

روف محرانع صمالع

مُكِتَّ بُكُالُنْيُ الْ



## تاریخ عالم اسلام

يروفيسر محمر نعيم صديقي

ناشر حال الدین سینال بلانگ سرکلرروڈ چوک اُردو بازار لاہور غرنی سٹر بیٹ اُردو بازار لا ہور میلو 10333-4276640, 042-7660736 بیلو 0333-4276640, 042-7660736 جمله حقوق تحق ناشر محفوظ ہ<u>یں</u>

محمد ابوبكر صديق

نے

نديم يونس برننرز لابور

ے چھوا کر مکتبہ دانیال لاہور

ہے شاکع کی

تيت ....-/300

مكتير دا تيال

جلال الدین میتال بلژنگ سرکلر روز چوک اُردو بازار لا مور غرخی سشریب اُروو یا زار کا صور www.maktabahdaneyal.com

Marfat.com

| 50                | کول کی اجتما کی حاکمت                         |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 56                | یوں کی سیاسی حالت                             |
| 57                | - <del>-</del>                                |
| 57                |                                               |
| ت58               | ••                                            |
| 58                |                                               |
| 58                | - بدوی ابل عرب                                |
| 58                | - غلام اہل عرب                                |
| سيال اور غيوب 59  | ر بول کی معاشرتی خا·                          |
| بیاں اور محاسن 60 | <b>■</b>                                      |
| 61                |                                               |
| 61                |                                               |
| عالت              | ر بون ک <sup>ی عق</sup> لی وفکری <sup>.</sup> |
| 62                |                                               |
| 63                |                                               |
| د                 |                                               |
| 64                |                                               |
| 64                |                                               |
| 64                | 3- اللات                                      |
| 64                | 4- منات                                       |
| 64                | 5- نسر                                        |
| 65                | ودّ                                           |
| 65                | _                                             |
| 65                |                                               |
| 65                | •                                             |
| 65                | - 11- زوانخلصته                               |
| 65                | 12- ذوالشرى                                   |
| 66                | 13- ذوالكفين                                  |
|                   |                                               |

| مقدمه                                               |
|-----------------------------------------------------|
| ، عرب قبل از اسلام 49                               |
| ب محل وقوع اور قومن 49                              |
| ب کی برخی تشریب                                     |
| ب کی وجَهَ تشمیر<br>ب کا جغرافیانی مخل وتوع سیسی 49 |
| 49                                                  |
| رب می جغرافیانی تفت م                               |
| رب کی آب و ہوا                                      |
| ر بول کی قدیم تاریخ اور طبقات50                     |
| [- عرب بائده                                        |
| ئے۔ عرب عاربہ                                       |
| جـ عرب مستعربه                                      |
|                                                     |
| ابراجيم عليه السلام                                 |
| بعثت ابراتیمی کی تاریخی روئداد                      |
| حضرت ابراہیم کے اہل بیت کی فضیلت 51                 |
| فطرت نسوال                                          |
| اساس مکه تغمیر کعبه                                 |
| آل آ -الميل كي مملكت52                              |
| آل اساعيل اور توليت كعبه                            |
| خاندان قریش کی سای اور تازیخی نمیار 53              |
| قریش کا زیاستی انتظام                               |
| 1 - قوجی شعبه                                       |
| 2- عدالتی شعبه                                      |
| 3- ندېمي شعبه                                       |
| رياسي عهدول كي تفشيم                                |
| ' تصی کی خدمات تجاتی5                               |
| 🖈 عرب جابل معاشرے کی پند جسلکیاں. 6                 |

| - 1ء مبل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|----------------------------------------------|
| 2) يهوديت2                                   |
| 3) عيسائيت                                   |
| (ع) ميرانيت<br>(4) مجوسيت                    |
|                                              |
| (5) صابحیت<br>(6) و بریت                     |
| (6) د چر یت                                  |
| (7) کہانت(7)                                 |
| (8) مَدِ بِسِ بَوَ حَدِر(8)                  |
| غربوں کی اقتصادی حالت68                      |
| 1- زراعت1                                    |
| 2- تنجارت2                                   |
| 3- گلِيه باني3                               |
| 4۔ دیکر مختلف ہیشتے4                         |
| جاہلیت میں عرب کی مشہور منڈیاں اور           |
| تجارتی میلے                                  |
| 1- دومته الجندل                              |
| 2-مشقر2                                      |
| 3- نسحار3                                    |
| 70                                           |
| 70                                           |
| 6- سول عدن                                   |
| 7- سوق صنعاء                                 |
| 70                                           |
| 9- مكاظ                                      |
| 10- زوالمحاز                                 |
| 11- الله ق 11                                |
| 71 <i>چ</i> -12                              |
| جزیرہ نمائے عرب کاطبعی جغرافیہ 71            |
| ا- تهامه                                     |
| 2- كوستان سراة                               |
| 3- ئى مرتع كجد 71                            |
| 71                                           |
| 72 Jaf -5                                    |
| جزيرة نمائے عرب كى حكومتيں 72                |
|                                              |

| لیش کا بنو ہاشم اور بنومطلب ہے مکمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 ± k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بدان بنو ہاشم ومطلب کے مشکل<br>ندان بنو ہاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ريال المال ا |
| ین مان<br>اطعت کا خاتمه اور محصوری کا اختیام 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م الحزن والملال99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منرت خدیج کی رحلت کا حادثہ فاجعہ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عرب ابوبكر صديق كاترك مكه اور واليبي 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا تيسرا مرحله بيرون مكه دعوت اسلام 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وت اسلام کے لئے طائف کا سفر102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا نُف ہے واپسی اور مقام تخلیہ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بنات کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بائل اور افراد كو دعوت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فض قبائل براسلام کی پیشی اوران کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نواب کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آ- بتوكلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2- بنوحنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3- عامر بن صعصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نور اسلام کی شعاعیں مکہ سے باہر105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1- سويد بن صامت كا اسلام1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2- ایاس بن معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3- ابوذر غفاري كا قبول اسلام3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4- طَقِيل بن عمرو دويٌ كا اسلام قبول كرنا 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5- صادازدی5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یزب کے جوخوش نصیب حضرات107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت عائشہ رضی الله عنها سے تکاح 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کا تنات انسانی کا حیرت ناک کرشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آسراء دمعراج108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معراج كاسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| معراج کس مہینے میں ہوئی؟109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| واقعه معراج کی تفصیلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا عجائمات معمران 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (-1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عجائبات معراج<br>توم کے سامنے معراج کا تذکرہ<br>٭ بیعت عقبہ اولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| آ بِمَانِيْنَا<br>آ بِسِمَانِيْنَانِ | سائی عالم ورقه کی شهادت                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 82                                   | ا . شورت مر                                     |
|                                      | و آنخضرت بيانيم کي بعث<br>و آنخضرت يانيم کي بعث |
|                                      | ئوت اسملام                                      |
|                                      | لوت کے ادوار ومراحل                             |
| •                                    | ئی زندگی کے مراحل                               |
|                                      | ِنّی زندگی کے مراحل                             |
| کے تنین سال84                        | بلا مرحلهخفیه دموت به                           |
| ايرو                                 | ۔<br>کاروان اسلام کے اولین ر                    |
| 85,                                  | وسرا مرحله اعلانية بنخ                          |
| 85                                   | ظهار دعوت کا سلاحکم                             |
| 85                                   | ئے خاندان میں بلنے                              |
| 85                                   | پیاڑی کا وعظ                                    |
|                                      | قریش کی مخالفت کی وجو ہا                        |
|                                      | محاذ آ رائی کے مختلف انداز                      |
| ي تدبير س87                          | اسلام کے خلاف قرایش کی                          |
| ل تشخیطهم و مستم87                   | اسلام لانے والوں برقریم                         |
|                                      | ظلم و جور کی قرار داد                           |
| -                                    | رسول اکرم کان کے دشمن                           |
|                                      | دارارقم ابتدائی مرکز اسلا <sup>م</sup><br>مرا   |
| •                                    | میلی هجرت حبشه                                  |
| _                                    | مباجرين واليس مكه ميس.                          |
|                                      | دومری جحرت حبشه                                 |
| لاليه 91<br>من مريعين                | شاہش ہے قریش کا مو                              |
|                                      | قریش مکه کی رسول اگرم<br>داشه بر                |
|                                      | قریش کا دفدابوطالب کم<br>مقالت کا مناسبات مط    |
| بىش92<br>ئائىنجويز93                 | قریش کی ابوطالب کو پیشا<br>سال که معاملات فق    |
| ري بوري                              | ر حوں اس میں ہے کہ<br>حصہ - جز جنگی قبل اس      |
| 94                                   | حرب عرض الرام قبول<br>حضرت عمرتكا اسلام قبول    |
| اسلام کوتفویت ملی95                  |                                                 |
|                                      | قریش کا نمائنده رسول                            |
| 95                                   |                                                 |
| يتوره                                | ابوطالب كاتوم ہے                                |

| ہنگای اجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجماع میں شریک قبائل قریش کے نمایاں                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دارالندوه مين قريش كي تجاويز 125                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ی اکرم کا کیا ہے کی کی تجویز126                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر سول اکرم کھی ہے گھر کا محاصرہ127                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسول اكرم مينيام كامياب اور كفارنا كام                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12825                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| گھرے غارتک                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| غار مين تيام                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منصوبہ کی ناکامی پر قریش کی جنونی                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قریش کا بنگامی احلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضرت اسائر کی ایمانی کیفیت130                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قریشُ غار کے دھانے برگر131                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا سفر چجرت کے واقعات131                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| غار کے روانگی اور سراقہ کا تعاقب 131                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خيمه ام معيد بررسول اكرم فيلام كا ورود                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خیمه ام معید بر رسول اگرم این کا درود<br>مسعود                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مسعود<br>اشاء راه میں بریدہ اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسعود<br>اثناء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسعود<br>اثناء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسعود<br>اثناء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسعود<br>اثناء راه مین بریده ادر 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا<br>اثناء راه میں زبیرین عوام کی ملاقات ۔۔۔۔ 133<br>قافلہ نبوت کی قیاء میں تشریف آور کی۔۔۔۔ 133<br>برید میں عظیم الثنان داخلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
| مسعور<br>اثناء راه میں بریده ادر 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا<br>اثناء راه میں زبیر بن عوام کی ملاقات ۔۔۔۔۔ 133<br>قافلہ نبوت کی قیاء میں تشریف آ دری۔۔۔۔۔ 133<br>مرینہ میں عظیم الثنان داخلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| مسعود<br>اثناء راه میں بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا<br>اثناء راه میں زبیر بن عوام کی ملاقات 133<br>قاقلہ نبوت کی قیاء میں تشریف آ ورگ 133<br>مدینہ میں عظیم الشان واخلہ 136<br>خاندان نبوت کی مدینہ میں آ مد 136<br>مدینہ سے حق میں دعائے رسول مینیا ہے 136                                     |
| مسعود<br>اثناء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا<br>اثناء راه میں زیر بن عوام کی ملاقات 133<br>قافلہ نبوت کی قیاء میں تشریف آ دری 133<br>مدینہ میں عظیم الشان داخلہ                                                                                                                          |
| مسعود<br>اثناء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                             |
| اثناء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اشاء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا<br>اشاء راه میں زیر بن عوام کی ملاقات 133<br>قافلہ نبوت کی قباء میں تشریف آوری 134<br>مدینہ میں عظیم الشان واخلہ 136<br>خاندان نبوت کی مدینہ میں آمد 136<br>مدینہ کے حق میں دعائے رسول میں اللہ 136<br>سنہ جری کی ابتداء 136<br>سنہ جری کی ابتداء 137 |
| اشاء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اشاء راه مین بریده اور 70 اشخاص کا<br>مسلمان ہونا<br>اشاء راه میں زیر بن عوام کی ملاقات 133<br>قافلہ نبوت کی قباء میں تشریف آوری 134<br>مدینہ میں عظیم الشان واخلہ 136<br>خاندان نبوت کی مدینہ میں آمد 136<br>مدینہ کے حق میں دعائے رسول میں اللہ 136<br>سنہ جری کی ابتداء 136<br>سنہ جری کی ابتداء 137 |

| ت کی شرا نظ                                                                | *      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| نرت مصعب بن عمير کي بطور مبلغ 114                                          | ده     |
| ملام بیژرب روانگیملام بیژرب روانگی                                         | _      |
| نرت مصعب کی تبلیغ کاشاندار کرشمه 114                                       | ده     |
| معب کے وعظ پر اسید کا مسلمان ہوتا114                                       |        |
| معب ؓ کے وعظ برسعد بن معاذ ؓ کا                                            |        |
| بان قبول كرنا                                                              |        |
| ام قبیله ایک بی دن مسلمان هو گیا 115                                       |        |
| ينه منوره مين جمعه كا آغاز                                                 |        |
| بت عقبه ثانيه 116                                                          |        |
| بت کی تفصیل حضرت کعب بن ما لک ً                                            | ا<br>س |
| ل زبانین                                                                   | 5      |
| منرت عباس کی طرف سے معاملہ کی                                              |        |
| اكت كى وضاحتا                                                              |        |
| قبہ ثانیہ پر آنخضرت میں کا اہل بیڑب<br>قبہ ثانیہ پر آنخضرت میں کا اہل بیڑب |        |
| ے رکا کہ<br>بعت کی دفعات                                                   |        |
|                                                                            |        |
| بيت كي تحميل                                                               |        |
| ره نقیبول کا انتخاب                                                        | -      |
| قیاء کے اساء                                                               |        |
| تباء كا انتخاب الهامي تها119                                               |        |
| نيطان كا اشتعال                                                            | -      |
| وسائے قرایش کی شخفیق احوال کیم                                             |        |
| التي آير                                                                   | -      |
| نبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا<br>مدم                                  |        |
| تعاقب                                                                      | )      |
| کی زندگی پرتنبره                                                           |        |
| ★ جمرت مدینه                                                               | •      |
| ہجرت مدینہ کا پروگرام122<br>مسلمانوں کو ترک وطن کی اجازت122                | ,      |
| سلمانوں توٹر ک و من می اجازت<br>ہجرت کی دشوار بال 122                      | (      |
|                                                                            |        |
| رسول اکرم میں ہے۔<br>سے لئے خطرناک چیلنے                                   |        |
| قرئیش کی یار کیمنٹ کا دارالندوہ میں                                        |        |
|                                                                            | -      |

| 5- فریس کے تایا ک عزام اور ارادہ کل. 150.                                     | ائل اسلام نے توری توجہ طلب مسال138              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| المجرت كي الجميت                                                              | 2-مدینے کے اصل باشندے تعنی                      |
| میتاق مدینه کی اہمیت                                                          | مشركين 139                                      |
| اجرت کے پہلے سال کے اہم واقعات 152                                            | 3- يېود پريند كې تيسرى قوم 139                  |
| ★ كفرادراسلام كى جنگى تشكش 153                                                | یہود یوں کی معاشی معاشرتی ادر سیاس              |
| ★غروة بدر                                                                     | حالت                                            |
| غزوهٔ بدر کالیس منظر                                                          | حالت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| واقعات جنگ بدر                                                                | اسلامی ریاست مین یبود کا                        |
| جنگ بدر میں اہل اسلام کی کامیابی کی                                           | عملی کردار                                      |
| 155                                                                           | مدینددا خلے کے بعد آنخضرت میں کو                |
| 1- قریش کا باہمی نفاق                                                         | يبود كا اولين تجربه                             |
| 2- بارش كا اثريبيبيين                                                         | قریش مکه کا گھناؤنا سیاسی کردار142              |
| 3- سور في حمت                                                                 | خلاصة كلام                                      |
| 4- بالائي علاقے كي انجيت                                                      | جرت کے بعد مدینة الرسول میں ایک                 |
| 5- کفار کی صفوں کی بدنظمی5                                                    | ئے معاشرے کی تشکیل                              |
| 6- رات کوآ رام ہے سونا                                                        | متجد نبوی کی تغییر                              |
| حَنَّكَ بدر كَى الهميتِ                                                       | ارداح مطہرات کے لئے حجرات کی                    |
| جنگ برر کے نتائج                                                              | التمير                                          |
| 1- اسلام کی ترقی کی حقیقی ابتداء157                                           | داعی انقلاب کاعظیم کارنامهٔ مؤاخات              |
| 2- حن کی حمایت میں فیصلہ ربانی 157                                            | الصارومها جرين                                  |
| 3- مشاہیر قریش کا خاتمہ                                                       | اسلامی تعاون کا با ہمی معاہدہ                   |
| ·4- منافقین اور قبائل عرب مرعوب ہو گئے 157                                    | مہود برینہ سے معاہدہ                            |
| 5- يهود حاسد بن شكت                                                           | معاہرہ کی دفعات                                 |
| 6- جنگ کے تفصیل احکام کا مزول 158                                             | حردونواح کے قبائل بر معاہدہ کی                  |
| 7- مسين اور زرس يا دگار                                                       | توسیح<br>نوسیح                                  |
| ★ غزوه أحد 159                                                                | ہجرت کے بعدمسلمانوں کے خلاف<br>قریشر سرمان کی ک |
| غزوهٔ أحد كاليس منظر                                                          | قریش کا سفا کانه کردار<br>قریش کا ماک در دار    |
| قریشی غورتوں کاکشکر کے ہمراہ چلنا159<br>گفتات کیٹ کے ایک کاکشکر کے ہمراہ چلنا | قریش کی ایک اور سازش                            |
| کشکر قریش کی تعداد                                                            | المرت مدینہ کے اسباب 149                        |
| حضور ما المام کی تاری اور روانگی اطلاع 159<br>لشکر اسلام کی تاری اور روانگی   | ۱- قریش مکی بت برس برس رحری                     |
| ا سروستام کی سیاری اور روانی                                                  | 2- قريش كاظلم وستم                              |
| واجی                                                                          | 3- انجرت حبشه کا تجربه المسام                   |
| الشكر كي ترتب                                                                 | 4- رفاعی حثیت                                   |

| ا ثناء محاصره میں تعیم بن مسعود کا کردار 170 | جنَّك كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعیم بن مسعودٌ کا حربہ کامیاب ہو گیا170      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوگئیں بانسہ         | ويكر جوال مروان حق كي شجاعت 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يلِب گنا                                     | جنگ کا یانسه ملیک گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| َ رَحْمَنَ كُو بِهِا كَتِّے رِاہ نه ملى      | رسول اگرم التبار کی استقامت 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حصرت خذیفہ وشمن کی خبر کینے گئے 171          | میدان جنگ میں شہداء کی تلاش164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول الشائيم كے اختامی الفاظ                 | غزوهٔ احد میں کارفر ما خدائی حکمتیں165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * غزوهٔ ی قرط                                | ر دہ معصیت کے انجام ہے آگا ہی165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ★ صلح عديب                                   | 2- پینمبروں کی سنت پہلے تکلیف بھر<br>2- پینمبروں کی سنت پہلے تکلیف بھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حدید روانگی کا پس منظر                       | کامیانیکامیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سفیررسول بینیم کی حدیب ہے مکہ                | ہ سیاب<br>3۔ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| روانگی                                       | 4- دیر آید درست آید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت عنان كا مكه روانه بونا                  | 5- اہل ایمان کی اعلیٰ درجات تک رسائی ۔166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيعت رضوان                                   | 6- شهادت کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قریش کی صلح کے لئے سفارت                     | 7۔ اہل ایمان کی گناہوں سے باکی۔۔۔۔۔166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا شرائط ملح                                  | + غزوهٔ خندق واحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صديبي عدواليسى اورسورة الفتح كا              | غزوهٔ احزاب کالیسِ منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر زول                                        | مخالفین اسلام کا بروگرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صلح حدید کے فوائد                            | لشكر كفار كامدينه كي طرف كوچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ★ دوبرامر حله نئ تبديلي                      | اہل اسلام کی دفاعی حکمت عملی167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * اشاعت اسلام کی بین الاتوامی                | رسول اکرم مینیدام کالشکر اسلام سمیت قلعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا كوشيل                                      | بند بوناند بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باوشابان عالم کے نام دعوت اسلام پر           | سرر موما<br>کشکر کفار خندق د مکی <i>ے کر حیران ہو گیا</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا مني خطوط                                   | شهر هار عمره بن عبدود كافتل 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قصرروم کی طرف نامدمبارک178                   | مشرکین کی طرف ہے خندات بار کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کری ایران کے نام خط                          | کی مسلسل کوششیں اور نا کا میں 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا نحاشی شاہ حبشہ کے نام خط                   | بنوقر یظه کی بدعبدی مریشانی کا ایک اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شاہ مصرمقوس کے نام پیغام                     | رور ملال برايان |
| ا شاه بحرین کی طرف خطیه                      | سامان<br>مسلمان تحقیق احوال کے لئے بنوقر بظہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شاه عمان کی طرف دعوت نامهو میان              | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 180                                          | کے پاس 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امر ومثق كي طرف دعوت الملام كاخط 180         | کورور میں ہے ہوں ہے۔ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101 minimum and a second                     | منافقین کا بول کھل حمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| غزوة خيبر كاليل منظر                         | كومدمه<br>منافقين كا يول كمل حميا<br>توفل بن عبدالله كافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | つんしょう しんかい しゅうしょう 野り たっぽうりゅう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <u>-</u>                                  |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| پیشرا مرحلهاسلامی دعوت کے                 |                                                                              |
| تاع                                       | نگي ڪمت عملي                                                                 |
| ★ غروهٔ حثین                              | ل خيبر کې د فاعي حکمت ملي 182                                                |
| غزوهٔ حنین کا پس منظر                     | اتعات بنگ                                                                    |
| رسولِ اکرم الحیالی کی حنین کی طرف         | يك بهودي ہے جنگى رازىل كيے 183                                               |
| روانگی                                    | تفرت علیٰ کے ہاتھوں جیسر کی فتح183                                           |
| واقعات جنگ حنين                           | ± فتح مكه يا غزوة التح الأعظم 185                                            |
| وشمن کی تشکست اور فرار                    | تح مكه كالين منظر                                                            |
| وشمن كا تعاقب اور طائف كامحاصره196        | ی مدر معاہدہ کیلئے ابوسفیان کی مدینہ<br>محد پدمعاہدہ کیلئے ابوسفیان کی مدینہ |
| حنین کے مال غنیمت کی تقسیم                | والگي الم                                                                    |
| ہوازن کے اہل وعیال کی والیسی196           | سول اکرم الیمام کا صحابہ کو مکہ کی روانگی کی                                 |
| اسير؛ حنين شيماء كاعزت واحترام197         | ئاكىدىر تا<br>ئاكىدىر تا                                                     |
| ا تالیف قلبی کے لئے اشراف قرایش           | ر پندمنورہ ہے روانگی                                                         |
| انعانات کثیرہ ہے نوازا گیا                | مر انظهر ان میں کشکر کا قیام187                                              |
| الصار كا اعتراض اور رسول اكرم ينظيم كا    | ابوسفيان بارگاه نبوت ميس أ                                                   |
| جواب                                      | ابوسقيان كا اسلام لا تا                                                      |
| عمره کی ادا کیکی اور مدینه دانیسی 198     | ابوسفيان كولفتكر اسلام كانظاره كروايا كيا 188                                |
| 🖈 غزوهٔ تبوک                              | ابوسفيان كا مكه مين اعلان188                                                 |
| غزدهٔ تبوک کالیس منظر                     | خاتم الرسل كا مكه تمرمه مين فاتحانه داخله 188                                |
| رسول اکرم میشیام کو دشمن کی تیاری کی خبر  | شعب ابي طالب مين نصب خيمه مين                                                |
| [ مل تی                                   | تيام                                                                         |
| عُزوهُ تبوك كي تياري كالحكم199            | بيت الحرام مين آير189                                                        |
| مومنول کی مالی و جانی جاناری199           | بیت الحرام میں آبہ<br>بیت اللہ کے اندر سے تصویریں مٹا دی                     |
| معذب بستيول برآب مايتيم كاگزر200          | منين                                                                         |
| ا رسول ا کرم مانتهایم مقام تبوک میں200    | باب کعبہ یہ خطاب نبوت189                                                     |
| اكيدركي كرفتاري اور ملح200                | بيت الله كي حجابت إور زمزم كي سقايت 190                                      |
| ر سول اگرم مینیام کی مدینه دالیسی 200     | ُ حضرت بلال نے نام خدا کو بلند کیا190                                        |
| ] متحلفین کا معاملہ                       | . ابو محذورهٔ کی بطور مؤذن کعبہ تقریری190                                    |
| ★ حجته الوداع                             | انصار کا خدشہ اور نزول وجی ہے سکین190                                        |
| حجته الوداع كاليس منظر                    | مردون اورعوزتوں ہے بیعت 191<br>- مردون اور عوزتوں ہے بیعت                    |
| م بینہ ہے روانگی 201                      | َ مجرِ مان خاص کے متعلق احکام <u></u> 191                                    |
| کمه میں قیام اور مناسک مجھ کی ادائیگی 201 | ملتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہؤنے دالے                                         |
| خطبه حجته الوداع                          | چنداہم اشخاص                                                                 |
| خطبہ جبتہ الوداع کے اہم نکات202           | مكرے مریندوالیس                                                              |
| •                                         | • • • •                                                                      |

| 5- غير مصمول في حقيه سازين 216             |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6- باغی عناصر کی بیرونی امراد 216 .        | ربيه اسامه بن زيد كى تيارى ادر روانكى 203                             |
| 7- فیضان صحبت نبوی میلیدیم کی عدم          | الوفات حسرت آيات 205                                                  |
| وستباني                                    | فات نبوی مینیدام بر سحابه کی کیفیت205                                 |
| 8- وہ زکوہ کی روح کو نہ مجھ سکے217         | باز جنازه                                                             |
| 9- معاشرتی با بند بوں کی نا گواری217       | ♦ خلافت راشده                                                         |
| 10- جھوٹے بہول کی شریعت میں                | ملافت كامفهوم                                                         |
| منكرات كى تھلى چھٹى                        | لافت کی شرائط                                                         |
| 11-سياسي مقاصد كاحصول11                    | مليفه كا امتخاب                                                       |
| 12- منافقين و يبود كا گھناؤنا كردار218 ير  | مُلفاء اربعه كاتقرر                                                   |
| 13- بدینه کی مروری سے فائدہ اُٹھائے        | للافت راشده                                                           |
| . کی کوشش                                  | غلفاء راشدین کی فضیات                                                 |
| حضرت ابو بمرصد بن کے اقدامات 218           | تفصيل بدت خلافت راشده209                                              |
| جيشُ اسامه کي روانگي                       | ★ خليفه اوْل حسرت ابوبكر صدين 210                                     |
| حضرت اسامه كوخليفه كي دس تقييحتين 219      | تضرت ابو بمرصد لُقُ مُ مِحْضِر حالات                                  |
| لشكر اسامه كى كامياني اور مدينه واليسي 220 | زندگی                                                                 |
| لفنكراساميكي كامياب واليبي كي خوشكوار      | سقیفه بنی ساعده میس <sup>د</sup> ' ابو بکر صدیق' ' بطور               |
| ارُات                                      | فليغه منتخب                                                           |
| نبوت کے دعو بداروں کی سرکونی221            | حضرت ابو بكرّ كا خطبه خلافت212                                        |
| 1-طليحه بن خويلد                           | حضر کت ملی اور چند و گیر سحابه کی بیعت میں                            |
| 222 كذاب 222                               | تاخير کې وجوه                                                         |
| 3- اسود عنسي                               | مند خلافت کے نورا بعد در پیش چندا ہم                                  |
| 4- سجاح بنت حارث 223                       | مشكلات اور ان كالترارك                                                |
| ويكر مربدين كي سركوبي                      | <ul> <li>۱- منافقین کا دار' داخلی اغتشار پیدا کر دیا 213 °</li> </ul> |
| منكرين زكوة كي كوشالي                      | 2- فتنهُ ارتداد214                                                    |
| جمع وترتيب قرآن اوراس كالبس منظر 224       | 3-زكوة كاانكار3                                                       |
| فتوحات عبد صديقي من                        | 4- حصویتے نبیوں کا ظہور4                                              |
| اران (فارس) كا تعارف                       | 5- بيروني خطرات5                                                      |
| روم کا تعارفعنی میروم کا تعارف             | 6- شام كى مخدوش حالت6                                                 |
| عبد صديق ميں مرب وعجم کی صور تحال 226      | فتن ارتداد کے اساب                                                    |
| عبد صدیقی میں ایران کی سیای حالت 227       | 1- آ زاد پیند طبیعت                                                   |
| عران پرعرب قبائل کا حملہ                   | 2- اسلام ہے بے رغبتی                                                  |
| جل زات البلاسل                             | 3- سیاس اتحاد میں دشواری 216                                          |
| و يمر جنگون كا حال                         | 4- نبوت کے متعلق غلط قہمی4                                            |
|                                            |                                                                       |

| مللي تقلم وتسق كالبهترين السلوب241      |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| حکام کی نگرانی اور اختساب               | _ رئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| عدود وتغزيرات كإيفاذ                    | ركه اليس                                  |
| الی انظامات کے صمن میں بیت المال        | ره کی نتخ                                 |
| ي تعمير                                 | 230                                       |
| نو جي نظم ونسق                          | عبر التم                                  |
| نورج کی اخلاقی تعلیم وتربیت243          | ر که دورمته الحمد ل                       |
| جنگی سامان کی فراجمی243                 | اق میں بغاوت                              |
| بوجي حيماؤنيون كامعائنه                 |                                           |
| برعات كاسرباب                           |                                           |
| حدیث کی خدمت اور اس میں حزم و           | لُ اجْنَادِين                             |
| احتياط                                  | شق كامحاصره                               |
| محكمه انبآء كا قيام                     | نفرق فتوحات                               |
| اشاعت اسلام کی طرف خصوصی توجیه244       | ملالت صديق اور حضرت عمر كا استخلاف 234    |
| رسول کریم مینوام کے اہل بیت اور مشعلقین | فليفه اول كي وصيت                         |
| كا خيال                                 | فات اور جميز وتكفينوقات اور جميز وتكفين   |
| ذى رعايا كے حقوق كا شحفظ                | حضرت ابو بكر صداني كالمخصيت وكردار        |
| ★ خليفه ناني حضرت عمر فاردق ملي 246     | ورزاتي حالات                              |
| حضرت عمر كا تعارف                       | 1                                         |
| حضرت عمرتكا خلافت برتمكن246             | زرىعيەمعاش                                |
| خطبه خلافت                              | ·                                         |
| 'فتوحات فاروتی                          | عبد خلافت مل وظيفه                        |
| عراق کی مہم اور فتو حات                 | ازواج واولاد                              |
| معركه غارق                              | حضرت ابوبکرهکی سیرت اوراخلاق و            |
| معرکه کسکر                              | عادات                                     |
| معركه مروحه اورمسلمانون كوشكست 249      | تفوی و پر میزگاری                         |
| معركه بويب إدر الرانيول كى تنكست250     | ز بروور ع                                 |
| يزد گرد کي تخت نشيني                    | تواضع اور انکساری                         |
| در رول من من من منگی تیاریان 251        | انفاق في سبيل الله                        |
| المجنَّك قارسنيه                        | محلوق خدا کی خدمت کراری                   |
| ابران کے پانے تخت مائن پر قبضہ 253      | نیکوکاری اور حصول تواب کا شوق239          |
| محتم حلوان                              | يمتمان توازي                              |
| . معركه جلولاء                          | حضرت آبوبكر صديق كے كار مائے تمامان 240   |
| ا حلوان برقبضه                          | نظام خلافت كامؤسس اولين 241               |
| · •                                     |                                           |

| <u> </u>                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عروسته نيل                                    | کوف و بھرہ نے شہر بنائے گئے                       |
| طرابلس الغرب كي تنخير                         | خوزستان کی فتوحات 255                             |
| حضرت عمر کی شیادت قاحه                        | تكريت پر قبضهي                                    |
| جانتینی کے بارے میں وصیت                      | جزيره زيرتكس آگيا                                 |
| اولاد                                         | ا ہواز کی گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| خلافت فاروقی میں نظام حکومت269                | نها دند کا خوزیز معرکه اور فتح 257                |
| صوبه جات ادراصلاع میں ملکی تقسیم/             | ابران برعام کشکرنشی                               |
| صوبانی نظام                                   | اصفَّهان کی فتح                                   |
| مجلس شوریٰ '                                  | آ ذر باشجان کی فتح                                |
| عهدهٔ دازول کا امتخاب                         | فارس کی منتج                                      |
| گورنروں کے مال واسباب کی فہرست 271            | خراسان کی منتخ اور یز دگرد کا آخری                |
| گورنروں سے طف کی عبارت271                     | مقابليه                                           |
| گورنرول كونخت تاكيد                           | شام وفلنطین کی فتو حات                            |
| گورنرول کی خطاؤل پرسزا کا نفاذ 272            | قتح <sub>م</sub> شق                               |
| محكمه عدالت                                   | معركهٔ خل اور فتح اردن                            |
| محكمه افتاء                                   | حمص وغيره كي فتح                                  |
| محكمه يوليس 273                               | قنسرین کی فتح                                     |
| جيل خانوں کا قيام                             | جنگ برموک کا فیصله کن معرکه260                    |
| محكمه ذاك                                     | طب کی فتح                                         |
| نگسال کا قیام:                                | انطا كبير كى فيتح                                 |
| محكمه يلك ويلفير                              | يغراس كې فتح                                      |
| نے شہروں کی تغییر                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             |
| 1- لفره1                                      | حضرت عمر شكا سفريت المقدى 262                     |
| 274 - كوفر -2                                 | بيت المقدس مين داخله                              |
| 3- فسطاط                                      | بیت المقدل سے والیبی 263                          |
| نى نېرول كى كھدوائى                           | محمص کی بغاوت ا <i>ور سر کو</i> نی                |
| 1- نهر انی موی                                | طاعون عمواس                                       |
| 2- نبر معقل2-                                 | حضرت خالد بن ولهيدٌ کي معزولي264                  |
| 3- نهر سعد                                    | حضرت عمر کا د و باره سفر شام                      |
| 4- نهر امير المومنين                          | قىسارىيەكى فىتى                                   |
| مالى نظام                                     | مصرکی فتوحاتفتر                                   |
| ہیت المال کے مصارف 1276<br>میں المال کے مصارف | تسطاط کا محاصرہ اور ح                             |
| بیت المال کے درائع آمدن                       |                                                   |
| . 276 ラグ:-1                                   | فسطاط كانياشهر                                    |
| Carl I                                        |                                                   |

| دربارخلافت میں پہلامقدمہ293                                                       | -2 عشر -2                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| خلافت عثانی اور فتوحات                                                            | 3- عشور3                               |
| خلافت عِمَّان كا انهم كار نامه                                                    | 277                                    |
| اسكندرىيدكى بغاوت ادر دوباره فتح 294                                              | 277                                    |
| ليبيا ادر تيونس كى فتح                                                            | 6- مال غنيمت6                          |
| حضرت سعد بن الي وقاص كي معزولي 294                                                | 7- فالصر                               |
| آ رمینیداور آ ذربانیجان میں بغاوت اور                                             | فوجي نظام                              |
| اس كا استيصال                                                                     | نوج كي انشام                           |
| حضرت عمرو بن العاص کی معز دلی295                                                  | فوجی مراکز                             |
| طرابلس كي نتخ                                                                     | فوجيول كي فتنس پر توجه                 |
| افريقه کي فتح                                                                     | اہل ذمہ اور غیر مسلموں سے سلوک 280     |
| التين پرحمليه                                                                     | محكمة عليم وتبليغ                      |
| قبرص کی نتخ                                                                       | غدمت حديث                              |
| والني بصره حضرت ابوموي اشعريٌ کي                                                  | تغيير مساجد                            |
| معزولی                                                                            | حرم کی توسیع                           |
| بر بره روز س کی گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | مسجد نبوی کی توسیع                     |
| ایک عظیم الثان بحری جنگ297                                                        | اوليات فارو في (عمومي اصلاحات) 284     |
| جزيره صقليه پرحمله                                                                | حضرت ممرکی سیرت و کروار                |
| ابران میں بعادت اور اس کا استیصال 298                                             | اخلاق و عادات<br>خشب للم               |
| وليد بن عقبه كي معزولي                                                            | 1- خشیت الهی                           |
| خراسان کی فتح                                                                     | 2- رسول اکرم النظیم سے محبت            |
| ماوراء النهراور سرخس کی فتح                                                       | 3- متعلقین رسالت کالحاظ                |
| متفرق فتوحات                                                                      | 4- اتباع سنت<br>5- اختساب نفس          |
| عبد خلافت عثانی میں شورش کے اسباب 300                                             | 5- احتساب ش<br>6- تواضع وانکساری       |
| 1- صحابہ کرام کا دنیا ہے اٹھ جانا 300                                             | 7- زمد وقناعت                          |
| 2- اکابر قرایش کا مدینہ ہے باہر چلے جاتا 300<br>2- مفترہ اقرام کر انتہام          | 8- سادگی                               |
| 3- مفتوحه اتوام کے انقامی جذبات 300<br>4- غیر قرایش عربی از ایران کا چیست میں دور | 9- نترا اور لباس                       |
| 4-غیر قرلیش عرب سردارول کا حسد 301<br>5- بنو ہاشم کی رقابت 301                    | 289- مراج مس تحق اور فرى كا احتراج 289 |
| 6- حضرت عثان کا اینے اعزہ وا قارب                                                 | ★ خليفه ثالث حضرت عمّان بن عفانٌ 291   |
| ے حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | حضرت عَمَّانٌ كا تعارف 294             |
| 7- عادل حكمرانوں كى عدم دستيابي 301                                               | حضرت عنان كاانتخاب خلافت292            |
| 8- مردان کے غلط مشور نے                                                           | انتخاب کے بعد خطبہ خلافت 293           |
| 9- معزول كرده كورزول كى مخالفت 302                                                | حضرت سعد بن الى وقاص كى تقررى 293      |
|                                                                                   |                                        |

| حضرت عثان کی آخری نقر میر 317            | 10- منافقين كا منافقانه كردار                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| جانثاروں کے مشورے اور مقابلہ کے لئے      | 11- حضرت عمّان كا اموى خاندان كے                                                |
| اچازت طلی                                |                                                                                 |
| شنبادت کی تباری                          | 12- شرعی قوانین کے نفاذ پر نوسلموں                                              |
| شهادت کی تیاری                           | کی برجمی                                                                        |
| بخبير وتكفين                             | 0 بر ن<br>13- حضرت عثان کی فطری نرم مزاجی302                                    |
| امیر المومنین حضرت عثمان کی شہادت کے     | 13- مسرک عان کا علط برا بیگنڈہ 303<br>14- قریسی نو جوانوں کا غلط برا بیگنڈہ 303 |
| اساب                                     | 15- کریں و بوانوں فاصطر کراپیشرہ303<br>15- محکوم تو موں کی انقلاب کی خواہش303   |
| ۱- جہادی مشغولیت میں کی                  |                                                                                 |
| 1- بہادی سویت میں ن                      | 16-غیر تو مول کی عورتوں سے نکاح 303<br>میں میں میں کرانتان                      |
|                                          | 17- مجوسیوں کا انقلاب بریا کرئے<br>صاب نے کہ مشتہ میں                           |
| 321 - de - de -                          | مراعات حاصل کرنے کی کوشش 303                                                    |
| 32 آنعلیم وتربیت کی کمی                  | 18- يېود يول كې معاندانه سازش303                                                |
| 4- مفتوحه اقوام كا جذبه انتقام 321       | عبدالله بن سباکی فتنه انگیزی پرمبی                                              |
| 5- دولت ونروت کی بہتات 321               | تركي                                                                            |
| 6- اکابر صحابہ کو مدینہ ہے باہر جانے کی  | عبدالله بن سبا كا گھناؤ نا كردار304                                             |
| اجأزت                                    | مخالفین خلافت عثانی کے اغراض و                                                  |
| 7- خانداني اور قبائلي تعصب               | مقاصدمقاصد                                                                      |
| 8- اموی گورنرول کا تقرر8                 | عبداللہ بن سبائی کامیابی کے اسباب 305                                           |
| 9- عبدالله بن سباء کی منافرت برمنی       | شورش کا با قاعده عملی آغاز                                                      |
| 322 <i>گریک</i>                          | محمد بن ابوبكر اورمحمه بن ابوحد يفيه كي مخالفت                                  |
| شہادت عمّان کے نتائج واثرات 323          | کی وجہ                                                                          |
| 1- مملكت اسلاميد مين اضطراب كى لېر       | منسدین کا حضرت عثمان کے خلاف بہلا                                               |
| روز گئی                                  | عملی اقدام                                                                      |
| 2- زمانة جاہلیت کے خاندانی تعضیات        | عمال كانفرنس كا انعقاد                                                          |
| اور رقابتو ل كا احياء                    | مخالفین عنانؓ کے اعتراضات اور ان کی                                             |
| 32- خلافت كى نوعيت تبديل مو كني 32-4     | حقیقت                                                                           |
| 4- اتحاد واتفاق ختم مو گيا 324           | اعتراضات کی اصل حقیقت 309                                                       |
| 5- اسلامي نتوحات كاخاتمه                 | مدینه بر باغیوں کی تورش اور حضرت عثان ً                                         |
| حضرت عمَّان من أخلاقي اوصاف و            | ىرىملە                                                                          |
| كالات                                    | د وسری بورش اور نعرهٔ انقام 315                                                 |
| فضل و كمال                               | خلافت ہے دستبرداری کا مطالبہ315                                                 |
| سرت و کرداز                              | خلیفہ رسول کے گھر کا محاصرہ                                                     |
| سيرت وكردار 325 325 اللي اور رفت قلى 325 | انتمام جست کے لئے تقریریں316                                                    |
| 2-روز تيامت مؤاخذه كا دُر2               | قصرخلافت ہے جمع عام کو خطاب317                                                  |
| となけ ちかはい しょう 荒し かむ                       |                                                                                 |

| چندا حباب نے بیعت نہیں کی                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| خلافت سنھالنے کے بعد حضرت ملی کیلئے                          |
| مشكاات كا آغاز                                               |
| حضرت ملي اور حضرت معاوية ميس تشكش 335                        |
| خطوط اور قاصدون كأتبادله                                     |
| حضرت علیٰ کی امیر معاوییاً کے خلاف مقابلہ                    |
| كى تياريان                                                   |
| جنگبِ حمل کے اسباب واقعات اور                                |
| نبائج                                                        |
| جنگ جمل ہے بل کی صور تحال 337                                |
| مختاط صحابہ کرائم کی روش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| حضرت علی کی مدینہ ہے روائلی338                               |
| اہل کوفیہ اور بھرہ کی مدد                                    |
| حضرت علیؓ اور حضرت عا کشہؓ کے مابین                          |
| مصالحت                                                       |
| سائیوں کی فتنہ آنگیزی                                        |
| صلح كا انعقاد                                                |
| جنگ جمل کے اسباب پر ایک نظر 339                              |
| ۱- قبائلى عصبيت كالجفرك أفهنا 339                            |
| 2- حفرت طلحةٌ و زبيرٌ كا مكه جا كر                           |
| حضرت عائشہ کو مدینہ کے حالات ہے<br>مدیرے                     |
| آگاه کرنا                                                    |
| 3- سبائیوں کا حضرت علیٰ کے گروپ میں<br>مرما                  |
| شامل ہو جانا                                                 |
| 4- مرکز کا فقدان                                             |
|                                                              |
| 6- سبائیوں کی سازش کامیاب ہوگئی340<br>جنگ جمل کے واقعات      |
| جملت کی ہے واقعات                                            |
| شہادت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| مفرت طلحه کی شہادت                                           |
| اونٹ کے گرد جانبازوں کی بہادری کے                            |
| مظاہر                                                        |
| مظاہر<br>جنگ کا خاتمہ                                        |
| •                                                            |

| بر رسول ا کرم کی کہا ہے واکہانہ محبت326                       |
|---------------------------------------------------------------|
| مهرسول كريم التيلم كاادب واحترام 326                          |
| ه-رسول كريم المينيام كي سنت كي                                |
| ياسداري                                                       |
| ﴾ . سخاوت اور فیاضی 326                                       |
| :-شرم <u>و</u> حياء                                           |
| ٤- صبر وتخمل كا كمال مظاهره                                   |
| ٤- توانتع اور انكساري                                         |
| 16-طبیعت میں سادگی                                            |
| 11- ذريعيه معاش1                                              |
| 12-غزا اور لباس12                                             |
| 13-انداز گفتگو13                                              |
| خلافت عمانی برتبره                                            |
| بعادتوں كا استيصال                                            |
| عبد عنانی کی نتوخات                                           |
| نظام خلافتنظام خلافت                                          |
| تجلس شوری                                                     |
| بعض تبديليان                                                  |
| عمال حکومت کا احتساب اور ان کی                                |
| محمرانی                                                       |
| بيت المال كي آيدن واخراجات 329                                |
| نوجی نظام میں تغیر و تبدل                                     |
| اسلامی بخری بیزاادر بحری نوج کا قیام 330                      |
| عبدعثاتی کے رفانی کام                                         |
| سیلاب کی روک تھام کا مؤثر انتظام 331<br>مسرنہ میں کتھ میں سعو |
| مسجد نبوی کی تغییر و توسیع                                    |
| مصحف صدیقی کی نشر و اشاعت کا<br>ایتمام                        |
| اہتماممؤذنوں کا معاشی خیال                                    |
| ندمبی تعلیم ادر اخلاقی اصلاح وتربیت کا                        |
| <del></del>                                                   |
| اجتمام                                                        |
| حفرت على كالمختر تعارف                                        |
| انتخاب خلافت                                                  |

|                                                                     | ایت درین با                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خوارج کے عقائد ونظریات352                                           | م المومنين حضرت عا نَشَرُ كَى خدمت ميں                                                                     |
| 1- محکیم گناه کبیره ہے                                              | نضرت عليٌّ کي حاضرينفرت عليٌّ کي حاضري                                                                     |
| 2- گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے353                                   | خصت کے وقت فریقین کی خوش آئند                                                                              |
| 3- خلافت صرف آزاداندا بخاب سے                                       | گفتگوگفتگو                                                                                                 |
|                                                                     | جنگ جمل کے نتائج                                                                                           |
| منعقد ہوسکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 1- مسلمانوں کی تلواریں باہم عکرا گئیں 343                                                                  |
| نہیں                                                                | 2- متحده مرکزختم هوگیا                                                                                     |
| 5- خلیفہ کے لئے عادل واصلاح پیند                                    | 344عنون من من المنظل ا |
| ہونا ضروری ہے                                                       | 4- حضرت علی اور معاوریکی فوجوں کا                                                                          |
| 6- حدیث وسنت اور اجماع میں اختلافی                                  | وازن تبديل ہو گيا                                                                                          |
| م ملک                                                               | د مرت عائشه "عمر بھرافسردہ<br>9- حضرت عائشہ "عمر بھرافسردہ                                                 |
| خوارج کے گروہ                                                       |                                                                                                            |
| ر النجدات                                                           | ر بیننگ صفین کے اسباب واقعات اور<br>بنگ صفین کے اسباب واقعات اور                                           |
| 2- ازارقه                                                           | بننگ عمل کے مناب درمان اور<br>ہمیت و نیاخ                                                                  |
| 354354                                                              | بیت دسان<br>جنگ صفیمن کے اسیاب ومحرکات                                                                     |
| خوارج کے مظالم                                                      | ہنگ میں ہے احباب و سرمات                                                                                   |
| ر درن کے سام<br>نہروان کی جنگ اور حارجیوں کی شکست 355               | بنات میں سے وہ معات میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| ہرون کی جمعت اور حاربیوں کا مست                                     | ہاں ہے ہے سے من منسب میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| مصر برامیر معادیهٔ کا قبضه                                          | ش جائب کا یا قاعده آغاز                                                                                    |
| مسر پر ایبر معادیہ ہوجھہ                                            | •                                                                                                          |
| اور اس کے نتائج                                                     | میدان جنگ میں مصالحت کی ایک اور<br>مشت                                                                     |
| عبدعلوی کی فتوحات                                                   | کوشش<br>صلح کی آخری مگر ما کام کوشش                                                                        |
| بغاوتوں کا استیصال 357                                              |                                                                                                            |
| جمادون کا میصال 358 علی بر قاتلانه حمله اور شهادت 358               | فيسله کن جنگ<br>خدم و حرک روز                                                                              |
| معترت می چره علامه ملیه اور مهادت                                   | شای فوج کی بیسیاتی                                                                                         |
| عرت من مهادت می سرت می مهادت می مین مین مین مین مین مین مین مین مین | عمرو بن العامل کی تدبیر اور علوی فوج میں<br>روس                                                            |
| قَلْ کی سازش<br>دور نیلائی رشید                                     | اختابان<br>متر تحک                                                                                         |
| حضرت علیؓ کی پشیمائی                                                | واقعه تحکیم                                                                                                |
| المسبح شهادت                                                        | عبد کامه خلیم کی طریر                                                                                      |
| قاتل کے بارے میں وصیت                                               | خانمین کا ایلاس 349                                                                                        |
| لوگوں کے استفسار برحضرت علی کا                                      | فيصله كالملان                                                                                              |
| جواب مان                        | جنگ صفیمن کی اہمیت و اگرات 350                                                                             |
| حضرت علیؓ دنیا ہے رخصت ہو گئے۔۔۔۔۔۔ 361                             | خوارجخوارج                                                                                                 |
| حضرت علی سے اخلاقی اوصاف و<br>کمالایہ                               | خوارج کی وجہ تشمیر<br>خوارج کی وجہ تشمیر                                                                   |
| 302                                                                 | خوارج کا تعارف                                                                                             |

| ﴾ خلفائے راشدین کا طریعی اسخاب اور                   | - عبادت ورباضت 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشتر كه انتخالي اصول كا جائزه 371                    | المانت وربانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خلفاء اربعه كا انتخابي طريقية كار 371                | - زيد دورع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1- خليفه اوّل كا انتخاب1                             | الفاق في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2- خليفه ثاني كاانتخاب2                              | به شخاعت و بسالت 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3- خليفه ثالث كاانتخاب371                            | - نواضع اور سارگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4- خليفه جهارم كاانتخاب                              | وشمنوں کے ساتھ حسن سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>★ ظافت راشده تاریخ اسلام کا ایک</li> </ul>  | ر اضا بحت رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مثالی اور سنهری دور                                  | و. غذا ولها س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خلافت راشده کی وجه تشمیه 373                         | وہر علوی کے کار ہائے تمایاں 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خلافت راشده بطور مثالي دور ايك اجمالي                | مهر رن من مرابعت ما مرابعت من المسلم على ال  |
| 373                                                  | ر- رسال ما رست من من الما من ا<br>2- ملكي نظم وست الما من الما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1- غليفه كا انتخاب                                   | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2- شورانی حکومت                                      | 2- مال من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 374 خليفه كامقام إور حيثيت                           | ع- فورجي انتظامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4- بيت المال كالمحيح استعال 374                      | 6- خراج کی آمدنی کا احتساب 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5- الله اور رسول مانتهام كي احكام كي                 | 7- بيت المال كل حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پيروي                                                | 8-رعایا کے ساتھ برتاؤ8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6- خوشحالي اور فارغ البالي                           | 9- بازار کی تگرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7۔ عصبتوں ہے یاک خکومتیں                             | 10- عدل ومسادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8- خدا خوتی اور بر بمیز گاری 375                     | هيغان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9- استحکام اسلام                                     | شیعان علی کے مخصوص نظریات کا<br>شیعان علی کے مخصوص نظریات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 - اصلاح معاشره                                    | خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا 11- عمال كالعنساب                                  | 1- خلافت کی بجائے امامت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . [ 12 - عدل د انسان 376                             | احطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·                                                    | 2- امام معصوم عن الخطاء ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا 1-4 - نخانون كى بالارشى 376                        | و على رسول التمايين ك تامزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 - روح جمهوریت                                     | كروة أمام شخصي من مناسب علم المناسب علم المناسب علم المناسب علم المناسب المناس |
| خلاصة كلام                                           | 4- ہرامام اسے بعد امام کا تقرر کرے گا 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>★ خلافت رایتده کا نظام حکومت اور</li> </ul> | 5- امامت كالتحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا تحکومی اوارے                                       | شیعی شیعی مختلف کروه اور ان کی آرای 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المخلافت كالمفيوم                                    | معتدل شيعه كا نقطة نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خلافت كا دستور                                       | مَنْشَدُوشَيْعِهِ كَالْظُرِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ★ خلفاء راشدين كانظام حكومت78                      | نرم مزان شيعه كامؤقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 2- صوبا في نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1- مركر في نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 380 على المعارفي الم  | اندروني بغادتون كااستيصال ادرمكي استحكام 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2- صوبانی نظام2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 381   المناق القال ال    | خوارج کی سر کرمیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380 - يالى نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 381 عند المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کوفیہ کے گورٹر کی تنبدیلی اور مغیرہ بن شعبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 381 على المرابع المرا  | كا تقرر عا تقرر المستعدد المستعد        | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 393 ـ على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زياد من الى سفيان بطور حاكم بعرد 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -6- أمل ذمه اور بهبوذ عامه كانظام 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 393 ـ على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زياد بصره اور كوفه كابيك وقت حكيران 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7- سيليني نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مداح على حضرت حجر بن عدى كافل 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -8 - مسيى نظام8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 384 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شورشول كا عاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 394 الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فارجه یا میسی 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10- معاشر کی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 395 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تر کستان کی فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شالی افریقه کی فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12- عدالتي نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 196 - علون كا نظام المعلق ال   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 396 - اسلائي کرکي کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قطنطنيه يرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14- جيلول کا نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 385 - المناقل المناق   | روڈی اور ارواڈ کے جزائر پر قبضہ396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15- اسلامی کرکسی کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يزيد كى ولى عهدى اور بيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of the s |
| 401 - رخت كا طريقة كار مقت كا معادل كا مقادل كا انتظام معدد كا مقام   | آمير معاويد کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظام خلافت اور کار ہائے تمایاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امیر کے مشیر کار401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 401 على النال المراب    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20- مسجد كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401 على النال المراب    | نو جي ترقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21- تَقُونُ كَا مَا حُولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22- قباعلى نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23- اختياب كانظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عائدان على الميال على الميال على الميال الم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24- کن تعمیر کی صورت حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عائدان على الميال على الميال على الميال الم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ★ خلافت بنو أميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حفرت امير معاوية كي داهلي اور خارجي 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فلعول کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا حائدان کی امیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عمرت المير معادية المي اور غارجي 390 معادية المير معادية للمير معادية  | جيق كا استعال 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بتويا م اور بنواميه مين چشم ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت معادية أمت مسلمه كي بلاشركت<br>غير كامل عكران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محكمه توليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مصرت الميرمعادية في داخلي اور خارجي<br>ڪيمبر مما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غیر کامل تنگران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معلم في اكسيد و المسابقة و المساب | 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد معاویه فی سیات پارٹیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقرت معادیدامت علمہ کے بلاتر کت<br>غریبا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا- هيعان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ペポー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبر ال مران 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبرول في المادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهرول کی کھدالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المبد مين ميان باريالبنيب علي ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عد مين المراج ال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البطام في لوا بالزيال مستيين بينية بينية والمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| جنگ اور شهادت                                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| اہل بیت کا سفر شام اور یزید کے تاثرات.415                                                            | دت404                          |
| یزید کے گھر میں باتم 416                                                                             | قرر404                         |
| نقصان کی تلاقینقصان کی تلاقی                                                                         |                                |
| يزيد كاشريفانه برتاؤ                                                                                 | 404                            |
| حادثہ کر بلا کے نتائج                                                                                | 405                            |
| بنوہاشم کی قوت کا خاتمہ                                                                              | 405                            |
| واقعه 70                                                                                             | 405                            |
| عبدالله بن زبير كي خلافت كا قيام 417                                                                 | 406:                           |
| فرقه توابين كاظهور                                                                                   | ن كا آغاز 406<br>- كا آغاز 406 |
| ابل اسلام كروبي تعضبات مين تقسيم مو گئے 417                                                          | تقرر406                        |
| أموى حكمراني كے زوال كا آغاز417                                                                      | 407                            |
| عبائ تحريك418                                                                                        | يائے                           |
| مشعل ائيان                                                                                           | 407                            |
| واقعه كربلا كي اليميت                                                                                | ائمگ                           |
| حياز مين انقلاب418                                                                                   | 408                            |
| واقعاره                                                                                              | 408                            |
| عاصرة مكه/ يزيد كي موت                                                                               | 408                            |
| 🖈 حضرت عبدالله بن زبير کی حکومت+                                                                     | بات اور نتائج 409              |
| مروان کی حکومت                                                                                       | 409                            |
| حفرت عبدالله بن زبير نے حصین بن نمير                                                                 | ت ہے انکار 409                 |
| كا سياسي مشوره تشكيم نه كيا                                                                          | 409                            |
| ابن زبير نے مردان کو مدينے سے نيكال ديا. 421                                                         | 410                            |
| ابن زبير كي متفقه حيايت عن كي آگئي421                                                                | 410                            |
| مرج راهط كافيصله كن معركه اور شام بر                                                                 | 410                            |
| مردان كا قبضه                                                                                        | 411                            |
| مصرير قبضه                                                                                           | 411                            |
| ولی عہدی میں تغیر                                                                                    | . 411                          |
| مردان کی وفات بیست                                                                                   |                                |
| مروان کے سوائح و کروار                                                                               | 413                            |
| م عبدالملك بن مردان اور حضرت عبدالله -<br>مرده                                                       | 413                            |
| بن زبیر مردان کامخضرتعارف میدالملک بن مردان کامخضرتعارف میدالملک                                     | 413,                           |
| عبدالملك بن مردان كالمصر تعارف                                                                       | 414                            |
| - المبيرا ملك في حب المسالية المبيرا ملك في المبيرا ملك في المبيرا ملك في المبيرا ملك في المبيرا ملك | 414                            |

مجاہدین کے بچوں کے وطائف ومیوں کے مال و جائداد کی وضا ذ مددار عهدول پر غیرمسلمول کا<sup>کل</sup> نرجى خدمات اخاعت اسلام. حرم کی خدمت مساحد كي لعمير امیر معاویه کی سیرت ادر کردار .. مسلم بادشاهت كأ آغاز...... أسلام بيس موروتي اور شخصي حكومت شورائیت کی بجائے دربار بول کا بيت المال ايك شابى خزانه اعلیٰ منصب سے لئے تفویٰ کی ، ساد کی کے بچائے شاہانہ ٹھانھ ، ★ بزید بن معاویه يزيد كالتعادف آ غاز ڪومت \* جاد تذكر بلا كے اسباب واقع 1- حضرت حسین کا پزیدگی بیعہ 2- يريد كا كردار 4- اہل کوفہ کی دعوت ..... عبيدالله بن زياد کې کوفه آمه .. سلم عن عقیل کی خفیہ کوششیر لم کی مرفقاری اور قتل .... حضرت حسين كاسفر كوف .... عبیدالله بن زیاد کے انتظامار حرین بزید شمی کی آمہ ..... . کربلاشل ورود .... یانی کے لئے مشکش .... شَمِر ذي الحوثن كي آمه ....

| 3- عراق برغبدالملك كي حكومت 438                         | توابين كاطهور وخروج اور خاتميه 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4- مكه كا محاصره                                        | عین الوردہ کے مقام پر جنگ توابین425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5- خوارح كا استيصال5                                    | مختار تنقفی کا خروج اور خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6- ابن اشعث کی بغاوت 439                                | قاتلین حسین ہے انتقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ★ خاندان بنوأميه كاحقيق بإني عبدالملك                   | عربوں کی تحقیراور ان ہے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من مروان                                                | مصعب بن زبیراور مختار کے مابین جنگ428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبدالملك كي سيرت وكردار 439                             | مختار كا خاتمه للمنافعة المناقبة المناق |
| ولى عبد كاتقرر                                          | تصعب کی شکست قتل اور بصره پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علالت اور وفات                                          | عبدالملك كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبدالملک کے کارنا ہے                                    | حرم کا محاصرہ اور ابن زبیر کا خاتمہ429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نتوحات واصلاحات 442                                     | عبدالله بن زبير كانظام حكومت431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فتوحات                                                  | عبداللہ بن زبیر کی نا کامی کے اسباب431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شالی افریقه کی مهمات                                    | I- أمولول كالمينسا اخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رومیوں کے ساتھ جنگیں                                    | 2- مروان اور خوارج کی شورشیں432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تر کستان کی فتح                                         | 3- اہل عراق کی مثلون مزاجی اور ابن الوقتی 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سيتان كي بغادت اور اس كا انسداد 443                     | 4-مصعب بن زبیر کی شهادت432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبدالملك كي إصلاحات                                     | 5- خیاج بن بوسف کی سفا کی 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عربي رسم الخط كي اصلاح                                  | حضرِت عبدالله بن زبیر کی سیرت و کردار . 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسلامی سکے کا اجراء                                     | نضائل اخلاق اور ندم بی زندگی433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محكمه ذاك كي توسيع                                      | پایندگ سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خانه کعبه کی تعمیر تو                                   | شجاعت دیسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شهرول کی آبادی                                          | جرأت اور حق محولًى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رفاه عامہ کے کام 445                                    | خوارج کی سریشی اور انسداد435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يذهبي خدمات 445:                                        | <ul> <li>◄ عبدالملک کو بعنداز طافت چین آیده</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تغییر قرآن مجید446                                      | مشكلات ادر إن كا ازاله435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ادبي ضرمات 446                                          | 1- عوام كاردغمل1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وليدين عبدالملك                                         | 2- عبدالله بن زبير کی خلافت2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وليد كا تعارف                                           | 3- ترکول اور بر برول کی بغاوتیں36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تنبيه بن مسلم اور وسط ايشيا كي نتوحات447                | 4- خوارج کي سرگرميال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ترکستان کی فتح                                          | 5- توابین کی تحریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بخارا کی حج                                             | 6- ہیرونی حملے6-<br>استرکامہ سامان سے مقد یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| چین پر فوج کشی اور خاقان چین کی اطاعت 449<br>میسیر سرور | استحکام سلطنت کے اقد امات<br>1۔ توابیں ۔ چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محمد بن قاسم اور سندره کی فتوحات 449                    | 1- توابین سے جنگ<br>2- مختار تفقی کی بغاوت کا طاحمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ويبل كى فتى 450                                         | عدروار ن ن بورت و ما منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        | <u> </u>                               |
|------------------------|----------------------------------------|
| رانجام                 | موی بن نصیر کی تذکیل اور               |
| 463                    | سلیمان کی غلط جنمت عملی.               |
| رفتوحات463             | سلیمان کی خارجہ یالیسی او              |
|                        | سلِّيمَانَ كَي فَنْوَحاتُ              |
|                        | فتطنطنيه برحمله اورناكامي              |
|                        | ي<br>وفات                              |
| 465                    | ★ حضرت عمرُ بن عبدالعز                 |
| كا تعارف               | حضرت تمربن عبدالعزيز                   |
|                        | آغاز خلامنت                            |
| 466                    | حيزان کن امر                           |
| وفت ملكي انتظامي       | حیران کن امر<br>حضرت عمر کی جانشینی کے |
| 467                    | صور تخال                               |
| کی اصلاحات467          | حضرت عمربن عبدالعزيز                   |
| يداد کی والیسی467      | غصب شده مال اور جائم                   |
| 468                    | فدك كافيصليه                           |
| اور عمر کی استقامت 469 | خاندان بنوامید کی برجمی                |
| 469                    | . عمال کا محاسبہن                      |
| لو <i>ك</i>            |                                        |
| 470                    |                                        |
| 471                    |                                        |
| 471                    | رفاہ عامہ کے کام                       |
| ن خدمات 472            |                                        |
| 472                    | • • • • •                              |
|                        | ا اخلاقیاِت کی اصلاح                   |
| 473                    | 1                                      |
| 473                    |                                        |
| 474                    |                                        |
| ن داخلیر               |                                        |
| ا فاتمبر 474           |                                        |
| ى كا غاتمىيى كا غاتمىي |                                        |
| و کردار 475            |                                        |
| برت و کرداد 475        |                                        |
| كا خاتمه               |                                        |
| 7 / 0                  |                                        |

|              |                                         | -                          |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 450          | **********                              | راحهٔ داہر کا خاتمیہ       |
| 451          | ······ (                                | برہمن آیاد کی آنج          |
| 451          | <u>.</u>                                | ارور یا زاوژ کی ر          |
| 451          | ***********                             | لمان کی گتے                |
| ات           | أندلس كى فتوح                           | موی بن نصیراور             |
| ر) آبر 453   | ما اندکس (سییر                          | طارق بن زیاد کم            |
| 454          | •                                       | معركة جميل خنده            |
| د455         | ندلس بین ورو                            | موی بن نصیر کا ا           |
| 455          |                                         |                            |
| 455          | ***********                             | اندلن برقضه.               |
| ے حکیں 456   | لک کی ژوم ۔                             | مسلمه بن عبدالم            |
| 456          | . کی وفات ندر                           | حاج بن بوسف                |
| 456          |                                         | ولرز کی وفات.              |
| ور کردار 457 | ک کی سیرت ا                             | ولبيد بن عبدالملآ          |
| نوأميه كا    | ئے تمایاں اور ہ                         | ولنيد کے کارہا۔            |
| 458          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | سنهری دور                  |
| 458          | •                                       |                            |
| 458          |                                         |                            |
| 458          |                                         | •                          |
| 458          | كام                                     | رفاه عامہ کے               |
| 459          | ********                                | سزكول كى تعمير             |
|              |                                         | _                          |
| 1            | كفالت كالنظا                            | • ••                       |
| 459          | ····                                    |                            |
| 459          |                                         |                            |
| 459          |                                         |                            |
| 460          | المير ولوسيعي<br>استرونو سيعي           | مستجد سوی کی               |
| 460          | عدم ميرونو ز<br>لارم م-                 | دومرن مساء<br>مدر فندي     |
| 460461       | ن مرمت<br>عن الماك                      | روصد يون.<br>سلمان ادر برر |
| 461          | ، مبر مند<br>مدانقام                    | میمان بن<br>سله ان کی      |
| 461          | د خداسا<br>داخل البسي.                  | سیمان ک<br>سلمان کی        |
| رُّل         | ر مسیر<br>مرکی گرفهاری او               | يسان ن<br>محمد بن قاس      |
| 462          |                                         |                            |
|              | - 1                                     | — · • <del>-</del>         |

| نفرين سيار كاتقرر 486.                        | من و كمال من و كمال                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| آ ذربائيان اور آرمينيه كامحاذ                 | لباء کی قدر افزائی                        |
| صقليه (سسلى) برحمله                           | علیمی خدمات                               |
| سنده کی مبمات                                 | يك أنهم اور لازوال دي خدمت477             |
| مسلمانوں کی فرانس میں پیش قدمی 487            | غازی اور مناقب صحابه کی طِرف خصوصی        |
| شالی افریقہ کے حالات                          | رچه                                       |
| خوارج کی بغاوت خاتمہ                          | ياني تصانف كي طرف النفات478               |
| زيد بن على كاخروج شهادت إدرار ابت 489         | شيب الني                                  |
| زید بن علی کی شہادت کے نتائج 490              | غوى و د <i>رع</i>                         |
| ہشام کی وفات                                  | واضع اورمسادات                            |
| ★ وليد تاني بن بربيد بن عبد الملك 491         | بدو در ع                                  |
| يچيٰ بن زيد کا خروج اور قل 491                | ياس                                       |
| عباس دعوت                                     |                                           |
| ولید کی ناعاقبت اندیشی اور اس کے نمائج . 492  | لى عهدى                                   |
| يزيد كى بيعت اور وليد كاقتل 492               | فات                                       |
| ★ يزيد ثالث بن وليد المعروف به                | * بشام بن عبدالملك                        |
| يزيد النائص                                   | شام کی سیرت و کردار 481                   |
| وفات                                          | شامی سیرت کے نمایان اوصاف481              |
| ★ ابرائيم بن دليد بن عبدالملك                 | شام کے کارنا ہے                           |
| مردان ثانی بن محمد بن مردان الملقب به حمار 95 | یت المال کی اصلاح                         |
| ★ تخريك عماسيه                                | فرزمینوں کی آبادی 482.                    |
| ابومسلم خراسانی کی دریافت اور کردار497        | فاتر کی تنظیم                             |
| فكومت عباسيه كا قيام اور بنواميه كا خاتمه 499 | برالت                                     |
| *عهد بنوأميه برتبره                           | د جي نظم ونسق                             |
| بنواميه كے زوال كے اسباب 501                  | ئېرون کی آبادی                            |
| 1- مطلق العنان تخصى بادشاست 501               |                                           |
| 2- خلفاء کی نااملی2                           |                                           |
| 3۔ جانسینی کے اصولوں کا فقدان502              | عایا کی اخلاقی تگہداشت                    |
| 4 سيدسالارول كي ساته نارواسلوك 502            | کھوڑ ول کی پرورشِ و برداخت اور ترتی 484 - |
| 5- اخلاقی انخطاط502                           | من خدمات                                  |
| ا 6- عمال اور كورنرول كاظلم502                | شام بن عبدالملک کے کار ہائے نمایاں484     |
| 7- غير اسلامي روايات كارواج 503               |                                           |
| 8- سلى نفاخر                                  | عارث انبين شرق كل بعاوت                   |
| CATERLY AND A CONTRACT TO A SHARING TO A      | 406   /   Kithili la                      |

- 4

| هرامط کا آغاز                             | 0 ] - خوارج كاظهور 504,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وجه تشميد                                 | 11- بزرگان دین کی مخالفت504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1- قرامط شالي                             | 12- بيت المال كي بنظمي12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2- جنابي                                  | 13-شيعان على13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قرامط شے عقائد ونظریات515                 | 14۔ موالی کے ساتھ انتیازی سلوک505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قرامطة كاعروح                             | 15- ایرانیوں کی مخالفت<br>15- ایرانیوں کی مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قرامطه كازوال516                          | 16- اقتصادی بخران 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دور بنواميه كى علمي ادبي فني تهذي اورتدني | 17- سانحه کربلا17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مرگرمیان                                  | 18- عما ی تخریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اموًى دور كي علمي حالت517                 | الله المريد بنوا ميه ميس بنتم الينه والى تحريكين الله المريد بنوا ميه ميس بنتم الينه والى تحريكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اموی دور مین علمی ترتی517                 | مقاصد اور نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علم وادب                                  | ★مغتزله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر بنی علوم                                | معتزلَه کے عقائد واقکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قرآن مجيد                                 | 1- تُقرر امام كا وجوب1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تفسير قرآن مجيد 518                       | 2-امام كا انتخاب2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [ قرأت                                    | .3- آمامت کی شرائط 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لتدوين حديث                               | 4- فأجركي امامت جائز نهين507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ل تمروین فقه                              | 5- امر بالمعروف اور نبي عن المنكر507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منّازی وسیرت                              | 6- كبيره كناه كامرتكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا تاریخ                                   | 7- الله كا ديدار نامكن في منسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| انباب                                     | 8- قرآن مخلوق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الغت                                      | . 9- إنساني ما فعال كي شهر يكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لغت                                       | 10- نقدر کی کوئی حیثیت تہیں508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا خطابت                                   | 11- قیامت روحانی احساس کا نام ہے508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا فن انشاء اور خطاطی                      | مُعَتَّرُكُ كَاعُرُوجَ ورْوَال508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا فلسفير                                  | ★ اشام من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طب وحكمت521                               | اشاعره کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا شحو                                     | اشعربیہ کے عقائد ونظم مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سائنس و کیمیا                             | فرقه اشعربه کاعروج 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نظام تعليم                                | الماعيلية الماع |
| د نیمرفنون                                | اساعیلیہ کا آغاز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| موسیقی                                    | اسما میلید مصطفا مدوستریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| علم نجوم                                  | ± قرامط \$14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا قیافه شنای                              | J L'Tanana and a sanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| عالل                                 | ن تقمير                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| صاحب الخراج                          | ى <i>ھورى</i>                       |
| كاتب                                 | كتب غائي                            |
| صاحب البريد                          | معاشرت                              |
| صاحب الشرطر 530                      | حكران                               |
| قاضى 531                             | عام عرب                             |
| صوبائي محكمه جات                     | روالي                               |
| بنواميه كامعاشى نظام 531.            | زىن                                 |
| ز کو ق وعشر                          | غلام                                |
| خراج                                 | اخلاق و کردار                       |
| باليه                                | عورت كأمقام                         |
|                                      | عوامي مشغلي                         |
| جزير<br>تعشم دُيوني يا تجارتي بيكن   | دور بنوامیہ ان کے محاس اور نقائص525 |
| حر                                   | عہد بنوامیہ کے محاس                 |
| طيفه کي ذاتي جا گيري532              | عبد بنوامیہ کے نقائص                |
| بنواميه كاعدالتي نظام                | بنواميه كا انتظام سلطنت             |
| يواميه كافوري نظام                   | تمہيد                               |
| عَكُرِي عَظِيم                       | بنواميه كا وفاقي نظام               |
| فوجي بحرتي أور تخواه                 | 1- و يوان الجند1                    |
| فوجي حِفاؤنيال                       | 2- د يوان الخراج                    |
| اسلح                                 | 3- د بوان الرسائل                   |
| . مرى نوج                            | 4- د يوان البريد                    |
| رفاه عامه کام                        | 5- د بيوان الخاتم528                |
| 535                                  | 6- ديوان الاحداث                    |
| ★ سلطنت عماس كارآغاز                 | 7- ديوان مستغلات ما شعبه متفرقات528 |
| مئلهٔ خلافت کی تاریخ                 | صوبانی نظام حکومت                   |
| مکومت عباسیہ کے تیام کا ایس منظر 536 | 1- قاز                              |
| ★ خليفه ابوالعباس عبدالله السقاح 939 | 2- ال                               |
| سفاح كاكونه ميس ورود                 | 3-جزيره آرمينيه                     |
| تخت پر جلوس 539                      | 4- شام529                           |
| بيعت خلافتخلافت                      | 5- مصر<br>6- شالی افی ت             |
| كوفه كا انظام                        | 6- شالی افریقه<br>صوبانی دکام       |
| مدينه باشميد مين قيام                | صوبائی حکام<br>والی با امیر         |
| اموى خليفه مروان تالى سے مقابله 540  | والى يا امير 530                    |

| 119                                       |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اصبهند كاطبرستانيون برظلم                 | رشق کی فتح                                            |
| خارجي شورشين                              | آل مروان ہے سلوک                                      |
| افریقه کی بغاوت                           | ابومسلم كي فتوحات                                     |
| اندلس میں اموی خلافت کا قیام552           | وزارت                                                 |
| محمر بن عبدالله نفس زكيه كاخروج553 .      | قبل ابوسلمه کا داقعه                                  |
| نفس زکیه کی شهادیت555                     | 541 1165 2100                                         |
| ابراہیم بن علی کاقتل                      | ينواميه كاقتل عام                                     |
| برداران نفس زكيه كافتل وقيد موما556       | نقباء آل محمر كاقل                                    |
| ا ما ما لک بن انس برطلم و جور 556         | سفيد حين زاتح يك                                      |
| امام ابوحنیفہ کے ساتھ منصور کا ٹراسلوک557 | سنده کی فتح                                           |
| بغداد کی بنیاد و تاسیس                    | محیان اہل بیت کی شورش                                 |
| منصور كاسابقه دارانحكومت بإشميه كوجهور ن  | خوارج کی بغاوت                                        |
| کې وجوه                                   |                                                       |
| ہاشمیہ کی ساس اور جغرافیائی حیثیت 558     | قیصر روم کی بلغار<br>ابوسکم اور المنصور               |
| ا ہاشمیہ کی سابقہ تاریخ                   | دارالخلافه کا تبدیلل                                  |
| ا باشمیه کی آب و موا                      | ائن وامان كا اعلان                                    |
| ا ترک ماشمید سیای مجبوری 558              | نوطتنوطتنوطتنوطتنوطت                                  |
| بغداد کے کل وتوع کے انتخاب کی وجوہ558     | ولی عهدی                                              |
| بغداد کی وجه شمیبه                        | سفاح کی وفات                                          |
| بغداد کی تغییر کامفصل حال559              | سفاح کی سیرت546                                       |
| خوارج کی شور پده سری560                   | . علمی ذوق 546                                        |
| قصرروم کی بورش                            | ± خليفه ابوجعفر عبدالله منصور                         |
| استاذ سیس کی نتنه آنگیزی561               | تعلیم و تربیت                                         |
| و کی عبدی                                 | بيعت خلافت                                            |
| منصور کی وفات                             | פתפרוטות                                              |
| ابوجعفر کی شخصیت و کردار                  | عبدالله بن علی عماس کا دعوی خلافت548<br>مصل           |
| 1- عادات و خصائل<br>مراد ميم عمل          | ابوسلم كى باغيانه روش                                 |
| 2- ذہانت وحکمت عملی                       | ابومسلم کافتل<br>سنباد کی بخاوت                       |
| 362 وهنجا عنت                             | مبار می براریجل کی بعاوت<br>جمہور بن مراریجل کی بعاوت |
| عند حت وحرب منا كال سياست                 | ملید بن حرمله کی بغاوت551                             |
| و- من مدبیر د با حال منیات                | فرقه راوند مید کی شورش                                |
| 7- اعلی در ہے کا منتظم حکمران563          | خراسان کی بغاوت551                                    |
| 8- کفایت شعاری                            | عینیہ بن مویٰ کی بغاوت                                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                       |

| <del></del>                           | <u> </u>                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| خبرول كاانتظام                        | 9- فياضي وسخاوت9                            |
| نظامَ جا كيرداري                      | 10- مستقل مزاجی10                           |
| ا نظام ماليات                         | 11- سخت گیری اور شدت                        |
| زرگ خ تی                              | 12- عدل وانصاف 565                          |
| اصول عکمرانی کے لئے ہدایات573         | 13- سادگی ہے محبت اور لہو والعب سے نفرت 565 |
| ★ خلیفه ابوعیداللد محمد المهدی        | 14- علوم وفنون ـــت دلچینی565               |
| لعليم وتربيت                          | 15- تغير رصافه 565                          |
| تسوار محيات                           | دور عباسیہ کے استحکام میں منصور کا کردار566 |
| أ شادى                                | 1- منصور کے کاربائے تمایال566               |
| ا بيعت خلافت                          | 2- علوی اور خراسانی عناصر کا خاتمه566       |
| مبدي كانظام سلطنت                     | 3- بغاوتوں كا استيصال3                      |
| ا آل علی کی رہائی                     | 4- مشتحكم ماليات                            |
| اصلاحات اور رفاه غامہ کے کام 575      | 5- نظم مملكت5                               |
| حِدامیوں کی اعانت                     | 6- وزارت6                                   |
| محکمه برید                            | 7- حاجب كا تقرر                             |
| تیدیوں کے اہل وعیال کے وظائف576       | 8- كاتب ياسيرٹرى8                           |
| بيدارمغزى                             | 9- صوبائی حدیبندی567                        |
| محكمه احتساب576                       | 10- فوج کی تنظیم10                          |
| محكمه اوقاف                           | 11- عدلیه11                                 |
| المشجد حرام کی توسیع                  | 12- جاسوي كا نظام                           |
| ابل مكه کے ساتھ سلوك                  | 13 - علمي ترقي 568                          |
| مبدي كاسفرنج                          | 14- تغمير وترتي14                           |
| مبدئ كاشوق تعيرات                     | 15- بغداد کی تقمیر                          |
| ولي عهدي                              | منسور خلافت عباسيه كاحقيقى بانى ب 569       |
| وفات 577                              | منصور کا نظام مملکت                         |
| ا خارجه یا منتی اور بغاویل 577        | دارالخااقه                                  |
| خراسان کی بغادت                       |                                             |
| جزيره اورمصر كي بغاوتيل               | قاصى كا المتخاب                             |
| رومیوں کے ساتھ جھڑ ہیں                | فوجی تنظیم                                  |
| متد پرحملہ<br>579                     | رفاتر                                       |
| حكران سے معاہد ہے<br>وزارت میں انقلاب | محکمہ جاسویمحکمہ جاسویمحکمہ جاسوی           |
| ور ارت بن القلاب                      | محکمہ پرید<br>بیدارمغزی<br>بیدارمغزی        |
| ا بومبراللد معوب کا سرر سرون مرسید    |                                             |

٦.

| ولي عبيديب 591                                                                     | مهدی کی سیرت و کردار 582             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ہارون کی خلافت 591                                                                 | خوش اخلاقی                           |
| جعفر کی زبردی خلافت سے دستبرداری592                                                | علمي حيثت                            |
| بارون کی خلافت میں کی برمی کا کردار592                                             | اصلاح عقابد                          |
| بغارتين اور ان كا انسداد                                                           |                                      |
| علو بوں کی بغاوتیں                                                                 | مادات584                             |
| ادرنیس کی بغاوت                                                                    | خشيت البي                            |
| اہل افریقہ کی بعاوتیں                                                              | محبت رسول ماينيا                     |
| خوارج کی بعناوتیں                                                                  | فياضى وسخاوت                         |
| ا شام کی بغاوت                                                                     | عَيْشَ بِرِيّ586                     |
| سندھ کی بغاوت                                                                      | ملكه دورال خيرران                    |
| موصل کی بغاوت                                                                      | ★ خليفه الومحمر موى الهادي 587       |
| خراسان میں بغادتیں595                                                              | تعلیم ورتبیت                         |
| عبد ہارون کی فتوحات 595                                                            | ولي عهد                              |
| واتعات                                                                             | بيعت ظافتقلافت                       |
| عبد مارون عبای حکومت کاسنهری دور597                                                | زنديقول كااستيصال                    |
| عهد زرس                                                                            | حسین بن علی کی بغاوت588              |
| مارون کے ذاتی خصائل                                                                | حمزه بن ما لک خارجی کی بغاوت         |
| تشخص عظمت598                                                                       | رومیوں ہے معرکہ آرائی                |
| کرومیوں کے خلاف کا میابیاں 598                                                     | ولايت عهد                            |
| ا بارون رشید کا در بار 598                                                         | ہادی کی سیرت و کردار 589             |
| علوم عقلید کی بنیاد                                                                | أنظام مملكت                          |
| علمی ترنی اور سیاسی عروج کا دور599                                                 | ئررعایا توازی                        |
| البغداد کی شان وشو کمت600                                                          | ملكه حيزران كااقتدار                 |
| ا ملکی ترتی                                                                        | بيدارمغزي589                         |
| المتقرق خدمات                                                                      | نياشي                                |
| كتاب الخراج كي تاليف                                                               | الحاد و زندقہ ہے عدادت 589           |
| صوبائی حکام پرکڑی گرفت601                                                          | زانت نبوی میانیم سے عقبیرت و محبت590 |
| ابل علم اورعبد بإرون                                                               | ہادی کی موت                          |
| عہد ہارون کے زر میں ہونے کا سہرا<br>مراک سی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | ★ الوجعفر مارون الرشيد               |
| ا برا مکہ کے سرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | تام ونسب<br>ولادت                    |
| عیمی اور ہارون کے تعلقات                                                           | تعلیم وزریت سیا                      |
| ا بیت الحکمت کا قیام                                                               | شامری                                |
|                                                                                    |                                      |

| افسانه پرتبره                                                            | يجي کالعلمي انقلاب602                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-غيرمعمولي اقتدار اورحب جاه4                                            | فضل بن سيحيٰ کے اوصاف603                                                                                         |
| 5- برا مكه اور عرب قوميت                                                 | جعقر بن نیجی کی قابلیت603 .                                                                                      |
| 6- ملكى مالى وسائل بر قصد                                                | جعفر برکی انتاء برداز کی حقیت ہے603                                                                              |
| 7- برا مكه كا استبداد                                                    | • .                                                                                                              |
| 8- برا مکه کی کنبه بروری اور دوست نوازی. 612                             | ★ برا کمه کے عروج و زوال کی داستان 604                                                                           |
| 9- خلیفه کی تھم عدولی                                                    | برا مکه کی دجه تسمیه                                                                                             |
| 10- برا مکری کے جاسخاوت اور دریادلی 613                                  | فاندان برا مكه كي ابتدا604                                                                                       |
| 11-برا كمه كي آزاد خيالي                                                 | برا مکه کاسیای عروج                                                                                              |
| 12- برا مكه كي دُولت وتروت                                               | خالد برمکی                                                                                                       |
| 13- ملكه زبيره اورآل برمك كي دهمني614                                    | خالد کی خدمات605                                                                                                 |
| 14- يحيى بن عيدالله علوى كالواقعير614                                    | يحِيِّ برَكِي                                                                                                    |
| 15- فضل بن ربيع كامخالفانه طرز عمل 614                                   | يجيٰ ٻارون کی نظرِ میں605                                                                                        |
| 16- خراسان میں برا مکہ کا اثر ورسوخ                                      | یجی کی انتظامی ملکی اور سیاسی خدمات606                                                                           |
| اور جيش عباسيه                                                           | يحيٰ كا دور ابتلاء                                                                                               |
| 17- جعفر کی شخصیت و کردار615                                             | يجيٰ کي اولا رسعيد                                                                                               |
| منتجد                                                                    | l " i " i                                                                                                        |
| برا مکه کا عبرت ناک انجام 616                                            | المین کی ولی عهدی میں نظل کا کردار607                                                                            |
| قدرت البير كے مظاہر قدرت 616                                             | جعفر برکمی کی لیافت                                                                                              |
| برا مکه کی حالت زار                                                      | جعفر کی علمیٔ انتظامی اور سیاسی خدمات 607                                                                        |
| قتل وزندان کی داستان 617                                                 | حاندان برا مکه کا سیای عروج اور عوامی                                                                            |
| نتائج وعواقب                                                             | مقبوليت 607                                                                                                      |
| تار ات                                                                   | خاندان برا مکه کی معاشر کی شان وشو کت608                                                                         |
| عبد ہارون میں بغداد کی شان وشوکت621                                      | خاندان برا مکه کا سیاس کردار608                                                                                  |
| بغداد شهر کی ترنی اور معاشرتی زندگی 621                                  | برا مکه کی انتظامی قابلیت608                                                                                     |
| بغداد ایک متمدن مگر ارزال شهر 621                                        | ہارون کا بہترین دور خلافت608                                                                                     |
| ابن ہلال کا تذکرہ بخداد                                                  |                                                                                                                  |
| ابوالوفاء بن عقيل كاذكر بغداد 621                                        | كالكردار                                                                                                         |
| بغداد کا طرززندگینده می اور                                              |                                                                                                                  |
| نقش و نگار ہے خصوصی لگاؤ 622                                             | خاندان برا مکہ کے رفائی کارنا ہے609                                                                              |
| بغداد میں مکانوں کو تصنرے کرنے کے<br>ماری                                | برا مکہ کے زوال کے اسباب                                                                                         |
| طريقي المراجع الآيام (22                                                 | 1- یجی برکی کے خالفین کا طرزعمل609<br>- عصر کی سرخت کا طرزعمل                                                    |
| بغداد میں کھانوں کی انواع واقسام 622<br>اہل بغداد کے لیاس کی وضع قطع 623 | 2- محصی حکومت کے تقاضے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| ・VWU.mm.mija しんしょうしし レビニ がりだしか                                           | م من الروح المسلم المسلم المسلمة |

| منتله خلق قرآن                                                                                     |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علماء کی قدر دانی                                                                                  | لباس كا استعال اور تناسب 623                                                                                     |
| شجاعت ويسالت 632                                                                                   | مختلف طبقات کے کہاں                                                                                              |
| اخلاقی حالت                                                                                        | عطریات اور شعر و شاعری کا امتزاج624                                                                              |
| 🖈 خليفه ابوعبدالله محمر امين بن مارون 633                                                          | ابل بغداد کی تحریرین اور خطوط624                                                                                 |
| 633                                                                                                | عورتوں کے لباس کی خصوصی بنادث624                                                                                 |
| تعلیم و تربیت                                                                                      | خواتین کا خصوصی بیندیده طرز لباس624                                                                              |
| ر وقائع                                                                                            |                                                                                                                  |
| مویٰ کی ولی عہدی                                                                                   | خواتنينِ يغداد كاميك ائتِ اور بالول                                                                              |
| المين وبالمون مين اختلاف                                                                           | كے شائل                                                                                                          |
| البين كالقض عهد                                                                                    | بغداد تجارتی اور اقتصادی زندگی کا مرکز 625                                                                       |
| مامون کی مختلف حکمرانوں ہے مصالحت 635                                                              | بغداد کی درآ مرات                                                                                                |
| معاہدوں کا جاک کرنا                                                                                | بغداد کی برآمدات625                                                                                              |
| امين ادر مامون مين بالهمي خانه جنگي636                                                             | عبد ہارون میں بیت المال کے ذرائع                                                                                 |
| امین کے انظالی اقدام                                                                               | آمرن                                                                                                             |
| مامون کی جنگی تحکمت مملی                                                                           | بغداد حکومت کے مصارف                                                                                             |
| بغدادی کشئر کی آمداور علی بن عیسی کافل637                                                          | عبد ہارون رشید کے سکے                                                                                            |
| دوسری بغدادی فوج کی روانگی اور شکست .638                                                           | عهد مارون بحثيت عبد زراعت626                                                                                     |
| تیسری بغدادی توج کی روانگی اور واپسی638                                                            | بغداد کی گھریلوصنعتیں                                                                                            |
| عراق میں مانمون کی بیعت638                                                                         | عبد ہارون میں علمی وادبی ترتی 627                                                                                |
| اہل حجاز کی بیعت                                                                                   | عبد مارون میں وسعبت سلطنت627                                                                                     |
| امين كي ما كا مي اور بغيداد مين شورش640                                                            | خراج کی آمدن                                                                                                     |
| امین کی کرفتاری اور خل641 .                                                                        | عنظری نظام                                                                                                       |
| ★ خليف عبدالله المامون عباس                                                                        | فوجیوں ہے۔سلوکنین میں 628 ت                                                                                      |
| يام ونسب                                                                                           | مرتبيط فالول                                                                                                     |
| لَعَالِيمَ وَرَبِيتِ                                                                               | جزئيد کا قانون<br>ولی عبدی<br>مارون کی وفات                                                                      |
| و في عبدي                                                                                          | 629                                                                                                              |
| عبد مامون میں غلبہ فارسیت اور اس کی وجوہ 42.<br>خارجہ میں اور کی سے میں میں میں اور اس کی وجوہ 42. | المقالية الأنتاج |
| خلافت مامولی کے ادوار                                                                              | نارون کا ندیب                                                                                                    |
| يبلا دور 198ء 203 تا 203 تا 643                                                                    | خيرات ومبرات                                                                                                     |
| دوسرا دور 203 هـ تا 218هـ<br>آغاز خلافت مين حکومتي نظم رنسق                                        | بزرگان دین ت مقیرت 631                                                                                           |
| آغاز خلافت میں حکومتی نظم ونسق643<br>فضل کی ہوشیاری اور اس کے ملکی سطح پر                          | رفتت قلب                                                                                                         |
| اردات                                                                                              |                                                                                                                  |

| طبرستان کے بہاڑی امراء کی طاعت657             | مرکے خلاف قوج کی بغاوت 644                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| رومیوں کے ساتھ معرکے اور فتوحات 657           | ر بن شبت عقیلی کی بغاوت 641                   |
| <u> کرین</u> کی فتح                           | بن ابراہیم علوی کی بغاوت اور خروج ۔۔645       |
| سقليه كِي فتح 658                             | ابن ایراہیم کی موت اور محمد بن محمد کی        |
| مامون کی وفات                                 | 646                                           |
| و تی عبدی اور وفات                            | السرايا كا قبضه اور عباسي عمال كا اخراج. 646  |
| ما مون كا نظام مملكت                          | يه يرحسين الأفطس كا قبضه                      |
| ر و عت سلطنت                                  | ره برزید النار کا قبینه                       |
| انظام خراج                                    | رُ بن جعفر صادق کی بیعت647                    |
| ممالک                                         | ں مکہ کی برہمی اور حسین الافطس کی شکست 648    |
| فوجي نظام                                     | ن کی علوی بغاویت 6-48                         |
| 1- با قاعده فوج                               | فمه بن اعين كاتل                              |
| 2-رضا كارنوج (نوج مطوعه)2                     | ں بغداد کی بغاوت 649                          |
| وزارت عظمیٰ 660                               | رادین افراتفری اور اس کارند ارک 650           |
| حسن بن مهل 661                                | ى بن موى رضاً المعروف امام على رضا            |
| احمد بن الى خالىر                             | ن ولی عهدی                                    |
| احمد بن بوسنف                                 | مون کی بے خبری اور انگشاف حقیقت 650           |
| ا تابت بن کیل ۔                               | مون کی بغداد روانگی اور فضل بن مہل کا قتل 651 |
| ابوعبدالتدمحم بن يزداد ابن سويد               | مون كا بغداد ميس داخله                        |
| ا كاتب                                        | راسان کی ولایت پر طاہر کا تقرر اور دولت       |
| ا قاضی                                        | اہر سنے کا قیامکا قیام                        |
| قاضى القصناة (جيف حسنس)                       | ولت زياد بيركا قيام 653                       |
| محكمه عدل وانصاف663                           | لو یوں کی مزید بغاوتیں654                     |
| محكمه اختساب وخبررساني663                     | مامیان ابراہیم کی سازش 654                    |
| رعایا کی خبر گیری                             | کے خرمی کی بعناوت                             |
| محكمة شراح                                    | . ط کی بغاوتط                                 |
| عهد مامون کی معاشی معاشر تی اور علمی ترقی 646 | فريقه كى بعناوت                               |
| معاشی خوشحالی                                 | میدانند بن سری کی بغاوت اور اسکندر سید        |
| خوشخالی کا سنهری دور 665                      | ہے اندلسیول کا اخراج                          |
| فلاحي مملكت                                   | قم کی بغاوتنایدنا                             |
| اقتصادی خوشحالی کے مظاہر                      | زر پن بن علی کی بغاوت 656                     |
| مامون کے دور حکومت میں معاشر تی ترقی 665      | عبد مامون كي فتوحات 656                       |
| مامون كامعاشره سے رابطه                       | شاه کابل کی اطاعت                             |
| معاشرتی انصاف 666                             | اشراد نسند كي اطاعت اور قبول اسلام 657        |
|                                               | • r -                                         |

| ا أمام أحمد بن عبل صبر كالسيم ربهاز672                 | ، من من من ترقی 666                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| خليفه داتق اور مسئله خلق قرآن                          | 666                                     |
| امام احمر بن طنبل كا اصرار                             | بذيب                                    |
| ظيفه متوكل اور اعتزال كا زوال673                       | . 667                                   |
| مامون اورعلو بول كا احتر ام                            | 667                                     |
| اینے متعلق مامون کا تبصرہ                              | 667                                     |
| مامون کی سیرت و کردار                                  | 667                                     |
| ★ ابواسحاق محمد بن مارون الملقب به                     | 667                                     |
| معظم بالله                                             | 668                                     |
| آغليم وُرِّر بيت                                       | 668                                     |
| فلافت                                                  | 668                                     |
| طوانه کا انهدام                                        | 668                                     |
| المحمره کی فتنه انگیزی                                 | 668                                     |
| محمر بن قاسم علوی کی بغاوت                             | 668                                     |
| زط کی بغاوت                                            | 668                                     |
| با بک خرمی کی مہم اور انجام                            | 669                                     |
| سبل بن سنباط کی بعاوت اور اطاعت 678                    | 669                                     |
| محمد بن عبيد الله كي بغاوت                             | 669                                     |
| "مازيار" والني طبرستان كي بغاوت                        | 669                                     |
| ا دنیار کی گرفتاری اور قتل                             | ذكي <sub>ه</sub> كميلئ <sup>عظي</sup> م |
| المستحور ما عي كا انجام                                | 670                                     |
| معتقر بن فهر بن حسن کی بغاوت                           | منظر                                    |
| الشین ہے بدطنی                                         | - كاعقيده 670                           |
| المطنین کی کرفتاری اور فل                              | 670                                     |
| مبر في كي بغاوت                                        | 670                                     |
| عبد معتصم کی نتوحات                                    | ونا                                     |
| الح عمورية                                             | آل کا جری نفاذ 671                      |
| عباس بن مامون کی بغاوت اورموت684                       | امواد، کام ام ا                         |
| مامون کی اولا د ہے معظم کا سلوک 685                    | ومرامراتيا                              |
| عبد علم میں ترکوں کا عروج                              | در تابت قدی                             |
| ترکول کے اسلامی افواج میں داخلے کی<br>وجوہات اور نتائج | 672                                     |
|                                                        | الال                                    |
| ا- مجاهمت وبسالت<br>2- ابرانیول سے برطنی               | كيه كيلي محفن امتحان .672               |
| 2- ایرانیول سے برطنی                                   |                                         |

1- ليفوب بن اسحاق. 2- حنين بن اسحاق ... 4- عمر بن قرحان طبری دوربين کی ایجاد ..... معتزله كاعروج ..... معتزلهاور مامون .... مسلك اعتزال اور مام مامون اورمسلک اعتز مامون اورمسئله خلق قر گورنر بغداد کے نام ما گورنر بغداد کے نام د نفوس زكيه كالامتحان او قافله خت جان ..... معتصم اورمسلک اعتز عهدمنعهم اورنفوس زک

مشهور مترجمین .....

| آرمينيه مين خلفشار 693                                           | - عربول برعدم اعتماد                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| خوارج کا فتنه                                                    | رُك فوج كَا ابتداكَى تعارف                  |
| اصفہان کے کردوں کی بعادت694                                      | زك غليه                                     |
| فتوحات                                                           | رک فوج تہذیب ہے ناوانف اکھڑ                 |
| وزارت                                                            | بزاج اور مج فطرت                            |
| رقاه عامه                                                        | را مُراحِها دُنَّى كَا قَيَامِ              |
| خرات دمرات694                                                    | سامراً کی آبادی686                          |
| علو ہوں ہے سلوک                                                  | عبائ فوج میں ترک عناصر کی شمولیت            |
| اخلاق وتواضع                                                     | کے تاکج<br>سے تاکج                          |
| ا شرعی احکام کا احترام                                           | رَک نوج کی بھرتی کا انتجام687               |
| ا آزاد خیالی                                                     | زمینوں کی آیادی                             |
| رفات                                                             | عهد معتصم کی تعلیمی حالیت687                |
| مسئله خلق قرآن                                                   | ياور حي خانه کا خرچ                         |
| تاضى ابن ابي داؤر كا زوال 695                                    | سادگی ا <i>ور بے تکلفی جو ہے۔۔۔۔۔۔</i>      |
| <ul> <li>★ جعفر بن معتصم الملقب به متوكل على الله 697</li> </ul> | معتصم کے وزرائے عظام/فصل بن مردان 688       |
| ا بر ف المحدد                                                    | احمد بن عمار                                |
| نام ونسب                                                         | محمه بن عبدالملِك الزيات                    |
| طافت                                                             | معتصم کے جنگی کمانڈر/سپہسالارانشین ۔۔689    |
| الظم اعمال                                                       | ايتاخ                                       |
| احياء سنت [ احياء سنت                                            | اشناسا                                      |
| ابن الزيات كى ہلاكت                                              | ولی عہدی                                    |
| متوکل کا عهد                                                     | وفات                                        |
| متوکل کی زاتی زندگی                                              | ★ خلیفه بارون الواثق بالله                  |
| ابل بيت برمظالم                                                  | تام ونب                                     |
| ايتاخ كالل                                                       | ولارت                                       |
| بغاوتين                                                          | تعليم وتربيت                                |
| نتومات                                                           | خلافتفلافت                                  |
| ولی عهدی اور متوکل کافل                                          | تر کول پر نظر عنایت                         |
| عبد متوکل میں تنزلی کا آغاز                                      | نائب سلطنت كاغيده                           |
|                                                                  | قىسىيوں كى بغاوت                            |
| رولت طاهريه                                                      | اشناس کے اختیارات                           |
|                                                                  | ایک قابل ذکر واقعه                          |
|                                                                  | کورنزول کا تقرر<br>افتار سی منت وجود ماه در |
| ﴿ خليفه محمد بن جعفر الملقب به مظفر بالله. 702                   | والل معهد ميس انتشار وخلفشار 693            |

| 2- ابوانحس نصر بن احمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ر کول کا افتدار                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3- نوح بن تصيراحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ىخىر كاكردار                                              |
| 4- عبدالملك بن نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اپ کے قبل کاعم                                            |
| 5- منصور بن نوح بن نفر5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رفات                                                      |
| 6- نوح بن منصور بن نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>★ خلیفه ابوالغباس احمد عباس الملقب به</li> </ul> |
| 7- منصور بن نوح بن منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ستغيل بالله 703                                           |
| 8- عبدالملك بن نوح8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لوبيين                                                    |
| ً ★ خليفه معتضد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لبرستان میں علوی حکومت703                                 |
| ً بغاوتیں اور ان کا استیصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وي سرجيد                                                  |
| معتضد کی اصلاحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تايش كالل                                                 |
| عبدمعتضد کی چیره چیده باتیں715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مستعين کي معزولي703                                       |
| ا وقات بهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ستغين كاقتل 704                                           |
| وقات<br>* خلیفه ملفی بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٭ خلیفه معتر ابوعبدالله                                   |
| بعاولول کا حاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بحا اور وصیف ہے تارا می اور صفاق705                       |
| فقوحات<br>مانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رويد کي قيد اور موت                                       |
| مستقى كى وفايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سين کايل                                                  |
| ★ خليفه مقتدريالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صیف کانگ                                                  |
| بغادتيں اور ان كا استيصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| عبد مقتدر کی فتو جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر کول کی بغاوت اور معتز کی معزولی706                      |
| مقتدر کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فات                                                       |
| مقتدر کی بحالی اور سل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معتز کی مال کا کردار                                      |
| مقتدر کا عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لمرستان میں دولت علوبه کا آغاز                            |
| ★ خليفه عبدالله بن معتز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آخری زمانه                                                |
| ★ خليفه قاهر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولت طولونيه<br>* خليفه مهندي بالله                        |
| ★ سلاطين ديالمه يا بويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| اطروس علوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حکومتی ظم وضبط                                            |
| رولت زيريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مهتدی کی اصلاحی کوششوں کا نتیجہ709<br>مهتدی کی عزیر کر    |
| دولت زید ہیہ کے حکمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مهندی کی گرفتاری اور وفات                                 |
| خاندان بويه اور ابوشجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ★ خليفه معتمد على الله                                    |
| ★ سلاطین کا تعارف<br>1- عادال ما (200 - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بغاويل                                                    |
| 1- عمادالدوله (300 هـ)<br>2- ركن الدوله<br>2- ركن الدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معتمر لي وفات                                             |
| 3- معز الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ★ ملوك سامان                                              |
| 4- عضد الدوليه بن ركن الدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1- احمد بن اساعيل1-                                       |
| The state of the s |                                                           |

| Total Control |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| امير سبكتكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5- مؤيد الدوله بن ركن الدوله5                    |
| محمود غرنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| طائع کی گرفتاریطانع کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7- صمصام الدوله                                  |
| وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8- بيهاء الدوله بن عضدالدوله8                    |
| ★ خليف قادر بالله يست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9- مجد الدوله بن فخر الدوله9                     |
| تادر بالله کی کار کردگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10- سلطان الدوله بن بهاء الدوله726               |
| وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 - شرف الدوله بن بهاء الدوله 727               |
| ★ خليفه قائم بإمرالله 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 - ابوكالنجار بن سلطان الدوله                  |
| رولت سلجو قيه كا قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13۔ خسرو بن فیروز بن کالنجار                     |
| ديالمه كاخاتمه اور سلاحقه كاعروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🖈 خلیفهٔ راضی بالله                              |
| طغرل بيك كى بغداد آمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آ زاد حکومتیں                                    |
| الب ارسلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 728 10 15 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| قائمٌ بامرالله کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امیر الامراء کے عہدہ کے گئے مشکش 728             |
| ± سلاطين سلاهه± ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وفات                                             |
| طغرل بیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مصرمین دولت اخشید بیرکا آغاز 728                 |
| چز بیک اور طغرل بیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - * خليفه مقى بالله                              |
| الب ارسلان بن چربیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امیر الامراء کے عہدے کیلئے جنگ وجدل 730          |
| قيصرروم سے سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ★ خلیفه مستکفی بالله                             |
| طلال الدين ملك شاه بن الب ارسلان 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيف الدوله كا اقترار                             |
| ا ملک شاه کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معز الدوله احمد بن يوبيه                         |
| قيصرروم کي گرفتاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سانسي حالت                                       |
| ملک شاه کی بغداد آیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مشکفی کی معزولی اور وفات                         |
| ر كيارق بن ملك شاه (484هـ) 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ★ خليفه طبع كند                                  |
| بر کیارق کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اخبيد کي وفات                                    |
| ع بن ملك شاه (492هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حجراسود کی واپسی                                 |
| سلطان السلاطين شخرشاه (509هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خلیفہ کے اقتدار کا خاتمہ                         |
| محود خال جوامرزاده (552هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قرامط                                            |
| عز بن محر بن ملك شاه (509هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بختار اور خلیفه                                  |
| طغرل بن محمد بن ملك شاه (525 ف) 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ظلع خلافت                                        |
| مسعود بن سلطان ملك شاه (529 م) 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± خليفه طائع لله±                                |
| ملك شاه بن محمود بن محمد بن سلطان ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سبكتكين اورعز الدوله                             |
| 745(2544)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عضدالدوله كا بغداد يرحمله                        |
| مر بن محمود بن محمد بن سلطان ملك شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طلیفه کی زبوں جالی                               |
| 745(2544)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غر توی حکومت کا قیامکا                           |

| سليبول كا كردار                                 | ر ملان بن طغرل (551ھ)                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| سلیبی جنگوں کے اثرا <del>ت</del> 757            | نغرل بن ارسلان (571هـ) 745                              |
| تعزنيانج                                        | رن.ن.رورون الله                                         |
| 1۔ مشرق کومغرب سے نفرت1                         | یه طلبه اور ان کی حکمرانی 747                           |
| 2- بورب میں بوپ کی بالادی 757                   |                                                         |
| 3- يادر يول كے ظلم وستم3                        |                                                         |
| مقيد نتانج                                      |                                                         |
| 1- مرکزی حکومتوں کا استحکام1                    |                                                         |
| 2- انگلتان میں باوشاہت کمرور اور امراء          |                                                         |
| مضوط                                            |                                                         |
| 3- يور يي تجارت پرمثبت اثرات3                   |                                                         |
| 4- صنعت وحرفت كا فروغ                           |                                                         |
| 5- فن تغيير براثرات                             | ★ امرائے حکومت باطنیہ                                   |
| 6- ادب براثرات6                                 |                                                         |
| ★ خليفه مشنظهر بالله                            | محر بن كيا                                              |
| فتح بيت المقدس                                  | حسن بن محمد بن كيا                                      |
| حارثات                                          | محمد بن حسن بن محمد بن كيا                              |
| متنظیر کی وفات                                  | علال الدين حسن بن محمد بن حسن 750                       |
| ★ خليفه مسترشد بالله                            | علاء الدين محمد بن جلال الدين بن حسن750                 |
| خلیفه کی نظر بندی                               | ركن الدين خورشاه بن علاء الدين750                       |
| گرفتاری کے وقت صلح کی شرائط 764                 | ★ صليبي جنگين                                           |
| * خليفه راشد بالله                              | صلیبی جنگوں کا پس منظر                                  |
| راشد کي معزولي                                  | صلیبی جنگوں کے اسباب                                    |
| راشد كافتل                                      | 1- غرجي تعصب                                            |
| رنگی خاندان کی سلطنت                            | 2- سياس رقابت                                           |
| ا سنجار کے تھمران                               | 3-مسلمانول کی باہمی حانہ جنگیاں 752                     |
| ★ خليفه مقتضى لامرالتذ                          | 4- عیسانی زائرین کی بدعنوانیاں 752                      |
| فرنگيون کاحمله                                  | 5- بادر بول کا برا پیگنده.<br>صلیبه ختا                 |
| المقتضى كى وفات                                 | صلینی جنگوں کے واقعات<br>بہا صلیبی جنگ<br>بہا صلیبی جنگ |
| ا دولت غوری حاندان                              | ، صاً، او                                               |
| ★ خليفه مستنجد بالله                            | دومری ملیسی جنگ                                         |
| واقعات سلطان نورالدین<br>* خلیفه مستضی بامرالله | کلون الدین ایون اور بیت العدق<br>کی فتح                 |
| (6.1                                            | تىسرى صلىبى جنگ                                         |
| - سند خلومت                                     | ,                                                       |

| بخداد میں شیعہ سی جھگڑا                                      | دولت فاطميه كالأختيام اور دولت الوبهيه |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بغداد پر ہلا کو خان کا حملہ                                  | كاظهوركاظهور                           |
| خلیفه منتعضم کاتل                                            | سلطان نورالدین زنگی کی سیرت773         |
| عباري خلافت كاخاتمه                                          | ★ خليفه ناصر لدين الله                 |
| ابن عظمی کا حشر                                              | انهم واقعات                            |
| ★ سقوط بغداد کے محرکات                                       | سلطان صلاح الدين ابوبي كاكردار ادر     |
| 1- قرامطه کی شورشیں                                          | کارنا ہے۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 2- خلیفه بغداد کا عدم تعادن                                  | سلطان کا موصل پر قبضه                  |
| سقوط بخداد کے اسباب                                          | فرنگیوں ہے فیصلہ کن جنگ                |
| 1- عباس خلفاء کی ناا ہلی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 793                       | بيت المقدس كي فتح                      |
| 2- ابن عظمی کی عدم بصیرت                                     | وفات                                   |
| 3- خلافت بغداد کی اندرونی کروری 794                          | خوارزم کا تذکرہ                        |
| 4- اتحاد و انفاق كا فقد ان                                   | خوارزم شاه کا کرداز                    |
| - 5- شيع ين نساد                                             | تاتار يول كاخروج                       |
| 6- ابن عمى كى غدارى ب                                        | علادُ الدين خوارزم شاه                 |
| 7- تصير الدين طوي كي انكينت                                  | د قات ناصر لدین الله                   |
| ابن عمی کی احتقانہ رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ناصر کے عہد کے اہم واقعات              |
| 🖈 خلاً فت عباسيد كے زوال كے اسباب 796                        | ★ خلیفه ظاہر بامراللہ                  |
| 1- علوی اور ہاشمی تحریکیں                                    | خلیفه ظاہر کی اہم اصلاحات              |
| 2- شخصی حکومت                                                | 1- جائىدادول كى دالىسى                 |
| 3- تسلى تفاخر 797،                                           | 2- ناجائز شيكسول كاخاتمه بييسيييي      |
| 4- فاطميول كى مخالفت                                         | ۔ 3- وزن کے بیانوں کی درستگی 783       |
| 5- وسعت سلطنت                                                | 4- ناجائز تجارتی بابندیوں کا خاتمہ783  |
| 6- ترکوں گا ہے جا افتدار                                     | 5- عمال کی اصلاح5                      |
| 7- اخلاقیات کا خاتمہ                                         | ★ خليفه مستنصر بالله                   |
| 8- عورتول كإ حكومت مين عمل وخل 798                           | حوارزی حکومت کا خاتمہکا                |
| 9- اصول جانتيني                                              | عبدمستنصر کے اہم واقعات786             |
| 10 - آ فات سادی                                              | سلطان صلاح الدين ايوني کے بعد ايوني    |
| 11- ئى تى كىيى ادر فرقول كاظهور 799                          | خاندان کے حالات<br>مار مستعمر          |
| 12- تا تاري خيله                                             | ★ خلیقه مستقیم بالله                   |
| ★ بنوعباس کا ملکی اور عسکری نظام 800                         | وزارت                                  |
| انتظام سلطنت                                                 | * تا تاری حکمرانوں کی تاریخ            |
| بنوعباس کا مرکزی نظام حکومت 801                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| مرکزی شعبه جات 801                                           | مسلم مے وزیر ابن ممل کی تمنیا789       |

| 1- و لوان قراح                            |
|-------------------------------------------|
| 2- د بوان رسائل و د بوان کمایت 801        |
| 3- د بوان تو قیع3                         |
| 4- و لوال بريد4                           |
| 5- د يوان ضياع5                           |
| 6- د يوان الموالي6                        |
| 7- و بيوان الاحداث7                       |
| 8- و يوان العطا802                        |
| 9- د بوان الذمام                          |
| 10- ديوان العوض10                         |
| 11- د يوان الاقرحه11                      |
| بنوعباس كاصوبائي نظام حكومت802            |
| صوبوں کی تفصیل                            |
| عدل واتصاف كالمعقول انتظام804             |
| نو جي نظامقام                             |
| فوجي عهدول ڪي تقسيم                       |
| یلغار کے وقت فوج کی ترتیب805              |
| . گری بیر ه                               |
| جاسوی کا نظام                             |
| علوم وفنون کی نشرواشاعت806                |
| صنعت دحرفت 806                            |
| عهد بنوعباس کی علمی و اونی سرگرمیاں807    |
| (القب) نم ہمی علوم اور ان میں ہونے        |
| والى غدمات                                |
| 1- علوم القرآك 808                        |
| 808 -2                                    |
| الل حديث كالغبيري ذخيره                   |
| امحاب الرائے کاتغییری ذخیرہ809<br>حاکمی ا |
| 3- علم الحديث                             |
| 4- علم الكلام                             |
| 5- علم الكلام                             |
| (ب) عبد بنومباس کی سائنسی سرگرمیاں .813   |
| (1) علم طب(1) علم طب                      |
| BYAMMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAM |
|                                           |

| يرارس                                                                               | عبيدالله بن عبدالله بن خروازيد 819                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهمان سرائے                                                                         | احرين الوليعقوب لعقولي                                                                                              |
| ر لوال                                                                              | - ابوزیداحمه بن مهل انتی                                                                                            |
| 829                                                                                 | مر بن الحوال                                                                                                        |
| حکومت کانظم ونسق                                                                    | - على بن حسين المسعودي                                                                                              |
| سلطان عبدالرطن کے عبد کی علمی سرگرمیاں829                                           | - ما بن ما ما مورن                                                                                                  |
| عبدالرحمٰن كاشوق تعمير                                                              | - یا بوت اعون<br>ج کی عبد بنوعیاس کی ادبی سرگرمیان820                                                               |
| ★ سلطان مشام بن عبدالرحمن                                                           |                                                                                                                     |
| 831(,796t,788)                                                                      | 1) شحو و بیان<br>[- پولس بن حبیب<br>آ- پولس بن حبیب                                                                 |
| بشام كالقرر                                                                         | [- نوس بن حبیب                                                                                                      |
| ملكي ترقي ميس كردار                                                                 | ر علیل بن احمد                                                                                                      |
| اشام كاعظيم كارنامه المستقلم كارنامه                                                |                                                                                                                     |
| عبد بشام مين ماكن فقه كا نفاذ                                                       | 4- سيورير<br>1921 - مارير |
| المرت حكومت                                                                         | (2) نتر نگاری(2)                                                                                                    |
| وقات                                                                                | (3) شاعری 822                                                                                                       |
| نططان الحكم (796ء تا 822ء) 833ء                                                     | 🖈 اندکس (سیین) میں مسلمانوں کی 🕌 دوہ :                                                                              |
| عاشيني اور نظم حكومت                                                                | مکوم <u>ت</u>                                                                                                       |
| رعایا کے ساتھ مدردی                                                                 | اندنس میں اسلام                                                                                                     |
| ولی عہد کا تقریر                                                                    | اعرکس کی حدود                                                                                                       |
| وقات                                                                                | اندلس کے قدیم ہاشند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| الم سلطان عبدالرحن ثاني المسلطان عبدالرحن ثاني                                      | اسلای فتوحات کا آغاز                                                                                                |
| تخت نشینی اور بغاوتون کا استیصال                                                    | ہانے میں صلمانوں کے اقتدار کا قیام824                                                                               |
| علوم وفنون کی طرف جصنوصی توجه                                                       | ★ سلطان عبدالرحمٰن (756ء تا 788ء) 825<br>شاطان عبدالرحمٰن (756ء تا 788ء)                                            |
| وفات                                                                                | اموی شنراده عبدالرحل کی اندلس آمه 825                                                                               |
| وفات                                                                                | التحكام سلطنت                                                                                                       |
| محالفین اسلام کیرساتھ سخت روبیہ335                                                  | انتقال                                                                                                              |
| اندنس میں خانہ خنگی کا آغاز35                                                       | عبدالرحمٰن کی سیرت و کردار 827                                                                                      |
| الدن بن حاصة في الأولى المنادر                                                      | معامله منهمي                                                                                                        |
| المسلطان المندر                                                                     | لہو ولعب ہے اجتناب                                                                                                  |
| ★ سلطان عبدالرحمن بالث                                                              | ایی رائے پر محروسہ                                                                                                  |
| عيماني مقبوضات كي فتح                                                               | سخاوت                                                                                                               |
| عبران معبوصات في من منطق المنظار كزنا 39                                            | بر دلعزیزی                                                                                                          |
| عبدار من 6 طلبقه 6 حطاب العبار عن 39<br>خلیفه عبدالرحمان کی عالمگیر شهرت و عظمت 39. | خطبه میں نام                                                                                                        |
| علیفہ خبدار من ما ہر برت در۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | عارات                                                                                                               |
| * بسیانیہ بنوامیہ کے عہد میں                                                        | امن و عافیت                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                                                     |

| ★ سيلين مين دولت مرابطين 856           | ندلس کا اسلامی عهد ٔ تاریخ عالم کاعلمی و                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ موحدون التين ميں                     | يرس واحراق مهد مارس الله 842                                                                                   |
| ± غرناطه كا خاندان بنونصر 860          | غانتی عهد<br>پین میں مسلمانوں کی علمی واد نی خدمات                                                             |
| * ★ مسلى (صقليه ) ميں اسلامي حکومت 861 | 842                                                                                                            |
| صقليه كأمحل وقوع                       | ما جا ره<br>سگوريال کا کتب خانه.                                                                               |
| صقلیه کی تاریخ                         | سان سرعلی کارا م                                                                                               |
| صقلیہ میں رومیوں کے خلاف بغاوت 861     | سلامی علوم کی نشر و اشاعت                                                                                      |
| اسلامی فوج صقلیه میں                   | على قرال كرد المسلمة ا |
| مسلمان اللَّي مِن                      | 1 045                                                                                                          |
| حكمراني كي تاريخ                       | مديث                                                                                                           |
| اسلامی حکومت کے اثرات                  | قرات                                                                                                           |
| ★ خلافت عثمانيه                        | د نیاوی علوم میں اہل اندلس کا کردار 846                                                                        |
| ترک اور غرب                            | قرین تاریخی نو کنی                                                                                             |
| حكومت سلجو قيه كاسنگ بنياد             | فليفير                                                                                                         |
| عهد سلاحقه عهد عروخ واقبال864          | جغرافي                                                                                                         |
| طولونی سلطنت کی بنیاد                  | چغرافیه                                                                                                        |
| حكومت آل عثان كا آغاز 864              | شغرگونی                                                                                                        |
| اربطغرل مورث آل عثان 865               | فنون لطيف                                                                                                      |
| ''اوج بک'' کا خطاب                     | 852                                                                                                            |
| رولت سلجو قیہ کے زوال کا آغاز          | 852                                                                                                            |
| ار طغرل کی فتوحات                      | توب اور باردد                                                                                                  |
| ◄ بانی دولت عثانیه أمیر عثمان خال      | بري دېځې توت                                                                                                   |
| ] غازي                                 | . زاک خانه                                                                                                     |
| عثان کی سرداری                         | عهدهٔ تضاء<br>مناع اور کاریگر                                                                                  |
| بادشاہت کا خاتمہ                       | 1                                                                                                              |
| قتوحات                                 | اصول سياست                                                                                                     |
| بروصه کی فتح                           | درآ مات و برآ مات                                                                                              |
| عثمان کی وفات                          | شان وشوكت                                                                                                      |
| اشاعت اسلام                            | حیازرای                                                                                                        |
| سلطان اور حال                          | معنی خون                                                                                                       |
| حت عمانیه<br>صدارت عظمی                | ر مذہبت<br>مردم شاری                                                                                           |
| و فرجي شطيم                            | مردم شاری<br>اخلاق و عادات                                                                                     |
| با تما کا خطاب                         | رداداری                                                                                                        |
|                                        |                                                                                                                |

| نظم مملکت                                               |
|---------------------------------------------------------|
| تورب مين داخله                                          |
|                                                         |
| بورب میں پہلا قدم                                       |
| سليمان بإشا                                             |
| وقات                                                    |
| وسعت سلطنت                                              |
| ★ سلطان مرادادُّلْ                                      |
| ★ سلطان بایزید اول بلدرم                                |
| . مليبي جنگ                                             |
| مغلوں کی بلغار                                          |
| صاحب قران امير تيمور لنگ                                |
| معركه نيمور و بايزيد                                    |
| معركه انگوره                                            |
| بايزيد كا انجام                                         |
| بایرید کی موت                                           |
| سلطنت عثمانير كي حالت                                   |
| امیر تیمور کے جنگی حالات                                |
| ± سلطان محمد اوّل جلي                                   |
| بھائیوں کی ہاہمی آ دیزش                                 |
| جو جوں ک ہوں اور ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| محمد خلیل کے دور سلطنت                                  |
| •                                                       |
| وفات                                                    |
| ★ سلطان مراد ثانی<br>قیاد به سراه تا                    |
| فنطنطنيه كامحاصره                                       |
| شنراده علا وَالدين كا انتقال                            |
| وفات                                                    |
| ★ سلطان محمد تانی (فاتح قسطنطنیه )878<br>فعتریت         |
| فتح فشطنطنيه                                            |
| محاصره                                                  |
| مبار کہادی کے پیغامات                                   |
| فتوحات                                                  |
| بحری بیزه کی تیاری                                      |
| وفات                                                    |
| ★ سلطان بایزید تاتی                                     |
|                                                         |

| ★ سيدول کی حکومت                       | و سنده میں اساعیلی خاندان کی حکومت . 896  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| یلودهی خاندان کی حکومت <u></u>         | م بن شيبان كا قبضه                        |
| 🖈 ہند وستان میں مغلوں کی حکومت 913     | ر غر نوی خاندان کی حکومت 897              |
| ىغل بادشاه ظهبيرالدين بابرشاه913       |                                           |
| بلطان نصير إلدين مايول913              | لطان محر عز نوىلطان محر عز نوى            |
| ★ سوری پیٹھا توں کی حکومت              |                                           |
| شيرشاه سوري                            |                                           |
| ★ متحده إسلامي سلطنت                   | •                                         |
| تيمور كا خاندان                        |                                           |
| حايول کی والیسی                        |                                           |
| 🖈 سلاطين د ملي (1199ء تا 1412ء) 916 ·  |                                           |
| خاندان غلامان تا خاندان تغلق916        | سعود بن ابراتيم                           |
| سلاطين دبلي كالتظام سلطنت917           |                                           |
| خليف                                   |                                           |
| سلطان                                  |                                           |
| مركزي انتظام سلطنت مين وزاءاورا تظاميه |                                           |
| <u> کے شعبے ا</u>                      |                                           |
| نائب سلطنت                             |                                           |
| نائب مملكت كى د مدواريان 918           | تطب الدين ايبك                            |
| 1- د يوان عرض                          |                                           |
| 2- د يوان رسالت                        | سلطانه رضيه بتگم                          |
| 3- د بوان قضاء 918                     | سلطان ناصرالدين محمود                     |
| 4- د يوان بريد                         | سلطان غياث الدين بكبن903                  |
| 5- د لوان انشاء                        | سلطان معزالدين كيقياد                     |
| 6- د بوان احتساب                       | + خاندان خلجي كي حكر إني                  |
| 7 - كُوتُو ال                          | جلال الذين فيروز شاه طلحي905              |
| 8- مجلس خلويت                          | مسلطان علا وُالدين على                    |
| سلطان کا زانی عمله                     | سلطان قطب الدين مبارك شاه                 |
| القيب919                               | ★ خاندان تغلق کی حکومت                    |
| جاندار                                 | سلطان غياث الدين تغلق908<br>مارور مع تغلة |
| مرکزی انظام کے ذرائع آمدنی920          | سلطان محم <sup>تغل</sup> ق                |
| 920                                    |                                           |
| 920                                    | سلطان محمد شاه بن فیروزشاه                |
| 920                                    | 710                                       |

ŀ

.

٠,

| برتجيجي سيلوك                                                                                | مال غنيمت                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اليك فتوى كا اجراء اورمسلمانون كا احتجاج . 931                                               | l                                                                                                                  |
| ا كبرك عقائد                                                                                 | تَحْفُ تَحَا لَفْ                                                                                                  |
| ا کبر کے اعلان''تو حید الہی'' یا '' دین الہی''                                               | عدالتي نظام کا ذھانچہ                                                                                              |
| . کی وضاحت                                                                                   | سلطان کی عدالت                                                                                                     |
| اغلان میں بیان کروہ رسوم                                                                     | د يوان مظالم وسياست 921                                                                                            |
| 1- بيعت1                                                                                     | تقاضي القصاة                                                                                                       |
| 2- سلام كاطريقه2                                                                             | ويَهَالَى بِنْجَاتِيت                                                                                              |
| 3- موت سے مملے دعوت                                                                          | امير شرطه يا كوتوال كى عدالت922                                                                                    |
| 4- يوم ولاوت                                                                                 | سلطنت كاصوبائي انتظام                                                                                              |
| و 5- تجهير وتكفين                                                                            | صوباتی گورنر                                                                                                       |
| 6- گوشت کھانے سے پر ہیز                                                                      | شق                                                                                                                 |
| 7- سونے کے آداب                                                                              | پرگنه                                                                                                              |
| 8- شادی بیاہ کے آ داب8                                                                       | سَلاطین دہلی کا فوجی نظاً م                                                                                        |
| اكبرك خلاف اسلام احكام933                                                                    |                                                                                                                    |
| 1- گائے کا گوشت کھانے پر پابندی 933                                                          | 2- يراده نوح2                                                                                                      |
| 2- اركان اسلام ير پايندى2                                                                    | 3 - حتلی ہاتھی32 فِ<br>ما                                                                                          |
| 3- عائلي قوانين سين عائلي قوانين سين                                                         | علم                                                                                                                |
| 4- زیورات اور رئیمی کیڑے کا استعال 934.                                                      | تعداد الواح                                                                                                        |
| 5- علم وين ير يابندي                                                                         | تنخواه                                                                                                             |
| 9- اسلامی ناموں پر یابندی                                                                    | ٭ تغلق دور حکومت کے نمایاں پہلو 925<br>خلم                                                                         |
| اکبر کے دین الٰہی کاردمل934<br>اگر کے دین الٰہی کاردمل                                       | * خلجی دور حکومت کے چند نمایاں پہلو 927                                                                            |
| وین النی کامملی رومل                                                                         | ★ اکبر بادشاه کی تخت سینی                                                                                          |
| ★ نور الدين جهانگير بادشاه                                                                   | سلطنت کی مشکلات ہے آگاہیعلی مشکلات ہے آگاہی                                                                        |
| ★ شہاب الدین شاہجہان یادشاہ 937<br>محمد الدین شاہجہان یادشاہ                                 | ندہب کے متعلق اکبر کا نیا طرز عمل محقیق                                                                            |
| ★ محى الدين اورنگزيب عالميكير938                                                             | د جائزه اور اثرات<br>نکر کرد میری چین                                                                              |
| ★ پنجاب میں سکھ 940                                                                          | اکبر کا ندمجی رجحان<br>مصر میران ملک میرون میران |
| نین کے مربئے                                                                                 |                                                                                                                    |
| عالمكير برمختفر تبصره                                                                        | ندہبی طبقے ہے اختلافات929 ہے۔<br>میں میں اس کا مال کا مصورہ                                                        |
| ★ محمد عظم''شاه عالم بمادر شاه "اوّل943<br>- مان شاه فرخیر                                   | دوسرے نداہب کے علما ء کو دعوت930<br>بھگتی تحریک کے اثر ات                                                          |
| * جهاندار شاه اور فرخ سیر                                                                    | راجپوت ہیویال930                                                                                                   |
| * حد سماه رسيلا مى حت بين و45.<br>* مر منول كانتيا دور اور پانى پت كى كرانى . 946            | را بیوت بیویاںنیمب براجوت بیویاں930<br>نیریمب پر اجارہ داری کا پروگرام930                                          |
| * مرجون کا جیا دور اور پائ پرت ک کران ، 940<br>* مغربی اتوام کی مندوستان آید اور جکر الی 947 | مد بهب چراجاره داری ه جرو کرام                                                                                     |
| אייתטופים ט באנישט וגיונג יתיטוריי אי                                                        | ر در بار مارس مارس کا سیا ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                  |

| بخت خان کی دہلی آید اور استقبال964          | ایٹ اغریا کمپنی کے قیام کا پس منظر 947                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| انگریزوں ہے بہلی جنگ                        |                                                                     |
| مورچه بندی                                  |                                                                     |
| اپیوں کی بے وفائی                           | [4,7,7]                                                             |
| مغلوں کی اینے ہاتھوں تاہی966                |                                                                     |
| جزل بخت خان کی ناکامی اور اس کے             | مير قاسم کي سازش                                                    |
| اسناب                                       | عالی کو ہر کی تخت نتینی                                             |
| اسباب<br>بخت خان کی با دشاہ کو پیشکش 967    | الدُرْآ بَادِ مِن قيامقيام                                          |
| حت حان ما رساه و ۳۰ م                       | بلسر کی جنگ میں مہاراجہ بنارس کی غداری 195 <sup>1</sup>             |
| بهادر شاه ظفر قید میں                       |                                                                     |
| مقدمه بغاوت                                 | شجاع الدوله سے انگریز کی سے است                                     |
| عدالت كا فيصلهُ بإدشاه كي رنگون جلاوطني 968 | بادشاه کی دہلی میں تشریف آوری952                                    |
| مغلوں كا انتظام سلطنت969                    | نُوابِ صَابِطُ خَانَ كَي تَذَكِيلَنوابِ صَابِطُ خَانَ كَي تَذَكِيلَ |
| مرکزی حکومت اور بادشامت969                  | نواب غلام قادر كا انتقام                                            |
| مركزي شعبه جات                              | بادشاهٔ شاه عالم كي آنكھيں نكالنا 953                               |
| 1- مجكمه مال (ماليات وخزانه)                | مربعوں کے مطالم                                                     |
| 2- فوج کے حسابات2                           | لارد ولال كا كردار                                                  |
| 3- شعبه دولت خانه شابی 970                  | انگریز اور مرمند جنگ                                                |
| 4- احتساب عامه كاشعبه                       | اگریز کی نتی است                                                    |
| 5- خيرات وصدقات كاشعبه5                     | د ملی پرانگریزی قبطئه برین میشد.<br>د ملی پرانگریزی قبطئه برین      |
| 6- عدليه                                    | بادشاه کی حالت                                                      |
| 7- شعبه توپ خاند                            | ريز الأنث كالقرر                                                    |
| 8- شعبه بريد (ۋاك)8                         | مغلیه حکومت کا آخری دور                                             |
| .9. دارالضرب (نكسال)                        | وفائت                                                               |
| ر نگرشعبه جات                               | وفات<br>ابوالصر معين الدين البرشاه تاني '                           |
| رصوبائی نظام                                | ۳ ابراستر من الدين البرساء بان<br>شاه و ل                           |
| 971الار                                     | مراہ وں                                                             |
| 9722- د نوان                                | . بادساء ہے۔ س یا ۳ کی سری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 9723                                        |                                                                     |
| 972                                         | ابوظفر بها در شاه ظفر                                               |
| 972 عن فرداند دار                           | ور اس برور نشر.                                                     |
| 972                                         | البوطفر في محت مين<br>انگريزي افتدار كا استحكام                     |
| 9737                                        | بهادرشاه ظفر کا دربار                                               |
| 8- فوجدار                                   | بهادر ماه سر ۵ در باد                                               |
| 9739                                        | وفود محامدين كي آند                                                 |
|                                             |                                                                     |

| 2- مالول كاعبد حكومت                 | 10- فاحل ومير عدل                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3-اكبراعظم كاعبد3                    | 11- واقعه نوليل                                   |
| 4- جہانگیر کا عہد                    | معجل دور من ذرائع آمدن                            |
| 5- شابجهان کا عبد                    | 974                                               |
| 6- اورنگزیب عالمگیر کا عبد           | 974                                               |
| ★ میلمان اور برصغیریاک و منذ         | 3- مال غنيمت 374                                  |
| 'اسلام کی آیداور اشاعت کے مختلف      | 4- درآ مد کے محاصل                                |
| ذرائع                                | مغلوب کا نوجی نظام                                |
| بزرگان دین اور بالماء کرام           | . <del>گر</del> ی فوج                             |
| خضرت مجد دالف ثاني (971 صرطابق       | مغلبہ سلطنت کے ساجی حالات                         |
| 1034ء 1564ء 1034ء 1624ء (1564ء)      | أ- طبقه منصب داران 976                            |
| ﷺ احمد سر مندی (مجدد الفت کانی) کی   | 2- درمیانه طقه                                    |
| تعلیمات                              | 3- گوام                                           |
| 1- خانقای تعلیم و تربیت              | 4- معل بادشاہوں کے مشاعل 977                      |
| 2- تعليم بذريعه كتب ورسائل2          | 5- طرز معاشرت5                                    |
| 3- تعليم بذر لعه خطوط                | 6- مندومعاشرت                                     |
| حضرت مجد د الف نالي اور جها تكير 985 | معاشی حالات بسید                                  |
| تَنْخُ عبدالحق محدث و الويّ          | 1- زراعت1                                         |
| حضرت شاه ولی الله و الوگ             | 2- صنعت2                                          |
| حاجي الداد الله مهاجر على            | 3- تجارت                                          |
| مولا تا محمر قاسم ما نونو ي          | معليه دورييس علوم وفنون                           |
| مولا نامحود الحن اسير مالنا          | مغلیه دور کی علمی اور ادبی سرگرمیان 978           |
| سيد ميال ندير حسين محدث د الوي 988   | شعرو تحن                                          |
| مولا ناشبير احمرعناني                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| ★ مشهور علی نه جمی اور سیاسی تحریک   | هم تارخ                                           |
| طریق کار اور اثرات و نتائج990        | اردوز بان                                         |
| محريك جهاد                           | مغليه دور مين فنون لطيفه                          |
| سيّد احمد شهيد كا تعارف 990          | عصوری                                             |
| يحريك جہاد كايس منظر                 | خطاطی                                             |
| تحریک جہاد کاعملی آغاز               | مغان المعادي                                      |
| حالم پنجاب زنجیت سنگھ کےمسلمانوں پر  | ن باعات                                           |
| مظالم                                | ت مير                                             |
| اکوڑہ سکھول کے ساتھ پہلامغرکہ992     | مغل باوشاہوں کا ذوق تغیر1<br>1- بابر کا عہد حکومت |
| حضرو دوسرامعرکهٔ مرکز کی ضرورت992    | 981                                               |
|                                      |                                                   |

| مراص                                      |
|-------------------------------------------|
| دارالانان اور دارالشفقت کے قیام کے        |
| مِقَاصِدِ                                 |
| المجمن کی علمی خدمات کا جائزہ1002         |
| تجريك يا كستان مين المجمن كا كردار1003    |
| ★ جامعه مليه د بلي                        |
| نامور شخصیات اور ان کے کارنا ہے1004       |
| ★ حضرت مجدد الف ثانيٌّ1004                |
| مجدد الف نانيٌ كِي وجه تلقيب1004          |
| ★ اورنگزیب عالمگیر                        |
| ★ شاه ولی الله                            |
| ★ مسلمانوں کیلئے مرتب کردہ لائحہ ممل 1005 |
| 1- دینی علوم کومسلمانوں میں عام کرنا1005  |
| -2- جہادتی احلام2                         |
| 3- منتوبات                                |
| i- سبكيعي فحطوط1006                       |
| ii- سیاسی خطوطii                          |
| ★ سرسيد احمد خان                          |
| ★ مولانا ظفر على خان                      |
| ايتدائي حالات                             |
| عملی زندگی کا آغاز1007                    |
| زمیندار کی داستان                         |
| مولانا کی خداداد صلاحتیں                  |
| مولانا بحثیت مقررمولانا بحثیت مقرر        |
| عت کونی میں اعلی مقام1008                 |
| مولانا مترجم کی حیثیت ہے                  |
| مولانا کی ساسی خدمات                      |
| تحریک خلافت میں نمایاں کردار1008<br>محا   |
| مجلس اتحاد ملت کا قیام                    |
| ★علامه اقبالً                             |
| ابتدائی حالات                             |
| انظرية وطنيت                              |
| خطبه الله آباد                            |
| خطبه الله آباد كي انهيت                   |

| انک قلع پر قبضے کا پروگرام                 |
|--------------------------------------------|
| حاکم بیثاور بارمحد کی غداری993             |
| مجاہدین کا نقصان ادر یارمحر کا انجام993    |
| اصلاحی اقدامات کا آغاز اور مخالفین کا      |
| كردار                                      |
| بالاكوث آنے كى وجداور شير سنگھ سے          |
| مقابله                                     |
| سيّد احد اورسيّد اساعيل کي شيادت994        |
| تحریک جہاد کے مقاصد                        |
| 1- حملی جہاد1                              |
| 2- احياء سنت اور اعلاء كلمة الله 994       |
| تحریک کی ناکامی کے اسباب                   |
| تحریک محامدین کے اثرات                     |
| ★ فرانعني تركيك (1775ء 1862 م) .996        |
| تحریک کا پس منظر996                        |
| بانی تحریک حاجی شریعت الله                 |
| فرانعی تحریک کے اہم نکات 997               |
| 🖈 سرسید احمد خان اور تحریک علی گڑھ 998     |
| شرسيد احمد خان كا تعارف                    |
| سائنتفک موسائی کا قیام998                  |
| الم - السي - ادكاع كا قيام                 |
| محذن أبج يشنل كانفرنس كأقيام اور مقاصد 999 |
| ★ ندوة العلماء للصنو                       |
| يس منظر                                    |
| ندوة العلماء كے اساتذہ                     |
| ندوة العلماء كاكروار                       |
| ★ دارالعلوم د بویند                        |
| العامية والأراب                            |
| دارا سوم دیوبندہ کردار                     |
| عادر وبعد سے سیال سیال سے اسلام الا ہور    |
| ليب منظر 001                               |
| انجمن کے اغراض و مقاصد                     |
| المجمن كى سرگرميول كا آغاز اور ارتقائي     |
|                                            |

大学 一大学 かんかん はない

| ىدكى زندگى بيس انقلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليم وتربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امه اقبال كاخراج تحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جمان القرآن كا كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يدرآ باد دكن ہے سفال كوث آمر 1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ولا ما کی بلاوجه گرفتاری1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ولایا کیلئے سرائے موت کا تھم اور پھرر ہائی 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ناه فيصل اليوار في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئاتنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ★ تاریخ باکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نحریک یا کنتان می <i>ں علماء و</i> مشائح کا کردار 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تح کے اگرتان کارئی ویہائی کیر منظمہ۔1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر بیب با سمال مارین رسیان از منابع از منابع کا کردار 1022<br>تحریک بیا کستان میں علماء و مشارم کا کردار 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| روقُو مَى نَظَرِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قرارداد مقاصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انهم سیاس ادوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تارىخى شوابدتارىخى شوابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اندُين نيشلُ كانگريس كا قيام1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہندوؤں کی مفاد برتتی 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والسرائ ہندلارڈ منٹو سے ملاقات1027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علامه اقبالُ كا تاريخي خطاب1027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معامدة للصنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قائداعظم کے چورہ نکات1027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| علامه اقبال كاخطبه اله آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہندووں کامنفی کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قا مُداعظم كي كوششينقا مُداعظم كي كوششين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قا كداعظم أيك عظيم قائدقا كداعظم أيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يوم نجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قرارداد بإكتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مدراس كاسالانه جلسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يوم بإكستان مين اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عمله کانفرنس میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قائداعظم كابرملا اعلانقائدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>空(を)を)を)</b> (1975年) 1975年) 1975年) 1975年 - 197 |

| عده سیاس پلیث فارم کی ضرورت1010                      | ÷ |
|------------------------------------------------------|---|
| إمه اقبالٌ كي وفات                                   | J |
| نیال کے کار ہائے تمایاں1011                          | į |
| لامه اقبالٌ کی قرآن جمی 1011                         | ļ |
| لامدا قيال كالصل مقصدلامدا قيال كالصل مقصد           | L |
| لامه اقبال کے سیاس افکار                             | į |
| <b>★</b> محمر على جناحٌ                              | r |
| ناح کي وجه شميه                                      | ? |
| نىلى زندگى كا آغاز1012                               | ۶ |
| یاسی زندگی کا آغاز                                   |   |
| گول ميز كانفرنس مين شركت1013                         | ۶ |
| 1940ء کا تاریخی خطبه                                 | ) |
| وقو می نظریه کی وضاحت1013                            | , |
| ہند دؤں اور مسلمانوں کے بابین فرق1013                | ĩ |
| مسلم لیگ کی تاریخی کامیابیمسلم لیگ کی تاریخی کامیابی | • |
| ± مولانا محم على جو ہر                               | ı |
| تعليم وتربيت                                         |   |
| مولانا كا اعزاز                                      |   |
| وطن واليسي                                           |   |
| نہ ہی تعلیم کے لئے کوششیں                            |   |
| تظرية صحافت                                          |   |
| مشهور المكريز اديب كامقوله 1015                      |   |
| كام يذاور بمدرد                                      |   |
| علی گڑھ کے لئے خدمات                                 |   |
| جِنگ بلقان اور طبتی وفد                              |   |
| تحريك خلافت                                          |   |
| مولانا كا تاريخي استقبال                             |   |
| خلافت وفد                                            |   |
| جامعه مليه كا قيام                                   |   |
| ساسمن كميشن كا بائكاث                                |   |
| محمول ميز كانفرنس ميں شركت1017                       |   |
| وفات<br>٭ سيّد ابوالاعلى مودوديّ                     |   |
| <ul> <li>◄ سيّد ابوالاعلى مودودي</li> </ul>          |   |
| آبادًا جدادكا تعارف                                  |   |

|                                             | <del></del>                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | 1962ء کی اسلامی دفعات                 |
| ر نعات 1042                                 | 1973ء کا آئین اور اسلام               |
| /                                           | ★ جدید دنیائے اسلام                   |
| ِف                                          | دنیائے اسلام کا اجمالی تعار           |
| 1045                                        | ★ افغانستان                           |
| 1046                                        | ★ ابران                               |
|                                             | ★ اغرونيشيا                           |
|                                             | ★ ملائمشا                             |
| 1049                                        | ★رکی                                  |
| 1049                                        | ± عراق                                |
|                                             | ☀ سعودي عرب                           |
|                                             | ★لبيا                                 |
|                                             | ★ مراتش                               |
| لل                                          | 🖈 اہم مسائل اور ان کاح                |
| ہنماؤں کی اندھی                             | 1- آبادًا جداد اور ند بي ر            |
| 1054                                        | تقلید                                 |
|                                             | 2- جدیدعلم کے حصول کا                 |
| 1055t                                       | 3- رسم ورواح سے نہ چھ                 |
| رو کردانی                                   | 4- قرآنی تعلیمات ہے                   |
| 1                                           | 5- قول وتعل مين تضاد .                |
| 1056 t.                                     | - <u>-</u>                            |
| 1056                                        |                                       |
| 1056                                        |                                       |
|                                             | 9- ایک دوسرے کی امدا                  |
| ر بوتا 1057.<br>ال                          |                                       |
| ب العين شهرونا1057                          |                                       |
| ے فائدہ نہ اُٹھانا1057                      | • • -, •                              |
| ے لا پروائی1058<br>تنظیم اللہ کرایا کہ وہ م |                                       |
| قما کی حالت کا جائزہ1059<br>2050ء           |                                       |
| 1059                                        | مئلەقىرص ذرىعةظلم<br>خلا              |
| 1059<br>1059                                | میریوں پر سے<br>ارشہ رکی انتال        |
| ، کا نشانه 1059                             | ا اسراق اعلاب<br>الدان ار اشلی جارجیه |
| 1059                                        | مسلم آبادی برظلم                      |
|                                             |                                       |

|       | <u> </u>                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | ملم ليك كي كامياني اورجشن فتح                                                  |
| 3     | ئدا مظم کی جرأت                                                                |
| r     | رارتی محن ہے ملاقات1030                                                        |
| •     | ارى مسلمانون كاقتل عام                                                         |
| r     | كتان دنيا كے نقتے بر                                                           |
| -     | و سقوط مشرق با كستان                                                           |
|       | ا منظر                                                                         |
|       | شرقی پاکستان کی علیحد گی کے اسباب 1033                                         |
|       | - ہندووں کا اثر ورسوخ1033                                                      |
|       | به مسلم لکی تیادت کی نااہلی                                                    |
| 1     | ر معاشی ابتری                                                                  |
| 1     | ر سبروردی بھاشانی اور فضل الحق کی                                              |
| Ĺ     | ناست                                                                           |
| ľ     | -<br>5- بنگالی زبان کا مسئله5                                                  |
|       | 6- دستور سازی کا مسئله                                                         |
| l     | 7- آمریت کا کمال                                                               |
| ł     | 8۔ مجیب الرحمٰن کے جے تکات8                                                    |
| l     | 9- بيمارتي حکومت کي مداخلت                                                     |
|       | 1970-10ء کے انتخابات میں علاقائی                                               |
| ŀ     | جهاعتوں کی کامیانی                                                             |
| \<br> | 11- بهنو مجيب اختلافات1035                                                     |
| ŀ     | 12- سوشکزم کا برجار                                                            |
|       | 13- بيوروكركسي كاظرزمل                                                         |
|       | 14- نكاخان كى فوجى كارروانى14                                                  |
|       | 15- فضائي رايطے كا خاتم ب                                                      |
|       | ' 16- بزى طاقتول كى سازشين1036                                                 |
|       | 17- بھارت روس مغاہدہ                                                           |
|       | 18- بھارت کی نوجی مداخلت<br>دو مرامتر برنسل میسان میں تاریخ                    |
|       | 19- سلامتی کوسل میں یا بستاتی وفد کا<br>طبیعما                                 |
|       | طرز عمل                                                                        |
|       | ﴿ نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ1037<br>آئینی اعتبار سے یا کستان میں نفاذ اسلام |
| !     | ر ین رسیار سے پاستان میں سازہ میں ہے۔<br>کی کوششیں                             |
|       | ں و میں<br>1956ء کے آئین کی اسلامی دفعات1041                                   |
| _     | - <del></del>                                                                  |

| - ا 8- غير سلمون في مخالفت                | 1059                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9- بري طاقتول كي مراخلت                   | عراق پر امریکه کی جارجانه               |
| 7 18 15 12 to 1                           | 1060                                    |
| ا 10- فرآنی تعلیمات پرش نه کرنا1064       | 1060                                    |
| 11- قول ونعل كا تضاو                      | کندانته عزار ۱۰۶۰                       |
| انتحاد عالم اسلام کےعوال1065              | ۔ کے ساتھ عنادند مسلم منان              |
| 1- مسلمانوں کا علیحدہ تو می وجود1065      | ن مسلم مخالف1060                        |
| 2- دور غلا کی کے بر بات1065               | کا دوہرا معیار1060                      |
| 3 - مشتر كدنصب العين كي حصول كي كوشش 1065 | و کمزور کرنے کے منصوبے 1060<br>خند سیست |
| 4- اقتصادي خوشحالي                        | اور حنجر زيريآ ستيل1060                 |
| ★ جدید دنیائے اسملام کے اتحاد کیلئے مثبت  | ں ناانفانی کے نتائج1061                 |
| ملی تنجاویز                               | ، اسلام کو پیش مسائل کا                 |
| 1- مسلمانوں کامشتر کہ پلیٹ قارم1065       | 1061                                    |
| 2- مشتر كه نصب العين كاحِصول 1065         | نلاف منظم سازش1061<br>نلاف منظم سازش    |
| 3- اسلامی تعلیمات برعمل                   | ندموم مقاصد1061                         |
| 4- فرقه وارانه اختلافات كا خاتمه1066      |                                         |
| 5- فروغ اخلاق                             | •                                       |
| 6- غيرمسلمول سے حسن سلوک                  | ة جي مين پيماندگ <sup>ئ</sup> غيرون     |
| 7- اسلامی کتب کے تراجم 1066               | ) ·                                     |
| 8- ذرائع الملاغ                           | آ شنانی' غیروں کی مختاجی                |
| و قرار فعل من میاند                       | 1062                                    |
| 9- قول وقعل مين مطابقت                    | در ادہام وخرافات1062                    |
| 10- مشتر كنه تجارت                        | رم اتفاق                                |
| 11-معاتی تفاوت کا خاتمہ                   | را معالی کی کوششیں                      |
| 12- ادارهٔ انصاف کا قیام 1067             | 1 · '                                   |
| 13- مشتر كه اسلامي فنذكا قيام1067         | ت سے بیزاری1063                         |
|                                           | م کا پرچار                              |
| <b>@</b>                                  | سر برانی اجلاک 1063                     |

افغانستان اورع كاررواني ..... يس يرده عوامل 1- أمت مسلمه 2- بيروني طاقتير 3- إقوام متحده كا 4- مسلمانوں کو <u>5</u>- چېره صاف ا 6- مىلمانوں كى موجوده دوريش مسلمانوں کے خ اشتراکیت کے ن فرقه بندی کا نا قا اسلامي تعليمات سائنس اور نيكنالؤ کی دست گری.. جدیدعلوم سے نا ساستدانوں کا عد اسلامی سنخص کی غيراسلامي نظريار يا كستان ميں اسلا متسلم مما لک کے ہ ★ النحاد کے رائے میں حائل رکاوٹیں .... 1063 1- لساني اختلافات..... 1063... 2- فرقه وارانها ختلا فات .. 1063..... 3- معاشی تصادم و تفاوت ... 1064.... 4- علا قا كى نسبت .... 1064..... ج- نسلی اختلافات ..... 1064..... 6- اخلاقی انحطاط.... 1064... 1064....

الله الله المنظن الرَّطْنِي الرَّطْنِيمُ

# مفر مهر -- عرب قبل از اسلام عرب محل وقوع اور قومیں

عرب کی وجه تسمیه

عرب کی وجہ تشمیہ کے متعلق دو آراء ہیں: پہلی دائے کے مطابق ''عرب' کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں چونکہ اہل عرب دیگر اقوام کو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنے ہم پلے اور ہم پاریٹین مجھتے تنے اس لئے وہ اپنے آپ کو فصیح البیان جبکہ باتی دنیا کو'' عجم'' یعنی گونے کہہ کر پلے اور زبان آوری کے مقابلہ میں اقوام عالم کو اپنے سے کم تر خیال کرتے تھے۔ وہری دائے کے مطابق ''عرب' کا لفظ ''عرب' سے مشتق ہے جس کے معنی صحرا اور ریگستان ورسری دائے کے مطابق ''عرب' کا لفظ ''عرب'' سے مشتق ہے جس کے معنی صحرا اور ریگستان

دوسری رائے کے مطابق ''عرب' کا لفظ''عرب' سے مشتق ہے جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ وشت وصحرا پرمشمل ہے اس بناء پر سارے ملک کوعرب کہا جانے ام

عرب كا جغرافيا كي محل وقوع:

جغرافیائی اعتبارے ایٹیا کے جنوب مغرب میں ایک بہت بڑا جزیرہ نما علاقہ ہے جے "عرب"
کہتے ہیں اس کے مغرب میں بحیرۂ قلزم' آ بنائے سویز اور بحیرۂ روم ہے۔مشرق میں بحرہند' فلیج فارس اور بحرۂان ہے جبکہ جنوب میں بحرہند ہے۔شال کی حدود بہت مختلف ہیں بعض جغرافیہ دانوں کا خیال ہے کہ بیشام کی حدود تک وسیع ہیں۔

<u>عرب کا رقبہ:</u>

عرب کا تخینی رقبہ بارہ لا کھ مربع میل ہے جو کہ جرمنی اور فرانس سے چار گنا زیادہ ہے لیک عرب کی با قاعدہ اور حتمی پیائش ابھی تک نہیں ہوئی۔ ملک کا بڑا حصہ ریکٹنان اور صحرا پر مشتمل ہے۔ ملک کیجر میں بہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ عراق مین اور شام کے خطے سرسنر و شاداب اور زرخیز ہیں مگرمحل وقوع کے اعتبار سے ہر مقام کی آب و ہوا الگ الگ ہے لیکن عموماً گرم خشک ہے۔

عرب كي جغرافيا في تقسيم

چونکہ ملک عرب بنین اطراف میں سمندر ہے گھرا ہوا ہے اس لئے اہل عرب اسے "جربرة

العرب" كى نام سے بكارتے بيں۔ يە مختلف صوبوں اور حصول بيل منعتم ہے۔ شال بين بہاڑى علاقے كے ينچ جاز كامشہور علاقہ ہے جس بين اسلامى دنيا كے دو مقدى ترين شهر مكم معظمه اور مدينه منوره واقع بيں۔ جنوب مغرب بين بحن كے شيمى علاقے كو تہامہ كہا نجاتا ہے۔ يمن كے مشرق كى طرف حضر موت كا بيں۔ جنوب مغرب بين بحد اس كے ساتھ بى عمان ملا ہوا ہے۔ تجازكى مشرقى حدود سے لے كرفتى فارس تك نجد كا صحرا كھيلا ہوا ہے۔ اس كے ساتھ بى عمان ملا ہوا ہے۔ تجازكى مشرقى حدود سے لے كرفتى فارس تك نجد كا صحرا كھيلا ہوا ہے۔ ہر علاقے كى طبعى خصوصيات ايك دوسرے سے الگ بيں۔

غرب کی آب و ہوا:

عرب کی مجموعی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ بارش بہت کم ہوتی ہے اور وہ بھی ساطی علاقوں تک محدود رہتی ہے بالخصوص جنوب اور جنوب مغرب میں ذیادہ ہوتی ہے ای وجہ سے وہاں آبادی زیادہ ہے۔ مشرقی ساحل کے بعض علاقے خصوصاً عمان کا علاقہ نسبتاً زیادہ سرسبز و شاداب ہے لیکن بارش کی عام کمی کی وجہ سے علاقے بھر میں کوئی بڑا دریا نہیں البتہ ندی نالے بکثرت میں کیکن ووصرف برسات کے موسم میں بہتے ہیں۔ گرم لو جلنے کے باعث دن کو خاصی گری ہو جاتی ہے لیکن دات مقابلتاً شمنڈی ہو تی ہے بیاڑی علاقوں میں کہیں صحت افزاء مقابات بھی یائے جاتے ہیں۔

عربول کی قدیم تاریخ اور طبقات

زبان کے اعتبار ہے عرب سام بن نوح کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔اس بناء پر انہیں سامی کہا جاتا ہے۔مؤرخین نے عرب کو تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے:

غرب با کدہ 2۔ عرب عاربہ 3۔ عرب منتعرب

1- عرب بانده

1- غرب بائده:

عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ عاد وحمود کی اقوام ای طبقہ ہے تعلق رکھی تھیں۔ اشعار عرب اور بعض الہام صحیفوں کے علاوہ کسی تاریخ سے ان کے حالات کا اتا پیامہیں چلنا۔

2- عرب عاربه:

عرب عاربہ (جو کہ فیطانی کہلاتے ہیں) کی تاریخ موجود ہے۔ بیلوگ یمن کے آئی پاس آباد سے۔ یہ لوگ یمن کے آئی پاس آباد سے۔ یہ لوگ عرب کے اصل باشندے ہیں اور عرب کی قدیم تاریخ بھی اب انہی سے وابستہ ہے۔ عرب میں ان کی بوی بوی ترقی یافتہ اور متمدن حکومتیں تھیں۔ ان کے عظیم الثان محلات کے محند واب عرب میں ان کی بوی بوی ترقی یافتہ اور متمدن حکومتیں تھیں۔ ان کے عظیم الثان محلات کے محند واب اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں جو ان کے دنیاوی جاہ و جلال اور تھا تھ باٹھ پر شہافت و سے ہیں۔

3- غرب منتعربه:

یہ طبقہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے ظہور پذیر ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت مین دو طریقے تصاور اسلام کی ابتدائی تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔

# رسول اکرم الین کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام

### بعثت ابرامیمی کی تاریخی روئیداد.

حضرت مینے علیہ السلام سے قریباً دو ہزار سال قبل سلطنت بابل نہا ہت عروج برتھی۔سلطنت مالی اور فوجی اعتبار سے نہایت متحکم تھی۔ دولت کی فراوانی اور ملکی امن وسکون نے بادشاہ کے دماغ میں نخوت اور غرور و تکبر اس حد تک بھر دیا تھا کہ اس نے ملک کے سب سے بڑے عبادت خانے میں اپنا سونے کا مجمہ بنوا کر رکھوایا اور تھم دیا کہ رعایا اس کو تجدہ کرے اور اس سے نذر و نیاز مانگی جائے اور اس کے نام کی منت مانی حائے۔

یہاں نے اغرازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم سے قبل سارے عالم پر کس قدر صلالت اور گراہی چھائی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر ایک قوم بھی خالص اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرنے والی نہ تھی۔ اس دور میں رت العالمین نے انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لئے حضرت آبراہیم کومبعوث فرمایا۔ بادشاہ کو توجد کی آ واز بہند نہ آئی کیونکہ اس کے قبول کرنے سے بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اُتر کر بندہ بنتا پڑتا تھا چنانچہ ہرطرف سے حضرت ابراہیم کی مخالفت ہوئی۔

حفرت ابراہیم کا گھرانہ جو کہ بادشاہ کا مقرب تھا' اپنے نونہال کے خلاف ہو گیا البذا آپ کی توحید کی عملی کوشش کے بتیجہ میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ گھر' قوم اور سلطنت کی مخالفت کے بیش نظر آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیج جضرت لوط بن فاران نے ہجرت کرنے میں آپ کا ساتھ دیا۔ (رحمتہ للعالمین می 29-تاریخ اسلام' می 35)

### حضرت ابراجیم کے اہل بیت کی فضیلت:

جب عام تاریک نگاہیں حضرت ابراہیم کے نور ہدایت کو نہ پیچان سیس تو وہ وہاں سے کوئ کرتے ہوئے مصر جا پنچے۔ مصر پر این وقت رقبون نامی حکران تھا۔ وہ دراصل بابل کا ہی باشندہ تھا۔ بادشاہ مصرفے حضرت ابراہیم کی عرب و ناموں حضرت مارہ کو اپنے ملک کی عام خاتون مجھ کر اپنے لئے پند کر لیا اور ان کی عرب پر محملہ کرتا چاہ لیکن اللہ تعالی نے جلد ہی معلوم کروا دیا کہ یہ برگڑیدہ بیغیر کی یا کدامن بیوی ہے چنانچیاں نے حضرت ابراہیم کی نہایت قدر ومزلت کی اور جب وہ وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیش حاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس کی اس نیک خاندان میں تربیت ہو اور وہ اپنی موئے تو اس نے اپنی بیش حاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس کی اس نیک خاندان میں تربیت ہو اور وہ اپنی ملک اور تذکیم نسل کے باشندوں میں بیای جائے چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت اور وہ اپنی مارہ نے حضرت اس مارہ نے حضرت اس کے بیدا ہوا۔ حضرت سارہ سے حاجرہ بینا پیدا ہوا۔ حضرت سارہ سے حاجرہ بینا پیدا ہوا۔ حضرت سارہ سے فائرکت ہوں گے اور بوی بری قوموں کے جماعلی ہوں کے اور کشرت کی وجہ سے ان کی اولاد کا شار فائدان کی ورخواست پر ان کے لئے علیم و شہیں ہو سکے گا۔ اس لئے باپ نے اللہ تعالی سے خاندان کی ورخواست پر ان کے لئے علیم و شہیں ہو سکے گا۔ اس لئے باپ نے اللہ تعالی کے تھم اور خاندان کی ورخواست پر ان کے لئے علیم و شہیں ہو سکے گا۔ اس لئے باپ نے اللہ تعالی کے تھم اور خاندان کی ورخواست پر ان کے لئے علیم و شہیں ہو سکے گا۔ اس لئے باپ نے اللہ تعالی کے تھم اور خاندان کی ورخواست پر ان کے لئے علیم و

تاريخ اسلام ..... 52

علیحدہ ملک تقلیم کر دیئے۔ ملک شام اسحاق علیہ السلام کو دیا کیونکہ بابل اس کے مشرق میں تھا اور اسحاق کو اپنے تنھیال سے قربت کا موقع ملا جبکہ ملک عرب اساعیل کو دیا کیونکہ بھر اس کے مغرب میں تھا اور اساعیل کو اپنے تنھیال سے قریب تر رہنے کا موقع مل گیا۔ گویا دونوں بھائی اس طرح آباد ہوئے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا ملک نہ تھا تا کہ وقت پر ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ (رحمتہ للعالمین ص 30)

### فطرت نسوال:

حضرت آبراہیم کی پہلی ہوی حضرت سارہ تھیں ان کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے جبہ حضرت حاجرہ کے ناطے اور فطرت جبکہ حضرت حاجرہ کے خطرت سارہ کو حضرت اساعیل پہلے بیدا ہو چکے تھے۔ سوکن ہونے کے ناطے اور فطرت نسوال کے مطابق حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ اور ان کا گخت جگر اجھے نہیں گئتے تھے اور ماں بیٹا دونوں ان کی نگاہ میں کھکتے تھے۔ حضرت اساعیل ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو مجبور کر دیا کہ وہ ان دونوں ماں بیٹا کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں۔ اس لے خلیل نے آبے رت جلیل کے حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اساعیل کو لیے جا کرعرب میں آباد کر دیا۔ (باری اسلام شاہ معین الدین ندوی من 35)

### اساس مکهٔ تغمیر کعبه:

حفرت ابراہیم نے گراہی کو ہدایت سے بدلنے کے لئے لوگوں کو توجید ہے آشنا کرنے کی مقدور جرکوشش کی اور عراق مصراور شام کی متمدن دنیا میں گھوم پھر کر اللہ کا پیغام سنایا گرکوئی سننے کے لئے آ مادہ نہ ہوا تو توجید کی اشاعت و تبلیغ کے لئے ریکستان عرب کا انتخاب کیا جو اپنی اصلی فطرت پر موجود اور تمدن کی نقش آ رائیوں سے پاک تھا۔ مقدس بالپ نے نامور سیٹے کی رہائش گاہ مکہ میں توجید کا مرکز بنانے کی نیت سے بغیر حجمت کے ایک جھوٹا سا گھر بنایا اور حضرت اساعیل کو اس کا متولی بنایا اور مرکز بنانے کی نیت سے بغیر حجمت کے ایک جھوٹا سا گھر بنایا اور حضرت اساعیل کو اس کا متولی بنایا اور پر بنانے کی نید تو والی کا متولی بنایا اور پر بہلا گھر تھا جو خالص اللہ وصدۂ لائر یک کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا۔ فرمان اللی ہے:

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا .... الخ

" تحقیق پہلا گھر جو تھہرا لوگوں کے واسطے بہی ہے جو کے میں ہے برکت والا ....."

کعبہ کی تقییر سے بہلے میہ ہے آباد علاقہ تھا اور مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی۔ پھر حضرت ابراہیم کی تجولیت دعا کے اثر اور کعبہ کی تشش ہے لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کرآباد ہونے لگے۔ سب سے بہلے جرہم قبیلہ اطراف مکہ میں آ کرآباد ہوا۔

### <u>آل ماساعیل کی مملکت:</u>

ر حفرت اساعیل کی اولاد میں بارہ سنے ہوئے انہوں نے عرب کو آپی میں تقسیم کر لیا۔ وہ بہت جلد اس فقرت اساعیل کی اولاد میں بارہ سنے ہوئے انہوں نے عرب کو آپی میں تقسیم کر لیا۔ وہ بہت جلد اس فقد بھیل مسلم کے کہ مغرب کی طرف سے اپنے تعلیال ملک مصر سے جا سلے اور جنوب کی طرف

تاريخ اسلام ..... 53

ان کی بستیاں یمن تک بھنے گئیں جہاں ان کے باپ نے ان کے بھائیوں بوقطوراہ کو آباد کیا تھا اور شام کی طرف وہ شام کی سرحدے جالے جہاں ان کے بھائی بنواسحاق آباد ہے تو اس طرح ایک ہی باپ کے فرزند بابل اور مصرکے قدیم علم و تہذیب کے مالک ہو گئے اور بحر ہنداور بحیرہ احمر کی ایسی بندرگاہوں پر ان کا قبضہ ہو گیا جہاں ہے وہ اس وقت کی تمام متدن ونیا کی تجارت پر ابنا قبضہ کر سکتے تھے اور عرب کا اندرونی حصد بھی ان کے باس آگیا جو غیر اقوام سے بچاؤ کے لئے ہمیشہ نا قابل تسخیر حصار نابت ہوا ہے۔ (رحمتہ للعالمین ص 31)

آل اساعيل اور توليت كعبه:

حضرت اساعیل نے قبیلہ جربم کے سردار مضماض جربی کی لڑی سے شادی کی اس سے بارہ اولادیں ہوئیں۔ ان میں سے نابت وقیدار کی نسل نے بڑا دنیاوی جاہ وجلال حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی کعبہ کو عرب میں مرکزی جیثیت حاصل ہوگئ تھی چنانچہ حضرت اساعیل کے بعد کعبہ کی تولیت کا منصب ان کے بیٹے نابت کے جے میں آیا اور دو ہی پشتوں کے بعد آل اساعیل میں اتن کرت ہوگئ کہ انہیں حصول معاش کے لئے مکہ سے باہر جانا پڑا۔ ان کے نگلنے کے بعد بوجرہم نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کرلیا۔ آل اساعیل نے نضیالی رشتہ کی وجہ سے ان سے کوئی مزاحت نہیں کی اور دہ مرت کعبہ کی تولیت ہوئی کہ انہیں آل جہم اس مرتوں کعبہ کی تولیت کے متال جرہم اس کے متحل نہ ہو سکے اور انہوں نے تولیت کے گھمنڈ میں بڑی برعنوانیاں شروع کر دیں۔ وہ خانہ کعبہ کا چڑھاوا کھا جاتے جن کو متا تے مطرح طرح کے مظالم ڈھاتے۔

جب ان کی برعنوانیاں عد سے بردھ کئیں تو آل اساعیل نے آئیں مکہ سے نکال کر پھر خانہ کعبہ
کی تولیت والیں لے کی اور یہ منصب نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا عدنان تک جا بہنچا۔ یہ بڑا تاریخی شخص
ہے نبی کر پیم منظیم اور اکثر صحابہ کا سلسلہ نسب اس پر اختیام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے زمانہ میں عرب پر
بخت لفر کا حملہ ہوا جس سے عربوں کو سخت نقصان پہنچا۔ اس حملہ سے سنبھلنے کے بعد عدنان کی اولاد بہت
بھلی پھولی۔ ربیعۂ مفراور قضاعہ کے نامور قبائل اس کی نسل سے سے جنہوں نے قدیم تاریخ عرب میں
بری عظمت و شان حاصل کی۔ جاز نجد عراق آور شام وغیرہ عرب کے تمام علاقوں میں ان کی حکومتیں
بیری عظمت و شان حاصل کی۔ جاز نجد عراق آور شام وغیرہ عرب کے تمام علاقوں میں ان کی حکومتیں
بیری عظمت و شان حاصل کی۔ جاز نجد عراق آور شام وغیرہ عرب کے تمام علاقوں میں ان کی حکومتیں

علمان کے بعد اس قوم پر بنوجرہم عالب آ گئے اگرچہ وہ ان کے ماموں ہی تھے چونکہ بنواساعیل نے اب بنوجرہم کا ساتھ نہ دیا تھا اس بناء پر بنوجرہم نے انہیں 207ء میں مکہ سے نکال دیا تھا۔ ( تاریخ اسلام شاہ معین الدین ص 35۔ رحمتہ للعالمین ص 32)

خاندان قریش کی سیاسی اور تاریخی بنیاد:

عدنان کی سل سے فہر نامی ایک عظیم مخفل بیدا ہوا جو کہ خاندان قریش کا جد امحد اور مورث اعلی عدمان کی سل میں کا طلق ہے۔ قریش کے جو تکہ اس کی نسل قریش کہلاتی ہے۔ قریش سے جو تکہ اس کی نسل قریش کہلاتی ہے۔ قریش سے

تاریخ اسلام .....

تمام قبال ای کی سل سے بین میں عدمان کی پندرہویں اور فہر کی یا نجویں پشت میں قریش کا تاریخی شہرت کا حال محض ' فیدا ہوا۔ اس نے قریش کو دوبارہ سای اور اجتاعی شعور دیا۔ اس بناء پر پر کہنا بالکل بجا ہے کہ قریش کی سای و آجاعی زندگی کا آغاز ای نامور حض سے ہوتا ہے۔ قضی بجین میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہوگیا۔ والدہ نے عذرہ خاندان میں دوسری شادی کر لی تھی۔ ظاہر ہے تھی کا بجین ہو عذرہ میں ہی گزرا جب جوائی کی دلینر پر قدم رکھا تو اپنے اصلی خاندان کے متعلق آگای عاصل ہوئی اور اس کی عظمت کا پینہ جلا۔ خوددار اور غیرت معد طبیعت نے اجنی لوگوں میں رہنا گوارا نہ کیا چنانچ اس نے بنوعذرہ کو چیوز کر تجاز میں والین کا مصم ادادہ کرلیا۔ جب وہ دوھیالی خاندان میں تجاز والیس آگیا تو اپس آگیا تو بھرے ہے جو میں مارادہ کرلیا۔ جب وہ دوھیالی خاندان میں بھول ہا تھول ہو جو نے خاندانی اور قبائی نظام افر اتفری کا خیار تھا اور قریش ملک جاز کے ختلف گوشوں میں بھورے ہوئے سے خاندانی اور قبائی نظام افر اتفری کا خیار تھا اور قریش ملک جاز کے ختلف گوشوں میں بھورے ہوئے ہے جو بی نہایت حوصلہ مند عقل مند اور امارت پہند تھال مند تھال مند اور امارت پہند تھال مند اور امارت پہند تھال مند تھال مند اور امارت پہند تھال مند اور امارت پہند تھال مند تھال

قريش كارياسى انتظام:

تصی نے چھوٹی می ریاست کا سنگ بنیاد رکھا ادر بدریاست جمہوری اصول پر قائم کی۔ اس کے کئی شعبے تقے جھوٹی میں تقلیم کی۔ اس کے کئی شعبے تقے جو مختلف قبائل میں تقلیم کئے گئے۔ ریاست کے بروے شعبے تق تمین تقے: 1- فوجی شعبہ 2- عدالتی شعبہ 3- نہیں شعبہ

<u>1- فوجی شعبه</u>:

به شعبه جار ذیلی شعبوں پر مشتمل تھا: عقاب ..... یعنی تو می نشان کی علمبر داری

ii- تېر.....يغني نو جي کيمپ کا انتظام

iii- آعنه ..... سوار لشكر كي سيه سالاري

iv - سفارہ .... دوسرے قبائل اور حکومتوں کے درمیان گفتگو اور خط و کما بت وغیرہ

2- عدالتی شعبه

به شعبه بھی جار ذیلی شعبوں پرمشمنل تھا: م

### Marfat.com

تاریخ اسلام ..... قوی عالس کا اجتمام

نده ..... قوی عالس کا اجتمام

ناز مشوره ..... جم امور مین صلاح و مشاورت

iii مشعری ..... جر ماند اور مالی تاوان کی تکمیداشت

iv حکومتی مقدمات کا فیصله

د فرجهی شعبه جهد و یکی شاخون پرمشمل تها

نا سقایه ..... تجاج کرام کے خورد دونوش کا انظام

ii عماره ..... خانہ کعبہ کا انتظام

iv مداند ..... خانہ کعبہ کی کلید برداری

vi سوال مجر قسیب جول کی خان طاح کور دونوش کا انتظام

ریاستی عہدول کی تقسیم

ریاستی عہدول کی تقسیم

ریاستی عہدول کی تقسیم

دیاستی عہدول کی تقسیم

ندگورہ بالا تمام عہدے قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم تنصے۔ظہور اسلام کے وقت بہ عہدے طرح تقسیم تنص

عقاب: بني اميهٔ قبداور آعنه: بني مخزوم سفارت: بني عدى ندوه: بني عبد الدار شوره: بني اسد الثناق: بني تعرب ندوه: بني عبد الدار شوره: بني اسد الثناق: بني تميم حكومت: بني سفايه اور عباره: بني باشم رفاده: بني نوفل سدانه: بني عبدالدار ايبار: بني رح اور اموال الحجره: بني سهم وعقد الفريد بن دوم ص 31)

### قصی کی خدمات محاج:

فاند کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا کج کے موقع پر ہزاروں آ دی جمع ہوتے تھے۔قسی سے بہل ان کے لئے آ رام و آ سائش کا کوئی معقول انظام نہ تھا۔ سب سے پہلے قسی نے اس طرف توجہ کی اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ '' تجاج سینکڑوں میلوں کی مسافت طے کر کے حرم کی زیارت کے لئے آتے ہیں لہذا ان کی میزبانی کرنا ہمارا فرض منصی ہے۔'' اس تحریک پر قریش نے اس مقصد کے لئے سالانہ آیک رقم مقرر کر دی جس سے منی میں تجاج کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مکہ چونکہ ایک بے آب و گیاہ مقام ہے قصی نے جی حوض بنوا کر پانی کا معقول انظام کیا۔ (تاریخ طبری ص 196)

تصی کے چھ بیٹے نظے مرتے وقت قصی نے حرم کے تمام مناصب عبدالدار کو دے دیے اور قریش کی سیادت عبدمناف نے حاصل کر لی۔عبدمناف کے چھاڑے نظے ان میں سے ہاشم رسول اللہ میں گاری سیادت عبدمناف سے جھاڑے کے خصال کر لی۔عبدمناف کے چھاڑے کے دادا سب سے زیادہ یا اگر تھے۔ بنوعبدالدار کی نااہلی کی دجہ سے انہوں نے سقایہ اور رفادہ کے عبدے عبدالدار سے لے لئے۔

### Marfat.com

# عرب جاملی معاشرے کی چند جھلکیاں

## عربول کی اجتماعی حالت

کی ملک کی آب و ہوا وہاں کے رہنے والون کی زندگی پرطبعی طور پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔
آب و ہوا ہی ان کے معاثی اور معاشرتی نظام پر مترتب ہوتی ہے۔ ان کی طبیعتوں اور ان کے اخلاق پر زیادہ تر ای کا عالب اثر ہوتا ہے۔ عرب ایک بنجر اور خشک جزیرہ نما سرز مین تھی جہاں بارش بہت کم ہوتی اور چشتے نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس بناء پر یہ زمین نا قابل کاشت تھی اور نہ ہی یہ شہری زندگی کے لئے موزوں تھی۔ علاوہ ازیں یہاں کے باشندے فطری طور پر خانہ بدوش زندگی گرارتے تھے۔ وہ خیموں میں رہتے اور بھیڑ بکریاں چرائے ان کا گوشت کھاتے اور دودھ پینے 'ان کی اون اور بالول سے پوشاک بناتے۔ وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لئے بارانی مقامات اور سبڑہ زار علاقوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور دو ہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لئے بارانی مقامات اور سبڑہ زار علاقوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور دو ہ اپ کی وادیوں اور گھا ٹیوں میں گھو متے رہتے۔

جبکہ قریش اور قطانی ان سے مخلف سے کیونکہ قریش کا تو بیت اللہ کی دیکھ بھال اور تولیت کی دید سے احترام کیا جاتا تھا اور یمن و شام کے تجارتی سفرول کی وجہ سے ان کی قبائل کے ساتھ ربط و تعلق اور اُلفت و محبت تھی جبکہ قطانیوں کا علاقہ سرسنر و شاداب زر خیز اور بارائی تھا۔ ان کی زمین سے وافر مقدار میں غلہ اور پھل حاصل ہوتا تھا لیکن جب قط پڑ جاتا اور زمین خشک ہو جاتی تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے کرتے اور مال وغیرہ لوث لیتے تھے جس بناء پر ان کے قکری رجانات پراگندہ تھے۔ مسلسل لڑا ئیاں ہوتی تھیں ہر طرف بدامنی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ قط اور جنگ ان کی جابی زندگی کے دو ہی محرک تھے۔ انہی کی وجہ سے وہ بہادری اور سخاوت کے مداح تھے۔ خیان وان وائی اور نصاحت پر اثرائے تھے۔ لڑکوں کو ترجے دیتے اور لڑکیوں کو زعرہ درگور تک کر دیتے تھے۔ نبان دائی اور نصاحت پر اثرائے تھے۔ لڑکوں کو ترجے دیتے اور لڑکیوں کو زعرہ درگور تک کر دیتے تھے۔ نام افرادی قوت پر ناز کرتے تھے اور وسیع رشتہ داروں کو باعث غلبہ سمجھتے تھے۔

(تاریخ اوب عربی اُردو ص 19)

## عربوں کی سیاسی حالت

فانہ بدوش زندگی سے لگاؤ سفروں سے محبت اور جنگ و جدال کی وجہ سے ان کی طبیعتیں کسی فتم کی پابندی قبول کرنے کی عادی نہیں تھیں۔ ان پر حریت عصبیت اور وحشت کا غلیہ تھا۔ ان کا تہ تو کوئی اجتماعی تھا۔ پوری قوم اور کوئی تدن تھا نہ سیاسی حکومت تھی۔ نہ قوجی نظام تھا اور نہ ہی کوئی و بٹی فلیفہ تھا۔ پوری قوم اور اُمت کا کوئی ساجی نظام نہ تھا اور قبیلوں کے مزدار ہی حکمران ہوتے تھے جونسل ورنسل ان کے ورائتاً مالک ہوتے تھے اور وہ مروجہ وسنور کے مطابق حکومت کرتے تھے۔ ان کے ہاں نہ تو پوٹائیوں کی طرح

خاندانی طرز حکومت تھا' نہ مصربوں اور ابرانیوں کی طرح شائی حکومت تھی البتہ جیرہ اور شام میں عرب تاجدار ہے لیکن وہ خود نہ تھے بلکہ جیرہ میں نحمران قیصر تاجدار ہے لیکن وہ خود نہ تھے بلکہ جیرہ میں نحمران قیصر روم کے زیر کنٹرول ہوئے تھے۔

کی وجہ ہے کہ اس وقت تک تدن رائے عامہ طوکیت جمہوریت اور جا گیرداری کے معانی و مطالب کے اظہار کے لئے تمام عربوں اور سامی اقوام کے باش الفاظ سیں ملتے۔ فوجی نظام تو اسلام کے بعد تک بھی مکمل اور منظم شکل میں وجود پذیر نہیں ہو سکا کیونکہ کسی کی ماتحی قبول کرنا اور اپنی انفرادیت و شخصیت ہے وستیروار ہونا کہ عسکری نظام کے دو بنیادی رکن ہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں جو کہ عربی ذہنیت اور طبیعت کے بالکل برنگس تھیں۔

الل عرب دو برسی نسلول سے تعلق رکھتے تھے:

1- فخطان

2- عدتان

### 1- فخطان ما قطورا:

ید دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ زمانہ قدیم میں ان کا ایک بادشاہ سرخ لباس پہنے کے سبب جیر کے لقب سے مشہور تھا اس نسبت سے بیاوگ بھی حمیری کہلانے لگے۔ اکثر مؤرضین انہیں ابھی تک یمی ہی تاخ جو نی خزاعہ کہلاتی تھی مکہ کے تک یمی ہی ایک خزاعہ کہلاتی تھی مکہ کے گردونواح میں جا کر آباد ہو گئے۔ رسول کریم میں ان کی ایک شاخ جو نی خزاعہ کہلاتی تھی مکہ سکونت گردونواح میں جا کر آباد ہو گئے۔ رسول کریم میں ان کی بیدائش کے وقت یہ قبیلہ سواد مکہ ہی میں سکونت پندیر تھا۔ حمیر یول کی آباد ووسری شاخ مدید چلی گئی اور اوس وخزرج دومشہور قبیلوں میں بٹ گئے۔ ایک تیسری شاخ عراق اور شام کے علاقوں میں جا پہنچی۔ اس کے بھی دو جھے ہو گئے اور آوہ نی عدمان اور بی کل کہلائے۔

### 2- *عد*نان:

یہ لوگ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اساعیل کی نسل میں سے تھے گر بعد میں اپنے ایک متاز سردار مضر کے نام پرمضری کہلانے لگے۔ ان کی مختلف شاخیس بی قیس بی بکر بی تغلب بی تمیم اور بی قریش سارے ضوبہ مجاز میں بھیلی ہوئی تھیں۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے باعث قبیلہ قریش کو سب سے افضل سمجھا جاتا تھا۔

حمیریوں اور مضریوں کے مابین ابتداء بی سے عداوت جلی آتی تھی۔ اس کا سب حمیریوں کی تدنی برتری تھی۔ اس کا سب حمیریوں کے متعدد قبائل کو اپنا باجگرار بنا لیا تھا۔ اس غلای سے نجات حاصل کرنے کے لئے کئی آیک خوزیز لڑائیاں ہوئیں۔ شاعروں اور افسانہ نگاروں نے باہمی مناقشت کو اور بھی ہوا دی۔ جنگ و جدل کا یہ سلسلہ سالہا سال تک جاری رہا تا آ کہ ساتویں صدی عیسوی میں اسلام نے اس عناد کوختم کرکے دیرینہ دشمنوں کو باہم شیر وشکر بنا دیا۔

## عربول کی معاشرتی حالت

الل عرب تہذیب و حضارت آور شہریت کے اصولوں سے ناآ شنا تھے۔ وہ معاشرتی نظم ونسق سے بہرہ تھے۔ وہ معاشرتی نظم ونسق سے بہرہ تھے تاہم بدوی طرز زندگی میں بھی معاشرے کے ابتدائی خدوعال تمایاں تھے۔ معاشرتی طور پرہم عربوں کو تین طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں:

1- خفر

2- بدوي

3- غلام

### <del>1- حضری اہل عرب</del>:

حضری اہل عرب آن لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مستقل طور پر شہروں میں رہائش پذریہ تھے۔ ان لوگوں کی گزران کا دارومدار تجارت اور زراعت پر تھا لیکن دیگر عربوں کی بدنسبت ان کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ بیعرب لوگ بح قلزم کے ساحلی صوبوں نیمن اور تجاز میں آباد تھے۔ قلیل تھی۔ بیعرب لوگ بح قلزم کے ساحلی صوبوں نیمن اور تجاز میں آباد تھے۔

### 2- بدوی اہل عرب:

عرب کی زیادہ تر آبادی بدوی قبائل پر مشمل تھی۔ یہ لوگ خانہ بدوتی اور صخرانشنی کی زندگی کر ارنے کے عادی ہے۔ ان لوگوں کی معیشت اور زندگی کا انھار چانوروں پر تھا۔ ان کا دودھ اور گوشت بطور خوراک اور کھال بطور لباس استعال کرتے اس بناء پر جہاں کہیں چاگاہ اور کھال نظر آتا وہیں خیصے گاڑ دیتے ہو جاتی تو کسی دوسری جگہ کی حاش میں نکل پڑتے اور یہ لوگ تجارتی قانوں کولوٹ لیتے قبل و غارت گری میں بہادری محسوں کرتے۔ ڈاکہ مار کر روزی عاصل کرکے نخر کا اظہار کرتے۔

### 3- غلام اہل عرب:

غلاموں کو عرب معاشرے میں تھارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ غلاموں کونوکروں اور خادموں کی حیثیت دیتے متھے۔ غلام عرب اور مجم دونوں سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب بنگ میں شکست کے بعد غلام بن جاتے۔ مجمی لوگ بتجارت کی غرض سے عرب علاقوں کا زُرخ کرتے۔ غلاموں کی خرید و فروخت کے لئے با قاعدہ بازار لگتے۔ آقا یعنی بالک غلام پر ہر طرح کے ظلم وستم ڈھاتا۔ بالکوں کو تی ماصل تھا کہ وہ غلاموں کو جان تک سے بار ڈالیس۔ معمولی نوعیت کی غلطیوں پر غلاموں کو عبرت باک حاصل تھا کہ وہ غلاموں کو عبرت باک مرائیں دی جاتیں انہیں اذبیت ناک اور انبانیت موز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ پھر یہ غلای نسل ورنسل منتقل ہوتی۔ غلام ابن غلام ہوتا حق کہ لوغہ یوں کو بھی ظلم کا تختہ مشق بنایا جاتا۔ یعش لوگ ان سے زبردی پیشر کرداتے اور وہ آقاؤں کی ہوں پرس کے کام آغیں۔ ناچے والی لوئڈیاں نسبتا زیادہ فیتی ہوتیں۔ مختصر یہ کہ غلاموں اور لوئٹ یوں کی جان و مال عزت و آبرو اور اولا دحی کے سب کھی ان کے

تاريخ اسلام ..... (59)

أ قاكى بى ملكبت تقى يعنى مالكون كوغلامول يرقابراند تصرف عاصل تفار

## عربول کی معاشرتی خامیان اور غیوب

دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جوعر بول میں موجود نہ تھی مثلاً:

1۔ عرب لہو ولعب فتق و فجور اور قل و غارت گری کے رسا تھے۔ بدکاری عام تھی زنا کا علانیہ ارتکاب کیا جاتا۔

2: شراب نوشی اس قدر عام تھی کہ عرب کا ہر گھرے خانہ تھا۔ کثرت شراب نوشی کی بناء پر واہی تاہی بکنا عربوں کا معمول تھا۔

3۔ بیوبوں کی تعداد برکوئی بابندی متھی اور باپ کی وفات کے بعد بیوباں بطور وراثت بیٹوں میں تقسیم ہوَ جاتیں۔

4 ایک ہی مخص کا دو حقیقی بہنوں سے نکاح جائز تھا۔

5- جواء بازی شائستہ اور شریفائے تفریح سمجھی جاتی تھی۔ جوئے باز مال و متاع کھر بارحیٰ کہ بیویاں تک واؤ پر لگا دیتے تھے۔

6۔ یہودیوں سے تعلقات کی بناء برسودخوری کی لعنت سے آلودہ تھے۔سود درسود کی وجہ سے جب مقروض دیوالیہ ہو جاتا تو اسے غلام بنالیا جاتا۔

۔ بہودگی اس قدر بھی کہ کوئی عرب اگر تسی دوشیزہ پر فریفتہ ہوجاتا تو اس کے حسن و شباب کی تعریف میں نہایت محق اور عربال اشعار کہتا۔ سرعام عاشقانہ تعلقات کی تشہیر کی جاتی۔ اشعار میں محبوبہ کے ایک ایک عضو کی ساخت کی تعریف کی جاتی۔

8۔ شریف زادیوں کی عفت وعصمت کوسرعام نیلام کیا جاتا۔ ایسی ذلت و اہانت سے بیخے کے لئے علیہ اپنی بیٹیوں کوزندہ در گور کر دیتے۔

9- عرب نہآیت سنگدل تھے وہ جانوروں کو درختوں سے باندھ کرتیراندازی کی مشق کرتے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ جاک کر دیتے۔

10- عرب مجرمول كو حد درجہ دحشان مرائيس ديتے۔ قيد بول سے غير انسانی سلوك كيا جاتا۔ ايك
ايك عضو كاث كر موت كا مزا چكھايا جاتا۔ وشمنوں كا جگر تكال كر كيا چبا ليا جاتا اور ان كى
كھورٹرى ميں شراب بي جاتى۔ مقبوليت كے اعضاء تاك كان ہاتھ پاؤل كاث ديتے جاتے۔
كھورٹرى ميں انسانی اور حيوانی جان كا احترام بالكل ختم ہو چكا تھا۔ حرام و حلال كی قطعا تميز نہ
محل وحشت و جہالت كا دور دورہ تھا۔ زندہ جانور كاكوئی حصہ كاث كركھا جاتے۔ جانوروں كو في خصہ كاث كركھا جاتے۔ جانوروں كو

12- عربول مل بجر جیائی عام تھی بالکل برہند ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے کھلے میدانوں میں بالکل ننگے بیٹھ کرنہائے اور محفل میں ازراہ نداق ننگے ہوجاتے۔

تاریخ اسلام ..... فرخواری قبل و غارت به حیائی جیسی پستی کی تاریکیوں میں تفورین کھا

عربول کی معاشرتی خوبیاں اور محاس:

بے شار خامیوں کے باوجود عربول میں بچھ نہایت اعلی درجے کی خوبیاں بھی بائی جاتی تھیں جن میں ہے چندایک ریہ ہیں:

بید بیت بیان کا عرب حریت و آزادی کے متوالے اور علمبردار تھے۔ ملی غیرت کی خاطر جان تک کی بازی لگا در سے تھے۔ ورب حقیق معنول میں بطل حریت تھے۔ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ فنون حرب اور سیاه گری و گویا آن کی تھنی میں برمی ہوگی تھی۔

عرب حد درجہ کے مہمان نواز اور وعدہ نبھانے میں ضرب المثل تھے۔ عیاری اور مکاری سے ناآشنا اور حق گوئی اور بے باکی ان کا شیوہ تھا۔ ان کے عزائم نا قابل تسخیر اور ان کے ارادے غیرمتزلزل ہوتے تھے۔

عرب مستقل مزاج ' آبنی اعصاب اور بے پناہ قوت کے حامل تھے۔ -3

عرب شاعری زبان آوری فصاحت و بلاغت خطابت اور شعله نواکی میں بے مثل متھ۔ وہ ائے مقابلے میں غیر عربوں کو مجمی یعنی گونگے کہتے سے۔ عربی زبان ان کا سب سے بروا سرمايئة افتخارتهايه

اال عرب کے بیج بوڑھے مرد و زن اور عالم و جابل شعر کوئی من شاعری اور نفذ شعر کے اوصاف ہے مالامال تھے۔

الله تعالی نے اہل عرب کو بے نظیر توت حافظہ اور لاٹانی ذہانت و فطانت کی تعمتوں سے نوازا

ان کا نظام دیبانی علاقوں کے خاندانوں سے کافی حد تک ملتا جلنا تھا جو افراد خاندان کی ریڑھ كى بذى كبلات سے وہ مال باب اولاد بوت اور غلام ہوتے سے۔ باب گر كامطلق العنان سربراہ ہوتا تھا۔ خاندان میں شوہر کے بعد بیوی کا احترام طوظ رکھا جاتا تھا۔شوہر اس کی عزت ا فزانی کرتا اور اسے اینے معاملات میں شریک کرتا تھا اور اشعار میں اس کی تعریف کرتا تھا۔ ان کے ہاں شادی کی رسم میال ہوی کے درمیان خوشگوار رابطے اور محبت کی بناء پر انجام یاتی

خاندان کے افراد اور قبیلے کے افراد کا آپس میں اس قدر گہراتعلق ہوتا تھا کہ ان کے ہاں ایک

انصر اخاك ظالها او ماللوما "أبيئه بهما كى مدو كرمخواه أوه ظالم بهويا مظلوم بور"

## عربول کی تندنی حالت

ہنڈیب و تدن کے کاظ ہے عرب کے ہر علاقے کی مختلف حالت تھی۔ آٹارقد یمہ کی تحقیقات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کی دور میں یمن تمدنی اعتبار ہے اوج کمال پر بہنچ چکا تھا۔ شام اور ایران سے متصل علاقے بھی ترقی یافتہ سے کی غرب کے اندرونی مقامات کی حالت نہایت ابتر تھی۔ کئی چیزوں مثلاً سکہ چراغ کورہ با جامہ وغیرہ کے لئے ان کی آئی زبان میں الفاظ نہیں تھے بلکہ غیر زبانوں کے الفاظ لے کر انہیں عربی لہے میں و حالا ہوا تھا۔ ویسے عربی زبان ادبی کی طاحت کافی وسیع تھی شعر و شاعری کا برا رواج تھا۔ میلول نمائشوں اور دیگر اجتماعات کے مواقع برشعراء ایتا اپنا کلام ساتے اور شعب قابلیت انعام واکرام حاصل کرتے۔

عرب معاشرے میں مردوں کوعورتوں پر فضیلت حاصل تھی۔ جن کی بظاہر یہ وجہ تھی کہ مردوں کو اہل وعیال کی معاش کے کفالت کے علاوہ اکثر جنگیں بھی لڑتا ہوتی تھیں۔ سوسائی کا نظام چونکہ قبا کی تھا اس لئے جراگاہوں یا جشموں پر حق ملکیت کے لئے اکثر اوقات قبیلوں کی ایک دوسرے یا ایک ہی قبیلے کی دو شاخوں کی آئیں میں لڑائیاں ہو جاتیں۔ بھی کسی مردار کی جائیتی وجہ نزاع بن جاتی۔ اس قتم کی عداوتیں پھرسلسلہ دار اورنسل درنسل منتقل ہوتی جاتیں اور شعراء اپنی آئش بیانی سے اس آگ کو اور بھی بھڑکاتے رہے۔ لڑائیوں کے اس لامتابی سلسلے میں مردوں کے اکثر قتل کے بیتیج میں عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا جن کی حفاظت کی ذمہ داری باتی ماندہ مردوں پر آپڑتی۔ اس بناء پر بیویوں کی تعداد پر کوئی بابندی شقی بلکہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج عام تھا۔

## عربول کی اخلاقی حالت

عربوں کی اخلاقی حالت انہائی شرمناک تھی۔ ایک عورت کی کی خاوند کرسکتی تھی۔ شراب تھی میں پڑی ہوئی تھی۔ بدمتی میں ہرگناہ تواب سمجھا جاتا محربات تک سے تمتع کارخبر خیال کیا جاتا۔ عصمت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بڑے ذی وجاہت امراء کی عورتیں جامہ عصمت اُتار چینگی تھیں۔ فیمس برمگاہ تک کی پرسٹش کی جاتی تھی۔ مندر فیمس بداخلا قیول سے محفوظ نہ تھا۔ بعض قبلوں میں انسانی شرمگاہ تک کی پرسٹش کی جاتی تھی۔ عورتوں کے بجاری بداخلا قیول کا پیکر شعے۔ ویوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہتی۔ بعض طبقون میں از کیاں قبل کر دی جاتی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد عورت میں مناوی لاتوں سے محروم کر دی جاتی تھی اس لئے وہ شوہر کے ساتھ مر جانے کو ترجے و بی تھی۔

ال تاریک دور میں اگر کمی ایسان میں حق کی تلاش کا جذبہ بیدا ہوتا تھا تو اے اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لئے جنگلول اور بہاڑول کا رُخ کرنا پڑتا تھا اور وہ تزکید روح کے لئے جنم کو ایسی درد انگیز سزائیں دیا تھا جو بشری طاقت کی برداشت ہے باہر ہیں۔ اس عالمگیر تاریک دور میں اگر کسی توم یا جماعت سے امرائیل تھے لیکن انہیں غرور اور گھمنڈ نے برباد کر دیا جماعت سے امرائیل تھے لیکن انہیں غرور اور گھمنڈ نے برباد کر دیا

تھا۔ ان کا مذہب اگر چہ الہای تھا لیکن وہ بھی ان کی وسٹ برد سے محفوظ شدرہ گیا تھا۔ وہ انتہاء درجہ کے طماع اور لا کی شخصہ سودخوری ان کی فطرت میں داخل تھی جس نے ان میں بردی شقاوت اور سنگر لی پیدا کر دی تھی۔ معمولی زیور کی طمع میں چھوٹے بچوں کوئل کر ڈالتے تھے۔ ان کی ذات کی وجہ سے ان کی بیدا کر دی تھی۔ معمولی زیور کی طبع میں چھوٹے بچوں کوئل کر ڈالتے تھے۔ ان کی ذات کی وجہ سے ان کی کوئی سیاسی انہمیت شرقی۔ ان کا مذہبی مرکز بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں شرقها چنا نجہ وہ ووسر نے ملکوں میں آوارہ بھرتے تھے اور ہر جگہ ان کے ساتھ نہایت ذات و تحقیر کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔

## عربون كي عقلي وفكري حالت

عربول کی عقلی فران وارسال کے عامل مقام کا اندازہ یمن کے تی بادشاہوں جرہ کے مندر فرمانرواوک اور شام کے عسانی حکرانوں کے کارناموں سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے عالی شان بند باندھ بخر زمینوں کو آباد کیا شہوں کو بسایا۔ اس کے بادجود ان کی ترقی کا سیح مقام اور ان کے علوم کی باندھ بخر رزمینوں کو آباد کیا شہوں کو بسایا۔ اس کے بادجود ان کی تگ و دو کے نتیجہ بی حاصل ہوتی ہے اور مزید ہونے کی توقع ہے۔ عدنانیوں کو ان کی قوت نظری کرش تجربات اور حالات کی مجوریوں نے مزید ہونے کی توقع ہے۔ عدنانیوں کو ان کی تجرب کھوج اور سوج و بچار کے جیجے بیں انہیں حاصل ہوئی وسیح معلومات سے روشناس کیا جو ان کے تجرب کھوج اور سوج و بچار کے جیجے بیں انہیں حاصل ہوئی جینانچہ وہ جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے طب بیطاری اور شہواری بین ماہر ہو گئے۔ گھاس اور بینانچہ وہ جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے طب بیطاری اور شہواری بین ماہر ہو گئے۔ گھاس اور بارش سے گہراتعلق ہونے کی بناء پر وہ ان تاروں سے واقف ہو گئے تھے اور وہ ان تاروں کی وجہ سے بری و اور وہ ستاروں اور ہواؤں کا زُنْ جانے میں تجربہ کار ہو گئے تھے اور وہ ان تاروں کی وجہ سے بری و وہ ستاروں اور ہواؤں کی رہنمائی میں طح سے۔

انہوں نے اپنے قوی تعصب کی حفاظت کرنے تابل فخر واقعات بیان کرنے اور اپنے کارناموں کو دوام بخشے کے لئے علم انساب واقعات گوئی اور شاعری میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ وہ فراست قیافہ شای اور علاقے کے اوصاف بیان کرنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے تا کہ اپن نسل میں برگانوں کا اندران واضح کر دیں اپنے سے بھا گئے والوں کو قدموں کے نشانات سے پیچان لیں۔ان کے روحانی اعتقاد کے میلان نے انہیں کہانت کوافت (غیبی با تیں معلوم کرنا) اور زیر (جانوروں کی آواز سے حالات کا اندازہ لگانا) پر ایمان لانے پر مجود کیا چنائی وہ اپنی بھاریوں میں کا بنوں کی طرف رجوع کرتے اور اپنے اغراض و مقاصد کو سرانجام دینے کے لئے عراقوں سے پوچھتے تا آگہ اسلام نے آگر ان تمام خرافات کوختم کردیا۔

## عربول کی مذہبی حالت

ده عرب جہال حضرت ابراہیم نے توحید الی کا صور پھونکا تھا اور خالفتا خدائے واحد کی پرستش کے لئے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا بیہ توم دوسری اقوام سے پہلے بہتر نہ تھی۔ کو وہ وین ابراہی کے بہر خصے لیکن اس کی صورت بالکل سنے ہو چکی تھی اور اہل عرب مسلک ابراہیمی کورک کرتے ہوئے بیوے

تاريخ اسلام ..... 63

مشرکانہ عقائد اور دوسرے نداہب کے غیرفطری رسم و رواح کے جال میں پھنس چکے تھے۔ وہ مخلف سم کے خرافات اور اوہام وتصورات کا شکار تھے۔ تعویذ کونے اور کہانت کی گرم بازاری تھی۔ وہ مخلف نداہب کے خرافات اور اوہام وتصورات کا شکار تھے۔ تعویذ کونے اور کہانت کی گرم بازاری تھی۔ وہ مخلف نداہب رائج تھے : اب ہم ذیل میں نداہب وقت کی نداہب رائج تھے : اب ہم ذیل میں نداہب عرب کا مختصر فاکہ پیش کرتے ہیں:

(1) صنم برستی

عربوں کا سب سے بڑا ندہب صنم برتی لینی بھر ل اور بتوں کی بوجا کرنا تھا۔ ان کی نظر محسوں اشیاء کی عادی تھی جی کہ خانہ کعبہ جو کہ مرکز تو حید تھا' صنم خانے میں تبدیل ہو چکا تھا جس میں اعلان نبوت کے دفت تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر دن کا بت الگ ہوتا تھا۔ بے شار جھوٹے جھوٹے جوٹے بنوں کے علاوہ لات منات عزی اور جمل اہم ترین بت تھے۔ ہر قبیلے اور خاندان کا اپنا علیحدہ بت تھے۔ ہر قبیلے اور خاندان کا اپنا علیحدہ بت تھا۔

لات سيبنوثقيف كابت تقا اور بيرطا كف مين نصب تقايه

مناة .... اول اورخزرج كابت تها اوربيد كمه اور مدينه كے عين ورميان ميں نصب تها۔

مل .... خانه كعبه كي حجيت برتها \_

يغوث.....قبيله بنومراد كابت تقابه

یعوق .... بنو بهدان اس کے بیجاری تھے۔

عری .... به بنوغطفان کی عبادت کا مرکز تھا۔

دواریه .....کنواری دوشیزاوک کابت تھا۔

اسان .....کوه صفا اور ..... نا کله ..... کوه مروه پر نصب تھا۔ ان دونوں بنوں کے حضور قربانیاں دی جاتیں اور عبعب پر اونٹوں کی قربانی کی حاتی۔

لات منات اورعزی کے متعلق مشرکین کاعقیدہ تھا کہ بیر خدا کی بیٹیاں ہیں اہذا تمام اہل عرب ان دیویوں کی بیٹیاں ہیں اہذا تمام اہل عرب ان دیویوں کی بیٹیاں ہیں اہذا تمام اہل عرب ان دیویوں کی بیٹنٹ کرتے۔ نہ جانے کتنے خدا تھے جومختلف شعبۂ حیات کے انچارج تھے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

"کعب کے اندر حضرت ایرائیم کی تصویر تھی ان کے ہاتھ میں استارے کے تیر سے جو ازلام کہلاتے تھے اور ایک بھٹر کا بچہ ان کے قریب کھڑا تھا۔ حضرت اساعیل کی مورت بھی حانہ کعبہ کی زینت تھی۔ حضرت عیسی اور حضرت مریم کی مورتیاں بھی خانہ کعبہ میں موجود تھیں۔ یغوث اور یعوق ایام جاہلیت مریم کی مورتیاں بھی خانہ کعبہ میں موجود تھیں۔ یغوث اور یعوق ایام جاہلیت کے مشہور لوگوں میں سے سے جن کی تصویروں کو بھروں پر منقش کر کے بطور یا دگار خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا تھائے بھر آیک مدت بعد انہیں معبودیت کا رتبہ یادگار خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا تھائے بھر آیک مدت بعد انہیں معبودیت کا رتبہ وسے کران کی پرسٹش کرنے گئے۔" (تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون)

# تاریخ اسلام سے 64 کے بت مرز مین عرب کے بت

قرآن باک کی سورت نوح میں ور میون بینون اور نسر مامی بنوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے لیعن تو م نوح ان پارنج بنوں کی ہوجا کرتی تھی۔ اس کی غرقانی کے ایک عرصہ بعد خزاعہ قبیلہ کے سردار تعمرو بن تحی نے شام میں بت پرتی ہوتے دیکھی تو وہاں نے چند بت ساتھ لے آیا۔ پھراس نے مذکورہ یا نجوں بنوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی بوجا ہونے لگی۔ عہد اسلام سے بل بیزب (مدینہ) کے مغرب میں بینج کے قریب رباط کے مقام پر سواع بت کی بوجا ہوتی تھی نیز دومتہ الجندل میں قبیلہ ہزیل کے لوگ بھی اس کی بوجا کرتے ہے۔ سواع کی شکل عورت کی

بیہ نام اعز کی تانیث اور تفضیل کا صیغہ ہے جبکہ اعز جمعنی عزیر اور عزی جمعنی عزیزہ لیا گیا ہے۔ مكه سے چندميل دور وادئ تخله ميں بول كا ايك ورخت تھا جس كے ينتے بت عزى كا تھان تھا۔عرى كا بت حرم کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا جے لتے مکہ کے وقت توڑا گیا۔ دادی تخلہ میں بنو کنانہ عربی کو بوجتے تھے اور اسے تو ڑنے کے لئے حضرت خالدین ولید کو بھیجا گیا تھا۔

طائف میں ہو تقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔"لات' کے معنی ہیں ''ستو تھولنے والا'' یہ ا کیستخص تھا جو حاجیوں کوستو بلایا کرتا تھا' بعد میں عمرو بن کمی کے ایماء پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے تھی۔ قریش سونے سے پہلے لائت اور عزیٰ کی بوجا باٹ کرتے اور انہی کی فتم کھایا کرتے

یہ بت قدیم ترین تھا اور بحیرہ احمر کے ساحل قدید کے قریب معلل میں نصب تھا۔ لات منات اورعزی عرب کے سب سے برے بت سے اور آن مینوں کے نام سورہ بھم میں آئے ہیں۔ اس کی بوجا کا آغاز بھی عمرو بن کمی نے کیا تھا۔ بنواز د اور غسان منات کا جج بھی کرتے ہتھے۔ اوس اور خزرن جج کے بعد منات کے پاس آ کر احرام آنارتے تھے۔ گئے مکہ کے لئے جاتے ہوئے ہی اکرم مینتا کے علم پر حضرت علی نے اس بت کومنہدم کیا تھا۔

مير (يمن) كے علاقے ميں نجران كے ياس قبيلہ ذي الكلاع كے لوگ اس كى يوجا كرتے

تاریخ اسلام ..... (65) تھے۔ آج کل نجران سعودی عرب کا شہر اور صوبہ ہے جو سرحد یمن کی طرف واقع ہے۔ نسر پرندے (گدھ) کی شکل کا بت تھا۔

6- وڙ:

یہ بت دومتہ البندل میں نصب تھا اور بنو کلب اس کے بجاری تھے۔ قریش بھی اس بت کو پہنے تھے۔ قریش بھی اس بت کو پہنے تھے۔ قد اور ؤ د دونوں ایک ہی بت کے نام ہیں۔ قریش کا مشہور بہادر ای نسبت سے عبد ؤ و تھا جو کہ غزوہ احزاب میں حضرت علی کے ہاتھوں قبل ہوا۔

7- يعوق:

ر مصیبت روکے والا اور اس کی شکل گھا جو جدہ میں فن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لحی کے تابع ایک جن نے ایک جن کے دنوں میں انہیں مختلف جن کے حوالے کر دیا۔ بعوق میں ارحب کے مقام پر نصب تھا۔ بوجمان اور خولان اس کی بوجا کرتے تھے۔ اس کا تھان صنعاء سے دو دن کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع تھا۔ بعوق کے معنی معنی دروکنے والا اور اس کی شکل گھوڑے کی تھی۔

8- *ي*غوث:

یہ بت اکمہ (بین) میں نصب تھا اور بنو فدج اور ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ طے کی اس خام ہو اور ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ طے کی شاخ انعم مراد اور بنوغطیف بھی اس کے پجاری تھے۔ بینوث کے معنی ہیں''فریاد کو پہنچانے والا'' اور اس کی شکل شیر کی تھی۔

10,9- اساف نائلہ:

اساف ایک انسانی شکل کا بت تھا اور عمرو بن کمی نے اسے زمزم کے پاس رکھ دیا تھا۔ لوگ اس کا طواف کرتے اور ساتھ قربانی بھی دیتے تھے۔ اساف (مرد) اور ناکلہ (عورت) خانہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے تھے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھر بن چکے تھے تو لوگوں نے عبرت کے لئے اساف کوصفا اور ناکلہ کومروہ پر رکھ دیا مگر ابن کمی نے حرم میں ان کی بوجا شروع کر دی۔

11- ذوانخلصه:

بیہ بت بتالہ کے مقام پر نصب تھا اور دوئ شعم اور بجیلہ قبائل اس کی پوجا کرتے ہے۔ اس کے تھان کو کعبہ بیانیہ کہا جاتا تھا۔

12- ذوالشر<u>ئ:</u>

یدازد اور دوس قبائل کا د بیتا تھا اور عمیر کے علاقے میں اس کی بوجا ہوتی تھی۔ شرک ہمامہ میں ایک بیدازد اور دوس قبائل کا د بیتا تھا اور عمیر کے علاقے میں اس کی بوجا ہوتی تھی۔ شرک ہمامہ میں اور خرلیں د بیتاؤں کا جوڑا تھا۔ ادوم (اردن) کے ایک بہاڑی مقام کا نام بھی شرک تھا اور بہاں بھی ذوالشرک کوخصوصاً پڑا (بطراء) میں بوجا جاتا تھا۔ ایک بہاڑی مقام کا نام بھی شرک تھا اور بہاں بھی ذوالشرک کوخصوصاً پڑا (بطراء) میں بوجا جاتا تھا۔

تاریخ اسلام.... 13- زوالگفین:

سیقبیلہ دوس کا دبوتا تھا۔حضرت طفیل بن عمرو دویؓ فتح مکہ کے بعد رسول السفیلیلیم کی اجازت سے واپس گئے اور جاکر ذوالکفین کوجلا دیا۔

14- مبل:

سیقریش کے سب سے بڑے دیوتا کا نام تھا۔ یہ دراصل "بعل" کی تحریف ہے۔ "بعل" شامیوں کا دیوتا تھا اس سے منسوب بعلیک شام کا قدیم شہر ہے۔ بعل کے بغوی معنی "قوت" کے بین ادر مجازاً آقا کے معنی لئے جاتے ہیں۔ اس لئے قرآن میں "بعل" شوہر کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ یہ بت قریش کو انسانی مورت کی شکل میں ملا تھا جو سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ تو ٹا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ تو ٹا تھا۔ اس کے پانے اس کے ہوا تھا۔ قریش جنگوں میں اُعل ھبل (مہل کی ہے) نعرہ لگاتے تھے۔ فتح کمہ کے موقع پر حضرت علی نے اسے توڑ دیا تھا۔

### (2) يېودىيت

بت پری کے بعد عرب کا دورا اہم ترین ندہب یہودیت تھا۔ بانچویں صدی قبل مسے 'بخت نفر کے حملہ کے نتیجہ میں یہودی عرب میں آباد ہوئے 354 قبل مسے خونوائ حمیری بادشاہ جب یہودی ہوا تو عرب میں برتری حاصل موا۔ تجاز میں انہیں عربوں پر علم اور دولت میں برتری حاصل تھی۔ یہ لوگ خود کو عربوں کو ''ائی'' لیعنی جابل کہتے اور اپنے تھی۔ یہ لوگ خود کو عربوں کے بہت فر اور فع خیال کرتے بلکہ وہ عربوں کو ''ائی'' لیعنی جابل کہتے اور اپنے آپ کو خدا تعالی کی چیتی اور برگزیدہ قوم کہتے۔ وہ یقین سے کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں چند دن سے نودہ نہیں چھوئے گی۔ وہ النہیات کے اجارہ دار سمجھے جاتے۔ انہیں نرہبی موشکافیوں میں کمال حاصل تھا۔ وہ سودی کاروبار میں بہت آگے تھے۔ ان کے نزدیک اُمیوں سے دجل فریب اورظلم جائز حاصل تھا۔ وہ سودی کاروبار میں بہت آگے تھے۔ ان کے نزدیک اُمیوں سے دجل فریب اورظلم جائز حاصل تھا۔ وہ سودی کاروبار میں بہت آگے تھے۔ ان کے نزدیک اُمیوں سے دجل فریب اورظلم جائز میں لیکن وہ عرب میں اپنے نجات دہندہ (آخری نبی) کی آ مہ کے منتظر تھے۔

### (3) عيسائنت

تیسری صدی عیسوی میں نفرانیت عرب میں واخل ہوئی۔ اس وقت تک مشرقی کلیسا میں خرابیال اور بدعتیں رواج یا بھی تھیں۔ بنوربیعہ بنوغسان اور بنوقضاعہ عیسائی اور روی سلطنت قریب ہونے کے حجہ کی عیسائی سلطنت کے آٹار بھی بیال پیچے ہیں۔ بعد نے معاش کی حجہ کی عیسائی سلطنت کے آٹار بھی بیال پیچے ہیں۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے بینٹ پال کے قد بب کے ویروکار تھے۔ یہ مثلیت کے علاوہ ''ماور خدا'' کی الوہیت کے بھی قائل تھے۔ وہ اس فری تصور میں مبتلا سے کہ خدا تعالیٰ سنے ایک کے خدا تعالیٰ سے بیٹے (حضرت عیسیٰ ) کی قربانی قبول کرکے عیسائیوں کا کفارہ بھی قبول کرلیا ہے اور اب آئیس

تاريخ اسلام ....

سی کی کھی چھٹی ہے۔ وہ صرف یادری کے سامنے اعتراف جرم ضروری سیجھتے البتہ یہودیوں کے سامنے اعتراف جرم ضروری سیجھتے البتہ یہودیوں کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت بہتر تھی اور بیر قبول حق کی صلاحیت سے بہرہ وریتھے۔

## (4) مجوسیت

اران وعراق کی سرحد کے قریب آباد عرب زرتشت کے آتش پرست ندہب سے متاثر ہوئے۔ یہ ایرانیوں کی طرح نیکی کے خدا پردان اور بدی کے خدا اہر من کے قائل تھے۔ یہ لوگ عملاً آگ کی پوجا کرتے اور آگ ہی کوسب سے بردا دبوتا مانے تھے۔ جیرہ کی ریاست مجوی عربول کے زیر تملط تھی۔

### (5) صابئيت

جابلی عربوں میں ستارہ برتی کا بھی بڑا جرچا تھا۔ ستارہ پرست یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہمارا فہرب ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت شیث اور حضرت اختو لیعنی حضرت اور کی میں۔ ان کے نزدیک سات وقت کی نماز اور ایک قمری مہینہ کا روزہ تھا۔ اور لیس علیم السلام کے بیرو ہیں۔ ان کے نزدیک سات وقت کی نماز اور ایک قمری مہینہ کا روزہ تھا۔ علامہ ابن خلدون کے مطابق ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کا دعویٰ تھے ہولیکن ان میں یہ بڑا عیب تھا کہ وہ سات ستاروں کے بچاری تھے اس کے باوجود وہ خانہ کعبہ کی تکریم کرتے ہوئی۔

### (6) دہریت

عرب میں کچھ لوگ اس طرح کے بھی تھے جنہوں نے مشرکانہ عقائد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بدلوگ نہ تو بت برست تھے اور نہ بی کسی کتاب اور الہامی نہ بب کے پابند تھے وہ خدا اور حشر ونشر کے مشکر تھے لہذا وہ جزا و مزا کے بھی قائل نہ تھے بلکہ وہ دئیا کو بی از لی و ابدی خیال کرتے تھے چنانچہ یہ خود تشکیک کا شکام ہونے کی وجہ سے معاشرہ میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔

## (7) کہانت

کہانت بھی جائل عرب معاشرے کا نمایاں وصف تھی۔ کابن وہ کہلاتا تھا جو اسرار کے جائے اور غیبی خبرول پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے۔ گزشتہ جالات کی خبر دینے والا کابن اور منتقبل کے متعلق مطلع کرنے والا عراف کہلاتا تھا۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں میں مرد و زن ہر دو شائل تھے۔ عرب مطلع کرنے والا عرف کہلاتا تھا۔ غیب دانوں کی ایک قتم ناظر کہلاتی جو پائی کے کابنوں میں افقی جزیمہ ابرش شق اور طبح بہت مشہور تھے۔ غیب دانوں کی ایک قتم ناظر کہلاتی جو پائی سے بھری ہوئی بلیث یا آئینہ پر نگاہ والے اور غیب کی باتیں بتاتے یا حیوانات کی ہڈیوں جگر اور اعضاء کو دکھے کر تھم لگاتے۔ انہی میں طارقین صبی (کئریاں بھینے والے) شامل تھے۔ اہل عرب تفاول اور

تاريخ اسلام .....

تشاؤم (نیک فالی و بدفالی) کے بھی بہت قائل تھے۔ کوے اور اُلو کو بہت منحوں خیال کرتے اُلو کی آواز کوموت اور وریانی کی علامت سے تعبیر کرتے۔عطس (چھینک) کو بدفالی خیال کرتے۔ ان میں ساح (جادوگر) بھی تھے جو شیطان کو دوست بنانے کے لئے بری جدوجہد کرتے تھے۔

### (8) مذہب توجید

بقول ابن طدون اقوام عرب کے داول میں دین کی تلاش کا شوق جاگزیں ہوا۔ انہیں بت بری اور الخاد سے بالکل نفرت ہو چلی تاآ نکہ ورقہ بن نوفل اسد بن عبدالعزی عثان بن الحویرت بن اسد حضرت عمر بن خطاب کے بچا زید بن عمر و (بنوعدی سے) اور عبیداللہ بن بحش (بنو اسد بن خریمہ سے) ایک جلسہ میں جمع ہوئے اور بتوں اور پھروں کی پرسش سے بیزاری ظاہر کرکے اقوام عرب کو سمجھانے اور انہیں دین ابراہی کے سکھانے پرآ مادہ ہوئے۔ اس جبچو اور فکر میں ورقہ بن نوفل نصرانی ہو سمجھانے اور انہیں دین ابراہی کے سکھانے پرآ مادہ ہوئے۔ اس جبچو اور فکر میں ورقہ بن نوفل نصرانی ہو سمجھانے اور انہیں دین ابراہی کے سکھانے پرآ مادہ ہوئے۔ اس جبچو اور فکر میں ورقہ بن نوفل نصرانی ہو سمجھانے اور انہیں دین ابراہی کے سکھانے پرآ مادہ ہوئے۔ اس جبچو اور فکر میں ورقہ بن نوفل نصرانی ہو گیا۔

لیکن ایسی فطرت سلیمہ کے مالک اور بھیرت قلبی کے عامل لوگ خال خال عظام سے۔ وہ توحید خالس کا کھا۔ زید بن عمرو نے خالس تک پہنچنا جال تھا۔ زید بن عمرو نے خالص تک پہنچنا جال تھا۔ زید بن عمرو نے بت برتی مردار خواری خون ریزی اور دیگر معاشرتی خباشوں کو اینے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس قسم کے صاف باطن لوگ معاشرے کی فیدبی گراہوں سے نفرت کرتے اور ہدایت خداوندی کے منتظر ہے۔

## عربول کی اقتضادی حالت

اقتصادی اعتبارے اہل عرب میں امیر' متوسط اور غریب ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہے۔ عرب کی وادی غیر زرق تھی۔ ملک کا اکثر حصہ بنجر' خشک اور بے آب و گیاہ تھا۔ اس بناء پرغرباء کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کسی باغ یا نخلستان کے مالک کو اِمیر ترین خیال کیا جاتا۔ عربوں کے عام چیئے زراعت' تجارت اور گلہ بانی تھے۔ اب ہم ذیل میں اس کا مختر فاکہ بیان کرتے ہیں:

### 1- زراعت:

قرآن نے عرب کو "وادی غیر ذی زرع" قرار دیا ہے۔ عرب وسیج و عرایض ریگتانوں اور بے آب و گیاہ ویرانوں پر مشتل ہے۔ کہیں کہیں یانی مل جاتا تو زراعت ممکن تھی۔ بوے برے شہر نخلتانوں چاگاہوں اور پانی کے چشموں کے پاس آباد تھے۔ مکہ مرمہ میں تو الی صورت ممکن نہ تھی البتہ طائف اور ییڑب (مدینہ) میں کھیتی باڑی ہوئی تھی۔ تاہم یمن کی زرخیزی و شادابی کا دارومدار زراعت کی ترقی میں تھا لیکن عرب اپنے جھڑوں نظاق کی بناء پر اور لقم کے فقدان کی وجہ سے اپنی معیشت کو مضوط اور مسحکم نہ کر سکے بلکہ ان کے آپیں کے اختلافات اور باہمی لڑائیوں کی وجہ سے آئیں آئی مضوط اور مسحکم نہ کر سکے بلکہ ان کے آپیں کے اختلافات اور باہمی لڑائیوں کی وجہ سے آئیں آئی فرصت ہی نہیں تھی کہ اقتصادی ترتی کی بنیادوں کو مسحکم کرنے کے متعلق موج و بچار کر سکتے۔

### 2- تجارت:

کہ اور طائف کے باشدے عموا تاجر تھے۔ آنخضرت کے جدامجد ہاشم نے روم کے قیصر ایران کے کمری عبشہ کے نجاشی اور یمن کے اقبال سے تجارتی لائنس حاصل کر لئے تھے چنانچہ عرب تجارتی قافل بلاخوف و خطران ممالک میں کاروباری آ مدورفت رکھتے۔ اس بناء پر مکہ کے تجارتی وفود مکہ سے عراق عمان قلطین شام معز یمن اور خبشہ جاتے رہے۔ ان کی قیادت چونکہ نہ بی تھی نیز پاسبان حرم ہونے کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے ڈاکہ زنی اور لوث کھوٹ سے محفوظ اور کو دور سے قافلوں کا خطرے کے بغیر معروف سفر رہتے بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک بھی ہو جاتا کہ ڈاکو دور سے قافلوں کا لوٹا ہوا سامان اور مال و متاع بھی بطور نذرانہ آئیس دے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے قریشیوں کی تجارتی برتری پورے عرب میں مسلم تھی۔

ڈاکٹر حمیداللہ آف پیرٹ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات دوسرے قبائل کو بھی بعض علاقوں سے گزرنے کے لئے ان سے اجازت نامے حاصل کرنے بڑتے تھے اور عرب کا ایک طبقہ صرف غلاموں کی تجارت کرتا تھا۔ بی ان کا ذریعہ آ مدن تھا۔

### 3- گلہ بانی:

عربوں کا اہم ترین پیشہ گلہ بائی تھا۔ شہروں کے معزز لوگ بھی اسے اختیار کئے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء حتیٰ کہ سیدالانبیاء حضرت محم مصطفیٰ میں بیٹی کے بھی گلہ بانی کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ بدوی عربوں کا تو یہ واحد ذریعہ معاش تھا۔

### 4- ويگرمختلف ييشيه:

زراعت تجارت اور گلہ بانی کے مسلمہ ذرائع معاش کے علاوہ اہل عرب درج ذیل طریقوں سے بھی روزی کے حصول کی کوشش کرتے تھے۔

1- شعراء میلوں اور محفلوں میں کلام سنا کر روبید کماتے۔

2- سیکھ لوگ سودی کاروبار کرتے تھے۔

3- میں جملے بدوی قبائل لوٹ مار ڈاکہ زنی اور تجارتی قافلوں کی غارت گری کو بھی آمدن کا ذریعہ میں میں میں میں بھی بلکہ وہ اسے شجاعت اور بہادری قرار دیتے تھے۔ میمن کے قبطانی قبائل عدمانی قبائل سے زیادہ امیر اور خوشحال تھے۔

# جاہلیت میں عرب کی مشہور منڈیاں اور شجارتی میلے

1- رومتنه الجند ل:

یے شجارتی بازار کیم رئے الاول ہے 15 رئے الاول تک منعقد ہوتا تھا' پھر زم پڑ جاتا اور پھے نہ کھ سلسلہ مبینہ کے آخر تک چلتا رہتا۔ بھر لوگ آئندہ سال تک کے لئے اپنے اپنے قبائل میں واپس تاریخ اسلام ..... 70 تاریخ اسلام ..... بوکلب اس کے اردگردر ہائش پذر تھے۔

2-متقر

بہ منڈی ہجر کے قریب ہجرین میں گئی تھی اور جمادی الاخریٰ کے آغاز سے مہینے کے آخر تک جاری رہتی تھی۔ اس منڈی میں قارس کے تاجر سمندری سفر طے کرکے اپنا تجارتی سامان لے کر آتے ہے۔ سے۔ عبدالقیس اور تمیم کے قبائل اس کے آس پاس مقیم ہے۔

3- صحار:

ہے۔ بید منڈی عمان میں رجب کی پہلی تاریخ سے پانچ تاریخ تک لگا کرتی تھی۔

4- دیا:

۔ بیمنڈی رجب کے آخری دن لگی تھی اس میں سندھ ہنداور چین کے تاجر شریک ہوتے تھے۔

5- شحر :

سیمنڈی مہرہ کے علاقے میں اس پہاڑ کے سائے میں منعقد ہوتی تھی جس پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ بنومحارب اس کے اردگرد قیام پذیر تھے۔

6- سوق عدن:

یہ بازار کیم رمضان سے شروع ہو کر 10 دن تک جاری رہتا تھا۔

7. سوق صنعاء:

بدنصف رمضان سے آخر ماہ تک جاری رہنا تھا۔

8- رابيه:

9- عكاظ:

یہ بازار عرفات کے قریب لگتا تھا اور بے عرب کی سب سے بردی تجارتی منڈی تھی۔ اس میں قریش غطفان ہوازن اسلم اور دومرے مخلف قبائل شریک ہوتے تھے۔ یہ منڈی ذوالقعدہ کے نصف سے آخر ماہ تک جاری رہتی تھی۔

10- ذوالجاز:

یہ منڈی بھی عکاظ کے قریب ہی لگی تھی۔ بیر ذوالحجہ کی پہلی تاریج سے شروع ہو کر ہوم التروبیہ لیمنی آٹھ ذوائج تک جاری رہتی تھی۔ پھر لوگ منگ کو چلے جاتے تھے۔ ذوالجاز کے شال میں مجند کی منڈی بھی لگتی تھی۔

: ibi -11

مندی خیبر میں لگتی تھی اور یوم عاشورہ لینی 10 محرم سے آخر محرم تک جاری رہتی تھی۔ میدمندی خیبر میں لگتی تھی اور یوم عاشورہ لینی 10 محرم

12- تجر

مرز بیمنڈی بمامہ میں عاشورہ سے شروع ہو کرمحرم کے آخر تک لگتی تھی۔ (اطلس انسیر ۃ الدویہ مترجم' ص 61)

جزريه نمائے عرب كاطبعي جغرافيه

جزیرہ نمائے عرب اسلامی تحریک کا ابتدائی مرکز رہا ہے۔ یہ قدیم زمانہ سے عربوں کا وطن ہے۔ یہ براعظم ایٹیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اسے تمن سمندرول نے گھیرا ہوا ہے۔ مغرب میں بحیرہ قلزم جنوب میں بحیرہ قلزم جنوب میں بحیرہ قلزم جنوب میں بحیرہ قلزم جنوب میں بحیرہ قلزم خوب میں بحیرہ عرب اور طبح عدن اور مشرق میں ظبح عربی (خلیج فارس) اور خلیج عمان جبکہ شال میں شام کا صحرا ہے۔ علاء جغرافیہ نے طبعی لحاظ سے جزیرہ نمائے عرب کو بائے حصول میں تقسیم کیا شال میں شام کا صحرا ہے۔ علاء جغرافیہ نے طبعی لحاظ سے جزیرہ نمائے عرب کو بائے حصول میں تقسیم کیا

1- تهامه

یہ وہ ساطی پی ہے جو بحیرہ احمر (بحیرہ قلزم) کے ساتھ شال میں بینے سے لے کر جنوب میں بنج سے لے کر جنوب میں خوان تک بھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کوسخت گرمی اور جس کی وجہ سے "تہامہ" کہا جاتا ہے۔

2- كوہستان سراۃ:

یدوہ بہاڑی سلسلہ ہے جو بچرہ احمر کے ساتھ ساتھ جزیرہ نمائے عرب کے مغرب میں اور تہامہ کے لیے علاقے کے مشرق میں بھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ی دادیاں ہیں۔ یہ سلسلہ فلیج عقبہ سے یمن تک وسیع ہے۔ اس کے شال میں مدین کے بہاڑ اور جنوب میں عمیر کے بہاڑ اور جنوب میں عمیر کے بہاڑ ہیں اور درمیانی علاقے کو ججاز کہا جاتا ہے جہاں مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں۔ اس علاقے کو ججاز اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیتہامہ اور نجد کے درمیان حائل ہے (کیونکہ جن کا لغوی معنی رکاوٹ ہے)۔

مسطح مد تقع شنی نہامہ اور نجد کے درمیان حائل ہے (کیونکہ جن کا لغوی معنی رکاوٹ ہے)۔

سیمین اور جنوبی عراق کے درمیانی علاقے کا نام ہے اس کے مشرق میں علاقہ عروض ہے اس علاقے کو نجد اس کے مشرق میں علاقہ عروض ہے اس علاقے کو نجد اس کے مشرق میں علاقے کو نجد اس کے لغوی معنی بلندی علاقے کو نجد اس کے لغوی معنی بلندی کے بیں)۔

4- يمن:

جزیرہ نمائے عرب کے انہائی جنوب مغرب میں بہاڑی علاقہ ہے جومشرق میں حضرموت مہرہ اور عمان سے ملا ہوا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کی سب سے اونجی چوٹی بہیں یائی جاتی ہے جوصنعاء کے

### Marfat.com

جنوب مغرب میں 3750 میٹر بکند ہے۔

#### 5- عروض:

یہ بمامہ عمان اور بحرین پرمشمل ہے اس علاقہ کو''عروض'' اس لئے کہا جاتا ہے کہ ریم نجد اور یمن کے سامنے (مشرق میں) واقع ہے۔

عرب کے شال علاقوں میں بارشیں سردیوں میں ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت کم \_ یمن عمیر اور عمان میں موسی بہت کم \_ یمن عمیر اور عمان میں موسی مرما کی موسی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جی کہ یمن اور عمیر کے بعض علاقوں میں بارش کی مقدار 500 علی میٹر تک پہنچ جاتی ہے البتہ عمان میں بارش اس سے کم ہوتی ہے ۔ خط سرطان جزیرہ نمائے عرب کو خط استواء کے شالی جانب 23.5 ورجہ عرض بلد پر کافنا ہے اس کے اکثر علاقوں میں عمان عواق ہوتے جاتی ہے۔

## جزيرة نمائے عرب كى حكومتيں

جزيره نمائے عرب ميں آج كل سات حكومتيں قائم بيں رقبے كے لحاظ سے ان كى ترتيب كچھ

| : ·        |                        | لوں ہے:          |
|------------|------------------------|------------------|
| وارالحكومت | رقبه                   | مکاب             |
| رياض       | 2,248,000 مربع كلوميشر | مملکت سعودی عرب  |
| صنعاء      | 472,099 مربع كلوميشر   | جمهور ربديمن     |
| مقط        | 306,000 مربع كلوميشر   | سلطنت عمان       |
| الوظهبي    | 83,000 مركع كلوميشر    | متحده عرب امارات |
| کویت       | .17,818 مرابع كلوميشر  | کویت             |
| נפכה       | 11,437 مربع كلومينر    | - قطر            |
| منامه      | 694 مربع كلومينر       | <u> بحرین</u>    |

آس طرح جزیرہ نمائے عرب کا مجموعی رقبہ 3,139,048 مربع کلومیٹر بنیا ہے۔

## <u>حجاز کا محل وقوع:</u>

تجاز دراصل آیک پہاڑی سلسلہ ہے جو جبل السراۃ کے وسطی جھے پر مشمل ہے اور جبال مدین ادر عمیر کے مابین واقع ہے۔ اس کے مشرق میں نجد اور مغرب میں تہامہ کا ساحلی میدان ہے۔ یہیں مسلمانوں کے مقدی مقامات مکہ اور مدینہ واقع ہیں۔ اُردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 7 کے مطابق ''مکہ مسلمانوں کے مقدی مقامات مکہ اور مدینہ واقع ہیں۔ آردو دائرہ معارف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گرو و پیش کے علاقے حرم ہیں۔ جہاں صرف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ اگر چہ سے معنوں میں تہامہ جاز کا حصہ بین تاہم اسے اکثر کے زدیک اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اگر چہ سے معنوں میں تہامہ جاز کا حصہ بین تاہم اسے اکثر کے زدیک اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا گہ جنوب میں تبامہ جازگ حصہ بین تاہم اسے اکثر کے زدیک اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا گہ جنوب میں تبار کی سرحد یمن سے ملی تھی لیکن زمانہ حال میں دونوں کے درمیان العسیر ایک وقت تھا گہ جنوب میں تبار کی سرحد یمن سے ملی تھی لیکن زمانہ حال میں دونوں کے درمیان العسیر

عائل ہے اور الحجاز سے مراد وہ علاقہ ہے جوسعودی عرب کا مغربی صوبہ ہے۔"

المنجد فی الاعلام میں مرقوم ہے: ''سعودی مملکت کا صوبہ تجاز' نجد کے مغرب میں بحیرہ احمر پر واقع ہے۔ بیشال میں طبح عقبہ سے لے کر جنوب میں (صوبہ) عسیر تک بھیلا ہوا ہے اس کا رقبہ 4 لاکھ مربع کلومیٹر اور آبادی 30 لاکھ ہے۔ اس کا صدر مقام مکہ ہے اور مدینۂ طائف ' تبوک اور جدہ بڑے شہر مربع کلومیٹر اور آبادی 30 لاکھ ہے۔ اس کا صدر مقام مکہ ہے اور مدینۂ طائف ' تبوک اور جدہ بڑے شہر

یں۔
جدہ اور پنیج تجازی بری بندرگاہیں ہیں۔ جازی جموٹی بندرگاہوں میں خلیج عقبہ پر واقع عقل اور مقنا ہیں اور بحیرہ احمر کے ساحل پر موسیح عبا الفجہ اور اُم لج ہیں۔ مدینے سے نجد جانے والا برا راستہ نظستان حناکیہ کے بعد وو شاخوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک شاخ (سڑک) مشرق کی جانب القصیم کو جل جاتی ہواتی ہے اور دوسری حاکل کو۔ مکہ مکر مہ سے مشرق کو جائے والا راستہ السیل الکبیر قاعیہ اور دوادی سے گزرتے ہوئے الریاض کو جاتا ہے۔ مدینہ کو دشق سے ملانے والی جاز ریلوے لائن کو بہلی جنگ عظیم میں نقصان بہنیا تھا۔

حجاز کے اندر مکہ مکرمہ اور طائف کے نواح میں چار قدیم قبیلے اب تک موجود ہیں۔ بنوہ لیل بنو تقیم نے اندر مکہ مکرمہ اور طائف کے نواح میں بنوسعد کی دائی صلیمہ سعدید کی مگرانی میں رہے۔ تقیمان بنوقیم اور بنوجید کے مرکز علی التر تیب الوجہ اور بیوع یا بیج ہیں۔ قریش مکہ میں صرف بنوشیبہ ہیں اور بنوجید کے موروثی متولی ہیں جبکہ دیگر قبائل سب منتشر ہو تھے ہیں۔

تاریخ میں تجاز کی خودمخارسلطنت کا سرکاری نام صرف دس برس سے بھی کم عرصے کے لئے رہا لینی شاہ انسنین بن علی کے عہد حکومات (1334ھ تا 1343ھ) میں 1344ھ/ 1925ء سے پورا تجاز سعودی مملکت میں شامل ہے۔'' (اٹلس سیرت نبوی بحوالہ دائرہ معارف اسلامیۂ ج7)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ شریف مکہ حسین بن علی ہائی نے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں فلافت عثانیہ کے فلاف بغاوت کرکے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اور تجاز میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا۔
شالی تجاز میں مدائن صالح کا قدیم نام المجر ہے پہیں آج سے بچھ ہزار سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم خمود آبادتھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتی تھی۔ مدائن صالح کہ یہ طیبہ اور تبوک کے درمیان ججاز ریلوے کا سب سے برا اسٹیشن تھا جس کی سکی عمارت اب تک جول کی تول موجود ہوگئ سے دیلوے آٹیشن کے قریب ایک پرانا ترکی قلعہ ہے اس کے اندر ایک پرانا کنوال ہے جو اب خشک ہزا ہے۔ مقامی لوگوں کے بقول اس کویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹی پانی پیا کرتی تھی۔ ان بڑا ہے۔ مقامی لوگوں کے بقول اس کویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹی پانی پیا کرتی تھی۔ ان دنوں ججاز تین صوبوں مکہ مرمن مدینہ منورہ اور تبوک میں بڑا ہوا ہے۔
دنوں ججاز تین صوبوں مکہ مرمن مدینہ منورہ اور تبوک میں بڑا ہوا ہے۔
(سید ابوالاعلیٰ مودودی ' سفرنامہ ارض القرآن')

Marfat.com

## وعوت توحيد كبلئے عرب كا انتخاب

دنیا کا ہر اصلای اور مفید انقلاب خواہ وہ اخلاقی وحالی یا مادی ہواس کی زوسب سے زیادہ اوسنے ادر متدن طبقے پر پڑتی ہے۔ اس سے اس کے وقار اور امتیاز کوصدمہ پینچا ہے اس لئے دنیا کی تاریخ شاہر ہے کہ ہر زمانہ میں ہر مفید تحریک اور دعوت و اصلاح کی (خواہ وہ بیمبر کی آواز حق ہویا دنیاوی مصلح کی دعوت) اس طبقہ نے تنالفت کی جبکہ تجدید و اصلاح اور اس کو قبول کرنے اور اسے بھیلانے والے وہی طبقے رہے ہیں جنہیں غریب نجلے درجے کا اور غیرمتمدن سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی یمی واقعہ بیش آیا۔

ظہور اسلام کے زمانہ میں ایران و روم اور فرنگ کے خطے تعلیم و تہذیب دولت و تروت اور. ووسرے تمرنی اثرات سے بالکل منے ہو سے تھے۔ ان میں جدید آواز حق کو سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت باتی نہ تھی۔عرب کا خطہ اب تک ان تمام تمدنی اثرات سے بالکل محفوظ اور نظری ساوگی برقائم تھا۔ عرب کتابی تعلیم سے ناآشنا اور تدنی اثرات سے باک تھے اور ہر طرح کی برائیوں اور خامیوں کے باوجود ان میں آزادی حریت حق کوئی جرات و بے باکی شجاعت اور بہادری کے بدویات اظلاق موجود عقے اس کئے متدن اقوام کے مقابلہ میں ان میں قبول حق کی سب سے زیادہ صلاحیت محی اس کئے امانت اللی کی تفویض اور مخلوق کی رہنمائی کے لئے اس سادہ عمر پر جوش قوم کا استخاب ہوا اور دنیا میں تو حید کے علمبردار حلیل اللہ کی سل سے محمد بن عبداللہ مائیدیم کو بیر منصب جلیل تفویض ہوا۔

(تاريخ اسلام از شاه معين الدين ص 40)



رسول اکرم الیمام کے جدامجد ہاشم:

ہم عرمناف کے بیٹوں میں نہایت صاحب صولت اور بااثر تھے۔ وہ شدید قط کے سال میں فلسطین گئے وہاں سے اونٹوں پر آٹا لدوا کر مکہ لائے اس کی روٹیاں پکوائیں پھر ان کا چورا بنا کر ٹرید تیار کیا اور مکہ والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس لئے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ایک بار ہاشم تیارت کے لئے شام روانہ ہوئے راستے میں بیڑب کے میلے میں ایک حسین عورت سلمی نجاریہ دیکھی تجارت کے لئے شام روانہ ہوئے راستے میں بیڑب کے میلے میں ایک حسین عورت سلمی نجاریہ دیکھی ہائم کی خواہش پرسلمی نے ان سے نکاح کرلیا۔ شاوی کے بعد وہ شام چلے گئے اور غرہ (فلسطین) میں مان کا انتقال ہوگیا اور وہیں فن ہوئے۔ بعد میں سلمی سے ان کا بیٹا شیبہ پیدا ہوا جس نے آئھ برک تک بیڑب میں پرورش پائی بھر ہاشم کے بھائی مطلب بھتے کو کھ لئے آئے۔

رسول اكرم اليمام كالمالية كادا عبدالمطلب

چونکہ شیبہ کی برورش ان کے چیا مطلب نے کی اس لئے ان کا نام عبدالمطلب "لیعنی مطلب کا غلام" مشہور ہو گیا۔ عبدالمطلب کی کنیت "ابوعارث" اور ابوالبطیء تھی۔ عبدالمطلب براے خوبصورت طویل قامت دانشور اور فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ وہ ملت ابراہی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ جبل حرا پر عبادت میں گزارتے۔ غرباء اور مساکین حی کہ وشی جانوروں اور پندوں کو کھانا کھلاتے۔ شراب نوشی محرم عورتوں سے نکاح اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے تعنقر تھے۔ حطیم میں ان کے بیلے کے لئے قالین بچھا رہتا تھا جس پرکوئی دوسرا آ دی نہیں بیٹھ مکت تنظر تھے۔ حظیم میں ان کے بیلے کے لئے قالین بچھا رہتا تھا جس پرکوئی دوسرا آ دی نہیں بیٹھ مکت تنظر تھے۔ حظیم میں ان کے بیلے کے لئے قالین بچھا رہتا تھا جس پرکوئی دوسرا آ دی نہیں بیٹھ

عبدالمطلب كاعظيم كارنامهٔ جاه زمزم كى دريافت

جب بنوج ہم کی بے اعتدالیوں اور مکہ میں آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم وسم کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھینے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کئے تو ان کے آخری سرواتھ عمرو بن حارث جرہمی نے کعبہ کے نفیس اور قیمی تحالف زمزم میں پھینک دیئے اور اسے تو ڑ بھوٹر کر انگر طرح مجرو بن حارث مجراکہ اس کا خل دقال بن مثان بی مثا دیا اور خود بھن کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں گر رکئیں اور زمزم اور اس کا محل وقوع کو توان کے قبین سے محو ہو گیا۔ آخر خواب میں عبدالمطلب کو زمزم کھود نے اور اسے دوبارہ جاری کرنے کا اشارہ ملا اور خواب میں بی اس کے کل وقوع کی نشاندہی کی گئی چنانچ عبدالمطلب میں سویرے کدال کے کراہے بروے بیٹے حارث کے ہمراہ وہاں پہنچے اور نشان زدہ جگہ کو کھود نا شروع میں سویرے کدال کے کراہے بروے بیٹے حارث کے ہمراہ وہاں پہنچے اور نشان زدہ جگہ کو کھود نا شروع کیا۔ جب بھے دیر کھود نے کے بعد چاہ زمزم کے نشان مل مجھ تو انہوں نے خوش سے نعرہ بلند کیا۔

ایک لڑکا ذریح کرنے کی غذر:

عبدالمطلب نے آب زمزم کینے کے لئے سب لوگوں کے لئے وقف کر دیا اور نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں دس لڑے عطا کرے جو ان کے لئے قوت کا ذریعہ اور عدا فعت کا کامیاب علاج ہوں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے یاس ذرج کر دیں گے۔

#### الفائے ندر:

جب اللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب کو دس لا کے عطا کر دیے اور وہ مفہوط جوان ہو گئے اور دشن کا اسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے تو انہوں نے اپی ندر پوری کرنا چاہی لیکن قریش رکاوٹ بن گئے عگر عبدالمطلب عبداللہ کو ذرج کرنے پر اصرار کر دہے تھے کیونکہ قرعہ ان کے نام نکلا تھا بالا فر ایک کا ہمنہ نے مید کر کہ بنائی کہ بنچ اور دس اونوں پر قرعہ ڈالو اگر قرعہ بنچ کے نام نکلا تو اون دنیاہ کر کے پھر قرعہ ڈالو اس طرح دس دس اونوں پر قرعہ ڈالو اگر قرعہ بنائی ہوجائے۔ جب اونوں کے نام قرعہ ڈالو اس طرح دس دس اونوں کے دام قرعہ ڈالو اس طرح دس دس اونوں کے دو اور بمجھ لو کہ اب رب راضی ہوگیا ہے اور تہارے بنجائی جان قرعہ نام نکلا لہذا سو اون دنی کر دو اور بمجھ لو کہ اب رب راضی ہوگیا ہے اور تہارے بنجائی جان نکل البذا سو اون دنی کر دیے گئے۔ اس کے بعد قریم اللہ فرسو اونوں میں سو اونٹ ویت مقرد کی گئے۔ بعد قریم اللہ میں سو اونٹ ویت مقرد کی گئے۔ بعد از اسلام نی درجہ اللہ نظام نی درجہ کا دیاں رکھا۔

عبدالمطلب 579ء میں نوت ہوئے۔

## رسول اكرم الينظيم كے والد حضرت عبداللہ:

اونوں کے نام قرعہ نظنے پر حضرت عبداللہ قربانی سے نیج گئے تو عبدالمطلب کو ان کی شاوی کی فکر ہوئی چنانچہ قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبدمناف کی صاحبزادی آ منہ سے ان کی شادی کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 17 برت لیے پکھ اوپر تھی۔ وہ تجارت کے لئے شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ دومت الجندل تھاء اور خیبر کے راستے بیڑب پنیچ اس وقت بھار سے انہوں نے قافلے کے ساتھ دومت الجندل تھاء اور خیبر کے راستے بیڑب پنیچ اس وقت بھار مصدانہوں نے قافلے کے ملہ تینچ پر عبدالمطلب کو خبر ملی تو اپنے بڑے جارت میں رہے قافلے کے ملہ تینچ پر عبدالمطلب کو خبر ملی تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو بیڑب بھیجا مگر حضرت عبداللہ ان کے جینچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور آئیس دار النابغہ میں ون کو بیڑب بھیجا مگر حضرت عبداللہ ان کے جینچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور آئیس دار النابغہ میں ون

## آ تخصرت ملائلہ کی حیات طبیبہ کے جالیں سال حضرت محصل کی میاند کی ولادت:

حضرت عبداللہ جن کا شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد انقال ہو گیا چونکہ محبوب خاندان مصے الندا ان کی جوانمر کی کا سارے خاندان کو صدمہ ہوا۔ جضرت عبداللہ کی وفات کے چند مینوں بعد عین موسم بہار اپریل 571ء میں 12 رہے الاول کو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبدالمطلب ہوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئے اور ٹومولود بیچے کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لئے دعا مانگی۔ ماتویں دن عقیقہ کرکے محمد المقالم نام رکھا (سیرت ابن بشام ج 1) اور سارے قریش کی دعوت کی۔ قریش نے اس غیر مانوس نام رکھنے کا جو آب تک رائج نہ تھا سبب ہوچھا تو عبدالمطلب نے کہا: میرا فرزند ساری دنیا میں مدح وستائش کا سراوار قرار پائے۔ (سیرت ابن ہشام ج 1)

#### ایام دضاعت.

عرب میں اس وقت دستور تھا کہ پیدائش کے بعد شرقاء اپنے بچوں کو کی دیہاتی داید کے حوادہ حوالے کر دیتے جو اسے لے کرگاؤں میں چلی جاتی۔ اس طرح کھلی ہوا میں تندرست دینے کے علاوہ بچوں میں اہل عرب کی حقیقی خصوصیات بھی بیدا ہو جاتیں اور وہ خالص عربی زبان سیکھ جاتے چنانچہ ولادت کے آٹھ دن بعد نبی کریم اللہ تا تعدید کی ایک خاتون جلیمہ کے سرد ہوئے۔ بی سعد اپنی فعادت میں مشہور تھے تقریباً چھ سال تک جلیمہ سعدید نے آپ میں اور شرکی اس کے بعد واپس لاکروالدہ کے سرد کر دیا۔

## والده محترمه كا انقال:

حفرت عبداللہ کے انقال کے بعد حفرت آمنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ منورہ تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ چھٹے سال رسول اللہ میں ان کے ہمراہ تشریف لے گئے والیسی پر حضرت آمنہ بیار ہو گئیں اور ابواء کے مقام پر انقال فرمایا۔ والد ماجد تو پیدائش سے قبل ہی چل ہے شخصہ جھ سال کی عمر میں والدہ کا سارہ بھی سرے اُٹھ گیا۔

- نبی کریم میاندام کا لوکین -

آنخضرت ملی کے دادا عبدالمطلب کو شروع ہی ہے آپ ملی کے ساتھ بہت محبت تھی۔ مال کے انتقال کے ساتھ بہت محبت تھی۔ مال کے انتقال کے بعد انہوں نے رسول اکرم میں ایک سر پرتی ہیں لے لیالیکن جب آپ میں ہیں کے انتقال کے بعد انہوں نے رسول اکرم میں اوا بھی رصلت فرما گئے۔ بیکن 10 دن کی ہوئی تو آپ میں ہیں کے شفی دادا بھی رصلت فرما گئے۔

آ تحضر ستمانية الم حضرت ابوطالب كى كفالت مين:

آب میں ایک اور اسے انتقال سے بل حضور اکرم میں کو ان کے حقیقی بچا حضرت ابوطالب کے حوالے کے حوالے دھزت ابوطالب کے حوالے کر مجے۔ بچانے میٹم منتج کی پرورش باپ کی طرح کی اور انہیں اپی حقیقی اولاد سے بھی زیادہ عزیر رکھا۔

## نبوت شناس بحیرا راہب سے ملاقات

رسول اکرم میلیدام بر بارہ سال کے ہوئے تو حضرت ابوطالب شام کے تجارتی سفر پر جانے کلے تو آپ میلیدام بھی اصرار کرکے ساتھ جلے محے۔ جب یہ قافلہ بھری (ملک شام) پہنچا تو عیسائیوں

کے ایک راہب بحیرا نے حضور نی کر پیمائیلم کے متعلق آخرالزمان نی ہونے کی پیٹین گوئی کی اور آپ
سائیلم کے بچا سے کہا کہ اسے بہودیوں کے ملک میں نہ لے کر جاؤ وہ کہیں انہیں بچان کر تکلف نہ
سائیلم کے بچا سے کہا کہ اسے بہودیوں کے ملک میں نہ لے کر جاؤ وہ کہیں انہیں بچان کر تکلف نہ
بہنجا میں جنانچہ مشفق بچائے آئے تا مخضر منطقیل کو بھری سے بی واپس کر دیا۔

#### حرب فجار:

بندرہ برس کی عمر میں رسول الشعطی ہے ایک جنگ میں حصد لیا جے حرب فجار کہتے ہیں اس لئے کہ بداؤائی ایام الحرام میں ہوئی تھی۔ اس الوائی میں قریش اور بنی قیس کا آپس میں مقابلہ تھا۔ اگر چہ قریش سچائی پر سے تاہم آنخضرت میں ہوئی تھے۔ کشت وخون میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صرف وشمن کے بھیکے ہوئے تیراُٹھا اُٹھا کرایتے ججاؤں کو دیتے تھے۔ لڑائی کا خاتمہ بالآخر سلح پر ہوا۔

#### حلف الفضول.

طف الفقول ایک مقدی اور پاکیزہ معاہدہ تھا۔ یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر منعقد ہوا تھا۔

اس کے پہلے محرک اور داعی رمول کریم النظام کے جیا زبیر بن عبدالمطلب تھے۔ ہوا بول کہ یمن کے شہر زبید ہے ایک تاجر تجارت کی غرض ہے آیا۔ مکہ کے صاحب حیثیت اور بااثر رئیس عاص بن واکل نے اس کا سارا مال خرید لیا لیکن رقم دیے ہے انکار کر دیا۔ اس نے قریش کے ہر قبیلے کے پاس فریاد کی لیکن کوئی بھی عاص کو مید کہنے پر تیار نہ ہوا تو اس نے جبل ابوجیس پر چڑھ کر پرسوز اشعار پڑھے جن کوئن کر حضرت زبیر بن عبدالمطلب کا دل بھل گیا چنانچہ انہوں نے اپنے حلیف قبائل کوغیرت وال کی البترا سے قبائل معاہدہ کیا کہ قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر تیں استھے ہوئے اور آپس میں خدا کی تیم کھا کر معاہدہ کیا کہ قبائل عبداللہ کیا کہ

' والله بم سب مظلوم كى مدو ئے لئے ظالم كے خلاف ايك ہاتھ كى طرح متحد رہيں گے اور جب تك ظالم سے مظلوم كاحق نہيں ليں گے چين سے نہيں بيٹيس گے۔''

بس معاہدے کو قریش نے "طف الفضول" کا نام دیا۔ پھر انہوں نے بل کر عاص بن وائل سے اس معاہدے کو قریش نے "خداللہ بن سے اس کا حق لے کر دیا۔ اس معاہدے کے متعلق نی کریم اللی اللہ میں نے عبداللہ بن حد عان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شرکت کی ہے کہ بھے اس کے بدلے میں سرخ اوق بھی پیند نہیں اور اگر اسلام میں بھی مجھے اس فتم کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔"
مہیں اور اگر اسلام میں بھی مجھے اس فتم کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔"

تجارت كا خيال:

تاریخ اسلام ..... 79 آپ کو بہت نفع ہوا۔

ال سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آ تخضرت ماتھ تھا۔ اس نے آ تخضرت میں استھا تھا۔ اس نے آ تخضرت میں کیا میں اور محاس کا ذکر حضرت خدیجہ کے گوش گزار کیا جن کا مشاہدہ خود سفر میں کیا تھا۔ ان ادصاف حمیدہ کوئن کر حضرت خدیجہ نے خود نکاح کی درخواست کر دی چنانچہ آ ب میں اور کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا حالانکہ اس سے قبل حضرت خدیجہ بڑے ہوئے ہوئے سرداروں کے بیغام نکاح کورد کر چکی تھیں۔

رسول اكرم اليقالم كا نكاح:

جب بیہ نکاح ہوا تو آپ میلی کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آنخضرت میلی کی نکاح میں وہ 25 سال تک زندہ رہیں۔ رسول اکرم میلی کی ان کی وفات کے بعد بھی اکثر ان کا محبت سے ذکر کیا کرتے حتی کہ ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔

-اس شادی کے بعد آنخضرت میکندیم کا سارا ونت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانیت کی فلاح و بہبود میں گزرتا تھا۔

## خانه کعبه کی تغییر نو:

آ تخضرت المجانب کی عمر 35 سال تھی کہ زبردست سیلاب آیا جس سے فانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ قرایش نے باتی ماندہ حصہ بھی توڑ دیا اور خانہ کعبہ کو از سرفونقمیر کیا۔ ممارت کے بنانے میں توسی شامل تھے مگر جب جراسود نصب کرنے کا موقع آیا تو ان کے مابین سخت اختلاف بیدا ہوتا کہ یہ اس سے عمر دسیدہ محق ابو امیہ بن مغیرہ نے بیدا اے دی کہ کسی کو خالف بنا کر اس رہا۔ آخر قرایش میں سب سے عمر دسیدہ محق ابو امیہ بن مغیرہ نے بیدرائے دی کہ کسی کو خالف بنا کر اس سے فیصلہ کروا لیس۔ اس دائے کو تشلیم کرلیا گیا اور طے یہ پایا کہ اب جو کوئی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی سب کے لئے حکم موگا۔

جمله قائل كى طرف سے آ سمان کے کو کھم سلیم كرنا:

اب سب كى نظرين باب بنوشيدكى طرف كى بولى تعين كدانفا قا آنخضرت النظائم تشريف لے آئے۔ الل مكد بنيلے بى آب ملائل محد وقار معدق گفتاركى وجہ سے نيز گذے اخلاق اور ناپاك عادات سے دور رہنے كى وجہ سے آب ملائل كو "امن "كما كرتے تھے۔ آنخضور ملائل كو و يكنا تھا كد "هذا الامين دضيناه" كے نعرے لگ مجے لين "امن آگيا بم سب اس كے فيلے برراضى بيں۔"

تاريخ اسلام ..... (80)

آنخضرت میں آئے۔ اسے اٹھا کرکونے پر اور طواف کے سرے پر لگا دیا۔ (رحمتہ للعالمین کیجا میں 45) آنخضرت میں اللہ نے اس صن تربیر سے ایک خونخوار جنگ کا انسداد کر دیا ورشہ اس وقت کے اہلے علی عرب میں ریوڑ کے پانی پلانے محمور وں کے دوڑانے اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کے اچھا بتانے جیسی ذرا ذرای باتوں پر ایس جنگ ہوتی تھی کہ بیسیوں برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ بتانے جیسی ذرا ذرای باتوں پر ایس جنگ ہوتی تھی کہ بیسیوں برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔



# كائنات ارضى برآغاز انقلاب كے اثرات

غارحرا میں عیادت:

قاضی سلیمان منصور پوری لکھے ہیں کہ بعثت ہے سات بری قبل آپ میں اور کو ایک روشی اور چک ہونے ہیں نظر آنے گئی تھی۔ آپ میں اور خی کے معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چک میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوتی تھی۔ بعث کا زمانہ جس قدر قریب آتا گیا' آنخضرت میں اور ساتھ کے مزاح میں خلوت گزی کی عادت بردھتی جاتی تھی۔ بی کریم میں ایالی اور ساتو لے کر شہر سے گئی میل پر سے میں خلوت گری کی عادت بردھتی جاتی غار میں جس کا طول 4 گز اور عرض پونے دوگز تھا' جا بیٹھے۔ سنسان جگہ کوہ حرا (جبل نور) کے ایک غار میں جس کا طول 4 گز اور عرض پونے دوگز تھا' جا بیٹھے۔ عبادت کیا کرتے اس عبادت میں اللہ تعالی کی تحمید و تقدیس کا بھی ذکر شامل تھا اور قدرت الہیہ پر تد بر و تقریص کے جب تک یانی اور ستوختم نہ ہو جاتے شہر میں نہ آیا کرتے تھے۔

اب نبی اکرم آفید کوخواب نظر آنے لگے۔خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو بچھ رات کوخواب میں دیکے لیا کرتے' دن میں ویبا ہی ظہور میں آ جاتا تھا۔ (رحت للعالمین ص 45)

بعثت و نبوت کی علامات

جب رسول اکرم المی المی المی المی المی الله الله الله الله الله دن ہوگی تو 9 رہے الاقل ملادی مطابق 12 فرودی 610ء بروز سوموار روح الامین حفرت جریل علیہ السلام غار حرا میں اس وقت تشریف لائے جب آپ الله عادت میں معروف نے اور آپ الله الله کہ اقو اُرپر صیں) آپ الله کے جب آپ الله عادت میں معروف نے اور آپ الله کیا کہ اقو اُرپر صیں) آپ الله کے جواب میں فرمایا: ما انا بقاری (میں پڑھا ہوانہیں ہوں) تو حضرت جریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا۔ پھر چھوڑ کر دوبارہ پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ آپ الله الله کیا و کرون جواب دیا تو جریل نے بھر وہی جواب دیا تو جریل نے بھر سینے سے لگا کر خوب دبایا اور چھوڑ کر تیسری بار بھر پڑھنے پر اصرار کیا تو آپ میں ہوا کہ میری جواب دیا تو انہوں نے بھر جھوڑ کر کہا:

اقراً باسم ربك الذي حلق خلق الانسان من عِلق اقراً و ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم

"رِ خے این رب کے نام ہے جس نے انسان کو ایک جے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھے اُ آپ کا رب بڑا کریم ہے کہ جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ پچھ سکھایا جو وہ نہیں جانیا تھا۔"

#### <u>بعثت کاغیرمعمولی آغاز:</u>

ظہور اسلام کا بیرواقعہ نہا ہت غیر معمولی تھا۔ آ ب میکی ایس آئے تو سینہ جلال الی سے لبریز تھا۔ آ ب میکی کی آئے اور لیٹ گئے۔ بیوی سے کہا کہ مجھ پر کیڑا ڈال دو جب طبیعت میں قدرے

سکون محسول ہوا تو بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھنا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا

آ پیمالی کے اوصاف حمیدہ پر حضرت خدیجہ کی شہادت:

خدیجة الكبری رضی الله عنها نے كہا كه آپ الله الله كوكس چیز كا وُر سے میں دیکھتی ہوں كه آپ اقرباء پر شفقت فرماتے ہیں کی بیواؤں تیموں اور بے كسوں كی دیمگیری كرتے ہیں مہمان نوازی كرتے ہیں مہمان نوازی كرتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمروی كرتے ہیں۔ الله تعالی مھی آپ كونم زدہ نہیں كرے كا الله تعالی مھی آپ كونم زدہ نہیں كرے كا ا

عيسائي عالم ورقه كي شهادت آپ مايشهم كي نبوت ير:

خدیجة الکری کو خود بھی اطمینان قلب کی ضرورت محمول ہوئی چنانچہ وہ آپ می اللہ کے درقہ این چھرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ حضرت ضدیج کی درخواست پر آپ میں اللہ نے ورقہ کے سامنے جریل کی آ مداور بات کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ وہ حجت بول اُٹھا کی ہے وہ ناموں جو حضرت موی علیہ السلام پر اُٹرا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زعمہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ درمول اکرم میں اس نے پوچھا کیا قوم بھے نکال دے گی؟ ورقہ بولا: بال اس دنیا میں جس می مداوت ہی ہوئی رہی۔ کاش میں جرت تک زعمہ رہوں اور آپ کو نکال دے گی ہوگی اور آپ کو دل میں جس می بیرن جس کی نے ایک تعلیم پیش کی اس سے (شروع میں) عداوت ہی ہوئی رہی۔ کاش میں جرت تک میں جس کو دل اور آپ کو دل میں جس کی بریشانی ختم ہوگئی اور آپ کو دل سکون محسوں ہوا۔



# الم تخضرت صالبتهم كى بعثت

## دعونت اسلام

#### دعوت کے ادوار و مراحل:

ہم نی آگرم اللہ کی بیغیبرانہ زندگی کو دوحصوں میں تقلیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے تمل

طور برنمایال اور ممتاز نتیج وه دونوں جھے بیہ ہیں: من میں میں کا من گار آتا کا دونوں جھے بیہ ہیں:

1- عَلَى زَنْدُكِي ..... تَقَرَّياً تيره سال

2-ر من زندگی .....وس سال

کی زندگی کے مراحل:

من زندگی تین مرحلول برمشمل تقی:

اليس برده دعوت كا مرحله ..... تين برس

2- اہل مکہ میں اعلانیہ دعوت کا مرحلہ ..... نبوت کے چوشے سال کے آغاز ہے دسویں سال کے اواخر تک

3- کمہ سے باہر اسلام کی وعوت کی مقبولیت اور نشرہ اشاعت کا مرحلہ ..... نبوت کے دسویں سال کے اداخر ہے ہجرت مدینہ تک

مدنی زندگی کے مراحل:

من زندگی کوتین مراحل برتقیم کیا جاسکتا ہے:

یہلا مرحلہ ....جس میں فتنے اور اضطرابات بریا کے محکے اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے درکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے وشمنوں نے مدینہ کو صفحہ بستی سے مثانے کے لئے چڑھائیاں کیں۔ یہ مرحلہ صلح حدیدبید دی تعدہ 06ھ پرختم ہوجاتا ہے۔

2- دوسرا مرحلہ سے میں بت پرست قیادت کے ساتھ سلے ہوئی۔ بیمرحلہ فتح کمہ رمضان 08ھ پرختم ہوجاتا ہے۔ ای مرحلہ میں شامان عالم کو دعوت دین پیش کی گئی۔

3- تیسرا مرحلہ بیس محلوق خدا فوج در نوج دین اسلام میں داخل ہوئی۔ یکی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا مرحلہ بھی ہے۔ بید مرحلہ رسول الله الله الله الله کی حیات مبارکہ کے اخیر لیعنی رہے الاول 11ھ تک محیط ہے۔ (الرحیق المحقوم)

## پہلا مرحلہ .... خفیہ دعوت کے تین سال

مكہ چونكہ دين غرب كا مركز تھا يہاں كعبہ كے پاسيان بھى تھے اور ان بنول كے نكہيان بھى جنہیں بورا عرب عزت و تقدیس کی نگاہ ہے و مکھنا تھا۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ يهل پهل دعوت و مبلغ كا كام پس پرده انجام ديا جائے تاكه الل مكه كے سامنے احيا مك ايك بيجان انگيز صورت حال ندآ جائے

## کاروان اسلام کے اولین راہرو:

اصول فطرت کے مطابق آب میلیندم نے ابتداء میں ان لوگوں کوسب سے پہلے اسلام کی وعوت وی جن سے آپ میں کا سب سے گرانعلق تھا اور جن کے چروں یر آپ میں کا اور خر کے آتار د مکھ کھے تھے چنانچہ ان لوگول نے آپ مالیلوں کی دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ بداسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سرفہرست آپ میکٹولم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها البينيل كي يار غار ابو برصديق رضى الله عنه آب ماين كي آراد كرده غلام زيد بن حارث كلي رضی الله عنه آپ مینیدم کے چیا زاد بھائی حضرت علی کرم الله وجهد ہیں۔ بیاسب کے سب پہلے وان مسلمان ہو گئے تھے۔ (رحمتہ للعالمین حصہ اوّل ص 47)

اس کے بعد حضرت ابوبکر اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ ان کی کوشش سے حضرت عثان زبير عبدالرحمن بن عوف سعد بن الى وقاص اور طلحه بن عبيدالله رضى الله عنهم مسلمان ہوئے۔ بيد حضرات أسلام كأهراول دسته يتض

شردع شروع مين جولوگ اسلام لائے الني لوگول مين حضرت بلال ابوعبيده بن الجراح ابو سلمهُ ارقم ' عثمان بن مظعون عبيده بن حارث سعيد بن زيد خباب بن ارت عبدالله بن مسعود رضي الله تہم اور کئی دوسرے افراد مسلمان ہوئے۔ کیدلوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں ہے تعلق رکھتے يتھے۔ (سيرت ابن مشام ج اول ص 275)

مختلف واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مرسلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر جھی جھیا کر کیا جارہا تھا لیکن قریش کو اس کی من من لگ چکی تھی مگر انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا البتہ قریش نے آسمالی کے بی الدین ہونے کی خرے سے اور اثرات برصنے کے بھواندیشے ضرور محسوں کے تھے اور ان کی نگامیں رفار زمانہ کے ساتھ آپ میٹین کے انجام اور آپ میٹین کی تبلیغ پر رہے لگی تحميل - (فقد السيرة من 76)

تین سال تک تبلیغ کا کام خفیداور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو محمی اس کے بعد تھلم کھلا دعوت وتبلیغ کا تھم دیا گیا۔

## دوسرا مرجله.... اعلانية بي

اظهار دعوت كالبهلاحكم:

تین سال کے بعد اعلانہ بلیغ کے احکام نازل ہوئے۔فرمان البی یوں جاری ہوا:

وانذر عشيرتك الأقربين (214:26) يا ايها المدثر قم فأنذر (الدر 1-2) اور

فاصدع بما تؤمر (94:15)

اييخ خاندان مين تبليغ

نی اکرم میلی نے ایک روز تمام خاندان کو کھانے پر جمع کیا ہیں سب بنی ہاشم ہی تھے۔ ان کی تعداد تقریباً چالیس تھی۔ اس روز ابولہب کی بے ہودگی کی وجہ سے نبی کریم میلی کے کا موقع ہی تعداد تقریباً چالیس تھی۔ اس روز ابولہب کی بے ہودگی کی وجہ سے نبی کریم میلی کے دودھ کی کر فارغ ہو گئے نہ ملا اس لئے دوسری شب پھر انہی کو دعوت دی گئی۔ جب سب کھانا کھا بچئے دودھ کی کر فارغ ہو گئے تب نبی اکرم میلی کے فرمایا:

"اے خاندان والوا میں تم سب کے لئے دنیا اور آخرت کی بہود لے کر آیا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ عرب بحر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لئے اس سے بہتر اور افضل کوئی شئے لایا ہو۔ بچھے اللہ فی علم دیا ہے کہ آپ میں ہوئی شخص بھی اپنی قوم کے لئے اس سے بہتر اور افضل کوئی شئے لایا ہو۔ بچھے اللہ فی عظم دیا ہے کہ آپ میں ہوں کو اس کی دعوت دیں۔ بتاؤتم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ بیان کر سب کے سب جیپ رہ گئے۔ حضرت علی نے اٹھ کر کہایا رسول الله میں اخر ہوں۔" (رحمت للعالمين نے اقل ص 50)

#### يبازي كا دعظ:

ایک روز نبی اکرم این ایم میانید نی اکرم این ایک می مفایر چڑھ کرلوگوں کو پکارنا شروع کیا جب سب اکٹھے ہو گئے تو آب میں تاہیں نے بوجھا کہ اے قریش! اگر میں تہہیں کہوں کہ اس بہاڑ کی پشت سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو تہہیں بقین آئے گا؟ سب نے یک زبان ہوکر جواب دیا: ''ہم نے تہہیں ہمیشہ ہے ہی بولتے پایا ہے'' تو فرمایا کہ میں تم ہے کہتا ہوں کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔

(صحیح بخاری ج دوم ص 10)

اب نی اگرم این ہے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کر دیا۔ ہر ایک میلے میں ہر ایک گلی کوچے میں اور پھروں کا دو کتے۔
کوچے میں جا جا کر لوگوں کو توحید کی خوبیاں بتاتے۔ بنوں درختوں اور پھروں کی بوجا سے رو کتے۔
بیٹیوں کو مار ڈالنے سے ہٹائے۔ بدکاری سے منع کرتے اور جواء کھیلنے سے رو کتے تھے۔ عرب میں عکاظ
اور ذی الجاز کے میلے بہت مشہور تھے دور دراز سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ آنخصرت میں المالی وہاں جاتے اور لوگوں کو اسملام اور توحید کی دعوت و بیتے تھے۔

(تاریخ اسلام از مولانا اکبرشاه نجیب آبادی ص 107)

قریش کی مخالفت کی وجوہات:

مغرور قریش کو جواینے آپ کو عرب میں سب سے بڑا سمجھتے تھے نبی اکرم میں کا وعظ پہند نہ آیا۔اس کی مندرجہ ذبیل وجوہات بھیں:

1- وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے اور بعید سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی کے علم سے کوئی انسان انسانوں کے سمجھانے کے لئے آئے۔

وہ اعمال کی جزا وسرا کے قائل نہ ہے اس لئے سے سیام کہ موت کے بعد اعمال کی جوابدہی ہو کی ان کے نزد میک ہالکل قابل مسنحر تھی۔

وه خاندان اور بزرگول کی شرافت برنهایت مغرور تنصے اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت كا قبول كرنا الك قسم كى حقارت اور ذلت محسوس ہوتی تھي۔

ان میں اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے اور اپنے دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر جلنا أنهيس عار معلوم ہوتا تھا۔

وہ بت برئی بر بالکل قالع سے اور اس سے برتر کسی فدہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے

6۔ وہ زیا' جواء رہزنی' قتل' عہد شکن آ وارگ ہر ایک وعدہ اور قانون کی بندش ہے آزاد رہنے اور کے۔ بندش سے آزاد رہنے اور بند عادات بے شارعورتوں کو گھروں میں رکھنے کے عادی تھے اور اسلامی قانون انہیں اپنی ول پہند عادات

اس لئے انہوں نے آ تخضرت ملی علقت بر كمريانده لى اور اسلام كا نام ونشان مثانے كا فيصله كيا\_ (رحمة للعالمين ج اول ص 52)

رسول اکرم النائم کی دعوتی دوڑ دھوپ میلول اور نمائشوں میں تبلیغ کا متیجہ یہ ہوا کہ لوگ جے سے واپس ہوتے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہوتی تھی کہ آپ میٹیٹی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوں، ان کے ذریعے بورے دیار عرب میں آپ مانتا کا جرجا تھیل گیا۔

محاذ آرائی کے مختلف انداز:

جب قریش نے دیکھا کہ محمطینیام کوتبلغ ہے روکنے کی حکمت عملی کارگر نہیں ہورای ہے تو امہوں نے ایک بار پھر خوروخوش کیا اور آ سے الیال کی دعوت کا جلع قمع کرنے کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے:

اللي نداق مصما تحقير استہزاء اور تكذيب-اس كا مقصد بيرتفا كمملمانوں كو بدول كركے ال كے حوصلے توڑ ديئے جائيں اس كے لئے مشركين نے نى اكرم الله كوناروا تبتول اور ب موده کالیون کا نشانه بنایا چنانچه وه محی آب میانیم کو یاگل کین مجسی آب میانیم بر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ بہلے لوگوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اس میں اُلجھائے اور پھنسائے رکھنا جیسا کہ نضر بن حارث حمرہ گیا اور وہاں بادشاہوں کے واقعات اور اسفند یار و رستم کے قصے سیکھے پھر واپس آیا اور رسول اکرم الیٹیلم جہال لوگول کو اسلام کی باتیس سکھاتے ہے وہاں بینج کر انبیں وہ قصے کہانیاں سناتا چر کہنا آخر کس بناء پر محمد کیاتیا کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ اور انہوں نے چند گانے والی لونڈ یوں کو تیار کیا جو اسلام میں دلچیں لینے والے کو گانے سناتیں اور خوب کھلائی بلاتیں۔ یہاں تک کہاس کا اسلام کی طرف جھکاؤ ختم ہو جاتا۔

سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی ریکوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں جے راستے میں ایک دومرے سے جاملیں لین میچھلو اور کچھ دو کے اصول کے مطابق بعض باتیں مشرکین جھوڑ دیں اور بعض باتیں مسلمان جھوڑ دیں تا کہ کوئی درمیانی راہ نکال کیں۔

(الرحيق المختوم من 118)

اسلام کے خلاف قریش کی تدبیری:

قریش نے اسلام کوختم کرنے کے لئے میر تدبیر اختیار کی کداسلام لانے والوں کو سخت اذبیت وی جائے تا کہ جولوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور نے لوگ اے اختیار نہ کریں۔

اسلام لانے والوں برقریش کے ظلم وستم:

قریش نے اسلام لانے والوں پر جو مظالم کتے اور جو انہیں اذبیتی اور تکلیفیں پہنچا کیں انہیں يره كررونكم كفريه وجاتے ہيں۔ ہم ذيل ميں ايك معمولى ى جھلك پيش كرتے ہيں:

حضرت بلال حبثی أمیہ بن خلف کے غلام تھے جب اُمیہ نے سنا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو ان كے لئے مخلف سم كے عداب ايجاد كتے سكتے:

(1) مرون میں ری ڈال کراڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور وہ انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں لئے مجرتے۔ (ii) انہیں وادی مکہ کی گرم ربیت پرلٹا دیا جاتا اور گرم گرم بھر ان کی جھاتی پررکھ دیا جاتا- (iii) ان کی مشکیل باندھ کر آئیس لکڑیوں سے بیٹا جاتا۔ (iv)دھوپ میں بھایا جاتا۔ (v) مجوكا بياسا ركما جاتا

حفرت بلال نے بیسب برواشت کیا ہ خرصدیق اکبڑنے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار ان کے والد بار اور ان کی والدہ سمید سلمان ہو مے سے ابوجہل نے انہیں محونا كول عذاب يبنيات - أيك دن رسول أكرم نے أنبيل عذاب سين و مكه كر فرمايا: اے آل ياس صركروتمهادا مقام جنت ہے۔ (مدارج الدوة ع 2 م ص 50)

3- ابوفکیہ یہ جن کا نام اُلکے تھا' ان کے یاؤں میں رسی باندھ کر انہیں پھڑیلی زمین پر کھسیٹا جاتا۔ (اعجاز النزیل' ص 53)

ر، جار، سریں صدی 4۔ خباب بن ارت کے سرکے بال کینیج جاتے گردن مروژی جاتی' گرم بچروں سے بارہا آگ کے اٹکاروں پرلٹایا گیا۔

5۔ عیدینۂ زنیرہ نہدید اور اُم عبیس بیچاری لونڈیال تھیں اور ان کے سنگ دل آتا ان کو ایسی ہی سخت وحشیانہ سزائیں دیا کرتے تھے۔

ترکیش کا بیسلوک غلاموں اور ضعفوں کے ساتھ ہی نہ تھا بلکہ اینے عزیزوں اور فرزندوں کے ساتھ ہی نہ تھا بلکہ اینے عزیزوں اور فرزندوں کے ساتھ ہی ساتھ بھی وہ الی ہی سفاکی اختیار کرتے تھے۔

6- حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کی خبر جب ان کے چیا کو ہوئی تو وہ کم بحت انہیں کے چیا کو ہوئی تو وہ کم بحت انہیں کے حضور کی صف میں لیبٹ کر باندھ دیتا اور نیجے سے دھوال دیا کرتا۔

7۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کی والدہ نے اسلام لانے کے جزم میں گھر سے نکال دیا تھا۔

8- بعض صحابہ کو قرایش گائے اور اونٹ کے کیے جمڑے میں لپیٹ کر وھوپ میں بھینک ویے تھے اور بعض کو لوہے کی زرّہ بیبنا کر جلتے پھروں پر گرا دیا کرتے تھے۔

الغرض اليي وحشانه سزائيس ديتے تھے كەصرف اسلام كى صدافت ہى ان كا مقابله كرسكتى تھى۔ (زاد المعادُ ج اوّل ص 24 297 بحوالہ رحمتہ للعالمین ج اوّل ص 53)

ظلم و جور کی قرارداد:

مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اذبیق دینے کی کارروائیان اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤٹر نابت نہیں ہوری ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرواران قریش کی ایک سمینی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ رسول اکرم سکھیلے کا بچا ابولہب تھا۔ اس سمینی نے باہمی مشورے اور غور دخوض کے بعد رسول اللہ میلی ہے موات کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی جس میں بید طور خوض کے بعد رسول اللہ میلی ہے میں ایداء رسانی اور اسلام کی مخالفت بینمبر اسلام میلی ہے کہ ایڈاء رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جوروستم اور ظلم وتشدو کا نشانہ بنانے میں کوئی کر اُٹھا نہ رکھی جائے۔ (الرحیق المحقوم میں 122) مشرکین نے بیقرارداد سے کر کے اسے روبہ علی لانے کا عزم مصم کرلیا۔

رسول اکرم ملک ایم کے دشمن بروسی

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جوگروہ گھر کے اندر رسول الله الله الله کو اذیت ویا کرتا تھا وہ یہ تھا:
ابولہب عجم بن ابی العاص بن اُمیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن حمراء تقفی ابن الاصداء بدلی۔ بیسب کے
سب آ ب کی بڑوی ہے۔ ان میں سے تھم بن ابی العاص (بید اُموی خلیفہ مروان بن تھم کے باب
سنے کے سواکوئی بھی مسلمان نہ ہوا انہوں نے مختلف انداز سے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوستایا اور
ستانے میں حدکر دی۔ (ابن ہشام نے اقل ص 416)

دار ارقم ابتدائی مرکز اسلام:

ان سم رانیوں کے مقابلے میں حکمت کا نقاضا یہ تھا کہ رسول اکرم کی آباہ قولاً اورعملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے سے انتہے ہوں کیونکہ اگر آپ سیکھ آبان کے ساتھ خفیہ طریقے سے انتہے ہوں کیونکہ اگر آپ سیکھ آبان کے ساتھ کھا م کھلا اکتھے ہوتے تو مشرکین یقینا آپ میکھ آبا کے تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت برخی تعلیم کے کہم میں رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہوسکتا تھا۔ ایک بار ایسا ہو بھی گیام میں رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیج میں فریقین کے درمیان تصادم ہوسکتا تھا۔ ایک بار ایسا ہو بھی گیام میں بات آئی گئی ہوگئ لہذا واضح ہے کہ اگر اس طرح فکراؤ بار بار ہوتا اور طول بکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتے کی نوبت آسکی تھی۔ اس حکمت کے پیش نظر عام صحابہ کرام اپنا اسلام اپنی عبادت اپنی تبلیخ ادر اپنے باہمی اجتماعات سب بچھ پس پردہ کرتے تھے۔

بن الی ارقم مخزدی کا مکان کوہ صفا پرسرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ ارقم بن ابی ارقم مخزدی کا مکان کوہ صفا پرسرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تصلگ واقع تھا اس لئے آپ ملی ہے ہے تہ نبوت سے اس مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ این اجتماع کا مرکز بنالیا تا کہ کفار سے دور رہ کراپنے دین مشن کوآگے بڑھایا جا سکے۔
اپنے اجتماع کا مرکز بنالیا تا کہ کفار سے دور رہ کراپنے دین مشن کوآگے بڑھایا جا سکے۔
(مختر السیر ۃ از محمد بن عبدالوہاب ص 61)

## تبهلي بهجرت حبشه

جور وستم كا ذكورہ سلسلہ نبوت كے چوشے سال كے درميان يا آخر ميں شروع ہوا تھا اور ابتداء ميں معمولی تھا مگر دن بدن اس ميں اضافہ ہوتا گيا يہاں تك كه بانچويں سال كے وسط تك اپنے شباب كوپہنچ گيا حتیٰ كه مسلمانوں كے لئے مكہ ميں رہنا محال ہو گيا اور انہيں ان مسلسل ستم رانيوں سے نجات كى تدبير سوچنے كے لئے مجود ہوتا يڑا۔

قریش مکہ نے عبداللہ بن ربید اور عرو بن عاص پر مشتل سفارت شاہ عبشہ نجائی اسمحہ کے پاس بھیجی اور ان سے مطالبہ کیا کہ "ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔" نجائی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ "ہم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرتی دونوں کا خالف ہے " مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن الی طالب نے ایک پراٹر تقریر کی اور گیر نجائی کے مطالبے پر سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کیں۔ اس پر نجائی کی آئھوں سے آئو جاری ہوگئے اور اس نے کہا: "اللہ کی قیم ایر کام اور انجیل دونوں ایک ہی جراغ کے برتو ہیں۔" نجائی نے سفرائے قریش سے کہا کہ" مطالب پر نجائی نے اس کے بارے میں بوچھا تو حضرت جعفر نے کہا کہ "حضرت عبئی اللہ پر نجائی نے اس کے بارے میں بوچھا تو حضرت جعفر نے کہا کہ "حضرت عبئی اللہ پر نجائی نے ایک تکا اُٹھا کر کہا: "واللہ جوتم نے کہا 'عیلی علیہ پر نجائی نے ایک تکا اُٹھا کر کہا: "واللہ جوتم نے کہا 'عیلی علیہ اللام این شکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔" قریش کے سفیریالکل ناکام لوئے اور اسمحہ شاہ عبش اللام این شکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔" قریش کے سفیریالکل ناکام لوئے اور اسمحہ شاہ عبش خوالہ کرا اور چند سال بعد جب اس کا انتقال ہوا تو نی اگرم میلین ان اس کی غائبانہ نماز میان دوئی جو اول کر لیا اور چند سال بعد جب اس کا انتقال ہوا تو نی اگرم میلین نے اس کی غائبانہ نماز میان نہ دوئی جو اول

ان کے بعد مسلمانوں نے کے بعد دیگرے حبشہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس میں مسلمانوں کی تعداد تراسی تک پہنچے گئی تھی۔ (تاریخ اسلام از اکبر شاہ نجیب آبادی ج اول ص 114) میں مسلمانوں کی تعداد تراسی تک پہنچے گئی تھی۔ (تاریخ اسلام از اکبر شاہ نجیب آبادی ج اول ص 114)

مهاجرین والیس مکه میں:

ای سال ماہ رمضان (5 نبوت) یہ داقعہ پیش آیا کہ بی اکرم الکائیم حم میں تشریف لے گئے تو دہاں قریش کا ایک بہت بڑا مجمع تھا' ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ میں تشریف نے ایک دم کھڑے ہوگا ہے ایک دم کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ جب آپ دم کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب آپ میں مقابلہ نے سورۃ کے اداخر میں دل ہلا دینے دالی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا رہم منایا کہ:

فاسجدو الله و اعبدوا (التجم)

"الله کے لئے سجدہ کرد اور اس کی عبادت کرو۔"

اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا سب کے سب بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ ( صحیح بخاری میں اس سجد کے کا واقعہ ابن مسعودؓ اور ابن عماسؓ ہے مختفراً مردی ہے۔ باب سجدہ النجم اور باب سجو د المشر کین والمسلمین ج اوّل ص 146)

مٹرکین کے اس مجدہ کرنے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی اور انہیں یہ پہتہ خلاکہ قریب آ مشکمان ہو گئے ہیں چنا نچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ کی لیکن جب استے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن ہے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال واضح ہوئی تو پچے لوگ تو واپس جیشہ پلٹ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال واضح ہوئی تو پچے لوگ تو واپس جیشہ پلٹ گئے اور پچے لوگ جیب چھپا کر یا قریش کے کسی آ دمی کی پناہ لے کر کے میں واخل ہوئے۔
گئے اور پچے لوگ جیب چھپا کر یا قریش کے کسی آ دمی کی پناہ لے کر سے میں واخل ہوئے۔
(زاد المعادی اقراص 24 کی وہ میں 44 سیزت این بشام کے اقراص 364)

اس کے بعد ان مہاجرین پرخصوصا اور مسلمانوں پرعموا قریش کا جور وستم اورظلم و تشدد مزید برھ گیا اور ان کے خاندان والول نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاش کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی وہ اس بر نہایت آزردہ خاطر تھے۔ ناجار رسول الله ملی تھی وہ اس بر نہایت آزردہ خاطر تھے۔ ناجار رسول الله ملی تھی اس کے صحابہ کرام کو پھر ججرت جبشہ کا مشورہ دیا چنانچہ اس دفعہ کل 83 مردوں اور 18 عورتوں نے ججرت کی۔

(زاد المعادّج اوّل ص 24)

شاهبش سے قریش کا مطالبہ:

کفار مکہ فیزیجب دیکھا کہ مکہ کے افراد مبلمان ہو ہو کر جش کی طرف ہجرت کرکے چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام ہے زندگی ہر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدری اسلام ہیں وافل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہواور ہم پر باہر سے کوئی آفت نازل ہو جائے لہذا انہوں نے مکہ میں آنخضرت کی اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا اور عرو بن عاص اور عبداللہ بن رہیعہ دو معزز افراد کو نجاشی شاہ جش کے دربار میں بھیجا جس کی تفصیل ہجرت جبشاولی میں گرد جی ہے۔ (تاریخ اسلام اکبرشاہ)

قريش مكه كى رسول اكرم الأيمام كوييشكش

جب کہ کے کافروں نے دیکھا کہ جب جانے کا بھی فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے آپن میں صلاح و مشورہ کیا کہ آئی ہم مہلے محملیتی کو لائے ویں پھر وسمکی دیں کی طرح تو مان ہی جائیں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد کمہ کا مشہور مالدار سردار عتبہ رسول اگرم النظام کے باس آیا اور اس نے آپ میں مشورہ کرنے کے بعد کمہ کا مشہور مالدار سردار عتبہ رسول اگرم النظام کے واب میں رسول اگرم النظام نے فرمایا کہ ''تم ملکتا کہ و دولت کو دولت کو میں اور کہا وہ ذرا بھی می خیس سے بھے مال دولت کر ساور حکومت کے نہیں جائے اور خیران کے دولت کو میں اس کیام سے بھی آئے گی ۔ پھر آپ سیکتا کہ اور خیران کے دولت کی ۔ پھر آپ سیکتا کہ اور خیران کے میں جانے کام النہی کے سننے سے عتبہ پر ایک کویت کا اور خیران ہو تیجہ کے انظار میں برقرار بیٹھ تھا عالم طاری ہو گیا بالا فرخ چپ چاپ آئی کر واپس چا گیا۔ قریش جو تیجہ کے انظار میں برقرار بیٹھ تھا علیہ طائری ہو گیا بالا فرخ چپ چاپ آئی کر واپس چا گیا و عتبہ نے کہا: اے قریشو! میں ایسا کلام س کر آیا ہوں جو نہ عتبہ کہا کہ ان کہ عالم ایس کے حال پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ان کہ عقبہ برگری کی زبان کا جادہ چل گیا۔ اس کر کاس کے حال پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ کہ عتب بر بھی محملیتی کی زبان کا جادہ چل گیا۔

(سيرت البن مشام ع اقال مترجم ص 316 البدايه والنهايه مترجم ج سوم ص 120)

قريش كا وفد ابوطالب كى خدمت مين:

جب مشرکین مکه کی ہر جال ناکام ہو گئی تو درحقیقت انہیں اچھی طرح اصاس ہو گیا تھا کہ

Marfat.com

(نعوذ بالله) ال "مصيبت" سے خملنے کے لئے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں:

او رسول التسائل كو بزور طاقت تبلغ بـ روك وين .

2- یا پھر آ ب مائٹولم کے وجود کا بی صفایا کر دیں۔

تین دوسری صورت انتہائی مشکل تھی کیونکہ ابوطالب آپ میں گئے ہے محافظ نتے اور مشرکین کے ع عزائم کے سامنے آئی دیوار ہے ہوئے تتے اس لئے یہی مقید سمجھا گیا کہ ابوطالب سے دوٹوک بات کر لیں۔

اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے: ابوطالب!
آب ہمارے لئے معزز ومحرم ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتے کو روکئے مگر آپ نے انہیں نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں کہ اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباؤاجداد کو گالیال دی جا کیں ہماری عقل و فراست کو حمالت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤل پر عیب جینی کی جائے۔ آپ اسے روک دیجے وربہ ہم آپ سے اور اُن سے ایک جنگ چھٹر دیں گے کہ ایک فراق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ آپ اسے سمجھا کر جیس رہے کی ہدایت کر دیں ورنہ ہم اسے جان سے مار ڈالیس کے اور تم

ا کیلے ہم سب کا بچھنہیں بگاڑ سکو گے۔ (رحمتہ للعالمین ج اوّل ص 57 – الرحیق المحقوم م ص 139) سارے ملک کی عداوت د کھے کر چچا کا دل درد ادر محبت سے بھر گیا ادر انہوں نے نبی اکرم میجھنے ہے۔ سیمیں سرود سے میں اور سے میں سے میں سے مصروفی ہے۔ اس سے میں کی اس سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے

کو بلایا اور سمجھایا که''بت بری کارد نه کیا کرو ورنه میں بھی تمہاری کچھ تمایت نه کرسکوں گا۔''

نی اکرم الکینی ہے فرمایا کہ چیا اگر بیلوگ سورج کومیرے داہنے ہاتھ برلا کررکھ دیں اور جاند کو بائیں ہاتھ برتب بھی میں اپنے مشن سے نہ ہوں گا اور اللہ کے حکم میں بے ایک حرف بھی کم و بیش نہ کروں گا۔ اس کام میں خواہ میری جان بھی جاتی رہے۔

(سيرئت ابن بشام مج إوّل 280-مخضرسيرت الرسول مترجم ص 181)

اس کے بعد آپ کی آنگھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ کی آپ اور اُٹھ کے۔ جب وابس کی آپ کی آپ کی کا آپ کی کا آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کے اور اُٹھ کے۔ جب وابس ہونے کے تو کہا: جیتے اِ جاؤ جو جا ہو دابس ہونے کی آپ کی تارا جب آپ کی تاریخ ہوا ہو کہا۔ کی تو کہا: جیتے اِ جاؤ جو جا ہو کہو۔ خدا کی تتم میں تہمیں کھی کھی دجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔

(سيرت ابن مشام ج اوّل ص 265-266 - بحواله الرحيق المخوّم ص 139)

قریش کی ابوطالب کو پیشکش:

تیجیلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول النسطی ہم اپنا کام کے جا رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ ابو طالب رسول اکرم النیکی ہم کوئیں چھوڑ کئے بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول کینے کو تیار ہیں چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے ممارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے باس پہنچے اور ان کو یہ بیش کش کی کہ

"اے ابوطالب! بہ قرایش کا سروقد اور خوبصورت نوجوان ہے آپ اسے لے لیں اور اپنا بیٹا بنا لیس اور اپنا بیٹے کو ہارے حوالے کر دیں ہم اے قل کریں گے۔ بس بدایک آ دمی کے بدلے آیک

آ دی کا حساب ہے۔"

. ابوطالب نے کہا:

''خدا کی شم! کتنا بُرا سودا ہے جوتم لوگ مجھ سے کر رہے ہوٴ خدا کی شم یہ بیں ہوسکتا۔ اس پر مطعم بن عدی کہنے لگا کہتم ان لوگوں کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا جا ہے۔''

تو ابوطالب نے کہا کہ تم نے ناانصافی کی بات کی ہے بلکہ تم بھی میراساتھ چھوڑ کر میرے خالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہوتو تھیک ہے جو جا ہو کرو۔ (مخضر سیرۃ الرسول اُردو من 181)

رسول اكرم النياليم كول كى تجويز:

دونوں مرتبہ کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد قریش کاظلم وستم کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ انہی دنوں قریش کے مرکشوں کے دماغ میں نبی اکرم میں ہے خاتمے کی ایک جویز اُنھری لیکن یہی تجویز اور یہی جور وستم کمہ کے دماغ میں نبی اکرم میں ہے خاتمے کی ایک جویز اُنھری لیکن یہی تجویز اور یہی جور وستم کمہ کے دو جانباز سرفروشوں (حضرت حمزہ اور حضرت عمرہ) کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کے استحکام کا سبب بن گیا۔

آب ما الله المحالم وستم كے ايك دو نمونے بير بين:

کہ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول الله مالیا کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول الله مالیا کی کہ ایک معلوم ہور ہا تھا کہ آ ب مالیا کی دونوں آ تکھیں نکل آ کین گی۔

- عبرالله من الشيخ عبداللهُ ص 111) (مخضر السيرة ازشخ عبداللهُ ص 111)

ابن اسحاق کی ایک طویل روایت ہے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشی پردتی ہے کہ دہ رسول اکرم الکیلئے کے خاتمے کے چکر میں تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوجہل ایک بھاری پھر لے کر رسول النسائیلی کے انظار میں بیٹھ گیا'
جب آپ میلیلی حسب عادت تشریف لائے اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے 'اوھر قرایش بھی اپی مجلس میں آپھے تھے (اس سے قبل ابوجہل نے کہا تھا کہ میں ایک بھاری پھر لے کر بیٹھوں گا جب محمد بھیا ہے۔
میں آپھے تھے (اس سے قبل ابوجہل نے کہا تھا کہ میں ایک بھاری پھر لے کر بیٹھوں گا جب محمد بھیا ہے۔
مجدہ کرے گا تو میں اس پھر سے اس کا سرمچل دوں گا) اور ابوجہل کی کارروائی و کیھنے کے منتظر تھے۔
جب رسول اکرم میلیلی مجدے میں مجنے تو ابوجہل نے پھر اُٹھایا اور آپ میلیلی کی طرف بردھالیکن جب قبر رسول اکرم میلیلی محمد موجہ تھا۔ ادھر قریب پہنچا تو اگلت میں واپس بھاگا اور اس کا رنگ فی تھا اور بہت مرعوب تھا۔ ادھر قریب کے لوگ اُٹھا کہ ایک آٹے اور کہنے لگے: ابوالکم! حمید کی ہوگیا ہے؟ تو اس نے کہا قریش کے لوگ اُٹھا کہ ایک آٹے اور کہنے تھے دوہ مجھے کھا جانا جا بتا تھا۔
حبر میں محمد کی کردن اور ویسے دائت نہیں دیکھے تھے وہ مجھے کھا جانا جا بتا تھا۔

(سيريت ابن مشام ج اول ص 298)

ابوجہل کے علاوہ دوسرے قریش بھی آ پسکانی کے متعلق ای قسم کا عزم کئے ہوئے تھے اور وہ حطیم میں بیٹے کر آپ ملیک کے متعلق لعن طعن کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے ہیں بیٹے کر آپ ملیک کے متعلق لعن طعن کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن بیمنظر خود اپنی آئے تھول سے دیکھا کہ قریش آئے ضربت میں ہے کہ کر آپ میں تھا کہ قریش آئے ضربت میں تھا کہ دیکھ کر آپ میں تھا کہ قریش آئے ضربت میں تھا کہ دیکھ کر آپ میں تھا تھا کہ قریش آئے ضربت میں تھا کہ دیکھ کر آپ میں تھا تھا کہ قریش آئے ضربت میں تھا کہ تو تھا کہ تو لیش آئے ضربت میں تھا کہ تو تھا کہ تو لیش آئے ضربت میں تھا کہ تو تھا کہ تو لیش آئے خود اپنے کر آپ میں تھا تھا کہ تو لیش آئے خود اپنے کی کہ آپ میں تھا تھا کہ تو لیکھا کہ تو کہ تو لیکھا کہ تو لیکھا کہ تو لیکھا کہ تو لیکھا کہ تو کہ ت

برلعن طعن كرنے لكے ميں نے آ ب مائل کے جبرے پر نا كوارى كے اثرات و كھے۔

(سيرت ابن بشام ج اول ص 289)

صحیح بخاری میں حفرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عرو بن عاص ہے کہ اللہ بن عرو بن عاص ہے پہا کہ قریش نے رسول اکرم میں آئے ہے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی اس کی تفصیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم میں نماز پڑھ رہے سے کہ عقبہ بن الی معیط آگیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ نیچ اور آپ میں ڈال کر نہایت کی کے ساتھ آپ میں آئے کا گلا گھوٹنا است میں ابو کر آپ پنچ اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے دھکا دیا اور اسے نبی اکرم میں آئے ہے ہوکہ وہ کہتا انہوں دجلا ان یقول رہی اللہ" (تم لوگ ایک آدی کو اس کے قبل کرنا چاہتے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رہ اللہ ہے۔) ( سے بخاری باب اذکر مالقی النبی مانی المشر کین بھکة)

حضرت حمزه رضى الله عنه كا قبول اسلام:

حفرت جزۃ کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر ماہ ذی الحجہ کا ہے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب سے ہے کہ ایک دن رسول اکرم کی لیا ہے کہ ایک سی ہوئے تھے کہ ایوجہل وہاں پہنے گیا۔ اس نے پہلے تو نبی اکرم کی ایک پیلے تو نبی اکرم کی ایک پیلے تو نبی اکرم کی ایک پیلے مصورت کی ایک بیلے تو نبی اکرم کی ایک بیلے مصورت کی ایک بیلے مصورت کی تعلق کی اسلام منظر دیکھ رہی تھی مصل میں جا بیٹا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کو و صفا پر واقع اپنے مکان سے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی مصرت جزۃ شکار سے والی آئے تو لونڈی نے آپ کو اس سے مطلع کیا۔ وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے قرابت کے جوش میں ابوجہل کے باس پہنچ اور اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخی ہو گیا۔ حضرت جزۃ پھر نبی الوجہل کے باس کی اور اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخی ہو گیا۔ حضرت جزۃ پھر نبی الوجہل کے باس کے اور کہا: بھیجا ہم میں کرخوش ہوگے کہ میں نے ابوجہل سے تمہارا بدلہ لے نبی اکرم کی ہوگا ہے وار کہا: بھیجا ہم میں الوں سے خوش نبیں ہوا کرتا۔ ہاں آپ مسلمان ہو جا میں تو بھی سری خوش میرۃ الرسول میں حوجا میں تو بھی میری خوش میر قالرسول میں حوجا میں تو تھی موگے۔ (مختمر سیرۃ الرسول میں حوجا میں تو جسل می حوجا میں تو تھی میری خوش ہوگی چنانچہ حضرت جزۃ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ (مختمر سیرۃ الرسول میں حوجا میں تو تھی میری خوش ہوگی چنانچہ حضرت جزۃ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ (مختمر سیرۃ الرسول میں حوجا میں تو

ابنداء میں حضرت حزق کا اسلام محض اس جمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی تو بین کی گئی تھی لیکن پھر اللہ تعالی نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی نے تھام لیا اور رنبول اللہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی نے تھام لیا اور رنبول اللہ میں ایک کے اس سرگرمی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ قریش سمجھ گئے کہ رسول اللہ میں ہوگئے ہو اب قوت اور حمایت حاصل ہوگئی ہے حضرت حمزہ ضرور ان کو بچائیں گے چنا بچہ وہ آپ میں گئی ہے کہ تھا کہ تعلیٰ کو تعلیفیں وینے سے کافی حد تک مختاط ہو گئے۔ (مخضر السیر ہ از محمد بن عبد الوہاب مترجم میں 175)

### حضرت عمر رضى الله عنه كا اسلام قبول كرنا:

امیر حزق سے تین دن بعد عمر بن خطاب مسلمان ہوئے۔ یہ بڑے بہادر اور دلیر منے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک کی سفارت کا کام ان سے متعلق تھا۔ انک دن عرقائی بہادری کے بحروسے پر فی اکرم میلئی سے آل کا ادادہ کر کے محر سے نکلے بدن پر سب ہتھیار سیا درکھے تھے۔ داستے میں انہیں انہیں

معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ بیس کر بہن کے گھر گئے اور ان دونوں کوخوب

مارا تو ان کی بہن فاطمہ نے کہا کہ اے عمر! پہلے تم وہ کتاب من لو بھے من کر ہم ایمان لائے بین اگر وہ

تهمیں اچھی نہ لگے تو پھر ہمیں مار ڈالنا۔ عمر نے کہا: ''اچھا' اس وقت ان کے گھر میں ایک صحابی

(حفرت خباب مجمی تصے جوعمر کے آجانے سے اندر حجیب گئے تھے تو اس (صحابی) نے قرآن مجید

(سورة طد کا پہلا رکوع) سنایا۔ حصرت عرقر آن س رہے تھے اور بے اختیار رورہے تھے۔ وہی عمر جو گھر

ے قاتل بن كر فكلے تھے اس وقت بى اكرم الفقائم اور قرآن پر ايمان كے آئے اور جان شار بن كئے۔

اس ونت تک مسلمان نماز اینے گھروں میں حجیب حجیب کر پڑھا کرتے تھے اب کعبہ میں جا کر پڑھنے گئے۔ کافریہ دیکھ کر اور بھی زیادہ جلے اور مسلمانوں کو بے حد تکلیفیں دینے لگے اور نبی اکرم

## حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی:

حضرت عمر نے خود بیان کیا ہے کہ جب میں مسلمانوں ہوا تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میشد کیا ہم حق پر تبین میں۔ آپ میلائی نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر جھپ کر عبادت کرنا کیا معنی؟ اللہ کی قسم! ہم ضرور باہر نکلیں کے چنانچہ ہم دو صفول میں آ ب معنظم کو ممراه کے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک صف میں میں تھا۔ یہاں تک کہ ہم مجدحرام میں واحل ہو گئے۔حضریت عرش کا کہنا ہے کہ قریش نے جب اس طرح مجھے اور حضرت حزق کو دیکھا تو ان کے دلول پر الیمی چوٹ تکی جواب تک نہ تکی تھی۔ اس دن سے رسول اکرم انٹیا کے میرا لقب ''فاروق' ركه ديا ـ ( تاريخ عمر بن الخطاب لا بن الجوزي ص 6-7)

حفرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہے تھے بہاں تك كه خفرت عمرٌ نه اسلام قبول كيا\_ (مخفر السيرة شخ عبداللهُ ص 103)

حضرت صہیب بن سنان کے بقول حضرت عرصملان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا اس كى اعلانيه وعوت دى كى مم علقے لگا كر بيت الله كر بيش بيت الله كا طواف كيا اور جس نے ہم برسخي ك السسة انقام ليا اوراس كيعض مظالم كاجواب ديا\_

(تاريخ عمر بن الخطاب لا بن الجوزي ص 13)

حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عرائے اسلام قبول کیا، تب سے ہم برابر طاقة راور باعزت رئيس المنظم عمو بن المنطاب م اول ص 545)

قريش كانمائنده رسول اكرم التيليم كحضور مين.

حفرت جزہ اور حفرت عرا کے املام لانے کے بعدظلم وطغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کوظلم وستم کا تختہ مثل بنانے کی مشرکین پر جؤ بدستی جھائی ہوئی تھی اس کی جگہ سوچھ اور غوروفکر نے کتنی شروع کر دی چنانچہ اب مشرکین مکہ نے رسول المتنظیم کے ساتھ سودے بازی کا روکرام بنایا۔ کفار سے مشورہ کے بعد عتب بن ربید سفیر قریش بن کر آنخصرت بیانیا کی خدمت میں ماسے بدر باتیں رکھتا ہوں ان پر فور کریں ہوسکا۔ اور تمہیدی کلمات کے بعد کہا کہ میں تمہارے ماسے بند باتیں رکھتا ہوں ان پر فور کریں ہوسکا۔ کہ کوئی بات قبول کر لیس۔ رمول اکرم بیانیا نے فرایا: ابوالولید کہؤ میں سنتا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں الی کا ضرورت ہے تو ہم تمہارے حسب فشاء مال تحق کر دیتے ہیں تمہیں ایزا بو مرتب کی خواہش ہو تو ہم تمہارے حسب فشاء مال تحق کر دیتے ہیں تمہیں ایزا دو مرتب کی خواہش ہو تو ہم تمہارا علاج میں اگر آپ بیچتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے جے تم اپنے میں ہوں اپنا باتی رہون کوت آتا ہے جے تم اپنے میں اپنا باتی رہون افقال اندو تکم صلعقہ مثل صلعقہ میں ہوں اور اس میری سنوا آپ تیانی نے سورہ فصلت کی ابتدائی آبا ہو تعلقہ مثل صلعقہ عاد و شعود" تو عتب تقرا کر کھڑا ہو گیا اور دیہ کہتے ہوئے اپنا باتھ رہول اکرم کھڑا ہے منہ پر رکھ دیا کہ میں سندہ وارد اس نے قرایش کومشورہ دیا کہ ''اس کو اس کے صال پر چھوڑ دو۔ خدا کی تم میں نے جو میں سن کا قول سنا ہے اس سے کوئی زیروست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس تحق کو تم میں نے جو اس کی خواب کے عال آب چھوڑ دو۔ خدا کی تم میں نے جو اس کی خواب کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی تم میں نے جو اس کا قول سنا ہے اس سے کوئی زیروست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس تحق کو تم میں نے جو اس کی خواب کی خواب کی خواب کو اس کی خواب کی خواب کی خواب کی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہو گی اور اس کی وجود سب سے بڑھ کر تہ ہو گی اور اس کی وجود سب سے بڑھ کر تمہارے کے باعث میادے ہوگا۔"

ہو۔ اس نے کہا: ابو الولید تم بھی اس کے جادو کا شکار ہو گئے ہو۔ اس نے کہا: میری تو یہی رائے ہے اب تہہیں جو تھیک معلوم ہو وہ کرلو۔

" (سیرت ابن ہشام'ج اوّل ص 293-294-تفسیر ابن کثیر'ج ششم ص 159 تا 161)

ابوطالب كا قوم <u>سے مشورہ:</u>

اگر چہ حالات کی رفتار بدل بھی تھی اور گردویش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا گر ابوطالب کے اندیشے برقر ارتھے۔ انہیں مشرکین مکہ کی طرف سے اپنے بینیج کے متعلق برابر خطرہ محسوں ہورہا تھا۔ وہ پیچھلے واقعات پر بدستور غور کر رہے تھے کیونکہ شرکین نے انہیں مقابلہ آ رائی کی دھی وی تھی۔ پھر تمارہ بن ولید کے عوض ان کے بینیج کو حاصل کر کے قل کرنے کے لئے سودے بازی کی کوشش کی تھی ایوجہل بن ولید کے عوض ان کے بینیج کو حاصل کر کے قل کرنے کے اٹھا تھا ، عقبہ بن الی معیط نے چاور لیبیٹ کر گلا ایک بھاری پھر لے کر ان کے بینیج کا سر کچلنے کے لئے اٹھا تھا ، عقبہ بن الی معیط نے چاور لیبیٹ کر گلا تھا۔ مکھو ننے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی خطاب کا بیٹا تلوار لے کر آ پ سینی کی ہوگئی کی ہوئے تھی جس سے ابوطالب ان واقعات پر غور کرتے تو آئیں ایک بھین خطرے کی بوجسوں ہوتی تھی جس سے اب کا دل کائپ اُٹھتا تھا۔ آئیں لیقین ہو چکا تھا کہ شرکین ان کے بینیج کوئل کرنے کا تہیر کر تھے ہیں ابوطالب کو کیا کرنا چاہئے۔ آئیوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جا بیات تو انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بینیج کی تالفت پر نے ہوئے ہیں تو انہوں نے آپی جد اعلی عبد مناف کے دو جود میں آئے والے خاعدالوں کو بھی کیا اور آئیں وجوت وکی کہ اب حال کہ اور مطلب سے وجود میں آئے والے خاعدالوں کو بھی کیا اور آئیں وجوت وکی کہ اب صاحبر اووں باشم اور مطلب سے وجود میں آئے والے خاعدالوں کو بھی کیا اور آئیں وجوت وکی کہ اب صاحبر اووں باشم اور مطلب سے وجود میں آئے والے خاعدالوں کو بھی کیا اور آئیں وجوت وکی کہ اب

تک اپنے بینچے کی حفاظت و حمایت کا جو کام وہ تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اے سب مل کر انجام دیں۔

ابوطالب کی بیر بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں عاندانوں کے سارے مسلم اور غیر مسلم افراد کے سارے مسلم اور غیر مسلم تمام آفراد نے قبول کی البتہ ابوطالب کا بھائی ابولہب اس سے الگ ہوگیا اور سارے عاندان سے الگ ہوگیا تر سارے عاندان سے الگ ہو گیا تر سارے عاندان کا ساتھ دیا۔

(سيرت ابن بشام ج اول ص 284-مخضر السيرة الشيخ عبدالله ص 106)

قریش کا بنوہاشم اور بنومطلب سے مکمل بائیکاٹ:

صرف چار بھتے یا اس ہے بھی کم مدت میں مشرکین کو چار بڑے بڑے و ھیکے لگ چکے تھے لینی حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا ' پھر حضرت عمر مسلمان ہو گئے ' پھر دسول اکرم میلائی سنے مشرکین کی سودے بازی کی پیشکش مستر دکی بھر قبیلہ بنوہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی اکرم میلائی کی حفاظت کا عہدو بیان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے۔ اب انہوں نے قبل کا مصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور داہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام طالمانہ کارروائیوں سے زیادہ شکین مصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور داہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام طالمانہ کارروائیوں سے زیادہ شکین تھی

ال تجویز نے مطابق مشرکین وادئ مصب میں حنیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپل میں بنی ہاشم اور بنی مطاب کے خلاف بیر عہد و پیان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گئ نہ فرید و فروخت کریں گئ نہ ان کے مراف کی مطلب کے خلاف بیر عہد و پیان کیا کہ نہ ان سے میل جول رکھیں گئ نہ ان کے گرول میں جا میں گئ نہ ان کے ماتھ اٹھیں بیٹے ہیں جا میں گئ نہ ان سے میل جول التہ بین ہم کو قر کرنے کے میں جا میں گئ ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائے کاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و بیان کیا گیا تھا کہ وہ بی باشم کی طرف سے بھی بھی کی صلح کی پیشش قبول نہ کریں گئی نہ ان کے ساتھ کئی طرح کی مرقت برتیں گے جب تک وہ رسول اللہ میں ہوگئی کرنے کے لئے نہ ان کے ساتھ کئی طرح کی مرقت برتیں گے جب تک وہ رسول اللہ میں ہوگئی کرنے کے لئے مشرکیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ بیرعہدنامہ منصور بن عمر می یا بیض بن عامر نے اپنے ہاتھوں تحریر کیا اس مشرکیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ بیرعہدنامہ منصور بن عمر می یا بیض بن عامر نے اپنے ہاتھوں تحریر کیا اس مشرکیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ بیرعہدنامہ منصور بن عمر می بیردعا کی جس کے جس میں بددعا کی جس کے بینے میں اس مشرکیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ بیرعہدنامہ منصور بن عمر میں بددعا کی جس کے جس میں بددعا کی جس کے جسے میں اس کا ہاتھ شل ہوگیا۔

اس عہدنامہ پر تمام قریش نے وسخط کرکے فانہ کعبہ کے اندر لاکا دیا' اس کے بعد تمام بنوہاشم اور بنومطلب شعب ابی طالب میں نتقل ہو گئے دہاں انتہائی پریشانی اور بے سروسامانی کی حالت میں تین سال (بقول ابن سعد دوسال) کا عرصہ کا ٹا۔ یہاں وہ اتنا تھی ہوئے کہ ان کے پاس شہر سے کوئی چیز جیب چھپا کر ہی پہنچ سکی تھی ندول کوئی چیز میسر نہیں آ سکی تھی۔ قریش نے ان پر منڈیوں چیز جیب چھپا کر ہی پہنچ سکی تھی اور اتنا شدید بائیکاٹ کیا کہ بھوک کی وجہ سے ان کی عورتوں اور بچوں کے چیخ کے دروازے بند کر دیئے اور اتنا شدید بائیکاٹ کیا کہ بھوک کی وجہ سے ان کی عورتوں اور بچوں کے چیخ کی آ داری شعب کے باہر تک سی جاتی تھیں۔ بیتو شعب ابی طالب میں داخل ہونے والوں کا حال تھی اور جو مسلمان وہاں نہیں جاسکے تھے اہل مکہ نے ان پر وہ مظالم توڑے کہ الامان والحفیظ! یہ بعث تھا اور جو مسلمان وہاں نہیں جاسکے تھے اہل مکہ نے ان پر وہ مظالم توڑے کہ الامان والحفیظ! یہ بعث

#### Marfat.com

. کے ساتویں سال محرم کی جاند زائت کا واقعہ ہے۔ (مخضر سیرت الرسول ص 184) خاندان بنو ہاشم ومطلب کے مشکل ترین سال:

خاندان بنوہاشم و بنو مطلب نے تین سال مسلسل اسی حضار میں سخت تکلیف کے ساتھ كر أرد د وفتح الباري ح مقتم ص 147) يهال تك كه بحوك وسے بحول كے بلبلائے كى آواز باہر سے سنائی دینے لگی۔ سنگ دل مشرکین من من کرخوش ہوتے۔ (طبقات ابن سعد سے اوّل ص 139 - عیون الاثر لا بن سيدالناس ج أوّل 139- سيرت النبي ابن مشام ج أوّل ص 387- زاد المعاد لابن قيم ج دوم ص 36- فتح البارى باب تقاسم المشركين ' 75 ص 146)

اس حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے بیتے کھا کر زندگی بسر کی۔سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا' اتفاق سے رات کومیرا یاؤں کسی تر چیز پر پڑا فورا زبان پر رکھ کرنگل گیا آب تک معلوم تہیں ہوسکا کہ دہ کیا شے تھی۔

حضرت سعد ابنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو پیشاب کرنے نکلا راستہ میں اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا' یائی ہے دھو کر اسے جلایا اور کوٹ جھان کر اس کا سفوف بنایا اور یانی کے ساتھ اسے بی لیا۔ تین راتیں ای سہارے پر سرکیں۔ نوبت یہاں تک پیچی کہ جب کوئی تجارتي قافله مكه آتا تفاتو ابولهب أثفتا أور اعلان كرتا بهرتا كهكوئي تاجر اصحاب محمط فيلام كوكوئي جيزعام نرخول پر فروخت نہ کرے بلکہ ان ہے دوگئی چوگئی قیمت وصول کرے اور اگر کوئی نقصان یا خیارہ ہوتو میں ذمہ دار ہوں۔ صحابہ خریدنے کے لئے آتے مگر قیت کی اس قدر گرانی کا بیام و مکھ کرخالی ہاتھ والپس لوٹ جاتے۔ (دوض الانف للسهیلی کے اوّل ص 232)

### مقاطعت كا خاتمه اور محصوري كا اختيام:

بن ہاشم کے چھوٹے بچول کا بھوک کے مارے ترمینا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بلکنا الیی چیزیں تھیں کہ قریش مکہ اس کا سیح اندازہ کر سکتے تھے بعض لوگوں کا اپنے عزیزوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر دل دکھتا تھا۔ انہی تکالیف اور مصائب کی بناء پر بعض رحم دل لوگوں کو اس طالمانہ عبد کوتو رہے کا خیال پیدا ہوا۔سب سے پہلے ہشام بن عمرو کو بیخیال آیا کہ افسوں ہم تو کھا تیں پین ادر جارے خولیش و اقارب دانه دانه کوترسیس اور فاقے پر فاقے کریں۔ جب رات ہوتی تو ہشام ایک اونٹ غلہ کا شعب الی طالب میں لے جا کر چھوڑ ویتے۔

الیك دن مشام يمي خيال كر ابوطالب كے بھائے زمير بن ابواميد كے ياس كے اور اسے كماكه اے زميركيا حمين بيد يسد ب كمتم جو جا ہو كھاؤ بيؤ بہتو اور تكاح كرو جبكد تمهارے مامول (ابوطالب) ایک ایک وانہ کو ترسیں۔ خدا کی قتم! اگر ابوجہل کے ماموں اور مفیال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابوجهل برگز ایسے عبدنا ہے کی پروا نہ کرتا۔ زہیر نے کیا افسوں میں تنہا کیا کرسکتا ہوں۔ كاش كوئى اور ہم خيال مل جائے تو بھر اس كام كے لئے تيار ہوں۔ بشام بن عمرو وہاں سے أخصے اور

مطعم بن عدی کے باس گئے انہیں بھی اپنا ہم خیال بنا لیا' پھر ابوالیمتر ی اور بعدازاں زمعہ بن الاسود کو اینے نقطۂ نظر کا حامی بنایا۔

جب برباخ آدی بی عبد توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ کل جب سب بی بین اس وقت اس کا ذکر کیا جائے۔ زہیر نے کہا ابتداع بیں کروں گا۔ سے ہوئی اور لوگ حسب معمول مجد حرام بیں بی بین اور نکاح کریں جائے۔ نہیر نے کہا ابتداع بیں قدر افسوں اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھا کیں بیش بین اور نکاح کریں اور بنواجم فاقیہ سے مریں۔ خدا کی قیم! جب تک بہ صحفہ قاطعہ اور ظالمہ چاک نہ کیا جائے گا بین اس وقت تک نہ بیٹھوں گا۔ ابوجہل نے کہا خدا کی قیم! بہ عہد نامہ کھی نہیں بھاڑا جائے گا جس وقت اس کی تحریر ہوئی نہیں بھاڑا جا سکتا۔ زمعہ بن اسود نے کہا خدا کی قیم! ضرور بھاڑا جائے گا جس وقت اس کی تحریر ہوئی تھی ہم تو اس وقت بھی راضی نہ سے۔ مطعم میں ہوئی سے بیم بھی راضی نہ سے۔ مطعم نے کہا یہ دونوں بچ کہتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھر اس کی تائید کی۔ ابوجہل مجلس کا یہ رنگ و کھے کہا یہ دونوں بچ کہتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھر اس کی تائید کی۔ ابوجہل مجلس کا یہ رنگ و کھے کہا یہ دونوں بچ کہتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھر اس کی تائید کی۔ ابوجہل مجلس کا یہ رنگ و کھے کہا یہ دونوں بچ کہتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھر اس کی تائید کی۔ ابوجہل مجلس کا یہ رنگ و کھے کہا اور کہنے لگا یہ تو رات کا طے شدہ منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ (قاریخ الامم والملوک از ابن جی بھر کی آن کی دوم ص 228۔ سرت الم بھر گیا اور کہنے لگا یہ تو رات کا طے شدہ منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ (قاریخ الامم والملوک از ابن جشام کی اقال میں اشام کی اقرامی کا دوم ص 228۔ سرت الم بی بھر کی تائی ہوتا ہے۔ (قاریخ الامم والملوک از ابن بھرام کی کی اقرام کی دوم ص 228۔ سرت الم بی بھرام کی نے اقرام کی تائید کی اقرام کی تائید کی اقرام کی تائید کی تاقل می دوم می 228۔ سرت الم بی تائید کی تائی کی تائید کی

اں اثناء میں رسول التعلیم نے ابوطالب کو بیرخبر دی کہ اس عہدنامہ کو التُدتعالیٰ کے اساء کے ساء کے ساتا کیڑوں نے کھا لیا ہے اور بائسمٹ اللہم کے علاوہ جو بطور عنوان ہرتحریر کے شروع میں لکھا جاتا تھا'تمام حردف کو کیڑے جات گئے ہیں۔

ابوطالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے پیش کیا اور کہا میرے بھتیج نے آج ایی خبر دی ہے اور میرے بھتیج نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی ہے آؤ بس ای پر نیصلہ کرتے ہیں۔ اگر محمد بھتا ہے کہ خرجی اور کے نظے تو ہم اس ظلم وستم سے باز آؤگ اگر غلط نظے تو محمد ساتھ کو تمہمارے حوالے کرنے کے لئے بالکل تیار ہوں گا جاہے تم ان کوئل کرنا یا زندہ چھوڑنا۔ لوگوں نے کہا ابوطالب آپ نے بالکل انصاف کی بات کہی۔ ای وقت عہد نامہ منگوایا گیا و رقعی سوائے ضدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا تو دیکھتے ہی شرمندگی اور عدامت سے سب کی گردنیں خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا تو دیکھتے ہی شرمندگی اور عدامت سے سب کی گردنیں خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا تو دیکھتے ہی شرمندگی اور عدامت سے سب کی گردنیں خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا تو دیکھتے ہی شرمندگی اور عدامت سے سب کی گردنیں حدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا تو دیکھتے ہی شرمندگی اور عدامت سے سب کی گردنیں مقد کھتے گئیں۔ اس طرح اس ظالمانہ عہد نامہ کا خاتمہ ہوا۔ (طبقات ابن سعد جا قرائ ص 139 تا 141)

حافظ ابن کیر فرماتے بیل کہ محصوری کی حالت میں ابوطالب نے مشہور تصیدہ "لامیہ" لکھا۔ (الحصائص الکبری النیوطی نے اقراض 151 البدایہ والنہایہ لابن کیر کے سوم ص 86) اس طرح تین سال کی مسلسل مصیبت کا خاتمہ ہوا اور 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے تین سال پہلے شعب ابی طالب سے باہر نکلے۔ (دخ الباری ج ہفتم ص 147)

عام الحزن والملال:

محصوری سے نگلنے کے بعد بھی ابوطالب پوری جاں ناری کے ساتھ اپنے بھینیج کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تنے لیکن اب ان کی عمراشی (80) سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ کئی سال سے پے در پیے سعین حادثات نے خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی ہمت جواب دے چکی تھی اور کمرٹوٹ بھی تھی جنانچہ گھائی ہے نکلنے کے بعد جندی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیاری نے آن پکڑا ابوطالب کا مرض بڑھتا گیا۔

سیح بخاری کی روایت کے مطابق جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم الی الله الا کے پاک تشریف لے گئے وہاں ابوجہل بھی موجود تھا۔ آپ کی الله کے پاک تشریف لے گئے وہاں ابوجہل بھی موجود تھا۔ آپ کی الله کے باس آپ کے لئے جت پیش کر سکوں گا۔ الله کہد و بیج نبی الله کی ملت سے رُن پھر لو گی جر یہ دونوں ابوجہل اور عبدالله بن امید نے کہا ابوطالب! کیا عبدالمطلب کی ملت سے رُن پھر لو گی؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے بہاں تک کہ آخری بات جو ابوطالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ سمار الله کی ملت کرتے رہے کہا تھی کہ اس جب تک آپ کے متعلق الله کی طرف سے معدالمطلب کی ملت پر نبی کریم بیل اور عبدالمطلب کی ملت پر نبی کریم بیل اور کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوگی ۔

ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفر واللمشركين ولو كانوا اولَى قربي مَن بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم (113:9)

''نی کی کی آئی اور اہل ایمان کے لئے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لئے دعائے معفرت کریں اگر چہ وہ قرابت وار بی کی معفرت کریں اگر چہ وہ قرابت وار بی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنی ہیں۔'' اگر چہ وہ قرابت وار بی کیوں نہ ہول جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنی ہیں۔'' اور بیہ آیت بھی تازل ہوئی: انک لا تعدی من اجبت (56:28)

''جے آپ پہند کریں' ہدایت نہیں دے سکتے۔'' ( سیح بخاری' قصۃ ابی طالب' ج اوّل ص 548) حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اکرم ایڈیٹر کے سامنے آپ میڈیٹر کے بچا کا تذکرہ ہوا تو آپ میڈیٹر نے فرمایا: ''ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فاکمہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ وہاں آگ صرف ان کے دونوں کِخوں تک پہنچ

### سکے۔' ( سے بخاری باب قصہ ابی طالب جے اوّل ص 548) حضرت خدیجبر کی رحلت کا حاوثہ فاجعہ:

جناب ابوطالب کی دفات کے دو ماہ بعد یا صرف تین دن بعد.... علی احتلاف الاقوال ..... حضرت خدیجة الکبری مجمع اس دنیا ہے رصلت فرما گئیں۔ ان کی دفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس دفت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول الندنی این عمر کی پیچاسویں منزل میں شخد (تلقید الفہوم من س)

حضرت خدیجہ کے قوت ہونے کا آپ بیار کو بہت دکھ ہوا کیونکہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا الله وزر نبی اکرم بیار کی خوشی پر قربان اور راہ خدا میں صرف کر دیا تھا۔ یہ سب سے پہلے اسلام لائی تقییں - جبریل علیہ السلام نے آپ بیار کی اس بیوی کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا تھا' اس بیوی کے گزر جانے کا ربح نبی تعالیٰ ہے ہوا۔ (رحمتہ للعالمین نج اوّل ص 62)

حضرت خدیج نے آنخضرت ملائد کو بہت محبت دی تھی کیونکہ وہ آپ کی تمام مصائب و تکالیف

میں رئین تھیں انہوں نے ہمیشہ آپ میں اللہ کی ہمت بندھائی اور مصیبتوں میں آپ میں ہوتا کو کئی۔ ابوطالب اور خدیجہ دونوں آپ میں آپ میں ہے ایسے رئیل و ہمدم سے کہ ان کی وفات نے آئے خضرت میں ہیں ابوطالب اور خدیجہ دونوں آپ میں انہوں میں اضافہ ہونے لگا۔ بہت ہی ممکنین بنا دیا اور ساتھ ہی قریش کی ایڈاء رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ (تاریخ اسلام از اکبرشاہ نجیب آبادی ج ادّل ص 124)

حضرت ابوبكر صديق كالرك مكه اور واليهي.

اہل مکہ نے جس طرح نی کریم النظام کے خلاف ظلم وستم کا بازار گرم کر رکھا تھا ای طرح وہ آپ کی آپ کے جدم آپ کے خلاف کی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے چنانچہ آپ کی ایک کے جدم وہمراز ابو کر صدیق کی کہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن تنہا نکل پڑے لیکن برک عماد پنجے تو این دغنہ سے ملاقات ہوگئ اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ والیس لے آیا۔

(صحیح بخاری نے اوّل صفحات 252-553)

## Marfat.com

# تبسرا مرحله .... بيرون مكه دعوت اسلام

وعوت اسلام کے لئے طاکف کا سفر

ابوطائب کے بعد آب میں کا ان کی طرح کوئی جامی اور مددگار ندرہا اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کوئی تسلی دینے والا اور عمگسار ندرہا اس لئے آپ میں کا شرح کی چیرہ وستیوں سے مجبور ہوکر اخیر شوال 10 نبوی میں طاکف کا قصد فرمایا کہ شاید بدلوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کر کیں اور۔ ان کے ساتھ ہو جا کیں چنانچہ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طاکف تشریف لے گئے۔

آپ مائی نے عبد پالیں مسعود اور حبیب ان نینوں بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں اسے سے اسلام چیش کیا۔ انہوں نے کا سنے کے بجائے نہایت تحق سے آپ مائی کو جواب دے دیا۔

ایک نے کہا کیا خدانے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لئے تھے نی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک نے کہا کیا اللہ کو این بغیروں کے لئے تھیارے سوا اور کوئی نہیں ملا۔ ایک نے کہا خدا کی قیم میں تھے سے کلام نہیں کروں این بخیروں کے لئے تھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے۔ اگر تم اللہ کے کا آگر واقعی اللہ نے رسول نہیں تو پھرتم قابل النفات نہیں اور بعدازاں بازاری اور اوباش لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ مائی کیا ہو رہوں نہیں اور بعدازاں بازاری اور اوباش لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ مائی کیا ہو کہا کہ ایک بھر برسائیں اور آپ مائی اُڑا ئیں۔ ظالموں نے اس قدر پھر برسائے کہ آپ مائی اُڑا ئیں۔ ظالموں نے اس قدر پھر برسائے کہ آپ مائی کیا کہ دوبارہ پھر برسانے کہ آپ مائی کیا کہ دوبارہ پھر برسانے کہ آپ مائی کیا کہ دوبارہ پھر برسانے کے گھڑا کر دیا ور بہتے۔ برسانے کے گھڑا کر دوبارہ پھر برسانے کے گھڑا کر دیے اور بہتے۔

برسائے سے سے طرا کردھے اور ہے۔ زید بن حارثہ جو اس سفر میں آپ میٹھاڑا کے ساتھ تھے وہ آپ میٹھاڑا کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو پھر بھی آئے وہ بجائے آپ میٹھاڑا کے مجھ پر گرے۔ای میں زید بن حارثہ کا تمام سرزشی ہو گیا اور آیٹ کے یاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔

ہو تیا اور اپ سے پاول اس مدر رس مرتب سے ماہ کی سے ہوتا ہے۔ طاکف ہے والیسی میں عذبہ بن رسعہ اور شیبہ بن رسعہ کا باغ پڑتا تھا' وہاں ایک ورخت کے سایہ میں دم لینے کے لئے بیٹھ گئے اور دُعا مانگی۔

اس دُما کا زبان سے نگانا تھا کہ دُما کی قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ وہی عتبہ اور شیبہ کہ اب تک پھر سے زیادہ تحت سے آپ کی اس ہے کسی اور مظلومیت کو باغ کے اعدر بیٹے و کیے رہے تھے یہ د کیے زم ہو گئے۔ خون قرابت اور حمیت جوش میں آئی تو اپنے غلام عداس کو بلا کر ایک پلیٹ میں اگور دے کر بھیجا۔ آپ الکی از کر ایک بلیٹ میں اگور دے کر بھیجا۔ آپ الکی از کر ایک نیا سے نیم اللہ پڑھا تو اس نے کہا یہاں کے لوگ تو ایسے نیم دے کہتے۔ آپ الکی اس نے کہا یہاں کے لوگ تو ایسے نیم کستے۔ آپ الکی اس نے بتایا کہ میں کہتے۔ آپ الکی اس نے بتایا کہ میں عیمانی ہوں اور نیوی کا باشندہ ہوں۔ آپ الکی از فرمایا وہاں کے جہاں اللہ کے نیک بندے حضرت عیمانی ہوں اور نیوی کا باشندہ ہوں۔ آپ الکی از کہا ہوں ہوں۔ آپ الکی اور ہاتھوں اور پاؤل کو بیمانی سے دہ بھی نی تھے میں بھی نی الکی اور ہاتھوں اور پاؤل کو بھائی سے دہ بھی نی تھے میں بھی نی الکی اور ہاتھوں اور پاؤل کو بھائی ہوں۔ عداس نے آپ سائی ہوں اور پاؤل کو بھی اور ہاتھوں اور پاؤل کو بھی اور کہا: اشتہد انک عبداللہ و دسولد (الاساب و دوم ص 266 – زرتائی جو اور کم) اور ہاتھوں اور پاؤل کو بھی اور ہاتھوں اور پاؤل کو بھی بھی جو ایک عبداللہ و دسولد (الاساب حدوم ص 266 – زرتائی جو اور کم) اور ہاتھوں اور پاؤل کو بھی بھی جو اور کمانا دی ہوں۔ عداللہ و دوم ص 266 – زرتائی جو اور کمانا دی ہوں۔

## طائف سے والیسی اور مقام نخلہ پر جنات کی حاضری:

واپسی پر اللہ کی جانب ہے اس غیبی مدد کی وجہ ہے آپ ایک کا دل مطمئن ہو گیا اورغم و الم کے بادل جیٹ گئے ہائی اور وادی نظام میں قیام کے بادل جیٹ گئے چنا نچہ آپ ایک ہیں تیام پذیر ہوئے۔ وہال آپ ایک تیام چند دن رہا اس دوران اللہ تعالی نے آپ ایک ہول کے باس جنول کی ایک جماعت جمیعی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ برآیا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں یہ آیات اس کی نشا عدی کرتی ہیں: واف صرفنا الیک نفوا من المجن ..... (آیت 29 تا 31) اور سورۃ جن کی یہ آیات ہیں قل او حی الی انہ استمع نفو من المجن ..... (آیت 29 تا 31) اور سورۃ جن کی یہ آیات ہیں قل او حی الی انہ استمع نفو من المجن (آیت 1-2)

حاكيں۔ (سيرت ابن بشام ئ اول ص 419 تا 422- زاد المعاد ئ دوم ص 46 تا 47- مخفر السيرة للشيخ عبدالله ص 121-127- وحسد للعالمين جيب آبادي ئي اول ص 126-127- وحسد للعالمين جي اول ص 126-127- وحسد للعالمين جي اول ص 64)

رسول الشمالية إلى ني عدى كے اس حسن سلوك كو بھى فراموش نه فرمايا چنانچه بدر ميں جب كفار مكه كى ايك بردى تعداد قيد ہوكر آئى اور بعض فيديوں كى ربائى كے لئے حضرت جبير بن مطعم آيديوں كى ربائى كے لئے حضرت جبير بن مطعم آيديوں كى دبائى كے لئے حضرت جبير بن مطعم آيديوں كى دبائى كے فرمايا:

الو كان المطعم بن عدى حياثم كلمنى في هؤلاء النتنى لتركتهم له ( صحيح بخاري ج ووم ص 573 – طبقات ابن سعد ج اوّل ص 142 – عيون الاثر ج اوّل ص 135 واد المعاد لابن قيم الجوزي ج دوم ص 47)

قبائل اور افراد کو دعوت اسلام:

ذی تعدہ 10 نبوت (اواخر جون یا اوائل جولائی 619ء) کو نبی اکرم علی کار طائف سے مکہ تشریف لے اور بہال کے افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دین شروع کی چونکہ موسم جم تشریب تھا اس لئے فریفنہ جج کی ادائیگی کے لئے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سوارول کی آ کہ شروع ہو چکی تھی۔ رسول اکرم میں اسلام دی۔
اسلام دی۔

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے بنو عامر محارب فزارہ عنسان مرہ طنیفہ سلیم عیس وغیرہ کی ایک قبال کو دعوت اسلام دی لیکن کوئی بھی قبیلہ اسلام لانے برآ مادہ نہ ہوا۔

(مخضرالسيرة من 149)

لعض قبائل بر اسلام کی بیشی اور ان کے جواب کی کیفیت: اب ہم ذیل میں چند قبائل کا تذکرہ کرتے ہیں:

1- بنوكلب:

آب الله الله الله الله على الله الله عندالله ك بال تشريف لے الله ك وقوت بيش كى وقوت بيش كى الله كى وقوت بيش كى باتوں با

#### 2- بنو حنيفه:

آب المام کی دعوت دی لیکن ان میسائدا جواب اہل عرب میں سے کسی نے جسی نہ دیا۔

#### 3- عامر بن صعصه:

أنبيں آپ مين الله كى طرف بلايا جواب ميں ان كے ايك شخص بحيرہ بن فراس نے كہا ہم آپ معین کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اگر آپ غالب آجاتے ہیں تو کیا آپ میلین کے بعد آپ میلین کے ظیفہ ہم ہوں گے؟ آپ ملین نے فرمایا بیتو اللہ کو بہت ہے تو انہوں نے آب میں ایک کوسلیم کرنے سے انكاركر ديا\_ (سيرت ابن مشام ئ1 ص 424-425)

نور اسلام کی شعاعیس مکہ سے باہر:

جس طرح آب ملی اللہ اور قبائل پر اسلام بیش کیا ای طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی وعوت وی اور بعض نے اچھا جواب بھی دنیا۔ ذیل میں چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں:

1- سويد بن صامت كا اسلام:

یہ گہری سوجھ بوجھ کے خامل عظیم شاعر تھے۔ بیہ حج ماعمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے جب آپ منتیا نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا میرے یاس بی بھے ہے۔ آپ سینی کم نے یو چھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا: حکمت لقمان ہے۔ آپ کی کے فرمایا پیش کرو۔ اس نے بیش کی۔ بجرآب ملتل نے اہیں قرآن پڑھ کر سایا۔ اس نے کہا بدتو اس سے بہت اچھا کلام ہے چنانجہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (رحمتہ للعالمین ج اوّل ص 74 - سیرت ابن مشام ج 1 ص 425-427) انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔

(تاريخ اسلام نجيب آبادي ن 1 ص 125)

#### 2- اياس بن معاذ.

یہ ہی یٹرب کے باشندے تھے۔ جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفدخزرج کے خلاف قرکیش سے حلف و تعاون کی غرض سے مکہ آیا تھا' ایاس بن معاذ بھی 11 نبوی میں اس وفد کے ہمراہ تصر رسول الله الله الله وفدى آمد كاعلم مواا آب نے بوجھا تو ان كے بتانے برآب نے فرمايا كم میں مہیں اس سے بہتر چیز دوں؟ آپ میں اے قرآن پیش کیا تو ایاس بولے: اے قوم خدا کی قسم یہ اس سے جمیں بہتر ہے لیکن دوسرا رکن آڑے آ گیا اور سمنے لگا: چھوڑو۔ ہم تو دوسرے مقصد (قریش کی مدد حاصل كرف ) كے لئے آئے ہيں تو رسول الله الله الله الله كا كے آئے كيكن وہ بھى ناكام واليس كئے۔ مدینہ بلننے کے تعور ہے ہی دن بعد ایاس انقال کر مے لیکن وہ این موت کے وقت تہلیل و تکبیر اور سبیح کر رہے تھے اس کئے لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا یقین ہے۔ (سیرت ابن مشام ج 1 ص 427)

3- ابوذرغفاري كا قبول اسلام:

یہ بیٹرب کے اطراف میں سکونت پذیر سطے جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ورسیعے بیٹرب میں رسول اکرم میلائیم کی بعثت کی خبر پیٹی تو میخبر ابودر کے کان سے بھی فکرائی اور یہی ان ك اسلام لان كا باعث في ( تاريخ اسلام نجيب آبادي ج 1 ص 128)

(ان کے ایمان کی تفصیلی حالت معلوم کرنے کے لئے: سی بخاری باب اسلام ابی ذر ج 1 صحیح بخاری باب اسلام ابی ذر ج 1 ص 544 ملاحظہ فرمائیں۔)

4- طفيل بن عمرو دوي كا اسلام قبول كرنا:

یہ شریف انسان شاع وی عقل اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ یہ 11 نبوی میں کہ تشریف لائے ایل کہ نے ان کا استقبال کیا پھرعرض کرنے گئے کہ اے طفیل ہمارے بان ایک آوی ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ وال دیا ہے۔ اس کا کلام جادوئی اثر رکھتا ہے کہ باب اور بیخ بھائی ہمائی اور میاں ہوی کے مابین جدائی والتا ہے۔ آب اس سے فی کر رہنا ہمیں ور لگتا ہے کہ جس مصیبت سے ہم دوچار ہیں کہیں دہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن بڑے لہذا آپ اس سے ہرگز گفتگونہ کریں اور نہ اس کی کوئی بات سیں۔

قریش نے انہیں اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں کیڑا تھونس لیا کہ کہیں اتفاقی طور پر بھی اس مخف کا کلام کاآن میں نہ پڑجائے۔طفیل کہتے ہیں کہ اتفاقا میں ایک روز مسجد حرام کی طرف گیا آ بیسائند کے میامنے نماز پڑھ رہے تھے۔

طفیل کہتے ہیں میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو میں نے نہ جا ہوئے ہوئے ہی آ ب میں ہوا کام من لیا۔ نہایت اچھا اور بھلا معلوم ہوا۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں کہا کہ میں تو صاحب عقل اور بڑا شاعر ہول ہم کہ کہ کام کاحسن و فتح تحقیٰ نہیں رہ سکتا۔ میں یہ کلام ضرورسنوں گا' اگر اچھا ہوا تو قبول کر لول گا لیکن اگر برا ہوا تو جھوڑ دول گا۔ چنانچہ جب آ ب میں تاریخ ہم سے واپس گھر پلٹے تو میں بھی بچھے ہولیا۔ جب گھر پنچ تو آ پ میں تاریخ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ میں تاریخ ہے قرآن کی تاریخ ہوگئے۔ اس کے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے ذیادہ انساف کی بات بھی نہ کی تاریخ ہیں نے ویں پر اسلام قبول کر لیا۔ (طبقات ابن سعد ن 4 ص 175 - عیون الائر ن 1 کی تاریخ ہیں نے ویں پر اسلام قبول کر لیا۔ (طبقات ابن سعد ن 4 ص 175 - عیون الائر ن 1 میں 139 - خصائص الکبری السوطی ن 1 میں 139 - سیرت ابن ہشام ن 1 میں 140 - دلائل الموہ لائی

#### 5- صاداز دی:

یہ کمن کے باشد ہے اور قبیلہ از دشنوء و کے فرد تھے۔ ان کا کام جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب
ار تھا۔ کہ آئے تو دہاں کے لوگوں سے سنا کہ محملیتی ہم پاگل ہیں۔ سوچا کیوں ندائی فخص کے پائ

موسل ہے میرے ہاتھوں ہی اسے شفاء ہو جائے چنانچہ آپ سینی ہم سے ملاقات کی اور کہا اے محم

ایسان ایس آسیب اُتار نے کے لئے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں کیا آپ کو بھی ایس کی ضرورت ہے؟

آپ ایسان کے جواب میں فرمایا:

ان الحمد لله نحمده و نستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له

وأشهد أن لا الدالا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا غيده و رسوله أما بعد! صاد نے کہا ذرا اسیے ان کلمات کو وہرائے آپ میکٹیلم نے تمن بار دہرایا۔ اس کے بعد صاد نے کہا میں کاہنوں جادوگروں اور شاعروں کی بات س چکا ہول کیکن میں نے آب میلی ایم ان جیسے کلمات نہیں ہے۔ ریرتو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائے اپنا ہاتھ بڑھائے آپ میکیٹیلم

ے اسلام پر بیعت کروں۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کرکے اسلام قبول کر لیا۔ ( سیح مسلم مشکوۃ ' باب علامات النبوة *ن 2 ص 525*)

### َیٹرب کے چھ خوش نصیب حضرات:

مدینہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی جومشرک اور بت برست سے اور ان کے ساتھ بہود بھی رہتے تھے جو اٹل کتاب اور اٹل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ بہودی اقلیت میں تھے اس لئے جب مبھی یہود کا اوس اورخزرج سے کوئی جھڑا ہوتا تو یہود بیر کہا کرتے ہتھے کہ اب عقریب نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں ہم ان کی اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تہیں قوم عاد اور ارم کی طرح ہلاک و برباد کر دیں گے

جب جج کا موسم آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے یہ 11 نبوی (جولائی 620ء) کا واقعہ ہے۔ اہل مکہ نے رسول اکرم النظام کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اُٹھا رکھا تھا اِس ﴿ کے بیش نظر نبی اکرم اللہ کی محمت عملی میتی کہ آپ میں اس کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف کے جاتے تا کہ مجے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔

اں حکمت مملی کے تحت ایک رات آ پ ملی کا مضرت ابو بکڑ اور حضرت علی کو ہمراہ لے کر باہر فكا علتے جلتے من كى گھاتى سے گزرے تو مجھ لوگوں كو باہم گفتگو كرتے سار آ سيمنين ہے سيدھا ان كى ۔ رُخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے رہے بیڑب (مدینہ) کے چیر جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج تعلق رکھتے تھے جن کے نام یہ ہیں:

- اسعدين زراره
- عوف بن حارث بن رفاعه
- رافع بن ما لک بن محلان
  - قطب بن عامر بن حدیده
    - عقبه بن عامر بن نابي
    - حادث بن عبداللد بن رماب

آ تخضرت المليلي نے ان مج پاس بین کرور یافت فر مایا که آپ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا مم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ملٹھ نے فرمایا بعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر مر كيول نه آپ حضرات مك ياس بينيس تاكه يكه بات چيت كى جائے۔ وه لوگ بين گئ آپ اليان الے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیش کی اور انہیں اللہ عزوجل کی طرف دعوت دی اور قر آن کی تلاوت

- تاريخ اسلام .....

فرمائی۔ انہوں نے آپی میں ایک دوسرے سے کہاد بھی دیکھوا بہتو وہی نی معلوم ہوئے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود مہری وہ ایک دوسرے سے کہاد بھی دیکھوا بہتو وہی نی معلوم ہوئے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود مہری وہمکیاں دیا کرتے ہیں البندا یہودتم پر سیقت نہ لے جانے یا تیں۔ اس کے بعد انہوں نے فورا آپ میں ہوئے۔

اس کے بعد بدلوگ مدینہ دالیں ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا بیغام بھی لے گئے جنانچہ وہان گھر کھر رسول النسائی تام کا جرجا بھیل گیا۔

(مخضر السير ه من 150 تا 152 - رحمته للعالمين ئي 1 ص 71 - زاد المعاد ئي 2 ص 50 - سيرت ابن ہشام ئي 1 ص 480 - زرقانی شرح مواہب اللدن ئي ج 1 ص 311 - عيون الاثر بي 1 ص 156 -البدايه والنهايه ابن كثير ئي 3 ص 202)

## حضرت عا تشهر صى الله عنها بي الكان:

ای سال شوال 11 نبوی میں رسول التعلیم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر بچھ بری تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینہ میں مدینہ کے اندر ان کی رحمتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو بری تھی۔ ( تلقیح الفہوم ص 10 - سیح البخاری ج 1 ص 550)

كائنات انساني كاحيرت ناك كرشمه اسراء ومعراج:

رسول اکرم الکینور کی دعوت و تبلیغ انجمی کامیابی ادر ظلم وستم کے اس درمیانی مرسلے سے گزر رہی تھی کہ اسراء ومعراج کا واقعہ بیش آیا۔

## معراج كاسال:

علاء سیر کا اس میں احتلاف ہے کہ آ ہے۔ آگے کے کہ معراج کس سال ہوئی؟ علاء کے اس بارے میں دس اقوال ہیں:

- 1- ہجرت سے جھ ماہ قبل معراج ہوئی
  - 2- ہجرت ہے آٹھ مہینے پہلے
  - 3- جرت سے گیارہ مہینے پہلے
  - 4- مجرت ہے ایک سال پہلے
  - 5- ہجرت سے ایک سال دو ماہ قبل
- 7- ہجرت ہے ایک سال اور پارٹج ماہ قبل
  - 8۔ ہجرت سے ایک سال چھ ماہ پہلے
    - 9- ہجرت سے تین سال قبل ۔
    - 10- ہجرت سے پانچ سال تیل

یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ فتح الباری باب المعراج میں مذکور بیں۔ رائح قول میہ ہے کہ

حضرت فدیج کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معران ہوئی۔ کشرت روایات ای طرف ہیں کوئکہ پہلے کے آٹھ اقوال اس پر متفق ہیں کہ چفرت فدیج کی وفات کے بعد معراج ہوئی نیز یہ امر روایات سے تابت ہے کہ حضرت فدیج پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے ای وفات یا گئ تھیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت فدیج شعب الی طالب میں آ ب مطاق کے ہمراہ تھیں۔ ان کا انتقال شعب الی طالب سے نکلنے کے بعد ہوا اور یہ مسلمہ امر ہے کہ آ پہلے تا ہے اور آپ کے رفقاء شعب الی طالب سے 10 نبوی میں باہر نکلے لہذا ان تمام مقدمات سے نتیجہ بی نکاتا ہے کہ معراج 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں سفر طاکف سے واپسی کے بعد کی میدنہ میں ہوئی۔

معراج كس مهيني مين بوئى؟

رہا یہ امر کہ کس مہینہ میں ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ رئیج الاول یا رئیج الآخر یا رجب یا رمضان یا شوال میں ہوئی۔ اس بائیج اتوال میں سے مشہور یہ ہے کہ رجب کی ستائیسویں شب ہوئی۔ (فق الباری باب المعراج نج 7 ص 154- زرقائی شرح مواہب لدنیہ نج 1 ص 307- زاد المعاذج 2 ص 49-مختفر السیر و ص 148- رحمتہ للعالمین نج 1 ص 67)

واقعه معراج كى تفصيلات:

ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جوتفصلات روایت کی بیں ان کا خلاصہ بیہ ہے:

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ سیح قول کے مطابق آپ میں گائی کوجسم مبارک سمیت براق پر سوار کر سے حضرت جریل علیہ السلام کی معیت میں معید میں معید المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ میں معید میں معید میں معید کے درواز ہے میں معید کے درواز ہے میں معید کے درواز ہے میں مطابق ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو معید کے درواز ہے سے طلعے سے باندھ دیا تھا۔

ال کے بعد ای دات آپ میں اگریت المقدی سے آسان دنیا تک لے جایا گیا ، جریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ میں المجائز کو بیت المقدی سے آسان دنیا تک لے جایا گیا ، جریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ میں انہوں نے آپ میں السلام کے دروازہ کھلوایا آپ میں اور بائیں طرف بد بختوں کی رومیں دکھلائیں۔

پھر آپ میں اور دوسرے آسان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا آپ میں اسے دہاں حضرت کی اور سلام کیا۔ دونوں نے دہاں حضرت کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا مبارک باد دی اور نبوت کا افرار کیا۔

پھر تیسرے آسان پر لے جایا گیا۔ آپ مان کیا۔ آپ مان کے دہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے مبارک باد دی اور نبوت کا افرار کیا۔

پھر چوشے آسان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ مائٹیل نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور بخسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا کہا اور نبوت کا افراد کیا۔

پھر یا تجویں آسان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ ملین ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مبارک باد دی اور نبوت کا افرار کیا۔

بخرآب مالیدم کو چھنے آسان پر لے جایا گیا۔ وہان آپ کی ملاقات حضرت موی علیہ السلام ے ہوئی آپ نے البیں سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور جوت کا اقرار کیا البتہ جب آپ مائی مال ے آ کے برجے تو موی علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے رونے کی وجہ لوچھی کئی تو انہول نے کہا میں اس کئے رورہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اس کی اُمنت کے لوگ میری اُمت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہول گے۔

اس کے بعد آ ب میں اور اور آسان پر لے جایا گیا۔ وہان آب میں اور کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آ ب سی الم اللہ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جوآب دیا مرحبا کہا اور آ پ ملیکیا کی نبوت کا اقرار کیا۔

اس کے بعد آ ب ملی الم کوسدرہ استی تک لے جایا گیا۔ پھر آ ب ملی ایک کے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر آ مینائیل کو اللہ تعالی کے دربار میں پہنچایا گیا اور آ مینائیل اللہ کے استے قریب ہوئے كدوو كمانوں كے برابريا اس سے بھى كم فاصلەرہ كيا۔ اس وقت الله تعالى فے اسے بندے برحسب منشاء اللی وی فرمائی اور پیاس نمازی فرض کیس اس کے بعد آب مایشام وایس موسے حضرت موی علیہ السلام كے پاس سے گزرى تو انبول نے بوچھا كداللدنے آئے مائند كوكس چيز كا تھم ديا ہے؟ آب ملین نے فرمایا بچاس نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ آپ ملینوں اینے پروردگار کے باس واپس جائے اور اپن اُست کے لئے تخفیف کا سوال سیجے۔ آب سائن اُسے حضرت جريل عليه السلام كي طرف و يكها كويا ان سے مشورہ لے رہے ہيں تو انہوں نے اشارہ كيا مال اگر آپ جاہیں۔ اس کے بعد جریل علیہ السلام آپ میٹی کو اللہ تعالی کے حضور لے گئے تو اللہ تعالی نے دس نمازیں کم کر دیں۔ پھر آ ب میلیلم نیچے تشریف لائے پھر موی علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے بوچھا آپ ملینی نے بتایا انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ملینی مرائے رب کے یاس جائے اور تخفیف کا سوال سیجئے تو اس طرح حصرت موی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آسید ملی اللہ کی آ مدورفت جاری رہی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے صرف یا نے تمازیں باقی رکھیں اس کے بعد بھی موکی عليه السلام نے نمازوں میں تخفیف کروانے کا مشورہ دیا مگر آب مالی اب نے فرمایا: اب مجھے اسے رب سے شرم محسوس ہورہی ہے۔ میں اس برراضی ہوں۔ (زاد المعاد ع 2 ص 47)

## عجائبات معراج

معراج سے قبل نی اکرم الیون کے ساتھ شق صدر کا واقعہ بیش کیا اور آ ب میں کو اس سفر کے دوران کی چیزیں وکھلائی گئیں۔ دوران کی چیزیں وکھلائی گئیں۔

آب ما الله المرام المراب من كا كا آب المناهم في المواليات

آ بِعَلِیْلُومِ نَے جنت میں جارتہ میں دو ظاہری اور دو باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھی۔ (اس کا مطلب عالبًا یہ ہے کہ آ بِ اللّیٰمِ کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی لیعنی یہاں کے باشند بے نسل درنسل مسلمان ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان دونوں نہروں کے بانی کا منبع جنت میں ہے والنداعلم!)

آب مینیل نے جہنم کے داروغہ'' مالک'' کو بھی دیکھا' وہ نہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ میلینیل نے جنت اور دوزخ بھی دیکھی۔'

آبِمَلِیْ بنا ان لوگوں کو بھی دیکھا جوظلم کرکے بیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کا مان کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کے ہونٹ کے ہونٹ کے ہونٹ کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پھر کے نکڑوں جیسے انگارے کھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے یافانے کے راستے نکل رہے تھے۔

آب میں اپنے کے مودخورول کو بھی دیکھا' ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ ہے ادھراُدھر نہیں ہو سکتے تھے اور جب آل فرعون کو آگ پر بیش کرنے کے لئے لئے جایا جاتا تو ان کے یاس سے گزرتے وقت آئیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔

' آپ ملائیل نے زنا کاروں کو بھی دیکھا' ان کے سامنے تازہ اور فربہ گوشت تھا اور اس کے پاس - ہی سرا ہوا جیجیزا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربہ گوشت جیوڑ کر سرا ہوا جیجیڑا کھا رہے تھے۔

آب میں اولاد داخل کر دیں ہیں السین شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دین ہیں (لینی دوسروں کی اولاد داخل کر دین ہیں (لینی دوسرول کے زیا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں لیکن لاعلمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے) آپ میں ایس نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے ہوے میڑھے کا نے چھو کر انہیں آسان و رئین کے درمیان لؤکا دیا گنا ہے۔

آپ سائیلی نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی دکھایا جو بدک کر بھامک گیا تھا۔ آپ ملکھا نے ان کا یائی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ ان ملکھا نے ان کا یائی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سور ہاتھا' پھر آپ ملکھیا ہے اس طرح ڈھک کر برتن چھوڑ دیا اور یہ بات معراج کی صحیح آپ ملائی کے دعویٰ کی صدافت کی آیک دلیل ثابت ہوئی۔

(ميرت ابن مشام ج اوّل ص 454 كتب تفامير سورة اسراء)

<u>قوم کے سامنے معراح کا تذکرہ :</u>

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول الشمالیم نے صبح کی ادر اپنی قوم کو ان بوی بوی

تاريخ اسلام .....

نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عزوجل نے آپ میں ایک کے بیت المقدی کی کیفیت بیان کریں۔ اس براللہ شدت آگی۔ انہوں نے آپ میں اور سوال کیا کہ بیت المقدی کی کیفیت بیان کریں۔ اس براللہ تعالی نے آپ میں اور ان کے بیت المقدی کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ میں آئی کی گاہوں کے سامنے آگیا۔ آپ میں آئی نے آپ میں آئی ہوں کے سامنے آگیا۔ آپ میں آئی ہونے ان کی نشانیاں بتلانا شروع کیں اور ان سے کی بات کی تروید نہ بن بڑی۔ آپ میں اور ان سے کی بات کی تروید نہ بن بڑی۔ آپ میں آئی ہوں کے بات کی تروید نہ بن بڑی۔ آپ میں اور ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا موقت کیا ہے۔ آپ میں اور ان کی اس کی جی نشاندہ کی جو قافلے کے آگے آگے آرہا تھا چرجیسا کی جو آگے آگے آرہا تھا چرجیسا کے آپ میں اضافہ کی جو اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کہ بھی ہی مانے سے انکار کردیا۔

رزاد المعادُ ج اوّل ص 48 - شيخ بخاریُ ج دوم ص 684 - شيخ مسلمُ ج اوّل ص 96) ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو ای موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعہ کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ (مختر سیرۃ الرسولُ ص 260 - الرحیق المختوم' ص 202)



## ببعث عقبه اولي

بیچیے ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے گیارہویں سال موسم نجے میں بیٹرب کے چھ آ دمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول الشکلی ہے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جاکر آپ میلی ہی رسالت کی سالیے کریں گے اس کا بیجہ یہ ہوا کہ وہ ہر کسی کو یہ خوشخری سناتے ستھے کہ وہ نجی کی آئی جس کا تمام عالم کو انظار تھا' آگیا ہے۔ ہمارے کا نوں نے اس کا کلام سنا' ہماری آ تھوں نے اس کا دیدار کیا ہے اور اس نے ہمیں اس زندہ رہنے والے خدا سے ملا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور موت اب ہمارے سامنے آئی ہے۔ (رحمتہ للعالمین نجے اول میں 72)

ان لوگوں کی مِثارت لے جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیڑب کے گھر گھر میں آنخضرت مالی ہی کا ذکر ہوئے اور ایکلے سال جب حج کا موسم آیا تو (ذی الحجہ 12 نبوی مطابق جولائی 621ء) کو ہارہ آدی آپ میں خضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب کو جھوڑ کر ہاتی پانچ آپ میں حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب کو جھوڑ کر ہاتی پانچ وئی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے اور ان کے علاوہ سات آدی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں:

- 1- معاذبن حارث
- 2- ذكوان بن عبدالقيس
  - 3- عباده بن صامت
  - 4 يزيد بن نغلبه
- 5- عباس بن عباده بن نصله
  - 6- ابوالبيثم بن التيبان
    - .7- عويم بن سأعده

ان میں سے آخر والے دو آ دمی قبیلہ اوس میں سے تھے بقیہ سب کے سب خزرج میں سے

(رحمة للعالمين ج الآل ص 72-سيرت ابن مشام ج الآل ص 481- البدايد والنهايد ج ص 203) بيعت كي شرائط:

مر ان الوكول في رسول اكرم الفيليام المرم الفيليام المرم الفيليام المرم الفيليام المرم الفيليام المرم الفيليام المرم الفيليام الموليام المرم الفيليام المرم الموليام المرم الفيليام المرم الفيليام المرم الفيليام المرم الموليام المولي

- ہم خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا تیں گے۔
  - 2- ہم چوری اور زنا کاری تہیں کریں گے۔
  - 3- ہم ابن اولاد (لوکیوں) کونل نہیں کریں ہے۔
  - 4 ہم کی پرجھوٹی تہت نہیں لگائیں سے اور نہ کسی کی چغلی کھایا کریں ہے۔
    - 5- ہم الی بات میں نی میں کی اطاعت کیا کریں گے۔

تاريخ اسلام .....

( بي بخارى باب حلاوة الايمان ، الآل ش 7 باب وفود الانصار ، ح الآل ش 5 باب وفود الانصار ، ح الآل ش 55 باب وفود الانصار ، ح الآل ش 550-551 باب الحدود كفارة ، ح وم ص 727 باب الحدود كفارة ، ح دوم ص 1003)

حضرت مصعب بن عميرً كي بطور مبلغ اسلام يترب روانكي:

بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ جب کے سے اپنے اپنے قبائل میں گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور یوں بہت سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے بہی اپنی بلکہ ان لوگوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں حضرت معاذ بن عفراء اور رافع بن مالک کو بھیجا اور یہ درخواست کی کہ آپ میں ان کے ہاں کی ایسے محض کو بھیجیں جو انہیں اسلام کی تعلیم دے چنانچہ آپ میں معدب بن عمیر کو روانہ کیا جو وہاں پہنچ کر اسعد بن زرارہ کے پاس مصعب بن عمیر کو روانہ کیا جو وہاں پہنچ کر اسعد بن زرارہ کے پاس مضہرے۔ (البدایہ والنہایہ ج سوم ص 204)

حضرت مصعب اور اسعد بن زرارة دونول نے مل كر الل بيژب ميں جوش وخروش سے اسلام كى تبليخ شروع كر دى۔ حضرت مصعب ""مقرى" (معلم اور استاذ) كے لقب سے مبتہور ہوئے۔ سارتان

## حضرت مصعب كي تبليغ كاشاندار كرشمه:

ایک دن جفرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ اور چندمسلمان بیئر مرق پر جمع ہوئے اور غور کرنے گئے کہ بی عبد بن معاذ اور غور کرنے گئے کہ بی عبدالا مبل اور بی ظفر میں کس طرح اسلام کی منادی کی جائے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر ان قبائل کے سردار تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے انہیں بھی خبر ہوئی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر ہے کہا:

''تم کم من خفلت میں بڑے ہو دیکھویہ دونوں ہارے گھروں میں آ آ کر ہمارے بے وقو نوں کو بھائے ہے۔ وقو نوں کو بھانے بھگانے لگے تم جاؤ انہیں جھڑک دو کہ ہمارے محلوں میں پھر بھی نہ آئیں۔ میں خود ایسا کرتا تکر اس لئے خاموش ہوں کہ اسعد میری خالہ کا بیٹا ہے۔''

اسید بن تفیراینا ہتھیار لے کر روانہ ہوا' اسعد ؓ نے مصعب ؓ کو کہا: ''ویکھو! یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے' خدا کرے کہ وہ تیری بات مان جائے۔'' مصعب ؓ نے کہا کہ اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں ضرور اس ہے خدا کرے کہ وہ تیری بات مان جائے۔'' مصعب ؓ نے کہا کہ اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں ضرور اس سے کلام کروں گا۔ استے میں اسید آ پہنچا اور کھڑا کھڑا گالیاں دیتا رہا اور بیہ بھی کہا کہ تم جارے احتی اور نادان لوگوں کو پھسلانے آئے ہو۔

## مصعب کے وعظ پر اسید کا مسلمان ہونا:

مصعب نے کہا: کائں آپ بیٹھ کر پہنوں لیں اگر پہند آئے تو قبول فرمالیں ٹاپیند ہوتو اسے چھوڑ جا کیں۔ اسید نے کہا: خیز کیا مضا لقتہ ہے۔مصعب نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسے قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا۔ اسید نے سب پھھ چپ چاپ سنا بالآخر کہا کہ بال بیاتو بتاؤ کہ جب کوئی تمہارے وین میں وافل ہونا چاہتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟

انہوں نے کہا: نہلاک پاک کبڑے پہنا کرکلہ شہادت پڑھا دیتے ہیں اور دو رکعت نفل پڑھوا دیتے ہیں۔ اسید اُٹھا کبڑے دھوئے کلہ شہادت پڑھا اور نفل ادا کئے بھر کہا: میرے پیچے ایک اور خص ہے اگر وہ تمہادا بیرو ہولیا تو بھر تمہادا کوئی مخالف نہ دہے گا ادر میں ابھی جا کر اُسے تمہادے پاس بھی دیا ہوں۔ اسید یہ کہ کر چلا گیا۔ ادھر سعد بن معاذ اس کے انتظار میں تھا 'دورے چرہ دیکھتے ہی بولا: دیا ہوں۔ اسید یہ کہ جہ تھا۔ جب اسید آ بیٹھا تو سعد نے بوچھا کہ کیا ہوا۔ اسید بولا: میں سمجھا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہادی منتاء کے خلاف نہیں کریں گے گر وہاں تو ایک جاوز دوہ اسعد بن زرارہ کو اس لئے تل کر یہ تیار ہیں کہ دہ حادث اور بیش آیا 'بنو حادث وہاں آ گئے تھے اور وہ اسعد بن زرارہ کو اس لئے تل کرنے پر تیار ہیں کہ دہ تیرا بھائی ہے۔ یہ تن کر سعد بن معاذ غصے سے بھر گیا اور اپنا حربہ سنجال کر کھڑا ہوگیا۔ اسے ڈر تھا کہ تیرا بھائی ہے۔ یہ تک کر سعد بن معاذ غصے سے بھر گیا اور اپنا حربہ سنجال کر کھڑا ہوگیا۔ اسے ڈر تھا کہ بن حادث اس کے بھائی (اسعد) کو مار نہ ڈائیں۔ اس نے چلتے وقت سے بھی کہا کہ اسید! تم تو کچھ بھی کام بنا کر نہ آئے۔

## مصعب کے وعظ برسعد بن معاف کا ایمان قبول کرنا:

سعد وہاں بہنچا تو دیکھا کہ مصعب اور اسعد دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں 'سعد سمجھ گیا کہ اسید نے مجھے ان کی باتیں سننے کے لئے بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی گالیاں دینے لگا اور اسعد کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں چلے آتے۔ اسعد نے مصعب سے کہا کہ دیکھو! یہ بڑے سردار ہیں اگر اسے سمجھا دو تو پھر کوئی دو آ دمی بھی تمہارے مخالف نہ رہ جا کمیں گے۔

مصعب یے سعد سے کہا: آئے بیٹے جائے کھ باتیں کریں۔ اگر ببند آئے تو قبول فرما لینا درنہ انکار کر دینا۔ سعد حربہ رکھ کر بیٹے گیا۔ مصعب نے اس کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آخر سعد نے بھی وہی سوال کیا جو اسید نے کیا تھا۔ الغرض سعد اُٹھا' نہایا' وھوئے ہوئے کپڑے پہنے کلمہ بڑھا' نقل ادا کئے اور ہتھیار لے کر اپنی مجلس میں واپس آیا' آتے ہی ایٹے قبیلے کے لوگوں کو یکار کر کہا:

اے بی عبدالا جہل ایم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے کہا تم ہمارے سردار ہو تمہاری رائے اور تمہاری تلاش بہتر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ سعد بولا بسنو! خواہ کوئی مرد ہے یا عورت! میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تعلیم مرائیان نہ لائے۔

## تمام قبیله ایک بی دن مسلمان موگیا:

سعد بن معاد کے کہنے کا اثر میہ ہوا کہ بنوعبدالا شہل میں شام تک کوئی مرد اور عورت اسلام سے خالی نہ رہا اور تمام قبیلہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔ مصعب کی تعلیم سے اسلام کا چرچا اس طرح انصار کے تمام قبیلوں میں پھیل گیا۔

(رحبته للعالمين من الآل ص 73- ميرت المصطفیٰ من الآل ص 370- عيون الانز من الآل ص 370- عيون الانز من الذكر من ال 158- تاريخ اسلام شاه معين الدين ندوی من الآل ص 149- سيرت ابن بشام من الآل ص 483-تاريخ اسلام نجيب آبادی من الآل ص 134-مخترسيرة الرسول من 273)

#### مديبة منوره ميل جمعه كالآغاز:

اسی سال اسعد بن زرارہ کے مدینہ منورہ میں جمعتہ المبارک کا آغاز کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ بہود نے اجتماع کے لئے ہفتہ کا دن اور نصار کی نے اتوار کا دن مقرر کیا ہوا ہے اسعد نے مسلمانوں کے اجتماع اور ذکر دعمادت کے لئے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ مسلمانوں کے اجتماع اور ذکر دعمادت کے لئے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ (عبد بن حمیدعن ابن سیرین ماساد تھے بحوالہ سیرہ المصطفیٰ کے اوّل ص 371۔ سیرت ابن ہشام کے اوّل ص 371۔ سیرت ابن ہشام کے اوّل ص 483)

اس کے پچھ ہی دنوں بعد رسول اکرم النظام کی طرف سے جمعہ کے آغاز کے متعلق مصعب بن عمیر سے نام بیغام پہنچا کہ جمعہ کے دن نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں دو رکعتوں سے تقرب الہی حاصل کیا کرو۔ (دارقطنی عن ابن عباس ٔ زرقانی 'ج اوّل صَ 315)

عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك فرمات بيل كدمير بوالدكعب جب جمعه كى اذان سفت تو اسعد بن زرارة كے لئے دعائے معفرت فرماتے بيل كه مير بار دريافت كيا تو يدفر مايا كه بديد بيل سب بن زرارة كے لئے دعائے معفرت فرماتے بيل جمعة المبارك بر هايا ب

## ببعث عقبه ثانيه

نبوت کے تیرہویں سال موسم قج (جون 622ء) میں بیڑب کے ستر سے زیادہ مسلمان فریقہ قبح کی ادائیگی کے لئے مکہ تشریف لائے یہ ابھی بیٹرب یا مکھے کے راستے میں ہی تھے کہ آپس میں آیک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اکرم میلیٹی کو یونمی کے کے پہاڑوں میں چکر کاشخے کھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کئے ہوئے چھوڑے رکھیں گے؟

بھر جب مدینہ کے مسلمان مکہ پہنے گئے تو در پردہ نبی کر پیم النظیم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا اور آخر کار اس بات پر انفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق (ماہ ذوالحجہ کی گیارہ بارہ تیرہ تاریخ) کی درمیانی رات (12 ذوائح کو) منی میں جمرہ اولی بعن جمرہ عقبہ کے پاس جو گھائی ہے ای میں جمع ہوں اور بیاجماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔

بيعت كى تفصيل حضرت كعب بن ما لك كى زبانى:

حفزت کعب واقعے کی تنصیات یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حسب وستور اس رات اپنی توم کے ہم لوگ حسب وستور اس رات اپنی توم کے ہمراہ اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر

حضرت عباس کی طرف سے معاملہ کی نزاکت کی وضاحت:

مجلس ململ ہوگئ تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیان کو نطعی اور آخری شکل دینے کے لئے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اکرم انتہا کے چھا حضرت عبال نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصد کیفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اکرم انتہا کے چھا حضرت عبال نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصد سے تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و بیان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر بڑنے والی تھی چنانچہ وہ یوں گویا ہوئے۔

خزرج کے لوگو! ہمارے اندر محمد علیم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے ہماری قوم کے جو لوگ وین نقطہ نظرے ہماری جیسی دائے رکھتے ہیں ہم نے محمد النہ کو ان سے محفوظ رکھا ہے وہ اپنی قوم اور این شخر میں قوت وعزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں اب وہ تمہارے پاس جانے اور تمہارے ساتھ لائق ہونے پر مصر ہیں لہذا اگر تمہارا بی خیال ہے کہ تم آہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس سنجالو کے اور آئیس ان کے خالفین سے بچالو کے تب تو ٹھیک ہے اور تم نے جو ذمہ داری اُٹھائی ہے است تم جانولیکن آگر تمہارا بیاندازہ ہے کہ تم آئیس این کے جو در کہ اس تھ جھوڑ کر کیارہ کش ہوجاؤ کے تو چھوڑ کر اس تھ جھوڑ کر کارہ کش ہوجاؤ کے تو چھوڑ دو۔

کعب کتب ہیں کہ ہم نے عبال سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے من لی یا رسول اللہ کا آپ آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لئے اور اپنے رت کے لئے جوعہد و بیان ببند کریں کیجئے۔

آب میں اور اسلام کی ترغیب دی۔ اللہ کی طرف سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی طرف وعوت وی اللہ کی طرف وعوت وی ا

عقبہ ثانیہ برآ تخضرت مالی کا اہل بیرب سے مکالمہ

رسول کریم میرانی سے انصار کو اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا جس کے سننے سے وہ ایمان ویقین سے معمور ہو سے اب سب لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمارے شہر میں چل کر بسیں تا کہ ہمیں پورا پورا فیض حاصل ہو سکے تو آنخضرت میں ہیں نے فرمایا:

- 1- کیاتم دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کرو گے۔
- 2- اور جب مل تمهارے شہر میں جا بسول تو کیا تم میری اور میرے ساتھوں کی حمایت اے اہل

وعیال کی مانند کرو گے۔'

ایمان والول نے بوچھا کہ ایسا کرنے کا ہمیں صلہ ملے گا؟ رسول اکرم بیکھیلم نے فرمایا بہت ۔ ایمان والول نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول بیکھیلم! یہ تو ہماری تعلی فرما دیجے کہ حضور بیکھیلم ہمیں بھی چھوڑ کر نہ جا کیل گے۔ نبی اکرم بیکھیلم نے فرمایا نہیں میرا جینا میرا مربا تمہارے ساتھ ہوگا۔

اس آخری فقرے کا سنبا تھا کہ عاشقان صدافت عجب فرحت وفشاط کے ساتھ جاں خاری کی بیعت اسلام کرنے لگے۔ (سیرت ابن ہشام نج اق ل ص 191 - سیرت المصطفیٰ نج اوّل ص 377 میں الار نج کا میں 104 - سیرت المصطفیٰ نج اوّل ص 173 میں الار نج کا می 104 والنہائی نج کی مواہب نج کا میں 206 وقت الباری نج کے میں 104 ورحت لا المیکن نج اوّل ص 206 البرائي والنہائين نج کی میں 206)

بیعت کی دفعات:

بیعت کا واقعہ آمام احمد بن طنبل نے حضرت جابر سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں تاہم آپ میں تاہیں ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں تاہیں ہم آپ میں تاہیں ہے کس بات پر بیعت کریں۔ آپ میں تاہیں نے فرمایا اس بات پر

1- چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گئے اور مانو گے۔

2- منتنگی اورخوشحالی ہر حال میں مال خرج کرو گے۔

3- کھلائی کا حکم دو کے اور برائی سے روکو کے۔

4۔ اللہ کی راہ میں آٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معالمے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برداہ نہ کرو گے۔

ج۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز ہے اپنی جان اور اپنے بال اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے پھر تمہارے لئے جنت ہے۔ (منداحم متدرک حاکم صحیح ابن حبان بحوالہ مخضر السیرۃ الشیخ عبداللہ من 155)

بيعت كى تنكيل:

اسعد بن زرارہ مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بوے مسلم سے اسلام کے سب سے بوے مسلم سے اس کے طبعی طور پر وہی ان بیعت کرنے والوں کے دبنی سربراہ بھی ہتھ ای لئے سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ آیک آیک آ دئی کرکے اُٹھے اور آ ب مسلم انہوں نے ہم سے بیعت کی اور اس کے عض جنت کی بشارت دی۔

(منداحمو سيرت ابن مشام ج أوّل ص 492)

باقی رہیں دوعورتیں جو اس موقع پر حاضرتھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی کیونکہ رسول التعلق نظیم نے بھی تھی تورت سے مصافحہ ہیں کیا۔ معلق مسا

( على مسلم باب كيفية بيعة النساء ال دوم ص 131)

باره نقیبو*ل* کا انتخاب<u>:</u>

جب سب بعت کر چکے تو رسول الله علی الله علی کہ موی علیہ السلام نے بی اسرائیل میں سے بارہ نتیب منتب فرمائے سے ای طرح میں بھی جریل علیہ السلام کے اشارے سے تم میں سے بارہ نتیب منتب فرمائے سے ای طرح میں بھی جریل علیہ السلام کے اشارے سے تم میں سے بارہ نتیب منتب کرتا ہوں اور ان بارہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم این توم کے نفیل اور ذمہ دار ہو جیسے حواریین عیبی علیہ السلام کے نقیل سے۔ (الطبقات الکبری از محمد بن سعد کے اس 150)

نفتباء کے اساء:

جن حضرات كورسول التسكيليم ني نغيب منتخب فرمايا ان كے اساء كرامي حسب ذيل بين:

2- عبدالله بن رواحه

- اسعد بن زراره

4 رافع بن مالک

ئے۔ سعد بن الربیع 5۔ ابو جابر عبداللہ بن عمرو

6- براء بن معرور

-- سعد بن عباده --

8- عباده بن صامت

9- اسيد بن حفير

12- رفاعه بن عبدالمنذر

سعندبن خيثمه

11- منذر بن عمرد

بعض الل علم نے رفاعہ کے بحائے ابوالہیٹم بن تیبان کا نام ذکر کیا ہے۔

نقباء كاانتخاب الهامي تهان

امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے انصار میں سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ انتخاب کے وقت جبریل امین رسول النسلینی کو اشارہ سے بتلاتے جاتے تھے کہ فلاں فلاں کو نقیب بنا کیں۔

(زرقاني شرح المواهب ج اول ص 371)

نیز آپ میلید کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ریہ خیال نہ کرے کہ مجھے کیوں نقیب نہیں بنایا گیا کیونکہ میں مامور ہوں جس طرح اللہ کا تھم ہے میں اس طرح کردں گا۔ (روض الانف ج 1 ص 277) میں میں میں مامور ہوں جس طرح اللہ کا تھم ہے میں اس طرح کردں گا۔ (روض الانف ج 1 ص 277)

شيطان كا اشتعال:

معاہدہ ممل ہو چکا تھا' اب لوگ بھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پید جلا تو اس نے کھائی کی چوٹی سے اتنا زور سے چلا کر کہا کہ اتنی او نجی آ واز بھی سنائی نہ دی: اے مٹی کے خیموں بیس اُتر نے والوا کیا جہیں ہم اور اس کے بے دین ساتھیوں کے منصوبوں کی پھے خبر ہے؟ بیتم سے لڑنے کے لئے اکتھے ہوں ہے ہیں۔ رسول الاستیکا ہے نے فرمایا: بیاس گھائی پر متعین شیطان ہے اس کا لڑنے کے لئے اکتھے ہوں ہے۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے قمن! کان کھول کرس کے اللہ کی قتم! میں عقریب نام اذب بن اذب بن اذب ہے۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے قتی ہو جاؤن گا۔ پھر آ بین اللہ کے قتی ہو جاؤن گا۔ پھر آ بین اللہ کے قتی ہو جاؤن گا۔ پھر آ بین اللہ کے صحابہ سے فرمایا: این این کے واد کی گائے۔ اس کا سے فرمایا: این این کے واد کی دوم ص 15)

تاريخ اسلام .....

رؤسائے قریش کی تحقیق احوال کے لئے آمد:

جب صبح ہوئی اور بی خبر مکہ میں چھیلی تو مکہ میں کہرام سی گیا چنانچہ قریش نے انصار کے خیموں کا رُخ کیا اور یوں عرض کرنے لگے:

" فرزج کے لوگوا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب لیعن محمق اللہ کو ہمارے درمیان سے لے جانے کے لئے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لئے اس کے ہاتھ پر ہمارے درمیان سے لے جانے کے لئے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں طالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا اتنا زیادہ تا گوار ہو جننا آپ حضرات سے ہے۔" (سیرت این ہشام کی اوّل ص 498)

قافلہ میں جو یٹرب کے بت پرست اور مشرک سے چونکہ ان کو اس بیعت کا بالکل علم نہ تھا اس لئے ان لؤگوں نے اس خبر کی تکذیب کی اور یہ کہہ دیا کہ بیر خبر بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں ضرور علم ہوتا کیونکہ یہ بیعت مکمل راز داری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر قمل آئی تھی بالآخر یہ وفد عبداللہ بن الی این سلول کے پاس پہنچا وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے ایسانمیں ہوا اور بیرتو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری توم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یٹرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باتی رہے مسلمان تو انہوں نے جب سادھ کی آخر رؤسائے قریش نامراد ملے سادھ کی آخر رؤسائے قریش نامراد

خبر کا یفتین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب:

رو ساء مد برابر اس خبر کی کرید میں گے رہ بالآخر آئیں بیٹی طور برمعلوم ہوگیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چی ہے لیکن میہ پہتہ اس وقت چلا جب جاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چیکے تھے۔ قریش انسار کو بکڑنے کے لئے دوڑ پڑے گر قافلہ نکل چکا تھا' کوئی ہاتھ نہ آیا البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دکھے لیا۔ منذر تو نکل بھا گے البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لئے گئے۔ ان کا ہاتھ گردن کے پیچے انہی کے بوئے کہ ری سے بائدھ دیا گیا' پھر آئیں مارتے پٹنے اور بال تو چنے ہوئے کہ لے جایا گیا کین مطعم بن عدی اور حارث بن جرب بن امہ نے آ کر چھڑایا کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے لین مطعم بن عدی اور حارث بن جرب بن امہ نے آ کر چھڑایا کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انسار اُن کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے گرانے میں وہ نظر آ گئے اس کے بعد تمام لوگ بخبریت مدینہ بھنج گئے۔ (زاد المعاد ن حدوم ص 51-52)

سمکی زندگی برشهره:

بعثت کے بعد تیرہ سال تک حضور ملی آیا مکہ میں رہے۔ جب آپ سیا آیا ہے وعوت اسلام کا آغاز کیا تو اہل مکہ اس کی شدید مخالفت کی کیونکہ بیدلوگ جس ندہب پر صدیا سالوں سے کاربند چلے آ رہے ہے اس کے شدید مخالفت کی کیونکہ بیدلوگ جس ندہب پر صدیا سالوں سے کاربند چلے آ رہے ہے اسے بیبارگی چھوڑ دینا ان کے لئے آسان تو نہ تھا اس بناء پر آپ کو تبلیغی مشن میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا تھا۔ پہلے پہل صرف چند آ دمیوں نے اسلام کے آغوش میں بناہ کی لیکن

تاريخ اسلام .....

رسول اکرم الکھا نے اپنے مشن کی تکیل کی طرف بڑھتے ہوئے انہائی ہمت عزم اور حوصلے ہے اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھی۔ آپ الکھا ہے اور فتیج اعمال سے دور دراز کے قبائل تک نبوت کی آواز سی گئ لیکن جولوگ صدیوں سے بت برتی کا شکار تھے اور فتیج اعمال کے عادی ہو چکے تھے یکدم تو ان کی کایا نہیں بلیٹ سکتی تھی۔ وہنی تبدیل کے لئے وقت درکار تھا البتہ حضور اکرم پیٹی کی کا پاکیزہ کردار اور اسلام کی تبین بلیٹ سکتی تھی۔ وہنی تبدیل کے لئے وقت درکار تھا البتہ حضور اکرم پیٹی کی کا پاکیزہ کردار اور اسلام کی کی پاکیزہ اور ساوہ تعلیمات آ ہتہ آ ہتہ تا فین سے کانوں سے ٹکرا کر دلوں کو متاثر کر رہی تھیں ای کا متیجہ تھا کہ کمی تعمادم کے بغیر بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے بلکہ مدینہ کے لوگ بھی اسلام کی ۔ فقائیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

اگر بنظر غائر و یکھا جائے تو اسلام کے مستقبل کی مضبوط دیوار مکہ ہی میں تغمیر ہونی شروع ہوگئی تھی میہ الگ بات ہے کہ اس کا اصلی مرکز بننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ازل سے مدینہ منورہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔

الل اسلام نے قریش کے ہاتھوں جو مصائب و آلام برداشت کئے اس نے بھی بہت سے لوگوں کو میسوچنے بر مجبور کر دیا کہ آخر اس دین میں وہ کیا خصوصیات ہیں جن کی خاطر بیلوگ تمام قسم کی تکلیفوں کو خندہ پیٹانی سے برداشت کر لیتے ہیں' آخرکار ای غوردفکر نے ان کے لئے راہ ہدایت کھول دی۔

اگر ابتدائی مشکلات نین سال کی نظر بندی اور قریش کے ظلم وستم کو پیش نظر رکھ کر حضور الله کی ذندگی برغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آ ب سیالی ہے ان تیرہ سالوں میں زبردست کامیابی حاصل کی خندگی برغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آ ب سیالی ہے ان تیرہ سالوں میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی نظر بید کی اشاعت کا ابتدائی دور ہی سب سے مشکل اور اہم ہوتا ہے۔ آ ب میلی ہے ان ان کی تھی تمام مراحل کو برنے تدبر سے مطے کیا اور جس وقت مکہ کو چھوڑا اس وقت اسلامی ریاست کی بنیادی استوار ہو چکی تھی تار ہو چکی تھی اور اسلام پر جان نچھاور کرنے والوں کی ایک ایسی مضبوط جماعت بھی تیار ہو چکی تھی جس نے مدنی عہد کی عظیم فتو حات کو ممکن بنایا۔



# المجرت مدين

بهجرت مدینه کا پروگرام:

آ تخضرت کا تھا کا فرض صرف چندا آبانوں کو داور است دکھا دیے پرخم نہ ہو جاتا تھا بلکہ عالم انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانا اور اللہ کے اولین گریت اللہ کو بتوں کی آلائٹوں سے پاک کرنا تھا اور یہ اہم فرض مکہ میں رہ کر پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ آپ بیٹائیل کی بعث کو اب تیرہ سال ہو چکے سے اس تیرہ سال کی جا نکاہ محنت اور طرح طرح کی اذبتوں کو برواشت کرنے کے بعد ابھی بہت کم اہل مکہ مسلمان ہوئے سے اس لئے اللہ کے دین کو زیادہ آزادی اور وسعت کے ساتھ بھیلانے کے لئے کی پُرامین مقام کی ضرورت تھی۔ اوس اور خزیرے کے قبول اسلام سے مدینہ منورہ میں اسلام کی ایک لئے کہ پہت بناہ بھاعت بیدا ہو چکی تھی۔ اوس اور خزیرے کے قبول اسلام سے مدینہ منورہ میں اسلام کی ایک پشت بناہ بھاعت بیدا ہو چکی تھی جو اپنا تن من وھن سب بچھ اسلام پر وارتے کو تیارتھی اس لئے آپ سیادت بناہ المام کا تبلیقی ہرکز مکہ سے مدینہ مثل کرنے کا پروگرام بنایا۔ انصاد کے لئے اس سے زیادہ سیادت اور کیا ہو گئے تھے۔

مسلمانوں کوترک وطن کی اجازت:

عقبہ فانیہ کی بیعت کے بعد نبی اکرم المجائز ہے ان مسلمانوں کو جو ابھی مکہ سے باہر نہیں گئے سے لئے لئے ہیں اس کے لئے آگ کا پہاڑین گیا چنانچہ نبی کے سے لئے کہ پیارا وطن ان کے لئے آگ کا پہاڑین گیا چنانچہ نبی کریم سیار ہے ان کی ایار بن گیا چنانچہ نبی کریم سیار ہے انہیں بیڑب چلے جانے کی اجازت وے دی اور ان ایمان والوں کو گھر بار خویش و اقارب باب بھائی بیوی اور اولاد کے چھوڑنے کا ذراغم نہ تھا بلکہ خوشی بیتی کہ بیڑب جا کر خدائے وحدہ لا شریک کی عباوت پوری آزادی سے کرسیس کے۔ (رحمتہ للعالمین ج اول ص 76)

جب رسول اکرم الکھائے نے مکہ میں قیام پذیر تمام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اپنی جائیں ، پچانے کے لئے مکہ سے جمرت کرکے مدید چلے جائیں تو تھم پاتے ہی لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ چھوڑ کر'عزیز اور رشتہ داروں سے جدا ہو کر مدینہ کی طرف جانے بگے۔ قریش نے جب و یکھا کہ بیہ لوگ یہاں سے جمرت کرنے پر آمادہ ہیں اور مدینہ جا کر اظمینان و فراغت کی زندگی بسر کریں گے تو انہیں بیجی گوارا نہ ہوا تو وہ جمرت کرنے والوں کی راہ میں رکاولیمیں بیدا کرنے گئے۔

(تاريخ اسلام از نجيب آبادي ج اول ص 138)

ہجرت کی دشواریاں:

ہجرت کرنے والوں اور گھر ہار چھوڑنے والوں کو قریش مکہ کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت اُم سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابوسلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا جھے کو اونٹ ہر پٹھایا میر ک مود میں میرا چھوٹا بچے سلمہ تھا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلہ کے لوگوں نے ابوسلمہ کو گھیر لیا اور کہا

الريخ اسلام .....

کہ تو تو جا سکتا ہے لیکن ہماری لڑکی کونہیں لے جا سکتا۔ است میں ابوسلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو چلا جالیکن بدلڑکا ہمارے قبیلے کا ہے تو اسے نہیں لے جا سکتا چنانچہ بنوعبدالاسد تو بچہ چھین کر لے گئے اور بنومغیرہ اُم سلمہ کو لے گئے اور ابوسلمہ تنہا مدینہ چلے گئے۔ اُم سلمہ سے خاوند اور بچہ وونوں جدا ہو گئے اور ابوسلمہ نے بیوی اور بیٹے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا تواب حاصل کیا۔

(تاريخ اسلام نجيب آبادي ج اول ص 138)

1- أم سلمه روز شام كواى جله جهال وه بج اور شوہر سے الگ كى گئ تھيں بينج جاتيں گھنٹوں رو دھو كر والى آجاتيں آجاتيں ہے بنال آى طرح روتے چلاتے گزر گيا۔ آخر ان كے چازاد بھائى كورتم آيا اور انہوں نے ہر دو قبائل سے كهدى كر أم سلمه كواجازت دلا دى كه اپنے شوہر كے پاس جلى جائيں اور بجہ كا ان كو واليں دے ويا گيا۔ أم سلمه ايك اونٹ پر سوار ہوكر تن تنها مدينه كو چل ديں۔ الى مشكلات كا سامنا تقريباً ہر صحائى كوكرنا پڑا۔ (رحمتہ للعالمين جي اول ص 77)

2 صبیب روی جب ہجرت کرکے جانے لگے تو کفار نے انہیں آ گھیرا کہا: صبیب! جب تو مکہ میں آ یا تھا تو مفلس اور قلاش تھا۔ یہاں تھہر کر تو نے ہزاروں کمائے آج یہاں سے جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب مال و زر لے کر جلا جائے ہی تو بھی نہیں ہوسکتا۔ صہیب ٹے کہا اچھا اگر میں سارا مال و متاع تمہیں دے دول تب تو تم جھے جانے دو گے؟ قریش ہولے: ہاں۔ حضرت صبیب ٹے سارا مال انہیں دے دول ترب دوانہ ہو گئے۔ نی اکرم میلیا ہے نے بیدقصہ من کرفر مایا کہ سودے میں صبیب ٹے نوع کھا۔ (میرت ابن بشام ج اقراص 526)

3- حضرت ہشام بن عاص نے ہجرت کا ارادہ کیا مشرکین مکہ کو خبر ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ہشام کو بکڑ کر قید کر دیا اور قسم قسم کی تکلیفیں پہنچا کیں۔ حضرت عیاش ہجرت کرکے مدینہ جا پہنچے تھے ۔ ابجہل ان کے پیچھے وہاں جا پہنچا اور انہیں دھوکہ دے کر مکہ میں لایا اور وہاں لا کر قید کر دیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نکھے کا سامان کر دیا۔

(البدايه دالنهاية ج سوم ص 213-سيرت ابنِ بشام ج اوّل ص 524)

تاريخ اسلام ..... (124) بناء پر زُکے ہوئے تھے۔ (تاریخ اسلام ج اوّل ص 139) رسول اکرم الیا کی مدینہ جرت مشرکین کے لئے خطرناک چیلئے: جب مشركين في ويكها كد صحابه كرام رضى التعنيم تيار مو موكر نكل سي اور بال بيول اور مال و دولت كولاد معائد كراوى وخزرج كے علاقے ميں جا يہنے تو ان ميں برا كرام ميا عم والم كے لاون ۔ پھوٹ پڑے اور انہیں رہنج وقلق ہوا کہ اس سے پہلے بھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا تعظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جوان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لئے چیلیج **تھ**ا۔ مشركين كومعلوم تفاكه محمليني كاندر كمال قيادت اور رہنمائي كے ساتھ ساتھ كس قدر انتهائي درجه کی قوت تا تیر موجود ہے اور آ ب میں ایم کے صحابہ میں لیسی عزیمت و استقامیت اور کیسا فدا کاری کا جذبہ پایا جاتا ہے پھر اوس وخزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنلی صلاحیت ہے اور ان دونوں قبائل کے اہل عقل میں صلح و صفائی کے سیسے جذبات میں اور وہ کئی برس تک خانہ جنلی کی تلخیال چھنے کے بعد اب باہمی ربج وعداوت کوختم کرنے پر کمن قدر آمادہ ہیں۔ اہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے من قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ے جبکہ ملک شام نے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت ڈھائی لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دارومدار اسی پر تھا کہ بیراستہ پُرامنِ رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ بیز ب میں اسلامی دعوت کے جڑ بیڑنے اور اہل مكه كے خلاف اہل ينرب كے صف آراء ہونے كى صورت ميں كے والوں كے لئے كتنے خطرات تھے چونکہ مشرکین کو اس مبیر خطرے کا پورا بورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لئے چیلنج بن رہا تھا۔ (الرحيق المحتوم مِن 223) قریش کی بارلیمنٹ کا دارالندوہ میں ہنگامی اجلاس: ندکورہ صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا

ندکورہ صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علائ سوچنا شردع کیا اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حصر الله ہی شہر مشرکین نے اس مقصد کے لئے بیعت عقبہ کبری کے تقریباً ڈھائی جہینہ بعد 26 صفر 14 نبوت برطابق 12 ستبر 622ء ابردز جمعرات دن کے پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سطابق 12 ستبر کا معقد کیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی ۔ موضوت کے خطرناک اجتماع منعقد کیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی ۔ موضوت بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبرداد کا قصہ بھتی جلدی ہو سے نیاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشن کی طور اردماوی جائے۔

تاريخ اسلام .....

اجتماع میں شریک قبائل قریش کے نمایاں چیرے

ال اجلال میں قریش کے مشہور مشہور قبائل میں سے مندرجہ ذیل مشہور سردار موجود ہے:

۱- بوعبد من شیبه وعقبهٔ فرزندان ربیعه اور ابوسفیان بن حرب

2- بنونونل میں سے طعمہ بن عدی جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر

- بنوعبدالدار میں سے بضر بن حارث بن کلاہ سامہ میں ورالعن کی میں میں لیف میں

بنواسد بن عبدالعزی میں سے ابوالیمتری بن ہشام زمعہ بن اسود حکیم بن حزام

5- بنومخروم میں سے ابوجہل بن ہشام 6- بنومہم میں سے تجاج کے بیٹے نبیداور مدیہ

بنوتي ميں ہے اميہ بن خلف (رحمته للعالمين ج اوّل ص 78)

وقت مقررہ پر مینمائندگان دارلندوہ بہنچ تو ابلیں بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں عبا اوڑ ھے؛ راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا: ''میراہل نجد کا

ایک سے کے آب لوگوں کا پروگرام بن کر حاضر ہو گیا ہے۔ یا تیں سننا جاہتا ہے اور کچھے بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشودے ہے بھی محروم نہ رکھے''

لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے آب بھی آجائے چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آگیا۔

دِارالندوه میں قریش کی تجاویز: جب قریش کا اجماع کمل ہو گیا تو

جب قریش کا اجماع ممل ہو گیا تو تجاویر اور حل پیش کئے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔

ہلے ابو الاسود نے رہے جویز پیش کی کہ ہم اس مخص کو اپنے درمیان سے نکال اور اپنے شہر سے خلاوطن کر دیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ بیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے کہ بس ہمارا معاملہ

المنگلے ہوجائے گا اور نمارے درمیان پہلے جیسی ایگانگت ہوجائے گی۔ مرشخ تحدی نے کہا نہیں خدا کی تشم بیرمناسب رائے نہیں ہے۔تم دیکھتے نہیں کہ اس مخص کی

بات تنی عمدہ اور بول کتنے منصے میں اور جو پھولاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لینا ہے۔ خدا کی تئم اگرتم نے ایسا کیا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ عرب کے کس قبیلے میں نازل ہواور انہیں اپنا میروکار بنا لینے کے بعد تم رحمل کر اس تمہد ہوں ۔ یہ سروکار بنا لینے کے بعد تم رحمل کر اس تمہد ہوں ۔

پیروکار بنا لینے کے بعدتم پر حملہ کر دے اور تمہیل تمہارے شہر کے اندر روند کرتم سے جیسا سلوک ہوا ہے۔ کرے لہذا کوئی اور تجویز سوچو۔ کرے لہذا کوئی اور تجویز سوچو۔

ابوالنظر کانے کہا: اے لوے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو پھر ای انجام (موت) کا انظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا

ت خدى في كيا نبيل خدا كافتم! يه رائع بحى مناسب نبيل ب والله اگرتم لوگول في

تاريخ اسلام ..... (126)

اے قید کر دیا جیسا کہتم کہدرہے ہوتو اس کی خبر بند دروازے سے باہرنکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور بہنچ جائے گی بھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس مخص کو تمہارے قضے سے نکال کر لے جائیں اور اس کی مدد ہے اپن تعداد بردھا کر تہیں مغلوب کر لیں لہذا بیر تجویز بھی مناسب نہیں کوئی اور تجویز سوچو۔ (سیرت ابن مشام کے اوّل 529-530)

نبی اکرم میں ایم کے تاکم کی سجویز:

آخر ابوجهل (تعین) نے ایس تدبیریتائی جے تمام جلسہ نے بالاتفاق منظور کرلیا وہ تجویز سیکھی:

عرب کے ہرایک مشہور قبیلہ ہے ایک ایک جواں مرد کا انتخاب کیا جائے۔

ہے سب بہاور رات کی تاریکی میں محمطین کے گھر کو گھیرلیں۔

جب محمد النام صبح كى نماز كے لئے باہر تكليس اس وقت بيرسب بها درائي اين تكوار سے ان بروار

کر دیں۔ اس تدبیر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قل میں تمام قبیلے شامل ہوں گے اس کا بدلہ نہ تو محملتها كا قبيله لے سكے كا اور ندمحملاتها كو مانے والے شروفساو بريا كرسكيں كے۔

(رحمته للعالمين ج اوّل ص 79)

سے نجدی نے کہا: بات بدری جو اس جوان نے کہی۔ اگر کوئی تجویز اور رائے ہو می ہے تو يهي بي بي باقى سب فيج بين اس كے بعد مكه كى يارليمن في اس مجر ماند قرار داد ير اتفاق كركيا اور ممبران

اس عزم صمیم کے ساتھ اپنے اپنے کھروں کو واپس چلے گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرتا ہے۔

(البدايية والنهائية ج سوم ص 218- الرحيق المختوم بحواله سيريت ابن بشام ج 1 من 480-عيون الاثر عن اقتل ص 173 - زرقاني تعزح مواهب في اقال ص 321 - طبقات ابن سعد ج اقال ص

152 – مخضر ميرت الرسول من 284 – سيرة المصطفىٰ مج اوّل ص 393 )

مزید لیہ طے پایا کہ میرکام ای شب میں انجام کو پہنچا دیا جائے ادھر پارلیمنٹ کا اجلال ختم ہوا

اور ادھر جبریل امین علیہ السلام یہ وی کے کر پہنچ سکتے۔

واذ یمکربک الذین کفروا لشبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و

يمكر الله والله خير الماكرين (سورة الانفال: 30)

"اور یاد کروجس وقت کافر تدبیرین کررہے تھے کہ آپ کو قید کرویں یا قتل کر ڈالیس یا نکال ا دیں اور طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے واللہ

اور تمام واقعہ سے آپ ملی کے مطلع کیا اور اللہ کی جانب سے آپ ملی کو جرت مدینہ کیا اجازت كا پيام پېنچايا اوراس وْعاكى تلقين كى كى:

وقل ربّ ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنگ

سلطانا نصيرا (الابراء: 80) "اے میرے رت مجے جہاں لے جا اچی طرح لے جا اور جہال سے تکال اچی طرح تکال

تاريخ اسلام ..... (127) اور میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور ایداد مقرر قرما دے۔'' حفرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکر میں اللہ نے جریل سے پوچھا کہ سفر ہجرت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جبریل نے کہا: ابو بکر ہو گا۔ (فتح الباری شرح سیح بخاری ج ہفتم ص 177- زرقانی شرح موابب ج 1 ص 344- المتدرك للحاكم ج سوم ص 5) جریل نے جرت کے وقت کا تعین بھی کر دیا کہ آپ میانیا ہورات اینے اس بستر رپر نہ كزارين جس پراب تك سويا كرتے تھے (زاد المعاوَّج دوم ص 52- الخصائص الكبريُّ ج اوّل ص 185) اس اطلاع کے بعد بی اکرم مینید میک دو پہر کے دفت ابو بکڑ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرطلے طے کر لیں۔ حضرت عائش بیان کرتی میں کہ رسول اکرم میشیم تشریف لائے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد آب معلقالم اندر تشریف لائے بھر میرے والد ابو بھر سے فرمایا: تمہارے یاس جو لوگ ہیں ، البيس منا دو\_ ابوبر في خيا بن آب ما الله خانه بي الله خانه بي السيطيني في المين اليجا تو محصروا كلّ کی اجازنت ل گئی ہے۔ ابو بکڑ نے کہا: میرے مال باپ قربان ہول اے اللہ کے رسول کیا اس تاجیز کو بھی ہمرکاب ہونے کا ترف حاصل ہوسکے گا؟ آپسکھی اسے فرمایا: ہاں۔ ﴿ فَيْ بَخَارَى باب هجزة النبي عَلَيْكِ مِ أَوْلُ ص 553) اس کے بعد جرمت کا پروگرام طے کرکے رسول الله میں ایس کے گھر واپس تشریف لے گئے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے <u>لگے۔</u> حفرت ابو بجر صدیق نے پہلے ہی سے ہجرت کے لئے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی تفیں جن کو جار مہینے سے بول کے پتے کھلا رہے تھے عرض کی ان میں سے جومرضی ہے پیند کر لیں وہ میری طرف ے آب مانیا کے لئے بریہ ہے۔ آپ مانی نے فرمایا: من قبت کے بغیر نہیں لوں گا۔ تو ابو بر عرض مرنے کے اگر آپ میٹیل قیمتالینا جایں تو قیمتا لے لیں۔ ( فتح الباري مع جفيم من 183 - البداييه والنهايين سوم ص 223 ) رسول اکرم الفلام کے گھر کا محاصرہ: ادھرقریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن کے کی پارلیمنٹ دارالندوہ کی پہلے پہر کی طے كرده قرارداد كے نفاذكى تيارى ميں كرارا اور اس مقصد كے لئے ان اكابر بحريين ميں سے كيارہ سردار منخب کے جن کے نام یہ ہیں: ابوجهل بن بشام م محتم بن عاص معيط الي معيط تفخرين جارث اميربن خلف زمعه بن الاسود طعیمہ بن عدی الولهب

تاريخ اسلام ..... (128 10- نببه بن الحجاج اني بن خلف اس كا بھائى منبہ بن الحجاج (زاد المعادُ ج دوم ص 52 - طبقات ابن سعدُ ج دوم ص 154) ابن اسحاق کے مطابق جب رات ذرا تاریک ہوگئی تو بیانوگ گھات لگا کر نبی اکرم میں کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آ پہلیانی سوجائیں تو بیلوگ آپمانی پر بوٹ پڑیں۔ اس سازش کے نفاذ کے لئے آ دھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس کئے بیرلوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وفت مقررہ کے منتظر تھے لیکن اپنے کام پر غالب نہ ہوئے۔ رسول اكرم الشيام كامياب اور كفار ناكام هو كنتے: قریش مکدایے بلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکای سے دوجار ہوئے چنانچہ آس نازک رین معے میں رسول التسلیم نے حضرت علی سے فرمایا: ووتم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری میسبز حضری جاور اوڑھ کرسورہو حمیس ان کے ہاتھوں كوئى كزندنبيں بہنچے گا۔" كيونكه رسول اكرم ميليلم من جادر اوڑھ كرسويا كرتے تھے نيز وہ امانتيں جو قریش آب میں ایم کے باس رکھا کرتے تھے آپ میں این وہ سب امانتیں حضرت علیٰ کے سیرد کیں کہ میں افریش آپ میں اور کیا کہ ایک میں ایک میں اور کیا کہ میں کہ میں اور ایک میں اور کیس کے میں دیکیں کہ میں کے میں كويدا النين ان لوگوں تك پہنچا دينا۔ (سيرت ابن مشام ئن اوّل ص 4) اس کے بعد رسول اکرم اللہ ام شریف لے آئے مشرکین کی صفیں چرین اور ایک مٹی میں سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نگابیں پکڑ لیس اور وہ آپ کو و مکھے نہ سکتے اس وفت آ سیمنی کا بیر آیت تلاوت فرمارے تھے وجعلنا من بين ايديهم ومن خلقهم سدا فاغشيتهم فهم لا يبصرون " ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچنے رکاوٹ کھڑی کر دی ہیں ہم نے نہیں ڈھا تک لیا ہے اور وہ و کھے تیں رہے ہیں۔' (سورہ کیلین: 9) (عیون الاثر'ج 1 ص 179) بھر آ پ میں ان کے سامنے ہے نکل کر حضرت ابو بکر ' کے گھر تشریف لے گئے' پھر ان کے پھر آ پ میلیکٹیام ان کے سامنے ہے نکل کر حضرت ابو بکر ' کے گھر تشریف لے گئے' پھر ان کے مکان کی ایک کھڑی ہے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات مین کا زُرخ کیا اور چندمیل پر واقع تورنای بہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ (زاد المعادی دوم ص 52) ای اثناء میں ایک مخص ان کے پاس سے گزرا تو قریش کے گروپ سے پوچھاتم کیوں اس طرح کھڑے ہوادر کس کا انظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم محسطینیا کے منتظر ہیں کہ وہ پاہر لکلیں تو ہم انہیں قل کر دیں۔ اس نے کہا: آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے خدا ک فتم المحمد اللہ او آپ لوگوں ے پاس ہے گزرے اور آپ لوگوں نے سرول پرمٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو ملے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی متم ہم نے تو آئیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُٹھ رانبول نے وروازے کی وراز سے جنا تک کردیکنا او جوزت کی نظر آسے میں ایک Marfat.com

خدا کی قتم! یہ محمقیق ہوئے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کی جادر موجود ہے چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈیٹے رہے ادھر من ہوئی اور حضرت علی بستر سے اُسٹے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے انہوں نے حضرت علی ہے۔ حضرت علی نے کہا: مجھے تو معلوم نہیں۔ انہوں نے حضرت علی نے کہا: مجھے تو معلوم نہیں۔ (البدایہ والنہایہ ن 3 من 176- عیون الائر ن ج اوّل ص 179)

## گھرے غارتک:

رسول التسكيلية 27 صفر 14 نبوى مطابق 12 ستمبر 622ء كى درميانى رات اپ قابل اغاد ماتنى كو لے كر باہر كى راہ كى تاكہ كمہ سے جلد از جلد يعنى طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نكل جائيں۔ چونكہ رسول اكرم ميلية إلى كو معلوم تھا كہ قريش پورى جانفتانى سے آپ يليلي كى تلاش ميں لگ جائيں گے اور جس راستے پر پہلے ان كى نظر اُسلے گى وہ مدينہ كاكاروال يا قافلوں والا راستہ ہوگا جو شال كے رُن کُر جاتا ہے اس لئے آپ يليلي ہے وہ راستہ اختيار كيا جو اس كے بالكل اُلٹ تھا يعنى يمن جانے والا راستہ جو كمہ كے جنوب ميں واقع ہے۔ آپ يليلي ہے اس راستے پر كوئى بائح ميل كا فاصلہ جانے والا راستہ جو كمہ كے جنوب ميں واقع ہے۔ آپ يليلي ہے اس راستے پر كوئى بائح ميل كا فاصلہ على اور تور بہاڑ كے والمن ميں جائے۔ يہ نہايت بلند پُر چے اور مشكل چڑھائى والا بہاڑ ہے۔ يہاں على اور تور بہاڑ كے والمن ميں جائے۔ يہ نہايت بلند پُر چے اور مشكل چڑھائى والا بہاڑ ہے۔ يہاں پھر بھى بكرت ہیں جن سے رسول اكرم بيليلي كے دونوں ياؤں زخى ہو گئے اور آپ تا تيل بہاڑ كى چوئى

پر ایک غار کے پاس جا پہنچ جو تاری میں غارِ تور کے نام ہے معروف ہے۔ (رحمتہ للعالمین ج اوّل ص 79 - مخضر السیر ، الشیخ عبداللہ مس 167)

#### غار میں قیام:

یمال دونول حضرات نے جمعہ ہفتہ اور اتوار کی تین را تیں حیب کر گزاریں۔

(فتح الباري ج بفتم ص 336)

ال دوران ابوبر صدیق کے صاحر ادے عبداللہ بھی رات یہیں گزارتے ہے۔ حضرت عائش کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحرکی تاریکی بیں ان دونوں حضرات کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحرکی تاریکی بیں ان دونوں حضرات کے بیان رات کے بات سے واپس چلے جاتے اور مکہ مین قریش کے ساتھ بوں میچ کرتے گویا انہوں نے بیبی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے ادر جب تاریکی ہوجاتی تو اس کی خر لے کر غارثور میں بینچ حاتے۔

ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بحریاں لے کران کے باس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو خوب دودھ لیتے۔ پھر مبح ترکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں یا بک کرچل دیتے تینوں را تیں انہوں نے یہی کیا۔ پل لیتے۔ پھر مبح ترک کی عامر بن فہیرہ بکریاں یا بک کرچل دیتے تینوں را تیں انہوں نے یہی کیا۔ پل لیتے۔ پھر مبح بخاری جا اول ص 554-554)

مزید مید کہ عامر بن نہیرہ محضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانگتے ہتھے تا کہ نشانات مٹ جائیں۔ (سیرت ابن ہشام ج اوّل س 535)

## منصوبه کی ناکامی برقریش کی جنونی کیفیت:

ادهر مكہ بین بیصور تحال تھی كہ جب منصوب قل والی رات گرزگی اور شیخ كويقيني طور برمعلوم ہو گیا كہ رسول اكرم ما الله ان كے ہاتھ سے واقعی نكل چے بین تو گویا ان پرجنونی كيفيت طاری ہوگئی۔ انہوں نے سب سے پہلے ابنا غصہ حضرت علی پر اُتارا۔ آپ كويگسيٹ كر خانہ كعبہ تك لے گئے اور بچھ ور تك زير حاست ركھا كہ مكن ہے ان وونوں كے متعلق خبر ہاتھ لگ جائے ليكن جب حضرت علی ہے بچھ ہاتھ نہ آیا تو حضرت ابوبكر كے گھر آئے اور دروازہ كھنكھٹایا حضرت اساء بن ابی بكر ہا ہم آئى ان سے بو چھا تمہارے ابا (ابوبكر ) كہاں بین؟ انہوں نے كہا: خداكی تم جھے تو اپنے اباكی كوئی خبر نہيں ہے۔ اس بر كم بخت بدنھیب ابوجل نے ہاتھ اُٹھا كر ان كے رضار پر اس زور كانھيٹر ماراكہ ان كے كان كی الی گرگئی۔

(رحمته للعالمين ئي اوّل ص 79-سيرت ابن مشام ئي اوّل ص 537- تاريخ طبري جي اوّل ص 247) قريش كا منگامي اجلاس:

اس کے بعد قریش نے ایک ہنگائی اجلاس طلب کیا جس میں یہ قرار داد منظور ہوئی کہ دونوں جسزات کو گرفار کرنے کے لئے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں چنانچہ کے سے نکلنے والے تمام راستوں پرخواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا سلح پہرہ بٹھا دیا گیا۔ ای طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جوکوئی رسول النسکی ہے اور ابو بکر کو یاان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے میں سواونٹوں کا گرانقذر انعام دیا جائے گا۔ ( سیحے بخاری ج اول ص 554)

اس اعلان کے نتیج میں سوار اور پیادے اور قدموں کے نشانات کے ماہر کھو جی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بھر گئے لیکن نتیجہ لاحاصل زہا۔ (مخضر السیر ہ الشیخ عبداللہ 'ص 168)

## حضرت اساءً كي ايماني كيفيت:

ہجرت کے متعلق ایک چھوٹی می مگر نہایت اہم اور قابل ذکر بات سے کہ حضرت اساء بنت ابو بحر صدیق کہتے ہیں کہ میرے والد جاتے ہوئے گھر سے نقد رویبے پیسہ سب ساتھ کے تھے یہ تقریباً پانچ چھ ہزار درہم تھے۔ والد کے چلے جانے کے بعد میرے واوا ابوقافہ نے کہا: بینی ایمی سمحتا ہوں کہ ابوبکر نے تہمیں دوہری تکلیف میں ڈال دیا ہے وہ خود بھی چلا گیا اور اپنے ساتھ ساری نقدی بھی لے گیا۔

اساء بولی نہیں دادا جان! وہ ہمارے لئے کافی نفذی چیوڑ گئے ہیں۔ اساء نے ایک پھر لیا' اس پر کیڑا لیمیٹا اور جس گڑھے میں روپید ہوا کرتا تھا' وہاں رکھ دیا اور پھر دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ ایوقافہ کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور کہا: دادا جان! ہاتھ لگا کر دیکھو کہ مال موجود سے۔ بوڑھے نے اسے شؤلا اور پھر کہا: خیر جب تمہارے پاس سرمایہ کافی ہے تو اب ایوبکڑے جانے کا بالکل غم نہیں۔ یہ ابو بکڑے اچھا ہی کیا میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لئے کافی انظام کر گیا ہے۔ اساء کہتی بین کہ میں نے بید تدبیر بوڑھے دادا جائن کے اطمینان قلب کے لئے کی تھی ورنہ والدمحرّم تو سب مال نقدی رسول اکرم میں ہے اول ص 528) مقدی رسول اکرم میں ہے اول ص 528)

قریش غار کے دھانے بر مگر ....:

تلاش کرنے والے عار کے دھانے پر بھی پنچے لیکن اللہ اپنے کام پر عالب ہے۔ سیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکڑنے فرمایا: میں رسول کر یم سین کیا ہے ساتھ عار میں تھا ، سرا تھا یا تو کیا و بکتا ہوں کہ لوگوں کے باؤل نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ان میں ہے اگر کوئی محض اپنی نگاہ نیجی کر دے تو ہمیں دیچے لے گا۔ آپ میں بین نے فرمایا: ابو بکڑا عاموش رہو کا جم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ( صحیح بخاری کی اول ص 554)

جقیقت میر ہے کہ یہ ایک عظیم مجزہ تھا جس سے البند نے آپ میں کھیں کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ خلاش کرنے والے اس وقت واپس ملے گئے جب آپ میں گئے اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باتی ندرہ گیا تھا۔

سفر ہجرت کے واقعات

جب جنتی کی آگ بچھ گئی تو تلاش کی تگ و دو رُک گئی اور تبن روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول الله الله اور حضرت ابو بکڑنے ندینہ کے لئے نکلنے کا عزم فرمایا۔

غار سے روائل اور سراقہ کا تعاقب:

چونگی رات ابوبکر صدیق کے گھرے دو اونٹنیاں آگئیں جن کو اس سفر کے لئے خوب فربہ اور تیار کیا گیا تھا۔ ایک پر بی اکرم میں ہے گھرے دو اونٹنیاں آگئیں جن کو اس سفر کے لئے خوب فربہ اور تیار کیا گیا تھا۔ ایک پر بی اکرم میں ہے اور ابوبکر اور دوسری پر عامر بن قبیرہ اور عبداللہ بن اربقط (جسے راستہ بتانے پر نوکر رکھ لیا گیا تھا) سوار ہوئے اور کیم رہے الاوّل برطابق 16 ستمبر 622ء بروز سوموار کو روانہ ہوئے۔

دلیل داہ (راہ بتانے والے) نے درمیانی راستہ چھوڑ کرسمندر کے کنارے کنارے چانا شروع کیا تھا جب رسول اکرم میکندیم رابغ کے موجودہ قلعے اور ساحل سمندر کے درمیان میدان میں سے گزر رہے تھے تب مراقہ بن مالک بن جعشم نے حضور میلیم کا تعاقب کیا۔

سراقہ کا برادر زادہ عبدالرحمٰن بن مالک مدلجی بیان کرتا ہے:

سراقہ خود مر پراگا ہے نیزہ تانے بدن پر ہتھیار سجائے اپنی گھوڑی پر ہوا ہے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر حضوں اللہ پر پڑگئ اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اتنے میں گھوڑی گھٹوں کے بل کری سراقہ نیجے آیا۔ اُٹھا کھوڑی کو اُٹھایا سوار ہوا بھر چلا۔ نی میلیوں قرآن مجید کی تلاوت کے بل کری سراقہ نیجے آیا۔ اُٹھا کھوڑی کو اُٹھایا سوار ہوا بھر چلا۔ نی میلیوں قرآن مجید کی تلاوت کے بل کری سراقہ نے آیا۔ اُٹھا کو دیمن کے قریب تر سے جلے جاتے سے کہ حضوں میلیوں کو دیمن کے قریب تر

بینی کی اطلاع کی گئے۔ فرمایا: الہی ہمیں اس کے شرسے بچا۔ ادھر جب الفاظ منہ سے نگلے ادھر گھوڑی کے باؤل زمین میں ہنس گئے۔ سراقہ گرا اور بھھ گیا کہ حفاظت اللی بر عالب آنا محال ہے۔ اس نے عاجزانہ الفاظ میں جان کی امان ما نگی امان دی گئے۔ سراقہ آگے بڑھا اور عرض کی کہ اب میں ہرا کے حملہ آور کو پیچھے ہی دو کتا رہوں گا۔ پھر اس کی ورخواستِ اور نبی اکرم پیلی کے ارشاد پر عائر بن قبیرہ نے آور کو پیچھے ہی دو کتا رہوں گا۔ پھر اس کی ورخواستِ اور نبی اکرم پیلی کے ارشاد پر عائر بن قبیرہ نے اس اور نبی اکرم پیلی کے ارشاد پر عائر بن قبیرہ نے اس اور نبی اکرم پیلی کے ارشاد پر عائر بن قبیرہ نے اسے امان کا خط بھی لکھ کر عطا فرما دیا۔ ( می بخاری باب المهجرة نبی آئی اس اور بیا بن عبدالبر ج 2 می 10 میں المبار کے 1 میں 158 سالین عبدالبر ج 2 میں 158 سالین عبدالبر ج 2 میں 158 سالین عبدالبر ج 2 میں 158 سالین میں 158 سالین عبدالبر ج

## خيمه ام معبد پر رسول اكرم النائل كا ورودمسعود:

عارے نکل کر آپ میں ہے۔ مدینہ منورہ کا زُرخ کیا کراستہ میں اُم معبد کے خیمہ پر آپ میں ہے۔ کا گزر ہوا۔ رسول اکرم میں ہے۔ کہا کہ کے کیونکہ یہ خزاعہ قبیلہ کی عورت مسلمانوں کی خبر کیری اور ان کی تواضع کے لئے مشہورتھی۔ مرداہ یانی پلایا کرتی تھی اور مسافر وہاں آ کرستایا کرتے تھے۔

آ پیمان کی کوئی چیز ہے۔ وہ بولی اس کے باس کھانے کی کوئی چیز ہے۔ وہ بولی نہیں 'اگر ہوئی تو بوجھنے کے کوئی چیز ہے۔ وہ بولی نہیں' اگر ہوئی تو بوجھنے سے پہلے حاضر کر دیتی۔

رسول اکرم میں ہے نئے نئے کے ایک گوشے میں ایک بھری دیکھی پوچھا: یہ بھری کیوں کھڑی ہے؟ ام معبد نے کہا: یہ کمرور ہے رپوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔

نی اکرم النظیم نے فرمایا: اجازت دیں کہ ہم اس کا دودھ دوھ لیں۔

ام معبد نے کہا: اگر حضور کو دودھ معلوم ہوتا ہے تو دوھ لیجئے۔

نی اکرم الیا ہے ہم اللہ بڑھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا 'برتن مانگا' وہ ایسا بھر گیا کہ دودھ انجال کر زمین پر بھی گر گیا۔ بید دودھ آنخضزت کیا ہے اور آپ کیا ہے ہمراہیوں نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بکری کو دوہا گیا 'برتن بھر گیا۔ بید بھی ہمراہیوں نے بیا۔ پھر تیسری دفعہ برتن بھرا گیا اور وہ ام معبد کے لئے چھوڑ دیا گیا اور اگلی منزل کے لئے چل دیے۔

کے در بعدام معبد کا شوہر آیا جیمہ میں دودہ کا بھرا برتن و کھے کر جران ہوگیا کہ نے کہال سے آیا۔ ام معبد نے کہا کہ ایک بابرکت محض بہال آیا تھا اور یہ دودہ ای کی آمد کا بیجہ ہے۔ وہ بولا یہ تو دہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جس کی جھے تلاش تھی۔ اچھا ذرائم اس کے او ساف تو بیان کروتو ام معبد نے آب بیان کیا۔ یہ ادصاف س کر وہ بولا: یہ ضرور صاحب قریش ہی ہے اور میں اسے ضرور جا کر ملول گا۔ (زاد المعاد ن 1 ص 307)

<u>ا شاء راه میں بریده اور 70 اشخاص کا مسلمان ہونا.</u>

بی اکرم میلیدیم بیزب کو جا رہے تھے کہ اثناء راہ میں بریدہ اسلی ملائیہ ای قوم کا سردار تھا۔ قریش نے آنخضرت میلیدیم کی کرفتاری پر ایک سوادنٹ انعام دینے کا اعلان کیا تھا اور بریدہ ای انعام

تاريخ اسلام سير

کے لائے میں آتحضرت الفیلی کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب نی الفیلی کے سامنے ہوا اور حضور الفیلیلی سے ہمکلام ہونے کا موقع ملا تو بریدہ سر آ دمیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ اپنی بگڑی اُتار کر نیزہ پر باندہ لی جس کا سفید پھریوا ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ صلح کا جائ دنیا کو عدالت و انساف سے بھر پور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔

. (رحمته للعالمين ج أوّل ص 384- الاستيعاب ج 1 ص 174)

ا شاءراه میں زبیر بن عوام کی ملاقات:

راستے میں نبی اکرم میلی ہے حضرت زبیر بن عوامؓ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیرؓ نے رسول اکرم میلی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوسفید کپڑے بیش کئے۔ ( صبح بخاری عن عروۃ ابن الزبیرُ ج اوّل ص554)

قافله نبوت کی قباء میں تشریف آوری:

8 رئتے الاوّل 14 نبوت بینی 1 ہجری بمطابق 23 ستمبر 622ء بروز سوموار کو رسول اللّفظیمی قیاء میں وارد ہوئے۔ (رحمتہ للعالمین ج اوّل 84)

حضرت عرده بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ اللہ اللہ کی روائی کی فہر کن لی تھی اس لئے لوگ روزانہ میں میں میں میں میں کی طرف نکل جاتے اور آپ مائی کی راہ تکتے رہے جب دو پہر کو وهوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے۔ ایک روز طویل انظار کے بعد لوگ اپنے اسے محمروں کو پہنچ چکے سے کہ ایک یہودی نے ٹیلہ پر سے آپ مائی کو رونق افروز ہوتے و یکھا تو بے احتمار کیار کر یہ کہا: "یا بنی قبلة هذا جد کم" (اے بی قبلہ! یہ ہے تمہارا بحت مبارک اور خوش نصیبی کا سامان جو آپہنچا ہے۔)

(شرح مواجب للورقائی نج 1 ص 350- البدایه والنهاید ج قیم 196- فتح الباری ج 7 ص 179) به سنت ای مسلمان جتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور جتھیاروں نے سج دھج کر استقبال کے لئے آٹہ بڑے۔ ( سمجے بخاری نج 1 ص 555)

ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی (ساکنان قیاء) بی عمرہ بن عوف میں شور بلند ہوا اور کی سری قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی (ساکنان قیاء) بی عمرہ بن عوف میں شور بلند ہوا اور کہ سری می مسلمان آپ میلینے کی آمدکی خوشی میں نعرہ کئیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لئے نکل برنے پھر آپ ملکنے ہے مل کر جمتہ نبوت پیش کیا اور گردو پیش میں پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ میلینے پھائی ہوئی تھی اور بیروی نازل ہورہی تھی

فان الله هو هواله و جبريل و صالح المؤمنين والملائكة بعد ذالك ظهير (66/4)
"الله آب معلیه کا مولی ہے اور جبریل علیه السلام اور صالح مونین بھی اور اس کے بعد فرشتے بعد فرشتے بعد قلیم کے مدکار ہیں۔" (زاد المعادَی 2 ص 54)

حفرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آب میلیلی ان کے

ساتھ دائیں طرف مڑے اور بنوعمروعوف میں تشریف لائے بیسوموار کا دن اور رہے الاول کا مہینہ تھا۔
ابوبکر آنے والوں کے استقبال کے لئے کھڑے تھے اور رسول اللہ تا اللہ جیب جاپ بیٹھے تھے۔انسار
کے جولوگ آتے بنہوں نے رسول اللہ تا کہ کو دیکھا نہ تھا وہ سیدھے ابو بکر کو مسلام کرتے یہاں تک کہ
رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی اور ابوبکر نے چا در تان کرآپ تا کہ ایم کی اور ابوبکر نے جا در تان کرآپ تا کہ ایم کی اور ابوبکر نے جا در تان کرآپ تا کہ ایم کی اور ابوبکر نے اور تان کرآپ تا کہ ایم کی اور ابوبکر نے اس کے حقول اللہ کی اور ابوبکر نے اس کے حقول اللہ کی اور ابوبکر نے اور تان کرآپ تا کہ ایم کی اور ابوبکر نے اس کے حقول انٹر کی تھے اور تان کرآپ تا کہ ایم کی تھا تھا ہے گئے اور کی کا در تان کرآپ تا کہ ایم کی تاری کی بھاری کی تاری کی اور ابوبکر کے اس کے حقول اللہ کیا تا کہ ایم کی کا در تان کرآپ کی کی کی کا در تان کرآپ کی کی کی کا در تان کرآپ کی کی کا در تان کرآپ کی کی کا در کی کا در تان کرآپ کی کا در کان کے در تان کرآپ کے در کا در کا

قباء (جو کہ مدینہ سے تین میل کے فاصلے برآبادی ہے) ہیں آباد انصار کے خاندانوں میں عمرہ بن عوف کا خاندان ممتاز تھا اور اس خاندان کے سردار کلثوم بن ہرم تھے چنانچہ قباء میں بینج کرکلثوم کے مکان پر قیام فرمایا اور ابو بکر صدیق خبیب بن اساف کے مکان میں کھیرے۔ انصار ہر طرف سے جوتی در جوتی اور جوش عقیدت میں محبانہ اور والہانہ سلام کے لئے حاضر ہوتے۔

اور حضرت علی نے مکہ میں تین روز تھی کر اور لوگوں کی امانتین آئییں واپن کرکے پیدل ہی م مدینہ کا رُخ کیا اور قباء میں رسول اکرم الی کے آکریل گئے اور کلتوم بن ہوم کے ہاں قیام فرمایا۔ مدینہ کا رُخ کیا اور قباء میں رسول اکرم الی کے آکریل گئے اور کلتوم بن ہوم کے ہاں قیام فرمایا۔

(رحمته للعالمين ج 1 ص 84- زادالمعاد ج 2 ص 54- تقر السيرة الرسول من 200) رسول الله المجاهل في قباء مين كل جار دن (سوموار منكل بدط جعرات) قيام فرمايا اور اى دوران مسجد قباء كى بنياد ركمى اور اس مين نماز بهى برهى بيرة بديرة بياتيل كى نبوت كے بعد بہلى مسجد ہے جس كى بنياد تقوىٰ برركھى كئى۔ اس مسجد كى شان ميں بيرة بيت نازل ہوئى

لمسجد اسس على التقوى من أوّل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين (التوبه 108)

"البتہ جس مبحد کی بنیاد پہلے دن ہے تقویٰ پر رکھی گئی وہ مبحد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ میں ہیں جا کھڑے ہوں' اس مبحد میں ایسے مرد ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے یاک رہنے والوں کو بسند کرتا ہے۔"

پانچویں دن رئیج الاول 1 ہجری بروز جمعتہ المبارک کو آپ علیم ہجگم الی سوار ہوئے ابوہکر صدیق آئی ہوار ہوئے ابوہکر صدیق آپ علیم ہے۔ آپ نے بنونجار کو اطلاع بھیج دی تھی چنانچہ وہ مکواریں سونے ہوئے حاضر ہے۔ آپ ملیم نے (ان کی معیت میں) مدینہ کا رُخ کیا جب بنوسالم بن عوف کی ہوئے حاضر ہے۔ آپ ملیم ان کی معیت میں) مدینہ کا رُخ کیا جب بنوسالم بن عوف کی آبادی میں پنچے تو جمعہ کا وقت آگیا آپ ملیم نے اس کی معیت میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہال آئ مجد ہے۔ اس میں کل ایک سوآ دی ہے۔ ( منجے بناری جا میں 2 میں 55 میں اس مقام کے جمعہ پڑھا جہال آئ مجد ہے۔ اس میں کل ایک سوآ دی ہے۔ ( منجے بناری نے 1 میں 555 میں 550 - زاد المعاد جی 2 میں 550 میں اس مقام کے 34 میں اس مقام کے 34 میں اس مقام کے 34 میں مقام کی میں اس مقام کے 34 میں میں میں کی ایک سوآ دی ہے۔ ( منجے جناری نے 1 میں 554 وقت آئی ہے۔ اس میں کی ایک سوآ دی ہے۔ ( منجے جناری نے 1 میں 544 میں شام نے 1 میں 544 کی دوستہ للعالمین نے 1 میں 84 میرت ابن ہشام نے 1 میں 544 کی ۔

مرينه مين عظيم الشان داخله:

من جانب الله مامور ہے جہاں یہ اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی' وہیں قیام کروں گا۔ (الی اسدان یا جو جو میں میں منظم سے بیٹھ جائے گی' وہیں قیام کروں گا۔

(البدايه دالنهاية ج 3 ص 265 - فتح البارئ ج7 ص 192)

آب ملی کے اومنی کی لگام کو بالکل ڈھیلا چھوڑ ویا تھا کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے ہے۔ جوش کا رہے عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لئے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور انصار کی بچیاں رہا شعار گا رہی تھیں:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع "جودهوي رات كي الدر غلينات الوداع المشكر علينا ما دعا الله داع "جم يرالله كاشكر علينا ما دعا الله داع "جم يرالله كاشكر واجب كي جب تك الله كوكوئي يكار في والا باتى ہے۔" أيها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

"اے وہ مبارک ذات کہ جوہم میں پیغیر بنا کر بھیجے گئے اللہ تعالی کی طرف سے ایسے امور کو کے کرآئے ہو جن کی اطاعت داجب ہے۔"

منحو جواز من بنی النجار یا حبذا محمد من جار "مهم الرکیال بن بنونجار کی محمد کی ایستان بردی بین" استان بر بیدالفاظ تنے: اور فرط مسرت سے ہر بردے چھوٹے کی زبان پر بیدالفاظ تنے: جاء نبی اللہ جاء رسول الله

(الجامع الصحیح للبخاری ن 1 ص 558 - باب مقدم النبی کتاب المناقب)

غرض بیک افغی ای شان سے آ ہت آ ہت چل رہی تھی انسار اگر چہ بزے دوست مندنہیں سے لیے لئی ہرایک کی بہی آردو اور خواہش تھی کہ رسول الشکائی اس کے ہاں قیام فرما نمس چنانچہ آپ ملی الفار کے جس مکان یا جس محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آ پیشلی کی اونٹی کی تکیل کیڑ لیت ملی اور عرض کرتے کہ ہم تعداد سامان جھیار اور حفاظت میں فرش راہ میں آ پیشلی آ پیشلی اور عرض کرتے کہ ہم تعداد سامان جھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے مامور سے چنانچہ اونٹی آ پیشلی آ ہے کہ انسان کے خود اس مقام پر بیٹھ کی جہاں اس وقت مجد نبوی کا دروازہ ہے گر آ پیشلی اور ابو ابوب انساری کے دروازہ پر جا بیٹھی اور کھ دیر کے تا تھ در یکھ دیر کے تاقد سے نہ آرے بھی دیر کے بعد ناقد آگی اور ابو ابوب انساری کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے تاقد سے نہ آرے بھی دیر کے بعد ناقد آگی اور ابو ابوب انساری کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے بعد ناقد آگی اور ابو ابوب انساری کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بور کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی اور ابو ابوب انساری کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی اور بھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی دیر کے دیور کا دیروازہ پر جا بیٹھی دیر کے دروازہ پر جا بیٹھی دیروازہ پر بیروازہ پر دیروازہ پر دروازہ پر جا بیٹھی دیروازہ پر بیروازہ پر بیروازہ پر بیاروازہ پر بیروازہ پ

بعد اُٹھ کر پہلی جگہ پر آ بیٹھی اور گرون رمن پر ڈال دی۔ اس وقت رسول الله الله ماقد سے اُترے ك كيكن ابو ابوب انصاري ني ليك كر كباده أنها ليا اور اسية كمر لي كر يطي كنة اس بر رسول اكرم الناتيل نے فرمایا کہ آ دمی اینے کیادے کے ساتھ ہے۔ ادھر رسول اکرم کا طبعی میلان بھی ای طرف تھا کہ آ پیمائیل بی نجار ہی میں اُتریں۔

(شرح مواهب من 1 ص 356 تا 359- وفاء الوفاء من 181 تا 187- عيون الاثر من 1 ص 194- في البارئ ج7 ص 192 'زاد المعادّ ج2 ص 55)

## خاندان نبوت کی مدینه میں آمد:

چند روز بعد آپ ملینیام کی زوجه محترمه ام المومنین حضرت سوده اور آپ ملینیام کی دونوں صاحبزاديال حضرت فاطمهُ أم كلثوم حضرت اسامه بن زيد اور أم ايمن رضى التدعنهم بهي آكتيل- ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابو بکر آل ابو بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائیشہ بھی تھیں کے کر آئے تھے البت نی اکرم النظام کی صاحبزادی حضرت زینب ابوالعاص کے باس باقی رہ منیں۔انہوں نے آنے نہیں دیا' وہ جنگ بدر کے بعد مدینہ تشریف لاسکین۔ (زاد المعادُ ج 2 ص 55)

## مدینہ کے حق میں دعائے رسول ساتھا ہے:

حضرت عائشہ ہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ سائیل نے فرمایا: اے اللہ! حارے بزویک مدینہ کو اس طرح محبوب کروے جیسے مکم محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی فضاء صحت بخش بنا وے اور اس کے صاع اور مد (فلے کے پیانے) میں بركت دي اور اس كا بخار منتقل كرك جهد ببنيا دے۔ الله في آب مانديم كي دعاس لي اور حالات بدل

يهاں تک حيات طيبه كى ايك متم اور اسلامى دعوت كا ايك دور ليني مكى دور بورا ہو جاتا ہے۔

#### سنه ہجری کی ابتداء:

حضرت عمر کی خلافت میں ان کی رہنمائی میں آنخضرت ملائلا کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت سے سنہ جری کی ابتداء ہوئی ہے اور آج تک اس کے مطابق تاریخ کا تعین ہوتا ہے۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آ ب میلیون کی بعثت سے سنہ جاری نہیں کیا اور نہ آ ب میلیون کی وفات سے بلکہ آ ب ملی اللہ کے مدینہ منورہ تشریف لانے پر سنہ جاری کیا ہے۔ (مخضر السيرة ص 298 - تح الباري ح7 ص 209)

# داعی انقلاب کی مدنی زندگی کا آغاز

## مرنی عبد کوتین مرحلوں پر تقتیم کیا جا سکتا ہے:

#### 1- پېلامرحله:

جس میں فقے اور مشکلات بریا کی گئیں اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کوصفی جستی سے مثانے کے لئے چڑھائیاں کیں۔ بدمرحلہ ملح حدیدید ذی قعدہ 6ھ پرختم ہو جاتا ہے۔

#### 2- دوسرا مرحله:

یہ وہ مرحلہ ہے جس میں بت برست قیادت کے ساتھ سلح ہوئی۔ یہ فتح کمہ رمضان 8ھ پرختم ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔

#### 3- تيسرا مرحله

جس میں اللہ کی خلقت دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ سے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ میں تاہم کی حیات مبارکہ کے اخر لیعنی رہے الله قال کا احتک محیط ہے۔

#### ہجرت کے وقت ہجرت گاہ کے حالات:

مولانا مفی الرحمن مبارک بوری لکھتے ہیں: "ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور مذاق کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے بلکہ بیہ مقصد بھی تھا کہ ایک پُرامن علاقے میں ایک شانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے بلکہ بیہ مقصد بھی تھا کہ ایک پُرامن علاقے میں ایک سننے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے ای لئے ہرصاحب استطاعت مسلمان پر اس کی تغییر جدید میں جعبہ لینا فرض قرار یایا۔" ..

بلاشبہ آنخضرت میں اس معاشرے کی تشکیل کے امام اور رہنما سے اب بلاشرکت غیرے تمام اختیارات آپ میں کیے باس تھے۔

## مدینه میں آباد اقوام کی صورت حال:

مدینہ میں رسول کریم میں اور ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں سے داسطہ بڑا تھا جن میں سے ہرایک تو م دوسری قوموں سے جداگانہ حیثیت رکھتی تھی اور ہر توم کے تعلق سے بچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینون اقوام ریٹیس:

1- آپیلی کے باکباز صحابہ کرام کی منتخب اور ممتاز جماعت

2- مدينے كے قديم اور اصلى قبائل سے تعلق ركھنے والے مشركين جواب تك ايمان نہيں لائے تھے

مير -3

1- صحابه كرام ا

صحابہ کرام کے تعلق سے آپ میں اگر جون مسائل کا سامنا کرنا بڑرہا تھا وہ کچھ ہوں تھے کہ ان کے لئے مدینے کے حالات کی حالات سے قطعی مختلف تھے۔ کے میں اگر چہ اُن کا کلمہ اور مقاصد ایک تھے گر وہ خود مقہور و مجبور و کمزور و بے بس تھے اور مختلف گھر انوں میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ کی طرح بھی کسی نے معاشرے کی تھیل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ اپنے قیام کے لئے جن اجزاء و لوازیات کا تقاضا کرتا ہے مسلمانان مکہ ان سے بالکل تھی دامن تھے اسی وجہ سے مکہ میں نازل ہونے والے احکامات کا تعلق مسلمانوں کی انفرادی زندگی کی اصلاح سے متعلق ہے جن میں عقائمہ توحید کے علاوہ مکارم اخلاق کی ترغیب اور رزائل و مجارم سے بیخنے کی تاکید کی گئی ہے۔

اس کے برعکس مسلمانان مدینداوّل دن ہے ہی بااختیار اور آزاد سے کسی کے زیرِ تسلط نہ ہے لہذا اب دنت آگی تھا کہ مسلمان تہذیب وعمرانیات معاشیات و اقتصادیات سیاست و حکومت اور سلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور آئییں حلال وحرام اور عبادات و اخلاقیات کے ضابطوں سے باقاعدہ آگاہ کیا جائے اور نیا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے۔

ظاہر ہے کہ نے معاشرے کی تشکیل کئی دنوں اور مہینوں کی بات تو نہیں بلکہ اس فتم کے انقلاب کے ساتھ ساتھ ملی مشق اور تربیت کا انقلاب کے لئے سالہا سال درکار ہوتے ہیں کیونکہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ملی مشق اور تربیت کا مجمی مکمل اہتمام کیا جائے۔

ا دکام وقوانین کا صدور الله کی جانب سے تھا جبکہ رسول اکرم کیلئی اس کے عملی نفاذ کے ذمہ دار تھے اور مسلمان وہ اشخاص سے جوان احکامات برعمل درآ مد میں خوشی دراحت محسوں کرتے ہے۔ بید مسئلہ بنگامی نہیں تھا بلکہ دائمی تھا البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جوفوری توجہ کے طالب تھے جن کی مختر کیفیت کچھ اس طرح ہے:

اہل اسلام کے فوری توجہ طلب مسائل:

مدنی مسلمان دوطرح کے لوگ تھے آیک وہ جو ذاتی گھر بار والے اور صاحب جائیداو تھے ہے گروہ انشار تھا لیکن ان کی پشت ہا پشت سے باہم بروی متحکم عداوتیں اور نفرتیں جلی آربی تھیں۔ اب ان کے برعکس دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ذاتی ملکیت سے محروم اپنی جائیں ہچا کر اٹ پٹ کر کسی نیم کسی طرح مدید پہنچ گیا تھا۔ نی الحال ان کے پاس ندر ہے کے لئے مکان اور فذ پیٹ پالے کے لئے روزی میسرتھی۔ اس پر مزید رید کہ دن بدن مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہور ہا تھا کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جوکوئی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد المان رکھتا ہے وہ ہجرت کرتے مدید آجا ہے۔ سے تھا کہ جوکوئی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد المان برائیان رکھتا ہے وہ ہجرت کرتے مدید آجا ہے۔ مدینے کا اقتصادی توان ن گرگیا اور اس تھی ترشی میں اسلام وشموں نے بھی مدینے کا تھر بیا اقتصادی مدینے کا اقتصادی توان ن گرگیا اور اس تھی ترشی میں اسلام وشموں نے بھی مدینے کا تھر بیا اقتصادی مدینے کا اقتصادی توان ن گرگیا اور اس تھی ترشی میں اسلام وشموں نے بھی مدینے کا تھر بیا اقتصادی

تاريخ اسلام ..... (139

بایکاٹ کرویا جس سے درآ مدات بند ہوگئیں اور حالات انتہائی تنگین ہو گئے۔

2- مرینے کے اصل باشندے لیعنی مشرکین:

مدینے کے اصل مشرک باشندوں کا حال رہے تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر کوئی بالادی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شہبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں نزود کر رہے تھے لیکن املام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں کوئی عداوت نہیں رکھ رہے تھے اس طرح کے لوگ تھوڑے بی عرصے بعد مسلمان ہوگئے اور خالص اور کیے مسلمان ہوئے۔ م

اس کے برعکس کچھالیے مشرکین تھے جوایئے سینے میں مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و عداوت چھیائے ہوئے تھے کیکن انہیں مسلمانوں کے مدمقابل آنے کی جرات ندتھی کیکن حالات کی نزاکت کے يين نظرا بسيطيني سے محبت وخلوص كا اظهار كرنے ير مجبور تھے ان ميں سرفيرست عبدالله بن ابي ابن سلول تھا۔ یہ وہ محص ہے جے جنگ بعاث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس وخزرج نے اتفاق کر لیا تھا حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پرمتنق نہیں ہوئے تھے لیکن اب اس کے لئے مونگوں کا تائ تیار کیا جا رہا تھا تا کہ اس کے سریر تاج شاہی رکھ کر با قاعدہ اس کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے۔ ليعنى سيحص مدين كا بادشاه بننے والا تھا كه اچا تك رسول التسكينيل كى آمد آمد مو كني اور لوگوں كا رُخ اس كے بجائے آسيد الله كى طرف ہو كيا اس بناء براسے احساس تھا كرآ بيد الله كے بى اس كى بادشانت بیمنی بالنداوہ این ول میں حضور میلئیل کے خلاف سخت عداوت کو چھیائے ہوئے تھا۔اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بجد و مکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ نٹرک پر قائم رہ کر اب ونیاوی فوائد سے بھی محروم ہورہا ہے تو اس نے بظاہر قبولیت اسلام کا اعلان کر دیا لیکن وہ در پردہ اب بمجى كافرتفا اس كئے جب بھی اے رسول كريم اليا الله يا مسلمانوں كے خلاف كسى شرارت كا موقع ملتا تو وہ ہرگز نہ چوکتا اس کے ساتھی عموماً وہ رؤساء تھے جو اس کی بادشاہت کے زیرسایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے ہوئے تھے گر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا' بہلوگ اس کے اوقات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی جا بک دئی سے اپنا آلہ کار بنا لیتے تھے

3- يېود مدينه كې تيسري قوم

یدلوگ اسٹوری اور روی ظلم و جر سے بھاگ کر تجازیں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ عبرانی تھے لیکن تجازی رہائش پذیر ہوئے کی دجہ سے ان کی بود دباش مضع قطع ' زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے اور ان میں اور عربوں کے آپیل میں شادی بیاہ کے دشتے بھی قائم ہو گئے تھے لیکن ان سب کے باوجود ان کی کسلی عصبیت برقرارتھی اور وہ عربوں میں ضم نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی امرائیلی یہودی قومیت پر میں اور عربوں کو افتحالی ان حجے تھے بلکہ اپنی امرائیلی یہودی قومیت پر میں اور عربوں کو افتحالی ان حجے تھے جس کا مطلب ان حجے تھے اور عربوں کو افتحالی حقیر سمجھتے تھے حتی کہ آئییں '' ایک سمجھتے تھے جس کا مطلب ان حجے تھے اور عربوں کو افتحالی ان حجے تھے حتی کہ آئییں '' ایک ' سمجھتے تھے جس کا مطلب ان حجے انہوں کو افتحالی کو افتحالی کو افتحالی کے انہوں ' ایک ' سمجھتے تھے جس کا مطلب ان حجے انہوں کو افتحالی کی افتحالی کو افتحالی کے افتحالی کو افتحالی کو افتحالی کی کو افتحالی کے افتحالی کو افتحالی کے افتحالی کو افتحالی کے افتحالی کو افتحالی کے افتحالی کو افتحالی کے افتحالی کو افتحالی کے افتحالی کو اف

نزدیک بیرتھا بدھو وحثی رؤمل کیبماندہ اور اچھوت بلکہ ان کاعقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لئے مباح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

> قالوا لیس علینا فی الأمیین من سبیل (75/3) "أنہول نے کہا ہم پر اُمیول کے معالمے میں کوئی راہ نہین '

لیمنی اُمیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکرنہیں۔ آن یہودیوں میں ایت وین کی اشاعت کے لئے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی کے دے کے ان کے پاس دین کی جو پونی رہ گئی تھی وہ تھی فال کیری جادو اور جھاڑ بھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم وضل اور روحانی قائد و پیشیوا سمجھنے تھے۔

يبود يول كى معاشى معاشرتى اور سياسى حالت:

یبود یول کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ غلے محبور شراب اور کیڑے
کی تجارت انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ لوگ محبور برآ مدکرتے تھے اورغلہ کیڑے اور شراب درآ مدکرتے تھے علاوہ ازیں ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے تجارتی مال میں عربول سے دوگنا تین گنا منافع لیتے تھے اور آئی بر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سودخور بھی تھے اس لئے وہ عرب شیون اور سرواروں کو بودی قرض کے طور بر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لئے اپنی مدت سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ بر بالکل فضول اور بے در لین خرج کر دیتے تھے ادھر یہود ان رقمول کے عرض ان سرداروں سے ان کی زمینیں کھیٹیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا کے ادھر یہود ان رقمول کے عرض ان سرداروں سے ان کی زمینیں کھیٹیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا کے اور چند سال گررنے پر ان کے مالک بن شرختے تھے۔

یہ لوگ دسیسہ کاریول سازشوں اور دنگافساد کی آگ جوڑکانے میں بھی بوے ماہر تھے۔ الیم عیاری سے ہمسایہ قبائل میں دشنی کے نئے بوتے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا اور اس کے بعد ان قبائل میں مسلسل جنگ بریا رہتی۔ اگر خدانخواستہ جنگ کی یہ آگ سرد برلی دکھائی دیں تو یہود کی خفیہ اُنگلیاں بھر حرکت میں آجاتیں اور پھر جنگ بھڑک اُنھتی۔

کمال میں تھا کہ بیاوگ قبائل میں وشنی کی آگ لگا کر جیب جاپ کنارے بیڑے رہتے اور عربوں کی تابی کا تماشا دیکھتے البتہ بھاری بحرکم سودی قرضے دیتے رہتے تاکہ سرمائے کی کی کے سبب اوائی بند نہ ہونے بائے تو اس طرح وہ وہرا نفع کماتے رہتے ایک طرف اپنی میروی جعیت کو محفوظ رکھتے اور دسری طرف سود کا بازار محفظ انہ پڑنے دیتے بلکہ سود ورسود کے ذریعے بڑی بردی دولت کماتے۔

ینرب میں یہود کے مشہور قبیلے.

یثرب میں ان یہود یول کے تین مشہور قبلے سے:

1- بنوقینقاع ..... بینزرج کے حلیف تنے اور ان کی آبادی مدینے کے ایکر ہی تھی۔

2- بنو<sup>لض</sup>

تاريخ اسلام .....

3- بنو قریظہ ..... میہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔

ایک مدت سے بہی قبائل اول اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بغاث میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔

أسلامي رياست ..... مدينه ..... مين يبود كاعملي كردار:

فطری بات ہے کہ ان یہود ہے اس کے سواکوئی اور تو تھے نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر ہے دیکھیں کیونکہ پنجبرا کرم اللہ ان کی نسل ہے نہیں سے کہ وہ ان کی نسل عصبیت (جو ان کی نفر ہے دیکھیں کو نفر ایک میں اور فرانیت کا جزولا یفک بنی ہوئی تھی کو سکون والا پھر اسلام کی وعوت ایک صالح دعوت تھی جو تو نے دلوں کو جو ڑتی تھی بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی ٹمام معاملات میں امانتداری بر سے اور پاکیزہ و طلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا گہ اب یٹر ب کے قبائل آپس میں جڑ جا کیں گے در الی صورت میں یقینا وہ یہود کے پنجول سے آزاد ہو جا کیں گے جس کے نتیج میں ان کی تجارتی مرکز میاں مائد بڑ جا کیں گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جا کیں گے جس پر ان کی مالداری کی چی گردش کر رہی تھی بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان قبائل بیدار ہوکر اپنے حماب میں مالداری کی چی گردش کر رہی تھی بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان قبائل بیدار ہوکر اپنے حماب میں دہ سودی اموال بھی واقل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلاعوش حاصل کیا تھا اور اس طرح وہ ان رمینوں اور باغات کو واپس نہ لیل جنہیں مود کے شمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔

جب سے یہودیوں کومعلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت بیڑب میں اپنی جگہ بنانا جاہتی ہے تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا ای لئے بیڑب میں آنخضرت المنظم کی آمد کے دفت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہوگئی تھی اگر چہ وہ اس کے مظاہرے کی جہادت خاصی مدت بعد کر سکے۔

مدینددافے کے بعد آنخضرت مالیا کو یہود کا اوّلین تجربہ:

آ بخضرت المنظر جب مدید آئے تو پہلے ہی دن انہیں یہود کے متعلق جو تجربہ حاصل ہوا اس کی شہادت تی بخاری کی روایت سے بچھائی طرح ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ایک نہایت بلند پا یہ یہودی عالم سے آپ تعلیم کی جب بونجار میں رسول النسکی الم کے جنہیں صرف ہی ہی جانا ہے اور جب انہوں نے آپ میں قاضر ہوئے اور چند سوالات کے جنہیں صرف نبی ہی جانا ہے اور جب انہوں نے آپ میں ان ہو گئے۔ پھر آپ انہوں نے آپ میں ان ہوئے کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے آگر آئیس اس سے قبل کہ آپ میں انہوں کے دریافت فرما میں میں میں میں میں ان کے جوابات سے تو وہیں ای وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ میں میں اس سے قبل کہ آپ میں انہوں کے میں انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے تھے تو دیاں اس میں انہوں کے تھے تو دیاں اس میں انہوں کے تھے تو لین ارسول اکرم میں انہوں نے کہا اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے تو رسول اللہ میں انہوں نے کہا ۔

تاريخ اسلام .....

ہمارے سب سے بڑے عالم بین اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے بیں۔ ہمارے سب سے ایکھے آدمی بین اور سب سے ایکھے آدمی بین اور سب سے ایکھے آدمی کے بیٹے بیں۔ رسول الشمائیل نے فرایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جا کیں تو؟ یہود نے دو یا تین بار کہا: اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سمائم برآ مہوئے اور فرمایا: اشہد ان لا الله الا الله واشہد ان محمد رسول الله.

اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے "شونا وابن شونا" (یہ جارا سب سے بُرا آدی ہے سب سے برا آدی ہے سب سے برا آدی ہے سب سے برائی ہود کو سمجھایا سے برائی اور ای وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ جب انہوں نے یہود کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہتم جھوٹ کہتے ہو۔ (صحیح بخاری ج اس 459 م 556 م 566)

یہ پہلا تجربہ تھا جورسول اکرم میں اور کے متعلق حاصل ہوا اور میدینے میں داخل ہونے

کے پہلے ہی دن ہو گیا۔ قریش مکہ کا گھناؤنا سیاسی کردار:

جہاں تک بیرون مدینہ کا حال تھا تو ہیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے بڑے وحمن قریش تھے۔ تیرہ سال تک جب مسلمان ان کے زیروست تھے انہوں نے دہشت مجانے وہمکی ویے اور شک كرنے كے تمام ہ تفكند ك استعال كر يك ستف طرح طرح كى سختياں اور مظالم كر يكے ستف منظم اور وسیع برا بیگنڈے اور نہایت صبرا زما نفسیاتی حربے استعال میں کریکے تھے کھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں مکانات اور مال و دولت سب کھے ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل وعیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے جس کو یا سکے قید کرکے طرح طرح کی اذبیتی دیں پھر ای پر بس نہ کیا بلکہ دامی اعظم حضرت محملینیا کوئل کرنے اور آسیمینیا کی وعوت کوج سے ا کھاڑنے کے لئے خوفناک ساز حتیں کیس اور اسے روبے مل لانے کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دین اس کے باوجود جب مسلمان کسی ند کسی طرح نیج بیجا کرکوئی بانیج سوکلومیٹر دور مدینہ کی سرز مین پر جا بنج تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے انتہائی گھناؤنا سیاس کردار انجام دیا یعن بدچونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے بروی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں الل عرب کے ورمیان وی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا اس لئے انہوں نے جزیرة العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑ کایا اور ورغلا کر مدینے کا تقریباً ممل بائیکاٹ کرا دیا جس کی وجہ سے مدینہ کی درآ مداعت نہایت کم رہ کئیں جبکہ وہاں مہاجرین پناہ میروں کی تعداد روز بروز برحتی جا رہی تھی۔ در حقیقت کے ان سر کشوں اور مسلمانوں کے اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی اور بدنہایت احقانہ بات ہے کہ اس جھڑے کا الزام مسلمانوں کے سر دیا گیا۔

مسلمانوں کوحق بینجا تھا کہ جس طرح ان کے اموال منبط کے گئے۔ تھے ای طرح وہ بھی ان مرسموں کو ستا کیں ان سر مشوں کے سمال منبط کے اموال صبط کریں جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اس طرح وہ بھی ان سر مشول کو ستا کیں اور جس طرح مسلمان بھی ان کی زند مجبوں کے آئے رکاوٹیں کھڑی کو تیسا 'والا بدانہ ویں تا کہ انہیں بھر سے زند مجبوں کے آئے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرمشوں کو 'جیسے کو تیسا'' والا بدانہ ویں تا کہ انہیں بھر سے

تاريخ اسلام ..... [143]

مسلمانوں کو تباہ کرنے اور جڑے اکھاڑنے کا موقع نہل سکے

یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جن سے رسول اکرم میں کم کے بدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و بادی اور امام و قائد واسطه در پیش تها.

رسول الشعطيني في ان تمام مسائل كے ہوتے ہوئے بھى مدينه ميں بيتمبرانه كردار اور قائدانه رول ادا کیا۔ یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔

(الرحيق المخوم بتغير يسيراز صفحات 244 تا 252)

ججرت کے بعد مدینة الرسول میں ایک نے معاشرے کی تشکیل:

رسول اکرم میشد اسنے مسینے میں ہونجار کے ہاں جمعہ 12 رہیج الاوّل 1 ہجری بمطابق 27 ستبر 622ء کو حضرت ابو ابوب انصاری کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا اور ای وفتت فرمایا تھا کہ ان شاء الله يبيل مزل ہوگی۔ پھر آپ ملائل حضرت ابوابوب انصاری کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔

جن جگہ آپ میلین کی اونٹی آ کر بیٹی تھی وہ جگہ تیبیوں کا مربد لیعنی تھجوریں خشک کرنے والی جگہ تھی۔ آپ ملینی اس جگہ کے متعلق دریافت فرمایا کہ بیہ جگہ کس کی ہے تو معلوم ہوا کہ دو میتم بھائیوں مہل اور سہیل کی ہے۔ اس جگہ مجور کے چند ورخت کھڑے تھے اور مشرکین کی چند قبریں تھیں اور چوبایوں کا ربوز بھی ای جگد آ کر بیٹھا کرتا تھا۔معاذ بن عفراء نے عرض کیا کہ بیر وونوں سیجے میرے رشتے دار بین اور میرے مال ہی پرورش یا رہے ہیں میں ان کو راضی کرلوں گا۔ آپ میں شوق ہے ال جگہ مجد بنائیں۔ جب آب ملی الم نے اصرار کیا کہ ہم اس کی قبت ادا کرکے لیں کے تو حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه في اس كى قيمت ادا كردى\_

بعدازال اس زمین پر بھیور کے درحتوں کو کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو ہموار کرنے کا آ رڈر دیا اور اس کے بعد کچی اینٹی بنانے کا تھم صادر فرمایا۔ آپ میلید خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں ، ممروف ہو مے اور انصار ومہاجرین ایک دوسرے سے بڑھ پڑھ کر حصہ لے دے تھے اور صحابہ اینٹس أثفات جائے تنے اور بیشعر پڑھتے جاتے تھے:

اللهم لا خير ألا خير الأخره فانصر الانصار والمهاجر "اے اللہ آخرت کی بھلائی اور خیر کے سواکوئی خیر اور بھلائی تبین پس تو انصار اور مہاجرین کی مددفرما جوصرف آخرت کی بھلائی کے خواہاں ہیں۔"

( فتح البارى شرح سيح بخارى ج7 ص 193 - طبقات ابن سعد ج1 ص 240 ) طلق بن علی کو گارا بنانے یر مامور کیا گیا۔

(شرح المواهب مج 1 ص 368- وفاء الوفاء مج 1 ص 315)

یہ مجدا پنی سادگی میں بے مثل تھی گئی اینٹوں کی دیوار پی تھیں کھور کے تنول کے ستون سے کھور کی بی شاخوں اور بنوں کی جیت تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر آ جاتا تھا اس کے بعد جیت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ مجد سوگر لمبی اور تقریباً سوگر بی چوڑی تھی اور تقریباً تین ہاتھ گہری بنیادی تقریب محس ر دیواروں کی باندی قد آ دم سے زائد تھی۔ دیوار قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھی اور مجد کے بین درواز سے درواز سے درواز ہاس طرف رکھا گیا جس جانب اب قبلہ کی دیوار ہے اور دوسرا درواز ہ مغرب کی جانب میں جے باب المرحمة کہتے ہیں اور تیسرا دردوازہ آ پ المنظم کی آ مدور فت کے دروازہ مغرب کی جانب میں جے باب المرحمة کہتے ہیں اور تیسرا دردوازہ بند کر کے اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ (البدایہ والنہائہ بن 3 می 215)

مبر کے طول وعرض کی بیائش میں اختلاف ہے۔ صحیح بات رہے جو کہ مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آب میں این زندگی میں مسجد کی تغییر دو مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ کی تغییر میں مسجد کا طول و عرض سوگز سے کم تھا' فتح خیبر کے بعد آپ میں این اس کے مسجد کو دوبارہ تغییر کرایا چونکہ وہ پوسیدہ ہو چکی تھی' اس مرتبہ اور زمین لے کرمسجد میں توسیع کی۔

(سيرة المصطفى، ج 1 ص 264 بحواله و فاء الوفاء ج 1 ص 316 محلاصة الوفاء باب جهارم)

### ازواج مطہرات کے لئے حجرات کی تغیر:

جب آپ ملی مرحد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو از داج مطہرات کے لئے حجروں کی بنیاد ڈالی اور سردست دو حجر سے تیار کرائے ایک حضرت سودہ بنت زمعہ کے لئے اور دوسرا حضرت عائشہ کے لئے۔ بقد جرے بعد میں حسب ضرورت تعمیر ہوتے رہے۔

(صحیح بخاری ج 1 ص 56- خلاصة الوفاء مص 127)

ای اثناء میں رسول اکرم میں اللہ عنی خرید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنیم کو مکہ مکرمہ روانہ کیا ۔ تاکہ حضرت فاطمہ اُم کلثوم اور حضرت سودہ رضی اللہ عنیما کو لے آئیں۔ انہی کے ساتھ ابو بکر صدیق نے ۔ عبداللہ بن ابو بکر گوروانہ کیا تاکہ حضرت عائشہ اساء اُم رومان اور عبدالرحمٰن کو لے آئیں۔ معبداللہ بن ابو بکر گوروانہ کیا تاکہ حضرت عائشہ اساء اُم رومان اور عبدالرحمٰن کو لے آئیں۔

جب زید بن حارثہ سب کو لے کر مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ مائیلم ابو ابوب انصاری کے مکان سے تعمیر شدہ حجروں میں منتقل ہو گئے۔

(شرح المواهب ج 1 ص 370 - مجيح بخاري ج 1 ص 71 - زاد المعاد ج 2 ص 56)

داعی انقلاب کاعظیم کارنامهٔ مؤاخات انصار ومهاجرین<u>:</u>

مہاجرین جب مکہ مرمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے اہل وعیال خوایش واقارب اور سے مہاجرین جب مکہ مرمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے مؤدنت کا محرالعقول کارنامہ یوں سے مرانجام دیا کہ مہاجرین وانسار کوموّا خات (بھائی بندی) کا تھم دیا تاکہ وطن اور اہل وعیال نے جدائی کا عم اور بریشانی انسار کی اُلفت اور موانست سے بدل جائے۔ ضرورت کے وقت ایک ووسرے کا کا مم اور بریشانی انسار کی اُلفت اور موانست سے بدل جائے۔ ضرورت کے وقت ایک ووسرے کا

معین و مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دومرے کا عمکسار ہو۔ضعیف اور کر درکوتوی اور زبردست کی افوت سے قوت عاصل ہو۔ انصار نے جو مؤاخات کا حق اوا کیا اور جس مخلصانہ ایار کا جوت دیا اولین و ہو ترین میں اس کی نظیر ملنا نامکن ہے۔ زر اور زمین مال اور جائیداو سے جو مہاجرین کے ساتھ سلوک کیا وہ تو کیا ہی کہ زمین اور باغات مہاجرین کو دے ڈانے ان سب سے بڑھ کرید کیا کہ جس انصاری کی وہ یویاں تھیں اس نے اپنے مہاجرین کو سے یہ کہ دیا کہ جس بیوی کوتم پند کرو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں عدت کے بعدتم اس سے نکاح کر لینا۔

(عیون الاثر نی 1 ص 201 - سیرت این ہشام نی 1 ص 563 - شرح المواہب نی 1 ص 374)

میرشتہ موافات اس قدر مضبوط اور مشحکم تھا کہ نسب و قرابت کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ کوئی
انصاری مرتا ہو مہاجر ہی اس کا وارث ہوتا۔ چند روز کے بعد میراث کا تھم تو منسوخ ہوگیا اور یہ آیت
نازل ہوئی: انسا المؤمنون اخوة (الحجرات: 10)

اب مؤاخات کا رشتہ فقط مواسات لیجنی ہمدردی وغمخواری اور نصرت و حمایت کے لئے رہ گیا اور میراث نسبی رشتہ داروں کے لئے خاص کر دی گئی۔ دور میراث نسبی رشتہ داروں کے لئے خاص کر دی گئی۔

( فَحُ البارئ ح 7 ص 210 - شرح مواهب ح 1 ص 374)

#### اسلامی تعاون کا باجمی معامده:

مذکورہ مؤاجات (بھائی چارہ) کی طرح رسول اللہ میں ہے ایک اور عہد و بیان کرایا جس کے ذریعے ساری جابلی کشاکش اور قبائلی کشکش کی بنیادیں گرا دی گئیں اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے ذریعے ساری جابلیت کے رسم و رواج کے لئے کوئی گئیں نہ چیوڑی۔ ذیل میں ہم اس عہد و بیان کو اس کی دفعات سمیت مخضر انداز میں بیش کرتے ہیں۔

یہ تحریر ہے محمد نی میں ہوئی جانب سے قریش بیٹر بی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لائق ہونے اور جہاد کرنے والے مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ

1- بيسب ايخ ماسوا إنسانول سے الگ انك أمت بيں۔

مہاجرین قرایش اپن سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف طریقے اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید دیں گے اور انصار کے تمام تھیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پراور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید ادا کرے گا۔

3- اور اہل ایمان اینے درمیان کسی ہے کس کو فدیہ یا دیت نے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطاء و نوازش ہے محروم نہ رکھیں گے۔

4 اور میر کہ ان سب کے ہاتھ اس محص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کمی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔

5- کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدائی کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی

مدد کرے گا۔

6- اور الله كا ذمه (عهد) ايك بوگا ايك معمولي آدي كا ذمه يحي سارے مسلمانوں يرالوكو وكار

7- جو بہود ہمارے پیردکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہول گے۔ ندان برظلم کیا جائے گا اور ندان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔

8- مسلمانوں کی سلم ایک ہوگی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چھوڑ کر قال فی سبیل اللہ کے سلمان کو چھوڑ کر قال فی سبیل اللہ کے سلمان کو چھوڑ کر قال فی سبیل اللہ کے سلم سلمانے میں مصالحت نہیں کرے گا بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہدو بیان کریں گے۔

9- مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ 10- کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو بناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی

حفاظت کے لئے رکاوٹ بن سکتا ہے۔

11- جو تخص کسی مومن کونل کرے گا اور اس کا ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔

12- اور ریہ کہ سارے مؤمنین اس کے خلاف ہول گے ان کے لئے اس کے سوا میجھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔

13- کسی مومن کے لئے طلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے (یا بدعتی) کی مدد کرے اور اسے پناہ دے بناہ دے اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے ون اللہ کی ۔ لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض ونفل کیچہ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔

14- تنهارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہو گا اے اللہ عزوجل اور محمد بیٹیلیم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ (الرحیق المنحقوم بحوالہ سیرت ابن ہشام ج 1 ص 502-503)

#### بہود مدینہ سے معاہدہ:

مدید منورہ میں اکثر و بیشر آبادی اوی وخررج کے قبائل کی تھی گرعرصہ دراز سے یہود بھی یہاں آباد سے اور ان کی کافی تعداد تھی۔ مدید منورہ اور خیبر میں ان کے مدر سے اور علمی مراکز سے اور خیبر میں ان کے مدر سے اور علمی مراکز سے اور خیبر میں ان کے متعدد قلع سے۔ بدلوگ اہل کتاب سے اور مرز میں تجاز میں مشرکین کے مقابلہ میں علمی فوقیت اور انتیاز حاصل تھا۔ ان لوگوں کو کتب ساویہ کے ذریعے نبی آخرائز مان کے احوال و اوصاف کا بخولی علم تھا مرحق سے حسد اور عناذ انکار اور تکبر ان کی تھی میں پڑا ہوا تھا جب آپ میکور اور تکرت کرکے میں بند تشریف لائے تو حسد و بغض کی آگ اور مشتعل ہوگئی اور وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برحی ختم ہوگئی ہے اور اہل ہوا و ہوں نے حق کی عداوت میں ایسے بچھلوں کی اتباع کی۔

قرآن كريم يهودكى شرارتول اور فتنه پردازيول كے بيان سے بعرا پرا ہے اس لئے آپ ماليلوم في ان سے معاہدہ كيا تاكه ان كے فتنه و فساد ميں زيادہ سخى نه ہو سكے۔ چنانچه آپ ماليوم نے بجرت مدينہ كے يائج ماہ بعد يهود مدينہ سے ايك معاہدہ فرمايا جس ميں ان كو اپنے دين اور اپنے اموال و

معامده کی دفعات:

یہ تحریری عہدنامہ ہے محمد نبی اُمی (میلی اِلمِی طرف سے مسلمانان قریش ویٹرب اور یہود کے درمیان کہ جو مسلمانان کریش ویٹرب اور یہود کے درمیان کہ جو مسلمانوں کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ الحاق جاہیں ہر فریق اپنے اپنے نہ ہب پر قائم رہ کر درج ذبل امور کا یابند ہوگا:

- 1- بنوعوف کے بہود مسلمانوں کے ساتھ ل کر ایک ہی اُمت ہوں گے۔ بہود اپنے دین برعمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پرُ خود ان کا بھی بہی تن ہو گا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی اور بنوعوف کے علاوہ دوسرے بہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔
  - 2- میرود اینے اخراجات کے ذہبے دار ہول کے اور مسلمان اینے اخراجات کے۔
- 3- اور جو طافت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ تعاون کریں گے۔
- اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خبرخوائی خبراندیش اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر
   ہوں گئے گناہ پرنہیں۔
  - 5- کوئی آ دمی این حلیف کی دجہ سے بحرم نے تھرے گا۔
    - 6- مظلوم کی مدد کی جائے گی۔
  - 7- جب تک جنگ برپارے گئ بہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔
  - 8- ال معابدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں منگامہ آرائی اور کشت وخون حرام ہوگا۔
- 9- ال معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھڑا پیدا ہو جائے تو جس میں نساد کا اندیشہ ہوتو اس کا فیصلہ عزوجل اور محمد رسول اللہ میں ہیں گریا کیں گے۔
  - 10- قریش اور ان کے مددگارون کو پناہ نہیں دی جائے گی۔
- 11- جوکوئی یٹرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لئے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اینے الیے اطراف کا دفاع کرے گا۔
  - 12- سيمعايره كنى طالم يا تجرم كے لئے آڑنہ بے گا۔ (سيرت ابن مشام ئ 1 ص 554)

اس معام سے طے ہوجانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن کئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ علقہ ہے اور جس میں کلمتہ اللہ تافذتھا اور علی عالب حکرانی مسلمانوں کی تھی اور اس طرح مدینہ واقعتا اسلام کا دارالحکومت بن گیا اور اس معام سے پر مدینے کی تمام آباد تو موں کے دستخط ہو مجے۔

### گردونواح کے قبائل پر معاہدہ کی توسیع:

اس کے بعد نبی اکرم میں ایک کے جاہا کہ گردونواح کے قبیلوں کو بھی اس معاہرہ میں شامل کر لیا جائے تو اس سے دو فائدے ہوں گے:

1- جوخانہ جنگی قبائل کے درمیان ہمیشہ جاری رہتی اور خلق خدا کے خون سے خدا کی زمین کو رَمَّین کرتی رہتی ہے اس کا انسداد ہو جائے۔

2- قریش مکہ ان لوگوں کو جن سے معاہدہ ہو جائے گا مسلمانوں کے خلاف برا میختہ نہ کرسکیں میں ایک ان کو جن سے معاہدہ ہو جائے گا مسلمانوں کے خلاف برا میختہ نہ کرسکیں سے ۔ کے ا

الف: ال مبارك اور امن بخش ارادے سے نبی اكرم الله الله الله اجرت كے پہلے ہى سال ودان تك (جو مدینے اور مكه كے درمیان ہے) سفر فرمایا اور قبیلہ بنی حمزہ بن بكر بن عبد مناف كو اس معاہدہ میں شریك كرلیا كيونكه اس عهدنامه برعمزہ بن تحقی الضمری نے وستخط كئے ہے۔ (زاد المعاذج 1 ص 334)

ب: ای ارادہ سے ماہ رہنے الاوّل 2ھ کو اللہ کے رسول میں اس کی طرف گئے اور کوہ بواط کے لوگوں کو اس معاہدہ میں شریک کرلیا۔

ح: ای سال ماہ جمادی الآخری آنخضرت میلید فی العشیر ہ تشریف لے گئے بیہ مقام بینوع اور مدینے کے درمیان ہے اور بنو مدلج سے معاہدہ لے کر مدینہ تشریف لائے۔

(رحمته للعالمين ج 1 م 92 بحواله زاد المعادي ع 1 ص 334)

اس مبازک ارادے کی تکیل کے لئے اگر کافی وقت مل جاتا تو دنیا پر آشکارا ہو جاتا کہ رحمتہ للعالمین النظام للعالمین النظام دنیا میں تلوار چلانے کوئیس بلکہ سلم پھیلانے اور امن قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قرلیش کا سفا کانہ کردار

مسلمانوں کے مکہ چھوڑ کر مدیے ہجرت کر جانے کے بعد بھی قریش مکہ اپنی ستم رائیوں سے باز نہ آئے بلکہ یہ و کیے کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اُٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے بچے سلامت نے کر انکل چکے ہیں اور انہیں مدینے ہیں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی ہے چنانچے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو رجو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا) اس کو اس حیثیت کی بناء پر آیک و ممکی آ میز خط لکھا کہ وہ انسار کا سرداد ہے چنانچے عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقاء کو قریش کی طرف سے وو ٹوک انداز ہیں یہ تخاطب کرتے ہوئے یہ خط لکھا گیا کہ:

" آب لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لئے خدا کی تتم یا تو آب لوگ اُس سے لڑائی سیجئے یا اُسے نکال دیجئے یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آب لوگوں پر پورش کرکے آپ کے سارے جنگی افراد کوفل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پایال کر ڈالیس گے۔" (سنن ابی داؤد باب فی خبر النضیو) جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقاء کوموصول ہوا تو وہ رسول اللہ اللہ اللہ کے جنگ کرنے کے لئے جمع ہو گئے۔ آ بخضرت ملی اس کی اطلاع مل گئی۔ آ ب اللہ اللہ کے اس حملہ کرنے والے مجمع میں خود جا کر گفتگو فرمائی۔

نی اکرم نظام نے فرمایا:

"قصان المحمليون عن آئے تم ہے الي جال تھيلى ہے كہ اگرتم ان كى دھمكيوں ميں آگئے تو تمہارا نقصان بہت زيادہ ہوگا به نسبت اس كے كہتم ان كى اس بات كا انكار كر دو كے كيونكہ اگرتم مسلمانوں ہے لا د كے تو ایت ہی ہاتھوں ہے اگر مسلمان ہو تھے ہیں) قتل كرد كے۔ اگر مسلمان بول ہے ہوئا كرداؤد باب في خبر المنضير)

اگرچہ عبداللہ بن ابی وقتی طور پر جنگ ہے باز آ گیا لیکن قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ برقرار رہے بلکہ اس معاملے میں اس نے بہود یوں ہے بھی سازباز کر لی تا کہ ضرورت بڑنے پر ان سے مدد لی جا سکے لیکن رسول اکرم النظیم کی حکمت عملی تھی جو کہ رہ رہ کرشروفساد کی بھڑ کئے والی آگ کو بچھا دیا کرتی تھی۔ ( سیح بخادی جو کو کا 656 656 656 924 916)

<u>قریش کی ایک اور سازش:</u>

ال کے بعد قریش مکہ نے اندر ہی اندر بی اندر بی بہودیوں سے سازش کرنی شروع کر دی
اور جب خفیہ طور پر ان کو اپنے ساتھ ملا چکے تب اپنی کامیابی پر پورا بھروسہ کر کے مسلمانوں کو کہلا بھیجا
د مقرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف چ کر نکل آئے ہیں' ہم بیٹرب میں پہنچ کر تمہارا
ستیاناس کر دیتے ہیں۔'' اس پیغام کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔
ستیاناس کر دیتے ہیں۔'' اس پیغام کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔
(رحمتہ للعالمین' ج 1 ص 93)

<u>قریش مکه کا مسلمانوں پر پہلاحملہ:</u>

رئیج الاقل 2 ہجری کا ذکر ہے کہ سرداران قریش میں سے ایک شخص کرز بن جابر الفہر ک بیٹرب پہنچا اور مدینے والوں کے مولیثی جو باہر میدان میں جر رہے تھے وہ لوٹ کر لے گیا اور نیج کر صاف نکل گیا۔ کویا مدینے والوں کو اپی طافت دکھا گیا کہ ہم تین سومیل پر دھاوا کر کے تمہارے گھروں سے تمہارے مولیثی لے کر جاسکتے ہیں۔ (رحمتہ للعالمین ج 1 ص 94)

### ہجرت مدینہ کے اسباب

نی کریم این کی کریم این کا مکم معظمہ کوخیریاد کہہ کر مستقل طور پر مدیند منورہ چلے جانا اور وہاں ایک جھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لینا اسلامی تاریخ کا بڑا اہم باب ہے اس لئے اس تاریخی ہجرت کے اسباب مخضر طور پر بیان کئے جاتے ہیں:

### 1- قریش مکه کی بت برستی بر بهت وهرمی:

بعث سے پہلے حضوں میں ہے اور اور تھے۔ تمام قریش آ ب میں ہے افلاق حمیدہ کے افلاق حمیدہ کے افلاق حمیدہ کے گئی گئی نزول وی کے بعد جب آ ب میں ہے اور اور کا کہ ملم کھلا دین کی تبلیغ کروتو وہی لوگ آ ب میں گئی ہے کہ اگر چہ کچھ لوگوں نے آ ب میں ہی دعوت کو تسلیم کر لیا مگر اکثریت نے افکار کر دیا اور بت پرتی پر مصر رہے۔ آ ب میں ہی انتہ کے دین کو پھیلانا تھا' بہت دھم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا بی فرض منعمی انجام بہیں دیا جا سکتا تھا ای غرض سے طائف بھی گئے لیکن کامیالی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشروا شاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہوگیا تھا۔

2- قريش كاظلم وستم:

قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور تو حید سے انکار کرنے بربی اکتفانہیں کیا بلکہ خود حضور کا ختیاں شروع کر دیں جن کی افیت وحشت و خود حضور کا ختیاں شروع کر دیں جن کی افیت وحشت و بربریت کی حد تک بہنج گئی۔ حضور کی خلاظت بھیکنا 'مڑک پر کانٹے بچھانا' داہ چلتے ہوئے آ وازے کسنا اور ان سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ کرنا جس کے باعث حضور کا تیم سارے قبیلہ کو تین سال تک شعب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ اولین مسلمانوں نے جو تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں 'ان کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے جن کی بناء پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا۔

#### 3؛ ہجرت عبشہ کا تجربہ:

حبشہ جرت کا تجربہ آس لحاظ سے مفید ثابت ہوا تھا کہ مسلمان اپنے وطن سے باہر جا کر آزادانہ طریقے سے اپنے معبود حقیق کی پرسٹش کر سکتے تھے لیکن ایک وہ جگہ بہت دور تھی وہرے حکومت غیر تھی ۔ نباخی دل ضرور تھا لیکن ابھی ایمان نہیں لایا تھا اور نہ ہی حبشہ کی آبادی میں مدینہ کی طرح کوئی حامیان اسلام پہلے سے موجود تھے اس لئے وہاں مستقل اقامت اختیار کرکے اسلام کا پھیلانا آسان کام نہ تھا۔

#### 4- دفاعی حیثیت:

مدینہ دفاعی اعتبار سے بھی بہت محفوظ مقام تھا جس کے تین اطراف بہاڑ اور ایک طرف نظام تھا جس کے تین اطراف بہاڑ اور ایک طرف نظامان تھے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھی کہ مکہ سے جانے والے تمام تجارتی قافلے اس داستے سے گزرتے تھے آب و ہوا اور پیداوار کے لحاظ سے بھی بیہ مقام خاصی اہمیت رکھتا تھا۔

### 5- قریش کے نایاک عزائم اور ارادہ قل:

ان تمام تکلیفوں کے باوجود حضور الکی نے خود مکہ چھوڑنے کا ارادہ اس وقت کیا جب کفار نے آپ کو ترکی کی ارادہ اس وقت کیا جب کفار نے آپ کو تل کر قریش آپ کو تل کر دریتے کی سازش ممل کرلی۔ بیعت عقبہ ٹانید کے بعد مدید میں اسلام پھیلتا و کھے کر قریش مکہ بہت برہم سے انہوں نے ابوجہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ برقبیلہ سے ایک ایک توجوان چن کر ایک

رات انہیں حضور اکرم میں ہے یاس تھہرا دیا جائے تا کہ من کو جب حضوں بیا ہر تکلیں تو سب یکدم اُن میں جنوں کی باہر تکلیں تو سب یکدم اُن میں جنوں کی باہر تکلیں تو سب یکدم اُن میں جنوں کی براور اس مازش میں شریک کرنے کا مقصد بیا تھا کہ حضوں بیا ہوا ہوں کی جا کہ جنوں کی جا کہ جنوں کی جا کہ جنوں بیا ہوا در بنی ہاشم کسی سے انقام لینے کی جرائت نہ کر سکیں۔

جبكدالله تعالى في آب مينيل كو بچاكردين كوغالب كرنا تفااس كئ آب مينيل صاف في كر

فكل شكة \_

الجرت کی اہمیت:

بوت کے تیرہویں سال حضور میں ہون ہوئے۔ اس وقت سے اسلامی دنیا کا مرکز بیڑب کا شہر بنا جو مدینة النبی علی اللہ کے نام سے مشہور تھا۔ مسلمانوں کا سنہ جمری اس وقت سے شروع ہوتا ہے لیکن ہجرت کی اہمیت صرف انہی دو وجوہ کی بناء پرنہیں ہے ورحقیقت مسلمانوں کی ساس زندگی کا آغاز اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ جب مکہ میں ان کی حیثیت ایک ساسی اقلیت کی کا تھی اور کھار کا غلبہ تھا۔ نہ تو یہ تھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے تھے۔ (تاریخ اسلام از ڈاکٹر حمید الدین می 26-26)

## میثاق مدینه کی اہمیت

میثاق مدینہ الیا معاہدہ تھا کہ مدینہ کے قرب و جوار کے قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ان کے الیا کی جب میں میں کا گیا ہے میں گیا ہیں۔ قشر کی اور کہ چھارت

کے الیا کرنے سے مدیدامن کا گوارہ بن گیا اور اسے ہرسم کی لڑائی جھڑوں سے نجات ل گی۔

عنقف قبائل جو دور اور نزدیک بھرے ہوئے سے اس میثاق کی بدولت منضط اور منظم ہو گئے

اور ایک مرکز کا قیام عمل میں آیا اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی گئی جس میں شامل ہرگروہ اور قوم کے
حقوق مقرر ہے۔ میثاق کی وجہ سے قائم ہونے والی ریاست حقیقت میں مسلمانوں ہی کی ریاست تھی
جس میں اللہ کی حاکمیت کو سلیم کر لینے کے ساتھ ساتھ رسول مقبول میں ہے جنس سلیم کیا گیا تھا۔
جس میں اللہ کی حاکمیت کو سلیم کر لینے کے ساتھ ساتھ رسول مقبول میں ہے۔ اس معاہدہ کی وجہ سے تمام غیر

اس طرح قائم ہونے والی ریاست کی اصل روح اسلام تھی۔ اس معاہدہ کی وجہ سے تمام غیر
مسلمول سے رواداری افر ایک دوسرے کا احترام مقدم تھا۔ یہ تحریری معاہدہ آج کی ترتی یافتہ ونیا کے
ساتی و جمہوری اداروں کے لئے مشعل راہ ٹابت ہوا۔
ساتی و جمہوری اداروں کے لئے مشعل راہ ٹابت ہوا۔

ای معاہدہ کی بدولت مسلمانوں کا اگرہ رموخ قرب و جوار میں بڑھنے لگ گیا' قریش مکہ پر سیالی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کا موقع ہاتھ آگیا تھا۔ ملک شام کی تجارت بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگئ چونکدان میں شامل تمام فریق امن وسلائتی کے اصولوں پر مشفق وستحد ستھے جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مدینہ دان دگئی اور آرات چونی ترتی کرنے لگا۔

ہجرت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ کی اصل اہمیت میتھی کہ مسلمان جو بھی زیردست نظے

زبروست ہونے لگ گئے تھے۔ اب ان کی ان ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی جو مستقبل بیں عالم اور کا کتات انسانی کی نیات فلاح اور رشد و ہدایت کا منبع بنے والی تھی اور دنیا نے و کھ لیا کہ دہ سلمان جو بھی ہے کسی اور کمیری کی حالت میں مہاجر بن کرآئے تھے صرف دس سال کی قبل مت میں ایک حالم کی حیثیت ہے ات کمہ میں دوبارہ داخل ہوئے۔ قریش کمہ جو رسول کر کھر النہ ہے ساتھ ساتھ سلمانوں کی بھی جان و بال اور عزت و آبرو کے دشن تھے جن کو انی عظمت و جاہ کا غرور تھا جو عالی نہ کہلانے میں فخر محسوں کرتے تھے کہ فتح ہوجانے کے بعد اس جی ای اور نی بیٹیم کے سامنے عالی نہ کہلانے میں فخر محسوں کرتے تھے کہ فتح ہوجانے کے بعد اس جی ای اور نی بیٹیم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہے ان کے اجبام تھر تھر کانپ رہے تھے کہ نہ جانے آج مسلمانوں کا رسول تھی ہی سر جھکائے کھڑے ہے گئے ان کے اجبیں اپنی کا رائے فلم کی طرح آئھوں کے سامنے دکھائی دے دیے تھے گر اس رسول مقبول نے نہ صرف آئیس معاف کر دیا بلکہ ان کے گھروں میں داخل ہونے والوں کو بھی امان دے دی۔ دیک امان میں داخل ہونے والوں کو بھی امان دے دی۔ دیک آئی جلدی تر تھا آگر میہ معاہدہ تہ ہوا ہوتا تو میں سب بھی میٹاتی مدینہ کا شر تھا آگر میہ معاہدہ تہ ہوا ہوتا تو مسلمانوں کو آئی جلدی تر تی کرنے کے مواقع میسر نہ آتے۔ (تاری ماسلام میں 57)

ہجرت کے پہلے سال کے اہم واقعات

آ بِ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

ہجرت کے پہلے سال میں جو اہم واقعات رونما ہوئے ان میں مسجد نبوی کی تغییر جرات نبوی کی تغییر جرات نبوی کی تغییر موافات کا کی تغییر اور مکہ میں بعض رُکے ہوئے مسلمانوں کا مدینہ آ جانا انسار و مہاجرین کے مابین موافات کا قیام اس سال بہلی سیاسی دستاویر لکھی گئی جسے میٹاق مدینہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر آ ب میٹولولم نے مدینہ کے تام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر آ ب میٹولولم

ای سال متحد میں نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لئے اذان شروع ہوئی۔ ای سال یہود کے ایک رائے ہوں ہے کہ اندان شروع ہوئی۔ ای سال یہود کے ایک زردست عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہرئے ای سال حضرت سلمان فاری جو پہلے مجوی سے کھر انہوں نے عیسائی فرجب قبول کیا تھا اور یہود و نصاری کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزمان سائی ہوئے فرض کے منتظر تھے۔ آنخضرت میں خاصر ہو کرمشرف بداسلام ہوئے اور ای سال ذکو ق فرض ہوئی اور ای سال دکو ق فرض ہوئی اور ای سال حضرت عائش کی رفعتی ہوئی۔



# كفراور اسلام كى جنگى تشكش

## غروه بدر

غزوهٔ بدر کالیل منظر

مولامًا اكبرشاه خان نجيب آبادي لكصة بيل كه:

قریش آنخضرت النام کے مکہ سے سی سام نکل جانے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ بجھے کے تھے اور ان کی تمام کوشین تمام جوش وخروش اور تمام خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے صرف ہونے آئیں۔ آنخضرت النام ہوش وخروش اور تمام خواہشات مسلمانوں کو تاہ و برباد کرنے اور آئ و عارت کا اہتمام تمام قریش مکد کا سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔ اور اس کام کی اہمیت ان کے لئے تمام کاموں اور مشغلوں پر عالب آگئ تھی اس لئے ان کی آئیں میں رقابتیں اور معمولی خالفتیں بھی سب دور کر کے سادی قوم اپنی تمام طاقتیں اس ایک کام میں صرف کر دیتے پر آمادہ و مستعد ہوگئ تھی۔ مکداور مدینہ کے ورمیان قریباً تین سومیل کا فاصلہ تھا۔ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ راستے کے قبائل اور خلک کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف موجہ کرنا یا کم از کم اپنا ہمدرد بنا لینا ضروری تھا۔

اس آنے والے خطرے کو آنخضرت میں ایک ذی ہوش سردار اور وور اندلیش سپہ سالار کی حیثیت سے محسول قرما نیکے ستھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اپنی حفاظت اور مدافعت کی اجازت مل چکی ستھے۔ وین اسلام کی اشاعت اور نومسلموں کے راستے کی بے جا رکاوٹیس بھی دور کر دینا لازی امر تھا۔ مسلمانوں کی جعیت مدینہ منورہ میں تمین جارسو مردوں سے زیادہ نہتھی۔ یہ مسلمان اگر چہ تعداد اور سلمان کی جمعیت مدینہ منورہ میں تمین جارسو مردوں سے زیادہ نہتھی۔ یہ مسلمان اگر چہ تعداد اور سلمان کے اعتبار سے بہت ہی کم اور ضعیف سے مرکز کفار کی شرارتیں اور مظالم کو دیکھ کر ان کی عربی مسلمان سے حق میں آتی تھی اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیر و تیر سے جواب دیے کی اجازت آنخضرت میں ہیں ہی جواب دیے گ

کفار مکہ کے ایک مردار کرزین جابر نے ایک جماعت کوہمراہ لے کر اور مکہ ہے جل کر مدینہ

منورہ کی متصلہ جرآگاہ پر چھاپہ مارا اور مسلمانوں کے بہت ہے اوٹ پکڑ کر جل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپہ کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام سفوان تک گئے لین دشمن نگل چکا تھا مجوراً لوٹ آئے۔ یہ کمہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم چار سو کلویٹر چل کر تمہارے گھر ویں میں سے تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ اوھر دوسری مذیروں سے بھی عافل نہ تنے انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف میں ایس اور دوسری مذیروں سے برابر خط و کتابت جاری رکھی تھی اور ان کو اندر بی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر مدینہ کے یہود یوں سے برابر خط و کتابت جاری رکھی تھی اور ان کو اندر بی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر روز کے بعد کہ ماہ شعبان بھی خم نہ ہوا تھا کہ رمضان کے روز کے فرش ہو گئے۔ شروع رمضان میں سے درز کے بعد کہ ماہ شعبان بھی خم نہ ہوا تھا کہ رمضان کے روز کے فرش ہو گئے۔ شروع رمضان میں سے گزرے گا۔ خبر مدینہ منورہ پیچی کہ مہ والوں کی ایک تا قائمہ شام آ رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا۔ تخاس میں خبارت کے لئے مہاجرین و انسار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قائم آوری کا جواب دیے کہ مدینہ وجائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرتا ان کی تجارت کے لئے بے حدمتر ہے اور ان کی تجارت می گئی تھی بلکہ اس کا معاشم سے منقطع ہو عتی ہے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا معاشم شام سے منقطع ہو عتی ہے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا معاشم سے منقطع ہو عتی ہے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا معاشم خوانیں رہے کہ کہ دائوں کے ایک کی روائی میں جنگی احتیاجی میں معرفی کی توزیس رکھی گئی۔

جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابوسفیان رائے ہے کترا کراور نے کراپنے قافلہ کو نگال کر لے گیا اور اس نے ضمضم بن عمرو غفاری کو اُجرت دے کر رائے ہی ہے مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ ہم کومسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے ہماری مدد کرو اور اینے اموال کو بچاؤ۔

اس خبر کے پہنچتے ہی ابوجہل مکہ ہے تقریباً ایک ہزار جرار فوج جس میں سات سواوٹ اور تمن سوگھوڑے شامل تین کے برق وخروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کیل کا نے سے لیس اور سیاہی سب زرّہ پوش نے گانے والے اور خبریں پڑھنے والے بھی ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب عتبہ بن ربعہ امیہ بن خلف نظر بن حارث ابوجہل بن بشام وغیرہ کل تیرہ آوی کھانا کھلانے والے تھے ابوسفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ گیا مسلمانوں کی جعیت جو قافلہ والوں کو صرف ڈرانے والے تھے ابوسفیان کا قافلہ بوالوں کو طرف روانہ ہوئی۔ (تاریخ اسلام می 156 تا 158)

واقعات جنگ بدر:

رمضان 2 ہجری رسول اکرم الفیل این ساتھ 313 ساتھوں کو (ہو پہلے ہے تیار نہ سے) لے کر مدینہ سے بطے۔ اس لفکر کے سازو سامان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام لفکر میں وو محصورے اور ساٹھ اونٹ سے۔ یہ بجیب اتفاق کہ آئل بدر کی تعداد بھی لفکر طالوت کے برابر تھی جبکہ وہ جالوت کے مقابلہ میں لکل تفاد بھی الفکر جو تعداد میں ان جالوت کے مقابلہ میں لکلا تھا۔ اہل اسلام کا لفکر جب بدر پہنچا تو و یکھا کہ وجمن کا لفکر جو تعداد میں ان سے تین محمن اور سامان میں ہزار گانے نے زیادہ ہے پہلے ہی بدر میں اُتر چکا ہے۔

جنگ ہے ایک دن پہلے نی کریم میں اسے میدان جنگ ملاحظہ کیا اور بتایا کہ کل ان شاء اللہ فلاں دخمن اس جگہ اور فلال وخمن اس جگہ تل ہوگا۔

17 رمضان 2 ہجری کو جنگ ہوئی جنگ سے پہلے نبی اکرم النظام نے نہایت تضرع سے اللہ کے حضور میں دعا کی اور بیر بھی عرض کیا کہ اے اللہ اگر بیر سلمان مارے گئے تو ونیا پر تو حید کی منادی کرنے والا کوئی بھی ندرہ جائے گا۔ اہل اسلام نے بھی دعا کیں۔

نفرت البی سے مکہ والوں کو شکست ہوئی ان کے سرمشہور افراد قیدی اور سر بہادر مارے گئے۔ ابوجہل بھی ای جنگ میں مارا گیا اور وہ چودہ سردار جو دارالندوہ میں آئخضرت مارا گیا اور وہ چودہ سردار جو دارالندوہ میں آئخضرت مارا گیا اور وہ چودہ سردار جو دارالندوہ میں آئخضرت مارا گیا ہے مشورہ میں شریک ہوئے تھے انہوں نے بھی مشورہ میں شریک ہوئے تھے انہوں نے بھی بالآخر اسلام قبول کرلیا تھا۔ ( صحیح بخاری کتاب المعادی عن بواء ابن عاذبی)

اس زمانے کے قانون مسلمانوں کے جوش انتقام اور دیگر قبائل پر جنگی رعب قائم کرنے کی ضرورت ال امر كا تقاضا كررب سے كەتىدىول كوئل كرديا جاتا مگر رحمتەللعالمين الليلى فديد لے كر سب کو چھوڑ ویا کیڑھے لکھے قید یول کا تاوان آتحضرت میں لیے ہے میرمقرر فرمایا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ (رحمتہ للعالمین ج اوّل ص 96 مزید تفصیلات کے لئے: شرح المواہب ج 1 ص 414 تا 416- فتح البارئ ح 7 ص 219- يحج مسلم ج 2 ص 102 ذكر النبي من يقتل ببدر – طبقات ابن سعدُ ج 2 ص 9- كنز العمال باب غزوة بدد ، ج 4 ص 99- سيرت ابن بشام ؛ ج 1 ص 714 تا 751- البدايه والنهائي ج 3 ص 325 تا 385- مخضر السيره 326 تا 360- تاريخ الاسلام وأسلمين ازمسعود احمص 199- الاصابة ج 2 ص 95 266- يح بخارى باب قصة غزوة بدر ' ج 2-مدارج النوة ازيم عبدالحق محدث ح 2 ص 86 132- عيون الاثر 'ج 1 ص 255- الضائص الكبري سيوطيُ جَ 1 ص 204 – الروض الانف للسهلي ج 2 ص 88 – تفيير ابن كثير تفيير سورهُ آل عمران ج 1 ص 402- بحم الزوائد مبيمي كن 2 ص 84- زاد المعاد از ابن قيم ج 3 ص 184- تاريخ الكامل لابن النافيرة 2 ص 47- عمدة القاري شرح مي بخاري ع 8 ص 148- شرح السير الكبيرللسر هي ح 2 ص 7- تغيير قرطبی ج7 من 367- مند احمد بن عنبل ج 3 من 247- المبتدرک للحاتم ج 3 من 21- تغيير ورمنتور ارْسيوطي ج 3 ص 202- طبقات ابن سعدُ ج 2 ص 14-تنسير احكام القرآن للجصاصُ ج 3 ص 72-سنن كبرى مليمقى من 9 ص 57 باب قسمة الغنيمة – الاستيعاب من 2 ص 482 - ارشاد الهاري شرح سیح بخاری للقسطان نی ج 7 ص 90 'ج 10 ص 177 - سیرت النی میلینیم علامه بلی نعمانی 'ج 1 ص

## جنگ بدر میں اہل اسلام کی کامیابی کی وجوہ

لشکر کی تعداد اور سامان جنگ کی غیر معمولی کی کے باوجود مسلمانوں کی شاندار فتح تائید الہی کا بین شوت تھا تا ہم دنیاوی اسباب فتح نظرانداز نہیں کئے جا سکتے ہم ذیل میں اس کی چند وجوہ بیان

تاريخ اسلام ..... (156)

كرتے بين:

#### 1- قریش کا با ہمی نفاق:

عتبہ اور کئی دوسرے سردار شروع ہی ہے اس لڑائی کے خلاف تھے اور بنو زہرہ کے لوگ تو راستے ہی میں ہے واپس بلٹ گئے تھے اس لئے فوج میں ہم آئٹگی اور جوش نہ تھا۔

#### 2- بارش کا اثر:

بارش کا اثر بھی دونوں جانب کیسال نہ تھا مسلمانوں کی طرف مٹی بیٹھ کر زمین بہتر ہوگئی جبکہ کفار کی جانب کیجڑ ہوگیا جسکے کھار کی جانب کیچڑ ہوگیا جس سے چلنے پھرنے میں دفت بیدا ہوگئی۔

#### 3- سورج کی سمت:

سورج مسلمانوں کی بیشت بر تھالیکن کفار کے عین سامنے تھا جس سے ان کی آگھیں چندھیا تئیں

#### 4- بالائی علاقے کی اہمیت:

مسلمان چڑھائی کی جانب اونجی زمین پر نتھ جس کے باعث ان کی تھوڑی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوتی تھی اس کے برعکس کنار کی نوج نتیبی علاقے میں خیمہ زن تھی جس سے ان کی عددی وقیت معلوم ہوتی تھی اس کے برعکس کنار کی نوج نتیبی علاقے میں خیمہ زن تھی جس سے ان کی عددی وقیت نمایاں نہ ہوسکی بلکہ وہ اُلٹا دھوکہ کھا کرمسلمان کی تعداد سے مرعوب ہورہ سے جیے جیسا کہ قرآن تھیم نے اس طرف اثنارہ کیا ہے: ''وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دوگنا دیکھ رہے تھے۔''

## 5- کفار کی صفوں کی بنظمی:

کفار کی صفوں کا انظام نہایت ابتر تھا بلکہ یوں کہنا جاہئے کہ فوجی ترتیب اور صف بندی کا بالکل فقدان تھا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی قطاروں کوخود آرتخضرت میں ایسے اسپے دست مبارک میں تیر لے کر درست کیا تھا اس لئے فوج اگر چہ تھوڑی تھی لیکن منظم تھی۔

#### 6- رات كوآ رام سيے سونا:

مسلمان نہایت بے فکری سے رات بھرسو کرمنج کو تازہ دم اُٹھے تھے جبکہ قریش تمام رات بے جین میں مات بے جین رہے کے اس کے منبح کو ان کی حالت وگرگول تھی۔

## جنگ بدر کی اہمیت

جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح تاریخ اسلام میں ایک خاص ایمیت رکھتی ہے چند غریب الوطن جو تریش کے ظلم وستم سے تنگ آ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں پناہ گزیں ہوئے سے آئی اس قابل ہو سکتے کہ طالموں کو ہز در شمشیر ماز بھایا۔ اس سے اہل اسلام کے جوصلے بڑھ گئے اسلام کا حقیقی عروق میں سے شروع ہوتا ہے۔ اب مسلمان تحق جلاوطن اور بے گھر مہاجر نہ سے بلکہ ایک زیدہ اور آ ڈاوقوم

#### Marfat.com

تھے۔علامہ بلی لکھتے ہیں:''بدر کا معرکہ حقیقت میں اسلام کی ترقی کا اولین قدم تھا۔'' (سیرت النبی'ج اوّل ص 364)

مولانا اسلم جراجيوري فرمات بين:

''میہ لڑائی در حقیقت اسلامی شوکت کا سنگ بنیاد تھی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ سارے کے سارے جنتی قرار دیئے گئے۔'' ( تاریخ الامت 'ج 1 ص 88)

## جنگ بدر کے نتائج

اب ہم ذیل میں ان اثرات اور نتائج کا ذکر کرتے ہیں جو عالم اسلام کی ترقی کا باعث بے اور جس سے اسلام کو جار جاندلگ گئے اور مسلمانوں کے وقار میں اضافہ ہوا۔

1- اسلام کی ترقی کی حقیقی ابتداء:

اس الرائی سے اسلام کی شان و شوکت کے نمایاں ہونے کا آغاز ہوا یوں سمجھا جائے کہ اب اسلامی ریاست واقعقا منصد شہود پر جلوہ گر ہو چکی تھی۔ اب مسلمان قریش کے نفسیاتی دباؤ سے نکل آئے اور ان کے اندر معاشرتی طور پر اعتماد بیدا ہو گیا اور نفاذ اسلام کے لئے راہ ہموار ہو گئی اور اسلامی ارتقاء کا آغاز ہو گیا۔

2- حق كى حمايت ميں فيصله رباني:

منی بحر مسلمانوں کا اپنے سے تین گنا اور سلح فوج پر چند گھنٹوں میں غالب آ جانا مجزہ سے کہ اس فتح بدر نے کہ اس فتح کو دوق کی جماعت میں فیصلہ ربانی "کا درجہ حاصل ہے۔ فتح بدر نے اسلام کو نفرت و فوقیت بخشی اور باطل کو محو کر کے دنیا بھر میں پیغام حق کی احتاعت کے درواز ہے کھول دینے۔ آنخضرت میں نماز اب صرف میل اور واعظ نہ تھے بلکہ پیغام حق اور حق پرستوں کی جانوں کی شمشیر سے بھی حفاظت کر سکتے تھے۔ دنیا آپ میں تھا کی کامیابی کا لوہا مانتی ہے چنانچہ معرکہ بدر کے بعد آنخضرت میں نمان سے بہرہ ور ہو گئے اور ان آنگ میں نمان سے بہرہ ور ہو گئے اور ان کا فیک حقائیت میں بدل کی اور ان

<u>3- مشاہیر قریش کا خاتمہ</u>

مشاہیر قریش جو اسلام کے جانی وشمن تھے اس لڑائی میں فتم ہو گئے۔ ابوجبل عتبہ شیبہ ولید سعد بن العاص اور امیہ بن خلف سب کے سب سرداروں میں سے تھے جن کے تل ہو جانے سے قریش کی قوت ہمیشہ کے لئے زائل ہوگئی۔

4- منافقین اور قبائل عرب مرعوب ہو گئے:

منافقین اور جہت سے قبائل عرب جو واقعات کا رُخ دیکھ رہے تھے وقت بدر کے بعد خوف کھانے سے انگریدوہ مسلمان این کھانے سے انگریدوہ مسلمان این

کا جواب پھر سے دینے کی بوری قوت رکھتے تھے۔

5- يبود حاسد بن گئے:

"فیتاق مدید" کی رُو سے بہودیوں کومسلمانوں کا ساتھ دینا چاہئے تھا لیکن انہوں نے ابداد وینے کی بچائے عین وقت پر غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ اب جبکہ مسلمان باوجود قلیل تعداد کے کفار پر عالب آگئے تو وہی یہودی ان کی روز افزوں ترقی دکھے کر حسد کرنے گئے اور معاہدہ کو بالائے طاق رکھ کرمسلمانوں سے کھلم کھلا وشنی شروع کر دی۔ اس پر آنخضرت کا تھا کو ان کے خلاف قدم اُٹھانا پڑا چنانچے سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنوقیتاع کو مدید سے جلاوطن کیا گیا۔

6- جنگ کے تفصیلی احکام کا نزول

جنگ بدر کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا بالنفصیل ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال خاص کر جنگی احکام کی توضیح کے لئے نازل ہوئی' مال غنیمت کی تقسیم کا تھم نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کومسلمانوں کی مدد کے لئے بھیجنے کا وعدہ فرما کر ثابت قدمی سے جہاد کرنے کی تاکید فرمائی اور فنح کی بثارت دی جس سے اس قلیل تعداد کے حامل گروہ نے حوصلے مزید بروھ گئے۔

7- حسین اور زرس یادگار:

چونکہ رسول اکرم کا اصل مٹن اسلام کی نشر واشاعت ہے اس لئے قیدیوں کوئل نہیں کیا گیا بلکہ مسلمانوں کو قیدیوں سے حسن سلوک کا تھم دیا گیا چنانچہ اسیران جنگ سے مسلمانوں کا حسن سلوک جنگ بدرکی ایک زریں یا دگار ہے۔



## غروه أحد

### غزوهٔ أحد كاليل منظر:

قریش کمہ جب بدر سے بہت کری شکست کھا کر کمہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان سیجارت جس کو ابوسفیان ساحلی راستے سے بچا کر لائے تنے وہ مع اصل سرمایہ اور زر و منافع دارالندوہ میں بطور امانت و محفوظ ہے۔ بدر کی اس ذلت آ میز شکست کا زخم یوں تو ہر محض کے دل میں تھا لیکن جن لوگوں کے باپ بینے بھائی بھینے خوایش و اقارب بدر میں مارے گئے ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا۔ حذبہ انتقام سے ہر محض کا سینہ لبرین تھا۔

سرداران قریش نے اتفاق رائے سے تمام سرمایہ تقریباً پچاس ہزار دینار جنگ کے لئے وقف

## قریشی عورتوں کا کشکر کے ہمراہ چلنا:

قریش نے خوب تیاری کی اور عورتوں کو بھی ہمراہ لے لیا تا کہ وہ رجزیہ اشعار ہے لڑنے والوں کی ہمت بڑھا ئیں اور بھا گئے والوں کوغیرت ولا ئیں تا کہ وہ پیچھے مٹنے کا نام نہ لیں۔

## لشكر قريش كى تعداد:

قریش نے تین ہزار کا گئر جمع کیا جن میں سات ،سوزرہ پوش سے اور دوسو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ اور پندرہ عورتیں ان کے ہمراہ تھیں۔ یہ عظیم گئکر بڑی کروفر سے ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں 5 شوال 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا۔

(طبقات ابن سعد بنج 2 ص 37- شرح مواهب بج 2 ص 20- تاریخ الامم طبری بج 3 ص 9) پر سر

## حضور مالي المادة قريش كي اطلاع:

آب میں کے چیا حضرت عبال نے بیتمام حالات لکھ کرنی کریم میں کے پاس ایک تیز رو قاصد کے اتھ روانہ کئے اور قامد کو بیتا کیدکی کہ نین دن کے اندر اندر کسی طرح آنخضرت میں ہے۔ باس بیخط پہنچا دے۔ (شرح المواہب نے 2 ص 20)

## لشكر اسلام كى تيارى اور روانگى:

11 شوال جمعہ کی رات آپ ملی کو بیخبر کی تو میج ہوتے ہی صحابہ ہے مشورہ کیا ' اکابر انصار و مہاجرین نے بیمشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی بناہ گزیں ہو کر مقابلہ کیا جائے لیکن جنگ بدر میں شریک نہ ہو تھنے والے توجواتوں نے اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے نبردا زما ہوا جا ہے۔ جمعہ کے روز نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ میں تا معلی سے وعظ فرمایا اور جہاد و قال کی ترغیب دی اور تیاری کا تھم دیا۔

### Marfat.com

تاريخ اسلام

نماز عصر کے بعد ایک بزار کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ ملی کھوڑے بر سوار تھے۔ سعد بن معاد اور سعد بن عبادہ زرہ بیش آپ ملی کے آگے آگے تھے اور سب لوگ آپ ساتھ کے داکس میں جل رہے تھے۔ (طبقات ابن سعد ج2 ص 39)

الشكر اسلام من منافقين كي عليحد كي اور واليسي

جب آپ مان افد کے قریب بینی تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تین سوآ دمیوں کی جاعت اپنے ساتھ لایا تھا میہ کر واپس ہو گیا کہ آپ مان کے میری رائے (مدید میں پناہ گزین ہو جاعت اپنے ساتھ لایا تھا میہ کہ رواپس ہو گیا کہ آپ مان کی جائے میری رائے (مدید میں پناہ گزین ہو کر جنگ کی جائے ) نہیں مانی لہذا ہم بلاوجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیس میہ جنگ بیس ہے اگر ہم جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ دو اور قبیلوں ہوسلمہ اور بنو حارث نے بھی واپسی کا پروگرام بنایا کین بحر ارادہ بدل دیا۔ آپ مانی ہے مقام شخین میں آ رام فرمایا مجر رائت کے آخری حصہ میں کوئی فرمایا اور می کے وقت احد کے قریب بہتے گئے۔

کشکر کی ترتیب:

صح کی نماز سے فارغ ہوکر آپ الکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدینہ کو سامنے اور احد کو پہنت پر رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا اور جہاد و قبال کے لئے مسلمان صف بستہ کھڑے ہو گئے اور بچاک پہنت پر رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا اور جہاد و قبال کے لئے مسلمان صف بستہ کھڑے ہو گئے اور بچاک تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھا دیا تا کہ قریش پشت سے حملہ منہ کر سکیں اور عبداللہ بن جبیر کو اس کا امیر مقرر فرمایا اور ساتھ تا کیدکی کہ اگرتم جمیں قبل ہوتے ہوئے بھی دیکھوت بھی ہماری مدد جبیر کو اس کا امیر مقرر فرمایا اور ساتھ تا کیدکی کہ اگرتم جمیں قبل ہوتے ہوئے بھی دیکھوت بھی ہماری مدد کے نہ آتا اور اگر غنیمت حاصل کرتے ہوئے ویکھوتو اس میں شریک نہ ہونا۔

(طبقات ابن سعد بے 2 ص 27 سیحے بخاری باب غزدۃ احد بے 2 ص 579 سیحے بخاری باب غزدۃ احد بے 2 ص 579

جنگ کا آغاز:

اول کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب (جو مدینہ کا باشندہ اور قبیلہ اول کے آئے ہے آئی ابتداء اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب (جو مدینہ کا باشندہ اول ہے آئی اول سے آئی ہے آئی اول سے تعلق رکھتا تھا اور ای گاخیال تھا کہ حسد میں جل بھن گیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ حسد میں جل بھن گیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں میدان جنگ میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی مگر انسار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اس میں آیا اور جنو شرمندہ ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد طرفین کی طرف سے جنگ شروع ہوگئی۔ حضرت عنی اور حضرت ابو دجانہ وغیرہ صحابہ کے بعد طرفین کی طرف سے جنگ شروع ہوگئی۔ حضرت عن اور حضرت ابو دجانہ وغیرہ صحابہ کرام رضی التدعنہم نے دہ جواں مردانہ اور شجاعانہ کار ہائے نمایاں سرانجام و کے کہ کھار کے حوضلے پست ہو گئے۔

حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ کفار کوئل کرتے اور صفول کو چیر تے ہوئے اس مقام تک بھنے گئے گئے۔ کہ جہاں ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی زو میں آگئی اور اس نے اپنے آپ کوئل ہوتے و مکھ کر تیا ماری ابو دجانہ نے عورت کی آ واڑ پر ہاتھ روک لیا کہ عورت کوئل کرنے سے آپ ملیکا اسے منع فرمایا تھا۔

اس طرح مند بنت عنبه کی جان نے گئا۔

حضرت حمزهٔ کی شہادت:

اوطر حضرت جمزہ فی نے حملہ کرے مشرکین کے علمبردار طلحہ کوئل کیا اور پھر دو دی تلوار چلاتے ہوئے اور مشرکین کی صفول کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھے چلے جاتے تھے۔ کفار کے عبثی وحثی غلام نے آپ کوآگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پھر کی آڑ میں جھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے مزید آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر اپنا حربہ پھینک مارا اور وہ تیر ایک پہلو سے دومرے پہلو کے بارنکل گیا جس سے حضرت جمزہ شہید ہو گئے اور وحثی نے جاکر ہند بنت عتبہ کو حضرت عمزہ کو کھڑے۔

ديكر جوال مروان حق كى شجاعت:

حفرت منظلہ نے حملہ کرکے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابوسفیان تک پہنچ گئے۔حضرت منظلہ دوڑ کر ابوسفیان پر وار کرنا ہی جاہتے تھے کہ شداد بن اسود نے بیچھے سے آ کر ان پر وار کیا اور وہ

أشهيد بوشق

حضرت بفر بن الن اور سعد بن الربی وضی الله عنهم نے بڑے مردانہ جوہر دکھائے قریش کے بارہ علمبرداد کیے بعد دیگرے مسلمانوں کے باتھوں قبل ہوئے جن میں سے آٹھ کوصرف حضرت علی نے قبل کیا۔ ان علمبرداروں میں سے جب ایک قبل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آکر اُٹھا لیتا تھا۔ ای طرح جب آخری علمبردارصواب قبل ہوا تو پھر کسی میں علم اُٹھانے کا حوصلہ نہ رہا اور وہ جھنڈا ای طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے صف شکن حملوں اور جوانم دانہ شمشیر زنی کے مقابلے میں کفار کے تین ہزار بہادروں کے باؤں اکھڑ گئے۔ دوبیر کے قریب کفار بیا ہونے شروع ہوئے پہلے پہل تو وہ اُلئے باؤں لاتے مول گئے اور جوئے بیجھے بلتے رہے بھر پشت بھیر کر فرار ہونے لگے بیاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے اور قریش بھی اپنا سامان چھوڑ چھاڑ کر بھگوڑوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ ہند بنت عتبہ قریش کی جوئوتوں کی جرنیل تھی النی بدھوای کے ساتھ ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ ہند بنت عتبہ بھی جوئوتوں کی جرنیل تھی النی بدھوای کے ساتھ بھاگ کہ اپنا تمام سامان میدان جنگ میں ہی چھوڑ گئی جوئوتوں کی جرنیل تھی النی بدھوای کے ساتھ بھاگی کہ اپنا تمام سامان میدان جنگ میں ہی چھوڑ گئی گھوڑ

جن*گ کا یانسه* بلیث گیا:

مشرکول کی تفار جب مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک وشبہ باتی نہ رو گیا تھا کفار جب مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگے تو دو پہر کا وقت تھا کفار کو بھاگتے ہوئے اور ان کے جھنڈے کو در سکمانوں کے مقابلے سے بھاگے تو دو پہر کا وقت تھا کفار کو بھا گئے ہوئے اور ان کے جھنڈے کو در سکک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیراندازوں کو (جو گھائی کی حفاظت پر مامور تھے) اس بات کا خوق اور جوش بیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جا کیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جیر اور جوش بیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جا کمیں اپنی جگہ سے نہیں بلنا چاہے مگر فتح کی نے ان کو ہر چندروکا کہ جب تک آئے ضرت کا تھم نہ ہو ہمیں اپنی جگہ سے نہیں بلنا چاہے مگر فتح کی خوش اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔

#### Marfat.com

فالد بن ولید جو که نشکر قریش کے دستہ میں نہ کے افسر سے اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب تا ڑ گئے سے۔ انہوں نے اپنے سوسواروں کا دستہ لے کہاور ایک میل کا چکر کاٹ کر بہاڑی کے بیچھے ہے ہوکر اس گھاٹی سے نکل کر یکافت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اور چند ہمراہی اگر چہ اپنی جگہ پر موجود ہے گر وہ اس دستہ کو نہ روک سکے اور عبداللہ بن جبیر اس جگہ شہید ہو گئے۔ تیرا ندازوں کے جگہ جھوڑ دینے کی وجہ ہے اس اچا تک اور غیر متوقع حملہ نے مسلمانوں میں پریشانی بیدا کر دی۔

مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر عکرمہ بن ابوجہل نے بھی دوسری طرف سے اپنے سواروں کا وھاوا بول دیا ساتھ ہی ابوسفیان جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا' اپنے افراد کو اکٹھا کر کے اور سب بھاگنے والوں کو روک کر واپس لوٹے اور لشکر کفار نے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ جملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر بیتمام حملے کے بعد دیگرے اور آٹا فاٹا اچا تک ہوئے۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ ہی بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرفے میں آگئے اور ان کی جعیت میں انتشار اور سراہیمگی پھیل گئے۔ میدان جنگ کی یہ صورت ہو گئی کہ جابجا تھوڑے سے مسلمان بہت زیادہ کا فروں کے غول میں گھر گئے۔ ایک کی دوسرے کو خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں بر سے لگیں۔ آ تخضرت معلیہ بھی صرف بارہ صحابیوں کے ساتھ ایک جماعت کفار کے نزعے میں آگئے۔ حضرت مععب بن عمیر جو کہ علم لئے ہوئے آ تخضرت معیب کو قریب ہی کھڑے سے کفار کے ناد کے ایک مشہور شہوار ابن قمیر کیئی نے جملہ کیا اور حضرت معیب کو شہید کر دیا۔ حضرت معیب کو شہید کر دیا۔

کی لوگ مسلمانوں کی فوج کی الی حالت اور ایسے مقام پر بنتے کہ وہ آنخضرت میں لائے استہ کہ وہ آنخضرت میں لائے انہ پہنچ سکے اور ادھر اُدھر منتشر ہو محے۔ اس پریٹائی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب نے آپ بہنچام کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایک زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے دو حلقے آپ میں لائے ہے چیرہ مبارک میں آئکھ سے نیچے کی ہڈی میں تھس گئے۔ ان کوحضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے دانت سے پکڑ کر کھینچا تو آپ میں تالی کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طافت اب آنخضرت میں تالی دات مبارک پر حملے میں صرف ہونے گئی۔

حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهم آنخضرت ملائم کی حفاظت کے لئے آہنی دیوار کی طرح و ش کر کھڑے ہو گئے اور تیر و تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو رو کتے رہے۔ حضرت طلحہ دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر رو کتے تئے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے برکار ہو گیا تھا۔ حضرت زیاد بن سکن اپنے یا نے انصاری ساتھوں کے ساتھ آنخضرت میں ہیں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

حضرت عمارہ بن زیاد مجھی آ تخضرت میں تاہم کی حفاظت میں پردانہ وارشہید ہوئے۔

رسول اكرم ملينظم كى استنقامت:

اب مسلمانوں کی جعیت جلدی جلدی بردھنے گئی۔ منتشر مسلمان آ آ کر آپ ملکائیم کے گرد جمع ہونے۔ ایک کافر ابی بن خلف آپ ملکائیم کے گرد جمع ہونے۔ ایک کافر ابی بن خلف آپ ملکی وقل کرنے کے ادادے سے آگے بڑھا تو رسول الٹیملی کی جرات نہ ہوئی۔ ایک کافر ابی بن خلف آپ میں اور وہ بدوای سے آگے بڑھا تو رسول الٹیملی کی حارث بن صمہ سے تیزہ لے کر اس بر دار کیا اور وہ بدوای سے بیچھے کو بھاگا واپسی پر مکہ جاتے ہوئے راستے میں ہی مرگیا۔

پھر ابوسفیان نے بلند آواز میں کہا کہتم لوگوں میں محمد بین؟ آپ میں اسلام کے اشارہ برسحابہ عاموں رہے۔ عاموں میں معلوم عاموں رہے۔ پھر وہ بولا کہ سعلوم عاموں رہا۔ پھر وہ بولا کہ سعلوم

ہوتا ہے کہ بیسب قبل ہو گئے ہیں تو اس پر فاروق اعظم خاموش ندرہ سکے۔ چلا کر بولے ''اے دشمن خدا بیسب زندہ بین اور تو رسوا ہوگا۔'' پھر ابوسفیان نے ہمل کا نعرہ لگایا تو حضرت عرش نے اللہ کا نعرہ لگایا تو حضرت عرش نے اللہ کا نعرہ لگایا تو ابوسفیان نے کہا کہ 'نیرلزائی جنگ بدر کا بدلہ ہوگئ اب ہمارا تنہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہو گا۔'' آپ میلین ہے فرمایا: ''وعدہ منظور ہے۔''

### ميدان جنگ مين شهداء كي تلاش:

اس کے بعد آتخضرت میں شہداء کی اور بہاڑی سے اُڑے۔ میدان جنگ میں شہداء کی الاشوں کو دُن کیا گیا۔ 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔کافرون نے بعض شہداء کی الاشوں کے کلارے کلڑے کر دیئے تھے۔ ہند بنت عتبہ نے موقع یا کر حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مثلہ کیا اور جگر کا ہے کر جبانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔

حضرت مصعب بن عمیر کی کفن کے لئے صرف ایک جادر تھی جو اس قدر حیفوئی تھی کہ سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے' پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپا دیا گیا۔ تمام شہداء ایک قبر میں دو دوکر کے دنن کئے گئے۔

مدینہ پہنچ کرا گے دن رسول اکرم پینے ہے تھم دیا کہ جولوگ کل لڑائی میں شریک تھے آئ پھر صرف وہی لوگ میں شریک تھے آئ پھر صرف وہی لوگ میرے ساتھ چلیں چنانچہ زخموں سے چور صحابہ آپ سیکھنے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ آپ میکھنے کے مقام پر قیام کیا اور مدینہ سے روانہ ہوکر آٹھ میل چل کر حمراء الاسدے مقام پر قیام کیا اور تنین دن تک وہاں مقیم رہے۔

روحاء کے مقام پر پہنچ کرمشرکین نے بوجا کہ اس لڑائی میں زیادہ سے زیادہ بھی ہوا کہ ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ برابر رہا' جب کے جا کر کہیں گے کہ ہمیں فتح ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے اس جنگ میں بھر بارہ نای گرامی بہادروں کوئل کروا آئے ہواور پھر کہیں گے کہ قیدی اور مال غنیمت کہاں ہے تو اہل مکہ کو کیا جواب دیں گے؟

یہ سوج کرسب کی رائے بدلی از سرنو پھر مرنے مارنے پر مستعدی کا اظہار کیا گیا اور ابوسفیان
اس تمام کشکر کو لے کر مقام روحاء سے والہی پر آمادہ ہوا کہ مدینہ پر جملہ آور ہو۔ ای حالت میں معید
بن الی معبد (جس نے آنحضرت کی ہیں اور ان کے لشکر کو حراء الاسد جگہ یہ ویکھا تھا) مقام روحاء میں
بینچا اس نے ابوسفیان کو خبر سنائی کہ محملی ہی مدینہ سے فکل کر تمہارے تعاقب میں روائہ ہو چکے ہیں۔
بینچا اس نے ابوسفیان کو خبر سنائی کہ محملی ہی ہو اور کہ بین جانے والے ہیں۔ بیخر سنتے ہی کھیے ان کا نشکر حمراء الاسد میں ملا تھا اور وہ غالبًا بہت جلد تم تک پینی جانے والے ہیں۔ بیخر سنتے ہی کشکر کفار بدحواس ہو کر وہاں سے سیدھا کہ کی جانب روانہ ہوا اور کہ بینی کر کفار کے دم میں دم آیا۔
آنحضرت میں ہو کہ وہب یہ تحقیق ہوگئی کہ کفار بدحواس سے کہ کی طرف بھا گے چلے جا رہے ہیں تو آپ
مائی ہو واپس مدینہ مورہ تشریف لے آئے۔ اس کے ذریعے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب
قائم ہوگیا اور مدینہ ان کے حملے سے محفوظ رہا۔

جنگ احد میں مسلمانوں کو زخم و ایجے سے مدینہ کے منافق اور یہودی بہت قوش ہوئے اور ال

کی جراکت بردھ کی مگر آنخضرت میں اور گزر بی سے کام لیتے رہے

(تاريخ اسلام از مولانا اكبرشاه نجيب آبادي ج اوّل ص 171 ما ص 183)

غروهُ احد كل مريد تنصيلات كے لئے ملاحظہ فرماتين:

مختفر السيره از صفحات 392 تا 414- البدايه والنهاية ج جهارم از صفحات 430 تا 470-

سيرت ابن مشام ئح 2- رحمته للعالمين ح 1 من 98 تا 100- الرحيق المحقوم از صفحات 328 تا 392-تاريخ الاسلام والمسلمين از صفحات 259 تا 273- سيرت المصطفىٰ از مولانا ادريس كاندهلوي ج 2 از

غزوہ احد کے متعلق جزوی تفصیلات کے لئے دیکھیں: تاریخ طبری ج 2 ص 502- شرح المواهب ج 2 ص 29 بحج 5 ص 13 - طبقات ابن سعد ج 2 ص 39 - سيح بخاري باب غزوه احد ج 2 ص 579- فتح البارئ ج7 ص 270- الاصابير ج4 ص 123- عيون الاثر وج1 ص 336- جمع الزوائد ح 6 ص 121 - الخصائص الكبري ح 1 ص 416 - روض الانف ح 2 ص 133 - سنن نسائي كتاب الجبهاد ح 2 من 42- منح مسلم باب غزوة احد ح و ص 107- مند احمه بن صبل ج 3 ص 179- حادِي الأرواح الى بلاد الافراح 'ج 1 ص 250- المتعدرك للحائم 'ج 3 ص 201- الاستيعاب 'ج 2 ص 35-زاد المعادُ ج 2 ص 196-تنبير ابن كثيرُ ج 1 ص 418- ميرت مغلطا كي ص 50- السيرة الحلبيهُ ج 2

## غزوهٔ احد میں کارفر ما خدائی حکمتیں

مولانا صفى الرحمٰن مبارك بوريٌ لكصة بين:

علامه ابن قیم نے اس عنوان پر تفصیل سے لکھا ہے۔ (زاد المعادُ ج 2 ص 99 تا 108)

جافظ این حجر فرماتے ہیں کہ غزوہ اصد اور اس کے اندر مسلمانوں کو بیش آنے والی زک میں بری عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے جنہیں ہم مختفراً بیان کرتے ہیں۔

## 1 معصیت کے انجام سے آگاہی:

مسلمانوں کو معصیت کے بُرے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کرنا کیونکہ تیر اندازوں کو اینے مرکز پر ڈے رہنے کا جو تھم دیا گیا تھا' انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مركز چهور ديا تها اى وجه عدزك أفعانا يدى\_

2- پینمبرول کی سنت پہلے تکلیف پھر کامیانی:

اس میں ایک حکمت بینمبرون کی اس سنت کا اظہار بھی تھا کہ وہ پہلے ابتلاء میں ڈالے جاتے میں چرآ خرکار اٹنی کو کامیابی ملتی ہے۔

3- صادق و کاذب میں تمیز ہوجائے:

اس میں بیر حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی تھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں۔ پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی اس لئے حکمت کا نقاضا میں ہے کہ دونوں صورتیں بیش آئیں تا کہ صادق و کاذب کی تمیز ہو سکے سیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں ہے پوشیدہ تھا جب سیواقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے آپنے قول وقعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کومعلوم ہو گیا کہ خود ان کے ایسے گھروں کے اندر بھی ان کے دشن موجود ہیں اس لئے مسلمان ان سے نمٹنے کے لئے مستعد اور ان کی طرف سے مختاط ہو

4- ديرآيد درست آيد

ایک حکمت میر مجمی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے غاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹا ہے چنانچہ جب اہل ایمان ابتلاء سے دوجار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا البتہ منافقین میں آ ہ و زاری چے گئی۔

5- اہل ایمان کی اعلیٰ درجات تک رسالی:

ایک حکمت رہمی تھی کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لئے اپنے اعزازی تھر لینی جنت میں سی ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی البتہ ابتلاء و مصائب ے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو

6- شہاوت کا مقام :

ایک حکمت میر کا در اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے لہذا میر تبدان کے لئے مہیا کر ایک حکمت میر کئی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے لہذا میر مرتبہ ان

7- اہل ایمان کی گناہوں سے یا گی:

ایک عکمت رہمی تھی کہ اللہ اپنے وشمنوں کو ہلاک کرنا جاہتا تھا لہذا ان کے لئے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیتے یعنی کفروظلم اور اولیاء اللہ کی ایذاء رسانی میں حدے برجی ہوئی سرشی (پھر الله ان کے ای مل سے منتج میں) اہل ایمان کو گناہوں سے پاک وصاف کر دیا اور کافروں کو ہلاک و بریاد ا كرديا\_ ( فق البارئ ح7 ص 347)



## غزوهٔ خندق واحزاب

#### غزوهٔ احزاب كاليس منظر:

غزوہ احد ہے والیسی پر ابوسفیان نے یہ کہا تھا کہ آئندہ سال بدر پر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔
حسب وعدہ آئندہ سال ابوسفیان یہ کہہ کر رائے سے واپس ہوگیا کہ یہ قحط سالی کا زمانہ ہے جنگ کے
لئے مناسب نہیں۔ اس کے ایک سال بعد وی ہزار آ دمیوں کا لینکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا جے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہتے ہیں۔

اس کا پس منظر کھھ اس طرح ہے کہ بنونظیر کے بیس سردار اور رہنما کے بیس مزانش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اکرم میلیٹی کے خلاف جنگ پر آمادہ کر لیا۔ بھرید وفد بنو غطفان کے پاس گیا' انہیں بھی تیار کر لیا۔ بھراس دفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم کرلوگوں کو جنگ کی ترغیب دی۔ (عیون الاثر'ج 2 ص 55)

تو اس طرح بہودی ریاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام برے برے گروہوں اور جھوں کورسول کریم میں لیے آپ میں ہے کی دعوت اور اہل اسلام کے خلاف بھڑ کا کر جنگ کے کئے آمادہ کرلیا۔

مخالفین اسلام کا بروگرام

اس کے بعد طے شدہ بروگرام کے مطابق جنوب سے قرایش کنانہ اور تہامہ میں آباد دیگر طلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سبہ سالار اعلی ابوسفیان تھا اور ان کی تعداد چار جرارتھی۔ بیانشکر مرّ الظیر ان پہنچا تو بنوسلیم بھی اس میں آکر شامل ہو گئے۔ ادھر ای وقت مشرق کی طرف سے عطفانی قبائل فزارہ مرہ اور انجع نے کوچ کیا ان کے علاوہ بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے۔

تَشْكَر كفار كا مدينه كي طرف كوج:

ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پردگرام کے مطابق مدینے کا رُخ کیا تھا اس لئے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس دس ہزار افراد کا زبردست لشکر جمع ہو گیا تھا۔ یہ اتنا برالشکر تھا کہ غالبًا مدینہ کی (عورتوں اور بچوں سمیت) پوری آبادی بھی اس کے برابر نہھی گر جو نہی یہ لشکر اپی جگہ سے حرکت میں آبا مدینے کے خبرین نے اپنی قیادت کواس کی اطلاع دے دی۔

اہل اسلام کی دفاعی حکمت مملی اللہ ملی اللہ ملی کان کی مجلس شوری منعقد کی اور دفاعی منصوبے بر اطلاع باتے ہی رسول اللہ ملی اللہ ملی کی کمان کی مجلس شوری منعقد کی اور دفاعی منصوبے بر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شوری نے غوروخوش کے بعد حضرت سلمان فاری کی خندق کھود کر دفاع کرنے کی

تبویز کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اہل عرب اس طریقے کارے واقف نہ تھے۔ رسول اکرم آفینگوا نے اس تبویز پر فوراعمل درآ مد شروع فرماتے ہوئے ہر دس آ دمیوں کو جالیس ہاتھ خندق کھودنے کا کام سوپ دیا۔ (فتح الباری ج 7 ص 302 باب غزو ہ المحند ہی – طبقات ابن سعد ج 2 ص 47)

خند قیں اس قدر گہری کھودی گئیں کہ تری نکل آئی۔ (تاریخ الام طبری ج3 ص 568) لئنگر کفار سے مدینے کی دیواروں تک پہنچنے کے قبل مقررہ پردگرام کے مطابق خندق تیار ہوگئی۔

رسول اكرم النيطيم كالشكر اسلام سميت قلعه بند جونا:

اں کشکر ہے مقابلے کے لئے مسلمان کوہ سلع کے قریب جاتھ ہرے اور کوہ سلع کی طرف بیشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کرلی۔ سامنے خندق تھی جومسلمانوں اور کفار کے درمیان حاکل تھی۔ عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

لشكر كفار خندق د تكيه كرجيران مو كيا:

جب لشکر کفار نے آگر اپنے سامنے خندق کو پایا تو وہ جیران ہو گئے چنانچہ مجبورا انہیں محاصرہ کرنا پڑا کیونکہ خندق کے ذریعے دفاع کا تو انہول نے بیسوچا بھی نہ تھا کیونکہ عرب اس دفاعی انداز سے داقف ہی نہ تھے۔ مشرکین غیظ وغضب سے خندق کے پاس چکر کامنے لگے ادھر مسلمان بھی ہمہ تن چوکس تھے اور ان پر تیر برسا رہے تھے۔ پر

شهسوار عرب عمرو بن عبدود كافتل:

اس قدر انظار عرب کے شایان شان نہیں تھا چنانچہ ان کی ایک جماعت نے جن میں عمرو بن عبدود عرب بن ابوجهل اور ضرار بن خطاب وغیرہ نے ایک تنگ مقام سے خندت پار کر لی اور ان کے عمرہ خندت اور سلع کے درمیان چکر کا نئے لگے ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نگا ان کے آنے کی جگہ پر قبضہ کر کے واپسی کا راستہ بند کر ویا چنانچہ عمرو بن عبدود نے مبارزت کے لئے لکارا۔ حضرت علی مقابلہ کے لئے آگے ہے وعرب کا مشہور بہادر تھا اور شد زور پہلوان تھا ان دونوں میں پُر ذور کر ہوئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے بڑھ بڑھ کر وار کئے بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہد نے اس کوئل کر ویا باتی مشرکین بھاگ کر خندت پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ عکر نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔

مشركين كى طرف سے خندق ياركرنے كى مسلسل كوشتيں اور ناكامى

مشرکین کی طرف ہے خندق عبور کرنے کی مسلسل کوششیں اور مسلمانوں کی طرف ہے تیکی دفاع کئی روز تک جاری رہا گر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حاکل تھی اس کئے دست بدست اور خوز رہ جنگ کی نوبت ہی نہ آسکی بلکہ صرف تیراندازی ہوتی رہی ۔

اور خوز رہ جنگ کی نوبت ہی نہ آسکی بلکہ صرف تیراندازی ہوتی رہائی۔

ای تیراندازی میں فریقین کے چند افراد بھی مارے گئے جن میں سے چید مسلمان اور وی مشرک شے۔ ان میں سے ایک یا دوآ دی تکوار سے قل کئے ملے ستھے۔ حضرت سعد بن معاد کو بھی اسی

غزوہ میں تیرنگا تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔

## بنوقر یظه کی بدعهدی مریشانی کا ایک اور سامان:

ایک طرف مسلمان محافہ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش اور پردیسکنڈہ کے سانب اپنے بلول بیں حرکت کر رہے تھے۔ چنانچہ بونفیر کے مجرم اکبر''جی بن اخطب'' نے بنوقر بظہ کے سردار گعب بن اسد قرظی سے درخواست کی کہ اب خندت کی دجہ سے ہم ناکام ہورہ بیں اب ایک بی داستہ ہے کہ تم ہمادا ساتھ دو ہم محملین اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔ ایسا موقع پھر بین اب ایک بی داستہ ہے کہ تم ہمادا ساتھ دو ہم محملین اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔ ایسا موقع پھر بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ پہلے تو کعب انکار کرتا رہا لیکن جی اس کو فریب دہی سے ابنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے دام کر بی لیا چنانچہ کعب نے معاہدہ توڑ دیا اور عملی طور پر یہود کے ساتھ شریک ہوگیا۔ (سیرت ابن ہشام ج 2 ص)

ای اثناء میں ایک یہودی فارع نامی قلعے (جہاں عورتین اور یچے تھے) کے گرد چکر کانے لگا تاکہ حملہ کا پروگرام بنایا جا سکے۔اس وقت بنوتر بظہ معاہدہ تو ڑ چکے تھے حضرت صفیہ نے کر جمت باندھی استون کی لکڑی کی اور قلع سے نیچے اُئر کر لکڑی سے وار کرکے اس یہودی کوفل کر دیا۔اس کارروائی سے غالبًا یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے۔ اس لئے یہودیوں کو دوبارہ اِدھر آنے کی جرائت نہ ہوئی البتہ دہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور کوفیام کا حملی شوت چیش کرنے کے انہیں مسلمان رسد پہنچاتے رہے حتی کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے بیں اونٹوں پر قبضہ بھی کرلیا۔

## مسلمان محقیق احوال کے لئے بنوقریظہ کے یاس:

رسول الله معلی الله علی و جب سیر خبر معلوم ہوئی تو آپ میلی آئی سند بن معاذ سعد بن عبادہ اور اعبدالله بن رواحه رضی الله عنهم کو حالات کی تحقیق کی غرض سے روانه فرمایا اور بید تھم دیا کہ اگر بیر خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کرمہم انداز میں بتانا تا کہ لوگوں کو سمجھ نہ آ مسکے اور اگر خبر غلط ہوتو پھر علی الاعلان میان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

بیاوگ کعب بن اسد کے باس سے اور اس کو معاہدہ یاد ولایا۔ کعب نے کہا: کیما معاہدہ اور کون محمد کھنے کہا: کیما معاہدہ اور کون محمد کون محمد کا اسلامی کون محمد کھنے کہا: کیما معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ جب واپس آئے تو رسول اکرم معلیم سے بیعرض کمیا کہ عضل وقارہ بینی انہوں نے بھی عضل وقارہ کی طرح غداری کی ہے۔

(سيرت ابن مشام ج 2-شرح المواهب ج 2 ص 111)

بنوقريظه كى بدعهدى سيسة تخضرت مايسلم كوصدمه

رسول التعلق کو ان کی غداری اور بدعهدی کا بہت صدمہ ہوا۔ کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا' باہر کے دشمنوں کا ٹنڈی ول لشکر سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا' اندرونی وشمن کینی بنوقر بظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ہر مخص مسلمانوں کے خون کا بیاسا تھا۔ الغرض مسلمانوں کے ۔

لئے عجب پریشانی کا وقت تھا۔ سخت سردی کی راتیں تھیں مزید سے کہ کئی کئی ون کا فاقد تھا۔

منافقين كاليول ككل كيا:

ای موقع پر بعض منافقین نے بھی سر نکالا اور کہنے گئے کہ محملی ہو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسری کے خزانے یا ئیں گے جبکہ یہاں یہ حالت ہے کہ بیشاب یا خانے کے لئے نکلنے میں بھی خبر نہیں چنا نچ منافقین نے حلے اور بہانے تراشے شروع کئے اور عرض کیا یا رسول الشکیلی ہمارے گھر بیں دیوار ہونے کے وجہ سے غیر محفوظ ہیں بچوں اور عورتوں کی حفاظت ضروری ہے ہم اس لئے گھر بیں دیوار ہونے کے وجہ سے غیر محفوظ ہیں بچوں اور عورتوں کی حفاظت ضروری ہے ہم اس لئے اور اس دوہ ضرف بھا گئے کے لئے حلے بہانے کر رہے تھے۔ (سورۃ الاحزاب آیت 13) اور فول بن عبداللہ کا قبل :

ا ثناء محاصره میں نعیم بن مسعود کا کردار.

اثناء محاصرہ میں لیم بن مسعود انجنی غطفان کے ایک رئیس آنخضرت میں اسلام کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ میں آپ تین آپ ایمان لایا میری قوم کومیرے ایمان لانے کا عاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ میں آپ تین آپ ایمان لایا میری قوم کومیرے ایمان لانے کا علم نہیں اگر اجازت ہوتو میں کوئی تدبیر کروں جس سے بید حصار ختم ہو۔ آپ میں تین ہوئے برائی میں چھوٹ پڑتے ہو۔ چنانچہ تیم نے ایسی تدبیر کی کہ بنوتر بظہ اور قرایش میں چھوٹ پڑتے ہو۔ گئی اور بنوتر بظہ اور قرایش میں چھوٹ پڑتے ہوں جانچہ سے ایسی تدبیر کی کہ بنوتر بظہ اور قرایش میں چھوٹ پڑتے ہوں جانچہ سے ایسی تعریف کیا اور بنوتر بنظہ قرایش کی امداد سے دست کش ہوگئے۔

( فتح البارئ ج7 ص 309- تاريخ طبرئ ج3 ص 50-شرح الموامية ج2 ص 116)

نعيم بن مسعود كاحربه كامياب هو كيا:

تعیم کے بنوقریظہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے انہوں نے کعب بن اسد سے کہا کہ تمہارا بیانا علاقہ ہے ہو جاتی ہے وہ تو پلے علاقہ ہے تا الفرض قریش اور غطفان کو شکست ہو جاتی ہے وہ تو پلے علاقہ ہے کہ تم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے بالفرض قریش اور غطفان کو شکست ہو جاتی ہے وہ تو پلے جا کیں گے پھر کوئی عل بتائے۔ انہوں جا کیں گے پھر کوئی عل بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک قریش کے لوگ آپ کو اپنے کہھ آ دمی بینمال کے طور پر نہ دیں آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے آپ کی رائے کی تائید کی۔

بہت یں مریب مہ ہوں۔ رہم ہے اپ س اسے ہی مراسم تھے۔ ان سے جاکر کہا کہ بوقر بظ محمد منطقاتی ہوئی۔
پھر قریش کے پاس گئے اُن کے ان سے بھی مراسم تھے۔ ان سے جاکر کہا کہ بوقر بظ محمد کلائی ہوئی ہے کہ وہ (قریظہ) آپ لوگوں سے بدعہدی کرکے برے نادم ہیں اب ان کے ماہین رید مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (قریظہ) آپ لوگوں کے خلاف محمد سے بچھ (افراد) ریفال حاصل کر کے ان (محمد الله الله کریں تو ہرگز نہ وینا۔ پھر عطفان کے مطاف کے میں تو ہرگز نہ وینا۔ پھر عطفان کے مطاف کے اپنا معاملہ استوار کرلیں سے لہذا اگر وہ ریفال طلب کریں تو ہرگز نہ وینا۔ پھر عطفان کے

یاس جا کر بھی ہی بات کی تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔

چنانچہ قریش نے یہود کے پاس اونے کے لئے پیغام بھیجا تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہفتہ کا دن ہے آج ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ آپ لوگ جب تک پچھ آ دی ہمیں بطور برغمال نہ دے دیں ہم اوائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ دونوں فریقوں نے کہا واللہ تعیم بن مسعود بچ کہتے تھے۔ اس طرح دونوں فریقوں کا ایک دوسرے سے باہمی اعتاد اُٹھ گیا اور ان کی صفوں میں بھوٹ بڑگی اور انکے حوصلے ٹوٹ گئے۔

مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو گئیں یانسہ بلیٹ گیا:

اس دوران مسلمان الله تعالى سے وعائيں كرر ہے تھے:

اللهم استرعو راتنا و آمن روعاتنا

"اے اللہ ہماری پردہ بوشی فرما اور ہمیں خطرات ہے محفوظ فرما۔"

اور رسول السُمِينَ في من دعا كررب سفي:

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم "اك الله! كمّاب أتارني والے اور جلد حماب لينے والے ان لشكروں كو شكست دے دے۔

اے اللہ! انہیں محکست دے اور انہیں جھنچھوڑ کر رکھ دے۔''

( صحیح بخاری کتاب البههاد نج 1 ص 411 ' کتاب المغازی ج 2 ص 590)

### وشمن كو بھا گتے راہ ندملي:

الله تعالی نے آب میں اور قربی اور قربی اور خطفان پر ایک سخت ہوا مسلط کی کہ جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے رسیال اور طنابیں ٹوٹ گئیں ہانڈیاں اُلٹ گئیں گردوغبار اُڑ اُڑ کر آئے کھول میں مجرنے لگا جس سے کفار کا تمام لشکر پریٹان اور سراسیمہ ہوگیا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

ياايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاء تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا و جنودًا لم تروها و كان الله بما تعملون بصيرا (الاتزاب: 9)

"اے ایمان والوا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جوتم پر اس وقت ہوا جب کافروں کے بہت سے لئکر تمہارے مرول کی آئدھی بھیجی اور سے لئکر تمہارے وشنوں پر آیک آئدھی بھیجی اور تمہاری مرول کی آئدھی بھیجی اور تمہاری مدو کے لئے آسان سے ایسے لئکر اُٹارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے تینی فرشتے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدو کے لئے آسان سے ایسے لئکر اُٹارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے تینی فرشتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب و کیھنے والا ہے۔"

حضرت حذیفه وسمن کی خبر لینے گئے:

ای سرد اور کرکڑائی ہوئی رات میں رسول الله علی ہے حضرت حذیفہ بن یمان کو کفار کی خبر لانے کے لئے بھیجا۔حضرت حذیفہ ان کے محاذ میں مہیجے تو وہاں ٹھیک بھی حالت بیا تھی کہ ہوا اس قدر

تیز تھی کہ کوئی چیز نہیں تھہرتی تھی اور تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ابتے میں حضرت حذیفہ نے ابوسفیان کو یہ بہتے سنا کہ اے گروہ قریش! یہاں تھہرنے کا مقام نہیں۔ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے بوقر بظہ نے ہمارا ساتھ جھوڑ دیا اور اس ہوا نے تو ہمیں انتہائی پریشان کر دیا ہے جانور ہلاک ہو گئے۔ بہتر یہ ہے کہ نورا والیس لوٹ چلیں۔ یہ کہہ کر ابوسفیان اونٹ پر سوار ہو گئا۔

جب حضرت حذیفہ نے واپس آ کر ان کی روائلی کی اطلاع دی تو منح کی نماز کے بعد آپ میں ہوں تو منح کی نماز کے بعد آپ م ماہیلم نے فر مایا: اللہ تعالی نے اپنا وعدہ بورا کیا' اپنے نشکر کوعزت بخشی' اپنے بندے کی مدد کی اور اسکیے میں سارے لشکروں کوشکست دی چنانچہ اس کے بعد آپ میں بندواہی آ گئے۔

رسول التعليم ك اختنامي الفاظ

جب قريش واليس موئ تو آب ماينيل في بدارشاد فرايا:

الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم

(صيح بخاري باب غزوة المحندق ع 2 ص 590)

"اب ہم ان برحملہ کریں گے اور میر کافر ہم برحملہ آور شہو سیس گئے ہم ہی ان برحملہ کرنے کے لئے چلیں گے۔"

سین کفراب اتنا کمزور ہوگیا ہے کہ اب اس میں اتن قوت نہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں کوئی اقدام کر سکے اور اسلام فقط اپنا دفاع کرے بلکہ اس کے برتکسِ اب اسلام اتنا قومی ہوگیا ہے کہ وہ کفر کے مقابلہ میں ابتداء اقدام کرے گا اور حملہ آور ہوگا۔



## غزوه بني قريظه

جس روز رسول اکرم میلی خندق سے واپس تشریف لائے ای ون اللہ تعالی نے جریل علیہ السلام کے ذریعے آپ میلی کو بنوقر بطہ سے جنگ کا تھم دیا۔ رسول اکرم میلی کی سے تعابی بنگ کی مناؤی کروانے کے بعد حضرت علی کو جنگ کا بھریما دے کرآ گے روانہ فرما دیا 'وہ بنوقر بظ کے قلعوں کے قریب پہنچ تو انہوں نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی مختلف فکڑیوں کی شکل میں اسلامی لشکر بنوقر بظہ کے علاقے میں بہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر بنوقر بظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر ایا گیا۔ جب محاصرہ سخت ہوگیا تو یہود کے سروار کعب بن اسد نے بہود کے سامنے تمن متبادل تجویزیں بیش کیں:

1- یا تو اسلام قبول کرلیں اور محملیاتیا ہے دین میں داخل ہو کر اپن جان مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کرلیں۔

2- اپنے بیوی بچوں کوخود اپنے ہاتھوں سے قبل کر دین بھر ملوار لے کر نبی کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے فکرا جا کیں اس کے بعد فتح یا ئیں یا سب کے سب مارے جا کیں۔

چین سے سب ہوتے ہے۔ یہ مات بسرت یہ میں۔ 3- رسول میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر دھوکے سے ہفتے کے دن حملہ کر دیں کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔

ان تینوں تجاویز کوروکرنے کے بعدان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول الدسطینی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آ ب سطینی پر چھوڑ دیں لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی صورت میں تیجہ معلوم کرنا جا ہا چنا نچہ انہوں نے رسول اکرم مینی کی طرف پیغام بھیجا کہ ابولہا بہ کو بھیج دیں ہم ان سے مشورہ کرنا جا ہتے ہیں (چونکہ بیان کے حلیف تھے)۔ ابولہا بہت انہوں نے نتیجہ معلوم کیا 'پتہ جلاکہ آنخضرت میں آئی انہیں قبل کریں گے۔

کافی دن ہو سے تھے کوئی فیصلہ تہیں ہو یا رہا تھا' دوسری طرف مسلمان کھے میدان میں خون مجمد کر دینے والی سردی اور بھوک کی سختیال سہد رہے تھے۔ خندق کھودنے اور جنگ خندق کی مصروفیات کے باعث تھکاوٹ سے چور چور تھے لیکن بنوقر بظہ سے جنگ درحقیقت ایک اعصالی جنگ تھی۔

آیک دن حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدی فرمائی اور حضرت علی نے گرج کر بیداعلان کیا کہ " بیس اب یا تو حزہ کی طرح شہید ہو جاؤں گا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ "
حضرت علی کا بیمزم من کر بوقر نظہ نے جلدی ہے اپنے آپ کو رسول اللہ میں نظام کے حوالے کر دیا کہ جو مناسب سمجھیں فیصلہ کر دیں۔ آپ میں نظام نے تھم دیا کہ مرددل کو باندھ دیا جائے چنانچہ انہیں باندھ دیا گیا اور عورتوں اور بچون کو مردول سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے آپ میں نظام ہے باندھ دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے آپ میں نظام ہے باندھ دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے آپ میں نظام ہے

رحم کی ابیل کی تو آب مینید نے انہی کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معادی کو فیلے کا اختیار دے دیا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معادی کو فیلے کا اختیار دے دیا۔ چنانچہ حضرت سعد نے ان کے متعلق یہ فیصلہ سنایا کہ ''ان کے مردوں کو آل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا جائے اور ان کے اموال تقییم کر لئے جا کیں۔''

یہ غزوہ ذی قعدہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ پھیں روز تک اس کا محاصرہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق اور اس غزوہ کے متعلق بہت می آیات نازل فرما کیں۔ مومنوں اور منافقوں کے حالات جائے اور اہل کرا کی برعہدی کے حالات جائے اور اہل کرا کی برعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔

غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے ملاحظہ فرما کیں: البدایہ والنہایہ ج چہارم ص 508 تا 541- الرحیق المختوم ص 409 تا 423- تاریخ اسلام نجیب آبادی ج 1 ص 195 تا 201-مختر سیرۃ الرسول ص 447 تا 463- تاریخ الاسلام والمسلمین از مسعود احد ص 325 تا 337- سیرت ابن ہشام ج 2- سیرۃ المصطفیٰ ج 2 ص 334 تا 360-شرح المواہب ج 2 ازصفحات 103 تا 137- فتح الباری ج7 صفحات 302 تا 316-

غزوة الزاب اور بنوقر يظ كم متعلق جزوى تنصيلات كے لئے ديكھيں:
صحيح بخارى باب غزوة النحندق ع 2 ص 588 - 424 باب لاتمنوا القاء العدو 590 باب غزوة النحندق 590 باب غزوة النحندق 590 باب الموجع النبى من الاحزاب عيون الاثر ع 2 ص 55 56 76 87 باب غزوة النحندق 591 باب الموجع النبى من الاحزاب عيون الاثر ع 2 ص 58 75 67 87 باب معد ع 2 ص 87 80 60 باب سعد ع من الاحزاب عند احد من المعنون ع 3 ص 180 باب سعد على من ع 3 ص 103 باب سعد على من المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون من المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون من 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون من 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون من 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون من 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون من 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون المعنون ع 3 ص 103 باب سعد المعنون المعنون

## صلح حدیبیہ

صدید ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں اس نام سے آباد ہے۔ میر گاؤں مکہ سے و میل کے فاصلہ پر داقع ہے۔

حدیبیه روانگی کا پس منظر:

رسول التعلقية في اليك خواب ديكها كه آب مائيل اور آپ مائيل كے يجھ اصحاب كم مكرمه ميں اس كے ساتھ واخل ہوئے اليك خواب ديكها كه آب مائيل اور آپ مائيل كے يجھ اصحاب كم مكرمه ميں اس كے ساتھ واخل ہوئے اور عمرہ كركے بعض اصحاب نے سرمنڈ ایا اور بعض نے كتر ایا۔

سفيررسول المينائم كى خديبير سے مكه روائلى:

صدید میں قیام کے بعد آپ میں گئی انے خراش بن امیہ خرائی کو اہل مکہ کے باس ریخبر دیے کے لئے روانہ کیا کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے تہیں جنگ کے لئے نہیں مگر اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذرائح کر ڈالا اور وہ رہے بچا کرآپ میں تاہم کے باس بہنچ گئے۔

<u>حضرت عثمان كا مكه روانه بهونا</u>

پیرآ ب النام کے حفرت عثان کو بلا کر بیتم دیا کہ ابوسفیان اور دیگر روسا کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ مرف عمرہ کی ادائیگی کے لئے آئے ہیں چنا نجہ حفرت عثان آپ ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول النسطین کا پیغام پہنچایا۔ سب نے بالا تفاق یہ جواب دیا کہ آپ اس سال تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور حضرت عثان کو مکہ میں روک لیا گیا 'ادھر یہ خبر مشہور ہوگئی کہ حضرت عثان عی تان عثان عی قبل کر دیتے گئے ہیں۔

#### ببعت رضوان:

رسول التعطيم كوجب بيخريجي تو آپ مائيل كو بهت صدمه موا اور بيفرمايا كه جب تك من ان سه عمان كا بدله نه له لول كا يهال سه حركت نه كرول كار وين كيكر ك ورخت ك ينج جس

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (176) کے سامیہ میں فروکش منتے بیعت کنی شروع کر دی۔ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ میہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے۔ ( یح بخاری باب غزوة الحدیبیه ، ج 2 ص 599 ) اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے مل کی خبر غلط تھی۔ قریش کو جب اس بیعت کاعلم ہوا تو مرغوب اور خوفز دہ ہو گئے اور صلح کے لئے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع كيار (فتح البارئ ج7 ص 345) قریش کی صلح کے لئے سفارت: عروہ بن مسعود قریش کی جانب سے گفتگو کے لئے حاضر ہوئے۔عردہ نے رسول التسطیقائے کے ساتھ صحابہ کی حسن عقیدت اور صدق اخلاص کا ایبا عجیب وغریب منظر دیکھا کہ جو اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا کہ صحابہ آپ میں ایم کے تھم کو فورا بجا لاتے ہیں آپ میں کی لعاب وہن کو زمین پر كرنے نہيں دينے ہاتھوں ہاتھ لے كر چروں برمل ليتے ہيں۔ جب آپ ملائقا وضوكرتے ہيں تو يانی كا قطرہ نیچے کرنے نہیں دیتے۔ آپ مائیل بولتے ہیں تو ساٹا چھا جاتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ نظر اُٹھا کر عروہ جب آ پہلیا ہے میاں ہے واپس ہوئے تو قریش سے جا کر کہا: ''اے توم! واللہ میں نے قیصر و کسریٰ نجاشی اور بوے بوے یا دشاہوں کے دربار دیکھے ہیں تمر خدا کی تسم عقیدت و محبت اور تعظیم و جلال کا عجیب وغریب منظر تہیں نہیں ویکھا۔'' اور کہا:''میں نے بہت ہے بادشاہوں کو دیکھا مگر محملی ہوئیا جیسائسی کوئیس دیکھا۔ وہ بادشاہ معلوم نہیں ہوتے۔'' (شرح المؤاهب ج 2 ص 192) بعدازاں قرایش کی طرف سے مکرز بن حفص آیا مکرز ابھی آب میلیندم سے گفتگو کر ہی رہا تھا كدات ميں قريش كى طرف سے مبيل بن عمروسلح كرنے كے لئے بھٹے شكے۔ رسول الشطيقيم نے مبيل كوة تے ديكي كر صحابة ہے فرمايا: "اب تمہارا معاملہ يجھ مہل ہو گيا ہے۔ (شرح المواهب في 2 ص 194) اور فرمایا کہ قریش اب سلح کی طرف مائل ہو گئے ہیں انہوں نے اس مخص کو سلح کے لئے بھیجا۔ ہے۔ سہیل سے دریتک صلح اور شرا لط می پر گفتگو ہوتی رہی بالا خر حضرت علی کوشرا لط می کھنے کا تھم ویا۔ . ( سيح مسلم باب صلح الخديبيه و 2 ص 102) شرا تطفيح حسب ذيل تفين: ُ دس سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ قریش میں سے جو مخص اپنے ولی اور آتا کی اجازت سے بغیر مدینہ جائے گا وہ والیل کیا جائے

Marfat.com

گا اگرچه وه مسلمان بی جوکر جائے۔

د: جو مسلمانوں میں ہے مدینہ ہے مكہ آجائے تو اسے واپس نہ دیا جائے گا۔

اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تکوار نہ اُٹھائے گا اور نہ کوئی کی سے خیانت کرے گا۔

5۔ محمد اللہ اس سال عمرہ کئے بغیر مدینہ دالیں ہو جائیں اور مکہ میں داخل نہ ہوں۔ آئندہ سال صرف تیں ہو جائیں اور مکہ میں داخل نہ ہوں۔ آئندہ سال صرف تین دن مکہ میں رہ کرعمرہ کرکے واپس ہو جائیں۔ تکواروں کے بغیر کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہواور مکواریں بھی نیام یا غلاف میں ہول گی۔

6۔ قائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور سلح میں شریک ہونا جا ہیں' شریک ہو جا کیں۔ ا

(شرح المواہب ج 2 ص 197)

ان شرائط کے ساتھ سلح نام ممل ہو گیااور فریقین کے دستخط ہو گئے۔

(طبقات ابن سعد ج 2 ص 71 - فتح البارئ ج 5 ص 245 تا 256 کتاب الشروط) پھر آ ب منافقا ہے نے قربانی کی سرمنڈ وایا۔ آ ب منافقا ہے کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔

صديبيرے واليس اور سورة الفتح كا نزول:

تقریباً دو ہفتے قیام کرنے کے بعد رسول اللسطینی صدیبہ سے واپس ہوئے جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پنجے تو سورہ فتح نازل ہوئی: انا فتحنا لک فتحا مبنا. آپ النظام نے صحابہ کو بہ سورت سائل صحابہ نے ازراہ تعب بوچھا: یا رسول اللسطین اللہ فتح ہے؟ تو آپ النظام نے تم اُٹھا کر فرمایا: یہ عظیم الثان فتح ہے۔ (منداحم بن طبل ت 1 ص 391)

صلح حدیبیہ کے فوائد:

ال صلح كى وجہ سے آثرائی ختم ہوئی تو امن قائم ہوگیا۔ جولوگ اسلام كو ظاہر نہیں كر سكتے تھے وہ اعلان بطور پر اسلام كے احكام بجالانے لئے۔ آپس كی منافرت اور كيشدگی دور ہوئی بات چیت كا موقع ملا آسلامی مسائل پر گفتگو اور مناظرہ كی نوبت آئی۔ قرآن كريم كو سنا گیا جس كا اثر بيہ ہوا كہ ابتدائے بعد ہوئے۔ مارک وقت تک استے لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے كہ صلح حد ينبير كے بعد ہوئے۔ بعد ہوئے۔ مارک المواہب ج 2 ص 210)

ملح عدیدید کی مزید تنصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیں: البدارہ والنہائی جمار مرص 201 - 200 مختصر میں ا

البدائية والنبائية في جبارتم ص 581 تا 593- مختفر سيرة الرسول ص 472 تا 488- سيرة المصطفى ، ح 2 ص 377 تا 406- الرحيق المختوم ص 459 تا 474- سيرت ابن بشام ح 2- تاريخ اسلام نجيب آبادي في 1 ص 204 تا 212- تاريخ الاسلام والمسلمين ص 396 تا 411)



## ووسرا مرحله .... ننی تنبریلی

## اشاعت اسلام كى بين الاقوامي كوشيل

بادشامان عالم کے نام دعوت اسلام برمنی خطوط

مسلح حدید ہے قبل تک عرب کی مخالفت کی وجہ سے دعوت اسلام اور تبلیخ احکام کا وروازہ بند تھا۔ اس سلح نے اس دروازہ کو کھول دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے تمام بندول تک پہنچا دیا جائے اب رسول اکرم اللہ ہے حدید ہے واپس ہوکر ماہ ذی انچ 7 ہجری میں باوشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط سجیخے کا قصد فرمایا صحابہ کو جمع کرکے خطبہ ارشاد فرمایا:

ے ما اردت اللہ من اس بوری انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمام دنیا کو سے بیغام ''اے لوگو! میں بوری انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمام دنیا کو سے بیغام بہنچا دوں۔ اللہ تم پررحم فرمائے گا۔ تم علینی علیہ السلام کے حوار بول کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ اگر قریب

مجینے کو کہا تو راضی ہو گئے اور اگر کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجل موکر بیٹھ مگئے۔"

بین صحابہ نے آپ ملکتا کو مہر بنانے کا مشورہ دیا کیونکہ سلاطین و امراء بغیر مہر خط کو نا قابل ورق سیحقے سے بلکہ پڑھتے تک نہیں سے چنانچہ آپ سلائی ہے ایک مہر کندہ کرائی جس کا حلقہ جا عری کا ور شاطین و تھا اور سلاطین و تھا اور سلاطین و تھا اور سلاطین و تھا اور سلاطین و امراء کے نام خطوط روانہ فرمائے۔ انہیں حق کی وعوت دی اور اس سے آگاہ کیا کہ رعایا کی مرائی کی تمام تر ذمہ داری تم پر عائد ہے۔

قیصر روم کی طرف نامه مبارک

تمام خطوط كالمضمون تقریبا ایک ہی تھا' ان میں لکھا تھا كہ اسلام كوقیول كر لے اس كی دجہ سے مقام خطوط كالمضمون تقریبا ایک ہی تھا' ان میں لکھا تھا كہ اسلام تحد كے گار اسلام سے روگردانی كی تو اسلام نہ لانے كا گناہ بھی تجھ پر ہوگا اور رعایا كے گناہوں كا بوجھ بھی تجھ پر ہوگا۔

قیصر کی طرف خط دے کر دحیہ کلی کو بھیجا گیا۔ قیصر نے دحیہ سے خط لے کر سر اور آ تھوں پر رکھا اور بوسہ دیا اور کہا کہ کل جواب دول گا۔ پھر اس نے وہاں پر آئے قریش کے تجارتی وفد کو اپنے وربار میں بلایا جس نے ابوسفیان کو گفتگو کے لئے تھم دیا اور پھر ابوسفیان سے پچھ شوال و جواب کئے۔ نیکھیلیم کی صدافت کا بیتین کر لینے کے باوجود اس نے یہ کہہ کر اسلام لانے سے افکار کر دیا کہ اگر میں اسلام لاؤں تو میری سلطنت جاتی رہے گی اور روم کے لوگ بھے قبل کر ویں ہے۔ آگر قیصر روم اسلام لے آتا تو اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی۔ (فتح الباری نج 1 ص 34)

#### كسرى اريان كے نام خط

خسرہ پردیز کسری شاہ ایران کی طرف خط دے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ ہمی کوروانہ فرمایا۔
کسری آپ ملی ہے کہ تھا دیکھ کرآگ بولہ ہو گیا اور خط کو جاک کر ڈالا اور کہنے لگا کہ بیخص مجھے یہ خط
لکھتا ہے کہ "مجھ پر ایمان لاؤ" حالانکہ بیخص میرا غلام ہے۔حضرت عبداللہ نے آکر بیہ واقعہ بیان کیا
تو آپ مالی نے فرمایا: کسری کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور یارہ یارہ ہوگیا۔

اس نے دوآ دمیوں کوآ ب میں اور فرمایا کل آنا۔ جب یہ می حاضر ہوئے تو آب میں کا آب میں اور فرمایا آج دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کل آنا۔ جب یہ می حاضر ہوئے تو آب میں کا آب فرمایا آج دات فلاں وقت اللہ تعالی نے کسری پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا۔ اس نے کسری کو قل کر ڈالا اور فرمایا باذان کو جا کر اطلاع وے دو کہ میرا دین اور میری سلطنت دہاں تک بہنچے گی جہاں تک کسری کی سلطنت بینی ہو گئی ہو نہا ہوں کی میں ۔ اگر یہ فرمیح ہے تو خدا کی سلطنت بینی ہو گئی تو باذان مع اپنے خاندان رفقاء اور احباب کی قدم بلاشیہ وہ نی ہیں چنانچہ اس فیر کی تھدیق ہو گئی تو باذان مع اپنے خاندان رفقاء اور احباب مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام سے آنخضرت میں کی مطلع کر دیا۔ (البدایہ دالنہائی ن 4 ص 692)

#### نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط:

نجائی شاہ حبشہ کے نام نامہ مبارک دے کر حضرت عمرہ بن امیہ خمری کو بھیجا۔ نجائی نے جوابا کہ "میں گوائی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ اللی ای بی ای بی بی جن کا اہل کتاب انظار کرتے تھے "اور کہا کہ "مجھے آپ اللی تاب انظار کرتے تھے "اور کہا کہ "مجھے آپ اللی تاب کی نبوت و رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدہ کے بعد بھی میرے یقین میں اضافہ ند ہوگا۔ "اور آپ اللی آپ خطاکو اپنی آپکھوں سے لگایا اور تخت سے اُٹر کر مین میں بیٹھ گیا اور اسلام قبول کیا اور حق کی شہادت دی اور جوابا بہت اجھے انداز میں خط کھا۔ رشن بر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کیا اور حق کی شہادت دی اور جوابا بہت اجھے انداز میں خط کھا۔ (شرح المواہب ج و ص 346)

شاہ مصرمقوس کے نام پیغام:

مقوس شاہ معرو اسكندریہ کے نام خط دے كر حضرت حاطب بن ابی بلتعة كوروانه كيا گيا۔ شاہ مقوس نے بڑی تو قير دعظمت كے ساتھ آ بسائيل کے خط كوليا اور بڑھا اور حاطب كى آؤ بھگت كى اور جوانا خط بھى لكھا اور بطور ہریہ ماریہ قبطیہ نامی كنیز جيري كنیز سرين نامی تھى جو حضرت حساب كو دے دى گئى اور ولدل نامی آیک فجر بھیجی۔ (الخصائص آلكبری ج 2 ص 12-شرح المواہب ج 3 ص 348) دى گئى اور ولدل نامی آیک فجر بھیجی۔ (الخصائص آلكبری ج 2 ص 12-شرح المواہب ج 3 ص 348) شاہ بحرین كی طرف خط

مندر بن ساوی شاہ بحرین کے نام خط دے کر علاء بن الحضر می کو روانہ کیا گیا۔ منذر خط پڑھ کر مشرف بااسلام ہوا اور آ ب ملائل کے نام جوابی خط لکھا جس میں بچھ مسائل بو جھے تو آب ملائل نے کہ جوابی خط لکھا جس میں بچھ مسائل بوجھے تو آب ملائل نے کہ جوابا منذرکواس کے سوالوں کے جواب لکھوا کر ارسال کئے۔

### شاه عمان کی ظرف دعوت نامه:

شاہ عمان کی طرف دعوت نامہ دے کر حضرت عمرہ بن العاص کو روانہ کیا گیا۔ شاہ عمان جاندی بہت بوڑھا ہو چکا تھا چنائج عملاً اس کے دو بیٹے عبد اور جیز تحکمران تھے۔ انہوں نے حضرت عمرہ کی بہت تو تیر و تعظیم کی اور دو روز کے تامل کے بعد دونوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور بہت سے لوگ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ (طبقات ابن سعد کی 1 ص 18 - شرح المواہب کی 3 ص 353 - زاد المعاد کی 3 ص 62 - زاد المعاد کی 3 ص 62 - ہوایة الحیاری ص 34)

### رئیس بمامہ کے نام خط

رئیس بمامہ ہوزہ بن علی کے نام نامہ مبارک لے کرسلیط بن عمر قرروانہ ہوئے ہوذہ نے آپ
میلی کا خط نہایت احترام سے پڑھا اور حضرت سلیط کی بہت عزت کی۔ پھر جوابا خط لکھا کہ ''جس چیز
کی طرف آپ میلی کا دو تر دیتے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ عرب میرے دبد بہ اور مرتبہ سے ڈرتے ہیں ا آپ میلی کی مرف آپ میلی کھا احتیار دے دیجئے تو میں آپ میلی کی اتباع کروں گا۔''

اور جلتے وفت اس نے حضرت سلیط کو ہدید دیا اور بھی ججر کے بنے ہوئے کیڑے بھی دیے لیکن اسلام نہ لایا۔

### امير دمشق كي طرف دعوت اسلام كا خط

امير دمش حارث غسانى كى طرف شجاع بن وجب اسدى كو خط دے كر روانه كيا كہا تو حارث بہت برہم ہوا اور آ ب ملائيل كا خط بجينك ديا اور كہنے لگا كہ وہ كون فض ہے جو جھ سے ميرى سلطنت جينے كا ميں خود اس كى طرف جانے والا ہول اور گھوڑول كى تعل بندى كا تھم وے ديا اور ال مضمون كا بيں خود اس كى طرف جانے والا ہول اور گھوڑول كى تعل بندى كا تھم وے ديا اور ال مضمون كا ايك خط قيصر كے نام روانه كيا۔ قيصر روم كا جواب آيا كہ ابنا ادادہ ملتوى كر دو۔ قيصر كا جواب آيا كہ ابنا ادادہ ملتوى كر دو۔ قيصر كا جواب آنے كے بعد حارث نے حضرت شجاع رضى اللہ عنہ كو بلايا اور سومشقال سونا بطور ہديد پيش كيا۔

. (طبقات ابن سعد ج 3 ص 94-شرح المواهب ج 3 ص 356)

شاہان عالم کے نام ارسال کردہ خطوط اس بات کی صریحاً ولیل ہیں کہ حضور آکرم سیکھیا گیا نبوت و رسالت فقط عرب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ آ ہے سیکھیا کی رسالت عرب وعجم جن وائس بہود و نصاری اورمشرکین ونجوس سب کے لئے ہے۔

# غزوه خيبر

خیبر مدینے سے شام کی جانب تین منزل برایک مقام ہے۔ یہ یہودیوں کی حالص آبادی کا قصبہ تفاتہ آبادی کے گرداگرد مشحکم قلع بتائے ہوئے تھے۔

غزوهٔ خيبر کاليل منظر:

نی اکرم سلیم کو حدید ہے واپس ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے سنے کہ سننے میں آیا کہ حیر کے بہودی پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احزاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی جنگ عزت وقوت کو ملک بھر میں بحال کرنے کے لئے ایک خونخوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے قبیلہ بنوغطفان کے چار ہزار جنگجو بہادروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ آگر مدینہ فنخ ہوگیا تو جبر کی پیداوار کا نصف حصہ ہمیشہ بنوغطفان کو دیتے رہیں گے۔

( نتح البارئ ج مس 356 - شرح المواهب ج 2 ص 217 )

غزوہ احزاب میں دشمنان اسلام نے جو مدینے کا محاصرہ کئے رکھا تھا' مسلمان ابھی تک اِس کی سختی کوئیں بھولے نے دکھا تھا' مسلمان ابھی تک اِس کی سختی کوئیں بھولے نے جو مدینے کا اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ اس حملہ آور دشمن کو آ گے بردھ کر لینا جا ہے ۔ (رحمتہ للعالمین بحوالہ طبقات کبیر ابن سعد' ص 7)

لشکر کی روانگی:

رسول اکرم النظیم نے اس غزوہ میں صرف انہی صحابہ وضی اللہ عنہم کو ہمر کاب چلنے کی اجازت دی تھی جو لقد رضبی اللہ عن المؤمنین اذیبایعونک تحت المشجرة الح کی بشارت سے ممتاز تھے۔ ان کی تعداد چودہ سوتھی جن میں دو گھڑ سوار تھے۔ مراک سے عوا

جنگی حکمت عملی:

چونکہ آب میں ایک کے اس معلوم تھا کہ عطفان نے خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لئے لئکر جمع کیا ہے اس کئے آب میں ایک کے آب معلوم تھا کہ عطفان کا کہ غطفان کا لئے آب میں بڑھے کے مقام پر بڑاؤ ڈالا تا کہ غطفان کا لئکر آب میں ہوئے ہے مقام پر بڑاؤ ڈالا تا کہ غطفان کا لئکر آب میں ہوئے ہے مرعوب ہوکر یہود خیبر کی مدد نہ کر سکے چنانچہ جب غطفانیوں کو یہ معلوم ہوا تو جب چاپ واپس چلے گئے۔ (میرت النی ن 2 م 380)

تاريخ اسلام ..... 182 اہل خیبر کی دفاعی تھمکی: رسول اكرم الميليم كايراكيب خيبرك بابرنصب كياسكيا اور فرمايا كه حمله آور افواج كے دستے يہيں ہے جايا كريں گے۔ وہيں ايك مسجد تعمير كر سے تبليغی سلسلہ شروع كر ديا گيا۔ اس بر مركمپ كے ذ مه دار افسر حضرت عثمانٌ مفرد کئے گئے۔ اہل خیبر نے اپی دفاعی سے ملی سے تحت خیبر کی آبادی کے آس باس دس قلع تعمیر کے ، ہوئے تھے جن کے اندر دس ہزار جنگی افراد رہتے تھے۔ ہم انہیں تین حصوں میں تقلیم کر سکتے ہیں اُن ے نام مندرجہ ذیل ہیں: حصن الزبير حصن صعب بن معاذ یہ جاروں قلعے (حصون) نطاق کے نام سے نامزد تھے۔ بہتنوں قلعش کے نام بے نامزد تھے۔ حصن قبوس طبري حصن سلام یا حصن بنی انتقیق بھی سمہتے ہیں۔ محمود بن مسلمه کوحمله آور فوج کا سردار بنا دیا گیا تھا اور انہوں نے قلعہ نطاق پر جنگ کا آغاز کیا۔ نبی اکرم میں ایم خود بھی جنگ میں شریک تھے بانچ روز تک حملہ جاری رہالیکن قلعہ فتخ نہ ہوا۔ ان کے بھائی محمد بن مسلمہ نے نخلتان کی تھجوری کافنے کا مشورہ دیا تا کہ انہیں وکھ پہنچے اور مید یہودی باہر آ كر لاس مي محوري كاف وي لين حضرت ابوبكر في رسول اكرم اليلكي سے التماس كيا كه مدعلاقه بالآ خرمسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا تو خود ہی اپنا نقصان کیوں کریں؟ رسول اکرم میلیندا سے ای رائے کو پہند فرمایا اور تھم امتناعی جاری فرما دیا۔ (عیون الاٹر'ج 2 ص 132) محمود بن مسلمہ قلعہ کی دیوار سے سائے میں کچھ دیر سستانے سے لئے بیٹھے تو پیؤو نے پھر مار کا انہیں شہید کر دیا۔محمد بن مسلمہ نے حضوں میں ایک کو اپنے بھائی کی مظلومانہ شہادت کا قصد سنایا تو آپ میں ا نے فرمایا کہ کل فوج کاعلم اس مخص کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول میلی اور محبت کرتے ہیا۔ اور الله تعالی فتح دے گا۔ یہ الی تعریف تھی جے س کر فوج کے بوے برے بہادر اسکے روز فوج کمان ملنے کی اُمیدکرنے تھے۔

تاريخ اسلام ..... (183

ایک یہودی سے جنگی راز مل گئے:

اس رات الشكر كى مفاظت حفرت عرف كے سپر دھى۔ انہوں نے راؤ تد لگاتے ہوئے ايك يہودى كو گرفآر كرليا اوراى وقت رسول اكرم كاليا لم كا خدمت ميں پيش كيا۔ اس يہودى ہے گفتگو ہوكى يہودى نے عرض كى اگر اے اپنى اور اپنى بچول كى جان كى امان عطا ہوتو وہ بہت سے جنگى راز بتا سكتا ہے۔ امان كا وعدہ ملنے كے بعد اس نے بتايا كہ نطاق كے يہودى آج كى رات اپنے بچول اور عورتوں كو قلعہ شن ميں بھيج رہے بين اور نفتر وجنس كو قلعہ نطاق كے اندر وفن كر رہے ہيں۔ جھے وہ مقام معلوم ہے قلعہ كى فتح مندى كے بعد ميں وہ جگہ بتا وول گا۔ قلعہ شن كے تہہ خانون ميں قلعہ شن كے بہت سے آلات منجين وغيرہ موجود ہيں۔ قلعہ شن كى فتح كے بعد ميں وہ بھى بتا دول گا۔

حضرت علیؓ کے ہاتھوں خیبر کی فتح

صبح ہوئی تو پورالشکر جمع ہوا تو آپ میں ایک کے حضرت علی کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آ تکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ میں ایک بنا کے جوا تو آپ میں ایک ہوں پر لب لگایا تو تمام درد جاتی رہی۔ چنا نجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوعلم دیا گیا تو انہوں نے قلعہ ناعم پر جنگ کی طرح ڈالی۔ مقابلہ کے لئے قلعہ کا مشہور مردار مرحب رجزیہ اشعار بڑھتا ہوا آگے بڑھا ہیں ایک بزار بہادروں کے برابر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے پر پہلے حضرت عامر آئے لیکن وہ اپنی ہی تلوار لگنے سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عامر آئے لیکن وہ اپنی ہی تلوار لگنے سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عامر آئے لیکن وہ اپنی ہی تلوار لگنے سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عامر آئے لیکن وہ اپنی ہی تلوار لگنے سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی رجزیہ اشعار بڑھتے ہوئے میدان میں اُمرے۔

حضرت علی نے ایک ہی ہاتھ تکوار کا ابیا لگایا کہ مرحب کے آئنی خود کو کا ٹنا' عمامہ کو قطع کرتا اور سرکے دو فکڑے بناتا ہوا گردن تک جا پہنچا۔

پرمرحب کا بھائی یامر نکلا تو اے حفرت زیر بن العوام نے خاک میں سلا دیا۔ اس کے بعد حفرت علی کے عام حملہ ہے قلعہ ناعم فتح ہو گیا۔ ادھر تیسرے دوز حباب بن المحذر نے قلعہ صعب کو فتح کر لیا۔ قلعہ صعب ہے مسلمانوں کو جو مجبور جھوہارئے محصن روغن چر بی اور کپڑوں کی کثیر مقدار لی کثیر مقدار لی کثیر مقدار لی کثیر مقدار لی کا قد بوگیا۔ اب بہاڑی کی قدار اس سے انگلے روز قلعہ نطاق فتح ہو گیا۔ اب بہاڑی چوئی پر واقع قلعہ خبر بیودی جاسوں دے چکا تھا اور اس سے انگلے روز قلعہ نطاق فتح ہو گیا۔ اب بہاڑی چوئی پر واقع قلعہ فرید پر جملہ کیا گیا۔ دوروز کے بعد ایک بہودی لشکر اسلام میں آیا اس نے کہا اس قلعے کی کامیابی کے فیر میں ہوئی گیا۔ اب اللی قلعہ کی حد اللہ چھے کا پائی کاف دیا جائے چنانچہ سلمانوں نے پائی پر قبضہ کر لیا۔ اب اہلی قلعہ کے بعد وگرے لیا۔ اب اہلی قلعہ کے بعد وگرے لیا۔ اب اہلی قلعہ کے بعد وگرے اور برت سا مال فول نے انہوں قل کر دیا۔ یہودیوں پر رعب طاری ہو گیا آخر ابو دجانہ مبارزت کے لئے فکل مسلمانوں نے انہوں قل کر دیا۔ یہودیوں پر رعب طاری ہو گیا آخر ابو دجانہ مبارزت کے لئے فکل مسلمانوں نے انہوں قل کر دیا۔ یہودیوں پر رعب طاری ہو گیا آخر ابو دجانہ مبارزت کے لئے فکل مسلمانوں نے انہوں قلعہ کی دیوار پر چڑھ گئے۔ اہلی قلعہ بھاگ گئے۔ اس قلعہ سے کریاں کی دور برت سا مال واساب ملا۔

اب ملمانوں نے حصن البر برحملہ كر ديا يہاں تك قلعه نشينوں نے اپنے تيراؤر پھر برسائے که بهاں پرمسلمانوں کو بخین کا استعال کرنا پڑا چنانچہ قلعہ کی دیواریں گرائی گئیں اور بیہ قلعہ بھی فتح ہو

ینفصیل کچھرودبدل کے ساتھ رحمتہ للعالمین ج 1 ص 187 تا 190 سے لی گئی ہے۔ غزوة خيبرى مزيد تعصيل كے لئے ملاحظه فرمائيں:

مخضر السير ه أردو ص 488 تا 499- البدايه والنهاية ج جيارم ص 600 تا 626- تاريخ الاسلام وأسلمين ازصفحات 419 تا 430-سيرت ابن مشام- تاريخ اسلام نجيب آبادي ج 1 ازصفحات 212 تا 217- الرحيق المختوم من 497 تا 512- سيرة المصطفى بن 2 ص 449 تا 470- طبقات ابن سعد بن 2 ص 111- زادالمعاد ج وص 322- الكامل لا بن اثير ج وص 83- سيرت صلبيه ج وص 164- عول المعبود ج 3 ص 120- ابوداؤد ج 2 ص 128-شرح معاني الآثار ج 1 ص 316- روض الانف ج 2



# فتح مكه ياغزوة القتح الاعظم

فتح مكه كاليس منظر

جس وقت قریش اور رسول الشین کے عہد میں جا ہیں حدید میں صلح ہوئی اور عہدنامہ لکھا گیا تو اس میں دیگر قبائل کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس کے عہد میں جا ہیں شامل ہو جا کیں چنانچہ بنو بکر قرایش کے عہد میں اور بنوٹر اعدرسول الشین ہے عہد میں شامل ہو گئے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں زمانہ جا ہمیت سے میں اور بنوٹر اعدرسول الشین ہے عہد میں شامل ہو گئے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں زمانہ جا ہمیت سے ان بن چلی آتی تھی جس کا سب یہ تھا کہ مالک بن عباد حضری ایک مرتبہ مال تجارت لے کر فراعہ کی مرزم میں داخل ہوا خراعہ کے اس کوئل کر ڈالا اور اس کا تمام مال و اسباب لوث لیا۔ بنو بکر نے موقع با کر حضری کے معاوضہ میں بنوٹر اعد کے ایک آدی کوئل کر ڈالا۔ قبیلہ فرزاعہ نے اپنے ایک آدی کوئل کر ڈالا۔ قبیلہ فرزاعہ نے اپنے ایک آدی کے معاوضہ میں بنو بکر کے تین سرداروں ذویب سلمی اور کلاؤم کو میدان عرفات میں صدود حرم کے قریب قبل کر ڈالا۔

ت زمانہ جاہلیت سے زمانہ بعثت تک یمی سلسلہ چانا رہا۔ظہور اسلام کے بعد اسلامی معاملات میں مشغول ہوجانے کی وجہ سے بیسلسلہ رُک گیا۔

حدید بین ایک میعادی سلح ہو جانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے سے مامون اور بے خوف ہو گئے۔ بنوبکر میں سے نوفل بن معاویہ نے خوف ہو گئے۔ بنوبکر میں سے نوفل بن معاویہ نے اپنے ہمراہیوں سمیت خراعہ پر شنب خون مارا رات کا وقت تھا خزاعہ کے لوگ پانی کے ایک چشمہ پر سو رہے تھے جس کا نام و تیرتھا۔

قریش میں سے صفوان بن امیہ شیبہ بن عمان سہیل بن عمرہ ویطب بن عبدالعزی اور مکرز بن حفص نے پوشیدہ طور پر بنو بکر کی امداد کی خزاعہ نے بھاگ کر حرم میں پناہ کی مگر ان کو یہاں بھی قتل کرنے سے گریز نہ کیا گیا۔

قریش نے بنوبکر کی ہرطرح سے امداد کی ہتھیار بھی دیئے ادر اڑنے کے لئے آ دی بھی۔ خزاعہ کے لؤک مکہ میں بدیل بن ورقاء خزاعی کے مکان میں گھس کے مگر بنوبکر اور رؤسا قریش نے گھروں میں محص کر ان کو مارا اور لوٹا اور یہ بچھتے رہے کہ رسول الله بالله ان کی اطلاع نہ ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو قریش کو اس کی اطلاع نہ ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو قریش کو اس کی اطلاع نہ ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو قریش کو ایک کہ ہم نے عہد شکنی اور جو معاہدہ ہم نے رسول الله میں اللہ میں کیا تھا اسے ہم نے اپنی غلطی سے تو ڈو ڈالا۔

عمرو بن سالم خزاعی جالیس آ دمیول کا ایک وفد لے کر مدیند منورہ بارگاہ نبوی بیانیا میں عاضر ہوا اور آپ سیانیا کے سامنے ساری صورتحال پیش کی تو آپ سیانیا نے ان کی اعانت اور امداد کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ وفد واپس ہو گیا اور آپ سیانی کے نیک قاصد قریش مکہ کے پاس روانہ کیا کہ ان کو سے بیام پہنچا دے کہ تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرلیں:

1- خزاعہ کے مقتولین کی دیت دے دی جائے۔

2۔ بنونفانہ (جنہوں نے بنوخزاعہ پرحملہ کیا تھا) کے عبد اور عقد سے علیجدہ ہوجا تیں۔

3- معامره حديبيك كاعلان كردي-

قاصد نے جب یہ پیام دیا تو قرایش کی طرف سے قرطہ بن عمرہ نے ریہ جواب دیا کہ ہم نہ تو خزامہ کے مفتولوں کی دیت دیں گئے نہ بنونفا شہدے اپنے تعلقات منقطع کریں گے۔ ہال معاہدہ حدیبیہ کے نہ بنونفا شہونے کے بعد قرایش کو ندامت ہوئی اور فورا ہی ایوسفیان کو تجدید سے معاہدہ اور مدت سلح کو بڑھانے کے لئے مدینہ روانہ کیا گیا۔

(فتح البارئ ج 8 ص 4- ترح موابب اللدنية ج 2 ص 292)

تجديد معامده كيلي ابوسفيان كي مديندروانكي:

ابوسفیان نے مدید بین کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت سلح کو بوھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آ ب میں کیا ہے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابو پکڑے یاس گیا اور مایوس ہوا۔ ای طرح حضرت علی کے باس گیا انہوں نے بھی کوئی حامی نہ تھری البتہ بی مشورہ دیا کہ مسجد میں اعلان کر دے چنا نچہ اس نے مسجد میں بلند آواذ سے بکار کہا کہ میں تجدید معاہدہ اور صلح کی مدت بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہ کر مکہ چل پڑا۔ مجے جا کیار کرکہا کہ میں تجدید معاہدہ اور صلح کی مدت بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہ کر مکہ چل پڑا۔ مجے جا کی جب صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا کہ میں تیار کی افر زنا ان پر بچھ دشوار نہیں تو نہ تو صلح کی خبر لایا کہ جس کے دشوار نہیں تو نہ تو صلح کی مطمئن ہو گئے ہو جس کا تو ڈنا ان پر بچھ دشوار نہیں تو نہ تو صلح کی خبر لایا کہ جس کی تیاری اور سامان کیا جاتا۔ خبر لے کر آ یا ہے کہ جس سے اطمینان ہوتا اور نہ جنگ کی خبر لایا کہ جس کی تیاری اور سامان کیا جاتا۔

رسول اكرم التينيم كا صحابه كو مكه كى روائلي كى تاكيد كرنا:

مدینه منوره سے روانگی:

آ تخضرت ما تعمر ملہ کے ادادے آتھ کے ادادے ساتھ بعد از نماز عصر مکہ کے ادادے سے ساتھ بعد از نماز عصر مکہ کے ادادے سے مدینہ منورہ کی طرف ردانہ ہوئے اور ازواج مطہرات میں سے اُم سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنما آپ میان ہے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور ازواج مطہرات میں سے اُم سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنما آپ میان ہے مراہ تھیں۔ (صحیح بخاری باب عنوہ الفتح فی دُمضان مج مراہ تھیں۔ (صحیح بخاری باب عنوہ الفتح فی دُمضان مج مراہ تھیں۔ (صحیح بخاری باب عنوہ الفتح فی دُمضان مج میں 612)

راستے میں ذوالحلیقہ یا جھہ کے مقام پر حضرت عبائ مدینہ جاتے ہوئے سطے۔ انہوں نے سامان اور اہل وعیال کو مدینہ بھیج ویا تھا مود آپ میں ایس کے ساتھ ہو گئے۔ مقام ابواء میں آپ میں تابید کیا ہے کہ ساتھ ہو گئے۔ مقام ابواء میں آپ میں تابید کیا ہے جا زاد ابوسفیان بن حارث اور چھو پھی زاد عبداللہ بن ابو امیہ سلے۔ انہوں نے اسلام لانے کی خواہش کی بردی مشکل سے آپ میں ان کی طرف توجہ کی خیر بعد میں ان کا اسلام اجھا رہا۔

(شرح مواهب ع 2 ص 300 تا 302)

آ تخضرت ما الميلم جس وقت مدينه منوره سے رواند ہوئے تھے اس وقت آ ب مالیلی اور صحابہ کرام اللہ مورہ سے رواند ہوئے تھے اس وقت آ ب مالیلی اور صحابہ کرام اللہ مورہ سے تھے۔ مقام کدید میں بہنج کر صحابہ کی مشقت کے خیال سے آ ب مالیلی نے روزہ افطار فرمایا چنانچہ صحابہ نے بھی آب میں افتداء میں روزہ توڑ دیا۔ ( سی بخاری ج می 612)

مر الظهر ان مين لشكر كا قيام:

مقام کدید سے چل کر عشاء کے وقت آپ ہوائظہر ان پس بہنچ اور وہاں پہن کر پڑاؤ الا اور لئکر کو تھم دیا کہ ہرفض اپ نے جے کے سامنے آگ سلگائے۔ عرب کا قدیم وستور تھا کہ لئکروں میں آگ روش کیا کرتے تھے۔ ای کے موافق آپ ہوائیل نے تھم دیا۔ جب قریش کمہ کو آپ ہوائیل کے موافق آپ ہوائیل نے تھم دیا۔ جب قریش کمہ کو آپ ہوائیل کے کہ لئے گئے کہ کو آپ ہوائیل کی آپ کے خوش سے کمہ لئکر کی آپ معلوم ہوئی تو ایوسفیان بن جرب بدیل بن ورقاء اور تھیم بن حزام کو خر لینے کی غرض سے کمہ سے نکلے۔ جب مرافظہر ان کے قریب پنچ تو لئکر نظر آیا اور گھرا کئے رسول الشدی ہوئے کے چوکیداروں سے نکلے۔ جب مرافظہر ان کے قریب پنچ تو لئکر نظر آیا اور گھرا کئے رسول الشدی ہوئے کا گشت کر رب نے دیکھتے بی ان لوگوں کو گرفار کر لیا۔ حضرت عباس جو رسول الشدی ہوئے کی اور قریش کی ای میں سے اور میں کے اور قریش کی ای میں الشدی ہوئے کہ کہ آپ سے امن کا مطالبہ کر دیں اور اطاعت قبول کر لیں۔ ابوسفیان حضرت عباس کی آواز بہتری ہوئی کر ای سے اس کر ای جھا کہ پھر بیخنے کی صورت کیا ہے؟

ابوسفیان بارگاه نبوت میں:

<u> پھر حضرت عبال ابوسفیان کو لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔</u>

حفرت عبال نے ابوسفیان سے فرمایا کہ میرے پیچھے نچر پرسوار ہو جا میں کچھے لے کر رسول الشمالی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تاکہ تیرے لئے امن حاصل کروں۔ چنانچہ حفرت عبال البسفیان کو تشکر اسلام دکھاتے ہوئے رسول اکرم اللہ کے باس لے کر حاضر ہوئے۔ رسول التسلیل نے فرمایا کہ عبال اس ایک عبال اس میں حضرت عبال اس ایک خیمے میں دے جبکہ علیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء اس وقت خدمت نبوی میں حاضر ہوکرمشرف با اسلام ہو گئے۔

ابوسفيان كا اسلام لانا:

من ہوتے ہی حضرت عبال الوسفیان کو لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ رسول الدسکیاتی لے فرمایا: اے ابوسفیان! افسوس ہے کیا ابھی تیرے لئے وقت نہیں آیا کہ تو مجھے اللہ کا رسول مانے۔
ابوسفیان نے کہا: میرے مال باپ آپ میلیا کی فردا ہوں آپ میلیا کی قدر حلیم ہیں باوجود میری وشنی کے اظہار کے ابھی تک مجھے برمہر بان ہیں۔ مجھے اس میں ذرا تردد ہے کہ آپ میلیا ہی ہیں یا نہیں۔
کے اظہار کے ابھی تک مجھے برمہر بان ہیں۔ مجھے اس میں ذرا تردد ہے کہ آپ میلیا ہی ہیں یا نہیں۔
بعدازاں حضرت عبال کے سمجھانے بر ابوسفیان نے اسلام قبول کرلیا۔ پھر حضرت عبال نے

التماس كيا كرابوسفيان سردار آدى ہاس كى عزت وشرف كے لئے كوئى خصوصى المياز كروي تو آپ ملائل نے فرمايا كر "جو فجف ابوسفيان كے كر ميں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ "اس نے مزيد كا مطالبہ كيا۔ آپ ملائل نے فرمايا: حرم ميں داخل ہونے والے كے لئے امن ہے۔ اس نے مزيد عنايت كا مطالبہ كيا۔ آپ ملائل نے فرمايا جوابے كھركا دروازہ بندكر لے كا اور جو ہتھيار ڈال وے اسے بھى امن

ابوسفیان کوکشکر اسلام کا نظاره کروایا گیا

آ تخضرت ملی الله جب مرافظهر ان سے روانہ ہونے گئے قو حفرت عباس کو تکم دیا کہ ابوسفیان ہو کے بہاڑ پر کھڑے ہو جائیں تاکہ بہت کر اسلام کو بخوبی و کیے سکے چنانچہ کے بعد دیگرے جب قبائل جو ق در جون گزرنے گئے تو ابوسفیان ونگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ "متمبارے بھینے کا ملک بہت بڑا ہو گیا ہے۔ "جو قبیلہ سامنے سے گزرتا تھا' ابوسفیان بو چھتا جاتا تھا کہ بیکون سا قبیلہ ہے۔ سب اسے پہلے فالد بن ولید تقریبا ایک ہزار کے دستے کے ساتھ گزرئ بھر مختلف دستے گزرتے گئے تا آ مکہ اخیر میں آئے خصرت میں جاترین کا علم مہاجرین و انصار کے زرہ بیش وسلے گروہ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ مہاجرین کا علم حضرت زبیر جبکہ انصار کا حضرت سعد بن عبادہ گئے ہیں تھا۔ سعد بن عبادہ جب گزرے تو ابوسفیان کو دکھے کر جو شیلے ہو گئے اور جوش میں ہیہ بیٹھے:

اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبة

''آج لڑائی کا دن ہے آج کعبہ میں قبل و قبال طلال ہو گا۔''

ابوسفیان یے رسول اللہ اللہ کھی ہے شکوہ کیا تو فرمایا: سعد نے غلط کہا: ''آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے اور خانہ کعبہ کو غلاف بہنایا جائے گا۔''

ابوسفيان كا مكه ميس اعلان:

ابوسفیان آب مینی استی می رخصت ہوا اور عجلت سے مکہ واپس آ گیا اور اس نے باواز بلندید اعلان کیا "دم سائی استی آ گیا اور اس نے باواز بلندید اعلان کیا "دمی میں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے اپندا اسلام لے آؤ ' نیج جاؤ کے البتہ جو محفل محد حرام میں واقل ہو جائے اسے امن ہے یا جو محفل میرے گھر میں واقل ہو جائے اسے امن ہے یا جو محفل میرے گھر میں واقل ہو جائے یا پھر جو محفل اپنا دروازہ بند کرے یا ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن

ابوسفیان کی بیوی ہند نے ان کی مونچھ بکڑی اور کہا: یہ بے وقوف ہو گیا ہے۔ پھراسے گالیال دیں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ابوسفیان نے کہا: اس وقت ان باتوں سے پھے نہیں ہو گا۔ میں تہمیں سے کہر رہا ہول۔ یہ انگا۔ میں تہمیں سے کہر رہا ہول۔ یہ انگا۔ مول۔ یہ انگا۔ مول۔ یہ انگا۔ مول سے انگل سے ان

خاتم الرسل كا مكه مكرمه ميس فانتحانه داخله:

اس کے بعد آ مخضرت میں کداء کی جانب سے مکہ مرمہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں داخل

ہوتے وقت آنخضرت بلیلی نے کعبۃ اللہ کے ادب و احترام کو حد درجہ محوظ رکھا۔ تواضع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے اور آپ ملینی خوش الحالی کے ساتھ سورہ انا فتحنا پڑھ رہے تھے۔ آپ مینین کے خادم اور خادم زادہ اسامہ بن زید آپ کے رویف سے۔

( بخارى باب د خول النبي عَلَيْتُ من اعلى مكه عنه 2 ص 614- الحاكم عن 5 ص 47) جب آب ملی ایک مکمیں وافل ہوئے تو اوّل أم بانی بنت الى طالب کے گر تشریف لے گئے اور حسل کرے آٹھ رکعت نماز ادا فرمائی۔ بیرجاشت کا وفت تھا۔

( تَحْ بَخَارَى باب منزل النبي عَلَيْتُ ، ح 2 ص 614)

شعب ابي طالب مين نصب خيمه مين قيام:

نمازے فارغ ہوکر آپ میں شعب الی طالب میں تشریف لے گئے جہاں آپ میں تشریف کے گئے جہاں آپ میں تشریف کے کے خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہال قریش نے بنو ہاشم اور بنومطلب سے سوشل بائیکاٹ کیا تقار (شرح المواهب ح 2 ص 324- في الباري ح 8 ص 16)

بيت الحرام مين آمد:

و كتى بعد آب معلقا معد حرام مين داخل موسة اور خانه كعبه كاطواف كيا خانه كعبه مين اس وفت تین موہاٹھ بت تھے۔ آپ میلٹی ایک ایک بت کی طرف چیزی سے اشارہ کرکے یہ پڑھتے

جاء الحق و زهق الباطل

اور بت منه کے بل اوند ہے گر جاتے تھے۔ (الخصائص الکبری ج 1 ص 264)

الله کے اندر سے تصویریں مٹا دی سنیں

ا ب میشیام حرم میں داخل ہوئے تو ناقہ پر سوار تھے ای حالت میں طواف فرمایا۔طواف سے منارع ہو کر آپ ملینا کے عنان بن طلحہ کو بلا کر خانہ کعبہ کی تنجی کی اور بیت اللہ کو کھلوایا۔ دیکھا کہ اس میں تضوریں میں ان سب کومٹانے کا تھم ویا۔ پھر اُن کو مٹانے کے بعد آب زم زم سے دھو دیا گیا۔ اس وفت آب ملاقط بيت الله على واخل موسئ اور نماز اداكى \_ (شرح موابب الله مني 2 ص 334)

باب كعبه ببرخطاب نبوت

مسجد حرام لوگول سے تھیا تھے بھری ہوئی ہے۔ یہے سب منتظر ہیں کہ مجرموں اور دیشنوں کے متعلق کیا تھم ویا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ تھی۔ آپ میلیدی باب کعبد پر کھڑے ہوئے اور جالی آب ملائد كاتم مين تمي - اس وتت آب ملائد في خطبه ارشاد فرمايا جس ميس آب ملائد في مايا كون آئے قريش! ميرى نبست كيا خيال ہے كہ من تهارے ساتھ كيا معاملہ كروں گا؟" لوگون نے کہا: بھلائی کا کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بینے ہیں۔ تو آپ

خطبہ ے فارع ہو کرآ پ مالی مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی تنجی آ پ مالی کے ہاتھ میں تھی۔ جعزت علیؓ نے کھڑے ہو کرعرض کیا: یا رسول اللہ! سے جمہی عطا فرما دیجئے تا کہ زمزم کی سقایت کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی جابت بینی در بانی کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے تو اس پر بیرآیت نازل ان الله يامركم ان تؤدوا الاماناتِ الى اهلها (النساء: 58). " معتبل نے عمان بن طلحہ کو بلا کر تنجی عطا فرمائی اور فرمایا کہ" نید بھی ہمیشہ کے لئے لے لو۔ یہ میں نے خود نہیں دی بلکہ اللہ نے تمہیں ولائی ہے سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے نہیں چھین حضرت بلال یے نام خدا کو بلند کیا: ظہر کی نماز کا وفت آیا تو آپ میلیگائی نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ کعبہ کی حجیت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ قریش کمہ دین حق کی فتح مبین کا رہیجیب وغریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے و کیھ رہے تھے جو بیہمنظر نہ دیکھ سکے وہ روپوش ہو سکتے۔ ابومحذورة كي بطور مؤذن كعبه تقرري: جب حضرت بلال نے اذان دی تو ابو محذورہ تھی اور ان کے چند نوجوان ساتھی ان کے ساتھ ساتھ بطور تمسخر اذان کی نقل اُتاریے گئے۔ ابو محذور قانمایت خوش الحان اور بلند آواز تھے۔ آ پینگیلائی نے ان کو بلایا اور ان سے اذان سی ۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے سائی۔ پھر آب سینی کے انہیں ایک تعلی دی حن میں میچے درہم تھے اور سر پیشانی سینہ جگز اور شکم پر ناف تک ہاتھ پھیرا اور برکت کی وعا ابو محدورہ کہتے ہیں کہ میرے دل ہے آسیمائیل کے متعلق نفرت نکل گئی اور محبت مجر گئی۔ اب میں نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملی اللہ مجھے مکہ کا مؤون مقرر فرما دین چنانچہ آئی ملیکا نے انہیں مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی۔ وفات تک وہ مؤذن رہے اور وفات کے بعد ان كى اولا ونسلاً بعدنسل ان كى اذان كى وارث موتى رسى \_ (الاستيعاب لا بن عبد البرج 3 من 153) -انصار کا خدشہ اور نزول وی سے سکین مجرآ تخضرت النائل كوه مفار تشريف لائے اور دين تك بيت الله كى طرف منه كے ہوئے دعا من مشغول رہے۔ بعض انساری زبان سے بدالفاظ لکے کہاب مکد فتح ہو گیا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ وطن ك محبت غالب آجائ اور رسول الشكلكل مين ريخ كافيللكر لين اور مم آب يكلوم م

تاريخ اسلام ..... (190

آج كوئى عمّاب ادر ملامت نبين جاؤتم سب آزاد ہو-'

بیت الله کی حجابت اور زمزم کی سقایت:

. تاريخ اسلام .....

جائیں تو آب میں تازل ہوئی اب میں آئے ہے۔ فرمایا: "اے گروہ انصار! تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟" عرض کیا یا رسول السّائیلیم ولوں میں خدشہ تو

بدا ہو بی جاتا ہے تو آپ مالی نے فرمایا:

" يد مجى تبيل موسكا من الله كارسول مول مي في في الله كي كم سے بجرت كى بداب ميرا مینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔''

مین کر انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے اس خیال پر پچھتائے۔

### مردول اور عورتول سے بیعت:

دعا ہے فارع ہونے کے بعد آپ میں ہوہ صفایر بعث کئے لوگ بیعت کے لئے جمع ہو گئے۔ آب مینید مردول سے اسلام اور جہاد اور اطاعت پر بیعت لیتے۔ مردول سے فارغ ہو کر پھرعورتوں سے ان امور پر بیعت لی جس کا تذکرہ سورة نباء کی اس آیت میں غدکور ہے:

يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله أن الله غفور رحيم.

ا التحضر ستعلید عورتول سے جو بیعت لیتے وہ تحض زبان سے ہوتی تھی۔ آپ مان کے وست من مبارک نے بھی کسی تامحرم عورت کا ہاتھ مس نہیں کیا۔ نہ ہی آ پ مین کیا نے بھی کسی عورت سے مصافحہ كيا- (الكامل لابن اثيرُج 2 ص 96)

مجرمان خاص کے متعلق احکام:

نتح مکہ کے دن آ ب میلائیم نے عفو عام کا اعلان کر دیا مگر چنداشخاص جو بارگاہ نبوی میں حد درجہ لتاخ اور دربیرہ دہن تھے ان کے متعلق میکم دیا کہ جہاں کہیں ملیں قبل کر دیئے جائیں ان کے نام یہ

عبدالله بن الطل ..... بيد سلمان ہو گيا تھا مجر مرتد ہو گيا اور آپ سينتام کے متعلق ہجو کہنا تھا۔ میر فتح مکہ کے دن بنیت اللہ مکے بردے کے ساتھ لیٹ گیا۔ آ سیسلیکٹی کو بتایا گیا ا آ سیسلیکٹی نے فرمایا فل کر ڈالو چنانچہ ابو برزہ اسلمی اور سعد بن حریث نے وہیں جا کرفل کر دیا۔

(العبارم المسلمول از ابن تيمية ص 633)

ريبه ..... بيه دولول عبدالله بن انطل كي لوغه بال تغييل مشب و روز آ بيماييل كي جو مي اشعار گاتی رہی تھیں۔مشرکین مکہ کی مجالس میں آپ میں کے خلاف شعر پڑھتیں۔ ان میں ایک مسلمان موسى اور دوسرى كولل كرديا حميا ( فتح البارئ ج 8 ص 9- الصارم المسلول ص 126)

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... سارہ .... بنومطلب میں سے سی کی باندی تھی۔ یہ بھی جوریہ اشعار گاتی تھی اور عاطب کا الل مكه كے نام خط بھى يمى لے كركئ تھى۔ بعض كہتے ہيں اسلام لے آئى اور زمانة خلافت عرشك زنده ربی \_ (فتح الباری ج8 ص 10) حورت بن نفید ..... بیشاعر نها اور آب میشید کی شان میں گستاخانداشعار کہنا تھا اے حفرت مقیس بن صابہ .... یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا' پھر مرتد ہو کر مکہ چلا گیا تھا۔ اس کے بھائی کو علطی ہے ایک انصاری نے قل کر دیا تھا۔ رسول التعلیق نے دیت ولا دی اس کے ماوجود اس نے انصاری کوشہید کر دیا لہذا اے مل کر دیا گیا۔ عبدالله بن سعد بن الى سرح .... يهل كاتب وى تقا كير مرمد بوكر كفار سے جا ملا۔ حضرت عَمَانٌ كَا رَضَاعَى بِهَا فَى ثَمَا وه لے كر آپ مائندام كى خدمت ميں حاضر ہوئے بالآخر آپ مائندام كو بیعت بر راضی کر لیا تو وه چرمسلمان ہو گیا۔ عكرمه بن ابوجهل ..... بيه ابوجهل كا بينا تفات بير بهي باب كي طرح شديد ترين وحمن تفات بير محمّ مكہ كے بعد بھاگ كريمن چلا گيا۔ اس كى بيوى مسلمان ہو گئى۔ اس نے اس كے لئے معافی کی درخواست کی جو آپ میلیدم نے مان لی۔ بہار بن الاسود ..... يه واى تفاجس نے جرت كے وقت آب مانتها كى بينى حضرت زين كے نیزہ مارا تھا جس سے وہ زخی ہو تنئیں اور ان کاحمل ساقط ہو گیا اور پھر ای بیاری میں فوت ہو سنی-آپ این از میں سے بار نے آکر معانی کی درخواست کی آپ مین اے مان وحتی بن حرب.... بید حضرت حزة کا قاتلِ تفاله مکه سے بھاگ کر طائف چلا گیا مجروبال سے مدینه منوره پینی کراین تصور کی معافی مانکی اور مسلمان مو گیا۔ حضرت حزا کے بدلہ میں اس نے مسلیمہ کذاب کوٹل کیا۔ كعب بن زبير ..... بيمي جويد اشعار كها كرما تقار پيمريد مدينه منوره حاضر موا اورمسلمان مو گیا۔ پھراس نے آ سے میں کی مرح میں ایک تصیدہ کہا جو "بانت سعاد" کے تام سے مشہور ہوا۔ آ مخضرت مالیہ بیس کر خوش ہوئے اور اے اپنی جادر عنایت قرمانی۔ حارث بن طلال ..... يبني جوريه اشعار كبنا تقا- الدحضرت على في مكه كروز آل كيا--12 عبدالله بن زبعری ..... بیدایک زبردست شاعر تفا اور آب میلیدم کی گستاخی کیا کرتا تعالم بید بعاك كرنجران جلا كما تفا بعدازال مدينه حاضر بوكرمسلمان موكيا-میره بن ابی وہب مخزومی ..... بیمی اسی طرح کا شاعر تقا۔ مید سنح مکہ کے دن مجران کی طرف بھاک گیا' وہیں مر گیا۔ 15- مند بنت عتب زوجه الى سفيان .... مندكو جب قل كحكم كا يبة جلا تو اس في آب ماليا كى

tildaka liber och fill som fil

خدمت میں حاضر ہو کرمعافی مانگ لی۔ آب مطافی ہے معافی تبول فرمالی۔ (البدايد والنهاية الاصابة فتح البارئ شرح المواجب الصارم المسلمون الاستيعاب مدارج النوت

سنح مكه كے موقع برمسلمان ہونے والے چنداہم اشخاص:

قتح مکہ کے موقع پر قرایش کے بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے جن میں چنداہم یہ ہیں: حضرت ابوبكر كے والد محرّم ابو قحافة اسلام لائے۔حضرت ابوبكر ان كو أنها كر آپ يكينون كے

قرکیش کا مشہور سردار صفوان بن امنیہ..... بیمشہور سردار امیہ بن خلف کا بیٹا تھا۔ بیہ پہلے جدہ بھاگ گئے تھے ان کے جیازاد نے ان کے لئے امان طلب کی تھی۔رسول اللہ اللہ نے ان کو حنین کے بعد بے شار بکریاں دیں۔ بیاس خاوت کو دیکھ کر اسلام لے آئے۔

سہیل بن عمرو ..... مید مکہ کے اشراف و سادات میں سے تھے اور خطیب قریش کے نام سے مشہور تھے۔ یہ وہی ہیں کہ حدیبہ کے مقام پر آپ میشیم نے سہیل کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ اب الله في معامله آسان كرويا ب كيونكه مبيل آرباب ريجي مسلمان مو كئ

ابولہب کے بیٹے عتبہ اور معتب .... آ میں ایم ان دونوں کو حضرت عباس کو بھیج کر خود بلایا اوران کے حق میں وعا کی۔ بید دونوں مسلمان ہو گئے۔

مغاویہ ..... اُم المومنین اُم حبیبہ کے بھائی معاویہ بھی مسلمان ہوئے

مله سے مدینه واپسی:

آپ مینی التر بیا بندرہ دن مکہ میں مقیم رہے۔ جب خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ بتوں سے پاک ہو گیا تو بھر آپ میں بنا ہے مکہ کے اطراف و اکناف میں بنوں کے منہدم کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی ر جماعتیں روانہ کیں۔ رمضان کا پورام بینہ اس بت شکن میں گزرا البذا کمہ میں آید اور فتح کمہ کا مقصد پورا ہو گیا۔



# تبسرا مرحله....اسلامی دعوت کے نتائج

یہ رسول اللہ اللہ کی پیغیرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ میلی کی اسلامی دعوت ہے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ میلی ہے تقریباً 23 سال کی طویل جدوجید مشکلات و مشقت بنگاموں اور فتنوں فسادات جنگوں اور خوزیز معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب ہے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضاء میں تغیر آ گیا۔ بیر فتح در تقیقت اپنے ماجل اور مابعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حدفاصل کی حیثیت رکھتی ہے چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں وین کے حافظ اور انصار سے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا اس لئے قریش کی سیرا عدائی کے بیر معنی سے کہ بورے جزیرہ نمائے عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہوگیا۔

یہ آخری مرحلہ دوحصوں میں تعلیم ہے:

اعابده اور قال

2- تبول اسلام کے لئے تو موں اور تبیلوں کی دوڑ

(الرحيق المختوم من 560)



# غزوه حنين

غزوهٔ حنین کالیس منظر:

حنین مکداور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں ہوازن وثقیف قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل نہایت جنگواور ماہر تیرانداز تھے۔ فتح مکہ سے ریخیال پیدا ہوا کہ کہیں آنخضرت میں ہم پر حملہ نہ کر دیں اس کے کہ آ پ میں ہم پر حملہ نہ کر دیں اس کے کہ آپ میں ہم پر حملہ آور ہوں ہمیں چل کر آپ میں ہم پر حملہ کر وینا جائے ہان کا مردار مالک بن عوف نصری ہیں ہزار آ دمیوں پر مشمل لشکر کے کہ آپ میں ہزار آ دمیوں پر مشمل لشکر کے کہ آپ میں ہزار آ دمیوں پر مشمل لشکر کے کہ آپ میں ہزار آ دمیوں پر مشمل لشکر کے کہ آپ میں ہنا ہے کہ لئے چل ہڑا۔

مالک بن عوف نے تمام سید سالاروں کو بیرتا کید کر دی تھی کہ ہر شخص کے اہل وعیال اس کے ساتھ رہیں تا کہ خوب جم کر مقابلہ کریں اور کوئی شخص اپنے اہل وعیال کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ اب سے مدین سے حذب سے ا

رسول اكرم الميليم كي حنين كي طرف روانكي:

رسول اکرم مینتایم 8 شوال 8 ہجری بروز ہفتہ بارہ ہزار افراد کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور حنین کا قصد فرمایا۔لشکر کی کثرت تعداد کو دیکھے کر ایک مخص کی زبان سے فخرید کلمہ نکلا: ""آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔"

اس کلام میں فخر اور خود پہندی کا شائبہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو ناپہند ہے چنانچہ ریکھمہ ہارگاہ خداوندی میں پہند نہ کیا گیا اور بنجائے فتح کے پہلے ہی ہلّہ میں فکست کا منہ دیکھنا پڑا۔

واقعات جنگ حنین:

لشکر اسلام منگل کی شام کے وقت وادی حنین میں پہنچا قبائل ہوازن و تقیف دونوں جا ب
کمین گاہوں میں جیجے بیٹے تھے۔ مالک بن عوف نے ان کو پہلے سے ہدایت کر دی تھی کہ تلواروں کے
نیام سب تورز کر پھینک دو اور لشکر اسلام جب اوھر سے آئے تو بیس بزار تلواروں سے ایک دم ان پر ہلہ
بول دو چنانچہ منح کی تاریکی میں جب لشکر اسلام اس درہ سے گزرنے لگا تو قبائل تقیف و ہوازن نے
کمین گاہوں سے تکل کر آیک دم ہلہ بول دیا اور مسلمانوں پر ہر طرف سے بارش کی طرح تیر بر سے
لگے تو مسلمانوں کے باؤں اکھڑ مے صرف دی بارہ شیدایان نبوت آپ میں جا بہو میں رہ گئے۔
اس وقت حضرت عبائ آپ کے فجر کی لگام تھا ہے ہوئے تھے اور ابوسفیان بن حارث رکاب بکڑے
ہوئے تھے۔

حفرت عبال بلند آواز سے آپ میں ان ان اور دیں تو انہاں تھم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دیں تو انہوں سے باواز بلند کہا اے گروہ انصار! اے بیعت رضوان والو! آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ ایک دم سب بلنے اور چند ہی منٹول میں آپ میں آپ میں کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ میں بیانہ اے مشرکین پر جملہ کا تھم

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (196

دیا۔ جب گھسان کی لڑائی شروع ہوگئ اور میدان کارزار گرم ہو گیا تو آپ میکھیے گئے۔ لے کر کافروں کی طرف بھینکی اور بیفر مایا:

کوئی انسان ایسانہ رہاتھا کہ جس کی آ بکھ میں مشت خاک کا غبار نہ بہنچا ہو اور ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ بہت سے بھاگ گئے اور بہت سے اسیر کر لئے گئے۔ وشمن کے ستر آ دمی کام آئے۔قیدیوں کے علاوہ بہت کچھ مال واسباب ہاتھ آیا۔ (عیون الاثر'ج 2 ص 192)

مثمن کی شکست اور فرار:

تکبت کے بعد ہوازن و تقیف کا سردار اور سید سالار مالک بن عوف تصری ایک جماعت کے ساتھ بھاگا اور طائف میں جا کر دم لیا اور درید بن صبہ اور پچھ لوگوں نے بھاگ کر مقام اوطاس میں بناہ لی اور بچھ لوگوں نے بھاگ کر مقام تخلہ میں بنچے۔

وتمن كا تعاقب اور طائف كامحاصره:

آ تحضرت النظام نے حنین کے اموال فقیمت اور قیدیوں کے متعلق بیر تھم دیا کہ جرانہ میں جمع کر دیا جائے اور خود طائف کا قصد فرمایا۔ مالک ابنی فوج کے ہمراہ آپ مطابق کے جنیج سے قبل بی طائف کے قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ آتحضرت کو ایس نے طائف بیجی کر ان کا محاصرہ کیا اور جنیق کے دریعے سے ان پر پھر برسائے گئے۔ ان لوگوں نے قلعہ کی فصیل پر تیرا عدازوں کو بھلا دیا۔ انہوں نے الیہ بخت تیر باری کی کہ بہت سے مسلمان رخی ہوئے اور بارہ آوی شہید ہوئے۔ بیس روز تک محاصرہ جاری رہا و قلعہ کی فصیل اس قدر مضوط تھی کہ جنیق اور دیگر قلعہ مکن آلات کارگر ثابت نہ ہو سکے آخر آتخضرت بیا ہے۔ ایک معزز ضحائی کے مشورہ سے محاصرہ آٹھا لیا لیکن بعد میں یہ قلعہ خود بخود فتح ہوگیا۔ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور مالک بن عوف ان کا سردار آپ میلین ایک محمت میں حاضر ہو کرمشرف براسلام ہوا۔

حنین کے مال غنیمت کی تقسیم:

طائف ہے چل کر آپ اللہ 5 ذی قعدہ کو جعرانہ پہنچے جہاں مال عنیمت جمع تھا۔ چھ ہزار قیدی چوہیں ہزار اونٹ چالیس ہزار بحریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ النظام کے قدی خوہیں ہزار اونٹ کے ایس ہزار بحریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ النظام کیا کہ شاید وہ این عزیزوں عورتوں اور بچوں کو چیزانے کے لئے آ جا میں لیکن وہ ندآ ئے تو آپ میں تقسیم فرما ویا۔

( فَتْحَ الباري ج 8 ص 38- عيون الائر ك ح ص 193 )

موازن کے اہل وعیال کی والیسی:

تقلیم غنائم کے بعد ہوازن کا وفد آپ النظام کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں نو آ وی سفے
اسلام قبول کیا اور آپ میلائی کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعدازاں اسنے اموال اور اہل دخیال کی واپسی کی اور خواست کی۔ آپ میلائی کی درخواست کی۔ آپ میلائی کے خطیب زمیر بن

فرد نے عرض کی یا رسول اللہ ان اسپروں میں آپ میانیا کی پھوپھیاں خالا نیں اور گود کھلانے والیاں میں۔اگر کسی بادشاہ یا امیر سے ہمارے اس منسم کے تعلقات ہوتے تو بہت کچھ مہر بانی ہوتی ' آپ مانسل

کی شان تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہم آ ب میلی ہے احمان کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

آب منظم نے فرمایا: میں نے تمہارا بہت انظار کیا اب تو غنائم تقسیم ہو چی ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک اختیار کرلوقیدی یا مال۔ وفد نے حسب و نسب کو اختیار کرلیا۔

آب ملفظ نے فرمایا: میرے خاندان بنو ہاشم اور بنومطلب کا حصہ تو تمہارا ہے باقی جو کچھ مسلمانوں کے حصد میں جا چکا ہے تم ظہر کی نماز کے بعد مسلمانوں سے درخواست کرنا میں سفارش کر

دول گا۔ چنانچہ بنوہوازن کے خطباء کے ظہر کے بعد صبح و بلیغ تقرّیریں کرنے کے بعد مسلمانوں ہے۔ قید بول کی والیسی کی درخواست کی اور آئیسی این کے ان کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ جو محض خوشی

ہے ایبا کر دے تو بہتر درند میں بعد میں اس کا معاوضہ دینے کے لئے تیار ہوں۔سب نے کہا کہ ہم

دل سے راضی میں تو اس طرح جے ہزار قیدی دفعتہ آزاد کردیئے گئے۔ (فتح الباری ج 8 ص 26)

اسيرهٔ حتين شِيماء كاعزت واحرّام:

انبی جنگی قیدیول میں آپ میلیندم کی رضاعی بہن شیما بھی تھیں۔ رسول اکرم میلیندم نے انہیں بیچائے کے بعد انہیں مرحبا کہا اور بیٹھنے کے لئے جادر بچھا دی۔ فرط مسرت سے آتھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ اگرتم میریے پاس رہنا جا ہوتو تمہیں اختیار ہے۔ شیماء نے کہا کہ میں اپی قوم میں جانا جاہتی ہوں اور مسلمان ہو گئیں۔ آنخضر ستمالیا نے جلتے وقت ان کو پھھ اونٹ اور بکریاں اور تین غلام اور أيك ما ندى عطا فرمائي \_ (الاصابيرج 2 ص 344)

تالیف قلبی کے لئے انٹراف قریش کوانعامات کثیرہ سے نوازا گیا:

فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے اشراف قریش ابھی اعتقادی اعتبار سے متذبذب تھے۔ رسول اکرم میں ان کی تالیف قلبی کے لئے تقتیم غنائم کے وفت انہیں بہت زیادہ انعام سے نوازا مکی کومو مکی کو دوسواور منی کونٹن سواونٹ دیئے۔

( فتح البارئ ج8 ص 38 - شرح مواہب ج 3 ص 36)

انصار كا اعتراض اور رسول اكرم اليقليم كا جواب:

چونکہ ری<sub>ے دولت</sub> اشراف قریش کو دی گئی اور انصار کو پچھ نہ دیا گیا چنانچے بعض نو جوانان انصار نے

"ورسول التسكينا في قريش كوتو ديا اورجمين جهور ديا حالانكه ماري تلواري اب تك ان ك خون سے میکتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ مشکلات اور شدائد میں تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت ووسرول يرتقسيم كرديا جاتا ہے۔"

آ سِيمَالِيَّةً اللهُ اللهُ اللهُ الدو فرمايا كهم ال ير راضي نهيل كدلوگ تو اوزك اور بكريال لے

تاريخ اسلام ..... (198

جائیں اور تم اللہ کے رسول کو آئے ساتھ لے کر جاؤ اور فرمایا اگر ججرت تفقیری امر نہ ہوتا تو میں بھی افساری ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھائی کو افتیار کروں گا انساری ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھائی کو افتیار کروں گا انساری ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھائی کو افتیار کروں گا اور دُعا کی اے اللہ! تو انسار بڑان کی اولا داور اولا دور اولا دیر رحم فرمائیا۔

وعا کی اے اللہ! کو الصار بر ان کی اولا د اور اولا د در اولا در بر کم بر بات بیفر مانا تھا کہ انصار جیخ اُٹھے اور روتے روتے واڑھیاں تر ہو گئیں اور کہا ہم اس تقیم بر راضی

میں کہ اللہ کا رسول معالم مارے صعد میں آیا۔ اس کے بعد جمع برخواست ہو گیا۔

رون البارى ج8 ص 40- شرح مواجب ج3 ص 38- الكال لا بن اثير ج 2 ص 131)

عمره کی ادائیگی اور مدینه والیسی.

بعدازاں 18 زوالقعدہ کورات کے وقت آپ میں اندے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہو گئے۔ عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عمرہ کے بعد عماب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فرمایا اور معاذ بن جبل کو بطور ملخ دین الن کے باس جھوڑا اور دو مہینے اور سولہ دن کے بعد 27 ذی القعدہ کو مع اپنے صحابہ مدینہ منورہ واخل ہوئے۔ (زرقانی کے 2 مل)



# غزوهٔ تبوک

غزوهٔ تبوک کا پس منظر

نمارائے عرب نے روم کے شاہ ہرقل کو یہ خط لکھ بھیجا کہ مسلط کے انقال ہو گیا ہے اور لوگ فاقوں اور قبط سے بھوکے مررہے ہیں۔ عرب پر تملہ کے لئے یہ مناسب موقع ہے۔ ہرقل نے فوراً تیاری کا تھم دے دیا۔ چالیس ہزار رومیوں کا لٹکر جرار آ بسائے کیا سے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔

کا تھم دے دیا۔ چالیس ہزار رومیوں کا لٹکر جرار آ بسائے کیا سے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔

(شرح مواہب زرقانی نج 3 ص 54)

رسول اکرم الکی ایم کو دشمن کی تیاری کی خبرمل گئی:

ملک شام کے بطی سوداگر زینون کا تیل فروخت کرنے عربہ آیا کرتے سے ان کے ذریعے یہ خبر معلوم ہوئی کہ برقل نے آپ میلائیل سے مقابلہ کے لئے ایک عظیم الثان لشکر تیاد کیا ہے جس کا مقدمتہ انجیش بلقاء تک پہنے گیا ہے اور برقل نے تمام فوج کوسال بحرکی تخواہیں بھی تقسیم کر دی ہیں۔ مقدمتہ انجیش بلقاء تک پہنے گیا ہے اور برقل نے تمام فوج کوسال بحرکی تخواہیں بھی تقسیم کر دی ہیں۔ مقدمتہ انجیش بلقاء تک پہنے گیا ہے اور برقل نے تمام فوج کوسال بحرکی تخواہیں بھی تقسیم کر دی ہیں۔ (جمع الزوائد ج ک ص 191 – طبقات ابن سعد ج 2 ص 119)

غزوهٔ تبوک کی تیاری کا حکم

اس اطلاع پر رسول التدمين الله سفر كى تيارى كا فورى تكم صادر فرمايا تاكه دشمنوں كى سرحد (تبوك) بر ينجي كر ان كا مقابله كيا جائے۔ ادھر جن حالات ميں بيتھم ديا گيا وہ اپني جگه ايك جنگ ہے كم نہ تھے كيونكه مسافت كى دورئ گرى كا موسم قحط كا زمانه فقر و فاقه كى گرانى اور بے سروسامانى كا عالم اليے نازك وقت ميں جہاد كا تھم ديتا تھا كہ اپنے آپ كومسلمان كہلوائے والے منافق منافقت كا پردہ چاك ہونے كے خطرہ ہے گھرا اُسطے خود بھى جان چرائى اور دوسروں كو بھى بير كہه كر بہكانے لگے۔ چاك ہونے كے خطرہ ہے گھرا اُسطے خود بھى جان چرائى اور دوسروں كو بھى بير كہه كر بہكانے لگے۔

مومنون کی مالی و جانی جانثاری:

مونین وظلمین جان و مال کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔سب سے پہلے صدیق اکبڑنے کل مال 4000 درہم پیش کر دیا۔حضرت عمر نے نصف مال حاضر کر دیا عبدالرحمٰن بن عوف نے دوسواد قید چاندی اور عاصم بن عدی نے ستروس مجوریں پیش کیس۔عثان غی نے مع سامان 300 اوند اور ایک بزار دیتار پیش کئے۔ (شرح مواہب ج 3 ص 64- فتح الباری ج 7 ص 44)

اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس مہم میں اعداد کی مگر پھر بھی سواری اور زادراہ کا سامان پورا نہ ہوسکا کئی لوگ سواری نئے ہوئے کی وجہ رو دیتے۔ آپ ہمیں ہزار فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس میں وس بزار کھوڑے ہے۔ تھے۔ جلتے وقت آپ میں ایس میں مسلمہ انفساری کو مدینہ کا دوانہ ہوئے۔ اس میں دس مسلمہ انفساری کو مدینہ کا دالی اور حضرت علی کو الل وغیال کی خبر کیری کے لئے مدینہ میں چھوڑا۔

larfat.com

( میچ بخاری ج 1 ص 526 - عیون الاثر ج 2 ص 216 - شرح مواہب ج 3 ص 73)

معذب بستيول برآ پيمايليوم كا كزر:

راستہ میں جب آپ قوم خمود کی بہتی ہے گزرے تو حد درجہ متاثر ہوئے اور اپنے چرہ پر کیڑا الکایا اور سواری کو تیز کر دیا اور صحابہ کو تاکید کی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہواور نہ ایم ہے اور نہ اس سے وضو کرے۔ سرگول روتے ہوئے اس طرف سے گزر جا میں اور جن لوگوں نے غلطی اور اعلمی سے پانی لے لیا تھا یا اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا ان کو حکم ہوا کہ وہ پانی گرا دیں اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔ ( سیح بخاری 5 م ص 478 کتاب الانبیاء)

رسول اكرم الأثنيلم مقام تبوك مين:

اكيدر كي كرفتاري اورك:

ای مقام ہے آب میں گئے ہائے خالد بن ولید کو چار سو ہیں سواروں کے ساتھ اکیدر کی طرف روانہ کیا جو ہرال کی طرف روانہ کیا جو ہرال کی طرف سے دومتہ الجندل کا فرمانروا تھا ' حضرت خالد ؓ نے انہیں گرفار کرکے آپ میں ہوگئی ہے کی خدمت میں حاضر کیا تو اکیدر نے دو ہزار اونٹ 'آٹھ سو گھوڑئے چار سو زر ہیں اور چار سو نیزے دے کرصلح کرلی۔ (عیون الار 'ج 2 ص 22-شرح المواہب 'ج 3 ص 77)

رسول اكرم اليشام كى مدينه واليبى:

اخیر شعبان یا شروع رمضان میں آپ الی مدینہ میں وافل ہوئے۔ اوّل مسجد نبوی میں جاکر نماز دوگانہ ادا فرمایا۔ نمازے فارغ ہوکرلوگوں سے ملاقات کے لئے پچھ دیر بیٹھے بعدازاں آرام کے لئے گھر تشریف لے گئے۔

يه آخرى غزوه تفاجس مين رسول التسطيقيم بنفس نفيس شريك موسة -

تخلفین کا معامله:

جب آپ المنظم بنوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقوں کا ایک گروہ شرکت سے عمراً رہ گیا ایک پر موسین مخلصین نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض کسی عذر سے اور بعض پہ نقاضائے بشریت گری اور لوگ گرمی سے گھرا کر بیچھے رہ محتے۔ انہی موسین میں سے کعب بن مالک مرادہ بن رائع اور ہلال بن اور لوگ گرمی سے گھرا کر بیچھے رہ محتے ہوں محتے ہالا فر اللہ نے ان کی معافی قبول فرما کی۔ (میچے امیہ بھی سے سین مالک بن محافی قبول فرما کی۔ (میچے بناری باب مدیدے کعب بن مالک بن 2 ص 634 تا 636 وقع الباری بن 8 ص 88)

# حجته الوداع

حجته الوداع كالين منظر:

جب سادے غرب میں اسلام پھیل چکا اور ایک الی جماعت تیار ہو چکی جو سارے عالم کی رہنمائی کر سکے تو وی نازل ہوئی۔

''جب خدا تعالیٰ کی مدر آ چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دین خداوندی میں گروہ در گروہ داخل ہورہے ہیں البذا خدا کی حمد پڑھو اور استغفار کرو۔ اللّٰہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔'

عام لوگ اس شورۃ کے لطیف اشاروں کو نہ سمجھ سکے لیکن حضور میں لیا ہے جان لیا کہ اب آپ میلی کے ذمہ کام حتم ہو چکا ہے اب آ ب میلی کی دنیا میں رہنے کی ضرورت باتی نہیں رہی چنانچہ 10 جرى مين آب ماينيا الله في آخرى بارج كاتبيدكيا آورتمام قبائل كواس كى اطلاع وے دى كئى۔

اس خرکے سنتے ہی اطراف عالم سے مسلمانوں کا جم عفیر اُئد آیا۔ 26 وی تعدہ کو جب رسول ا کرم میشیم مدینہ سے روانہ ہوئے تو نوے ہزار مسلمان آب میشیم کے ہمراہ تھے لیکن راہتے میں عرب کے مختلف اطراف سے اور لوگ بھی شامل ہو گئے یہاں تک کہ حج کرتے وقت ایک لاکھ جالیس ہزار کی جمعیت آب ملی کے ساتھ تھی۔ مدینہ سے چھمیل کے فاصلہ پر ذوالحلیفہ کے مقام پر قیام فرمایا۔

مكه ميں قيام اور مناسك رنج كى ادا يىلى:

مکہ کے قریب چینچ کر مقام سرف میں تھہرے۔ 5 ذوالج کو مکہ میں واخل ہوئے۔ کعبہ پر نظر یری تو فرمایا: "اے خدا! اس کھر کو اور زیادہ شرف عطا فرما۔"

بعدازال خانه خدا كاطواف كيا طواف سے فارغ ہوئے تو كوہ صفا ير تشريف لے سكے اور

"الله كے سوا كوئى معبور تبين وہ لاشريك ہے۔ حكومت ملك اور حمد اس كے لئے ہے وہى مارتا اور جلاتا ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے اس کے علاوہ اور کوئی معبود تہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور اسکیلے تمام قبائل کو تنکست دی۔

صفائے اُترے تو مروہ برتشریف کے جہاں بھی دعا کی اور حمد بردھی جعرات کے روز آ تھوس ذوالحچہ کو تمام مسلمانوں کے ساتھ مقام منی میں قیام فرمایا۔

خطبه حجته الوداع:

دوسرے دن مین نویں ذوالحبر کو نماز فجر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عرفات تشریف لے مجے اور ناقد پرسوار ہوکر وہ آخری اور معروف خطبہ دیا جو اسلامی تاریخ میں خطبہ الوداع کے نام سے مشہور

تاريخ اسلام .....

ہے۔ یہ خطبہ در حقیقت اسلامی تعلیمات کا نجوڑ اور خلاصہ ہے۔ آج کے دن دین اللی بوری شان و سے سے منان و سے منان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوا تھا اور جاہلیت کی تمام رسومات کلینتہ مٹا دی گئی تعیس۔

خطبہ حجتہ الوداع کے اہم نکات:

اس لئے آپ میلی نے فرمایا:

" جاہلیت کے تمام دستور ومراسم میرے یاؤں کے بیچے ہیں۔"

علوق خدا ذات بات اور او ني سي كاظ سے بن ہوئي تھی۔حضور ماليل نے غلام و آقا كے

انتیازات کومٹاتے ہوئے اور انسانیت کی ناہموار سطح کو برابر کرتے ہوئے فرمایا:

رسیارات و سامے ہوئے برر اللہ یہ تہارا باب ایک ہے عربی کو مجمی پر اور مجمی کوعربی پر اور مجمی کوعربی پر اور مجمی کوعربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیات نہیں برتری صرف تقوی کے سبب سے ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود کی ان کو کھلاؤ اور جو خود کی ان کو کھلاؤ اور جو خود کی ان کو بہناؤ۔"

اہل عرب کا انقامی جذبہ انہا کو پہنچا ہوا تھا گئی پٹتوں تک انقام کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایک ایک عرب کا انقامی جذبہ انہا کو پہنچا ہوا تھا گئی پٹتوں تک انقام کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایک ایک قتل کے عوض برسوں تک خون کی ندیاں بہتی رہتی تھیں۔حضوں کی ندیا نہ طریقے کومٹا دیا ایک قبل ان جاہلات طریقے کومٹا دیا ایک قبل ان قبل ان

"جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیئے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں رہید بن حادث کے بیٹے کا خون باطل کر دیئے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں رہید بن حادث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔"

اس طرح سودی کاروبار کے ضمن میں فرمایا:

" جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیتے گئے اور سب سے پہلے میں اینے جاغدان میں عہاس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔"

عورتوں كومساويا ندحقوق دينے كے متعلق ارشاد فرمايا:

''عورتوں کے معاملہ میں خدا ہے ڈرو تمہاراعورتوں پر اورعورتوں کا تم پر حق ہے۔ ان سے نرمی اختیار کرد ادر مہربانی سے بیش آؤ۔''

مسلمانوں پر ایک دوسرے کا جان و مال حرام کرتے ہوئے کہا:

"جس طرح تم اس مبینہ اس دن اور اس مقام کی خرمت کرتے ہو اس طرح تمہارا خون اور تبہارا مال ایک دوسرے پرحرام ہے۔ اور کوئی چیز جو ایک بھائی کی ملکیت ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک وہ خود بخوشی اسے نہ دے۔

قرآن مجید کی بیروی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

''میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں' اگر تم نے اس کومضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ!''

و السياوي الركوني عبشي غلام بهي تميارا امير بواور وه تم كوخدا ك كتاب كے مطابق علائے تو

تاريخ اسلام..... (203

اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرؤ اینے پروردگار کی عبادت کرؤ بانچوں وقت کی نماز پڑھؤ ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو۔ میرے احکام کی اطاعت کرؤ خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔'

و الوگو! عمل میں خلوص مسلمان بھائیوں کی خبرخواہی اور جماعت میں اتحاد بیر نین باتیں الی

ہیں جوسینہ کو یاک رکھتی ہیں۔"

" بتم پر لازم ہے کہ میرا بیہ کلام ان لوگول تک پہنچا وہ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اکثر لوگ روایة کلام کوس کران سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جوخود اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔

اس الوداعي خطبے كے بعد جمع كومخاطب كر كے فرمايا:

'' قیامت کے دن اللہ تعالی تم سے میری نسبت یو چھے گا تو کیا جواب دو گے۔'' صحابہ نے بیک زبان عرض کیا: ''ہم کہیں گے کہ آپ میلائیل نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔'' يين كرآ بيمايليل في آسان كي طرف باته أشائ ادر تين باركها

"اے اللہ تو کواہ رہنا۔"عین اس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام "آج، میں نے تہارے کے تہارے دین کو ممل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت بوری کر دی اور تہارے کے دین اسلام کو بیند کیا۔"

اس آیت کے بعدوی البی کے زول کا سلسلہ ختم ہو گیا چونکہ بیدواضح ہو گیا تھا کہ آ سیملائد کم فریضہ نبوت اب بورا ہو چکا اس لئے آپ میلی نے صاف صاف لوگوں سے فرما بھی دیا کہ شاید میں آسندہ سال تم سے ندل سکوں۔

خطبہ ج کی تفصیل کے لئے

شرح مواهب ج 3 ص 103 تا 107- زاد المعادّج 2 ص 152 تا 158\_

حجته الوداع ہے واپسی:

آ تخضرت ما المام جمة الوداع سے فارغ ہو كر آخر ذوائج مين مدينه منوره ينج چند بى روز گزرے تھے کہ 10 ہجری ختم ہوکر 11 ہجری شردع ہو گیا۔

سربیه اسامه بن زید کی تیاری اور روانلی:

26 صفر بروز اتوار 11 جری کو آپ میلیدیم نے رومیوں کے مقابلہ کے لئے مقام اُبی کی طرف لشکرنشی کا تھم دیا ای جگه غروهٔ موته ہوا تھا جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید عضرت جعفر اور حضرت عبدالله بن رواحه وغيرتهم شهيد موسئ ته\_

تطرت عبداللہ بن رواحہ و بیرام سہید ہوئے تھے۔ بیہ آخری سربیہ تھا اور آئی ملائیل نے بیہ آخری فوج بھیجی تھی۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کو آپ ملینی نے اس کشکر کا امیر اور سردار مقرر کیا تھا اور اس کشکر میں مہاجرین اولین اور بوے بوے جلیل

تاريخ اسلام .....

القدر صحابہ کو روائلی کا تھم دیا۔ بدھ کے روز سے آپ الفیلیل کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جمعرات کے روز علالت کے باوجود خود آپ الفیلیل نے این وست مبارک سے نشان بنا کر اسامہ کو دیا اور یہ فرمایا:

"الله كے نام ير الله كى راه ميں جہاد كرواور الله سے كفر كرنے والوں كے ساتھ مقابله و مقاتله

کرو۔''

الشكر اسلام ابھی مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر ابھی مقام جرف بیس تھا کہ آپ میں ہوئے ہیں تھا کہ آپ میں ہوئے ہیں ک شدید علالت کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سے اتھا کہ ادھر سے حضرت اسامہ کو رسول اکرم میں ہوئے ہیں گا وفات کی خبر مل گئی جنانچ لشکر واپس مدینہ آگیا۔



# وفات حسرت آيات

جمتہ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضوں اللہ اپنا زیادہ وقت حمد و سبیح میں گزارتے۔ 18 یا 19 صفر 11 ہجری کو آپ میلئی ہم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے دہاں سے واپس آئے تو طبیعت علیل ہوگئے۔ جب تک چلنے کی ہمت رہی مجد میں جا کرخود نماز پڑھاتے رہے علالت زیادہ شدید ہوئی تو حضرت ابو برصد بن کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔

مرض کی حالت بکیال نہ تھی بھی شدت ہو جاتی اور بھی افاقہ نظر آتا۔ ایک دن طبعت کو ذرا سکون ہوا تو خسل فرما کر حضرت علی اور حضرت عبال کے سہادے مجد میں تشریف لے گئے۔ جھزت ابو بکر نماز بڑھا رہے ہے آپ میں آئر ہو بھی تو آپ میں آئر بیا کی آ بہت یا گر چھے ہتنے گئے آنخضرت نے اشارے سے منع کیا۔ جب نماز ہو بھی تو آپ میں آئر ہو بھی تو آپ میں اس بات پر خصوصیت سے زور دیا کہ یہود و جب نماز ہو بھی تو آپ میں اس بات پر خصوصیت سے زور دیا کہ یہود و نصاری کو اللہ تعالی نے اس لئے ذکیل کیا اور لعنتی قراد دیا کہ ان میں جب کوئی بزرگ یا نہیں بیشوا مر جاتا تو اس کی قبر کوعبادت گاہ بنا لیتے اور پر شش شروع کر دیتے۔ دیکھوا تم ایس حرکت نہ کرنا میں تہمیں اس سے منع کرتا ہوں۔

( صحيح بخاري كتاب الجنائز ، كتاب المغازى ، باب مرض النبي عَلَيْظَيْهِ – صحيح مسلم كتاب الصلوة باب النبي عن بناء المسجد على القبور )

12 رئیج الاقل 11 ہجری سوموار کے دن بمطابق 8 جون 632ء بونت جاشت وہ روح اعظم عالم قدس میں پہنچ گئی۔انگلے روز جسد اطہر کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں دنن کر دیا گیا۔انا للہ وانا آلیہ راجعون! وفات کے وقت آپ میں تھیں کے عمر قمری حساب سے 63 سال 4 دن تھی۔

### وفات نبوي عليهم برصحابه كي كيفيت:

حضرت فاطمہ اور حضرت عائش کی زبان سے نکلنے والے درد بھرے الفاظ نہایت روح فرسا شے۔ ادھر صحابہ کرام آپ میکنیل کی وفات کی خبر سن کر حیران و پریشان اور دیوانہ و سرگرداں تھے۔کوئی جنگل کو بھاگا تو کوئی سششدر ہوکر جہاں تھا وہیں رہ گیا۔

پھر مبحد میں آئے اور وفات حسرت آیات کا اعلان کیا اور خطبہ پڑھا' حمد وصلوٰ ہ کے بعد کہا: امالِعد! کہ جو محض تم میں سے محمد (میلینیم) کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو رحلت فرما گئے اور جو کوئی الله تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اسے موت نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے: محمد

تاريخ اسلام .....

نماز جنازه:

حضرت علی نے رسول اکر مہانی کو عسل دیا اور آب مہانی کو تین کیڑوں میں دفعایا گیا۔ - (شرح مسلم النووی کتاب الام از امام شافعی)

آپ میں اور کے جسم اطہر کو اس جگہ رکھا گیا جہال آپ میں کا انتقال ہوا تھا۔ سب سے پہلے آپ میں کا منتقال ہوا تھا۔ سب سے پہلے آپ میں کا نماز جنازہ کنیہ والول نے گھر مہاجرین نے گھر انسار کے مردول نے اور عورتوں اور پھر بچوں نے اوا کی۔ اس نماز میں امام کوئی نہ تھا مجرہ مبارک تنگ تھا اس لئے دی وی فض اندر جاتے سے جب وہ نماز سے فارغ ہوکر باہر آتے جب اور دی جاتے۔ یہ سلسلہ لگا تار شب وروز جاری رہا اس لئے تدفین مبارک بدھ کی رات کو لیمن رصلت سے قریباً 32 گھنٹے بعد عمل میں آئی۔ انا للہ وانا الیہ اس مبارک بدھ کی رات کو لیمن رصلت سے قریباً 32 گھنٹے بعد عمل میں آئی۔ انا للہ وانا الیہ

نی اکرم اللہ کے جنازہ پر سردُعا پڑھی جاتی تھی:

إن الله و ملا نكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا لبيك و سعديك صلوة الله البر الرحيم والملا نكة المقربين والنبيين والصديقين والصالحين وما سبح لك من شبئ يا رب العالمين على محمد بن عبدالله خاتم النبيين و سيّد المرسلين و امام المتقين و رسول ربّ العالمين الشاهد المبشر الداعى داذنك دالسراح المند و دادك عليه وسلم.

رحمته للعالمين ج اوّل ص 212 بحواله شرح مواهب ج 8 ص 293 مطبوعه از ہربيہ 1328 (رحمته للعالمین ج اوّل ص 212 بحواله شرح مواهب ج 8 ص 293 مطبوعه از ہربیہ 1328

بجري)



# خلافت راشره

خلافت كالمفهوم

منصب پر فائز ہوتو اسے خلیفہ یا اور جو خلافت کے منصب پر فائز ہوتو اسے خلیفہ یا امام کے لفظ سے یا دکیا جاتا ہے۔

خلافت کی شرا نظ:

دنیا کے ہر ملک اور قوم کے اکابرین بیاصول تسلیم کرتے ہیں کہ ملک کا بادشاہ اور قوم کا سردار ایسا ہونا جاہتے جو عاقل و بالغ ہو آزاد ہو مرد ہو عقل مند ہو صاحب اثر واقتدار ہواور صاحب الرائے

اسلام نے ان شروط سے اتفاق کیا ہے اور اس کے ساتھ حسب ذیل شروط کا اضافہ کیا ہے:

1- 🗸 مسلمان ہو۔

3۔ عادل ہور

4 تریش ہولین خاندان قریش کا فرد ہو کیونکہ رسول اکرم پیشیل نے فرمایا: الائمة من قریش. عدالت علم سلامتی حوال اعضاء اصابت رائے اور شجاعت شروط خلافت میں متفق علیہ ہیں۔

خليفه كالانتخاب:

خلیفہ کے انتخاب کے لئے اسلام نے بیشرط عائد کی ہے کہ خلیفہ وہ مخض ہوسکتا ہے جسے عام منتز کے میں مصرا دند در کے اسلام نے بیشرط عائد کی ہے کہ خلیفہ وہ مخض ہوسکتا ہے جسے عام

سلمان منخب کریں۔ بامسلمانوں کے دونمائندے منخب کریں جنہیں اہل حل وعقد کہا جاتا ہے۔ اہل حل وعقد سے مراد وہ امرائے سلطنت مرداران لشکر اور علاء اُمت ہیں جوعلم وقفل فہم و بصیرت اور تدبر و دور اندلیثی اور ملت کے درد کے اوصاف سے متصف ہوں اور مسلمان اینے مجموی مسائل کی ذمہ داری ان کے سپرد کریں۔

ایک خلیفیری زندگی بین دوسرے خلیفدی بیعت نہیں ہوسکتی۔

خلفاء اربعه كا تقرر:

رسول اکرم النام کی وفات کے بعد جنب انصار حضرت سعد بن عمادہ کی بیعت کرنا جائے تھے تو حضرت ابو بکر مدیق کرنا جائے تھے تو حضرت ابو بکرممدیق نے کہا کہ رسول اکرم النام کیا ارشاد ہے:

الازم قدم مقدم میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں تاریخ کیا ارشاد ہے:

الانعة من قريش (الاستكافق قريش كو \_\_\_)

حفرت ابوبکر کی زبان سے ارشاد نبوی من کر انصار نے فورا سلیم کر لیا۔ حضرت عر نے مخضر

; ; تقریر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ اپنا ہاتھ آ گے بیجئے تو حضرت عمرؓ نے ان کے ہاتھ بر بیعت کی۔ ان کی ویکھا دیکھی تمام لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت عام کی۔

حضرت ابوبکڑ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عمر فاروق کو انتخاب خلافت کے لئے نامزد کیا لیکن آپ نے نامزدگی ہے پہلے اکابڑ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اس کے بعد عام استصواب رائے کے لئے حضرت عمر کا نام عامتہ اسلمین کے سامنے پیش کیا جب سب مسلمانوں نے رضامندی۔ طاہر کی تو آئیس ہونے والا خلیفہ قرار دیا گیا۔

حضرت عمر فی ایک زندگی میں کسی کوخلیفہ نہیں بنایا تھا بلکہ چھ ارکان کی ایک تمینی تشکیل دی اور بینامزد کردہ افراد عشرہ میشرہ تھے اور السابقون الاولون میں سے تھے اور مسلمانوں کی جماعت میں الن

کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے بعد اتفاق رائے سے حضرت عثمان کوخلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت علیٰ کی بیعت خلافت مہاجرین و انصار کے اصرار پر ہوئی اور مہاجرین و انصار نے باہمی صلاح ومشورہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ (الکامل لابن اثیرُن 3 ص 153)

#### خلافت راشده:

صومت اسلامی صحیح معنوں میں حکومت الہی ہو احکام الہی کا اجراء ہو حدود اللہ کا نفاذ ہو وین اسلام کی تبلیغ ہو علوم شریعت کی اشاعت ہو سنت رسول کی تبلیغ ہو علی جھٹروں کا فیصلہ ہوتا ہو اور اس کا نظام شوریٰ کی بنیادوں پر قائم ہو۔خلیفہ علوم اسلامیہ کا جامع ہو یعنی قرآن وسنت اور فقہ و اجتہاد میں کا نظام شوریٰ کی بنیادوں سر تائم ہو۔خلیفہ علوم اسلامیہ کا جامع ہو یعنی قرآن وسنت اور فقہ و اجتہاد میں کامل بصیرت رکھتا ہواور اس کے علاوہ مجلس قضاء اور میدان جنگ میں سیدسالار ہو۔

غرض وه تمام مذہبی و سیاسی امور میں رسول اگرم الطبائیلم کا جانشین ہوتو الیی خلافت کو''خلافت راشدہ'' یا''خلافت علی منہاج النوہ'' کہتے ہیں۔'

ر مدرا معیارے طلقاء راشدین رضی الله عنهم کی زندگی اور دور خلافت ''خلافت راشدہ'' کا ممل نمونہ تھا جس میں نبی کریم مانیل کے مزاج اور طرز زندگی کی پوری نمائندگی کی تھی۔ مونہ تھا جس میں نبی کریم مانیل کے مزاج اور طرز زندگی کی پوری نمائندگی کی تھی۔

خلفاء اربعه (حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنهم) کا دورخلافت 'خلافت راشده'' کا دور تفا۔

آ تحضرت ملينا كاارشاد بك

''خلافت میرے بعد تمیں (30) سال ہے اور اس کے بعد حکومت'' دراصل خلافت راشدہ نبوت کا تکملہ اور تتمہ ہے۔

اور آب ملی کا ارشاد ہے:

"ميرے بعد كوئى بى ندآئے گا البنة خلفاء ہول گے۔"

خلفاء راشدین کی فضیلت: آنخضرت ملائم کا ارشاد ہے:

|         | N. J. 4. 15. |
|---------|--------------|
| 1 209 1 | יטו של ושלם  |
|         |              |

"میری اُمت پرسب سے زیادہ رخم دل ابوبکر ہیں اور امر اللی میں سب سے زیادہ مضبوط عرق میں اور امر اللی میں سب سے زیادہ مضبوط عرق میں اور سب سے بردھ کر عال ہیں۔" میں اور سچی حیاء میں سب سے بردھ کر عمال ہیں اور سب سے بردھ کر قاضی علی ابن ابی طالب ہیں۔" (مشکوٰۃ المصابح)

# تفصيل مدت خلافت راشده

| 2 سال 3 ماه 9 دن                |            | حفزت ايوبكر صديق رضي اللهءنه | <b>1</b> |
|---------------------------------|------------|------------------------------|----------|
| 10 سال 5 ماه 4 دن               | 4          | حضرت عمر فاروق رضى اللدعند   | -2       |
| 12 سال 11 دن                    |            | حضرت عثان عنى رضى الله عنه   | -3       |
| 4 سال 9 ماه                     | j          | حضرت على كرم الله وجهه       | 4        |
| al 6                            |            | حفزت حسن بن على رضى التدعم   | -5       |
| 29 سال 11 ماه 24 دن             | ********** | ميزان                        |          |
| (عشره مبشرهٔ حبیب الرحمٰن ص 99) | ••         |                              |          |



# خليفه اوّل حضرت ابو بمرصد لق رضي الله عنه

## حضرت ابوبكرصديق كے مخضر حالات زندگي:

آ تخضرت المحفظ کی وفات کے بعد آپ الفار کے قدیم رفیق اسلام کے سب سے برانے جانار محرم اسرار نبوت ٹانی اثنین فی الفار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ الفار کے جائیں منتخب ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور صدیق اور عنیق لقب ہے۔ والد کا نام قافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی بشت پر آپ کا نسب آنخضرت معلق کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کا گرانہ زمانہ جا ملیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ قریش کے سابی نظام میں خون بہا کے مال کی امائتداری کا عہدہ آپ ہی کے گریس تھا۔ ( کنز العمال نے 6 ص 312)

اسلام سے پہلے حضرت الو بحر صدیق کا کارو آبار تجارت تھا' آپ ابتداء ہی سے سلیم الفطرت سے چنا نچہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دائن اخلاق عرب کے عام مفاسد سے بالکل باک رہا اور اس زمانہ کے لوگوں پر آپ کے حسن اخلاق راست بازی اور متانت و سجیدگی کا سکہ بیٹا ہوا تھا اور شرفاء مکہ میں آپ بری عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

آپ تقریا آئخضرت میلیدا ہو گئے تھے۔ طبعت کی کیسانیت کی وجہ سے بجین ہی سے دونوں میں گہرے تعلقات و روابط بیدا ہو گئے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق و سیرت سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے چنانچہ آنخضرت میلید ہے جب بہلی مرتبہ اسلام کی دوسرت دی تو حضرت ابو بکر صدیق شنے نے کسی تردد کے بغیر اس کی تصدیق کر دی۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام کی تبلیغ میں آنخضرت میلید ہے دست راست بن گئے اور راہ خدا میں جان و مال اور عزت و آبرو سب نار کر دی اور اس جاناری میں کوئی آپ پر بازی نہ لے جا سکا۔ (جائع ترندی مناقب الی بکڑ)

آپ نے قرایش کے من رسیدہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مکہ کی پُرخطراور مظلومیت کی زندگی کے ہر مرحلہ میں آئے خضرت ملکھائی کے بیشت پناہ رہے۔ بلنغ اسلام میں آپ ملکھائی کی مظلومیت کی زندگی کے ہر مرحلہ میں آپ ملکھائی کی رفاقت کرتے جہاں حضور تشریف لے جاتے ساتھ جاتے اور اپنے جانے والوں سے آپ ملکھائی کا تعارف کراتے۔ (کنزالعمال ج 6 ص 319)

حضرت عثمان حضرت زبیر بن عوام حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت ابوعبیده بن جراح اور حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنهم جیسے اکابر اساطین اسلام آپ بی کی کی کوشش سے مشرف بااسلام ہوئے۔ کفار کے ظلم و جور کے مقابلے میں سینہ میررہ ہے۔

( بخارى باب مالقى النبي واصحابه من المشركين مكة )

حضرت بلال عامر بن فہر و رضی الله علم اور متعدد غلاموں کو جو اسلام کے جرم میں اپنے مشرک آتاوں کے جرم میں اپنے مشرک آتاوں کے خلام وستم کا نشانہ بنے ہوئے شنے اپنے بال سے آزاد کرایا۔ تبجرت نبوی میں رفاقت کی ا

ہجرت کے بعد جب آپ ملاتیا نے تعمیر مسجد کا ارادہ فرمایا تو وہ دو تیبموں کی جگہ تھی۔حضرت ابو بکڑ نے اس زمین کی قیمت ادا کر دی۔ اس طرح مدینہ میں سب سے پہلا گھر حضرت ابوبکڑ کی مدد سے تعمیر ہوا۔ ( کتح البارئ ج7 ص 192 **)** 

غزوہ بدر احد بنی مصطلق حدیدیہ خیبر فتح کمہ حنین طائف اور تبوک کے تمام معرکوں میں . مجاہدان شریک ہوسے اور سب میں نمایان اور متاز خدمات انجام دیں۔

9 ہجری میں امارت مج کا منصب تفویض ہوا۔غرض کہ آغاز اسلام سے لے کر وفات نبوی تك ہر مرحلہ میں حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه نے آتخضرت مينتيل كا جانتارانه ساتھ ويا۔ آپ مينتيل يران كى ان قربانيون كا اتنا اثر تھا كەفرماتے تھے كہ جان و مال كے لحاظ ہے جھے ير ابوبكر سے زيادہ كى کا احسان مہیں ہے۔ (بخاری شریف باب فضائل ابی بکڑ)

اس رفانت اور ان خدمات کی بناء پر صحابه کرام کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ اسلام کے سب سے بڑے محن اور اسرار نبوی کے محرم تھے اُس کئے وہ قدرتی طور پر نیابت نبوی کے سب سے زیادہ مستحق اور اہل تھے اور آنخضرت میں ہیں جات ہی میں خاص خاص مواقع پر اس کا شرف بھی حاصل ہوتا رہتا تھا۔

چنانچہ نی کریم میں کے مرض الموت میں جب آپ میں تیا ہیں لفل وحرکت کی طاقت ندُر ہی تو ال وقت آپ میں کا بھی نبوت کا سب ہے بڑا منصب لینی مسجد نبوی کی امامت کا شرف حضرت ابو بکر صديق رضى الله عنه كو بى عطا فرمايا تقار ( شيخ بخارى باب اهل العلم والفضل احق بالإمامة )

جو کہ جائتین کی طرف اشارہ تھا لیکن چونکہ نظام اسلام شوری پر مبنی ہے اس کئے آپ مائیل اپنی جانب سے جانشین مقرد کرکے اے توڑنا نہیں جاہتے تھے اس لئے صراحنا کسی کو جانشین نا مزدنہیں فرمایا ال سے برھ کر یہ کہ آپ میلی اور آپ میلی کے اور آپ میلی کے اسٹی میں کے آپ میلی کے حاشہ نشینوں میر الی بھیرت اور قوت فیصلہ پیدا کر دی تھی کہ آب مائٹیل کے بعد اسلامی نظام کے تیام میں کسی علطی کا امكان باتى مدره كيا تفااس كے آب مائيل في آئنده كے باره ميں تصريح سے سكوت اختيار فرمايا۔

( تاريخ اسلام از شاه معين الدين ندوي ازص 107 تا 108)

مقيفه بني ساعده مين 'ابوبكر صديق' بطور خليفه منتخب:

آ تخضرت ملی ما من انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین مدینہ کی سازشیں سامنے آ کئیں اور انہوں نے خلافت کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ انسار مدینہ میں سقیقہ بی ساعدہ میں جمع ہو کر خلافت کی بحث چھیر دی۔ سعد بن عبادہ مشہور انصاری صحابی میں جنگوں میں انصار کا علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ انصار کا خیال تھا کہ خلیفہ رسول ان کو ہونا جا ہے۔ ان کے علاوہ کھے لوگوں کی رائے تھی کہ امیر دو ہونے جاہتیں ایک مہاجرین سے اور ایک انصار سے ہور

طاہر ہے کہ دوسری تجویز کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہوسکتی تھی اس سے اسلامی وحدت کا شیرازہ ہمیشہ کے لئے منتشر ہو جاتا۔

### Marfat.com

دوسری طرف مہاجرین کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی کہ انصار سقیفہ بی ساعدہ میں جمع ہو کر آ تخضرت ما الله كى جانتينى يربحث كررب بين چنانچه حضرت ابوبكر صديق حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوعبيده بن الجراح رضى التدعنم كے ساتھ سقيفه بني ساعده يہني اور جا كرصورت حال كا جائزه ليا اور آ ي خنے انصار سے مخاطب ہو کرفرمایا:

" بجھے آب کے ماس سے انکار نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام عرب قریش کے سواکسی کی حکومت سلیم ای مبیں کر سکتے مجرمہاجرین ایسے تقدم اسلام اور رسول اللہ سے خاندانی تعلقات کی بناء بر نسبتاً آب سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ نیردیکھوابوعبیدہ اور عمر موجود ہیں ان میں ہے جس کے ہاتھ

سین حضرت عمر بنے پہل کر کے فورا اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا كرىم آب كے ہاتھ يربيعت كرتے بيل آب ہم سے زيادہ حقدار بيل اور رسول السطينيم آپ كومم ے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

چنانچہ تمام لوگ بیعت کے لئے آگے برھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت 

( سنح بخاری ج1 ص518)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے ساتھ ہی تمام مسلمان بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے اس کے بعد دوسرے دن مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت برمشمکن ہوئے.

(مختصر سيرت الرسول ص 741 - تاريخ اسلام بحيب آبادي ح 1 ص 288 - خلفاء راشدين ص 37)

حضرت ابوبكر شكا خطبه خلافت:

رزیج الاول 11 ہجری کو جب حضرت ابو برصد لین طافت پرمشکن ہو سکتے تو انہوں نے بیعت عام کے بعد حسب ذیل تقریر فرمانی:

''لُوگو! میں تم یر حاکم بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ پس اگر میں تھیک کام کروں تو تہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو اور اگر میں غلط راہ اختیار کروں تو تم پر فرض ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی تلقین کرو۔سیائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت کم میں سے جو کمرور ہے وہ ميرے نزديك اس وقت تك توى بے جب تك ميں اس سے جن ند لے لوں۔ ياد ركمو جو قوم جہاد في منيل الله كوچھوڑ دين ب الله اسے ذكيل وخوار كر دينا ب اور جس قوم ميں بدكارى مجيل جاتى ب الله تعالی اس کومصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول میں کے اطاعت کروں تو میری اطاعت کروادر آگر ان کی نافر مالی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم جیس۔"

(طبقات ابن سعدُ ج 3 قِ اوَّلُ ص 129)

## حضرت علی اور چند دیگر صحابه کی بیعت میں تاخیر کی وجوہ:

انصار میں صرف سعد بن عبادہ اور مہاجرین میں سے تجہیر وتکفین میں مشغول ہونے والوں نے سقیفہ بنوساعدہ میں بیعت نہیں گا۔ حضرت سعد نے تو ای روز تھوڑی دیر بعد بیعت کرلی۔ حضرت علی اور زبیر بن طلحہ نے مہاجرین میں سے جالیس روز تک محض اس بناء پر بیعت نہیں کی کہ سقیفہ بنو ساعدہ کی بیعت میں مشورہ میں شریک کیول نہ کیا گیا۔

ایک دن معرت علی میں شکایت لے کر جب حضرت ابوبکر صدیق کے باس پہنچ تو انہوں نے

يون جوات ديا:

حضرت علیٰ نے میہ ہاتیں من کر فوراً شکایت واپس لے لی اور اگلے روز مسجد نبوی میں مجمع عام کے روبرو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

( سيح بخاري كماب المغازي باب غزوة خيبر عاريخ اسلام نجيب آبادي ج 1 ص 288)

# مندخلافت کے فوراً بعد در پیش چند اہم مشکلات اور ان کا تدارک

اب ہم ویکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت سنجالنے کے بعد کیا مشکلات بیش آئیں اور آپ نے ان پر کیسے قابو مایا۔

مندخلافت برمتمکن ہونے کے فوراً بعد آپ کو جواہم مشکلات بیش آئیں انہیں ہم دیل میں اختصار کے ساتھ بیش کرتے ہیں:

1- منافقين كا وار واطلى انتشار بيدا كرويا:

مدینہ میں منافقوں کی جماعت جمن کا شعار دوئتی کے بردہ میں اسلام کا شیرازہ بھیریا تھا' ہمیشہ کے بردہ میں اسلام کا شیرازہ بھیریا تھا' ہمیشہ سے ہی موجود تھی اور ہرموقع پر اپنی اسلام دشنی کا جوت دیتی رہتی تھی چونکہ رسول النسلی ہے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا اس لئے آئے تھر رہنگاہی وفات کے بعد بجہیر و تکفین سے پہلے ہی منافقین جانسین نامزد نہیں فرمایا تھا اس لئے آئے تھر رہنگاہی وفات کے بعد بجہیر و تکفین سے پہلے ہی منافقین

### Marfat.com

تاريخ اسلام .....

کی سازش سے آپ میلیا کی جائیں کا مسلہ چھٹر دیا گیا۔ اوس وخردن سے تعلق رکھنے والے منافقین نے انسار کواس بات پر آکسایا کہ خلافت انسار کا حق ہے۔ اگر حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم بروقت نہ بہنچ تو ممکن ہے صورت حال قابو سے باہر ہو جاتی اور مہاجرین و انسار کی اخوت و محبت ذراسی دیر میں برباد ہو کر حمیت اسلامی پارہ ہو جاتی چنانچ ان معزز حضرات نے بروقت بہنے کر صورت حال کو کمال دانشمندی سے کنٹرول کر لیا۔ تاہم سعد بن عبادہ جن کو انسار نے امیر نامزد کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر شنے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی بعد میں البتہ ای دور کر لی تھی۔ اوم اکابرین بنو اُمیہ جو ابھی نے نے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں ابھی اسلام کی کلیتا محبت اگرین بنو اُمیہ جو ابھی اور یہ فتح کے دن اسلام سے مرعوب ہوکر ایمان لائے سے قبائی تعصب اور سلی تفاخر کو ہوا دے رہے تھے۔

تذكرة الكرام المعروف تاريخ طلفائے عرب واسلام كے مؤلف لكھتے ہيں كہ: "ابوسفيان نے حضرت علی کے باس آ كركہا كہ

یہ کیا غضب ہو گیا؟ قرایش کے سب سے جھوٹے قبیلے کا آدی کس طرح ظیفہ بنا دیا گیا؟ اے علی! اگرتم جا ہوتو خدا کی تشم میں اس وادی کو سواروں اور بیادوں سے بھر دوں؟ محر حضرت علی نے حوالہ دیا:

برسب ابوسفیان! تم ساری عمر اسلام اور اہل اسلام سے دشنی کرتے رہے ہو گرتبہاری دشنی سے نہ اسلام کا پہلے گئر ہم ساری عمر اسلام کا ہم ابو بکر کواس کا اہل سمجھتے ہیں۔''

چنانچ بعض ایسے عناصر موجود تھے جو اس متحدہ اُمت کو پھر سے بھیرنا چاہتے تھے۔ اس بناء پر آغاز خلافت سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھوٹک پھوٹک کر قدم رکھنا پڑا اور آپ نے نہایت حزم و احتیاط سے کام لیتے ہوئے داخلی اعتثار پر قابو پایا۔

#### 2- فتنهُ ارتداد:

حضرت ابوبر صدیق رضی الله عنه کی خلافت کا ابتدائی دور مسلمانوں کے لئے بڑا مبرآ زما اور تا تاکی تھا آئیں چاروں طرف سے مصائب و مشکلات نے گیر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ خرماتی ہیں:

''جب رسول اللہ کی وفات ہوتی تو میرے باپ پر ایسے حوادث و مصائب ٹوٹ پڑے کہ اگر برے برے برایسے حوادث و مصائب ٹوٹ پڑے کہ اگر برے برے برے مضبوط پہاڑوں پر بھی نازل ہوتے تو ان کو ریزہ کر دیتے۔ ایک طرف مدینہ میں نفاق محسا ہوا تھا اور دوسری جانب عرب مرتد ہونے گئے تھے۔'' (فتوح البلدان ص 102)

رسول اکرم الکی اس المسائلی کے ونیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جے پر کرفا قطعا ناممکن تھا خود اہل ایمان اس المناک حادثہ سے انتہائی مرکردال سے کسی کو رسول کر جم الحکا ہے۔ انتھال کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب قبائل عرب میں رسول اکرم الکیا ہے کا فرات کی خربیجی تو نوسلم بدو اسلام سے منحرف ہونے گئے۔ قبائلی سرداروں نے مرکزی حکومت سے علیحدگی کا سنبری موقع مجھے اسلام سے منحرف ہونے کے قبائلی سرداروں نے مرکزی حکومت سے علیحدگی کا سنبری موقع مجھے ہوئے ہوئے کہ طاکف اور مکم

تاريخ اسلام ....

میں بھی ارتداد کی تیاریاں ہونے لگیں۔

ارتداد کا انقلاب سب ہے اہم تھا' بہت سے قبائل نے آنخصرت ملائی زندگی میں اسلام تو قبول کرلیا تھا لیکن ان کے دلوں میں ابھی اسلام رائخ نہیں ہوا تھا اس لئے وہ آ ہے ملائی وفات کے بعد مرتد ہوگئے۔ (تاریخ الخلفاء سیوطی میں 71)

#### 3- زكوة كا اتكار:

بہت ہے قبائل ایسے بھی تھے جنہوں نے زکوۃ دینی بندکر دی بلکہ اس سے یہ کرانکار کر دیا کہ رسول خدا میں ہے کہ کرانکار کر دیا کہ رسول خدا میں کو ہم سے زکوۃ لینے کا حق تھا' اب ان کی وفات کے بعد بیرحق کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اگر چہ اسلام پر قائم رہے مگر وہ زکوۃ کی ادائیگی کو محکومی کی علامت تصور کرنے لگے تھے۔ رہ اگر چہ اسلام پر قائم رہے مگر وہ زکوۃ کی ادائیگی کو محکومی کی علامت تصور کرنے لگے تھے۔ (خلفاء راشدین میں 42 - خلفائے اربعہ میں 13)

### 4- حجولے نبیول کاظہور:

بہت سے جھوٹے نبی مثلاً طلیحہ مسلیمہ کذاب اسوعنسی اور سیاح بنت حارث ممودار ہوئے اور لوگوں کو اٹی اپی نبوت کی طرف دعوت دینے گئے۔ ادھر مرتذین کی اکثریت جھوٹے نبیوں کی معتقد ہو سمی تو حضرت ابو بکڑکو ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔

### 5- بيروني خطرات:

بیرونی حملہ ہوسکتا تھا لہذا جنگ مونہ کا انتقام لینا بھی ضروری تھا۔

### 6- شام كى مخدوش حالت:

حیات نبوی المی الله میں ہی ملک شام کے عیسائیوں کے ساتھ تصادم کا آغاز ہو گیا تھا۔ عیسائیوں نے غزوہ مونہ اور غزوہ تبوک میں اسلام کی شان وشوکت کا اندازہ کرلیا تھا تکر چونکہ انہیں رومی سلطنت کی پشت پنائی اور تائید حاصل تھی جو آنہیں چین ہے نہیں بیضنے دے رہی تھی اس بناء پر ان کے جارحانہ عزائم انجی تک فاک آلود نہیں ہوئے تھے لہٰذا اس کا بھی سد باب ضروری تھا۔

عزائم انجی تک فاک آلود نہیں ہوئے تھے لہٰذا اس کا بھی سد باب ضروری تھا۔

(تاریخ اسلام نے 1 ص 290)

# فتنهٔ ارتداد کے اسیاب

### 1- آ زاد پېندطبيعت:

### Marfat.com

عرب قبائل اسے ای آزادی کے منانی سمجھتے تھے اور اس اجھائی نظام کو اپنے باؤں کی زنجیر سمجھتے ہوئے اس ہے آزادی کی فکر میں مبتلا ہو گئے تھے۔

2- اسلام سے بے رغبتی:

جو قبائل عرب مدینہ سے زیادہ دور تھے وہی زیادہ تر فتنہ کا شکار ہوئے کیونکہ وہ لوگ بے نے نے اسلام میں داخل ہوئے تھے اس لئے اسلامی تعلیمات نے ان کے دلول میں ابھی گھر نہیں کیا تھا۔ ادھر رسول اکرم اللی انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کی ظرف پوری طرح توجہ نہ وے سکے متھے اس لئے بعض قبائل کی تعلیم ناتھں رہ گئی تھی چنانچہ وہ آ ب ملائم کا دہ تا سالام کا رہنما نہیں رہا لہذا وہ آسانی سے کفر کی طرف بیث سکتے ہیں۔

#### 3- سیاسی اشحاد میں دشواری:

عرب ایک گیجان اور متمدن ملک نہ تھا بلکہ ایک وسیع وعریض ریکتان تھا جس میں آ مدورفت کی مہولتیں نہ ہونے سے البندا مدینہ کے مرکز کی مہولتیں نہ ہونے سے البندا مدینہ کے مرکز سے اکناف واطراف میں سے ہوئے شے البندا مدینہ کے مرکز سے اکناف واطراف میں سے ہوئے قبائل پر مؤثر کنٹرول کرتا اور اسنے قلیل عرصہ میں ان سب قبائل کو ایک حکومت کے ماتحت لاتا بہت مشکل امر تھا لہندا وہ حکومت سے باغی ہوگئے۔

### 4- نبوت کے متعلق غلط قہمی:

رسول التسليم كى كامياني كو دكير كن خودغرض لوگ به سمجھ كه شايد نبوت كوئي اختيارى چيز ہے اور نبوت كا في اختيارى چيز ہے اور نبوت كا دھونگ رچا كر وہ بھى عرب كى مردارى حاصل كر سكتے بيں چنانچدان كے دماغ ميں بھى نبى بى بن جانے كا فتورسا كيا اور وہ بہت ہے لوگوں كواہے دام فريب ميں لانے ميں كامياب بھى جو گئے۔

5- غیرمسلموں کی خفیہ سازشیں:

عرب میں یہودیوں اور عیمائیوں کی تعداد ابھی بہت تھی۔ بیلوگ اسلام کے سخت خالف تھے چونکہ اعلانیہ طور پر تو انہیں خالفت کی طاقت نہیں اس لئے خفیہ سازشیں کرکے مسلمانوں سے بدلہ لیما چاہا اور فتنہ پردازوں کوخوب اُبھارا۔

## 6- باغی عناصر کی بیرونی امداد:

نبوت کے جموئے دعوے داروں اور باغی عناصر کو بیرونی ممالک سے کافی الماد کی جس سے ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ بحرین کے باغیوں کو شاہ ایران نے مدو دی۔ مشہور جموئی مرعیہ نبوت سجاح بنت حارث کی شالی عرب کے عیسائیوں کے حکمرانوں نے امداد کی۔ اس بیرونی ایداد سے قبائل کو بیتا دیا ہے۔ بیتا ہے۔ بیتا

7- فيضان صحبت نبوي مايتهام كي عدم دستياني:

تحد اور يمن كے باشدے اگر چراسلام لا محكے تنے چونكہ اسلام ابھى ان باور تفين قبائل كے

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (217)

ولوں میں رائے نہیں ہوا تھا اور ان بدوی قبائل کو فیضان نبوت کی صحبت بھی میسر نہیں آئی تھی بلکہ اسلام کی شان وشوکت نے ان کی گردنوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا اس وجہ سے ان کے دلوں میں ابھی تک کجی موجود تھی۔

8- وه زكوة كى روح كونه بمحص سكے:

اسلامی قانون کے مطابق ایک محصوص آیدن پر محدود نصاب کے مطابق کچھ مقررہ حصہ وصول کیا جاتا ہے جے مسلمانوں کی فلاح و بہود پر ہی خرج کیا جاتا ہے یا آبیں نقدی کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کا نام زکوۃ رکھا ہے۔ یہ ذکوۃ امیروں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کی جاتا ہے۔ اسلامی اصولوں کی روشن میں متحق لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے لیکن یہ لوگ زکوۃ کو ایک شم کی جاتی اور اسلامی اصولوں کی روشن میں متحق لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہوئے مالی نیکس مجھ کر دینے سے کا نیکس مجھ کر دینے سے صاف انکار کردیا۔

9- معاشرتی بابندیوں کی ناگواری:

عرب كا معاشرہ چونكہ مادر پدر آزادى كا قائل تھا۔ معاشر تى برائيوں اور اخلاقى بدا كماليوں كو وہ ائى تہذيب قرار ديتے تھے بلكہ وہ اس بر نازاں و فرحال تھے اور وہ زناء و شراب اور جواء كے عادى تھے۔ رقص و سرود اور شراب و شاب كى مجلس ان كى مرغوب اور پنديدہ تفريحات تھيں جبكہ اسلام ان چيزوں سے قطعی پر ہيزكی تلقين كرتا ہے بلكہ ان پر اسلام نے تعزيرى سرائيں اور حدود كا نفاذ كيا ہے اور ان سراؤں كے ذریعے برائيوں كے سيلاب كے آگے بند باندھا ہے جبكہ يہ پابندياں ان كے ذوق تسكين كے لئے زہر قاتل تھيں اور وہ كيے ان يابنديوں كو قبول كر سكتے تھے۔

10- حجوثے نبیول کی شریعت میں منکرات کی تھلی چھٹی:

عرب تو بہلے ہی بداخلا آیوں کے رسیا اور شراب و قمار کے عادی سے ادھر نبوت کے جھوٹے دوروں نے لوگوں کو اپنے بیچھے لگانے کے لئے انہیں برائیوں کے اجازت نامے بائٹے شروع کر دیے جس سے لوگوں کے وصلے مزید بڑھ گئے چنانچے ان لوگوں نے اپنی ہوں رانی اور تعیش پرمنی زندگی سے لطف اندوز ہوئے کے لئے جھوٹے نبیوں کے وامن میں پناہ لے لی کیونکہ مسلیمہ کذاب کی شریعت میں زنا اور شراب نوشی جائز تھی۔

11- سياسي مقاصد كاحصول:

عرب کا نظام چونکہ قبائل پر بھی فقا اس کے اکثر قبائل معاشرتی اور سیای تغلب و تسلط کے لئے ایک دوسرے پر برسر پرکار رہتے ہے۔ اس طرح عدنانی اور قبطانی قبائل ایک دوسرے کے ازلی اور جائی دیسرے پر برسر پرکار رہتے ہے۔ اس طرح عدنانی قبائل سے تھا چنانچہ قبطانی قبائل آپ کے غلبہ و تسلط دیمن سے چونکہ آئے خضرت کا میثاق اور معاہدہ عدنانی قبائل سے تھا چنانچہ قبطانی افتد ارکوختم کر دیے کو ناپسند کرتے ہے۔ آ ہے میں وفات کے بعد انہوں نے عدنانیوں نے قبطانی افتد ارکوختم کر دیے کی تاریخ کو ناپسند کرتے ہے۔ آ ہے میں کہ داب کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے حالانکہ وہ اس کے کذب کو بھی

#### Marfat.com

جانتے تھے گرسپای مقاصد حاصل کرنے کے لئے اس کے گردجن ہو سے اور حصول افتدار کے لئے اس کا مجر پورساتھ دیا۔

12- منافقين و يبود كا گھناؤنا كردار:

منافقین اور بہود جو اوّل روز سے ہی اسلام اور اہل اسلام کے دشمن سے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ ویتے سے چونکہ جزیرۃ العرب میں منافقین اور بہودیوں کی کافی تقداد موجود تھی ادھر مشرکین کا امھی تک کھمل صفایا نہ ہو سکا تھا۔ رسول اگرم میکھیل کی وفات کے بعد اُن لوگوں نے خبث باطن کی بناء پر اسلام وشمنی کے ویے ہوئے جذبات کی تسکین کے لئے جدید الاسلام لوگوں کے دلوں میں شکوک وشہبات کی اشاعت شروع کر دی لہذا سجاح بنت حارث نبوت کی جموئی دعویدار کے ساتھیوں میں جو تغلب کے نصرانیوں کی کیئر تعداد شامل ہوگئی ہی۔

13- مدینه کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشن

جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب قبائل کے دنود مدینہ میں آ آ کر اسلام قبول کرنے گئے۔ پھر جب رسول کریم مانی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوئی ہوگئی تو اسلام سے مرعوب ہو کر آبائی ند بہ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوگئیں گر جب آپ نے وفات بائی تو قات بائی تو قات بائی تو قات بائی تو قات بائی تو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہوگئی ہ

حضرت ابوبكر صديق كے اقدامات

قوت واستعداد کے ساتھ بمزک آسمے نے ساتھ بی بہ خریں بھی پہنچیں کہ مدینه منورہ پر برطرف سے

حلے کی تیاریاں ہور بی ہیں۔ بیصور تعال انتہائی پریشان کن تھی۔

جيش اسامه کي روانگي:

رسول اکرم النظام نے اپنی مرض الموت میں حضرت اسامہ بن زید کوشام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کے لئے نظر اسلام دے کر روانہ فرمایا تھا جو کہ آنخضرت اسلمین کی علالت کے باعث رُکا ہوا تھا۔

اب وفات نبوی میں کے بعد صدیق اکبڑنے اس نظر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ کرام نے خلیفتہ اسلمین سے عرض کیا کہ ایک حالت میں جب برطرف سے ارتداد کی خبریں آبن ہیں اور مدینے پرحملہ ہونے کا خطرہ ہے اس لئے نظر کی روائی کو ملتوی کر ویا جائے بلکہ اس مہم کی روائی سے بہلے دیگر انقلابات کا خطرہ ہے اس لئے نظر کی روائی کو ملتوی کر ویا جائے بلکہ اس مہم کی روائی سے بہلے دیگر انقلابات کا خدارک ضروری ہے محرصد بق اکبڑنے نہایت تی کے ساتھ انکار کیا بلکہ فرمایا کہ دونہ ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مدینہ میں اثنا ساٹا ہو جائے کہ درندے آکر میری ٹائیس نوچیس جب سے بی میں اس مہم کوئیس روکوں گا جس کی روائی کا تھم رسول اکرم الیا فرما چکے تھے۔''

چنانچہ آپ نے تھم دیا کہ وہ تمام لوگ جولشکر میں شامل سے دوائی کی تیاری کریں اور مدینہ
کے باہر لشکرگاہ میں جلد پہنے جائیں۔ اس تھم کی تعیل میں محابہ کرام حفرت اسامہ کے جنٹرے سے جن ہو
گئے۔ چر آپ خود لشکر کو رخصت کرنے کے لئے بیدل لشکرگاہ تک پہنچ۔ حضرت اسامہ کو مح لشکر رخصت
کیا اور خود حضرت اسامہ کی رکاب میں با تمیں کرتے ہوئے چلے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا تو
آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری ہے اُڑ کر پیدل چلوں تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں سوار ہوں گا اور
نہ ہی آپ کو اُٹرنے کی ضرورت ہے۔ میرا چند قدم آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔
حضرت ابو بھر کو اس طرح پیدل چلے دیکے کر پورالشکر جیران رہ گیا اور جن لوگوں کے ولوں میں حضرت اسامہ کی سید سالاری کے متعلق بھے انتہاض تھا وہ دور ہوگیا اور اس کے بدلے میں فرمانبرداری اور خلوص
کے جذبات پیدا ہو مجے۔

حضرت اسامه كوخليفه كي دس تصبحتين:

ا من سے حضرت اسامہ کو ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل جلتے ہوئے ان دس باتوں کی تصحت اور دمیت کی آپ نے فرمایا:

- ۱- خانت تدکرنار
  - 2- مجموث شه يولنار
  - .3- بدعهدی شکرنا۔
- 4- بيول بوزهول ادر عورتول كوتل نه كرنا\_
- 5- سن محل دار درخت كوند كاثا نه جلانا .
- 6- کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ کری اور گائے وغیرہ کو ذریج نہ کرتا۔

7- جب لی قوم پر گزر ہوتو اس کونری سے اسلام کی طرف بلانا۔

8- جب كى سے ملنا تو اس كے مرتبے كا خيال ركھنا۔

9- بب تمهارے سامنے کھانا آئے تو اللہ کا نام کے کر شروع کرنانہ

10- یہود بول اور عیسائیول کے راہب لوگون سے کوئی تعرض شہریا۔

اور ان تمام کاموں میں جن کے کرنے کا تھم رسول اگر میلائیل نے تہمیں دیا ہے نہ کی نہ ہی زیادتی کرنا۔ جاؤ اللہ کے نام پر کفار سے لڑائی کرو۔

(تاریخ طبری ص 1850 - تاریخ اسلام نجیب آبادی ج 1 ص 292)

صدیق اکبر سیعتیں کرکے مقام جرف ہے واپس ملٹے اور واپسی پر حضرت اسامہ ہے اجازت لے کر حضرت عمر کومشورے کے لئے ساتھ لے آئے۔

## لشكر اسامه كى كاميابي اور مدينه واليسى:

حفرت اسامہ نے محاذ جنگ پر شاندار عسکری صلاحیتوں کا جوت بہم پہنچایا 'شامیوں کو ہزیمت کی ذات سے دوجار ہوتا پڑا۔ آپ بے شار مال غنیمت اور جنگی قیدی لے کر مدینہ واپس آئے۔اس مہم پر چالیس دن صرف ہوئے۔حضرت ابو بگڑنے مدینہ سے باہر نکل کر اس کشکر کا استقبال کیا۔ بظاہر ایسے نازک موقع پر حضرت ابو بکڑکا فوج کو روانہ کرنا مصلحت اور تذہر کے خلاف معلوم ہوتا تھا لیکن اس گانہا ہے۔ نہایت اچھا اثر پڑا۔ (تاریخ طبری ج 2 ص 462)

## لشكر اسامة كى كامياب واليسى كے خوشگوار اثرات:

ال الشكرى روائلى بظاہر بے حد خطرناك معلوم ہوتى تھى گر اس كے نتائج اسلام اور مسلمانوں كے لئے بے حد مفيد تابت ہوئے۔ ملك كى اس شورش اور بدائنى كے زمانے بيل لشكر اسلام كااس طرح روميوں پر حملہ آ در ہونا گويا تمام مرتدين اور باغيوں كو بيہ بنا دينا تھا كہ ہم تمہارى ان سركشيوں اور تياريوں كو ايك پركآه كے برابر بھى وقعت نہيں دينے اس ہمت و طاقت كے ملى اشتہار اور اعلان بنة سركشوں اور باغيوں كے حوصلوں كو بيت كر كے ان كوفكر و تردد بيں بتلا كر ديا اور وہ بجائے اس كے كہ سركشوں اور باغيوں كے حوصلوں كو بيت كر كے ان كوفكر و تردد بيں بتلا كر ديا اور وہ بجائے اس كے كہ سلمانوں كے تحاشا سب كے سب مسلمانوں كى نتح كى پر بل پرتے اپنى ابنى جگہ يہ تحقیق كرنے كے كہ مسلمانوں كو مغلوب كيا جا سكتا ہے كرنہيں۔ بى وجہ ہے كہ طليحہ اسدى اور مسليمہ كذاب وغيرہ وغيرہ برعيان نبوت اسے اپنے علاقوں سے باہر قدم نہيں نكال سكے اور مشكرين ذكوۃ وغيرہ سركش قبائل اسلام كى مخالفت كا قطعی فيصلہ نہ كر سكے۔

حضرت اسامہ کا رومیوں پر فتح مند ہونا اور شیح سالم غنیمت لے کر واپس آنا اور اس خبر کا ملک میں شہرت باتھ آئی تھا البذا آئی مند ہونا ہوں کئیں شہرت باتھ آئی گیا تھا البذا آئی مند ہونا چونکہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آئی گیا تھا البذا آئی مند ہوں سرکشوں کو درست کرانے اور ملک کے امن و امان کو بحال کرنے میں اس مال غنیمت سے اہل اسلام کو بردی امداد ملی اور قبل کی درستوں کی روائلی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں ذیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں ذیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں ذیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں خیارہ میں میں سامان سفر کی تیاریاں خیارہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں اور ابو برائی میں سامان سفر کی تیاریاں خیار میاں کی دو تی ہو سکی اس کی سامان سفر کی تیاریاں خیارہ میں میں سامان سفر کی تیاریاں خیارہ میں میں سامان سفر کی تیار ہوں کی دو تھ ہو سکی سامان سفر کی سفر کی سامان سفر کی تیاریاں کی دو تی میں سامان سفر کی تیاریاں کی دو تا ہو تی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کی دو تا ہو تا

خوش آئنده قرار دیا گیا۔ (تاریخ اسلام ن 1 ص 292)

مزید برآن اس ایک طرف تو بیرونی طاقتوں کے داوں پر خوف طاری ہوگیا' دوسری طرف انقلابیوں کو اس کا یفین ہوگیا کہ مسلمانوں کی قوت کافی ہے ورند ایسے حالات میں جبکہ اندرونی قبائل میں بغاوت بیا ہے وہ بیرونی وشمنوں کے مقابلہ میں اتنی بڑی فوج نہیں بھیج سکتے سے مقابلہ کی صورت میں بغاوت بیا ہے وہ بیرونی وشمنوں کے مقابلہ میں اتنی بڑی فوج نہیں بھیج سکتے سے مقابلہ کی صورت میں مسلمانوں کی عشری قوت انہیں کچل کر رکھ دے گا۔ (تاریخ اسلام شاہ معین ندوی ج اس 110)

نبوت کے دعوبداروں کی سرکوبی

رسول اکرم میں اور کے عیات مبارکہ ہی میں بعض نبوت کے بدی پیدا ہو کیے تھے چنانچے مسلیمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آ تخضرت میں نبوت کے ماتھ نبوت کے ساتھ نبوت میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہول نصف دنیا آپ کی ہاور نصف میری ہے۔

اس کے جواب میں آ تخضرت میلائیم نے بول لکھا تھا

"محمد رسول الشعطينيا كى طرف سے مسليمه كذاب كؤ امالعدر دنيا الله نغالى كى ہے وہ اپنے ان سرجس كه مدا سركانا مركانا مركانا مدار عرال الله اشام مدر دكار الله على الرب "

بندول میں سے جس کو چاہے گا اس کا دارت بنائے گا ادر انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔''
لیکن آنخضرت میں تھا ہے بعد ادر بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کے لئے سر اُٹھایا اور روز بروز
ان کی توت بردھتی جاتی تھی چنانچہ طلیحہ بن خویلد نے اپنے اطراف میں علم نبوت بلند کیا' کیونکہ بنو
غطفان اس کی پشت پر تھے اور عینیہ بن حصن فزاری ان کا سردا رتھا۔

توجہ کی اور محابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ اس مہم کے لئے کون محض زیادہ موزوں رہے گا؟ قرعہ انتخاب حضرت خالد بن ولید کے نام لکلا چنانچہ وہ 11 ہجری میں حضرت ثابت بن قیس انصاری کے ساتھ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت لے کر مدعیان نبوت کی سرکوئی کے لئے روانہ ہوئے۔ (تارخ طبری م 1740)

1- طليحه بن خويلد:

اس کا اصلی نام طلحہ تھا' مسلمان تحقیرا اسے طلعہ کہتے تھے۔ یہ بنواسد سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کا دیر پینہ حریف تھا۔ حضرت خالد بن ولیڈ نے سب سے پہلے طلعہ کی جماعت پر حملہ کرکے اس کے متعبین کو حقل کیا اور عیبنہ بن حصن فزاری کو گرفار کر کے تمیں قید پول کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ بہنج کرعیبنہ نے اسلام قبول کرلیا لیکن طلعہ شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے عذر خوابی کے طور پر دو شعر لکھ کر

#### Marfat.com

ری میں شجاعت کے مونین کے مونین کے طقہ میں داخل ہو گیااور ایران وعراق کی مہول میں شجاعت کے مجمول میں شجاعت کے کارنا ہے بھی دکھائے۔ (تاریخ لیفونی ج 2 ص 145)

2-مسليمه كذاب:

۔ بیامہ کے قبیلہ بنو صنیفہ کا سردار تھا۔ یہ بردا اقتدار برست تھا۔ اس نے بمامہ پر بیٹ تھا۔ اس نے بمامہ پر بیٹ تھا۔ اس بیٹ بیا اور آپ میلینی سے عرض کی کہ آپ مجھے اپنا قبید جمانے کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلیمہ مدینہ آیا اور آپ میلینی سے عرض کی کہ آپ مجھے اپنا جسند جمانے کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ میلین نے فرمایا کہ "میں احکام خداوندی جانشین تسلیم کرلیں تو میں آپ میلین ہے ایمان کے آؤں گا۔ آپ میلین نے فرمایا کہ "میں احکام خداوندی جانشین تسلیم کرلیں تو میں آپ میلین ہے ایمان کے آؤں گا۔ آپ میلین کی مسلم میں اس میں میں اس میں

ہے تنجاوز نہیں کرسکتا اس شرط پر اگرتم تھجور کی رہے چیڑی بھی مانگونو نہیں دوں گا۔' ( جیے مسلم) سے تنجاوز نہیں کرسکتا اس شرط پر اگرتم تھجور کی رہے چیڑی بھی مانگونو نہیں دوں گا۔' ( جیے مسلم) مسلیمہ کذاب کی نیخ تمنی سے لئے حضرت شرجیل بن حسنہ روانہ کئے گئے لیکن اُس سے بل وہ

حملہ کی ابتداء کر چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو ان کی اعانت کے لئے روانہ کیا گیا چنانچہ انہوں نے مجاعہ کو شاست دی اس کے بعد خود مسلیمہ ہے مقابلہ ہوا۔ مسلیمہ نے اپنے تبعین کو ساتھ لے کر مقابلہ پر آیا۔ گھسان کا رن بڑا اور خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ شروع میں دشمن نے بہت زور مارا خالد کی فوج بچھے بئی اور بلیٹ کر زوردار حملہ کیا۔ تمام سیاہ نے جان کی بازی لگا دی اور بتو حقیقہ کے منہ پھیمر وئے۔ پیچھے بئی اور بلیٹ کر زوردار حملہ کیا۔ تمام سیاہ نے جان کی بازی لگا دی اور بتو حقیقہ کے منہ پھیمر وئے۔ باس ایک باغ تھا مسلیمہ لشکر کو لے کر اس میں گھس گیا اور دروازے بند کر کے محصور ہوگیا۔ بعض مجاہد ریوار پر سے کود کر اندر جا پہنچ اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت خالد کی فوج حرکت میں آئی اور جھوئے بی دیوار پر سے کود کر اندر جا پہنچ اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت خالد کی فوج حرکت میں آئی اور جھوئے بی کر بہت سے ساتھی کام آئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی آیک بردی تعداد شہید ہوئی کے ونکہ جنگ کا آغاز تھے نہ ہوا تھا کیونکہ حضرت الوبکر نے حضرت شرجیل اور عکرمہ بن الی جہل کو الگ الگ راستوں آغاز تھے نہ ہوا تھا کیونکہ حضرت الوبکر نے حضرت شرجیل اور عکرمہ بن الی جہل کو الگ الگ راستوں

ہے بھیجا آور ہدایت کی کہ دونوں یکجا ہوکر تملہ کریں گر حضرت عکرمہ نے سوچا کہ میں تنہا ہی فتح حاصل کر
لوں گا' اکیلے مسلیمہ سے جا اُلجھے گر بہا ہونا پڑا۔ اب شرجیل کی فوج مسلیمہ کے مقابلہ میں آئی' انہیں
اوں گا' اکیلے مسلیمہ سے جا اُلجھے گر بہا ہونا پڑا۔ اب شرجیل کی فوج مسلیمہ کے مقابلہ میں آئی' انہیں
محصرت خالد کے انظار کا تھم تھا لیکن انہوں نے بھی عکرمہ کی طرح جلدی کی اور شکست کھا کر پیچھے
مجھی حضرت خالد کے انظار کا تھم تھا لیکن انہوں نے بھی عکرمہ کی طرح جلدی کی اور شکست کھا کر پیچھے
میں حضرت خالد کے انظار کا تھم تھا لیکن انہوں نے بھی عکرمہ کی طرح جلدی کی اور شکست کھا کر پیچھے
میں حضرت خالد کے انظار کا تھم تھا لیکن انہوں نے بھی تاریخ حضرت خالد کے جنچنے پر شدید جنگ شروع ہوئی۔
میں حضرت خالد کے دادھر سے حضرت خالد بھی آگئے خضرت خالد کے جنچنے پر شدید جنگ شروع ہوئی۔

پھر خالد نے باغ کے اندر جھوٹے نبی کے ساتھیوں کو گاجر مولی کی طرح کا ٹنا شروع کیا۔
پھر خالد نے باغ کے اندر جھوٹے نبی کے ساتھیوں کو گاجر مولی کی طرح کا ٹنا شرد کیا تھا اے میقل کر کے
سید الشہد اء حضرت حمزہ کے قاتل وحثی نے جس حربہ سے انہیں شہید کیا تھا کہ مسلیمہ ویوار کی
سید الشہد اء حضرت موقع ملا اس سے مسلیمہ کوئل کروں گا۔ آج اس نے ویکھا کہ مسلیمہ ویوار کی
سید جھوڑا تھا کہ جب بھی موقع ملا اس سے مسلیمہ کوئل کروں گا۔ آج اس نے ویکھا کہ مسلیمہ ویوار کی

اوٹ میں کھڑا ہے اس نے تاک کرحربہ پھینکا جواس کی چھاتی سے پار ہو گیا۔ ایک انصاری نے بڑھ کر اوٹ میں کھڑا ہے اس نے تاک کرحربہ پھینکا جواس کی چھاتی سے پار ہو گیا۔ ایک انصاری نے بڑھ کر میا اور مسلیمہ کی باقی ماعدہ فوج بھاگ نگی۔ مسلیمہ کی کھوپڑی پر تلوار کا وار کیا اور اسے ڈھیر کر دیا اور مسلیمہ کی باقی ماعدہ فوج بھاری باب الغزوات)

اس جنگ میں مسلیمہ کے اکیس ہزار آ دی مارے گئے۔ بارہ سومسلمانوں نے شہادت پائی جن میں سے بہت سے حافظ قرآن بھی تھے۔ (تاریخ لیفٹولی ج2 ص 145)

#### . 3- اسود عنسي :

اس کا اصل نام عملہ تھا۔ یہ یمن کے قبیلہ عنس سے تعلق رکھتا تھا۔ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے لوگ اسے "اسود" کہتے تھے۔ اس نے جناب رسول کریم سیار کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں اس کی قوت اور زیادہ بردھ گئی تھی۔ اتفاق سے اس کے چند پیروکار مسلمان سرداروں کے ساتھ مل گئے۔ اسود کو ابھی چار ماہ بھی حکومت کرنا نصیب نہ ہوئی تھی کہ قیس بن مشوح اور فیروز دیلمی نے اسے نشہ کی حالت میں ذری کر دیا۔ (تاریخ طبری می 1863)

#### 4- سجاح بنت حارث:

قبیلہ بوتمیم کی ایک حوصلہ مند خاتون سجاح بنت حارث بھی نی بن بیٹی لوگ جوق در جوق اس کے بیروکار بن گئے۔ بنوتمیم کے ایک نامور مردار مالک بن نویرہ نے آنخضرت میں ہوئی کی وفات کے بعد مرقد ہو کر سجاح کی مریدی اختیار کی۔ سجاح نے اپنی قوت بردھانے کے لئے مسلیمہ کذاب سے شادی کر لی۔ جفرت خالہ جب سجاج کی سرکوئی کے لئے بنوتمیم میں پنچے تو اسے غائب پایا۔ بنوتمیم نے شادی کر لی۔ جفرت خالہ نے آئے ہتھیار ڈال دیے اور اسلام لے آئے۔ حضرت خالہ نے آئیں معاف کر دیا۔ سجاح دہاں سے بھاگ کر بھرہ پنجی اور بھے دنوں کے بعد مرگی۔ (تاریخ یعقوئی ن 2 ص 145)

<u>دیگر مریدین کی سرکو بی .</u>

رسول اکرم الیا کی وفات کے بعد بہت سے سرداران عرب مرتد ہو گئے اور ہرایک اپ طقے کا بادشاہ بن بیٹا چنانچ نعمان بن منذر نے بحرین میں سراٹھایا کھیط بن مالک نے عمان میں علم بغاوت بلند کیا۔ ای طرح کندہ کے علاقہ میں بہت سے بادشاہ بیدا ہو گئے۔ اس لئے حضرت ابو بکر نے مدعیان بنوت سے فارغ ہونے کے بعد اس طوائف الملوکی کی طرف توجہ کی چنانچہ علاء بن الحضر کی کو بحرین بنوت سے فارغ ہونے کے بعد اس طوائف الملوکی کی طرف توجہ کی چنانچہ علاء بن الحصر کی کو بحرین بنوت سے فارغ من منذر کا قلع قبع کرایا ای طرح حذیقہ بن محصن کی تلوار سے لقیط بن مالک کوئل کرا کے مرزمین عمان کو پاک کیا اور زیاد بن لبید کے ذریعے سے ملوک کندہ کی سرکولی گ

(تاریخ طبری ص 1863)

# منكرين زكوة كى گوشالى

مدعیان نبوت اور مرتدین کے علاوہ ایک تیسرا گروہ منکرین ذکوۃ کا تھا چونکہ بہگروہ اپنے آپ
کومسلمان کہتا تھا اور صرف ذکوۃ اوا کرنے سے منکر تھا' اس لئے اس گروہ کے خلاف تکوار اُٹھانے کے
متعلق خود صحابہ میں اختلاف دائے ہوا چانچ حضرت عرق جے متفدد صاحب دائے بزرگ نے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایمی جماعت کے ساتھ کس طرح جنگ کر سکتے ہیں جو
توحید و دسالت کا اقراد کرتی ہے اور صرف ذکوۃ کی منکر ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا غیر مترازل
ادادہ واستقلال اختلاف دائے سے مطلق متاثر نہ ہوا اور صاف صاف کہ دیا:

"فدا کی قسم! اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول الله می کو دیا جاتا تھا کوئی دیے ہے انکار کرے گا تو میں اس کی خلاف جہاد کروں گا۔" اس تشدد کا تیجہ یہ بوا کہ تھوڑی کی تعبیہ کے بعد تمام منکرین زکوۃ خود زکوۃ لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور پھر حضرت عمر کو بھی حضرت ابو بکر کی اصابت رائے کا اعتراف کرنا بڑا۔ (صحیح بخاری ن 1 م 188)

اس طرح البيخت تدبر اور عزم واستقلال كے باعث حضرت ابوبكر في الك مال كے عرصه ميں اس بوے فتنہ كو دبا ديا اور سركش قبائل ايك بار چر دائرة اسلام ميں آگئے اس شورش كے درميان حضرت ابوبكر نے نشكروں كى تيارئ قائدين كشكركا انتخاب اور كشكركی نقل و حركت كے متعلق ضرور كا عناب اور كشكر كی نقل و حركت كے متعلق ضرور كا عبايات كے سلسلہ ميں جس دانشمندى اور تدبركا شوت ديا وہ تاریخ اسلام ميں ایک عظیم كارنامه قرار دیا جا سكتا ہے۔

# جمع وترتيب قرآن اوراس كاليس منظر

مرعیان نبوت اور مرتدین اسلام کے مقابلہ میں خصوصاً مسلیمہ کذاب کے فتنہ کو دبائے کے لئے جو جنگ بیامہ میں ہوئی تھی اس میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول جنگ بیامہ میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد جو شہادت سے سرفراز ہوئی 6000 (جھ ہزار) تھی۔

میامہ میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد جو شہادت سے سرفراز ہوئی 6000 (جھ ہزار) تھی۔

(خطبات بہاولیور ص 14)

حضرت عمر فاروق نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر حکومت نے تحفظ قرآن مجید پر توجہ نہ کی اور حفاظ قرآن اس طرح جنگوں میں شہید ہوتے رہے یا طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو م

ممکن ہے قرآن کے اجزاء ضائع ہو جائیں لہذا قرآن کریم کو ایک جگہ لکھ لیما جاہئے۔

یہ سوچ کر حضرت عراض الد عنهم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ممامہ کی جگا۔ جس بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے ہیں اس لئے اگر آپ نے جس قرآن پاک کی طرف توجہ نہ کی تو اندیشہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف توجہ نہ کی تو اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرایا جو کام دسول الشمالی ہے کہ قرآن میں کیے انجام دول۔ حضرت عمر نے اصرار کیا کہ یہ کار خریے آپ کو اس طرف توجہ و بن چاہئے بالآ خر ابو بکر کے ذہن میں یہ بات آگئ چنانچہ انہوں نے کا تب وی حضرت زید من شابت کو یہ خدمت تفویض کی۔ (صدیق اکبر عمر 393)

رید سد سے حدی مار سری بر ماروں کے حدیث بر ماروں کے حصرت ابو بر مشمل ایک ممیٹی بنائی جس کے مصرت ابو بر نے جمع قرآن کے سلسلہ میں جار صحابہ کرام پر مشمل ایک ممیٹی بنائی جس کے

اركان بيه سقي:

- 1- حضرت الى بن كعب رضى الله عنه
  - 2- حضرت ابوز پدرضی الله عنه
- 3- معزرت معادين جبل رضي الله عشر
- -- حضرت زید بن تابت رضی الله عنه

بقول ڈاکٹر حمید اللہ یا نچویں حضرت عمر تھے۔ اس کمیٹی کے صدر حضرت زید بن ثابت تھے۔ (خطبات بہاولیور ص 15)

چنانچے کمیٹی کے ارکان نے شب و روز کی محنت اور نہایت ترم و احتیاط کے ساتھ تمام متفرق اجزاء کو بیٹی کے آخر میں ہوئی۔ یہ نئے اجزاء کو بیٹی کرکے آیک کباب کی صورت میں مدون کیا اس کی تحمیل 11 ہجری ہے آخر میں ہوئی۔ یہ نئے حضرت ابو بحرصد بین کی زندگی تک ان کے بیاس دہا ان کے انقال کے بعد حضرت عمر کی تحفوظ رہا اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد اُم المونین حضرت حفصہ کی تحویل میں رہا۔ حضرت عمان نے اپ ور خلافت میں یہ نئے حضرت حفصہ کے مستعار لے کر اس کی متعدد نقلیں کروا کیں اور مختلف اسلامی علاقوں میں ہیں یہ نے حضرت حفصہ کے وی 10)

حضرت شاه ولی الله د ہلویؒ فرماتے ہیں:

" كيى جمع قرآن درمصاحف ہے جس پر الله تعالى كا ارشاد "و إنا له لمحافظون" موتا ہے اور جس كى بشارت "ان علينا جمعه و قرآنه ' ميں موجود ہے۔' (ازالة المحفاء' ج 2 ص 5)

# فتوحات عهد صديقي مين

حفرت الوبكر صديق رضى الله عنه جب واخلى انتثار فنه ارتداد اور مرعيان نبوت كا استيصال كر علي أنتثار فنه ارتداد اور مرعيان نبوت كا استيصال كر علي و أنبول في مردو اسلام وثمن طاقتول كى طرف توجه كى جومسلمانول كو تباه و برباد كرنے ير ليلے موسك تنے اور ده شے: ايران (فارس) اور روم۔

#### اران (فارس) كا تعارف:

ایران کی سلطنت بہت قدیم تھی۔ بیسب سے بڑی متمدن سلطنوں میں شام ہوتی تھی اور بیر سبب سے بڑی وسی سلطنت تھی۔ افغانستان اور عراق عرب ایران کی حکومت کی حصہ تھے۔ ایران پر سلسانی خاندان حکومت کرتا تھا۔ آنخضرت کی اولات باسعادت کے زبانہ میں ساسانی خاندان کا مشہور عادل بادشاہ نوشیروال تخت فارس پر مشمکن تھا۔ ایران کے بادشاہوں نے اپنا لقب "کسری" رکھا ہوا تھا۔ ساسانی خاندان کا وارالسلطنت شہر" مدائن" تھا۔ یہ عظیم الثان شہر دریائے دجلہ کے مشرق و مفرقی کی کنارون کی او تھا۔ اسی شہر میں "قصر کسری" تھا جو اپنے حسن تغیر کے لیاظ سے عائبات عالم میں شار ہوتا تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے زمانۂ خلافت میں ایران کی عظیم الثان سلطنت ''سلطنت اسلامیہ'' کا حصہ بن گئی۔ (خلفائے راشدین: عبدالرشید عراقی' ص 87)

#### روم کا تعارف

سکندر بینانی کے بعد جو دوسری عظیم الثان سلطنت بورب میں قائم ہوئی وہ روی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا صدر مقام حکومت اللی کا موجودہ دارالحکومت 'روم' تھا۔ روی سلطنت کے عروج کا زمانہ

#### Marfat.com

تھا جب ہندوستان اران چین اور ترکستان جھوڑ کرتمام دنیا اس کے زیر کیس تھی اور میسلطنت ''گریٹ رومن ابمیائر" کے نام سے مادی جاتی تھی۔روی سلطنت کے بادشاہ کا لقب "قیصر" تھا۔

آ غاز اسلام میں رومی سلطنت کا تاجدار "برقل" تھا۔ یہ پہلے افریقد کا گورنر تھا کچر 610ء میں اس نے '' قیصر خوقا'' کومل کر کے سلطنت روم پر قبضه کرلیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ قیصر روم جمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ 9ھ میں رومیوں نے مدینہ کر فوج کتی کی تيارياں كى تھيں جب آنخضرت ملينيا كواس كى خبر ہوئى تو آپ مائيل خود پيش قدمى كركے مقام تبوك تك يہنيج كتے تو روميوں كا حوصلہ بست ہو كيا اور عارضي طور برلزائي زك كئي۔ تا ہم مسلمانوں كو ہميشہ روميوں کا خطرہ دامن میررہا۔

عهد صديقي مين عرب وتجم كي صورت حال:

شاه معین الدین احمه ندوی لکھتے ہیں کیہ

جزیرہ نمائے عرب کی سرحد دنیا کی دوعظیم الثان سلطنوں سے نکراتی تھی۔ ایک طرف شام پر روی حصندًا لہرا رہا تھا تو دوسری طرف عراق بر کیانی خاندان کا تسلط تھا۔ ان دونوں مسابیہ سلطنوں نے عرب کے آزاد اور جنگجو باشندوں پر اپنی حکمرانی کا سکہ بٹھانے کی ہمیشہ کوشش کی خصوصاً ایرانی سلطنت کو تو اس مقصد کے حصول کے لئے باز ہاعظیم قربانیاں بھی پیش کرنا پڑیں۔ لبندا اس مہم کوسر کرنے کے لئے عظیم الثان لشکروں کو روانہ کیا گیا۔ بعض اوقات اِس کو کامیابی بھی ملی جس کے نتیجہ میں اس نے عرب ے ایک وسیع خطہ کو اینے قبضہ میں کر لیا چنانچہ ساسانی سلطنت کے دوسرے فرمانروا شاہور بن اروشیر کے عہد حکومت میں حجاز اور یمن وونوں اس کے باحکرار تھے۔ائی طرح سابور ذی الاکتاف مین و حجاز کو متح کرتا ہوا یٹرب (مدینہ منورہ) تک پہنچ گیا۔ بیرعربوں کا حد درجہ دشمن تھا جو رئیسان عرب کرفتار ہو کر جاتے تھے۔ بیران کے شانے اکھڑوا ویتا تھا اس وجہ سے میرسب میں "دوالا محتاف" (شانوں والا) کے لقب سے مشہور ہوا۔ (تاریخ الطّوال ص 49)

لیکن عرب کی آزاد اور غیور فطرت دب کررہنا نہیں جانتی تھی اس لئے جب بھی انہیں موقع ملأ باغی بن گئے۔ یہاں تک کہ کی ہار خود عربوں نے عراق پر قابض ہو کر اپنی ریاستیں قائم کیں چنانچہ فر مانر دایان یمن کے علاوہ قبیلہ معد بن عدمان نے عراق میں آیاد ہوکر ایک مستقل حکومت قائم کرلی اور

اس کے ایک فرماز واعمر بن عدی نے جیرہ کو دارالسلطنت قرار دیا۔ سوشابان عجم نے لیڑہ کی عربی سلطنت کو زیادہ دنوں تک آزاد نہیں دینے دیا بالآخر اپنی سلطنت كا ايك حصد بنا ليا تا بم عمر بن عدى كا خاندان مدنول ايك باحكرار ركيس كى حيثيت عصرال يرحكموان رہا اور اس تقریب سے بہت سے عربی قبائل وقا فو قا اس مرزمین برآ کر آباد ہوئے رہے۔ غرضیکہ عرب و ایران کے تعلقات قدیمی ہیں۔ آنخضرت مائیل کے عہد تک باہمی چھٹر چھاڑ چلی آتی تھی چٹانچہ جنگ ذی وقار میں جو ایرانیوں اور عربوں کی ایک عظیم قومی جنگ تھی جب ایرانیوں نے تنگست کھائی تو آپ نے فرمانا:

هذا اوّل يوم انتصفت العرب من العجم (عقد الفريدُ ن 3 ص 81) "بديهلا دن ب كمرب ن عجم س بدله ليا-"

رومی سلطنت سے بھی عرب کے درینہ تعلقات تھے۔عرب کے بہت سے قبائل مثلاً سلیے، غسان اور جذام وغیرہ شام کے سرحدی اصلاع میں جاکر آباد ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ عیسائی ندہب قبول کر کے ملک شام میں بڑی بڑی ریاسیں قائم کر لی تھیں اور اسی ندہبی تعلق کے باعث ان کورومیوں کے ساتھ انکے شنم کی ریاگئت ہوگئ تھی۔ اسلام کا زبانہ آیا تو مشرکین عرب کی طرح حدود شام کے عرب عیسائیوں نے بھی مخالفت ظاہر کی اور 6ھ میں حضرت وجیہ کہی قیصر روم کو دعوت اسلام کا بیغام دے کر واپس آ رہے تھے تو شامی عربول نے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔

(اسد الغابر مذكره دحيه بن خليفه كلبيّ)

ای طرح رسول النسکی اسلام کے قاصد حارث بن عمیر کو بھریٰ کے حاکم عمر بن شرجیل نے قال کرا دیا۔ 8ھ میں غزوہ موندای قل و غارت کا انتقامی متیجہ تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔

(طبقات ابن سعد محسد مغازی ص 92)

9ھ میں رومیوں نے خاص مرید پرحملہ کرنے کی تیاریاں کی تھیں۔ رسول اللہ میں آئی ہے خود بیش قدمی کی تو عارضی طور پر لڑائی کا سلسلہ زک گیا تاہم مسلمانوں پر ہمیشہ شامی عربوں اور رومیوں کے طرف سے خطرات منڈلاتے رہنے تھے چنانچہ 11ھ میں رسول اکرم میں آئے اس حفظ ماتقدم کے خیال سے حضرت اسامہ بن زید کو شام کی مہم پر مامور فرمایا تھا۔

خلاصة كلام:

اس تفصیل ہے یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ عرب ہمیشہ ہے اپنی دونوں ہمسایہ سلطنوں میں ہدف بنا ہوا تھا خصوصاً اسلام کی روزافزوں ترقی نے انہیں اور بھی مشکوک کر دیا تھا جو اس عربی نونہال کے کئے حد درجۂ خطرناک تھا۔

خلیف اول نے انہی اسباب کی بناء ہر اندرونی جھڑوں سے فراغت پاتے ہی بیرونی وشمنوں سے مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ (خلفائے راشدین ص 46 تا 48)

عهد صدیقی میں اران کی سیاسی حالت:

ائن زمانہ میں ایران کی حکومت روز بردز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔خسرہ پرویز تک نہایت توی تھی اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا شیرویہ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے سب بھائیوں کوقل کرا دیا۔ پیکل آٹھ مہینے تخت پر رہا اس کے بعد اس کا صغیر السن بیٹا تخت پر بیٹھا اسے ایک درباری افسرقل کر کے خود

#### Marfat.com

بادشاہ بن گیا۔ چند دنوں بعد دوسرے درباریوں نے اے آل کرے جوال شیر کو تخت نشین کیا۔ ایک سال کے بعد میر محلی مر کمیا۔ اس وقت شاہی خاندان میں ایک صغیرالس بچہ یز دگرو کے علاؤہ اور کوئی نہ تھا اس لئے شاہی خاندان کی ایک عورت بوران وحت کو اس شرط کے ساتھ تخت پر بٹھا دیا گیا کہ برزوگرو کے س شعور کو چنچنے کے بعد اُسے بادشاہ بنایا جائے گا۔ (اخبار الطوال ابوطنیفہ دینوری ص 116)

عراق برعرب قبائل كاحمله

ارِ انی سلطنت چونکہ طوائف الملو کی کے سبب ای گزشتہ شان وعظمت کھو بیٹھی تھی کر دگرد کے نامالغ ہونے کی وجہ ہے ایک عورت تخت اران پر متمکن تھی چنانچہ عراق کے وہ عربی قبائل جو ارانی حکومت کا تختہ مثن رہ چکے تھے ایسے مواقع ہے فائدہ اُٹھانے کے منظر تھے چنانچے موقع یا کرنہایت زور وشور کے ساتھ اُٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلہ واکل کے دوسردار منی شیبانی اور سوید بجل نے تھوڑی تھوڑی می جمعیت اسمی کر کے حرہ اور اهلہ کے نواح میں غار تگری شروع کر دی۔

متنی شیبانی اسلام لا میکے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ تنہا اس عظیم حکومت سے مگرنہیں لے سکتے اس کتے بارگاہ خِلافت میں حاضر ہوکر با قاعدہ فوج کشی کی اجازت حاصل کی اور اینے تمام قبیلہ کو لے کر ارانی سرحد میں کھس گئے۔اس وقت تک حضرت خالد بن ولید مرعیان نبوت اور مرتدین کی سے فارغ ہو چکے تھے اس لئے حضرت ابو بکر صدیق نے ابتداء محرم 12 ھے میں حضرت خالد بن ولید کو اسلامی نوعات کا سنگ بنیاد نصب کرنے کے لئے اران کی طرف روانہ کیا۔حضرت خالدؓ دس بزار مجاہدین اسلام کالشکر لے کرعراق کی سرحد پر پہنچ گئے۔ یہاں حضرت منی آٹھ ہزارمجاہدین کے ساتھ ان کا انتظار كر رہے تھے۔ اس طرح اسلامی لشكر كی تعداد اٹھارہ ہزار ہوگئی اور اس سارے لشكر کے سیہ سالار حضرت

حضرت خالد کو خلیفہ رسول نے ہدایت کی تھی کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی و اس سے بھی انگار و موت دی جائے اگر وہ قبول کر لیں تو بہتر ورنہ انہیں جزیہ دینے کے لئے کہیں اگر وہ اس سے بھی انگار

كريں تو پھران ہے جنگ كريں۔

حضرت خالد نے اپی فوج کے تین حصے کئے ایک حصے کا امیر حضرت منی بن حارثہ کو بنایا ا ووسرے کا عدی بن حاتم کو اور تیسرے کو اپنے ماتحت رکھا۔ اس کے بغد حضرت خالد ؓ نے خلیفہ کی ہدایت کے مطابق ہرمز کے نام حط لکھا جس کامضمون سے تھا:

"أكرتم سلامتي جابيت موتو اسلام قبول كرلؤاگر بيه منظور نبيل تو جزئيه دو اور مسلمانون كي پناه ميل آ جاؤ۔ اگر میکی منظور نہیں تو پھر جو ملیجہ ہوگا اس کے ذمہ دارتم خود ہو گے۔ میں ایک الیمی قوم کوساتھ لایا ہوں جوموت سے اتن ہی محبت کرتی ہے جنتی تم زندگی سے محبت كرتے ہو۔ (تاریخ طیری ت 2 ص 554)

ادھر ہرمز کو جب سے خط ملا اس وقت اسلامی فوج کی نقل وحرکت کی اطلاع بھی ملی تو اس نے اس کی اطلاع کمری ایران اردشیر (یزدگرد) کو دی اور وہ حضرت خالد کے مقابلہ میں ایک لشکر جرار لے کر آگیا۔ ہرمز نے اپنی فوجول کی صف بندی اس طرح کی کہ اس کے میمنہ اور میسرہ کی قیادت ایران کے شاہی خاندان کے دو بھائی ''نوشجان اور قباذ'' کر رہے تھے۔ ایرانیوں کے جوش وخروش کا یہ عالم تھا کہ ان کے کئی وستوں نے ایک دوسرے کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ رکھا تھا تا کہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ اس وجہ سے اس جنگ کو ''ذات السلاسل' کہا جاتا ہے۔

سب انظامات کمل ہوئے تو ہرمز نے حضرت خالد کو وقت مبارزت دی۔ حضرت خالد آگے برا سے الزائی ہونے گئی۔ ہرمز نے تواعد جنگ کے خلاف کچھ آ دمیوں کو اس پر تیار کر رکھا تھا کہ جب خالد میرے مقابلہ پر آئیں اور میرے ساتھ مصروف ہوں تو آپ خالد پر تملہ کر ویں چنانچہ ایا ہی ہوا لیکن اس وقت اچا تک حضرت قعقاع بن عمرو حضرت خالد کی مدد کو پہنچ اور اس زور سے تملہ کیا کہ ہرمز کے آ دمی بدخواس ہو گئے اور حضرت خالد نے پہلو بچا کر ہرمز پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میدان جنگ کا یہ رنگ دیکے کر اسلامی افواج نے حملہ کر دیا اور ایرانی شکست کھا کر بھاگے اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب مسلمانوں نے تعاقب کرے بے خار ایرانیوں کوئل کیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب

اسلامی افواج کو بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں ہرمز کا مرصع تاج بھی تھا اور ایک ہاتھی بھی۔حضرت خالد نے سب مال غنیمت مدینہ حضرت ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا۔ ہاتھی کو بھی مدینہ بھیجا گیا اور اسے مدینہ کی مگیوں میں گھمایا گیا۔عربوں کے لئے یہ بالکل ایک نیا جانور تھا۔ لوگوں نے برے ذوق وشوق سے اسے دیکھا۔ بعد میں یہ ہاتھی واپس بھیج دیا گیا۔ (تاریخ ابن اٹیز ج 2 ص 262)

ہر مز کا تاج حضرت خالد کو عطا کیا گیا کیونکہ انہوں نے ہی ہر مزکونل کیا تھا۔

ويكرجنگون كا حال:

ذات السلامل کے بعد کی ایک جنگیں ہوئیں جو کہ رہتیں:

جنگ مزار:

یہ جنگ ماہ صفر 12 ہیں ہوئی۔اس جنگ میں ایرانیوں کے نامور جرنیل قارن نوشجان اور قباذ مارے گئے۔مؤرخ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کا ان جیبا نامور اور بلند مرتبہ مخص آئندہ کسی جنگ میں نہیں مارا گیا اور اس جنگ میں ایرانیوں کے تمیں ہزار آ دی مارے گئے۔

( تاریخ الکامل لابن اثیرُج 2 ص 263)

جنگ ولجير

میہ بوی خوزیز جنگ ہوئی۔ ابن اٹیر کے مطابق اس جنگ میں دونوں فریقوں نے گمان کیا کہ

Marfat.com

اس کے جواب میں مسلمانوں پر پھر برسانے شروع کر دیئے چنانچہ حضرت خالد نے اپنے لشکر کوان پر م مسلسل تیر مارنے کا تھم صاور فرمایا۔اس بناء پر اسلامی لشکر نے ان پر اس کثرت سے تیر برسائے کہ ان کے بے شار آ دمی مارے کئے آخر وحمن کی افواج کے سرداروں نے حضرت خالد سے درخواست کی کہ ہم آپ سے مصالحانہ

صبر کا پیاندلبریز ہو چکا ہے بڑی گھسان کی جنگ ہوئی۔ مجاہدین اسلام آنا فانا قبر خداوندی بن کروشمن پر توٹ پڑے۔ بے شار ایرانی قبل ہوئے جو باقی چے گئے وہ پدھواس ہوکر بھاگ گئے۔ (حوالہ ندکور) ا

تفتگو کرنا جاہتے ہیں' آپلائی بند کر دیں۔حضرت خالد ؓ نے بید درخواست قبول کر لی چنانچیران کا وقد جاضر خدمت ہوا اور انہوں نے ایک لا کھ نوے ہزار درہم سالانہ جزید دینا منظور کر کے سلے کر فی اور ایک

تحريري معاہدہ ہوا۔ (ابن اثيرُ ج 2 ص 267)

تاريخ اسلام ..... (230

حیرہ ہے فارغ ہو کر حضرت خالد انبار کی طرف بڑھے۔ اہل انبار کو اطلاع ملی تووہ بھی قلعہ بند ہو گئے۔جب مسلمان ان کے قریب بہنچے تو انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیئے۔حضرت خالد نے جوابی حملہ کیا جس سے وشن کے ایک ہزار سیابی این آمھوں سے محروم ہو گئے۔ جب مسلمانوں کی طرف ہے زیادہ دباؤ بڑھا تو انہوں نے سلح کرلی اور شہر پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ (حوالہ مذکور)

متح انبار کے بعد حضرت خالدٌ عین التمرکی طرف بوسط یہاں ایک ایرانی جرنیل میران ہیر بہرام جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ حضرت خالد نے اتنا شدید حملہ کیا کہ ایرانی بدحواس ہو مجئے۔ حضرت خالد "ف ارانی نظر میں شامل عیسائی عربوں کو گرفتار کیا اور ان میں سے بیشتر کی گروئیں اُڑا

وہاں ایک گرجا دیکھا' اس کا دروازہ کھولا تو اس میں جالیس لڑکے تھے۔ جب ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے انہیں کرجا دیکھا' اس کا دروازہ کھولا تو اس میں جالیس لڑکے تھے۔ جب ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے اپنے متعلق برغمال ہونے کا ذکر کیا۔ حضرت خالد نے انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اندلس کے مشہور فاتے مویٰ بن تصیر اور بھرہ کے مشہور محدث و فقید محمد بن سیرین انہی لڑکوں میں شامل اندلس کے مشہور فاتے حکمہ بن سیرین انہی لڑکوں میں شامل تھے۔ (تاریخ طبری ج م 27 م 577)

معركه دومته الجندل:

دومتہ الجندل عین التمر سے تین سومیل کی مسافت پراس راستہ پر واقع ہے جو جرہ اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ وومتہ الجندل کا سردار اکیدر بن غبدالملک کندی تھا۔ 9ھ میں آنخضرت مالئے ہے اس کی سرکونی کے لئے حضرت خالد کو بھیجا تھا تو حضرت خالد نے اس کو گرفار کرکے مدینہ بھیجا تو یہاں آکر وہ مسلمان ہو گیا۔ آنخضرت نے اس کو بروانہ امن لکھ دیا لیکن آنخضرت میلئے ہے انقال کے بعد اس نے زکوۃ اداکر نے سے انکار کر دیا اور عہد تھی کرکے مرتد ہو گیا۔ (فقرح البلدان ص 68)

حضرت ابوبكر في حضرت فالد كواس كى سركوبى كے لئے رواند كيا۔ حضرت فالد في دومته الجندل كا محاصرہ كيا اور اكيدركو كرفاركر ليا اور اسے عبد شكنی اور بغاوت كے جرم میں قبل كر دیا۔ اس كے بعد جنگ ہوكی جس میں بے شار عیسائی قبل ہوئے۔ اس جنگ میں جودى جوعرب قبائل كا سروارتھا قبل ہوا اور اس كى بنى جوحس و جمال میں بہت مشہورتھی گرفار ہوئی۔ حضرت فالد نے بہلے اسے خريدا پھر آزاد كركے اس سے فكاح كرليا۔ (حوالہ فدكور)

عراق میں بغاوت:

حضرت خالد ابھی دومتہ الجندل ہی میں سے کہ ایرانیوں اور عراق کے عربی قبائل نے ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اُٹھا کرعلم بغادت بلند کر دیا۔ حضرت خالد کو اطلاع ملی تو آب دومتہ الجندل سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف دوسرے مسلان جرنیل حضرت قعقاع مصرت ابولیل حضرت اعبد اور حضرت عرب خالد ہے آ ملے۔ پھر متحدہ اسلامی لشکر نے ایرانیوں اور ان کے عرب حلیفوں پر تباہ کن شب خون مارا اور متیجہ یہ ہوا کہ کشتوں کے بیٹے لگ صحے۔ عیسائی عربوں کا سردار بذیل بن عمران میں اُن کرنے کی ایرانیوں اور ان کے عرب اور ایرانی موت کے گھاٹ اُنار دیے۔

(ابن اثیرُنج 2 ص 272) جنگ فراض

فراض عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات کے شالی حصد میں واقع ہے۔ حضرت فالد عراق کی بغاوت ختم کرنے کے بعد فراض سینچے اور دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن ہو مجئے۔ یہاں روئ ایرانی اور عیسانی عرب نتیوں جمع ہو مجئے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں نیرد آزما ہوئے۔ حضرت فالد نے جب ویکھا کہ تنیوں جمع ہو مجئے ہیں تو آپ نے ان کے مقابلہ کے لئے خاص اہتمام کیا کیونکہ اس وقت جب ویکھا کہ تنیوں جمع ہو مجئے ہیں تو آپ نے ان کے مقابلہ کے لئے خاص اہتمام کیا کیونکہ اس وقت ایران عرب اور روم کی طاقت متحدہ تھی اور درمیان میں دریائے فرات حائل تھا۔ خالفین دریائے فرات

كو بإركر كے جلے آئے اور ساحل بر فريقين كا مقابله ہوا اگر چه اس جنگ ميں مسلمانوں كے مقابله ميں تنین طاقتیں تھیں لیکن ان کے جوش جہاد اور سرفروشی نے تنیوں کو نہایت شکست فاش دی۔ مؤرضین کے

مطابق اس جنگ میں وتمن فوج کے ایک لا کھ سیابی مارے گئے۔ (طبری ج 2 ص 584)

عراق میں حضرت خالدٌ کا قیام ایک سال دویاہ (محرم 12 صامفر 13 ھے) رہائیکن اس قلیل مدت میں انہوں نے جوفنو حات حاصل کیں وہ جنگ وحرب کی تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے۔ان جنگوں کا دائرہ خلیج فارس سے شام کی سرحد فراض تک وسیع ہے اور پھر جنگ کسی ایک قوم سے نہیں تھی بلکہ ار انی وی اور قبائل عرب ان تینول کے متحدہ کشکران سے جو تعداد میں سازوسامان اور اسلحہ میں مجاہدین اسلام سے ہرطرح برتر تھے۔ ان تمام معرکوں میں الحداللہ ایک موقع بھی ابیانہیں آیا جہال مسلمانوں کو شکست ہوئی ہو ٔ حضرت خالد نے عراق میں اپنے قیام کے دوران پندرہ جنگیں لڑیں اور سب میں ہی فتح ياب موئے\_ (سيرة خليفته الرسول ص 260)

# فتوحات شام

13ھ میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اکٹد عنہ نے شامیوں اور رومیون کے خطرہ کو مٹانے کے لئے شام وفلسطین کی طرف ایک لشکر جیجنے کا انظام کیا۔ آپ نے اس لشکر کو جارحصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصہ کا ایک مستقل سیدسالار مقرد کیا۔ اس کی تفصیل بیر ہے:

حضرت ابوعبيده بن الجراح ....حمص

حضرت عمرو بن العاص .....قلسطين

حضرت بيزيد بن الى سفيان مستق -3

اسلامی فوج کے کیے جاروں سیدسالار اپنی اپنی فوج لے کرشام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے جابیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔حضرت عمرہ بن العاص نے اپنا مورچہ عرب میں قائم کیا۔ حضرت بزید بن ابی سفیان نے بلقاء میں وریے ڈالے اور حضرت شرجیل بن حسنہ نے

بصرہ میں قیام کیا۔اسلامی فوج کی مجموعی تعدادستائیس ہزار تھی۔

جب شامیوں اور رومیوں نے ویکھا کہ مسلمانوں نے ان کے ملک کو تھیر لیا ہے تو بہت پریشان ہوئے اور اپنے بادشاہ ہرال سے مدو کے طالب ہوئے۔ ہرال اس وفت مص (شام) میں تھا ا جب اے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے تمام مسلمان سیدسالاروں کے مقابلہ کے لئے علیحدہ

علىحده فوجيس روانه كيس تا كەمسلمان ايك مركز برجمع نه ہوسكيل-

چنانچه جب اسلامی افواج شام کی حدود میں داخل ہوئیں تو انہیں قدم قدم پر رومی فوجوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر اسلامی انواج کے سید سالاروں نے خلیفتہ اسلمین کو اس صورت حال كى اطلاع دى اور مزيد قوج كا مطالبه كيا-

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے جھزت خالد بن ولید رضی الله عنه کو جو اس وقت عراق میں مقیم سے تھا تھا کہ وہ عراق کا انظام منی بن حارثہ کے سپر دکرکے شام جلے جائیں چنانچہ حضرت خالد شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ (فتح البلدان بلاذری میں 111)

حضرت خالد نے سرزمین شام پر قدم رکھتے ہی بھری پر فوج کشی کی اور یہاں کے بطریق کو بھکست دی۔ اہل بھری نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ جزیبہ ادا کریں گے اور مسلمان اس کے معاوضہ میں ان کی حفاظت کریں گے۔ (حوالہ ذرکور مس 119)

### جُنگ اجنادين:

بھریٰ کے بعد حضرت خالد کا ارادہ تھا کہ وہ دشق کی طرف پیش قدی کریں لیکن اچا تک انہیں اطلاع ملی کہ ہرق (قیصر روم) نے ایک لاکھ کا لشکر جرار اجنادین میں جمع کر دیا ہے اور مسلمانوں پر مجر پور تملہ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت خالد اور حضرت ابوعبیدہ نے خضرت شرجیل بن حسنہ کو بھری چھوڑا اور یہ دونوں سیہ سالار اجنادین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص جو اس وقت عربہ میں تھے وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ 13ھ جمادی الاولی 18 یا جمادی الثانی 2 تاریخ کو رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی۔ رومی جان تو ڑ کراڑ ہے لیکن اسلامی لشکر کے سامنے ان کی کچھ بیش نہ جل کی اور ہزاروں آ دی قل کرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد نے سامنے ان کی کچھ بیش نہ جل کی اور ہزاروں آ دی قل کرا کر بھاگ کھڑے ہوئے واطلاع دی تو آپ بہت اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ایک خط کے ذریعے حضرت ابو بھر کو اطلاع دی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فریا نا:

''اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح کی خبر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کیس۔'' (فتوح الثامُ بلاذری ص 81)

## دمشق کا محاصرہ:

اجنادین کو فتح کرنے کے بعد حضرت حالد حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنهم کے ساتھ دمشق ردانہ ہوئے اور دونوں سپہ سالاروں نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ کامل تین ماہ تک محاصرہ جاری رہا ابھی محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ختم ہو گیا۔

#### متفرق فتوحات.

عراق آورشام کی گئی کے علاوہ حضرت عثان بن ابی العاص کو توج روانہ کیا گیا۔ انہوں نے توج مران اور اس کے آس پاس کے علاوہ حضرت عثان بن ابی العاص کو توج میں شامل کر لیا۔ ای طرح حضرت علاء بن حضری زارہ پر عامور ہوئے انہوں نے زارہ اور اس کے اطراف کو زیرتگیں کر کے اس حضرت علاء بن حضری زارہ پر عامور ہوئے انہوں نے زارہ اور اس کے اطراف کو زیرتگیں کر کے اس قدر مال غنیمت مدینہ روانہ کیا کہ خلیفہ اول نے اس میں سے مدینہ کے ہر خاص و عام مرد عورت مشریف و غلام کوایک ایک ویزارتھیم فرمایا۔ (تاریخ بیقونی جوس 51)

علالت صديق اور حضرت عمر كا استخلاف:

جمادی الثانی 13 ه میں حضرت ابوبکر بیار ہوئے انہیں بیدرہ دن بخار رہا۔ آپ خلقتہ بہت ناتواں تھے عمر کے نقاضے اور اس علالت نے بہت جلد نڈھال کر دیا۔ نشست و برخاست سے معذور ہو گئے۔آپ کی علالت میں حضرت عمر امامت کرتے تھے۔ جب زندگی سے مایوں ہو گئے تو اکابر صحابہ کو بلا کر ان سے آئندہ اپنے جائنین کے بارے میں مشورہ کیا ادر اپنی طرف سے حضرت عمر کا نام پیش كيا\_حضرت عبدالرحمن بن عوف في في كها.

"ان کی اہلیت میں کوئی شبہ ہیں کیکن وہ کسی قدر سخت ہیں۔"

حضرت عثالًا نے فرمایا:

''ان کا باطن ان کے طاہر سے احجھا ہے۔' حضرت طلحہ عیادت کو آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی حضرت عمر کے درشت مزاج اور تشدد کی

شکایت کی اور کہا:

"جب وہ آپ کے سامنے استے سخت ہیں تو آپ کے بعد نہ جانے کیا کریں گے۔"

حضرت ابوبكر في جواب ديا:

"جب ان برخلافت كا بوجم برك كا تو خود بخو و زم موجا كيل كے-" ''آپ عمر کی درشتی کے باوجود ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب '' أبك صحالي نے كہا:

''اللی! میں نے تیرے بندوں میں ہے ایسے خص کونتن کیا تھا جوان سب ہے اچھا تھا۔'' اس کے بعد خضرت عمّان کو بلا کر وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھوائے سے کہ ضعف ہے غش آ ۔ گیا۔حضرت عثان نے اپی طرف سے حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔تھوڑی دہر کے بعد جب ہوت آیا تو تحریر پرمعوا کرسی۔ حضرت عمر کا نام س کر بے اختیار زبان سے اللہ اکبرنگل گیا اور فرمایا ""الله تهمیں جزائے خیر دے تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔" وصیت نامہ کمل کرانے کے بعد اپنے غلام كوظم ديا كداس لے جاكر صحابہ كے عام مجمع ميں سناؤ اور خود بالا خاند ير جاكر حاضرين ہے فرمايا: " میں نے اپنے سی عزیز کو خلیفہ ہیں بنایا بلکہ ان مخص کو منتخب کیا ہے جو میر نے نزویک تم میں

سب نے بالا تفاق اس صن انتخاب کی تائد کی اس کے بعد جضرت عمر کو بلا کر ضروری وصیتیں كيس \_ (طبقات ابن سعد ج 3 ق اوّل ذكر وصيت الى بكر رضى الله عنه ص 42)

خلیفه اوّل کی وصیت:

جائتینی کے فرض سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکڑنے ذاتی اور خانگی امور کی طرف توجہ کی۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے مدینہ یا بحرین کے نواح میں اپنی ایک جا گیر دے دی تھی

الیکن خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی اس لئے فرمایا:

"اے جان پیرا افلاس و امارت دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہولیکن جو جا گیر میں نے تمہیں دی ہے کیا تم اس میں اپنے بھائی بہنوں کوشریک کرلوگی؟" حضرت عائشٹ نے حامی بھر لی تو آپ نے بیت المال کے قرض کی ادائیگی کے لئے دصیت فرمائی اور کہا کہ ہمارے مسلمانوں کے مال میں ہے ایک کنیز اور دو اونٹیوں کے سوا کھی تیمیں۔ عائشہ! میرے مرتے ہی ہے میں الم

یاں جیج دی جائیں چنانچہ سے چیزیں حضرت عمر کے پاس جیج دی گئیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آئے نے مزید فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دیکھنا

کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ہے اگر ہوتو اسے بھی عمر کے پاس بھیج دینا۔ گھر کا جائزہ لیا گیا تو بیت المال کی کوئی اور چیز کاشانۂ صدیقی ہے برآ مرنہیں ہوئی۔ (طبقات ابن سعد ج 3 ص 136)

بیاری کے دوران آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عہد خلافت میں بیت المال سے جوخرج کیا ہے اس کا حساب کرواؤ۔ حساب کیا گیا تو آٹھ ہزار درہم ہوئے۔ فرمایا میں اس کے عوض اپنی فلال علاقے کی زمین اہل اسلام کو دیتا ہوں۔

حضرت عرائے میاس جب سے چیزیں پہنچیں تو فرمانے لگے: "ابوبکرا کے جانشینوں کے لئے بری مشکل بیدا ہوگئی ہے۔"

وفات اور تجهيز وتكفين.

تجہیز وتلفین کے متعلق فرمایا کہ اس وقت جو کیڑا جسم پر ہے اس کو دھوکر دوسرے کیڑوں کے ساتھ کفن بنا دینا۔ حضرت عاکشہ نے عرض کی کہ بیرتو پرانا ہے گفن کے لئے نیا کیڑا ہونا چاہئے تو فرمایا: ''اے بٹی! زندے مردوں کی نسبت نئے کیڑوں کے زیادہ حق دار ہیں۔ میرے لئے یہی پھٹا پرانا کفن 'گافی سر''

اس کے بعد بوجھا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: سوموار۔ پھر بوجھا رسول اللہ میں اللہ میں ہوجھا رسول اللہ م میں ہے کہ کی رحلت کس دن ہوئی تھی؟ کہا گیا' سوموار کے روز۔ فرمایا: ''تو میری یمی آ رزو ہے کہ میں آج ای رات تک اس عالم فانی سے رحلت کر جاؤں۔''

چنانچہ سے آخری آرزو بھی پوری ہوئی لینی سوموار کا دن ختم ہوا تو منگل کی رات کوتریستھ برس کی عمر میں اداخر جمادی الاول 13ھ کوراہ عدم کے مسافر ہو سکتے۔ (طبقات ابن سعد) معربی معربات احد ساتھ

انا للدوانا اليدراجعون!

و فلیت کے مطابق رات ہی کے وقت جہیر و تلفین کا سامان کیا گیا۔ آپ کی زوجہ حضرت اساء

تاريخ اسلام ..... (236 بنت مميس في معسل ديا حضرت عمر فاروق في في نماز جنازه برهائي حضرت عثان طلحة عبدالرحن بن الي بر اور حضرت عمر فاروق نے قبر میں اُتارا۔ اس طرح سرور کا نکات کے رقیق زندگی آب مالیا کے پہلو میں مرفون ہو کر دائی رفاقت کے لئے جنت میں پہنچ کھے

وحضرت ابوبكر صديق كالشخصيت وكردار اور ذاتي حالات

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد سفید رنگ کے وُسلے یہ وی تھے۔ کمر ذراخیدہ تھی۔ تہد کمر پر رُک نہیں سکتا تھا۔ چہرہ ہڈیاں نکلا ہوا اور آ تکھیں اندر کی جانب وحسی ہوئی تھیں۔ پیٹانی بلند اُنگلیوں کے جوڑ گوشت سے خالی تھے۔ بنڈلیاں اور رانیں پُر گوشت نہیں تھیں۔ قدموزوں تھا۔مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔ یہ آخری عمر کا حلیہ تھا۔ ( تاریخ طبزی ج 2 ص 615) ۔

آپ کا ذراید معاش تجارت تھا۔ شروع سے ہی کیڑے کی تجارت کرتے تھے۔ کاروباری سلسلے میں اکثر شام و بمن کا سفر کرتے تھے۔ اپنی ایمانداری اور خوش معاملہ ساز ہونے کی وجہ سے قریش کے تمامَ تاجروں میں نمایاں مقام رکھتے ہتھے۔

غذا بہت سادہ تھی اور لباس بھی معمولی اور سادہ استعمال کرتے ہتھے۔ بہت خوش حال تھے۔ بھی بھی فاقہ بھی ہوجاتا تھا۔ جو کماتے تھے بے در نیخ اللہ کی راہ میں خرج کر ویتے تھے (طبقات ابن سعد تذكره ابوبكر صديق

عهدخلافت مين وظيفه:

ووران خلافت آپ کا وظیفہ دو ہزار درہم مقرر ہوا۔ فتوحات کے بعد سے وظیفہ چھے ہزار ہو گیا۔ نیز دو جادری ملی تھیں جب وہ بوسیدہ ہو جانیں تو واپس کر کے نگ لے لیتے تھے۔ (طبقات ابن سعد حواله مذكور

لیکن مُولانا حبیب الرحمان لکھتے ہیں کہ آپ نے کل مدت خلافت میں صرف آ بھے ہزار در آ وصول کے۔اس حساب سے آپ کا وظیفہ وُ صالی ہزار سالات بنتا ہے۔ (سیرت الصدیق)

ازواج واولاد:

مخلف روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکڑنے جار اکاح کے۔ دو اسلام سے بل اور اسلام کے بعد جن کی تعصیل مجھ اس طرح ہے: تعیلہ بنت عبدالعزی ..... ان کے بطن سے حضرت عبداللد اور حضرت اساء بیدا ہو تی ۔ ان

اسلام مشکوک ہے۔ان کو آپ نے طلاق دے دی تھی۔ ( سیح بخاری ج 1 ص 558)

اُم رومان .... ان کے بطن سے حضرت عائشہ اور عبدالرحمان پیدا ہوئے۔ ان کو اسلام اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ 5 کھ میں فوت ہوئیں۔ (الاصابہ ج 4 تذکرہ اُم رومان)

۔ اساء بنت عمیس .... ان کے بطن سے محد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔حضرت ابوبکر نے وصیت کی مست کی مست کی مست کی مست کی مست کی مست محص کے دیں۔ (الاستیعاب تذکرہ اساء بنت عمیس)

حبیبہ بنت حارجہ است جرت کے بعد حفرت خارجہ بن زید سے مؤاخات کی تھی۔ حفرت حبیبہ انہا کی بین تھیں۔ آپ کے انقال کے وقت یہ حاملہ تھیں۔ ان کے بطن سے ایک لڑی (اُم کلثوم) بیدا ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولا و چھ بچے تھے۔ تھیں۔ تعن لڑکے ان اور عبداللہ عبدالرحمان اور محمد اور تین لڑکیاں: اساءٔ عائشہ اور اُم کلثوم۔

حضرت ابوبکری سیرت اور اخلاق و عادات:

حضرت ابوبکر فظر تا اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ زمانہ قبل از اسلام عفت پارسائی رحمہ یک اور دیانبتداری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی دیت کی تمام رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ شراب نوشی فنق و فجور اگر چہ عام پیاریاں تھیں مگر ان کا دامن بھی ان دھوں سے داغ دار نہیں ہوا۔ فیاضی مفلس و بے نواکی وظیری قرابت داروں کا خیال مہمان نوازی مصیبت دول کی اعانت غرض اس تم کے تمام محاس و محامد ان میں پہلے سے موجود تھے۔ شرف ایمان نویب ہوا رسول اللہ میں ان کی سرت کے چند رسول اللہ میں ان کی سرت کے چند رسول اللہ میں ان کی سرت کے چند کوشوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

نفوی و برهیز گاری:

آپ انتهائی متی اور پر ہیزگار تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لاکر کی۔ جب آپ تناول فرما چکے تو اس نے کہا: آپ جانے ہیں ہہ کس طرح حاصل ہوا؟ فرمایا: بیان ، کر فلام بولا: میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی حالانکہ میں فال کھولنا جانتا نہیں فا صرف اسے دھوکہ دیا تھا لیکن اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس صلہ میں یہ کھانا دیا۔ یہ واقعہ سنا و منہ میں اُنگی ڈال کر جو کھایا تھا تے کر دیا۔ (صحیح بخاری باب بنیان الکعبہ 'ج اس محل کے دیا۔ (صحیح بخاری باب بنیان الکعبہ 'ج اس محلے کا میں ہے۔

حضرت ابوبکر کا درج و تقوی اس منجائے کمال پر تھا کہ درشت الفاظ اور نامناسب کلمات سے میشہ پر بیز فرمائے بنتھ۔ اگر انفا قاغیظ وغضب کی حالت میں کوئی سخت لفظ زبان سے نکل جاتا تو ہایت ندامت اور بشیمانی ہوتی اور جب تک اس کی تلافی نہ ہوتی چین نہ آتا۔

حضرت رہید بن جعفر اور حضرت ابو بکڑ میں ایک ورخت کے متعلق اختلاف رائے ہوا۔ اتنائے دے ابو بکڑ سے کوئی نا کوار جملہ نکل گیا جونمی عصر شندا ہوا کہنے لگے رہید تم بھی مجھے ایسی ہی سخت بات کہد دو۔ پھر دونوں رسول اکرم میں بل کے پاس حاضر ہوئے روئداد سنائی پھر اصرار کیا تو آ ب میں بلالے نے

(طبقات ابن سعد عشم اوّل جزء عالث ص 137 )

ربيه كوفر مايا كراتيس غفرالله لك كهددو -حضرت ابوبكريران الفاظ كااتنا اثر بهوا كهزار وقطار رورب

آب کو امارت دنیا طلی اور جاہ بیندی ہے سخت نفرت تھی۔ خلافت کا بوجھ بھی صرف اُمت کو

اختلاف وتفریق سے بیانے کے لئے اُٹھایا۔ انہوں نے بارہا اپنے خطبوں میں اس کی تصریح فرما دی تھی

اور اعلان کیا کہ اگر کوئی اس بوجھ کو اُٹھائے کے لئے تیار ہے تو میں سکدوش ہو جاتا ہول۔

ستے اور آ تھوں سے سیل اشک روال تھا۔ (فتح الباری ج 7 ص 18)

بجز و تواضع کی انتها بیتھی کہ لوگ جانتین رسول کی حیثیت سے تعظیم و تو قبر کرتے تو آپ کا تکلیف ہوتی اور فرماتے اور اگر کوئی مدح وستائش کرتا تو فرماتے تکلیف ہوتی اور فرماتے لوگوں نے بھے بہت برسا ویا ہے اور میں اپنی کیفیت ان لوگوں سے زیادہ جانتا اس کے خدا! تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانبا ہے اور میں اپنی کیفیت ان لوگوں سے زیادہ جانبا ہوں۔ خدایا تو ان کے حسن ظن سے مجھے بہتر ٹابت کر میرے گناہوں کو بخش دے اور لوگوں کی بے مول نے دیا والے کوئی ہے اور میں ایک میں کے اور میں ایک کے انہوں کو بخش دے اور لوگوں کی بے تا میں سے مؤاخذہ نہ کرتا۔ (اسد الغابہ ن 3 م 217)

حضرت ابوبكر"نهايت متواضع اور خاكسار تھے اور كسى كام كے كرنے ميں انہيں عاربيس تعان

اکثر بھیر بکریاں تک خود ہی چرا کیتے اور محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہ دیتے تھے چنانچہ

میں ہی بریاں دوہوں گا۔ امید ہے کہ ظافت مجھے گلوق کی خدمت گزاری سے باز نہ رکھے گیا۔

خلافت کے لئے جب ان کا انتخاب ہوا تو سب سے زیادہ محلے کی ایک لڑک کوفکر لاحق ہوگئی ادر اس نے

تاسف آمیز کیجے میں کہا: ''اب ہماری بکریاں کون دوہے گا؟'' حضرت ابوبکر ؓ نے سنا تو فرمایا: خدا کی فتم

انفاق في سبيل الله:

تاريخ اسلام ..... (238

حصرت ابوبكر كري باس تبول اسلام ك وفت جاليس بزار درجم نفذ موجود في انبول في

تمام دولت راہ خدا میں صرف کر دی۔ (طبقات ابن سعد ق اوّل ص 143) آنخصرت میں اس نے بارہا اس فیاضی کے برکل ہونے کا اعتراف فرمایا: "ابو بکر کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لئے مفید ٹابت نہ ہوا۔"

( كنزالعمال ج6 ص316)

آغاز اسلام میں جن لوگول نے دعوتِ توحید پر لبیک کہا تھا' ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں اور لونڈیول کی تھی جو اپنے مشرک آ قاؤل کے پنجہ استبداد میں گرفتارتھی' حضرت ابوبکر نے اکثر کو آزاد کرایا جن میں سے بعض کے نام میہ ہیں : بلال عامر بن نہیرہ ندریہ ' جاریہ بن مؤمل' نہدریہ اور بنت نہدیہ وغیر ہم۔

حضرت ابوبکڑ کی فیاضی کا سلسلہ آخری لمحات تک جاری رہا یہاں تک کہ وفات کے وفت بھی آپ نے نقراء ومساکین کوفراموش نہ کیا بلکہ اپنے مال میں ان کے لئے ایک ٹمس کی وصیت فرما دی۔ ( کنز العمال ج 6 ص 317)

مخلوق خدا کی خدمت گزاری:

محلوق خدا کی نفع رسانی اور خدمت گزاری میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ اکثر محلّہ والوں کا کام کر دیتے ہتنے بیاروں کی تیارداری فرماتے اور اپنے ہاتھ سے ضعیف و ناتواں اشخاص کی خدمت انجام دینے میں ہمیشہ پیش بیش رہتے تھے۔ خدمت انجام دینے میں ہمیشہ پیش بیش رہتے تھے۔

اطراف مدینہ میں ایک ضعیف تابینا عورت تھی حضرت عمر "علی اصبح اس کے جھونپر ہے میں جا کرضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان ہے بھی پہلے یہ تواب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک روز بنظر تفتیش پہلے سے جلدی آئے تو دیکھا کہ خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر" اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر جھونپر سے سے باہر نکل رہے تھے۔ بولے فتم ہے کیا آپ بی ہر دوز سبقت لے جاتے ہیں۔ (کنزالعمال ن60 ص 312)

نيكوكارى اور حصول تواب كاشوق:

حفرت ابوبکر قبراً ن شریف کی تلادت فرماتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے کہ آس پاس کے لوگ جمع ہو جاتے۔ زم دلی اور رفت قلبی کے باعث ان کا نام ہی اواہ منیب ہوگیا تھا۔

نیکوکاری اور حصول تواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ میں کیا درزہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض میں کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا: ہیں روزے وار ہول۔ پھر آپ میں کیا: ہی نے جنازہ کی مشایعت کی ہے؟ کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں کویا ہونے والی زبان ابو بکر کی تھی تو آ شخضرت میں گویا ہونے والی زبان ابو بکر کی تھی تو آ شخضرت میں گویا ہونے والی

''جس نے ایک دن میں اس قدر نیکیاں جمع کی ہوں وہ یقینا جنت میں جائے گا۔'' (میجے مسلم فضائل ابی کمٹر)

مهمان نوازی:

آپ نہایت مہمان نواز تھے۔ایک مرتبہ رات کو چند اصحاب صفدان کے مہمان تھے انہوں نے اپنے بیٹے عبدالرجن کو ہدایت فرمائی کہ میں آنحضرت کی خدمت میں جاتا ہول تم میرے آنے سے پہلے ان کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا۔ حضرت عبدالرجن نے حسب ہدایت ان کے سامنے جو تھا، پیش کیا لیکن انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانے سے انگار کر دیا۔ اتفاق سے ابو بکر مہمت دیر کے بعد تشریف لائے دیکھا تو مہمان ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں۔ اپنے بیٹے پر نہایت برہم ہوئے اور اے بُرا بھلا کہا اور فرمایا:

''والله میں اس کو کھانے میں شریک نہیں کروں گا۔'' حضرت عبدالرحمٰنُ ڈر کر مکان کے ایک گوشے میں جیب گئے کمی قدر جراُت کرکے سامنے

> "مہانوں نے پوچھ لیجئے میں نے کھانے کے لئے اصرار کیا تھا۔" مہانوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا

ہما وں سے ہوں کہ سکتریں کا گریس کھلا کیں گئے ہم بھی نہیں کھا کیں گئے۔'' ''خدا کی شم! جب تک آپ عبدالرحن کوئیس کھلا کیں گئے ہم بھی نہیں کھا کیں گئے۔'' (صحیح بخاری کتاب الادب ج آپاب تبایکرہ من الغضب)

غرض اس طرح غصه فرو ہو گیااور دستر خوان بچھایا گیا۔ حضرت عبدالرحمٰیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ہم لوگ کھاتے جاتے تھے لیکن کھانا کسی طرح ختم ہی نہیں ہورہا تھا۔ پھر بچھ کھانا آئخضرت مانتہا کی خدمت میں بھیج ویا گیا۔

(طبقات ابن سعد أن اوّل مع 3 ص 139)

# حضرت ابوبكر صديق كے كاربائے تمايال

حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی عظیم الثان کارناموں سے پر ہے خصوصا انہوں نے جوسوا وہ برس کی قلیل مدت خلافت میں اپنی انتقک محنت اور جدوجہد کے جو لازوال نقوش چھوڑے وہ رہتی ونیا تک مار ہیں گئی تھی۔ تک یاد رہیں گئی تھی۔ تک یاد رہیں گئی تھی۔ تک یاد رہیں گئی تھی۔ مؤرخ طبری کا بیان ہے کہ:

" قریش و تقیف کے سوا تمام عرب اسلامی حکومت سے باغی ہو گیا تھا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کی وہ می وہ جماعتیں علیحدہ علیحدہ ملک میں شورش بربا کر رہی تھیں مظرین ذکا قائد بینہ منورہ لوئے کی وہمی وہ میں مناسبین میں خورشید دوعالم کے غروب ہوتے ہی شمع اسلام کے چراخ سحری بن جانے کا خطرہ تھا لیکن جانشین رسول نے اپنی روش منمیری اور غیر معمولی استقلال کے باعث نہ صرف اس کوگل ہوتے سے جانشین رسول نے اپنی روش منمیری اور غیر معمولی استقلال کے باعث نہ صرف اس کوگل ہوتے سے

#### Marfat.com

محفوظ رکھا بلکہ ای مشعل ہدایت سے تمام عرب کو منور کر دیا اس لئے حقیقت رہے کہ آنخضرت معنیا کے بعد اسلام کو جس نے دوبارہ زندہ کیا اور دنیا نے اسلام پر جس کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ یہی ذات گرامی ہے۔''

بلاشبہ قلیفہ دوم کے عہد میں بڑے بڑے کام انجام پائے زبردست مہمات امور کا فیصلہ ہوا کہ ان کہ کہ دوم و ایران کے تحت اُلٹ دیتے گئے تاہم اس کی داغ بیل کس نے ڈالی؟ ملک میں یہ اولواالعزمانہ روح کب بیدا ہوئی؟ خلافت الہید کی ترتیب و تنظیم کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ اور سب نے زیادہ یہ کہ خود اسلام کو گرواب فنا ہے کس نے بچایا؟ یقینا ان تمام سوالوں کے جواب میں صرف صدیق اکبرگا نام نامی ہی لیا جاسکتا ہے اور دراصل وہی اس کے مستحق بھی ہیں۔ اس لئے اب ہم دیکھنا جات ایس کے مستحق بھی ہیں۔ اس لئے اب ہم دیکھنا جات ہیں کہ عہد صدیق نے وہ داغ بیل ڈالی جس پرعہد فاروق میں اسلام کی رفع الثان عمارت تعمیر حالے ہیں کہ عہد صدیق نے وہ داغ بیل ڈالی جس پرعہد فاروق میں اسلام کی رفع الثان عمارت تعمیر

## نظام خلافت كالمؤسس اولين:

اسلام میں خلافت کی بنیاد سب پہلے حضرت ابو بکر ؓ نے ڈالی آپ اپنے بڑے بڑے تمام کاموں میں کبار صحابہ ؓ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صاحب الرائے اور تجربہ کار صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی دارالخلافت سے جدا نہ ہونے دیا۔ اسامہ ؓ کی مہم میں آپ نے مشورہ کے لئے حضرت عمرؓ کو مدینہ میں رکھ لیا۔ (طبقات ابن سعد ٔ حصہ مغازی)

شاتم پر کشکر کشی ہے بہلے صحابہ ہے مشورہ کیا' حضرت علیؓ نے موافق مشورہ دیا۔ پھر اس پر انفاق ہو گیا۔ ( تاریخ لیعقو بی ج 2 ص 149)

البنة عہد فاروتی کی طرح یا قاعدہ مجلس شوریٰ کا نظام نہ تھا حضرت ابو بکر عموماً مہاجرین و انصار میں سے چند ممتاز لوگوں لیعنی عمرُ عثان علیٰ عبدالرحمٰن بن عوف معاذ بن جبل ابی بن کعب اور زیر بن ثابت رضی الله عنهم کو ملاتے تھے۔ ریرسب عبد صدیقی میں مفتی بھی تھے۔

(طبقات ابن سعد عشم ج مج ح ص 109)

ملكى نظم ونسق كالبهترين اسلوب.

تائم کرنا عبدول کی تقییم اور عبد بدارول کا میح آنتخاب ہے۔ حضرت ابوبکر کے عبد میں بیرونی فتوحات کی ابتداء ہوئی تنی اسلوب اور اصول پر کی ابتداء ہوئی تقییم اور عبد بدارول کا میح آنتخاب ہے۔ حضرت ابوبکر کے عبد میں بیرونی فتوحات کی ابھی ابتداء ہوئی تھی اس لئے ان کے وائزہ حکومت کو صرف عرب تک محدود سمجھنا جا ہے۔ انہوں نے عرب کو متعدد صوبول اور ضلعوں پر تقییم کر دیا تھا چنانچہ مدینۂ کھ طائف صنعاء نجران حضرموت کی بن اور دومت الجندل الگ آلگ صوبے بنائے گئے تھے۔

مرصوبہ میں ایک عامل ہوتا تھا جو ہرفتم کے فرائض سرانجام دینا تھا البتہ مرکز میں تقریبا اکثر کاموں کے الگ الگ عدہ دارمقرر کئے سے مثلاً ابوعبیدہ شام کی سیدسالاری سے قبل افسر مال سے

حضرت عمرٌ قاضی تھے حضرت عثمانٌ وحضرت زید بن ثابت حکومتی امور کے کا تب تھے۔ (تاریخ طبری ص 2136)

حضرت ابوبکر جب کسی کو کسی عہدہ پر مامور فرماتے تو عموماً بلا کر اس کے فرائض کی تشریح کر ریح اور نہایت مؤثر الفاظ میں سلامت روی وتقویٰ کی تصبحت فرماتے تھے۔ (تاریخ بیقونی ج 2 ص 148)

حکام کی نگرانی اور اختساب

تقید کا سابان نہ ہوتو سارا نظام درہم ہر جم ہو جائے گا۔ یمی دجہ ہے کہ ظیفہ اوّل کو این فطری نرم دلی تقید کا سابان نہ ہوتو سارا نظام درہم برجم ہو جائے گا۔ یمی دجہ ہے کہ ظیفہ اوّل کو این فطری نرم دلی تقید کا سابان نہ ہوتو سارا نظام درہم برجم ہو جائے گا۔ یمی دجہ ہے کہ ظیفہ اوّل کو این فطری نرم دلی تقید کی باوجود اکثر مواقع پر تشدد احساب اور کڑی بکتہ جینی سے کام لینا پڑا۔ حکام ہے جب بھی کوئی نازیا امر سرزد ہو جاتا تو نہایت تخی کے ساتھ ایکشن لیتے چنانچہ جنگ ممامہ میں مسلیمہ کذاب کے سیہ سالار نے حضرت خالد کو دھوکہ دے کر مسلیمہ کی تمام قوم کو مسلمانوں کے پنجہ سے بچالے اس کی لڑکی سے شادی کر لی چونکہ اس لیا۔ حضرت خالد نے اس کی غداری پر اسے سرا دینے کی بجائے اس کی لڑکی سے شادی کر لی چونکہ اس جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے اس لئے حضرت ابوبکر صدیق نے خضرت خالد کی اس مصالحت برسخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے تکھا:

۔ ''تمہارے جیے کی طناب کے پاس مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور تم عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے ہو۔'' (تاریخ لیفونی ج 2 ص 148)

حدود وتعزيرات كالفاذ:

قوم کی اخلاقی گرانی اور رعایا کے جان و مال کی حفاظت کے متعلق وہی طریقہ کار برقرار رکھا جو عہد رسالت میں تھا البتہ اس میں اس قدر اضافہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو پہرہ واری کی خدمت پر مامور فرمایا اور بعض جرائم کی سرائیس متعین کر دیں مثلاً حدثمر کی جالیس ور سرا لازی کر دیں مثلاً حدثمر کی جالیس ور سرا لازی کر دیں۔ (منداحد بن مثبل ج اول)

دں۔ رسد ہیں ہیں ہیں اس و امان اور شاہر اہوں کو محفوظ اور بے خطر رکھنے کا حد ورجہ خیال حضرت ابو بکر کو ملک میں اس و امان اور شاہر اہوں کو محفوظ اور بے خطر رکھنے کا حد ورجہ خیال رہتا تھا اور جو کوئی اس میں رخنہ انداز ہوتا تھا اسے نہایت عبرت ناک سزائیں ویتے تھے چنانچہ اس وور میں مشہور راہزن عبداللہ بن ایاس سلمی جس نے پورے ملک میں ات مجا رکھی تھی گرفار کروایا اور آگ میں مشہور راہزن عبداللہ بن ایاس سلمی جس نے پورے ملک میں ات مجا رکھی تھی گرفار کروایا اور آگ میں جلانے کا تھی دیا۔ (تاریخ الخلفاء من 96)

مالی انتظامات کے من میں بیت المال کی تغییر

عبد نبوت میں مال کا کوئی با قاعدہ محکمہ نہ تھا مختلف ذرائع سے آنے والی رقم تقسیم کر دی جاتی محمد نبوت میں مال کا کوئی با قاعدہ محکمہ نہ تھا مختلف ذرائع سے آنے والی رقم تقسیم کر دی جاتی صدیقی سے پہلے سال بہی طریقہ رہا ہر آیک آزاد علام مرد عورت اور اعلی و اوٹی کو بلاتفریق دس درہم عطا سے دومرے سال آمدنی برجی تو ہیں ہیں درہم دیئے۔ آیک محض نے اس مساوات دس درہم عطا سے دومرے سال آمدنی برجی تو ہیں ہیں درہم دیئے۔ آیک محض نے اس مساوات

رِ اعتراض کیا تو فرمایا کہ فضل ومنقبت اور چیز ہے اس کو رزق کی نمیشی سے کیا تعلق ہے؟ (طبقات ابن سعد ج 3 ص 151)

دوسرے سال کے آخر میں ایک بیت المال تغیر کرایا۔ خلیفہ اوّل کی وفات کے بعد حضرت عمر فلی سے حضرت عمر اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا مقام کے میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت عثان اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مقام کے میں بیت المال کا جائزہ لیا تو صرف ایک درہم برآ مہ ہوا۔ لوگول نے کہا خدا! ابوبکر پر رحم کرے اور بیت المال کے خزانجی کو بلا کر بوجھا کہ شروع ہے اس وقت تک کس قدر مال آیا ہوگا؟ اس نے کہا دو لاکھ دینار۔ (طبقات ابن سعد ق 1 م 2 م 1 15)

فوجي نظم ونسق:

عبد نبوت میں اور عبد صدیقی میں فوج کا کوئی باضابطہ نظام نہیں تھا البتہ یہ اضافہ کیا گیا تھا کہ جب کوئی فوج کسی مہم پر روانہ ہوتی تو اسے مختلف دستوں میں تقلیم کرکے الگ الگ افسر مقرر فرما دیتے البتہ امیر الامراء یعنی کمانڈر انچیف کا نیا عہدہ خلیفہ اوّل کی ایجاد ہے اور سب سے پہلے حضرت خالد کمانڈر انچیف سے۔ (فتح البلدان بلاذری ص 115)

فوج كى اخلاقى تعليم وتربيت

عبد نبوت میں اور کلمتہ اللہ کی سے میں جتنی لڑائیاں ہوئیں وہ سب کی سب للہیت اور کلمتہ اللہ کی سرباندی کے لئے لڑی تھیں اس لئے ہمیشہ یہی کوشش کی گئی کہ اس عظیم مقصد کے لئے جو فوج تیار ہو وہ اخلاقی رفعت میں دنیا کی تمام فوجوں سے ممتاز ہو۔ لئکر کی روائگی کے وقت آپ خود لئکر کے ساتھ پیدل چلتے اور امیر لئکر کوزری نصائے کے بعد رخصت فرماتے۔ (تاریخ الخلفاء عن 96)

جُنگی سامان کی فراہمی:

حضرت ابوبکر مختلف ذرائع سے آمدہ آمدنی کا ایک معقول حصہ اسلمہ اور سامان باربرداری بر خرج کرتے تھے۔ اونٹ اور گھوڑوں کی برورش کے لئے مقام بھیج میں ایک مخصوص جراگاہ تیار کرائی جس میں ہزاروں؛ جانور برورش پاتے تھے۔ ربدہ جگہ پر ایک جراگاہ تھی جس میں صدقہ اور زکوۃ کے جانور جرتے تھے۔ (کتاب الخراج ص12- کزالعمال ج 2 ص 132)

فوجی حصاؤنیوں کا معائنہ:

حفرت ابوبر مردی اور برهایے کے باوجود خود ہی فوجی چھاؤنیوں کا معائد کرتے ہے اور سپاہیوں میں جو مادی یا روحانی خرابی نظر آئی تھی' ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی مہم کے سلسلہ میں جو مادی یا روحانی خرابی نظر آئی تھی' ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی مہم کے سلسلہ میں جرف جگہ میں فوجیں انتھی ہوئیں۔ حضرت ابوبر معائد کے لئے تشریف لائے فزارہ کے ایک فوجی نے اسے بڑا جھنڈا لے کرفزارہ کو دے دیں' ہم ان سے اچھے ہیں تو آپ نے اسے ڈائٹ کرکھا:

" چیپ احمق ادھر ہوعبس بولنے لگے تو انہیں بھی چیپ کرا دیا۔غرض ای طرح چھاؤ نیوں میں

او پنج کو درست کرتے رہتے تھے اور باہمی جوش و رقابت کو دبا کر اسلامی رواداری کا سبق ویتے تھے۔'' ( کنزالعمال ج 3 ص 132)

بدعات كاسدياب:

حضرت ابوبکر کے عہد میں اگر چہ بدعات بہت کم پیدا ہوئیں تاہم جب بھی کسی بدعت کا ظہور ہوا انہوں نے قوراً اسے ختم کر دیا۔

ایک دفعہ جج کے موقع پر قبیلہ اس کی عورت کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے خاموش تج کی تذریانی ہے تو آپ نے خاموش تج کی تذریانی ہے تو آپ نے فرمایا رہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔اسلام میں ایسا جائز نہیں۔ اس نے بوجھا آپ کون ہیں؟ فرمایا: ابو بکڑ۔ ( سیح بخاری ج 1 ص 541)

حديث كي خدمت اور اس ميں حزم و احتياط:

حضرت ابوبکر حدیث ہے بھی قرآن کی طرح دلی لگاؤ رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے تقریباً پانچ سو حدیثیں جمع فرمائی تھیں لیکن وفات سے چند دن قبل اس خیال کے پیش نظر ضائع کر دیں کہ نہیں ان میں کوئی روایت خلاف واقعہ نہ ہو۔

حزم واحتیاط کے متعلق صحابہ کوخصوصی تاکید کی' آپ حدیث پر بھی ای طرح عمل کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کے احکامات پر کرتے تھے۔ ( تذکرۃ الحفاظ ج1 ص 3)

محكمه افتاء كا قيام:

حضرت ابوبکر نے مسائل کی تحقیق و تنقید اور عوام کی سہولت کے منیال سے افراء کا ایک محکمہ قائم کیا تھا جس میں حضرت عمر' عنیان علی عبدالرحمٰن بن عوف معاذبین جبل ابی بن کعب اور زید بن تابت رضی الله عنهم اس خدمت پر مامور تھے۔ ان کے سواکسی کوفتو کی وینے کی اجازت نہیں تھی۔ (طبقات ابن سعد ق ع ح ح ص 109)

اشاعت اسلام کی طرف خصوصی توجیه

حضرت ابوبر کو آگر چہ خلافت ہے بہلے بھی اشاعت اسلام میں بہت انہاک تھا خلافت کا بوجھ بڑا تو قدرتی طور پر بیا انہاک اور: یا و ترقی کر گیا۔ تمام عرب میں پھر نے سرے ہے اسلام کی آ واز بلند ہوئی۔ رومیوں اور ایرانیوں کے مقابلہ میں کئی یا نے والی افواج کو بیہ ہدایت کر وی کہ سب ہے بہلے غنیم کو اسلام کی دعوت ویں نیز اطراف عرب میں آبا، قبائل میں دعوت اسلام کو پھیلا ویں چنانچہ شی بن حادث کی جدوجہد سے بو وائل کے تمام بت پرست اور عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ای طراف حضرت خالد کی دعوت پرعماق عرب اور حدود شام کے آکٹر عربی قبائل نے لیک گہا۔ حضرت خالد کی دعوت پرعماق عرب اور حدود شام کے آکٹر عربی قبائل نے لیک گہا۔

رسول کریم ملی ایم کے اہل بیت اور متعلقین کا خیال:

مسئلہ مسئلہ من اور باغ فدک کے نثازے نے گورسول اکرم پیٹیل کے رشتہ داروں میں کسی قدر غلط فہی بھیلا ،ی تھی خصوصاً مسئلہ من اللہ عنہا کو رنج تھا۔ تاہم خلیفہ اوّل نے ہمیشہ ان کے ساتھ لطف و محبت کا سلوک قائم رکھا اور سیّدہ فاظمہ کی وفات کے وقت عفو خواہ ہو کر ان کا آئینہ ول صاف کر دیا۔ آپ کو امہات المؤمنین کی راحت و آسائش اور آئخ ضرت میں تیا ہے حفظ و ناموں کا خاص خیال رہتا ہے۔

آنخضرت میں اور ہوئی ہے جن لوگوں کے لئے کوئی وصیت فرمائی تھی یا جن کے حال پر آپ میں ہے کہ خاص لطف و کرم رہتا تھا' حضرت ابو بکر آئے ہمیشہ ان کی تعظیم و تو قیر کی اور رسول التنظیم کی وصیت کا خیال رکھا۔ (الاستیعاب مذکرہ سندر)

ذمی رعایا کے حقوق کا تحفظ:

عبد ناموں کے ذریعے سے ان کے حقوق متعین کر دیتے گئے تھے حضرت ابوبکر نے نہ صرف آئیں مرار کھا بلکہ اپنے سے ان کے حقوق متعین کر دیتے گئے تھے حضرت ابوبکر نے نہ صرف آئیں برقرار رکھا بلکہ اپنے دستخط اور مہر سے ان کی توثیق کی اور خود ان کے عہد میں مفتوحہ ممالک کی ذمی رعایا کوتقریباً وہی حقوق دیئے جومسلمانوں کو حاصل تھے اس کے لئے جیرہ کا معاہدہ قابل مثال ہے۔

کوتقریباً وہی حقوق دیئے جومسلمانوں کو حاصل تھے اس کے لئے جیرہ کا معاہدہ قابل مثال ہے۔

( کتاب الخراج)



# خليفه ثانى حضرت عمر فاروق رضى اللدعنه

حضرت عمرتكا تعارف:

حفرت عرقبیلہ قریش کی شاخ ہو عدی سے تعلق رکھتے ہے۔ ابتداء میں اسلام کے بخت خالف سے اور مسلمانوں کو بردی اذبیتی دیا کرتے تھے۔ یبال تک کہ ایک دن حضر الرم الفلام وقل کرنے کے ادادے سے روانہ ہوئے راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو بھے ہیں چنانچے فورا ان کے کھر پہنچ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ حضرت عرقب کیفیت دیکھ کر ان کے گھر پہنچ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ حضرت عرقب کیفیت دیکھ کر آپ سے باہر ہوگئے اور انہیں مار مار کر لہولہان کر دیا گر ان کے بائے استقلال میں فرقہ مجر لغزش نہ آئی۔ یہ استحکام دیکھ کر ان کا دل بھی لیسے گیا۔ قرآن کے اوراق مانگ کر پڑھے تو اتنا افر ہوا کہ فورا ایکان لے آئے اور حضور اکر میں ہے گئے کہ بیتے کر بیت کر لی۔

ایمان سے اسے اور ور بر میسورات پی میں کا بدعاکم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت عمر کے دبد بے اور زعب کا بدعاکم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر علی الاعلان کعبہ میں نماز پڑھی اور کسی کو مزاحمت کرنے کی جرائت نہ ہوئی ، جب جمرت مدینہ شروع ہوئی تو مسلمان چوری چھے گھروں کو خیر باد کہہ کر مدینہ جاتے تھے لیکن حضرت عمر ہیں مسلمانوں کو ساتھ لے کر اعلان نے اور قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ جسے جان عزیز نہیں وہ آئے اور جھے روکے مگر کسی کو سامنے اعلان یہ نکلے اور قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ جسے جان عزیز نہیں وہ آئے اور جھے روکے مگر کسی کو سامنے

آنے کی ہمت نہ ہوتی۔

اسے نا ہمت مدہ دوں۔
ہجرت کے بعد تمام غزوات میں آنخضرت اللہ کے ساتھ شریک رہے اکثر اوقات حضورا کرم میں ہجرت کے بعد تمام غزوات میں آنخضرت اللہ کے زمانے میں بھی بطور مشیراعلی خدمات میں ہیں بطور مشیراعلی خدمات میں ہیں بطور مشیراعلی خدمات میں ہوئے اور جوش اعتدال سے پچھ زیادہ تھا اس لئے جذبات کی رو میں سرانجام ویتے رہے طبعت میں عجلت اور جوش اعتدال سے پچھ زیادہ تھا اس لئے بقام رات گرگرا بہر کرصلے حدید کے موقع برحضور اکرم اللہ ہے گتا فی کر بیٹھے جس کے ازالہ کے لئے تمام رات گرگرا بہر کرصلے حدید کے موقع برحضور اکرم اللہ بھی باتی خراف آگیا کے بعد آپ کی طبعت میں بہت تھراف آگیا گیا۔ (الاستیعاب ترجمہ عمر)

حضرت عمرتكا خلافت برتمكن

خطبه خلافت.

22 جمادی الثانی لوگوں نے حضرت عمر کی بیعت کی لوگوں سے بیعت کی بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عمر کے خطبہ خلافت ارشاد فر مایا۔ اس خطبہ میں آپ نے اپنے لائے عمل کا اعلان کیا سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی بھر رسول اکرم میں ہے ہے درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد حضرت عمر سے فر مایا:

تنين دعاً كين مين جب مين مانكول تو تم سب آمين كهنا

1- اے اللہ میں ضعیف ہول مجھے قوی کر دے۔

2- الله ميس مخت بول مجھے زم كروے۔

3- الله ميں بخيل مول مجھے كن بنا دے۔

يجرفرمايا:

اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ اس بوجھ کو اُٹھانے والا کوئی شخص مجھ سے زیادہ طافت والا ہے تو اس ولایت کے قبول کرنے کی نسبت مجھے میرزیادہ پسند ہوتا کہ کوئی میری گردن اُڑا دیتا۔

بعدازال فرمايا:

اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ساتھ آزمایا ہے اور میرے دوست کے بعد مجھے تہمارے ساتھ آزمایا ہے۔ واللہ تہمارا جو بھی معاملہ میرے سامنے ہوگا میرے سواکوئی دوسرا انجام نہیں دے گا اور جو معاملات میری دسترس سے دور ہوں گئے آئیں طے کرنے کے لئے میں حتی الامکان صاحب صدق و امانت کو متعین کرنے میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔ اگر وہ ٹھیک ٹھیک چلیں گے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں گا اگر وہ ٹھیک ٹھیک جات سرا دون گا۔

(عمر فاروق از علامه طنطاوی ٔ ص 71)

# فتوحات فاروقي

ملکی فقوحات کا آغاز حضرت ابوبکر کے عہد خلافت سے ہو چکا تھا۔ 12ھ میں عراق برلشکرکشی موفی اور اسلامی فوجیس موفی اور اسلامی فوجیس موحدی اضلاع میں جھے۔ اس طرح 13ھ میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیس مرحدی اضلاع میں جھیل گئیں۔

حضرت عمر کے عبد میں فتوحات کثرت سے ہوئیں۔ آپ کے عبد خلافت میں جو ممالک اسلامی قلمرد میں شامل ہوئے ان کی تفصیل رہے:

1- الراز

2- ايران

- مثام وفلسطين

4 بيت المقدس

-5

عراق کی مهم او نوحات:

ی رسی اللہ منہ کی تخت نیمی کے وقت شام وعراق میں جنگ چیٹری ہوئی تھی اس لئے تخت نوافت پر ق مر رکھنے کے بعد حفزت عمر نے سب سے پہلے ان مہموں کی طرف توجہ کی۔ آپ کی بیعت کے سلسلے میں عرب کے تمام حصوں سے مسلمان مدینہ آئے ہوئے تئے۔ آپ نے ان کے سامنے جہاد پر تقریر کر کے ان کو ایران کی مہم میں شرکت پر اُبھارالیکن اُبکہ شخص نے بھی آ مادگی ظاہر نہ کی۔ آپ نے چھے دن ایک ایسی پُر جوش تقریر کی کہ سامعین کے دل وہل گئے اور حضرت بھی اُ بین حارثہ شیبانی نے اُٹھے کر کہا کہ:

''مسلمانو! میں نے مجوسیوں کو آزمایا ہے وہ مرد میدان نہیں ہیں۔عراق کے بڑے بڑے اصلاع کو ہم نے لئے کرلیا ہے اور مجمی اب ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔''

اطلان توہم ہے رہ سرمیا ہے اور می اب ہمارہ وہا مان سے ہیں۔ اسلان توہم ہے رہ سے انہوں نے جوش میں آگر کہا: حاضرین مجلس میں قبیلہ بنو ثقیف کے سردار ابوعبید تقفی بھی تنظے انہوں نے جوش میں آگر کہا: "انا لھذا" (میں اس کام کے لئے تیار ہوں) ابوعبید کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا چنانچہ حضرت عرش نے انہیں مدیند اور اطراف مدینہ کے چٹر ہزار افراد کے ساتھ ایران کی مہم پر دوانہ کر دیا۔

ادھر حصرت عمرؓ نے حصرت منی بن حارثہ کو فوراً عراق کی طرف روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ دہ ابوعبید ثقفی کی آید کا انتظار کریں۔

عراق کی گزشتہ معرکہ آرائیوں نے ایرانیوں کو بہت ہوشیار اور بیدار کر دیا تھا چنانچے عام ایرائی سرداروں نے آپس کے اختلافات کوختم کر کے قومی خطرہ کا متحدہ مقابلہ کرنے کی تدبیر سوچی - کافی غور دخوض کے بعد انہوں نے بوران دخت کو تخت نشین کیا اور مشہور سردار رستم کو جو اپنی عقل و تدبر اور جرائت و ہمت میں شہرہ آفاق تھا' اس کا تاب السلطنت اور سبہ سالار اعظم مقرر کیا گیا اور تمام انگ فارس نے ریم جبد کیا کہ وہ رستم کی اطاعت سے باہر نہ ہوں گے اور نہ بی جمیت کا جوش دلا کرئی روس پیدا کر دی اس طرح دولت کیائی نے پھر وہی قوت بیدا کر دی جو ہرمز پرویز کے زمانہ میں اس کو حاصل

چنانچہ رستم نے ارانیوں کے نہی جذبات بھڑکا کر سارے اران میں آگ لگا دی اور پوری ارانی قوم مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے ہمہ تن جوش بن گئی اور چند دنوں کے اندر عراق کے تمام مفتوحہ علاقوں میں بغاوت بھیل گئی اور عراقی اصلاع مسلمانوں کے قیضے سے نکل گئے۔

جدید فوجی تنظیم کے سلسلہ میں بوران دخت نے ایران کے دو نامور بہاوروں نری اور جابان کو رستم کی امداد پر مامور کیا۔ یہ دونوں فوجیس لے کر دومخلف راستوں سے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نکل کے بتے دوسری طرف سے ابوعبید آرہے تتے۔

معركه غارق:

جب هني بن حارثه عراق بيني تو أنبيل حالات كاعلم مواليكن وه حسب بدايت امير المونين

ابوعبید ثقفی کی آمد کا انظار کرتے رہے۔ ابو عبید ثقفی ایک مہینہ کے بعد ابنی فوج کے ساتھ عراق بہنچ گئے۔

کے دن آرام کے بعد ابوعبید جابان کے مقابلہ کے لئے غارق بینے دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانی بڑے جو ڈون فرخوش سے لڑے لیکن شکست کھا کر بھا گے اور انہیں نہایت فاش شکست ہوئی۔ جابان کے دومتاز انسر مارے گئے اور وہ خود زندہ گرفتار ہوالیکن جس مسلمان نے اسے گرفتار کیا تھا' وہ پہانا نہ تھا اس لئے اس نے مسلمان سپائی سے کہا کہ میں ایک بوڑھا سپائی ہوں تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک مفقول معادضہ دول گا۔ مسلمان سپائی نے منظور کر لیا' جب جابان کو ابوعبید کے پاس لایا کو رقوم سپائیوں نے اس بیائی ہوں کا بیا تو دومرے سپائیوں نے اسے بیچان کرشور مچایا کہ اس نے دھوکے سے اپنی جان بچائی ہے لہذا اسے قل کرنا جائے گر ابوعبید نے کہا:

میر میں ہوسکتا جنب ایک مسلمان نے امان دے دی ہے تو ساری قوم کو اس کالشلیم کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں وعدہ خلافی کی مخواکش نہیں ہے۔ (محاضرات علامہ حضری میں وعدہ خلافی کی مخواکش نہیں ہے۔ (محاضرات علامہ حضری میں 300 بحوالہ تاریخ ملت ج 1 میں 216- اخبار الطوال از دینوری میں 121)

معركهمسكر

عارق کی فتح کے بعد ابوعبید کسکر کی طرف روانہ ہوئے جہاں نری نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی تھیں۔ سقاطیہ کے مقام پر زبر دست لڑائی ہوئی اور ایرانی بردی بہادری ہے لڑے لیکن شکست فاش کھائی اور راہ فرار اختیار کی۔ اس شکست کے بعد سقاطیہ کے قرب و جوار اور آس پاس کے علاقوں برمسلمانوں کو فتح حاصل ہونے سے اچھا اثر مرتب ہوا چنانچہ ان علاقوں کے رئیس ابوعبید ثقفی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مطبع ہونے کا اقرار کرلیا۔ (الفاروق میں 83)

## معركه مروحه اورمسلمانوں كونتكست:

جابان اور زی کی شکست سے رسم تلملا اٹھا چنانچہ اس نے ایک ایرانی سردار سردان شاہ کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ ردانہ کیا اور اسے حصول برکت کے لئے دفق کا دیانی بھی عطا کیا گیا جو کہ ایران کا قدیم جھٹڈا تھا۔ یہ ایرانیوں کا مقدس علم تھا اور اسے فتح وظفر کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ سردان شاہ نے فرات کے ساجل پر فوجیں آتار دیں۔ دوسری طرف مسلمان سے ہر فریق دریا کے پار جانے سے بچنا حیابتا تھا لیکن ابوعبید جوش جہاد سے ایسے مخور سے کہ دوسرے مسلمان امراء کے اختلاف کے بادجود خرات کوجود کرے اس پار چلے مجے۔ دریا پار ہوتے ہی جنگ چیز گئی۔ مسلمان جس میدان میں آتر سے فرات کوجود کرے اس پار چلے مجے۔ دریا پار ہوتے ہی جنگ چیز گئی۔ مسلمان جس میدان میں آتر سے خود اس کے اور مسلمانوں کو بیرل ہونا پڑا۔ گوڑوں کو کبھی سابقہ نہ پڑا تھا اس لئے دہ ہاتھوں کو د کھے کر بدک سے اور مسلمانوں کو بیدل ہونا پڑا۔ گوڑوں سے آتر کر انہوں نے مودوں کی رسیاں کاٹ کاٹ کر ہاتھیوں کے مواروں کوگرانا شروع کر دیا۔ ابوعبیڈ نے لیک کر ایک ہاتھی بر دار کیا لیکن دار خالی گیا اور ہاتھی نے آئیں سونڈ میں لیسٹ کر بیروں سے مسل ڈالا۔ ابوعبیڈ کے شہید بر دار کیا لیکن دار خالی گیا اور ہاتھی نے آئیس سونڈ میں لیسٹ کر بیروں سے مسل ڈالا۔ ابوعبیڈ کے شہید بر دار کیا لیکن دار خالی گیا اور ہاتھی نے آئیس سونڈ میں لیسٹ کر بیروں سے مسل ڈالا۔ ابوعبیڈ کے شہید

ہوتے ہی مسلمان پہیا ہو گئے لیکن جگہ بہت کم تھی آگے ایرانی تھے پیچے دریا اس کئے پہیائی میں کی ہزار مسلمان پانی میں خرق ہو گئے۔ بنی جا میں لیکن جھے مسلمان پانی میں غرق ہو گئے۔ بنی بن حارثہ شیبانی نے بڑی مشکل سے تین ہزار جانیں بچا میں لیکن چھے ہزار جانیں ضائع ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ جسم 28)

حضرت مراس علی المان المان المان المانون برافسردگی طاری ہوگئا۔

معرکه بویب اور ایرانیول کی شکست:

معرکہ مروحہ میں مسلمانوں کو جو ہزیمت اُٹھائی پڑی اس کا انقام لینے کے لئے حضرت عرائے نے رکہ حورت عرائے سے پُر جوش خطبوں کے ذریعے بورے عرب میں آگ لگا دی چنانچہ حضرت عرائے اس جوش ولانے سے عرب بھی قومیت کے جوش میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور حضرت عرائے ایک تازہ دم فوج حضرت عرائے کی قیادت میں محاذ جنگ پر روانہ کی۔ دوسری طرف منی نے اپنے طور پر سرحدی قبائل کی علیحدہ ایک فوج تیار کر کی تھی۔

یوران دخت کو ان تیاریوں کی خرہوئی تو اس نے مہران بن جاذوبہ کو بارہ ہزار منتخب بہادروں کے ساتھ مقابلہ کے لئے بھیجا۔ مسلمان چونکہ بویب میں خیمہ زن تھے چانچہ وہ سیدھا بویب آیا اور فرات کوعور کرکے اس کے پارصف آراء ہوا۔ مسلمان پہلے سے تیار تھے دونوں میں نہایت خت مقابلہ ہوا۔ گزشتہ جگ میں جن مسلمانوں کے پادی اکھڑ گئے تھے وہ اس کی تلائی میں اس بے جگری سے ہوا۔ گزشتہ جگ میں جن مسلمانوں کے پادی اکھڑ گئے تھے وہ اس کی تلائی میں اس بے جگری سے لائے کہ قبلے کو لے کر اس زور کا جملہ کیا گو کے کر اس زور کا جملہ کیا کہ ایرانیوں کی صفیل درہم برہم ہو گئیں اور وہ بے تربیمی سے پیچھے ہے اس رہلے میں بی تغلب کے کہ ایرانیوں کی صفیل درہم برہم ہو گئی اور وہ بے تربیمی سے پیچھے ہے اس رہلے میں بی تغلب کے ایک آدمی نے مہران کوئل کر دیا۔ تی فرات کے بل کو روک کر کھڑ ہے ہو گئے اور جنتی ایرانی ساہ نے اس کوعور کرنے کی کوشش کی سب کو تہہ تیخ کر دیا۔ اس معر کے کے بعد مسلمان سارے عراق میں پیمل اس کوعور کرنے کی کوشش کی سب کو تہہ تیخ کر دیا۔ اس معر کے کے بعد مسلمان سارے عراق میں پیمل کی ۔ (تاریخ ملت کی کوشش کی سب کو تہہ تیخ کر دیا۔ اس معر کے کے بعد مسلمان سارے عراق میں پیمل

یز دگرد کی تخت نشینی:

یرو رون معرکہ بویب کی شکست اور ایرانی فوجوں کی بربادی کی خبر بایہ تخت پنجی تو ایرانیوں میں برا جوش پھیل گیا۔ انہوں نے بوران وخت (عورت) کو تخت ہے اُتار کر کسی مرد کے بھانے کا فیصلہ کیا جوش پھیل گیا۔ انہوں نے بوران وخت (عورت) کو تخت ہے اُتار کر کسی مرد کے بھانے کا فیصلہ کیا چنانچہ کافی سوج و بچار کے بعد برد دگر دجو شہر بیار بن کسر کی کی اولاد میں سے تھا اس نے از مرنو فوجی انتظامات کر کے معتوجہ علاقوں کی عمر اس وقت اکیس (21) سال تھی اور وہ برا پر جوش نوجوان تھا اس نے از مرنو فوجی انتظامات کر کے معتوجہ علاقوں جند دنوں میں تمام قلعوں اور جھاؤ نبوں کو جنگی سامان سے بھر دیا۔ ساتھ ساتھ سازش کر کے معتوجہ علاقوں جند دنوں میں تمام قلعوں اور جھاؤ نبوں کو جنگی سامان سے بھر دیا۔ ساتھ ساتھ سازش کر کے معتوجہ علاقوں عیں بغاوت بھیلا دی چنانچہ بہت سارے علاقے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گئے اور شی مجبور ہو کر عرب کی سرحد پر داپس آ گئے اور فورا حضرت عربی اس کی اطلاع بھیوائی۔

# حضرت عمر کی خصوصی جنگی تیاریاں

حضرت عرص نے برے اہتمام کے ساتھ الرانیوں کے مقابلے کی تیادیاں شروع کر دیں اور عرب نے تمام کام کو تھم دیا کہ جہال کہیں بھی کوئی بہادر سردار ہوشمند مدیر سحربیان شاعر اور خطیب ہو اے در بار فلافت میں بھیجا جائے چنانچہ حضرت عرش کا تھم ملتے ہی لوگ جوق در جوق دار الخلاف (مدید) کی طرف آنے شروع ہو گئے اور جاروں طرف فوجوں کا جنگل نظر آنے لگا۔ آپ نے بیس ہزار نفوں پر مشتمل فوج تیار کی اس میں 70 بدری صحابہ تین سو (300) اصحاب بیت الرضوان اور کثیر تعداد میں اصحاب فتح کمہ کی شرکت کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص خضرت طلح بن عبدالله اور حضرت زبیر بن عوام رضی الند عنہم شائل تھے۔ اس لشکر کو لے کر آپ نے بنش نقیس نگلنے کا اداوہ کیا مگر اگابر صحابہ نے آپ کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ (فقرح البلدان صلح نے بنش نقیس نگلنے کا اداوہ کیا مگر اگابر صحابہ نے آپ کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ (فقرح البلدان صلح سعد بن ابی وقاص کو سید سالار مقرر کرکے میں ہزار فوج کے ساتھ ایران روانہ کیا۔ جضرت عرش چونکہ شجارت کے سلسلے میں سارے عراق کا سفر کر بچکے تھے اور یہاں کے چپہ چپہ سے واقف تھے اس لئے شجارت کی تھا وہ جی رکھی اور سعد بن ابی وقاص کو جو بین ابی وقاص کو جان اس کی خریم مرفرل اور ہر مرطم کا مفصل نقش بھیج دیں اپنے ہاتھ میں رکھی اور سعد بن ابی وقاص کو ہوایات کی کہ ہر منزل اور ہر مرطم کا مفصل نقش بھیج دیں۔

چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ' شراف' کے مقام پر بڑاؤ ڈالا اس وقت صرف منی ذی قار کے مقام بر حضرت سعد کا انتظار کر رہے تھے ان کے باس آٹھ ہزار فوج تھی۔ وہ بھار تھے چونکہ معرکہ مروبہ میں زخمی ہو بچکے تھے زخم تھیک نہ ہوا اور وہ حضرت سعد کے پہنچنے سے قبل ہی فوت ہو گئے۔

حفرت سعد نے حسب الحکم ''شراف'' کا نقشہ' لشکر کا پھیلاؤ' فرودگاہ کی حالت اور رسد کی کیفیت کے متعلق آئیں اطلاع دی اس کے جواب میں ورہار خلاف سے ایک مفصل فرمان آیا جس میں فوج کی نقل و حرکت' حملہ کا بندویست' لشکر کی ترتیب اور فوج کی تقلیم کے متعلق ہدایات درج تھیں اور ساتھ دیجھم تھا کہ شراف سے بڑھ کر قادسہ کو میدان کارزار قرار دیں اور اس طرح مور سے بنا کیں کہ ایان کی زمین سامنے ہو اور عرب کا پہاڑ حفاظت کا کام و سے کیونکہ فتح کی صورت میں آگے بڑھا جا سکا سکا ہے اور شکست کی صورت میں ہیاڑوں میں پناہ لی جا سکے شنی بن حارث نے بھی اپنی وصیت میں سکتا ہے اور شکست کی صورت میں پہاڑوں میں پناہ لی جا سکے شنی بن حارث نے بھی اپنی وصیت میں کہا مشورہ دیا تھا۔ ( تاریخ طبری ج ک ص

قادسید بینی کے بعد حفرت سعد نے قادسیہ کا بورا نقشہ مدینہ بھیجا اے دیکھ کر حضرت عمر نے بھرانے ہوئے کہ حضرت عمر نے ہمایات بھیجا اے دیکھ کر حضرت عمر نے ہمایات بھیجا اور تھم دیا کہ جنگ سے بہلے اسلامی سفیروں کو تبلیغ اسلام کے لئے ایرانی وربار میں بھیجا صابح۔۔

جُنگ قادسيه

حضرت سعدین الی وقاص نے دربارخلافت کے تھم کے مطابق قادسیہ میں مورچہ جمایا۔ قادسیہ

نہایت سرسبز و شاداب اور نہروں اور بلوں کی وجہ سے محفوظ مقام تھا۔ حضرت سعد نے حسب الحکم حضرت نعمان بن مقرن کے ساتھ چودہ منتخب اشخاص کو دربار ایران میں سفیر بنا کر بھیجا کہ شاہ ایران اور اس کے رفقاء کو اسلام کی ترغیب دیں لیکن جولوگ دولت و حکومت کے نشہ میں مست تھے وہ بھلا خانہ بدوش عرب اور ان کے خرب کو کہاں خاطر میں لاتے تھے؟ چنانچے سفارت کی اور ناکام واپس آئی۔ بدوش عرب اور ان کے خرب کو کہاں خاطر میں لاتے تھے؟ چنانچے سفارت کی اور ناکام واپس آئی۔ (بلاؤری می 226)

رتم کو چونکہ مسلمانوں کا پورا تجربہ ہو چکا تھا اس کے وہ جنگ سے بیخے کے حلے بہانے فرھونڈ تا تھا چنانچہ ایرانی بادشاہ بزدگرد کے تاکیدی احکام کے بادجود جنگ کو ٹالنا رہا۔ وہ کی مہینے تک ساباط میں خیمہ زن رہا' جب اس حالت نے طول پکڑا تو اسے مجورا قادسہ میں آ کر خیمہ زن ہونا پڑا۔ رستم قادسہ میں بیج کر بھی جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا اور کائی مدت تک سفراہ کی آ مدورفت اور نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھا لیکن مسلمانوں کا آخری اور تطعی جواب یہ ہوتا تھا کہ اگر "داسلام یا جزیہ منظور نہیں ہے تو تکوار سے فیصلہ ہوگا۔ ' رستم جب مصالحت کی تمام تدبیروں سے مایوں ہوگیا اور تکوار کے فیصلے کے اصرار کا من کر جوش وغضب سے بھر گیا اور کہنے لگا آفاب و ماہتاب کی قتم' کل صبح طلوع ہوئے واپی لوٹ آ واپی لوٹ آ واپی لوٹ آ والا باللہ پڑھتے ہوئے واپی لوٹ آ آ نیاں لوٹ آ نے۔ (فقرح البلدان می 265-266)

قبل ازیں یزدگرد نے بھی عصے میں آ کر یہی کہا تھا: 'دکہ جاؤ ہمیں تمہاری شرطیس منظور

نہیں ٔ رہا ہے وہ تم سب کو قادسید کی خندق میں وفن کر دے گا۔'' سبیں ٔ رہا ہے وہ تم سب کو قادسید کی خندق میں وفن کر دے گا۔''

رستم کے پاس ایک لا کھ بیس ہزار توج تھی۔ اس نے غضبناک ہوکر فوج کو کمر بندی کا علم دے دیا اور خود تمام رات جنگی تیار یوں میں مصروف رہا۔ صبح کے وفت قادسیہ کا میدان مجی سپاہیوں سے جنگل نظر آنے لگا جس کے بیچھے بیچھے ہاتھیوں کے کالے کالے ہاڑ عجیب خوفناک سماں پیدا کررہے تھے۔

ووسری طرف مجاہدین اسلام کا لشکر جرار صف بستہ کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ شروع ہوئی دن بحر ہنگام محشر بریا رہا جب شام کو تاریکی چھا گئی تو دونوں حریف اپنے اپنے جیموں میں دایس آ گئے۔ پہلے دن لڑائی کے آغاز میں ہاتھیوں نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا۔ اس روز بظاہر ایرانی غالب نظر آتے تھے۔ یہ قادسیہ کا پہلامعر کہ تھا عربی میں اس کو "بوم اد ماٹ" کہتے ہیں۔

عاب سرائے ہے۔ یہ دوری ہے مقابلہ ہوا اور سلے دن ہے بھی زیادہ گھسان کا رن پڑا۔ عین لڑائی کے وقت حصرے عن کی بیاری ہوا اور سلے دن ہے بھی زیادہ گھسان کا رن پڑا۔ عین لڑائی کے وقت حصرے عرقی بھی بھی بھی جھے جس کے اعلان سے فوجیوں میں اور جوش و خروش براہ گیا۔ دوسرے روز عربوں نے اونوں پر کالے پر قع بہنا کر ہیبت ناک بنا دیا جس ہے ایرانی گھوڑے بد کئے گئے۔ آدھی رات تک نہایت خور پر جنگ ہوئی رائی۔ رائ کی تاریکی میں دونوں الگ ہوئے اس محرکہ میں دس برار ایرانی فوج کام آئی تینی ماری گئے۔ اس کے متاز نامور افسر مارے گئے۔ دو ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ کا نام "بوم

تیرا محرکہ جو کہ "یوم العماس" کے نام سے مشہور ہے اس میں سلمانوں نے سب سے پہلے کوہ بیکر ہاتھیوں سے نجاب عاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ ایرانیوں کے مقابلے میں بجابہ بین اسلام کو بمیشہ اس کالی آ ندھی سے نقصان پہنچا تھا۔ اگر چہ قعقاع نے اونٹوں پر ساہ جمول ڈال کر ہاتھی کا جواب ایجاد کر لیا تھا تاہم یہ کالے دیوجس طرف جھک پرنتے تھے صف کی صف پیل جاتی تھی۔ حضرت معلق نے نوشسلم پارسیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی آ تکھیں اور سونڈ بیکار کر دیے جا کہ ان کی آ تکھیں اور سونڈ بیکار کر دیے جا میں۔ حضرت سعد نے تعقاع بھال اور نیچ کے ذمیے یہ کام ان کی آ تکھیں اور سونڈ بیکار کر دیے۔ حضرت تعقاع نے نشان کے سفید نرخے میں لے لیا اور برجھے مار مار کر ان کی آ تکھیں بیکار کر دیں۔ حضرت تعقاع نے نشان کے سفید بیکھی براتیا وار کیا گو وہ بھا گا تو اسے دیکھر کر اس کے پیچھے والے تمام ہاتھی بھاگ نگلے۔ ہاتھیوں کی اس بھگدڈ سے ایرانیوں کی صفیل درہم ہو گئی اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جملہ کر دیا اور گھسان اور ان کی کار نیزا کہ تو تو تو مول کے وقد مول نے پوری قوت کے ساتھ جملہ کر دیا اور گھسان اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جملہ کر دیا اور گھسان کی اس بھیل کو ان اور نیزا کہ تو تو کو کی آ واز سائی نہ کارن بڑا کہ تو اور کو کی آ واز سائی نے اور کو کی آ واز سائی نہ کارن بڑا کہ تو اور کو کی آ واز سائی نہ دون کی تو تو تو تھی اس کا سلمہ جاری رہا۔

صبح ہوگئ اور لڑائی کا فیصلہ نہ ہوسکا۔ رسم تخت پر بیٹھا اپنی فوج کولڑا رہا تھا بالاً خر خود اُتر کر میدان میں کود پڑا اور نہایت جرائٹ پامردی اور استقلال کے ساتھ لڑتا رہا اور خوب تلوار چلائی آخرکار زخموں سے چور ہو کر بھاگ فکلا اور ایک نہر میں کود بڑا تا کہ تیر کر نکل جائے گا لیکن بلال نامی ایک مسلمان نے اس کا تعاقب کیا اور اس نے بھی نہر میں چھلانگ لگا دی اور اسے نہر سے باہر لا کر تلوار سے قبل کر دیا اور واپس آکر اس کے تحت پر چڑھ کر پکارا۔ رب کعبہ کی قتم میں نے رسم کوئل کر دیا ہے۔ رسم کے قبل سے سلطنت ایران کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نگا۔ ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نگا۔ ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نگا۔ ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نگا۔ ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نگا۔ ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نگا۔ ایرانی فوج کے پاؤں لائیں میدان میں بھاگ نگا۔ ایرانی کون کیا اور بزاروں لاشیں میدان میں بھاگ نگا۔ ایرانی کون کیا اور بزاروں لاشیں میدان میں بھیا گئے۔ اسلامی فوج نے ان کا پیچھا کرے بے شار ایرانیوں کوئل کیا اور بزاروں لاشیں میدان میں بھیا

قادید کی جنگ نے کسرگل ایران اور اس کے خاندان کی قسمت کا بھی فیصلہ کر دیا۔ درش کادیان بمیشہ کے لئے مرگول ہو گیا اور اسلامی علم نہایت شان وشوکت سے کسری کی سلطنت پر اہرانے لگا۔ قادسیہ کی جنگ میں نمیں ہزار ایرانی قبل ہوئے اور آٹھ ہزار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سعد نے ایک قاصد کے ذریعے فتح کی خوشخری حضرت عرکو جیجی اور اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست فاش دی ہے اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔

( تاریخ مکت ن 1 ص 231- تاریخ طبری ج 5 ص 2235 تا 2368)

اریان کے بائے تخت مدائن پر قبضہ

قادسید کی فتح کے بعد حضرت سعد بن الی وقاص دو مہنے تک قادسید میں تفہرے رہے جب ان کی فوجیں تازہ دم ہو گئیں تو خلیفہ کے حکم کے مطابق مدائن کی فتح کے لئے آگے بوصے۔ مدائن میں

تاريخ اسلام ..... (254) سری اران کا ''قصر ابین' تھا جب اس پرمسلمانوں کی نگاہ پڑی تو انہیں حضور اگرم میں ہے۔ اس پر مسلمانوں کی نگاہ پڑی عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الابيض بيت كسرى ( يحيم ملم) "مسلمانوں کی ایک جماعت کسریٰ کے ل (قصرابیش) کو فتح کرے گی۔" ہ تخضرت میں بیٹیں گوئی کے یاد آتے ہی مسلمانوں کے دل باغ باغ ہو گئے اور اان آتخضرت ملیندم کے بازوؤں میں شجاعت کی برقی لہریں دوڑ تنیں۔ ملمانوں نے قادسہ سے بردھ كرآسانى كے ساتھ بابل كوتى مبرہ شيراور مدائن كے درميان دریائے دجلہ حائل تھا' وہاں پہنچے تو اے عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا۔ حضرت سعدؓ نے اللہ کا نام لے كروريا ميں كھوڑا ڈال ديا چنانچہ ائيں ديكھ كر پورى فوج نے آن كى آن ميں اپنے كھوڑ نے دريا ميں ڈال دیئے۔ جب ایرانی فوج نے انہیں دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ یہ آ دی نہیں ہو سکتے اور بے ساختہ د بواں آ مرند د بواں آ مرند سے سے ہوئے بوری کی بوری ایرانی فوج بھاگ نگل اسلامی فوج جب دریا کے بار پہنچی تو مزاحت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سری ایران فرار ہو کر حلوان پہنچے گیا تھا چنانچیمسلمان بلاروک ٹوک شہر میں واخل ہو گئے اور قصر ابیض پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ جمعہ کا وقت قریب تھا' ایوان کسریٰ میں تخت شاہی کی جگہ منبر نصب کر سے مسلمانوں نے نماز جعدادا کی اس فتح میں مال و دولت کے بے شار ذخیرے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ (البدایہ والنہایہ ج7ص 65) حضرت سعیدؓ نے بانچواں حصہ نکال کرجس میں عائب ونوادر بھی شامل سے باتی مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ قیمتی ساز وسامان کے علاوہ ہرسیابی کے حصہ میں چودہ ہزار وینار آئے مدینہ میں جب مس پہنچا تو حضرت عمر نے ایرانی شان وشوکت کی نمائش کے بعدا ہے میں تقسیم کر دیا۔ ( تاریخ ملت کے 1 ص 235) اب ارانی حلوان میں اپنے قدم جمائے بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ اسلامی فوج حضرت قعقاع کا سرکردگی میں حلوان کی طرف بوصی اور ایرانی نوج کوشکست دے کرشہر پر قابض ہوگئی۔حضرت تعقالیا نے حلوان میں قیام کیا اور عام منادی کرا دی کہ جولوگ اسلام یا جزیہ قبول کریں گے وہ مامون و محفوظ ہوں گے۔اس منادی پر بہت ہے امراء و رؤساء برضاء و رغبت اسلام میں داخل ہو گئے۔ بیعراق کیا آخری فتح تھی کیونکہ بہاں پر اس کی حدثتم ہو جاتی ہے۔ (ظفائے راشدین ص 109) <u>حصرت عمرای خوامش تنی که اب جنگ کا سلسله منقطع بهوجائے۔ اِکثر فرمایا کرتے تھے:</u> و کاش منارے اور فارس کے درمیان آگ کا پہاڑ ہوتا کہ نہ وہ ہم پرحملہ کر سکتے اور نہ بی

تاریخ اسلام ..... (255) ال ایر چڑھ کر جا سکتے۔''

۔ اللہ اور سے نکلنے کے بعد ایرانی فوجوں نے جلولاء کو مرکز بنایا ارور سم کے بھائی خزراد نے بہاں ایک بہت بوی فوج جمع کر حضرت سعد اللہ بہت بوی فوج جمع کر کے شہر کے گرد خندت کھدوا کر تمام راستوں پر ککھر و بجھوا دیئے ۔ حضرت سعد اللہ بہت بن عتبہ کی سرکردگی میں جلولاء کی تخیر کے لئے فوج بہتے والموں نے جنانچہ خلیفہ کے عظم کے مطابق ہاشم بن عتبہ اور قدقاع کو بارہ ہزار فوج تخیر کے لئے فوج بہتے والی خاصرہ کر لیا مگر اولاً تو جلولاء خود نہایت مستحکم شہر تھا ورسرے کے ساتھ جلولاء بھیجا۔ انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا مگر اولاً تو جلولاء خود نہایت مستحکم شہر تھا ورسرے برابر حلوان سے امدادی فوجیس بھیج رہا تھا اس لئے گئی مہیئے لگ گئے۔ آخر کئی مہینوں کے بعد بردگر و برابر حلوان سے امدادی فوجیس بھیج رہا تھا اس لئے گئی مہیئے لگ گئے۔ آخر کئی مہینوں کے بعد اسلامی فوج نے ایک زبر دست تھلہ کیا اور خندت کو پار کرکے جلولاء شہر میں داخل ہو گئے۔ ایرانیوں اور مسلمانوں کے ذرمیان زبر دست الوائی ہوئی لیکن آخر کار ایرانی بھاگ نگے۔ اس جنگ میں ایک لاکھ ایرانی قبل ہوئے اور تین کروڑ کا مال غذمت ہاتھ آیا۔ (تاریخ ملت نے اص 235)

حلوان بر قبضه

یزدگرد ای وقت طوان میں تھا' اسے خبر ہوئی تو وہ طوان کو چھوڑ کر''رے'' بھاگ گیا۔ اس کے حکوان چھوڑ سے بعد قعقاع یہاں پہنچ اور خسرو دشنوم کو شکست دے کر حلوان پر بھی قبضہ کر لیا اور عام منادی کرا دی کہ''جو لوگ اسلام یا جزید دینا قبول کر لیں' ان کی جان و مال محفوظ رہے گی۔''
این اعلان کے بعد بہت سے امراء وائرہ اسلام میں داغل ہو گئے۔ اس کے بعد عراق کی سرحد

ختم ہوجاتی ہے۔ ( تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی حصہ اوّل ص 130 ) ۔

كوفيه و بھرہ نے شہر بنائے گئے .

مفر 16 ہ تا محرم 17 ہدائن عماق کی اسلامی افواج کا صدر مقام رہالیکن مدائن کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہ آئی چنانچہ 17 ہ محرم میں خلیفہ حضرت عمر کے حکم سے کوفہ کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا گیا چنانچہ حضرت معر مدائن سے کوفہ نتقل ہو گئے۔ اس سے دو سال قبل حضرت عمر کے حکم سے خلیج قاری کی بندرگاہ ایلہ کے قریب بھرہ کے نام سے ایک شہر بسایا گیا تھا۔ کوفہ اور بھرہ دونوں شہر اسلامی افواج کے مرکز قرار بائے۔ حضرت عمر نے عمرات کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا۔

1- بالاتی عراق اور اس کا صدر مقام کوفہ اور اس کے گورنر حضرت سعد بن الی و قاص مقرر ہوئے۔ 2- تربیب عراق اور اس کا صدر مقام بھرہ اور اس کے گورنر عتبہ بن غر وان مقرر ہوئے۔

( تاریخ ملت کے 1 ص 240 )

خوزستان کی فتوحات:

عراق ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد ارانی صرفین کر سکتے سے اب بیرتو می مسئلہ بن گیا تھا۔
بوری ارانی توم مقابلہ پر آگئی۔عراقی سرحدسے ملنے والے لوگ اہل جزیرہ نے تکریت میں زبردست
اجھاع کیا۔حضرت سعد نے مفصل حالات کھے کر حضرت عمر سے ہدایت لینا چاہی ان حالات میں حضرت

عر کے لئے مقابلہ کے سواکوئی جارہ کار نہ تھا اس لئے انہوں نے عبداللہ بن عنم کو اس مہم پر روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔

تكريت يرقضه

وہ اس محم پر وہ 16ھ میں پانچ ہزار فوج کے گر تکریت پینچے اور اس کا محاصرہ کر کے جالیس دن تک برابر حملے کرتے رہے لیکن جزیرہ کے عیسائی عرب بھی ایرانیوں کے ساتھ بھے اس لئے کامیابی نہ ہورہی تھی۔عبداللہ نے عربوں کے پاس خفیہ نامہ و پیام بھیج کر آئیس اپنے ساتھ ملالیا اس کے بعد جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو عقب سے عرب بھی حملہ آور ہو گئے اور ایرانی دو پاٹوں میں بڑ کر پس گئے اور مسلمانوں کا تکریت پر قبضہ ہوگیا۔

جزیره زیلیں آگیا:

پھر اس کے چند دن بعد 17ھ میں حضرت عمرؓ نے عیاض بن عنم کو مامور کیا انہوں نے جزیرہ بھر میں فوجیں بھیلا دیں اور معمولی لڑائیوں کے بعد رقۂ حران نصیبین میافارقین سمساط سروج اور قرقیسیا وغیرہ فتح کرکے جزیرہ کا پورا علاقہ فتح کرلیا۔

أہواز کی فتح:

عراق کے سرحدی علاقہ خوزستان پر قبضہ بھی ضروری تھا اس کے بغیر توقیم کردہ مرکز بھرہ کا حفاظت نہیں ہوسکی تھی چنانچہ 16ھ بیں بھرہ کے گورزمغیرہ بن شعبہ نے اہواز پر حملہ کرکے یہال کے والی ہرمز کومطیع بنایا اور اہواز پر مکمل اور مستقل قبضہ کر لیا۔ اہواز کے بعد سوس کو فتح کرکے رامہرمز کا محاصرہ کیا لیکن اس کے حاکم نے آٹھ لاکھ سالانہ برصلح کرتی۔

نتوحات ایران کے متعلق اس سے صلاح ومشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ شوستر کے بعد جندیاپور فتح ہو گیا اور خوزستان کا پوراعلاقہ زیرنگیں ہو گیا۔ (البدایہ والنہائی ح 7 ص 88)

نهاوند کا خونریز معرکه اور فتح:

معرکہ جلولا میں تکست ہرمزان کی گرفتاری اور پھرمسلمان ہونے کی خبر کے بعد یزدگرد نے مسلمانوں سے آخری فکر لینے کا فیصلہ کرلیا۔ اس سلمنلہ میں اس نے حلوان کے درمیانی علاقوں کے رئیسوں کو اکٹھا کیا اور ڈیڑھ لاکھ نفوس پرمشمل ایک لئکر جرار کو لے کرنہاوند چھاؤٹی کی طرف روانہ کیا اور مروان شاہ کو اس کا کمانڈر انچیف مقرر کیا۔ (طبری نج کا ص 3602)

حضرت تعمل بن مقرن کو اسلامی فوج دے کر نہاوند کی مہم پر بھیجا۔ نی فوج اور ایران میں پہلے سے حضرت نعمان بن مقرن کو اسلامی فوج دے کر نہاوند کی مہم پر بھیجا۔ نی فوج اور ایران میں پہلے سے موجود فوج پر انہیں سیہ سالار بنایا چنانچہ حضرت نعمان تمیں بزار (30,000) کی فوج لے کر نہاوند کی طرف روانہ ہوئے۔ نہاوند کے مقام پر دونوں فوجیل برمر پیکار ہوئیں اور اس زور کا رن بڑا کہ قادسیہ کے بعد ایسی خوزیز جنگ بھی نہیں ہوئی تھی بہال تک کہ اسلامی فوج کے سالار حضرت نعمان بن مقرن شہید ہوگے۔ ان کے بعد ان کو بعد کا م ان کو بنا کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کو بعد کے بعد ان کے بعد ان کو بعد کے باتم کے باتم سے موسوم کرتے بیں اور اس مقال بی بنیس آ سے موسوم کرتے بیں اور اس مقال بی بنیس آ سے موسوم کرتے بیں اور اس مقال بی بنیس آ سے موسوم کرتے بیں اور اس مقال بی بنیس آ سے موسوم کرتے بیں اور اس مقال بی بنیس آ سے موسوم کرتے بیں اور اس مقال بی بنیس آ سے موسوم کرتے بیں اور اس مقال بی بنیس ایولولو فیرون بھی گرفتار ہوا تھا جس کے ہاتھ سے حضرت بی کی نام سے موسوم کرتے بیں اور اس بیک بنیس ایولولو فیرون بھی گرفتار ہوا تھا جس کے ہاتھ سے حضرت بی کی نام سے مقدر تھی۔

ال جنگ میں بے شار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ خس مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ سائب بن اقرع فتح کی خبر لے کر مدینہ بہنچ تو حضرت عمر مدینہ سے باہر ہی قاصد کے انظار میں تھے۔ سائب سے فتح کی خبر سن کر حیدہ شکر بجالائے مگر نعمان بن مقرن کی شہادت کی خبر سن کر دیر تک روتے رہے۔ میدواقعہ 19ھ محرم میں بیش آیا۔ (تاریخ اسلام حصداول میں 132)

اریان بر عام کشکرکشی:

حضرت عمر اب فتوحات کا سلسلدرو کنا چاہتے تھے لیکن ایرانی چین سے بیٹھنے والے نہیں سے وہ آئے روز بغاوتوں اور سازشوں کا سلسلہ شروع رکھتے تھے۔ صحابہ سے صلاح مشورہ کے بعد حضرت عمر سنے فیصلہ کیا کہ اب ایرانیوں کا سر کچلنا بہت ضروری ہے چنانچہ آ بٹ نے 18 ھ تا 23ھ یا پج سالوں میں سلطنت ایران کے مغربی ومشرقی علاقوں پر قبضہ کرے اسلامی حکومت میں شامل کر لئے جن کی روئیداد بھوائن طرح ہے۔

حفرت عمر فے مب سے پہلے حفرت حذیفہ کی سرکردگی میں ہدان کی طرف فوج روانہ کی

انہوں نے ہدان کے سردار فیروزان کو شکست دے کران کی ورخواست برسکے کر لی۔ پھراسلامی فوجیں قومس کی طرف روانہ ہوئیں بیشر بلامقابلہ فتح ہو گیا۔ پھر جرجان کا زُخ کیا وہاں بھی ان کے باشندوں کی ورخواست برصلح ہو گئی۔ پھر وہاں ہی طبرستان کے حاکم نے صلح کی ورخواست کر دی جسے منظور کرلیا گیا۔

اصفهان کی فتح:

نه ذربائجان کی فتح

اس کے بعد اسلامی فوجوں نے آ ذربائیجان کا زُن کیا مگر انہوں نے جزید دے کرملے کر لی-

فارس کی فتح:

قارس برحملہ کے لئے درمیان میں دریا پڑتا تھا، حضرت عرضملانوں کو دریا کے خطرات میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے لین حضرت عرظی اجازت کے بغیر علاء بن حضری والی بحرین نے حملہ کر دیا تھا مگر سخت نقصان اُٹھایا۔ اسلامی فوج کا بڑا حصہ شہید ہوگیا تھا جو بچے انہیں اہل فارس نے گھیر لیا تھا۔ حضرت عرکو جب اطلاع ملی تو بہت رنجیدہ خاطر ہوئے فوراً عتبہ بن غزوان کو مدد کے لئے پکارا چنانچہ انہوں نے ایرانیوں کو فکست دے کر باتی افراد کو بچا لیا تھا۔ اس کے بعد جب ایران بر عام لشکر شی ہوئی تو حضرت عرظ نے حضرت ساریہ بن زیم کلائی کو 23ھ میں فارس کی طرف بڑھنے کا تھم دیا یہاں ہوئی تو حضرت عرظ نے حضرت ساریہ بن زیم کلائی کو 23ھ میں فارس کی طرف بڑھنے کا تھم دیا یہاں کے ایرانی باشندوں سے اسلامی افواج کا سخت مقابلہ ہوا گوائی کے دوران ایک موقع پر ساریہ دشمنوں میں گھر گئے اس وقت انہوں نے حضرت عرش کی آوازی کہ وہ فرما رہے ہیں

يا ساريه الجبل الجبل

"اے ساریہ بہاڑی پناہ کو پہاڑی پناہ کو۔"

ساریدایی فوج کو ہنا کر بہاڑ کے وامن میں بطے گئے اور بہاڑ کو پشت پر رکھ کر جنگ کی اور کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی توج ' اصطحر' جور' کازرون ٹوبند جان شیراز' ارجان اور خباب وغیرہ فارس کے وسیع علاقے پر قبضہ کرلیا گیا بعدازاں فساد اور دار ابجرد پر قبضہ کرلیا۔ پھر تھوڑے بی عرصہ میں اسلامی فوج نے ربی طبرستان آ رمیدیڈ کرمان سیستان اور کران کے علاقے فتح کر لیے۔

خراسان کی فتح اور یزدگرد کا آخری مقابله:

ان فقوحات میں یز دگر دخراسان میں مقیم تھا اور ایرانیوں کوسلسل مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا تا رہنا تھا۔ خراسان پر فوج کئی کے وقت کسری ایران خراسان کے شہر مرو میں تھا۔ مقدک آگ ساتھ تھی چونکہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بناوت کرواتا رہنا تھا چنا نجہ احنف بن قیس جنہیں اس نیم سے لئے خصوصاً جیجا گیا تھا سید ھے مروکی طرف بڑھے اور ہرات کو فتح کرتے ہوئے بردگرد کے ٹھکانے مرو شاہجہان کا رخ کیا اور مطرف بن عبداللہ کو نیشا پور حارث بن حسان کو سرخس روانہ کیا۔ بردگرد کو اسلامی افواج کی آید کا بید چلا تو وہ مروالروز چلا گیا اور خاتان چین اور ایران کے آس پاس کے سرحدی فرمانرواؤں سے مدوطلب کی۔ احف بھی یہ فیر بیا کر مروالروز چلے گئے۔ بردگرد وہاں سے نکل کر بیخ چلا گیا۔ احف نے بھی تعاقب کیا۔ بردگرد وہاں سے نکل کر بیخ چلا گیا۔ احف نے بھی تعاقب کیا۔ بردگرد وہاں سے نکل کر بیخ چلا گیا۔ احف نے بھی تعاقب کیا۔ بردگرد شکست کھا کر نہر پارکر کے تا تاری علاقے میں نکل گیا اور احف نیچ برقابض ہو گئے۔ بردگرد کے خراسان جیوڑے کے بعد احف نے سازے خراسان میں فوجیس بھیلا ویں اور چند دنوں میں نیشا پور سے طخارستان تک کا علاقہ مسلمانوں کے زیرنگیس آگیا اور حضرت عراکو فتوحات کی صورتحال لکھ کر بھیج دی۔ حضرت عراف نے احف کو مزید آگے برھنے سے روک دیا۔

یردگرد خراسان چھوڑنے کے بعد خاتان چین کے پاس جا پہنیا اس نے بوے احرام کے ساتھ تھہرایا اور چند دنوں بعد ترک فرغانہ اور صغد کی فوجیں جح کرے پردگرد کے ہمراہ خراسان آیا۔
احف اس وقت مروالروز بیں تھے۔ یہیں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا کچھ دنوں دونوں بیس جھڑپ ہوتی رہی۔ ایک دن جب معمول خاتان کی فوج کے تین بہادر فوج کے آگے آگے قبل و دامہ بجاتے ہوئے نکل گے۔ احف نے یکے بعد دیگرے تیوں کوقل کر دیا۔ خاتان نے اس سے فال بدلی اسے مسلمانوں کی قوت کا بھی اندازہ ہوگیا تھا اس لئے یہ بچھ کر کہ مسلمانوں سے لانے میں خود اس کا کوئی مسلمانوں کی قوت کا بھی اندازہ ہوگیا تھا اس لئے یہ بچھ کر کہ مسلمانوں سے لانے میں خود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسروں کے لئے لاکر انہیں خواہ تو اہ و کر خانمان کیائی کا خزانہ اور کل موروثی دولت لے دے دیا۔ اس کی والیوں کے بعد پردگرد نے والیوں ہو کر خانمان کیائی کا خزانہ اور کل موروثی دولت لے کرخود بھی خاتان کے بات جانے کی بجائے مسلمانوں سے مصالحت کر لیئے ہیں گئی وہ نہ مانا اور خزانہ ساتھ لے چینیوں کے پاس جانے کی بجائے مسلمانوں سے مصالحت کر لیئے ہیں گئی وہ نہ مانا اور خزانہ ساتھ لے بیٹ جانے کی بجائے مسلمانوں سے مصالحت کر لیئے ہیں گئی وہ نہ مانا اور خزانہ ساتھ لے جانے پر مصر ہوا تو ایرانیوں نے زبر دی اس سے دولت چھین کی اور وہ نامراد و ناکام تر کتان ساتھ لے جانے پر مصر ہوا تو ایرانیوں نے دیر دی اس سے دولت چھین کی اور وہ نامراد و ناکام تر کتان ساتھ لے جانے کی محل کے بعد ایرانیوں نے احف بن قیس کے پاس جا کرسلم کر کے کل خوانہ ان کے حوالے لیک دول

مسلمانوں نے بھی اس صلہ میں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ وہ اپنی بادشاہت بھول گئے۔ ' طبری ج 5 ص 2682 تا 2688)

شام وفلسطين كي فتوحات:

ممالک شام میں ہے اجنادین بھری اور دوسرے جھوٹے جھوٹے مقامات عہد صدیقی میں فتح ہو چکے تھے جھزت عرصندا راء ہوئے تو دمشق کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ فتح مشقق

دوران محاصرہ ومثق کے بطریق کے گھر بچہ پیدا ہوا اس کے جشن میں اہل شہر نے خوب شرامیں پی لیں اور ایسے بدمست ہو کر سوئے کہ کسی بات کی خبر نہ ہوئی۔حضرت خالد بن ولید کو اس کی

اطلاع ہوگئ وہ کمندلگا کر چند جانبازوں کے ساتھ شہر بناہ کی دیوار پر چڑھ کرشہر کے اندر اُز گئے اور يهائك كے محافظوں كولل كر كے يما كك كھول ديئے۔مسلمان باہر منتظر منظ وہ محالك كھلتے ہى اندر داخل ہو گئے۔ اہل شہراس نا گہانی مصیبت ہے تھبرا گئے اور مصالحت پر مجبور ہو گئے تو اس طرح حضرت خالد ا نے 14 مداہ رجب میں اینے حسن تدبیر سے اس شہر کو سخر کر آیا۔ (تاریخ طبری ص 2153-2154) حضرت ابوعبيدة نے دمشق كى فتح كى خبر حضرت عمر كو بھيجى۔

معركه كل اور فتح اردن:

ومشق شام کا مرکزی شہر تھا' اس کا انہیں بہت وکھ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کی پیش قدی رو کئے کے لئے صوبہ اردن کے شہر بیسان میں فوجیں جمع کیں۔ رومیوں کے مقابلہ کے لئے مسلمان فحل مقام پر جمع ہوئے۔حضرت معاذ بن جبل کو ان کی طرف مصالحت کا پیغام وے کر بھیجا گیا کیکن صلح کی کوئی صورت نہ نکلی آخر ذی قعدہ 14ھ میں فل کے میدان میں زبردست معرکہ ہوا بالآخر مید میدان ملمانوں کے ہاتھ آ رہا۔اس معرکہ کے بعد مسلمانوں نے اردن کے شیرائے قبضہ میں کر گئے۔ ( تاریخ طبری ص 2158 )

حمص وغيره کي فتح:

ومثق اور اردن کی فتح کے بعد بیت المقدی ممص اور انطا کید تین بڑے بڑے شررہ کے تنه\_ حضرت ابوعبيدة اور خالد رضى الله عنه خمص كي طرف برهي راست مين بعلبك وغيره كو زبرتمين كر كے حمص بہنچے۔ شہر كا محاصرہ كرليا۔ حمص والوں نے ايك مدت تك مدافعت كى آخر كار ملى ير مجبور ہو مجئے۔حضرت ابوعبیدہ نے عبادہ بن صامت کوهمس کی تگرانی بر مامور کیا اور خود لاز قید کا زخ کیا۔ سے نہایت مضبوط ومتحکم شہرتھا۔ ابوعبیدہؓ نے اسنے ایک خاص تدبیر سے نتج کیا اور ایک مسجد بہال تعمیر کی سَمَى \_ (تاریخ ملت نج 1 ص 261)

اس کے بعد اسلامی فوج نے ہرال کے پایہ تخت انطاکیہ کا زخ کیالیکن انہیں حضرت عمر نے بیغام بھیجا کہ اس سال مزید آ گے نہ بڑھا جائے۔ چنانچہ اسلامی افواج واپس آ تکئیں۔

(فتوح البلدان ص 131)

حضرت خالدٌ نے تئسرین کارُخ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔حضرت خالدؓ نے محاصرہ جاری رکھا بالآخروہ بنک آ گئے۔شہر کے دروازے کھول دیتے اور سلح کر لی۔

جنگ رموک کا فیصله کن معرکه:

اردن کے علاقہ میں رموک کا تھلا میدان جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لئے نہایت موزوں اور مناسب تھا۔ اس کی پشت پر عرب کی سرحد تک کوئی رکاوٹ نہتی اس کے ابوعبیدہ کے اس میدان کا ا فاب كيا اورتمام و جيس ومشل سے رموك ميں منقل كر ديں۔ قريب اى روميوں كا دو لا كھ كالشكر آئے

خیمه زن موا اور اسلامی فت کی تعداد تیس بزار تھی۔ ان میں ایک سویدری صحابہ اور ایک ہزار عام صحابہ "

<u>. ä</u>

میدان کارزارگرم ہوا اور پہلا معرکہ بے نتیجہ رہالیکن 5 رجب 15 ہے کو دوسرا معرکہ پیش آیا۔ رومیوں کے جوش کا بیہ عالم تھا کہ تمیں ہزار سیاہیوں نے اپنے باؤں میں جم کرلڑنے کے لئے زنجیریں ڈال رکھی تھیں اور ہزاروں باوری اپنے ہاتھوں میں صلیب لئے آگے آگے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کرلوگوں کو جوش دلاتے تھے۔

یہ جوٹل و خروش و کھے کر حضرت خالد نے فوجوں کو ازمرنو مرتب کیا اور اسے جدید طریقے سے چھتیں حصول میں تقیم کرکے صف آ رائی کی چنانچہ میدان جنگ خوب گرم ہو گیا اور الی خوزین اور گھسان کی جنگ ہوئی کہ میدان جنگ میں کشوں کے پشتے لگ گئے۔ درمیان میں بعض بعض موقعوں پر مسلمانوں کا بازو کمزور پڑ گیا لیکن انجام کار میدان انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ردمیوں نے نہایت فاش شکست کھائی باختلاف روایت ان کی ایک لاکھ ستر ہزار سپاہ کام آئی اور مسلمانوں کا کل جائی نقصان شمن ہزار ہوا۔ اس شکست نے رومیوں کی قوت بالکل توڑ کر رکھ دی چنانچہ جب قیصر کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔

(فتوح البلدان مل 143)

حضرت عمرُ کو جب اس فتح کی اطلاع ملی تو اس وقت سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ کاشکر بیدادا کیا۔ معرف

علب کی فتح:

الل حلب نے اسلامی نشکر کی آمد کا س کر قلعہ میں بناہ لے لی وہ قلعہ بند ہو گئے بالآخر مجبور ہو کر سلے کا دوہ قلعہ بند ہو گئے بالآخر مجبور ہو کر سلے کا پیغام بھیجا اور جزید دینا منظور کر لیا۔ حضرت ابوعبیدہ نے قبول کر لیا۔ (الفاروق من 151) انطا کیہ کی فتح:

طلب کی فتح کے بعد حضرت ابوعبیدہ انطاکیہ کی طرف بڑھے۔ یہ شہر قیصر کا دارالسلطنت تھا اور اپنی جغرافیائی حیثیت و جی مرکزیت اور سیاسی اہمیت کے لحاظ سے خاص طور پر ممتاز تھا۔ ابوعبیدہ نے ہر طرف سے اس شہر کا مجاصرہ کر لیا۔ بھے عرصہ محصور رہنے کے بعد آخر کار اہل انطاکیہ نے سلح کا پیغام بھیجا اور درخواست کی کہ ان میں سے جولوگ شہر چھوڑ کر کہیں اور جاتا جا ہیں انہیں جانے کی اجازت دی جائے اور جو یہاں رہیں جزیہ اداکریں گے۔ حضرت ابوعبیدہ نے ان کی درخواست قبول کرلی۔

(تاریخ ملت کی 1 ص 263)

مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ: "انطا کیہ کے فتح ہونے سے تمام شام مرعوب ہو گیا اور نوبت یہاں تک جا پہنی کہ کوئی مسلمان افسر تھوڑی کی جمعیت کے ساتھ جس طرف نکل جاتا عیسائی خود آ کر ان سے سلم کے طلبگار ہوتے۔"

(الفاروقُ ص 151)

تاریخ اسلام .... (262) یغر اس کی فتح:

ر من من من الطاكية كى فتح كے بعد يغراس نامی مقام كے لوگوں نے جنگ كى تيارى كى تقی-حبيب بن الطاكية كى فتح كے بعد يغراس نامی مقام كے لوگوں نے جنگ كى تيارى كى تقی حبيب بن مسلمانوں كے مسلمہ نے ان پرحمله كيا برا معركه بيا ہوا۔ ہزاروں اہل يغراس قبل ہوئے اور بيشهر بھی مسلمانوں كے قبضہ بين آگيا۔ (تاریخ ملت ج 1 ص 264)

فنخ بيت المقدس

حضرت عمره كالسفربيت المقدل:

رں ہے ہورے میں میں ہوں ہے۔ حضرت عرص نے حضرت علی کو اپنا قائمقام بنایا اور رجب 16ھ میں مدینہ سے عازم بیت المقدی

ہوئے۔
حضرت عمر فاروق نے یہ سفر نہایت سادگی میں کیا صرف ایک فلام اسلم ساتھ تھا اور یہ سفر
انٹنی پر مکمل ہوا۔ ایک منزل حضرت عمر اور ایک منزل غلام سوار ہوتا تھا اور دوسرا مہار پکڑ کر پیدل چلا
انٹنی پر مکمل ہوا۔ ایک منزل حضرت عمر اور ایک منزل غلام سوار ہوتا تھا اور دوسرا مہار پکڑ کر پیدل چلا
تھا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی قریب جابیہ کے مقام پر پہنچ یہاں حضرت بزید بن الی سفیان اور خالہ
بن ولید وغیرہ نے استقبال کیا تو اس وقت غلام اونٹن پر سوارتھا اور امیرالموشین مہار پکڑے آگے آگے
بن ولید وغیرہ نے استقبال کیا تو اس وقت غلام اور بیت المقدس کا معاہدہ بھی یہاں تکھا گیا اور یہاں بی عیسائی سردار آپ کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ (الفاروق مل 154)

بیت المقدس میں واضلہ: اس عبدنامہ کے بعد حضرت عرار بیت المقدس میں رات کو داخل ہوئے سب سے پہلے سجد

تھی میں حاضری دی اور محراب واؤو علیہ السلام میں دو رکعت نماز ادا کی بھر صبح اس مقام پر جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ (فتوح البدان ص 147)

بیت المقدس سے والیسی:

عیمائیوں کے ساتھ ان کے جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ لکھنے اور شہر فتح کرنے کے بعد واپس مدینہ طیبہ آئے۔

حمص کی بعناوت اور سرکو بی:

مسلمانوں کی عظیم فتوحات سے قیصر روم کے تمام خواب چکناچور ہو گئے تھے اور اس کی عظیم روم کے تھا ور اس کی عظیم روم سے آخری روم سلطنت قریب المرگ تھی۔ اس کے پاس اہل جزیرہ کا پیغام پہنچا کہ اگر آپ مسلمانوں سے آخری کر لینے کی ہمت کریں تو ہم یوری طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

اہل جزیرہ کے اس بیغام سے ہرال کے دل میں بچھ اُمید بیدا ہوگئ چنانچہ اس نے منتشر روی طاقت کو جمع کرکے مصل کی طرف کوچ کا ارادہ کیا۔ اہل جزیرہ کی تیس ہزار نوج بھی قیصر کی ایداد کے لئے بہنچ گئی۔

حفرت ابوعبیدہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے حفرت خالد کو قنم بن سے بلالیا اور حفرت عراب عراب مرحل مدد کی درخواست کی۔ حفرت عمر نے حفرت سعد کو کوفہ بیغام بھیجا کہ حضرت تعقاع کو فوج دے کر حضرت ابوعبیدہ کی مدد کے لئے بھیجو۔ جب فوجیں بہنچ گئیں تو حضرت ابوعبیدہ نے نے لئکر اسلام کے سامنے کہ جوش تقریر کی اور فوج کو شہر سے باہر نکل کر حملہ کرنے کا حکم دیا چنانچہ اسلامی لشکر نے اس زور وشور سے رومیوں برحملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ کے اور انہوں نے داہ فرار اختیار کی۔ حضرت عمر کو اس فتح کی خوجمری بھیجی گئی۔ (الفاروق من 155- تاریخ ملت کا من 275)

#### طاعون عمواس:

17 ہے آخر اور 18 ہے شروع میں شام عراق وغیرہ میں شخت طاعون پھیلا۔ حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع کی تو آپ خود تذہیر و انظام کے لئے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام سرع پر امراء تشکر سنے آپ کا استقبال کیا اور حضرت عمر کی خدمت میں عرض کی کہ اس موقع پر آپ کا شام وغیرہ کا سفر کرنا نامناسب ہے۔ آپ نے اس سلسلہ میں مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور حضرت عمر نے واپس کی رائے کو ترجح دی۔

حضرت الوعبيدة نه كها:

"اے عمر کیا تقدیر الی سے بھا کتے ہو؟"

حضرت عمر نے جواب دیا:

" الله من تفذير اللي كي طرف بها كما مون"

أس كے بعد حضرت عبدالرحن بن عوف تشریف لائے انہوں نے فرمایا كد:

تاريخ اسلام ..... (264 "میں نے رسول الله ملائد ہے سنا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی شہر میں وباء پھیل گئی ہے تو اس کے خوف سے نہ بھا گو۔'' حضرت عرض نے اس حدیث کوئن کر اپنی رائے کی صورت پر اللہ کا شکر اوا کیا اور وہال سے مدينه واليس آڪئے۔ طاعون ہے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح معاذبن جبل اور حضرت معاذ کے صاحبزادے اور کئی ووسرے صحابہ کرام نے انقال فر مایا۔ اس وباء میں بچیس ہزار مسلمان فوت ہوئے۔ (تاريخ ليقولي ج 2 ص 177) حضرت خالد بن وليد كي معزولي: شام کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید نے جو کار ہائے نمایاں سرانجام دیتے ہیں وہ تاریخ اسلام میں ایک سنگ میل ہیں۔ قنسرین کی فتح کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ: '' خالد بن ولیدؓ نے اپنے کارناموں سے خود اپنے آپ کوسپد سالار بنالیا ہے خدا تعالی ابو بکڑ پر رحمت بیکراں نازل کرے وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے کہ انہوں نے خالد کو ان کے تیج مقام و مرتبه برسرفراز فرمایا تھا۔" (تاریخ ملت کی 1ص 261) نتح رموک کے بعد حضرت عرق نے حضرت خالد کو سید سالاری کے عہدہ سے معزول کرتے ہوئے ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو دے دی۔ جب قاصد نے معزولی کے احکام سنائے تو حضرت خالد ؓ نے بے نظیر صبر وکل عدیم النظیر وفاکوشی اور بے مثال اطاعت امیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عسری تاریخ اسلام میں منظیم اور ڈسپلن کی سہری روایت تحریر کی ہے۔ بھرے بجمع میں معزول ہونے کا علم سنایا گیا۔علامت عزل کے طور پر سرے ٹونی اُتار لی گئی تو خالد بن ولیڈنے کہا: 'جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔اب میں اپنے افسروں کے احکام مانے اور خدمت بجالانے کے لئے مستعد اور نیار ہول۔" ایک مرتبه حضرت عمرٌ نے فرمایا: '' خالد واللہ تم مجھے ویسے ہی محبوب ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور گورنروں کو لکھا کہ میں نے خالد کو کسی ناراضی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ ان کے حیرت آنگیز کارناموں کی وجہ ہے لوگ فتنوں میں متلا ہورہے تھے میں نے انہیں معزول کر دیا ہے تا کہ لوگوں پر جو کھے ہوتا ہے خداکی منشاء سے ہوتا ہے۔ ' (تاریخ اسلام عدوی حصداول ص 140) ۔ حضرت عمرتكا دوباره سفرشام: چونکه طاعون عمواس میں ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں بیچے میٹیم ہو گئے تھے اس کئے حضرت عمر نے دوبارہ شام کا قصد کیا اور اکثر اصلاع کا دورہ کرکے مناسب انظامات کے اور شام کی سرحدول

سروی وستے متعین کئے اور بڑید بن ابی سفیال کی جگہ ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیال کو دشق کا محور مقرد کما۔ شور زمقرد کما۔

قیسار بیر کی فتح

طاعون عمواں سے قبل ہی قریب قریب پورا شام تنخیر ہو چکا تھا' ایک شہر قیسار رہے جو اس زمانہ میں نہایت آباد اور پُرر افق تھا' یہ زہ گیا تھا۔ اس پر کئی مرتبہ فوج کشی ہوئی مگر فتح نہ ہو سکا بالآخر امیر معاویہ رضی اللہ منہ نے 19ھ میں اسے فتح کر ہی لیا۔

تساريك فتح كے بعد شام كامطلع بالكل صاف ہو كيا۔

مصر کی فتوحات:

رس رس کے دریکیں ہونے کے بعداس ہم سرحد ملک مصر پرفوج کئی ہوئی۔اس کی فتح کا تمام تر سہرا حضرت عمرو بن العاص کے سرے۔ظہور اسلام سے قبل وہ تجارت کے سلسلہ میں اکثر مصر آیا جایا کرتے تھے۔ای زمانہ میں مصر کی شادائی اور زر خیزی ان کی نگاہ میں تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ مصر کی قبطی حکومت قیصر روم کی ماتحت تھی لہذا رومی کہی وقت قبطیوں کے ذریعے شام میں کم از کم اس کے سرحدی علاقوں میں شورش بیا کرا سکتے تھے۔اس کئے شام کی حفاظت کے لئے مصر پر قبضہ کرنا ضروری

جنانچہ جب حضرت عرشام کے سفر پر آئے تو انہوں نے امیر المونین سے مصر پر فوج کشی کی اجازت مانگی۔ آپ نے احتیاطا انکار کر دیالیکن بھر حضرت عمرو بن العاص کے مسلسل اصرار پر رضامند ہو گئے۔ یہ داقعہ 18ھ کا ہے۔ حضرت عمر نے چار ہزار فوج ساتھ کر دی۔

بھر حفرت عراسے اجازت کے بعد حفرت عمرہ بن العاص نے 21ھ کے آغاز میں مصر پر فوج کی اور عرایش کے آغاز میں مصر پر فوج کتنی کی اور عرایش کے راستے سے فرما پنیج یہاں کی رومی فوجوں کو شکست دے کر آگے بڑھے اور بہلیس اور ام و نمین وغیرہ فتح کرتے ہوئے فسطاط پنیجے۔ (فقرح البلدان مس 220)

فسطاط كالمحاصره اور فتخ

فسطاط اس زمانہ میں غیر آباد شہر تھا لیکن یہاں حکومت کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں مصری فوجیں رہا کرتی تھیں۔ عمرو بن العاص نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ نہایت متحکم تھا اور مصریوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اس لئے عمرو بن العاص نے حصرت عمر سے نزید الدادی فوجیں مانگیں چنانچہ حضرت عمر نے دس ہزار مزید فوج اور جارافسر بھیجے۔ بیافسر مندرجہ ذیل تھے:

- الله عنه حضرت زبير بن عوام رضى الله عنه
- 2- معفرت عباده بن صامت رضی انتدعند
  - 3- حضرت مقداد بن عمر رضي الله عنه
  - الله عند معزرت سلمه بن لخلد رضى الله عند الله عند

اور پھر ایک خط لکھا جس میں حضرت عمر نے رہیمی لکھا کہ ان میں ہر ایک افسر ایک ایک ہزار سوار کے برابر ہے۔حضرت عمرو بن العاص نے حضرت زبیر کو ان کے رتبہ کے لحاظ سے افسر بنایا۔ سات ماه تک محاصره رما مگر کامیابی ند موسکی آخرکار حضرت زبیر نے ایک دن ہمت کی اور قلعہ کی قصیل ير چرھ كئے۔ بعض اور صحابہ نے بھى ان كا ساتھ ديا۔ فصيل بر پہنچ كر ان لوگول نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ عیمائی میسمجھے کہ مسلمان قلعہ میں تھس آئے ہیں بدحواس موکر بھاگ تکلے۔حضرت زبیر نے قلعہ میں اُتر کر بھا تک کھول دیا اور اسلامی فوج اعدر داخل ہوگئی۔ بیصورت حال و کھے کرشاہ مصر مقوس نے صلح کر لی۔مقوس چونکہ قیصر کے ماتحت تھا اس لئے اس نے بیر کہلا بھیجا کہ مصالحت نہیں كرنى ميں ايك عظيم لشكر بھيج رہا ہوں اور اى وقت بيكشكر فسطنطنيد سے اسكندر بيروانه كرويا۔

(فتوح البلدان ص 220)

اسكندريه كي تسخير:

مقوص صلح ير قائم ربا اس كئے اب مقابله روميوں اور مسلمانوں كا تھا۔ روى فوجيس اسكندرسيجيج علی تھیں۔ فسطاط کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے چند دن آرام کیا اور اس کے بعد دربار خلافت سے اسکندر میر پر چڑھائی کی اجازت مائلی دہاں سے منظوری کے بعد 21ھ میں حضرت عمرة نے اسکندریه کا زُخ کیا اور اس کا محاضرہ کرلیا۔مصری دل سے جنگ میں شریک نہیں سے لیکن چونکہ وہ قیصر روم کے ماتحت ہتھے۔ اس لئے کھل کر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے اور مقوش نے خفید اطلاع کے ذریعے حضرت عمرة كوبتا ديا تفاكه بهم تمهارے خلاف نہيں لؤيں كے لہذاتم بھی قبطيوں كونفصان نہ پہنچانا چنانچہ ايها بي موا\_ (خطط مقريزي ج اص 263)

جھ ماہ گزر گئے اسکندر میہ فتح نہ ہوا تو حضرت عمر نے ناراضکی کا خط لکھا اور فرمایا کہ فوراً حملہ کرو چنانچه حضرت عمرو بن العاص في يرجوش تقرير كى لوگول كو جهاد بر أبهارا اور حضرت عباده بن صامت كو سید سالار لبنا کر اس زور کا متفقه حمله کیا که ایک ہی حلے میں اسکندر میشہر فتح ہو گیا۔ ای وفت حضرت عمرقًا نے حضرت عمر کو فتح کی اطلاع بھجوائی۔ (حوالہ مذکور)

پھرتمام قیدیوں کو اختیار دیا گیا کہ یا مسلمان ہو جائیں یا جزبیہ دینا قبول کرلیں چنانچہ بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کرلیا اور بہت سے اینے فرہب پر قائم رہے۔ (فتوح البلدان ص 217)

اسكندريد فتح كرنے كے بعد حضرت عمرو بن العاص قصر شمع ميں واپس أ مسئے۔ اب مصريين كوئى اہم شہر باتی نہیں رہ گیا تھا۔ حارجہ بن حذافہ عدی اور عمیر بن وہب جمی کو دیگر چھوٹے براے مقامات کو تح کرنے پر مامور کیا اور عقبہ بن عامر جمی نے مصر کا تنبی علاقہ نے کیا اور چند ہی وقول میں پورامصر زیر سی ہوگیا۔ اب مطمئن ہو کر حضرت عمرة نے خلیفة اسلمین کے مشورہ سے نیل کے مشرقی کنارے پر فسطاط کے نام سے ایک شہر آباد کیا اور بہال ایک مجد بھی تغیر کی۔حضرت معاویہ بن الی سفیان کے

زمانہ میں اس کی توسیع کی گئی۔ بیش معرکی اسلامی حکومت کا صدر مقام قرار پایا۔ شان وشوکت کے اعتبار سے اس کی توسیع کی گئی۔ بیش معرکی اسلامی حکومت کا صدر مقام قرار پایا۔ شان وشوکت کے اعتبار سے اس نے بردی ترقی کی بیر جب فاطمیوں کے دور میں اس کے قریب قاہرہ کی بنیاد رکھی گئی تو اس کی وہ حیثیت باتی نہ رہی۔ (تاریخ ملت بج 1 ص 286)

عروسئه نيل

حضرت عمرو بن العاص نے جب مصرفتے کیا تو وہاں قدیم زمانے سے ایک وستور جاری تھا کہ قبطی مہینہ کے مطابق ہر سال کی بارہ تاریخ کو ایک قبطی کواری اٹری کو دلبن بنا کر دریائے نیل کی لہروں کے میرد کر دیتے تھے اور اس دن کوعید قرار دیتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نیل ایک دیوتا ہے۔ اگر اس کے میرد ایک لؤکی نہ کی جائے تو یہ ناراض ہو جائے گا اور پانی نہ دے گا۔مقررہ دن آنے پر قبطیوں نے حضرت عمرو بن العاص سے اس رسم کی ادائیگی کی اجازت ما تھی۔ حضرت عمرہ نے اسے خون ناحق قرار دیا ہے۔''

اتفاق سے بیرتم بدادا نہ کی گئی اور دریا میں پانی نہ آیا اور مصری الل زراعت کو مشکلات پیش آئی نہ آیا اور مصری الل زراعت کو مشکلات پیش آئیں۔مصر کے زمیندار قبائل نے ترک وطن کا ارادہ کر لیا 'جب حضرت عمر و بن العاص کو اطلاع ملی تو انہوں نے ساری صورتحال حضرت عمر کو کھی جھیجا مضرت عمر نے حضرت عمر و بن العاص کو جواب لکھ بھیجا کہ آپ نے حضرت عمر و بن العاص کو جواب دیا اور کہا کہ میں آپ کو ایک خط بھیج رہا ہوں وہ دریائے نیل میں ڈال و بنا۔

حضرت عمر کے خط کامضمون میرتھا کہ:

''اللہ کے بندے اور مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام! امالعد! اے نیل اگر نو اپنے اختیار ہے بہتا ہے تو نہ بہہ لیکن اگر تیری روانی کا سرچشمہ خداوند قہار کے ہاتھ میں ہے تو ہم خدا ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔''

حضرت عمر کی ہدایت کے مطابق میہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا' خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال دریائے نیل میں اس قیرر باتی آیا کہ اس ہے پہلے بھی نہ آیا تھا۔

(البدايه والنهاية ج7 ص 100)

طرابل الغرب كاتنخير.

مفرکی تنجیر کے بعد حفرت عمرہ بن العاص نے شالی افریقہ کا زُخ کیا اور سب سے پہلے برقہ کا معرکی تنجیر کے بعد حفرت عمرہ بن العاص نے شالی افریقہ کا زُخ کیا اور سب سے پہلے برقہ کا محاصرہ کیا۔ بہاں کے باشندوں نے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ برقہ کے بغد عقبہ بن نافع کو ز دیلہ بھیجا' یہاں بھی صلح ہوگئ۔ (فتوح البلدان ص 231-232)

پھر حضرت عمرو بن العاص نے طبرابلس الغرب برفوج کشی کی اور ایک معمولی جنگ کے بعد وہ مجمعی فتح ہوگیا۔ (تاریخ ابن اٹیزج 3 ص 19)

#### حضرت عمرٌ کی شہادت فاجعہ:

حضرت عمر کا اصول مید تھا کہ وہ کسی بالغ ذمی کو مدید منورہ میں آنے کی اجازت نہیں ویے تھے۔ ابولؤلؤ فیروز جو کہ لغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا' میراران الاصل اور مجوتی المذہب تھا۔ میہ نجار اور نقاش تھا۔

اس نے ایک دن اپنے مالک مغیرہ کے متعلق ظیفہ ہے شہ ۔ کی کہ یہ مجھ سے بھاری تیکس لیتے ہیں اسے کم کرا دیجئے۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اور ۔ لیتے ہیں تو پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا آئن گری نجاری و نقاشی۔ تو فرمایا کہ ان پیٹوں سے مقابلہ ہیں یہ تم زیادہ نہیں ہے۔ اس فیصلہ بر وہ ناراض ہوکر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک وہ دھاری خنجر تیار کرکے زہر میں بحجایا۔

حضرت عمر 26 ذی الجبہ 23 ھ بدھ کے دن می فجر کی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے اور تکبیر تحریبہ کی آ وا زلوگوں نے سی اس کے بعد آ واز آئی کہ '' کتے نے مجھے مار ویا ہے۔'' ابولولو مجوی نے چھ وار کئے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گا سے بچہ وار کئے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گا ہاتھ بگڑ کر امامت کے لئے آگے کیا' انہوں نے نہایت مختمر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مجوی غلام بھاگا اور اس نے تیرہ آ دمی زخی کئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے کمبل ڈال کر اسے بگڑنا جاہا' وہ کمبل میں اُنہ گیا تو اپنے بکڑنے جانے کے ڈر سے اپنا گلاکاٹ لیا۔ حضرت عمر نے زخی حالت میں فرمایا: کان امر اللہ قدرا مقدورا''اللہ تعالیٰ نے جومقدر میں لکھا تھا' وہ ہوکر رہا۔''

(الرتضيٰ ص 184 - طبقات ابن سعدُ ج 1 ص 253)

لوگ نماز کے بعد حفرت عراکو اٹھا کر گھر لائے تو پوچھا: میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا:
فیروز مجوی۔ فرمایا: الحمد لله میرا قاتل مسلمان نہیں ہے۔ زخم چونکہ نہایت گہرا تھا، نیجنے کی اُمید نہیں تھی۔
آپ کو آنحضرت کا نظر کے پہلو میں وہن ہونے کی بردی خواہش تھی اس لئے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو حضرت عائش کے پاس اجازت کی غرض سے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ بید جگہ تو اپنے لئے رکھی تھی لیکن عمر کو اپنے برتر ججے دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے آکر اجازت کی خوجنری سنائی تو اُلمد لله فرمایا اور مزید فرمایا کہ وہن کر این کر این اور شرید فرمایا کہ وہن کر این کر این ورنہ جنت البھی میں وہن کر دینا۔ (متدرک حاکم نج کے ص 11-13- الفاروق می 202- الرتضیٰ میں 185)

اور حفزت عبداللہ کو وحیت کی کہ جھ پر قرض کو ادا کر دینا' نہ پورا ہوتو خاندان عدی سے کہنا پھر نہ ہوتو خاندان قریش سے اس کے سواکسی سے نہ کہنا۔ (الرتضیٰ ص 185)

، جانتینی کے بارے میں وصیت:

حفرت عمر فے جانشین کے بارے میں کئی بارسوجا تھا لیکن اپنے مطے کروہ معیار ہے سب میں۔ پھھ نہ پھھ کی باتے تھے۔بعض نے رائے دی کہ اپنے صاحبز ادے عبداللہ کوخلیفہ بتا ویں تو قرمایا جسے

یوی کو طلاق دینے کا سلیم نہیں ہے وہ ظلافت کا بار کیسے سنجال سکتا ہے۔ (تاریخ یعقوبی ج و ص بر 154) بالآخر لوگوں کے اصرار پر خلافت کے بارے میں یہ وصیت کی کہ چھے اشخاص میں ہے جس پر اتفاق ہو جائے تین دن مصیب روی ' قائمقام خلیفہ اتفاق ہو جائے آور تین دن مصیب روی ' قائمقام خلیفہ ہول گے اور دہی نمازوں کی امامت کروائیں گے۔ وہ چھے اشخاص یہ تھے: حضرت عثمان حضرت علی محضرت سعد بن ابی وقاص حضرت طلحہ بن عبیداللہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحل بن عوف رضی اللہ عنہ من اللہ عنہ عن اللہ عنہ من اللہ عنہ من اللہ عنہ عن اللہ عنہ عن اللہ عنہ من اللہ عنہ عن اللہ عن عن اللہ عنہ عن اللہ عنہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن عن اللہ عن عن اللہ عن عن اللہ عن اللہ عن عن عن اللہ عن عن اللہ عن عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن عن اللہ عن اللہ عن عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن عن عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن عن اللہ عن اللہ عن عن اللہ عن الل

26 ذی الجے 23ھ بروز بدھ بوفت صبح آپ بر قاتلانہ حملہ ہوا اور اتوار کیم محرم 24ھ کو آپ نے شہادت برمنی انتقال فرمایا۔

حضرت صبیب روی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ عثان سعید اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے قبر میں اُتارا اور آپ کو رسول اللہ میں اُتارا اور آپ کو رسول اللہ میں قبل کیا۔

(الفاروق ص 205-عمر فاروق طنطاوی ص 566- الرتضلی ص 566) وفات کے دفت حضرت عمر کی عمر 63 سال تھی اور مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن بنتی ہے۔ (انسانیت موت کے درواز بے بڑص 58)

#### إولاد:

وفات کے وقت حسب ذیل اولا دیں یادگار چھوڑیں: عبداللہ عاصم عبدالرطن زید مجیر رضی اللہ عشم اسلم عبدالرطن زید مجیر رضی اللہ عشم اسلم عبدالرطن زید مجیر رضی اللہ عشم ان میں ہملے تین بیٹے زیادہ نامور ہوئے۔ لڑکیوں میں اُم المونین حضرت حقصہ اور رقبہ رضی اللہ عنہاں تھیں۔ آخر عمر میں خاندان نبوت سے شرف انتساب کے حصول کیلئے حضرت علیٰ کی بیٹی ام کلونم سے جالیس ہزار مہر کے بدلے عقد کیا تھا۔ (تاریخ اسلام ندوی حصہ اوّل ص 145)

## خلافت فاروقي مين نظام حكومت

حضرت عمر کا عبد حکومت صرف نوحات کے لئے ہی مشہور نہیں ہے بلکہ آپ کا بے مثال نظام حکومت بھی جرت انگیز تدبر اور کمال حکمت عملی کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامی بہت وور دور تک بھیل کی تھی چنانچہ آپ نے اس وسنج وعریض سلطنت کے لئے ایسے اصول و تواعد مرتب کئے کہ تمام لوگ آرام و سکون ہے اور خوشحال زندگی گزار نے لگے۔ آپ نے اسلامی سلطنت کے مختلف طبقات و عناصر کو ایک سانچ میں واجعالی اہل اسلام خلافت فاروتی میں رشتہ وحدت سلطنت کے مختلف طبقات و عناصر کو ایک سانچ میں وقوم اور وحدت زبان و بیان نے انہیں مضبوط و متحد بنا دیا میں نہیل خسلک تھے۔ وحدت عقیدہ وحدت جن وقوم اور وحدت زبان و بیان نے انہیں مضبوط و متحد بنا دیا میں نہیل خیال اسلامی حکومت کی اساس قرار میں ایک مثالی اسلامی حکومت کی اساس قرار کی سانی نظام کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے بلکہ بہی جو ایک اس میں ایک مثالی اسلامی حکومت کی اساس قرار پائے۔ اس اعتبار سے حضرت فاروتی اعظم کو اسلام کے سیاسی نظام کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے بلکہ بہی حضرت عرب کر دیا ایسا عادلانہ حضرت عرب کی ایسا کی ایسام کی ایسام کی میں ایک خورت مرب کر دیا ایسا عادلانہ حضرت عرب کی ایسام کی دیا ایسام کی دیا ایسام کی ایسام کی دیا ایسام کی دیا دیا جا ایسام کی دیا ایسام کی دیا دیا جا دیا کیا دیا جا دیا جا دیا

| אצק (270)                                                                                                                                                                         | تاريخ اد         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ار دیا جو سلمانوں کی جملہ سعادتوں اور ترقیوں کا ضامن تھا اور جس سے بڑھ کر عادلانہ نظام                                                                                            | نظام قائم        |
| اف وور میں بھی تہیں میش کرا جاسکتا۔ جھنرت عمر نے اسے عبد خلافت میں ای حکومت کو جس                                                                                                 | ri               |
| یاسه دور بین ما میں میں میں جا جا معام میں ہوئے۔<br>عدہ اور منظم بنایا تھا اور جس طرح حکومت کی ہزشاخ کو آیک مستقل محکمہ کی صورت میں قائم کیا<br>مدہ اور منظم                      | طررح ما قا       |
| میں ہم مخضرا اسے بیان کرتے ہیں۔                                                                                                                                                   | روب<br>قها' زمل  |
| يات اور اصلاع ميں ملکي تقسيم/صوبائی نظام:                                                                                                                                         | ص د<br>ص         |
| مات اور احمال من من من من المار من المن من القسم كروا تقال                                                                                                                        | <u> موبد د</u>   |
| حضرت عرش نے تمام مفقوحہ ممالک کو گیارہ صوبوں میں تقلیم کر دیا تھا:                                                                                                                |                  |
| مگر مدین<br>مراجع                                                                                                                                                                 | -1               |
| شام 4- جزیره<br>ره کوفه                                                                                                                                                           | -3               |
| بصره<br>فلطين                                                                                                                                                                     | -5               |
| ممر<br>خاسان<br>خاسان                                                                                                                                                             | -7               |
|                                                                                                                                                                                   | -9               |
| فارس (الفاروقُ ج 2 ص 23-24)<br>شارن فرز فرور من توسع من سرطان کی تفصیل بھی کھی ہے۔                                                                                                | -11              |
| مولانا شیلی نعمانی نے الفاروق میں ہرصوبے کے ضلعوں کی تفصیل بھی لکھی ہے۔<br>مولانا شیلی نعمانی نے الفاروق میں ہرصوبے کے ضلعوں کی تفصیل بھی لکھی ہے۔                                |                  |
| صوبوں میں متعین کئے جانے والے افسرول کی تفصیل کیجھ بول ہے:<br>سر بدن س                                                                                                            |                  |
| گورز لیعنی حاسم صوبه<br>له و منشفشه                                                                                                                                               | -1               |
| کاتب لیعنی میرمنتی<br>مرکب کیوند مذه و در منشر                                                                                                                                    | -2               |
| کاتب د بوان لیعنی دفتر فوج کا میرمنشی<br>آن به بعد کاک                                                                                                                            | -3               |
| صاحب الخراج ليغنى كلكثر<br>ساحب الخراج ليعن كلير .                                                                                                                                | -4               |
| صاحب احداث لیعنی بولیس افسر<br>ما استرین فرین فرون نورن                                                                                                                           | -5               |
| صاحب بیت المال لینی افسرخزائه<br>منصر نیز ج                                                                                                                                       | -6               |
| قاضی لیعنی جج<br>برے برے عہدہ داروں کا انتخاب عموماً مجلس شوری میں ہوتا تھا۔ (تاریخ طبری من 2641)                                                                                 | -7               |
| برے برے حوردہ واروں کا اعاب کو اس وروں میں اور                                                                                                                                    | محا              |
| ي شوري:                                                                                                                                                                           | - ببر            |
| ی سوری.<br>اسلام کا ساسی نظام شورائیت پرمنی ہے۔ اس اصول کے تحت کوئی اہم کام اہل الرائے محاب<br>کی کا میاسی نظام شورائیت پرمنی ہے۔ اس اصول کے تحت                                  | •                |
| كريخه إنهام في الأيمام توكا وتكل مبيال وكانتون من عين وترك سي                                                                                                                     | کے مٹ<br>مد      |
| و الله الراب الراب الراب كرماني الدراكان الرابية تم بال جوست تنظيم ادر وبت والوسم سنة                                                                                             | ر مجل            |
| ں یں مہا ہر ین والصار کے حب برد ہا ہر ہی میات کرتے ہے۔ مجلس کے ممتاز اور مشہور ارکان سے<br>فاق رائے یا کثرت رائے سے تمام امور کا فیصلہ کرتے تھے۔ مجلس کے ممتاز اور مشہور ارکان سے | الحدادة<br>الدين |
|                                                                                                                                                                                   | - p - E 7 -      |

- حصرت عمّان حصرت على مصرت عبدالرحمن بن عوف محصرت معاد بن جبل محضرت الي بن ا

كعب اور حضرت زيد بن ثابت رضى الشعنهم (كنز العمال ج 3 ص 134)

مجلس شوریٰ کے علاوہ ایک مجلس عام بھی تھی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ تمام سرداران قبائل شریک ہوتے تھے۔ بیمجلس نہایت اہم امور کے پیش آنے پرطلب کی جاتی تھی ورنہ روزمرہ کے کاروبار میں مجلس شوریٰ کا فیصلہ کافی ہوتا تھا۔ ان دونوں مجلسوں کے علاوہ ایک تیسری مجلس بھی تھی جے ہم مجلس کہتے ہیں اس میں صرف مہاجرین صحابہ ہی شریک ہوتے تھے۔

(فتوح البلدان بلاذري ص 276)

عام طور پریہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر نماز کے بعد حل طلب مسئلہ پر مفصل خطبہ دیتے ہتھے۔ پھر ہر ایک کی رائے دریافت کرتے تھے۔ (تاریخ طبری مس 2574)

عہد فاروقی میں مسجد نبوی اسمبلی ہال اور سیرٹریٹ کا کام دین تھی۔ گورنروں صوبائی والیوں اور سید سالاروں کے نام تمام ہدایات مسجد نبوی سے جاری ہوتی تھیں۔

عبده دارول كا انتخاب:

ایک اہم مرحلہ ممال کے انتخاب کا تھا۔ حضرت عمر اس میں بڑی احتیاط برتے تھے۔ اس معاملہ میں آپ کی نگاہ ایس کی خطر اس کے لئے جس کو منتخب کر لیتے تھے دوسرا اس کے میں آپ کی نگاہ ایس کیجے اور دقیقہ رس تھی کہ جس کام کے لئے جس کو منتخب کر لیتے تھے دوسرا اس کے لئے نبل سکتا تھا اس لئے جو جس شعبہ سے متعلق ہوتا تھا اسے وہ درجہ کمال تک پہنچا دیتا تھا۔ عہد فاروقی کی فتوحات اور انتظامی ترقیاں اس کی شاہر ہیں اس جو ہرشناس کے باوجود اہم عہدہ داروں کا انتخاب کی فتوحات اور انتظامی ترقیاں اس کی شاہر ہیں اس جو ہرشناس کے باوجود اہم عہدہ داروں کا انتخاب میں مشورہ سے کرتے تھے۔ (تاریخ اسلام ندوی حصہ اقدامی 147)

\_گورزوں کے مال واسباب کی فہرست:

حضرت عمر فاروق جس محف کو گورز مقرر کرتے سے پہلے اس کی جائداد اور مال و اسباب کا گوشوارہ تیار کرکے اس پر چار گواہوں کے دستخط ثبت کرا لیتے تھے اور پھر اسے مرکز میں محفوظ کر لیا جاتا تھا اور اگر گورنر کی مالی حالت میں غیر معمولی ترتی ہوتی تھی تو اس سے مؤاخذہ کیا جاتا تھا۔

(فتوح البلدان ص 211)

<u> گورنرول سے حلف کی عبارت:</u>

م مورز کی تقرری کی ویگر ہدایات کے علاوہ بیر طف لیا جاتا تھا:

1- وہ ترکی کھوڑے پرسوا رہیں ہوگا۔

باریک کپڑانہ پہنے گا۔

جِمنا ہوا آٹا نہ کھائے گا۔

4- دروازه پر دربان مقررنبین کرئے گا۔ (فقرح البلدان ص 211)

<u>گورنرول کوسخت تا کید.</u> حفرت ع<sup>مق</sup> زندام صد

حضرت عرف نے تمام صوبول کے گورفروں کے نام بیفرمان جاری کیا ہوا تھا کہ ہرسال جج کے

موقع پر مکہ میں عاضر ہوں چنانچہ تمام گورز عاضر ہوتے تھے۔ تج سے فراغت کے بعد حضرت عمر تمام گورزوں کی کانفرنس طلب کرتے تھے اور اس کانفرنس میں حضرت عمر اعلان فرماتے تھے کہ جس کی کوکسی گورز کے خلاف شکایت ہوتو وہ بیش کرے چنانچہ لوگ اپنی اپنی شکائتیں بیش کرتے اور تحقیقات کے بعد ان کا تدارک کیا جاتا تھا۔ (کتاب الخراج مص 166)

گورنروں کی خطاؤں پرسزا کا نفاذ:

حضرت عرر نے شکایات کی تحقیق کے لئے ایک کمیشن بھی بنا رکھا تھا جس افسر کے خلاف شکایت سنت اگر تحقیق کے بعد وہ شکایت درست ہوتی تو فورا ایکشن لیتے چنانچے مصر کے گورز عیاض بن غنم کو باریک لباس پہننے اور دروازے پر دربان مقرر کرنے کے جرم میں کمبل کا کرتہ پہنا کر بکریوں کا ریوڑ منگوا کر جرانے کے جنگل بھیج دیا اور کوفہ کے گورز حضرت سعد بن انی وقاص نے کی بنوایا جس میں ڈیوڑھی تھی ۔ جب حضرت عمر کوخر ہوئی تو آپ نے ڈیوڑھی میں آگ لگوا دی۔
میں ڈیوڑھی تھی۔ جب حضرت عمر کوخر ہوئی تو آپ نے ڈیوڑھی میں آگ لگوا دی۔

سورٹروں کی دیانت اور راست بازی قائم رکھنے کے لئے ان کی بیش قیمت تنخواہیں مقرر کی تھیں۔حضرت معاوریا کی شخواہ ایک ہزار دینارتھی۔ (از التہ الخلفاءُ ج 2 ص 71)

محكمه عدالت:

ابتداء میں بعض انظامی دشواریوں کی دجہ ہے کھے دیر تک انظامی اور عدائی شعبے ایک ہی رہے ایک بی رہے ابتداء میں بعض انظامی دشواریوں کی دجہ ہے گئے دیر تک انظامی اور عدائی شعبے ایک ہی رہے گئی جب بورا نظام قائم ہوگیا تو عدالت کا محکمہ مستقل کر دیا گیا۔ آپ نے تمام اصلاع میں عدالتیں قائم کیں بج مقرر کئے اور عدل و انصاف کے اصول وضوابط پر ایک فرمان جاری کیا۔ حضرہ عمر کا دستور تھا کہ صرف ماکل نہ ہوں۔ رشوت کی طرف ماکل نہ ہوں۔ رشوت ہے بچانے کے لئے تمام ججر کی بوی بری بخواہیں مقرر کیں اور قاضوں کو ہدایت تھی کہ مقدمات میں اول تو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرو اگر قرآن میں وہ صورت نہ ملے تو حدیث رسول میں ہی خرو اور اگر اس میں بھی نہ ہوتو اجماع ہے ور نہ اجتہاد سے کام کو۔ (کنزالعمال ج 2 می مائی میں رجوع کرو اور اگر اس میں بھی نہ ہوتو اجماع ہے ور نہ اجتہاد سے کام کو۔ (کنزالعمال ج 2 می مائی میں جون کے ابتخاب میں علم تھوٹی ڈوائن اور قائی میں خابت کو فد کے عبداللہ بن مسعود اور قاضی شری تھے۔ اس طور کا خوائی دیگر علاقوں میں نہایت لائی اور قائل افراد کی تقرری کی گئی تھی۔ ان بزرگوں کی جلالت علمی کا اعداد و اساء رجال کی کی تھی۔ ان بزرگوں کی جلالت علمی کا اعداد مائی میں نہایت لائی اور قائل افراد کی تقرری کی گئی تھی۔ ان بزرگوں کی جلالت علمی کا اعداد مائی میں نہایت لائی افراد کی تقرری کی گئی تھی۔ ان بزرگوں کی جلالت علمی کا اعداد میں نہایت کو تا ہوں ہے۔ (فتح القدیم حاشیہ ہدائی جو تا کی کا اعداد مائی کی کا اعداد میال کی کتابوں سے ہوسکتا ہے۔ (فتح القدیم حاشیہ ہدائیہ جو تھی۔ 10

محكمه إفناء:

مدر می ایک دیلی شعبہ افاء قائم کیا گیا۔ افاء کے لئے حضرت عرائے تھم جاری کیا تھا کہ عام لوگ نوی نام کیا تھا کہ عام لوگ جو قرآن وسنت کے علوم پر عبور رکھتے ہوں۔ افاء کے سلام مارے عرائے ان حضرات کا انتخاب کیا تھا؛

حضرت علی خضرت عثمان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت معاذ بن جبل حضرت ابی بن کعب حضرت زید بن جبل حضرت ابی بن کعب حضرت زید بن ثابت حضرت ابو ہریرہ اور خضرت ابوالدرداء رضی الله عنهم وغیرہ۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کوفتو کی کی اجازت نہ تھی۔ (الفاروق ج 2 ص 72)

محكمه يوكيس

حضرت عمرٌ نے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ پولیس کے انہا ہے انہا کے انہا احتساب المسلم جنرل کو''صاحب الاحداث' کہا جاتا تھا۔ اس محکمہ کا کام امن و امان کے قیام کے ساتھ احتساب کرنا بھی تھا۔ یعنی میہ کہ دوکا ندار ناپ تول مین کی نہ کریں' کوئی شاہراہ پر مکان نہ بنائے جانوروں پر نیادہ بوجھ نہ لاوا جائے شراب اعلانیہ نہ بکنے پائے اور اس طرح کے دیگر کئی کام پولیس کے ذمے نے۔ (تاریخ اسلام' ص 125)

جيل خانوں كا قيام:

عمد فاروقی ہے پہلے عرب میں جیل خانوں کا رواج نہ تھا۔ حفرت عمر نے سب ہے پہلے حضرت مفوان بن امید کا مکان خرید کر اسے جیل خانہ بنایا۔ (خطط مقریزی کی 2 ص 187) بھر دوسرے اصلاع میں جیلوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کوفہ کا جیل خانہ نزسل کا تھا۔ (فقرح البلدان ص 468) اور جلافلنی کی سزا بھی حضرت عمر کی ایجاد کردہ ہے چٹانچہ ابونجن تقفی کو بار بار شراب پینے کے جرم میں ایک جزیرہ میں جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ (الفاروق ج م ص 74)

محكمه ذاك:

حفرت عمر نے سرکاری خطوط فوجی مراسلات اور مال غنیمت کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے ذریعے سرکاری خطوط اور تک پہنچانے کے انتظام کیا گیا۔ تیز رفتار اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سرکاری خطوط اور مراسلات تیجیجے کا انتظام کیا گیا۔ اس محکمے کی بدولت حضرت عمر مدینہ میں بیٹھ کرعراق شام فلسطین اور معمر میں اپنی فوجوں کو ہدایات بھیجا کرتے اور ان کے حالات سے باخر رہتے تھے۔

(اسلامی دستور حیات مس 619)

مكسال كا قيام:

جہدفاروقی سے پہلے عرب میں سونے چاندی کے غیر ملکی سکے رائج تھے۔ چھزت عرائے اپنے عہد فلافت میں چاندی کے سکے مائے اور ان پرعربی میں عبارت کندہ کرائی البتہ سونے کے سکے فلیفہ عبدالملک بن ولید سکے دور کی ایجاد ہے۔ چاندی کے سکے کو درہم اور سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا۔ مرس سر اور اللہ مذکور)

محكمه ببلك ويلفيئر

یبلک ور کس کے تحت حضرت عمرؓ نے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں وہ عہد فاروتی کا

ایک درخشندہ باب ہے۔

آپ نے سرکاری عمارتیں تغییر کروائیں رفاہ عامہ کے لئے سرکیں بل اور مسجدیں تغییر کی گئیں۔ فوجی جھاؤنیاں قائم کیں نہریں کھدوائیں مسافروں کے لئے مہمان خانے بنوائے۔ مکداور مدینہ کے درمیان ہرمنزل پر چوکیاں قائم کیں۔ بیت المال کے لئے خاص طور پر عمارتیں بنائی کئیں۔ نے شہر تعمیر كئے كئے\_ (فتوح البلدان ص 331)

نتے شہروں کی تعمیر

حضرت عمر من این عهد حکومت میں تین نے شہر آباد کئے جن کی تفصیل میچھ ایوں ہے:

، 14ھ میں حضرت عتبہ بن غزوان نے حضرت عمر کے علم سے اس شہر کو بسایا تھا۔ شروع میں اس کی آبادی صرف 800 (آٹھ سو) افراد پرمشتمل تھی۔ زیاد بن ابی سفیان کے عہد امارت میں اس کی آبادی 80,000 (ای ہزار) ہوگئی تھی۔ بھرہ اپنی علمی خصوصیات کی وجہ سے مرتوں مسلمانوں کا ماہیاز

: 35-2

حضرت سعد بن الى وقاص نے حضرت عمر کے تھم ہے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ اس میں شروع میں 40,000 (جالیس ہزار) افراد کی آبادی کے لئے مکانات تعبر کئے گئے اس میں تعمیر کروہ مسجد میں بیک ونت 40,000 (عالیس ہزار ) افراد نماز ادا کر سکتے تھے۔

3- فسطاط:

دریائے نیل اور جبل مقطم کے درمیان ایک وسیع میدان تھا۔ حضرت عمروبن العاص فاتح مصر نے اثنائے جنگ یہاں قیام کیا۔ اتفاق سے ان کے خیمے میں کور نے گھونسلا بنا لیا۔ حضرت عمرو بن العاص في كوج كے وقت قصداً اس خيمه كوچيوڑ ديا تھا كه اس مہمان كو تكليف شہو۔مصر كي تنجير سے بعد حضرت عمرہ بن العاصؓ نے حضرت عرؓ سے تھم ہے اسی میدان میں ایک شہر آباد کیا چونکہ عربی میں خیمہ کو فسطاط كہتے ہيں اس لئے اس شہركا نام" فسطاط" ركھا۔

فسطاط نے بہت جلدی ترقی کی اور جلد ہی پورے مصر کا صدر مقام بن گیا۔ امیر معاویہ کے دور امارت میں اس کی آبادی 40,000 (جالیس ہزار) افراد پر مشتل تھی جبکہ موصل اور جیزہ جو پہلے سے موجود بنط ان كي ازمرنونغيركي \_ (فتوح البلدان ص 331-332)

## نئی نہروں کی کھدوائی

حضرت عمر فن زراعت کی سیرانی اور رعایا کی ضروریات کے لئے متعدد نہریں کھدوائیں ان

میں سے بعض سے بیں:

1- نهر ابي موسیٰ:

بھرہ میں بانی کی بردی قلت تھی شہرسے چھمیل کی مسافت سے بانی لایا جاتا تھا۔حضرت عمر اللہ علیہ میں بانی لایا جاتا تھا۔حضرت عمر کے علم سے مشہور کے علم سے مشہور کے علم سے مشہور موکی۔اس سے گھر گھریانی وافر مقدار میں مہیا ہو گیا۔ (خلاصة الوفاء میں 132)

2- نهر معقل:

بینبر بھی دریائے دجلہ سے نکالی گئی اور ایک جلیل القدر صحابی حضرت معقل بن بیارؓ نے اس کی کھدائی کی تگرانی کی اس بناء پر اس کا نام نبر معقل ہو گیا۔

3- نهر سعد:

بینہ الل انبار کی درخواست برحضرت سعد نے کھدوائی تھی جونہ سعد کے نام سے مشہور ہو گئا۔ اس نہر کی کھدائی کے درمیان راستے میں بہاڑ آ گیا چنانچہ اسے ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ جاج بن بیسف نے اپنے زمانے میں اس بہاڑ کو کاٹ کر بقیہ کام پورا کیا۔

4- نهراميرالمونين:

سب سے بڑی نہر امیرالمونین تھی۔ 18 میں جب عرب میں قبط پڑا اور حفزت عرض نے مصرے غلامات عرض نے مصرے غلامات کی اور مصر کا حقی کا راستہ دور ہونے کی وجہ سے غلد کسی قدر تا خیر سے پہنچا تھا۔
اس وقت حضرت عرض نے 99 میل لمی نہر کھدوا کر دریائے نیل کو بحقلام سے ملا دیا اور مصر کے جہاز براہ راست مدین کی بندرگاہ تک آنے گئے۔ اس سے مصر کی تجارت کو بھی بہت فردغ حاصل ہوا۔
راست مدین کی بندرگاہ تک آنے گئے۔ اس سے مصر کی تجارت کو بھی بہت فردغ حاصل ہوا۔
(فقرح البلدان ص 365۔ حسن المحاضرہ از سیوطی ص 88)

مکداور مدینداسلام کے مرکز منے مرکز ان کے راستے نہایت خراب اور ویران منے۔ 17 میں مکدسے مدیند تک بر برمنزل پر چوکیال مرائے اور حوض تغیر کرائے۔ (تاریخ طبری ص 2529)

مالى نظام

حضرت عمر مہلے خلیفہ سے جنہوں نے اسلامی سلطنت میں مالیانت کا معقول بندویست کیا۔ آپ نے با قاعدہ مالیات کا محکمہ قائم کیا۔

حفرت عرِّ نے مدینہ میں ایک مرکزی بیت المال تغیر کرایا اور ہرصوبے میں ایک صوبائی بیت المال تغیر کرایا اور ہرصوبے میں ایک صوبائی بیت البال قائم کیا گیا۔ آپ نے بیت المال کے لئے مضبوط اور کشادہ عمارتیں تغیر کرائیں۔ اگر چہ مرکزی

بیت المال حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں قائم ہو گیا تھا اور موجود بھی تھا مگر اس میں میچھ جمع نہ رہتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے بیت المال کا با قاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آمدنی و اخراجات کے اصول وضع کئے۔ بیت المال كا حباب كتاب ركھنے كے لئے ايماندار اور صاحب ليافت افراد كا تقرر كيا گيا۔ دارالخلافہ كے بيت المال کے افسر حضرت عبداللہ بن ارام تھے۔ کوف کے عبداللہ بن مسعودٌ اور اصفہان کے خالد بن حارثُ

بیت المال کے مداخل و مخارج کا میرانظام تھا کہ ہرصوبہ کی آ مدنی وہاں کے بیت المال میں آتی تھی۔ یہاں کی حکومت کے مصارف ہے جو چیز بچتی تھی وہ مرکزی بیت المال بھیج دی جاتی تھی۔

(كنزالعمال ج 3 ص 163)

## بیت المال کے مصارف:

بيت المال كي آمدني عموماً ان امور يرخرج موتى تهي:

سركاري ملازمين كي تنخوابي

-2

عوامی وظفے (ہر محص کو اس کی حیثیت کے مطابق وظیفہ ملتا تھا) -3

سركاري عمارتون كي تعمير -5

قید بوں کی کفالت -6

سامان جنگ کی خرید -7

## بیت المال کے ذرائع آمدن

رَكُوة صرف مسلمانوں ہے کی جاتی تھی اور صاحب نصاب مسلمانوں کو اینے مال کا چالیسوال حصه بیت المال میں جمع کروانا ہوتا تھا۔ زکوۃ جس میں جاندی سونا کفندی سکۂ مولیٹی اور تنجارتی سامان وغیرہ سب کی آمدنیاں شامل ہوتی تھیں۔حضرت عمر سے جہلے گھوڑوں پر زکوۃ نہ تھی کیونکہ کھوڑوں کی تجارت نہ میں جبکہ آپ کے عہد میں ان کی تجارت ہونے لگی تو ان بر بھی زکو ہ لگا دی گئی۔

انتر بھی مسلمانوں سے لیا جاتا تھا۔ بید دراصل زرعی زمین پر نگان ہے جو مسلمان ادا کرتے ہیں۔ بارائی اور نہری زمین پر دسوال حصہ ہے جبکہ کنوؤل سے بینے کر سیراب کی ہوئی زمین پر بیسوال

عشر کا طریقہ آ مخضرت میں اور حصرت ابویکر کے زمانہ میں رائے ہو چکا تھا لیکن حضرت عمراً

نے اس کو مزید وسعت دی۔مفتوحہ ممالک کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا' ان برعشر کا نظام نافذ کر دیا گیا۔

#### 3- عشور

مسلمان تاجر جب بروی ممالک میں تجارت کے گئے جاتے تو وہاں کی حکومتیں ان سے سرمایہ کا دسوال حصہ بطور ٹیکس وصول کرتی تھیں۔ بیرہ کھے کر حضرت عمر نے بھی تھم دیا کہ غیر ممالک کے تاجروں سے بھی اس قدر ٹیکس وصول کیا جائے۔ اس کا نصاب دوسو درہم تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ملک کے ذمیوں اور مسلمانوں سے بھی بیٹیکس لیا جائے لگا۔ ذمیوں کے لئے پانچ فیصد جبکہ مسلمانوں کے لئے ڈھائی فیصد مقرر تھا۔

#### 4- *څ*اح:

وہ رقم یا غلہ جو غیرمسلم رعایا سے زمین کی پیداوار میں سے وصول کیا جاتا تھا۔خراج کی مقدار معین نہ تھی بلکہ زمین کی نوعیت وحیثیت کے مطابق خراج کی شرح مقرر کی جاتی تھی اور خراج اس زمین سے وصول کیا جاتا تھا جو فتح کے بعد غیرمسلم کاشتکاروں کے پاس رہتی تھی۔

فتح خیبر کے بعد بہودیوں کی درخواست پر زمین انہی کو دے دی گئی تھی اور اور معاملہ بٹائی پر طے ہو گیا۔ 16ھ میں جب عراق عرب پر مسلمانوں کا پورا قبضہ ہو گیا اور برموک کی جنگ نے رومیوں کا استیصال کر دیا تو حضرت عمر نے خراج کے نظم ونسق کی طرف خصوصی نوجہ کی اور خراج وعشر کا با قاعدہ نظام رائج کیا جس سے حکومت کی آمدنی میں خاصا اضافہ ہوا۔ (الفاروق ج 2 ص 46)

#### 5- بري:

اسلامی حکومت میں اہل ذمہ فوتی خدمت پر مامور نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی حفاظت کی ذمہ دار حکومت ہوتی 'اس کے بدلے میں انہیں کچھ رقم سالانہ ادا کرنا ہوتی ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ میصرف انہی لوگوں پر عائد ہوتا ہے جو تکوار اُٹھانے کے قابل ہوں اور خوشحال ہوں۔ معذور 'انہیں بوٹے ہیں۔ ہزیہ کی شرح مقرر نہیں ہوتی اس مرائیس ہوتی اس میں حقیت ہیں۔ جزیہ کی شرح مقرر نہیں ہوتی اس میں حقیت کے مطابق کی بیشی ہوسکتی ہے اور معاف بھی ہوسکتا ہے۔ جو ذمی فوج میں شامل ہو جائے میں حقیت سے حزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔

#### <u>6- مال غنيمت:</u>

وشمنول کی ہروہ چیز جومسلمان مجاہروں کے ہاتھ آتی' مال غنیمت کہلاتی تھی۔ اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا ہاتی مجاہروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

#### 7- خالصہ 🦳

الی زمین جو سرکاری ملکیت ہوتی تھی۔ کاشتکاروں کو آبادکاری کے لئے دی جاتی تھی اور اس

طرح اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔

حضرت عرر في من الما من من الما عده بيائش كرائي اور اس كے تحفظ كا انظام كيا۔ سركارى غیر آباد زمین بے زمین کاشتکاروں کو اس شرط پر دی جاتی تھی کہ اے تین سال کے عرصہ میں آباد کر کیس ك\_ جوكا شتكار ايسے نه كرسكتا تھا اس سے واپس لے لى جاتى۔ زرعى اصلاحات كا نفاذ عمل ميں لايا كيا' جا كيرداري كا خاتمه كر ديا كيا، تمام مسلمانول كو زمين خريد نے سے روك ديا كيا، ب آباد زمينول كى سیرالی اور آبادکاری کے منصوبے بنائے گئے۔ صرف مصر میں نہرین کھودنے کے کام پر ایک لاکھ میں بزار افراد سرکاری طور پرمقرر کئے گئے تھے۔ کئی بند باند سے بھٹے۔ تالاب بنائے گئے۔ نہری بانی کی تقسیم ے لئے دھانے بنائے سئے ان سب کاموں کی گرانی کے لئے آیک مستقل شعبہ قائم کیا گیا جس کا کام صرف زمین ہے متعلقہ معاملات تمثانا تھا۔

حضرت ابوبكر كي عبدخلافت بين فوج كاكوئي با قاعده محكمة نبيل تفاليكن فاروقي دوريين فتوحات کا سلسلہ شروع کیا گیا تو یا قاعدہ فوج کی ضرورت محسوں کی گئی۔ چنانچہ ولید بن ہشام کے مشورے سے فوج کو یا قاعدہ محکے کا نام دیا گیا۔ قریش اور انصار کے نام رجٹروں میں درج کرا کے ان کے رہے کے لحاظ سے تنخواہیں مقرر کیں جولوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی تنخواہیں سب سے زیادہ تھیں۔ ان کے بعد مہاجرین جش اور مجاہدین کا نمبر تھا۔ کم سے کم تنخواہ ۔100/ درہم اور زیادہ سے زیادہ -/5000 سالاند مقرر ہوتی۔ فوجیوں کے بیوی بچوں کو بھی وظفے ملتے تھے۔ غلاموں کو ان کے آقاؤل کے برابر تنخواہیں ملتی تھیں۔ ( کتاب الخراج ' ص 24-مقریزی کی ج 1 ص 92-فتوح البلدان بلاذری باب ذكر العطاء في خلافة عمر بن الحطاب)

فوج دوحصول ميس تقسيم تفي 2 برضا کاریار بردونوج با قاعده فوج

با قاعدہ فوج سے مراد وہ فوج جو ہر وفت جنگی مہمات میں مشغول اور مستقل فوجی جھاؤنیوں میں رہتی تھی اور رضا کارفوج سے مراد وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے لیکن بوقت ضرورت طلب كركتے جاتے منظ أنبيں بھی تنخواہ ملا كرتی تھی۔ آج كل كی اصطلاح میں اس فوج كور نزرو فوج كنتے

فوجی مراکز:

حضرت عررؓ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں فوجی مراکز قائم کرر کھے تھے جن میں مدینہ کوفہ بھر موسل فسطاط کے شہرتو محض فوجی مراکز بنانے کے لئے آباد کئے گئے تھے۔ ان مراکز میں فوج

ضروریات کے بیش نظر مندرجہ ذیل انظامات کے گئے تھے

1- ساہوں کے رہنے کے لئے بیرگیں بی ہوئی تھیں۔

2۔ گھوڑوں کے بڑے بڑے اصطبل تھے جہاں جار چار ہزار گھوڑے ہرونت سازو سامان سے لیس رہتے تاکہ فوری ضرورت پر انہیں کام میں لایا جا سکے۔

3- ہراصطبل کے ساتھ جرا گاہیں تھیں عمدہ نسل کے گھوڑوں پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔

4۔ ان مقامات پر فوج کا نام وغیرہ درج کرنے اور شخواہ کا حساب کتاب رکھنے کے لئے با قاعدہ
 دفتر ہے ہوئے تھے۔

5۔ سپاہیوں کو رسد اور کیڑا مہیا کرنے کے لئے علیحدہ دفتر اور سٹور کھلے ہوئے تھے دیگر چھوٹی جھوٹی حجوثی حجوثی

توف ان بڑی بڑی چھاؤنیوں کے علاوہ اکثر مقامات پر چھوٹی چھوڈی چھاؤنیاں بھی بقدر ضرورت موجود تھیں۔ سرحدی مقامات اور ساطی موجود تھیں۔ سرحدی مقامات اور ساطی علاقوں کی حفاظت کا کام ایک علیحدہ محکے کے سپر دتھا۔ اس محکمہ نے حضرت عبداللہ بن قیس کی سرکردگی میں ضروری مقامات پر جابجا قلعے تغییر کرائے اور جو پرانی چھاؤنیاں تھیں ان کو از سرنو تغییر کرایا اور ہر مفتوح علاقے میں بقدر ضرورت فوج مقرد کر دی جاتی۔

( تاریخ طبری' ص 23 و 2504 – فتوح البلدان' ص 57 '135 )

فوجی بھرتی کو اتن وسعت دی گئی کہ انصار و مہاجرین ہے بڑھتے بڑھتے بیدسلسلہ سارے عرب کو محیط ہو گیا۔ تقریباً دس لا کھ ہتھیار بند فوج ہر وفت تیار رہتی تھی اور اس میں ہر سال تمیں ہزار فوج کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ ( کنزالعمال ج 2 ص 231)

فوج کے دروازے تمام مفتوحہ اقوام پر کھول دیئے گئے تھے۔ اس میں آئی روی بہودی اور ہندوستانی سب شامل تھے۔ سپاہیوں کی شخواہ دوسو سے تین سو درہم سالانہ تھی اور افسروں کی سات ہزار سے دس ہزار سالانہ تک تھی۔ فوجیوں کے بیوی بچوں کوعلیحدہ وظیفے ملتے تھے۔ تنواہ کے علاوہ ہر سپائی کو مہننے میں خوراک کے لئے ایک من غلہ بارہ کلوروش زینون اور بارہ کلوسر کہ ملتا تھا لیکن بعد میں کھانا ملنے مہننے میں خوراک کے لئے ایک من غلہ بارہ کلوروش زینون اور بارہ کلوسر کہ ملتا تھا لیکن بعد میں کھانا ملنے لگا تھا۔ (نتوح البلدان میں 215-135)

فوجيول كي فشس برتوجه:

فوج کی صحت اور آرام و آسائش کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ 17ھ میں مدائن کی فتح کے بعد ناموانی آب و ہوا کے باعث سپاہیوں کی صحت پر قدرے برا اثر پڑا تو حضرت برٹے نے سبہ سالار کو تھم دیا کہ موسم بہار میں فوجیوں کو مرسر وشاداب مقانات بر لے جایا کریں آجھاؤٹیوں کا انتخاب کرتے وقت آب و ہوا کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ سپاہیوں کے رہنے کے لئے بیرکیں وسیع کشادہ اور ہوادار بنائی آب و ہوا کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ سپاہیوں کے رہنے کے لئے بیرکیں وسیع کشادہ اور ہوادار بنائی جاتی تھیں آپ جھاؤٹی کے ساتھ جسمانی ورزش اور جنگی مشقوں کے لئے کھلے میدان جھوڑے جاتے۔ ابھی سپاہوں کے مشتقوں کے لئے کھلے میدان جھوڑے جاتے۔ ابھی سپاہوں کے مشتقوں کے لئے ضروری تھی اگرم ملکوں پر سپاہی کے لئے ضروری تھی اگرم ملکوں پر سپاہوں کے لئے ضروری تھی اگرم ملکوں پر سپاہی کے لئے ضروری تھی اگرم ملکوں پر سپاہوں کے لئے ضروری تھی اگرم ملکوں پر سپاہی کے لئے خروری تھی اگر م ملکوں پر سپاہی کے لئے خروری تھی اگر م ملکوں پر سپاہی کے لئے خروری تھی اور شکھ کے لئے خوال کر سپاہی کے لئے خوال کا میں کر سپاہی کے لئے سپاہوں کے لئے خوال کو سپاہوں کی سپاہوں کے لئے خوال کی کی سپاہوں کی سپاہوں کو سپاہوں کو سپاہوں کی سپاہوں کی

سردیوں میں اور سرد ملکوں پر گرمیوں میں فوج کشی ہوتی۔ (تاریخ طبری ص 2482)

ر یوں میں ہوتے کے سیدسالار کے علاوہ افسرخزانہ محاسب قاضی مترجم اور طبیب بھی ہوتے تھے۔ جمعہ کے میں میں ایک دو دفعہ ویسے بھی رخصت ملتی تھی۔ کسی ساہی کو جار ماہ کے دن عام تعطیل ہوتی تھی اور سال میں ایک دو دفعہ ویسے بھی رخصت ملتی تھی۔ کسی ساہی کو جار ماہ کے دن عام تعطیل ہوتی تھی۔ اس میں میں ایک دو دفعہ ویسے بھی رخصت ملتی تھی۔ کسی ساہی کو جارہ ا

ے زیادہ عرصہ کے لئے باہر رہنے پر مجبور نہ کیا جاتا۔ خبر رسانی اور جاسوی کا نہایت مربوط اور عکم ل انظام تھا۔ ہر فوج کے ساتھ پرچہ نولیں ہوتے جو ایک ایک بات کی خبر حضرت عمر محمد وقت فوج سے جو ایک ایک بات کی خبر حضرت عمر محمد وقت فوج سے باخبر رہتے تھے۔ اس طرح گویا فوجوں کی کمان خود حضرت عمر کے باتھ میں ہوتی۔ راستہ صاف کرنے باخبر رہتے تھے۔ اس طرح گویا فوجوں کی کمان خود حضرت عمر کے باتھ میں ہوتی۔ راستہ صاف کرنے سوک بنانے اور بل تغیر کرنے کا کام مفتوحہ قوموں سے لیا جاتا۔

(طرئ ص 2225- عطط مقريزي ج1 ص 163)

اہل ذمہ اور غیر مسلموں سے سلوک <u>:</u>

کسی حکومت کے غلال و انصاف کے جانبینے کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ ان کا طرز کمل کیا ہے؟ اور ان کو اس حکومت میں کیا حقوق حاصل ہیں؟ اس اعتبار سے عہد فاروقی عامل وانساف اور مساوات کا کامل خمونہ تھا۔

میں وہ اس کے عہد میں عرب کی ہمایہ سلطنوں کے بیشتر علاقے فتح ہوئے۔ عربی تسلط سے مسلطنوں کا جوسلوک رہا تھا وہ غلاموں سے بھی بہتر تھا۔ اہل شام اگر چہ رومیوں کے ہم قدم رعایا سے ان سلطنوں کا جوسلوک رہا تھا وہ غلاموں سے بھی برتر تھا۔ اہل شام اگر چہ رومیوں کے ہم ذہب تھے مگر اس کے باوجود انہیں اپنی زمینوں پر ملکبتی حقوق ماصل نہ تھے۔ وہ خود ایک قتم کی جائیداد تصور کئے جاتے ، جب زمین ایک آتا سے دوسرے کے قبضہ عاصل نہ تھے۔ وہ خود ایک قتم کی جائیداد تصور کئے جاتے ، جب زمین ایک آتا سے دوسرے کے قبضہ میں چلی جاتی تو وہ بھی اس کے ساتھ منتقل ہو جاتے اور منے آتا کو ان پر وہی حقوق حاصل ہو جاتے جو میں جس سے دوسرے کے ساتھ منتقل ہو جاتے اور منے آتا کو ان پر وہی حقوق حاصل ہو جاتے جو میں بی جاتے ہوں۔

، میودیوں کی حالت تو اور بھی برتر تھی۔ وہ بے جارے غیر ندہب کے بیروکار نہونے کی وجہ سے یہودیوں کی حالت تو اور بھی برتر تھی۔ وہ بے جارے غیر ندہب کے بیروکار نہونے کی وجہ سے محروم تھے۔ ایران میں جوعیسائی آباد تھے ان کی حالت بھی شامی یہودیوں کی طرح سخت قابل رحم تھی۔ محروم تھے۔ ایران میں جوعیسائی آباد تھے ان کی حالت بھی شامی یہودیوں کی طرح سے تا

جب بدممالک مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تو ان کی حالت بکدم تبدیل ہوگئے۔حضرت عمر فر ان کا درجہ وہی ہوگیا جو دو برابر کے معاہدہ کرنے والوں نے انہیں مسلمانوں کے مساوی حقوق دیے اور ان کا درجہ وہی ہوگیا جو دو برابر کے معاہدہ کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہر قوم کے بنیادی حقوق جان مال اور ند جب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کے لئے نہ من ہوتا ہے۔ ہر قوم کے بنیادی حقوق جان مال اور ند جب سے دابستہ ہم تعمیر کے عیسائیوں کے ساتھ جو صرف قانون ہی وضع نہیں کئے صحیح بلکہ ان برعمل بھی کیا گیا۔ بیت المقدی کے عیسائیوں کے ساتھ جو صرف قانون ہی وضع نہیں کئے صحیح بلکہ ان برعمل بھی کیا گیا۔ بیت المقدی کے عیسائیوں کے ساتھ جو

معاہدہ کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے۔
" در وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیرالمونین عمر نے اہل ایلیا کو دی۔ بیرابان جان مال گرجا میں سکونت صلیب تندرست بیار اور ان کے تمام اہل قدامب کے لئے ہے۔ ندان کے گرجا کھرول میں سکونت صلیب تندرست بیار اور ان کے تمام اہل قدامب کے لئے ہے۔ ندان کے احاطہ کو نقصان پہنچایا جائے گا ندان کی افتیار کی جائے گی اور نہ وہ گرائے جائیں گے۔ ندان کے احاطہ کو نقصان پہنچایا جائے گا ندان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کی کی جائے گی۔ نہیب کے بارہ میں ان پر قطعا کوئی جرنیس کیا جائے صلیبوں اور ان کے مال میں کی کی جائے گی۔ نہیب کے بارہ میں ان پر قطعا کوئی جرنیس کیا جائے

گا۔ مزید برآں ان میں ہے کسی کو نقصان نہیں بہنچایا جائے گا۔' (طبری کٹے بیت المقدی) یہ حقوق صرف ایلیا والوں کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ تمام مفتوحہ اتوام کو دیئے گئے جو ان کے عہد ناموں میں موجود ہیں۔ اہل جرحان آ ذر ہائیجان اور موقان کے معاہدوں میں اسی طرح کی تحریر ہے

کہ''جان و مال و مذہب اور شریعت کوامان ہے۔' (طبری' ص 2658, 62) ان معاہدوں کی پوری بوری بابندی کے لئے حضرت عمرؓ وفنا فو فنا کورنروں کو تا کید کرتے رہتے۔حضرت ابوعبیدہ کوشام کی فتح کے بعد بیفرمان بھیجا کہ:

ہا۔ سرت بیر بیرہ اور مام میں مار میں میں میں اور نہ ''مسلمانوں کو منع کرنا کہ کہیں ذمیوں برظلم نہ کرنے بارئیں نہ ان کو نقصان پہنچا کیں اور نہ

بلاوجدان كا مال كھائيں اور ان سے جوشرطيں طے كى بين سب وفاكى جائيں۔''

( كمّاب الخراج ' ص 82 )

ذمیوں کی جان و مال کومسلمانوں کی جان و مال کے برابر قرار دیا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو مار ڈالٹا تو اس کے قضاص میں مسلمان کوئل کر دیا جاتا۔

ایک مرتبہ بکر بن واکل کے ایک شخص نے جمرہ کے ایک عیسائی کوئل کر دیا تو حضرت عمر نے لکھ بھیجا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے تھم کی فوری تعمیل ہوئی اور وارثوں نے اسے قل کر ڈالا۔ (ادرایه فی تحریج الهدایه)

ذمیوں کی املاک کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کا معادضہ دلاتے ہتھے۔ ایک مرتبہ شام میں فوج نے ایک ذمی کی زرمی زمین پامالِ کر دی تو حضرت عمر نے بیت المال سے اسے دس ہزار معادضہ دلایا۔ (کتاب الخراج مس 68)

این کا بڑا اہتمام تھا کہ خراج کی کوئی رقم جراورظلم سے دصول نہ کی جائے چنانچہ جب عراق سے خراج آتا تھا تو وہاں کے دی آ دمیوں کوطلب کرکے ان سے نتم لیتے تھے کہ مال گزاری کی تخصیل میں بختی تو نہیں کی گئی؟ (کتاب الخراج مص 65)

ذمیوں سے فوجی خدمات نہیں کی جاتی تھیں اس لئے اس کے عوض نیز ان کی جان و مال کی حفاظت کے صلد میں انہیں ایک نمیک دینا پڑتا تھا جسے جزید کہتے ہیں اور وہ لوگ جن سے ہنگامی حالات میں فوجی خدمت کی جاتی ان کا جزید بھی معاف کر دیا جاتا۔ اس پر طرہ یہ کہ اگر کسی بناء پر مسلمان فرمیوں کی جان و مال کی حفاظت سے معذور ہو جاتے تو انہیں سارے کا سارا جزید واپس کر دیا جاتا۔

چنانچہ ایک مرتبہ جب رومیوں کے مقابلہ میں اسلای کشکر کو جنگی مصلحوں کی بناء پر بیچھے ہنا پڑا تو انہوں نے جزید کی رقم شامیوں کو واپس کر دی گئی۔ وہاں کے عیسائی اور یہودی باشندے اس بے نظیر افساف سے انتظ متاثر ہوئے کہ صدق دل سے دعا نمیں کیں کہ "مسلمانو! خدا تہمیں دوبارہ یہاں لائے۔ " (فتوح البلدان ص 143) کا بازاج من 81)

ترجی رسومات کی اوالیگی میں ومیوں کو پوری پوری آزادی حاصل تھی۔ وہ اعلانہ طور پر ناقوس بجائے ممانعت تھی معلیب نکالے اور این مرابعت تھی مہانعت تھی

اگرچەمىلمان اسلام كى اشاعت مىں بہت كوشال رہتے پھر بھى كئى كو ندہب تبديل كرنے يرمجود شدكيا جاتا اور نه ہی اس سلسلہ میں سی قسم کی تحق کی جاتی۔

ٔ انہی مہر بانیوں اور احسانات کی بذولت ذمی اکثر اپنے ہم ندیب حکمرانوں کی بجائے مسلمانوں کی حکومت کوتر جی دیتے۔ ان کے لئے رسد پہنچانے کا بندوبست کرتے اسلامی لشکر کے لئے سوکیس اور بل بناتے اورسب سے برو کر مید کہ جاسوی اور خبررسانی کا کام کرتے

(تاریخ اسلام از حمید الدین فرایی ص 145)

آب کو ذمیوں کا اتنا خیال تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کے لئے جو ہدایت نامہ لکھا تھا اس میں ذمیوں کے متعلق خاص طور پر بیہ وصیت تھی کہ " میں ذمیوں کے حق میں رہ وصیت کرتا ہوں کہ ان سے جوعبد کیا گیا ہے اسے بورا کیا جائے۔ان کی حمایت میں لڑا جائے اور ان کی طافت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ (کټ مديث)

خلفاء راشدین کے دور تک تعلیم کا مفہوم و مقصد صرف ندیمی تعلیم تھا۔ حضریت عمر نے اس کی با قاعدہ اشاعت کی چونکہ ندہب کی اولین بنیاد کلام اللہ ہے چنانچہ اس کی حفاظت اور تعلیم پر خصوصی توجہ وی گئی۔ آپ ہی کے اصرار سے عبد صدیقی میں قرآن کریم مدون ہوا۔ آپ نے اپنے عبد خلافت میں تمام مفتوحہ علاقوں میں قرآنی تعلیم کے لئے مکتب قائم کئے اور ان کے لئے باتنخواہ استاذ مقرر کئے گئے۔ (سيرة عمرلاين جوزي)

آ یے حفاظ کرام کو مختلف مقامات بر درس قرآن کے لئے بھیجتے تھے چنانچہ آ پ نے اس مقصد کے لئے حضرت عبادہ بن صامت معاذ بن جبل اور ابودرداء رضی الله عنهم کوشام میں بھیجا۔ انہول نے حمص فلسطين اور شام ميں درس جاري كيا۔ (كنز العمال ج 1 ص 281- اسد الغابر تذكره عباده) بدوؤں کے لئے قرآن کی تعلیم ایک اعتبار ہے جری تھی۔ ایک معلم ابوسفیان چند افراد کے ساتھ اس کام پرمقرر کیا گیا تھا کہ وہ قبائل میں پھر کر ہر حض کا امتخان لے جس کو قرآن کا کوئی حصہ یاد

نه ہواہے سزا دے۔ (الاصابہ تذکرہ اوس بن خالد) قرآن كريم ميں احكام پر بنی سورتوں مثلاً سورة بقرہ نساءً مائدہ جج اور تور كا باد كرما ضرور كا قرار ا

ويا كيا\_ ( كنزالعمال ج 1 ص 231) جولوگ لغت کے ماہر نہ ہوں انہیں قرآن کی تعلیم ویے ہے منع کر دیا گیا اور قرآن کے طلباء کے وظا کف مقرر کئے۔ (از النہ الحفاءُ حصہ دوم من 6) ان تدبیروں سے ہزاروں حفاظ کرام پیدا ہوئے۔

#### فدمت حدیث

وررا بنیادی آفذ حدیث ہے۔ آپ نے اس کی طرف بھی خصوصی النفات فر مایا۔ حفاظ حدیث صحابہ کو حدیث کی تعلیم کے لئے مختلف مقامات پر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں معقل بن سیار عبداللہ بن معقل اور عمران بن حصین رضی اللہ عنهم کو بصرہ عبادہ بن صامت اور ابو الدرداء کو شام روانہ کیا گیا اور امیر معاویہ والی شام کو کھا کہ ان کے علاوہ دوسرے کی احادیث کو قبول نہ کیا جائے۔ روانہ کیا گیا اور امیر معاویہ والی شام کو کھا کہ ان کے علاوہ دوسرے کی احادیث کو قبول نہ کیا جائے۔

آپ کے زمانہ میں نے نے مسائل پین آئے تھے چنانچہ جب نیا مسلم سامنے آتا تو صحابہ اس کے متعلق حدیث دریافت کرتے اس طرح ہے حدیث کا کافی حصہ جمع ہو گیا اور حدیثوں کی بڑی اشاعت ہوئی۔ باوجود بکہ تمام صحابہ عادل ہیں ، پھر بھی بشری خصائل کی بناء پر غلطی کا ہونا ممکن ہے اس اصول کے پیش نظر حضرت عز قبول روایت میں حد درجہ مختاط تھے۔ جب تک دو راویوں سے حدیث نقل نہ ہوتی ، قبول نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری نے ایک جدیث بیان کی تو حضرت عرش کیا۔ نے فرمایا: اس کا ثبوت دو ورند سزا دول گا۔ تو ابوموی نے حضرت ابوسعید خدری کوشہادت میں پیش کیا۔ ای طرح حضرت مغیرہ نے ایک حدیث بیان کی تو آئیس اس کی شہادت کے لئے حضرت مسلمہ کو پیش کرنا پڑا۔ اس شدت احتیاط کو دیکھ کر حضرت ابو ہری ہ نے حدیث یں روایت کرنا کم یا بند کر دیا تھا۔ کرنا پڑا۔ اس شدت احتیاط کو دیکھ کر حضرت ابو ہری ہ نے حدیث یں روایت کرنا کم یا بند کر دیا تھا۔

علاوہ ازیں یہ ہے کہ آپ نے احادیث کی اہمیت کے اعتبار ہے ان کے مراتب کو مکوظ خاطر رکھا چنانچہ آپ نے ان ہی احادیث کی طرف توجہ فر مائی جن کا تعلق عبادات معاملات اور اخلاق لیمن اسلام کے عملی نفاذ سے تھا۔ باتی احادیث کی طرف زیادہ توجہ مبذول نہیں کی۔

## تغميرمساجد

ندہب کی عملی خدمت کے سلسلہ میں گٹرت سے مسجدیں تغییر کرائیں۔ شام کے حکام کولکھ بھیجا کہ ہرشہر میں ایک مسجد تغییر کی جائے (مقریز کی ج 2 ص 246-حسن الحاضرہ ، ج 2 ص 123) اور تخواہ دار امام اور مؤذن مقرر کئے۔

### حرم کی توسیع:

حرم محترم کی عمارت تنگ تھی 17ھ میں اس کی عمارت کو وسیج کیا اور اس کے گرد دیوار بنوا کر اسے عام آبادی سے ممتاز کیا۔ (خطیط مقریزی ج اص 184) کعبہ پرنطع (جو ایک معمولی کپڑا ہے) کا غلاف چڑھایا جونہایت عمدہ مصری کپڑا ہوتا تھا۔ غلاف چڑھایا جونہایت عمدہ مصری کپڑا ہوتا تھا۔ فلاف جڑھایا جونہایت عمدہ مصری کپڑا ہوتا تھا۔ فلاف جڑھایا کہ بنیان الکعبہ و احکام السلطانیہ مس 154)

مسجد نبوی کی توسیع

مسى بنوى كى توسيع كى ازواج مطهرات كے گھروں كو چھوڑ كرمىجد نبوى ہے متصل جتنے مكانات سے شہر ميں بيس گز كا سے خطے سب كو خريد كرمسجد كى ممارت ميں شامل كر ديا۔ بيہلے مسجد كا طول سوگر تھا اس تغيير ميں بيس گز كا اضافہ ہوا۔ مسجد كے گوشہ ميں عليحدہ ايك چبوڑہ بنوا ديا كہ چن لوگوں كو بات چيت كرنا يا شعر بڑھنا ہؤ وہ بيان آكر باتيں كريں۔ (فتوح البلدان ص 54)

اوليات فاروقي (عموي اصلاحات)

حضرت عمر فاروق نے درج بالا مربوط منقسم اور با قاملدہ شعبہ جات کے قیام کے علاوہ مندرجہ فیل عام اصلاحات عمر فاروق کی دور بنی تدبر معاملہ ہی اور انتظامی صلاحیتوں کا فابل تر دید شوت ہیں:

1- بيت المال يا خزانه با قاعده طور پر قائم كيا-

2۔ سنہ ہجری قائم کیا۔

3- امير المونين كالقب اختيار كيا-

4 فوج کے لئے با قاعدہ دفتر مقرر کیا۔

5- ماليات كا وفتر الك قائم كيا-

6- رضا کاروں کی تنخواہیں مقرر کیں -

7۔ ملک کی پیائش کا قاعدہ جاری کیا۔

8- مردم شاری کرائی-

9۔ نہریں کھدوا نیں۔

10- شهرآ باد كرائ مثلًا كوفه بصره حيره فسطاط-

11. مقوضه ممالك كوبا قاعده صوبول مين تقسيم كيا-

12- حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تنجارت کرنے کی اجازت دی۔

13- دره كا استعال كيا-

14- جيل خانه قائم کيا-

15- يوليس كامحكمة قائم كيا-

16- راتوں کوخود گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ تکالا۔

17- يرچەنولىس مقرركئے-

18 - راستے اور مسافروں کے لئے کنویں اور مکانات بنوائے۔

ا 19۔ تسمفلوک الحال عیسائیوں اور بہودیوں کے روز بیے مقرر کئے۔

20- نماز تراوح بإجماعت يوصف كاابتمام كيا-

21۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوۃ مقرر کی۔

22- تماز جنازه مین چار تجبیرول پرسب كا اجماع كيار (تاريخ اسلام نجيب آبادي ج 1 ص 409)

23- مہمان خانے تعمیر کروائے۔

24- راہ میں بڑے ہوئے (لاوارث) بچول کی برورش اور تربیت و پرداخت کے لئے روزیے مقرر کئے۔ مقرر کئے۔

25- محدور ول كى مختلف نسلول كى تشخيص كى واعن اور نمبر لكان كاطر يقدرائج كيا\_

26- بيرقاعده قرار دما كه اللعرب غلام نهيس بنائے جا كتے۔

27- مكاتب قائم كئے اور معلمين كى تنخوا ہيں مقرر كيں۔

28- وقت كا طريقه ايجاد كيا\_

29- شراب نوشی کی حد اسی کوڑے مقرر کی۔

30- مساجد میں رات کے وقت روشی کا انتظام کیا۔

31- اماموں اور مؤذنوں کی شخواہیں مقرر کیں۔

32- جو کہنے پرتعزیر کی سزامقرر کی۔

33- غزليه اشعار مين خواتين كانام لينے كو جرم قرار ديا۔

34- عشروخراج كاطريقه قائم كيا\_

35- حضرت ابوبكر سے باصرار كلام الله كى مدوين كرائى\_

36- نی تغلب کے عیسائیوں پر جزمید کی بجائے زکوۃ مقرر کی۔

-37- جولونڈی صاحب اولاد ہو جائے اس کوفروخت کرنے ہے منع کیا۔

( تاريخ اسلام' شاه معين الدين ندوي' حصبه اوّل ص 168 )



# حضرت عمر کی سیرت و کردار

اخلاق وعادات:

خليفه دوم حضرت عمر فاروق صاحب كمالات جامع الصفات اور اسلامي اخلاق كا اعلى شمونه تھے۔آپ کا عبد خلافت راشدہ کا زریں عبد ہے۔آپ نے اسلام لانے سے لے کرتا وم مرگ اسلام ی بے نظیر خدمات سرانجام دیں۔ آپ رسول اکرم میلیدم کی دعا کے نتیج میں مسلمان ہوئے تھے۔ فاروق اعظم تاریخ اسلام کے بی نہیں بلکہ تاریخ عالم کے بے مثل ولا تانی حکمران ہیں۔ آپ کی سیرت کا ہر پہلو ایمان افروز اور ولولہ آنگیز ہے۔ آپ کی شخصیت خشیت الٰہی ٔ حب رسول جلال و انکسارُ ساؤگی و وقار اور بے مثال تہم و فراست کا شاندار مرقع ہے۔ ان کے آئینہ اخلاق میں رجوع الی الله ونیاوی لذتوں ہے اجتناب حفاظت زبان حق برتی راست گوئی اور تواضع کاعلس سے زیادہ نمایال نظر آتا ہے۔ جو تحص آپ کی صحبت میں رہتا تھا' وہ بھی متاثر ہو کر کم وہیں اس قالب میں ڈھل جاتا تھا۔ مسور بن مخرمہ کا بیان ہے کہ ہم اس غرض سے حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے کہ ان سے بر میزگاری و تقوی سیکھیں۔ یمی وجہ ہے کہ عہد فاروقی کے افسر اور عبد بدار سب ای رنگ میں رسکے

موئے تھے (مؤطا امام مالک باب ما جاء فی صلوۃ اللیل)

اب ہم ذیل میں حضرت عمر کی سیرت کے چند پہلوؤں کو بیان کرتے کی کوشش کرتے ہیں:

یہ وصف حضرت عمر میں بہت نمایاں تھا' آپ نماز کی ادائیگی میں خشوع وخضوع کا بہت اہتمام كرتے تھے۔نماز میں اثنائے تلاوت قیامت یا جلالت وعظمت الہی كا تذكرہ آ جاتا تو روتے روتے پکی بنده جاتى \_ ايك دن دوران نماز جب سورة يوسف كى اس آيت ير بنج

انما اشكوبشي و حزن الى الله و اعلم من الله مالا تعلمون (يوسف: 86)

تو اس قدر روئے كہ چى بندھ كئ ۔ ( سيح بخارى ابواب الصلوة)

تیامت کے مؤاخذہ ہے بہت ڈرتے تھے۔ ہرونت ول میں قیامت کا خوف رہتا تھا۔ ایک دفعه فرمانے کی کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا' کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ ( کنزالعمالُ ج 6 ص 345) ایک مرتبه فرمایا: میں تو اس قدر حیابتا ہوں کہ بلا موّا خذہ جھوٹ جاوُل۔

( سيح بخارئ باب ايام ابي هيلة)

2- رسول اكرم الشيام سي محبت:

آپ کورسول اکرم مینید سے والہانہ محبت تھی۔ جان مال اولاد اور ہر چیز رسول اکرم مینید میر کوفدا معی۔ایک مرتبہ آ مخضرت ملائل این ازواج مطبرات سے ناراض ہوکر الگ ہو گئے۔حضرت عراومعلوم ہوا آپ کی خدمت میں آئے۔ بار بار اجازت مانگنے کے باوجود جب حاضری کی اجازت ندمی تو عرض گزار ہوئے کہ میں حصہ کی سفارش کے لئے نہیں آیا 'اگر رسول اللہ این تھی میں تو میں اس کا سرقلم کر دوں۔ (فتح الباری ج 9 ص 251)

آبِ مَلِنَّةً کے وصال کے بعد جب آب کو رسول الله الله کا عبد مبارک یاد آ جاتا تو روتے روتے بے تاب ہوجاتے تھے۔

روئے ہے باب ہوجائے ہے۔ بیت المقدل مسجد انصی میں جب باصرار حضرت بلال ہے اذان سی اور عہد نبوت کا نقشہ آ تھوں کے سامنے آ گیا تو اس قدر روئے کہ بھی بندھ گئی۔ (نقرح الثام از دی باب فتح بیت المقدس) منعلقد

3- متعلقين رسالت كالحاظ:

حفرت عرا تحضرت عرا تحضرت المنظم سے تعلق رکھنے دالے تمام احباب کو اپنی اولاد پر ترجیج دیے تھے۔
جب آب نے محابہ کے وظائف مقرر کرنا چاہ تو آنخضرت میں ایم حضرت علی اور حضرت عبال کو مقدم
لیاظ سے مقرد کئے چنانچہ سب سے پہلے بنوہاشم ان میں سے بھی حضرت علی اور حضرت عبال کو مقدم
رکھا۔ اس کے بعد بنوامیہ اور اپنے قبیلہ بنوعدی کو یانچویں نمبر پر رکھا۔ تخواہوں کی تعداد میں بھی یہی
ترتیب طحوظ رکھی۔ سب سے زیادہ تخواجیں بدری صحابہ کی تعیں۔ حضرت حسین اگر چہ ان میں شامل نہ تھے
کرتیب طحوظ رکھی۔ سب سے زیادہ تخواجی بناء پر ان کی تخواہ بدری صحابہ کے برابر تھی۔ رسول اکرم
میلیل آنخضرت مظیرات کے وظیفے بارہ بارہ برار مقرر کئے۔ آنخضرت میلیل کے غلام کے صاحبز ادے
میلیل کی از واج مطہرات کے وظیفے بارہ بارہ برار مقرر کے۔ آنخضرت میلیل کے غلام کے صاحبز ادے
میلیل کی از واج مطہرات کے وظیفے بارہ بارہ برار مقرر کی۔ جب عبداللہ نے استفسار کیا تو فر مایا کہ رسول اللہ
میلیل اسامہ کی تخواہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔
میلیل اسامہ کو تھے سے اور اسامہ کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔

( كمّاب الخراج من 24-25- متدرك عاكم من 3 مناقب عبدالله بن عر")

#### -4- اتباع سنت:

حفرت عُرِّ کے دستور عمل کا سب سے حسین باب اتباع سنت تھا۔عبادات و معاملات کے علاوہ روز مرہ کی زندگی میں بھی اتباغ سنت کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے اور عمال کو بھی الی تاکید کرتے تھے۔

ایک مرتبہ بزید بن افی سفیان کے ساتھ کھانا کھایا جب معمولی سم کے کھانے کے بعد جب عمدہ ایک مرتبہ بزید بن افی سفیان کے ساتھ کھانا کھایا جب معمولی سم کے کھانے کے بعد جب عمدہ ایک محانا آیا تو ہاتھ مینے لیا فرمایا اللہ کی سم! اگر تم رسول الله سنتی اور کے تو اللہ تعالی مردش سے بہت جاؤ کے تو اللہ تعالی میں صراط متقیم سے بٹا دے گا۔ (کنز العمال ج 6 ص 345)

ا سی کی ساری زندگی کوشش رہی کہ اتباع سنت پرعمل پیرا ہوں۔ ر

ایک مرتبہ آپ نے ووالحلیفہ سے گزرتے ہوئے وہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ ایک مخص نے پوچھا کہ بدکون می نماز پڑھی۔ ایک مخص نے پوچھا کہ بدکون می نماز ہوئے دیکھا تھا۔
پوچھا کہ بدکون می نماز ہے تو فرمایا: میں نے بہال رسول الشعار کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔
(مجھے مسلم باب الصافوة فی ذی المحلیفد)

5- اختساب نفس

جب بھی ول میں غردر کا شائبہ پیدا ہوتا تو فورا اس کا بندارک کرتے۔ ایک دن خطبہ دیا اور

تاریخ اسلام ..... (288) ارشادفرمایا:

''صاحبو! ایک زمانے میں میں اس قدر نادار تھا کہ لوگوں کے لئے چھوہاروں کے عوض یاتی بھر دیا کرتا تھا۔ وہی کھا کر زندگی بسر کرتا تھا۔''

یہ کہ کرمنر ہے نیچے اُٹر آئے تو لوگوں کو تعب ہوا کہ بیمنر پر کہنے کی کیا بات ہے۔ فرمایا: "میری طبیعت میں ذرا ساغرور آگیا تھا اور بیراس کی دواءتھی۔" (طبقات ابن سعد ج 3 ص 200)

6- تؤاضع وانكساري:

حضرت عمر کی عظمت و شان اور رعب و داب کا میر خال تھا کہ مخض ان کے نام سے قیصر و کسری کی ایوانوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا اور دوسری طرف میہ بیوہ عورتوں کے لئے بانی مجرتے تھے اور مجاہدین کی بیویوں کو بازار سے سودا سلف لا کر دیتے تھے۔

باہرین میروں رہار سے مناتھ بھانے ایک غلام گدھے برسوار جا رہا تھا اس کو اپنے ساتھ بھانے کی درخواست کی وہ اُترا اور آپ کو آگے بیٹھے کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا 'نہیں میں جیجے ہی بیٹھوں کی درخواست کی وہ اُترا اور آپ کو آگے بیٹھے کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا 'نہیں میں جیجے ہی بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس حالت میں آپ مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے اور لوگ امیر المونین کو ایک غلام کے گا۔ چنانچہ اس حالت میں آپ مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے اور لوگ امیر المونین کو ایک غلام کے چیچے بیٹھے دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ ( کنز العمال ج 6 ص 253)

7- زېد و قناعت:

ر - رہر وس سے

دنیا طلی اور حرص تمام بداخلاقیوں کی بنیاد ہے۔ حضرت عرکو اس سے طبی نفرت تھی۔ آپ کی

زندگی کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ ایران پر فوجیں بھیج رہے ہیں قیصر و کسری کے سفیروں سے معالمہ دربیش

ہے۔ خالد اور معاویہ سے بازیُرس ہورہی ہے اور فاتح ایران ومصر کے نام فرامین جاری ہورہ ہیں۔

ووسرا رُخ یہ ہے کہ بدن پر پیوند کئے کیڑے ہیں جوتا او ٹا ہوا ہے۔ بیوہ بورتوں کے گھروں

میں پانی بھرنے کے لئے کندھے پر مشک ہے یا کسی وقت مجد کے ایک کونے میں کام سے تھک کر

آرام کر رہے ہیں 'یا پھرچشیل میدان میں وهوب میں ریت پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اینوں کا سر ہانہ ہے

اور کوڑہ قریب بڑا ہوا ہے۔

رورورہ تریب پر سیس وہ قیصر و کسری کے سفیروں سے ملاکرتے بتنے اور وفود کو حاضری کی اجازت انہی حالتوں میں وہ قیصر و کسری کے سفیروں سے ملاکرتے بتنے اور وفود کو حاضری کی اجازت دیتے تھے۔مسلمانوں کوشرم آتی تھی مگر اقلیم زہد کے بادشاہ کے آگے کون زبان کھول سکتا۔ آپ کے زبد و قناعت کے بہت سے واقعات کت سیرت کے صفحات کی زینت ہیں۔

( كنز العمالُ ج 6 ص 350-طبقات ابن سعدُ ج 3 ص 199)

حضرت عرز اینے عمال کو بھی زمد و قناعت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے قرماتے ہے۔ کہ رومیوں اور عجمیوں کی معاشرت اختیار نہ کیا کریں۔

> ۱- ساوی: حصر سرع

معترت عمرٌ جب سغر پر جائے تو کوئی خیمہ وغیرہ ساتھ مہیں ہوتا تھا جہال منزل کی وہال میں

23ھ میں سفر جج کیا' اس زمانے میں آپ کی سطوت و جروت کا آفاب نصف النہار پر تھا۔
سعید بن مسیب مشہور تابعی بھی آپ کے شریک سفر سے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر مقام الطح
میں پہنچے تو سکر پر ہے اسمنے کرکے ان پر کپڑا ڈال دیا اور ای کو تکیہ بنا کرفرش خاک پر لیٹ گئے۔
میں پہنچے تو سکر پر ہے اسمنے کرکے ان پر کپڑا ڈال دیا اور ای کو تکیہ بنا کرفرش خاک پر لیٹ گئے۔
میں پہنچے تو سکر پر سے اسمنے کرکے ان پر کپڑا ڈال دیا اور ای کو تکیہ بنا کرفرش خاک پر لیٹ گئے۔
(مؤطا امام محمرُ ص 304)

#### 9-غذا اورلياس:

آپ کے گزارہ کے لئے جو وظیفہ مقرر کیا گیا تھا اس کی تعداد دو درہم روزانہ تھی اے بھی اس شرط پر قبول فرمایا تھا کہ جب مالی حالت درست ہو جائے گی تو نہ لیں گے اور فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مال میں میرا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک بیتم کے بال میں متولی کا ہوتا ہے۔

(طبقات ابن سعد ج 3 ص 198)

آپ کے نباس میں صرف چند جوڑے موٹے کیڑے ہوتے تھے اور ان میں بھی پوید در پوند کے ہوتے تھے۔ (ابن سعد عُسُ 337)

ایک دن حضرت حضہ ہے آپ ہے اس بارہ میں گفتگو کی تو فرمایا کہ مسلمانوں کے مال کے اس سے زیادہ تصرف نہیں کرسکتا۔ انہی کیڑوں میں برسرعام نکلتے تھے۔

حضرت حسن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور میں نے بٹار کیا تو ان کے تہبند میں بارہ پیوند نگلے ہوئے تھے۔ بھی تھی صرف ایک ہی جوڑا رہ جاتا تھا اور اس کو دھو کر پہنچے۔ متھے۔ ( کنزالعمال ج 6 ص 347)

غذا میں عموماً موئے ' بے چھنے آئے کی روٹی اور زینون کا روٹن ہوتا تھا۔ بھی کبھار گوشت اور اچھی کی کھار گوشت اور اچھی چیز بھی کھا لیتے تھے۔ کھانے کی سادگی کا بیہ حال تھا کہ آپ کا کھانا دوسرے لوگ بمشکل کھا سکتے ہے۔

ایک مرتبہ جب عتبہ بن فرقد جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور اُلے ہوئے گوشت اور گوگئ روٹی کے نکڑے ملق سے نہ اُڑنے کی وجہ سے کہا کہ آپ کھانے میں پچھ زیاوہ صرف کر لیس تو محمد فرق نہیں پڑے گا تو حضرت عمر نے فرمایا تم مجھے دنیاوی عیش وعشرت کی ترغیب دیتے ہو۔ معرف میں مدسخت میں موجہ میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں میں میں میں میں معرف میں معرف

10- مزاج میں تحق اور نرمی کا امتزاج:

حضرت عمر کی تندمزاجی کے افسانے نہایت کثرت سے مشہور ہیں اور ایک حد تک وہ صحیح بھی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد بھی بختی کائی حد تک قائم رہی لیکن خلافت کا بوجھ پڑتے ہی بہت زم ہو گئے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد بھی بختی کائی حد تک قائم رہی لیکن خلافت کا بوجھ پڑتے ہی بہت زم ہو گئے سے البتہ خلافت کے ایام میں جو سختیاں ظاہر ہوئیں وہ اصول سیاست کے لخاظ سے نہایت ضروری تھیں مشل حضرت خالد بن ولید کی معزولی حکام سے سختی کے ساتھ بازیرس فرجی احکام کی یابندی کے لئے مشل حضرت خالد بن ولید کی معزولی حکام سے سختی کے ساتھ بازیرس فرجی احکام کی یابندی کے لئے

#### Marfat.com

توریر و تنبیداورای قتم کے تمام امور حضرت عرائے کو انفل مصبی میں وافل تھے۔اس لئے انہوں تے جو کچھ کیا وہ منصب خلافت کی حیثیت ہے ان پر واجب تھا ورندان کا دل لطف و تحبت کے شریفانہ جذبات سے خالی ندتھا بلکہ وہ جس قدر ندہی اور انظامی معاملات میں خی اور تشدد کرتے تھے ہمدودی کے مواقع پر اس سے زیادہ لطف و رحم کا برتاؤ کرتے تھے۔گلوق خدا میں غلاموں سے زیادہ قابل رحم حالت کسی کی نہیں ہوگے۔ حالت کسی کی نہیں ہوگے۔ حصرت عرائے عنان خلافت ہاتھ میں لینے کے ساتھ بی تمام عربی غلاموں کو آزاد کرایا (تاریخ یعقونی تے 2 ص 158) اور یہ قانون بنا دیا کہ اہل عرب کسی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ جاہدین کی تخواہیں ان کے مالکوں کے برابر طے کیں۔اکثر غلاموں کو بلا عبدین کی تخواہیں ان کے مالکوں کے برابر طے کیں۔اکثر غلاموں کو بلا کر ساتھ کھانا، کھلاتے تھے۔ایک شخص کے دسترخوان سے صرف اس لئے اُٹھ گئے تھے کہ اس نے اپنے غلام کوساتھ نہیں بٹھایا تھا۔ (فقرح البلدان باب ذکر العطاء)



# خليفه ثالث حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه

#### خضرت عثان كالتعارف

حضرت عمّان قریش کی مشہور شاخ بنوا میہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پانچویں بیشت پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ میں بیشت پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ میں بیا ہے۔ حضرت عمّان بن عفان کی شخصیت اسلامی تاریخ میں جس درجہ اہم اور نہایت عظیم الشان ہے ای درجہ ان کی شہادت کا المیہ بھی دردناک ہے۔ حضرت عمّان کو صحابہ کرام میں جوعظمت اور فضیلت حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ آپ کے ساتھ آنخضرت میں جوم میں جوعظمت اور فضیلت حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ آپ کے ساتھ آنخضرت میں جوم صاحبزاد یوں کی شادی ہوئی تھی اس لئے آپ ذوالنورین کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

حضرت عنان ایام جاہلیت میں غیر معمولی وقعت و اقتدار رکھتے تھے۔ آپ کے جداعلی امیہ بن مشہور منس قریش کے رؤساء میں شار ہوتے تھے۔ ای ہے منسوب ہو کر بنوالمیہ "امویین" کے نام سے مشہور بیں۔ حضرت عثان عبد شباب میں تجارتی کاروبار میں مشغول ہوئے اور اپنی صدافت ویانت اور راست بازی کے باعث غیر معمولی فروغ حاصل کیا اور اتن کامیابی حاصل کی کہ ان کا لقب ہی "دغنی" پڑگیا اور آئی کامیابی حاصل کی کہ ان کا لقب ہی "دغنی" پڑگیا اور آئی کامیابی حاصل کی کہ ان کا لقب ہی "دغنی" پڑگیا اور آئی کامیابی حاصل کی کہ ان کا لقب میں چوتھے نمبر آپ حضرت الوبر صدیق کی تبلیغ سے مشرف بداسلام ہوئے۔ آپ اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر یہ تھے۔ (کنزالعمال نے 15 ص 22)

ان کے اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ اروی بنت کریز ان سے ناراض ہو کر اپنے بھائی عامر بن کریز کا سے گھر آ گئیں۔ عامر بن کریز کے گھر چلی گئیں۔ پھر سال بھر کے بعد مایوس ہو کرخود ہی اپنے گھر آ گئیں۔

(انساب الاشراف بلاذري ح5ص 2)

مکہ میں کفار کی طرف ہے مصائب و آلام ہے تنگ آ کر آپ اپنی زوجہ محتر مہ حضرت رقیہ کے ساتھ جبشہ بجرت کرنے والول میں شامل ہتھے۔ اس پر رسول اکرم میں اپنے فرمایا: ''مری اور میں میں میں افتحال میں افتحال سے معالی میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں میں میں میں میں میں میں میں

" میری اُمت میں عثان بہلا تخص ہے جو اپنے اہل وعیال کو لے کر جلاوطن ہوئے۔''

(الاصابرج 8' تذكره رقيه)

میر جب قریش کے مسلمان ہونے کی افواہ بھلی تو آپ واپس آ سے کئیں بھر واپس نہ گئے۔ (طبقات ابن سعد ج 3 ص 38)

مسینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک بہودی کی ملکیت تھا اور بیراس کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ غریب مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ جھنرت عثان نے اس کو آٹھ ہزار میں خرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ (الا ہتیعاب ج 2 ص 488)

عدینہ آنے کے بعد حفزت عنان تمام غروات میں شریک ہوئے تھے۔غروہ بیں حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے آنخضرت ملائل نے انہیں روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہتم کوشرکت کا اجر اور غنیمت میں دونوں کا حصہ ملے گا۔ ( صحیح بخاری باب مناقب عثان)

#### Marfat.com

عزوہ احد میں حضرت عثان موجود تھے لیکن جب اتفاقی حادثہ پیش آیا ادر صحابہ کے باؤل اکھڑ کئے تو حضرت عثان بھی انہی میں سے تھے لیکن انہیں اس کا شدید قات رہا۔ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت عثان کو مدینہ پر نبی کریم مالیلوم کی نیابت کا شرف بھی حاصل ہوا۔

(طبقات ابن سعد ح 3 مل 39)

غزوہ حدید میں آپ سفیر رسول ملائی ہن کر مکہ گئے۔ غزوہ جوک میں آپ نے ایک ہزار اون سے مقال کی دی اون سے ایک ہزار اون سفیر رسول ملائی ہوں سے بیش کئے۔ آنخضرت مفتور مفترت عثمان کی دی ہوئی اشرفیوں کو اُجھالتے ہے اور فرماتے ہے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان مہیں پہنچا سکتا۔ (متدرک حاکم نج و ص 103)

حضرت عنان کی جان اور ان کی ساری دولت اسلام کے لئے وقف تھی۔ (جامع التر مذی مناقب عنان)

#### خَصْرت عثانٌ كا امتخاب خلافت:

26 ذوا کی دور کے 23ھ کو حضرت عمر فاروق پر قا تلانہ تملہ ہوا اور عکم محرم 24ھ کو وہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ شہادت سے قبل آپ نے چھ افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ان چھ میں ہے کسی ایک کو فلفہ منتخب کر لیا جائے۔ میرے صاحبزادے عبداللہ ساتویں ممبر ہول کے مگر میہ صرف مشورہ میں شامل ہوں گے۔ وہ چھ افراد رہے تھے:

برس سدره پید مرتبطی بن ابی طالب مصرت سعد بن ابی وقاص مصرت طلحه بن عبیدالله حضرت و بیر بن عوام مصرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت زبیر بن عوام مصرت عبدالرحمٰن بن عوف

اور فرمایا کہ تین دن کے اندر فلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ اس دوران صہیب روی نمازوں کے امام موں ہے۔ آپ کی تدفین کے بعد حسب وجیت مقداد بن اسود نے ان چھ افراد کومسور بن مخرصہ کمان میں جمع کیا وہ دن تک بحث و تحیی جاری رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسر سے والی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے فرمایا کہ فلافت کو تین حضرات میں محدود کر دینا چاہئے چنا نچہ حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں رائے دی۔ حضرت طلحہ نے حضرت عمان کا نام پیش کیا اور حضرت سعد نے عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنا نام واپس کے کیا بہر حال خلافت کا معاملہ عبدالرحمٰن کا نام پیش کیا ہو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنا نام واپس کے کیا بہر حال خلافت کا معاملہ صرف حضرت عبدالرحمٰن بن عود وہ ہو گیا۔ اس تحریک پر حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا جو خض صرف حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا جو خض کیا۔ اس تحریک پر حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا جو خض کیا۔ اس تحریک پر حضرت عبدالرحمٰن کی جائے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے میں اللہ سنت رسول اللہ اور سنت شیخین پر عمل کرنے کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے

اور آپ نے دونوں احباب سے فرمایا کہ اگر آپ دونوں اصحاب اس کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب رہے گا چنانچہ اس پر دونوں راضی ہو مجے اور دونوں نے آئیس اختیار دے دیا۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن انصار و مہاجرین کے معزز سرداردن سے معتورہ کرتے رہے آخر تیسرے دن معجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا اور بردی جامع اور موثر تقریر کی اور اس کے بعد جعرت عمال کے جاتھ

یر بیعت کی اور ان کے بعد حفزت علیؓ نے بیعت کی اور بعد میں تمام صحابہ کرامؓ نے بیعت کی اور حفزت عمّان کے بعد حفرت علیؓ نے بیعت کی اور حفرت عمّان کے مجرم الحرام 24ھ میں اتفاق رائے سے مند خلافت پر مسمکن ہوئے۔ یہ تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ (طبقات ابن سعد ج می 42ھ)

#### انتخاب کے بعد خطبہ خلافت

بیعت کے بعد حضرت عثال خطبہ دینے کے لئے منبر پر بیٹھے اور اپی نئی ذمہ دار یول سے اس

تدرمتا رت کے کہ کانینے گئے۔ آپ نے صرف اس فدر فرایا

"اے لوگوا کمی نی سواری پر چڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کے بعد تقریر کے لئے اور بہت سے مواقع آئیں گئے اگر میں زعرہ رہا تو اور کسی دن خطبہ دول گا آور بیدتو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ میدان تقریر کے شہوار نہیں ہیں۔ (طبقات ابن سعد ج وص 43)

## حضرت سعد بن الى وقاص كى تقررى

ابتداء میں پچھ دن تک حضرت عثالیؓ نے فاروتی نظام میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ صرف حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حضرت عثالیؓ نے فاروتی نظام میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ صرف حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حضرت عمر کیا۔ (عاریخ ابن اثیر ج 3 ص 31) حضرت سعد بن ابی وقاص کومقرر کیا۔ (عاریخ ابن اثیر ج 3 ص 31)

#### دربار خلافت میں پہلا مقدمہ:

حضرت عمر کے قاتل ابولؤلؤ نے آپ کوشدید رخی کرنے کے فرا بعد خودگئی کر کے تھی لیکن بعض قرائن سے شک ہوا کہ اس سازش میں اس کے ساتھ دو آ دی جھینہ اور ہرمزان بھی شریک سے چنانچہ حضرت عمر کے بیٹے عبیداللہ نے جوش غضب میں آ کر ان دونوں کو قل کر دیا ہو سب سے پہلے عبیداللہ سے ان کا قضاص لینے کا مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمان نے اکابر مہاجرین و انشار سے رائے لی۔ حضرت علی اور پھھ دیگر صحابہ نے بیہ حضرت عمر و بن العاص اور دیگر صحابہ نے بیہ حضرت عمر و بن العاص اور دیگر صحابہ نے بیہ ساتے دی جبکہ حضرت عمر و بن العاص اور دیگر صحابہ نے بیہ ساتے دی جبکہ حضرت عمر و بن العاص اور دیگر صحابہ نے بیہ ساتے دی کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ کل حضرت عمر شہید ہوئے تو آج ان کے بیٹے کوفل کر دیا جائے۔ دونوں آ ڈاہ سفت کے لیفد حضرت عمان نے دونری رائے کو ترجے دیتے ہوئے اس تقدید کو بول حل کیا کہ دونوں آ ڈاہ سفت کے لیفد حضرت عمان نے دونری رائے کو ترجے دیتے ہوئے اس تقدید کو بول حل کیا کہ دونوں کی دیت اپنے یاس سے ادا کر دی۔ اس فیلے کو بہت بہند کیا گیا۔ (ابن اخیرج دی جس کہ)

## خلافت عثاني اور فتوحات

فاروق اعظم نے اپنے عہد میں شام مصراور ایران کو فتح کرے محروسہ ممالک میں شامل کر لیا تھا نیز ملکی نظم ونسق اور طریقہ بحکمرانی کا ایک مستقل دستور آممل بنا دیا تھا اس لئے حضرت عثان کے لئے میدان صاف تھا چنانچہ انہوں نے حضرت الویکر صدیق کی نرمی و ملاطقت اور فاروق اعظم کی سیاست کو اینا شعار بنالیا اور ایک سال تک قدیم نظم ونسق میں کسی فتم کا تغیر و تبدل نہ کیا۔ (ابن اثیر ق 3 م) 61)

#### خلافت عثمان كااتهم كارنامه

خلافت عمّانی کا اہم کارنامہ بیر ہے کہ حضرت عمر فارون کے آینے عبد خلافت میں جن عظیم الشان فتوحات كاسلسله شروع كمياتها اور شام مصر اور ابران كوفتح كركے اپني حكومت ميں شامل كميا تھا؛ حضرت عثمان یے نہ صرف ان فتوحات کو جاری رکھا بلکہ ان میں ناممل فتوحات کی تحمیل کی اور ممکنہ بغاوتوں کو ختم کر سے حکومت میں استحکام بیدا کیا۔ حضرت عمر فاروق میشہ بحری جنگ کے خلاف رہے۔ حضرت عمَّانٌ بہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری جنگ کا آغاز کیا۔

اسكندر سيركي بغاوت اور دوباره ح

مصر کا علاقہ اپنی زرخیزی کی وجہ سے روی سلطنت کا نہایت ہی اہم حصہ تھا اور قیصر کو برابراس کی والیس کی فکر تکی ہوئی تھی۔ اسکندر رہ میں رومیوں کی بڑی تعداد تھی۔ حصرت عمر کی شہادیت کے بعد 25ھ میں قیصر نے انہیں خفیہ ساوش کے ذریعے بھڑ کا کر بغاوت کرا دی اور قسطنطنیہ سے جنگی بیڑا بدو کے لئے بھیجا۔ حضرت عثمان نے اس بیناوت کوفروکرنے کے لئے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا۔ انہوں نے حسن تدبیر سے اس بغاوت کوفروکر ویا اور آئندہ بغاوت کے خطرہ سے حفاظت کے لئے شہرنیا مسار كرا دى \_ (ابن اثيرُ ج 3 ص 31)

اسكندرى فتح كے بعد حضرت عمرو بن العاص في ليبيا اور تينس كى طرف پيش قدى كى اور طرابلس پر قبضه کرلیا۔ حضریت عثال 25ھ میں عبداللہ بن ابی سرح کولکھا کہ تینس کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے علم کی تعمیل کی کیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 27ھ میں دوبارہ حضرت عمان نے کریں۔ انہوں نے علم کی تعمیل کی کیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 27ھ میں دوبارہ حضرت عمان نے ا يك الشكر جرار بجيجاب السلسكر من حصرت حسن حسين عبدالله بن عمر عبدالله بن عمرو بن العاص عبدالله بن جعفر اور عبدالله بن زبیر رضی الله عنهم جیسے اکابر ملت شاق تھے۔حضرت عبدالله بن ابی سرح اینالشکر لے كر آ كے بوسے تو مقالم ميں روى فوج آئى جس كى تعداد ايك لا كھ بيس بزار تھى بوى سخت جنگ ہو کی' آخر رومیوں کو فکست ہوئی اور مسلمانوں کا تیس پر قبضہ ہو گیا۔ (عثان ذوالنورین میں 103)

. حضرت سعد بن الى وقاص كى معزولى:

26ھ میں حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی قاص کو کوف کی گورٹری ہے معزول کر ویا۔ معزولی کی وجہ بیہ ہوئی کہ حضرت سعد نے حضرت عبداللد بن مسعود سے جو کوف کے افسر خراج منے معاری رقم قرض کے طور پر حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے وقت مقررہ پر تقاضا کیا تو سعد نے ناواری كا عذر كيا اور بية تضيه وربار خلافت ميں يہنجا۔ بيت المال ميں اس فتم كا تضرف ديانت كے خلاف تھا اس لئے حضرت عثان نے حضرت سعد بن الی وقاص پر نہایت برہم ہوئے اور ابن کومعزول کرکے ولید بن عقبه رضی الله عنه کو والی کوفه مقرر کمیا- حفرت عبدالله بن مسعود کر بھی خفگی ظاہر کی کمین چونکه ان کی غلطی صرف بے احتیاطی تھی اس لئے ان کو ان سے عہدہ ہے تبیں مثالا گیا۔ (ابن الحیزن 2 ص 68)

#### آرمينيه اورآ ذربائيجان مين بغاوت اوراس كالستيصال:

چونکہ آرمینیہ اور آذربائیجان کی حفاظت کے لئے کوفہ سے فوجیس روانہ کی جاتی تھیں جب حضرت سعد کوکوفہ کی گورٹری سے سبکدوش کر دیا گیا تو آذربائیجان والوں نے ان کے جاتے ہی بغاوت کر دی۔ ولید بن عقبہ نے سلیمان بن ربیعہ باہلی کو بھیجا اور انہوں نے آ زمینیہ پرفوج کشی کرکے ان کو مطبع بنالیا۔ (تاریخ اسلام نے 1 ص 250)

#### حضرت عمرو بن العاص كي معزولي:

حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورز سے جبکہ حضرت عبداللہ بن الی سرح بیت المال کے انچاری سے دونوں کی طرف سے دربار خلافت میں ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں پہنچیں۔عمرو بن العاص کے خلاف شکایت میں کہ انہوں نے فوجی قوت کم کر دی ہے جبکہ عبداللہ بن الی سرح کوشکایت تھی کہ انہوں نے فوجی قوت کم کر دی ہے جبکہ عبداللہ بن الی سرح کوشکایت تھی کہ انہوں نے دور سے کہ انہوں نے خراج کی دی شکایت حضرت عمر قاروق کے دور سے حلی آ رہی تھی چنانچے حضرت عمان نے حضرت عمرہ سے شراح کے اضافہ کا مطالبہ کیا تو حضرت عمرہ نے صاف انگار کر دیا اور کہا کہ اونین اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔

حضرت عمان نے حضرت عمرو بن العاص کومصر کی گورنری سے معزول کر دیا اور عبداللہ بن الی مرح کو پورے صوبہ مصر کا حاکم بنا دیا۔ انہوں نے خراج میں کافی اضافہ کیا ' بیس لا کھ سے جالیس لا کھ کر دیا۔ (تاریخ بیقونی ج 2 ص 189)

### طرابلس کی فتح

مہم طرابلس کا اہتمام تو 25ھ ہی میں ہوا تھا لیکن اس پر با قاعدہ فوج کئی 27ھ میں ہوئی۔
عبداللہ بن ابی مرح مصر کے گورنر تھے چنانچہ 27ھ میں عبداللہ بن ابی مرح طرابلس کی صدود میں واخل
ہوئے۔ حاکم طرابلس ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر مقابلہ پر آیا 'جنگ ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔
حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی مرکردگی میں مزید فوج بھیجی۔ بزے معرکہ کی جنگ ہوئی لیکن طرابلسی یالکل چورہو بھیے سے آخر انہوں نے بجیس ہزار دینار سالانہ پر صلح کر لی۔

(ابن اثيرُج 3 ص 93)

### افریقه کی فتخ

افریقہ سے مراد وہ علاقے ہیں جن کو اب تونس الجزائر اور مراکش کہا جاتا ہے۔ یہ ممالک 26 میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہمت وشجاعت اور حسن تدبیر سے فتح ہوئے۔ اس سلسلہ میں بزے برے معرکے پیش آئے اور بالآخر کامیائی اسلامی فوج کو حاصل ہوئی اور یہ علاقے بھی محروسہ ممالک میں شامل ہوئی اور یہ علاقے بھی محروسہ ممالک میں شامل ہوئے۔ (فتوح البلدان ص 235)

التبين برحمله:

شالی افریقیہ کی تنجیر کے بعد انہیں کا دروازہ کھلا۔ چنانچہ 27ھ میں حضرت عثان نے اسلامی فوج کو آگے بروضنے کا تھم دیا ادر عبداللہ بن نافع بن حمین دو اصحاب کو اس مہم کے لئے بامرد کیا جنہوں نے بچھ فتوحات حاصل کیں لیکن پھر مستقل مہم روک دی گئی اور عبداللہ بن نافع نے اس مہم کے لئے نامرد کیا جنہوں نے بچھ فتوحات حاصل کیں لیکن پھر مستقل مہم روک دی گئی اور عبداللہ بن نافع نے اسین پر تملہ کیا چونکہ مستقل فوج کشی کا خیال نہ تھا اس لئے وہ صرف بورپ کا دروازہ کھ کھٹا کر واپس لوٹ آئے اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس افریقہ کے حاکم مقرد کیے گئے۔ کر واپس لوٹ آئے اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس افریقہ کے حاکم مقرد کیے گئے۔ کر واپس لوٹ آئے اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس افریقہ کے حاکم مقرد کیے گئے۔ کے داشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (خلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے قدم 93 (فلفائے کے راشد بن من 170 = ابن اٹیر کے 190 کی 190 کی

27ھ میں اندس پر جوحملہ کیا گیا اس معرکہ میں کامیابی سے مسلمانوں کی طاقت وقوت اور

شوکت و خمت میں مزید اضافیہ ہوا۔

قبرص کی فتح

قرص جے انگش میں "سائیرس" کتے ہیں جردم میں شام کے قریب ایک نہایت زرخر جریہ ایک نہایت زرخر جریہ اور روم اور شام کی طرف ہے مصر اور شام کی فتح کا وروازہ بھی ہے چنانچے مصر اور شام کی نہ تو اس وقت تک دور ہوسکتا تھا جب تک ہے برک وقت تک دور ہوسکتا تھا جب تک ہے برک وقت تک دور ہوسکتا تھا جب تک ہے برک کا کہ بندی مسلمانوں کے قضہ میں نہ ہوائی گئے امیر معاویڈ کی عہد فاروتی ہے ہی اس پرنظر تھی۔ انہوں نے حضرت عرق کی اجازت ما گئی تھی مگر عمر فاروق برکی جنگ کے خلاف شے اس لیے اعراد تا برک جنگ کے خلاف شے اس لیے اجازت نہ دی۔ پھر امیر معاویڈ نے حضرت عمان سے باصر اراجازت ما گئی تو انہوں نے مشروط اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت امیر معاویڈ نے قبرص پر حملہ کیا ہیاں کے باشد کے نہایت نرم خو دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت امیر معاویڈ نے قبرص پر حملہ کیا ہیاں کے باشد کے نہایت نرم خو سے اور جنگ و جدال سے گھرائے تھے اس لیے انہوں نے حسب ذیل شرائط پر سائے کر لی

2- مسلمان قبرص کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔

- رومیوں سے مقابلے کے لئے بیالاگ مسلمانوں کو اپنے چزیرے سے گزرنے ویں گے اور -3

ساتھ ہی رومیوں کی نقل وحرکت ہے مسلمانوں کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ سمجی سال تک اہل قبرص اس برعمل پیرا رہے لیکن 32ھ میں اہل قبرص نے معاہدہ کی خلاف

ورزی کی تو امیر معاویہ نے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور ایک اسلامی نو آبادی بنا دیا۔۔ (فِتوح البِلَدانُ ص 235)

یہ پہلا جزیرہ تھا جو اسلامی حکومت میں شامل ہوا جس کی فتح میں معاویہ بن آئی سفیان اور عبداللہ بن الی سفیان اور عبداللہ بن الی سفیان دوالورین عبداللہ بن الی سرح کی قیادت نے اہم کردار ادا کیا۔ (ہسٹری آفت عرب ص 167 - عثان دوالورین میں 105 - ابن اشیر ج 3 ص 47 و 75 می 6 ص 107)

## والني بصره حضرت ابوموي اشعري كي معزولي:

حضرت عمر فاروق کے دور ہے ایک گروہ حضرت ابوموی کے خلاف چلا آرہا تھا لیکن ان کو فاروق رعب و داب کی وجہ سے مخالفت کی ہمت نہ پڑی۔ حضرت عمّان کے دور میں اس گروہ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا اسوے اتفاق ہے اس زمانہ میں کردوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت ابوموی اشعری نے جہاد پر وعظ فرمایا اور پابیادہ جہاد میں شرکت کی ایک کی اور بیادہ چلئے کے بہت سے فضائل بیان کئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ گھوڑے ہونے کے باوجود چلنے کو تیار ہو گئے لیکن چند افراد بیان کے سال ہوں میں میں جند افراد بیان کے سال ہوں کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ گھوڑے ہونے کے باوجود چلنے کو تیار ہو گئے لیکن چند افراد

نے کہا کہ تھبرہ چلنے میں اتی بھی کیا جلدی ہے و سکھتے ہیں جارا گورٹر کس طرح نکلتا ہے؟

انفاق سے جس دن حضرت ابوموی اشعری روانہ ہوئے تو آپ ایک عمرہ نسل کے ترکی گھوڑے
پر سوار تھے اور چالیس فچروں پر ان کا اسباب و سامان تھا۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے آیک مخص نے
آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام کی اور حضرت ابوموی اشعری سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناب امیر سے
قول وفعل بین تصاد کیسا؟ ہمیں پیدل چلنے کی ترغیب اور خود سواری پر سوار یہ سواری ہمیں دو اور خود

وں وہ کی بین مصاد میں ہیں ہیں ہیں ہے کی ترقیب اور تودیواری پر سوار میہ سواری میں دو اور سود بیدل جلو۔ حضرت ایوموی اشعری نے ان کی یورش دیکھ کر کوڑا مارا چنانچہ اس گردہ کے لوگ شکایت لے کر حضرت عثان کے باس آئے اور حضرت ایوموی اشعری کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطالبہ یر

ابوموی کومعزول کر دیا اور ان کی جگه حضرت عبدالله بن عام کو بهره کا گورز بنایا۔ ابوموی کومعزول کر دیا اور ان کی جگه حضرت عبدالله بن عام کو بهبره کا گورز بنایا۔

(ابن اثیرُن 3 ص 74-75)

جزيره رودس كى فتح

جزیرہ قبر کی فتے کے بعد امیر معاویہ نے جزیرہ روڈس کی فتح کی اجازت طلب کی۔ یہ جزیرہ بجرروم میں ایشیائے کو چک کے جنوبی ساحل سے بارہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور تقریباً پینتالیس میل لمباہے۔

حضرت عنمان کو جب امیر معاویه کی طرف ہے اس پر حملہ کرنے کی درخواست موصول ہوئی تو آپ نے مجلس شور کی کا اجلاک بلایا اور ان ہے رائے طلب کی مجلس شور کی نے رائے دی:

امیرالمومنین! جزیرہ قبرص کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیتے ہیں اور ان کو بحری جنگ کرنے میں کوئی تامل نہیں اس لئے آپ امیر معاویہ کو جزیرہ روڈس پرحملہ کرنے کی اجازت دے دیں چنائجہ حضرت عثمان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کولکھا کہ

ومیں مہیں اجازت دیتا ہول لیکن اللہ سے ڈرنا اور دوراندیشی کو ہاتھ سے مت جانے دینا اور

اگر تهمین سمندر کا ذرا بھی ڈر ہوتو ہرگز اس پر مت سوار ہونا کیونکہ سمندر کا ہول بہت ہوتا ہے۔

(عمَّان ذوالنورين ص 107)

أيك عظيم الشان بحرى جنگ:

31 ه مل قيمر روم ن أيك عظيم التان جنكي بيراجس من تقريباً بان سو (500) جاز سط

ادیاج اللادم مرحملہ کے لئے بھیجا۔ مؤرفین کے مطابق رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں اسی عظیم سواحل شام برحملہ کے لئے بھیجا۔ مؤرفین کے مطابق امیر البحر عبداللہ بن ابی قرح نے مدافعت کے لئے الثان قوت کا مظاہرہ اس بہلے بھی نہیں کیا تھا۔ امیر البحر عبداللہ بن ابی قرح کو مسلمانوں نے اسلامی بیڑے کو آگے بردھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں مل گئے۔ دوسری میچ کو مسلمانوں نے اسلامی بیڑے کو آگے بردھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں نہایت خوز بر جنگ ہوئی۔ بے شار دومی ایس مارے گئے۔ مسلمان بھی بہت سے شہید ہوتے لیکن ان کے استقلال و شجاعت نے رومیوں کے پاؤل مارے گئے۔ مسلمان بھی بہت سے شہید ہوتے لیکن ان کے استقلال و شجاعت نے رومیوں کے پاؤل مارے گئے۔ مسلمان کی بہت تھوڑی تعداد پی خود مطعطین اس معرکہ میں زخمی ہوا اور اہلامی بیڑا مظفر و انکی بندرگاہ میں واپس آیا۔ (تاریخ ابن اثیر ن 3 میں 19)

جزيره صقليه برحمله:

اريان ميں بغاوت اور اس كا استيصال:

ایران کی آئے بعد بردگردتر کتان بھاگ گیا تھا اور وہ ایران بھی بغاوت کرانے کی سازشیں کرتا رہتا تھا لیکن اس کو کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت عرقی شہادت کے بعد بردگرد ایئے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور 29ھ میں فارس میں کرمان سے لے کر خراسان تک اس نے بغاوت کرا دی اور سارے بجم ہو گیا اور 29ھ میں فارس میں کرمان سے لے کر خراسان تک اس نے بغاوت کرا دی اور سارے بجم میں آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے۔ حضرت عثان نے عبداللہ بن عامر گورز بھرہ کو اس بغاوت کے میں آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے۔ حضرت عثان نے عبداللہ بن عامر اُٹھ فارس نے پوری قوت سے استیصال کا تھم بھیجا۔ عبداللہ بن عامر اُٹھ ان کو شکست وے کر فارس پر قبضہ کر لیا۔ (تاریخ اسلام ن 1 میں 254) مقابلہ کیا لیکن ابن عامر نے ان کو شکست وے کر فارس پر قبضہ کر لیا۔ (تاریخ اسلام ن 1 می 254)

ولید بن عقبہ کی معزولی: معرت عثال نے ولید بن عقبہ گورز کوفہ کو ان کے منعب سے معزول کر دیا اور ان

کی جگر سعید بن العاص کو کوفہ کا گورز مقرر کیا۔ کی جگر سعید بن العاص کو کوفہ کا گورز مقرر کیا۔

خراسان کی فتح

میں میں ہے۔ اسلام نے طبرستان خراسان وغیرہ پر جملہ کرکے ان علاقوں کو اسلامی قلمرہ بس 30 ھیں محاہدین اسلام نے طبرستان خراسان وغیرہ پر جملہ کرکے ان علاقوں کو اسلامی قلمرہ کا شامل کیا۔ عبداللہ بن عامر نے اپنی مہم کو جاری رکھا اور ہرات سیستان اور کابل کو فتح کر کے غیشا پور کا زخ کیا اور اہل غیشا پور نے سات لا کھ سالانہ درہم پر مصالحت کر لی۔ (خلفائے راشدین میں 173)

#### Marfat.com

تاریخ اسلام .... (299) ا ما النما خر ک ف

ماوراء النهر اور سرخس کی فتح

نیٹابور کی فتح کے بعد عبداللہ بن عامر نے عبداللہ بن خازم کوسرٹس کی طرف روانہ کیا اور خود مادراہ النہر کی طرف بڑھے۔ اہل سرٹس نے اطاعت قبول کر لی ادھر اہل مادراء النہر نے بھی مصالحت پر

آبادگی ظاہر کر دی اور بہت سے محور نے رہتمی کیڑے اور مختلف سم کے تنحائف سے کر حاضر ہوئے تو عبداللہ بن عامر نے صلح کر کی اور قیس بن الہینم کو اپنا قائمقام بنا کر خود اسباب و سامان کے ساتھ

داراً كخلافه كا رُخ كيا\_ (خلفائے راشدين ص 173) متفرق فتوحات:

قبرص طرابلس اور طبرستان کے علاوہ حضرت عثان کے عہد میں اور بھی فقوحات ہوئیں۔ 31ھ میں حبیب بن مسلمہ فہری نے آ رمینیہ کو فتح کر کے اسلامی مما لک محروسہ میں شامل کرلیا۔

(این اثیرُج 3 ص 91)

32ھ میں امیر معاویہ تکنائے قطنطنیہ تک بڑھتے چلے گئے۔ 32ھ میں عبداللہ بن عامر نے مرورود طالقان فاریاب اور جوز جان کو فتح کیا۔ 33ھ میں امیر معاویہ نے ارض روم میں حصن الراق پر حملہ کیا۔ ای سال اہل خراسان نے بغاوت کر دی عبداللہ بن عامر والتی بھرہ نے احف بن قیس کو جیج

کراے فرد کرایا۔ ای طرح 34 ہ میں اہل طرابکس نے تعق امن کیا عبداللہ بن ابی سرح نے ایک لشکر جراز کے ساتھ جڑھائی کرکے انہیں قابو میں کیا۔ (خلفائے راشدین میں 174)



# عهر خلافت عثانی میں شورش کے اسباب

دورعمانی کے ابتدائی پانچ یا جھ سال نہایت امن وسکون سے گزرے فقوحات کی وسعت مال غنیمت کی فراوانی محصولات و خراج کی زیادتی وظائف کی کثرت اور زراعت و تجارت کی ترتی نے ملک کو فارغ البالی اور عیش و عشرت کے سامان سے معمور کر دیا۔

اس دور میں دولت کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب تبدیلی آگئی تھی کہ لوگوں کے دہنوں میں ایک عجیب تبدیلی آگئی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا کی جگہ دنیا کی محبت اور مال و دولت کی ہوس جگہ لینے تھی آور بغض و خد اور رشک و روابط کے قدم جمنے گئے۔ ان اندروئی تغیرات اور بیرونی اسباب نے مل کر حضرت عثان کے خلاف ایسا انقلاب بریا کیا جس لئے نظام خلافت کو درہم برہم کر دیا۔ اس شورش اور انقلاب کے خااری اسباب حسب ذیل تھے:

1- صحابہ کرام کا دنیا ہے اُٹھ جانا:

صحابہ کرام کی وہ سل جو نبوت سے براہ راست فیض یاب ہوگی تھی گائی حدیث ہو چکی تھی جو لوگ موجود تھے وہ برحاب کی اولادیں لے رہی تھیں اور بینو جو اور ان کی جگہ ان کی اولادیں لے رہی تھیں اور بینو جوان زمد و تقوی عدل و انصاف اور راست بازی میں اپنے بررگون سے ممتر تھے بلکسال و دولت کی فراوانی نے ان میں رشک اور حسد کا مادہ پیرا کر دیا تھا چنانچہ ان میں سے اکثر میں اپنے اسلاف جیسا خلوص اور ولولہ موجود نہیں تھا۔

2- أكابر قريش كامدينه سے باہر علے جانا:

حضرت عرر برے دوزاندلیش انسان سے انہوں نے اپنے عہد ظائت میں اکار قریش کو جن کے ول میں ظافت کا خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ بید سے باہر نہیں نگلنے دیا جبکہ حضرت عمّان نے بید آٹھا دی ادر بیلوگ مدینہ سے باہر نہیں انگلنے و خاندان رسالت سے تعلق کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھوں الیادر دہ بردی بردی جا گیروں کے مالک بن گئے جس کا لازی نتیجہ بید ہوا کہ ان میں اپنی جلالت شان کا احساس بیدا ہو گیا اور مفقوحہ اقوام نے ان میں ظافت کے جذبات پیدا کر دیئے اور مفد لوگ ان کی احساس بیدا ہو گیا اور مفقد اقوام نے ان میں ظافت کے جذبات پیدا کر دیئے اور مفد لوگ ان کی اس سے تا کی مرکزیت خم ہو گئی بلکہ بھرہ کوف و مشق اور فسطاط وغیرہ انہیت حاصل کرنے گئے۔

3- مفتوحہ اقوام کے انتقامی جذبات

اسلام نے جن اقوام کو مغلوب اور فتح کیا تھا اگر چہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک نہایت اچھا تھا محر ان کے دلوں میں انتقامی جذبات موجود تھے چتانچہ انہول نے وقت کی نزاکت کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے سازشوں کا جال بچھا کر ملکی لقم ونسق میں افراتفزی پیدا کر دی اور شرپیشدول نے ان کے

نام سے کئی فتنے کھڑے کر دیتے۔

<u>4- غیرقریش عرب سرداروں کا حسد</u>

اب تک سلطنت کے اہم معاملات برقریش جھائے ہوئے تھے گر فتوحات میں کارہائے نمایاں دکھلانے کے باعث قریش کے علاوہ دوسرے عرب قبائل کے سردار قریش کی ہمسری کا دعویٰ کرنے اور ان سے حسد کرنے لگے۔ ادھر قریش اپنے حاندانی اعزاز کی وجہ سے اپنے آپ کو عام عربوں سے بلند

بن سے سند ترت ہے۔ اوسر سرس ایسے حامدان افرار فی وجہ سے آپ او عام عربوں سے بلند مجھتے سے اور انہیں بولی برق جا کیریں ملی تھیں۔ ان کے اس غرور و امتیاز کو دیگر اقوام عرب تابیند کرتی تھیں بلکہ وہ قریش افسرون کے غرور و تمکنت کو توڑنا اور اپنا جائز استحقاق اور اس میں میاوات حاصل میں میاوات حاصل

کرنا جاہتے تھے۔ 5- بنو ماشم کی رقابت:

تضرت عثان کی امارت ان کی آنکھوں میں خار بن کر تھنگی تھی جبکہ بنوہاشم اور بنو اُمیہ میں برانی وشنی علی آ رہی تھی۔ زمانہ نبوت میں یہ عدادت عارضی طور پر دب گئی مگر اب پھر اُبھرنے لگی اور بنوہاشم نے حضرت عثمان کی مخالفت شروع کر دی۔

6- حضرت عثمان كا اينے اعزه وا قارب سے حسن سلوك:

حضرت عثالًا نهایت شریف انسان بینے وہ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہتے۔ وہ اپنی جیب خاص سے بنو اُمیہ کی برس مدد کرتے ہتے۔ شرارت پیندلوگ خیال کرنے لگے کہ وہ بیت المال کو سند ناندان رحد نے لگے کہ وہ بیت المال کو سند ناندان رحد نے کہ دہ بیت المال کو سند ناندان رحد نے کہ دہ بیت المال کو

یے خاندان پر صرف کر رہے ہیں' اس طرح انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف اُبھار نا شروع کر دیا۔

رَ عادل حُمر انوں کی عدم دستیابی ·

خلافت کی کامیابی کے لئے انسرول کا نہایت قابل فرض شناس اور وفادار ہونا نہایت ضروری بونا ہے۔ بدسمتی سے حضرت عثمان کو ایسے اہل کار نہل سکئے گورز اینے کام کو بہتر طریقہ سے سرانجام بیس دیتے تھے۔ بیشتر افسر بنوامیہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے غفلت اور سستی سے کام لیتے تھے جس

ے نظام حکومت بگڑ گیا اور حالات قابوے باہر ہو گئے۔ م

8- مروان کے غلط مشور ہے: مروان مقال نے مردان کو اپنا معادن مقرر کیا اور ای کے مشوروں پرعمل کرنے سگے۔ مروان

ارتی حد تک قابل اعتاد محص ند تھا اس نے اپنا اختیارات کا غلط استعال شروع کر دیا جبکہ لوگ سبجھنے کے کہ میڈیٹ کے کہ بید بین اس کے بھی لوگ ان سے بنظن ہونا شروع ہو گئے۔
ایک کہ بید بدعنوانیاں حضرت عِمَّانُ کر رہے ہیں اس کئے بھی لوگ ان سے بنظن ہونا شروع ہو گئے۔

Marfat.com

9۔ معزول کردہ گورنروں کی مخالفت<u>:</u>

حضرت عمّان نے بچھ گورنروں کو بعض وجوہ کی بناء پر ان کے عبدون سے سبکدوش کر دیا تھا ، چنانچہ یہ گورنر ان سے ناراض تھے اور ان کے خلاف کارروائیوں کی یا تو ہمت افزائی کرتے تھے یا چٹم پوٹی سے کام لیتے تھے۔

10- منافقین کا منافقانه کردار

اس زمانے میں عبداللہ بن سہا جسے منافق لوگ موجود تھے جنہوں انے محض اس لئے اسلام قبول کیا تھا کہ اندر ہی اندر ہی اندر ہی ملی وحدت کو پارہ آیارہ کر دیں ان منافقوں نے اپنے گھناؤنے کردار سیمانوں کی ملی وحدت کو پارہ آیارہ کر دیں ان منافقوں نے اپنے گھناؤنے کردار سیمانوں میں فرقہ بندی پیدا کر دیا۔ سے مسلمانوں کو بہت نقصان بہنچایا اور مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کر کے بجیب انتشار بیدا کر دیا۔

11- حضرت عثمان کا اموی خاندان کے افراد کی تقرری کرنا

حضرت عثانًا غیر اُموی گورزوں اور اعلیٰ حکام کوتو معقول وجوہات کی بناء پر برطرف کر ویا تھا۔
لیکن ان کی جگہ اُموی گورزوں کو مقرر کیا تھا کیونکہ اُموی لوگوں کی صلاحیت پر انہیں تریادہ اعتاد تھا۔
خالفین کہنے لگے کہ حضرت عثمان ؓ اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں اور دیگر کی پرواہ نہیں کرتے لہذا انہیں
کا۔ چینی کا موقع مل گیا۔

12- شرعی قوانین کے نفاؤ پر نوسلموں کی برجمی

سیلے خلفاء کی طرح اس عہد میں بھی احکام شریعت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ عدل و انساف میں کے ساتھ انبیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا جبکہ نومسلم لوگوں کو بیہ باتنیں تا گوار گررتی تھیں کیونکہ ان کی نظر میں شرعی احکام کی زیادہ وقعت نہتی۔ حضرت عثان کتاب اللہ اور سنت رسول شائیل پریخی سے مل کی نظر میں شرعی احکام کی زیادہ وقعت نہتی۔ حضرت عثان کتاب اللہ اور سنت رسول شائیل پریخی سے کرتے تھے اس وجہ سے بیزومسلم ان کے خلاف ہو گئے۔ ویسے بھی ایران کے نومسلم شاہ پرست سے جب مضدول نے اہل بیت کے حقوق کے نام پر تحریک شروع کی تو وہ اس سے فوراً متاثر ہو گئے اور جب مضدول نے اہل بیت کے حقوق کے نام پر تحریک شروع کی تو وہ اس سے فوراً متاثر ہو گئے اور خلافت کو موروثی حق قرار دینے کی جدوجہد کرنے گئے۔

13- حضرت عثمان كي فطري نرم مزاجي :

13 - عمرت مان کی خیال ہے کہ ان تمام فتوں کا اصل سب حضرت عمان کی خرم مرادی تھی کرتے اسے بعض مورجین کا خیال ہے کہ ان تمام فتوں کا اصل سب حضرت عمان کی خرم مرادی تھی کر جاتے ہے ۔ وہ اپنی فطری نری کی وجہ ہے معمولی برعموانیوں ہے چیئم پوٹی کر جاتے ۔ بلکہ وہ اتن مخالفت کے باوجود نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا خون بہایا جائے گئی دفعہ گورزون نے معتور ہائے کہ ان فتوں کو طاقت کے دریعے وہا دیا جائے مگر آپ فرمات تھے کہ میں سلمانوں کا خون تھی کہ ان فتوں کو طاقت کے دریعے وہا دیا جائے مگر آپ فرمات تھے کہ میں سلمانوں کا خون تھی کہ ان فتوں کو طاقت کے دریعے وہا دیا جائے مگر آپ فرمات تھے کہ اس کی اس نری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے تا تجربہ کار اور کی گورزون کے حوالے ایس برعنوانیاں بردھتی چلی گئیں اور حضرت عمان کے مخالفوں کو نکتہ چینی کا موقع ہاتھ آ گئیا اور ان کے حوالے برجتے چلے گئے۔

14- قريتي نوجوانوں كا غلط برا پيگنڈه:

۔ قریش کے وہ نوجوان جنہیں آپ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تھا' انہوں نے برملا تقید شروع کر دی اور آپ کی خاندانی رعایت کونہایت بدنما شکل میں مشہور کرنا شروع کر دیا جس کا دوسروں پر نہایت ناگوار اثر پڑا۔

15- محكوم قومول كى انقلاب كى خواهش:

محکوم قوموں کے شورش پیند اشخاص اس لئے انقلاب کے خواہاں تھے کہ شاید اس سے ان کی حالت میں کوئی فرق پیدا ہو جائے۔

16- غير قومول كى عورتول سے نكاح:

غیر قوموں کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا مسلمانوں نے غیر قوموں کی عورتوں ہے جو شادیاں کر لی تھیں یا وہ بانڈیاں بی تھیں ان کی اولا دیں بہت کھے فتنہ کا باعث بنیں۔

17- محوسیوں کا انقلاب بریا کرے مراعات حاصل کرنے کی کوشش

مجوی جائے تھے کہ ایسا انقلاب پیدا کیا جائے جس میں ان کی مدد سے حکومت ایسے عام حاندان میں منقل ہو جائے جس سے وہ بہتر سے بہتر حقوق اور مراعات حاصل کرسکیں اور عام عربوں کے مقابلہ میں ان کا استحقاق کم نہ سمجھا جائے۔

18- يېود يول كى معاندانه سازش:

یہودی جاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایبا افتراق وانتشار پیدا کر دیا جائے کہ ان کی قوت پاش پاش ہو جائے اس لئے انہوں نے خوب فتنہ پھیلایا۔

( طلقاء راشد من أن 174 تا 177- تاريخ اسلام ندوي حصداول ص 175-176)

عبدالله بن سباكی فتنه انگیزی بر مبنی تحریک

33. جری سے حضرت عثان کے خلاف ایک سوجی مجھی تحریک کا آغاز ہوا اس تحریک کا اصل بانی عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا۔ یہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اس کا اصلی وطن صنعاء (یمن) تھا۔
اس نے چندون لمدینہ میں رہ کر اہل اسلام کے حالات کا مطالعہ کیا اس کے بعد صوبوں میں جا کر بجیب و جریب طریقے ایجاد کر کے بھیلا دیے۔ اس نے توگوں کو اپنی جب لمانی کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ اموی عمال کو بدنام کر کے اور خلیفہ کی کنیہ پروری کی داستانیں سنا کر حضرت عثان کے خلاف ایک جماعت کھڑی کر دی اس کی بیتحریک بچم میں زیادہ کامیاب ہوئی کیونکہ مجمی لوگ تو پہلے میں اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لئے بے تاب تھے۔ سبائیوں نے اپنی تحریک کو اس طرح بھیلایا کہ ملکی فضاء کو بدل کر رکھ دیا۔

عبدالله بن سبائے میتریک بقرہ سے شروع کی وہاں سے تکالا گیا تو کوفہ پہنچا اور اپنے مقصد

#### Marfat.com

میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ اس کے بعد وہ شام گیا مگر دہاں حضرت معادید نے اسے کوئی خاص كاميابي نه حاصل كرنے دى۔ پيروه مصر كيا وہاں اس نے سب لوگوں كو اپنا كرويدہ بناليا چنانجه اس طرح عبدالله بن سبائے تمام سلطنت اسلامیہ میں مسلمانوں کو حضرت عثال کے خلاف ایسا مجڑ کایا اور ا يسے حالات خراب كئے كر حضرت عثال الله كے لئے ان حالات ير قابو يا مشكل موكيا۔

عبدالله بن سيا كا تهناؤنا كردار:

چونکداسلام نے سب سے زیادہ صدمہ یہود یوں کے غربی وقار کو پہنچایا تھا اس لئے وہی اسلام ے سب سے بوے وسمن تھے۔ جب حضرت عثمان کے خلاف نکتہ جینی کا آغاز ہو گیا تو اس وقت عبداللہ بن سبا کو بہود یوں کی برانی عداوت نکالنے کا موقع مل گیا۔ یہ بڑا ذہین طباع اور سازشی و ماغ رکھتا تھا چونکہ وہ یہودی ندہب پر قائم رہ کر کامیاب مہیں ہوسکتا تھا لہذا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عنان بلكه درحقیقت اسلام کے خلاف ایک وسیع سازش شروع كر دى چونك بنو ہائم اور بنوامير ميں برانى چشک چلی آ رہی تھی گواسلام نے اس کو دیا دیا تھا لیکن وہ دلول سے حتم نہ ہوئی تھی۔ ابن سیانے سب ے پہلے اے ابھارا اور اہل بیت سے محبت کے لبادہ میں ان کی حمایت کے ساتھ ساتھ خلفاء خلاشہ خصوصاً حضرت عثان اور بنواميه كے خلاف برا پيگنده شروع كر ديا اور ساوه لوح مسلمانوں كو پينسانے اور ان میں تفریق پیدا کرنے کے لئے ان کے اوصاف اور سادہ عقائد میں خرافات شامل کر ویے مثلاً آ تحضرت ملتهم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں کے اور ہر نی کا ایک وسی ہوتا ہے رسول التسطیمانیم کے وصی حضرت علی بیں اور وہی ان کی جاسینی کے حفد ار بیں۔ رسول السطینی وصیت کو پورا نہ کرنے والے ظالم بیں اور حضرت عثمان نے ظلم سے خلافت حاصل کی ہے لہذا ان کو خلافت سے معزول کر دینا

اور اس نے تفریق کا مین جونے کے بعد نظام خلافت کو درہم برہم کرنے کے لئے حسب ویل

طریقے اختیار کئے:

امر بالمعروف ونهي عن المنكر كے پُرفريب لباس مين لؤگون كوا جي طرف ماكل كرمتا۔

عنانی گورنروں کو ہرمکن طریقے سے بدنام کرنا۔

حضرت عنان کی کنید بروری کی داستان مشہور کرنا۔

اس طرح اس نے مسلمانوں کو گراہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے پختہ یفین لوگ بھی اس کے فریب میں آ کر حضرت عثان کے خلاف اٹھے کھڑے ہوئے ۔ وہ حضرت عثان کے عمال کے مظالم کیا جھوتی داستانیں سٹا کرلوگوں کو بعناوت بر آ مادہ کرنے لگے۔

عبدالله بن سبانے حصرت عمان کے خلاف ایسے ایسے الزام تراہے اور ان کر ایسی مہمتین لكائيں جو ما قابل يقين اور ما قابل تياس تقيل -شروع ميں تو لوگول كو اس پر يقين نه آتا تفا مگر بعد مين اس نے ایسا پراپیگنڈہ کیا کہ برے برے نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔

اس سازش کا جال اس نے تمام اسلامی مراکز میں بچھا دیا اور ہر جگہ داعیوں اور خفیہ خط

مخالفین خلافت عثانی کے اغراض و مقاصد:

حضرت عثمان رضی الله عند کی مخالفت کرنے والی مختلف الخیال جماعتوں کے اغراض و مقاصد پر

نظر ڈالنے سے یہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے کہ اس فتنہ اور انقلاب کے حقیقی اسباب درج زیل ہے:

اور این آمیہ کے عروج اور ترتی کو کسی طرح پیند نہیں کرتے تھے اور اینے آپ کو خلافت
 کے منصب کا مب سے زیادہ حقد ار بچھتے تھے۔

2- عام عرب قبائل قریش سے حسد کرتے تھے اور ان کی عظمت و جلالت کوختم کرنا اور اپنے آپ کوشریک خلافت کرنا اینا استحقاق خیال کرتے تھے۔

3- مجوی الی حکومت لانا جائے تھے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرسکیں اور عربول کے مقابلہ میں انہیں کم درجہ نہ دیا جائے۔

۔ یہودی کمی بھی طریقے ہے مسلمانوں کی قوت کو پاش پاش کرنا جاہتے تھے۔

یہ اغراض مخلف تھیں اور ہر جماعت اپنی ذاتی غرض کے لئے اس کوشش میں مصروف تھی اس کئے خفیہ مقاصد پر عمل پیرا ہونے کے لئے حکومت اسلام اور عمال کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ حضرت عثمان نے ان فتنوں کو دبانا جاہا لیکن میہ آگ ایس گئی تھی کہ جس کا بجھانا آ سان نہ تھا۔ فتنہ بردازیوں کا وائز وعمل وان بدن وسیع ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ تمام ملک میں ایک خفیہ جماعت پیدا ہوگئی تھی جس کا مقصد فتنہ وفساد ہر ماکرنا تھا۔

کوفیہ کی انقلاب پیند جماعتوں میں اشتر نحعیٰ ابن ذی الحبکہ' جندب صعصعہ ' ابن الکوار' کمیل اور عمیر بن ضافی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (ابن اخیرُج 3 ص 108)

ان لوگوں کا خیال تھا کہ اہارت قریش کے ساتھ مخصوص نہیں ہے چونکہ عام لوگوں نے نوحات حاصل کی بیں اس لئے سب ہی اس کے مستحق ہیں اسعید بن العاص والی کوفہ ہے اس جماعت کو خاص طور پر عداوت تھی لہٰذا ان کو بدنام کرنے کے لئے روز ایک نئی تدبیر اختراع کی جاتی تھی چنانچہ اشراف کوفہ نے دربار خلافت میں التجا کی کہ کوفہ کو ان فساد ہوں سے پاک کیا جائے چنانچہ انہوں نے اس جماعت کے تقریباً دن سرکردہ افراد کوشام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ (حوالہ فدکور)

ای طرح بقرہ میں ایک جماعت پیدا ہو پھی تھی۔حضرت عنان نے یہاں ہے بھی چند افراد کو ملک بدر کرا دیا لیکن نقل مکانی اُلٹا اور زیادہ فتنہ کا سب بن گئی۔مصر سازش کا سب سے بڑا مرکز تھا کیونکہ عبداللہ بن سبانے منظم اغداز میں فتنہ بریا کرنے کی کوشش کی۔

عبداللد بن سباك كاميابي كاسباب:

جبیما کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ مختلف اسباب اور مختلف اغراض کی بناء پر ایک جماعت حضرت

Marfat.com

عمَّانٌ كَ خلاف بهلے مے موجود تھى اسے تو حضرت عمَّانٌ كے خلاف قدم أنهانے كے لئے كوئى بہانہ جاہمے تھا اس لئے اس جماعت میں این سباکی دعوت بہت کامیاب ہوئی۔ یہودیوں کے بعدمسلمانوں سے دوسرے وسمن اہل مجم تھے جن کی حکومت عربوں نے حتم کی تھی۔ ان کی قطرت میں شاہ پری تھی چونکہ ابن سبا الل بیت کے دامی کے لباس میں تفا اس لئے سرز مین بھم میں اس تحریک کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ ان طبقوں کے علاوہ بعض مخلص مسلمان بھی اس کے فریب میں اس طرح آ مھے کہ بعض نوجوان عمّانی عمال میں جوعبد سعادت کے فیض تربیت سے محروم تھے ان میں صحابہ کرام جیسا اخلاص اور دینداری مہیں تھی اور پھر ہید کہ حضرت عثمان میں فارونی شان اور رعب و دبدبہ نہ تھا جس سے بڑے یزے مربرین تھرا جاتے تھے بلکہ آپ فطر تا نہایت نرم خو حلیم الطبع اور محمل مزاج تھے۔ آپ کے عمال ے جو بدعنوانیاں ہوتی تھیں گوعلم کے بعد آپ ان کا بورا تدارک کرتے تھے لیکن بھی بھی چیٹم بوشی بھی كر جاتے ہتھے۔ دونوں صورتوں میں بہرحال مخافین كو بدنام كرنے كا موقع مل جاتا تھا اس لئے بعض مخلص اور خلافت کے خیرخواہ مگر سادہ مزاج بزرگوں کے دلول میں بھی شکوک پیدا ہو گئے۔

ابن سبانے داعیوں کے ذریعے اور تحریری پرا پیکنٹرہ کرنے کے علاوہ خود عراق اور مصر وغیرہ میں جا کر خفیہ جماعتیں قائم کیں۔سب سے پہلے 33ھ میں عبداللہ بن عامر کو اس سازش کاعلم ہوا جو کہ بھرہ کے گورز بھے انہوں نے اے بھرہ ہے نکال دیا تو وہ کوفہ جلا گیا۔ کوفہ ہے بھی نکالا گیا تو آخر میں اس نے مصر کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ غرض ندکورہ اسباب کی بناء پر قریب جرجگہ ابن سیا کے پراپیگنڈہ کا سیجه نه میجه اثر بهوتا ر ما خصوصا عراق جس میس مختلف قوموں کی مخلوط آبادی کی وجه سے شراور فسادگی فطری صلاحیت تھی اس فننہ کا مرکز بن گیا چنانچہ کوفیہ اور بھرہ میں اعلانیہ حضرت عمان کے مخالف پیدا ہو تھے۔

شورش کا با قاعده ملی آغاز:

عبداللہ بن سبانے اپی سرگرمیاں عراق ہے شروع کیں۔ اہل عراق بہت جلد اس کے حامی ہو پارٹی نے پہلے وہاں کے گورز ولید بن عقبہ کے خلاف شکایت کرکے اے معزول کرا ویا پھر ان کے جانشین سعید بن العاص کو بدنام کر کے حضرت عنان کو مجیور کیا کدان کی جگد حضرت ایوموی اشعری کو کوف

بصرہ میں اس بارٹی نے ابوموی اشعریؓ پر تول و نعل کے تفناد کا الزام لگا کر گورزی نے معزول ا کرا دیا پھر جب عبداللہ بن عامر گورز ہے تو ان کے ظلف شکامیس کرنے لگے۔ شام میں اگرچہ وہ حضرت معاویہ کے حسن انظام کے باعث کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکے تاہم انہوں نے ایک مقتر رصحافی ا حضرت ابوذر غفاری کو امیر معاویة کے خلاف بحر کایا جس کی وجہ سے حضرت ابودر کو شام سے مدینہ بھیجنا ا برارمصر میں تو عبداللہ بن سبا کی تحریک نے خوب ترقی کی کیونکہ بیاں وہ بااثر محالی محد بن الی براور محمد بن ابو حذیفہ فسادیوں سے مل محمد اور وہاں سے مورز عبداللہ بن ابی سرح سے خلاف لوگول کو

## محر بن ابوبكر اور محر بن ابوحذ يفه كى مخالفت كى وجه

محمد بن ابوحذیفہ بیٹیم تھے اور حضرت عثانؓ ان کے لفیل بھی تھے انہوں نے حضرت عثانؓ سے کسی منصب کی خواہش کی لیکن حضرت عثانؓ نے ان کو اس کا اہل نہ سمجھا اور انکار کر دیا اور ریدمصر چلے گئے۔ سمجے۔ گئے۔

محمر بن ابی بحر نے حضرت علی کے زیر سامیہ پرورش پائی تھی جب حضرت ابو بکر نے انقال فرمایا تو ان کی عمر ابھی تھوڑی تھی اور ان کی والدہ نے حضرت علی سے نکاح کرلیا تھا۔ ان پر کسی شخص کا مطالبہ تھا حضرت عثان نے ان کے ساتھ رعایت نہ کی اس بات پر وہ ناراض ہو کرمصر چلے گئے۔ اس بناء پر عبداللہ بن سیا نے جب مصر کوتم کیک کا مرکز بنایا تو اس نے مصر میں دو اشخاص کی خدمات حاصل کے کرلیں۔

اگرچہ حضرت عمّان لوگوں کے مطالبہ پر گورنروں کو برابر تبدیل کرتے رہے تاہم عراق اور مصر ہے المبینانی کی اطلاعات برابر موصول ہوتی رہیں کیونکہ مخالفین اور مضدین نے اس طرح کی شکایات مسلسل جھیجے کی با قاعدہ اسکیم بنائی تھی اس پر مدینہ میں مقیم صحابہ کرام گوتشویش لاحق ہوئی تو انہوں نے حضرت عمّان کومشورہ دیا کہ مختلف صوبوں میں تحقیقاتی وقد بھیجے جا نمیں۔

چنانچہ محمد بن مسلمہ کو کوفہ اسامہ بن زید کو بھرہ عبداللہ بن عمر کو شام اور عمار بن یاسر کو مصر بھیجا گیا تا کہ حقیقت حال کا جائزہ لیں اور رپورٹ بھیجیں۔ پہلے تین صحابہ نے تو بیدرپورٹ بھیجی کہ عمال کے خلاف شکایات بالکل بے بنیاد ہیں البتہ عمار بن یاسر مفسدوں کے بہکاوے میں آگئے اور انہوں نے شکایات کو درست قرار دیا۔

مفيدين كاحضرت عثال كے خلاف ببلامكي اقدام:

حفرت عبّان اور آپ کے عمال کے خلاف کتہ جینی تو عرصہ سے شروع ہوگی تھی لیکن کی کو سب حفوظ ہونے کے بعد 34ھ میں سب کے خلاف اُشخے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سبائیوں کی قوت مضبوط ہونے کے بعد 34ھ میں سب بہلے کوفہ کے ایک انقلالی بزید بن قیس نے اس کی جرائت کی وہ سبائیوں کو لے کر حفرت عبّان سے بہلے کوفہ کے ایک انقلالی بزید بن قیس نے اس کی جرائت کی وہ سبائیوں کو لے کر حفرت عبّان نے کہا کہ میں تو والتی کوفہ سعید بن العاص کا تبادلہ کروانا چاہتا ہوں اس لئے قدھاع نے اسے چھوڑ دیا اور بزید نے خطاکھ کر کوفہ کے سب سے بڑے سرغنہ اُشرِخی کو بلالیا۔ اس کے کوفہ جینچ کے بعد بہاں اور بزید نے خطاکھ کر کوفہ کے سب سے بڑے سرغنہ اُشرِخی کو بلالیا۔ اس کے کوفہ جینچ کے بعد بہاں بھی شورش شروع ہوگئی اشترخی نے تعمید بن العاص نے دیکھا کہ مضدین جمعید ول کر کے حضرت ویکھا کہ مضدین جمعید ول کر کے حضرت والتی اس کے خطرت کے مشاری حسب منشاء سعید بن عبیان سے صورت حال ذکر کی چنانچے جفرت عبان نے قیام امن کی نیت سے آئیں معزول کر کے حضرت ایوموی اشعری کو گورز مقرد کر دیا ہے اور اب میں تہاری حسب منشاء سعید بن العاص کومعزول کر کے اہل کوفہ کے نام ایک خط بھیجا کہ میں نے تہاری حسب منشاء سعید بن العاص کومعزول کر کے الم کو گورز مقرد کر دیا ہے اور اب میں تہاری حسب منشاء سعید بن العاص کومعزول کر کے ابل کوفہ کے نام ایک خط بھیجا کہ میں نے تہاری حسب منشاء سعید بن العاص کومعزول کر کے ابل موک کا شری کوئر مقرد کر دیا ہے اور اب میں تہاری حسب منشاء سعید بن العاص کومعزول کر کے ابل موکی اشعری کو گورز مقرد کر دیا ہے اور اب میں تہاری حسب منشاء سے کام لول

گا\_ (تاريخ ابن اخير ج 3 ص 57)

عمال كانفرنس كا انعقادنه

حضرت عثان نے ندکورہ تحقیقاتی کیفن کے علاوہ تمام صوبوں میں احکام بیسے کہ آئدہ فی کے موقع برتمام عمال جمع ہوں تا کہ لوگ ان کے خلاف شکایات پیش کرسکیں۔ ج کے موقع برتمام حکام بی ہوئے کین شکایات پیش کرسکیں۔ ج کے موقع برتمام حکام بی ہوئے کین شکایات پیش کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ ان کا مقصد تو انقلاب برپا کرنا تھا جب حضرت امیر معاویۂ عبداللہ بن معد سعید بن العاص عبداللہ بن عامر اور عمرو بن العاص وغیرہ تمام و مسرور وارگورزوں سے موجودہ صورت حال کے متعلق مشورہ کیا گیا تو سب نے یہی کہا کہ یہ فساد چند شرارت بہندلوگوں نے بھیلا رکھا ہے اور اس سازش کا علاج یہ ہے کہ فسادیوں کوئی سے دبایا جائے اور اس فتر پہندلوگوں نے بھیلا رکھا ہے اور اس سازش کا علاج یہ ہے کہ فسادیوں کوئی سے دبایا جائے اور اس فتر کیا۔ پھر ایر معاویہ نے تھا طر آئیں ابنے پاس شام میں رکھنا چاہا تو فرمانے کے کہ میں کیا۔ پھر امیر معاویہ نے تھا طر آئیں ابنے پاس شام میں رکھنا چاہا تو فرمانے کے کہ میں کی موجود وں گا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے لئے شاہی فوج بھی کہ وں تھی کوں تھی کہ این عبد کئے اپنے کئے اپنے کے بیت المال سے اتنا خرچہ کرنا گوارانہیں ہے۔

روں و بر اللہ بن عامر نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دیں تو ان کی توجہ ہٹ جائے گی۔سعید بن العاص نے اس فتنہ کے سرغہ کو بکڑ کرفتل کر دینے کا مشورہ دیا تا کہ مفسدین کا شیرازہ بھر جائے لیکن امیر معاویہ نے کہا کہ ہرصوبے کا حاکم صوبے میں امن و امان کا ذمہ دار قرار پائے۔ میں شام کی ذمہ داری لینا ہوں اور عبداللہ بن سعد نے کہا کہ بیسب چیے کے لائجی میں روپیے دے کران کا

منہ بند کر دیجئے۔ (طبری' ص 2937 تا 2940) غرضیکہ آپ نے فتنہ رفع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن بیہ تباہ کن فتنہ شمع خلافت کو بجھا کر

رہا۔

ادھر سائی پارٹی کا یہ منصوبہ تھا کہ جب عمال ج سے واپس جانے لگیں تو فساد شروع کر دیا جائے گر وہ اپنے ارادہ میں کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوفہ بھرہ اور مصر سے وفدوں کی صورت میں مدینہ جائیں اور بہانہ یہ بنائیں کہ وہ گورزوں کی شکایات کرنے جا رہ بین تاکہ انہیں راستہ میں کوئی نہ رو کے۔ چنانچہ تینوں مقامات سے وفود مدینہ پہنچے اور مدینہ سے دو میل ور مضہ ہے۔ جب حضرت عثان کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے حقیقت حال کی آگائی کے لئے مورمشہ ہے۔ جب حضرت عثان کو آکر اطلاع سے حصابہ کو ان کے باس بھیجا۔ یہ صحابہ کرام علیحدہ علیحدہ میں وفد سے ملے اور حضرت عثان کو آکر اطلاع دی کہ وہ آپ کی غلطیاں جبلا کر آپ کو خلافت سے بٹانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے خلافت سے علیدگی افتیار نہ کی تو وہ آپ کوشہید کر دیں گے۔

یدی اسیار مدی و وہ اپ و بہیر روی سے۔ آپ بیان کرمسکرائے اور معززین مدید کو با کرمشورہ کیا۔ انہوں نے بیدرائے دی کہمفسدوں کو پکڑ کرفل کر دینا جائے تا کہ فتندیبیں پرختم ہوجائے مگر آپ نے بیمشورہ بیا کہہ کررد کر دیا کہ میرے پاس ان کے فل کا کوئی شرمی جواز نہیں ہے۔ اس پر تمام لوگ خاموش ہو سے۔

تاريخ اسلام ..... (309)

اس کے بعد آپ نے ان وفود کو بلا بھیجا اور کبار صحابہ کے سامنے ان کی شکایات سیس اور ان سب کا تسلی بخش جواب دیا مگرفتنه پردازول نے ان جوابات کو بڑی بے پروائی سے سنا اور اینے ارادے

# مخالفین عثان کے اعتراضات اور ان کی حقیقت

حامیان انقلاب کی جانب سے جو اعتراضات حضرت عثان کے خلاف کئے جاتے تھے وہ پیہ

ا کابر صحابہ گومعزول کرکے ان کی جگہ اپنے خاندان کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو مقرر کیا مثلاً مغیرہ بن شعبه ابوموی اشعری سعد بن ابی وقاص عبدالله بن مسعود عبدالله بن ارقم اور عمرو بن العاص رضی الله عنهم کو اُن کے عبدوں سے برطرف کیا گیا۔

بعض اکابر صحابه مثلاً حضرت ابوذر عقاری عمار بن باسر اور عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔

بیت المال کا روبیہ نے جا طور پر صرف کیا گیا اور اینے اعزہ کو بردی بردی رقیس دیں مثلاً مروان کوطرابلس کے مال غنیمت کا پانچوال حصہ دے دیا عبداللہ بن ابی سرح کوشس کا پانچوال حصه عطا كيا اور عبدالله بن خالد كو بجياس هزار ديئے\_

یقیع کی جراگاہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیا اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ اُٹھانے سے روک دیا

اموی عمال کی بدعنوانیوں کا کوئی تدارک نہیں ہوا۔ **-5** .

حدود کے اجراء میں تغافل برتا گیا۔۔

ایک مصحف کے علاوہ باتی تمام مصاحف جلا ڈالے -7<sup>---</sup>

بعض نی بدعتیں جاری کیں مثلاً سنت رسول اور سنت شیخین کے خلاف منی میں دو کے بجائے حار رکعت تماز پرهی\_ ..

فرائض میں تمام امت کے خلاف شاذہ روایات برعمل کیا حالانکہ شیخین پوری توثیق کے بغیر روایات کو قبول نبین کرتے تھے۔

تحكم بن العاص كو جسے رسول التسكيلية إسنے جلاوطن كر ديا تھا' دوبارہ مدينہ بلا ليا۔

مصری وفد کے ساتھ بدعبدی کی۔

## اعتر اضات کی اصل حقیقت:

یہ وہ اعتراضات بیں جو حضرت عثال کے مخالفین کی جانب سے آپ کے اوپر کئے جاتے ہیں لیکن ان میں مصبعض تو بالکل ہی غلط میں بعض میں واقعات کوسنح کرکے بدنما شکل میں پیش کیا گیا ہے اور بعض غلط جمی کا نتیجہ ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت سے ہے: 1- پہلے اعتراض کے دو حصے ہیں ایک بیہ ہے کہ اکابر صحابہ کو معزول کیا گیا و مرے بیک ان کی جگہ ان کی جگہ ان کی جگہ ان کی بات بھی قابل اعتراض جگہ اینے خاندان کے ناتجربہ کارنو جوانوں کو مقرر کیا لیکن ان میں سے ایک بات بھی قابل اعتراض نہیں۔ اگر کسی صحابی کی معزولی کے معقول اسباب ہوں تو اس کا معزول کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت میں ایک جن کا عدل و تدبر مسلم ہے خالد سیف اللہ کو معزول کر دیا تھا اور مغیرہ بن شعبہ جسے مدبر کی وصیت کر کے گئے تھے۔

ریس رست عثمان نے جن صحابہ کومعزول کیا ان کی معزولی کے معقول اسباب موجود تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معزولی سے متعلق حضرت عمر کی وصیت تھی۔ (طبری من 2803) مغیرہ بن شعبہ کی معزولی کے متعلق حضرت عمر کی وصیت تھی۔ (طبری من 2803)

سیرہ بن سعبہ میں بروں کے معزولی کا سبب میں تھا کہ یہ بھرہ کی رعایا کو خوش نہیں رکھتے تھے اور تمام اہل ابوروی اشعری کی معزولی کا سبب میں تھا کہ یہ بھرہ ان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ کیا بھرہ ان کے مخالف ہو گئے تھے چنانچہ ان کے وقد نے وارالخلافہ جا کر ان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ کیا ان کو معزول کرنے کے لئے یہ وجہ کم تھی؟ اور پھر بھرہ سے معزولی کے چند برسوں کے بعد ان کو کوفہ کا والی بنا دیا گیا۔ (طبری ص 2830)

وہن برا دیا سیا۔ رسر الی وقاص کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بیت المال ہے ایک رقم بطور قرض کی سعد بن ابی وقاص کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بیت المال ہے ایک رقم بطور قرض کی بھی جس کو ادانہ کر سکے تھے۔ انچارج بیت المال حضرت ابن مسعود کے تقاضے پر سخت کلامی تک نوبت بہنچ گئی۔ (طبری ص 2811)

بی کا۔ رغبری کا 2011) حضرت عبدالله بن مسعود گوضعف پیری کی وجہ ہے معزول کیا تھا جس کی تضرق معزول کرتے وقت کر دی گئی تھی پھران کی جگہ ایک دوسرے صحالی حضرت زید بن ثابت کا تقرر کیا۔ وقت کر دی گئی تھی پھران کی جگہ ایک دوسرے صحالی حضرت زید بن ثابت کا تقرر کیا۔ (اسد الغابہ 25 ص 232)

عمرو بن العاص گرز مصر نے اسکندریہ کی بغاوت فروکر نے میں ذمیوں کے ساتھ نامنصفائہ سلوک کیا تھا اور ان کو لونڈی غلام بنا لیا تھا۔ نیز نئی نہروں کے جاری ہونے کے باوجود وہ مصر کے مالیت میں کچھ اضافہ نہ کر سکے بلکہ مصر جیسے زرخیز ملک کے خراج کی آ مدنی برابر گھٹی جا رہی تھی۔ مطرت عثان کے تھم پر بھی عمرو بن العاص نے اضافہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی حالانکہ اس میں حضرت عثان کے تھم پر بھی عمرو بن العاص نے اضافہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی حالانکہ اس میں بہتری کی مخوائش تھی کیونکہ ان کے جانتین عبداللہ بن الی سرح نے چند دنوں میں ہی بروھا کر دوگنا کہ اس بے دیا۔ (تاریخ لیقونی جو میں 189)

دیا۔ (تاری بیفوی ن2 س 189)
دوسرا الزام کہ نااہل اور نا تجربہ کار افراد کی تقرری محض ایک بے معنی مغالطہ ہے کیونکہ بیٹھیک
دوسرا الزام کہ نااہل اور نا تجربہ کار افراد کی تقرری محض ایک بے معنی مغالطہ ہے کیونکہ بیٹھیک
ہے کہ دلید بن خقبہ سعید بن العاص عبداللہ بن ابی سرح اور عبداللہ بن عامراً کرچہ صحابہ کرام اور فاروق اللہ عبد کا طرح کی مالک فتو صات کی طرح عمل کی طرح زمد و انتقاء کے مالک فتہ تھے تا ہم ان کے انتظامی کارنا ہے اور عظیم الشان فتو صات کی طرح بھی ان کو نااہل ٹابت نہیں کرتے کیونکہ ولید بن عقبہ حضرت عمر کے زمانے میں چزیرہ کے عامل رہ بھی ان کو نااہل ٹابت نہیں کرتے کیونکہ ولید بن عقبہ حضرت عمر کے زمانے میں چزیرہ کے عامل رہ بھی ان کو نااہل ٹابت نہیں کرتے کیونکہ ولید بن عقبہ حضرت عمر کے زمانے میں چزیرہ کے عامل رہ بھی ان کو نااہل ٹابت نہیں کرتے کیونکہ ولید بن عقبہ حضرت عمر کے زمانے میں چزیرہ کے عامل رہ کے انتظامی کاربا ہے دور طبری میں 2813 ک

رن سامی العاص نے طبر ستان اور آرمینیہ فتح کیا۔ (ابن الحیرُ ج 3 ص 84) سعید بن العاص نے طبر ستان اور آرمینیہ فتح کیا۔ (ابن الحیرُ ج 3 ص 84) عبداللہ بن الجداس نے طرابلس اور قبرص کو زیر تکیس کیا۔ (فتوح البلدان ص 235) عبداللہ بن عامر والئی بھرہ البتہ ایک کمن نوجوان تھے لیکن فطری لیافت کا عمر کی کمی بیشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اکرم البین البتہ ایک کمن نوجوان تھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اکرم البین ہے حضرت اسامہ بن زید کو سیہ سالار بنایا تھا حالا تکہ وہ کم س تھے جبکہ اس نوجوان نے کابل ہرات ہجتان اور نیشا پور کو اسلام کے ماتحت کیا تھا۔ ثابت ہوا کہ ممال کی نااہلی اور نا تجربہ کاری کا الزام سراسر خلاف واقعہ ہے۔

البتہ تیسرا الزام ایک حدیث قابل غور ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو کلیدی عہدول پر فائز کیا بلاشہ شیخین اس معاملے میں نہایت مخاط ہے۔ وہ ہر ایک شک وشبہ کے موقع سے بچتے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خلافت کے معاملہ میں اپنے اعزہ و اقارب کے لئے ہمیشہ کوتاہ وست رہے کیکن حضرت عثمان ایک سادہ طبع اور نیک نفس بزرگ ہے۔ اپنے اختیارات سے اپنے قرابت داروں کو فائدہ پہنچانا صلدری خیال کرتے ہے۔ (خلفائے راشدین صلاحی خیال)

2۔ اکابر صحابہ کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا کہ حضرت ابوذر کو جلاوطن کر دیا گیا' بالکل غلط ہے کیونکہ حضرت عثال نے انہیں جلاوطن نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود تارک دنیا ہو گئے تھے کیونکہ جب حقیق احوال کے لئے حضرت عثال نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ میرے باس رہے آپ کے اخراجات کا میں کفیل ہوں تو انہوں نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ تمہاری دنیا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کفیل ہوں تو انہوں نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ تمہاری دنیا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دہ خود مدینہ کے قریب ایک ویرانے رہذہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔

(طبقات ابن سعدُج اوّل ص 167)

حفرت عبدالله بن مسعود کا وظیفه ضرور بند کیا گیالیکن اس کا سب به تھا کہ امت کو ایک قرآن کی متحدر کھنے کے لئے عبد صدیقی کے مصحف کے سواباتی تمام مصاحف ضائع کرا دیئے تھے۔حضرت ابن مسعود کے پاس ایک الگ مصحف تھا' وہ دیئے پر قطعاً آ مادہ نہ تھے تو ان سے وہ زبردی لیا گیا اس بناء بران کا وظیفہ بند کیا گیا لیکن ان کی وفات کے بعد جس قدر وظیفہ بیت المال کے ذمہ تھا' وہ ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ (طبقات ابن سعد ج تذکرہ عبداللہ بن مسعود)

3- بیت المال میں تفرف کرنے کا الزام بالکل غلظ ہے جس فیاض اور غنی نے اسلام کے عہد عسرت میں اس کے مصالے کے لئے اپنی بے دریغ دولت لٹائی ہو وہ بیت المال پر کیا نگاہ رکھتا ہوگا۔ حضرت عثمان اس نے عہد خلافت میں بھی بوہے صاحب ثروت تھے۔ انہیں بیت المال سے فائدہ اُٹھانے کی ضرورت بی نہیں تھی بلکہ خلفاء میں وہی ایک خلیفہ تھے جو اپنے واجی مصارف کے لئے بھی بیت المال سے بھی نہیں گئے۔ المال سے بھی نہیں گئے۔ المال سے بھی نہیں گئے۔ المال سے بھی نہیں گئے۔

حضرت عثالیؓ نے مروان سے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح کر دیا تھا اور صلہ رحمی کے طور پر تھم کو جیب خاص سے ایک لاکھ درہم عطا فرمائے تھے نیز مروان کو جہیز میں ایک لاکھ درہم کا عطیہ دیا تو اصل واقعہ کومفسدین نے رنگ آمیزی کرکے کچھ سے کچھ کر دیا۔

طرابلس کے مال غنیمت سے مروان کوشس ولانے کا واقعہ سراسر بہتان ہے بلکہ این خلدون کے بقول مروان نے اسے خرید لیا تھا۔ (تاریخ ابن خلدون ج 2 ص 129)

ابن الى مرح كو مال غنيمت كے پانچوي حصے كا بانچوال حصد دينے كا واقعہ بيہ ہوا كہ طرابلس كى جنگ سے قبل حضرت عثمان نے عبداللہ بن الى مرح سے وعدہ كيا تھا كہ اگرتم نے اس كو فتح كر ليا تو انعام كے طور بر مال غنيمت كے شمس كا بانچوال حصہ تهميں و يہ ديا جائے كا چنانچہ فتح كے بعد حسب وعدہ انبيل دے ديا۔ اس سے عام مسلمانوں كو شكايت ہوئى اور انہوں نے اس كا حضرت عثمان سے اظہار كيا تو انہوں نے اس كا حضرت عثمان سے اظہار كيا تو انہوں نے اس كا حضرت عثمان سے اظہار كيا تو انہوں نے اس كا حضرت عثمان سے اظہار كيا تو انہوں نے اسے داليں لے ليا۔ (تاریخ طبرى ص 2815)

البنة عبدالله بن خالد كوتين لا كھ كاعطيه ديا گياليكن اس كى نسبت خود خضرت عثان نے مصرى معترضين سے فرمايا تھا كه ميں نے بيت المال سے بيرقم بطور قرض كى ہے۔

رس سے رہیں تا تہ ہیں ہے۔ بیاد ہے۔ عشر وصول کرنے کا اختیار دینا بالکل بے بنیاد ہے۔ حارث بن تھم کو مدینہ کے بازار سے عشر وصول کرنے کا اختیار دینا بالکل بے بنیاد ہے۔ ای طرح صاحبزادیوں کو ہیرے جواہرات دینے کا جو قصہ ابن اسحاق نے ایوموی اشعری سے روایت کیا ہے چونکہ اس روایت کی سند میں درمیانہ راوی مجبول ہے اس لئے بیردایت قابل استناد نہیں ہے۔ (خلفائے راشدین ص 187)

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن خالد کو ان کی خدمات کے صلہ میں بچاس ہزار دیئے تھے لیکن جب مسلمانوں نے اعتراض کیا تو اسے واپس کرا لیا گیا۔ (طبری 2952)

بیت المال کے صرف سے اپنے کے کل تغیر کرنے کا قصہ بالکل صری مجموت ہے۔

بیت المال کے انچارج حضرت زید بن ثابت کو ایک لاکھ درہم دینے کی روایت بالکل بے بنیاد ہے بلکہ ہوا یہ المحال میں ایک مرتبہ معقول رقم نیج گئی تو حضرت عثال نے انہیں تھم دیا کہ کسی رفاہ عامہ کے نام پرصرف کر دیں تو انہوں نے اسے مسجد کی تعمیر وتوسیع پہ خرچ کر دیا۔

(خلفائ راشدين ص 187)

4- بقیع کی جراگاہ کو اپنے لئے مخصوص کرنے کے واقعہ کی اصل حقیقت رہے کہ بعض جراگاہیں غہد فاروق سے بیت المال کے مویشیوں کے لئے مخصوص تھیں اس کی تصریح خود حضرت عثال نے ایک بیان میں فرمائی ہے:

"میں نے انبی چراگاہوں کو مخصوص کیا ہے جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی تھیں۔ میرے بال اس دفت دو اونٹوں کے سواکوئی موریش نہیں ہے حالانکہ خلافت سے پہلے عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بحریوں کا مالک میں تھا اور جو دو اونٹ میں نے سفر جج کے لئے رکھ چھوڈے ہیں ان کے علاوہ ایک اونٹ اور ایک بحری تک نہیں ہے۔ (طبری میں 2952)

باتی رہا حکومت کے جانوروں کے لئے جرا گاہ مخصوص کرنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خود رسول الله الله الله مقام بقیع کو جرا گاہ قرار دیا تھا۔ حضرت عمر نے تمام ملک میں وسیع جرا گاہیں تیار

کروائی تھیں۔عہدعمّانیؑ میں قدرتی طور پر گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد میں غیرمعمولی اضافہ ہو گیا تھا' یہاں تک کہ صرف ایک چراگاہ میں جالیس ہزار اونٹ برورش باتے ہتھے۔

(الوفاء بإخبار دار المصطفى ص 156)

لوگوں کی شکایت برسعید بن العاص کومعزول کرکے ان کی جگہ ابوموی اشعری کو گورز کوفہ مقرر

6- اجرائے مد میں تغافل کے دو واقعات پین کے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ حفرت عرا کے صاحبزادے عبیداللہ سے ہرمزان اور جفینہ کے آل کا قصاص نہیں لیا گیا۔ دوسرے ولید بن عقبہ پرشراب نوشی کی حد میں تاخیر کی گئے۔ پہلے واقعہ کی تفصیل گزر چک ہے کہ حضرت علی نے قصاص کی تجویز چین کی لیکن دوسرے بزرگوں نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کل عرفقل ہوئے ہیں تو آئے ان کا لاکے کو آل کیا جائے تو آب نے اس مسئلہ کوطل کرتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ مقتول کا کوئی وارث نہیں ہے اس لیے میں ولی کی حیثیت سے قصاص کو دیت میں بدل دیتا ہوں چنانچہ آپ نے وارث نہیں ہے اس لیے میں ولی کی حیثیت سے قصاص کو دیت میں بدل دیتا ہوں چنانچہ آپ نے جیب خاص سے دیت ادا فرمائی۔ (ابن اثیر ج ق ص 58 - طبری ص 2849)

ولید بن عقبہ کی شراب نوش کی جونمی اطلاع ملی اسے فوراً معزول کر دیا گیا لیکن حد کے اجراء میں اس وجہ سے تاخیر ہوئی کہ گواہوں پر کامل اطمینان نہیں تھا۔ جب کافی شوت فراہم ہو گئے تو حد کے اجراء میں کوئی ہیں و پیش نہیں کیا گیا۔ (فتح الباری ج7 ص 45-طبری ص 2849)

7۔ آپ نے مصحف صدیقی کے سواتمام مصاحف جلا ڈالئے بیدالزام نہایت لغواور مہمل ہے کیونکہ میہ تو حضرت عثمان کی بڑی فدمت اور اُمت اسلامیہ پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بیدتو حضرت عثمان کی بڑی فدمت اور اُمت اسلامیہ پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بیدتوں اُمت کوایک قرآن پرمتحد کر دیا ورنہ دوسرے اہل کتاب کی طرح ان کا بھی وہی حشر ہوتا۔

8- ند مب میں بدعات کے اختراع کا الزام نہایت لغواور سراسر جھوٹ ہے۔ اتباع سنت محضرت عثمان کا مقصد حیات تھا۔ منی میں دور کعتوں کی بجائے چار دکھت نماز ادا کرنا بھی دراصل ایک نص شری میان کا مقصد حیات تھا۔ منی میں دور کعتوں کی بجائے چار دکھت نماز ادا کرنا بھی دراصل ایک نص شری پر بنی تھا چنانچہ جب صحابہ نے اس کو بدعت پر مجمول کرکے اس پر ناپندیدگی کا اظہار کیا تو خود حضرت عثمان میں جار دکھت نماز بڑھنے کی میہ وجہ بیان کی۔

کہ ساتھیو! جب میں مکہ میں پہنچا تو یہاں اقامت کی نیت کر لی تھی کیونکہ میں نے رسول اللہ میں گورمات کی نیت کر لی تھی کیونکہ میں نے رسول اللہ میں ملائے ہوئے ساتھا کہ جو محص کسی شہر میں اقامت کی نیت کر لے اسے مقیم کی طرح نماز پڑھنی

جائے۔ (منداحر بن صبل ج 1 ص 62)

9۔ نویں الزام کے جوت میں کوئی واقعہ پیش نہیں کیا گیا۔ آپ نے کسی مسئلہ میں متواتر روایات کو چوڑ کر شاذہ برعمل نہیں کیا ممکن ہے کسی اجتہادی مسئلہ میں آپ کی رائے عام رائے سے مختلف رہی

ہو۔ یہ کوئی قابل اعتراض عمل نہیں ہے بلکہ اس قسم کا اختلاف تمام صحابہ میں پایا جاتا ہے۔

10- مستحم بن العاص كوضرور رسول اكرم الميليل في جلاوطن كرديا تفاليكن آخر زمانه ميس حضرت عثان

نے آپ میں اس کے واپس بلانے کی اجازت لے لی تھی جس کاعلم عام طور پرلوگوں کو ہمیں تھا۔ (صاحب اسد الغابد اور صاحب اصابہ دونوں نے تھم کے حالات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔)

11- ایک اعتراض میر کم بازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت کواینے کئے مخصوص کر لیا تھا۔

یہ اعتراض بھی من گھڑت ہے اگر اسے تشکیم کر بھی لیا جائے تو بھر نائب رسول اور ایک جفا کار بادشاہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا البتہ تھجور کی تتخلیوں کو زکو ہ کے اونٹوں کی خوراک کے لئے خریدنے کا انتظام کیا گیا ہوگالیکن بہتو الزام عائد نہیں ہوسکتا۔

12- ایک الزام میا عائد کیا گیا کہ عثال نے اپنے حاشیہ نشینوں اور اہل قرابت کو اطراف ملک میں

وسيع قطعات زمين ديئے بيل-

اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ عہد عثاثیٰ میں بہت سے یمنی لوگ گھر اور جائیداو چھوڈ کر مدینہ چلے آئے سے حضرت عثان نے ان لوگوں کی سہولت کے خیال سے "فزول" کی اراضی کا ان کی بین کی جائیداد سے تبادلہ کر لیا تھا مثلاً حضرت طلحہ کو ایک قطعہ زمین دیا تو اس کے معاوضہ میں کندہ میں ان کی مملوکہ جائیداد کو اینے قبضے میں کر لیا۔ انظامی حیثیت ہے اس سم کا ردوبدل تا گزیر تھا۔

عراق میں بہت ی زمین بے آباد پڑی ہوئی تھی جن لوگوں نے اس کو قابل زراعت بنایا۔ حضرت عثانؓ نے "من احیا اد ضا میتة فہی له" پر عمل کر کے اُن کو اس کا مالک قرار دیا اور ملک کو آباد اور توم کوخوشحال کرنے کے لئے اس فتم کی ترغیب وتحریص نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔

13- معربوں کے ساتھ بدعبدی کی تفصیل آگے آگے گا۔

مدینه بر باغیوں کی بورش اور حضرت عثال برحملہ

جب سبائیوں نے محسوں کیا کہ اب فضاء ہمارے خلاف ہوسکتی ہے تو انہوں نے اپ ٹایاک مشن کو جلد عملی جامد پہنانے کی کوشش کی اور مصر کے بلوائیوں نے حضرت عمّان کو تنہید کرنے کی نیت سے مدینہ پر پورش کی - حضرت عمّان ہمہ وقت فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لئے ہر اصلاحی صورت کو قبول کرنے پر آمادہ رہتے تھے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ 'آپ جو پچھ مشورہ ویں گے میں اس برعمل کرنے کے لئے تیار ہوں' آپ باغیوں کو واپس کر دیجئے۔' چنانچہ عمیں انصار و مہاجر صحابہ میں اس برعمل کرنے کے لئے تیار ہوں' آپ باغیوں کو واپس کر دیجئے۔' چنانچہ عمیں انصار و مہاجر صحابہ نے انہیں سمجھا بجھا کر داپس کر دیا اور حضرت عمان نے حضرت علی کے مشورہ سے عام مسلمانوں کے ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپ آ کندہ لائے علم کی توضیح کی۔ یہ تقریر آئی مورث میں کہ ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپ آ کندہ لائے علم کی توضیح کی۔ یہ تقریر آئی مورث میں کہ ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپ آ کندہ لائے علم کی توضیح کی۔ یہ تقریر آئی مورث میں کہ ساتھ میں رو دیا۔ (طبری 296 تا 296 تا 296 ملیصا)

دوسری بورش اور نعرهٔ انتقام

روبرس پیرس اور کرا میں اور کرا ہوں کے ایک اور موٹر تھی جو حضرت عثان کی اصلای اسیم اور موٹر تقریر ایکی اس خوش آئندہ خواب کی تعبیر نہ نکلی تھی جو حضرت عثان کی اصلای اسیم اور موٹر تقریر یے حسوں ہونے لگی تھی کہ اچا کہ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے قامت کا شور بر پا ہو گیا۔ کبار صحابہ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور ویکھا کہ مفسدین کی جماعت بورھ کر واپس آئی ہے اور انتقام انتقام کی آ دازیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت علی اور محمد بن مسلمہ نے آگے بردھ کر واپس کا سبب پوچھا، مصربوں نے کہا کہ ہمیں راستے میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا جو کہ نہایت جز رفاری کے ساتھ مقر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے بدگمانی ہوئی کہ شاید ہمارے متعلق والی مصر کے نام احکام جا رہے ہیں تلاثی لی گئی تو در خقیقت ایک ایسا فرمان برآ مد ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کو مختلف مزائیں دی جا تیں اور قبل کر دیا جائے۔ اس لئے اب ہم اس بدعہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں۔ (تاریخ ابن اخیزے 3 ص 129)

خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ:

حضرت علی نے محمد بن مسلمہ کے ہمراہ جا کر حضرت عثان کے پاس یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے جیرت کے ساتھ اپنی لاعلمی ظاہر کی اور قسم کھا کر کہا کہ جھے بالکل اس خط کی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت عثان کے حلفیہ انکار پرلوگوں نے قیاس کیا کہ یہ بھینا مروان کی شرارت ہے لیکن وہ تو آپ کی معزولی کا بہانہ چاہتے تئے انہوں نے خود کھے لیا ہو یا مروان کا لکھا ہو۔ اس واقعہ سے ان کے گمان کے مطابق ایک سند بھی ان کے ہاتھ آگئی تھی چنانچے انہوں نے کہا کہ دوجس محض کی طرف سے ایے اہم فرایین کھے جا تھی آگئی جا ہے اور اسے اس کی فرایین کھے جا تھی ان کے ہاتھ آگئی جا نے اور مرکاری کارندہ اسے لے کر جائے اور اسے اس کی خبر تک نہ ہو۔ ایسافخص تو ہرگز خلافت کا اہل نہیں ہے اس لئے آپ خلافت سے وستبروار ہو جا کیں۔' آپ نے جواب دیا: ''اللہ تعالیٰ نے بھے جو خلعت پہنائی ہے ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں اُ تاروں آپ نے جواب دیا: ''اللہ تعالیٰ نے بھے جو خلعت پہنائی ہے ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں اُ تاروں آپ نے دورس کی وصیت کے مطابق ہیں اپنی زندگی کے آخی کہ کہ تک صبر کروں گا۔''

(طبقات ابن سعدٌ تذكره عثانٌ)

البتہ جو پچھ ہو چکا ہے اس پر ندامت ہے اور آئندہ اس کی تلافی کے لئے تیار ہوں کیکن یا غی کچھ سننے کے لئے تیار نہ ہوئے انہوں نے کہا کہ''اگرتم خلافت سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم تمہیں قبل کر کے چھوڑین گے اور جو محض مزاحم ہوگا اے بھی قبل کر دیں گے۔''

خصرت عمّانؓ نے فرمایا کہ ''میں سر دے دوں گاتیکن اللہ کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ جھوڑوں گا۔'' ( تاریخ ابن اخیر ج 3 ص 66-طبری' ص 2994' 2996)

خلیفہرسول کے گھر کا محاصرہ:

اس مرتبہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کسی ندکسی طرح باغیوں کو مٹا دیا لیکن اب سب کے سروں پرخون سوار تھا اس لئے آپ کے واپس جاتے ہی اتی بخی سے کاشانۂ خلافت کا محاصرہ کر لیا کہ

تاریخ اسلام …... و کئی شئے اندر نہ جانے پاتی تھی۔ اس وقت بھی جاناروں کا ایک جماعت آپ کی تفاظت بیل ایم سے کوئی شئے اندر نہ جانے پاتی تھی۔ اس وقت بھی جاناروں کا ایک جماعت آپ کی تفاظت بیل سید سرتھی لیکن آپ نے باصرارسب کو واپس کر دیا۔ چند نوجوان مضرت حسن ابن عباس محمد بن طلح اور عبد الله بن زبیر رضی الله عنهم واپس نہ گئے آخر میں باغیوں نے پائی تک کو بند کر دیا۔ حضرت علی اور ام حبیب کو معلوم ہوا تو یہ دونوں باغیوں کو سمجھانے کے لئے گئے لیکن اب ان کا جوش انتقام جنون کی حد تک جبیب کو معلوم ہوا تو یہ دونوں باغیوں کو سمجھانے کے لئے گئے لیکن اب ان کا جوش انتقام جنون کی حد تک بین گیا تھا۔ ان میں گناہ و تو اب کی تمیز ختم ہوگئ تھی۔ حرم نبوی کا بھی اوب و احترام نہ کیا گیا۔ ام حبیب کی شان میں نامناسب الفاظ کے اور آپ کی سواری کے خجر کو زخی کر کے گرا دیا' چند آ دمیوں نے آپ

کو دہاں سے علیحدہ کیا۔ (طبری ص 3010)

باغیوں کی خودسری سے صحابہ کی بے احترامی اتنی بڑھ گئی تھی کے حضرت عبداللہ بن سلام ابو ہریرہ استعد بن ابی وقاص اور زید بن ثابت رضی اللہ عنم جیسے اکابر صحابہ تلک کی کسی نے نہ تی اور ان کی تو بین کی۔ حضرت علی نے حضرت عثان کے بلائے پر ان کے گھر جانا چاہا تو باغیوں نے انہیں روک دیا۔
کی۔ حضرت علی نے حضرت عثان کے بلائے پر ان کے گھر جانا چاہا تو باغیوں نے انہیں روک دیا۔
آپ نے مجبور ہوکر اپنا سیاہ عمامہ اُ تارکر قاصد کو دے دیا اور کہا جو حالت ہے دیکے لو اور جا کر کہہ دو۔ (طبقات ابن سعد ج کی کو اور جا کر کہہ دو۔ (طبقات ابن سعد ج کی کو میں 47 تذکرہ عثان )

اس وقت مدینہ کی حالت نہایت خطرناک ہورہی تھی یاغیوں پر کسی کا قابونہ رہ گیا تھا۔ ہر شخص کی جان خطرہ میں تھی۔ صحابہ کرائم بالکل مجبور و بے بس ہورہ تھے۔ یہ بدائمتی و کھے کر بہت سے لوگ مدینہ سے نکل گئے۔ کچھ لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی کا جب تک بس چلا وہ ہراہر باغیوں کو سمجھاتے رہے بالآخر وہ بھی مجبور ہو گئے۔ (طبقات ابن سعد کے قص 47)

اتمام جحت کے لئے تقریریں:

حقیقت بیہ ہے کہ انقلاب آنگیز شورش تنہا حضرت عثال کے خلاف تنہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کے خلاف تنہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کے خلاف تھی اور حضرت عثال کو اس کے تباہ کن نتائج نظر آ رہے ہے اس لئے محاصرہ کی حالت میں بھی ان کی شیرازہ بندی کو بار بار بچانے کی کوشش کی۔ ایک دن قصر خلافت کے اوپر سے تقریر فرمائی۔ تقریر فرمائی۔

لوگو! میرے قتل کے دریے کیوں ہو میں تمہارا والی اور مسلمان بھائی ہوں۔ اللہ کی قتم جہال تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی لیکن بیرحال میں انسان ہوں اس لئے اصابت رائے کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی ہوئیں۔

یاد رکھو! واللہ اگرتم نے بیجھے آل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گئے نہ ایک ساتھ جہاد کرد گے۔ (طبقات ابن سعد تذکرہ عثان )

یہ تقریر در حقیقت پیشین گوئی تھی جنانچہ حضرت عثان کی شہادت سے وحدت اسلامی میں جو رخنہ پیدا ہوا' وہ آج تک بند نہ ہو سکا۔

قصرخلافت ہے جمع عام کوخطاب:

ایک دن حفرت عثان نے جھت کے اوپر سے جھٹ عام کو مخاطب ہو کر فرمایا کیا تہیں معلوم سے کہ آنحضرت مطابط ہوں اس زمین کوخرید کر ہے کہ آنحضرت مطابط جب مدینہ آئے تو بیہ مجد ننگ تھی آپ مطابط ہے فرمایا کون اس زمین کوخرید کر وقف فرمائے گا؟ اس کے صلہ میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی تو میں نے آپ میلین ہے تھم کی تعمل کی۔ تو کیا ای مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دے دے دے ہو؟

میں تہیں خدا کی متم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ آنخضرت میں آئی جب مدینہ میں تہیں خدا کی متم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ آنخضرت میں گئی ہوں مدینہ تشریف لائے تو اس میں رومہ کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کوال نہ تھا' آپ میں ایم اس کے مرمایا کہ اس کوخرید کرکون عام مسلمانوں کے لئے وقف کرتا ہے؟ اور اس سے بہتر اسے جنت میں ملے گا تو میں نے ہی

اس کی تقیل کی تو کیاتم ای کویں کا پانی پینے سے مجھے محروم کررہے ہو؟

کیاتم جانتے ہو کہ عمرت کے کشکر کو میں نے ہی سازوسامان سے آ راستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا: اللی بیسب باتیں سے ہیں مگر سنگ دلوں پر اس کا پچھاٹر نہ ہوا۔ (منداحمہ بن خنبل ج 1 ص 70 '75 تا 76)

آپ نے پھرایک دن یوں تقریر فرمائی:

میں ان لوگوں کا جو رسول اللہ میں گئے ہے ساتھ تھے قسم دے کر بوچھتا ہوں۔ کسی کو یاد ہے کہ الگیک دن رسول اللہ میں گئے ہوئے ہوں ہے کہ الگیک دن رسول اللہ میں گئے ہوئے اور ملنے نگار آپ میں گئے ہے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے تیری بیٹے پر اس وقت ایک نئی ایک صدیق اور ایک شہید ہے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے اس کی تقید تی کی تقید تی کی۔ اس کی تقید تی کی۔

مچرآ پ نے فرمایا

میں ان لوگوں کوشم دے کر پوچھتا ہوں جو بیعت رضوان میں موجود ہتے کہ جب رسول اللہ میں ان لوگوں کوشم دے کر پوچھتا ہوں جو بیعت رضوان میں موجود ہتے کہ جب رسول اللہ میں اسلام کے بیاس گفتگو کرنے کے لئے بھیجا تھا تو آپ نے اپنے دست مبارک کو میرا ہاتھ تھے جے۔ ہاتھ قرار دے کرمیری جانب سے بیعت نہیں لی تھی؟ سب نے کہا: ہاں یہ بیج ہے۔ ہوگھٹا کہ کا ص 59)

حضرت عثال كي آخرى تقرير:

آخر میں باغی یہ دیکھ کر کہ جج کا موسم چند روز میں ختم ہوا جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رُخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ کے قبل کے مشورے کرنے گئے جس کو خود حضرت عثال نے اپنے کانوں سے سنا تو آپ نے جمع سے خاطب ہو کر آخری تقریر فر ہائی:

اے لوگو! آخر تم مجھے کس جرم میں قبل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول التسلیم اسے سنا ہے کہ ایکن صورتوں کے سواکسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں:

- جواسلام کے بعد مرتد ہوجائے۔

تاريخ اسلام ..... (318) یا کدامنی کے بعد بدکاری کا مرتکب ہو۔ سی کونل کرے تو قصاص میں قبل کیا جائے گا ان منوں عیبوں سے میرا دامن باک ہے۔ اللہ کاسم! جب سے اللہ نے مجھے بدایت وی ہے میں نے اپنے زہب کے مقابلہ میں سی فرہب کو بیند جیس کیا۔ میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں بدکاری کی نہ ہی اسلام میں اس کا ارتکاب کیا اور نہ ہی میں نے کسی کوئل کیا چرتم ہوگ جھے کس جرم میں قل كرتے ہو؟ (منداحمر بن طبل ج1 ص 61) جانثاروں کے مشورے اور مقابلہ کے لئے اجازت طلی: جب حالات زباده نازک ہو گئے تو ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ سمی نہ سی طریقے -حضرت عثمان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے کہا کہ اس وقت جوصور تحال در پیش ہے اس سے عبدہ برآ ہونے کی تین صور تیل ہیں: آپ کے پاس قوج ہے آپ اس کا مقابلہ سیجئے۔ صدر دردازہ پر باغیوں کا جوم ہے مکان کی بھیلی دیوار تو رُکر مکہ طلے جائے۔ -2 شام جلے جائے وہاں معاور مرموجود بین اور شام کے لوگ وفادار ہیں۔ -3. حضرت عثان في حضرت مغيره سے فرمايا: مجھے منظور نہیں کے میں خلیفہ رسول ہو کر اُمت محمد مید کا خون بہاؤں اور نہ میں جاہتا ہوں ک میرے ہاتھوں اُمت کی خوزیزی کا آغاز ہو۔ میں کم معظمہ نہیں جاؤں کا کیونکہ میالوگ حرم کا احرام نہیں کریں گے۔ میں نے رسول اللہ میں میں ہے سنا ہے آئے میں اور میں جو میں جو میں میں فتنہ و فساد کرائے گا اس پر آوھی میں اور سے سنا ہے آئے میں اور میں اور میں میں فتنہ و فساد کرائے گا اس پر آوھی د نیا کا عذاب ہوگا۔ میں شام بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنے دار ججرت اور جوار رسول میلیندیم کونہیں چھوڑ سکتا (منداحة ني 1 ص 67) أمت كے خيرخواه نے كسى مقام بربھى اسىنے بچاؤ كے لئے مسلمانوں كى خوزىزى پىند ندكى ملك فرمایا کہ میراسب سے بڑا مددگار وہ ہے جوابے ہاتھ اور اسلحہ کورو کے رکھے۔ (طبقات ابن سعد ج 3 ص 48) شهادت کی تیاری: اب جننا ونت گزرتا جا رہا تھا حضرت عثان کو آتخضرت مینیدا کی پیشین کوئیوں کے مطابق ایج شہادت کا یقین ہوتا چلا جار ہا تھا۔ (انسانیت موت کے دروازے یو مل 74-75) یا غیوں کی سرمرمی و کھے کر آپ نے شہاوت کی تیاری شروع کر دی جس دن شہاوت ہوئی آپھا روزہ سے ستے جعد کا ون تھا کہ خواب میں آ مخضرت معلیم اور حضرت ابو بر صدیق وضی اللہ عند آوا

Marfat.com

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند تشریف لائے اور ان سے کہد رہے سے عثان طلدی کرو آج روزہ جارے ساتھ افطار کرنا۔ بیدار ہوئے تو اپنی اہلیہ محتر مدسے خواب کا تذکرہ فرمایا:

میری شہادت کا وفت قریب آگیا ہے باغی مجھے قبل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے باغی مجھے قبل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے باغی محلے امر مثلوایا اور اس کو زیب تن کیا اور 20 غلام آزاد کئے اور قرآن مجید کھول کر تلاوت میں مشغول ہو مجھے۔ (منذاحمہ بن طبل ج 1 ص 66)

شبادت خليفند المسلمين.

جمعہ 18 ذوائج 35ھ باغی مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت حسنؓ دروازے پر موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی اور زخمی بھی ہوئے لیکن باغی زبردسی اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثانؓ

روزه کی حالت میں تھے اور عصر کا وقت تھا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔

سب سے پہلے محمد بن ابی برنے آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کھینچا تو حضرت عثال نے فرمایا:

تبقیج! دارهی چهوژ دید. اگر آج تیرا باپ زنده هوتا نو تیری اس حرکت کو کهی پیند نه کرتا۔

محمد بن ابي بمريشيان موكر يحي بث موكيار (طبري ص 3021)

ان کے بعد ایک عاقفی بڑھ کر حملہ آور ہوا اور قرآن یاک کو یاؤں سے محکرایا۔

(طری ص 3021)

ایک دومرے مخف کنانہ بن بشر نے اس زور سے پیشانی پرلوہ کی لڑے ماری کہ حضرت عثان گیرا کر پہلو کے بل زمین پر گر پڑے اور زبان سے بیالفاظ نکلے: بسم اللہ تو کلت علی اللہ دومری ضرب سودان بن حمران نے ماری جس سے خون کا فوارہ چل نکلا اور ذلیل عمرو بن انحق آپ کے سینے مرب سودان بن حمران نے ماری جس سے خون کا فوارہ چل نکلا اور ذلیل عمرو بن انحق آپ کے سینے پر کھڑا ہوگیا اور نیزے سے جسم کو چھدنے لگا۔ حضرت ناکلہ نے روکنا چاہا تو اس نے تلوار چلا دی جس سے ان کے ہاتھ کی تین اُلگیال کٹ گئیں۔ اس دوران امیر المونین حضرت عثان کی روح تفس عضری سے ان کے ہاتھ کی تین اُلگیال کٹ گئیں۔ اس دوران امیر المونین حضرت عثان کی روح تفس عضری سے برواز کر گئی۔ آنا للہ دانا الیہ راجعون!

جس وفت سودان بن حمران نے ضرب لگائی تھی مفرت عمّان اس وفت قرآن کی علادت میں مشخول تھے اور جب خون کا نوارہ لکلا تو اس آیت پرخون کے چھینٹے پڑے: مشخول تھے اور جب خون کا نوارہ لکلا تو اس آیت پرخون کے چھینٹے پڑے:

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (القره: 137)

"اللدتعالى عنفريب الناسي آب كوكافي موكا اور وه خوب سنف اور جان والاسه-"

(طبقات ابن سعد کی 3 ص 51-52)

یاننے قرآن مجید آج بھی اسٹیول کے عائب کھر میں موجود ہے۔ تکفیر

شہادت کا واقعہ جمعہ کے دن 18 ذوائج 35ھ کو پیش آیا تھا۔ باغیوں کی وجہ سے مدینہ میں خون و ہراس پھیلا ہوا تھا' تمام شہر بر کو یا ان کا قبضہ تھا۔ بدامنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ برلی

تھی۔ دو دن تک لاش بے گوروگفن پڑی رہی دوسرے دن ہفتے کی شام کو چند آ دمیول نے جان پر کھیل کر جہیز و تکفین کی۔ شہادت کی وجہ سے شمل نہ دیا گیا چنانچہ انہی خون آلود کیٹروں میں جار آ دمیول نے جنازہ اُٹھایا۔ حضرت جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی اور کائل سے مراکش تک چواکیس لا کھیم لیا میل پر بھیلی مملکت کے سربراہ کوسترہ آ دمیوں کی مختصری جماعت نے دات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر جنت اُلقیع سے متصل حش کو کس میں سیرہ خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان جھیا دیا۔ پر جنت اُلقیع سے متصل حش کو کس میں سیرہ خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان جھیا دیا۔ پر جنت اُلقیع سے متصل حش کو کس میں سیرہ خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان جھیا دیا۔ پر جنت اُلقیع سے متصل حش کو کس میں سیرہ خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان جھیا دیا۔ (طبقات ابن سعد جو میں 51 ص 54)



## امیر المونین حضرت عثال کی شہادت کے اسباب

حضرت عثمان رضی الله عنه کے دور خلافت میں جو انقلاب رونما ہوا اور جو فقنہ و فساد ہریا ہوا جس کے نتیج میں آپ کوشہید کیا گیا' اگر تاریخی حقائق اور حالات و واقعات کا تجزید کیا جائے تو اس کی حسب ذیل وجوہات سامنے آتی ہیں:

## <u>1- جہادی مشغولیت میں کمی :</u>

عبد فاروقی تک مسلمان استے محاذوں پر برسر پیکار سے کہ انہیں باہمی اختلاف اور شورش و انقلابی سرگرمیوں کی طرف توجہ کرنے کی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وفت جہاد میں مصروف رہتے۔عہد عثاقیٰ میں بوری مملکت میں عموماً حالات پُرسکون سے بس کہیں کہیں جنگ ہو رہی تھی لہذا برانا قبائلی تعصب اور بعض وعنادعود کر آیا جس سے فسادیوں نے خوب فائدہ اُٹھایا۔

## 2- كباز صحابة دنيا سے رخصت ہو كھے تھے:

فاروقی عبد میں اہم مناصب پر وہ لوگ فائز سے جنہوں نے اپنے خون ول سے اسلام کی آبیاری کی تھی جبکہ عبد عثانی میں اکثر کبار صحابہ دنیائے فانی سے رخصت ہو چکے سے اور جو بقید حیات سے وہ استے عمر رسیدہ سے کہ خلافت کی ذمہ داریاں سنجا لئے سے قاصر سے اب جو حکومت کے ذمہ داران سے نہ تو وہ دین کے ساتھ مکمل تخلص سے اور نہ ہی وہ کبار صحابہ کی طرح لائق صد احتر ام سے لہذا ان کے خلاف رقمل ایک فطری عمل تھا۔

## <u>3</u>- تعلیم و تربیت کی کمی:

عبد فاروق میں مسلمان روم ایران عراق شام اور مصر کے وسیع علاقوں پر قابض ہو گئے۔
مسلمانوں کی آمد سے قبل بدلوگ اپنے ظالم حکمرانوں کی مظلوم رعایا تھے جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کے حصن سلوک سے یہ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔اسلامی تعلیمات کی اشاعت کی رفار اس کا مقابلہ نہ کرسکی نیتج تا نومسلم صحابہ کرام کی طرح تربیت بیافتہ نہ ہو سکے لہذا نومسلموں میں اپنے تہذی انترات باقی رہے جس کی وجہ سے وہ جلدی سے راہ سے ہٹ گئے اور غیر اسلامی تح یکوں کا حصہ بن گئے۔

<u>4- مفتوحه اقوام كا جذبه انتقام:</u>

جو قویں عربول سے شکست کھا گئے تھیں وہ بھلا چین سے کیسے بیٹھ سکتی تھیں چنانچہ وہ زیرز مین خفیہ طور برتخ بنی اور اسلام مخالف سرگرمیون میں مصروف ہو گئیں اور وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کا موقع تلاش کر رہی تھیں۔

### 5- دولت و ثروت کی بهتات:

یے در پیے فتوحات خراج اور جزید کی آمدنی کی وجہ سے دولت کی ریل پیل ہو گئی اور مال و

تروت کی فراوانی ہو گئی چنانچہ بدمزاج لوگوں پر دولت کے اثرات نمایاں ہونے لگے جس کا بتیجہ یہ نظا کہ باہمی نفرت اور نفسانفسی کا عالم وکھائی دینے لگا۔

6- اكابر صحابة كومدينه سے باہر جانے كى اجازت

حضرت عروف فریش کے سرداروں اور چوہدریوں کومفتوحہ علاقہ میں زمینیں خریدنے اور آباد ہونے سے منع کیا ہوا تھا جبکہ حضرت عمّان نے اسیے عہد خلافت میں اس برسے بابندی اُٹھا لی جس کا رزائ بیسامنے آیا کہ شاہ بیند جمی لوگوں نے انہیں اسے بادشاہ اور شفرادے بنالیا۔ پھر بعض دیگر عرب قبائل کے لوگ ان سے حسد کرنے لگے تو اس طرح حسد بعض اور نفرت کی آگ بعر ک اُتھی جس سے معاشرتی بگاڑ اور انتشار کی ابتداء ہوئی۔

7- خاندانی اور قبائلی تعصب:

عربوں کے دلوں میں خاندانی اور قبائلی تعصب صدیا سالوں سے رائح تھا صورت حال سے کہ قریش حکومت کے سیاہ و سبید کے مالک تھے جبکہ دیگر قبائل فتوحات اور دیگر اسلامی خدمات میں برابر کے شریک متھے لیکن وہ اقتدار ہے محروم رہے چنانچہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ مجڑک اُٹھی ادھر بنوہاشم اور بنو اُمیہ میں برانی خاندانی چشک چلی آ رہی تھی اگر چہ بنوہاشم نے براہ راست خلافت عثالیًا کے خلاف کوئی غیر مناسب قدم نہیں اُٹھایا لیکن شورش بیندوں اور انقلابیوں نے اس باطنی اور اندرونی خلفشار اور مشکش ہے بھر پور فائدہ اُٹھایا۔

8- اموی گورنرول کا تقرر:

حضرت عرض خلافت کے معاملہ میں حضرت عثال سے پچھ زیادہ دوراندیش منے انہوں نے انہی خطرات سے بینے کے لئے اپنے فاندان بنوعدی سے اعلیٰ حکام کا تقرر کرنے سے ممکن حدیک گریز کیا تھا ای بناء پر کسی کو اُنگلی اُٹھانے اور زبان طعن دراز کرنے کا موقع نہل سکا جبکداس کے برعس حضرت عثان کے نزدیک صوبوں کی سربراہی کے لئے بنوامیہ کے لوگ ای زیادہ موزوں تھے۔ اگرچہ حضرت عنان کے نزدیک صوبوں کی سربراہی کے لئے بنوامیہ سے لوگ ہی زیادہ موزوں تھے۔ اگرچہ حضرت عثان کی خلوص نبیت اور طہارت نفس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ببرحال مخالفین اسلام کو اقرباء نوازی اور خویش پروری کا الزام عائد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ بارہا اس طرف توجہ دلانے کے باوجود حضرت عمّانؓ نے اپنی تھمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی گئی جس کا شریبتدوں نے اپنے انقلاب کے لئے بہترین اور کامیاب ترین ہتھیار کے طور پر استعال کیا اور مسلمانوں میں انتظار پیدا کرکے ان کا

9- عبدالله بن سباء كى منافرت برمبني تحريك

عبداللد بن سیاء نے نہایت عمیاری مکاری اور ہوشیاری سے عمانی خلافت کے خلاف منافرہ ک تحریب چلائی اور ان کوخلافت سے معزول کرنے کی سازش تیار کی۔

## شہادت عثان کے نتائج واثرات

حضرت عمان کی شہادت نے ملت اسلامیہ اور اسلامی تاریخ پر گہرے نقوش اور اثرات مجھوڑے اور اُمات مسلمہ کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس جانگاہ حادثہ پر مولانا ابوالکلام آزاد اینے تاثرات بوں بیان کرتے ہیں۔

" اسلامی تاریخ میں نفاق کی ایک لکیر ہے جو لکیر حضرت عثالیؓ کے خون سے تھینجی گئی اور ای میں اسلام کا پورا جاہ و جلال وفن ہو گیا۔ اس حادثہ سے وحدت اسلامی کے قصر رفیع میں ایسا شگاف بیدا ہو گیا جو گئی اور وحدت اسلامی کے قصر رفیع میں ایسا شگاف بیدا ہو گیا جو بھی نہ بھرا جا سکے گا۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور وحدت اسلامی بارہ بارہ ہوگئی۔ " (انسانیت موت کے دروازے برع ص 59)

1- مملكت اسلاميه مين اضطراب كي لهر دور منك

حضرت عثان کی شہادت کی خبر آنا فانا سارے ملک میں پھیل گئ اور صحابہ کرائ میں صفت ماتم

بجير گئي۔

حضرت علیؓ نے فرمایا:

''اے اللہ تو گواہ رہنا میں حضرت عثالیؓ کے خون سے بری ہوں۔'' میں نامید

نيز فرمايا

"ان کی شہادت سے میری کرٹوٹ گئ ہے۔"

حضرت عائشٌ نے فرمایا

"الله كي قسم! عثال مظلوم قبل كئ سي بين"

حضرت حذیفہ نے فرمایا:

"معفرت عمّان محلّ سے اسلام میں ایک ایسا رحنہ پڑ گیا ہے اب وہ قیامت تک بندنہیں

"\_Bg1

حضرت عبداللدين سلام في فرماياك

''عثالتا کے قل سے عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔'' (عثان ذوالنورین)

حضرت زید بن تابت کی آئیس اشک بارتھیں۔

حضرت ابوہرمریہ حادثہ کا ذکر کرکے زار و قطار روتے تھے۔

(طبقات ابن سعد ج 3 ازصفحات 56-57)

میہ تاثرات اور تھرے اس اصطراب اور بے چینی کا پند دیتے ہیں جس نے ساری مملکت اسلامیہ کوائی لیبٹ میں کے لیا۔

### 2- زمانهٔ جاہلیت کے خاندانی تعصّیات اور رقابتوں کا احیاء:

اسلام ہے بی اہل عرب قبائی تعقبات اور شعوبی رقابتوں کی وجہ سے مستقل خانہ جنگی کی حالت میں رہتے تھے۔اسلام نے آکران تمام تعقبات کو باطل قرار دے کران کا خاتمہ کردیا اور آئیس ان اکر مکم عند اللہ اتقاکم کاسبق دیا اور آئیس توجید کے پرجم سلے جنج کر دیا گرخون عثان ہے وہ تمام نفر تیں پھر عود کر آئیں قل و غارت گری کا ہدتوں سے بند دروازہ پھر کھل گیا اور مسلمان آپس میں اس طرح برمر پیکار اور دست و گریبان ہوئے کہ مدت دراز تک کشت و خون کا بازار گرم رہا۔ حضرت ناکلہ کی کئی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کرتہ جب حضرت معاویہ کے پائی شام میں بھیج گئے اور آئیس جمح عام میں دکھایا گیا تو ہر طرف سے انتقام انتقام کی آوازیں آئیں چنانچہ ہو اُمیہ کے تمام لوگ حضرت معاویہ کے گرد جمع ہوگے ہوں سالہا سال سے خاندانی رقابتوں کی بچھی ہوئی چنگاری پھر سے پھڑک آئی اور بنوعہاں اور بنوامیہ کے باین از سر نو دَشنی نے جنم لیا جس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔

### 3- خلافت کی نوعیت تبدیل ہو گئی:

شہادت عثان ہے تبل خلفاء اسلام کا امتخاب لوگوں کی مرضی و منشاء کے مطابق ہوتا تھا جبکہ اس کے بعد عہد ¿ خلافت موروثی بن گیا اور خلافت کا فیصلہ زبان خبر کرنے لگی۔ امیر معاویہ نے خوان عثال اُ کے قصاص کی بنیاد پر اپنی علیحدہ ظومت قائم کر لی اس طرح شورائی نظام بھی درہم ہو کر رہ گیا۔

4- انتحاد و انفاق حتم ہو گیا:

اس عظیم حادثے ہے ملت اسلامیہ کا شیرازہ بھر گیا اور اسلامی ملت فرقول اور طبقات بیل بٹ کر رہ گئی۔ حضرت عثمان کے قصاص کے دعویدار عثانی کہلائے جبکہ حضرت علی کے حامی شیعان علی کے ملا سے ملقب ہوئے۔ سرحدول پر مصروف جہاد لوگ غیر جانبدار ہو گئے۔ اس طرح باہمی الزامات اور علط فہمیوں کا لا تمنای سلسلہ چل فکلا جو آج تک کسی نہ کسی صورت میں اپنے اثرات دکھا رہا ہے۔

### 5- اسلامی فتوحاک کا خاتمہ:

اس سانحہ کے بعد اسلامی فتق حات کا سیلاب ایک مدت تک زکت گیا۔ شیجاعان اسلام کی تلواریں جو اس ہے قبل رگ باطل کے لئے وقف تھیں' ایک دوسرے کا گلا کا منے لگیں اور تاریخ اسلام میں بے شارخونیں ابواب کا اضافہ ہوا۔

# حضرت عثمان کے اخلاقی اوصاف و کمالات

فضل و کمال:

حفرت عثان بساط نبوت کے خاص حاشیہ نشینوں میں سے تنے اس کے شخین کی طرح آپ کی ذات بھی علم وعمل کا مموند تھی۔ ( تذکرہ الحفاظ ج 1 ص 8)

آپ ابتداء ہی سے لکھنا بڑھنا جانتے تھے اس کئے وقی الہی کی کتابت کی عظیم خدمت آپ سے لی گئی۔ (فقرح البلدان بلاذری ص 37)

تقریر و خطابت مین آپ کوکوئی خاص امتیاز نه تھا لیکن آپ کی تحریر دلکش اور دل پذیر ہوتی تھی جس کے نمونے ابھی تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔

مذبی علوم میں آپ کو خاص وسترس اور کلام اللہ کے ساتھ خاص رغبت حاصل تھی کیونکہ اے

آپ نے زبان نبوت ہے براہ راست اور بطور خاص حاصل کیا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ ج 1 ص 8) بعض روایات کے مطابق آپ کی کلام اللہ پر نظر گہری اس لئے بھی تھی کہ آپ نے خود بھی کلام اللہ کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔ (تاریخ الحلفاءُ ص 148)

للا ماللدہ ایک حدمرت میا ھا۔ ریاری احداء س1480) کلام نبوی کے بھی متاز حافظ تھے گر اس میں تغیر و تندل اور کی بیشی کے خوف ہے بہت کم روایت کرتے تھے۔ آپ کے ذہن میں رسول اکرم میں گھڑا کا بیرارشاد ہمہ وفت موجود رہتا تھا کہ''جو مخض

میری طرف ایبا قول منسوب کردے گا جو میں نے نہیں کیا تو اُسے جائے کہ اپنا محکانہ جہم میں بنانے کے لئے تیار رہے۔ بی وجہ ہے کہ آپ کی مرفوع روایات کی کل تعداد 124 ہے۔ (تذکرہ الحفاظ ج 1

ص 18-منداحرً ج1 ص 65)

'آپ حفزت عمرُ اور حفزت علیؓ کے فقہ واجتہاد میں کم مرتبہ کے حال تھے گر ایک مجتہد تسلیم کئے ' جاتے تھے اور دیگرصحابہ کرامؓ آپ کے اجتہاد کوسند مانتے تھے۔ ( تھجے بخاری کتاب الغسل ) علم فر اکف میں ہے خصصا خصر مونانہ بتا میں کھتا ہتہ سے صدر خدی ر فر س

علم فرائف میں آپ صحابہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ عہد صحابہ میں اس فن کے دو برے عالم مانے جاتے تھے۔ عہد صحابہ میں اسے ایک حضرت زید بن ثابت اور دوسرے حضرت عثان ۔ وراثت سے متعلقہ معاملات انہی دونوں بزرگوں کے سامنے پیش کئے جاتے تھے۔ کی لوگوں کا خیال تھا کہ اگریہ دونوں احباب نوت ہو گئے تو علم دراثت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ( کنز العمال نج کا ص 72)

# سيرت وكردار

حضرت عنمان عہد جاہلیت ہے ہی صاحب نروت تھے۔ لاکھوں روپے کا تجارتی کاروبار تھا کیکن زندگی کے کسی مرحلے میں دولت مندی کی دجہ ہے آپ کو نرے نتائج کا سامنانہیں کرنا پڑا تھا۔ 1۔ خشیت الہی اور رفت قلبی:

آپ نہایت رقیق القلب سے ہر بل اور ہر گھڑی آپ کا دل خوف البی سے معمور رہتا تھا۔ جب کی قبر کے پاس سے گزرتے تو آئی رفت طاری ہوتی کہ داڑھی آ نسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ( کنز العمال ج6 ص72)

### 2-روز قيامت مؤاخذه كا در:

آب روز صاب کی پیشی سے اسے خوفزدہ ہوتے سے کہ قیامت کا ذکر شروع ہونے سے

تاریخ اسلام ..... [326] آکھوں میں آنسوآ جاتے اور فرمانے تھے کہ اگر مجھے بیام ہو کہ مجھے جنت ملے گی یا جہم تو اس کے فیصلہ ہونے کے مقابلے میں مٹی میں مل جانا پسند کروں گا۔ (تذکرة الحفاظ ج 1 ص 9- کنز العمال ج 6 ص 372)

3-رسول اكرم اليقلم سے والهانه محب

حضرت عنان کو رسول الرم النظیم سے والہانہ مجت اور لگاؤ تھا۔ آپ کی رضا اور حوق کے حصول کے لئے کل کا کنات قربان کرنے پر ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کو گئ دنوں کا فاقہ ہے تو بے چین ہو کر رونے لگے اور اسی وقت گندم' آٹا' تھجور' بکری کا گوشت اور تین سو درہم نفذ دے کر حضرت عائش کے گھر بھجوایا اور ساتھ ہی بیٹوش کی کہ جب اس مشم کی ضرورت پیش آ وائے تو عنان کو یاد فرمایا جائے۔ (کنزالعمال ح6 ص 375)

4- رسول كريم عليقلم كا ادب واحترام:

رسول اکرم النام کی ذات مبارک کا اتنا احرّ ام تفا که جس باتھ سے رسول النام کی اسے بیعت کی تھی' تمام عمر وہ ہاتھ شرمگاہ کونبیں لگایا۔ (طبقات ابن سعد' تذکرہ عثان ؓ)

5-رسول كريم ماي الم كى سنت كى ياسدارى:

حضرت عثان کی پوری زندگی اتباع سنت کا ملی نموندتھی۔ ہر وقت رسول اکرم میں اتباع سنت کا ملی نموندتھی۔ ہر وقت رسول اکرم میں اتباع سنت کے ملی نموندس پر بنی واقعات کثرت معنی نظر رکھتے تھے۔ کتب حدیث وسیرت میں اتباع سنت کے ملی نمونوں پر بنی واقعات کثرت سے موجود ہیں اور آپ کے فرمان کا اس قدر پاس اور کھاظ تھا کہ جان دے وی کیکن وشمنوں کے مقابلہ رآ مادہ نہ ہوئے۔

تی مرتبہ وضوکرنے کے بعد تبہم کیا ' پوچھنے پر وجہ بنائی کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللّٰمَائِیَّا کِمُ کُو وضوکرنے کے بعد تبہم کرتے دیکھا تھا۔ (مبداحمہ ٰن1 ص 58)

6- سخاوت اور فیاضی:

آپ طبعًا فیاض اور دریا ول سے۔ سینکڑوں ہواؤں نیموں اور اینے غریب رشتہ داروں کی پرورش کرتے ہے۔ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے ہے۔ (منداحمہٰ ج1 ص58)

آپ نے راہ خدا میں بے دریغ دولت لٹائی بلکہ فیاضی تو آپ کی سیرت اخلاق کا ایک روش باب ہے۔ آپ کی سیرت اخلاق کا ایک روش باب ہے۔ آپ کی غیر معمولی فیاضی ہی کی وجہ ہے آپ کے خلاف غلط واقعات مشہور کرنے کا موقع ملا۔

7۔ سرم و حیاء: اگرچہ حضرت عثان کی ذات ہمہ جہت خوبیوں کی مالک تھی مگر جیاء کا وصف ویکر تمام لوگوں سے متاز تھا۔ آپ طبعی طور پر اتنے باحیاء سے ایک مرتبہ نبی کریم میلینیم چند سحابہ کے ساتھ تشریف فرما

\* تاريخ اسلام ····· (327

تے جن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم بھی تھے اور آپ کے زانو مبارک سے کیڑا ہٹا ہوا تھا' آپ تھے آئے ہے۔
اسے نہ ڈھانیا کچھ دیر بعد حضرت عثان تشریف لائے تو آپ نے انہیں دیکھ کرفورا کیڑا برابر کیا۔ صحابہ ملے استفسار پر آپ میان ہے فرمایا کہ عثان سے تو فرشتے بھی حیاء کی وجہ سے شرماتے ہیں۔
کے استفسار پر آپ میان نے فرمایا کہ عثان سے تو فرشتے بھی حیاء کی وجہ سے شرماتے ہیں۔
(صحیح بخاری باب منا تب عثان )

ایک مرتبه آب می این ارشاد فرمایا:

" میری امت میں حیاء میں سب ہے زیادہ سچاعتان ہے۔ ' (عثمان ذوالتورین مل 277)

8- صبر وحمل كا كمال مظاہرہ:

آپ حلم اور محل و برواشت کاعظیم بہاڑ تھے۔ آپ کے خلاف کس قدر زبردست طوفان اور انقلاب بریا ہوالیکن آپ نے صبر و محل کے دامن کونہیں چھوڑا کافین نے روبرو گتاخیال کیں لیکن اس پیکرعظیم نے صبر و محل کے سوائے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے اپی جان کا غذرانہ پیش کر دیا لیکن اپنی خاطر ایک جان کا بخرانہ ہوئی خون بہانا جائز نہ سمجھا اور صبر و محل کا کمال مظاہرہ کیا۔
اپنی خاطر ایک جان کا بھی خون بہانا جائز نہ سمجھا اور صبر و محل کا کمال مظاہرہ کیا۔
(تاریخ اسلام نے 1 ص 300)

9- تواضع اور انكساري:

آپ کے پاس کنیروں اور غلاموں کی کی نہ تھی لیکن اپنے کاموں کے لئے ان کے آ رام میں خلل نہ ڈالتے تھے۔ رات کو تبجد کے وقت کسی غلام کو اُٹھانے کی بجائے خود ہی پانی لے کر وضو کر لیتے۔ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ خود کیوں زحمت کرتے ہیں تو جواب دیا کہ رات کا وقت ان کے آ رام کرنے کا ہے آبیں کیوں زحمت دی جائے۔ (طبقات این سعد ج کی ص 41)

- 10- طبیعت میں سادگی:

آپ بہت سادہ مزاج تھے۔حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثال میں بہت سادہ مزاج تھے۔حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ووستے لڑتے ہوئے حضرت عثال مسجد نبوی ہیں ووستے لڑتے ہوئے آئے تو آئے تا کہ قال کے ان کا فیصلہ کر دیا۔ (تذکر ۃ الحفاظ ج 1 ص 10)

11- ذريعه معاش:

حضرت عثمان کا شار مکہ بلکہ عرب کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آنحضرت ملائیل نے بھی چیز کی ایک جا گیرعطا کی تھی۔ آپ نے خود بھی کافی زمینیں خریدی تھیں۔ اپنی زندگی میں لاکھوں درہم راہ خدا میں خرج کئے اس کے باوجود شہادت کے وقت آپ نے دیگر جائیدادوں کے علاوہ ڈیڑھ لاکھ دینار اور پہنیتیں لاکھ درہم نفتہ چھوڑے۔ (طبقات ابن سعد کی قص 53)

12-غذا اور لباس:

آب شروع سے کے کرآ خرتک دولت و ٹروت کے گہوارے میں رہے زندگی کے کسی دور میں

تاريخ اسلام ..... (328)

بھی عمرت اور تنگدی کی کیفیت سے واسطہ نہ پڑا۔ اس کئے سخت اور پُر محنت زندگی کے عادی نہ تھے۔ آ رام و آ سائش کے ساتھ زندگی بر کرتے تھے۔ فوش خوراک وخوش لباس تھے۔ آ ب کا دستر خوان بہت وسیح ہوتا تھا لیکن اس میں زیادہ اجتمام نہ ہوتا تھا۔ اچھے لباس کے ساتھ ساتھ بھی بھار بہت ہی سیتے اور معمولی کیڑرے بھی بہنتے تھے اور بھی کل چار پانچ درہم کی تہد میں مجد میں آ جاتے تھے۔ اور معمولی کیڑرے بھی بہنتے تھے اور بھی کل چار پانچ درہم کی تہد میں مجد میں آ جاتے تھے۔ اور معمولی کیڑرے بھی ہے۔ کہ ص 96)

13-انداز گفتگو:

حضرت عمّان فطرتا کم تخن اور کم گوشتھ ای وجہ سے مقرر نہیں تھے لیکن مجلسی زندگی میں سیر حاصل اور بلیغ گفتگو کرتے تھے۔اس وصف میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔

(طبقات ابن سعد ج 3 ص 39)

# خلافت عثاني يرتنجره

حضرت عثان کو اگر چہ اطمینان وسکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع صرف پانچ سال ملا لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے امت اسلامیہ کی بڑی گرافقدر خدمات انجام دیں اور بہت سے ممالک زیر تکمیں ہوئے۔ نظام خلافت حضرت عمر کے ہی زمانہ میں اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں کسی ترمیم و اضافہ کی بہت کم گنجائش تھی تاہم جو گوشے تشنہ رہ گئے تھے ان کی تحمیل ہوئی اور رفاۂ عام کے بہت سے کام انجام یائے۔

### بغاوتول كا استيصال:

حضرت عراقی شہاوت کے ساتھ ملک کے مختلف گوشوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں۔ ایران کے متعدد صوبے باغی ہو گئے۔ خراسان آرمینیہ اور آذر بائیجان کے علاقوں نے اطاعت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ مصراور اسکندریہ برچڑھ آیا غرضیکہ ہر طرف خلفشار بیا ہو گیا تھا۔ حضرت عثان نے نہایت مستعدی اور سرگری سے ان تمام بغاوتوں کا استبصال کیا۔

### عهد عثانی کی فتوحات:

بخاوتوں کے استیصال کے علاوہ آرمینیہ اور آ ذربائجان کے غیر مفتوحہ علاقوں ایشیائے کو چک کر کہتان کا بل اور سندھ میں بہت ی فتوحات حاصل ہوئیں۔ بحرروم کے جزیرہ قبرص پر قبضہ ہوا اور اسین کا بل اور سندھ میں بہت کی فتوحات حاصل ہوئیں۔ بحرروم کے جزیرہ قبرص پر قبضہ ہوا اور اسلامی حکومت کے حدود سندھ اور کا بل سے لے کر پورپ کی سرحد تک و سنتی ہو مسئدے۔

#### نظام خلافت:

عبد قاروتی مین نظام خلافت اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں ترتی کی مخبائش بہت کم تھی۔

حضرت عثمان نے اس کو ای حالت پر برقرار رکھا البتہ انظامی ضروریات اور حالات کے مطابق اس میں بعض تبدیلیاں کیں اور جن شعبوں میں ترقی کی گنجائش تھی ان کوتر تی دی۔

مجلس شوری:

کوعثانی عبد خلافت میں عہد فاروقی کی طرح شوری کا اہتمام نہیں رہ گیا تھا لیکن اہم امور میں حضرت عثان کبار صحابہ اور عمال حکومت ہے مشورہ فرماتے منط انقلاب اور بورش کے حالات میں آپ نے خالات کی آپ نے حالات میں آپ نے حالات کی شخ کئی کیے نے حالات کی شخ کئی کیے کے حالات کی شخ کئی کیے کے حالات کی شخ کئی کیے کے حالے۔
کی جائے۔

بعض تبریلیاں:

صوبوں کی تقلیم قریب قریب وہی رہی جوعہد فارونی میں تھی البتہ شام کے ملک کو جو کئی صوبوں میں تقتیم تقام کے ملک کو جو کئی صوبوں میں تقلیم آئے۔ ایک صوبہ بنا دیا گیا اور امیر معاویہ پورے صوبے کے گورز مقرر ہوئے جس سے فقو صات کو بڑا فائدہ پہنچا۔ نے مفتوحہ ملکوں کے نے صوبے بنائے گئے۔

عمال حكومت كا اختساب اور ان كى تكراني:

مال کی برعنوانیوں اور ان کے احتساب کے سلسلہ میں ایک بات خاص طور پر یادر کھنے کے قابل ہے اگر اے نظرانداز کر دیا جائے تو حضرت جمان کے طرز حکومت کے متعلق بعض غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو جاتی ہیں کیکن اگر اے ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بہت سے شکوک وشہبات خود بخو د دور ہو جاتے ہیں کہ آپ علیم الطبع ، فرم خو اور خطابوش ہے۔ آپ میں عفو و دگر ذرکا پہلو غالب تھا اور آپ میں موافذہ اور احتساب کی دہ ختی جو حضرت عراکا طرز احتیاز تھا۔ آپ بعض ایسے امور پرچشم بوشی فرما جاتے ہے احتساب کی دہ ختی برح عضرت عراکا طرز احتیاز تھا۔ آپ بعض ایسے امور پرچشم بوشی فرما جاتے ہے جس پر حضرت عراکا کی شمان و شوکت کو ناپند کرتے ہے جبکہ حضرت عمان ان چیزوں سے تعراض میں کرتے تھے۔ اس فرق کے باوجود آپ کی ایس برعنوانی کو نظرانداز نہ کرتے ہے جس سے اصول اسلام اخلاق عامہ یا حکومتی نظام پرکوئی اثر براتا ہو۔ جب کی گورز کے خلاف اس قسم کی شکایت ہوتی تھی تو اسے فوراً معزول کر دینے ہوئی تھی کہ سعد بن انی وقاص ولید بن عقیہ اور ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم کی معزول کی مثالیں پیچھے کہ سعد بن انی وقاص ولید بن عقیہ اور ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم کی معزول کی مثالیں پیچھے کہ سعد بن انی وقاص ولید بن عقیہ اور ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم کی معزول کی مثالیں پیچھے کہ سعد بن انی وقاص ولید بن عقیہ اور ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم کی معزول کی مثالیں پیچھے کہ سعد بن انی وقاص ولید بن عقیہ اور ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم کی معزول کی مثالیں پیچھے گرز چکی ہیں۔

جے کے موقع پر تمام عمال طلب کئے جاتے تھے اور اعلان عام ہوتا تھا کہ جس مخض کو کسی عہدہ دار کے خلاف کوئی شکایت ہواہے بیش کرے چنانچہ شکایات س کر آپ ان کا تدارک کرتے رہے تھے۔ (طبری من 2944)

بيت المال كى آمدن واخراجات:

خلافت عنانی کے دوران بہت سے نے ممالک فتح ہوئے اور خراج کی آمدنی بہت بڑھ گئی علاوہ ازیں آپ کے عمال کے حسن انظام سے پرانے محاصل میں کافی اضافہ ہوا چنانچے مصر کے خراج کی

قم دوگنی ہوگئی۔ (تاریخ لیفونی ج 2 ص 189)

آمدنی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے وظائف میں اضافہ فرمایا جن لوگوں کو رمضان کے مصارف کے لئے نفز ملتا تھا۔ ان کا کھانا بھی مقرر فرنایا۔ ان کے علاوہ قومی مصارف اور رفاؤ عامہ کے کاموں میں صرف کیا۔ (تاریخ طبری ص 2804)

توجي نظام مين تغير وتبدل.

شعبة فوج ميں بعض تبديلياں اور ترقياں ہوئيں۔ بعض صوبوں ميں انتظامی اور فوجی شعبے جو اب تک ایک چلے آتے تھے الگ الگ کر ذیئے۔ سیابیوں کی تنخواہوں میں سوسو درہم کا اضافہ کیا۔ نئے مفتوحہ علاقوں میں نوجی چھاؤنیاں قائم کی تئیں۔امیر معاویہ نے شام میں بحرروم کے ساحل مرانطا کیہ سے لے کر طرطوں تک فوجی نو آبادیاں بسا دیں۔ (ابن اثیرُج 3 ص 33)

فاروتی عہدمین جو سرکاری تھوڑون اور دیگر مویشیوں کے لئے متعدد جرا گاہیں بتائی گئی تھیں حضرت عثمانؓ نے ان میں اور اضافہ کیا اور ان کے لئے جشمے جاری کرائے۔ میہ جرا گاہیں اتنی وسیع تھیں کہ صرف ایک ضربہ کی جرا گاہ میں جالیس ہزار اونٹ پرورش پاتے تھے۔ (وفاء الوفائن 25 ص 253)

اسلامی بحری بیزا اور بحری فوج کا قیام:

عہد عثانی میں فوجی شعبہ میں سب سے اہم ترقی اور نمایاں کام بحری فوج کا قیام ہے۔ عبد فاروتی میں فارس کی بحری جنگ میں مسلمانوں کو سخت جانی و مالی نقصان اُٹھانا پڑا تھا۔ اس کیے حضرت عر بحری جنگ کے خلاف ہو گئے تھے۔ امیر معاویہ نے ان سے بار بار بحرروم میں فوجیں اُتار نے کی اجازت ما تکی تھی لیکن حضرت عمرٌ فارس کے تلخ تجربہ کے بعد اجازت دینے پر راضی نہ ہوئے بعد از ال حضرت عثمان نے انکار کیا لیکن امیرمعاویہ کے مسلسل اصرار کے بعد مشروط طور پر اجازت وے دی کہ سی کو بحری جنگ میں جانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ (ابن اثیر ج 3 ص 36

چنانچداس کے بعد جزیرہ قبرص پر قبضہ کیا گیا جس سے امیر معاویہ اور والی افریقہ عبداللہ بن سعد بن الى مرح کے حوصلے بردھ گئے اور انہوں نے چند ہی برسول میں اسلامی بیزے کو اتی ترقی وی كدوه اس دور كے سب سے طاقتور روى بيڑے سے بڑھ كيا چنانچہ 31ھ ميں جب قيصر روم نے چھرو جہازوں کے ساتھ سواحل شام پر حملہ کیا تو امیر البحر عبداللہ بن ابی سرح نے روی بیڑے کو نہایت فاش تشكست دي\_ (ابن اثيرُج 3 ص 45)

عہدعثانی کے رفاہی کام:

عہد عنانی میں رفاہ عامہ کے بھی بہت سے کام انجام پائے خصوصاً تعمیرات میں بردا اضافہ ہوا۔ وفاتر کے لئے وسیع عمارتیں تغیر ہوئیں رعایا کی سبولت کے لئے سر کیں اور مسافر ظانے بنائے ميئ كوفه مين عقيل اور مبار كا مكان خريد كرايك وسيع مهمان خاند بتوايا - (طبري ص 2842) مدید اور تجد کے درمیان راہ میں ایک سرائے تعمیر کرائی اور اس کے ساتھ ایک بازار بایا اور

عضے بانی کا ایک کنوال کھدوایا علاوہ بیئر سائب بیئر عربی اور بیئر عامر نامول سے کی کنویں کھدوائے۔ (وفا الوفاء ج 2 ص 254)

سیلاب کی روک تھام کا مؤثر انتظام:

خیر کی جانب ہے مدید نشیب میں ہے اس لئے بھی بھی یہاں سیلاب آ جایا کرتا تھا جس سے شہر کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ حضرت عثان نے مدینہ ہے تھوڑے فاصلے پر مدری کے قریب بند بندھوایا اور نہر کھدوا کرسیلاب کا رُخ دوسری طرف پھیر دیا جس سے مدینہ کی پوری آبادی بالکل محفوظ ہوگئ۔ (دفاء الوفاء نے 2 ص 217)

مسجد نبوئ كي تغمير وتوسيع

تغیرات اور مذہبی خدمات کے سلیلے میں حضرت عثان کا ایک عظیم کارنامہ مجد نبوی کی تغیر و توسیع ہے۔ حضرت عرف نے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق اس کی توسیع کروائی تھی مگر عہد عثانی میں بیا کافی خابت ہوئی تو آپ نے 29ھ میں اس کی دوبارہ توسیع کروائی۔ عمارت کے لئے چونا اور پھر بین کافن خلہ سے منگوایا ساری عمارت میں منقش بھر استعال کئے ستونوں کوسیسے سے مضبوط کیا اور طول میں بطن خلہ سے منگوایا ساری عمارت میں منقش بھر استعال کئے ستونوں کوسیسے سے مضبوط کیا اور طول میں 20 اور عرض میں 30 گرکا اضافہ کیا۔ (ابن اثیر ج 2 ص 39۔ یعقوبی ج 2 ص 191)

مصحف صديقي كي نشر واشاعت كالهتمام:

نہ بی خدمات کے سلسلے میں آپ کا لوگوں کو ایک مصحف پر متحد کرنا روش ترین کارنامہ ہے۔
اگر چہ کلام اللہ کی تدوین عہد صدیقی میں ہو چکی تھی مگر اس کی اشاعت نہ ہوئی تھی۔ قرآن کریم کا تلفظ
اور اس کی املاء مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے چٹانچہ مختلف صحابہ اسے مختلف انداز اور طریقوں سے
ریڑھتے اور لکھتے تھے لیکن اس سے معنی برکوئی اثر نہ بڑتا تھا۔ اس بناء برصحابہ کے ہاں اس اختلاف کی
گوئی اہمیت نہ تھی۔

کی ایس نیان سے مسلمان ہونے والے مجمی لوگوں کی چونکہ مادری زبان عربی نہ تھی چنانچہ اس اختلاف کی ایس نہیں ہوئے ا کی اہمیت بہت بڑھ گئ ہر علاقہ کے لوگ اپنی قرائت کو شیح اور دوسرے کی قرائت کو غلط سمجھنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن بمان ایک جہاد میں شریک ہوئے انہوں نے مجمیوں کا یہ اختلاف دیکھا تو انہیں خوف پیدا ہوا کہ کہیں قرآن میں اختلاف نہ پیدا ہوجائے۔

لبنا انہوں نے واپس آ کر حضرت عثان سے عرض کیا کہ امیر المومنین! اگر اس اختلاف کا جلد مذارک نہ کیا گیا تو عیسائیوں اور رومیوں کی طرح مسلمان بھی کتاب اللہ میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ ان کے توجہ ولانے پر حضرت عثان نے عہد صدیق کا مدون کیا ہوانسخہ منگوایا جو کہ حضرت حفصہ کے۔ ان کے توجہ ولانے پر حضرت عثان نے عہد صدیق کا مدون کیا ہوانسخہ منگوایا جو کہ حضرت حفصہ کے باس موجود تھا اور اس کی نقلیس کروا کرتمام صوبوں میں بھیج دیں اس کے علاؤہ اور کلام اللہ کے جو سے انہیں تلف کرا دیا۔

( منتج بخاری أور فتح الباری ابواب جمع القرآن میں اس کی بوری تفصیل منقول ہے۔ )

چنانچراس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ایک قرآن پر ہو گیا۔

### مؤذنول كالمعاشى خيال:

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے عہد میں با قاعدہ مؤذن مقرر کئے گئے اور ان کو ماہانہ تخواہ دی جاتی تھی۔ (تاریخ الخلفاء ص 164)

مذهبي تعليم اور اخلاقي اصلاح وتربيت كا اجتمام:

امر بالمعردف ونبی عن المنگر کے صمن میں خلیفہ وقت کا ایک اہم فریضہ مسلمانوں کی نہ ہی تعلیم اور ان کی اضلاقی واصلاتی تربیت ہے۔حضرت عثان مدینہ میں اس کو بنفس نفیس سرانجام دیتے تھے۔اہل اسلام کو دین مسائل ہے آگاہ کرتے تھے اور انہیں اس کی عملی تعلیم دیتے تھے۔ایسے واقعات کا حدیث کی کتابوں میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

دولت کی فرادانی اور فارغ البالی کی وجہ سے اہل مدینہ میں لہو ولعب کے مشاغل پیدا ہوا بطے سے۔ اہل مدینہ میں لہو ولعب کے مشاغل پیدا ہوا بطے سے۔ اس سلسلہ میں کبوتر بازی اور غلیل بازی کئی لوگوں کا دلجینپ مشغلہ بن گیا تھا۔ حضریت عثال نے ان دونوں مشاغل کو روک دیا۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 165)



# خلیفه رابع خضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه

حضرت على كالمختضر تعارف

حضرت کی می حرکت کی میں استان کے جہتے ہی حضرت ابوطالب کے بیٹے تھے اور بجین سے ہی حضور اکرم میں اپنے کے ذیر سایہ تربیت بالک تھی۔ بعث کے بعد جب حضور اکرم میں اپنے نے اپنے قبیلہ بن ہاشم کے سامنے اسلام بیش کیا تو حضرت علی نے سب سے بہلے لبیک بھی اور ایمان لے آئے اس وقت ابھی آپ نوعمر ہی تھے۔ بجرت کی رات آئے خضرت میں آپ کو ہی اپنے بہتر پرلا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ فروہ تبوک کے علاوہ تمام غروات میں آپ میں اپنے ساتھ شریک رہے۔ لاائی میں بے مثال شجاعت اور کمال جرات کا ثبوت دیا۔ غروہ خیبر کے ہیرو قرار پائے۔ آئے ضرت میں آپ میں اپنے میں اللہ جرائے کی جیتی بیٹی حضرت فاطمت الزہراء کی شادی آپ بی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آئے ضرت میں آپ کو طرف سے خطوط اور دعوت تا ہے عموا الزہراء کی شادی آپ بی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آئے ضرت میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم آپ بی تا تھا۔

### امتخاب خلافت

حضرت عثان کی شہادت کے بعد تین دن تک مند خلافت خالی بڑی رہی مدینہ میں قیامت کا مشور بپا تھا، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے لیکن خلافت کا انظام بہر حال ضروری تھا اس وقت اکابر صحابہ میں صرف حضرت علی ہی کی ذات الی تھی جس پر سب کا انقاق ہوسکتا تھا چنانچے مہاجرین و انسار نے جن میں حضرت طلحہ و زبیر بھی شامل تھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس وقت خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت علی نے یہ اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ جمھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم محت میں خاص کی خدمت نہیں ہے، تم محت کوئی استخاب ضروری ہے۔ حضرت علی نے یہ اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ جمھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم محت نہیں کوئی اس کے آپ کے سواکمی اور کو نتخب نہیں کر سکتے۔ آپ نے بار بار دورا اس منصب کا مستحق نہیں ہے اس لئے آپ کے سواکمی اور کو نتخب نہیں کر سکتے۔ آپ نے بار بار اور کہا جمھے امیر ہوئے کے بجائے وزیر ہونا زیادہ پند ہے۔ آخر میں لوگوں نے عرض کیا ہ ہم اوگار کیا اور کہا جمھے امیر ہوئے کے بجائے وزیر ہونا زیادہ پند ہے۔ آخر میں لوگوں نے عرض کیا ہ ہم لوگ آپ ہی کے باتھ پر بیعت کریں گے۔ بالآخر آپ مان گئے اور جمع عام میں مسلمانوں نے آپ لوگ آپ ہی کے باتھ پر بیعت کریں گے۔ بالآخر آپ مان گئے اور جمع عام میں مسلمانوں نے آپ

کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (طبریٰ ص 1326 - این اٹیزئ 3 ص 74) اس بیعت میں مدینے کے تمام متاز صحابہ ٹنریک تھے۔ (طبقات ابن سعد' ج 4 ص 20) بیعت کے بعد ذکی انج 35ھ میں آپ نے مندخلافت پر قدم رکھا۔

چنداحبا<u>ب نے پیعت نہیں کی ۔</u>

مسجد نبوی کے اجتماع عام میں انسار و مہاجرین نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کو لایا گیا اور بیعت کر لینے دوتو میں بھی

تاريخ اسلام ..... (334)

کرلوں گا۔ "حضرت علی نے فرمایا " رہنے دو۔ "عامتہ اسلمین نے بیعت کر لی گر چندلوگوں نے بیعت کر لی گر چندلوگوں نے بیعت سے گرین کیا جن میں حضرت حسان بن ثابت کعب بن مالک مسلمہ بن مخلد کعب بن مجرہ الوسعید خدری محمد بن مسلمہ نعمان بن بشیر زید بن ثابت واقع بن خدری محمد بن مسلمہ بن سلامہ عبداللہ بن مسلمہ نامل من عبداللہ بن مسلمہ نامل میں۔ بن سلام حبیب بن سان اسامہ بن زید قبرامہ بن مظفون اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنهم شامل ہیں۔ بن سلام حبیب بن سان اسامہ بن زید قبرامہ بن مظفون اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنهم شامل ہیں۔ (تاریخ اسلام ج) مسلم من اللہ عنہ ملام ج) مسلم حبیب بن سان اسامہ بن زید قبرامہ بن مظفون اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنه مشامل ہیں۔

خلافت سنجالنے کے بعد حضرت علی کیلئے مشکلات کا آغاز:

بیت خلافت کے بعد حضرت علی کے لئے سب سے اہم مرحلہ اور مقدم فرض قاتلین عثان کا پہتہ جلا کر ان سے قصاص لیہا تھا جس میں گئی ایک وجوہ کی بناء پر ناکای ہوئی۔ حضرت علی کی جانب سے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی بلکہ وشواری یہ تھی کہ شہاوت کے وقت اصل قاتل کے متعلق کسی کوعلم نہ تھا کیونکہ اس وقت حضرت عثمان کے پاس صرف حضرت ناکلہ رضی اللہ عنہا تھیں وہ پردہ نتینی اور ضعف بیونکہ اس وقت حضرت عثمان کے پاس صرف حضرت ناکلہ رضی اللہ عنہا تھیں وہ پردہ نتینی اور ضعف بصارت کی وجہ سے گھر میں گھنے والوں میں سے صرف محمد بن ابی بکر کو پہچانتی تھیں لیکن وہ ابتداء میں ہی لوٹ گئے تھے اور قبل میں ملوث نہیں تھے۔

اور پھر قاتل جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت علیٰ کو اس گروہ پر دسترس نہیں تھی۔ حضرت علیٰ اس معاملہ میں بے بس تھے جبکہ دوسری طرف حضرت عثان کی دردناک شہادت کا دِلوں پر انتا گہرا اثر تھا کہ عوام تو عوام بہت ہے اکابر صحابہ بھی صرف قصاص جا ہے تھے اور وہ حضرت علیٰ کی مجبوریوں کو مدنظر

میں رکھے تھے۔ ادھر حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم نے حضرت علیٰ سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثال کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت علیٰ نے جواب دیا کہ جو بچھتم کہہ رہے ہوئیں اس سے غافل نہیں ہوں لیکن میں ایسی جماعت کے ساتھ کیا کروں جس پر میرا قابونہیں ہے۔ بدسمتی سے قاتل جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس نے حضرت علیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی اس لئے آگے چل کرصحابہ کوخود اپنے طور پر ان سے قصاص لینے کا خیال پیدا ہوا جس کے نتیج میں جنگ جمل ہوئی۔

کبار صحابہ کرام جو اس وقت بقید حیات تھے نئی خلافت کا دست و بازو بننے کی بجائے بے شار غلط فہمیوں کا شکار ہو بھے تھے بچھ بالکل غیر جانبدار ہو گئے تھے اور بعض نے حضرت علی کی مخالفت میں غلط فہمیوں کا شکار ہو بھی بین کر باندھ لی تھی کیونکہ حضرت عثال کے قصاص میں تاخیر غلط فہمیوں اور بے چینیوں کا باعث بن رہی اسلم میں تاخیر غلط فہمیوں اور بے چینیوں کا باعث بن رہی اسلم مقی ۔

اس کے علاوہ حضرت علیٰ کے لئے ایک نہایت پریٹان کن مسلم عنائی عبد کے مفرد کردہ عمال اس کے علاوہ حضرت علیٰ کے لئے ایک نہایت پریٹان کن مسلم عنائی عبد کے مفرد کردہ عمال سنے کیونکہ حضرت عمال کے ایک ان لوگوں کو حکومتی ذمہ داریاں دی تقیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے سنے وہ اُموی ہونے کے ناطے حضرت علیٰ کے لئے قابل اعتماد نہ شخے۔

### حضرت على اور حضرت معاوية مين كشكش.

مالات تو پہلے ہی قابو سے باہر تھے دوسری طرف حضرت علیؓ کی بعض سیاسی فروگز اشتوں کی بناء پر ایک اور دردناک صورت پیدا ہوگئ۔ وہ اس طرح کہ حضرت علیؓ عثانؓ عہد کے اکثر عمال خصوصا شام کے گورز حضرت معاویہؓ کے سخت مخالف تھے چنانچہ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ نے ان سب کو معزول کر دینے کا فیصلہ کرلیا۔

حفزت علیؓ کے عاقبت اندیش خیرخواہوں نے اس کی مخالفت کی مضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو سیای تدبر مین حفرت امیر معاویہ کے ہم پلہ تھے مضرت علیؓ سے عرض کی کہ ابھی آپ حضرت معاویہ اور دیگر عثالی عمال کومعزول نہ سیجے جب وہ آپ کی بیعت کرکے آپ کی خلافت تنکیم کر لیس تو جو دل میں آئے سیجے کیکن حضرت علی نے بختی ہے انکار کر دیا۔

حضرت ابن عباس کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ فی الحال امیر معاویہ اور دیگر کورنروں کو الگ نہ کیا جائے کیونکہ اگر امیر معاویہ اپ عبدہ پر قائم رہیں گے تو انہیں اس کی پرواہ نہ ہو گی کہ خلیفہ کون ہے لیکن اگر وہ معزول کر دیئے گئے تو عثان کے قصاص کی دعوت لے کر اُٹھ کھڑے ہوں گے اور سارے شام اور عراق کو آپ کے خلاف کر دیں گے لیکن حضرت علی نے اپنا فیصلیہ برقرار رکھا۔ (تاریخ این اثیر ج 3 ص 77 – اخبار الطوال ص 151)

حفرت علی نے 36ھ میں تمام عثانی عمال کومعزول کر دیا اور ان کی جگہ نے گورزمقرر کر دیے چنانچہ شام برسہیل بن حنیف کؤ بھرہ پرعثان حنیف کؤ کوفہ پرعمارہ بن شہاب کؤ بمن پرعبداللہ بن عہاس کواورمصر پرقیس بن سعد کو گورزمقرر کر دیا۔

ے مقررہ کردہ عاملوں میں کوفہ کا نامزد رائے ہی ہے واپس لوٹ آیا کیونکہ اہل کوفہ نے ابو موی اشعریٰ کی جگہ کی دوسرے آدمی کو قبول کرنے سے انگار کر دیا۔ قیس بن سعد نے بوی حکمت سے اسے عہدہ کا چارج لیا گیا میں اور بھرہ میں حضرت علیٰ کے عمال کوتسلیم کر لیا گیا شام کے نامزد والی جب شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو آئیس آگے جانے سے روک دیا گیا اور دہ بھی واپس آگئے۔ شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو آئیس آگے جانے سے روک دیا گیا اور دہ بھی واپس آگئے۔

### خطوط اور قاصدوں کا تیادلہ:

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے ساتھ ہی حضرت علی نے ان کے پاس بیعت کے انکے علیحلہ ایک خط لکھا تھا اس وقت اکا برصحابہ تعفرت عثان کی دردناک شہادت خصوصا آپ کے قاتلوں کا پہتہ نہ چلنے سے بخت مثاثر تھے۔ امیر معاویہ نے اس سے فائدہ اُٹھایا اور مدینہ سے حضرت عثان کا خون آلود لباس اور حضرت نائلہ کی کئی ہوئی اُٹھلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مجد کے منبر برآ دیزال کرا دوس سے شام سے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اُٹھے لوگ جوق در جوق آتے تھے اور اس منظر کو دیکھ کرزار و قطار روتے تھے۔

امير معاوية في حفرت على كا قاصد كوروك ليا تها بيه منظر دكھانے كے بعد والي كيا اورائ كے ممراہ اپنا قاصد ايك سادہ لفافہ دے كر حفرت على كے مراہ اپنا قاصد ايك سادہ لفافہ دے كر حفرت على كے پائ بھيجا۔ جب انہوں نے اسے كھولاتو اندر كي در تھا آپ كو حالات كا بھي بھي اندازہ ہو چلا تھا چنانچہ قاصد سے يو جھا كہ شام ميں كيا حال ہے؟ اس نے كہا وہاں كے ساتھ ہزار شيوخ حفرت عثال كے بير بن ير دور ہے بيں اور قصاص لينے كا عبدكر كي بين تو اس وقت حفرت على كے سامنے حقيقت حال واضح ہوئى اور آپ نے فرمايا: الى ا ميں عثال كے خون سے برى ہوں۔ (طبرى من 3091)

حضرت علیؓ کی امیر معاوییؓ کے خلاف مقابلہ کی تیاریاں:

جب حضرت علی کو واقعات کا بورا اندازہ ہو گیا تو آپ نے امیر معاویہ کے مقابلہ کی تیاریال شروع کر دیں۔ یہ بہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی ملواری آپس میں ہی بے نیام ہونے والی تغییں۔ اس لئے اکثر صحابہ اس میں شرکت کے بارے میں متردد تھے۔ اکثر صحابہ نے اس کی مخالفت کی یا کم از کم غیر جانبدار رہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سعد بن الی وقاص اور محمد بن مسلمہ وغیرہ نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ (اخیار الطوال میں 152)

حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم حضرت علیؓ سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے۔ غرضیکہ ہمت سے مختاط صحابہ کرامؓ نے اس میں شرکت سے کنارہ کئی گی تاہم بعض نے اپی خدمات پیش بھی کیں۔
حضرت علیؓ فوج جمع کر کے فوراً شام پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہو پڑے مگر ای اثناء میں خبر ملی کہ حضرت عاکثہ صدیقہ کی سرکروگی میں ایک فوج مکہ سے بھرہ کی طرف بڑھ رہی ہے چنانچہ حضرت علیؓ شام کا ارادہ ترک کرکے اپنی جمعیت کو لے کر بھرہ کی طرف چل پڑھ۔



# جنگ جمل کے اسباب واقعات اور نتائج

جنگ جمل سے قبل کی صورتحال:

ابھی حضرت علی امیر معاویہ ہے مقابلہ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ دوسری طرف ہے اس ہے بھی زیادہ بخت اور نازک صورتحال بیدا ہوگئی کہ حضرت عائش حضرت عثان کی شہادت کے وقت مکہ میں تھیں کہ میں ہیں ہوائی کی خبر میں ملیں۔ لیہ میں تھیں ہوائی کی خبر میں ملیں۔ لیہ اطلاع آپ کو مکہ سے مدینہ واپسی کے وقت رائے میں ملی کہ حضرت عثان شہید کر دیئے گئے ہیں اور حضرت علی کے میں موگئ ہے اور مدینہ میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ (طبری ص 3098)

یہ حالات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا قلق ہوا اور فرمایا: قاتلین نے اسلام کا بہت بڑا اصول توڑ دیا ہے ایسے باغیوں کو ان کے کئے کی مزا ضرور ملنی خیاہے۔ ای انتاء میں حضرت زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہم بھی حضرت علی ہے دیا گئے۔ انہوں نے اپنی نارافعگی کا سبب یہ بتایا کہ حضرت علی کا سبب یہ بتایا کہ حضرت علی کا قصاص لینے میں لیت ولعل سے کام لے رہے ہیں چنانچہ سب نے باہم فیصلہ کیا کہ بھرہ چل کر خلیفہ مقتول کے انتقام کا مطالبہ کیا جائے۔

جب میہ جماعت بھرہ کے قریب پہنی تو وہاں کے علوی گورز عنان بن حنیف نے انہیں زبرد سی رو کنے کی کوشش کی مگر فنکست کھائی اور گرفتار ہو گئے۔ جب اسے حضرت عائشہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے رہائی کا تھم دے کر کہا کہ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ وہ رہا ہو کرسید ھے حضرت علیٰ کے پاس مدینہ پہنچے۔ (طبریٰ ص 3119- ابن اٹیر ج 3 ص 83)

بھرہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد اعلان عام کر دیا گیا کہ جس جس قبیلہ میں ایسے لوگ ہوں جو حضرت عثان کے قبل میں شریک تھے کپڑ کر لائے جائیں چنانچہاں تتم کے بہت ہے لوگ لائے گئے اور جومجرم ثابت ہوئے انہیں قبل کر دیا گیا۔

جب حضرت علی کو واقعات کی اطلاع ملی تو شام پراشکرکشی کا ارادہ ملتوی کر کے بھرہ کو روانہ ہو

مختلط صحابه كرامٌ كى روش

حفرت عائشہ کی طرح حضرت علیؓ کے لئے بھی یہ دشواری تھی کہ اکثر مختاط اہل مدینہ اور اکابر صحابہ آس خانہ جنگی کے خلاف تھے چناتھ جب آپ نے بصرہ روائگی کا پروگرام بنایا تو اہل مدینہ نے اس معلیہ آپ شام مرکب سے اپنا پہلو ہیجایا۔ (طبری ص 3063)

کیونکہ اہل مدینہ سمنے سے کہ میدمسلہ مشتبہ ہے ہماری سمجھ میں بچھ نہیں آ رہا جب تک معاملہ بالکل واضح نہ ہو جائے اُس وقت تک ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ (طبری 3093)

## حضرت علیؓ کی مدینہ سے روائگی:

کے بدری صحابہ اور چند انصاری صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ 36ھ رہے الاول میں مدینہ سے روانہ ہوئے ۔ سجالی رسول حضرت عبداللہ بن سلام کوخبر ہوئی تو انہوں نے جاضر ہو کر آپ کی سواری کی لگام تھام کی اور عرض کیا کہ اے امیر المونین ! آپ مدینہ سے نہ نکلئے اگر اس وقت نکلے تو اللہ کی تشم پھر آپ یہاں واپس نہ آسیں گے اور مدینہ سے مرکز حکومت نکل جائے گالیکن اس صورتحال میں ان کی کوشش کامیاب نہ ہوسکی۔

چنانچہ مدینہ ہے روانگی کے وقت حضرت علیؓ کے ساتھ سات سو آ دمی تھے جن میں زیادہ تعداد اہل کوفہ و بھرہ کی تھی لیکن راستے ہیں برابرلوگ ساتھ ہوتے چلے گئے۔ (طبری من 3106) اہل کوفہ اور بھرہ کی مدد:

حضرت علی نے ذی قار جگہ پر پہنچ کر منزل کی اور کوفہ و بھرہ سے مدد کے لئے وائی ہیں جا اور اللہ کوفہ کو بھرہ سے مدد کے لئے وائی ہیں جا اور اللہ کوفہ کو لکھا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس امت میں پھر وحدت اور قوت بیدا ہو جائے۔ (طبری من 3140)

حضرت حسن عمار بن باسر اور ہاشم بن عتبہ وغیرہ کوفہ پنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو مؤی اشعری الله کوئی اشعری اوگوں کو جنگ میں شرکت ہے رو کئے کے لئے وعظ ونفیحت کر دہے ہیں اور ان کی نفیحت کا خاصا اثر ہو رہا ہے تو حضرت حسن نے انہیں مجد سے نکال دیا آور خود کھڑ ہے ہو کر تقریر کرنے لگے اور لوگوں کو حضرت علی کی حمایت پر آمادہ کیا تو آپ کی تقریر پر دس بزار افراد نے ساتھ دیا۔

(اخبار الطُّوالُ ص 154)

## حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے مابین مصالحت:

کوفہ کے روساء میں ایک سحالی اور خیرخواہ امت حضرت تعقاع بن عمرہ تھے۔ حضرت علی نے انہیں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے بیاس مفاہمت کی غرض سے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم سے آنے کا مقصد پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا اصلاح کے لئے تو پھر تعقاع نے عرض کیا کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہو؟ تو جواب دیا گیا کہ قاتلین عثان کا قصاص اگر اسے چھوٹ دیا گیا تو گویا تر آن کو چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرت تعقاع نے کہا کہ آپ لوگ بھرہ کے قاتلین عثان کو قل دیا گیا تو گویا تر آن کو چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرت تعقاع نے کہا کہ آپ لوگ بھرہ کے قاتلین عثان کو قل کر چکے اس کا متجہ یہ ہوا کہ بھرہ کے چھ ہزار افراد نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے بھر جب آپ نے حرق ص کو پھوڑ نے پر مجبور ہو گئے گویا جس قصاص کا دعوی حرق ص کو پھوڑ نے پر مجبور ہو گئے گویا جس قصاص کا دعوی حرق ص کو پھوڑ نے پر مجبور ہو گئے گویا جس قصاص کا دعوی حوالے یہ چھ ہزار آپ کے خلاف کو س گئے۔

تو پیمرخطرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میری رائے ہیہ ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں حالات کو پُرسکون ہو جانے دیں فی الحال بیعت کر لیں۔ آپ امت کو سخت

آ زمائش میں مبتلاتہ کریں۔ یہ چند افزاد کا نہیں شاری امت کا سوال ہے۔ چنانچہ حضرت تعقاع کی باتیں من کریتیوں نے اسے درست مانا اور عرض کیا کہ جا کر حضرت علیؓ کی بھی رائے لو۔

بین بن سرید میں سے ایک میزت علیٰ کے باس بینج انہیں جا کرخو تجری سائی آب س کر بہت خوش ہوئے اور تخلص مسلمانوں کی بڑی جماعت مصالحت و مقاہمت کے لئے تیار ہوگئ اور قعقاع نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور ان سے کہا کہ اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اس لئے میں کل واپس کوفہ چلا جاؤں گا البذا تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ کیمن جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خون میں کسی قسم کی شرکت کی ہے آبیں نہ ہم سے کوئی تو تع رکھنی چاہئے اور نہ ہمارا ساتھ دینا چاہئے۔

(ظبری میں بیہ واقعات مفصل بیان کئے گئے ہیں)

سبائیوں کی فتندائگیزی:

سبائی میں کا رنگ و کھے کر سخت مضطرب ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ اگر میں کے انجام کو بہنے گئی تو پھر ہم لوگوں کی خیر نہیں ہے اب بہتر یہی ہے کہ سب مل کرعلی کو بھی عثان کے پاس پہنچا دیں کہ میں قصاص کا قصہ ہی ختم ہوجائے۔ (تاریخ طبری میں 3165)

صلح كا انعقاد:

میں فریقین ہرممکن طریقے ہے جنگ کی روک تھام اور صلح کی کوشش کرتے رہے اس درمیان میں بہت سے مخاط مسلمان اس جنگ ہے کنارہ کش ہو گئے چنانچہ احنف بن قیس بھی چھ سو آ دمیوں کی جماعت لے کرالگ ہو گئے۔

اب حضرت علی ذکی قاریے بھرہ بھی جگے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد آپ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم میں صلح کی آخری گفتگو ہوئی اور مختلف فیہ مسائل پر بحث مباحثہ ہونے کے بعد بالا تفاق طلحہ بالا تفاق سطے بالا کہ امت کی فلاح صلح میں ہی ہے۔ مصالحت کی تحکیل کے بعد فریقین اپنے اپنے لشکر گاہوں میں مسرور ومطمئن واپس گئے اور اطمینان وسکون کے ساتھ سوئے۔ (طبری ص 3180)

# جنگ جمل کے اسباب پر ایک نظر

میہ جنگ دراصل حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مامین غلط قہمید ان کا بین حصرت علی واقعات کا احاطہ کرنے اور ان میں حیان بیٹک کرنے کے بعد مندرجہ ذیل اسباب کی وات دیکھیاں دیتے ہیں: میں مذر کا جام

### 1- قبائلى عصبيت كالجفرك أنصا:

حضرت عمّان کی شہادت نے عام مسلمانوں کو انتہائی ثم زدہ اور رنجیدہ کر دیا تھا جبکہ حضرت معاویہ نے حضرت عمّان کی شہادت کے خون آلود کیڑوں اور حضرت نائلہ کی کئی ہوئی اُنگلیوں کو جب جامع مسجد مشتق میں منظرعام پر لٹکایا تو اس صورتحال نے شعوبی اور قبائلی تعصب اور منافرت کو حد درجہ بھڑ کا دیا۔

2- حضرت طلحةٌ و زبيرٌ كا مكه جا كرحضرت عائشه كويدينه كے حالات ہے آگاہ كرنا:

حضرت طلی و زبیر قصاص عمّان کے مسلم بر حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے مکہ جاکر حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے مکہ جاکر حضرت عائشہ رضی حضرت عائشہ رضی ابتری و بے جینی کی شدید صورتحال سے آگاہ کیا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخت اضطراب ہوا۔

3- سبائیوں کا حضرت علیؓ کے گروپ میں شامل ہو جاتا:

4- مركز كا فقدان:

حضرت عثان کا تصاص لینے کی آوازیں تو مخلف سمتوں سے آرہی تھیں مگر ایسے لوگ خود کسی ایک مرکز پر جمع نہیں ستھے۔ حضرت عائش کی قیادت میں قصاص عثان کے حامی استھے ہو گئے اور جنگ کی فضاء تیار ہوگئی۔

5- سبائی دونوں فریقوں میں تھس کھیں گئے.

وونوں فریق مسلمانوں کا خون بہانے کے خلاف تھے تگر سبائی دونوں گروہوں میں گھس گئے اور وہ صلح اور امن کی تمام مسامی کو نا کام بنار ہے تھے کیونکہ صلح کی صورت میں ان کے تخریبی اور منافقانہ کردار کا ثابت ہو جانا بقینی تھا۔

6- سبائیوں کی سازش کامیاب ہوگئی:

حضرت قعقاع بن عمرة نے دونوں جانب کے فریقوں سے ل کر انتہائی احسن انداز میں صلح کے لئے فضاء سازگار کر لی تھی کہ سبائیوں نے ان تمام کوششوں کو تباہ کر دیا وہ کسی صورت میں اتحاد بین المسلمین دیکھنا پہند نہیں کرتے تھے۔ دوسرے خود ان کو اپنے انجام بدکا خطرہ تھا لہٰدا سبائیوں کی سازش بھی جنگ کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔

## جنگ جمل کے واقعات

حضرت علی نے بھرہ کی طرف روانگی ہے تبل ایک مصالحانہ تقریر کی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ دشمنان اسلام کی سازش کا متبعہ ہے مسلمانوں کی عظمت و شوکت کو دیکھ کر ان سے سینوں میں حسد کی آگ جل ران کے سینوں میں حسد کی آگ جل رہی ہے اور آپ نے بیری کہا کہ جم کل بھرہ روانہ ہوں گے مگر جنگ و جدال و میں حسد کی آگ جل بہیں بلکہ امن و امان اور اتفاق کے لئے جائیں گے لہذا بلوائیوں میں سے کوئی بھی ممارے ساتھ نہ جائے۔

حفترت علیؓ کے ارشادات س کرسیائیوں کے باوس تلے سے زمین نکل گئ لہذا انہول نے ہر

صورت بنگ چیر نے کا پروگرام طے کرلیا۔ دوسرے دن علی اصبح حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ بھرہ روانہ ہوئے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم بھی اپنے لشکر لے کر نظئ تمن دن تک دونوں لشکر آ سنے سامنے صف آ راء رہے اور سفیروں کی آ مدورفت بھی جاری رہی۔ آخر ایک رات صلح کی تمام شرالط طے ہو گئیں۔ رات دونوں فوجیں امن و اطمینان کی نیند سوئیں لیکن فرقہ سبائیہ کے لوگوں نے جولشکر علی میں شامل سے حسب پروگرام حضرت عاکشہ کے لشکر پر شب خون ، را اور ہنگامہ مدا ہو گیا۔ حضرت زبیر وطلحہ رضی اللہ عنہم نے اپنے خیموں سے نکل کر پوچھا کہ یہ کیا طوفان برتمیزی ہے تو شر پندوں نے جواب دیا کہ "دخشرت علی کے ساتھیوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ " حضرت علی و زبیر رض الد عنہم کہنے گئے کہ "فسوی حضرت علی مسلمانوں کا خون گرانے سے باز نہ رہے۔"

ادھر حضرت علیؓ نے دریافت فرمایا '' بیت شوروغل کیسا ہے؟'' حضرت علیؓ نے کہا ۔''افسوں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم مسلمانوں کا خون بہانے سے نہ رُکے۔'' جبکہ فریقین بری الذمہ تھے اور منافقین و فرقہ پرداز سبائیوں کا وار چل گیا تھا۔ طلوع آفاب ہے قبل ہی صلح وامن کا دل آ ویز خواب بکھر چکا تھا۔

پردر ہا یوں در دبل کے طا۔ وں ا ماب سے س بی و و ان و دن او یو مواب سر چا ھا۔
مسلمانوں کی مگواریں ایک دومرے کے گلے کانے لگیں۔ بھرہ کے قاضی کعب بن تورکی
درخواست پر اُم المونین حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں تشریف لے گئیں تاکہ
مسلمانوں کو اس خانہ جنگی سے روکیں۔ احتیاطاً آپ کے ہودن کو زرہوں سے ڈھک دیا گیا تھا' ادھر
اہل کوفہ نے خیال کیا کہ ام المونین خودلوائی میں شریک ہونے کے لئے آئی ہیں چنانچہ وہ مزید جوش و
خروش سے اونے لگے۔ حضرت عائشہ نے کعب بن تور سے کہا کہ وہ اعلان کر دیں کہ مسلمان آبس میں
طرائی بند کر دیں اور کتاب اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیں۔ کعب بید اعلان کرنے بوجے تو ایک سبائی نے
ساک کر تیر مارا جس سے وہ جال بحق ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سبائیوں نے حضرت عائشہ کے ہودج
سیر تیروں کی بارش کر دی۔ اہل بھرہ نے جب حرم رسول اسٹین کو خطرے میں و یکھا تو حرمت بیت رسول
کی خاطت کے لئے پروانہ وار نار ہونے گئے۔ ( تاریخ طبری میں 1388)

حضرت زبیر کی جنگ سے علیحد گی اور شہادت:

عین بنگامہ کارزار میں جب حضرت ملی کی نظر جب حضرت زبیر پر بی تو انہوں نے ان سے کہا کہ ابوعبداللہ تنہمیں یاد ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے تم سے ایک دن بوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے بال میں جواب دیا تھا تو بھر آ ب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لاو کے حضرت زبیر نے فرمایا: بال مجھے یاد آ گیا۔ (مستدرک حاکم نے 3 ' فضائل زبیر ")

آنخضرت کی میپیتین گوئی من کر حضرت زبیر نے فورا لوٹ جانے کا قصد کرلیا اور واپس لوٹ نے گئے۔ (اخبار الطّوالُ ص 157)

والیسی برایک سبائی عمرو بن جرموز آپ کے ساتھ ہو گیا وادی سباع میں نماز کا وقت ہو گیا تھا ا حضرت زبیر جب سجدہ میں گئے تو ابن جرموز نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد ابنی کارگزاری دکھانے کے لئے آپ کا سر کھوڑا اور زرّہ لے کر خوشی خوشی

حضرت طلحهٔ کی شهادت:

حضرت زبیر او الی جاتے دیکھ کر حضرت طلحہ نے بھی دالیں کا قصد کرلیا۔ مروان بن علم نے دیکھا کہ اگر ریجی چلے گئے تو لڑائی کا رنگ ہی بدل جائے گا چنانچہ اس نے ایسا تیر مارا کہ ایک ہی تیر سے وہ شہید ہو گئے۔ (اخبار الطّوالُ ص 158)

اونٹ کے گرد جانبازوں کی بہادری کے مظاہر:

ان دونوں بزرگوں کے بعد بھی لڑائی کا زور ختم نہ ہوا۔ فریقین نے نہایت پامردی سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ اور حمل پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی لیکن جانتاروں نے جانبازی کا حق اوا کر دیا۔ قبیلہ بنی ضبہ اور از دیے اونٹ کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی حفاظت میں دو ہزار سات سواز داور دو ہزار یوضبہ نے جانیں فدا کیں۔ لیا۔ اس کی حفاظت میں دو ہزار سات سواز داور دو ہزار یوضبہ نے جانیں فدا کیں۔ (اخبار الطوال میں 157)

اونٹ کی مہار بکڑنا گویا موت کے منہ میں جانا تھالیکن جاناروں نے تانتا نہ ٹوٹے دیا جیسے ہی ایک گرنا تھا فورا دوسرا جگہ لے لیتا تھا اس طریقہ سے جالیس آ دمیوں نے جانیں قربان کر دیں۔ (یعقوبی ج ص 212)

جنگ کا خاتمہ:

حضرت علی نے ویکھا کہ جب تک حضرت عائشہ کا اونٹ کھڑا ہے گڑائی جاری رہے گی لہذا آپ کے حکم ہے ایک شخص اعین بن ضبہ نے اونٹ کے پاؤل زخی کر دیئے چنانچہ وہ بلبلا کر بیٹھ گیا۔
اس کے بیٹھتے ہی گڑائی کا رنگ بدل گیا اور حضرت عائشہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئ۔ خضرت علی نے اعلان کرا دیا کہ کسی بھاگئے والے کا تعاقب نہ کیا جائے نہ کسی زخی کو پامال کیا جائے نہ کسی کا مال لوٹا جائے جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے۔ (اخبار الطوال می 161 و یعقوبی جو می 213) جائے جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے۔ (اخبار الطوال می 161 و یعقوبی جو می 213) میں علی نہ کسی کو فوج نے ہاتھ روک لئے بعض آ دمیوں کے ایک سوال پر آپ نے بی ایک کو فوج نے ہاتھ روک لئے بعض آ دمیوں کے ایک سوال پر آپ نے

فرمایا که اس تکم کانعیل کرو اور جس بات کونبیں جانتے ہوائے چھوڑ دو۔ (اخبار القوال من 161) ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حضرت علی کی حاضری

جنگ ختم ہونے کے فورا بعد حضرت علی فوراً حصرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: ای جان! مزاج کیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: الحمد للد خیریت سے ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ تو اُم المونین نے آمین کہا۔

چند دن کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو نہایت عزت و احترام سے مدینہ روانہ کیا۔ بھرہ کی جالیس معزز خواتین کو ہمرکاب کیا۔ زادراہ نفذ وجنس اور جملہ سامان آپ کی خدمت میں بیش کیا

تاريخ اسلام ..... (343)

اور محمد بن الی بکر کو حکم دیا کہ وہ بحفاظت ام المونین کو مدینہ پہنچا دیں۔ روائگی کے وقت خود دور تک رخصت کرنے گئے۔ (طبری من 3231)

### رخصت کے وقت فریقین کی خوش آئندہ گفتگو:

رخصت ہوتے وقت حضرت عائش نے لوگوں سے فرمایا:

"میرے بچو! یہ جنگ غلط نئی کا نتیجہ تھی اس لئے جمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے کام نہیں لینا جاہئے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد کے درمیان بھی بھار نوک جھونک ہو جایا کرتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہیں تھی۔ میں ہر حالت میں انہیں بھلا آ دی بچھتی ہوں۔"

ام المونین کے اس ارشاد بر حضرت علی نے قرمایا: "ام المونین سے قرماتی ہیں۔ خدا کی قشم میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی وہ ونیا اور آخریت دونوں میں محمد رسول الله میں محمد میں۔"

ال خوش آئند گفتگو اور صاف دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے چنانچے حضرت عائشتہ مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ تشریف لے گئیں۔

دونوں بزرگوں کی نیت ٹھیک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تاعمر اس کی ندامت رہی۔ جب جنگ جمل کا مذکرہ آتا تھا تو زارہ قطار رونے لگتی تھیں اور فرماتیں کہ کاش آج سے ہیں برس پہلے میں دنیا سے بی اُٹھ گئی ہوتی۔ (منداحمہ بن عنبل' تذکرہ حضرت عائش)

# جنگ جمل کے نتائج

جنگ جمل کے ممل حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد اس سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آئے ہیں:

1- مسلمانوں کی تلواریں باہم مکرا تئیں:

ال جنگ کو تاریخ اسلام میں اس کئے اہمیت حاصل ہے کہ پہلی بار بیہ افسوسناک حادثہ بیش آیا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اُٹھائی اس سے قبل ان کی تلواریں باطل کے خلاف فکراتی مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف فکراتی مسلمان آپس میں لڑکر کئی گروہوں میں تقسیم ہو مجھے۔

2- متحده مرکزختم ہو گیا:

اس جنگ میں دس ہزار مسلمان مارے مجے اور ان کی جمعیت کمزور ہوگئی۔ حضرت طلحہ اور حضرت در جو گئی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زیر رضی اللہ عنہم جیسے اکابر شہید ہو مجے۔ مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ بھر گیا۔ اس کے بعد وہ مجرایک مرکز پر متحد ہوکر جنع نہ ہوسکے بلکہ اس کے بعد ان میں جنگوں اور اندرونی سازشوں کا سلسلہ چل فکلا۔

تاريخ اسلام ..... (344)

3- دارالخلافه کی مدینه سے کوفه منتقلی:

محضرت علی کاعسکری اور سول نظام در ہم برہم ہو کر رہ گیا۔ انہیں از سر ہو نظم و نسق بحال اور انواج کو منظم کرنا پڑا۔ کوفہ میں ان کے ہدرو زیادہ تصے لبدا انہوں نے موارا ککومت کو مدینہ سے کوفہ میں منتقل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی جمرت علی بہت سے مخلص ساتھیوں سے محروم ہو گئے۔

A. حضرت على اور معاوية كى فوجول كا توازن تبديل موكيا

اس جنگ کا ایک ایم نتیجہ یہ نکلا کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کی محروفیت سے فائدہ اُٹھا کر اپنی طاقت بہت بردھا لی۔ جنگ جمل کے باعث حضرت علی کی فوجی تیاریوں میں بہت زیادہ کمزوری واقع ہوگئی۔ حضرت معاویہ جو بائیس برس سے صوبائی گورز سے اب اپنی معزولی اور جنگ جمل کے باعث مرکزی سیاست میں دلچیس لینے لگے۔ اب انہوں نے خلیفہ وقت بننے کا ارادہ کرلیا تھا اور اس کے لئے فضاء بنانی شروع کر دی تھی۔

5- حضرت عائشه <sup>مع ع</sup>مر بھر افسر دہ رہیں <u>:</u>

حضرت عائشہ رضی الله عنها کو اس جنگ کا عمر بھر نہایت قلق رہا۔ وہ اکثر افسوس کرتیں اور فرماتی

تقيس

یں ۔ ''کاش! میں آج ہے ہیں برس پہلے ہی دنیا ہے اُٹھ گئی ہوتی۔' یہ جنگ ہر کھاظ سے مسلمانوں کے حق میں انتہائی نقصان وہ تابت ہوئی اور اس کا فطری اور منطقی نتیجہ جنگ صفین کی شکل میں ظاہر ہوا۔



# جنگ صفین کے اسباب واقعات اور اہمیت و نتائج

جنگ صفین کے اسباب ومحرکات:

جنگ صفین کے بھی کم وہیں وہی اسباب و حالات ہیں جو جنگ جمل کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنے تھے۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور نہ ہی ان کی طرف سے صادر شدہ معزولی کے تھم کوتشلیم کیا تھا بلکہ حضرت عمّان کے خون آلود کیڑے اور ان کی طرف سے صادر شدہ معزولی کے تھم کوتشلیم کیا تھا بلکہ حضرت عمّان کے خون آلود کیڑے اور ان کی المیہ محرّمہ حضرت ناکلہ کی کئی ہوئی اُنگلیاں وشق میں منگوا لیس اور لوگوں کو حضرت عمّان کے تھاس پر اُبھار نے گئے جنانچہ ایک بہت بڑی جعیت نے ان کی دعوت پر لبیک کہی اور خلیفہ شہید کے قاموں سے انتقام لینے کی تیاریاں کرنے گئے۔

جھزت علیؓ کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو شام پرفوج کشی کا ارادہ کیا گر ایتے میں خبر آئی کہ حضرت عاکشۂ مقتدر صحابہ کے ساتھ بھرہ کی طرف بڑھ رہی ہیں اس لئے شام کا ارادہ ملتوی کرکے بھرہ چل دیئے جہاں جنگ جمل کا واقعہ چیش آیا۔ (تاریخ اسلام' فراہی' ص 175)

جنگ صفین کے واقعات:

حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان جو خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا اس سے مثبت نتا گُ کی کوئی تو تع نہ تھی۔ امیر معاویہ اپنی ضدیر قائم تھے اس لئے جار و ناچار حصرت علیؓ کو ان کے خلاف قدم اُٹھانا پڑا۔

چنانچہ حضرت علیٰ کوفہ سے ذکی الحج 36ھ میں اس ہزار (80,000) فوج کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس فوج میں ستر بدری سامت سو بیعت رضوان کے جانثار اور چار سو عام مہاجر و انصار شامل تھے۔ (تاریخ لیفٹو کی ڈع م 2 ص 218)

حفرت علی نے کوفہ سے روانہ ہو کرنخیلہ کے مقام پر قیام کیا اور یہیں حفرت عبداللہ بن عبال بھرہ سے اپنے تشکر کے ساتھ حضرت علی سے آسلے۔ یہاں حضرت علی نے اپنے لشکر کو مرتب کیا اس کے بعد شام کی طرف کوچ کیا اور دریائے فرات کوعبور کر کے میدان صفین میں بڑاؤ ڈالا۔

حضرت امیر معاویہ اطلاع ملی کہ حضرت علی اپنی فوج کے ہمراہ صفین کے میں ہینج کیے ہیں تو وہ بھی اپنا ساتھ ہزار کا نشکر لے کر میدان میں آئیجے تو اس طرح عراقی اور شای مسلمانوں کی ۔ طاقتین صفین کے میدان میں آئے سامنے صف آراء ہوگئیں۔

یانی کے لئے مشکش

یانی پرشامی نوجوں نے قبضہ کرلیا تھا جب انہوں نے علوی فوج کو پانی نہ لینے دیا تو انہوں نے طاقت سے پانی پر شامی نوجوں نے شخصرت علی نے شامیوں کو پانی لینے کی عام اجازت دے دی اور دونوں نوجوں میں اس قدر آتا جاتا ہو گیا کہ دونوں طرف سے لوگ میں گفتگو کرنے گئے کہ اب جنگ

تاريخ اسلام ..... (346) نہیں ہوگی بلکہ ملح ہوجائے گی۔ (تاریخ طبری ص 3269) صلح کی ایک اور کوشش مگر نا کام: دو دن عراقی اور شامی فوجیس خاموشی ہے آ منے سامنے بیٹھی رہیں۔ تیسرے ون سلح کے لئے نامدو بیام کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت علی نے ایک وفد حضرت معاومیے کے باس بھیجا۔ ارکان وفد نے حضرت معاوریہ سے گفتگو کی اور حضرت معاویہ کی طرف سے یہی مطالبہ تھا کہ علی قاتلین عثان کو جارے جوالے کر دیں تو ہم ان کی بیعت کر لیں گے۔ ورنہ ہمارے ورمیان تلوار فیصلہ کرے گی البذا میہ وفعد نا کام جَنَّك كا ما قاعده آغاز: جهادی الاوّل 37ھ با قاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ عراقی اور شامی فوجیس آمنے سامنے آئیں۔ ابتداء میں کوئی خوزیز جنگ نه ہوئی۔ ایک ایک دستہ سامنے آتا تھا' معمولی جھڑ پیں ہوتیں اور شام <del>کو اسی</del>ے اييخ حيمول مين وايس جلى جاتى تھيں۔ ميدان جنگ ميں مصالحت كى ايك اور كوشش: جمادی الاوّل 37ھ سے جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور جمادی الثانی کے آخر تک ای طرح جنگ كا سلسله جارى رہا اور جيسے ہى رجب كا جاند طلوع ہوا حرمت والے مبينے كے پیش نظر دونوں طرف سے جنگ رُک گئی۔اس التواء ہے سلح کنندگان کومصالحت کا ایک اور موقع مل گیا چنانچے حضرت ابوالدرواء اور ابواہامہ بابلی رضی الله عنهم دونوں امیر معاویدے باس کے اور ان سے گفتگو کی ابوالدرداء: كيا عنال كوعلى في فل كيا ي امیر معاویہ فل تو نہیں کیا ہے گر قاتلوں کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ ان کومیرے حوالے کر ویں تو میں سب ے ملے بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد دونوں احباب حضرت علی کے پاس آئے اور انہیں حضرت امیر معاوید کی گفتگو ہے آگاہ کیا۔ اے من کر 20 ہزار آ دی حضرت علیؓ کی فوج سے باہر نکل آئے اور نعرہ لگایا کہ ہم سب عثمان ہے قاتل ہیں۔ حضرت ابوالدرداء اور ابوامامه بابلی رضی الله عنهم نے میرنگ دیکھا تو دونوں برزگ ساحلی علاقہ کی طرف چل پڑے اور اس جنگ میں کوئی حصہ بیس لیا۔ (تاریخ اسلام نے 1 ص 333) صلح کی آ جری مگر نا کام کوشش: جب سلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو آخری بار امیر معاویہ نے ایک خار ایک وقد حضرت علیؓ کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے حضرت علیؓ ہے سلح کے متعلق مفتلو کی۔ تو وفد کے ارکان کے سامنے حضرت علیؓ نے اپنے استحقاق خلافت اور انصار ومہاجرین کی ان کی بیعت کر لینے کے متعلق گفتگو گی۔ وفد کے ایک رکن شرجیل بن سمط نے کہا:

مؤرّ خین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بینتالیس ہزار شامی اور بجین ہزار عراقی کام آئے یعنی کل ستر ہزار آ دی قل ہوئے۔ ہزاروں عورتیں ہوہ اور لا کھوں بیچے بیٹیم ہو گئے اور مؤرخین نے بیکھی لکھا ہے کہ درمیان میں مُر دول کی تجہیر و تکفین کے لئے ایک ایک دو دوروز جنگ ملتوی کرنا پرتی تھی۔ (اخبار الطّوالُ ص 182- تاريخ اسلامُ ج 1 ص 333)

'' نہ میں بیہ کہنا ہوں کہ وہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے قبل کئے گئے اور نہ میں بیہ کہنا ہوں کہ

جھٹرت علی کا رہے جواب من کر وفد کے ارکان اُٹھ کھڑے ہوئے اور رہے کہد کر رخصت ہو گئے کہ

خون ہے سرخ ہو گیا۔

تاريخ اسلام ..... (347)

ظالم ہونے کی حیثیت ہے۔''

حضرت عليٌّ نے قرمایا: .

" بیرتو فرمائیے کہ عنمان مظلوم قبل کئے گئے ہیں؟"

حضرت علی کی فوجوں نے بڑی جراکت اور شجاعت سے شامی فوجوں کا مقابلہ کیا اور شامی فوجوں کے باؤل اکھڑنے کے تو امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا کہ اب کیا كرنا جائے۔اب تو ہميں اين محكست صاف نظرة رہى ہے جلدى سوچو كيا كرنا ہے۔

عمرو بن العاص كى مذبير اور علوى فوج ميں اختلاف:

حضرت عمرو بن العاص في خضرت امير معادية كومشوره ديا كه بهم لوگ قرآن مجيد كو نالث منانے کی وعوت دیتے ہیں۔ اِس کے قبول و انکار سے حضرت علیٰ کی فوج میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ نے اس تدبیر کو مناسب سمجھا تو یکا یک شامی فوجوں نے اپنے نیزول پر قرآن مجید بلند كرك ليآرنا شروع كرويا\_

سالندى كاب بالسيخ اور مارے درميان اس كے فيلے كومنظور كرو۔ اگر اال شام ندر بات مغربی سرحدول کی حفاظت کون کرے گا اور اگر اہل عراق مذرہے تو مشرقی سرحدول کی حفاظت کون

"خدا کے بندو! جنگ جاری رکھؤ دھوکہ میں نہ آؤ گئے بہت قریب ہے۔ میں معاویہ عمرو بن

تاريخ اسلام ..... (348) العاص عبيب بن مسلمه ابن الى سرح اور ابن ألى محيط كو جانبا ہوں۔ انہوں نے تمہيں وهوكه وينے كے کئے بیر حیال چلی ہے۔" (طبری من 3330) دوسری طرف امیر معاویہ نے اعلان کر دیا کہ جنگ بہت طول تھینے گئی ہے ہم میں سے ہر فریق اینے کوحق اور دوسرے کو باطل تصور کرتا ہے اس جھڑے کو چکانے کے لئے ہم نے قرآن کو ُ ٹالٹ ماننے کی دعوت دی ہے آ<sup>گ</sup>ہ وہ اس کو قبول کر لیس تو قبہا ورنہ پھر ہماری جےت قائم ہو چکی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی امیر معادیہ نے ' سرت علی کو ایک خط لکھا کہ ''اس خوزیزی کا موَاخدہ میرے ، تمبارے سرے اب میں تمہیں اس کو بند کرنے اُلفت و محبت قائم كرفي اور بغض وعناد كو بھلا دينے كى وعوت دينا ہول،" (تاريخ اسلام ج1 ص 336) شامی نوج نے جب اینے نیزوں پر قرآن بلند کیا تو عراقی فوجوں نے جنگ روک دی۔ حضرت علیؓ نے انہیں کہا بھی کہ بیرایک جنگی حال ہے تگر ان کی فوج نے کہا کہ ہمیں قرآن کو علم مان لیما جا ہے۔ نو حضرت ملیؓ فوج میں انتشار ت<u>جھلنے</u> کے خطرہ کے پیش نظر تحکیم پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ طے رہے ہوا کہ دونوں وہنما حضرت علی و امیر معاوریہ اپنی جانب سے ایک ایک محص کو متعین کر دیں اور بیہ دونوں ٹالٹ اس بات کو طے کر دیں جس میںمسلمانوں کا فائدہ ہو۔حضرت معاویثے نے حضرت عمرو بن العاص کو اپنا وکیل نامزد کر دیا۔ ادھر حضرت علیؓ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنا و کیل نامزد کرنا جا ہا لیکن بعض لوگوں نے مخالفت کی اور کہا کہ حضرت ابو موکی اشعری کو و کیل بنایا جائے چنانچہ حضرت ابومویٰ اشعریٰ وکیل مقرر ہوئے۔ حضرت ابوموی اشعریؓ شام کے ایک گاؤں میں عزلبت نشین ہتھے۔ قاصد کے ذریعے انہیں بلایا گیا اور فریقین عہد نامہ تحکیم کی تحریر کے لئے اکٹھے ہوئے۔ مؤرخین کے مطابق ایک طویل عبد نامہ تحکیم لکھا گیا جس میں سے اہم یا تیں ہیں! علی بن الی طالب اور ان کی جماعت نے عبداللہ بن قیس (ابوموی اشعری ) کو اور معاویہ بن الی سفیان اور ان کی جماعت نے عمرو بن العاص کو تھم مقرر کیا ہے۔ یہ دونوں فریق کتاب اللہ اور سنت رسول التسکینی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ۴ صلمین کا فیصلہ فریقین کے لئے واجب اسلیم ہوگا۔ جو فریق فیلے کوشلیم نہیں کرے گا تو تھم اور مسلمان دوسرے فریق کی مدد کریں گے۔ كتاب وسنت كے ساتھ مطابقت ندر كھنے كى صورت ميں اس كى يابندى ضرورى بيس ہوگا۔ فیصلہ کے اعلان تک جنگ ملتوی رہے گی اور کامل امن واطمینان رکھا جائے گا۔ ماہ رمضان تک فیصلہ ہو جانا جاہے فریقین کی رضامندی سے پھے تاخیر ہوسکتی ہے۔

8 - اگرمقررہ مدت میں فیصلہ نبر سنایا گیا تو فریقین کو از سرنو جنگ کرنے کا اختیار ہوگا۔

(البداييه والنهايهُ ج7 ص 277)

اس معاہدہ پر فریقین کی طرف سے متناز لوگوں کے دستخط ہو گئے اور یہ بھی طے ہوا کہ دومتہ الحندل کے مقام پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ شامی اور عراق فوجوں کو تمام شرائط سے آگاہ کر دیا گیا۔ معاہدہ تحکیم کی شرائط من کر حضرت علیٰ کی فوج کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا جس نے بعد میں ایک مستفال نہ ہے جب سے بعد میں ایک مستفال نہ ہے جب سے بعد میں ایک

مستقل فرقد کی شکل اختیار کرلی اور بید خارجی فرقه " کے نام سے موسوم ہوا۔

صمين كا اجلال:

معامرہ تکیم کے تحت حضرت الوموی اشعری اور حضرت عمرو بن العاص کا اجلائی ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص بڑے ہے ہے ہوئی ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص بڑے وانشمنز مدبر معاملہ فہم اور زیرک انسان سے انہوں نے پہلے ہی تعظیم و تکریم کے فرر لیے حضرت ابوموی اشعری بررگ اور رسول اللہ فررایے حضرت ابوموی اشعری نے حضرت عبداللہ معلی ہے مقتدر صحالی بی اس لئے آپ ابنا خیال ظاہر فرمائے چنانچہ ابوموی اشعری نے حضرت عبداللہ من تکری و خلیفہ بنانے کی تجویر بیش کی جبکہ عمرو بن العاص نے اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنانے کی تجویر بیش کی جبکہ عمرو! آپس میں خانہ جنگی اور خوزیری کے بعد مسلمانوں نے یہ بیش کی۔ ابوموی اشعری فرمانے کے کہ عمرو! آپس میں خانہ جنگی اور خوزیری کے بعد مسلمانوں نے یہ معاملہ ہمارے بیرو کر دیا ہے اب ہم ان کو فتنہ و فساد میں مبتلانہیں کریں گے۔

عمرو بن العاص نے كہا: " بير آپ كى كيا رائے ہے؟"

ابوموکی نے کہا کہ''میرا خیال ہے کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کومعز دل کر دیں اور مسلمانوں کو شخصرے سے خلیفہ کے انتخاب کا حق دیا جائے۔''

حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ' بجھے اس ہے اتفاق ہے۔' ( خلفائے راشدین ص 258 )

### فيصله كا اعلان:

جب فیصلہ کا دن آیا تو حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمرو بن العاص دومتہ الجندل میں العاص دوئوں جماعتوں کے اکثر لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوموی اشعری نے حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ پہلے آپ فیصلہ سنا کیں انہوں نے کہا کہ آپ فضل وشرف اور من وسال عبل مجھ سے زیادہ افضل ہیں اس لئے آپ بی فیصلہ سنا کیں چنانچہ ابو موی اشعری حضرت عمرو بن العاص کی باتوں میں آ گئے حالانکہ عبداللہ بن عباس نے حضرت ابوموی کومشورہ دیا تھا کہ آپ فیصلہ کرنے میں سبقت نہ کرنا بلکہ پہلے عمرو بن العاص سے فیصلہ کا اعلان کروا کیں کیونکہ عمرو بن العاص میں ہیں ہیں آپ سے پہلے عمرو بن العاص سے فیصلہ کا اعلان کروا کیں کیونکہ عمرو بن العاص میں جو کہ دے جا کیں۔

چنانچہ وہی ہوا جس کا حضرت ابن عمال کو خطرہ تھا کہ ابوموی اشعری فیصلہ سنانے کے لئے کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد کہا:

لوگوا ہم نے اس مسئلہ پر غور کیا اس اُمت کے انفاق اتحاد اور اصلاح کی اس کے سوا اور کوئی

تاريخ اسلام ..... (350) صورت نظر نہیں آتی کہ علی اور معاوید دونوں کو معزول کر کے خلافت کو شوری بر چھوڑ دیا جائے۔ عام مسلمان جسے اہل مجھیں منتخب کر لیں۔ اس بناء پر میں علی اور معاوید دونوں کومعزول کرتا ہوں آئندہ تم جے بیند کرواپنا خلیفہ بناؤ۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص فیصلہ ستانے کے لئے گھڑے ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد لوگو! ابوموی کا فیصلہ آپ نے س لیا انہوں نے اپنے آدمی (علی بن ابی طالب) کومعزول کر دیا ہے میں بھی انہیں معزول کرتا ہوں لیکن اینے آ دمی (معاوید بن ابی سفیان) کو برقرار رکھتا ہوں وہ امیر الموسین حضرت عثان کے ولی اور ان کے قصاص کے طالب بیں اس لئے ان کی قائم مقامی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ (اخبار الطوال ص 214- تاریخ اسلام ج 1 ص 342) حضرت ابوموی اشعری حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنهم کی زبان سے میدالفاظ من کر حیرال رہ گئے اور کہا کہ 'میصر بیجا غداری اور دھوکہ ہے۔' اور حضرت عمرو بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ "تمہاری مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جب اس پر بوجھ لادو تب بھی ہائیا ہے اور جب چھوڑو تب بھی اور عمرو بن العاص في جواب بيس كها كه "تمهارى مثال اس گدھے كى ہے جس بر كما بيس لدى اس فیصلہ کے بعد حضرت علیؓ کے حامیوں میں سخت برہمی پیدا ہوگئی اور امیر معاویہ کے حامیوں نے اسے باضابط سلیم کرلیا۔ جنگ صفین کی اہمیت و اثرات: جنگ صفین نے تاریخ اسلام کا رُخ بدل دیا اس سے قبل امیر معاویہ صرف شام کے گورز اور قصاص عثان کے دَا می تھے تھیم کی تجویز طے ہو جانے کے بعد وہ خلافت کے دا می ہی نہ رہے بلکہ مملا خلیفہ بنا دئے گئے۔ ہلے تو وہ صرف آیک مخالف تنے جو ایک بہانے کی آڑ میں مرکزی حکومت ہے کٹ کرعلیحدہ ہا گئے تھے۔ جنگ کے نتیج اور عمرو بن العاص کے نصلے نے انہیں منصرف خلافت کا دعویدار بنا دیا تھا بلکا شامیوں نے ان کوخلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی عظیم تعداد تقریباستر ہزار نفوس میدان جنگ میں کام آ ہے جن میں صالح ترین اور سعیدترین افراد بھی شامل ہے۔ جنگ کے خاتے کے بعد حضرت علی کوشدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی فوج کا ایک حا الگ ہو گیا ہی لوگ آئندہ چل کر خارجی کہلائے۔ مضرت علیٰ کی فوجی قوت کمزور ہوگئی جبکہ امیر معاویہ نے اپنی عسکری قوت کو مضبوط اور منظم

اتحاد اور ملت اسلامیه کی آخری اُمید بھی دم توڑگئی۔ اسلامی سلطنت دوجصول میں تقسیم ہوگئی اور مسلمان کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ قبائلی اور جاہلی تعقیبات نے دلول میں پھر جگہ پکڑلی جس کا افسوس ناک نتیجہ سانحہ کر بلاکی شکل موا۔

جنگ صفین کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مملکت اسلامیہ کا شورائی نظام ختم ہو گیا۔ جنگ کے نتیجے میں امیر معاویہ کہنے کو تو بظاہر خلیفہ وقت اور امیر المومنین تنصے مگر ان کا انداز حکومت اور طریق سیاست سراسر شاہانہ تھا۔

انہوں نے اپنی وفات کے بعد اپنے سٹے یزید کو اپنا جائشین نامزد کرکے اس کے حق میں بیعت کے اور دوسری طرف حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد حضرت حسنؓ کی بطور خلیفہ نامزدگی ہے خلافت مورو حیت اور ملوکیت میں تبدیل ہوگئی اور خلافت راشدہ کا زریں عہد شہادت علیؓ کے بعد اختیام پذیر ہو گیا۔



# 1- النجدات:

فارجیوں کا ایک مؤثر گروہ ''النجدات' کہلاتا تھا۔ بیر فرقہ اس بات کا قائل تھا کہ خلافت و ریاست کا قیام ہی غیر ضروری ہے۔مسلمانوں کوخود ہی حق کے مطابق اجماعی طور پر عمل کرنا جاہے لیکن اگر وہ کسی مرحلے پر خلیفہ منتخب کرنے کی ضرورت محسوں کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔

#### 2- ازارقه:

یہ خارجوں کا سب سے بڑا گروہ تھا ہے علاوہ تمام مسلمانوں کومشرک سجھتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خوارج پر اپ سواکسی اذان پر نماز اوا کرنا جائز نہیں اور خارجی کے علاوہ کسی کا کیا ہوا ڈیجے طال نہیں۔ نہ بی کسی دوسرے سے شادی بیاہ کا تعلق جائز ہوسکتا ہے اور نہ خارجی و غیر خارجی ایک دوسرے کے دارت ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد فرض عین قرار دیتے تھے۔ ان کے خزد یک ان کی عورتوں اور بچوں کوئی کرنا اور ان کا مال و متاع لوٹ لینا جائز تھا۔ ازار قد خود ان خارجوں کو بھی کا فر کہتے ہے جو عام مسلمانوں کے خلاف جہاد کے لئے شکلین وہ اپنے مخالفین کے خلاف جہاد سے خالفین کے ساتھ خیات حلال جائز تھا۔ ان کی تنگ نظری اور تشدد کا یہ حال تھا کہ غیر مسلموں کو ان کے ہاں مسلمانوں کی نبیت زیادہ امان نصیب تھی۔

#### 3- اباضييه.

خارجیوں کا سب سے زیادہ نرم اور معندل گروہ اباضیہ تھا جوعام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا گر مشرک کہنے سے احتراز کرتا۔ ان کے نزدیک عام مسلمان غیر موہن تھے وہ ان کی شہادت قبول کرئے۔ شادی بیاہ اور توارث جائز رکھتے اور ان کے علاقے کو دارالکفر یا دارالحرب کے بجائے دارالتوجید بچھتے مشادی بیاہ اور توارث کے مراکز کو اس سے مشنی رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کے حملہ کرتا جائز نہیں بچھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کے حملہ کرتا جائز نہیں بچھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کے حملہ کرتا جائز نہیں بچھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کے حملہ کرتا جائز نہیں بچھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کے حملہ کرتا جائز نہیں بچھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کے حملہ کرتا جائز نہیں بچھتے تھے۔ مسلمانوں پر جھپ کے حملہ کرتا جائز نہیں بچھتے تھے۔ اور جائز مانے۔

خوارج اس معاملہ میں بڑی شدت کے حامل سے کہ دین میں سرے سے تھم مقرر کرنا کفر ہے اور جس شخص کو اس عقیدہ سے اتفاق نہ ہواس کا خون مباح ہے۔ اس کے بعد خوارج نے نہروان کو اپنا مرکز بنالیا۔ (تاریخ اسلام'ج 1 ص 243)

### خوارج کے مظالم

خوارج نے اپنے عقائد کی اشاعت دوسرے شہروں میں کرتی شروع کر دی اور کوف بھرہ مدائن اور کوف بھرہ مدائن اور عراق کے شہروں میں ایک کثیر تعداد اپنی ہم خیال بنا لید اب خوارج نے ظلم وستم کا سلسلیہ شروع کر دیا اور اس کی ابتداء ایک برزرگ عبداللہ بن خباب اور ان کی خاطہ بنوی کا قل ہے۔ حضرت عبداللہ بن خباب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے سے کہ خواری نے انہیں پکڑ لیا اور کی سوالات کے جس کے انہوں نے جوابات دیے تا آئکہ ایک بدوال ان سے بدر کیا گیا کہ حضرت علی سے متعلق محکم سے قبل اور بعد آپ کی کیا رائے ہے؟

عيدالله في كها:

" معلی تنہارے مقابلہ میں کماب اللہ کو زیادہ سمجھنے والے اور اس برعمل کرنے والے ہیں۔ " خوارج نے کہا:

" " تم راہ ہدایت سے دور اور شخصیت برسی میں گرفتار ہو۔ "

پھر انہوں نے عبداللہ بن خباب کو نہر کے کنارے لے جا کر ذرج کر دیا اور ان کی حاملہ بیوی کا پیٹ جاک کرکے انہیں شہید کر دیا۔ ( تاریخ ملت کچ 1 ص 390)

نهروان کی جنگ اور خارجیوں کی شکست

حفرت علی نے فارجیوں کو خط لکھا کہ ہم نے تھمین کے فیصلے کوتتلیم نہیں کیا اور شام پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس لئے شامیوں کے خلاف ہماری مدد کرور اس کے جواب میں فارجیوں نے کہا کہ بداڑائی آپ اپنی ذات کے لئے کڑنا جا ہتے ہیں نہ کہ حق کے لئے لہذا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔

ال کے بعد خارجیوں نے اپنی سرگرمیاں مزید تیز کر دیں وہ لوگوں کو حضرت علیٰ کی فوج میں شامل ہونے سے روکتے اور اپنے عقائد کی تائید نہ کرنے والے کو بے درینے قبل کر دیتے چنانچہ بہت کے مسلمان تہ تیج کر دیتے گئے۔ حضرت علیٰ نے انہیں سمجھانے کے لئے ایک قاصد بھیجا مگر خارجیوں کے مسلمان تہ تیج قبل کر دیا اور خارجیوں کی فتنہ نے اسے بھی قبل کر ڈالا۔ ان حالات میں آپ نے شام جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور خارجیوں کی فتنہ آگیزی کا سدباب کرنے کے لئے ای ہزار کے شکر جرار کے ساتھ نہروان کا زُخ کیا۔

خوارج کے خلاف جنگی کارروائی کرنے سے پہلے آپ نے حضرت ابوابوب انصاری اور حضرت سعد بن عبادہ کو ان کے باس بھیجا کہ وہ ان ہے گفتگو کرکے انہیں ان کی غلطیوں پر متنبہ کریں لیکن ہے دونوں صحابہ کرام ناکام واپس آئے۔

اس کے بعد حضرت علی نے انہیں بیغام بھیجا کہ

"تمہارے جن آ دمیول نے ہمارے آ دمیوں کول کیا ہے ان کو قصاص کے لئے ہمارے حوالے کر دونو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے شاید خدا تعالی تمہیں راہ راست پر لے آئے " ان لوگول نے جواب دیا کہ" ہم سب نے قل کیا ہے اور ہم تمہارا اور ان کا دونوں کا خون مباح سمجھتے ہیں۔"

(تاریخ اسلام ج ۱ ص 345)

چنانچہ اس جواب کے بعد حضرت علی ان سے مقابلہ کے لئے میدان میں آئے اور جب دونوں طرف منیں آئے اور جب دونوں طرف منیں آراستہ ہوئیں تو حضرت ابوایوب انصاری نے اعلان کیا کہ ''جوشن آراستہ ہوئیں تو حضرت ابوایوب انصاری نے اعلان کیا کہ ''جوشن ہمارے اس علم کے نیچے آ جائے یا لوٹ جائے یا خوارج کا ساتھ جھوڑ دے وہ ''

اس اعلان کے سننے کے بعد ایک خارجی سردار فروہ بن نوفل اپنے باریجی سو آ دمی لے کر علیحدہ ہو گیا اور ایک اور گروہ نے علیحدگی اختیار کی آور کوفہ کی راہ کی اور ایک ہزار آ دمیوں نے ابو ابوب کے علم کے بنچ پٹاہ کی اور اب صرف جا رہزار آ دمی عبداللہ بن وہب کے ساتھ رہ گئے۔

حضرت على في البير بهي ابتداء نه كي بلكه خود خارجي لا حكم الا لله كا نغره لكا كرمسلمانول بر

حملہ آور ہو گئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ علوی فوج جران وسٹسٹدررہ گئے۔ ان کے اعضاء کٹ کر الگ ہو جاتے تھے لیکن وہ بدستور لڑتے جاتے۔ خوارج نے برا زبردست مقابلہ کیا مگر ای ہزار کے مقابلہ کیا مگر ای ہزار کے مقابلہ کیا مگر ای ہزار کے مقابلہ کی جاتے ہوئے میں جار ہزار کی کیا چیش جاتی بالآخر ایک خوزیز جنگ کے بعد شکست کھائی آور وہ سارے کے

سارے مارے کئے اور اللہ تعالی نے حضرت علی کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔

(347001751015)": -.

خوارج کی قلیل تعداد جنگ کے بعد مختلف اطراف میں بھیل گئی اور زمیرز مین سرگرمیاں شروع کر دیں اور ایک مدت تک ان کا استیصال نہ ہوسکا۔

جنگ نہروان کے اثرات:

بلاشبہ اس فیصلہ کن جنگ سے خارجیوں کی قوت کو کیل کر رکھ دیا گر اس کے متان اور اثرات حضرت علی کے حق میں اچھے تابت نہ ہوئے کونکہ اس جنگ بیں علوی فوج کے حوصلے بیت ہو گئے تھے اور اب جو انہوں نے شام کی طرف برھنے کا ارادہ کیا تو انشکر یوں نے کہا کہ خارجیوں کی جنگ میں ہماری ملوار میں کند ہوگئ بین اور نیزے ٹوٹ چکے بین بہتر بھی ہے کہ پھھ عرصہ کے لئے شام پر فوج کئی کا خیال ملوی کر دیا جائے تاکہ ہم اپنا اسلی وغیرہ درست کر لیں اور تازہ دم ہوکر شامیوں کا مقابلہ کریں چنانچہ اس عذر پر ایک ایک کر کے سب اپ اپنے گھروں کو چل دیئے اور حضرت علی کے ساتھ صرف ایک ہزار آ دی رہ گئے۔ بیرحالت و کھی کر آپ بھی کوفہ لوٹ آ ہے۔

(تاريخ ابن اثيرُج 3 ص 139 - تاريخ اسلامُ ذاكرُ حميد الدينُ ص 182)

مصرير امير معاوية كا قبضه:

حضرت علیٰ نے مصر میں عثانی گورٹر کومعزول کر کے قبیں بن سعد انصاری کومصر کا نیا گورٹر مقرر کیا تھا۔ قبیں بن سعد نے حکمت عملی سے کام لے کر اہل مصر سے حضرت علیٰ کے لئے خلافت کی بیعت لے لی اور امن و امان بخال کر دیا۔ ر

جنگ صفین کے موقع پر امیر معاویہ نے سعد کو اپنا حلیف بنانا چاہا گر وہ گول مول جواب وے کر ٹال گئے۔ امیر معاویہ نے نوج کشی کی دھمکی دی تو ابن سعد نے ترکی بہتر کی جواب دیا۔ اس پر امیر معاویہ نے افواہ نے حضرت علی کو بھی متاثر کیا اور ہا بھی معاویہ نے افواہ نے حضرت علی کو بھی متاثر کیا اور ہا بھی علافہ میاں اس قدر بردھیں کہ قیس بن سعد مصرکی حکومت ہے مستعفی ہو گئے اور ان کی جگہ تھے بن الی بکر کو مصرکا محدر نامزد کر دیا گیا۔ وہ کم من اور نا تجربہ کار سے عالات پر قابونہ پاسکے۔

وقت کی نزاکت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے امیر معاویی نے فائدہ اُٹھاتے ہوئے امیر معاوید

نے حصرت عمرہ بن العاص کو چھ ہزار فوج کے ساتھ مصر بھیجا۔ محد بن ابوبکر نے مردانہ وار مقابلہ کیا مگر

تنكست كهاني اورمصر يزشاميون كا قبصنه مو كميا-

(ابن اثيرُ ج 3 ص 107-108 ' 143 - طبري ص 92-3391)

### حضرت امیر معاویہؓ کے جارحانہ اقدامات اور اس کے نتائج :

38ھ میں مصریر آئیر معاویہ کا قبضہ ہو گیا تو اب امیر معاویہ کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا تو اب امیر معاویہ کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا جانے انہوں نے چھوٹے دستے بھیج دیے جنانچہ انہوں نے لوٹ مارکر کے ہر طرف بدامن پھیلا دی۔ خود امیر معاویہ نے دجلہ کے ساحلی علاقوں پر حملہ کرکے بیت المال لوٹ لیا لہٰدا حضرت علی نے دستوں کی سرکوبی کے لئے فوج بھیجی جس نے تھوڑے ہی عرصہ میں مقوضہ علاقوں سے انہیں نکال دیا۔

امیر مودید نے 40 میں مشہور جفائش سردار بسر بن ارطاۃ کو تین ہزار کی فوج کے ساتھ حجاز روانہ کیا اور اس نے کسی مزاحمت کے بغیر مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرکے امیر معاوید کی بیعت لے لی۔ حضرت علی کوان واقعات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ابن مسعود کو جار ہزار فوج کے ساتھ حجاز بھیجا اس کشکر کا حال من کرشامی حجاز چھوڑ کر بھاگ گئے اور مکہ ویدینہ پر حضرت علی کا دوبارہ قبضہ ہوگیا۔

(طبری اور ابن اثیرمختلف سنین )

تخاز کے علاوہ باتی صوبوں میں بھی اس متم کی افراتفری بیاتھی اس بدامنی ہے فائدہ اٹھا کر کرمان اور فارس کے صوبے باغی ہو گئے گر جلد ہی اس شورش پر قابو یا لیا گیا۔

ال مسلسل خانہ جنگی خوز بری اور بدائنی ہے گھرا کر حضرت علی اور حضرت معاویہ نے 40 ھ بنی صلح کر لی۔ اس سلح کی رو سے جاز وعراق اور مشرق کا پورا علاقہ حضرت علی کے پاس رہا اور شام و مصر اور مغرب کا علاقہ امیر معاویہ کے حق میں آیا۔ اس طرح خلافت دو حصوں میں بٹ گئی اور اسلامی بختی کا محض سیای طور پر بی خاتمہ نہ ہوا بلکہ اسلامی اخوت و مساوات کا جس کا مقصد وحید تسلی اور معاشرتی تعقبات کو مثانا تھا مرب کاری گئی اور اس کے ساتھ بی اسلام کے جمہوری نظام کو بھی سخت صدمہ پہنچا۔ (تاریخ اسلام شاہ معین الدین حسراول می عداول می 225)

عبدعلوی کی فتوحات

تصرت علی کا بوراز مانہ خانہ جنگیوں میں گزرا بخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد آپ کو ایک ون کے لئے بھی اندرونی جنگروں سے فرصت نہ ملی اس لئے بیرونی فتوحات کی جانب توجہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا تاہم سیستان اور کائل میں بعض فتوحات ہوئیں۔ 38ھ میں بحری راستہ ہے کوہ کن پر حملہ ہوا۔ (فتوح البلدان بلاذری)

بغاوتون كا استيصال:

مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھا کر سرز مین عجم میں جگہ جگہ بطاوتیں بیا ہو گئیں۔ کرمان اور فاریں کے صوبے باغی ہو مجئے تھے۔ بعض اور علاقوں میں بھی بغادت کے آثار نظر آتے تھے۔ حضرت علیٰ

تاريخ اسلام ..... (358)

نے اندرونی شورشوں کے باوجود زیاد بن ابیدکو مامور کیا۔ اس نے بُغاوت فرو کڑے باغی علاقول کو قابو مِينَ كَيَا\_ ( تاريخ اسلامُ ندويُ حصّبه اوّلُ صُ 225)

حضرت على برقا تلانه حمله اور شهادت

40ھ میں حضرت علی کی شہادت کا عظیم حادثہ بیش آیا۔ اس کی تفصیل نیز ہے کہ تہروان کے معرکہ میں خارجیوں کو سخت نقصان بہنچا تھا اس لئے اس جماعت کے تین افراد عبدالرحمٰن بن سمجم برک بن عبداللد اور عمرو بن مكر في بالهم مشوره كيا كدنهروان كي مقولين كي بعد زندگي به كار بي معاويداور على من ہے كوئى بھى حكومت كا الل نہيں ان كى خانہ جنكى كى وجرسے محلوق خدا مسيبت ميں مبتلا ہے ان بوحتم کے بغیر امن وسکون قائم نہیں ہوسکتا۔

چنانچہ عبدالرحمٰن بن مجم نے حضرت علیٰ کو برک بن عبداللہ نے امیر معاور یکو اور عمرو بن بر نے حضرت عمرو بن العاص كوشتهيد كرف كابيره أتفايات ابن تجم في الين كام من ايك اور تحص شبيب بن بجرہ انجعی کو بھی شریک کر لیا اور نتیوں نے ایک ہی دن 16 رمضان 40ھ کو نماز فجر کے وقت نتیول

ا تفاق سے عمرو بن العاص کے بجائے اس ون ایک اور مخص خارجہ بن حبیب نماز بڑھانے کے لئے آئے تھے ان کے دھوکے میں وہ مارے گئے۔ برک بن عبداللہ ملی نے ومثق کی جامع مسجد میں داخل ہو کرجس وقت امیر معاویہ نماز نجر کی امامت کر رہے تھے تکوار کا ایک ہاتھ مارا اور سمجھا کہ تکوار کا ہاتھ کاری لگا ہے بھا گالیکن گرفتار کر لیا گیا۔ امیر معاویہ زخی تو ہوئے لیکن زخم مہلک نہ تھا چند روز کے علاج معالجہ کے بعد تندرست ہو گئے

عبدالرمن بن مجم ای نیت سے کوفہ پہنیا وہاں خوارج کی ایک بری تعداد موجود تھی۔عبدالرمن بن ملجم ان ہے ملیا رہنا تھا۔ ایک دن بعض خارجیوں نے ابن سم کی ملاقات ایک خوبصورت عورت نظام بنت جی ہے کرائی۔عبدالرحن بن سمجم اس پر عاشق ہو گیا۔ستگدل نازنین نے کیا کہ میرے وصل کی شرط بدہے کہ جومہر میں طلب کروں وہ مجھے ادا کرو۔

ابن مجم راضی ہو گیا۔

قظام نے اپنا مہر بتلایا: تین ہزار درہم ایک غلام آیک کنیر اور حضرت علی کا کمٹا ہوائر! ابن سجم نے کہا: منظور ہے۔ ممر میں علی کوئس طرح قتل کروں؟

اس خونخوار نازنین نے کہا: حصب کر۔

اكرتم كامياب واليس آئة تو محلوق كوشر سے نجات دو كے اور الل وعيال كے ساتھ مسرت كى . زندگی بسر کرو شے اور اگر مارے مھے تو جنت اور لاز وال تعتیں حاصل کرو گے۔ روایات سے تابت ہے کہ حضرت علی کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے ابن سمجم کو و مکھتے تو محسوں کرتے کہ اس کے ہاتھ خون سے تنکین ہونے والے ہیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے حضرت علی فرماتے تھے کہ "خدا کی قتم! مجھے آنخضرت ملائی ہے بتلایا تھا کہ میری موت مل سے ہو گی۔" (طبقات ابن سعدج 3 ص 33) ایک دن دوران خطبہ آت نے فرمایا: ووقسم ہے اس بروردگار کی جس نے فتح اُ گایا اور جان بیدا کی (آور این داڑھی اور سر کی طرف اشارہ کرکے فرمایا) میضرور اس سے رنگ جانے والی ہے۔ بدبخت کیوں انتظار کر رہا ہے۔' لوگول نے عرض کیا: "مامیر المومنین! ہمیں اس کا نام بتائیں ہم ابھی اس کا فیصلہ کر دیتے "م اليه آدى كو كيول قل كرو كي جس في ابھي مجھے قل نہيں كيا۔" ائیک دن ایک محص نے حضرت علی ہے کہا کہ امیر المونین ہوشیار رہے۔ قبیلہ مراد کے لوگ الك دن ابن افعث نے ابن مجم كوتلوار لكاتے ديكھا تو كہا كه مجھ اپنى تلوار دكھاؤ كوار بالكل

آب کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور آپ کے قبل کی فکر میں ہیں۔
'ایک دن ابن اشعث نے ابن مجم کوتلوار لگاتے دیکھا تو کہا کہ جھے اپی تلوار دکھاؤ' تلوار بالکل نگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے تم کیوں تلوار لگا رہے ہو۔ اس نے جواب دیا: میں گاؤں کے اونٹ کو فرج کرتا جا ہتا ہوں۔ اشعث سمجھ گئے اور آپنے نچر پر سوار ہو کر حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور کہا:

> "آپ عبدالرحمٰن بن مجم کی شجاعت اور جراکت سے واقف ہیں۔" آپ نے جواب دیا:

"اللَّيْن مجھے اس نے ابھی تک قل نہیں کیا۔" (طبقات ابن سعد ج 3 ص 34)

حضرت عليًّا كي پشيماني:

اس وفت بورے ملک میں جو حالات نظے حضرات علیٰ اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ حافظ ابن کیٹر ککھتے ہیں کہ

امیر المونین علی کو حالات نے بہت افسردہ کر دیا تھا۔ ان کی فوج میں بے راہ روی تھی اہل عراق نے ان کی مخالفت شروع کر دی تھی ان کے ساتھ تعاون سے کترا رہے تھے۔ ادھر شامیوں کی قوت زور بکڑ چکی تھی۔ اب وہ دائیں بائیس حملے کرتے ادر لوٹ مچا رہے تھے جبکہ لوگوں نے ان کو بے بازو مددگار چھوڑ دیا تھا ان سے کنارہ کش ہو گئے یہاں تک کہ خود امیر المونین اپی زندگی سے اکتا گئے

تاريخ اسلام ..... (360) اور موت کی تمنا کرنے لگے اور کہتے تھے یہ (اپنی رکیش مبارک کی طرف اشارُہ کرکے) اس کے (ایسے سر کی طرف اشارہ کرکے ) خون ہے رنگ دی جائے گی بالآ خریمی ہو کر رہا۔ (البداييه والنهايين 7 ص 334) مستحبح شهادت: اقدام قل جمعہ 17 رمضان 40ھ مج کی نماز کے وقت ہوا۔ ابن سمجم رات اضعف بن قیس کی معجد میں اس سے باتیں کرتا رہا اور نماز فجر سے پہلے اسینے ایک خارجی ساتھی جبیب بن بجرہ کے ساتھ کوفہ کی جامع مسجد میں جہاں حضرت علیٰ نماز ادا کرتے تھے آ گیا۔ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ ''جس دن پیرحاد نثر ہونا تھا' حضرت علیٰ کو رات بھر نبیند نہیں آئی۔ میں حاضر ہوا تو فرمایا رات بھر جا گنا رہا ہوں۔ ذرا ور ہوئی نیند آ گئی تو خواب میں رسول النسکی کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی: ما رسول الله مالی آپ کی اُمت سے میں نے بری تکلیف اُٹھائی ہے تو آ پہنائیلم نے فرمایا: الله سے دعا کرو کہ وہ مجھے ان سے چھٹکارہ دے دے ۔ اس ير ميس في الله تعالى سے دعا كى ہے: اے اللہ! مجھے ان ہے بہتر رقیق عطا فرما اور انہیں مجھ سے بہتر ساتھی دے۔'' (ابن سعترُن 3 ص 36) ای کے بعد امیر المومنین اُٹھے اور معد تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب مبحد تشریف لے جاتے تو لوگوں کو نماز کے لئے جگاتے جاتے۔ اس کے بعد آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے اور اندر داخل ہونے لگے تو دو تکواریں چمکیں اور ایک آواز بلند ہوئی۔ حکومت خدا کی ہے نہ کہ علی تیری۔ این هبیب کی تکوار تو دروازے کے طاق پر بڑی لیکن ابن ملجم کی تکوار بیشانی برگلی اور دماغ میں اُر کئی۔ زخم کھاتے ہی حضرت علی نے کہا: فزت و رب الكعبه "كعبكرت كالشم من كامياب موكيا-" اور اس كے ساتھ بى آپ نے آواز لگا دى كد "قاتل جائے نہ يائے" لوگ برطرف سے دوڑے ابن طبیب تو بھاگ کیا لیکن ابن سمجم پکڑا گیا۔ (ابن سعد ج 3 ص 37) قاتل کے مارے میں وصیت: و معرت على في اسية صاحبراد المصرت حسن كو بلايا اور فرمايا: "میدقیدی ہے اس کی خاطر تواضع کرو اچھا کھانا دو اور نرم بستر دو اگر زعرہ رموں گا تو اسے

تاريخ اسلام ..... (361)

خون کا خود دعوے دار ہوں گا' قصاص لوں گا یا معانب کر دوں گا۔ اگر انقال کر جاؤں تو اے بھی میرے میکھے روانہ کر دینا۔ رب العالمین کے حضور اس سے جواب طلب کرول گا۔

اے بی عبدالمطلبُ! ایبا نہ ہو کہ سلمانوں کی خون ریزی شروع کر دو۔تم کہو گے امیر المونین قل كر ديتے گئے ہيں مگر خبر دار ميرے قاتل كے سواكسى اور كوتل نه كرنا۔ ويكھو اگر ميں اس كے وار سے مر جاؤں تو اس بر بھی ایک بی وار کرنا اس کا مثلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول التسکیلی ہے سنا کہ خبر دار! سى دى روح كو ماركراس كا مثله نه كيا جائے خواہ وہ بھو تكنے والا كما ہى كيوں نه ہو۔

(طبقات ابن سعد ج 3 ص 86)

لوگون کے استفسار برحضرت علی کا جواب: اس کے بعد حضرت علی ہے ہوش گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جندب بن عبداللہ نے عرض

"الميرالمونين! اگر آپ دنيا ہے تشريف لے گئے تو آپ كى جگہ ہم لوگ جس كے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔'' تو آپ نے فرمایا:

-"نه میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نه میں منع کرتا ہول \_"

مجرآب نے اپن اولاد کو ایک دوسرے کے متعلق خیرخواہی کی صیتیں کیں چرحضرت حسن کو خصوصی طور بر امر بالمعروف و نهی عن المنكر اورّحسن اخلاق کی وصیتیں كيس.

( تاریخ طبری ج 6 ص 85)

حضرت علی ونیا ہے رخصت ہو گئے:

اس کے بعد حضرت علیٰ نے بدآیات برهیں:

ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (الزلزال)

لا الله الا الله محمد رسول الله كها اور بميشه بميشه كي لئے آئلميں بندكر ليں \_

(تاریخ طبری ج 6 ص 86)

حضرت على كا انتقال 20 رمضان 40 جمعه كي رات كو بهوا آب كي عمر 63 سال تفي اور مدت خلافت جار سال اور نو ماہ تھی۔ آئٹ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت حس بن علی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں جاری مجائے مانچ تکبیری کہیں اور کوفیہ کے دارالا مارت کے اندرونی حصہ میں ون كئے مكئے۔ (البدايه والنهاية ج7 ص 330)



# حضرت على كے اخلاقی اوصاف و كمالات

国际的 经有关的

حضرت علی بن ابی طالب فطرة سلیم تقے۔ ایام طفولیت ہی ہے آخضرت کے دامن عاطفت میں تربیت یا نہ محضرت کے دامن عاطفت میں تربیت کا نمونہ تقے۔ آپ کی زبان نہ محص کلمہ شرک و کفر سے آلودہ ہوئی اور نہ ہی آپ کی پیٹائی بھی غیر خدا کے سامنے جھی ۔ شراب جو عربول کی تشرک و کفر سے آلودہ ہوئی اور نہ ہی آپ کی پیٹائی بھی غیر خدا کے سامنے جھی ۔ شراب جو عربول کی تشکی میں تھی اسلام سے پہلے بھی اس سے متنفر تھے۔

حضرت علی خلق نبوی کا پیکر اور اسلای تعلیمات کی تصویر متھے۔ اب ہم ذیل میں ان کے چند

اخلاق و عادات کا تذکرہ کرتے ہیں:

#### 1- عبادت ورياضت: آ

حضرت علی بہت زیادہ عبادت گزار نتھ اور عیادت ہی آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ''علی بن ابی طالب قائم اللیل اور صائم النہار نتھ۔'' (جامع الترندی' مناقب علی) اور زبیر بن سعید قریش کا قول ہے کہ

''ہائمی خاندان میں حضرت علیٰ ہے زیادہ عبادت گزار میں نے نہیں ویکھآ۔'' (متدرک حاکم' نے 3 ص 108)

#### 2- امانت و دیانت:

امانت و دیانت آب کا بہترین وصف تھا۔ آپ کو ہی رسوّل اکرم نے ہجرت کے موقع پرلوگوں کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سیرد کی تھی۔

مال غنیمت بڑی احتیاط سے تقسیم کرتے تھے اور تقسیم میں کسی قسم کی کوتا ہی سرزو ہونے سے بہت مخاط رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں سے ایک نارنگی حضرت حسن ؓ نے اُٹھا کی تو فورا ان سے چھین کرلوگوں میں تقسیم کر دی۔ (خلفائے راشدین ص 355)

#### 3- زېدو ورع:

آپ کے نظائل میں سب سے اعلی وصف آپ کا زہد و ورع ہے۔ رہد کے بارہ میں آپ کا

مشهور مقوله ب

"دنیا مردار ہے جواہے حاصل کرنا جاہے اسے کول کی صحبت کے لئے تیار رہنا جائے۔"

(شرح نودی جو اسے حاصل کرنا جاہے اسے کول کی صحبت کے لئے تیار رہنا جائے۔"

آپ کی ساری عمر عسرت و تنگی میں گزرای۔ گئی بار ایسا ہوا کہ فاقول کی ٹوبٹ تک آ جاتی تھی۔ ایک وفعہ ایک بردھیا کا تھیت بینچ کرمٹی بھر تھجوریں حاصل کیں اور ایک وفعہ اپنی تلوار فروخت کرنا پڑی۔ (مسند احمد بن طلبل نرح 1 ص 135)

4-انفاق في سبيل الله:

سیرت نگار لکھتے ہیں گر بھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے ناکام واپس نہیں گیا۔ قوت لا پیموت تک سائلوں کو وے دیتے تھے اور خود فاقیر کرتے تھے۔ ویس میں کی سیا۔

قرآن مجيدگي سيآيت

و یطعمون الطعام علی حبد مسکینا و یتیما و اسیرا (الدح:8) "آور الله تعالی کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین بیتم اور قید یوں کو۔" اس قتم کے آیک واقعہ پر نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری باب مناقب علی )

5-شجاعت وبسالت

اس وصف میں آپ کا کوئی معاصر اور حریفت نہیں تھا۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور اپنی شجاعت اور بہاڑیے اسے انمٹ نقوش جھوڑے۔۔

غزوہ بدر میں آغاز جنگ سے پہلے ولید کوجہنم واصل کیا 'چرشیبہ کوختم کیا۔ جنگ احد میں کفار کا حصندا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا کیہ بھی حصرت علیٰ کی تلوار سے جہنم

غزوہ خندق میں عرب کے مشہور پہلوان عبدود کو آپ نے ہی قتل کیا۔ جنگ خیبر میں ایک ہزار آ دمیوں کے برابر طاقتور مرحب کو مقالبے میں ایسی ضرب لگائی کہ آپ کی ملوار اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی اس کے چیڑوں تک پہنچ گئی۔

جنگ حنین میں جب مسلمانوں کے تیروں کی بوجھاڑ میں یاوی اکھڑ گئے تو چند صحابی ثابت قدم رہے ٔ حضرت علیٰ بھی ان میں شامل تھے۔ (سیرت کی تمام کمّابوں میں بیرواقعات مذکور ہیں۔) معد میں

<u>6- تواضع اور سادگی:</u>

حضرت علی کے مزاح میں اتی بے تکلفی تھی کہ فرش خاک پر بے تکلف سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ رشین پر چا در اوڑ ھے سوئے ہوئے سے کہ آنخضرت میں آئی ہے ادا اتی بیند آئی کہ مجبت آمیز لیج میں کہا: "قیم یا ابا تو اب" "اے ابوتر اب (مٹی والے) اب اُٹھو۔"
پیند آئی کہ بحبت آمیز لیج میں کہا: "قیم یا ابا تو اب" "اے ابوتر اب (مٹی والے) اب اُٹھو۔"
حضرت علی کو سے کنیت بہت محبوب تھی۔ اس کنیت کو سن کر آپ کے ہونوں پر جسم کی لہر معالی ۔ اس کنیت کو سن کر آپ کے ہونوں پر جسم کی لہر معالی ۔ ان کنیت کو سن کر آپ کے ہونوں پر جسم کی لہر معالی ۔ ان کنیت کو سن کر آپ کے ہونوں پر جسم کی لہر معالی ۔ (خلفائے راشد سن ص 359)

7- وشمنول کے ساتھ حسن سلوک:

حفرت علی رسول اکرم الجیلام کے اس فرمان کہ

''بہادر وہ نہیں ہے جو دشن کو پچھاڑ وے بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو زر کرے' کے سیج مصداق تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبداس پرممل کر کے بھی وکھایا۔ جے جما سی مقال میں اور استان میں میں اور استان کی مرتبداس پرممل کر کے بھی وکھایا۔

جنگ جمل کے افتقام پر آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس مجے اور خریت دریافت

۔5۔ نوجی انتظامات:

حفرت علی ایک بڑے تجوبہ کار سپائی اور میدان جنگ کے آدی ہے۔ اس لئے آپ نے فوج کی جانب پوری توجہ کی چانچہ شام کی سرحد پر فوجی جھاؤنیاں قائم کییں۔ 40ھ بیل جیب حفرت امیر معاویہ نے عراق پر عام پورش کی تو پہلے ان چھاؤنیوں کے سپاہیوں نے آئیس آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ ایران بیل مسلسل شورش اور بغاوت کے باعث وہاں بے شار قلع تعمیر کرائے۔ اصطفر کا قلعہ حسن آب ہی کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔

اس کے علاوہ جنگی ضرور بات کے پیش نظر دریائے فرات پر بل تغییر کرایا اور سے بل جنگ صفین میں بڑا مفید ٹابت ہوا۔ (تاریخ طبری ج 6 ص 331)

6- خراج كي آمدني كالضباب:

حضرت علی خراج کے ذمہ داران کا سخت احتساب کرتے اور ان پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ خراج کی رقم تاخیر سے پہنچنے کا سخت نوٹس لیتے۔

ایک مرتبہ بزید بن قیس نے جو کہ ایک علاقہ پر خراج کے عال تھے خراج بھیجے میں تاخیر سے کام لیا تو حضرت علیٰ نے اس بر حخت ایکشن لیا۔ (تاریخ کیفونی ج2 ص237)

7- بيت المال كي حفاظت:

حضرت علی بیت المال کی حفاظت میں حضرت عمر کے نقش قدم پر چکتے تھے اور بیت المال سے معمولی خیانت کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے جو حضرات بیت المال سے قرض لیتے تھے ان کی وفت مقررہ پر والیس نہ ہونے پر سخت سرزنش کرتے ہے اور قرض واپس کرنے کی ہدایت کرتے۔ مقررہ پر واپس نہ ہونے پر سخت سرزنش کرتے ہے اور قرض واپس کرنے کی ہدایت کرتے۔

ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس کے بھرہ کے بیت المال سے دس بزار درہم قرض لئے تھے لیکن وہ وفت مقررہ پر رقم جمع نہ کرا سکے تو انہیں واپسی کے لئے لکھا۔ انہوں نے انکار کر دیا تو انہیں ہے جھایا جس پر انہوں نے رقم جمع کروا دی۔ (تاریخ یعقو کی ج2ص 237)

8- رعایا کے ساتھ برتاؤ:

حضرت علی کا رعایا کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ تھا۔ بیت المال میں جو پچھ آتا ای وقت غرباء و مساکین میں تھیم کر دیتے۔ ایران میں بے شار بعناوتیں ہوئیں لیکن حضرت علی نے ایرانیوں سے جمیشہ اچھا سلوک کیا حتی کہ ایرانی آپ کی شفقت اور نرمی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کہتے تھے:
اچھا سلوک کیا حتی کہ ایرانی آپ کی شفقت اور نرمی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کہتے تھے:
من خدا کی قتم! اس عربی نے نوشیروان کی یاد تیازہ کر دی۔' (خلفائے مراشدین میں 230)

9- بازار کی نگرانی:

حضرت علی بعض اوقات بازار کی خود نگرانی کرتے تھے۔ ٹرخ اور ناپ تول کا خود مشاہدہ کرتے تھے۔ ٹرخ اور ناپ تول کا خود مشاہدہ کرتے تھے۔ ورہ سے کرتے تھے۔ ورہ سے کر بازار نکل جاتے اور تا جروں کوجس معاملہ اور بھی ناپ تول اور گا ہوں ہے اجھے ایراز

تاريخ اسلام ..... (367)

میں گفتگو کرنے کی ہدایت فرماتے۔ (ابن سعد ج 3 ص 10)

10- عدل ومساوات:

حفرت علیٰ عدل و انصاف کے معاملے میں کئی امیر' غریب اورمسلم و غیرمسلم میں فرق نہیں کرتے تھے فریق مقدمہ ہونے کی صورت میں خود عدالت میں حاضر ہوتے۔

ایک مرتبہ آپ کی زرّہ گرگی اور نفرانی کے ہاتھ آگی وہ بازار بیجے آیا۔ حضرت علی نے وہ وہ بازار بیجے آیا۔ حضرت علی نے وہ وکیے لی اور کہا بیزر دمیری ہے اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ آپ نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں دیا۔ قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں حیا۔ بیٹے اور مالکٹ کے حق میں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں لہذا نفرانی کے حق میں فیصلہ ہوگیا۔

اس فیصلہ سے نفرانی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہوگیا اور زرّہ حضرت علی کو واپس کرتے ہو سے کہا۔

''یہ تو انبیاء جیبا انصاف ہے کہ امیر المونین مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور قاضی امیر المونین کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔'' (تاریخ ابن اثیرُ ج 3 ص 160)



and the second of the second o

خوارج کے بالکل برعکس ووسرا گروہ شیغان علی کا تھا۔ شیعہ کے لفظی معنی مطبع، فرمانبردار اور بددگار کے ہیں۔ حامیان علی کا گروہ ابتداء میں شیعان علی کہلاتا تھا جس طرح قصاص عمال کی وغوت بلند كرنے والے عنانی كہلات تے تھے ليكن عملا تشكش بنو اميد اور حاميان على كے درميان شروع ہوئى بعد ميں اصطلاحاً البين صرف شيعه كما جانے لگا۔

· رسول اکرم الفیلم کے بعد بنو ہاتم کے کھی لوگ اور دوسرے لوگوں میں ہے بھی چند افراد ایسے تھے جو حصرت علی کو خلافت کے لئے زیادہ اہل جھتے تھے اور بعض کا ریکھی خیال تھا کہ وہ دوسرے صحابہ خصوصاً حضرت عثان سے انفل ہیں اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی اکر میلی ہے ساتھ خاندانی انتساب کی وجہ سے انہیں خلافت کا زیادہ حق وار سمجھتے تھے لیکن حضرت عثال کے زمانے تک اس طرز مل کے لوگوں نے خلفاء وقت کی مخالفت مہیں کی تھی بلکہ پہلے نتیوں خلفاء کی خلافت کوتشکیم کرتے سے با قاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک فرقے یا گروہ کے وجود کے آثار آس وقت نمایاں ہوئے جب مسلمان طلحہ و زبیر اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ معرکہ جہل اور حضرت معاویہ وعلی کے ساتھ معرکہ صفین میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے اور جب حضرت علی منبروان کے علاقے میں خارجیوں کے استیصال میں

حضرت حسین کی شہادت نے ان کو ایک مرکز پر جمع کر دیا۔ ان کے جذبات میں تندی اور خیالات میں شدت بیدا ہوئی اس طرح ان کے عقائد کو ایک واضح شکل ملی۔ اس کے علاوہ بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت اور عامتہ المسلمین میں جو نفرت پھیلی اور اموی وعیاسی عہد میں اولا دعلی اور ان کے حامیوں پر جرو تشدد کی وجہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔

# شيعان على كي تخصوص نظريات كاخلاصه

شیعان علی کے اینے مخصوص نظریات تھے جن کی تفصیل تاریخ اور سوائے کتب میں بائی جاتی ہے۔ ہم ان میں سے چندایک کا ذکر کرتے ہیں:

## 1- خلافت کی بیجائے امامت کی اصطلاح:

امامت (خلافت کی جگہ ان کی مخصوص اصطلاح ہے) مصالح عامہ سے جیس ہے لہذا اس کا ا بتخاب عام لوگوں برنہیں چھوڑا جا سکتا' اُمت کے بنانے سے کوئی شخص امام نہیں بن سکتا' امامت وین کا ایک اہم رکن اور اسلام کا بنیادی پھر ہے اور نی اکرم میں کے فرائض میں سے ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود واضح تھم سے اسے مقرر کیا جائے۔

#### 2- امام معصوم عن الخطاء ہے:

امام کے متعلق ان کا نظریہ ہہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطاء ہوتا ہے لیعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے متعلق ان کا نظریہ ہہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطاء ہوتا ہے لیعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس سے خلطی کا صدور جائز نہیں ہے ادر ہر قول وقعل جو اس سے صادر ہوئا ہوتا ہے۔ برق ہے گویا امام ہر تتم کی غلطی' کوتا ہی اور خامی سے مبرا ہوتا ہے۔

# 3- حضرت على رسول التسايقيم ك نامزد كرده امام تص

حضرت علی وہ محض میں جن کو حضرت محملی نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا لہذا وہ واضح نص کی بناء پر امام تھے۔

## 4- ہرامام اینے بعد امام کا تقرر کرے گا:

ہرامام کے بعد نیا امام لازما آپ ہے پہلے امام کی نص صریح پر مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس مصب کا تقرر امت کے بعد نیا امام لازما آپ ہے پہلے امام کی نفت کرنے ہے کوئی شخص امام نہیں ہوسکتا۔
5- امامت کا استحقاق:

تعیمان علی کے محصوص نظریئے کی بناء برخلافت کاحق صرف حضرت علیٰ کی اولا د کو حاصل ہے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں ہوسکتا۔

# شبیعہ کے مختلف گروہ اور ان کی آ راء

ال متفق عليه نظري كے بعد شيعوں كے مختلف كروہوں كى آراء مختلف ہو گئيں۔

# معتدل شيعه كالقطائظر

معتدل شیعہ کی رائے ہے کہ حضرت علی نی اکرم الجھا کے بعد افضل ترین مخلوق ہیں۔ ان سے لانے والا یا ان سے بغض رکھنے والا غدا کا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کا حشر کھار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر عمر وعثان جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیئے گئے تھے اگر ان کی خلافت مانتھ ہوگا۔ ابو بکر عمر وعثان جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیئے گئے تھے اگر ان کی خلافت ماننے سے حضرت علی نے افکار کیا ہوتا یا ان سے بارافسگی کی ہوتی تو ہم بھی کہتے کہ وہ دوزخی ہیں مگر چونکہ حضرت علی نے انہیں خلیفہ تسلیم کیا ان سے بیعت کی اور ان کی افتذاء میں نماز اوا کی البذا ہم حضرت علی نے انہیں خلیفہ تسلیم کیا ان سے بیعت کی اور ان کی افتذاء میں نماز اوا کی البذا ہم حضرت علی نے انہیں خلیفہ تسلیم کیا اور نبی کے درمیان مرجہ نبوت کے سواکوئی فرق نہیں کرتے اور باتی تمام حیثیتوں میں ان کو بی کے ساتھ مشترک فشیلت دیتے ہیں۔

#### متشدد شيعه كالظربير

حضرت علیؓ ہے پہلے جن خلفاء نے خلافت کی بیعت کی وہ غاصب تھے اور جن لوگول نے انہیں خلیفہ بتایا وہ عمراہ اور خلام تھے کیونکہ انہوں نے نبی اکرم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو انہیں خلیفہ بتایا وہ عمراہ لوگ مزید تجاوز کرتے اور کہتے کہ پہلے تین خلفاء (رضی اللہ عنہم) اور ال

کے منتخب کرنے والے کا فریقے۔ (نعوذ باللہ) بدلوگ عبداللہ بن سیاء سے زیادہ متاثر تھے۔

زم مزاج شبعه كامؤقف

ان میں ہے سب نے زیادہ نرم اور معدل مسلک زیدیہ کا تھا جو زید بن علی بن حسین (متونی 122ھ) کے پیرو تھے۔ وہ حصرت علی کو افضل شلیم کرتے تھے گران کے ہاں افضل کی موجود کی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ ان کے نزدیک حضرت علی کے حق میں شخصی یا صریحی طور پر رسول الشکائی کی افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ ان کے نزدیک حضرت علی کے حق میں آگر اور عمر فاروق رضی الشکنی کی طرف ہے کوئی فض موجود نہیں ہے کوئی شخص ہونا چاہے خلافت کو تسلیم کرتے تھے تاہم ان کی رائے بیتھی کہ امام اولاد فاطمہ میں ہے کوئی شخص ہونا چاہے بخرطیکہ وہ سلطین کے مقابلے میں امامت کا دعوی لے کر اُٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔ اہل تشیع آج بھی دنیا کے ہر مسلمان ملک میں کہیں اکثریت میں اور کہیں اقلیت کی شکل میں موجود ہیں خصوصاً ایران عراق اور شام میں شیعہ کی اکثریت ہے۔



# خلفائے راشدین کا طریق انتخاب اور مشتر کہ انتخابی اصول کا جائزہ

يهال دو امور مجھنے کے لائق ہيں:

خلفاء راشدین میں ہے ہرایک کا انتخاب کس طرح عمل میں آیا؟

خلفاء راشدین کے انتخاب میں مشتر کہ اصول کا جائزہ۔

خلفاء اربعه كالانتخابي طريقة كار:

کی ہے جہ کہ میں کی ہے۔

پہلے جزو کا مختر جواب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں خلیفہ کے متحب کرنے میں کسی قسم

کے سرکاری دباؤیا اثر ورسوخ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا آئ طرح کسی قسم کی طاقت کا استعال

کرنے کا بھی سوچنا عبث ہے۔عوام نے اپنی آزاد رائے سے ہمیشہ خلیفہ یعنی سربراہ مملکت اسلام کا انتخاب کیا۔

1- خليفه اوّل كا انتخاب:

خلیفہ اوّل کے انتخاب کے وقت انصار کی جماعت نے اکٹھے ہوکر اور ہم مشورہ ہوکر آپ کے ہوتھ کے انتخاب کے وقت انصار کی جماعت نے اکٹھے ہوکر اور ہم مشورہ ہوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔صرف حضرت علیؓ نے کچھ ماہ بعد بیدفرض اوا کیا اور بید دیر کرنے کی وجہ بھی انہوں نے خود بیان کر دی تھی جس کا ذکر ہم قبل ازیں کر چکے ہیں۔

. 2- خليفه ثاني كا انتخاب:

فلیفہ ٹانی حضرت عرر کا تام حضرت ابو بکر نے صائب الرائے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد پیش کیا تھا اور عام مسلمانوں نے اس کی بھی تائید کر دی تھی۔

<u>3- خليفه ثالث كالانتخاب:</u>

4- خليفه جيارم كاانتخاب:

چوتھے فلیفہ کے انتخاب میں انصار و مہاجرین کی ایک جماعت نے آغوش نبوت میں پرورش پانے والے واماد رسول حضرت علی کو فلیفہ بننے پر مجور کیا مگر انہوں نے جواب ویا کہ''انہیں امیر بننے کے بجائے وزیر بننا زیادہ پیند ہے تم جس کو جا ہو نتخب کر لؤ میں راضی ہوں۔'' کیکن لوگوں نے بہات زیادہ زور ویا تو حضرت علی مسجد نبوی میں عوام کی رائے سے مسند خلافت پر قدم رنجہ ہوئے اور مجمع عام میں آئے کی بیعت ہوئی۔

ان تمام انتخابات کی تفصیل ہم ان کے مقامات پر کر چکے ہیں تفصیل جانے کے لئے ہر خلیفہ کا طریق انتخاب خلافت اس خلیفہ کا طریق انتخاب خلافت اس خلیفہ کے حالات سے معلوم کیا جا سکتا ہے جو کہ پچھلے اوراق میں ہم ورج کر سے ہیں۔ حکے ہیں۔

جہاں تک مشتر کہ انتخابی اصول کا تعلق ہے جو کہ دوسرے جزو سے متعلق ہے تو اس سلسلے میں ہم یوں کہیں گے کہ خلفائے راشدین کے انتخاب میں جمہوری طریقہ (شوری کا مشورہ) ایبا اصول نظر آتا ہے جو کہ سب کے انتخاب میں مشترک ہے لیکن حضرت علیؓ کے انتخاب میں اس پر کماحقہ بورا بورا ممل نہیں کیا گیا کہونکہ اسلامی مملکت کا بڑا حصہ شام اس انتخاب میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی ہے انتخاب میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی ہے انتخاب میں شامل ہوا مگر چونکہ انسار و مہاجرین سے تعلق رکھنے والے مقتدر حلقوں نے ان کی بیعت کر لی تھی اس بناء پر انہیں بھی خلفاء راشدین میں شار کیا جاتا ہے۔

چونکہ اس کی مفصل بحث حوالہ جات کے ساتھ ہم پیچھے کر چکے ہیں اور تمام حوالے گزشتہ اوراق میں دیئے جا چکے ہیں اس لئے نئے سرے سے حوالہ جات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔



# خلافت راشده تاریخ اسلام کا

# ایک مثالی اور سنهری دور

## خلافت راشده کی وجه تشمیه

فلافت راشدہ کی اصطلاح کا مطلب ہے ہے کہ آنخضرت میں ہے ہیں جن لوگوں نے اسلامی مملکت کا نظام قرآن وسنت کے مطابق چلانے کا فریضہ سرانجام دیا وہ فلیفہ کہلاتے تھے۔ ان کی تعداد چار ہے جن میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں۔ اس کے بعد نظام خلافت برقرار نہ رہ سکا بلکہ بادشاہت عالب آگی جس کا آغاز امیر معاویہ کے دور حکومت کے بعد نظام خلافت برقرار نہ رہ سکا بلکہ بادشاہ سے اسکا بلکہ ان کا شار اسلام کے پہلے بادشاہ کے طور پر کیا جا سکتا بلکہ ان کا شار اسلام کے پہلے بادشاہ کے طور پر کیا جا سکتا ہے چونکہ خلفاء کی تعداد اربعہ لیعنی چارتھی اس لئے اسے خلافت راشدہ کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔

# خلافت راشده بطور مثالی دور ایک اجمالی تجزییه:

جب ہم خلفائے راہدین، کے دور پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں خلافت راشدہ کے دور کو تاریخ عالم کا سہری دور مانتا پڑتا ہے کیوں ان سب کے دور میں عدل و انصاف مساوات مواقات انسانی آزادی اسلام کی معاشرتی اور تہذیبی ترقی اور فلاح انسانیت آئے عروج پرتھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سیاست ریاست قانون انصاف اور عدل اجہاع کے علاوہ انسانی مصالح کے اصولوں پر پوری طرح عمل کیا جاتا تھا جس کے بی نوع انسان کی آئے والی نسلوں کے لئے ایک قابل عمل نمونہ قائم ہو گیا تھا۔ اب ہم اس دور کی چند چیدہ چیدہ خصوصیات ڈکر کرتے ہیں۔

#### 1- خليفه كالانتخاب

خلافت راشدہ کے بورے دور میں ہے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا کہ کسی خلیفہ کے چناؤ میں کسی فلیفہ کے چناؤ میں کسی فتم کا دباؤ ڈالا گیا ہو یا اثر ورسوخ استعال کیا گیا ہو یا کہیں طاقت کے استعال کا شائہ ہو بلکہ عوام اپنی رائے اور مرضی سے خلیفہ کا چناؤ عمل میں لاتے تھے جیسا کہ اس سے قبل اس کی تفصیل بیان کی جا بھی ہے۔ کے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

### 2- شوراكي حكومت:

اسلامی جمہوریت کی بنیاد شوری پر رکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کی بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات باہمی مشورے ہے مطے کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں شوری کی روح کارفرمائقی اورسب اہم امور شوری کی روشی میں طے کئے جاتے تھے البتہ اس وقت وہ رسی اوارے اور تکلفات موجود نہ تھے جو آج کل کی جمہوریت کے لوازم میں سے ہیں۔

عہد صدیقی میں شوری کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ سب امور خلافت کیار صحابہ کے مشورہ ہے۔ طے پاتے تھے۔ رعایا کے تمام افراد خلیفہ پر تنقید کر سکتے تھے۔عوام کو عام اجازت تھی کہ جب بھی خلیفہ کو غلطی پر دیکھیں تو برملا اپنی رائے کا اظہار کریں۔

اس کی مثال بھیں عہد فاروقی میں بڑی واضح دکھائی دیتی ہیں۔ جب مجمع عام میں ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ مال غنیمت میں سے سب کوایک ایک جاور ملی تھی کیکن حضرت عمر نے دو جاوروں سے اعتراض کیا گیا کہ مال غنیمت میں سے سب کوایک ایک جاور ملی تھی کیکن حضرت عمر نے دو جاوروں سے اپنا لباس تیار کروَایا تھا جس کا جواب بھی مجمع میں ہی دیا گیا کہ میرے بیٹے نے اپنے حصے کی جاور بھی مجھے دے دی تھی تا کہ میں اپنا لباس بنوا سکول۔

اگر خلیفہ کے پاس اینے مؤقف میں واضح دلیل نہ ہوتی تو اسے شوری کا فیصلہ مانتا ضروری ہو جاتا تھا۔کوئی شخص بھی شوری کی تنقید سے بالاتر نہیں ہوتا تھا۔

#### 3- خلیفه کا مقام اور حیثیت:

خلفائے راشد بن رسول اکر مسائل کے سیجے اور سیجے بیزوکار سے ان میں سے ہر ایک خلق محمدی
کا پیکر اسلامی تعلیمات کی مکمل تصویر تھا۔ سادگی و واضع 'امانت و دیانت عبادت و ریاضت اور شجاعت و
خدمت ان سب کا شعار تھا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق حکومت کی اور اپنے عمل سے حضور
میں تھا کی زندگی کا مکمل خاکہ بیش کرکے رسول خدامالی آئے کے عاشین ہونے کا حق ادا کردیا۔

## 4- بيت المال كالفيح استعال:

خلافت راشدہ کے سنہری دور میں بیت المال کی تفاظت بطور امانت کی جاتی بھی اس طرح کہ وہ اپنی مرضی سے معمولی رقم بھی نہ لیتے تھے۔ حضرت عمر نے عوام کے وظائف مقرر کئے تو اپنے لئے صرف اتنا ہی وظیفہ مقرر کیا جس سے وہ وفت کی روٹی چل سکے۔ حضرت عثان کا تو معاملہ ہی الگ تھا اس لئے انہوں نے بیت المال سے بچھ بھی نہ لیا۔ حضرت علی بیت المال کی حفاظت پر کڑی محرانی رکھتے سے اور وہ اپنے لئے بیت المال سے لینا جائز ہی نہیں سیجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی تھیل نے بچھ رقم لینے کی درخواست کی تو آئیس ہے کہ کرا انکار کرویا:

" كياتم حاية ہوكہ تبہارا بھائى تہبيں مسلّمانوں كا مال دے كرجہم ميں جائے۔"

# 5- الله اور رسول سائل کے احکام کی پیروی:

خلفائے راشدین کے دور کی ایک خولی رہ بھی تھی کہ اس میں ملکی اور دیٹی معاملات میں ہمیشہ قرآن وسنت کو اولین حیثیت دی جاتی تھی۔ نہ صرف خلفاء بلکہ ان کے مقرر کروہ گورٹروں کو بھی ریسی قرآن وسنت کو اولین حیثیت دی جاتی تھی۔ نہ صرف خلفاء بلکہ ان کے مقرر کروہ گورٹروں کو بھی ریسی حاصل نہ تھا کہ وہ کسی معاملے میں اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ کریں۔ اگر کسی مسئلہ کا حل کتاب وسنت میں نہ ملتا تو اکا برصحابہ اجتہاد کے ذریعے مناسب حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ پورے دور خلافت

راشده میں قوت طاقت اور افتدار کا سرچشمہ ذات خداوندی کو حاصل تھا۔ خلیفہ تو ایک ذریعہ ہوتا تھا کیونکہ وہی قانون اللی کو نافذ کرتا تھا۔

.6- خوشحالي اور فارغ البالي:

خلافت راشدہ کے عبد میں اتنا سکون تھا کہ اگر کوئی عورت جاز تک لق و دق صحرا میں ہاتھوں پر سونا أجھالتی ہوئی گرر جاتی تو اس کی عفت وعصمت برحرف آنے کا اندیشہ نہ ہوتا اور نہ جان و مال کے ضائع ہونے کا فکر ہوتا اور خوشحالی اور فارغ البالی کا میہ عالم تھا کہ لوگ گھروں سے زکو ہ وصد قات لے کر نکلتے گر اسے قبول کرنے والا کوئی شخص نہ ملا۔ میہ خوشحالی اور فارغ البالی عبد عثانی میں بام عروج بر تھی کیونکہ مال زیادہ ہوتا تھا اور لینے والے کم تھے۔

7- عصبیوں سے پاک حکومتیں

خلفائے راشدین کے دور کی آیک اہم خوبی یہ بھی تھی کہ اس میں قبائلی وطنی اور نسلی تعقبات سے بالاتر ہوکر تمام لوگوں سے مکساں سلوک کیا جاتا تھا تاہم حضرت عثال کی خلافت کے آخری چھ سالوں میں اور حضرت علی کے زمانے میں اموی اور ہاشی عصبیتوں نے دوبارہ سراُ تھایا لیکن اسلامی اخوت اور دی جذبے نے اپنا اثر دکھایا اور امت مسلمہ کی کشتی تکڑے ہونے سے نے گئی۔
اس دور میں تمام فیصلے کسی کے مقام ومرتبہ کی پرواہ کئے بغیر نافذ العمل ہوتے تھے۔

8- خدا خونی اور بر میزگاری:

خلفائے راشدین کے ول خداخونی اور اسلام ببندی ہے معمور تھے۔خودغرضی ہوں بہتی اور حص و لائے نے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ ان کے اندر دنیا طلی کی کوئی خواہش نہتی بلکہ ان کے پیش نظر جرکام میں خوف خدا ہوتا تھا۔ تمام خلفاء راشدین آنخضرت میں تھے۔ مقرب ترین صحابہ اور و لمن خاف مقام دبلہ جنتان کا حقیقی مصداق تھے۔ اس بناء پر وہ عادات و افعال اور اخلاق و برہیزگاری میں بے مثال تھے۔

9- استحكام اسملام:

خلفائے راشد بین کے اسلام کے استحام اور مضبوطی کے لئے ہر ممکن کوشش کی اور اسلام کے مقاب خلفائے راشد بین کے اسلام کے مقابلے میں تمام بغاوتوں اور فنتوں کی سرکونی کرکے باغیوں اور سرکشوں کو اسلام کامطیع و فر ما نبر دار بنایا۔

10- اصلاح معاشره

خلفاء راشدین نے ان تمام معاشرتی' اقتصادی اور تندنی بُرائیوں کا خاتمہ کر دیا تھا جو معاشرے کی خرابی کا باعث اور محرک ہوتی تھیں مثلاً بدکاری' جوا بازی' سودخوری' اقرباء پروری' بہتان تراشی' ڈا کہ زنی' کم نولنا' جھوٹ اور فریب دہی وغیرہ اس بناء پر معاشرہ امن وسکون کا گہوارہ بن گیا۔

تاريخ اسلام ..... (376)

#### 11- عمال كا احتساب:

خلفائے راشدین اسلامی مملکت کے دور دراز صوبوں تک کے گورزوں پر بھی کڑی نگاہ رکھتے سے۔ مختلف ذرائع سے ان کی کارکردگی کا با قاعدہ جائزہ لیتے رہتے ہتھے۔ بدعنوانی کے مدارک کی عاطر تقرر کے وقت ہر ایک کے ذاتی اٹا شکا ریکارڈ رکھ لیتے سے اور جب کوئی اپنے عہدے سے سبدوش ہوتا تو موازنہ کر لیتے کہ کہیں عامل نے اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے زیادہ مال و متاع تو نہیں جمع کرلیا۔

تمام گورنروں کو جج کے موقع پر مکہ میں حاضری کا تھم تھا۔ ان کی موجودگی میں اعلان ہوتا کہ جس شخص کو عامل سے شکایت ہوتو وہ پیش کرے چنانچہ عامل اپنی شکایات پیش کرتے۔ اگر کوئی عامل بلاوجہ کسی پر کوئی زیادتی کرتا تھا تو حضرت عمر مجمع عام میں سزا دیتے تھے۔

#### 12- عدل وانصاف:

خلافت راشدہ تاریخ اسلام کا مثالی اور سنہری دور عدل و انصاف کی وجہ ہے بھی ہے۔ عدل و انصاف ہی وجہ ہے بھی ہے۔ عدل و انصاف ہی حکومت میں عدل و انصاف نہ ہو وہ چند دنوں کی انصاف ہی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے جس حکومت میں عدل و انصاف نہ ہو وہ چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے۔ عدل کی تین مشہور صورتیں ہیں۔ (1) ساجی (2) قانونی (3) اقتصادی عدل۔ خلفائے راشدین کے دور میں عدل و انصاف کی تینوں صورتیں قائم تھیں خصوصاً عدل فاروتی تو ضرب المثل ہے۔

#### 13- اشاعت وين:

خلافت راشدہ میں دعوت اسلام اور اسلام تعلیمات کو عام کرنے اور فروغ دیے کے سلسلے میں برا اہتمام کیا گیا تھا۔ خلفاء راشدین اس بات پر کڑی نگاہ رکھتے ہے کہ دین کی روح کمرور سنہ ہونے بات کے۔

خلفاء راشدین کے دور میں قرآن و حدیث کی خوب اشاعت ہوئی۔ جگہ جگہ مساجد تعمیر ہوئیں دین تعلیم کوفروغ دینے کے لئے ملک کے اطراف وا کناف میں مبلغ بھیجے جاتے تھے۔ 14- قانون کی مالا دستی:

خلافت راشدہ کے دور میں قانون حاکمیت اور بالادی کا اصول عملاً رائے تھا اور پوری ریاست کے لوگ قانون کی نظر میں برابر تھے۔ آقا اور غلام کالے اور گورے عربی اور تجی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ ایک آدی اگر خلیفہ وقت کے خلاف شکایت کرتا تو خلیفہ کو بھی مجرموں کے کئیرے میں کھڑا کیا جاتا تھا اور جرم کا فیصلہ بلا رو رعایت کیا جاتا تھا۔ حضرت عرق اور حضرت علی کی مثالیں اس سلسلہ میں قانون کی بالاوتی کی ورخشدہ مثالیں ہیں۔ عدلیہ انظامیہ سے آزاد اور خود مخارضی کی مسلمان اور غیرمسلم میں تمیز نہ برتی جاتی تھی۔

#### 15- روح جمهوریت:

ظافت راشدہ کے دور میں عوام کوئل حاصل تھا کہ وہ خلیفہ کے ہر عمل پر احتساب اور مواخذہ کر سکتے تھے۔ اگر خلیفہ کا کوئی اقد ام غلط معلوم ہوتا تو اسے فوراً ٹوکا جا سکتا تھا۔ خلیفہ محبد نبوی میں نماز بی گانہ کی امامت کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔ خلیفہ عام مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے لئے کوئی محل نہ ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے دروازے پر کوئی بہرے دار مقرر ہوتا تھا بلکہ اس کے دروازے چوبیں سکھنے کھلے رکھے جاتے تھے تا کہ مظلوم کو فریاد کرنے میں دفت پیش نہ آئے۔ خلیفہ کے لئے کوئی خاص نشان یا لباس نہ تھا اس لئے عام مجمع میں اس کی بہچان مشکل ہوتی تھی۔ اس کی بہت زیادہ مثالیس موجود ہیں۔

#### خلاصة كلام:

المختربيكه خلافت راشده دنيائے اسلام كا درختال و تابناك مثالی اورسنهری دور تھا اس مختر مرت میں خلفاء راشدین نے جو بیش بہا خدمات انجام دیں وہ تاریخ اسلام كا انتہائی جیرت انگیز اور قابل فخر كارنامه ہے۔



# خلافت راشده کا نظام حکومت اور حکومتی ادارے

خلافت كالمفهوم:

خلافت کا لفظ خاص ہے اور صرف رسول اکرم میں ہے۔ اور جانتین کے لئے بولا جاتا ہے۔ جب خلافت کے لفظ کے ساتھ راشدہ کی صفت کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ثاری کا وہ تعین سالہ زریں دور ہوتا ہے جو آنخضرت میں ہے وصال کے بعد صدیق اکبر کی خلافت سے شروع ہو کر حضرت حسن کی جانتینی برختم ہوا۔ تاریخ کی زبان میں ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دینی اور دنیوی امور کے انتظامات کے لئے ایک الیمی جمہوری ریاست قائم کی جائے جس میں نبی کریم میں تائی ہوری زندگی اور نیاست ہواس ریاست کے رئیس کو خلیفہ لیعنی جائشین رسول کہا جاتا ہے۔خلیفہ مسلمانوں کے تمام دینی و دنیوی امور اور ضروریات کا گفیل ہوتا ہے۔

آبخضرت ملی اور آپ کے محابہ میں سے جار حضرات کے بعد ویگرے مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ چاروں اصحاب رسالت مآب ملی اور اس کے تربیت یافتہ سے چونکہ یہ نور نبوت سے براہ ماست ہدایت یافتہ سے اس لئے راشدین کہلائے اور ان کا عہد حکومت خلافت راشدہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حلفاء راشدین نے اس بات کی انہائی کوشش کی کہ نرور کا نتا ت میں افری کے نقش قدم پر چل کر جہور مسلمانوں کو اسلامی زندگی کا عادی بنائیں اور ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا جوئی عوام کی فلاح و بہود اور اتباع سنت ان کا مقصد حیات تھا۔

#### خلافت كا دستور:

اسلامی حکومت کے اصول و توانین کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت کے احکامات اللہ کا اور نا قابل تقلید ہیں۔ یہال قانون بنائے نہیں جاتے بلکہ خلیفہ اور ذمہ وار حکومت اللہ تعالیٰ کے سنے بنائے توانین کو دنیا میں نافذ کرتا ہے کیونکہ اسلام میں حقیقی قانون ساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسولوں کو بھی قانون بنانے کا جق حاصل نہیں البتہ وہ قانون اللی کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں۔ علماء و فقہاء کرتے ہیں۔ حجے اسلامی علماء و فقہاء کتاب و سنت کے وائرہ میں محدود رہ کر مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حجے اسلامی جمہوریت کی مثال ہمیں خلافت راشدہ میں ملتی ہے۔

خلفاء راشدين كانظام حكومت

تاریخ اسلام ..... (379) قدم پرگامزن رہے۔

خلافت راشدہ میں حکومت کے دوشعے تھے:

) -1

- صوبال

مرکزی نظام براہ راست خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ صوبوں پر والی (گورنر) مقرر تھے جن کے تحت مختلف تککموں کے افسر کام کرتے تھے۔ گورنر کا تقرر خود خلیفہ کرتا تھا۔ حضرت ابو بکڑ کے عہد تک بعض عہدہ دار تنخواہ نہیں لیتے تھے البتہ حضرت عمر نے سب گورنروں کو تنخواہیں لینے پر مجبور کیا۔ سب

1- مرکزی نظام

خلافت راشدہ کے دور میں خلیفہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی جس کا انتخاب مسلمانوں کے نمائندے کرتے ہے۔ پھر عام بیعت کی جاتی تھی۔ منتخب خلیفہ کی اطاعت امت مسلمہ پر فرض ہوتی تھی۔ لیکن شرط یہ ہوتی تھی کہ جب تک وہ شرکی احکام کی بابندی کرتا رہے۔ قانون سازی کا کام خلیفہ کی ذمہ داری نہیں تھا بلکہ تمام قوانین قرآن وسنت کی ہدایت کے مرہون منت ہوتے تھے۔ خلیفہ کوشور کی کے مشورے اور فیضلے بھی مانے پڑتے تھے لیعن وہ کوئی اہم قدم شور کی کے مشورے کے بغیر نہ اُٹھا سکتا تھا البتہ خلیفہ کورسول اکرم میں اور فیضلے بھی مہر جا در اور انگوشی مبارک کے استعال کی اجازت تھی۔

مرکزی حکومت کے زیادہ شعبے نہ تھے اس دور میں کا تب کا عہدہ بڑا اہم تھا۔ اس کے بعد قاضی آ کا تب دیوان خزائجی اور صاحب الخراج کے عہدے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں جو نظام حکومت بنایا' وہ آپٹے کے بعد بھی جاری رہا۔ اس نظام کے چلانے کے لئے اور اس کومشورہ وینے کے لئے ایک مجلس بنائی گئی جے مجلس شور کی کہتے ہیں جس کی مدد سے خلیفہ احکام خداد ندی کے مطابق عمل کر آتھا۔

تمام اراکین مجلس شوری کا انتخاب اعلی افسران کو ان کی ذمه داریاں تفویض کرنا مجعته المبارک کا خطبہ دینا اور نماز کی امامت کرنا بھی خلیفہ کی ذمه داریوں میں شامل تھا۔ اسلام کی تروی برتی اسلاکی اسلام کی تروی برتی اسلام کی اسلام کی تروی برتی سرحدول کی حفاظت کریاست میں امن و امان کی برمفتو حد علاقول کا انتظام ریاستی سرحدول کی حفاظت کریاست اور جہاد کا اعلان بھی خلیفہ کی ذمه داری تھی خلیفہ کی ذمه داری تھی خلیفہ کے لئے امیر المونین کا لقب بہلی مرتبہ حضرت عمر قاروق رضی اللہ عند نے اختیار کیا تھا۔

2- صوبائی نظام

خلفائے راشدین کے عہد میں اسلامی ریاست کو کئی صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور ہرصور کا انتظام ایک غال (گورنر) کے ذمہ ہوتا تھا جس کا استخاب بڑی چھان بین اور احتیاط ہے کیا جا ، تھا۔ ابتداء میں صوبے بہت کم شخے جب اسلامی فتو حات کا دائرہ وسیع ہوگیا تو صوبوں کی تعداد بھی بڑے ، اسلامی میں صوبے کا سب سے بڑا افسر والی یا امیر یا عامل کہلاتا تھا۔ والی کے تقرر کے وقت اس کی اہلیت ،

Marfat.com

صلاحیت کوخوب جانیا جاتا تھا۔ ہرصوبے کا گورز اینے صوبے میں ہرفتم کے انظام سے متعلق جوابدہ ہوتا تھا۔

ہرسال نے کے موقع پر تمام صوبول کے والیوں کی حاضری لازی ہوتی بھی اور خلیفہ خود کچہری
لگاتا تھا۔ والی اپنے علاقے ہے آنے والے جان کے سامنے جوابدہ تھے۔ ہرصوبے میں ایک قاضی میر
منتی کا تب دیوان صاحب احداث (پولیس آفیسر) اور بیت المال کا گران ہوتا تھا۔ ان تمام عہدوں کا
تقرر مجلس شوری کے مشورے سے کیا جاتا تھا جن پر مرکز کی گرفت بہت مضبوط ہوتی تھی۔ والیوں کوشری
صدود کے علاوہ دیگر معاملات میں لوگوں سے نری برستے کا تھم تھا۔

ہر شخص کو والی کے بیان بلا جھجک آنے کی اجازت تھی۔ والی کی قیام گاہ جسے وارالا مارت کہتے تھے مسجد سے ملحق ہوا کرتی تھی۔ وہ مسجد میں امامت کروا تا اور وہیں بیٹے کرلوگوں سے ملاقات کرتا۔

3- مالي نظام:

رسول آگرم این استقل خزانہ قائم نہیں کیا تھا۔ حضرت عرائے دور میں ہا قاعدہ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اے دیوان کہا جاتا تھا جس میں تمام ذرائع ہے آنے والی آمدنی جح ہوتی تھی۔ مدینہ میں اس کے با قاعدہ دفاتر قائم کئے گئے۔ ہرصوبے میں بیت المال کی شاخیں قائم کی گئیں۔ صوبے کے اخراجات ہے جو رقم نے جاتی تھی وہ مرکزی بیت المال میں جح کر دی جاتی تھی۔ آمدنی کے بڑے درائع میں زکوۃ 'خراج' عشر' خس اور جزیہ ہوتے تھے۔ خلافت راشدہ میں مال گزاری کا با قاعدہ بندہ بست کیا گیا۔ زمینوں کی پیائش کرکے زر خیزی کی نسبت سے مالیہ وصول کیا جاتا تھا۔ بیت المال کے جانوروں کے لئے جراگا ہیں مخصوص کر دی جاتی تھیں ملک میں آبیا تی اور جانوروں اور زمینوں کی بہتری کے تھے۔

4- فوجى نظام:

آنخضرت المجازية كے دور میں چونك مسلمانوں كى تعداد بہت كم تحق اس لئے بر مسلمان ضرورت كے دقت جہاد میں شر يك ہوتا تھا جوں جوں مسلمان برصتے گئے اور فتوحات كا سلسلہ برصنے لگا تو با قاعدہ فوج كا محكہ قائم كر ديا گيا۔ الك رجم میں تمام فوجوں كے ناموں كا اندراج كيا گيا۔ ان كى تخواہیں مقرر كى گئیں۔ فوج كو دوحصوں میں تقيم كيا گيا تھا۔ ايك با قاعدہ فوج تھى جے چھاؤنيوں میں ركھا جاتا تھا جس كى ہر شم كى ضرورت پورى كى جاتى تھى۔ ان كے گھوڑوں كے لئے اصطم قائم تھے جہاں كھوڑوں كى نسل برھانے كا بھى انظام ہوتا تھا۔ ہر چار ماہ كے بعد انہيں گھر جانے كے لئے رخصت دى حاتى تھى۔

جبکہ دوسری قسم کی فوج وہ ہوتی تھی جو عام طور پر اپنے گھروں میں رہتے تھے اور بوقت ضرورت ابنیں طلب کرلیا جاتا تھا۔ تخواہ دونوں کی برابر ہوتی تھی۔ ہرفوجی کو اعلیٰ تربیت دینے کے لئے با قاعدہ ماہرین مقرر ہوتے تھے جو انہیں تیراندازی نیزہ بازی گھڑسواری شمشیرزنی اور تیراکی سکھاتے ہے۔

تمام مفقوحہ علاقوں میں فوجی مراکز قائم کئے گئے اور ان مراکز کا نہایت معقول انظام کیا گیا۔ فوجیوں کی صحت اور آ رام و آسائش کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ نوجیوں کو ہدایت کی جاتی تھی کہ مفقوحہ اقوام سے اچھا برتاؤ کریں۔ خلفائے راشدین فوجی افسروں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ حضرت عرش نے حضرت خالہ جیسے عظیم فاتح کو سبکدوش کر دیا تھا۔

اسلامی افواج سادگی کی تصویر ہوتی تھیں۔ جنگ کے لمحات میں قراء خوش الحانی ہے سورہ انفال کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔
کی آیات کی تلاوت کرتے تھے جس کے پُرتا ٹیر الفاظ دلوں کو جوش ایمانی ہے معمور کر دیتے تھے۔
غازیوں کی تکبیریں دشمن کی فوج کولرزہ براندام کر دیتی تھیں۔ مشکلات کے ہجوم سامان کی کمی اور سپاہیوں کی قلت کے باوجود عربوں نے تاریخ میں بہلی بار بردی بردی حکومتوں کو زیر تکس کیا۔

### 5- مفتوحه علاقول كانظام:

خلافت راشدہ میں جوعلائے فتح کئے تھے خلفائے راشدین نے ان کے انظام کی طرف خاص نوجہ دی۔ دہاں کے ظالمانہ قوانین کو منسوخ کرکے عادلانہ نظام جاری کیا۔ زمینوں کو ان کے قدیم خاص نوجہ دی۔ دہاں کے ظالمانہ قوانین کو منسوخ کرکے عادلانہ نظام جاری کیا۔ زمینوں کو ان کے قدیم مائلوں کے پاس ہی دہنے دیا گیا۔ عربوں کو مفتوحہ اقوام کی زمینیں خریدنے اور وہاں کا شتکار کی حیثیت مائلوں سے آباد ہونے کی ممانعت کر دی گئی۔ ان علاقوں میں امن و امان بحال رکھنے کے لئے فوجیں متعین کی گئی

## 6- ابل د مداور بهبود عامد کا نظام:

خلافت راشدہ کے عہد میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے بہت زیادہ کام کئے گئے۔ ور یاؤں پر بل بنوائے گئے کنویں کھدوائے گئے نہریں بنوائی گئیں سڑکیں تغییر کی گئیں مجرموں کے لئے گئے۔ جنیل خانے بنوائے گئے شاہراہوں بر حفاظتی چوکیاں اور سرائیں بنوائی گئیں غیرمسلموں کو بیت المال سے وظائف دینے کا بندوبست کیا گیا۔

ذمیول کی جان و مال اور ندب کی حفاظت حکومت کے فرائض میں شامل تھی۔ ذمیوں کو پورے انسانی اور ندبی حقوق جاسل تھے۔ ان پر کوئی مسلمان جرنبیں کرسکتا تھا۔ اہل ذمہ کے باہمی مقد مات کے لئے ان کے اپنے بچے ہوتے تھے۔ خلافت راشدہ میں اہل ذمہ کو اہم اور کلیدی عہدے نہیں ویک جاتے ہے جاتے تھے کیونکہ ان سے اس وفاداری کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی جومسلمانوں کی طرف سے تھے کیونکہ ان سے اس وفاداری کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی جومسلمانوں کی طرف سے

## 7- تبليغي نظام

خلافت راشدہ میں وعوت اسمام اور اسمامی تعلیمات کو عام کرنے اور فروغ دینے کے سلسلہ میں بیزا اہتمام کیا گیا تھا۔ خلفائے راشدین اس بات پرکڑی نگاہ رکھتے تھے کہ دین کی روح کمزور نہ ہونے پائے۔ قرآن وحدیث کی خوب اشاعت ہوتی ۔ جگہ جگہ مجدول کی تغییر ہوئی۔ دین تعلیمات کو فروغ دینا کے لئے اطراف ملک بیس مبلغ بھیج جاتے تھے۔ خلیفہ اور والی بذات خود جمعہ کا خطبہ دینا

<u>اورلوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھا تا تھا۔</u>

8- تعليمي نظام:

ظہور اسلام سے قبل عرب جہالت کا گہوارہ تھا۔ پڑھے لکھے لوگ اُٹھیوں بر گئے جا سکتے تھے۔
آنخضرت میں پہلے کی بعثت کے وقت مکہ میں صرف سترہ آ دی ایسے تھے جولکھ پڑھ سکتے تھے۔ اسلام نے
بڑھنے پڑھانے پر اس قدر زور دیا کہ عرب کے جامل بھی علم و حکمت کے زیور سے آ راستہ ہو کرعلمی
مجالس کی زینت بننے لگے۔

رسول اکرم بی این کی زندگی میں اشاعت کا آغاز ہوا۔ ظافت راشدہ میں اس میں مزید ترقی ہوئی اور جگہ جگہ علمی مراکز قائم کئے گئے۔ حکام و عمال کے فرائض میں ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ علم دین کو فروغ دیں۔ نوبی امراء اجھے خاصے تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے۔ شہروں میں معلم مقرر تھے جو کتاب وسنت کی تعلیم دیے تھے۔ علم کوطلب دنیا کے لئے حاصل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ حصول علم کا مقصد فقط دین اسلام کی خدمت تھی۔ مساجد میں کمتب قائم تھے۔ لوگوں کو قرآن صدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دور میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ لوگ دیوانہ دار اس متاع عزیز کو حاصل کرنے کے لئے سمی و جدوجہد میں مصروف رہتے تھے۔

اس وقت علم کا بیشتر سر مایی قرآن و سنت کی تعلیمات تھیں اس دور میں احادیث کو یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ خلافت راشدہ میں حدیث کے کئی مجموعے لکھے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی روایات قلم بند کروا کر رکھ لیس۔ بیہ بہت ضخیم سر مایی تھا۔ ان کے شاگردول نے بھی ان کی روایات کے مجموعے تیار کئے جن میں سے ایک مجموعہ صحیفہ ہمام بن منبہ اب بھی ملتا ہے۔
کی روایات کے مجموعے تیار کئے جن میں سے ایک مجموعہ صحیفہ ہمام بن منبہ اب بھی ملتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس نے احادیث نبویہ کو تحریر کرنے کا وسیع پیانے پر بیڑا اُٹھایا۔ حضرت عبدالله بن مسعود نے ایک مجموعہ احادیث تیار کیا۔ حضرت عبدالله بن عمر کی روایات حضرت سعید بن جبیر نے اکھیں۔ یہ مجموعہ کافی ضخیم ہتھے۔

9- اقتصادی اور تدنی ترقی:

اسلام کے ابتدائی دور میں اہل عرب کی اقتصادی حالت بہت خراب تھی۔ جوب جول نقوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا' ان کی حالت بھی تبدیل ہوتی گئی۔ مال غنیمت کی فرادائی عراق فارک شام اور مصر ایک وسیع ہوتا گیا' ان کی حالت بھی تبدیل ہوتی گئی۔ مال غنیمت کی فرادائی عراق فارک شام اور مصر ایک جینے درخیز ملکوں کے خراج نے مسلمانوں کی اقتصادی زندگی کی کایا بلیٹ دی۔ اب ان کے مکانات عالی شان ننیس سامان زیبائش اعلیٰ ترین لباس اور گھروں میں ایرانی قالین بچھائے جائے ہے۔ پہنے مکانات تعمیر کئے جانے شعے۔ پہنے مکانات تعمیر کئے جانے گئے۔ غذا میں بہت بچھ تبدیلی آئی۔

عرب میں عام طور پر جوکی روٹی کھائی جاتی تھی جب مسلمان شام مین فاتحانہ واخل ہوئے آق میدے کی سفید روٹی اور پریمون کا کوشت کھانے گئے۔ باریک کپڑا جو ابتدائی وور میں نایاب تھا اپنے عام استعال ہونے لگا تھا۔ اس لئے حضرت عمر اپنے عمال کو بدایت کیا کرتے تھے کہ باریک کپڑا تھا

سینس ۔ خلافت راشدہ کے عبد میں اقتصادی اور تمدنی ترقی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ بہت سی پڑوی حکومتوں کے لئے قابل رشک تھی۔

10- معاشرتي حالات:

اقضادی رق کی وجہ سے قدرتی طور پر معاشرہ میں تین طبقات اعلیٰ اوسط اور اونیٰ بیدا ہونے لگے تھے لیکن ابھی ان میں اتنا بُعد نہیں بیدا ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جا ہیں۔ لباس رہن اور کھانے پینے میں مخلف طبقات کا فرق نمایاں تھا۔ عام لوگ لمبا کرمۂ کمر پر چڑے کی پیٹی اور اونٹ کے بالوں کی ڈھیلی عبا پہنتے تھے۔ سرول پر عقال با غدھا جاتا تھا۔ متوسط اور اعلیٰ طقہ کے لوگ اور بالوں کی ڈھیلی عبا پہنتے تھے۔ سرول پر عقال با غدھا جاتا تھا۔ متوسط اور اعلیٰ طقہ کے لوگ باجا سے پر لمبا کرمۃ اور تخوں تک لمبا چوغہ بہن کر اس پر رہنی پڑکا لیبٹ لیتے تھے۔ سر پر عمامہ با ندھے 'کندھوں پر طیلسانی چاور بڑی رہتی تھی۔ عورتوں کا لباس بھی عمامہ اور عبا کے سوا یہی ہوتا تھا۔

#### 11-سياى حالات:

حضرت الوبكر کے عہد سے حضرت عثان کے ابتدائی دور تک اسلامی ریاست برابر وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کی سیای قوت کا یہ عالم تھا کہ روم کی عظیم الشان سلطنت جس کا اقتدار یورپ تک پھیلا ہوا تھا، ہمیشرزہ براندام رہتی تھی۔ عہد عثانی میں جب مسلمانوں کا بحری بیڑا بھی تیار ہو گیا تو ان کی عزت وعظمت کا آفاب نصف النہار تک پہنچ گیا۔ مشرق میں اسلامی حکومت کا اقتدار کیا تو ان کی عزت وعظمت کا آفاب نصف النہار تک پہنچ گیا۔ مشرق میں اسلامی حکومت کا اقتدار کیا تو ان کی عزت وعظمت کا آفاب نصف النہار تک پہنچ گیا۔ مشرق میں اسلامی حکومت کا اقتدار کیا تھا۔ افغانستان کے بیشتر علاقے اسلامی علم کے سامنے سرگوں تھے۔ مجاہدین کی مرکبان تک پہنچ چکا تھا۔ افغانستان کی طرف آٹھ رہی تھیں۔ بدشتی سے اس زمانہ میں وہ عظیم فتذ آٹھا جس نے مسلمانوں کے اتحاد و انقاق کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ حضرت عثان کی شہادت کے بعد مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ

جفرت علی کے عہد فلافت میں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہوکر فود آپس میں ہی قبل و غارت کری کرتے رہے۔ جو تلوار حفرت عثان کی شہادت کے لئے بے نیام ہوئی تھی حضرت حسن کی فلافت سے وستبرداری تک لاکھوں تو حید پرستوں کا خون چاٹ گئی۔ اس خانہ جنگی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور امت مسلمہ میں جو تفرقہ پڑ گیا تھا وہ آج تک ختم نہیں ہوسکا۔ اگر مسلمانوں کا سیای اور فدہ بی اتحاد قائم رہتا تو وہ دعوت اسلام کو تمام پورپ اور افریقہ کے جنوبی کونوں تک پہنچا دیتے لیکن فلافت راشدہ کے عہد میں جو فتنہ بیا ہوا اس نے مسلمانوں کے برجے ہوئے قدموں کو روک دیا اور اس کے بعد بھی تاریخ اسلام مختلف ادوار میں اپنول ہی کے خون سے لالہ زار ہوتی رہی۔

12- عدالتي نظام:

خلافت راشدہ کے دور اقتدار میں پوری اسلائی ریاست میں قاضوں کی عدالتیں قائم کی گئی است میں قاضوں کی عدالتیں قائم کی گئی اسلام میں اسلام میں عدالتی دفتر اور قاضی مقرر تھا جو تمام متنازع امور کے فیصلے قرآن دست کی روشی میں کرتا تھا۔ تمام عدالتیں میں کرتا تھا۔ تمام عدالتیں میں کرتا تھا۔ تمام عدالتیں میں میں میں تھا میں جہال چیدہ مقدمات کا فیصلہ خود خلیفہ کرتا تھا۔ تمام عدالتیں

اور قاضی بااختیار نتھے۔ ان ہر انظامیہ کسی قتم کا اثر نہ ڈال سکتی تھی جہاں کوئی فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا ناممکن ہوتا تھا' وہان قاضیوں کی امداد کے لئے مفتی مقرر ستھے جو اجتہاد کے ذریعے مسئلہ کا حل نکالتے ہتھے۔ حلے متلہ کا حل نکالتے ہتھے۔

13- يوليس كأنظام

ریاست میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے پولیس کا الگ محکمہ قائم کیا گیا تھا جس کا کام ایسے مقد مات کی ابتدائی کارروائی کرنا تھا جن میں چوری یا بدکاری کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ اس محکمہ کی ابتدائی حضرت عمر نے کی تھی جبکہ حضرت علی نے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ محکمہ پولیس مجرموں کا سراغ لگائے نا عدالتوں کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں پرعمل درآ مد کرنے اور امن بحال رکھنے کے لئے رات کو شہر میں گشت لگائے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنے کا فریضہ سرانجام دیتا تھا۔

14- جيلون کا نظام:

خلافت راشدہ کے دور میں جیل خانے اس کئے قائم کئے گئے تھے کہ اس سے پہلے مجرموں کو سرزا دے کر جلاوطن کر دیا جاتا تھا جس کے اعظم اثرات مرتب نہ ہوتے تھے۔ بعض اوقات جلاوطن کئے جانے والے میں مشمنان اسلام کے ساتھ مل کرمسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے اور نقصان بہنچاتے تھے۔ خلفاء راشدین نے اس کا تدارک بید کیا کہ ایسے تمام مجرم جیل خانوں میں بند کر دیئے جاتے۔ اُن کو بلند اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کی جاتی اس کو شش کی لوگوں پر اچھا تاثر قائم ہوا اور ان کی اخلاقی حالت بھی سدھرنے گئی تھی۔

15- اسلامی کرسی کا استعال:

زول اسلام سے پہلے عرب تجارت میں بونانی اور ایرانی سکے استعال کئے جاتے ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کی ساری معیشت کی جائی ایرائیوں اور بونائیوں کے قبضہ میں تھی۔ اس سے جان حجرانے کے حضرت عرش نے سب سے پہلے جاندی کے سکے ڈھلوا کر رائے کئے اس کے بعد اسلامی حجرانے سکے حضرت عرش نے سب سے پہلے جاندی کے سکے ڈھلوا کر رائے کئے اس کے بعد اسلامی تجارت میں اسلامی سکہ استعال ہونے لگا۔

#### 16- غلامی سے آزادی کا فارمولا:

اسلام ایسا ند بہت ہے جو دنیا کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائے کے لئے آیا تھا۔ اس کی ابتداء رسول اکرم میلئیل نے کی۔ پھر حضرت عزر نے غلامی کی جزیں اکھاڑنے بیس بہت زیادہ تدیریں کی کیس۔ پورے عرب بیس کوئی فض خواہ وہ کتنا ہی صاحب ٹروت کیوں نہ ہو کسی کو غلام نہ بنا سکتا تھا۔

میس سے بھی تھم نافذ کر دیا گیا کہ جولونڈی صاحب اولاد ہوجائے گی اس کی خرید یا فروخت قانونا جرم ہوگا۔
غلام کوحت ویا گیا کہ خودمحنت مزدوری کرکے اپنے آتا کو اپنی قیمت ادا کرکے آزاد ہوسکتا ہے۔ کنیروں کو محمد بیس اس کا مقام دومری خواتین کے برابر ویا گیا۔ اس فارمولے کے تحت اسلامی معاشرے بیل غلام کا مقام بلند ہو گیا۔

17- عورت كا مقام:

اسلام نے عورت کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے اور آتخضرت ملائیل نے عورت کو وہی مقام و اجترام دیا لین عورت گر کی مالکہ ہے گر کی ملکہ ہے اور والدہ ہونے کی جیثیت سے انتہائی واجب الاجترام دیا لین عورت گر کی مالکہ ہے گر کی ملکہ ہے اور والدہ ہونے کی جیثیت سے انتہائی واجب الاجترام ہے۔ خلافت راشدہ نے اس کا میہ مقام و مرتبہ بحال رکھا۔ اے مسجد میں جانے کی اجازت تھی گر عورت کا اصل مقام جو اسلام نے متعین کیا ہے وہ امور خانہ واری کی اوا ایک اور اولاو کی برورش اور تربیت کی ومد وائدی ہے جو اس بر شرکی اور معاشرتی طور بر عائد ہوتی ہے۔

18- مُدَّبِي آ زادي:

خلافت راشدہ کے زمانے میں ہر شم کی ندہمی آ زادیاں حاصل تھیں لیتی عیسائی بہودی اور دیگر فداہب کے پیردکارانی ابنی عبادت کی ادائیگی میں آ زاد شخے۔ ان کے عبادت خانوں کی حفاظت کی جاتی میں آ زاد شخے۔ ان کے عبادت خانوں کی حفاظت کی جاتی مختل ۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کر لیا جاتا تھا تو پہلاتھم سے جاری کیا خاتا تھا کہ ان کی عبادت گاہوں کو تقصان نہ بہنچایا جائے۔ عہد فاروتی میں اس کی بے شار مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

· 19- رہے۔ کا طریقہ کار:

تمام خلفاء بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی بہی ساگی دکھائی دین تھی۔ جب بھی کوئی تقریب منعقد کی جاتی تھی تو گھر کے اندر زمین پر جانوروں کی کھال بچیا دکھائی دین تھی۔ جب بھی کوئی تقریب منعقد کی جاتی تھی تو گھر کے اندر زمین پر جانوروں کی کھال بچیا دی جاتی جس پر تمام مہمان میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانا ہاتھ سے کھایا جاتا تھا۔ اگر کوئی گیاٹ میں تین آنگیوں سے زیادہ ڈبوتا تو اے برتمیزی تصور کیا جاتا تھا۔ چھری کھانے کا رواج نہ تھا۔

لبال اس وقت بھی ایبا ہوتا تھا جیبا عرب میں آج کل استعال ہوتا ہے لیتی مردشلواریا باجامہ اور کرتہ استعال کرتے تھے اس کے اوپر ایک عبا ہوتی تھی۔ پاؤں میں بوٹ کی قتم کے جوتے ہوتے تھے۔ عورتیں بھی شلوار قیص پہنی تھیں فرق صرف سے ہوتا تھا کہ کرتہ گردن پر کھلا ہوتا تھا۔ سردی کے موسم میں ایک جیکٹ نما چیز کرتے کے اوپر اوڑھی تھیں۔ جب بھی گھروں سے باہر تکلتیں تو ایک فرھیا ڈھیلا ڈھالا لبادہ اوپر اس کے لیتی تھیں کہ چبرہ بھی چھیا رہے اور لباس گرد وغیرہ سے بھی محفوظ

<del>20- مسج</del>د كا مقام

خلافت راشدہ میں مسجد اسلامی معاشرے کا ثقافتی وعلمی اور اہم ترین ساجی اوارہ تھی۔ اس کی حیثیت قومی اجتماع گاہ کی تھی۔ یہاں رشد و ہدایت کے علاوہ علمی سابی اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ علمان ہوا البتہ خلافت راشدہ کے بعد منجد کی میراہمیت ختم ہوگئی۔ شاہی ور بار اور مکتب الگ ہوتے جلے مسلمے اور مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ رہ گئی۔

#### 21- تقوي كا ماحول:

خلافت راشدہ کے اجماعی نظام کی نمایاں خصوصیت خشیت الی کا قلب ونظر کی طہارت اور باطنی صفائی کا ماحول ہے۔ صحابہ کرام کی عظیم اکثریت موجود تھی جو کہ ایک ووسر ہے کی خیرخوائی فلاح و بہود اور بہتری کے لئے کوشال رہتے۔ وعظ ونصیحت کی باتیں عام تھیں۔ کسی بھائی ہے کوئی غلطی مرز دہوجاتی تو اس کی نشاندہی حکمت و تذبیر ہے اس طرح کی جاتی : "اللہ ہے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو۔ "صحابہ کرام کے درمیان غلط فہاں بھی بیدا ہوئیں جن کے نتیج میں بڑائیاں بھی ہوئیں کیکن ورح اور خوف خدا این حد تک غالب تھا کہ غلطی واضح ہوجانے کے فوراً بعدر جوع کیا جاتا۔ خت مخالفت کے باوجود الزام ترائی غیبت اور سوئے طن کا نام ونشان تک نہ تھا۔

حضرت علی نے جنگ جمل کے بعد ام المونین حضرت عائشہ کے ساتھ جو تکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں حد درجہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل انعام بانے کی امیا کے ہوئے ماتھ جو تا اسلامی بانے کی امیا کے ہوئے حاضر ہوا تو اسے جہنم کی بشارت سنائی گئ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ملنے کے لئے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ انہیں اپنے باس بٹھایا گیا اور ان کی جائیداد واپس کر دگی گئی۔

22- قبائلی نظام:

عرب كا قد تيم قبائلي نظام خلافت راشده ميں بھى كسى نه كسى شكل ميں موجود رہا۔ اس قبائلی نظام كئ بگڑى ہوئى صورت فتنهُ ارتداد اور بانعین زكوۃ كی تھی۔ صدیق اكبررضی اللہ عنہ نے لوگوں كی سركوبی كئے بعد اس كی اصلاح كی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی قبائلی تفقیبات كوختم كرنے كی كامياب كوشش كی۔ انہوں نے اپنے خاندان كے لوگوں كوعہدے اور منصب دینے سے احتراز كيا لہتوا اس كے باوجود اس نظام كے جراثیم كا كلی طور پر خاتمہ نہ ہوسكا۔

23- اختساب كانظام:

محكمدا ختساب سورة تج كى اس آيت كے ارشاد كے مطابق قائم كيا كيا:

الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امرَوا بالمعروف و نهوا عن المشكر و للله عاقبة الامور

وہ بیں کہ جب ہم انہیں دنیا میں افتدار عطا کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں و دہ نماز قائم کرتے ہیں افتدار عطا کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ اوا کرتے ہیں اور (یہ بات یاد رہے کہ) معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے)۔''

24- فن تغيير كي صورت حال:

خلافت راشدہ کے نصف اوّل میں سادگی کی شان برقرار رہی۔مسلمانوں کی عمارتیں ان کے دہن اور فکر کی ترجمانی کرتی تھیں۔

سيّداميرعلي لکھتے ہیں کہ

ظافت راشدہ کے ابتدائی دور میں فن تغییر کا کوئی مخصوص نمونہ اور انداز موجود نہیں تھا۔ مکانات پھر یا اینوں کو گارا لگا کر بنائے جاتے۔ مسجد نبوی بھی نہایت سادہ تھی۔ حضرت عمر اسراف کے قائل نہ تھے۔ اگر چہ انہوں نے مسجد نبوی میں توسیع بھی کروائی مگر سادگی کو برقرار رکھا تا ہم حقیقی ضرورت پر فاروق اعظم عمدہ اور مضبوط تغییرات کا اہتمام بھی کرتے۔ آپ کے عہد میں جب کوفہ بھرہ اور فسطاط کے شہر آباد ہوئے تو آپ نے بانسوں کے ستون اور گھائی بھوئ کی جھت کا تھم دیا۔ جب کوفہ میں ان مکانات کو آگ لگ گئ تو آپ نے بانسوں کے ستون اور گھائی بھوئی کی جھت کا تھم دیا۔ جب کوفہ میں ان

آپ نے جو مکانات بنوائے ان میں صرف تین کرے بنانے کی اجازت تھی۔ بعض گورزوں نے اپنے مکانات میں دیوڑھی اور بالا خانے تھیر کروائے تو آپ نے ناپند فرماتے ہوئے انہیں منہدم کروا دیا۔ عہد فارو تی میں مصر میں ایک خوبصورت اور عظیم الثان قلعہ تعمیر ہوا جو ایک سال کی مدت میں کمل ہوا تھا۔ کوفہ میں جو مسجد تغییر ہوئی وہ بہت وسیج وعریض اور بلند چوڑے پر واقع تھی۔ اس میں بیک وقت جالیس ہزار سابی آسکتے تھے۔

عبد عنانی میں بہت سے غیر مکی معمار مدینہ آئے چنانچہ عرب میں غیر مکی فن تغیر کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت عنان نے اپنے لئے جو مکان بنوایا وہ عظیم الشان بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام م نے بھی کوفہ میں شانداد مکانات بغیر کروائے۔ کی دوسرے صحابہ کرام نے بھی بہترین عمارتیں تغییر کرائیں خصوصاً اہل کہ نے اچھی ادر عمدہ عمارتین بنوائیں کیونکہ وہ تاجر اور مالدارلوگ تھے۔

حضرت علی نے مساجد اور بیت المال تغییر کروائے گر اینے لئے کوئی مکان نہ ہوایا۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں نے فن تغییر میں بہت زبر دست ترقی کی لیکن سادگی اور برکاری کی وہ شان مفقود ہو کررہ گئی جوعہد فاروقی کا طرۂ انتیاز تھی۔



# خلافت بنواميه

خاندان بنی اُمید عاندان بنی اُمید قبیله قرایش کی حصوفی بردی دس شاخیس

ریتمام شاخیں نسبی اعزاز میں قریباً برابر برابرتھیں۔ان سب میں قریش کے اجماعی نظام کا کوئی نہ کوئی عہدہ تھالیکن بنو ہاشم اور بنو اُمیہ دنیاوی وجاہت اورعظمت وشان میں ان سب میں تمایال تھے۔ بنو ہاشم تولیت کعبہ کی وجہ سے سارے عرب میں معزز اور محترم شمجھے جاتے تھے جبکہ بنواُمیہ کو امارت اور کثرت تعداد کی بناء برعظمت وشان حاصل تھی۔

ان دونوں شاخوں کی بنیاد عبد مناف سے براتی ہے۔ یہ تصی کی اولاد میں بڑے نامور سے ان متعدد اولادی تھیں جن میں ہاشم اور عبد تمس بڑی ہے۔ یہ وفول خاندان جلے۔ بنو امید کے مورث اعلی اُمیہ عبد تمس کے لڑے سے۔ بنوعد مناف کی عظمت انہی دونوں سے وابستہ تھی۔ اُمیہ کے مورث اعلی اُمیہ عبد تمس کے لڑے سے۔ بنوعد مناف کی عظمت انہی دونوں سے وابستہ تھی۔ ابتداء میں قریش کی سید سالاروں کا عہدہ بنو مخزوم میں تھا لیکن عبد تمس کے زمانے سے سید منصب بنوامیہ میں متنال ہو گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ ان کی نسل میں جل نکا۔ عکاظ فیار اول واج اور ذات عکیف کی سی متنال ہو گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ ان کی نسل میں جل نکا۔ عکاظ فیار اول کے درمیان ہو کیل عبد تمس کے بوتے لڑا ہوں میں جو زمانہ جا ہاہت میں قریش اور دومرے خاندانوں کے درمیان ہو کیل عبد تمس کے بوتے جرب بن اُمیہ سے سالار شے۔ (عقد الفرید نے 2 میں 13)

ابوسفیان کی اسلام وشنی کا ایک سبب ان کے عہدہ کی ذمہ داری بھی تھی۔ مسلمانوں کے علاوہ اگر کسی اور جماعت سے قریش کا ایک سبب ان کے عہدہ کی ذمہ داری بھی تھی۔ مسلمانوں کے علاوہ اگر کسی اور جماعت سے قریش کا مقابلہ ہوتا تو ان کے مقابلہ میں بھی ابوسفیان کی بہی سرگرمی ہوتی۔ قریش کے اور خانوادوں کی طرح ہوامہ بھی تجارت پیشہ سے۔ ان کا بردا وسیع کاروبار تھا۔مصر اور شام تریش کے اور خانوادوں کی طرح ہوائ فرمانروائے روم کے نام جب رسول التعظیم نے دعوت اسلام سکت ان کی تجارت بھیلی ہوئی تھی۔ برقل فرمانروائے روم کے نام جب رسول التعظیم نے دعوت اسلام

۔ کا خط لکھا' اس زمانہ میں ابوسفیان تجارہت کے سلسلہ میں روم میں موجود سے چنانچہ ہرقل نے آنخضرت معلقیم کے متعلق انہی ہے تحقیقات کی تھیں۔

( سی بخاری کے مختلف ابواب میں اس کی بوری تفصیل ہے۔)

تجارت کے شغل کی وجہ سے بوائمیہ بڑے مالدار تھے اور ان کی دولت قومی کاموں میں صرف ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔ ہوتی گئی ۔ ہوتی تھی۔ جنگ فجار کی ملح میں حرب بن اُمیہ نے مقولین کی دیت اپنے پاس سے ادا کی تھی۔ (ابن اثیرُ ج 1 ' ص 217)

بنو ماشم اور بنو أميه ميں چشمك.

دوممتاز اور برابر کے خاندانوں کی طرح بنو اُمیہ اور بنوہاشم میں بھی چشک تھی مگر ظہور اسلام سے قبل تک کیونکہ دونوں کی دنیاوی وجاہت و اعزاز میں کوئی بردا فرق نہیں تھا اس لئے یہ چشک ہلی تھی لیکن جب اللہ تعاری کی دنیاوی کے بنوہاشم کو نبوت کے شرف سے نوازا اور بنواُمیہ کے مقابلہ میں ان کا بلہ بھاری ہوگیا تو بنواُمیہ کی مخالفت ہیز ہوگی اور چونکہ نوج کی قیادت بنواُمیہ کے پاس تھی اس لئے ان کی مخالفت اور زیادہ نمایاں ہوگی ورنہ بنواُمیہ کو بنوہاشم یا آنخضرت میں ان کے ساتھ کوئی خاندانی عناد نہ تھا البتہ وہ عام سرداران قریش کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔

تاہم دونوں خاندانوں میں باہم جوقد یم رشتہ داریاں اور عزیزانہ تعلقات تھے وہ زمانہ جاہیت اور اسلام دونوں میں قائم رہے۔خود آنخضرت میں گئی صاحبراوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابوالعاص بن الربی اموی سے بیابی ہوئی تھیں۔ حضرت عنان کے ساتھ کے بعد دیگرے آپ میں آئی دو صاحبرادیاں منسوب ہوئیں۔ نبوشیان مسلمانوں صاحبرادیاں منسوب ہوئیں۔ خود آم المونین حضرت آم حبیبہ ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔ ابوسفیان مسلمانوں کے سب سے بڑے خالف تھے کین حضرت عبال سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عبال ہی خدمت میں بعد حضرت عبال ہی خدمت میں بعد حضرت عبال ہی خدمت میں بعد حضرت عبال ہی جوئی ہوگی تھی۔ بنوامیہ میں اسلام خدمت کے لئے وقف تھی۔ بنوامیہ میں اسلام خدمت کے لئے وقف تھی۔ مضرت عثان بھی ہوگی تھی جن کی سابری دولت اسلام کے دور عمرت میں اسلام خدمت کے لئے وقف تھی۔ مضرت عثان بھی ہوگی تھی جن کی سابری دولت اسلام کے دور عمرت میں اسلام خدمت کے لئے وقف تھی۔ اسلام خدمت کے لئے وقف تھی۔ اللہ مضرت عرب اللہ مندمت کے لئے وقف تھی۔

البت بیضرور ہے کہ بوائمیہ کے اکثر ارکان اسلام کے غلبہ تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب کفار قرایش کا زور ٹوٹا اس وقت قریش کے اکثر خاندانوں کی طرح بنوائمیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جضرت عباس نے ابوسفیان کو بارگاہ نبوی الفائد میں لے جا کر پیش کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے دماغ میں ریاست کی بوشی اور فخر پند آ دمی تھے اس لئے رسول اللہ میں بنام نے ان کا اعزاز بڑھائے کے لئے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا کہ جو شخص ان کے گھر میں چلا میں جائے وہ مامون ہے۔ (سیرت ابن ہشام نے 2 میں 276)

ابوسفیان کے بیٹے معاویہ کو کا تب وحی بنایا گیا اور ابوسفیان کی تالیف قلبی کے لئے ان کوحنین کے مال غنیمت میں سے سواوئٹ عطا فرمائے۔ فتح کمہ کے بعد اُموی خاندان کے ایک عماب بن اسید کو کمہ کا عامل مقرر کیا اور فرمایا: " " " الله الله كا الركه والول ك عامل بنايا ب الله كا الركه والول ك كا عامل بنايا ب الله كا الله كا الركه والول ك لي تم ي نظرة تا تو اس كو بناتا "

آ تخضرت النظام كے بعد حضرت الوكر في اس خاندان كے اعزاز كا خيال ركھا چانچہ شام كى فوج كشى ميں الوسفيان كے بيٹے بزيد كو فوج كي اك خاندان كے المردار بنايا۔ ان لوگوں نے بھى گرشته كا فوج كشى ميں الوسفيان كى بيرى كوشش كى اور گرشته لغزشوں كاحق آدا كر ديا۔ شام كے جہاد ميں الوسفيان كا بورا كافت كى حادث كى حدد اور ان كى دونوں بيٹے بزيد اور معاويد اور ان كى بيوى ہندتك شريك تعين وہ ميدان جنگ ميں مملمانوں كو أبحارتى تعين - وہ ميدان جنگ ميں مملمانوں كو أبحارتى تعين -

( صحيح بخاري كماب المغازي ابواب فتح مكه- اسد الغابرج 3 مس 358)

چنانچہ شام کی لڑائیوں میں آل ابوسفیان نے کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ دمشق کی فتح کے بعد حضرت عمرؓ نے بربیر بن ابوسفیان کو بہاں کا حاکم بنایا۔ چند ہی ونوں کے بعد عمواس کے تاریخی طاعون میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ ان کے بھائی معاویہ کو مقرر کیا۔ حضرت عمّانؓ نے اپنے عہد میں ان کو بورے صوبہ شام کا والی بنایا۔ ان دونوں زمانوں میں خصوصاً عہد عمّانؓ میں امیر معاویہ نے برے برے کارنا ہے انجام دیے۔

الغرض كه بنو أميه كا گفرانه ہر دور ميں نہايت متاز تفا-حضرت عثان كى شہادت كے بعد جس طرح اميرمعاديه كو خلافت وحكومت ملى اس كى تفصيل پيچھلے اوراق ميں بيان كى جا پيكى ہے۔ بنوأميه كى حكومت تقريباً ايك صدى تك رہى اور اس ميں بأرہ فرمازوا ہوئے۔

# حضرت اميرمعاوية كي داخلي اور خارجي حكمت عملي:

حضرت علی کی وفات کے بعد آپ کے بوے صاحبزاوئے حضرت حسن ان کے جائیں ہوئے۔آپ کے خلافت کے اعلان کے فرا بعد امیر معاویہ نے عراق پر فوج کئی کر دی۔ حضرت حسن کی فوجی اور سای پوزیش مضبوط نہ تھی کیونکہ حضرت حسن مقابلہ کے لئے نکلے لیکن عراقیوں نے کمزوری دکھائی اور جضرت حسن طبعاً زم خو حلیم الطبع سے اور آئیس خون ریزی اور جنگ و جدال سے نفرت تھی انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہے بغیران کی خلافت قائم نہیں رہ سکی لہذا آپ نے بہی مناسب خیال کیا کہ اُمت اسلامیہ کو خون مین فلافت سے بچایا جائے چنانچہ آئیت امیر معاویہ سے اپنا گزارہ مقرر کرا کے ان کے حق میں خلافت سے وستمردار ہو گئے۔

# حضرت معاویة أمت مسلمہ کے بلاشرکت غیرے کامل حکمران:

حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد 41ھ میں امیر معاویہ سارے عالم اسلام کے حکران بن مسلام سے حکران بن مسلام سے حکران بن مسلام سے حکران بن مسلام سے اسلام سے حکران بن مسلام اندرونی اور بیرونی مخالف طاقتوں کا قلع قبع کیا۔ اسلام حکومت کا مسلم اندن سے زمانہ میں مسلمانوں میں تین سیای یارٹیاں میں مسلمانوں میں تین سیای یارٹیاں میں۔

عهد معاورير كي سياسي بارشيان

اس عبد میں مندرجہ ذیل پارٹیاں تھیں:

1-شيعان على:

یہ گروہ خلافت کو صرف اہل بیت کا حق سمجھتے تھے اور حضرت علیؓ کے حامی اور امیر معاویہؓ کے علی علی اور امیر معاویہؓ کے علی علی اس کئے سخت مخالف تھے لیکن حضرت حسنؓ کی دستبرداری کے بعد ان کی ہمت بہت ہو چکی تھی اس کئے امیر معاویہؓ کے زمانے میں زیادہ تر خاموش رہے اگر کہیں کسی معمولی سازش کا بہتہ چلا تو فورا اس کا تدارک ہوگیا۔کوئی سازش و انقلاب کی صورت بیدانہ ہونے یائی۔

2-شيعان بنو أميه

میرگروه بنو اُمیه کا حامی تھا۔

3- خوارج.

میرلوگ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کو گمراہ اور ان کے حامیوں کو آل کریا جائز سمجھتے تھے۔ بیہ ابنے عقائد میں بڑے پختۂ بڑے بہادر اور جانباز تھے۔ (تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی حصہ دوم م میں 253- تاریخ اسلام نجیب آبادی کی دوم ص 23)



# اندروني بغاوتول كالستيصال اورمكي استحكام

جب امیر معاویہ نے مند حکومت سنجالی تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرتا بڑا۔ مرکزی حکومت میں کمزوری بیدا ہو چکی تھی آپس کی قتل و غارت اور کشت وخون نے سرکشوں کو موقع بہم پہنچایا کہ وہ نظام حکومت کو نقصان پہنچا کیں۔ امیر معاویہ نے بڑی آسانی سے باغیوں کو پچل کر رکھ دیا اور ملک میں امن و امان کی فضاء بحال کر دی۔

# خوارج کی سرگرمیان:

خوارج کا گروہ امیر معاویہ کے خلافت کے زمانہ میں برے زور وشور سے اُٹھا۔ ایک خارجی مردار فروہ بن نوفل نے کوفہ کے قریب علم بغاوت بلند کر دیا۔ امیر معاویہ نے اس کے مقابلے میں فوجیں روانہ کیں گر فروہ بن نوفل نے افواج شاہی کی زبردست مزاحمت کی اور انہیں عبرتناک شکست وی روانہ کیں گر فروہ بن نوفل نے افواج شاہی کی زبردست مزاحمت کی اور انہیں عبرتناک شکست وی را معاویہ کو گیان ہوا کہ کوئی بھی ور پردہ اس کے ساتھ ہیں اس کئے انہوں نے اہل کوفہ کے نام کی ۔

''اس کی ذمہ داری تنہارے اوپر ہے۔ اگرتم لوگ فروہ کو گرفنار کرکے حوالہ ننہ کرو گے تو تنہیں اس کا خمیاز ہ بھگتنا پڑے گا۔''

اس تھم پر اہل کوفہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد خارجیوں نے عبداللہ بن ابی الحوساء کو سردار بنا لیا۔ اس کے قل کے بعد جوڑہ بن وداع نے اس کی جگہ لی۔ امیر معاویہ نے اس کے مقابلہ میں عبداللہ بن عبداللہ بن عوف کو بھیجا' جوڑہ مارا گیا لیکن خارجیوں کی جانبازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک سردار مارا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا اس طرح ان کی شورش کا ایک سلسلہ قائم ہوگیا۔

# کوفہ کے گورنر کی تبدیلی اور مغیرہ بن شعبہ کا تقرر

خارجیوں کا زور دیھ کر امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو جو ہرے آ زمودہ کار اور نامور مدیر سے خارجیوں کی طاقت توڑنے کے لئے کوفہ کا گورز بنایا۔ مغیرہ بن شعبہ نے ایک سال کے اندر ان کا زور توڑ دیا۔ کھھ دنوں تک امن رہا ' 43ھ میں ایک خارجی سر دار مستورد بن علقہ نے خفیہ سازش کی کہ کیم شوال 43ھ کو جب لوگ نماز عید کے لئے جائیں تو ان پر اچا تک حملہ کر دیا جائے۔ مغیرہ کو بروقت آس سازش کا علم ہوگیا چنانچہ وہ سازش ناکام بنا دی گئے۔ مغیرہ کی تحقیوں اور تشدو سے تک آ کر خارجی لیڈر مستورد اپنے قبیلے کو چھوڑ کر بھاگ لکا لیکن مغیرہ نے اس کے تعاقب میں معقل بن قیس کو مامور کیا۔ مستورد اپنے قبیلے کو چھوڑ کر بھاگ لکا لیکن مغیرہ نے اس کے تعاقب میں معقل بن قیس کو مامور کیا۔ ایک لڑائی کے دوران مستورد مارا گیا لیکن معقل خود بھی ہلاک ہوگیا چنانچہ مستورد کے قبل کے بعد کوفہ میں خارجیوں کی سرگرمیاں مائد پڑھیں۔

زياد بن ابي سفيان بطور حاكم بصره

کوفہ کے بعد بھرہ خوارج کا سب سے برا مرکز تھا۔ بھرہ سے والی عبداللہ بن عامر چونکہ علیم

الطبع تھاس لئے خارجیوں پر مکمل کنرول نہ کر سکے۔ ان کے بعد اگر چہ حارث بن عبداللہ ازدی کو گورز بنایا گیا گر انہیں درست کرنے کے لئے کئی سخت گیری ضرورت تھی اس لئے 45ھ میں چار مہینے کے بعد خوارج کے استیصال کی مہم زیاد بن آئی سفیان جو کہ زیاد ابن سمیہ کے نام سے معروف تھے کے سپردک گئی۔ زیاد نے آتے ہی جامع مسجد بھرہ میں ایک پُرزور تقریر کی اور اہل شہر کو خبردار کر دیا کہ اگر وہ شریندی سے بازنہ آئے تو ان کا انجام بڑا خوفاک اور نا قابل تصور ہوگا۔

اس تقریر سے اہل بھرہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے زبانی سمجھانے کے بعد بولیس کا زبردست انظام کیا جو راتوں کو گشت لگا کرنگرانی کرتی تھی۔لوگوں کو تھم دیا گیا کہ عشاء کے بعد گھردل سے باہر قدم نہ رکھیں جو شخص اس تھم کی خلاف ورزی کرتا اور مقررہ وقت کے بعد گھر سے نکلتا تو اسے باہر قدم نہ رکھیں جو شخص اس تھم کی خلاف ورزی کرتا اور مقررہ وقت کے بعد گھر سے نکلتا تو اسے درینج قتل کر دیا جاتا۔ان خیوں سے بھرہ کی حالت بہت جلد سدھرگئی۔ (اخبار الطوال می 233)

## زياد بقره اور كوفه كابيك وفت حكمران:

50 میں حضرت مغیرہ کی وفات کے بعد کوفہ کی ولایت بھی زیاد کے سپر دکر دی گئی چنانچہ اس نے کوفہ میں آکر بھی وہی طرز عمل اپنایا تو کوفہ والوں نے اس پر کنگریاں بھینیکیں تو اس نے مسجد کے دروازے بند کرواکے تحقیق کی عمیں آ دمی مجرم پائے گئے اس نے ان سب کے ہاتھ کٹوا دیئے۔

# مداح على حضرت حجر بن عدى كاقتل:

حضرت جربن عدی حضرت علی کے زبردست فدائیوں میں سے سے۔ جب حضرت معادیہ نے اسے زمانے میں برسر مبر حضرت علی برسب وشتم کی مکروہ رسم جادی کی اور ان کے تمام ممال اس رسم کو اوا کرتے تھے چنانچہ حضرت جربی تو بین برواشت نہ کر سکتے تھے لہذا جوابا انہوں نے امیر معاویہ کو کرا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مغیرہ نے اسے برداشت کیا۔ امیر معاویہ نے بھی برداشت کیا لیکن زیاد ابن سمیہ نے شروع میں انہیں سمجھا دیا تھا لیکن ان پر اس کا اگر نہ ہوا چنانچہ زیاد نے حضرت جر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کوئل کر دیا۔ جر بن عدی چونکہ ایک با کمال صحابی سے آپ کے قبل نے دنیائے اسلام بربرا اثر چھوڑا۔ حضرت عائش نے ان کی گرفاری کی خبر من کر امیر معاویہ کے پاس فوری طور پر آ دی بربرا اثر چھوڑا۔ حضرت عائش نے آپ کے قبل فوقل کے جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ کو سخت صدمہ ہوا۔ بعد میں ووڑائے لیکن ان کے چنجے سے قبل فوقل کے جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ کو سخت صدمہ ہوا۔ بعد میں ایک دفعہ جب حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: ''اب معاویہ! تمہیں جرکو ایک دفعہ جب حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: ''اب معاویہ! تمہیں جرکو ان کر آب کے خدا تھائی کا ذراخوف نہ آبا۔'

(تاریخ بیقونی ج 2 'ص 74-273 – ابوالفداء ج 1 'ص186 – اخبار الطّوال ص 237 – الاستیعاب ج1 'ص138)

#### شورشول كا خاتمه:

المیر معاور یہ سے عہد حکومت میں اندرونی شورش کے ساتھ ساتھ متعدد مفتوحہ علاقوں میں بھی بغاوت بھیلی۔ 41ھ میں ملخ ' ہرات ابوش اور بادغیس کے باشندے باغی ہو گئے۔مشرقی علاقے کے گورز عبداللہ بن عامر نے قیس بن بیٹم کوخراسان کا والی مقرر کرکے بغاوت فرد کرنے پر مامور کیا۔ ریہ سید ھے بلخ پہنچے اور یہاں کے آتش کدہ کومسمار کرکے اہل بلخ کومطیع بنایا اور عبداللہ بن حازم نے ہرات اور شیس کے علاقوں کو قابو میں کیا۔ (تاریخ ابن اخیر ج 6 مسم 166)

43 میں کابل کا علاقہ باغی ہو گیا۔ اس کے استیصال کے لئے عبدالرحمٰن بن سمرہ کی ڈیوٹی گئی انہوں نے کابل بہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا اور سنگ باری کر کے شہر پناہ کی دیواریں شق کر دیں۔ اہل کابل نے باہر نکل کر مقابلہ کیا لیکن فکست کھائی۔ اموی افواج اطراف و اکناف کے علاقے بست دران اور طخارستان کو فتح کرتی ہوئی غزنہ بہنچیں غزنویوں نے اگرچہ جم کر مقابلہ کیا لیکن مفتوح ہوئے چنانچہ بورے باغی علاقے پر دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ (ابن اثیر نج 3 مصر 174)

ہ 47 ہے۔ 40 میں اہل غور نے بغاوت کی۔ اے حکم بن عمروغفاری نے فرو کمیا غرضیکہ جہال جہال کھی بغاوت کے آٹارنظر آئے اس کا فورا تدارک کیا گیا اور مفتوحہ ملکوں کا ایک چپہ بھی ہاتھ ہے نگلنے نہ پایا۔ خارجہ یا کیسی:

امیر معاویہ ایک تجربہ کار جرنیل اور بے پناہ عسکری صلاحیتوں کے مالک تھے۔ عبد عثافیٰ میں انہوں نے بحری بیڑا تیار کرکے رومیوں کو بے در بے بئی معرکوں میں شکستیں دی تھیں۔ برسرافتدار آنے کے بعد انہوں نے فتوحات اور توسیع سلطنت کی پالیسی کو اپنا کر اسلامی حکومت کا دائرہ بہت بڑھا دیا تھا۔ ان کے دورکی فتوحات کا اجمالی تذکرہ یہ ہے۔

امیر معاویہ کے عہد میں ہندوستان کر دو اطراف سے حملہ کیا گیا۔ ایک قدیم راستہ سندھ سے دوسرے خیبر کی راہ ہے۔ خیبر کے راستہ سے حہلب نے فوج کئی کی اور کائل کو طے کرکے ہندوستان میں قدم رکھا۔ مہلب نے قلات تک کا سرحدی علاقہ فتح کیا اور مال غنیمت لے کر لوث گئے۔ دوسری فوج منذر کے زیر کمان کر استے سے سندھ پر حملہ آ ور ہوئی۔ منذر نے کمران کا علاقہ فتح کرکے قلات کی طرف پیش قدمی کی۔ دونوں مہمیں بہت کا میاب رہیں۔ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے بعد بھی ہندوستان کی طرف کامیاب مہمات بھیجی گئیں اور ان کے عسکری اثرات نے بعد کی تسلول کے بعد بھی ہندوستان کی طرف کامیاب مہمات بھیجی گئیں اور ان کے عسکری اثرات نے بعد کی تسلول کے لئے فتح کا راستہ ہموار کیا۔ (نتوح البلدان بلاذری من 439-440)

## ترکستان کی فتوحات:

عنان ہے جہداللہ بن زیاد خراسان کا والی مقرر ہوا۔ یہ بردا باہمت اور حوصلہ مند نوجوان تفا۔ اس نے بردا باہمت اور حوصلہ مند نوجوان تفا۔ اس نے ترکستان پر جملہ کر کے بہت سے شہروں پر قصنہ کر لیا۔ اس کے بعد 55ھ بیں ان کے جانشین حضرت عنان کے صاحبزاد سے سعید بن عنان نے ان مہمات کو جاری رکھا۔ دریائے جیون کو بار کر کے صوبہ سعد کے دارالحکومت پر جملہ آ در ہوئے۔ اس صوبے کی قبق تا می عورت حکران تھی۔ اس نے ساتھ کر لی مگر دعایا نے صلح قبول نہ کی بلکہ مقابلہ کی تیاریاں کرنے گئے۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے بھی صلح قور دی اور آیک لا تھ بین بزار کے لئے مقام پر افواج کا آ مناسامنا ہوا مگر جنگ شروع ہوئے بزار کے لئے کر کے ساتھ مقابلہ کو نگل۔ بخارا کے مقام پر افواج کا آ مناسامنا ہوا مگر جنگ شروع ہوئے

ے پہلے ہی ان کی فوج میں بھوٹ بڑ گئ اور بہت ی فوج میدان جھوڑ کر واپس جلی گئی۔ ملکہ کی ورخواست پر دوبارہ صلح ہوئی اور مسلمان کسی جنگ ہے بغیر بخارا میں داخل ہو گئے۔

بخارا کے بعد سعید نے سمرفند کا محاصرہ کرلیا۔ اہل شہر نے خوب مقابلہ کیا اور تیروں کی بارش سے مسلمانوں کا نہایت نقصان کیا مگر مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور نہایت بخی سے محاصرہ جاری رکھا ' مسلمانوں کا نہایت نقصان کیا مگر مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور نہایت بخی سے محاصرہ جاری رکھا ' ملک آکر اہل شہر نے سات لاکھ سالانہ خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کرلی۔

سرفند کے فارغ ہوکر اسلامی لشکر ترند پہنچا' وہاں کے باشندے چونگہ مسلمانوں کی بہادری اور فتح کے قصے من مجلے تنے اس کئے مقابلہ کو بے سور سمجھ کرصلح کر لی۔

(ابن اثيرج 3 'ص 197- فتوح البلدان ص 417)

## شالی افریقه کی فتوحات:

فلافت راشدہ کے عہد میں شالی افریقہ کا کافی حصہ فتح ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ نے اس کی وسعت میں اور اضافہ کیا۔ 42ھ میں عقبہ بن نافع نے لوانہ اور زنانہ کو مغلوب کرتے ہوئے 42ھ میں فتح سے فوانہ اور زنانہ کو مغلوب کرتے ہوئے 42ھ میں فداس پر قبضہ کیا۔ 43ھ میں سوڈان کے بعض حصے فتح کئے۔ (ابن اثیر نج 3° ص 67)

ادھر 41ھ میں معاویہ بن خدیج نے افریقہ کے ایک بڑے اور خوبصورت ساحلی شہر بنزرت اور رویفع بن تابت انصاری نے جزیرہ حربہ پر قبضہ کرلیا۔ (المونس س 45)

دوبارہ معادیہ بن خدت کے نے 45ھ میں بڑے اہتمام سے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرُ عبداللہ بن زبیر اور عبدالملک وغیرہ صحابہ اور اکابر قریش ساتھ تھے۔ ابن زبیر نے سوسہ اور عبدالملک نے جلولا کو فتح کیا۔ (بلاذری ص 417)

شالی افریقہ کے بربری باشندے بڑے سرکش واقع ہوئے تھے۔ جب موقع ملتا بغاوت کر دیتے چنانچہ انہوں نے متعدد بار ایبا کیا جس سے اسلامی کشکر کو بہت سا مالی و جانی نقصان برداشت کرنا بڑا چنانچہ انہومعاویہ کے حکم سے 50 ہیں عقبہ بن نافع نے دس ہزار عرب اور بہت سے نومسلم بربر یوں کے ساتھ باغی علاقہ میں تھس کر باغیوں کا قلع قمع کر دیا اور آئندہ اس کے انداد کے لئے قیروان کا نیا شہرا باد کرے فرجی چھاؤنی قائم کر دی تا کہ آئندہ کے لئے باغیوں کو سر اُٹھانے کی ہمت نہ ہو۔

ِ (المولَّنُ ص 25- بلاذريُ ص 236)

### رومیول سےمعرکے

مسلمانوں کی سب سے بڑی حریف قسطند کی روی حکومت تھی۔ ان کا زیادہ مقابلہ انہی سے رہتا تھا۔ مصرو شام کے ساحلی علاقے اس کی بحری زد میں تھے اور رومیوں کو اپنے بحری بیڑے پر بڑا ناز تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے بحری فوج کا قیام لازی تھا چنانچہ امیر معاویہ نے حضرت عثان سے اجازت کے مارک زبروست بحری بیڑا تیار کیا جس نے عیسائیوں کو کئی سمندری جنگوں میں نیچا دکھایا۔ اجازت کے کرایک زبروست بحری بیڑا تیار کیا جس نے عیسائیوں کو کئی سمندری جنگوں میں نیچا دکھایا۔ اجازت کے ساتھ ایک مستقل کر مائی قوج قائم کی جو صرف رومیوں سے برمر بیکار رہتی تھی۔ کوئی بیڑے کے ساتھ ایک مستقل کر مائی قوج قائم کی جو صرف رومیوں سے برمر بیکار رہتی تھی۔ کوئی

سال بحری جنگ سے خالی نہ جاتا تھا۔عبداللہ بن قیس حارثی ' جنادہ بن امیہ عبدالرحمٰن بن خالد بن ولیڈ بسر بن ابی ارطاق ' مالک بن مبیر ہ فضالہ بن عبید اور مزید بن شجرہ وغیرہ مختلف سنین بیں بحری معرکوں میں مشغول رہے گرفتطنطنیہ پرجملہ کے سواکوئی اور قابل ذکر معرکہ پیش نہیں آیا۔

(ابن اثیرمخلف صفحات)

فتطنطنيه يرحمله

اک زمانہ میں قسطنطنیہ تمام عیسائی دنیا کا دل سمجھا جاتا تھا۔ اسے فتح کرنے کے لئے امیر معاویہ نے آزمودہ کار اور تجربہ کار جرنیلوں کی زبر کمان ایک لشکر جرار روانہ کیا چونکہ آنخضرت میں ایک لشکر جرار روانہ کیا چونکہ آنخضرت میں تاہد نے فاتحین قسطنطنیہ کے لئے جنتی ہونے کی بشارت وی تھی اس لئے بہت سے ممتاز صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو فاتحین قسطنطنیہ کے لئے جندی ہوئے۔ ابوب انصاری عیداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنم وغیرہ اس جہاد میں شریک ہوئے۔

بیالشکر خشکی اور تری دونول راستول سے ردانہ ہوا اور اسلامی بیڑا بحردم کی موجوں سے کھیلنا ہوآ باسفورس میں داخل ہوا۔ قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا اس لئے ردمیوں نے اس کی مدافعت میں پوری طافیت صرف کر دی مسلمانوں نے بھی جوش جہاد میں بڑا پُرز در مقابلہ کیا۔

چونکہ قسطنطنیہ کی نصیل بہت او نجی اور شکین تھی' رومی اس کے اوپر سے آگ برسا رہے ہتھے اور مسلمان نشیب میں تتھے اور وہاں کی سردی عربوں کے لئے نا قابل برداشت تھی۔ اسلامی لشکر شہر کو فتح کتہ کر سکا اور بہت سا نقصان اُٹھا کر ناکام واپس لوٹا۔

محاصرہ کے دوران حضرت ابوابوب انصاری وفات یا گئے۔ مرض الموت میں ان سے وصیت بوچی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے مجھے دشمن کی سرز مین کے اندر لے جا کر وفن کرنا چنانچے ان کی میت کو قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے وفن کیا گیا اور عیسائیوں کو اغتاہ کر دیا کہ اگرتم نے قبر کی ہے مرمتی کی تو اسلامی سلطنت کی حدود میں نہ تو نا توس نے سکے گا اور نہ نی کوئی کلیسا محفوظ رہ سکے گا۔ بعد میں عثانی ترکوں کی فتح کے بعد انہوں نے اس پر ایک عالیثان مقبرہ تعمیر کرایا جس کی زیارت کولوگ دور سے آتے ہیں۔ (الاستیعاب نے 2 مس 638 - ابن اثیر ن 3 مسلم 182)

یہ معرکہ 55ھ میں بیش آیا اس مہم میں حضرت سفیان بن عوف الازدی کوفوج کا سبہ سالار بنایا گیا البتہ نوج کے ایک دستہ کی کمان امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے کی۔ یہ حملہ اگرچہ ناکام رہا لیکن رومیوں پر حددرجہ خوف غالب رہا اور انہوں نے اسکلے کئی برسوں تک مسلمانوں کے خلاف جارحانہ اقدام کا ارتکاب نہیں کیا۔ کا ارتکاب نہیں کیا۔

#### روڈس اور ارواڈ کے جزائر پر قبضہ:

قبرص روڈس اور ارواڈ وغیرہ کے جزیرے ساحل شام کے بزدیک ہی واقع ہیں قبرص تو عہد عثال میں فتح ہو چکا تھا۔ بعد میں امیر معاویہ نے اپنے عہد میں روڈس کی طرف قدم برمصایا۔ یہ اناطولیہ کے قریب جنوب مغرب میں نہایت سرمبز و شاداب جزیرہ ہے۔ یہاں ہرفتم کے میووں کی بیداوار ہے۔

52 هين جناده بن اميه نے اس کو فتح کيار (الاستيعاب بح 2 مس 638)

اس کے دوسال بعد 54ھ میں جزیرہ ارواڈ پر قبضہ ہوا' کریٹ پر حملہ کیا لیکن وہ فتح نہ ہو سکا بلکہ عہد عمای میں فتح ہوا۔

امیر معاوید نے نہایت تدبیر اور سیای مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے داخلی استحکام حاصل کیا۔ افکافین کو تختی سے کچل ڈالا۔ خارجہ تحکمت عملی کے تحت بہت می فقوحات حاصل کیس اور اسلامی ریاست کے دائر نے کو کافی پھیلا دیا تو اس طرح وہ دولت بنوا میہ کے مؤسس اور کامیاب تحکمران ثابت ہوئے۔

یے دارے وہ می پسیا دیا تو اس سرن و پر بید کی ولی عہدی اور بیعت:

مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفۂ امیر معاویہ کے معتمد علیہ اور مشیر خاص سے انہوں نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اُمت کو جانشی کے نزاع اور فتنہ و فساد سے بچانے کے لئے وہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہدی کے لئے نامزد کر دیں۔ یہ بات اگر چہ امیر کے دل کی بات تھی گر امیر کو معلوم تھا کہ بزید کی با عقد الحول کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دے گی اس لئے ایسا اقدام اُقدام معتمدہ ہوئے ڈرتے تھے۔ اس خدشہ کا اظہار حضرت مغیرہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل

مطمئن رہیں اس تھن مہم کوہم خود سرانجام دیں گے۔ اک وقت سیای اور ندہی لحاظ ہے کوفۂ بھرہ اور تجاز تین بڑے مراکز تھے۔امیر جانے تھے کہ اگر ان مقامات کے لوگ بزید کی جانشینی منظور کرلیں تو باقی اُمت خود بخو د بیعت کر لے گی چنانچہ کوفۂ بھرہ اور بجاز کی ذمہ داری بالتر تیب وہاں کے حاکموں مغیرہ بن شعبۂ زیاد بن ابی سفیان اور مروان بن تھکم

مغیرہ بن شعبہ بڑے دانا اور سیاستدان نظے کوفہ میں ان کا بڑا اثر تھا اس لئے انہوں نے نہ صرف اہل کوفہ کو برید کی بیعت پر آمادہ کرلیا بلکہ وہاں کے معززین اور رؤساء کا ایک وفد شام بھیجا جس نے امیر کی خدمت میں حاضر ہوکرخود برید کی ولی عہدی کا مشورہ دیا۔ اس وفد کی آمد کے بعد امیر کا ڈر بہت کم ہوگیا اور انہوں نے اعلانیہ طور تریزید کی بیعت کینی شروع کر دی۔

زیاد بن ابی سفیان جیسا جابر اور سخت میر حکمران زبردی بھی بیعت لے سکنا تھا مگر اس نے احتیاط سے کام لیا اور اپنے مشیر خاص عبید بن کعب کو بلا کر کہا کہ بزید لا اُبالی قسم کا نوجوان ہے لوگ خوتی سے اس کی جانشنی کو تشلیم نہیں کریں گے بہتر ہے ہے کہ بزید کو سمجھایا جائے کہ وہ قابل اعتراض خرکات سے احتراز کرے چنانچے عبید دمشق گیا اور اپنے طور پر اے جا کر سمجھایا بجھایا جس سے بزید نے بری کے بری حد تک این اصلاح کر لی اور سیر وشکار اور لہو و لعب کے طریقے ترک کر دیے ت

ای اثناء میں بھرہ کا ایک وفد احف بن قیس کی سرکردگی میں دستن پہنچا اور امیر کے ساتھ پر ید کی ولی عہدی کے متعلق تفتگو کی۔ امیر نے دربار عام لگایا اور پر بید کے فضائل و مناقب بیان کرکے حاضرین کو بیعت کے لئے ترغیب دی۔ امیر معاویہ نے احف بن قیس سے اس ہارے رائے مانگی تو انہوں نے گفڑے ہوکر کہا:

"یا امیر المونین اگر جموث کہیں تو اللہ ہے ڈرگلا ہے اور اگری کہیں تو آپ ہے خوف آتا ہے۔ آپ بید بھی آپ ہے خوف آتا ہے۔ آپ بزید کے مشاغل ہے ہماری نسبت زیادہ واقف ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ بزید کی ولی عہدی کو اُمت کے لئے مفید بچھتے ہیں تو پھر صلاح مشورے کی کیا ضرورت ہے اور اگر وہ اس منصب کا اہل نہیں تو اس کی دنیا کو بہتر بتانے کے لئے اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں وہیے ہم تو آپ کا ہم تھم بجالانے کو تیار ہیں۔"

عمرامیر معاویہ تو یرید کی جائینی کا تہیہ کر بچکے تھے اس لئے بچھ لوگوں کو انعام و اکرام کا لائج دے کر اور بچھ کو ڈرا دھمکا کر یزید کی بیعت پر رضامند کر لیا چنانچہ عراق و شام کے تمام باشندوں نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا۔

جاز کا معاملہ البتہ بیجیدہ تھا وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن اللہ عن عربی اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس اور عبدالرحمٰن بن ابو بمرجسے بزرگ صحابہ اور صحابہ زادے موجود تھے جن کی فضیلت اور المبیت کے سامنے بزید کی کوئی حقیقت نہ تھی اس کئے اہل حجاز کی مخالفت بھینی تھی جنانچہ امیر معاویہ نے ماکم مدینہ مروان کولکھا کہ

" بین بہت ضعیف العمر اور کمزور ہو گیا ہول خدشہ ہے کہ بیرے بعد اُمت میں پھر کہیں فہندہ فساد نہ کھڑا ہو جائے اس لئے میں جا بہتا ہول کہ اپنی زندگی میں ہی کمی مخص کو نامزد کر دول جو میرے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہولیکن اہل جاز کے مشورے کے بغیر میں کوئی قدم اُٹھا نائیس جا بہتا لہذا تم وہاں کے معززین کے سامنے یہ معاملہ پیش کرواور جو پچھوہ جواب دیں اس سے آگاہ کرو۔"

مروان نے مدینہ کے معتبر حضرات کے سامنے بید مسئلہ پیش کیا کیونکہ اس خط میں کسی جانشین کا مام نہیں تھا اس لئے سب لوگوں نے اس تجویز کو بسند کیا گر بعد میں جب امیر نے بزید کی ولی عہدی کا اعلان بھیجا تو تمام اہل تجاز نے اس کی نامردگی کی شدید مخالفت کی۔عبدالرحمٰن بن الی بکڑ جوش میں آکر اُٹھ کھڑے ہوئے اور مروان کو مخاطب کر کے کہا:

المدسر المرائد الميركو أمت كى خيرخوائى منظور نبيل بلكه تم ظافت كو ميرات اور شبنتا بيت ميل المرائد المركو أمت كى خيرخوائى منظور نبيل بلكه تم ظافت كو ميرات اور شبنتا بيت ميل تبديل كرنا جائية بوتاكه جب ايك بادشاه مرجائية أس كى جگه اس كا بينا حكران بن جائية مروان في تيديل كرنا جائية المير معاوية كولكه بيجيد

عراق اور شام کی بیعت سے فارغ ہوکر امیر خود ایک ہزار شامیوں کی فوج لے کر مدینہ روانہ ہوئے ان کی آ مد کی خبر سن کر حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عبال عبدالرحن بن ابی ہر اور حسین کہ چلے گئے ۔ امیر معاویہ بھی ان کے ویچھے مکہ بھنے گئے اور ان حضرات کو بلا کیا۔ انہول نے ابی طرف سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گفتگو کے لئے منتب کیا۔ امیر نے ابن زبیر سے کہا کہ اپن طرف سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گفتگو کے لئے منتب کیا۔ امیر نے ابن زبیر سے کہا کہ انہوں اسے خلیفہ کا لقب وے وہ باتی حکومت کا سارا نظم و سق تمہارے ہاتھوں ا

-حضرت عبداللد بن زبیرائے جواب دیا کہ "مارے سامنے خلیفہ منتخب کرنے کے صرف تلیا

۔ اوّل بیرکہ آنخضرت ملی اللہ کی طرح کسی کو نامزد نہ کریں اُمت جے جاہے گی خلیفہ بنا لے گی۔ دوم بیر کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح کسی ایسے مخص کوجانشین نامزد کریں جو آپ کا رشتہ دار

سوم بیہ کہ حضرت عمر کی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے معزز مسلمانوں پر مشتل ایک سمیٹی بنا دیجئے جو با تفاق رائے یا کثرت رائے سے خلیفہ منتخب کرے۔

ان طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہارے نز دیک ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتا۔'' ِ ال جواب بر امير معاويه بهت ناخوش ہوئے اور غصہ میں آ کر کہا کہ

" مجھے آپ ہے جو پچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا ہول اور جو پچھ میں نے ارادہ کیا ہے وہ پورا کر کے رہوں گا خواہ تم اے تشکیم کردیا نہ کردی'

چنانچہ باہرنگل کر اعلان کر دیا کہ بیالوگ مسلمانوں کے سربرآ وردہ اور بزرگ ہیں ان کے مثورہ کے بغیر کوئی کام سرانجام میں دیا جائے گا۔ انہوں نے بزید کی بیعت کر لی ہے اس لئے آب لوگ بھی بیعت کر کیجئے۔ اس اعلان پر اکثر اہل تجاز نے پزید کی ولی عہدی کونشلیم کر لیا۔ بعد میں حقیقت حال کاعلم ہوا تو بہت شیٹائے مگر آمیر کے خوف سے سمی کومخالفت کی جراک نہ ہوئی۔ ( تاریخ طبری ج7 ' ص 56-57 - ابن اثیر ج3 و ' ص 220 ).

امير معاوبير كي وفات:

جمادی الثانی 60ھ میں امیر معاویہ بیار ہوئے اس وقت یزید کسی مہم پر گیا ہوا تھا' جب مرض بوھا اور زندگی کی کوئی اُمید نہ رہی تو امیر نے اینے معتمد خاص ضحاک بن قبیں کو بلا کر یزید کے نام وصیت لکھوائی جس کا خلاصہ ریہ ہے:

" جان بدر! میں نے تیرے لئے تمام رائے ہموار کر دیئے اور دشمنوں کومطیع ومغلوب کر کے تیرا فرمانبردار بنا دیا ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہول کہ اہل تجاز کا خاص طور پر خیال رکھنا کیونکہ وہی جاری اصل بنیاد ہیں۔ اہل عراق کی سب خواہشیں پوری کرنا اور اگر وہ حاکموں کے تبادلہ کا پُرزور مطالبہ كريں تو يورا كرنا كيونكه عمال كى تبديلى خون ريزى ہے بہتر ہے۔ اہل شام كى بہودى اور بہترى كو ہر وفت چیش نظر رکھنا' وشمنول سے مقابلہ میں ان سے مدد لیما لیکن مہم سے فارغ ہونے کے فورا بعد انہیں والیس شام میں بلالیما ورنددوسری جگدرہے سے ان کے خلاق بدل جانے کا خدشہ ہے۔

خلافت کے معاملے میں صرف حار آ دمی تمہارے دسمن ہو سکتے ہیں: حسین بن علی عبداللہ بن عمر عبدالرحمن بن ابوبكر اور عبدالله بن زبير- ان ميس سے عبدالله بن عمر كى طرف سے كوكى خطرہ نہيں کیونکه وه عابد و زامد بین بیمبرالرحمٰن بن ابوبکر اسلیے حوصلہ بین رکھتے وہ اینے رفیقوں کی پیروی کریں مح البته حسین بن علی کی طرف سے ضرور خطرہ ہے کیونکہ عراقی انہیں اکسا کر ضرور تمہارے مقابلہ میں کھڑا کر دیں گے۔ اگر واقعی ایہا ہوا اور تہیں غلبہ ہوا تو چٹم پوٹی سے کام لینا کیونکہ وہ ہمازے قریبی اور

ہ تخضرت اللی کے نواہے ہیں گر جوشخص لومڑی کی مانند بیکمہ دے کرشیر کی طرح حملہ آور ہوگا وہ عبداللہ بن زبیر ہے اس پر اگر قابو پالے تو اس پر ہرگز رحم نہ کرنا اور اس کی بوٹی بوٹی کر دینا۔ عبداللہ بن زبیر ہے اس پر اگر قابو پالے تو اس پر ہرگز رحم نہ کرنا اور اس کی بوٹی بوٹی کر دینا۔ (طبری ج7 'ص 196-197-الفجری 'ص 201)

اس کے بعد اپنے متعلق بچھ وصیتیں کیں اور کیم رجب 60ھ بمطابق 680ء انتقال فرما گئے۔ ضحاک بن قیس نے نماز جنازہ پڑھائی اور عرب کے اس مدبر اعظم کو وشق کی سرز مین میں سپر دخاک کیا سمار انتقال کے وقت عمر 78 سال تھی۔خلافت کی مدت انیس سال اور چند مہینے تھی۔ سمار انتقال کے وقت عمر 78 سال تھی۔خلافت کی مدت انیس سال اور چند مہینے تھی۔ (الاستیعاب کی 1 میں 262)



## نظام خلافت اور كاربائ نمايال

امیر معاویہ کے زمانہ میں نظام خلافت میں سب سے بڑا اِنقلاب یہ رونما ہوا کہ خلافت اسلامیہ موروثی وشخصی حکومت کے قالب میں ڈھل گئ جس سے اس کی اصل روح بدل گئی لیکن اس کا ظاہری دھانچہ وہی رہا جو خلافت راشدہ کے زمانے میں تھا بلکہ امیر معاویہ نے اس کو مختلف حیثیتوں سے اور زیادہ ترتی دی۔ مسلسل خانہ جنگی سے نظام خلافت میں جو برہمی پیدا ہو رہی تھی اسے ازبرنو قائم کیا۔ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کا خاتمہ کرکے امن وسکون بیدا کیا ' بغاوتیں فروکیں' نے ملک فتح کئے تدنی ضروریات کے مطابق بہت سے نئے شعبے قائم کئے اور اپنے بعد ایک وسیج اور طاقتور حکومت چھوڑ گئے۔

امیر کے مشیر کار

امیر معاویہ کی حکومت شخصی تھی اس میں خلافت راشدہ کی طرح مہاجرین و انصار کی مجلس شور کی خرح مہاجرین و انصار کی مجلس شور کی خرک میں معاویہ کی حکومت شخصی تھے۔ اور زیاد بن ابی سفیان امیر کے خاص مشیروں میں شخصے اور کوئی اہم کام ان کے مشورے کے بغیر انجام نہ یا تا تھا۔ امیر معاویہ کی کامیابیاں ان کی ذاتی تدبیر وسیاست کے علادہ ان مدبرین کی صلاح ومشورہ کا بھی نتیجہ تھیں۔

<u>صوبے اور ان کا انتظام:</u>

امیر معاویہ کے زمانے میں صوبوں کی تقتیم اور ان کا انتظام وہی رہا جوعہد فاروتی میں تھا۔ مغرب کے نئے مفتوحہ علاقے مصر کے اور مشرق کے علاقے خراسان کے ماتحت تھے اور ان کے نظام میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا۔

فوجی ترقی

فوج کی سیدسالاری کئی پہنتوں ہے، بنی اُمیہ میں چلی آ رہی تھی اس لئے امیر معاویہ کے زمانہ میں فوج کے شعبہ میں نمایاں ترتی ہوئی۔ بری فوج کا نظام حضرت عمر کے زمانہ میں اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں مزید کمی ترمیم و اضافہ کی ضرورت نہ تھی۔ جن پہلوؤں سے ترتی کی تنجائش تھی اسے مزید ترتی دی گئی۔

*جر*ی فوج

بجری فوج میں نمایاں ترتی ہوئی۔ بحری فوج امیر معاویہ نے حضرت عثان ہی کے زمانہ میں قائم کر دی تھی اور اس کو اتنی ترتی دی تھی کہ اس زمانہ میں پانچ سو جہازوں کے بیڑے کے ساتھ قبرص پر حملہ کیا تھا۔خودان کے زمانہ میں بحری بیڑا اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ بحرروم مسلمانوں کا بازی گاہ بن گیا۔ امیر البحر:

بحرى فوج كى سيه سالارى كا عليحده مستقل عهده قائم كيا چنانچه جناده بن ابى أميه اور عبدالله بن

قیس حارثی ان عہدہ پر فائز ہتھ۔عبداللہ نے بچاس بحری معرکے سرکئے اور جنادہ پرید کے زمانے تک بحری لڑائیوں میں مصروف رہے۔ (اسد الغابۂ تذکرہ جنادہ)

- جہاز سازی کے کارخانے

عگہ جگہ جہاز سازی کے کارخانے قائم کئے۔ سب سے پہلے یہ کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بلاذری کے مطابق تمام ساحلی مقاموں برکارخانے تھے۔

(فتوح البلدان ص 144-حسن المحاضرة ج 2 من 199)

سر مائی اور گر مائی فوجیس:

موسم اور مختلف ملکول کی آب و ہوا کے اعتبار سے فوج کی دوسمیں شائخہ اور صا کقیہ بعنی سرمائی اور گرمائی قرار دیں جوموسم کے لحاظ سے مختلف ملکوں میں تبرد آنرما رہتی تعییں۔

قلعون كى تغمير:

امیر نے بہت سے بئے قلع بوائے۔ برائے قلعوں کی مرمت کروائی خصوصاً پایہ تخت شام جس بر رومیوں کے حملے کا زیادہ خطرہ تھا' قلعوں کو مشخکم کیا۔ اظر طوس بلنیارس اور مرقبہ میں نئے قلع بنوائے۔ رومیوں کے جملے کا زیادہ خطرہ تھا' قلعوں کو مشخکم کیا۔ اظر طوس بلنیارس اور مرقبہ میں نئے قلعہ بنوائے۔ ویارہ آباد کیا۔ رودی مرز رہا۔ مدینہ میں ایک قلعہ قصر ظل بنوائیا۔ علاوہ ازیں مردزس میں ارواڈ میں فوجی مراکز قائم کئے اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر قیروان شر آباد کیا۔ قبرص میں ارواڈ میں فوجی مراکز قائم کئے اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر قیروان شر آباد کیا۔ (فوجی مراکز قائم کے اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر قیروان شر آباد کیا۔ (فوجی البلدان عمل 140)

منجنيق كا استعال:

منجنیق کا استعلال غالباً صحیح طرح بہلی مرتبہ امیر معاویة کے زمانے میں ہوا۔ کابل کے محاصرہ میں سنگ باری سے شہر پناہ توڑی گئی تھی۔ (فتوح البلدان ص 160)

محكمه توليس:

ملک کے اندرونی نظام اور قیام امن کے لئے پولیس کے شعبے کو بردی ترقی ہوئی خصوصاً عراق
میں جہاں ہر دفت فتنہ و فساد رہتا تھا پولیس کا بردا زبردست نظام قائم کیا گیا۔ صرف کوفہ شہر میں چالیس
ہزار پولیس کے افراد شخے۔ زیاد کے دور میں امن و ابان کا یہ حال تھا کہ کوئی فخص راستے میں گری پڑی پر اٹھانے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا تا آ نکہ خود اس کا بالک ندائھاتا۔ قیام امن کے لئے مشتبہ لوگوں کی گرانی بھی ایک افشانا۔ قیام امن کے لئے مشتبہ لوگوں کی گرانی بھی ایک اندائھاتا۔ قیام امن کے لئے مشتبہ لوگوں کی شخرانی بھی ایک افشانا ہے۔ امیر معاویہ نے دمش کے تمام بدمعاشوں کے نام رجشر میں درج کرائے شخے اور زیاد نے جعد بن قیس کو بدمعاشوں کی گرانی پرمقرر کیا تھا۔

میں ایک افشان کی بدمعاشوں کی گرانی پرمقرر کیا تھا۔

(این افیر نے 30 میں 174 - طبری ج 7 میں 77 میں 77 ہو۔ الادب المفرونیاب الناس)

Marfat.com

#### تاریخ اسلام .... (403) محکمہ ڈاک:

اسلامی حکومت میں امیر معاویہ سے پہلے سرکاری ڈاک اور خررسانی کا با قاعدہ محکمہ نہ تھا۔
انہوں نے برید کے نام سے اس کامستقل محکمہ قائم کیا کہ ملک بھر میں تھوڑی تھوڑی مسافت بر تیل رفتار
محوڑے ہر وقت تیار ملتے تھے۔سرکاری ہرکارے منزل بمزل انہیں بدلتے ہوئے آیک مقام کی خبرین
دوسرے مقام پرلاتے اور لے جاتے تھے۔ (اففری مس 97)

د بوان خاتم:

سرکاری فرامین کی نقلیں دفتر میں رکھنے کا با قاعدہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ان میں ردوبدل کا موقع مل جاتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک لاکھ کے دو لاکھ بنا کر وصول کئے۔ اس وقت سے امیر معاویہ دیوان خاتم کے نام سے ایک نیا شعبہ قائم کیا وہ جو تھم صادر کرتے تھے وہ پہلے دیوان خاتم میں آتا تھا' یہاں اس کی ایک نقل رکھ کی جاتی تھی اور دفتر کا محرد تھم نامہ کو لفافہ میں بند دیوان خاتم میں آتا تھا۔ اس اختیاط کے بعد احکام میں ردوبدل کا امکان باتی نہرہ گیا۔ کرکے اس پرمہر لگا کرآگے بڑھاتا تھا۔ اس اختیاط کے بعد احکام میں ردوبدل کا امکان باتی نہرہ گیا۔ (الفخری' ص 97)

بیطریقہ بھن شاہی احکام کے لئے مخصوص نہ تھا بلکہ بڑے بڑے حکام بھی اس بر عامل تھے۔ زیاد بھی اپنے تمام فرامین وخطوط کی نقلیں رکھوا تا تھا۔ (تاریخ بیقو بی ج 2° ص 279)

## رفاہ عامہ کے کام

امير معاويد كے دور ميں بہت سے ايسے كام ہوئے جن سے حكومت كے ساتھ رعايا كو بھى فائدہ

نېرول کې کهداني:

زراعت کی ترقی سے لئے بہت سی نہریں جاری کرائیں جن سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوتی تھی۔ مدینہ کے قرب و جوار میں نہر کظامۂ نہر ازرق ادر نہر شہداء وغیرہ متعدد نہریں کھدوائیں۔ (وفاء الوفاءُ ج 2 'ص 117 – خلاصتہ الوفاءُ ص 136 – خلاصتہ الوفاءُ ص 136

و مگر بہت سے علاقول میں جھوٹی بردی متعدد نظرین نکالی منکس۔

( فَتَحَ البلدانُ ص 316 - طبرى ج 7 ° ص 169 )

ان نہروں کے ذریعے سے پیداوار میں خاصی زیادہ ترقی ہوئی۔ (وفاء الوفاء ج 2 ' ص 321)

شهرول کی آبادی:

امیر معاویہ کے زمانے میں بعض پرانے دیران شہر دوبارہ آباد ہوئے اور کچھ نے شہر بسائے گئے۔ قیروان کے نام سے ایک شہر بسایا گیا جو بعدازاں مسلمانوں کا ایک مرکزی شہر بن گیا۔ شام کے ایک شہر مرکش کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ (مجم البلدان ذکر قیردان)

تاریخ اسلام ..... (404) اسلام کی نوآ بادیاں:

مختلف مقامات پر اسلامی نو آبادیاں قائم ہوئیں۔ 43ھ میں انطا کیہ میں ایک نو آبادی بسائی۔ (فتوح البلدان ص 154)

روڈس اور ارواڈ کے جزیروں میں مسلمان آباد کے گئے خصوصاً ان مقامات پر جہاں کئی دوسری طومت کے ساتھ مسلمان آباد کئے اس سے حکومت کے ساتھ مسلمان آباد کئے اس سے دو فائد نے ہوئے ایک سے دو فائد نے ہوئے ایک میڈ میں مسلمان آباد نہ اسلامی حکومت میں جہاں جہاں مسلمان آباد نہ سے اس کی آبادی ہوگئی۔ حکومت میں جہاں جہاں مسلمان آباد نہ سے ان کی آبادی ہوگئی۔

مجاہدین کے بچوں کے وظائف

مجاہدین کے بچوں کے وطائف سب سے پہلے حضرت عمر نے جاری کئے۔ وقا تو قا اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ امیر معاویہ نے اسے قائم رکھالیکن اتی ترمیم کر دی کہ دودھ چھوڑنے کے بعد وظیفہ جاری ہوتا تھا۔ (فتوح البلدان ص 464)

ذمیوں کے مال و جائیداد کی وضاحت

حسب سابق امیر معاویہ کے عہد میں بھی ذمیوں کے ساتھ معاہدوں کا پورا احرّام کیا جاتا تھا۔
سورزمصر عقبہ بن نافع کو تھوڑی می زمین کی ضرورت تھی تو انہوں نے امیر کی اجازت سے آیک ایسی تی اور مین منتخب کی جو کسی کے قضہ میں نہتی۔ نوکر نے انہیں آچھی زمین پسند کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے رمین منتخب کی جو کسی کے قضہ سے نہ نکالی جائے کہا کہ ذمیوں کے معاہدے میں ایک شرط بیاتھی ہے کہ ان کی زمین ان کے قضہ سے نہ نکالی جائے گی۔ (خطط مقریزی نے 1 میں 208)

فرمه دارعبدول برغيرمسلمول كاتفرر

امیر معاویہ نے متعدد غیر مسلموں کو ذمہ دارعبدوں پر مامور کیا چنانچہ ابن آٹال نصرانی کوخمص کا کلکٹر مقرر کیا۔ (لیفونی ج 2'ص 265) کا کلکٹر مقرر کیا۔ (لیفونی ج 2'ص 265) مرجون بن منصور رومی کو کا تب بنایا۔ (طبری ج 7'ص 283)

مذهبي خدمات

امیر معاویہ کی حکومت خلافت راشدہ کے مقابلے میں خالص دنیاوی تھی لیکن بہر حال وہ صحافی رسول میں معاویہ کی حکومت خلافت راشدہ کے مقابلے میں خالص دنیاوی ترقیوں کے ساتھ وہ دین و مذہب کی خدمت سے عافل نہ تھے۔ عافل نہ تھے۔

اشاعت اسلام:

امیر معاوی کے عبد میں اسلام کی بھی خاصی اشاعت ہوئی۔ شالی افریقہ کے بربری بغاوت کے

تاريخ اسلام ..... (405)

احرم کی خدمت

من خانہ میں خانہ کعبہ پر معمولی غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت عثان نے قیمی غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت عثان نے قیمی غلاف چڑھایا اور امیر معاویہ نے دیبا ہے آ راستہ کیا اور اس کی خدمت کے لئے غلام مقرر کئے۔ (یعقونی ج 2 مس 283)

مساجد کی تغمیر:

ای زمانہ میں کثرت سے مبحدیں تغییر ہوئیں۔ زیاد نے بھرہ کی جامع مبحد کو ازسرنو تغییر کرایا۔ (فتوح البدان ص 355)

قبرص میں بہت م محدی تغییر ہوئیں۔ (فقرح البلدان ص 160) عبدالرحمٰن بن سمرہ نے کا بلی طرز کی ایک مسجد تغییر کرائی۔ (فقوح البلدان ص 404) مصر کی مسجدوں میں بینار کا رواج نہ تھا' مسلمہ بن مخلد نے تمام مسجدوں میں بینار بنوائے۔ مصر کی مسجدوں میں بینار کا رواج نہ تھا' مسلمہ بن مخلد نے تمام مسجدوں میں بینار بنوائے۔

## اميرمعاوريكي سيرت اور كردار

امیرمعاوییکا شارای عبد کے پانچ بہترین اور بے مثال مقررین میں ہوتا تھا۔ ان میں لوگوں پر جھا جانے اور انہیں متاثر کرنے کی بے پناہ صلاحین موجود تھیں۔ بیسلم ہے کہ ان میں کماحقہ خلفاء راشدین کی خوبیال موجود نہ تھیں لیکن بیہ حقیقت ہے کہ وہ اعلیٰ پائے کے حکمران تھے۔ تذہر تفہم فراست دوراندین اور مورم شای میں کوئی ان کا مدمقابل نہ تھا۔ خطابت اور فصاحت و بلاغت میں بھی وہ بے نظیر تھے۔خوردونوش بودوباش اور لباس و اطوار میں شاہانہ زندگی کے عادی تھے۔ ان کے دربار سے قیصر وکسری کا جلال تمایال ہوتا تھا۔ وہ دربار یول شاعرول دوستوں حاجت مندوں پرخسروانہ عنایات کرکے ان کے دل و دماغ کوخرید لیتے۔

شاہانہ مزاج کے باوجود وہ رعایا کے غریب سے غریب آ دمی کے حالات سے بھی باخبر ہوتے سے سے محل باخبر ہوتے سے سے محل بیٹھ کرلوگوں کی شکایات سنتے اور مناسب امداد کرتے۔ انہوں نے اہل دربار پر بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو ان تک رسائی تبیس رکھتے ان کی ضرور بات کو امیر تک پہنچانا ان کی ذمہ داری

زہد و ورع خشیت اللی اور ایک مجاہد کی حشیت سے ان کا درجہ یقینا حضرت علی سے کم تر ہے ۔ مگر فوجی مہارت انظام اور امور ریاست میں تدبر کے لحاظ سے اس عہد میں ان کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔ اندرونی اور بیرونی وشمنوں کے مقابلے میں ان کی بےمثل کامیابی اور فقوعات اُن کی شاہد عدل ہیں۔

سب سے بڑھ کرجو چیز ان کو ہم عصر عکم انوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی سیاست دائی معالمہ بھی تذہر اور منصوبہ بندی ہے۔ آپ کی سیاست ہمیشہ کامیاب رہی انہی اوجناف کی بدولت انہوں نے مضبوط عکم ان خاندان کی بنیاد رکھی جس کی کامیابیال اور کامرانیال ملت اسلامیہ کے عرون کا مظہم ہیں۔ عکم مان خاندان کی بنیاد رکھی جس کی کامیابیال اور کامرانیال ملت اسلامیہ کے عرون کا مظہم ہیں۔ حکومت کے انتظام و انصرام نظم ونسق اور فتوحات کے اعتبار سے خلافت راشدہ میں فاروق اعظم کے سواکوئی دوبرا ان کا مدمقا مل نہیں ہے۔

مسلم بإدشامت كا آغاز:

امیر معاویہ بنیادی طور پر ایک دنیاوی حکمران شے البذا ان کے عہد حکومت کو خلفاء راشدین پر جانچنا ایک تاریخی غلطی نظر آتی ہے بلکہ ان کی حکومت دنیاوی بادشاہت تھی جس بین ان کی برائیاں کم اور خوبیاں زیادہ تھیں۔ امیر معاویہ بین بیٹینا کمزوریاں تھیں لیکن جن کمزوریوں سے کسی اسلامی اصول کی بیالی نہ ہوتی ہوؤوہ لائق التفات نہیں۔ (تاریخ اسلام ندوی حصد دوم ص 267)

ا پی حکومت کے آغاز میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

د خدا کی سم! میں تہاری حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے بے خبر نہ تھا کہ تم میرے برسرافقدار آنے پر خوش نہیں ہو اور اسے ناپند کرتے ہو اس معاملہ میں جو بچھ تہارے دلوں میں سے خوب جانتا ہوں کہ میں نے اپنی تکوار کے زؤر سے تہیں مغلوب کرکے اسے لیا ہے۔ اب اگر تم ہے دیکھو کہ میں تہارا پورا تورا حق اوا نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی ہو

اگر چرانہوں نے حکومت کا ظاہری ڈھانچہ وہی رکھا جو خلفاء راشدین کے عہد میں تھا مگرانہوں نے اسلام طرز حکومت میں جو تبدیلیاں کیں اس کی وجہ سے با قاعدہ مسلم بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اسلام میں موروثی اور شخصی حکومت کا آغاز:

اسلام میں مطلق العنائیت اور شخصی حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ خلفاء راشدین عوامی تائید و حمایت بی ہے مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔عوام کو احتساب و مؤاخذہ کا پوراحق حاصل تفالیکن امیر معاویہ نئی ہے مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔عوام کو احتساب و مؤاخذہ کا پوراحق حاصل تفالیکن امیر معاویہ نئے یزید کو اپنی گرانی ہیں جانشین مقرر کر دیا اور اس کے حق ہیں حکمت جبر اور حیلے بہانے سے بیعت بھی لے لی۔ یہیں سے اسلام میں موروثی اور شخصی حکومت کا آغاز ہوا۔

شورائيت كى سجائے دربار يول كا تقرر

خلافت کی بنیاد شورائیت پرتھی خلیفہ کی مدد اور رہنمائی کے لئے مجلس شوری موجود تھی جس کے رکن اکابر صحابہ ہتے۔ یہ پوری آزادی اور شرح صدر سے اسلامی مملکت کے سربراہ کو مشورے ویتے اور اس پر تنقید کرتے لیکن امیر معاویہ نے شورائیت کے اوارے کوختم کرکے اس کی جگہ دریاری امیرول وزیروں اور مشیروں کو دے دی۔ یہ "مشیر" بالعموم ان کے عزیز وا قارب یا ان کے حامی ہوتے۔

بيت المال أيك شابى خزانه

خلفاء راشدین کے نزدیک بیت المال ایک قومی امانت تھی گراب یہ حکمرانوں کے ذاتی تصرف میں آگیا۔ آمدن وخرج میں جائز و ناجائز کی تخصیص روا نہ رکھی جاتی۔ بیت المال عام لوگوں کے ذہن اور صلاحیت خرید نے میں صرف ہونے گئے اور اسے عوامی تائید حاصل کرنے کے لئے استعال کیا جانے لگا چنانچہ امیر معاویہ کے عہد میں بیت المال ایک ''شائی خزانہ''کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ عال میں ارتوں میں استعال کیا جائے میں استعال کیا جائے ہیں میں استعال کیا ہے۔

اعلی منصب کے لئے تقوی کی ہجائے ذائی تعلق: اعلیٰ مناصب پرتقرری کے لئے تقویٰ اور اہلیت کی ہجائے حاکم وقت کے ساتھ قرابت واری یا

ذاتی تعلقات بنیادی خصوصیات قرار یا نیں۔ سادگی کے بیجائے شامانہ تھاٹھ باٹھ:



## يزيد بن معاوبير

(683 كو 680 كيطابل 680 م 64 كا 660)

#### يزيد كالتعارف

امیر معاویہ کے انقال کے بعد ان کالڑکا پزید اوّل تخت نشین ہوا۔ یہ میسون بنت تجدل کے بطن سے تھا۔ اس کی بیدائش امیر معاویہ کے دور امارت میں ہوئی تھی لہذا اس نے نازونعت کے گہوارہ میں پرورش یائی۔ اس کی زندگی شنرادوں اور امیر زادوں کی سی تھی۔ وہ سیر اور شکار کا بہت شوقین تھا لیکن اس میں سیدگری کے جو ہر موجود ہے۔ لڑا کیوں میں شریک ہوتا تھا۔ قسطنطنیہ کی مشہور مہم میں بھی شریک تھا اور ایک روایت کے مطابق فوج کا سید سالار تھا۔

#### آ غاز حکومت

امیر معاویہ اس کی بیعت اپنی زندگی میں لے چکے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ 60ھ میں تخت نشین ہوا۔ (تاریخ اسلام ندوی مصدوم میں 272)



# حادثہ کربلا کے اسباب واقعات اور نتائج

حفرت امیر معاویہ نے بیاری کے دوران بزید کو جو وصیت کی اس میں لکھا کہ "تمہارے جار حریف ہو سکتے ہیں: حسین بن علی عبداللہ بن عرع عبداللہ بن عراصہ اور عبدالرحل بن ابی بکر۔ ان میں سے ابن عمر کو حکومت لینے سے کوئی سروکارنہیں وہ تو عبادت گرار خص ہیں۔ جب دوسرے بیعت کریں گے تو وہ بھی کرلیں گے۔ حسین بن علی سادہ طبیعت ہیں لیکن عراق کے لوگ انہیں تمہارے مقابلے میں لائیں کے۔ جب تم فتح پالینا تو ان سے نرمی کا سلوک کرنا وہ ہمارے قریبی عزیز اور رسول اللہ میں ہم ہوں کے نواسے ہیں اور عبدالرحل تو وہ عیش کی طرف بائل ہیں البت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حقیقی خطرہ ہے۔ وہ خص شیر کی طرح گھات لگائے گا اور لومڑی کی طرح جالیں چلے گا۔ اگر تم اس کے مقابلہ میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے قبل کر دینا لیکن عام لوگوں کوخون دیز کی سے بچانے کی کوشش کرنا۔

(طبری ج5 من 196-197 الفخری ص 102)

### اسباب

### 1- حضرت حسين كايزيدكى بيعت سانكار:

قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے کہ امام حسین ابن زیر عبداللہ بن عبال عبداللہ بن زیر اور عبداللہ بن ابی بررضی اللہ عنم کے سواتمام عالم اسلام نے برید کی ولی عبدی کو قبول کر لیا تھا۔ جب ہم سانحہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے کی دجوہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی اولین وجہ خلافت کے لئے برید کی تامزدگی اور پھراس کی شخصی حکومت کا قیام ہے۔ امیر معاویہ ہے قبل اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شورائیت بہتری اور پھراس کی ترین مثال سے۔ امیر معاویہ نے اس سے پہلوتی کرتے ہوئے برید کو اپنا جانشین مقرر کیا جس سے اسلامی حکومت کی اساس منہدم ہوگئی کیونکہ اسلام میں نامزدگی اور شخصی حکومت کا تصور موجود نہیں۔ ابھی سرز مین تجاز میں صحابہ کرام و اکابرین ملت اسلام میں نامزدگی اور شخصی حکومت کا تصور موجود نہیں۔ ابھی سرز مین تجاز میں صحابہ کرام و اکابرین ملت موجود سے جنہوں نے بذات خود واس نبوت میں تربیت حاصل کی تھی لہذا ان کے لئے امیر معاویہ کی اس خود واس نبوت میں تربیت حاصل کی تھی لہذا ان کے لئے امیر معاویہ کی اس خود واس نبوت میں تربیت حاصل کی تھی لہذا ان کے لئے امیر معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا۔

### 2- يزيد كاكردار:

یزید کا ذاتی کردار ان اوصاف و خصائل سے عاری تھا جو امارت و ظلافت کے لئے شریعت اسلامی نے مقرر کئے جیلے اس کے پروش شاہانہ ماحول میں ہوئی۔ وہ اگر چیملم و ادب کا ولئدادہ تھا شعر کوئی میں اسے مہارت تامہ حاصل تھی۔ دو دفعہ اسے جج کی امارت سونی گئی مگر وہ سیر و

شکار کا بہت شوقین تھا اور اس نے کئ قسم کے شکاری کتے بال رکھے تھے جنا نجد اس کی ان عادات کی وج ہے لوگ اسے پندنہیں کرتے تھے ای بناء پر حضرت حسین نے اس کی بیعت ہے ا تکار کر دیا۔

یرید نے تخت تشین ہوتے ہی ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کو حضرت حسین اور ابن زبیر سے بیعت لینے کا تاکیدی علم بھیجا۔ وہ اس کی مل کے خطرات سے آگاہ تھا چنانچہ اس نے مروان بن علم سے مثورہ کیا آس نے رائے وی کہ دونوں کو بلا کرفوراً بیعت لے لؤ اگر ذرا بھی تامل کریں تو سرقلم کر دو۔ اگر ان کومعاور کی موت کی خر ہو گئی تو ان میں سے ہر ایک ایک آلیک مقام پر خلافت کا دعویدار بن کر كفرا موجائے گا۔ اس وقت برني وشواريال پيش أستي كى چنانجد وليد نے حضرت حسين اور ابن زير كو بلا بھیجا۔ ابھی تک امیر معادیہ کی وفات کی خبر مدینہ نہیں بیٹی تھی لیکن دونوں بزرگوں کو قرائن سے اندازہ ہو گیا اور وہ اس طلی کا مطلب سمجھ گئے۔ تاہم وہ ولید کے بلاوے یر اس کے پاس گئے۔ اس نے امیر معاویة کی موت کی خبر سنا کر بزید کا تھم سنایا۔حضرت حسین نے فرمایا: میرے جیسا آ دمی حجیب کر بیعت مہیں کرسکتا اور نہ ہی میرے لئے زیبا ہے۔ جب عام لوگوں کو ملاؤ کے تب میں بھی آ جاؤں گا۔ ولید نیک فطرت اور امن پبند محص تفا' راضی ہو گیا۔ آب لوٹ گئے۔ حضرت حسین اور آبن زبیر دونول مدینے سے راتوں رات نکل گئے اور وہ حرم میں پناؤ گزیں ہو گئے۔ مردان نے حضرت حسین سے بیعت کے بغیر انہیں چھوڑ دسینے پر ولید کو بہت ملامت کی اور کہا کہتم نے بیعت کینے کا موقع کھو دیا اب قیامت تک ان کو قابونہیں کر سکتے۔ اس نے جواب دیا کہ میں حسین کے خون سے اینے ہاتھ رملین مجیر كرسكتا تفار ( تاريخ اسلام ندوي حصه دوم ص 272)

#### 4- اہل کوفہ کی وعوت:

جب حضرت حسين كمه بنيج تو ابل كوفه في البيس سينكرون خطوط لكه كركوف من آب كي وعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامی کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کرسکیں لیکن امل کوفہ نے غداری کا ارتکاب کیا اور ابن زیاد کے تھم کی تعمیل کی۔

جب عمائدین کوفہ نے خور آ کر آ ہے کو کوفہ طلے کی دعوت دی تو اس ورخواست پر آ ہے نے ائے چیازادمسلم بن عقبل کو حالات کی تحقیق کے لئے بھیجا اور اہل کوفہ کے نام ایک مطالکھا۔ یہ خط لے کرمسلم بن عقبل کوفہ بہنچے اور مختار بن ابوعبید کے تھر میں قیام کیا۔ ان کی آمد کی خبر س كر ديدان على كى ان كے بال آ مدورفت شروع ہو گئى۔ گوف كے حاكم تعمان بن بشيركواس كى خبر ہو گئ اس نے مسلم کو بلا کر سمجھایا کہ فتنے میں نہ پڑو۔

عبيدالله بن زياد كي كوفه آمد

یزید کے جاسوسوں نے دمشق میں یزید کو اطلاع دی کہ مسلم کوفہ آکر لوگوں کو آپ کی حکومت کے خلاف بخاوت پر آکسا رہے ہیں۔ اس کا فوراً تدارک کیا جائے۔ یزید نے والٹی بھرہ عبیداللہ بن زیاد کو تھم بھیجا کہ فوراً کوفہ جا کہ مسلم کو نکال دو یا قتل کر دو چنانچہ عبیداللہ نے کوفہ آتے ہی بخت تقریر کی اور ہرمحلہ کے فتنہ پرداز اور مشتبدلوگوں کے نام اور ہرمحلہ کے فتنہ پرداز اور مشتبدلوگوں کے نام لکھ کر دیں جو خص اس میں کوتا ہی کرے گا اسے اس کے دردازے پرسولی پرلئکا دیا جائے گا۔

الکھ کر دیں جو خص اس میں کوتا ہی کرے گا اسے اس کے دردازے پرسولی پرلئکا دیا جائے گا۔

(ابن اشیر نے 4 کی ص 10)

مسلم بن عقبل کی خفیہ کوششیں

ان خطرات کو و مکھتے ہوئے مسلم بن عقبل مختار کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے محب الل بیت ہائی بن عروہ کے گھر نعقل ہو گئے۔ وہ ازراہ مروت انکار نہ کر سکے۔ یہاں حبیعان علی کی آ مدور دنت جاری رہی۔ اٹھارہ بزار کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو انہوں نے حضرت حسین کو لکھا کہ حالات موافق ہیں 'فررا آ جائے۔

مسلم کی گرفتاری اور قتل:

عبداللہ بن زیاد برابر مسلم کی جبتو میں لگا ہوا تھا لیکن پہ نہ چلنا تھا' آخر اس کے غلام معقل نے دیداللہ کوخر کر دی۔ ہائی کا کہ کوفہ میں سے خیا این زیاد نے ہائی کو بلایا اور مسلم کوان کے حوالے کرنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو گھر سے کال دیتا ہوں لیکن آپ کے حوالے نہیں کرسکتا۔ ان کے انکار پر عبداللہ نے انہیں پڑوا کر قید کر دیا۔ کوفہ میں ہائی کے قل کی خبر پھیل گئی۔ پہ خبر من کر مسلم اپنے اٹھارہ بڑار عقیدت مندوں کو لے کر نکل کوفہ میں ہائی کے قل کی خبر پھیل گئی۔ پہ خبر من کر مسلم اپنے اٹھارہ بڑار عقیدت مندوں کو لے کر نکل سیاے اور عبداللہ بن زیاد کے قصر امارت کو گھر لیا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس مفاظت کا کوئی سامان نہ مقاصرف پچاس آ دی سے مسلم بن مقاصرف پچاس آ دی سے حکم بن مقاصرف پچاس آ دی سے جانچہ اس نے حکمت عملی سے کام لیا اور رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے مسلم بن محقیل کے ساتھ صرف تمیں آ دی رہ مسلم نے ایک بڑھیا کے گھر میں بناہ لی۔

بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لائے میں خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے اس فقت محمہ بن اشعث کومسلم کی گرفتاری کا تھم دے دیا لہذا اس نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچ مسلم بن عقبل تن تنہا لڑنے پر مجبور ہو گئے اور لڑتے ہوئے زخموں سے چور ہو گئے تب محمہ بن اشعث انہیں جان بخش کا وعدہ دے کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ صورت حال کو دیکھ کرمسلم نے ابن اشعث سے کہا کہ میرا بچانا تمہارے بس میں نہیں ہے لیکن اتنا کرتا کہ حسین کو میرے انجام کی خبر کر کے کہلا دینا کہ کوفہ میرا بچانا تمہارے بس میں نہیں ہے لیکن اتنا کرتا کہ حسین کو میرے انجام کی خبر کر کے کہلا دینا کہ کوفہ والوں پر ہرگز برگز اعتبار نہ کریں اور جہال تک پہنچ کے ہوں وہیں سے واپس لوث جا کیں۔ ابن اشعث فی اینا وعدہ پورا کیا اور آیک قاصد حضرت حسین کی طرف روانہ کر دیا۔

حضرت حسين كاسفر كوفه.

مسلم بن عقبل نے جب آپ کو کوفہ کے حالات ہے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بلا بھیجا تھا اس اطلاع پر آپ نے روائلی کی تیاریاں شروع کر دیں تھیں۔ الل کمہ اور حضرت حسین کے عزیز واقارب کوفیوں کی غداری سے بوری طرح واقف تھے اس لئے جب انہیں آپ کی تیاریوں کی اطلاع کمی تو تمام بہی خواہوں نے آپ کو روکا۔

عمرہ بن عبدالرحمن نے کہا کہ میں نے سا ہے آپ عراق جارہے ہیں۔ وہاں آپ کے دشمنوں کی حکومت ہے ان کے حکام موجود ہیں۔ ان کے ہاتھ میں فوج اور خزاند ہے۔عوام زر کے غلام ہوتے ہیں جن لوگوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے لڑیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا کہ اللہ کے لئے اس ارادے سے اباز آ جائیں اگر عراقیوں نے شای حکام کولل کر کے شہر پر قبضہ کرلیا ہوتو بے شک جاؤ اور اگر خالفین کی حکومت ہے تو یقین مانو کہ عراقیوں نے تہہیں محض لڑنے کے لئے بلایا ہے۔ شامی حکام کے ہوتے ہوئے تہارا کوئی ساتھ نہ دے گا۔ سب تہہیں ہے یارومدگار چھوڑ دیں گے۔ تہہیں بلانے والے ہی تہہیں جھلائیں گے اور تہارے ظاف لڑیں گے۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں استخارہ کروں گا۔

مہارے عادت ریں ہے۔ سرت اللہ بن زبیر ؓ نے کہا کہ آپ مکہ ہی میں قیام کرکے اپنی خلافت کی کوشش سیجیے ہم حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے کہا کہ آپ مکہ ہی میں قیام کرکے اپنی خلافت کی کوشش سیجیے ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔

دوسرے دن پیمر حضرت ابن عبائ نے سمجھایا کہ میرا دل کسی طرح نہیں مانتا اس راہ میں تہماری جان کے خون ہے۔ عراقی غدار ہیں ان کے پاس ہرگز نہ جاؤ۔ اگر تہمیں ضرور ہی جانا ہے تو تم عراق کی بجائے مین چلے جاؤ دہاں تمہمارے والد کے حامی موجود ہیں ہر طرح کی حفاظت کا سامان ہے۔ دہاں بیٹھ کر اپنی خلافت کی کوشش کرو اس طرح آ سانی سے تمہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔

ہے۔ دہاں پی وی ماری کے معلوم ہے کہ آپ سب میرے تیج خیرخواہ ہیں کیکن اب میں پختہ عمر میں کے خیر خواہ ہیں کیکن اب میں پختہ عمر میں کر چا ہوں۔ حضرت ابن عمال آنے فرمایا کہ اگرتم کسی طرح نہیں مانتے تو کم از کم اہل وعیال کوتو ساتھ نہ کر میں مانتے نہ کر جاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں حضرت عثان کی طرح تم بھی بال بچوں کے ساتھ ذری نہ کر میں ویئے جاؤلیکن بہی خواہوں کی ساری کوششیں بے کار گئیں اور حضرت حسین ڈوائے 60ھ کو مع اہل وعیال کہ ہے کونہ روانہ ہو گئے۔

کہ ہے نکلنے کے بعد فرز دق شاعر ملا جو کوفہ ہے آ رہا تھا اس نے بتایا کہ کوفیوں کے دل آپ اس میں میں میں میں متا

کے ساتھ ہیں لیکن تلوازیں بنواُمیہ کے ساتھ۔ آپ کی روائلی سے بعد آپ کے چھازادعبداللہ بن جعفر نے عمرو بن سعید اموی حاکم مکہ سے خط تکھوا کر بھیجا کہ آپ لوٹ آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا مطلکھوا کر بھیجا کہ آپ لوٹ آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ آپ اطمینان و سکون سے مکہ میں رہے۔ یہ خط آپ کو راستے میں ملا آپ نے اس کے جواب میں عمرہ کوشکریہ کا خط لکھا لیکن واپس نہ ہوئے۔

#### عبیداللہ بن زیاد کے انتظامات:

شای حکومت کو آپ کی روائی کی خریل چی تی چنانچہ ابن زیاد نے تاریہ سے جبل لحل تک سواروں کو مقرد کرکے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی تی ۔ کوفہ کے حالات کی خبر لانے کے لئے بیجے گئے قاصد قیس بن مسیم گرفآر ہو کرفل کر دیئے گئے۔ مقام تعلیہ میں پہنچ کر آپ کو کوفہ کے ایک مسافر سے مسلم بن عقیل کے فل کی خبر ملی ۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ کے ارادہ میں پہنچ کو تغیر ہوا محدرد ساتھوں نے بھی واپسی کے لئے اصراد کیا لیکن اب مسلم کے بھائیوں نے انگار کیا آور کہا ہم یا تو مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خودلا کر جان دے دیں گے۔ ان کے اصراد بر آپ نے فرمایا کر ' جب تم لوگ ہی نہ بدلہ لیں گے یا خودلا کر جان دے دیں گے۔ ان کے اصراد بر آپ نے فرمایا کر ' جب تم لوگ ہی نہ رہو گے تو میری زندگ کس کام کی۔' چر آپ نے تمام ہمراہیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جولوگ واپس جانا جو تھی تھی۔ ساتھ آئے تھ میں ساتھ تھ میں ساتھ آئے تھ میں ساتھ تھ میں ساتھ تھ میں ساتھ تھ میں

حربن يزيد تميى كى آمد:

ابن زیاد نے حضرت حسین کی پیش قدی کورد کے ادر انہیں گیر کر لانے کے لئے ایک ہزار سیاہ کے ساتھ جربن بیزید تمیں کو بھیجا۔ مقام ذی جشم پر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ بیں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے بینکڑوں خطوط اور آدمی آئے تھے۔ اگر تمہاری رائے بدل کی ہے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ حراور اس کے ساتھیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے کو فیوں کے تمام خطوط ڈھر کر دیئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہمیں تو یہ تھم ملا نے کوفیوں کے تمام خطوط ڈھر کر دیئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہمیں تو یہ تھم ملا ہے کہ آپ جہال کمیں مل جا کیں آپ کو لے جا کر این زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ ن کر حضرت حسین نے قافلہ کو لوٹانا جاہا۔ حر نے دوکا دونوں میں گفتگو تیز ہوگئی لیکن حر نے آپ کے مرتبہ کا پورا خیال رکھا اور عرض کیا کہ آگر میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جوعراق اور ججاز دونوں کے راستے سے اور عرض کیا کہ آگر میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جوعراق اور ججاز دونوں کے راستے سے جوا ہوئی این زیاد کولکھتا ہوں آپ برید کولکھئے شاید مفاہمت کی کوئی راہ نکل آئے اور میں بھی آزمائش سے خاتی جائیں۔ تو جھرت جسین اس برراضی ہو گئے۔

آب اس سے آگے عذیب الہجانات پنچے تو کوفہ سے آنے والے طرماح بن عدی نے قیس بن مسمر کے بل کی خبر سنائی اور کوفہ کے جنگی انتظامات کا حال بیان کرکے اپنے ہاں یمن چلنے کی وعوت دی لیکن آپ نے شکریہ کے ساتھ دعوت مستر دکر دی اور سفر جاری رکھا۔ س

كربلا مين ورود:

قافلہ حسین اور حربن بزید کا نظر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے جہاں بھی آپ کا رُخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا حرآپ کا رُخ کوفہ کی طرف بھیر دیتا۔ جب نیزوا پہنچے تو حرکو ابن زیاد کا صحرائے عرب کی طرف ہو۔ حرین میں اُتارہ جہال کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو۔ حریف حسین کو ایسے چینیل میدان میں اُتارہ جہال کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو۔ حریف حضرت حسین کے حضرت حسین کے دیم سنا دیا لیکن اس کی تعمیل پر کوئی اصرار نہیں کیا اور 2 محرم 61ھ کو حضرت حسین نے کر بلا میں قافلہ

آثارا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد جار ہزار فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ حضرت حسین کا قربی عزیز تھا۔ بڑی کو نظاش کے بعد حکومت کی طبح میں اس نے یہ مہم اینے سر لی تھی لیکن اس کا ضمیر برابر ملامت کر رہا تھا۔
اس نے کربلا آنے کے بعد مفاہمت کی بڑی کوشش کی۔ حضرت حسین سے بوچھا کہ آپ یہال کیول آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ کو فیول کے بلاوے پر آیا تھا اب واپس جانے کے لئے تیار ہول لیکن وہاں سے تھم آیا کہ پہلے ان سے بیعت لے لو۔ اس کے بعد غور کیا تھا گا۔ اس کے بعد بی دوسرا تھم یائی بند کردیے کا پہنچا۔

یانی کے لئے کشکش

جہاں آپ کو اُٹارا گیا ہے دریائے فرات کے مغربی کنارے کا وسیح میدان تھا جے کربلا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ پانی کی بندش کے تھم آنے کے بعد 7 محرم سے فرات پر پہرہ بھا دیا۔ حضرت حسین کے سوتیلے بھائی عباس بن علی بوے بہادر تھے یہ چند آ دمیوں کو لے کر ذیروسی پانی لے آئے۔

شمر ذی الجوش کی آمد:

عمر بن سعد حکومت کی طبع میں حضرت حسین کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا تھا لیکن مکوار اُٹھائے کی ہمت نہ بردتی تھی اور مصالحت کی کسی اُمید پر جنگ کو ٹال رہا تھا۔ این زیاد کو اس کا اندازہ ہو گیا اس نے شمر ذی الجوشن کو بھیجا اور عمر بن سعد کولکھ بھیجا کہ میں نے تہمیں حسین کی خیرخواہی اور ان کو بچائے کے شمر ذی الجوشن کو بھیجا کہ میں نے تہمیں حسین کی خیرخواہی اور ان کو بچائے کے لئے نہیں بھیجا تھا میرا تھم کینچتے ہی ان سے بیعت لے کر ان کو میرے پاس بھیج دو۔ اگر تم سے تیا کا منہیں ہوسکتا تو فوج ذی الجوش کے حوالے کر دو۔

ابن سعد پر بیتم بہت گرال گررالیکن حکومت کا چھوڑنا اس سے زیادہ دشوارتھا اس کئے بادل ناخواستہ اس کی تغییل کے لئے تیار ہو گیا اور محرم کی نویں تاریخ کو خود حضرت حسین سے مل کر ان سے آخری گفتگو کی لیکن مصالحت کی کوئی صورت تھی ہی نہیں۔ حضرت حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے اور شام کی حکومت یغیر بیعت لئے ہوئے ان کو چھوڑنہیں سکتی تھی اس لئے آخری گفتگو بھی ناکام رہی اور حضرت کی حکومت یغیر بیعت لئے ہوئے ان کو چھوڑنہیں سکتی تھی اس لئے آخری گفتگو بھی ناکام رہی اور حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا:

"الوكو! موعود وقت آ پہنچا اس لئے میں مہیں بخوشی واپس جانے كی اجازت ويتا ہول-ميرب

ال بیت کوساتھ لے کرلوٹ جاؤ۔''

عوام کی بھیڑ پہلے ہی حیت پکی تھی صرف خواص اور رشتہ دار ہی باقی رہ گئے ہتے۔ ان کی واپسی کا کوئی سوال ہی نہ تھا اس کے جواب میں سب نے جانتاری کا اظہار کیا۔ حضرت حسین نے اتال بست کے خیموں کی حفاظت کے انظامات کے صبح کو بہتر جانتاروں کی مختصر فوج مرتب کی میسند پر زبیر بن آتیں کو میسرہ پر حبیب مرمطہر کو متعین کیا اور عباس کوعلم عطا کیا اور آغاز جنگ سے قبل بارگاہ خداو مرک میں کامیانی کے لئے وعا کی۔

دعا کے بعد اتمام جمت کے لئے دشمنوں کو خاطب کرے تقریر فرمانی اس میں آپ نے ایک

تاريخ اسلام ..... (415)

شخصیت ہے آگاہ کیا اور اپنے آنے کے اسباب بیان کرکے واپسی کی اجازت چاہی لیکن اب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جواب ملا کہ اپنے بچازاد کی بیعت کرلؤ وہ تہاری ہر خواہش کو پوری کر دیں گے اور تہارے ساتھ کوئی ناپندیدہ سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین نے جواب دیا: 'اللہ کی قتم! میں ذلیل کی طرح بزید کی بیعت کرکے غلام کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔'' آپٹ کے بعد آپ کے جاناروں نے تقریریں کیس لیکن عراق فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا البتہ حربن بزید تھی عراقوں کا ساتھ چھوڈ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔

#### جَنگ اورشهادت:

پھر با قاعدہ جگ شروع ہوگئ پہلے ایک آئی آئی میدان میں آیا اور جینی فرج کے چند آئی مارے گے اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئ۔ دونوں کی قوت میں نطعی تناسب نہ تھا۔ ایک طرف چار ہزار سلح فوج تھی تو دوسری طرف صرف بہتر (72) آ دی تھے۔ تاہم بید شمی بحر افراد برای دلیری اور شاو شواعت سے لڑے۔ دو پہر تک حضرت حین کے بہت سے آئی کام آ گئے۔ ان کے بعد باری باری سے حضرت علی اکبر عبداللہ بن سلم جعفر طیار کے بوت عدی عقیل کے فرزند عبدالرحن اور ان کے بعد حضرت میں گئی حضرت میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت میں گئی حضرت میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت میں گئی حضرت میں گئی میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت میں گئی خضرت میں گئی کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت میں گئی کے ماری کے اور چاروں نے شہادت حاصل کی۔ اب حضرت میں گالی خت اور غرال آپ کے سامنے سید سپر ہو گئے اور چاروں نے شہادت حاصل کی۔ اب حضرت میں گالی خت اور غرال ہو سے گئی ایک خت بولے آپ کی طرف بڑھے۔ پائی لے کر بینا چاہتے تھے کہ صین بن تم یک خرف بڑھے۔ پائی اور گئی سکت باتی نہ تھی۔ چاہا یا چرہ مبادک زخی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ میں کوئی سکت باتی نہ تھی۔ علی اور گئی سے موال بی نہ ترکی اس مور گئی ہو گیا۔ آپ فرات سے بوٹ آئے۔ اب آپ میں کوئی سکت باتی بن انس نے مقدی نے تیر چلایا اور آپ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گر نے کے بعد سنان بن انس نے مقدی میں کوئن سے مور کیا۔

بنے حادثہ عظمیٰ 10 مجرم 61ھ بمطابق سمبر 681ء کو پیش آیا۔ اس معرکہ میں بہتر آ دمی شریک ہوئے جن میں بیس خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن عاغریہ والوں نے شہداء کی لاشیں ون کیس۔ حضرت حسین کا جسد مبارک بغیر سرکے ون کیا گیا۔ سرکو ابن زیاد کے ملاحظہ کے لئے کوفہ بھیجے وما گنا۔

( تاريخ طبري ج7 من 375- اخبار الطوال ص 372- تاريخ اسلام نجيب آبادي ج دوم ص 76)

اہل بیت کا سفرشام اور بزید کے تاثرات:

شاہ معین الدین ندوی تاریخ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد الل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ اس نے معائنہ کے بعد شام بھیوا دیا۔ بی تنظیم حادثہ بین کا علم میں اور اس کے تکم کے بغیر بیش آیا تھا کیونکہ اس نے صرف بیعت لینے کا تھم دیا تھا '

لڑنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس لئے جب اے اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنیونکل آئے

اور اس نے کہا کہ' اگرتم حسین کولل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سمیہ (ابن زیاد) پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں موجود ہوتا تو اللہ کی تشم حسین کو معاف کر دیتا۔ اللہ ان پر اپنی رحمت فر مائے۔''

ال کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزیدان کی حالت و کھر بہت متاثر ہوا اور ان

ے کہا: "اللہ ابن مرجانہ (ابن زیاد) کا کرا کرے اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ بیسلوک نہ کرتا اور تمہیں اس طرح نہ بھیجا۔"

(تاريخ طبري ح7 من 377 - تاريخ ابن التير ح4 من 73)

یزید کے گھر میں ماتم:

یزید کا پورا گنبہ اہل بیت نبوی کا عزیز تھا اس لئے آئیس حرم سرائے شاہی میں تھبرایا گیا جو نہی مقد سات اہل بیت بزید کے گھر میں داخل ہو میں تو بزید کے گھر میں کبرام کچ گیا اور تین دن تک ہاتم بیا رہا۔ بزید اہام زین العابدین کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتا تھا۔ (تاریخ طبری ج7°م م 378) مد

نقصان کی تلافی:

حفرت حسین کی شہادت کے بعد اُموی فوج کے سیابیوں نے اہل بیت کا تمام سامان لوث لیا تھا۔ یزید نے بوچھ پوچھ کر چھنے گئے مال سے دوگنا ولوایا۔ سکینہ بنت حسین کا شریف اور منت پذیر ول اس طرزعمل سے بہت متاثر ہوا' وہ کہتی ہیں:

"الله كمكرين من من من في يزيد سے بہتركى كونيس بايا-" (طبرى ج 7 م 435)

يزيد كاشريفانه برتاؤ:

طبری کے مطابق چند دن تھہرانے کے بعد جب اہل بیت کو کسی فذرسکون ہوا تو بزید نے انہیں بڑے اہمیں بڑے اہمی فذرسکون ہوا تو بزید نے انہیں بڑے اہم زین العابدین کو بلا کر ان سے کہا کہ ابن مرجانہ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آجاتی میں حسین کی جان بچا لیتا کیون اب قضائے اللی بوری ہو چکی آئندہ جہیں جس چیز کی ضرورت پیش آئے مجھے لکھنا۔ (طیری نے 7 م 378)

اس کے بعد بوی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافلہ کو روانہ کیا۔ چند نیک اور دیانتدار آ دمیول کو حفاظت کے لئے ساتھ کدینہ کیتجایا۔ ان کے خواظت کی خواٹین اتن متاثر ہوئیں کہ فاطمہ او رزینب نے اپنے زبور اُتار کر ان کے شریفانہ سلوک سے اہل بیت کی خواٹین اتن متاثر ہوئیں کہ فاطمہ او رزینب نے اپنے زبور اُتار کر ان کے پاس بھیجے لیکن انہوں نے یہ کہ کر واپس کر دیا کہ ہم نے دنیاوی منفعت کے خیال سے نیس بلکہ خالفتا کا باس بھیجے لیکن انہوں نے یہ کہ کر واپس کر دیا کہ ہم نے دنیاوی منفعت کے خیال سے نیس بلکہ خالفتا کی منرورت نہیں۔ رضائے اللی اور قرابت نبوی کے خیال سے یہ خدمت انتجام دی اس لئے اس کی ضرورت نہیں۔ (ابن آ شیر بی 3 دی اس کے اس کی ضرورت نہیں۔

#### Marfat.com

# رات حادثه كربلا كے نتائج

حادثة كربلاك مندرجه ذيل نتائج سامنة آئة:

بنوہاشم کی قوت کا خاتمہ:

سانحد كربلاك بعد بنوہاتم كى قوت بارہ ہوگئ وہ دعوائے خلافت سے دستبردار ہوكر ميدان سياست سے كنارہ كش ہوگئے۔ دشمنان الل بيت نے انہيں اس قابل ہى نہ چھوڑا كہ ہاشى خلافت كے قيام كى جدوجد كرسكيں۔

#### واقعهره:

جب شہادت حسین کی خر سرزمین تجاز میں پہنی تو کوئی آ نکھ نہ تھی جو اشکبار نہ ہو۔ جاز میں زبردست ردیمل ظاہر ہوا اور انقلاب بریا ہوا۔ سارے عالم اسلام میں غم وعصر کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے شرم رن اور ندامت سے سر جھکا دیئے چنانچہ الل مدینہ نے اموی حکام کی اطاعت سے انکار کر دیا نیجی ولید بن عقبہ نے مدینہ النبی پرحرہ کی جانب سے جملہ کر دیا اور مدینہ النبی تین دن تک امویوں کے باتھوں لئما رہا۔ ان لوگوں نے دل کھول کر ہر وہ نازیبافعل کیا جس پرعقل انسانی آج بھی شرمسار ہے۔ بید بزید کا دومرا بڑا سیاہ کارنامہ ہے۔

عبدالله بن زبير كي خلافت كا قيام:

شہادت حسین نے لوگوں کے خوابیدہ جذبات کو بیدار کر دیا۔ لوگ اُموی اقتدار کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر جیسی متحرک اور مؤثر شخصیت کو اپنا قائد و رہنما بنا کر انہیں ۔ - خلیفہ نامزد کرکے اِن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اہل مدینہ نے بھی جلد ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رلی۔

### فرقه توابين كاظهور

عراق ہمیشہ کے لئے انتقامی کارروائیوں کا مرکز بن گیا۔کوفہ کے لوگ اپنے ندموم اور شرمناک فعل پر پریشان و ندامت کا اظہار کر رہے تھے اس سے توابین کے فرقے کا ظہور ہوا۔ مخار ثقفی نے توابین کوماتھ ملا کر اُموی افتدار کے خلاف بغاوت کر دی۔

ابل اسلام گروہی تعصبات میں تقسیم ہو گئے:

سیای اور مذہبی لحاظ سے مسلمان کئی گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ بیدلوگ اپنے جماعتی افتدار کے لئے ایک دومرے کے خلاف برسر پرگار ہو مھے اور پھر بیسلسلہ اب تک جاری ہے۔ م

أموى حكرانى كے زوال كا آغاز

مؤرضین نے حادثہ کربلا کو اُموی خلافت کے زوال کا نقطهٔ آغاز قرار دیا ہے کیونکہ مسلمان ان

کے افعال وکردارکا موازنہ خلفائے راشدین سے کرتے تو انہیں سخت مایوی ہوتی۔ شہادت الل بیت نے ملت اسلامیہ کو سخت اصطراب میں مبتلا کر دیا۔ خود برید کا بیٹا معاویدان حالات کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر بادشاہت سے دست بردار ہو گیا تھا۔ اموی حکرانوں کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ان کے خلاف تحریوں نے جنم لیا۔ تحریوں نے جنم لیا۔

عباسی تحریک:

عباسیوں نے اموبوں کے خلاف رومل اور خالف تحریکوں سے خوب فائدہ اُٹھایا۔ عبائ تحریک داعی ملک کے اطراف و جوانب میں پھیل گئی اور اموی مظالم کی داستانیں سنا کرلوگوں کے جذبات میں اشتعال بیدا کیا اور عوام الناس کی ہمدردیاں عاصل کیس چنانچہ لوگوں نے بالاً خراموی اقتدار کا تختہ اُلٹ دیا۔

مشعل آيمان:

سانحہ کر بلانے تاریخ اسلامی پر دوررس اثرات مرتب کئے۔ حضرت حسین کا کردار حریت و آزادی صدافت اعلائے کلمة اللہ کی علامت بن گیا بعدازاں تاریخ کے تمام ادوار میں مسلمانوں نے جب بھی جر وتشدد اور سلطان جاہر کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا تو انہوں نے اسوؤ حینی کو مینارہ نور اور مشعل ایمان کی ضوقر اردے کرعزم و ثبات اور صبر و استقامت کی لازوال روایات قائم کیں۔

## واقعه كربلاكي انهميت

واقعہ کر بلانے دنیائے اسلام میں ایک بیجان برپا کر دیا۔ جگر گوشہ رسول کے اس سفا کانہ آل کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ گھر گھر صف ماتم بچھ گئ اور تمام عالم اسلام میں بنو اُمیہ کے خلاف نفرت و حقارت اور تم و عصہ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لوگ بہلے ہی بزید کو ناپیند کرتے ہے اس جان اگداز حادثہ کے بعد اور زیادہ خلاف ہو گئے اگر چہ حکومت کی طاقت اور جمر کے خوف سے فوری طور پر عوام نے کوئی اقد ام نہ کیا گر اندر ہی اندر کئی تحریکیں جاری ہو گئیں جنبوں نے بالاً خرسلطنت بنوائمیہ کا سختہ اُلگ کر سلطنت بنوائمیہ کا سختہ اُلٹ کر رکھ دیا اور اُمویوں کو اس بے دردی اور سفاکی کے ساتھ ذری کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی تخیہ ملنا مشکل ہے۔ ( تاریخ اسلام از ڈاکٹر خمید الدین میں 226)

#### حجاز میں انقلاب

اہل جہاز نے شروع ہی ہے برید کی طلافت کوخوش ولی نے تبول نہیں کیا تھا شہادت حسین گا ان پر اور ٹرا اٹر پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو پہلے ہی خلافت کے بخت مخالف سے آنہوں نے اس واقعہ کی تشہیر کرکے اہل مکہ کو بیزید کی مخالفت پر آ مادہ کر لیا۔ (اخبار الطّوالُ ص 273) یزید کو ابتداء ہی سے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے خطرہ تھا۔ یزید سنے شہاوت حسین کے بعد

ابن زبیرے بیعت لینے کے لئے بھیجا' انکار کی صورت میں گرفتاری کا تھم دیا۔ انہوں نے بیغام دیا گیان

ابن زبیر نے مانے سے انکار کرویا۔ (ابن اثیر ج 3 'ص 41)

یزید کی خواہش یہ تھی کہ واقعہ کر بلا کے بعد اس قسم کا کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اسے صرف اہل تجاز کی طرف سے خطرہ تھا۔ چنانچہ اس نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لے انعام و اکرام کی بارش کر دی مگر اس داد و دہش کے باوجود بھی وہ ان کے ولوں پر قبضہ نہ کر سکا اور جگہ جگہ اس کے ظان بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خود خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اہل جاز نے ان کے دعویٰ خلافت پر خوش آ مدید کمی اور دھڑا دھڑ بیعت کرنی شروع کر دی۔ مدینہ کے اللہ جاز نے ان کے دعویٰ خلافت پر خوش آ مدید کی اور دھڑا دھڑ بیعت کرنی شروع کر دی۔ مدینہ کے لوگ اس بیعت میں پیش بیش سے چنانچہ اجماع کرکے مدینہ کے اُموی حکام کوشہر بدر کر دیا۔ لوگ اس بیعت میں بیش بیش سے چنانچہ اجماع کرکے مدینہ کے اُموی حکام کوشہر بدر کر دیا۔ (اخبار القوال میں 374۔ ابن اثیر ج 3 میں 44-44)

#### واقعهره

اس انقلاب کی خبرس کر برید نے مسلم بن عقبہ کو دس بزار فوج کے ساتھ حجاز روانہ کیا اور ہوایت دی کہ بہلے اہل مدینہ کو اطاعت کی دعوت دینا' جب وہ انکار کریں تو تکوار اُٹھانا اور انہیں شکست دینے کے بعد تمین دن تک مدینہ کو لوٹنا لیکن علی بن حسین کوکوئی نقصان نہ پہنچے۔

(ابن اثيرُ ج 3' ص 45)

الل مدینہ کومسلم بن عقبہ کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے مقابلہ کے انظامات کئے اور محصور امویوں کوقل کر دیتا جا ہالیکن پھر اس شرط کے ساتھ ان کورہا کر دیا کہ وہ مسلم کو یہاں کے انظامات کی خبر نہ کریں گے۔ یہاں سے چھوٹ کر یہ لوگ آگے بڑھ کرمسلم کی فوج سے مل گئے اور انہیں مدینہ کا نقشہ جنگ بتا دیا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر بزید کی ہدایت کے مطابق چند آ دمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ امیرالموشین تمہیں اپنی اصل اور بنیاد سجھتے ہیں اس لئے ہیں تمہاری خوزیزی پندنہیں کرتا۔ تمہیں کہا کہ امیرالموشین تمہیں اپنی اصل اور بنیاد سجھتے ہیں اس لئے ہیں تمہاری خوزیزی پندنہیں کرتا۔ تمہیں مہا جاؤں کا ورنہ اس کے بعد ذمہ داری پوری کروں گا۔

تین دن کے بعد مسلم نے پھر آخری مرتبہ بوچھا کہ تم لوگ صلح جائے ہو یا جنگ؟ تو اہل مرید نے جواب دیا جنگ جائے ہیں۔ اب اس جواب کے بعد مسلم نے جنگ شروع کر دی تین دن کک نہایت خون ریز جنگ ہوئی۔ اہل مدینہ نے بوی یامردی سے مقابلہ کیا لیکن حکومتی فوج کا مقابلہ مشکل تھا اس لئے آخر میں بری کلست فاش کھائی۔ اس جنگ میں بہت سے اکابر و اشراف قریش و انساد کام آئے۔

تھکست دینے کے بعد شامی فوجیں تین دن تک مدیدہ الرسول کو لوٹی اور قبل عام کرتی رہیں۔ چوہتے دن امن قائم ہوالیکن اس وقت بھی بیاعلان تھا کہ جو شخص بھی بیعت نہیں کرے گا' وہ قبل کر دیا جائے گالیکن مدینہ بالکل تباہ ہو چکا تھا' کسی میں سکت باتی نہ رہ گئی تھی اس لئے باتی ماندہ لوگوں نے بیعت کرلی۔ (ابن اٹیزن 3' ص 46)

سانح كربلا كے بعد مدينة الرسول كى تابى يزيدكا دوسرا سياه كارنامه بـــ

تاریخ اسلام.... محاصرهٔ مکه/ بزیدگی موت:

مدید کو تباہ و برباد کرنے کے بعد شامی فوج عبداللہ بن زبیر کی سرکوئی کے لئے مکہ کی طرف برجی ۔ مسلم بن عقبہ راستے میں مرگیا کیونکہ وہ عرصہ سے بیار تھا اور اس نے سرنے سے بل حقین بن نمیر کو اپنا قائمقام بنا دیا تھا۔ حقین 64ھ میں مکہ پہنچا اس زبیر مقابلہ کو آئے گر تکست کھائی اور حرم میں بناہ گزیں ہوئے اور شامیوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور جرمت کعہ کو بالا بے طاق رکھتے ہوئے شہر پر سنگ باری کی جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ 12 رہے الاول 64ھ میں بزید کا انتقال ہوگیا اور لڑائی رک گئی۔ (تاریخ اسلام از ڈاکٹر حمید الدین ص 227)



## حضرت عبدالله بن زبير كي حكومت + مروان كي حكومت

یزید کی زندگی ہی میں اہل جاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ بر بیعت کر کی تھی۔ واقعہ حرہ کے بعد مسلم بن عقبہ نے برورشمشیر اہل مدینہ سے دوبارہ بزید کی بیعت لے لی تھی۔ مسلم کی وفات کے بعد حصین بن نمیر قائمقام ہوا۔ برید کی موت کے بعد حصین بھی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زبیر کی شخصیت ہر لحاظ سے محتر متی اور معاویہ بن بزید کے بعد بنوا میہ میں کوئی حوصلہ مند کھڑا بھی نہیں ہوا اس لئے جاز اور عراق اور معروشام تمام بڑے بڑے ملک ابن زبیر کے ساتھ ہو گئے اور یہاں ان کے حکام اور داعی بینے گئے۔ خود بنوا میہ کے بایہ تخت شام میں اُردن کے والی صان بن بحدل کے علاوہ باتی تمام صوبوں کے حکام اور مما کہ بن زبیر کے حاکی و مددگار بن گئے تھے اور یہاں کے علاوہ باتی تمام صوبوں کے حکام اور مما کہ بن این زبیر کے حاکی و مددگار بن گئے تھے اور یہاں کے باشندوں نے ان کی ظافت شلیم کر لی تھی۔ (یعقونی ج 2 می 30 م 33۔ 34)

## حضرت عبدالله بن زبير نے حصین بن نمير کا سياسي مشوره سليم نه کيا:

ان حالات میں حمین بن نمیر نے دمشق چل کر بیعت لینے اور حکومت سنجا لئے کا مشورہ دیا جو کہ ابن زبیر نے یہ کہد کر دوکر دیا کہ ' خدا کی تنم! میں ایک ایک حجازی کے بدلے دی دی شامیوں کوئل کروں گا۔' اس پر ابن نمیر نے بگڑ کر کہا کہ جو محص آپ کو مدبر اور سیاستدان سمجھتا ہے' وہ غلطی پر ہے اس کے بعد وہ نوج لے کروابس شام چلا گیا۔

## ابن زبیر نے مروان کو مدینہ سے نکال دیا:

آپ نے مردان ادر اس کے بینے عبدالملک کو دیگر اُمویوں کے ساتھ مدینہ سے نکل جانے کا عظم صادر کر دیا۔ یہی مردان شام پہنچ کر خلیفہ بن گیا اور بالآخر اس عبدالملک کے ہاتھوں ابن زبیر رضی الله عند کا خاتمہ ہوا۔

## ابن زبیر کی متفقه حمایت میں کمی آگئی:

مروان ابن زیاد کے مشورہ سے شام میں آگیا اور ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بخائے خلافت کا دعوے دار بن گیا۔ ہوا یوں کہ شام میں اس وقت تین گروہ تھے ایک گروہ خالد بن بزید کے حامی منظم میں اس وقت تین گروہ تھے ایک گروہ خالد بن بزید کے حامی کی تعداد بھی کافی تھی۔ حامی کافی تعداد بھی کافی تھی۔ منظمی۔

آخر بنو اُمیہ کے نتیوں گروہ نے مشتر کہ کانفرنس کا انعقاد کرکے کافی بحث وتنحیص کے بعد مردان کی بیعت کرنے کا فیصلہ کرلیار

## مرج راهط كا فيصله كن معركه اورشام يرمروان كا قبضه:

مقام جاہیہ میں حامیان اُمیہ کے اجلاس میں خالد بن بزید کی صغری کی وجہ ہے بلااختلاف مروان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا چنانچہ بیعت کے بعد ذی قعد 64ھ میں وہ خلیفہ نامزد

ہو گیا۔ مروان کی بیعت سے بنوامیہ کی گرتی ہوئی عمارت سنجل گئی اور معادیہ بن یزید کی موت کے بعد جو اغتثار پیدا ہو گیا تھا' وہ ختم ہو گیا اور بنوامیہ کے تمام حامی ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔

ادھر بنواُمیہ کے بایہ بخت وسٹن پر ابن زبیر کے حامی اور قبیلہ قبس کے شخاک بن قیس کا قبضہ تھا۔ یہ کا نفرنس کے ایام میں مرح داصط چلے آئے تھے اور یہاں بنواُمیہ سے مقابلہ کی تیار ہوں میں مصروف تھے۔ شام میں ابن زبیر سے حامی والی حمص نعمان بن بشیر والی قشر بن زفر بن حادث اور والی فلسطین ناقل بن قیس نے شخاک کی مدد کے لئے اپنی اپنی فوجیں بھیجیں۔ ضحاک چونکہ خود وشق سے نکل آئے تھے چنانچہ بنوامیہ نے آپ کے نائب کو وہاں سے نکال کر خزانہ اور اسلحہ پر قبضہ کرلیا جے انہوں نے بعد میں ضحاک کے خلاف جنگ میں استعال کیا۔

محرم 65ھ میں دونوں فوجوں میں خونر پر جنگ ہوئی۔ ضحاک نے شکست فابش کھوائی وہ خود اس معرکہ میں مارے گئے اور قبیلہ قیس کی بڑی تعداد کام آئی چونکہ شام میں بھی قبیلہ ابن زبیر کا سب سے بڑا جہا ہی تھا اس کی شکست شام کے تمام زبیری داعیوں کی شکست تھی چنانچہ جہاں جہاں شکست کی خبر بہنچی ابن زبیر کے حامی وہاں سے بھاگ لیکے۔ والئی تمص نعمان بن بشیر کو اہل تمص نے قبل کر ویا۔ زفر بن حارث نے بھاگ کر قبیل میں بناہ لی اور والئی فلسطین ناقل بن قیس ابن زبیر کے باس بھاگ سے۔ اس طرح شام دوبارہ بنوامیہ کے قبضہ میں آگئے۔ اس طرح شام دوبارہ بنوامیہ کے قبضہ میں آگیا۔

مصرير قبضه:

شام پر قابض ہونے کے بعد مروان نے مصر پر فوج کشی کی۔ ایک طرف سے خود بڑھا اور دوسری طرف سے عرو بن سعید کوروانہ کیا۔ مصر کی حدود میں واخل ہونے کے بعد ابن زبیر کا مصری واکل عبد الرحلٰ بن جحدم مقابلہ کے لئے لکا پشت سے عمرو بن سعید پہنچ چکا تھا۔ ابن جحدم کے نکلتے ہی وہ مصر میں واخل ہو گیا۔ ابن جحدم کو خبر ملی تو اس نے لڑنا بیکار سمجھ کر مروان کی بیعت کر لی تو اس طرح کشت وخون کے بغیر مصر پر بھی مروان کا قصنہ ہوگیا۔ (تاریخ اسلام نے 2 مصر میں 102 تا 102)

ولى عهدى مين تغير:

جابیہ میں منعقد کا نفرنس کے منفقہ فیصلے کے مطابق مروان کے بعد علی الترتیب خالد بن بزید اور عمرو بن سعید ولی عبد نامزد ہوئے تھے لیکن چند مہینوں کے بعد مروان نے ان دونوں کو ولی عبدی سے عمرو بن سعید ولی عبد نامزد ہوئے تھے لیکن چند مہینوں کے بعد عبدالعزیز کو ولی عبد نامزد کر دیا۔ خارج کر سے اپنے لڑکے عبدالملک اور اس کے بعد عبدالعزیز کو ولی عبد نامزد کر دیا۔ (تاریخ اسلام نجیب آیادی ن 2° من 106)

مروان کی وفات:

رمضان 65ھ میں مروان نے اچا تک انقال کیا۔ کی فتم کی بیاری کے آتار نہیں سے۔ عام خیال سے کہ اس کی بیوی اُم خالد نے اسے مار ڈالا کیونکہ مروان نے حالات کی نزاکت کی اوجہ سے خالد کی وہ مان کی بیوی اُم خالد کے اسے مار ڈالا کیونکہ مروان نے حالات کی نزاکت کی اور ایک موقع پر کو ولی عہد مان لیا تھا۔ پھر خالد کی تذلیل سے لئے اس کی بیوہ ماں سے شادی کر کی اور ایک موقع پر

Marfat.com

اعلانیہ فالداور اس کی ماں دونوں کے لئے نازیبا کلمات استعال کے۔ فالد نے اپنی ماں سے شکایت کی تو اس نے موقع یا کر اسے زہر دَے دیا یا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ انقال کے وقت اس کی عمر 63 سال تھی اور مدت حکومت کل نو مہینے تھی۔ اس عرصہ میں یہ کوئی اور کام تو نہ کر سکا البتہ اس نے ازمر نو بتواُمیہ کی حکومت کو قائم کر دیا۔ (تاریخ اسلام نجیب آبادی نے دوم مس 106)

مروان کے سوائج و کردار:

مردان ہو اُمیری دوسری شاخ ہوالعاص سے تھا۔ مردان کا باب تھم بن العاص حضرت عثان کا کا جھی بھی العاص حضرت عثان کا کو حقیق بھیا تھا۔ تھا مقا۔ میں انداد و فی طور حقیق بھیا تھا۔ تھا مقا۔ میں انداد و فی طور مسلمانوں کا دشمن رہا اور ان کے راز فاش کیا کرتا تھا اس لئے رسول الشکیلیل نے اسے طاکف جلاوطن کر دیا تھا۔ مردان اس زبانہ میں ابھی بھی تھا اس لئے وہ بھی باب کے ساتھ طاکف میں رہا۔ آخر زبانہ میں حضرت عثان نے رسول الشکیلیل سے بردی محبت تھی۔ تھی اور اپنے زبانہ خلافت میں ان والین کی اجازت حاصل کر لی تھی اور اپنے زبانہ خلافت میں ان والین بلا لیا۔ حضرت عثان کو ان دونوں سے بردی محبت تھی۔ تھی کی وفات کے بعد مردان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اسے اپنا سیکرٹری بنالیا تھا۔ آپ کی مہر وغیرہ اس کی تحویل میں رہتی میں۔ اس نے حضرت عثان کی طرف سے مصر کے والی کو خط لکھ دیا تھا کہ مصری باغیوں کے سرغنہ پکڑ کر میں۔ اس نے حضرت عثان کی طرف سے مصرے والی کو خط لکھ دیا تھا کہ مصری باغیوں کے سرغنہ پکڑ کر میں۔ اس نے حضرت عثان کی طرف سے مصرے والی کو خط لکھ دیا تھا کہ مصری باغیوں کے سرغنہ پکڑ کر مصرت عائش اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھا۔ امیر معاویہ نے اپنے زبانہ خلافت میں صفرت عائش اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھا۔ امیر معاویہ نے اپنے زبانہ خلافت میں صفرت عائش اور جنگ صفین میں زبیر کے دعوائی خلافت تک وہ اس عہدہ پر فائز تھا۔ اس میں دوئ مصد دوم میں کھیا۔ اس مین کا گورٹر بنایا تھا۔ ابن زبیر کے دعوائی خلافت تک وہ اس عہدہ پر فائز تھا۔



## عبدالملك بن مروان اور حضرت عبدالله بن زبير

عبدالملك بن مروان كالمخضر تعارف

عبدالملک 26 میں پیدا ہوا تخت تینی کے وقت اس کی کھر 39 سال تھی۔ مروان طائف جلاولتی سے بعربور استفادہ کیا۔ اور یہاں کے ارب ہم وفعن سے بعربور استفادہ کیا۔ اللہ خرار مدینہ میں رہا اور یہاں کے ارب ہم وفعن سے بعربور استفادہ کیا۔ این خرانے کے اکابر علماء میں سے تھا۔ اس عہد کے بڑے آئمہ اس کے علمی کمالات کے معترف تھے۔ اگر وہ مند خلافت پر نہ ہوتا تو مدینہ کی مستدعلم کی زینت ہوتا۔

علم کی دولت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا مربر حوصلہ منذ مستقل مزاج اور بہادر تھا جس وقت اس نے تخت خلافت پر قدم رکھا کمک کے تمام اہم حصول میں انقلاب بہا تھا اور بیک وقت مختلف طاقتیں عبداللہ بن زبیر شیعان علی خوارج و تختار تھی بوائمیہ کے خلاف اور ان سے برسر پیکار تھیں۔ ان کے علاوہ اور بہت کی اندرونی اور بیرونی شورشوں کے طوفان بہا ہوئے۔ عبدالملک کے باس صرف مصراور شام سے باقی ونیائے اسلام کے کل حصے ابن زبیر کے ساتھ تھے یا ان میں بھی طوائف الملوکی تھی۔ شام سے باق ونیائے اسلام کے کل حصے ابن زبیر کے ساتھ تھے یا ان میں بھی طوائف الملوکی تھی۔ شام سے بان میں بھی طوائف الملوکی تھی۔ مشکل سے عبدالملک نے ان تمام خالف حالایت کا مقابلہ کرکے ان پر کنٹرول حاصل کیا۔ وہ مشکل سے مشکل بید دائی مواقع بر گھراتا نہیں تھا ملکہ مشکلات و مصائف کے بیجوم میں اس کی بہت و

مشکل اور نازک سے نازک مواقع پر گھبرا تانہیں تھا بلکہ مشکلات ومصائف کے بچوم میں اس کی ہمت و استقلال کے جوہراور زیادہ حیکتے ہتھے۔

عبدالملك كي تخت سيني:

مروان کی وفات کے بعد رمضان 65ھ میں عبدالملک تخت تشین ہوا۔

توابين كاظهور وخروج اور خاتمه:

عبدالملک کی تحت نشی کے بعد ہی توابین کا خاتمہ ہوا جو بڑے دور شور سے اُسٹے تھے توابین کی تاریخ ہے ہے کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے کئی بار اہل بیت کا ساتھ دینے کے وعدے کے لیکن ہر بار کی دباؤیا لانچ میں آ کر وعدہ خلاق کے مرتکب ہوتے رہے تھے اور برد کی کا مظاہرہ کر جاتے تھے بیہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امیر معاویہ کے قصاص عثان کے مطالبہ کے خلاف حضرت علی کا ساتھ وسینے کا وعدہ کیا گر جنگ صفین میں ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کوفہ کے ایک ممتاز بردگ حضرت سلیمان بن صروجنہیں شرف صحابیت بھی حاصل تھا مضرت حلی گے برے فدائیوں میں سے تھے۔ پہلی سے حضرت حسین کو بلادے کے خلوط جاتے تھے۔ جب حضرت حسین نے اپنے پچازاد مسلم بن عقبل کو حالات معلوم کرنے بلادے کے خلوط جاتے تھے۔ جب حضرت حسین نے اپنے پچازاد مسلم بن عقبل کو والات معلوم کرنے دعوت دے دی لیکن جب عبیداللہ بن زیاد کو مسلم بن عقبل کی کوفہ آ مہ کی اطلاع ملی تو ایس نے کوفہ کے دعوت دے دی لیکن جب عبیداللہ بن زیاد کو مسلم بن عقبل کی ساتھ چھوڑ گئے تی کہ آئیں پناہ لوگوں کو بردر طافت حضرت حسین کے خلاف کر دیا تو وہ مسلم بن عقبل کا ساتھ چھوڑ گئے تی کہ آئیں پناہ وسینے کے لئے بھی تیار نہ سے میں تارید سے۔

#### Marfat.com

ای طرح جب حفزت حسین کوفہ تشریف لائے تو سلیمان بن صرد اور ان کے ساتھی آپ کی کوئی مدد نہ کر سکے اور کر بلاکا خونیں حادثہ بیش آگیا۔ اس غلطی پر انہیں اور ان کی پوری جماعت کو بڑی شرمندگی اور ندامت تھی۔ انہوں نے اس کے کفارہ میں قاتلین حسین سے انتقام لینا اپنا فرض قرار دیا اور اینا لقب "توابین" رکھا۔

اس جاعت نے بزید ہی کے زمانہ سے خفیہ تیاریان شروع کر دی تھیں۔ بہت سے لوگ جو حضرت حسین کا ساتھ نہ دے سکے بتھ اس دعوت میں شریک ہو گئے ستھ تو گویا بیالوگ قصاص حسین کا دعویٰ لے کر اُسٹھ سے ان کی تحریک روز بروز تقویت پکرتی چلی جا رہی تھی۔ کوفہ اور بھرہ میں ان کے زبردست مراکز قائم سے۔ اموی اقتدار کے لئے یہ تظیم زبردست خطرہ تھی۔ مروان کے بعد ایک شاطر طلع آزما مخار تقفی نے اپنے سیای مقاصد کے لئے توابین کوساتھ ملاکر اختشار پیدا کر دیا۔

یہ گروہ خون حسین کے قصاص کو اپنے گناہوں کا بداوا خیال کرتا تھا۔ ان لوگوں نے عوام الناس کی ہدردیاں حاصل کر کے موثر ومضوط جمعیت فراہم کر کی تھی۔ مروان کے زمانہ 65ھ میں جب ان کی قوت مضوط ہوگئی اور انہوں نے اعلانیہ ہتھیار خرید نے شروع کر دیئے اور جنگ کی تیار بول میں مصروف ہو گئے اور کیم رہے النانی 65ھ کوسلیمان بن صروف نے کوفہ سے نکل کر مقام نخیلہ میں قیام کیا اور سرہ ہزار ہوگئے اور کی جمعیت کو لے کر نخیلہ سے 5 رہے النانی کو حدود شام کی مروانہ ہوا۔ نخیلہ سے 5 رہے النانی کو حدود شام کی طرف روانہ ہوا۔ نخیلہ سے روانہ ہو کر بہلوگ کر بلا پہنچ وہاں مقل حسین اور مدفن حسین پر (جہاں بے سرکاش فرن تھی) خوب روئے دھوئے اور ایک دن رات قیام کرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ کوچ و قیام کرتے ہوئے میں الوروہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوگئے۔

عین الوردہ کے مقام پر جنگ تواہین:

جرم کیا۔ بہلوگ کسی سلطنت کی با قاعدہ فوج نہیں تھے بلکہ بطور خود جمع ہوکر ابن زیاد کو آل کرنے سکتے تھے اور خود بہت سے قتل ہوئے اور تھوڑے سے نامح کر والیس آئے تھے۔ اس جماعت کا آغاز مروان اور خاد بہت سے قتل ہوئے اور تھوڑے سے نامح کر والیس آئے تھے۔ اس جماعت کا آغاز مروان اور خان اور خان اللک کے زمانہ میں ہوا۔ (تاریخ اسلام نجیب آبادی جی ذوح ص 102-104)

مختار تقفي كاخروج اور خاتمه:

انبی دنول قبیلہ بنونقیف کے ایک معمولی اور ب دین مگر عالی دماغ اور حوصلہ مند شخص ابوعبید تقفی نے بنظمی اور طوائف الملوکی ہے فائدہ اُٹھا کر قسمت آ زمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیشخص خون حسین کے انتقام کی دعوت لے کر اُٹھا اور توابین کی مدد سے عراق پر قابض ہو گیا۔ اس زمانہ میں عبداللہ بن زبیر کا زور تھا اس لئے وہ حصول مقصد کے لئے ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کے مزاج میں ہوا رسوخ بیدا کرلیا۔ (اخبار الطوال می 313 - طبقات ابن سعد ج 5 میں آ

جب اس نے اپنا مقصد پورا ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو وہ اس زمانے بی اُٹھنے والی تواہین کی تخریک میں شامل ہو گیا۔ بیترکیک اس مقصد کے لئے بہت مفیدتھی اس لئے تواہین کے خاتمہ کے بعد خود اس کا رہنما بن گیا لیکن عبداللہ بن زبیر ہے بھی تعلق نہ توڑا گر اے تواہین کی تحریک کاعلم نہ ہونے دیا اور اس تحریک کومؤٹر بنانے کے لئے حضرت زین العابدین ہے سر بری قبول کرنے کی ورخواست کی لیکن انہوں نے بید ورخواست کی حلہ سازیوں کے پیش نظر اس کی وقوت کو رد کرتے ہوئے اہل ہونے مجد نبوی میں اعلانیہ اس کی تکذیب کی اور فرمایا کہ اس مخف نے مخص دھوکہ دینے کے لئے اہل بیت کی دعوت کو رد کرتے ہیں دعوت کو آڑ بنایا ہے ورنداس کو اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

دہ یہاں سے مایوں ہو کرزین العابدین کے سوتیلے پچا محد بن حفیہ کو کسی مذکری طرح ساتھ ملانے میں کامیاب ہوگیا مزید برآل اس نے محد بن حفیہ کا ایک جعلی خط دکھا کر ایک اہم اور بااثر شخصیت ابراہیم بن مالک اشتر کو این حمایت پر آمادہ کر لیا اس طرح اس نے اینا اثر ورسوخ پوھا کر بورے مراق پر قبضہ کر لیا۔ (مروح الذہب مسعودی نے 2° ص 80)

عراق محبان اہل بیت کا مرکز تھا کہ تی ہے کہ دہاں زیادہ کامیاب ہوسکی تھی اس کے علاوہ ویسے ہوسکی تھی اس کے علاوہ ویسے ہو انقلابی تحریکوں کے لئے عراقی زمین سازگار تھی۔ محمد بن حفیہ کوسر پرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت جا ہی۔ انہوں نے اجازت تو دے دی لیکن اس پر اعتاد مہیں تھا اس کے ایک اس کی تگرانی کے لئے اپنے آ دمی عبداللہ بن کامل ہمدانی کو ساتھ کر دیا اور اسے مختار سے ہوشیار سے کی ہدایت کی۔ (ابن سعد ج و م م 71)

ساتھ ہی اس نے عبداللہ بن زبیر کو بیہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ عراق میں اس کا قیام ان کے لئے دیا دہ مفید ہوگا کیونکہ وہ دہاں جا کر ہوہاشم کو ہوائم یہ کے مقابلہ میں ان کی عدد پر آمادہ کر لے گا چنانچہ ابن زبیر نے بھی اجازت دے دی۔ (مروج الذہب مس 475)

ان وونوں سے اجازت لے کروہ عراق پہنچا اور اس نے جالا کی سے اہل میت کی تحریک کا زُنْ آل فاطمہ سے محمد بن حقیہ کی طرف پھیر دیا اور انہیں حفزت علی کا جائشین ان کا وسی اور مہدی وقت

تاريخ اسلام ..... (427)

نظام کرکے ان کی دعوت شروع کر دی۔ (فرق الشیعہ نوبختی' ص 23 تا 26) مار کرکے ان کی دعوت شروع کر دی۔ (فرق الشیعہ نوبختی' ص 23 تا 26)

مختار نے اپنے متعلق مزول وی کا دعویٰ کیا۔ بداء لینی اللہ تعالیٰ سے علطی سرز دہو جانے کا عقیدہ ایجاد کیا اور ایک کری کو حضرت علیٰ کی طرف منسوب کرکے اسے بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ کی طرح

مقدس اور فتح وظفر كا وسيله قرار ديا \_ (أملل وانحل للشيرستاني 'ج 1 'ص 199)

کوفہ حیعان علی کا مرکز تھا اس لئے توابین کی طرح مخار کی تحریک کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہزاروں آ دمی اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کا گھر هیعان علی کا مرکز بن گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مقرر کردہ والٹی کوفہ عبداللہ بن مظیع اور پولیس افسر ایاس بن نضر نے اسے ان سرگرمیوں سے

روکا۔ مخار نے جب ایک فرضی خط کے ذریعے برانے حیعان علی ابراہیم بن اشتر کو اپنا ساتھی بنا لیا تو بلاخوف وخطر تحریک کو آگے بڑھایا۔ (اخبار الطّوال من 298)

ایاس نے جب ابراہیم کو مخار کا ساتھ نہ چھوڑتے پرقل کی دھمکی دی تو اس نے ایاس کوقل کرا دیا۔ جب والٹی کوفہ کو معلوم تو اس نے عبداللہ بن مطبع کی گرفتاری کے لئے آ دمی بھیج تو ابراہیم نے انہیں وکا۔ جب والٹی کوفہ کو معلوم تو اس نے عبداللہ بن مطبع کی گرفتاری کے لئے آدمی بھیج تو ابراہیم نے انہیں منطبع کا محاصرہ کر لیا۔ ابن مطبع مقابلہ نہ کر سکے بلکہ منت ساجت کر کے سوان بخشی کا قبضہ ہو گیا۔ اب ابن زبیر کے پاس صرف بھرہ رہ گیا۔

جاز میں چونکہ محر بن حفیہ نے ابن زبیر کی بیعت نہ کی تھی اس لئے جب ابن زبیر کو تحد بن حفیہ کی مرگرمیوں کاعلم ہوا تو انہوں نے اسے زمزم کی چار دیواری میں قید کرے دھمکی دی کہ اگر اس نے بیعت نہ کی تو انہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ محمد بن حفیہ نے مخار کو اظلاع دی اس نے فورا انہیں جھڑانے کے بیعت نہ کی تو انہیں فوج اور چار لاکھ نذر بھجی اس فوج نے مکہ بھنج کر انہیں قید سے جھڑایا۔

(ابن اثيرُج 3'ص 306-307)

قاتلین حسین سے انتقام:

اس کے بعد کوفہ کے ان تمام لوگوں کا بیتہ چلا کہ جنہوں نے خصرت حسین کی شہادت میں کسی عشم کا حصد کیا تھا تقل کیا اور ان کا مال و متاع صبط کیا۔

پھر واقعہ کربلاکی شامی فوج کے افسروں کے قل کے لئے نوجیس روانہ کیس اور چند دنوں میں شمر ذی البوش غولی اصحی عمرو بن سعد اور عبیداللہ بن زیاد وغیرہ قاتلین حسین کا چن چن کر خاتمہ کرایا اور ابن زیاد کا سرقلم کرکے حضرت زین العابدین کے ملاحظہ کے لئے مذیبہ بھیجا اس کی اس کارگزاری سے اہام موصوف بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے اور ابن زیاد کا سرد کھے کر آپ کے لیوں پر انسی آگئی۔

عربول کی تحقیر اور ان سے جنگ:

چونکہ مختار کی تحریک کے روح رواں مجمی تھے عربوں کی تعداد بہت کم تھی البذا اس نے عجمیوں کو مختوب اعزاز و اکرام سے نوازا جبکہ عربوں سے حقارت آمیز سلوک کیا اس لئے اشراف عرب اس سے مجلو میں دنیا طلی کرتا ہے اور مب عرب اس مجلو میں دنیا طلی کرتا ہے اور مب عرب اس

کے مقابلہ کے لئے متحد ہو گئے۔ مخار کو اس کاعلم ہوا تو اس نے عجمیوں سے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہا سے میرے خلاف ہوئے ہیں اس لئے تمہیں وفاداری کا عبوت دینا جائے اور عجمیوں کو لے کرعر بول کے مقابلے میں لکلا اور ہوشیاری سے عین موقع پر بعض عرب قبائل کو ساتھ ملا لیا اس لئے اہل عرب شکست کھا گئے اور ان کی بڑی تعداد قبل اور گرفقار ہوئی۔ مختار نے قیدیوں کے سرقام کرا دیئے۔

مصعب بن زبیر اور مختار کے مابین جنگ:

مختار نے عربوں کو شکست دینے کے بعد عرب عما ئدین اور انٹراف کو چن چن کر قل کرانا شروع کر دیا اس لئے بیالوگ بھاگ کر بھرہ چلے گئے اور صورت حال ہے آگاہ کیا۔

مختار مصعب کا پہلے ہی حریف تھا عربوں کا سہارا یا کر مصعب اس کے مقابلہ کے آبادہ ہو گئے اور خارجیوں سے برسر پریکاراپ نامور سردار مہلب بن ابی صفرہ کو واپس بلا کر جنگی تیاریاں شرور کا رس سے اور خارجیوں سے برسر پریکاراپ نامور سردار میں سلیط کو ساتھ بزار کی فوج دے کر دوانہ کیا۔ دوسری طرف مصعب خود فو جیس لے کر فکے۔ مدار کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ خون ریز معرکہ کے ابد احمد بن سلیط نے شکست کھائی اس کی فوج کا بروا حصہ برباد ہو گیا 'باتی حصہ کوفہ لوٹ گیا۔ مصعب تعاقب کرتے ہوئے کوفہ تک پہنچ گئے۔

#### مختار کا خاتمہ:

احر بن سليط كى تكست كے بعد كوفہ ميں موجود مخارخود مقابلہ ميں آياليكن اس نے بھى تكست فاش كھائى اور اس كى فوج يُرى طرح مقتول ہوئى اور وہ پيپا ہوكر كوز ميں قلعہ بند ہوگيا۔ مصعب نے عاصرہ كرليا۔ پورے چارمبينوں تك محاصرہ رہا بالآخر مخاد جان بقيلى پرركھ كر باہرنكل آيا اور اپنے قابل اعتاد امير سائب بن مالك كلبى سے كہا كه "اب وفت آگيا ہے كہ ہم دين كے لئے نہيں حسب كے لئے آخرى مقابلہ كرليں۔"

تب سائب نے کہا: "دنیا تو سیجھی تھی کہتم دین کے لئے بی جانبازی دکھا رہے ہو" تو مخار نے جواب دیا: و منابل میری عمر کی قتم! بید سب محض حصول دنیا کے لئے تھا میں نے دیکھا کہ شام عبدالملک کے پاس ہے جازعبداللہ بن زبیر کے زیر قضہ ہے بھرہ مصعب کے زیر حکومت ہے عروض پا خبر خروری قابض ہے اور خراسان پر عبداللہ بن حازم کا تسلط ہے اور میرے جصہ میں پھیجی نہیں ہے خبر خروری قابض ہے اور خراسان پر عبداللہ بن حازم کا تسلط ہے اور میرے جصہ میں پھیجی نہیں ہے اس لئے میں نے بھی قسمت آزمائی کی لیکن خون حسین کے انتقام کا ڈھونگ رچانے کے بغیر کامیا لی نہیں ہوسکتی تھی اس لئے میں وعوت کو حصول مقصد کا آلہ بنایا۔" (اخبار الطوال میں 313)

اس کے بعد خاص دستہ کو لے کر باہر لکلا اور بردی شجاعت اور پامردی کے ساتھ مصعب کا مقابلہ کیا لیکن اب اس کی قوت ختم ہو پیکی تھی اس لئے استے فکست ہو کی اور اس کا حفاظتی دستہ پہیا ہو کہ قصر امارت میں داخل ہو گیا لیکن مصعب کے آ دمیوں نے مخار کو داخل نہ ہوئے دیا اور چند سوآ دمیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا بالآ خرلاتے لڑتے مارا گیا۔

مصیب نے اس کا سرقام کرکے اس زبیر کے بیاں بھیجا۔ مختار کے قبل کے بعد اس کے دست و زواشتر بن مالک ابن زبیر کے ساتھ ہو گئے چنانچہ عراق پھر ابن زبیر کے قبضہ میں آگیا۔ (اخبار الطوال ص 314)

### صعب كى شكست قل اور بصره برعبدالملك كا قيضه:

اگرچہ مصعب نے مخار کا خاتمہ کرے عراق میں امن و امان ہمال کر دیا تھا گر بے وفائی اور راری اہل عراق کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی اس لئے چکے چکے مصعب کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع انے لگیں حتی کہ ان لوگوں نے خط و کتابت کر کے عبدالملک کو حملہ آ ور ہونے کی دعوت دی عبدالملک ایسا موقعہ چاہتا تھا وہ ایک عظیم لشکر لے کرعواق پر چڑھ آیا۔ مصعب بھی پرے ساز دسامان کے ایسا موقعہ چاہتا تھا وہ ایک عظیم لشکر لے کرعواق پر چڑھ آیا۔ مصعب بھی پرے ساز دسامان کے متعب کتھ مقابلہ کو آ سے مقابلہ کو آ سے ماری اور بڑی پامردی سے مقابلہ کیا گرائے برے لشکر کے سامنے کیا چیش جاتی آخر فلکت کھائی۔ (طبری نور بڑی پامردی سے مقابلہ کیا گرائے برے لشکر کے سامنے کیا چیش جاتی آخر فلکت کھائی۔ (طبری نوح کو میں 804 – این اثیر ج کو میں 110 – اخیار الطوال میں 317)

عبدالملک اور مصعب کے قدیم تعلقات تھے لیکن سیاست بازی نے ان کو ایک دوسرے کا ریف بنا دیا تھا اس بناء پر عبدالملک مصعب کے خون سے بچنا چاہتا تھا۔ اب اسے ان سے کسی قتم کا طرہ باتی ندرہا تھا اس لئے اُس نے اسپے مشیروں کی مخالفت کے باوجود ان کے پاس جان بخشی کا وانہ بھیج دیا کہ وہ جہال چاہیں نکل جائیں لیکن عین اس وقت ایک شامی عبیداللہ بن ظبیان نے ان کو قائد کی دیا۔ (طبری نے 8 من 806)

اور ان کا سرقلم کر کے عبدالملک کو پیش کیا گیا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ب قریش میں ایسے آ دی کہال پیدا ہوتے ہیں۔مصعب کے قل کے بعد عراق پر عبدالملک کا قصنہ ہو گیا در عراقیوں نے اس کی بیعت کر لی۔ (مروج الذہب مسعودی ج 2 'ص 522-523)

معودی مزید لکھتے ہیں کہ جب بیر کوفہ کے قصر الامارت میں عبدالملک کے سائے لایا آبیا تو کوفہ کے ایک معمر بزرگ نے سرد آ ہ تھینچتے ہوئے فرمایا: "دنیا عجب دار المکافات ہے۔ ای قصر ہیں ابن یاد کے سامنے حضرت جسین کا سرکٹ کر آیا ، بھر بہیں ابن زیاد کا سرمخار کے سامنے ہیں لیا کیا ہم، پھر کی جگہ بخار کا سرمصعب کے سامنے آیا اور آئے ہیں پر مصعب کا سر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔" عبدالملک نے بیسنا تو بچھ سوچ کرلرز گیا اور فورا تھم دیا کہ اس محارت کوگرا دیا جائے۔

معنعب کی مستعب کی مست سے عراق پر ہوا مید کا قصد ہو گیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند کے باس میرف جاز باتی رہ گیا۔ (تاریخ مسعودی ج 2 مس 523)

حرم كا محاصره اور ابن زبير كا خاتمه:

عبدالملک نے اپنے قابل اعماد کمانڈر تجاج بن بوسف کو مکہ فتح کرنے پر مامور کیا۔ ججاج اپنے 71ھ میں معبدالملک نے اپنے قابل اعماد کمانڈر تجاج بن بوسف کو مکہ فتح کرنے پر مامور کیا۔ تجاج اپنے لشکر جرار

کے ساتھ مکہ جڑھ آیا۔ عبداللہ بن زبیر حزم میں قلعہ بند تھے۔ جاج نے مکہ کا محاصرہ کرکے سنگ باری شروع كروى۔ مير محاصره كئي مهينے تك مسلسل قائم رہا اور شديد سنگ بارى ہوتى رہى جس سے خانہ كعبد كيا عمارت كونجي نقصال بينجابه (طبري ج 8 م 44 ق

ابن زبیر بردی جرات اور بہاوری سے مدافعت کرتے رہے لیکن ان کی مدد کے تمام ورائع بند ہو چکے تھے۔ باہر سے سی قسم کی امداد نہیں پہنچ سکتی تھی اور کوئی مدد پہنچانے والا بھی باتی ندرہ گیا تھا ال لئے میچے دنوں میں ان کا سامان رسد بالکل ختم ہو گیا اور مکہ میں نہایت سخت قط پڑ گیا۔ ہر چیز سونے کے بھاؤ مکنے لگی محصورین کو محوڑے ذرج کرکے کھانے تک نوبت آگئی۔ ان حالات سے تھبرا کر ابن زبیر کے دس ہزار ساتھی تھاج کے دامن میں پناہ لینے پرمجبور ہو محصے کیکن ابن زبیر کے استقلال میں کوئی فرق ندا یا اور وہ اس حالت میں بھی برابرلزتے رہے تا آئکدان کےلؤکوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ (الكامل لا بن اثيرُ ج 4 م 286)

عبدالملک عبداللد بن زبیر کے ساتھ رعایت کرنے کے لئے آمادہ نہ تھا جب مقابلہ جاری رکھنے کی کوئی صورت باقی ندر ہی تو اپنی بوڑھی مال حضرت اساء رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض كيا امان! ميرے تمام ساتھى جھے سے جدا ہو گئے ہيں ميرے لؤكوں تك نے ميرا ساتھ چھوڑ ويا ہے۔ باتی ماندہ چند جاناروں میں بھی مقابلہ کی ہمت نہیں ہے۔ وسمن بھی رعایت کرنے برآ مادہ نہیں ہے ال

حالات میں آپ کا کیا معورہ ہے؟ فرمایا: بینا! اگر تہیں حق پر ہونے اور حق کے لئے الرنے کا یقین ہے تو اب بھی اس کے لئے اڑو اس وجہ سے تمہارے بہت سے ساتھیوں نے جان دی ہے۔ اگرتم دنیا طلی کے لئے اڑتے تھے تو تم

ہے يُراكون ہوگا كہ خود كو بھى بلاكت ميں والا اور ديكركى لوكوں كو بھى بلاك كيا۔ اگرتم مددگاروں كى وجد ے معذور ہوتو یاد رکھوشریفوں اور دینداروں کا میشیوہ تہیں ہے مہیں کب تک ونیا میں رہنا ہے جاف

حق پر جان دینا دنیا کی زندگی سے ہزار درجیہ جمتر ہے۔

یہ جواب س کر ابن زبیر نے اسے قتل کے بعد مثلہ ہونے کا ذکر کیا۔ بہاور ماں نے جواب دیا کہ بیٹا ذرج ہونے کے بعد بمری کی کھال مینیخے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر بیٹے کو مگلے سے نگایا اور . دعا تين دين اور فرمايا:

''جاؤ بسم الله كركے اپنا كام بورا كرو۔'

بالا خر حضرت عبدالله بن زبير اللي مجر جانثارول كے ساتھ مقابلة كو فكے اور يهاوري سے الرسا ہوئے جان دے دی۔ میدواقعہ جمادی الثانی 73ھ کو پیش آیا۔ (ان كي معلى حالات كے لئے متدرك حاكم ج 3' تذكرہ عبدالله بن زبير- أبن اغير ج

ص 282 تا 289)

ابن زبير كا خطره بالكل مح لكلا حياج نه لاش سولى يرافكاني وك يعد حصرت اساء كا إدا ے كرر ہوا تو البيل و كھے كرفر مايا: الجى ميشهوار سوارى ئے بين اُئرا۔ ( تاريخ يفوني ت 2 يس 320) عبدالملك كويبة جلاتو اس نے حجاج كولكھ كرلاش داپس دلوائى اور قريش كابير نامور فرزند مقام تون میں سپرد خاک کیا گیا۔ قلّ ہونے کے دفت 72 سال عمر تھی اور خلافت کی کل مدت سات سال

عبرالله بن زبير كا نظام حكومت

ابن زبیر چندسال تک قریب قریب کل دنیائے اسلام اور سات برس تک تجاز اور عراق کے حكران رہے ليكن اس مدت ميں ان كوايك دن كے لئے بھى سكون واطمينان ميسر ندآيا اور بورى مدت جنگ و جدل میں بسر ہوئی اس کئے انظامی اور تعمیری حیثیت سے اس دور پر تبرہ تہیں کیا جاسکتا بلک ایسے مخالف حالات میں سات برس تک قائم رہنا ہی ان کا بڑا کارنامہ ہے۔

(تاریخ اسلام ندوی محصه دوم مس 296)

ابن زبیر کی تنکست کے بعد عبدالملک سارے عالم اسلام کے واحد خلیفہ بن سکے۔

عبدالله بن زبیر کی ناکامی کے اسباب

عبدالله بن زبیر رضی الله عنه عالم اسلام کی متحرک و مؤثر شخصیت تنے۔ آپ کے مقالبے میں کوئی دوسرا مخص خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا لیکن ابن زبیر بہادر اور عزیم وصمیم ہونے کے باوجود حکومت کے استحکام کی خامل ساسی بھیرت کے حامل نہیں تھے۔ جب تھین بن تمیر نے خلافت کی پیشکش کی توعبداللہ بن زبیر نے جذبات میں آ کر کہا: "جب تک ایک ایک جازی کے بدلہ میں دس دس شامیوں کوفل نہ کرلوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔'' تو ابن تمیر نے کہا: ''جو بخص آپ کوعرب کا مدبر کہتا بے وہ علطی برے۔ میں آپ کو خلافت دینا جاہتا ہوں آپ خوزیزی پر آمادہ ہیں۔ " چنانچہ ابن تمیر والیس شام لوث گیا۔ بیاآپ کی سیای علطی تھی اگر ابن زبیر اس وقت جذبات کی بجائے تدبر سے کام کیتے تو اُموی خلافت حرف غلط کی طرح مٹ حاتی

اب ہم ذیل میں مزیدان اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں جو ابن زبیر کی ناکامی کی وجہ ثابت ہوئے:

1- أمولول كامدينه سے احراج:

معاویہ ٹائی کی خلافت سے وستبرداری کے بعد جب اہل حجاز حضرت عبداللہ بن زبیر خلافت کے انعقاد کے لئے تیار ہو میکے تھے اس وقت مروان بن الکم حصین بن نمیر اور عبدالملک جیسے نامور ابن زبیر کی بعت کے لئے تیار سے مرآب اُمویوں سے اس قدر بیزار سے کہ انہیں مدینہ سے نکل جانے کا تعلم دے دیا۔ میرآپ کی نا قابل تلافی سیاس علطی نابت ہوئی کیونکہ مروان شام پہنچ کر حکومت پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا چنانچراس نے اموی حکومت کی متزلزل بنیادوں کومتحکم کر دیا۔ اگر ابن زبیر مدیند میں خراست میں لے لیتے یا اس نے بیعت لے لیتے تو مردان کی خلافت کے امکانات معدوم ہو

2- مروان اورخوارج کی شورشین

خلافت سنجا کئے کے بعد عبداللہ بن زبیر کی تو تیں توابین مخار تففی اور خوارج کی شورشوں اور برامنیوں کو فروکر نے میں صرف ہوئیں جبد عبدالملک بڑی خاموشی ہے اپنے وسائل اور طاقت کو جماع کرتا رہا۔ ان ہنگاموں کو فروکر نے کے بعد ابن زبیر کی طاقت زائل ہو چکی تھی لہذا اُموکی بڑی آسانی ہے ان برغالب آگئے۔ اگر ابن زبیر اپنے وسائل کو بنوامیہ کے خلاف استعال کرتے تو ان کی کامیابی کے برغالب آگئے۔ اگر ابن زبیر اپنے وسائل کو بنوامیہ کے خلاف استعال کرتے تو ان کی کامیابی کے امکانات واضح تھے اس سے اُمولیوں کی کمرٹوٹ جاتی ۔

3- اہل عراق کی متلون میزاجی اور ابن الوقتی:

عراقیوں کی سرشت اور خمیر میں جفاکوئی ملون مزاجی اور ابن الوقی سرایت کر چکی تھی۔ بہی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنه حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام من کے علمبرداروں کی ناکامی کا باعث منے۔ جاج نے جب عراق پر لشکر کشی کی تو مصعب کی فوج کے سرداروں کو انعام و اکرام اور عبدول کے سے۔ جاج دے کر توڑ لیا جس سے مصعب کو شکست ہوئی اور وہ خود بھی مئیدان جنگ میں مارے گئے۔ عراق میں اُموی اقتدار بحال ہو گیا جس کے نتیج میں ابن زبیر کوعراق ایران اور شام کے علاقے سے محروم میں اُموی اقتدار بحال ہو گیا جس کے نتیج میں ابن زبیر کوعراق ایران اور شام کے علاقے سے محروم ہونا بڑا۔

4. مصعب بن زبیر کی شهادت:

اہل عراق کی غداری کے باعث مصعب بن زبیر مجائے بن پوسف کے خلاف میدان جنگ میں اہل عراق کی غداری کے باعث مصعب بن زبیر مجائے بن پوسف کے خلاف میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ ایک بہادر اور دلیر انسان تھے۔ عراق اور اس کے آس پاس کے علاقے انہی کی حکمت عملی کی وجہ سے ابن زبیر کے قبضے میں تھے۔ مصعب کی موت ان کے لئے ایسا نا قابل حلاقی نقصان خابت ہوئی کہ ابن زبیر کے اکھرے قدم پھر جم نہ سکے اور بنوا میدکی حکمرانی کی بنیاد استوار ہوگی۔ خابت ہوئی کہ ابن زبیر کے اکھرے قدم پھر جم نہ سکے اور بنوا میدکی حکمرانی کی بنیاد استوار ہوگی۔

5- حجاج بن بوسف كى سفاكى:

جاج بن بوسف انتہائی سفاک اور بے رحم انسان تھا۔ اس کے ظلم وستم اور خوفناک سزاؤل کی کہ دجہ سے لوگوں کے حوصلے دم توڑ گئے اس نے کعبہ اللہ پر اس بے رحمی سے پیخروں کی بارش کی کہ مسلمانوں کی بہ مقدس ترین عمارت بھی منہدم ہوگئی۔ اس نے مکہ کا محاصرہ کرکے لوگوں کی زعر گی اجرن کر دی۔ لوگ قحط و افلاس کی تاب نہ لاتے ہوئے ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس لئے ان کو تجاج کی افواج کی افواج کی افواج کی افواج کی افواج کی ساتھ جھوڑ گئے۔ اس لئے ان کو تجاج کی افواج کی افواج کی مقابلہ میں تنہا لکانا پڑا چنا نچہ وہ شہید ہو گئے اور اُموی حکومت کو استحام مل گیا۔ اور اُموی حکومت کو استحام مل گیا۔ (تاریخ اسلام علی 183۔184)



## . حضرت عبدالله بن زبیر کی سیرت و کردار

حفرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ منہور صحالی حفرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے صاحبراوے تھے۔ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشتے میں ان کی حقیقی خالہ تھیں۔ ابن زبیر 2 ھے کو مدینہ میں بیدا ہوئے۔ بجین سے بی برائے بہادر شجاع اور حوصلہ مند تھے۔ سن شعور کے بعد دہ اکثر مہمات میں شریک رہے۔ طرابلس انہی کی کوششوں سے آنتے ہوا تھا۔ (ابن اثیر ج و مسلم 190-80) مہمات میں شریک رہے۔ طرابلس انہی کی کوششوں سے آنتے ہوا تھا۔ (ابن اثیر ج و مسلم در کا و مسلم کی کوششوں سے آنتے ہوا تھا۔ (ابن اثیر کے قصل در کمال کے حضرت عبداللہ بن زبیر نے چونکہ دامن عائشہ میں پرورش پائی تھی اس لئے فضل در کمال کے

مطرت مبراللہ بن رہیر نے چونلہ دائن عائشہ یں پرورس پال می اس سے میں و ممال نے اعتبار سے اپنے ہم عصروں میں نہایت ممتاز تھے۔قرآن کے بہت اچھے قاری تھے۔تر ہمان القرآن حضرت ابن عباس آپ کی قرائت کے معترف تھے۔

(صحیح بخاری کتاب النفیز باب ثانی اثنین اذ هما فی الغاد )

احادیث میں حفزت زبیر محضرت عائشۂ خلفاء راشدین اور انکابر صحابہ کے شاگردیتھے۔ ان کی 33روایات احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔

(تہذیب التہذیب وتہذیب الکمال' ترجمہ عبداللہ بن زبیر)

آب کو فقد اتنا درک تھا کہ مدینہ کے صاحب علم وافراء صحابہ میں ہے تھے۔

(اعلام الموقعين من 1 من 13 )

عربی کے علاوہ مختلف زبانوں سے واقفیت تھی۔ ان کے غلام مختلف توم اور نسل کے تھے۔ ان سب سے ان کی مادری زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ (متدرک حاکم'ج 3' ص 549) فصہ آ

برے قصیح و بلیغ مقرر تھے۔ عثان بن طلحہ کا بیان ہے کہ فصاحت و بلاغت میں کوئی ان کا

مرمقابل مبين تقا- (تاريخ الخلفاء ص 213)

فضائل اخلاق اور مرجبی زندگی:

فضائل اخلاق کے لحاظ ہے ان کی زندگی نمونہ تھی۔ وہ عبادت و ریاضت اور زہر و تفویٰ کا پیکر تھے۔ان کی نماز ہوبہوآ بخضرت میں بینے کی نماز کی تصویر تھی۔ (منداحمۂ ج 1 'ص 289)

اس سکون اور استغراق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ قیام کی حالیت میں بے جان ستون معلوم ہوتے تھے۔ (الاصابۂ ج 4 ' ص 70)

خانہ کعبہ کے محاصرہ کے زمانہ میں جب ہر طرف سے سنگ باری ہوتی تھی وہ نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ حظیم میں نماز پڑھتے تھے۔ (متدرک ج 3° ص 552) دور میں مدار سے ماری سے معرب سے معرب کا جائے ہے۔ (متدرک ج 3° ص 552)

حضرت عبدالله بن عمرٌ ان كي مذہبي زندگي كے معترف تھے۔ ( تاریخ الخلفاء ص 216)

یا بندی سنت:

مسل کام میں سنت نبوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا تھا۔ ایک مرتبدان کے اور ان کے بھائی

عرد بن زبیر کے درمیان کی معاملہ میں نزاع پیدا ہو گیا۔ حاکم مدینہ سعید بن عاص کے سامنے مقدمہ عمرہ بن زبیر کے درمیان کی معاملہ میں نزاع پیدا ہو گیا۔ حاکم مدینہ سعید بن عاص کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ اس نے دونوں کے مرتبہ کے خیال سے پہلو میں جگہ دی۔ عمرو تو بیٹھ گئے لیکن ابن زبیر نے انکار کر دیا کہ بیاطریقتہ خلاف سنت ہے۔ رسول الله میں تاب اللہ جاتے ہے۔ مدی اور مدعاعلیہ کو حاکم کے سامنے بھنا جاہے۔ ( صحیح بخاری کتاب الادب باب الله جو ق

شجاعت وبسالت:

ابن زبیر قرایش کے شجاع ترین لوگوں میں سے تھے ہرمعرکہ میں بیش رہتے تھے۔ ان کی پوری زندگی بہادرانہ کارناموں سے پُر ہے۔ بیدان کی شجاعت ہی تھی کہ ہو اُمیہ جیسی جابر حکومت کا سات بال تک مقابلہ کیا۔
سال تک مقابلہ کیا۔

جِراًت اور حق گوئی:

برا سر الرح الرح المرح المرحق كو تھے۔ كى موقع پر ان كى زبان اظہار حق مين ظاموش نہ رہتی ابن زبير بوے جرى اور حق كو تھے۔ كى موقع پر ان كى زبان اظہار حق مين ظاموش كى زبا ميں تقيير معاويہ كے دبد به وشكوہ سائل تدبير وں اور زر باشيوں نے بوے بوے بوك كوگوں كى زبا ميں غاموش كر دى تھيں ليكن ابن زبير پر ان كا بس نہ چل سكا۔ ان كے سامنے ان كى تمام تدبير يں ناكام ماموش كر دى تھيں ليكن ابن زبير كى ولى عهدى كى بدعت كوشليم نہ كيا۔ آپ خود نهايت بالدار تھے اس رميں اور انہوں نے كى طرح يزيدكى ولى عهدى كى بدعت كوشليم نہ كيا۔ آپ خود نهايت بالدار تھے اس الى كى دولت كو خاطر ميں نہ لاتے تھے۔ (تاریخ اسلام شاہ معين الدين عددی خصد دوم على 298)



## خوارج کی سرکشی اور انسداد

ڈاکٹر حمیدالدین لکھتے ہیں: فارتی ہو اُمیہ کے تخت دشمن تھے۔ عہد یزید میں ابن زبیر کے دوائے فلافت کے وقت فارجیوں کے چند سردار اِن کی فدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے عقائد ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہمارے ہم خیال ہوں تو ہم بنواُمیہ کے فلاف آپ کی ہر طرح مدد کریں گے۔ خوارج حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلح اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم سب کو ہُرا سمجھتے تھے چنانچہ جب ان حضرات کے متعلق انہوں نے ابن زبیر کی رائے یوچھی تو ان کی رائے ان کے رائے ان کے برگس تھی بلکہ انہوں نے ان کی حمایت میں ایک طویل تقریر کی اور خارجیوں کے الزامات کا مدل جواب رئا۔

خوارج کو ابن زبیر کے اس طرز عمل سے سخت مالوی ہوئی چنانچہ انہوں نے اپنے البنے علاقے میں جاکر شورشیں بپا کر دیں۔ فارس اور عراق ان لوگوں کے دو بڑے مراکز تھے۔ فارس کے ایک خارجی سردار مافع بن ازرق نے ایمواز سے خلیفہ کے عال کو نکال کرخود قبضہ کرلیا اور آس پاس کے شہروں کو فتح کرتا ہوا بھرہ تک آبہنجا۔ اہل بھرہ نے دس ہزار فوج کے ساتھ مقابلہ کیا گر شکست کھائی۔ اس شکست سے اہل بھرہ میں سرائیمگی پھیل گئے۔ بیہ حال دیکھ کر این زبیر نے مہلب کو خارجیوں کے استیصال پر مامور کیا۔

مہلب کے بے در بے تملول کی تاب نہ لا کر خار تی پیچھے ہٹتے گئے گر اہواز پہنچ کر بھر ڈٹ گئے اور الی بہتے ہے اس حالت میں بھی مہلب اور الی بے جگری سے حملہ آ در ہوئے کہ اہل بھرہ کے قدم اکھڑنے گئے۔ اس حالت میں بھی مہلب کمال استقلال کے ساتھ جما رہا' بھر یوں نے اس کی بیہ ٹابت قدمی دیکھی تو بھر پلٹے اور ایسے زور کا حملہ کیا کہ خارجی میدان جھوڑ کر بھاگ نکلے اور کرمان پہنچ کر دم لیا۔

ای اثناء میں ابن زبیر کے بھائی عراق کے گورز ہوکر آئے تو انہوں نے مہلب کو موصل کا حاکم بنا کر بھیجے دیا اور ان کی بجائے عمر بن عبداللہ کو خارجیوں کی نتج کئی پر مامور کیا مگر یہ تبدیلی بالکل مفید خابت مہیں ہوئی خارجی بھر شیر ہو گئے اور فارس اور عراق کے اکثر علاقوں میں پھر افراتفری مجا دی بالآخر مصحب نے مہلب کو موصل سے بلا کر دوبارہ اس مہم پر مقرر کیا۔ مہلب کی آ مد کا حال من کر خارجی پھر دت سے۔

ائمی ایام میں مصعب مارے مجے اور عراق پر عبدالملک کا قبضہ ہو گیا۔ خارجی بوائمیہ کے جانی دغمن سے چنانچہ ای بھام تر قوتوں کے ساتھ پھر میدان جنگ میں آئے۔ عبدالملک نے بھی ان کے انسداد پر پورا زور صرف کر دیا مگر وہ بار بار حکومت سے نکراتے رہے آخر کی خوزیز معرکوں کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ (تاریخ اسلام ص 243 تا 247 مخص)

عبدالملك كو بعداز خلافت بيش آمده مشكلات اور ان كا از اله:

اب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ عبدالملک کو تخت نشینی کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا

برا اور وہ ان بر قابو بانے میں کہاں تک کامیاب ہوا؟

عبدالملک نے جب تخت حکومت برقدم رکھا تو خود کو ہرطرف سے مشکلات میں گھرا ہوا بایا مگر اینے تدیر دوراندین اور قابلیت کی وجہ سے وہ ہرسم کی مشکلات پر قابو بانے میں کامیاب رہا تو اس طرح اس نے متحکم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ذیل میں ہم چند مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں:

اموی محکران خلفاء راشدین کے طرز کمل اور اسلوب سیاست سے بہٹ کر د نیاوی محکرانوں کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔عوام جب ان کا موازنہ خلفاء راشدین سے کرتے تو آئیس سخت مایوی ہوتی۔عوام ان کے ظلم وستم سے ننگ آگر ان کی حکومت کا قلادہ اُ تاریجینکنا جائے تھے اور سانچہ کربلا کے بعد تو یہ مزید تندو تیز ہو گئے۔

2- عبدالله بن زبير كي خلافت

سانحہ کر بلانے اہل اسلام کے دلول میں اضطرابی کیفیت پیدا کر دی تھی اور دیگر کئی واقعات کی وجہ ہے ان کے خلاف شدید غصہ تھا اور لوگ انہیں ایک بل گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں تھے ای بناء وہ عبدالله بن زبیر کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔مصعب بن زبیر نے عراق کوفد اور بصرہ پر قبصنہ حاصل کر لیا تھا۔ ان حالات میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت عبدالملک کے لئے بہت بڑا خطرہ اور چیائیے بھی۔

3- ترکول اور بربرول کی بعناوتیں:

تر کستان اور شالی افریقه کے ترک اور بربر قبائل بڑے جنگجو جاں فروش اور خودسر تھے۔ بغادت اور شورش کا کوئی موقع بھی ہاتھ ہے جانے نہیں ویتے تھے۔ ان کی بغاوت اور سرکشی کے خطرات بھی ہر وقت منڈلاتے رہتے کیونکہ ترک اور بربر قائل اپی خود مخاری اور آزادی کے لئے ہمہ وقت کوششوں میں مصروف ریتے۔

4- خوارج کی سرگرمیان:

۔ اگر چہ آغاز میں خوارج نے اموبوں کے مقابلہ میں عبداللہ بن زبیر کا ساتھ ویا لیکن وہ زیادہ وریک ان کے حواری نہ رہے چر ابن زبیر نے ان کے استیصال کی مؤثر کوششیں کیں آبن زبیر کی شہادت کے بعد پہلے سے زیادہ جوش وخروش کے ساتھ اُمویوں کے سرگرم عمل ہو گئے اور بھرے ہوئے خوارج بھی ایک پلیٹ فارم بر مجتمع ہو سکئے۔

5- توابین کی تحریک:

خوارج کے علاوہ اُمویوں کے دوسرے بڑے زیردست مخالف توابین تھے۔ بیالوگ قصاص حسین کا دعوی لے کر اُسمے سے اور ان کی تحریک دن بدن زور میرنی جارہی تھی۔ کوفہ اور بھرہ میں ان کے زیردست مرکز منے۔ بیا علم اُموی افتدار کے لئے زیردست خطرہ تھی۔ مروان کے بعد ایک شاطر

طالع آزما مختارتقفی نے اپنے سیای مقاصد کے لئے توابین کوساتھ ملا کر انتثار پیدا کر دیا۔

6- بيروني حملے

روی این سابقہ علاقے واپس لینے کے ایک آئے روز اسلامی سرحدوں پر بورش کر رہے تھے اب ویک اندرونی عدم استحکام شورشوں اور فننو اسکا زور تھ انہذا متوقع بیرونی حملہ بھی عبدالملک کے لئے انتہائی تشویش کا باعث تھا۔

#### استخکام علطنت کے اقدامات

اب ہم ہ ملی میں ان اقدامات کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں بروئے کار لا کر عبدالملک نے اپنی مملکت کو استحکام بخشا۔

#### 1- توابین سے جنگ:

یکھیے ذکر ہو چکا ہے کہ اہل عراق نے ابن زیاد کو بھگا دیا اور باہمی صلاح ومشورے سے اپنے حکام چن کئے تھے اور مکہ میں وفد بھیج کرعبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تھی۔

مروان نے اپنے عہد حکومت میں ابن زیاد کو پھر سے عواق سر کرنے کی مہم پر مامور کیا کہ جس قدر علاقہ تم فتح کرلو گئے وہ تمہارے ہی قبضہ میں رہے گا چنانچے فتو جات کے سلسلے میں ابن زیاد عواق کے ایک سرحدی شہر عین الوردہ میں پہنچا تو اسے چھ ہزار کوفیوں پر مشتمل ایک الی جمعیت سے سابقہ پڑا جہر بہیں کی عامل یا امیر نے نہیں بھیجا تھا بلکہ بیلوگ اپنے آپ کو تو ابین کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے رئیس آیک متاز صحابی سلیمان بن جرد تھے آبیس جب سے بیت چلا کہ سانحہ کر بلا کا سب سے بڑا مجرم ابن زیاد دوبارہ عواق آن پہنچا ہے تو تو ابین تیزی سے اس جانب بڑھے مین الوردہ کے مقام پر تو ابین عبیداللہ بن زیاد دوبارہ عواق آن پہنچا ہے تو تو ابین تیزی سے اس جانب بڑھے مین الوردہ کے مقام پر تو ابین غیبداللہ بن زیاد کو وہ دفعہ شکست ہوئی لیکن تیسری جنگ میں عبیداللہ کو کامیابی ہوئی۔ سلیمان اور اس کے بے شار زیاد کو دو دفعہ شکست ہوئی لیکن تیسری جنگ میں عبیداللہ کو کامیابی ہوئی۔ سلیمان اور اس کے بے شار ساتھی اس جنگ میں مارے گئے اور باتی لوگ کوفہ واپس طے گئے۔

#### <u>2- مختار تقفی کی بغاوت کا خاتمہ:</u>

اس دوران مخار تنقفی منظرعام بر آیا اس نے ابن زیاد کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیئے۔ یہ پہلے توابین کے ساتھ شامل ہو گیا' ان کی تابی کے بعد اس نے ساسی مقصد کے لئے ایک نئ تحریک کی بنیاد رکھ جس کا نصب العین بھی شہدائے کر بلاکا انقام لیٹا تھا۔

کوفہ میں میتحریک بہت کامیاب ہوئی۔ ایک فرضی خط کے ذریعے اس نے کوفہ کے ایک شیعہ رئیں ولئے دریعے اس نے کوفہ کے ایک شیعہ رئیں دلیرادر شجاع ابراہیم بن اشتر کو آئی معاونت کے لئے شامل کرلیا۔ اس طرح اپنا اثر و رسوخ بوھا کر عراق پر قبضہ کرلیا۔ کوفہ پر قبضے کے بعد اس نے شمز عمرو اور سنان وغیرہ قاتلین حسین کوفل کر دیا اور ابن زیاد کی طرف چل پڑا۔ دریا ہے زاب کے کنارے ابن زیاد اور مختار کی فوجیں صف آ راء ہوئیں۔

شامیوں کو زبر دست فنکست ہوئی۔ ابن زیاد اور حمین بن تمیر میدان جنگ میں مارے کئے اور ابن زیاد کا سر کاٹ کرزین العابدین کے پاس مدینہ جیج دیا تا کہ ان کی حمایت حاصل کی جائے۔

اب مخارتقی نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف جارحانہ اقدام کی ابتداء کر دی۔مصعب بن زبیر نے مخار کی سرکولی کا قصد کیا۔ مخار نے احمد بن سلیط کوساٹھ بڑار (60,000) کالشکر وے کر مصعب کے مقاملے پر بھیجا' احمد نے شکست کھائی اور مختار کوف میں محصور ہو گیا۔ میدمحاصرہ جار ماہ تک جاری رہا۔ مخارتقفی قصرامارت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا گیا۔مصعب نے اس کا سرکاٹ کراین ز بیر کے پاس جیج دیا۔اس طرح عراق پر ابن زبیر کا قبضہ ہو گیا۔

3- عراق برعبدالملك كي حكومت

توابین اور مخارتقفی کے خاتمے کے بعد عبدالملک کوفہ وعراق کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے 681ء میں عراق پر با قاعدہ حملہ کیا۔مصعب بن زبیر نے عبدالملک کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔مہلب بن ابی صفرہ فارس کی مہمات میں مشغول منصے لہذا مصعب کی مدد کو نہ پہنچ سکے علاوہ ازیں عراقیوں نے انعام و عهدول کے لائج میں آ کر مصعب سے غداری کی اور عبدالملک سے مل گئے۔مصعب اور ابراہیم بن مالک اشتر جراکت و بامردی ہے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت باقی۔

چونکہ عبداللہ بن زبیر کی طاقت اب کمزور ہو چکی تھی عبدالملک نے ابن زبیر کو آخری ضرب لگانے کے لئے تجاج بن پوسف کو مکہ کا محاصرہ کرنے کے لئے بھیجا چنانچہ تجاج نے شہر مکہ پرخونتاک سنگ باری کی کهرسد کے تمام رائے بند کر دیئے۔ تنگ آ کر بہت زیادہ تعداد حجاج کی امان میں چلی گئ حتیٰ کہ ابن زبیر کے بیٹوں نے بھی ساتھ جھوڑ دیا۔ ابن زبیر نے استقلال وعزیمت کا بے مثال مظاہرہ تے ہوئے تنہا افواج تجاج کا مقابلہ کیا اور شہادت یائی۔ ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاز پر بھی عبدالملك كاقضه بوكيا-

5- خوارج كا استيصال:

عبدالملک نے اب خوارج کی طرف توجہ کی اور ان کی نے سمی کے لئے مہمات کا آغاز کیا۔ ر برجی اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بنوامیہ کے مقالے میں آگئے پہلے تو بنوامیہ کو عکستیں ہوئیں بالآخر ا عبدالملک خود میدان میں اُترا ادھر سے مہلب اور خالد بن عبداللہ ممک کے لئے تازہ دم افواج کے کرا شامل جنگ ہوئے تو شامیوں نے اہواز کے خارجیوں کو شکست دی اس کے بعد بحرین سے خارجی ابوفدیک کے خلاف جنگ میں فتح یائی اور پھر ہرمز کے خوارج کو بے دریے شکستیں وے کر ان کی قوت کا زور توڑ ویا مکرخوارج بار بار حکومت ہے تکراتے رہے لیکن عبداللک نے بھی ان کی طاقت کو کیلئے کے لئے بورا زورصرف کر دیا بالآ خرکی خوزین معرکوں کے بعدان کا خاتمبہ ہو گیا۔

#### 6- ابن اشعث کی بغاذت:

حاکم سیستان رتبیل نے ملکی اختثار سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے بغادت کر دی۔ تجاج نے محمد بن اضعف کو بغاوت فرو کرنے کے لئے بھیجا۔ اُس نے نصف سے زیادہ علاقہ فتح کرلیا پھر فوج کو آ رام دینے کے لئے وقفہ دیا۔ تجاج نے اسے دوبارہ جنگ کرنے کا تھم بھیجا۔ تھم عدولی کی صورت میں معزولی کی دی۔ کی دھمکی دی۔

ابن اشعث نے اس کوتو بین آمیز رویہ خیال کرتے ہوئے بغاوت کر دی سیابیوں نے اس کا ساتھ دیا لہٰذا ابن اشعث نے بھرہ پر قبضہ کرلیا۔ تجاج کے جوابی حملہ پر اس نے بھرہ سے نکل کر کوفہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ تجاج ہوئے خود مداخلت کرکے ابن اشعث کے سامنے تین تجاویز رکھیں:

- 1- حجاج کے بجائے محمد بن مروان کوعراق کا گورز بنایا جائے گا۔
  - 2- عراقی فوج کوشامی فوج کے مسادی تنخواہ دی جائے گی د
- 3- ابن اضعت كو يستديده علاقے كا تاحيات كورنر بنايا جائے گا۔

ابن اشعث کی فوج نے ان شرائط اور تجاویز کوتسلیم کرنے ہے انکار کر دیا۔ اس مسئلہ پر جنگ جھٹر گئی اور ابن اشعث فنکست کھا کر بھرہ پہنچا اور وہاں سے نکل کر حاکم سیستان رتبیل کے ہاں بناہ گزیں ہوالیکن اس نے بے وفائی کرتے ہوئے اس کا سر کاٹ کرعبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح ملک میں تمام شورشوں فننوں اور بغاوتوں کا مکمل خاتمہ ہوگیا اور ملک میں امن وامان ہوگیا۔

#### خاندان بنوأميه كاحفيقي باني عبدالملك بن مروان

معید الملک ایک زبردست منتظم اور شجاع حکمران تھا۔ اندرون ملک بغاوتوں کو فرو کرنے کے علاوہ اس نے غیر ملکی نقوحات کر کے سلطنت کو بہت وسیج کر لیا' اس نے نظام حکومت بہتر بنانے اور ملکی استحکام کے لئے بے شار دوروس اصلاحات کیس جن کے بتیج میں ندھرف نظم ونسق کی اصلاح ہوئی بلکہ بخوامیہ کی سیامی مرکزیت مضبوط ہوگئی۔ معاشی استحکام کی دجہ سے فارغ البالی اور خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ تعمیر و ترقی کا بہر طرف دور دورہ تھا۔ رومیوں کی عظمت کے جھنڈے سرتگوں ہو گئے۔ داخلی و خارجی استحکام معاشرتی ترقی اصلاحات نظم ونسق کی اصلاحات اور شاندار فتوحات کی دجہ سے اسے مؤرخین نے بنوامیہ کا حقیقی بانی قرار دیا ہے۔

#### عبدالملك كي سيريت وكردار:

عبدالملک عقل و دانش تدبیر و سیاست شجاعت و بسالت اورعلم ونضل جمله صفات میں کامل تقام مفتل کے اعتبار سے میر کے اکابرعلاء میں سے تقاراً کر وہ حکومت کی آزمائشوں میں نہ بین اللہ موتا تو مدینہ کے اعتبار سے میں مندعلم کی زینت ہوتا۔ اس کا شار مدینہ کے متاز فقہاء میں ہوتا تھا۔ حضرت زید

بن ثابت انصاری کے بعد مدیدہ الرسول کے منصب قضاء وافقاء پر فائز تھا۔ (ابن اثیر ج4 من 199)

اس عہد کے اکابر علماء وفقہاء اس کے علمی کمالات کے معتر ف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے آخری زمانہ میں لوگوں نے بوچھا کہ اب آپ عمر کی آخری گھڑیوں میں ہیں آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں تو فرمایا مروان کا لڑکا فقیہ ہے اس سے بوچھنا۔

(كمّاب البدر والماريخ بجواله تاريخ أسلام ندوى حصه دوم ص 315)

امام معنی کہتے ہتھے کہ میں جن جن علماء سے ملاعبدالملک کے سوا اپنے کو سب سے فائق بایا۔ اس سے جب حدیث یا شاعری پر گفتگو ہوتی تھی تو وہ معلومات میں کچھاضافہ ہی کر دیتا تھا۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 216)

خلافت سے پہلے وہ برامتی اور پرہیز گارتھا کون رات عبادت و ریاضت اور تلاوت کلام یاک سے کام رکھتا تھالیکن خلافت کی ذمہ داریوں کے بعد میزندگی قائم نہرہ سکی۔

سے وہ رصا ھا مین علامت کی دسمبرار یوں سے بعد سید میں اسلامی کا جو رہ کا وہ تلاوت قرآن میں مشخول بعض تاریخوں میں ہے کہ جب اسے خلافت ملنے کی خبر ہوئی تو وہ تلاوت قرآن میں مشخول تھا۔ یہ خبر سن کر اس نے قرآن باک بند کر دیا اور کہا کہ یہ آخری صحبت ہے ان الفاظ سے اس کا میہ مقصد نہیں تھا کہ خلافت کے فرائض اور ذمہ مقصد نہیں تھا کہ خلافت کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بعد اب تلاوت قرآن کا زیادہ موقع نہیں مل سکے گا اس نے بیکلمات حسرت اور یاس کے طور سر کے تھے۔

یہ درست ہے کہ خلافت کے بعد اس کا وہ ندہبی رنگ قائم نہ رہ سکا تھا اور وہ سیای امور میں ندہبی حدود ہے بھی تجاوز کر جاتا تھا لیکن وہ غیر سیای اعمال میں ندہبی تھا اس کی انگوشی کا نقش "آمنت باللہ محلصا" تھا بعن میں خلوص دل سے اللہ پر ایمان لایا۔ (طبقات ابن سَعدُ ن 5 مُ ص 175) عبداللک نے مشہور تا بعی سعید بن میتب سے درخواست کرکے کلام اللہ کی تغییر لکھوائی۔ عبداللک نے مشہور تا بعی سعید بن میتب سے درخواست کرکے کلام اللہ کی تغییر لکھوائی۔ کا درخواست کرکے کلام اللہ کی تغییر لکھوائی۔ میں میتب سے درخواست کرکے کلام اللہ کی تغییر لکھوائی۔ کا درخواست کرکے کلام اللہ کی تغییر لکھوائی۔ میں میتب سے درخواست کرکے کلام اللہ کی تغییر لکھوائی۔ اللہ کی اللہ کی تعلیم اللہ کی تعلیم کا درخواست کرکے کلام اللہ کی تعلیم کا درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کو درخواست کرکے کا درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کا درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کی اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کا درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کرکے کلام اللہ کی درخواست کرکے کلام اللہ کی درخواست کی درخواست کرکے کلام اللہ کی درخواست کرکے کلام کی درخواست کی درخواست کرکے کلام کی درخواست کی درخواست کرکے کلام کی درخواست کی درخواست کی درخواست کرکے کلام کی درخواست کی

خلافت ملنے کے کئی سال بعد 75ھ میں حج کے لئے گیا اور خود امیر الحج کے فرائض سرانجام دیئے اور 81ھ میں اپنے لڑکے سلیمان کو امیرانج بنا کر بھیجا۔

(كتاب التنبيه والاشراف مسعودي ص 336)

اس کے ذہبی جذبات کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اہم اور خصوصی مراسلات اور فرامین کے سرنامے پر "قل ہو اللہ احد" اور آنخصرت کی آئی کا اسم مبارک لکھا کرتا تھا۔ سلاطین اور فرمازواؤں کے مراسلات میں بھی بیتر پر ہوتی تھی۔ قیصر روم نے اس پر اعتراض کیا کہ شاہی مراسلات میں آپ نے جو یہ نیا طریقہ جاری کیا ہے اسے بند کر دیتی ورنہ ہم اپنے سکوں پر ایسی تحریف کریں میں آپ نے جو یہ نیا طریقہ جاری کیا ہے اسے بند کر دیتی ورنہ ہم اپنے سکوں پر ایسی تحریف کریں کے جو اب میں عبدالملک نے روی سکہ ہی منسون کر دیا اور اسلامی سکہ جاری کیا جس پر قل ہو اللہ احداور لا اللہ الا اللہ تشن تھا۔ (میزان الاعتدال ڈبئی تی 2 مو ایس کے مطابق توی امام نہری اس کے عمل کے مطابق توی

ہے تھے۔ ایک مرحبہ کسی نے ان سے سونے کے تار سے دانت مضبوط کرنے کے متعلق استفسار کیا تو ہوں نے جواب دیا: کوئی مضا نقة نبین عبدالملک ایسے کرتا تھا۔ (تاریخ لیفونی ج 1 ' ص 336) اس معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی مذہبی ند ہوتی تو امام زہری جیسے اس کے عمل کو ہرگز

مروان عبدالملک کے بعدایتے دوسرے میٹے عبدالعزیز کو ولی عبد بنا گیا تھا۔عبدالملک کی اپی فات ہے کچھ عرصہ پہلے 85ھ میں عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تو اس نے اسپنے دونوں کڑکول ولید اور ملمان کو بالتر تب ولی عہد بنا کر ان کی بیعت لے لی۔ (ابن اثیرُ ج 4 ' ص 198 )

ملاكت اور وفات:

شوال 86ھ میں عبدالملک مرض الموت میں مبتلا ہوا۔ دوران علالت اینے لڑکول کو خوف خدا ر کھنے اعلیٰ اخلاق اپنانے اور رعایا کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی چند وصیتیں کیں اور 15 شوال 86ھ کو انتقال كر كميا اور اسے ومشق كى سرز مين ميں ومن كيا كميا۔ انتقال كے وقت اس كى عمر ساٹھ سال تھى۔ اس کی بیعت کے وقت سے مدت خلافت اکیس سال تھی اور ابن زبیر کی شہاوت کے بعد سے تیرہ سال حار

عبدالملک کے کارنامے:

عبدالملک اموی حکومت کا دوسرا بانی ہے۔ اس کے ہاتھ میں جس وفت زمام حکومت آئی تو اس وقت ساری دنیائے اسلام پُرآشوب ہو رہی تھی۔ اس کے زمانہ میں بڑے بڑے انقلاب و حوادث ہوئے۔عبداللہ بن زبیر بہلے ہے مقابلہ میں تھے۔ ان کے علاوہ مخار تقفی کا خروج ' خوارج کی شورش اور ابن اشعث في القلاب الليز بعناوت وغيره واقعات رونما بوئے.

وہ بڑا قوی دل اورمضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ نازک سے نازک حالات میں بھی نہ تھبراتا تھا۔ایک مرتبہ 62 میں جب وہ مخار تقفی کے مقابلہ کے سلسلہ میں پایئر تخت سے باہر تھا اس کو ایک ہی شب ہے دریے حوصلہ شکن خبریں ملیں کہ أموى حكومت كا قوت و بازو عبيدالله بن زياد مختار كے مقابله میں مارا گیا ایک اور ممتاز افسر ابن زبیر کے مقابلہ میں کام آیا ان کی نوجیس فلسطین میں داخل ہو گئیں ا شام کی سرحد مصیصہ بر رومیوں نے حملہ کر دیا وشق کے اوباشوں نے شہر میں غدر مجا رکھا ہے تیدی جیل تو ڈکرنکل مجھے اور اعراب نے خمص اور بعلبک میں انقلاب بریا کر دیا۔

ایک وقت میں اتن مخالف خبریں مستقل مزاج آ دمی کو بھی گھبرا دینے کے لئے کافی تھیں لیکن عبدالملك مطلق نه كهبرايا بلكه وه خوش اور بشاش بشاش اور مستقل مزاج نظرآيا ـ

(مروج الذهب مسعودي ج 2 من 375)

اس كے اس استقلال اور ہمت وشجاعت نے نهصرف تمام مخالف حالات ير قابو حاصل كرليا

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... بلكه نى نتوحات بھى حاصل ہوئيں اور سندھ سے كے كر جرالٹر تك ايك متحدہ حكومت قائم ہوگئ اور کے جانشینوں کو اطمینان کے ساتھ تعمیری کاموں کا موقعہ ملا۔ عبدالملک طرز حکومت میں امیر معاویہ کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ گووہ ان کے درجہ کو مذہباتا تاہم اتنامسلم ہے کہ وہ نہایت بیدارمغز ادر این عمال کی سخت محرانی کرتا تھا۔ (كتاب البيان والبيين كرح من 186 ایک مرتبدایک عامل کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ رعایا سے تحفہ لیتا ہے تو فورا اسے طلب کر ایک بازيرس كى اورعبده مے معزول كرديا۔ (مروج الذب ع 2 م 375) کو عبدالملک کا دور نہایت پُرآشوب تھا' اس کا بورا زمانہ شورشوں اور انقلابوں کے وہائے م گزرا اور اے تعمیری کاموں کا تم موقع ملاتا ہم پھر بھی اس کے بعض کارنامے سے ہیں۔ فتوحات واصلاحات یے دریے اندرونی شورشوں اور بغاوتوں کے باعث عبدالملک بیرونی ممالک کی فتوحات جانب كماحقد توجه مبذول نه كرسكا تاجم كئ ايك علاقے فتح ہوئے جن كامخضر ساحال يهال ورج كياجا شالی افریقه کی مهمات: عبد بزید میں شالی افریقہ کے ایک بربری سردار کسیلہ نے عقبہ کے ساتھ بدعهدی کرکے ا قل کر کے قیروان پر قبصتہ کرلیا۔عبدالملک کو جونبی اندرونی شورشوں سے فرصت ملی تو اپنے تجربہ کارزم بن قیس کو ایک زبردست فوج کے ساتھ قیروان کی دوبارہ تسخیر کے لئے روانہ کیا۔ زہیر نے ایک خونم جنگ کے بعد بربر بوں اور رومیوں کی متحدہ افواج کو تنکست دی۔ کسیلہ قتل ہوا اور اس کے حامی تیا برماد ہو تھئے۔ قیروان کی سنتے کے بعد زہیر نے فوج کو چھوٹے چھوٹے وستوں میں تقتیم کر کے مختلف سمتع میں روانہ کر دیا اور خود اینے صدر مقام برقہ میں لوث آئے۔ دیمن نے موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہو ا ز بردست فوج کے ساتھ اچا تک حملہ کر کے زہیر کوساتھیوں سمیت فل کر دیا اور تمام افریقی مقبوضات با سر ان شکستون کے باوجود عبدالملک نے ہمت نہ ہاری بلکہ جالیس ہزار کی آزمودہ فا افریقدروانه کی جس کی کماند حسان بن نعمان کررے منے۔ افریقہ کے بربریوں کو بورپ کی تمام عید سلطنوں کی حمایت حاصل تھی ہی وجد تھی کہ وہ بار بارمسلمانوں کے منہ آئے ہے۔ صال کی خبر یا بربری اور عیسائی فوجیں پھر سے قرطاجنہ کے مقام پر اکٹھی ہو گئیں۔حسان بھی قیروان کو گئے کرنیا

قاریخ اسلام ..... (443) قرطاجنہ پہنچ گیا۔ گھسان کی جنگ ہوئی مسلمان غالب آئے۔اس فتح سے سارے افریقہ میں مسلمانوں کی قوت کی دھاک بیٹھ گئی اور برقہ سے لے کر بحراوقیانوں تک کے ساحل کا سارا علاقہ ان کے زیر میں آئے گیا۔

ا سیا۔

لیکن اس دوران ایک بار پر مسلمان افریقہ چوڑ نے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ان دنوں جبل کے علاقہ پر ایک باحوصلہ اور بہادر خاتون ملکہ واصیہ حکران تھی اس کا جنگی قبائل پر برا اثر تھا اور قیروان اور قرطاجنہ کے قلبت خوردہ سپائی بھی اس کی جمایت کے لئے بیٹی گئے۔ حمان نے اس کے علاقے جبل پر دھاوا بول دیا۔ ملکہ نے آگے بردھ کر حمان کو فلست دی جس کے بتیجہ میں اسلای فوج کا بیشتر حصہ مقول اور اسیر ہوا جو باتی بیج انہوں نے بھاگ کر برقہ میں پناہ کی۔ مسلمل پائی سال تک ملکہ واصیہ بورے شالی افریقہ پر قابض رہی جبہ حمان وارالسلطنت سے کمک کا انظار کرتے رہے۔ ادھر عبدالملک فار جی مہمات کی وجہ سے ادھر توجہ نہ کرسکا' آخر 78ھ میں فارجیوں کا فائمہ کرکے حمان کو کمک روانہ کی اور افریقہ پر چڑ جائی کا حکم صاور کیا۔ ادھر ملکہ کے حامیوں میں پھوٹ پڑگئی وہ منتشر ہو گئے چانچہ حمان اور افریقہ پر چڑ جائی کا حکم صاور کیا۔ ادھر ملکہ کے حامیوں میں پھوٹ پڑگئی وہ منتشر ہو گئے چانچہ حمان فریقہ منتقر ہوگئی وہ منتشر ہو گئے چانچہ حمان طور پر مسلمانوں کے قضہ میں آگیا۔ بے شار بربری مسلمان ہو گئے۔ پھر حمان نے قرطاجنہ کے قریب طور پر مسلمانوں کے قضہ میں آگیا۔ بے شار بربری مسلمان ہو گئے۔ پھر حمان نے قرطاجنہ کے قریب طور پر مسلمانوں کی بنیادر کئی۔

رومیوں کے ساتھ جنگیں:

اندرونی خافشار سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے قیصر روم ایک عظیم کشکر لے کر چڑھ آیا۔ اس وقت عبدالملک مصعب بن زبیر سے مقابلہ کے لئے جا رہا تھا لہٰذا اس نے مقابلہ کرنے کی بجائے ایک ہزار دینار روزان ترائے اوا کرنے کے وعدے پرضلی کرلی۔ جونبی حالات مشیطے اور فوجیس إدھراُدھر کی مہوں سے واپس آگئیں تو عبدالملک نے بدلہ لینے کا پروگرام بنایا چنانچہ قیساریہ کے مقام پرخونر پر جنگ ہوئی۔ اہل روم کو زیر دست فکست ہوئی اور دو مزید جنگوں کے نتیجہ میں قالیقلد اور مصیصہ کے مقامات پر قبضہ کر

تر کستان کی فتح:

خارجیوں کی مہموں سے فارغ ہو کرمہلب نے ترکستان کے امیرسل کو تنکست دے کر اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 184 میں بزید بن مہلب والئی خراسان مقرر ہوا اور اس کے بھائی مفضل نے باذئیس پر قبضہ کر لیا۔ باذئیس پر قبضہ کر لیا۔

سیبتان کی بغاوت اور اس کا انسداد:

74 میں ایک ترک سردار جرنیل زمیل باغی ہو گیا۔ والٹی خراسان اس کی سرکوئی کے لئے روانہ موا۔ سیستان کا علاقہ بہاڑی اور وشؤار گزار تھا۔ زمیل نے اسلامی فوج کو نہ روکا جب وہ علاقے میں سیستان کا علاقہ بہاڑی اور وشؤار گزار تھا۔ زمیل نے اسلامی فوج کو نہ روکا جب وہ علاقے میں سیسیل مسئے تو اس نے ان کی ناکہ بندی کرلی وہ مجبور ہوکر سلح کرکے واپس آئے۔

78 میں تجان نے عبیداللہ بن بکرہ کو دوبارہ سیستان پر چڑھائی کے لئے بھیجا۔ اب بھی زنبیل نے ایسے بھی اس بھی زنبیل نے ایسے بی کیا اور اسلامی فوج کی ناکہ بندی کرکے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ عبیداللہ نے مجبور ہوکر سات لا کھ درہم دے کر جان چھڑائی اور بہت سا جانی و مالی نقصان اُٹھا کر واپس آگئے۔

80، میں تجائے نے مشہور جرنیل عبدالرحمان بن اشعث کو زمیل کی سرکوئی کے لئے بھیجا۔ ان کی آمد کی خبرس کر زمیبل اطاعت پر آمادہ ہو گیا گر ابن اشعث نے تشکیم نہ کیا ادر چڑھائی کر کے سیستان کا بہت ساعلاقہ فتح کر لیا اور ابن اشعث نے یہ حکمت عملی طے کی کہ بت مانتی فرصہ لک گیا۔ جان نے انتظام بھی کر دیتے تاکہ زمیل تاکہ بندی نہ کر سکے۔ اس طرح اس مہم کو کافی عرصہ لک گیا۔ جان نے انتظام بھی کر دیتے تاکہ زمیل تاکہ بندی نہ کر سکے۔ اس طرح اس مہم کو کافی عرصہ لک گیا۔ جان نے اس تاخیر کو ابن اشعث کی آرام طلی اور راحت پہندی پرمحول کیا اور تھم دیا کہ اس مہم کو جلد از جلد ختم کرو در شد فوج کی کمان اپنے بھائی اسحاق کے حوالے کرکے فوج سے الگ ہو جاؤ۔ اس تھم پر ابن اشعث کو در شد فوج کی کمان اپنے بھائی اسحاق کے حوالے کرکے فوج سے الگ ہو جاؤ۔ اس تھم پر ابن اشعث کو بہت غصہ آیا اور اس نے جان کے خلاف بعاوت کر دی جس کا ذکر پیچھے گرد چکا ہے۔

عبدالملك كي اصلاحات

عبدالملک کی اصلاحات میں نمایاں ترین اور اہم اصلاح عربی زبان کی ترویج و ترقی اور اسے دفتر کی زبان بنانا تھا۔ عبدالملک کے عبد میں جب ملکی استحکام حاصل ہوا اور حالات سازگار ہوئے تو اس نے نظام حکومت میں انقلائی اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس اولین اقدام کے طور پر عربی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ مورخین کے مطابق اس کا سہرا تجاج کے سر ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اب تک حکومت کے دفاتر رومی اور فاری زبان میں تھے۔ اس سے مختلف قتم کی خرابیان رونما ہوتی تھے۔ اس سے مختلف قتم کی خرابیان رونما ہوتی تھیں۔ ان خرابیوں کو محسوس کر کے عبدالملک نے عربی زبان رائے کی۔ (آ داب السلطانی میں 110)

عربي رسم الخط كي اصلاح:

ربان کے سلسلہ میں عبدالملک کا دوسرا کارنامہ عربی زبان کی اصلاح ہے۔ باوجود سرکاری زبان مونے کے اس کے خط میں چند نقائص تھے مثلاً عربی تحریر میں نقطے نہیں ہوتے تھے اور اعراب بھی نہیں لگائے جاتے تھے جس سے مشابہ الفاظ مثلاً ب مت مثن جن جن ح وغیرہ الفاظ پڑھنے میں بوی وقت بیش آئی تھی۔ عبدالملک نے جاج کے ذریعے الفاظ پر نقطے اور اعراب لگوائے جس سے جمیوں کے لئے عربی زبان کی تحصیل آسان ہوگئی۔

#### اسلامی سکے کا اجراء:

عبدالملک کا ایک ممتاز کارنامہ اسلامی سکے کا اجراء ہے اس وفت تک مسلمانوں کا اپنا سکہ نہ تھا بلکہ ایرانی رومی اور قبطی سکوں میں لین وین ہوتا تھا جس سے بڑی حد تک مسلمانوں کی اقتصادی باگ فور ان قوموں کے ہاتھ میں تھی۔عبدالملک نے 75ھ میں اسلامی سکہ رائج کرکے دوسری قوموں کے مسکول سے رہائی حاصل کی۔ (تاریخ طبری می 939 - طبقات این سعد می 474-474)

حضرت امیر معاویت نے محکہ ڈاک کومنظم بنیادوں پر قائم کیا۔عبدالملک نے اس میں مزید توسیع اور اصلاح کی۔ دارالحکومت دمش سے شاہی گھوڑے ڈاک لے کرسلطنت کے اطراف و جوانب میں جاتے۔ اس تنظیم نو سے ملک کے دور افرادہ مقامات بھی آیک دوسرے سے مسلک ہو گئے۔ یہ محکمہ جاسوی کا کام بھی دیتا اور بادشاہ وقت کو مکمل معاملات میں دقوع پذیر تغیر و تبدیلی کی اطلاعات بھی فراہم کرتا۔

خانه کعبه کی تغییر نو:

یزید کے عبد میں سنگ باری کے باعث خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان بہنیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے گرا کر آنخضرت میں تالیم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق از سرنو تقیر کرائی۔ حطیم کے حصہ کو بھی عمارت کعبہ میں شامل کر لیا گیا جس سے اس کی طوالت میں دس ہاتھ کا اضافہ ہو گیا نیز ابن زبیر نے مشرق اور مغرب میں دو دروازے نے لگا دیتے تا کہ زائزین کو اندر جانے میں دفت نہ ہو۔ جان پر بقضہ ہو جانے کے بعد حجاج نے عبدالملک کے حکم سے اس عمارت کو گرا دیا اور پرانے نقشہ کے مطابق دوبارہ تعمیر کرایا علاوہ بریں ہرسال خانہ کعبہ کے لئے ریشم کا غلاف ومش سے تیار ہو کر آنے لگا۔ (دول الاسلامی ذہبی ج ائم 38)

شهرول کی آبادی:

بعض نے شہر بھی بسائے گئے اور برانے ویران شہر دوبارہ آباد ہوئے۔ تجاج نے عراق میں بڑے اہتمام سے واسط شہر بنایا صرف شہر پناہ و قصر حکومت اور جامع مسجد کی تغییر میں کئی کروڑ صرف ہوئے ۔ شعے۔ (مجم البلدان ذکر واسط)

رفاه عامه کے کام:

اس عبد میں رفاہ عامہ کے بھی بہت سے کام انجام پائے۔ 80ھ میں مکہ میں بہت بڑا سیااب آیا تھا جو''سیل جارف'' کے نام سے مشہور ہے اس سے مکہ کی ساری آبادی سیاب کی نذر ہوگئی اور اہل کہ کو بڑا جانی و مالی نقصان پہنچا۔ عبدالملک نے آئندہ اس سے حفاظت کے لئے ان تمام مکانوں میں جو وادی کے کنارے شخصاور مرمجدوں آورگیوں میں مشحکم حصار اور بند بنوائے۔

( تاریخ الحلفاءُ ص 214 )

#### مذهبي خدمات

عبدالملک کا دور نہ ہی خدمات ہے بھی خالی نہیں ہے۔ وہ ہر سال خانہ کعبہ کے لئے دیبا کا غلاف اور حرم اور مسجد نبوی میں خوشبو کے لئے بخورات اور عود دان بھیجنا تھا۔

(دول الاسلام ذہی ج 1 ' ص 38) متعدد نی مسجد یں تغییر ہوئیں اور پرانی مسجدوں کی توسیع ومرمت ہوئی۔ 65ھ میں عبدالملک نے

جامع مبحد ومثق بنوائی اورصح و پرعظیم الثان خوبصورت گنبد بنوایا۔ واسط بردعه اور دیمل میں وسیع مبحدیں تغییر ہوئیں۔ عبدالعزیز بن مروان نے جامع مبحد مصر کو گرا کر اس کی توسیع کرائی۔ تغییر ہوئیں۔ عبدالعزیز بن مروان نے جامع مبحد مصر کو گرا کر اس کی توسیع کرائی۔ (تاریخ کمدازرتی نج 1 مس 137)

تفسيرقرآن مجيد

عبدالملک نے قرآن مجید کی ایک جائع تغییر کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے مشہور تابعی حضرت سعید بن مستب ہے درخواست کرکے کلام باک کی تغییر لکھوائی۔ نیز تلاوت کو سہل بنانے کے کے قرآن مجید کی عبارتوں پر اعراب اور دیگر علامتیں لگوا کیں۔

#### اد في خدمات:

عبدالملک خود ایک بلند پاید عالم تفا اس نے اپنے زمانے میں علم و ادب کو بہت ترقی دی۔ وظائف اور انعام و اکرام سے شعراء کی حوصلہ افزائی کی جس سے عربی کٹریچر میں بیش بہا اضافے ہوئے۔ (تاریخ اسلام ڈاکٹر حمید الدین ص 255)



## قاریخ اسلام ..... (447) ولیدین عبدالملک ولیدین عبدالملک

وليد عبدالملك كابرا لؤكاتها وہ اسنے والد كے برعكس علم وفن سے بريان تھا۔عبدالملك نے اس کی تعلیم کی بردی کوشش کی لیکن ولید کی طبیعت محصیل علم کی طرف راغب نه ہوئی لیکن جہاں بانی کے تمام اوصاف بدرجه كمال موجود تھے اور وہ بنوأميه كا كامياب ترين خليفه تھا۔عبدالملك نے اپنی زندگی میں ہی اس کی ولی عہدی کی بیعت لے لی تھی چنانچہ اس کی وفات کے بعد شوال 86ھ میں ولید تخت تعین ہوا۔

عبدالملك اين زمان مين تمام خالف قوتول اور اندروني شورشول كا قلع مع كرك ميدان بالكل صاف كرسميا تھا اس لئے وليد كو بورے سكون واطمينان كے ساتھ بيرونى فتوحات اور تعميري كاموں

کا موقع ملا چنانچہ ان دونوں حیثیتوں ہے اس کا زمانہ ہواُمیہ کا زریں دور شار کیا جاتا ہے۔

ولید کی خوش مستی سے اسے قتیبہ بن مسلم موی بن نصیر محمد بن قاسم اور مسلمہ بن عبدالملک جیسے تامور سیدسالار اور فارکے میسر آ گئے جنہوں نے اسلامی حکومت کے ڈانڈے چین سے بورپ تک ملا دئے۔ ذیل میں ہم ان جاروں کی الگ الگ فتوحات کو مختراً ذکر کرتے ہیں۔

(تاریخ اسلام ندوی مصددوم ص 317)

فتبيبه بن مسلم اور وسط ايشيا كي فتوحات:

86ھ میں حجاج نے قتبیہ بن مسلم کو خراسان کا والی مقرر کیا کیونکہ وسط ایشیا کو فتح کر کے بیشتر حكر أنول كو باجكزار بنانے والے جرنيل مہلب بن الى صفره كى وفات كے بعد جب ان كا بينا يزيد بن مہلب والی بنا تو وہ الیے باب کے برنکس ظالم اور نااہل تھا چنانچہ اس کی سخت کیری اور نااہلی کی وجہ سے مفتوحه قبائل مجر مسئ اور انہوں نے بعاوت کر دی۔ حجاج کوخبر ہوئی تو اس نے قتبیہ کو والی خراسان بنا کر بھیجا۔ قتیبہ بڑا شجاع اور تجربہ کار جرنبل تھا اس نے پہلے تو آس ماس کے باغی سرداروں کی سرکونی کی پھر 86ھ میں ترکستان برلشکرکشی کی چونکہ یہاں کے امراہ کی باہمی چیقلش جاری رہتی تھی اس لئے تنبیہ نے ان کے باہمی اختلاف سے خوب فائدہ اُٹھایا۔

تنبیہ نے دریائے جیموں کے یار قدم رکھا تو صفانیاں کے فرمازوا نے خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی اور تخفے تحا نف بیش کئے۔ اس کے دیکھا دیکھی شومان اور کفیان نے بھی ایہا ہی کیا۔ جنبیہ اپنے بھائی صالح کو نتظم بنا کر مرد واپس آھئے۔ آپ کے بعد صالح اور نصر بن بیار نے كاشانه اور فرعاند وغيره كئ شهر فتح كريائي (فتوح البلدان بلاذري ص 426)

تنبيه كى والبين كاس كر حجاج نے اسے تعديد كرتے ہوئے محاذ جنگ ير جانے كا حكم ديا۔ اس ير تندیبہ پھر کشکر سے جا ملا۔ ای اثناء میں بازنیس کے ترک حکمران کے ساتھ ملح ہو گئی جس نے ترکستان

تاريخ اسلام ..... (448)

جے اس زمانے میں مادراء النبر کہا جاتا تھا) کی مہم میں قتیبہ کی عملی مدد کی بلکہ بہت ہے معرکوں میں خود ا شریک ہوا نیز اس کے پاس کچھ مسلمان قیدی تھے جنہیں اس نے رہا کر دیا۔

87 ھیں قتید نے بخارا کے شہر بیکند پرفوج کئی گی۔ وہاں کے رئیس نے بہت بوے لئکر کے ساتھ دو ماہ تک مسلمانوں کا مقابلہ کیا بالاً خرمسلمان فات اور دہ شکست کھا کر قلعہ بند ہو گئے۔ قتیبہ نے محاصرہ کر کے شہر بناہ کو گرانا شروع کر دیا چنانچہ اہل شہر نے مجبور ہو کر بتھیار ڈال دیتے۔ قتیبہ وہاں اپنا نائب مقرر کر کے آگے چل دیئے تو اہل شہر نے بغاوت کر کے تمام مسلمان عملہ کوفل کر دیا۔ قتیبہ واپس بلنے اب انہوں نے شہر پناہ کو مسمار کیا اور قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اور مجرموں کو مزاکمیں دیں۔ اس فتح میں بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اور اسلحہ اور سونے چاندی کے برتن ہاتھ گئے۔

(ابن اثيرُ ج 4 ' ص 203 )

#### بخارا کی فتخ:

88 میں نوشکٹ اور امانہ کو فتح کرتے ہوئے اسلامی کشکر واپس لوٹا تو راستے میں شہنشاہ جین کا بھتیجا دو لا کھ فوج کے ساتھ مدمقابل ہو گیا۔ قنیہ نے تعداد کی کمی کے باوجود اس کشکر جرار کو شکست دی۔ اس جنگ میں بادفیس کے حکمران تیزک نے مسلمانوں کی جمایت میں کمالی جرائت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ (ابن اثیرُج 4 'ص 204)

88ھ میں ہی قنیہ نے چند ماہ بعد بخارا پر نوج کئی کی گر قنیہ کو کامیابی نہ ہوئی اور تجاج کو اطلاع دی۔ اس نے نقشہ منگوایا اور تفصیلی ہدایات دیں۔ قنیہ نے 90ھ میں ان ہدایات کے مطابق الشکر کئی اور بڑھ کر بھر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد ترکول اور سغد بول کی آیک متحدہ فوج بھی بخارا والوں کی مدد کو آئی پنجی۔ اب انہوں نے میدان میں آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا کر درست جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا تو دشمنوں کے یاؤں اکھڑ گئے اور بخارا فتح ہوگیا۔

فتے ہے مرعوب ہو کر گردونواح کے حکمرانوں نے بھی جزیہ دے کرصلے کر لی۔ اس دوران
باذفیس کے حکمران تیزک نے بغاوت کر دی بالآخر قتل ہوا۔ پھر 93ھ میں شاہ خوارزم نے بھی ہتھیار
ڈال دیئے۔ اب تنبیہ نے سمرقند کی طرف توجہ کی کیونکہ اہل سمرقند نے مسلمانوں سے معاہدوں کے
بادجود ترکتان (ماوراء النہر) کی مہمات میں ان کے مخالفین کا ساتھ دیا تھا چنانچہ تنبیہ نے سمرقند کا محاصرہ
کر لیا۔ اطراف کے حاکموں کا ایک لشکر جرار اہل سمرقند کی مدد کو آیا۔ تنبیہ نے آئیں شکست دی۔ ب

(این انیز که 4 م 208 تا 210 217 اور 218)

اہل سمرقد بت پرست تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے بعض دیوتا ایسے بیل کہ ان کو ہاتھ لگانے والا ہلاک ہو چائے گا۔ ان کے اس وہم کو دور کرنے کے لئے قتید نے ان بتول کو ندرا آئی کر دیا۔ دیا۔ جب اس سے مسلمانوں کو کوئی گزند نہ پہنچا تو بہت سے سغد مشرف بداسلام ہو گئے اور قتید کے سمرفقد میں مسلمانوں کی بیتی آباد کی۔ (فقرح البلدان میں 427)

تاريخ اسلام ..... (449)

94 میں قبید نے سرقند کی مدد کرنے والوں کی طرف فوج بھیجی خود فرعانہ کی طرف بڑھے راستہ میں فجند یوں نے مقابلہ کیا۔ قبیبہ انہیں فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے اور فرعانہ کے وارالسلطنت کاشان کو فتح کرکے ترکستان اور جین کی سرحد استجاب تک بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد چین کی حدود شروع ہوجاتی تھیں اس لئے اس سال یہیں پہنچ کر واپس لوٹ گئے۔

چین برفوج کشی اور خاقان چین کی اطاعت

سمرقد کے بعد 60ھ میں قتیہ نے جسان پرحملہ کیا۔ انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا گر کشت کھائی۔ اس کے بعد قتیہ نے جین پر لشکر کشی کی کوئلہ فاقان چین نے اہل سمرقند کی مدد کی تھی۔ قتیبہ نے اسے سزا دینا ضروری سمجھا۔ وہ کاشغر کو فتح کرتا ہوا چین کی حدود تک چلا گیا۔ فاقان کے مطالبہ پر اس نے بمیرہ بن مشرح کو وس آ دمیوں کی معیت میں سفیر بنا کر اس کی خدمت میں بھیجا۔ فاقان چین نے مسلمانوں کی عظمت وشہرت سے مرعوب ہوکر مصالحت کا ارادہ کیا اور بیش قیمت تحاکف دے کا قان کے درست کیا۔ کی مقامات دے کرملے کر لی۔ اس ملح کے بعد قتیبہ مرد جلا گیا۔ مفتوحہ علاقوں کے نظم ونسق کو درست کیا۔ کئی مقامات پرعربوں کی نو آبادیاں قائم کیں۔ پھی عرصہ بعد وسط ایشیا کے سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور وہاں اسلامی تہذیب کے عظیم الشان مراکز قائم ہوئے۔ (ابن اشیر ج 5 میں 2-3)

محمد بن قاسم اور سنده کی فتوحات:

سندھ پر فوج کئی کا سلسلہ عرصہ سے جاری تھا تقریباً ہر ظیفہ نے یہاں کچھ نہ کچھ فتو عات حاصل کیں نیکن ولید سے قبل اسے مستقل طور پر فتح کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا۔ ان کے حملے سرحدی علاقوں سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ ولید کے ذمانہ میں ایک ناگوار واقعہ نے جاج کو اسے مستقل فتح کرنے پر آمادہ کیا' اس کی تفصیل میر نے کہ

می مسلمان عرب تاجراس زمانے میں انکا میں آباد ہو گئے تھے ان میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ انکا کا راجہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کا خواہشند تھا اس لئے متوفی تاجر کے اہل و عیال کو جن میں کئی عورتیں تھیں جہاز کے ذریعے بھوا دیا اور ولید کے لئے قیمتی ہدایا و تھا کف بھیجے۔ اس جہاز میں کچھ حاجی تھے۔ دیبل (دیول) کے قریب سندھی الیروں نے جہاز پر حملہ کر کے لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گرفار کر لیا۔ ان کمس سے ایک عورت کے منہ سے بے اختیار نکلا: ''فریاد اے جاج!''

عجاج کو ای کی خبر ہوئی تو آ تھوں میں خون اُتر آیا اور سندھ کے راجہ داہر کولکھا کہ ڈاکوؤں کو

کرفآارکرکے قرار واقعی سزا دو اور نقصان کی تلائی کرکے مسلمان عورتوں اور بچوں کو واپس کر دو۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ سمندری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں اس لئے آپ کے تھم کی تقیل سے قاصر ہوں آپ خود آکر ان سے نسٹ لیں۔ (فتوح البلدان ص 441)

یہ جواب من کر تجاج نے عبیداللہ بن سہان کو فوج کے ساتھ دیبل روانہ کیا۔ یہ جنگ میں کام آئے ان کے بعد بدیل بن طبقہ بلی کو دیبل پہنچنے کا تکم دیا۔ وہ تین ہزار فوج کے ساتھ مکران ہوتے

ہوئے دیبل پہنچ۔ راجہ داہر نے مقابلہ میں کئی ہزار سیاہ بھیجی۔ بدیل بن طبقہ نے فکست کھائی اور آئی ہو گئے۔ (حوالہ مذکور)

المان کام نہیں چانچہ اس نے اپنے داماد محمد ہوا اور اسے بیابی اندازہ ہوگیا کہ داجہ داہر کو شکست دینا آسان کام نہیں چنانچہ اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ وہ سندھ پر لشکر کشی کر ہے۔ اس کی امداد کے لئے جھ ہزار شامیوں کی ایک فوج بھیج دی۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف سترہ برس کی تھی کو چھ ہزار سیاہ کے ساتھ سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے دو جھے کئے ایک تھے جس میں تو پخانہ اور پیدل فوج تھی سمندر کی راہ روانہ کیا اور دوسرا جھہ جوسوار دستوں پرمشمل تھا خود ساتھ لے کر چل بڑا۔

ريبل کی فتح

سب سے بہلے حملہ 711ء میں ویمل کی بندزگاہ (جو کہ موجودہ کراچی سے تھوڑ ہے ہی فاصلہ پر سے اللہ شہر قلعہ بند ہوگے محمہ بن قاسم نے تو پول سے بھر برسانے شروع کر دیے گر اہل شہر نہایت پامردی سے مدافعت کرتے رہے۔ مسلسل ایک ماہ تک محاصرہ جاری رہنے کے باوجود کوئی متبحہ نہ نکلا بالآخر جاسوسوں نے خبر دی کہ جب تک شہر کے مندر کا جھنڈ اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک ہندو ہار نہیں ما نیس کے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جھنڈ ہے کے بیٹھا ہوا دیوتا برابر ان کی مدد کر رہا ہے۔ ہار نہیں ما نیس کے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جھنڈ ہے جھنڈ ہے گرایا گیا ساتھ ہی اہل شہر کے حصلے پر ساتھ ہی اہل شہر کے حصلے ہارگ کرکے جھنڈ ہے گرایا گیا ساتھ ہی اہل شہر کے حصلے ہارگ کرکے جھنڈ ہے گرایا گیا ساتھ ہی اہل شہر کے حصلے ہارگ کرکے دیا کہ ایک مجد بنائی اور چار بزار مسلمانوں کو مہال آباد کیا۔ (بلاذری می داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے دہاں ایک مجد بنائی اور چار بزار مسلمانوں کو دہاں آباد کیا۔ (بلاذری می 442 تا 444)

ویبل کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نیرون (حیدرآباد) کی طرف بردھا گر وہاں کے باشدوں نے اللہ کے باشدوں نے اللہ کے بغیر سلے کر لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی گردونواح کے دوسرے رئیسوں نے بھی جزید ادا کرنے کے وعدے پر اطاعت قبول کر لی اس کے بعد سہوان کی جانب پیش قدمی ہوئی اور اسے برور شمشیر فتح کر لیا گیا۔
گیا۔

#### راجه داہر کا خاتمہ:

ای اثناء میں خبر ملی کہ راجہ واہر پچاس ہزار کا لشکر لے کر دریائے سندھ کے کنارے بیجی گیا ہے چنا نچہ محمد بن قاسم نے بھی اوھر کا رُخ کیا اور دریا کے دوسرے کنارے ڈیرے ڈال دیئے۔ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ سنتیوں کا بل بنا کر دریا کو پار کر جا کیں گر راجہ کے تیز انداز مزام ہوئے بالآخر رات کی تاریکی میں اسلامی فوج نے دریا عبور کر لیا اور ضبح ہوتے ہی ہندوؤں پر بل پڑے۔ بڑے رات کی تاریکی میں اسلامی فوج نے دریا عبور کر لیا اور ضبح ہوتے ہی ہندوؤں پر بل پڑے۔ بڑے سے سنان کا ران بڑا وونوں طرف کے بہاوروں نے خوب دادشجاعت وی۔ راجہ داہر بھی بڑی بہاوری سے لڑا گرایک عرب نے بڑھ کراس کا کام تمام کر دیا۔

#### تاريخ اسلام ..... (451)

برجمن آباد کی فتح

راجہ کی موت پر اس کی فوج کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر برہمن آباد کی طرف ہوا گئی۔ محد بن قاسم نے تعاقب کیا وہاں خون ریز جنگ ہوئی بالآخر برہمن آباد پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ اس جنگ میں راجہ داہر کی ایک رائی جس کا نام لاڈلی تھا' گرفآر ہوئی۔ محد بن قاسم نے خلیفہ سے اجازت کے کراے اپنے حرم میں داخل کرلیا۔

#### ارور یا راوڑ کی فتح:

اس کے بعد مسلمان ارور کی طرف بڑھے یہاں راجہ داہر کا بیٹا گوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے زبردست تیاریاں کر رہا تھا۔ گوئی نے مشہور کر رکھا تھا کہ راجہ داہر مرانہیں بلکہ فوج فراہم کرنے کے لئے ہندوستان گیا ہوا ہے۔ اس افواہ پر یقین کرکے آس پاس کے تمام رئیسوں نے گوئی کی امداد کی اور ارور میں ایک بہت بڑالشکر جمع ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے بڑھ کرشہر کا محاصرہ کرلیا۔ اہل شہر کو راجہ داہر کے لوٹ آنے کی تو تع تھی اس لئے تابت قدمی سے مدافعت کرتے رہے۔ محمد بن قاسم کواس کا علم ہوا تو رائی کی وساطت سے آئیں پیغام دیا کہ راجہ داہر قل ہو چکا ہے اس کی امداد کے خیال سے اپنے آب کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس پر اہل شہر نے اطاعت قبول کر لی اور گوئی کیرج کی طرف بھاگ گیا۔ (بلاذری ص 444)

#### مکتان کی فتح

ارور بر تسلط ہو جانے کے بعد اسلامی کشکر دریائے چناب کوعبور کرتا ہوا 713ء میں ملتان پہنچا یہاں کا راجہ گور کھ سکھ پہلے سے مقابلہ کے لئے تیارتھا اس لئے ملتان کی حدود میں پہنچے ہی نہایت سخت جنگ شروع ہوگئی۔ مسلمانوں کے سامنے راجہ کی کوئی پیش نہ گئی لہذا وہ بسیا ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد ایک ملتائی نے قلع کے کمزور جھے کا پتہ بتا دیا۔ مسلمانوں نے سنگ باری کرکے اسے توڑ دیا چنانچے اہل شہر کو باہر آ کر مقابلہ کرنا پڑا گر مقابلہ کی تاب نہ لا کر شکست کھا گئے اور شہر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ (بلاذری ص 445)

ملنان بدھوں کا بہت بڑا تیرتھ گاتھ تھا اور یہاں کے صنم کدہ میں بے حساب دولت تھی۔ یہ سب مسلمانوں کے قبصہ میں آئی۔ بلاذری کے بیان کے مطابق اٹھارہ گز لمبا اور دس گز چوڑا کمرہ سونے سب مسلمانوں کے قبصہ میں آئی۔ بلاذری کے بیان کے مطابق اٹھارہ گز لمبا اور دس گر چوڑا کمرہ سونے سے بھرا ہوا تھا جس کی مقدار کئی سومن تک پہنچ جاتی ہے۔ (بلاذری مس 445)

اس کے بعد محمد بن قاسم بنجاب کے دیگر شہروں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں تسخیر کرتا ہوا کشمیر کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں تسخیر کرتا ہوا کشمیر کی سرحد تک پینچے گیا ای اثناء میں خلیفہ ولید کی وفات اور سلیمان کی تحت نشینی کی خبر ملی لہذا ملتان میں اپنا تا بہ مقرر کرکے خود ارور واپس چلا گیا۔

#### موی بن نصیر اور أندلس کی فتوحات:

سیجیے ہم پڑھ آئے ہیں کہ حسان نے ملکہ وامیہ کو فلست دے کر سارے شالی افریقد بر قبضہ

تاريخ اسلام ..... (452)

کرکے امن و امان بحال کر دیا تھا۔ ولید نے اپنے عہد میں صان کو برطرف کرکے مویٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورز مقرر کیا مویٰ کا شار اسلامی دنیا کے ان متاز ترین جرنیلوں میں ہوتا ہے جن کا نام آتے ہی ہر مسلمان کا سرفخر سے بلند ہوجاتا ہے۔

حسان کی قوت و جروت کے سامنے افریقہ کے بربری دیتے تھے گر جب موی وہاں کا جاکم مقرر ہوکر گیا تو انہوں نے اسے کمزور سجھتے ہوئے بغادت کر دی۔ موی نے پے دریے شکستیں دے کر تمام بغادتوں کو کچل دیا اور شالی افریقہ میں جس قدر روی تھے سب کو باہر نکال دیا کیونکہ ہر بغادت اور ہر سازش میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا تھا۔ ان مختیوں اور پیش بندیوں کے باعث ملک میں ہر طرح سے امن و امان بحال ہو گیا۔

اب موی ملی انظام کی طرف متوجہ ہوا اور ایسی خوش اسلوبی سے حکومت کی کہ رعایا خوشحال ہو گئی۔ اس کی رواواری عدل اور حسن سلوک کو و مکھے کرتمام بربری قبائل اس کے گرویدہ ہو گئے اور ہر روز بے شار افریقی اسلام لانے گئے بہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصہ میں تمام بربری قبائل مسلمان ہو گئے چنانچہ جب طارق بن زیاد نے بور پی جزائر پر حملے شروع کئے تو اسلامی فوج زیادہ تر انہی بربری مسلمانوں پر مشتمل تھی۔

ای زمانہ میں اُندلس کا جزیرہ اپنی سرسزی و شادابی پیداوار اور شروت کے لحاظ ہے یورپ کا ممتاز ترین ملک تھا۔ یہاں صدیوں سے گاتھ خاندان حکران تھا۔ ساتویں صدی میں ان کی حکومت انجائی عروج کو پہنے چی تھی لیکن آٹھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی آمد سے پچھ پہلے پین کی حالت تا گفتہ بہتی۔ تہذیب و تمدن کا دہاں نام تک نظر نہیں آتا تھا' ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا۔ ملک بڑے بڑے جا گیرواروں میں منقم تھا جو شاندار محلات میں عیش وعشرت کی زندگی گرارتے تھے۔ ذراعت کا کام غلاموں اور کاشکاروں کے سرد تھا جنہیں دن رات محت کے بیتیج میں پید جر کر کھانا راعت کا کام غلاموں اور کاشکاروں کے سرد تھا جنہیں دن رات محت کے بیتیج میں پید جر کر کھانا میں ملک قعا۔ امراء ہرفتم کے نیسی ملک تھا۔ امراء ہرفتم کے نیسیوں سے بری شے جبکہ غریب لوگ اپنے آتاوں کی مرضی کے بغیر شاوی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نیسیوں سے بری شے جبکہ غریب لوگ اپنے آتاوں کی مرضی کے بغیر شاوی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نیسیوں کی طرح کا شکار بھی ان کی ذاتی جا گیر سمجھے جاتے تھے کوئی ان کا پُرسان حال نہ تھا۔

یبود بول کی حالت تو اور بھی قابل رخم تھی۔ عیسائی حکومت انہیں حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ عیسائی جادت کر دی جسے تخق کے دیکھتی تھی۔ عیسائی پادر بول نے ان پر وہ مظالم تو ڑے کہ نگلہ آ کر انہوں نے بعتادت کر دی جسے تخق کے ساتھ کچل دیا گیا اس کے بعد تو سین کی سرز مین یہود بول کے لئے جہنم سے بھی بدتر ہوگئی۔ بہت سے یہود بول کو بغادت کے جرم میں قبل کر دیا گیا جو بھی آئیس جائیداد اور مال و اسباب سے محروم کرکے غلام بنالیا گیا۔

اس جر وتشدد کا بیجہ یہ ہوا کہ ہسپانوی (سین اُندنس کی) رعایا بھاگ بھاگ کر شالی افریقہ میں مسلمانوں کے درسایہ پناہ لینے گئی۔ ان مظلوموں سے سین کے حالات س کر موی کے ول میں بیہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ اس ملک پر حملہ آور ہو کر مخلوق خدا کو ان درندہ صفت انسانوں سے شجات

ولائے۔ اس ارادہ کو مزید تقویت امیر جولین نے دی جوعلاقہ قبوطہ کا حکمران تھا کیہ افریق ساحل پر ہہانیہ کے نزدیک ترین علاقہ تھا۔ جولین کی جاگیری ہمیانیہ میں بھی تھیں اور وہ خود ہمپانیہ کے آخری گاتھ بادشاہ وشیزا کا داماد تھا۔ وشیزا نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا لیکن وشیزا کی وفات پر فوج کے سیہ سالار راڈرک نے چند امراء کی مدد سے تحت پر قبضہ کر لیا جس کی بناء پر وشیزا کے بیٹوں نے جولین سے ل کراسے شکست دینے کا عزم صمیم کرلیا لیکن جولین کو راڈرک سے ذاتی عناد بھی تھا۔

عناد کی اکثر وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے جولین کی بیٹی فلورنڈا کو جو حصول علم کے لئے طلیطلہ (موجودہ تولیڈو) آئی تھی زبردتی اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا چنانچہ جولین نے مویٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوکر امداد کی درخواست کی۔مویٰ نے در بار خلافت سے ہسپانیہ پرفوج کشی کی اجازت مانگی تو ولید نے لکھا کہ پہلے امتحان کے طور برکوئی دستہ بھیج کر دہاں کی حالت کا اندازہ کرد ادر اگر حالات موافق ہوں تو چڑھائی کردو۔

اس پر موی نے اپنے ایک غلام طریف بن مالک کو بانچ سو سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ طریف جولائی 710ء میں ساحل ہسپائیہ کے انتہائی جنوب میں ایک کونہ پر وارد ہوا جسے اس کی یاد میں ایک کونہ پر وارد ہوا جسے اس کی یاد میں ایمی تک طریفہ کہتے ہیں وہاں اس نے اردگرد کے علاقوں پر یلغار کی اور آئیس تا خت و تاراح کرکے بہت سا مال غذیمت لوٹ لیا۔ واپس آ کر اطلاع دی کہ فضاء بہت سازگار ہے اگر جملہ کیا جائے تو یقیناً کامیانی و کامرانی ہے۔

(افتتاح الاندلس ابن قوطيه قرطبئ ص 8- نفح الطيب ج 1 'ص 106- تاريخ البين ج 1 'ص 210)

#### طارق بن زیاد کی آندگس (سپین) آید:

طریف کی واپس کے بعد دوبارہ 92ھ میں موی نے اپنے غلام مشہور جرنیل طارق بن زیاد کو سات ہزار بربری فوج کے ساتھ کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں بھیجا۔ یہ فوج چار جہازوں پر روانہ ہوئی اور طارق آ بنائے کو عبور کر کے بین کے ساحل پر اس بہاڑی کے نزدیک اُٹرا جو آج کل ای کے نام پر جبل الطارق یا جرالٹر کہلاتی ہے۔ انفاق سے ایس دفت ایک گاتھ جا گیردار تھیوڈ دمیر (تدمیر) مرسد کا محور وہاں موجود تھا وہ ایک اجبنی اور نامعلوم جماعت کو دیکھ کرفورا بڑھا جرالٹر کے قرب ہی دونوں فوجول کا مقابلہ ہوا تھیوڈ ومیر نے شکست فاش کھائی۔ وہ اس شکست سے اس قدر خوفر وہ ہوا کہ اس نے فوجول کا مقابلہ ہوا تھیوڈ ومیر نے شکست فاش کھائی۔ وہ اس شکست سے اس قدر خوفر وہ ہوا کہ اس نے ایس فارڈرک کو ان الفاظ بیس اطلاع دی کہ

" ہمارے ملک پر ایک الیمی اجنبی قوم نے حملہ کر دیا ہے جو بلا کے بہادر اور جنگہو ہیں گریہ پہتہ نہیں کہ وہ کہال سے آئے ہیں وہ زمین سے نکلے ہیں یا آسان سے اُٹرے ہیں۔ "

راڈرک ان دنوں شانی علاقے بلبونہ میں ایک بغاوت فرد کرنے کے سلسلے میں مصروف تھا اس نے اس اچا تک جملے کی اطلاع پائی تو فورا ایک لاکھ کالشکر جرار لے کرمسلمانوں کے مقابلے کے لئے نکل کھڑا ہوا اور جنوب کا زخ کیا۔

طارق کوشاہ سپین کی تیار بول کاعلم ہوا اور بہتہ جلا کہ بادشاہ سپین کے تمام بڑے بڑے امراء

جا گیردار شاہی خاندان کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لئے آرہا ہے تو طارق نے مویٰ بن تصیر ہے مزید امدادی فوج کی تعداد بارہ بڑار ہوگئے۔ امدادی فوج کی تعداد بارہ بڑار ہوگئی۔ امدادی فوج کی تعداد بارہ بڑار ہوگئی۔ راڈرک سیدھا قادل آیا وادی لکر یا بکر میں دریا کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ (مجموعہ اخبار فتح اندلس من 7 - فتح الطیب نج 1 من 107)

طارق نے مجاہدین کے سامنے ولولہ انگیز تقریر کی۔ (الامامة والسیاسة ، ج 2 ، ص 60)

#### معركه جيل خنده:

جولا کی 711ء میں حصل خندہ کے کنارے شرونہ کے شال میں دونوں نوجوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی بیشت پر الجزائر کی پہاڑیاں تھیں اور سامنے جھیل خندہ کی دلدلیں تھیں۔

راڈرک بڑی شان ہے مقابلہ میں آیا 'ساتھ سلح گارڈ اورموجیں مارتا ہوا انسانوں کا سمندر تھا۔ میدان میں آتے ہی اس نے حملہ شروع کر دیا 'جنگ کا آغاز ہو گیا۔

طارق نے سامل اندلس پر فروکش ہونے کے بعد اپنے تمام جہازوں کو نذرا ہم ش کر دیا تھا تا کہ مسلمان بھاگنے کا خیال تک بھی دل میں خد اسکیں چنانچہ تعداد کی کی کے باوجود اسلامی فوج نے ابیا جم کر مقابلہ کیا کہ عیدائیوں کے چھے چھوٹ کے ادر ان کا نڈی دل کشر منتشر ہو گیا۔ وشیزا کے بیٹے اور اس کا بھائی بادری رولیں جو اس معرکہ میں شریک سے اسلامی فوج کے پہلے ہی تملہ کے بعد لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ را ڈرک کی شکست کے بعد مسلمان تملہ آ در لوث مار کرکے واپس چلے علیحدہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ را ڈرک کی شکست کے بعد مسلمان تملہ آ در لوث مار کرکے واپس چلے جائیں گئے۔ ان کا خیال تھا کہ را ڈرک کی شکست کے بعد مسلمان تملہ آ در لوث مار کرکے واپس چلے جائیں گئے دور اور کی شکست کے بعد مسلمان تملہ آ در ایسا لاپنے ہوا کہ آئی ویش اور پیل کے جائیں کی حکومت کیر سے راجنبی خاندان سے نکل کر اصل حکر ان خاندان کے فرد) وثیرا کی دارے سے وہ وہ کہ میں داری کی میں جائیں کے دور دیا کے کرارے ملا جس سے اندازہ ہوتا ہوتا کہ دور کی میں بھی اسلائی شکر کے مقابلے میں فہ تھم سے دور کیس بھی اسلائی شکر کے مقابلے میں فہ تھم سے دور کیس بھی اسلائی شکر کے مقابلے میں فہ تھم سے دور سے لفظوں میں بول کہا جا دیا کہ اس کے بعد وہ کمیں بھی اسلائی شکر کے مقابلے میں فہ تھم سے دور سے لفظوں میں بول کہا جا دیا کہ اس کے دور سے لفظوں میں بول کہا جا دیا کہ اس کے کہ معرکہ جسل خندہ سارے اندل کی فتح کا بیش خیمہ نابت ہوا۔

تکست خوردہ اندلی بھاگ کر استجہ میں جمع ہو گئے۔ طارق بھی دہاں بہنجا بہال کے ہاشندول نے فوج کے ساتھ مل کر نہایت جوانم دی سے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ اب اسینی استے خوفز دہ ہو چھے تھے کہ وہ بستیوں اور شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں بناہ لیتے پر مجبور ہو گئے۔ کاؤنٹ جولین جو برابر طارق کے ساتھ تھا اور ہر قسم کی مدد کر رہا تھا' اس معرکے کے بعد اس نے مشورہ دیا کہ اس وقت انداس کے دل پر رعب جھایا ہوا ہے لہذا آئیس زیر کرنے کا بھی موقع ہے قبل اس کے کہ وہ آئندہ کے متعلق آپس مشورہ کر شیس نمام صوبوں میں فوجیس پھیلا دیجئے اور پائیہ تحت پر آپ خود فوج کشی متعلق آپس مشورہ کے ساتھ ہی اس نے اندلس کے جغرافیہ اور خالات سے ہاخر اور قابل اعتاد رہنما بھی کے اس مشورہ کے ساتھ ہی اس نے اندلس کے جغرافیہ اور خالات سے ہاخر اور قابل اعتاد رہنما بھی

ویے۔ بیمضورہ تو مفیدتھا مگر طارق بیسوچ رہا تھا کہ مویٰ نے راڈرک ہے مقابلہ کے لئے پانچ ہزار فوج روانہ کرتے وقت بیہ بیغام دیا تھا کہ میں عفریب پہنچ رہا ہول میرے آئے بغیر آگے بڑھنے کا قصد نہ کرنا لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ طارق اس کے تھم کی تعیل نہ کرسکا۔

(الامامه والسياسه ع 2 يص 60)

چنانچہ طارق نے جولین کے مشورہ کے بعد اپنی فوج کو جار حصول میں تقسیم کرنے کے بعد فخلف سمتوں میں روانہ کر دیا۔

ایک حصہ غرناط کی طرف بڑھا' دوسرا قرطبہ پر حملہ آور ہوا' تیسر بے نے مالفہ کا زُخ کیا اور چونتے جھے کو لے کر طارق خود سپین کے دارالحکومت طلیطلہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہر طرف سے فتح ونفرت بے نے مسلمانوں کے قدم چو ہے اور عیسائی اس قدر خوفز دہ ہوئے کہ پہاڑوں میں پناہ گزیں ہو گئے۔ نے مسلمانوں کے قدم چو ہے اور عیسائی اس قدر خوفز دہ ہوئے کہ پہاڑوں میں پناہ گزیں ہو گئے۔ (فتح اندلس' ج 1' ص 124)

#### موی بن تصیر کا اندلس میں ورود:

ای اثاء میں موی بن نصیر خود اٹھارہ ہزار فوج کے ہمراہ ساعل اندئس پر اُتر پڑا اور معمولی جمر پول کے بعد اشبیلیہ پر قبضہ کر لیا اور ماردہ اپنی قدامت اور عظمت و شان کے اعتبار ہے اندئس کا سب سے ممتاز شہر تھا۔ یہ بھی ایک زمانہ میں اندئس کا پایہ تخت رہ چکا تھا اس لئے یہاں بھی بکٹرت قدیم آثار محلات اور بڑے کئیے اور بل شے اور شہر کے گرد نہایت سنگین شہر پناہ تھی لہذا اس کے فتح کرنے میں پچھ عرصہ لگا اور مسلمانوں کا کافی جانی نقصان بھی ہوا بالآخر اہل شہر نے صلح میں عافیت بھی۔شوال میں بچھ عرصہ لگا اور مسلمانوں کا کافی جانی نقصان بھی ہوا بالآخر اہل شہر نے صلح میں عافیت بھی۔شوال مسلمانوں کو ملے۔ اس شہر میں داخل ہوا۔ تمام فوجیوں کا مال اور کنیوں کی کل دولت اور زیورات مسلمانوں کو ملے۔ اس شہر میں ایک میز کے متعلق مؤرضین نے لکھا ہے کہ یہ خالص سونے کا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ اس کے واقع یائے شے اور یہ زبرجد یا تو ت اور بیش قیت موتیوں سے مرضع تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آبا۔

(الامامة والسياسة من 2 ° ص 61 - جغرافيه اندلس از مولوى عنايت الله ص 465 - نخج الطبيب ص 127-128 - مجموعه اخبار فتح الاندلس ص 16 تا 18)

#### طارق اور موسیٰ کی ملاقات:

ماردہ فتح کرنے کے بعد موکی طلیطلہ روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے طارق آرہا تھا اس نے کورہ طلبیرہ میں آئے بڑھ کر موکی کا استقبال کیا۔ مولی طارق کی حکم عدولی پر اس سے ناراض تھا لیکن معمولی تنبیہ پر راضی ہو گیا۔ (فی الطیب ج 1 'ص 138۔ کتاب الامامه و السیاسة 'ج 2 'ص 61) اندلس بر قبضہ:

اس کے بعد طارق اور موئی کے متحدہ انواج نے اندلس کے ہاتی ماندہ علاقے کو بھی فتح کرلیا صرف جلیفیہ کا صوبہ ایسا رہ گیا تھا جس نے اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ موئی نے اس مہم کو سرکرنے پر

طارق کو مامور کیا اور خود فرانس کی حدود میں گفس گیا۔اس نے سارے پورپ کو فتح کرنے کی سکیم بنائی تھی گرخلیفہ ولید نے اسے اجازت نہ دی اور موی کو واپس بلا لیا۔

ہسپانیہ جھوڑنے سے پہلے مویٰ نے حکومت کا پورا بؤرا انظام کیا اور قرطبہ کو اندلس کا دارالسلطنت مقرر کرکے اینے بیٹے عبدالعزیز کو وہال کا حاکم بنایا۔

مسلمانوں کے دافلہ نے ہسپانیہ کی کاریہ بلٹ دی۔ طالم حکومت کا خاتمہ کر کے مظلوم رعایا کو جبر و تعدی سے نجات دلائی۔ امراء اور جا گیرداروں کی مخصوص مراعات تھیں کر عدل اور مساوات کی بنیاد رکھ فلیک کم کر دیئے فدہی معاملات میں رواداری کے اصول کو پیش نظر رکھا۔ یہود یوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ ان کی پوری بوری حفاظت کی۔ بردی بردی بردی درسگاہیں قائم کر کے عبادت گاہوں سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ ان کی پوری بوری حفاظت کی۔ بردی بردی بردی و تمدن کا گہوارہ بن علم و ادب کو عام کیا۔ وہ یسپین جس بر صلالت اور گراہی کا تسلط تھا اب تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ تمام اہل یورپ اس سے مستفید ہونے گے۔ بعد میں بورپ میں جوعلم کے احیاء کی تحریک جلی اس کی بنیاد بھی دراصل سپین میں بی رکھی گئی تھی۔

مسلمه بن عبدالملك كى روم ي جنگين:

مسلمانوں کی سب سے بڑی حریف قسطنطنیہ کی حکومت تھی خصوصا شام کی سرحد جہاں جزیرہ کردستان ارمنستان اور ایشیائے کو چک کی سرحدیں ملتی ہیں دونوں کا نہایت اہم محاذ تھا۔ امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام کیا تھا۔ ان کے بعد اندرونی انقلابات کی وجہ سے یہ انتظام قائم نہراد سکا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ عبدالملک کو آیک بزاد سکا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ عبدالملک کو آیک بزاد وینار یومیہ براس سے مصالحت کرنا پڑی اس لئے ولید نے پھر یہاں مستقل مورجہ قائم کرکے اپنے وینار یومیہ براس سے مصالحت کرنا پڑی اس لئے ولید نے پھر یہاں مستقل مورجہ قائم کرکے اپنے بھائی مسلمہ اور اپنے بیغے عباس کو اس کی حفاظت پر مامور کیا کیونکہ قیصر روم بھی موقع ضائع نہیں کرتا ہوا۔

مسلمہ اور عباس ہمیشہ رومیوں سے برسر پرکار رہے۔ بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور بھی رومیوں میں مسلمہ اور عباس ہمیشہ رومیوں سے برسر پرکار رہے۔ بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور بھی رومیوں کا زور ٹوٹ گیا اور ان سے طوانہ عموانہ مرقلہ مونیہ مسلمیہ اور سرسوس وغیرہ کے مرحدی علاقے چھین لئے گئے۔

(دول الاسلام ذهبي نج 1 من 45- ابن الثير ج 4 من 216- الموتس ص 33)

#### تحاج بن يوسف كى وفات:

96ھ میں جانے بن پوسف کا انتقال ہو گیا۔ اموی حکومت کے دوبارہ قیام واستحکام میں جانے کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ سندھ کی فتح بھی ای کی یادگار ہے۔ گواس کا فاتح محمد بن قاسم ہے لیکن جانے کے سندھ کی فتح بن اس مہم پر مامور کیا تھا اور آخر وقت تک برابر اس کی مدد کرتا رہا اس کے سندھ کی فتح درحقیقت اس کی توجہ کا نتیجہ ہے۔

#### ولید کی وفات:

جمادی الاخری هائی ولید کا انقال ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نماز جنازہ بڑھائی اور انہیں باب صغیر کے باہر دنن کیا گیا۔ انقال کے وقت باختلاف روایت 42 یا 46 سال عمرتھی۔ مدت خلافت نوسال اور چند مہیئے بنتی ہے۔

#### ولید بن عبدالملک کی سیرت اور کردار

مشہور تاریخ دان اور مؤرخ بروفیسر فلب ہی نے ولید کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے: "دولید اینے لاکق باب کا ہونہار اور قابل فخر بیٹا تھا۔"

عبدالملک نے ولید کی تعلیم و تربیت کے انظامات نہایت اعلی پیانے پر کئے اور ملک کے مایہ ناز علاء اور ماہرین کواس کی تعلیم پر مامور کیا۔ عبدالملک چونکہ خودز بردست عالم تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا بینا بھی علم و ادب کے میدان میں ترتی کرے مگر عبدالملک کی تمام مسائی دائیگاں گئیں۔ ولید کو لکھنے بینا بھی علم و ادب کے میدان میں ترتی کرے مگر عبدالملک کی تمام مسائی دائیگاں گئیں۔ ولید کو لکھنے فوظ شوق نہیں تھا۔ وہ علم سے دور بھا گنا تھا لیکن اس کے باوجود وہ حکم انی اور کشورکشائی کے فن میں بے مثال ماہر ثابت ہوا۔ اس نے کاروبار سلطنت اور حکومتی امور کو بڑی خوش اسلوبی اور کامیابی سے چلایا۔ وہ حکومتی نظم و نسق قائم کرنے میں اپنے کی چینرو سے کم نہیں تھا۔ بے علم ہونے کے باوجود وہ اہل علم کا مربی اور قدروان تھا۔ اس کے عہد میں علوم و نون نے قابل ستائش ترتی کی۔ علم و نون سے بہرہ ہونے کے باوجود اس نے بڑے بڑے ملوک وسلاطین کے دلوں پر اپنے کمال جہاں بانی اور عظمت فرماں روائی کا سکہ بھا دیا۔ (تاریخ اسلام ص 203)

خلفائے تی اُمیہ کے متعلق عام طور پر یہ غلط شہرت ہے کہ ند بہ کی جانب ان کا رجان کم تفا۔ ولید کی ند بھی زندگی کا ہم آ گے چل کر تذکرہ کریں گے۔ اس کی پرائیویٹ زندگی بھی نہیں تھی۔ ایک ون میں ایک قرآن فتم کرتا تھا۔ (دول الاسلام ذہبی ج 1 ' ص 48)

پیراور جمعرات کو با قاعدگی کے ساتھ روزہ رکھتا تھا اور رمضان میں روزہ داروں کے لئے کھانا مجھوا تا تھا۔صلحاءاوراخیار میں روپییے تقسیم کرتا تھا۔ (یعقو بی ٹی 1 ' ص 348)

الل نے اپنے دور حکومت میں وو مرتبہ جج کیا۔ (وول الاسلام ج 1 ' ص 348)

دوسرے فرمازواؤں کے برعکس ولید کی بیخصوصیت قابل ذکر ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا طرزمل نہایت مشفقانہ تھا' ان ہے محبت کرتا تھا اور ان کے حقوق کا بڑا لحاظ رکھتا تھا۔

( يعقو بي ج 2 م ص 349 )

ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑا سخت میر تھا۔ اس سخت میری کی دجہ ہے ہزاروں آ دمی قید و بند میں مبتلا ہوئے۔ ( تاریخ اسلام ندوی حصہ دوم ص 344)

### ولید کے کارہائے نمایاں اور بنوامیہ کا سنہری دور

ولید بن عبدالملک کا عہد ہیرونی فقوحات اور کامیاب خارجہ پالیسی کے علاوہ اندرونی نظم وثسق مے الشال ترقی کر اعدہ بردی ایم یہ کا راہا

. اور عدیم الشال ترقی کے باعث بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

مشہور مؤرخ سرولیم میور نے لکھا ہے کہ 'ولید اوّل کا زمانہ تاریخ اسلام کا شاندار ترین دور ہے۔ نو حات وسعت ' ملکی استحام امن و امان خوشحالی اور تہذیبی و ثقافتی لحاظ سے بید دور انتہائی بلند اور متاز مقام رکھتا ہے۔ اس دور میں ہونے والی نو حات کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ دور فاروقی کی یاد تازہ ہوگئی۔ اگر ان نو حات کو ہی عظمت و ترقی کا معیار قرار دیا جائے تو یہ بنوامید کا بہترین دور تھا۔ اس ہمہ جہت ترقی کی بوجہ سے مؤرضین نے ولید اوّل کے عہد سلطنت بنی امید کا سنہری دور قرار دیا ہے۔ اس دور کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

#### اصلاحات:

شاندار فتوجات کا ذکر تو ہم سابقہ اوراق میں بوی تفصیل ہے کر آئے ہیں۔ انہی مفید اصلاحات کی بناء پر ولید کے زمانہ کو بنوامیہ کا زریں عہد کہا جاتا ہے۔

#### بری بیڑے کی توسیع

ولید کے عہد حکومت میں فوری نظام میں بردی وسعت اور ترقی ہوئی خاص کر بحری بیڑہ بہت طاقتور بن گیا۔ سمندری فوج پانچ حصول میں منقسم تھی۔ آیک حصہ شام کے ساحلی علاقوں کی حفاظت پر منتعمن تھا دوسرا ساحل افریقہ کی بندرگاہ ٹیونس میں مقیم تھا 'تیسرا مصر کی بندرگاہ اسکندریہ میں موجود تھا 'چوتھا دریائے نیل کی حفاظت کے لئے وقف تھا اور پانچواں نیل کے دہانے سے ساحل روم تک گشت کرتا رہتا۔ (المونس میں 33)

#### جہاز سازی کے کارخانے:

#### رفاہ عامہ کے کام

ولیدکورعایا کی فلاح و بہبود کا بڑا خیال رہتا تھا چنا نچہ عوام کی سہولت کے لئے کئی تئی بر کیں تغیر کرائیں کنویں کھدوائے مسافروں کے لئے جگہ جگہ مہمان خانے بنوائے اور زراعت کی ترقی کے لئے مہری کھدوائیں ۔ کویا رعایا کی آسائش اور راحت کے اتنے سامان مہیا کئے گئے کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے علاوہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ (العیون والحدائق میں 8)

تاريخ اسلام ..... (459)

سرمو کوں کی تعمیر

تخت نتینی کے تیبر ہے سال بعن 88ھ میں تمام محروسہ مما لک میں سر کیس درست کرائیں اور ان پرسٹک میل نصب کرائے۔ (تاریخ طبری ج5° ص 195- کماب العیون والحدائق' ص 3)

شفاخانے:

ولید سے پہلے اسلامی حکومت میں اور مختلف فتم کی ترقیاں ہوئی تھیں لیکن اب تک حفظان صحت اور شفاخانوں کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ولید نے سازے مما لک محروسہ میں شفاخانے قائم کئے۔ (لیقونی ج 2° ص 348)

معذورول كي كفالت كا انتظام:

یہ ولید کا قابل فخر کارنامہ ہے کہ اس نے تمام ممالک محروسہ کے معذور اور ایا آج لوگوں کے روز ہے مقرد کرکے انہیں بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی۔ اندھوں کی رہنمائی اور ایا جوں کی خدمت کے لئے آ دمی مقرد کئے۔ (تاریخ الخلفاء ص 324-طبری ج8 مس 127)

تغميرات

ولید کو تغییرات کا بروا شوق تھا۔ اس نے بہت سی عظیم الشان عمار تیں بنوا کیں۔

(أ داب السلطانية ص 114).

ولید کے ذوق تغیر اور اس کے عہد کی تغیرات کی وجہ سے بیہ نداق اتنا عام ہو گیا تھا کہ جب بھی لوگ آپس میں ملتے تصے تو عمارت ہی کے موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ (طبری'ج 8' ص 273) اس کی مندرجہ ذیل عمارتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

مديبنه منوره ميل فواره

مدینہ میں بانی کی قلت تھی نزدیک سے ایک چشمہ سے نہرلا کرفوارہ بنا دیا جس سے اہل مدینہ کی میشکایت رفع ہوگئی۔

<u>ومشق کی عالیشان مسجد.</u>

ومشق میں ایک عالیشان مسجد بنوائی جس پر چھین لاکھ دینار صرف ہوا۔ اس کی تغییر کے لئے ہندوستان فارس چین اور روم سے کار گیر منگوائے مجھے جنہوں نے نو سال کی مدت میں اسے کمل کیا۔ اس مسجد میں جابجا جواہرات اور ہیرے جڑے ہوئے تتھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عبد خلافت میں انہیں اکھڑوا کر بیت المال میں داخل کر دیے کا فیصلہ کیا۔ ابھا قا اس کی زیبائش کو دیکھا تو اس کی زیبائش کو دیکھا تو اس کی زیبائش کو دیکھا کرسٹ شدررہ گئے اور کہا:

" "ہم مجھتے تھے کہ مسلمانوں کا میر عروج چند روزہ ہے مگر اس مجد کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک زندہ اور یائندہ قوم ہے۔"

عمر بن عبدالعزيز نے بيرسنا تو اپنا ارادہ ترک كر ديا۔ (احس التقاسيم بشاري ص 158-مسالك الابصارُ ج 1 'ص 188 - كمّاب البلدان ص 108 - كمّاب العيون والحدائق' ص 7)

متحد نبوي كي تغمير وتوسيع:

حضرت عمر بن عبدالعزيز حامم مدينه نے وليد كے علم سے معجد نبوى كى بوسيدہ عمارت كو كرا كر ازمرنونغمير كرايا اور امهات المومنين كے جرے بھى اس رقبہ ميں شامل كر لئے صرف حجرهٔ عائشہ رہنے ديا كيونكه اس مين قبرين تحين اس مسجد كى تعمير مين قيصر روم نے بھى مسلمانوں كى دل كھول كر امداد كى اور زینت و آرائش کے سامان کے علاوہ ایک سو کاریگر بھی بھیجے۔

منجد نبوی کی تعمیر میں پورے تین سال صرف ہوئے۔ جب مکمل ہو چکی تو 91ھ میں ولید خود دمش سے اس کو و میصنے کے لئے مدینہ آیا اور اس کی خوبصورتی و مکھ کر بہت محظوظ ہوا۔ ( تاریخ طبری ج 8 من 1313 - خلاصته الوقاء من 139-140 - این اثیر ج 1 من 204 -كتاب العيون والحدائق ص 11)

#### دوسری مساجد کی تعمیر و توسیع:

ان دونوں مسجدول کے علاوہ ولید نے مکہ مدینہ اور بیت المقدس وغیرہ مقدس مقامات کی پرانی مساجد کی توسیع کروائی اورنی مسجدیں تعمیر کرائیں۔ (کتاب العیون والحدائق' ص 9) ای زمانہ میں قرہ بن شریک نائب السلطنت مصرنے جامع مسجد تعمیر کرائی اور اے آراستہ و پیراسته کیا۔ (طبقات ابن سعد'ج 6'ص 184- ابن خلکان ج 1'ص 205)

روضه نبوی کی مرمت:

اس وقت روضه مبارک کی کوئی بری عمارت ند تھی۔ مزار صرف جار دیواری ہے گھرا ہوا تھا۔ ولید کے زمانے میں دیواریں شکت ہو چکی تھیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جاروں طرف دوہری دیوار تعمیر کرا دی کہ اگر ایک کوصدمہ پہنچ تو دوسری سے پردہ قائم رہے۔ (تاری این اثیر ج 6 ص 2)



#### سليمان بن عبدالملك

سلیمان بن عبدالملک ولید کا حقیق بھائی تھا۔خود عبدالملک اے ولید کے بعد ولی عہد بنا گیا تھا اس کئے اس کی وفات کے بعد جمادی الثانی 96ھ میں وہ تخت نشین ہوا۔

سلیمان فطرتا صالح اور سعید تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے مشیر اور ہم جلیس سے ان کی صحبت نے اس کو اور زیادہ سنوار دیا تھا اس کے بید بعض طیشیتوں سے اپنے پیشروؤں سے زیادہ بہتر ان کو اور زیادہ سنوار دیا تھا اس کے بید بعض طیشیتوں سے اپنے پیشروؤں سے زیادہ بہتر اور اس کی تحت نشینی کے ساتھ ہی اموی حکومت کی سیاست بدل گئی جس کا اندازہ اس کے مطران ثابت ہوا اور اس کی تحت نشینی کے ساتھ وی میں مودی ن 2 من مودی ن 2 من مودی ن 2 من مودی ن 2 من مودی ن مودی ن مودی ہوا کے خطرات سے ہوتا ہے۔ (مسعودی ن 2 من مودی ن مودی ہوا کے خطرت عمر بن عبدالعزیز اس کے مشیر سے اس لئے عملی طور پر بھی اس کے ماس کا ظہور ہوا جنانے پہنے تحت نشینی کے ساتھ ہی ولید کے دور کے تمام قیدیوں کو جو ناحق قید کئے گئے سے رہا کر دیا اور جیل خانے بالکل خالی ہو گئے۔

(احسن السيرة وردالمظالم از ابوالفداء ج 1 م 20- ابن اثیر ج 6 م 10 ملے اللہ اور ج 1 م 20 ابن اثیر ج 6 م 14)

الیکن اس خولی کے ساتھ سلیمان میں انتقام کا بھی مادہ تھا چنا نچہ جن جن لوگوں ہے ولی عہد کے زمانے میں اس کو کسی فتم کی شکایت تھی ان کا انجام اچھا نہ ہوا جن میں بعض بڑے بڑے فاتحین اور اموی حکومت کی عشری قوت کو نقصان بہنچا۔ اس کے دور میں اس کے دور میں اس کے کائن اور انتقام دونوں کے مظاہر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔

سليمان كي وجد انقام:

عبدالملک نے اپنے دونوں بیٹول ولید اورسلیمان کو یکے بعد دیگرے ولی عہد مقرر کیا تھا۔ ولید نے سلیمان کی ولی عہد مقرر کیا تھا۔ ولید نے سلیمان کی ولی عہدی کومنسوخ کرکے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو جانشین بیانا چاہا تھاج اور قتبیہ بھی اس بارے میں ولید کے ہم خیال تھے گر ویگر امراء نے اس کی جامی ند بھری۔ ولید ای شش و پنج میں تھا کہ 100 میں اس کی وفائت ہوگئی اورسلیمان تخت و تاج کا وارث بنا۔

سليمان كى داخله ياليسى:

سلیمان نظام حکومت سنجالتے ہی اعلیٰ عہدہ داروں درباریوں اور امراء حکومت کی بردی تعداد سے ناراض ہوگیا کیونکہ انہوں نے اس کو جانتینی سے محروم کرنے کے بردگرام میں ولید سے اتفاق کیا تھا البذا اس نے سوچا کہ کئی اہم عہدہ داروں کو معزول کر دے اور ان لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنائے جنہوں نے بحد بندوں ولید کی حمایت اور اس کی مخالفت کی تھی۔

قدرت کی مرضی کہ جس سے بیر کن من کر بدلے لینے جاہتا تھا اس (جاج بن بوسف) کا انتقال ہو چکا تھا لہذا اس نے اس کے بھینے اور داماد محمد بن قاسم سے وہ بدلہ لیا۔

محمد بن قاسم کی گرفتاری اور قل:

محمد بن قاسم اس وفت سندھ کی مہمات میں مشغول تھا ملتان کی فتح کے بعد اس نے سورٹھ کے علاقوں کو فتح کرکے کیرج (ہے پور) کے راجہ کو شکست دی۔ (نوح البلدان بلاذری ص 445)

محد بن قاسم نیک اور عادل حکمران تھا لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ یہ تجاج کا بھیجا اور داماد تھا چنانچہ سلیمان نے اسے معزول کر دیا اور بزید بن ابی کتبہ کوسندھ کا گورز بنا کر بھیجا۔ اس نے محمہ بن قاسم کو گرفتار کرکے عراق بھیج دیا۔ والٹی عراق صالح کے بھائی آ دم کو حجاج نے قبل کیا تھا چنانچہ صالح نے اس کا انتقام محمہ بن قاسم سے لیا اسے قید میں ڈال کر طرح طرح کی اذبیتی دے کرفتل کرا دیا۔ اہل سندھ کو ان میں داور اظہار عقیدت کے لئے اس کی تصویر بنا کر ایسے یاس رکھی۔

(فتوح البلدان بلاذري ص 446- ابن اثيرُ ج 4 م 223)

قتيبه بن مسلم كاقتل:

قتید بن مسلم جانج کا وفادار ساتھی تھا اور اس نے سابق فلیفہ ولیدا کے پروگرام کی جاہت کی سلیمان کے تخت نشین ہونے پر اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ گروہی یا ذاتی عزاد کی وجہ سے سلیمان اسے تشدد اور انتقام کا نشانہ بنائے گا چنانچہ اس نے سلیمان کو ایک خطائک کہ اگر اسے معزول کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بخاوت کر دے گا۔ سلیمان نے ابھی اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اُٹھایا تھا کہ قتیبہ نے بخاوت کر دی گر خلاف تو تو تو تو تو تو تو اس کا ساتھ نہ دیا بلکہ قبیلہ بنوتمیم کے ایک آ دی نے اسے قل بخاوت کر دی گراسان کا گورز کر دیا۔ سلیمان نے اس کا سرسلیمان کے پاس روانہ کر دیا۔ سلیمان نے اس کی جگہ بزید بن مہلب کو خراسان کا گورز مقرر کر دیا۔ (العیون والحدائق می 20۔ تاریخ لیقونی ج 2 می 354)

موسیٰ بن نصیر کی تذلیل اور انجام:

فارکے اندلس مولیٰ بن نصیر جس وقت اندلس سے واپس بوا اس وقت ولید مرض الموت میں بہتلا ہو چکا تھا اور اس کی حالت مایوں کن تھی اس لئے سلیمان نے چاہا کہ اندلس کی بیکراں دولت میری تخت نشینی کے بعد دمشق پنچے چنا نچہ اس نے مولی بن نصیر کو جو ابھی راستہ میں تھا' لکھ بھیجا کہ امیر المومنین کا آخری وقت ہے تم الی رفتار سے سفر کرو کہ ان کے بعد دمشق پہنچو جبکہ مولیٰ این محن کی زندگی میں اسے اپنی کارگزاری دکھانا جا بہتا تھا چنا نچہ مولیٰ کوشش کر کے ولید کی زندگی میں پہنچ گیا اس نے موی کی بری قدرافزائی کی۔

اس حکم عدولی پرسلیمان مویٰ کا وثمن ہو گیا اور ولید کے بعد اس کا بدلہ لیا۔ برسرعام اس کی تحقیر کی وصوب میں کھڑا کیا۔ پھر برزید بن مہلب کی سفارش پر کئی لا کھ تاوان عائد کرکے چھوڑ ویا جنے وہ پورا نہ کر سکا اور چند دنوں کے بعد نتاہ حالی کی حالت میں نوت ہو گیا۔

( كتاب الامامة والسياسة 'ج 1' ص 73- تح الطيب 'ج 1' ص 132)

تاریخ اسلام ..... (463) سلیمان کی غلط حکمت عملی:

سلیمان نے تخت تشین ہوتے ہی غلط حکمت عملی کا آغاز کیا کمہ فاتح ترکتان تنیہ واتح سندہ محر بن قاسم اور فاتح اندلس موی بن نصیر جسے نامور جرنیلوں کو ذکیل وخوار کر کے قبل کرا دیا اور جاج کے مقرر کردہ تمام عمال اور حکام کومعزول کر کے تجاج کے ستم رسیدہ لوگوں کو حاکم بنا دیا۔ سلیمان کی اس بے جا کینہ پروری اور مشاہیر اسلام کے سفا کا نہ آل سے اسلام کی عظمت و شان کو بہت ضعف پہنچا۔ کینہ پروری اور مشاہیر اسلام کے سفا کا نہ آل سے اسلام کی عظمت و شان کو بہت ضعف پہنچا۔

سليمان كي خارجه باليسي اور فتوحات

سلیمان نے خارجہ پالیسی اور فتوحات کے ضمن میں ولید اوّل کے نقش قدم پر چلنا جاہا اور ناموری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن تاریخ میں اس کی فتوحات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ سا میں کی فقت میں

سلیمان کی فتوحات:

قتید کی اورائے براس کا برانا حریف بزید بن مہلب دوبارہ خراسان کا حاکم مقرر ہوا اس نے دھستان پر چڑھائی کی اورائے مطیح کر کے جرجان کی طرف پیش قدمی کی وہاں کے باشدوں نے جزید ادا کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد طبرستان پر یلغار کی وہاں کا حاکم مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو گیا۔ بزید نے شہر کا محاصرہ کر لیا شک آکر اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی۔ جرجان کے باشدوں نے مسلمانوں کو طبرستان کے محاصرے میں مصروف دیکھا تو نقض عہد کر کے باغی ہو گئے اور باشدوں نے مسلمانوں کو طبرستان کے محاصرے میں مصروف دیکھا تو نقض عہد کر کے باغی ہو گئے اور بال کے تمام مسلمانوں کو تہ تیج کر ڈالا۔ بزید پھر واپس ہوا اور جرجان کو برور شمشیر فتح کر کے قاتلوں کو مرائیس دیں اور آئندہ کی بغادت کا سدباب کرنے کے لئے یہاں پر مسلمانوں کی ایک مستقل نوآ بادی قائم کر دی۔ (ابن اثیر ج 5 می 11 تا 13)

سیجھے ذکر ہو چکا ہے کہ موکی بن نصیرا ہے جیے عبدالعزیز کو اندلس میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود دمشق واپس آگا تھا۔

عبدالعزیز نے شاہ سپین کی بیوہ سے شاوی کرلی وہ اس بیوی سے بہت متاثر تھا چنانچہ اسے خوش کرنے کے لئے ایک افیل اور اس کے خوش کرنے کے لئے ایک افیل افران کا ارتکاب کیا جس پر فوج نے بگڑ کرائے آل کر ڈالا اور اس کے پچازاد بھائی ابوب کو اپنا ہمردار منحب کرلیا۔ چند ماہ بعد شالی افریقہ کے گورنر نے اسے معزول کر کے الحرکو ہمیانی کا والی مقرر کیا جو تین سال تک اس منصب پر فائز رہا۔ اس کے عہد امارت میں سپین کی شالی سرحد کے چند ایک مقامات فتح کے گئے۔

<u>قتطنطنی</u>ه برحمله اور نا کامی:

رومیوں اور مسلمانوں کی شروع ہی سے باہمی عداوت جلی آتی تھی اور سرحد پر بسااوقات جو بین ہوتی رہتی تھی اور سرحد پر بسااوقات جو بین ہوتی رہتی تھیں۔ امیر معاویہ نے اپنے عہد میں کوشش کی تھی کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے رومیوں کی

توت كا غاتمه كر ديا جائے مگر اس ميں غاطرخواہ كاميابي نه ہوئی۔

سلیمان کے زمانہ میں قیصر روم کا ایک سپہ سالار جس کا نام لیون تھا در پردہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور انہیں قسط طنیہ پر حملہ آ در ہونے کی ترغیب دلائی چنانچہ سلیمان نے بڑے اہتمام سے فوج کی تزاریاں شروع کیں۔ تمام ممالک محروسہ سے فوج کیس اور ہر طرح کے آلات حرب قلعہ شکن اسلی آتش گیر مادے اور سامان رسد کے ذخیرے فراہم کرکے اپنے بھائی مسلمہ کو ایک لشکر جرار کے ساتھ قسط طنیہ روانہ کیا جس نے درہ دانیال کوعبور کرکے قسط طنیہ کا محاصرہ کرلیا۔

محاصرہ نے طول کھینچا تو رومیوں نے تاوان جنگ ادا کرنے کے وعدے برسلح کی درخواست کی گرمسلمہ نے اسے منظور نہ کیا اور کڑائی جاری رکھی۔ اس دوران قیصر روم چل بساجس سے عیسائی اور بھی خوفز دہ ہو گئے اور لیون سے ایداد کے طالب ہوئے۔ لیون نے اس زاز کومسلمانوں پر منکشف نہ ہونے دیا جیکے سے قسطنلیہ پہنچ گیا اور اہل روم نے اسے اپنا شہندناہ تسلیم کرلیا۔

(ابنَ اثيرُ ج 5 'ص 10 - كمّاب العيون والحدائق ص 33)

لیون کی خوش شمق کہ اس کی تخت نشین کے بعد ہی قدرت کی جانب سے مسلمانوں کی شکست کے سامان پیدا ہو گئے۔ عرب بورپ کی سردی کے بول بھی عادی نہ نظے انفاق سے اس سال غیر معمولی برفباری اور سردی ہوئی جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ہزاروں آ دی بیار پر کر مر گئے۔ محاصرہ کی طوالت کی وجہ سے سامان رسد بھی ختم ہو جلا تھا کھیتی کچھ برفباری کی کثرت نے برباؤ کر دی اور پچھ جنگی مشخولیت کی وجہ سے مسلمان د کچھ بھال نہ کر سکے۔ اس لئے سامان رسد کا سخت تھ برگیا اور مسلمان مجھ سے مسلمان د کچھ بھال نہ کر سکے۔ اس لئے سامان رسد کا سخت تھ برگیا اور مسلمان مجھ سے مسلمان د کھی بھال نہ کر سکے۔ اس لئے سامان رسد کا سخت تھ برگیا اور مسلمان

سلیمان ایشیائے کو بچک کی سرحد پر موجود تھا لیکن برفیاری کی کثرت کی وجہ سے وہ بھی مدونہ کر سکا اور ہزاروں مسلمان لقمہ اجل بن گئے۔ بیہ تو مصیبت تھی ہی اس پر مشترادید کہ بلقانیوں نے اڈریانویل کی اسلامی فوج کو برباد کر دیا۔ (یہ واقعات ابن اخیر کماب العیون والحدائق اور دی اسٹوری آف دی نیشنز کے بیان کا خلاصہ ہیں)

ان خالف حالات کی دجہ ہے اسلامی نوج کا برا جصہ ضائع ہو گیا جولوگ باتی ہے وہ بھی طرح کے مصائب کا شکار ہوئے ای دوران میں سلیمان کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امداد بھیج کر باتی ماندہ فوجوں کو واپس بلا لیا۔ اگر میم ہم تا کام نہ ہوئی ہوتی تو مشرقی بورے میں اس زمانہ میں مسلمان پہنچ گئے ہوئے۔

بستر مرگ پرسلیمان نے اپنے پچازاد بھائی عمر بن عیدالعزیز اور اپنے بھیتیج یزید بن عبدالملک کو کے بعد دیگرے اپنا جانشین بنایا۔ (طبقات ابن سعد نج 5 'ص 227 تا 229)

#### وفات:

مرین عبدالعزیز کی بیعت سلیمان کے سامنے لی گئی اس سے فراغت کے بعد صفر 99ھ میں ملیمان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وفت عمر پینتالیس سال تھی اور مدت خلافت دوسال آٹھ مہیئے تھی۔ م

# قاریخ اسلام ..... (465) حضرت عمر بن عبد العزیز

#### حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كا تعارف:

سلیمان کی وفات کے بعد صفر 99ھ میں حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ تخت تشین ہوئے۔ آپ مشہور اموی حکران مروان بن حکم کے بوتے تھے۔ بات کا نام عبدالعزیز اور والدہ ام عاصم حضرت عمر کی بوتی ، تھیں اس کئے آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی شامل تھا۔عبدالعزیزٌ شاہی خاندان کے متاز رکن تصد اليس سال تك مصر كے گورز رہے للذا عمر بن عبدالعزيز كى يرورش عيش و معم اور دولت و تروت کے حالات میں ہوئی جس کے اثرات خلافت ملنے تک باتی تھے۔ان کی تعلیم وتربیت بڑے اہتمام کے ساتھ مشہور محدث صالح بن کنیان کی تگرانی میں ہوئی۔عمر بن عبدالعزیز فطرتی طور پر نیک اور صالح طبیعت کے تھے۔ تعلیم و تربیت نے ان کے جوہروں کو اور زیادہ جیکا دیا تھا چنانچہ وہ ہر اعتبار ہے اپنے خاندان سے بالکل الگ تھے۔ علمی لحاظ سے وہ اینے زمانے کے امام تھے۔ علمی اعتبار سے ان کے مرانجام دیئے ہوئے کارناہے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔

عمر بن عبدالعزيزٌ خود شاہی خاندان کے رکن تھے۔ پھر عبدالملک کے بھتیجے اور داماد تھے اس لئے وہ مختلف کلیدی عبدول پر فائز رہے لیکن اس دور میں بھی ان کی فطری سعادت نے ساتھ نہ جھوڑا اور وہ جہال جہال رہے اینے حسن عمل کی بہترین یادگاریں جھوڑیں۔

ولید نے جب انہیں مدینہ کی گورنری کے لئے بھیجنا جام تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ وہ دوسرے عمال کی طرح ظلم نہ کریں گے تو ولید نے اسے منظور کر لیا۔

(سیرت عمر بن عبدالعزیز' این جوزی' ص 32)

مدینہ بہنچنے کے بعد وہاں کے اکابر فقہا ، کو بلا کر انہیں کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایسے کام کے لئے زحمت دی ہے کہ اس میں میرا ہاتھ بٹانے میں آپ لوگوں کو تواب ملے گا اور آپ حامیان حق تراریائیں گے۔ میں آپ لوگول کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی کام سرانجام نے دوں گا' جب آپ سی کوظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ کوکس ظلم یا زیادتی کی خبر ملے تو آپ کو اللہ کی تسم مجھے ضرور اس کی خبر منتيجة - (طبقائت ابن سعد ج 5 م 245)

اس مبارک اصلاح کے ساتھ انہوں نے حکومت کا آغاز کیا اور اینے دور حکومت میں انہوں نے بہت سے مفید کام کئے۔ ان میں سب سے بڑا کارنامہ مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر ہے۔ ان تمام اخلاتی محاس کے باوجود بیرحال وہ شاہی خاندان کے رکن اور عیش و علم میں بلے ہوئے تھے اس لئے ان کی زندگی بری شاہاند تھی چنانچہ جب وہ مدینہ کی محورزی پر گئے ہیں تو تمیں اونوں پر ان کا ذاتی سامان لدا بواتها\_ (ليقولي ج 2 'ص 339)

خوش لبای ادر نفاست کا به حال تھا کہ جس لباس پر ایک مرتبہ کسی کی نظر پڑ جاتی تھی وہ پھر اسے نہ پہنتے تھے۔ (سیرة عمر بن عبدالعزیز من 151)

farfat.com

اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس اور جامہ زیب مانے جاتے تھے۔ رجاد بن حیوہ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس معظر اور تبختر کی جال جلنے والے تھے۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز مس 51)

#### آغاز خلافت

گر آئے تو اس عظیم ذمہ داری سے چہرہ پریشان تھا۔ لونڈی نے پوچھا خیر ہے؟ آپ استے متفکر کیوں ہیں؟ فرمایا اس سے بڑھ کرتشولیش کی بات اور کیا ہوگی کہ مشرق ومغرب میں اُمت محمد یہ کا کوئی فرد ایسانہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہواور بغیر اطلاع اور مطالبہ کے اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز میں 52)

آ پ نے تخت حکومت پر قدم ر کھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم ہر جلنا اپنا شعار بنا لیا اور عدل وانصاف کا ایسانمونہ پیش کیا کہ خلافت راشدہ کی یاد پھر سے تازہ ہوگئی۔

چونکہ آپ کا انتخاب مجلس شوری یا عامتہ الناس کے ایماء سے عمل میں نہیں آیا تھا بلکہ آپ سے پیشر و خلیفہ سلیمان نے آپ کو جانشین نامز دکیا تھا اس لئے آپ اپنی خلافت کو اسلامی اعتبار سے حق بیانب نہیں سمجھتے تھے چنانجے دست بردار ہونے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو جمع کرکے کہا:

"الوگو! میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لئے بغیر بھے خلافت کی ذمہ داریوں میں متلا کیا گیا ہے اس لئے میری بیعت کا جوطوق تمہاری گردن میں ہے میں اسے خود اُتارے دیتا ہوں تم جسے جاہوا پنا خلیفہ منتخب کرلو۔"

یہ تقریب کر مجمع نے شور بلند کیا کہ ہم نے آپ کو ظیفہ بنایا ہے اور ہم سب آپ کی ظافت پر راضی ہیں۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسی شخص کو آپ کی خلافت سے اختلاف نہیں ہے تو آپ نے پھر اس عظیم ذمہ داری کو اپنایا اور دست برداری کا ارادہ ترک کر دیا۔

حيران كن امر:

بڑے تعجب کی بات ہے کہ فاری فرقہ جو ہوامیہ کا جائی دشمن تھا اس نے بھی حضرت عمرین بین برکرنے گئے۔ انہیں عبدالعزیز کی فلافت کوتسلیم کر لیا اور شورشوں سے کنارہ کش ہوکر امن کی زندگی بسر کرنے گئے۔ انہیں صرف یزید بن عبدالملک کی جانشینی پر اعتراض تھا چونکہ اس کی ذمہ داری سلیمان پر عائمہ ہوتی تھی اس لئے حضرت عرد نے اپنی بریت فلاہر کی اس جواب پر فارجی مطمئن ہو گئے اور خلیفہ کے اصلای پروگراموں میں ہاتھ بنانے تھے۔

حضرت عمر کی جانتینی کے وقت ملکی انظامی صورتحال

آپ نے حکومت کے بورے نظام میں انقلاب لانے کا پردگرام بنایا۔ جب سے اسلائی فلافت نے شخصی سلطنت کا قالب اختیار کیا تھا اس وقت سے اس میں ظالمانہ حکومت کی تمام برائیاں آئی تھیں' ذہبی روح کرور پڑ گئی تھی' رعایا کی آزادی ختم ہو گئی تھی' جمہور کی آواز کو دبا دیا گیا تھا' بیت المال ذاتی خزانہ بن گیا تھا جو ہر طرح کی جائز و ناجائز آ مدنیوں سے بھرا جاتا تھا اور اس بدعنوانی سے صرف کیا جاتا تھا۔ شاہی فاندان کے ارکان اور امراء کے قبضہ میں کروڑوں روبید کی جاگریں تھیں۔ عمال و حکام کے افعال و اعمال پر کوئی احتساب اور مواخذہ نہ تھا اور اس قبیل کی وہ تمام برائیاں جو عموماً شخصی حکومتوں میں ہوتی ہیں'اموی حکومت میں موجود تھیں اور اسلامی خلافت کی حقیقی روح بالکل مردہ ہو شخصی حکومتوں میں ہوتی ہیں'اموی حکومت میں موجود تھیں اور اسلامی خلافت کی حقیقی روح بالکل مردہ ہو

حضرت عمر بن عبدالعزيز كي اصلاحات

حضرت عمر بن عبدالعزميز كے زمانے ميں نہ تو كوئى برا معركہ ہوا اور نہ ہى كى ملك كو فتح كيا كيا كيا كيا كيا كيا كي المحركہ ہوا اور نہ ہى كى ملك كو فتح كيا كيا كر اس كے باوجود آپ كا عہد تاریخ اسلام میں بڑى اہميت رکھتا ہے۔ اس كى وجہ آپ كى وہ كونا كول اصلاحات ہيں جنہوں نے اسلامى جمہوريت اور خلافت راشدہ كى روح كو پھر سے زندہ كر ديا۔ ذيل ميں ہم آپ كى اصلاحات كامخضرحال بيان كرتے ہيں۔

۔ بیرانقلاب جتنا اہم تھا' اتنا ہی خطرناک اور نازک بھی تھالیکن آ پ نے تمام مشکلات کونظرانداز

كركے الله برتوكل كركے اہنے بروگرام بركام شروع كر ديا۔

غصب شده مال اور جائيداد كي واليسي:

اس سلسلہ میں سب سے مقدم فرض رعایا اور زیردستوں کے اس مال و جائیداد کی واپی تھی جے شاہی خاندان کے ارکان اموی عمال اور دوسرے عمائد نے اپنی جا گیر بنا لیا تھا۔ یہ ایسا نازک کام تھا جس کو ہاتھ لگانا سارے خاندان کی مخالفت مول لینا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کار خیر کو شروع کیا۔خود آپ کے نائل بہت بڑی موروثی جا گیرتھی۔بعض خیرخواہوں نے عرض کیا کہ اگر جا گیر واپس کر دیں گے تو اولاد کے لئے کیا انظام کریں گے تو فرمایا ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

(سيرت عمر بن عبدالعزيز ص 115)

اس کے بعدائل فاغدان کوجع کر کے فرمایا:

"بنی مردان مهمیں دولت اور شرف کا برواحصه ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اُمت کا نصف یا دو ماہ میں

تہائی مال تمہارے تصدیس ہے۔"

ان لوگوں نے جواب دیا: ''اللہ کی قسم جب تک ہمارے سرتن سے جدا نہ ہو جا کیں گے اس وقت تک سے جائدادی واپس مہیں ہو سکتیں۔اللہ کی قسم! نہ ہم اینے آباد احداد کو کافر بنا سکتے ہیں اور نہ

تاريخ اسلام ..... (468) ۔ ا بن اولا دوں کومفلس بنا کمیں گے۔''

حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا: "الله كى قسم! اگر اس حق ميس تم ميرى مدد نه كرو كے تو ميس تمہیں ذلیل ورسوا کرکے چھوڑوں گا۔'' (سیرت عمر بن عبدالعزیز' ابن جوزی' ص 208)

- اس کے بعد عام مسلمانوں کومسجد میں جمع کر کے تقریر کی۔ ،

'''ان لوگوں ( یعنی اموی خلفاء) نے ہم ارکان خاندان کو ایس جا گیریں اور عطایا دیتے اللہ کی قسم جن کے دیتے کا نہ ان کوحق تھا اور نہ ہمیں ان کے لینے کا اب میں ان کو ان کے اصلی حق داروں کو والیس کرتا ہون اور اپنی ذات اور اپنے خاندان ہے شروع کرتا ہوں۔''

اس تقریر کے بعد جا گیروں کی اساد کا نقشہ منگوایا ' مزاحم ان اسناد کو نکال کر پڑھ پڑھ کر ساتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز انہیں فیٹجی ہے کاٹ کاٹ کر بھینکتے جاتے تھے۔ صبح ہے لے کرظہر تک بیسکسله جاری رہا۔ (ابن سعد ج 5 م 252)

اور اپنی اور اینے بورے خاندان کی ایک ایک جا گیروایس کر دی حی کہ اینے پاس گینہ تک نہ رہنے دیا۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 223) ﴿

آب کی بیوی فاطمه کوان کے باب عبدالملک نے ایک بیش قیت بھر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بیوی سے کہا کہ اسے بیت المال میں داخل کر دو یا بھر مجھے چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اطاعت شعار بیوی نے وہ پھر بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب اپنی اور اپنے خاندان کی جا گیریں واپس کرا چکے تو تمام ماتحت گورنروں کو احکام بھیجے کہ جہاں کہیں کوئی غصب شدہ مال یا جائیداد یا زمین ہواہے فی الفوراس کے اصلی مالکوں کے حوالے کر دیا جائے۔

فدک کا علاقہ خلفاء راشدین کے زمانے سے ان میں اور اہل بیت میں متنازعہ فیہ جلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ ملی ہوں کی آمدنی ابنی اور بنوہاشم کی ضروریات برخرج کرتے تھے بعد میں خلفاء راشدین بھی ای طرح صرف کرتے رہے۔مردان نے اینے زمانے میں اے اپنی جا کیر بنا لیا تھا اس کئے وہ عمر بن عبدالعزیز کے قبصتہ میں آیا اس پر ان کی اور ان کے اہل وعیال کی معاش کا دارومدار تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیا جا میرمیرے قصہ میں آئی ہے لیکن جو چیز رسول الله می این منظیم نے حضرت فاطمہ موجمی نہیں دی اس پر میرا کوئی حق نہیں ہوسکتا اس لئے میں حمہیں گواہ بنا تا ہوں۔ میں فدک کوعہد رسول کے مطابق لوثاتا مول\_(سنن اني داؤد كتاب الخراج والاماره)

ائی اور اینے خاندان کی جا گیروں کو واپس کرانے کے بعد عام منصوبہ اموال کی واپسی کی طرف متوجہ ہوئے اور عمال کے باس تاکیدی احکام بھیج کر تمام ممالک محروب کے غصب شدہ مال و املاک واپس کر دیں۔عراق میں اس کثرت سے مال واپس کیا گیا کہ وہاں کا خرانہ خالی ہو گیا اور عمر بن عبدالعزیز کوعراق کی حکومت کے اخراجات کے لئے دارالحلافہ رویب بھیجنا پڑا۔

(ابن سعد من 5° ص 251)

اس کا سلسلہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات تک برابر قائم رہا۔ (حوالہ مذکور میں 252) غرض مال و جائداد اور نفذ وجس کی قتم ہے جو بھی ناجائز طور پر کسی کے قبضہ میں تھا' ایک ایک کر کے ان کے اصلی وارتوں کو واپس کر دیا گیا۔ (حوالہ مذکور میں 252) عمر بن عبدالعزیز کا بیہ وہ کارنامہ ہے جس کی مثال دنیا کی کوئی تاریخ چیٹن نہیں کرسکتی۔

خاندان بنواميه كي برجمي اور عمر كي استقامت:

عمر بن عبدالعزیز کے اس عدل نے بنوامیہ کو بالکل تہی وست کر دیا تھا اس لئے قدرتا ان بیں برنی برنی پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت عمر ہے عرض کی کہ آپ اپنے زمانے سے متعلقہ امور بین جو چاہیں کریں تیمن گرشتہ خلفاء نے معاملات کو ای حالت بیں رہنے دیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ عین تو تہ بہتے کے خلفاء نے رعایا کو اپنی عین تو تہ بہلے کے خلفاء نے رعایا کو اپنی قوت سے دبایا ان سے ماتحوں نے بھی ان کی تقلید کی۔ اب جب میں خلیفہ ہوا تو یہ کمزور لوگ میرے :

یاس آئے تو ایسی صورت میں میرے لئے اس کے علاوہ چارہ کارکیا ہے کہ طاقتور سے کمزور کا اور اعلیٰ ہے ادفیٰ کا حق دلاؤں۔ (سیرے عمر بن عبدالعزیز من 118-119)

ان کے خاندان والوں کو بیت المال جو وظائف اور گزارے ملتے سے بند کر دیئے۔ عینیہ بن سعد نے شکایت کی کہ امیر الموسین آپ بر ہم لوگوں کا بھی حق ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ذاتی مال میں تمہارا حق ہوسکتا تھا مگر اس میں آئی گنجائش نہیں اور بیت المال میں تمہارا اس سے زیادہ حق نہیں ہے جتنا برک غماد کی آخری حدود میں رہنے والے کا۔ واللہ اگر ساری دنیا تمہاری ہم خیال ہو جائے تو ان پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو جائے۔

غرضیکہ آپ کے اعزہ و آقارب اور اہل خاندان نے آپ کو ہر طرح سے رو کئے کی کوشش کی لیکن کوئی چیز آپ کو اپنے ارادے سے نہ روک سکی اور آپ نے تمام مفصوبہ اموال واپس لے کر چھوڑے۔ (سیرے عمر بن عبدالعزیز مس 114-115)

عمال کا محاسبه:

" مجھے سلیمان کے نام تمہارا ایک خط ملا ہے جس میں لکھا ہے کہتم نے اہل خراسان ہے دو

کروڑ کی رقم جمع کی ہے لاؤ وہ کہاں ہے؟ برزید نے جواب دیا کہ میں نے محض اپنی شہرت کے لئے ایسا لکھ دیا تھا مجھے پتہ تھا کہ سلیمان مجھ ہے اس رقم کا مطالبہ ہیں کرے گا۔''

آپ نے فرمایا کہ بید مسلمانوں کا مال ہے تہ ہیں ضرور ادا کرنا بڑے گا۔ برید نے کہا کہ مجھے دوبارہ خراسان جانے کی اجازت دیں تاکہ میں لوگوں ہے میہ رقم لے کر دالیں کر دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: ''ایک دفعہ تو تم ان ہے لے چکے اب دوبارہ انہی ہے وصول کرنا چاہتے ہو۔''

یزید سے نیٹنے کے بعد آپ نے تجان کے پورے خاندان کوجن کی سرشت میں ظلم و جور داخل ہو چکا تھا' جلاوطن کر دیا نیز تجاج کے مقرر کردہ تمام عمال کومعزول کر دیا۔

تمام حاکموں کو ہدایت کی کہ وہ ذرا ذرائی بات پر یا محض شک وشیہ کی بنیاد پرلوگوں کو سزائیں دینا ترک کر دیں صرف وہی اعمال قابل گردنت ہیں جن پر شری حد لازم آتی ہے۔ حاکم خراسان نے لکھا کہ یہاں کے باشندے اتنے شریر انتفس ہیں کہ سوائے تلوار اور کوڑے کے کوئی چیز انہیں ورست نہیں کرسکتی۔ آپ نے جواب دیا کہتم غلط کہتے ہو۔ عدل و انصاف تلوار اور کوڑے سے زیادہ کارگر ہوتے ہیں انہیں استعال کرو گے تو سب سیدھے ہوجا ئیں گے۔

( يعقوني ج 2 'ص 292 - طبقات ابن سعد ج 5 'ص 280 )

#### ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک:

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذمیوں کے ساتھ الیی نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا کہ اس کی نظیر عہد فاروتی کے علاوہ اور کسی زمانے میں نہیں ملتی۔

آپ نے ذی کے خون کی قیمت مسلمان کے برابر کر دی اور جومسلمان ذی کے مال پر وست درازی کرتا اسے پوری بوری مزا دی جاتی ہمال کو ہدایت کی کہ جزیہ وصول کرتے وقت وہ کی فتم کی بخی یا تشدد روا نہ رکھیں نیز تھم دیا کہ تاکارہ اور محتاج ذمیوں کے بیت المال نے روز ہے مقرر کئے جاتیں۔ یا تشدد روا نہ رکھیں نیز تھم دیا کہ تاکارہ اور محتاج ذمیوں کی عصب شدہ جائیدادیں بھی واپس کر دی گئیں۔ یہود یوں اور عیس نیر مسلمان زبروتی اپنے تصرف میں عیسائیوں کی چند ایک عبادت گاہیں جنہیں پہلے ظفاء کے زمانے میں مسلمان زبروتی اپنے تصرف میں کے آئے ہے جاتی البلاان میں 130 - کاب الخراج وقتی ابویوسف میں 130 - کاب

آپ مقدمات میں ذمیول اور شاہی خاندان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہے۔ دونوں کے ساتھ کیسال سلوک ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے ایک عیسائی پر مقدمہ دائر کیا عمر بن عبدالعزیز نے دونوں کو برابر کھڑا کیا۔ ہشام کو بیر تا گوارگر را۔ اس نے تمکنت میں آ کرعیسائی کے ساتھ سخت کلامی کی ۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے ڈاٹنا اور سزا وینے کی دھمکی دی۔ (کتاب العیون والحدائق میں 526) محاصل میں اضافہ:

سے امر جرت انکیز ہے کہ جزید کی وصولی میں ان سہولتوں اور ناجائز آ مدینوں کے سدباب کے

باوجود بیت المال کی آمدن پر کوئی اثر نہیں بڑا بلکہ بعض ملکوں کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا چنانچے عراق کی آمدنی دور تجاج ہے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جہاج پر لعنت کرے نہ اے دمین کا سلقہ تھ نہ دنیا کا وہ اپنے مظالم کے باوجود عراق ہے دو کروڑ ای لاکھ سے زیادہ وصول نہ کر سکا اور زمین کی آبادی کے لئے کاشت کاروں کو بیں لاکھ قرض دینے کے بعد کل ایک کروڑ سات لاکھ کا اضافہ ہوا اور میرے زمانہ میں کسی ظلم اور زیادتی کے بغیر بارہ کروڑ جالیس لاکھ آمدنی ہوگئی اگر میں زندہ رہاتو ای میں اور اضافہ ہوگا۔ (فتوح البلدان ص 130)

بيت المال كي اصلاح:

بنوامیہ کی تخصی حکومت میں بیت المال ایک قتم کا سرکاری فرانہ بن چکا تھا جس کی آ مدنی کا بیشتر حصہ خلیفہ کے ذاتی افراجات پر صرف ہوتا تھا جو باتی نی جاتا اس سے شاہی خاندان کے لوگول کو وظیفے دیئے جاتے ہے اس طرح سارے کا سارا بیت المال اموبول کے لئے وقف ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے الی بدعتوں کو یک قلم منسوخ کر دیا۔ شاہی افراد کے وظیفے بند کر دیئے جس پر وہ بہت تلملائے مگر آپ نے چندال پرواہ نہ کی۔ اپنے ذاتی افراجات کو جیرت انگیز طور پر کم کر کے دو درہم روزانہ جع کرا دیا۔ شاہی اصطبل کے سارے گھوڑے نے کرموصولہ رقم کو بیت المال میں داخل کرا دیا اور ایک سواری کے لئے صرف ایک فیجر رہنے دیا۔

اس طرح بیت المال کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جے نظراء اور مساکین کی فلاح و بہود اور رفاہ عامہ کے لئے مخصوص کر دیا۔

بیت المال کی آمدنی کو بڑھانے کے لئے بہت سے جائز اور ناجائز ذرائع اختیار کئے جاتے سے مثلاً جو ذمی مسلمان ہوجاتے تھے ان سے بھی با قاعدہ جزیہ وصول کیا جاتا تھا حالانکہ شرکی اعتبار سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا حالانکہ شرکی اعتبار سے جزیہ صرف غیرمسلم رعایا ہے وصول کیا جا سکتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غیر شرعی رسم کوفورا بند کر دیا اور تمام عمال کو احکام بھیجے کہ جو ذمی مسلمان ہو جائے اس کا جزریہ فورا موقوف کر دیا جائے۔اس تھم کا اثر یہ ہوا کہ لاکھوں ذمی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

ان مراعات کے باوجود بیت المال کی آمدنی میں کوئی کی واقع نه ہوئی بلکہ ہر سال بندریج اضافیہ ہوتا گیا۔ (تاریخ اسلام از ڈاکٹر حمیدالدین ص 297)

رفاه عامه کے کام:

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس قدر اصلاحیں کیں ان جس سے کوئی بھی رفاہ عامہ ہے خالی مہیں ہے علاوہ ازیں محروسہ ممالک میں بکٹرت سرائیں ہوائیں۔خراسان کے گورز کو لکھا کہ تمام راستوں میں مرائیں مرائیں جا کیں۔ (طبقات این سعد'ج 5' ص 254)

سمرقند کے گورنرسلیمان بن ابی السری کولکھا کہ اس علاقہ کے تمام شہروں میں سرائیں تعمیر کی

تاريخ اسلام .....

جائیں اور جو مسلمان ادھر سے گزرے ایک دن رات اس کی میزبانی کی جائے۔ اس کی سواری گئ حفاظت کی جائے۔ بیار مسافروں کی دو دن میزبانی کی جائے جس کے پاس گھر تک پہنچنے کا سابان نہ ہو اس کا سابان کیا جائے۔ (طبری ص 1364)

### احیائے شریعت اور مذہبی خدمات:

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس طرح حکومت کا سیای ڈھانچہ بدلا اور اس کے ہرشعبہ میں اصلاحات کیں ای طرح شریعت کا احیاء اور اس کی تجدید کی اور امولوں کے نوبی تسابل سے جو امور راہ شریعت سے مثنی دوبارہ اس راستہ پر لگایا۔ عمال کے نام جو فرامین جاتے ہے ان سب میں احیائے شریعت اور استیصال بدعت کی تاکید ہوتی تھی۔ (طبقات ابن سعد ج ک ص 252) عقائد وعبادات اور اخلاق میں جو تغیر بیدا ہو چلا تھا اسے پوری شدت کے ساتھ روکا۔ عقائد میں معبد جہنی اور غیلان وشق نے تضاء و قدر کا پیچیدہ مسئلہ چھٹر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس میں معبد جہنی اور غیلان وشق نے تضاء و قدر کا پیچیدہ مسئلہ چھٹر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس معبد جہنی اور غیلان وشق نے تضاء و قدر کا پیچیدہ مسئلہ چھٹر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس

اور محدثین و فقہاء کو لکھا کہ وہ ان خیالات کو قبول نہ کریں۔ (طبقات ابن سعد ہے 5 'ص 284) حجاج کے زمانہ میں زکو ق کا نظام خراب ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عمال خصوصاً عدی بن ارطاق کو لکھا کہ میں تمہیں زکو ق کے معاملہ میں حجاج کی روش سے روکتا ہوں۔ وہ اس کو غیرمحل سے لیتا تھا اور بے محل صرف کرتا تھا۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز مص 88)

خطوط میں لوگوایا کوصد قات اور زکوۃ ادا کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ (طبقات ہے 5 'ص 268)

### شراب نوشی کا انسداد:

(طبقات ابن سعد ج 5 م ص 269)

اموی حکام کی عیش پہندیوں کے باعث بعض حیلہ جو نبیذ کے بہانے شراب پیتے تھے۔ آپ نے اس کی سخت ممانعت کرا دی اور بہت می رسومات بد جن کا تعلق لہو ولعب اور عیش وعشرت سے تھا ' بند کر دی گئیں۔ اشاعت اسلام کے لئے تمام مقوضہ ممالک میں مبلغ بھیج جس سے بکشرت لوگ مسلمان ہو گئے۔ (کتاب الولاة 'ص 68)

### اخلا قیات کی اصلاح:

تجمیوں کے اثر سے مسلمانوں میں خلاف اسلام بہت می عادات و رسوم اور سامان تنیش کے قسم سے سامان بیدا ہو چکے شے اور زمانہ جاہلیت کی کچھ عادات پھر لوٹ آئی تھیں مثلاً خواتین جنازہ کے سامان پیدا ہو چکے شے اور زمانہ جاہلیت کی کچھ عادات پھر لوٹ آئی تھیں مثلاً خواتین جنازہ کے ساتھ بال بھرے توحہ کرتے ہوئے تکلی تھیں۔ آپ نے تمام عمال کولکھا کہ خلاف شرع امور کے متعلق ساتھ بال بھرے توحہ کرتے ہوئے تکلی تھیں۔ آپ نے تمام عمال کولکھا کہ خلاف شرع امور کے متعلق

تاريخ اسلام .....

سختی ہے کام لواور شیطانی اعمال و افعال کا محاسبہ کرو جو نہ رکے اسے اعتدال کے ساتھ سزا دو۔ (این سعد'ج 5' ص 290)

ائل مجم کے اثر سے حماموں کا عام رواج ہو گیا تھا جن میں مرد اور عورتیں بے باکانہ اور بے جابانہ عنسل کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عورتوں کو حماموں میں جانے سے بالکل روک دیا اور مردوں کو تہبند باند ھے بغیر حمام میں نہانے سے منع کر دیا۔ اس حکم پر بختی سے عمل کرایا جاتا تھا اور خلاف ورزی پر سزا دی جاتی تھی۔ (سیرۃ عمر بن عبدالعزیز عص 80)

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس غیر معمولی توجه کی وجه سے ولیدی دور میں تغیرات سے دلچیلی اور سلیمان دو رمیں عورتوں اور کنیروں سے دلچیلی کا انہاک ختم ہوا بلکہ ند ہب عبادت اور شرعی معاملات موضوع بحث بن گئے۔ گویا عمر بن عبدالعزیز نے احیائے شریعت کے ساتھ مسلمانوں کی اخلاقی نگہداشت بھی فرمائی۔ (طبری می 1272-1273)

### تبرٰی کی بدعت کا خاتمہ:

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی پر لعن طعن کرنے کی رسم بدکو رواج دیا تھا وہ خود اور ان کے عمال خطبہ میں حضرت علی کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کیا کرتے ہتے۔ امیر معاویہ کے بعد اموی فلفاء نے بھی اپنے اپنے عہد میں اس بدعت کو قائم رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کر دیا اور تمام عمال کو ہدایت کر دی کہ تیڑی سے باز رہیں اور ان بدزیب کلمات کی بجائے خطبہ میں قرآن مجید کی آیت ان اللہ یامو بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینھی عن الفحشاء والمعنکر والبعی یعظکم لعلکم تذکرون

''اللہ تعالیٰ عدل احسان اور قرابتداروں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور فخش' برائی اور ظلم ہے منع کرتا ہے کہ شایدتم سمجھو۔''

اس میں شامل کر دی اور بیاسلید آج تک جاری ہے۔

(تاريخ الخلفاءُ ص 244- ابن طبقات ج 5 م ص 291)

#### اشاعت اسلام:

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسلام مملکت کی حدود میں توسیع کی بجائے اسلام کی اشاعت و توسیع کو ابنا مقصد قرار دیا اور ابنی ساری توجہ اس کی تبلیغ میں صرف کر دی اور اس کے لئے ہرفتم کے مادی و اخلاقی ذرائع اختیار کئے اور تمام عمال کو تھم تھا کہ وہ ذمیوں کو اسلام کی دعوت دیں اور مسلمان بونے والے ذمی کا جزیہ معاف کر دیا جائے اس سے اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی۔ تنہا جراح بن عبداللہ علمی والئی خراسان کے ہاتھوں پر چار ہزار ذمی مسلمان ہوئے۔ اساعیل بن عبداللہ والئی مغرب کی تبلیغ سے سارے شالی افرایقہ میں اسلام پھیل گیا۔

(طبقات ابن سعد ج 5 م ص 285 - فتوح البلدان ص 357)

تاريح اسلام .....

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تبلیغ سے مختلف ملکوں میں اس کثرت سے ذکی مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ بعض عمال نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ رسول الشمالی مادی ورہبر بنا کر بھیج گئے تھے بخصیل ذار بنا کر نہیں مبعوث کئے گئے۔ جواب دیا کہ رسول الشمالی مادی ورہبر بنا کر بھیج گئے تھے بخصیل ذار بنا کر نہیں مبعوث کئے گئے۔ اول م 145)

بعض گورزوں نے رائے دی کہ''اکٹر ذمی جُزید کے خوف سے مسلمان ہوتے ہیں' ختنہ کرکے ان کا امتحان لیا جائے۔ آپ نے جوابا لکھا کہ رسول اکرم کا اللہ اوی ورہنما تھے خاتن نہ تھے۔''
(سیرت عمر بن عبدالعزیز' ص 99 - طبقات ابن سعد' ج 5 ' ص 288)

### فتوحات

آپ کی زیادہ تر توجہ چونکہ اُمت کی اصلاح کی طرف لگی ہوئی تھی اس لئے فتوحات کی طرف دھیان بہت کم تھا چنانچے سندھ اور سپین میں بعض معمولی فقوحات کے علاوہ جہاں پہلے ہے مہم جاری تھی۔ آپ کے دور میں کوئی قابل ذکر فقوحات نہیں ہوئیں بلکہ مہمات سے فوجیس واپس بلالی گئیں۔ مسلمانوں کا فرانس میں واخلہ:

جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ پین کی سرحد کے اس پار فرانس کا زرخیز اور سرسز و شاواب بلک آباد ہے تو انہوں نے اپنے گورزحر بن عبدالرحمٰن کی سرکردگی میں فرانس پر چڑھائی کر دی۔ ان ایام میں ملک فرانس مختلف ریاستوں میں بڑا ہوا تھا اور وہاں کے حکمران آیک دوسرے سے برسر پرکار تھے۔ مسلمانوں نے ان کی باہمی نااتفاقی سے فائدہ اُٹھا کرجنوبی فرانس کا بہت ساحصہ فتح کرلیا۔

(تاريخ اسلام وْاكْرُ حَيد الدينُ ص 299)

### آ ذر بائیجان کی شورش کا خاتمہ:

آپ کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں آذربائیجان کے باشندوں نے بغاوت کرکے وہاں کے تمام مسلمانوں کو قدین کر دیا۔ آپ نے ابن حاتم بابل کو ان کی سرکوئی کے لئے روانہ کیا جس نے باغیوں کو خلست دے کرآذربائیجان پر دوبارہ قبضہ کرلیا اور قاتلوں کو عبرتناک سزا کیں ویں۔ باغیوں کو خلست دے کرآذربائیجان پر دوبارہ قبضہ کرلیا اور قاتلوں کو عبرتناک سزا کیں ویں۔ باغیوں کو عبرتناک سزا کی مرائخ اسلام میں 299)

خانه جنگی اورخون ریزی کا خاتمه:

حفرت عثان کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک تاریخ کے اوراق مسلمانوں کے خون سے رکھیں تھے جبکب آپ نے اس میں اس قدر احتیاط برتی کہ اسلام کے مخالف فرقوں کے خلاف بھی تکوار نہ اُنھائی حتی کہ دوارج کہ جن کی شر سے کوئی زمانہ خالی نہ رہا مقابلہ میں بھی تکوار روک کی اور خوارج کے مقابلہ پر پہلے سے مامور والٹی کوفہ عبدالحمید کولکھا کہ جب تک بدلوگ خون ریزی نہ کریں اور فتشہ و نساد بر پانہ کریں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور ان کی شورش کے مذارک بے لئے کسی دوراندیش اساد بر پانہ کریں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور ان کی شورش کے مذارک بے لئے کسی دوراندیش

تاريخ اسلام ..... (475)

آ ومی کومقرر کمیا جائے۔

اس کے ساتھ آپ نے خود بھی کوشش کی اور خوارج کے سردار بسطام کو لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ تم میرے پاس آ کر بحث و مناظرہ کرؤ اگر ہم لوگ حق پر ہوں تو تم لوگ عام مسلمانوں کی طرح مطبع ہو جاؤ ادرتم حق پر ہوتو ہم اپنے متعلق غور کریں۔ (طبری ٔ ص 48-1349 – ابن اثیرُ ج 4 ' ص 18-19 ) اس دعوت پر بسطام نے دو اشخاص کو بھیجا' فریقین میں مناظرہ ہوا۔طبری اور ابن اثیر کے بیان کے مطابق ان میں سے ایک محص نے حق کا اعتراف کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کا وظیفہ مقرر کیا اور دوسرا لوٹ گیا چنانچہ خوارج کے ساتھ کوئی معرکہ پیش نہ آیا۔

ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات کا سلسلہ جاری تھا کہ رجب 101ھ میں آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ اس بارے میں ایک بیان سے ہے کہ آپ کی علالت طبعی تھی جبکہ دوسرے بیان کے مطابق آپ کی علالت زہر کا نتیجہ تھی۔ اس کا سبب سے بیان کیا جاتا ہے کہ بنوامیہ نے جب سیحسوں کیا کہ اگر مزید کچھ دنوں تک آپ کی حکومت قائم رہی تو آپ بنوامیہ کا زور توڑ کر خلافت کی اصلاحات کواس قدر متحکم کر دیں گے کہ پھران کا گزشتہ اقتدار واپس نہ آ سکے گا اس کئے انہوں نے ایک خادم کو ائی برار اشرفی وے کر زہر دلوا دیا۔ آپ کو دوران علالت اس کاعلم ہو گیا لیکن آپ نے اس کا کوئی انتقام ندلیا بلکه اشرفیاں واپس لے کر بیت المال میں جمع کرا دیں اور غلام کو آ زاد کر دیا۔

-(ابن سعد' تذکره عمر بن عبدالعزیز)

چنانچه آپ رجب 101 ه میں اولا د کو وصیت اور مابعد نامزد خلیفه سلیمان کو تقوی و خشیت الہی · کی وصیت کرکے مراحل ہے فراغت کے بعد انتقال فر مایا۔ اس وفت عمر 40/39 سال کی تھی۔ دیر سمعان میں ومن کئے گئے۔ مدرت خلافت دو سال یا بچ مہینے تھی۔

### عمر بن عبدالعزیز کی سیرت و کردار

· اوراق بالا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے حوالے سے مجھے خصوصیات ذکر کی گئی میں ذیل میں بعض خصوصی میہلوؤں کا ذکر کرنے ہیں۔

### خلافت كواسلامي بنانے كى خواہش:

حصرت عمر بن عبدالعزیز کی حقیقی خواہش میتھی کہ موروٹی حکومت پھر اسلامی خلافت سے بدل جائے کیکن سے بنیادی چیز آپ کے اختیار میں تہیں تھی کیوند ہوامیہ میں موروتی حکومت اصولی حیثیت ہے مسلم ہو چکی تھی خواہ خلیفہ بنوامیہ کی کسی بھی شاخ سے ہو چنانچہ سلیمان خود حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد مزید بن عبداللک کوخلیفہ نامزد کر گیا تھا جنانچہ آب نے کئی مواتن پر اس معدوری کا اظہار کیا۔ انک موقع برفر مایا که اگر خلافت کا مسئله میرے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم بن عبداللہ کوخلیفہ بنا دیتا۔ (طبقات ابن سعدُ ج 5 ' ص 254 ) ·

### Marfat.com

تاريخ اسلام .....

ملوکیت کے امتیازات کا خاتمہ:

یہ کام ممل طور پر آپ کے بس میں نہیں تھا اس لئے جہاں تک ہوسکا ملوکیت کے امتیازات اور شہنشا ہیت کے بُرے مظاہر کوختم کیا اور تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے خلیفہ کی حیثیت واضح کی اور فرمایا:

''میں اپی جانب ہے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں بلکہ محض احکام اللی کو نافذ کرنے والا ہوں۔ میں خود اپی جانب سے کوئی بات شروع کرنے والا نہیں ہوں بکہ محض پیروکار ہوں۔ سی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کی پیروی کی جائے۔ میں تم میں بہتر آ دی بھی نہیں ہوں البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے مقابلے میں زیادہ گرانبار کیا ہے۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز' ص 108)

یاد شاہت کے امتیازات کچھاس تنم کے تھے کہ خلفاء کے ساتھ نقیب وعلمبردار چلتے تھے۔ نماز استعماری ماری میں ماری میں معام

کے بعد رسول التسانی اللہ کی طرح ان بر بھی درود و سلام بھیجا جاتا تھا' سلام میں خاص امتیاز برتا جاتا تھا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیر نے ان تمام مراسم کو بند کرا دیا چنانچہ حسب دستور جب کوتوال نے

نیزہ اولے نشان لے کر آپ کے ساتھ چلنا جاہا تو آپ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز' ص 53)

عام علم جاری کر دیا کہ سلام میں انتیاز نہ برتا جائے بلکہ صرف منہ سے عام سلام کہا جائے۔ (طبقات ابن سعد کرج کو °5)

عمال کے نام فرمان جاری کر دیا کہ بیشہ ور واعظ خلفاء پر درود وسلام بھیجے ہیں آئہیں روک دو اور حکم دو کہ عام مسلمانوں کے لئے وعا کریں اور خلیفہ کے ساتھ خصوصیت جھوڑ ویں۔

(سيرت عمر بن عبدالعزيز ، عن 236)

فضل و کمال:

حفرت عمر بن عبدالعزیز علمی اعتبار سے اپنے دور کے جلیل افقدر عالم لیھے۔ اگر سیای حالات نے انہیں تخت شاہی پر نہ بٹھا دیا ہوتا تو وہ مستدعلم کی زینت ہوتے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

كان فقيها مجتهدا عارفا بالسنن كبير الشان ثبتا حجة حافظا قانتا الله أواها منيبا " (تذكرة الحفاظ للذهبي ح 1 ص 105)

امام نووی کا بیان ہے کہ: ''ان کی جلالت شان' فضیلت علمیٰ وفورعلم' صلاح' آٹار نبوی کے اتباع اور خلقاء راشدین کی پیروی پرسب کا اتفاق ہے۔'' (تہذیب الاساءُ ج آ' ص17) مشہور صاحب علم تابعی حضرت مجاہد کا بیان ہے:

''نہم لوگ انبیں تعلیم دینے گئے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم خود ان سے تعلیم حاصل کرنے سکے۔'' (طبقات ابن سعد'ج 5'مں 271)

### تاریخ اسلام ..... (477) علماء کی قدر افزائی:

ای تصل و کمال کا بیجہ تھا کہ آپ کے دربار میں شعراء اور ظریف لوگوں کی جگہ علماء اور ارباب کمال کا مجمع رہتا تھا۔ آپ ان کے بڑے قدر دان سے وہ دور دور سے علماء اور نقہاء کو بلا کر ان کی قدر افزائی کرتے امور خلافت میں وہی آپ کے مشیر اور ہم جلیس سے۔ ان میں میمون بن لہران رجاء بن حیوہ ریاح بن عبیدہ سالم بن عبداللہ محمد بن کعب قرظی اور سعید بن میتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں البتہ نہ بی امور میں زیادہ تر سعید بن میتب سے مشورہ کیا کرتے ہے۔

( تاریخ اسلام شاه معین الدین ندوی ٔ حصه دوم ٔ ص 369 )

تعلیمی خدمات:

ندہبی تعلیم کی اشاعت کی طرف آپ کی خصوصی توجی تقصی ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ لوگوں کو عموماً علم کی اشاعت کرنی چاہئے۔ وہ تعلیم کے لئے حلقہ درس میں بیٹھیں تا کہ جولوگ نہیں جانے وہ بھی جان جان جانمیں کیونکہ علم خزانہ بن جائے تو ہر باد نہیں ہوتا۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز ص 94)
حال جانمیں کیونکہ علم خزانہ بن جائے تو ہر باد نہیں ہوتا۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز ص 94)
حالم کو حکماً یہ بیغام دو۔ (حوالہ ندکور)

جوعلاءاں کام میں مصروف ہو گئے انہیں معاشی فکر ہے آزاد کر دیا۔ (سیرت میں 95) تعلیم کی اشاعت کے لئے طلباء کے وطا نف مقرر کئے۔ (جامع بیان العلم میں 88) مختلف ممالک میں تعلیم کے لئے علاء کو بھیجا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کے مشہور صاحب علم علام نافع کو جو مدینہ کے بڑے فقیہ تنظ حدیث کی تعلیم دینے کے لئے مصر روانہ کیا۔

(حسن المحاضره أج 1 'ص 119 )

تعلیم کے ساتھ ساتھ ارشاد و ہدایت کے لئے تمام ممالک محروسہ میں واعظ اور مفتی مقرر کئے چنانچہ تخاج ابوکٹیر اموی اسکندریہ کے واعظ تھے۔ (بیخاری کتاب العلم باب کیف یقبض العلم)

<u>ايك انهم اور لازوال ديني خدمت:</u>

آپ کا سب سے بڑا تعلیمی و مذہبی کا رنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔
اگر انہوں نے ادھر توجہ نہ کی ہوتی تو ممکن ہے احادیث نبویہ کا معتدبہ حصہ ضائع ہوجاتا۔ آپ نے جب
دیکھا کہ بڑے بڑے حفاظ حدیث اُٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ حدیثیں بھی ڈن ہوتی جا رہی
ہیں تو قاضی ابو بکر بن حرم گورنر مدینہ کو لکھا کہ احادیث نبوی کی تلاش وجبتو کر کے انہیں لکھ لو۔ مجھے علماء
کے ساتھ علم کے بھی مٹ جانے کا خدشہ ہے لیکن یہ احتیاط کمحوظ رہے کہ صرف رسول اللہ مانیا کی حدیثیں قبول کی جا تیں۔ (فتح الباری ج ان م 174)

اس منم کا فرمان تمام صوبائی گورزوں کولکھا۔ (جامع بیان العلم وفضلۂ ص 38) اس علم پرتمام محید ثین سے حدیثیں علاش کر کے ان کے رجمو سے مرتب کئے گئے اور تمام ممالک

تاریخ اسلام ..... (478) .... عروسه میں بھیج گئے۔

ابراہیم کا بیان ہے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے تھم سے دفتر کے دفتر حدیثیں لکھیں اور انہوں نے اس کا ایک ایک مجموعہ تیار کر کے تمام محروسہ ممالک میں بھیجا۔

(تهذیب التهذیب ترجمه عاصم بن قناوه)

### مغازی اور مناقب صحابه کی طرف خصوصی توجه:

مغازی اور مناقب صحابہ گی جانب اس وقت تک ملی حیثیت ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئ محق سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عاصم بن قادہ کو جو مغازی اور سیرت کے برے عالم شخ حکم دیا کہ وہ جامع دمش میں ان دونوں چیزوں کا درس دیا کریں۔ (اخبار الحکماء ترجمہ ماسر جویہ) لیونانی تصانیف کی طرف التفات:

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دین آور فرہی علوم کے ساتھ غیر توموں کے علوم سے بھی فائدہ اُٹھایا۔ مردان کے زمانہ میں ایک بونانی حکیم کی طبی کتاب کا ترجمہ ماسر جوبیہ نے کیا تھا۔ حضرت عمر نے اس کی نقلیں کردا کر اسے ملک میں پھیلایا۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز مص 188)

خشيت ال<u>ل</u>ي:

خشیت الی تمام فضائل اخلاق کا سرچشمہ تھا۔ حکومت کا جاہ و جلال اللہ تعالیٰ سے عافل اور مواخدہ سے بے خوف وخشیت سے لبریز مواخدہ سے بخوف بنا دیتا ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دل کو اس شئے نے خوف وخشیت سے لبریز کر دیا تھا۔ معمول تھا کہ عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر رور دکر دعا کیں کرنے تھے ای حالت میں آئکھ لگ حاتی۔

جب لوگ آپ کے گریہ و بکا کے متعلق کچھ کہتے تو آپ فرماتے کہ تم لوگ رونے پر مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ اگر فرات کے کنارے مجری کا ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلہ میں عمر پکڑا جائے گا۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز مص 291)

### تقوي و ورع:

آپ کے فضائل اخلاق میں سب سے نمایاں تقوی و ورع تھا ہوں تو آپ کا تقوی ہر شعبہ زندگی میں نمایاں تھا لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ نے جو نمونہ چش کیا اس کی مثال سلاطین اور فرمانرواؤں کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ بیت المال سے معمولی سا فائدہ اُٹھاٹا بھی گوارا نہ کیا۔ رات کو جب تک خلافت کا کام کوتے سے اس وقت تک بیت المال کی شم جلاتے سے اس کے بعد گل رات کو جب تک خلاف جلواتے سے۔ (تاریخ الخلفاء میں 237 این سعد ج می 295)

کرکے اپنا ذاتی چراغ جلواتے سے۔ (تاریخ الخلفاء میں 237 این سعد ج می 295)

تخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد تھے اور ہدیے قبول کرنے بند کر دیے۔ ایک مرتبہ کی شخص نے آپ کے باس سیب وغیرہ پھل سے آپ نے اے واپس کر دیا اور سے والے نے کہا کہ ہدیہ تو

رسول التسكيم بھى قبول فرماتے سے تو أب نے جواب دیا ليكن مارے اور مارے بعد والول كے لئے

تاريخ اسلام .....

وہ رشوت ہے۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز ص 106)

تواضع اور مساوات

بنوامیہ نے حاکم ومحکوم اور آتا و غلام کی جو تفریق پیدا کر دی تھی محضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل منا دیا تھا اور خود مسادات کاعملی نمونہ پیش کیا۔ ملاز بین تک کو تعظیم کے لئے اُٹھنے کی ممانعت کر دی اور خود ان کے برابر بیٹھتے تھے۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز مس 57)

ری ایک مرتبہ پنکھا جھلتے جھلتے ایک لونڈی کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے پنکھا لے کرخود اس کوجھلنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر گھبرائی تو آپ نے فرمایا۔ آخرتم بھی میری طرح ہوئتم کو بھی شری گئتی ہوگی جس طرح تم مجھے پنکھا تھبل رہی تھی تو میں نے بھی تہہیں پنکھا تھل دیا۔

(سیرت عمر بن عبدالعزیز من 173) اگر ملازم سوجاتے تو خود اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے ملازم کے آ رام میں خلل نہ ڈالتے۔ (حوالہ مذکور)

زېدوورع:

میں از خلافت آپ کی جوشاہانہ زندگی تھی بعد از خلافت آپ ان سارے نکلفات سے وسکش ہو گئے اور حظرت ابوذر خفاری کا قالب ڈ حال لیا۔ لونڈ کی غلام ٔ فروش کباس وغیرہ جملہ عیش و تکلف کے سامانوں کو بھے کران کی قیمت بیت المال میں جمع کرا دی اور گزارے کے لئے بفدر ضرورت لیتے تھے۔ سامانوں کو بھی کران کی قیمت بیت المال میں جمع کرا دی اور گزارے کے لئے بفدر ضرورت لیتے تھے۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز میں 172 – طبقات ابن سعد جو میں 296)

لباس:

ایک زمانہ میں جارسو کی قبت کا کیڑا جسم پر بارمعلوم ہوتا تھا اور دن بھر میں کئی کئی جوڑے بدلے جاتے تھے۔اب صرف ایک جوڑا رہ گیا تھا ای کو دھو دھو کر پہنتے تھے۔

(ابن سعد ٗ ج و ٗ ص 154) پھرایک جوڑا بھی سالم نہ ہوتا تھا بلکہ ہوند ہر پیوند <u>لگے ہوتے تھے۔</u> (حوالہ مذکور)



# يزيد ثاني بن عبدالملك

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد رجب 101ھ میں یزید بن عبدالملک تخت نشین ہوا۔ تخت نشین کے بعد یزید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر جَلنے کی کوشش کی اور ان کی اصلاحات کو جاری رکھا مگر چالیس ون سے زیادہ نہ چلا سکا اس کے بعد تمام اصلاحات کو منسوخ کر کے پھر وہی برانا استبدادی نظام جاری کر دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عمال کو معزول کر کے ہے عمال مقرر کر دیئے۔ (تاریخ الحلفاء ص 247)

تو ال طرح نظام حکومت میں پھر ہے وہ عیوب داخل کر دیے گئے جہیں دور کرتے کرتے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جان دے دی تھی۔ بزید نے تعیش اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث کاروبار سلطنت کی طرف مطلق دھیان نہ دیا جس کی وجہ سے خلافت کی بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ فتح و کامرانی کا دور ختم ہو گیا اور زوال و انحطاط کا زمانہ شروع ہو گیا۔

سب سے پہلے یزید بن مہلب نے خاندانی عناد کی بناء پر بغاوت کاعلم بلند کیا۔ ہم پیچے ذکر کر آئے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے خراسان کے خران کی کثیر رقم ادانہ کر سکنے کی بناء پر قید کر دیا تھا۔ آپ کے مرض الموت کی خبر سنتے ہی وہ جیل سے بھاگ لکا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حضرت عمر کا جانشین بزید ٹانی ہوگا اور وہ سلیمان کے پروردہ لوگوں سے بخت ناروا سلوک کرے گا۔ یمنی قبائل سب بات سے ساتھ سے چنانچہ اس نے پہلے اقدام کے طور پر بھرہ کے اموی گورز کو گرفار کرکے قید کر لیا بعد ازاں فارس امواز اور کرمان پر بھی قبضہ کرکے وہاں اپنے گورز نامزد کر دیئے اور آیک بہت بڑی فوج بزید ٹانی کے مقابلے کے لئے تیار کی اور اپنی تقریروں میں اس کے خلاف جہاد کو جائز قرار دیا۔

یزیدتانی نے اپنے بھائی مسلمہ کو اس بغاوت کے فروکرنے کے سلے بھجا۔ بہت خوزیز جنگ ہوئی جس میں نہ صرف بزید بن مہلب بلکہ خاندان مہلب کے تمام برگزیدہ اشخاص کام آئے۔ اس جنگ کا نتیجہ نہایت بھیا تک نکلا کیونکہ قبائلی حسد کا شعلہ از سر نو بھڑک اُٹھا اور جگہ جگہ شورشیں شروع ہو گئیں۔ ہیانی افریقہ اور مشرقی ممالک میں مسلمانوں کی خانہ جنگی کی خبر پاکر ماوراء النبر کے مفتوحہ علاقول میں بیا بغاوت کی لہر دوڑگی اس کے ساتھ ہی ملک میں بدل و انصاف کی بجائے ظلم و جورکا دور دورہ شروع ہوا تو عوام بھی اموی حکومت سے بیزار ہو گئے اور انہیں تاج و تحد میں کامیاب ہوئی وہ ای دورکی تو عوام بھی اموی حکومت کو اُلٹے کی سب سے بری تحریک جو بعد میں کامیاب ہوئی وہ ای دورکی بیداوار ہے اگر چہاسے زیادہ ترتی ہشام اور اس کے بعد آئے والے اموی ظلفاء کے دور میں ہوئی۔ بیداوار ہے اگر چہاسے زیادہ ترتی ہشام اور اس کے بعد آئے والے اموی ظلفاء کے دور میں ہوئی۔ بیداوار ہے اگر چہاسے زیادہ ترتی ہشام اور اس کے بعد آئے والے اموی ظلفاء کے دور میں ہوئی۔

ولی عہدی: تخت نشینی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد بزید نے اپنے بھائی ہشام اور اس کے بعد اپنے بینے ولید کو نامزد کر دیا تھا۔

وفات شعبان 105ھ میں سل کی بیاری میں بزید کا انقال ہوا۔ عمر اس وقت 40 سال کے قریب تھی۔

مشام بن عبدالملك

یزید کے انتقال کے وقت اس کا بھائی اور ولی عہد ہشام بن عبدالملک پایئر تخت سے باہر اصافہ میں تھا میبی اس کے سامنے خاتم اور عصائے خلافت پیش کیا گیا اور رمضان 105ھ میں وہ ومشق آ کر تخت نشین ہوا۔

ہشام تدبر اور حوصلہ مندی میں عبدالملک کا ٹانی تھا اس لئے اس کی تخت نشینی کے بعد اموی حکومت میں پھر ایک حرکت اور گرمی بیدا ہوگئی۔اس کا دور بیرونی مہمات فقوحات اور اندرونی گونا گول انقلابات اور حوادث کے اعتبار سے بڑا ہنگامہ خیز تھا۔

بشام کی سیرت و کردار:

ہشام بن عبدالملک كا شار بنواميہ كے لائق ترين اور كامياب ترين حكرانوں ميں كيا جاتا ہے۔
مؤرفين كے بقول اس ميں امير معاويد كى سياست اور چالاكى اور عبدالملك كاعلم و تدبر جمع ہو گيا تھا۔ وہ صوم وصلوۃ كا پابندتھا اور اسے لہو ولعب اور عيش وعشرت سے نفرت تھى۔ اس نے مسئلہ خلق قرآن كے بانى كونل كروا ويا۔ فہم و فراست ، ہوش وعقل تدبر ولياقت انظامى قابليت اور عزم و استقلال اس كى سيرت كے تماياں بہاو ہيں۔ (تاریخ اسلام ص 232)

مسعودی کا بیان ہے کہ وہ بڑا دقیق النظر' منتظم' کفایت شعار' امورمملکت میں بیدار مغز ادر رعایا کی سیاست میں بڑا مدبر تھا۔سلطنت کے جملہ امور خود سرانجام دیتا تھا اس کی نگاہ ہے کوئی چیز چھپی نہ رہتی تھی۔ (کتاب التنبیہ والاشراف'ص 322-323)

ابن الطقطتی کے مطابق وہ بڑا عاقل طیم الطبع اور پاکبازتھا۔ (آ داب السلطانیہ ص 117) مؤرخین لکھتے ہیں کہ بنوامیہ میں امیر معادیہ عبدالملک اور ہشام پر سیاست و تذہر کا خاتمہ ہو گیا۔ (مروخ الذہب ج 3 مس 28)

### مشامی سیرت کے نمایاں اوصاف:

ہشام کے اوصاف میں دو وصف نمایاں تقے حکم اور کفایت شعاری۔ ایک مرتبہ ایک صحف نے اللہ کھنے گئی نے اللہ مرتبہ ایک صحف نے الن کے روبروسخت الفاظ کیے۔اس نے صرف اس قدر کہا کہ اپنے امام کو بُرا کہنا مناسب نہیں۔

( كتاب التنبية والاشواف ص 106) اليك معزد فخص كو نامناسب الفاظ كيد الله في المينة الله في الكرض بوكرال من كالفاظ منه سے نكالتے بوئ شرم نيس آتى۔ بشام سخت شرمنده بوا اور كينے لگا الارض بوكرال منم كے الفاظ منه سے نكالتے بوئ شرم نيس آتى۔ بشام سخت شرمنده بوا اور كينے لگا بحص سے الل كا بدله لے لو۔ اللفض في كها كيا تمهار بے جيئا كمينه ميں بوجاؤل؟ بشام نے كها تو الله معاوضه لے لو۔ الل في معاوضه لے لو۔ الله في بيس كرسكتا۔ بشام نے كها تو الله والله كى راه مين دے دو۔ الله الله كى راه مين بحر تمهار بے كہا جاتے الله واقع سے بشام نهايت شرمنده بوا اور قتم كھائى كه

تاريخ اسلام ..... (482)

آئندہ بھی ایبا نہ کرے گا۔ (این اٹیز ج5 م 96)

وہ اینے پیشروؤں کے برعس نہایت کفایت شعار تھا۔ اس کی کفایت شعاری بلکہ بل کے بہت سے واقعات ملتے ہیں لیکن ان کی حیثیت افسانہ سے زیادہ ہیں البتر بیریج ہے کہ وہ بڑا کفایت شعارتھا۔ ایک لباس برسول بہنتا تھا۔ اسیے لڑکول کو بھی سادگی کا عادی بنایا ہوا تھا اس کا متیجہ تھا کہ وہ اسیے بعد في اندازه دولت جهور كيا\_ (تاريخ الخلفاء ص 248)

### ہشام کے کارنامے

مشام کے زمانے میں مشرق ومغرب دونوں میں برے بڑے انقلابات وجوادت بیش آئے کیکن حکومت کے کسی نظام اور سلطنت کے کسی حصہ کو جنبش نہ ہونے یا تی۔مشرق میں ترک اور تا تاری ادر مغرب میں بربر کی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ رومیوں کو اسلامی جدود کی طرف آئے کھ اُٹھا کر ویکھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی جہاں جہال خوارج نے سر اٹھایا فورا ان کو چل دیا گیا اور پھر انہیں شورش بریا کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اسلامی سلطنت کے ہر حصہ میں اہم فوجات حاصل ہوئیں۔ عبای دعوت البتہ پھیل لیکن اليك عرصه تك اس كالسلسله اتنا تحقى رہاكم پية نه جل سكا اور جب اس تے قوت بكرى اور اس كے نشانات علائية تظرآن ليكنواس دنت مشام كأخرى ايام تق

ان سیاس کارنامول کے ساتھ اس کا زمانہ تعمیری اور انظامی حیثیت سے بھی کامیاب رہے۔ اب ویل میں ہم اس کے چند کارناموں کا وکر کرتے ہیں۔

### بيت المال كي اصلاح:

اموی حکومت کے آغاز سے بیت المال میں بدعوانیاں چلی آ رہی تھیں۔عمر بن عبدالعزیز نے اصلاح کی تھی کیکن ان کے بعد پھر وہی برانی صورت پیدا ہو تی تھی۔ مشام نے اس کا بورا انسداد کیا اور یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جب تک شہاوتوں سے اس کا پورا یقین نہ ہو جائے کہ عاصل میں ناجائز آمدنی کا کوئی حصہ شامل مہیں ہے اس وقت تک اس کو بیت المال میں داخل نہ کیا جائے۔

(تاريخ اخلفاء ص 248)

### بنجر زمینول کی آبادی:

بنجر زمینوں کی آبادی کی طرف آس کی خاص توجیقی اور اس کے زمانہ میں ان کا کافی حصد آباد ہوا۔ (مروح الذہب ج 3 مس 21)

دفاتر کی ازسراو منظیم مولی جنانچه کاغلاب کی صحت و ترتیب کے اعتبار سے اس کا زمان سارے خلفاء مين متاز تما\_ (ابن البيرن 5 من 96)

#### عدالت:

ہمام کے ایوان عدالت میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ حکومتی المکار تک کسی پر وست اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نصرانی نے ہشام کے لڑے محد کے غلام کوکی بات پر مارا وہ زخی ہوگیا۔ محد کے خواجہ سرانے بدلہ میں نصرانی کو مارا۔ ہشام کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً خواجہ سراکو بلایا۔ اس نے محد کے وامن میں بناہ لی لیکن ہشام کی سزاسے نہ نے سکا اور اپنے بیٹے کو بھی تعبیہ کی۔ (ابن اثیرُ ج 5 م 96)

فوجى نظم ونسق

انظامی شعبوں کے ساتھ فوجی شعبہ میں بھی کافی ترقی ہوئی۔ ضرورت کی جگہوں پر مشحکم قلع تغیر کرائے۔ انطاکیہ میں جو اسلامی اور رومی حکومت کی نازک سرحد تھی صن قطر غاش اور حصن بورہ اور حصن بورہ اور حصن بوا بنوائے۔ علاوہ ازیں تمام سرحدی علاقوں کو مضبوط ومشحکم کیا اور وہاں ہر طرح کا جنگی سامان مکرت جمع کیا۔ (مسعودی کیا۔ (مسعودی جمع کیا۔ (مسعودی کیا۔ (مسعودی کی جمع کی جمع کیا۔ (مسعودی کی جمع کی کی کی جمع کی جمع کی کی کی کی کی کی کی

بحری بیڑے کی ترقی کے لئے ٹالی افریقہ میں جہاز سازی کے مزید نئے کارخانے قائم کئے اور بحروم میں کامیاب بحری مہمات کا سلسلہ جاری رہا۔ (کتاب المونس س 38)

شهرول کی آبادی

اس زمانے میں متعدد نے شہر بھی آباد ہوئے۔ شام میں قنمرین کے علاقہ میں رصافہ آباد کیا گیا۔ گرمیوں کے موسم میں بشام بہیں رہتا تھا چنانچہ اسے پایہ تخت کی حیثیت حاصل تھی۔ (مجم البلدان ج4 وکر دصافہ الشام)

سنده مل دوشهر منصوره اور محفوظه آباد ہوئے۔منصورہ سندھ کا اسلامی دارالحکومت تھا۔ (نقرح البلدان بلاذری ص 448)

حوض اور تالاب كى تعمير

۔ حاجیوں کے آرام اور آسائش کے لئے کمہ کے راستہ میں خوش اور تالاب بنوائے۔ (مردج الذہب ج 2 مص 21)

#### مذجبي خدمات

ان کارناموں کے ساتھ ساتھ ہشام نے نہ ہی خدمات بھی انجام دیں۔ وہ خود رائخ العقیدہ مخص تھا اور ندہب میں کی الیمی برعت کو پہند نہیں کرتا تھا جس سے عقائد میں رخنہ پیدا ہو اور اس شم کے خیالات کا نہایت تخی سے تدارک کرتا تھا۔ مشہور قدری غیلان بن بولس نے سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں قدر کا عقیدہ ظاہر کیا تھا لیکن پھر ان کے سمجھائے سے توبہ کر لی تھی۔ ہشام کے زمانے میں پھراس کا اعادہ کیا تو اس نے تل کرا دیا۔

این لڑکوں پر نماز کی بڑی تاکید کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا جعد کی نماز میں نہ بڑنج سکا تو ہشام نے بازیرس کی۔ اس نے عدم سواری کا عذر کیا تو ہشام نے کہا کہ پیدل نہیں جاسکتے تھے اور مزاکے طور پر ایک سال کے لئے سواری بند کر دی۔ (ابن اٹیزن 5° ص 96)

رعایا کی اخلاقی تگہداشت:

ہشام طبعی طور پر متین اور سجیدہ تھا۔ اے لہو ولعب سے کوئی ولچیں نہ تھی بلکہ رعایا کو بھی اس متم کے مشاغل سے روکیا تھا اور اس پر احتساب کرتا تھا۔ ایک مرحبہ ایک بوڑھا مخص اس جرم میں چیش کیا گیا کہ وہ گانے والی عورتوں شراب و کباب اور مزامیر سے ولچیں رکھتا ہے۔ بشام نے اسے و کی کرکھا: "طبورہ اس کے مر پر توڑ دو۔" اس حکم کی تھیل ہوئی تو وہ رونے لگا۔ بشام نے کھا: مبر سے کام لو۔ بوڑھے نے جواب ویا: چوٹ کی وجہ سے نہیں روتا ہوں بلکہ اس تاقدر شنای پر روتا ہوں کہ اب بردیا کو طنبورہ کہا جاتا ہے۔

هورون کی برورش و برداخت اور ترقی:

ہشام کو گھوڑوں اور گھڑ دوڑ کا بڑا شوق تھا۔ اس شوق کی وجہ سے گھوڑوں کی برورش اور ان کی نسل میں بڑی تر قی ہوئی۔ اس کے پاس گھڑ دوڑ کے جار ہزار منتخب گھوڑے تھے۔ نسل میں بڑی تر قی ہوئی۔ اس کے پاس گھڑ دوڑ کے جار ہزار منتخب گھوڑے تھے۔
(ابن اٹیرُن 5 می 96)

علمى خذمات

ہشام کوعلم وفن ہے بھی دلچیں تھی چنانچہ اس نے امام زہری سے چار سوحدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب کردایا تھا۔ (مردج الذہب ج 2° ص 29)

غیر قوموں کے علوم میں فاری کی ایک اہم کتاب کا ترجمہ کرایا تھا جو کہ ایرانیوں کے بہت سے علوم وفنون اور ان کے فرمانرواؤں کے حالات اور سامی واقعات پرمشتل تھی۔ بیہ کتاب مصورتنی اور مسعود کی نظر سے گزری تھی۔ ( تذکرہ الحفاظ ت 1 'ص 97)

ہشام کی بیس سالہ حکومت بیرونی مہمات اور اندرونی انقلابات کی وجہ سے بہت اہم گئی جاتی اسے۔ ہشام کی بیس سالہ حکومت بیرونی مہمات اور اندرونی انقلابات کی وجہ سے بہت اہم گئی جاتی ہے۔ ہشام نرم مزاج اور مجھدار تھا اور بنو امیہ کے اس دور انحطاط میں جبکہ سلطنت کو متعدد خطرات کا سامنا تھا۔ اس نے حتی الوسع مشکلات پر قابو بانے کی کوشش کی اور قصر خلافت کو متبدم ہونے ہے بچا لیا۔
لیا۔

### مشام بن عبدالملك ككاربات تمايال

حضرت عمر بن عبدالعزر کے جانشین برید ٹانی کا دور بنوامیہ کا بدترین دور شار کیا جاتا ہے۔ اس کی نااہل عیش برسی قبائل عصبیت اور اندرون ملک بے چینی سے بیشار دیجیدہ مسائل پیدا کر دیگے۔ ست

مشام نے جوئمی تخت خلافت پر قدم رکھا تو اسے آن کو بے شار مشکلات اور گونا گول مسائل میں کھرا ہوا یایا۔ وہ تقریباً بین برس تک مسلسل اس جدوجد میں مصروف رہا کہ بنوامیہ کی روبہ زوال سلطنت كو ممل تابى سے بيا لے۔ آگر چه ده بنواميه كے افتدار كى گرتى مولى ديوار كو گرنے سے تو نہ بيا سكا البندائ عارضي سمارا وے كرقائم ركھا۔ اس نے مختلف قسم كى كاميابيوں كے ذريعے بنواميہ كے وقار کو بحال کرنے کی حتی المقدور کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ ذیل میں ہم اس کے

مهمات/ ترکستان کی مهمیں

نمایال کارنامول کامخضر انداز میں ذکر کرتے ہیں۔

ترکتنان میں بغاوتوں کا سلسلہ ازسر نو شروع ہو گیا جوعرصے تک جاری رہا۔ یہاں بہت ی باجگزار ریاشیں تھیں جو ہمیشہ اس تاک میں رہتی تھیں کہ کب عرب حکومت کمزور ہو اور کب ہم اس کی

قبائلی رقابت کی بناء پر ہشام نے خراسان کے عامل کو تبدیل کرکے اشرس بن عبداللہ کو مقرر کیا۔ اس نے اسلام کی نشرو اشاعت میں نہایت محنت کی لیکن نوسلموں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے اس قدر جزید میں کی ہوئی اس احساس کے زیراثر سمرقند کے نوسلموں پر تنی برتی می جس وجہ سے فساد أنه كمرًا ہوا چنانچہ الل سغد اسلام سے مرّمتہ ہو كر تركول سے مل محصّہ ان كے فرمازوا "فا قان" كے سمرفتذ بخارا اور سغد کے محاذ ول پر متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں مسلمان اگر چہ غالب رہے لیکن بہت سا مالي و جاني تغصان أثفانا يرار (ابن اثيرُج 5 'ص 54)

حارث ابن شریح کی بغاوت:

خراسان کے والی عاصم بن عبداللہ والی کے دور میں امیر حارث بن شریح نے اسلامی حکومت کے قیام کا دعویٰ کرتے ہوئے سات ہزار آ دمیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ ان میں عرب نومسلم اور ترک مجمی شامل ہتھ۔ امیر حارث بن شریح جوز جان کو نتح کرتا ہوا خراسان کے پایۂ تخت مرو کی طرف بڑھا تو عاصم بن عبداللد کی جگد اسد القسر کی کوخراسان کا مورز نامزد کیا گیا جس نے بے دریے جنگوں کے بعد حارث کوخراسان کے علاقے سے باہر نکال دنیا اور وہ خاتیان کے پاس پناہ لینے پر مجدور ہوا۔

(ابن اثيرُ ج 5 ' ص 87)

موسم سرما کے بعد خاقان نے ووبارہ بخارا پر نوج تھی کی مگر شکست کھائی۔ واپسی پر ایک ترک سردار کے ساتھ چوگان کھیلتے ہوئے فاقان کا ماتھ ٹوٹ گیا۔ خاقان نے سردار کو دصول سے بدلہ لینے کی مشم کھائی محراس نے موقع یا کرخود ہی جا قان کوئل کر دیا چنانچہ جا قان کے لل کے بعد خا قان کی طافت تحتم ہوگئی۔ (حوالہ مذکور)

تاريخ اسلام ..... (486 تعربن سار کا تقرر: 120 هيں بشام نے مشہور مدبر اور تجرب كار منظم نفر بن سار كوخرانمان كا والى مقرر كيا۔ اس نے زم روی اور حکمت ملی سے رعایا سے ولوں کو مخر کر کیا۔ مظالم کا استیصال کرے عدل و انساف قائم كيا\_ نوسلموں سے جزيد لينا ترك كر ديا\_ تعيرى كاموں كى طرف زيادہ توجہ دى اور لكان كے معالم میں عرب اور غیر عرب کے امتیاز کو منا ویا۔ اس وانشمنداندروش سے ملک میں ہر طرف امن و امان قائم هو گيار (حواله ندكور) آ ذريائيجان اور آرمينيه كامحاذ: آرمینیه اور آ ذربا نیجان کا علاقه مشامی عهد میں دوسرا محاذ جنگ تھا جہاں آٹھے سال تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ ترکی فوجیس متحد ہو کر خاتان کے لڑے کی سرکردگی میں لڑتی رہیں بالآخر وہ مارا گیا لیکن جنگ کی آگ اور زیادہ بھڑک اُتھی۔مسلمانوں کا عزم وحوصلہ دشمن کے مقابلے میں بلند ٹاہت ہوا اور داد شجاعت دیتے ہوئے ترکی فوجوں کو ممل محکست دی اور مسلمان سیدسالار مروان جو ایک لا کھ بیس ہزار كيل كانتے ہے ليس فوج كے ہمراہ تركوں كے سارے علاقے تاخت و تاراج كرتا ہوا آگے برها اس نے ترکوں کے متعدد شروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی طاقت کو چل کے رکھ دیا۔ خرز کا علاقہ اور تمام چھوٹی جھوٹی ریاستیں جو ارمنستان ہے طبرستان تک پھیلی ہوئی تھیں گتے ہو س كئيں۔ ايشيائے كو چك ميں بھی بہت ہے معركے ہوئے اور قوني کم " قيماري خرشنہ مطمورہ أور ديگر كئ شراسلام عملداری میں شامل کر کئے سمئے۔ (ابن اٹیزن 5 من 80- کیفونی ج 2 من 281) صقلیه (حسلی) برحمله: ایک طویل عرصه تک سلی کا محاصرہ جاری رہا۔ جب سلی والوں نے محسوں کیا کہ مسلمانوں کو فكست دينا آسان مبين تو انبول في اطاعت قبول كركى- اس طرح سلى ملكت اسلاميه كا حصد بن مياً (فتوح البلدان ص 448) سندھ کی مہمات: سندَه میں جنید بن عبدالرحمان نے عرب سلطنت کو وسیع اور استوار کیا۔ راجہ داہر کا لڑکا ہے سنگھ جو حصرت عمر بن عبد العزير كے عبد ميں مسلمان مو چكا تھا سمجھ دوسرے مرتد قبائل كے ساتھ ل كر چر ے مقابلہ کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا۔ ر المعركة ورياك سنده ك كنارك بين آيا بن مي ح سنك كرفار بوكول موا اس سے فارغ ہو كر كيرج كے علاقہ برجو باغى ہو چكا تھا دوبارہ قضه كرليا كيا۔ كى اور چھوتى مميں كاميابي كے ساتھ سر ہوئيں۔ جنيد جار سال مك سندھ كامورز رہا ال عرصہ ميں اس نے نوحات ك

و ملادہ سندھ کے علم وسق کو میمی درست کیا۔ اس کے بعد اس کا جانتین جمیم نہایت ناالل ثابت ہوا۔ اس

ك عبد من بغاوتين ازمراو شروع بوكين اورمسلمانون كي تغيري مركرميون كويمي بهت صدمه يبنيا-اك

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (487

کی روانگی کے بعد محم بن عوانہ کورٹر مقرر ہوا جس نے باغیوں کی سرکوبی کی اور محفوظہ اور منصورہ کے دوشہر بیا کر دوبارہ پرامن حکومت قرار پایا۔ بیا کر دوبارہ پرامن حکومت قائم کی۔منصورہ آئندہ سے سندھ کا نیا دارالحکومت قرار پایا۔ (یحقوبی ج 2 من 380)

### مسلمانوں کی فرانس میں پیش قدی:

ہشامی عهد میں مسلمانوں نے فرانس میں مزید بیش قدی کی۔ گورز اندنس امیر عنبہ نے 107 ھ میں قرقتونہ اورسیٹی مانیا کے علاقوں کو فتح کیا اور دریائے رون کی واڈی سے گزر کرلیانس برگنڈی اور ارٹن کو تہہ و بالا کیا۔ بدشمتی سے ایک و بتقانی دستے سے جھڑب ہوگئ جس میں امیر عنبہ کو متعدد مہلک زخم آئے اور وہ فوت ہو گئے۔

اس نے عروہ بن عبداللہ کو متعل طور پر اندلس کا گورزمقرر کیا۔ والی اندلس کی حیثیت میں امیر عبدالرحن کا تقرر تازیخ اسلام کا اہم واقعہ ہے۔ امیر عبدالرحن صدورجہ اولوالعزم عالی ہمت مدبر ووربین اور منظم عکران تھا۔ وہ عوام کے تمام طبقوں میں بکیاں مقبول اور ہر دلعزیز تھا۔ اس نے حکومی لظم ونسق میں خرایوں کو دور کرکے اس کی اصلاح کی پھر اس نے فرانس ہر حلے کا با قاعدہ پردگرام بنایا۔ اس نے ستر ہزار رضا کاروں مجاہدوں اور با قاعدہ فوج پر مشتمل زبردست لشکر تیار کیا۔ مسلمان 114 ھیں فرانس کی صدود میں واقل ہوئے اثنائے سفر میں اے اطلاع کی کہ امیر عثان بن ابی نعمہ نے بغاوت کر دئ صدر حیان اندلس اور فرانس کے درمیانی علاقے کا صوبیدار تھا۔ بھی اندلس کا گورز بھی رہ چکا تھا لیکن ہے۔ عثان اندلس اور فرانس کے درمیانی علاقے کا صوبیدار تھا۔ بھی اندلس کا گورز بھی رہ چکا تھا لیکن معزول ہو جانے کی وجہ سے دلبرداشتہ تھا۔ بول بھی ہربری ہونے کے باعث عربوں کے خلاف کینہ رکھا تھا چنانچہ فرانس کی ایک ریاست آئیونین کے ڈیوک (حاکم) سے جا ملا اور اس کی لڑکی سے شادی کرکے علاقے بناوت کر دی۔ ڈیوک آف اکیونین نے اب تنہا مسلمانوں سے جنگ کی لیکن میست کھائی اور عبدالرحان بوجوتا ہوا وادی گاران سے گزر کر پورڈو کی بندرگاہ پر جا قابض ہوا۔ لیانس براتس میں میں میں میں میں مواد لیانس براحیار الاندلس براحیان میں مواد لیانس براحیار الاندلس براحیار کا میں میں مواد لیانس براحیار الاندلس براحیار کی میں مواد لیانس براحیار الاندلس براحیار کا میں مواد لیانس براحیار الاندلس براحیار کا میں مواد کیا گاران سے کر دراحی کاران کے شہر میں فتح کر لئے۔ (اخبار الاندلس براحیار)

اسلامی طاقت کا المتا ہوا سیاب و کھ کرعیمائیوں کو اب ہوت آیا۔ جرئن شاہی دیوان کے ناظم عالمی مارٹل نے تمام ریاستوں سے فرجی اکھی کرکے ایک انگر جرار سلمانوں کے مقابلے کے لئے تیار کیا۔ عالمی ویسے تو ڈیؤک آف اکیوٹین کا حریف تھا گر اب ڈیؤک نے عاجز آکر اس سے مدد مائی اور خود عارض بھی بجھ رہا تھا کہ اگر سلمان فرانس کے شال کی طرف ای طرح براصتے گئے تو سارے لیورپ پر قابض ہونے میں کوئی چیز ان کی مزاحم نہ ہوگی۔ رمضان 116ھ میں ٹورس کے قریب بہت لوائی ہوئی۔ مسلمان جیت کے قریب بہت لوائی ہوئی۔ مسلمان جیت کے قریب سے کہ کسی نے افواہ اُڑا دی کہ عورتوں کا کیمپ خطرے میں ہے۔ کو اور عبد الرحمٰن نے بہت سمجھایا کہ بیکس سنجا لئے کا وقت نہیں ہے بلکہ اسلامی وقار برقرار رکھنے کا بہت اور اگر فتح نصیب ہوئی تو مال و دولت کی کیا کی ہے لیکن فوج نے ایک نہ کن اور کھمپ بچانے کو دوڑ بہت اور قرار می کے ایک تازہ وہ وستے نے شدت سے تملہ کیا کہ مسلمانوں کو مشکست کھا کر بہت میں ان کا میں بیجے بٹ کر میٹی مان تک

تاريخ اسلام ..... (488)

آ گئی۔ جارس نے اسے بھی کوئی جال سمجھ کر نعاقب نہ کیا اور اس کی متحدہ نوج واپس جا کر بھر گئی۔ (تاریخ عرب موسیورسیو ترجمہ اُردؤ ص 171)

ایک مشہور مؤرخ لکھتے ہیں کہ ٹورس کے مقام پر مسلمانوں نے دنیا بھرک حکومت ہاتھ آئے د کو دی

### شالی افریقہ کے حالات:

122 ھ تک ہشام کا ستارہ اقبال عردے پر تھا۔ افریقہ کے گورٹر امیر عبداللہ بن جاب کے عہد عکومت میں نہ صرف اندلس کے مسلمانوں نے دوبارہ فرانس کی جانب پیش قدی کی بلکہ سوئ انصی سوڈان اورصقلیہ بھی اسلامی حکومت میں شامل ہوئے لیکن یہ خوش آئند دور جلد بی ختم ہوگیا کیونکہ انظے سال بربری بغادت اس شدت سے شروع ہوئی کہ تھوڑے بی عرصے میں سارے اسلامی افریقہ کو ہلاکر رکھ دیا۔ اس کا بہت بڑا سبب بربریوں اور عربوں کی قد کی مناقشت تھی جو ان کے تمدنی نفادت کا نتیجہ سمی سربریوں کے تمدنی نفادت کا نتیجہ سے سربریوں کے ہم بلکہ نہ تھے۔ اس پر طرہ یہ کہ افریقہ کے خارجی جو امویوں کے ہم بلکہ نہ تھے۔ اس پر طرہ یہ کہ افریقہ کے خارجی جو امویوں کے ہم بلکہ نہ تھے۔ اس پر طرہ یہ کہ افریقہ نیا فرقہ بیدا ہوگیا جو اپنی کہ مشربی کہتے تھے اور شدت تعصب کے باعث کی قشم کے تشدد سے این فرقہ بیدا ہوگیا جو اپنی کوسفیری کہتے تھے اور شدت تعصب کے باعث کی قشم کے تشدد سے این فرقہ بیدا ہوگیا جو اپنی کوسفیری کہتے تھے اور شدت تعصب کے باعث کی قشم کے تشدد سے این فرقہ بیدا ہوگیا جو اپنی کوسفیری کہتے تھے اور شدت تعصب کے باعث کی قشم کے تشدد سے این فرقہ بیدا ہوگیا جو اپنی کوسفیری کہتے تھے اور شدت تعصب کے باعث کی قشم کے تشدد سے این فرقہ بیدا ہوگیا جو اپنی کوسفیری کہتے تھے اور شدت تعصب کے باعث کی قشم کے تشدد سے این فرقہ بیدا ہوگیا جو اپنی کو کی کو تشد سے این کو کو کھوں کے تشد دسے این کی کھوٹ کے کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ

برتمتی سے والی طنبہ کا بربریوں سے سلوک اچھا نہ تھا اور اس نے نومسلم بربریوں سے خمی وصول کرنا چاہا اس پر وہ سے پا ہو سے اور بربریوں سے ل کر بقاوت کر دی۔ میسرہ نامی ایک خارجی ان کا سردار بنا اور طنبہ پر دھاوا بول دیا اس وقت افرایقہ کی بیشتر افواج صقلیہ گئی ہوئی تعین اس لئے موقع اچھا تھا۔ پہلے ہی حملے میں عرب ہار مسلے اور باغیوں نے طنبہ پر قبضہ کر لیا۔ اسی اثناء میں صقلیہ سے فوجیں واپس بلوالی گئیں لیکن سخت معرکہ آرائی کے بعد عربوں کو پھر مسست ہوئی اور ان کے مشاہیراس کو جس واپس بلوالی گئیں لیکن سخت معرکہ آرائی کوغروہ الاشراف سمجھے ہیں۔

(ابن قوطيهٔ ص 16-17- ابن الميزن 5° ص 78)

اس محکست کا اثر سین کے سیاس حالات پر بہت مُرا پڑا اور وہاں بھی بربریوں نے شورش بیا کر

ہشام اب غضب تاک ہوگیا اس نے مظلہ بن صفوان کلبی کو جومفری قبطیوں کی بغادت فرد کر چکا تھا محورتر بنا کر افریقہ بھیجا۔ بربر یوں نے آتے بردھ کر قیروان کا محاصرہ کر لیا۔ اب محصور عربوں کی

تاريخ اسلام .....

جان پر بن کی گیک حظلہ ایک تجربہ کار جرنیل اور بہادر جاکم تھا۔ اس نے اپی جوشیلی تقریروں سے لوگوں کے جذبات کو اُبھادا۔ وشمن کی بربریت کا نقشہ تھیجے کر انہیں جالیا کہ فکست کی صورت میں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں اور بیج بھی دسوا اور قبل ہول گے۔ اسلامی لشکر پر اس کا بچھ ایسا اثر ہوا کہ سب جانفشائی پر آمادہ ہو گئے۔ بہادر عورتوں نے اعدرون شہر کی حفاظت اپنے ذمہ لے کی اور مردوں نے اس دلیری سے وشمن کا مقابلہ کیا کہ دوخطرناک جنگوں میں جن میں وشمن کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی نہایت جانبازی سے لڑ کر انہیں فکست دی۔ وو لاکھ سے قریب بربری مارے سے مسلمانوں نے معدوں میں جمع ہوکر اس عظیم فتح پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔

بربربول کی طافت کا اب خاتمہ ہو گیا اور حظلہ نے از مرنو تمام مفتوحہ علاقوں میں نظم ونسق کو درست کیا۔ (ابن قوطیۂ ص 16 تا 17- مجموعہ اخبار فتح اندلس می 38 تا 45 ملحصا)

خوارج کی بغاوت خاتمہ:

خارتی لوگ ابتداء ہی ہے اموی بادشائت کے خلاف شے اور امویوں کو غاصب خیال کرتے ہوئے ان امویوں کو غاصب خیال کرتے ہوئے ان کے خلاف برنمر پرکار رہتے۔ ظلم و تشدو کی وجہ سے عارضی طور پر ان کی تحریک عارضی اور وقتی طور پر دب جاتی مکرموقع ملنے پر وہ لوگ پھراموی حکومت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے۔

عبد ہشام میں بھی خوارج نے موقع پاکر ملک کے مخلف علاقوں میں بناوتیں کیں جن کے باعث حالات نے خطرناک صورت اختیار کرلی۔ عراق کے کی حصوں میں خوارج نے مرشی کی لیکن ان کی مرگرمیوں کوئی سے چل دیا گیا۔ 111ھ میں سیستان کے گورٹر بزید بن طریف ہمدائی کو برسر عام اس کے گھر میں آل کر دیا گیا۔ خالد بن عبداللہ القسر کی گورٹر عراق نے اسٹے کلی کو خوارج کی سرکوبی کے لئے مامور کیا لیکن اصفح کی فوج بہاڑی علاقے میں گھر گئی اور خوارج نے اس کا قبل عام کرتے ہوئے صفایا کر دیا۔ جبرہ موصل اور دوسرے علاقوں میں بھی خارجیوں نے شورشیں برپاکر دیں لیکن خالد القسر کی نے بڑے تحد اس نے ملی اظلم ونسق درست کی اور فوار بہادری سے ان بعاوتوں کو چل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ملی اظلم ونسق درست کیا اور ان علاقوں میں امن و امان بحال کر دیا۔ (یعقوبی جو می میں 10 کے بعد اس نے ملی اظلم ونسق درست کیا اور ان علاقوں میں امن و امان بحال کر دیا۔ (یعقوبی جو می میں 20 میں 15 میں 15 میں 10 کے این اثیر 50 میں 20 میں 10 کیا اور ان علاقوں میں امن و امان بحال کر دیا۔ (یعقوبی جو 20 میں 20 میں 10 میں 10 کیا اور ان علاقوں میں امن و امان بحال کر دیا۔ (یعقوبی جو 20 میں 20 میں 10 میں 10

زيد بن على كاخروج شهادت اور اثرات:

الل بیت سانحہ کر بلا کے بعد قریباً خاموش تھے اور بنوامیہ کو ان کی طرف سے کوئی خاص خدشہ پیدائیس ہوا تھالیکن ہشام کے عہد میں اس خاندان کے بزرگ امام زید بن علی بن حسین نے علم خالفت بلند کیا لیکن ان سے علمی بیہ ہوئی کہ اپنے بزرگوں کی طرح انہوں نے بھی کوفیوں کی اراد پر بھروسہ کیا اور دھوکہ کھا مجھے۔

ہشام نے والی عراق بوسف بن عرفقنی کو ان کی سرکونی پر مامور کیا پہلے ہی معرکے کے بعد ان کے کوئی ہمراہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور پندرہ ہزار جاناری کا دم بھرنے والے کوئی کم ہوتے ہوئے مرف دوسورہ مے کیکن اس تعوری کی جماعت کے ساتھ بھی ڈٹے رہے۔ آخر ایک تیر کلنے سے شہید ہو

تاريخ اسلام ..... (490)

کے۔ ان کے ساتھیوں نے لغش کو ون کر کے قبر کا نشان منا دیا لیکن پوسف کو پینہ جل گیا۔ اس نے لاش نکاوا کر سولی پر لٹکا دی اور سر قطع کر کے ہشام کے پاس بھیج دیا۔

(مروح الذهب مسعودي ح 3 من 22- الفخرى ص 18 تا 19- يعقوبي ج 2 من 390)

زید بن علی کی شہادت کے نتائج

حضرت زید بن علی کی شہادت کے اہم نتائج پیدا ہوئے جن کی وجہ سے آئندہ کے طالات پر

- اوش کربلاکی وجہ سے حاندان اہل بیت کو جوسخت دھیکا لگا تھا اسے زید بن علی کی شہادت ہے۔
   مزید عظیم نقصان کا سامنا کرتا ہوا۔
- 2- سنجیدہ اور اہل متانت لوگ پہلے ہی اموی عکومت کو ناپیند کرتے تھے۔ زید بن علی کی شہادت کے سنجیدہ اور اہل متانت لوگ پہلے ہی اموی عکومت کو ناپیند کرتے تھے۔ زید بن علی کی شہادت کے بعد عوام بھی حکومت عوام کے اعتاد سے محروم ہوگئی۔ محروم ہوگئی۔
- 3- امام زید بن علی کی شہادت کے بعد ان کا احرّ ام کرنے اور مائے والے افراد نے فرقہ زید یہ کی بنیاد رکھی۔ فرقہ زید بیہ کی بنیاد رکھی۔ فرقہ زید بیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ پہلے تین خلفاء (حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عثان رضی اللہ عنہم) کو جائز اور برحق مانے ہیں۔ یہ لوگ بین کے علاقے میں بردی تعداد میں مقیم ہیں۔
  تعداد میں مقیم ہیں
- 4۔ ان دنوں اموی مکومت کے خلاف عبای تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ زید بن علی کی شہادت کے بعد لوگ اموی مکومت سے دنجیدہ ہو کر عبای تحریک کے یُرزور مؤیدین میں شامل ہو گئے تاکہ اموی مکومت کا خاتمہ کر دیں۔ تاکہ اموی مکومت کا خاتمہ کر دیں۔

### ہشام کی وفات:

The South of the State of the

رئیج الثانی 125ھ میں ہشام نے مرض خناق میں انتقال کیا اور اپنے سے دارالحکومت رضافۃ الشام میں ذن ہوا۔ انتقال کے وقت عمر بچین سال تھی اور مدت خلافت 19 سال 9 مہینے ہے۔



### وليد ثاني بن بزيد بن عبدالملك

یزید بن عبدالملک اپن زندگی میں ہشام کے بعد اپنے لڑکے ولید کو نامزد کر گیا تھا اس لئے ہشام کی وفات کے بعد وہ تجت نشین ہوا۔ ولید ہرا عقبار سے خلافت کے لئے ناال تھا۔ امور مملکت سے فافل اور ہر وفت فتس و فجور میں غرق رہتا تھا۔ ہشام نے اپنی زندگی میں اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی۔ زبانی سجھایا 'اس کے بُرے ساتھیوں کو اس سے الگ کر دیا۔ امیرانج بنا کر مکہ بھیجا بالآخر وظیفہ بند کر دیا لیکن ولید کے مشاغل میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ اس کی ضد اور بڑھتی گئ اور دونوں کے وظیفہ بند کر دیا لیکن ولید کے مشاغل میں کوئی فرق نہ آیا بلکہ اس کی ضد اور بڑھتی گئ اور دونوں کے تعلقات اسے خراب ہو گئے کہ ولید ہشام کی قربت چھوڑ کر اپنی جا گیر پر اُردن چلا گیا۔ اس کی اصلاح سے مایوں ہوکرا کا بر کر کا این لڑکے مسلمہ کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی تھی لیکن ابھی اس کی تحمیل نہ ہوئی تھی کہ اس کی اوقت آخر آ گیا۔

(ابن اثیرُن 5 ' ص 597)

ہشام کی وفات کے وقت ولید اُردن میں تھا کہ بہیں اے اطلاع کمی تو اس نے فوراً عہاں بن عبدالملک کو فرمان لکھا کہ رضافہ جا کر ہشام کی تمام دولت اور متروکات کو اپنے بقضہ میں لے لو۔ ولید ہشام کے تمام وابتنگان مملکت خصوصاً ان امراء سے بہت برہم تھا جو ولی عہدی سے اس کے اخراج کی تجویز میں شریک تھے چنانچے تخت نشینی کے بعد اس نے سب سے انتقام لیا آہیں بیک قلم ان کے عہدول سے معزول کر دیا۔ (یعقونی ج 2 مس 397)

اور ہشام کے تمام آ دمیوں پر اتن شختیاں کیں کہ اس کے خدام اس کی قبر پر جا کرروتے ہے۔ (ابن اثیرُج 5 م 98)

ہشام کے مامول ہشام بن اساعیل کو مکہ کی حکومت سے معزول کر دیا ان کے لوکوں محمد اور ابرائیم کو کوڑوں سے بیوا کر انہیں یوسف بن عمرو محرز عراق کے حوالے کر دیا۔ اس نے ان کو اتن ایدائیں دین کہوہ اس کے صدمہ سے مر محفے۔ ان مظالم کے ساتھ اس کی حکومت کا آغاز ہوا۔

﴿ (إِبِنِ الثِيرُ جِ 5 'ص 100-101)

يجيٰ بن زيد کا خروج اورقل:

ولید کی تحت سین کے چند ہی دنوں بعد پیلی بن زید خراسان میں اُسٹے ولید کو اس کی اطلاع موئی تو اس نے حاکم خراسان کولکھا کہ بیلی کوصوبہ بدر کر دو۔ وہ وہاں سے نظے تو ابنی مخضر جماعت کے باس نیٹا بور چلے گئے۔ یہاں کے حاکم عمرو بن زرارہ کو ان کے ارادہ کاعلم ہوا تو اس نے سلمہ بن اجوز بال نیٹا بور چلے گئے۔ یہاں کے حاکم عمرو بن زرارہ کو ان کے ارادہ کاعلم ہوا تو اس نے سلمہ بن اجوز بال کو ان کے مقابلہ ہوا اس میں یکی بن زید بلالی کو ان کے مقابلہ ہوا اس میں یکی بن زید بن علی تل ہوئی ہوئے اور ان کی بوری جماعت کام آئی۔ (یعقو بی ج ک ص 398)

#### علماسی دعوت:

126ھ کے آخر میں امام محمد بن علی عبای کا انتقال ہو گیا اور ان کے لڑے ابراہیم ان کے انتقال ہو گیا اور ان کے لڑے ابراہیم ان کے جانشین ہوئے اور عبای دعوت کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔

ولید کی ناعاقبت اندیش اور اس کے متائج

ولید کی فاسقانہ زندگی اور اس کے مظالم کی دجہ سے شروع سے بی عوام الناس اس سے ولی طور پر نفرت کرتے ہے۔ اپنی ناعاقبت اندلیثی سے اس نے اپنے جاندان کے ارکان اور ان امراء اور قبال کو بھی اپنا مخالف بنالیا جن پر بنوامیہ کی حکومت اور قوت وسطوت کا دارومدار تھا۔ بشام کے متعلقین سے انقام کے سلسلہ میں اس نے ایک سکین فلطی یہ کی کہ اس کے لاکے سلیمان کو کوڑے لکوائے اور اس کا مراور داڑھی منڈوا کر قید کر دیا۔ (ابن اثیر ن 5° ص 103)

اس کے اس نعل سے ہشام کی اولا واس سے برہم ہوگئ۔مضری یا نزاری اور یمنی قبائل پرآنے حریف سے جبکہ بنوامیہ کی طاقت کا دارو مدار زیادہ تر یمنی قبائل پر تھا اس بناء پر اموی خلفاء ان کی بردی خاطر مدارات کرتے ہے۔ ولید نے ان کے امراء اور عما ئدین کی بھی تحقیر و تذکیل کی اور ان کے مقابلہ میں بنونزار کو بڑھاتا شروع کر دیا جس سے ان کی قذیبی رقابت پھر اُمجر آئی۔

(كتاب التنبيه والإشراف ص 323)

خالد بن عبداللہ القسر ی میمنی قبائل کا بڑا ممتاز اور مقتدر سردار تھا۔ بیشامی عہد میں وہ عراق کا سمور تھا۔ فیائ سمور نرتھا۔ فیاضی طبع کی وجہ سے خطیر رقم کے خرج کا حساب نہ وے سکا جس بناء پر ہشام نے اس کے رہنہ کو محوظ رکھتے ہوئے اسے معزول کر دینے پر اکتفا کیا۔ (اخبار الطّوالُ ص 324-325)

ولید نے اپ عبد حکومت میں بی سے اس کا مطالبہ کیا جب خالد وہ رقم ادانہ کرسکا تو ولید نے اسے دائی عراق یوسف کے حوالے کر دیا جو کہ اس سے تعصب رکھتا تھا۔ اس نے اسے طرح طرح کی اذبیش دے کر مار ڈالا۔ ولید بہیں بس نہ کی بلکہ بمن کی اس شخفیر کو فخرید نظم کیا تو اس سے بمنی قبائل کے جذبات بحرک اُسٹے اور وہ اس کی مخالفت میں ہشام سے مل گئے جو اپنے بھائی سلیمان کی تحقیر و تذکیل کی وجہ سے ولید کے خلاف ہوگیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔

(كتاب التنبيه والاشراف م 324)

### يزيد كى بيعت اور وليد كاقل:

ولیداس وقت تمص اور ومشق کے درمیان قلعہ نجرا میں تھا۔ برید کے ہاتھوں پر بیعت کے بعد کیمی قبال اسے لے کر نجرا پہنچے تو اس وقت ولید کو ہوش آیا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بوی قوت نہ تھی لیکن مقابلہ کے علاوہ کوئی جارہ کار نہ تھا۔ ناچار اس مختمر جماعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور شکست کھا کر مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانی 126ھ میں پیش آیا۔ اس وقت اس کی کل عمر بیالیس سال تھی اور اس کی مدت ظلافت ایک سال دو مہینے ہے۔ (کتاب النہید والاشواف میں 224)

### يزيد ثالث بن وليد المعروف به يزيد الناقص

ولید کے قل کے بعد رجب 126ھ میں یزید تخت نظین ہوا اس نے ولید کے دورکی فوج کی تخواہ میں اضافہ کی بجائے ولید کے اضافہ کو گھٹا دیا تھا اس لئے یہ یزید الناتص کہلاتا تھا۔ یہ فطرۃ شریف النفس تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے جو خطبہ دیا اس میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے حدود الله کی حفاظت کرنے ملک سے فتنہ و فساد دور کرنے عوامی ضروریات کی فراہمی اور ملکی سرحدول کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ (اففحری ص 121)

ال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود چاہتا تھا گرموت نے اسے یہ تمام وعدے پورے کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ اپنے مخضر ترین عہد میں عراق خراسان محص فلسطین اور آرمینیہ کے علاقوں سے بخاوتوں کا خاتمہ کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ (ابن اثیرُ ج 5 میں 114) اپنے عبد حکومت میں اس نے ایک بڑی غلطی یہ کی تھی کہ اس کے باپ ولید نے جوفوجیوں کی شخواییں بڑھائی تھیں ان میں کی کر دی اس طرح فوج کی ہمدردیاں اس کے ساتھ وابستہ نہ رہیں۔ "شخواییں بڑھائی تھیں ان میں کی کر دی اس طرح فوج کی ہمدردیاں اس کے ساتھ وابستہ نہ رہیں۔ (تاریخ بیقو بی تی میں 20 ابن اثیرُ ج 5 میں 115)

وفات:

کل چھے مہینے حکومت کرنے کے بعد ذوائج 126ھ میں یزید کا انقال ہو گیا۔ انقال کے وقت عمر 64 سال تھی۔ اسے بہت کم خلافت کا موقع ملا اور ریختسر مدت بھی بغاوتوں اور شورشوں میں گزری اس کے عہد کا کوئی کارنامہ قابل ذکر نہیں ہے۔



تاريخ اسلام ..... (494

- ابراجيم بن وليد بن عبدالملك

یزید نے اپنے بھائی ابراہیم کو ولی عہد بنایا تھا اس کی وفات کے بعد بہ خلافت برمشمکن ہوا کیکن وہ بڑائے تام خلیفہ تھا۔ عام طور براس کی خلافت تسلیم نہیں کی گئی اور چند ہی مہینوں میں مروان نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ (ابن المیزج 5 من 119 - لیقونی ج 2 من 403)



## مروان ثانی بن محمد بن مروان الملقب به حمار

مروان ٹائی نہایت پُرا شوب حالات میں برسرافتدار آیا۔ اس وقت اموی حکومت شدید برنظی اور انتشار کا شکار تھی۔ معزی اور بینی قبائل کی تشکیش جاری تھی۔ مروان نے چونکہ معزی قبائل کی مدد سے احکومت حاصل کی تھی اس کے تناف اس کے تناف ہو گئے۔ ان کے اثرات سے شام میں بغاوتیں شروع ہو گئے۔ ان کے اثرات سے شام میں بغاوتیں شروع ہو گئے۔

ان بغاوتوں کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مروان نے دمشق کو جھوڑ کر حران کو دارالحکومت بنا لیا تھا اس کے اس اقدام سے شامی اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے شورش بیا کر دی۔ مروان نے نو جی کارروائی کرکے ان بغاوتوں کو کچل دیا۔ حضرت جعفر طیار کے پوتے عبداللہ بن معاویہ نے یمنی اور رہیعہ قیائل کی مدو سے بغاوت کی تھی گر شکست کھائی۔

خوارج نے ال عبد میں بہت شورش بیا کی تھی اور انہوں نے ضحاک بن قیس شیبانی کو سردار بنا کرعراق میں شورش بریا کی تھی۔ مروان کے بیٹے عبداللہ نے فوجی کارروائی کرکے انہیں شکست دی اور ضحاک مارا گیا۔ اس کے بعد خوازج نے کیے بعد ویگرے خیبری اور شیبان بن عبدالعزیز کو سردار بنا کر بغاوت کی مجرمروان نے ان بغاوتوں کو کچل دیا اور کوفہ اور بھرہ پر مروان کا قبضہ ہو گیا۔

(لِعِقُونِيُ جِ 2 'ص 405 - ابن اثيرُ جِ 5 'ص 130 )



## تحريب عباسيه

یوں تو رعایا کے کئی طبقے امویوں کے مظالم سے تنگ آ کر ان کی مخالفت پر آ مادہ ہو گئے تھے لیکن جس تحریک نے واقعة اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا وہ عبای تحریک کہلاتی ہے۔ هیعات علی نے اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا وہ عبای تحریک کہلاتی ہے۔ هیعات علی نے اموی حکومت کو بھی بھی ول ہے تنظیم نہیں کیا تھا چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر علوی خاندان میں امامت کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔

سانحہ کربلا کے بعد اہل بیت میں سے صرف حضرت زین العابدین بی زندہ بچے جنہوں نے سیاست میں حصہ لینا پیند نہ کیا اس پر شیعہ حضرت علی کے غیر فاظمی بیٹے محمہ ابن الحقیہ کی طرف ماکل ہوئے اور ان کی قیادت میں سیاس سرگرمیاں جاری رکھیں۔ بعد میں ان کے صاحبرادے ابوہاشم عبداللہ اس تحریک کے قائد ہے۔ انہوں نے انتقال سے قبل اپنے حقوق حضرت عبداللہ بن عباس کے بوتے محمہ اس تحریک کے قائد ہے۔ انہوں نے انتقال سے قبل اپنے حقوق حضرت عبداللہ بن عباس کے بوتے محمہ بن ہاشم کی بجائے بنوعباس میں منتقل ہوگیا۔

بن می و موب و سے اس میں جنہوں نے فلطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں صمیمہ میں بیٹے کر باتا عدہ اپنی خلافت کا دعویٰ کیا اور بردی مستعدی سے عبائی پراپیگنڈہ شروع کر دیا۔ اطراف و جوانب عبائی خلافت کا دعویٰ کیا اور بردی مستعدی سے عبائی پراپیگنڈہ شروع کر دیا۔ اطراف و جوانب عبائی خلافت کے داعی یا مبلغ پھیلا دیئے جنہوں نے خفیہ طور پر اموی حکومت کی خامیاں بیان کرنے امام محمد بن علی کے حق میں بیعت لینی شروع کر دی۔ لوگ اموی حکمرانوں کے جور وستم سے پہلے ہی امام محمد بن علی کے حق میں بیعت لینی شروع کر دی۔ لوگ اموی حکمرانوں کے جور وستم سے پہلے ہی بیزار سے اس لئے انہوں نے دعوت عباسہ کو خوش آ مدید کہا اور دھڑادھڑ اس تحریک میں شامل ہونے بیزار سے اس لئے انہوں نے دعوت عباسہ کو خوش آ مدید کہا اور دھڑادھڑ اس تحریک میں شامل ہونے

عوام کے دلوں میں اب یہ خیال رائے ہونے لگا تھا کہ آل ہی کو ظافت و امامت کے حقوق والی ملنے چاہیں۔ بی مطالبہ لے کرعباسیوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ عوامی جذبات کے پیش نظر انہوں نے لفظا" عباس" کی بجائے لفظ" ہائم" پر زور ویٹا شروع کر دیا تا کہ اپنے آپ کو تھے طور پر آل رسول ثابت کر کے تمام مسلمانوں کو ساتھ طاسمیں اور عوام پر واضح ہو جائے کہ عبای تحریک کا مقصد وحید امویوں سے اہل بیت کا انقام لیتا ہے۔ جن کا حق خلافت وہ غصب سے بیٹے شے۔ برید ٹانی کے امویوں سے اہل بیت کا انقام لیتا ہے۔ جن کا حق خلافت وہ غصب سے بیٹے شے سے۔ برید ٹانی کے زمانے میں پیٹرے میے لیکن وہاں کے گور زسعید نے معمولی بازیرس کے بعد آئیس دیا تھا۔ بھوڑ دیا۔ ہشام کے زمانہ میں عباسی پراپیگنڈہ خراسان اور عراق کے کافی حصوں میں تھیل گیا تھا۔ بھوڑ دیا۔ ہشام کے زمانہ میں عباسی پراپیگنڈہ خراسان اور عراق کے کافی حصوں میں تھیل گیا تھا۔ والہ جھوڑ دیا۔ ہشام کے زمانہ میں مانت کر سے اور اپنے تینوں بیٹوں ابراہیم ابوالعباس اور ابوج مفرکو سلسلہ والہ جائیس بنا مجے۔ ابراہیم کے زمانے میں یہ تحریک بوے زور سے جلی اس کی بوئی وجہ ابومسلم خراسانی کا ظہور تھا۔

### ابومسلم خراسانی کی دریافت اور کردار

وجوت عیاسیہ کی کامیابی اور بنوامیہ کی حکومت کوختم کرنے میں اس مخص کا بڑا تھے ہے۔ بنوعیاں کوخوش متنی سے اپن تحریک خلافت کو پروان جڑھانے کے لئے نہایت موزوں وقت پر ابومسلم جیسے مخص کی خدمات حاصل ہو گئیں جس نے اپنی شجاعت اور سیاست سے ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دکھایا۔ اس کے حسب ونسب اور وطن کے متعلق مختلف روایات ہیں۔

بعض کے زدیک بی حرب لیکن اکثر کے زدیک تجی تھا اور فاری نواد نومسلم تھا اور پھر بعض اے آزاد اور بعض غلام بتاتے ہیں۔ یہ اصغبان میں پیدا ہوا اور کوفہ میں عباسی داعیوں میں اس کی ۔ نثو دنما ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق عباسی دائی عیسیٰ بن موئی سراج نے اس کی تربیت کی اور اس کے فرریعے وہ عباسی تحریک میں شامل ہوا جبکہ بعض روایات کے بیعیلی بن ادریس اور معقل بن ادریس کا غلام تھا۔ یہ دونوں عباسی تحریک کی تبلیغ کے جرم میں قید کر دیئے گئے۔ ابوسلم جیل میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ عیسیٰ اور معقل کے پچھتر کی ساتھی خفیہ طور پر اسے جیل میں ملئے آئے اور واپسی پر ابوسلم کے کرتا تھا۔ عیسیٰ اور معقل کے پچھتر کی ساتھی خفیہ طور پر اسے جیل میں ملئے آئے اور واپسی پر ابوسلم کے چھرے پر ذہانت اور ذریک کے آٹار دیکھ کراہام محمد بن علی سے اس کے اوصاف بیان کئے۔ انہیں اپن تجرک کے لئے ایسے ہونہار اور واشمند لوگوں کی ضرورت تھی چنانچہ انہوں نے اسے اپن بال لیا۔ ابوسلم نے بہت جلد امام محمد بن علی کے مزاج میں رسوخ حاصل کرلیا اور ان کا قابل اعتاد راز وان بن ابوسلم نے بہت جلد امام محمد بن علی کے مزاج میں رسوخ حاصل کرلیا اور ان کا قابل اعتاد راز وان بن ابوسلم نے بہت جلد امام محمد بن علی کے مزاج میں رسوخ حاصل کرلیا اور ان کا قابل اعتاد راز وان بن ابوسلم نے بہت جلد امام محمد بن علی کے مزاج میں رسوخ حاصل کرلیا اور ان کا قابل اعتاد راز وان بن گیا اور دوسرے واعیوں کے پاس ان کے خفیہ بیغام لے جانے نگا۔

(بیتمام روایات این افیر خ و می 94-99 اور اخبار الطوال می 68-340 میں ہیں)

امام محمر بن علی کے بعد امام ابراہیم نے بھی اسے خاص معتد بنائے رکھا اور خراسان میں اپنا

مائندہ خصوصی بنا کر بھیجا اور وہاں کے سب واعیوں کو اس کی اطاعت اور فرما نبرواری کا عکم دیا۔ ابوسلم
کے خراسان چینچ سے تحریک عباسہ کا انقلابی دور شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت بنوعباس کی حکومت کی بنیاد
شراسان میں بی رکھی گئی۔ ایرانی لوگ بنوامیہ کی خالص عربی حکومت سے پہلے ہی سخت بیزار سے ابوسلم
شراسان میں بی رکھی گئی۔ ایرانی لوگ بنوامیہ کی خالص عربی حکومت سے پہلے ہی سخت بیزار سے ابوسلم
سنے اپنے منظم پراپیکنڈ سے سب خراسانیوں کو جن کی اکثریت ایرانی تھی عباسیوں کا عامی بنالیا۔
دولوت عباسہ کے کارکنوں یا نقیبوں کی ایک مجلس بنائی جس کا صدر سلیمان بن کثیر کو مقرر کیا۔ واعیوں اور
نقیبول کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جس کا جمیجہ سے ہوا کہ تحرکیک عباسہ کی دعوت خراسان کے شہروں کے
طلادہ دیمات تک بھی اضافہ کیا جس کا جمید ہوا کہ تحرکیک عباسہ کی دعوت خراسان کے شہروں کے
علادہ دیمات تک بھی اصافہ کیا جس کا جمید ہوں کو برگنہ خاتان کے ایک گاؤں سفید نج میں عباسیوں
کی مل ہوتے پر ابوسلم 25 دمفنان المبادک 129ھ کو پرگنہ خاتان کے ایک گاؤں سفید نج میں عباسیوں
کا سیاہ جھنڈا دخل '' بلند کر کے منظر عام پر آیا اور اپنی تحریک کا تعلم کھلا اعلان کر دیا۔
کا سیاہ جھنڈا دخل '' بلند کر کے منظر عام پرآیا اور اپنی تحریک کا تعلم کھلا اعلان کر دیا۔

ابوسلم کا امنوی حربیب محور فرخراسان نفر بن سیارتها جو اگر چه ایک دانشمند اور مدبر حکمران تھا الکی المنوی حربیب محور فرخراسان نفر بن سیارتها جو اگر چه ایک دانشمند اور مدبر حکمران تھا الکی میں شک نہیں کہ اللہ میں شک نہیں کہ الفر کا تقرر ہشام نے کیا تھا جو بغاوش فرو کرنے کے معاصلے میں اپنے گورٹروں کی پوری تندی سے مدد

تاريخ اسلام .....

کرتا تھا لیکن اس کا عہد خلافت ختم ہور ہاتھا اور اس کے جانشین سخت ناالل ثابت ہوئے اور آخری خلیفہ مروان ٹانی نے تو غفلت اور تباہل کی انتہا کر دی۔ نفر اسے ایک طویل عرصے تک عبای تحریک کے متعلق متواثر لکھتا رہا۔ ابوسلم اور اس کے ہمراہیوں کی حرکات کی مفصل اطلاع دی اور یہ بھی واضح کر دیا ۔ کہ میری تحقیق کے مطابق می تحف ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی خلافت قائم کرنے کے کہ میری تحقیق کے مطابق میں خلیفہ پر بھے اگر نہ ہوا تو اس نے خط کے آخر میں چند اشعار لکھے جن کا مفہوم رہے ۔

" فی داکھ میں چنگاری نظر آرہی ہے جوعنقریب تیزی سے بھڑ کنے والی ہے۔ آگ دولکڑیوں سے روش ہو جاتی ہے۔ اس طرح لڑائی کی ابتداء باتوں سے ہوا کرتی ہے اگر اس کا خاتمہ نہ کرو گے تو ایس جنگ شروع ہو گی جس کے مصائب سے نوجوان بوڑھے ہو جا کیں گے۔ میں تعجب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو کہ بنوامیہ جاگتے ہیں کہ سو گئے ہیں۔ اگر میری قوم سورہی ہے تو اگر میری قوم سورہی ہے تو اس سے کہہ دو کہ بیرار ہو جائے کیونکہ اب کھڑے ہونے کا وقت آگیا ہے۔"

مردان اس وقت برسمتی سے خارجیوں سے نبردا زما تھا۔ ابھی ان سے پوری طرح فارغ نہ ہوا اتھا کہ بنام میں تعیم بن ثابت الجدائی نے بغادت کر دی۔ ان حالات میں مردان کے لئے نفر کو مناسب مدد بھیجنا ممکن نہ تھا ناچار جواب دیا کہ میں دور ہوں تم موقع پر موجود ہو جو کچے بچھ میں آئے کر لو۔ نفر اس جواب سے مایوس ہوا اور ابن ہمیزہ گورز عراق سے امداد کی درخواست کی لیکن عراق بھی دعوت عباسہ کی زد سے بنیا ہوا نہ تھا دہاں محمد بن علی کے غلام میسرہ اور اس کے مرنے کے بعد بکر بن ماہان کی الگا تارکوششوں سے میہ تر بیک کافی زور بکڑ چکی تھی۔ ابن ہمیرہ ان فتنوں میں کافی الجھا ہوا تھا اس لئے اس نے نفر کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔

نفر کے اس طرح کمزور ہونے سے ابوسلم کی طاقت بہت بڑھ گئ اس نے خراسان میں محض عربی اور مجنی کا سوال پیدا کرکے فائدہ نہیں اُٹھایا تھا بلکہ خود عربوں سے یمنی اور مصری قبائل کو اُکسا کر یا ہمی خانہ جنگی کرا دی۔ یہ لوگ اس قدر عاقبت ناائدیش واقع ہوئے تھے کہ عباہی خطرے کے پیش نظر مجمی اینے اندرونی اختلافات کو نہ منا مکے۔

تیجہ ظاہر تھا ابوسلم کے افترار میں اس قدر اضافہ ہوگیا کہ اس نے تفرکی فوجوں کو فکست دے کر خراسان کے بہت ہے جصے پر قبضہ کرلیا۔ تفرکو جب کہیں سے بھی مدونہ ملی تو خراسان سے بھاگیا کی ردے کر خراسان سے بھاگیا کی جانب چلا گیا لیکن راہ میں ساوہ کے مقام پر بیار ہو کر 12 مائے الاول 131 ھ میں بچاس سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ انتائے سفر میں مرف سے پہلے مروان کو آخری خط لکھا جس میں بیدرن تھا کہ 'چونکہ اس فتہ کو فرو کرنے سے عاجز رہا ہوں اس لیے جھے ایو بشہ کے کہ یہ اتی ترقی کرے گا کہ تمام ممالک اس سے متاثر ہو جا کیں گے۔'

مردان ابھی مدخط پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے جاسوں ایک قاصد کو پکڑ کرسائے لائے جو ابوسلم کا ایک خط لئے امام ابراہیم کے پاس لے جارہا تھا۔ مروان نے اس کو ایک کیٹر رقم بطور رشوت وسے کر یہ ہدایت کی کہ امام ابراہیم کے پاس بدستور جائے اور جو جواب وہ دین وہ لا کر پھر اسے دکھائے۔اس نے ای طرح کیا اور ابراہیم کے ہاتھ کا لکھا ہوا جواب مروان کے آگے لا رکھا جس میں ابوسلم کو سخت جدوجہد کرئے اور اپنے ویمن کے خلاف حیلہ سے کام لینے کی تاکید کی تھی اور تھم دیا تھا کہ خراسان کے تمام عربوں کوئل کر دیا جائے۔ '

مردان نے قاصد کو روک لیا اور دمش کے گورز کو تھم دیا کہ بلقاء کے عامل کو بھیج کر صمیمہ سے امام ابراہیم کو گرفآر کر لیا جائے۔ تھم کی تغییل ہوئی۔ امام ابراہیم گرفآر کرکے مردان کے سامنے پیش کئے۔ پہلے تو انہوں نے ابوسلم کی سازش کی شرکت سے قطعی انکار کیا لیکن جب مردان نے ابوسلم کے مام ان کا لکھا ہوا دی خط آگے رکھ دیا اور قاصد کو گوائی کے لئے بلایا تو امام ابراہیم خاموش ہو گئے۔ مردان نے انہیں قید کرکے مردا ڈالا۔

امام ابراہیم کے گرفتار ہو جانے کے بعد ان کے دونون بھائی ابوالعباس اور ابوجعفر صمیمہ میں افرہ مجانی اور ابوجعفر صمیمہ میں خطرہ محسوں کرنے گئے اور بھاگ کر کوفہ آگئے۔ ابوسلم کوخبر ملی تو وہ بھی کوفہ آیا اور ابوالعباس کی بیعت کرکے انہیں ابراہیم کا جانشین قرار دیا۔ ابوالعباس نے تھم دیا کہ خراسائی عرب جو عباسی دعوت قبول کرنے سے انکار کریں قبل کر دیئے جائیں۔

### حكومت عباسيه كا قيام ادر بنواميه كا خاتمه:

تھر کے فرار کے بعد خراسان میں عبای جگومت کے قیام میں کوئی مزاحت باتی نہتی البتہ چند ایک عرب قبائل سے ابوسلم ضرور خائف تھا۔ اس خدشہ کو دور کرنے کے لئے اس نے قبیلہ ربیعہ کے پیشرو کر مائی کے دونوں بیٹوں علی اور عثان کوئل کرا دیا اس کے بعد قطبہ کوعراق کی فتح پر مامور کیا۔ وہ رے اصفہان نہاوند فتح کرتا ہوا حلوان تک بینج گیا اور والی عراق این مبیر ہ کو فلست دی۔ قطبہ خود بھی جنگ میں مارا گیا لیکن اس کا بیٹا حسن فوج کی کمان سنجال کر کوفہ میں داخل ہوا یہاں ابوالعباس اور ابوجعفر ابھی تک ایک دائی کے بال قیام پذیر ہے۔ کوفہ فتح ہوجانے کے بعد وہ برسرعام رونما ہوئے۔ ابوجعفر ابھی تک ایک دائی خلافت کا اعلان دئتے اللول 132ھ میں ابوالعباس نے داعیوں سے تھلم کھلا بیعت لے کر اپنی خلافت کا اعلان

مرویا اور کوفیہ کی جامع مسجد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ سرویا اور کوفیہ کی جامع مسجد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ سال میں سال میں سے مسجد میں اپنے مام کا خطبہ پڑھا۔

پائی سرے گزرگیا تو مروان بھی بیدار ہوا۔ ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر دریائے زاب کے کنارے ڈیرے ڈال دیئے۔ ابوالعباس نے اس کے مقابلہ کے لئے اپنے بچا عبداللہ بن علی کو مقرر کیا۔ ہمادی الآخر 132 ھیں ساحل زاب پر تاریخ اسلام کی ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جس بیس مروان کو جنگست فاش ہوئی اور اموی حکومت کا جمیشہ کے لئے فاتمہ ہوگیا۔ مروان بھاگ کر پہلے موصل گیا لیکن وہاں کے لوگوں نے کوئی جمدردی ظاہر نہ کی۔ موصل سے حران آیا لیکن یہاں بھی کسی نے پرواہ نہ کی۔ موصل سے حران آیا لیکن یہاں بھی کسی نے پرواہ نہ کی۔ اوھرعیاسیوں کی متعاقب فوجیس چھے گئی ہوئی تھیں ناچار مصر کی طرف بھاگ گیا لیکن عباسیوں نے اوھرعیاسیوں نے بیاں بھی بیچھا نہ چھوڑا اور ایک دستہ ابوعون اور صالے کی مرکردگی میں وہاں بھی جا پہنچا۔ بوجیر کے مقام پر ذبی الحجہ 132 ھیں آخری مقابلہ ہوا جس میں مروان قل ہوا۔

تاريخ اسلام .....

عباسیوں نے اس غیر معمولی فتے کے بعد امویوں کو چن چن کرفل کیا گراس پر بھی ان کی آتش انتقام شندی نہ ہوئی تو ان کے بررگوں کی قبریں اکھڑوا کر لاشوں سے بدلہ لیا۔ فلیفہ ہشام کی لاش سالم نکل آئی۔ اسے سولی پر لئکا دیا۔ سوائے کم س بچوں اور عورتوں کے شاید بی کوئی ان کے ہاتھوں سے بچا مو۔ ایک خوش قسمت اموی شنرادہ عبدالرحمٰن نے بچا کر اندلس جا بہنچا اور وہاں اس نے بنوامیہ کی ہسپانوی فلافت کی بنیاد رکھی۔

ال انقلاب کا نہایت المناک پہلویہ ہے کہ حکومت قائم ہو جانے کے بعد بوعبال کے دوسرے خلیفہ ابوجعفر منصور نے ابوسلم سے نہایت سفا کانہ سلوک کیا حالانکہ تحریک عبای کی شاندار فتح کا سہرا صرف ابوسلم کے سر ہے۔ اس نے اپنی سیاست اور شجاعت سے جو پچھٹر اسان میں کر دکھایا وہ اس کا حصہ تھا اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ خراسان میں انقلاب بیا کئے بغیر کوفہ میں ابوالعباس کی خلافت کا اعلان بھی ممکن نہ تھا۔ ان حالات میں ابوالعباس اور ابوجعفر اپنے محن اعظم کی خدمات کو جس قدر بھی سرائے کم تھا لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد خیالات وعقائدا کثر بدل جاتے ہیں۔

ابوالعباس کے زمانہ میں تو ابوسلم بدستور خراسان کا گورتر اور خلیفہ کا مشیر خاص رہا لیکن ابوجعفر دنیاوی سیاست کی طرف زیادہ راغب تھا اس کے دل میں ابوسلم کی طرف سے پچھ ڈاتی حد وعناد اور پچھ سیاسی بدنلنی پیدا ہوگئ چنانچہ دربار میں بلا کرنہایت سفاکی سے اپنے سامنے قبل کروا ڈالا۔ اپنے وقت کے ایک عظیم ترین مدبر کا بدانجام واقعی حسرت ناک اور عبرت آموز ہے۔ (تاریخ اسلام از ڈاکٹر حمید الدین ازص 311 تا 318)

# عهد بنوأميه برنتصره

### بنو أميركے زوال كے اسباب

وور بنوامیہ جو 14ھ میں امیر معاویہ کی تھمرانی سے شروع ہوا تھا۔ صرف نوے (90) سال کے بعد 132ھ میں مردان ٹانی کے (عبداللہ بن علی کا مقابلہ کرتے ہوئے) جنگ زاب میں ہلاک ہونے پر اختیام پذیر ہوا۔ اس کے زوال کے کئی اسباب ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں:

### 1- مطلق العنان تتخصى بإدشاجت:

عہد بنوامیہ کے خاتمے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ شخص بادشاہت اور مطلق العنانی شار کی جاتی ہے۔ اس کی کامیابی کی ضانت حکمرانوں کی ذاتی قابلیت اور اہلیت ہوتی ہے۔ بنوامیہ جس کا آغاز حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا جب تک اس کی باگ ڈور عبدالملک ولید اوّل اور بشام جیسے بیدار مغز اور مدبر حکمرانوں کے ہاتھ میں رہی مشرق و مغرب دور دور تک ان کی حکمرانی کا ڈٹکا بجتا تھا۔ کسی قوم اور کسی حکمران میں ان کے آگے بند باندھنے کی ہمت نہ تھی اس کئے سین افریقہ ترکتان سندھ عراق شام اور بحیرہ دوم کے جزائر پر ان کا پورا پورا قضہ تھا اور انہوں نے ساجی معاشرتی اور اقتصادی زندگی میں نہایت اہم اصلاحات جاری کیں۔

جبکہ ہشام کے بعد ان کے تینوں جائشین ولید ٹانی کرید ٹالٹ اور ابراہیم نہایت نااہل ٹابت ہوئے۔ ملوار کی جگہ ہشام کے بعد ان کے تینوں جائشین ولید ٹانی کرید ٹالٹ اور ابراہیم نہایت نااہل ٹابت ہوئے۔ ملوار کی جگہ طاؤس و رباب میں خوش رہنے گئے۔ آخری حکمرانوں میں ہے اکثر کے متعلق کہا جا تا ہے کہ وہ کنیروں کی کو کھ سے جنم لے کرتخت حکومت تک پہنچے تھے خون کی اس ملاوٹ نے بوامیہ کی تمام انفرادی خاصیتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آخری دور کے حکمران یہ دعوی نہ کر سکتے تھے کہ وہ خالص عربی خون کی بیداوار ہیں۔ بروفیسر فلی ہئی ان حکمرانوں کے متعلق لکھتے ہیں:

میں اسے میں میں میں ہے ہی ہے۔ اس کی مخصوص آفتوں نے جوشراب و شاب رقص و سرود پر مشتمل این آگھیرا اور نوخیز عرب قوم کے اعضاء میں گھن لگانا شروع کر دیا۔''

### 2- خلفاء کی نااہلی:

جب تک امیر معاویہ عبدالملک ولید ہشام اور عمر بن عبدالعزیز جیسے صاحب لیافت اور مدبر حکمران تحت پر براجمان رہے امیہ دور میں ترقی کے ساتھ ساتھ خوشحالی کا دور دورہ رہا۔ جونہی آخری حکمران محت بر براجمان رہے امیہ دور میں ترقی کے ساتھ ساتھ خوشحالی کا دور دورہ رہا۔ جونہی آخری حکمران عمر بن عبدالعزیز کا دور ختم ہوا تو اموی اقتدار پھر عیاشی اور راگ رنگ کی طرف جھکنے لگ گیا۔ انہوں نے ذاتی خواہشات کو زیادہ ترجیح و بنا شرق ع کر دی اور عوام کے مفاد کو پس پشت ڈال دیا اور یہی ان کے زوال کا باعث بن گیا۔

#### 3- جانشینی کے اصولوں کا فقدان:

دور بنوامیہ میں گوعنان حکومت ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں رہی تھی گر جائین کے تقرر کے لئے کوئی ضابط یا اصول مقرر نہ کیا گیا تھا۔ بزید کے مرنے کے بعد جب مروان نے عنان حکومت سنجالی تو ایک کی بجائے دو دو جائین مقرر کرنا شروع کر دیئے جس کا بھیے بیرما ہے آیا کہ بہلا جائین جونی اقتدار حاصل کرتا وہ دومرے جائین کے خلاف ہوجاتا اس کی کوشش ہوتی کہ اسے خم کر دے تاکہ اپنے بعد اپنے بعد اپنے جیٹے کو تحت کا وارث مقرر کر سکے۔ اس کی مثال بہ ہے کہ مروان نے اپنے دونوں بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کو جائیں مقرر کر سکے۔ اس کی مثال بہ ہے کہ مروان نے اپنے دونوں بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کو واستے سے ہٹا کر اپنے بیٹوں ولید اور سلیمان کو عبدالعزیز کی جگہ نامزد کیا بعدازاں سلیمان اور ہشام نے بھی بھی روش اپنائی مگر کامیا بی نہ ہوئی۔ اس باہم رسہ کئی کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ خاندان بنوامیہ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ آخر مخافین کو نہ ہوئی۔ اس باہم رسہ کئی کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ خاندان بنوامیہ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ آخر مخافین کو انجر نے کا موقع ہاتھ آگیا اور وہ حکومت کا تختہ اُلئے میں کامیاب ہوگئے۔

### · 4- سیدسالاروں کے ساتھ ناروا سلوک:

جن وفادار اور قابل سید سالارول امراء اور رؤساء کی کوششوں اور مختول سے خاندان بنوامیہ رقی حاصل کی اور مزید حاصل کرتا جا رہا تھا ان جرنیاو<del>ں کے ساتھ حکر</del>اتوں کا رویہ بدل گیا تھا اور آئیں حقارت کی نظر سے ویکھا جانے لگا جیسے موی بن نصیر برسلیمان نے ظلم ڈھائے۔ بزید بن عبدالملک نے مقارت کی نظر مستم کی انتہا کر دی۔ حکمرانوں کے اس سلوک نے ان رؤساء امراء اور جرنیاوں کے اندر نفرت پیدا کر دی چنانچہ ان کی جمدردیاں حکمرانوں کے خلاف ہوگئیں۔

#### 5- اخلاقی انحطاط:

اتوام عالم کے عروج و زوال میں اخلاق کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ جب تک کمی قوم کا اخلاق بلند رہتا ہے توم ترقی کرتی رہتی ہے جونمی وہ اخلاق کا دامن چھوڑتی ہے ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتی ہوا۔ جب تک وہ شعائر اسلام کے پابند رہے ترقی کرتے رہے۔ جونمی انہوں نے اپنے آپ کولہودلعب اور عیش وعشرت کا دلدادہ بنایا شروع کیا اور اپنے آپ کولہودلعب اور عیش وعشرت کا دلدادہ بنایا شروع کیا اور اپنے آپ کولہودلعب اور عیش وعشرت کا دلدادہ بنایا شروع کیا اور اپنے آپ کولہودلعب اور عیش وعشرت کا دلدادہ بنایا شروع کیا اور اپنے آپ کولہودلعب اور عیش وعشرت کا دلدادہ بنایا شروع کیا اور اپنے آپ کو اخلاق بھو گئے۔

یانچویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد آنے والے اکثر حکمرانوں نے شراب نوشی حسن پرسی موسیقی راگ رنگ ناچ گانا اور کنیزوں کو اپنے حرم میں واخل کرنے کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنالیا تھا' ان کے اس رویہ نے حکومت کی جزیں کھوکھی کر ویں۔ جب ایسے لوگ مسند افتدار پر آئے تو خاندان بنوامیہ کے کانفین کو آئیس افتدار سے محروم کرنے میں بہت آسانیاں پیدا ہو گئیں۔

### 6- عمال اور گورنرون كاظلم:

تجاج بن بوسف جو بنوامیہ کا کرتا دھرتا حکمران تھا' اس کے متعلق یہ بات وتوق ہے کہی جارہی متعلق میہ بات وتوق ہے کہی جارہی متعلق کہ اس نے متعلق میں جو بنوامیہ کا کہ بیس ہزار ہے زائد بے گناہ لوگوں کے سرقلم کروا دیے

- تاريخ اسلام ..... 503

تھے جے وہ اپنی سلطنت کی مضبوطی خیال کرتا تھا لیکن اس کےظلم وستم نے عوام کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے لگے اور حق کا مطالبہ شروع کر دیا جو آخر کار اموی حکومت کے خاتمے پر منتج ہوا۔

### 7- غير اسلامي روايات كا رواج:

وین اسلام بڑا سادہ سا ندہب ہے اور ہرائ رسم کی مخالفت کرتا ہے جو اس کے اصولوں کے خلاف ہو چیسے امراء بوامیہ نے خلاف کو ملوکیت میں بدلا بیت المال کو غیر شری کاموں میں بلکہ اپنے ذاتی مصارف میں استعال کرنے کو جائز سمجھا جاتا تھا ، سلمانوں کو بیت المال سے جو ظائف ملتے تھے وہ صرف شاہی رشتہ داروں اور خوشا مدیوں کو دیئے جانے لگے۔ بوامیہ نے سلمان کو کافر کا وارث بنا دیا گر غیر مسلمان کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ گو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ غیر شری قانون منوخ کر دیا تھا گر ان کی حکومت کے خاتمہ کے بعد منسوخ شدہ قانون پھر رواج پاگیا جبکہ ہشام بن عبدالملک نے مال غیمت میں حاصل ہونے والے تمام سونے چاندی کو اپنی ذات کے لئے مخصوص کر لیا عبدالملک نے مال غیمت میں حاصل ہونے والے تمام سونے چاندی کو اپنی ذات کے لئے مخصوص کر لیا اور باتی مال حسب قاعدہ دومروں میں تقسیم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اموی خلفاء میں قیمر و کری کی زندگیوں کے نمونے نظر آنے لگ گئے تھے جبکہ مسلمان انہیں خلفاء راشدین کے اغداز میں دیکھنا چاہتے زندگیوں کے نمونے نظر آنے لگ گئے تھے جبکہ مسلمان انہیں خلفاء راشدین کے اغداز میں دیکھنا چاہتے نظر آبے بر صالح مسلمان خاندان بوامیہ کے خلاف ہو گئے جو اس خاندان کے زمال کا ماعث خاب میں بناء پر صالح مسلمان خاندان بوامیہ کے خلاف ہو گئے جو اس خاندان کو زمال کا ماعث خاب برا

### 8- نسلى تفاخر:

اموی دور میں تقویٰ و پر بیزگاری کی بجائے ذات برادری ٔ رنگ ونسل اور عربی و مجمی کا فرق بیدا ہو گیا تھا جس کے نتائج استھے ند تھے۔ ثامی اور عربی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے جس کا حمیمیہ بیدا ہو گیا تھا جس کے نتائج استھے ند تھے۔ ثامی اور عربی ایک دوسرے کی مخالف ابوسلم خراسانی کی بھر پور ایداد کرنا شروع کردی اور بنوعہاس اموپول سے اقتدار جھینئے میں کامیاب ہو گئے۔

### 9. قيائلي تعصب

اموی دور میں مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوگیا' قبائل اُمجر کر سامنے آنے لگے تھے اور ملک میں خانہ جائی گی آگ بھڑک اُتھی جس سے حکومت کی سیای قوت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی گو بنوامیہ کے بائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کانی فہم و فراست کے مالک سے انہوں نے تمام قبائل کو قابو میں کر رکھا تھا۔ جب مروان اوّل کا دور شروع ہوا تو قبائل کی دشمنیاں کھل کر سامنے آگیں کے اثر ات اموی فوج کیا۔ جب مروان اوّل کا دور شروع ہوا تو قبائل کی دشمنیاں کھل کر سامنے آگیں کے اثر ات اموی فوج کہ بھی شبت ہوئے۔ اس خانہ جنگی سے عربوں کوخواہ وہ مملکت میں کہیں بھی موجود سے یعنی سین سندھ شام عراسانی اور عباسی شام عراسانی اور عباسی دعوید اور ترکستان شکار بنا گیا۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ بھی ابوسلم خراسانی اور عباسی دعوید اردن کو پہنچا جنہوں نے اس کا پورا پورا فائدہ اُٹھایا اور اموی حکومت کا تختہ اُلٹے میں کامیاب

10- خوارج كاظهور:

عیعان علی کے برعک آیک اور خالف گروہ جو جنگ صفین کے بعد میدان علی ظاہر ہوا وہ جمہوریت اور ساوات کے بڑے جامی تھے۔ ان کا بیجی عقیدہ تھا کہ خلافت کاعمل انتخابی اور جمہوری طریقہ سے قائم کیا جائے جبکہ بنوامیہ نے اسے موروثی بنا لیا تھا۔ دوسرے بیکہ خلیفہ کی اطابحت صرف اس صورت عیں لازم سجھتے تھے جب تک وہ عدل وانصاف اور راہ اصلاح پر قائم رہ اگر خلیفہ ایبانہیں کرتا تو خوارج کے نزدیک خلیفہ کائل جائز تھا۔ ان کا رویہ بہت مشدد ہوتا تھا گو ان کی تعداد کم تھی گر جرات وصلہ اور عن واستقلال میں کوئی ان کا تائی نہیں تھا۔ بی فرقہ بنوامیہ کے خلاف مملکت کے گوشے گوشے میں فتنہ و نساد بر پاکر رہا تھا' ان کی بغاوتوں کا سلسلہ ایک عرصہ تک چلنا رہا جس سے بنوامیہ کی طریق بنوامیہ کے خلاف مملکت کے گوشے بنیادیں کمزور پر گئیں۔ گئی کے چند خوارج بڑاروں امویوں پر بھاری تابت ہوتے تھے اور امویوں کو بناول اور خاتے کا سبب بن گئیں۔

11- بزرگان دين کي مخالفت:

عہد بنوامیہ میں ایسے بزرگ موجود سے جنہوں نے عہد نبوی اور خلفاء راشدین کے زمانہ کو بنظر عائز دیکھا تھا یا ان بزرگوں کی اولا وتھی جن کی برورش خالص اسلامی انداز سے کی گئی تھی اور ان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ خلفاء راشدین کی طرح کا نظام قائم کیا جائے اسی بناء پر وہ ہراس گروہ یا جماعت کا ساتھ دیتے تھے جو بنواحیہ کی مخالفت ہوتا تھا۔ ان تحریکوں کو عبداللہ بن زبیر نے بھی بہت تھویت پہنچائی نیز بنوامیہ کے مخالفوں کو ہمیشہ اس قسم کے بزرگوں کی تائید وجمایت حاصل رہی جو امیوں کے زوال کا پیش خیمہ تابت ہوئی۔

12- ببيت المال كي بنظمي:

اسلام میں بیت المال قوم کی امانت ہوتا ہے اور اس میں خیانت کرنے والا مجرم ہوتا ہے جبکہ اموی خلفاء نے بیت المال کو ذاتی ضرورتوں میں استعال کرنا شروع کر دیا تھا جو اسلامی لحاظ ہے بہت بڑی بددیانتی تھی جن لوگوں کو بیت المال سے وظفے دیئے جاتے تھے وہ بند کر دیئے گئے۔ انصار کی امداد بیت المال سے اس لئے بند کر دی گئی تھی کہ انہوں نے المل بیت کی حمایت کرنا شروع کر دی تھی جو بنوامیہ کے زوال کی ایک وجہ بن گئی تھی۔

13-شيعان على:

حفرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دوجھے بن گئے ایک حفرت علی کی حمایت کرتے۔ شخے جو هیعان علی کہلاتے تھے جبکہ دوسرے خون عبان کے قصاص کے طالب تھے اور بید امیر معاوید کے ساتھ مل مجھے تھے۔ دیعان علی خلافت اہل بیت کا حق سمجھتے تھے اور بنوامیہ کو غاصب گردائے تھے۔ ان میں زیادہ اشتعال سانح کر بلا کے بعد پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے شہادت حضرت حسین کے بعد عباسیوں کا کمل ساتھ دیا جو امویوں سے اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

### 14- موالی کے ساتھ امتیازی سلوک:

جن جمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا آئیں "موالی" کہا جاتا تھا۔ اسلام کسی قتم کی تفریق یا انتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا گر خلفاء بنوامیہ عرب اور غیر عرب میں آیک خاص فرق روا رکھتے تھے۔ موالی جزیہ بھی اوا کرتے تھے گر ان کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جاتا تھا جبکہ عربوں کو بہت زیادہ مراعات حاصل تھیں اس طرح ان کے دلوں میں نفرت بیدا ہوتی چلی گئ تو انہوں نے ابوسلم خراسانی کا ساتھ ویٹ کے لئے ہاتی تحریک چلائی اور آپنے اوپر روا رکھے جانے والے مظالم کے خلاف آ واز بھی باندگی جو امویوں کے زوال کا سبب بن گئی۔

### 15- ابرانیوں کی مخالفت:

عربوں نے ایران فتح کرکے ان کو زیر کرلیا تھا گر ایرانی پھر بھی اپنی عظمت اور سطوت کو اپنے دلوں میں قائم رکھے ہوئے تھے۔ اموی حکومت بھی خالص عرب حکومت تھی اس لئے ایرانیوں نے ہر اس تحریک کی پہت پناہی کی جو اموی خلافت کوختم کرنا جاہتی تھی۔ تحریک ابوسلم خراسانی اور تحریک عہاس کی کامیابی کا بڑا سبب بھی ایرانیوں کی عرب دشمنی تھی نیز خود اموی حکومت کی طرف سے بھی ایرانیوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کی گئی تھیں جس کی وجہ ہے ان کی مخالفت نے عوامی تحریک کی صورت اختیار کرلی جو کہ زوال کا سبب بن گئی۔

#### 16- اقتصادی بحران:

کسی ملک کی اقتصادیات کا اس ملک کے عوام اور حکومت کے عروج و زوال پر بہت زیادہ اثر پر تا ہے۔ اموی خلفاء جنگ و جدل اور عیش پرتی میں پڑگے تھے۔ ملکی دولت صرف چند ہاتھوں میں تقیم ہورتی تھی۔ عوام کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور عوام اموی حکومت کے خلاف ہوتے جا رہی تھی اور عوام اموی حکومت کے خلاف ہوتے جا رہے تھے جس کا نتیجہ بیرسامنے آیا کہ شعو لی تحریک نے جنم لیا جو بجی قوم پرستوں کی تحریک تھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ ابوسلم کو حاصل ہوا جس نے اموی حکومت کو گرانے اور عباس حکومت قائم کرنے میں بہت زیادہ قعاون کیا۔

#### 17- سانحه کربلا:

اموی دورکا سیاہ کارنامہ سانحہ کر بلا ہے جس میں حضرت علی کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ نے پورے عالم اسلام کے دلوں میں اموبیل کے خلاف نفرت کا جج بو دیا گو امیر معاویہ کے دور سے بی بہت سے مسلمان اس حکومت سے خوش نہیں تھے گر جب ان کے بیٹے نے تخت معاویہ کے دور سے بی بہت سے مسلمان اس حکومت سے خوش نہیں تھے گر جب ان کے بیٹے نے تخت پر قدم رکھتے ہی حضرت حسین اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بیعت کے لئے مجبور کیا اور بیعت نہ کرنے کے جرم میں آئیں جنگ کرنے برمجبور کر دیا جنگ بے شک بزید نے جیت لی گر وہ مسلمانوں کے دل

جیتنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ سانحہ کر بلا کے بعد ہر طرف سے تحریکیں اُٹھنے لگیں اور کئی فرقے وجود میں آگئے جوسب کے سب امویوں سے بدلہ لینا جاہتے تھے۔ بنوہاشم کے نام سے اُبھرنے والی ہر تحریک میں لوگ جو ق در جو ق شامل ہو جاتے اور مکمل تعاون بھی کرتے اس کا فائدہ عباسیوں کو حاصل ہوا جو بالآخر امویوں کا تختہ اُلٹنے میں کامیاب ہوئے۔

### . 18- عباس تحريك:

اس تحریک کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور اقتدار میں ہوا اور عبد ہشام میں بی تحریک عروج بہتی گئے۔ اس کے دائی لوگ تاجروں اور بیشہ دروں کے روپ میں پورے ملک میں پھیل مجے اور ابنی دردمندانہ تقریروں سے عوام کے دلوں کو اہل بیت کی بے گناہ شہادت اور ان پر ڈھائے جانے والے ظلم وستم سے جردیا اور ان کے اندر جوش و جذبہ اُبھارا۔ عوام ایک انقلاب بریا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ عباسیوں کی یہ بھی خوش شمتی کہتے کہ انہیں ابوسلم خراسانی جیسا مدبر عالی دماغ اور بلند حوصلہ خض میسر آگیا جس نے امویوں کو نیست و تابود کرنے میں بنوعہاں کا بھر پورساتھ دیا اور عبای خاندان کی میسر آگیا جس نے امویوں کو نیست و تابود کرنے میں بنوعہاں کا بھر پورساتھ دیا اور عبای خاندان کی میسر آگیا جس نے امویوں کو نیست و تابود کرنے میں بنوعہاں کا بھر پورساتھ دیا اور عبای خاندان کی حکومت قائم کرنے میں ممہ و معاون ثابت ہوا۔

# عهد بنواميه مين جنم لينے والى تحريكين مقاصد اور نتائج

### معتزله

بنوائمیہ کے دور حکومت میں معتزلہ اور اشاعرہ نامی تحریکیں سامنے آئیں۔معتزلہ میں متعلمین اور فلاسفہ کا ایبا گروہ شامل تھا جس نے عام مروجہ روش سے ہٹ کر دین اسلام کے عقائد کو عقل کی میزان میں ڈھالنا شروع کر دیا اور چند ایسے عقائد وضع کر لئے جو علاء اسلام کے سیح عقائد کے برتکس ہے جس بناء پر عام مسلمانوں اور متعلمین کے مابین اختلاف نے جنم لیا اسی بناء پر اس گروہ کا نام بی معتزلہ مشہور ہوگیا تھا۔ فرقہ معتزلہ دراصل علاء اہل سنت کے ذہبی عقائد میں اندھی تقلید کے خلاف احتجاج اور رومل کی بناء پر وجود میں آیا۔ یہ لوگ خود کو ''اہل التو حید دالعدل' کہتے ہتھے۔

اس فرقہ کا بانی واصل بن عطاء حضرت حسن بھری کا شاگرہ تھا۔ ہوا یول کہ 110 ھیں حضرت حسن بھری گناہ کبیرہ وصغیرہ اور ایمان کے تعین کے موضوع پر درس وے رہے تھے تو واصل نے اپنے استاد ہے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ندمومن ہے اور ندکافر بلکہ بین بین ہے اور احتجاجات استاد کے استاذ کی مجلس سے الگ ہو گیا اور اپنے ہم خیال چند ایک طلبہ کو لے کرم مجد کے ایک کونے میں جا بیٹا جس پر جھزت حسن بھری نے فرایا: اعتزل عندا. وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اس ون سے اس گروہ کا نام معتزلہ پر گیا۔

واصل بن عطاء چونکہ عقلیت پند تھا اس لئے اس نے اسلامی نظریات وعقا کدکو بوتانی فلسفہ اور افکار کی روشنی میں برکھنا شروع کر دیا اور اس نے اسلامی عقا کد برکھلم کھلا تنقید کی بظاہر وہ اسلامی نظریات اور عقا کد کی مدافعت کا دعویٰ کرتا تھا چبکہ حقیقت اس کے برکس تھی۔ بہت کم عرصہ میں کثیر تعداد میں لوگ واصل بن عطاء کے گرد جمع ہو گئے چنانچہ انہوں نے ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لی اور کھلے عام ایخ عقا کدکی تبلغ شروع کردی۔

### مغنزله كےعقائد وافكار

ان كے عقائد ونظريات كا خلاصه بيرے:

1- تقررامام كا وجوب:

ان کے مزدیک تقرر امام شرعاً واجب ہے اگرچہ کھے معتزلہ اس نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتے سے ایس نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتے سے ایس فقطۂ نظر سے امام کی ضرورت لازمی نہیں بچھتے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر امت اپنے آپ کو خود عدل پر قائم رکھے تو امام کا تقرر نضول ہے۔

2- امام كا انتخاب:

امام كا انتخاب يا تقرر أمت برجيوزا كيا ب اور أمت بى كا انتخاب سے امامت قائم ہو جاتی امام كا انتخاب يا تقرر أمت برجيوزا كيا ب اور أمت بى كے انتخاب ما الفاق ہونا لازى ب اور اسب كي منظم المت كا انفاق ہونا لازى ب اور اگر فننہ و فساد كے حالات ہوں تو امام كا تقرر نہيں كيا جا سكتا۔

3- امامت کی شرائط:

امت جے جاہے امام مقرد کرسکتی ہے البتہ اس کا مسلمان اور صالح ہونا شرط ہے۔ کھے معتزلہ کے خیال میں امام کا مجمی ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی موالی لیعنی آزاد کردہ غلام مقرر کر لیا جائے تو سید بہت ہی بہتر ہوتا ہے اس کی دلیل وہ بید ہے ہیں کہ امام کے حامی جتنے کم ہوں گے اسے ہٹانا اتنا ہی آسان ہوگا۔ وہ حکومت کی معزولیت کو اولیت دیتے تھے۔

<u>4- فاجر كى امامت جائز نہيں:</u>

امام اگر فاجر ہوتو اس کے تحت نماز جمعہ اور جمعہ جائز نہیں ہوتا اس لئے وہ فاجر کی امامت کو پائز نہیں سمجھتے ۔

5- امر بالمعروف اور نهى عن المنكر :

امر بالمعردف و نمی عن المنكر ایک بنیادی اصول تھا جو حكومیت عدل اور رائی کے اصولوں سے مجر جائے اس کے خلاف بغاوت كرنا واجب ہے۔ اگر قدرت حاصل ہوتو كامياب انقلاب بھی ہر پاكيا جائے اس کے خلاف بغاوت كرنا واجب ہے۔ اگر قدرت حاصل ہوتو كامياب انقلاب بھی ہر پاكيا جائے ہے۔

6- كبيره كناه كا مرتكب:

ان کا فیصلہ تھا کہ بیرہ گناہ کا مرتکب ندمسلمان ہے نہ کافر بلکہ بین بین ہے۔

7- الله كا ديدار نامكن ہے:

8- قرآن مخلوق <u>ہے</u>:

قرآن مخلوق ہے اس کا مطلب ومفہوم رسول الشیکی پر نازل ہوا اور انہوں نے الفاظ کا جامہ بہنایا۔ قرآن رسول الشیکی اعتقاد رکھتے ہیں کہ بہنایا۔ قرآن رسول الشیکی اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان حادث یعنی فانی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر مخلوق فانی ہے ای طرح قرآن بھی مخلوق ہے البان حادث یعنی فانی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر مخلوق اللہ قائم بالذات ہے انہیں وہ مشرک اور گراہ تصور کرتے ہیں۔

9- انسانی افعال کی تبدیلی:

ان کا نظریہ ہے کہ انسانی افعال سے متعلق قوانین ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل وتے رہتے ہیں۔

10- تقذر کی کوئی حیثیت نہیں:

معتزلہ نقدر پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ انسان کو اپنے افعال میں خودمختار مانتے ہیں جیسے نیک اعمال پر انعام اور بُرے اعمال پر سزا ضرور ملے گی اور وہ کہتے ہیں کہ نقدر کا تصور اللہ نعالی کی صفت عدل کے خلاف ہے تبھی تو وہ اپنے فرقے کو''اہل التوحید والعدل'' کہتے ہیں۔

11- قیامت روحانی احساس کا نام ہے:

ان کا میر بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مردے جی کر نہ اُٹھیں گے وہ جزاد سزا کو روحانی اصامات سے دابستہ کرتے ہیں اس لئے قیامت کا سارامغہوم بھی روحانی احساسات سے منسلک ہے۔

معتزله كاعروج وزوال

معتزلہ کے عقائد سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوگئی۔ ان کے قلوب و اذہان بجیب مشکش کا شکار ہو سے معتزلہ کو اس وقت مقبولیت حاصل ہوئی جب ان کو مرکاری سربرتی حاصل ہوئی۔ اس کی سربرتی سب سے پہلے یزید بن ولید بن عبدالملک نے کی اور خود بھی اس ندہب کو اپنایا تھا مگر اسے ترقی

اور عروج عباسی دور کے خلیفہ منصور کے زمانے میں حاصل ہوا۔ منصور نے اس کے عقیدے کو قبول کر لیا تو واصل بن عطاء کو موقع مل گیا اس نے اس ند جب کی اشاعت کے لئے تمام ممالک اسلامیہ میں اپنے پیروکار بھیج۔ منصور نے واصل بن عطاء اور اس کے ساتھی عمرو بن عبید کو عباسی دربار میں اعلیٰ عہدے پیروکار بھیج۔ منصور نے واصل بن عطاء اور اس کے ساتھی عمرو بن عبید کو عباسی دربار میں اعلیٰ عہدے پیروکار بھیج۔

البتہ منصوراس کے عقائد کے تھلم کھلا اقرار پر تیار نہ ہوا اور نہ ہی اس نے کسی اور کو اے مانے پر مجبور کیا جبکہ مامون الرشید نے ان کا مجرپور ساتھ دیا۔ اس نے مناظروں کا اہتمام کیا جب علاء حق نے معتزلہ کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا تو اس نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ امام احمد بن صنبل نے معتزلہ کی سخت مخالفت کی جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور عوام کو مجبور کیا گیا کہ وہ قرآن کو مخلوق مانیں جو الیا نہ کرتے سے انہیں سزا دی جاتی تھی۔ جب مامون فوت ہوا تو اس نے وصیت کی کہ امام احمد بن صنبل پر تشدد جاری رکھا جائے۔

معظم جب تخت نشين ہوا تو امام احمد بن طنبل کو زنجروں میں جکڑ کر رقہ سے بغداد لایا گیا۔
ان کے ساتھ محدث حضرت محمد تو راستے میں ہی فوت ہو گئے۔معظم نے امام صاحب کو مناظروں کی مدد سے قائل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا تو اس نے امام صاحب پر کوڑے برسانے کا حکم صادر کیا۔
ان سب سزاؤل کا امام صاحب پر ذرا اثر نہ ہوا' وہ اپنے عقیدے پر جے رہے۔ واثن باللہ نے بھی معزلہ کی بحربور حمایت جاری رکھی۔ اس نے امام احمد بن طنبل کو زنداں میں ڈال دیا جبکہ ایک اہل معدیث بزرگ احمد بن نفر کا سرخود اپنے ہاتھ سے قلم کیا اور جب روم سے جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو حدیث بزرگ احمد بن نفر کا سرخود اپنے ہاتھ سے قلم کیا اور جب روم سے جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو واثن نے بیاطلان کر دیا کہ جومسلمان قیدی قرآن کو گلوق شلیم کرے اسے قبول کر لیا جائے اور جو اثکار

واتن کی دفات کے بعد اس کے بھائی متوکل علی اللہ نے اپنا نظریہ تبدیل کر لیا اور شافعی عقیدے کو تبول کرتے ہوئے معتزلہ کی مخالفت شروع کر دی اور پھر اس فرقہ پریخی کے ساتھ پابندی لگا دی۔ اس نے جیلول میں قید تمام محدثین کورہا کر دیا اور ان کی خوب قدر و منزلت کی اور دربار میں جتنے بھی ملازم معتزلہ کے حامی شخے سب کو چھٹی کرا دی اس طرح معتزلہ رفتہ رفتہ خود بخودختم ہو گئے۔ اس بناء پہنا متوکل کو می السنة لکھا جاتا ہے۔

### اشاعره

اس فرقہ کی بنیاد تمیسری صدی ہجری کے اداخر اور چوتھی صدی ہجری کے ادائل میں ہوئی تھی۔ اس فرقے کا بانی ابوالحن اشعری نام کا محض تھا جس کانسبی تعلق ابومویٰ اشعریٰ سے تھا اس نسبت کی وجہ سے اس فرقے کو اشعری یا اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام ..... (510) اشاع ه کا آغاز:

اس فرقے کی ایجاد کا سبب ایک مکالمہ ہے جو ابوالحن اور ان کے استاذ ابوعلی الجبائی کے مابین

ہوا تھا.

کہا جاتا ہے کہ ابوالحن نے اپنے استاذ الجبائی سے بوچھا کہ تین بھائی ہیں جن میں ایک خالص مومن دوسرا کافر جبکہ تیسرا بچہ ہے۔ ان کی اس حالت میں موت واقع ہو جاتی ہے تو آخرت میں ان کا معاملہ کس طرح ہوگا۔ استاذ نے کہا کہ مومن کو جنت اور کافر کو دوزخ ملے گا۔ بچیان کے درمیان اعراف میں ہوگا۔

ابوالحن نے بوچھا کہ بچہ اگر مومن کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا اسے حاصل ہو گا؟ استاذ نے کہا کہ نہیں اور یہ بھی کہا کہ بچے ہے کہا جائے گا کہ تمہارا بھائی تو اطاعت کرکے اس مقام تک جا بہنچا ہے۔ تمہارے پاس کوئی ایساعمل نہیں۔ بچہ اگر کہتا ہے کہ اس میں میری کوئی خطاء نہیں میں تو تک جا بہنچا ہے۔ تمہارے پاس کوئی ایساعمل نہیں۔ بچہ اگر کہتا ہے کہ اس میں میری کوئی خطاء نہیں میں تا گا کہ زندہ رہنا چاہتا تھا لیکن میہ موقع فراہم ہی نہیں کیا گیا۔ استاذ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے تیرا بھلا اس میں چاہا اور تھے پہلے ہی موت دے دی۔

ابوالحن نے کہا کہ فرض کریں کہ اگر میر کافر کیے کہ مولی کریم جب تجھے علم تھا کہ میں کفرو

عصیان اختیار کرنے والا ہوں تو نے میرا بھلا کیون نہ جاہا؟

اس سوال کا استاذ کے پاس کوئی جواب نہ تھا تو ابوالحن نے بحث کے اس نقطہ پر اکتفا کرتے ہوئے متیجہ یہ نکالا کہ انسان کے لئے صرف رائے اور عقل کا استعال ہی کافی نہیں کچھ چیز وں پر ایمان لانا ہی بڑتا ہے کیونکہ ذات خدا اس بات کی پابند نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے لئے وہی پچھ کرے جو اس کے حق میں مفید اور بہتر ہو۔

ایک اور بات جواس فرقے کی ابتداء کا باعث بنی وہ بیتھی کہ ابوائس اشعری کے بقول جناب رسول النسطین ہے اس فرمائی ہے کہ وہ اسلامی عقائد کا وفاع کرے ان دوتوں باتوں کوسا سنے رکھ کر ابوالحن اشعری نے جامع مسجد بھرہ میں بیخضر خطبہ دیا:

"وه لوگ جو مجھے جانتے ہیں اور جونہیں جانتے انہیں میں بنا دینا چاہتا ہوں کہ میں علی بن

اساعيل الاشعرى مون ميريد عقائديه بين:

2- انسان صرف روحانی آتھوں سے خدا کو دیکھ سکتا ہے۔

3۔ اینے عمل میں انسان خودمختار ہے۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ آج میں آپ سب کے سامنے اپنے عقا کد سے توبہ کرتا ہول ا۔ میں کافی عرصہ معتز لہ عقیدے پر قائم رہا ہوں۔ میرے استاذ ابولی البیائی بھی مدت وراز تک اس معتزلہ فرقے سے وابستہ رہے ہیں۔"

اشعریہ کے عقائد ونظریات<sub>:</sub>

اشعربه کے عقائد کا خلاصہ بہ ہے:

2- عقل و وی کو فوقیت حاصل ہے۔ وی مانوق انتقل ذریعہ علم ہے جسے ہر اعتبار سے برتری حاصل ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

" 'پس ہوسکتا ہے کہتم کسی چیز کو ناپیند کرتے ہواور اللہ تعالی اس میں خیر کثیر بنا دے۔"

اگراللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات ہیں تو اسے مختلف صفات کے حوالے سے بیان کرنا جیسے کہ قرآن میں موجود ہے اس کی ذات کو ذات ہی کے حوالے سے بیان کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسے آپ یول بھی بیان کر سکتے ہیں: ''ذات واجب الوجود کے ساتھ صفات ازلیہ بھی دابستہ ہیں۔''

عیامت کے دن اللہ تعالی ہر چیز کو اپنی آئکھوں ہے دیکھے گا۔

5۔ قرآن مجزہ بالذات ہے اس کے مثل کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے اور تطعی نامکن ہے قرآن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

6- امام كاانتخاب أمت كے اختيار ميں ہے۔

7- كائتات عالم مين كون وفساد كى حالت بريار بتى ہے۔

8- انسان کی عقل احکام شرکی میں تصرف کی اہلیت نہیں رکھتی حسن و بتح عقلی کا کوئی وجود نہیں ہے۔

<u> فرقه اشعربه کا عروج:</u>

اشعری مسلک کی اشاعت کا کام الوالحن اشعری کے علاوہ قاضی الوبر محمد بن الطیب الباقلانی اور ابواسحاق ابراہیم الاسفرا کینی نے قابل قدر کتابیں تصنیف کرکے کیا۔ ان حضرات کے بعد اسحاق بن ابراہیم بن علی شیرازی اور امام الحربین ابوالمعالی عبدالملک بن عبداللہ الجویتی نے اس مسلک کے فروغ ابراہیم بن علی شیرازی اور امام الحربین ابوالمعالی عبدالملک بن عبدالله الجویتی نے اس مسلک کے فروغ کے لئے گرال قدر خدمات انجام ویں۔ امام غزالی نے بھی بوری شدومد کے ساتھ اس کی تبلیغ میں جصہ لیا اور اسے المسنت کا مسلک اور اسے المسنت کا مسلک بن اور اسے المسنت کا مسلک معزم الله بن رازی نے اس کی اشاعت میں بھر پور حصہ لیا۔ ان کی کوششوں نے اشعری مسلک معزم شام اور عراق کا عام مسلک بن گیا۔

مفکر پاکستان شاعر مشرق حفرت علامہ محد اقبالؒ نے بھی اشعری فرقہ کے فکری ڈھانچے پر بطور خاص تحقیق کرنے پر زور دیا ہے اس کا پیتہ ہمین ان کے خطبات سے چاتا ہے۔

# اساعيليه

#### اساعيليه كالأغاز

اس فرقہ کی بنیاد حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے اخیر عہد میں ہوئی جس نے مسلمانوں پر مختلف جہوں ہے اثر انداز ہوکر اپ وجود کو برقرار رکھا۔ سب سے پہلے گروہ کا بید نظر بیداور خیال تھا کہ خلافت الل بیت کا حق ہے اس کے لئے انتخابی یا جہوری ادارے کی ضرورت نہیں بلکہ خلافت خود بخود آل رسول میں نتقل ہوئی جائے۔ اس دور میں اس گروہ کو حدیجان علی کہا جاتا تھا۔ حدیجان علی نے حضرت ابو بکر حضرت عمرات معاوید معاوید معاوید کے ہاتھوں میں چلا گیا تو حدیجان علی انتخاب کرتا تھا جب اسلامی افتدار حضرت معاوید کے ہاتھوں میں چلا گیا تو حدیجان علی نے حکومت کے ساتھ اپنا رویہ بخت کر دیا اور قدم قدم پر مخالفت کرتا شروع کر دی۔

امیر معاویہ "حتی المقدور خاندان الل بیت کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے ان پر کتی ہے حق الوسع گریز کیا البتہ جب ان کا بیٹا پزید اقتدار میں آیا تو اس نے الل بیت سے برور بازو بیعت لینے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں سانحہ فاحدہ واقعہ کر بلا پیش آیا جس میں آل رسول اور حضرت علی کے خاندان کوشہد کر دیا گیا۔

هیعان علی تین گروہوں میں تقتیم ہو مھئے لیتن امامیہ زید نیاور کیسانیہ۔

امامیہ فرقد کا مؤقف بیرتھا کہ خلافت صرف جفترت علیٰ کی فاطمی اولاد کا حق ہے اور یہی خلافت کے اصلی اور دواحد حق کے اصلی اور واحد حق وار ہیں جبکہ زیدہ اور کیسائیہ کا مؤقف میرتھا کہ خلافت میں حضرت علیٰ کی غیر فاطمی اولا دبھی برابر کی حصہ دار ہے۔ اس بناء پر وہ محمہ بن حفیہ کو منصب خلافت کا جائز حقدار سیجھتے ہتھے۔

امد فرقد کے رہنماؤں نے اپنا سلسلہ بارہ اماموں تک جاری رکھا اس فرقہ کو اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ لوگ حضرت جعفر صادق کو چھٹا امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے بعد امامیہ فرقہ بھی دوخصوں میں تشیم ہو گیا اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسائیل کوامام بنایا لیکن کسی وجہ سے بعد میں انہوں نے اپنا فیصلہ بدل کر دوسرے بیٹے موی کو امام بنا دیا۔ اسائیل نے اپنا لیکن کسی دورہ ہوگئا ہے والدکی زندگی ہی میں وفات پائی لیکن ایک گروہ انہیں بدستور پہلے فیصلے کے مطابق امام ماتنا رہا اور ان کے بعد ان کے بیٹے کو امامت کا حق وار تھرایا اس گروہ کا نام ای زمانہ سے اساعیلیہ مشہور ہوگیا۔

ای جو عرصہ بعد اس گروہ کے بھی دو جھے ہو مجے ایک اسائیل اور دوسرا داؤدی کہلایا۔

پالا رسہ بعد ال کروہ ہے کی دوسے ہوئے ایک و ماندن اور دو کر الحال کی سرپرتی میں برابر ترقی کی منازل طے کر اساعیلی فرقہ کا وجود ابھی تک ہے اور وہ آغاخان کی سرپرتی میں برابر ترقی کی منازل طے کر رہا ہے جبکہ دوسرا گروہ داؤدی جس کے پیردکار اپنے آپ کو بوہرے کہلاتے ہیں وہ اپنے امام سیف الدین کے پیردکار رہے۔ سیف الدین کا بھارت میں انتقال ہوئے ابھی تعود ابی عرصہ گزراہے۔

### اساعیلیہ کے عقائد ونظریات:

اساعیلیه کامانی محمہ بن اساعیل ہے۔ اس فرقہ کے عقائد ونظریات کی اس طرح ہیں:

1- امام كالقررسى انسان كے ہاتھ ميں نہيں بلكہ الله تعالی امامت كا منصب آیک امام كے بعد اس كے منٹے كومتنل كر ديتا ہے يعنی بيد دراشی منصب ہوتا ہے۔

2- ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت جعفر صادق نے اپنے جس بیٹے اساعیل کو امام منتخب کیا تھا اس کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ وہ اپی امامت کے منسوخ ہونے کی وجہ سے بردہ پوش ہو گئے ہیں اور پچھ عرصہ بعد ان کا دنیا میں دوبارہ ظہور لازمی ہے۔

3- امام محد بن اساعیل برامامت کا منصب ممل ہوگیا ہے اب کوئی اور امام نہیں آئے گا۔

جَب امامت كاسلىله اختام پذیر ہوتا ہے تو پھر امام كى روح ان كے نائب میں حلول كر جاتی
ہے۔ اس عقیدہ كے حامل زیادہ تر مجمی شیعہ تھے اور وہ مسئلہ تناسخ كے بھی قائل تھے۔

ہ منہ کی احکام کا صرف ظاہری مطلب ہی نہیں لینا جائے بلکہ ان کا ایک باطنی مطلب بھی ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے امام کی ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے امام کی ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے امام کی بہتے ان بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس عقیدہ کی بناء پر ان کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔

### اساعیلیه کی نشیب و فراز کی داستان:

اس فرقے کے پیروکار ابتداء میں دیوان علی کہلاتے ہے۔ ان کی کوئی سیاسی یا غربی حیثیت نہ متی کیکن عبداللہ بن میمون نامی ایک فخض نے اس کو اختیازی حیثیت دی بیہ خوزستان کا باشندہ تھا اس نے بھرہ سے شام بینچنے کے بعد اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ امام میں خدا کی روح موجود ہوتی ہے اس نے اپنی محربیانی سے اپنے گرد ایک انبوہ کثیر جمع کر لیا۔ بید مسئلہ تناش کو بھی تقویت موجود ہوتی ہے اس نے اپنی محربیانی سے اپنے گرد ایک انبوہ کثیر جمع کر لیا۔ بید مسئلہ تناش کو بھی تقویت پہنچاتے ہے۔ بیدلوگ بارہ اور سمات کے عدد کو بہت اہم اور متبرک خیال کرتے ہے اور دنوں میں ہفتے کے دن تمام مرد اور عورتیں ایک جگہ اکتابے ہوکر اپنی تکالیف اور مسائل برغور وخوش کرتے ہے۔

ای دور میں حمان نامی تخص نے عبداللہ بن میمون کی مخالفت شروع کر دی اور اس نے ایک سے فرقہ '' قرامط'' کی بنیاد رکھی۔ ادھر عبداللہ بن میمون نے اپنے عقائد کی تشہیر کرنے کے لئے اپ بیروکارول اور نمائندوں کو اردگرد کے ممالک میں روانہ کیا اور اساعیلیہ کے عقائد میں چند خفیہ نظریات بھی راخل کر دیئے۔ ان خفیہ نظریات و عقائد کو تسلیم کرنے والے کو ''رفیل'' کہا جاتا تھا۔ عبداللہ بن میمون داخل کر دیئے۔ ان خفیہ نظریات و عقائد کو تسلیم کرنے والے کو ''رفیل'' کہا جاتا تھا۔ عبداللہ بن میمون داخل کر دیئے۔ اس کے بیٹوں اور پوتوں نے اپنے باپ داوا کی تحریک کو افریقہ میں بہت زیادہ پھیلایا جب تحریک کافی شہرت حاصل کر چکی تو عبداللہ بن میمون کا بوتا جو ان وقول ملک شام کے شرکت میں اس نے ایک فاطریہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا اس لئے اس کو فاطمیہ خاندان کے نام سے بسایا سے بسایا سے بسایا سے بسایا سے فرانہ کی فرانہ کر سے بسایا سے بسایا

تاریخ اسلام ..... (514) شهرت کار

مصر میں فاطمی خاندان دوسوسال تک حکومت کرنا رہا۔ اساعیلی عقائد کی تبلیغ و تروی کے لئے حکومت کرنا رہا۔ اساعیلی عقائد کی تبلیغ و تروی کے لئے حکومت نے باقاعدہ ایک الگ محکمہ قائم کیا۔ فاطمیہ خاندان کے حکمران نے ''حسن بن صباح'' کو اپنا

''داعی اعظم'' منخب کیا جس نے قلعہ''التموت'' پر قبضہ کرکے اپنی الگ ریاست کی بنیاد رکھی حسن بن ''داعی اعظم'' منظم نے بریر ہے ۔ است میں ''روز'' مقد کرے

صباح نے اساعیلیدی تنظیم نو کا کام کیا اور ہرصوب میں "دائی" مقرر کئے۔

کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ایک چھوٹ کی جنت بنا رکھی تھی جس میں دنیا جہاں سے خوبصورت عورتوں کو اغوا کر کے لایا جاتا۔ اس نے اپنے پیردکاروں میں ایک درجہ "فدائی" قائم کیا۔ وہ فدائی نوجوان کو نشے دار اشیاء کھلا بلا کر اس جنت میں داخل کر دیتا جو اس جنت کی حوروں سے دل بہلاتا رہتا۔ اس طرح کے بہت سے فدائی ہوتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد ان فدائیوں کو جنت سے باہر نکال دیا جاتا اور دوبارہ داخلے کے لئے بیشرط عائد کر دی جاتی کہ وہ صن بین صباح کے ہرتام کی تعمیل کریں

کے۔ وہ فدائی این داعی اعظم کے حکم سے اس کے دشمنوں کو تہ بینے کرتے رہتے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے جانشینوں نے عالم اسلام کے بڑاروں علاء حق اور صالح بزرگوں کو ان فدائیوں کے ہاتھوں قبل کروا دیا تھا۔ نظام الملک طوی بھی انجی کے ہاتھوں قبل ہوا تھا جس کے بعد عالم اسلام میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئے۔ فدائی چونکہ بھنگ ٹی کریہ ظالمانہ فعل انجام دیتے تھے اس لئے ''جماعت حسیشین' بھی کہتے ہیں کیونکہ بھنگ کوعربی زبان میں ''حقیش' کہتے ہیں۔ حسن بن صباح نے دو سال تک ''المتوت' ہیں۔ حسن بن صباح نے مواقوں پر حکومت کرتے رہے۔ عبامی ظفاء اور سلحوتی حکرانوں نے انہیں جم کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر 1256ء میں ہلاکوفان نے قلعہ التموت پر جملہ کرکے اے نیست و نابود کر دیا اس طرح حسن بن صباح کی قائم کروہ جمرانی ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی مگر اساعیلیہ فرقہ کا وجود آج تک باتی ہے اور آج کل اس فرقہ کے روحانی پیشوا اور امام پرنس کریم آغا خان اساعیلیہ فرقہ کا وجود آج تک باتی ہے اور آج کل اس فرقہ کے روحانی پیشوا اور امام پرنس کریم آغا خان

### قرامطه

قرامطه كالآغاز:

اس فرقد كى بنياد كوفه ميس رہنے والے حمدان نامى ايك مخفس نے 278ھ ميس ركھی-

وجدتشميه

تاريخ اسلام ..... (515)

ذكركرتے بن

۔ ۔ حمدان چونکہ بیلوں کے ذریعہ باربرداری کا کام کرتا تھا اس کئے اے قرمطیہ کہتے تھے لیعنی بیلوں پر سوار ہونے والا یا بیلوں پر وزن لادنے والا۔

2۔ قرموتا: فریب دینے والا وعاباز۔ حمدان کے مخالف اسے ای نام سے بکارتے تھے۔

کریٹ یا قرموط: جنوبی عراق میں کھیتی باڑی کرنے والے کو کاشتکار کہتے ہیں۔ حمدان کا خاندان چونکہ کاشتکار تھا اس بناء پرلوگ انہیں قرامطہ کہتے تھے چنانچہ ای نسبت سے اس کے پیرو کاروں کو قرامطہ کہا جاتا تھا اس فرقہ کی بھی دوشاخیں بن گئی تھیں:

#### 1- قرامطه شالی:

اس کے سربراہ ذکرویہ بن مہرویہ اور اس کے بیٹے تھے اور بیشام اور عراقی علاقوں میں اپنے منہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔

#### 2- جنابيه:

سے مسال شاخ کا سربراہ ابوسعید جنابی اور اس کی اولادتھی۔ یہ بحرین احسار اور ہجر کے علاقوں میں اپنے مسلک کی تشہیر کرتی تھیں۔

### قرامطه کے عقائد ونظریات:

ال فرقد کے عقائد کو مخترا بیان کیا جاتا ہے۔

\_ 1- ان کا سب سے بڑا عقیدہ بیتھا کہ امام بارہ نہیں بلکہ سات ہیں۔

2- اس فرقہ کے لوگ محمہ بن علی بن ابی طالب المعردف بابن الحنفیہ کو نبی تشکیم کرتے ہتھے۔

3- ال كا قبله بيت المقدس تقا

4 یالوگ اساعیلیہ کے برنکس "سوموار" کومتیرک ومقدی مانتے تھے۔

5- ان کے نزدیک نیندحرام اور شراب حلال تھی۔

6۔ پیلوگ قرامط فرقہ کے نخالفین کا قبل واجب سیجھتے تھے۔

7- قرامطه كاماني حمران ايخ آب كو" قائم بالحق" كهلوا تا تقا\_

8- سيلوك بياس تمازول اورتمين روزول كوفرض كردان تقي

9- میں پیال نمازیں کم ہوئے ہوتے مرف جار رکعتیں بن می تھیں دور کعت طلوع آفاب کے وقت ہے۔ وقت سے پہلے اور دور کعت غروب آفاب کے بعد۔

#### قرامطه كاعروج:

قرامط فرقہ کے لوگوں نے اپنے فدہب کی تشہیر کوفہ سے شروع کی لیکن کوفہ کے حاکم نے اس کے بانی کو گرفنار کرکے جیل بند کر دیا۔ یہ کسی نہ کسی طرح جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور باہر آگر بیہ شہور کر دیا کہ کوئی دنیادی مخص مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے عقیدت مندوں میں اہل

تاريخ اسلام ..... (516)

علم واکٹر طبیب تا جرشم کے لوگ شامل تھے اور ہر وقت اس کے گردگیرا ڈالے رہے تھے۔ قرامط شال کے سربراہ زکرویہ کا بیٹا بچی بن زکرویہ کا دعویٰ تھا کہ اس کو اوفنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس لئے وہ خود کو''صاحب الناقہ'' اور''الثیخ'' بھی کہلوا تا تھا اس کی وفات 290ھ میں ہوئی تھی۔

جنابیہ کے سربراہ ابوسعید البحالی کو فارس سے نگال دیا گیا۔ اس نے بحرین میں بناہ لے کر اس فرقہ کے داعیوں سے مل کر البحداد پر قصنہ کر کے حکومت قائم کرلی۔ جب 900ء میں فلیفہ معتصد نے اس پر جڑھائی کی تو اس کی بوری کی بوری فوج کو تہ تینج کر ڈالا۔

اس کے بعد ابوطاہر سلیمان نے اس فرقہ میں از سرنو روح ڈالی اور ایک دار البحرت تائم کیا۔ یہ خود اور اس کے ساتھی اکثر اوقات جائ کرام کے قافلوں کولوٹ لیا کرتے تھے اور یہ سلسلنرگی سالوں تک جاری رہا۔ 311ھ میں اس نے بھرہ میں ابچا تک داخل ہو کر جامع مسجد بھرہ کو آگ لگا دی ہے 317ھ میں اپنے ساتھ نوسو آ دمیوں کو لے کر کمہ پر جملہ آ ور ہوا' بہت زیادہ جائج کوئل کیا' کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ بھینکا' غلاف کعبہ کوئل سے گڑے کر دیئے جر اسود کو نکال کر اپنے ساتھ لے گیا ای وجہ کے ایس بائیس سال تک جر اسود خانہ کعبہ سے غائب رہا۔ احرم پاک کی اس تھلم کھلا بے حرمتی کوئل مسلمانوں نے برداشت نہ کیا۔ 328ھ میں فریضہ ج کی اوا گئی کے لئے مسلمان جرم پاک اور خانہ کعبہ میں بھی نہ گئے۔ آ خر قر امطہ کے ایک پیشوا عبداللہ المہدی نے طاہر کے اس نعل کی غرمت کی اور اسے میں ہوئی میرک اشیاء واپس کرنے کا تھم دیا لیکن یہ لوث مار کا سلسلہ کی سال چانا رہا۔ عبای خلفاء میں اتی ہمت نہ رہی تھی کہ ان کا ذور خود بخو د ٹوٹ گیا۔

### قرامطه كا زوال:

قرامطہ چونکہ بہت سفاک اور ظالم سے انہوں نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کے ظلم بیان کرنے سے ول لرز جاتا ہے بیز ان کے عقیدے میں عورت کا مقام انہائی بست ہو گیا تھا بعنی ماں بہن اور بٹی نے تھلم کھلا ہے حیائی کی جاسکی تھی جے یہ ''الفت'' کہتے سے مسلمانوں کو یہ بھی گوارہ نہ تھا۔ انہوں نے شام اور عراق کو برباد و ویران کر ڈالا تھا اور اپنے اصل مؤلف کو بھی چھوڑتے جا رہے سے۔ اس کے رہنماؤں میں زبروست پھوٹ پو گئی تھی اور وہ آگڑ آپنی میں لوتے جھڑ تے رہنے کا مور وہ آگڑ آپنی مسلم سیمن کے بھائے ڈاکو عاصب طحہ بے دین اور ظالم خیال کرتے سے ان کو دین اسلام سے انہیں مسلم سیمنے کے بھائے ڈاکو عاصب طحہ بے دین اور ظالم خیال کرتے سے ان کو دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ یہ تو صرف مال و دولت آکھی کرتے اور دنگا نماد پھیلائے سے اور اپنے اس متصد میں وہ کامیاب بھی رہتے تھے۔ جب ان کے غروب ہو گیا۔

قاریخ اسلام میری علمی او بی فن تهذیبی اور تدنی سر گرمیال دور بنوامید کی علمی او بی فن تهذیبی اور تدنی سر گرمیال

اموی دور کی علمی حالت:

یہ کہنا ہے جا ند ہو گا کہ تہذیب و تدن کی ابتداء عہد بنوامیہ میں ہوئی اور اس نے عہد بنوعباس میں یرورش یائی۔مشہور مؤرخ لیبان نے کہا تھا کہ:

''عہد بنوامیہ میں عربی تدن بہت ترقی کر گیا تھا۔''

اس دور میں مسلمانوں نے بہت ہے علاقے گئے کئے اور ان سب کو ہر لحاظ ہے ترقی دے کر تہذیب وتدن کا مرکز بنانے میں کوئی تسریہ چھوڑی۔

ذمل میں ہم دور بنوامیہ کی تہذیبی و تندنی' علمی حالت اور فنون لطیفہ کی ترقی کامختصر جائزہ لیتے

ظہور اسلام سے بل عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا لیکن آتحضرت ملینیل نے وعوت اسلامی کی نشر و اشاعت کے لئے تعلیم و تعلم کو نہایت ضروری خیال فرمایا اور مسلمانوں پر تحصیل علم کی اہمیت واضح فرمائی ابتداء تعلیم کے فروغ کے ساتھ کتابت و انشاء کوتر تی ملی اس دور میں چونکہ اشاعت اسلام کی ضرورت تھی لہٰذا علوم قرآئی اور ندہبی تعلیمات کی طرف زیادہ توجہ دی گئی۔عہد رسالت و دور خلفاء راشدین میں قرآن و حدیث تغییر' فقہ' اخلاقی و حکیمانہ شعر و ادب کے علاوہ تقریر و خطابت کو حد ورجه فروع حاصل مواخصوصاً سر توجه كا مركز بي\_

اموی دور میس منی ترقی:

اموی دور میں ان علوم میں زیادہ وسعت وترقی ہوئی۔ دین اسلام کو پھیلانے والے تابعین ائی دور میں تھے۔ ان کے مستقل حلقہ ہائے درس تھے جن سے بڑے بڑے ائمہ بیدا ہوئے۔ اس دور میں دین علوم کی تدوین کا آغاز ہوا۔ بعض نے علوم پیدا ہوئے ادر غیر تو موں کے بعض علوم سے بھی

محکومت کی باگ ڈور جب علمائے ہوامیہ کے ہاتھ آئی تو ان علوم میں تر قیاں اوج کمال کو پہنچ حمیں۔ پہلے پہل تو مسلمانوں نے مجمی اقوام کے ساتھ میل جول نہ رکھا وہ صرف قرآن و حدیث کے علوم کی ترویج و اشاعت کی طرف مائل رہے اور ویکرعلوم فطری طور پر نظرانداز ہوتے رہے۔ بنوامیہ کے تحكمران نامساعد حالات جنگ و جدل فتوحات اور حکومتی انتظام و انصرام میں زیادہ مشغول ِ رہے لیکنِ اس کے باوجود انہوں نے مختلف علوم کی تخم رمیزی کی۔ بنوامیہ کی علمی او بی اور تہذیبی و تدنی سرگرمیاں اگر چہ اساسی اور ابتدائی حیثیت کی حال بیل لیکن اوج کمال اور ترتی و تکیل جوصورت عهد عباسی میں جلوہ گر بونی اس کی جزیں بلاشیہ عبد بنوامیہ میں پیوست ہیں لابذا عہد بنوامیہ علوم کی تخم ربزی اور پرورش کا عہد

تاريخ اسلام ..... (518)

زریں کہلاتا ہے داس دور میں دین علوم کے علاوہ بعض نے علوم بھی پیدا ہوئے۔

و بنی علوم

ظفاء راشدین کے دور میں قرآن علوم کی ترویج و اشاعت سربراہ حکومت لیمنی خلیفہ کی اوّلین ذمہ داری تھی لیکن عہد بنوامیہ میں بیرسب بچھنمنی اور ٹانوی حیثیت احتیار کر گیا۔ بہرحال بنوامیہ نے دین علوم کی ترتی وسربلندی کو نہ صرف بنظر استحسان و یکھا بلکہ پوری طرح ان کی سربریتی کی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ کوئی فن ایبانہیں تھا جس کی ترتیب و تدوین میں بنوامیہ کے حکمرانوں کی سعی اور جدوجہد شامل نہ رہی ہو۔

قرآن مجيد:

قرآن مجدع بوں کی مادری زبان میں نازل ہوا تھا اور وہ اسے آسائی ہے سمجھ بھی گیتے تھے۔
لیکن قرآن کو سیحے طریقے سے سمجھنا مجمیوں کے لئے مشکل کام تھا اس میں آسائی پیدا کرنے کے لئے ا اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے قرآن مجید پر اعراب لگوانے کی ذمہ داری تجاج بن یوسف کوسونی ا جس نے بردی محنت اور ذمہ داری سے اپنا فرض نبھایا اور بدکام مسلمانوں کے لئے بہت بردی نعمت تھا۔ ان اعراب میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔

تفسيرقرآن مجيد

اموی دور میں تغییر کے کہار ائمہ پیدا ہوئے جن کے ذریعے تغییر کا کثیر سرمایہ جمع ہو گیا ای دو رکے مفسرین میں حضرت نکرمہ قادہ مجاہد سعید بن جبیر اور حضرت بھری نمایاں شخصیات ہیں۔ (قہرست ابن الندیم' ص 80)

قرآن پاک کی سب ہے بہلی تغییر اموی خلیفہ عبدالملک کے دور خلافت میں لکھی گئی اور بیہ اہم کام حضرت سعید بن جبیر نے سرانجام دیا۔ ایک تغییر تنویر المقیاس کے نام سے حضرت عبداللہ بن عباس کاعلمی شاہکار ہے۔

قرأت:

قرآن مجید کی قرائت ایک با قاعدہ علم شار کی جاتی ہے۔ قرآنی آیات کروف و الفاظ کی درست ادائیگی کا با قاعدہ اہتمام خلفاء راشدین کے دور عیں کیا گیا۔ عبد بنوامیہ میں اس فن پرخصوصی توجہ اور گئی کیا گیا۔ عبد بنوامیہ میں اس فن پرخصوصی توجہ اور گئی چنانچہ قرآن مجید کے مشہور سات قاری (قراء سبعہ) بنوامیہ کے دور سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔

تدوين خديث:

صدیث کی تخریج و تدوین میں سب سے زیادہ ترقی عبد بنوامیہ میں ہوئی۔ اس عبد میں تخصیل صدیث کی تخریج و تدوین میں سب سے زیادہ ترقی عبد بنوامیہ میں ہوئی۔ اس عبد میں تخصیل صدیث کا ایک عام ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ مملکت کے گوشے کوشے میں درس حدیث کے حلفے قائم شھے۔ اس کا سب سے بروا مرکز مدید تھا۔ شاتقین ایک ایک حدیث کے ساع کے لئے دور وراز کا سفر کرتے

تاريخ اسلام ..... (519)

تھے۔ اس سلسلہ میں اساء رجال کی کتب میں دلجیب واقعات دیکھے جاسکتے ہیں۔ ابن شہاب زہری کے متعلق منقول ہے کہ وہ احادیث کی تلاش میں مدینہ کی گلی گلی کا چکر لگاتے تھے اور یہاں کے مردول عورتوں بوڑھوں حتی کہ بچوں ہے بھی استفادہ کرتے تھے۔ (تہذیب الاساء نووی نج 1 مص 91)

ابو قلابہ حری بعض اوقات ایک ایک حدیث سننے سے لئے کئی کی دن مدینہ میں قیام کرتے۔ ابو قلابہ حری بعض اوقات ایک ایک حدیث سننے سے لئے کئی کئی دن مدینہ میں قیام کرتے۔ (مند داری میں 74)

مزید برآل احتیاط بیتھی کہ محدثین پوری تحقیق اور چھان بین کے بغیر حدیث قبول نہ کرتے تھے۔ عامر بن شرجیل کا بیقول تھا کہ حدیث ای سے حاصل کرنی چاہئے جوعقل و دانش اور دین وتقویٰ دونوں کا جامع ہو۔ (تذکرۃ الحفاظ ذہبی نج 1 'ص 73)

یوں تو ہر تابعی اپنے علم و استعداد کے بقدر علم حدیث میں دخل رکھنا تھا لیکن اس میں سعید بن جین سعید بن میں سعید بن جین سعید بن میں میں میں میں عبداللہ بن عمر طاؤس بن کیسان امام علی عبدالرحمٰن بن ابی لیل عطاء بن ابی رہاح وکر مر تافع مولی ابن عمر علقمہ بن قیس قادہ بن دعامہ سدوی مجابد بن جین محمد بن سیرین محمد بن میں مسلم ابن شہاب زہری محمد بن میکدر اور مکول شامی بڑے محدث تھے۔ انہی کی روایات پر کتب مدیث کا دارو مدار ہے۔ (تہذیب التبذیب نے 3 میں 20 اور ج 4 میں 215 اور ج 6 میں 213) حدیث کی تدوین و اشاعت میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ آپ صدیث کی تدوین و اشاعت میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ آپ

صدیت کی مدولین و اشاعت میں سب سے بڑا کارنامہ مطرت عمر بن عبدالمتزیز کا ہے۔ اپ نے علماء سے احادیث کے مجموعے مرتب کروائے اور ان کی نقلیں مما لک محروسہ میں بھجوا کیں۔ (جامع بیان العلم وفضلہ ص 38)

تدوين فقه

عمواً جولوگ محدث بننے وہ نقیہ بھی تھے تاہم ان میں سے جولوگ فقہ کا زیادہ ذوق رکھتے بننے وہ فقیہ کہلاتے بننے مثلاً عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعود عروہ بن زبیر بن عوام قاسم بن محمد بن الی بکر سعید بن مسید بن میں میں سے بننے مگر فقہ میں بھی ان کی ذات مرجع تھی۔ اس بناء پر وہ فقہاء سبعہ مشہور تھے۔ زیادہ تر فقہ کی اشاعت انہی بزرگوں کے ذریعے سے ہوئی۔

(ابوالفذاءُ ج 1 م 202)

ان کے علاوہ رہید بن فروخ رائے ابراہیم تخی امام جعفر صاوق عبدالرحمٰن بن ابی ملکی اور قاضی شریح وغیرہ بھی اس دور کے نامور نقید تھے۔ ان میں سے بعض نے فقہ پر کتابیں بھی ملکی اور قاضی شریح وغیرہ بھی اس دور کے نامور نقید تھے۔ ان میں سے بعض نے فقہ پر کتابیں بھی ملکھیں۔ (ابن سعد ج و ص 133۔ تہذیب العہذیب ج و میں 183) مکھول نے دو کتابیں ''کامی تھی۔ مکھول نے دو کتابیں ''کتاب السنن' اور ''کتاب المسائل' کامی تھی۔

(فهرست ابن النديم ص 318)

امام زہری کے فاوی تمن صخیم جلدوں میں جمع کئے مسے سے راعلام الموقعین ج 1 مس 26) اور فقہاء میں نامور اور سرفہرست حضرت امام مالک اور امام اعظم ابوصنیفہ عہد ہوامیہ میں

#### مغازی وسیرت:

اس دور میں تاریخ کا آغاز ہوا اور اس کی ابتداء مغازی اور سیرت سے ہوئی۔ اس فن کوسب سے زیادہ جس نے بڑتی دی وہ محمد بن اسحاق ہیں۔ ان کی نشوونما اموی دور میں ہوگئ۔ سیرت میں ابن ہشام کی سیرت پر مشتمل کتاب اب تک موجود ہے۔ اسی دور کے ایک اور عالم مجمر بن راشد نے "المغازی" کھی۔ (فہرست ابن الندیم ص 138)

وہب بن مدیہ نے جومغازی اور سیرت کے ساتھ عرب کی تاریخ کے بھی عالم تھے۔ (شذرات الذہب ج 1 ' ص 156)

تاريخ:

نن تاریخ میں بھی خلفاء بنوامیہ نے بہت کام ساکیا کیونکہ تاریخ کافن تہذیب وتدن اسلامی کا ایسا سرمایہ ہے جس پرمسلمان بجاطور پر تاز کر سکتے ہیں۔فن تاریخ کی ابتداء امیر معاویہ ہے ہی ہوگئ تھی جن کے عہد خلافت میں مشہور زمانہ وہب بن معبہ محمد بن مسلم زہری اور موکی بن عقبہ تاریخ مرتب کرنے کا کام کرتے رہے تھے۔

#### انساب:

انساب عربوں کا پراناعلم تھا جو ہر زمانہ میں قائم رہا اور چونکہ ہوامیہ کوعربیت کے تحفظ میں بڑا اہتمام تھا اور ان کی حکومت کے استحکام میں قبائلی عصبیت کو بڑا دخل تھا اس لئے انہوں نے انساب کی جانب خصوصی توجہ دی۔ ان کے دور میں تین بڑے نساب تھے ابن سیر بن سعید بن میتب اور محمد بن جانب خصوصی توجہ دی۔ ان کے دور میں تین بڑے نساب تھے ابن سیر بن سعید بن میتب اور محمد بن صائب کلبی خصوصا کلبی کا علم نہایت وسیع تھا اور آئندہ علم الانساب نے جو ترقی کی اس کا بڑا ماخذ انجی کی روایات تھیں۔

#### ڭغىت:

اگر چنن لغت کی بنیاد خلفاء راشدین ہی کے زمانہ میں پڑپیکی تھی لیکن اس کی علمی تدوین اموی دور میں شروع ہوئی اور اس کا آغاز کلام مجید کی تغییر کے سلسلہ میں ہوا۔ خلفاء بنوامیہ کوعربی زبان کی تحقیق سے خاص ذوق تھا اور ان کے دربار میں لغوی مباحثے ہوا کرتے تھے۔ اشعار و انساب اور گفت عرب تینوں میں تناوہ کا علم نہایت وسیع تھا۔ اموی خلفاء ان فنون کی تحقیق میں انہی کی جانب رجورع کرتے تھے۔ (مجم الا دباء ج 6 میں 202)

### شعر و ادب

بنوامیہ کے اکثر حکمران شعر و شاعری کے بڑے دلدادہ تنے اور شعراء کی حد سے زیادہ قدر کرتے تنے اور اس دور میں شعر وسخن نے خوب ترتی کی تھی۔ اس دور کے مشہور شعراء میں جریم عمر بن ابی رہیعہ فرز دق اور احلل کے نام قابل ذکر ہیں۔

#### خطابت

فن خطابت اموی دور میں اپنے عروج پر تھا۔ تجاج بن یوسف زیاد بن الی سفیان اور طارق بن زیاد جیسے نامور خطیب ای دور میں تھے۔ ان سب کے عربی زبان کے خطبات عربی ادب کے شہ یارے شار کئے جاتے تھے۔ فن انتاء اور خطاطی:

اموی حکومت کا دفتری کاروبار بہت وسیع ہو گیا تھا اور عبدالملک نے عربی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا اس لئے غیر قوموں کے لئے بھی اس کا سیکھنا ضروری ہو گیا تھا لہٰذا عربی اداء میں بردی ترقی ہوئی اور انشاء نے ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی اور متعدد نامور کا تب پیدا ہوئے۔ ان میں عبدالملک کے کا تب سالم اور عبدالحمید کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے متعلق ریمقول مشہور ہے کہ کتابت عبدالحمید سے تروع ہوئی۔

#### فلسفيه:

بنوامیہ کے دور بین نی نی بحثول اور فلسفیانہ مجادلوں کی وجہ سے فلسفہ کے مختلف مکانب فکر معرض وجود میں آئے اور فلسفہ جبر و قدر کے مسئلہ پر بہت بجث ہوتی رہی اور دونوں طبقہ ہائے فکر کے جہال عوام پر اثرات مرتب ہوئے وہاں بچھاموی خلفاء بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

#### طب وحكمت.

بنوامیہ کے دور میں حارث بن کلاہ نامی ایک مسلمان نے علم طب میں عروج حاصل کیا۔ ولید اوّل نے ملک بھر میں شفاخانوں کی تعمیر کروائی جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوشہروں انطا کیہ اور حران میں طب کی تعلیم سے متعلق ود مدارس قائم کئے ہتھے۔

ابوالاسود دولی نے علم تحو کے چند اصولی قواعد مرتب کئے پھران کے بعد ان کے تلافہ یکی بن میمر عنیب بن مدان اور میمون بن اقران نے جو اموی عہد میں نظے اس فن کوئر تی دی اور عیسی بن عمر و نے اس فن کوئر تی دی اور عیسی بن عمر و نے اس فن کوئر تی دی اور دسمی بن عمر و نے اس فن کوئر تی دی اور دسمی بن عمر و میں اور دسمی اور دسمی اور دسمی اور دسمی بن سے اس الندیم میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہے۔

سائنس و کیمی<u>ا:</u>

جس پہلے اموی خلیفہ جس پہلے اموی خلیفہ نے علوم و فنون میں گہری دلیجی لی تھی اس کا نام خالد بن برید بن معاویہ تھا۔ اس نے خود بھی کیمیا سے متعلق کی کتب تحریر کی تھیں اور سب سے پہلے غیر ملکی کتب منگوا کر ان کے ترجے کروانے کا اہتمام بھی کیا۔ خالد بن بزید کے دور میں لکھی جانے والی کتب میں سے چار کما ہیں چارسوسال تک موجود رہیں اور ان سے استفادہ کیا جاتا رہا۔

د گیرفنون:

ح 1 ° ص 233 - تذكرة الحفاظ ج 1 ° ص 4 ,449)

تاريخ اسلام ..... (522)

ظہور اسلام سے قبل گیت نیخے راگ راگنیاں اور موسیقی کے مخلف ساز اہل عرب میں مروق شے۔ عہد خلفاء راشدین میں موسیقی کی ہر نوع کی سرگرمیاں ممنوع تھیں اور مذکورہ تمام قسم کے فنون کی حوصلہ شکن کی گئے۔ بنوامیہ چونکہ شاہی روایات اور انداز ملوکیت اپنا بچکے تھے لہٰذا ایک بار پھر راگ رنگ اور نغہ وموسیقی کو رواج ملا اور ان کو سرکاری سر پرتی حاصل ہوگئے۔

موسيقى:

کوموسیقی کو اسلامی تہذیب میں اسباب عیش و نشاط اور لہو و لعب کا حصہ قرار دیا جاتا ہے اور است سر پرتی حاصل نہ تھی بلکہ اس سے اجتناب کی ہدایت و تلقین کی جاتی تھی۔ یزید اوّل وہ پہلا امور گا حکمران تھا جس نے نن موسیقی میں رقص وسرود کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس دور کے مشہور ومعروف ساز دف مزار اور عود تنظے۔

علم نجوم :

ابن تنبیہ کے بیان کے مطابق عرب کوا کب اور ان کے طلوع وغروب سے سب قوموں سے زیادہ دانف ہتے۔ (البیرونی' ص 238)

قردین کا بیان ہے کہ وہ سیاروں برجوں کاعلم اور نیوم سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ (قزوین برحاشیہ دمیری ج 1 مص 150)

علاوہ ازیں ہواؤں کی خصوصیات' موسموں کے تغیر سے بھی واقفیت رکھتے تھے اور ان کو کوا کب کی تا ٹیر کا نتیجہ بچھتے تھے۔ (الآثار الباقیہ' بیرونی' ص 339)

قیافه شناسی:

عربول کو اس میں خاص ملکہ حاصل تھا اور وہ نشان قدم سے عورت مرو اور جوان و بوڑھے کی

Aartat.com

تاریخ اسلام ..... (523) تمیز کر لیتے تھے اور بشرہ و اعضاء کی مشابہت سے باپ اور بیٹے کا بتا دیتے تھے۔ ای طریقہ سے کھر کے

تمیز کر کیتے تھے اور بشرہ و اعضاء کی مشابہت سے باپ اور بینے کا بنا دیتے تھے۔ ای طریقہ سے ھر ہے نشان ہے حیوانات کا پینہ چلاتے تھے۔ قیافہ شنای ان میں بہت رائج تھی اور قیافہ شناس کی بات کا بڑا

فن تغمير

بنواحیہ ہے پہلے اسلامی فن تقیر کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس زمانے میں اہم ترین عمارت مسجد نبوی اور خانہ کعبہ تھی۔ مسجد نبوی کاصحن اور دیواری کچی تھیں اور جیت تھجور کے بتول برمشمل تھی۔ اموی عہد خلافت میں رومی و ایرانی تہذیبوں ہے اختلاط اور امتزاج کے بعد حکمرانان بنوامیہ نے تقمیرات کی طرف خصوصی توجہ دی اور اس طرح اسلامی فن تقمیر وجود میں آیا۔ محلات کی تقمیرات کا آغاز ہو گیا تھا' انہوں نے ایج لئے سبز رنگ کا خوبصورت کی تقمیر کروایا جو' خصراتحل' کے نام سے مشہور ہے۔

عبدالملک کے زمانے میں فن تعمیر کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ 'قبۃ الصخراء' فن تعمیر اور حسن و زیبائی کے اعتبار ہے اس دور کی اہم ترین عمارت ہے۔ صحراء بہاڑ کی وہ چوٹی ہے جہال سے شب معراج آنخضرت الفالی کے اعتبار ہے اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبدالملک نے اس مقام بر گنبد تعمیر کروایا۔ کمال فن حسن و زیبائی نقش و نگار دل آویزی اور پائیداری کے اعتبار سے یہ اسلامی طرز تعمیر کاعظیم الشان شاہکار ہے۔

#### مصوري:

اسلام نے شبیہ تصوری اور مجسمہ سازی کوممنوع قرار دیا ہے۔ اس دجہ سے مجدوں اور دوسری التحسان تعمیرات میں کہیں بھی انسانی تصاویر یا حیوانی شبیہ بیس بنائی گئیں لئین حسن و جمال اور اس کا استحسان انسان کے فطری داعیات ہے ہے لہذا مسلمانوں نے اپنے فطری ذوق کی تسکین کے لئے ترکین و آرائش اور نقش و نگار کے ہندی اشکال کھول یا مناظر فطرت اور قرآنی آیات کومصوری کا موصوع بنایا۔ بعض خلفاء نے اپنے محلات اور حماموں کی دیواروں پر جنگی مناظر اور فحش تصاویر کی نقاشی کو اختیار

کتب خانے:

بنوامیہ کے زمانے ہیں اگر چہ باضابطہ کتب خانے نہیں تھے لیکن کتابوں کے کافی ذخیرے مہیا ہو گئے تھے۔ امام ابن شہاب کے پاس کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا اور ان کاعلمی شغف و انہاک اتنا بڑھا ہوا تھا' وہ مطابعہ کے وقت دنیا و مافیہا ہے بے خبرہو جاتے تھے۔ ان کی بیوی کہا کرتی تھی گہ ان کتابوں کا حلایا تیمن سو کنوں سے بڑھ کرے۔ ( تذکرة الحفاظ ج 1 ' ص 81)

بنوامیہ کے شاہی خزائند الکتب کا ذکر بھی جا بجاماتا ہے۔ (ابن خلکان ج 1 'ص 451)

معاشرت:

\_\_\_\_\_ \_\_\_ عرب طرز معاشرت جو دور جاہلیت سے قائم تھا اس میں متعدبہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ سب صری تبدیلی میرسی کہ معاشرہ کی طبقول میں تقلیم ہو گیا جیسے حکمران عام عرب موالی ڈی اور غلام۔ حکمہ ان

اک طبقہ کے افراد شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ امراء اعلیٰ فوجی جرنیل اور صوبوں کے حکمران یا والی شامل تھے۔

#### عام عرب.

سیر طبقہ ان افراد پر مشتمل ہوتا تھا جن کو سرکار کی وفاداری اور فوجی خدمات کے صلے میں وظیفے اور با قاعدہ شخوا ہیں دی جاتی تھیں۔

#### موالى:

یہ وہ طبقہ ہوتا تھا جن کا تعلق مفتوحہ علاقوں سے ہوتا تھا اور وہ نومسلم ہوتے ہے ان کوموالی کہا جاتا تھا۔

#### **زی**:

اک طبقہ میں تمام غیرمسلم جن میں یہودی عیسائی ہندو و دیگر مذاہب کے لوگ ہوتے تھے اور وہ سب کے سب ذمی کہلاتے تھے۔

#### غلام:

اسلام نے غلامی کولعنت قرار دیا ہے اور اس کوختم کرنے کی جدوجہد کی ہے مگر اموی دور میں پیلا میں اور وہ تمام حقوق جو اسلام نے غلاموں کوعطا کئے بھے وہ آئییں حاصل نہ تھے۔ اخلاق و کر دار:

دور بنوامیہ کے چار محکمرانوں کے علاوہ باتی سب حکمران مے نوشی اور ناج گانے کے بہت زیادہ شائق تھے جبکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہشام بن عبدالملک اور بزید ٹالث ان خرافات کے سخت مخالف تھے اور ان کے عہد میں شراب نوشی اور ناج گانا نا قابل تعزیر جرم سمجھے جاتے شھے۔

#### عورت كالمقام:

دور بنوامیه میں عورت کو مکمل طور پر آزادی حاصل تھی۔ اسلام کی نامور زاہرہ و عابدہ خاتون حصرت رابعہ بصری نے اموی عہد میں معاشرتی اور تہذیبی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی بہت زیادہ جدوجہد کی تھی۔

#### عوا مي مشغلے:

مستحضرود را موی عبد میں عوام کا سب سے برا مشغلہ تنی اس کے علاوہ بزید اول کو شکار کا بہت

شوق تھا جبکہ دیگر حکمران طبقہ کے لوگ بھی شکار میں کائی دلچیں لیتے تھے اور ای وجہ ہے وہ دن بدن۔
اخلاقی لحاظ ہے پست ہوئے گئے اور امور مملکت میں ان کی دلچیں کم ہوتی گئے۔ عیش کوشی نے ان کو اپنے
پنچ میں جکڑنا شروع کر دیا۔خواجہ سراؤل کی تجارت بھی اس عہد میں شروع ہوئی جس نے حکمرانوں کے
علاوہ عوام کا اخلاق بھی تباہ کرنا شروع کر دیا جو بنوامیہ کے زوال کا سبب بن گیا۔

# دور بنوامیۂ ان کے محاسن اور نقائض

ملے ذیل میں دور بنوامیہ کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں:

#### عہد بنوامیہ کے محاس:

- ۱- عبد بنوامیه میں دین علوم کی اشاعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔
  - 2- ای دور میں قرآن مجید پر اعراب لگوائے گئے۔
  - ۔ 3- حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کتب احادیث کی تدوین کروائی۔
    - 4 غیراسلامی نیکس ختم کئے۔
    - 5- شراب پر پابندی لگائی گئی۔
    - 6- فيش برخي كوممنوع قرار ديا گيا ـ
- باغ فدک جوفتح خیبر میں حضور میں خواسے ہو ہاشم کے مہمانوں کی خاطر مدارات کے لئے اپنے حصے میں لیا تھا کیکن مروان نے اسے ابنی ذاتی جا کیر بنالیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہہ کر واپس کرکے اسے ستابقہ ضروریات کے لئے وقف کردیا تھا کہ جو باغ حضرت فاطمہ بنت رسول گونہیں دیا گیا تھا وہ امولیوں کی جائیداد نہیں بن سکتا۔
- جعہ کے خطبہ میں حضرت معاویۃ کے دور میں اور اس کے بعد بھی حضرت علیؓ کی شان میں نازیبا الفاظ بیان کئے جاتے تھے ان کوختم کرکے نے الفاظ شامل کئے۔
  - 9- اموى دور ميس ملك بحريس كئ شفاخان تغيير كروائ محتر
- 10- تاریخ نولیی شروع کی گئ سب سے پہلے امیر معاویہ نے عبید بن شریح سے قدیم تاریخ کے واقعات اور قصے تکھوائے عجم کے بادشاہوں کے حالاًت بھی ضبط تحریر لائے گئے۔
- 11- فن کمابت اور انشاء کو بہت ترقی دی گئی۔ علم طب اور کیمیا میں بھی بہت کام کیا گیا۔ فن تعمیر کی طب اور کیمیا میں بھی بہت کام کیا گیا۔ فن تعمیر کی طرف دھیان دیتے ہوئے گئی عمارات تعمیر کی گئیں۔ مسجد نبوی مسجد دمشق کی تزئین اور آرائش کی گئی۔ دمشق ہی میں تصر خصراء ' نام کا سبز کمل تعمیر کرایا۔
- 12- ہوامیہ کے اکثر حکمران شعر و شاعری کے ولدادہ تھے اس لئے اس دور میں اسے خاص ترقی مولی۔
- بنوامیہ نے تعلیم کی طرف خاص طور پر دھیان دیا۔علم و ادب کی اشاعت کے لئے جگہ جگہ درس کھولے گئے۔منجدول میں درس و تذریس کا اہتمام کیا گیا جہاں دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔

تاریخ اسلام ..... (526)

اس کے علاوہ بھی کئی اجھے کام کے جنہیں محاس بنوامیہ کہا جاتا ہے۔

عہد بنو امبہ کے نقائض

جہاں تک اموی خاندان کی کمزور یوں اور نقائص کا تعلق ہے تو خصوصی اہمیت کی حامل خامیاں

درخ زيل مين.

1- ظلافت کی بجائے ملوکیت کورواج دیا گیا۔

2- بیت المال کو ذاتی ضروریات کے لئے استعال کیا جانے لگا۔

3- تلوار کے زور سے بیعت لینے کی کوششیں کی گئیں۔

4 ، تین یا جار کے سواتمام خلفاء خلافت کے محیح معیار پر بورے نہیں اُترے۔

5- ظالم گورنروں کا تقرر کرکے عوام برظلم کیا گیا۔

6- ذمیوں سے اجھا سلوک روانہیں رکھا جاتا تھا۔

7- قابل اور لائق جرنيلوں سے نارواسلوك كيا جاتا تھا۔

8- بزرگان دین برطلم کئے جاتے شھے۔

9- شراب نوشی تھلے عام کی جاتی تھی۔

10- عورت كا درجه گھٹا كراس كى تو بين كى گئى تھى۔

11- غيراسلاي روايات كو موا دي جاتي تهي ـ

12- عوام ہے مساویانہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔



# بنواميه كاانتظام سلطنت

تمبيد:

بوامیہ کا عہد حکومت شاندار اسلامی فتوحات اور تہذیب و تدن کی ترقی کا دور ہے بلاشہ اموی حکومت ایک دنیاوی بادشاہت تھی جس میں مجلس شور کی یا عوامی رائے کو بہت کم دخل تھا۔ دور خلفاء راشدین میں خلافت کی خاص قبیلے کی میراث نہیں تھی بلکہ اُمت کے بہترین انسان کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا تھا۔ اس میں حسب و نسب اور قرابت داری کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا گر امیر معاوید نے اپنے بینے یزید کو ولی عہد نامزد کر کے اور عوام سے جرا اس کی بیعت لے کر ایک ایسی بدعت کی ابتداء کی جس نے اسلام کی جمہوری روح کو کچل کر رکھ دیا اور اسلامی خلافت بھی قیصر و کسری کی شہنشا ہیت کی طرح استبدادیت کے قالب میں دھل گئی۔

امیر معاویہ کے بعد تخت خلافت ہوا میہ کے ہاتھوں میں آ جانے کے باعث شخصی حکومت کی بیشتر خصوصیات اسلامی سلطنت میں بھی داخل ہو گئیں۔ خلفاء نے اپنی حفاظت کے لئے سلح سپاہی ساتھ رکھنے شروع کر دیتے یہاں تک کہ اگر جمعہ کے روز نماز اوا کرنے بیا کسی دوسری تقریب پر مجد میں جاتے تو بھی دائیں بائیں سپاہی کھڑے رہتے جی کہ جب خلیفہ ولید مسجد نبوی کا ملاحظہ کرنے کے لئے مدینہ گیا تو مسجد سے تمام آ دمیوں کو باہر نکال دیا گیا۔

اموی عہد میں بیت المال کو خلفاء کا شاہی خزانہ سمجھا جاتا تھا اور وہ اس آیدنی کو ذاتی راحت و آرام اور عیش وعشرت کے لئے استعال کرنے لگے۔

مزید بید کہ ان کے لئے محلات بنے شروع ہو گئے جو اپی شان و شوکت کے لحاظ سے قیصر و کسے جو اپی شان و شوکت کے لحاظ سے قیصر و کسے محلول سے کسی طرح بھی کم نہ تھے۔ شاہانہ لباس بھی بڑا قیمتی اور مرصع ہوتا تھا گر ان ذاتی خامیوں کے باوجود چندایک کے سواتمام سلاطین امیہ نہایت اعلیٰ بایہ کے سیاستدان اور ننتظم تھے۔ انہوں نے اسلامی حدود کو ہندویاک اور چین سے لے کر سپین اور فرانس تک وسیع کر دیا۔

مفتوحہ علاقوں کا انظام اس خوش اسلو لی سے کیا کہ ہمسایہ اقوام رشک کرتی تھیں اور اپنے ہم مذہب حاکموں کی بجائے مسلمانوں کی ماتحتی کونعمت خیال کرتیں۔ شاہان بنوامیہ کے تدبر کا کمال میرتھا کہ اتی وسیع سلطنت کواپنے زیرِاقتدارمتحد ومنظم رکھا اور کسی علاقے کوخودمختار نہ ہونے دیا۔

## بنواميه كأوفاقى نظام

مركزى انظام جيدشعبول برمشمل تها:

1- د لوان الجند :

د بوان الجند كى حيثيت ايك ملٹرى كور كى تقى اس كے ذمه فوج كا انظام تھا۔ اس كى ابتداء اگر چه

حضرت عمر فاروق نے کی تھی لیکن بنوامیہ نے اس میں تبدیلی کرتے ہوئے اپنے آ دمیوں کو اس سے فائدہ پہنچانا شروع کر دیا۔ اموی حکمرانوں نے اپنے مخالفین کے وظائف منسوخ کر دیتے اور غیرعرب سپاہیوں کے نام رجٹروں سے غائب کر دیتے گئے۔

2- ديوان الخراج:

یہ حکومت کا شعبہ مالیات تھا۔ یہ زرخیز صوبوں سے خراج وصول کرتا عمام مملکت کی مالیات اور ہے۔ حکومت کی آمدنی اور خرج کا حساب کتاب رکھنا اس محکمہ کے فرائض میں شامل تھا۔

3- ديوان الرسائل:

اس محکمہ کی نوعیت ایک سیکرٹریٹ کی سی تھی۔ ہرفتم کی مراسلت شاہی فرمان جاری کرنا اور ان کا با قاعدہ ریکارڈ رکھنا اس محکمہ کے ذمہ تھا علاوہ ازیں ملک کے تمام محکموں میں ربط اور ہم آ ہنگی پیدا کرنا ہم اس محکمہ کا کام تھا۔

#### 4- ديوان البريد:

محکمہ ڈاک کا آغاز بھی امیر معاویہ نے کیا۔ ابتداء میں اس حکومتی شعبہ کا کام سرکاری ڈاک کو مملکت کے اطراف میں بہنچانا تھالیکن آہتہ آہتہ اس محکمے نے عوامی حیثیت اختیار کرلی۔ ملک کے طول وعرض میں ڈاک چوکیال قائم ہو گئیں جہال تازہ دم برق رفنار گھوڑے ہر وفت تیار رہتے۔ عبدالملک نے اپنے عبد حکومت میں اس شعبے کو مزید ترقی دی اور اس محکمہ سے سراغ رسانی کا کام بھی لیا جانے لگا۔ ملک کے اطراف و اکناف میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور خبریں خلیفہ تک پہنچائی جاتی تھیں۔

#### 5- وبوان الخاتم:

یہ محکمہ بادشاہ کے نافذ کردہ احکامات کا ریکارڈ رکھنا اور صوبائی گورزوں کو ان کے مطابق ہدایات روانہ کرتا۔ بیر محکمہ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں قائم ہوا کیونکہ ان ونوں بعض ہوشیار لوگوں نے بادشاہ کی جانب سے جعلی دستاویز ات اور منشورات بنا کر رعایا کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس شعبہ کے قیام سے اس تشم کی جعلسازیاں بند ہو گئیں کیونکہ ہر ایک شاہی فرمان کی نقول دیوان خاتم میں محفوظ ہوتیں۔

#### 6- ديوان الاحداث:

محکمہ پولیس کی ابتداء اگر چہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوئی لیکن اموی عہدی میں اس کو جدید انداز سے استوار کیا گیا۔عمومی امن و امان کے قیام کی ذمہ داری اس محکمہ کے سیرو ہوئی۔ امن وہ امان کے علاوہ لوگوں کے مال و جان کی حفاظت بھی اس محکمہ کے ذمہ تھی۔

#### <u>7- دیوان مستغلات یا شعبه متفرقات:</u>

ندكوره بالامحكمول كے علاوہ باتی تمام مركزی انظامات اس شعبہ کے زیر اہتمام ہتھے۔

## صوبائى نظام حكومت

تمام اسلامی سلطنت چے بڑے بڑے صوبوں میں منقسم تھی۔ ایک ایک صوبے میں متعدد علاقے شام ہوتے۔ صوبائی گورزوں کا تقرر خود خلیفہ کرتا اور گورز اپنے ماتحت علاقوں میں اپنی مرضی سے تائب متعین کر لیتا۔ علاوہ بریں دیگر تمام عمال کی تقرری بھی گورز ہی کے منشاء کے مطابق عمل میں آئی۔ صوبہ حاتی تعتیم یوں تھی:

1- قاز.

اس میں مکر مدینداور يمن كے علاقے شامل تھے۔

2- *عر*اق

سیر بہت بروا صوبہ تھا آور اس کے ماتحت عراق عمان بحرین کرمان سیستان کابل خراسان اور سندھ کے صوبے تھے یہاں کا گورنر باتی تمام گورنروں سے برتر خیال کیا جاتا تھا اور اسے تائب السلطنت کا مرتبہ حاصل تھا۔

3- جزيره آرمينيه.

میصوبه موصل آ ذربا میجان آرمینیداور جزیره کے علاقوں برمشمل تھا۔

4- شام:

یدمرکزی صوبہ تھا کیونکہ اس کا صدر مقام دمشق اموی حکر انوں کا پایئے تخت تھا ہے ولایت اُرون مص اور قسرین کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس صوبہ میں کوئی والی مقرر نہیں کیا جاتا تھا یہاں کا انظام براہ راست خلیفہ کے ماتحت ہوتا تھا۔

5- مصر

اس میں مصر کے زیریں اور بالائی دونوں حصے شامل متھ۔

6- شالى افريقه

یے بڑا اہم صوبہ شار ہوتا تھا اس کا دارالخلافہ قیروان تھا۔ ہمپانیہ جنوبی فرانس سلی سارڈینیا اور بحیرہ روم کے جزائر بھی ای صوبہ کا حصہ شار ہوتے تھے۔ ان علاقوں میں قیردان کا گورز این نائب امیر مقرد کرتا تھا بعد میں اندلس کا صوبہ الگ بنا دیا گیا اور دہاں کے گورز کی تقرری براہ راست دربار خلافت سے ہونے گی۔

برایک صوبہ کامحورز اندرونی معاملات میں خودمخار ہوتا تھا اور اس کا نظام اپنی مرضی کے مطابق چلاتا صرف بیرونی اور اہم سیاسی امور میں خلیفہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ صوبائی حکام

صوبائی حکومت کا ڈھانچہ پھھاس طرح تھا:

والى يا المير:

صوبائی حکام میں سب سے اہم ترین عہدہ گورنر کا تھا جے والی یا امیر کہا جاتا تھا۔ اسے خود خلیفہ مقرر کرتا تھا۔ صوبے میں اس کی وہی حیثیت تھی جو مرکز میں خلیفہ کو حاصل تھی۔ اسے آپنے ہاتخت افسروں کے انتخاب کی ممل آزادی تھی اسے بیک صوبے کا انتظامی اور فوجی سربراہ تصور کیا جاتا تھا۔ امیروں کو وسیح اختیارات حاصل تھے۔ تجائ بن پوسف اور بزید بن مہلب کی شخصیتیں لامحدود اختیارات کی حامل تھیں۔ بغاوتوں اور شورشوں کا خاتمہ امن والمان کا قیام محاصل کی جمع آوری مرکول نہروں اور کی حامل کی جمع آوری مرکول نہروں اور کی حامل کی جمع آوری مرکول نہروں اور کی تعیرات کا فریضہ انہی کے ذہرے تھا۔

عامل:

ورسری اہم شخصیت عامل کی تھی۔ بیصوبائی بالی امور اور صوبائی بیت المال کا انجاری ہوتا تھا۔
اس شعبہ میں اسے ممل اور کلی اختیارات حاصل ہے الندا بعض حالات میں والی یا امیر بھی اس کا مختاج
ہوتا تھا۔ بیر براہ راست خلیفہ کے سامنے جوابدہ ہوتا اور تمام حساب و کتاب خلیفہ کے سامنے پیش کرنے کا
ذمہ دار تھا۔

صاحب الخراج

ابتداء میں صرف زمین کے مالیہ کی وصولی اور تکرانی صاحب الخراج کے ذمہ تھی بعدازاں عال اور صاحب الخراج دونوں عہدوں کوضم کرکے ایک کر دیا گیا تو صاحب الخراج کی حیثیت شعبہ مالیات میں بہت زیادہ ہوگئ اور وہ تمام صوبائی امور مالیات کا انجادج قرار دیا گیا۔

كاتب:

مرصوبائی محکد کا اضر اعلیٰ کا تب کبلاتا تھا۔ اے آج کل کے چیف سیکرٹری کا ہم بلہ شار کیا جا سکتا ہے۔ کا تب کا تقررصوبائی محدز کرتا تھا۔

صاحب البريد:

صوبائی محکہ ڈاک کا اضراعلی صاحب البرید کہلاتا تھا۔ محط و کتابت کی ترمیل کے انتظامات کے علاوہ خفیہ طور پر تمام صوبائی امور اور امم واقعات سے خلیفہ کوآگاہ رکھنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ صاحب الشرطہ:

ملک کے اہم حسول میں جہال پولیس فورس قائم بھی اس کے سربراہ کو صاحب الشرط کہتے ۔ شعر- ان کا فرض ملک میں امن و امان کا قیام تھا صرف کوفتہ میں زیاد بن ابی سفیان کے ماتحت جالیس تاریخ اسلام ..... (531) ہزار ملٹری پولیس امن کی بھالی کے لئے موجود رہتی۔ یہ فورس مشکوک لوگوں کی کڑی نگرانی کرتی اور بدامنی کوئتی ہے کیل دیتی۔

قاضي

صوبائی محکمہ جات:

مرکز کی طرح صوبوں میں بھی دیوان الجند' دیوان الرسائل دیوان البرید' دیوان الاحداث اور دیوان الاحداث اور دیوان المستغلات قائم تھے۔ ان کے اختیارات اور فرائض تقریباً وہی تھے جو ان محکموں کے مرکز میں

بنواميه كالمعاشى نظام

حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں باقاعدہ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا جس میں میں تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی جمع ہوتی تھی۔

دور بنوامیہ میں حکومت کے ذرائع آمدن قریب قریب وہی تنے جوعہد رسالت اور خلفاء راشدین کے زمانے میں تھے۔ پہلے ذرائع آمدن تو بدستور قائم رکھے گئے بعدازاں کچھ ایسے ذرائع بھی اپنائے مجے جواسلامی نقطۂ نظرے درست نہیں ہیں۔

آمن کے بوے بوے وسائل حسب ویل میں:

2- زكوة

3- مطيع ممالک كاخراج (ماليه)

4- تجارتی محصول

.z. -

6- مال فنيمت كالتمر

7- محشر

زكوة وعشر

زکوۃ اوا کرنا ہرصاحب نصاب مسلمان کی مالی عبادت ہے۔ صاحب ٹروت اہل ایمان پر مال اور اہلاک پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ فرض ہے۔ بداسلام کا اہم ترین معاشی ادارہ ہے۔ زکوۃ کو اسلامی مالیات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اگر فیصل فیصاب تک پہنچ جائے تو بارائی زمین کی فیصل سے دسواں حصہ زکوۃ ہوگی۔ فیصل کی زکوۃ کوعشر کے لفظ سے فیصل سے دسواں حصہ زکوۃ ہوگی۔ فیصل کی زکوۃ کوعشر سے لفظ سے

تاریخ اسلام ..... (532) تعبیرکیا جاتا ہے۔

خراج

مفتوحہ علاقوں کی زمین پر جو مالیہ وصول کیا جاتا ہے اسے خراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خراج کی شرح میں خواتا ہے۔ خراج کی شرح میں مکیا جاتا ہے۔ خراج کی شرح میں مکیا نیت نہیں بلکہ بیہ زمین کی پیداداری صلاحیت موکی تغیرات کے مطابق وصول کیا جاتا تھا۔ مفتوحہ علاقے میں فتح کے وقت معاہدہ میں عموماً اس کی شرح طے کر کی جاتی تھی۔

ماليد:

اس کی شرح مختلف ادوار میں مختلف تھی۔ ہرخلیفہ ہنگامی ضروریات اور وقتی تقاضوں کے مطابق اس کی شرح میں کی بیشی کرسکتا تھا۔

برير.

غیر مسلمانوں کی جان و مال اور جائیداد اور عزت و آبرو کے تحفظ کے عوض میں غیر مسلموں کے ادنی شرح پر ایک فیکس وصول کیا جاتا تھا جے اسلامی اصطلاح میں جزید کہتے ہیں۔ عورتیں بیچ بوڑھ ناوار مسکین مینی عمیر ایا ہی معذور اور بعض غربی صلفے جزید کی اوا میگی ہے۔

بوڑھ ناوار مسکین مینی عمیر ایا ہی معذور اور بعض غربی صلفے جزید کی اوا میگی ہے مستی سے۔

بعض غلفاء کے زمانے میں موالیوں (نومسلمون) ہے بھی جزید وصول کیا جاتا تھا تا کہ خزائے

ک کی کو دور کیا جا سکے گر بدایک غیر اسلامی اقدام تھا۔

سمسم دُيونَي يا تجارتي قيكس

غیرممالک سے جو مال واسباب درآ مد کیا جاتا اس پر مختلف شرح کے مطابق فیکس نگایا جاتا تھا۔

خمس

مفتوحه علاقول کے مال غنیمت کا بانچواں حصہ بیت المال (سرکاری فزانے) میں جمع کیا جاتا

خلیفه کی ذاتی جا گیریں:

جو جائدادیں یا جا گیریں براہ راست خلیفہ کی ملکیت ہوتیں۔ ان کی آمدنی بھی بیت المال میں جمع کی جاتی تھی۔ جمع کی جاتی تھی۔

بنواميه كأعدالتي نظام

محکمہ انصاف کو شعبہ قضاء کہا جاتا تھا۔ ابتداء میں خلفاء راشدین اور ان کے تعینات کے ہوئے صوبائی امیر' دیگر انتظامی امور کے علاوہ قاضیوں اور منصفوں کے فرائیش بھی خود سرانجام وسیتے سے محرفت من منت برصوب اور بریشہر میں عامل کے علاوہ قاضی کا تقرر بھی ہونے لگا۔ رفتہ برصوب اور بریشہر میں عامل کے علاوہ قاضی کا تقرر بھی ہونے لگا۔ بنوامیہ کے دور حکومت میں بھی کم وہیش بھی نظام قائم رہا۔ فرق صرف ارتا تھا کہ قاضیوں ک

تویناتی ظیفہ کے بجائے گورزوں کے حکم ہے ہوئے گی۔ صرف دارالخلافہ کا قاضی خود خلیفہ مقرر کرتا تھا
گراہے دیگر قاضوں برکوئی خاص فضیات حاصل نہ تھی۔ یہ قاضی ہر شہر اور قصبہ میں موجود تھے گر انہیں صرف مسلمانوں کے مقدمات سنے کاحق حاصل تھا۔ غیر مسلموں کے لئے علیحدہ جج اور پیشوا مقرر ہوتے سے جو ان کے لئے اپنے ند بہ اور روان کے مطابق فیطے کرتے قاضوں کے فیطے اسلامی شریعت کے مطابق ہوتے۔ اگر کوئی تنازعہ اس نوعیت کا ہوتا جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کوئی قطعی رائے نہ دیتے ہوں تو ایسے معاملات میں قاضی اپنے اجتہاد اور علماء کے مشوروں سے کام لے کر فیطے کرتے۔ نافیوں کو بری بری تخواہیں دی جاتی تھیں تاکہ وہ رشوت اور خیانت کی طرف ماکل نہ ہوں۔ قاضوں کو بری بری تخواہیں دی جاتی تھیں تاکہ وہ رشوت اور خیانت کی طرف ماکل نہ ہوں۔

انصاف کے علاوہ اوقاف کے مال کی مگرانی بھی ان کے فرائض میں شامل تھی۔

بنواميه كافوجي نظام

بنوامیہ کی عظمت وسطوت کا اصل سرچشمہ ان کی فوج تھی۔ ان کی بے مثال فتو حات کا سبب ان کی بے بناہ فوجی قوت تھی۔ زمانہ قبل از اسلام بھی قریش کی عسکری قیادت بنوامیہ کے بیاس تھی اس وجہ سے بیاوگ جنگی امور میں مہارت تامہ رکھتے تھے جب تک بنوامیہ کے عسکری نظام میں کوئی خلل بیدا نہ ہوا حکومت بی ان کا قبضہ رہا۔ بنوامیہ نے اپنے عہد حکومت میں زریں کارہائے نمایاں انجام دیئے اور زبروست فتو حات حاصل کیں۔

عسكرى تنظيم:

بنوامیہ نے حصول اقتدار کے بعد فوجی تقم وضط میں اہم تبدیلیاں اور دورس اصلاحات نافذ
کیں۔ روی سلطنت کے خلاف معرکہ آ رائیوں میں وہ جنگی اصول اور نظم وضط اور عسکری نظام کو قریب
سے دیکھ چکے تھے چنانچہ انہوں نے ان تجربات و مشاہدات کی روشی میں ازبرنو فوجی تظیم قائم کی۔
اثنائے جنگ میں جب فوجیں پیش قدمی کرتیں یا خیمہ زن ہوتیں تو افواج کے کیمپ مارچ اور حملے
بازنطینی اصولوں کے مطابق ترتیب یاتے۔ ان کی حفاظت کے لئے اردگرد خندقیں کھودی جاتیں۔ گرمائی
اور سرمائی افواج علیحدہ ہوتیں۔ لڑائی کے دوران فوج کو پانچ حصول میں تقیم کیا جاتا:

1- قلب لیعنی مرکز 2- میند لیعنی دایال بازو 3- میسره لیعنی بایال بازو 4- مقدمه لیعنی هراول دسته.....اور

5- معقب يرحفاظتي دسته موتاتها

میدان جنگ میں فوج کی صف بندی کی جاتی۔ آخری خلیفہ مروان کے عہد میں صف بندی کے قدیم طریقہ کو چھوٹر کرفوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تعنیم کرنے کی روایت کا آغاز ہوا۔

عسکری تنظیم میں اعشاری نظام کو مذاظر رکھا گیا۔ اس نظام کے تحت ہر دس سپاہیوں پر ایک افسر میقرر ہوتا جسے عارف یا امیر العز ہ کہا جاتا۔ دس عارف ایک نائب کے ماتحت ہوتے ہے اور دس نائبوں میقرر ہوتا جسے عارف یا امیر العز ہ کہا جاتا۔ دس عارف ایک نائب کے ماتحت ہوتے ہے۔ اس کے بعد سب پر ایک قائد مقرر ہوتا تھا۔ ایک امیر کے تحت دس قائد لینی دس ہزار سپاہی ہوتے ہے۔ اس کے بعد سب

ے بڑا افسر لینی سیدسالار ہوتا تھا جس کے تحت بہت سے امیر ہوتے سے ان فری عہدہ داروں کے علاوہ بھی دوسرے افسر سے مثلاً قاضی ترجان خزاجی پر چہ نویس وغیرہ۔صوبائی گورز کے ماتحت ای علاوہ بھی دوسرے افسر سے مثلاً قاضی ترجان خزاجی پر چہ نویس وغیرہ۔صوبائی گورز کے ماتحت ای صوبائی فوج تھی جس کی تنظیم مرکزی فوج سے علیحہ متھی اور ہرصوبے میں فوج کو کنٹرول کرنے کے لئے دیوان الجند کے نام سے الگ محکمہ قائم تھا۔

فوجی بھرتی اور تنخواہ:

فوجی بحرتی میں عربی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور خیر مستقل اور غیر مستقل فوج تشکیل با چکی تھی۔

ورا الکومت دشتی میں مرکزی فوج کی ایک بری تعداد ہر وقت موجود زہتی تھی۔ اموی فوج میں ایک ایک بری تعداد ہر وقت موجود زہتی تھی۔ اموی فوج میں عربوں کو بنیادی حیثیت حاصل تھی اور تمام کلیدی فوجی عہدے ان کے باس تھے۔ فوجیوں کو بیت المال سے وظائف اور خصوصی تخواہیں ملتی تھیں۔ عہد معاویہ میں ایک سیائی کی تخواہ ایک ہزار درہم سالانے تھی۔

علاوہ ازیں رضا کارفوج میں بھی بھرتی کی جاتی تھی۔ رضا کارفوجیوں کی با قاعدہ بنخواہ نہیں ہوتی تھی بلکہ انہیں مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات خواتین بھی فوج کے ساتھ شامل ہوتیں جو کہ دوران جنگ یانی بلانے اور مرہم پٹی کے فراض انجام دینتن ۔

فوجی حصاؤنیاں

بنوامیہ کے عہد میں دمشن کوفہ بھرہ واسط اور قیروان اہم چھاؤنیاں اور نوبی بحرتی کے مراکز سے۔ ان جھاؤنیوں میں ہر وقت تازہ دم فوج رہتی تھی۔ ان کی حفاظت کے لئے محفوظ اور مضبوط تصیلیں تعمیر کی گئی تھیں۔ سرحدوں پر جابجا قلع بنائے گئے تھے جن میں حفاظتی فوجی و سنے مقیم ہوتے تھے تاکہ بیرونی یافار کے وقت فوری اور مؤثر کارروائی کی جا سکے نہ

اسلحه:

اموی فوج کے پاس اینے وقت کا جدید ترین اسلے موجود ہوتا تھا۔ نیزئے بھائے تیر کمان تکوار مختر زر بین و حالیں اور کلہاڑے بکٹرت استعال کے جاتے تھے۔ آلات میں بخیق کا استعال عام تھا۔
اس کے علاوہ دبابہ اور کبش بھی قلعہ شکن آلات کے طور پر استعال ہوتے تھے۔ مجینی سے قلعول پر بھاری پھر تھیئے جاتے لیکن کبش کا آلہ فکریں مار مار کر قلعہ کی دیواروں میں شکاف کر دیتا تھا۔ آگ بھڑکانے والے آتش کیر مادے کا رواج بھی عام تھا۔

*جری فوج*:

امیر معادیہ نے عبد عثالی میں بحری بیڑے کے قیام کی اجازت حاصل کر کی کیونکہ بید عبد فاروتی میں شام کے گورز تھے اور رومیوں کے ساتھ ان کی آئے روز جھڑویں ہوتی رہتی تھیں۔ خشکی پر تو مسلمانوں کا بلہ بھاری رہتا مرساطی علاقوں میں روی بحری بیڑا مسلمانوں کو بہت نقصان و بیجا جاتا تھا۔ چنانچہ حصول اجازت کے بعد ساحل شام پر جہاز سازی کے متعدد کارخانے قائم کے بعد ساحل شام پر جہاز سازی کے متعدد کارخانے قائم کے بعد ساحل شام پر جہاز سازی کے متعدد کارخانے قائم کے بعد ساحل شام پر جہاز سازی کے متعدد کارخانے قائم کے بعد ساحل شام پر جہاز سازی کے متعدد کارخانے قائم کے بعد ساحل شام پر جہاز سازی کے متعدد کارخانے قائم کے بعد ساحل شام پر جہاز سازی کے متعدد کارخانے قائم کے بھوڑے ۔

عرصہ میں مسلمانوں کے پاس دوسو جہازوں کا ایک چھوٹا سا بیڑا تیار ہو گیا جس کی مدة سے رومیوں کو پہلی بارسمندری جنگ میں شکست وی گئی۔ اموی عہد میں ایک عظیم الثان بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ امیر معاویة کی وفات کے وقت بحیرة روم اور ساحل معر پرمسلمانوں کے سولہ سو جہاز موجود تھے۔ ولید کے دور میں سمندری طاقت کمال کو پہنچ گئی۔

جائم افریقہ مویٰ بن نصیر نے جہاز سازی کے نئے کارخانے قائم کئے اور انہی جہازوں کی بدولت سندھ اور اندلس کی شاندار فتوحات عمل میں آئیں۔اس زمانہ میں اسلامی بحری بیڑا بانچ حصوں

میں منعسم تھا' تعصیل پیچیے گزر بھی ہے۔

کیرہ روم کے علاوہ برہند اور خلیج فارس میں بھی بری بیڑے موجود سے گر زیادہ تر تجارتی نوعیت کے سے اور پھر ان جہازوں کی ساخت بھی مختلف تھی۔ خلیج فارس میں سارا سال جہاز رائی ہوتی رہتی تھی جبکہ بجرہند میں صرف موسم سرما میں جہاز چلتے سے اس حصہ میں عدن سیراف بھرہ دیبل اور ہرم مشہور تجارتی بندرگاہیں تھیں۔ دنیا کے اطراف و جوانب سے تجارتی سامان کے جہاز لدے ہوئے سفر کرتے۔ بیرونی تجارت سے لاکھوں دینار سالان محصول وصول ہوتا تھا۔ الحقر عہد بنوامیہ میں اسلای بحرید تھوں اور منظم خطوط پر قائم کی گئی تھی۔

### رفاه عامهٔ کے کام

اموی عبد خصوصاً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عبد میں رفاہ عامہ کے بہت سے کام کئے گئے۔
مید نبوی جامع وشق اور مید اتصلی کو از مرنو تغییر کرایا گیا۔ مدینہ میں پانی کی قلت دور کرنے کے لئے
چشمہ سے نبیر لا کرشیر کے درمیان میں فوارہ بنا دیا گیا۔ مسافروں کے آ رام کے لئے مرکیس بنائی گئیں
جن پر مرائیں تغییر ہوئیں اور کنوئیں کھدوائے محتے۔ شہروں میں مہمان خانے شفاحانے اور مخارج خانے
کھول دیتے محتے۔ ایا بجول اور اندموں کے لئے وظیفے مقرد کئے محتے متعدد نئے شہر بسائے محتے جن میں
قیروان واسط بلخ اور دملہ خاص طور پر مشہور ہیں۔

چوری اور ڈاکے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ بعض عمال نے یہاں تک اعلان کر رکھا تھا کہ جس کمنی کی کوئی چیز کھو جائے وہ آ کر ہم سے لے لے لوگوں کی فارغ البالی اور خوشحالی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں لوگ خیرات دینے کے لئے مختاجوں اور ناداروں کو تلاش کرتے بھرتے مگر خیرات لینے والا کوئی نہ ملتا۔

اموی دور سے پہلے مسلمانوں کا اپنا کوئی مستقل سکہ نہیں تھا۔ لین دین میں رومی سکے استعال بوتے تھے۔ عبد الملک نے غیر ملکی سکول کو بند کرکے اسلامی سکے ڈھالنے کے لئے متعدد نکسالیس قائم مسکول کو بند کرکے اسلامی سکے ڈھالنے کے لئے متعدد نکسالیس قائم مسکوں کو بند کرکے اسلامی سکے ڈھالنے کے ملاقت میں گزر بھی ہے۔

# سلطنت عماسيه كالأغاز

مسكله خلافت كي تاريخ:

قریش میں دو خاندان نمایاں اور ممتاز سے بنوامیہ اور یخواہم ۔ غزوہ بدر میں جب قریش کے اکثر رکیس مارے گئے تو کمہ کی ریاست تنہا ابوسفیان اموی کے حصہ میں آئی۔ بنوہاہم میں خود آنخضرت میں اگر رکیس مارے گئے تو کمہ کی ریاست تنہا ابوسفیان اموی کے حصہ میں آئی۔ بنوہاہم میں خود آنخضرت میں ایل اور دو بھی اسلامی حکومت بنوامیہ اور بنوہ بر بنوامیہ کی سیادت کا خاتمہ ہوگیا اور دو بھی اسلامی حکومت کا جزو بن گئے جن میں بنوہاہم اور بنوامیہ کا کوئی سوال نہ تھا چنانچہ آپ میں اور دو طبقہ حضرت ابو بکر وعمر نہ ہائی سے اور نداموی۔

تیسرے خلیفہ راشد حصرت عثان اموی تھے اس لئے ان کی خلافت کے اخیر عہد میں اموی و اُ ہائمی کا پرانا سوال بھر پیدا کر دیا گیا۔عہد فاروقی سے شام میں حضرت معاوید گورنر چلے آ رہے تھے اس لئے وہاں ان کا بڑا اثر ورسوخ قائم ہو گیا تھا۔

حضرت عثان کے بعد حضرت علی نے خلافت کی مسند پر قدم رکھا چونکہ وہ ہائمی سے اس کے بنوامیہ نے ان سے اختلاف کیا اور شام نے ان کا ساتھ دیا مخالف جماعت کے سربراہ امیر معاویہ سے حضرت علی کا پورا عہد جنگ و جدال میں ہی گزرگیا اور لوگ امن و امان کو ترسنے گئے۔ بید مکھ کر حضرت علی کی جگہ خلیفہ بننے والے حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی مگر بنوہاشم نے اس کو پہند نہ کیا اور جالمیت کی اصطلاح ''بنوہاشم'' اسلام کے بعد''اہل بیت نبوی'' کی ندہی اصطلاح میں بدل گئی می اور جالمیت کی اصلاح میں بدل گئی می اور ابل بیت نبوی میں چل پردی۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ عبداللہ بن عبائ نے مندعلم سنجال لی۔ عضرت حسین کوعراق کے طرفداروں نے کوفہ آنے کی دعوت دے دی بالآخر انہوں نے کوفہ جا کر میدان کر بلا میں اہل بیت کے افراد کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد اہل بیت کی یادگار میں صرف حضرت حلی ہے بعد اہل بیت کی یادگار میں صرف حضرت حلی ہے بعد اہل بیت کی یادگار میں صرف حضرت حلی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت علی میں صرف حضرت حلی میں صرف حضرت حلی میں العابدین رہ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت علی میں صرف حضرت حلی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں صرف حضرت حلی میں العابدین رہ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت علی میں صرف حضرت حسین کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین رہ گئے۔ اس کی علاوہ حضرت علی العابدین رہ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی میں العابدین ہیں میں العابدین ہیں ہے۔

ے ایک اور صاحبزاوہ جوحفرت فاطمۃ الزہراء کے بعد کی ایک اور بیوی حفیہ سے تھے ان کا نام محمد بن حنفہ تھا۔

حفرت حسين كى شهادت كے بعد آپ كے خلف الصدق حفرت على زين العابدين سياى جھر ول سے بالكل كنارہ كش ہو محكے تھے اور اہل بيت كے طرفدار جن كا نام شيعہ (گروہ) تھا ان كى المت و رہنمائى محد بن حقيہ كى طرف منتقل ہوگئ جو حفرت على كے غير فاطمى صاحبراوے تھے۔ اس وقت سے حفرت على كى اولاد كے لئے دوئى اصطلاحيں قائم ہوگئيں ايك فاطمى جو حضرت فاطمت الزہراء كيلان سے تھے اور دوسرے على جو حضرت على كى دوسرى بيويوں سے تھے۔

بہرحال اس طرح بیہ سلسلہ فاطی اہل بیت سے علوبوں میں متقل ہوگیا۔ محد بن حقیہ کے بعدان کو کے ابوہاشم عبداللہ ان کے قائمقام ہوئے۔ انقاق سے آئیں ایک ایسے مقام (صمیمہ ملک شام) میں مرض الموت پیش آئی جہال حضرت عباس کی اولاد کے سوا اہل بیت کا کوئی دوسرا رکن موجود نہ تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بوتے محد بن علی سے اس لئے ابوہاشم عبداللہ نے بیانات محد بن علی کے سیرد کرکے آئیس اپنا جائشین بنایا اور اپنے خراسانی اتباع وانسار کو وصیت کی کہ میرے بعد محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس میرے جائشین ہوں گے تم لوگ ان کی طرف رجوع کرنا۔ اس وصیت کے مطابق ابوہاشم کی وفات کے بعد خراسانیوں نے محد بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی اس طرح خلافت و امامت کا اتباغ کی وفات کے بعد خراسانیوں نے محد بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی اس طرح خلافت و امامت کا استحقاق حضرت علی کی اولاد میں متقل ہوگیا۔ یہ گویا عباس حکومت کا بنیادی

126 ھیں محمد بن علی نے وقات پائی اور ان کے لڑکے ابراہیم ان کے جائین ہوئے۔ ان دونوں کے زمانے میں برابر عباق وعوت کا خفیہ سلسلہ قائم رہا۔ ابراہیم کے زمانہ میں بدراز فاش ہو گیا اور بنوامیہ نے انہیں گرفار کر کے قید کر دیا اور قید میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ ابراہیم کی گرفاری کے بعد 129 ھیں ان کے چھوٹے بھائی ابوالعباس عبداللہ بن محمد بن علی نے ان کی جگہ لے لی۔ ان کے بعد 129 ھیں مان کے چھوٹے بھائی ابوالعباس عبداللہ بن محمد بن علی نے ان کی جگہ لے لی۔ ان کے زمانے میں عباسیوں میں کافی طاقت آ گئی تھی اس لئے وہ علانیہ بنوامیہ کے مقابلے میں آ گئے اور بنوعباس کے دامی اعظم ابومسلم خراسانی نے بنوامیہ کا خاتمہ کر دیا۔

حکومت عباسیہ کے قیام کا پس منظر

ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں کہ بنوامیہ کے آخری خلیفہ مروان کو دعوت بی عباس کی توسیع کاعلم اس وقت ہوا جب قاصد ابوسلم کا خط لے کرامام ابراہیم کی طرف جا رہا تھا کراہ میں قاصد بکڑا گیا اے مروان کے سامنے پیش کیا گیا تو مروان نے اسے بینے کا لائج دے کرواہی جواب لانے کی تاکید کی چنانچہ مروان نے جوائی خط کھول کر پڑھا تو اس کی آئکھیں کھلی اس کے نتیجے میں امام ابراہیم عباس کو گرفار کرلیا گیا۔

امام ابراہیم کو بلقاء سے شام کی طرف لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ آل عباس میں سے جس قدر صمیمہ میں اقامت پدیر نتے آپ نے انہیں مخاطب کرکے فرمایا اب تم لوگ کوفہ جلے جاؤ اور میں نے تاریخ اسلام ..... 538 الله بن عجد بن علی بن عبدالله بن عباس کو اینا ظیفه اور جانشین امامت قرار دیا ہے ایک بھائی ابوالعباس عبدالله بن عجد بن علی بن عبدالله بناء ہے۔ (تاریخ طبری جو میں 33)

مبد کو ان کی اطاعت میری طرح کرنا واجب ہے۔ (تاریخ طبری جو میں اور عامل بلقاء سے فرمایا: اب جہال جا ہو لے علی میں اور عامل بلقاء سے فرمایا: اب جہال جا ہو لے علی میں اور عامل بلقاء سے فرمایا: اب جہال جا ہو لے علی میں اور عامل بلقاء سے فرمایا: اب جہال جا ہو لے علی میں اور عامل بلقاء سے فرمایا: اب جہال جا ہو لے علی میں اور عامل بلقاء سے فرمایا: اب جہال جا ہو لیا ہو ہو لیا ہو ہو ہو ہ

چنانچہ ابوالعباس ان سے رخصت ہو کر عبداللہ بن محد المنصور واؤر بن علی عیسی بن علی صالح بن علی اساعیل بن علی عبداللہ بن علی اساعیل بن علی عبداللہ بن علی عبداللہ بن علی عبداللہ بن علی اساعیل بن علی عبداللہ بن علی عبداللہ بن ابراہیم مولی بن داؤد بن علی بی بن جعفر بن تمام بن عباس بن عبداللہ باخی اور دیگر الل عاعدان کو ہمراہ لے کر کوفہ روانہ ہو مجے۔

امام ابراہیم کو مروان الحمار کے سامنے پیش کیا گیا اس نے آپ کوحران کے قیدخانہ میں بجود دیا۔ (کامل ابن اثیرے 5°ص 158)

قیدخانہ میں آپ کو دودھ میں زہر ملا کر دھوکہ سے پلا دیا گیا جس سے آپ فوت ہو گئے۔
حکومت بن عباس کی بنیاد ان ہی کے ہاتھوں پڑی۔ ان کی بساط سیاست کے مہرے ابوسلم ابومسلم
خراسانی خالد بن برمک اورسلیمان بن کیر جیسے لوگ ہتے۔ ان سب نے امام کی ہوایت پر عمل کرکے
حکومت بنوامیہ کا تختہ اُلٹ دیا۔ نقیبوں میں زیادہ ہوشیار بکیر بن ماھان تھا اور بنوعیاس کا وفادار ابومسلم
خراسانی اور ابوسلمہ موقع شناس تھا۔

### خليفه ابوالعباس عبدالله السفاح

ابوالعیاس عبداللہ السفاح بن محد بن علی بن عبداللہ بن عبال رضی اللہ عنہ 104 ہ میں صمیمہ میں بیدا ہوئے۔ سفاح نے حدیث کی تعلیم اپنے بھائی امام ابراہیم سے پڑھی۔ ابوالعباس عالم محدث فقیہ قارئ سی وجیل محض تھے۔ قارئ سی وجیل محض تھے۔

(المعارف لا بن تتبيه الدنيوري ص 163- تاريخ الخلفاء ص 100)

سفاح وعوت بنی عباس میں امام ابراہیم کے مشیر تھے۔ امام ابراہیم نے گرفتاری کے بعد ان کو ای اپنا جانشین بنایا تھا۔

#### · سفاح كا كوفه مين ورود:

ابوالعباس صمیمہ سے اپنے خاندان سمیت کوفہ روانہ ہوئے۔ یہ جملہ حضرات آل عباس جب کوفہ ہے ہوئے تو وزیر آل محمد ابوسلم نے انہیں مولی نی ہاشم ولید بن سعد کے مکان برکھہرایا جو کوفہ سے پچھ دور تھا۔ ابوسلم نے اہل کوفہ کو چالیس دن تک ابوالعباس کے آنے کی اطلاع نہیں کی اور نہ ہی امام ابراہیم کی شہادت کی خبر کی۔ ابوالجیم ابوسلمہ سے بھی ابوالعباس کے متعلق بوچھتا کہ امام کا کیا حال ہے تو وہ کہددیتا کہ اہم کا خبر کا وقت نہیں آیا ہے۔

بالآخر ابوسلمہ ابوالعباس کے پہنچا اور انہیں بطریق خلافت سلام کیا۔ ابوالعباس نے ابوسلمہ کو تھم دیا کہ تم اپنے لشکر میں جا کر میری آمد کی اطلاع کر دو۔ چنانچہ میں سے تمام نوج نے ہتھیار لگانے شروع کر دیے ادر ابوالعباس کی آمد و استقبال کے لئے تیاری کی۔ ابوالعباس دیگر اہل بیت حضرات کے ساتھ جلوس کی شکل میں نہایت حرمت و شان سے دارالا مارت کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔

### تخت پر جلوں:

بارہ رہے الثانی 132 ہو ابوالعباس نے دارالا مارت میں قدم رکھا۔ بیہ جعد کا دن تھا ابوالعباس نے تخت پر جلوس فرمایا تمام فوج کی سلامی قبول کی۔تھوڑے عرصہ بعد جامع معجد میں حذم وحتم کے ساتھ نماز کے لئے گئے۔ نماز جعہ خود پر حالی۔ پہلے نہایت حضوع وختوع سے خطبہ بر حالی کر نماز کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں اس نے اپنی برتری آور بنوامیہ کے نقائص بتائے اور خطبہ کے آخر میں فرمانا:

"اے الل کوفہ! تم لوگ جاری محبت کے مقام اور ہماری مودت کے مکان ہوتم ہی ایک ایسے ہوکہ اس سے پھیر سکا۔ یہاں تک کہتم نے ہمارا ہوکہ اس سے پھیر سکا۔ یہاں تک کہتم نے ہمارا برمانہ یا لیا اور ہمارے قل عاطفت اور سایئ دولت میں آ گئے۔ پس تم لوگ ہماری بدولت کل آ دمیوں سے خوش تعیب اور ہمارے نزدیک سب سے اگرم اور افضل ہو۔ میں اس سلسلہ میں تنہارے وظائف میں موسو ورہم اضافہ کرتا ہوں۔

آ گاہ ہو جاؤیس 'مفاح' خوزیر اور بڑے زورشورے بدلہ لینے والا ہوں۔'

سفاح اس قدر خطبہ دینے کے بعد شدت نکلیف سے بیٹے گیا کیونکہ وہ تپ اور ورد میں مبتلا تھا۔ سناح اس قدر خطبہ دینے کے بعد شدت نکلیف سے بیٹے گیا کیونکہ وہ تپ اور ورد میں مبتلا تھا۔

اب اس کے بجائے اس کا بچا داؤر بن علی منبر تربیضا اور اس نے مزید خطبہ دیا۔

(ابن انترج 5 من 100)

خطبہ دینے کے بعد ابوالعباس منبرے اُتر آئے۔آگے آگے داؤد بن علی عبای اور ابوالعباس میں علی عبای اور ابوالعباس میں پیچیے اس انداز میں دارالا مارت کوفہ میں آئے۔

(المعارف لابن قتيبه ص 162- تاريخ ليقوني ح 1 ص 413)

#### بيعت خلافت:

مسجد میں ابوجعفر عبداللہ منصور لوگوں سے سفاح کی خلافت کی بیعت لیتے رہے اور اس قدر لوگوں نے بیعت کی کہ عبداللہ منصور بیعت لیتے تھک سکتے اور رات ہوگئی۔

خلیفہ ابوالعباس مقام اعین میں جہاں ابوسلمہ کی ماتھی میں لشکر بڑا تھا طلاحظہ کے لئے تشریف لے گئے۔ ابوسلمہ کے پاس تھبرے درمیان میں بردہ حائل کر دیا تھا۔ (ابن انیز ن 5 مس 155)

كوفيه كالانظام:

ابوالعباس نے دارالاہارہ کوفہ پر داؤر بن علی کو امیر مقرد کیا ادر عبداللہ بن علی کوشہروز بھیجا جہال ابوعون بن بریڈ بنوامیہ کا سپہ سالارتھا اور اپنے برادرزادہ عیسیٰ بن موک کوشن بن قطبہ کی مدد کے لئے مدائن میں بھیجا اور ابوالقیظان عثان بن عروہ بن محد بن عمار بن یاسرکو اہواز میں بسام بن ابراہیم بن سام کے باس بھیجا۔ کے باس بھیجا۔

مدينه ہاشميه ميں قيام:

من اقامت خلیفہ ابوالعباس کشکر میں ایک مہینہ تک مقیم رہے اس کے بعد ایک دیہہ (ہاشمیہ) میں اقامت ریر ہوئے۔

اموی خلیفه مروان ثانی سے مقابلہ،

خلیفہ اوّل بنوعباس السفاح نے ایک تشکر مروان کے مقابلہ میں عبداللہ بن علی کی سرکردگی میں بھیجا۔ مروان الحمار کے پاس ایک لاکھ پرمشمنل تشکر تھا اور بنوامیہ کا تمام شاہی خاعمان مروان کا شریک تھا۔ ابوعون مقابلہ تھا۔ محمد بن علی اس کی مدد کو پہنچ سے مقابلہ ہوا متیجہ میں مروان کو تخلست ہوئی وہ تنہا مصر بھاگ گیا چند روز بھاگنا پھرا آئر 28 ووائج 132 ھ بمطابق 750 کو بوجر (مصر) کے ایک کر ہے میں محصور ہوکر مارا گیا اور مروان کے آل کے ماتھ ہی حکومت بنوامیہ کا خاتمہ ہوگیا۔ یاد دہے کہ ابو تون کا مام خالذ بن برمک تھا۔ (تاج العروس شرح قاموں ج میں 109)

تاریخ اسلام .... (541) ومشق کی فتح:

آل مروان سے سلوک:

مروان کے اہل وعیال کنیبہ میں مقیم تھے۔ غمر بن اساعیل نے ان سب کو صالح بن علی بن عباس کے یاس بھی ویا۔ اس نے ان کی درخواست پر انہیں بحرمت تمام حرال پہنچا دیا گیا۔ بے رحی کے ساتھ بدرتم وکرم بھی بی عباس کی صف میں داخل تھا۔ (ابن اثیرُ ج 5 مص 162)

ما تھ بدرتم وکرم بھی بی عباس کی صف میں داخل تھا۔ (ابن اثیرُ ج 5 مص 162)

ابوسلم خراسانی کی سعی سے سمر قند طول رہے جرجان ہمدان نہاوند وغیرہ فنح ہو بھیے تھے۔ اب تمام علاقہ پر جو دولت بنوامیہ کے قبضہ میں تھا ابوالعباس سفاح کی حکمرانی تھی۔

#### وزارت:

ابتدائی طور پر سفاح نے حفص بن سلیمان ابوسلمہ الخلال وزیر آل محد کو اپنا وزیر بنایا تھا۔ ابو سلمہ صاحب فضل و کمال تھا۔ دعوت بن عباس میں اس کی مساعی پیش پیش ہیں۔ ابوسلمہ نے ابوعون خالد بن برکم کو سفارش کر کے فوجی حلقہ سے ملکی عہدہ پر منتقل کرایا۔ پچھ عرصہ بعد سفاح نے پہلی سازش اور دیگر بعض واقعات کی بناء پر ابوسلمہ کوئل کرا دیا اور خالد کو وزیر مقرر کیا۔ خالد خاندان برا مکہ سے تھا۔ آپہ خلافت عباسیہ کا دومرا وزیر تھا۔ (الفخری ص 137)

قتل ابوسلمه كا واقعه

سفاح کو ابوسلمہ سے ولی نفرت ہو چکی تھی چنانچہ اس نے ابوسلم سے مشورہ طلب کیا تو اس نے قال کی رائے دی۔ سفاح نے بیدڑ بوٹی بھی ابومسلم کی لگا دی۔ ابومسلم نے مراد بن انس جنی کو بھیج دیا۔ ابوسلمہ رات کو قصر آبارت سے اپنے گھر جا رہا تھا کہ مراد نے اسے قبل کر دیا ادر بیمشہور کر دیا کہ کسی خارجی نے قبل کر دیا اور بیمشہور کر دیا کہ کسی خارجی نے قبل کر دیا ہے۔ (کامل ابن اثیرج 5° ص 49- ابن خلکان ج 2° ص 341)

#### سفاح کے عمال

سفاح نے کوفہ وسواد پر اپنے بچا داؤ دبن علی کو مامور کیا۔ پھر اسے حجاز کین اور بمامہ کا گورز بنا دیا اور کوفہ پر اپنے بچا زاد بھائی عیسی بن موی بن محرکو بامور کیا۔ محمد بن بزید بن عبدالله بن عبدالمدان کو کی اور کیا۔ محمد بن بزید بن عبدالله بن عبدالدان کو کی عامل بنا دیا۔ سفیان بن عین مبلی بھرہ کا عامل تھا مگر ایک سال بعد اس کی جگہ سفاح نے اپنے اور اپنے بیجیا سلیمان بن علی کو مقرر کر دیا اور بحرین اور عمان کے صوبے بھرہ کے ساتھ ملحق کر دیے اور اپنے واسرے بچا سلیمان بن علی کو مقرر کیا۔ اوجون عبدالملک و مرر مقرر کیا۔ اوجون عبدالملک

بن برید کومصر اور ابوسلم کوخراسان کا گورنر نامزد کیا۔عراق جزیرہ پر ابوجعفر کومقرر کیا۔ فارس کے گورنر عیلی بن علی عباس اور محمد بن صولی کوموسل بر متعین کیا۔ اہل موسل نے ان سے انحراف کیا تو سفاح نے اسے بھائی سیجی بن علی کو بارہ ہزار فوج کے ساتھ موسل بھیجا۔ اس نے دہاں جا کر گیارہ ہزار مسلماتوں کو تے بیٹے کیا ان کے ورثاء آہ و بکا کرنے سکے تو یکی نے قبل عام کا علم وے دیا۔ بین ون تک قبل کا بازار حرم رہا اس کے لفکر میں جار ہزار زنگی بھی سے چوشے روز گورنر کا جلوس لکلا تو ایک عورت نے محورے ی نگام بکر کرکہا: کیاتم بنوہاشم مبیں ہو؟ کیاتم رسول النسطینیم کے بچا کے اور کے مبیل ہو؟ کیا تمہیں می خبر مبیں پیچی کہ زنگیوں نے مومنات ومسلمات سے جرأ نکاح کرلیا ہے؟

ينى سن كر خاموش موكيا۔ دوسرے دن زنگيوں كو بلاكر قل كرا ديا۔ اس خون ريزى كى خبرسفات كو بوئى تو اس نے اسے معزول كركے اساعيل بن على كوموسل كا عامل بنايا۔ (ابن اثيرُ جُ 5 من 166)

بنوعباس نے حکومت حاصل کرنے کے بعد بنوامیہ کے آل پر کمر باندھی۔ بے اور بوڑھے تک ومویر وهویر کول کے جانے لگے۔ سفاح کے باس سلیمان بن بشام بن عبداللک اموی بیشا ہوا تھا کہ سدیف بن میمون شاعر آیا اور سفاح ہے مخاطب ہو کرشعر پڑھا جس کا ترجہ ہے۔

" تہارے باس بنوعبر مس (بنوامیہ) کے مہمان سوار یوں پر آئے ہیں۔اے خلیفہ! وہ دھوکے سے آئے ہیں اطاعت کے خیال سے تہیں بلکہ تکوار کے خوف سے۔"

سفاح نے بیشعر سنتے ہی سلیمان کونل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس واقعہ کے چند ون بعد عبدالله بن على اور اس كے ساتھ بنواميہ كے اس توے افراد "منبرالي قطري" كے كنارے وسترخوان بركھانا کھا رہے تھے کہ بنوہاشم کا غلام منبل بن عبداللہ آگیا وہ بنوامیہ کے اس عزت واحر ام کو ویکھ کر کہنے لگا: "تم برگز بوعبد مس (بنوامیہ) کے انقام لینے سے درگزر ندکرنا بلکہ ان کے ہر درخت اور

يود \_ كوكاث دينا\_''

بيان كرعبدالله بن على كى أيميس مرح بوكئيل - خدام كوظم ديا كدان مهمانول كى خراو بيال قدر پیٹے مے کہ بیچارے لیٹ مے۔ ان برجٹائی بچھا کر دوبارہ دسترخوان پر کھانا چنا گیا۔عبداللہ بن علی اب بمراہوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور نیے سے زخیوں کے کرائے کی آوازی آ رہی تھیں ای طرح وہ مر مے اور سب کا خاتمہ ہو گیا۔ بھری میں سلیمان بن علی عباس نے بنوامیہ کے حمروہ کومل كركے ان كى لاشوں كوگزرگا ہوں ہر ڈلوا دیا جنہیں مدتوں كتے كھاتے رہے۔

عبدالله بن على نے يہيں بس نبيس كى بلكه خلفاء بنواميد كى قبرون كو كمدوا ۋالا۔ المير معاوية كى قبر میں آبک موہوم سا خط تھا۔عبدالملک بن مروان کی تھویڑی لکل۔ بشام بن عبدالملک کی لاش جول کی توں تکی۔ اس کی نعش پر کوڑے لکوائے مئے پھر آسے صیلب پر چڑ معایا گیا مجر جلا کر را کھ ہوا میں اُڑا دی منى - ( تاريخ أبن خلدون كماب تاني ح7 " من 90 - كامل أبن الثير ح5 " ص 161 )

داؤد بن على عباس نے مکہ اور مدینہ میں جس قدر بنوامیہ ستے سب کو خاک و خون میں ملا دیا

تاريخ اسلام ..... (543)

غرضیکداس عام خون ریزی سے بنوامیہ کا کوئی فرد جانبر نہ ہوا سوائے شیرخوار بچوں یا جو بھاگ کر اندلس بطے محصر (ابن خلیدون ج6 من 223)

نقباء آل محمد كاقل:

ابوسلمہ کے آل کے بعد ابوسلم نے سلیمان بن کثیر کی نیج کئی کی فکر شروع کر دی۔ اسے آل کا تھم دیا اور دوسرے کئی حضرات کی خبر لی گئے۔

سفيد جهندًا تحريك:

بنوامید کی حکومت کے خاتمہ کے بعد بنوعہاں نے جومظالم ڈھائے ال سے بنوامیہ سے ہدردی
رکھنے والوں میں نفرت و خالفت کی لہر دوڑگئ۔ مردان کی طرف بلقاء میں مامور سپہ سالار حبیب بن مره
مری نے بنوعہاں کی خلافت کے لباس کے برعس سفید کیڑے پہنے سفید ہی جھنڈے اپنے قلع پرنصب
کئے جوعہای شعاد کے خلاف تھے۔ ایک جماعت بھی اس کے ساتھ ہوگئ۔ انہوں نے سفاح کے خلاف
علم مخالفت بلند کر دیا ای طرح اہل قئمر بن نے بھی مخالفت کی۔ سفاح کو چرہ میں مقیم ان بغاوتوں کی خبر
علی تو عبداللہ بن علی نے ان کی بردھتی ہوئی قوت کو کچل دیا جبکہ اہل قئمر بن نے دولت عباسہ کی اطاعت
قبول کر لی۔ پھی عرصہ بعد اہل جزیرہ بھی باغی بن گئے۔ انہوں نے بھی اپنے مکانات پر سفید جھنڈے
قبول کر لی۔ پھی عرصہ بعد اہل جزیرہ بھی باغی بن گئے۔ انہوں نے بھی اپنے مکانات پر سفید جھنڈے
لہرے دیے گرید بغاوت جلد ہی ختم ہوگئی زیادہ نہ بردھ سکی۔ (تاریخ ابن ظلدون جو میں مقد ایک ختم بوگئی زیادہ نہ بردھ سکی۔ (تاریخ ابن ظلدون جو الے دخوں کو منانے اور ہر طرف سے نظر آئے والے دخوں کو منانے اور ہر طرف سے نظر آئے والے دخوں کو منانے اور ہر طرف سے نظر آئے والے دخوں کو منانے کا عہد بنوامیہ کی ہستی کو منانے اور ہر طرف سے نظر آئے والے دخوں کو منانے کی دولت میں کو منانے اور ہر طرف سے نظر آئے والے دخوں کو منانے کو دولت میں کو منانے اور ہر طرف سے نظر آئے والے دخوں کو منانے کو دولت کینے کو دولت کو اسے دولت کا عہد بنوامیہ کی ہستی کو منانے اور ہر طرف سے نظر آئے والے دخوں کی کو دولت کی منانے کو دولت کو دو

الغرض سفاح کا عہد بنوامیہ کی ہستی کو منانے اور ہر طرف سے نظر آنے والے رخنوں کو بند کرنے میں گزرا۔خون ربزی سفاکی بدعهدی اور پیان فکنی کا مظاہرہ سفاح کے ہاں عام تھا۔اکٹر نغیب ختم کر دیتے مجے تھے۔ابومسلم بھی سفاح کے عہد میں مصلحت کی بناء پر بچارہا۔

سندھ کی فتح:

سندھ پر بنوامیہ کے آخری دور میں منصور بن جمہور نے عاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ عبدالرحمٰن بن مسلم نے مفلس عبدی کومرحد کا حاکم مقرر کیا۔ اس نے سندھ پر فوج کشی کی۔ اے منصور نے قبل کر دیا۔ مسلم نے مفلس عبدی کومیجا گیا وہ فات کھمرا۔ منصور ریکتانی علاقے میں بھاگ گیا وہ بن مر گیا۔ سندھ پر تین کعب کو بھیجا گیا وہ فات کھمرا۔ منصور ریکتانی علاقے میں بھاگ گیا وہ بن مر گیا۔ سندھ پر تین کے بعدموی نے اسے آباد کیا اور آس باس کے علاقے بھی فتح کر لئے۔

(فتوح البلدان بلاذري ص 449)

محبان ابل ببیت کی شورش:

جب محبان الل بیت کی تو تع کے خلاف بیمل ظہور پذیر ہوا کہ بنوامیہ کے خاتمہ کے بعد بنوامیہ کے خاتمہ کے بعد بنوعبان کامیاب ہوکر خود خلافت پر متمکن ہو مجھے حالانکہ بنوعباس نے عمامی دعوت کی بنیاد اہل بیت کے نام پر دکھی تقی تو ان میں سے شریک نے بخارا میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ تمیں ہزار آ دی اس کے حضائے سے تعلی ایوسلم نے اس کا خاتمہ کر دیا لہذا بیشورش دب تی ۔

ناریخ اسلام ..... (544) خوارج کی بغاوت:

اس کے بعد ایک خراسانی امیر بسیام بن ابراہیم نے حکومت سے بخاونت کر دی۔ سفاح نے خازم بن خزیدہ کو بھیج کر اس کا خاتمہ کرا دیا۔ پھر خازم کو خارجیوں سے مقابلہ کے لئے عمان اور جزیرہ کا دان بھیجا۔ وہاں خارجیوں نے شورش بیا کر رکھ تھی ان کے مراکز عمان اور بحرین تھے۔ بھرائے عمان میں دونوں فریق نیرد آزما ہوئے۔خون ریز معرکے کے بعد خارجیوں کا مردار جلندن مارا گیا اور خوارج کی تعداد اس معرکہ میں کام آئی چنانچہ وہ لوگ بسیا ہو گئے۔ (ابن اثیرُ ج 5 من 168)

قیصر روم کی بلغار:

انقلاب حکومت سے قیصر روم بھی فائدہ اُٹھانے کے دریے ہوا۔ اس نے 133 ہیں ایٹیائے کو بیک کے مرحدی شہر کی پر حملہ کیا بہاں کے باشندوں نے ملطیہ کے مسلمانوں کی مدو سے مقابلہ کیا گرفکست کھا گئے روی آگے بڑھے اور ملطیہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان کچھ عرصہ مقابلہ کر کے جزیرہ یلے گئے۔ رومیوں نے شہر کو خالی یا کر ملطیہ کو برباد کر دیا جومسلمان وہاں رہ گئے ان کوئل کر دیا اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ سفاح نے عبداللہ بن علی کو بھیج کر مرحد کا انتظام کرایا۔

(ابن اثيرُ ج 5 م 168 - تاريخ ليقولي ج 2 م 135)

ابوسلم اور المنصور:

ابوسلم ایک ہزار فوج کے ساتھ کروفر اور شان وشکوہ کے ساتھ سفاح کی خدمت میں آیا۔ اس کو بڑے تزک و اختشام کے ساتھ دربار میں لایا گیا۔ پھر ہر دو کے قافلے جج کوروائد ہو گئے۔ راستہ میں ابوسلم نے اپنی شان وشوکت اور فیاضی کا اس قدر مظاہرہ کیا کہ منصور کو اس سے رشک اور حسد پیدا ہو گیا۔ (روضة الصفائح 3 من ص 135)

<u>دارالخلافه کی تبدیلی:</u>

سفاح نے کوفہ کے بجائے "الانبار" کو دارالخلافہ بنایا تھا تمروہ ایک اور شیر بنانا جاہتا تھا تاکہ اے دارالخلافہ بنایا جا سکے لہذا اس نے کوفہ کے نواح میں ایک مخضر آبادی کی بنیاد ڈالی اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا۔ (یعقوبی ج م م 429)

#### امن و آمان کا اعلان:

بنوامیہ کے پچھ افراد فی رہے تھے وہ جان کے خوف سے چھیتے پھرتے تھے۔ عمر بن معاویہ بن سفیان اموی اپی جان سے تنگ آ کرسلیمان بن علی عباس کے پاس بھرہ آیا اور کہا جھے قل کر دو تاکہ روز روز مرنے کے خدشے سے نجات پا جاؤں گا۔ سلیمان اس کی مظلومیت پر روئے اور سفاح کولکھا کہ "" مم نے بنوامیہ کو ان کی قطع رحی کی بناء پر قل کیا تھا اب صلہ رحی کا وقت آ گیا ہے کیونکہ ہم اور وہ عبد مناف کی اولاد ہیں اور ایک جدی ہیں۔ امیر المونین اگر پیند کریں تو عام تھم صاور کر دیں کہ کوئی شخص اب اس خاندان کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ ہم پر خدا تعالی کا شکر اوا کرنا لازم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے نوازائے"

سفاح نے اس خط کا بڑا اثر لیا اور فورا تھم دے دیا اور پوری سلطنت میں عام اطلاع کر دی گئی کہاب بنوامیہ کو امان دے دی گئی ہے۔ یہ پہلی امان تھی جو آل عباس نے آل امیہ کو دی۔

#### فتوحات:

نی حکومت کو در پیش مشکلات کے ساتھ سرحدی علاقوں پر فوج کشی کا سلمہ جاری رہا چنا تھے۔ 133ھ بیس خالد بن ابراہیم نے ختن پر فوج کشی کی بہاں کا فرما زوا جیش بن شبل معمولی مدافعت کے بعد چین کی طرف نکل گیا ای سال فرغانہ اور چاچ کے حکمرانوں میں مخالفت ہوگئی۔ فرغانہ کے حاکم نے خاتان چین کی مدد سے چاچ کا محاصرہ کرلیا۔ چاچ کے حاکم میں خاتان کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی اس لئے اس نے اطاعت قبول کرلی۔ ابوسلم خراسانی کو اس اختلاف کی خبر ہوگئی۔ اس نے فوراً زیاد بن صافح کو روانہ کیا۔ وریائے طراز پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ زیاد نے بردی فاش کلست دی۔ 134ھ میں خالد بن ابرائیم نے کش پر فوج کشی کی اور یہاں کے فرمازوا آ فرید کوقل کرکے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور آ فرید کوقل کرکے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور آ فرید کے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور آ فرید کے بہت سا مال غنیمت

#### ولی عبدی

136 ھیں سفاح نے اپنے بعد اپنے بھائی ابوجعفر منصور کو اور اس کے بعد اپنے بھینے عیسی بن موی کو ولی عہد مقرر کیا۔ (تاریخ ابن کثیر ج 1 'ص 61)

#### شفاح کی وفات:

ابوجعفر منصور آبھی جے سے والیس نہ آیا تھا کہ سفاح کا آخری دفت آگیا اور 13 ذوائج 136ھ میں اس نے سغر آخرت اختیار کیا اور اپنے پائیے تخت ہاشمیہ میں دنن ہوا۔ انتقال کے دفت عمر 33 یا 36 سال تھی۔ مدت خلادت 4 سال 8 مہینے ہے۔ (طبری ج 6 مس 154)

ال كى زبان سے آخرى الفاظ يہ لكے تھے:

"وحقیقی بادشاہت اللہ می و قیوم کے لئے ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور جباروں کا جبار ہے۔" (تاریخ طبری ج 10 مس 87- البدایہ والنہایہ ج 10 مس 87- البدایہ والنہایہ ج 10 مس 61)

# سفاح کی سیرت

سفاح باوقار عقلند مر اورحس اخلاق سے آ راستہ تھا۔ اس میں خوبیاں زیادہ اور برائیاں کم تخیس۔ یہ جہاں ظلم وستم میں شہرہ آ فاق ہے سخاوت اور داد و دہش میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔
صولی کہتے ہیں کہ سفاح نہایت سخت آ دی تھا۔ عبداللہ بن حسن نے ایک مرتبہ سفاح سے کہا کہ میں نے لاکھ درہم کا نام سنا ہے مگر دیکھے نہیں۔ سفاح نے ای وقت ایک لاکھ درہم منگوا کر اس کے سامنے رکھ دیئے اور کہا دیکھ کیجئے۔ جب وہ اپنے کھر میگے تو ان کے پاس مجوا دیئے۔ ایسے بی سفاح نے سامنے رکھ دیے۔ ایسے بی سفاح نے علی کو رقم دے کر ابنا بنا لیا تھا۔ (الفخری می 132 - ناری الخلفاء میں 171)

لیکن بنوامیہ کے استیصال میں اس نے بڑی تختی کی تھی اس لئے اس کا لقب سفاح ہو گیا اور اس لقب سے وہ تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔

علمی ذوق:

سفاح علمی ذوق کا عامل تھا کو اس کو حکومت کرنے کا زمانہ بہت تھوڑا ملا کر فرصت کے وقت ا اس کی صحبت میں اکابر علماء وشرفاء شریک ہوا کرتے تھے۔ اس کے عہد کے اعیان و اکابر علماء میں سے اضعیف بن سوار جعفر بن الی رہیے مصین بن عبدالرحل رہید الرائے زید بن اسلم عبدالملک بن عمیر عبدالله بن السائب وغیرہ تھے۔

(تاريخ ملت بح اول ص 551 مطبوعه الميز ال لا مور)

# خليفه ابوجعفر عبداللدمنصور

خلیفہ منصور خلفاء عباسیہ ہیں علم وفضل کے ساتھ ساتھ کمکی سیاست ہیں بھی بلند درجہ رکھتا تھا۔ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حکومت عباسیہ کے بانی منصور اور سفاح تھے۔ منصور ولید بن عبدالملک اموی کے زمانہ خلافت میں 95ھ میں بیدا ہوا۔

لعليم وتربيت

منصور نے آ کھ کھولی تو خاندان میں دئی علوم کے لئے بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ باپ تابعین میں شار کئے جاتے تھے جنہیں علم حدیث وتغییر ورثہ میں ملے تھے۔منصور نے ان سے علمی استفادہ کیا۔

علامه سيوطى لكصته بين:

منصور نے اپنے باب اور عطاء بن بیار سے حدیث روایت کی اور ان کے بیٹے مہدی نے ان سے روایت کی۔ (تاریخ الخلفاء ص 180)

منصور بن عماس میں ہیبت وشجاعت ٔ حزم و رائے اور جروت کے اعتبار سے سب سے بہتر تھا۔ بیرکال اعقل ادب و فقہ کا عالم اور نہایت نصیح و بلیغ اور پر کوفخص تھا۔ ( تاریخ الخلفاء ٔ ص 180 ) سعہ معد خالہ فی دورہ

متعبور مكم متفقمہ سے روانہ ہونے والا تھا كہ سفاح نے الانبار ميں انتقال كيا۔ سفاح نے انتقال سے انتقال سے انتقال سے انتقال سے بہلے ابوجعفر منصور اور اس كے بعد عيلى بن موىٰ كى ولى عهدى كا عهدنامه لكھ ديا تھا۔

اس وقت الوجہم بن عطیہ وزیر سلطنت تھا۔ عیسیٰ بن مویٰ نے ارکان سلطنت ہے منصور ک بیعت کی اور اس وادشہ سے منصور کو آم کاہ کیا۔ اس بہت صدمہ ہوا۔ ابوسلم خراسانی بھی مکہ میں مقیم تھا اسے بلا کرعیسیٰ کا خط دیا۔ ابوسلم خط کو و تیجے بی رو پڑا۔ جب قدرے سکون ہوا تو منصور نے ابوسلم سے کہا کہ خاندان میں مجھے اور تو کسی کا اندیشہ بیں ہے البتہ عبداللد بن علی عباس کے شرسے خطرہ ہے۔ ابوسلم نے کہا کہ اس کے شرسے خطرہ ہے۔ ابوسلم نے کہا کہ اس کے شرسے خطرہ ہے۔ ابوسلم نے کہا کہ جھے ابوسلم کی طرف سے اور دونوں 136 ھیں واپئ کوفہ پنچے۔ راسے میں اسحاق نے منصور سے کہا کہ جھے ابوسلم کی طرف سے خطرہ ہے تو منصور نے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور نے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور نے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور سے کہا کہ جھے ابوسلم کی طرف سے خطرہ ہے تو منصور نے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور منے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور منے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور منے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور منصور کے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور منے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور منے کہا کہ آپ کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے۔ (این غلدون کتاب ٹانی جو منصور منے کہا کہ جو منصور منے کہا کہ آپ کہا کہ آپ کہ جو منصور منے کہا کہ اللہ کی جو منصور منے کہا کہ جو منصور منے کہا کہ کہ جو منصور منے کہا کہ کی خوال خلاق ہے۔

ورود انيار:

منصور کوفدست پھر انبار آیا تو عینی بن موئی نے شاہی خزانہ کی جابیاں ان کی خدمت میں پیش کیس اور دیوان کا دفتر ان کے سپر دکیا۔ اب ذی انج 136ھ میں منصور تخت خلافت پر متمکن ہو گیا۔ اس وقت اس کا اکتالیسوال سال تھا۔

سفاح اسنے زمانے میں بنوامیہ کا استیصال کرکے منصور کے لئے میدان صاف کر گیا تھا اس

کے ان کی طرف سے وہ مطمئن رہا لیکن ابھی اموی حکومت کے خاتمہ کو زیادہ عرصہ بیس گزرا تھا اس کے ختلف صوبوں میں بغاوت کے شعلے بھڑ کے علویوں نے علیمہ ور پکڑا خود عباسی خاعدان کے بعض افراد تخت خلافت کے مدی بن کر کھڑے ہو گئے لیکن منصور کی بیدار مغزی تدبر اور مستعدی ان تمام مشکلات پر غالب آئی اور اس نے ہر طرح کی شورشوں کے باوجود سلطنت میں کوئی انقلاب نہ آئے وریا۔

## عبدالله بن على عباس كا دعوى خلافت:

عبدالله بن علی عساکر بی عباس کا کمانڈر تھا۔ سفاح نے اسے لشکر شام اور خراسان کے ساتھ صا کفہ بھیجا تھا' یہاں ہے وہ''دلوک'' پہنچا تھا کہ اسے سفاح کے انقال کی خبر ہوئی تو اسے تاج وتخت کی طلع دامن گیر ہوئی چنانچہ اس نے لوگوں کو جمع کرکے کہا کہ سفاح نے مردان کے مقابلہ میں بنوعباس کو بھیجنا چاہا تھا لیکن میرے سواکوئی آ مادہ نہ ہوا۔ میری مستعدی دیکھ کرسفاح بنے کہا تھا کہ اگرتم مردان پر خاب تھا کہ اگرتم مردان پر غالب آ گئے تو میرے بعدتم ہی میرے ولی عہد ہوگے اس کے دعویٰ پر بہت سے لوگوں نے شہادت دی چنانچہ ایک جماعت نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ (الفخری میں 150)

اور بدنامور مردارول کالشکر لے کرحران پہنچا اور مقاتل بن تھم کا محاصرہ کرلیا اور پکے دن کے بعد قبضہ کرکے تصنیحین آیا۔ منصور کو جب بہ خبر ملی تو اس نے ابوسلم کو عبداللہ بن علی کے مقابلہ میں بھبجا ادھر سے حسن بن قطبہ بھی فوج لے آیا۔ دونوں نے عبداللہ کو گھیر لیا۔ عبداللہ کالشکر شام کی طرف بھاگ گیا۔ عبداللہ بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان کے پاس بھرہ میں پناہ گزیں ہوا۔ سلیمان نے منصور سے سفارش کرکے اس کی خطا معاف کرا دی لیکن جب امان ملنے کے بعد عبداللہ منصور کے پاس گیا تو اس نے اسے قید کرا دیا اور وہ قید ہی میں مرا۔

(مروح الذهب مسعودي ح6 من 177 - يعقو بي ح5 من 440)

ابوسلم كى باغيانه روش:

اب منصور کے لئے دو خدے سے ایک آل ابوطالب کی خفیہ سرگرمیاں دوسرے ابوسلم کا

عبدالله كو خلالله كو خلك وين كے بعد ال كا بهت سامال و متاع ابوسلم كے باتھ لكا تھا۔ منصور نے اس كو لينے كے لئے آدى جھے تو ابوسلم سخت برہم ہوا اور بولا كه خوزيرى كے لئے تو بچھ پر اعتبار كيا جاتا ہے اور وہ اپنے دلى جذبات پر قابونه ركھ سكا اور منصور كى اور مال كے بارے ميں بيا عتبار أثھ جاتا ہے اور وہ اپنے دلى جذبات پر قابونه ركھ سكا اور منصور كى مال كى نسبت بھى گتافانه كلمات كے۔ (مروح الذہب ح6 م 178)

اس واقعہ کے بعد دونوں کی کشیدگی میں اور اضافہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ کشیدگی نے مخالفت کی شکل اختیار کر لی اور ابومسلم نے خلافت عباسیہ کو منانے کا تہیر کرلیا۔

ذہبی کے بیان کے مطابق وہ صبین سے فرجیں کے ہوئے سیدها خراسان کی طرف برما

تاريخ اسلام ..... (549)

تا کہ منصور کی بیعت توڑ کر یہاں علوی سلطنت قائم کرے۔

(دول الاسلام ذہبی ج 1 'ص 70 'حيدرآباد دكن)

راستہ میں اوفیہ میں منصور تھہرا ہوا تھا۔ اس نے ابوسلم کو بلا بھیجا گر وہ نہ آیا۔ منصور نے ووبارہ عیبیٰ بن موی اور جریر بن عبداللہ بکل کو بھیجا ہے دوتوں کسی طریقے سے اسے لے آئے۔منصور اس وقت وقت مصلحت کے خیال سے خاموش رہا اور اپنے کسی طرز عمل سے برہمی کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس ملاقات کے بعد ابوسلم پھر آنے جانے لگا۔

ابوسلم کہا کرتا تھا کہ ''میں ہی آل عباس کے عروج کا سبب ہوں' اور اپنے اعیان کے سامنے منصور کو بڑا بھلا کہد دیا کرتا تھا۔ بیخبریں منصور کو خفیہ طور پر پہنچ جا تیں۔ اس پر طرہ بیہ ہوا کہ اس نے امید بنت عبداللہ بن علی کو اپنے عقد کا بیام دیا اور اس سے براہ کر بیشہرت دی کہ میں سلیط بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہول۔ بیائی غلامی کو بھول گیا۔منصور کا کوئی فرمان آتا تو مالک بن ہشیم اور ابوسلم اس کا غداق اُڑا تے۔ (الا مامة و السیاسة لابن قنید 'ج 2' ص 132)

اگرچہ اوفیہ میں منصور نے ابوسلم کوکوئی تاثر نہ دیالیکن چونکہ دونوں کے مابین کھکش شروع ہو چکی تھی اس لئے ابوسلم منصور کی مخالفت کے خیال سے خراسان بردانہ ہو گیا۔ خراسان عباس دعوت ادر ابوسلم کے اثر دافقد ار دونوں کا مرکز تھا اس لئے یہاں ابوسلم کی مخالفت سے عباس حکومت کے لئے بڑا خطرہ تھا اس سے منصور بہت گھبرایا اور اسے ایک ہوشیار آ دمی ابواسحاق کے ذریعے بلا بھیجا۔ دہ آنے پر قطرہ تھا ایکن کسی نہ کسی طرح سمجھانے بچھانے پر چلا آیا۔ (افخری ص 154)

ابومسكم كافتل:

ایوسلم آپ آپ کوعبای سلطنت کا بانی سمجھتا تھا اور اسے بدیجی یقین تھا کہ بدیحکومت اس کے بل بوتے پر قائم ہے اس لئے وہ آزاد اور خود سرانہ حکومت چاہتا تھا کین منصور جیسے بیدار مغز حکمران کے زمانے میں یہ ناممکن تھا خصوصاً جب ہے اس نے منصور سے بغاوت کرکے علوی حکومت قائم کرنے کا قصد کیا تھا اس وقت سے منصور اسے مستقل خطرہ سمجھنے لگا تھا اور اس سے نکینے کی اس کے سواکوئی دوسری صورت نہیں کہ ابوسلم کا قصد تمام کر دیا جائے لیکن اعلانیہ اس کا قبل کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لئے منصور نے اس کے قبل کی ۔

جب ابوسلم کی دارالخلافہ کے قریب پیننے کی خبر مشہور ہوئی تو منصور کے حسب الحکم سرداران بوہا اور امیر المونین کی دست بوہا شم اور ادا کین سلطنت استقبال کو آئے۔ ابوسلم دربار خلافت میں حاضر ہوا اور امیر المونین کی دست بوئی کی اور آ رام کی غرض سے اجازت جابی۔ منصور نے مسکرا کر اجازت دی۔ دہ قیام گاہ پر چلا گیا۔ قبح ہوئی تو منصور نے اپنے حاجب عثمان بن نہیک کو چار سرداروں سمیت بلوایا جن میں شبیب بن رواح الاحتفیہ اور حرب بن قیس بھی ہے اور انہیں ہی پروہ بلا کر ہدایت کی کہ جس وقت میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ الدون تو بردہ سے نکل کر ابوسلم کو فوراً قبل کر دینا۔ (تاریخ ابن ظلدون ج کتاب ٹانی میں 137) ماروں تو بردہ سے نکل کر ابوسلم کو فوراً قبل کر دینا۔ (تاریخ ابن ظلدون ج کتاب ٹانی میں 137) ابوسلم دربار میں حاضر ہوا اس کے پاس عبداللہ بن علی کی تلوارتھی۔ منصور نے وہ د کیھنے کے ابوسلم دربار میں حاضر ہوا اس کے پاس عبداللہ بن علی کی تلوارتھی۔ منصور نے وہ د کیھنے کے

بہانے سے لے لی۔ پہلے منصور اور اس میں اوھراُدھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر منصور نے تیور بدل کر کہا تم ماری صدود سے کتا آگے بڑھتے جاتے ہو۔ خطوط میں اپنا نام بھے سے پہلے لکھتے ہو میری اپنی پھوپیمی زاد ابینہ کوتم نے شادی کا پیغام دیا تم اپنے آپ کوسلیط بن عبداللہ بن عباس کی اولاد بتاتے ہو۔ ایوسلم ہر جرم کی معدرت میں دست بول کرتا جاتا تھا۔ اس کے جرائم گنانے کے بعد منصور نے تالی بجائی تو عثان بن نہیک نے نکل کر ابوسلم پر تلوار کا وارکیا۔ اس کے جرائم گنانے کے بعد منصور نے تالی بجائی تو عثان بن نہیک نے نکل کر ابوسلم پر تلوار کا وارکیا۔ اس کے جم پر پچھ خفیف اثر ہوا تو هبیب بن رواح نے حملہ کیا۔ ابوسلم نے منصور سے کہا جھے آپ اپنے وغمن کے لئے باتی رکھئے۔ منصور نے جواب دیا تجھ سے بڑھ کر میرا اور کوئی دشمن نہیں ہوسکا۔ تو اس طرح عبای حکومت کا یہ بانی اعظم جس نے اس کی تاسیس میں چھ لاکھ آ دمیوں کا خون کیا تھا خود خاک وخون میں تربیخ لگا۔ یہ واقعہ 25 شعبان 137ھ کا تاسیس میں چھ لاکھ آ دمیوں کا خون کیا تھا کود خاک وخون میں تربیخ لگا۔ یہ واقعہ 25 شعبان 137ھ کا تاسیس میں چھ لاکھ آ دمیوں کا خون کیا تھا 'خود خاک وخون میں تربیخ لگا۔ یہ واقعہ 25 شعبان 137ھ کا جہر مرون الذہب 'ج 6 'من 182 کا لابن اثیر ج 5 'من 179)

ابوسلم كونل كے بعد عيلى بن موئ عباى دربار ميں داخل ہوا اور بوچھا: ابوسلم كہاں ہے؟
منصور نے جواب دیا: فرش پر لیٹا ہوا ہے۔ عیلی نے كہا: كيا قبل كر دیا گیا ہے؟ منصور نے اتبات ميں
جواب دیا۔ عیلی نے انا للہ پڑھا آور كہا اس كے كارناموں اور جان بخشى كے بعد بيسلوك؟ منصور نے
جواب دیا: اللہ كی قتم روئے زمین پر اس سے زیادہ تمہارا كوئى وغمن نہ تھا۔ اس كى زندگى ميں تم لوگوں
کے لئے حكومت كرنا ناممكن تھا اس سے نيخ كى بھی ايك صورت تھی۔

سنباد کی بغاوت:

ابو سلم کے تل سے عربی اور بھی کا سوال پیدا ہوگیا اور 137ھ میں ایک بجوی فیروز عرف سنباو

اس کے انتقام کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا۔ خراسان کے کو ہتائی علاقہ کے تمام بھیوں نے اس کا ساتھ دیا۔
سنباد نے خراسان کے بڑے جھے پر جھنہ کر لیا اور مسلمان عورتوں کو قید کرکے خانہ کعبہ گرانے کا عزم
ظاہر کیا۔ منصور کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے جمہور بن مرار بھی کو سیاہ گراں کے ساتھ اس کے
مقابلہ کے لئے بھیجا۔ جنگ میں سنباد کو حکست ہوئی اور ساٹھ ہزار بجوی مارے گئے۔ سنباد نے حکست
کھا کر طبرستان نکل جانا جا ہا لیکن راستہ میں ہی اس کا کام ختم کر دیا گیا۔

(الفخرى من 153- ابن اثيرُن 5 من 180)

سیجمیوں کی عباسیوں سے پہلی بنگ تھی۔ اس کے بعد سے مجمیوں کے دل میں عباسیوں کی جانب سے غبار پیدا ہو گیا۔ جانب سے غبار پیدا ہو گیا۔

جهبور بن مرار عجل کی بغاوی:

سنباد کا بے شار مال و متاع و کی کر جمہور بن مرار عجلی کا ایمان مترازل ہو گیا۔ اس نے سادے سامان پر قبضہ کر لیا اور مواخذے کے ڈر سے علم بغاوت بلند کر دیا۔ منصور نے تحر بن اضعف کو اس کی سرکوئی کے لئے رہے بھیجا۔ فیروزان کے مقام پر زیروست جنگ ہوئی۔ جمہور فکست کھا کر آ ذر با ججان میں سے ساتھیوں نے اس کا سرقلم کر کے منصور کے پاس بجوا دیا۔ بھاگ گیا۔ یہاں خود اس کے ساتھیوں نے اس کا سرقلم کر کے منصور کے پاس بجوا دیا۔ بھاگ گیا۔ یہاں خود اس کے ساتھیوں نے اس کا سرقلم کر کے منصور کے پاس بجوا دیا۔

ملبد بن حرمله کی بغاوت

137 میں جزیرہ کے قریب ایک محض ملبد بن حملہ نے بغاوت کر دی۔ اس کی بغاوت اس قدر شدید تھی کے مسلسل فوجیں جاتی تھیں اور محکست کھا کر ناکام لوٹ آتی تھیں بالآخر 138ھ میں خازم بن جزیرہ نے بوی دشواریوں کے بعد اس کا کام تمام کیا۔ (ابن اٹیز ج5° ص 181)

فرقه راوند مير کی شورش:

مرحہ راولدریوں اور اور اور نے سے شورش برپاکی۔ یہ ایک چھوٹا بجی فرقہ تھا جو تائخ کا قائل تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی روح عثان بن نہیک میں طول کرگئ ہے اور اللہ جل شانہ نے مصور میں اور جریل نے ہشم بن معاویہ میں طول کیا ہے۔ ان کا دائرہ روز بروز وسیح ہوتا جا رہا تھا اور انہوں نے 141ھ میں مصور کے لئے پاس شور مجانا شروع کیا کہ یہ ہمارے رب کا محل ہے۔مصور نے ان کے دو مردار گرفار کر کے قید کر دیے۔ راوند یہ اپنے مرداروں کی گرفاری پر اور برہم ہو گئے اور قید خانہ توڑ کر ان کو نکال کر لے گئے اور چھ سو بلوائی منصور کے کل کی طرف چلے۔ شہر میں سخت ہنگامہ قید خانہ توڑ کر ان کو نکال کر لے گئے اور چھ سو بلوائی منصور کے کل کی طرف چلے۔ شہر میں سخت ہنگامہ برپا ہو گیا۔منصور محل ہے نکل آیا۔ اس نے ان کے دو سو آ دی گرفار کرائے اور تلوار کے گھاٹ اُ تار دیتے گئے۔معن بن زاکدہ شیبانی کے ہاتھوں اس گروہ کے سرداروں کا خاتمہ ہوا۔

خراسان کی بغاوت:

141ھ میں خراسان کا والی عبدالجبار بن عبدالرض باغی ہو گیا اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اس نے خراسان کے چند افسروں کوئل اور چند کو گرفتار کرلیا۔ منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو وزیر سلطنت ابوایوب سے کہا کہ عبدالجبار کا ہمارے حامیوں پر اس طرح بے باکی سے ہاتھ صاف کرنا بخاوت کا پیش خیر معلوم ہوتا ہے۔ ابوایوب نے مشورہ دیا کہ اس کو لکھ جیجے کہ میں روم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تم خراسان کے منتخب بہاوروں اور وہاں کے اعمان کو مع فوج روانہ کر دو۔ اس حیلہ سے فوجی قوت ہٹا لینے کے بعد پھر جس کو چاہیں وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیجے۔ عبدالجبار میں خالفت کی ہمت باقی نہ رہے گی چنا بچہ منصور نے اس کے باس حکم بھیج دیا لیکن عبدالجبار نے بیرعذر کیا کہ اس وقت ترک آ مادہ پیار

جیں۔ اگر یہاں نے فوجیں جیس تو خراسان ہاتھوں نے نکل جائے گا۔ (ابن اٹیرُن 5 م 188)

اس جواب کے بعد ابو ابوب نے مشورہ دیا کہ اب اسے لکھئے کہ خراسان مجھے تمام ممالک محروسہ میں سب سے زیادہ عزیز ہے اس لئے ترکوں کے خطرہ سے بیخ کے لئے میں دارالخلافہ سے مزید فوجیں بھیج دیجئے تاکہ اگر عبدالجبار بخاوت مزید فوجیں بھیج دیجئے تاکہ اگر عبدالجبار بخاوت کرنا جائے تو فوجیں اسے زیر کرسیں لیکن عبدالجبار کی نیت خراب تھی۔منصور نے اتمام جست کے طور پر اسے ایک اور موقع دیا۔ اب اس کی بدیتی کھل کر سامنے آگئی۔منصور نے مہدی اور خزیمہ بن خازم کو ایک اور موقع دیا۔ اب اس کی بدیتی کھل کر سامنے آگئی۔منصور نے مہدی اور خزیمہ بن خازم کو ایک ساتھ اس کی سرکونی کے لئے بھیجا۔عبدالجبار میدان جھوڑ کر رویوش ہو گیا۔محشر بن مزاحم نے گرفار کرکے دارالخلافہ روانہ کر دیا۔

Marfat.com

منعور نے اس کے قضہ سے مال برآ مدکرے اسے قل کرا دیا۔

(طبري ن 10 'ص 141 - ابن اثير ج 5 'ص 188)

عینیه بن موی کی بغاوت:

142ھ میں سندھ کا عال عینیہ بن موی باغی ہو گیا لیکن اس کی بغاوت زیادہ نہ بڑھنے پائی۔ منصور نے عمرو بن حفص کو سندھ اور اصلاع ہندوستان کا حاکم بنا کر جمیجا اس نے بہت جلد عینیہ پر قابو حاصل کرلیا۔

اصبهند كاطبرستانيون يرظلم:

طبرستان میں 142 ہے میں اصبہتد نے مسلمانوں پر مظالم توڑنے شروع کئے لوٹ کھسوٹ جاری رتھی۔منصور نے ابوالخصیب کولٹکر دے کر بھیجا اس نے طبرستان کو گھیر لیا۔ اصبہتد نے عاجز ہوکر زہر کھا کرخودکٹی کرلی جس سے بیافتہ ختم ہوا۔

<u>خارجی شورشیں</u>:

موصل اور بھرین خارجیوں کے دو بوے مراکز تھے۔ 148ھ میں ایک خارجی سردار حیان بن مجالد نے موصل میں علم بغاوت بلند کیا۔ شاہی افواج اس کے مقابلے پر آئیں گر پے در نے تکستیں کھائیں اور حیان نے بڑھ کر موصل پر قبضہ کرلیا۔ آخر امام ابوجنیفہ نے درمیان میں پڑ کرصلح کرا دی اور اس طرح یہ بغاوت ختم ہوگئی۔ (ابن اخیرُج کو عصر 219)

<u>افری</u>قه کی بغاوت:

افریقہ کے اکثر بربری قبائل خارجی عقائد رکھتے ہتھے۔ انہوں نے بخاوت کرکے وہاں کے عبائی حاکم ابن اضعت کو بھٹا دیا اور موکی خراسانی کو اپنا والی بنا لیا۔ منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو ایپ ایک عام ابن اضعت کو بھٹا دیا اور موکی خراسانی کو اپنا والی بنا لیا۔ منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو ایپ ایک نامور جرنیل اغلب کو افریقہ کا امیر بنا کر بھیجا مگر خارجیوں کے مقابلہ میں اس کی کوئی بھی پیش نہ گئی اور وہ قیروان کے ایک معرکہ میں مارا گیا۔

اغلب کے بعد ابن حفص کو افریقہ کا محورز مامور کیا گیا۔ ابتداء میں اسے تعوزی بہت کامیابی موئی لیکن یاغی بربریوں نے بالآخر اس کا بھی خاتمہ کر دیا اور قیروان پر پھر خارجی تسلط بحال ہو گیا۔ میں سرے مند

ننگ آ کرمنصور نے یزید بن حاتم کوساٹھ ہزار قوح کے سَاتھ افریقہ بھیجا۔ متعدد خونر پر معرکوں کے بعد بربر یوں کو فنکست ہوئی اور افریقہ میں امن و امان بحال ہو گیا۔ -

(البيان المعرّب ص 93 تا 103 طحص)

اندلس میں اموی خلافت کا قیام:

مل ازیں ذکر ہو چکا ہے کہ ایک اموی شفرادہ عبدالرمن جو ہشام کا پوتا تھا سفاح کے ہاتھ سے نیچ کر افریقہ دینجنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے اس نے پین پہنچ کر دارالخلافہ قرطبہ پر قفنہ کر لیا

اور اندلس (ہسپانیہ یا سپلن) میں مستقل اموی حکومت کی بنیاد ڈالی۔اس کی تفصیل اینے مقام پر بیان ہو گی۔ (مجموعہ اخبار افتتاح اندلس مل 45- ابن خلدون ج 4 'ص 119)

محربن عبداللدنفس زكيه كاخروج:

معیعان علی کے دو فرقے امامیہ اور زیدیہ بنوعباس کے بھی اسے ہی دشمن تھے جتنے بنوامیہ کے اسے بنی دشمن تھے جتنے بنوامیہ کے ان کے مزد کی خلافت اور امامت کی مستحق صرف حضرت علیؓ کی فاظمی اولا دھی۔ان کے علاوہ جو شخص بھی خلافت کا دعویٰ کرنے وہ خلالم اور عاصب ہے۔

منصور کے عہد میں فرقہ امامیہ کے پیش رو امام جعفر صادق سے جو اس سلسلے کے چھٹے امام سے ادر فرقہ زید رید کی قیادت امام محمد بن عبداللہ کے ہاتھ میں تھی جنہیں ان کی باک بازی اور زہد و تقویٰ کے باعث ' دنفس زکیہ'' کے لقب سے ایکارا جاتا تھا۔ اکثر لوگ انہیں ''مہدی'' بھی مانتے تھے۔

امام جعفر صادق درولیش منش آ دمی سط انهوں نے بھی خلافت کی تمنا نہیں کی اور این پیروکاروں کو بھی خلافت کی تمنا نہیں کی اور این پیروکاروں کو بھی ہمیشہ میں تلقین کرتے رہے کہ عباسیوں کے خلاف کسی قتم کی شورش بیا نہ کریں گرنفس زکیہ نے خفیہ خفیہ اہل محاز سے ای خلافت کی بیعت لینا شروع کر دی۔

بنوامیہ کے آخری حکمران مروان ٹانی کے عہد میں بنی ہاشم کے بیشتر رئیسوں نے مدینہ میں ایک اجلاس متعقد کیا تھا اور نفس ذکیہ کے ہاتھ پر بیعت کرکے انہیں خلیفہ تسلیم کرلیا تھا۔ ان رؤساء میں سفاح اور مضور بھی شامل تھے چنانچہ امویوں کے خاتمہ کے بعد جب سفاح نے ابنی خلافت کا اعلان کیا تو انہوں نے اس کی بیعت کرنے ہے۔ انکار کر دیا اور خود ابنی خلافت کے قیام کی کوشش کرنے گے۔ سفاح نے انہوں نے اس کی بیعت کرنے ہے انکار کر دیا اور خود ابنی خلافت کے قیام کی کوشش کرنے گے۔ سفاح نے انہوں میں اپنے سابقہ احتانات جنا کر درخواست کی کہ وہ اس ارادہ سے باز رہیں۔ یہ خط پڑھ کرنفس ذکیہ نے سفاح کی مخالفت ترک کردی۔

تعن زکیہ کے ایک اور بھائی ابراہیم بن عبداللہ بھی عوام میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ ہے۔ کیلھے جاتے تھے اور خراسان کی ایک جماعت انہیں بھی امام سلیم کرتی تھی۔

سفاح کے بعد منصور تخت نشین ہوا تو نفس زکید نے پھرائی خلافت کے لئے تگ و دو شروع کر دی۔ منصور بھی ان کی طرف سے غافل نہیں تھا اس لئے اس نے حاکم مدینہ زیاد بن عبداللہ کو تھم جھیجا کہ تفکس زکید اور ان کے بھائی افراہیم کے ارادول سے آگاہ کیا جائے۔ اس نے ہر طرح کی تسلی دی اور کہا گئے چند دنوں تک خودان کو دربار میں حاضر کر دے گا۔

منصور کوال سے اظمینان نہ ہوا چنانچہ بنوہاشم کے معززین کو دربار میں طلب کرے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حسن بن بزید کے سواسب نے بہی جواب دیا کہ ان کی طرف سے کوئی اندیشر نہیں کیونکہ اب انہوں نے خلافت حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیا ہے البتہ حسن بن بزید نے صاف صاف کہ دیا کہ وہ پوشیدہ طور پر جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں اور معتقریب ہی این خلافت کا تحلم کھلا اغلان کردیں گے۔

اس انکشاف برمصور نے نفس زکیہ کو قابو میں لانے کی کوششیں تیز تر کر دیں اور زیاد بن

عبداللہ کو مدینہ کی امارت سے معزول کر کے محد بن خالد کو اس کا جانشین مقرر کیا اور اُسے بخت تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو سکے نفس ذکیہ اور ابراہیم کا پیتہ لگائے لیکن چونکہ بید دونوں بھائی کسی خاص مقام پر خبیں تھرتے تھے اس لئے ابن خالد بے انہا روپیہ خبیں تھرتے تھے اس لئے ابن خالد بے انہا روپیہ خرج کرنے کے باوجود بھی ان کی نوہ لگانے میں ناکام رہا۔ منصور نے اسے بھی برطرف کر دیا اور اس کی بجائے رہاح بن عثان کو مدینہ کا حاکم بنایاد

رباح نے نفس زکیہ کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور نگایا اور جابجا جاسوں بٹھا دیئے گر پچھ معلوم نہ ہوسکا۔ تنگ آ کران کے تیرہ رشتہ داروں کو گرفار کر کے منصور کے پاس بھیج دیا۔ سنگ دل منصور نے ان لوگوں پر بے انہا مظالم توڑے یہاں تک کہ ختیاں برداشت کرتے کرتے ان میں سے چند ہلاک بھی ہو گئے۔

نفس زکیہ نے جب دیکھا کہ ان کی روپوشی کے باعث بنوحسن طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کئے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کرلیا اور رجب 145ھ کو اپنے ڈھائی سو جانثاروں کے ساتھ مدینہ میں واخل ہو گئے۔ اہل مدینہ نے ان کا پُرجوش خیرمقدم کیا اور وہاں کے عہاس حاکم رہاح بن عثان کو قید کرکے مدینہ پر قبضہ کرلیا۔

نفس ذکیہ کی تجویز بیتھی کہ جس دن وہ مدینہ میں داخل ہوں ای دن ابراہیم بھرہ میں علم بغاوت بلند کریں تاکہ منصور کی افواج بٹ جائیں مگر ابراہیم کے اجا تک بیار ہو جانے کی وجہ سے بیہ منصوبہ بورا نہ ہوسکا۔

نوجی نقطہ نظر سے مدینہ کو مرکز بنانا بہت بری غلطی تھی کیونکہ غذائی اعتبار سے بہ شہر تو خود اپنا کفیل نہیں تفا بلکہ اس کی قلم ضروریات باہر سے بوری ہوتی تھیں حتیٰ کہ پانی بھی باہر سے آتا تھا جس کے باعث محاصرہ کی صورت میں ایک طویل عرصہ تک مدافعت جاری رکھنا نامکن تھا۔ ان حالات کے بیش نظر بعض جاناروں نے معورہ دیا کہ آپ تجاز کی بجائے یمن کو مَرکز قرار دیں محرفض ذکیہ اس پر رضامند نہ ہوئے۔

منصور کواس بغادت کی خبر ہوئی تو نفس زکیہ کواپی توت و جبروت کا خوف ولا کر کہا کہ اگر اب بھی وہ اپنے ارادول سے باز آ جا کیں تو ان کی اور ان کے تمام ساتھیوں کی جان بخشی کر دی جائے گی نیز ان کا زندگی بھر کے لئے معقول وظیفہ مقرز کر دیا جائے گا اور انہیں اختیار ہوگا کہ وہ جہاں جاہیں سکونت اختیار کریں۔

ال پیکش کے جواب میں نفس زکیہ نے ایک طویل خط لکھا۔ حضرت علی خضرت فاطمہ حضرت و است حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب بیان کرکے خلافت کو بنی فاطمہ کی میراث قرار دیا اور بنوعباس کو طالم و عاصب کا لقب دیا اور آخر میں منصور کی ''امان'' کو بھی مفکوک اور مشتبہ قرار دیا اور طنزا کہا کہ یہ دہی امان تو نہیں ہے جوتم نے اپنے چھا عبداللہ بن علی کو اور اپنے سب سے بروے من ابوسلم کو دی تھی۔ ابوسلم کو دی تھی۔

روی الله کرے مصور نے مراسلہ کا ایک مرال اور مفصل جواب لکھا جس میں دونوں خاتدانوں کا مقابلہ کرکے بنوعیاس کو افضل اور اولی گروانا اور بہت کی مثالیں دے کر ثابت کیا کہ رسول الشیکی ہے اصلی دارت بنوعیاس ہی ہو سکتے ہیں اور اس امر پر خصوصیت سے زور دیا کہ میراث کا تغین عورتوں کی قرابتداری کی بناء پر نہیں بلکہ مروجہ تو انین ورافت کے مطابق بیرتن مردوں کے لئے مخصوص ہے اور چونکہ حضور التی ہی کہ وات کے وقت آپ کے بچاؤں میں سے حضرت عباس زعرہ تھے اس لئے آئے ضرت التی ہی جائز وارث کہلانے کے وہ تی سختی ہو سکتے ہیں۔ نیز زمانہ قبل از اسلام چاہ زمزم کے متولی بھی حضرت عباس فوری سے نہ کہ ابوطالب ان حقائق کی روشن میں میراث رسول پر علویوں کے مقابلہ میں عباسیوں کا حق زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔

اس خط و کتابت کے بعد فریقین جنگ کی تیاریاں کرنے گئے۔ منصور کو خدشہ تھا کہ اگر اہل کوفہ و اہل خراسان کو ان واقعات کی اطلاع ہوگئ تو وہ بھی نفس زکیہ کی امداد کو اُٹھ کھڑے ہوں گے اس لئے کوفہ کے تمام دروازے بند کر دیئے اور خراسان کے تمام راستوں پر پہرہ بٹھا دیا تا کہ بینجریں وہاں کے چینجنے نہ یا کس۔

جب ان مقامات کی ناکہ بندی ہوگئی تو ولی عہد عیسیٰ بن موٹی کو ایک کشکر جرار دے کر مدینہ بھیجاعیسیٰ نے اہل شہر کولکھا کہ خواہ نخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور نفس زکیہ کی امداد ہے باز رہیں چنانچہ بیشتر لوگ ان کا ساتھ چیوڑ کرعیسیٰ کی بناہ میں آ مسے۔ ان میں پچھلوگ اہل بیت کے افراد مجمعی متھ

نفس زکیه کی شهادت:

تفس ذکید نے بیصور تحال دیکھی تو اطاعت نامہ لکھ کر بھیجے دیا گرعیلی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ محاصرہ جاری دکھا آ خر 14 رمضان 145ھ کونفس ذکید اسے تقریباً چار سو ہمراہیوں کے ساتھ مقابلہ کو نگئے۔ نیم تضری جعیت بڑی بہادری اور یامردی سے لڑی لیکن اتنی بڑی فوج کے سامنے ان کی کیا چیش جاتی 'بل بحر میں سب کا صفایا کر دیا گیا۔ نفس ذکیہ بھی میدان جنگ میں کام آئے۔ ان کا سرتن سے جدا کر کے منصور کے یاس بھیج دیا گیا۔ عیلی نے درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو عام امان دے دکا تکر بنی حسن کی جائیدادیں اور املاک ضبط کر لی گئیں۔ (طبری ج 10 م 208 تا 215 مخص – ابن اشیری 5 میں 192 میں 204 تا 208 تا 205 میں مصود کے مصود کی مصود کی میں 192۔ 192)

ابراجيم بن على كاقتل:

لنس ذکیہ نے مدینہ میں واخل ہونے سے پہلے اپنے بھائی ابراہیم کو بھرہ روانہ کر دیا تھا اور تجویز میہ ہوئی تھی کہ دونوں مقامات پر بیک وقت علم بغارت بلند کیا جائے مگر ابراہیم کی اجا تک بیاری کے باعث سیمنصوبہ بورا نہ ہوسکا۔

وولنس زکیہ کے عینی سے نبروآ زما ہونے سے پہلے تندرست ہو مجے چنانچہ انہوں نے (نفس

تاريخ اسلام ..... (556)

زکیہ کی شہادت سے جل) نفس زکیہ کی بیعت نے کر بغاوت کا آغاز کر دیا اور بھرہ سے ابواز تک کے علاقے پر تسلط جمالیا اس اثناء میں نفس زکیہ کے قل کی اطلاع آئی جس سے ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئی ملاقے میں مند میں کا نہ میں میں میں تبدید کے تس کی میں کا کا میں ان کا میں ہوتا ہے۔

اور وہ بھرہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو مھے اس وفت ان کے ہمراہ ایک لاکھ سے زیادہ فوج تھی۔

عیلی بن موی نفس زکید کی مہم سے فارغ ہوا تو منصور نے اسے براہیم کی سرکونی کے لئے تھم

صادر كرديا۔ دونوں لشكر باہم مقابل ہوسے قريب تھا كميلى كى فوج كو كلست ہو جائے مرعين اس وقت ابراہيم كے طق ميں تير آلكا۔ جانار أنبيل أنها كرميدان جنگ سے باہر لے محقد ان كا ميدان

جنگ ہے بنا تھا کہ فوج نے ہمت ہاروی اور میدان جھوڑ کر بھاگ نگی۔ ابراہیم مقول ہوئے اور ان کا

سر كان كر دارالحكومت بينج ديا كيا\_ بيرواقعه 145ه كاب ال وقت ان كى عمر 48 سال تقى \_

(ناسخ التواريخ 'ج 5 'ص 238- ابوالقد اء ج 2 'ص 4- ابن خلدون ج 3 'ص 194)

منصور نے ابراہیم کا سر دیکھا تو اشک بار ہو گیا ادر کہنے لگا واللہ میں اس قضیہ کو ہرگز پیند نہ کرتا تھالیکن بدھیبی ہے ہم اور تم اس میں مبتلا ہو مھئے۔ (ابن خلدون ج 3° ص 196)

برداران نفس زكيه كاقل وقيد بونا

لفس زکیہ اور ابراہیم کے دوسرے بھائی نفس زکیہ کی خلافت کی تحریک کے سلسلہ میں مختلف حصوں میں تھیلے ہوئے تھے۔علی بن محد مصر میں عبداللہ بن محد خراسان اور سندھ میں حسن بن محد یمن میں موئی بن عبداللہ مختلف مقامات پر میں موئی بن عبداللہ مختلف مقامات پر میں موئی بن عبداللہ مختلف مقامات پر این سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔منصور نے ان میں سے بعضوں کو گرفار کرکے قید اور بعضوں کو ۔ قبل کرا دیا۔ (روح الذہب ج 6 میں 193)

امام ما لك بن انس برظلم و جور:

منصور نے اپنے بچا زاد بھائی جعفر بن سلیمان عماسی کو تجدید بیعت کے لئے مدیتہ بھیجا۔ جعفر نے اہل مدید پر نظم وستم سے دل کی بحر اس نکالی۔ ایک محف نے اس سے امام مالک کے فتوئی کا ذکر کر دیا۔ اس نے تعلم دیا کہ مالک کو بخت ذلت کے ساتھ دارالا مارت میں حاضر کیا جائے چنانچہ آپ کو حسب الحکم چیش کیا تو جعفر نے تھم دیا کہ آپ کو ستر کوڑے مارے جا کیں۔ کوڑوں کی ضرب سے جسم اطهر الحکم چیش کیا تو جعفر نے تھم دیا کہ آپ کو ستر کوڑے مارے جا کیں۔ کوڑوں کی ضرب سے جسم اطهر اللہ بھی وہ ہوگیا۔ آپ زخی حالت میں گھر ہینچے اور کوڑوں کی ضرب سے مہینوں کے لئے صاحب فراش ہوگیا۔ آپ زخی حالت میں گھر ہینچے اور کوڑوں کی ضرب سے مہینوں کے لئے صاحب فراش ہوگیا۔

منصور کو اس طالمانہ واقعہ کی خبر گلی تو اسے برا قلق ہوا اور جعفر کومعزول کر دیا۔ امام صاحب کو ایک کھا کہ آپ از راہ کرم دارالخلافہ تک قدم رنجہ فرما کیں۔ آپ نے عذر لکھ بھیجا تو خلیفہ نے امام کواطلاع کی ایک کہ میں اور کی کہ میں دارالخلافہ تک وقت خود آپ سے ملوں گا چنانچہ جج کے موقع پرمنی میں ملاقات کی دی کہ میں جند ماہ بعد جج یہ آتے وقت خود آپ سے ملوں گا چنانچہ جج کے موقع پرمنی میں ملاقات کے دی کہ موقع پرمنی میں ملاقات کے دی کہ موقع پرمنی میں ملاقات کے دی کو ایک کے موقع پرمنی میں ملاقات کے دی کردی کے موقع پرمنی میں ملاقات کے دی کہ موقع پرمنی میں ملاقات کے دیا تھے دی کے موقع پرمنی میں ملاقات کے دی کہ موقع پرمنی میں ملاقات کے دیا تھے دی کے موقع پرمنی میں ملاقات کے دیا تھے دی کے دیا تھے دی کے دی کہ دی کے دی کہ دی کہ دی کہ دی کے دیا تھے دی کے دی کہ دیا کہ دی کہ

ہوئی۔ عقیدت و احترام سے پیش آنے کے بعد منصور نے کہا: ایس میں اس خدائے واحد کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے سواکوئی سچا معبود نہیں۔ جعفر نے جو

حرکت کی وہ میرے علم سے نہیں کی اور نہ ہی جھے اس کاعلم تھا بلکہ اس حادثہ نے میرے ول کو بڑی طرح سے تھیں پہنچائی ہے۔''

امام مالک نے فرمایا: "امیرالمونین میں نے اسے رسول الشطیلی سے قرابت رکھنے کی دورے اور آپ کاعزیز ہونے کی بناء پر معاف کیا۔"

منصور نے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں کوئی کسر اُٹھا نہ رکھی اور کہا کہ میں ولی عہد مہدی اور کہا کہ میں ولی عہد مہدی اور کھنے سے لئے آپ کے پاس بھیج دول گا اور اس نے امام کی خدمت میں زر نفذ پیش کیا اور کمال احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ (الامامة والسیاسة لابن قتیبه عن 3 مس 147)

امام ابوحنیفیر کے ساتھ منصور کا بُراسلوک:

146ھ میں منصور نے امام آبو حنیفہ کے علم و اجتہاد کی شہرت کی بناء پر انہیں قاضی القصاۃ بنانا تجویز کیا چنانچہ طلی پر آپ دارالخلافہ آئے۔منصور نے آپ کو منصب قضاء قبول کرنے کو کہا۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

منعور نے فتم کھا کر کہا:

"آ ب کو میرمنصب قبول کرما پڑے گا۔"

امام صاحب نے بھی قتم اُٹھائی کہ میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ امام صاحب کی اس جراکت پر سادا دربار محوجیرت رہ گیا۔

خلیفہ نے آپ کے قید کئے جانے کا تھم دیا۔

ابن خلدون كابيان بي

امام صاحب کے لئے منصور نے بیر مزا تجویز کی کہ وہ بغداد کی تغیر کے سلسلہ میں اینوں اور اونے وغیرہ کا اہتمام کریں۔

قیام مجلس بی میں تھا کہ بچھ دن بعد قید خانہ سے طلب کر کے قبول منصب کے لئے دوبارہ بلا کرنٹی کا۔ آپ نے حسب سابق انکار کیا تو آپ کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ پھر طلب کئے مجے دور تھی فران در ہم دینا چاہے۔ آپ نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ آپ کو پھر جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں تک کہ علم و فرقان کا بیا آفار قید بی میں غروب ہوگیا۔

- (مروح الذبيب مسعودي ج 6 م 193 - تاريخ النيس ج 2 م 365 - تاريخ ابن خلدون ح 3 م 196 - وفيات الاعيان ج 2 م 164)

# بغداد کی بنیاد و تاسیس

تفور کا سابقه دارالحکومت ماشمیه کوچھوڑنے کی وجوہ:

آگرچہ مفور نے سفاح کے بعد دوبارہ ہاشمیہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور یہاں کی ایک نی عمارتیں ایرکیں لیک نوٹن کررنے کے ساتھ ساتھ اس نے محسول کیا کہ ہاشمیہ اپنی آب و ہوا اور سابقہ روایات

جغرانیائی لحاظ سے ہاشمیہ کوفہ اور بھرہ کے قریب تھا۔ بید دونوں شہر حضرت عمر کے دور خلافت میں فوجی جھاؤنیوں کے طور پر معرض وجود میں آئے تھے۔ ان شہروں میں کئی فتم کے تندمزاج ' شورش پند اور انتشار پر در لوگ رہتے متھے۔

ماشمید کی سابقیہ تاریخ:

سابقہ تاریخ میں کی قسم کے ہنگائے انقلابات غداریاں اور بے وفائیاں ان بستیوں کے ساتھ وابستہ تعیں۔ یہاں اکثر و بیشتر لوگ ایسے بھی تھے جو محبان اہل بیت کہلاتے تھے۔ نہ بی بحثیں اور مناظرے عام تھے۔ فاونت کے مسئلہ پر ایک مدختم ہونے والی بحث و تحرار کا سلسلہ یہاں ہمہ وقت جاری رہتا تھا۔

باشمیه کی آب و ہوا:

ہاشمیہ کی آب و ہوا بھی سخت نا کوار تھی جس طرح یہاں سیاسی اور انقلابی طوفان بریا رہتے ہے اس طرح بادسموم کی آندمعیاں بھی آئے روز حشر بیا کرتی رہتی تعیں۔

ترك بأشميه سياس مجبوري:

ایک مرتبہ ابومسلم خراسانی کے قل کے بعد ایک ندہبی فرقہ راوعریہ نے ہاشمیہ کے گلی کوچوں میں ہوگا کہ ہوں میں ہوگئی۔ اس غیر معمولی واقعہ ہے گا کہ معمولی واقعہ ہے گا کہ دیا اور حالات یہاں تک مجر کے کہ منصور کی جان خطرے میں پڑھی۔ اس غیر معمولی واقعہ نے بھی منصور کو ہاشمیہ کے ترک کرنے پر مجبود کر دیا۔

بغداد کے کل وقوع کے انتخاب کی وجوہ:

اس کی کئی ایک وجوه تھیں:

۔ منصور جس بہج پر اپنی خلافت کی عظمت کے تصورات رکھتا تھا ان کے پیش نظر ایک منصور جس بہتی نظر ایک موزوں اور عظیم الثان مرکز کی ضرورت تھی لبندا بردی جبتی کے بعد اس نے وریائے وجلہ اللہ موزوں اور عظیم الثان مرکز کی ضرورت تھی لبندا بردی جبتی کے بعد اس نظر استخاب کیا جو اس کے نزدیک نئے دارالحکومت کے لئے امتال مناسب تھی۔ مناسب تھی۔

2- ایک مرتبہ منصور کا محزر اس سرز مین سے ہوا اس نے بہاں کے موسم کو خوشکوار پایا بالآخر منعو نے اس جگہ مدیدی الاسلام کے نام سے ایک نیا دارالخلافہ قائم کرنے کا تہیہ کرلیا۔

اس جگہ ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا۔ منصور کے خیال کے مطابق اس کی وجہ سے چین کا مرحدوں تک رسائی ہوسکتی تھی اور ساتھ ہی ہرتنم کی زرعی اجناس اس چگہ سمندروں اور دریا کیا

آئی راستول سے آسکی تھیں۔ اس کے دومری طرف دریائے فرات بہدرہا تھا جوسلطنت کے مرکز کوشام کی آخری سرحدوں تک مربوط کرسکتا تھا۔

4 یہ جگہ سلطنت کے وسط میں واقع تھی اور وہ شاہراہیں جو عبای سلطنت کے خطرناک ترین حصول مثلاً شام اور خراسان کو جاتی تھیں انہیں درمیان میں سے قطع کرتی تھیں۔ نوجی اور عسکری اعتبار سے رہایت اہم سوچ تھی۔

5- بیر جگہ چونکہ دریائے وجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھی اس لئے مشرق یا مغرب ہے حملہ کرنے والا کوئی بھی مخص ان دو دریاؤں میں سے کسی ایک کوعبور کئے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکا تنا

6۔ یہ ایک نئی شاداب اور پُرفضاء جگہ تھی جس کی آب و ہوا خوشگوار تھی اور یہاں بھم کی شاہانہ روایات بھر سے زندہ کی جاسکتی تھیں نیز یہ علاقہ عراق زیریں میں اور ایران کے قریب ہونے کی وہ سے زرجیزی کے علاوہ مرکزی حیثیت کا حال بھی تھا۔

بغداد کی وجه تشمیه:

بغداد كي وجدتشميه من كي اقوال بن

بعض مؤرضین کے نزدیک اس جگہ نوشیروال عادل کا قدیم باغ تھا جن کا نام باغ داد تھا جو مسلسل استعال سے بغداد بن گیا۔

ووسرى وجهريه بهاك ايك قديم ويوتا لغ كامندر تفاجو بغداد كهلاتا تفا

بغداد كي تغير كالمفصل حال

بغداد کی جگہ کا انتخاب منصور کی فطری ذہانت کا بتیجہ تھا۔ دجلہ اور فرات اس کے قریب ہتھے جس کی وجہ سے بھرہ واسط شام مفر آ ذربائیجان دیار بکر اور ہندوستان سے بآ سانی تجارت ہو سکتی تھی۔ منصور نے یہاں کی کل اراضی خرید کی اس کے بعد تعمیر بغداد کے لئے شام موصل کوفہ واسط اور بھرہ وغیرہ سے مشہور صناع اور کار گیر بلائے مجے۔

علماء میں سے امام ابوصنیفہ (وفات سے قبل کی بات ہے) تجاج بن ارطاۃ اور دیگر نقبہاء اور مہندس وغیرہ کو دعوت دی گئی۔ خالد برکمی ابراہیم فرازی اور علی بن عیسی تحمین نے زائچہ دیکھا۔ 145ھ میں منصور نے اپنے ہاتھ سے بیرالفاظ کہتے ہوئے سنگ بنماد رکھا:

بسم الله والحمد لله والارض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

شہر بغداد کی بنیاد کول شکل میں رکھی گئی۔ شہر پناہ کے عین وسط میں ایک اور دیوار کا کول دائرہ قائم کیا گیا اس کے وسط میں ایوان شاہی تغیر کئے مجے۔ شہر پناہ کے چار وروازے رکھے گئے۔ ہر وروازے کے درمیان میں ایک میل کا فاصلہ تھا ای طرح اندر کے حلقہ کے چار دروازے تھے۔ ہر دروازے کے درمیان میں ایک میل کا فاصلہ تھا ای طرح اندر کے حلقہ کے چار دروازے تھے۔ ہر دروازے کے درمیان میں ایک میل کا فاصلہ تھا کے گئے۔ جامع مجدمی کے قریب بنائی گئے۔ منصور

تاريخ اسلام ..... (560)

نے شہر کو چومیں ہزار محلوں پر تقسیم کیا۔ ہر محلہ میں ایک مسجد اور اس کے باس ایک حمام تھا۔ وجلہ سے کاٹ کر بہت ی نہریں مسجدوں تک بہنچائی تھیں اور نہروں پر انک سونچیس مل تھے۔ نہروں کے کنارے خاص شہر میں جار ہزار سبلیں رکھ جائیں۔ کل عمارت پر اس وقت کے جار کروڑ آٹھ لاکھ تین درہم صرف ہوئے۔ (میم البلدان از یا قوت حموی ج 2 ' ص 233)

ابن اثیر میں ہے کہ سڑکیں جالیس جالیس ہاتھ چوڑی تھیں۔ پیاس بڑار کاریکر اور مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ (آج کل کے حباب کے مطابق سوا دو کروڑ سے اڑھائی کروڑ یومیہ بنتے ہیں اور بورے دس سال تک کام جاری رہا۔) (مروج الذہب مسعودی ج6 ص 195)

بغداد وجلہ کے مغربی جانب تھا۔ ولی عہد کے لئے 151ھ میں دریائے وجلہ کے مشرقی كنارے برايك شر" رصاف" كے نام سے آباد كيا۔ (ابن اخير ن 5 من 222)

ابوان شاہی کے علاوہ قصر الخلد قصر الذہب قینتہ الخضر اء جامع مسجد اور بے تظیر عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ 161ھ میں تعمیر کا کام حتم ہوا تو ہجائے بغداد کے اس کا نام مدینة الاسلام رکھا گیا۔

خوارج کی شور بدہ سرک

بنوامیہ کے زوال کے ساتھ خوارج کی الیمی ہوا مگڑی کہ دولت عباسیہ کے زمانہ ظیور تک سمی کو سر اُٹھانے کی جراکت نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ 137ھ میں ملبد شیبانی خارجی نے علم بغاوت بلند کیا۔ حمید بن قطبه عامل جزیرہ سرکوئی کو پہنچا وہ فکلست خوروہ ہوا تو حازم بن خزیمہ نے مقابل ہو کر اس کی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ 148ھ میں حسام ہمدانی نے موسل میں سر اُٹھایا۔عسا کرعبای نے اس کی بھی ایسی سرکولی کی کہ بقیۃ السیف نے خلیفہ کی ہارگاہ میں آ کر عنو و بخشش جاہی۔

آخری خلفاء بومروان کے دور حکومت سے لے کرعباسیوں کے ابتدائی سنین خلافت تک قلمرو اسلامی خانہ جنگیوں کا آ ماجگاہ تھا۔ اغیار نے موقع دیکھ کر ہاتھ بیر نکالے۔ 132ھ میں سفاح کی تخت سینی كے دوسرے سال قيصر مطنطين (شاہ روم) نے قلعہ مح اور ملطيه پر چر حالی كروى اور اس پر قيضه كرليا پھراس کومسار کر دیا۔ اس کے بعد قیصر روم نے 37 تھ میں قدم آگے بڑھائے۔ خلیفہ نے عماس بن محمد سمور زجزیرہ انطا کیہ کو رومیوں کے مقابلہ پر بھیجا۔ صالح اور عیبیٰ بھی مھے۔ عیاس نہائیت بہاوری سے لڑا اور قیصرروم کو مار بھگایا۔ 136ھ میں عباس نے ملطیہ کو دوبارہ تغیر وآباد کیا اور ایک جھاؤٹی قائم کروی۔ قيمر كى حربى قوت توڑنے كے لئے عباس نے روميوں پر حلے كئے اور أكثر بلاو رومه كوند و بالاكر كے وایس آیا۔ اس سال جعفر بن منظلہ مہرانی نے بھی رومیوں کی سرکوبی کی۔ 149 مدین زفر بن عاصم نے بلاد روم پر فوج سمی کی۔ آخر 155ھ میں قیصر نے خلیفہ منصور سے مصالحت کی ورخواست کی بالآخر آیک معاہدہ ہوا جس کی رُو ہے قیصر خلیفہ کو ہرسال ایک خطیر رقم اوا کرنے کا افرار کرے نجات پالگا۔ (ابن افيرُ ج 5 م 182 - ابن خلدون ج 3 م 203)

150ھ میں اطراف خراسان ہے استاذ سیس نمودار ہوا۔ اس نے دعوائے نبوت کرکے بارغیس اور بحتانیوں کو اپنا تتبع کر لیا۔ تین ہزار جنگجو اس کے آس بیاس آ کر جمع ہو گئے۔ گورنز''مروروز'' نے سرکوئی کرنی جای مگر وہ استاذ کی قوت کی تاب مقابلہ نہ لا سکا۔منصور نے حازم بن خزیمہ کو استاذ کی کوٹالی کو بھیجا۔ اس نے آتے ہی اپنی عسکری طاقت سے ان کی فوجی سرگری کا خاتمہ ہی کر دیا۔ وہ "" میں" کی جانب فرار ہو گیا۔ اس کے پس ماندہ گرفتار ہوئے اور اس کے ہزاروں ساتھی مارے گئے۔ اس طرح میہ فتنداس طور سے بالکل ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد سے خلیفہ نے تمام خرخشوں سے نجات یا کر بورے اظمینان خاطر کے ساتھ اپنی عنان توجہ دینی خدمات اورعلمی مہمات کی طرف لگا دی۔

شنراده مهدی کو ولی عهد قرار دیا اورغیسی کومهدی کا ولی عهدمقرر کیا (آبن اثیرج 5° ص 182 – ابن خلدون ج 3° ص 203)

منصور نے بائیس سال پُر شکوہ سلطنت و فرمانروائی کی۔ 158ھ میں جج کے لئے روانہ ہوا۔ ولی عبد کو چلتے ہوئے مجھے وصیتیں کیں کوف پہنچے۔ ج وعمرہ کا احرام باغدھا۔ قربانی کے جانوروں پر نشان لگا کر ان کو آ گے روانہ کیا۔ کوفہ ہے دومنزل پر درد اُٹھا' بیئر معونہ پہنچے۔ 6 ذوائج 158ھ کو 62 سال کی عمر

# ابوجعفر كي شخصيت وكردار

· ذیل میں ہم ابوجعفر کی شخصیت کے چند نمایاں پہلوؤں کا اظہار کرتے ہیں:

#### 1- غادات وخصائل:

ابوجعفر منصور ایک خویرو وراز قد مم کو اور سنجیده انسان تفا۔ چبرے پر وقار اور ہیبت طاری رہتی محمی - وہ دربار خلافت المن حد درجہ پررعب اور ڈرامائی انداز میں داخل ہوتا اور قبرآ لود تگاہوں سے اپنے درباریوں کی طرف و میکنا تھا۔ وہ بلا کا مردم شناس اور دور اندیش تھا۔کوئی شخص اے دھوکہ نہیں وے سکتا تھا۔ شاہی کل کے لا تعداد توکروں میں ہے وہ ہرا کیہ پر نظر رکھتا تھا۔خلوت میں خوش مزاج تھا لیکن مجلس میں اس کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ابن بہترین عادات و خصائل کی بناء پرمؤرضین نے اسے عباسیوں میں ایک منفرد حکمران قرار دیا ہے۔

.2- ذمانت وحكمت مملي:

منصور کی بیاری کے آثار سے جب یقین ہو گیا کہ اب وہ زیادہ دیر زعرہ نہیں رے گا تو اس

تاريخ اسلام ..... (562)

نے اپنے ولی عہد کو طلب کر کے ایک طویل وصیت کی جو اس لئے اہم ہے کہ اس کے الفاظ ہے منصور کے ذہن اس کی شخصیت اور حکمت عملی پر روشی پڑتی ہے۔ وصیت کے چند جملے ریاضے:

1- جس كام كوآج كرنا جائة موات كسى حالت من بهي كل يرند چودور.

2- سزا ویتے وقت حداعتدال سے بھی تجاوز نہ کرو۔

3- عوام اورفوج كو بميشه مطمئن ركهو

4- ایناخزانه جھی خالی نہ ہونے دو۔

5۔ اپنا سارا دھیان اینے کام پرصرف کرو اور صرف ان لوگوں سے مجلس رکھوجن کے مشوروں سے حمد متحدول سے متحدین فائدہ مینچے۔

6- این دوستول اور عزیزول کو بھی نظرانداز ند کرو۔

7- سروں کی حفاظت بطور مذہب تمہارے ذمہ ہے۔

8- خلیفہ کی نیک نامی کا انتھار اس کے تقوی پر ہے۔

- لوگوں کی اصلاح کا سب سے اعلیٰ طریقہ عدل ہے۔

10- تم طاقتور ہوتو نرمی سے کام لو۔

11- جولوگ تہاری اطاعت کریں تم ان سے محبت کرور

مندرجه بالا نكات سے ظاہر ہوتا ہے كمنصور برا عالى ہمت بيدارمغز اور مدبر ومفكر حكران تعا۔

#### 3- همت وشجاعت:

واسط کے محاصرہ کے دوران اس کے حریف برید بن ہیرہ نے منصور کی شجاعت کو ان الغاظ میں داد دی:

"اس نے جب شہر واسط میں میرا محاصرہ کیا تو میرے سر میں کوئی بال سفید نہیں تھا اور جب میں نے اس کا مقابلہ کیا تو میرے سر میں کوئی بال سیاہ نہ رہا۔" (طبری ج 10" ص 41)

سفاح کے عہد حکومت میں الجزیرہ کی بغاوت فرد کرنے کے لئے اپنے باغی جرنیل اسحاق بن ا معقبلی سے مالا بڑا تو اس نے ہتھیار ڈالنے کے بعد بیرکہا:

"میں نے منصور کو اچھی طرح آزمایا وہ نہایت طاقتور دکھائی دیا اور جب میں نے اس سے مقابلہ کیا تو وہ نا قابل محکست لکا۔"

اس نے ابوسلم خراسانی کا سر اس وقت کاٹ دیا جب اس کے پاس صرف تین سیموار جانثار موجود تھے۔

#### 4- محنت و فرض شناسی:

منصور سخت بحتی اور جفائش تھا۔ اس کے کام کرنے کا عام طریق بیر تھا کہ دن کے اینڈائی مصے میں زیادہ وفت احکام جاری کرنے میں صرف کرتا۔ سہ پہر کا وفت اسے بال پچوں میں گرارتا۔ شام کی

نماز کے بعد وہ مراسلات سنتا اور وزراء سے بات جیت کرتا۔ ایک تہائی رات تک کام کرنے کے بعد وہ سوجاتا۔ وہ بہت کم سوتا تھا۔ نماز نجر کے لئے صبح سورے ہی اُٹھ جاتا۔ پھراٹی فوجوں کا معائنہ کرتا اور اکثر اپنی فوج کو جدید ہتھیاروں سے سلح کرنے کی فکر میں رہتا۔ پھر حساب کتاب کی پڑتال کرتا اور ایک ایک یائی کا حساب طلب کرتا تھا۔ اُس وقت ملک کے اندر جاسوی کا زبروست جال پھیلا ہوا تھا۔

5- حسن تذبيرو با كمال سياست:

منصور رائے اور تدبیر میں دوراند آپن اور تجربہ کار حکمران تھا۔ اگر چہ اسے بڑے بڑے حوادث سے سابقہ بڑا گر اپنی اصابت رائے سیاس سوجھ بوجھ اور حسن تدبیر کی بدولت اس نے خلافت عباس کو کمزور نہ ہونے دیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ سلطنت کے چار ارکان (ستون) ہیں جن کے بغیر حکومت نہیں جل سکتی۔

1- قاضی جواینے نیکے کے نتیج میں کسی طعن وتشنیج اور ملامت کا خوف نہ رکھے۔

2- كماغر جوتوى سے ضعیف كابدله لے۔

3- صاحب خراج ، جورعیت برظلم نه کرے کیکن خراج بورا بورا وصول کرے۔

4- رپورٹر جو خریں سی اور معیاری لکھے۔

## <u>6- حیله سازی و بیدار مغزی:</u>

يزيد بن ميره كى دائے ہے كه

''میں نے جنگ و امن دونوں حالتوں میں منصور سے زیادہ کسی کو ہوشیار و حیالاک اور بیدار مغز اور چوکنا نہ یایا۔''

بیر حقیقت ہے کہ منصور تھن سے تھن حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارتا تھا بلکہ سیاسی داؤ و گھاٹ کمروفریب اور حیلہ سازی سے کام لے کروشن پر کامیابی حاصل کر لیتا۔ ابو مسلم کا فریب کے ذریعے تل کو نفس نفس زکید اور ابراہیم کو زیروام لانے کے لئے جعلی خطوط جاسوں اور قاصد تک کا استعال اور دیگر مخالفین کے خلاف تمام جھکنڈے اور چالیں اس کے عیار ذہن کی عکاس اور آئینہ دار ہیں۔ اپنی ذہانت و فطانت اور پینگی تدبیر کی بناء بروہ ہر طرح کے پر خطر حالات سے کامیاب و کامران لکلا۔

7- اعلى در ب كالمنتظم حكمران:

منصور نے ملکی نظم و اور انظام و الصرام کے لئے ایک متحکم اور ترقی یافتہ انظامیہ کی واغ بیل و الی اس نے جاسوی اور احتساب کا بڑا کڑا نظام قائم کیا۔ عمال حکومت کی کوتا ہی پر شدید سزا بلکہ کوڑے تک لگوائے جاتے ہے۔ کورنروں اور آفیسروں کے ایک جگہ ستفل قیام کے بجائے مختلف مقامات پر جآد کے جاتے تھے۔ قانون مساوات میں خلیفہ بھی قانون سے بالاتر نہ تھا۔

8- گفانیت شعاری:

منصور نے بغداد کی تغیر کے وقت اپنے ایک محاسب سے ایک ایک این اور لکڑی کا حماب

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (564)

لیا۔ استے بڑے منصوبے میں صرف پندرہ درہم کی رقم فضول خرج ہوئی تو محاسب کی جیب سے لے کر بیت المال میں جمع کروائے۔

اس كامشهورمقوله تقاكه

" حکومت کا قیام و دوام رویے پیسے سے ہے۔"

ای کئے وہ بیت المال ہے رقم صرف کرتے وقت نہایت احتیاط اور کفایت شعاری ہے کام لیتا حتی کہ وہ جراغ میں بے کارتیل جلنا بھی پسدنہ کرتا تھا۔

اس احتیاط اور کفایت شعارانه طرز عمل ہی کا متیجہ تھا کہ اس کی وفات کے وقت خزانہ لیز اور ملک ہر لیا طرز عمل ہی کا متیجہ تھا کہ اس کی وفات کے وقت خزانہ لیز اور ملک ہر لحاظ سے روبہ ترقی تھا۔ ریمبیں کہ وہ بخیل تھا اس نے جائز اور ضروری کاموں پر ہمیشہ ول کھول کر روپیہ صرف کیا۔ بغداد کی تغییر اور دیگر رفاہی وتغییراتی کام اس کی فراغد کی کانمونہ ہیں۔

#### 9- فياضى وسخاوت:

طبری نے منصور کی فیاضی کے مختلف واقعات لکھے ہیں۔طبری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ''اس نے عیسیٰ بن نہیک کی وفات کے بعد اس کی جھے بیٹیوں کے لئے ایک لاکھ اس ہزار وینار کریں تعیہ تعیہ میں جہ تنہ سے بہت کے معد اس کی جھے بیٹیوں کے لئے ایک لاکھ اس ہزار وینار

عطا کئے اور تیس تیس ہزار حق مہر کے ساتھ سب کی شادیاں کرا دیں۔''

ای طرح ایک بوڑھے کی ایک بات پرخوش ہوکراسے بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ ایسے بی ایک مرتبہ ایک شاعر کے تصیدے پر اس کی تھیلی بحر دی جس میں دو ہزار درہم آئے۔ الغرض وہ اسراف اور غلط بخشیوں سے پہلوتھی کرتے ہوئے عموماً سخی و فیاض تھا۔

#### 10- مستقل مزاجی:

منصور کو ابتدائے خلافت سے آخر زندگی تک ناموافق و نامساعد حالات کا سامنا رہا۔ انقلابات و حوادث زمانہ اینوں اور برگانوں کی بغاوتوں خراسانیوں کی مسلسل محاذ آرائی علویوں کی پنجہ آزمائی اور عبداللہ بن علی کے دعوائے خلافت نے اس کے لئے بڑی مشکلات پیدا کیس مگر اس کے بایئہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ اس نے ہر مشکل معاملے کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور اپنے نا قابل مشکست ارادہ کی بدولت سب بر حادی ہوگیا۔

## 11- سخت گیری اور شدت:

منصور کے مزاج میں سختہ کیری اور شدت غالب تھی۔ اپنے بحس ابوسلم کا قل علوہوں کے خلاف سنگدلی کا مظاہرہ امان دے کر توڑ دینا امام مالک کو کوڑے لگوانا امام ابوجنیفہ کو قید میں ڈالنا سے خلاف سنگدلی کا مظاہرہ امان دے کر توڑ دینا امام مالک کو کوڑے لگوانا امام ابوجنیفہ کو قید میں ڈالنا سے خالمانہ جرائم ہیں جنہیں خود بنوامیہ نے بھی علوہوں یا عباسیوں کے لئے روانہ رکھا تھا۔
منصور کا کہنا تھا کہ جب تک لوگوں کے ذہنوں میں آل الی طالب اور خلفاء بنوامیہ کے رعب کو تکال کر اپنا رعب تہیں فوال جاتا اس وقت تک میں اپنی خلافت کو کامیاب تیں جھتا۔

#### 12- عدل وانصاف: ``

چند خصوصی اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے منصور بڑا عادل اور منصف مزاج خلیفہ تھا۔ اس نے والیوں کو عدل وانصاف کے لئے ہدایات دے رکھی تھیں اور عدل سے سرموانحراف کرنے والوں کوکڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔

ایک مرتبہ قاضی مدینہ نے چندشتر ہانوں کی درخواست پرمنصور کو عدالت میں بیشی کا فرمان جاری کر دیا۔ منصور کو عدالت میں بیشی کا فرمان جاری کر دیا۔ منصور کی آمد پرخلیفہ کی تعظیم کے لئے کوئی بھی نہ اُٹھا بلکہ منصور کو اپنی گر جانے والی جادر بھی خود ہی اُٹھانی پڑی۔

مقدمه کی ساعت کے بعد قاضی نے فیصلہ منصور کے خلاف وے دیا۔

مقدمہ کی فراغت کے بعد منصور نے قاضی کو دعائے خیر کے ساتھ ساتھ دی ہزار وینار بطور عطیہ دیئے کیونکہ اس نے انصاف کے تقاضوں کو بورا کیا۔

#### 13- سادگی سے محبت اور لہوولعب سے نفرت:

علامہ ابن خلدون نے منصور کی سادگی پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''وہ اکثر موٹے اور پیوند لگے کپڑے پہنتا ''

طبری کے بقول اس کے کمرے پر پردہ لئکا ہوتا تھا۔ کمرے ہیں ایک ٹائ بچھا ہوتا تھا جہاں سوائے منصور کے بستر کاف اور توشک کے اور بچھ نہیں تھا اور دہیں رات کوسوتا تھا اسے گانے بجائے مناح کا در توشک کے اور بچھ نہیں تھا اور دہیں رات کوسوتا تھا اسے گانے بجائے تا تاج کود اور رقص مرود اور شراب سے شدید نفرت تھی اس کی رعایا یا مصاحبین میں سے کوئی شراب پیتا تو دہ اے سخت سزا دیتا۔

## 14- علوم وفنون سے دلچین:

علامہ سیوطی کے مطابق منصور علم حدیث اور علم انساب میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ یہ بہلا حکمران تھا جس نے دینی علوم کے علاوہ دیگر علوم وفنون کی آبیاری اور اشاعت میں خصوصی دلجیسی لی۔ اس نے تیم مردم سے اقلیدس اور طبیعات کی چند کتابیں منگوا ئیں۔

طبری ایک مقام پرمنصور کے شغف حدیث کے بارے میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ایک مخص نے منصور سے آخری خواہش بوچی تو اس نے کہا

''صرف بیآ رزو باقی ہے کہ میں ایک چبوڑے پر بیٹھا ہوں اور جاروں طرف اصحاب حدیث بیٹھے ہوں ادر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں''

#### 15- تعمير رصافيه:

فوج میں عربی عضر ابھی تک عالب تھا۔منصور نے تئم بن عباس کے کہنے پرعربی عناصر کو دو حصول میں تقسیم کرکے ایک نئی جھاؤنی تغییر کی ادر مضری قبائل کو دہاں منقل کر دیا ادر مہدی کو ان کی کمان دے دی جبکہ رہیدہ قبائل پر مشتمل فوج بغداد میں منصور کے ماتحت رہی اس حکمت عملی سے عربوں اور

تاریخ اسلام .... (566) ایرانیول میں توازن قائم ہوگیا۔

# دور عباسیہ کے استحکام میں منصور کا کردار

#### 1- منصور کے کاربائے نمایاں:

منصور نے نظام حکومت براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے کرجوادت و بنگاموں کے باوجود مکنی سیاست میں استحکام بیدا کیا۔ مختلف صوبوں اور دوردراز کے علاقوں میں فتنوں اور بغاوتوں کا سدباب کرکے امن و امان قائم کیا۔ مختلف کی شکست و ہزیمت سے عوام وخواص پر بیر ثابت کیا کہ عبای خلافت کا قیام دیریا عمل ہے اور ملک میں عبای خلیفہ ہی اختیار و افتدار کا سرچشمہ ہے۔ منصور نے اپنے بعد خلیفہ وخزانہ کر دل امن سے معمور رعایا خوشحال تجارت روبہ ترقی اور بے حدمتحکم حکومت دی۔

#### 2- علوى اورخراساني عناصر كا خاتمه:

ابوسلم کا اثر درسوخ منصور کے لئے خطرے کی علامت تھا چنانچہ منصور نے جلد ہی اس سے چھٹکارا حاصل کرکے خلافت کے وجود کو محفوظ کر دیا۔علویوں کو اگر چہ سفاح نے وقتی طور پر انعام و اکرام کے ذریعے خاموش کرلیا تھا مگر وہ ہمہ وقت خلافت عباسیہ کے لئے خطرہ تھے۔نفس زکیہ اور امام ابراہیم خفیہ طور پر میدان عمل میں موجود تھے۔منصور نے انہیں تلاش کرکے حیلے سے کھلے میدان میں لاکر کشست دی۔

علوی و خراسانی گئے جوڑ عبای خلافت کے لئے بڑے سنتین نتائج پیدا کرسکتا تھا۔منصور نے مختلف حربوں سے ان دونوں خطرات کا سدباب کرکے عباس خلافت کا وجود بیٹنی بتا دیا۔

#### 3- بعناوتول كا استيصال:

ابو مسلم کے قبل کے نتیجہ میں اندرون و بیرون دشمنوں نے ملک کا امن و امان حباہ کر دیا۔ عجاز کو اس اور خراسان کی سرزمین فتنوں کا مرکز بن گئی۔ بربروں نے تاک میں دم کر دیا لیکن منصور نے اپنے اس اس کی سرزمین فتنوں کا مرکز بن گئی۔ بربروں نے تاک میں دم کر دیا لیکن منصور نے اپنے اسٹی عزم و استقلال کی بدولت تمام فتنوں اور فتنہ انگیز اشخاص کا قلع قمع کر کے امن وسکون بحال کر دیا۔ مستوں بال

منظم مالیات ملکی سلامتی اور استحکام کی ضامن مجھی جاتی ہیں۔منصور کامشہور مقولہ ہے: ''دولہ یہ حکوم میں کی قال اور استحکام کی ضامن مجھی جاتی ہیں۔منصور کامشہور مقولہ ہے:

"دوات حکومت کے لئے قلعہ اور دین و دنیا کے لئے رکن کے قائم مقام ہے۔"
اس نے کفایت شعاری کومعمول بنایا۔ اس کا متیجہ تھا کہ تغیری کاموں میں بے درینے روبید خرج کرنے کے باوجود وفات کے وقت مہدی کو مناز دولت تھی چنانچہ اپنی وصیت کے وقت مہدی کو خاطب کرنے ہوئے کہا کہ میں نے اس قدر روبیہ جمع کر دیا ہے کہ اگر دس سال تک بھی خراج وصول شر مواقع بی خواج کا تعام مملکت کے اخراجات اہل وحیال اور اہل فاعران کی معاشی اور سلطنت کی ترحدوں کی حفاظت وصیانت کے لئے کانی ہوگان

جنگ و جدل پر توجہ دینے کی وجہ سے نظم مملکت میں کوئی بنیادی تبدیلی تو ممکن نہ ہوسکی لیکن خلافت کی نوعیت اس کی مرکزیت خلیفہ کی ہمہ قدر مقدر حیثیت صوبوں کی حدبندی گورزوں کے اختیارات و فرائض کی تخصیص حکومتی کاموں میں فرض شائ ذاتی توجہ کا عضر وزارت و جابت اور دیگر حکومتی محکمت کو حقیقی استحکام حکومتی محکموں اور اداروں کی تنظیم تو چند ایک ایسے اقدامات میں جن کی بدولت مملکت کو حقیقی استحکام حاصل ہوا۔

#### 6- وزارت:

منصور کے زمانہ میں وزارت کا عہدہ بڑا اہم تھا۔ پہلے وزیرِ خالد برکی تھا بعدازاں ابوابوب کو وزیرِ خالد برکی تھا بعدازاں ابوابوب کو وزیرِ بنایا گیا۔ بیخص ذہانت معاملہ نہی اور فضل و کمال میں مشہور تھا۔ اس کا منصور کے مزاج میں بہت زیادہ دخل تھا لیکن جلد ہی اسے زوال آ گیا۔ پھر رئیج بن بوٹس کو وزیرِ بنایا گیا۔منصور کی وفات تک وہی اس عہدہ پر فائز رہا۔

#### 7- حاجب كا تقرر:

منصور نے حاجب کا نیا منصب قائم کیا۔ حاجب عموماً خلیفہ کے معتد ترین انتخاص میں ہے مقرر کیا جاتا تھا۔ خلیفہ کے قریب ہونے اور ملکی معاملات میں عمل دخل کی بناء پر وزارت کی طرح رہے ہمدہ بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر خلیفہ تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا تھا۔

#### <u>8- کاتب یا سیرٹری</u>

کاتب کی حیثیت موجودہ چیف سیرٹری کی تھی۔ تمام معاملات اور ریکارڈ اس کے پاس ہوتا تھا اور خلیفہ کے تمام احکامات کو یہی ارسال کرتا تھا۔

#### 9- صوبائي حديندي:

منفور نے صوبائی گورزوں کی حیثیت اور نوعیت میں ضروری تبدیلیاں کیں اور صوبوں کی مستقل حدبندی کی۔منصور کورزول اور صوبائی حکمرانوں کے اکثر تبادیے کرتا رہتا تھا تا کہ کوئی سازش جڑ نہ پکڑ سکے اور نیجی بیاس عہدہ کوموروثی بنالیں۔

#### 10- فوج كى تنظيم:

منصور کوجس قدر فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ ایک منظم مربوط مستعد اور وفادار فوج
کی بدولت تھیں۔ فوج میں مختلف عناصر کی شمولیت کی وجہ سے اسے دوحصوں میں تقسیم کرتا ہڑا۔ اس تقسیم
کا مقصد عربوں اور عجمیوں میں توازن قائم رکھنا تھا نیز سرحدی علاتوں میں نئے قلعے تھیر کئے مسلے جہاں
ہمہ وفت سپائی رومیوں کے مکنہ حملوں کے سرباب کے لئے موجود رہتے تھے۔

عدلیہ سرکاری مگرانی سے بالکل آزاد تھی۔ قاضوں کے تقرر میں خالص اہل منصب لوگوں کو آ کے لایا جاتا تھا۔ قاضوں کے قیطے بے لاگ اور ترغیب وتحریص سے بالاتر ہوتے۔ ایک مرتبہ جب قاصی محمد بن عمران نے خلیقہ کو عدالت میں ایک عام آ دی کی حیثیت سے کھڑا کیا اور کوئی خصوصی جگہ نہ وی تو خلیفہ نے قاضی کو عدلیہ کی عظمت برقرار رکھنے پرخوش ہو کر دس بزار عطا کئے

#### ·12- جاسوسی کا نظام

ملکی حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لئے اس نے جاسوی کے محکمے کی از سرنو منظیم کی مختلف صوبوں میں گورنروں کی تقرری و تبادلوں کے بعد ایک وقائع نولیں اور محکمہ ڈاک کے اعلیٰ افسران اور خفیہ کارندے مقرر کے جو خلیفہ کو تمام ملکی حالات سے باخبر رکھتے تھے۔منصور کا چونکہ جاسوسوں کے ساتھ ہمہ قوت گہرا رابطہ تھا اس کئے منصور رعایا کے تمام طبقات کے معمولات سے واقف رہتا۔ انہی کی باحبری کی بدولت منصور اینے تمام مخالفین کو سکیلنے میں کامیاب ہو سکا۔

منصور خود بہت بلند یاب عالم تھا۔ دین علوم کے علاوہ دیگر علوم سے دلچیں اس زمانہ میں پیدا مولى - اس دور مين حديث تفير فقه مغازى اورسيرت كى تاليف كاسلسله شروع موا ـ امام مالك ابن جرتے 'اوزاعی' حماد بن سلمہ اور ابن عمر و نے کتب احادیث تحریر کریں۔ امام ابوحنیفہ نے نقد اسلامی اور ابن اسحاق نے مغازی پر کام کیا۔ ابوبوسف اور محد بن حسن شیرانی نے کتب فقہ تحریر کیس علاوہ ازیں اوب منطق' علم الاخلاق' سیاسیات حتیٰ کہ علم نجوم پر بھی کتابیں لکھی نتیں۔

معجد حرام کی توسیع میں دو سال صرف سے اور معجد حنیف کو وسیع کیا۔ بنگاموں کی وجہ سے مکہ معظمہ کے آس پاس کے علاقوں کو ازمر نو سرسبز و شاداب کیا۔ رفاہ عامہ کے نقطۂ نظر سے اس نے بہت ے بل نہریں اور قلع تعمیر کرائے۔نی نی بستیاں بسائیں۔ان تمام کارناموں کی بدولت اس نے عمالی خلافت كى عظمت مين خاصا اضافه كيا\_

#### 15- بغداد کی تعمیر:

بغداد کی بنیاد 146 میں منصور نے خود اسینے ہاتھوں سے رکھی۔ ملک کے مختلف حصول سے معمار کاریگر اور انجینئر بلائے مجے۔ بغداد کی بنیاد رکھتے وقت منصور کی بیخواہش محی کہ بیشر ایک فوجی چھاؤنی سے برھنے نہ یائے لیکن منصور کی وفات کے چند ہی سال بعد بیشرمشرق کے عظیم ترین شیر کی حيثيت اختيار كر كيار صديول تك بغدادعكم و ادب اور تهذيب وتدن كا مركز رمار ايني اللي خوبيول كي بناء ير بغدادكو معروس البلاد " كالقنب ويا كيا\_

# تاریخ اسلام ..... (569) منصور خلافت عباسیه کاحقیقی بانی ہے

منصور کی سیرت و کردار اور کار ہائے نمایاں کی روتنی میں جب ہم اس دور کے حالات کا تنقیدی جائزہ کیتے ہیں تو بطور حکمران اس کی عظمت اور بطور سیاستدان اس کی فراست مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اندرون اور بیرون ملک ایسے مسائل اور مشکلات سر اُٹھا رہی تھیں جن کی وجہ سے عباسی خلافت

كى بنيادي تك متزازل مورى تحس منصور نے كمال دانشمندى اور استقلال سے كام لے كر ان تمام مشكلات كو دبا ديا۔ ہرسم كے فتوں اور بغاوتوں كا سدباب كركے بيروني وشمنوں يربيه بات واضح كروى کہ وہ ان کی ہر شرارت کا جواب دینے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے بغاوتوں کو چل کر ملک

میں امن و امان قائم کیا اور انتظام سلطنت کومتحکم بنیادیں فراہم کیں۔

امن و امان کے قیام' وسعت اور استحکام سلطنت کے علاوہ بغداد کی تغییر کا سپرا بھی منصور کے سر ہے اور اس نے این کفایت شعارانہ یالیس کے بدولت شائی خزانہ کو بھر دیا محاصل کے نظام کو درست کیا اور اس طرح اینے مالی اور معاشی وسائل کومضبوط بنایا۔منصور نے خود اپنی وصیت میں تحریر کیا کہ

"میں نے تمہارے (مہدی) لئے اتن دولت جمع کر دی ہے کہ اگر تمہیں دس سال تک بھی خراج ند ملے تو تمہیں اخراجات کی تنگی کی شکایت بند ہوگی۔"

منصور نے متحکم انظامیہ آزاد عدلیہ اور دیانت دار محاصل کی بدولت نہ صرف خلافت کے وقار میں اضافہ کیا بلکہ عباسی حکومت کومستفل مضبوط اور منتحکم بنیادیں فراہم کیں بلکہ مجموعی اعتبار سے ملت اسلامیدکو بری عظمت نصیب مولی نیزعلوم وفنون نے فروع پایا۔

خوشحالی دولت عام ہوئی اور تدنی و معاشرتی معیار کے لحاظ سے مسلمان ایسے مقام پر فائز

ہوئے جہاں دوسری قومیں نہ پہنچ سکی تھیں۔

علاوہ ازیں منصور کی شخصیت و کردار اور اس کے کار ہائے نمایاں کی بدولت بجاطور پر کہا جا سکتا ہے کہ بوعباس کاحقیقی بانی ابوجعفر منصور ہی ہے۔

# تنصوركا نظام مملكت

مروانیوں میں عبدالملک جس باید کا فرمازوا تھا ای کے مانند منصور عباس تھا۔عبدالملک نے جس طرح دولت اموری بنیادی مضبوط کیس ای طرح عبدی عباس کومضبوط کرنے والا منصور عباس

منصور کا عبد ملکی فتوحات میں کوئی اہم درجہ نہیں رکھتا بلکہ اس کی عمر کا بڑا حصہ خانہ جنگی میں گزرا اور سفاح اور منصور کے ادوار میں اندلس اور افریقہ کا میچھ حصہ دولت عباسیہ سے جدا ہو گیا جس طرح امولیوں نے خلافت راشدہ کے سیای نظام کو ختم کرکے موروثی نظام کی داغ بیل ڈالی ای طرح

منصور کے چیا داؤر بن علی نے سفاح کی پہلی تقریر کے بعد جو تقریر کی تھی اس میں واشکاف الفاظ میں کہا تھا:

"م خدا تعالیٰ رسول الله اور حضرت عباس کا ذمه دیتے بیں که سنت رسول الله برعمل کریں گے۔' (طبری ج 9 من 125)

گرنہ تو سفاح نے اس برعمل کیا اور نہ ہی منصور نے بلکہ منصور نے نظام حکومت آل ساسان کے دستور حکومت اور منصور نے اپنی حکومت حاصل ہے۔ اس کے بعد خالد برعی کا کروار نہایت ہی اہم ہے کیونکہ سفاح اور منصور نے اپنی حکومت کے استحکام کے لئے ایرانیوں کا اثر واقتدار خاصا بڑھا دیا تھا۔ اس سے قدرتی طور پر حکومت کے نظم و نست پر ایرانی نظریات کارفر ما تھے۔

منصور خود مختار حکران تھا گر بنوامیہ کی تقلید میں حاجب کے تقرد کے علاوہ ایک ہے عہدہ کا اضافہ کیا جو الل ساسان کی حکومت کے مطابق تھا۔ عباسیوں کا پہلا وزیر ابوسلمہ خلال تھا جو وزیر آل محمد کے لقب سے معروف تھا۔ اس کے بعد ابوجم کی خالد بن برمک پھر ابوابوب ماریانی اور پھر رہے بن بونس کو وزارت عظمیٰ کی اہمیت کو بونس کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ منصور کی خوداعتا دی نے آگر چہ وزارت عظمیٰ کی اہمیت کو ختم کر دیا تھا اس کے باوجود منصور مملکت کے اہم امور میں وزراء سے مشورہ ضرور کرتا تھا گو اس کی شاہانہ ہیت اور استبداد کے سامنے وزراء کی کوئی حقیقت نہتی اور وہ ہمیشہ اس سے تفر تھراتے رہتے تھے شاہانہ ہیت اور استبداد کے سامنے وزراء کی کوئی حقیقت نہتی اور وہ ہمیشہ اس سے تفر تھراتے رہتے تھے جاری پر بھی کسی نے اظمینان اور خوشی کے احساسات نہیں دیکھے۔ (تاریخ ملت کی اول می 575)

#### دارالخلافه:

منفور نے حکومت کا محور و مرکز بغداد کو قرار دیا تھا یہیں سے وہ تمام مملکت پر فرمازوائی کرتا تھا۔ تمام محکور کی مرضی کے تالع تھے۔ گورزول کے اختیارات و فرائض فوج کی قیادت عدالت امامت تک محدود تھے۔ گورز کا تقرر خلیفہ خود کرتا تھا۔ گورز اپنے صوبہ میں مالیات عدالت فوج اور پہلے پہل قاضی القضاۃ کا عہدہ منصور نے قائم کیا۔ پہلے پہل قاضی القضاۃ کا عہدہ منصور نے قائم کیا۔ پہلے پہل قاضی القضاۃ کا عہدہ منصور نے قائم کیا۔ (تاریخ عرب موسیوسیدیو می 183)

ملكى نظام:

منفور نے جس وقت عنان حکومت سنجالی تو اس وقت تک صوبوں کے حکام کی وہی قدیم روش جاری تھی کہ اپنے صوبوں پر ان کا پورا پورا حا کمانہ تفرف تھا۔ وہ نوج اور خزانہ کو جس طرح چاہتے اپنی صوبوں پر ان کا پورا پورا حا کمانہ تفرف تھا۔ وہ نوج اور خزانہ کو جس طرح چاہتے اپنی صوابدید کے مطابق اپنی ضرور بات اور مصالح ملکی کے کاموں میں صرف کرتے تھے۔ اگر اس میں سے پھی بچتا تو خلیفہ صوبے کی ضرور بات اور مصالح ملکی کے کاموں میں صرف کرتے تھے۔ اگر اس میں سے پھی بچتا تو خلیفہ کی ضدمت میں جھی حسیت تھے۔ منصور نے اس طریقہ کو بالکل بدل دیا اس نے اپنا اصول میر بنایا کہ وہ

تھوڑئے تھوڑے وتوں کے بعد حکام کا تبادلہ کیا کرتا تھا اور جولوگ وسیع اور بااثر خاندان والے تھے۔ انہیں امور سلطنت سے ہی خارج کر دیتا تھا۔ اس انظام کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بیت المال میں اس وقت اڑتالیس کروڑ درہم محاصل کا آئے لگا۔ (تاریخ عرب موسیوسیدیؤ ص 183)

قاضي كا انتخاب:

قاضی کا تقرر خلفہ کی مرضی پر تھا اور ایبا قاضی مقرر کیا جاتا تھا جو اس کے اعمال و افعال کو فرجی رنگ میں چیں کرتا تھا۔ امام ابوطنیفہ نے اس بناء پر قاضی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ منصور نے تحم بن عبدالرحمٰن کو قاضی مقرر کیا۔ امام صاحب نے اس کے فیصلوں پر نکتہ چینی شروع کر دی۔ اس نے منصور سے شکایت کر دی جنانچے منصور نے امام صاحب کی ذبان بندی کر دی حی کہ کہ فتوی کھنے سے بھی منع کر دیا۔ (المتمدن الاسلامی نے 2 من 155)

یمی وجہ تھی کہ مختاط علماء منصب قضاء سے بہت بیجتے تھے گر آخر میں منصور کی پالیسی بدل گئ تھی۔ اب وہ ایسے قاضی کا انتخاب کرتا تھا جو کسی کی رعایت نہ کرے چنانچہ قاضی محمد بن عمران تکلی کا واقعہ آپ بیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اس نے منصور کے خلاب فیصلہ دیا جس پر منصور نے اسے دس ہزار دینار ویے اور کہا:

بِجِزاك اللهُ عَن دينك احسن الجزاء. (تاريخ الخلفاء ص 160)

فوجى تنظيم

منصور جنگی مسائل میں خاص دلچیں لیتا تھا''عرض جیش'' فوج کی ٹرینگ کا ایک جزو خیال کیا جاتا تھا۔منصور کوفوج سے بڑی دلچیں تھی خود جنگی لباس میں تخت پر بیٹھتا' فوجوں کا معائنہ کرتا۔ اس کے زمانے میں فوج کے تین جھے تھے:

- 1- شالی عربوں کی فوج (مصر)
- 2- جنوبي عربوں کی فوج (يمنی)
- 3- خراسانيول كى فوج (مسلمانول كا نظام مملكت من 234)

دفاتر:

منصور نے سرکاری دفاتر کا پہلا انظام قائم رکھا البتہ حسب ضرورت اس میں کچھ اضافہ کر دیا۔ م دیوان خراج ' دیوان دیت دیوان زمام دیوان نوج ' دیوان موال و غلام 'محکمہ برید (ڈاک) ' محکمہ زمام نفقات دیوان رسائل محکمہ تحقیقات مظالم محکمہ جاسوی محکمہ پولیس محکمہ عطاء دظا کف ان کے علاوہ ایک مستقل غیرمسلم تو موں کے حقوق کا شعبہ تھا اس کا افسر" کا تب جہاز" کہلاتا تھا۔

(مسلمانوں كا نظام مملكت مس 220)

محكمه جاسوى

منصور نے اس محکمہ کو بروی وسعت دی تھی۔ بیر خدمت مرد وعورت ہر دونوں انجام دیتے تھے۔

جاسوں تاجروں اور طبیبوں وغیرہ کے بھیں میں ہمسایہ ملکوں میں جاتے رہتے اور اپنی حکومت کو وہاں کے سیاس حالات اور دیگر واقعات کی اطلاع بھیجے۔ اس سے بردھ کر منصور کا ایک ایک جاسوں ہر محوزر کے سیاس حالات دیتا رہتا جیسا کہ ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ ابومسلم خراسانی کی جو گفتگو ایئے ہیں کہ ابومسلم خراسانی کی جو گفتگو ایئے ہم جلس یا مشیروں سے ہوتی وہ خلیفہ تک بینج جاتی تھی۔

محکمه برید

اں محکمہ پرمنصور کی زیادہ توجہ تھی ڈاک کے انظام میں پہلے کے مقابلے میں بہت ہجے تبدیلیاں کی گئیں۔منصور کا قول تھا:

" حکومت کے عناصر ترکیبی میں جار عناصر نہایت اہم ہیں۔ ان کا انتخاب نہایت غورے کرنا

عاہے:

۱- قاضی ..... جونہایت بے باک اور نڈر ہو جو دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب نہ ہو سکے۔

2- پولیس آفیسر ....جس میں کمزور کی حمایت اور طاقتور کے بل نکال وینے کی جرأت ہو۔

3- خراج آفیسر ..... جونهایت دیانت دار هواور است ظلم و جور سے نفرت ہو۔

4- ڈاک آفیسر ..... جو سیح حالات ہے ہے کم و کاست اطلاع دے اور اپنی طرف ہے کوئی کی بیٹی نہ کرے۔ (طبری ج 9 مص 297)

#### بیدار مغزی

منصور نہایت بیدار مغز حاکم تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گورنروں اور وزراء کے حالات سے باخر رہتا۔ محکمہ ڈاک کے ایک افسر نے اسے ایک دفعہ اطلاع دی کہ حضرموت کا گورنر اکثر شکار کو جاتا ہے اور بیہ اس کا شب و روز کا مشغلہ ہے لہٰذا منصور نے حضرموت کے گورنر کو سخت سرزنش کی اور اسے گورنری سے معزول کر دیا۔ (حوالہ ندکور)

منصور ڈاک کے افرون سے جاسوی کا کام بھی لینا تھا۔ یہ افسر حکومت کے نظم ونتی میں جکومت کے نظم ونتی میں جکومت کے قامون خراج میں جکومت کے قورزوں قاضون خراج میں منصوب کے درزوں قاضون خراج آفیسرول اور دیگر محکموں کے ذمہ داران کی سرگرمیوں سے باخر رہتا تھا۔

زخول کی گرانی:

ڈاک افسروں کی بیہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ گندم غلہ چڑے اور خوردونوش کی اشیاء کے بھاؤ کے بارے میں اطلاع دیتے رہیں اور اس کی عمرانی بھی رکھیں کہ مکومت کے مقرر کردہ زرخ سے زیادہ قیمت میں خرید و فروخت نہیں ہورہی ہے۔

جرول کا انتظام: منابع

المراح المال میں دو مرتبہ تمام سلطنت کی خبریں منصور کو پہنچائی جاتیں۔مغرب کی نماز کے بعد دن مجر الشراع اور می کی نماز کے بعد دات مجر کی نمام مجر افسر

ڈاک کے ذریعے خبری بھیجتے تھے۔ یکی وجد تھی کہ منصور تمام سلطنت کے حالات سے واقف رہنا تھا اور قاضوں کے ظلم وجور اور حکومت کی حدود میں نرخوں کے اُتار چڑھاؤ کسی بات سے بے خبر نہ رہنا تھا۔ (مسلمانوں کا نظام مملکت میں 258)

نظام جا گیرداری

منصور نے آپ چند خاص ارکان حکومت کو جا گیردار بنایا تھا۔ یہ ان کی خدمات جلیلہ کا اعتراف اور صلہ تھا۔ یہ جا گیریں نہایت سرعت کے ساتھ آبادی سے معمور ہوگئی تھیں اور ریاست کی فلاح و بہبود پراس کا نہایت اچھا اثر پڑا تھا۔ (مسلمانوں کا نظام مملکت مس 271)

نظام ماليات:

بنوامیہ نے جو نظام مالیات قائم کیا تھا اسے برقرار رکھا گیا اور اس میں کچھ مزید اضافہ کیا۔

زرعی ترقی

منصور کی زراعت کی ترقی پر خاص توجہ تھی۔ 136ھ تک لگان پیائش طریقہ ہے وصول کیا جاتا رہا۔ منصور نے اس میں اتن ترمیم کی کہ گندم اور بیجوں کی پیدادار کے لئے بٹوارہ کا طریقہ نافذ کر دیا اور مجلوں کے باغات کے لئے بیائش کا قدیم وستور جاری رکھا۔ (مسلمانوں کا نظام مملکت مس 277) اصول حکمر انی کے کئے مدامات:

منفور نے مرنے سے پہلے اپنے ولی عہد مہدی کو جو وصیت کی تھی اس میں چند نقرے اصول حکمرانی کا نچوڑ ہیں کہا:

''ابوعبداللہ (مہدی) مادشاہ کی اصلاح نہیں ہوتی گر تقویٰ ہے۔ رعایا اچھی نہیں ہوتی گر تابعداری ہے۔

شهرآ بادنبیس موتا مرانساف سے۔

بادشاہ کے افترار اور اس کی اطاعت کو تب ہی دوام ہوتا ہے جب خزانہ بھر پور ہو۔ احتیاط تب ہوتی ہے جب ہرشم کی خبریں بادشاہ کو پہنچتی رہیں۔

وہی شخص معاف کرنے پر قدرت رکھے گا جوعذاب دینے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ تمام لوگوں میں عاجز ترین وہ شخص ہے جوا ہے ہے کم تر لوگوں پر ظلم کرے۔

اسے دوستون کے کامول سے عبرت حاصل کرتے رہا کرو۔

سن کام کی استواری کا اس وقت تک خیال نہ کرو جب تک اس میں خوب غور نہ کرلو کیونکہ اس میں خوب غور نہ کرلو کیونکہ استحداد کاغور وفکر کرنا اس کا آئینہ ہوتا ہے۔ اینا کرنے سے تہیں اس کام کے اچھایا ٹرا ہونے کاعلم ہو جائے گا۔ (ابن اخیر ج 6 مص 9)

# خليفه ابوعبدالتدمحر المهري

منصور کی وفات کے بعد اس کا لڑکا محد الملقب بہ مہدی ذوائج 158 میں بخت نشین ہوا۔
منصور کی رندگی میں وہ کئی محاذول پر سبہ سالاری کے فرائض سرانجام دے چکا تھا۔ چار برس تک صوبہ
رئے کی امارت کے عہدہ پر بھی متمکن رہا۔ سفاح کی وصیت کے مطابق منصور کے بعد عیلی بن موک کو
تاج و تخت کا وارث بنتا چاہئے تھا گر 147ھ میں منصور نے زبروتی اس کی ولی عہدی کومنسوخ کرکے
مہدی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ مہدی 126ھ میں ایدج مقام پر بیدا ہوا۔ والدہ کا نام امرموکی بنت
منصور حمیریا تھا۔

العليم وتربيت:

مہدی نے باب کے سامیہ میں نشوونما پائی۔ دربار کے اکابر علماء کی مگرانی میں مروجہ علوم حاصل کئے۔ حدیث کی ساعت اپنے باپ اور مبارک بن فضلہ جیسے تبحر عالم سے کی۔

(كال ابن اثيرٌ ج 6 م 133)

منصور نے خالد بن برکم کو مہدی کا استاذ مقرر کیا اور ہدایت کی رزم ہو یا برم خالد ہر جگہ مہدی کے ساتھ رہے۔ مہدی کو علم حدیث کے لئے امام مالک کی خدمت عبل بھیجا گیا جہال سے اس انے سند حدیث حاصل کی۔ واپسی کے بعد منصور نے رہے اور طبرستان کی حکومت مہدی کے سپروکر دی اور خالد کو ساتھ کر دیا۔ (تاریخ المخلفاء میں 185)

وارالحکومت پہنچ کر مہدی عیش وطرب میں بڑا گیا محر خالد نے اس کی طبیعت کو حکمرانی کی طرف

چيروپا\_

سوار حمیات:

141 میں پندرہ سال کی عمر میں منصور نے مہدی کوخراسان کے عامل عبدالجبار بن عبدالرحمٰن کی بناوت کے عامل عبدالجبار بن عبدالرحمٰن کی بناوت فرد کرنے کے امر لفکر بنا کر بھیجا۔ اس نے اس مہم کوسر کیا۔ پھر طبرستان میں جہاد کیا۔
144 میں وہاں سے واپس آیا۔

شادی:

منصور نے مہدی کی شادی اپنی بھیتی ریطہ بنت سفاح سے کر دی۔ مبدی کی طبیعت میں اواکل عمر سے ہی سفادت کا میلان تھا۔ ایک شاعر نے اس کی شان میں تعبیدہ کہا تو اسے بیس ہزار درہم دے دیے۔منصور کو پہتہ چلا تو اس نے صرف چار ہزار شاعر کو دے کر باتی واپس لے لئے اور مہدی کو فسول واد دینے سے باز کیا۔ (طبری نج و مس 300)

ببعت خلافت:

منصور کی وفات مکہ کے قریب ہوئی جوعما تدسلطنت ساتھ سنے ان سے رہے کا تب نے آور الل

Marfat.com

تاريخ اسلام····· <u>575</u>

میں ہے عباس بن محمد اور محمد بن سلیمان نے بیعت لی۔مہدی منصور کی وفات کے بعد سرّہ ووالح 158ھ کو تخت خلافت پر بغداد میں متمکن ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 33 سال تھی۔

مهدى كانظام سلطنت:

مہدی نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی جملہ سیای قیدیوں کو آزاد کر دیا اور جائیدادیں واپس کر دیں بلکہ انہیں انعام واکرام سے نوازا۔ (بیقونی ج 2° ص 475)

آل على كى ربائى:

منفور نے آپ عہد حکومت میں تمام سائ حریفوں کا مکمل استیصال کر دیا تھا۔ بنوامیہ اور ان کے بہی خواہ نیست و نابود ہو بچکے تھے۔ حامیان اہل بیت کی کمر ہمت ٹوٹ بھی تھی۔ ان کے تمام برے برے بیشرو مارے جا بچکے تھے یا گرفتار کر لئے گئے تھے۔ جو قید سے نیج گئے تھے ان پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی۔ ان بی کرئی نگرانی رکھی جاتی تھی اور ان کی نقل و حرکت برسخت باتی تھی اور ان کی نقل و حرکت برسخت بابندیاں عائد تھیں۔

مہدی کی عفو پہند طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ تحض بدگمانی کی بناء پر ان لوگوں کو قید اور نظر بند رکھا جائے۔ چنانچہاس نے آل علی کے تمام اسیروں کو رہا کر دیا اور ہرفتم کی یابندیاں ہٹا دیں اور ان کی ضبط شدہ جائدادیں بھی واپس کر دیں۔خلیفہ کے اس رحمہ لانہ طرزعمل مررعایا بہت خوش ہوئی۔

(تاريخ اسلام ڈاکٹر حمیدالدین ص 394)

منصور دولت عباسیہ کوتمام مشکلات سے پاک کر گیا تھا۔ ملک دن بدن فارغ البالی اور خوشحالی کی طرف گامزن تھا چنانچہ مہدی نے اپنی زیادہ تر توجہ اصلاحات کی طرف مبذول کی۔ اس کا عہد ولید اموی کے مشابہ تھا۔

اصلاحات اور رفاه عامه کے کام:

مہدی نے مکہ معظمہ کے مراستے درست کروائے۔ قافلوں کے لئے جگہ جگہ سرائیں بنوائیں۔ جو سرائیں شکتہ تھیں انہیں درست کروایا۔ ہر ہر منزل پر کنویں کھدوائے۔ قافلوں کے جانوروں کے لئے کنووں سکے حوض بنوائے۔ خانہ کعبہ کی عمارت کی توسیع کرائی۔ چاروں طرف رداق تعمیر کرائے اور ان میں سنگ رخام کے ستون لگوائے۔ اس زمانے میں مجد نبوی کی عمارت میں ترمیم و توسیع کی۔ میں سنگ رخام کے ستون لگوائے۔ اس زمانے میں مجد نبوی کی عمارت میں ترمیم و توسیع کی۔ میں سنگ رخام کے مدازرتی میں 175 ماریخ دول الاسلام زہی ج 1 میں 83 مفاصة الاوقاء میں 143)

جذامیوں کی اعانت:

مہدی نے کوڑھیوں اور جذامیوں کے لئے بیت المال سے وظائف مقرر کئے تاکہ انہیں روزی کی تلاش میں جابجا شاہروں اور کلی کوچوں میں مارا مارا نہ پھرتا پڑے اور انہیں تھم یا کہ وہ گزرگاہوں پر نہ پھریں۔

#### محکمه برید:

بنوامیہ کے عہد میں اکثر انظامی محکے ایک ہی افسر کے ماتحت ہوتے ہے۔ مہدی نے ان کی ازمرنو تنظیم کی اور ہر ایک محکمہ کے لئے علیحدہ مگران اور فتظم مقرر کئے۔ مکہ مدینہ کمن اور بغداد کے درمیان ڈاک کا سلسلہ جاری کیا جو تیز رفار اونوں اور کھوڑوں کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی۔ (تاریخ المخلفاء من 274)

#### قیدیوں کے اہل وعیال کے وظائف:

مہدی نے ان قیدیوں کے اہل وعیال کے بھی بیت المال سے وظائف مفرد کر دیے جن کے گزرادقات کی کوئی اور صورت نہ تھی تا کہ وہ اطمینان سے گزر بسر کرسکیں۔

#### بيدار مغزي:

مہدی کی طبیعت اگر چہ عیش وعشرت کی طرف راغب تھی مگر اس نے حکومت کے فرائض میں مہدی کی طبیعت اگر چہ عیش وعشرت کی طرح حکومت کی تمام جزئیات پر نگاہ رکھتا تھا۔ جنگوں میں مشرکت کرتا تھا اور اس کی عیش پرسی نظام حکومت میں مشرکت کرتا تھا اور اس کی عیش پرسی نظام حکومت میں مجمی خلل انداز نہ ہوئی۔
(الفخری میں 162- تاریخ الخلفاء میں 162)

#### محكمه اختساب:

مہدی نے ''محتسب' کا ایک نیا عہدہ قائم کیا جس کے ذمہ شہر کا انظام ہرتنم کی گرانی اور امن و امان کا قیام تھا۔ وہ سیاہیوں کو ہمراہ لے کر وقا فو قا بازاروں میں گشت کرتا۔ جو اوامر و نواہی دیوان ضبطیہ سے جاری ہوتے' ان کی تقبیل کراتا۔ تا جرول کے پیاٹوں کو جانچتا۔ اگر کہیں دھوکہ بیاتا تو مجرم کو۔ فورا اس کی دوکان کے سامنے ہی سزا دیتا۔ (تاریخ عرب موسیوسید یو فرانسیسی' ص 19)

#### محكمه اوقاف:

مہدی نے مساجد اور بدارس کیلئے محکمہ اوقاف قائم کیا۔ بادشاہ کی نظر النقات و کیھر کرعلاء اور امراء بھی امور نافعہ کی طرف لگ محتے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ قوم کی قوم تہذیب و تدن میں اس عالی ورجہ تک پڑتے مساجد معنی کے مساجد اور اولی علوم وفنون میں ہمسابہ قوموں سے کہیں آ گے نکل گئی۔

## متجد حرام کی توسیع:

مسجد حرام کے اردگرد مکانات خرید کر اس کا رقبہ بوھایا اور ایٹے نام کا کتبہ لگایا۔ ولید اموی کے نصب کتبے کومنا دیا اور برانے غلانوں کو اُتار کر اس کی دیواروں پر منک وعبر خوشیو کے لئے ملایا اور قباطی خز اور دیبا کے تین غلاف چڑھائے۔ (تاریخ کمہ ازرتی مس 176)

#### تاریخ اسلام .... (577) اال مکه کے ساتھ سلوک:

مہدی نے مکہ اور مدینہ کے جملہ حقوق بحال کر دیئے۔ منصور کے عہد میں ضبط کردہ آل رسول کی جائدادیں بحال کر دی گئیں اور انصار مدینہ ہے پانچ سو جوان منتخب کر کے لئنکر مقربین میں رکھے۔ حرمین کے باشندوں میں کئی کروڑ نقذ اور ڈیڑھ لاکھ کیڑے تقسیم کئے۔

علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ حرمین کے بسے والوں کی اتن خدمت کسی خلیفہ نے نہیں کی تھی۔ مدرسۂ مخاج خانے باکل خانہ اور شفاخانے بنوائے اور تہروں کو ترتی دی۔ (دول الاسلام ذہبی ج 1 مس 83) مرید میں ج

مهدی کا سفر سجج

مہدی نے جس شان وشوکت سے سفر جج کیا۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نے اس سغر میں ساٹھ لاکھ دینار خیرات میں صرف کئے۔ (تاریخ عرب موسیو عس 194)

مهدى كاشوق تغيرات:

مہدی کوئی عمار تیں ہوانے کا برا شوق تھا۔ اس نے دجلہ کے کنارے ایک نیامحل تغیر کرایا۔ بھرو کی جامع مسجد کو وسیع کیا۔ عیسی آباد میں ایک نی مکسال قائم کی۔ رومی سرحد پر کئی نے قلعے تغیر کرائے۔ کرائے۔

#### ولی عبدی:

مبدی نے بھی منعور کی طرح علیلی بن مولی پر سختیاں کیں۔ بعد میں اسے خلافت سے دستبردار مونے پر مجور کیا۔ بھراستے بیٹوں مولی کا در مارون الرشید کو ولی عہد بنایا۔

#### وفات:

169ھ میں مہدی جرجران کی طرف شکار کھیلنے گیا وہاں کھوڑے ہے گر کر زخی ہو گیا۔ بمار پڑا '' استدان' میں پہنچ کر 12 محرم کو انقال کر عمیا۔ مدت خلافت دیں سال ڈیڑھ ماہ ہے۔

# خارجه بإليسي اور بغاوتين

مہدی کا عہد امن وسکون کا دور تھا۔ یورپ کے اکثر حکمران مسلمانوں کی طاقت کا سکہ مان کی حد ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی عداوت اور سازشوں سے باز نہ آئے۔ اس لئے حالات کے مطابق مہدی نے بہترین پالیسی اختیار کی۔ اکثر و بیشتر بغاوتوں کا خاتمہ تو منصور نے اپنی زندگی میں کر دیا تھا۔ مہدی کے زمانہ میں مندوجہ ذیل بغاوتیں ہوئیں:

خراسان کی بغاوت:

164 مے میں آیک بار پھر خراسان کا فتنہ انگیز خطہ بغاوتوں کے شعلوں کی لپیٹ میں آگیا۔ خراسان کا ایک مخص بیسف بن ایراہیم حکومت کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا۔ سُورش پیند اور فتنہ پرداز لوگ ہر

جگہ موجود ہوتے ہیں چنانچہ اس ٹائپ کے لوگ پوسف کے اردگرد اسٹے ہو گئے۔ حکومت بھی اس کے تخرین پردگرام سے غافل نہ تھی چنانچہ فوراً برید بن مزید کی سرکردگی میں فوج روانہ کی گئے۔ بوسف شاہی افواج کے مقابلے کی تاب نہ لا کر گرفتار ہوا۔ اسے ساتھیوں سمیت بغداد لایا گیا جہاں سب کو سزائے موت دی گئی۔ اس طرح خراسان میں امن قائم ہو گیا۔ (پیقونی ج 2 مق 482)

جزيره اورمصر کي بغاوتيں:

164 میں جزیرہ میں عبدالسلام بن ہاشم نشکری نے مرکزی حکومت کے خلاف بعاوت کردی۔ حکومت نے متعدد باران بعاوت کو فرد کرنے کے لئے فوجیں روانہ کیں گرکوئی کامیابی نہ ہوئی۔ آخر مہدی نے یہ کام شیب بن قشرین کے میرد کیا۔ اسے شروع بیں بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن شیب کے عزم وحوصلہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ ای مسلسل مسائل کے بعد 167ھ میں یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی بمشکل تمام امن قائم ہوا ہی تھا کہ الحوف میں مصرے لوگوں نے علم بعاوت بلند کر دیا۔ مصر کے گورز موئی بن مصیب نے مقابلہ میں شکست کھائی اور اثرتا ہوا میدان جنگ میں کام آیا۔ دیا۔ مصر کے گورز موئی بن مصیب نے مقابلہ میں شکست کھائی اور اثرتا ہوا میدان جنگ میں کام آیا۔ مہدی نے فرزا فضل بن صالح کو اس مہم پر روانہ کیا۔ آخر مہدی کی وقات کے بعد امن وامان بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ (تاریخ یعقوبی کا مقابلہ کیا۔ آخر وہ مہدی کی وقات کے بعد امن وامان بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ (تاریخ یعقوبی کے مقابلہ کیا۔ آخر

#### رومیوں کے ساتھ جھڑییں:

مہدی کے زمانے میں اسلامی حکومت اندرونی اور بیرونی خطرات سے سالم آور محفوظ تھی۔ مسلمانوں کی عظمت وسطوت کا ڈٹکا نکے رہا تھا لہٰڈا فرانس کے بادشاہ نے حکومت بغداد سے دوستانہ مراسم استوار کررکھے تھے لیکن رومیوں کے ساتھ ایتھے تعلقات قائم نہ ہوسکے۔

اب رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑ ہوں کا سلسلہ چل لکلا۔ مہدی نے ایک مضبوظ اور زبردست فوج 163 ھیں روم کے علاقوں کی جانب روائد کی راست میں تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کرتی ہوئی یہ فوج آگے بڑھی اور سالا کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ 38 روز کے محاصرے کے بعد مسلمانوں نے قلعہ فتح کرلیا اور اندرون شہر داخل ہو محے۔ ملی استحکام اور امن و امان کی وجہ سے مجدی نے غیر ملک فتو حاسہ کی طرف زیادہ توجہ دی۔ مہدی با قاعدگی سے ہر سال روی علاقوں پر ایک مہم روائد کرتا۔ ایک سال مہدی نے ایسے چھاکوم کا سربراہ بنا کر بھیجا۔ اس نے اوھرہ کا علاقہ رفتح کرلیا۔

(ابن ظلرون ح 3 من 213- تاريخ ابن الير ح 6 من 19)

میخائل روی دی بزار فوج لے کر لکلا جس کوشن بن قطبہ نے آلیا اور اسے ناکام جاتا پڑا۔ ا 165 میں مہدی نے اپنے بیٹے ہارون الرشید کو ایک لاکھ ٹوج کے ساتھ قسطنطلیہ کی طرف بھیجا یہاں ملکہ ایر بی حکمران تھی اس نے ہارون سے تو ہے بزار دینار سالانہ جزید پر سلح کر لیا۔ واپسی میں ہارون سے تھم کے مطابق ہر بر منزل میں اس نے اسلامی فوج کے لئے ہازار لکوائے اور رہنما ساتھ کے تاکہ وہ آرام

تاريخ اسلام ..... (579)

رومیوں نے ایک سال رقم ادا نہ کی تو سلیمان بن علی والنی جزیرہ نے خلیفہ مہدی کے حکم سے روم پر ہلہ بول دیا اور ان کو مکلست دی اور تمام مال غنیمت قبضہ میں کرلیا۔

ہند برحملہ

ہندوستان میں دریائے سندھ تک اسلامی قبضہ تھا۔ مہدی نے 159ھ میں عبدالملک بن شہاب کو دی ہزار فوج کے ساتھ بجری راستے سے بھیجا۔ اس نے شہر بازبد کا محاصرہ کرلیا آور تین دن میں اس کو دی ہزار فوج کرلیا گر وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اس کئے لوٹ آئے۔ (ابن اثیرُ ج 6 میں 16)

حكران سےمعابدے:

سرحدی علاقوں کے غیر مسلم حکران اکثر حکومت کے باغیوں سے سازباز کرلیا کرتے تھے۔
بعض اوقات حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس وجہ سے مہدی نے 164ھ میں اپنے ماتحت
باجگواروں اور سرحدی حکرانوں کے باس سفیر بھیجے اور ان سے صلح اور مفاہمت کر لی جس سے خطرے کا سدباب ہو گیا۔ اس سلیلے میں کابل طبرستان صغد 'طخارستان بامیان' فرغانہ الروسنہ بحستان ترک تبت سندھ فغو رچین اور بعض راجگان ہند نے مہدی سے اطاعت کے معاہدے کر گئے۔
سندھ فغو رچین اور بعض راجگان ہند نے مہدی سے اطاعت کے معاہدے کر گئے۔
(تاریخ بعقونی ج 2 مق 479)

وزارت مين انقلاب:

مہدی کا بہلا وزیر ابو عبید اللہ معاویہ مقرر ہوا۔ بیخص علم وفضل میں مہارت کے علاوہ اعلیٰ پاید کا انشاء برداز بھی تھا۔ ابتداء میں یہ مہدی کا بیرخشی (کاتب) تھا اور اس نے بیرخدمت اتی خوش اسلوبی سے انجام دی کہ خلیفہ ہونے پر مہدی نے اسے وزیراعظم کے عہدے پر فائز کر دیا۔

ابوعبیداللہ نے نظام حکومت میں بہت ی اصلاحات جاری کیں اور تمام شعبوں میں ازسرنوشظیم کی۔ زمین کی اور تمام شعبوں میں ازسرنوشظیم کی۔ زمین کے نقد لگان کی بجائے بٹائی کا طریقہ رائج کیا۔ تھجور اور دوسرے پھل دار درختوں پر بھی تیکس لگایا اور قانون خراج پر ایک کتاب تکھی جو اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف ہے۔

کیکن ان خوبیوں اور انظامی قابلیتوں کے ساتھ ساتھ ابوعبیداللہ پرلے درہے کا مغرور اور متکبر مخص تھا۔ یہاں تک کہ اپنے قدیمی دوستوں کے ساتھ مخص تھا۔ یہاں تک کہ اپنے قدیمی دوستوں کے ساتھ مجمل ہے نازی اور سے مروای سے میٹر رہ تا ہے جی ماریت میرای کر اور سے مروای سے میٹر رہ تا ہے جی ماریت میرای کر اور سے مروای سے میٹر رہ تا ہے جی ماریت میرای کر اور سے مروای سے میٹر رہ تا ہے جی ماریت میرای کی دوران کی اور سے مروای سے میٹر رہ تا ہے جی ماریت میرای سے زوال کی اور سے مروای کے ساتھ

مجمی ہے نیازی اور بے بروائی ہے بیش آتا۔ آخریمی عادت بداس کے زوال کا باعث بی۔ منعمد سے عدد اور مقد ماند

منعود کے عہد خلافت میں مابق وزیر رہے بن حاجب نے ابوعبیداللہ پر بڑے احسانات کے سے تھے تکر جب میہ خلافت میں مابق وزیر رہے بن حاجب نے ابوعبیداللہ پر بڑے احسانات کے سے تکر جب میہ خود وزیر ہوا اور رہے اس سے سلنے کے لئے آیا تو اس نے اس کے ساتھ بڑا متکبرات سلوک روا رکھا۔ رہے اس تو بین بر بڑا سے یا ہوا اور ول میں عہد کرلیا کہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا۔

رہے نے بڑی کوشش کی کہ ابوعبیداللہ میں کوئی خامی نظر آئے جس کی آڑ لے کر مہدی کو اس سے بڑکشتہ کیا جا سکے مرود اپنے فرائف کی ادائیگی میں اس قدر خلص اور بے لوث تھا کہ کوئی بات قابل محروف تہ اسکے مرود اپنے فرائف کی اوائیگی میں اس قدر خلص اور بے لوث تھا کہ کوئی بات قابل محروف تہ اسکی۔

اب رہے نے ایک اور جال چلی کیونکہ اے معلوم تھا کہ مہدی طحدوں اور لاند ہب لوگوں کا جانی دست ہے۔ بدشتی سے ابوعبیداللہ کا لڑکا محر طحد تھا۔ رہے فلیفہ کے پاس اس کی شکایت کی۔مہدی نے محرکو دربار میں بلایا اور تھم دیا کہ قرآن سناؤ۔

اس نے جب غلط پڑھا تو مہدی کا چرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابوعبیداللہ سے مخاطب ہو کر کہا

''تم تو کہتے تھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور اس کی جو حالت ہے وہ تم نے د کھے لی ہے۔ اب اٹھواور اس زندیق کوایئے ہاتھ سے قل کرو۔''

ابوعبیداللہ تعمیل تھم کے لئے کھڑا ہوا تمریکرا کرگر پڑا۔ ایک مشیر نے سفارش کی کہ بوڑھے دزیر کی حالت زار پر رحم کیا جائے اور اے بیٹے کے قل پر مجبور نہ کیا جائے۔ مہدی نے اسے منظور کرلیا اور جلا و سے کہہ کراس کا سرقکم کرا دیا۔

کنوں میں یہ بات ڈال دی کہ جس کے طہدہ پر کوئی اثر نہ بڑا تو رہے نے بالواسطہ طور پر مہدی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ جس کے لڑکے کوئل آپ نے قبل کیا ہواس کا تنہائی میں سکے آپ کے پاس آنا خطرناک بھی ہوسکتا ہے چنانچہ خلیفہ کے دل میں ابوعبیداللہ کی طرف سے بدگمانی پیدا ہوگئ۔ رہے نے نفرت و حقارت کی اس آگ کو اور بھی بجڑکا دیا یہاں تک کہ مہدی نے 161ھ میں ابوعبیداللہ کو منصب وزارت سے معزول کر دیا اور لیقوب بن واؤد کو وزیر مقرر کر لیا اور وہ نم و الم کے دن کافنا ہوا منصب وزارت سے معزول کر دیا اور لیقوب بن واؤد کو وزیر مقرر کر لیا اور وہ نم و الم کے دن کافنا ہوا منصب وزارت سے معزول کر دیا اور ان منصب الفری من کافنا ہوا من کافنا ہوا من کے دن کافنا ہوا من کوئی ہوگئا۔ ( کتاب الوزراء من 176 تا 180 – الفری من کافنا ہوا من کوئی ہوگئا۔ ( کتاب الوزراء من 176 تا 180 – الفری من کوئی من 165)

## ابوعبدالله يعقوب كاتقرر معزوني اورقيد

لیقوب اور اس کا بھائی علیٰ بنوامیہ کے دور میں امیر خراسان نفر بن سیار کے دربار میں کا تب رسیر فراسان نفر بن سیار کے دربار میں کا تب رسیر فرن کی طرف مائل تھا۔ (سیرٹری) ہے۔ ابتداء میں یعقوب میں شیعیت تھی اور وہ عبداللہ بن حسن کی طرف مائل تھا۔ (الفخریٰ ص 166)

منصور کے زمانہ میں اس کا سارا تھر امام ابراہیم بن عبداللہ بن جن کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ابراہیم کے تل کے بعد ان کے حامیوں کے ساتھ بعقوب اور علی بھی گرفآد کرکے قید کر دیئے گئے تھے۔ جب مہدی نے سیاسی قیدی رہا کئے تو انہیں بھی آزادی نصیب ہوئی۔ (ابن اٹیز ن 6 مس 23)

بہب مہدی کو حامیان اہل بیت کی جانب ہے بہت خطرہ تھا اس کئے وہ ایک ایسے آوی کی کا تلاش مہدی کو حامیان اہل بیت کی جانب ہے بہت خطرہ تھا اس کئے وہ ایک ایسے آوی کی کا تلاش میں تھا جو اس فرقہ میں بردا اثر ورسوخ کا حامل ہوتا کہ انہیں شورشوں اور سازشوں سے بازر کھ کئے۔ رہجی نے اس بارے میں یعقوب کا نام پیش کیا۔ مہدی نے اسے بلا کر علوبوں کے حالات دریافت کے اور اس بارے میں داخل کر لیا اور ابوعبیداللہ کی معزولی بر وزارت عظمیٰ کے منصب بر فائز کر دیا۔

تموڑے ہی عرصے بین اس نے مہدی کے مزاج میں اثنا رسوخ حاصل کرلیا کہ کل سیاہ وسفید کا مالک بن حمیا۔ اہل دربار اس سے غیرمعمولی اقتدار سے حسد کرنے لگے چنانچہ انہوں سنے خلیفہ کو اس

ے بدگمان کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ یعقوب علوبوں کا بدستور حامی تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام اہم عہدوں پر ان لوگوں کو فائز کیا جس سے حکومت کی باگ ڈور ایک طرح سے اس جماعت کے ہاتھ آگئی مگر اس کے باوجود علوی یعقوب پر اعتماد نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مجھتے تھے کہ اسے فقط ہمیں قابو میں رکھنے کے لئے وزارت ملی ہے۔

وری طرف خاسدول نے مہدی کو بہگایا کہ اس طرز کمل ہے بیقوب خلافت کو اہل بیت میں معقل کرنا جاہتا ہے اور زید بیر فرقہ کے رئیس اسحاق بن فضل کو بعاوت پر اُبھار رہا ہے۔ مہدی ان لوگوں کی باتوں میں آگیا اور بیقوب کی نیت پر شبر کرنے لگا۔ شوگی قسمت ہے انہی دنوں بیقوب نے۔ اسحاق بن فضل کو معرکا گورز مقرر کرنے کی سفارش کی اس پر مہدی کے شہات اور بھی قوی ہو گئے۔ آز ماہش کے طور پر اس نے بیقوب سے ایک علوی کو آئی کرنے کا وعدہ لے کر اس کے حوالے کر دیا۔ علوی نے کہا: خدا کی قسم! بید بار میں اپی گردن پر نہ لول گا تم بید مال لو اور اپنی جان بچا کر نگل جاؤ۔ ایک نے کہا: خدا کی قسم! بید بار میں اپی گردن پر نہ لول گا تم بید مال لو اور اپنی جان بچا کر نگل جاؤ۔ ایک لوش جو یہ گفتگوس رہی تھی فوراً مہدی کو اطلاع کر دی۔ مہدی نے اس وقت اس علوی کو گرفار کرا لیا اور بیقوب بکا بکا رہ کیا اور بیشر و کیھ کر بچھوب بکا بکا رہ گیا اور بیشر و کیھ کر بچھوب بکا بکا رہ گیا اور فیھ کر بچھوب بکا بکا رہ گیا اور فیھ کر دیا۔ یہ منظر و کیھ کر بچھوب بکا بکا رہ گیا اور فیھ کر دیا۔ یہ منظر و کیھ کر بچھوب بکا بکا رہ گیا اور خلیف کے قدموں پر مر رکھ کر جان کی امان جائی۔ مہدی نے اسے قر و نہ کیا البت اس کا سارا مال و اسب ضبط کر کے قید کر دیا اور اس کے مامور کروہ تمام عمال کی معزولی کا تھم وے دیا۔ وہ کئی سال تک آسباب ضبط کر کے قید کر دیا اور اس کے مامور کروہ تمام عمال کی معزولی کا تھم وے دیا۔ وہ کئی سال تک قید میں رہا تا آ نکہ بارون رشید کے زمانے میں اس سے نجات کی اور اس نے 186ھ میں مکہ میں وفات آپی در اس نے 186ھ میں مکہ میں وفات آپی در اس کے 186ھ میں مکہ میں وفات آپی در اس کے 186 ھیں مکہ میں وفات ایک در اس کا در اس کے 186 ھیں مکہ میں وفات کیا گیا گری میں اس سے نجات کی اور اس نے 186 ھیں مکہ میں وفات کیا گری در اس کیا کہ کی در اس کی در اس کیا کہ میں کے در ان کی در اس کیا کہ میں کئی کی سال کی در اس کے 186 ھیں مکہ میں وفات کی در اس کیا گری کی در اس کی کھور

فيض بن الى صالح غيثا يورى تقرر:

یقوب کے بعد ابو صافح وزیراعظم مقرر ہوا۔ اس کا وطن نیٹا پور کے ایک عیمائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا گر اپنا آبائی ندجب چیور کرمسلمان ہو گیا اور خداداد قابلیت اور ذہانت کی بدولت وزارت کے منصب تک پہنچ گیا۔ علم وفضل اور جودوسخا میں بے نظیر تھا۔ مہدی کی وفات تک بیاس منصب پر فائز رہا۔ مہدی کی وفات تک بیاس منصب پر فائز رہا۔ مہدی کی وفات تک زندہ رہا اور 173 صرا۔ مہدی کی وفات کے بعد ہادی نے اب علیحدہ کر دیا اور بیرشید کے زمانے تک زندہ رہا اور 173 صرف ہوا۔ (افخری ص 169-170)



# مهدی کی سیرت و کردار

مہتری این ذاتی محاس اور طریقہ حکمرانی دونوں حیثیوں سے بہترین فرمانروا ثابت ہوا۔ اس کی خوبیوں نے اس کو رعایا میں بہت مقبول و محبوب بنا ذیا تھا۔ اس کا عہد عدل و انصاف امن وسکون اور آسودہ حالی کے اعتبار سے ملک کے لئے عیش و رفاہیت کا دور تھا۔

مسعودی کا بیان ہے کہ:

"مظالم کے انسداد قبل و خوزیزی سے احتراز خوف زدول کی بیشت بناہی اور داد و وہش نے مہدی کو خاص و عام میں محبوب بنا دیا تھا۔" (مروج الذہب ج 6 من 233)

محدث وجي لكصة بين:

''مہدی کا دور حکومت بڑا مبارک و مقبول تھا اس کی صورت وسیرت دونوں بیندیدہ تھیں۔ وہ رعایا میں بہت محبوب و معدوح تھا۔'' ( دول الاسلام' ذہبی ج 1 ' ص 87, 83 ) بعقہ بی لکھتے ہیں۔

''اس کی حکومت کا آغاز نیک کام ہے ہوا تھا کہ تخت نشین کے ساتھ بی تمام سای قیدیوں کو رہا اور جائیدادوں کو واپس کر دیا تھا۔'' (لیفونی ج 2' ص 475)

مہدی ذاتی اوصاف کے اعتبار ہے بھی جائن اظلاق کا مجوعہ تھا اور اپنے باب ہے بالکل مختلف تھا۔ مصور جتنا سخت گیراور درشت مزاج تھا مہدی اتنا تی نرم خواور حلیم الطبع تھا۔ عنو و درگر دائی کی تھٹی میں بڑی ہوئی تھی۔ تخت خلافت پر بیٹے ہی اس نے منصور کے گرفار کردہ تمام الل بیت اور ان کے حامیوں کو رہا کر دیا۔ اکثر ایبا ہوتا کہ بڑے بوے خطرناک سیای مجرم اس کے سائے لائے جاتے گر وہ معمولی تنبید کے بعد انہیں چھوڑ دیتا۔ ایک ممتاز فوتی افسر بار بار غلطی کرتا تھا بار بار مجھانے کے باوجود اس کی روش نہ بدلی تو مہدی نے کہا آخر میں کب تک درگر در کرتا ربون گا تو اس نے کہا: اللہ امیر بار جائے معاف کرتے دیں گے۔ یہ جوات ربوں گا اور وہ بھیشہ معاف کرتے رہیں گے۔ یہ جواب س کر الموسین کی عمر دراز کرنے میں جمیشہ بولتا ربوں گا اور وہ بھیشہ معاف کرتے رہیں گے۔ یہ جواب س کر دیا۔ (طبری ن 10 م 527)

ریع حاجب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مہدی نے نماز عشاء میں بیآ بت الماوت كا

"فهل عسيتم ان توليتم ان تتفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامِكم"

تو نماز حتم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا: رئے! موی ۔ یعنی موی کو پیش کرو۔ جب میں نے قیدی موی بن جعفر کو پیش کرو یا تو مہدی نے اس سے کہا کہ جب میں نے "و تقطعوا ال حامکم" پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں میں تبہارے معاملہ میں قطع حتی کا مرتکب تو نہیں ہورہا ہوں؟ اس لئے تم مجھ سے وعدہ کرد کہتم میرے مقابلہ میں خروج نہیں کرو مے۔موی نے وعدہ کیا اور مہدی نے ای وقت رہا کہ دیا۔ (ابن اثیر ج 6 م ص 28)

مهدی کی شرافت اور رحم ولی کا ایک عبرت آموز واقعدمسعودی نے لکھا ہے کہ ایک مرتب مهدی

کی بیوی خیزران اور دوسری خواتین شاہی کل میں بیٹی تھیں کہ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شریف محر بدحال عورت اندر آنے کی اجازت جاہتی ہے لیکن تام نہیں بتاتی۔

خرران کے بلانے پر وہ عورت اندر آئی جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبول تھی کیکن چرے پر شرافت کا جمال نمایاں تھا۔ خیزران کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں بنوامیہ کے آخری حکران مروان کی بوہ مزنہ ہوں اور اپنے غمزوہ حالات کی عکائی کی تو خیزران کی آئیس ڈبڈیا گئیں لیکن اس کی معلان نئیب نے اسے چند کھری سنا کی تو اس نے کہا یہ ہمارے اپنے کردہ گناہوں کی ہمیں سزا میں ہوں ہوں ہوں کی ہمیں سزا میں ہوں ہوں ہوں گاہوں کی ہمیں سزا میں ہوں ہوں ہوں ہوں گاہوں کی ہمیں سزا

خیزران دل میں بہت متاثر ہوئی لیکن زیئب کی خالفت نہ کرسکتی تھی اس لئے ظاہری اخلاق نہ برت سکی البتہ لوغری المحال اللہ برت سکی البتہ لوغری کو اشارہ کیا کہ دوسرے کمرے میں سے جاکر ان کے کپڑے بدلوا دے۔ دات کو مہدی کھر آیا تو خیزران نے سارا قصہ بتا دیا۔ اس نے ای وقت لوغری کو بلاکر پوچھا کہ کمرہ میں جانے کے بعد مزنہ کیا کہ رہی تھی؟ اس نے کہا: امیرالمونین وہ رو دوکر بیآتیت پڑھ دہی تھی:

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يايتها رزقها غدا من كل مكان فكفرت با نعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون (الخل: 15)

''اور الله نے الی بستی کی مثال بیان کی جوامن و چین سے رہ رہی تھی اس کے پاس ہر جگہ سے وافر رزق آتا تھا پس اس نے اللہ کی تعمتوں کی ناقدری کی اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بحوک اور خوف کا مزا چکھایا۔''

مین کرمہدی زار و قطار رونے لگا اور اللہ کے حضور دعا کی: "الی زوال نعت سے بناہ مانگا ہولی اور فیزران سے کہا: اگرتم مزند کے ساتھ شرافت سے بیش ندآئی ہوتی تو بیل بخفایا اور دیر تک ان کے اور زینب کو سخت سرزش کی اور لونڈی کے قریعے مزند کو بلایا اور اپنے پاس بخفایا اور دیر تک ان کے فائدان کی جاتی پر ہمدرداند گفتگو کرتا رہا۔ پھر کہا کہ تم جھ سے پردہ کرو اور اپنی بہنول (عباس خواتین) کے ساتھ کل بین رہو۔ جو سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا اور مزند کے راحت و آرام کا تمام سامان مہیا کر دیا۔ وہ اس میں اور شاہی فائدان کی عورتوں میں کوئی فرق نہ کرتا تھا حی کہ ان کے براج جا گیر بھی اسے دے وی اور مزند نے عزت و آبر و اور راحت و آرام کے ساتھ ساری عمر اس کی براج جا گیر بھی اسے دے وی اور مزند نے عزت و آبر و اور راحت و آرام کے ساتھ ساری عمر اس کی باتھ ساری عرف فرق نے کہ اور ارون رشید کے دور میں انتقال کیا۔ (مسعودی نے 2 می 20 تا 234 میں)

مبدی نہائیت خوش اخلاق تھا۔ مزاج میں درشتی اور تختی کا نام تک نہ تھا۔معمولی ہے معمولی انسان سے بھی بردی نرمی اور خوش اخلاقی سے چیش آتا تھا۔

ایک مرتبہ وہ بھرہ کمیا وہ نماز بمیشہ مبعد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک ون کسی وقت میں جب اتامت ہو چکا تھا کہ ایک بدونے کہا: امیر میں جب اتامت ہو چکا تھا کہ ایک بدونے کہا: امیر الموتین میں آپ کے بیچھے نماز پڑھنا جا ہتا ہوں لیکن مجھے شمل کی ضرورت ہے اس لئے آپ لوگوں کو الموتین میں آپ کے بیچھے نماز پڑھنا جا ہتا ہوں لیکن مجھے شمل کی ضرورت ہے اس لئے آپ لوگوں کو

میرا انظار کرنے کا تھم ویجے۔ مہدی اس وقت تک انظار کرتا رہا جب تک بدو نہ آئیا۔ اس خوش اخلاقی پرلوگوں کو بڑی حمرت ہوئی۔ (خطیب ج 5 م 400)

الغرض مهدى خوش خلتي اورحس اخلاق كالبهترين تمونداور قابل تقليد مثال تعا\_

علمی حیثیت

علمی اغتبار سے مہدی کوئی امتیازی درجہ ندر کھتا تھا کیکن اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہوئی تھی اور اسے اہلی کا در اسے اہلی کی محبت بہندیدہ تھی۔ وہ حدیث میں بھی درک رکھتا تھا اور اس نے اپنے والد اور مبارک بن نصالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ارباب علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کی خدمت سعادت سمجھتا تھا۔ بن نصالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ارباب علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کی خدمت سعادت سمجھتا تھا۔ بن نصالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ارباب علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کی خدمت سعادت سمجھتا تھا۔ بن نصالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ارباب علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کی خدمت سعادت سمجھتا تھا۔ بن نصالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ارباب علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کی خدمت سعادت سمجھتا تھا۔ بن نصالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ارباب علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کی خدمت سعادت سمجھتا تھا۔ بن نصالہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ارباب علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کی خدمت سعادت سمجھتا تھا۔

#### اصلاح عقائد:

مہدی عقائد میں بڑا پختہ اور غدہب کے معاملہ میں بڑا مشدہ تھا۔ وہ اسلامی عقائد میں کسی قتم کی آ زادی اور رخنہ اندازی کو پہند نہیں کرتا تھا۔ اس کے زمانہ میں عجمیوں کے اثر سے طوروں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جو اپنے عقائد کی اصلاح بھی کرتی تھی اور اس کا اچھا خاصا لڑ پچر سامنے آ چھا تھا۔ جب مہدی کو پہند چلا تو اس نے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرایا اور ان کی کتابیں جہاں مل سکیں جلا ڈالیں۔ (دول الاسلام و تاریخ الخلفاء)

#### علمی خدمات:

نہ تبی اصلاح کے سلسلہ میں مہدی نے بعض مفید علمی خدمات انجام دیں اور الحاد و زندقہ کے تدارک کے لئے حکماء کو مناظرانہ کتابیں تالیف کرنے کا حکم دیا جس سے علم کلام کی بنیاد پڑی۔ تدارک کے لئے حکماء کو مناظرانہ کتابیں تالیف کرنے کا حکم دیا جس سے علم کلام کی بنیاد پڑی۔ (تاریخ الخلفاء میں 274)

علم کلام کے علاوہ بعض اولی کتابیں بھی لکھوائیں چنانچے مفضل صی نے اس کے علم سے امثال اور ایام عرب پر ایک کتاب لکھی۔ (طبری نے 10 مص 533)

#### مساوات:

مهدی اسلای مساوات کے خلاف کوئی اختیاز بھی پہند نہ کرتا تھا۔ جب سے تماز کی حالت میں امیر معاویہ یا پر قاحل ہوا تھا انہوں نے مجد میں ایک مقصورہ (خیمہ نما کرہ) بڑوا لیا تھا وہ ابی میں نماز بر صفہ سے کیا اور شان و شوکت کے لئے استعال کیا اور شان و شوکت کے لئے محدول میں برے برے منبر رکھوائے۔ یہ دونوں با تیں دین کی سادگی اور مساوات کے خلاف تھیں اس محدول میں برے برے منبر رکھوائے۔ یہ دونوں با تیں دین کی سادگی اور مساوات کے خلاف تھیں اس کے مبدی نے مقصورہ کو تو اُنھوا دیا اور جو خطبہ جمعہ کے لئے او نیچ منبر رکھے ہوئے تھے ان کو اُنھوا دیا اور جو خطبہ جمعہ کے لئے او نیچ منبر رکھے ہوئے تھے ان کو اُنھوا دیا یا در جو خطبہ جمعہ کے لئے او نیچ منبر رکھے ہوئے تھے ان کو اُنھوا دیا یا گھٹا کر منبر نبوی کے برابر کر دیا۔ (تاریخ الخلفاء من 276)

تاريخ اسلام ..... (585) خشت اليي:

ال كا ول خثیت الى سے لریز تھا۔ حسن الوصیف كا بیان ہے كہ ایک مرتبہ ہوا كا اتا سخت طوفان آیا كہ معلوم ہوتا تھا حشر بیا ہو جائے گا۔ میں امیر الموشین كی تلاش میں نكلا دیكھا تو وہ رخراروں كو فراش خاك بر رکھے وعا میں معروف بین كه "الى! أمت كی حفاظت فرما ہمارے وشمنوں كو ہماری تبائی بر بہننے كا موقع نہ دے۔ اگر میرے گناہوں كی یاداش میں تو نے عالم كو پکڑا ہے تو یہ بیشائی تیرے حضور میں حاضر ہے۔ " (طبری نے 10 میں 530)

محبت رسول ماينتيلم:

مبدی کو ذات نبوی سے اتی عقیدت تھی کہ آپ کی جانب کی چیز کی جھوٹی نبست کا بھی ہوا احترام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فعی مومال میں ایک جوتا لیب کر اس کے پاس لایا اور کہنے لگا یہ حضرت محملیقائم کا جوتا مبارک ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ کے لئے لایا ہوں۔ مہدی نے اسے لے کر بوسہ دیا اور آسموں سے لگایا اور لانے والے کو دس بزار درہم عطا کئے۔ اس کے واپس جانے کے بعد حاضرین سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس جوتے پر دسول النسطیقی کی نظر بھی نہیں پڑی بہنوا تو دور کی حاضرین سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس لئے لے لیا کہ وہ فض کہتا چرتا کہ میں امیر الموشین کے پان بات ہے لیکن میں نے اسے صرف اس لئے لے لیا کہ وہ فض کہتا چرتا کہ میں امیر الموشین کے پان رسول النسطیقی کا جوتا نے گیا اور انہوں نے واپس کر دیا۔ (تاریخ خطیب ج 5 م 394)

عمای خلفاء کی تاریخ میں اس سے زیادہ فیاض دریادل بلکد اسراف پیندکوئی دوسرا نہ تھا۔ منصور اسے زیادہ خانہ میں انتہائی کفایت شعاری سے کام لے کر بڑی دولت چیوڑ گیا تھا۔ مسعودی کے بیان کے مطابق جواجرات کے علاوہ خزانہ میں ایک کروڑ جالیس لا کہ انٹرفیاں اور ساٹھ کروڑ درہم تھے۔ مہدی نے چند دنوں میں بیساری دولت اُڑا دی آخر میں خزانہ بالکل خالی ہوگیا اور ابو حارثہ خزانی نے جند دنوں میں بیساری دولت اُڑا دی آخر میں خزانہ بالکل خالی ہوگیا اور ابو حارثہ خزانی نے جابیاں لا کراس کے سامنے پنک دین کہ خالی خزانہ کے لئے تنجوں کی کیا ضرورت ہے۔

(مسعودي ج 6 مس 233)

میدی کی نگاہ میں دولت کی کوئی وقعت ہی شقی۔ بات بات پر روپید کی بارش کرتا تھا۔ اس کی فیامنی کے واقعات سے تاریخیں بحری ہوئی ہیں۔

خطیب کا بیان ہے کہ جب منعور کا خزانہ اور اس کی دولت کے ذخیرے مہدی کے قضے میں آئے تو جس قدر مال ظلم و زیادتی ہے حاصل کیا حمیا تھا سنب واپس کر دیا گیا۔ اپنے اعزہ وا قارب اور دوسرے معززین میں دولت تعلیم کیا۔ اپنے خاندان والوں کا فی کس یا بچے سو ماہانہ وظیفہ مقرر کیا اور دس فرار معززین میں دولت تعلیم کیا۔ اپنے خاندان والوں کا فی کس یا بچے سو ماہانہ وظیفہ مقرر کیا اور دس فرار میشت دیئے۔ ( تاریخ خطیب ج 5 میں 393)

اليك أيك شاعركو بحياس بحياس بزار دينار دينے (دول الاسلام زين ج 1 م ص 87). اس ب دوسرے مصارف كا اندازه لكاما حاسكا ہے۔

ان خوبول کے ساتھ ساتھ وہ بڑا عیش برست اور رنگین مزاج تھا۔ اس کامحل حسین عورتوں کا جمالتان تعالیکن اس کے باوجود وہ امور مملکت سے بھی غافل خدرہانہ وہ عیش بھی کرتا تھا، امور مملکت پر بھی نگاہ رکھتا تھا اور میدان جنگ میں بھی لکتا تھا۔

#### ملكه دورال خيرران:

The property of the contract of the state of

如此人的是以此之是是在1000年的人的人。

See the first the telement of the design of the second of the second of the second of the second of the second

The Gentle of the second of the second and the second of t

# خليفه ابومحرموسي الهادي

ہادی مہدی بن ابوجعفر منصور عباس کا بیٹا تھا۔ ہادی کی والدہ خیزران تھی۔ بیرخانون خلیفہ مہدی کی مملوکہ کنیز تھی اس کے بی شکم سے ہارون اور ہادی پیدا ہوئے۔ ہادی رے میں 147ھ میں پیدا ہوا تھا۔

مہدی نے خبرران کے ساتھ 159ھ میں نکاح کیا تھا اور مہدی کے دل میں خبرران کی حسن و لیافت کی بودی ہے۔ اس کے ساتھ 159ھ میں نکاح کیا تھا اور مہدی کے دل میں خبرران کی حسن و لیافت کی بودی قدر و منزلت تھی آخر کار بیر مہدی کی ملکہ نئ۔ مہدی اکثر ملکی معاملات میں اس سے مشورہ لیا کرتا تھا۔

تغليم وتربيت

مہدی نے ہادی کو قاضی شریک کی نگرانی میں تعلیم دلوائی۔ استعداد معقول تھی مگر اپنے بھائی ہارون کے مقابلہ میں بہت کم تر تھا۔

ولى عهد:

بإدى كوسوله سال كي عمر مين دني عهد ينايا سميا\_

#### بيعت خلافت:

ہادی مہدی کی زندگی میں فوج کے کر جرجان گیا ہوا تھا' وہیں مہدی کی وفات کی خریجی۔ یکی ین ظالد برکی اور ہارون الرشید ماسیندان میں مہدی کے ساتھ سے وہیں ان دونوں نے ہادی کے لئے ارکان سلطنت سے بیعت کی اور مہر' عصا اور روائے خلافت اور تعزیت نامہ اور تہنیت کے ساتھ ہادی کے یاس جرجان بھیج دیئے۔ ہادی وہاں سے بغداد واپس آ کر صفر 169ھ میں مند خلافت پر بیٹا اور عنان حکومت ہاتھ میں لی۔ درئی کو منصب وزارت پر سرفراز کیا۔ اس وقت اس کی عربی سال تھی۔ منان حکومت ہاتی گاری این اور زندیقیوں کا سخت وشن تھا۔ اس نے اپ دربان کو ہنا ویا اور زندیقیوں کا سخت وشن تھا۔ اس نے اپ دربان کو ہنا ویا اور فریادی بلا روک ٹوک اس نے یاس آنے یاس آنے جانے گئے۔

( تاریخ اسلام ڈ اکٹر حمیدالدین ص 401 )

زنديقول كا استيصال<u>:</u>

ا ولى في يبلاكام بيكيا كم جوزنديق سامنة آيا ال كوتكوار كے كھائ أتارا\_

(البذابيه والنهامية ح 10 مس 157)

۔ لیفقوب بن قید میل تھا بات کی وصیت پر اس کو گھاٹ کناڑے لگایا اس کے عہد میں بیروان مانی کا فتندا تھا۔ بدنور اور ظلمت وو خداؤں کی برستش کے قائل تھے۔ ان میں سے جو محص بھی ملا متم کر ویا۔ ہادی کے زمانہ میں اہل بیت کے فرد حسین بن علی بن حسن نے مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور والتی مدینہ عمر کو فکست وے کر فزانہ پر قبضہ کر لیا۔ عراق کے کچھ لوگ بھی اس کی تمایت کے لئے پہنے کئے۔ حسین نے اعلان کر دیا کہ جو غلام جاری جماعت میں داخل ہو جائے گا' است آزاد کر دیا جائے گا۔ اس پر غلاموں کی خاصی تعداد اس کے جھنڈ نے تلے جمع ہوگئی۔

· (طبری کی 10° ص 552 – الفخری ض 173 – این اثیر ج 6° ص 30)

مدید میں عام ہنگامہ بیا ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے گھر بند کر گئے۔ یہ ہنگامہ مدید تک ہی محدود تھا۔ پھر حسین نے مکہ مختیجے کا اعلان کر دیا۔ آخر میں بڑی مشکلوں سے محمد بن سلیمان اور سلیمان بن منصور نے فتح مجمد بن سلیمان اور اسلیمان بن منصور نے فتح مجمد پر حسین کو مخلست دی۔ حسین اور ان کے تمام ساتھی مارے گئے اس طرح یہ بغاوت فتم ہوگئی کیکن حسین کے ایک پچازاد بھائی اور لیس بن عبداللہ بن حسن نے کرنگل گئے اور مصر جا بہنچ دم ہوگئی کیکن حسین کے ایک بچازاد بھائی اور لیس بن عبداللہ بن حسن نے کرنگل گئے اور مصر جا بہنچ دہاں انہوں نے ایک آزاد ریاست قائم کر کے اور کی مکومت کی بنیاد رکھی۔ (بعقونی جو من 288۔ ابن اثیر جو من 31)

حمزه بن ما لک خارجی کی بغاوت:

ابھی علویوں کا ہنگامہ فرد ہوا تھا کہ حزہ بن مالک خرائی خارجی نے جزیرہ میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ یہاں کے حاکم منصور بن زیاد نے اس کے مقابلہ میں فوجیں بھیجیں۔ موصل کے علاقہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حزہ نے حاکم منصور بن زیاد نے اس کے مقابلہ میں فوجیں بھیجیں۔ موصل کے علاقہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حزہ نے حکاست دے کرمنصور کی فوج کے تمام سامان پر قبضہ کرلیا پھر پچھے ہی دنوں ہے بعد دو آدی اس کے ساتھ جا کر دہنے گے اور اسے دھوکے سے قل کر دیا۔ فراین اجھڑج 6 میں 31)

رومیول سے معرکد آرائی:

ہادی کا زمانہ بہت مختفر تھا اس لئے اس کے زمانہ میں بیرونی مہمات کا زیادہ موقع بی نہ ملا تھا البتہ رومیوں کے حدیثہ پر حملہ کرکے قبضہ کرلیا لیکن تعوڑے ہی دنوں کے بعد معیوف بن کیلی نے انہیں البتہ رومیوں نے حدیثہ پر حملہ کرکے قبضہ کرلیا لیکن تعوڑے ہی دنوں کے بعد معیوف بن کیلی نے انہیں اکال کر حدیث کو واپس لے لیا اور روی علاقہ میں آشہ تک برحتا چلا گیا۔ (ابن البیرُن 6) من 31)

ولايت عبد.

مہدی کی وصیت کے مطابق ہادی کے بعد ہارون ولی عہد تھالیکن ہادی نے اس کے بجائے اس کے بجائے اس کے بجائے اس خیج جعفر کو ولی عہد بتانا جاہا۔ اکثر امراء نے بھی اس کی تائید کی اورسب نے ل کر ہارون پر زوز دالنا شروع کر دیا کہ دہ دلی عہدی ہے دستبردار ہو جائے۔ ہارون بھی اس پر آمادہ ہو گیا مگر بھی بن خالد برکی نے جواس کا استاذ اور مشیر کارتھا اسے ایسا کرنے سے ہاز رکھا۔

ہادی کواس کی اطلاع ہوئی تو یکی کو تید کر دیا محر بعد میں پھر رہا کر دیا۔ ابھی اس مشکش کا کوئی فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ ہادی کا اخیر دفت آ گیا اور ہارون تخت خلافت پر مشکن ہو گیا۔

(ابن الميزج 6'ص 30-31)

# ہادی کی سیرت و کردار

ہادی آزاد مزاج 'عشرت پئنداؤر لہو ولعب میں زیادہ مشغول رہتا۔ (تاریخ الحلفاء 'ص 190) لئیکن نہایت قوی اور بہادر تھا۔ خوش رو طویل القامت دو زر ہیں پہنے ہوئے کود کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ نہایت فیاض اور خوش طبع تھا۔ مزاج میں غیرت بہت تھی۔ نبیذ پینے اور گانے سے دلچیں مقی۔

## نظام مملكت.

وہ امور سلطنت میں انہاک کے ساتھ مشغول رہتا تھا۔ رہج حاجب کو تھم دیا کہ جب بھی میرے پاس ضرورت مند مخص آئے تو اس کو روکا نہ جائے کیونکہ امیر کا پس پردہ بیشنا حکومت اور رعایا دونوں کے لئے مصر ہے۔

#### رعاما نوازي:

ہادی رعایا کی خبر گیری میں مہدی کے نقش قدم پر تھا۔ اس نے حاجب رئیج کو تھم دے رکھا تھا کہ میرے سامنے کوئی معاملہ غلط پیش نہ ہو ورنہ رعایا اور حکمران دونوں کے لئے ضرر رساں ہے۔ طبری نے 10 میں 585)

## ملكه خيزران كا اقترار:

ہادی کے آغاز تھرانی میں حکومت کی نگران ملکہ خیزران تھی۔ ہادی کو یہ بات کھنگتی تھی۔ ا - دن مال کوئتی سے منع کیا کہ امراء آپ سے مشورہ کرنے نہ آئیں ورنہ ل کر ذیئے جائیں گے۔

## <u>بیدار مغزی:</u>

ہادی جہانیانی کے تمام اوصاف سے متصف تھا۔ خانگی صحبتوں میں بے تکلف مگر دربار میں آتے ہی اس میں بے تکلف مگر دربار میں آتے ہی اس میں تغیر بیدا ہو جاتا اور ایک جری سخت کیراور عزم و ہمت کا حکمران نظر آنے لگتا۔
ابنی طفطتی لکھتا ہے:

" بادى بيدار مغز غيور فياض بهادر اور مجتمع الحواس عكران تقال (الفخرى ص 171)

# فياضي:

ہادی فیاضی میں اینے باب کی مثل تھا۔ طبری اور خطیب نے آس کی خیاضی کے بہت سے واقعات ابنی تاریخوں میں درج کئے ہیں۔

#### الحاد وزندقه سے عداوت:

ہادی بھی باپ کی طرح مذہب میں متشدد اور طحدوں اور زندیقوں کا سخت وشمن تھا چنا نچہ اس نے میں مقاچنا نچہ اس نے می میں ان کی بوی تعداد کل کی۔ ( تاریخ الخلفاء سیوطی میں 282) ہادی کو رسول آگرم بین ہے عاص عقیدت اور محبت تھی۔ ایک مرتبہ ابوالخطاب سعدی شام مدید قصیدہ کبہ کر لایا 'جب بیشعر سنا:

یا خیر من عقدت کناہ عجزته
خیر من تلاتها امرها مضر

''اے تمام دیا کے لوگوں میں بہتر آ دی اور تمام ان لوگوں میں بہتر جو مالک تھم ہوئے ہیں اور قبیلہ معز نے عمان حکومت ان کوسونی ہے۔'

تو ہادی نے فورا ٹوکا کیونکہ اس میں رسول الشنط بیام کا بھی استثاء نہ تھا۔

ابوالخطاب سمجھ گیا اور برجتہ بیشعر پڑھا:

ابوالخطاب سمجھ گیا اور برجتہ بیشعر پڑھا:

و انت بذاک الفضل تفتخو

و انت بذاک الفضل تفتخو

و انت بذاک الفضل تفتخو

یہ مانی نمب کا خاص طور سے برا دسمن تھا چنانچہ اس نے ان کومٹانے کی بری کوشش کی۔ ہادی

اگر کچھ دنوں اور زندہ رہ گیا ہوتا تو اس ندہب کا نام ونشان باقی ندرہ گیا ہوتا

ذات نبوي المليميلم سي عقيدت ومحبت

تاريخ اسلام ..... (590)

ہادی بلاد موصل کی طرف گیا تو انقاق نے بہار ہو گیا اور واپس آ گیا اور ای خالت میں ہارون اور کی بلاد موصل کی طرف گیا تو انقاق نے بہار ہو گیا اور واپس آ گیا اور ای خالت میں ہارون کو ہر شہ کے ہاتھوں ختم کرانا چاہا۔ خیزران کو پید چل گیا۔ وہ بددعا کرنے گی۔ ہادی پیچنی رات کو جاگا تو شدت سے کھالی آئی کی طیم بین پیندا پر گیا اور ای وقت فوت ہو گیا۔ (ابن خلدون ن 6 می 355) خیزران نے ہر شرہ کو بلا کر کہا کہ ہادی چل بیناتم یکی کو قید سے رہا کروؤ وہ فوراً ہارون کو مطلع کر و سے چنانچہ یکی جیل سے سیدھا ہارون کی خوابگاہ میں گیا۔ اس کو جگا کر مردہ خلافت سایا۔ ہارون کو بلاک کی جیل سے سیدھا ہارون کی خوابگاہ میں گیا۔ اس کو جگا کر مردہ خلافت سایا۔ ہارون کو بلاک کی جیل اور وفون کر ویا۔ ہادی کی عال ہوں کو جگا کہ مردہ خلافت سایا۔ ہادی کی عال ہوں کو جگا کہ مردہ کی دفات کا دن 14 رکھ الاول 170ھ تھا۔ اس کی عمر 22 سال کی تھی۔ پیرواقعہ علی آیا۔ ہیں چش آیا۔ اس کی خلافت ایک سال دو مہینے اور بائیس دن رہی۔

تو ہادی نے کہا: ہاں تو نے سے کھا اور بہت اچھا کہا۔ پھر اس کو پیچاس بزار درہم دینے کا تھ

April Despite Control of the second

# قاريخ اسلام ..... [591] ايوجعفر بازون الرشيد

مرون دشید بن خلیفه مهدی بن خلیفه منصور عبای ـ

وزوائ 145 سے آخری ایام میں 762 و میں مقاسم سے بیامور خلیفہ پیدا ہوا۔ ان ونوں مبيدي بهال كا والى تفا\_ والده كا نام' مخيزران' جو أم ولد محى أوراسينه وفت كى ملكه دوران تقى ..

بارون الرشيد كا دادا خليفه منصور زنده تقاراس وجد مصلعليم وتزبيت كا خاص اجتمام كيا كيا تقار ہر قن کے مجتمدین الگ الگ ہارون کو پڑھائے تھے۔ اتالیق خصوصی مربی سیجی بن خالد بریکی تھا۔ ہارون کو علمی ذوق تو بجین بی سے تقار ہارون نے اپنے باپ داوا اور سے الحدیث مبارک بن فضالہ سے صدیث کی روایت کی اور اس سے مامون وغیرہ نے کی۔ (تاریخ الخلفاء ص 198)

علامہ سیوطی نے قاضی فاصل کے حوالہ سے تقل کیا ہے کہ ہارون کے سوالسی خلیفہ نے حصول علم کے لئے سفر میں کیا جبکہ خلیفہ ہارون امام مالک سے مؤطا پڑھنے کے لئے حاضر ہوا۔ ہارون کوعلم الحديث سے دلی لگاؤ تھا۔صرف دنحؤ لغت اوب اور عربیت کے عناصر سے متعلقہ تمام فنون میں درک حاصل كيا- اس كى طبيعت نهايت موزول واقع موتى تعى الأغاني عقد الفريد وغيره علم وادب كى كتابين السكيفيح وبليغ خطبات تحكيمانه اقوال اور دلكش اشعاري مالامال بين

بارون کونن شاعری میں کامل حمور تھا۔ فصاحت و بلاغت کے متعلق وہ شعراء کی غلطیاں بتا دیا كرتا تفا مكرخود شعربهت كم كهمّا تعا\_

مہدی عبائ نے 166 مع میں میرفیملہ کیا تھا کہ مادی کے بعد رشید تخت کا وارث ہوگا۔

إرون كى خلافنت:

ہادی کے انتقال کے بعد 16 رہے الاول 170ھ بمطابق 30 ستبر 786ء میں بری دھوم دھام ہے وارون رشید 22 سال ک عمر مل علیلی آباد کے مقام پر تخت خلافت بر جلوہ افروز ہوا۔

(البداية والنهاية ي 10 من 160)

ال رات كابيد واقعه محى عجب ب كدائك خليفه في وفات بإنى دومرا مندخلافت بربيها اور تيسرا تاج كا دادت مامون الرشيد بيدا موا ادر اى شب مين عزيمه بن خاذم في جعفر بن مادى كو كرفار

# معفر کی زبروشی خلافت سے وستبرداری:

جعفر حواس باختہ ہو کر خواب غفلت سے چونک پڑا۔ تب عزیمہ نے کہا کہ اگرتم تمام لوگوں کی موجود کی میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرکے بادون کی بیعت ند کرو مے تو میم میج قتل کر دیے جاؤ کے چنانچہ ملوار کے زور سے دستبرداری کا اعلان کروایا گیا اور اس نے مجمع عام میں مارون سے بیعت کی۔جن لوگوں نے اس سے بل مادی کے دباؤ سے جعفر کی بیعت کی تھی انہوں نے بھی سکدوثی حاصل کی لہذا بارون بلائر کت غیرے دنیائے اسلام کامستقل خلیفہ قرار پایا اور خلیفہ نے عنان حکومت اسے ہاتھ میں لے کریجی بن خالد بر کی کو ملک سے سیاہ وسفید کا مالک بنا دیا۔ در حقیقت سیاس کی ان کارگزار بوں کا صلہ تھا جو اس نے حصول خلافت کے لئے ہادی سے مقابلہ میں کی تعین۔

مارون کی خلافت میں یجی برمی کا کردار:

164 میں مہدی نے بارون کومشر فی مملکت کا گورز مقرر کیا اور 165 میں ایک جرار تشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کی مہم پر بھیجا جس میں وو وقتے باب ہوا اور کامران واپس آیا۔مہدی کے بعد بادی غلیفہ بنا تو اس نے ہارون کی ولی عہدی کومنسوخ کر کے اپنے بیٹے جعفر کو جانشین نامزد کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے قابل اور ہوشیار اتالیق بیمی برعی نے مادی کو اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے ویا۔

بادی اور بارون دونوں پر ان کی مال خیزران کا برا اثر تھا اور جب تک وہ زندہ رہی سلطنت کے اہم کام اس کے مشورے سے انجام یاتے تھے۔

# بغاوميس اوران كاانسداد

خلیفہ ہارون کوخلافت کا فلمدان سنجالنے کے بعد چند ایک بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں فرو كرديا كيار ذمل مين چند بغاوتون كا ذكر كيا جاتا ہے:

علو بوں کی بغاوتیں!

مارون نے آل علی سے نہایت اچھا سلوک کیا۔ ان پر سے قید و بندی پابندیاں اُٹھا دیں اور ان کے جولوگ بغداد میں نظر بندیا زرجراست سے ان کوآزاد کرکے والی مدینہ جائے کی اجازت ویا دی نیز ان کی ضبط شدہ املاک بھی واپس کر دیں تمر اس حسن سلوک کے باوجود علویوں نے چند آلک مقامات پرشوشیں بریا کر کے خلافت کوائے خاندان میں منتقل کرنے کی ناکام کوشش کی ۔ 176ھ میں ننس زکیہ کے معانی بچیا بن عبداللہ نے ویلم میں اپنی امامت کی بیعثت لے کہا بخاوت بلند كيا۔ مشرقى ممالك ك اكثر بائشدے ان كى حمايت ير ممريسة ہو محظے اور چند ہى ونوں غيرا ان کی قوت و جعیت اتن برو می کهشای افواج سے مندآ نے سکے۔ ، ہارون نے اِن کی سرکونی کے لئے فضل بن کی برعی کو پیماس بزار فوجیوں کے ساتھ روانہ

لیمن فضل چونکہ اہل ہیت کا ہمدرد تھا اس لئے جنگ کرنے کے بجائے لیجی کو سمجھا بجھا کر شکے ہر آ مادہ کر لیا۔ شرط میضہری کہ خلیفہ خود اینے ہاتھ سے امان نامہ لکھ کر دے ادر اس پرمعززین کے دستخط ہول۔ بھل نے اس کی اطلاع ہارون کو دی تو اس نے ان شرائط کونشلیم کرلیا اور اینے قلم سے ملح بامہ تحریر کرکے اس برعلاء اور فضلاء کے دستخط ثبت کروائے اور تحاکف و ہدایا کے ساتھ بیجی کو بھیج دیا۔ فضل انہیں ساتھ لے کر بغداد میں آیا۔ ہارون نے ان کی بڑی آؤ بھکت کی اور انعام و اکرام سے مالا مال کیالیکن آخر میں قید کر دیا اور اسی قید میں وہ وفات یا گیا۔ · (این اثیرُ ج 6 ' ص 45 – الفخری' ص 176 )

` اورکیس کی بعناوت:

يجى كے ايك اور بھائى اوريس مادى كے زمانہ ميں بھاگ كر افريقه كى طرف علے كئے۔ علاقه فاس کے باشندوں نے البین ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیعت کرکے اپنا لیڈرسلیم کرلیا چنانچہ 172 ھیں انہوں نے المغرب (مراکش) میں اور کسی حکومت کی بنیاد رکھی۔

منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لشکر کشی کے بجائے اینے ایک غلام کو بھیجا کہ دھوکے ہے ادریس کومل کر دے چنانچہ اس نے پہلے تو اس کا مکمل اعتاد حاصل کیا۔ پھر ایک دن اس کے منجن میں زہر ملا دیا جس سے ادر لیں نے 177ھ میں وفات یائی مگر ان کے خاتمہ کے باوجود ادر کی سلطنت بدستورقائم ربى اور افرافته كابيحصدعماى حكومت سے جدا ہو كيا۔

اس پر ہارون نے دوبارہ اہل بیت برکڑی تکرانی شروع کر دی اور ان کے حامیوں پر سختیاں جونے لگیں۔اس نے حفظ ماتفترم کے طور پر امام موی کاظم کو بغداد میں نظر بند کر دیا۔

177ھ میں ہارون نے تصل بن رہے کو افریقہ کا والی اور اس کے بھتیجے مغیرہ کو تیونس کا امیر بنا کر بھیجا۔مغیرہ تندخو اور اکھر مزاج نوجوان تھا۔ اس نے فوج اور رعایا کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کیا جس سے وہ اس کے خلاف ہو مھے اور بھٹل کو لکھا کہ اسے معزول کرکے کسی اور کو امیر مقرر کرے لیکن بھٹل تے ان کے مطالبے کو تھکرا دیا۔ اس بر ان لوگوں نے ایک رئیس عبداللہ بن جارود کی سرکردگی میں بناوت كركي مغيره كوتيوس سيد نكال ديا اور فضل سي كها كه جم في مغيره كواس كى بدسلوكى سي ناراض موكر تكالاً ہے لہذا جارا مقصد بغاوت نہيں اگر آپ كوئى بہتر امير بھيج ديں تو ہم اس كى اطاعت كرنے كو تيار میں۔ اس برنقل نے اپنے چازاد بھائی عبداللہ کو تینس کا امیر بنا کر بھیجا لیکن ابن جارود نے تھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا اور آس ماس کے امیروں کو ساتھ ملا کر آیک زبروست فوج فراہم کر لی۔ اس لشکر جرار کے ساتھ وہ قیروان برحملہ آور ہوا اور فضل کو بھگا کر خود قابض ہو گیا۔

ا المارون نے اس بغادت کو فرو کرنے کے لئے ہر شمہ بن اعین اور یکی بن موی کو مامور کیا۔ انہوں نے متعدد معرکوں کے بعد ماغیوں کومطیع کیا اور ابن جارود کو گرفتار کرکے دارالخلافہ جیج دیا جہاں

وہ قید کر دیا گیا لیکن چھوٹے جھوٹے سرداروں کی بغاوتیں بدستور جاری تھیں۔ ساصورت جال سے گھرا کر ہر تمہ نے افریقہ کی امارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ہارون نے اس کے بجائے ابن مقاتل کو قیروان کا گورز مقرر کیا۔ ابن مقاتل تحت اکفر مزاج انسان تھا جس کے باعث تمام افریقہ میں دوبارہ بغاوت کے شعلے بحرک اُٹھے۔ ابن مقاتل ان کے مقابلہ سے عاجز آگیا اور بھاگ کر طرابلس (لیبیا) میں بناہ لی۔ شعلے بحرک اُٹھے۔ ابن مقاتل ان کے مقابلہ سے عاجز آگیا اور بھاگ کر طرابلس (لیبیا) میں بناہ لی۔ اس اثناء میں والی زاب ابراہیم بن اغلب منظر عام برآیا اور باغیوں کو فلست وے کرتمام ملک میں امن والمان بحال کر دیا۔

ہارون اس کی بہادری اور تدبیر سے اتنا متاثر ہوا کہ افریقہ کی ارت مستقل طور پر اس کی تحویل میں دے دی۔ ابراہیم کی حیثیت دوسرے صوبائی گورنروں کی سی تھی۔ وہ تمام امور میں خود مخیار تھا اور ظیفہ کو صرف جالیس ہزار درہم سالانہ خراج ادا کرتا تھا۔ 184ھ کے قریب وہ الجیریا اور تیونس کے علاقے کا خود مختار حکمران بن گیا اور اغلمی خاندان کا بانی تھہرا۔

(ابن اثيرُن 6 'ص 245-247 - ابن ظلدون نج 3 'ص 225)

## خوارج کی بغاوتیں:

178 هم آیک مشہور خارجی رئیس ولید بن طریف نے جزیرہ میں علم بغاوت بلید کیا اور اتی طافت پکڑ لی کہ بار بار شاہی افواج کو فکست دی بالآخر ہارون نے معن بن زائدہ کے بھتے بزید شیبان کو اس کی سرکولی پر مامور کیا۔ بزید اور ولید ہم قبیلہ تھے اس لئے بزید جنگ سے کترا تا تھا اور چاہتا تھا کہ کہ کا طرح صلح ہو جائے۔مشیروں نے بغلیفہ سے شکایت کی کہ بزید جان ہو جھ کراڑائی ٹال رہا ہے اس کہ کہ کا طرح صلح ہو جائے۔مشیروں نے بغلیفہ سے شکایت کی کہ بزید جان ہو جھ کراڑائی ٹال رہا ہے اس بر ہارون نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا اور تھم ویا کہ جلد از جلد ولید کا خاتمہ کرو۔

( ابن خلدون کی و کی می 225 – ابن افیر کی 6 می 247 ) آ

#### شام کی بعناوت:

## سندھ کی بغاوت:

چند مستری اور تیمنی قبائل اسندھ میں بھی آباد ہے۔ شامی فننے کی خبر س کر انہوں نے بھی آباں میں جنگ شخی میں ہمیں آ میں جنگ شروع کردی۔ خلیفہ نے اس شورش کو دہانے کے لئے لیکے بعد دیکرے کئی حاکم بیمیر مرسمی

نا كام ہوئے۔ تعداد اور قوت كے اعتبار سے مصريوں كوفو قيت حاصل تھى اس لئے انہوں نے بمنوں كو مار بھگایا اور سندھ کے اکثر علاقوں پر قابض ہو کرعلم بغاوت بلند کر دیا۔ ننگ آ کر ہارون نے داؤر بن حاتم مہلی کو ایک کثیر تعداد برمشمل فوج دے کر ان کی سرکونی کے لئے ان کو روانہ کیا۔ داؤد نے متعدد معرکوں کے بعد مصری قبائل کا زور توڑا اور مقبوضہ علاقوں کو ان سے آ زاد کرایا۔

( يعقو ني ج 2 ' ص 494 )

موصل کی بغاوت:

177ھ میں ہی موصل کے عطاف نامی ایک سردار نے بغاوت کرکے سارے صوبہ پر قبضہ کرلیا اور متواتر ووسال تک قابض رہا۔ اس کے خلاف ہارون الرشید نے خود کشکر تھی کی اور اسے شکست دے كر ہوگا ديا۔ آئندہ بغاوتوں كا سد باب كرنے كے لئے موسل كى شہر پناہ مساركرا دى گئے۔ (حوالہ مذكور)

خراسان میں بغاوعیں:

خراسان کا عباس حاکم علی بن عیسی نهایت بدطینت اور ظالم انسان تھا۔خراسانی رؤساء نے کئی بار دربار خلافت میں اس کے جنگ آمیز روبیر کی شکایت کی اور اس کی معزولی کا مطالبہ کیا تمر ہارون نے ہر بازان کے مطالبے کو محکرا دیا۔ اس برعلی اور بھی بھیر گیا اور شکایت کرنے والوں پر سختیاں شروع کر

خراسانی سردار اس نارواسلوک کو برداشت نه کر سکے اور نصر بن سیار کے بوتے راقع بن لیث کی سرکردگی میں بغاوت کر دی۔ علی نے ان کے مقابلہ میں اپنے نوجوان بیٹے عیسیٰ کو بھیجا مگر راقع نے اہے فنکست دے کرفنل کر ڈالا

ہارون کو اطلاع ملی تو علی کومعزول کر کے اس کی بجائے ہر شمہ کوخراسان کا حورز بنایا۔ ہر شمہ نے علی اور ان کے ساتھیوں کو قرار واقعی سزائیں دے کر رعایا کی دلجوئی کر دی جس سے امن و امان بحال ہو گیا مگر رافع کے مقابلے میں اس کی بھی کوئی پیش نہ گئی۔ آخر کار ہارون نے اس کے خلاف بنفس تغیس پیش قدمی کی لیکن راست میں ہی پیغام اجل آ پہنچا اور طوس کے مقام پر پینے کر اس کا انتقال ہو حميا ـ (ابن اثيرُج 6 من 247)

عبيد مارون كى فتوحات

خلیفہ ہارون رشید اولوالعزم خلفاء میں سے ہے جس کے ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے میں تکوار تھی لیکن قلم کا بلیہ بھاری تھا۔ اس کئے اگر ہم مفتوحہ ممالک کی طویل فہرست نہ لکھ سکیں تو کوئی تعجب نہیں مونا جائے تاہم 23 برس کی حکومت میں سادات اور عمال کی فتنہ پردازیوں کے باوجود فتوحات میں بارون مبدی سے مم نہیں ہے۔ اس خلیفہ میں جنگ و جہاد کا شوق پیدائتی تھا چنانچہ شنرادگی کے زمانہ میں اس نے جمادی الٹائی 165ھ میں دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ روم پر فوج کشی کی اور پے ور پے فتو حات

تاريخ اسلام ..... (<u>596</u>

حاصل کرتا ہوا خلیج قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ وہاں اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا کہ ایک ایک گھوڑا درہم کا بک گیا اور ملکہ ارین نے ستر ہزار دینار سالانہ خراج تشلیم کرکے صلح کر لی۔ اس لڑائی میں چون ہزار (54,000) روی قبل ہوئے۔

جب به تخت نشین ہوا تو قلعہ صفحات ٔ صقلیہ (سلمی) ، قلعہ قلقونیہ اور شہر دلسہ فتح کیا۔ بونان پر کئی مرتبہ حملہ آور ہوا آخر کار اسے باجگوار بنا لیا۔ قبرص فتح کیا ' پھر اس کو منہدم کیا اور آگ لگا دَی اور سولہ ہزار (16,000) آدی گرفتار کر لایا۔غرضیکہ ملکی حدود اس قدر وسیع کر دیں کہ دولت عباسیہ میں بھی نہیں ہوئی تھیں۔

ہارون کے کل کارناہے تو ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہمارا مقرر کردہ کتاب کا مجم اس کی سکتے ہیں رکھتا بہرحال ہم اہل روما کے ساتھ اس کے پیش آ مدہ کچھ اُن واقعات کا ذکر کرتے ہیں جن میں ہارون خود سید سالار بن کر گیا تھا چنانچہ 187ھ بمطابق 812ء کا واقعہ ہے کہ جب ایر بی فرمانروائے روم نے سرکشی کی تو قاسم کی ماتحتی میں روم برفوج کشی ہوئی اور شنراوے نے قلعہ مستان کا محاصرہ کر لیا اس وقت ملکہ نے مقابلہ کی تاب نہ و کی کرخراج ادا کرنے برصلح کر لی۔

اس کی معزولی کے چند مہینے بعد نقفور (نیکفورس یا نائسفورس) تخت نشین ہوا تو اس نے خراج ادا کرنے سے انکار کیا اور ارکان سلطنت کے مشور نے سے ہارون الرشید کو یہ خط لکھا کہ

"ملکہ سابق نے جو بچھ کیا تھا وہ اس کی کمزوری اور حمادت تھی اب میں تخت نشین ہوا ہوں اس کئے لکھتا ہوں کہ سلطنت روم ہے اب تک جو خراج وصول کیا ہے وہ فورا واپس کر دو ورنہ بذریعہ ملوار فیصلہ کیا جائے گا۔"

نقفور کی گتاخانہ تحریر پڑھتے ہی ہارون آپے سے باہر ہو گیا اور اس کا چہرہ غفے سے سرخ ہو گیا۔ امراء اور وزراء کے حواس جاتے رہے کسی میں آئھ اُٹھا کر ویکھنے کی بھی مجال نہتی چہ جائیکہ کوئی گفتگو کرسکتا۔ اس لئے خط کی پشت پرخود ہی اپنے قلم سے بدالفاظ لکھے:

ہارون نے ای وقت فوج کی تیاری کا تھم دے دیا اور اس تیزی سے اس پر جا پڑا کہ "نققور" جرت زدہ رہ گیا۔ جب پائے تخت "پریکلی" تباہ ہو گیا اور بہت ی روی فوج تلوار کے گھاٹ اُتر چکی تب نقفور نے معافی مائی اور سابق شرائط پرصلی کر لی۔ ہارون کے بغداد تینجنے پر نقفور نے معاہدہ تو رُ دُلا۔ بی جبر بغداد کینجی تو عبداللہ بن بوسف اور ابوالعنا سے چند اشعار میں اس واقعہ کا ذکر کیا اور ہارون کے سامنے پیش کے تو ہارون نے اس مرتبہ رضا کاروں کے علاوہ ایک لاکھ پیٹینیس بڑار فوج سے وارالسلطنت پر حملہ کر دیا۔ ایشیائے کو چک فوج کی بلغار سے پایال ہو گیا۔ ابراہم بن جریل نے لکھا دارالسلطنت پر حملہ کر دیا۔ ایشیائے کو چک فوج کی بلغار سے پایال ہو گیا۔ ابراہم بن جریل نے لکھا ہے کہ بیحملہ کر دیا۔ ایشیائے کو چک فوج کی بلغار سے پایال ہو گیا۔ ابراہم بن جریل نے لکھا ہے کہ بیحملہ کو قلع میں ہوا' نیسی فور مقابلہ پر آیا اور فلست کھائی۔ اس کے چالیس بڑار آ وی بازے میں مرحد کے مشہور قلع فتے ہو گئے۔

راؤد بن عیمی شرجیل بن معن کرید بن مخلد اور حمید بن معیوف نے حصن صقالیه ولسهٔ صفاف ملخونیه اور سواحل شام وغیره پر داد شجاعت دی۔ رومیوں کو سخت نقصان اُٹھانا پڑا اور ستر ہزار رومی قید کئے گئے خود ہارون دشید طوانہ کی طرف روانہ ہوا۔''نیسی نور'' گھبرا گیا اور جزید دے کر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تونیہ اناطولیہ بھی قبضہ اور تقرف میں آ گئے۔ (ابن اثیرُج 6 میں 64)

ہارون نے شام کے ساحلوں پر جھاؤنیاں قائم کیں۔ قلعے بنوائے اور طرطوں عین زربر اور مارونیہ بسایا اور مصصیہ کو ازمرنو مشخکم کیا' وہاں مسلمان آباد کئے اور دہسہ کے خطرناک لوگوں کو جلاوطن کیا۔ (فقرح البلدان' ص 177)

#### واقعات:

ہارون 170ھ میں تخت خلافت پر بیٹھا۔

171ھ میں عزل ونصب عمال۔

173 میں شہر دیسہ امیر عبدالرحمٰن بن صالح کے ہاتھ پر فتح ہوا۔

180 صیں سخت زلزلہ آیا جس سے اسکندریہ کے منارے گر گئے۔

181ھ میں قلعہ صفصاف خود امیر المومنین کے ہاتھوں فتح ہوا۔

183ھ میں ملک آ رمینیہ میں غدر ہو گیا جہاں ایک لا کھ مسلمان قبل ہوئے۔

· 189 هيس ابل روم نے استے علاقے سے مسلمانوں کو نکال دیا۔

190ھ میں قلعہ ندکورہ فتح ہوا۔ یزید بن محمد نے قونیہ فتح کیا اور حمید بن معیوف قبرص میں پہنچا' اس کو تباہ کیا اور سولہ ہزار آ دمیوں کو گرفتار کر لایا۔ ( تاریخ ملت 'ج 1 ' ص 611)

# عهد بارون عباسي حكومت كاستهرى دور

عبدزري

ہارون رشید دولت عباسیہ کا گل سرسبداور اس کا عہد عباس حکومت کا زریں عہد تھا اس کے زمانہ میں دولت عباسیہ کا گل سرسبداور اس کا عہد عباسی حکومت کا زریں عہد کوخوبیوں زرخیز یوں میں دولت عباسیہ ملکی تعدنی اور سیاسی ہر لحاظ ہے اوج کمال پر پہنچ گیا۔ اس کے عہد کوخوبیوں زرخیز یوں ضیایا شیوں تہذیب و تعدن اسلامی سلطنت کی وسعت خوشحالی اور زرزگاری کی کنڑت کے اعتبار سے مسایا شیوں تھے ہیں۔
"عہد عروی" کہا جاتا ہے اس کے کارنا ہے غیرفانی بن مجلے ہیں۔

یہ وہ دور ہے جس میں خلافت ہوعباس ساس اور فوجی میدان میں دنیا کی واحد ترقی یافتہ اور طاقتور حکومت تھی۔ بورپ کی دو بڑی سلطتیں بازنطینی (ردی) اور شادلیجان شاہ فرانس عباسی خلافت کے سامنے عاجر و بے بس خراح و دوئی کا دم بھر کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھیں محویا عباسی خلافت اس دور کی واحد سپر یاور تھی۔

مارونی عبد حکومت کی خوبیال اور خصائص ترتی و کمال خوشحالی اور دولت کی بہتات عدل و

انساف اور تہذیبی و ثقافتی اور اقتصادی د تجارتی کرشمہ سازیوں اور بغداد کی علمی وعمرانی سرگرمیوں کی داستان اس قدرطویل اور دل بذیر ہے کہ جدید دور کا انسان اس کے مطالعہ سے حیرت و استعجاب کے عالم میں دم بخود ہو جاتا ہے اور حقیقت اور انسانے کے درمیان تمیز روا رکھنا محال اور دشوار امر بن کر رہ جاتا ہے۔

ہارون کے ذاتی خصائل:

ہارون رشید کی خود اپنی زات حسن وخوبی بلند خیالی رفعت فکر جودوسخا خوش ذوتی ساز وغناد زہد و انقاء اور نفاست و شائسگی کا ایک ایہا مجسمہ تھی کہ بعض اوقات قاری کو بیرسب بچھ الف لیاا کی اور طلسماتی سانظر آتا ہے۔

تتخصى عظمت:

ہارون کو ذاتی اوصاف کے نقطہ نظر سے اپنی پوری سطوت اور شان و شوکت کے باوجود انفرادی سیرت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین حکمرانوں میں شار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجابت عادات و اطوار فصاحت و بلاغت علم و ادب میں کمال مہندیب و نفاست اور علم و علماء کی قدروانی نیز رعایا کی خفیہ خبر کیری عدل پروری ندہی رواداری اور شعائر اسلام کی پابندی اس کی شخصیت کے دلواز پہلو اور زعم کی کے زیس اصول تھے۔

ہارون کی سربرتی اور ذاتی دلچیں کی بدولت طرز معاشرت معیشت و تجارت ٔ خارجہ تعلقات علم و ادب ُ فنون لطیفہ اور سائنسی علوم میں جس قدر تر قیاں ہو کیں۔ وہ عباسی خلافت کا نقطۂ معراج ہیں لہٰڈا امر واقعہ یہ ہے کہ اس کی ذات وہ کسوٹی ہے جس پر اس دور کی خوبیوں اور ترقیوں کو قیاس کیا جاتا ہے۔

رومیوں کے خلاف کامیابیاں:

#### مارون رشيد كا دربار:

ہارون رشید کا دربار عبای شان و شوکت اور سطوت و عظمت کا آئینہ دار تھا۔ و نیا بھر کے اہل علم فلفی اور ماہر بن فنون تھنے کے ہارون کے دربار میں جمع ہو مسے تھے۔ اس کے دربار میں اس دور کے چوٹی سے اس کے دربار میں اس دور کے چوٹی سے الل علم ارباب عقل و دائش شعراء کھرانے اور اصحاب طئر و مزاح موجود سے۔ اس کے وزراء پول سے الل علم ارباب عقل و دائش شعراء کھرانے اور اصحاب طئر و مزاح موجود سے۔ اس کے وزراء آل برک شفید جیسے قادر الکلام درباری آل

شاعر کے علاوہ بیسیوں دیگر شعراء کرام دربار کی زینت تھے اس کا حاجب فضل بن رہے مرجع خلائق تھا اور اس کا مغنی ابراہیم موصلی تھا۔ اس کے مصاحبوں میں اصمعی اور عبدالمالک جو طنزومزاح کا بادشاہ ہونے کے علاوہ ماہر آٹا وار لطائف رہے اور شیریں گفتار تھے اس کے دربار کے بہت سے طبیبوں میں جبر مل بن بخشوع جسے لگاندروزگار طبیب تھے۔ خوش مزاجی کے لئے درباری مسخروں میں ابن الی مریم خوش طبی اور ظرافت کا بادشاہ تھا۔

دربار کے ان نورتنوں نے عہد ہارون کو وہ تابندگی اور اس دور کی تہذیب و ثقافت کو وہ تازگی اور جدت عطا کی جو اس دور میں یا اس سے قبل موجود نہتھی۔ ہارون رشید پہلا فرمانروا ہے جس کے عہد میں سفیروں کا تبادلہ ہوا۔

علوم عقلیه کی بنیاد:

علوم عقلیہ میں سے فلفہ تھکت فن تغیر نجوم طب اور ویگر سائنسی علوم میں بھی اس دور میں خاصی بیٹرفت ہوئی۔ بونانی زبان میں فلفہ و تھکت کی بے شار کتب موجود تھیں مسلمانوں نے ان علوم کی اشاعت کے لئے دور دراز کے سفر کئے اور کتب کو تلاش کرکے ان کے تراجم کئے۔ مامون رشید کے دور میں تر قبال ہوئیں ان کی بنیادیں عہد ہارون کے دور میں رکھ جا پھی تھیں۔

علمیٔ تندنی اور سیاسی عروج کا دور:

ہارون رشید کا عبد علمی ترقیوں اور تمرنی و سیائ کارناموں کی وجہ سے خلافت عباسیہ کاعظیم دور کہلاتا ہے۔"بیت الحکمت "جس کی بدولت علوم وفنون کے جشمے جاری ہوئے اس کے عبد کی یادگار ہے۔ اس کے دربار میں مختلف ممالک کے مندوبین اور سفراء موجود رہتے۔ عربی اور ایرانی تہذیب کی آ میزش دامتزان سے ایسا نادر تمدن وجود میں آ یا جسے اسلامی تمدن وثقافت کا معیار قرار دیا گیا۔

لظم ونتی کی خوبی وسعت سلطنت اور استحکام حکومت کے علاوہ علمی تروی و ترقی اور معاشی خوشحالی کے اعتبارے اس کا عہد منفر دعہد ہے جب اہل بورپ پس ماندگی اور پستی کی ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے تو اس وقت مسلمان اپنے علم وفیل اور تہذیب و حضارت اور تدن و سیاست میں دنیا کی رہنمائی کررہ تھے۔ ہارون کے عہد میں عوام کی حالت قابل رشک تھی تجارت عروج پرتھی اور بازار کیرونی تھے۔ مختلف علاقون کے عہد میں عوام کی حالت قابل رشک تھی تجارت عروج پرتھی اور بازار کیرونی تھے۔ اطراف عالم کے ہنرمند اور فن کار میرونی البلاؤ بغداد کا رُخ کررہ ہے تھے۔

اس دور میں علمیٰ سیائ تمدنی اقتصادی اور تحقیق میدان میں مسلمانوں نے اس قدر شاندار ترقی کی کہ وہ مہذب دنیا کے رہنما اور قائد تسلیم کئے مسئے۔

سيد اميرعكى نے مارون رشيد كے عبد بران الفاظ ميں تبصرہ كيا ہے:

''ہارون کا عہد ہراعتبار سے شاندار تھا لیکن تصوں اور شان وشوکت سے قطع نظر اس حقیقت کو تشکیم کئے بغیر جارہ نہیں کہ ہارون دنیا کے عظیم الرتبت حکمرانوں میں سے تھا۔''

تاریخ اسلام ..... بغداد کی شان و شوکت:

بغداد جو بوعباس کا دارالخلافہ تھا' ہر حکمران کی خصوصی توجہ کا مرکز تھا۔ جب ہارون کا زمانہ آیا تو سیشہر ہر اعتبار سے اورج کمال تک پہنچا اور اہل دنیا اے دعووں البلاد' کے نام سے پکارنے گئی۔ بروفیسر فلپ ہٹی نے بغداد کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

'' بیش ہر ہر لجاظ ہے ونیا کا مرکز بن گیا اور اس کی شان وشوکت دیکھے کرمسلمانوں کی خوشجالی اور فارغ الیالی کا نقشہ آتکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ .

پڑھے لکھے لوگ اس وقت تک کسی کو عالم تشلیم نہیں کرتے تھے جب تک اس نے بغداد میں تعلیم کی سند حاصل نہ کی ہوتی۔ بغداد سے فارغ التحصیل ہونا علم کی بہت بڑی نشانی تجی جاتی تھی۔ بغداد میں ہزاروں سرکاری ملازم رہائش پذیر تھے۔ سرکاری عہدے استحقاق اور قابلیت کی بناء پر دیئے جاتے تھے اس کئے کلیدی عہدوں پر عیبائی اور یہودی بھی فائز تھے۔

ہارون نے شہر کو خوبصورتی کا ولآ ویز نمونہ بتانے کے لئے متعدد منصوبے مرتب کے اور ان پر بے درینے دولت خرج کی ۔ شہر کی اور ان پر دی بیس لا کھ کے قریب تھی۔ بیشہر دریائے دجلہ کے کناروں پر دی میل تک کی دریائے دولت خرج کی اندرونی علاقے میں شہرہ آفاق ادر نادر روزگار رفیع الثان محارات تعیں۔ میل تک کھیلا ہوا تھا۔ شہر کے اندرونی علاقے میں شہرہ آفاق ادر نادر روزگار رفیع الثان محارات تعیں۔ شاہی محلات اور عام ممارتیں عقل انسانی کو ورطہ جربت میں گم کئے دیتی تھیں۔

تصر خلافت میں دنیا کی نادر و نایاب چیزیں مہیا کی گئی تھیں۔ دروازوں کے پردے دبیز اور حد درجہ قیمتی تھے بلکہ زبیدہ نے کھانے پینے کے لیے سوئے جاندی کے برتن بنوائے تھے۔ برانکی امراء کے محلات بھی عظیم الثان تھے شہر میں جگہ جگہ سبزہ زار اور جہنستان تھے۔

اس زمانے میں بیضرب المثل زبان زدعوام تھی کہ اگر کسی نے بغداد نہیں دیکھا تو اس نے دنیا میں کہ گئی ہے ہوں ہے دنیا میں پھے بھی نہیں دیکھا۔ اس دنیاوی شان و شوکت اور امارت و سطوت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ محلات میں عباس خلفاء اور امراء راگ و رنگ ناؤ نوش اور رقص و سرود کی محفلیں بریا کرتے ہے۔ ملکی رہے تقی

ہارون کے عبد میں ملک کے ہر شعبے میں شاندار ترتی ہوئی اگرچہ وزارت کا عہدہ ہارون رشید سے پہلے قائم ہو چکا تھا گر اس کے بیشروؤں کو غیر معمولی استعداد کے وزیر میسر نہ آئے۔ دوسر بے انہوں نے وزراء کے اختیارات محدود رکھے تھے۔ ہارون رشید کی خوش شمی تھی کہ نہایت اعلیٰ قابلیت کے فرض شناس وزراء نصیب ہوئے اور ہارون نے انہیں لامحدود اختیارات عطا کئے جس کے منتج میں ملکی لظم ونتی کا معیار بلند ہوا اور اس میں ہا قاعدگی پیدا ہوئی۔

ملک میں چوری چکاری ڈاکہ اور لوٹ مار کا نام و نشان نہ تھا۔ شاہر اہوں اور راستوں پر قافلوں اور مستول پر قافلوں اور مسافروں کے سے اور مسافروں کے سافروں کے دونوں اور مسافروں کے سے اور گزرگاہوں کے دونوں جانب سایہ وار ورخت بتھے۔ فرات کے کھاری یائی کو ادوریہ کے ذرّ یعے پینے کے قابل بنایا گیا تھا اس

ے نہریں نکال کر آب یاشی کا کام بھی لیا جاتا۔

ملک کی معافی اور اقتصادی حالت نہایت مضبوط و مشکم تھی۔ زراعت کی ترقی عروج پر تھی الگان میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ حکومت کے تمام اخراجات منہا کرنے کے بعد بیت المال میں ہر بیال چالیس کروڑ درہم کی خطیر رقم جمع ہوتی تھی۔ ان تمام رفاہی امور کے بس پردہ اس کے قابل اور باتد ہیر وزراء کا ذہن کارفر ما تھا۔

#### متفرق خدمات:

ہارون رشید عوام کے معاملات اور ان کی فلاح و بہبود کو اولین اہمیت دیتا تھا۔ وہ عام لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیس بدل کر راتوں کو بغداد کے گلی کو چوں میں چکر لگا تا اس طرح جن خرابیوں کا مشاہدہ کرتا انہیں دور کرنے کی فی الفور اور حتی المقدور کوشش کرتا۔ اس نے تمام عہدہ داروں کو بیہ تاکید کر دکھتھی کہ وہ اختیارات میں حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اگر وہ عوام برظلم و تعدی کریں گے تو حکومت ان کے خلاف مناسب کارروائی سے ہرگز گریز نہیں کرنے گی۔

## كتاب الخراج كي تاليف:

ہارون رشید نے عوام کے جذبات کا احرّام کرتے ہوئے تمام غیر شری نیکس منسوخ کر دیئے تاکہ غیر شری رقوم خزانے میں داخل نہ ہوسکیں اس مقصد کے لئے اس نے امام ابو یوسف سے درخواست کی کہ وہ خراج کے اسلامی قوانین پر ایک کتاب لکھیں چنانچہ انہوں نے ''کتاب الخراج'' تحریر کی۔ جب سے کتاب کمل ہوگئ تو مقوضہ مما لک سے اسلامی قوانین کے مطابق خراج' لگان اور نیکس دغیرہ وصول کے جانے گئے۔

# صوبائی حکام برکزی گرفت:

اموی عبد خلافت میں سرکاری عبدے اسلامی دستور اور قوانین کے باب میں لا پروائی کا شکار سے اور صوبائی حکام تو اکثر و بیشتر بخاوتیں کرتے رہتے لیکن جب ہاردن رشید کا زمانہ آیا تو اس نے تمام خرابیوں اور بدعنوانیوں کو دور کر دیا اور اسلامی طرز حکومت نافذ کرنے کے لئے وقا فو قا احکام جاری کئے۔ وہ ظالم بدکار اور غیرشری زندگی گزارنے والے عبدہ داروں کومعزول کر دیتا تھا۔

## ابل علم اور عبد بارون:

عہد ہارون کے علماء صلحا اور دین دارلوگ اس کی حکومت کو خالص اسلامی حکومت تو خیال نہیں کرتے تھے مگر بدلتے ہوئے حالات میں اسے گوارا اور غنیمت خیال کرتے ہوئے اس کی اطاعت کے قائل ضرور تھے۔

قاس سرور ہے۔ ان تصریحات کی روشن میں بیداخذ کرنا بالکل درست ہے کہ مارون رشید کا عہد خلافت عباسیہ کا زریں اور سہری عہد تھا۔

## عبد ہارون کے زریں ہونے کا سہرا برا مکہ کے سرے:

فائدان برا مکہ اپنے علم وضل علم دوئی اور خبی تقدی کی بناء پر بہت ممتاز تھا۔ دولت عبار کی زیادہ تر خوشحالی اور ترقی کا سہرا برئی حد تک اس نامور خاندان کے سر ہے۔ پہلا عبای خلیفہ سفاح فالد برکی کی فہم و فراست علم و تد بر اور قوت گویائی ہے بہت متاثر ہوا اور اسے دیوان خراج کا قلم وان سونپ دیا۔ منصور کے دور میں بھی خالد مملکت کے مالیاتی امور کا انچارج رہا اس وقت مہدی اور خالد کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے۔ خالد نے مہدی سے مشورہ کے بعد اپنے بیٹے کی کورئے کا حکران بنا دیا۔

## میجی اور ہارون کے تعلقات:

اب خالد کے ساتھ ساتھ بیجی کے تعلقات بھی خلیفہ کے ساتھ خاصے گہرے ہو گئے اور دونوں خاندانوں کی خواتین بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئیں۔ پچھ عرصہ بعد مہدی نے بیجیٰ کو اپنے خاندانوں کی خواتین بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئیں۔ پچھ عرصہ بعد مہدی نے بیجیٰ کو اپنے بیٹے ہارون کا استاذ مقرر کر دیا اس وقت بیجیٰ کی عمر جالیس برس تھی۔ بیجیٰ ایک زبردست عالم مدبر اور فہم و فراست میں حد درجہ کمال رکھتا تھا۔ معاملہ ہی ادر تدبیر امور میں کوئی اس کا ٹانی نہ تھا۔

#### منصور كا مقوليه:

منصور نے ایک مرتبہ خود اس کے علم ویڈبر کے متاثر ہوکر کہا تھا:

"الوك بينا بيدا كريت بين خالد نے باب بيد اكيا ہے۔"

پھر 161ھ میں ہارون خلیفہ بنا تو یکی نے عبای خلافت کی علمی تاریخ میں جو کردار اوا کرنا تھا اوہ سب پر عیال تھا۔ ہارون رشید کے عہد حکومت کی تمام تر قیال اگرچہ کافی حد تک ہارون کی ذاتی خصوصیات کی بدولت ہیں لیکن درحقیقت ان کامرانیوں اور ترقیوں کا سہرا آل برا مکہ کے سر ہے۔ان کی علم بروری فیاضی اور ضویا شیول کی بدولت ہارون رشید کا عہد دور بنوعباس کا زریں عہد بن گیا۔

<u>بیت الحکمت کا قیام: ٔ</u>

یکی برگی نے اپنے شاگرد اور خلیفہ ہارون رشید کو مشورہ دیا کہ کتب کی تالیف و تھنیف اور ترجمہ کے لئے "بیت الحکمت" کے نام سے ایک خصوصی اکیڈی بنائی جائے۔ ہارون نے بیکی کے مشورہ سے اس کی بنیاد رکھی جس میں قریب و بعید کے ممالک سے ہر شہب و ملت کے مشاہیر علاء شریک ہوئے۔ اس کی بنیاد رکھی جس میں قریب و بعید کے ممالک سے ہر شہب و ملت کے مشاہیر علاء شریک ہوئے۔ اس کی نوعیت دارالتر جمہ کی می تھی جس کے اراکین دیگر زبانوں سے مختلف فتم کے علوم وفنون کی کتابوں کے ترجے عربی زبان میں کرتے ہے۔

یجا کا تعلیمی انقلاب: میلی کا تعلیمی انقلاب:

بیت الحکست میں کتابوں کے کام پر بے در اپنے رقم صرف کی جاتی۔ رومیوں کے ساتھ جنگوں میں جس قدر کتابیں ہاتھ کا بیل جس قدر کتابیں ہاتھ کا بیل جاتیں۔ خلیفہ نے قیصر روم کو خط لکھ کر بہت کی کتابیں منگوا کیں بلکہ کتب

کی تلاش میں با قاعدہ ایک وفد قسطنطنیہ روانہ کیا گیا جو وہاں سے نادر اور قیمتی کتابیں منتخب کرکے واپس لوٹا۔اس علمی انقلاب میں بچی برکی کا برا ہاتھ تھا کیونکہ بچی اپنے آباؤاجداد کی طرح علم دوست انسان تھا۔اس نے لاکھوں درہم علوم وفنون کی سربرتی برخرج کئے۔

فضل بن کیجیٰ کے اوصاف:

بعدازاں فضل بن بیخی برکی آپ والد یکی سے علم وضل نہم و فراست اور وائش و تدبیر میں یکی کے بہت مشابہ تھا۔ وہ ایک بلند پایی علمی اور او بی ذوق رکھتا تھا۔ ادب سے غیر معمولی نگاؤ اور انہاک اسے ورثے میں ملا تھا۔ اس کی علمی قابلیت اور فہم و تدبر کی وجہ سے بی اکثر اس سے امور ملکی میں رائے اور مشورہ لیتا۔ علم وفضل کے ساتھ ساتھ فضل ایک ماہر نشظم اور فوجی جرنیل بھی تھا۔ اس کی علمی ذہانت سے متاثر ہوکر مارون رشید نے اسے اپنے خصوصی مشیروں میں شامل کیا بلکہ اسے شنرادہ امین کا استاذ مقرر کر دیا۔ علم وفضل سیاسی اور ملکی انظام میں برا مکہ نے جو کار ہائے نمایاں سرانجام دیتے وہ ان کی عظمت کا منہ بولتی تصویریں ہیں۔

جعفر بن میجیا کی قابلیت:

جعفرین یکی برکی ایک زبردست خطیب اور تیز فہم آ دی تھا اس نے امام ابوبوسف اور اسمعی چیے عظیم علماء سے تعلیم حاصل کی۔ مجموعی اعتبار سے وہ اپنے دیگر بھائیوں سے لائق و فائق تھا۔ وہ کمابت انشاء فصاحت و بلاغت اور ذہانت و فطانت میں اپنا کوئی ٹائی نہیں رکھتا تھا اور بیر بیاضی اور علم نجوم میں کمال دسترس رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت سے متاثر ہوکر ہارون نے قلمدان وزارت اس کے سپرد کر دیا تھا۔

جعفر برمکی انشاء پرداز کی حیثیت ہے:

جعفر کو ادب و انشاء میں اس قدر بدطولی حاصل تھا کہ ایک وفعہ اس کے سامنے ایک ہزار درخواسیں پیش ہوئیں۔ اس نے سب پر اپنے قلم سے احکامات لکھے کیکن کسی تھم میں مکرر لفظ نہیں آیا۔ اس کی کتابت و انشاء اور فصاحت و بلاغت میں بلاکا کمال تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ:

برا مکه کی عوامی خدمات:

برا مکہ نے اپنے عروج کے زمانہ میں سار لے ملک میں جہاں نہریں مساجد اور رفاہی ادارے قائم کئے وہاں علماء اور شعراء کی خاصی حوصلہ افزائی فرمائی۔ وہ طلباء کو خصوصی وطائف دیتے ' کتابوں کی نشر د اشاعت کی سربری کی اور خلیفہ کے شنرادوں کی تعلیم و تربیت کی۔

البندا عمامی دور میں برا مکہ نے جہال انتظامی معاملات میں شہرت حاصل کی وہاں علمی اور تبذیبی ترقی بھی برا مکہ کی مرہون منت ہے۔

# برا مکه کے عروج و زوال کی داستان

برا مکه کی وجه تشمییه

برا مکہ اور برا مک لفظ برمک کی جمع ہے جو فاری زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا۔ ایرانیوں کے آتش کدہ نو بہار کی تولیت کی بناء پر متولیوں کو برمک کیوں کہا گیا 'ید معمد آج تک پوری طرح حل مہیں ہوسکالیکن مؤرخین نے اس کی بہت می توجیہات کی ہیں :

- 1- مشہور عرب جغرافیہ دان ابن الفقیہ ہمدانی نے کتاب البلدان میں لکھا ہے کہ نوبہار کے آتش کدہ کے متولی اعظم کا لقب ''برمکا'' تھا لیعنی مکہ کا حاکم' اس اعتبار سے جو بھی متولی ہوتا اس کا لقب ''برمکا'' ہوتا۔
- 2- مسعودی نے اپنی تالیف مروح الذہب میں ہیکل نوبہار بلخ کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ نوبہار کے متولی کو''برموک'' کہا جاتا تھا اور یہی برا مکہ کی وجہ تسمیہ ہے۔
- 3- معملی البلدان کے مصنف یا قوت حموی کی بھی یہی رائے ہے کہ نوبہار بلخ کے متولی کو برک کہتے ہے۔ متھے۔
- 4- مسالک الابرار کے مصنف فضل اللہ عمری نے بھی لکھا ہے کہ نوبہا ہے متولی برمک کہلاتے تھے۔ اور شاہان فارس نوبہار کے ان متولیوں کی بے صد تکریم کرتے تھے۔

#### خاندان برا مکه کی ابتدا:

خواجہ حسن نظام الملک طوی نے اپنی کتاب 'سیاست نامہ' میں لکھا ہے کہ برا مکہ'' گوڈرز' وزیر کی نسل سے بتھے ای گودرز کی ہی نسل سے حکیم جاماب بن دشتاسپ تھا جسے برا مکہ کا جداعلی قرار دیا جاتا ہے اور یہ کیانی خاندان کے حکمران گشتاسپ کے دور حکومت میں نوبہار کا بہلامتولی مقرر ہوا۔ اس نہ ہی منصب کے علاوہ اسے وزارت بھی عطا کی گئی جو اس کے خاندان میں موروثی تھی۔

جب عہد خلافت عثانی میں خراسان فتح ہوا اور اسلامی سلطنت تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی تو ریہ آتش کدہ ویران ہو گیا اور خاندان برا مکہ رنج ومصیبت کے محاصرہ میں آ گیا۔

ولید بن عبدالملک کے زمانے میں جب جانج بن پوسف کی طرف سے تتبیہ بن مسلم خراسانی کا گورزمقرر ہوا اور اس نے ایک لشکر جرار مرتب کرکے مرو پر حملہ کیا تو اس لڑائی میں مال غنیمت کے علاوہ لونڈیاں بھی گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ انہی میں ایک عورت خاندان برا مکہ کی تھی۔ مال غنیمت کی تعتیم کے وقت سے عورت قنیمہ کے بھائی عبداللہ بن مسلم کے حصہ میں آئی اور اس سے حاملہ ہوگئی۔

چندروز کے بعد الل بلخ سے صلح ہوئی تو تنبیہ کے تکم سے لوئڈیاں واپس ہوئیں تو مجوراً عبداللہ انے بھی اس برکئی عورت کو واپس کر دیا تکر یہ شرط لگائی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہمارا ہے تو اس حمل سے خالد پیدا ہوا تکر یہ دوایت فرضی قصہ معلوم ہوتی ہے۔

Martat.con

مصنف ابرا مکہ کی رائے کے مطابق سلطنت ساسانیہ کے زوال کے بعد خلافت عنائی میں جس آخری مجوی برمک نے اسلام قبول کیا اس کا نام فیروز تھا اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ جعفر بلخی ای فیروز بلخی کا بیٹا تھا جس کے نام سے برا مکہ کی جدید تاریخ شروع ہوتی ہے اس کے تین بیٹے خالہ عمر اور سلیمان تھے۔ ایرانیوں نے بالعموم جعفر سے اور عربول نے اس کے بیٹے خالد سے اسلامی عہد کے برا مکہ کی تاریخ شروع کی ہے اور یہی وہ خالہ برکی ہے جو ایوالعباس سفاح کا وزیر مقرر ہوا تھا۔

# برامكه كاسياسي عروج

خالد برمکی

جب ابوسلم خراسانی نے عبای وعوت کا آغاز کیا تو برمک (عبدالله بن مسلم) کا لڑکا خالد جو مسلمان ہوگیا تھا' اس تحریک کا سرگرم حامی و مددگار بن گیا۔ خالد کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے بارہ میں تاریخ خاموش ہے گر بید حقیقت ہے کہ خالد نہایت زیرک صاحب علم' عالی ہمت' بہادر اور صائب الرائے انسان تھا۔

#### خالد کی خدمات:

خالد نے عباس حکومت کے قیام میں شاغدار خدمات انجام دیں اس لئے ابوالعباس السفاح نے انجام دیں اس لئے ابوالعباس السفاح نے ایپ وزیر ابوسلم کے قبل کے بعد قلمدان وزارت خالد برکی کے سپردکیا جو کئی نسلوں تک برکی خاندان کے باس رہا۔ سفاح کے بعد منصور نے خالد کوعراق کا حاکم بنایا اور پچھ دنوں کے بعد موصل کی امادت بھی اس کے سپردکر دی گئی۔ خالد 163ھ میں فوت ہوا۔

ميخياً برهي

خالد کے انقال کے بعد اس کا ہونہار بیٹا کی اس کا جائشین ہوا۔ کی اپنے نامور باپ کے تمام اوصاف و کمالات کا حال تھا اور دولت عباسیہ کے متوسلین سے تھا۔ منصور سے لے کر ہادی کے زمانے تک مختلف سرکاری خدمات اس کے سپرو رہیں اس نے سب کو خوش اسلو کی وائشندی اور مستعدی سے انتجام دیا۔ اس کی علمیت و قابلیت سے متاثر ہو کر مہدی نے اس کو اپنے بیٹے ہارون کا استاذ مقرر کیا۔ ارون کے کمالات اس کے فیضان تربیت کا متیجہ تھے۔ ارون کے کمالات اس کے فیضان تربیت کا متیجہ تھے۔

ليجي مارون كي نظر مين:

ہارون رشید نے بیخی کی بیوی کا دودھ پیا تھا اور ہارون کی والدہ ملکہ خیزران نے بیلی کے بیٹے فضل کو دودھ پلایا تھا اس نسبت سے بیجی ہارون کا رضائی باب بھی تھا۔ ہارون بیجی کو باپ کے خطاب بی سے مخاطب کرتا۔ بیجی بھی ہارون کو بیٹا کہتا تھا اور اس کا حد درجہ خیرخواہ تھا۔ منصور نے بیجی کو اپنے بی کو اپنے عہد میں آ ذربائیجان کا محود مقرر کیا تھا اور جب ہارون تخت پر جلوہ افروز ہوا تو اپنے استاذ اور جس کو تھا۔ تھی اور جس ہارون تخت بر جلوہ افروز ہوا تو اپنے استاذ اور محس کو تھا۔ تھا کہتمام امور تھا۔ میاں تک تھا کہتمام امور

ملکت یکی کے علم ہے انجام پاتے تھے اور ہارون ان میں قطعاً مداخلت نہیں کرتا تھا۔

میخی کی انتظامی ملکی اور سیاسی خدمات:

کی روش دمائی تدبر اور قیم و فراست کا تیجہ تھا کہ مملکت اسلامیہ معاشرتی علمی سای اور انفرام اقتصادی ترتی کے لخاظ سے اور کمال تک بہنج گئی۔ کی کے مشوروں سے انظام سلطنت اور انفرام حکومت میں بہت کی اصطلاحات کی گئیں۔ تمام شعبوں کی از سرنوشظیم کی گئی۔ کئی قشم کے نئے محکمے اور شعب تائم کئے گئے۔ مالی و اقتصادی اصلاحات کی وجہ سے دولت و ٹروت میں بے حساب اضافہ ہوا۔ معلی خشحال اور فارغ البال تھی۔ علم وفن کی ترویج و اشاعت پر خطیر رقوم صرف کی گئیں اور بغداد کی عظمت کو جار جا نداد گ

يجيٰ کا دور ابتلاء:

ہادی تخت سین ہوا تو اس نے ہارون کی جگہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہا لیکن بچی نے اس کی خالفت کی اس پر ہادی نے اس کو بیس بزار دینار اور جا گیر دے کر اپنا ہم خیال بنانا چاہا گر بچی پر بھی راضی نہ ہوا تو ہادی نے اس کو بیس بزار دینار اور جا گیر دے کر اپنا ہم خیال بنانا چاہا گر بچی پر بھی راضی نہ ہوا تو ہادی نے اسے قید کر دیا لیکن وہ پھر بھی ہارون کا طرفدار رہا۔ ہادی کے اچا تک انقال کے بعد ہارون جب حکمران ہوا تو اس نے بچی کو قید سے ذکال کر وزارت کا منصب جلیلہ عطا کیا۔

يجيٰ کی اولا دسعيد:

کی کے چار بیٹے تھے نصل جعفر موی اور محد۔ ان جاروں میں پھھ نہ کھھ مفر وخصوصیات تھیں۔اس خاندان کے متعلق ابن خلدون ان الفاظ میں تبرہ کرتے ہیں:

" دیجی عقل و رائے میں فضل فیاضی میں جعفر کتابت وفضاحت میں محمر عیش پیندی اور ہمت سرات

میں اور موی شجاعت و ہیبت میں مشہور تھا اور خالد جامع صفات تھا۔'' اس میں فضل جعف نیست میں مشہور تھا اور خالد جامع صفات تھا۔''

ان میں سے فضل اور جعفر نے اپنے اوصاف کی وجہ سے بے پناہ عزت وشہرت حاصل کی۔
فضل کی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ہارون اور فضل نے ایک دوسرے کی والدہ کا دودھ بیا تھا اس لئے
ہارون کو فضل سے زیادہ لگاؤ تھا بلکہ ہارون اسے بھائی کہہ کر بکارتا تھا اسپے عہد خلافت میں اس نے
فضل کو شنرادہ امین کا استاذ مقرر کیا اور بڑے بڑے مناصب پر فائز رکھا بلکہ وہ خراسان اور قیروان کا
جاکم بھی رہا۔

فضل کی سیاسی خدمات:

ابتداء میں اگر چیفنل کوسیروسیاحت اور شکار کا بہت شوق تفالیکن کی گفیحت پر سب تفریکی مشاغل کو چیوژ کر دفتری کامول میں تندی اور جانفشانی سے مصروف ہو گیا اور خراسان کالقم ونسق تمایت خوبی اور عمر کی سے چلایا۔

امین کی ولی عہدی میں فضل کا کردار:

خراسان جاتے وقت ملکہ زبیدہ نے اس سے امین کی ولی عہدی کی سفارش کی تو وہ رضامند ہو گیا چنانچہ اس نے منہ صرف امرائے خراسان کو امین کی ولی عہدی کے لئے آمادہ کرلیا بلکہ اس کا اعلان مجمی کر دیا۔ برا مکہ کے اثر ورسوخ اور افترار و حکومت کا اعدازہ لگانے کے لئے بہی بات کافی ہے کہ ولی سحبدی جیسے اہم ترین مسئلہ میں خلیفہ کی رائے گی گئی اور نہ ہی اسے اعلان سے پہلے مطلع کیا گیا جب امین کی ولی عہدی کا اعلان ہوا تو ہارون جران رہ گیا۔

نفنل نے اپنے زمانہ عروج میں لاکھوں انسانوں کو مالامال کر دیا۔کوئی سائل تھی اس کے دروازے سے محروم نہیں گیا۔

اس نے خراسانیوں کی ایک ٹی فوج تشکیل دی جس کی تعداد ایک لاکھتی۔ یہ فوج عباسیہ کہلاتی تقی جو بعد میں مامون کی طرف سے امین کے خلاف معرکہ آراء ہوئی۔

جعفر برکمی کی لیافت:

کی کا یہ بیٹا مجموعی اعتبار سے اسنے دوسرے بھائیوں سے لائق و فائق تھا۔ خاندان برا کہ میں ایل سے بڑھ کر عالی ہمت اور بلند مرتبہ کوئی مخض نہ تھا۔ وہ کتابت و انشاء فصاحت و بلاغت اور ذہانت و فطانت میں ایٹا ٹائی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ندکورہ اوصاف کی بدولت ہارون کے مزاح میں بہت زیادہ اثر ورسوخ حاصل کر لیا تھا اس کی شخصیت سے متاثر ہوکر ہارون نے وزارت کا قلمدان اس کے سپردکر دیا تھا۔

جعفر کی علمی انتظامی اور سیاسی خدمات:

جعفراعلی درجہ کا طبیب اور علم ریاضی اور علم نجوم میں کامل دسترس رکھتا تھا۔ اس نے اپنی لیادت ' فہم وفراست اور تدبر سے مصری اور بمنی قبائل کی دیرینہ عداوت کوختم کرا کے خانہ جنگی کامستقل خاتمہ کر دیا۔ وہ ایک خوش طبع اور زئدہ ول انسان تھا۔ وہ اپنی خوش طبعی زئدہ دلی اور لطیف چھلوں سے ہارون کو بہت محظوظ کرتا تھا۔ ادب و انشاء میں مہارت تامہ دکھتا تھا۔ اپنی تحریر میں کمرر الفاظ لانے ہے گریز کرتا تھا بھی اس کا کمال فن کا شوت تھا۔

خاندان برا مکه کا سیای عروج اور عوامی مقبولیت:

خاندان برا مکہ کے مذکورہ صدر افرادعلم و ادب والش و بینش اصابت رائے جودوسخا' جودت فکر اور عزم وحوصلہ میں اپنی نظیر آپ تھے۔

تاریخ اقوام عالم میں خاندان برا کمہ کی خدمات کو ہمیشہ خراج عقیدت بیش کیا جاتا رہا ہے۔ بیہ خاندان تقریباً چالیس برس تک برسرافتدار رہا۔ سلطنت کے تمام امور ان کے اشارہ ابرو کے مطابق انجام یاتے تھے۔

بیالوگول میں بے حدمقبول اور ہر دلعزیز تھے۔اہل علم اور شعراء کی سریرسی ان کی تھٹی میں برای

ہوئی تھی۔ اہل ارباب کمال خلیفہ ہارون کی بجائے برا کمہ کے دائن سے دابستہ ہوتے۔ جاجت مندوں کا جم غفیر ان کے مخلات کے گرد جمع رہتا۔ وہ کسی کو مایوں و نامراد واپس ندلوٹاتے۔ شعراء ان کی تعریف و توصیف میں قصا کد کہتے اور خاص و عام کے لیوں پر ان کے اوصفا و خصائل کا تذکرہ رہتا۔

خاندان برا مکه کی معاشرتی شان و شوکت:

دریائے وجلہ کے کنارے شاہی قصر و ایوان کے بالکل بالقابل برکی محلات تظرآتے تھے جو شان وشوکت اور عظمت وسطوت کے لحاظ سے شاہی محلات سے کسی طرح کم نہ تھے۔ برا مکہ کے محلات میں ہزاروں سوار بیادئے حاجب اور سرکاری عہدے دار کھڑے رہتے تھے۔ جعفر کی والدہ کی خدمت میں کئی سولونڈیاں اور کنیزیں ہر وقت حاضر رہتی تھیں۔

ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنے محل پر کھڑے ہو کر برکی محلات کے دروازوں پر حاجت مندوں کا بچوم دیکھا تو کہا:

"خدا تعالی کی برکی کو جزائے خبر دے اس نے مجھے کتنی زحمتوں سے نجات دلائی ہے۔"

#### خاندان برا مكه كاسياس كردار:

ہارون رشید کے عہد حکومت کی شان و شوکت عظمت اور انظامی خوبیاں ان اشخاص کی قابلیت اور حسن آنظام کی بدولت تھیں جنہیں ملکی انظام و انفرام کی ذمہ داریاں سپردکی گئی تھیں۔ ہارون کی تربیت یجی بی نے کی خلیفہ بننے کے بعد ہارون نے اسے اپنا وزیر بنایا اور اس پر ریہ برسہا برس اس کے انہائی قابل اعتاد مشیر کی حیثیت سے عملاً اقتدار کا مالک رہا۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ تھا جس میں بجی اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی تھی اسکے۔

#### برا مكه كي انتظامي قابليت:

یہ لوگ اعلی درجہ کے منتظم انتہائی ذہین اور مستقل مزاج انسان اور بہترین نوجی جرنیل بھی ستھے۔ اینے کام میں پوری دلچیں اور انتہاک سے مشغول رہتے اور ہمیشہ عوامی بہود اور خوشحالی کو سیامنے رکھ کرکہ ملک میں طرح طرح کی اصلاحات رائج کرنے کی کوششیں کرتے رہتے۔

#### بارون كالبهترين دورخلافت:

آگر ہارون رشید کی خلافت کے پہلے دس سال کو برا مکہ کا دور قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا بالحضوص جعفر برکی کے دور وزارت میں برا مکہ کا اقتدار عروج کی انتہائی بلندیوں کو چھورہا تھا ان سالوں میں انہوں نے دور وزارت میں برا مکہ کا اقتدار عروج کی انتہائی بلندیوں کو چھورہا تھا ان سالوں میں انہوں نے انتظام حکومت کو سنوارا' ملکی اقتصادیات کو مشحکم کیا' ملکی دولت اور خوشحالی بیش اضافہ کیا اور علوم و فنون کی پرورش اور نشر و اشاعت میں برسی فیاضی دکھائی۔

## عبد بارون کی شان وشوکت میں برا مکہ کا کردار:

مح دونوں بینے تصل اور جعفر برا مکہ کے متاز ترین افراد میں سے تھے۔ وزارت کے علاقہ

کئی ملکوں کی گورزی اور دیگر فوجی مہمات ان کے سپردکی گئیں۔ ہارون مامون اور امین کی تربیت بھی خاندان برا مکہ کے افراد کے سپردتھی۔ دربار کی مجمی روایات اور شان وشوکت ان کے ہی انداز فکر اور ممل کا نتیجہ تھی۔ تہذیب و تدن کے میدان میں جس قدر پیش رفت عہد ہارون میں ہوئی اس میں آل برا مکہ کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ برا مکہ کے عالی شان محلات اور رہائش گا ہیں بغداد کے مشرقی جے میں تغییر کی گئی تھیں۔

جعفر کی جلالت شان:

"الجعفر" جعفر برکی کا قصر عالی شان ایک قابل دید عمارت تھی۔ فصاحت و بلاغت میں جعفر کا کوئی مدمقابل نہ تھا۔ عرب مؤرضین کے مزد یک وہ صرف ایک خطیب اور صاحب قلم ہی نہ تھا بلکہ عبای عہد میں کئی تسم کی مشینوں کا موجد بھی بنآ۔ فیاضی اور سخاوت میں بھی برا مکہ کا کوئی ہم بلہ نہ تھا۔ عربی ادب میں آج بھی لفظ برمک فیاضی کا ہم معنی اور مترادف سمجھا جاتا ہے۔

خاندان برامکہ کے رفائی کارناہے:

برا مکہ نے اپنے دور عروج میں بمام ملک میں کئی ایک نہرین مساجد اور رفاہی ادارے قائم کئے۔علاء وشعراء پر انعام و اکرام کی بارش کی جاتی، طلباء کو وظائف دیئے جاتے مریضوں کے لئے جگہ بھکہ بھکہ بھکہ بہتال بنائے گئے اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے لئے خاطر خواہ انتظامات کئے گئے۔ ان کی ذاتی دلچیں اور کوششوں کی بدولت عوام خوشحال تھے حکومت مستحکم تھی اور ملک کی آ مدنی میں بھی انتہائی اضافہ ہوا اور بغداد تہذیب و تدن کا گہوارہ بن گیا اور ہارون رشید کا عہد تاریخ اسلام کا درخشندہ دور قرار بایا۔

# برا مکہ کے زوال کے اسباب

1- یجی بر می کے مخالفین کا طرز عمل:

شروع بی سے بیٹی برگی سے چند فاش غلطیاں ہوئیں جن میں سے ایک بیتھی کہ اس نے افتدار پر قبضہ کرتے میں اپنے وشمنوں کو پامال کرنا شروع کر دیا اور انہیں سرکاری عہدوں سے دور رکھا حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل سے جنہوں نے سابقہ خلفاء کی زبردست خدمات سرانجام دی تھیں مثلاً فضل بن رہے اور علی بن موئی پاید کے آ دمی شھے۔ یکی کی مخالفت کی وجہ سے یہ دربار میں کوئی خاص مقام نہ حاصل کر سکے بلکہ فضل بن رہے کی کسی جگہ تقرری میں باپ جٹے زبردست رکاوٹ بن جاتے متا

تلک الایام نداولھا بین الناس کے تخت ہر کمالے را زوالے کے مصداق ایک زبردست انقلاب آیا۔ تاریخ نے بلٹا کھایا اور ہارون رشید نے نصل بن رئیج کومحر بن کیجی بن خالد برکی کی جگہ اپنا خاجب مقرد کر لیا۔

برا مكه كے اقتدار يربيد بيلى ضرب تھى جوفضل بن رئيج نے لگائى۔ اب توفضل كابيكام موكميا كه

آل برمک کی غلطیوں کفزشوں اور کوتا ہیوں کی ٹوہ میں لگا رہتا اور اس ظرح کی ہر بات فورا عوام میں کے بیار اور کی اور کوتا ہیوں کی ٹوہ میں لگا رہتا اور اس ظرح کی ہر بات فورا عوام میں بھیلا دیتا گا کہ برا مکہ کے خلاف الی فضاء پیدا ہو جائے کہ جس سے ان کے وشمن جنم کیں۔

2- شخطی حکومت کے تقاضے:

حقیقت یہ ہے کہ تخصی حکومتوں میں اشخاص کا عروج و زوال کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کوئی شخص صرف اس وقت تک مند اقتدار پر قابض رہ سکتا ہے جب تک بادشاہ یا حاکم اعلیٰ کی مرضی ہواور جب تک حکران کی ذات کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ برا مکہ سیاہ وسفید کے مالک رہے ہر کس و ناکس ان کے اشار ؤ ابرو پر رقص کنال رہے ہارون کا اعتاد بھی ان پر قائم رہا' ان کی ذات ہرتس کے محاسبہ سے بالاتر رہی اور ان کی خطا کیس اوا کی جھی جاتی رہیں لیکن جب برا مکہ کے ہرکس و ناکس کے ول میں مملکت ور مملکت کا تصور اُبھرنے لگا تو جرم و سرا کا قانون بھیا تک شکل میں ان پر لاگو ہوا۔ ہر طرح کے تحفظات اور معاہدات برا مکہ کو تباہی و بربادی سے نہ بچا سکے۔

3- جعفر وعياسه كا افسانه:

کہا جاتا ہے کہ جعفر اور ہارون کی بہن عباسہ کے درمیان راہ ورسم تھی۔ ہارون کوعباسہ سے بھی بہت پیار تھا اور جعفر جو کہ ہارون کا غذیم خاص تھا' ہارون کی محفل ناؤ نوش میں عباسہ کے ساتھ تزیک نہیں ہوسکا تھا کو نکہ شاہی خاندان میں پردہ کا سخت رواج تھا اور ہارون جعفر کے بغیر کوئی مجلس بھی متعقد نہ کرسکا تھا اس لئے اس درمیانی رکاوٹ کو دور کرنے کی خاطر ہارون نے جعفر اور عباسہ کا نکاح کر دیا لیکن شرط یہ لگائی کہ دونوں کے درمیان عروی تعلقات قائم نہ ہوں گے گر اس شرط کا نباہنا آ بمان نہ تھا۔ بھی عرصہ بعد وہ دونوں اس شرط کو برقرار نہ رکھ سکے جس کے نتیج میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگیا۔ ہارون کے عاب کے خوف سے دونوں نے اس بچہ کو مکہ بھوا دیا لیکن کی طرح خلیفہ کوعلم ہوگیا۔ ہارون کے عاب کے خوف سے دونوں نے اس بچہ کو مکہ بھوا دیا لیکن کی طرح خلیفہ کوعلم ہوگیا۔ ہارون کے عاب کے خوف سے دونوں نے اس بچہ کو مکہ بھوا دیا لیکن کی طرح خلیفہ کوعلم ہوگیا۔ ہارون کے عاب کے خوف سے دونوں نے اس بچہ کو مکہ بھوا دیا لیکن کی طرح خلیفہ کوعلم ہوگیا۔ ہارون نے بی خوف سے دونوں بی برا مکہ کو بھی نیست و نابود کر دیا۔

فسانه برتنجره:

بادی النظر میں بیہ مفروضہ سرے سے قرین قیاں ہی نہیں بلکہ یہ ایک من گھڑت افسانہ ہے کیونکہ اس میں چند ایک ایسے شواہر موجود ہیں جو اس کے جھوٹ کی قلعی کھولتے ہیں اور دہ بیر ہیں: 1- بیرمحال ہے کہ خود ہارون یا اس کے افراد خانہ مجوی انسل شاہی ملازم سے اس رشتہ مناکحت

تے بارہ میں سوچنا بھی گوارہ کرتے۔

۔ ہارون رشید کی ذاتی شرافت و غیرت اور خاندانی پردہ گی تخی اور نجابت سے بعید ہے کہ وہ ہمشیرہ کی موجود گی میں فسق و فجور اور نواحش برجنی ایسی محفلوں کا انعقاد کرتا۔

بات دراصل بیتی کہ عباسہ نے قبل ازین تین شادیاں کی تھیں بدشتی سے تینوں شوہر شادی کے سین بدشتی سے تینوں شوہر شادی کے بعد کسی نہ کئی صادشہ کا شکار ہو کر ہلاک ہوتے رہے۔ جب لوگوں نے بیرسنا کہ جعفر ہلاک ہوگے دیسے دیسے تیادی کر کی ہوگی وگرفتہ ہوگیا ہے۔ جس کے طور پریہ بات چل نکلی کہ اس نے بھی عباسہ سے شادی کر کی ہوگی وگرفتہ

جواقبال ومرتبداور افتذار جعفر کو حاصل تھا' کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہارون رشید اسے بھی قبل کراسکتا ہے۔

.4. غيرمعمو كي اقترار اور حب جاه:

برا کمہ کے سیاسی اقتدار کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کا اقتدار اور جاہ و جلال حکومت و سلطنت اس حد تک بردھ گئے کہ خلیفہ کا صرف نام ہی رہ گیا اور سلطنت کے سیاہ وسفید کے بس بہی مالک تھے۔ یہ خلیفہ کے تمام اختیارات پر بوری طرح قابض ہونے کے بعد تمام احکامات بہی جاری کرتے حتی کہ سلطنت کے اہم ترین معاملات میں بھی مشورہ ضروری نہ بچھتے۔

کیی کی بیخونی تھی کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیشہ خلیفہ کی شخصیت کے تالع رکھنے کی کوشش کی اور وہ اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب رہا لیکن جعفراپنے باپ جیسی فہم و فراست اور دوراندیش کا مالک نہ تھا چنانچہ خود یجی اس کی غیرمخاط روش دیکھ کر پریشان اور کبیدہ خاطر رہتا اور اسے ہر وفت خدشہ لاحق رہتا کہ اقتداد کے بے محابا اور بے کل استعمال کی بناء پر آل برا مکہ کہیں تباہ کن صورت حال سے دوجار نہ مدائمیں ما

بعض اوقات بیخی جعفر کی بے اعتدالیوں ہے تنگ آ کر بوں کہنا کہ ''خدا کی تنم! بیہ خاندان (برا مکہ) اگر برباد ہو گا تو صرف تمہاری غلط کاریوں اور برائیوں کے عث ہوگا۔''

اس غیر معمولی اقتدار اور حب جاہ کی بدولت امرائے سلطنت کو اس سے حسد پیدا ہو گیا اور وہ موقع پاکر خلیفہ سے شکائتیں کرنے گئے چنانچہ جب ہارون کے اعتماد نے پلٹا کھایا تو وہ دن برا مکہ کے افتدار کے آخری دن کابت ہوئے۔

#### 5- برا مکه اور عرب قومیت:

یہ فاندان عربی قومیت کے مقابلہ میں فاری قومیت کو پروان چڑھا رہا تھا۔ یہ برا مکہ کے خلاف عربول کی نفرت کا سبب بنا۔ برا مکہ علی الاعلان سرکاری ملازمتوں میں ہمیشہ غیر عرب کو ترجیج دیتے فاص طور برایخ فائدان کے افراد کو بہترین اور قابل عربوں پر فوقیت دیتے تھے یہاں تک کہ ہارون کے کل میں بھی ان لوگوں کا عمل وظل تھا۔ برمکیوں کا طریقہ کاریہ تھا کہ وہ ایسے علاء اور ادباء کی پشت پنائی اور قدروانی کرتے تھے جو عربوں کی برائیاں اچھالنے اور اہل فارس کی خوبیاں اُجاگر کرنے کے پنائی اور قدروانی کرتے تھے جو عربوں کی برائیاں اچھالنے اور اہل فارس کی خوبیاں اُجاگر کرنے کے لئے کتابیں تکھا کرتے تھے اور اشعار میں عرب قومیت کی تلخ الفاظ میں جو کرتے رہتے تھے۔ عربوں کے لئے کتابیں تکھا کرتے تھے اور اشعار میں عرب قومیت کی تلخ الفاظ میں جو کرتے رہتے تھے۔ عربوں کے لئے برا مکہ کی یہ روش سخت اشتعال انگیز تھی۔ فاری تعصب میں برمکیوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی بارون کو عرب قومیت بڑی محبوب تھی۔

6- ملكي مالي وسائل بر قبضه:

تمام ملکی خزانوں پر برامکہ کا ممل قبضہ تھا' وہ ملکی خزابنہ کو جس طرح جاہتے اور جہاں جاہتے

صرف کرتے وہ خود تو اپنے خرج و اخراجات کے ملا ملے میں پوری طرح آزاد تھے لیکن جب ہارون کو معمولی ہی رقم کی بھی ضرورت بڑتی تو وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر اے ادا نہ کی جاتی۔ ہارون جیسے مطلق العنان حکمران کے لئے الیم صورتحال نا قابل برداشت تھی۔

#### 7- برا مكه كا استبداد:

علامہ ابن خلدون کے بقول برا مکہ کی تباہی و بربادی کا اصل سبب ان کا وہ استبداد ہے جو انہوں نے حکومت کے ساتھ روا رکھا۔ برا مکہ پورے طور پر حکومتی معاملات پر غالب اور عملی طور پر شریک سلطنت اور حکومت ہوگئی اور حالت میہ ہوگئی تھی کہ ہارون خود بھی زیرو ہو گیا تھا۔ تکمل طور پر معاملات ملکی میں نہ اس کا عمل وخل تھا اور نہ اختیار و اقتدار جبکہ برا مکہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے۔ ہارون کو الیم صور تحال دیکھ کر سخت صدمہ پہنچا آ خراس نے اختیارات استعال کر ہی گئے۔

#### 8- برا مکه کی کنبه بروری اور دوست نوازی:

برا مکہ کی شروع دن ہے ہی یہ تھکت ملی تھی کہ تمام اعلیٰ سرکاری مناصب پر اپنے ہم نواؤں اور رشتہ داروں کو فائز کرنے کے لئے ہمہ وقت یہ کوشش رہی اس پالیسی کا آغاز خود کی برکی ہے ہوا۔ اس نے غیر محسوں طریقہ پر اپنے خاندان والوں اپنے بھائیوں محصوں اور اپنے ہم خیال ایرانیوں کو کلیدی عہدوں اہم صوبوں کی حکومتوں اور نوج کے اعلیٰ عہدوں پر مامور کرنا شروع کیا۔

جعفر کے زبانہ تک جینچے ہے خودغرضی کنبہ پروری اور دوست نوازی اپنے نکتہ کمال تک پہنچ جکی تھی۔ وہ اپنے خالفین کو حکومت اور اراکین دولت سے دور رکھنے کی ہرممکن کوشش کرتے۔ اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے خلاف کسی عہدہ پر فائز ہو جاتا تو در پردہ اس کی نے کئی کے لئے ہمہ تن مصروف رہے۔ بینجاً حکومت کے ہرشعبے میں ایسے لوگ چھا گئے جو ہرا مکہ کے ہم نواز اور ہی خواہ تھے۔

اں حکمت عملی نے ایک الیی صورت حال پیدا کر دی کہ قصر خلافت کی بہاریں ایوان برا مکہ کے مقابلے میں ماند بڑ گئیں۔ خالفین برائی صورت حال سے قائدہ اُٹھاتے ہوئے خلیفہ کو برائکہ کے خلاف بنظن کرنے میں کامیابی حاصل نے۔

9- خليفه کي تحکم عبرولي:

برا مکہ افتدار کے نشے میں اس حدیثک مرہوش تھے کہ اکثر اوقات وہ خلیفہ کے احکام کی تعمیل ہے گریز کرتے۔

ایک دفعہ بازغہ نامی کنیز ہارون رشید کو پسند آئی اس نے جعفر کو کہا کہ اس کے مالک کو آیک لاکھ درہم دے کر اے حاصل کیا جائے لیکن یکی اور خالد نے اس رقم کوخزانہ پر بوجھ بھے ہوئے ہارون کی اس خواہش کی تکیل میں پس و پیش کیا۔ ہارون سجھ گیا کہ وہ برا مکہ کے سامنے ہے بس ہے۔
اس واقعہ کے بعد ہارون نے خزانہ کی جانج پڑتال شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ برا مکہ کی دادودہش نے خزانہ خالی کر رکھا ہے۔اس ہے بھی ہارون اور برا مکہ کے درمیان بدگھانیوں نے جنم لیا۔

10- برا مکہ کی بے جا سخاوت اور دریاد لی:

برا مکہ حد درجہ دریادل اور بخی تھے۔ ان کی ایسی سخاوت سے خواص وعوام سب بہرہ مند ہوئے۔

بوے بوے امراء عباسیہ نگ دی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے در دولت پر حاضر ہوتے اور مال و

دولت کے انبار لے کر واپس لوٹے تھے۔ مملکت کے سارے شاعر ان کے قصیدے کہنے کے لئے مواقع

تلاش کرتے دہتے تھے۔

را مکہ نے ایک منصوبے کے تحت شعراء میں اپی مدح و توصیف کا جوش پیدا کرنے کے لئے ان پر دیوانہ دار مال و زر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ شعراء نے بھی ان کی مدح میں زمین و آسان کے قل بے ملانے شروع کر دیا۔ شعراء نے بھی ان کی مدح میں زمین و آسان کے قل بے ملانے شروع کر دیئے۔ انہیں فخر اسلام زمین پر خدا کی تلوار اسلامی سرحدوں کے محافظ و پاسبان اور ایسے سلاطین قرار دیا جن کے سامنے دیگر ملوک ان کے عالم ہیت و جلال سے لرزاں تھے جبکہ برا مکہ کی تعریف کے جنام میں بارون رشید کا کوئی نام ہی نہیں لینا تھا۔ جعفر تو اس کی سریری میں حدسے آگ کی تعریف سے آگ کی سریری میں حدسے آگ کی کی تعریف نے دیناروں پر اپنی تصویر کندہ کروائی تھی۔

برا مکہ کے ان بے جا اور غیر معقول تصرفات سے ایک ندایک دن ہارون کا پیانہ صبر لبریز ہونا

"ن تھا۔

11- برا مكه كى آ زاد خيالى:

برا مکہ بہت آزاد خیال تھے۔ انہوں نے فلسفہ اور دیگر دنیادی علوم کی خوب سر پرتی کی۔ لوگ انہیں ان کی آزاد خیال تھے۔ انہوں نے دین قرار دیتے تھے کیونکہ برا مکہ کو اسلامی اقدار ونظریات سے کوئی خصوصی لگاؤ نہ تھا چنانچہ اس دور کے ایک باوقار عالم محمد بن لیث نے ہارون رشید کو ایک طویل خط میں لکھا کہ

''امیرالمومنین قیامت کے دن تم خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو کے کہتم نے بیجیٰ بن خالد اور اس کی اولا د کورعایا پر حاکم بنا رکھا ہے اور جو کام مسلمانوں کا تھا وہ زندیقوں کے سپر د کر رکھا ہے۔''

اس بناء پر ندبب وعقائد کی طرف سے علماء اور مارون برا مکہ سے بدگمان ہو گئے تھے۔

12- برا مكه كي دولت ونژوت.

کے کئے خطرہ کا باعث بن سکتی تھی اس لئے ہارون نے انہیں معزول کر دینا ہی مناسب سمجھا۔

13- ملكه زبيده اور آل برمك كي وشمني:

زبیدہ ہارون رشید کی محبوب ترین ملکہ ہی۔ ہارون رشید کی جانشنی کے سئلہ پر برا مکہ نے زبیدہ کی دشنی مول لے لی۔ زبیدہ اپنے بیٹے امین کو ولی عہد بنانے پر اصرار کر رہی تھی جبکہ جعفر ہارون کے دوسرے بیٹے مامون کو نامزد کروانا چاہتا تھا۔ اب دونوں نے اپنی خواہش کی تکمیل میں ایردی چوٹی کا ذور لگایا۔ زبیدہ نہ صرف جعفر بلکہ بجی ہے بھی نفرت کرتی تھی لیکن بجی کا طرز عمل زبیدہ کے لئے پریشان کن تھا۔

جب امین اور مامون کے درمیان ولی عہدی نے بڑی نازک صورتحال اختیار کرلی تو جعفر ایک چنان بن کر زبیدہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ ہر قیمت پر مامون کو ولی عہد بنانے پر تلا ہوا تھا۔ آخر اس جنگ میں زبیدہ بی کامیاب ہوئی تاہم ان باتوں کا رومل بیہ ہوا کہ وہ کھل کر برا مکہ کے خلاف میدان میں آگئی اور اعلانیہ ان کی مخالفت کرنے گئی چنانچہ ملکہ زبیدہ کی ناراضگی بھی زوال برا مکہ کا آیک سبب ثابت ہوئی۔

14- يجي بن عبدالله علوى كا واقعه:

مؤرجین نے برا مکہ کی تبائی و بربادی کا ایک سبب یہ بھی بتایا ہے کہ جعفر برکی نے پیچیٰ بن عبداللہ بغاوت کے وقت عبداللہ بغاوت کے وقت عبداللہ بغاوت کے وقت کرفنار ہوکر آیا تو ، ان الرشید نے اسے جعفر کے پاس اس کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ ہارون نے جعفر کو ہدایت کی کہ بی بن عبداللہ کی کڑی نگرانی رکھی جائے۔

جعفر نے کی وجہ سے نہ صرف یجیٰ بن عبداللہ کو رہا کر دیا بلکہ اپنے آ ومیوں کے ذریعے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ کسی طرح سے برا مکہ کے ازلی دشمن نصل بن رہیج کو اس بات کا پیتہ لگ گیا۔ اس نے ہارون رشید کو آگاہ کر دیا۔ جب جعفر برکی ہارون کے دربار میں آیا تو رشید کے اصرار پر جعفر نے اس کو رہا کرنے کا اعتراف کر لیا۔ جب جعفر دربار سے واپس گیا تو ہارون نے یہ الفاظ کے:
"کمرای کے عمل پر ہدایت کی تلوار! اگر میں تجھے تی نہ کروں تو تو جھے تی کرے گا۔"

<u>15- فضل بن ربيع</u> كالمخالفانه طرزعمل:

برا مکہ کے بے پناہ اختیارات اور ان کے غلط استعال نے خلیفہ کے ول میں شکوک وشبہات کو جنم دیا۔ خالفین نے اس سے فائدہ اُٹھایا۔ میدان سیاست میں برا مکہ کا زبردست حریف فضل بن رہے تھا جنم دیا۔ مخالفین نے اس سے فائدہ اُٹھایا۔ میدان سیاست میں برا مکہ کا زبردست حریف فضل بن رہے تھا جسے برا مکہ نے ہرمکن طریقے سے ایوان سے دور رکھنے کی کوشش کی چنانچے فضل بن رہے بھی انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔

طاجب کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس نے اپنی کوششیں تیز ترکر دیں اور برا مکہ کے خلاف ہارون کے کان بھرنے شروع کر دیئے اور اسے تاثر دیا کہ برا مکہ اسے تخت سے مثانا جاہتے ہیں

قاریخ اسلام ..... (615) چنانچہ کی بن عبداللہ علوی کے واقعہ کو بطور تائید بیش کیا لہذا جعفر کے لل کا سبب نوری طور پریہ واقعہ بنا۔

، 16- خراسان میں برا مکہ کا اثر ورسوخ اور جیش عباسیہ

خراسان اوراس سے ملحقہ تمام علاقوں کو برا مکہ اپنی جا گیراور تو ی مسکن تصور کرتے ہتے۔ یہاں انہیں غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ قوی تعلق کی بناء پر اہل خراسان نے برا مکہ کی قیادت اور سربراہی سلیم کی ہوئی تھی کیونکہ فاری تومیت کا برچار اور فروغ جس انداز میں برا مکہ کے دور عروج میں ہوا تھا ' پہلے اس کا خواب بھی نہیں و یکھا جا سکا تھا۔ خراسان میں بڑے بڑے صاحب افتدار لوگ برا مکہ کے ایک اشارے برسب بچھ کر گزرنے کو تیار تھے۔

178 میں ہاروں رشد نے نقل برکی کوخراسان کا گورز مقرر کیا۔ اس نے وہال مطلق العنان عالم کی حثیت اختیار کر لینے کے بعد سب نے زیادہ خطرناک کام بد کیا کہ خالفتا عجمیوں پر مشتل ایک عظیم الثان فوج تیار کر لی اور اس کا بام جیش عباسہ رکھا۔ یہ پورالشکر واضح اور غیر مشروط طور پر آل برکک کے سواکسی کا تابع فرمان نہ تھا۔ ہارون رشید اس لشکر کی تر تیب پر خاصا پریشان ہوا کہ اتنا بڑا اقدام اس کی مرضی کے بغیر کیا گیا کیونکہ اس کے جملہ اخراجات اور شخواہی خزانے نے وی جاتی تھیں۔ ہارون کوئی غلط قدم نہیں اُٹھانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے مشورہ لینے کے بہانے فضل برکی کوفوری طور پر بغداد بلایا۔ فضل خراسان سے اس شان کے ساتھ روانہ ہوا کہ جیش عباسہ کا دس بزار مجمی سیابیوں پر مشتمل دستہ اس کے آگے تھا۔ ہارون نے مشکل دفت ٹالنے کے لئے بغداد سے باہر ان کا پر مشتمل دستہ اس کے آگے تھا۔ ہارون نے مشکل دفت ٹالنے کے لئے بغداد سے باہر ان کا

استقبال کیا۔ شعراء نے ان کی مدح میں تھیدے پڑھے۔
ہارون چاہتا تھا کہ بہ لشکر کسی نہ کسی طرح جلد از جلد بغداد سے واپس چلا جائے جبکہ فضل اس لشکر کو بغداد پر قبضہ کی نیت سے لے کرآیا تھا اور اپنے اقتدار کا محافظ بنا کر لایا تھا۔ بچھ عرصہ بعد برا مکہ نے اپنے ارادے کی تحمیل کے لئے لشکر کے بڑے جھے کو قصر الخلد یعنی خلیفہ کی قیام گاہ پر بہرے کے طور پر بٹھایا اور مشہور بید کیا کہ خلیفہ کی حفاظت کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے۔ بیدایک حد درجہ خطرناک اور معنی خیز قدم تھا۔ ہارون نے کسی نہ کسی طرح اس مصیبت کو ٹال دیا مگر اسے یقین ہوگیا کہ برا مکہ ملی طور براس کے اقتدار پر قابض ہونے کی سازش کر رہے جیں۔ بیجی برا مکہ کی معزد لی کا ایک سبب بنا۔

17- جعفر کی شخصیت و کردار:

جعفر کو اس قدر افتیار حاصل ہو گیا تھا کہ سکوں پر بھی اس کا نام کندہ ہونے لگا اور خلافت کے تمام افتیارات عملا اس کو حاصل ہو گئے تھے لیکن بیاب یکی برکی کی حکمت فراست ووراندیش اور حسن تدبر سے عاری تھا۔ اس کی شخصیت و کروار میں وہ توازن اور اعتدال نہ تھا جو بے پایا افتدار کو استعال کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ تازک مواقع پر مناسب اقدام کرنا اس کے بس کا روگ نہیں استعال کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ تازک مواقع پر مناسب اقدام کرنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک کام کیا کہ اپنی طبیعت کے سانچے میں ڈھال لیا اور ہر معالی مارون رشید کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال لیا اور ہر معالی معالی میں بارون کے ساتھ قدم ملاکر چلنے لگا اور وہ یہ بجھنے لگا کہ وہ بھی شریک حکومت ہے۔

تاريخ اسلام ..... (616)

ہارون کو اگر چہ جعفر پر بے بناہ اعتاد تھا گرجعفر میں اس عظیم الثان اعتاد کو برقرار رکھنے کی صلاحیت نہ تھی۔ خود یکی برکل کو بھی اس کا اندازہ تھا اور اے ہر وقت دھڑ کا لگا رہتا تھا کہ کہیں یانسہ نہ بلٹ جائے اور یکی ایج جعفر کو بہت سمجھا تالیکن جعفر اینے والد کی باتوں پر کان نہ دھرتا تو بیکی غصے میں آ کر کہتا:

''خدا کی تم ایرخان اگر برباد ہوگا تو تیری غلط کاریں اور نالائقیوں کی وجہ ہے ہوگا۔'' بلکہ دوست بھی اسے ہر وقت خلیفہ کے ساتھ رہنے بے جا تصرفات اور اقتدار کے غلط استعال پر روکتے تھے لیکن اقتدار نے جعفر کا دماغ اس قدر خراب کر دیا تھا کہ ایک ووست کی بات کا جواب ان الفاظ میں دیتا ہے کہ

''رشید کی مجال نہیں کہ کوئی ایبا کام کرنے کی جرائت کر سکے جو ہماری مرضی اور رائے کے خلاف ہو۔ خدا کی مشم! است جو مجھی خبر ملتی ہے وہ ہم ہی دیتے ہیں اور اس کی بید حکومت ہمارے ہی خلاف ہو۔ خدا کی مشم! است جو مجھی خبر ملتی ہے وہ ہم ہی دیتے ہیں اور اس کی بید حکومت ہمارے ہی کندھوں پر کئی ہوئی ہے۔''

ایک وفعہ جعفرنے اپنی بزم بے تکلف میں کہا کہ

'' خدا کی قتم! اگر ہمیں ایسے امور پر مجبور کیا گیا جو ہماری مرضی اور خواہش کے خلاف ہوں تو ہم اس کے لئے وبال جان بن جائیں گے اور اس کا سارا وقار اور رعب ختم ہو کر رہ جائے گا۔'' جعفر کی بی فکری بے اعتدالیاں اور اس کا غرور اور عدم تو از ن برا مکہ کی تاہی کا باعث بنا اور اس

خاندان میں سے ہارون نے جعفر کو ہی سب سے پہلے تل کیا۔

نتيجه.

تحیثم فلک نے دیکھا کہ جو خاندان ترقی وعروج کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا'وہ یکا یک پستی کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا'وہ یکا یک پستی کی انتھاہ گہرائیوں میں گر گیا اور بول ہارون رشید کے دور میں برا مکہ کا دور حدف ہو گیا اور سارا افتدار خلیفہ کو منتقل ہو گیا۔

## برا مكه كاعبرت ناك انجام

## قدرت الهيه كے مظاہر قدرت:

آل برا مکہ جس سرعت اور تیزی ہے اقتدار کی منازل تک پہنچے اس سے کی گنا زیادہ شدت کے ساتھ ممنامی اور زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک و کئے گئے۔

خاندان برا مکہ کے عروج و زوال کی داستان ایک مرقع عبرت ہے۔ برا مکہ کا ایک دن وہ بھی تھا کہ بڑے بڑے امراء ان کی آستانہ بوی کو باعث فخر سجھتے تھے۔ ان کے محلات سے زر و جواہر کی بارش ہوتی تھے۔ ان کے محلات سے زر و جواہر کی بارش ہوتی تھی ان کے مسکن فقیروں اور مختاجوں کی آ ماجگاہ تھے۔ بڑے بڑے بڑے ارباب کمال ان کی نظر کرم کے خواہش مند رہا کرتے تھے اور ایک وہ وفت بھی آیا کہ فاندان برا مکہ کے افراد دانے وانے کو ترس گئے۔

خاندان برا مکہ ہے جیلیں بحرگئیں اور خون برا مکہ ہے بغداد کی سرز مین رنگین ہوگئ۔ ان کے طرفداروں اور مداحوں کو خوفناک سزائیں دی گئیں اور انہیں غیر انسانی جر وتشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مرا مکہ کی حالت زار: ا

جعفر کی ماں جس کی خدمت میں سینکڑوں باندیاں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھیں' کوف کی مسجد کے سامنے کھڑی دست سوال بھیلا رہی تھی۔ بجی اور جعفر کا خاندان اُجڑ گیا اور ان سے خوشیاں غائب ہو گئیں۔۔

## قتل وزندال کی داستان:

ہارون جب 802ھ میں ج کرنے گیا تو جعفر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ واپسی پر انبار کے مقام پر قیام ہوا اس وقت تک ہارون جعفر برکی اور برا کمہ کو تباہ و برباد کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ انبار سے ذرا ہمٹ کر میرمر کے ویران گاؤں میں شاہی خیے نصب تھے۔ شاہی خیموں سے متصل جعفر برکی نے بھی اپی بازگاہ آ راستہ کر رکھ تھی اگر اس نے انتہائی بازگاہ آ راستہ کر رکھ تھی اگر اس نے انتہائی فاہرداری برتی اور اپنے رویہ سے کی قتم کے رزنج و عناد کا اظہار نہ ہونے دیا۔ جعفر بھی حالات کے تبدیل ہونے سے برقم تھا۔ حسرت و یاس اور تبدیل ہونے سے بخبر نہ تھا اور ہر دم اپنے بچاؤ کی تدبیر میں سوچتا رہتا تھا۔ حسرت و یاس اور اضطراب کا یہ عالم تھا کہ بات بات پر اضطراب سے ستاروں کو دیکھا' زائچ کشی کرتا اور قال وشگون سے دل کو بہلاوا دیتا تھا لیکن بے قرار دل کو کسی طرح سکون نہ ملیا تھا اسے ہر طرف موت کے سائے ریگئے دل کو بہلاوا دیتا تھا لیکن بے قرار دل کو کسی طرح سکون نہ ملیا تھا اسے ہر طرف موت کے سائے ریگئے دل کو بہلاوا دیتا تھا لیکن بے قرار دل کو کسی طرح سکون نہ ملیا تھا اسے ہر طرف موت کے سائے ریگئے دکھائی دیتے۔

ای طرح وقت گزرتا جلا گیا خلیفہ اس سے بہت لطف وعنایت اور مہر بانی سے بیش آتا تھا لیکن جعفر جبیہا جہاندیدہ شخص خوب سمجھتا تھا کہ بیانوازشات کسی علت سے خالی نہیں ہیں یوں محرم کا آخری ون آن بہنچا اس روز جعفر خلیفہ کے ساتھ شکار کو گیا'شام کو تھکا ماندہ واپس آیا تو دوست احباب منتظر سے جعفر نے عیش ونشاط کی محفل جمانے کا تھم دیا اور راگ رنگ میں مصروف ہو گیا۔

ادھر ہارون اپنے خیے میں بے چین تھا بھی اُٹھتا' بھی بیٹھتا' بھی کھڑا ہو جاتا' بھی خیمہ کی حمد اور جاتا' بھی خیمہ کی حمد کی حمیت پر نگاہ ڈالٹا اور پھر بھی فرش پر نظریں گاڑ دیتا۔ آخراس نے دل کوسکون پہنچانے کے لئے نماز ادا کی صبح تک وہ عزم صمیم کر چکا تھا اس نے اپنے جلاد اور در بان سرور کو آواز دی۔ وہ آ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ ہارون نے اپنے کہا:

"مسرور! كياتم خود ميں اتن طاقت پاتے ہو كه امير المومنين تجھے جو تكم ديں وہ بلاچوں جرا بجا لاؤ؟"

مسرور نے جواب دیا کہ

"امیرالمونین مجھے تھم دیں کہ میں اپنا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں بھینک دوں تو میں ایہا کرنے کے لئے بھی تیار ہوں۔"

تاريخ اسلام ..... (618)

'تو ہارون الرشید نے کہا: '

''ہاں مجھے بچھ سے یہی اُمید ہے اب خلیفہ کو اطبینان ہو گیا اور حکم دیا کہ جاؤجعفر کا سر کاٹ کر لاؤ اور میرے سامنے حاضر کرو۔''

مسرور خلیفه کا بینکم من کرمبهوت و حیرت زده ره گیا ادر بالکل ای طرح ساکت کفرا رها جب

ہارون نے میدد مکھا تو برہم ہو کر کہا:

'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' و و فض میرے گئم کی بجاآ دری میں دیر کرے گا وہ ای وقت قبل کر دیا جائے گا۔'' مسرور ای لیے تعمیل گئم کے لئے چل پڑا۔ خلیفہ نے معاملہ کو اہم سجھتے ہوئے چالیس سوڈ انی حبشیوں کا دستہ اور حماد بن سالم' ابن عصمہ اور ہر ثمہ بن العین کو بھی مسرور کے ساتھ جانے کا تھم دیا۔ بیہ - جماعت جب جعفر کے خیمہ کے قریب پہنچی تو مسرور نے اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا کیا اور تنہا خیمہ کے اندر داخل ہوا تو وہاں مختفر محفل جی ہوئی تھی۔ جب جعفر نے مسرور کو دیکھا تو کہا:

" "مسرور! تمهارے آنے کی خوشی ہوئی لیکن بلااجازت چلے آنے کا افسوں ہے۔ "

مسرور بولا:

''میں جس کام کے لئے آیا ہوں وہ اس ہے بھی زیادہ قابل افسوس ہے۔ امیر المومنین نے آپ کے آل کا تھم ویا ہے آپ تیار ہو جا کیں۔' یہ بن کر جعفر مسرور کے قدمول میں گریڑا اور رواتے ہوئے کہنے لگا:

"امير الموسين اس وقت حالت نبيذ مين بول كے اور انہوں نے ندا قامير علم دے ويا ہو گا للذا

تم واپس طلے جاؤ۔'

مرور نے اپنی بات پر اصرار کیا تو پھر جعفر نے اس سے التجا کی کہ مجھے بچھ وقت کے لئے مہلت و بے دوئیں سے التجا کی کہ مجھے بچھ وقت کے لئے مہلت و بے دوئیں صرف وصیت کے لئے اندر جانا جا بتنا ہوں گر جلاد مسرور نے میہ ورخواست محکرا دی اور کہا آپ نے جو وصیت کرتی ہے اس جگہ اور اس وقت کر دو۔ یہاں سے کہیں جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ پھر جعفر نے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے حاضرین سے کہا:

"" من من سومیرے جن قدر لونڈی اور غلام ہیں وہ آج سے فی سبیل اللہ آزاد ہیں اور میرا جس قدر مال ہے وہ رساکین پر وقف ہے جس قدر امانتیں اور قرض لوگوں پر ہے ہیں سب معاف کرتا ہوں۔''

عیش و نشاط کی محفل کا اب اور ہی رنگ تھا۔ ہر کوئی زار و قطار رو رہا تھا کہ ہر ثمہ بن العین نے جعفر کا ہاتھ بکڑ کر کھڑا کیا اور نازیا الفاظ استعال کئے۔ استے میں خلیفہ کا ایک خادم حاضر ہوا اور تھم سنایا کہ ' جلد چلو امیر المونین طلب کرتے ہیں۔'' چنانچہ وہ جعفر کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک تھیلئے ہوئے کے کہ دوران راہ سرور کی تکوار جعفر کی گردن پر چل چکی تھی اور سرور جب خون آلود تکوار لئے ہاردن کے سامنے حاضر ہوا اور جعفر کا سرجس سے خون کے فوارے جاری سے ایک طشت میں رکھ کر چیش کیا گیا تو ہارون اس کے چیرے پر نظر پڑتے ہی دھاڑیں مار کر رونے لگا۔

جعفر کی سر بریدہ لاش کے تین ککڑے کئے گئے اور بغداد کے تین بلول بر ان کوغبرت کے لئے لؤکا دیا گیا تھا اور سر کو درمیانی بل پر لؤکا دیا۔ ایک عرصے تک بیڈکڑے منظرعام پر آ ویزال رہے۔ 35 برس کی عمر میں سترہ برس سات مہینے اور گیارہ دن وزارت کے بعد محرم کی آخری ہفتے کی

35 برس می عمر میں سترہ برس سات ہیںے اور نیارہ دن ورارت سے بعد سرم می اسری سے م رات 187ھ بمطابق 29 جنوری 803ء میں نہایت بے کسی اور حسرت کی حالت میں یہ بلند اقبال وزیر ال انڈ کے مال نگر کی مانٹ میں میں میں میں میں اس میں میں اور حسرت کی حالت میں یہ بلند اقبال وزیر

عالم فانی سے عالم دائی کی طرف روانہ ہوا۔

جعفر کے آل کے فررا بعد ہارون نے بغداد اور ملک کے تمام علاقوں میں قاصد روانہ کر دیے۔
ہر قاصد کے باس حاکم کے نام ایک بروانہ تھا جس میں برا مکہ ان کے ساتھیوں اور مددگاروں کو گرفآر
کرنے اور ان کی تمام املاک ضبط کرنے کا حکم تھا چنانچہ اس حکم پر پوری تخق سے عمل کیا گیا۔ برا مکہ کا کل
مال و اسباب نقدی اور جا گیروں کی ضبطی سے تین کروڑ چھ لاکھ چھبتر ہزار درہم وصول ہوئے۔ من جملہ
اس کے ایک کروڑ ہیں لاکھ درہم کی رقم صرف خراج کی آمدنی تھی جو برا مکہ کی جا گیروں سے وصول ہو
کر خزانہ میں داخل ہوئی۔ کی بن خالد اور اس کے بیٹوں فضل موی کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو
گرفآر کر کے زندان میں ڈال دیا گیا اور ان پر اسے زیادہ مظالم ڈھائے گئے کہ سب لوگ جیل خانہ
میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔

## نتائج وعواقب:

اس خاندان نے دعوت عماس کو اتنا متاثر کیا کہ مؤرخین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہارون رشید کے عہد کی ساری شان و شوکت اور ترقی برا مکہ کی رہین منت تھی چنانچہ اس خاندان کے زوال سے کئی نتائج سامنے آئے:

۱- دہ تمام حاسد اور مخالف جو برا مکہ کا زوال جائے تھے انہوں نے این کامیابی پر خوشیاں منائیں
 کیونکہ انہوں نے ان کا عبر تناک انجام اپنی آئکھوں سے دیکھے لیا تھا۔

2- ہارون کے عہد میں جتنی ترقی ہوئی اس نے پس پردہ برا مکہ کا ذہن منصوبہ بندی کوشش تدبر اور محنت کارفر ماتھی ان کے زوال کے بعد ترقی کی رفتار بالکل سست بڑگئی جس کا ملکی سطح پرعظیم الشان نقصان ہوا۔

ہے۔ ہمرا مکہ کے بعد ہارون کی زندگی بے کیف ہوگئی۔ وہ اپنے کئے پر نادم و بشیمان تھا۔ اے اپنی محفلوں میں جعفراورفضل دکھائی نہیں ویتے تھے۔ برا مکہ کی موت کا دکھ اسے بھی قبر میں لے گیا محفلوں میں جعفراورفضل دکھائی نہیں ویتے تھے۔ برا مکہ کی موت کا دکھ اسے بھی قبر میں لے گیا کیونکہ خاندان برا مکہ کے چیدہ چیدہ اشخاص 193ھ تک ختم ہو گئے اور ای سال ہارون خود بھی دنیا ہے رخصت ہوگیا۔

#### تاثرات:

برا مکہ چونکہ عوام میں ہر دلعزیر سطے جعفر کے قل اور دیگر افراد کی قید و بند ہے ہر گھر ماتم کدہ بن گیا۔ کوئی آئکھ الیمی نہ تھی جو ان کے غم میں اشکبار نہ تھی۔ جب ہارون کو اس کی خبر ہوئی تو انسداد فتنہ کی غرض ہے اس نے پورے ملک میں منادی کرا دی کہ کوئی شخص برا مکہ کا تذکرہ یہ کرے اور کوئی شاعر جعفر کا مرتبہ نہ بڑھے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو عبر تناک مزا دی جائے گی گر اس کے باوجود عورتوں کے بین اور ماتم کے علاوہ لوگ گلیوں اور بازاروں میں برچے لکھ لکھ کر لگاتے ہے جس میں برچ لکھ لکھ کر لگاتے ہے جس میں برا مکہ کی مدح ہوئی۔ اس بر بغداد کی بولیس کے افسر اعلیٰ کو تکم دیا گیا کہ تم انگیز اور اشتعال انگیز برچ صبط کرکے تلف کر دیئے جائیں۔

عبد جدید کامشہور مصری عالم اپنی تصنیف "البارون" میں لکھتا ہے:

''بلاشبہ ہارون برا مکہ کو تباہ و برباد کرنے اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کو سخت سزائیں دیے میں میں کامیاب ہو گیا لیکن وہ تاریخ کے صفحات سے ان کا نام اور ان کے عظیم الثان کارنا ہے مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ برا مکہ قید خانوں میں سسک سسک کر اور ایرٹیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ جعفر کا سر مت دراز تک بعداد کے ایک بل بر آ ویزال رہا لیکن برا مکہ کے نام اب بھی تاریخ کے صفحات شعراء کے دواوین اور ادب کی کتابوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔



# عهر ہارون میں بغداد کی شان وشوکت

صاحب محاضرات نے '' آثر جلیل من عہد الرشید' کے عنوان کے تحت خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد کی شان وشوکت کا تذکرہ کیا ہے۔ ذیل مین اے مخضراً ذکر کرتے ہیں۔

بغدادشهر کی ترنی اور معاشرتی زندگی:

ہارون رشید کا بغداد اپنے وقت میں 'عروی عالم' تھا اور سب سے بڑی سلطنت کا پایے تخت تھا جس کا خزانہ مال و زر ہے معمور تھا جہاں کی زندگی ٹروت اور عیش وعشرت کی زندگی تھی۔ بغداد کی کہی کشش تھی جس سے خود بخو و وقت کے بہترین د ماغ رکھنے والے لوگ ماہرین علوم وفنون طبیب' کاریگر اور فنکار رواں دواں جلے آ رہے تھے۔ بغدادئ تہذیبول تمذیوں کا مرکز تھا۔ اس کی تہذیب و معاشرت میں ایران ہندوستان چین قدیم مصرحیٰ کہ بونانی اور بازنطینی تمدن سمویا ہوا تھا۔ یہاں بہت می قومیں تھیں جن کی اپنی انفرادیت تھی لیکن ان سب برعرب اکثریت کی چھاپ تھی ہوئی تھی۔ بیخناف گروہ اب تھیں جن کی اپنی انفرادیت تھی لیکن ان سب برعرب اکثریت کی چھاپ تھی ہوئی تھی۔ بیخناف گروہ اب وہی زبان یو لئے لئے تھے جو ان کے عرب حاکموں کی تھی اور ان کی اکثریت حلقہ بگوش اسلام ہوگئ۔

## بغداد ایک متمدن مگر ارزال شهر:

بغداد نہایت وولت مند اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ارزال شہرتھا۔ ایک غریب آ دی اس دور کے ایک بیسہ دن میں آ سانی کے ساتھ زندگی بسر کرسکتا تھا اس لئے فارغ البالی اور خوش حالی صرف طبقہ امراء کے ساتھ مخصوص ندتھی بلکہ اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق ہر طبقہ مطمئن تھا اور پُرلطف زندگی بسر کررہا تھا اور پورا بغداد گہوارہ عیش تھا۔

## ابن بلال كا تذكره بغداد:

## ابوالوفاء بن عقبل كا ذكر بغداد:

الوفاء بیان کرتے ہیں کہ ساحلی حصد کی آبادی کے مکانوں کے سامنے دریائے د جلہ لہریں مارتا تھا۔ گھروں کے سامنے چھوٹی چھوٹی نہروں میں بطخیں خوش فعلیاں کرتی نظر آتی تھیں اور موسیقی کے ترانے وجلہ سے چلنے والی آبی چکیوں چرفیوں اور گھروں کے لونڈی غلاموں کی آوازیں مل کر عجب لطف پیدا کرتی تھیں۔

مجھے اکثر ان مکانوں کے سامنے سے گردنے کا انفاق ہوا ہے۔ باب الطارق سے لے کر باب

الراتب تک ہر مکان میں موسیقی کے نفے گونجا کرتے تھے۔ ساطی مکانات میں ہر مکان کے سامنے صاحب خانہ کے خوبصورت بجرے تیرا کرتے تھے اور خشکی کے زُرخ کے دروازوں پر سامان سے آ راستہ سواریاں تیار رہتی تھیں۔ ان کی پُرلطف زندگی سے ہردان کسی نئی تقریب کے اہتمام کا گمان ہوتا تھا۔

سواریاں تیار رہی میں۔ ان می پر لطف زندی سے ہردن کی می تفریب کے اہتمام کا کمان ہوتا تھا۔

اس کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں قرائت کی مجلسیں بھی ہوتی تھیں اور خوش الحان قاری کرسیوں پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے۔ عوام کی تفریحات اور دلچیمیاں الگ الگ تھیں اور وہ خواص کے زاق کے ساتھ بدلتی رہتی تھیں۔ ان میں کشتی رائی اور تیرا کی کا عام ذوق تھا اور وہ اس میں طرح طرح کے کہالات دکھاتے تھے مثلاً تیراک ایک جلتی ہوئی آنگیٹھی ہاتھ میں لے کر تیرتا تھا اور اس پر ہنڈیا میں گوشت تیار نہ ہوجاتا۔

گوشت بکتا رہتا تھا اور اس وقت تک تیرتا رہتا جب تک گوشت تیار نہ ہوجاتا۔

بغداد کا طرززندگی:

بغداد کا طرز زندگی بیدتھا کہ عموماً آسودہ حال طبقے کے گھروں کے تین جصے ہوتے تھے ایک عورتوں کا کمرہ و درسرا عام گھر والول کا تیسرا مہمانوں نوکروں غلاموں اور شاگردوں کے لئے مخصوص تھا۔ ہر مکان کے ساتھ ایک باغیجہ ہوتا تھا جس میں میوہ جات اور کچل کچول کے درخت ہوتے تھے اور ان سب کے گرد چار دیواری ہوتی تھی۔

نقش و نگار ہے خصوصی لگاؤ:

مکانوں کی چھتیں اور دیواریں عموماً سنہرے اور دنگین نقش و نگار سے آ راستہ ہوتی تھیں۔ سادہ دیوان کو منقش کپڑوں سے مزین کرتے تھے اور دروازوں پر دیبا کے کپڑے آ ویزاں کرتے تھے۔ گرمیوں میں مصنوی طریقوں سے بالی گرمیوں میں مصنوی طریقوں سے بالی لایا جاتا تھا جوسنگ مرمر کے تراشے ہوئے درندوں اور پرندوں کے منہ سے توارے کی شکل میں چھوٹا تھا اور اور برندوں کے منہ سے توارے کی شکل میں چھوٹا تھا اور اور برندوں کے منہ سے توارے کی شکل میں چھوٹا تھا اور اور برندوں کے منہ سے توارے کی شکل میں چھوٹا تھا اور اور برندوں کے منہ سے توارے کی شکل میں جھوٹا تھا اور اور برندوں کے منہ سے تھے۔

بغداد میں مکانوں کو شنڈے کرنے کے طریقے:

مکانوں میں مصندک پیدا کرنے کے بہت سے طریقے رائے تھے۔ عام اور سادہ طریقہ بیرتھا کہ پیک حصاب کے جو بنائے جاتے ہے اور ان برگل ہوتی تھی اور ویواروں کی پیشت بانسوں اور بید کے تھا تھا تھا تھے اور ان برگل ہوتی تھی اور دیوار کے خلاء میں برف کے تو دے بھر دیے خات ہیں برف کے تو دے بھر دیے جاتے تھے۔

بعدازاں ایک خاص متم کا کیڑا ایجاد کیا گیا جو حشیں کے نام ہے مشہور تھا۔ اے تر کرکے ویواروں پر چڑھا دیا جاتا تھا اس ہے مکان کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوجاتی تھی۔

بغداد میں کھانوں کی انواع واقسام:

اس دور میں کھانوں میں بڑے انگلفات آزمائے گئے۔ تاریخ میں بغداد کے کھانوں کی تفصیلات ملتی ہیں۔ مثال کے کھانوں کی تفصیلات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر طبقات الاطباء میں بیان کیا گیا ہے کہ:

روسی میں ہور ہے ہے۔ اور کرنے کے سینکڑوں طریقے ایجاد کر لئے گئے یہاں تک کہ مچھلی کی زبان کا سالن تیار کرنے گئے یہاں تک کہ مجھلی کی زبان کا سالن تیار کیا جاتا تھا جس پر بہت زیادہ لاگت آئی تھی۔ امراء کے ہال پُرتکلف کھانوں کے لئے جو مرغ پکائے جاتے تھے انہیں کچھ دنوں تک دانے اور بیانی کے بجائے خشک میوے کھلائے جاتے اور عرق گلاب بیانیا جاتا تھا تاکہ گوشت لذیذ ہو۔

او نے طبقے میں دعوت اور تقریبات کے موقع پرتمام برتن سونے اور جاندی کے استعال ہوتے سے۔ ایک ہلکی قسم کی شراب جے نبید کہتے ہیں اور جس سے نشد کی بجائے سرور کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور جس بعض علاء عراق نے جائز قرار دے رکھا تھا۔ پینے کا عام رواج تھا۔ نبید نوشی کی محفلوں اور رنگینیوں کے قصے بہت مشہور ہیں۔

اہل بخداد کے لباس کی صنع قطع:

اعلیٰ تمدن اور بلند معاشرت کا ایک مظهر لباس کاحسن اور اس کی نفاست بھی ہے۔ اس اعتبار سے اہل بغداد بڑے خوش لباس تھے اور ان کی وضع قطع اور تراش خراش دوسروں کے لئے معیار تجھی جاتی تھی

بغداد رئیمی اور سوتی کیڑے کی صنعت کا بہت بڑا مرکز تھا اس کے ایک محلّہ عمّابیہ میں مختلف رنگ کے رئیمی اور سوتی کیڑے تیار ہوتے تھے جو محلّہ کی نسبت سے عمّانی کہلاتے تھے۔ علاوہ ازیں اسلامی ممالک کے بہترین کیڑے بغداد آتے تھے۔

<u>درآ مدی کیڑوں کی اقسام:</u>

غیر ممالک سے آنے والے کپڑوں میں فسطانی درجرد اسکندری زیر پوش دمشق اور جنابہ کی کہتا ہے گئیر ممالک سے آنے والے کپڑوں میں فسطانی درجرد اسکندری زیر پوش دمشق اور جنابہ کی کہتائی قبیص نیشنا پوری ملحم' تیونس کی للیانی جا در پن عدن کی ولا ئیال کوفہ کے جز' سوس کی حاشیہ دار جا در پن نیشنا پور کے دھاری وار اور کئے' بنوسعد کی جھینٹ اور کئی تشم کے ایرانی کپڑے شامل تھے۔

لياس كا استعال اور تناسب:

کیڑوں کے زیادہ شوخ اور تھڑ کیلے رنگ عورتوں کنیزوں اور گلوکاراؤں کے ساتھ مخصوص تھے مردوں میں ان کا استعال معیوب تھا۔ کیڑوں میں تناسب کا لحاظ ضروری تھا۔ بے جوڑ کیڑے مثلا ایک مملیے کے ساتھ دوسرا دھلا ہوا یا دھلے ہوئے کے ساتھ نیا یا پھر ایک اعلی کیڑے کے ساتھ دوسرا معمولی میٹر ایک اعلی کیڑے کے ساتھ دوسرا معمولی کیڑا ہرگز نہیں پہنتے تنے اور ایسا کرنا جہالیت اور شائنگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔

مختلف طبقات کے لباس:

مردون کا عام کباس جھوٹا کرتۂ کمی خمین جب موزہ اور عمامہ تھا۔ خواص زیادہ تر ایرانی کباس زیب تن کرتے ہتے جسے ابوجعفر منصور نے سرکاری کباس قرار دیا تھا۔ ایرانیوں کی تقلید میں او کچی ٹو ہوں کا عام برواج تھا۔ گامنیوں کی ٹو بیاں بہت کمی ہوتی تھیں۔ عبای خلفاء ٹو ہوں پر عمامہ باندھتے تھے۔ ہر طبقے کا کباس جدا جدا تھا۔ سرکاری کباس سیاہ تھا اور در بار خلافت میں حاضری کیلئے سیاہ کباس ضروری تھا۔

عطریات اور شعر و شاعری کا امتزاج:

عطر اور خوشبوئیں کثرت اور نفاست سے استعال کی جاتی تھیں۔ اہل بغداد کا ذوق شعری بڑا پلند تھا۔ دربار سے لے کر عام آ دمی کی سطح تک ادبی لگاؤ اور شعری ذوق بدرجہ اتم بایا جاتا تھا چنانچہ کیئروں چا دروں کے کناروں آسٹیوں عورتوں کی پیٹانیوں کمر کی پٹیوں حتی کہ بعض لوغریوں کے رخساروں پر زعفران اور سنہری رنگ سے نہایت وکش اور موزوں شعر کھے جاتے ہتے۔

ابل بغداد کی تحریریں اور خطوط:

صاحب کتاب الموتی لکھتے ہیں کہ اہل بغداد کے خطوط اور تحریریں نہایت ولیپ اور ان کے الفاظ بہت دلفریب ہوتے ہیں۔ تحریر کے عنوان کو پُر لطف مثالوں سے دکھش بناتے ہیں۔ تحریر نہایت دل آویز 'پُر لطف اور شجیدہ اور مہذب مذاق پر مشتمل ہوتی ہے جس کے ذریعے دور کے لوگ قریب ہوجاتے ہیں اور مشکلات آسان معلوم ہوتی ہیں۔ ان خطوط کو وہ بیش قیمت اور نفیس ریشی رومالوں پر لکھتے ہیں اور اس کو مشک وعبر اور زعفران سے معطر کرتے ہیں اور اس پر سنہری افشاں چھڑ کتے ہیں۔

عورتوں کے لباس کی خصوصی بناوٹ:

ہارون رشید کے بغداد میں خواتین کے آباس میں یہ پہلو خاص طور رپر ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ ایک
کمی چادر لیسٹ کی جاتی تھی تا کہ جسم سے زیب و زینت کی چیزیں چھپی رہیں اور گردوغبار سے قیمتی لباس
گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں محفوظ رہے۔ حد درجہ خوش رنگ اور نہایت باریک رئیسی رومال سر پر
باندھ لئے جاتے تھے جو چوٹی کو سنجا لے رہے تھے۔

خواتنین کا خصوصی بیندبیده طرز لباس.

خواتین عام طور پر اس لباس کو بیند کرتی تھیں جسے خلیفہ مہدی کی بیٹی اور ہارون کی بہن عالیہ نے ایجاد کیا تھا۔ یہ ایک شم کا رئیٹی نقاب تھا جس پر جواہر اور سونے کی ٹکیاں جڑی ہوتی تھیں۔جسم پر ایک رئیٹی قمیض ہوتی تھی اس کے نیچے رنگین زیر جامہ ہوتا تھا جو گھٹوں تک اٹکا رہتا تھا۔

اہل بغداد کے جوتوں کی کیفیت:

خواتین کے جوتے چڑے کے ہوتے تھے یا ایے مضبوط کیڑے کے جو نہایت سنہرے یا کسی اور تشم کی تاروں سے بنے ہوتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ سینے اور سر پر جواہرات کا استعال بہند نہیں کرتی تھی البتہ اس کی جو تیوں پر نہایت نادر تسم کے ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے۔

خواتین بغداد کا میک اب اور بالوں کے سائل:

بغداد کی خواتین چبرے پر ایک خاص قتم کا پاؤ ڈر لگایا کرتی تھیں۔ بلکوں ادر بھنووں کو اس طرح سنوارتی تھیں جیسے ایران کی شنرادیاں سنوارتی تھیں۔ بالوں کو گوندھ کر سر پر تاج بنا لیتی تھیں یا ایسے کرتی

تاريخ اسلام ..... (625)

تحین که گذھوں پر زلفوں کولبرا تا ہوا چھوڑ دیتیں اور بالوں کا تھوڑا سا حصہ ماتھے پر جاند کی س شکل بنا کر حصور دیا کرتی تھیں۔

اليي خواتين بهي تصي جومردون كي طرح بال كواتي تصيل ان كانام "نظانيات" يداكيا تقا-

# بغدَاد شجارتی اور اقتصادی زندگی کا مرکز

بغداد این محل وقوع کے اعتبار ہے ایک ایبا شہر تھا جو بری اور آئی تجارت کے لئے بے حد موزوں تھا۔ اس کے میلوں طویل ساحلوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تجارتی جہاز سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے نظر آتے تھے۔ یہاں بازنطین جینی اور ہندو تک آباد تھے جو دسیع تجارت کرتے تھے۔

### بغداد کی درآ مدات:

بغداد کے بازاروں میں چینی کے برتن ریٹم اور مشک چین سے آتے تھے۔ تیل اور کی ایک دھاتیں ہندوستان سے درآ مد ہوتی تھیں۔ وسطی ایٹیا اور ترک علاقوں سے غلام اور کی قسم کے ہیرے جواہرات لائے جاتے تھے۔ روس اور شالی بورب کے ممالک سے شہد لاکھ پشینہ اور کمبل درآ مہ ہوتے تھے۔مشرقی افریقی علاقوں سے فانوس خاک زراور سیاہ غلام درآ مہ ہوتے تھے۔

## بغداد کی برآ مدات:

بیرونی تجارت کے بدلے میں بغداد اور کی دوسرے شہروں سے تاجر بیشدلوگ بہت ی اشیاء مثلاً زیورات اسی شیشے آئی موتی اور گرم مصالحے مشرق بعید یورپ اور افریقد تک برآ مد کرتے ہے۔ موجودہ دور میں فن لینڈ روئ سویڈن اور جرمنی میں ہارون کے عہد کے سکے کثیر تعداد میں ملے ہیں جن سے اس عہد کی تجارتی سرگرمیوں کے بھیلاؤ کا پتہ چاتا ہے۔

## عبد بارون میں بیت المال کے ذرائع آمدن:

خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بیت المال کی آمدن کے مندرجہ ذیل ذرائع سے:

- ا خراج ..... سب سے اہم آ مدن خراج کی تھی جو آ مدن اور محصولات کی شکل میں وصول کی جاتی تھی۔ 2- مالیہ ..... جو نفذر قم یا بیدادار کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔
  - -3-جزید .... جوغیر مسلموں سے ان کی بناہ اور کفالت کے عوض لیا جاتا تھا۔
    - 4- زكوة .... جومسلمانوں سے سال میں ایک مرتبہ لی جاتی تھی۔
- 5- عشر (پیدادار کا دسوال حصر) ..... بغداد میں باہر ہے آ کر مال فروخت کرنے والے غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔
  - ا 6- مال عنیمت .... جو دشمنوں سے جنگ کے منتیج میں حاصل ہوتا تھا۔
  - 7- محاصل ..... بد مجل اماح اور ببدادار کی صورت میں حاصل ہوتے تھے۔

مارون رشید کی حکومت کی سالانه آمدنی موجوده دور کے اربوں دینار تک پہننے جاتی تھی۔

#### بغداد حکومت کے مصارف:

1- سب سے پہلے تو آمدن کو ان خاص محکموں کے خزانوں میں منتقل کیا جاتا تھا جومستقل نوعیت کے تھے مثلاً محکمہ فوج 'پولیس' قضاۃ' ڈاک مظالم وغیرہ۔

2- بیت المال خاص .....خلیفہ کے صوابد بدی فنڈ ز کے لئے بیت المال تھے۔

3- خرانه نتاط ومسرور ..... جهال سے فی و اولی خدمات انجام دینے والول کوعطیات ویستے ملتے ہے۔ منت

عزانه مملکت .....جس کی رقوم امراءٔ وزراءٔ دیگرایل منصب اور درباریوں پرخرج ہوتی تھیں۔

5۔ خزانہ رفاہ عامہ اس سے سڑکول شاہراہوں کی تعمیر بل بند باندھنے اور نیروں کی کھدائی کا خرج بورا کیا جاتا تھا۔

## عبد ہارون رشید کے سکے:

عبد ہارون میں کئ مسم کے سکے رائج سے جو بنوامیہ سے طے آ رہے سے مثلاً:

1- خالدية يوسفيه اور مبيريي-

2- سكه عباسيد جو بهلے عباس خليفه سفاح نے رائج كيا تھا-

3- برعبای خلیفہ نے اپنے نام کا سکدرائج کیا تھا۔

4 جعفر برکی نے ہارون کے علم پر نے سکے بغداد اور رئے کی تکسالوں سے وصلوائے۔

5- في سكي مندرجه ديل حصول مين منقسم في - 5 دينار درجم قيراط حبه دانق

## عهد مارون بحثيبت عبد زراعت:

عبای سلطنت میں عراق سب سے زیادہ زرخیز اور شاداب علاقہ تھا۔ پانی کی فراوائی زمین کا زرخیزی اور شاداب علاقہ تھا۔ پانی کی فراوائی زمین کا زرخیزی اور عباسی خلفہ نے زرگی زمین کا نام "ارض سواد" رکھا ہوا تھا اور یہ ارض ہوا وطول میں جنوبی موصل سے لے کر خلیج فارس تک اور مشرق میں قادسیہ سے لے کر مغرب میں حلوان تک بھیلی ہوئی تھی اس سارے وسیع علاقہ میں نہری تا لے اور حوض جال کی طرح تھیلے ہوئے تھے اور ان کے اردگر و بڑے کھیت اور باغات تھے۔

بغداد کی گھریلو صنعتیں

عبد ہارون میں دی صنعتی کاریگری عروج کو پینی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ملی سازی نقاشی اور رنگ و آرنگ و آرنگ و آرنگ و آرنگ کی جانبی نقاشی اور رنگ و آرائش کے خوب ماہر شخے۔ یہاں خواتین کے لئے بہترین سم کے زیورات کی مانگ تھی چنانچہ زیور سازی جانبی انہوں نے بجیب وغریب کمال دکھائے تھے۔

عبد بارون میں علمی و ادبی برقی:

ہارون رشید کی ادب نوازی اور علم دوئی نے اس دور میں ایک ایسی فضاء بیدا کر دی تھی جس میں علی ایسی فضاء بیدا کر دی تھی جس میں علی اور اوبی سرگرمیاں بغدادی زندگی کا ایک لازی حصہ بن گئی تھیں۔عہد ہارون میں فن قرائت نجو اور لغت نے بہت ترقی کی۔

اسلامی حکومت کی وسعت اور شہروں کی بے پناہ آبادی کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آئے جن کوحل کرنے کے لئے فقہاء شریعت نے علم فقہ کو ایجاد کیا۔عہد ہارون میں امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل ابو بوسف محمد بن حسن شیبانی اور عبداللہ بن قاسم مشہور اور قابل ذکر ہیں۔

عبد ہارون میں علوم نقلیہ کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ بھی بروان جڑھے۔ ان میں فلسفۂ حکمت حساب فن تغییر طب اور نجوم خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

عربوں نے اس دور میں یونان روم اور ایران سے دیے تخاشا کتابیں منگوا کر اپی زبان میں ترجمہ کرکے بہت سے تجربات کے تراجم ترجمہ کرکے بہت سے تجربات کئے۔ ہارون کو ترجموں سے بے حد دلچیں تھی اس نے کتابوں کے تراجم یر بے درلیغ بیشہ خرج کیا۔

ادب کے فروغ کے لئے اس دور میں اسلوب بیان ادر اسلوب طرز میں بہت ی انقلاب انگیز تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ انتاء بردازی میں عمرہ بن الجاحظ نے خصوصی شہرت حاصل کی۔ خطابت میں عمرہ لاٹانی تقے۔ شعر کی دنیا میں تو انقلاب بریا ہو گیا۔ ہارون رشید کے عہد کے شعراء کی صرف فہرست کے لئے ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔
لئے ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

عبد بارون میں وسعت سلطنت:

ہارون رشید کی وسعت سلطنت کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ وہ جس ملک کا فرمازوا تھا اس کی حدود ہنداور تا تار ہے بحراوقیانوس تک پھیلی ہوئی تھیں۔سوائے اندلس کے کل اسلامی دنیا ہارون کی تابع فرمان تھی۔ نوان تھی ۔ نوان تھی ۔ نوان تھی ۔ نورن کی مسلطنت تابع فرمان تھی ۔ نورن جس پر ناز کرسکتا تھا وہ صرف بونان و روم کا ملک تھا اور یہ ودنوں حکومتیں سلطنت عیائیہ کی باحکوار تھیں۔

خراج کی آمدن

کل ملک کا آس دور میں سالانہ خراج سات ہزار پانچ سوقنطار تھا۔ ایک قنطار 8400 وینارکا اور ناسلام مین میہ خراج رویے میں ایک پائی کے برابر معلوم نہیں ہوتا اور نداس خراج سے وسعت سلطنت کا اندازہ ہوسکتا ہے لیکن یہ ذہمن شین رہے کہ اس وقت خراج کے اصول بالکل اسلامی تھے اور جن مدات کی آمدنی سے آج شاہول کے خزائے کہ اس وقت ان کا نام ونشان بھی نہ تھا۔

عسكرى نظام

فوج کی تعداد بیادہ کے علاوہ تقریباً دو لا کھ سوار سے کو یہ تعداد کم معلوم ہوتی ہے گر انظام سلطنت کے لئے کافی تھی کیونکہ اس عہد کا ہرمسلمان بیدائش ساہی تھا اور ضرورت کے وقت تمام ملک اللہ

تاريخ اسلام ..... (628)

آتا تھا جن کو صرف سواری اور متھیار حکومت کی طرف سے دیئے جاتے تھے۔ ان کی تخواہیں بھی کچھے زیادہ نہیں تھیں اور سپہ سالاری کا کام جنگ کے وقت صوبے کے افسر و وزیراعظم قاضی القضاۃ اور خلیفہ کے جیئے کرلیا کرتے تھے۔

فوجيول سيه سلوك:

امیر العسکر فوجیوں کے ساتھ نہایت رواداری اور محبت کا سلوک کرتا تھا لیکن ساتھ اس بات کا کاظ رکھا جاتا کہ کوئی فوجی مفتوحہ ممالک کے کسی فرد سے بدسلوکی سے پیش نہ آئے۔ اگر کسی فوجی سے ایس کاظ رکھا جاتا کہ کوئی فوجی مفتوحہ ممالعت تھی اور ایسی حرکت سرزد ہو جاتی تو امیر العسکر اسے سخت سرا دیتا۔ فوجیوں کوشراب چینے کی سخت ممالعت تھی اور جنرل ان کی زندگی سنوارنے کی حتی الامکان کوشش کرتا تھا۔

''سپائی کے لئے یہ طے تھا کہ وہ جار ماہ ہے زیادہ اپنے اہل وعیال ہے علیحدہ نہیں رہ سکتا اس کو رخصت مل جاتی تا کہ وہ اپنے بال بچوں میں جا کر رہے۔'' (سراسین ازجسٹس امیر علی مس 415) جزیبہ کا قانون:

بنوامیہ اور بنوعباس کے فرمانروا جزیہ وصول کرنے میں عام طور پر عدل و انصاف اور نرمی کا برتاؤ رکھتے تھے۔ ہارون کے زمانہ میں اور بھی نرمی برتی جانے گلی جنانچہ قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) امام ابویوسف نے ہارون رشید کو خط میں لکھا کہ:

"آب كا فرض ہے كه ذميوں سے رواوارى برتين ميآ تخضرت يا آئي كے چازاو كامعمول تھا وہ ان كى ضرورتوں ہے جائے اور كامعمول تھا وہ ان كى ضرورتوں سے بے خبر ندر ہے للندا ان پر جبر و زيادتى ند ہونے يائے۔ جزيد كے علاوہ ان كا مال نه ليا جائے چنانچہ مارون نے ذميوں كيلئے ايك مستقل محكمہ قائم كر ديا تھا۔" (كياب الخراج من 137) ولى عبدى:

ہارون اپنی اولاد میں سے امین اور مامون کو بہت جاہتا تھا۔علم وفضل کے لحاظ سے مامون کو امین پر برتری حاصل تھی اور ہارون جاہتا تھا کہ پہلے مامون کو پھر امین کو ولی عہد مقرر کرے گر اپنی چینی بیوی زبیدہ کے زبراثر امین کو ولی عہد اوّل اور مامون کو دوم اور موتمن کوسوم نامزد کر دیا۔ مامون کو مزید افقیار تھا کہ بعد میں اگر جاہے تو موتمن کو ولی عہدی سے علیمہ ہ کر دیے۔

مامون کے معاملہ میں امین کو فوقیت دینا ایک زبردست بے انصافی تھی لیکن ہارون نے اس کا ازالہ اس طرح کیا کہ خراسان کا صوبہ متعقل طور پر مامون کی تحویل میں دے دیا اور فوجیں اسلی خراف اور دیکر شاہی امتیازات دے کر اے بھی کم و بیش خلیفہ کا درجہ دے دیا۔ مؤتمن کے قیضے میں عراق اور شال کے سرحدی علاقے متے۔ بظاہر میہ اقدام ایک بہت بوی سیای غلطی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس طرح مالک کے سرحدی علاقے متے۔ بظاہر میہ اقدام ایک بہت بوی سیای غلطی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس طرح مملکت تین حصول میں بٹ کی اور امین کی تخت نشینی کے ساتھ ہی خانہ جنگی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو سے محروم مامونی عبد کے شاعداد کارتا موں سے محروم مامونی عبد کے شاعداد کارتا موں سے محروم دیا جاتے۔

برا کمہ کی تبائی کے بعد رائع بن شیث کی طرف سے خراسان میں شورش بیا ہوتی۔ ہارون نے امین کو بغداد میں قائمقام بتایا اور مامون کو ساتھ لیا اور خود وہاں کے فتنے کو دبانے کے لئے روانہ ہوا۔ طبیعت پہلے سے بچھ ناساز تھی جرجان بھی کر زیادہ خراب ہو گئے۔ وہاں سے طوس واپس آیا علاج معالجہ کیا گیا کچھ افاقہ نہ ہوا۔ جب زندگی سے مایوں ہو گیا تو اپنی قبر کھدوائی اور اس میں قرآن مجید بر موایا آخر کار بروز ہفتہ جمادی الثانی 193ھ میں طوس کے غربت کدہ میں انقال کیا۔ عمر صرف سیٹمالیس (47) سال تھی۔ تئیس (23) سال تک خلافت کے فرائض سرانجام دیئے۔ ( تاریخ الخلفاءُ ص 160 )

ہارون رشید نے دو کروڑ وینار اسیاب و جواہر ونقرہ محوڑے کروڑوں دینار کی مالیت کے بیت المال میں جھوڑے۔



## بارون رشید کی سیرت و کردار

ہارون رشید میں وہ تمام خصائل تحق تھے جو ایک پا کباز اور دین دار بادشاہ میں ہونے جا میں۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں:

"بارون رشید میں جس قدر خوبیال جع تھیں وہ کسی دوسرے فرمانروا کو تھیب نہیں ہوئیں۔"
ہارون علم و ہنر قدر وانائی فہم و فراست عزم و ثبات فیاضی شجاعت اور باند حوصلگی میں خلفائے بنوعیاس میں ممتاز تھا۔ شاہانہ شان وشوکت اور علم و ہنر کی سرپری نے ہارون رشید کی شہرت کو اور بھی جبکا دیا تھا اس کی قدر دانی نے دور دور ہے الل کمال اس کے دربار میں جح کر دیے تھے۔ عظیم القدر بادشاہ ہونے کے باوجود تکلف اور تعصب مزاح میں نام کو نہ تھا۔ جبریل اور تعشیق عیسائی اطباء کا جواعزاز دربار میں تھا اس کی نظیر نہیں ملتی اس طرح منسکہ ہندی کی قدروانی کا جواب نہیں تھا۔ اس دربار علی میں یہودی پاری عیسائی اور ہندو علاء و تحکماء سب ہی شریک ہوتے اور ہارون انہیں انعام و اکرام سے نوازتا۔

سے نوازتا۔

## بارون كا مديب:

''ایک صاحب نقل کرتے ہیں کہ ہارون ہر روز فرائض کے علاوہ سور کعتیں نقل ادا کرتا تھا اور اس کا بیمعمولی بوری زندگی رہا۔' (یتاریخ خطیب ن 14' ص 6- تاریخ الخلفاء' ص 156)

ہارون نے بیاری کے سواتم می نماز قضاء نہیں گی۔ اگر ایک سال جہاد کرتا تو دوسرے سال خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا۔ تیس برس کی خلافت میں آٹھ یا نو بار نج کیا۔ 179ھ میں مکہ معظمہ سے عرفات تک یا بیادہ گیا۔ جج کے موقع پر علماء اور فعنہاء کی کثیر تعداد ہمراہ ہوتی۔

(تاریخ الخلفاء من 156- تاریخ الفخری ص 175- تاریخ خطیب بغدادی من 12- تاریخ خطیب بغدادی من 14 من 12)
اور جس سال جج پر جانے کا اتفاق نہ بہتا تو اپنی طرف سے تین سو حجاج کا قافلہ روائہ کرتا اور
نقذ وجنس ساتھ کر دیتا۔خو دہج کے موقع پر بردی آہ و زاری ہے دعا کین مانگنا۔ جہاد کا شوق اور شہادت
کا دلولہ بہت تھا۔خطیب اور طبری کے بقول ہارون محرمات شریعت کی بہت تعظیم کرتا تھا۔

#### خيرات ومبرات:

ہارون رشید کی سخاوت کی دھوم تھی۔ خیرات اعلانیہ اور خفیہ دونوں طریقوں سے کی جاتی تھی۔ ایک ہڑار درہم روزانہ جیب خاص سے خیرات کیا کرتا۔ منصور سے زیادہ تن تھا چنانچہ اس نے سفیان بن عیب ہڑار درہم روزانہ جیب خاص سے خیرات کیا کرتا۔ منصور سے زیادہ تھا چنانچہ اس نے سفیان بن عیب کو دو لا کہ وسینے کا تھم دیا۔ مروان بن حصنہ کو ایک قصید سے سینے کو ایک قصید سے سکے صلہ میں پانچ ہڑار دینار دینے۔

بزرگان دین سے عقیدت

ہارون بزرگان وین سے بھی خاص تعلق رکھتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض کے مکان برخود جاتا اور ان کی نصیحتوں کو برغبت کانوں سے سنتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگ ہارون کو تابسند کرتے ہیں لیکن مجھے ریمجوب ہے۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 155)

ای طرح سفیان توری ادر ابن سحاک کی تقیحتوں ادر ہارون کے اثرات قبول کرنے کے بہت ۔ دلچسپ داقعات ملتے ہیں۔

رفت قلب:

ایک مرتبہ حضرت فضیل نے ہارون سے مخاطب ہو کر کہا: ''اے حسین چبرے والے تو اس امت کا ذمہ دار ہے جھے ہی ہے اس کی بازیرس ہوگ۔'' بیر نفیحت من کر ہارون زار و قطار رونے لگا۔ امت کا ذمہ دار ہے جھے ہی ہے اس کی بازیرس ہوگ۔'' بیر نفیحت من کر ہارون زار و قطار رونے لگا۔ منصور بن ممار کا بیان ہے کہ اس زمانے میں تین آدمی رقیق القلب سے جن کی پلکوں پر خشیت اللی کے آنسور کھے رہتے تھے فضیل بن عیاض ابوعبدالرحمٰن زاہد اور ہارون الرشید۔ خشیت اللی کے آنسور کھے رہتے تھے فضیل بن عیاض ابوعبدالرحمٰن زاہد اور ہارون الرشید۔ (خطیب نے 14 میں 14)

عبدالله تواریری لکھتے ہیں:

''ایک دن ہارون نے نفیل بن عیاض سے ''و تقطعت بھم الامساب'' کے معنی پوچھے۔ نفیل نے کہا '' قیامت کے دن تمام دنیادی وسائل منقطع ہو جائیں گے۔'' ظیفہ بیس کر دھاڑیں مارکر رونے لگا۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 100)

رسول التعليم سے والهان محبت

ہارون کو رسول اکرم میں ہے۔ والہانہ مجت تھی۔ جب بھی آپ میں ہے کا نام لیا جاتا تو بے قرار ہوکر کیا ہوں کے سامنے ایک حدیث بیان کی اہل دربار میں ہوکر میں گئی سیدی کہتا۔ ایک مرتبہ ابومعاویہ نے ہارون کے سامنے ایک حدیث بیان کی اہل دربار میں سے ایک خص نے اس پر اعتراض کیا۔ ہارون جوش خضب سے لبریز ہوگیا اور کہا یہ خض زندیق ہے۔ رسول اکرم میں اور کہا یہ خض زندیق ہے۔ رسول اکرم میں اور میں اور میں کرتا ہے اور اس وقت تلوار طلب کی لیکن ابومعاویہ نے سمجھا بچھا کر ہارون کا غصہ خفت کیا۔ (تاریخ خطیرہ کے 14 میں 8)

مسكلفلق قرآن

ہارون رشید کو بھی اسلام حرمتی گوارا نہ تھی۔ وہ دین میں رخنہ ڈالنے والے کاموں کا سخت دعمن تھا چنانچہ جب اسے اطلاع س المربی خلق قرآن کا قائل ہے تو کہنے لگا کہ اگر وہ قابو میں آ جائے تو اس کی گردن اُتار دول۔ (تاریخ اُنخلفاءُ ص 154)

علماء كى قدر دانى:

ابومعاویہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خلیفہ کے ساتھ کھانا کھایا (ابومعاویہ نابینا تھے) کسی

تخص نے معمول کے مطابق میرے ہاتھ دھلائے۔ ابومعاویہ کے پوچھنے پر خلیفہ نے کہامحض علم کے اکرام کے لئے میں نے آپ کے ہاتھ دھلائے ہیں۔ (تاریخ الخلفاء ص 155)

شجاعت وبسالت:

ہارون شجاع اور بہاور تھا اور اسے جہاد فی سبیل اللہ کا بہت ہوتی تھا۔ فوجوں کے ساتھ خود جاتا تھا بلکہ اکثر فوج کے آگے رہتا۔ اس کے اخلاق میں شجاعت کا وصف متاز تھا۔

اخلاقی حالت:

ہارون نہایت بلند اخلاق کا مالک تھا۔ حیاء اور مروت میں فائق تھا گروشمن اور زند لی کے لئے اس کا جوش بڑھ جاتا تھا۔ این داوا منصور کے قدم بقدم تھا لیکن جود و بخشش میں اس کا پیرو نہ تھا ذرا ذرا کی بات پر بڑے بڑے انعام دیتا۔

اسحاق بن راہوری کا بیان ہے کہ ایک شب ہارون نے قاضی ابو پوسف کو بلایا اور ایک ضروری مسئلہ بو چھا۔ قاضی صاحب نے بتا دیا۔ ہارون خوش ہو گیا اور ایک لاکھ درہم عطا کر دینے کا تھم دیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ درہم مجھے سے پہلے پہلے مل جانے چاہئیں۔ ہارون نے تھم دیا کہ فورا اوا کئے جا کس۔

ایک مصاحب بولا کہ حضور خزائی ایے گھریں ہے اور خزانہ کا دروازہ بند ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ دروازے تو اس وقت بھی بند سے جب جھے بلایا گیا تھا۔ یہ ن کر خزائی کو گھر سے بلوا کر خزانہ کھلوایا گیا اور قاضی صاحب کی خدمت میں ایک لاکھ درہم پیش کئے گئے۔ خزانہ کھلوایا گیا اور قاضی صاحب کی خدمت میں ایک لاکھ درہم پیش کئے گئے۔
(تاریخ الحلفاء م 158)

# خليفه ابوعبدالله محمر امين بن ہارون

محمد البين بن مارون الرشيد البين كي والده ماجده ملكه سيده زبيده بنت جعفر بن منصور تقي امين كي ولادت 170ھ میں ہوئی۔ اس کی رگوں میں ماں باب کی طرف سے خالص ہاتمی خون تھا۔

امین کی تعلیم پر کنسائی مخوی اور بزیدی مقرر ہوئے۔ بزیدی نے برجستہ گوئی اور حسن تقریر کی تعلیم دی۔ فقہاء کرام ہے فقہ حاصل کیا اور ہارون رشید کے ساتھ امام مالک کے درس حدیث میں بھی حاضری دی۔ ہارون نے نصل بن سیجی بریکی کو اس کا استاذ مقرر کیا تھا۔

امین نہایت ذکی الطبع ، فضیح ، خوش تقریر' یا کیزہ رو حورشائل تھا۔ اس نے نحو ادب نقه میں بھی نہایت مہارت حاصل کی مگر ملکہ زبیدہ کے لاؤ پیار عیش طلب اور راحت و آ رام کی وجہ ہے بہل پند ہو گیا تھا اور عالم شہرادگی میں بہت فضول خرجی کیا کرتا تھا۔

ہارون نے 175ھ میں ولی عہدی کا فرمان لکھا۔ جب ہارون خراسان روانہ ہوا تو 192ھ میں امین کو بغداد میں اپنا قائمقام مقرر کیا اور طوس پہنچ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔

ممراہی امرائے سلطنت اور عسکر شاہی نے امین کی خلافت کی بیعت کی۔ بغداد میں خبر پہنجی تو يهال بھى بيعت عام لى كئى۔ شنرادہ صالح بن مارون رشيد نے تہنيت خلافت كے ساتھ خاتم خلافت عصاء و جادر نبوی رجاء کے ساتھ بھائی کو بھیجا۔ ( تاریخ ابن خلدون کتاب ٹانی 'ج 7 ' ص 47)

ل بین رئیج کا دربار پر اثر تھا' وہ ہارون کی وفات کے وفت اس کے ہمراہ تھا۔ ہارون نے اس کو ہدایت کی تھی۔ مال خزانہ اسلحہ مامون کو دیئے جائیں مگر نصل لے کر چانا ہوا اور تمام چیزیں امین كے سيروكر ديں۔ امين ففل سے بے حد خوش ہوا۔ ففل بن رئيج نے امين كو بدي ير مائى كه مامون اور مؤتمن دونوں کو ولی عبدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے موی کو ولی عبد کر دیا جائے۔

امین پہلے تو رضامند نہ ہوا مگر ملکہ زبیرہ کا بھی دباؤ بڑا' آخر راضی ہو گیا اور موتمن کو ولایت سے معزول کرکے بغداد طلب کیا۔ پھرعباس بن موی بن عیسی عباسی کو مامون کے پاس بھیجا' وہاں ناکامی ہوئی۔ عباس مامون سے کھ گیا اور واپس آ کر یہاں کے حالات سے مامون کو خرکرتا رہا۔ سلیمان بن منسور این کے باپ اور مال کا پچاتھا اور شاہی فوج پر اقتدار رکھتا تھا۔

موی کی ولی عبدی:

امین نے مامون کے انکار کے باد جود مولی کو ولی عہد بنا دیا۔ تمام صوبوں میں فرمان جیج دیئے سنے کہ خطید میں مامون ومؤتمن کے نام کے بجائے موی کا نام لیا جائے۔ سیدہ زبیدہ خزانہ لے کر

بغدادتشريف لائين انبارتك امين بييواني كوكيا-

امین و مامون میں اختیاف:

ہارون نے آیک سلطنت کے دو فرمانروا بنا کر غلطی کی تھی۔ اس کے نتائج اس کی آ تھے بند ہوتے ہی فلنے گئے۔ مامون فراسان کا مستقل فرمازوا تھا صرف خطبہ کی حد تک اے بغداد کی مرکزی حکومت سے تعلق تھا۔ فراسان کی مہم علی ہارون کے ساتھ جو فرانہ فوج اور فدم وحثم تھا وہ سب مرنے سے پہلے مامون کو دے دیا گیا تھا۔ اس سے اعین کے دل عیں مامون کے ساتھ خاصمت بوھ کی لیکن باپ کی زندگی عیں پچھ کہ نہ سکا اس کے مرض الموت کی فرس کر فضل بن رہے اور ارکان سلطنت کے پاس جو ہارون کے ہم رکاب تھے فئے کہلا بھیجا کہ امیر الموشین کے انقال کے بعد کل فرانہ فوج اور فدم وحثم اس کے پاس بغداد بھروا دیا جائے لیکن فضل بن رہتے جے برا کمہ کی تباہی کے بعد ہارون نے اپنا قابل اس کے پاس بغداد بھروا دیا جائے لیکن فضل بن رہتے جے برا کمہ کی تباہی کے بعد ہارون نے اپنا قابل اعتماد اور وزیراعظم مقرر کیا تھا 'بڑا فتنہ پروا زاور بدطینت تھا۔ وہ مامون کی ذہانت کہ بوتا مشکل ہے باعث اے پہنے کو مائی فائد کرنے علی ابن رہتے کو باعث اس کے مقابلہ میں اعین اوباش اور سیاسی بصیرت سے بے بہرہ تھا۔ اس کی اعداد کرنے عی ابن رہتے کو بہت سے ذاتی فائد کے نظر آئے چنا نچہ ہارون کی وفات پرجس قدر فوجی امراء اور اداکین سلطنت طوی بہت سے ذاتی فائد کے نظر آئے چنا نچہ ہارون کی وفات پرجس قدر فوجی امراء اور اداکین سلطنت طوی بہت سے ذاتی فائد دور ایس بغذاہ کی جائے اعمن کے باس چلنے کی ترغب دی۔ ائل لشکر اس بیس موجود سے ان سب کو جج کیا اور مامون کی بجائے اعمن کے باس چلنے کی ترغب دی۔ ائل لشکر اس کی باتوں میں آگے اور خلیفہ ہارون کی وصیت کو پس بیت ڈال کر دائیں بغذاہ کی جائے درائی دورائے کی میاب دوانہ ہوا گئے۔

ہامون کوفضل بن رہے کی شراتگیزی اور فوج کی بدعبدی کا حال معلوم ہوا تو اس بارہ میں اراکین سلطنت ہے مشورہ کیا۔ سب نے بہی رائے دی کہ وہ لوگ ابھی دور نہیں گئے آپ خود جا تیں اور انہیں ہارون کا عہد یاد دلا کر واپس لے آئیس لیکن تج بہ کار ذوالریاشیں فضل بن بہل نے مخالفت کی اور کہا کہ آپ مجے تو وہ لوگ آپ کو پکڑ کر امین کے پاس سوغات میں چیش کریں گئے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی امیر کو بھیجیں جو انہیں سمجھا بچھا کر واپس لائے اور آپ امراء کو خط لکھ کر انہیں عہد تھی سے روکے۔ اگر وہ نہ رکیں گے تو پھر کوئی دوسری تدبیر کی جائے گی۔ چنانچہ مامون نے ایک معزز سردار سہیل بن سعد کو قاصد بنا کر ان کے پاس بھیجا جو انہیں نمیشا پور کے مقام پر جا ملا اور انہیں مامون کا خط دکھا کر عہدتھنی ہے باز رکھنے کی بوی کوشش کی گرفشل بن رہے نے اس کی ایک نہی اور سب کو ساتھ کے کر امین کے پاس جا بہنچا۔ امین کے اس کی قیل اور فوج کے سیابیوں کو وو سال کی پیگئی دکھا کر عہدتھنی سے باز رکھنے کی بوی کوشش کی گرفشل بن رہے نے اس کی ایک نہیں کو وو سال کی پیگئی دکھا کر عہدتھنی سے بان جا بہنچا۔ امین کے اس کی آئید نہ تی اور سب کو ساتھ تی خواہ دے دی۔

ر صورت حال دیکه کر مامون برا مایون اور دل برداشته موسیا لیکن فضل بن سبل جسے
دوالر اس بھی کہا جاتا ہے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ خاطر جمع رکھیں دشمن آپ کا بال بریائیس کرسکیس
دوالر استاء الله خلافت بھی آپ کے قضے میں آکر رہے گی۔اس کی حوصلہ افزائی پر مامون نے اسے
مختار کل بنا دیا۔ (این اثیر ن 6 م م 175)

فعنل بن مهل براعالی حوصلہ اور مد بر انسان تھا اس نے بیشتر خراسانی امراء کو اہنے ساتھ ملالیا اور مامون کو مشورہ دیا کہ رغایا کے ساتھ عدل و انساف اور مہر بانی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس تدبیر سے سارا خراسان ہی چند دنوں میں اس کا گرویدہ ہوگیا اس کے علاوہ مامون نے چوتھائی خراج معاف کر دیا اس کا اتنا اچھا اُڑ پڑا کہ سارا خراسان مامون کے ساتھ ہوگیا اور ہر طرف سے آوازی آنے لگیں کہ مامون جارا بھانجا (مامون کی مال بجی تھی) اور ہمارے نی میں تا بی علی کا ابن عم ہے۔

(ابن اثيرُ ج 6 م 174)

امين كانقض عهد

تفل بن رئیج نے خراسان سے والی آنے کے بعد امین اور مامون کے مابین اختلاف کومزید پختہ کرنے کے لئے امین کواس بات برآ مادہ کرلیا کہ وہ مامون کو ولی عہدی سے خارج کرکے اپنے موی کو ولی عہد مقرد کر دے اگر چدامین کے حقیقی خیرخواہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ نقض عہد کی مثال قائم ہو جانے کے بعد لوگوں کو آپ کے عہد توڑنے آسان ہو جائیں گئ اس مشورے کے بعد امین نے مامون کو ولی عہدی سے خارج تو نہ کیا البت عیسیٰ کا نام بھی خطبہ میں داخل کر دیا۔

ادھر مامون کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے شاہی نشان سے امین کا نام خارج کر دیا اور بغداد سے ایناتعلق منقطع کر دیا۔

اس کے چند دن بعد امین نے مامون کولکھا کہ وہ عینی کی ولی عہدی منظور کرے اور تورا بغداد حاضر ہو۔ ہامون نے دونوں باتوں کومستر دکر دیا۔ یہ گویا ایک طرح سے اعلان جنگ تھا اس بناء پر ذوالریاتین نے حفاظتی تدبیریں شروع کر دیں اور امین کے ایک درباری عباس بن موی کو خفیہ بلا کر بھاری دونیہ دے حفاظتی تدبیریں شروع کر دیں اور امین کے درباز میں اپنا جاسوں مقرر کر دیا جو برابر وہاں کی حضریں خراسان بھیجنا رہا۔

مامون کا جواب ملنے کے بعد امین نے اس سے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ وہ خراسان کے بعض جھے ابنداد کی حکومت سے مسلک کر دے اور اس کے نامہ نگار کو خراسان میں رہنے کی اجازت دے لیکن مامون نے ان وونوں مطالبوں کو ماننے سے بھی انکار کر دیا اور سرحدوں کی ناکہ بندی کر کے خبر رسانی اور جاسوی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ (تاریخ ابن خلدون ج 4 مس 33-234)

مامون كى مختلف حكمرانوں مے مصالحت:

امین سے اختلاف کے ساتھ مامون کے لئے ایک اور مصیبت کھڑی ہوگئی کہ خراسان کے سرحدی علاقول کے کئی حکمران اس کے خلاف ہو محکے اور تبت کا بادشاہ خلاف ہو گیا۔ جھویہ کے حاکم نے علم بناوت بلند کر دیا۔ ترک حکمرانوں نے خراج دینا بند کر دیا مگر ذوالریاسین کی خوش تدبیری ہے یہ مشکلات آسان ہوگئیں کہ جھو بیراور تبت کو آزاد حکمران تسلیم کرلیا گیا اور ترکی سلاطین کا خراج معاف کر مشاف کر دیا اور کابل سے سلے کرلی اس امور سے مطمئن ہونے کے بعد مامون نے امین کو لکھا کہ میں خراسانی دیا اور کابل سے سلے کرلی۔ ان امور سے مطمئن ہونے کے بعد مامون نے امین کو لکھا کہ میں خراسانی

سرحد كا محافظ ہوں۔ والد نے مجھے يہاں سے سننے كى ممانعت كى تعى اس لئے حامرى سے معدور ہول۔ (ابن ظدون ح 4 من 231)

معاہدوں کا جاک کرنا:

اس جواب کے بعد امن نے اس کا نام ولی عبدی سے خارج کرکے اسے مغیرالن سے موک کو ولی عهد بنا دیا اور تمام ممالک محروسه میں اعلان جاری کرا دیا که آئندہ سے خطبہ میں مامون کے بجائے موی کا نام لیا جائے اور ولایت عہد کا جوعبدنامہ بارون نے لکھوا کرخانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا اسے منگوا کر جاک کر ڈالا۔ اس حرکت پر مامون کو بہت عصد آیا اور مرکز سے تعلقات منقطع کرکے خود ا بی خلافت کا اعلان کر دی<u>ا</u>۔

امين اور مامون ميں باجمی خانہ جملی:

فضل بن رہیج نے مامون کے مقابلہ کے لئے جالیس ہزار کی فوج تیار کی۔علی بن عیسی بن ما مان كوجبل نهاوند بمدان مم اور اصفهان كى ولايت كا فرمان دے كر اس كفكر كاسيد سالار بنايا ادهر مامون کو بہال بغداد کے حالات معلوم ہوئے تو اس نے حفظ مانقدم کے طور پر بھائی کے لئے تھے تحاکف رداند کتے نیز اس نے اپنے ہمرکاب استے باب کے سیدسالاروں عبداللد بن مالک میکی بن معاذ عیب بن حمید بن قطبه اور علاء مولی بارون کی ایک میٹنگ بلائی۔ علاء اس کا حاجب عباس بن مستب بن ز بيراعلى بوليس افسر جبكه ابوب بن الي تمير سيرتري تقا جبكه عبدالرحن بن عبدالملك بن صارفح اورفضل بن سہل المعروف ذوالر پاسنین مجوی نومسلم مخصوص اور معزز معتمدین میں سے تنصر ان سے مشورہ کیا گیا اور ب بات طے ہوئی کہ امن و امان کے لئے ایک وفد فضل بن رہیج کے پاس بھیجا جائے مسب مشورہ وفد بھیجا گیا جو راستے سے ناکام واپس آیا۔ پھر نفل بن مہل نے مامون سے کہا کہ آپ اسپے تنھیال میں ہیں' آپ کی بیعت کا طوق ان کی گرونوں میں ہے' صبر و استقلال سے کام کیجئے خلافت کا ذمہ میرا ہے۔ مامون نے کہا ان شاء اللہ تمہارے کہنے برعمل کروں گا اور اس کا انتظام و انصرام اب تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد مامون نے فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ (ابن خلدون ج7 من 49)

امین کے انقلالی اقدام:

امین نے قاسم المونمن (سابق ولی عهد) كو حكومت جزیرہ سے معزول كيا محرفتسرين اور عواصم کی کورنری پر بدستور قائم رکھا اور جزیرہ پرخزیمه بن خازم کو مامور کیا۔ مکمعظمہ پر عامل واؤد بن عیسی بن موی بن محد تنا اور مص کی مورزی بر اسخی بن سلیمان تنا اس کی بجائے عبداللہ بن سعید قریبی کو مامور کیا اس نے ظلم ڈھیائے تو اہراہیم بن عباس کو نامزد کیا۔

مامون کی جنگی تحکمت عملی:

اب دولوں طرف سے جنگی تیاریاں عروج برخمیں اور ذوالریاستین نے بیش بندی کے طور پر خراسان سے مغرب کو جانے والے تمام راستوں کی تاکہ بندی کر دی تاکہ وہاں کی کوئی خبر وارالخلاف نہ

سینی بائے۔ اور نہ ہی وہاں کی کوئی چٹھی رؤ ساء خراسان تک پیٹی بچکے چنا نچہ نفشل بن رہے نے جس قدر مراسلات خراسان بھیجے ان میں سے ایک بھی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا بلکہ امین کے ایک درباری عباس بن موئی کو بہت سارو پیر دے کر اپنے ساتھ ملا کر اسے اپنا جاسوں بنا کر دربار خلافت میں چھوڑ دیا اس طرح دربار خلافت کی تمام خاص خاص خریں خراسان پہنچتی رہیں۔

( تاریخ اسلام ڈاکٹر حمید الدین ص 429 )

# بغدادى لشكر كى آمد اور على بن عبسى كاقتل

195 میں امین نے مشہور جرنیل علی بن عیسی بن ماہان کو پیچاس ہزار کے لئکر جرار کے ساتھ مامون کی سرکوبی کے لئے خراسان بھیجا۔ امین کی مال زبیدہ نے خود اس لئکر کو روانہ کیا اور علی بن عیسیٰ کو چاندی کی ایک زنجر دی کہ اس میں مامون کو مقبد کر کے لائے نیز ہدایت کر دی کہ گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ کوئی نارواسلوک نہ کیا جائے چنانچ علی بن عیسیٰ بڑے کروفر اور شان وشوکت کے ساتھ بغداد سے روانہ ہوا۔

علی بن عینی اس سے پہلے خراسان کا امیر رہ چکا تھا' وہاں کے باشندے اس کے مظالم اور بدعنواننوں کے باعث اسے سخت ناپیند کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہی علی دوبارہ ان پر مسلط کیا جا رہا ہے تو وہ اور بھی بحرک اُسٹھے اور پورے جوش وخروش کے ساتھ اس کے مقاللے کی تیاریاں کرنے لگے۔

ادھر مامون کو امین کے کشکر کی روائلی کاعلم ہوا تو اس نے اپنے ایک غلام طاہر بن حسین کو اس کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ طاہر نے مروسے ہوتے ہوئے رہے کے مقام پر پہنچ کر ڈیرے ڈال دیئے۔ خراسان کی ناکہ بندی کروا کر اطراف و جوانب میں مخبر چھوڈ دیئے تاکہ شاہی کشکر کی نقل وحرکت اور پیش قدی کا حال معلوم ہوتا رہے۔

بغدادی فوج کی تعداد بچائ بزارتھی جبہ اس کے مقابلے میں خراسانی صرف چار بزار کے قریب سے مراب نوں نے ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ وشمنوں کے چھے چھڑا دیے علی بن عیسیٰ کو ایک ایسا شرکا کہ وہیں ڈھیر ہوگیا اس کے گرت بی بغدادی فوج نے حوصلے ہار دیے اور بھا گئے گئی۔خراسانیوں نے بچھا کرکے اکثر کو ہلاک کر وہا جو ہاتی نے کئے انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے اور طاہر کی اطاعت قبول کر گیا۔ طاہر نے رئے سے مامون کے باس مروقتی یائی کی اطلاع بھجی اور کہا کہ علی کا سر میرے سامنے کر لی۔ طاہر نے رئے سے مامون کے باس مروقتی یائی کی اطلاع بھجی اور کہا کہ علی کا سر میرے سامنے کے اس کی انگونی میری انگلی میں ہے اور اس کی فوج میرے قبضہ وافقیار میں ہے۔ ذوالریاستین نے یہ فوج میرے قبضہ وافقیار میں ہے۔ ذوالریاستین نے یہ فوج میرے قبضہ وافقی میری انگلی میں سے اور اس کی فوج میرے قبضہ وافقیار میں ہے۔ ذوالریاستین کی سر پہنچا فوج میرک تشہر کرائی گئے۔ (ابن خلدون ن 4 من 234-234)

ال من مريد فوجي روا اور طاهر كي امداد كے لئے مزيد فوجيس روار كيں۔

تاريخ اسلام ..... (638 دوسری بغدادی فوج کی روانگی اور شکست:

بغدادی فوج کی شکست فاش اور علی کے قل کا حال سن کرفضل بن رہیج بروا خوفزدہ ہوا مگر امین کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور برابرلہوولعب میں مصروف رہا تکر ابن رہیج کے پیم اصرار سے مجبور ہو كر عبد الرحن بن جليه كي سركر د كي مين بين بزار فوج طاهر كے مقابله ميں جيجي۔ بهدائ كے مقام بر دونوں لشكروں كا سامنا ہوا۔عبدالرمن مقابله كى تاب نه لاكر قلعه ميں پناه گنويں ہوا۔ طاہر نے برو صكر قلعه كا محاصرہ کرلیا تنگ آ کرعبدالرحمٰن پھر مقابلہ کو نکلا مگر دوبارہ شکست کھائی۔ اب طاہر کی بناہ میں آئے بغیر کوئی جارہ کار نہ تھا اس لئے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ طاہر نے اس کی خطا معاف كركے اے إمان دے دى۔ اس موقع ير جدان اور عراق تجم كے بورے علاقے مامون كے تسلط ميل

عبدالر من بن جلد طاہر کی تکرانی میں کچھ دن رہا جب اس نے دیکھا کہ طاہر اس کی تکرانی سے غافل اور مطمئن ہو گیا ہے تو دفعتا اپنے آ دمیوں کو لے کر نکلا اور حملہ کر دیا اور کڑائی میں مارا گیا۔

(ابن اخيرُ ج 6 'ص 170-171)

تیسری بغدادی فوج کی روانگی اور والیسی:

یہ خبر جب ابن رہیج کو پیچی تو وہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا تگر ہمت کرکے 196ھ میں احمہ بن فرید کو بیں ہزار فوج کے ساتھ طاہر کے مقالبے کے لئے روانہ کیا اس کے بعد عبداللہ بن حمید بن قطبہ کی سركردگى ميں بيں بزار مزيد فوج احمد كى كمك سے لئے روانه كى۔ بغدادى فوج عانقين ميں خيمہ زن ہوئیں اس مرتبہ طاہر نے مقابلہ کرنے کے بجائے ووثوں فوجوں مین اپنے جاسوں پھیلا ویے جنہوں نے بیانواہ پھیلا دی کہتم لوگ بہال ہوادھر بغداد میں تخواہی تقسیم ہورای بین۔ بیاند بیر نہایت کارگر ٹابت ہوئی اور سیامیوں نے حملہ آور ہونے کے بجائے واپس جانے پر اضرار کیا سردارول نے انہیں بہتیرا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ای اثناء میں جاسوسوں نے پھھالی تدبیریں کیں کہ دونوں افواج آپی میں مقتم گفا ہو تنیں۔ ناچار احمد اور غبداللہ کو ناکام و نامرد واپس لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی کے بعد طام م سے بوط کر حلوان میں مقیم ہوا۔ (ابن اثیرُ ج 6 من 85)

عراق میں مامون کی بیعت:

اب مامون نے طاہر کو مم ویا کہ اہواز کی طرف بوھے کیونکہ عراق میں ایواز سب سے انتظا مورچہ تھا طاہر نے حسین بن عمرو وائی کو آ کے بھیج دیا اور خود اس کے عقب سے روانہ ہوا۔ افعا جاسوسوں نے اطلاع دی کہ محد بن برید امواز کی حفاظت کے لئے آ دیا ہے اس لئے طاہر نے محد با طالوت محد بن العلاء عباس بن نجار اور قرایش بن طبل کو تھم دیا کہ محد بن بزید کے ایواز علی ہے ہے سى طرح ين على على الدادى فوجول كى فراجى كے لئے لوث كيا۔ قريش طاہر كى بدايت ا مطابق محد بن برزید سے پہلے ایوار پینے کیا اس کے بعد بغدادی فوجیں پینجیں ۔ ووثوں میں بردی خون 

تاريخ اسلام..... (639)

جنگ ہوئی محمد کی فوجیس بسیا ہو سکس محمد نے لاتے ہوئے جان دے دی اور اہواز اور ای کے ساتھ يمامه بحرين اور عمان يرطام كا قضه مو كيا- امواز كے بعد واسط كا رُخ كيا يبال كے عالم سندهى بن يجل اور بیتم بن شعبدال کا رُح و مکھ کر بھاگ گئے۔

ان ہے دریے نقوحات کے باعث طاہر کا رعب و دبد بدانتا بڑھ گیا کہ جس طرف زخ کرتا امراء اور حکام اس کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے چنانچہ واسط بھی بغیراز ائی کے ہاتھ آ گیا۔

196ھ میں طاہر نے واسط سے ایک فوجی افسر کومعمولی فوج دے کر کوفہ روانہ کیا۔ بہاں کے

امیر عبایں بن موی بادی تھے وہ میرنگ دیکھ کر امین کی بیعت سنح کرکے مامون کی خلافت کے مؤید ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھ امیر بھرہ منصور بن مہدی بھی طاہر کا ہمنوا ہو گیا۔مطلب بن عبداللہ بن مالک م گورزموسل نے بھی مامون کی اطاعت قبول کرلی۔ (تاریخ کامل این اثیر ج 6 مص 106 مطبوعہ مصر)

طاہر نے سب کو بحال رکھا اور حارث بن ہشام اور داؤد بن مویٰ کو قصر ابن مہیر ہ کی طرف

روائلی کا تھم دیا اور خود جرجرایا میں خیمہ زن ہو گیا۔

امین کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے محمد بن سلیمان اور محمد بن حماد بربری کو قصر کی حفاظت کے کئے بھیجا۔ حارث اور داؤد نے انہیں فکست وے کر قصر ابن مبیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ کوفیہ ان کا مرکز تھا اس کے امین نے اسے واپس لینے کی کوشش کی اور فضل بن مولی کو بھیجا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ قصر ابن مبیرہ کے بعد مدائن کا نمبر تھا ہے گویا بغداد کا دروازہ تھا اس کئے یہاں امین کی جانب سے حفاظت کے برے اور ممل انتظامات منتے اور بغداد سے فوجوں کا تار بندھا ہوا تھا اس لئے طاہر نے مدائن کا زخ کیا اور قریش بھی راستہ میں مل گیا۔ مدائن سے حاکم بر کی نے مقابلہ کی تیاریاں کیں لیکن اس کی فوجوں میں الیمی ابتری پھیلی ہوئی تھی کہ وہ انہیں جنگ کے لئے آمادہ نہ کر سکا اس کئے مقابلہ کا خیال جھوڑ دیا اور ائل کی فوجیس بغداد واپس لوث تمئیں۔اس طرح مدائن پر بھی قبضہ ہو گیا۔

(ابن خلدون مي 4 ' ص 237)

اب بغداد بالكل سائے تھا طاہر نے بڑھ كرنبرصرصر يرمورچہ قائم كيا جو بغداد سے صرف جار فرسخ کے فاصلے پرتھی۔

مامون کی نوحات کی شهرت عام ہورہی تھی چنانچہ حرمین پر بھی اس کا انڈ پڑا۔ مکہ کا عامل داؤد تھا اس نے اہل مکہ کوجمع کیا اور اعیان عرب کے سامنے پُر اٹر تقریر کی اور کہا:

"امین وہ ہے جس نے حرمت حرم کا خیال نہ کیا جن معاہدوں کو ہارون نے مامون اور امین سے بھموا کر صحن کعبہ میں تقدیق کرائی اور انہیں خانہ کعبہ میں رکھا امین نے انہیں منگوا کر جاک کیا اور

ساری مجلس کانپ گئی اور داؤد نے منبر سے اپنی ٹوپی اُ تار کر پھینک دی کہ اس طرح میں امین کو قاک پر مینکا ہوں غرضیکہ تمام اعیان مکہ نے مامون کی غائبانہ بیعت کی۔ مامون کو جب ریزی تو

اس نے داؤدکو پانچے لاکھ درہم بطور نذر بھیجے۔ یہال کے داقعہ کا اثر یمن پر بھی پڑا۔ مکہ کے بعد داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان حاکم مدینہ کولکھا کہ اٹل نے مکہ میں مامون کی بیعت لی ہے لہذا 196ھ میں مدینہ میں بھی مامون کی بیعت لی ہے لہذا 196ھ میں مدینہ میں بھی مامون کی بیعت کو اپنے لئے نیک فال سمجھا اور داؤد کے مقام و مرتبہ میں بہت اضافہ کر دیا۔ (این اٹیزن 6) من 89)

امین کی ناکامی اور بغداد میں شورش:

امین کا اقد ار صرف بغداد تک ہی محدود تھا۔ 196ھ میں امین نے طاہر کے مقابلہ میں متعدد افواج بھیجیں کر سب کلت کھا کر بغدادلوث آئیں۔ امین نے فوجی مقابلہ میں ناکائی کے بعد خزانہ کا منہ کھول دیا اور افسرول میں روبیہ تقییم کر دیا جبکہ عام سپاہیوں کونظرانداذ کر دیا۔ طاہر کواس کی خبر ہوئی تو اس نے ان کو تو ڈکر خود ان کے افسرول سے لا ا دیا۔ امین کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس کا تدارک کرنے کے بجائے ان کومزادی نے کے لئے فوجیں بھیجیں۔ اس وقت طاہر نے ان سب کو اپنے ساتھ طا کی اور ذوائج 196ھ میں باب الدینار سے آئے بردھ کر بستان کی جانب خیمہ زن ہوا اور اپنی فوج کے افسروں ان کے لڑکوں اور خواص کے وظائف دو چند کر دیے۔ باب الدینار بغداد کا ایک دروازہ تھا اس لئے خراسانی فوجوں کی قربت سے شہر میں شورش بریا ہوگئی اور اوباشوں نے لوث مار شروع کر دی۔ لئے خراسانی فوجوں کی قربت سے شہر میں شورش بریا ہوگئی اور اوباشوں نے لوث مار شروع کر دی۔ لئے خراسانی فوجوں کی قربت سے شہر میں شورش بریا ہوگئی اور اوباشوں نے لوث مار شروع کر دی۔ لئے خراسانی فوجوں کی قربت سے شہر میں شورش بریا ہوگئی اور اوباشوں نے لوث مار شروع کر دی۔ قدری قدران تھا تو ڈرکر نکل گئے اور بغداد میں عام بدائنی تھیل گئی۔ (ابن اشریج کی ص 89)

انبی دنوں دارالخلافہ کے شامی اور بھی باشندے آپس میں اُلجھ پڑے چونکہ اصل عجم کی تعداد زیادہ تقی اس لئے شامی بغداد چھوڑ کر اپنے ملک کو داپس چلے سے۔ اہل شام کے اس طرح چلے جانے

ہے امین کی فوجی طافت کو برداضعف بہنجا۔

ادھر طاہر بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا بلکہ امنی سرداروں کے ہاتھ برابر سازباز کررہا تھا بالآخر بھی امین افواج کے سردار حسین نے رجب 196ھ میں امین افواج کے سردار حسین بن علی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا حسین نے رجب 196ھ میں امین کو آت کو معزول کر کے گرفتار کر لیا اور مامون کی خلافت کا اعلان کر دیا لیکن اصل شہرنے استھے ہو کر حسین کو قل کر دیا اور امین کو قید ہے چھڑا کر پھر تخت پر بٹھا دیا۔

الل شہر کے باہمی تنازعات سے فائدہ اُٹھا کر طاہر نے ایک طرف سے اور دوسرے مامونی سردار ہر تمہ نے دوسری طرف سے اور دوسرے مامونی سردار ہر تمہ نے دوسری طرف سے بغداد کا محاصرہ کرلیا اور مجنیقوں سے پھر برسانے شروع کر دیے جس کے باعث عمارتوں کو بہت نقصان پہنچا۔محاصرہ نے طول کھینچا تو اہل شہر تنگ آ گئے اور بھاگ بھاگ کر طاہر کی پناہ بیں آنے گئے۔

امین کا خزانہ خالی ہو چکا تھا کروپیدی کی کے باعث بغدادی افواج میں بغاوت کے آثار نظر اسے کے تارانظر اسے کے تارانظر اسے کے استام میں میں بغاوت کے آثار نظر اسے کے استان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی استان کی برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی سامان سونے جاندی کے برتن اور جواہرات فروخت کی برتن اور جواہرات کی برتن اور جواہرات فروخت کی برتن اور جواہرات کی برتن کی برتن اور جواہرات کی برتن ک

ۋاسلے اور اہل کشکر کو شخواہ دی۔

این فرجی طاقت کو اور زیادہ منبوط بنانے کے لئے اس نے شرزکے اوباشوں اور غندول کے مشہر کے اوباشوں راور غندول کے م مشہل علیمدہ فوج تیار کی جس نے بعض مقامات پر طاہر کا دلیرانہ مقابلہ کیا اور سینکرول فراسانی کی اس

تاريخ اسلام ..... (641)

ڈالے مگر اس کے ساتھ بنی انہوں نے اعلانیہ لوٹ مار کر کے اہل شہر کی زندگی اجیرن کر دی۔ منابع میں اور میں ایم جو اور اعلامہ کا برائر تھوں کر اس کی زار میں نہیں تا تھیں۔ سے کو اور ان میں

طاہر نے اعلان کیا کہ جو امراء امین کا ساتھ جھوڑ کر اس کی پناہ میں نہیں آئیں گے بغداد پر قبضہ ہو جانے کے بغداد پ قبضہ ہو جانے کے بعد ان کی جائدادیں ضبط کر لی جائیں گا۔ بغدادی فوج کی حالت چونکہ روز بروز نازک ہوتی جا رہی تھی اور امین کی جنگست کے آثار نمایاں تھے اس لئے بہت سے امراء اور فوجی سردار اطاہر کے ساتھ مل گئے یہاں تک کہ کوتوال شہر بھی ان کے ساتھ آکر مل گیا۔

بیصورت حال دی کی کرامین نے ملک شام کی طرف بھاگ جانا جاہا گر طاہر نے اس کی بیاسیم
پوری نہ ہونے دی مجور ہوکر اس نے بناہ لینے کا ارازہ کیا۔ طاہر چونکہ مجمی تھا اس لیے امین نے اپنے
آپ کو اس کے حوالے کرنا پیند نہ کیا اس کے مقابلے میں عربی نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ ہے ہر شمہ کو
ترجیح دی۔ ہر شمہ نے بناہ کی درخواست کو بخوشی قبول کیا اور یقین دلایا کہ وہ ہر قیمت پر اس کی جان کی
حفاظت کرے گا۔

طاہر کواس کی خبر ہوئی تو بہت گھرایا آسے معلوم تھا کہ اگر آمین ہر ثمہ کی بناہ میں چلا گیا تو بغداد کی فتح اس کے نام منسوب کی جائے گی لہذا اس نے امین کے کل کے گرد خفیہ طور بر سپائی تعینات کر دینے کہ جونی وہ ہر ثمہ کے باس جانے گئے اسے قبل کر ڈالیس۔ امین کو اس کی خبر ہوگئ اس نے جب و یکھا کہ بناہ مانگنے کے بعد بھی اس کی جان بخش ہوتی نظر نہیں آ رہی تو اس نے نکل جانا جاہا اور ہر شمہ کو اس کی خبر کر دی۔ ہر تمہ نے سمجھایا کہ تھوڑی دیر تھم جاؤ میں آپ کی حفاظت کا سامان کر لوں تو چلے جائے گا مگر امین پر بچھے ایسا خوف و ہراس طاری تھا کہ وہ تھم سے برآمادہ نہ ہوا۔ ہر شمہ نے مجبور ہوکر جائے گا مگر امین پر بچھے ایسا خوف و ہراس طاری تھا کہ وہ تھم سے برآمادہ نہ ہوا۔ ہر شمہ نے مجبور ہوکر جائے گا مگر امین پر بچھے ایسا خوف و ہراس طاری تھا کہ وہ تھم سے برآمادہ نہ ہوا۔ ہر شمہ ا

امین کی گرفتاری اور قتل:

طاہر نے دریائے دجلہ براپ آ دی بھیج دیئے۔ این اپ درباریوں کے مشورہ سے کل سے رخصت ہوا بچوں کو گلے لگایا اور انہیں خدا کے سپرد کیا اور ہرتمہ کے پاس روانہ ہوا۔ ہرتمہ قصر خلافت، کے قریب کشتی میں ہوار ہوا طاہر کے آ دموں کے قریب کشتی میں سوار ہوا طاہر کے آ دموں نے بھراور تیر برسانے شروع کر دیتے یہاں تک کہ کشتی اُلٹ گئی۔

(ابن خلدون کماب ٹانی ج7 مس 79)

ہر شمہ کو اس سے مناتھیوں نے نکالا اور امین کو طاہر کے آ دی پکڑ کر لے گئے اور قید کر دیا اور رات کو قیدخانے پر ملہ بول کر اس کونل کر دیا۔ یہ واقعہ 25 محرم 198ھ کا ہے۔

طاہر نے مامون کو فتح کا خط لکھا اور امین کا سرردانہ کیا اور بغداد کی پوری تفصیل ہے مطلع کیا فیز وہ وجوہ بھی لکھے جن کی بناء پر امین کا قبل تاگزیر تھا۔ طاہر جمعہ کو بغداد میں داخل ہوا۔ نماز جمعہ خود بین اللے بعداد کو عام معانی دی جبکہ فضل بن رہیج روپوش ہو گیا۔ آخر طاہر کی سفارش پر پر سائن خطبہ میں اہل بغداد کو عام معانی دی جبکہ فضل بن رہیج روپوش ہو گیا۔ آخر طاہر کی سفارش پر آمون نے اس کی سابقہ خطاؤں سے درگزر کر کے امان دے دی۔ 208ھ میں اس نے وفات پائی۔ آمون نے اس کی سابقہ خطاؤں سے درگزر کرکے امان دے دی۔ طاہر کا عملہ ملکھا)

# خليفه عبدالله المامون عباسي

#### نام ونسب:

عبدالله المامون بن بارون رشيد بن مهدئ كنيت ابوجعفر اور والده "مراجل" نامي خاتون تقي\_

## تعلیم وتربیت:

خلیفہ عبداللہ مامون الرشید کی ولادت ماہ رہے الاول 170 ہے کو ہوئی۔ ہارون رشید نے ہامون کو پانچ برک کی عمر میں کسائی نحوی پر بدی اسمعی اور عباس بن اخف کے سپرد کر دیا۔ ان ہے قرآن مجید پر صاب ندکورہ ادباء کی تعلیم سے تھوڑے ہی عرصے میں ادب سے گہرا لگاؤ پیدا ہو گیا۔ حدیث این والد مشیم عباد بن عوام پوسف بن قطبہ ہاشم بن بشیر ابومعاویہ العزیز اساعیل بن علیہ اور جاج بن محمد المور سے سی اور این والد کے ساتھ امام مالک کے دروس میں بھی حاضری دی۔

(البدايه والنهابية جزء 10 م 274 - تاريخ الخلفاء ص 165)

نقد معاصر نقباء سے عاصل کی۔ آگے چل کر فلفہ اور علم الکلام کا شوق پیدا ہوا۔ ہارون نے "محکمہ کتب علمیہ" قائم کیا تھا جس میں ہندو یاری عیسائی اور یہودی ہر ملت و قد بہب کے لوگ تھے۔ ان کی نشست و برخاست مامون کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی۔ ان سے علوم عقلیہ کی خصیل میں بردگی مدو ملی۔ مامون کا استاذ جعفر بر کی تھا۔ اس کی صحبت سے شیعیت کا رنگ چڑھا۔ مامون تفضیلی خیالات رکھتا تھا لیمن تفضیل علی کا قائل تھا۔

## ولى عهدى:

ہارون کی دلی منشاءتھی کہ مامون کو اپنا جانشین مقرر کرے گر اپنی ملکہ زبیدہ کے خوف سے اپنین کو ولی عہد مقرر کیا اور ملک کو امین و مامون میں تقلیم کر دیا اور امین و مامون سے معاہدہ لکھوا کر خانہ کعبہ میں رکھوا دیا۔ جب ہارون فوت ہوا تو امین تخت خلافت پر بیٹھا۔تفصیلی حالات بیچھے گزر نیچے ہیں۔امین کے قبل کے بعد مامون کو کامل حکمرانی کا موقع ملا۔

الل بغداد نے امین کے قل کے بعد 26 محرم 198ھ میں مامون کی بیعبت کی اس کی مستقل خلافت ای تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔

## عبد مامون میں غلبہ فارسیت اور اس کی وجوہ:

بنوامیہ کا دور عربیت کا دور تھا۔ بنوعباس کے برمرافتذار آئے پر فارسیت کے غلبہ کا آغاز ہوا۔ مامون کے عہد حکومت میں یہ غلبہ اوج کمال کو پہنچ گیا اور ہر شعبہ حکومت میں فاری تہذیب اور عجی لوگ \* چیش چیش نظر آئے گئے۔ یہاں تک کہ فوج بھی سراسر عجی تھی۔

ایک و فعد کسی عربی سردار نے مامون سے کہا کہ آپ خواہ مخواہ خراسانیوں کو آگے بردھا ہے۔ میں حالانکہ اصل قوت وسوکت کا مرکز عرب ہے۔عربوں کو آپ نے کیوں نظرانداز کر دکھا ہے؟

اللام····· (643) التاريخ اسلام

تو اس نے جواب دیا کہ اہل یمن نے مجھے بھی پیندنہیں کیا' شام والوں نے میرا خزانہ خالی کر کے رکھ دیا تھا' قبیلہ قضاعہ ہر وقت میرے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا موقع تلاش کرتا رہتا ہے جبکہ قبائل ربیعہ تو سلی تعصب میں اس حد تک بردھ گئے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں کہ اس نے آ تحضرت ما اللها كومفريون مين كيون مبعوث فرمايا؟ آ

ان حالات میں میں اہل عرب کوئس طرح قابل اعتماد مجھوں؟

خلافت مامونی کے ادوار:

مامون کے عہد خلافت کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

يبلا دور 198ء تا 203ھ:

یہلا دور 198ھ تا 203ھ جس میں دارالخلافہ مرو تھا اور حکومت کی باگ ڈور فضل بن مہل کے بالتح میں تھی وہی تمام سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ خلیفہ کی حیثیت محض عضو معطل کی تھی جو سارا دن اینے مکل میں بیٹھا علماء وفضلاء کے ساتھ علمی مباحثوں میں مشغول رہتا۔ انظام سلطنت اور ملکی حالات کے متعلق اسے پہھام مہیں تھا۔ مملکت کے ہر کونے میں بغاوتوں اور شورشوں کا زور تھا مگر خلیفہ ان سے کلی طور بر بے خبر تفا۔ تصل بن مہل اس تک کوئی اطلاع نہ پہنچنے ویتا تھا اور ہر وفت یہی کہتا رہتا کہ سلطنت میں ہر طرح کا امن و امان ہے۔کوئی محض نصل کی اجازت کے بغیر مامون سے نہیں مل سکتا تھا۔

ووسرا دور 203 صا 218 ص

ودسرا دور 203ھ سے لے کر 218ھ تک ہے۔ اس میں مامون کو امام علی رضا کی وساطت ہے تیج خالات معلوم ہوئے چنانچہوہ مرو کو چھوڑ کر بغداد آ گیا اور نضل بن مہل کا خاتمہ کرکے تمام امور سلطنت كواينے باتھ ميں لے ليا۔ علم ونن كى ترتى كے لحاظ سے بيددور تاريخ اسلام كا اہم ترين دور ہے۔ آغاز خلافت میں حکومتی نظم ونسق:

مامون نے گوعنان سلطنت اینے ہاتھ میں لی مگرفضل بن سہل کو دربار میں وہ اقتدار حاصل ہوا كه خلافت بهى درحقيقت كضل كے پنجداختيار ميس كمى۔

بھل مامون پر جیما رہا تھا" ظاہر" جس نے مامون کی خلافت کی بنیاد ڈالی اس کے ساتھ سے سلوک کیا حمیا کہ اس کے تمام ممالک مفتوحہ البیال فارس اہواز بھرہ کوفہ مین وغیرہ کی حکومت فضل نے اینے بھائی حسن بن سیل کو دے دی اور طاہر کو امین کے حامی تھر بن سیار کے مقابلے پر مامور کیا حس نے شام میں بغاوت کی۔حسن بغداد میں داخل ہوا اور شہر اور صوبوں پر اپنی طرف سے عمال اور نائب مقرر کئے چنانچہ ملک میں وہی رنگ نظر آنے لگا جو برا مکہ کے عمد میں تھا۔ وہ بھی مجوی النسل تھے اورتضل اورحسن تجمى مجوى زاوے تھے۔

استیصال برا مکہ کے بعد عرب برمرافتدار آئے تھے مرجمیوں کے دوبارہ برمرافتدار ہونے بر ان میں بے چینی پیدا ہونے گی۔ بنوہاشم اور افسران فوج عباس حکومت سے بدول ہونے لگے۔ مامون

کوفضل نے بردے میں بٹھا دیا جی کہ خاندان شاہی کے لوگ بھی باریاب بنہ ہوئے پاتے تھے۔ مککی انظام پر فضل قابض تھا اور تمام عہدوں پر مجمی ممتاز کئے جا رہے تھے۔ اس کا اثر میہ نہوا کہ ملک کے اطراف و جوانب میں بغاوتوں نے سر نکالنا شروع کر دیا۔

فضل کی ہوشیاری اور اس کے ملکی سطح پر اثر ات.

چونکہ ہامون کی خلافت کا قیام بہت حد تک تصل بن بہل کی مسائل کا مربون منت تھا اس لئے ہامون نے اسے ذوالریاسین کا خطاب دے کر اپنا وزیراعظم اور مدار المہام بنا دیا اور تمام امور سلطنت اس کے ہاتھوں میں دے دیے فضل جا بہنا تھا کہ ہامون مرد ہی کو دار الخلافہ قرار دے تا کہ اس کا اقتدار برخمہ برستور قائم رہے اور کوئی دوسرا کاروبار حکومت میں اس کا شریک نہ ہو سکے جبکہ بغداد میں طاہر اور ہرخمہ جسے نامور جرنیل موجود تھے اس بناء پراگر بغداد کو پایئے تخت بنایا جاتا تو یہ لوگ فضل کومن مائی کارروائیاں نہر نے دیے چنانچہ اس نے خلیفہ کومشورہ دیا کہ وہ بغداد کو پایئے تخت بنانے کی بجائے مروجیں ہی قیام نہر نے مامون اس کے ہاتھوں میں بچھاس طرح سے کھی تیلی بنا ہوا تھا کہ اس نے اس رائے کومنظور کرایا ہے درحقیقت فضل بن مہل کی جالا کی اور ہوشیاری تھی جس میں وہ کامیاب آرہا۔

آلین سای لحاظ ہے یہ فیصلہ سراسر خلاف مصلحت تھا۔ بغداد کو گو عالم اسلام میں مرکزی حیثیت عاصل تھی گر خلیفہ اس ہے دور مرو میں قیام پذیر تھا۔ اس کا اثر سے ہوا کہ جگہ جگہ شورشیں بریا ہو گئیں۔ ماس تھی گر خلیفہ اس نے ہوا خواہوں نے بھی اہل بیت کے عامیوں نے ہر طرف قل و غارت کا بازاد گرم کر رکھا تھا۔ بنوامیہ کے ہوا خواہوں نے بھی اکثر مقامات برسر اُٹھایا یہاں تک کہ خود بنوعہاس بھی مامون کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔

طاہر کے خلاف فوج کی بغاوت

نصر بن شبت عقیلی کی بغاوت:

مامون ماں کی طرف ہے جمی تھا اس لئے اسے تخت دلانے کے لئے جمی لوگوں نے بہت امداد
کی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں امین نجیب الطرفین ہائی تھا لہذا اس کے قل پر عجی اور عربی کا سوال پیدا
ہوگیا اور جب حلب کے آیک سردار نصر بن هبت نے عربوں کو ساتھ ملا کرعلم بغادت بلند کر دیا اور آس
پاس کے بہت سے علاقے پر قابض ہوگیا، فضل بن نہل پہلے ہی اس تاک میں تھا کہ کوئی موقع کے لیا
طاہر اور جریمہ کو بغداد سے دور بھیج وے لہذا فورا مامون سے طاہر کے نام فرمان بھی وا دیا کہ تعنین مثام ،
موصل اور جزیرہ کا والی مقرر کیا جاتا ہے اس لئے بغداد چھوڑ کرفورا اس طرف روان ہو جاؤ اور تصر کا

تاريخ اشلام ..... (645

استیصال کرو۔ اب بغداد کی امارت فضل کے بھائی حسن بن مہل کے سپر د ہوئی۔

طاہراں نارواسلوک ہے بڑا شکتہ خاطر ہوا بادل نخواستہ نفر کے مقابلہ پر آیا مگر شکست کھائی اور پھراس کے منہ آنے کی جرائت نہ کی۔

طاہر جسے جلیل القدرسیہ سالار کو شکست دینے کے بعد نفر کی قوت و ہمت کئی گنا ہوئھ گی اور اس نے پورٹ کرکے جزیرہ کے بیشتر مقامات پر قبضہ کرلیا۔ ای اثناء میں حامیان اہل بیت کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ شامل ہوگئی اور اس امر پر زور دیا کہ اگر ہم کسی کو با قاعدہ خلیفہ بنالیس تو ہماری طاقت زیادہ منظم اور منظم اور منظم ہو جائے گی۔ نفر کسی علوی کی بیعت پر رضامند نہ تھا اس لئے جواب دیا کہ میں نوعباس کی خلافت کا دشمن نہیں ہوں ان کا اور میرا اختلاف صرف اتنا ہے کہ انہوں نے مجم کو عرب پر ترجیح وے رکھی ہے جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ اگر وہ آج بھی اس سے باز آ جا کمیں تو میں اطاعت کرنے کو تنار ہول۔

نفر پورے گیارہ سال باغی رہا بالآخر طاہر کا بیٹا عبداللہ اس کی سرکوئی پر مامور ہوا جس نے پانچے سال کی متواتر لڑائیوں کے بعد استے سلح پر مجبور کیا۔ پہلے تو وہ در بار خلافت میں حاضر ہونے کی شرط تسلیم مہیں کرتا تھا مگر بعد میں مان گیا اور 210ھ میں مامون کے سامنے پیش ہو گیا جس نے اسے نظر بند کر دیا اور کیسوم کا قلعہ مسمار کرا دیا۔ (ابن اثیرُ ج 6 من 100)

## مجمد بن ابراہیم علوی کی بغاوت اور خروج:

199 ھیں خاندان اہل بیت کے ایک بردگ محمد بن ابراہیم المعروف ابن طباطبا علوی نے ملک کی موجودہ برہی کی صورت ہے فائدہ اُٹھا کر خلافت کے حصول کے لئے ''لوائے آل محر'' بلند کیا۔ ان کا علونسب اور تقدس مرجع عوام بننے کے لئے کائی تھا۔ ملکی نظم ونسق کے لئے ابن طباطبا جیسے مدبر کی ضرورت تھی۔ ایک شخص سری بن مصور شیبانی المعروف ابوالسرایا جو پہلے گدھے چراتا اور ان پر مال لاد کر مزدوری کیا کرتا تھا مگر بہت بہادر تھا' بہت جلد اس نے اپن حالت سنجالی اور برثمہ کی فوج کا ایک کرمزدوری کیا کرتا تھا مگر بہت بہادر تھا' بہت جلد اس نے اپن حالت سنجالی اور برثمہ کی فوج کا ایک رکن بن گیا یبال سے نکالا گیا تو ''جین التم'' وقو قا میں جا کر غارت گری کا پیشر اختیار کر لیا۔ ابن طباطبا کی بیاب کے تو ابوالسرایا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور معاون بن گیا۔ ابوالسرایا کی شرکت سے ابن طباطبا کی بیابی طاقت بڑھ گئی جتنے ڈاکو اور جرائم پیشہ ابوالسرایا کے ہمراہ تھے وہ لوائے شرکت سے ابن طباطبا کی بیابی طاقت بڑھ گئی جتنے ڈاکو اور جرائم پیشہ ابوالسرایا کے ہمراہ تھے وہ لوائے آل محمد کے زیرسایہ آگئے۔

ابوالسرایا نے ابن طباطبا ہے کہا کہ آپ دریا کی راہ ہے کوفہ چلئے اور میں فتنگی کے راستے پہنچنا ہوں۔ کوفہ پنج کر اس نے قصر لوٹا۔ یہ شاہی کل اور گورزان کوفہ کا صدر مقام تھا۔ تمام مال وخزانہ اس کے ہاتھ آگیا اس کے بعد اس نے شہر پر قعنہ کیا اور این طباطیا کی امامت کا اعلان عام کیا اور عامل کوفہ سلیمان بن الی جعفر کو نکال باہر کیا۔ (ابن اثیرُنج 6 من 103 - یعقوبی ج 2 من 6 من 540)

تاريخ اسلام ..... 646 محر بن ابراہیم کی موت اور محمد بن محمد کی بیعت کوفہ ہمیشہ سے عبیعان علی کا مرکز تھا اس لئے ابن طباطبا کی دعوت بہت جلد مقبول ہوگئی۔ کوفیہ ور اس کے اطراف و جوانب کے ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان کی مدد سے ہی ابوالسرایا نے کوفہ پر قبضہ کیا۔ کوفہ کے عامل سلیمان بن منصور نے زہیر بن مصیب ضی کووس ہزار فوج کے ساتھ ابن طباطبا کے مقابلہ کے لئے بھیجالیکن زہیر کو تکست فاش ہوئی اور ابوالسرایا نے مخالف فوج کا سازوسامان بطور مال غنیمت اپنے قبضہ میں کرنا جایا تکر ابن طباطبانے اسے روک ویا۔ عوام کی عقیدت چونکہ ابن طباطبا کے ساتھ می ان کے مقابلہ میں ابوالسرایا کی حیثیت محص ا کی خادم کی سی تھی۔ ابوالسرایا نے جب و مکھا کہ ان کی موجودگی میں میرا ذاتی اثر ورسوخ قائم نہیں ہو سکتا تو اس نے ابن طباطیا کو زہر دے کر ہلاک کر دیا لیکن کسی سہارے کے بغیر وہ بچھ بیس تھا اس کئے نام کے لئے اس نے اس خاندان کے نوعمر از کے محد بن محد زید بن علی بن حسین کو محد بن ابراہیم ابنَ طباطبا كا جانسين بنايا\_ (ابن انيزج 6 من 103) ابوالسرایا کا قبضه اور عباسی عمال کا اخراج: زہیر کی ناکامی کے بعد حسن بن سل نے عبدوس بن محد کو ابوالسرایا کے مقابلہ پر مامور کیا۔ ابوالسرایا نے شکست فاش دی۔عبدوس کی جار ہزار فوج کا ایک آ دی بھی زندہ نہ نی سکا۔علوی جابجا بھیل گئے۔ بصرہ پر زید بن مویٰ کاظم عامل مقرر سئے گئے۔ حسین بن انحسین مکم معظمہ کے حاکم بنائے سكت اور ابرائيم بن موى كويمن كا عامل مقرر كيا كميا- اب ابوالسبرايا كا افتدار كوف سے باہر دور دور تك قائم ہو گیا اور اس نے اپنا سکدرائج کر دیا۔ (ابن اخیرُ 5 6 ص 103) یعقونی کا بیان ہے کہ اس نے علاقہ جبل کیسوم دیار مصر قسر کین حلب حماۃ کیفرہ واسط مین حجاز' تصیبین' موصل' آرمینیہ اور آ ذربائیجان وغیرہ تمام مقامات پر اپنے عمال مقرر کرکے بیسیے جنہوں چند دنوں میں اکثر مقامات ہے عمال کو نکال کر ان پر قبضہ کرلیا۔ (لیفونی ج 2 ' ص 540-541 ) ۔ عمال ابوالسرایائے بھرہ میں عباسیوں کے مکان جلا دینے مکہ میں قیامت بریا کر دی حسین بن حسن نے مکہ معظمہ کا خزانہ لوٹ لیا' بین میں سفا کا نہ آل عام ہوا۔ علامہ بلی سے بقول علو یوں اور آل فاطمہ کے چند روز ہ دور میں لوگوں کے ننگ و ناموس کا پاس اٹھا دیا گیا اور ایراہیم قصاب کہلائے گئے۔ (ابن خلدون کتاب ثانی کتح 7 من 94-99 ملخصا) ان واقعات کی وجہ سے حسن بن سہل نے بدرجہ مجبوری ہر ممہ کو مطلع کیا۔ وہ خراسان جاتے ہوئے رکا اور فوج لے کر مدائن آیا۔ وہاں سے ابوالسرایا کے عامل نکال باہر کئے۔ چر ہرتمہ کوف کی جانب بڑھا۔ قصر ابن مبیرہ کے متصل ابوالسرایا ہے دو دو ہاتھ کئے وہ فکست کھا کرعلوبوں کو لیے گیا قادسیہ چلا گیا۔ ابوالسرایا کوحس بن موہانی نے گھیرلیا۔ وہ حس کے مقابلہ میں زخمی ہوا۔ جلولا کے مقام

يركر فآر موا اور قتل كر ديا عميا . (المامون ص 46)

ابوالسرایا کے بعد تمام بی فاطمہ کے تمام عمال بکڑے گئے اور مامون الرشید کے سامنے لائے مگراس نے ان حضرات کی عظمت نسب کا پاس کرتے ہوئے انہیں آ زاد کر دیا۔

(ابن اثيرُ ج 6 'ص 104 )

مكه يرحسين الأفطس كا قضه:

ابوالسرایا کے قل سے قبل ابوالسرایا اور ہر ثمہ کی دوڑائی کے ایام میں جج کا موسم آگیا۔
ابوالسرایا نے اپی جانب سے حسین الفطس کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ عبای حکومت کی جانب سے داؤد بن عینی امیر الحج تھا امیر مسرور نے اس سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ میں حسین الافطس کو یہاں سے ذکال دوں کا لیکن انہوں نے حرم میں کشت وخون کو پہند نہ کیا اور مکہ چھوڑ کرنکل گئے۔ ان کے بٹنے کے بعد حسین الافطس مکہ میں داخل ہوگیا۔ (ابن انٹیزج 6 میں 105)

ابوالسرایا کے قل کے بعداس کی جماعت کا شیرازہ بھر گیا۔

## بقره پرزیدالنار کا قبضه:

ابوالسرایا نے اپنے زمانہ اقتدار میں زید بن موی کاظم کو بھرہ کا عامل مقرر کیا۔ اس نے اہل بھرہ پر بے انتہا مظالم توڑے ہزار ہا ہے گناہوں کو نذرا آش کر دیا جس کے باعث اس کا لقب "زیدالنار" مشہور ہو گیا۔ کوفہ کی فتح کے بعد حسن بن سہل نے ایک فوجی سردار کو اس کی سرکو بی پر مامور کیا جس نے اس کی خطا کیں معاف کر کے امان دے دی۔ جس نے اس کی خطا کیں معاف کر کے امان دے دی۔

محمد بن جعفر صادق کی بیعت:

کہ پر حسین الانطس کے قبضہ کے بعد حسین اور اس کے ساتھیوں نے حرم کی بڑی تو ہین گی۔
مکہ کے تمام عباسیوں کا مال و متاع لوٹ لیا اس سلسلہ میں اور بہت ہے ہے گناہوں کا مال بھی عنبط ہوا۔ حرم کے ستونوں سے سونے کے بترے اکھاڑ لئے۔ خانہ تعبہ کا کل قبتی سامان آ لیس میں بان لیا یہاں تک کہ جاہ زمزم کے اردگرد لوہ کے جنگے بھی اکھڑوا کر فروخت کر ڈالے۔ صرف بہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے مکہ معظمہ کے مقدس شہر میں ہر طرح کی خدموم ترکتیں کرنی شروع کر دیں اور جان و مال کے علاوہ لوگوں کی عرب و آ ہرو پر بھی ہاتھ ڈالنے گئے۔ حرم کی اس تو ہین پر لوگوں میں بردی برہی پھیل کے علاوہ لوگوں کی عرب و آ ہرو پر بھی ہاتھ ڈالنے گئے۔ حرم کی اس تو ہین پر لوگوں میں بردی برہی پھیل کے علاوہ لوگوں کی عرب و کی برہی پھیل کے علاوہ لوگوں کی عرب و آ ہرو پر بھی ہاتھ ڈالنے گئے۔ حرم کی اس تو ہین پر لوگوں میں بردی برہی پھیل کے علاوہ لوگوں کی عرب و درگی میں ہے ہی کی وجہ سے خاموش تھے۔

ابوالسرایا کے قبل کے بعد حسین کو انتقام کا خطرہ بیدا ہوا تو اس نے اہل بیت کے ایک مقد س بزرگ حضرت محمد بن جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس وقت آ ب ہے زیادہ کوئی شخص خلافت کا اہل نہیں ہے اس لئے آپ اس منصب کو قبول فرمائے کسی کو آپ سے اختلاف نہیں ہو گا۔ ان کے انکار کے باوجود کسی تہ کسی طرح انہیں راضی کرکے ان کی بیعت لے کر انہیں امیر المومنین کا لقب دیا اور ان کے بام کو آ ڑ بنا کر ان کے لؤ کے علی اور حسین الافطس نے اس تحریک کو اپنے ہاتھوں میں سے لیا لہٰذا ان کی خلافت محض برائے تام تھی۔

## اہل مکہ کی برجمی اور حسین الافطس کی شکست

حرم کی اس بے حرمتی بر اہل مکہ بہت برہم ہوئے اور حاکم بمن اسحاق بن موی سے درخواست کی وہ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔اسحاق فوجیں لے کر مکہ پر جڑھ آیا اور علویوں نے اس کا زبردست مقابلہ کیا ور بنے کہ اسحاق کو شکست ہو جاتی گر عین اس وقت ہر شمہ کا بھیجا ہوا ایک فوجی سردار امداد کو آن بہنجا۔

اب دونوں سردار مل کر علوبوں پر حملہ آور ہوئے اور حسین الافطس کو شکست فاش دی اور مکہ پر دوبارہ قبضہ کرلیا چنانچہ 200 ھ میں محمد بن جعفر نے اپنی خلافت سے دستیرداری کا اعلان کرکے جان کی امان طلب کی جومنظور ہوئی اور حکم دیا گیا کہ تین دن کے اندر اندر تجاز سے نکل جا کیں چنانچہ ال کے جانے ہے جاز میں امن قائم ہوگیا۔ (طبری کے 11 میں 988 تا 994) ،

## یمن کی علوی بغاوت:

اہل حرم کوعلوی مظالم سے نجات دلانے کے لئے یمن کا عبای عامل اسحاق بن موی کمدردانہ ہوا تو امام موی کاظم کے بیٹے ابراہیم نے وہاں یمن میں اپنا تسلط جمالیا اور اس قدرلوگوں کو تہ تنے کیا کہ اس کا لقب قصاب پڑ گیا۔ اس نے 200ھ میں اپنے ایک سردار عقبلی نائی کو امیر الحج بنا کر کمہ بھیجا جبکہ دارالخلافہ کی طرف سے اس سال معتصم امیرائج مقرر ہوا تھا اس کو وہاں موجود پا کر عقبل کو مکہ کی طرف بڑھنے کی جراک نہ ہوئی مگر انہوں نے حاجیوں اور تاجروں کے ایک قافلے پر جملہ کرے ان کا سارا ساز وسامان لوٹ لیا۔

ساور ساروں ہی ہے۔ معتصم نے ان کے مقابلہ پر ایک فوجی امیر کو تعینات کیا جو عقیلی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے مکہ لے آیا۔معتصم نے انہیں کوڑوں سے پٹوایا لہذا یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ (ابن اٹیز ک 6 م 107). ہر شمہ بن اعین کا قبل:

ای 200 ہے میں ہرتمہ بن امین جس کے کارنا ہے اوپر گزر بیجے بین عربی اور جمی رقابت کا شکار ہوا۔ نضل بن سہل بھی برا مکہ کی طرح ملک کے کل سیاہ وسفید کا مالک بن گیا تھا۔ جبرت اس بات کی ہوئی شورشوں اور بغاوتوں کی مامون کے کان میں بھٹک تک کہ ہے کہ فضل نے ملک میں ہرطرف بھیلی ہوئی شورشوں اور بغاوتوں کی مامون کے کان میں بھٹک تک نہ پڑنے دی۔ وہ مرو میں بیشا ہوا اس بناء پر ادبی بحثوں میں مشغول تھا کہ ملک میں ہرطرف امن و امان ہے۔

ہرثمہ کو جب بیمعلوم ہوا کہ مامون کو جان ہو جھ کرمگی حالات کی ایٹری ہے بے خبر رکھا جا رہا ہے تو اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ خواہ بچھ بھی ہو وہ خلیفہ کومکی حالات سے ضرور باخبر کرے گا کیونکہ ہرثمہ عرب تھا' وہ کسی صورت بجوی النسل فضل کا افتدار پینید نہ کرتا تھا چنانچہ یمن اور تجاز کے علوی فتنوں کو دبا چکنے کے بعد اس نے در بار خلافت میں حاضری کا بروگرام بنایا۔ راستہ میں اے مامون کا کی تھم ملا کہ اس کی خدمت کے صلہ میں جاز وشام میں ہے جس کو وہ پیند کرے اسے وہاں کا جا کم بنا دیا جائے

اور وه حكم ملت بى تورأ رواند مو جائے'

الیکن ہرتمہ مامون کونفل کے استبداد کی جانب متوجہ کرنا ضروری سمجھتا تھا اس لئے اس نے اس فتح کی فوری تعمیل نہ کی۔فضل بن مہل کو ہرتمبہ کے خیالات اور اس کے اندرونی ارادے کا پورا اندازہ تھا اس لئے اس نے مامون کو بھڑ گا دیا کہ ہرتمہ ابوالسرایا کا خاص آ دمی ہے اور اس کی بعاوت میں اس کا بھی ہاتھ شامل تھا اس کی سرکتی کا تازہ جوت یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کے تھم کے باوجود واپس نہیں گیا۔ اگر اس وقت ورگز رہے کام لیا گیا تو دوسرول پر اس کا گرارا تربڑے گا۔

مامون برنسل کا بڑا اثر تھا اس کئے بھڑکانے ہیں آگیا اور ہرتمہ جب مروشہر کے قریب بہنچا تو اس خیال سے کہ ذوالریا تین فضل اس کی آ مدکو مامون سے چھپا نہ سکے طبل اور نقارے بجوانے شروع کر دیئے۔ مامون نے کہا کہ ہرتمہ کڑکا اور چکا ہوا آ رہا ہے۔ مامون نے کہا کہ ہرتمہ کڑکا اور چکا ہوا آ رہا ہے۔ مامون پہلے ہی اس سے برگشتہ ہو چکا تھا اس واقعہ نے اس کو اور برہم کر دیا چنا نچہ جب ہرتمہ مامون کے پاس حاضر ہوا اور نصل کی کارروائیوں کے متعلق گفتگو شروع کی تو مامون نے اس کی عرضداشت پرکوئی توجہ نہ دی بلکہ اُلٹا اس پر برس بڑا اور دربار سے نکلوا دیا اور قید کرنے کا تھم دے دیا ور نفشل نے قیدخانہ کے ملازموں کے ذریعے اسے تل کرا دیا اور مشہور یہ کیا کہ وہ مرگیا ہے۔ چنانچہ مامون ایک بڑے اور فیرخواہ عرب سے محروم ہوگیا۔

(ابن اثيرُج 6 'ص 107 – ابن خلدونِ كتاب ثاني 'ج 7 'ص 94 تا 99 مخص)

#### . الل بغداد کی بغاوئت:

دولت عباسہ کے اس محلام کارکن اور جلیل القدر جرنیل کے حسر تناک انجام کی خبر جب پورے ملک بیں پنجی تو تمام ممالک میں ایک تلاظم کی گیا۔ اہل بغداد نے مامون کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیے گئے۔ محمد بن ابوخالد کو جرثمہ کا جانشین بنایا گیا تمام اہل بغداد نے اس کی اطاعت قبول کی۔ حسن بن بہل مامون کی طرف سے بغداد کا گورز تھا ان دنوں وہ بغداد نے اس کی اطاعت قبول کی۔ حسن بن بہل مامون کی طرف سے بغداد کا گورز تھا ان دنوں وہ واسط میں مقیم تھا محمد بن ابوخالد اس کے مقابلہ کے لئے 201ھ میں گیا اور حسن کی افواج کو بری طرح شکست دی اور آ کے بیزھ کر 'دیرالعاقول' میں حسن کے عامل زبیر بن المسیب کو جا لیا اور گرفتار کرکے بغداد بھیج دیا۔ اس کے بینچے ہارون نے نیل کے مضافات پر فتح یائی حسن عظیم الثان فو جیس جمع کرکے بغداد بھیج دیا۔ اس کے بینچے ہارون نے نیل کے مضافات پر فتح یائی حسن عظیم الثان فو جیس جمع کرکے بغداد بھیے کے مقابلہ دشوار تھا اس بغیر بھیل کے مقابلہ دشوار تھا اس بغیر بغیراد بھی کے مقابلہ دشوار تھا اس

محمدین ابوطالد کے لڑتے علی نے باپ کی فوج کی کمان سنجالی۔ تمام اہل بغدادیے اس کی سرداری کو تبول کر لیا حسن کی فوج سے علی اور اس کے بھائی زبیل کا مقابلہ ہوا مگرعیٹی نا کام ہوا' ہارون مختلست کھا کر مدائن جلا گیا۔ (ابن آخیز ج 6 'ص 106) م

اس بغاوت میں وہ تمام بنوہاشم اور عرب افسران نوج جوحسن بن سہل کے خلاف تھے محمہ بن ابوخالد کے ساتھ تھے اس کی موت کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مجوی بن مجوی حسن بن سہل کی حکومت برداشت نہیں کریں گے اور سب نے جمع ہو کر مامون کی بیعت فنخ کر کے منصور بن مہدی کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم مجوی حسن بن مہل سے ہر حالت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خلافت نہیں تو آپ کم از کم امارت تو ضرور قبول کر لیں۔منصور نے اس شرط پر امارت قبول کر لیں۔منصور نے اس شرط پر امارت قبول کر لی کہ اگر مامون خود آجائے یا کسی کو اپنی طرف سے امیر بنا کر بھیج دے تو وہ وستم ردار ہو جائے گا۔

## بخداد میں افراتفری اور اس کا تدارک:

اس بعناوت کی وجہ سے بغداد میں سخت بدائمی پھیل گئ یہاں تک کہ اوباشوں اور لئیروں نے دن دیہاڑے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیتے۔ کسی کی جان و مال اور عرت و آبرو محفوظ نہ رہ گئ اوباش لوگ عورتوں کو اعلانیہ چھین لے جاتے تھے اور دیماتوں کو لوٹتے پھرتے تھے اور کوئی رو کے والا نہ تھا۔ لوٹا ہوا مال اعلانیہ بازاروں میں پیچے تھے اور کوئی بازیرس کرنے والا نہ تھا۔ یہ صورت حال دیکھ کر بالآخر خالہ اوا اعلانیہ بازاروں میں پیچے تھے اور کوئی بازیرس کرنے والا نہ تھا۔ یہ صورت حال دیکھ کر بالآخر خالہ بن درویش نے اہل بغداد کو ساتھ لے کر لئیروں کا مقابلہ کیا اور ایک خراسانی مبلغ سمل بن سلامہ فالد بن درویش نے اہل بغداد کو ساتھ لے کر لئیروں کا مقابلہ کیا اور ایک خراسانی مبلغ سمل بن سلامہ انساری نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ کے ذریعے اس بدامنی کو رو کئے کی کوشش کی اور بڑی مشکلوں سے یہ شورش رفع ہوئی۔ (ابوالفد اء ن 2 من 2 من 2)

ادھرعیسیٰ بن محمد نے حسن بن مہل سے چند شرائط کے تحت صلح کر لی اور حسن نے عفو عام کا اعلان کر دیا اور شوال 201ھ میں باغی تو جیس منتشر ہو گئیں اور اہل بغداد کوسکون تقییب ہوا۔ (ابن الحیرُن 5 میں 110)

## على بن موى رضا المعروف امام على رضاكى ولى عهدى:

ابھی بیشورش جاری تھی کہ ہامون سے ایک آیسا تعلی مرزد ہو گیا جس کے باعث اہل بغداد اور بھی بیٹی کی شادی کرکے آئیس اپنا بھی بھڑک اُسٹے۔ اس نے شیعول کے آٹھویں امام علی رضا کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرکے آئیس اپنا ولی عہد نامزد کر دیا اور تمام مملکت میں احکام بھیج دیتے کہ فوج سے امام علی رضا کی بیعت کی جائے اور آگا عہد نامزد کر دیا اور تمام مملکت میں احکام بھیج دیتے کہ فوج سے امام علی رضا کی بیعت کی جائے اور آگا تا کہ سیاہ عماسی رنگ کی بجائے سبز فاظمی شعار اختیار کیا جائے۔

اس اعلان پر خاندان عباسیہ کے لوگ بڑے کے پا ہوئے اور کہا کہ یہ سب نصل بن جل مجوی کی شرارت ہے جو اس طریقے سے خلافت کو بوعباس سے آل علی میں منقل کرنا چاہتا ہے چنانچہ انہوں نے محرم 202ھ میں مامون کی بیعت نفخ کر کے مامون کے چچا ابراہیم بن مہدی کو المبارک کا لقب دے کر ابنا خلیفہ بنا لیا۔ تمام اہل بغداد اور فوج نے بھی اس کی خلافت کو تشلیم کر لیا۔ حسن بن مہل حاکم بغداد مدائن کی طرف بھاگ گیا۔ ابراہیم نے کوفہ اور سواو پر قابض ہونے کے بعد اپنی افواج کو بدائن کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ (طبری نے 11 میں 201 تا 1016 ملیضا)

## مامون کی بے خبری اور انکشاف حقیقت:

بغداد میں اتناعظیم النتان انقلاب بریا ہو گیا لیکن فضل ذوالریاستین نے اپنی مصلحوں کی بتاء پر

مامون کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی۔ امام علی رضا کو اس کی اطلاع مل چکی تھی چنانچہ انہوں نے صحح واقعات اس کے گوش گزار کئے اور اسے بتایا کہ اہل بغداد نے آپ کی بیعت کو تو ڈکر ابراہیم کو اپنا خلیفہ بنالیا ہے۔ مامون نے کہا کہ نصل کی اطلاع تو یہ ہے کہ خلیفہ نہیں بلکہ امیر بنایا ہے۔ امام موصوف نے اس کی تر دید کی اور متعدد فوتی افسروں نے شہاؤت دی کہ فضل آپ سے اصل واقعات چھپاتا ہے۔ واقعہ بہی ہے کہ اہل بغداد نے آپ کے عمال کو تکال دیا ہے اور ابراہیم کی بیعت کر لی ہے اور اس دستی 'فیفہ کا لقب دیا ہے اور آپ پر رفض کا الزام لگاتے ہیں نیز اس راز کا انتشاف بھی کیا کہ گزشتہ انتظاب پی صرف ہر شمہ نے آپ کی فلافت بچائی تھی وہ آپ کے پاس خبرخواہانہ مشورہ دینے کے لئے آپ تھا اور آپ کو جقیقت حال ہے آگاہ کرنا چاہتا تھا لیکن فضل نے جھوٹے الزامات تر اش کر آپ کو مند اس سے برگشتہ خاطر کر دیا اور قید کروا کے اس کو مروا ڈالا اور طاہر جس کے دست و باز دیے آپ کو مند ظلافت پر بٹھایا اس کو فضل نے بغداد سے نکال کر رقہ کے دور دراز متام میں بھیج دیا ہے اور اس کی بے مثال شجاعت سے عکومت کو کوئی فاکمہ نہیں بھی رہا ہے۔ اگر یہ دونوں جرین اس وقت عراق میں موجود ہوتے تو کسی قشرش کی شورش کا کوئی امکان نہیں تھا۔

۔ مامون نے چند نوجی افسروں کو بلا کر ان واقعات کی صحت کے بارے میں سوال کیا' سب نے حرف بحرف تائید کی اور اصرار کیا کہ آپ فورا بغداد روانہ ہو جا کیں بغدادی آپ کو دیکھے کر اب بھی سر تشلیم خم کر دیں گے۔ (ابن اثیر'ج 6' ص 108)

مامون كى بغداد روائكي اورفضل بن سهل كاقتل:

اگرچہ مامون نے بظاہر نظار کے قبل کی تلاقی کی کوشش کی گرحسن کو بھائی کے قبل کا ایسا صدمہ پہنچا کہ باگل ہو گیا اس لئے اس کے بجائے محمد بن ابو خالد کے بھائی احمد کو وزیراعظم نامزد کیا۔ جب مامون کی مرو سے روائگی اور پھر نصل بن پہل کے قبل کی خبر مشہور ہوئی تو بغداد کے امراء اور فوجی سردارول نے ابراہیم کا ساتھ جھوڑ تا شروع کر دیا۔ طول بینج کر مامون نے اپنے باپ بارون رشید کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور چند دن تک وہاں توقف کیا ای مقام پر یکا کیہ صفر کے اواخر 203 ھوا مام علی رضا کا انتقال ہو گیا۔ مامون کو ان کی وفات کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تین دن ان کی قبر پر جواور بنا رہا۔ امام موصوف کی وفات کی خبر سن کر رہے سے لوگوں نے بھی ابراہیم کا ساتھ جھوڑ دیا کیونکہ جن اعتراضات کی بناء پر انہوں نے مامون کی بیعت کو فیخ کڑے اسے خلیفہ بنایا تھا' وہ سب رفع ہو چکے اعتراضات کی بناء پر انہوں نے مامون کی بیعت کو فیخ کڑے اسے خلیفہ بنایا تھا' وہ سب رفع ہو چکے سے دوبارہ سے میدان صاف با کر حسن بن بہل بغداد کی طرف بڑھا اور خون کا ایک قطرہ جہائے بغیر شہر پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ ذوائح 203 ھیں اہل بغداد نے وابارہ مامون کی بیعت کی۔

#### مامون كا بغداد مين داخله:

مامون ''طول'' سے روانہ ہو کر جرجان پہنچا' وہاں ایک ماہ مقیم رہا۔ اس دوران رجاء بن ابوالفحاک کو جرجان اور مادراء النہرکی سپہ سالاری عطا کی۔ پھر جرجان سے نہروان وارد ہوا۔ یہال مامون کے اعزہ واقارب اور دولت عباسیہ کے ہم نواؤل سپہ سالاران لشکر اور رؤساء سلطنت استقبال کو آئے۔''طاہر'' بھی رقہ ہے آیا' مامون نے آٹھ روز قیام کرنے کے بعد بغداد کی طرف کوچ کیا اور 15 صفر 204ھ میں بغداد پہنچا۔''رصاف' میں قیام پذیر ہوا۔ تمام شہر میں خوش کی لہر دوڑ گئے۔ رصافہ سے نکل کر دریائے وجلہ کے کنارے شاہی میں اقامت پذیر ہوا۔ فتنہ و فساد کی آگ فرو ہو چکی تھی۔ ایک روز طاہر مامون کے سامنے آگو' اہوا۔ مامون نے کہا طاہر جو تمنا ہو ظاہر کرو' میں اسے پورا کرول گا۔

"امیرالمومنین مجھے در بار میں ساہ لباس یہن کر آئے کا حکم دیجے۔"

جب مامون فاتحانہ انداز میں بغداد میں داخل ہوا لوگوں نے اس کی آبد پر بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ زرق برق کیڑے بہنے اور جن سر کول اور گلیول سے خلیفہ کی سواری گر رنی تھی انہیں خوب سجایا گیا۔ مامون اہل شہر کے اس خسن سلوک سے بہت خوش ہوا اور انہیں مال و دولت سے نہال کر دیا اور گیا۔ مامون اہل شہر کے اس خسن سلوک سے بہت خوش ہوا اور انہیں مال و دولت سے نہال کر دیا اور گرشتہ شورشوں میں لوگوں کا جس قدر نقصان ہوا تھا اس کی تلاقی کر دی۔ جب سے اس نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنایا تھا اور اپنا آبائی سیاہ رنگ ترک کر کے سبز علوی رنگ اختیار کیا تھا اہل بغداد اس تربیلی پر خوش نہیں سے اس لئے ان کی تالیف قبلی کے لئے دوبارہ عہای شعار اختیار کر لیا۔

## خراسان کی ولایت پر طاہر کا تقرر اور دولت طاہر بیر کا قیام

مامون کا ممتاز ترین جرنیل طاہر بن حسین ایک غلام زادہ تھا گر خداداد ذہائت اور ہے مثال شجاعت کے باعث ترقی کرتے کرتے سید سالاری کے عہدے پر پہنچ گیا۔ مامون نے اے ایمن کے مقابلہ پر تعینات کیا۔ طاہر نے ایمن کے جرنیلوں کو متعدد مقامات پر شکستیں دیں اور بالآخر ایمن کو آل مقابلہ پر تعینات کیا۔ طاہر نے ایمن کے جرنیلوں کو متعدد مقامات پر شکستیں دیں اور بالآخر ایمن کو آل مرکے اہل بغداؤ سے مامون کی بیعت لی۔

مامون طاہر کی ہے بہا خدمات اور خیرخواہیوں کا بڑا مداح تھا اور ممکن تھا کہ وزارت عظمیٰ بھی اس کو دے دیتا مگر اپنے بھائی امین کا قبل اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکٹا رہنا اور جب بھی طاہر اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکٹا رہنا اور جب بھی طاہر اس کے سامنے جاتا اسے اپنا مقتول بھائی امین یاد آجاتا اور اس کے چہرے کا رنگ متنغیر ہوجاتا۔

طاہر نے ہامون کے ندیم خاص حین کے ذریع اس راز کا پہتہ چلا لیا کہ مامون جب طاہر کو کھتا ہے تو بھائی کے قل کا نقشہ آ تھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ممکن ہے کی دن طاہر کو مامون کے ہاتھوں نقصان بھنے جاتے اس لئے طاہر نے مناسب سمجھا کہ دارالخلافہ ہے کہیں دور چلا جائے چنانچہ وزیراعظم احمد بن ابوخالد سے درخواست کی کہاسے بغداد سے باہر کسی صوبہ کی امارت پر بھنے دیا جائے۔ وزیراعظم احمد بن ابوخالد سے درخواست کی کہاسے خبر آئی کہ عبدالرحمٰن نامی ایک سروار خارجوں سے حسن اتفاق سے انہی دنوں خراسان سے خبر آئی کہ عبدالرحمٰن نامی ایک سروار خارجوں سے لئے فوج محم کر رہا ہے۔ مامون کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ اجتماع کوئی فتنہ نہ برپا کر دے اس لئے جاہا کہ کسی طاقتور آ دمی کو وہاں بھیجا جائے۔ مامون نے احمد سے مشورہ کیا تو انہوں نے طاہر کا نام لیا۔ مامون نے کہا مجھے اس کی طرف سے بغاوت کا خطرہ ہے۔ احمد نے طاہر کی ذمہ داری لی۔ احمد کی سفارش پر ذیقعد 206ھ میں مامون نے طاہر کو تمام مشرقی ممالک یعنی خراسان سے لے کر سندھ تک کا گورنر جزل مقرد کر دیا۔ (ابن اثیر نے 6 می 20 مامون نے 122۔ 123)

محمد ابراہیم زیادی کی طرح طاہر بھی خراسان کا مستقل حکمران ہو گیا اور صرف سالانہ خراج دارالخلافہ بھیجنا اور خطبے میں خلیفہ کا نام لیتا تھا' باقی تمام امور میں خودمخار تھا تو اس طرح خراسان میں '' دولت طاہر نیے'' کا قیام عمل میں آیا۔

طاہر کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ بن طاہر گورز مقرر ہوا چنانچہ یہ نیم خود مخار حکومت 205 ہے۔ وہ 25 ہے۔ اس کا خاتمہ کر کے صفاریہ خاندان کی بنیاد ڈائی۔ مامون کا خطرہ بالکل درست نکا طاہر تقرر کے دو سال بعد ہی باغی ہو گیا اور اس نے خطبہ میں طلیفہ کا نام حذف کر دیا۔ مامون کو خبر ہوئی تو اس نے احمد بن ابو خالد کو بلا کر کہا کہ تمہاری ذمہ داری پر طلیفہ کا نام حذف کر دیا۔ مامون کو خبر ہوئی تو اس نے احمد بن ابو خالد کو بلا کر کہا کہ تمہاری ذمہ داری پر اس کا تقرر ہوا تھا اس لئے اس کو فورا حاضر کرولیکن بغاوت کی خبر کے بعد اس کی موت کی خبر آگئی لہذا اس کا تقرد ہوا تھا اس لئے اس کو فورا حاضر کرولیکن بغاوت کی خبر کے بعد اس کی موت کی خبر آگئی لہذا اصد مؤاخذہ سے نے گیا۔ (ابن اثیر ج 6 میں 123)

## <u>دولت زیاد پیاکا قیام :</u>

میمن میں شیعی بغاوتوں کا ہمر وقت خطرہ موجود رہتا تھا مامون جاہتا تھا کہ وہاں کی امارت کسی ایسے مدہر اور سخت کیر حاکم کے حوالے کرے جوان لوگوں کو دبائے رکھے چنانچہ اپنے وزیر حسن بن سہل کے مشود سے زیاد بن ابوسفیان کے پڑ بوتے تحد بن ابراہیم زیادی کو بمن کا والی مقرر کیا۔ اس نے اپنی قابلیت اور شجاعت کی بدولت چند ہی دنوں میں خالف عناصر کا قلع تمع کر دیا اور سارے صوبے کا مشتقل حاکم بن بیشا۔ محمد بن ابراہیم تمام امور مملکت میں خود مخارتھا اور خلیفہ کا دہاں اقتدار برائے نام تھا رہی حرب کے اس طرح یمن میں زیاد یہ حکومت کی بنیاد پڑگی اور وہ بشت ہا بشت تک وہاں حکومت کرتے رہے۔

#### تاريخ اسلام ..... (654

## علو یوں کی مزید بغاوتیں:

مامون نے چونکہ شیعہ عقائد کے حال جعفر برکی کے زیرتربیت پرورش پائی تھی اس بناء پر مامون کاطبعی رجان شیعیت کی طرف زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کے مقابلہ میں اس نے علویوں کے ساتھ اپنا طرز عمل بدل دیا اور حسن سلوک سے بیش آنے لگا۔ یہاں تک شیعی امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بھی مقرر کر دیا۔ اس کے باوجود علوی آپ سے خوش نہ ہوئے اور جب بھی موقع بلا شورش بیا کر دیا۔

207 میں عبدالرجمٰن بن احمد علوی نے یمن میں علم بغاوت بلند کیا۔ مامون نے دینار بن عبداللہ کو ان کی سرکوئی پر مامور کیا۔ دینار نے انہیں امان دے کر اطاعت پر راضی کر لیا اور اپنے ساتھ درمار خلافت کے آیا۔

اس بغاوت کے بعد مامون علویوں ہے بہت متنفر ہو گیا اور تھم دیا کہ آئندہ کے لئے کوئی علوی دربار تک نہ چینچنے یائے۔ (ابن اثیرُ ج 6 مس 139)

## حامیان ابراہیم کی سازش:

ہم پیچے ذکر کر آئے ہیں کہ مامون کے بغداد میں داخلہ کے وقت ابراہیم رو پوش ہو گیا تھا اور بغداد ہی میں ایشناف ہوا کہ چند فوجی امراء اس کی بغداد ہی میں ایشناف ہوا کہ چند فوجی امراء اس کی خلافت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مامون نے انہیں گرفآر کر لیا۔ اس نے چند دوسرے بے گناہ سرداروں کو بھی پھنسانا جاہا مگر مامون اس کی جال کو سجھ گیا اور ان سرداروں سے کوئی باندی سند کی صرف انہی لوگوں کوئل کیا جن کی شمولیت کے متعلق ممل شہاد تیں مہیا ہوئیں۔

ابراہیم کی جب بیآخری کوشش بھی ناکام ہوئی تو اس نے بھیں بدل کر بغداد سے نکلنا جاہا مگر بہجانا گیا تو مامون نے اسے جان کی امان وے دی۔

## بالک خرمی کی بعناوت:

زمانہ قبل از اسلام میں مزدک نامی ایک مخص نے ایران میں ایک سے ذہب کی بنیاد ڈائی جو بہت حد تک اشراکیت سے ملتا جاتا تھا۔ اس ندہب کی رو سے ہر مخص ہر چیز میں برابر کا شریک تھا۔
بہت حد تک اشراکیت سے ملتا جاتا تھا۔ اس ندہب کی رو سے ہر مخص ہر چیز میں برابر کا شریک تھا۔
نوشیروان عادل اس فرقہ کا سخت و شمن تھا۔ اس ن یان لوگوں کو طرح کی اذبیتی دے کر نیست و نابود کر دیا۔ مزدک کے بعد اس کے ایک پیرو جادیدان نے اس ندہب کے احیاء کی کوشش کی اور تناسخ وغیرہ کے بنے مسائل اس میں شامل کر دیتے۔ جادیدان کی وفات پر اس کا ہونہاد شاگر دیا بک خرمی اس فرتے کا پیشوا بنا اور مشہور کیا کہ جادیدان کی روح جھے میں حلول کر آئی ہے۔ جادیدان کی یوی نے بھی اس سے نکاح کرلیا۔
نے بھی اس سے نکاح کرلیا۔

با بک نے ندہی لبادے میں اپنی سیاس برتری کے لئے کوشش شروع کر دی۔ تبلیغ وترغیب سے ہزار ہا لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا اور جب خاصی تعداد جمع ہوگئ تو اسلامی آباد یوں پر تا جب و تارات

مامون کو اس شورش کی خبر ہوئی تو ہے دریے کئی سردار اس کی سرکو بی کے لئے بھیجے مگر با بک کی ۔ قوت کا یہ عالم کہ ہر بار شاہی افواج نے شکست کھائی آخر شک آکر 212ھ میں محمد بن حمید کو ایک لشکر جرار کے ساتھ اس مہم پر مامور کیا۔ با بک حمید کے آنے کی خبر س کر بہاڑ دن میں حجب گیا اور جونہی اسلامی لشکر کو ہستان کے نتی ایک دشوار گزار درے میں بہنچا تو یہ لؤگ کمین گاہوں سے نکل کر اس پر ٹو ب یہ مسلمان منتشر ہو گئے اور حمید لڑتے ہوئے کام آیا۔

۔ اس فنتح کے بعد گردونواح میں با بک کی دھاک بیٹھ گئی اور ایرانیوں نے دھڑادھڑ اس کا نہ ہب اختیار کرنا شروع کر دیا۔

مامون کے بعد اس کے جانتین معظم نے اپنے ترک سید سالار افشین کو اس فرقہ کی سرکوبی پر معظم نے اپنے ترک سید سالار افشین کو اس فرقہ کی سرکوبی پر معظیم انتظر کے ساتھ روانہ ہوا اور کئی سال کے مسلسل معرکوں کے بعد اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا۔ معظم نے اسے اور اس کے چند ساتھیوں کوسولی پر لڑکا دیا۔ (الفرق بین الفرق میں الفرق میں کامیاب ہوا۔ معظم نے اسے اور اس کے چند ساتھیوں کوسولی پر لڑکا دیا۔ (الفرق بین الفرق میں 111)

#### زط کی بغاوت:

نظ دراصل سندھ کے ہندوؤں کا ایک فرقہ تھا جومسلمان ہو کرفتنے فارس کے ساحل پر آباد ہو گیا تھا۔ ایٹن اور مامون کی جنگ کے دوران انہوں نے جتھہ بندی کر کے تجارتی قافلوں اور دیگر راہ گیروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ مامون نے اس فتنہ کو فروکرنے کے لئے عیسیٰ بن پزید کو بھیجا مگر وہ ناکام واپس لوٹا۔ آخر معتصم کے عہد میں ایک فوجی جزئیل عجیف نے ان کو اطاعت پر مجبور کیا اور ان سب کو کشتیوں میں بٹھا کر بغداد لے آیا۔ معتصم نے انہیں زمین دے کر رومی سرحد پر آباد کر دیا۔ ان کی کل تعداد تقریباً ستائیس بڑارتھی۔

## <u>افریقه کی بعناوت:</u>

مامون کے زمانہ میں افریقہ میں بڑی زبردست بغاوت ہوئی لیکن اب یہاں اغلیوں کی نیم خودمختار حکومت قائم ہوگئی تھی جن کا ہوعباس سے بس برائے نام تعلق تھا۔

# عبدالله بن سرى كى بغاوت اور اسكندريه سے اندليوں كا اخراج:

بغداد کے انقلاب نے بعض عمال میں خود مری کا حوصلہ پیدا کر دیا چنانچہ 205ھ میں سری بن محدم والتی مصر کے لڑکے عبداللہ نے علم بغاوت بلند کر دیا جو اپنے باپ کے بعد وہاں کا والی بنا تھا اور ادھر اہل اندلس کے ایک جرگے نے جنہیں تھم بن ہشام نے وہاں سے نکال دیا تھا اسکندریہ پر قبضہ کر کے ایوحفص بلوطی کو اپنا سردار بنالیا اور معمر و اسکندریہ دونوں خطرے میں پڑھئے۔

اوبرگزر چکا ہے کہ مامون نے طاہر کے بیٹے عبداللہ کومصر کا والی بنا کر تصربن هبت کے مقابلہ

تاريخ اسلام ..... (656

ر مامور کیا تھا اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے 210ھ میں عبداللہ بن مرک ابن مجھ کی طرف توجہ کی اور اسے شکست دے کر مطبع بنا لیا۔ اس کے بعد اندلیوں کو اسکندریہ سے نکالنے کے لئے فوجیں بھی ہیں۔ ان میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی اس لئے انہوں نے اس شرط برخود جھوڑ دیا کہ انہیں کی قریبی جزیرہ میں نکل جانے دیا جائے چنانچہ یہاں سے نکل کر وہ کریٹ میں آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد قریبی جزیرہ کی حکمران رہی تا آئکہ فرنگیوں نے آئیس یہاں سے نکالا۔

(ابن اثيرُ ج 6 ° ص 136-138)

, قم کی بغاوت:

اسی من میں قم میں بغاوت رونما ہوئی۔ اس کا سب ریہ ہوا کہ مامون نے عراق کے دورے نکے سلسلہ میں رئے کا خراج گھٹا ویا تھا۔ قم کے باشندے بھ یاس رعایت کے طالب ہوئے کیکن مامون نے ان کی درخواست نہ تن رانہوں نے خراج وینا بند کر دیا' مامون نے علی بن ہشام کو بھیجا۔ اس نے انہیں زیر کرے سرکشی کی مزا میں مقررہ رقم سے کئی گنا زیادہ وصول کیا۔

زریق بن علی کی بغاوت:

ای زمانہ میں موصل کے ایک عرب زریق بن علی ازدی نے کروستان اور آ ذربائجان کے درمیانی علاقہ پر قبضہ کرلیا تھا۔ والنی موصل سید بن انس نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ان دونوں میں کئی معرکے ہوئے 212ھ میں زریق چالیس ہزار فوج لے کر چڑھ آیا۔ ابن انس نے مقابلہ کیا لیکن اس میں کام آ گیا۔ مامون کو اس کی موت کا بڑا صدمہ پہنچا۔ اس نے محمہ بن حمید کو اس سے انتقام لیلئے اور با بک خرمی کی شورش دبانے کے لئے بھیجا۔ زاب میں دونوں کا سامنا ہوا محمہ بن حمید نے اس کو اور با بک خرمی کی شورش دبانے کے لئے بھیجا۔ زاب میں دونوں کا سامنا ہوا محمہ بن حمید نے اس کو اطاعت کی دعوت دی اس نے مستر دکر دی اس کے انکار پر محمہ بن حمید اور محمہ بن سید نے مل کر زریق کو کشت دی اور اس نے امان کے دعدہ پر اپنے آپ کو محمہ بن حمید کے حوالے کر دیا۔ محمد بن حمید نے اس کی تمام جائیداد وغیرہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی تمام جائیداد وغیرہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی تمام جائیداد وغیرہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی تمام جائیداد وغیرہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی تمام جائیداد وغیرہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔

-عيد مامون کي فتوحات \*

اگرچہ مامون کا قریب قریب پورا عہد اندرونی شورشوں اور بغاوتوں کو فرود کرنے اور حکومت کے گڑتے ہوئے نظام کو درست کرنے میں گزرالیکن اس کے باوجود فقوحات کے گاظ ہے بھی اس کا عہد نہایت کامیاب رہا اور پُرشور عہد بیں بھی بعض اہم فقوحات ہوئیں۔ بیفتوحات محلف میں موتی رہیں جن کی ترتیب قائم نہیں رہ سکی۔
مثاہ کا بل کی اطاعت:

معیک بغداد کی شورش کے زمانہ میں جبکہ ایک طرف اس کی قوجیس بغداد کے محاصرہ میں

تاريخ اسلام ..... (657)

مفردف تھیں تو دوسری طرف اس کا ایک حصہ کوہستان کابل میں برسر پیکار تھا چنانچہ اس زمانہ میں کابل کے بادشاہ نے اطاعت قبول کرکے اسلام قبول کیا اور تاج شاہی مامون کی پیشکش کے لئے بھیجا۔

(فقرح البلدان بلاذری ص 409, 409)

## اشروسنه کی اطاعت اور قبول اسلام:

ال دوران ترکتان کے حکام سے بھی معرکہ آ رائیاں جاری رہیں اور مسلمانوں کو فتو حات حاصل ہوئیں۔ انٹروسنہ کے بادشاہ کاؤس نے فضل بن بہل سے اس شرط برصلح کی کہ اس کی سلطنت بیں مداخلت نہ کی جائے اور وہ اس کے عوض ایک مقررہ رقم بطور خراج ادا کرتا رہے گا۔فضل نے اس کی مدخواست منظور کر لی لیکن جب مامومن بغداد گیا تو کاؤس نے نقض عہد کرتے ہوئے خراج دینا بند کر دیا۔ مامون نے اس کی مرکوئی کے لئے بھر فوج کشی کی تو کاؤس نے اسلام قبول کرلیا اس پر مامون نے دیا۔ مامون نے اسلام قبول کرلیا اس پر مامون نے بخش اس کا علاقہ واپس کر دیا اور اس کے لئے حیدر کو اس کا والی بنا دیا۔ (فتوح البلدان مس 137)،

## طبرستان کے بہاڑی امراء کی طاعت:

201 میں والی طبرستان عبداللہ بن خروازنہ نے دیلم پر چڑھائی کی اور بلاذر شیراز اور طبرستان عبداللہ بن خروازنہ نے دیلم پر چڑھائی کی اور بلاذر شیراز اور طبرستان کے بعض طبرستان کے بعض طبرستان کے بعض فرمازواؤں کو مامون کی خدمت میں بھیجا۔ (ابن اٹیز ج6) مس111)

#### رومیوں کے ساتھ معرکے اور فتوحات:

ہارون رشید نے رومیوں کومنٹسل شکستیں دے کر بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان پر ایسا خوف و ہراس طاری کیا تھا کہ انہیں بعد میں سر اُٹھانے کی جراکت نہ ہوئی لیکن مامون کے عہد میں مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے فائدہ اُٹھا کر پھر اسلامی سرحدوں پر شورش شروع کر دیں۔

محرم 215 ھیں اسحاق بن ابراہیم کو قائمقام کرکے مامون خود رومیوں پر جملہ آور ہوا اور ان کے مشہور قلعہ فرہ کو فتح کرکے مسار کر دیا۔ اس جنگ میں جنٹے روی گرفتار ہوئے ان سب کا فدید ای محرہ سے اہل فوج کو اوا کرکے رہا کر دیا۔ ہی نہیں بلکہ زادراہ کے لئے ہر ایک روی کو ایک ایک انٹر فی مجمی دی۔

قلعہ فرہ کی بچے بعد مامون نے اپنے ایک اهیناس نامی غلام کو قلعہ سندس کی طرف روانہ کیا اس نے وہاں کے رئیس کوفل کرکے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ ایک اور سردار نے بڑھ کر قلعہ سنان کا محاصرہ کر لیا' وہاں کے باشندوں نے جزئیہ اوا کر سے اطاعت قبول کرئی۔

ان فقوحات سے فاری ہو کر مامون شام واپس آیا تو معلوم ہوا کہ قیمر روم نے طرطوں اور مصیحہ کے بے شارمسلمانوں کوئل کر دیا ہے۔ اس لئے مامون پھر پلٹا اور الظیفہ پر قضہ کر کے معتصم کو آگے روانہ کر دیا۔ اس نے الل روم کے بیپیوں قلعے فتح کئے۔ مشہور قاضی بیٹی بن المم نے طوانہ کو تا خت و تاران کیا۔

#### Marfat.com

217ھ میں مامون نے بھر بنفس تنیس روم پر کشکرشی کی اور لولوہ کے مضبوط اور متحکم قلعہ کا محاصرہ كرليا۔ قيصر روم اہل قلعہ كى امداد كے لئے ايك لشكر جرار كے ساتھ خود روانہ ہوا مكر اسلامى افواج كا رنگ و كليركر آ كے برصنے كى ہمت نہ ہوئى اور راستے تى سے بليك كيا۔ الل قلعہ نے تنگ آ كر مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال وسیئے اور امان کا وعدہ لے کر قلعہ ان کے حوالے کر وہا۔ چوسی بار پھر مامون نے روم پر چڑھائی کی لیکن سرطوس پہنچ کر انتقال کر گیا۔

(ابن اثيرُ ج 6 من 141)

كربيك كي فتح:

جزیرہ کریٹ کا کیجے حصہ ولید اموی اور اس کے بعید ہارون کے زمانہ میں تھے ہوا تھا مامون کے ز مانہ میں ابوحفص عمر بن عیسی اندلی نے یہاں ایک اور قلعہ سنج کیا اور رفتہ رفتہ بورا جزیرہ مسلمانوں کے قبضه مين آسكيا ـ (فتوح البلدان ص 245)

جزیرہ صقلیہ اور کریٹ کی فتوحات بھی مامونی عہد کی یادگاریں ہیں۔ جزیرہ صقلیہ کو افراق کے اعلی فرمازواؤں نے سالہا سال کی مسلسل کوششوں کے بعد افتح کیا تھا۔ اعلی حکومت کا قیام ہارون کے عبد سلطنت میں عمل میں آیا تھا۔ بیہ حکمران اپنے امور میں اگر چہ خود مختار تھے محر خلفائے عباسیہ کے بإجكرار منصے اور البيس برسال جاليس بزار درہم بطور خراج اداكرتے منے۔ (ابن البيرج 6 من 142)

مامون ارض روم کی فتوحات ہے واپس آ رہا تھا دریائے بدعدون پر قیام کیا۔ تفریکی طور پردریا کی سیر کو گیا' یانی میں یاؤں لٹکا دیئے۔اس حالت میں سرکاری ہرکارہ پہنچا اور عراق کی تازہ مجوریں پیش کیں۔ مامون نے ساتھیوں سمیت وہ تعجوریں کھائیں اور ان پر بانی بیا یہاں سے اُٹھتے اُٹھتے تمام مصاحب بخار میں مبتلا ہو مکئے۔شاہی طبیب ابن بخشیوع اور ابن ماسویہ بمرکاب سننے وہ مامون کا علاج كرنے لكے ترمعمولى بخارنے مرض الموت كى شكل اختيار كرلى اس كالؤكا عباس اور بھائى معظم ساتھ تنصر (تاریخ این خلدون ج7 مس 125)

و بی عبدی اور وفات:

مامون رشید نے زندگی سے مایوی کے بعد فقہاء اور قفاۃ کے سامنے معظم کو ولی عبد نامزد کیا اور مجمد منروری وصیتیں کیں۔ اس سے بعد اس کی حالت جر مجی ۔ پہلے بولنا خایا محر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ تمثكل اتناكها:

يا من لا يموب ارحم من يموت.

"اے وہ جے بھی موت نہ آئے گی اس پر رحم فرما جومررہا ہے۔ یہ کہہ کر جمادی الثانی 217ھ میں جان اللہ کے سپرد کر دی۔ لاش طرطوں کے جا کر دن کی

تاريخ اسلام .....

تحکی ۔ وفات کے دفت مامون کی عمر 48 سال تھی۔ ہیں سال پانچ ماہ خلافت کے فرائض سرانجام دیئے۔ (ابن اثیرُنج 6 'ص 146 – ابن خلدون کماب ٹانی 'ج 7 'ص 126 – تاریخ الخلفاء 'ص 208 – فوات الوفیات 'ج 1 'ص 139)

# مامون كانظام مملكت

#### وسعت سلطنت:

مامون رشید جن ممالک کا فرمانروا تھا' وہ نہایت وسیع سلطنت تھی جو حدود ہند اور تا تار ہے بخراوقیانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بسیانیہ کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی خطہ اس کی حکومت سے علیحدہ نہ تھا۔ بخراوقیانوں تک بھیلی ہوئی تھی۔ بسیانیہ کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی خطہ اس کی حکومت سے علیحدہ نہ تھا۔ بہدوستان کے سرحدی شہروں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ شہنشاہ روم کوخودسر فرمانروا تھا تا ہم اکثر اوقات سالانہ فراج دینے پر مجبور ہوتا تھا۔

#### نظام خراج:

مامون کے عہد میں پورے ملک کا خراج آج کل کے صاب کے مطابق اکتیں کروڑ بچاس الکھ دو پے سالانہ تھا۔ مامون کی خلافت نے اس پر بہت کھاضافہ کر دیا۔ (المامون ص 91) علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں مامون کے سرکاری کاغذات سے خراج کا جو نیششہ تیار کیا تھا اس کا خلاصہ کچھاس طرح ہے:

#### ممالک

سواذ مسكر اصلاع دجلهٔ حلوان ابواز فارس كرمان كرمان سنده سيتان خراسان جرجان و موسل مران سنده سيتان خراسان جرجان و موسل و مين طبرستان دردمان نهاوند بهدان بعره كوفه درمياني اصلاع اميدان شهرزور موسل آوربانيجان جزيره اصلاع فرات آرمينيه فلمرين ومش اردن فلسطين مصررة افريقه بمن حجاز ... آوربانيجان جزيره اصلاع فرات آرمينيه فلمرين ومش اردن فلسطين معزرة افريقه بمن حجاز ... (مقدمه ابن خلدون فصل دوم ص 18)

ان سب ممالک سے خراج 390,855,000 درہم مامون کے خزانہ میں داخل ہوتا تھا۔ مامون نے خراج وکئے ہوتا تھا۔ مامون نے خراج کر ایک سے خراج کل لگان یا لیکس کہہ سکتے ہیں کوئی جداگانہ قانون نہیں بتایا۔ مامون کے عبد میں فیکس کی وضولی کے لئے بے جائتی نہیں بلکہ اکثر مقامات پر اس نے فیکس معاف ہی کروئے۔ زکو ق جزید اور عشر وصول کرنے والوں کی بھی کڑی محمرانی کی جاتی تھی۔ منصور اور

ہارون کے ادوار سے بڑھ کر مالیات کا نظام عہد مامون میں تھا۔ صیغۂ مالیات وزیراعظم کے میرد تھا۔ مامون رشید نے کڑی شرط لگا دی تھی کہ وزارت عظمیٰ کے منصب کے لئے ضروری تھا کہ وزیر نیک اطوار ہو پاکیزہ عادت رکھتا ہو انتہائی مہذب ہو نہایت تجربہ کار ہو اسرار چھیانے کا ظرف رکھتا ہو۔

تاريخ اسلام ..... 660 عبد مامون میں فوج کا معیار نہایت بلند تھا۔ مامون نے اس مایہ ناز اور نا قابل سخیر فوج کی مدد ہے ملک ہے بغاوتوں کو فرو کرنے کے علادہ مختلف غیرملکی میمات کو بھی سرکیا۔اسے بجاطور پر فوج پر ناز تھا۔ وہ فوج کو جدیدترین ہتھیاروں سے لیس کرنے اور جنگی جالوں سے آگاہ کرنے کے لئے ہر وقت اصلاحات جاری کرتا رہتا تھا جن کی وجہ ہے اس کی فوج دنیا کی مضبوط ترین اور نا قابل تبخیر فوج شار ہونے لگی تھی۔ مامون کی فوج ووحصوں میں تقتیم تھی لیعنی با قاعدہ فوج اور رضا کار فوج۔ 1- يا قاعده فوج باقاعدہ فوج کی تعداد دولا کھ کے قریب تھی اور ان کے لئے حسب ذیل قواعد وقوانین برعمل کیا ساہیوں کی تمام تفصیلات محکمہ فوج کے دفتر میں رکھی جاتی تھیں۔ ساہیوں کو با قاعدہ تنخواہ ملتی تھی جس کی شرح ان کے کام کی نوعیت کے مطابق تھی۔ سوار کی 500 درہم ماہوار اور پیادہ کو 200 درہم ماہوار ملتے تھے۔فوج کے اعلیٰ افسرول کو ال کے عبدوں کے مطابق تنخواہ ملتی تھی۔ نوّحات حاصل کرنے کی صورت میں فوج کو انعامات دیئے جاتے تھے۔ فوج کو عام شہری آبادی سے الگ چھاؤندوں میں رکھا جاتا تھا اور وہ ہروفت وحمن کے مقالبے کے لئے تیار رہتی تھی۔ انہیں کم سے کم نوٹس پر میدان جنگ میں اُتارا جا سکتا تھا۔ اس نوج كا نام دفتر العسكر مين "وحليه" قلمبند تفا- امير العسكر كي تخواه زياده نه مي ممر حكومت اے فقوعات کے موقع پر انعامات دیا کرتی تھی چٹانچہ عبداللہ بن طاہر کمانڈر انچیف کو پانچ لاکھ درہم ملے تھے۔ وزیراعظم ذوالریاشین کی تخواہ تیس لاکھ درہم ماہوارتھی تحریمی ریجی امیر العسکر کا عہدہ اختیار کر

قاضى يجي بن المم جو چيف جسس اور قاضي القعناة سفي متعدد بار فوج كے اعلى افسر بنائے

2- رضا كار توج ( قوج منطوعه):

رضا کار (دانگیر) بیراس منم کی فوج منی جو دفت پر جس قدر منرورتی ہوتی ، فراہم کر کی جاتی حصوصاً جهاد کی پُرزور مدا کو بخ کے وقت تو سارا ملک اُمنڈ آتا تھا۔ فوج کوسواری اور جھیارسرکارے ملتے ستے اور شابی خزانہ میں ہرسم کا جنلی اسلحہ نہایت افراط نے موجود رہتا تھا۔ (المامون من 99)

مامون رشید کا پہلا وزیراعظم فصل بن مہل تھا۔ ذی علم اور ذی لیافت مکوار اور قلم دونوں اس ، کے تالع فرمان شے۔ فضل علوم کا بوا ماہر تھا اور امور مملکت میں اس فن سے بوی معاونت لیا کرتا تھا

تاريخ اسلام .....

بروانسیج و بلیغ مربر سیاستدان اور آ داب سلاطین سے دانف علم فیاض ادر سیای جالوں میں اپنا ہمسر ند

ركمتا تقار مامون كى خلافت اس كي حسن تدبير كا تتيج تقى \_

مگرال نے خودسری پر کمر باندھی اور مامون الرشید کو شاہ شطرنج بنا دیا لیکن مامون نے پیچھ عرصہ توجہ بن کی اس کا احترام کیا اور اسے ''ذوالریاستین'' کا خطاب دیا بالآخر مامون کی خلافت خطر ہے میں پڑگی تو 201ھ میں اسے قل کرا دیا۔

ففل سلاطین فارس کی نسل سے تھا۔ مہل اسلام لایا 'جعفر برکی نے فضل کو مامون کی خدمت پر مامور کیا۔ (ابن خلکان نے 1 'ص 413)

فضل جعفر کے بعد بنوعباس کا دوسرا وزیراعظم تھا جس کی شان وشوکت کی کم ہی مثال ملتی ہے۔ بقول طبری قتل کے دفت عمر جھیاسٹے سال تھی دراصل فضل میں خود پرئی کا عیب تھا۔ الغوانی' ابراہیم موصلی اور ابوجمہ جیسے بڑے بڑے اور مشہور شعراء فضل کے دربار سے مسلک تھے۔ (الفحری' ص 202)

حسن بن سبل:

فضل کا بھائی حسن بہت ہے اوصاف اور خصوصیات کا مالک تھا بلکہ فیاضی میں فضل ہے بھی آگے تھا۔ فضل کے تھا۔ فضل کے تعد مامون نے ولجوئی کے لئے اس کو وزیراعظم بنا لیا اور اس کی لڑکی بوران ہے بٹاوگ کر لیا۔ حسن وزارت می بہلے طاہر کے مفتوحہ ممالک کا والی تھا۔ گواہے وزارت ملی مگر اسے بھائی کا صدمہ کھا گیا اور اس کے حواس جاتے رہے۔ اس حالت میں سرخس مقام پر 236ھ میں وفات بیائی کا صدمہ کھا گیا اور اس کے حواس جاتے رہے۔ اس حالت میں سرخس مقام پر 236ھ میں وفات بیائی۔

#### احمر بن الي خالد:

احمد بن ابو خالد الاحول جے صن کے جنون کے زمانہ میں وزارت پر سرفراز کیا گیا تھا' نہایت محمد اور امور مملکت کا ماہر' فصیح و بلنغ اور بہترین انشاء پرداز تھا جس کا ایک عرصہ تک کا تب رہا تھا۔ یہ 216ھ میں فویت ہوا۔ (الفخری' ص 205-206)

#### احمد بن يوسف:

ابوخالد کے بعد قلمدان وزارت احمد بن بوسف بن تم کے سپرد ہوا۔ یہ نظال دیمال میں بگانداور اوب وشعر میں متاز تھا۔ جہان بانی اور آ داب حلطانی میں بوری بصیرت رکھتا تھا مگر مامون سے گتاخی سے بیش آیا۔ اس نے اسے سزا دی بیراس معدمہ سے مرگیا۔ (الفخری من 208) علی اسے مزادی بیراس معدمہ سے مرگیا۔ (الفخری من 208) علی مدین میں کیے ا

سيرياضي دان تفامكر سخت تندمزاج تفار يجيع صدتك وزيررا

الوعبداللد محمد بن يزداد ابن سويد:

بد مامون کا آخری وزیر تھا خراسانی تھا۔ اس کے آباؤاجداد مجوی تھے۔سوید اسلام لایا ثابت

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (662

کے بعد مامون نے اس کو وزیر بنا دیا اور جملہ امور مملکت اس کے سیرد کر دیتے۔ مامون کا انتقال آئ کے زمانہ وزارت میں ہوا۔ ابن سوید بے نظیر کا تب تھا۔

كاتب

مامون رشید نے کا تب کا مرتبہ وزیر کے برابر کر دیا تھا۔ اس عہدے پر عمرہ بن سعد المتوفی 216 دہ تھا۔ کا تب تمام فرامین احکام توقیعات ویکرسلطنوں کے ساتھ معاہدے اپنی خاص طرز میں لکھتا تھا۔ ورخواسیں بادشاہ کے حضور گزراتا۔ بادشاہ کی ہدایت پر مختر گر بلنغ عبارت میں مناسب احکام لکھتا تھا۔ ورخواسیں بادشاہ کے حضور گزراتا۔ بادشاہ کی ہدایت پر مختر گر بلنغ عبارت میں منام الکتوت استاذ تھا۔ تھا۔ مامون رشید کا دوسرا کا تب احد بن یوسف تھا جونن بلاغت میں منام الثبوت استاذ تھا۔

قاضي

مقدمات کے فیصلوں کے علاوہ تیبیوں اور مجنونوں وغیرہ کی جائیداد کا انظام مفلسوں کی جائیداد کا انظام مفلسوں کے علاوہ تیبیوں اور مجنونوں وغیرہ کی جائیداد کا انظام مفلسوں کے جرگیری وسیتوں کی تغیل اور بیواؤں کی ترویج اس منسم کے کام قاضی کے سپرد بتھے۔ قاضی القصناۃ (چیف جسٹس):

ممالک محروسہ میں قضاء کا جو بہت بڑا محکہ تھا اس کا صدر مقام بغداد تھا۔ افسر صدر قاضی القضاۃ کے لقب سے مخاطب کیا جاتا۔ اس بلند منصب پر قاضی کی بن المم اور ان کے بعد قاضی احمہ بین ابی واؤد معتزی فائز کئے محمے۔ قاضی کی بن المم حکومت کی عظمت کے ساتھ ساتھ بیشوائے غریب بین ابی واؤد معتزی فائز کئے محمے۔ قاضی کی بن المم حکومت کی عظمت کے ساتھ ساتھ بیشوائے غریب بھی تھے۔ ان کی جلالت شان کے لئے بیرکانی ہے کہ امام بخاری و ترفدی جیسے ائمہ حدیث ان کے شاگرہ ہیں۔ (ابن خلکان ج 1 مل معلی)

علامه شبلی لکھتے ہیں کہ:

ساہم کی سے بیات کی کے ذاتی کمال اور سیاسی لیافت نے ان کو وزیرِ اعظم کے رہبہ تک پہنچا ویا تھا۔ وفتر وزیرِ اعظم کے رہبہ تک پہنچا ویا تھا۔ وفتر وزارت کے تمام کاغذات پہلے ان کی وزارت سے گزرتے تب سند قبولیت پاتے۔ وزارت کے تمام کاغذات پہلے ان کی وزارت سے گزرتے تب سند قبولیت پاتے۔ (المامون ص 174)

قاضی احمد بن ابوداؤڈ اس کا نام الفرح اور وکی الایادی المعتزلی تھا۔ اس کا باب تاجر تھا اس وجہ سے بہتا ہے بن العلاء سے بہتارت کی غرض ہے کوفہ و شام جاتا لہذا احمد کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ عراق میں بیہ بیاج بن العلاء السلمی کی صحبت میں رہا جو واصل بن عطاء کا خصوص شاگرد تھا۔ اس سے اس نے مسلک اعتزال کی تعلیم الکی والنہاں کی تعلیم یائی۔ (البدایہ والنہائی ج 10 میں 10)

پاں۔ رہ جدید و جہایہ بی اس نے بشر المریسی سے لیا۔ بشر نے جم بن صفوان سے اور جم نے جعلہ بن درہم سے یہ عقیدہ لیا۔ ایک عرصہ تک یہ بجی بن الم کی خدمت میں رہا۔ انہی کی وجہ سے اسے اس درہم سے یہ عقیدہ لیا۔ ایک عرصہ تک یہ بجی بن المم کی خدمت میں رہا۔ انہی کی وجہ سے اسے مامون کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی۔ فتذ خلق قرآن اس احمد بن ابوداود کا پیدا کیا ہوا تھا۔ مامون کو اس سے مراہ کیا تھا مریہ قاصل تھا برا مکہ کے بعد فیاضی میں کوئی اس کا مثیل نہ تھا۔ اس سے مراہ کیا تھا مریہ قاصل تھا برا مکہ کے بعد فیاضی میں کوئی اس کا مثیل نہ تھا۔

اس نے محدثین پر بڑے بڑے ظلم کردائے۔ معظم نے اسے قاضی القصاۃ بنا دیا۔ یہ دائق کے عہد تک رہااس کے اعمال کی سزا انے دنیا میں مل گئی۔ فالج میں مبتلا رہ کر 241ھ میں مرا۔

محكمه عدل وانصاف:

مامون نے اپن حکومت کی رہنیا و سیانی اور عدل پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ وہ عدل و انسان کے باب میں کی رُورعایت کا قائل نہیں تھا۔ اس نے محکہ عدل و انسان کومؤثر اور معیاری بنانے کے لئے کی اصلاحات جاری کیس۔ جب عدالت میں مقدمہ ساعت کے لئے آتا اے ایک رجمر میں ورج کیا جاتا۔ ایک رجمر تھا جس میں ثقہ اور ساقط العدالت لوگوں کے نام درج تھے۔ مقدمات کی پیشی سے وقت گواہوں کے اعتبار اور عدم اعتبار کا انحصار بہت زیادہ اس رجمر میں مندرج ناموں پر ہوتا تھا۔ ساعت سے قبل دونوں فریقوں کے نام رجمر میں درج کے جاتے تھے۔ وستاویزات کی رجمر بیش بھی ای محکمہ میں نہایت مشہور راست باز اور ثقہ لوگوں کو منتف کیا جاتا تھا۔

## محكمه اختساب وخبررساني:

خلیفہ نے محکمہ اختساب اور خبر رسانی کی طرف خصوصی توجہ کی۔ اس کے مقرر کردہ محتسب ہروقت بعداد کے گلی کوچوں میں چکر نگا کر لوگوں کی محرانی کرتے تھے۔ بیر عہدے دار اموی دور حکومت سے اس کام پر مامور سے مامون نے اس محکمہ میں مافذ کردہ اصلاحات میں درج ذیل امور پر خاص توجہ دی:

۔ 1- مختسب سیو سیکھیں کہ مہیں کسی پر بلاوجہ ظلم و تشدر تو نہیں کیا جاتا' کوئی شکایت وصول ہونے پر فوری کارروائی ہوتی تھی۔

2- مختسب بازارول یا مجمع عام میں کوئی کام خلاف شرع دیکھا تو جرا روک دیتا۔

3- جانورول بران کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے بر بازی س کی جاتی۔

۹ ده اس امری مجی جانج پرتال کرتے کہ سواریوں اور کشتیوں پر مقررہ تعداد سے زیادہ تو آ دی سوار نبیں کئے جائے۔

مختسب سیبھی ویکھتے کہ کوئی مخفل شاہراہوں یا سڑکوں کے کنارے ممارت یا مکان تغییر تو نہیں کرتا' اگر کوئی ایسا کرتا اور ان کے نوٹس میں آ جاتا تو اس مکان یا عمارت کو گرا دیا جاتا تھا۔ محکمہ احتساب کے ابلکار طلباء بریختی کرنے والے معلمین کو سزا دیتے۔

سیمی ان کے فرائف میں شامل تھا کہ وہ بازاروں اور منڈیوں میں ناپ تول کے بیانوں کی جانوں کی ساتھ کی کرنے یا ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کیں۔
لیں۔

محتسب بروی مستعدی سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کی حیثیت سرکاری بیادوں کی محل۔ وہ ہرونت کلیوں بازاروں میں راؤنڈ پر رہتے تھے۔ مل جاتی تھیں۔ ملک کے کمی گوشے میں کوئی سرگری تحریک یا فتد الیانہیں تھا جو امون سے تحقی رہتا لیکن ریسب مامون کے بغداد میں آئے کے بعد کی بات ہے۔

الکین ریسب مامون کے بغداد میں آئے کے بعد کی بات ہے۔

الکی خبر گیری:

فقل بن مہل ہے جھٹکارا حاصل کرکے مامون خود رعایا کی قلاح و بجود کے کامون میں مصروف ہو گیا تھا۔ خراسان سے بغداد آیا راستہ میں جن شہوں اور قریوں سے گزدا وہاں کے حالات معلوم کے اور وہاں کے باشندوں کی قلاح اور بہتری کے لئے پروگرام ترتیب دئے۔

معلوم کے اور وہاں کے باشندوں کی قلاح اور بہتری کے لئے پروگرام ترتیب دئے۔

معلوم کے اور وہاں کے باشندوں کی قلاح اور بہتری کے لئے پروگرام ترتیب دئے۔

معلوم کے اور وہاں کے باشندوں کی قلاح اور بہتری کے لئے پروگرام ترتیب دئے۔

معلوم کے اور وہاں کے باشندوں کی قلاح اور بہتری کے لئے پروگرام ترتیب دئے۔

بغداد آنے کے بعد مصر اور دمشق وغیرہ کا بھی دورہ کیا۔ دمشق کے دورے میں خلفاء سلف کے بغداد آنے کے بعد مصر اور دمشق وغیرہ کا بھی دورہ کیا۔ دمشق کے معاہدہ اس کے سامنے غیر اقوام سے کئے محتے معاہدوں کی جانچ پڑتال کی چٹانچہ آنخضرت ملکتاتی کا ایک معاہدہ اس کے سامنے غیر اقوام سے کئے محتے معاہدوں کی جانچ پڑتال کی چٹانچہ آنکھوں سے لگایا اور اسے برقر ار رکھا۔ (ابن اشیر کے 6) ص 135)
لایا گیا۔ اس نے اسے آنکھوں سے لگایا اور اسے برقر ار رکھا۔ (ابن اشیر کے 6) میں شخفیف کی۔
بعض علاقوں کے ماصل پر نظر ٹانی کر کے آئیس کم کیا چٹانچہ رئے کے فراح میں شخفیف کی۔

مامون نے محکمہ سراغ رسانی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی برمکن کوشش کی۔ اس محکمہ میں

الگ الگ خفیہ نویس مقرر کئے جن کے ذریعے سے ملک کے ہر حصہ کی خبریں نہائیت سرعت سے اسے۔

تاريخ اسلام.....

محکمہ خرائے۔

محکمہ خرائے۔

محکمہ خرائے۔

محکمہ خرائے کا سربراہ وزیر مملکت ہوتا تھا اس کے انتخاب میں خلیفہ دیانت البیت اور فرض شائ کا کی خوبیوں کو یدنظر رکھتا تھا کیونکہ خراج کی ساری رقوم اس کی تحویل میں ہوتی تھیں۔ دور دراز کے علاقول سے رقم سب سے بردا ذریعہ خراج تھا۔ سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھیں۔ دور دراز کے علاقول سے رقم سب سے بردا ذریعہ خراج تھا۔ سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گا کہ بغداد میں آتی تھی۔ مامون کے عہد کی خوش حالی اور فارغ البالی کے مدفظر سے کہنا بالکل میچے ہوگا کہ بغداد میں آتی تھی۔ مامون کے عہد کی خوش حالی ہوا ہو کی مرکزی حکومت مالی اعتبار سے بہت مسلم میں بناء پر مامون نے کئی کیس معاف کر دیتے تھے اور کی علاقوں میں تیس کی شرح میں کی کر دی تھی۔

علاقوں میں تیس کی شرح میں کی کر دی تھی۔

یسی مترح میں ماروں کی معاشی معاشر تی اور علمی ترقی عبد مامون کی معاشی معاشر اور علمی ترقی

معائتی خوشحالی:
ہموائی خوشحالی:
ہمون کی حکومت آزادانہ تجارتی پالیسی برعمل پیرائتی۔ بغداد علی اور تہذی مرکز کے علاوہ امرون کی حکومت آزادانہ تجارتی پالیسی برعمل پیرائتی۔ بغداد تجارتی معنوعات ہر وقت موجود رہیں۔ زبردست تجارتی منڈی کی حیثیت بھی افقیار کر چکا تھا جہاں دنیا بھرکی معنوعات ہر وقت موجود رہیں۔ بغداد کی رونق اور آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی آبادی اب تقریباً دس لا کھ تک بھی وربار بیں معنوں میں "عروی البلاذ" کہلانے کا مشتق تھا۔ موجود تھے۔ بغداد حیق معنوں میں "عروی البلاذ" کہلانے کا مشتق تھا۔

Marfat.cor

ہامون کا دور معاشی خوشحالی کے اعتبار سے تاریخ کا ایک سنہری دور ہے۔ ملک میں ہرطرف معاشی ترقی وخوشحالی کا دور دورہ تھا۔ ملکی خوشحالی کا اعدادہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ مامون مصر کے دوران جب ایک بڑھیا کے ہاں مہمان ہوا تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کا سامان کرنے کے بعد اس کے رفصت ہونے کے وقت ایک بی سن کے دس تعملی دینار مامون کو چیش کے تو مامون جران زدہ ہوا اور کہا کہ آپ نے یہ تکلیف کیوں کی کیونکہ اس کا قعمل کرنا میری فیاضی کے طافعہ ہے۔

بومیانے کیا: "سونا تو ہارے گاؤں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ہارے نزدیک اس کی مجھ قدرنہیں ہے۔ میں نے جس قدر حضور کی خدمت کی ہے اس سے کئی محنا زیادہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔"

فلاحي مملكت:

ملک کے ہر جھے میں معذورول بیپیول بیواؤل ایا بجول اور مخاجوں کے لئے وظیفے مقرر تھے۔
یہ بات مکی قانون کا حصہ تمی کہ ملک کے کسی بھی حصہ میں جہال کہیں کوئی بے سہارا یا فقر و فاقہ کا شکار
یا جائے تو مقامی حاکم اسے روزگار فراہم کرے یا بیت المال سے وظیفہ دے۔ گویا یہ ایک حقیقی فلای
ریاست تھی۔

اقتصادی خوشحالی کے مظاہر:

مامونی دورکی ترقی و کمال کی داستانیں تدن بغداد کا ایک الف لیلائی منظر پیش کرتی نظر آتی ایس قصر خلافت کے پس منظر میں قصر الذہب قصر الخلائ قبۃ الخضر او اور جامع مبحد کے بلند و بالا مینار اور خوبصورت گنبداس دورکی عظمت وسطوت خوش ذوتی اورحسن تغیر کی آئینہ دار تعیس ۔ دریا کے جنوبی کنارے پر امراقی کے محلات کی سنگی محرابیں اور مرمری دیواریں طبقہ اولی کی پُر ذوت اور آسودہ زندگی کا محکس تعیس ۔ بغداد کے مجلت داریا زار ان میں موجود مال و اسباب تجارت کے دھر اور لیمی لمبی عبائیں بہتے ہوئے تناواس دورکی معاشی اور اقتصادی خوشحالی کے مظہر تھے۔

مامون کے دور حکومت میں معاشرتی ترقی:

معاشرتی حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کے لئے مامون نے سترہ سوعمر رسیدہ عورتیں مقرر کرر کمی تعیں جوسارا دن بغداد میں گشت کرتی رہتیں۔ معاشرے سے متعلقہ ہرفتم کی جیوٹی بوی معلومات اسے پہنچا تیں لیکن ان عورتوں سے متعلق کسی کو پچھ خبر نہتی۔

علاوہ ازیں حکومت کے ہرمحکمہ میں الگ الگ خفیہ نویس اور واقعہ نگارمقرر تھے جو مامون کو رعایا کے حالات سے باخبر رکھتے۔

مامون کا معاشرہ سے رابطہ:

حالات سے باخری کی جد بیٹی کہ ایک مرحبہ کمی تخص نے بیت المال سے وظیفہ کی ورخواست دی۔ مامون نے اسے بلا کر ہوچھا کہ کتنے بال سیج بیں اس نے تعداد بروھا کر بیان کی عمر مامون کے سامنے اس کا جموت نہ چل سکا۔ دوسری بار اس نے درخواست میں سیحے تعداد بتائی تو اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ مامون کے اس احسن انظام اور رعایا کے احوال سے باخری نے ملک میں عدل اور امن و امان کا

#### معاشرتی انصاف:

معاشرتی نظام کے تخت مامون نے داد رس اور انساف کے تقاضے بورے کرنے کے لئے انتفك محنت سے كام ليا۔ بركس و تاكس كو بركسي كے متعلق شكايت كى عام اجازت تھى۔

ایک دن کسی پریشان حال برهیان ایک ظالم کے جائیداد جھینے کے متعلق شکایت کی تو مامون نے بوجھا وہ کہاں ہے؟ تو بڑھیائے اشارے سے بتایا کہ آپ کے بہلو میں ہے۔ مامون نے ویکھا تو شہرادہ عباس کو پہلو میں موجود مایا تو فورا برمعیا کے برابر مجرموں کے کثیرے میں کھڑا کر ویا۔ جب مامون کے سامنے عورت کی تیز بیانی پر وزیراعظم نے ٹوکا تو مامون نے کہا کہ اسے مت ٹوکو کیونکہ حق نے اس کی زبان تیز کر دی ہے اور عباس کو گونگا بنا دیا ہے۔ خلیفہ نے برهیا کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کی جائیداد واپس کر دی۔ ایس بہت مثالیں ملتی ہیں۔

## مامون کے عہد حکومت میں علمی ترقی:

اگرچہ مامون کا کافی وقت ملک میں رؤنما ہونے والے فتوں کی سرکوبی اور فتوحات کے ممن میں مرف ہوالیکن بیرساری مصروفیات اسے علم وادب کی سربرسی اور فروغ سے باز ندر کھیلیں۔

#### م وادب کا ارتقاء:

مامون کا عبدعلی ترقی کے لحاظ سے نہایت ورخشاں ہے۔اس کے کارنامے مسلماتوں کی علمی و تهذي ترقى كے آئينه دار ہيں۔ يمي علمي ارتقاء بعد ميں يوري كي نشاة ثانيه كا باعث بنا۔

مامون نے اپنی بھیرت اور فضل و کمال کی بدولت علوم قدیمہ کو ان کے معادن سے تکالنے کے لئے بے در لیغ دولت خرج کی اور روم و بونان کے باوشاہوں سے خوشکوار تعلقات قائم کئے اور آئیس تھے تخالف بعیج كرمنطق و فلنفهٔ ریاضی و طب اور بیئت و نجوم كی تحرال بها كتابین منگوا نین بلكه اس نے ایونان کے قدیم شہروں سے کتابیں منگوانے کے لئے وفد بھیج۔ قیصر روم میخائل نے مامون کی ورخواست برایک بہت براعلی ذخیرہ اونوں پر لاو کر اس کی خدمت میں روانہ کیا۔مشہور محدثین وفقہاء میں امام بخاری این سعد قاضی میلی واقدی اور حافظ این وشام ای عهد کی عظیم یادگاری بین- ادب وافت کے درخشندہ ستارے اسمعی سرید ابوعبیدہ اور الحقش اس دربار کی زینت تنے۔ مامون کے عبد میں بیت الحكست كى توسيع كى حمى مامون نے بطليموس اور ديكر علماء سے بيئت كے قوانين مرتب كروائے۔ إس كے

تاريخ اسلام .....

ذوق وشوق اور شرف علمی کابیدا شر مواکه تمام ارکان سلطنت اور صاحبان شروت میں علمی ذوق اور فضل و کمال کے حصول کا جذبہ بیدا ہو گیا اور وہ علمی سبقت میں کوشش کرنے گئے چتانچہ اس کی سلطنت سرایا حکمت اس کا دربار اہل کمال کا مرکز اور دارالخلاف علوم وفنون کا گہوارہ بن گیا۔

فارس اوب اور ایرانی تهذیب

ہامون نے فاری زبان و اوب پر نا قابل فراموش احسان کیا۔ اس کے عبد میں فاری ادبیات کو خصوصی فروغ حاصل ہوا۔ ہامون باپ کی طرف سے عربی اور مال کی طرف سے مجمی تھا' یہی چیز اس کی عمر نوازی اور ایرانی تہذیب سے محبت کا نتیجہ تھی۔

مشهور مترجمين

لاطین بونانی ہندی اور فاری اوب کی بے شار کتب بغداد میں پہنچ چکی تھیں لہذا مترجمین کی ضروریات برھی گئیں۔ مامون مترجمین کو پُرشکوہ تخواہیں دیتا تھا پھرمترجم کواس کی ترجمہ کی ہوئی کتاب کے وزن کے برابرسونا تول کے دیا جاتا تھا اس لئے شہرہ آفاق مترجم بیت الحکمت میں جمع ہو گئے سے۔ چندمشہور مترجمین بیر ہیں

1- ليعقوب بن اسحاق:

یدایک بے مثال اور نامور مترجم تھا۔ اس نے کم از کم ساٹھ متند کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس کے تراجم بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ اس نے اسے علمی تجربہ اور نا در تھنیفات کے باعث 'فیلسوف عرب' کا خطاب پایا۔

2- حنين بن اسحاق:

یہ ایک عیمانی طبیب تھا جسے بیک وقت عربی بونانی اور سریانی زبانوں پر زبردست عبور حاصل تھا۔ یہ تینوں زبانیں بڑی روانی سے بول سکتا تھا۔ مامون نے اس سے متاثر ہو کر اسے بیت الحکمت میں جگہ دی جہاں اس نے بیٹ الحکمت میں جگہ دی جہاں اس نے بیٹ الحکم کتب کوعربی میں منتقل کیا۔

3- قسطا بن لوقا:

ریم ایک عیمانی عالم تھا جسے ریاضی علم ہندسہ نجوم منطق اور فلسفہ و طب میں کال دستری حاصل تھی۔اس نے انہی علوم ہے متعلق کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔

<u>4- عمر بن فرحان طبری: َ</u>

ریکن علم بیئت اور علم نجوم میں اپنا ٹانی نہیں رکھتا تھا۔ اسے فلسفیانہ مسائل کی باریکیوں کی تشریح کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ یہ مامون کے وزیرفضل بن سہل کی دریافت تھا اس نے بے شار فلسفیانہ کتابوں کے ترجے کئے اور طبع زاد کتابیں بھی تصنیف کیں۔

تاريخ اسلام .....

5- جبريل:

جبر مل مامون کا ذاتی معالج تھا اور علم طب میں ای نظیر آپ تھا۔ اس نے مامون کے جگم سے طب کی بونانی کتابوں کوعربی میں منتقل کیا۔

6- ابن المقفع :

تفیحت آموز کہانیوں کی مشہور زمانہ کتاب "کلیلہ و دمنہ" کا ابن المقفع نے ترجمہ فاری سے عربی میں منتقل کیا۔ سنسکرت کی چند کتابوں اور اقلیدس کے مقالات کوعر بی زبان میں ڈھالا۔ مامون نے السینظل کیا۔ سنسکرت کی چند کتابوں اور اقلیدس کے مقالات کوعر بی زبان میں ڈھالا۔ مامون نے السینظلمی ذوق کی وجہ سے مسلمانوں میں علمی سرگرمیوں کی ایک نئ تحریک کوجنم دیا۔

رصدگاه کا قیام:

مامون نے علم نجوم و بیئت کو بہت ترتی دی۔ مامون نے ایک عظیم رصدگاہ قائم کی جس میں نہایت گراں قیمت آلات نصب کے جن کی مدد سے آفاب و ماہتاب اور دوسرے ستارول اور سیارول کے بارے میں تحقیقات کی گئیں۔ اس رصدگاہ میں ذیل کے متخب روزگار باہر فلکیات کام کرتے ہے: اسد بن علی خالد بن عبدالملک اور یحیٰ بن منصور۔ بیرصدگاہ بطیموں کے اصواول کے مطابق کام کرتی تھی۔

كرة أرض كي بيائش:

رصدگاہ اور آلات رصدیہ کے قیام کے بعد مشہور ریاضی وان محمد بن موی خوارزی کی قیادت بیں کرہ ارض کی بیائش کے کام کا آغاز کیا گیا اور زمین کا ممل حساب لگایا تو کرہ ارض زمین کا محیط چوہیں ہزارمیل لگا۔ مامون نے اس تیجہ کی تقدیق کے لئے ایک اور تجربہ صحرائے کوفہ میں کروایا جس سے پہلے تجربہ کی تقیدیق ہوئی۔

دور بین کی ایجاد:

مامون کے دور میں ابوالحن نامی سائنس دان نے دور بین کو ایجاد کیا۔

زیج مامونی:

اگرچہ مامونی دور سے پہلے بھی کئی زیج موجود تعین عمر مامونی عبد کے ایک برائے منجم الوجعفر محمد بن موی خوارزمی نے جو زیج ترتیب دی اس نے دوسری کا وجود ہی ختم کر دیا۔

علم جبرو مقابله:

مامون کے ہی عہد میں جرومقابلہ پر پہلی زبردست تفتیف معرض وجود میں آئی۔ اپنی نوعیت مامون کے ہی عہد میں جرومقابلہ پر پہلی زبردست تفتیف معرض وجود میں آئی۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بیتھنیف اس قدر جامع ہے کہ دنیائے اسلام کے علام تعقین نے اس موضوع پر جس قدر سکت ماموں کے میں ماموں کے میں اس پر پجھوا ضافہ نہ کرسکیں۔

## تاريخ اسلام ..... فليفه وحكمت:

مامونی عبد حکومت نے تاریخ اسلام میں ذہنی بیداری کے پُرشکوہ دور کا آغاز کیا۔ بیعبد فکر و ثقافت کی ساری تاریخ کے اہم ترین ادوار میں شامل ہے۔

تعمیر بغداد کے صرف 75 سال کے عرصہ میں اہل عرب ارسطو کی بردی بردی فلسفیانہ تصانیف عظیم افلاطونی مبصرین کی تخلیقات جالینوں کی زیادہ تر طبی تصانیف اور ایرانی اور ہندی سائنسی تصانیف کے مالک بن مجھ۔عربوں نے چند سالوں میں وہ مجھ سیکھ لیا جسے ترقی دینے میں یونانیوں نے صدیال لگا دیں۔

# مامون کی علمی مجالس

مامون نے جب بغداد کو دارالخلافہ بنایا تو قاضی کی بن آگم کو ہدایت کی کہ چوٹی کے ہیں امراء فضلاء اور علماء منتخب کروجنہیں میں ذاتی علمی مجلس میں مدعو کرسکوں لہذا ملک کے اطراف و اکناف سے وحیدالعصر علماء بغداد حاضر ہو مجھے۔حکومت نے ان کے قیام و طعام اور معاش کا اہتمام کیا۔

مامون کی علمی مجالس منگل کے روز منعقد ہوتیں اور ہر غرب و ملت کے لوگ اس میں شامل ہوتے۔ سب کو ایک منال مال میں ہونے سے فارغ ہونے کے بعد علاء ایک عالی شان ہال میں چھے جاتے وہاں آ زادان علمی مجاولے اور مباحث کا آغاز ہوتا۔ بیسلسلہ دو پہر تک جاری رہتا' بعدازاں سب احباب مل کر کھانا کھائے بھر کھروں کو چل دیتے۔

مامون اہل علم سے تعلقات استوار کرنا باعث فخر سمجھنا تھا اور ان کا تہد دل ہے احرّ ام کرنا تھا۔
کی وجہ تھی کہ وہ اس کی موجودگی میں مکمل حریت رائے سے کام لیتے تھے لیکن ان مجالس کا مامون پر غلط
اثر ہو گیا کیونکہ وہ معتزلہ کا زبردست حامی بن گیا جس کے نتیج میں متدین صالح افراد کو ناروا ظلم و
تعدی کا نشانہ بنیا پڑا۔

فارسی شعر و ادب

مامون کے دور میں فاری زبان و ادب کو خوب فروغ حاصل ہوا کونکہ مامون کی مال ایرانی انسان می اس ایرانی ایس کے اس کی ماری تربان فاری تھی۔ فاری شعراء منہ مائے انعام حاصل کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مامون کے عہد میں فاری ادب اور شاعری نے دوبارہ جنم لیا تو بے جا نہ ہوگا۔ فاری کو ایک خرتبہ پھر اپنی عظمت رفتہ حاصل ہوئی۔ بعدازاں عباس بن مامون فاری شعر و ادب کی ترقی کے لئے منہا یہ کوشال تغا۔

دين علوم:

مامون نے اگرچہ ذاتی حیثیت سے علوم دیدیہ کے فردغ کے لئے بہت کم کوشٹیں کیل لیکن میں انتقال سے آس کا دور تدوین حدیث ترتیب فقد اور تالیف تاریخ اسلام کے لحاظ سے سنہری زمانہ

تاریخ اسلام ..... (670) ہے۔ اس دور میں علماء اسلام نے اپنی ذاتی کوششوں کی بدولت اسلامی علوم کی بیش بہا خدمات سرانجام دیں۔

امام بخاری ابن سعد سفیان بن عینیه قاضی یجی امام احمد بن عنبل جیسے مشاہیر اسلام اس دور میں موجود ہتے۔ انہوں نے اسلامی علوم کی اشاعت توشیح اور تشریح میں کوئی کمی باتی ندر ہنے دی اگرچہ۔ کئی مواقع پر انہیں بے پناہ مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا۔

مسكه خلق قرآن نفوس زكيه كيلئ عظيم آزمائش

مستلفلق قرآن کا پس منظر<u>:</u>

اموی دور کے آخری مراحل میں زہی مفکرین کا ایک ایسا گروہ منظرعام پر آیا جو سابقہ روق سے ہٹ کر دیتی عقائد کوعقلی یا فلسفیانہ اصول کے مطابق بر کھ کر ان کی حقانیت کو جانتا جاہتا تھا۔ این اس کوشش میں لازی طور پر اس گروہ نے چند ایسے عقائد وضع کر لئے ستھے جوعلاء دین کے مسائل عقائد سے متصادم شے۔ تاریخ میں اس گروہ کوفرقہ معتزلہ کا نام دیا جاتا ہے۔

قرآن کے متعلق معتزلہ کاعقیدہ:

مام ملمانوں کے برعکس معزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن کلوق ہے جولوگ قرآن کو غیر محلوق اور مفات النی کو قائم بالذات تصور کرتے ہیں فرقہ معزلہ کے نزدیک وہ گراہ اور مشرک ہیں لہذا واجب القتل ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن کے خیالات رسول اکر مہلی کے برالقاء ہوئے اور پھر ان خیالات کو رسول اکر مہلی کی باکہ دسول التسکیلی نے خود بنایا۔ کو رسول اکر مہلی بلکہ دسول التسکیلی نے خود بنایا۔ کو رسول اکر مہلی بلکہ دسول التسکیلی نے خود الفاظ میں ڈھالا بعن قرآن کو خدا نے نہیں بلکہ دسول التسکیلی نے خود بنایا۔ (نعوذ باللہ) کویا یہ اللہ تعالی کی نازل کروہ کماب نہیں بلکہ پنجمراسلام کی تصنیف تھی۔

معتزله كاعروج:

معتزله اور مامون:

معتزلہ کی بحربور سریری کا دور عبد مامون سے شروع ہوتا ہے۔ مامون نے خود مناظروں ا اہتمام کروایا۔ ابوالبدیل علاق اس کا مشہور مناظر تھا۔ تمام اصلاع میں مناظرہ کی مجالس منعقد کروا کا

**ناریخ اسلام .....** 

مستنیں اور سرکاری سر پری میں معزلہ نے دن دوگی رات چوگی ترقی شروع کی۔

مسلك اعتزال اور مامون:

مامون بونانی فلفہ کے زیر اثر فرہی طور پرمعزلی ہوگیا جس بناء پر وہ خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس مسئلہ سے انکار کرنا محول اصلی توحید سے انکار کرنا تھا۔

مامون اور مسلك اعتزال كاجبري نفاذ

مامون مسلک اعتزال کے زیراثر ایہا آیا کہ توازن اور انصاف کے تمام نقاضے فراموش کر گیا۔
اس نے یہاں تک اعلان کیا کہ جومسلک اعتزال کا قائل نہیں میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں۔ کویا
ایسا ہر خض قانون اور حکومت کے جفظ کے جق سے محروم ہو گیا اور اگر کوئی اس کی جان و مال اور عزت و
آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے تو حکومت کوئی اقدام نہیں کرے گی۔

<u>مامون اور مسئله خلق قرآن:</u>

212ھ میں مامون نے خلق قرآن کے مسئلہ کا سرکاری طور پر اعلان کیا لیکن اس کی بنیاد پر جر وتشدد کی ابتداء 218ھ سے ہوئی۔ اس کے بعد سے مامون نے خلق قرآن کے عقیدے کو تکوار کے زور سے پھیلانے کا عزم کیا۔

گورنر بغداد کے نام مامون کا مراسلہ:

اس سال اس نے بغداد کے گورنر اسحاق بن ابراہیم کے نام ایک مراسلہ بھیجا جس میں لکھا تھا کہ تمام علاء شہر کو طلب کر کے خلق قرآن کے مسئلہ پر ان کے عقائد دریافت کئے جا کیں جو اقرار کریں' آئیں چوڑ دیا جائے اور جو اٹکار کریں ان کے نام جھے ارسال کریں۔

گورنر بغداد کے نام دوسرا مراسلہ:

پھراس نے دوسرا فرمان بھیجا کہ بشیر بن دلید کندی اور قاضی القصناۃ ابراہیم بن مہدی اگر انکار کریں تو قبل کر دیے جا کیں لیکن ان کے علاوہ دیگر منکرین خلق قرآن کو صرف قید کر دیا جائے۔ افسوس کے دونوں حضرات موت کے ڈریے خلق قرآن کا اقرار کر مجے اور جان بچالی۔ ان کے بعد بہت ہے اور کول نے بھی ساتھ دیا۔

نفوس زكيد كا امتحان اور ثابت قدى:

علاوی کی ایک مقدی جماعت ایک می بیس کے لئے مامون کی تلوار سے بردھ کر خدا کا فرمان دو اور اس میں جو آزمائیں آئی تھیں وہ خدہ پیشانی اور میں جو آزمائیں آئی تھیں وہ خدہ پیشانی اور میر سے برداشت کیں۔

تاريخ اسلام ..... (672) قافله شخت حاك: ان نفوں زکید کے سالار اعظم امام احمد بن عنبل تھے جنہیں امام الل سنت کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حاکم بغداد اسحاق بن ابراہیم نے آپ کو پابندسلاس کر کے طرسوں روانہ کیا کیونکہ ان ونوں مامون طرسوس میں تھا۔ آپ کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ جمد بن نوح تنے اور بچھ ویکر ساتھی بھی تنے جوآپ کی طرح اس آزمائش میں تابت قدم رہے۔ جب بیاقافلہ 'رقہ' پہنچا تو خبر آئی کہ مامون فوت مو گيا لبندا اس قافله مخت جان كو واپس بغداد بينج ديا گيا-معصم اورمسلك اعتزال: مامون کی طرح معتمم بھی معتزلی خیالات کا مالک اور خلق قرآن کا قائل تھا بلکہ وہ اس معاملے میں مامون سے دوقدم آ مے بی تھا جو درشتی اور اکھڑین ایک سپابی کے کردار میں ہوتا ہے وہ اس کے زهبي جنون اور كثرين كي صورت مي موجود تعا-عهد معصم اور نفوس زکیہ کے لئے تھن امتخان: جولوگ خلق قرآن کے قائل نہ نئے معظم نے انہیں بے دردی سے اپنے فرہی جنون کا نشانہ بنایا۔ ان مظلومین میں امام احمہ بن منبل سرفیرست منعے جن پر معظم کے عماب کی بجلیاں اپنی زور آنمائی کرتی رہیں لیکن اس کے باوجود آپ ٹابت قدم رہے۔ معظم نے ایک جنونی مقلد کے ذہن اور ایک آمر کی قوت ہے کام لے کر طلق قرآن سے منکرین کوعبر تناک سزائیں ویں۔ امام احمد بن منبل صبر کام تے جب قرآن کو محلوق مانے سے انکار کر دیا تو ان پر برے دردناک مظالم کئے۔ انہیں بار بارکوڑے لگائے مسئے یہاں تک کدوہ بارے درد کے بے ہوش ہوجاتے مر ان اذہوں کے باوجود ان سے عزم میں میں کوئی لغزش ندآئی اور برابر اسے عقیدے برقائم رہے۔ مامون اور معتصم دونول خلفاء كي تحكمراني اوران كي تمام ترقوت امام احمد بن عنبال كي ايماني قوت كومتزلزا ندكرسكي \_ امام صاحب كي قوت مدافعت اور آپ كا أيمان افروز مبر تاريخ اسلام كا آيك زرس باب خليفه واتق اور مسئله خلق قرآك والن اس معاملے میں معظم سے بھی کی ہاتھ آھے تھا اس نے آمام احمہ بن عنبال کو قید عا ڈالے رکھا۔ ایک محدث بزرگ احمد بن نعر کا سرخود اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ اس کے تعصب کا سے عالم كداس في روميوں كى قيد سے مرف ان مسلمان قيديوں كوريا كروايا جنبول نے مسلمان قرآك اقرار کیا۔ والق نے بعض ووسرے برزگوں کو بھی قل کروالیا۔ امام احمد بن صبل كا اصرار: امام احمد بن منبل کے والمل کے جواب میں جب سرکاری ابلکاروں کو ناکام ہوگی تو تشایم

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... 673

کے بجائے انہیں اُلٹا کوروں کی سزا دی گئی۔ امام احمد بن طنبل نے بیسب کچھ نہایت صبر سے برداشت
کیا۔ آپ ہرکوڑے کے جواب میں بی فرماتے تھے کہ اللہ کی کتاب یا سنت رسول الله عظیم سے دلیل
پیش کروتو میں ابھی آپ کی بات مان لیتا ہوں۔

خليفه متوكل اور اعتزال كا زوال:

بالآخر امام احمد بن حنبل اور ساتھیوں کی قربانیاں رنگ لائیں ان کی استفامت کی وجہ سے برمرافتذارلوگ بھی اپنے عقائد پر نظر ٹانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔

واثق کے جانشین متوکل نے معتزلہ کے بارے میں حکومت کا طرز عمل بدلا اس نے شافعی عقائد قبول کر لئے۔عملی طور پر حدیث رسول کی قدر افزائی کی۔ امام احمد بن طنبل کی قدر و منزلت کی گئی اور معتزلی ارکان حکومت کومعزول کر کے اس فتنہ کا سدباب کیا گیا۔

متوکل کے اس اقدام سے جہور اسلام نے اطمینان کا سانس لیا' لوگ اس کی عیش پرستیوں کو بھول کراہے''محافظ سنت'' کے لقب سے ایکار نے لگے۔

تاریخ الخلقاءً ص 215 تا 218- تازیخ اسلام از ڈاکٹر وحید الدین ص 460 تا 464- تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی حصد سوم ص 535)

#### مامون اورعلو بول كا احترام:

اموی اور عباسی دونوں زمانوں میں علویوں پر حکومت کے عہدوں کے دروازے بند تھے جبکہ مامون نے انہیں بڑے براعتراض مامون نے انہیں بڑے براعتراض کی ایک خاتون نے اس پر اعتراض کی آیک خاتون نے اس پر اعتراض کی آیک خاتون نے اس پر اعتراض کی آلوں نے جواب دیا کہ میں سابقہ خلفاء کی غلطیوں کی تلاقی کر دیا ہوں۔

( تاریخ الحلفاءُ ص 312 )

اس کی اس عقیدت کو دیکھ کر اہل بیت کے چند افراد نے مامون سے فدک کی والیسی کی ورخواست کی اس عقیدت کو دیکھ کر اہل بیت سے استصواب رائے کے بعد فدک کی بن حسین کے اور علماء سے استصواب رائے کے بعد فدک کی بن حسین کے اور علماء میں 573) اور حجمہ کے حوالے کر دیا۔ (بعقونی ج 2 مس 573)

البيخ متعلق مامون كا تنجره:

سیالی تاریخی واقعہ ہے کہ عموا بڑے بڑے مشرقی سلاطین کے پردے میں دوسرے د ماغوں کی کارفر مائی رہتی تھی لیکن مامون کی عظمت ذاتی تھی وہ کسی سہارے کا مختاج نہ تھا۔ وہ خود کہنا تھا کہ معاویہ کی قوت عمرہ بن العاص کے بل برتھی۔ عبد الملک کا سہارا جاج تھا لیکن میری قوت وعظمت خود میری قات سے ہے۔ اس کے مؤرفین اس کو عباس سلسلہ کا درمیانی موہر کہتے ہیں۔ افتتاحی سفاح انتقامی معتضد اور درمیانی مامون ہے۔ (تاریخ الحلفاء من 311)

# مامون کی سیرت و کردار

ایے پیٹروؤں کے برتاس مامون برا زم دل اور منگر المز آج تھا۔ عنو و درگزر میں اس قدر غلو
کرتا کہ این برترین دیمن بھی سامنے آجاتے تو ان کی خطا ئیں نظرا بداز کرکے معافی دے ویتا حی کہ
فضل بن رہیج جیسے بدطینت اور فتنہ پرداز کی بھی جان بخشی کر دی حالانکہ دونوں بھائیوں کے درمیان
خالفت و جنگ کی ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی۔ مامون کہا کرتا تھا کہ آگر لوگول کو معلوم ہو
جائے کہ عنو میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے تو میرے پاس گناہوں کے تحقے لائیں۔

علم وادب کے اعتبار سے مامون میں کے روزگار تھا۔ علماء اور ادباء کی بے حد قدردانی کرتا اور معمولی معمولی میں انہیں گرافقدر عطیے دیتا۔ ان فیاضوں اور بخششوں کا اثر بیہ ہوا کہ اس کا وربار الل فن کا مرکز بن گیا۔ اللہ فن کا مرکز بن گیا۔

اینے عقائد کے لحاظ ہے وہ مجموعہ اضداد تھا۔ فلسفہ کے مطالعہ اور غیر نداہب کے علماء کی صحبت کے اڑ ہے وہ ظاتی قرآن کا قائل ہو گیا اور علمائے اسلام سے جبراً خلق قرآن کا اقرار کرا کے اسے تمام مسلمانوں کا عقیدہ بنانے کی کوشش کی جن لوگوں نے تسلیم نہ کیا آئیس سخت سزائیں ویں۔ یہاں تک کہ نعض علماء کو قید میں ڈال دیا۔ یہ واقعات اس کے حلم اور رواداری پر بدنما داغ ہیں۔

مامون کی طبیعت میں ساوگی اور سعادت مندی کوٹ کوئی کر بھری ہوئی تھی۔ بحث و مناظرہ کے درمیان لوگ اکثر اس کے ساتھ درشت کلامی بھی کر جاتے مگر وہ ایسی گستاخیاں کمال تحل سے برداشت کرتا اور بھی چیرے پرشکنیں نہ ڈالیس۔ جب بھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی خلاب کے درمیان اور کبھی جی برے پر میں نہ ڈالیس۔ جب بھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھیک اسے اپنی خلاب کے درمیان اور کبھی جی برے پر میں میں میں درمیان اور کبھی درمیان کی درمیان ک

اس کا دسترخوان بردا وسیع تھا جس کے روزانہ مصارف دک ہزار درہم تھے۔ اس کے عہد میں عدل و انصاف کا خاص اہتمام تھا۔ ویوان عدالت میں اوئی اور اعلیٰ سب بکسال تھے۔ کی کے ساتھ انتیازی سلوک روانہیں رکھا جاتا تھا۔ خود خلیفہ بھی معمولی انسانوں کی طرح تاضوں کے سامنے بیش ہوتا اور ان کے فیصلوں کا پورا پورا احترام کرتا۔ جب تک فضل بن بہل مامون پر حاوی رہا ایک وقت تک اے کاروبار خلافت کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہ طالبین اس کے قل کے بعد جملہ امور فیل ذاتی طور پر رہی لینے لگا اور وزراء پر بہت کم اعتبار کرتا۔ اکثر کہا کرتا تھا کہ معاویہ کی قوت عمرو بن العاص کے بر رہی کینے لگا اور وزراء پر بہت کم اعتبار کرتا۔ اکثر کہا کرتا تھا کہ معاویہ کی قوت عمرو بن العاص کے بر رہی علمت وقوت خود میزی قات سے ہے۔ بل برخی۔ عبدالملک کا سہارا بچائے تھا لیکن میری عظمت وقوت خود میزی قات سے ہے۔

ایک مخلص مومن ہونے کے باوجود مامون رنگین مزاج مجی تھا۔ شعر و شاعری کا ولداوہ تعالقہ موسیقی سے مخلص مومن ہونے کے باوجود مامون رنگین مزاج مجمی تھا۔ شعر و شاعری کا ولداوہ تعالقہ موسیقی سے خاص رغبت تعلی اور فارغ اوقات میں رقص وسرود کی محفلوں سے بھی لطف اعدوز ہوتا تعالقہ موسیقی سے خاص رغبت تعلی اور فارغ اوقات میں رقص وسرود کی محفلوں سے بھی لطف اعدوز ہوتا تعالقہ موسیقی میں 456 میں موسیقی سے خاص رغبت تعلی اور فارغ اوقات میں رقص وسرود کی اسلام ڈاکٹر جیدالدین من 456 میں

# ابواسحاق محربن مارون الملقب بمعتصم بالله

خلیفه المعتصم بالله ابواسحاق محد بن مارون الرشید بروایت ذہبی معتصم 180ھ میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں اُم ولد مولدات کوفہ سے تھی۔ اس کا نام ''ماروہ'' تھا۔

تعليم وتربيت:

ہارون رشید معظم کو بہت جاہتا تھا۔ ایک تعلیم یافتہ غلام ہر وقت معظم کے ساتھ رہتا جو ا۔ ہے پڑھا تا رہتا۔ جب وہ غلام مرگیا تو ہارون نے کہا کہ محمد اب تو تمہارا غلام بھی مرگیا اب بتلاؤ۔ معظم نے کہا ہاں قبلہ وہ مرگیا اور میں کتاب کی بلا سے جھوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت لکھ سکتا تھا اور پچھ کچھ بڑھ بھی سکتا تھا۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 232)

معتصم برا قوی شجاع اور صاحب معلومات تھا۔ اس کونٹون حرب سے دلی لگاؤ تھا۔ شجاعت اور تہور اس کی جبلت میں داخل تھے۔

مامون کے زمانے میں معتصم شام اور مصر کا والی رہا۔ شجاعت کی وجہ سے مامون اس کی بردی قدر کرتا تھا۔ مامون سے اسی عبد مقرر کیا۔ قدر کرتا تھا۔ مامون نے اپنے بیٹے عباس کو خلافت سے محروم کرکے اپنے بھائی معتصم کو ولی عہد مقرر کیا۔

خلافت:

مون کی وفات کے دوسرے دن 9 رجب 218ھ بمطابق 833ء کو طرطوں میں اس کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ بیعت کے وفت کشکریوں نے شوروغل مجایا کہ عباس بن مامون کو تخت خلافت پر متمکن کیا جائے۔ معظم نے عباس کو دربار خلافت میں بلایا۔ عباس نے عاضر ہو کر بطیب خاطر معظم سے بیعت کر لی اس طرح بیشوروغوغا فرد ہوگیا۔

طوانه کا انهدام:

معتقم نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی ہے کیا کہ طوانہ کو جسے مامون نے آزاد کر دیا تھا' منہدم کرا کے ان لوگوں کو جو بسائے گئے تھے ان کے گھروں کو واپس کر دیا اور جس قدر اسلیہ کے ذخائر وہاں جمع کے تھے ان کے گھروں کو واپس کر دیا اور جس قدر اسلیہ کے ذخائر وہاں جمع کئے تھے ان سب کو آپ ماتھ لایا اور جو نہ لایا جا سکا وہ جلا دیا گیا اور بیہ 218ھ ماہ شعبان میں بغداد میں رونق افروز ہوا۔ (تاریخ آبن خلدون کتاب ٹانی جے مص 126)

مامون کی مجم نوازی کی وجہ ہے ایرانیوں کا افتدار بہت بڑھ گیا اور ان میں اور عربوں میں چھٹمک پیدا ہوگئی گئی۔ معتضم نے اپنے زمانہ میں ایرانیوں کا زور توڑنے کے لئے ترکوں کو آگے بڑھایا اور ان کا افتدار اتنا بڑھا کہ آگے جل کروہ حکومت کے لئے وبال جان بن مجمئے اور عربی و مجمی چھٹمک ترکوں کی جانب منتقل ہوگئی۔ ترکوں کی جانب منتقل ہوگئی۔

محمره کی فتنه انگیزی:

معقم کے تخت تھین ہوتے ہی بی خرائی کہ خراسان کے بہاڑی علاقہ میں محرہ نے ڈاکہ زنی

تاريخ اسلام ..... 676

شروع كردى ہے۔ (محره ہے مراد خرى فرقہ ہے يہ لوگ چونكہ سرخ بوش تنے اس لئے بعض عربی شروع كردى ہے۔ (محره ہے ايك تركی سردار مؤرفين انہيں محره كہتے ہيں) اور بہت ہے خراسانی حاجيوں كوفل كر ڈالا۔ معتصم نے ايك تركی سردار ہاشم بن با تيجوركوان كی سركوبی كے لئے بھيجا مگروہ ناكام رہا۔ دوبارہ اسحاق بن ابراہيم كو بھيجا۔ اس نے محره كو تنبيہ كركے امن وامان قائم كيا۔

محمر بن قاسم علوی کی بغاوت:

امون کے عہد میں اہل بیت نے خلافت کا دعویٰ کیا گر ناکام رہے۔ معظم کے عہد میں جمد بن قاسم بن علی بن صین بن علی ایک خاموش عابد و زاہد اور بیک سرت بزرگ سے اور معجد نبوی میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے سے۔ ایک فتنہ پرور خراسانی مدینہ آیا اور وہ محمد بن قاسم کے باس رہے لگا۔ اس نے آپ کے ذہمن میں بید خیال معظم کر دیا کہ ''آپ بی امامت کے سخق ہیں'' اور خرسانی جان کولا کر ان سے بیعت کرانے لگا۔ جب ان کے ارادت مندوں کا علقہ براها ۔ تو ان کو خروج کے ارادے سے مدینہ سے جوز جان لے گیا۔ بہاں کے والی عبداللہ بن طاہر کو اس کی خبر ہوگئ اس نے ان کے ارادت مندوں کا مقد براہ کی خبر ہوگئ اس نے ان کے ارادت مندوں کو منتشر کر دیا اور مجمد بن قاسم جان بچا کر نساء چلے گئے۔ ایک محض نے بہان کے جاکم کو مخبری کر کے گرفار کروا دیا اور محمد بن قاسم کو رہے الاول 219ھ معظم کے بیاس مجوا دیا گیا۔ اس نے اپنی خوادیا گیا۔ اس نے اپنی موقع پاکر فراد کا دور اپنے خارب ہوئے کہ ان کا مراغ ہی شمل سکا۔

زید بیری جماعت میعقیدہ رکھتی ہے کہ وہی امام مہدی ہیں جو کہ زندہ غائب ہو گئے۔ جب طلم وستم سے دنیا بھر جائے گی اس وقت ظاہر ہوں گے۔ ان کے غائب ہوتے ہی ہمراہی منتشر ہو گے۔ وستم سے دنیا بھر جائے گی اس وقت ظاہر ہوں گے۔ ان کے غائب ہوتے ہی ہمراہی منتشر ہو گے۔

(ابن خلدون ج 3 'ص 257- اخبار العيون والحدائق ص 6-7)

زط کی بغاو**ت**:

219 میں بھرہ کے راستہ میں زط (عراق میں مخلوط اقوام کا جرکہ) نے شورش بریا کی اور ایک شخص محد بن عنان کو سرغنہ بنا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ معتصم نے عجیف بن عنبہ کو ان کی سرزنش پر امور کیا۔ اس نے راستہ میں ان کا مقابلہ کرکے ان کے تین سوآ دی قل آور تین سوزخی کر دیے اور ان کا مقابلہ کرکے ان کے تین سوآ دی قل آور تین سوزخی کر دیے اور ان کے سر ملاحظہ کے لئے معتصم کے پاس بھیجے اور سات مہنے تک کابل ان کا استیصال کرتا رہا اور 220 مصلم کے باس بھیجے اور سات مہنے تک کابل ان کا استیصال کرتا رہا اور 220 مصلم کے ملاحظہ کے سر ملاحظہ کے لئے معتصم کے ملاحظہ میں ان کے ستائیس ہزار (27000) مردول عورتوں اور بچون کو قید کرکے بغداد لایا۔ معتصم کے ملاحظہ کے بعد ان کوعین زایہ جانے کی اجازت دی گئی لیکن راستہ میں رومیوں نے ان سب کوختم کر دیا۔ کے بعد ان کوعین زایہ جانے کی اجازت دی گئی لیکن راستہ میں رومیوں نے ان سب کوختم کر دیا۔ (ابن خلدون نے 3 میں 358)

با کی خرمی کی مہم اور انجام: عہد مامون میں یا بک خری کے خلاف کی مہمیں تاکام ہو چکی تغییں اور اس کی شورش بہت بڑھ مئی تنمی ۔ اس نے زنجان اور دیبل کے درمیان کئی ایک سرکاری قلعے تیاہ کر دیکئے ہتھے۔ معظیم نے الو

تاريخ اسلام .....

سعید محمد بن بوسف کو ان قلعول کی مرمت کرنے اور یہال حفاظتی چوکیال قائم کرنے کے لئے بھیجا۔
انہوں نے مرمت شروع کرائی تھی کہ خرمیول نے پھر اس طرف تابی مجا دی۔ ابوسعید کومعلوم ہوا تو یہ
ان کی خاش میں نکا کر داستہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ابوسعید نے با بک کے بہت ہے آ دی قل کر دیے
اور کئی گرفتار کر لئے اور ان کے قبضے میں مقید مسلمانوں کو چھڑایا۔ (ابن اثیر ج 6 ک می 151)

آ ذربا بیجان کے دوممتاز آ دمی محمد بن بعیث اور حاکم مرند عصمه کرد بھی با بک کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔معتصم نے طاہر بن ابراہیم کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ ابن بعیث نے معتصم کولکھ بھیجا کہ میں بدستور بارگاہ خلافت کا اطاعت گزار ہوں اور با بک اور اس کی جماعت کو زیر کرنے کی تدبير كررها موں چنانچداس نے عصمه كردكواسية بال مدعوكيا اور شراب بلاكر بدستى ميں كرفار كرك معتصم کے باس بھجوا دیا۔ معتصم اس کارگزاری پر بہت خوش ہوا۔عصمہ کی گرفتاری کے بعد معتصم نے تركی افسر افشین بن حیدر اشروی كو با بك كے مقالبے كے لئے روانه كيا۔ وہ راسته میں بہاڑى علاقوں کولیتا ہوا برزند پہنیا اور کال ایک سال تک با بک کا مقابلہ کرتا زہا۔ پھر برف باری کی وجہ سے جنگ روک ویٹا پڑی۔مردی ختم ہونے کے بعد پھر بڑھا اور مختلف سمتوں میں نوجیس پھیلا دیں اور بدالروز میں جنگی استحکامات درست کرکے نمین کاہول میں فوجیں چھیا کر رمضان 222ھ میں بابک کے متنقر "بذ" كى طرف برحا۔ با بك مسلسل جنگ سے بریشان ہو چکا تھا اس لئے اس نے انھین سے گفتگوكى خواہش کی۔ انشین نے منظور کر لیا اور دونوں ایک نہر پر ملے۔ ایک جانب انشین تھا اور ووسری جانب با بک۔انشین نے اس کے سامنے انان چیش کی۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانکی۔انشین نے کہا کہ انک دن کی مہلت میں تم اینے جنگی استحامات درست کرنا جائے ہو۔ اگر تہیں امان منظور ہے تو فورا وادی کوعبور کرکے مطلے آؤ۔ بابک بدفیصلہ س کروایس جلا گیا اور مسلمان ایک شدید معرکے کے بعد 'بذ'' میں داخل ہو گئے۔ با بک شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہاں سات ہزار جیرسو (7600) مسلمان قید سے نین نے ان کوچھڑایا۔ با بک خچر پر سوار ہو کرنگل گیا۔ افشین نے آ رمینیہ اور آ ذربائجان کے علاقہ کے بطارقہ کو اطلاع دے دی اور با بک کی گرفتاری پر دس لاکھ درہم کے انعام کا اعلان کیا۔ با بک بذ سے تکل کر ایک بطریق مہل بن سنباط کے باس پہنیا' اس نے اسے گرفار کرکے افشین کو اطلاع دے وی - افتین نے آ دمی بھیج کر اس کو بلوا لیا۔ خرمی تحریک نه صرف حکومت بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مى اور اس سے سارى ونيائے اسلام ميں بنكامه بريا ہو كيا تھا اس لئے تمام ممالك محروسه ميں : کرفاری کا اعلان کرایا حمیا اور انسین با بک کو لے کرمعتصم کے پاس"مرمن رای" روانہ ہوا۔ با بک پر و التين الشين كانهايت المم كارنامه تما اس كئة افسران فوج في ميل بابرنكل كر الشين كا استقبال كيا اور وہ 223ھ میں "مرمن راک" میں واعل ہوا۔معظم نے با بک کو ملاحظہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ یاؤل کوا کرفل کرا دیا اور اس کی لاش سولی پر لفکائی۔ اس کا بھائی عبداللہ بغداد میں سولی پر چڑھایا گیا۔ (ليقولي ح 3 من 578- تاريخ ابن خلدون كتاب ثاني ح 7 من 130 تا 142 ملضا)

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (678

سهل بن سنباط کی بغاوت اور اطاعت

آرمینیہ اور آذربائیجان میں با بکیوں کی شورش کی وجہ سے بدطمی پھیل گئی تھی۔ سہل بن سعباط سے سر اُٹھایا اور ران پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن سلیمان از دی نے شب خون مار کر اس کو بیمان سے نکال دیا۔ ابن سعباط راہ راست پر آ گیا اور معذرت خواہ ہو کرمطیع ہوگیا۔

محمد بن عبيدالله كي بغاوت:

ورٹان میں محمد بن عبیداللہ نے بغاوت برپا کی۔ انھین نے منکورکواس کے مقابلہ کے لئے بھیجا کیاں علی بن پیچل ادمنی نے خلیفہ سے کہہ س کر ورٹان کا قصور معاف کرا دیا اور آ رمینیہ کی حکومت محمد بن خالد کو عطا ہوئی مگر اس میں ملکی انظام سنجا لنے کی طاقت نہ تھی اور کیے بعد دیگرے کی حکام بدلے آخر میں حمدویہ بن علی کا تقرر ہوا جس نے عنان حکومت ہاتھ میں آتے ہی آ رمینیہ میں امن وامان قائم کر دیا۔

'' مازیار'' والنی طبرستان کی بغاوت:

والنی طرستان "مازیار" عبای حکومت کا باجگرار تھا اور حاکم خراسان کوخراج اوا کیا کرتا تھا لیکن موجودہ والی عبداللہ بن طاہر اور مازیار کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اس لئے معظم خود خراج وصول کرکے عبداللہ بن طاہر کے باس بھجوا دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی کشیدگ اس حد تک برجی کہ دونوں معظم کے باس ایک دوسرے کی شکایتیں بہنچانے گئے۔عبداللہ بن طاہر کا جادو چل گیا اور معظم مازیاد سے بدگمان ہوگیا۔ عبداللہ بن طاہر اور افشین دونوں با کمال جرنیل سے لیکن دونوں میں چھمک رہا کرتی سے بدگمان ہوگیا۔ عبداللہ بن طاہر کی اور افشین نے عبداللہ بن طاہر کی والایت خراسان پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اس کے لئے مازیار کوعبداللہ کے خلاف محرکایا۔ اسے یعین تھا کہ اگر مازیار کوشش شروع کر دی اور اس کے میرد کی جائے گ تو اس طرح اسے خراسان کی حکومت بل جائے گ۔ مازیار اور افشین ہم نہ بہتے اس لئے اس نے ہدردی میں اس کوعبای حکومت سے آزادی پر آمادہ مازیار اور افشین ہم نہ بہتے اس لئے اس نے ہدردی میں اس کوعبای حکومت سے آزادی پر آمادہ کیا تھا۔ (مروج الذہب نے 6 می 138)

افشین اس کوشش میں کامیاب ہوگیا اور مازیار نے علم بغاوت بلند کر دیا اور دو مہینے کے اندر ایک سال کا خراج وصول کر لیا۔ الل 'ساریہ اور طبس کے باشد ذال کو ہرمز منتقل کرکے یہاں مقابلہ کے لئے تین میل لمی ایک شہر پناہ تغییر کرائی گئ اور ایک بڑی خندق کھدوائی۔ یہ تیاریاں ویکھ کر جوجان کی آبادی نے (جوعبای حکومت کے زیر قبضہ رقبہ میں تھا) شہر خالی کر دیا 'معضم اور عبدالله بن طاہر کو ان حالات کا علم ہو چکا تھا چنا نچہ بروقت ان کی فوجیں بڑج گئیں اور مازیار کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ایک سیابی کی رہنمائی میں نو تغیر شدہ شہر پناہ کے ایمر کھس کر وشن کی فوجوں پر ٹوٹ پڑیں۔ اس کا افسر سیابی کی رہنمائی میں نو تغیر شدہ شہر پناہ کے ایمر کھس کر وشن کی فوجوں پر ٹوٹ پڑیں۔ اس کا افسر سرحتان 'حمام کر دیا تھا اسے خر ہوئی تو وہ حمام سے لیکھ بھاگ لکا اور اس کا بھائی شہریار گرفتار کر کے قبل کر دیا گئا اور اس کا بھی سرقلم کر دیا گئا۔ سرختان کو بھی اس کے ایک آ دی نے پکڑ کر مسلمانوں نے جوالے کر دیا اور اس کا بھی سرقلم

تاریخ اسلام ..... (679) کردیا گیا۔

مازیار کی گرفتاری اور قتل

مازیاری تذخونی اور بخت گری کی وجہ سے خود اس کے آدی اس کے ظاف تھے۔ اس کا بھائی فرہیار بھی اس کا وقع مل گیا چنا نجراس نے امان دلانے فرہیار بھی اس کا وقع مل گیا چنا نجراس نے امان دلانے کے بہانے سے اسے بلالہ لینے کا موقع مل گیا چنا نجراس نے امان دلانے کے بہانے سے اسے بلا کیا۔ معظم نے اسے کوڑوں سے بڑایا جس کے صدمہ سے وہ مر گیا۔ اس کے انتقام میں اس کے آدمیوں نے فوہیار کا خاتمہ کر دیا اور طبر ستان کا بورا علاقہ مسلمانوں کے زیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے زیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے زیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے زیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے زیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے زیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے ذیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے زیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے ذیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیا۔ (مروج الذہب نے 6 مسلمانوں کے دیر گیس آگیں کے اسلمانوں کے دیر گیس کے اسلمانوں کے دیر گیس کی کیس کیسلمانوں کے دیر گیس کیسلمانوں کے دیر گیس کیس کیسلمانوں کے دیر گیس کیسلمانوں کے دیر گیس کیسلمانوں کیسلمانوں

منكحور ياغي كاانجام.

منگورافشین کا آیک عزیزتها افشین نے اے آوربائجان کا حاکم بنا دیا تھا۔ اے یہاں با بک خری کا فن کیا ہوا خزانہ ہاتھ لگا۔ نامہ نگار نے معصم کو اس کی اطلاع کر دی۔ معصم نے منگور سے اس کے متعلق دریافت کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور مخبر کوئل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اردئیل کے باشندوں نے روکا تو ان سے بگر بیٹھا۔ معصم کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے افشین کو اس کی معزولی کا تھم بھیج دیا۔ یہ آسانی سے بٹنے والا نہ تھا اس لئے افشین نے مقابلہ کے لئے فوج روانہ کی۔ منگور کو فرم ہوئی تو اس نے مقابلہ کے لئے فوج روانہ کی۔ منگور کو فرم ہوئی تو اس نے مقابلہ کے لئے فوج روانہ کی۔ منگور کو فرم کو ایک قلعہ بین محصور ہوگیا۔ بچھ مدت کے بعد اس کے ماتھیوں نے اسے شکست دی۔ وہ آ ذربائیجان کے ایک قلعہ بین محصور ہوگیا۔ بچھ مدت کے بعد اس کے ماتھیوں نے اسے بگڑ کر افر فوج کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے معصم کے باس سامرہ بھیج دیا۔ یہاں وہ قید کر دیا گیا۔

اس نے اسے معصم کے باس سامرہ بھیج دیا۔ یہاں وہ قید کر دیا گیا۔

اس نے اسے معصم کے باس سامرہ بھیج دیا۔ یہاں وہ قید کر دیا گیا۔

منگور کی بخاوت کی وجہ سے معصم افشین سے بدخن ہوگیا۔

جعفر بن فہر بن حسن کی بعاوت:

ای من 225ھ میں موصل کا ایک کر دجفر باغی ہوگیا۔ بہت سے کردادر فتنہ پندعوام اس کے ساتھ ہو گئے۔ معتصم نے عبداللہ بن سید بن انس کواس کے مقابلے کے لئے بھیجا ادر انہیں موصل کا گورز بھی نامزد کیا۔ جعفر اس دفت '' مافقین'' میں تھا۔ عبداللہ نے اسے یہاں سے نکالا۔ یہ فراز ہو کر ایک دشوار گزار درہ میں چلا گیا۔ عبداللہ بھی تعاقب میں پہنچا۔ جعفر ادر اس کے ساتھی پہاڑی علاقے کے داقف کار اور ایسے مقامات پر جنگ کے عادی سے جبد عبداللہ کی فوج اس سے ناداقف تھی اس لئے عبداللہ کو فلست ہوئی اور اس کی بعد معصم نے یہ مہم ترک عبداللہ کو فلست سے بعد معتصم نے یہ مہم ترک سیدساللہ ایتاخ کے مبرد کی۔ اس نے آتے ہی ایک خت مقالیل کے بعد جعفر کوئل اور اس کے جرگے کو منتشر کر دیا۔ (ابن اٹیر نے 6 می 170۔ ابن خلدون خصہ نانی 'ج 7 می 140)

افشین سے بدطنی

اس بدنگنی کی وجہ بیتھی کہ ما بک کے مقابلہ کے زمانہ میں انشین کے یاس آرمینیہ ہے جو سے انتہاں کی وجہ بیتھی کہ ما بک کے مقابلہ کے زمانہ میں انشین کے یاس آرمینیہ سے جو سے انتہاں میں دارالخلافہ بھیجے کے بجائے اپنے وطن انٹروسنہ بھیج دیا کرتا تھا۔عبداللہ

بن طاہر نے معظم کو اس کی اطلاع دی۔ معظم نے جاسوں مقرد کر دیے چنانچہ ایک مرتبہ افشین کا بھیا ہوا دو پیہ پیر لیا گیا اور عبداللہ بن طاہر نے اے لے کرفن میں تقسیم کر دیا اور لے جانے والوں کو قید کر دیا اور افشین کو لکھ بھیجا کہ میں نے ایک رقم پیری ہے لے جانے والوں کا بیان ہے کہ وہ تمہاری بھی ہوئی ہے لیکن جھے بھیا کہ میں نے ایک رقم پیررقم اشروسنہیں بھیجتے ہواں لئے میں نے وہ رقم لے کر فوج میں تقسیم کر دی ہے۔ اگر بیرقم واقعی تمہاری تھی تو جب بغداد ہے روبید آئے گا تو اوا کر دیا جائے گا۔ اگر تمہاری نہیں تھی تو اس تم کی رقیس بحق امیر الموشین ضبط کی جا سکتی ہیں۔ افشین نے جواب دیا میرا اور امیرالموشین کا مال ایک ہی ہے اور جن لوگوں کوتم نے گرفتار کیا ہے آئیں چھوڑ دو۔ اس واقعہ کی وجہ ہے بہلے ہے موجود کئیدگی میں اور اضافہ ہوگیا۔ افشین نے عبداللہ بن طاہر سے اس کا انقام لینے وجہ سے بہلے ہے موجود کئیدگی میں اور اضافہ ہوگیا۔ افشین نے عبداللہ بن طاہر سے اس کا انقام لینے کے لئے مازیار کو بھڑکایا جس کی تفصیل بیچھے گر ریکی ہے۔

معقصم کو افسین کی اس سازش کاعلم ہو گیا اس کے بعد منکور کی بغاوت میں اس کے اشارہ کا شبہ تھا۔ ان واقعات نے معقصم کو اس سے بدخن کر دیا لہندا اس کے ساتھ اس کا طرز عمل بدل گیا۔ (طبری نے 11 مص 1302 تا 1304)

افشین کی گرفتاری اور قل:

افشین کو جب بیم مورتحال محسول ہوئی تو ای نے آرمینیہ بھاگ جانے اور فرز کومسلمانوں کے خلاف لڑنے پرآ مادہ کرنے کا پروگرام بنایا لیکن استے بڑے لاؤلٹکر کا جیپ کرنکل جانا آسان نہ تھا ای لئے جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے معظم اور اس کے افسروں کو وقوت میں بلا کر زہر کھلا دیے کا ادادہ کر لیا۔ اس سازش میں معظم کے بعض قابل اعتاد آدی بھی شریک ہے اس لئے افسین کا منصوبہ پورا ہونے سے پہلے ہی یہ داز فاش ہوگیا اور معظم نے اس وقت افسین کو بلا کر قید کر دیا اور 226ھ میں قید میں ہی مروا ڈالا۔ (طبری ج 11 می 1306)

مبرقع کی بغاوت:

227 میں فلسطین میں ابورب الملقب بدمبر تع (برقع بوش) نے بغادت کی۔ اس کا سب سے ہوا کہ آیک عباس فرجی افسر نے مبرقع کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں قیام کرنا جاہا۔ اس کی بیوی نے منع کیا' فوجی نے اسے گزرا ہوا واقعہ بتا دیا۔ فرح نے منع کیا' فوجی نے اسے گزرا ہوا واقعہ بتا دیا۔ مبرقع غصے میں بلٹا اور عباسی افسر کو ڈھونڈ کرفل کر دیا۔ پھر حکومت کے خوف سے الدن کے پہاڑ میں رویش ہوگیا اور گرفآری کے خوف سے چرو پر نقاب ڈالے رکھا۔

مبرقع کی نقاب بوشی اور عزات نشینی سے عوام اس کی طرف رجوع کرنے ملے اور کشرت سے عقیدت مند جمع ہو گئے یہاں تک کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا آور معتصم کے خلاف زہر اُگھا رہتا۔ اوھر بیمشہور کر دیا کہ بنی اموی خاندان سے ہوں اور اس لئے دنیا میں آیا ہوں کہ اِن غاصبوں سے خلافت چھین لول۔ منظم است خلافت جھین لول۔ منظم است خلافت جھین لول۔ منظم است منظم

معتصم کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے رجاء بن حیوہ کو ایک محضر فوج کے ساتھ بھیجا۔ اس وقت مبرقع کے پیروکارول کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اس لئے رجاء نے فورا مقابلہ کرنا مناسب ند سمجھا اور مبرقع کے قریب ہی تھبر گیا۔ مبرقع کے بیروکار زیادہ تر کاشتکار تھے جب کاشتکاری کا زمانہ آیا تو ان کی بری تعداد اینے کام میں لگ گئ اور اس کے ساتھ کل بارہ سو آ دمی رہ گئے۔ (باتی آئنده آئے گا۔) (این اٹیزن 6 مس 177)

# عبدمعصم كي فتوحات

صم خود برا بہادر تما اس کئے اس کے زمانہ میں بیرونی مہمات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

عموريه (اموريم) ايشيائے كوچك ميں روميوں كا يرا مركز تھا۔ (مجم البلدان ج 6 م ص 227) اس بناء برمؤرخین عمور میر کی فتح کو اسلام کی نہایت اہم فتح شار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کیجھ اس طرح ہے کہ 223ھ میں شہنشاہ روم تہوفلن (توقیل) بن میخائل تھا ای سن میں جب با بک خری عسا كراسلامي كى زويس آ كيا تو اس نے استے بينے كى صورت بديداكى كرتو يل كولكها "معتصم نے ائی پوری قوت حی کہ اپنا درزی جعفر بن دینار اور باور ہی ایناخ ارو افشین کو میرے مقابلہ پر جیج دیا ہے اور دارالخلافہ بالکل خالی ہے ممہیں حملہ کے لئے اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ بغداد اور روم بِراَئِے حریف شخے۔ اُدھر سے تم آؤ ' اِدھر میں ان کا خاتمہ کئے ویتا ہوں۔

( تاریخ ابن خلدون کتاب ٹائی 'ج 7 ' ص 143 )

توقیل با بک کے چکمہ میں آ گیا۔ خرمیوں کے علاوہ مزید ایک یا بونے دو لا کھ رومی لشکر کو لے ر زبطرہ ( کینے ڈوشیا) پر حملہ آور ہوا۔ اس نے یہاں کے مسلمان مردوں کوفل کیا سے اور عورتیں حرفآر کر کئے۔ملطیہ وغیرہ کے قلعوں کو خوب لوٹا' جلایا اور نباہ کیا جومسلمان بیجے ان کی آ تھوں میں محرم سلائیاں چیر کران کے ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ گرفار شدہ عورتوں میں ایک ہاتمی عورت بھی تھی اس نے "وا معتصماہ" (اے معتم میری مدکر) کہ کرفریاد کی۔ (ابن افیرُن 6 من 162)

معتصم کوجس وفت توفیل کے ان وحشاند مظالم مسلمانوں کی دردناک حالت اور اس عورت کی فریاد کی خبر پہنی اس وقت وہ دربار میں تخت پر جیٹا تھا او میں سے بیٹھے بیٹے بولا: "لبیک لبیک" (میں يهني سينيا) اور فورا تخت سے أثر كر منادى كرا دى اور فوجوں كو جمع كر كے خود ايك مسافر كى ضرورت کے بقدر سامان کے کر دربار عام میں آیا اور بغداد کے قامنی عبدالرحن بن اسخال شعبہ بن سمل اور ان کے ساتھ 328 دوسرے ارکان سلطنت کوطلب کرے ان کے روبرو وصیت کی:

وممرى جاميركا أيك ملت ميرى اولا دكؤ أيك مكت ميرے موالى كو ديا جائے اور تيسرا حصه الله كى راه ميل مرف كيا جائے."

وصیت کرنے کے بعد جمادی الثانی 223ھ کو دجلہ کی مغربی ست افواج کا بڑاؤ کیا اور عجیف

تاریخ اسلام ..... (682)

بن عتب عرد الفرعانی اور دومرے فرجی افران کو "زاطرہ" کے مظلوموں کی اعداد کے لئے روانہ کیا لیکن سیاس وقت زیطرہ پنچے کہ روی اون مارکرے جا بھے تھے۔ جیف کے لئکر کے پینچے کے بعد جو مسلمان کھریار چھوڑ کر جا بھی تھے گھر واپس آ کر آباد ہو گئے۔ پچھ عرصہ بعد زیطرہ میں امن دسکون قائم ہو گیا۔ (ابن اثیر نج 6 می 162)

گیا۔ (ابن اثیر نج 6 می 162)

اس اثناء میں اسلامی فوجوں کو با بک خری کے مقابلہ میں فرخ حاصل ہوگئی۔ مقصم نے اپنے مصاحیان اور ندیموں سے دریافت کیا:

مصاحیان اور ندیموں سے دریافت کیا:

"رومیوں کے نزد یک کون سا شہر عمدہ اور مہتم بالثان ہے؟"

معتصم نے بیہ سنتے ہی تیاری کا تھم صادر فرما دیا اور کمال جیزی اور مجلت سے اس قدر

معتصم نے بید سنتے ہی تیاری کا تھم صادر فرما دیا اور کمال تیزی اور عجلت ہے ہی قدر سازوسامان جنگ اور آلات حرب مہیا کئے کہ اس سے پیٹٹر کسی جہاد میں مہیا نہیں کئے گئے تھے۔ مقدمتہ انجیش پر سید سالار "اشناک" کو اور عقب پر تھر بن ابراہیم بن مصعب کو میند پر سید سالار "انتاح" کو میں دیار خیاط کو اور قلب بیل عجیف بن عقبہ کو مامور کرکے کوچ کیا۔

میں سو سامرہ پر سنر میں دیمار حلیاط کو اور ملب میں جیف بن علیہ کو مامور کرنے کوچ کیا۔ جنب بلاد روم میں اسلامی کشکر کی آمد کی خبر پھیلی تو تہلکہ بچے گیا اور سلوقیہ کے مقام پر پہنچ کر ''نہرس'' پر ڈیرے ڈال دیئے۔ میہ مقام طرطوس سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھا۔''

معظم نے ''نہری'' پر پہنچنے کے دوسرے دن امیر لشکر آفشین کو سرحد حرف ہے سروج کی طرف روانہ کیا اور اشناس کو بیر ہدآیت کرکے کہ 'صفصات'' میں پہنچ کر لشکر جایوں کے آنے کا انتظار کرے۔ اپنی فوج کوطرطوں کی حدود کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔

(تاریخ این خلدون حصد ثانی مح 7 مس 145)

اور ایک دن مقرر کرے سب کو ایک مقام پر جمع ہونے کا تھم ویا۔

(طبری نج 11 °ص 227 تا 236)

توفیل کوجس وقت معظم کی آمد کی خبر ملی تھی تو وہ ای وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کے لئے روانہ ہو چکا تھا اور ایک مناسب مقام پر اپنی افوائ کو تھرائے ہوئے تھا چنا نچہ جیسے ہی تو فیل کو افسین کی چیش قدی کی خبر ملی این عزیز کو لئکرگاہ میں چھوڑ کرخود اس کے مقابلے کے لئے روانہ ہو گیا۔

آرمینہ کے اطراف میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور ایسی خوزیز جنگ ہوئی کے مسلمانوں کا پورا پیدل وستہ کام آگیا۔ افشین چند گھنٹوں کے بعد پھر سنجل کر بردھا اور اس زور و شور سے رومیوں پر جملہ آور ہوا کذان کی فوجیس درہم ہو گئیں۔ اس اہتری جس خودتو فیل اپنی فوج کی تگاہوں سے اوجیل ہو گیا۔ اس لئے اس کے لئکرکی فوجیس منتشر ہو گئیں۔ جب یہ طوفان تھا تو قبل جو جا گیا تھا اپنی فوج گیا تھا اپنی فوج گیا۔ مقام پر میں واپس آیا اور اسے منتشر و یکھا تو محافظ فوجی افسران پر سخت برہم ہوا اور ان کے سرفام کرا و لیے اور میں واپس آیا اور اسے منتشر و یکھا تو محافظ فوجی افسران پر سخت برہم ہوا اور ان کے سرفام کرا و لیے اور میں واپس آیا اور اسے میں کہ جو لوگ لوٹ مجے ہیں انہوں کوڑوں سے پیٹ کرائیک مقام پر جہال وہ دوبارہ برجے والا تھا جمع کیا جائے اور اس نے ایک محف کو اگورہ کی تھا طب کے لئے بھیج دیا۔ جہال وہ دوبارہ برجے والا تھا جمع کیا جائے اور اس نے ایک محف کو اگورہ کی تھا طب کے لئے بھیج دیا۔

#### Marfat.com

یہاں کے باشندے اسلامی گئیر کے تملہ کے خوف سے انگورہ سے نکل بھاگے بتھے توفیل کو اس کی اطلاع دی تمی نے توفیل نے یہ رنگ دیکھ کر انگورہ کی بجائے عموریہ کی جفاظت کا سامان کیا اور معتصم کے مقدمتہ انجیش پر جھایہ مارنے کے لئے آگے بڑھا۔ (ابن اٹیزین 6 مس 193)

معقم کے جاسوں توفیل کی فوج کے ساتھ کے ہوئے تھے۔ انہوں نے امیرالموشین کواس کی اطلاع دے دی۔ معقم نے بورا مقدمتہ الحیش کے افسر اشتاس کو ہدایت کی کہتم وہیں تو تف کرو جہال ہو ہیں تم ہے وہیں جلد ملتا ہوں اور اس درمیان میں رومیوں کی نقل وحرکت کا پتہ چلا لو چنانچہ اشناس نے یہ فدمت عمر و فرعانی کے بیرد کی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ تو فیل مسلمانوں کے مقدمتہ الحیش کی تاک میں فکلا ہوا تھا لیکن جب اسے مسلمانوں کے لشکر کی آ رمینیہ کی طرف پیش قدمی کی اطلاع کمی تو وہ وہ الکہ میں فکلا ہوا تھا لیکن جب اسے مسلمانوں کے لشکر کی آ رمینیہ کی طرف پیش قدمی کی اطلاع کمی تو وہ وہ آگے بردھ چکا تھا اس لیے اس تک خط نہ پینے سکا۔ اوھر اشناس اور اس کے عقب سے معقم دونوں وہ آگے بردھ ہے۔ انقرہ کے قریب اشناس نے رومیوں کی ایک جماعت کو دیکھا اور ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں آگر تم بیری جان بخش کر دوتو انگورہ کی مفرور جماعت کو دیکھا اور ان پر حملہ کر دوتو انگورہ کی مفرور جماعت کا پتہ دے سکتا ہوں جس کے پاس خورد دنوش کا سامان بھی ہے۔

اشناس نے منظور کرلیا اور مالک بن گردکواس کے ساتھ کر دیا۔ اس بوڑھے نے پہاڑی راستے سے لے جاکر مالک کواس جماعت کے سر پر کھڑا کر دیا۔ مالک نے انہیں گھیرلیا اور کل سازوسامان پر قضہ کرلیا اور بوڑھے کوانعام دے کر رخصت کیا۔ ان میں توفیل کی جنگ کے کچھ ذخی بھی تھے ان سے توفیل کی جنگ کے کچھ ذخی بھی تھے ان سے توفیل کی جنگ کے کچھ ذخی بھی تھے ان سے توفیل کی جنگ کر مفصل حالات اور فتح کی خوشجری سنائی۔ پھر افشین خود انگورہ بہنج گیا۔

(ابن اثيرُج 6 من 166- ابن خلدون مماب ثاني ج7 من 143)

آفٹین کے آنے کے بعد انگورہ میں مسلمانوں نے فوجیں مرتب کیں۔ میمنہ پرائٹین میسرہ پر انٹین میسرہ پر انٹین کا تقرر ہوا اور قلب کی قیادت خود معتصم نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور تینوں ایک دوسرے سے دو دو فرخ کا فاصلہ دے کرتاخت و تاراخ کرتے ہوئے عموریہ پہنچے۔ یہاں ایک مسلمان جو رومیوں کے ہتھے گڑھ کیا تھا اور اسے عیسائی بنا لیا گیا تھا وہ رومیوں کے قبضے سے نکل کر اپنے بھائیوں میں آ ملا اور اس نے بتایا کہ شہر بناہ میں ایک مقام پر سوراخ ہے جو باہر سے چھپا دیا گیا ہے لیکن اندر سے خول ہے۔ معتصم نے اس مقام کے سامنے ابنا فیمہ نصب کر کے مجنیق سے شکباری کے ذریعے سوراخ توڑ دیا۔

عموریہ کے بطریق باطیس نے توفیل کو اطلاع دی کہ شہر پناہ میں سوراخ ہو چکا ہے اس لئے میرا ادادہ ہے کہ کی شب کو نکل کر مسلمانوں پر چھاپہ مارتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ خط مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ معتقم نے ای رات شہر بناہ پر سنگ باری کرے اے ایک مقام ے توڑ دیا۔ عموریہ اور اسلامی لشکر کے درمیان صرف خندق حاکم تھی معقم نے کھالوں کے بورے بنا کر ادر اس میں میرکراس کو بڑوا دیا اور مسلمان جنگی آلات سمیت شہر بناہ تک پہنچ مجے اور بھائک کے پاس دیوار

توڑنا شروع کر دی۔ دومری طرف اشناس اور افشین باری باری ہے دو دن تک بوری قوت کے ساتھ جملے کرتے ہوئے تو تک بوری قوت کے ساتھ جملے کرتے رہے۔ تبسرے دن معظم خود میدان میں آیا اور شکے سے شام تک نہایت تھمسان کا رن بڑا۔ شام ہوتے ہوتے بارہ ہزار روی قل ہوئے اور ہزاروں ذخی ہوئے۔

شہر پناہ کے اس حصہ کے محافظ بطریق (وبداد) نے روسائے روم سے اپنی حالت زار بیان کرکے امداد طلب کی لیکن اسے سخت مایوی ہوئی اور اسے مجبور ہو کر معظم سے جان بخشی کا طالب ہوتا بڑا۔ معظم نے امان دے دی فرکورہ بطریق معظم کے پاس جلا آیا۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو ختم تہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا ریلا شہر میں داخل ہو گیا۔ بطریق نے بیرنگ دیکھا تو خوفردہ ہوا۔ معظم نے اسے اطمینان دلایا کہ تمہاری جان و مال محفوظ ہے اور تمہارے مطالبات یورے کئے جا تیں گے۔

مسلمانوں کے عودیہ میں داخل ہونے کے بعد روی کلیسائے اعظم کی آڑ پکر کرائے لگے اس کے مسلمانوں کا عمودیہ پر ممل قبضہ ہو کئے مسلمانوں کا عمودیہ پر ممل قبضہ ہو کئے مسلمانوں کا عمودیہ پر ممل قبضہ ہو گیا' صرف باطیس بطریق آئک برج میں جما رہا۔ معظم نے اسے بھی امان دے دی۔ امن پسند مما کہ اور معززین کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا البتہ فوجیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے' قبل کر دیا گیا۔ ان کی تعداد میں بزار معنی۔ (تاریخ الحلفاءُ ص 333)

فتح عموریہ میں اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا کہ پانچ دن تک برابر نیلام ہوتا رہا۔ اس کے بعد جو زیج گیا وہ مجینک دیا گیا۔ فوجیوں نے لوٹ مار کرنا جائی مگر معتصم نے روک دیا اس کے بعد عموریہ کے جنگی استحامات گرا دیتے گئے۔ (ابن خلدون حصہ ٹانی کم من 143)

### عباس بن مامون کی بغاوت اور موت:

عموریہ کی فتح کے بعد معظم نے قسطنطنیہ بر تھلہ کی تیاریاں شروع کر دیں لیکن ای دوران میں اس کے بیتے عباس بن مامون کی بخاوت کی خبر آ گئی اس لئے بیر مہم ملتو کی کرنا پڑی۔ اس کی حید بیر ہوگی کہ عرب سروار معظم کی ترک نوازی سے بہت برہم شعے۔ عموریہ کی مہم میں اس کی مشخولیت کے زمانہ میں ایک سروار مجیف بن عتب نے عباس کو بجڑکا کر معظم کے خلاف کمڑا کر دیا اور بہت سے عرب سردار بھی ساتھ ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ وہ معظم اشناس اور انشین وغیرہ کوئی کر دیں گے۔ بھی ساتھ ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ وہ معظم اشناس اور انشین وغیرہ کوئی کر دیں گے۔ (ابن افیر نے 6) من 166 لیقونی نے 6) من 581)

بجیت جس نے عباس بن مامون کو بعاوت پر اکسایا تھا اس کے کہنے پر عباس نے اپنے رازداروں میں سے عبداللہ بن وضاح کے قرابتداروں میں سے سرقدی نائی فخص کو اس امر پر مقرر کیا کہ لفکر کے امراء و روسا کو ور پردہ معظم سے بدخن اور عباس کی طرف مائل کرے۔ تعواے دنوں میں سیہ سالاران لفکر اور مقربین بارگاہ خلافت کا ایک گروہ عرفرعانی احمد بن ظیل اور حرث وغیرہ عباس کی جانب مائل ہو صحے اور اس کی خلافت کی بیعت کر لی۔ اس کے علاوہ عباس نے قیمر روم سے خط و جانب مائل ہو صحے اور اس کی خلاف سازباز کرنا جاتی۔ (مسعودی ن 1 م م 136)

معتمم كو ان واقعات كي خبر مولى تو وه تنطنطنيه برحمله كا خيال جيور كر بغداد وايس آ كيا اور

الماريخ اسلام ...... (685)

عباس کو گرفتار کرکے قید کر دیا اور اس کا مال و متاع جس کی قیمت ایک لاکھ سولہ ہزار وینار تھی ضبط کر کے فوج میں تقسیم کر دیا۔ عباس قید میں بھوکوں مرگیا۔ لیقونی کی روایت کے مطابق افشین نے عباس کو ہلاک کروا دیا۔ ( ایقونی ج 2 ' ص 581 )

صبیس بہنج کر معتصم نے عمر فرغانی کو زندہ دنن کرا دیا اور موصل پہنچا تو عجیف کو اس طرح مارا غرضیکہ جن جن سپدسالاروں نے عباس بن مامون کی بیعت کی تھی رفتہ رفتہ تل کر ڈالا۔

مامون كى اولاد كمعتصم كاسلوك:

معظم جب سامرا میں داخل ہوا تو مامون کی بقید اولاد کو گرفتار کرا کے ایک مکان میں قید کر -ویا۔ یہاں تک کہ وہ سب وہیں مرکھپ گئے۔ (ابن خلدون حصد ٹائی 'ج7' ص 154)

عبد معصم میں ترکوں کا عروج

ہارون اور مامون کے دور میں عربوں کے مقابلہ میں عجمیوں کو بڑا افتدار حاصل ہوا۔ معتصم نے ۔ ترکی غلاموں کو سر پر چڑھایا۔ حکومت کے شکوہ و تجل کے لئے ہزار ہاسمرقندی و فرعانوی ترک خرید لئے گئے۔ انہوں نے ملکی فتوحات میں نمایاں کارناہے سرانجام دیئے ہتھے۔ ان کے لئے ہی از سرنو سامراکی تعمیر ہوئی۔

ترکول کے اسلامی افواج میں داخلے کی وجوہات اور نتائج

معتصم نے اینے عہد میں ترکوں کو اپنی افواج میں بطور خاص داخل کیا۔ ترکوں کے اسلامی لشکر میں داخلے کی چند وجو ہات ہیں جنہیں ہم ذیل میں مختصرا بیان کرتے ہیں:

1- شجاعت وبسالت:

معتصم ترکول کی شجاعت ادر جراک و بسالت سے بہت متاثر تھا۔ ای بناء پر معتصم نے انشین کوفوج کا سیدسالار بنا دیا۔

2- اریانیول سے بدطنی:

معظم باللد ایرانیوں سے بنظن تھا چونکہ عباسیوں کو خلافت ولانے میں ایرانیوں نے شاندار خدمات مرانجام دی تھیں لہذا ایرانیوں کوعباس حکومت میں بہت عروج حاصل ہوا۔ اسے خدشہ تھا کہ بہیں مجمی اینے اقتدار سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے عباسیوں کا خاتمہ نہ کر دیں۔

3- عربول برعدم اعتماد:

معتصم بالتدعر بول پر بھی اعتاد نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ مجمیوں کی طرف سے بھمل طور پر نظرانداز کر وسیئے محصے تھے اور وہ کسی وفت بھی موقع یا کر عباسیوں کی حکومت کا تختہ اُلٹ سکتے تھے لہذا اس نے وونوں مخالف قونوں کی کمر تو ڑنے کے لئے ترکوں کو آگے بڑھایا اور انہیں کثیر تعداد میں بحرتی کرنا شروع

تاريخ أسلام .....

کر دیا اور سمر قند فرغانداور انٹروسنہ ہے ہزاروں غلام خرید کر منگوائے گئے اور انہیں دیبا کی وردیاں اور سونے کی پیٹیاں اور زبورات پہناتا تھا۔ (تاریخ الخلفاء ص 342)

ترك فوج كا ابتدائي تعارف:

میلوگ خرید کردہ غلام تھے جہر ہیں وسط ایٹیا اور آفریقہ سے لایا جاتا تھا۔ جن غلاموں کو وسط ایٹیا یعنی سمرقند' اشروسنہ اور فرغانہ سے خرید کر لایا گیا آئیں''فراغنہ' کہا جاتا اور جو افریقہ سے لائے جاتے انہیں''مغاربہ'' کے نام سے موسوم کیا گیا۔

ترک غلبه:

ریونو مسلم ترک بڑے بہادر اور جھائش لوگ تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد اڑھائی لاکھ تک بھی گئے۔ ابتدائی طور بریخ خون کی بدولت ایک تو عبای فوج میں نی لہر دوڑ گئی اور دوبرے بجی افتدار میں کئی۔ ابتدائی طور بریخ خون کی بدولت ایک تو عبای فوج میں نی لہر دوڑ گئی اور دوبرے بجی افتدار میں کمی ہوئی۔ خلیفہ معتصم نے ان لوگوں کے لئے الگ رہنی وردی ترتیب دی جو دوہرے فوجیوں کے مقابلہ میں نہایت فیتی تھی اور ان کے لئے زریں پیٹیاں بہلی بار بنوائی گئیں۔

اس نی تربیت شدہ نوح نے ملکی فقوحات کے ضمن میں شاندار کارنامے سرانجام دیے۔ معظم نے ان کی سرکش فطرت کو قابو میں رکھا اور بیلوگ اس کی قوت میں اضافہ کا باعث ہے۔ نے ان کی سرکش فطرت کو قابو میں رکھا اور بیلوگ اس کی قوت میں اضافہ کا باعث ہے۔ (تاریخ الحلفاء میں 342)

ترک فوج تہذیب سے ناواقف اکھر مزاج اور سج فطرت

ترک سپاہی جوشلئے جذباتی ' جلد مستعل ہو جانے والے اکھر مزان اور کھ مارتسم کے ہتھے۔ بے سے اثار اللہ علیہ کا دستم تحاثیا بغداد کے گلی کوچوں میں کھوڑے دوڑاتے بھرتے اور لوگ ان کی چیرہ دستیوں اور قبر سامانیوں سے بلیلا اُٹھے تھے۔

سامرا حِماوَنی کا قیام:

836ء میں معظم نے بغداد سے تقریباً سو (100) کلومیٹر دور دریائے دجلہ کے کنارے سامرا کے نام سے ایک نئی فوجی چھاؤٹی تغییر کی جہاں ان ترک افواج کو منتقل کر دیا۔ خلیفہ خود بھی سامرا میں منتقل ہو گیا جس بناء پر یہ چھاؤٹی ایک ایکھے خاصے شہر کی صورت اختیار کر گئا۔

سامرا کی آبادی:

ترک تہذیب و تدن سے نا آشا تھن وحتی انسان تھے۔ اس کے بغداد میں ان کے بچوم سے الل شہر کو بری تکلیفیں پہنچی تھیں۔ بے تھاشا محوڑے دوڑاتے پھرتے تھے۔ عورتیں بوڑھے بچے کیل جاتے تھے ذرا پرواہ نہ کرتے تھے۔ الل بغداد نے معتصم سے فریاد کی اس نے ترکوں کی آبادی کے لئے بغداد کے قریب ایک مستقل شہر سام التمیر کرایا اور خود پہنی رہنے لگا۔

بغداد کے قریب ایک مستقل شہر سام التمیر کرایا اور خود پہنی رہنے لگا۔

(ناریخ الخلفاء من 141- مردی الذہب نے 70 میں 142)

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (687

عباسی فوج میں ترک عناصر کی شمولیت کے نتائج

وقی طور پرترک عناصر کا فن میں داخلہ مفید نائ پیدا کرنے کا سبب بنا لیکن اس کے دوررس فنائج نہایت ہی سفین اور نباہ کن ثابت ہوئے دراصل ترک غلبہ اور فوج میں ان کا داخلہ معتصم کی ذہردست سیای اور فوجی غلطی ثابت ہوئی۔ یہ اَن پڑھ جائل اور اکھڑ لوگ جنہیں تہذیب و تمدن کی ہوا تک نہ گئی تھی یہ سرکش لوگوں کا انبوہ کثیر تھا جولقم و ضبط اور وفا شعاری کے عادی نہ تھے۔ یہ لوگ اہل بغداد کے لئے نا گہائی بلاکی صورت اختیار کر گئے۔ یہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں سریٹ گھوڑے دوڑاتے اور لوگوں کو گھوکریں مارتے اور روندتے ہوئے نکل جاتے تھے اور کسی کو ان سے بازیرس کی محت نہ تھی۔

اگر چہ معظم جیما طاقتور اور فوجی خلیفہ اس نئی ترک توت سے ہر سم کے روای و تمن کو فی الفور ورست کرنے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہو گیا لیکن مختلف علاقوں سے بھرتی کئے ہوئے بیر ترک فوجی صرف خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھے اور اس کے وفادار تھے لیکن بیہ وفاداری ایک طاقتور اور بیدار مغز خلیفہ ہی حاصل کرسکتا تھا۔

ترك فوج كي تجرتي كا انجام:

وقت گررنے کے ساتھ ساتھ کردیا تھا اس سے جو طاقت اقتدار اور سیای غلبہ حاصل ہوا فرج نے خراسانی اور عرب فوجیوں کو تباہ کردیا تھا اس سے اسے جو طاقت اقتدار اور سیای غلبہ حاصل ہوا وہ بعدازاں بو لگام اور غیر ذمہ دار ہو گیا۔ ناالل اور کھ بہلی عبای خلفاء اس فوج کے ہاتھوں کھلونا بن گئے۔ فوج اور اس کے جرنیل بادشاہ گر ہو گئے۔ تمام اختیارات ترک فوجی افسروں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ میصورت حال عباسیوں کے لئے حد ورجہ تباہی و بربادی کا باعث سبب بی۔

زمينول کي آبادي:

معظم کو زمینوں کی آبادی اور رعایا کی آسودگی کا برا خیال تھا اس لئے اس کے زمانہ میں میکٹرت بیمرزمینیں آباد ہوئیں۔ اس کا کہنا تھا کہ زمین کی آبادی کے بہت سے فوائد ہیں مثلاً: اس سے مخلوق کی زندگی قائم ہے خراج بردھتا ہے کسب معاش کے ذرائع بردھتے ہیں معاش میں وسعت بیدا ہوتی ہے۔

اس نے اپنے وزیر کو عام تھم دیا تھا کہ جس زمین پر دس درہم خرج کرنے ہے ایک سال بعد گیارہ درہم ملنے کی اُمید ہواس کے آباد کرنے میں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ (مروج الذہب ج ۲ مسلم 104)

عبد معتصم كي تعليمي حالت:

ابے اسلاف کے برنکس اسے علم وفن سے کوئی سروکار نہ تھا۔ بیپن ہی سے وہ پڑھنے لکھنے سے

بھا گنا تھا۔ ہارون نے اپنی دوسری اولادوں کی طرح اس کی تعلیم وتربیت کا بھی اہتمام کیا تھا لیکن اس ی طبیعت ہی اس طرف ماکل نہ ہوتی تھی۔ تعلیم سے اس کی نفرت کا ایک ولیپ واقعہ تاریخ میں فدکور ہے۔ بجین میں اس کا ایک ہم مکتب مرگیا کارون نے اس کی موت پر معظم سے افسوں کا اظہار کیا اس نے کہا بال کتاب کی زحمت سے نجات مل گئی۔ تعلیم سے اس قدر نفرت و کھے کر ہارون نے اس کی جانب ے توجہ بنالی اور وہ معمولی لکھنے بڑھنے ہے آگے نہ بڑھ سکا۔ (تاریخ خطیب ج 3 'ص 343)

باور جي خانه کا خرج:

اس کا دسترخوان برا وسیع تھا۔ باور چی خانہ کے مصارف ایک ہزار وینار روزانہ تھے۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 343)

سادکی اور نے تکلفی

مامون کے عبد میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا۔ اس کو اس مسلہ ہے اتنا شغف تھا کہ جو علماء اس کے منکر سے انہیں سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مامون جس قدرخلق قرآن کے عقیدہ میں سخت تھا حضرت امام احمد بن حلبل اس قدر اس کے انکار میں متشدد سے جنانچہ آپ بھی اس کڑی آ زمائش ہے نگا نہ سکے سیک مامون مرتے دم تک آپ سے اس کا اقرار نہ کرا سکا اور مرتے وقت معظم کو ان بریخی كرنے كى وصيت كر كيا۔ يد چونكه جابل اور اوب ناشناس تفا للذا اس نے امام صاحب ير بہت زيادہ سختیاں کیں اور تیہ فتنہ مامون کے عبد سے بھی بڑھ گیا بلکہ معظیم کا غلویباں تک بڑھا کہ اس نے سارے ممالک محروسہ کے علماء سے خلق قرآن کا اقرار کرنے کے فرامین جاری کر دیتے اور معلموں کو تھم ویا کہ بچوں کو اس عقیدہ کی تلقین کریں۔ اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوا۔ (تاریخ الخلفاء ص 341)

ے وزرائے عظام اس بن مروان

مصم کا پہلا وزیر بھٹل بن مروان تھا۔ یہ نااہل اور پست اخلاق کا حامل تھا اور ندہیا عیسائی تھا۔ البته حساب كتاب كا ماہر اور خوشنولیں تھا اس لئے مقصم نے كاتب يجی جرمقانی کے بعد اس كو دفتر سونپ دیا۔ جب طرطوں میں معتصم کی خلافت کی بیعت لی می تو اس نے بغداد میں آپ کی بیعت کا انتظام كيا\_معصم نے اس كى كاركردگى سے خوش ہوكر اس كو وزارت كے عبدے پر فائز كيا اور تمام ملك معاملات اس کے سپرد کر دیتے مرفضل نے معصم پر غلبہ حاصل کرلیا۔ اب اس کی روش طالمانہ ہوگئ بلکیا ا \_ معظم كے احكام كى بھى برواہ ندر ہى۔ معظم تك فضل كى سخت ميرى كى شكايتيں و الى الله الله الله الله نصل کے استبداد کورو کئے کے لئے دو وزیر اور مقرر کر دیئے۔

احد بن عمار کو اخراجات کا دفتر سیرد کیا-

لفربن منصور كوخراج كالمحكمه سيردكيا-

فصل کو بیہ ناموار گرزرا' اس نے ان دونوں کی مخالفت پر کمرس کی۔ جھکڑے نے طول محبی معمم نے صاب کی جانج پر تال کرائی تو فعنل کے ذمہ بے شار رقم برآ مد ہوئی۔ اس غین کی وجہ سے اس

تأريخ اسلام ..... (689)

ہے دس لاکھ وینار نفتر وصول کئے اور اس کا کل اٹا نہ صبط کر لیا گیا اور اے موصل کے ایک گاؤں''س'' میں قید کر دیا گیا۔ (تاریخ ملت'ج 1'ص 680)

#### احمد بن عمار

فقل کے بعد وزارت کا منصب عمارکو میرد ہوا۔ اس نے نہایت معمولی پیشہ سے ترتی کی تھی۔
مشروع میں اس کی آٹا پینے کی چکی تھی۔ اس پیشہ کے ذریعے اس نے بغداد میں بڑی جائیداد خریدی۔
فقل نے اپنے زمانۂ وزارت میں معظم کے سامنے اس کی امانت کی تعریف کی تھی۔ معظم نے اسے اپناہ
وزیر بنالیا گر بیخن علم و تدبر سیاست ہر چیز میں کورا تھا۔ ایک مرتبہ معظم کے پاس کسی عامل کا خط آیا
جس میں لفظ ''کلا تھا تھا۔ معظم نے اس سے کلا کی تشریح بوچھی بیدنہ بتا سکا۔ معظم نے کہا: خلیفہ
جابل اور وزیر عاصی۔

''وزیر چنیں شہر یارے چناں۔''

پھرمعظم نے اپنے مصاحب محمد بن عبدالملک الزیات سے استفسار کیا اس نے کا کے تمام مدارج بتا دیے کہ شروع میں اُگنے والے سبزہ کو بقل جب بڑا ہو جائے تو کا اور جب خشک ہو جائے تو اسے حشیش کہتے ہیں۔ معظم ابن الملک کی قابلیت سے بڑا خوش ہوا اور اسے منتی کے عہدہ پر فائز کر دیا۔ پھر پچھ محرصے بعد اسے وزارت کا قلمدان سونی دیا۔

# محمر بن عبدالملك الزيات:

احمد بن عمار کی عدم لیافت کی وجہ ہے اس کی جگہ ابن زیات مامور ہوا۔ محمد بن عبدالملک کا دادا آبان ایک پہاڑی قرید وسکرید کا باشندہ تھا جو کہ زیتون کا تیل بغداد لے جا کر بیچا تھا اس لئے اے الزیات (تیل فروش) کہا جاتا تھا لیکن محمد کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہوئی تھی۔ ادب و شاعری تاریخ 'آداب جہانبانی' قوانین ملوک فہم و فراست اور عقل و تدبیر غرضیکہ جملہ اوصاف میں بگانہ تھا۔

شاعری میں بھی وہ بلند پایہ تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑا مغرور متنگر اور ظالم تھا۔ اس نے سزا دینے کے لئے تنور بنوایا تھا جس کے اندر ہر طرف کیلیں گئی ہوئی تھیں جس کوسزا دینا مقصود ہوتا اس تنور کے اندر بٹھا دیا جاتا کہ ڈرا حرکت کی اور کیلیں اس کے جسم میں چیسے لگیں۔ آخر ہیں اس تنور کی نذرخود ہوا۔

معتصم کے جنگی کمانڈر/ سیدسالار افشین:

افشین کا نام حیدر بن کاؤس تھا۔ کاؤس اشروسنہ کا بادشاہ تھا۔ افشین کہیں پیدا ہوا اور بغداد میں معتصم کے زیرسایہ پرورش بائی۔ خلیفہ کی نظروں میں اس کی بوی قدرتھی جن دنوں یہ با بک کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو جو مال واسباب اس کے ہاتھ آیا اس نے اشروسنہ بھیج دیا۔ آرمینیہ ہے آئے والے تخاصرہ کئے ہوئے تھا تو جو مال واسباب اس کے ہاتھ آیا اس نے اشروسنہ بھی دیا۔ آرمینیہ سے آئے والے تخاصل کی بجائے آئے وطن بھیج دیئے۔ عبداللہ بن طاہر والی خراسان کے افشین کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے اس نے معظم کو اطلاع کر دی۔ افشین نے اس انتقام میں والی فراسان کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے اس نے معظم کو اطلاع کر دی۔ افشین نے اس انتقام میں والی

تاريخ اسلام ..... (690

طبرستان مازیار کوعبداللہ کے خلاف بھڑ کایا۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ معظم کو انشین کی سازش کا بیت چلے گزر چکی ہے۔ معظم کو انشین کی سازش کا بیت چل گیا' وہ اس سے بدخن ہو گیا۔ (تاریخ طبری نے 11 'ص 304)

اس سے برور کر افشین کی بے دی تھی۔ وہ باطن میں اپنے آبائی ندہب محوسیت پر قائم تھا اور

اس کے قبل کے بعد اس کے ہاں ہے وہ بت برآ مر بہوئے جن کی وہ پر منتش کرتا تھا علاوہ ازیں اس نے مازیار کوعباس حکومت کے خلاف بھی اُ کسایا۔ ان تمام اسباب کی بناء پر معتصم کا روبیاس کے ساتھ بالکل

بدل گيا۔ (مروح الذہب ج 6 من 138)

ایک سب یہ بھی تھا کہ افشین نے معقم سمیت اعیان سلطنت کو کھانے میں زہر ملا کر ان کی دعوت کا بروگرام بنایا۔ بدراز فاش ہو گیا چنانچے معقم نے افشین کو بلا کر قید کر دیا اور پھر ایتاخ کے مکان میں لے جانے کا تھم دیا۔ پھر معقم کے تھم سے افشین کو شعبان 226ھ میں قل کر کے باب عامہ برسولی میں لے جانے کا تھم دیا۔ پھر معقم کے تھم سے افشین کو شعبان 226ھ میں قل کر کے باب عامہ برسولی برانکا دیا۔ جب تمام آنے جانے والے دکھے بچے تو لاش کو صلیب سے اُتار کر جلا دیا گیا۔

(طبري ج 11 م 306- ابن خلدون حصه ثاني ج 7 م ص 169)

### ایتاخ:

ایناخ بلادخزر کا باشندہ تھا اور سلام ابرش کا غلام تھا' یہ باور چی تھا۔ 199ھ میں معظم نے اسے خرید لیا اور اسحاق بن ابرائیم کا معاون مقرر کر دیا۔ ابناخ پر معظم کو بہت اعتاد تھا' جب کسی کوئل یا قید کرنا چاہتا تو اسے ایناخ کے حوالے کیا جاتا۔ روم کے حملہ میں فوج کا کمانڈرای کو بنایا۔ معظم کے عمد تک یہ اینا تو اسے ایناخ کے حوالے کیا جاتا۔ روم کے حملہ میں فوج کا کمانڈرای کو بنایا۔ معظم کے عمد تک یہ اینا کی بنایا۔ میں مخارکل ہو گیا۔ یہ متوکل کے ابتدائی زمانے میں محدد میں مخارکل ہو گیا۔ یہ متوکل کے ابتدائی زمانے میں محدد میں مخارکل ہو گیا۔ یہ متوکل کے ابتدائی زمانے میں محدد میں قبل کیا گیا۔

اشناس

یہ بھی معتصم کا زرخر بید غلام تھا۔ معتصم اس کا بڑا قدر دان تھا۔ 235ھ میں معتصم نے اسے اپنے دربار میں سامنے بٹھا کرسونے کا تاج پہنایا۔ اس کی بٹی اتر نجہ کی شادی اپنے بیٹے حسن کے ساتھ بڑے دربار میں سامنے بٹھا کرسونے کا تاج پہنایا۔ اس کی بٹی اتر نجہ کی شادی اپنے بیٹے حسن کے ساتھ بڑے

تزک و اختشام کے ساتھ کی۔ واٹق بھی اس کی قدر کرتا تھا۔ یہ 230ھ میں انقال کر گیا۔ عجیف بن عتبۂ وصیف بغا کبیر الموی مشہور فوجی کمانڈر تھے۔ یہ سب ترک تھے گر ان میں سیما

بیشتر نمک حرام نکلے۔ (تاریخ ملت کی 1 'ص 682) بیشتر نمک حرام نکلے۔ (تاریخ ملت کی 1 'ص 682)

بیسر ممل سرام سے۔ رہاری سری بی اور ال آیا وہ ان ترکول کی دجہ سے آیا۔ اس کی ساری ذمہ داری معتصم کی ساری ذمہ داری معتصم کی ساری ذمہ داری معتصم بیر ہے جس نے بلاسو ہے سمجھے خلافت کے مستقبل کو امرائے عرب کے ہاتھوں سے نکال کر غلاموں کے سیرد کر دیا جو صرف عارضی اور دنیاوی فوائد کے خواہاں تھے۔ نہ ان کو قومی ناموں کا خیال تھا نہ بھائے طلافت کی فکر تھی اور نہ ہی ہے اصول اسلام سے واقف تھے۔

ولی عہدی:

معتصم نے استے بیٹے ہارون کو ولی عبد مامرو کیا۔

تاريخ اسلام .....

وفات:

تم محرم 227ه كومعظم كى بيارى كاسلسكه شروع موارم شالموت ميں بيرآيت يؤها كرتا: حتى اذا فرحوا بها او تو المحذناهم بغتة آخر كا رئيج الاول 227ه ميں انتقال كر كيا۔ (تاريخ الخلفاءُ ص 233)

تاريخ اسلام ..... <u>692</u>

# خليفه بإرون الواثق بالله

نام ونسب: الواتق بالله بارون ابوجعفر بن اسحاق محمستصم بن بارون الرشيد.

دت. قراطیس کے شکم سے 186ھ میں مکہ کے راستے میں ہوئی۔

عصم نے بغداد کے مشہور معلم ہارون بن زیاد سے وائق کو اعلیٰ تعلیم ولوائی۔ طبعی رجحان علم کی طرف تھا' تھوڑے عرصہ میں واتق نے عربی علم و ادب میں پدطونی حاصل کر لیا اور شعرائے عرب کے ہزاروں اشعار یاد کر لئے۔ کم عمری میں ہی شاعر بن گیا چنانچہ واتن ادیب کال اور شیریں مقال شاعر تھا۔ ( تاریخ الخلفاءُ ص 237)

عصم کی وفات کے دن جمعرات 8 رہے الاوّل 227ھ کوسامرا میں اس کی خلافت کی بیعت ہوئی اور لقب واتق باللہ رکھا گیا۔ دوسرے دن صبح کو اسحاق بن ابراہیم نے بغداد میں فوجی افسران اور عما كدين بغداد ہے بيعت لى اور 9 رئيع الاول كو تخت خلافت يرمتمكن ہو گيا-

واتن نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اینے باپ کے خادم ترکوں پر نوازشات کی بارش شروع کر دی حتی که دو ترک غلام اس کے منظور نظر ہو گئے۔

نائب سلطنت كاعبده:

ترک اشناس معضم کے برا منہ لگا ہوا تھا' خود واثق بھی اس پر بے صد مبریان ہو گیا اور اس کو ا جواہرات کے ہار پہنائے اور سر پر ہیروں کا تاج رکھ کرنائب السلطنت بنایا۔ واثق پہلا خلیفہ ہے جس ال نے نیابت سلطانی کا نیاعہدہ قائم کیا۔ (تاریخ الخلفاء ص 238)

قیسیوں کی بغاوت:

واثق کی تخت سینی کے ساتھ ہی قیسیہ نے دمشق میں فتنہ و فساد کی آگ لگا دی۔ واثق کو معلوم ا ہوا تو اس نے رجاء بن ابوب فزاری کو ان کی سرکولی پر مامور کیا۔ رجاء نے پہلے زبانی پیام کے ذریعے مطیع بنانے کی کوشش کی جب فساوی باز ندآئے تو تلوارے کام لیا۔ اس منگامہ میں پندرہ سوشورش پسند كام آئے چنانجے فتنہ كالكمل خاتمہ ہو كميا۔

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (693

اشناس کے اختیارات:

دمشق کا ہنگامہ فرو ہونے کے بعد اشناس کا کئی راج تھا۔ وہ تمام ممالک محروسہ کے سیاہ وسفید کا ک ہو گیا تھا۔

أيك قابل ذكر واقعه:

ایک رات واتن کے بال مصاحب اور ندیموں کا دربار لگا ہوا تھا ' بعض مصاحب اگے مکمرانوں کے قصے بیان کرتے ہوئے وزراء برا کمہ کا تفصیلی ذکر کر بیٹے اس کی فیاضی اولوالعزی دولت محمرانوں کے قصے بیان کرتے ہوئے اور کل سلطنت پر قابض و متصرف ہونے کے حالات بیان مندی اور بارون پر ان کے متولی ہو جانے اور کل سلطنت پر قابض و متصرف ہونے کے حالات بیان کرنے گئے۔ واتن نے توجہ سے بی با تیں سین اگلے دن جاروں طرف بیکشتی فرمان جاری کر دیے اور اشناس کے مقرد کردہ لوگوں کو گرفتار کر کے بجمر و تعدی مال و اسباب وصول کرنے لگا۔ احمد بن اسرائیل سے مار بیٹ کے ذریعے ای بڑار دینار وصول کئے۔ ایتانے کے سیکرٹری سلمان بن ذہب سے جار لاکھ حسن بن وہب سے جودہ بڑار ابراہیم بن رباح اور اس کے سیکرٹری سے ایک لاکھ اور ابوالورو سے ایک دسن بن وہب سے جودہ بڑار ابراہیم بن رباح اور اس کے سیکرٹری سے ایک لاکھ اور ابوالورو سے ایک لاکھ چالیس بڑار وصول کئے۔ ( تاریخ ابن خلدون ن ح 7 'ص 172)

اک واقعہ سے تمام امراء میں ہلجل مجے گئی اور اپنے فرائض منصبی دیانت سے ادا کرنے لگے اور رشوت ستانی کا بازار سرد بڑ گیا۔

كورنرول كاتفرر

معتصم کے عبد میں ایتاخ ترکی بین برگورزرہ چکا تھا۔ واتن نے اسے اس حالت پر برقرار رکھا۔ 231ھ میں مدینہ منورہ میں محمد بن صالح عباسی کو متعین کیا اور مکہ معظمہ کی خدمت محمد بن واؤ د کے سپروکی اور 230ھ میں والٹی خراسان وطبرستان وغیرہ عبداللہ بن طاہر کے انتقال کے بعد یہاں کی گورزی ان کے بیٹے طاہر بن عبداللہ بن طاہر کو ہی سونب دی۔ (ابن خلدون مصد ٹانی 'ج 7 'ص 173)

# واتق کے عہد میں انتشار وخلفشار

<u>آرمینیه میں خلفشار:</u>

آرمینیہ کے قرب و جوار میں عرب اور بطارقہ نے بغادت کر دی۔ دائق نے خالد بن بزید کو فوج دے کر بھیجا' باغی گھیرا مجھے اور تخائف لے کر خالد کے پاس پہنچے اور اطاعت کا اظہار کیا گر اسحاق بن اساعیل نے بغادت برقرار رکھی۔ خالد اس دوران فوت ہو گیا اس کے بعد اس کے لوکے احمہ نے اس بغادت کو فرد کیا۔ اسحاق کو منکست دین کران سکے مکانوں کو جلا دیا۔ (ابن خلکان ج 2 مس 56)

خوارج کا فتنه

231 حیں دیار رہید کے خوارج نے سر اُٹھایا۔ عالم بن ابی مسلم نے ان کے سرغنہ محد بن

، تاريخ اسلام ..... (694

عبدالله كوكر فآركر كے سامرا بھيجا جہال وہ اپنے كئے كى سزاكو پہنچا۔ (تاريخ ملت ج 1 'ص 693)

اصفہان کے کردوں کی بغاوت:

اصغبان اور فارس کے کردول نے شورش مجا رکھی تھی۔سپہ سالار وصیف ترکی نے اس شورش کو ابقوت و بات ہورش کو ابتدا ہے۔ بقوت دبا دیا اور بانچ سوکردگرفتار کئے جن میں سے زیادہ تر نوعمر کرد غلام تھے۔ (حوالہ مذکور)

فتوحات:

والآ کے عہد میں سلی میں اہم فوحات ہوئیں۔ 228ھ میں فضل بن جعفر ہمدانی نے سلی پر حملہ کیا اور سینی کی بندرگاہ پر فوجیں اُ تار کر مختلف سمتوں میں پھیلا دیں اور خود' ناهل' کی طرف بر حمار یہاں کے باشندوں نے امان طلب کی پھر شہر'' مکان' کو ایک سال میں فتح کر لیا۔ 229ھ میں ابوالعباس اغلب بن فضل'' شرہ' تک بر حمتا چلا گیا۔ اہل شرہ نے روکنا چاہا لیکن انہوں نے بر کی شکست فاش کھائی۔ ان کے دس ہزار رومی کام آئے۔ مقابلہ میں ادھر صرف بہت تھوڑے مسلمان شہید ہوئے۔ فاش کھائی۔ ان کے دس ہزار رومی کام آئے۔ مقابلہ میں ادھر صرف بہت تھوڑے مسلمان شہید ہوئے۔ میں مسلمان آباد کے گئے۔

#### وزارت:

محد بن عبدالملک الزیات ہی واثق کا وزیر رہا۔ پہلے واثق زیات سے خفاء تھا گر اس کی تخریر واثق کو پیند آئی اس لئے راضی ہو گیا اور دوسرے کا تبول کو اس کے اسلوب تحریر کی تقلید کی بدایت کی۔

### رفاه عامد:

واتن باللہ نے اپنے عہد میں بہت ہے ایسے کام کئے جس سے رعایا کو بہت فائدہ کہتھا۔ سابقہ خلفاء کے زمانے میں بحری جہازوں سے بحری نیکس وصول کیا جاتا تھا اس سے حکومت کو خطیر آمدنی حاصل ہوتی تھی لیکن واثق نے اس نیکس کو بند کر دیا۔ (ابن اٹیر نج 7 ' ص 11)

### خيرات ومبرات

واثق کی طبیعت میں سٹاوت کا ماوہ تھا' اس کی فیاضی نے اہل مکہ و مدینہ کو اپنی طرف ماکل کر لیا تھا۔ جب اس کی موت کی خبر مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام چے گیا۔ مدینہ کی عورتیں ہر شب اس کی یاو میں بقیع میں جا کر روتی تھیں۔ (ابوالفد اء ج 2 مس 36)

# علوبول سے سلوک

واتن نے علویوں کو ہرفتم کی آ زادی دے رکھی تھی۔ وہ ان کے رتبہ کے مطابق ان کے اعزاز ہر اگرام کا خیال رکھتا تھا اور حسن سلوک ہے پیش آتا تھا۔

تاريخ اسلام .....

اخلاق وتواضع:

خلق و تواضع والله كي ممتاز خصوصيت تقى - يزول كا غير معمولي احترام كرتا تفا - اجمد بن حمدون

کہتے ہیں کہ

ایک مرتبہ واثق کا استاذ ہارون بن زیاد ملنے آیا واثق نے ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی۔
کسی کے سوال کرنے پر واُلق نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے میری زبان ذکر خدا کے ساتھ کھولی تھی اور مصابر نہ تھا۔
محمی اور مجھے رحمت الی کے قریب کیا تھا اور خلفاء میں کوئی شخص واثق سے بڑھ کر حکیم اور صابر نہ تھا۔
مدید سر مرسیدہ

شرعی احکام کا احرّ ام:

ایک دان کا واقعہ ہے کہ قاضی این ابی واؤد واٹن کے کھانے کے وقت آگئے۔ وہاں کا رنگ دھنگ دیکھے کر قاضی نے واثن نے سنتے ہی دھنگ دیکھے کر قاضی نے واٹن سے کہا کہ جاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے۔ واٹن نے سنتے ہی خادموں کو تکم دیا کہ سب چیزیں توڑ کر جاندی کو بیت المال میں جمع کروا دیا جائے۔ خادموں کو تکم دیا کہ سب چیزیں توڑ کر جاندی کو بیت المال میں جمع کروا دیا جائے۔

آزاد خيالي:

مامون کے معتزلی مسلک نے اس کے اہل خاندان کو مسائل تقلید کے بجائے آزادانہ رائے کا حامی بنا دیا تھا۔ اس کے دربار میں مختلف علوم وفنون کے علماء کی دلجیس موتی تھیں۔

وَفات:

و والتج 232 ھے کو واٹق استئقاء کے مرض میں مبتلا ہوا۔طبیبوں نے گرم تنور زیادہ گرم کرا دیا اس کے اثر سے بخار چڑھا' کہی موت کا پیغام تابت ہوا۔

وفات کے وقت عمر 46 سال تھی۔ مرت خلافت پانچ سال نو ماہ ہے۔

مسكه خلق قرآن

معتصم کی طرح واثق بھی خلق قرآن اور رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں تشدد رکھتا تھا چنانچہ اس نے محدث احمد بن نفر کو خود قل کیا۔ یوسف بن یکی فقیہ شافعی کو جیل بھیجا۔ نعیم بن تماد کو سزا دی۔ خلق قرآن کے مسئلہ کو متوانے کے لئے اپنی یوری قوت و جروت صرف کرتا مگر اہل حق صاف گوئی ہے۔ باز نہیں آتے تھے اور اس کے مظالم سہتے تھے۔

قِاضَى ابن الى داؤد كا زوال:

امام ابوداؤد اور نسائی کے استاذ ابوعبدالرحمٰن عبدالاند بن محمد الازدی بھی دیگر علماء کے ساتھ گرفتار کرکے سامرا لائے گئے اور قاضی ابن الی داؤد کے سامنے پیش ہوئے۔ ابوعبدالرحمٰن نے قاضی سے بوجھا کہ جو رائے تمہاری ہے اور جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دیتے ہواس کاعلم رسول النسائیلون کو بھی تھا یا کہ نبیں؟ اور اگر تھا تو آپ مائیلون نے لوگوں کو اس مسئلہ کی طرف کیوں نہ بلایا۔

# Marfat.com

تاریخ اسلام ..... (696). تاضی نے کہا کہ آنخضرت المبلیلیم کو اس کاعلم تھا۔ ابوعبدالرحن نے کہا کہ جو کام رسول التسکیلیم میں نے نہا کہ جو کام رسول التسکیلیم میں نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو؟ اور جو کام آپ میلیلیم نے ناجائز سمجھا اسے تم نے کیسے جائز قرار دے نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو؟ اور جو کام آپ میلیلیم نے ناجائز سمجھا اسے تم نے کیسے جائز قرار دے

ريا؟

کہتے ہیں کہ لوگ یہ جواب من کر جیران رہ گئے اور واتی ہنس پڑا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کل سرا میں چلا گیا اور لیٹ گیا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ جس بات کو رسول الشکھ کے ناجائز قراز دیا اے ہم جائز سمجھ رہے ہیں جس معاملہ میں آ ب کھی کے فاموثی اخبار کی ہم اس میں بخی کر رہے اور انہیں عزت واحرام کے ساتھ وطن رہے ہیں۔ چنانچہ واتی نے ابوعبدالرحن کو تین سو دینار نذر کئے اور انہیں عزت واحرام کے ساتھ وطن واپس کیا۔ اس دن سے واتی ابن الی داؤو سے ناخوش ہو گیا۔

واپل میار اس میں میں میں ہوتا ہے کہ واتن نے اپنی موت سے پہلے اس عقیدے خطیب بغدادی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واتن نے اپنی موت سے پہلے اس عقیدے سے رجوع کرلیا تھا اور امام احمد بن عنبل کو قید ہے اسی نے رہا کیا تھا۔ (تاریخ انخلفاء من 237)



# تاريخ اسلام ..... (697) جعفر بن معتصم الملقب به متوكل على الله

تسب. متوكل على الله جعفر بن معتصم بن بارون الرشيد ان كى والده كا مام شجاع خوارزى تفاجو كه أم ولد بقى-متوكل شوال 206ھ ميں مقام فہم الصلح ميں بيدا ہوا\_

متوکل واثق کا ہم سبق رہا مگر واثق کی سی لیافت نہ تھی ند ہب میں تقلید کا حامی تھا۔

والّٰق نے کسی کو ولی عہد نامزد نہیں کیا تھا اس کی وفات کے بعد قاضی ابن ابی واؤدمعتز لی امیر ایتاخ' امیرعمر بن فرح اور ابوالزیات وغیرہ قصر خلافت میں جمع ہوئے اور محد بن واثق باللہ کو جو ایک نوعمر کڑکا تھا' خلافت ہر بٹھانے کی عرض سے سیاہ لباس و زرّہ پہنائی۔ اتفاق سے کم عمری کی بناء پر وہ جیموٹا اور لباس برا نکلا امیر وصیف نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا:

''کیاتم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جو ایسے کم عمر صاحب زادے کو سریر خلافت پرمتمکن کرنا

حاضرین میس کر چوکئے ہو گئے اور غور دخوش کے بعد جعفر بن معتصم پر متفق الرائے ہوئے چنانچہ جعفر کو خلعت فاخرہ پہنا دی گئی۔ یہ واقعہ 24 ذوائج 232ھ کا ہے۔ اس وقت متوکل کی عمر ستائیس سال تھی۔خلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واثق ماللہ کی نماز جنازہ پڑھائی بعدازاں شاہی کشکر کو

، غانم بن محمر طوی کوموسل کی حکومت پر باتی رکھا اور ابن عباس محمد بن صولی کو دیوان نفقات ہے معزول کیا اور اینے بیٹے متصر کو حرمین مین اور طائف کی حکومت عنایت کی۔

(ابن خلدون ج7 'حصه ثالی 'ص 181)

متوکل نے عمان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی اپنا میلان طبع احیاء سنت کی طرف ظاہر کیا۔ مسئلہ خلق قرآن کی بابندی اُٹھا دی گئی بلکہ محدثین کی دلجوئی اور ان کی ہرتشم کی معاونت کی اور 234ھ کو تمام محدثین کوسامرا مرعوکیا اور ان کے شایان شان ان کی تواضع اور مدارات کی انعام و اکرام سے نوازا اور تحكم ديا كه' صفات الهي' اور' رؤيت الهي' كم تعلق محدثين اينے وعظوں اور مجلسون ميں بيان كيا كريں چنانچہ الویکر بن الی شیبہ کو اصافہ میں اور ان کے بھائی عثان بن ابی شیبہ کو جامع منصور میں اشاعت

تاريخ اسلام ..... (698

حديث ير ماموركيا\_ (صحى الاسلام جزء ثالث ص 198)

ان برزگول کے وعظ میں روزانہ تنیں تمیں ہزار آ دمی شریک ہوتے ہتھے۔ رعایا پر اس عمل کا بڑا اچھا اثر ہوا اور متوکل کے حق میں دعا ئیں ہونے لگیں۔

ابن الزيات كي ملاكت:

واتن این زندگی میں متوکل سے بے حد باخق تھا۔ اس بناء پر وزیر محر بن عبدالملک زیات بھی متوکل سے برگشت رہنا تھا ویگر امراء بھی منحرف سے البتہ قاضی ابن ابی واؤومغز کی متوکل کا خرخواہ تھا۔ وہ والن کے سامنے کلہ خبر کہہ دیا کرتا تھا چنانچہ 7 صفر 233ھ میں خلیفہ نے ابن زیات اور اس کے تمام خاندان کو گرفار کر لینے کا حکم دیا اور اس کی کل جائیداد بحق سرکار ضبط کر کی گئی۔ ابن زیات کو قید میں ڈال کر اکتالیس دن تک عذاب میں جنلا رکھا گیا اور تنور میں بند کر دیا جہاں میں گھٹ کر ہلاک بو گیا۔ اس کے بعد عمر بن فرج کا تب اور اس کے بھائی کو جس نے تخواہ کے کاغذ ایک موقع پر متوکل کی متجد کے بعد عمر بن فرج کا تب اور اس کے بھائی کو جس نے تخواہ کے کاغذ ایک موقع پر متوکل کی متجد کے محمن میں بھینک دیئے تھے اس کو بھی پکڑ وا کر بلوایا اور ان سے وو لاکھ چو بھر بزار دینار اور پانچ بڑار ورہم وصول کے اور اس کی الماک ضبط کر لی گئی۔ آخر میں متوکل نے ایک کروڑ ورہم لے کر اہواؤ کی جاگرات کی دوم میں 24 کر اہواؤ کی اس میں متوکل نے ایک کروڑ ورہم لے کر اہواؤ کی جاگرات کی دوم میں 43 کروڑ ورہم لے کر اہواؤ کی جاگرات کی دوم میں 43 کی دورہم میں 43 کی الماک صبط کر دیا۔ (تاریخ ملت کی دوم میں 43)

متوكل كاعبد:

متوکل کا عبد خوشحالی فارغ البالی اور امن و رفاجیت کا دور ہے۔ سامان خوردونوش اور دیگر ضروریات زندگی کی ارزانی اور فراوانی کے باعث خواص وعوام سبھی خوش وحرم شخطے کین بیہ خوشحالی متوکل کی داتی کی ارزانی اور فراوانی کے باعث خواص وعوام سبھی خوش وحرم شخطے کین بیہ خوشحالی متوکل کی داتی کوشش کا نتیجہ تھی بلکہ بیجیلی ایک صدی کے سیاسی استحکام اور معاشی ترتی کا نتیجہ تھی۔ مدیکا کی داتی کی نتیجہ تھی۔ مدیکا کی دور کی کا نتیجہ تھی۔ مدیکا کی دور کی کا نتیجہ تھی۔ مدیکا کی دور کیا گئی دور کی کا نتیجہ تھی۔ مدیکا کی دور کیا گئی دور کی کا نتیجہ تھی بلکہ بیجہ تھی۔ مدیکا کی دور کی کا نتیجہ تھی بلکہ بیجہ تھی ایک صدی کے سیاسی استحکام اور معاشی ترتی کا نتیجہ تھی۔

متوکل عیش وعشرت اور طاؤس و رباب کا اتنا شوقین تھا کہ اس کا دور' عہد سروو' کہلاتا ہے۔
اس نے دربار میں تفریح طبع کے لئے مسخروں اور بھا نڈوں کو بردی بری تخواہوں پر ملازم رکھا ہوا تھا۔
اس نے بیس لاکھ کی رقم سے سامرا ہے چندمیل کے فاصلے پر آیک محل تغییر کرایا جس کا نام''قصر لؤلو'' رکھا۔ یکل اپنی ساخت' خوبصورتی اور اونجائی کے لحاظ سے نادرہ روزگار تھا۔

<u>اہل بیت پرمظالم:</u>

طفائے بی عباس میں متوکل علویوں کا سب سے بردا دشمن تھا اور اس عداوت میں اُٹا بڑھا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ محبت رکھنے والول کے مال و جان کو بھی اینے لئے مبان سمجھتا بہاں تک کہ اس نے اینے لڑکوں کے استاذ کو بھن اس لئے ہلاک کروا ویا کہ اس نے حضرت حسن اور حشین کے ساتھ عقیدت

تاریخ اسلام ..... مندی کا اظهار کیا تھا۔

مزید برآل جس کسی علوی کی طرف سے مخالفت کا ذرّہ بھر بھی شبہ ہوتا اسے نظر بند کرا دیا جاتا چنانچہ امام علی ہادی کوتمام عمرا بنی گرانی میں سامرا میں قید رکھا۔ \*

ايتاخ كافل

ترکی سرداروں کے ساتھ متوکل کا برتاؤ اپنے باپ دادا سے مختلف تھا۔ وہ ان کے برجتے ہوئے اقتدار سے ننگ آگیا تھا اور اس نے ارادہ کرلیا تھا کہ ان کی قوت کوشتم کر کے رہے گا۔

ال زمانہ میں ترکی امیر "ایتاخ" سپہ سالاری کے علاوہ دارالخلافہ کی امارت اور تجابت کے مناصب پر بھی قابض تھا۔ خلیفہ نے جاہا کہ سب سے پہلے اسے ٹھکانے لگائے لیکن اسے سامرا میں قبل کرانا سخت مشکل تھا کیونکہ میہ شہر ترکول کا مرکز تھا اس لئے اسے چند خاص آ دمیوں کے ذریعے جج پر جانے کے آمادہ کیا اور جب اس نے اس امرکی اجازت مانگی تو بردے تزک واحتشام سے رخصت کیا۔

واپسی پر جب وہ بغداد پہنچا تو کوتوال شہراسحاق بن ابراہیم کو خفیہ اخکام بھیج کر اے اس کے دو بیٹوں سمیت گرفتار کرا دیا۔ قیدخانے مین ایتاخ کو آئی تکلیفیں پہنچائی کئیں کہ تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ درد و کرب، کی شدت سے چل بسا۔

ترکول سے اس کی بیزاری اس حد تک بینج چکی تھی کہ دارالخلافہ سامرا کو چھوڑ کر دمشق میں منتقل کر کیا گئی ہے۔ کر کیا لیکن اس خیال ہے کہ کہیں ترک بعادت ہی نہ کر دین دالیں سامرا میں آ گیا اور بہانہ یہ کیا کہ دمشق کی مرطوب آب و بھوا اے موافق نہیں آئی۔

بغاوتنن.

ابن البعیث نامی ایک سردار نے مرمد میں علم بغاوت بلند کرکے والی آؤر با بیجان کو تنکست دی۔ متوکل نے اس کی سرکوبی کے لئے کئی سرداروں کو بھیجا مگر سجی ناکام رہے بالآ خرمشہور ترکی سید سالار بغا نے اے گرفار کرکے بیرفتندد با دیا۔

اس کے علاوہ آرمینیہ میں بھی بغاوت کے شعلے بھڑ کے مگر بغانے اس بربھی قابو یا لیا۔

#### فتوحات

رومیوں کے ساتھ بری اور بحری جنگوں کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ 238ھ میں روی بحری بیزے نے مصریر اچا تک حملہ کرکے بہت سامال واسباب کوٹ لیا اور ہزار ہا مسلمان مردوں اور عورتوں کو گرفار کرکے اپنے ساتھ لے گیا۔

اس کے جواب میں مسلمانوں نے روم کے سرحدی شہروں پر بلغار کرکے وہاں کے عیسائیوں سے انتقام لیا۔ 244 ھیں بغانے ان کے عیسائیوں سے انتقام لیا۔

تاريخ اسلام .....

و لی عبدی اور متوکل کافتل:

متوکل نے اپنے دادا ہارون الرشید کی طرح نینوں بیٹوں منتصر معتز اور معتمد کو کے بعد دیگرے ولی عہد مقرر کر کے تمام سلطنت کو ان میں تقسیم کر دنیا۔

معتز کی ماں کا متوکل پر اثر تھا اس لئے اس نے ولی عہدی میں منتصر کی بجائے معتز کو مقدم کرنا جاہا۔ خلیفہ نے منتصر کو مجبور کیا کہ وہ معتز کے حق کو فائق کرکے اپنے نمبر کو بعد میں کر لے مگر وہ اس پر رضامند نہ ہوا اور تزکوں کے ساتھ سازباز کرنے لگا۔

ترکی امراء پہلے ہی خلیفہ کی طرف ہے دل میں کدورت رکھتے تھے کیونکہ ایتان کے آل کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ متوکل ترکی افتدار کوخیم کرنے کے دریے ہے اس لئے انہوں نے منتصر کی حمایت کا فیصلہ کرلیا۔

متوکل نے اپنے معتمد خاص فتح بن خاقان کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ متھر اور ممتاز ترکی سردار بغا اور وصیف کا خاتمہ کرا و بے لیکن اس سازش کا قبل از وقت انکشاف ہو گیا چنانچہ بغا اپنے ول سیابیوں کے ساتھ ایک رات قصر خلافت میں گھی گیا اور متوکل کا کام تمام کر ڈالا۔ بیہ واقعہ 4 شوال سیابیوں کے ساتھ ایک رات قصر خلافت میں گھی گیا اور متوکل کا کام تمام کر ڈالا۔ بیہ واقعہ 4 شوال سیابیوں کے خلہور پذیر ہوا۔ بر

( تاريخ اسلام از دُ اكثر حميد الدين ص 476 - ابن خلدون ج 7 مصد تاني ص 201 )

عهد متوكل مين تنزلي كا آغاز:

متوکل کے زبانہ میں گوفتو حات کا دائرہ بہت وسیع رہا کومت کی شان وشوکت میں کوئی کی نہ سے سے رعایا خوشحال ظاہری دبد بہ قائم تھا لیکن اندرونی خوابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ترکول کے غلبہ سے حکومت کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا۔ ترکول کے افتدار سے عربول کی عصبیت ختم ہو چکی تھی ان کی امارت جاتی رہی فوجی خدمات سے عربوں کو الگ کر دیا گیا تھا جس سے ان کی مجاہدات اور فاتحانہ سیرٹ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ خود خلیفہ ان کے مقابلہ میں کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفہ محصم کی غلطی کا خمیازہ خاندان عمای بھگت رہا تھا۔

# خود مختار خاندانوں کی ابتداء

متوکل کے قبل سے عہای حکومت کے زوال کا پہلا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے جائیں ترک سپاہیوں کے ہاتھوں میں کئے تیلی تھے کوئکہ آب تاج و تخت دلانے والے وہی تھے۔ باپ کی نامزوگی یا امراء کا انتخاب بیکار تھا۔ دوران حکومت میں بھی اگر ترک خوش نہ رہتے تو متوکل کی طرح ہر وقت قل کا خطرہ تھا اس لئے خلافت برائے نام رہ گئی۔ متوکل کے چار جائشینوں مختفر استعین معتز اور مہتدی نے خطرہ تھا اس لئے خلافت برائے نام رہ گئی۔ متوکل کے چار جائشینوں مختفر استعین معتز اور مہتدی نے ترکوں کے رحم و کرم سے تھوڑا تھوڑا عرصہ حکومت کی۔ اس کروری کا نتیجہ یہ لکا کہ مقامی حاکموں نے خود مختار ریاسیں قائم کرلیں۔

# Marfat.com

#### وولت طاہر ہیہ:

طاہر بن حسین قاتل خلیفہ امین خراسان پر دولت طاہر یہ کا بائی ہے۔ طاہر کے بعد خلفاء کے حکم سے نبید دریے پانچ والی مقرر ہوئے۔ یہ حکمران برابر خلفاء کے مطبع تھے۔ آخری فرمازوا محمد بن طاہر کو حسن بن زید علوی سے بہت تکلیف بہنچی۔ آخر میں لیعقوب بن لیٹ بانی دولت صفاریہ سے مقابلہ ہوا اور ملوک طاہر یہ کا اس پر خاتمہ ہوگیا۔ (ابن خلکان نج 1 مس 237)

### دولت صفاريه.

یعقوب بن لیٹ صفاری ابتداء میں ایک مزدور تھا۔ پھر لٹیروں کی جماعت کا سردار بن گیا۔ رفتہ رفتہ ترتی کرتا ہوا خراسان کابل بلخ طبرستان کے علاقوں پر چھا گیا۔ اس نے محمد بن ظاہر کو قید اور اس کے مدمقابل حسن بن زید علوی کو شکست دی۔ یہ معتمد کا عہد تھا 'پھر اس نے فارس پر قبضہ کر لیا۔ معتمد نے خراسان اور فارس کی گورنری خوش سے لیعقوب کو دینا جا بی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی نظر خلافت پرتھی۔ ای اثناء میں اسے تو لنج کے درد نے مزید فرصت نہ دی۔

یعقوب کے مرنے کے بعد اس کے بھائی عمر بن لیٹ نے خود خلیفہ کی خدمت میں اظہار اطاعت کا خط بھیجا وہاں سے اسے عراق عجم فارس اور خراسان کی حکومت عطا ہوئی۔ اس کے خاندان کے افراد سکے بعد دیگرے سیستان کے حاکم ہوئے اور ان کا سامانیوں سے مقابلہ رہا۔ آخر یہ دونوں خاندان تاہ ہوئے اور دولت سامانیہ اور صفاریہ کا ایک ساتھ خاتمہ ہوا۔

(ابن اثيرُ ج7 'ص 60 - مروح الذهب ج7 'ص 45 - ابن ظامِان ج 2 'ص 319)

# \_ دولت مبارید.

08 میں مسلمان ہونے والے صحافی ہیار بن اسود قریشی رضی اللہ عنہ کی اولاد بیل سے منذر بن زیر 121 ھیں سلمان ہوئے والی تھم بن رعونہ کے ساتھ سندھ پنیج وہیں اقامت پذیر ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز ان کے سبط (نواسے) شھے۔ عبدالعزیز کے بعد "منصور" کے حاکم عبداللہ ہے۔

انہوں نے بڑے رعب و دہد ہے ساتھ امن و امان قائم کیا۔ ان کا وزیر ریاح تھا۔ ان کے دولڑ کے محد اور علی تھے۔ ایک کو قاضی مقرر کیا۔ پھر عبد الرحن بن علی حاکم ہو گیا۔ ان پر اساعیلیوں کا غلیہ ہو گیا۔ 401ھ میں جب محمود غر نوی نے ملتان پر قبضہ کیا تو منصور پر اس کا تسلط ہو گیا تو ہباری خاندان اور اس کی حکومت ختم ہوگئی۔ (مروج الذہب ص 377)

تاريخ اسلام .....

# خليفه محمر بن جعفر الملقب بمنتصر بالله

235ھ میں متوکل نے اس کے لئے ولی عہد کا فرمان لکھا تھا۔ متوکل کے قبل کے بعد 25 سال کی عمر میں اس کو ترکوں نے تخت پر بٹھایا۔ وصیف اور دوسرے ترکی امراء نے 4 شوال 247ھ میں بیعت کی۔ (مروج الذہب ص 377)

دوسرے دن مخصر کے سوتیلے بھائیوں معتز اور ایراہیم مؤید نے بیعت کی بعد میں تمام عمائدین سلطنت سے بیعت لی گئی۔ \*\*

# تركول كااقتذار:

متوکل کے قبل کے بعد سے ترکی امراء اور فوج خود مر ہوگئ تھی۔ خلیفہ خود ان کی ہیبت سے لرزہ براندام تھا۔ وصیف اور بغانے اس سے کہا کہ مؤید اور معتز کو ولی عہدی سے دستبردار کر دو چنانچہ ان دونوں نے خود ہی معزولی کا اعلان کر دیا ورندان کی جان کوخطرہ تھا۔

### منتصر كاكردار

منتصرطیم الطبی عفیف بامروت طبق تھا۔ متوکل نے شیعوں پر جو قیود لگائی تھیں اس نے بیک تعلم البین ختم کر دیا بلکہ تمام علویوں کے وظائف جاری کر دیئے اوقاف ذایس کر دیئے باغ فدک عطا کر دیا اور کر بلاکی زیارت کی اجازت دے دی۔ (التنبیہ والاشراف ص 258)

باپ کے تل کاغم:

منصر تركوں كا بمنوا ہوكر باب كونل كرا چكا كر اے اس واقعہ كا بہت غم تھا۔ شب و روز باب كے لئے روبا كرتا۔ اس غم بين جيد ماہ تك تھل كھل كرسوكھ كيا۔ ادھر باب كے قاتلوں سے انقام بھى ليتا كے لئے روبا كرتا۔ اس غم بين جيد ماہ تك تھل كھل كرسوكھ كيا۔ ادھر باب كے قاتلوں سے انقام بھى ليتا جا ہتا تھا۔ ترك اس كے انداز كو بجھ كئے چنانچہ سب تركى مرداراس كى جان كے در ہے ہو گئے۔ جا ہتا تھا۔ ترك اس كے انداز كو بجھ كئے چنانچہ سب تركى مرداراس كى جان كے در بے ہو گئے۔ جا ہتا تھا۔ ترك اس كے انداز كو بحد بي تا تھے۔ من 201 )

#### وفات:

مخصر مرض الموت میں متلا ہو گیا۔ ترک امراء نے اس کے طبیب ابن طیقور کوتمیں ہزار ایشرفی و کے اس کے طبیب ابن طیقور کوتمیں ہزار ایشرفی و کے اثر سے مخصر جانبر نہ ہوشگا۔ و ہے کر زہر آلود آلہ سے قصد دلوا دی جس کی زہر کے اثر سے مخصر جانبر نہ ہوشگا۔
( تاریخ الحلفاء من 365)

چنانچے سامرا میں پانچ رئیج الثانی 248ھ کو انقال ہوا۔ احمد بن محمد بن معتصم نے نماز جنازہ پڑھا کریبیں ذن کر دیا۔ (تاریخ کامل ج7° ص 38) وفات کے دفت عمر 25 سال چھ ماہ تھی۔ مدت خلافت چھ مہینے دو دن تھیا۔

# خليفه الوالعباس احمد عباسي الملقب بمستعين بالله

مخصر کے مرتے کے بعد موالی کا اجتماع ہوا۔ ان میں متاز ستیاں بغا کبیر بغاصغیر اور اتامش ان بتیوں نے اتراک مفاریہ اور امراء اشروشنیہ ہے انتخاب خلیفہ کا حق لے کرمویٰ بن شاکر منجم کی رائے ے احمد بن محمد بن معظم کوخلیفہ جویز کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مستعین باللہ لقب رکھا۔ مستعین 5 رئیج الثانی 248ھ کوتخت خلافت پر رونق افروز ہوا۔ وزیر احمد بن تصیب برقر ارر ہا۔

بغداد میں مقید سیجی بن عمر علوی آزاد ہو گئے اور انہوں نے خلافت کا وعویٰ کر دیا۔ شاہی افواج سے مقابلہ ہوا بالآخر مارے گئے۔اس وجہ سے لوگ بنوعباس سے متنفر ہو گئے۔

# طبرستان میں علوی حکومت:

حسن بن برید علوی نے طبر ستان کو زیر تکیس کر لیا اور 37 سال فرمانروا رہا۔ حسن 287ھ میں قبل ہوا اور حسن بن علی قائمقام ہوا۔ حسن نے حکومت قائم کی اور 316ھ تک حکومت اس کے خاندان میں

ملک کی اندرونی حالت کمزور دیکھ کرسرحد بررومیوں نے فتنہ کھڑا کر رکھا تھا وہاں عمر بن عبداللہ اور علی بن میجی دو بازعب مسم کے امیر متھے۔عمر نے ملطیہ پر چڑھائی کی وہاں شہید ہو گئے۔رومیوں نے میدان صاف دیکھ کر جزیرہ کی حدود تک قدم برمصائے۔علی بن یکی مقابلہ پر آئے ساتھ جماعت کم ہونے کی وجہ سے ساتھیوں سمیت شہید ہو کئے۔

رومیول نے اب بلاخوف و خطر اسلامی علاقے کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ مستعین میں اب وم نہ رہا تھا کہ وہ کسی سردار ہے کہتا کہ سرحدی فتنہ کا سدیاب کرے۔

# ا تامش كافتل:

248ھ میں والنی خراسان طاہر بن عبداللہ نوت ہوا۔ وصیف اور بغا جو کسی زمانے میں سیاہ و سپید کے مالک تصلیکن اس ونت فزانے میں آنے والی رقم پر اتامش کا اختیار تھا۔ یہ رنگ د کھے کر وصیف اور بغا اتامش سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ترکی امراء کو بھڑکا دیا چنانچے 12 رئیج الثانی 249ھ میں انہوں نے اسپے ترکی سپاہیوں سے اتامش کو جوقصر خلافت میں پناہ میر ہوا اس کرا دیا۔ مستعین کی معزولی:

ا تامش وزیر کے قل کے بعد متوکل کے قاتل بغائری نے بغا کبیر اور وصیف کو امور مملکت پر حاوی اور خود کو بے اختیار دیکھا تو اس نے ترکول کی ایک جماعت کو لے کر مستعین بغا اور وصیف کو آل

تاريخ اسلام ..... (704)

کرنے کی تدبیر کی۔ منتعین کو اس سازش کی خبرال گئی۔ اس نے وصیف کومطلع کیا وصیف نے بعا کوئل کرا دیا۔ اس کے ساتھی خلیفہ اور وصیف کے باغی ہو گئے اور بچھ عرصہ سامرا میں شورش بیا رہی۔ بعا اور وصیف سنعین کوخطرہ کے بیش نظر بغداد لے گئے اور خلیفہ کو امیر بغداد محمد بن عبداللہ بن طاہر کے محل میں لے جاکر دکھا۔

ظیفہ کے جاتے ہی شورش پندون نے معزز کوقید خانہ سے نکال کر ظیفہ اور مؤید کو ولی عہد بنا دیا۔ معزز نے بغداد کو شخیر کرنے کے لئے اپنے بھائی ابو احمد کو فوجیں وے کر روانہ کیا۔ منتعین بیرنگ دکھے کہ خلافت کی بیعت دکھے کہ خلافت کی بیعت ہوئی۔ منتعین نے دراء اور مہر خلافت حوالے کر دی۔ منتعین کو واسط روانہ کر دیا اور حکومت کی ظرف سے ہوئی۔ منتعین نے رداء اور مہر خلافت حوالے کر دی۔ منتعین کو واسط روانہ کر دیا اور حکومت کی ظرف سے اس کے آ رام و آ رائش کا بندوبست کر دیا گیا۔ احمد بن طولون اس کا گران تھا۔ اسے بیر و شکار کی اجازت تھی۔ (ابن خلدون من کے تو این خلدون من جو کو کو کا بندوبست کر دیا گیا۔ احمد بن طولون اس کا گران تھا۔ اسے بیر و شکار کی اجازت تھی۔ (ابن خلدون من کہ جمہ ٹانی من کو کا

مستعين كاقتل.

۔ پچھ عرصہ کے بعد شہر 'سرس راک' کے مقام قادسہ میں متعین کو 3 شوال 251ھ کو حاجب سعید کے ہتھوں قبل کرا دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 35 سال تھی۔ اس نے تین سال آتھ مہینے اور آتھ دن حکومت کی۔ (التنبیہ والاشراف ص 259)

، حدول رست بالمرجه نبيه وما طراق من ويوع بالمع شخص تها مگر وه عقلی اعتبار سے معمور خلیفہ تھا۔ مستعین اگر چه نبک فاضل ادیب اور نسیج و بلیغ شخص تھا مگر وہ عقلی اعتبار سے معمور خلیفہ تھا۔ (تاریخ الخلفاء 'ص 249- الفخری' ص 22)



# خليفه معتز الوعبداللد

معتز نے تخت خلافت پر بیٹے ہی پہلے وزارت کوسنجالا اور ترکوں کے دباؤ سے ابوالفضل جعفر بن محود اسکانی کو وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا گر بیعلم واڈب سے تا آشنا تھا۔ صرف زریاشی سے امراء کو خوش رکھتا تھا معتز کو یہ بہند نہ تھا۔ جن ترکی امراء کو فائدہ نہ پہنچا وہ ناراض ہو گئے۔ ابوالفضل کوعلیحدہ ہونا پڑا۔ عیسیٰ بن فرحان شاہ کو وزارت پر سرفراز کیا گر ترکوں کی کشش کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ وزیر نہ رہ سکا اور احمد بن اسرائیل کو وزارت پر سرفراز کیا گر ترکوں کی کشش کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ وزیر نہ رہ سکا اور احمد بن اسرائیل کو وزارت پر سرفراز کیا گیا۔

# بغا اور وصیف سے ناراضگی اور صفائی:

چونکہ بنا اور وصیف نے پہلے مخصر اور پھر ستعین کوخلیفہ بنایا اور معتز کو ولی عہدی سے نکالا۔
معتز کا دل ان کی طرف سے صاف نہ تھا۔ اسے علم تھا کہ انہوں نے اپی اغراض کے لئے خلیفہ بنایا ہے اگر اس نے ان سے مخالفت مول کی تو اس کا حشر بھی ان کے بیشر ووں جیسا ہوگا۔ معتز نے تخت شینی کے بعد بغا اور وصیف کا نام وفتر سے خارج کرکے ایک فوجی افسر محمد بن ابوعون کو ان کا قصہ پاک کرنے کا ٹامک دیا اور اس کے صلہ میں اسے بہامہ بحرین اور بھرہ کی حکومت عطا کی۔ بغا اور وصیف کو اس کا علم ہوگیا 'انہوں نے معتز کے قبل کا پروگرام بنا لیا لیکن پھر اپی مصلحوں کی بناء پر معتز سے صلح کر اس کا علم ہوگیا 'انہوں نے معتز کے قبل کا پروگرام بنا لیا لیکن پھر اپی مصلحوں کی بناء پر معتز سے صلح کر اس کا چینا نے معتز نے دونوں کو خلعت دے کر ان کے عہدوں پر بحال کر دیا اور بغا کے لاکے کو شعبہ خبر رسانی کی چنا نے معتز نے دونوں کو خلعت دے کر ان کے عہدوں پر بحال کر دیا اور بغا کے لاکے کو شعبہ خبر رسانی کی جامور کر دیا۔ (ابن اخیر نے 7 مصلح 6)

# مؤید کی قید اور موت:

معتز کومعلوم ہوا کہ مؤید نے موالی سے سازباز کرئے معتز کے خلاف پروگرام بنایا چنانچہ معتز نے خلاف پروگرام بنایا چنانچہ معتز نے خلاف پروگرام بنایا چنانچہ معتز نے مؤید اور اس کے بھائی ابواحد کو قید کرکے ان سے ولی عہدی سے دستبرداری کا اقرار کروایا اور مؤید سے سنبرداری کا اقرار کروایا اور مؤید سمی سنب سے قید میں ہی مرگیا۔

# مستعين كاقتل:

مستعین کی دستیرواری کے وقت امیر محمد بن عبداللہ نے معنز نے اس کی جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کے لیا تھا کئین خلیفہ ہوئے کے بعد اس نے وعدہ کو بھلا دیا اور شوال 252ھ کو مستعین کو مروا ڈالا۔ (طبری ج 12 مس 1670)

# وصيف كافل :

دوات عباسید کے سیاسی انقلاب کی وجہ سے اس کی مالی حالت بہت اہتر ہوگئ تھی خزانہ بالکل خالی تھا۔ ملاز مین کو کئی کئی مہینوں کی تخوا ہیں نہ مل سکی تھیں چنانچہ 252ھ میں فوج کی چار مہینے کی تخواہ جڑھ گئی تھی۔ ترکوں فرغانیوں اور انٹروسنیوں نے روبید کا مطالبہ کیا لیکن خزانہ خالی تھا۔ فوج نے بغا مصیف اور سیحا مصیف اور سیحا ترکی ہے اس کے متعلق گفتگو کی۔ وصیف نے کہا ہمارے باس پچھ نہیں ہے لہٰذا فوج گڑ

تاريخ اسلام ..... 706 تی جبد بغانے کہا کہ میں معزے بات کرتا ہوں چنانچہ بغا کے سامرا جانے کے بعد فوج نے وصیف كُوْتُلْ كر ديا اور وصيف كاعبده بغاكى طرف منتقل مو كيا- (ليعقولي ج 2 م ص 214) معتز اور بعنا میں کشید کی اور بعنا کافل معتر اور بنا میں پہلے سے کشیدگی موجود تھی کہ وصیف کے قبل سے اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ معتزكو بناكى طرف ے قل كا خطرہ بيدا ہو كيا لبذا الل في بناكى قوت كوتو رف كے لئے اس كے حریف ترکی امیر با کباک کو بروهانا شروع کر دیا۔ بیہ چیز بغا کو کھٹی لیکن اس وقت وہ غلیفہ کے شہر میں تھا' و ہاں مخالفت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے اس نے معتز کو بغداد لیے جانے کے لئے زور ڈالالیکن وہ آمادہ اتفاق ہے بغا اپنی لڑکی کی شادی میں مصروف ہوگیا اور معتر موقع یا کر وہاں سے کرخ سامرا اور پھر جوس میں منتقل ہو گیا اور بغا کی گرفت ہے آزاد ہو گیا۔ بغا کو پتہ چلا تو بہت پچھتایا۔ پھراس نے منصوبہ بنایالیکن تاکام ہوا چتانچہ وہ اس مقصد کے لئے رات کو بغداد پہنچا جہال بل پر پہرے دارول نے اے پکڑلیا۔ بنانے آئیس بہت لائج دیا مگروہ نہ مانے اور معتر کو اطلاع کر دی اس نے اے آل کرا ديا\_ (ابن اثيرُ ج7 من 60) تركوں كى بغاوت اور معتز كى معزولى: 255ھ میں شخواہ کے لئے پھر شورش پیدا ہوئی۔ صالح بن وصیف نے معتر سے کہا کہ خزانہ بالكل خالى ہے۔ تركوں نے جب ويكها كم شخواه يورى نبيس مل سكتى تو انہون نے كہا بياس بزار وينارال جانے پر قناعت کر لیں گے لیکن معتز کے پاس ایک دانہ نہ تھا ' فوج بعنا کے قبل کی وجہ سے پہلے ہی برجیم تھی چنانچہ انہوں نے قصر سلطانی برحملہ کر دیا اور معنز کو کل سے باہر بلا بھیجا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ میں نے اس وقت دوا لی ہے کل سے باہر میں آسکا۔ اگر کوئی ضروری کام ہوتو ایک آ دی اندر آجائے یدن کرسب کے سب مل میں تھس آئے اور معتز کو پیر کر پیٹتے ہوئے یا ہر تھیدٹ لائے اور اتنا مارا کب اس کی میض کے پُرز \_ اُڑ گئے اور اسے پیتی ہوئی زمین پر نظے پاؤں کھڑا کر دیا۔ وہ بیش سے ایک یاؤں رکھتا تھ اور وحتی ترک برابر طمانیجے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ وقت کو اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کے بعد قاصی ابوالشوارب اور کواہول کے روبر ا ہے معزول کر کے ایک سنگ ول ترک کے حوالے کر دیا۔ اس نے سزا کا سلسلہ جاری رکھا اور کھانا پھا يندكروما\_ (ابوالقد اء ج 2 م ص 42) معز کومعزول کرنے کے بعد باغی ترک محد بن وائق کو جسے معز نے بغداد میں تظریقہ کر رکا تھا نکال کر سامرا لائے۔ اس کے آئے کے بعد معز جان و مال کی امان کے کررجب 255ھ میل باقاعدہ دستیرواز ہو گیا۔ بیست کے یانچویں دن ترک معز کو پکر کر حام میں لے جمعے بہال اسے مسل

تاريخ اسلام .....

ر واقعہ 8 شعبان 255ھ كا ہے۔ ( تاريخ الخلفاء ص 249- ابن اثيرُ ن 7 ' ص 68 )

معتز کی مال کا کردار:

معتزی ماں قبیحہ برای دولت مند خاتون تھی۔ دہ اگر جائتی تو روبیہ دے کرمعتزی جائے تی استی تقی کے دولت مند خاتون تھی۔ دہ اگر جائی تو روبیہ دے کرمعتزی جائے تی مند خاتون تھی۔ معتزی گرفتاری کا سن کرروبیش ہوگئی۔

معتزی ماں بینے کے مرنے کے بعد صالح بن وصیف سے ملی اور ایک کروڑ تمیں لا کہ دیار اور ایک معتزی ماں بینے کے مرنے کے بعد صالح بن وصیف سے ملی اور ایک کروڑ تمیں لا کہ دیار اور ایک جا کہ بیاں ایک جا ہے ہیاں ہیں جا ہی تنظم اس کی نذر کئے۔ ابن وصیف نے کہا کہ بیاں ہزار وینار کی بدولت اپنے بیٹے کو مروا ڈالا لہذا اب تم مکہ میں رہ کر عبادت کرو چتانچہ اسے مکہ بینے دیا جہاں وہ 264 میں مرکئے۔ (تاریخ الخلفاء من 250)

# طبرستان میں دولت علومیر کا آغاز:

آخری زماند

مجز کا آخری نِ مانہ ترکوں کی وجہ سے بے حد کلفت میں گزر رہا تھا اس کے جو قلمرہ زیر تھیں سے اس کے جو قلمرہ زیر تھیں سے اس میں کوئی کوئی کی بنیاد پڑی۔ اس میں طولونیہ ایک اور جدید حکومت کی بنیاد پڑی۔

تاريخ اسلام ..... (708)

رولت طولونيه:

خلیفہ معتز کے عہد میں ہی مصر میں حکومت طون نے اتم ہوئی۔ معتز نے یا بکیال کو مصر کا گورز بنایا۔ اس نے احمد بن طولون کو اپنا نائب بنا کر مع فوج مصر بھیجا۔ اس وقت 254 نہیں بہال کے حاکم خراج بن مدر کا مصر میں سکہ جما ہوا تھا۔ ابن طولون نے چند ہی دنوں میں اس کو تاکام کر دیا اور خلیفہ مہتدی کے زمانے میں اسکندریہ کی حکومت بھی اسے سون وی گئی لہذا اس کی شان وشوکت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ماجور سابق عامل مصر کی لڑکی اس کو منسوب تھی مصر میں اس نے اس قدر شان وشوکت اضافہ ہو گیا۔ ماجور سابق عامل مصر کی لڑکی اس کو منسوب تھی مصر میں اس نے اس قدر شان وشوکت عاصل کر لی کہ مساجد میں خلیفہ اور ماجور کے بعد احمد بن طولون کا نام خطبوں میں شائل کر لیا گیا۔ عاصل کر لی کہ مساجد میں خلیفہ اور ماجور کے بعد احمد بن طولون کا نام خطبوں میں شائل کر لیا گیا۔

Market Committee of the Committee of the

A The Sale of the second of th

# خليفه مهندي بالله

255ھ میں اوگوں نے اس کی بیعت کی گر بغداد میں جب پولیس افسرسلیمان بن عبداللہ نے رکن شاہی امیر الدین احمد کو بیعت کے لئے بلایا تو اہل بغداد بھڑک اُٹھے۔ اتنے میں امیر یا جوج تیس بڑار و بنار لے کر گیا گرشورش کو بڑھتا د کھے کر بردان آ کرتھہرا اور روبیہ سامرا سے منگوا کر بغداد ہوں میں تقشیم کیا۔ جب لوگوں نے بیعت کی۔

حكومتى نظم و ضبط:

تخت تشین ہونے کے بعد سب سے پہلے لہودلعب کے انسداد پر توجہ دی۔ گانے بجانے حرام کر دیتے اور سلطانی عاکموں کو حکم بھیجا کہ کوئی ظلم نہ کرنے پائے اور عدل و انساف پر کاربند رہا جائے۔ حکومتی دفاتر کے کام کو تحق سے جانچا جاتا۔ خود اجلاس کیا کرتا اور منشیوں کو سامنے بٹھا کر حساب کتاب کراتا۔ شیعہ عقیدہ رکھنے والے جعفر بن محود کو "سرمن راک" سے ابتداد بھیج دیا اس کی حرکتوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کی دین داری کا اثر عوام اور فوج دونوں پر بڑا۔

بغاوتين اوردان كا استيصال:

مہتدی کے عہد میں سب سے بڑی اور انقلاب انگیز شورش علی بن عبدالرجیم کی تھی جو صاحب الزنج کے نام سے مشہور ہے۔ ریمنصر کے دربار یوں میں سے تھا۔ جب اس نے عبای خلفاء کی کمزوری ویکھی تو بغاوت کر دی اور اس کے ساتھ عبشی غلاموں کی ایک بڑی تعداد بھی تھی۔ انہوں نے بحرین بھرہ المیداور کر بلا میں تابی مجا دی۔ صاحب الزنج کے فتنے پر مہتدی کے عہد میں قابو نہ پایا جا سکا بلکہ یہ فتنہ چودہ پندرہ سال تک رہا۔ معتمد کے عہد میں اس کا خاتمہ ہوا۔

ال کے علاوہ مساور خارجی جس نے معنز کے عہد میں بغاوت شروع کی اس کا فتنہ بھی موجود رہا۔ اس نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عراق کی آ مدنی کو دارالخلافہ سے روک دیا۔ ترک سردار موک بن بغا با بکیال اور دوسر نے فوجی اس کے مقالبے کو نکلے مگر واپس لوٹ مجئے لہٰذا مساور خارجی کا فتنہ بھی موجود رہا۔

مهتدی کی اصلاحی کوششوں کا متیجہ:

مہتدی بڑا مدیر اور عاقبت اندیش خلیفہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ عباس خلافت کی اخلاقی اور دینی مہتدی بڑا مدیر اور عاقبت اندیش خلیفہ تھا۔ اس نے کوشش کی کہ ان تمام برائیوں کوختم کر کے عظمت و شان کے لحاظ ہے ہارونی عبد اور عدل و انساف کے لحاظ ہے عمر بن عبد العزیز کا عبد بنا دیا جائے۔ اس کے لئے اس نے متعقبا۔ اس نے متعقبا۔ اس نے متعقبارت بنوائی۔ اس میں لوگوں کی دادری کے لئے وہ خود بیٹھتا۔ شراب نوشی حکما بند کر دی گئے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اشاعت کی عمی اور اس نے ترکوں کا انر

تاريخ اسلام .....

محران تمام اصلاحات کونومسلم ترکول نے بہند نہ کیا۔ مہندی کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان ترکول کی موجودگی میں اس کی اصلاحات کا کامیاب ہونا ممکن نہیں اس لئے اس نے ان کا اقتدار کم کرنے کی طرف توجہ کی۔

مهتدی کی گرفتاری اور وفات:

مبتدی نے ترکول کے اثر کو کم کرنے کے لئے محد بن بغا امیر سلم اور با بکیال کو گرفتار کر لیا۔
اس پرترک بگڑ گئے اور انہوں نے مبتدی کے مل پر حملہ کر دیا۔ مبتدی کی حفاظت پر مامور لوگ عین موقع پر ساتھ چھوڑ گئے صرف تھوڑے ہے آ دی اس کے ساتھ رہ گئے۔ آ خر اے گرفتار کر لیا گیا اور خلافت سے دستبرداری پر مجود کیا گیا گراس نے انکار کیا۔ اس طرح مبتدی کو رجب 256ھ میں قید میں بی قل کر دیا گیا۔ اس کر دیا گیا۔ اس کی محت خلافت ساڑھے گیارہ مبینے تھی۔ (طبری ج 250 میں قید میں قید میں اور دیا گیا۔ اس کی محت خلافت ساڑھے گیارہ مبینے تھی۔ (طبری ج 250 میں 1288)



and the state of t

# خليفه معتمد على الله

معتد' متوکل کا بیٹا تھا۔ مہیدی کی گرفتاری کے بعد ترکوں نے اس کو رجب 256ھ میں خلیفہ بنا لیا۔ اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی۔معتد کا زمانہ اگر چہ تیکس سالوں پر محیط ہے گر اس طویل دور میں اس کو ایک دون بھی جقیقی سکون اور حکومت نصیب نہ ہوئی۔ اس کے عہد میں اندرونی شورشوں کا سلسلہ جاری رہا۔معتد کا بھائی موفق تمام معاملات حکومت پر حاوی تھا بلکہ معتد کے بروے میں موفق حکومت کر التھا۔

بغاوتين:

معتد کے عبد میں شام کے والی عیلی بن شخ نے خراج دینا بند کر دیا اور بغاوت کر دی۔ اس پر قابو یا لیا گیا اور اسے قل کر دیا۔ صاحب الزنج کے ساتھ بڑی خونر پر لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر موفق نے 270 میں اس کا خاتمہ کر دیا۔

288 میں فرقہ قرامط کا ظہور ہوا۔ معتمد کے عہد میں ملک کی حالت اور بھی اہتر ہوگئ گوشے کوشے میں بخادت اور شوشیں بریا ہو گئیں۔ بجتان کرمان اور فارس پر صفاریہ عالب آ گئے تھے۔ طبرستان و جرجان میں علویوں کی حکومت تھی۔ افریقہ پر اغالبہ نے قبضہ کرلیا تھا۔ بھرہ ایلہ اور دجلہ میں صاحب الزنج نے تابی مجا دی تھی حتی کہ وہ مقامات جہاں خالص عباسیوں کی حکومت تھی وہاں پر بھی اس وامان نہ تھا۔

غرض معتمد کے عہد میں دولت عباسیہ نہایت کمزور ہوگئی۔ موفق نے ان شورشوں کو دہانے کی بہت کوشش کی اسے تھوڑی بہت کامیابی بھی ہوئی گر اس کا کوئی دیریا اثر قائم نہ ہوا۔ خلافت عباسیہ کے اندرونی انقلابات کی وجہ سے اس عہد میں بیرونی فتوحات کا سلسلہ بھی ڈک گیا۔

# معتمد کی وفات:

معتمد نے اسیے بھائی موفق کو ولی عبد مقرر کر رکھا تھا۔ 278ھ میں موفق کا انتقال ہو گیا تو معتمد نے موفق کے جیتے معتصد بالند کو ولی عبد مقرر کر دیا۔

ایک رات محفل رقص وسرؤد جاری تھی اس میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ معتدیے زیاد پی پی لی اور اس کے داندہ کا دور چل رہا تھا۔ معتدیے زیاد پی لی اور اس کر گھاتا زیادہ کھا لیا جس پر اسے تخمہ ہو گیا۔ 19 رجب 279ھ کو انتقال کر گیا۔ معتدیے ساڑھے تئیس سال حکومت کی۔ بعض کے نزدیک اسے زہر دیا گیا اور بقول بعض اس کا محل کھونٹ دیا گیا۔ تئیس سال حکومت کی۔ بعض کے نزدیک اسے زہر دیا گیا اور بقول بعض اس کا محل کھونٹ دیا گیا۔ (تازیخ المخلفاءُ ص 196)

# ملوک سیامان

# (2420 t 2395)

بہرام چوہیں کی نسل سے اسد بن سابان نامی مخص کو اس کے اعزاز کی بناء پر ہارون الرشید بہت احرام دیتا تھا۔ عہد مامون میں ان چاروں لڑکول کو اعلیٰ تربیت اور قابلیت کی بناء پر ذمہ وار عہدے دیے گئے۔ ان کے نام نوح کی الیاس اور احمد تھے۔ خراسانی نائب عسان بن ثابت نے احمد کو فرغانہ کی کو اشروسنہ اور شاشی الیاس کو ہراۃ اور نوح کو سمر قند کا جا کم بتایا۔ ان کی اولا و میں عرصہ تک حکومت رہی۔ کو مقداد کی جانب سے ان کی حکومت رہی۔ بھی تو ملوک طاہر یہ کی طرف سے ان کو حکومت ملتی تھی اور بھی بغداد کی جانب سے ان کی تقرری ہوتی تھی۔ اس خاندان میں بادشانی لقب اساعیل بن احمد بن اسد سانانی کے وقت سے استعال کیا گیا۔ جو کہ ماوراء النہر میں ایک خودی ریا دشاہ گردا ہے۔

اساعیل سامانی نے ترکستان میں بہت بری فتح حاصل کی۔ شاہ ترکستان کواس کی خاتون سمیت کرفنار کرکے سمرفند لایا اور پھر دریائے جیجون سے عبور کر کے عمر بن لیٹ کو گرفنار کیا۔ ان ووفقو حات نے اسے مستقل بادشاہ بنا دیا۔ عمر کو اس نے قید کرکے بغداد بھیجا' وہاں سے اسے بجستان خرائمان مازعمان رہے اور اصفہان کی حکومت عطا ہوئی۔ طبرستان میں خروج کرنے والے محمد بن زید علوی کو اس نے ملک و دی ہے۔

یہ بادشاہ بڑا نیک اور عادل تھا۔ اساعیل کے بعد سامانی خاندان کے آتھ یادشاہ گزرے ہیں' ہم ذیل میں ان کامخضر تذکرہ کرتے ہیں:

# 1- احمد بن اساعيل (297هـ تا 303هـ):

خلیفہ بغداد نے اسے عبدنامہ اور لواء بھیجا۔ اس کا پاید تخت بخارا تھا۔ یہ بہادر کیکن بداخلاق تھا۔ اراکین دولت کے ایماء سے اسے آل کیا گیا۔ یہ چھ سال تک یادشاہ رہا۔

# 2- ابواطن نفر بن احمد (303 هـ تا 331هـ):

بینہایت چھوٹی عمر میں تخت پر بیٹھا اس کے خاتمان والے اس سے متحرف رہے اور معلوب ہوئے۔ ہوش سنجالنے پر بیہ بڑا نامور بادشاہ ہوا۔ 331ھ میں 28 سال حکومت کرکے 38 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی کریم انتقال کی بناء پر اس کا لقب امیر سعید ہوا۔

# <u>3- نوح بن تصير احمد (331 هـ تا 343 هـ ):</u>

اس كوسلاطين ديالمه سے برابر مقابله رہا۔ اكثر بيرغالب رہا۔ بيد 343ھ ميں فوت ہوا۔

تاريخ اسلام .....

# 4- عبدالملك بن نوح (343 صتا 350 ص):

ملک رئے اور خرامان کی بابت ہے بھی اپنے باپ کی طرح دیالمہ سے برسر پریار رہا۔ آخر میں پر مصالحت ہوگئی تھی اور ای اثناء میں چوگان کھیلتے ہوئے گر کر سے 350ھ میں مر گیا۔ اس کو مؤید اور موقید اور موقی بھی کہتے تھے۔

# 5- منصور بن نوح بن نصر (350 صا 365 هـ):

بیان عبدالملک بن کے مرنے پرخراسان اور ماوراء النہر کا بادشاہ ہوا۔ سبہ سالارخراسان اور ماوراء النہر کا بادشاہ ہوا۔ سبہ سالارخراسان البحکین اس کی تخت نشینی کی خبرس کرغر نی بھاگ گیا اور یہاں اس کے خلاف تھا اس لئے وہ اس کی تخت نشینی کی خبرس کرغر نی بھاگ گیا اور اس اس کے غلام سکتگین کی ذات ہے سلطنت کی بنیاد پڑی۔ یہ بادشاہ رکن الدولہ دیلمی پر عالب آیا اور اس سے پھے سالانہ خراج مقرر کرا لیا۔ بندرہ سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا کوگ اے امیر مؤید اور امیر سدید بھی کہتے تھے۔

# 6- نوح بن منصور بن نوح (365هـ تا 387هـ):

بیالیتکین کے غلام سکتین کا جمعصر تھا۔ اس کے وقت میں عضد الدولہ بن رکن الدولہ دیلی تمام عراق پر قابض ہوگیا تھا اور شمس المال قابوس بن دشمکیر جرجان اور طبرستان پر قابض تھا۔ اس کے دور میں بڑے بڑے معرکے ہوئے اور زبردست از ائیاں ہوئیں۔ کی مرتبہ یہ نخر الدولہ کی حمایت میں عضدالدولہ دیلمی سے لڑا۔ پھر بفراخان گورز خراسان ابوعلی کی سازش سے ترکستان سے بخارا آیا اور ماوراء انہم بر قابض ہوگیا۔ امیرفوج مقابلہ کی تاب نہ لاکر فرار ہوگیا۔ ابوعلی خراسان کا خورمحتار بادشاہ ماوراء انہم کا بادشاہ ہوائین ابول تو اپنے وطن واپس جاتے ہوئے راستے میں مرگیا۔ اس طرح نوح پھر مادراء بن جیشا۔ بفراخان بیار جوا تو اپنے وطن واپس جاتے ہوئے راستے میں مرگیا۔ اس طرح نوح پھر مادراء انہم کا بادشاہ ہوالیکن ابوعلی امیر فائق نے لڑائی کی دھمکی دی تو وہ گھرایا۔

مبکتگین کا شار اب تک سلاطین میں نہ تھا' سپہ سالاروں کی طرح اس نے ہندوستان میں پھے غروات کئے تھے جس سے اس کا نام روش ہو چلا تھا۔ نوح نے اس سے مدد ما تکی جسے اس نے نخر سمجھا اور فوج لے کے تھے جس سے اس کا نام روش ہو چلا تھا۔ نوح نے اس کے بیٹے محمود نے ابوعلی کو شکست دی اور فوج لے کر نوح کے پاس آ موجود ہوا غرضیکہ سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود نے ابوعلی کو شکست دی جس کے صلہ میں امیر نوح نے سبکتگین کو ناصرالدین اور محمود کو سیف الدولہ کا خطاب عطا کیا پھر اس کے بعد کئی مرتبہ سبکتگین اور محمود نے نوح کی طرف سے لڑائیاں کیں۔ نوح کے ملازم اور محمود اکثر نمک حرام بعد کئی مرتبہ سبکتگین اور محمود نے نوح کی طرف سے لڑائیاں کیں۔ نوح کے ملازم اور محمود اکثر نمک حرام بعد کئی مرتبہ سبکتگین اور محمود نے نوح کی طرف سے لڑائیاں کیں۔ نوح کے ملازم اور محمود اکثر نمک حرام بعد کئی مرتبہ سبکتگین اور محمود نے بوئی وقتیں پیدا ہوئیں۔ بیہ 387ھ میں طبعی موت مرا۔

# 7- منصور بن نوح بن منصور:

درباریوں کا حال تو مجڑا ہی تھا انہوں نے سیف الدولہ جیسے مملکت کے خیرخواہ کو نصور سے لڑوانا چاہالیکن محمود (سیف الدولہ) بچا لے گیا۔ اس کے بعد خود اراکین سلطنت نے منصور کی آ نکھ میں سلائی بچیر کرتخت سے اُتار دیا اور اس کے بعائی عبدالملک کوتخت پر بٹھا دیا۔

تاريخ اسلام ١٠٠٠٠٠ (714)

8- عبدالملك بن توح:

عبراللك بن نوح كو بھى لوگول نے محود سے لروانا جاہا۔ محود كب تك صبر كرتا بيال برا۔ غبرالملك بهاك كرايين وارالسلطنت كي طرف كيار وبال ايلك خان كاشغريه آكر قابض هو كيا تقار متيجه بير موا كدعبدالملك كرفنار موسكيا اور دولت سامانية كاخاتمه وكيا-منتصر بن نوح ساماني في يحصمر أتفايا بلكه اللك خان سے خوب خوب لزاليكن آخر فكست كھائى اور 395ھ مىں آل سامان كا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بہادر حکمران منصے اور ملک میری کا شوق رکھتے تھے۔ (ابن الخیر ج7 'ص 165- ابن خلدون ج 2 من 250 تا 390 - تاريخ ملت نج 2 من 87 تا 90)



# خليفه معتضد باللد

معتد نے مونق کے بیٹے معتقد باللہ کو ولی عہد بنایا تھا۔ یہ 1279ھ بیل 36 سال کی عمر بیل تخت نظین ہوا۔ معتقد عقل و دانش تدبیر و سیاحت اور جاہ و جلال میں اپنے بزرگوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس نے عہای حکومت کے استحکام کی انتہائی کوشش کی۔ ترکوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بجائے اس نے سرکش امراء کو مزا دی مخالف قوتوں کا قلع قع کیا۔ یہ بڑا تذر اور بے باک تھا۔ لڑائی میں خود فوج کے ساتھ شامل ہو کراڑتا تھا۔ اس نے کسی حد تک سرکش ترک سرداروں کی سرکش کو کم کیا۔

# بغاوتيس اور ان كا استيصال:

معتضد کے عہد میں متعدد بعادتیں ہوئیں۔ ان میں رافع بن ہرثمہ کی بعادت تھی گر اس کی سرکونی کر دی گئی۔ خوارج کی شورشیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ یہ کردستان کے علاقے پر استے چھا گئے تھے کہ آئیں کنٹرول کرنے سے حکومت بے بس ہوگئی تھی۔ آخر معتضد نے خود کمان سنجالی اور ان کا خاتمہ کیا۔ قرامطہ نے بھی بھرہ اور دیگر علاقوں میں بہت شورشیں برپا کیس۔ معتضد نے ان کو فرو کرنے کے لئے علیمہ ہوجیں ہورکی حد تک ان کا فتہ دب گیا۔

معتضد ایک زیرک اور بیدار مغز حکمران تھا۔ اس کو اپنے عہد میں جن امراء سے خطرہ تھا اس نے حکمت علی سے کام لیتے ہوئے ان کا زور توڑ دیا جس کے نتیج میں وہ اس کے لئے خطرہ نہ رہے۔ معتضد اندرونی اصلاح و تنظیم میں مصروف رہا اس لئے اس کے عہد میں بیرونی مہمات بہت کم پیش آئیں البتہ عبای حکومت کے ماتحت ریاستوں نے بعض فتوحات کیں۔

# معتضد کی اصلاحات:

معتضد بڑے جاہ و جلال کا خلیفہ تھا۔ تدبیر و سیاست اور اخلاق سے بہرہ ور تھا۔ بڑی مدت کے بعد عباتی خلفاء میں ایسا خلیفہ تخت نشین ہوا جس کی ہمت اور حوصلے نے عباسی حکومت کو سنجالا دیا اور بیر طرح دور عروج کی یاد تازہ کر دی۔ اس سے عہد میں ملکی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہوا'شورشوں میں کمی ہوئی۔

# عهدمعتضد كي چيده چيده باتيس.

معتضد کے عہد کی چیدہ چیدہ باتنمی ریہ ہیں:

دور انحطاط کے سیامی انقلابات کی وجہ سے حکومت کی آمدنی بہت تھٹ مخی تھی۔معتضد کے اعلیٰ انتظام کی وجہ سے آمدنی میں معقول اضافہ ہوا۔ حکومتی اخراجات کے بعد بھی خزانہ میں معقول رقم نکے جاتی تھی۔

اس نے مالی اصلاح کے لئے کوئی نیا تیکس نہیں نگایا بلکہ بعض پرانے تیکس بھی ختم کر دیے۔ اس نے ترکون کا زور کم کیا ان کی توت توڑنے کے لئے سخت یالیسی اختیار کی۔فوجی اضروں

تاريخ اسلام ..... (716)

كو نافرمانى يا تحكم عدولي يرزنده ون كرا دينا تها اس طرح اس كي تن يت ترك سريش سردارون کی خودسری میں کمی واقع ہوئی۔

مجوسیول کے اثر سے جو رحمیل مثلاً نوروز (ایک تہوار) وغیرہ رواج یا می تعین ان کو بند کرا دیا۔ نجومیول ادر قصدخوانول کوشاہراہوں پر بیٹھنے سے منع کر دیاد

5- خراج كى آمدنى مين اضافه بوا حصوصاً عراق كي خراج مين اس قدر اضافه بواكه حضرت عمر رضى الله عنه كاعد كا علاوه مى اور زمان من التاخراج وصول مبيل موتا تقال

غرض که ای کا عبد رعایا کی خوشحالی کا دور تھا۔ شروریات زندگی کی اشیاء بہت سستی تھیں۔ خلافت كا نظام بہتر ہو گيا۔ اس كا جاہ و جلال اس قدر تما كه كى فقتے اس كے رعب سے دب كئے۔ معتضد الين كارنامول كى وجهست "سفاح تانى" كملاتا تفار

وفات: معضد نے اپنے بیٹے مکنی کو ولی عہد مقرر کیا اور سابت سال نو ماہ حکومت کرتے کے بعد 289ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 

# خليفه مكنفي بالله

معتضد کی وفات ہوتے ہی اس کی بیعت لی گئے۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے باپ کی طرح امورسلطنت کو بکھرا ہوا پایا اور ہر طرف شورشیں بر پاتھیں گر اس کے پاس مال و زر وافر تھا اور فون بہت تھی اس لئے وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے سینہ پر ہو گیا۔ باپ کے نقش قدم پر چلا۔ ملکنی طبعی طور پر خوش خات تھا۔ عدل و انصاف میں کسی خلیفہ سے چیچے نہیں تھا۔ والد کے دور اس صبط شدہ مکانات کو گرا دیا اور ورثاء کو قیمتیں ادا کیں اور قصر میں جو مکانات آتے تھے وہ مالکوں کو داپس کرویے اور اسے دُعا کیں دیتے۔

(تاریخ انخلفاء ص 262)
ال نے معتقد کے دور کی سخت گیری کے آثار کو مٹایا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اگر چہ اس
معتقد جیسے اوصاف نہ منظم معتقد نے اتنا مضبوط نظام حکومت قائم کر دیا تھا کہ ملتی کے عہد میں
کونگی نمایاں تبدیلی واقع نہ ہوئی۔

### بغاوتوں كا خاتمه:

ملکنی کے عہد میں قرامطہ کی شورشیں بہت حد تک بڑھ گئی تھیں۔ انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ سلیمہ اور بعلبک کی بوری آبادی کوئل کر دیا۔ ان کے استیصال کے لئے کئی لشکر روانہ کئے گئے مگر کرلیا۔ سلیمہ اور بعلبک کی بوری آبادی کوئل کر دیا۔ ان کے استیصال کے لئے کئی لشکر روانہ کئے گئے مگر کرلیا۔ سلیمان نے مصر اور شام سے طولونیوں کا خاتمہ کیا۔

موصل میں کرد اور خارجی آئے دن شورشیں بریا کرتے رہتے تھے۔ یہاں آل حمدان کا بڑا اثر افران کا بڑا اثر افران کی سے مسلم میں علیہ مسلمی نے مسلم میں عبداللہ بن حمدان کو مصل میں قیام امن کے لئے 293ھ میں عبداللہ بن حمدان کو مصل کا حاکم بنا دیا۔ پچھ عرصے بعد کرد قبائل مطبع ہو مسے۔ اس طرح یہاں آل حمدان کی حکومت کا آغاز ہوا۔

فتوحات

مملکی کے عبد میں اندرونی شورشوں کے استیصال کے ساتھ ساتھ بیرونی فوحات ومہمات کا مناسلہ بھی جاری رہا۔ 292ھ میں ملنی کے غلام زرافہ نے انطاکیہ پر قبضہ کیا۔ اس مہم میں بری کشرت سے مال نغیمت ہاتھ آیا۔ 294ھ میں ابن کیغلغ نے شکند فتح کیا۔

ملنی کے عبد آغاز میں رومیوں ہے اجھے تعلقات تھے اور دونوں طرف ہے ہدیے اور تھے اور دونوں طرف ہے ہدیے اور تھے تھا کف آئے جاتے تھے لیکن 291ھ میں رومیوں نے چر بنوعیاس کی حکومت کے سرحدی علاقے کولوٹا ایک بتاء پر اسلامی لشکر نے ان کا مقابلہ کیا جس میں پانچ ہزار رومی قبل اور ای قدر گرفتار ہوئے اور مال تغیمت میں بہت ہاتھ آیا۔ (تاریخ الخلفاء من 263)

تاریخ اسلام ..... رمیوں کے ہاتھوں جو سلمان کر ے گئے تھے ان کے زرفدیڈ آڈر تاولہ ہے مکنی نے 293 ہے میں تین ہزار سلمان آ زاد کرائے۔
میں تین ہزار سلمان آ زاد کرائے۔
ملنمی کی وفات:
مکنفی نے 13 ذیقعد 295ھ میں بغداد میں انقال کیا۔ ساڑھے اکتیں سال کی عمر میں چھ سال انتیاں دن حکومت کی۔



# خليفه مقتدر بالثد

مقندر باللہ 282ھ میں پیدا ہوا۔ شاہانہ انداز سے پرورش ہوئی۔ 13 ذیقعد 295ھ میں اس کی بیعت لی گئی۔ ابوالفصل مقندر باللہ کی خلافت کو ابھی جار مہینے گزرے نتھے کہ ارکان سلطنت اور سیہ سالاروں کی ایک جماعت نے مقندر کومعزول کر کے عبداللہ بن المعز کی بیعت کر لی۔

۔ مگنی باللہ نے اپنے بھائی مقدر کو ولی عہد بنایا تھا۔ مقدر بہت کم عمر تھا اس کی عمر تیرہ سال تھی اس کئے اکثر اراکین سلطنت اس کے خلاف تھے۔ 295ھ میں مقدر تخت نشین ہوا' جولوگ اس کی کی سے اس کئے اکثر اراکین سلطنت اس کے خلاف تھے انہوں نے عبداللہ بن معنز کو خلیفہ بنا دیا۔ اس پر مقدر اور اس کی کی وجہ ہے اس کے قرر کے خلاف تھے انہوں نے عبداللہ بن معنز کو خلیفہ بنا دیا۔ اس پر مقدر اور اس کے حامیوں اور عبداللہ بن معنز کے ساتھیوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مقدر کو فتح ہوئی۔

مقدر کی کی سی کی وجہ سے نااہل امراء اور حرم کی خواتین کومن مانی کرنے کا موقع مل گیا۔ مقدر ویسے بھی اوصاف جہانبانی سے سرفراز نہ تھا۔ اسے امور سلطنت سے کوئی دلچیسی نہ تھی۔ اس کی غفلت کی وجہ سے امراء اور ارکان سلطنت میں جاہ و افتدار کی ہوس پیدا ہوگئ۔

# بغاوتين اور ان كا استيصال:

مقدد کے عہد میں متعدد بخاوتی ہوئیں۔ 304ھ میں آرمینیہ اور آ ذربائجان کے حاکم نے بغاوت کر دی۔ 307ھ میں اسے گرفآد کرلیا گیا۔ ای طرح سب نامی ایک غلام نے آ ذربائجان پر قبضہ کرلیا۔ مزید میں کہ قرام طری از درمکنی نے کافی حد تک کم کر دیا تھا گر اس کے باوجود عراق و شام میں انہوں نے دوبارہ شورش کر دی۔ ان کا اثر بڑھتے بڑھتے بغداد تک پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ اہل بغداد علاقہ جھوڑ کر جانے گئے۔ مقتدر نے کی لئکر روانہ کئے آخر ہارون بن غریب اور صافی بھری نے سواد میں ان کا زور کم کیا۔

عبای خلافت میں اب تک ظاہریٰ سامانی' صفاریٰ طولونی وغیرہ حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ بیہ سب اگر چۂ خود مخار تھیں گر خلافت بغداد کے ماتحت تھیں۔مقتدر کے عہد میں مصر میں فاطمی حکومت کی بنیاد پڑی۔ بیہ بغداد کی سیادت ہے آزاد تھی اور آ گئے چل کر بیرعباسی حکومت کے مدمقابل آ گئی۔

# <u>عهدمقتدر کی فتوحات:</u>

معتدر کے زمانے میں اندرونی بغاوتوں کے استیمال کے ساتھ ساتھ بیرونی مہمات اور رومیوں سے معرکد آ رائی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ 296ھ میں اناطولیہ پرلشکر کشی کی گئے۔ بلخ ارضی کا ایک قلعہ فتح کیا گیا۔ ملطیہ پر فوج کشی کرکے بہت سے قلع فتح کئے مقتدر کے عہد میں رومیوں نے کئی مسلمان علاقوں پر بورش کی۔ مسلمانوں نے مقتدر سے مدو ماتی مگر یہ اندرونی پریشانیوں میں اس قدر الجما ہوا تھا کہ کوئی مدد نہ کرسکا اور اس طرح پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں پہلی بار مسلمانوں نے مداخلت الجما ہوا تھا کہ کوئی مدد نہ کرسکا اور اس طرح پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں پہلی بار مسلمانوں نے مداخلت سے مجبور ہوکر 317ھ میں اسلامی علاقے ملطیہ میا قارقین آ یہ اور ارزن رومیوں کے حوالے کر دیے

# Marfat.com

# خليفه قاهر باللد

مقدر کے قل کے بعد مسئلہ خلافت پیش ہوا۔ امیر مونس نے ابوالعباس بن مقدر کو خلیفہ بنانا جاہا گر وہ کم من تھا چنانچہ ابواسحاق نوبختی کی رائے کے مطابق 320ھ میں ابوالمنصور محمد بن معتضد کو قاہر باللہ کے لقب کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا۔ اراکین سلطنت نے بیعت کی۔

قاہر بہادر اور سطوت و جروت کا خلیفہ تھا۔ اس نے امراء کی سرکشی دور کرنے اور خلافت کے وقار کو بھال کرنے کی بوری کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوئی۔ اگرچہ قاہر باللہ کا عہد بہت مخصر ہے مگر اس میں بھی کئی بغاوتیں رونما ہوئیں۔ مقتدر کا بیٹا عبدالواحد مدائن بھاگ گیا مگر بعد میں اس نے قاہر کی اطاعت قبول کر بی۔ موٹس نے مقتدر کوفل کیا تھا اسے گرفتار کیا گیا گاہر کے عہد میں ہی ویکم سے بنو اطاعت قبول کر بی۔ موٹس نے مقتدر کوفل کیا تھا اسے گرفتار کیا گیا گا، قاہر کے عہد میں ہی ویکم سے بنو

بویہ کی حکومت قائم ہوئی۔
تاہر بہت جرئ بُرشکوہ اور سخت گیر خلیفہ تھا اس نے اپنے ڈیڑھ سالہ دور حکومت میں سرش ا حکام کا زور توڑنے کی از حد کوشش کی چنانچہ اس نے مونس بلیق اور علی بن یا قوت کوختم کرا دیا۔ اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ ترک مردار اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے 322ھ میں اس کے محل پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پھر قید خانے میں اس کی آ تھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دیا۔ یہ ترکوں کی انتہائی خود مری تھی کہ ایک اہل اور باڑعب خلیفہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ چھ سال تک زندہ رہا بالآخر انتقال کر گیا۔ یہ صرف ایک سال سات ماہ حکمران رہا۔

(التنبيه والاشراف ص 283-مروخ الذيب ج6 مس 287)



تاريخ اسلام ..... (720

اور ان کی اطاعت قبول کی۔ بعد میں 319ھ میں حاکم موصل سعید بن ہمدان نے ملطبہ کے علاقے ہم دوبارہ قبضہ کرلیا گر باقی علاقے رومیوں کے تسلط میں ہی رہے۔

مقتدر کی معزولی:

چونکہ مقدر کی کم عمری کی دجہ ہے اس کی خلافت کے بارہ میں امراء میں اختلاف تھالیکن جب اس کی خلافت کی بیعت ہوگئی تو تزکول کا اختیار حرم کی عورتوں کی مداخلت جرم شاہی کے غیر معمولی اس کی خلافت کی بیعت ہوگئی تو تزکول کا اختیار حرم کی عورتوں کی مداخلت جرم شاہی کے غیر معمولی افراجات وزراء کی بددیانتی اور امراء کے رشک اور حسد نے انقلاب برپا کر دیا چنانچہ امراء نے 175ھ میں مقدر کومعزول کر کے اس کے سوتیلے بھائی قاہر کوخلیفہ بٹالیا۔

مقتدر کی بحالی اور قتل:

قامر كوظيفه بنائے كے بعد شاہ يفوج مصافيد نے شخواہ كا مطالبه كرديا اور مطالبہ بورا شہونے كي صورت ميں تمله كر ديا۔ مقتدر كا علام موش صورت ميں تمله كر ديا۔ مقتدر كا علام موش نے وائد اللہ موس من تمله كر ديا۔ مقتدر كا علام موش نے جو امير الامراء كے عہدے برفائز تھا بغاوت كر كے موسل بر فيضه كرليا۔ اس كے مقابلے مين مقتدر 320 ھيں فكلا محر شكست كھائى اور قل ہوا۔ موسل مان كلا محر شكست كھائى اور قل ہوا۔ موسل مان كلا محر شكست كھائى اور قل ہوا۔

ں دوھ میں مدر سے اس کی عمر 38 سال جبکہ مدت خلافت 25 سال تھی۔ مقتدر سے قبل متوکل کوئل میں گیا تھا گر جس طریقے سے مقتدر کا قبل ہوا اور اس کی لاش کے ساتھ جوسلوک کیا گیا وہ عبر تناک

مقندر کا عبد:

مقدر کا زمانہ 25 سال کی طویل مدت کا ہے مگر حکومت میں شورشیں رہیں انقلابات گزرئے دو مرتبہ تخت ہے اُتاریکی ملت کے مرتبہ تخت ہے اُتاریکی ملت کے دوم ص 115 مرتبہ تخت ہے اُتاریکی ملت کے دوم ص 115 این اثیر کرج 8 من ص 76 مناجہ الطرب فی نقذ مات العرب ص 611)



# سلاطين ديالمه بإبوبير

سلاطین دیالمہ کو مؤرضین بہرام گور کی نسل سے بتاتے ہیں اور بقول بعض یہ لوگ یز دجرین شہریار مجمیوں کے آخری بادشاہ کی نسل سے تھے۔ دیالمہ دیلم کی جمع ہے۔ دیلم جگہ کا نام ہے اس کو جیلان بھی کہتے ہیں جس کا شدنشین اود بارتھا جو بخرزر کے جنوبی غربی ساحل پر واقع تھا۔ ایک زمانہ میں ریوان ان کا صوبہ بنا۔ پہلے یہاں بت پرست سے اطروش کی تبلیغ کی وجہ سے بلاد دیلم میں اسلام کھیلا۔

# اطروش علوی:

301 ھیں پڑھین سے اطروش نے دولت و حکومت کا پھر رکھا پھر بنوعلی سے عمر داعی طالقان کی حکومت معتدر کے زمانہ میں قائم ہوئی۔ یمن میں 299ھ میں کی کی بن الحسین بن القاسم بن ابراہیم طباطبا کا ظہور ہوا جنہوں نے زیدیہ حکومت کا آغاز کیا اور وولت علویہ زیدیہ قائم کی۔ طباطبائی نے طباطبا کا ظہور ہوا جنہوں نے زیدیہ حکومت کا آغاز کیا اور وولت علویہ زیدیہ قائم کی۔ طباطبائی نے 308ھ میں انتقال کیا۔ (دائرہ معارف بستانی نے 11 میں 191)

# دولت زید رہے:

حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علی کرم الله وجهدای زمانے کے بہت بڑے مقی تھے۔ "ریے" میں قیام تھا' کلا اور سالوں کے رئیس محمد اور جعفر جو کہ رستم کے بیٹے انہوں نے حسن بن محمد کو مرعو کیا اور ان سے بیعت کی۔ ان دنوں سلیمان بن عبداللہ بن طاہر طبرستان کا حاکم تھا۔ کلا و سالوں کے زیراثر تھے۔ رستم کے بیٹوں نے سلیمان کے تمام کارغدوں کو طبرستان کا حاکم تھا۔ کلا و سالوں کے زیراثر تھے۔ رستم کے بیٹوں نے سلیمان کے تمام کارغدوں کو طبرستان سے باہر نکال کر پورے صوبہ پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن اور مقابلہ پر آیا گر فکست کھا کر بھاگ گیا۔ پھرسلیمان بن عبداللہ کے مسکن شہر ساریہ پر چڑھائی کی وہ مقابلہ کی تاب نہ لا سکا۔ پھر "رے" محمد قبضہ و تقرف میں آگیا۔ سنعین نے یہ رنگ و کھی کر وصیف ترکی کو بھیجا کہ وہ ہمدان پہنچ کر اس سلاب کو روے۔ حسن بن زید نے ایک قطعہ دولت طاہریہ کا اور ایک قطعہ خلافت عباہہ کا فتح کر کے سیلاب کو روے۔ حسن بن زید نے ایک قطعہ دولت طاہریہ کا اور ایک قطعہ خلافت عباہہ کا فتح کر کے ایک حکومت قائم کرنی جس میں دیلم اور طبرستان کے کومتانی علاقے شامل تھے۔

# دولت زیدیه کے حکمران:

- 1- حسن بن زيد باني حكومت (از 250هـ تا 270هـ)
  - 2- محمد بن زيد قائم بالحق (270 ھة 279ھ)
- 3- کھے عرصدسامانی قابض رے (از 280ھ تا 303ھ)
- 4- حسن اطروش بن على بن حسين بن على بن عمر (304هـ)
  - 5- حسن بن قاسم (355ھ)

# خليفه عبداللد بن معنز

مقدر کی صغری کی وجہ سے اسے معزول کرتا چاہا تو عبداللہ بن معز سے اس منصب کو قبول کرنے کی استدعا کی۔ اس نے کہا: اگر آپ کی فتنہ کے بغیر جھے خلیفہ بناتا چاہیں تو ہیں مان لوں گا۔ جب یقین ولایا گیا تو وہ مان گیا۔ 296ھ میں عبداللہ کی بیعت ہوگئ متصف باللہ لقب دیا گیا۔ عبداللہ کی خلافت کو ابھی چند دن نہ گزرے تھے بغیر کسی طاہری اسباب کے ایبا واقعہ رونما ہوا کہ لاچار تخت خلافت سے وستبردار ہوکر روپوش ہونا پڑا۔ مقدر کے آ دمیوں نے ڈھونڈ کرفل کر دیا۔ یہ 296ھ کا واقعہ ہے۔ (ابن خلکان ج 1 مع 258)

#### خليفه قاهر بالله

مقتدر کے تل کے بعد مسلہ خلافت بیش ہوا۔ امیر مونس نے ابوالعباس بن مقتدر کو خلیفہ بنانا جاہا مگر وہ کم من تھا چنانچہ ابواسحاق نوبختی کی رائے کے مطابق 320ھ میں ابوالمنصور محمہ بن معتضد کو قاہر باللہ کے لقب کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا۔ اراکین سلظنت نے بیعت کی۔

قاہر بہادر اور سطوت و جروت کا خلیفہ تھا۔ اس نے امراء کی سرکشی دور کرنے اور خلافت کے وقار کو بحال کرنے کی پوری کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوئی۔ اگر چہ قاہر باللہ کا عہد بہت مختمر ہے مگر اس میں بھی کئی بغاوتیں رونما ہوئیں۔ مقتدر کا بیٹا عبدالواحد بدائن بھاگ گیا مگر بعد میں اس نے قاہر کی اطاعت قبول کر لی۔ موٹس نے مقتدر کوقل کیا تھا اے گرفآر کیا گیا' قاہر کے عبد میں ہی ویلم کے بنو بوری کی حکومت قائم ہوئی۔

قاہر بہت جری کے شکوہ اور سخت گیر خلیفہ تھا اس نے اپ ڈیڑھ سالہ دور حکومت بیں مرکش حکام کا زور توڑنے کی ازحد کوشش کی چنانچہ اس نے موٹس بلیق اور علی بن یا قوت کوختم کرا ویا۔ اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ ترک سردار اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے 322ھ بیس اس کے محل پر حملہ کرکے اسے گرفتار کر لیا۔ پھر قید خانے بیس اس کی آنکھوں بیس گرم سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دیا۔ یہ ترکوں کی انتہائی خود سری تھی کہ ایک اہل اور باڑعب خلیفہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ چھ سال تک زندہ رہا بالآ خر انتقال کر گیا۔ یہ چھ سال تک زندہ

(التنبيه والاشراف ص 283- مروج الذبب ج6 من 287)،



## سلاطين وبالمه با بوبيه

سلاطین دیالہ کو مؤرضین بہرام گور کی نسل سے بتاتے ہیں اور بقول بعض بہرائی بردجر بن شہریار بھیوں کے آخری بادشاہ کی نسل سے تھے۔ دیالہ ویلم کی جمع ہے۔ دیلم جگہ کا نام ہے اس کو جیلان بھی کہتے ہیں جس کا شدنشین اود بارتھا جو بخرزر کے جنوبی غربی ساحل پر واقع تھا۔ ایک زمانہ میں ریوان ان کا صوبہ بنا۔ پہلے یہاں بت پرست تھے اطروش کی تبلیغ کی وجہ سے بلاد دیلم میں اسلام میملا۔

#### اطروش علوی:

301 میں بنوسین سے اطروش نے دولت و حکومت کا پھر رکھا پھر بنوعلی سے عمر داعی طالقان کی حکومت معتقد کے زمانہ میں قائم ہوئی۔ یمن میں 299ھ میں یکی بن الحسین بن القاسم بن ابراہیم طباطبا کا ظہور ہوا جنہوں نے زیدیہ حکومت کا آغاز کیا اور دولت علویہ زیدیہ قائم کی۔ طباطبائی نے 308ھ میں انتقال کیا۔ (دائرہ معارف بستانی نے 11 میں 191)

#### دولت زید بیه:

حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علی کرم الله وجه این زیانی کے بہت بوے متی تھے۔ ''ریے' میں قیام تھا' کلا اور سالوں کے رئیس محمد اور جعفر جو کہ رستم کے بیخ تھے' انہوں نے حسن بن محمد کو مدعو کیا اور ان سے بیعت کی۔ ان ونوں سلیمان بن عبدالله بن طاہر طرستان کا حاکم تھا۔ کلا و سالوں کے زیراثر تھے۔ رستم کے بیٹوں نے سلیمان کے تمام کارندوں کو طرستان سے باہر نکال کر پورے صوبہ پر قبصہ کرلیا۔ محمد بن اوی مقابلہ پر آیا گر تنگست کھا کر بھاگ طرستان سے باہر نکال کر پورے صوبہ پر قبصہ کرلیا۔ محمد بن اوی مقابلہ کی تاب نہ لا سکا۔ پھر''رئے'' گیا۔ پھرسلیمان بن عبدالله کے مسکن شہر ساریہ پر چڑھائی کی وہ مقابلہ کی تاب نہ لا سکا۔ پھر''رئے'' کیا۔ پھرسلیمان بن عبدالله کے مسکن شہر ساریہ پر چڑھائی کی وہ مقابلہ کی تاب نہ لا سکا۔ پھر آبال بھی قبصہ و تصرف میں آ گیا۔ مستعین نے یہ رنگ دیکھ کر وصیف ترکی کو بھیجا کہ وہ ہمدان پہنچ کر اس سیلاب کو روکے۔ حسن بن زید نے ایک قطعہ دولت طاہریہ کا اور ایک قطعہ غلافت عباسہ کا فتح کر کے سیلاب کو روکے۔ حسن بن زید نے ایک قطعہ دولت طاہریہ کا اور ایک قطعہ غلافت عباسہ کا فتح کر کے سیلاب کو روکے۔ حسن بن زید نے ایک قطعہ دولت طاہریہ کا اور ایک قطعہ غلافت عباسہ کا فتح کر کے سیلاب کو روکے۔ حسن بن زید نے ایک قطعہ دولت طاہریہ کا اور ایک قطعہ غلافت عباسہ کا فتح کر کے سیانی علاقے شامل تھے۔

#### دولت زید بیه کے حکمران:

- 1- حسن بن زيد باني حكومت (از 250ه تا 270ه)
  - 2- محمد بن زيد قائم بالحق (270 هـ تا 279 هـ)
- 3- میر عرصد سامانی قابض رے (از 280 ما 303 م
- 4 حسن اطروش بن على بن حسين بن على بن عمر (304هـ)
  - ب- حسن بن قاسم (355ھ) -

یہ دولت زیدیہ ایک صدی تک قائم رہی۔ بوسامانی نے محدین زید کوفل کرکے 22 سال تک قضہ برقرار رکھا آخر حسن اطروش نے لڑکر اپنا ملک واپس لے لیا۔ پیرایک جنگ میں وہ شہید ہوئے تو حسن بن قاسم نے عنان حکومت سنجالی مگر اطروش کی اولاد برسر پیکار رہی آخرکار زیدیوں کے ہاتھ سے یہ حکومت میں نکل گئی۔ (ابن اخیر ج مشمل 303)

خاندان بوبه اور ابوشجاع

ابوشجاع بوبدایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا جس کے تین سیٹے علی احمد اور حسن تھے۔ یہ بردھتے بردھتے شاہی ورجہ تک پہنچے تھے اور خلفائے بغداد کی طرف عماد الدولہ کرن الدولہ اور معزالدولہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ فارس اور کرمان کی زبردست سلطنت ان کے اور ان کی نسل کے ہاتھ میں عرصہ تک رہی ۔ خلفاء بغداد ان کے عروج سے پہلے کچھ دنوں سے اراکین ترک کے ہاتھ میں تھے اب ان سے نکل کر ان کے ہاتھوں میں آگئے۔ یہ لوگ خلفاء عباسیہ کا احترام کرتے تھے لیکن محمل ملکی مصلحت پر نظر وال کر خلفاء بھی ان کی مدد سے کسی طرح بے نیاز نہ تھے۔ خلیفہ مقدر کے زمانہ 300ھ میں اس خاندان کی ابتداء ہوئی محمود غرنوی کے عہد میں زوال شروع ہوا اور پھر سلجو قیوں کے عہد میں ابوالمنصور پر اس کا خاتمہ ہوگا۔

اس خاندان میں جھ بادشاہ ہوئے ان لوگوں کا کوئی مستقل پایئے تخت نہ تھا۔ بیہ لوگ مختلف مقامات پر رہتے تھے اور بھی ایبا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں اس خاندان کے دو تین استخاص کی جدا رہنے متنہ سے مشد سے کہ ب

جدا خودمختار حکومتیں قائم رہیں۔

لین ایک مستفل سلسلہ انہی لوگوں کا ہے جو خلفاء بغداد پر حادی تھے اور دوسرے وہ سلاطین ایک مستفل سلسلہ انہی لوگوں کا ہے جو خلفاء بغداد پر حادی تھے اور دوسرے وہ سلاطین ہیں جو بغداد ہے الگ ہوکر اصفہان کر مان اور فارس میں رہے۔ ان دونوں گروہوں کا بیان ہم سکجا کر رہے ہیں۔ ناظرین پڑھتے ونت یہ مدنظر رکھیں تا کہ غلط قبی نہ ہو۔



## ناریخ اسلام سین (725) سلاطین کا تعارف سلاطین کا تعارف

#### 1- عما والدول، (300هـ):

<u>ظیفہ مقتدر کے گورز یا قونت کو شکست دے کراس نے چوتھی صدی کے آغاز میں فارس پر قبضہ</u> كرليا اور الميئة بھائي ركن الدوله كو بھيج كرعراق فتح كيا اورمعزالدوله كوكرمان بھيج كر است فتح كركے بغداد بربمی جرمانی کی۔

#### 2- ركن الدوله:

ركن الدولدمتوفى 365ھ كا زمانة حكومت بهت كم تھا۔ عماد الدولدتو اس كے بينے عضدالدولدكو ولی عبد مقرر کر گیا تھا' نامعلوم اے کیوں تخت پر بھا دیا گیا۔ ظاہراً بیٹے نے باب سے لڑنا لیند نہ کیا' مرتے وم اس نے کرمان اہواز قارس عضدالدولہ کو دیا۔ ہمدان رئے اور طبرستان کی حکومت اس نے اینے دومرے بیٹے فخرالدولہ کو اور اصفہان کی حکومت اینے تیسرے بیٹے مؤید الدولہ کو دے کر ان دونوں کوتا کید کی کہ وہ عضدالدولہ کے مطبع رہیں۔ (ابن اخیرُج 6 مس 221)

معزالدولہ کے بھائی عمادالدولہ نے کرمان فتح کرکے بغداد کی حکومت سے اہواز چھین لیا۔ بغداد برہمی نین مرتبہ تملہ کرنے کے بعد اس نے قصہ کرلیا۔ خلیفہ کا امیر الامراء توزن جب تک زندہ رہا معزالدول کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا قائمقام شیرزاد مقابلہ کی تاب نہ لا سکا۔ خلیغہ ملعی کی مجلس میں آ کر اس نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اینے اور اینے وونوں بھائیوں کے کئے معز الدولہ رکن الدولہ اور عماد الدولہ کے خطاب حاصل کئے۔ (ابن اثیرُ ج 6 ' ص 222)

کٹین خطاب اور بیعت کی عجیب نوعیت تھی کہ بظاہر اس کی سیجھ ضرورت نہ تھی کٹین اس کے حاصل کرنے کومحود جیسے سلطان نے بھی اپنا فخرسمجھا تو سلاطین دیالمہ اس سے مقابلہ میں کس شار میں يته؟ مديصره بربهي قابض موسميا- بغداد مين اس كا قيام بطورسيدسالار خليفه تخار

#### 4- عضد الدوله بن ركن الدوله (335 منوفي 372 ه):

میدائے جیا کی مکد کرمان اور فارس کا باوشاہ موا۔ اس نے جوڑبند سے قیصر روم سے اپنے لئے تحف منكوائي اس طرح اس نے اسے آب كوعوام الناس ميں معزز تابت كيا۔ يد بروا زبروست بادشاہ و مرزا ہے۔ اس نے بغداد کی قدر ومنزلت میں اضافہ کیا ہے۔ بغداد اور مکدی راہ میں خواب ہونے والے تمام کنویں ورست کروائے اور تہری جاری کرائیں۔ کمد مدین کر بلا اور تجف میں غرباء کے لئے یدے جھیے۔ گرجوں اور خانقابوں کی مرمت کرائی۔ بیاس خاندان کا سب سے برا حکران تھا۔ اس کے عبد میں بغداد کی حکومت مارون الرشید کی حکومت کے برابر وسیع ہوگئی تھی۔ اس نے خلیفہ الطالع کی لڑکی ے شادی کی اور آئی لڑکی اس کے عقد میں دی تاکہ اس سے ہونے والی اولا وظیفہ بن سکے۔

#### Marfat.com

#### 5- مؤيد الدوله بن ركن الدوله (372 ص):

این بھائی عضدالدولہ کے وقت میں یہ اصفہان کا حاکم تھا اور عضدالدولہ کا مطبح تھا۔
عضدالدولہ کے مرنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد یہ بھی مرگیا۔ اس نے صرف اپنے بھائی فخرالدولہ سے جنگ کی تھی کونکہ وہ عضدالدولہ سے سرتانی کرکے خراسان چلا گیا تھا اور وہان سے سامانیوں کی مدد سے موید الدولہ کے مقابلہ کوآیا تھا اس کی حکومت کا زمانہ تو بہت پہلے سے شروع ہوالیکن بادشاہت 372ھ میں ہوئی کہ یہی عضدالدولہ کی وفات کا زمانہ ہے۔

#### 6- فخر الدوله بن ركن الدوله:

دونوں بھائیوں کے مرنے پر امرائے دولت نے اس کوخراسان سے (جہال میہ بھائیوں کے خوف سے جا چھیا تھا) بلا کر تخت پر بھایا اس لئے صصام الدولہ نے ظیفہ بغداد سے خلعت بھوائی اور ای طرح ایک مدت کے بعد میہ موروثی ملک پر قابض ہو گیا۔ میہ زیرک تھا اس کے عہد میں بہت علمی ترتی ہوئی۔ (ابن خلکان ج 1 مس 76)۔

#### 7- صمصام الدولية:

علاء الدولہ کے مرنے کے بعد صمصام الدولہ بغداد کا امیر الامراء بنا اس کو اُتار کرشرف الدولہ الدولہ نے ایس کو اُتار کرشرف الدولہ نے ایس کے بعد اپن طبعی موت مرگیا۔

#### 8- بهاء الدوله بن عضد الدوله

من بھیجا گیا۔ (ذی تجارب الام من 167) میں بھیجا گیا۔ (ذی تجارب الام من 167)

#### 9- مجد الدوله بن فخر الدوله (387ه):

فخرالدولہ کے بعد اس کا تابالغ بیٹا مجدالدولہ تخت نشین ہوالیکن سلطنت کا انظام اس کی والدہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی تک اس نے دیلی سلطنت کی رونق قائم رکھی۔ سلطان محود غرفوی نے اس پر حائی کرنی چاہی لیکن اس نے کہلا بھیجا کہ بیوہ پر فئے یابی ہے محود کا کیا نام ہوگا؟ اور اگر شکست ہوگی تو ذات بہت ہوگی محمود نے پھر اس کی زندگی میں ادھر توجہ نہ کی لیکن اس کے مرتے ہی محمود نے اس پر حائی کرے اور مجدالدولہ کو گرفار کرے غربی بھیج دیا اور خلیفہ قاور باللدکولکھا کہ مجدالدولہ کا چال چان میں مرتے میں محمد کے خلاف تھا میں نے اس لئے ایسا کیا۔

#### 10- سلطان الدوليه بن بهاء الدوله (401)

اہتے باپ کے بعد بیہ فارس اور بغداد میں حکران ہوا' اس کے ملک کو زیادہ تر محمود غرانوی نے کے ملک کو زیادہ تر محمود غرانوی نے کے کرور کیا اور پچھ خانہ جنگیوں نے خراب کیا۔

#### 11- شرف الدوله بن بهاء الدوله (411ه):

411ھ میں شرف الدولہ کا نام بغداد کے خطبہ میں داخل ہوا اور سلطان الدولہ کا نام متروک ہوا۔شرف الدولہ علمی نداق کا حکمران تھا۔ ابراہیم بن بلال اس کا ندیم تھا۔ (تجارب الامم'ج 6' ص 101)

#### 12- ابوكالنجار بن سلطان الدوله:

محود کا حملۂ بغداد ہر ترکوں کے حملے دیالمہ کی باہمی لڑائیاں مزید ہدکہ تین بادشاہ کالنجار طال الدین اور قوام الدولہ باہم جھڑے یہ کی اسباب شامل ہو گئے علاوہ ازیں ملک میں بدامنی تھی سلطنت دیالمہ کی مروری کے ساتھ سلطنت بغداد بھی کمزور تھی۔ پہلے سلطنت دیالمہ کی وجہ سے ملک کا فوجی شعبہ مضبوط تھا اور خلفاء سے دربار کی عزت تھی۔ اب پھر ترکوں نے زور پکڑا اور غرنی بادشاہول کی بجائے سلجو قیوں کا زور شروع ہوگیا جس کا اثر بغداد تک پہنچا۔

#### 13- خسرو بن فيروز بن كالنجار:

خسرو کا لقب ملک رحیم تفاراس کے عہد میں دیالمہ نے جاہا کہ وہ ابنی متفقہ طاقت کوسنجال کیں لیکن وہ سنجال نہ سکے۔ خلیفہ نے بھی ان کی عزت کم کر دی۔ خلیفہ نے تھم دیا کہ ملک رحیم سے پہلے طغرل بیک کا نام خطبہ میں پڑھا جائے۔

طغرل بیک خلیفہ کی اجازت سے ج کو چلا راستے میں وہ خلیفہ سے ملنے کے لئے تھمرا۔ دیالمہ اپنی غلط بہی سے طغرل بیک کے ساتھی ترکوں سے لڑ پڑے اور مغلوب ہوئے۔ تمام شہر میں لوث مار ہوئی۔ طغرل خسرو (ملک رحیم) کو قید کرکے لے گیا ادھر ابومنصور بن ابو کالنجار کو ایک موقع مل گیا۔ وہ پھھ دنوں کے لئے فارس کا باوٹاہ بن گیا اور پھر اپنے سیہ سالار فضل بن حسن کے ہاتھ سے جس کی نسل کو مؤرضین نصلوبہ کہتے ہیں 8 مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دیالہ کا خاتمہ ہو گیا۔ فضلوبہ کو بھی تھوڑے ہی دنوں میں ملک قادر سلحوتی نے بھا کر اپنا سکہ اور خطبہ جاری کیا۔ ( کتاب التاج لا بن بلال نامخ التواریخ الله تا در الباقیہ ابن اثیر ابن خلدون تجارب الام نزکرہ دیالہ)



### خليفه راضي باللد

قاہر کے حسرتناک انجام کے بعد مقتدر کے بیٹے راضی باللہ کو 322ھ میں خلیفہ بتایا گیا۔ راضی میں بہت سے ادصاف تھے۔ اس نے خلافت کے ظاہری وقار کو قائم رکھا تمر چونکہ حکومت کی جڑیں کھو کھی ہو چکی تھیں لہذا وہ سنجال نہ سکا۔

#### آ زاد حکومتیں:

اس کے عہد میں بہت ی بغاوتیں ہوئیں عبای عکومت منتشر ہوگئی۔ شالی افریقہ کا علاقہ عباسیوں کے ہاتھ ہے نکل چکا تھا۔ علویوں کی آ زاد حکومت قائم تھی۔ مقراور شام کے ایک جھے میں محمد بن طفح کی نیم آ زاد حکومت قائم تھی۔ وہ عای حکومت کو صرف خراج ادا کرتی تھی۔ مشرق صوبوں میں امراء نے آ زاد و نیم آ زاد حکومتیں قائم کر کی تھیں۔ ماوراء النبی میں سامانی حکومت تھے۔ موسل دیار رہیعہ اور دیار مضر میں آل ہمدان کی حکومت تھی۔ طبرستان اور جرجان میں دیلی حکومت قائم تھی۔ فارک اور خوزستان کا برا حصہ مماد الدولہ کے قبضے میں تھا جبکہ کرمان ابوعلی بن آلیاس کے تصرف میں تھا۔ بحرین اور کیامہ برقرام طہ قابض شے اور واسطہ اور بھرہ ابن رئی کے پاس تھے۔

#### امير الامراء كے عہدے كا قيام:

اس عبد میں امیر الامراء کے نام سے ایک نیاعبدہ قائم کیا گیا۔ عبای حکومت میں بینیاعبدہ تھا۔ اس سے قبل برائے نام سبی مگر خلافت کے نظام میں خلیفہ کو پچھ نہ پچھ اختیارات حاصل تھے۔ امیرالامراء نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ابن الرائق اس عبدے پر فائز تھا۔ بیہ سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ میرالامراء نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ابن الرائق اس عبدے پر فائز تھا۔ بیہ سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ تمام محاصل اور خراج کی آمدنی اس کے پاس آتی۔ خود راضی باللہ اخراجات کے لئے اس کامحان تھا۔

### امیرالامراء کے عہدہ کے لئے مشکش

امیرالامراء کا عہدہ نوگوں کے لئے بوی مشش کا باعث تھا۔ اب اس عہدے کے لئے امراء میں کھکش شروع ہوئی۔ 326ھ میں اس عہدہ کے لئے بیکم 'ابن الرائق کے مقابلہ میں آ سمیا۔ بیکم کو فتح ہوئی اور وہ بغداد میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ نے بلاچوں چرا بیکم کو امیرالامراء بنا دیا۔ غرضیکہ راضی باللہ کا پورا دور حوادث وفتن کا دور ہے۔ اس میں نہ فتوحات ہوئیں اور نہ اصلاحات ہو کیں۔

#### وفات:

راضی باللہ 329ھ میں استبقاء کے مرض میں جٹلا ہوا اور 32 سال کی عمر میں انقال کر گیا۔ اس کی خلافت 6 سال 10 ماہ تھی۔

مصرمیں دولت احشید بیا کا آغاز

قالع نہ ہوا بلکہ اس نے مصر کوستفل طور پر این قبضہ میں لانا جاہا اور اپنی حکومت بنا لینے کی تدبیری کرنے نگا۔ راضی میں اے روکنے کی طاقت نہ تھی لہذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا بلکہ اپنی کوشش سے مصر کے علاوہ شام کو بھی اپنے جفنہ و تصرف میں لے آیا۔ راضی نے مجبوراً قطع تعلق کی بجائے ائے اسے احتید کا لقب عطافر مایا تو اس طرح سے مصر میں دولت احتید بدکا آغاز ہوا۔

احدید و سب علی مربی و بس مربی سب مربی سب میدید به با بر مربی این موست قائم کی جو 358ھ تک اختید کی آل طولون کے مولی میں تھا۔ اس نے 323ھ میں اپن موست قائم کی جو 358ھ تک رہی۔ اس کی اولا د میں سے ابوالقاسم انو جور بن اختید ابوالحس علی بن اختید ابوالمسلک کافور مولی اختید ابوالنوارس احمد بن علی بن اختید کے بعد دیگرے بادشاہ گزرے ہیں۔

ر (دائره معارف القرآن ج8 من 103)



## خليفه متفي باللد

راضی کی وفات کے بعد خلیفہ کا انتخاب امیر الامراء کے علم کے انتظار میں چند روز معرض التواء میں رہا۔ جب واسط سے امیر بحکم کا منٹی ابوعبداللہ کوئی ہے علم لے کرآیا کہ اراکین سلطنت قاضی فقہاء وکر سلطنت آل عباس علویوں اور راضی کا وزیر سلیمان بن حسن وغیرہ جمع ہو کر خلیفہ منتخب کرلیں چنانچہ انہوں نے جمع ہو کر ابواسحاق بن مقتدر کے ہاتھ پر 329ھ میں کو بیعت کر لی۔ اس کی عمر اس وقت 24 سال تھی اور اسے متقی باللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ (تاریخ الحلفاء میں 209)

متقی باللہ میں تحکومت کا نظم ونسق چلانے کی صلاحیت نہیں تھی لہذا وہ گڑے ہوئے نظام کو نہ سنجال سکا لہٰذا اس کے عہد میں نظام حکومت درہم برہم ہو گیا۔اس کا پورا دور جنگ و جدل اور شورشوں کا دور ہے۔

#### امیر الامراء کے عہدے کے لئے جنگ وجدل:

چونکہ امیر الامراء کا عہدہ بڑا پر شش تھا لہذا اب اس عہدے کے لئے لڑا بیال ہونے لگیں۔
پہلے ابن البربیدی اور کورتکین نے اس منصب کو حاصل کرنے کے لئے بغداد پر جملہ کیا۔ ای عہدے کے
لئے کورتکین اور ابن الرائق کے درمیان جنگ ہوئی اور فتح حاصل ہونے کے بعد ابن الرائق نے ووبارہ
یہ منصب حاصل کر لیا۔ ای کے حصول کے لئے تورون بغداد میں واخل ہوا تو اسے امیرالامراء کا عہدہ
دے ویا گیا۔ غرضیکہ اس عہدے کے لئے لڑا نیاں ہوتی رہیں مالی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ فوجوں کو
تخواہیں نہیں مل رہی تھیں امیرالامراء تو زون کی برکشی کی وجہ سے متی بنوجمدان کے پاس چلا گیا تو تو زون
نے اسے وفاواری کا یقین ولا کر واپس آنے پر مجبور کیا اور جب متی واپس بغداد آیا تو تو زون نے اسے
تید کرکے اندھا کر دیا۔ اس کی مدت خلافت 3 سال 5 مہینے اور چندون تھی۔

(اففری من 256 - تاری الخلفاء من 211 – ابن اشیر 38 من 136 )

يخ اسلام ..... (31

خليفه مستكفى بالله

توزون نے متن کے بعد 333ھ میں ابوالقاسم عبداللہ کومتکفی کا لقب دے کرخلیفہ بنایا۔ اس کی ر 41 سال تھی۔ (تاریخ الخلفاء من 111)

ر اس مشورہ میں قبر مانہ نامی ایک عورت شریک تھی مستکفی نے اسے اپنے خزانہ کا سیرٹری بنایا اور عاسر

. توزون كوخليفه نے اميرالامراء كى خلعت اور تاج بيہنايا۔

#### بيف الدوله كا اقترار:

3333 میں سیف الدولہ نے اپی حکمرانی کے دائرہ کو وسیع کرنے کے لئے حلب پر حملہ کیا۔ اس قضنہ کے بعد حمص کو بھی اپنے زیر تسلط کر لیا۔ ان دونوں ملکوں کے انتظام سے فراغت یا کر دمشق کا اضرہ کیا لیکن والتی مصراحیدی نے قسرین میں اس کا مقابلہ کیا۔ سیف الدولہ کو جزیرہ کا زُخ کرنا

#### عز الدوله احمد بن بوبيه:

334ھ میں امیرالامراء تو زون مر گیا۔ اس کی جگہ زیرک بن شیرزاد نے فوج کے ساتھ بغداد پر شھائی کر دی۔ اس کا استقبال کیا گیا۔خلیفہ نے بہمجبوری اے امیرالامراء نامزد کر دیا۔

ادھرمعز الدولہ کی امیر الامراء بننے کی دیرینہ خواہش تھی مگر امیر تو زون کی موجودگی میں مقابلہ بر نہ آیا۔ اس کے مرنے کے بعد فوج لے کر بغداد پر آ دھمکا مستکفی اور شیرزاد کومعلوم ہوا تو شیرزاد رو پوش یو گیا۔ مستکفی نے موقع کی نزا کت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے معز الدولہ کا استقبال کیا اور ہاتھوں ہاتھ لیا وزاسے دربار میں معز الدولہ کا لقب عطا کیا اور امیر الامراء کے عہدہ پر تقرر کیا اور مزید دلجوئی کے لئے این کے بھائی علی کو تما والدولہ اور حسن کورکن الدولہ کے خطابات سے سرفراز کیا۔

(تجارب الاممُ ج 6 م ص 79)

اور 334ء میں سکول پر بھی ان کے نام کندہ کرائے۔ اس کے بعد بنی بوید کا اقتدار بڑھتا گیا۔
اس نے پچھ عرصہ بعد نظام حکومت پر قبضہ کرلیا اور اس نے مستکفی کے حقوق و اختیارات سلب کر کے اس کے گزاؤے کے الب کے گزاؤے کے ماہانہ بانچ ہزار ورہم اور تھوڑی می جا کیر مقرر کر دی۔ اب خلیفہ کا صرف خطبہ میں ایک آبا جا تا تھا یا رسماً بعض احکام و فرامین اس کے نام سے جاری ہوتے سے اور معز الدولہ خلیفہ کے پہلو میں تخت پر بیٹھتا تھا۔

#### سیاسی حالت:

بنوبوبیہ شیعہ نظے انہیں بنوعماس سے کوئی ہمدری نہ تھی اور نہ ہی ان کے دلوں میں خلفاء کا احترام تھا۔ ترک ظالم ضرور سے محر خلفاء کا احترام کرتے ہے جبکہ دیالمہ کی تولیت خلافت سے خلفاء بنو

تاريخ اسلام ..... (732) عباس كأرباسها افترار بهي ختم هو گيا۔ خليفہ كے ساتھ جونكہ كوئى طاقت نہ تنى جس كے بجروسہ تروہ افترار بحال كرتا كيونكه ترك ديالمه كے ساتھ ل مستحق مستلقى دن كاٹ رہا تھا۔ اے خلافت سنجا كے ايك سال اور چند ماہ بی گزرے تھے۔ مستلفی کی معزولی اور وفات: معزالدوله كويدوهم مواكمتنفي مجصل كرا دے كا اور قبر مانه علم اس كى همراز سے چنانچداس نے اے دونقیبوں کو بھیج کر قبر ماند کی زبان کوائی اور دارالخلافہ کا کل سامان لوث لیا اور مستلفی کو بخت ے اُتار کرمعزالدولہ کے دربار میں لے جاکراہے معزولی کا علم سایا۔ (ابن افیزج 8 من 406) اور 334ھ میں اسے قید کر دیا اور اس کی آتھوں میں گرم سلائیاں بھیر دیں۔منتقی نے بحالت قيد 338ه من وفات يائي- (تاريخ الخلفاء ص 276) وہ 22 سال تک زندہ رہائین کل مت خلافت ایک سال جار ماہ ہے۔

(تاریخ اخلقاء ص 406)

### خليفه مطيع للد

جمادی الاخریٰ 335ھ میں مستکفی کی معزولی کے بعد ابوالقاسم الفضل کو مطبع للہ کا لقب دے کر نام نہاد تخت خلافت پر بٹھایا گیا۔ معزالدولہ کسی علوی کو خلیفہ بنانا چاہتا تھالیکن اس کے شیعہ دوستوں نے مخالفت کی کہ بنوفاطمہ کوافتدار دے کر اس کا اپنے ہاتھوں خاتمہ کرنا ہے۔

(تاريخ الخلفاءُ ص 276- تجارب الأممُ ج 6 ص 87)

#### أخشيد كى وفات:

334 میں انھید نے دمشق میں وفات پائی۔ اس کا جھوٹا بیٹا نوجور اس کی جگہ فائز ہوا گر صغریٰ کی وجہ سے تمام کاروبار کو حبثی غلام کافور نے سنھال لیا۔ سیف الدولہ نے اس کی کمزوری سے فائدہ اُٹھا کر دمشق پر قبضہ کرلیا گر کافور نے قوت مردائگی سے سیف الدولہ سے دمشق واپس لے لیا۔ حصر سے کہ اللہ ا

حجراسود کی واپسی:

مطیع کی خلافت کو ہانچ سال ہوئے تھے کہ ذوالج 339ھ میں قرامطہ نے جمراسود کو داپس کر دیا جسے بیت الحرام میں اس کی جگہ پرنصب کر دیا گیا۔

(ابن اثيرُ ج 8 من 149- التنبيد والأشراف ص 291)

#### خلیفہ کے اقتدار کا خاتمہ

خلافت عباسید آگر چہ پہلے ہی اپی ساکھ کھو چکی تھی گرمعزالدولہ نے رہی سہی آبرو کا بھی خاتمہ کر دیا۔ معزالدولہ غالی شیعہ اور مجوی انسل تھا۔ اس نے خلیفہ کو اس قدر بریار کر دیا کہ خلیفہ کے پاس آپ مال و اسباب کی گرانی کے لئے ایک منش کے سواکوئی خادم نہ تھا۔ معزالدولہ نے عراق کے علاقے اپنے فوجی امراء میں تعتبیم کر دیئے۔ ان لوگوں نے مالیانہ کی وصولی کے سلسلہ میں کا شتکاروں پرظلم وستم کے بہاڑ توڑے کہ وہ گھر بار چھوڑ مجئے۔ بغداد میں لوٹ مار ہونے گئی تجارتی قافلوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ بغداد میں غلماس قدر مہنگا ہوگیا کہ باشندے مردار کھانے گئے۔

مدت خلافت کے اعتبار سے تو مطبع للد کا عہد بہت طویل ہے گر اس سادے عرصے میں سیای انقلابات ادر شور وفتن کے سواکوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ خلیفہ کا انتظام سلطنت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کا وظیفہ پانچ ہزار سے کم کرکے ایک سوروزانہ مقرر کیا گیا۔ بغداد کے مسلسل انقلابات کی وجہ سے یہاں کی زراعت نباہ ہوگئ بیداوار کم ہوگئ دیہات اُجڑ گئے محاصل کی آمدنی کم ہوگئ۔ ایکھے اور زرخیز علیا تو اور زرخیز علیا تو افروں کا قصنہ ہوگئا۔

خلافت بغداد پر بنوبویہ کے تسلا کے وقت عراق میں دو بری طاقتیں تھیں۔ موصل میں ہدائی اور بھرہ میں ہدائی اور بھرہ میں کا اور بھرہ میں بریدی حکومت قائم کر لی۔ عمان میں وہاں کے والی بوسف بن وجیہ نے بری طاقت حاصل کر لی۔ بغداد میں آئے روز ہوگاہے ہوتے وہاں کے والی بوسف بن وجیہ نے بری طاقت حاصل کر لی۔ بغداد میں آئے روز ہوگاہے ہوتے

رہتے۔ ای عہد میں شیعہ سی اختلافات شروع ہو گئے۔ ان ہنگاموں نے امن وامان اور ملک کی معاشی حالت ابتر کر دی۔ غلے کا قبط ہو گیا غرض ریطویل ترین عہد بھی بغداد کی خلافت کومتحکم نہ کرسکا۔

قرامطه:

357 میں قرامطی دمشق پر قابض ہو گئے اور جج پر جانے والوں کے لئے مقر اور شام کے رائے مقر اور شام کے رائے روک دیئے۔ ان کا ارادہ مقر پر قبطنہ کرنے کا تھا لیکن بنوعبید (بنوفاطمنہ) مقر پہلے پہنچ گئے اور مقر پر قابض ہو گئے اور تاہرہ میں دارالا مارت بنا دیا گیا۔ بنوعباس کا بام خطبوں سے نکال دیا گیا۔ ان شیعوں کی سلطنت اقلیم مغرب ومقر اور عراق میں قائم ہوگئے۔ (تاریخ الخلفاء ص 278)

بختيار اور خليفه

خلع خلافت:

من مطبع پر فالح کا حملہ ہوا اس کی زبان بند ہوگئ۔ عزالدولہ نے حاجب امیر بہتین من مطبع پر فالح کا حملہ ہوا اس کی زبان بند ہوگئی۔ عزالدولہ نے حاجب امیر بہتین کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو معزول سمجھ کر اپنے بیٹے عبدالکریم الطائع للہ کو کاروبار سلطنت سونپ دے چنانچہ مطبع نے ایسا ہی کیا لہذا 23 زیقعد 363ھ الطائع للہ خلیفہ ہوا۔ مطبع نے ایسا ہی کیا لہذا 23 زیقعد 363ھ الطائع للہ خلیفہ ہوا۔ مطبع اپنے بیٹے کو لے کر واسط چلا گیا اور محرم 364ھ کو وہیں انتقال کیا۔ خلافت کی۔ مطبع اپنے بیٹے کو لے کر واسط چلا گیا اور محرم 364ھ کو وہیں انتقال کیا۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 280)

## خليفه طاكع للد

43 منال کی عمر میں 363ھ میں اس نے منصب خلافت سنجالا۔ اس نے پہلا کام بیر کیا کہ امیر مسبکتگین کو نیابت کی خلعت پہنائی اور ناصر الدولہ کا خطاب دیا اور پرچم عطا کیا۔ سبکتگین کو نیابت کی خلعت پہنائی اور ناصر الدولہ کا خطاب دیا اور پرچم عطا کیا۔ سرپر

سبكتگين اورعز الدوله:

سبکتگین کے اعزاز سے عزالدولہ بگڑ بیٹھالیکن چونکہ سبکتگین کا عزالدولہ پر غلبہ تھا اس لئے وہ مقابل تو نہ آیا تکرایٹ ججازاد بھائی عضدالدولہ کو بغداد پر جملہ آور ہونے پر آمادہ کر لیا۔

عضدالدوله كالبغداد برحمله:

عضدالدولہ نے 363ھ میں بغداد پر جملہ کیا' اتفاق سے اسی دوران امیر سبکتگین انقال کر گیا۔
اس کے بعد اگرچہ امیر افتگین نے خوب مقابلہ کیا گر شکست ہوگئ اور عضدالدولہ بغداد پر قابض ہو گیا'
اگرچہ بختیار کے لڑکے نے عمران بن شاہین سے مل کر عضدالدولہ کو شکست دے دی گر پچھ عرصہ بعد وہ
پھر بغداد پر قابقی ہوگیا اور اس نے بختیار کو قبل کر دیا۔ خلیفہ نے عضدالدولہ کو سات خلعتیں بہنا کیں اور
چواہرات سے مرضع تاج عضدالدولہ کو بہنایا۔

<u>خلیفه کی زبوں حالی:</u>

مطیع کی طرح طاکع بھی ہے اختیار اور بنوبوریہ کا دست گر تھا۔ بنی بوریہ کے عضدالدولہ نے اگر چہ بغداد کی ابتری دورکرکے اس کومختلف حدیثیتوں سے ترتی دی گراس میں خلفاء بنوعہاس کا کوئی ہاتھ نہ تھا کیونکہ طائع عملاً عضدالدولہ کے ماتحت تھا اور خلافت کا سارا نظام عضدالدولہ کے ہاتھ میں تھا گر اس نے خلیفہ کا ظاہری احترام قائم رکھا۔

طائع ال قدر كمزور خليفہ تھا كہ اسے جوتھوڑے بہت اختيارات عاصل تھے اس نے خود ہى ده بھى عضدالدولہ كے حوالے كر ديئے حى كہ بغداد ميں 367ھ ميں خليفہ كى بجائے اس كے نام كا خطبہ برخا جانے لگا اور خاص طلائى علم جو ولى عهد كے لئے مخصوص تھا اسے دے دیا گیا۔

غزنوی حکومت کا قیام:

طائع کے عہد میں افغانستان کی غزنوی حکومت قائم ہوئی۔ بیہ حکومت دراصل مادراء النہرکی سامانی حکومت دراصل مادراء النہرکی سامانی حکومت سے پیدا ہوئی۔ یہاں کا فرمانروا امیر نوح بن منصور سامانی تھا۔ اس کی حکومت کی بنیاد کرور ہو چکی تھی چنانچہ اس کے مہلو میں شہاب الدین بغرا خان کی ایک جدید حکومت قائم ہوگئی۔ وہ سامانیوں کے مدمقابل طافت تھی۔

ادھر مبتلین کی حکومت رفتہ رفتہ وسط ایشیا سے لے کر ہندوستان تک پھیل گئی۔ اس حکومت کا بانی امیر مبتلین جو کہ ماوراء النہر کی سامانی حکومت کے خراسانی صوبے دار امیر البتکین کا غلام تھا مگر یہ

#### Marfat.com

ور ر ر من امير سبتين كا انقال ہو گيا۔ اس كے بعد اس كا بينا محمود (جو كہ سلطان محمود غرنوى علام علام ميں امير سبتين كا انقال ہو گيا۔ اس كے بعد اس كا بينا محمود (جو كہ سلطان بن گيا۔ كي نام مے مشہور ہے) والى بنا۔ پيرمحمود سامانى سرداروں كو زير كر كے ستقل سلطان بن گيا۔ عباس ظيف قادر باللہ ئے اسے بين الدولہ كا خطاب عطا فرمايا اور ولايت كى خلعت بيجى۔ اطراف مما لك كے بادشاہوں نے سلطان محمود غرنوى كى قوت كو ديكھ كر دربار ميں اطاعت نامے ارسال كي اس نے ہندوستان ميں متعدون قوات حاصل كيں اور براے جھے بر قضه كيا۔ نيز رئے اور جبال دغيرہ بھى اس كے زير تسلط آگے اور طبرستان كے ذكام نے بھى اطاعت قبول كر كى۔ وغيرہ بھى اس كے زير تسلط آگے اور طبرستان كے ذكام نے بھى اطاعت قبول كر كى۔ سلطان نے سامانى حكومت كے خاتمہ كے بعد ان كے مقبوضات بر قبضہ كرايا۔ ماوراء انبر بر ليک خان كا قبضہ كان كا قبضہ كے اور باہى رضامندى سے دريا ہے جيموں كو دونوں علاقوں ليک خان كا قبضہ خان كا قبضہ خان كا ور باہى رضامندى سے دريا ہے جيموں كو دونوں علاقوں

ایلک خان کا فبضہ تھا اس کے مود سے سری اور باس میں سے ۔ کی سرحد بنالیا گیا۔

ن سرحد بنا میا میا می محود مندوستان کی مہم میں مصروف تھا کہ مادراء النہر کے ترکمانوں نے جملہ کرکے میں محود مندوستان کی مہم میں مصروف تھا کہ مادراء النہر کے ترکمانوں نے بھاگر کر تکانا جایا۔

نیبتا پور ادر ہرات پر قضہ کرلیا محمود نے فوراً واپس آ کر ان کی خبر لی۔ ترکمانوں نے بھاگر کانا جایا خوان کے غزوی حاکم ارسلان جاذب نے تاکہ بندی کرے سب کو تکوار کے گھاٹ اُتار دیا' بقیہ لیلک خان کے باس بہتی گئے۔ اے بتایا تو وہ جالیس ہزار فوج نے کر محمود کے مقابلے میں آیا لیکن شکست کھائی۔ پھر باس بہتی کے اسے بتایا تو وہ جالیس ہزار فوج نے کر محمود کے مقابلے میں اہل خوارزم نے محمود کے مود نے خور کے علاقے پر قبضہ کیا' محمود انتقاباً خوارزم پر حملہ آور ہوا۔ سیدسالار الیکلین بخاری کو گرفار کر بہتو کی ابوالعباس مامون کوٹل کر دیا' محمود انتقاباً خوارزم پر حملہ آور ہوا۔ سیدسالار الیکلین بخاری کو گرفار کے بہتو کی اور نے بر قابض ہوا' مجدالدولہ گرفار کے ہوا تھے گئے۔ قرب و جواد کے تمام حکران سے بعد ویکر سے معمود کے ماتھ گئی۔ قرب و جواد کے تمام حکران سے بلند مرتبہ محمود کے مطبع ہو محمد بر کتان کے حکرانوں میں سے ختن کا فرمازوا یوسف قدرخان سب سے بلند مرتبہ محمود کے مطبع ہو محمد بر کتان کے حکرانوں میں سے ختن کا فرمازوا یوسف قدرخان سب سے بلند مرتبہ محمود کے مطبع ہو محمد بر کتان کے حکرانوں میں سے ختن کا فرمازوا یوسف قدرخان سب سے بلند مرتبہ محمود کے مطبع ہو محمد بر کتان کے حکرانوں میں سے ختن کا فرمازوا یوسف قدرخان سب سے بلند مرتبہ محمود کے مطبع ہو محمد بر کتان کے حکرانوں میں سے ختن کا فرمازوا یوسف قدرخان سب سے بلند مرتبہ محمود کے مطبع ہو محمد بر کتان کے حکرانوں میں سے ختن کا فرمازوا یوسف قدرخان سب سے بلند مرتبہ میں سے معمود کے مطبع ہو محمد بر کتان کے حکرانوں میں سے حتن کا فرمازوا یوسف قدرخان سب سے بلند مرتبہ کور

ر کھتا تھا' کاشغرے محمود کو ملنے سمرفند آیا چنانچہ دونوں میں دوستانہ مراسم قائم ہوئے۔

سلطان محمود غرنوی نے ہندوستان پر سولہ یا سترہ جملے کئے۔ والٹی بنجاب راجہ اندیال قنوج کا نجر متھر ا' مالوہ اجمیر' گوالیار اور گجرات کی متحدہ انواج کو شکست دی اور پنجاب پر اپنے غلام ایاز کو حاکم بنایا اور سندھ نیٹناپور سے لے کر پنجاب تک کا علاقہ اپنے زیر نگیں کر لیا۔ یہ نامور مجاہد رہے الثانی علاقہ اپنے زیر نگیں کر لیا۔ یہ نامور مجاہد رہے الثانی عمر میں فوت ہوا۔ اس کی مدت حکومت نمیں (30) سال ہے۔

(تاریخ ملت ج 2 مس 161)

طائع کی گرفتاری:

بہاء الدولہ دیلی حکمرانوں میں منحل فخص تھا۔ اس کے عہد میں نزانہ خالی تھا اور فوجیوں کو بروت تخواہ نہ ملتی تھی چنانچہ 381ھ میں فوج نے تنخواہ کے لئے ہلہ بول دیا۔ کسی نے کہا کہ طاکع کے فزانے میں بڑی ہے کہا کہ طاکع کے خزانے میں بڑی رقم ہے لہذا وہ حیلے سے چند دیلمی ساتھیوں کے ساتھ طائع کے پاس پہنچا اور اسے تخت سے معزول سے تھینج کر نیچ اُتار کر گرفار کر لیا۔ بہاء الدولہ نے محلات کا سامان لوٹ لیا اور خلافت سے معزول کرکے قاہر باللہ کے میں نظر بند کر دیا۔

وفات

سیمبل قید میں ہی عید کی رات 393ھ میں طائع کا انقال ہو گیا۔ یہ رصافہ میں دنن ہوا۔ اس کی مدت خلافت سترہ سال آٹھ مہینے ہے۔اس کی عمر 64 سال تھی۔

#### خليفه قادر باللد

طائع للذك گرفتارى كے بعد 381ھ ميں باتفاق آراء مقندر كے بوتے ابوالعباس احمد بن اسحاق كے ہاتھ پر اراكين سلطنت نے بيعت كى۔ بير چاليس سال كى عمر ميں خليفہ بنا اور قادر باللہ كالقب اختيار كيا۔ قادر باللہ كر اور جاہ و جلال والا خليفہ تھا۔ اس نے اپنے عہد ميں عباى خلافت كا كھويا ہوا وقار اور افتدار بحال كرنے كى كوشش كى۔ اس ميں تدبير و سياست فضل و كمال آور زہر و تقوى كے تمام اور افتدار بحال كرنے كى كوشش كى۔ اس ميں تدبير و سياست فضل و كمال آور زہر و تقوى كے تمام اوساف جمع تھے۔

قادر بالله كى كاركردگى:

قادر باللہ نے ہوبولی کی مطلق العنانی میں کی کے ان کی باتوں اور پالیسیوں سے اختلاف بھی کی ان کی باتوں اور پالیسیوں سے اختلاف بھی کیا اور غلط بات کومستر دبھی کیا۔

اس نے قیام عدل کے لئے خاص اہتمام کیا۔ بڑے بڑے ازکان سلطنت بھی اس سے مشتقیٰ نہ تھے۔ مختلف اقوام اور غداہب کے اثر سے ہرتشم کے عقائد بھیل رہے تھے۔ قادر باللہ نے ان کی اصلاح کی عقائد کی تھیج کے لئے خود ایک کتاب کسی جس میں مسلک محدثین کے مطاقب صحابہ کرام کے بالتر تیب فضائل درج تھے۔

معترله اورخلق قرآن كاعقيده ركضے والول كى غرمت كى۔

سترکہ اور س مران کا مسیدہ رہے ور دن کی سیدہ کے باوجود عباسی خلافت کا مطلق اقتدار بحال نہ کر سکا۔ لیکن ان تمام اقدامات اور اوصاف کے باوجود عباسی خلافت کا مطلق اقتدار بحال نہ کر سکا۔ اس کے عہد میں بھی ماوراء النہر میں سامانی حکومت کا خاتمیہ ہوا اور افغانستان کی غزنوی حکومت نے بردا عروج حاصل کیا۔

#### - وفات:

تادر باللہ نے اپنے بیٹے قائم ہامراللہ کو 421ھ میں ولی عبد مقرر کیا اور 422ھ میں 87 سال کی عربیں نوت ہوا۔ اس کی مدت خلافت اکتالیس سال تین ماہ ہے۔ (تاریخ الخلفاء ص 287) خكيفه قائم بامراللد

تاور بالله کی وصیت کے مطابق ذوائج 422ھ میں اراکین سلطنت نے الوں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 31 سال تھی۔

دولت سلحوقيه كا قيام:

نظام حکومت جلال الدولہ کے ہاتھ میں تھا لیکن یہ غیر ختظم حکران تھا۔ باوجود نااہل ہونے کے اس نے اصرار کرکے 432ھ میں اپنے لئے شہنشاہ کا خطاب حاصل کر لیا لیکن اس سے بغداد کا نظام سنجل نہ سکا۔ یہ تین سال کے بعد مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد بہاء الدولہ کا بوتا ابو کا لیجار اس کا جانشین ہوا۔ یہ بھی انتظام نہ سنجال سکا تو اس زمانے میں ترکوں کی ایک جماعت نے دولت سلجوقیہ کی بنیاد ڈالی۔ ان میں پہلا بادشاہ طغرل بیک تھا۔

ديالمه كاخاتمه اورسلاجقه كاعروج:

طغرل بیک نے 442ھ میں اصبان پر قبضہ کیا کھر آ ذربائجان فتح کیا۔

طغرل بیک کی بغداد آمد:

معلام میں طغرل خلیفہ کی طلی پر بغداد آیا۔ پہلے اس نے عبدالرحیم کو آکر قید کیا۔ (عبدالرحیم کو آکر قید کیا۔ (عبدالرحیم نے عراق بھرہ اور خودستان پر قبضہ کیا ہوا تھا) اور خودشہنشاہ بن بیشا۔عبدالرحیم قید کی حالت میں ہی 450ھ میں مرگیا۔ بوبویہ نے 13 سال بغداد میں فرمازوائی کی۔ طغرل کی آمد سے دولت بویہ اور دیالمہ کا خاتمہ ہوگیا۔ خلیفہ نے 449ھ میں طغرل بیگ کے سر پر تاج رکھا' عمامہ باندھا اور سات خلعت دیے اور ملک آمشر ق والمغرب کا خطاب دیا۔

طغرل دوسری مرتبہ بغداد اس دفت آیا جب اس نے خلیفہ کے خلاف سازشیں کرنے والے بنوفاطمہ کے ایک عظیم مبلغ کوئل کیا۔

455ھ میں طغرل تبیری مرتبہ بغداد آیا۔ بغداد پر ڈیڑھ لاکھ کا بھاری ٹیکس عائد کر کے جبل واپس ہوا تو راستے میں انتقال کر گیا۔

#### الب ارسلان:

طغرل کے مرنے کے بعد اس کا وارث الب ارسلان سلطان ہوا۔ سلطان الب ارسلان نے مرف کے۔ نظام الملک طوی اس کا وزیر تھا۔ نظام الملک نے کے۔ نظام الملک طوی اس کا وزیر تھا۔ نظام الملک نے 250 میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا۔ 463 میں الل روم اور مسلمانوں کی عظیم جنگ ہوئی۔ اسلامی لشکر کا سید سالار الب ارسلان تھا، شاہ روم رومانوں گرفآر ہوا۔ اس نے ملک شاہ کوسلم پر رہا کر دیا۔ 465 میں سلطان الب ارسلان قل ہوا لہذا اس کا بیٹا جلال الدولہ کے لقب سے سلطان بنا۔

#### تاريخ اسلام ..... (740) قائم بامراللدكي وفات:

13 شعبان 460 میں قائم نے فصد کھلوائی اس میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے پوتے عبداللہ بن محمد کو ولی عہد اور جانشین مقرر کیا اور 76 سال کی عمر میں وفات بائی۔ اس نے پینتالیس (45) سال حکومت کی۔ (تاریخ الخلفاء من 290)



## سلاطين سلاجقه

شاہ ترکستان بیقو کے دربار میں سلحوق نامی ایک شخص تھا جو بیفو سے خفا ہو کرمسلمانوں کی سرحد دیار سرقد میں چلا آیا تھا اور جندر کے نواح میں آ کر تھہرا۔ یہاں کے مسلمانوں کے اخلاق اور تدن و معاشرت سے متاثر ہو کر آبائی ند ہب جھوڑ کرمسلمان ہو گیا۔ اس زمانے میں جندر شاہ ترکستان بیفو کا باجگوار تھا۔ جب ترک سالانہ خراج لینے آئے تو سلحوق نے مزاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کافرمسلمانوں سے خراج لیس چنانچہ سلحوق کی مدد سے جندر کے مسلمان غالب آئے تو سلحوق کی شہرت کی ابتداء ہوئی۔ اس کے بعد جب سلحوق کی مدد سے جندر کے مسلمان فرائی پر فتح پائی تو سلحوق اورمشہور ہوگیا۔

سلجوق کا بیٹا میکائیل ایک لڑائی میں مارا گیا تو اس کے دو بیٹے طغرل بیک اور چغر بیک باپ داوا کی طرح بہادر تھے بلکہ ان سے بھی زبردست نکلے چنانچہ سلجو تیوں سے حاکم مادراء النهر علی تکین المعروف بہ لیلک خان اور ترکستان کے سلطین دینے گئے۔ سلطان محود کے زمانہ میں چغر بیک نے لیک خان کا مقابلہ کیا' پھر رومیوں سے جنگ ہوئی چغر بیگ نے وہاں کئی قلعے فتح کئے۔ بہت سا مال غنیمت کے کر آیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے اپنی طاقت کو کیجا کیا۔ سلطان محود کے دور میں سلجو تیوں کا فیممت کے کر آیا۔ پھر معود کے دور میں سلجو تیوں کا زور گھٹ گیا تھالیکن محمود کے مرنے پر مسعود کے زمانے میں چغر بیک مرو اور ہرات پر قابض ہوگیا اور خراسان میں فیشا پور کے مقام پر طغرل بیک نے اپنا تحت حکومت رکھا۔ پھر مسعود نے چڑھائی کی دونوں جوائیوں نے مل کر سخت مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں اتنی خوزیزی ہوئی کہ ہزاروں برسوں میں اتنی نہ ہوئی ہوگی۔ (ابن فلدون جر نہم) ہوگی۔ مسعود کو شکست ہوگی اور خراسان میں سلجو تیوں کی سلطنت قائم ہوگی۔ (ابن فلدون جر نہم)

طغرل بیگ:

طغرل بیک خوارزم شاہ کی مدد کے لئے پہنچا تو منصور والیں آیا۔ پھر روم کی طرف بڑھا' وہاں بھی فتح حاصل کی اور دو مرتبہ بغداد گیا۔ پہلی مرتبہ ملک رحیم دیلمی کا استیصال کیا اور دوسری مرتبہ قائم بابراللہ کو بسامیری کے پنجہ سے چھڑا کر تخت پر بٹھایا اور مستنصر علوی کا نام خطبہ سے نکال کر پھر دوبارہ قائم کا نام خطبہ میں بڑھا گیا۔ طغرل بیک تیسری مرتبہ پھر 454ھ میں بغداد گیا اور قائم باللہ کی لڑکی سے نکاح کیالیکن قبل از زباف ہی رحلت کر گیا جبکہ چنر بیک اس سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔

<u>چغر بیگ اور طغرل بیگ:</u>

یہ ٔ دونوں بادشاہ ساتھ ساتھ حکمران ہتھے۔ ان کا باہم بہت گہراتعلق تھا۔ سب کام ایک دل ہو کر کرتے ہتے صرف کہنے کو چغر بیک کا آخر میں دارالحکومت مرد اور طغرل بیک کا نمیٹا پور تھا ورنہ مرتے دم تک ایک دل رہے۔ (ابن خلدون جلد نمم)

الب ارسلان بن چغر بیک:

ید نیک دل بادشاہ تھا' عبادرن سے سواحل بحر تک اورجیٹوں سے دجلہ تک اس کے قبضہ میں تھا۔ کی سلاطین اس کے باجگوار تھے۔ اس نے خان ترکتان کی لڑی سے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی کی اور سلطان ابن مسعود کی لڑکی سے استے بیٹے ارسلان کا تکاح کیا۔

اس کے دور میں قصر روم نے تین لا کافوج سے کئی عیمائی سلاطین کوساتھ لے کر بلاد اسلام یہ و جڑھائی کر دی اور سے ارادہ کے کر آیا کہ بغداد کو وران کر دے اور تمام مجدیں کھدوا وے۔ الب ارسلان نے بڑے استقلال سے مقابلہ کیا عیسائی بسیا ہوئے اور قیصر روم گرفتار ہوالیکن پھر قیصر کو تا کر دیا۔ اس کے صلہ میں قیصر نے اپنی بیٹی الب ارسلان میکے بیٹے ارسلان شاہ کے عقد میں وے دی اور خاقان چین بھی مطبع ہوا چنانچہ اس کی اوک بھی لی گئی۔ اس دور میں بغداد بھی غیثا بور پر رشک کرنا تھا تمام سلاطین آ کراس کے دربار میں آستانہ بوی کرتے تھے۔

اس بادشاہ کے دربار میں علماء کا ہجوم رہتا تھا۔خود اس کا وزیر نظام الملک طوی ایک زیردست عالم اور بردا مد برخص تفالسلجوقیوں نے جو زور پکڑا تو اس میں شمشیرتر کی کے ساتھ ساتھ نظام الملک طوی

کی حکمت کو بھی بہت وطل ہے۔

اس کی موت کا واقعہ عجیب ہے کہ قلعہ دار اسیر ہو کر آیا اور گفتگو میں مشتعل ہو کر اس کی طرف لیکا کو گوں نے روکنا جاہا تو الب ارسلان نے اسے اپی شان کے خلاف سمجھا کہ کوئی اسے روکے بلکہ خود کمان سیدهی کی اس کا وار خالی گیا که قلعه دار نے برخر کراس کا کام تمام کر دیا۔

جلال الدين ملك شاه بن الب ارسلان:

نظام الملک کی کوششوں سے ملک شاہ تخت نظین ہوا۔ نظام الملک کی ملک بشاہ کے دور عمل وای شان وشوکت تھی جو ہارون کے ابتدائی دور میں برا مکہ کی تھی۔ پچھ عرصے تک نظام الملک کے خاندان کا ستاره عروج پرتھا۔ بغداد اور بھرہ میں مدرسہ نظامیہ ای کا بنایا ہوا ہے۔ جامعہ نظامیہ کے نصاب کی طرز ر مروجہ نصاب کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔

ملک شاه کی گرفتاری:

ملک شاہ ایک مرتبہ شکار کو لکلا تو راستے میں رومیوں کے ہاتھوں گر فرار ہوا لیکن انہیں علم نہیں ہوا كرب بادشاہ ہے نظام الملك نے كى طرح مصالحت كى بات چلائى اور بيمسون تك ند ہونے ويا كديد باوشاہ ہے بلکہ بظاہر اس کی رہائی کے متعلق بے اعتمالی برتی چنانچہ نظام الملک کے چلتے وقت قصر روم ا نے اے نظام الملک کے ساتھ کر دیا جب ملک شاہ رومیوں کی حدیے باہر ہوا تو نظام الملک نے بادشاه کی رکاب کو بوسد دیا۔

#### تاریخ اسلام ..... (743) قیصر روم کی گرفتاری:

اس کے بعد ملک شاہ نے روم پر چڑھائی کی اور کسی حکمت سے قیصر روم کو گرفیار کرکے ملک شاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قیصر روم نے ملک شاہ سے کہا کہ ''اگرتم بادشاہ ہوتو مجھے جھوڑ دو تاجر ہو تو جھے جھوڑ دو تاجر ہو تو جھے جھوڑ دو تاجر ہو تو جھے ڈالو اور قصاب ہوتو ذرج کر ڈالو۔''

ملک شاہ نے اسے نہایت عزت و احترام سے رخصت کیا ادر کہا میں تہمیں گرفآار کر کے صرف بہ ثابت کرنا جا ہتا تھا کہ میری قوم کمزور نہیں ہے۔ میری گرفآاری محض اتفاقیہ تھی۔ ملک شاہ کی بغداد آمد

جب ملک شاہ بغداد آیا تو خلیفہ مقتدی باللہ نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی اور اپنی بیٹی ملک شاہ کے عقد میں دکی اور آپی بیٹی ملک شاہ کے عقد میں دکی اور تمام بلاد اسلام کی امارت ملک شاہ کے سیرد کر دی لیکن آخر میں بادشاہ کسی وجہ سے ناخوش ہوگیا تھا اور ایک فدائی نے نظام الملک کوئل کر دیا باور ملک شاہ نے بھی ایک مہینہ کے اندر بی طبعی موت مائی۔

#### بركيارق بن ملك شاه (484ه):

نظام الملک کا تام حتن تھا۔ اس کے بیٹے مؤیدالملک اور فخر الملک اس کے وزیر سے اور اس کی مدت حکومت ہیرہ سال تھی اور اس کے وقت ہیں تحت اور حکومت کے لئے سلح قیوں ہیں یا ہمی نزاع رہا۔

ملک شاہ کے چار بیٹے سٹے مجمود چھوٹا تھا۔ اس کی والدہ ترکان خاتون نے خلیفہ کے مشورہ سے ولی عہد نامزد کر ویا تھا جبکہ برکیارت کو خطور کی الملک ولی عہد کر گیا تھا چٹانچہ برکیارت نے مجمود کو معزول کر دیا۔ برکیارت نے 487ھ میں بقداد پر قبضہ کیا اور خطبہ میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کیا اور رکن الدولہ لقب اختیار کیا۔ برکیارت نے 487ھ میں مقدی نے برکیارت کے نام تخت شینی پر دستخط کرنے کے بعد اچا تک اٹھائیس سال کی عمر میں وفات بیائی۔ خلیفہ مستظیم باللہ کے دو رئیں ملک شاہ کے بھائی تاج الملک نے توسیع ممال کی عمر میں وفات بیائی۔ خلیفہ مستظیم باللہ کے دو رئیں ملک شاہ کے بھائی تاج الملک نے توسیع مملکت کی موں میں 190 کی مقابلہ کیا گیا۔ رکن الدولہ برکیارت کے اس کا مقابلہ کیا گیا ہوئی محدود حکمران نے اس کا مقابلہ کیا گیا جہاں اس کا بھائی محدود حکمران نے اس کا مقابلہ کیا گیا ہوئی۔ دکا اور اہل اصفہان کی طرف جلا گیا جہاں اس کا بھائی محدود حکمران مقابل ہونے سے بہلے تو اس نے ایک دور انتقال کر گیا اور اہل اصفہان نے متفقہ طور پر برکیارت کو اپنا باوشاہ دیا گیا۔ وائل ہونے سے بہلے تو اس سے ٹیٹنا جا ہا گیا اور اہل اصفہان نے متفقہ طور پر برکیارت کو اپنا باوشاہ دوگیا۔ تان الملک نے اس سے ٹیٹنا جا ہا گر تا کام ہو کرفتل ہوا چنانچہ برکیارت کے لئے میدان صاف ہو گیا۔

(ابن خلدون ج 6 م 66)برکیارت نے نظام الملک کے بیٹے مؤید الملک کو وزارت سپردکی۔ اس کے بھائی فخر الملک نے
برکیارت کی والدہ زبیدہ خاتون کو تخفے تحاکف دے کر اپنا اثر و رسوخ بنا لیا اور کسی طرح بادشاہ کو اپنے
برکیارت کی والدہ نبیدہ خاتون کو تخفے تحاکف دے کر اپنا اثر و رسوخ بنا لیا اور کسی طرح بادشاہ کو اپنے
بھائی مؤید کا مخالف بنا دیا۔ اس نے مؤید کو قید کر دیا اور فخر الملک کو وزیر بنا لیا۔ مؤید قید سے نکل کر
برکیارت کے بھائی محد بن ملک شاہ والنی اران کے باس پہنچا اس نے اسے وزیر بنا لیا۔ مؤید نے

برکیارق برخملہ کرا و یا لہذا 491ھ سے 497ھ تک باہمی جنگ ہوتی رہی اور مکی نظام کا شرازہ بھر گیا۔
دین جبل طبرستان خوزستان فارس دیار بکر اور حرمین میں برکیارق کے نام کا خطبہ جاری تھا
اور آ ذربائیجان اران آ رمینیہ اور اصفہان میں محد کا بطائع میں کسی جگہ کسی کا اور کہیں کسی کا اور بھرہ میں
دونوں کا سنجر بن ملک شاہ نے مشرق میں صدود جرجان سے ماوراء النہر تک آپنے نام کا خطبہ جاری کر
دیا۔

یہ ابتر حالت دیکھ کر رومی ملک شام پر بیت المقدی کے لئے حلے کرنے لگے۔ اس وجہ ہے بعض امراء نے محداور برکیارق دونوں بھائیوں میں سلح کرا دی اور دونوں کی حدود قائم کر دیں۔ سیست

بر کیارق کی وفات:

برکیارق اس سلح کے چند دن بعد 498ھ میں مرگیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ ٹانی تخت نشین ہوا۔ محمد نے اس پر چڑھائی کر دی اور کامیاب ہو گیا۔ اس کے عہد میں صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں۔ (ابن خلدون ج 6 مس 69)

محمد بن ملك شاه (492هـ):

اس نے تیرہ سال حکومت کی اور بیونوت ہو گیا۔

سلطان السلاطين سنجرشاه (509ھ):

یہ بڑا بیدار مغز خدا ترس اور نیک حکمران تھا۔ اس کے وقت میں بہت می لڑا ئیاں لڑی گئیں۔ بہرام شاہ دالئی غزنی اس کا باجگزار ہوا۔ اس کی بادشاہت میں بہت نشیب و فراز آئے۔ یہ 552ھ میں 73 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

محمود خال جواهرزاده (552ه):

یہ بغر خال کی تسل سے تھا۔ سلطان سنجر کے بعد میٹا پور پر تخت تشین ہوا۔ اس کے عہد میں خوارزم شاہیوں اورغور یوں کا دور ہوا۔ انہوں نے محمود کو اندھا کرکے بچھ ملک خوارزم نے کے لیا اور پچھ غور یوں اورغور یوں کا دور ہوا۔ انہوں کی سلطنت کا خراسان میں خاتمہ ہو گیا۔ اب ہم ان سلجو قیوں کا حال لکھتے ہیں جوعراق اور عرب میں حکمران تھے۔

محمر بن محمر بن ملك شاه (509 هـ):

اینے باپ ملک شاہ کے مرنے کے بعد بیراق پر حکمران ہوا۔ سلطان تجرنے اس کی پکھ زیادہ فکر نہ کی۔ بیر خلیفہ مسترشد باللہ خلیفہ بغداد ہے رنجیدہ ہو گیا تھا اور اس نے بغداد کا محاصرہ بھی کر لیا تھا لیکن بھر مصالحت ہوگئی۔

<u> طغرل بن محمد بن ملک شاه (525 ه):</u>

بھائی کے مرنے پر سلطان سنجر کے اشارے سے بیراق کی ریاست پر قابض ہوا۔

مسعود بن سلطان ملك شاه (529 ه):

اس کے عہد میں چند سلحوقیوں نے خلیفہ مسترشد کو ملک گیری کے لئے اُبھارا۔ مسعود سے لڑائی ہوئی' خلیفہ گرفآر ہوا اور ایک فدائی نے اس کا کام مکمل کر دیا۔ اس کے بعد راشد اپنے باپ کے خون بہا کے لئے نکا اور اصفہان تک پہنچتے بہنچتے مارا گیا۔ پھر مسترشد کے دوسرے بیٹے مقضی باللہ کو تخت خلافت پر بٹھایا گیا۔

ملك شاه بن محمود بن محمد بن سلطان ملك شاه (544ه):

بیہ تین مہینے تک بادشاہ رہا اس کے مزاج میں عیاشی تھی۔ لوگوں نے اسے قید کرکے اس کے بھائی محد کو تخت پر بٹھا دیا۔ بھائی محد کو تخت پر بٹھا دیا۔

محمد بن محمود بن محمد بن سلطان ملك شاه (544 ه):

سلیمان شاہ سے جو اس کے بعد تخت پر جیٹا' برابر لڑتا رہا۔ یہ آل سلحوق کے ضعف کا زمانہ تھا اس کئے خلفاء بغداد نے بھی سیجھ توت بکڑلی تھی۔ سات برس حکومت کر کے فوت ہوا۔

ارسلان بن طغرل (551ه):

یہ الموت کے فدائیوں سے لڑتا رہا اور غالب رہا۔ اس کے وفت میں خوارزم شاہیوں کا زور شروع ہوا۔

طغرل بن ارسلان (571ه):

یہ خلیفہ مستقنی باللہ کے عہد میں تحت نشین ہوا۔ رکن الدین قسیم امیر المونین کا لقب تھا۔ اس
کے وزیر قزل ارسلان نے اس سے سرتانی کی اور عرصہ تک لڑتا رہا۔ درمیان میں طغرل کے قید ہو جانے
سے بہی باوشاہ بن گیا تھا۔ خلیفہ ناصر الدین اللہ بھی طغرل سے خوش نہ تھا۔ طغرل شاہ خوارزم سلطان
شکش کے مقابلہ میں مارا گیا اور اس کا سر بغداد گیا اور اس کے مرنے پرعراق میں سلجو قیوں کی حکومت کا
خاتمہ ہو گیا۔

سلطان سنجر کے ایک بھائی کی نسل میں سلطان شاہ 'توران شاہ 'ایران شاہ 'ارسلان شاہ 'محد شاہ ۔ بن ارشلان شاہ طغرل شاہ ارسلان شاہ طغرل شاہ 'بہرام شاہ 'توران شاہ اور محد شاہ بن بہرام شاہ ۔ بیہ دی خودمخار بادشاہ کرمان میں کے بعد دیگر ہے خوارزم شاہیوں کے عروج تک حکمران رہے اور اس کا بیائی تخت حمدان تھا۔ اس کے بعد تمام سلجو تیوں کی طرح بیھی مث گئے۔



### خليفه مقتذى بامراللد

مقتدی بامراللہ 20 سال کی عمر میں 467ھ میں خلیفہ بنا۔ وہ ایک اچھا حکران تھا اس میں وین اور سیاست دونوں جمع تھے۔ اس کے عہد میں سلجو قبوں کی قوت بہت بور گئی تھی۔ سلجو تی حکرانوں نے مقتدی کو اپنا تابع بنانے کی بہت کوشش کی لیکن مقتدی نے حتی الامکان خلافت کے وقار کو قائم رکھا۔ عباسیوں کے دور زوال میں اس کا عہد اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس نے سلجو قبوں کے استبداد کو قبول نہ

مقتدی کے عبد میں ہی باطنی تحریک نے بڑی قوت حاصل کر کی حقی کہ حکومت کے مقابلے میں آگئ۔ اس کے عبد میں بغداد کی آبادی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا چنانچہ اس نے بغداد کے گئی ہے محلے آباد کئے۔ مقتدی نے مبد میں اصلاح کی بہت کوشش کی۔ گانے اور ناچنے والی عورتوں کو بغداد سے نکال دیا اور اس کام کی بالکل ممانعت کردی۔

مقتدی نے اپنے بیٹے متنظیر باللہ کو ولی عہد بنایا۔ مقتدی کا 39 سال کی عمر میں 19 سال کی خلافت کے بعد 15 محرم 487ھ میں انقال ہوا۔

# نادیخ اسلام ..... آ (747) باطنیه اور ان کی حکمرانی

علو ہوں کے احوال:

معتمد کے زمانہ میں اثنا عشریہ کے گیارہویں امام ابو محمد حسن عسکری نے 260ھ میں وصال فرمایا۔ ان کی وفات برشیعوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کے نزدیک وہ آخری امام ہیں اور اب امامت كاسلسله ان يرمنفظع ہو گيا ہے۔ كوئى ان كے بھائى جعفركو آخرى امام جبكه زيادہ تر لوگ ان كے ہیتے محمد عسری کو آخری امام تسلیم کرتے ہیں جو اپنی والدہ کے سامنے ایک سرداب ''سرمن راک'' (فرغانه) میں داخل ہوئے اور ماہر نہ نکلے۔ یہی امام مہدی (امام منتظراور امام قائم) کے نام سے مشہور

کوشیعوں میں امام جعفر صادق کے بعد ہے ہی اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ ان کے سات بیٹے تقے عبداللہ اقطع محر موی اور اساعیل وغیرہ لیعض شیعہ نے نے عبداللہ اقطع کو امام مانا مسی نے محمد کو امام قرار دیا اور شیعه کی ایک جماعت اساعیل کی امامت کی قائل ہوئی جو آ گے چل کر اساعیلیہ کہلائے۔

شیعه اساعیلیه اور امامیه اس اعتبار من منق بین که دین مین رائے کو دخل میں بلکہ تحفظ شرع کے لئے ایک امام معصوم کا ہونا ضروری ہے۔حضرت علیٰ سے لے کرامام جعفر صادق تک جھے اماموں کی امامت برشیعوں کی کل جماعتیں متفق ہیں ان جماعتوں میں دو گروہ ہیں امامیہ اور اساعیلیہ۔

ا گروہ امامیہ نے موی کاظم سے سلسلہ حسن عسری تک قائم کر رکھا ہے اور امام قائم کے منتظر

ہیں جبکہ اساعیلیہ نے امامت اساعیل کی اولاد میں محض کر دی ہے۔

اساعیلیہ کاعقیدہ یہ ہے کہ امام کاظہور کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ بھی بھی مستور ہوا کرتا ہے۔ کو کوں کو اس کے حال کی آگاہی نہیں ہوتی مگر جب ریہ صورت پیش آئے تو اس کا کوئی نائب طاہر ہو جو مخلوق خدا پر جحت ہواور دعوت وتبلیغ کے منصب پر قائم ہوگا۔

اساعیلیوں کی ایک شاخ ہے جومعتمد کے عہد کی بیداوار ہے۔ امام حسن عسری کے بعد اساعیلی داعیول نے ایک تغلیمات کوجن کا زیادہ حصد مخفی رکھا جاتا تھا' اس کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی اور صبر و استقلال اور نرمی سے اپنے خیالات کی خاص خاص لوگوں میں تبلیغ کرتے اس وجہ ہے اس جماعت کو باطنيه كينے لگے۔ ان كے پھندے ميں زيادہ تر توسلم مجوى تھنے۔ بدلوگ ظاہراً مسلمان سے مكر باطن میں ایسے قدیمی عقائد کے قائل سے مجوسیوں میں دیصانیہ اور مانیہ خیالات کے لوگ زیادہ تھے۔ باطنیہ جماعت نے ان لوگوں نے شامل ہوم ، اسے عقائد کی خوب خوب تبلیغ کی اور باطنیہ کے بردے میں اسلام میں گراہی کا دروازہ کھول دیا۔ کو عبد خلافت اسلامیہ میں نومسلم مجوسیوں نے فتنے

اُٹھائے تھے۔ برا مکہ فضل وزراء ان کے دام میں پھنس گئے تھے مگر ان زندیقوں کو مہدی اور ہادی نے کیفر کردار کو پہنچا دیا تھا جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

باطنیه میں داعی نبوت:

باطنیہ میں سب سے برافخص عبداللہ بن میمون بن قدح دیسانی تھا۔ یہ اسلام النے کے بعد دائی نبوت ہوا' پھر عسر محرم میں مقیم ہوا۔ وہاں سے نکالا گیا' پھر بھرہ میں بوقیل کے پاس رہا۔ اس کے بعد بعد حفص جلا گیا' وہاں ایک موضع سلمیہ کو اپنا مرکز بنایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے فرقہ باطنیہ کا ظہور ہوا۔ (ابن اثیرُ ج7 'ص 48)

بأطنيه كي ايك اور وجه تسميه:

اساعیلیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اساعیل نے وفات نہیں یائی بلکہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔
ان کے زد کیک ائمہ طاہر بھی ہوتے ہیں اور مستور بھی اور ان میں سے ہر ایک کا سات سات کا دور ہوتا ہے۔
ہے۔ اس لحاظ سے اساعیل ساتویں امام ہیں اس لئے ان پر ائمہ ظاہر کا دور ختم ہوا۔ آن کے لڑکے جمہ سے ائمہ مستور کا دور شروع ہوتا ہے۔ گویا یہ ائمہ مخفی رہتے ہیں لمیکن ان کے دعاۃ ان کی وعوت کی اعلانیہ تبلیخ کرتے رہتے ہیں۔ یہ عبیداللہ المہدی مغربی بانی دولت فاطمیہ نے بھر ائمہ ظاہر کا دور شروع کرتے ہیں۔ اس فرقہ کے زد یک چونکہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اس لئے اس جماعت کو باطنی کہا گیا۔
ہیں۔ اس فرقہ کے زد یک چونکہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اس لئے اس جماعت کو باطنی کہا گیا۔
( کتاب الملل والحل شہرستانی نے 2 میں 2)

تحريك آل محمد اور اساعيلي:

تحریک آل محر بی نے بنوامیہ کی حکومت کا تختہ اُلنا' ای دعوت کی بنیاد پر عبای حکومت قائم ہوئی مگر عباسیوں نے اہل بیت کو نظرانداز کر دیا تو بیالوگ بنوعباس کے خلاف ہو گئے اور اپنی خلافت کے لئے کوشاں رہے اہل بیت میں سے اکثر کو قربان ہونا پڑا مگر بعض حضرات کو یمن اور افریقتہ وغیرہ میں کامیابی ہوئی لیکن وہ حکومتیں بنوعباس کے مقابلہ کی نہیں تھیں البتہ عبیداللہ فاطمی نے دولت بنوعباس کی کمزوری اور خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھا کر مغرب میں عظیم الثان حکومت قائم کر لی۔

خلفاء فاظمین مصر کی نگاہیں خراسان اور ایران پر زیادہ تھیں کیونکہ بیر شیعیت کے گہوارے تھے چنانچہ انہوں نے مصر پر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اپنے دائی انہی ممالک میں بھیجے۔ ان ممالک کے حکمران ہو بویہ اگر چہشیعی عقیدہ رکھتے تھے گر وہ اہل بیت کے حامی نہ تھے اس لئے اگر کوئی وائی ان کے حکمران ہو بویہ کے عہد تک دلی رہی حق کہ سے متح چڑھ جاتا تو اسے سخت سزا دیتے لہذا خراسان باطنی تحریک بنو بویہ کے عہد تک دلی رہی حق کہ سلحوتی دور آیا۔ سلحوتی دور دور تک پھیل

حسن بن صباح:

اصفہان اور بنیٹا پور کے دسط میں قصبہ قائم کا رئیس باطنوں کے دام میں گرفآار ہو گیا۔ اس نے

ناريخ اسلام ..... (749)

ایک جماعت بنائی جو قافلول کولوٹا کرتی ان کی مزاحت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کی لوٹ مار کا سلسلہ اصفہان تک بڑھ گیا۔ پھر تو باغیوں نے ملک شاہ کے تغییر کردہ قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس جماعت کا وای اعظم احمد بن عبدالملک بن عطاش تھا۔ باطنیہ نے عطاش کے سر پر شاہی تاج رکھا اور اس کے باس عیاروں طرف سے لوٹ کا مال جمع ہوتا۔

حسن اتفاق سے ایک انتہائی لائق اور ذہین شخص حسن بن صباح جوامام موفق نیشا پوری کے حلقہ ورک میں شریک ہو گیا۔ اس کے ہاں فاطمی ورک میں شامل ہو گیا۔ اس کے ہاں فاطمی واعیوں کی آمدورفت شروع ہو گئی۔ اسے حکومت کی طرف سے گرفتاری کی اطلاع ملی تو وہ وہاں سے بھاگ کرمصر آ گیا۔ یہاں سے اسے مشرق میں فاطمی وعوت کی تبلیغ کا ٹاسک دیا گیا۔

حسن بن صباح نے مصر سے شام جزیرہ دیار بکر خراسان کاشغر اور ماوراء النبر کا دورہ کر کے این طخدانہ خیالات ان علاقول میں پھیلائے اور "فزدین" کے قریب دیالہ کا بنایا ہوا ایک سکین قلعہ "الموت" اس مقصد کے لئے موزول تھا۔ یہ ایک علوی کی ملکیت تھا حسن بن صباح نے یہاں قیام کیا اور پھودن تک اپنے زہد و درع کا ڈرامہ رچایا اور گردونواح میں کافی اثر ورسوخ پیدا کر لیا۔ الموت قلعہ کا علوی بھی اس سے متاثر ہوا بھر بھی دنول بعد ابن صباح نے اس کے ساتھ دعا کر کے الموت بر قضہ کرلیا اور علوی کو نکال باہر کیا۔ (ابن اثیر جمہ دنول بعد ابن صباح نے اس کے ساتھ دعا کر کے الموت بر قضہ کرلیا اور علوی کو نکال باہر کیا۔ (ابن اثیر جمہ 100)

#### قلعدالموت برقضه

حسن بن صباح قلعہ الموت پر قبضہ کرنے کے بعد کھل کر میدان میں آگیا اور دلیرانہ قل و غارت کرنے لگا۔ اس کے داعیوں کے ہاتھوں صلاما اکابر علاء قل ہوئے۔

ملک شاہ کوسن بن صباح کے حالات معلوم ہوئے تو سلح قبوں نے قلعہ کا نہایت سخت محاصرہ کیا۔ سلح قبوں کا مقابلہ کرنا باطنوں کے لئے انہائی مشکل تھا تو ابن صباح ایک فدائی کو بھیج کر نظام الملک کوئل کرا دیا۔ ان کی دست درازیاں حد سے بڑھ گئیں کہ سلطان برکیارق کے بہت سے امراء کو مار ڈالا۔ اس نے سینکڑوں باطنوں کو موت کے گھاٹ اُ تارا گر ان کی مرگرمیاں کم ہونے کے بجائے مار ڈالا۔ اس نے سینکڑوں باطنوں کو موت کے گھاٹ اُ تارا گر ان کی مرگرمیاں کم ہونے کے بجائے روز بردوز بڑھتی جارتی تھیں۔ خراسان میں عظیم اضطراب پیدا ہوگیا جنانچہ 494ھ میں سلطان سنجر کے بہت منالار نے ان پرشد برحملہ کیا اور بچھ عرصہ بعدا سے فتح کرلیا لیکن سلم کر کے اوٹ آیا۔

500 ھیں سلطان محمد سلجوتی نے اصغبان کے قلعہ پر جہاں ابن عطاش رکیس رہتا تھا ' عاصرہ کر لیا۔ آخر ابن عطاش گرفتار ہو کرفتل ہوا بھر سلطان محمد نے قلعہ الموت جہاں حسن بن صباح 26 سال سے رہ رہا تھا اس پر لشکر کشی کی لیکن رائے میں بھار ہو کرفوٹ ہو گیا۔ والی ساوہ امیر محکلین شیر گرنے بھی بھا تھا اس پر لشکر کشی کی کہا تھا جور کے بعد حسن بن صباح 518ھ میں مرگیا۔ پھر اس کا بیٹا کیا بررگ تھا جو اس کا بیٹا کیا بررگ تھا جو اس کا عاشین ہوا۔

## تاریخ اسلام ..... (750) امرائے حکومت باطنیہ

کیا بزرگ بن حسن (518ھ):

ر این باب کے مرنے کے بعد تخت الموت پر بٹھا۔ اس کے وقت میں ریاست نے مجھ اور زور پکڑا مگر محمود سلحوقی کے وقت میں بہت سے باطنی مارے گئے لیکن اس کی خودمختاری میں کوئی فرق نہیں آیا۔اس کے بعد اس کا بیٹا محمد جائشین ہوا۔

اس نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی راشد باللہ پر نگاہ رکھی چنانچہ کچھ عرصہ بعد جارفدائیوں نے ظیفہ راشد باللہ کو راستے میں موقع یا کرفل کر دیا۔ محمد بن کیا 25 برس تک حکمران رہا اس کی ذات ے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔

حسن بن محمر بن کیا:

اسے علی بذکرہ السلام کہا جاتا ہے۔علاء اسلام اسے محد اور زعر بق لکھتے ہیں۔ اس کے عقائد اسلام کے نالف تھے بلکہ اس کا ندیب وہریہ ہے مشابہ تھا اور یہ بے دھر ک لوگول کو ممراہ کرتا تھا اور اس كا كبنا تفاكه ند بهب كوئي چيز تبيس-

محمد بن حسن بن محمد بن كيا:

بدالحاد و زندیقیت میں اپنے باب سے بھی جار قدم آگے تھا۔ امام فخر الدین رازی اس زمانہ میں تھے۔ فدائیوں نے الموت سے پہنچ کر امام رازی کو بہت زج کیا جس سے وہ غیات الدین بادشاہ کے پاس غور بلے گئے اور پھر وہاں سے سلطان خوارزم کے پاس خوارزم جاکر زندگی بسر کی۔

جلال الدين حسن بن محد بن حسن:

اس نے باپ کے عقائد سے تو یہ کی اور بی خرتمام سلاطین مصر کے پاس بھیجی۔ بیر جلال الدین حسن نومسلم مشہور ہوا۔ اس کے وقت میں غرب اسلام کورونق ہوئی۔ تاصر خلیفہ بغداد کے مال اسے قدر ومنزلت حاصل ہو گئی۔

علاء الدين محربن جلال الدين بن حسن

یہ نو برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ میہ جو کچھ اُلٹا سیدھا تھم دیتا تھا' لوگ ایٹے نے جی عقیدہ کے مطابق اس کو واجب التعمیل سمجھتے ستھے کیونکہ ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے۔اس سے وقت میں ندبب تحيل بن كيا تغا.

ركن الدين خورشاه بن علاء الدين (653ه):

چینے زخان کے پوتے بلاکو خان نے اے گرفار کرکے بزاروں اساعیلیوں کو تہ تینے کیا اور رکن الدین کوئل کرا دیا۔ پھراس کے بعد بغداد کی طرف توجہ کی جنانچہ یا طنید کا خاتمہ ہو گیا۔

## صليبي جنگيل

#### صلیبی جنگوں کا پس منظر

بیت المقدی عیمائیوں کا اہم ترین مقدی اور مترک مقام تھا۔ اسلامی فوجوں نے عہد فاروقی فی بیت المقدی عیمائیوں کا اہم ترین مقدی اور مترک مقام تھا۔ اسلامی سلطنت کے قضہ بین دہا۔ اسلامی حکومت نے عیمائیوں کے ساتھ نہایت ہی رواداری کا سلوک کیا۔ انہیں پوری خہی آزادی حاصل تھی۔ ان کے شہری حقوق بھی سلامت تھے۔ وہ سلطنت کے طول وعرض میں آزادانہ گھوم کیمر سکتے تھے۔ ان کے شہری حقوق بھی سلامت تھے۔ دور دراز سے عیمائی باروک ٹوک فلطین بورے بڑے سرکاری عہدے ان کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ دور دراز سے عیمائی بلاروک ٹوک فلطین میں زیارت کے بہتر میں زیارت کے بہتر میں زیارت کے بہتر مواقع بیدا کر دیئے تھے۔ اگر مسلمان عیمائیوں کے فتاف فرقوں کے درمیان امن و امان قائم نہ رکھتے تو ان محلوق بیت المقدی میں ہی ایک دوسرے کا خون بہا دیتے۔

جب 361ھ میں معر پر فاظمیوں کا قبضہ ہوا تو فاظمی حکر انوں نے عیسائیوں کی تجارتی سرگرمیوں کی سرپرتی کی۔ عیسائی زائرین مخبلف ملکوں سے مسلمانوں کی تفاظت میں بیت المقدی آتے اور مسلمانوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے لیکن اہل اسلام کی بیتمام رواداری اور فراخد لی ان کے تعصب کی آگ کو نہ بجھا سکی بلکہ ان کے لئے بیت المقدی میں مسلمانوں کا وجود کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھا چنانچہ یورپ کی متحدہ عیسائی طاقتوں نے بیت المقدی پر قبضہ کرنے کے لئے اپنا پورا زور برداشت نہ تھا چنانچہ یورپ کی متحدہ عیسائی طاقتوں نے بیت المقدی پر قبضہ کرنے کے ان وحقی اور غیر مہذب مصرف کر دیا۔ یبوع میں اور غیر مہذب مرف کر دیا۔ یبوع میں اور بربریت کا مظاہرہ کیا عیسائیت کی تاریخ میں اسے "مقدی اور غیر مہذب دیا اور سلمانوں کی بیالمناک سخاش جو تقریباً دوصدی تک جاری رہی تاریخ میں اور مسلمانوں کی بیالمناک سخاش جو تقریباً دوصدی تک جاری رہی تاریخ میں ادکیا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی بیالمناک سخاش جو تقریباً دوصدی تک جاری رہی تاریخ میں ادکیا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی بیالمناک سخاش جو تقریباً دوصدی تک جاری رہی تاریخ میں ادکیا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی بیالمناک سخاش جو تقریباً دوصدی تک جاری رہی تاریخ میں ادکیا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی بیالمناک سخاس کا سباب واقعات اور نتا کی جاتھ کریں گئی دوستہ کی اساب واقعات اور نتا کی پر الفتار سے بحث کریں گئے۔

## صلیبی جنگوں کے اسباب

#### 1- مذہبی لعصب

مسلمانوں نے ای عیسائی رعایا سے گورواداری کا سلوک کیا لیکن ان کے لئے اور دیگر ملکوں کے عیسائیوں کے لئے اور دیگر ملکوں کے عیسائیوں کے لئے بیریات برواشت سے باہر تھی کہ ان کے مرکزی مقدس مقام پر مسلمانوں کا قبضہ

#### 2- سیاسی رقابت:

اسلام کی طاقت جزیرہ عرب سے ایک بے پناہ سیلاب کی طرح بردی جس نے افریقۂ ایٹیا اور
یورپ کے جنوبی حصہ کو بھی اپنی لبیٹ میں لے لیا۔ نہ رومی طاقت اس کا مقابلہ کرسکی اور نہ ہی کوئی اور
عیسائی توت کرسکی۔

عیسائی حکمرانوں کے پاس اپنی سیائی شکست کا بدلہ کینے کا اب واحد ذرایعہ بہی تھا کہ وہ ندہب کی حفاظت کے نام پر عیسائی عوام کو اپنے ساتھ ملا کرمسلمانوں کی سیاسی قوت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔

#### 3- مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیاں:

یورپ کی عیسائی طاقتوں کو جس بات نے بیر جرائت ولائی کہ وہ عالم اسلام کی طرف بلغار کریں وہ مسلمان حکمرانوں کا باہمی اختلاف و انتشار تھا۔ بغداد کی عبای حکومت اب برائے نام تھی۔ معربر ودلت عبیدیہ کا قبضہ تھا جوخود زوال پذر تھی۔ سلحوتی خاندان کے فرمازوا خانہ جنگیوں میں معروف تھے۔ اس زمانہ میں فلسطین پر تر کمانوں کے ایک خاندان ارتوک نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ الغرض مسلمانوں کی قوت بی ہوئی تھی اور ان کے آپس کے اختلافات اس حد تک بردھے ہوئے تھے کہ وہ ایک جھنڈے تے جمع ہوکے تھے کہ وہ ایک جھنڈے تے جمع ہوکر دسمن کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

#### 4- عیسائی زائرین کی بدعنوانیان:

دور دراز ملکوں سے بیت المقدل کی زیارت کو آنے والے زائرین نہایت شان وجوکت سے آتے تھے جن پر زائرین ہونے کی برنبت فوجی دستے ہونے کا گمان زیادہ ہوتا تھا۔ وہ باہے بجاتے اور مشعلیں روشن کئے ہوئے بیت المقدل میں داخل ہوتے تھے اور ساتھ ہی ان کے طور اطوار بھی قابل اعتراض ہونے لگے۔ اس پر فلسطین کے حکمران تر کمانوں نے (جوعریوں کی طرح متحمل نہ تھے) انہیں روکا اور اصرار کیا کہ اسلامی حکومت کی اجازت کے بغیر زیارت کے لئے نہ آئیں لیکن زائرین نے اس سبیہ کی کوئی پرواہ نہ کی لہذا تر کمانوں نے بھی ان پر بھی بھی زیادتیاں کیں اور ان کے قافلے بھی لوئے۔

#### 5- مادر بول كايرا پيكنده:

ان لوث مارکی داستانوں کو یادر یوں نے خوب پھیلایا چنا نیڈ پیٹرنامی ایک متعصب راہب نے مبالغہ آمیزی سے کام لے کر یور پی عیسائیوں میں آگ لگا دی۔ پہلے وہ پوپ کے پاس جا کر رویا پیٹا کہ ہور وہ اس کی اجازت لے کر اٹل اور فرانس گیا اور جگہ جگہ مقامات مقدسہ کو کافرول (نعوذ باللہ مسلمانوں) سے آزاد کرانے کی وعوت اس انداز میں پیش کی کرعوام میں جوش وخروش جنون کی صد تک مسلمانوں) سے آزاد کرانے کی وعوت اس انداز میں پیش کی کرعوام میں جوش وخروش کی صد تک پیٹا کیا کہ سیان کوم کے بیاد کرو جو حضرت کی خانقاہ پر قابض ہو گئے بیان ہم میں سے جو مادا کے جو بھیلے گناہ معاف کر دوں گا اور تم میں سے جو مادا سے جو بادا

Marfat.com

جائے گا اے بہشت میں جگہ دول گا۔' ( تاریخ اسلام امیر علیٰ ص 242)

یادر یوں کے پراپیگنڈے اور پوپ کے اس اعلان نے یورپ کی عیسائی دنیا میں آگ دگا دی۔

ذہبی تعصب کے جنون کے ساتھ ملک کیری کی ہوئ بھی بھڑک اُٹھی۔ ان لڑا کیوں میں شریک ہونے
والوں کے سفلی جذبات کو بونان کی عورتوں کے سحرانگیز حسن اور مشرق کی خوشبودار شراب کے تذکروں
نے اُبھارا گیا بہرطال جوش کو بھڑکانے کے لئے ہمکن تدبیر سے کام لیا گیا جو نہی ایک عیسائی اس جنگ
میں شرکت کی خاطر اپنے گلے میں صلیب لئکا لینا تھا وہ قرض اور نیکس سے آزاد ہو جاتا۔ وہ کلیسا کی
حفاظت میں چلا جاتا۔ ان دنیاوی نوائد کے علاوہ اسے گناہوں کی معانی کا یقین دلایا جاتا۔

## صلیبی جنگوں کے واقعات

ىياضلىبى جنگ:

فلطین پر نو ج کئی کے خیال نے داوں میں بے انہاء جوش پیدا کر دیا تھا۔ جنت کے علاوہ ہر شخص کو اس میں مال و دولت کے حصول کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو غلاموں کی می زندگ بسر کر رہے تھے خاندانوں کی چھوٹی اولا دجو وراشت ہے محروم تھی وہ امراء جنہیں آبائی جا گیر کا کم حصہ ملا تھا وہ راہب جو خانقائی زندگی کی مختیوں سے تنگ آ بچے تھے اس مہم کے متعلق خیالی پلاؤ ریائے ہوئے اس فوج میں شریک ہو گئے۔

الغرض ال طرح تیرہ لاکھ کی فوج جمع ہوگئی۔ ان میں سے سب سے بوے گروہ کا سردارخود پیٹر راہب تھا۔ یہ فوج ابنی منزل مقصود کی طرف بڑھی۔ راستے میں غارت و تباہی مجاتی ہوئی خود آپس میں لاتی بحرتی قط اور بیای کا شکار ہوتی ہوئی جب فلسطین بیٹی تو اس کی کل تعداد ہیں ہزار رہ گئی تھی۔ میں لاتی بحرتی اس محلی تعداد ہیں ہزار رہ گئی تھی۔ میں تھا جو اس نے ترکمانوں سے لے لیا تھا۔ مصری طیفہ یا کسی اور مسلمان خلیفہ میں اتن طافت نہ تھی کہ وہ اس عظیم بلاکا مقابلہ کر سکتا۔

تعجد سے ہوا کہ ان صلیبی فوجوں نے ساحلی علاقوں میں قبل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور بالآخر 15 جون 1095ء میں عیبائیوں نے بیت المقدس فتح کر لیا اور مسلمان بچوں عورتوں بوڑھوں اور کثروروں کو نہایت ہے دردی سے قبل کیا۔ اس قبل عام میں بیت المقدس کے یہودی اور عیبائی بھی نہ بچے۔ اس شہر کی ساٹھ بڑار نفوس پر مشتل آبادی تہ تیج کر دی گئی۔ صلیبوں نے یہ فتح اپنے تیرہ لا کھافراد کی قربانی وے کر حاصل کی۔

اس فتح کے بعد بیت المقدس کا بادشاہ گاڈ فرائے کو بنایا گیا۔ گویہ بڑا بہادر تھا لیکن انظای ملاحیتوں میں کورا تھا۔ وہ بہت جلد ہی مرگیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین بود وائن بھی ایہا ہی نالائق الکلا۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے اکثر علاقے اپنے قبضے میں کر لئے۔ 1119ء میں جب بود وائن مرا تو اس وقت تک میدعلاقہ برباد اور بے جراغ ہو گیا تھا۔ بورپ کا جا گیروارانہ نظام یہاں بھی رائج کر دیا تھا اور میرجا گیرواراتہ نظام یہاں بھی رائج کر دیا تھا اور میرجا گیرواراتہ نظام یہاں بھی رائج کر دیا تھا اور میرجا گیرواراتہ بی من الرقے اور ملک کو تباہ و برباد کرتے تھے۔

دوسري صليبي جنگ:

میلی میلیسی جنگ کی ہولنا کیوں اور تباہ کاریوں نے مسلمان حکمرانوں کے لئے ریموقعہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اینے اختلافات کوختم کر دیں۔ خلفاء بغدادینے اس سلسلہ میں کوششیں بھی کیں مگر زیادہ کامیاب نہ ہوشکیں۔

آ خرکار قدرت نے عالم اسلام کو مزید جاتی سے بچانے کے لئے نور الدین زنگی کی صورت میں سامان پیدا کیا۔ نورالدین زنگی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا۔ باب کی وفات کے بعد حلب کا علاقہ اس کے حصہ میں آیا۔ اس نے قوت مجتمع کر کے فرنگیوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور ان کے گی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوا اور وہ اپنے چھنے ہوئے علاقے واپس لینے گئے۔ شام میں مسلمانوں کی ان کا میابیوں اور خصوصا ایڈیسا کی فتح نے فلسطین کے عیسائیوں کو اس قدر ہیت زدہ کر دیا کہ انہوں نے گھبرا کر بورپ سے مدو طلب کی۔ ان کی مدد کے لئے بینٹ برنارڈ نے فرجی جوش ولایا اور 1147ء میں جرمنی کا بادشاہ کو فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم فوج لے کر اپنے فرجی بھائیوں کی مدد کے لئے بردھے۔ ان کی فوج میں نو لاکھ سپائی شے لیکن بیون جمی برقتم کی اخلاقی حدود سے آزاد مدد سے بنتی آوارگی کا دور دورہ تھا اس فوج کو بھی نور الدین زنگی اور بلوتیوں کے ہاتھوں مختلف مقامات میں جنسی کھانی بردیں اور اس طرح اس فوج کا اکثر حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔

صلاح الدين ابوني اور بيت المقدس كي فتخ.

عیمائیوں کو بیت المقدس سے پوری طرح نکال باہر کرنے کا فخر سلطان صلاح الدین الوبی کو 
ہے جونور الدین زگی کا نائب اور حاکم مصر تھا۔ 1174ء میں اس کی وفات پر اس کا جائشین بنا۔ اس نے 
پہلے مصر عرب اور عراق عجم کو اپنے قبقہ میں کیا اس کے بعد پروشلم (فلسطین) کی طرف متوجہ ہوا۔
مطان نے لڑائی شروع کرنے سے پہلے صلیبیوں کے سامنے بہت اچھی شرطیں رکھیں لیکن انہوں نے 
ایک نہ مانی آخرکار سلطان نے بیت المقدس کا عاصرہ کرلیا۔ چند ہی وفون میں محصورین نے رحم کی 
ورخواست کی سلطان نے عیسائیوں کوشہری حقوق وے کر انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت وے 
ورخواست کی سلطان نے عیسائیوں کوشہری حقوق وے کر انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت وے 
طرابلس (لیبیا) کو چلے جا ہیں۔ اس نے جنگی ساہیوں پر معمولی سا زر فدیہ عائد کیا تھا لیکن وی ہزار 
صلیبی ساہیوں اور ان کے بال بچوں کا فدیہ خودا ہے پاس سے اوا کر کے انہیں جانے کی اجازت وے 
ملیبی ساہیوں اور ان کے بال بچوں کا فدیہ خودا ہے پاس سے اوا کر کے انہیں جانے کی اجازت وے 
دی اور ہزاروں کا فدیہ معاف کر دیا۔ اس فتح میں نقل عام ہوا اور نہ ہی لوٹ مار بلکہ وشموں کے ساتھ 
دی اور ہزاروں کا فدیہ معاف کر دیا۔ اس فتح میں نقل عام ہوا اور نہ ہی لوٹ مار بلکہ وشموں کے ساتھ 
ملیبی سالوک کیا گیا۔

اس طرح 1287ء بمطابق 583ھ کو اٹھاس برس کے بعد بیت المقدی ووہارہ مسلمانوں کے بعد بیت المقدی ووہارہ مسلمانوں کے قد قیصہ میں آگیا۔ اس کے بعد سات صدیوں سے زیادہ باد جود متواز حملوں اور لشکر کشیوں کے بیامقدس شہرموجودہ اسرائیلی حکومت قائم ہوئے تک پیروان اسلام کے ہاتھوں میں رہا۔

تازيخ اسلام ..... (755)

تىسرى صلىبى جنگ:

بیت المقدی پر مسلمانوں کے قابض ہو جانے سے پورپ میں بے چینی پھیل گئے۔ پاور بول نے عوام اور خواص کوئی صلبی جنگ کے لئے تیار کرنا شروع کیا جس میں انہیں کامیابی ہوئی۔ اس مہم میں بورپ کے تین بادشاہوں بعنی انگلستان کے شاہ رجرڈ فرانس کے قلب اکسٹس اور جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک بابروسا نے شرکت کی۔ بورپ کی بی فوجیس عکہ کے قریب پہنچے لگیں سلطان صلاح الدین نے اس متحدہ قوت کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمان تکمرانوں سے مدد کی ورخواست کی گرکسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخرکار سلطان کو تنہا ہی میدان میں آنا پڑا۔ 1189ء سے 1192ء تک متواتر تین سال عکہ اور سلان کے قریب خوزین جنگیں ہوئیں۔

جرمنی کا فریڈرک بابروسا ایک دریا کو عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا اور اس کی فوج میں اہتری بھیل گئ بہت سے سیاہی گھروں کو لوٹ گئے۔ اس لڑائی کے دوران میں شاہ فرانس اور شاہ انگلتان دونوں بیار پڑ گئے۔ جب سلطان کو ان کی بیاری کا علم ہوا تو انہیں برف تازہ کھل اور مفرح شربت بھیجے اور جب تک وہ بیار رہے انہیں ہرفتم کی چیزیں بھیجی جاتی رہیں۔

مسلسل تبن سال کی غیر نفع بخش جنگوں نے صلیبوں کو پریٹان کر دیا تھا آخرکار شاہ انگلسان رجرڈ شیردل نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کی صلح کے بعد ہر دو جانب سے مشتر کہ اعلان کیا گیا:

"مسلمان اور عیسائیوں میں صلح ہو چکی ہے دونوں قوموں کے مقبوضہ ملکوں میں شہری آزادی جاری رہے گی دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں آزادی کے ساتھ آ جاسکیں گے۔"

اس اعلان کو دونوں قوموں نے سا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس جنگ میں دونوں طرف کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ جرمنی کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ اس پوری مہم کاصلیبوں کوصرف سے فائدہ ہوا کہ عکمہ بران کا قبضہ ہو گیا اور ساحل کے پچھشہران کے باس رہ گئے۔

اس ملح کے بعد ماہر سے آئی ہوئی صلیبی کمک دائیں چلی گئی اس کے بعد پھر بھی تین جارہمیں بیت المقدس کومسلمانوں سے دائیں لینے کے لئے آئیس کیکن ان کا پچھ فائدہ نہ ہوا۔

صليبول كاكردار:

صلیبی جنگیں عیمائیت کی تاریخ میں "مقدی جنگین" کہلاتی ہیں جو دین عیموی اور صلیب مقدی کی حفاظت کے لئے لڑی گئیں لیکن اگر اس مہم میں شریک ہونے والوں کے طرز کار ان کے طور و اطوار اپنوں اور فیروں نے ساتھ ان کے سلمک کا مطالعہ کیا جائے تو قلمعلوم جو ہے کہ وہ ہر شم کی انسانی شرافت سے محروم سے اور بداخلاتی میں اس حد تک برجے ہوئے سے کہ وہ قسط طنیہ اور براخلاتی میں اس حد تک برجے ہوئے سے کہ وہ قسط طنیہ اور برداخلاتی میں اس حد تک برجے ہوئے سے کہ وہ قسط طنیہ اور برداخل کو بھول سے بکہ جس راہ سے گررتے وہاں تبائ ویرانی اور بربادی کے نشانات جھوڑ جاتے۔

ال صلیبول نے ای ہوں رانی اور وحشت و بربریت کا شکار اینے ہم مدہبول کو بھی بنایا چنانچہ

تاريخ اسلام ..... (756)

یورپ کے جس راستے سے گزرے وہاں کی بستیوں کو اُجاڑ دیا ' کھیتوں کو برباد کر دیا' جو سامنے آیا اے قل کر دیا۔ اُن کی اِن سفا کیوں سے معصوم بیچ بھی محفوظ شدر ہے۔

ان کا بہی طرز مل تھا جس کی بناء پر عیسائیوں کو خود اپن جان اور عرت کی حفاظت کے لئے ان کے خلاف اُٹھ کھڑا ہونا پڑا چنانچہ والٹر کی رہنمائی میں جب پہلا انبوہ فلسطین روانہ ہوا اور تباہی و ہلاکت محیاتا ہوا بلغاریہ پہنچا تو وہاں کے عیسائی شہریوں نے تنگ آکر ان تمام صلیبوں کو قبل کر دیا۔ ان کی بریریت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ انسانی گوشت بھی بطور خوراک استعال کرنے لگے تھے۔ ان کی بریریت اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ انسانی گوشت بھی بطور خوراک استعال کرنے لگے تھے۔ ان کی بہی سفاکیاں اور تباہ کاریاں ان کی ہلاکت کا موجب بنیں۔

یورپ کے مختلف ملکوں سے تیرہ لا کھسلیبوں نے پہلی سلیبی جنگ میں شرکت کے لئے کوچ کیا لیکن جب وہ بیت المقدس پہنچے تو ان کی تعداد ہیں ہزار رہ گئی تھی۔

یمی صلیمی جب بیت المقدی میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور مفوصین کے ساتھ جو سے ساتھ جو سے ساتھ جو سے ساتھ جو سے ساتھ کے ساتھ جو سے ساتھ کے ساتھ جو سے ساتھ کی رہائد اور میاغہ وا ژبل ہوئی کے سیس (عالم) کی زبان سے سنتے:

" بنجس وقت ہارے آ دمی دیواروں پر برجوں پر قابض ہو گئے تو مسلمانوں ہیں بجیب واقعات نظر آنے گئے بعنی کسی کا تو سر کٹا ہوا تھا اور بیاتو بہت معمولی مصیبت بھی بعض کے چہرے مجروح تھے اور وہ مجبوراً ایپ آپ کو دیواروں سے گرا رہے تھے۔ بیت المقدل کے راستوں پر اور ہر جگہ پر سرول ہاتھوں اور باؤں کے انبار لگے ہوئے تھے اور لاشوں پر سے چلنا پڑتا تھا گر بیاس کے مقابلے مرول ہات کی بہت کم بیان کیا ہے جو وقوع میں آیا۔" (سیدعلی بلگرائی تمن عرب س 299)

یمی قسیس ان دس ہزار مسلمانوں کے قتل کا حال بیان کرتا ہے جہوں نے مسجد عمر میں پناہ کی

تقی وہ لکھتا ہے:

"حضرت سلیمان کے قدیم بیکل میں اس قدر خون بہا تھا کہ اس میں لاشیں صحن میں تیرتی چرتی تھیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کا یاؤں کسی کا دھڑ۔ سب بے جوڑ اس طرح سے ایک دوسرے سے مطلح ہوئے تھے کہ انہیں بہجانا بہت مشکل تھا۔ وہ سپاہی جنہوں نے بیٹل عام کیا تھا بمشکل خون اور اس سے بیدا ہونے والی بھاپ کی بو برداشت کر سکتے تھے۔" (تمدن عرب من 299)

اس کے برعکس مسلمانوں نے جب بیت المقدی کو دوبارہ حاصل کیا تو سلطان صلاح الدین نے تل و غارت اور لوٹ مارکی سخت ممانعت کر دی۔ کسی فوجی قیدی کوفل نہیں کیا گیا بلکہ ہر ایک کو اجازت دے دی کہ وہ چالیس دن کے اعدر اندر اپنے بال بچوں اور مال و اسباب سمیت معمولی سا زر فدید دے کر بروظم سے چلا جائے۔ دی ہزار قید یوں کا فدید اپنے بیاس سے اوا کر کے آئیس رہا کر دیا جو فدید ان کر سکے آئیس معاف کر دیا ہے۔

# نازیخ اسلام سیست (757) صلیعی جنگول کے اثرات مشیعی جنگول کے اثرات

بورب کی بوری عیسائی طافت تقریباً دو صدی تک کوشش کرتی رہی کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لے لیکن اس میں اے زیادہ کر میابی نہ وی ۔ پہھ عرصہ تک بے شک اس پرعیسائیوں کا قبضہ رہا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں وہاں ہے نکال کر ان کی تمام کوششوں کو نا کام بنا دیا اور ان جنگول نے بورپ کی اقتصال اور سی سر کی حالت کو تباہ و

. تصلیبی جنگوں میں مسلمانوں کو بھی بہت بڑا مالی اور جانی انتہاں الربار مالی اور این بالآخرانہی کا بلیہ معاری رہا۔ انہوں نے آستہ آستہ مام وللطن کے تمام ملاقے بیمائیں سے چھین لئے۔ ان فوری شائج کے علاوہ ان جنگوں نے بچر رہے دوروس معید اور سے بین جس بیدا کے جن کا ذکر کرتا نہایت

## مضرنتانج

#### 1- مشرق كومغرب سے نفرت:

صلیبوں کی جہالت ان کی روالت ان کی سفیہانہ زندگی اور ان کی خلاف عہدی نے مسلمانوں کو بورپ کے عیسائیوں اور ان کے ندہب سے متنفر کر دیا۔ انہی جنگوں نے مشرق ومغرب کے مسلمانوں اورعیسائیوں میں وہ خلیج پیدا کر دی جواب تک ندمٹ سکی۔

#### 2- يورب مين بوب كى بالادسى:

ان جنگول نے بوپ اور یادری کی اہمیت کو حدستے زیادہ بڑھا دیا۔ صلیبی سرداروں نے جنگ کے اخراجات بورے کرنے کے لئے اپنے ملک باور یوں کے ہاتھ چے دیئے تھے اس طرح باور یوں کا طبقہ بورب کا متمول ترین طبقہ بن گیا۔ دوات کی اس فراوانی نے یا در بول میں حد درجہ اخلاقی انحطاط بیدا كر دياجس كے خلاف بورب ميں مذہبى انقلاب كى تحريك أتقى اور خوتريزى كا بازار كرم ہواجس سے بالآخر نیوپ اور بادر بول کو بے حد نقصال پہنچا اور عوام نے صلیبی جنگوں کی تاہ کار بول کا ذمہ دار

#### 3- ما در بول کے ظلم وستم:

ان صلیتی جنگوں کا ہی میہ نتیجہ ہے کہ دنیا میں صدیوں تک مذہبی نارواواری اور عداوت کی ا کرما گرمی رہی اور میہ نارواداری تشدر اور خوتریزی کا ہی باعث بنی رہی۔ظلم و جور کے وہ حربے جو پہلے مسلمانوں پر استعال کئے گئے بیٹے پورپ میں صدیوں تک یا دریوں نے اپنے مخالف العقیدہ عیسائیوں پر بھی استعال کھے۔

فيدنتانج

اس زما فی می مشرق تهذیب و تهدن کا گهواره تھا علوم و فنون کی ترقی آئے پورے شاب بر تھی۔ مسلمان وی اور علمی لحاظ ہے و نیائے انسانیت کی امامت و قیادت کے فرائف سرانجام دے در سے تھے اس کے برعس پورپ بر جہالت کی تاریکیوں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وحشت بر بریت سفا کی و خونر بری جنون و عداوت ان کی تہذیب کے اہم عناصر تھے۔ سیاست و معاشرت اظلاق و اقتصاد غرضیکہ زندگی کا ہر شعبہ علم و مدنیت کی روثی و تابنا کی سے محروم تھا۔ ان طالات میں جب مغرب مشرق سے ملا تو لازی طور پر مغرب نے شعوری اور لاشعوری طور پر اس سے کچھ لیا جنانچہ بورپ کی موجودہ بیت اجتماعیہ کے ارکان و عناصر کا اگر تجویہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کا اکثر حصہ مشرق کا ہی مرہون منت ہے باخصوص علوم کیمیا طب بیکت ریاضی اور فلفہ میں بورپ نے جو کچھ عربوں سے حاصل کیا اس کا احمان وہ بھی فراموش نہیں کر سکتے اور حقیقت یہ ہے کہ بورپ میں دور تاریکی اور ازمنہ وسطی کے اخرات کا خاتمہ اسلامی تمدن کے اثرات نے کیا۔ اب ہم ان تحرات کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔

1- مركزي حكومتول كا استحكام:

ملکی فوائد کے لحاظ سے فرانس اور اٹلی پر سب سے بڑا اثر بیہ ہوا کہ یہاں بڑے بڑے جا گیروار ختم ہو گئے کیونکہ صلیبی جنگوں میں یہاں کے سرداروں اور جا گیرداروں نے اپنی زمینی فروخت کر دی تخیی شہروں میں لوکل باڈیز قائم ہوئیں اور جا گیرداری کے ختم ہونے سے بادشاہ یا مرکزی حکومت کی توت مشحکم ہوگئی اس طرح بید ملک طوائف الملوکی سے ایک حد تک محفوظ رہ گئے۔

2- انگلتان میں بادشاہت کمرور اور امراء مضبوط:

فرانس اور اٹلی کے برعکس انگلتان (برطانیہ) میں مرکزی حکومت یا شاہی قوت کمزور ہو گئ کیونکہ یہاں سرداروں کے بجائے بادشاہوں نے خودصلیبی جنگوں میں حصد لیا تھا۔ بادشاہت کے کمزور ہونے پر امراء کی قوت اور بڑھ گئی اور امراء نے آہٹہ آہتہ بادشاہ کے اختیارات کو بالکل محدود کر دیا۔ انگلتان کی موجودہ حکومتیں انہی حالات کا نتیجہ ہیں جو انگلتان میں صلیبی جنگوں نے پیدا کر دیئے تھے۔

<u>3- يوريي تجارت برمثبت اثرات:</u>

اس دوصدی کے باہمی ملاب نے بورب کی تجارت پر بڑا گہرا اگر ڈالا۔ جنگی رسد پہنچانے کے لئے بڑے بڑے برے بڑے برے برنے برخ کے جاتمہ لئے برے برنے برخ کی بیڑے تیار ہوئے۔ اس آ مدورفت نے ایک بلجل پیدا کر دی۔ جنگوں کے جاتمہ کے بعد تجارت کا سلسلہ بورپ اور ایٹیا میں جاری رہا جس نے بورپ کی مادی اور معاشی ترتی کے دروازے کھول دیئے۔

4- صنعت وحرفت كا فروغ:

صلیبی سردار خواه کننے ہی جامل رذیل اور بست خیال کیوں نہ ہوں لیکن مشرق کی شان و

تاریخ اسلام ..... (759) میں پڑ گئے اور تجارتی ذریعہ سے آئیں ال القاید کا موقع ملا شوکت اور پُرتکلف زندگی کو و مکھ کر جرت میں پڑ گئے اور تجارتی ذریعہ سے آئیں ال القاید کا موقع ملا جنانچہ بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں مکان کباس اور ہتھیاروں میں مشرتی نمایاں کی تقلید ہونے گئی۔ گئی۔

<u>5۔ فن تغمیر پر اثرات:</u>

— صلیبی جنگوں نے یورپ کے فن تغیر پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ یورپ کی طرز عمارت بھی بالکل بدلنے گئی۔ یورپ کی ہارہویں صدی کے بعد کی عمارتوں میں عربی تمدن کا کافی اثر دیکھا جا سکتا ہے۔

6- اوب براثرات:

صلیبی جنگوں نے بورپ کے اوب کوبھی متاثر کیا۔ شعراء کے لئے نئے نئے عنوان نکل آئے۔ مصری جادوگری اور مشرق کے عجائبات برنظمیں لکھی گئیں اور گھر گھر سنائی گئیں۔ (تاریخ اسلام ازص 528 تا 540 ملخصا)

#### 

## خليفه متنظهر بالتد

ر خلیفہ 6 کے اللہ متنظیر باللہ قرار اللہ خلی ہے۔ 487 میں تخت خلافت پر روئق افروز ہوا گفت متنظیر باللہ قرار باللہ خلیا۔ خلیفہ مقتدی کی موت کے بعد تیسرے دن بیعت ہوئی۔ متنظیر نرم خوتھا۔ علی اعتبارے ایک فاضل مخص تھا۔ ادب و انشاء کا ذوق رکھتا تھا۔ قوت فیصلہ کا مالک تھا اس کے عہد میں بغداد کا نام قدرے بہتر تھا۔ اس کے عہد خلافت میں خانہ جنگی ' باطنوں کی پورش آور صلیبی جنگوں کی وجہ ہے بڑے انقلاب آئے۔ اس خلیفہ کے عہد میں صلیبی جوش کی آئدھی چلی اور بڑی بے ڈھب چلی۔

مشرقی رومی ایمپائر کے شہنشاہ کا ایک قاصد پایائے روم کی ضدمت میں حاضر ہوا اور اس سے درخواست کی کہ وہ فرینک جرمن اور انگریز وغیرہ مغربی اقوام کو دعوت وے کرصلیب کی اعداد پر آمادہ کرے اور ارض مقدس کو دشمن (مسلمانوں) سے چیٹرائے۔ بایائے روم نے درخواست منظور کی تمام بورپ کوصلیب کے نام پر کھڑا ہونے کا تھم دیا۔ یہ فتوی نائب مسیح بگولہ بن کرسارے نفرانیوں میں مجھیل گیا بھرتو ارض مقدس پر قبضہ کرنے کے کے سارا یورپ تیار ہوگیا۔

۔ ایوب اربن دوم نے 488ھ بمطابق 1095ء میں فرانس کے شہر کرموں میں عیسائی دنیا کی ایک عظیم الثان کانفرنس منعقد کی اور مجمع سے مخاطب ہوکر کہا:

" "مسلمانوں کاظلم بہت ہڑھ گیا ہے ان پرحملہ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جو محض ابی صلیب نہ اُٹھائے گا اور میرے ساتھ نہ جلے گا وہ میرا ہیرونہیں ہے۔'

(تاریخ بورب اے ہے گرانٹ ص 351)

بوپ کی تقریر نے حاضرین میں مجنونانہ کیفیت پیدا کر دی۔ وہ جلا اُسٹھے خدا کی مرضی بہی ہے اور سرخ کیڑے کے خدا کی مرضی بہی ہے اور سرخ کیڑے کی صلیبیں اپنے سینوں پر لگا کر اس عظیم الثان مہم کے لئے تیار ہو گئے۔ مردول عورتوں اور بچوں کا ایک انبوہ کثیر بھرس راہب کی قیادت میں روائلی کے لئے تیار ہو گیا۔

(حواله مذكور ص 355)

یہ عیسائی مجاہدین کا تیرہ لاکھ کا لشکر فسطنطنیہ روانہ ہوا۔ راہ میں خوب آؤ کھکت ہوئی مگر بلغاریہ والوں نے کرنسی لے کر چیزیں دیں تو یہ مجاہدین مگڑ بیٹھے۔ دیہات لوٹ لئے عیسائی باشندے تل کئے اور سینکڑوں کو دریا میں بھینک ویا۔

بھر قسطنطنیہ پہنچ قصر الکوس نے ان کے مظالم سے تنگ آکر آئیس باسفورس بار ایشیائے کو چک روانہ کر دیا۔ بھر تو بلا انتیاز مسلمان و عیسائی سب کو جو راہ میں ملتا قبل کر دیتے۔ بچوں کی تکابوئی کر دیتے۔ بیم نو بلا انتیاز مسلمان و عیسائی سب کو جو راہ میں ملتا قبل کر دیتے۔ بیم نام من برت ہوں ہوں ہے۔ بھر یہ والتی قونیہ امیر تلج ارسلان سلحوتی کے علاقے میں وائل ہوئے اس نے ان کی بربریت کا پورا بورا انتقام لیا اور جانوروں کی طرح ان کا قبل عام کیا اور قریب تریب پوری صلیبوں کی فوج تاہ و برباد ہوگئی۔ (تمدن عرب من 296)

ادھر بورپ کی حکومتوں نے نئی تو جین تیار کیں اور اینے اعزہ ورا قارب کی قیادت میں ان کو

تاريخ اسلام ..... (761) روانہ کیا۔ شالی فرانس کی فوجیس فلی اوّل کے بھائی ہیگو آف وحیدُ واستفن کی قیاد 🌉 میں تھیں جو بی فرانس کی ریمنڈ کاؤنٹ ٹولوز کی نارمنوں شاہ انگلینڈ کے بھائی رابرٹ کی رائل کے جرمنوں اور فرانسیسیوں کی گارڈ فری رنیس بویلون کی اور جنوبی اٹلی و مسلی کی بوئنڈ اور ٹنکر کی **ت**رکردگی میں روانہ

ان فوجیوں کی تعداد دس لاکھ تھی۔ 490ھ بمطابق 1097ء میں تمام افواج گاڈ فرے کی مرکردگی میں آی کئیں اور انہوں نے باسفورس کوعبور کرکے قونید کا محاصرہ کر لیا۔

امیر ملج سلحوتی نے بڑی شجاعت سے مقابلہ کیا گر فنکست کھائی۔ (ابن اثیرُ ن 10 ' ص 95) تونیہ کے بعد صلیبی انواج شام کی طرف برحیس اور انطاکیہ کو تھیز لیا اور قلع پر قابض ہو کر بوری مسلمان آبادی کویته تینج کیا۔ پھر میہ فوج شالی شام کی طرف بردھی اور مصر النعمان کو فتح کیا۔ ایک

لا کھ سے زیادہ مسلمان قل کئے ای قدر گرفتار کئے۔ پھر غرقہ کا محاصرہ کیا۔ والی شیراز امیر منقذ نے سلح كر لا۔ پھر ميمص پينچ يہال كے والی نے بھی صلح كرلی۔ پھر اس جم غفير كا رخ ''عطا'' كی طرف ہوا تمروہاں سے منہ کی کھائی۔ (ابن اٹیزج 10 'ص 98) .

پھراس نے بیت المقدس کا رُخ کیا۔ صلیبی جنگ کے آغاز میں سلحوتی بیت المقدس کے نگران ہے پھر فاظمیوں نے قبضہ کر لیا۔ صلیبوں کے وقت فاظمی ہی نگران تھے۔

رجب 492ھ بمطابق 1099ء میں صلیبوں نے بیت المقدیں کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے سیلاب کو رو کئے کی طاقت ندھی۔ بیالیس دن محاصرہ کے بعد شعبان 492ھ میں صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضه ہو گیا۔ کی ہفتوں تک قل عام ہوتا رہا' صرف مجد اقصیٰ میں ستر ہزار مسلمان قل ہوئے۔مبحد کا تمام طلائی ونفرئی بیش قیمت سامان لوٹ لیاغرضیکہ بیت المقدس مسلمانوں کے آغوش ہے نکل کرصلیب کے

بیت المقدل کے قبضہ کے بعد آس پاس کے تمام شہرون صور عکم اور یاف وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ گاڈ فرے نے اپنے آپ کو'' محافظ قبر سے'' کا لقب دیا۔ انطا کیۂ بوہمینڈ کو ملا' بوڈ وین کے حصہ میں آیا شام ریمنڈ کو دیا گیا اس طرح شام کے جار جھے ہوکر جارعیسائی حکومتیں قائم ہوئیں۔

خلافت عباسیه کی گمزوری امرائے سلاجته کی باہمی آ ویزشوں اور امرائے اسلام کی ذاتی اغراض کی وجہ تے مسلمانوں کو میروز بدو کھنا پڑا۔

غرضیکدان عیسائی درندوں نے تمامسلم آبادی کو ندر تیج کیا اور مال و متاع کولوٹ لیا اور کتب خانوں کو جلا دیا۔ تھوڑے سے عرصے میں اس وحشت اور سفا کی ہے سارا شام ویران ہو گیا۔

(تطط الثنام كردعلي ج 1 من 253)

شام کے علاقے پر نصرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان محمسلجو تی نے ادھر کوئی توجہ نہ کی۔ وہ بغداد قصه وتفرف جابتا تھا چنانچہ اس نے 498ھ میں بغداد کی طرف کوچ کیا۔ قطب الدولہ اور سیف

تاريخ اسلام 🔐 (762 الدوله وغیرہ اللے اسمراہ تھے۔ امیر ایاز اور وزیر ابوائس سلطان محمد کی خدمت میں بیش ہوئے۔ مسجد میں سلطان محد علی ام کا خطبہ بڑھا گیا۔ خلیفہ نے بے بی کی حالت میں سلطان محمد کا استقبال کیا چنانچہ سلطان محر نے علی کن حکومت بغداد سنجال لی۔ عدل و انصاف سے کام کینے لگا۔ تیکس موقوف کر دیئے لشكر يوں كوظلم وستم ہے روك ديا اور ألبين بازاروں ميں جانے سے منع كر ديا۔ (تاریخ کامل لابن اخیر کی 10 می 151) مگر ملک کاضیح انظام نہ چلا سکا البنت محر نے 12 سال تک حکومت کی۔ اس کا جائٹین اس کا بیٹا متنظیر کے عہد میں عبیدیوں نے بھی بغاوت کی۔ طب اطا کیڈ معرہ اور شیراز میں ایک ماہ تک أَيْبيديوں كے نام كا خطبہ يرها كيا۔فرنگيوں نے اسلامي علاقے انبقيہ ير قبضه كرليا اور باطنوں كو اصفهان كے علاقے ميں فروع حاصل ہوا۔ مقترى نے ہرمكن كوشش كى كدائل بغداد كو گزندند نہنچ اس سلسلے ميں سلحوتی حکمرانوں اور ان کے نائبوں کے احکام کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ (حول الاسلام ذہبی ج2° مل 27) اس کے عبد میں تین بادشاہوں تاج الملک تعش سلطان برکیارق اور سلطال محمد کے تام کے خطين إص كئے (تاريخ الخلفاء ص 226) اور اس کے عبد میں تین بورے بوے حادثات رونما ہوئے مشرق میں فرقد باطنیہ نے بے حد مظالم ڈھائے سلحوقیوں کی ہاہمی خانہ جنلی اور صلیبیوں کی وجہ سے ملک آتش جنگ بنا ہوا تھا۔ شظہر نے 15 رہیج الاوّل 512ھ میں 41 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کی مدت خلافت

25 سال تھی۔

متنظهر نے اپنی زندگی میں ہی اینے بیٹے مسترشد کو ولی عہد مقرر کیا تھا چڑ کیے متنظہر کی وفات کے بعد رہنے لا خر 512ھ میں مسترشد باللہ تخت بر مصمکن ہوا۔

مسترشد نے اینے ہوش وحواس سے کام لے کر خلافت بی عباس میں نے سرے سے جان ڈالنے کی کوشش کی۔ اس میں حکمرالی کا مادہ تھا۔ بیشجاع اور تدبیر و سیاست سے بہرہ ورتھا اس نے بھی اینے والد کی طرح دور زوال میں اپنی خلافت کا وقار قائم رکھا۔ اس کے عہد میں بہت سے تغیرات رونما

مسترشد جب خلیفہ ہوا تو عبای خاندان کے تمام افراد نے اس کی بیعت کر لی مگر اس 🏂 بھائی ابواکس نے بیعت نہ کی۔ بعد میں اس نے واسط پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ نے اس کی سرکونی کے کھے نوج روانہ کی۔ ابوالحن کو محکست ہوئی چنانچہ اس نے واسط کا علاقہ جھوڑ دیا۔مستر شد کے عہد حکومت میں ہی موصل میں اتا مکیہ حکومت قائم ہوئی۔مغرب میں دولت موحد ریہ نے جنم لیا۔

جب سلطان محمود اور سنجر سلحوقیوں میں باہم نزاع پیدا ہوا تو خلیفہ نے بحکمت اپنی توت الما لی اور مخالفین سے برسر پریار ہوا اور سلطان محمود سلجوتی کے نائب کو بغداد ہے نکال دیا۔ سلطان محمود اللہ آیا تمر اینا بہلو کمزور دیکھ کر ملکح برآ مادہ ہوا۔ سلطان محمود بغداد میں داخل ہوا تو خلیفہ نے اسے خلعہ پہنائی اور عربی مھوڑے دیتے۔ 225ھ میں سلطان محمود نے وفات یائی۔ اس کے بعد خلیفہ نے اس ملکے بیٹے مسعود کو خلعت بہنائی اورسلطنت کی نیابت عطا کی۔ چند روز بعد خلیفہ کی مسعود سے بگر کئی وہ لڑائی کے کئے نکلا۔خلیفہ اورمسعود کی فوجوں میں خوب جدال و قال ہوائیکن خلیفہ کے کشکر نے نمک حرامی کی لہٰذا خليفه كوفنكست ہوگئي۔

خلیفه کی نظر بندی:

خلیفہ کو اپنے خواص کے ساتھ ہمدان کے قلعہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ جب اہل بغداد کو خلیفہ کی تظربندی کاعلم ہوا تو لوگ اینے سرول پر خاک ڈالتے اور شور وغوعا کرتے ہوئے بازاروں میں نکل آئے۔عورتیں سرکے بال کھولے خلیفہ کے لئے بین کر رہی تھیں۔ بغداد میں نماز اور خطبہ بند ہو چکا تھا۔ اس روز بغداد میں زلزلہ آیا اور کئی روز تک رہا سلطان سنجر کوخبر ہوئی تو اس نے ایے بھیتے مسعود کو خط لکھا کہتم خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زمین چوم کر معانی مانگو اور اینے گناہ کا اظہار کرو کیونکہ جو میکھ ہورہا ہے میر قبیرالی ہے اور مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔ جب مبحدوں میں نماز و خطبہ بند ہے تو عذاب اللی کا آنا نیمنی ہے۔ اس کی جلد تلافی کرو۔خلیفہ کوعزت واحزام کے ساتھ بغداد پہنچاؤ جیسا کہ جارے آباء کی عادت تھی۔

ملک مسعود نے سلطان منجر کی حرف بحرف تعمیل کی سلطان سنجر کی نوج آئی اس میں چند باطنی بھی تھے۔خلیفہ خیم میں رونق افروز تھے کہ باطنی موقع پا کر تھس کئے اور انہیں مع خواص قل کر دیا۔

تاريخ اسلام 🛵 سلطان مسعود کو النے واقعہ کا بڑا دکھ ہوا۔ اس نے با قاعدہ سوگ منایا۔ اس خبر نے بغداد میں حشر بیا کر ویا۔ لوگ سرویا اللہ اس کیڑے محالے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ خلیفہ سے اہل بغداد کو ولی ہمردی تھی کیونکہ خلیفہ کی گا محت اور عدل و انصاف نے ہر محص کو گرویدہ بنا لیا تھا۔ ( تاریخ الخلفاء ص 299) گرفتاری کے دفت سلح کی شرابط: خلیفہ کی فوج کے میسرہ حصہ نے عین وقت ہر بغاوت کر دی اور وہ حصہ سلطان مسعود ہے ل گیا اس طرح مسترشد كو شكست موتى چنانچ مسترشد كو گرفتار كيا گيا ابعد مين صلح كي شرائط مطيري كنيل كه اوّل مسترشد سلطان مسعود كوسالانه ايك مقرره رقم ادا كرے گا دوم فوجيس جمع نه كرے گا سوم قصر خلافت المام نه نکلے گا۔مستر شد کو مجبوراً بیه شرا بَط مانتا بڑیں۔ مرروانگی کے وقت باطنوں کی ایک جماعت اس کے ضمے میں گھس آئی اور اسے قبل کر دیا۔ منتل کے وقت مسترشد کی عمر 43 سال اور مدات خلافت سترہ سال چھ ماہ تھی۔ 16 زیقعدہ 529 أه كومستر شد كونل كيا كيا\_ ( تاريخ الخلفاء ص 301 )

#### خليفه راشر بالتد

مسترشد نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے راشد کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا اور اس کی بیعت بھی کر لی تھی چنا۔ کر لی تھی چنانچہ مسترشد کے قبل کے بعد ذیقعدہ 250ھ میں ہیں سال کی عمر میں راشد باللہ خلیفہ بنا۔ راشد باللہ کی تخت نشینی کے ساتھ ہی اس کی اور سلطان مسعود کی چیقلش شروع ہوگئی۔ اس کی

ہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور اس میں مردن ہو ی۔ اس میں آغاز اس طرح ہوا کہ سلطان مسعود اور مسترشد کے درمیان جو شرا نظامتے کے پائی تھیں راشد باللہ کو بھی آ

ان کا پابند بنایا گیا۔ اس صلح نامے کی رُو سے خلافت بغداد کے ذمے جو سالانہ رقم واجب الادا تھی۔ مدید ملد این مدید کر ایس از تقدیم ہیں ہے۔

530 هميں سلطان مسعود نے اس كى وصولى كے لئے برتقش زكوئى كو بھيجا اور بدرقم جار لا كھ بنتي تھي۔

(ابن خلدون ج 9 م 23 ) خلیفہ راشد نے جواب دیا کہ جو بھے مال و اسباب تھا' والدمختر م کی گرفتاری کے ساتھ وہ الکہ

پرتقش میہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ پرتقش نے خزانے کی تلائی لینا جائی تو راش فراہم کر لیں شہر بناہ کی مرمت کی مزاحمت کی اور خلیفہ نے اس کے ساتھ جنگ کا پروگرام بنا لیا۔ فوجیس فراہم کر لیں شہر بناہ کی مرمت کی گئا۔ پرتقش نے جب بیرنگ و یکھا تو قصر خلافت پرحملہ کر دیا۔ عوام اور خلیفہ کے لئکر نے مقابلہ کیا گھمسان کی جنگ کے بعد پرتقش کا لشکر بھاگ فکا۔ پرتقش نے ناکامی کے بعد خراسان کا راستہ لیا۔

بغداد كا امير مجى جلما بنا عوام اوركتكريون في سلطان مسعود كالحل لوث ليا

(ابن خلدون ج 9 مس 123)

ملک داؤد بن سلطان محمود مع کشکر آذربائیجان سے 530ھ میں آیا اور محل سرائے سلطان میں مقیم ہوا۔ اس دوران موصل سے عمادالدین زنگی والٹی قزدین پرتقش باز دار والٹی اصفہان نفس بکیر والٹی حلم صدقہ بن دبیں این برس اور احمد بلی بھی خلیفہ کے حضور آ نہنجے۔

ملك داؤد نے پرتقش بازدار كو بغداد كا امير بنايا۔ خليفه راشد نے تاصح الدوله ابوعبدالله حسن

استاداراور جمال الدين اقبال كوگرفتار كريج جيل ميں ڈال ديا۔ (ابن خلدون ج 9 م ص 124)

بیصورت حال دیکھ کرسلطان مسعود نے پہلے خلیفہ کی خوشامد کی پھر بغداد پر حملے کے ارادے ہے جل کھڑا ہوا۔ جن امراء نے خلیفہ کا ساتھ دیا تھا' وہ یہ رنگ دیکھ کر کے بعد دیگر ہے کھسکنے لگے حیٰ کہ امراء میں صفحہ کا ساتھ دیا تھا' وہ یہ رنگ دیکھ کر کے بعد دیگر ہے کھسکنے لگے حیٰ کہ امراء میں سے خلیفہ کا سب سے بڑا معاون والتی موصل عماد الدین زنگی بھی بغداد سے نکلنے لگا۔ راشد میں امراء کا بدرنگ دیکھا تو وہ بھی عمادالدین زنگی ہے ساتھ موصل سلے گئے۔

(این خلرون ج 9 مس 125 )

راشد کی معزولی:

سلطان مسعود کے لئے میدان بالکل صاف تھا۔ اس نے بغداد میں داخل ہو کرتمام فقہاء اور قضاۃ کو جمع کیا اور ان کے سامنے راشد کا وہ دخطی عہد نامہ پیش کیا جس میں لکھا تھا:

" بیں اگر فوج جمع کروں یا بغاوت کروں یا سلطان کے کسی ساتھی کا مقابلہ کروں تو میں خود بخود

اس عبدنامہ کو بر صفے کے بعد قاضی شہر ابن الکرخی نے تمام فقہاء و قضاۃ کی تائید سے اس کی معزولي كامتفقه فتوى صادر كرديا - (تاريخ الخلفاء ص 303)

لبذا گیارہ ماہ اٹھارہ دن کے بعد راشد کے عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح متنظیم اور مسترشد نے كين ادوار ميں خلافت كا جو وقار بحال كيا تھا وہ اس عہد ميں حتم ہو گيا اور سبحوقيوں كو وہى اقتدار حاصل

راشد کو خلافت ہے این علیحد گی کی خبر لگی تو وہ موسل ہے ایک بڑی فوج کے ساتھ آ ذربائیجان کی ایکی رف گیا اس نے فوج کو بہت سکھ مال و دولت سے نوازار وہ کٹ مرنے کو تیار ہو گئی اور آ ذ ﴿ بنجان کے اطراف میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ پھر ہمدان کی طرف زُخ کیا۔ وہال بھی مہی اودهم محایا۔ ان کے ہاتھوں بہت سے باشندے مل ہوئے سولی چڑھائے گئے اور فوجیوں کے ہاتھوں علاء کی تذکیل ہوئی۔ راشد نے اصفہان میں کراس کا محاصرہ کرلیا لیکن اس اثناء میں راشد بار بر گیا۔ 19 رمضان المبارك 532 ھ كواس كے تجمى غلاموں نے آ تھيرا اور چھريوں سے چھيد ڈالا۔ بغداد ميں خبر ليجيئ صف ماتم مجھی۔ (تاریخ الخلفاءُ ص 331)

شہرستان میں اصفہان کے باہر دن کیا گیا۔ (ابن خلدون ج 9 من 130)

زنكى خآندان كى سلطنت

مك شاه سلحوقى كا غلام آق سنقر نامور سيد سالار تھا۔ بيد بركيار ق سلحوقى كے زوائے ميں تنش ارسلان کے مقابلہ میں حلب کے قریب مارا میمیانس کے بیٹے ممادالدین کو برکیارق نے اولاو کی طرح یالا اینے پاس رکھا اور شاہانہ انداز سے تعلیم و تربیت ولائی۔ عمادالدین اینے باب سے زیادہ صاحب عزت ہوا۔ سلطان محمود سلجو تی نے اسے 521ھ میں موصل کی ولایت پر بھیجا۔ اس نے یہاں حکمرانی قائم كرك مس كا تصدكيا پر مس پر قضه كرليا۔ دشق بركى بارالشكر كئى كا كرياكام رہا۔ 533ھ ميں بعليك یر قبضہ کیا' پھر 534ھ میں شہر زور پر قبضہ کیا۔ پھر اس نے قلعہ جعمر کا محاصرہ کیا' اشاء محاصرہ ہی میں ممالیک کی ایک جماعت نے است قل کر دیا۔ اس نے 60 سال عمر پائی۔ (دائرة المعارف بستاني ع 11 م 440- إعلام النيلاء تاريخ حلب الشبياء أنه ماشم طباح حلي

(484° 128

عماد الدين في عن محم الدين ابوب (جس كاسلسلة نسب راودي كردون سے ملتا ہے) كو يعليك كا عامل مقرر كيا- بحم الدين كا بعاني شيركوه مصر كا وزير تقا اور عجم الدين ابوب كابينا سلطان صلاح الدين 

تاريخ اسلام .....

عمادالدین نے 521ھ میں موصل میں حکومت قائم کی۔ اس کے بعد سیفی الدین عازی بن عمادالدین بھر قطب الدین داؤد بن عمادالدین 616ھ نصیرالدین بن محمود بن مسعود 631ھ بدرالدین اولو علام 657ھ اس میں اولو علام 165ھ اس کے عہد میں تا تاری اس پر قابض ہوئے۔ حلب کے حکمر ان نورالدین محمود بن عمادالدین 541ھ اساعیل اس سے سلطان صلاح الدین نے حلب لیا۔

سنجار کے حکمران:

قطب الدین مودود کا بیٹا سیف الدین موسل کا حکران تھا اس کے بھائی عمادالدین قطر الدین مودود نے سجار پر قبضہ جمایا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین ٹانی 616ھ میں ہوا جس آنکہ سلطان صلاح الدین نے حکومت لے لی۔ جزیرہ میں عزیز الدین کے بھائی سنجر نے 676ھ میں حکرانی قائم کی۔ معز الدین محمود بن سنجر شاہ 648ھ مسعود بن محمود بن محمود بن سنجر شاہ 648ھ مسعود بن محمود علی سید حکومت بھی بی ایوبی ممالک سے منسلک ہوگئی۔

عمادالدین کے تین بیٹے تھے نور الدین سیف الدین اور قطب الدین۔ عمادالدین کے وقت نورالدین محدد موجود نہ تھا اس نے اپنے باپ کی انگوشی لے لی اور جا کر حلب پر قابض ہو ہو ۔ اس کے بھائی سیف الدین نے شہر زور پر پہلے ہے ہی قبضہ کیا ہوا تھا 'باب کے بعد اس نے موصل پر بھی قبضہ کرلیا اور 541ھ میں وقات بائی۔ اس کا بھائی قطب الدین اس کا جانشین ہوا۔ نورالدین اور قطب الدین میں میہ طے ہو گیا کہ بلادروم پر نورالدین کا اور بلاد جزیرہ پر قطب الدین کا اقتدار ہے۔ الدین میں میہ طے ہو گیا کہ بلادروم پر نورالدین کا اور بلاد جزیرہ پر قطب الدین کا اقتدار ہے۔ الدین میں میہ طے ہو گیا کہ بلادروم پر نورالدین کا اور بلاد جزیرہ پر قطب الدین کا اقتدار ہے۔ الدین میں دیا ہے۔ کا میں کے میں دورالدین کا اور بلاد جزیرہ پر قطب الدین کا اقتدار ہے۔ الدین میں کے میں دورالدین کا میں کے میں دورالدین کا در بلاد جزیرہ پر قطب الدین کا اقتدار ہے۔ الدین میں دیا ہو کی دورالدین کا دورالدین کی دورالدین کا دورالدین کا دورالدین کا دورالدین کا دورالدین کا دورالدین کی دورالدین کا دورالدین کی دورالدین کے دورالدین کا دورالدین کی دورالدین کا دورالدین کی دورالدین کی دورالدین کے دورالدین کی دورالد

# تاريخ اسلام الله على المرالله

راشد کی معزولی کے بعد سلطان مسعود دربار خلافت میں حاضر ہوا اور وزیر سلطنت اور مخزن کی مواجودگی میں محل سرائے شاہی ہے راشد کے چیا ابوعبداللہ الملقب بہ مقضی لامر اللہ کو بلایا اور سریر خلافت يَكُونَا كَمَا لِهِ الرَّخُ الْخُلْفَاءُ صُ 304)

🕻 📗 سلطان مسعود اور جدید خلیفہ نے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی قسم کھائی۔ بیہ 12 زوائج 530ھ کا ط فد ہے۔ پھرسلطان نے بیعت کی اور تمام اراکین نے بیعت کی۔

مقضی نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اینے حسن مذہبر اور عدل و انصاف سے کام لے کر یور آلے بغداد کو ممل طور پر اینے قبضہ میں لے لیا۔ سلطان مسعود نے بیہ خباشت کی کہ کل سرائے سے گھ<del>ے ک</del> سسیت جملہ سامان قبضہ میں لے کر اینے ستعقر کو چلنا بنا مگر سلطان سنجر اور سلطان مسعود کے ما بین کم بیس ہونے لگیں۔ ان کے ساتھی امراءُ ان سے کٹ گئے۔ سلجو تی حکومت نرنعے میں پھنس گئی۔ طیفہ ایجے سے فائدہ اٹھا کرایے اثر کو کام میں لایا جس سے خلافت کی حرمت بڑھ گئی اور دولت عباسیہ

نے پھڑ نے سرے سے اقتدار حاصل کیا۔۔

سلطان مسعود 541ھ میں بغداد آیا اور ایک مکسال بنائی۔خلیفہ نے سکے بنانے والے کو گرفتار كرا ليا\_سلطان نے حاجب كو قيد كر ليا' اس يُرخليفه بَكُرْ كيا۔ تين دن تك مساجد بند رہيں۔ تمام رعايا سلطان مسعود ہے بگڑ گئ اس پر سلطان گھبرا گیا اور حاجب کورہا کر دیا۔

543ھ میں فرنگیوں نے ومثق کا محاصرہ کر لیا۔ والنی حلب ٹورالدین زنگی نے ان کا مقابلہ کیا اورمسلمانوں کو نتح ہوئی۔ 547ھ میں سلطان مسعود مر گیا تو با تفاق کشکر ملک شاہ سلطان بنا۔ خاص بیک نے اس برخروج کرکے ایسے گرفار کرلیا اور اس کے بھائی محد کوخوزستان سے بلا کرسلطنت اس کے میرد کر دی۔ سبحوقیوں کی خانہ جنگی ہے خلیفہ کو آزادی کا موقع ہاتھ لگا چنانچہ اب خلیفہ مطلق العنان حکمران

نو اس طرح مفتضی نے اپنی سیاست بہادری جرات اور علم وقفل سے سلحوقیوں کا افتدار قریباً حتم كر ديا۔ اس نے سلطان مسعود كو حد ہے بڑھنے نہ ديا ہے خود لرائيوں ميں شريك ہوتا تھا۔ اس كى خبررسانی کا شعبہ بہت تیز تھا۔ اس نے اپنے کئی مخالفین پر فوج کشی کرکے فتح حاصل کی تکر اس کا افتدار بھی بغداد تک محدود رہا۔ اس عہد میں بھی کوئی خاص کام یا کوئی اصلاحات نہیں ہوئیں۔ \*\*\*

مقتقنی جالیس سال کی عمر میں خلافت پر بیٹھا تھا اور چوہیں سال تین ماہ خلافت سنجا گئے کے بعد جھياسھ سال ڪاعمر ميں 2 رہيج الاقال 555ھ ميں وفات يا گيا۔

#### تاریخ اسلام ..... (769 دولت غوری خاندان:

جرات اور غرنی کے درمیان والا علاقہ غوریہ کہلاتا ہے۔ 543 ھیں یہاں آل سام آئے ان کے سروار قطب الدین محمد بن حسین غور نے اس علاقبہ پر مالکانہ قبضہ کیا۔ قطب الدین محمد بن حسین غور نے اس علاقبہ پر مالکانہ قبضہ کیا۔ قطب الدین کو اپنا سرام شاہ اس کی عظمت ہے۔ اقتدار جما کر والی غرنی بہرام شاہ مسعود بن ابراہیم ہے رشتہ قائم کیا گر بہرام شاہ اس کی عظمت ہے۔ گھرا گیا اور اسے قل کرا دیا۔ آل سام نے اس کے بھائی سیف الدین کو اپنا سروار منتخب کر لیا اور قصاص میں بہرام شاہ پر چڑھائی کر دی۔ بہرام مقابلہ نہ کر سکا اور ہندوستان چا بنا۔ سیف الدین کو اپنا اور سیف الدین کو اور سیف الدین کو معرکہ میں گرفاد کر نے بہرام ہندوستان سے ایک لشکر کثیر لے کرغرنی لوٹا اور سیف اللہ کا کومعرکہ میں گرفاد کرنے ہوئی دے دی اور پھرغرفی پر حکم انی کرنے لگا۔

قبیلہ غور نے اپنا سردار علاء الدین حسین کو بنا لیا اور اس کا لقب جہاں سوز رکھا۔ اس نے 550 میں غربی پر جر حائی کر دی اور بہرام شاہ کو بے وخل کر کے اپنے بھائی سیف الدین محمد کوئی کی کا والی مقرر کیا۔ 556 میں علاؤ الدین انقال کر گیا تو اس کا بھائی غیات الدین محمد بن بہاء الدائی سام بن حسن غربی کے تخت پر بیٹھا۔ غیات الدین کا بھائی شہاب الدین غوری تھا اس نے غربی کے بندوستان تک آل سکتین کے تمام مقوضات پر تسلیل حاصل کر لیا۔ شہاب الدین کے ہاتھوں کا کا سال کے بعد 582 میں غربی کو محمد کا خاتمہ ہوا۔

شہاب الدین نے مہاراجہ برتھی رائے کو شکست وے کر دہلی فتح کیا اور 587ھ میں تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے بعد اپنے غلام قطب الدین ایک کو اپنا جانشین کر کے غور واپس ہوالیکن راہ میں انتقال کر گیا۔

نظب الدین ایمک کے خاندان میں دہلی کی سلطنت 602ھ سے لے کر 689ھ تک رہی۔ شمس الدین النمش ناصرالدین محمود جلیل القدر شاہان دہلی تھے۔معزالدین کیقباد پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ (تاریخ ملت ج 2' ص 199)

مقضی نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے بوسف کو ولی عہدمقرر کر دیا تھا چنانچہ بوسف المقلب مور ہے۔ بہ اللہ مقتضی کی وفات کے دن 2 رہے الاول 555ھ کو 45 سال کی عمر میں تخت تشین ہوا۔ مستنجد کو اینے عہد میں سلحوقیوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہوئی کیونکہ اوّل تو مقتضی نے خلاق بغداد سے ان کی مداخلت حتم کر دی تھی دوسرے میا کہ سلحوقیوں کا مید دور زوال تھا لہذا مستنجد کو المال وور میں ان کی طرف ہے کسی قتم کی مداخلت کا اندیشہ شدتھالیکن اس کے باوجود میر عبد بھی دوسرے خلاج کی طرح فتوحات اور کارنامول سے خالی ہے۔ بعض بغاوتیں بھی رونما ہوئیں۔ عراق میں آباد قبیلہ خفال نے مؤرش بیا کر دی مگر بعد میں مستنجد کی اطاعت قبول کر لی۔ قبیلہ بی سعد بھی عراق میں آباد تھا' یہ بھا فتنہ و نساد کی آگ لگا تا رہتا تھا۔ 558ھ میں ان کا محاصرہ کرکے ان سے ہتھیار رکھوا لئے گئے اور اس ل نوعراق سے نکال دیا گیا۔

و المراجم الله الله المرادي المرعفد الدين ابوالفرج اور قطب الدين ك ورميان مخالفت مى مستنجد لا زحفر کی حمایت کرنا تھا اس نے ابوجعفر کو تھم دیا کہ امیرعضدالدین اور امیر قطب الدین کو گرفنار كرليا لجيئے۔ ان دونوں كو اس بات كى خبر ہو گئى۔ انفاق سے ان دنوں مستنجد بيار ہو گيا ان دونوں امیروں نے شاہی طبیب سے سازباز کرلی۔اس نے ان لوگوں کی سازش سے خلیفہ کی موت کی سے تدبیر نکالی کہ خلیفہ کو حمام میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خلیفہ کا دم گھٹ گیا۔تھوڑی دیر میں وہ مر گیا۔ سے

واقعہ 9 رئے لآخر 566ھ کا ہے۔ (این اٹیز ج 11 'ص 135)

جس وقت خلیفه کی ہولناک موت کی خبر مشہور ہوئی وزیر سلطنت اور امراء کشکر کل فوجیس سلح كر كے كل سرائے خلافت كے دروازے يرجمع ہو كئيں تو عضدالدين نے بيرنگ ديكھ كر بلند آواز سے كها: امير المونين كوعش آسكيا تها اب افاقد ب اور خليفه كے بينے ابوتم حسن كو بلاكر بيعت خلافت كر لى\_ (ابن خلدون ج 9 مس 161)

مستنجد نے دس سال خلافت کی اور چھین برس کی عمر میں وفات پائی۔

واقعات سلطان تورالدين:

سلطان نورالدین کومفتضی کے زمانہ میں مصر لینے کی تمنائھی چنانچہ اس نے والی مصر بنوفاطمی عاضد الدین کے وزیر شاور کی استدعا پر 562ھ میں امیراسدالدین شیرکوہ کو دو ہزارسوار ہمراہ کرےمصر کی طرف روانه کیا۔ شیرکوه جزیره میں اُترا کیرمصر کا دو ماہ تک محاصرہ کیا۔ والتی مصر بنوفاظمی نے فرنگیوں سے امداد طلب کی وہ تو پہلے ہی مصر لینے کے دریے تھے چنانچہ والی مصر عاصدالدین کی معاون کے لتے ومیاط سے فرنگی آئے مرامیر اسدالدین شرکوہ نے صعید کا زنے کیا اور وہاں مصریون سے مقابلہ کیا۔ ومن ير فتح بانى - براروں فركى مارے سكے۔ امير اسدالدين نے صعيد ير قضه كر سے الل شركا خراج

تاريخ اسلام .....

فرنگیوں نے اسکندریہ کا رُن کیا۔ اس پر امیر اسدالدین کا بھیجا امیر صلا کا الدین ہوست ان الدین ہوست ان الدین ہوست ان الدین اس طرف الدین ہو چکا تھا۔ فرنگیوں نے برابر جار ماہ اسکندریہ کو محصور رکھا ' آخر امیر اسدالدین اس طرف برخا ' فرنگیوں سے مقابلہ ہوا وہ فکست کھا کر راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ پھر امیر اسدالہین شام لوٹ آیا۔ 564 ہیں فرنگیوں نے ایک عظیم لشکر لے کرجس میں مغربی ممالک کے ہزاروں میں جنگوبھی ہے دیار معر پر حملہ کیا اور المبیس پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد قاہرہ کو محصور کیا۔ وزیر معرشاور نے صلیبیوں کے خوف سے خود قطاس میں آگ لگا دی ' مجبوراً عاصد الدین آئی کے سلطان نور الدین زنگ سے معاونت کے لئے استدعا کی چنانچ اسدالدین اپنی فوجیس لے کہا ہے۔ وزیر شاور نے عاصد الدین ہے و وعدے آگ کیا۔ فرخان کی آمد کی خبرگی تو وہ بھاگ گئے۔ وزیر شاور نے عاصد الدین سے جو وعدے آگ مرفراز کیا اور خلعت عطا کی۔ اسدالدین شیر کوہ مرتے وقت 555ھ تک وزیر معرر رہا' اس کے بچرا اس کے برادر زادہ صلاح الدین یوسف کو وزارت کے عہدہ پر مرفراز کیا اور ملک ناصر کا خطاب دیا کہا کہا الدین اس کے وقت تک وزارت کے عہدہ پر مرفراز کیا اور ملک ناصر کا خطاب دیا کہا کہا الدین اس کے وقت تک وزارت کے عہدے پر قائم رہا۔ صلاح الدین کے حسن اخلاق اور حسان الدین کے حسان اخلاق اور حسان الدین کے حسان الدین کے حسان اخلاق اور حسان الدین کے حسان اخلاق کے حسان الدین کے حسان الدین



## 

مستنجد کے انتقال کے بعد امیر عضدالدین نے اپنے لئے وزارت اور اپنے بیٹے کے لئے استاد والكا قطب الدين كے لئے سيدسالاري كا عبدہ طے كر كے مستخد كے بينے ابو محمد من كومستضى بامراللد كا ابو الوالم کروے چنانجیراس نے معزول کر دیا۔

مصر میں امیر صلاح الدین بوسف نے جامع متجد مصرعبادت کر اروں اور زاہدوں کے لئے کھیں دی درنہ بیعبدفاطمی میں بند بڑی تھی اور سب سے پہلا کام بیکیا کہ خلیفہ کے نام کا خطبہ بڑھا کیا آذر سلطان نورالدین زنگی کو اس کی اطلاع کی۔سلطان نے شہاب الدین کو بیخو شخری دے کر خلیفہ کے آب بھیجا اور کا تب کو تمام ممالک میں جھیجے کے لئے ایک تہنیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ کا تب نے اے آئی طرح لکھا کہ''خدائے واحد حق کے بلند کرنے والے اور باطل کو نابود کرنے والے کا احسان سے .... اور آ کے لکھا کہ 'ان شہروں میں کوئی منبر ایسا تہیں رہا جس پر مولانا امام مستقی بامراللہ امیرالموم : کا خطبه نه پژها گیا ہو۔''

جب رینہنیت نامہ خلیفہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو خلیفہ معظم نے سلطان نورَالدین زنگی کو خلعت وتشريفات امير صلاح الدين يوسف كوعلم عياسيه اور حكومت كا فرمان اور خطيبول كو انعام اور كاتب عماد كوايك سو دينار اور خلعت عطا فرماني . (تاريخ الخلقاءُ ص 326)

بغداد میں اس خبر سے خوتی کی عام لہر دوڑ گئی۔ بازار سجائے گئے اور جراعال کیا گیا۔ (ابن خلدون ج 9 مس 164)

نورالدین محمود رنگی نے قاضی کمال الدین شہر زوری کو دربار خلافت میں خلیفہ سے بید استدعا كرنے كے لئے بھيجا كەمھر شام جزيرہ اور موصل جو اس كے قبضہ و تصرف ميں متھے اور ديار بكر غلاط بلاوروم میج اور ارسلان جو اس کے مطبع تھے ان کی سند حکومت عطا ہو اور داب ہارون اور بلاد سواد عراق کو بطور جا کیرطلب کیا جیہا کہ اس کے باپ کوشائی عطید تھا طیفہ نے نورالدین کے سفیر کو ہم کلای سے عزمت بخشی اور بطیب خاطر نورالدین کی درخواسیس منظور کر لیں۔

دولت فاطميه كا اختنام اور دولت ايوبيه كاظهور:

مستضى كے عبد كا برا واقعہ وولت فاطميه كا خاتمہ ہے۔ آخرى فاطمى خليفه عاصد باللہ سكے · سارے عظم ونسق کی باگ امیر صلاح الدین کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ عاصد بالکل ہے وست و پا ہو چکا ، تعا- اس نے 567ھ میں انقال کیا چنانچہ 272 سال کی باعظمت سلطنت کا اس کے وم کے ساتھ قاتمہ ہو گیا اور وولت ابوبید کی بنیاد قائم ہوئی۔ پھر صلاح الدین نے مصر کو چھوڑ کریمن کا رُٹ کیا اور اے

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (773

بقوت زیرنگین کرلیا کیونکہ اب صلاح الدین سے مصروا پس کئے جانے کا خدشہ تھا کیلی میں مادی اقد اور اور اور اللہ ال تو صلاح الدین کا قائم ہو گیا مگر خلیفہ مستفی اور نورالدین کی حکمرانی کے اثر ات غالبہ استھے۔

569ھ میں نورالدین محمود زنگی 55 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس کا بیٹا اساعیل ملک الرائج کے مل کرے مدینز نشفہ میں شدہ سے اس

گیارہ سال کی عمر میں تخت تشین ہوا۔ شام کے لوگوں نے صلاح الدین کو تخت تشین کیا۔ جب سال الدین رکت تشین کیا۔ جب سال الدین رنگی نے بھائی کے مرنے کی خبر سی تو اس نے تصبیبین کیا ور حران وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس الدین رنگی نے بھائی کے مرنے کی خبر سی تو اس نے تصبیبین کیا ہور حران وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس اللہ

میں صلاح الدین نے شام برحملہ کر دیا اور 570ھ میں اسے زیرنگیں کرلیا۔ اس کے بعد خمص میا 'بعانیا کہ فتح کی سے اس کی سے کوک

کو نتج کیا اور طب ملک صافح کو دے دیا۔

مستفی کے زمانے میں عمای خلافت کی کوئی خاص تاریخ نہیں بس سب سے بڑا انقلاب آگی آیا کہ تقریباً تمین سوسال بعد مصرے فاطمی حکومت ختم ہوگئی اور اس کی جگہ سلطان صلاح الدین ایو بی آلی حکومت قائم ہوگئی۔سلطان سکے حکم سے خطبے میں فاطمیوں کی بجائے عمای خلیفہ کا نام لیا جانے لگا۔ مسلم میں اس نام کے سکے بھی ڈھالے گئے۔

مستضی بدات خود نیک خلیفہ تھا' اس نے رعایا کا خیال رکھا۔ بنوہاشم علویوں علاء مرا الکی اور

خانقاہوں پر بہت یمیے خرچ کئے۔

۔ مستضی نے 2 زیقعد 575ھ میں وفات پائی۔ اس ونت اس کی عمر 39 سال تھی۔ اس کی مردد سال تھی۔ اس کی مردد خلافت 9 سال 7 مینیے تھی۔

سلطان نورالدین زنگی کی سیرت:

مجاہد اعظم سلطان نور الدین زکی صرف طب کا حکران تھا لیکن صلبی جنگ میں اس کی شجاعت، و بسالت نے فرنگیوں کو مرعوب کر دیا تھا۔ آخر میں اس کی سلطنت اس قدر وسیح ہوگئی تھی کہ شام مصر کین اور حرمین شریفین میں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ بیہ سلطان صلاح الدین کا آتا تھا۔ حفافاء اربعہ اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد مسلمانوں میں اس سے بہتر کوئی حکران نہیں ہوا۔ نورالدین بڑا عادل زاہد اور عابد و متی تھا۔ شریفت مطہرہ کے قیام و نفاذ میں بڑا انہاک رکھتا تھا۔ اس کے دور میں رسول اکرم تیلیو کے جسد اطہر کوسرنگ بناکر نکالے کا پروگرام بنایا گیا تھا تو اس کومسلسل تین راتوں میں رسول اکرم تیلیو کی جسد اطبر کوسرنگ بناکر نکالے کا پروگرام بنایا گیا تھا تو اس کومسلسل تین راتوں میں رسول اکرم تیلیو کی جسد اطبر کور بھا جی دو خواب میں و تحقوں کی بھا کہ دو دو خوص مینی آئے جو بظاہر بہت عابد اور پر بیزگار دکھائی دے در سے فرایا ان دو خواب میں ویکھی ہے جتا نجھ ان کے مرے کے فرش کو انجی طرح و یکھا گیا تو دو خوص میں آئے جو بظاہر بہت عابد اور پر بیزگار دکھائی دے در ہے خواب میں ویکھی ہے جتا نجھ ان کے مرے کے فرش کو انجی طرح و یکھا گیا تو بہت چلا کہ یہ دات کو دو ضدر سول آئی تھا۔ کی طرف سرنگ کی کود تے ہیں تاکہ درسول اکرم بیکھی ہیں اور پر مسلمانوں کو جیلئے کریں کہ دکھاؤ تمہازا نبی کدھر ہے۔

تورالدین نے ان کو سخت سزا دی اور روضہ رسول معتبار کے گرد مضبوط نصیل ہوائی۔ ملکی سیاست میں بھی تورالدین بہت بلند یار پیخش تھا۔ اس نے شوال 559ھ میں انقال فرمایا،

: (دولت اتا بكيه م م 136)

### خليفه ناصر لدين الله

مستضی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ناصر لدین اللہ باکین سال کی عمر میں 6 ذیقعدہ 575ھ اللہ باکین سال کی عمر میں 6 ذیقعدہ 575ھ اللہ بات کی مرمین 6 ذیقعدہ 575ھ اللہ بات کی مرمین 6 دیقعدہ 575ھ

#### واقعات

میں فرمازوائے موصل سیف الدین فوت ہوا تو اس کا چھازاد بھائی عزالدین مسعود زنگیا ہے۔ 576 میں ملک الصالح اسامیل بن تورالدین زنگی فرمازوائے طلب انہیں سال کی عمر میں اللہ الصالح اسامیل بن تورالدین زنگی فرمازوائے طلب انہیں سال کی عمر میں اللہ کی تعکرانی وے دی۔

اللہ کر گیا۔ عزالہ بن جانشین ہوا اس نے اپنے بھائی عمادالدین کو حلب کی تعکرانی وے دی۔

اللہ بن سال کر گھار میں سلطان صلاح الذین الولی نے بلاد جزیرہ کو فتح کر سے موسل کر تشکر کشی

اسی سال 577ھ میں سلطان صلاح الذین ایوبی نے بلاد جزیرہ کو بھے کرکے موصل پر کشکر کشی مصلحت سے اسے چھوڑ کر سنجار جا کر اسے فتح کر لیا۔ 579ھ میں حلب پہنچا تو عمادالدین زنگی کہ کر کہا۔ سلطان صلاح الدین سنج مسلح الدین کو سنجار کے سنجار کی تعدر حلب صلاح الدین کے سپرد کر دیا۔ سلطان صلاح الدین سنے عمادالدین کو سنجار کی خابور رقہ اور سروح کے علاقہ کا حکمران بنا دیا۔

#### سلط في صلاح الدين الولي كاكردار اور كارنام

عزالہ ین مسعود اور تمادالہ بن سلطان صلاح الدین ابوبی کے خلاف متحد ہو گئے حق کہ صلاح الدین کو زیر کرنے کے علیات الدین کو زیر کرنے کے عیسائیوں اور باطنوں سے باضابطہ عہدنامہ طے کرلیا۔ باطنوں سے بیہ طے ہوا کہ حلب میں ان کا تبلیغی مرکز قائم کر دیا جائے گا اس کی اطلاع صلاح الدین کو ہوگئی مگر عمادالدین سے چونکہ سلم ہو چکی تھی اس لئے وہ خاموش رہا۔ (کتاب الروشتین نج 5 من 23)

ے پوسی اور الدین مصرے شام آیا فرنگیوں نے روکا۔ نید دوسری طرف سے نکل کر طبریہ و بیان ملاح الدین مصرے شام آیا فرنگیوں نے روکا۔ نید دوسری طرف سے نکل کر طبریہ و بیان وغیرہ فرنگی علاقہ برحملہ کرتا ہوا عکہ تک پہنچا اور فرنگیوں سے دو دو ہاتھ کرکے دمشن آگیا۔

و بیرہ بری علاقہ پر ملہ برنا ہوا علہ ملک بہتا ہوں ہوں ہے۔ اور شقیف کے فرنگی قلع (جو اسلامی سرحد پر واقع اس کے نائب عزالدین فرخ شاہ نے دیوریہ اور شقیف کے فرنگی قلع (جو اسلامی سرحد پر واقع سے صلاح سے) صلاح الدین بیروت کی تشخیر کے لئے نکلا بری و بحری حملہ کیا۔ اس دوران میں خبر ملی کہ بیت المقدس کے فرنگی الدین بیروت کی تجھاز دمیاط آ رہا ہے چنانچہ صلاح الدین نے بیروت کو چھوڑ کر ان جہازوں کو آلیا اور حملہ کرکے ایک جزار جے سوفرنگی گرفتار کر لئے۔ (ابن اخیر ن 11 میں 182)

سنہ ترسے ایک ہرار چھ موسری حرص کی جھوٹی جھوٹی سرداریاں جو باہم کڑتی زہیں یا دشمن سے سازباز اس کے بعد زنگی خاندان کی جھوٹی جھوٹی سرداریاں جو باہم کڑتی زہیں یا دشمن سے سازباز کرتیں پہلے ان کے ختم کرنے کا ارادہ کرلیا چنانچہ والتی حران امیر مظفرالدین کوکبری جوعز الدین مسعود سے خاکف تھا اس نے سلطان کو دعوت دی چنانچہ سلطان بیروٹ سے واپس ہو کر فرات کو عبور کرکے

جزیرہ کی طرف بڑھا اور چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے لئے اعلان عام کر دیا کہ جواطاعت کرے گا اس کا علاقہ اس کے لئے ہے ورنہ بڑورشمشیر قبضہ کرلیا جائے گا۔ سلطان کی قوت وسطوت کے آگے سب نے سر جھکا دیا جس نے سرتانی کی برورشمشیر مطرح اللہ اللہ ہوگا۔ ہوں جسان لیا جا چکا تھا۔ آپار بہاء الدین قائن تھا۔ سلطان نے حملہ کر دیا۔ ابن نیسال نے وزیر قاضی فاضل کے ذریعے چند شراکط پرشپر سلطان کے دوایے کر دیا۔ چنانچہ مجرم 579ھ میں سلطان کا قبضہ ہوگیا وہاں عظیم الثان کتب خانہ تھا جس میں الکھ جالیس بڑار کما ہیں تھیں وہ سلطان نے قاضی فاضل کو دے دیں۔

سلطان نے محدین فراء کے لڑکے نور الدین کو آمد کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں حالیا جا چکا تھا۔ اب سلطان کی قوت بہت بڑھ بچکی تھی۔ مکہ معظمہ سے بغداد کی مبحدوں تک سلطان کے آگی کا خطبہ بڑھا جائے لگا تھا۔ (ابن اخیرُ ج 11 'ص 183)

اس کے بعد عماد الدین سے حارم لیا اس پر قبضہ کے بعد سلطان دمشق لوٹا۔ تمام مما لک محمولات کی فوجیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب افواج جمع ہو گئیں تو 575ھ میں فرنگی علاقے بیسان کا رُخ آگیا تو ۔ وہ ساز وسامان جھوڑ کرنگل بھاگے اور بلامزاحمت سلطان کا بیسان پر قبضہ ہو گیا۔ پھر جالوت میں آگیا کہ منزل کی۔

فرنگیول نے سلطان کی پیش قدی کی اطلاع پاکر الفوکہ میں ایک عظیم الثان فوج کی اس میں ایک جزار تین سومیحی نائٹ اور پندرہ جزار انچھا اسلحہ رکھنے والی پیدل فوج اور بورپ کے امراء زادے ہنرک لودین کا ڈیوک بین کا رالف اس کے علاوہ بڑے بڑے رئیں بالڈون علین کا بالیان صیدا کا ریجی نالڈ جومسلمانوں کا متعصب ویمن تھا اس طرح قیساریہ کا والٹر اورکورتی جوسلن وغیرہ تھے۔
سلطان عین جالوت سے الفوکہ پہنچا۔ وونوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ فرنگ الفوکہ سے ہٹ کر مین جالوت ہے الفوکہ یہ بالا مین جالوت ہے الفوکہ کے۔ سلطان بھی ان کے عقب میں بہنچا چاروں طرف سے گھیر کر خوب قب عام کیا۔ فرنگ بیٹ کر جھاگے ان کا پیچھا کیا۔ کفر بلا زرعین اور بیسان کو ویران کر ڈالا۔

اس مہم سے فارغ ہو کر 579ھ میں اسلام کے بڑے دشمن ریکی نالڈ کے علاقے کرک پر فوج کشی کی مگر ناکام دشتن لوٹا وہاں جا کرمصر جزیرہ اور شام کی فوجیں جمع کرکے 580ھ میں دوہارہ کرک پر حملہ کرکے فتح کرلیا مگر فرنگیوں کی تازہ فوج آ گئی۔سلطان کو نجنا پڑا۔ تابلس اورسبطینہ کو تاخنت و تاراج کرتا ہوا دشتن لؤٹ مگیا۔ (ابن اثیر ج 11 مص 198)

روشلم کا فرمانروا''امال رک' مرگیا اس نے اپنے کمس بھانے''بالڈون' کو جانشین کیا اور اس کا محران لوسکنان کے گائی اور طرابلس کے فرمانروا ریمنڈ کو مقرر کیا گیا۔ انہوں نے سلطان سے چار سال کے لئے سلح کر کی محراس زمانہ میں بطریق ہیریں تکلیوس یورپ میں مسیحی مجاہدوں کی بھرتی کر رہا تھا۔ ادھر ریمنٹم پر حکمرانی کی وجہ سے ریمنڈ اور گائی میں تھن گئی۔ ریمنڈ سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اسے روشلم کا حکمران بنانے کا دعدہ کرلیا۔ ریمنڈ کا صلیبوں پر بہت اثر تھا چنانچہ بہت سے فرتگی سلطان کی طرف ہو صحے۔ (ابن اثیر نے 11 میں 198)

تاریخ اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلامان کا موصل پر قبضہ اور موسل پر اللہ اسلام اسلام

" اگر خدا نے جایا تو اس ملح شکن کافر کو اینے ہاتھ سے قل کروں گا۔"

فرنگائی سے فیصلہ کن جنگ

المسلطان نے ممالک محروسہ میں جیاد کی عام منادی کرا دی۔ تمام زیرائر علاء اور فرمانروا ومشق آ گے۔ وقر بھی سلطان ومشق سے فلسطین روانہ ہوا۔ سلطان نے الملک الفاضل کوراس الماء چھوڑا خود کرک رافنہ ہوگیا۔ ریجی نالڈ کو مقابلہ کرنے کی بمت نہ پڑی۔ سلطان نے کرک اور شوبک کو تاخت و تاراج کر ڈِالا۔ الملک الفاضل راس الماء سے عکہ کی طرف بڑھا۔ صغوریہ میں پچاس بزار فرقی جمع سے جس میں بارہ سو تائی تھے۔ گائی اور ریمنڈ ہر دومل کے اور صلیبوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ الملک الفاضل نے اسد وایہ اور استباریہ صلیبی مجاہدین کوصوفیہ کے قریب آلیا اور اس کے متاز افر قبل کے اور صلیبوں کو تہ تیج کیا۔ سلطان کو اطلاع کی تو وہ کرک سے الفاضل کے پاس آ گیا۔ اب اسلامی فوجیں طریہ کی طرف بڑھیں۔

583 میں سلطان نے مفوریہ کا رُخ کیا اور فرنگیوں کے قریب طبریہ کی پہاڑی پر فوجیں اُتار
دیں مگر طبریہ سے کوئی مقابلے میں نہ آیا۔ سلطان نے شہر پر قضہ کیا 'پھر نوبیا کے میدان میں صلیبوں
سے جنگ جھیڑ دی۔ ہزاروں نفرانی نہ تیج کئے۔ ان کی قوت کر ور ہونے لگی تو انہوں نے حطین کی آثر
لے کر بھا گنا چاہا مگر دہاں بھی عرب کے شہاع سپاہیوں نے آئے کر روک لیا۔ ان کی مقدی صلیب جو
حضرت سے کی سولی کی ہی ہوئی تھی چھین کی۔ اب میسائی پیچھے بلتے ہوئے گائی بادشاہ بروشلم کے فیمہ
عضرت سے کی سولی کی ہی ہوئی تھی چھین کی۔ اب میسائی پیچھے بلتے ہوئے گائی بادشاہ بروشلم کے فیمہ
عک پہنچ گئے بالا خر ہتھیار ڈال دیے۔ سلطانی فوج نے سب بوے برے امراء اور حکر انوں کو گرفار کر
لیا۔ (ابن اثیر نے 11 'ص 201)

اختام جنگ کے بعد تمام معزز قیدی سلطان کی خدمت میں پیش ہوئے۔ یروشلم کے بادشاہ کائی کو پہلو میں جگہ دی باقی امراء کو ان کے رہے کے مطابق بھایا گیا۔ ریکی نالڈ بھی پیش ہوا۔ سلطان نے اس کا مراب کو اسلطان کی اس کے رہے کے مطابق بھایا گیا۔ ریکی نالڈ بھی پیش ہوا۔ سلطان نے اس کا مراب ہا تھے سے قلم کیا۔ اس کے بعد سلطان ان قید بول کو لے کر شہر مطین کی طرف برخوا کی مراب بھی قبضہ میں کیا۔ پھر عکہ بر فوج کشی کی اور اس کو فتح کر کے جامع معجد جے صلیبیوں نے کنیسہ

تاريخ اسلام .....

بنالیا تھا' ایک صدی بعد سلطان نے پھراہے مجد بنا کر وہاں جمعہ کی نماز پڑھی۔

(ابن اینرن 11 'ص 03

ووسری ست سلطان کے بھائی ملک العادل نے مجدل یافا ناصرہ تیساریہ جیفا ہے ۔

فولہ دغیرہ عکہ کے لمحقہ علاقے زیرتگیں کرکے یافہ کی بندرگاہ گئے کر لی۔اتنے میں سلطان سکے تشکیل کے لیا۔ اس کے بعد سلطان نے بیروت پر فوج کشی کی اہل شہر نے مقابلہ میں نقصان اُٹھا کرشہر سیالیا۔ اس کے بعد سلطان نے بیروت پر فوج کشی کی اہل شہر نے مقابلہ میں نقصان اُٹھا کرشہر سیالیا۔

دیا۔ اس کے بعد صور اور عسقلان برور شمشیر فتح کر لئے۔

بيت المقدس كي فتح:

583ه میں سلطان عسقلان سے بیت المقدس روانہ ہوا۔ سلطان کے عزم و جہاد کی خبرس اللہ

مصروشام کے تمام بڑے بڑے علماء بیت المقدی کی فتح میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے الکے بینچ سمجے۔سلطان نےصلیبیوں کوکہلا بھیجا کہ میں یہاں خونریزی نہیں جا ہتا اس کومیرے حوالے کر دیگا اور

معقول معاوضہ لے لو گر وہ تیار نہ ہوئے۔ آخر سلطان کو مجبورا تلوار نکالنا پڑی۔ ایک ہفتہ تک المرف معاوضہ لے لو گر وہ تیار نہ ہوئے۔ آخر سلطان کو مجبورا تلوار نکالنا پڑی۔ ایک ہفتہ تک المرف منے خوب خوب تلواریں چلیں۔ آخر صلیبوں نے فدید دے کر نکلنا جاہا فدید دس دینان کر پانچ

رینار عورت دو دینار بچہ اور 2 رجب 583ھ بروز جمعہ صلیبوں نے ہمت ہار کر بیت المقدس سے کہانوں

کے جوالے کر دیا۔ (ابن ائیز ج 11 'ص 207)

صلیبیوں نے 492 ہے میں بیت المقدی پر قبضہ کرتے وقت ستر ہزار مسلمان مسجد الصی میں شہید کئے تھے جس میں ہزاروں علماء و زباد عبادت گزار رہتے تھے مگر مسلمانوں نے پُرامن طور پر عیسائیوں

سے خالی کرایا۔ امیرمظفرالدین کو کبری نے سینکڑوں عیسائیوں کا فدیدائی جیب سے ادا کیا۔ پھر سلطان

نے عام معافی وے دی۔ سلطان نے قبة الفخرہ اور مسجد انصلی جے عیسائیوں نے تصاور کے ذریعے بت

حانہ بنا رکھا تھا' اس کو مثایا اور درست کرا کر امام اور قاری رکھے۔ شعبان 583ھ کو اکانوے سال کے

بعد مجد اقصی میں جعد کی نماز کے بعد نصب کیا گیا۔

بیت المقدس کی تطهیر کے بعد سلطان نے مدرسہ رباطین تعبیر کیا۔ فدید کی جورتم وصول ہوئی تھی۔ وہ مستحق لوگوں میں تعبیم کر دی گئی۔ اس کے بعد صور پر فوج کشی کی گر ناکامی ہوئی گر قلعہ کوکب

کے لیا اس کے بعد سلطان 583ھ ہی میں دمشق واپس جلا گیا۔ یہ ونوں بعد اعطر طوس لے لیا۔ پھر

لاؤقیہ پر قبضہ جمالیا۔ غرضیکہ فلسطین کی نفرانی حکومت کا خاتمہ سلطان کے ہاتھوں ہوا۔ اب شام میں

مسیحی حکومت صرف انطا کیمتمی ۔ بوہمنڈ نے سلطان سے صلح کرکے جان بچائی۔ بروشلم کے زوال سے
بورپ میں تبلکہ بچ گیا۔ شام کا استف اعظم ولیم صوری قسیوں اور راہوں کو لے کر روم آپہنچا۔ پایا کے

روم نے مقدی جنگ کے لئے فتوی وے دیا۔

انگلینڈ میں کنٹربری کے بلڈون نے صلیبی جنگ کے متعلق خطاب کیا۔ اس کی کوششوں سے فرانس اور انگلینڈ میں کنٹربری کے بلڈون نے صلیبی جنگ کے متعلق خطاب کیا۔ اس کی کوششوں سے فرانس فلپ فرانس اور انگلیتان کے بادشاہ اُٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ انگلتان ہنری دوم بادشاہ فرانس فلپ انسٹس بادشاہ جرمنی فریڈرک باربروسہ صقلیہ کا باذشاہ ولیم اور بورپ کے نائش سب سیجا ہو کرصلیبوں

Marfat.com

الريخ اسلام .... (778

۔ کو ساتھ لے کرفلسطین روانہ ہوئے۔ ہنری دوم مر گیا تو اس کا لڑکا رجے ڈ جانشین ہوا۔ وہ اس جماعت کا ہمرو بن گیا۔

ا المنظم المنظم

زفات:

سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر شام فلسطین جزیرہ وموسل کو زیر آگیں کرنے کے بعد 27 ر 589ھ کو 57 سال کی عمر میں وفات یائی۔

اس نے صلیبی جنگوں میں بڑے کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ وہ عالمگیر اقتدار کا مالک تھا مگر۔ بمیل کا دنت عباسیہ کے دامن سے وابستہ رہا اور بھی بھی بارگاہ خلافت کے حلقہ اطاعت سے الگ نہ ہوا۔ (تاریخ ملت جو کی مص 210-211)

خوارزم کا تذکرہ:

شاہان خوارزم کے اسلاف میں محمد بن اتو مکنین تھا۔ امیر بلیاک سلحوتی نے گر جہان سے اتو مکنین کو خریدا تھا اور اپنی اولاد کی طرح اس کی تعلیم و تربیت کی۔ انو مکنین نے اپنے بیٹے محمد کو بھی اعلی تعلیم دلوائی۔ بیخوارزم کا والی ہوا۔ سلطان برکیارق سلحوتی نے اس کو خوارزم شاہ کا لقب بخشا۔ اس نے اپنی لیافت اور انصاف بیندی سے ہر دلعزیزی حاصل کی۔ سلطان سنجر نے بھی اس کی حکومت کو بحال رکھا۔ بید و بیں 521ھ کو فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا افسر مقرر ہوا جو تہایت مدبر اور شجاع تھا۔ سلطان مسعود کی جگہ یہی خوارزم کا مخار حکمران ہوگیا اس کے بعد ارسلان ہوا۔

خوارزم شاه کا کردار:

خوارزم شاہ کے تبلط سے پہلے اعلمش نے برور تلوار اور حکت عملی کے تحت بلاد جبل پر قبضہ کر لیا تھا۔ علاء الدین محد بن تکھن خوارزم شاہ جانشین سلاطین سلجوقیہ کو جو کہ صوبہ خراسان اور ماوراء النہر پر حکمران تھا' بلاد جبل پر قبضہ کرنے کا شوق اُٹھا۔ اِدھراس نے لشکر آ راستہ کرکے فوج کشی کر دی اُدھر والی فارس تا بک بن سعد بن ولاء بلاد جبل کی طرف بڑھا۔ پہلے تا بک نے اصفہان پر قبضہ کیا پھر رہے کی طرف بڑھا۔ یہاں اس کی خوارزم شاہ کے ساتھ کہ بھیڑ ہوگئی۔ سخت خوزین کی کے بعد خوارزم کو بھی ہوگئی اور اس نے تا بک کو گرفتار کر لیا اور آ کے بڑھ کر قردین' رنجان اور ابہر پر قابض ہوا۔ اہل ہمدان نے گردن اطاعت جھکا دی۔ اس کے بعد اصفہان پر متصرف ہوگیا۔ تم اور قاشان بھی خوارزم شاہ نے سے گردن اطاعت جھکا دی۔ اس کے بعد اصفہان پر متصرف ہوگیا۔ تم اور قاشان بھی خوارزم شاہ نے لئے۔ والی آ ذریا بجان اور آ رمینے نے بغیر تحریک کے اطاعت قبول کر لی۔ اب اس کے حوصلے بڑھ

تاريخ اسلام ..... (779) سيح \_ اگرچهاس نے بغداد برحمله كرنا جابا مكر ناكام ربا -خوارزم شاه نے 615 صيل خراسان من اليف

کے نام کا خطبہ ممنوع قرار دے دیا۔ (ابن خلدون ج 9 مس 193)

#### تاتار بول کا حروح

جنتی تا تار کے ان بلند اور وسیع میدان میں جو کہ منگولیا کہلاتا ہے بہت سی خانہ بدور آباد تعیں۔ نہایت خونخوار سخت دل اور جنگ جو سے وہ لوگ تھے جن کی لوث تھے وہ

قديم چينيول نے ديوار جين بنائي-

زمانہ قدیم میں یہاں قبائل کا ایک سردار (بادشاہ) تنجر تھا اس کے ہاں دو جروال بیج تھیدا ہوئے۔اس نے ایک کا نام مغول اور دوسرے کا نام تا تار رکھا۔ان کی اولادیں انہی کے نام سے اللہور ہوئیں۔مغلوں میں اہل خان مشہور سردار تھا جبکہ تا تاریوں میں مشہور شخصیت سونج خان کی تھی اہل خال کی اولاد میں بہادر خان تھا جس کا لڑکا چنگیز خان تھا جس کی پیدائش 549ھ میں ہوئی۔ چنگیر اُلیان نے تمام مغلوں اور تا تاریوں کو متحد کرتے اردگرو کے علاقے لے کر حکومت قائم کر لی اور بیس و اُگل کی ترك و تازيس بري سلطنت كا ما لك بن بيضا .

612 میں چنگیز نے اینے ملک کے معزز مسلمانوں کا ایک وفد خوارزم شاہ کے یا ایک بھیجا کہ وونوں ممالک میں تجارت کا سلسلہ قائم کیا جائے۔خوارزم شاہ نے اسے منظور کر لیا۔ ایک اعرصہ تک

دونوں طرف کاروان تجارت آئے جاتے رہے۔

615ھ میں جارسوتا تاری تاجروں کا ایک قافلہ دریائے جیموں کے ساحل برسرواریا جگہ بر اُترا۔ وہاں کے والی نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ چنگیز کے جاسوس بہاں تاجرول کے بھیس میں آئے ہیں۔ خوارزم شاہ نے ان کے ل کا علم دے دیا۔ والی نے اس علم کی میل کی اور کل سامان تجارت خوارزم شاہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے سمرقند و بخارا کے تاجروں کے ہاتھ چے ڈالا۔ (ابن اثیرُ ج 12 'ص 140)

چنگیز خان کو خبر ملی تو اس نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہے لہذا تمام سامان والیس كر دیا جائے اور بسروار یا كے والى غامر خان كو جارے حوالے كر دو تاكم جم اس سے قصاص لیں ممرخوارزم شاہ نے اس کے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اس پر چنگیزخان نے غضبناک ہو کر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ اوھرخوارزم شاہ نے میلے ترکتان کی حدود برحملہ کر دیا تگر ناکام رہ کرلوث آیا 'راہ میں جس قدرشہرآ بادیتے وہاں کے باشندوں کو جلاوطنی کا تھم دے دیا جس سے ملک کا جنت گلزار حصنہ وران ہو گیا۔خوارزم شاہ کی اس حرکت نے چنگیز خان کوموقع فراہم کر دیا اور وہ بخارا تک بغیر مزاحت کے میں بزار فوج کے ساتھ آ کودار اہل شہر نے قاضی کو امان طلب کرنے کے لئے بھیجا مگر چنگیز نے منظور نه کیا 616 صبل چنگیز بخارا میں داخل ہوا اور باشندوں کو نکل جانے کا تھم دیا جو چ گئے قتل کئے صحيح يجه غلام بنائے محتے۔ بخارا ساعظيم الثان شهرجلا ديا گيا۔ جواب صرف كھنڈر دكھائى دے رہا تھا۔ (ابن اثيرُ ج 12 'ص 141 )

چنگیز بھر سمرفند گیا اس کا بھی بھی حال کیا۔ چنگیز نے بین ہزار فوج کو علم دیا کہ خوارزم شاہ کو ر الله می ہو میر کر لایا جائے۔ بیغرنیہ میں تھا وہاں سے نیٹا بور کیا تا تاری بلائے تا کہانی کی ظرح اس المساقيان كو غارت كرتے ملے كئے۔ اس نے نيٹا بور بھی جھوڑا كر اس حالت ميں كه دشن ليجھے لگے المعلی المحول فوج خوارزم شاہ کے پاس می ڈٹ کر مقابلہ کرسکتا تھا مگر تا تاریوں کی ہیت الملکے ول پر بیٹے چی تھی جس نے اسے ڈرپوک بنا دیا تھا۔ بحيره طبرستان کے اندر اس كا ایک قلعه تھا' وہ بندرگاہ بہتے كر جہاز میں سوار ہوا۔ تا تاري اس ولله ساحل ير ينج جب وه روانه مو چكا تفار اب تا تاري مجوراً اس كا بيجها جهور كر مازندان آئے اور ر المائة كو تاخت و تاراح كر دُالا۔ پيم بمدان كوليا اور قزوين كو فتح كر كے جاليس بزار باشندوں كوموت الم الله أتار دیا۔ وہال سے تا تاری آ ذریا تجان کی طرف بوسے تریز کا محاصرہ کیا وہال کے وزاء معلی کھرم وے کرصلح کر لی۔ - خوارزم شاہ جزیرہ البسکون میں تھا نیہاں بھی تا تاری آ گئے تو جزیرہ میں جانے کے چند روز بعد الما الما انقال كركيا- ال غربت من ائت كفن تك ميسرندآيا- (ابوالقداء ج 3 من 149) ، خوارزم شاہ تا تاری سیلاب لانے کا سبب بنا۔ ابن اثیر کی روایت ہے کہ اس نے چنگیز خان کو خود مقال کی دعوت دی اور تا تاری سرحد پر فوج کتی کی۔ دونوں میں خوزیز جنگ ہوئی بداوت آیا۔ (جَهَا نَكْسُنا مُن 2 'ص 104) علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کے جار بیٹے قطب الدین ازلاق غیات الدین شیرشاہ کن الدین عور شاہ اور جلال الدین منگیر تھے۔علاؤالدین نے ان جاروں میں ملک تعلیم کر دیا تھا اور جلال الدین کو ولی عبد کیا چنانچہ علاؤالدین کے بعد اس نے عنان حکومت سنجالی مگر بھائیوں کی آپس میں تقن گئے۔ طال الدین خوارزم جھوڑ کرنساء جلا گیا است میں تا تاریوں سے سامنا ہوا مراز بحر کر غربی نکل گیا۔ تا تاربول كو جو خراكی تو وه خوارزم كی طرف متوجه بوئے۔ قطب الدين ازلاق مقابله نه كرسكتا تها ليندا خوارزم چھوڑ کر بھاگ گیا گر راہ میں تا تاری مل سے۔ انہوں نے اسے قل کر ڈالا۔ ان تا تاریوں کی كمان چفتائى اور اكتائى كے ہاتھ ميں تھى يدلوك خوارزم يہنچے۔خوارزم پر جيار تركى حاكم تعااس نے ہمت مرداندے مقابلہ کیا۔ جب تا تاری مجبور ہوئے تو شہر کی تقبیل تو زکر اغد تمس مے اور شہر کولوث لیا اور وران كر والا منبركو فتح كرنے كے بعد دريا كے بندكو جس كے ذريع شريس يانى آتا تھا كول ديا جس سے سارا شہر آبادی سمیت غرق آب ہو گیا۔ (ابن اٹیر ج 12 م 20) چکیز نے خود ترند پر فوج کٹی کی اور اس پر قصد کر کے یاشندوں کوئل کرا دیا۔ بدختاں کو مح

کرکے پھر پنج بہنچا میاں سے تولی خان کوخراسان بھیجا اور خود طالقان گیا۔ چنگیز خان نے ترفہ اور بنج کی طرح طالقان اور بامیان کی آبادی کو بھی ختم کرا دیا۔ طرح طالقان اور بامیان کی آبادی کو بھی ختم کرا دیا۔ بامیان کے بعد چنگیز جلال الدین کے مقابلہ کے لئے غزنی پہنچا۔ جلال الدین ہندوستان چلے جانے سندھ پہنچا چنگیز خان نے دہاں اس کو گھیر لیا۔ جلال الدین نے اپنی مختفر سیاہ کے ساتھ

تاريخ اسلام .....

اس شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ تا تاریوں کی صفیں اُلٹ دیں لیکن تا تاریوں نے جلال الدین کو تھے۔ طرف سے گھیر لیا' آخر جلال الدین نے لڑتے لڑتے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور تیزی سے تیزی نکل گیا۔ اِس کے اہل وعیال کو چنگیز خان نے گرفتار کر لیا اور مذکر اولا دکوفتل کر ڈالا۔

سی حیا۔ اِس سے اہل و حیاں و چسیر حان سے حرفار حرکیا اور مدحر اولا دیوں حروالا۔ چنگیز نے غزنہ اور غور پر قبضہ کر کے بوری آبادی کو قل کر دیا اور لوٹ مار کر کے ویران کر ڈیا گا چنگیز نے جلال الدین کے تعاقب میں ہندوستان فوج جیجی اس نے بنجاب تک پیچھا کیا لیکن جا

الدین ہاتھ نسآیا۔ تا تاری ملتان اور پنجاب کو نتاہ و برباد کرتے ہوئے واپس گئے۔ الدین ہاتھ نسآیا۔ تا تاری ملتان اور پنجاب کو نتاہ و برباد کرتے ہوئے واپس گئے۔

تا تاری خراسان فارس آ ذربانجان ارنستان اران کوج اور تفجان کے سارے علاقے زیر و زائم ا کرتے ہوئے روس کے علاقے تک بھنچ گئے۔ اب اقصائے جین سے عراق بح خزر اور حدود روس تکا ا

اور بحرشال سے سرحد کا طویل وعریض رقبہ چنگیز کے قبضہ میں تھا۔

جَنَكِيز في ابي جارول بيول جوجى غان جِعَمَانَ ولي خان اور اكمَانَى كو مدتمام مقوضه علا الله

جلال الدین 621ھ میں کرمان ہو کر واپس آیا عیات الدین ہے عراق اور فارس کی کو ا تا بک سعد کا علاقہ اس کے حوالہ کیا اور عیات الدین کو اپنے ماتحت کر کے عراق کی حکومت پر بحال کھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر خلیفہ کے شہر خوزستان پر فوج کشی کر دگی۔ خلیفہ ناصر نے امیر قشمتر کو تکم ویا کہ اس سے نیٹ لے چنا جج قشمتر نے تستر کو بچالیا۔ باقی خوزستان جلال الدین کے باتھوں یا کمال ہوا۔ اس نے

مسلمانوں پر چنگیز ہے بڑھ کرمظالم کئے۔ (ابن اٹیز ج 12 'ص 163)

پھر جلال الدین نے بغداد کی طرف رُخ کیا۔ خلیفہ ناصر نے والٹی موصل مظفر الدین کو کبری کو اس کے مقالبے کے لئے بھیجا' وہ اس ہے سازباز کر گیا۔ پھر جلال الدین نے آذر بائیجان لے کر تیمریز پر قبضہ کیا پھر گر جستان پر متصرف ہوا۔ پھر گنجہ پر بھی قبضہ جمایا اس سے جلال الدین کی حکومت کا وائز ہ وسیع ہو گیا۔

#### علا والدين خوارزم شاه:

علاؤالدین بن منتش بن ارسلان بن سلطان شاہ محد بن ارسلان بن اقسر بن محد بن انوشکین ۔ علاؤالدین باعظمت فرمازوا تھا' اس کی سلطنت کا رقبہ عراق سے لے کر ایک طرف چین کی سرحد تک علاؤالدین باعظمت فرمازوا تھا' اس کی سلطنت کا رقبہ عراق سے دوسری طرف کابل اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اکیس سال حکرانی کی۔ اس سے دوسری طرف کابل اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اکیس سال حکرانی کی۔ اس سے آستانے پر بڑے بڑے سلاطین وامراء جمع رہتے تھے۔ (ابوالفد او ج 2 مس 148)

محمر بنوعباس سے تکر لینے کے ارادے نے اس کی عظمت کو خاک میں ملا دیا۔ خلیفہ ناصر کی سیاسی جال نے چنگیز کے ہاتھوں اس کی سلطنت کے کڑے نکڑے کروا دیتے اور اس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان تا تاریوں کے ہاتھوں قبل ہوئے اور جو شہر سینکڑوں برسوں میں تہذیب و تدن اور علم وفن کے مرکز بنے تھے نتاہ و بریاد ہو صحے۔

خلیفہ ناصر اور علاؤالدین کی تشکش کا تنجہ ایک بہت بڑے اسلامی علاقے کو تھکتنا بڑا۔

النات ناصر لدين الله:

المنظمة المستر 619ه من فالح من مبتلا ہوا۔ تقل و حركت جاتى ربى ايك آ تكھ نه ربى۔ آخر المان 622ھ میں 47 برس حکرانی کرکے دنیا ہے رخصت ہوا۔

#### المركع عبد كے اہم واقعات:

ناصر کے عہد کا اہم ترین واقعہ سے کہ 27 رجب 583ھ بمطابق ستبر 1187ء کو سلطان صلاح الدين الولي نے 91 سال كے بعد بيت المقدس كوسليبوں سے جھڑا ليا۔ صلاح الدين اور صلیبی جنگوں کا اگرچہ عماسی خلفاء سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ تاریخ اسلام کا بیاہم واقعہ ای دور میں ہوا اس کئے اس کا ذکر ہوا۔

اس سے بل مقتضی کے عہد میں ناصر نے بغداد سے سلجو قیول کا اثر و افتدار حتم کر دیا تھا لیکن عراق اورخوزستان کے علاقے سلجو قیول یا ان کے عمال ہی کے زیرسیاوٹ تھے۔ ناصر کے عہد میں سلحوقیوں کے آپس کے اختلافات سے ان کے آخری حکمران طغرل کی قوت کم ہوگئی اور ا ہے قبل کر دیا گیا تو اس طرح 590ھ میں سلجو تیوں کا خاتمہ ہو گیا اور عراق و فارس پر ناصر کا

اس عہد کا ایک اور اہم ترین واقعہ سے کہ اس زمانے میں وحتی تا تاریوں کو عروج حاصل ہوا۔ وہ ترکستان سے وسط ایشیاء اور روس تک چھا گئے اور چند ہی برسول میں مشرق کے اسلامی

تا تاربوں کا وطن منگولیا تھا' بدلوگ اس بے آب و گیارہ خطے میں قبائلی طرز پر وحیثیانہ زندگی گزارتے تھے صحائے گوئی کے علاقے میں چنگیز خان کے آباؤاحداد کوسرداری حاصل تھی۔ چنگیز باپ کے انتقال کے وقت کم عمر تھالیکن اے سروار بنا ویا گیا۔ امے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا بالآخر اس نے اپی ریاست قائم کر لی اور چند ہی برسول میں صحرائے گوئی سے نکل کر چین اور ترکستان تک کے علاقے فتح كر لئے.

#### خليفه ظاہر بامراللد

ناصر کی وفات کے بعد کمی شوال 622ھ کو ابونفر تحد الملقب بہ ظاہر بامر اللہ تخت خلافہ آگا۔ متمکن ہوا۔ اس وفت عمر 52 سال تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ فتوحات کی طرف توجہ کیوں نہیں ڈیکھی آ آپ نے فرمایا: میرا کھیت سوکھ چکا ہے برکار طمع سے کہا فائدہ؟ لوگوں نے کہا: خدا آپ کی عمر میں ا برکت دے گاتو آپ نے فرمایا جس مخص نے شام کو دوکان کھولی وہ خاک کمائے گا؟

برکت دے گا تو آپ نے فرمایا جس مخص نے شام کو دوکان کھولی وہ خاک کمائے گا؟ خلاہر کا عہد اگر چہ بہت مختصر ہے اور بے شک اس میں فتوحات نہیں ہوئیں لیکن اس کے عہد

خصوصیت میہ ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح عباسی حکومت کی اصلاح کا کام شرو اُلّا کما

خلیفه ظاہر کی اہم اصلاحات:

طاہر کا عہد اصلاحات کی وجہ سے مشہور ہے:

1- جائر ادوں کی والیتی:

ظاہر نے ان تمام جائیدادوں کو جو ناصر اور اس سے قبل کے خلفاء نے جرا ضبط کر لی تھی ان کے مالکوں کو داپس کر دس۔

ے ہوں ووربوں سرویں۔ 2- ناحائز شیکسوں کا خاتمہ:

ظاہر نے ہر شم کے ناجائز ٹیکس ختم کر دیئے۔ ناصر نے اپنے عہد میں عراق کا خراج بہت بڑھا دیا تھا' ناصر نے ایسے تمام ٹیکسوں کو گھٹا کر برانی شرح کے مطابق ٹیکس عائد کئے۔

3- وزن کے بیانوں کی در شکی:

شاہی خزانے میں سکہ تولنے اور وزن کرنے کے دو پیانے تھے۔ ایک عام بازار کے رائے پیانے کے برابرتھا دوسرا اس سے بڑا تھا۔ شای محاصل بڑے پیانے سے وصول کئے جاتے تھے لیکن خزانے سے لوگوں کو عام پیانے کے مطابق ویئے جاتے۔ طاہر نے خزانے کا پیانہ گھٹا کر عام پیانے کے مطابق کردیا۔

4- ناجائز تجارتی بابند بوں کا خاتمہ:

تامبر کے عہد میں تجارتی پابندیوں کی وجہ سے موسل وغیرہ شہروں میں بردی مرکائی رہتی تھی۔
طاہر نے غلے کی تجارت کو ہرفتم کی پابندیوں سے آزاد کر دیا اور عام اجازت دے دی کہ ہرتاجر کسی
روک تھام کے بغیر موسل اور جزیر نے میں اپنا غلہ لے جا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اشیاء نہایت
ارزاں نرخوں پر فروخت ہونے لگیں۔

تاريخ اسلام ..... (784

#### عال کی اصلاح

و اکثر عمال انتهائی بددیانت اور ظالم تھے۔ اس نے تمام عمال اور عہدہ داروں کی تنبیہ و اصلاح فغربان حاری کئے۔

ایک دفتر کا افسر واسط ہے آیا اس کے پاس ایک لاکھ دینار ہے زیادہ تھے جو کہ اس نے ظلم استحقین کو واپس کر دوغرضیکہ طاہر بامراللہ نے اس کے طور پر پوری کوشش کی کہ جتنے غلط احکامات اور روایات رواج پا چکے تھے ان کا خاتمہ ہو جائے۔

ظاہر نے اپنی نو ماہ کی مدت خلافت میں بہت سے کام کئے مگر افسوس کہ اس کا عہد نہایت مختمر اس نے کل نو ماہ کومت کی اور 15 رجب 623ھ میں 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔

(تاریخ این خلدون کی 62 رجب 623 میں 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔

#### خليفه مستنصر بالثد

طاہر باللہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مستنصر باللہ 23 سال کی عمر میں 14 رجب 32 ہے۔ مطابق 1226ء کو تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ ریم بھی باپ کے نقش قدم پر چلائیکن آ کے چل کر نظام بگڑ گیا کیونکہ خلافت سنجل نہ تکی۔ امراء عباسیہ اس کے سامنے خودہری کرنے گئے۔ (تاریخ الخلفاء من 320 ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

"اس نے بھی اپنے مرحوم باپ کا رویہ اختیار کیا گریہ کہ اس کے عہد خلافت میں حکومت اگا شیرازہ درہم برہم ہوگیا' خراج کم ہوگیا' صوبے بٹ گئے ان وجوہ کی بناء پرلشکر بوں کی خواہ ادانہیں کی سکتی تھی اور نہ ہی ان کے وطا کف دیئے جا سکے مجبوراً لشکر کا کثیر حصہ موقوف اور تخفیف کر دیا جس سکتی تھی اور نہ ہی ان کے وطا کف دیئے جا سکے مجبوراً لشکر کا کثیر حصہ موقوف اور تخفیف کر دیا جس سکتی تھی اور نہ ہوئے۔' (ابن خلدون ج و من 187)

تا تاری سلاب بردهنا آرہا تھا' انہوں نے بلادروم کو بنونلج ارسلان کے آخری بادشاہ (آبات الدین کینسر و کے قضہ سے نکال لیا۔ اس کے بعد تا تاریوں نے بلاد آرمینیہ کو تاخت و تاراج کیا آگیات الدین کینسر و کے قضہ سے نکال لیا۔ اس کے بعد تا تاریوں نے بلاد آرمینیہ کو تاخت و تاراج کیا آگیات الدین نے تا تاریوں سے امان طلب کی تو انہوں نے اسے اپی طرف سے بلادروم پر مقرر کر دیا۔ الدین نے تا تاریوں سے امان طلب کی تو انہوں نے اسے اپی طرف سے بلادرون کے و مقرر کر دیا۔ الدین نے تا تاریوں نے 8 مقرر کر دیا۔

خلیفہ مستنصر باللہ دارالحکومت بغداد میں صرف انہی علاقوں پر تھرانی کر رہا تھا جو گورنروں اور اطراف و جوانب کے والیان کی دست برد اور قبضہ ونضرف سے نیج رہے تھے گر جلد ہی ان تمام علاقوں برتا تاریوں کا قبضہ ہو گیا اور وہ ملک کے والیوں کو زیر کرکے ان کی دولتوں اور حکومتوں کے نام صفی ہستی ہے مٹا کر دارالخلافت بغداد کو ملیامیٹ کرنے کی غرض ہے آگے برجھے۔

َ (ابن خلدون ج 9 مس 187)

#### خوارزمی حکومت کا خاتمه:

جلال الدين خوارزي كا آفتدار عراق فارئ كرجتان آ ذربائجان اور خلاط وغيره برقائم ہو كيا۔ اكتائی خان نے اس كے انداد كی طرف توجہ كی۔ 624ھ میں چنگیز خان مر چکا تھا اس كے بیٹے اپنے اپنے علاقے كی توسیع میں لگ گئے چنانچہ اكتائی نے امير حرماغون كو اس برار فوج دے كر جلال الدين كے مقابلہ كے لئے روانہ كيا۔ (تجربة الاحصار و تجزية الاعصار تاريخ وصاف)

جلال الدین خلاط میں تھا' تا تاری خلاط پنجے۔ یہ آمد آگیا یہاں بھی فوج آگئے۔ یہ کوہتانی علاقہ میں رویوں ہو گیا۔ ایک کرد نے موار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مرتے ہی خوارزی علاقہ میں رویوں ہو گئے۔ تا تاری جلال الدین کے علاقے پر قابض ہو مجے تو انہوں نے عہای سرحد پر بورش کی حکومت ختم ہوگئے۔ تا تاری جلال الدین کے علاقے پر قابض ہو مجے تو انہوں نے عہای سرحد پر بورش کی حکومت نصری فوجوں نے بہاکر دیا۔ (ابن خلدون جو مسلم 536)

تأزيخ اسلام ..... (786

فہدمستنصر کے اہم واقعات:

ال کے عبد میں دنیائے اسلام میں دو اہم واقعات رونما ہوئے۔ایک بید کہ بیت المقدی پر صلیبوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین کے جانتین اتی المیت ندر کھتے تھے اس لئے وہ بیت المقدی کی حفاظت ندکر سکے لہذا اس برصلیبوں نے قبضہ کرلیا۔

دوسرا اہم واقعہ تا تاریوں کی یورش کا ہے جس نے سارے مشرق کو ویران کر دیا۔ انہوں نے آذربائیجان دیار بکر جزیرہ اور خلاط پر قبضہ کر لیا اور عباس سرحد تک پہنچ گئے۔ مستنصر نے سرحدوں کی افاست کے لئے فوجیں جمع کیس تاکہ تا تاریوں کی بورش کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان فوجوں نے آزاریوں کو پسیا بھی کیا۔

ال نے اپ عہد میں مشہور و معروف مدرسہ مستنصریہ بنایا۔ رقاہ عامہ کے لئے بہت ی سروکی بنایا۔ رقاہ عامہ کے لئے بہت ی سروکی بنایا۔ رقاہ عامہ کے لئے بہت ی سروکی بنایا۔ ان میں سرائے حربی سرائے ہنرہالیس اور سرائے خزینی خصوصا قابل ذکر ہیں۔ مسجد کی خانقابیں اور مسافر خانے بنوائے۔ اس نے جاندی کے سکے ڈھالنے کا تھم دیا۔ ان کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر کام نہ ہوا۔

مستنصر نے 15 جمادی الآخر بروز جمعہ 640ھ کو انقال فرمایا۔ انتقال کے وفت اس کی عمر 40 سال تھی اور مدت خلافت 17 سال تھی۔

#### سلطان صلاح الدين الوبي ك بعد الوبي خاندان كے حالات:

سلطان صلاح الدین کے بعد اس کے لڑکوں نے جہاں تھے وہیں حکومت قائم کر لی۔عزیز نے مصر افضل نے دہیں حکومت قائم کر لی۔عزیز نے مصر افضل نے دمشق اور ظاہر غازی نے صلب میں مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ 596ھ میں ملک العادل نے مصر اور دمشق پر قبضہ کرلیا۔

ملک عادل فوت ہوا تو اس نے اپنے لڑے الملک الکال کومسر پر حاکم مقرر کیا۔ ویش قدس طبر بیڈ اردن اور کرک کا علاقہ معظم عیسی کو دیا۔ خلاظ و جزیرہ اشرف موی کؤرئے شہاب الدین عازی کو اور جویر کا قلعہ ارسلان شاہ کوعطا کیا۔ معظم کے بعد اس کالڑکا داؤد جائشین ہوا۔

مفر کے حاکم الملک الکائل کے بعد عادل بن کائل ہوا اس کے بعد اس کا بھائی الملک الصالح مفرکا حکران بنا۔ 647ھ میں اس کا انقال ہو گیا۔ اس کا افرکا توران 648ھ میں قبل ہوا تو اس کی مال مفرکا حکران بنا۔ 647ھ میں اس کا انقال ہو گیا۔ اس کا افرکا توران 648ھ میں قبل ہوا تو اس کی مال "شجرة الدر" حکران رہی جس نے امیر معز الدین ایک جاھنگر ترکمانی سیدسالار سے عقد کرلیا اور اس مفرکا حاکم بنا دیا مگر بحری امیر مول بن بوسف ایوبی الملقب بدالملک الائٹرف فرمانروائے بمن کو لاکر مفرکا تخت نشین کیا جبکہ امیر معز الدین کارپرداز سلطنت رہا۔ شجرة الدر نے اسے قبل کرا ویا پھر این کا فردالدین علی تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد سیف الدین فطر اور اس کے بعد ملک الطائم عمر سیف نشداری تخت مصر سر بعشا۔

مستنصر کے بعد اہلیت کے اعتبار سے تو اس کا بھائی خفاجی عباسی خلافت کا زیادہ سنحق تُفَا مگر ارا کین سلطنت نے مستنصر کے بیٹے ابو احمد کو جمادی لا خر 640ھ میں تخت تشین کیا۔ اس نے مستعصم بالله لقب اختیار کیا۔ مستعصم ذاتی حیثیت سے تو ایک اچھا انسان تھا گر حکمرانی کے اعتبار سے نااہل تھا۔ وہ كمزور طبيعت كا مالك تھا۔ امور مملكت سے ناواقف بے رعب اور كمزور رائے كا مالك تھا۔ اس ميس قوت فیصله کا فقدان تھا اس کا تمام وفت تفریخی مشاعل میں گزرتا۔اس کی ناابلی کی وجہ ہے اس کا پہر مؤید الدین محمد بن محمی اس پر حادی ہو گیا تھا۔

خلیفہ نے ابن ابی حدید معتزلی شارح کی البلاغہ کے سرپرست مؤید الدین محر بن علقمی شیعی کو وزارت بدسرفراز کیا۔ بدبرا عاقل و مدبر تھالیکن اس کی طینت خراب تھی۔ برا بے فیض اور نا قابل اعتبار تھا۔ (تاریخ الخلفاءُ ذکر مستعصم باللہ)

ابن علقمی تھوڑے ہی عرصہ میں خلیفہ مستعصم پر حاوی ہو گیا جس کا نتیجہ بنوعباس کی تباہی و يربادي كي صورت مي طاهر موا\_ (الفخري ص 297)

معظم کے زمانے میں چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کی سلطنت وسیع ہوتی جا رہی تھی لیکن خلیفہ نہایت مطمئن تھا اور اسے تا تاریوں کی طرف سے کوئی تشویش نہ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ تا تاری بغداد پر حملہ میں کریں گے۔اس غفلت سے وحمن نے فائدہ اُٹھایا اور وہ اپنی قوت جمع کرتا رہا جس نے مستقبل میں کوہ آتش فتال بن کر بغداد کو اپنی لیبیٹ میں لے لیا۔



## تا تاری حکمرانوں کی تاریخ

چنگیز خان کا دوسرا کڑکا تولی خان جوسب بھائیوں میں چھوٹا تھا چنگیز کے بعد دوسال 624ھ سے 626ھ تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد اوکتائی خان تین سال حکران رہا۔ اس کا لڑکا کھوک خان تابالغ تھا تو اس کی مان ملکہ تورا کینا خاتون چودہ سال 629ھ تا 643ھ تک تخت چنگیزی پر بیٹھی۔ اس کے بعد تولی خان کے بیٹے منگوخان نے تخت حکومت سنجالا۔ اس نے قوبلاخان کو ملک ختا پر قبضہ کرنے بھیجا۔ 655ھ میں منگوخان مرگیا تو سلطنت چنگیزی چند حصول میں بٹ گئی

اولیغ بوکا بن تولی خان بن چنگیز خان نے دارالخلاف قراقورم پر قبضہ کرلیا۔

آ لغو بن بائداد خان بن چغاتا بن چنگيز خان في ايماليغ مين اين عليحده سلطنت قائم كي-

3۔ '' قوبلا خان بن تولی خان بن چنگیز خان نے اہلیم (پیکن) کو دارالسلطنت قرار دے کر علیحدہ ۔ '' توبلا خان بن تولی خان بن چنگیز خان نے اہلیم (پیکن) کو دارالسلطنت قرار دے کر علیحدہ

حکومت کرنا شروع کر دی۔

۔ قیدو بن قاشی بن اوکتائی خان بن چنگیز نے پاسائے چنگیزی کے مطابق خود کو جائز وارث خیال کرکے علیحدہ حکومت کرنے لگا اس نے بخارا کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔

5۔ صائن خان بن جو جی خان بن چنگیز اس وقت رول جرمی پولینڈ اور آسٹریا کی فتح میں مشغول تھا۔ اس نے اس طرف اپنی حکومت قائم کرلی۔ اس کا دارالحکومت مرقبق تھا۔

(تاریخ ملت ج 2 م ص 228-229)

#### مِلا كوخان:

ہلاکوخان بن تولی خان بن چنگیز خان کا بھائی منگوخان 1251ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے خاتان کا لقب اختیار کیا۔ تخت نشین ہونے کے چند سال بعد برنظیوں کی بناء بر باطنیوں نے ایران میں بغادت کر دی تھی۔ منگوخان نے اسے بھائی ہلاکوخان کی مرکردگی میں ایک لٹکر جرار روانہ کیا۔ ہلاکوخان نے سمرفند سے گرر کر دریائے اکیس کوعور کیا اور بلخ کے داستے کو جنتان پر حملہ کر دیا۔ باطنیوں کا حاکم رکن الدین شاہ ٹائی ہلاکو کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے اطاعت قبول کر کی اور ہلاکوخان کے تھم ہو آپ تمام کو جنانی علاقے کے بچاس قلع منہدم کرا دیئے جس سے حسن بن صارح کی یادگار حکومت ختم ہوگ ۔ یہاں پر باطنیوں کے تمام مردوں اور عورتوں کو ہلاکوخان نے نہ تیج کر دیا۔ آخر میں رکن الدین کو بھی قبل کرا دیا۔ آخر میں رکن الدین کو بھی قبل کرا دیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد منگوخان کے مرنے کے بعد خود حکومت سنبالی۔ مراغہ کو دارالحکومت قرار دے کر ایران اور عراق پر افتذار قائم کیا۔ اس کا وزیر مشہور قلفی نصیراللہ ین طوی کا تمال اس کے علاوہ اور بھی ارکان سلطنت سے جن میں سے علاؤالدین اور مشی الدین محمد جو بی کو ترانان اور مازندان پر حاکم بنایا تھا۔

#### Marfat.com

متعصم کے وزیر ابن ملمی کی تمنا: ابن علمی چونکہ شبیعہ تھا اس کے اس کی ہمدردیاں فاطمی حکومت کے ساتھ تھیں جے ختم کر دیا تاکیا تھا اس کئے بیراندر سے عمالی حکومت کا دشمن تھا۔ اس کومصر کی فاطمی حکومت کے ختم ہونے کا بڑا صدمہ تھا' وہ جاہتا تھا کہ دولت عباسیہ کومٹا کر پھر کسی فاطمی کو برسرافتدار لایا جائے۔ اس نے تا تاریوں سے خط و كتابت كي ( دول الاسلام ذهبي ح 2 مس 112 ) جنانچہ ایج مقصد کی برآ ری کے لئے اس نے اپنے آقامتعصم کو تبائی کی راہ برلگانا شروع کر بغداد میں شبعہ سی جھکڑا: بغداد میں شیعوں اور سنیوں کے مابین فساد ہو گیا۔ حالات خراب ہو گئے چنانچہ مستعصم کے حکم بر ابوبكر بن مستعصم نے شیعوں کے محلہ كرخ كو تباہ و برباد كر دیا۔ ابن معمى كواس واقعہ سے بخت عصر آيا اور اس نے ہلاکوخان کے وزیر خواجہ نصیر الدین طوی کو بہال کا سب حال لکھا' مزید پیر بھی لکھا کہ ہلاکو کو مرصورت بغداد برحمله كرنے كے لئے آمادہ كرے اور خود بھى اسے بعائى كى معرفت بلاكوكو بغداد آنے كى دعوت دى\_ (ابوالقد او ج 3 م 193) عمر ہلاکو خان بغداد برحملہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خلیفہ ناصر کے زمانے میں او کمائی خان نے جو حرماغون کو بغداد بر دو مرتبه حمله کرئے کے لئے بھیجا تھا تو وہ دونوں مرتبه فلست کھا عراب طیفہ کا وزیر این معمی برابر والی اربل آبن صلایا کے ڈریعے تا تاریوں کو بغداد برحملہ کے لئے اکسانا رہا۔ (این طلدون ن 3 مس 537) محقق طوی نے بیر جال جلی کہ علم نجوم کا حوالہ دے کر ہلاکوخان کو بغداد کی گنتے کی بشارت دی۔

کی بجائے ابن الجوزی کو بھیج دیا جو ہلاکوکو تا کوارگزرا۔ بغداد بر ہلاکو خال کا حملہ ہلاکو خان نے ہمران سے خلیفہ کو خط لکھ کر بھیجا کہتم اپنے آپ کو اور دارالسلطنت کو مغلول کے

ہلاکو نے خلیفہ کولکھا کہ دویدار کو چک سلیمان شاہ شرابی یا ابن معلمی کومیرے یاس بھیج دولیکن خلیفہ نے ال

حوالے کر دو ورنہ طاقت سے کام لیا جائے گا۔ اس کے جواب میں غلیفہ نے شرف الدین بن عبداللہ کو اصد کی حیثیت سے ہلاکو کے دربار میں بھیجا۔ اس نے جب ہلاکو سے جادلہ خیالات کیا اور غلیم کی جواب سایا تو وہ سمجھ گیا کہ بد دفع الوقتی کی جال ہے چنانچہ اس نے سوغونچاتی اور باجوحان کی قیادہ تھیں تا تاری گئیر اربل کے راستہ سے بغداد روانہ کیا وہ مکریت پہنچا جہاں سے دریائے دجلہ کی مغربی مرحد عبور کر کے شہر انبار پر فرات کے مغربی جانب بڑھا اور فوج کے میسرہ نے باب کلوانی کے قریب

تاريخ اسلام .... (790) بلاكوخان ذوالحيه 655ھ كوخود روانه ہوا اور آكر اس فوج كى كمان اے ہاتھ ميں لے كي باب كلوازى بغذاد كامشرقي عيائك تفا بلاكوتا تاريوں كے قلب لشكر كى خود كمان كرر ما تھا اس نے وسط محرم 656 صرط ابق 1258ء ميں بغداد کی مشرقی سمت این فوجیس اُتار دیں اس وقت تاتاریوں کے لئے شیعوں کی سازش سے آسان صورت پیدا ہو گئی کیونکہ شیعوں کے مرکز کرخ اور جی الکاظمیہ تھلم کھلا ہلاکو خان کے ساتھ مل سکتے تھے۔ بلا كوكاتمين بزار كالتحكر دجيل بينيا اس وفت خليفه كي فوج كا أيك براول دسته مجابد بن آيبك دوبدار کی قیادت میں نکلا جوللیل تعداد میں تھا۔ ان دونوں کا بغداد کی مغربی سمت شہر سے قریب تصادم ہوا طیفہ کا لشکر غالب رہا اور ہلاکو کا لشکر سخت ہزیمت اُٹھا گیا۔ اس کے سابی کثیر تعداد میں ہلاک اور اسیر ہوئے۔اس وقت لشکر کے لئے وہ رود مار ایک مصیب بی تھی جے اس نے شب میں گئے کر لیا تھا ' كيير كى زيادتى نے بھا گئے والول كے لئے راست مندود كر ديتے صرف ويى لوگ جانبر ہو سكے جنہوں نے این آپ کو یانی میں ڈال دیا تھا' وہ لوگ نے کئے جو خطی کے راستے شام کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے لیکن دویدار سیجے سالم اپنے دستہ کے ساتھ بغداد پہنچا۔ اس کے بعد باجوخان ایک عظیم الشان فوج لے كر مغربى جانب سے بغداد ميں داخل موا اور چند روز دارالخلافت كے سامنے فروش رہاور ائے جانبوسوں کے ذریعے حالات کا جائزہ لیا اور اینے موافق فضاء پیدا گی۔ (مسلمانون كالظم مملكت ص 111) ...... امير فتح الدين مجاہدالدين اور دويدار كو چك نے قلعہ بغداد كا انتظام كيا' بلاكوخان كالشكر 4 مخرم 656ھ کوسیلاب کی طرح بغداد کی مشرقی طرف یعقوبی درب سے اُمنڈ پڑا اور پورے شہر پر جھا گیا۔ اس ونت لوگ تھبرا کر چھتوں اور مینارون پر چڑھ گئے۔ ہلاکو کے گئیر نے بغداد کا خیارون طرف سے محاصره كرليا سامان رسد بندكر ديا مكر اندرون بغداد جائنے كى ہمت شدير تی تھی۔ آخر كار مغلول كى فوج نے اینوں کا پشتہ بنا کر مجنیق کے ذریعے پھر اور تیر سینے جب حالت نازک ہونے لگی تو مجاہد الدین سدید الدین وغیرہ کو چھوڑ کر ہلاکوخان سے سازباز کر گئے اور اسے اطاعت کا پیغام بھیجا اور کہلا بھیجا کہ "حضرت علیٰ ہے ہمیں روایت پہنی ہے کہتم اس شیر کے مالک ہو گے۔" ابن عمران شیعی جو حاکم یعقوبید کا خادم تھا' وہ ہلاکو سے جا ملا اور اس فیے اس کی فون کے لکے۔ رسد كا انظام كيا\_ (تجربة الأمصار وتجزية الإعصار). ہلاکوغان نے نکلہ اور علاؤالدین مجی کو بغداد میں بھیجا اور اہل حلہ کو پٹاہ دی۔ (ابوالقداء 30 م 194) ادھر ابن علقی نے ہلاکو سے جان بخشی کرائی۔ اب خلیفہ کھرچکا تھا اس کے ساتھی دینا کر سے تنے صرف اس کے لئے ایک سہارا ابن علمی کا رہ گیا تھا اس نے موقع دیکھ کر ظیفہ سے کہا کہ تا تاریوں ے مقابلہ کرتا ہے سود ہے آپ میرے ساتھ خود ہلاکو کے پاس جلئے۔ مال وجواہر اس کی ندر سیجے اور اس كى لڑكى سے اسے سے ابوكر كاعقد كر ويجے۔

خلیفہ ابن معمی کے جھالے میں آ گیا اور وہ استے دونوں بیوں ابوبر اور عبدالرحن اور چند اراكين سلطنت كو لے كر ملاكو كے يائن يہنچا۔ ملاكو نے تمام زر و جواہر لے كر اين فوج ميں تقليم كر ديا اور امیر دواتی ' امیر شرانی سلیمان شاہ اور خلیفہ کے دیگر ساتھیوں کو فوراً قبل کر دیا۔ لوگوں نے ہلاکو کو رائے دی کہ خلیفہ کے خون سے ہاتھ ندر نگے جائیں بلکہ نمدے میں لبید كراك كى جان نكالى جائے - (تجربة الامصار وتجزية الاعصار) چٹانچہ خلیفہ کوتمدے میں لیب کر ڈیٹرے سے کیلا گیا اور خلیفہ کا دم نکل گیا۔ (الوالفد اء ح 3 مس 194) پھر ہاتھی کے پیروں سے تھوکریں لگوا کمیں آس کے بعد ابن عظمی نے خلیفیہ کی لاش کو یاؤں سے 'میں اہل بیت رسالت کا بدلہ لے رہا ہوں۔' (تاریخ ابن خلدون ج و' ص 189) غرضیکہ آن میں سے سی کو گوروگفن تک میسر نہ آیا کیہلا محض جو ہلاکوخان کی طرف سے فوج كر بغداد مين داخل موا وه على بهادر تقار (تجربة الامصار وتجزية الاعصار)» چرتا تاری بغداد میں تھس بڑے اور کئی دن تک قل عام کرتے رہے۔عورتوں اور بچوں نے نكل جانا جاباليكن انهول نے إن كو بھى زنده تيه جھوڑا۔ (ابن خلدون ج 3 ' ص 537) آبادی کوختم کرکے جالیس دن تک بغداد کونہایت بے دردی سے لوٹا گیا۔ علامه ابن خلدون کے مطابق: «مقتولین کی تعداد کا اندازه سوله لا که تھا۔" لیبان فرانسیس کے مطابق: تعلول نے 1258ء میں بعداد پر قصنہ کیا شہر میں قتل عام ہوا۔ مستعصم باللہ آخری عہای و خلیفہ ہلاکومغل بادشاہ کے ہاتھ ہے مارا گیا۔ساری دولت لٹ گئی۔ کمابیں پچھ جلا دی گئیں اور پچھ د جلہ " ای سانچہ سے قبل شائفین علوم و فنون نے اس قدر علمی ذخیرہ جمع کیا تھا کہ جس وقت مغلوں نے مداری کی بھابوں کو دجلہ میں ڈال دیا تو اس سے ایک بل تیار ہو گیا جس پر سے سوار پیدل بخو بی كزر سكتے تنصے اور دريا كا يانى بالكل سياه ہو گيا۔" (تندن عرب ص 175) ا عمای خلافت کا خاتمه: مسلمانول كاليعظيم الشان شهر جوصد باسالول مدخلافت كاصدر بنقام تقاعم وفن كامركز علاء اور فقہاء کا مرجع اور دولت و شروت کا مخزن تھا وہ تا تاریوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ بیس لاکھ کی آبادی میں

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (791)

تاريخ اسلام سي (792

ہے صرف جار لاکھ بیجے جن میں زیادہ تعداد شیعہ کی تھی سوا پانچے سوسال کے بعد عبای حکومت کا خاتمہ مستعصم کی ذات پر ہوا۔ 19 محرم 656ھ کو باب کلواذی کی جانب برج عظمی پرمغلوں کا پرچم لہرایا گیا۔ مستعصم کی ذات پر ہوا۔ 19 محرم 656ھ کو باب کلواذی کی جانب برج عظمی پرمغلوں کا پرچم لہرایا گیا۔ عبای خلافت ختم ہونے کے بعد ابن عظمی نے تا تاریوں کوعلوی خلافت قائم کرنے پرآ مادہ کرنا۔

عاماً عمر بلاكونے تھرا دیا۔ (تمان عرب ص 178)

ابن علقمی کا حشر

ابن عمران شیعی کو بغداد کا حاکم بنایا گیا اور ابن علقمی کو اس کا چیزای بنایا اور علی بهادر کوشحنه بغداد کیا صنع الدین بن عبدالمومن شیعی نے بھنڈائی اور گانا سنا کر ہلاکو کے ہاتھوں جان بچائی بلکہ انعام و اکرام حاصل کئے ۔ محقق طوی کی فرمائش پرشیعوں کی جان بخشی ہوئی۔ ان کے محلے لوث نار سے فیکا سے دیکھیے۔ (تدن عرب میں 175)

### سقوط بغداد کےمحرکات

1- قرامطه کی شورشیں:

چگیزخان کے بیاتے منگوخان کے عہد میں عراق مجم کے علاقوں میں قرامطہ نے ہنگامہ بریا کر رکھا تھا' وہاں کے لوگوں نے منگوخان سے فریاد کی جس پر اس نے اپنے بھائی ہلاکوخان کو ایران کا حاکم مقرر کر دیا جس نے عراق پر لئنگرکش کے بعد اساعیلیوں کی شورش کوختم کیا لیکن قرامطیوں کا قلعہ التموت جس پر رکن الدین خوارزم شاہ کی حکومت تھی اور وہ اس فتنہ و فساد کا سرچشمہ تھا۔

2- خليفه بغداد كاعدم تعاون:

قلعد التموت وشوارگرار بہاڑوں میں بحیرہ خزر کے جنوب میں واقع تھا اس لئے ہلاکو نے آس
یاس کے تمام سرداروں اور خلیفہ بغداد سے تعاون کی ابیل کی لیکن خلیفہ بغداد نے کوئی المداد نہ کی پھر ہلاکو
نے اپنے دست و بازو کی ہمت ہے قلعہ التموت پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور رکن الدین خوارزم شاہ کو شکست وینے کے بعد قل کر دیا۔

اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد ہلاکو نے خلیفہ بغداد کو شکوہ آمیز خط لکھا اور منگولوں کی اطاعت قبول کرنے اور ان کی بالادی تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا لیکن مستعصم نے اس خط کا جواب بہت سخت دیا اور تا تاری سفیر کی بے عزتی کرتے ہوئے دربار سے نکال دیا۔

#### سقوط بغداد کے اسباب

معوط بغداد کے چنداہم اسباب یہ ہیں:

. 1- عباس خلفاء کی نااہلی:

عبای خلافت کی حیثیت اب جراغ سحری سے زیادہ نہ تھی۔ مسلسل ناالل اور ناکارہ حکمرانوں کے تخت نظین ہونے کی جدولت عبای خلافت اپنی عظمت اور توت کھو چکی تھی۔ تو می تنظیم اور نظم ونسق محتلف تشم کی خرابیوں کا شکار تھا۔ خلفاء کا اقتدار صرف بغداد تک محدود تھا۔

2- ابن سمی کی عدم بصیرت:

جب بلاکو خان یغداد کی تباتی کے منصوبے بنا رہا تھا اس وقت مند خلافت رمستعصم جیسا نامل خلیفہ براجمان تھا۔ اسے امور مملکت سے کوئی دلچیسی نہمی لہذا تمام اختیارات اپنے وزیر محربن علمی کا الل خلیفہ براجمان تھا۔ این علمی اگر چہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک تمالیکن اس نے اپنے آپ کو اس اعتماد کر رکھے تھے۔ ابن علمی اگر چہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک تمالیکن اس نے اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل تا ایک تا ہوئے ہو یا اعتماد کے فقتم کی خرابیوں کوجتم دیا اعتماد کا ایک تا ہوئے۔ اس مصر سے اور پھر یہ کہ ابن علمی اندر سے عمالی حکومت کے متعلق خار کھا تا تھا کیونکہ وہ شیعہ تھا۔ اسے مصر سے اور پھر یہ کہ ابن علمی اندر سے عمالی حکومت کے متعلق خار کھا تا تھا کیونکہ وہ شیعہ تھا۔ اسے مصر سے

فاطمی اور سے خاتے کا دلی صدمہ تھا اس لئے عباس حکومت کا دل سے خاتمہ جاہتا تھا اور اس کے اس کے اس نے زیردست بلانگ کی۔

3- خلافت بغداد کی اندرونی کمروری:

ان حالات میں خلیفہ کے پاس کوئی ایسی قوت یا زبردست منظم فوج موجود نہ تھی جو ہلاکو خان بھیے یا ہمت حکران کا مقابلہ کرسکتی۔ فوجی قوت کی کمی کے علاوہ حکران طبقہ میں جوش ممل بھی موجود نہ تھا۔ بلاکوخان کو بغذاد کی ان اندرونی کمزور یوں کا علم تھا لہذا ان سازگار حالات کی موجود کی میں ہلاکو خان نے بغذاد کی فتح کا منصوبہ بنایا۔

4- انتحاد و اتفاق كا فقدان:

مسلمانوں میں اتحاد عمل اور یکا تکت مفقود تھی۔ وہ فرقوں اور گروہوں میں ہے ہوئے تھے اور ایس میں دست و گریبان تھے۔ قربی جھاڑوں اور مناظروں نے شیعہ می خبلی اور حتی فیاد کی شکل اختیار کر لی تھی۔ دونوں فرقوں کے لوگ جزئی اور کے مقصد مسأئل میں آنچہ کر ایک دوسرے کے خون کے اختیار کر لی تھی۔ دونوں فرقوں کے لوگ جزئی اور نے مقصد مسأئل میں آنچہ کر ایک دوسرے کے خون کے اپنا سے تھے۔ انہیں آئے والے خطرات کا کوئی احتام نہ تھا اور نہ ہی وہ اس کا مقاملہ کرتے ہے گئے تاریخے۔

5- تشيعه سني فساد:

بغداد کی شیعہ من آبادی ایک دوسرے کے خلاف مورجہ بندھی نظیمی شیعہ وزیر این علیمی سیاہ وسفید کا شیعہ وزیر این علیمی سیاہ وسفید کا مالک تھا گرسنیوں کے ساتھ وشنی میں بدنامی کی حد تک مشہور تھا چنانچہ اس نے محض اپنے ذاتی افتدار کومضبوط رکھنے کی خاطر شیعہ گرؤہ کو مجرکایا اور سنیول پر زیادتیاں تشروع کر دیں جبکہ خلیفہ کو حالات کی سمجے خبر نہ تھی۔

دوسری طرف ظیفہ کا بیٹا ابو بکرسنیوں کا ہمنوا بن کر ابن علقمی کی نہیاد ہیوں کا بدلید لینے کے لئے میدان میں اُتر آیا چنانچہ شیعہ می فساد نے خانہ جنگی کی سی صورت اختیار کر لی۔ شیعہ آبادی کرے کا اس فساد کے دوران خاصا نقصان ہوا لہٰذا مسلمانوں کی آئیں کی چھوٹ اور فرقہ بندگی اس تباہی کی بہت برا سبب بنی یہ در بندگی اس تباہی کی بہت برا

6- این علقمی کی غداری:

این علمی نے ملی اور تو می غداری کا ثبوت دیا جب وہ خلیفہ کے بیٹے ابوبگر کو خلیفہ ہے کو آئی سرا نہ دلوا سکا تو اس نے علمای خلافت قائم کرنے کا ارادہ کرلیا اور ہلاکو خان کو بغداد برحملہ کرنے کا ارادہ کرلیا اور ہلاکو خان کو بغداد برحملہ کرنے کی دعوت ذی۔ اگر چہ عمائی خلافت کے حد کمر ورتفی لیکن وہ اپھی تک و نیائے اسلام کا مرکز مسلمانوں کو روحالی طور پر اس کے ساتھ بردی محقیدت تھی۔

7- نصير الدين طوسي كي انگيخت:

ہلاکوخان بقداد بر تملہ کرنے سے اس کے پیچاتا تھا کہ کہیں وہ ایک تو پوری اسلامی دنیا کو اپنا خالف بنا ڈالے اور دوسرے بید کہ قبر خداوندی کا موجب ہے۔ ہلاکو خان کا وزیر مشہور فلفی نصیر الدین طوی جو کہ خود کرا شیعہ تھا' ابن علمی نے اس کی وساطت سے بغداد بر جملہ کرنے کی درخواست کی چنانچہ نصیر الدین طوی نے یہ کہہ کر ہلاکو خان کی ہمت بندھائی کہ اگر حضرت کی علیہ السلام اور حضرت حسین نصیر الدین طوی نے یہ کہہ کر ہلاکو خان کی ہمت بندھائی کہ اگر حضرت کی علیہ السلام اور حضرت حسین علی کے قبل کے بعد بھی دنیا اس طرح و قائم رہی اور ظالموں پر کوئی قبر نازل نہیں ہوا تو مستعصم کی موت اور خلافت عباسہ کے خاتمہ سے کون می قیامت پر یا ہو جائے گی بلکہ ان عاصبوں کو مند اقتد ار سے ہٹا دینا کارثواب ہے۔

ابن علقمی کی احتقانہ رائے:

مستعصم نے اپ عبد حکومت میں تا آریوں کے حملہ کا مقابلہ کرنے کے لئے زبردست فوج تیار کی تھی جبکہ ابن تعلقی نے طیفہ سے کہا کہ آس قدر عظیم الثان فوج کے اخراجات ملکی آبدنی سے پورے بیش ہو سکتے لہذا اس بے فائدہ فوج کو فارغ کر دیا جائے۔ خلیفہ نے بلاچوں جرا اس رائے کو مان لیا چنانچہ بغدادی فوج کا کثیر حصہ ختم کر دیا گیا اور جو بچ گئے آئیس شہریوں سے محاصل استھے کر کے متحواہ پوری کرنے کی اجازت وے دی۔ اس طریق سے طاہر ہے شہریوں اور فوج کے درمیان نفرت بیدا کرنا مقصد تھا جس میں ابن عظمی کامیاب ہوگیا۔

معقبد کھا جس میں این کی کامیاب ہو رہا۔ ان محرکات اور اسباب کی وجہ سے سقوط بغداد کاعظیم اور جان گداز سانحہ پیش آیا۔

## خلافت عباسيه كے زوال كے اسباب

عبای حکومت تقریباً سوایا کے سو بران تک برسرافتدار رہی ان میں چند خلفاء ذیرک اسلام بیند فتم و فراست کے مالک صاحب عقل و خرد اور بہترین منظم سے جبکہ آخری دور کے آکثر حکران نااہل عیش بیند کابل اور اسلام سے برگانہ سے۔ پہلے دور کے حکرانوں کو بہت اچھے عمال میسر سے جوخود بھی اسلام کے شیدائی لائق مدیر اور اعلیٰ منظم سے جبکہ آخری حکرانوں کو ایسے عال طے جو نااہل عجیاش خوشامدی اور لائجی سے انہوں نے خلفاء کے گرد ایسا گھیرا ڈال رکھا تھا کہ اسے ملکی حالات کی ہوا تک شد کینے دیتے ہے۔ ان کی تسامل بیندی اور عیش کوشی کا متبجہ تھا کہ صوبوں کے والی مرکز سے الگ ہوتے شد کینے دیتے ہے۔ ان کی تسامل بیندی اور عیش کوشی کا متبجہ تھا کہ صوبوں کے والی مرکز سے الگ ہوتے گئے۔ اسلام دعمن طاقتوں نے اس تھر قد سے بھر پور قائمدہ انتھایا۔

اگر عباسی خلفاء دین اسلام کی اس طرح حفاظت کرتے جس طرح خلفاء راشدین کرتے ہے تھے تو شاید ان کا زوال اتن جلدی نہ ہوتا۔ انہوں نے تو ہوامیہ جتنی بھی احکام دیدیہ کی پابندی نہ کی۔ علماء اور صلحاء نے خود پر جر کرتے ہوئے ان کی طرف سے کی جانے والی انسلام کی خدمت کو ہی تنبیمت جانا اور صبر کرلیا تھا۔

قانون فطرت ہے کہ ہر عروج کو زوال کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ عبای حکومت جو بھی دنیا کے اکثر حصد پر حکمران تھی سمنیا شروع ہوگئے۔ بید بھی حقیقت ہے کہ عباسی دور کا چوتھائی حصہ علم وادب کی ترتی متبدید و تقافت معاتی خوشھائی اور معاشرتی عظمت کا آئینہ دار تھا اور منصور سے معتصم تک کا رق ترق منظمت کا آئینہ دار تھا اور منصور سے معتصم تک کا دور اسلام کی عظمت شان وشوکت اور جاہ و جلال کا بہترین نمونہ تھا۔

لیکن اس خاندان نے جب حکومت و دین کی سریرتی سے عفلت برتا شروع کی تو و یکھتے ہی و یکھتے صفحہ جستی سے مٹ گئی۔ خلافت عباسیہ کے زوال میں کئی عناصر کارفر ما تھے جن کا پچھلے صفحات میں صنمنا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں ہم انہیں امتیاری ھیٹیت سے بیان کرتے ہیں۔

1- علوی اور ہاشمی تحریکیں:

عبای خلفاء یہ بات ایکی طرح جانے تھے کہ خاندان بنوامیہ کے افراد ہائی خاندان کے خالف ہیں۔ عباسیوں نے بھی بنوامیہ کے خلاف تحریک چلائی ہاشموں نے اس بناء پر اُن کا ساتھ دیا تھا کہ عباک ان کی خلاف تحریک چلائی ہاشموں نے اس بناء پر اُن کا ساتھ دیا تھا کہ عباک ان کی خلافت کے لئے کوشاں ہیں لیکن جب بنوامیہ کا آخری خلیفہ مروان ثانی فوت ہوا تو عباک حکومت قائم ہوگئے۔ ہاشموں کو یہ دیکھ کر دلی رہنج ہوا اور انہیں تب معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوگیا ہے کہ خلافت یمارے حوالے کرنی جائے تھی للذا ہے کہ خلافت پر تو عباک خود قابض ہو گئے ہیں حالانکہ آئیں خلافت ہمارے حوالے کرنی جائے تھی للذا بیت اور ان کے پورے دور افتدار میں علوی فاخی اور ہائی اور ہائی ان سے برمر پریکار دے۔

### 2- صحصی حکومت:

عبای حکومت بر لحاظ سے شخصی حکومت تھی۔ شخصی حکومت کا دارومدار کھمل طور بر فرد واحد بر ہوتا ہے فرد واحد کی حکومت اس وقت کامیاب اور مشکم ہوتی ہے جب حکمران ہمہ صفت موصوف ہواور وہ حکومت بر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو نظم وٹسق بر کھمل کنٹرول رکھ سکتا ہواور تمام عمال بر بھی قابو پانے کی توت رکھتا ہواور صالح اور لاکق لوگوں سے بھی غافل نہ رہتا ہو۔ جب تک ایسے حکمران برسم اقتدار رہے عباسی حکومت کا ڈنکا جاروا تگ عالم میں بجتا رہا جو نہی نااہل حکمران تاج و تحت کے وارث ہوئے تو ان کی حکومت زوال پذیر ہونا شروع ہوگئی۔

دوسرے یہ کہ فرمازوا حکومتی معاملات میں مخارکل ہوتا ہے چنانچہ وہ اپنے کلی اختیارات کا ناجائز استعال شروع کر دیتا ہے جو فرمازوائی اور حکومتی اصولوں کے منافی ہوتا ہے۔ عبای حکمرانوں نے بھی اپنے انہی اختیارات کو استعال کرتے ہوئے ابومسلم خراسانی 'ابوجعفر برکی اور امام احمد بن حنبل برظلم کرنا شروع کر دیئے جن کی بناء بررعایا ان کے خلاف ہوگئی اور یہی مخالفت آئے چل کر زوال کا باعث

### 3- نسلى تفاخر:

عبای دور میں فرمان خدادندی "ان اکومکم عند الله اتفاکم" کے علم کے خلاف ذات الله اتفاکم" کے علم کے خلاف ذات پات حسب و نسب اور رنگ و نسل کو اولیت و اہمیت دی گئے۔ عماسیوں نے عربوں کے مقابلے میں ایرانیوں کو اہمیت و پیا شروع کر دی۔ پھر بسیار کوشش کے باوجود اس امتیازی سلوک کوختم نہ کیا جا سکا جو اس کے زوال کی اہم وجہ بن گیا۔

### 4- فاطميول كي مخالفت:

جہال عرب عبای حکومت کی مخالفت کرتے تھے وہاں بنوفاطمہ بھی ان کی مخالفت پر کمریسۃ بو گئے کیونکہ خود بنوعباس نے بنوامیہ کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کے وقت ای خاندان کی حکمراتی کا نعرہ بلند کیا تھا اور بیدائی نعرے کی وجہ سے مجمیول کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن جب بنوامیہ کا تختہ اُلٹ گیا تو عباسیوں نے بنوفاطمہ کی بجائے ابنی حکومت قائم کر لی بلکہ بنوفاطمہ برظلم و تشدد شردع کر دیا۔

ہادون نے برکی وزیر کوئل کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی تھی کہ وہ اہل بیت کی زبردست حمایت کرتا ہے اور ہر دفت آئیل اکرام و انعابات سے توازتا ہے چونکہ عباسیوں کے اکثر وزراء شیعہ ہوتے تھے جبکہ خود عباسیوں نے دین حقیف "الل سنت" کی سربری کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ آخری خلیفہ کے شیعہ وزیر ابن علمی نے ہلاکو خان کوخود بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی جس نے بربریت کا مظاہرہ کرتے وزیر ابن تھی جس نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوئے عبای حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور انہیں صفح ہستی سے مٹا کر اپنا قبضہ برقر ار رکھا۔

تاليخ اسلام ..... (798

### 5- وسعت سلطنت:

حاکم خواہ کیہا ہی کیوں نہ ہوائ کے لئے ایک وسیع وعریض سلطنت کوسنجالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے چونکہ آخری دور کے عبای حکمران حد درجہ ناالل اور عیش پرست تھے وہ اتن وسیع سلطنت کا انظام سنجال نہ سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوبے مرکز سے الگ ہو گئے۔ پورے ملک میں طوائف المملوکی پھیل گئ جوعمای حکومت کے زوال کا باعث بنی۔

### 6- ترکول کا بے جا اقتدار:

شروع شروع میں عباسیوں نے ترکول کو خوب نوازا کیونکہ عبای عربول کی طاقت ختم کرنا چاہتے ہے۔ تھے۔ ترکول کو اہم عبدول پر تعینات کیا گیا' فوج میں ان کو زیادہ نمائندگی وی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترک بہت جلد عباس حکومت پر حاوی ہو گئے۔ وہ جسے چاہتے چا گیریں عطا کرتے' جسے چاہتے اقتدار سے مخروم کر دیتے' خلیفہ کی حیثیت برائے نام ہوتی گئی اور حکومت ترکول کے ہاتھ میں تعلونا بن اگتر جس کا اثر یہ ہوا کہ ہرکوئی باغی ہو گیا۔ خودمخار ریاسیں وجود میں آنا شروع ہو گئی اور آ ہستہ آ ہستہ عباس سلطنت کا شیرازہ بھرتا چلا گیا۔

### 7- اخلاقیات کا خاتمه:

عبای خاندان کے آکثر خلفاء اخلاق کا دامن جھوڑ کرفش و بخور کی طرف راغب ہو گئے۔تمام کاروبار سلطنت وزراء کے ہاتھوں میں چلا گیا' خلفاء این عیش برتی میں مگن رہتے تھے۔ وہ شراب و شباب سے اپنا دل بہلاتے رہتے تھے۔ لالجی حکام نے ان کے اس طرزمل سے پورا پورا فاکدہ اُٹھایا اور خود مختاری کا اعلان کرتے گئے۔ عبای حکومت کا اقتدار بغداد اور اس کے گردونوان تک محدود ہوتا گیا۔ وہ بھی تھوڑ رے مرصے بعد ختم ہو گیا۔ خلفاء کی اظلاقی پستی ہی ان کے زوال کا پیش خیمہ تابت ہوگی۔

### 8- عورتوں كا حكومت ميں عمل وخل:

ظفاء کی نااہل نے خواتین حرم کو امور سلطنت میں دخل دیے پر اُکسایا چنانچہ انہوں نے امور حکومت میں ہرتشم کی مداخلت شروع کر دی۔ بچھ خواتین نے اتن دولت جمع کر کی تھی کہ اشد ضرورت کے وقت بھی خلفاء کے دوت بھی خلفاء کو حوالے نہ کی ای طرح قبر ماند تامی کنیز نے بھی خلیفہ مقدر باللہ کی حکومت کو اقتصادی اور مالی بحران کا شکار بنایا کیونکہ خلیفہ وقت عورتوں کے اشاروں پر تاجیخ رہے تھے اس طرح خواتین کی گرفت حکومت پر مضبوط تر ہوتی گئی جوالیک دن سلطنت عماسیہ کے زوال کا باعث بی ۔

9- اصول حاشيني:

جس اصول جائشینی نے ہوامیہ کی حکومت کوختم کیا تھا عباسی خلفاء نے اسی اصول کی پیروک کیا ۔
یعن ایک ہی وقت میں کیے بعد ویکرے کئی کی جائشین نامزد کر دیا کرتے سے جس کا متیجہ یہ ہوتا تھا کہ اسم جائشین آپس میں لڑائی جھڑ ہے شروع کر دیتے سے جس کا فائدہ دشمن اُٹھاتے سے لہذا ملک خاند

### Marfat.com

جنگی کا شکار ہو جاتا تو اس طرح عبای حکومت کی جڑیں روز بروز کمزور ہوتی چلی گئیں جو بالآخر زوال پر منتج ہوئیں۔

### -10- آ فائت ساوی:

جب کی حاکم کومزا دینا مقصود ہوتو قدرت اس ملک پر آفات سادی نازل کرتی ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ ہے ہمیں اچھی طرح پیتہ چلنا ہے کہ جب قوموں نے راہ تی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن گئے انسانوں کو اپنا مشکل کتا سمھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنی رحمت کا ہاتھ تھنے لیا۔ چنانچہ کہیں زلائے آئے کہیں بیاریاں پھوٹ پڑیں کسی کو قبط سالی نے جاہ کیا اور کی کو رعد (یجلی کی کڑک) نے نیست و نابود کر دیا۔ عباس سلطنت کا بھی یہی حال ہوا کہ بیاریوں نے اس کے کیر حصہ نعنی ایشیا اور بورب کو جاہ کرے رکھ دیا۔ شام وعراق کا یہی حال ہوا۔ شہروں کے شہر دیران ہوگئے۔ ملک میں قط سالی نے ڈیرے جمالے۔ یہ بھی عبای حکومت کے زوال کا ایک سبب تھا۔

## 11- نئ تحريكي اور فرقوں كا ظهور

عبای دور میں گئی نے فرقے ظاہر ہوئے جنہوں نے ملت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرکے رکھ دیا۔
پورا ملک مختلف گروہوں میں تعلیم ہوگیا' ان فرقوں میں اساعیلیہ قرامطہ معزلہ' اشاعرہ' زند یقیہ اور باکیہ نے اپنے اپنے عقائد کی خوب تبلغ کرنا شروع کر دی۔ ان میں کچھ فرقے تو تشدد کے بھی قائل تھے۔
انہوں نے چرو استبداد سے کام لیا اور حکومت سیای وجوہ کی بناء پر ان سے مقابلہ کرنے سے قاصر رہی جس کا نتیجہ بیر سامنے آیا کہ عوام کا خلیفہ پر سے اعتماد اُٹھ گیا جوکہ زوال کی ایک وجہ بنا۔

### 12- تا تاري حمله:

جب عبای حکومت کے آخری خلیفہ کے شیعی خیالات کے وزیر نے خلیفہ کو از حدید بس محسوں کیا تو اس نے تا تاری قوم کو خود دعوت دیے کر بلا لیا اور ہلا کوخان نے عباسی حدود میں قدم رکھتے ہی وہ بربریت دکھائی کہ''الا مان والحفیظ'' اس طرح بنوعباس کی پانچ سوسالہ حکمرانی کا جراغ ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

## بنوعباس كالمكى اور عسكرى نظام

بنوعباس کے برسرافتدار آتے ہی عربی افتدار کو ایک زبردست دھیکا لگا اور اس کی اجارہ داری ختم ہوگئی۔ اسلامی اصول مساوات کے باوجود اہل عرب اینے آپ کو دیگر اقوام سے بالاتر الفتل اور برز تصور کرتے تھے لیکن خلفاءعباسیہ نے جمی عناصر کو ان پر فوقیت دے کر اس سبی تفاخر کا خاتمہ کر دیا۔ عباسیوں نے عربی اور مجمی کی تفریق کوختم کر کے عالم اسلام پر ایک بہت برا احتمان کیا ہے اور اس اقدام کی بدولت جملہ مسلمانان عالم نے انہیں دنیاوی حکمران ہونے کے عِلاوہ اپنا روحانی بیشوا بھی تسلیم كيا\_ نقدس و روحانيت كالبياره خاندان عباسيه كے لئے الك نعمت عظمی ثابت ہوا كيونكه اس كى بدولت سیای افتدار نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا حق خلافت مسلوب نہیں ہوتا تھا اور یکی وجہ ہے کہ مک اندرونی قوت نے انہیں اس منصب سے ہٹائے کی جرات ندکی۔ این قوت وشوکت اور فوجی طافت کے لحاظ ہے سلحوقی دیلمی اور غرنوی حکومتیں بہت بلند مقام رکھتی تھیں اور اس زمانے کے سیای خلفاء ان کے باستگ بھی نہ تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے بھی جرأت نہیں کی کہ عباسیہ کو گدی سے اُتار کر اپنی خلافت قائم کریں بلکہ ان بے وست و یا اور برائے نام خلفاء سے اپنی حکومت کے جواز کے فتو سے طلب كرتے تھے۔ بيرسب روحانی احرّام کے كر شے تھے۔

، وقیق نظر ہے دیکھا جائے تو اس حقیقت کو محکرایا نہیں جا سکتا کہ قوت و اقتدار کے پیش نظم صرف پہلے آتھ عباس خلیفے ہی سیجے معنوں میں حکمران کہلانے کے حق دار ہیں اور جب ہم بنوعباس کے ملی انظام کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری مراد انہی آٹھ خلفاء سے ہوتی ہے۔ باتی کے عمای تو فقط نام کے بادشاہ منے کیونکہ سلطنت کی باگ ڈورٹرک سرداروں اور امیروں کے ہاتھ میں ہوتی تھی جو اپنی من مانی كرتے جبكہ خلفاء ان كے بنج ميں بے بس ہوكر رہ كئے تھے اور حكومت كے ظم ونتی ميں انہيں كوئی وخل

جہیں تھا۔

انتظام سلطنت

نظام حکومت تقریباً وہی تفاجو بنوامیہ کے وقت میں رائے تفاصرف چند شعبوں کی توسیع کی گئ ، نا که کام زیاده مستعدی اور بوشیاری سے کیا جا سکے۔

بنواً میه کی طرح خلفاء عباسیه بھی اپنی زندگی تمیں ہی اپنا جائشین نامزد کر دیتے تھے اس نامزدگی کے وقت تمام امراء سردار فوجی کمانڈر اور دیگر اراکین سلطنت ولی عبد کے سامنے پیش ہو کر اس کی اطاعت كا حلف أشات إس كے بعد صوبائي عاكم يا قائمقام شفرادے كي طرف سے عوام سے بيعت لیتے۔خلیفہ کی وفات کے بعد جب ولی عہد تخت خلافت بر مشکن ہوتا تو سب لوگوں سے دوبارہ اس کی خلافت کی بیعت کی جاتی تھی۔

## بنوعباس كالممركزي نظام حكومت

اپنے پیٹرو بنوامیہ کی طرح بنوعباس کی حکومت بھی شخص اور استبدادی تھی۔ مجلس شوریٰ کا وجود تاپید تھا اور خلیفہ کو کائل افتیار تھا کہ جس طرح جاہے امور سلطنت انجام دے لیکن ان لوگوں نے اپن سہولت کے لئے وزارت کا نیا عہدہ قائم کیا اور اپنے سب سے زیادہ قابل اعتاد شخص کو وزیر مقرر کر کے تمام افتیارات اس کے حوالے کر دیتے۔ وزیر ایک طرح سے خلیفہ کا تائب ہوتا تھا۔ عہدہ داروں کی تقیم وغیرہ سب اس کے ذمے ہوتی تھیں۔ مرکز تقرری اور معزولی بیت المال کی تگرانی جا گیروں کی تقیم وغیرہ سب اس کے ذمے ہوتی تھیں۔ مرکز کے عام شعبہ جات بھی اس کے تحت تصور کئے جاتے تھے۔ شعبہ کتابت تو براہ راست اس کی تگرانی میں ہوتا تھا۔

ابتذاء میں صرف ایک ہی وزیر ہوا کرتا تھا گر بعد میں ہرمحکہ کے لئے ایک علیحدہ وزیر بنایا گیا۔ سب سے بڑے وزیر کو وزیراعلیٰ یا مدار المہام اور امیرالامراء وغیرہ ناموں سے بکارا جانے لگا۔

وزارت کے بعد دوسرے نمبر پر بجابت کا عہدہ ہوتا تھا۔ حاجب کے نفظی معنی دربان کے ہیں مگر خلفاء عباسیہ کے بزدیک بیر منصب اتنا ممتازتھا کہ وہ اپنے خاص اور قابل اعتاد آ دمی کو ہی اس پر فائز کرنے کوئی مخص خاجب کی اجازت کے بغیر خلیفہ ہے نہیں مل سکتا تھا۔ علاوہ ازیں حاجب کو ایک مشیر کی حیثیت بھی حاصل ہوتی تھی اور خلیفہ تمام اہم مکی معاملات میں اس سے مشورہ لیتا۔ بعض اوقات وزارت اور مجابت دونوں عہدے ایک ہی شخص کی تحویل میں ہوتے تھے۔

### مرکزی شعبه جات:

مرکزی شعبہ جات کی تقسیم اور طریق کار بعینہ وہی تھا جو بنوامیہ نے قائم کیا تھا البتہ عباسیوں نے چند ایک مزید شعبے قائم کر کے اس نظام کو مزید وسیع کیا۔ ان نے محکموں میں دیوان کتابت اور دیوان حکمت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔اس عہد کے مشہور شعبہ جات کی تفصیل بچھاس طرح ہے:

### 1- ديوان خراج

اس محکمہ کے تحت بیت المال کے محاصل ومصارف مثلاً حراج' نزکوۃ' جزید عشر اور دیگر ٹیکسوں کا حساب کتاب تھا۔

### 2- د بوان رسائل و د بوان كابت:

عبد عباسیہ میں اس محکمہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ شاہی احکامات سیاسی عبد نامے اور غیر مکلی مادشاہوں کے خطوط کا جواب تحریر کرنا ای شعبہ کے سپر د تھا۔ اس محکمہ میں صرف اعلی تعلیم یافتہ اور خوش نولیں لوگوں کو ہی طازم رکھا جاتا تھا۔

### 3- ويوان تو قيع:

- الن محكمة كے ذمه خليفه كے نام آئى ہوئى چھيوں ورخواستوں اور ان كے جوابات كا انظام تھا

تاريخ اسلام ..... (802 مزید برآں بیشعبہ شاہی احکام کی نقول بھی تیار کر کے محفوظ رکھتا تھا۔ 4- ديوان بريد: شاہی ڈاک کی روائلی اور رسیدگی اس شعبہ کے سپردھی۔ اس محکمہ کے افسر اعلیٰ کو صاحب البرید کہا جاتا تھا۔ ڈاک کے علاوہ صوبائی حالات و واقعات سے خلیفہ کو باخیر رکھنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ ڈاک تیزرفار کھوڑوں کے ذریعے منزل بمزل پہنچائی جاتی تھی۔ خلیفہ معصم کے عہد میں سمبوتروں ہے بھی ڈاک کی ترمیل کا کام لیا جانے لگا تھا۔ 5- د بوان ضیاع: میر می می الملاک کی غور و برداخت کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ میر محکمہ شاہی املاک کی غور و برداخت 6- ويوان الموالى: می محکمہ خلیفہ کے غلاموں کے لباس خوراک اور رہائش کا انظام کرتا تھا۔ 7- ويوان الأحداث: 8- د **يوان ا**لعطا: سركارى عطيات كاحساب كتاب اس محكمه كي سيرو تقا-غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کا کام اس محکمہ کی ذمہ داری تھی۔ 10- ويوان العوض: میمکر فوج سے متعلق تفا۔ اسلحہ سازی کے کارخانے بھی ای محکمہ کے سپرد تھے۔ میمکر فوج سے متعلق تفا۔ اسلحہ سازی کے کارخانے بھی ای محکمہ کے سپرد تھے۔ 11- ديوان الأقرحه: اس شعبہ کے ذہبے آبیاتی کا نظام تھا اور نہروں کا بندویست کرنا تھا۔ بنوعباس كاصوباني نظام حكومت صوبائی حکومتیں مورزوں کے ماتحت ہوتی تھیں جنہیں خلیفہ خود مانمور کرتا تھا۔ التحت عملے کا تقرر مورنری اپنی منشاء کے مطابق عمل میں آتا۔ صوبائی محکموں کی تعتیم وتعقیل بالکل وہی تھی جو بنوامیہ کے نظام حکومت کے باب میں درج کی جا چکی ہے۔ بہلے سات آتھ خلقاء کی پاکسی سے می کدئی کورٹر کو زیادہ عرصہ تک ایک صوبے میں نہ رکھا

Marfat.com

جائے تاکہ وہ کہیں اس کامستقل حاتم نہ بن بیٹے لیکن بعد میں خلفاء کی کمزوری سے فائدہ اُٹھا کر اکثر حورنر اینے ماتحت صوبوں پر مستقل طور پر قابض ہو گئے اور خلیفہ کو ان کے کاروبار حکومت میں کوئی دخل ندر ما صرف خلیفه کا نام خطبول میں لیا جاتا اور ہرسال خراج کی ایک حقیری رقم دارالخلافت بھیج دی جاتی

بجیب بات میہ ہے کہ خلفاء ان خودمختار حکومتوں کی سرتشی کو دبانے کے بجائے ان کی خودمختاری کو شلیم کر کیتے اور سلطان الملک امین الملت اور نمین الدولہ وغیرہ کے القاب سے بھی سرفراز فرماتے۔ غر نوی سلجو قی اور دیلمی حکومتیں اس طرز کی ہی تھیں۔

بنوعیاس نے صوبوں کی اس تقلیم میں بہت ساردوبدل کر دیا جو اموی عبد میں رائج تھی کہیں ووصوبوں کو یکجا کرکے ایک ہی امیر کے ماتحت کر دیا اور کہیں ایک صوبے کے جصے بخرے کرکے مختلف امیروں کو ان پر مامور کیا۔ بڑے بڑے صوبے حسب ذیل تھے: ۱

- شالی افریقه (جهال بعد میں غالبه خاندان کی مستقل حکومت قائم ہوگئ)
  - جزيره أزربائجان ادرآ رمينيه
- مرینهٔ کمداور وسطی عرب (اس صوبے کو تجاز کے نام سے بکارا جاتا تھا)
  - ميمن كوفداورسواد
  - بفرهٔ بحرین ادر شالی عراق
  - فارس خراسان اور مادراء النهر
- 9- سنده اور پنجاب 10- شام

  - 10- شام 11- جنوبی اران اور موصل

لیکن منصور کے عہد میں صوبہ بسیانیہ بمیشہ کے لئے عبای افتدا رے نکل گیا اور وہاں پر بنواميه كى مستقل خلافت قائم ہو كئى۔

ہر ایک گاؤں اور قصبہ اینا انتظام خود کرتا' حکام صرف ای حالت میں دخل دیتے جب کوئی فتنہ و فساد بریا ہوجاتا یا لوگ محاصل کی ادائیکی میں اس و پیش کرتے۔عرب کے بدو اور خانہ بدوش قبائل کی حكومت ان كے سرداروں كے ماتجت تھى أبيس خلفاء كى طرف سے امراء العرب كے خطابات حاصل سے اور وہ اسے اسے قبیلہ میں امن وامان قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے تھے۔

عدل وانصاف كالمعقول انتظام:

عبائ عہد میں عدل و انساف کا معقول انظام تھا۔ غیرمسلموں کے مقدمات ان کے اپنے فرہبی پیشوا سنتے اور فیصلہ کرتے لیکن بیر رعابت صرف دیوانی مقدمات میں تھی۔ فوجداری مقدموں کی صورت میں نہیب و ملت کی کوئی تخصیص روا نہ رکھی جاتی تھی اور بھی کو حکومت کے مقرد کئے ہوئے منصفوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا۔

مسلمانوں کے جھگڑے قاضوں کی عدالتوں میں طے پاتے جوشر لیعت اسلامیہ کے مطابق اسے فیصلے دیے اور امیر وغریب ہر ایک کے لئے لازم تھا کہ وہ بلاچوں جراان کے احکام کی تغیل کریں۔ میں ایک شاخی ہوتا تھا جو ملحقہ تصبوں اور دیہات میں اینے نائب قاضی مقرر کر دیجا۔ ان نائبوں کو عادل کے نام ہے موسوم کیا جاتا تھا۔

بغداد کا قاضی'' قاضی القصاۃ'' کہلاتا تھا اور اس کی حیثیت موجودہ زمانے کے بیریم کورٹ کے جیف اس کی حیثیت موجودہ زمانے کے بیریم کورٹ کے جیف جیف کے دراء بلکہ جیف جیف کہ اس کے رغب و داب اور عزت و مرتبہ کا سے عالم تھا کہ امراء و وزراء بلکہ خلیفہ تک کو سے جرائت نہ ہوتی تھی کہ اس کے فیصلوں سے سرتانی کرے۔

ملکت کی سب سے بردی عدالت دارالعدل کہلاتی تھی جس کا صدر خود خلیفہ یا قاضی القطاقہ مملکت کی سب سے بردی عدالت دارالعدل کہلاتی تھی جس کا صدر خود خلیفہ یا قاضی القطاقہ ہوتا تھا۔ وزیراعظم اور حاجب بھی اس کورٹ کے بیج شار ہوتے تھے۔ ملک کی دیگر تمام عدالتیں دارالعدل کے ماتحت ہوتی تھیں۔

دارالعدل میں صرف اس مخص کی شہادت کومعتبر اور قابل قبول سمجھا جاتا تھا جس کا جال جاتا ہوں اس مجھا جاتا تھا جس کا جال جاتا ہوں اور سابقہ زندگی آلائشوں سے پاک ہو بلکہ ایسے لوگوں کے اعدراج کے لئے ایک الگ رجٹر ہوتا تھا جس میں قابل شہادت لوگوں کے نام اور کوائف درج ہوتے ہے۔

فوجی نظام:

عہد عباسیہ میں اسلامی فوج تعداد اور ساز وسامان کے لحاظ سے دنیا کی بہترین افواج میں شار
ہوتی تھی۔ اموی کشکر تو فظ عرب سپاہیوں یہ ہی مشتل ہوتا تھا دیگر عباصر کو اس میں بقرتی نہیں کیا جاتا تھا
ہوتی تھی۔ اموی کشکر تو فظ عرب سپاہیوں یہ ہی مشتل ہوتا تھا دیگر عباصر کو اس میں بقرتی نہیں کیا جاتا تھا
گر عباسیوں نے عربوں کے علاوہ خراسانیوں ترکوں اور دیگر اقوام کو بھی اپنی فوج میں شائل کر لیا جس
گر عباسیوں نے عربوں کے علاوہ خراسانیوں ترکوں اور دیگر اقوام کو بھی اپنی فوج میں شائل کر لیا جس
کے باعث ایک تو لشکر کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا اور دوسرے ہر ملک کے اسلوب جنگ سے فائدہ
اُٹھانے کا موقع مل گیا۔

سارا اسلامی تشکر دونتم کی افواج پرمشمل تفا

رضا کار (والنيز)

یا قاعدہ فوج تنخواہ دار ہوتی تھی اور وہ سارا سال فوجی چھاؤنوں میں رہتی تھی۔ رضا کار سخواہ منہیں کہتے سے بلکہ جہاد کو تدہی فریعنہ سجھتے ہوئے جنگوں میں حصہ کیتے سے اور ان پر سمی فتیم کی بابندی

مہیں ہوتی تھی۔ لڑائی کے دوران میں انہیں خوراک اور اسلی حکومت کی طرف سے ملتا تھا البتہ اسے عرصہ کے لئے ان کے بیوی بچوں کے لئے روزینہ مقرر ہو جاتا تھا۔

فوجی عہدوں کی تقتیم

باضابطہ فوج کے عہدول کی تقتیم کم و بیش وہی تھی جو اموی سلاطین نے قائم کی تھی۔ دس سپاہیوں کے افسر کو عارف کہتے تھے۔ سو سپاہیوں لیعنی دس عارفوں پر ایک نقیب ہوتا تھا۔ ایک ہزار سپاہیوں یا دس نقیبوں پر مشتمل افسر قائد کہلاتا تھا۔ دس قائد لیعنی دس ہزار نفوس ایک جرنیل کے ماتحت ہوئے۔ گویا ایک جرنیل دس ہزار فوج کی کمان کرتا تھا۔

یلغار کے وقت فوج کی ترتیب:

یلغار کے وقت فوج کی ترتیب کچھاس طرح ہوتی تھی:

سب سے آگے رسالہ چلا تھا جس کے دونوں طرف خراسانی اور شالی ایران کے تیرانداز
ہوتے تھے کیونکہ یہ لوگ تیراندازی میں کمال مہارت رکھتے تھے اور دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بھی اتی
مستعدی سے تیر مارتے کہ عین نشانے پر جا بیٹھتا' رسالے کے پیچھے پیادے دستے صف در صف چلے
ان کے عقب میں سامان خوردونوش سے لدے ہوئے بار برداری کے جانور ہوتے اور سب سے آخر
میں توپ حاند آتا جس میں بھاری بھر کم تجینقیں اور قلعہ شکن تو پیں ہوتی تھیں۔ یہ چھڑوں پر لدی ہوتی تھیں جنہیں اونٹ تھیں۔ یہ چھڑوں پر لدی ہوتی تھیں جنہیں اونٹ تھینے تھے۔

لشکر کے ماتھ شفاخانہ بھی ہوتا تھا۔ دواؤں کے ذخیرے خچروں پر لدے ہوتے ہے۔ زخیوں کو ایک جگدے دومری جگہ لے جانے کے لئے ایک خاص شم کی آرام دہ پالکی استعال کی جاتی تھی جے اُونٹ اُٹھاتے تھے۔ شفاخانہ کے علاوہ نوج کے ہر دستہ کے ساتھ ایک انجینئر بھی ہوتا تھا جے تجنبتی کہا جاتا تھا۔ قلعہ شکن تو پیں اور تجنیقیں اس انجینئر کی گرانی میں ہوتی تھیں۔

باقاعدہ فوج کو سرکاری خزانہ لیعنی بیت المال سے تخواہ ملی تھی گر جب عباسی حکومت کمزور ہوئی اور خزانہ خالی ہوگیا تو بجائے نفتر تخواہ کے زمیس اور جا گیریں دی جانے لگیں اس پالیسی سے زرعی بیداوار میں بڑی کی واقع ہوگئ اور ملک میں ہرسو بدھی پھیل گئے۔ یہی انتشار بعد میں خلافت عباسیہ کے زوال کا ایک سیب بنا۔

بخری بیره ه

بحری بیڑے کی ابتداء اور ترتی کامنصل حال بنوامیہ کے حالات میں بتایا جا چکا ہے عہاسی دور میں بھی سمندری فوج نے رومیوں کے مقابلہ میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ قبرص اور سسلی کے جزائر کی فتح ' بحری بیڑے کی وساطت سے بی پالیہ عمیل کو پہنچی۔

مسلمان جہازرانوں کا دستور رہے تھا کہ جب وہ دشمن کی فوج کے مقابلہ میں اینے لشکر کو کمزور پاتے تو دور سے گولہ بازی یا تیراندازی کرنے کے بجائے اپنے جہازوں کو ان کے قریب لے جاتے اور

تاريخ اسلام ..... (806) وست برست جنگ شروع کر دیے۔ اس ترکیب سے وہ برے برے مضبوط اور متحکم بیرول کو بھی تنكست دينے ميں كامياب موجاتے۔ شروع شروع میں صرف شام اور مصر کے ساطی علاقوں کے باشندے ہی بحری فوج میں شامل ہوتے تھے باقی اقوام سمندر کے ڈر سے اس طرف متوجہیں ہوتی تھیں مگر رفتہ رفتہ بینخوف کم ہوتا میا - اور تمام ممالک کے مسلمان سمندری فوج میں ملازمت اختیار کرنے سگے۔ موبائی گورنروں کو قابو میں رکھنے اور رعایا کے حالات و واقعات سے باخبرر نے کے لئے خلفاء عباسیہ نے جاسوی کا برامنظم اور وسیع شعبہ قائم کر رکھا تھا۔ خفیہ بولیس کے کارکن سودا گروں اور واعظول کے لباس میں مملکت کے کونے کونے میں تھیلے ہوئے ہتھے جس کے باعث چھوٹے سے چھوٹے واقعہ کی خبر بھی خلیفہ تک پہنچ جاتی تھی۔ اگر کہیں ایکی یا قاصد بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو انہی جاسوسوں میں ہے بہترین کارکن کو منتخب کر کے بھیجا جاتا تھا۔ علوم وفنون كي نشر واشاعث عہد عباسیہ میں علوم و فنون کو بہت ترتی ہوئی۔ ہزاروں بونانی ارانی اور سنسکرت کی کتابوں کے عربی زبان میں ترجے کرے گئے۔ مزید برآل گرامز ریاضی اقلیس فلفہ موبیقی طب جغرافیہ اور ا حادیث کے بارے میں بہت ی قابل قدر اور متند کتب تصنیف ہوئیں۔ عربوں اور عجمیوں کے آپل میں خلط ملط ہونے ہے بیش بہا نیا لٹریچر سامنے آیا۔ اس دور میں فاری شاعری نے بہت ترقی کی فرووی انوری اور سعدی جیسے با کمال شاعراسی دور میں ہوئے۔ تعلیم و تعلم کے لئے حکومت نے بہتر سے بہتر انظامات کئے اور طالبان علم کو زیادہ سے زیا سہولتیں بہم بہنچائیں۔ نظام الملک نظامیداورمستنصر نے مستنصریہ نامی دارالعلوم بلکہ یو نیورسٹیاں قا سہولتیں بہم بہنچائیں۔ نظام الملک نے نظامیداورمستنصر نے مستنصر بیامی دارالعلوم بلکہ یو نیورسٹیاں قا کیں۔ دارالحکومت کے علاوہ ویگر تمام برے برے شروں میں بھی درس ویڈرلیں کے لئے مداری چند ایک سائنس کی ایجادات بھی ہوئیں جن میں بحری کمپاس اور دور بین خاص طور پر قا اس دور میں صنعت و حرفت اور تجارت کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا انجیبئروں کی مدو صنعت وحرفت بہاڑوں سے معدنیات نکلوائی گئیں اور ان سے برتن سامان حرب اور ای قبل کی دیگر اشیاء بنائے عراق کے اکثریم میں صابن سازی بلور سازی اور کاغذ بنانے کے کارخانے بنا۔ لتے کارخانے قائم کئے مستے۔ اریان میں زردوزی کے گارخانے عمل میں لائے سے جن میں رہیم و گواب تیار ہوتا اور قالین

جائے۔ کی جگہ اونی کیڑا بننے کا کام بھی ہوتا تھا۔

غرض مملکت کا ہر شہری کسی نہ کسی صنعت کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ ان مصنوعات کی دیگر ممالک کے ساتھ تھا۔ ان مصنوعات کی دیگر ممالک کے ساتھ تجارت ہوتی تھی جس کے باعث ملک خوش حال اور رعایا مالامال تھی اور ہر طرف پیسے کی ریل پیل تھی۔ (تاریخ اسلام از ڈاکٹر حمیدالدین میں 501 ٹا 510)

عهد بنوعباس کی علمی و او بی سرگرمیاں

رسول اکرم میں کے ورود مسعود کے پچھ عرصہ بعد ہی جزیرہ نمائے عرب سے جن پری کا نور مشرق سے مغرب تک بیکی کی جبک کی طرح بھیلا اور حضور میں کی جو وصال سے ایک سو بری تک کے اندر ہی لائدر تہذیب و تدن اور عدل و انساف کے ساتھ علم و ہنر کی ترویج و اشاعت میں عرب دنیائے عالم سے گویا سبقت لے گئے۔ خلفاء راشدین کے بعد بنوامیہ کے تقریباً صد سالہ دور کے اختتام تک بیہ تاریخی حقیقت ہے کہ عرب جین سے لے کر بح الملائک تک حکم ان ہو گئے تھے حتی کہ بحر و بر بر ان کا کوئی مدمقابل ندرہا۔ اگر عرب خانہ جنگی میں بہتلا نہ ہوتے تو اس صفح ہستی پر اہل اسلام کے علاوہ کی اور کا تسلط نظر نہ آتا۔

پھر بنوعباس نے برورعنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو خلیفہ سفاح کے بعد منصور نے بغداد کی بناء رکھی اور اسے دارالحکومت بنایا جو نصف صدی کے اندرعظیم الثنان تہذیب و تدن کا شہر بن گیا۔ اس کی شان و شوکت و سعت تجارت اور صنعت و حرفت کی ترتی کی ہلکی سی جھلک ہم عہد ہارون میں دکھا کی شان و شوکت کی سان سے جب کے لئے الا غانی عقد الفرید اور الفہر ست کا مطالعہ کافی ہے۔

بنوعباس کا دور تہذیبی تمرنی علمی اور اوٹی لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ عباس عبد کی تمام تر عظمت و سربلندی ان وہنی اور دماغی تخلیقات کی بدولت ہے جو اس دور میں وجود بذیر ہوئیں۔ بنوامیہ کے عہد کی خصوصیت اس عبد کی فقو حات تھیں جبکہ بنوعباس کا دور تہذیب و تمدن اور علم و ادب کی ترتی کا مدور ہے جس چیز نے عباس عبد کو تاریخ اسلام میں شہرہ آفاق بنایا وہ اس دور کی وہنی و فکری بیداری ہے۔ اس عبد میں تمام علوم وفنون کی ترتیب و ترمین ہوئی۔

اس علمی ترتی میں ابوجعفر منصور مہدی ہارون رشید اور مامون الرشید کا کردار نہایت اہم ہے جنہوں نے نہ صرف علوم و فنون کو فروغ دیا بلکہ علائے وقت کی سربرسی کی۔ یہ خودعلم کے متلاشی شے مختلف علوم میں ان کی ولیسی اور معلومات بہت زیادہ تھیں۔ ان خلفاء نے بوے اہتمام ہے جہاں ہے کتب ملیں منگوا تیں اور نادر کتب کا ذخیرہ کیا۔ انہوں نے بے شار بونانی ہندی اور فاری کتب کے ترجے کرائے اور بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جہاں کا تب مشی اور مترجم کام کرتے تھے۔ ای ترتی کی بدولت یہ عہد بوعباس کی علمی واد لی ترقی کو تین حصول میں تقسیم کرتے ہیں:

(الف) مذہبی علوم میں خدمات

تاریخ اسلام ..... (808) (ب) سائنسی علوم میں خدمات (ج) ادبیات میں خدمات

## (الف) مرجبی علوم اور ان میں ہونے والی خدمات

ندہی علوم کے تحت علوم القرآن تفسیرالقرآن علم حدیث علم فقد علم کلام اور علم تاریخ آتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبد عباسیہ میں ان علوم پر کس طرح اور کیا کام ہوا:

1- علوم القرآن:

علوم القرآن میں سب سے زیادہ توجہ "علم قرائت" پر دی گئی کیونکہ عربوں کے لئے تو بغیر اعراب قرآن پڑھنا مشکل نہ تھا البتہ نوسلموں خصوصاً غیر عرب کے لئے بہت وشواری تھی۔ اس مرورت کو سامنے رکھتے ہوئے چند قراء نے اس طرف توجہ مبذول کی۔ یہ بزرگ قراء سبعہ کہلاتے ہیں انہی کی قرائوں میں ہماری قرآن کی ایک قرائت کا دارومدار ہے۔ ان قراء کے نام میہ ہیں:

1- يافع بن عبدالرحلن

2- ابوعمروبن العلاء البصري

3- عبداللدين عامر

4- عبدالله بن کثیر

5- ابوبكر عاصم بن ابي النجد

6- ابوجماره حمزه بن حبيب الزيات

7- ابوالحسن على بن حمزه كسائي

2- علم تفسير:

عبد بنواميه مين علم تغيير بركوني با قاعده قابل ذكر تصنيف نبيل ملئ-

علم تغیر بر با قاعدہ کام عہد عباسیہ میں شروع ہوا۔ اس دور میں تغییر کے دو کمتب فکر وجود میں آئے۔ ایک کمتب فکر عبار کے حالمین کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کی تشریح و تغییر کے سلیلے میں صرف آیات قرآن احادیث اور اقوال صحابہ بر ہی اکتفا کیا جائے۔ اس سلیلے میں مغسر اپنی رائے اور اجتباد سے بالکل اجتناب کرئے یہ طبقہ اہل حدیث کہلایا اور اس قتم کی تغییر "تغییر بالماتور" کہلائی۔

دوسراطقہ وہ تھا جس نے محسوں کیا کہ تبدیلی زمانہ کے ساتھ نے نے مسائل کا واسطہ پڑتا ہے البندا ان نے پیش آبادہ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ جن لوگول نے تغییر قرآن کے سلسلے میں رائے اور اجتہاد سے کام لیا' وہ اصحاب الرائے کہلائے ان کی تغییر کو ای مناسبت سے 'وتغییر بالرائے' کا نام دیا گیا۔

امل حدیث کاتفبیری ذخیره:

الل الحديث يا اصحاب الحديث نے جو شاندار تفسيري ذخيره اس عبد ميں مرتب كيا وه ان كا

ایک شاندار کارنامہ ہے چنانچے تغییر بالمانور کی طرز پر لکھی گئی چند تفاسیر بدیں:

1- جامع البيان في تغيير القرآن از ابن جرير الطمري

بحرائعلوم از ابواللیث سمرفتدی

3- معالم التزيل از الوجم الحسين البغوى

4 - تغییر القرآن العظیم از حافظ ابن کثیر

5- الدراكمنور في الننسير الماثور از جلال الدين سيوطي

اصحاب الرائے كاتفسيرى ذخيره:

عهد بنوعباس میں اصحاب الرائے کی طرف سے لکھی جانے والی تفاسیر ریہ ہیں:

1- مغاني الغيب از فخر الدين رازى

2- انوار التزيل واسرار الناويل از امام بيضاوي

3- البحرالحيط از ابوحيان

4 روح المعانى از آلوى

5- السراج الميم التطيب شربني

6- جلالين از جلال الدين محلى اورسيوطي

7- احكام القرآك از بصاص

<u>-3</u>- علم الحديث:

اگرچہ باقاعدہ علم حدیث کا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع کرایا لیکن کثرت سے جو حدیث کا کام ہوا اس کا تعلق عہد بنوعباس سے ہے۔اب محسوس کیا گیا کہ احادیث کوموجودہ صورت سے بہتر اعداز میں زیادہ علمی اور ترقی یافتہ صورت میں مدون کیا جائے اس خیال کے تحت محدثین نے تدوین عدیث کا کام شروع کیا۔

علاء ومحدثین نے احادیث کی جھان پیٹک کا سلسلہ بھی شروع کر دیا چنانچہ ایک اور فن''اساء الرجال' وجود میں آیا اس کی بدولت راویوں کی زعرگی اور ان کے اخلاق و عادات کی بھی تحقیق ہوگئی تو اس طرح مشنداحادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا۔

اگرچہ دوسری صدی ہجری میں امام اوزائ سفیان توری مالک بن انس سفیان بن عینیہ اور حضرت عبدالملک بن جری میں امام اوزائ سفیان توری مالک بن انس سفیان بن عینیہ اور حضرت عبدالملک بن جری نے احادیث پر مشتل کتب تکھیں لیکن تدوین حدیث نے سلیلے میں مراد میں کی بدنسیت تیسری صدی ہجری میں زیادہ کام ہوا۔ اس زمانے میں سات تعسری صدی ہجری میں زیادہ کام ہوا۔ اس زمانے میں سات تعسری صدی ہم ہوا۔ اس زمانے میں سے مراد میہ کتابیں ہیں:

تاریخ اسلام ..... (810)

1- مجمح بخارى ازمحر بن اساعيل بخارى

2- ليح مسلم ازمسلم بن حجاج القشيري

3- سنن الى داؤد از ابوداؤدسليمان بن اشعب

4- جامع الترندي ازمحر بن عيني ترندي

حسنن نسائی از احمد بن شعیب نسائی

سنن ابن ماجه ازمحمه بن يزيد ابن ماجه

ان چھ محد تین کے علاوہ تیسری صدی میں اور بھی محدثین تھے جنہوں نے احادیث کے مجموعے ترتیب دیئے۔ ان میں ابو داؤد طیاسی اسحاق بن راہویہ اور یکی بن حسین کی کتب مشہور ہیں۔ چوسی صدى ميں بھى بيسلسلہ جارى رہا۔ امام دار مطنى ابن ابى حاتم ابن خزيمہ اور ابن مندہ كے بام معروف ہوئے۔ یا نچویں صدی جری میں ابو بر مرزویہ بیلی 'محد البروقی اور خطیب بغدادی تمایاں رہے۔ چھٹی صدی جمری میں سلطنت عباسیہ انتشار کا شکارتھی چنانچہ اس زمانہ میں آ کرتصنیف و تالیف میں کمی آ گئی بلکہ اس دور میں اندنی محدثین نے زیادہ کام کیا البتہ عباسی محدثین میں حسین بن مسعود البغوی ابن عسا کراور ابن الجوزی مشہور کزرے ہیں۔

ساتویں صدی جری عبای دور کی آخری صدی ہے۔ اس میں عبای حکومت روبہ زوال ہوئی۔ اس دور کے محدثین میں عبدالرحمان الحراتی' المقدی ابن المنذری اور ایو مثامہ عبدالرحن قابل ذکر ہیں غرضيكه عهد عماسي مين علم حديث كو بهت ترتى حاصل هوني \_ بغداد كمه مدينه ومشق حلب خراسان نعيثا يور مرو اور دوسرے برے شہروں میں ایک ایک وقت میں کئی کئی سو جید علماء حدیث حدیث رسول میلیونیا کا درس دیتے تھے چنانچہ صدیت کے بے شار مجموعے مرتب ہوئے۔ (کشف الظنون ک 1 مس 446)

جب سلطنت اسلامیه کی حدود پھیل کرچین سے اندلس تک وسیع ہوگئیں معاشرے میں مجمی اور روی تدن بھی آ گیا اور معاشی اور معاشرتی زندگیوں میں انقلاب آ گیا جس سے نت سنے مسائل نے جنم لیا۔ معاشرت تجارت معاملات اور ملکی انظام بہت وسیع ہو گیا۔ مفتوحه ممالک کے مختلف مسائل جزیہ اور خراج کے معاملات وغیرہ میں اسلامی احکام کے مطابق فیصلوں کی ضرورت تھی لہذا اس وورکی

صدیت کے بعد دوسری بوی ضرورت فقہ کی تدوین تھی۔

چنا ہے۔ اس طرف توجہ کی گئی اس کے اور کین سرخیل امام ابو حنیفہ ہیں۔ فقہ کے جار معتبر ترین تام ا گزرے ہیں جنہوں نے فقہی اساس رکھی جن میں امام ابوصنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن صبل شامل ہیں۔ انہوں نے ضرورت کے مطابق عہد عبای میں فقہ کو مرتب و مدون کیا۔ اس عہد میں الل سنت کے فقیاء کے دو برے گروہ بھی سامنے آئے ایک اہل حدیث جوسنت کی بیروی کرتے تھے اور رائے اور اجتہاد سے حتی الامكان اجتناب كرتے تھے ان كا زيادہ ترتعلق حجاز خصوصاً مديند سے تھا۔ اس كروه كى قيادت امام مالك بن الس كرري بن الس

وسرے اصحاب اہل الرائے تھے ان کا تعلق عراق سے تھا' ان کے قائد امام ابوحنیفہ تھے۔ عراق میں مسائل اور مشکلات زیادہ تھیں اس لئے یہاں فقہاء نے اکثر فقہی مسائل میں عقل رائے اور احتاد سے کام لیا

ان ائمہ نے تدوین فقہ کے سلسلہ میں کی کتابیں تصنیف کیں۔ امام ابوطنیفہ کے فقہی مسائل کو مرتب کرنے والے ان سے مشہور شاگرہ قاضی ابو یوسف اور امام مجمد بن حسن شیبانی ہیں۔ قاضی ابو یوسف نے جزیہ و خراج سے متعلق '' کتاب الخراج'' کے نام سے مشہور کتاب لکھی۔ امام ابوطنیفہ کے شاگردول میں ان دو کے علاوہ حسن بئن زیاد اللوکوئ ہلال بن یجی' قتیبہ بن زیاد اور امام طحاوی زیادہ مشہور ہیں۔ ان لوگوں کی کتابیں فقہ حفی کی نشرہ اشاعت کا ذریعہ بنیں۔

بن روں مان میں میں میں میں اس کی فقعی مسائل پر کتاب ''الاَ م' نے بہت امام شافعی نقد کے دوسرے برے امام ہیں۔ ان کی فقعی مسائل پر کتاب ''الاَ م' نے بہت مقبولیت جاصل کی انہوں نے اصول احکام بھی مرتب کئے۔ ان کی کتاب مسند شافعی اور اختلاف '

الحدیث بہت نمایاں ہیں۔ اہام شافعی کے شاگردوں میں احمد بن صنبل داؤد ظاہری ابوتور بغدادی ابن جربر طبری ابو یعقوب بویطی مزنی اور رہیج بن سلیمان مرادی ہیں۔ ان کے علاوہ ابواسحاق نے "مہذب" امام غزالی نے المصطفیٰ" الوجیز اور احیاءعلوم الدین لکھیں۔ بیسب عباس عہد سے تعلق رکھتے تھے۔

امام مالک نے فقہ کی طرز پر ابواب قائم کرکے''مؤطا'' نام سے ایک کتاب لکھی جو احادیث کا بہترین مجموعہ ہے۔ آپ کے شاگر دوں میں ابن الفرات امام سخون ابن قاسم ابن وہب اور اشہب نے فقہ مالکی پر زیادہ کام کیا۔ ان سب کا تعلق بنوعباس سے تھا۔

امام احد بن تقبل نے "مند احم" کے نام ہے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا۔ آپ کے شاگردوں اور پیردکاروں نے بھی عہد عباسیہ میں بہت زیادہ تصنیفی کام کیا۔ مثلاً ابو بکر بن بانی نے "کمشن فی الفقہ" ابو القاسم خرتی نے "المحقر" ابن قدامہ نے" المعنی "کے نام ہے کہا میں تھیں۔ "اسنن فی الفقہ" ابو القاسم خرتی نے "المحقر" ابن قدامہ نے" المعنی "کے نام ہے کہا میں تھیں۔ غرضیکہ ان ائمہ اور ان کے شاگردوں کی کوششوں اور ذبات کی وجہ ہے مملی اور معاملاتی زندگی

میں ایک نظر اور وحدت بیدا ہوگئے۔

5- علم الكلام:

علم الكلام كوخسوصى مركارى مربرتى حاصل ہوئى بلكه حكومت كى حمايت كى وجہ ہے ہى يام زيادہ بھيلا۔ يكلامى فرقہ بنواميہ ميں بيدا ہوا اور بنوعياس نے اسے بروان جرهايا۔ دومرى صدى ہجرى ميں مسلمانوں كا تعارف جب بينائى فلفے اور علوم سے ہوا تو اس كے شيح ميں مختلف مباحث بيدا ہوئے مثلاً الله تعالى كى ذات اور صفات كلام اللى رويت بارى تعالى مسلم عدل اور مسلم تقدير وغيرہ۔ اگر چہ ان مسائل كا نہ دينى فائدہ تھا اور نہ دنياوى طور برضرورت تھى۔مسلمانوں ميں معترله نے اس كى قيادت كى بارون كے زمانے تك اسے عروج حاصل نہ تھا جبكہ مامون فلسفيانداور عقليت بسند ذبن كا ما لك تھا۔ اس كى وجہ سے معترل كو بہت عروج حاصل نہ تھا جبكہ مامون فلسفيانداور عقليت بسند ذبن كا ما لك تھا۔ اس

علاوہ اذیں ابومنصور باتریدی نے بھی علم الکلام پر بہت کام کیا۔ بعدازال ابام غزائی کی شخصیت نے اس میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس عہد تک فلفے کو بہت عروق حاصل ہو چکا تھا۔ بونائی فلفے نے اسلامی عقائد کو بہت نقصان پہنچایا۔ امام غزائی نے فلفہ و کلام کی ازمر نو ترتیب و تدوین کی فلفہ اور باطنیت کا رو کیا اور مقاصد الفلاسفہ کے نام سے ان فلفیانہ طحدانہ مسائل کا رو کیا۔ پھر آیک کتاب "تہافتہ الفلاسف" کسی۔ اس کتاب سے علم الکلام کی تاریخ میں ایک نے وور کا آغاز ہوا۔ بید سب بنوعہاس کے عہد میں ہوا۔ ان کے علاوہ پانچویں صدی جمری تک ابوالحن بابلی ابو بحر الجرجائی تاضی ابو بکر الباقائی امام رازی امام شہرستانی اور ابن عساکر نے علم الکلام میں گرافقدر کتابیں تصنیف تامور مشکلمین گزرے ہیں۔ تو اس طرح کیس۔ اس طرح ابواسحاق اسٹرائی اور عبدالملک جو یی بھی نامور مشکلمین گزرے ہیں۔ تو اس طرح عبد عباسہ میں علم الکلام کو بہت عروج حاصل ہوالیکن اسلامی مشکلمین نے معتزلہ اور فلفے کے بڑھتے عبد عباسہ کو روک دیا اور عقائد اہل سنت میں اسلامی مشکلمین نے معتزلہ اور فلفے کے بڑھتے ہیں عبد عباسہ کو روک دیا اور عقائد اہل سنت اور طرز صحابہ کی پُرزور وکالت کی جرب سے اہل سنت میں نیا

6- علم تاریخ:

اگر چہ تاریخ نولی کی ابتداء عہد بنوامیہ میں ہو چکی تھی گر اے با قاعدہ علم کی صورت اور اس کی تدوین و تبویب کا کام عہد بنوعباس میں شروع ہوا۔ عہد عباسیہ کے سب سے پہلے مؤرخ محمد بن اسحاق تھے۔ انہوں نے اس فن پر پہلی کتاب ''السیر ۃ والمبتداء والمغازی'' لکھی۔ پھر واقدی آئے انہوں نے المغازی' فتح آئجم' سیرت ابی بکر مقل الحسین اور فتح مصر و اسکندریہ جسی مشہور کتا ہیں لکھیں۔ دوسری صدی میں ہی ابن سعد نے الطبقات الکبیر اور الطبقات الصغر لکھیں۔ تیسری صدی کے مؤرفین میں ابوضیفہ و بنوری ہیں جن کی کتاب ''اخبار الطوال' بہت مشہور ہے۔ پھر امام بلاؤری نے ''فتوت البلدان' ابوضیفہ و بنوری ہیں جن کی کتاب ''اخبار الطوال' بہت مشہور ہے۔ پھر امام بلاؤری نے ''فتوت البلدان' کسی۔ اس صدی میں ابن قتیم کی ''المعارف' اور ''الا مامتہ والسیاستہ' بہت مشہور کتا ہیں ہیں۔ یعقو کی آئے۔ انہوں نے ''تاریخ الرسل والملوک' کسی۔

چوشی صدی کے متاز مؤرفین میں المعدوی سے جنبوں نے ''اخبار الزمان' ادر ''مرون الدہب' تکمیں۔ اس مدی میں این مسکویہ نے ''تجارت الام' کمی جبکہ پانچویں مدی میں خطیب الدہب' تکمیں۔ اس مدی میں این مسکویہ نے ''تجارت الام' کمی جبکہ پانچویں مدی میں خطیب بغدادی نے ''تاریخ بغداد' کے نام سے شہرة آفاق کتاب کمی۔ ابن عساکر نے ان مشہور شہرول کی بغدادی نے ''تاریخ بغداد' کے نام سے شہرة آفاق کتاب کمی۔ ابن عساکر نے ان مشہور شہرول کی

تاریخ لکھی جواس زمانے کی ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کررہے تھے چنانچہ انہوں نے ''الٹاریخ الکبیر''
اور ''کتاب المجم '' کے نام سے دو کتابیں لکھیں۔ چھٹی صدی ہجری کے مؤرضین میں ابن الجوزی کا نام
مرفہرست ہے جنہوں نے ''المنتظم'' اور دوسرے نمایاں نام ابن اثیر ہیں جنہوں نے ''الکامل فی البّاریخ ''
کے نام سے تاریخ مرتب کی اس سے معلوم ہوا کہ عہدعبای میں تاریخ پر بھی بہت کام ہوا ہے۔ بے شار
کتابیں اس دور کے حالات کی آئینہ دار ہیں۔

(ب) عہد بنوعباس کی سائنسی سرگرمیاں

سائنسی علوم کے ضمن میں ہم علم طب کیمیا طبیعیات فلکیات جغرافیہ اور ریاضی کا تذکرہ کریں

(1) علم طب

بنوامیہ کے عہد میں بونانی طب سے کافی حد تک شامائی شردع ہو چکی تھی جبکہ عہد عہاسیہ میں بونانی طبی کتب کے ترجے کا کام سرکاری سطح پر شروع ہوا۔ سب سے پہلے سقراط اور جالیتوں کی کمابوں کے ترجے کروائے گئے۔ مترجمین میں ابو یکی بن البطر این حنین بن اسحاق کی گابن ماسویہ اور ابن الحسن کے ترجے کروائے گئے۔ مترجمین میں ابو یکی بن البطر این حنین بن اسحاق کی گیا ابن ماسویہ ان میں شامل ہیں۔ عباسی خلفاء کی کے نام نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ قسطا بن لوقا اور بوحتا بن ماسویہ بھی ان میں شامل ہیں۔ عباسی خلفاء کی سائنسی علوم میں دلچینی و کھے کر بغداد میں جندی سابور اور حران کے نامور اطباء جمع ہو گئے۔

عبد عباسی کے چندمشہور طبیب

عبای عبد میں چند نام بہت نمایاں ہوئے مثلاً:

1- على بن رين طبري:

اس نے عبای خلیفہ متوکل کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور فن طب میں'' فردوس الحکمت' کے ہام سے کتاب کھی۔' کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور فن طب میں' فردوس الحکمت' کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور فن طب میں ''فردوس الحکمت' کے ہاتھ پر اسلام تعدید کا سے کتاب کھی ہے۔

2- ابوبكرزكريا رازي:

ورحقیقت اسلامی طب کورازی نے ایجاد کیا۔ اس فن مین رازی نے تقریباً دوسو (200) کتب لکھیں۔ طب میں اس کی مشہور کتاب "الحاوی" ہے اور الکتاب الطب المصوری الجدری والحصیہ "رائی الساعة الحصی فی الکئی والمثانہ اور وقع المفاصل رازی کی مشہور کتب میں اور انہوں نے علم الا دویہ سے محت کے اصول جراحت معالجات اور اغذیہ بر میش بہا معلونات فراہم کی ہیں۔

تاريخ اسلام ..... (814 3- حتين بن اسحاق:

به عيسائي طبيب تفار اسے عربی سرياني اور يوناني زبانوں بركال دسترك حاصل تھي۔ مامون نے اے دارالر جمنہ کا افسر اعلی مقرر کیا تھا۔ اس نے جالیوس کی بہت ی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس کی خودنوشت كمابوں ميں كماب المسائل كماب عشر المقالات اور كماب النفس بهت مشهور ہيں۔علاوہ ازيں اس نے كتاب الاغزية كتاب الاسنان اور كتاب علل العين بهى لكھيں-

طبی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ علم طب کو بقراط نے ایجاد کیا جالینوں نے اسے جلا پخشی ابو بھر ذكريا رازى نے اسے جمع كيا اور ابن سينانے اسے كمل كيا۔ ابن سينانے يانی كي وجہ سے يھينے والى بیار بول جلدی بیار بول جنسی امراض اور اعصالی اور نفسیاتی بیار بول کا تجزید کیا اور عضلات شریانول اور دیگر اعضاء کے متعلق سیرحاصل مقالے لکھے۔طب میں اس کی مشہور کتاب ''القانون فی الطب' ہے جے طبی انسائیکو پیڈیا کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک کتاب ' ذخیرہ خوارزم شائی' اور ایک رسالیہ' جود سے کے نام سے ملتے ہیں۔

5- ثابت بن فره:

ٹابت کا شارمترجمین اور اطباء میں ہوتا ہے۔ اس کی طبی تصانف میں کتاب تشریح رحم کتاب الحدرى والصبه "كتاب الذخيره في الطب كتاب الاغذية سوء مزاج اور اصناف الامراض قابل ذكر بين-اس کی کتاب 'الذخیره' کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔

خلافت عباسیہ میں فن دواسازی پر بہت کام ہوا البذا مختلف مقامات سے جڑی بوٹیاں اور دوائیں منگوائی جاتی تھیں۔ یہ دوائیں جمادات نباتات اور حیوانات تینوں ذرائع سے حاصل کی جاتیں ان پر تجربات کے جاتے پھران کے خواص کو کتابوں میں لکھ لیا جاتا۔

شفاخانوں كا قيام:

عبد عبای میں اس طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی۔سلطنت کے تمام بڑے شہروں میں جنرال میتال بنائے محتے۔ بغداد قاہرہ دمشق مکہ اور حران میں بہت بڑے میتال بنائے محتے۔ خلفاء سے برے برے اطباء کوایے دبار میں جع کر رکھا تھا۔ بارون نے بغداد میں "بیارستان" کے نام سے سپتال بوایا۔ یکی برکی نے ایپ واتی خرج پر بغداد میں ایک شفاخانہ یوایا جس کے لئے آیک ہندوطیب کا خدمات بمی حاصل کی گئیں۔ فوجیوں کی صحبت اور تکہداشت سے لئے حالت جنگ میں ایک منصل سفری شفاخاند ساتھ ہوا

جے اونوں پر ایک جکہ ہے دوسری جکہ نظل کیا جاتا اور ان شفاخانوں کوسرکاری سرپریتی حاصل رہی۔

(2) علم كيميا

اگرچدال فن كا آغاز بھى اموى عبد سے ہو چكا تھا گرعبد عباى ميں اس نے انتهائى ترقى يافتہ صورت اختيار كرلى اور بوے بوے كيميادان بيدا ہوئے اور انہوں نے بوى بوى ايجادات سے قوم كو نوازا۔ ذيل ميں ہم مخقرا ان كا تذكرہ كرتے ہيں:

### 1- جابر بن حیان:

جابر بن حیان تجرباتی کیمیا کا بانی ہے۔ جابر کیمیا کے تمام تجرباتی عملوں مثلاً تقطیر بخیر کشید تصید اور قلماؤ وغیرہ سے واقف تھا۔ جابر کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ وہ تین معدنی تیز ابوں کو دریافت کرنے والا ہے۔ جابر نے علم کیمیا میں تقریباً سر رسائل لکھے ان میں الخواص الکبیر الخواص الصغیر کتاب الامرار کتاب الجر دان اور کتاب البروج بہت مشہور ہیں البتہ کتاب الراس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔

### 2- ابوبكرزكريا رازي:

رازی جابر کے بعد اپ عہد کا برا کیمیادان ہے۔ اس نے اس فن پر چیمیں کا بیں لکھیں۔
دازی نے اپنی کتاب "الاسرار" میں کیمیادی عملیات پر تجرباتی بنیادوں کی روشی میں بحث کی ہے۔ مختلف معادن سے کیمیاوی مرکبات تیار کرنے کے لئے عمل تکلیس تشمع "تحلیل استترال شوی طبخ اور تملغم وغیرہ کے طریقے بتائے ہیں۔ فن کیمیا میں رازی کی صفح الکیمیا" کتاب الاسرار اور کتاب الامجاز زیادہ مشہور ہیں۔

### 3- ابوعلی سینا:

ابوعلی سینانے کیمیا ہیں بھی گرانفذر خدمات سرانجام دیں۔ اس کی کتاب 'الثفاء' فلفہ طبیعیات' ریاضی اور کیمیا پر بنی ہے۔ اس نے بہت کی کیمیاوی ایجاوات کیس۔ ان میں اہم ٹرین آب نقرہ آب ریاضی اور کیمیا پر بنی ہے۔ اس نے بہت کی کیمیاوی ایجاوات کیس۔ ان میں اہم ٹرین آب نقرہ آب رز بوٹاش روح نوشاور نمک نوشاور اور پھٹری کا جوہر ہیں۔ ابن سینانے معدنی اشیاء کو چارگروہوں پھڑ کی سے نامیاء والی اشیاء کو تارگروہوں پھڑ کیا ہے۔

### 4- ليعقوب كندى:

اک نے عطر کھی ہے طریقے بتائے اور رنگ سازی اور رنگ ریزی پر مختف تجربے کے۔ ایک رسیالہ ایسے سفوف پر کھھا کہ اگر اسے ملوار پر چھڑک دیا جاتا تو اس میں دندا نے نہیں پڑتے۔
اس کیمیاواٹوں کے علاوہ اصطفیٰ ابن محمد خراسانی ابوائس احمد انگلیل اور ذوالنوں مصری کے نام مجمی طبح ہیں۔ اس عہد میں کیمیا سازی میں بہت زیادہ ترتی ہوئی۔ کی کیمیاوی ایجاوات ہوئیں اور کیمیاوی آلات بتائے مجے جو آج بھی کیمیاوی تجربات میں استعال کئے جاتے ہیں۔ انہی بنیادوں پر کیمیاوی ترتیب دیا گیا ہے۔

قاريخ اسلام ..... (3) علم طبيعيات المام ال مسلمانوں نے اس شعبہ میں عہد عبای میں کمال حاصل کیا۔ بہت سی چیزیں دریافت کیں ستاہیں تکھیں تجربات کئے۔ روشی مسوف وخسوف اور اشیاء کے خواص پر کتب تحریر کی تنفیں۔ مندرول! اور بہاڑوں کے ذخائر کو زیر بحث لایا گیا۔

## عبدعباسی کے مشہور ماہرطبیعیات

اس فن میں سب سے بلند نام ابن البیٹم کا ہے۔ اس نے آتھ کے جملہ موضوعات پر وسکتاب المناظر" كے نام سے كتاب لكھى۔ اى نے سوكى چھيد كيمرے كا اصول وريافت كيا۔ روشى كے انعكاس کے قانون مرجب کئے۔ ابن الہیٹم نے کئی کتابیں لکھیں ان میں کتاب المناظر میزان الحکیت الہالہ توس و قزح و ضوء القمر بهيئت العالم اور اصول الكواكب بهت مشهور بيل-ابن البیتم نے آتکھ کی بناوٹ کی تشریح کے علاوہ جائد اور سورج گربن پر بھی شختین کی۔

البيروني ايك ماہر فلكيات رياضي وان عالم طبيعيات اور جغرافيه دان تھا۔ بيروني نے آتھ فيتي بھروں اور دھاتوں کا وزن مخصوص متعین کیا۔ دھاتوں کے متعلق ''حجریات' کے نام سے آیک رسالیہ لکھا۔ بیں معدنیات کے تعارف برمشمل ''الجواہر' کے نام سے کتاب تکھی۔طبیعیات بیں اس نے زمین کی مختلف تہوں معدنیات اور چٹانوں کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ مانعات کے خواص بیان سکتے روشی اور آ واز کا فرق بتایا اور دهانوں کی کثافت کے متعلق ایک کتاب ملحی۔

3- ابوبكر زكريا رازى:

طبیعیات میں رازی کا کارنامہ سے ہے کہ اس نے تقل توی معلوم کرنے کے لئے میزان اطبیع كے نام سے أيك آلدا يجاد كيا جس سے اشياء كالفل نوعى معلوم كيا۔

4- أبوعلى سينا:

ابن سینا نے معدنیات اور جریات برقلم انتمایا۔ پہاڑوں چفروں وهاتوں اور ویکر معدنی اشیا کی خاصیتوں پر روشی ڈالی۔ اس نے حرکت انصال قوت اور نور کا مطالعہ کیا اور رسالہ فی الطبیعیام رساله في الاجرام السماويداور رساله في القوة الأنسانيد لكهف-

# (4) علم فلكيات

مسلمانوں میں علم ہیئت و فلکیات کی با قاعدہ ابتداء خلیفہ منصور کے زمانہ میں ہوئی۔ اس نے جب بغداد کی بنیاد رکھی تو شہر کا خاکہ ماہرین علم ہیئت کی زبر ہدایت تیار ہوا اور مامون کے عہد میں اس فن کوعروج حاصل ہوا اور رصدگاہیں بنائی گئیں۔

رضدگاہ نے مراد ''ستاروں کی گردش و سکھنے کی جگہ' ہے۔ عہدعباس میں پہلی رصدگاہ جندی شاپور میں احد بن محمد النہاوندی کی زیرنگرانی قائم ہوئی۔ ای طرح شاسیہ اور دمشق میں بھی رصدگاہیں بنائی میں۔

ان رصدگاہوں میں جو آلات استعال ہوتے ہے ان پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ آلات شہر حران میں تیار ہوتے ہے۔ مامون کے عہد میں کاریگروں نے ان میں نئی نئی اختر اعات کیس اور پھر ان کے نتائج پر کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی اور بار بار تجربے کئے جاتے تھے۔

## عهدعباسيه كےمعروف ماہرين فلكيات

### 1- ليعقوب الفز ارى:

یہ ابوجعفر منصور کا درباری ہیئت دان تھا ای نے اس فن کو فروغ دیا۔ اس نے ہی سب سے پہلے اصطرلاب تیار کیا اور اس فن پر ایک کتاب کھی اور سنین عرب کے مطابق ایک زیج تیار کی۔

2- عمر خيام

اس علم میں بیدایک متازنام ہے۔ علم فلکیات میں اس کے کارنا ہے قابل تحسین ہیں۔ خیام کو اصفہان کی رصدگاہ کا اعلی افسر مقرد کیا گیا۔ خیام نے اس رصدگاہ میں جو مشاہدے کئے ان میں سب سے ایم ممل مال کی پیدائش تھی لینی وہ عرصہ جس میں زمین سورج کے گرد ایک چکر لگاتی ہے۔ خیام نے جو تحقیق کی آج کی جدید سائنس کے وہ بالکل قریب ہے۔ صرف 11.3 سینڈ کا فرق ہے۔ خیام نے جو تحقیق کی آج کی جدید سائنس کے وہ بالکل قریب ہے۔ صرف 11.3 سینڈ کا فرق ہے۔ خیام نے کی ناملاح ای نے نکالی۔ خیام نے رصدگاہ میں مشاہدات کے بعد آئی ذائیے بھی مرس کیا۔

3- ابوريحان البيروني

بیرونی نے علم بیئت میں بہت کام کیا۔ قانون المسعودی اس کی ایک جامع تھنیف ہے۔ اس میں علم بیئت کے مبادیات کرہ ارضی کی صورت مناظر قمز پانچ بڑے ستاروں کی حرکت اور ان کے مقامات کی وضاحت کی گئی ہے اور اصطرلاب کے نام سے ایک کتاب کسی جس میں زمین کے محیط کی مقدار نکالئے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس نے بہت سے آلات تیار کئے جو رصدگا ہوں میں استعال ہوتے تھے۔

4- احمد بن محمد فرغانی:

اس نے علم نجوم برگئ کتابیں لکھیں مثلاً اصول علم الخوم جوامع علم الحوم الدخل الی علم ہیئت الافلاک وغیرہ بیر مامون کا نجومی تھا۔

5- محمد بن موسى الخوارزمي:

مدا گرچہ بنیادی طور برریاضی دان تھا مگر اس نے اس موضوع بر تین کتابی لکھی ہیں

1- كمّاب الزيخ الأول

2- كتاب الزيخ الثاني

3- كتاب ألعمل بالأصطرلاب

غرضیکہ عبای عہد میں علم فلکیات کو بہت عروج حاصل ہوا۔ اصطرلاب ایجاد ہوئے آلات رصد یہ کی صنعت کا آغاز ہوا' قطب نما ایجاد کیا گیا اور قبلہ کی سمت کاتعین کیا گیا۔

(5) علم ریاضی

عبدعباس میں تمام بیئت دان ریاضی دان بھی ہوتے تھے۔

عهد عباسی میں مشہور ریاضی دان:

علم ریاضی میں بہت سے ماہرین کے نام آئے ہیں مثلاً:

1- محمد بن مُوسى الخوارزي:

خوارزی نے الجبرے کو الگ اور مستقل حیثیت دی۔ ای نے صفر کا استعال رائج کیا اور خوارزی نے اکانی دھائی کا نظام رائج کرکے رقوم نولیی میں قابل قدر آسانی پیدا کر دی۔ ریاضی میں اس کی شہرہ آفاق کتاب 'حساب' اور الجبرے میں ''الخضر فی حساب الجبر والمقابلہ'' ہے۔

2- البيروني:

3- ابوالفرط البورجاني:

ریم المکنات کے اولین موجدوں میں سے ہے۔ زادیے کی چھٹین اور ان کے مالین مائین المی اللہ کے مالین مائین مائین

4- محمد بن موی شاکر:

موی بن شاکر اور اس کے تینوں بیٹول محمرُ احمد اور حسن نے فن ریاضی میں بڑا کمال حاصل کیا۔ انہوں نے مرکز انقال ہندسۂ مساحت اور مخروطات پر بہت می کتابیں تکھیں۔ اس نے ایک اعلی قسم کی حساس اور جمع کرنے والی تراز وایجاد کی اور اس کی ساخت پر ایک رسالہ لکھا۔

5- عمر خيام:

و سر سی ای الجبرے براضافہ کر کے جدید الجبرے کی بنیاد رکھی۔ اس نے الجبرے کی مساواتوں عمر خیام نے الجبرے کی مساوات کو جدید الجبرے کی بنیاد رکھی۔ اس نے الجبرے کی مساوات کو جدید کا حل بتایا اور اس نے فن ریاضی برانی کو جیومیٹری کی اشکال سے ٹابت کیا اور اس نے مساوات مکعب کا حل بتایا اور اس نے فن ریاضی برانی کرتاب ''جبر و مقابلہ'' لکھی۔

(6) علم جغرافیه

علم جغرافیہ کو بھی خصوصی سر پرسی حاصل ہوگی۔ مامون نے اپنے عہد میں 69 سائنس دانوں کو جغرافیائی تحقیقات اور دنیا کے نقشے کی ترتیب و تدوین پر مقرر کیا تھا۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے مواد کی روشنی میں محمد بن موی خوارزمی نے عربی میں جغرافیہ کی بہلی کماب''صورة الارض' کے نام سے کھی۔ اب ہم آپ کو جغرافیہ دانوں کا تعارف کرواتے ہیں:

1- محمد بن مولى الخوارزي:

مامون کے کہنے برخوارزمی اور اس کے نتانوے شرکاء نے ونیا اور اجرام فلکی کا ایک نقشہ تیار کیا۔ خط نصف النہار کے ایک درجے کی پیائش کی۔ آج کی سائنس نے اسے قریب قریب تیجے تسلیم کیا صرف 959 گز کا فرق نظر آیا ہے۔

2- عبيدالله بن عبدالله بن خردازب

اس کا شار ابتدائی جغرافیہ دانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی اعلیٰ خدمات کی بناء پر ائے "بابائے جغرافیہ کی بناء پر ائے "بابائے جغرافیہ کے اس نے جغرافیہ پر ایک کتاب" المسالک والممالک کا کھی جس میں چین کوریا اور جایان وغیرہ کے بازے میں معلومات درج تھیں۔

3- احمر بن ابو بعقوب بعقوني:

یعقوبی کومسلمانوں میں علم جغرافیہ کا باقاعدہ موجد سمجھا جاتا ہے۔ اس نے جغرافیائی معلومات سے لئے مخترافیائی تصنیفات میں سے لئے مخترافیائی تصنیفات میں سے لئے مختلف ممالک معرر شام آرمینیہ مراکش اور سین تک سیاحت کی۔ اس کی جغرافیائی تصنیفات میں "اساء البلدان" نہایت اہم ہے۔

-4- ابوزيد احمه بن سهل البخي:

بیخی کا شار اولین نقشہ نوبیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے جغرافیائی نقشوں پرمشمل کاب "صورة

الاقاليم "مرتب كى - بلخى كيلي جغرافيه دان مين جنهول نے دنيا كے مخلف ملكول اور خطول كے ربك دار نقتے تيار كئے۔

5- محمر بن الحوقل:

یہ عباسی عہد کے چوتھی صدی کے نامور جغرافیہ دان ہیں۔ انہوں نے ''صورۃ الارض' کے نام سے مشہور کتاب لکھی۔ حوال کی نقشہ کشی میں بہت انفرادیت یائی جاتی ہے۔

6- على بن حسين المسعو دى:

المسعودي نے جغرافیائی معلومات کے لئے ہندوستان کے مختلف علاقوں بالخصوص سندھ بنجاب اور مالا دارکی سیاحت کی نیز وہ شام فلسطین مین اور مصر بھی گیا اور ''کتاب القصایا والتجارب' کے نام سے سفرنامہ لکھا۔ جغرافیہ میں اس کی کتابیں مروج الذہب معاون الجواہر اور التنبیہ والا شراف بہت مشہور ہیں۔

7- يا قوت الحمو ي:

بنوعباسیہ کا آخری جغرافیہ دان یا توت الحموی ہے۔ جغرافیہ پر اس کی کیاب ''مجم البلذان' ایک معرکتہ لاآ راء تصنیف ہے۔ اس میں مختلف ملکول' شہروں' دریاؤں اور بہاڑوں پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ معرکتہ لاآ راء تصنیف ہے۔ اس میں مختلف ملکول' شہروں' دریاؤں اور بہاڑوں پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ پھر ان کی آبادی اور مختلف علاقوں کے فاصلوں کا ذکر ہے۔ ریہ کتاب فن جغرافیہ میں سند کی حیثیت رکھتی

## (ج) عہد بنوعباس کی ادبی سرگرمیاں

ادب کی نتیوں اصناف نحو و بیان ننژ نگاری اور شاعری میں خاصا کام ہوا۔ ڈیل میں ہم اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

### (1) تحوو بيان

اگرچہ اس کی ابتداء تو بہت پہلے ہو چکی تھی گر بنوع اس کے عہد میں علم نو یا قاعدہ ایک فن کی صورت اختیار کر گیا۔ اس عہد میں بہت سے ماہرین نو پیدا ہوئے جنہوں نے بہت شہرت جاصل کی۔ تصنیفات کے حوالے سے درج ذیل نام نمایاں ہیں:

1- يونس بن حبيب

اس نے فن نحو پر کئی کتب تصنیف کیں۔ ان میں کتاب معانی القرآن کتاب اللغات کتاب النغاث کتاب اللغات کتاب النغاث کتاب النغاث کتاب النغاث کتاب النغاث کتاب النغاث کتاب النغاث کتاب النوار الکبیر کتاب الامثال بہت اہمیت کی حامل ہیں۔

### Marfat.com

2- خليل بن احمه:

تصلیل نے کتاب العین کتاب النغم کتاب الشواہد کتاب النقط والشکل اور کتاب الایقاع لکھیں۔

3- مروح السدوى

اس نے کماب غریب القرآن اور کماب المعانی سنیف کیس۔

4- سيبوريد:

بیمشہور امام تو ہیں۔ انہوں نے کتاب المصادر لکھی جو نہایت بنیادی ادر اہم کتاب ہے اور سیبویہ کی مشہور کتاب ''الکتاب' ہے جونن تحو کیا بنیادی ماخذ ہے۔

ان کے علاوہ عہد عبای میں ابو زید بھی ' زجاج ' ابن السراج ' الکسائی ' سرحسی ' ابن قتیبہ اور ابن کیمان بہت مشہور گزرے ہیں۔

## (2) ننز نگاری

عبای دور کے نثر نگاروں اور انشاء بردازوں کو جار طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر طبقے نے عروج حاصل کیا۔

نٹر کے پہلے طبقے کا رکیس ابن مقفع تھا۔ اس کا اسلوب بیان خوبصورت الفاظ میں ہم آ ہنگی اسلوب بیان خوبصورت الفاظ میں ہم آ ہنگی سہل بیندی معنی کا زیادہ اہتمام ہے اور سجع بندی ہے گریز کیا گیا ہے۔ اس طبقے کے نٹر نگاروں میں لیعقوب بن داؤؤ جابر بن کیجی اور حسن بن سہیل شامل ہیں۔

دوسرے طبقے کا رئیس جاحظ تھا اس کے اسلوب کی خصوصیات یہ ہیں ایک جملے کو بہت سے نقروں میں توڑنا' الفاظ اور جملوں کی طوالت' بات سے بات نکالتے جانا اور ٹھوس اور سنجیدہ مضامین میں مزاح کی آمیزش کرنا۔

تيسرے طبقے كا سردار ابن الحميد تھا۔ اس كا اسلوب نہايت ولنشيس تھا۔

جوتھے طبقے کا سردار قاضی فاضل تھا۔ اس کے اسلوب کی بنیاد بھے بندی اور بدیع پہندی تھی۔ ای وجہ سے اس کے زمانے میں نثر نگار و افشاء پردازی تصنع و تکلف کا نمونہ بن گئی۔

ان حضرات نے مختلف کتابیں تصنیف کیس اور کئی تراجم کیے۔ ابن المقفع نے کتاب الثاج الادب الکبیر اور الادب الصغیر لکھیں۔

جاحظ نے البیان والبین ' کتاب الحوان اور کتاب البخلاء لکھیں۔ بدلیج الزمان ہمدانی اور خربری نے مقامات کے نام سے کتابیں تصنیف کیس۔

اس دور میں فاری ادبیات کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا۔ مختلف ادبی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔مشہور زبانہ کتاب' کلیلہ و دمنہ' کوعربی قالب میں ڈھالا گیا خصوصا مامون الرشید کے دور میں

فاری ادب کا بہت بردا دُخیرہ عربی میں منتقل کیا گیا۔ کلیلہ و دمنہ کی طرز پر ایک کتاب نظبہ وعفراء کھی گئی۔ ببرحال عہدعباسی میں فن نثر کو بہت وسعت دی گئی اور بیلم بہت ترقی کر گیا۔

## (3) شاعری

عباس عہد میں مامون کے دور میں اس کی خصوصی شریری ہوئی۔ اس عہد میں مدجید اور عشقیہ شاعری کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ عماسی دور کی شاعری میں ایک نے اسلوب نے جنم لیا اور میرعہد عماس کی معاشرت اور طرز زندگی کا متیجه می کیونکه عربوں کی دیباتی زندگی اس کی بختی اور صحرائیت کی سنگاخی کی جگہ اب تہذیب خوشحالی اور عیش وعشرت لیے چکی تھی۔ رہن سہن طرز معاشرت ماحول تہذیب اور خوبصورت مناظر نے شعرو سخن میں جدت پیدا کر دی تھی۔

ان تبدیلیوں کی وجہ سے شاعری میں کھنڈروں کے ذکر سے قصیدے کی ابتداء جھوڑ کر محلات اور شراب کے اوصاف بیان ہونے گئے لہٰذا عباسی شاعری میں عیاشی سمستی اور ابولیوی بھی و کھا کی ویک ے۔ خاص طور پر ابونواس ٔ رابعہ بن حباب حسین الضحاک اور مسلم بن ولید کی شاعری میں شراب علمان

اور غیائتی کا ذکر نمایاں ہے۔

عہد عمای کی شاعری کے مطالعہ سے پہتہ چلتا ہے کہ اس کے عہد میں ووظرح کے طبقات تھے۔ ایک طبقہ دنیاوی عیش وعشرت اور تعیش کی زندگی کو بیند نہیں کرتا تھا جبکہ دوسرا طبقہ ان چیزوں پر جان دیتا تھا۔ ابوالعناہیہ کا تعلق پہلے طقے جبکہ ابوالعلاء ابونواس اور ابوتمام دوسرے طقے کی نمائندگی

عباس عبد میں شاعری کوسیای مقاصد کے لئے استعال کیا گیا۔ پچھشعراء کی جمدرویال علویوں کے ساتھ تھیں۔ وہ ان کی مدح و توصیف میں اشعار کہتے تھے۔ ہارون کے عہد میں شاعروں کی ایک جهاعت بغداد میں مقیم رہتی تھی۔ النا میں مسلم بن ولید' مروان بن ابی حفصہ ابوالعمّا ہیداور ابونواس شامل

ہارون کے علاوہ ویگر خلفاء نے بھی شعراء کی سرپرتی کی۔ برامکہ کے اپنے خاص شعراء تھے۔ عہد عباسیہ میں بالعموم شاعری کا رجحان غالب رہا۔ اکثر خلفاء نے بھی شاعری کی خلفاء عباسیہ کی دلجینی قدردانی اور قوم کے نئے رجحانات نے اس عبد کی شاعری پر بہت ائر ڈالا۔ اس دور کے معمراء نے خوبصورت شاعری کی۔ متنتی کی شاعری کمال کی شاعری ہے۔ خصوصاً ابو العقامیہ کی شاعری الیمی زندہ شاعری ہے کہ وہ اپنے وقت کا حالی اور اقبال تھا۔ ہارون نے اس کے ایک قصیدے پر خوش ہو کر اے 5 لا کھ وینار دیئے تھے۔ بیہ وہ علمی اور ادبی سرگرمیاں تھیں جن کی بناء پر عبد بنوعیاس سنہری وور کہلانے کا مست

## اندلس (سیین) میں مسلمانوں کی حکومت اندلس میں اسلام اندلس میں اسلام

اندنس کی حدود:

جزیرہ نمائے آئی ہیر یا بورپ کے جنوب مغرب میں ختکی کا وسیج وعریض ابھار ہے جس کی شکل

پانچ گوشہ ہے۔ یہ علاقہ سپین کے نام سے مشہور ہے۔ عربوں نے اسے اندلس کا نام دیا۔ اسلامی فتوحات

کے زمانے میں جب سپین پرتگال اور جنوبی فرانس کے کچھ علاقے مسلمانوں کے زیر نگیس سے تو اس کے
لئے عرب جغرافیہ نگار اندلس کا نام ہی استعال کرتے تھے۔ جب اسلامی ریاست صرف غرناطہ تک محدود

ہوگئی تو اس مختر ریاست کو بھی اندلس ہی کہا جاتا تھا۔ عربوں کے عروج کا اندلس آج کل کے بورپ
کے تین ملکوں سپین پرتگال اور فرانس کے جنوبی صوبوں پرمشمل تھا۔

اندلس کے قدیم باشندے:

اندلس کے قدیم باشدے سلہ فوم سے سے جو فرانس سے آئے سے ان کے علاوہ وہ اقوام سے سے جو فرانس سے آئے سے ان کے علاوہ وہ اقوام سے سے میں جن کی اصلیت کے متعلق اچھی طرح علم نہیں ہے بینی آئی ہیری اور مگوری ان کے بعد یہال فیقی آئے بھر یونانی اور پھر قرطا جن ۔ دوسری صدی قبل سے سے بانچویں صدی عیسوی تک روموں نے سین بر حکومت کی روم کے زمانہ سزل میں شالی وشی قبائل نے اسے رومیوں سے چھین لیا لیکن تھوڑے دنوں بعد دوسرے وشی قبائل نے اسے مغلوب کرلیا اور چھٹی صدی میں سین پر قبضہ کرلیا۔ فتو حات اسلام کے زمانے تک وہی قائمہ کہلاتے تھے۔

### اسلامی فتوحات کا آغاز:

اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب موی بن نصیر کوشالی افریقہ کا گورز بنایا تو اس زمانے میں سین کی حالت نا گفتہ بھی۔عوام گاتھ حکم انوں کے ہاتھوں ظلم وستم کی چکی میں یس رہے تھے جبکہ امراء اور پادری عیش وعشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے اورعوام کو عیکسون کے بوجھ تلے دبایا ہوا تھا۔ یہود یوں کی حالت اس سے بھی بدر تھی۔ اس ظلم و تشدو کی وجہ سے ہپانوی عوام بھاگ بھاگ کرشالی افریقہ میں مسلمانوں کے زیرسانے پناہ لینے گئی۔ ان مظلوموں کی واستان غم س کر موی بن نصیر کے ول افریقہ میں مسلمانوں کے زیرسانے پناہ لینے گئی۔ ان مظلوموں کی واستان غم س کر موی بن نصیر کے ول میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ سین کے مظلوموں کو ان طالم تھمرانوں کے چبر استبداد سے نجات ولائے۔ ولید بن عبد الملک کے عبد خلافت کے تذکرہ میں ہم تفصیلاً ان حالات کو بیان کر چکے ہیں لہذا

### ہسیانیہ میں مسلمانوں کے اقتدار کا قیام:

عبد بنوامیہ میں موئ بن نصیر فائ اندلس جب دشق سے بلاوے پر واپس روانہ ہوا آؤ اس نے اب کرے عبدالعزیز کو پہلا امیر اندلس کہا جاتا ہے۔ امیر عبدالعزیز کو پہلا امیر اندلس کہا جاتا ہے۔ امیر عبدالعزیز کے بعد اندلس کہا جاتا ہے۔ امیر عبدالعزیز کے بعد اندلس کے حاکم یا گورز کیے بعد دیگرے بھی دربار خلافت سے اور بھی ممالک مغربیہ کے وائسرائے (جس کا صدر مقام قیروان تھا) کے دربار سے اور بھی مسلمانان اندلس کے انتخاب سے مقرر ہوتے رہے۔ اندلس کے ان حاکموں کو امیران اندلس کے نام سے بکارا جاتا تھا۔

بدسمتی سے اندلس میں ابتداء ہی سے اندرونی خلفشار نے سر اُٹھا لیا۔ وراصل اس کی وجد عربوں اور بربربوں کی باہمی مناقشت تھی کیونکہ طارق بن زیاد کے ہمراہ زیادہ تر شالی افریقہ کے بربر قبائل آئے شے لیکن ان کی نقوحات کا شمرہ موی بن نصیر کے عرب قبائل نے اُنجک لیا اور بربروں کو اندلس کا بہاڑی اور غیر زرجیز علاقہ حفاظت کے لئے تفویض کر دیا گیا۔ اس مادی وجہ نے اندلس میں عربوں اور بہاڑی اور بربروں کے درمیان نفاق اور جنگ کا وہ سدا بہار جج بو دیا جو بالآ خرمسلمانوں کے اعدلس سے اخراج پر منج ہوا۔

ادھر خلفاء بغداد نے بھی اندلس کے معاملات میں براہ راست زیادہ دلچینی نہ لی۔ نتیجہ یہ بوا کہ اندلس افریقہ کے صوبے کا ایک انظامی بونٹ بنا رہا۔ افریقہ کا گورنر اپنی مرضی سے اندلس میں حکمران مقرر کرتا۔ اس دوعملی سے اندلس کا نظام بالکل تباہ ہو گیا۔ بعض اوقات خلیفہ بغداد کی اطلاع کے بغیر ہی اندلس کے گورنروں کو تبدیل کر دیا جاتا۔

عربول کے قبائل بھی آئیں میں متحد نہ رہ سکے۔ شامی اور مدنی قبائل کے آئیں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر شیعہ اور سن کا جھگڑا پیدا ہو گیا غرضیکہ اموی امارت کا دور اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا جس کے ختیج میں مختلف طالع آزما جرنیاول اور گورٹرول نے مقامی طور پر اتنی طاقت حاصل کرلی کہ مرکزی نظام حکومت بالکل ختم ہو گیا۔ عربول کی قبائلی مناقشت نے ایسی بھیا تک صورت اختیار کرلی کہ جب عبدالرحن جان بچا کر شالی افریقتہ پہنچا تو وہ مقی بحر بربرول کی مدد سے اندلس کی شامی حکومت کو جست عبدالرحن جان بچا کر شالی افریقتہ پہنچا تو وہ مقی بحر بربرول کی مدد سے اندلس کی شامی حکومت کو جست مدر سے کر چند سالول میں پورے اندلس پر قابض ہو گیا۔



## سلطان عبدالرحن (756ء تا 788ء)

### اموى شيراده عبدالرحن كى اندلس آمد:

749 ہیں جب بنوعبال نے دمش کے بنوامیہ کا تختہ اُلٹ دیا اور خلافت پر قابض ہوتے ہی مفتوحہ خاندان کے افراد کو چن چن کر آل کر دیا' تو بنوعبال کے دست انتقام سے جو چنداموی اشراف نے گئے ان میں ایک ہیں سالہ عبدالرحمٰن نامی نوجوان بھی تھا۔ یہ نوجوان بہت ذبین و نظین اور خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ یہ عبالی سپاہ سے بچتا ہوا اور پانچ سال تک قبیلہ در قبیلہ پھرتا ہوا شالی افریقہ سلاحیتوں کا مالک تھا۔ یہ عبالی سپاہ سے بچتا ہوا اور پانچ سال تک قبیلہ در قبیلہ پھرتا ہوا شالی افریقہ بہنچا۔ یہ نوجوان دسویں اموی خلیفہ ہشام کا بوتا تھا اور اس کی مال قبوط کے بربری قبیلہ نفر ہی ایک عورت تھی۔ اس دشتے کی وجہ سے بربر قبائل نے اسے اپنی بناہ میں لے لیا اور ہرتئم کے تعادن کا یقین دلایا۔

اندلس کے جنوب میں دمشق کی شامی فوجیس بڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں عبدالرطن نے ان شامی فوجیوں میں بہت جلدا تنا اثر ورسوخ بیدا کرلیا کہ انہوں نے اے اپنا امیر بنا لیا۔ اس کی قیادت میں یہ فوجیس جنوبی اندلس کے تمام شہروں پر کیے بعد دیگرے قبضہ کرتی جلی گئیں اور کئی سالوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد تقریباً بورے ملک پر عبدالرطن کا قبضہ ہوگیا۔

### استحكام سلطنت:

عبدالرحمٰن نے بربروں کی مدد سے اندلس کو فتح کیا تھا چنانچہ اس نے بربروں کی ایک منظم فوج تیار کی آبیں اعلی تربیت وی ان کے ساتھ بڑا فیاضانہ سلوک کیا۔ اس ظرح بربر اس کے جانار بن گئے۔ اندلس میں اب تک جعد کے خطبہ میں عبای خلیفہ کا نام پڑھا جاتا تھا۔ عبدالرحمٰن نے 773ء میں خطبہ سے عبای خلیفہ کا نام ذکال دیا اور اس طرح ایک آزاد اموی ریاست وجود میں آگئ لیکن اس نے خود اینے لئے خلیفہ کا لقب اضیار نہیں کیا بلکہ امیر کے لقب پر ہی اکتفا کیا۔

عبدالجن کو بار بارمختف بغاوتوں ہے دوجار ہونا پڑا۔ ان بغاوتوں کے ہیں منظر میں عباسیوں کی سازشین کام کر رہی تھیں۔ عباسی اپنی نمائندوں کے ذریعے بربروں اور عربوں کو عبدالرجن کے خلاف اُکساتے سے چونکہ عبدالرجن اندلس میں اجبی تھا اور کوئی خاص قبیلہ یا گروہ اس کا جماسی نہیں تھا اس وجہ سے بیسادہ لوح عرب اور بربر ان عباسی ایجنٹوں کے جھانے میں آ جاتے تھے اور علم بغاوت بلند کر دیتے تھے۔ ان باغیوں میں سرفہرست سابق امیر اندلس بوسف اللم کی کا نام آتا ہے کیونکہ وہ اپنا بلند کر دیتے تھے۔ ان باغیوں میں سرفہرست سابق امیر اندلس بوسف اللم کی کا نام آتا ہے کیونکہ وہ اپنا بلند کر دیتے تھے۔ ان باغیوں میں سرفہرست سابق امیر اندلس بوسف اللم کی کا نام آتا ہے کیونکہ وہ اپنا بلند کر دیا لیکن عبد اس کے ساتھی اس سے کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتا تھا چنا نچہ اس نے دریے شکستیں ہوئیں اس کے بعد اس کے ساتھی اس سے علیمدہ ہو گئے اور انہوں نے یوسف کوئل کر کے اس کا سرعبدالرجان کو پیش کر دیا۔

(عبرت نامه اندلس'ج 1 ' ص 396).

عبای خلیفہ منصور کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن نے اس کا نام خارج کرکے خطبہ میں اپنا شام کر دیا ہے تو آسے اس کا بہت وکھ ہوا لہذا اس نے اپنے افر لیقی سیدسالار علاء بن مغیث کوائد س بر خوائی کرنے کا تھم دے دیا۔ اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے طلیطلہ کے رئیس یوسف بن عبدالرحمٰن کے ایک عزیز ہاشم بن عبداللہ خیری نے بربریوں کو لا کچ دے کر اپنے ساتھ ملا کر علاء بن مغیث کے ساتھ مل کر اندلس بر حملہ کر دیا اس صورت حال میں امیر عبدالرحمٰن خاصی مشکل میں گھر گیا جس سے اس کی پوزیشن کافی مخدوش ہوگئی کے وقد اس اور میاز درا تھا۔ آخر عبدالرحمٰن دل برداشتہ ہوکر قرمونہ کے مقام پرلوالیکن آن کی آن میں وشک کو فلست فاش دی۔ بوے بروے بروے سرداروں ادر سپہ سالا دوں کے میا اس کی جو کہ بھر کی غرض سرکہ آیا ہوا تھا۔

ایک روز صبح کو در بانوں نے خلیفہ کے خیمہ کے سامنے ایک صندوق رکھا ہوا بایا تو اسے خلیفہ کے سامنے ایک صندوق رکھا ہوا بایا تو اسے خلیفہ کے سرکے سامنے پیش کیا' کھولا گیا تو اس میں خلیفہ کے سپہ سالار حاکم افریقہ اور چند دیگر سرداروں کے سرکھے ہوئے تھے۔منصور نے کہا کہ''شکر ہے کہ میرے اور عبدالرحمٰن کے درمیان سمندر حاکل ہے'' اور اس امر کے مشاہدہ سے خلیفہ کو بے حد رنج ہوا۔ (عبرت نامہ اعلیٰ ٹی 1' ص 397)

اں ہم سے فارغ ہو كرعبد الرحمٰن نے باغيان طليطله كا قلع قنع كيا اور پھريمنوں كى بغاوت كوفرو كيا۔ (تاريخ ملت ئے 1 'ص 451)

عبدالرض کا تیسرا قابل ذکر مخالف گروہ ان عیسائیوں کا تھا جنہوں نے جبل البرکات میں ایسٹریاس کی ایک چھوٹی می ریاست قائم کر کی تھی چونکہ امیر عبدالرجن ناعاقبت اعمیش باغیوں اور سرش سرداروں کی بغاوتوں کو ختم کرنے میں اُلجھا رہا تو اس فرصت کے سوقع سے قائدہ اُٹھا کر ایسٹریاس کے عیسائیوں کو اپنی طاقت بوھانے اور دامن کوہ اور پہاڑ کے علاقے میں اپنی حکومت کی حدود کو وسیع کرنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ اس وقت اس ریاست پر فرڈ بینڈ حکمران تھا۔ اس نے حالات سے قائدہ اُٹھائے ہوئے عیسائیوں کو اینے گرد جمع کرنے اور آئندہ کے لئے ترقیوں کے منصوبے بنانے کا خوب موقع بایا۔ اور جنوب موقع بایا۔ اور جنوبی فرانس میں مسلمانوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اس دور میں جالیس سال بعد وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر دوبارہ فرانسیسیوں کے قبضے میں جلے گئے۔

بالآخر 777ء میں خود فرانس کے بادشاہ شارلیمان نے سین پر جملہ کر دیا۔ یہ ایک نہایت ہی خوفناک سازش تھی جس میں ایسٹریاس کی عیسائی ریاست اور اس کے حامیوں کے علاوہ اعدان کے باغی خوفناک سازش تھی جس میں ایسٹریاس کی عیسائی ریاست اور اس کے حامیوں کے علاوہ اعدان کے باغی عرب سردار بھی شامل تھے چنانچہ یوسف الغیمری کا بیٹا ابوالا سود واماد عبدالرجمان بن حبیب برشلونہ کے گورز سلیمان بن مقصا الاعرابی سے مل سے اور تینوں نے مشتر کہ طور پر شارلیمان کو اعداس پر جملہ کی دعوت سلیمان بن مقصا الاعرابی سے مل سے اور تینوں نے مشتر کہ طور پر شارلیمان کو اعداس پر جملہ کی دعوت

عبدالرمن بن حبیب نے عباس خلیفہ مہدی کی حمایت کا اعلان کرکے سیاہ علم بلند کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن جب شار لیمان جبل البرانس ہے گزر کرسین میں داخل ہوا تو یا غی عرب سرداروں میں

تاريخ اسلام ..... (827)

درین تعصب کی بناء پر پھوٹ پڑگئی۔سلیمان اور ابن الحبیب کی مناقشت یہاں تک بڑھی کہ ابن حبیب مارا گیا۔ ادھر شارلیمان جب بچھ شالی علاقوں کو فتح کرتا ہوا سرقسط پہنچا تو شہر یوں نے اس کا زبردست مقابلہ کیا اور این گورز حسین بن بچی انصاری کی قیادت میں اسے بری طرح شکست دی۔ مقابلہ کیا اور اینے گورز حسین بن بچی انصاری کی قیادت میں اسے بری طرح شکست دی۔

ای اثناء میں فرانس میں سیکسوں کی بعناوت کی خبر نے شار لیمان کو اور زیادہ بریشان کر دیا لہذا اس نے ماکام واپسی کا بروگرام بنایا لیکن جاتے وقت سلیمان الاعرابی کو غدار سجھ کر پکڑ لیا۔ اس پرسلیمان کے بیٹوں نے اس کی فوج کے عقب برحملہ کرکے اپنے باپ کو چھڑا لیا ساتھ ہی بسکنس کے لوگوں نے رونسیوں کی منگ گھائی میں ایسا وھاوا بولا کہ فرانسیسی فوج بالکل جاہ ہوگئی بعدازاں عبدالرحمٰن خود فرانسیسیوں کے تعاقب میں جنوبی فرانس سک گیا اور کئی قلعوں کو مسمار کر ڈالا۔ آخر کار شار لیمان نے عبدالرحمٰن سے صلی ی

عبدار من نے باغی عرب سرواروں سے بھی آسانی سے نیٹ لیا۔سلیمان اعرابی کو حسین نے مروا والا ابوالا سود کے خلاف لشکر آرائی ہوئی اور وہ لڑائی میں شکست کھا کر مارا گیا۔ اس طرح امیر عبدالرحمٰن نے سب مخالفوں کو فکست وے کر سرقبط برشلونہ اور دیگر مقامات کر قیضہ کر لیا اور اس کی حکومت پہلے نے سب مخالفوں کو فکست وے کر سرقبط برشلونہ اور دیگر مقامات کر قیضہ کر لیا اور اس کی حکومت پہلے سے بھی زیادہ مشخکم ہوگئی۔ اس نے رفتہ رفتہ اندرونی اور بیرونی تمام مخالفتوں کو پیل کر رکھ ویا اور اس کے انتقال کے وقت ایک آزاد اموی ریاست اندلس قائم ہو چکی تھی۔

انتقال:

سلطان عبدالرحمٰن كا 172ھ میں خلیفہ ہارون کے زمانے میں انتقال ہوا اور اسے قرطبہ میں ونن کیا گیا۔

## عبدالرحمٰن کی سیرت و کردار

سلطان عبدالرحمٰن نهایت نیک سیرت اور منصف مزاج تھا۔ نماز جمعہ خود بڑھا تا اور خطبہ عربی میں دیتا۔ اس کا خطبہ شجاعانہ انداز کا ہوتا تھا۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو عموماً نماز جنازہ میں شریک ہوتا۔ 150 ھ میں قرطبہ کے قاضی القصاۃ معاویہ بن سلح کاانقال ہوا تو خود جنازہ پڑھایا۔ (عرب ان سپین مصنفہ کونڈ'ج 1'ص 213)

معامله فنجى:

سلطان نہایت شجیدہ اور معاملہ فہم اور منتظم تفا کسی کام کے کرنے میں جلد ہازی نہیں کرتا تھا۔ جب تصد کر لیتا تو بھراسے کئے بغیر چھیے نہ نتما۔ (خلافت اندلس مس 71)

لہو ولعب ہے اجتناب

سلطان تمام عمر بھی لہو ولعب میں مبتلا نہ ہوا۔ ضرورت سے زیادہ آ رام نہ کرتا۔ ہر وقت حکومتی معاملات میں مشغول رہتا۔

تاریخ اسلام ..... (828) اینی رائے بر کھروسہ

#### سخاوت:

سلطان کی سخاوت اور فیاضیاں عام طور برضرب المثل بن گئی تھیں۔ جب سلطان کو بغاوتوں سے آرام ملا اور اندلس کے ہرصوبہ اور شہر سے رئیس اور حاکم اطاعت قبول کرنے آئے تو ان کی خوب خاطر مدارات کی اور ہررئیس سے خلوت میں حسن اخلاق سے پیش آیا اور انہیں خوب مال و دولت دے کر واپس کیا۔

### هر دلعزیزی:

بر سند این این طریقہ وعمل ہے ہر ایک کو گرویدہ کر لیا تھا۔ ایسے ہر دلعزیز بادشاہ بہت کم سلطان نے اپنے طریقہ وعمل ہے ہر ایک کو گرویدہ کر لیا تھا۔ ایسے ہر دلعزیز بادشاہ بہت کم گزرے ہیں۔اپنے خاندان کو بلا کر جا گیریں دیں اور حکومتی معاملات میں شامل کیا۔

### خطبه میں نام:

وں برس تک ابوجعفر منصور عبای کا خطبہ میں خود نام لیتا رہا۔ جب عبدالملک بن عمر نے کہا کہ سلطان آپ کا نام خطبہ میں آنا جائے کیونکہ اس وقت سمجے معنی میں امیر المونین آپ ہیں تو اس ون سلطان آپ کا نام خطبہ میں آنا جائے کیونکہ اس وقت سمجے معنی میں امیر المونین آپ ہیں تو اس ون سے تمام اندنس میں عبدالرحمٰن کا نام خطبہ میں آنے لگا۔

#### عمارات:

عبدالرحمٰن نے اندلس میں عربی صنعت اور دست کاری کی بنیاد ڈالی۔ قرطبہ میں مشہور ومعروف عمارات مسجد اور قصر رصافہ کی تغییر شروع کی جس کی پخیل ہشام نے کی۔عبدالرحمٰن نے عام رعایا کے عمارات مسجد اور قصر رصافہ کی تغییر شروع کی جس کی پخیل ہشام نے کی۔عبدالرحمٰن نے عام رعایا کے لئے مما لک محروسہ میں بہت می عمارتیں مساجد عام بل اور قلع بنوائے۔علاوہ ازیں اس نے عرب اور بربر میں خوشگوار تعلقات قائم کرا دیجے۔

### آمن و عافیت:

### مدازس:

۔ سلطان نے مساجد کے ساتھ مدارس قائم کئے تھے۔ حکومت کی طرف سے ان پر گرانفذر رقم خرج ہوتی تھی اور سلطان نے ان مدارس کے لئے جا گیروقف کر دی تھی۔ (تاریخ انبین ص 260)

تاریخ اسلام ..... (829) مهمال اسمال ک

سلطان نے ہرمبجد کے ساتھ ایک مہمان سرائے تغییر کرائی تھی۔ ان میں زائرین مسافروں اور سیاحوں کی چند روز تک مہمانداری بھی ہوتی تھی اور ضرور تمندوں کو نفتری بھی دی جاتی تھی۔ سیاحوں کی چند روز تک مہمانداری بھی ہوتی تھی اور ضرور تمندوں کو نفتری بھی دی جاتی تھی۔ (تاریخ اسپین مس 259)

د لوان.

. منجد سے بی ملحق ''دیوان' تھا' یہال امراء اور رؤساء آ کرملی امور کے متعلق مشورے کیا

~کرتے تھے۔ الم

قاضی امامت بھی کراتا تھا جبکہ جمعہ خود سلطان پڑھاتا تھا۔ (تاریخ ملت ج1 ' ص457)

حكومت كانظم ونسق

ہوتے تھے۔ بیافسران تمام ضروری اطلاعات صدر دفتر قرطبہ بھیجے رہتے تھے۔ عراد تما

عبدالرحمن نے ایسے توانین جاری کئے جن سے رعایا خوشحال ہو اور اپنی املاک پر آزادی کے ساتھ بلا مداخلت غیرے قابض و متصرف رہے۔ اس کے علاوہ اس نے پورے ملک میں سر کیس بنوائیں۔ ڈاک کا انظام بہتر کیا۔ ہر منزل پر گھوڑے رکھے تاکہ دارالحکومت تک اطلاعات پہنچنے میں اتا خیر نہ ہو۔ ڈاکوؤل اور کثیرول کا طاقت کے ساتھ کلی خاتمہ کیا۔ بربری لوگ جو بغاوتوں سے باز نہ آتے تھے بہل مرتبہ عبدالرحمٰن کے زمانہ میں خاموش ہوکر بیٹھے۔

عبدالرحمٰن اپنے عمال کی جانچ پڑتال کی غرض سے ممالک محروسہ کا ہمیشہ دورہ کرتا رہتا تھا۔ اپنے دورے کے دوران ضرورہمندوں مختاجوں اور غریبوں کی مدد کرتا اور لوگوں کے اصلاح احوال کے احکام جاری کرتا۔

ال نے اپنے بیٹوں کو عمدہ تعلیم دے کر انظام حکومت سے آشنا کرنے کے لئے حکم دے دیا۔
کہ وہ دفتر شاہی اور قاضی کی بچہریوں میں حاضر ہو کر معاملات کو دیکھا کریں۔بعض اہم مقدمات اور
شرکاری معاملات کے فیصلے بھی ان شنرادوں کے امتحان کے لئے ان کے میرد کئے جاتے تھے۔

مرکاری معاملات کے فیصلے بھی ان شنرادوں کے امتحان کے لئے ان کے میرد کئے جاتے تھے۔

(تاریخ اسلام ص 346)

سلطان عبدالرحمٰن کے عہد کی علمی سرگرمیاں ۔
سلطان عبدالرحمٰن کوعلم و ادب کی ترویج و اشاعت کا خاص طور پرشوق تھا۔ وہ عوام میں علم کا شوق بیدا کرنے کے لئے مشاعرے اور مناظرے کی مجالس قائم کرتا تھا۔ اچھی نظموں اور علمی مناظروں

Marfat.com

کی کامیابی پر انعامات دیئے جاتے تھے۔ امیر عبدالرحمٰن ان مجالس میں بذات خودشریک ہوتا تھا۔ اس نے دنیا کے کونے کونے سے علاء اور فضلاء کو بلوایا اور ان کی خوب قدردانی کی۔ علمی تحقیقات اور قلسفیانہ موشگافیوں کے لئے مجلسیں منعقد کیں۔ اس وہنی تحریک کی بدولت ہسپانیہ نویں وسویں اور گیارہویں صدی میں عالمی نفافت کے دوعظیم مراکز میں گنا جاتا تھا۔

عبدالرحمن كاشوق تغمير

رارالکومت قرطبہ کی شان و شوکت بڑھانے کے لئے اس نے خوبصورت ممارات بنانے میں ایدہ توجہ صرف کی۔ اس نے شہر میں صاف پائی لانے کے لئے ایک بالاب کھدوایا شہر کے اطراف میں ایک فصیل تغییر کرائی اور شال مشرقی شام کے اپنے ایک آبائی محل کے نمونے پر اپنے لئے شہر قرطبہ میں ایک فصیل تغییر کرائی اور شال مشرقی شام کے اپنے ایک آبائی محل کے دیگر تھال دار درختوں کے باہر ایک قلعہ تغییر کرایا اور باغ بھی لگوایا۔ اس میں آب رسائی کا انظام کر کے دیگر تھال دار درختوں میں آب رسائی کا انظام کر کے دیگر تھال دار درختوں میں کے ساتھ ساتھ محبود کا ایک درخت بھی تھا جو دیار شام سے لا کر لگایا گیا تھا۔ یہ اندلس کی سرز مین میں کے ساتھ ساتھ محبود کا ایک درخت بھی تھا جو دیار شام سے لا کر لگایا گیا تھا۔ یہ اندلس کی سرز مین میں کے ساتھ ساتھ محبود کا ایک درخت بھی تھا جو دیار شام سے لا کر لگایا گیا تھا۔ یہ اندلس کی سرز مین میں

پہلا مجور کا بودا تھا۔ عبدالرحمٰن نے اپنی وفات سے دو سال پہلے 768ء میں مکہ کی متجد حرام اور بیت المقدی کی متحد متحد انصی کے نمونے پر قرطبہ کی جامع متحد بنوانا شردع کی۔ اس متحد کی تحمیل اور توسیع اس کے متحد انصی کے نمونے پر قرطبہ کی جامع متحد کے علاوہ عبدالرحمٰن نے دریائے وادی الکبیر پر ایک بل بھی تعمیر کرایا۔ جانشینوں نے کی۔ جامع متحد کے علاوہ عبدالرحمٰن نے دریائے وادی الکبیر پر ایک بل بھی تعمیر کرایا۔



# سلطان هشام بن عبدالرحمن

(,796¢,788)

بشام كاتقرر

عبدالرحمٰن کی وفات کے بعد اس کا لڑکا ہشام 33 سال کی عمر میں ہسپانیہ کا امیر مقرر ہوا۔ اس کے عہد میں جنوبی فرانس پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تمام جنوبی فرانس اور ناریون شہر پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ علاوہ ازیں ہشام نے اپنے وزیر پوسف بن بخت کوعیسائیوں کی ریاست ایسٹریاس پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا کیونکہ اس کے عیسائی باشندوں نے فرانس سے واپس آتے ہوئے مسلمانوں کے لئے کرفقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی چنانچہ وہ مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کا حاکم گرفار کرلیا گیا مگر بعد میں خراج ادا کرنے کے وعدہ پر بیعلاقد ای کو واپس کر دیا گیا کیونکہ اس علاقے کو مسلمانوں نے اپنی سکونت کے نا قابل یایا تھا۔

ملکی ترقی میں کردار:

سلطان ہشام نے مسجد قرطبہ کو پایئے تکمیل تک پہنچانے کا خاص اہتمام کیا چنانچہ جنوبی فرانس اور عیسائی صوبوں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا' اس کا پانچواں حصہ تقریباً 45 ہزار دینا رمسجد قرطبہ کی تغییر پرخرج کیا۔اس مسجد کے علاوہ دریائے وادی الکبیر کا بل ازمرنونغیر کرایا۔

ہشام کاعظیم کارنامہ:

ہ ہشام کی پیروی کرتے ہوئے قرطبہ کے اندر وہاں کے امراء اور صاحب ٹروت لوگوں نے بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بنا کیں جس سے شہر کی رونق اور خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔

ہشام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہیانیہ میں عربی زبان کو لازی قرار دیا۔ عربی کی لازی تعلیم کی وجہ سے چند ہی سالوں میں ہیانیہ کی مقامی عیسائی آبادی نے مسلمانوں کے افکار طرز معاشرت اور تہذیب و تدن کو اختیار کرلیا۔ اس سے اسلام کی اشاعت میں بڑی مدد ملی۔مسلمانوں کے عیسائی آبادی سے قریبی تعلقات قائم ہو گئے اور عیسائیوں نے خود ہی اسلامی لباس پہننا شردع کر دیا۔

عهد بشام میں مالکی فقه کا نفاذ.

ہشام نے اپنے عہد میں مالکی فقہ کو ریاست کے قانون کی بنیاد قرار دیا کیونکہ وہ حضرت امام مالک سے بہت متاثر تھا اور امام مالک بھی ہشام کی بہت قدر کرتے تھے۔ حالانکہ آپ عباسیوں کے حدود سلطنت میں مقیم تھے لیکن وہ صرف ہشام کو صلیفتہ اسلمین ہونے کا مستحق گردانے تھے کیونکہ ہشام حدود سلطنت میں مقیم تھے لیکن وہ صرف ہشام کو صلیفتہ اسلمین ہونے کا مستحق گردانے تھے کیونکہ ہشام عباسی خلفاء کے برعمی نہایت عابد و زاہ معظمند اور بہادر تھا چنانچہ ہشام نے سرکاری خزانے سے ایسے

افراد کے لئے وظائف مقرر کئے جو امام مالک کی خدمت میں فقہ اور حدیث کی تعلیم کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ (تاریخ اسپین ص 243 تا 258 ملخصا - عرب ان اسپین از کونڈ ج 1 'ص 213)

مدت حکومت:

ہشام نے سات سال آٹھ ماہ حکومت کی۔

#### وفات:

ہشام نے 180ھ بمطابق 796ء میں انقال کیا اور قرطبہ میں فن ہوا۔ ہشام نے صرف حالیس سال عمر پائی۔ خلیفہ کے جنازے میں خلقت کا بہت ہجوم تھا۔ اس کے بیٹے انکام نے خود باب کی نماز جنازہ بڑھائی۔ بعد میں تکم کو ہی خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور اس کے نام کا خطبہ تمام مساجد میں بڑھا گیا۔ (عبرت نامہ اندلس کے 1 میں 3630)



## سلطان الحكيم (796ء تا 822ء)

جانشینی اور نظم حکوم<u>ت</u>:

ہشام کا بیٹا علم اول اس کا جانتین ہوا اور 822ء تک حکومت کی۔ یہ اگر چہ ذی علم تھا مگر مثلون مزاج تھا۔ اس نے اپنی فوج کو از برنو ترتیب وے کر با قاعدہ تخواہ یں دینے کا رواج شروع کیا۔ فوجی استحکام سے ملک میں امن وسکون کو بھی ترتی ہوئی۔ توسیع سلطنت کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اس نے فرانس کے بہت سے حصے فتح کرکے المظفر کا لقب پایا بالآ خرشاہ فرانس شار لیمان کو اس سے سلح کا عبدنامہ کرنا پڑا۔ اپنی سلطنت کے دفاع کے لئے تھی نے مراکش کی اور لیمی حکومت سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کے نظم شعر و شاعری موسیقی اور شکار کا بیک وقت شوقین تھا۔ فقہاء سے اس کا بہت اختلاف رہا لیکن بعد میں اس نے نرمی سے بہت سے فقہاء کو ساتھ ملا لیا۔

#### رعایا کے ساتھ مدردی:

اس کے زمانے میں اندگس میں بہت عظیم قط بڑا 'سلطان نے آرام و طعام چھوڑ دیا اور رعایا کی خبر گیری میں دن رات ایک کر دیا اور خزانے کے منه غرباء کے لئے کھول دیئے۔ یہ عادل اور خرم دل بادشاہ تھا کین تخق کے موقع پر سخت انداز میں پیش آتا تھا۔ بڑا دانا اور معاملہ فہم تھا۔

#### ولى عبد كاتقرر

#### وفات:

سلطانِ الحكم نے 25 ذوائج 206 ھەكوانقال كيا۔

# سلطان عبدالرحمن ثاني

تخت نشینی اور بغاوتوں کا استیصال:

می بعد اس کا بیٹا عبدالرحمٰن ٹائی تخت نشین ہوا جس نے 852ء تک اکتیں سال حکومت کی۔ اس نے کئی بغاوتوں کا استیصال کیا۔ اسلام کے خلاف میجی تحریک کا آغاز بھی ای کے عہد میں ہوا۔ عبدالرحمٰن نے اے نرمی ہے دبانے کی کوشش کی مگر بہت سے سرغنوں کومزائیں دینا پڑیں۔ ہوا۔ عبدالرحمٰن نے اسے نرمی ہے دبانے کی کوشش کی مگر بہت سے سرغنوں کومزائیں دینا پڑیں۔

علوم وفنون کی طرف خصوصی توجیر

عبدالرحمٰن ٹانی کا زمانہ علوم وفنون کی ترقی اور تعمیرائت کی وسعت کے لئے مشہور ہے۔ قرطبہ میں تالاب چشنے باغات اور کئی نئی عمارتیں ہوا کیں۔ جامع قرطبہ کو دومحرابوں کے اضافہ سے اور بھی وسیع کیا۔

وفات:

سلطان عبدالرحمٰن ٹائی نے اکتیں ہرس تک حکومت کر کے 238ھ مطابق 852ء میں انتقال کیا۔



## سلطان محمر اوّل

مخالفین اسلام کے ساتھ سخت رونیہ:

سلطان عبدالرجمن ثانی کے بعد اس کا بیٹا محمر شخت تشین ہوا۔ اس نے 886ء تک حکومت کی۔ سیر تخص مزاج کا سخت اور خود بین واقع ہوا۔ اس کی اصل دجہ رہی کہ عبدالرمن ٹانی کے عہد اخیر میں ایک فتنه أنها جے بولوجیوں نے کھڑا کیا۔ ہوا رہ کہ عیسائیوں کو قاضی اور بادشاہ کے سامنے بھیجا جاتا' وہ آ کر اسلام اور داعی اسلام کے خلاف جو مند میں آتا کہتے مگر سلطان نے مصندے دل سے اس حماقت کا مقابلہ کیا جبکہ سلطان محمد نے اپنے عہد میں یا در بول کی مجنونانہ حرکت اور اسلام اور داعی اسلام پر جو وہ رقیق حملے کرتے تھے اس نے باپ کی طرح چٹم ہوٹی نہیں کی بلکہ اسے بقوت دبایا اور پُرجوش خبطی عیسائیوں کی خوب خبر لی۔ اِس نے فتنوں اور راہبوں کی خوش فعلیوں کا مرکز بننے والے گرجے گرا دیئے۔ عیمائیوں کو اچھی طرح ہے کیلا' ایک مسلمان لڑکی فلورا کو اغواء کرنے والے عیمائی ہو ہی جیس کو 11 مارچ

اندنس میں خانہ جملی کا آغاز:

اس واقعہ کا نتیجہ میہ ہوا کہ عیسائی ای حماقت پر شرمندہ ہوئے۔شہادت کے ڈھونگ سے انہیں الی نفرت ہوئی کہ عیسائی ندہب کو چھوڑ بیٹھے گر اندلس میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ سلطان سے ملک کا ا بتظام نہ سنجل سکا مسیحی تحریک نے بہت زور بکڑا اور بہت می بغاوتیں رونما ہوئیں جن میں ابن جفصون کی بغاوت نے بہت طول کھینجا جے بالآخر اس کے جانشینوں نے فرو کیا۔ آخر وہ صفر 274ھ مطابق



## سلطان المنذر

اس کے بغد اس کا بیٹا سکطان المنذر 886ء میں تخت پر متمکن ہوا۔ اس کے عہد میں اندلس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوگئی۔ عرب امراء اور بربری سروارخودسر ہو گئے۔ آپس کی خانہ جنگی و کھے کر سرحدی عیسائیوں نے بھی سراغوایا انہیں سلطان المنذر کی ناایل کی وجہ سے سرحدی قلع ل گئے۔ آخر کار و سال کے بعد 888ء میں المنذر کوفل کر دیا گیا۔



## سلطان عبدالله

المندر کے بعد اس کا بھائی 888ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کا زمانہ بھی اہل اندلس کے لئے خیروخوبی کا زمانہ بھی اہل اندلس کے ملکت میں خیروخوبی کا زمانہ بھا۔ وہ بذات خود السی کئی طبیعت کا مالک اور بے رقم انسان تھا کہ اس کی مملکت میں بسنے والے تمام فرقے اس سے نفرت کرنے گے اور اس کی حکومت کے فاتے کے یک نکاتی ایجنڈ ب پرمنفق ہو گئے۔ اسے حکومت کرتے ہوئے تین سال بھی نہ گزرے سے کہ اندلس کا بہت بڑا حصہ خود ہی خود مخار بن گیا۔ اس کا بیٹا محمہ اور اس کا بھائی قاسم باپ سے باغی ہو گئے گر مقابلہ پر گرفتار ہوئے اور قدر کئے گئے۔ عرب امراء نے بیرنگ و کھے کرانی خود مخار ریاسیں قائم کرلیں۔

اس کے عہد میں بغاوتوں کی کثرت اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے مرکزی حکومت بہت کمزور پر گئی۔ قرطیہ سرحدی خلفشار سے پریشان حالی کو پہنچ گیا تھا۔ سلطان کی کا ہلی اور کمزوری حد کو پہنچ چکی تھی خزانہ خالی تھا محاصل کی دوجہ سے فوج کو تخواہیں دیر سے ملتی تھیں۔ تجارت کو فروغ حاصل نہ تھا بالآ خر سلطان 15 اکتوبر 912ء مطابق 300ھ کو اڑسٹھ برس کی عمر میں چوہیں برس کی ناخوش و بے مزہ سلطنت کو خیر باد کہہ کر دئیا سے رفصت ہوگیا۔



## سلطان عبدالرحن ثالث

عبدالرحمٰن ثالث 912ء میں اکیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔عبدالرحمٰن نے جس وقت تخت خلافت سنجالا اس وقت ہسیانیہ میں مسلمانوں کی سلطنت باش بوکر بظاہر عیسائیوں کے قبضہ میں جا رہی تھی اس وقت اموی حکومت کی دو حریف طاقتیں ان کے خلاف نبروآ زماتھیں۔

اوّل عمرو بن حفصون جو مالقه وغيره يرقابض تها اورمصر كي فاطمين حكومت سے سازباز كركے قرطیہ کی مسلم سلطنت کوختم کرنے کے دریے تھا۔ عمرو بن حفصون کوشالی عیسائی ریاستوں سے بھی مدول رہی تھی۔ فاظمین مصرتو قدرتی طور بر بنوامیہ کے وحمن تھے اس وحمنی کی وجہ سے وہ ابن مفصول کی مدد کر

دوسری طافت ریاست اشبیلیدی تھی کیونکہ اشبیلیہ میں عربوں نے آ زاد حکومت قائم کر لیا تھی ا جنانچہ عبد الرحمن نے استبلید کے بہت سے عرب سرداروں کو اینے ساتھ ملا لیا تو ان کی طرف ہے فوری خطرہ کا امکان کم ہو گیا لیکن جلد ہی ہے عارضی صلح حتم ہو گئی اور عبدالرحمن نے اشبیلیہ پر حملہ کر دیا۔ ابن حصون نے اہل اشبیلیہ کی مدد کی لیکن دونوں وشمنوں کو شکست فاش ہوئی۔ عبدالرحمن نے

اشبیلیه میں اینا ایک گورزمقرر کر دیا۔

ادھر سے فارغ ہو کر عبدالرحمن عمرو بن حقصون کی طرف متوجہ ہوا۔ فاطمین مصر نے ابن حفصون کی مدد کے لئے فوج جیجی جے عبدالرحمٰن کی فوج نے رائے میں بی جہازوں سے اُترنے ہی نہ ویا بلکہ سب کوسمندر میں ہی گرفتار کرلیا۔ این حضون نے مایوس ہوکر صلح کی درخواست کی جومنظور ہو کئی۔ عبدالرحمٰن نے ابن حفصون کے تمام زر خیز علاقے اپنے قبضے میں کر لئے اور آئندہ مطبع و فرمانبردار

غرضیکہ 930ء میں عبدالرحمٰن کی حکومت اپنی بوری وسعت کو پہنچ گئی۔سلطنت کے جتنے تھے باپ دادانے کھوئے تھے ان کو پھر سے حاصل کرنے میں اٹھارہ سال تو صرف کے لیکن میرکام پورا ہو گیا اور شاہی اقتدار مضبوطی کے ساتھ عربوں مربریوں سپینوں مسلمانوں اور عیسائیوں پر بکسال قائم ہو گیا۔ اس کے بعدعبدالرحمٰن نے کسی فریق کو خاص فوقیت حاصل نہ کرنے دی۔

عيسائي مقبوضات كي فتح:

عبدالرحمٰن ثالث کے بیشروؤں کے عہد کے دوران متعدد عیسائی ریاستوں نے آزاد حیثیت حاصل کر لی تھی۔ عمرو بن حفصون کے علاوہ طلیطلہ جو ہسیانیہ کے وسط میں واقع تھا' ایک آزاد ریاست قائم ہو چکی تھی۔ برشلونداور اربونیہ میں بھی عیسائیوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ ایسٹریاس کی ا ریاست اب ایک زبردست قوت بن چی تنی جس سے تحت جلیقیہ کیون اور قسطلہ کی تین بروی عیسائی ریاستیں تھیں۔ ان کے علاوہ پر تگان کے علاقہ میں بھی عیسائیوں نے کئی چھوٹی جھوٹی ریاستیں قائم کر لیا حت تھیں۔بعض مسلمان خودمختار ریاستوں نے بھی عیسائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر لئے اور وہ

اموی حکومت کی مرکزی حیثیت کوچیلنج کرنے لگے تھے۔

۔ وں حبدار حمل عالمت نے چند ہی سالوں میں ان تمام عیسائی ریاستوں کو فتح کر لیا اور اکثر عیسائی عبدار حمل عالمت مرکز کے تابع فرمان ہو گئیں۔ اور مسلمان ریاستیں براہ راست مرکز کے تابع فرمان ہو گئیں۔

عبدالرحمٰن كا خليفه كا خطاب اختيار كرنا:

بغداد کے سیای حکرانوں کو بوری اُمت مسلمہ نے اپنا ندہبی اور سیای رہنمائشلیم کر لیا تھا اور چونکہ مکہ اور مدینہ کے مقدی مقامات کے محافظ بھی وہی تھے اس لئے خلیفہ کا لقب عبای حکرانوں کے لئے مختص تھا۔

خلیفہ کے تین ترجیحی حقوق تھے

ا۔ خلیفہ کا نام جمعہ کے خطبہ میں پڑھا جاتا تھا۔

2- خلیفہ کے نام کے سکے جاری ہوتے تھے۔

3- خليفه امير المونين كاخطاب استعال كرتا تھا۔

اموی حکران عبدالرحمن اول تے ہیانیہ میں طاقت حاصل کرنے کے بعد پہلے دو ترجیحی حقوق و حاصل کر لئے تھے کیکن خلیفہ یا امیرالمونین کے خطابات اختیار نہیں کئے تھے۔ ہیانیہ میں اموی حکران امیر کہلاتے تھے۔ عبدالرحمٰن خالف نے بھی سترہ سال تک امیر کا لقب اختیار کیا لیکن خلیفہ عبای مقدر بایلہ کے قل کے بعد عبای خلافت کم دور ہوگئ مصر میں فاطمیوں نے عبای حکومت کے مدمقابل مقدر بایلہ کے قل کے بعد عبای خلافت کم کر دیا۔ ایک آزاد شیعہ خلافت قائم کر لی۔ مسلم عوام پر سے عبای خاندان کی دھاک اور عظمت ختم ہوگئ ادھر عبدالرحمٰن نے ہیانیہ میں ایم تریفوں کو نیچا دکھا کر اپنے خاندان کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا۔ ان حالات میں امیر نے مناسب سمجھا کہ وہ خلیفہ کا لقب اختیار کرے اور امیر المونین کہلائے

چنانچہ 929ء میں عبدالرحمٰن نے خلیفہ کا خطاب اختیار کرکے الناصر لدین اللہ کا لقب اختیار کیا۔

## خلیفه عبدالرحمٰن کی عالمگیرشهرت وعظمت

خلیفہ عبدالرحمٰن نے اپنی فتوحات بہادری اور انظام سلطنت میں استحکام کی بدولت جلد ہی عالم سلطنت میں استحکام کی بدولت جلد ہی عالم متعدد عالم سلطنت اور عظمت حاصل کر لی اور قرطبہ عبدالرحمٰن کے عہد میں معراج کمال پر پہنچ گیا جہاں متعدد محلات رصافیہ مساجد عدالت شفاخانہ دارالخیرات بل نصیل نہر رصدگاہ خانقاہ رباط اور قلعے دغیرہ تھے۔ محلات رصافیہ مساجد عدالت شفاخانہ دارالخیرات بل نصیل نہر رصدگاہ خانقاہ رباط اور قلعے دغیرہ سے۔

مرزمین اندکس سے تحلق خودمختار بادشاہوں نے سلطان عبدالرحمٰن کی خوشنودی مزاج ادر رضامندی حاصل کرنے کی غرض سے اپنے سفیر قرطبہ بھیجے چنانچہ 336ھ مطابق 947ء میں تسطیطین شاہ قسطنطنیہ نے بذریعہ سفیرنہایت فیمتی تحائف بھیجہ۔

شاہ قسطنطنیہ خلیفہ عبدالرحمٰن ہے دوئی کا خواہاں تھا چنانچہ اس نے 949ء میں اپنا سفیر شاندار شحائف کے ساتھ قرطبہ روانہ کیا۔ خلیفہ نے بھی اس سفارت کا اس تزک و احتشام سے استقبال کیا کہ

تاريخ انسلام ..... (840) شاہ قطنطنیہ کے سفیر جیران وسششدر رہ گئے کیونکہ شہر کٹرت آئینہ بندی اور آ رائش سے دہن کی مثل معلوم ہوتا تھا۔ نے سازوسامان اور اسلحہ سے آ راستہ قصر اور دربار کی آ رائٹگی کی تعریف نہیں ہوسکتی تھی۔ تخت برخلیفه رونق افروز گردو پیش شنراد یے والیان مملکت اور ارکان سلطنت دست بسته حاضر جس وقت سفیرادراس کے ساتھی پیش ہوئے تو شاہی رعب داب اور دربار کی شان وشوکت و کیے کر دیگ رہ سے اور

- سرجھکائے تخت کے قریب آ کرایے بادشاہ کا نامہ پیش کیا۔ عبدالرحمٰن نے دربار میں حاضر علماء کو حکم دیا کہ وہ اسلام کی شان و شوکت بزرگ اور خلفاء اندلس کی فتوحات بیان کریں کیکن حاضرین در بار کے دلوں پر سیجھے ایسا رعب خصایا ہوا تھا کہ ان مشہور

علماء میں سے کیے بعد دیگرے ہر محص نے تقریر شروع کی لیکن دو جار تفظوں سے زیادہ نہ کھہ شکھ۔

یہ حالت و کھے کر منذر بن معید کھڑا ہوا اس نے نہایت شستہ اور خوش اسلوبی سے تقریر کی اور يُرجوش اور برجت قصيده برها كه ابل درباركي زبانون برتعريف جاري موسي - خليفداس قدرخوش مواكمه

اسے ای وقت چیف جسٹس کے عہدہ پر سرفراز فرما ویا۔

اس دربار کے بعد خلیفہ عبدالرحن نے کئی روز تک سفیروں کی میمانداری کی اور بشنام بن بزیل کو ای جانب سے بصیغہ سفارت کونانی سفیر کے ہمراہ قسطنطنیہ روانہ کیا اور تھیم دیا کہ دوتوں سلطنوں میں دوستاند تعلقات قائم كرنے كى غرض سے ايك معاہدہ لكھوائے۔ بشام دوسال كے بعد كامياب وايس

اس کے بعد اللی جرمنی فرانس اور صقالید کے بادشاہوں کے سفیر کیے بعد ویکرے قرطبہ کے دربار میں دارد ہوئے۔ ان سفارتوں نے خلیفہ عبدالرحن ہے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اظهار کیا۔ بعض اوقات ان ایلچیوں نے ظیفہ کی خوشامد اور منت ساجت بھی کی غرضیکہ بورپ کا ہر حکمران

خلیفه کو اپنا حامی اور مددگار بنانا جا بهنا تھا تا کہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔

ان سفارتوں کے علاوہ بسیانیہ کی عیسائی ریاستوں کے وہ حکمران جو چندسال پہلے قرطبہ کی حکومت کوحتم کرنے کے خواب و مکھ رہے تھے اب فریادی کی حیثیت سے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان فریاد یوں میں جلیقید کا حکمران ارودنی چہارم ریاست قسطلہ کا حکمران فردنند اور ملکہ طوطہ عكران رياست نوارا تھے۔ان تينوں حكرانوں نے اپني رياست كے جائيني تنازعات ميں خليفه عبدالرحمٰن ے فریاد کی تھی چنانچہ خلیفہ کے احکامات اور فوجی مداخلت سے ان کے سیر چھکڑے ختم ہوئے۔

## ہسیانیہ بنوامیہ کے عہد میں

ظیفہ عبدالرطن ٹالٹ کے بعد اس کے بیٹے علم ٹانی نے 976ء تک تقریباً سولہ سال حکومت کی۔ وہ عالم اور علم بروئیں ۔علوم وفنون کی۔ وہ عالم اور عالم بروئی ہوئیں ۔علوم وفنون کو اس قدر ترتی ہوئی کہ اس کا عہد تمدن و ثقافت کے اعتبار سے بین کے زمانۂ وسطی کا زریں دور گنا جاتا ہے۔

اس کے کتب خانہ بین صرف کرآبوں کے ناموں کی فہرست کی چوالیس جلدیں تھیں اور ہر جلد میں بچاس ورق تھے۔ بعض مصنفین کے مطابق کرآبوں کی تقداد جار اور بعض کے نز دیک چھولا کھتی۔ میں بچاس ورق تھے۔ بعض مصنفین کے مطابق کرآبوں کی تقداد جار اور بعض کے نز دیک چھولا کھتھی۔ (عبرت نامذا ندکس' ص 88)

تھم ٹائی نے عقلی علوم و فنون کی طرف غیر معمولی توجہ کی۔ مصراور بغداد سے ان علوم کی کتابیں متعلوا منگوا کر اس کتار ہے وہ بڑا جادر اور فن سیدگری میں ماہر تھا گر اس کی طبیعت کو جنگ سے لگاؤ نہیں مستنصر یعنی تھم ٹائی آگرچہ وہ بڑا جادر اور فناطمیوں ہے جنگیں اثر تا پڑیں چنانچے سلطنت کا استحکام برقر ار رہا۔ اندلس میں این وامان تھا تعلی چہل پہل تھی۔ تھم پڑی وہ سال تھمرانی کرکے اکو بر 369ھ کو انتقال کر گیا۔

(تاریخ ملت ج 1 مس 482)

اس کی وفات پراس کا بیٹا ہشام قائی تخت نشین ہوا جنے تھم نے مرنے ہے قبل ولی عہد مقرر کیا تھا ہے تھا ہے تھا کہ دوت اس کی عمر گیارہ سال تھی۔ اس کی عمر سی کا اثر امور مملکت پر بہت کر اپڑا اور عام طاقت بالا خر ابن ابی عامر المعروف المنصور کے ہاتھ میں آگئے۔ منصور نے اپنی زندگی میں تو حالات پر قالور کھا لیکن 1002ء میں اس کی وفات کے بعد مرکزی حکومت زوال پذیر ہوگئی اور تمیں سال کے اندر اندر سین کی اسلامی سلطنت مختلف حصول اور خاندانوں میں بٹ گئی جو آئدہ صدیوں میں کرور پڑتے اندر سین کی اسلامی سلطنت مختلف حصول اور خاندانوں میں بٹ گئی جو آئدہ صدیوں میں کرور پڑتے اندر سین کی اسلامی سلطنت مختلف حصول اور خاندانوں میں بٹ گئی جو آئدہ صدیوں میں کرور پڑتے آہتہ آہتہ مث سے اور اسین میں عیسائی افتذار دوبارہ قائم ہوگیا۔

جرالز (جبل الطارق) 1479ء میں فتح ہوا اور 1492ء میں غرباطہ کی عظیم الثان ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سین میں جو نہیں جو نہیں نر ردی عیسائی بنا لیا گیا۔ خاتمہ ہو گیا۔ سین میں جو نہیں است کا میں فرردی عیسائی بنا لیا گیا۔ (مورس ان اسین میں 143)

# قاریح اسلام ..... كا اسلامی عبر تاریخ عالم كاعلمی و نقافتی عبد اندلس كا اسلامی عبد تاریخ عالم كاعلمی و نقافتی عبد

سپین میں مسلمانوں کی علمی واد فی خدمات کا جائزہ

مسلمانوں نے اپنے آٹھ سوسالہ دور اقتدار میں ملک کی ترقی کے لئے جوسامان پیدا کئے تھے وہ مناسب دیکھ بھال نہ کر سکنے کی وجہ سے بتدریج کم تر ہوتے بلے گئے۔ اگر بھھ باقی بچے تو الل ہانیے نے مسلمان وسمنی کو مرتظر رکھتے ہوئے خود تباہ و برباد کر دیا۔ نہ وہ ورس گاہیں قائم رہیں نہ وہ هبیتال نه تجارت نه صنعت نه زراعت اور نه بی تهذیب و تدن باتی رماغرضیکه هروه چیز حتم کر دی گئی جس سے ذرہ برابر بھی مسلمانوں کی وابستگی کا بہتہ جاتا تھا۔ اسپنے ان اعمال کی سزا ہسیانیہ آج بھی بھگت

ر ہا ہے اور شاید رہتی و نیا تک بھگتا رہے گا۔

اندلس برمسلمانوں کے لاتعداد احسانات ہیں۔ اسلامی دور میں اندلس کی تہذیب وترقی اینے عروج برسمی۔ اندنس ہی وہ واحد جراغ تھا جو بورپ کی جہالت اور تاریکی میں آٹھ سوسال تک جگمگاتا رہا۔ بورب کے طالبان علم میبیں سے قیض باب ہوتے تھے۔ نیہ بغداد اور اندلس بی سے کہ جنہوں نے یونان کے ان علوم کو حیات نو بخشی جو عرصہ دراز سے مردہ ہو کر زمین میں دمن ہو چکے تھے۔مسلمانوں نے اندلس پر سخ یا لینے کے بعد یہاں کی علمی حیثیت کو جار جاند لگائے۔ تجارت زراعت اسلحسازی صنعت وحرونت اور جهاز سازي كي داغ ميل والى حالاً تكدعام مين خيال كيا جاتا حيد كمران كورواج وسين والله ہور پین تھے حالانکہ اس میں ذرّہ برابر بھی سیائی نہیں۔ بیسب کام مسلمانوں کی ہمت وعظمت کے مرجون منت بین کی مہیں اگر اندلیں کے اطباء جراح مفسر محدث فلاسفر ادب شعراء اور کاریگرول کی

فہرست تیار کی جائے تو ایک دفتر ورکار ہو گا۔مسلمانوں کے تیار کروہ و خیرہ ہائے کتب کواسلام وحمنی کے تحت سمندر میں غرق اور نذر آتش کر دیا گیا۔ اگر پیچھ کے گئیں تو ان کی افاویت کو دیکھ کر ہرامل علم کی سے

خوابش ہوتی ہے کہ کاش ان میگاند زوز گار مصنفین کی دیگر تصنیفات کمی طرح حاصل ہوجا کیں مگر .... عربوں نے اندلس پر بے بناہ احسانات سکتے ہیں کیونکہ جب مسلکانوں نے اندلس میں قدم رکھا

تو ومان كا معاشره ووحصول مين منقسم تفا- ايك او نيجا طبقه تقاحت دنيا كي هرنعت حاصل تفي اور وه عيش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان لوگوں کا ہر دن روز عید اور ہر رات شب برات ہوتی تھی۔ گویا دنیا

ک ہر چیز صرف انہی کے لئے بنائی گئی ہے اور اس پر ان کا ای حق ہے۔

دوسرًا طبقه عام آبادی کا تھا جومصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار تھا۔ وہ دو وقت کی روتی کو ترستا تفا مسلمانوں نے اس فرق کوختم کر کے اسلام کا ازلی قانون مساوات قائم کیا جس سے ہر محض مطمئن ہو گیا۔ ان کی معاشرت خصوصاً بول جال زبان تعمیر ورتی غرضیکہ ہر شیئے عربوں کے اعلی ووق کی گواہی ویے لی اور آج بھی ان کے اثرات باتی ہیں۔ گو سیانوی حکران اور پادری عرصه سوسال سے زائد

ے ان انزات کومٹانے کی مرتوز کوشش کرتے رہے ہتھے۔

اسكوريال كالكتب خاند

اندلس میں علوم و نون کے متعلق مسلمانوں کے کارناموں کا ذکر کرنے سے پہلے یہاں آیک کارناموں کا ذکر کرنے سے پہلے یہاں آیک کتب خانہ کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو اسکوریال میں قائم تھا۔ متب نذرا آئش کی جا رہی تھیں نے نہایت ہے دردی سے اسلامی کتب جاہ کی تھیں۔ عالم بیتھا کہ جب وہ کتب نذرا آئش کی جا رہی تھیں تو پھولا لجی لوگوں نے آئی سنہری کام کو آگ ہے تکال لیا تھا جو ان کتب کی جلدوں پر کیا ہوا تھا۔ کانی مدت بعد مراکش کے ایک صاحب علم و ذوق بادشاہ نے ملک شاہ سے ان کم ابول کو متلوایا جو تین جہازوں پر سمندر کے راستے لائی جا رہی تھیں جنہیں سمندری قزاقوں نے لوٹ لیا اور بہت زیادہ کتب جادوں پر سمندر کے راستے لائی جا رہی تھیں جنہیں سمندری قزاقوں نے لوٹ لیا اور بہت زیادہ کتب تاہ کر دیں جو باتی بی گئی تھیں انہیں اسکوریال نامی آئے گئی میں رکھوا دیا گیا جو میڈرڈ سے تقریباً بجیس میل کے فاصلے پر واقع تھالیکن وہاں بھی آگ ہڑک اُٹھی اور تین چوتھائی ذخیرہ کتب آگ کی نذر ہو گیا جو محفوظ رہیں ان کو شار کیا گیا تو وہ ایک بڑار آٹھ سو بچاس تھیں جو آج تک وہاں موجود ہیں اور تین جوتھائی دخیرہ کتب وہاں موجود ہیں اور تایاب شار ہوتی ہیں۔ اہل علم حفزات اسکوریال کے ذخیرہ کتب کو نہایت قیمی گردانے ہیں۔ ناور و نایاب شار ہوتی ہیں۔ اہل علم حفزات اسکوریال کے ذخیرہ کتب کو نہایت قیمی گردانے ہیں۔

نادر و نایاب سار ہوں ہیں۔ اس ہے سرات اسوریوں سے بریرہ مب رہا ہے اور آثار آئے انہیں اور آثار آئے انہیں اور آثار آئے انہیں مسلمانوں کے ہاتھ جو گاتھ قوم یا ہمیانید کی کتابیں اور آثار آئے انہیں مسلمانوں نے ابی جانوں سے زیادہ عزیز جان کر محفوظ کر لیا اور اہل ہمیانید کے حوالے کر دیا۔ ہمیانوی علم کا جو بھی ذخیرہ وہاں آج موجود ہے وہ مسلمانوں کی بدولت ہی موجود ہے۔ جبکہ ہمیانیہ والوں نے علم کا جو بھی ذخیرہ وہاں آج موجود ہے وہ مسلمانوں کی بدولت ہی موجود ہے۔ جبکہ ہمیانیہ والوں نے

ملمانون کے ذخیرہ کوصرف تعصب کی بناء بر بناہ و برباد کر دیا تھا۔

مسلمانوں کے اندلس جینچے ہی کاغذی صنعت کو بہت زیادہ فروغ عاصل ہوا اور اندلس کے ہم علم کے عالم نے اپنی استعداد کے مطابق کتابیں تکھیں۔ غیر ممالک ہے بھی خصوصاً اسلای ممالک ہے کتابیں اندلس پہنچنا شروع ہوگئیں جہاں سے بیمشرتی علوم پورے بورپ کو بھجوائے گئے۔ بہی وجہ ہے کہ بورپ ین عالم فاصل لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اندلس کے جغرافیہ دائن زمین کے گول ہونے مرزور دیے رہے اور اندلس ہی کے لوگ کو بس سے پہلے امریکہ جاتے رہتے تھے مگر وہ اپنے اس سفر کی تشہیر نہیں کرتے تھے۔ رہمی ایک حقیقت ہے کہ کو بس نے بھی اندلی ملا حول کی رہنمائی میں امریکہ کا میں امریکہ کا

یورپ سے جس حصہ کو آج سپین کا نام دیا جاتا ہے مسلمان اس کو اندلس کہتے تھے اور مسلمانوں نے بورے آٹھ سوسال تک میہاں حکومت کی۔ ان کی بدولت ہی تاریخ میں اندلس کا نام بلند ہوا اور اسے شہرت دوام کمی۔

مسلمانوں <u>س</u>کے علمی کارنا ہے:

جوعلوم مسلمان بحرب سے اسے ساتھ لانے تھے ان سے اندلس کے لوگوں نے بہت فائدہ مسلمان کیا اور ان کے علمی کارنامے تا مانکہ کیا اور ان کے علمی دوق پر ہمیشہ عرب کی جھاپ قائم رہی۔ اندلی مسلمانوں کے علمی کارنامے تا ۔ اید قائم و دائم رہیں گے۔ "

اندلس کے حکران خاندان بوامیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پیش نظر جناب رمول الشکیلیلی کی بیہ حدیث مبارکہ رہتی تھی کہ "علم دو ہیں: (1) علم الادیان (2) علم الابدان "ای وجہ سے وہ سب فروغ علم اور اشاعت تعلیم بر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ ابتداء ہیں جو مدارس قائم کئے گئے تھے وہ صرف مسلمانوں کے لئے تختی ہودیوں اور عیمائیوں کے مسلمانوں کے لئے تختی ہودیوں اور عیمائیوں کے لئے بھی مدرسے قائم کئے گئے اور سرکاری مدارس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی علم حاصل کرتے تھے۔ تمام مدارس کے افراجات ان اوقاف سے پورے کئے جاتے تھے جو اس مقصد کے لئے کشوس تھے۔ علاوہ ازیں گاہے بگاہے حکومت کی طرف سے خصوص امداد بھی دی جاتی تھی۔ تعلیم کا حصول لازی قرار دے دیا گیا تھا۔ قصبات اور دیہات کے مدارس بھی کئی نہ کی یونیورٹی سے نسلک

ابتدائی دور میں جب بنوامیہ کی حکومت تھی صرف قرطبہ یو بنورٹی سے مذارس کا الحاق کیا جاتا تھا جے بعد میں وسعت دے کرغرناط اشبیلیہ اور طلیطلہ جیسی مشہور یو بیورسٹیوں تک بڑھا دیا گیا تھا۔ عبدالرحمٰن ثالث کے دور میں اتن علمی ترقی ہو چکی تھی کہ صرف قرطبہ میں ستر لا بسریریاں موجود تھیں۔ براروں دوکا نیں صرف کتب فروش کے لئے قائم ہو گئی تھیں اور کتب فروش کے پیشہ سے مسلک افراد کی تعداد ہیں بزار سے تجاوز کر چکی تھی۔

علم کی توسیع و ترقی میں سب سے زیادہ کردار قرطبہ یونیورٹی نے اوا کیا تھا۔ اس کی تقیر عبدالرحمٰن الداخل نے شروع کی تھی اور اس کی تعیل ہشام کے دور بیس ہوئی جبد عبدالرحمٰن تالث کے علاوہ عبدالرحمٰن الی نے بھی اس کی توسیع کا فریضہ سرانجام دیا تھا۔ اس میں مندرجہ ذیل علوم کی تعلیم دی حاتی تھی:

قرآن پاک حدیث شریف طب و جراحت اووریه سازی میکت و نجوم فلسفهٔ ریاضی تاری و جغرافیهٔ ادب زراعت اورصنعت وحرفت به

ہر علم کے لئے الگ الگ شعبے قائم سے جن میں بلندیاری اور قائل ترین اساتذہ لیکھر دیتے ہتے۔
یہاں کے فارغ التحصیل طلباء کو اساو دی جاتی تھیں۔ بورپ نے اس بونیورٹی سے بہت فائدہ حاصل
کیا۔ اس میں کام کرنے والے عملے کی تعداد تقریبا گیارہ ہزارتھی۔ طب و جراحیت کے شعبے پر خصوصی
توجہ دی جاتی تھی۔ آخری دور بین طلیطلہ یو نیورٹی کا درجہ بہت بردھ گیا تھا۔

اسلامی علوم کی نشر و اشاعت:

جس طرح عام مسلمانوں نے اشاعت علم میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ای طرح اندلی عمر اندلی علم مسلمانوں نے اشاعت علم میں بہت زیادہ کو دنیا میں ایک مرکزی حیثیت حاصل عکمرانوں نے بھی علم دین کی طرف بہت زیادہ توجہ دی اور اندلس کو دنیا میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ دوروراز کے شہروں سے علماء وضلاء کی طرف سے ان علماء وفضلاء کو وظا کف دیئے جاتے ہے تاکہ دہ فکر معاش ہے آزاد ہو کرعلی کام میں مشغول ہوں۔ ان علماء وفضلاء کو وظا کف دیئے جاتے ہے تاکہ دہ فکر معاش ہے آزاد ہو کرعلی کام میں مشغول ہوں۔ ان علماء وفضلاء کو وظا کف دیئے جاتے ہے تاکہ دہ فکر معاش میں علوم پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ ای بناء

یر ندمبی کتب کو زیاده فروغ جاصل هوا\_

وینی علوم میں تفسیر' حدیث اور فقد کا مقام و مرتبہ بلند تھا۔ علماء نے ان موضوعات پر قابل فخر

کارناہے سرانجام دیئے۔

علم تفسير :

مفرین نے تغییر کی طرف خاص توجہ دی اس بناء پرعلم تغییر کے ماہرین محدثین اور فقہاء کو نقلی و عقلی علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ یہی علم تھا کہ جس کی بدولت غیر مسلم اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھتے تھے۔مشہور مفسرین میں ابوعبد الرحمٰن محمد بن عطیہ الغرناطی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی جبکہ ابو محمد عبد الحق اشبیلی نے کتاب الاحکام اور قاضی عبدالحکم منذر بن سعید نے کتاب احکام القرآن اور کتاب الادیان لکھ کر شہرت دوام حاصل کی۔

#### حديث

صدیت کے شمن میں ابومحمد قاسم بن اصنع اور محمد بن عبدالملک کا مقام بلند پاید ہے۔ ابن اصنع نے کتاب الاحکام کلص۔ بخاری شریف کو ابواب کی شکل میں مدون کیا اور ایک کتاب الجنبی نام ہے تحریر کی۔

ابو ابوب سلمان البطليموس في بخارى شريف كى شرح لكھى۔ كہا جاتا ہے كہ بخارى شريف كى مشہور شرح نتح البارى بھى اى كى مدو ہے لكھى گئ تھى۔ اى طرح صحاح سند ہے احادیث كو منتخب كر كے الگ الگ عنوانات كے تحت جمع كيا گيا اور كئي اساندہ في حديث ہے متعلق بہت زيادہ كام كيا مگر گردش دوران نے بيالمى ذخيرہ محفوظ ندر ہے دیا۔

فقهن

فقہ سے متعلق زیادہ ترکام فقہ مالکی کے مسلک پرکیا گیا کیونکہ اندلس میں مسلمانوں نے سب بہتلے مالکی مسلک کو متعارف کروایا تھا۔ ای بناء پرعوام وخواص ای مسلک کی زیادہ قدر کرتے تھے۔ برازی مرفقی نے مالکی فقہ کی مشہور کتاب "التبذیب" تھنیف کی۔ ابو الولید ابن رشد نے فقہ مالکی پر کتاب "الستائید" کافی مشہور ہوئی۔ ابن العربی نے العواصم والقواصم لکے کر شہرت دوام حاصل کتاب "الستائید" کافی مشہور ہوئی۔ ابن العربی نئی ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب پندرہ کتابوں کا نچوڑ ہے اور "کتاب التصحید" کے نام سے ایک کتاب کسی جس کا خلاصہ کتاب الاشکار کے نام کا نچوڑ ہے اور "کتاب التصحید" کے نام سے ایک کتاب کسی جس کا خلاصہ کتاب الاشکار کے نام سے مشہور ہے۔ مالک بن علی جنہوں نے براہ راست امام مالک سے کسب فیض کیا تھا انہوں نے فقہ ناکلی پرکی مفید کتابی کسی ۔

قرأت

اندلس میں جہال تفسیر طدیت اور فقہ پر کام ہوا وہال قر اُت پر بھی بہت زور دیا گیا جس ہے بیورے ملک میں اندلس میں قرائت کے علم کا شوق پیدا ہوا۔ اندلس کے مشہور قراء میں ابوعمرو الدانی اور ابوالقاسم کے

#### Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (846) نامَ بام عروج پر بہنچے۔ ابوالقاسم نے خطاطی میں بھی نام کمایا اور اس موضوع پر کتاب المصنع کے نام سے ایک کتار بھی آگھی، د نیاوی علوم میں اہل اندلس کا کردار اندلی مسلمان دینی علوم کے علاوہ ونیاوی علوم میں بھی پیچھے نہ رہے بلکہ دنیاوی علوم کی نشر و اشاعت کے لئے بھی اندلس میں بہت کوشش کی گئی جن کامخضراحوال پھھاس طرح ہے: تاریخ نویس میں سب سے بلند شہرہ ابن خلدون کا ہے جن کی تصانیف ایک عرصہ تک بورب کی يو نيورستيون مين بره هاني جاني رهي اور ان كي تحريرون كو "سند" كا درجه حاصل تفا- ويكرمشهور تاريخ دان ابن طوطیه أیک مشہور ومعروف تاریخ نولیس تھا۔ وہ پیدائتی طور برقرطبی تھا اور بیورا نام الوبکر بن عمرتھا۔ اس نے پہلے مسلمان مجاہد طارق بن زیاد سے لے کرعبدالرحمٰن ٹالٹ تک کے حالات ککھے تھے۔ اس كى تاريخ كا نام''افتتاح الاندلس' تهاجس كا انداز بيان نهايت معيارى اور كافى ولجيب بهي تفا ابو مردان جہاں ابن علف بھی قرطبہ کا باشندہ تھا اس نے بھی تاریخ کی کتاب ''کتاب اکتین'' لکھی تھی جس کی ساٹھ جلدیں تھیں۔اسکی کل تصانیف کی تعداد پیچاسی (85) بیان کی جاتی ہے۔ عبدالواحد الرائشي نے "والمعجب في تلخيص اخبار العرب" كے نام سے موحدين كى تاريخ للھي. اس کی کتاب 1224ء میں ممل ہوئی۔ ابوالوليد عبدالله بن محمد الفروى نے "علماء اندلس" كے نام ہے كتاب لكھى۔ بديبت ہى مشہور افسانہ نگار تھا اور اینے دور میں مکنا تھا۔ اسے سوائح عمری لکھنے کا بھی ملکہ حاصل تھا۔ اس کی پیدائش قرطبہ میں ہوئی۔ وہ 962ء میں قاہرہ اور قیروان گیا کھر جج کی غرض سے مکہ پہنچا۔ والیبی پر اسے بلنسیہ میں قاضی مقرر کر دیا گیا۔ جب بربروں نے قرطبہ پر بلغار کی تو ابوالولید الفروی بھی مارا گیا جس تاریخی کام کواس نے شروع کیا تھا اس کی موت کے بعد ویکرسوائح نگارون نے اسے ممل کیا۔ ابوالقاسم ابن خلف بن عبد الملك بهي مشهور سوائح نكار تها- اس كي تصنيف كرده كماب "التكملة في التاريخ لائمة الاندلس" كافي مشهور ــــــــ ابن الاحبار نے ابوالقاسم کے کام کومزید آ کے برجایا اور اپنی کتاب کا نام الفکملة فی کتاب الصلة ركھا۔ اس نے سوائے عمری سے متعلق بہت ى كتب كسيس - اس كى ايك اور كتاب كا نام "العيلة ابوجعفر بن احمد بن یجی نے "الملتمس فی تاریخ الاندلس" تام سے کتاب لکھی جس میر اندى عربوں كے كار بائے تماياں كے بارے مفيد معلومات ورج كى كئى تھيں۔ ابوالقاسم سعيد بن احمد بهت مشهور رياضي وان نفا اورعلم بيئت و نجوم مين بھي سند کا ورجه رڪتا تھا۔

Marfat.com

اس نے کماب طبقات البجم لکھی۔ بعد میں بہ طلیطلہ کے قاصی مقرر ہو گئے تھے۔ ان کی کمابوں کی عدد سے بعد میں آئے ہوں سے بعد میں آئے والوں نے خوب اکتماب علم کیا اور ان کی تحریر کردہ کماب کو بطور سند پیش کیا جاتا تھا۔ ابن الخطیب ایک مایہ ناز تادیخ نولیں تھا۔ ان کی کتب سے بورپ کے تاریخ وان بہت زیادہ

متاثر ہوئے تھے۔ ان کی مشہور کتاب'' تاریخ غرناط'' ہے جس نے بہت زیادہ نام کمایا۔ جب 1371ء میں لاقانونیت کا دور دورہ تھا تو کسی ظالم نے اس مایہ ناز ہستی کوصفیہ ستی سے ختم کر دیا۔

مشہور تاریخ دان عبدالرحن ابن فلدون کی بیدائش تونس میں ہوئی۔ یہ جدید تاریخ نویس کے بانی ہیں۔ ابتداء میں مراکش کے دربار سے نسلک رہے۔ 1361ء میں غرناطہ کے سلطان جن کا نام محمد سادس تھا اس کی فعصت بین حاضر رہے۔ ان دنوں ابن الخطیب بھی وہیں سے بہت جلد یہ ایک دوسرے کے خالف ہو گئے۔ ابن فلدون واپس مراکش چلے گئے۔ پھے مصر سر و تفریح میں گزار نے کے بعد اپنی آبائی گاؤں لوٹ گئے اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ 1382ء میں فریضہ جج اوا کرنے بعد اپنی گاؤں لوٹ گئے اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ 1382ء میں فریضہ جج اوا کرنے بینے گئے۔ واپسی پر سلطان الظاہر نے ان کی خوب بدر و منزلت کی اور قاہرہ میں منصب قضاء پیش کیا۔ بین فلدون ای دوران قاہرہ میں منصب قضاء پیش کیا۔ این دوران قاہرہ میں کی تقریریں کیس جس بناء پر ان کی دور دور تک شرت ہوگئ۔ جب سلطان الناصر قاہرہ کا حاکم بنا تو اس کی حمایت میں ابن فلدون نے تیمورلنگ سے جنگ کی۔ برتسمی سے ابن فلدون کو قیدی بنالیا گیا۔ جب تیمورکو ان کی علی قابلیت کا علم ہوا تو اس نے ان کی خوب عزت افزائی کی اور کوقیدی بنالیا گیا۔ جب تیمورکو ان کی علی قابلیت کا علم ہوا تو اس نے ان کی خوب عزت افزائی کی اور ان کوان کے مقام ومرتبہ بر بحال رکھا۔

ان کی سب سے مشہور کہ ایم "کتاب الغیر دیوان المبتداء والنجر فی ایام العرب والعجم والبوبو" تھا جے عرف عام میں تاریخ ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ آس کہا ہے۔ آس کہا ہے۔ اس مقدمہ کی بہلا حصہ مقدمہ ابن خلدون کہلاتا ہے جس میں فلفہ تاریخ پر سرحاصل بحث کی گئی ہے۔ اس مقدمہ کی بہلا حصہ مقدمہ ابن خلدون کہلاتا ہے جس میں فلفہ تاریخ پر سرحاصل بحث کی گئی ہے۔ اس مقدمہ کی وجہ سے ابن خلدون کو تاریخ نوری کا "ابوالاً باء "کہا جاتا ہے۔ آج تک کسی بھی یور فی مؤرخ نے اس سے بہتر کماب نہیں لکھی۔ اس کماب میں نہ صرف تاریخی ارتفاء طبی ماحل آب و ہوا اور جغرافیا کی حالات کوسامنے رکھا گیا بلکہ دوحاتی اور اخلاقی قوتوں کا بھی پورا پورا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کہاب نے حالات کوسامنے رکھا گیا بلکہ دوحاتی اور اخلاقی قوتوں کا بھی پورا پورا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کماب نے این خلدون کو آسان شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔

اندلس میں سفرنا ہے بھی ایکھے نتھے جیسے ابن عبدالحمید الغرباطی کا سفرنامہ صقلیہ و ایشیا' ابن بطوطہ نے بھی اپنے چوہیں سالہ سیر و سیاحت کے حالات کو کتالی شکل میں محفوظ کر دیا تھا۔

تاریخ کے منطق کی کتب عام روش ہے ہت کر بھی تکھی گئیں جن کا مذکرہ کی یوں ہوسکتا

ہے جسین بن عاصم نے "عاثر العاصرة" مام سے كتاب لكسى\_

احمد بن موی الرازی نے اندلس کے دیگر شہروں قاضوں اور فقہاء کے حالات بانچ جلدوں میں لکھے جس کا نام 'ملوک اندلس' رکھا۔

خلیفہ الکم نے جہال شعراء کے حالات قامیند کئے وہاں اس نے کئی دوسری کتب بھی تصنیف کی

S. P. Singer

تاريخ اسلام ..... (848) قاسم بن اصبح نے بنوامیہ کے فضائل کے متعلق ایک کتاب لکھی نیز انساب بربھی ایک مشہور اندلس کی فتح کے بعد عرب مسلمانوں نے نہ صرف شعرو پخن کوموضوع بتایا بلکہ فن تاریخ کی بھی بہنت زیادہ خدمت کی۔ تاریخ نویسی کا جتنا کام مسلمانان اندلس نے کیا کسی اور قوم نے اس قدر کام نہیں كيا مشرق ومغرب ہے تعلق رکھنے والے تاریخ نویس خود کو اندلس كا احسان مندسلیم كرتے ہیں۔ حكرانان اندلس نے ويكر علوم كى طرح فلفه كى تروج و ترقى ميں بھى بہت زيادہ خدمات سرانجام دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندلس میں منطق اور فلسفہ کے جید علماء بیدا ہوئے۔ چونکہ فلسفہ کی بنیاد طن اور تحمین بر رکھی گئی تھی اس کئے ندہب اور فلنفہ کے درمیان جدلیات کا دروازہ بہلے دن سے ہی کھلا رکھا سیا تھا۔مسلمانوں نے جغرافیہ پر اپنی سوج فیاغورٹ ستراط اور افلاطون کی کتابوں سے شروع کی تھی۔ انہوں نے جہاں ان کتب کی تشریح کی وہاں ان کے ترجے بھی کئے اموی سلاطین نے دینی علوم کے علاوہ فلسفیانہ خیالات کی بھی حوصلہ افزائی کی مگر ان کی كوششوں كا اثر بعد كے زمانے ميں ظاہر ہوا چونكه مسلمان مادہ كے ارتقاء بدير ہونے كا تصور زمانة قديم ہے ہی قبول کر مجلے متصلین عوام کے سخت رومل کے پیش نظر انہوں نے اس کا برملا اعلان مہیں کیا تھا۔ - فلسفه کا پہلا بانی ایک بہودی سلیمان بن جریل تھا ای نے فلسفہ کا یا قاعدہ اعلان بھی کیا تھا۔ سلیمان 1021ء میں مالقہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس نے ارسطو کے فلفہ کو زعدہ کیا۔ اس کی تصنیف مينوع الحيات' بهنت زياده مشهور هوني-ابن باجبه.... اے موسیقی کے علوم پر خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ اس نے بطلیموس پر بھی تنقید کی ھی۔ ارسطو کی کتابوں کی شرح لکھنے کے علاوہ اس نے بیئت اور طب میں بھی خوب نام پیدا کیا اس کے بعد آنے والوں ابن اطفیل اور العظر وسی نے اس کی تقید پر بہت زیادہ سوج بچار ابن طفیل .....موحد کے حاکم ابوابوب پوسف کا وزیر تفالیکن بعد میں اس نے خود ہی استعفیٰ وے دیا تھا۔ پھر مصب این رشد کو پیش کیا گیا تھا۔ ابن رشد .... یہ اندلس کا سب سے عظیم فلنقی تھا۔ اس کے کارناموں سے اہل بورب پر بہت زیادہ اثر مرتب ہوا۔ کتنی بدسمتی کی بات ہے کہ ابن رشد کو وہ قدر ومنزلت نہیں ال سکی جنتنی کہ ارسطو کی کتابوں کی شرح لکھنے کی وجہ ہے اہل بورپ کرتے ہیں۔ اس کی عزت اس سے زیادہ کیا ہو گی کہ یورپ کے فلسفہ کا نصاب بارہویں صدی سے سولہویں صدی تک ابن رشد کے فلسفہ کو آئ بتائے رکھا بھا۔ اس کی تصانیف لاطینی اور عبرانی زبان میں آج بھی وستیاب ہیں۔ مختیق سے یہ بات سامنے

آتی ہے کہ ابن رشد کے ابتدائی نظریات مسلمانوں کے افکار ونظریات سے متصاوم سے کیونکہ ابن رشد

روح کی بقاء بعث ونشور آخرت کے تصور اور موت کے بعد جزا وسرا کامکر تھا مگر بعد میں قائل ہو گیا۔

Ng.

الوعمران موی فلسفه کا دوسرا برا عالم تھا۔ ابن رشد کے بعد ای کا نمبر آتا ہے۔

تُشُخُ اکبرابن عربی بھی عظیم قلفی تھا۔ اس نے سہرور دیہ سلسلہ کو بہت زیادہ وسعت دی۔ جب انہوں نے قلفہ و تقوف پیش کیا تو عوام نے اسے سراہا اور انہیں'' شخ اکبر'' کے لقب سے نوازا۔ اس کی مشہور کتب کے نام''قصوص الحکم'' اور'' فتوحات کمیہ'' ہیں۔ ایک کماب'' فلفہ و معراج'' پر لکھی جس کا مام کماب الاسری تھا جس کی وجہ سے ان کی شہرت کو جار جاند لگ گئے۔

صوفی محم عبدالحق بن بسعین انہیں ان کی تدبیر اور فکر کی وجہ ہے ''قطب الدین' کہا جاتا تھا۔ ان کی فلسفہ پر لکھی جانے والی کتاب کا نام''اسرار الحکمت' ہے جسے فلسفہ وتصوف کی بہترین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔

#### جغرافيه:

بنوامیہ کے دور میں علوم دینیہ کے علاوہ جغرافیہ پر بھی کام شروع ہو چکا تھا۔ ابوالفد اء نے ایسے بچاک سے زیادہ جغرافیہ دانوں کے نام بیان کئے ہیں جو تیرہویں صدی عیسوی سے پہلے پہلے گزر چکے ہیں جو تیرہویں صدی عیسوی سے پہلے پہلے گزر چکے ہیں جنوانیہ دان صرف اپنے ملک میں ہی کام نہ کرتے تھے بلکہ دور دراز ممالک کا سفر بھی کرتے تھے میں سنتھ میں مالات کا محاثی حالات کے ساتھ ساتھ علمی حالات کا بھی جائزہ لیتے تھے اور جب اپنے سفرنا ہے سفرنا ہے سفر ان تمام حالات کا ذکر کرتے جن کا اپنی آئھوں سے مشاہدہ کر چکے ہوتے تھے۔

مشہور جغرافیہ وانوں میں ابو عبیدہ عبداللہ بن عبدالعزیز کا نام بہت نمایاں ہے۔ یہ گیارہویں صدی کا عظیم جغرافیہ وان تھا اس کا مسکن قرطیہ تھا۔ اس نے المسالک والحمالک کے نام سے جغرافیہ میں ایک بے مثل کتاب کھی۔ یہ آئی عظیم کتاب تھی کہ فن جغرافیہ کے آغاز کے زمانوں میں بہترین کتاب ایک بے مثل کتاب تھی۔ ای دور میں کاغذ میسر نہ تھا اس لئے نقشے کیڑے پر بنائے جاتے تھے اور بہاڑ وریا بھی جھیلین ریکتان اور ندی نالے رنگدار دھاگوں سے کشیدہ کرکے نمایاں کئے جاتے تھے۔

عبدالله بن محمد المعروف الادركي في سياحت نامول مين برانام بيدا كيا ہے۔ اس في ابنا سياحت نامه بندرہ برس مين محمل كيا تھا۔ بدان قدر مقبول ومشہور ہوا كرمسلسل تين سوسال تك اس كي سياحت نامه بندرہ برس مين محمل كيا تھا۔ بدان قدر مقبول ومشہور ہوا كرمسلسل تين سوسال تك اس كي مقليہ كے مقليہ كو سند كا درجہ حاصل رہا ادر يورپ في اسے من وعن تسليم كرليا تھا۔ ادركي في بہلے صقليہ كے حاكم كا منا كي مقرافيہ دانى كو پيش نظر ركھتے ہوئے اس كي جغرافيہ دانى كو پيش نظر ركھتے ہوئے اس كي جغرافيہ دانى كو پيش نظر ركھتے ہوئے اس كے لئے كمرة فلكيات اور كرات ارض جائد سے كے بنوا ديتے تھے۔ بعد ميں آنے دالے جديد جغرافيہ دانوں في بنياد بنا كرائے كام كا آغاز كيا۔

عرب کے مشہور جغرافیہ دانوں نے تحقیقات میں وہ کمال حاصل کیا کہ بونان کے جغرافیہ دانوں کے مقرر کردہ طول بلد اور عرض بلد میں بے شار غلطیوں کی نشاندہی کی اور پھر خود ہی انہیں درست طریقے سے مرتب کیا۔ ان کی بیائش اتن درست ہوتی تھی کہ آج کے جدید شہروں کے عرض بلد اور عربوں کے بیان کردہ عرب بلد اور عربوں کے بیان کردہ عرب بلد میں نہایت ہی معمولی فرق کی نشاندہی ہوتی ہے۔

عربول نے سورج کا انتہائی نقطہ عروج بھی معلوم کرلیا تھا جے بلا تعصب نعلی اور عقلی تبول کرنا

ہی پڑتا ہے۔ بیرس بی تھے جنہوں نے فن درایت و روایت کے پیش نظر ہرعلم کو ابتداء ہی سے شروع کیا اور تحقیقات کرتے کرتے اسے انتہا تک پہنچا کر دم لیا۔

ابوعبیرہ جس کا زمانہ دسویں صدی عیسوی تھا' اس نے زمین کے گول ہونے کا مال شوت پیش

كيا تھا۔

#### زبان وادب:

اندلس کے عرب مسلمان قواعد زبان اور لسانیات کے علاوہ ادب میں عراق کے ماہرین سے
اگر چہ کم ورجۂ کے حال تھے مگر اندلس کا معیار بھی کسی طرح کم نہیں تھا۔ بنوامیہ کے خلفاء نے شعر وادب
میں وہی کردار اوا کیا جو ان کے آباؤاجداو نے دمشق میں ادا کیا تھا۔ اکثر حکمران جہاں شعر وادب کے
سر پرست تھے وہاں خود بھی پیشوق رکھتے تھے۔ شاید ہی کوئی حکمران ایسا ہوجس کا اس میدان میں تھوڑا
بہت کردار نہ ہو۔ ذیل میں ہم چند اہم ماہرین کا تعارف پیش کرتے ہیں

1- ابوعلی تعالی سیادب سے میدان کا بادشاہ تھا۔ قرطبہ یو نیورٹی میں استاذ تھا۔ اس نے عربی زبان کے نحویوں کی تاریخ مرتب کی جس سے مشہور عالم "علامہ سیوطی" نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ابوعلی تعالیٰ کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک شاگرد محمہ من حسین الزبیدی ماہر لسانیات تسلیم کیا جاتا ہے۔

مہر سامیات کیم میں جو ہوں ہے۔ 2۔ ابن زیدون ..... بیشہور شاعر تھا' اس نے شعر گوئی کے علاوہ عربی اوب پر ایک متند کماب

لکھی جس کا نام''عقدالفرید'' ہے۔

ی بن ما ما میں بیٹم .... ابتداء میں یہ المعتمد اور عبدالرحمٰن کا وزیر تھا۔ اس نے کم و بیش جارسوکت 3- علی بن بیٹم .... ابتداء میں یہ المعتمد اور عبدالرحمٰن کا وزیر تھا۔ اس نے کم و بیش جارسوکت تصنیف کی تھیں۔ اس نے انجیل پر جرح و تنقید بھی کی تھی۔ اس نے انجیل کے ان تمام ابہامات اور مضامین کے تناظر پیش کئے جن کو دیکھ کر اس دور کے ناقدین دم بخود ہو گئے۔ جب بنوامیہ کا زوال شروع ہوا تو ادبیات نے ترتی کرنا شروع کی۔

شعرگوئی:

ریں عرب شعر و شاعری کے میدان میں زمانہ جاہیت میں بھی مشہور تھے۔ اس کا جموت جمیں ان معرکتہ الآ راء سات قصیدوں سے ملتا ہے جوعریوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے تھے جنہیں "سبعہ معلقہ" کہا جاتا ہے۔ عریوں نے اندکس میں بھی اپنے اس ذوق کو برقرار رکھا ای کا نتیجہ بیرتھا کہ تسبعہ معلقہ" کہا جاتا ہے۔ عریوں نے اندکس میں بھی اپنے اس ذوق کو برقرار رکھا ای کا نتیجہ بیرتھا کہ تمام اموی تکران اپنی اپنی ہمت کے مطابق شعر کہتے تھے۔ شعر کوئی کے ذوق کی ایک مثال اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اٹکم کے کتب خانے میں شعر و شاعری اور نظم کی کتابوں کی فہرست کئی جلدوں پر مشتل تھی

سیانوی مسلمان جھوٹی جھوٹی باتوں پر شعر لکھ دیا کرتے تھے اور نٹر کی کتابوں میں نٹر کے ساتھے ساتھ تھم بھی لکھی جاتی تھی۔ چوٹی کے اویب اپنی اولی تخلیقات میں شعروں کا حوالہ ضرور ویتے تھے۔ ال

كاكبنا تقا كمشعرول في جوش برهتا ب-شعركوني من درج ذيل ابم نام بين:

ابن عباد ..... المعتمد کے دو رہیں ابن عباد شعراء میں بلند مقام رکھتا تھا۔ بنوامیہ کے بادشاہ اور حکمران شعراء کو خاص طور پر سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے۔

ابن عبدربه سدیمی عبدالرحن نانی کا درباری شاعر تقار

ابوالولید.... اس کا نام احمہ بن زیدونی تھا۔ بیہ چوٹی کا شاعر تھا۔ المعتمد نے اسے " ''ذوالریاستین'' کے لقب سے نوازا تھا۔اسے اپنی حکومت میں وزیر اور سپدسالار مقرر کر دیا تھا۔

ابن زیدونی .... اس کا شار فطرت گوشعراء میں کیا جاتا ہے۔

المقری بیان کرتا ہے کہ شعر و شاعری کے میدان میں صرف مرد بی طبع آزمائی نہیں کرتے ہے بلکہ خوا تین بھی شاعری کا اعلی ذوق رکھی تھیں۔ اس کے لئے وہ ''لبانی'' کا نام لے کرمثال دیتا ہے جو الکم ثانی کی سیکرٹری تھی۔ بیعلم ہند سہ ادب اور شاعری میں بے مثل تھی جبکہ ابن قزویٰ کا کہنا ہے کہ عربوں کی سیکرٹری تھی۔ دوہ بھی عربوں کی دیکھا دیکھ شعرگوئی عربوں کے کسان بھی متاثر ہوئے۔ وہ بھی عربوں کی دیکھا دیکھ شعرگوئی کرنے لگ کے تھے۔ اندلی شعراء جدت بہند بھی تھے۔ انہوں نے غزل' رجز' بجؤ مرثیہ اور ساتی نامے بھی کھھے۔

ابوالبقاء اور ابن الخطیب نے بڑے بڑے خاندانوں کی بربادی طاوطنی اور غلامی پرعربی میں پرزور مرقبے لکھے تھے۔ نظم کے ذوق کا پتہ اس بات سے ملتا ہے کہ ایک شاعر ابوعمر احمد بن محمد نے اندلس کے واقعات اور تاریخی حادثات اشعار میں لکھے تھے۔ اندلس کے شعراء نے شاعری میں ایک نئ صنف "موث" کا بھی اضافہ کیا شعر گوئی کی اس نئی صنف میں مقدم بن ذفر اور نابینا شاعر ابوالعباس نے بڑا نام پیدا کیا۔

اس کے علاوہ شعر و شاعری میں مؤرخین نے بہت سے ناموں کا ذکر کیا ہے جن میں ہے کئی نام آج تک یاد کئے جاتے ہیں مثلاً ابن عبادہ ابن قرح اور ابومحد کے نام زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔

ابن حسن عباس بن احنف غزل کی شیریی و لطافت میں بہت مشہور تھا۔ بلنسیہ کا باشندہ ابن خفاشہ دجر سیکلام اور ابن بانی اور سعید اشبیلونی کا رندانہ کلام بہت مقبول تھا۔ ابوعمر احمد بن محمد نے اندلس کے سنہ وار تاریخی حاوثات کونکم کا نیادہ بہنایا۔

ابو بمربن قرنان نے سوتیانہ زخل کو ادب کے معیارتک بلند کیا۔ عربی زجل اور موشح کے زیراثر اسین اور فرانس میں شوقیانہ شعر کوئی اور گیتوں کی بری قدر ہونے گئی۔ رزمیہ فرانسیسی گیت مسلم اسین اور عیسائی تصادم کا متیجہ تھا۔ ابوسیّد احمد زیدون اندلس کا سب سے بڑا شاعر تھا۔ شعر گوئی کے علاوہ اسے خط نور کی میں بھی بڑا کمال حاصل تھا۔ (تاریخ عرب سیدیؤ ص 772)

فنول لطيفه.

عبدالرطن ووم کے زمانہ میں زریاب کا انہین میں خیرمقدم کیا گیا تھا۔ اس نے مشروبات کے الے فاریاں نے مشروبات کے الے فائزی بیالے استعال کرنے کی بجائے شیشے کا جام ایجاد کیا۔موسیق کو بھی اس وجہ سے عام مقبولیت

ے بعد ابوالقاسم عباس بن فرماس نے مشرقی موسیقی کومغربی بورپ میں رواج دیا جسے ماس کے اس کے بعد ابوالقاسم عباس بن فرماس نے مشرقی موسیقی کومغربی بورپ میں رواج دیا جسے سند کیا گیا۔

مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بہلافض ہے جس نے اُڑنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یک کے بچھوٹے لگا کر پروں کا لباس بہن کر ہوا میں دور تک اُڑ سکا لیکن اُٹرتے وقت اسے چوٹ آئی کیونکہ سنجالنے کے لئے دم نہیں لگائی گئی تھی۔

اس زمانہ میں جبکہ بیرونی میکائی طاقت کے بغیر ہوا کے بلائی نفوذ کی مدد سے پرواز کے مختلف طریقے رائج ہو بچے ہیں ابن فرناس کو داد دی جائے کہ اس نے اپنی ڈہانت طبع سے ایک بلاعیٹر یم بھی بنایا جس میں ستاروں کی حرکت اور رعد اور برق کے کرشے بھی بتائے جاتے تھے۔ موحدون کے دور میں ابن سبعین (متوفی 1296ء) نے فن موسیقی پر کتاب "الا دوار المنسوب" تھنیف کی۔

#### قطب نما:

عربوں نے قطب نما ایجاد کیا جس سے بحری و بری سفروں میں کام لیتے تھے۔ نماز کے لئے قبلہ کی ست کا اندازہ لگاتے تھے۔ (تاریخ عرب ص 476)

#### كاغذ:

دباغت کئے ہوئے چڑے سے عربوں نے کاغذا بجاد کیا۔

#### . توپ اور بارود:

توپ اور بارود کے موجد عرب ہیں۔ الفائسو یاز دہم کی تاریخ میں ہے:

دشہر کے مسلمان بہت ی گرجنے والی چیزیں اور لوے کے گولے بہت بڑے سیب کے برابر

مسلمان بہت ی گرجنے والی چیزیں اور لوے کے گولے بہت بڑے سیب کے برابر

مسئنتے تھے۔ یہ گولے اس قدر دور جاتے تھے کہ بعض فوج میں گرتے تھے اور بعض فوج کے اس پار

جاتے تھے۔' (تمان عرب مس 441)

#### بری و بحری قو<u>ت</u>

بحری و بری فوج کا افسر اعلی خود خلیفہ تھا۔ 1340ء میں غرناطہ کے تاجدار العامیل نے شہر باجہ کا محاصرہ کیا تو بارود کا استعال کیا۔ تو پول سے کولے بھینکے فوج میں ایک عہدہ امیر المجنین کا ہوتا تھا۔ محاصرہ کیا تو بارود کا استعال کیا۔ تو پول سے کولے بھینکے فوج میں ایک عہدہ امیر المجنین کا ہوتا تھا۔ محری افسر کو قائد الاساطیل کہا جاتا تھا۔ قلعہ شمکن آلات ایجاد کئے جاتے تھے۔ دبابہ سے قلعہ کو تناہ کر دبا جاتا تھا۔

#### ڈاک خانہ:

بی تکمی البرید ومثل کی تقلید تھی مگر عبدالرحمٰن ناصر نے کبوروں سے بھی جیٹام رسانی کا کام لیا عموماً اس سے فوج میں کام لیا جاتا تھا۔

#### عهدهٔ قضاء:

اس عہدہ پر بڑا فاصل اور جلیل القدر عالم مقرر کیا جاتا۔ یہ قاضی اینے آپ کو صرف حکومت کی طرف سے منصب دار قاضی نہ بیجھتے تھے بلکہ مخاصمین کے درمیان اینے آپ کو ایک تھم تصور کرتے تھے اور مخلوق کے ہرممکن ہدرد ہوتے تھے۔ (تاریخ عرب ص 273)

#### صناع اور کاریگر:

اندلس کے عرب صنای میں دیگر لوگوں سے بہت فائق سے۔ انہوں نے لوہا ٔ چاندی اور دیگر معدنیات کی کانیں دریافت کیں۔ پارہ کی کان نکالی۔ مالقد ، بجادیکا اور مرسیہ کے پاس کانوں سے یاقوت نکالتے۔ سواعل اندلس کے سمندر سے مرجان اور طراغونہ سے موتی نکالتے۔ وباغت کا اعلی درجہ کا کام جانتے تھے۔ روئی کان اور سن کے کپڑے خوب بنتے تھے۔ حریر اور بشینہ بافی میں کمال درجہ کی مہارت رکھتے تھے۔ طلیطلے کے نیزے کوار غرناطہ کا حریر قرطبہ کی زین اور چڑا کو نیبہ کے سبر باغات بانسیہ کی شکر اور خوشبودار مصالحے۔ علاوہ ازیں رومن زیتون مرخ رنگ عزر خام معدنی بتر بلور گندھک زعفران اور خجبل کی تجارت کرتے تھے۔ (تاریخ عرب می 275)

#### اصول سياست:

عربول نے حکومتی نظم ونسق کے جو اصول بنائے تھے وہ نہایت آسان اور صاف تھے۔ خلیفہ وقت تمام ندہبی امور' مال اور فوج کا مالک تھا۔ ریاست چارشعبوں میں تقتیم تھی: خزانہ' امور خارجہ' عدالت اور فوج۔ ہرمحکمہ کا ایک وزیر تھا۔ وزیر کو حاجب کہتے تھے۔ وزراء کے ماتحت کو خطیب الدولہ کہتے شھے اور ایک عہدہ خطیب الرسائل کا تھا۔ (خلافت اندلس' ص 197)

خطیب الزمام جس کے ذمہ یہود اور نصاریٰ کی جائیداد کی حفاظت تھی۔ صاحب الاشغال جس کے سیرد اخراجات کا حساب کتاب تھا' یہ سب میں ممتاز تھا۔ کوتوال کا عہدہ بڑی ذمہ داری کا عہدہ تھا۔ عدالت کا کام قاضی القصاۃ کے سیرد تھا۔ کوتوال کو صاحب الشرط اور شہر کے منتظم صاحب المدینہ اور ۔ صاحب اللیل کہلاتے تھے۔

#### ورآ مدات و برآ مدات:

اسپین اور ایشیائی مما لک کے درمیان تجارتی سلسلہ قائم تھا۔ اسپین کا ملک اپی ملکی اشیاء اور ارضی پیداوار بیشکر' چادل' روئی' زعفران' سونٹھ' عنبر' ازرق' بادام' توت' حنا' تعلب اور معدنی حاصلات لیعن گندھک بارہ' تانبا اور لوہے وغیرہ سے دوسرے ملکوں کی پیداوار تبادلہ میں لیا کرتا تھا۔

الشیائے پاک البین کے بنے ہوئے اوزار ہیں۔ قرطبہ کے بنے ہوئے چڑے کے فرش طلطلہ کی بنی ہوئی نیزوں کی انیاں مرسبہ کی بانات غرفاط المربہ اور اشبیلیہ سے بنے ہوئے رہیمی کپڑے اور شہرالصیلہ کا بنا ہوا کاغذ بڑے شوق سے خریدا جاتا تھا۔

اشبیلیہ کے تمام اطراف میں زیون کے مکثرت درجت تھے۔ ان جگہوں میں ایک لاکھ کے

قریب بڑے بڑے زیون کے مزرعے یا زیون کا روئن تیار کرنے کے کارخانے تھے۔ صوبہ طلیطلہ کے میوہ جات جنوبی علاقوں سے بورپ بھیجے جاتے تھے۔ اسپین کے شہروں ملاقہ ، قرطاجنۂ برسلونا اور قادی کے بیٹے ہوئے سامان غیر ممالک کو تجارتی اغراض سے بھیجے جاتے تھے۔ (تاریخ عرب سیدیؤس 471)

شان وشوكت:

اسپین کے عرب حکمران تعم اور شان نمائی میں اپنے معاصر خلفاء بنوعمال سے آگے بڑھ گئے۔ اس کا اثر افراد پر بھی تھا۔ غرباطہ کی خواتین کام دار کپڑوں کی پیٹیاں اور سنہری روبہا گئے جمنی کام کے طوق وغیرہ بہنا کرتی تھیں۔ بیلباس حد درجہ حسین اور خوشما ہوتا تھا۔ (تاریخ عرب میں 466) حماز رانی:

طفاء اندلس نے بحری جنگوں کے لئے کافی قوت حاصل کر لی تھی۔ موسیوسید یو لکھتا ہے:

"عیمائی ان کے سامنے کچھ نہ تھے۔ ان کے باس قادل جزیرہ منقار المریہ طرطوں طراغونہ قرطاجنہ اور اشبیلیہ میں جہاز سازی ہوتی تھی۔ امراء نے علیحدہ جہاز بنا رکھے تھے جن میں تجارتی مال کی آ مہ وردنت ہوتی تھی اور مشرق سے تجارتی اشیاء اندلس کو جاتی تھیں اور ان میں ایسے جہاز رعایا کے بھی تھے جو بحری رہزنی کے لئے بنائے جاتے تھے۔ ان میں بیٹے کر لوگ فرانس اور اٹلی کے ساحلوں پر حمل میں مارا کرتے تھے۔ ان میں بیٹے کر لوگ فرانس اور اٹلی کے ساحلوں پر

جنكى فنون

اندلس کے عرب زر ہیں بھی بہنتے تھے اور ان کے سرداروں نے نوجوانوں کو برچھیال مارنے اور تلواریں چلانے کی تعلیم خاص طور پر دی تھی جن سے وہ نصاری کے مقابلے میں بہت کام لیتے تھے۔

ند ہبیت:

اندلی عربوں کی عقلوں پر دین کی سطوت بہت غالب تھی۔ قرآن باک سمجھنے اور اس پرعمل کرنے کا تیجے شوق تھا جواکتساب فضائل اور اعمال صالحہ کی اہمیت کی ہدایت کرتا تھا۔ سریے کا تیج شوق تھا جواکتساب فضائل اور اعمال صالحہ کی اہمیت کی ہدایت کرتا تھا۔

خلفاء مخلوق کو کاروہار میں مشغول رہنے کا شوق ولاتے۔ظلم و زیادتی ہے باز رکھتے اور لوگوں کو ایک دوسرے کی جائیداد اور املاک کے تحفظ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔

مردم شاری:

اندلس کے اسلامی دور میں طلیطلہ شہر کی آبادی دو لاکھ نفوں پر مشمل تھی جبکہ اشیطیہ میں تین لاکھ لوگ آباد سے شہر قرطبہ کا دور 40 میل کا تھا اور شہر انٹیلیہ میں کیٹرے بنائے کے چھے ہزار کارخانے سے سے سوبہ لیون میں چھ سو سے زیادہ شہر اور بستیاں ایسی تھیں جہاں رئیٹی کیٹروں اور رئیٹم کی تجارت ہوا کر تی تھی۔ صوبہ لیون میں چھ سو سے زیادہ شہر اور بستیاں ایسی تھیں جہاں رئیٹی کیٹروں اور رئیٹم کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ سیاح ادر لیسی کا بیان ہے جس نے ایکین کا جغرافیہ لکھا ہے۔ (تاریخ عرب میں 471)

#### اخلاق وغادات:

اندلس کے عرب علوم و فنون صنعت وحرفت اور اخلاق و عادات میں اہل فرنگ سے بدرجہا لائق و فائق تتھے۔ وہ ایسے کریم تھے کہ جان تک دیے ہے دریغ تہیں کرتے تھے مگر ان کا جان دینا وحشانہ میں ہوتا تھا۔ وہ اپن جان کی قدر کوخوب بہجانتے تھے۔ ان کی بہادری اور جنلی سرگری نے اپنے - آب کو این نگاه میں نہایت وقیع و گرال بنا دیا تھا۔ اس سے ان میں عزت نفس کا جذبہ نہایت شدت کے ساتھ تھا۔ تھتالیہ اور نوارہ کے فرنگی باوشاہوں کو اغراس کے عربوں کی صدافت کا بڑا یقین تھا اور وہ جائے تھے کہ بدلوگ اینے مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع اور اکرام کیا کرتے ہیں۔

عدل و انصاف کی مراعات میں نہایت شدت پڑتنے تنصے۔ ان میں امیر وغریب سب مکسال تھے۔کوئی محص کیسا ہی معمولی کیوں نہ ہووہ بڑے سے بڑے منصب تک بھیج سکتا تھا۔

خلفاء اندلس کے ساتھ سرحد کے تصرانیوں نے ہر زمانے میں بغاوت کی مسلمانوں کو لوٹا عورتوں اور بچوں کو شب خون مار کرفنگ کیا مگر ان سلاطین نے جب ان ظالموں پر فتح یائی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اندلس کے بہود و نصاریٰ کے لئے ترقی کے دروازے کھول رکھے اور ان کو اپنے دربار میں اعلی عہدے دیئے۔ درسگاہوں میں عیسائیوں کو داخل کیا۔ جب وہ لائق ہوئے تو انہیں مدرس رکھا بلکہ بعض مواقع پر برسیل کے عہدے پر فائز کیا۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی اور انہیں جا کیریں عطا کیں۔صرف وہ گرہے جو سیاس طور پرخطرناک تنظے وہاں ننوں اور راہبوں کی غلط کاری اور سیاہ کاری کے اوے بتائے مسلے منتلے ان کو گرا دیا گیا۔طلیطلہ میں استف اعظم رہا کرتا تھا۔ مذکورہ اوراق سے شاہان اندلس کی سرگرمی اورعلم ونصل کا نمایاں طور بر اظہار ہوتا ہے۔

''جب تمام بورپ جہالت کی تاریکی اور ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا اس وفت عربوں کی آتھ میں الوارعلم كى چك سے كل جى تھيں اور اسپين اشبيليه قرطبه غرباطهٔ مرسيد اور طليطله ميں بزے بزے كتب خانے اور مدرسے قائم ہوئے۔ ان مدارس میں علوم ریاضیہ پڑھائے جاتے اور ان مدرسوں سے بڑے برے کال اور ماہر مدرس بیدا ہوئے جن کی شاگر دی کا فخر علاء بورب کو ہے۔

(تارتی عرب ص 471-472)

یورپ میں اسپین سے علوم وفتون کا ذخیرہ بینچتے ہی وہاں علم وفضل کی گرم بازاری شروع ہو گئی۔ اگرعر فی تندن اور علم و حکمت کے ہرشعبہ کی بورب میں اشاعت کا ذکر کیا جائے تو ایک صحیم کماب تیار ہو

## سيين ميں دولت مرابطين

عبد خلافت بوامیہ میں یمن کے بعض قبائل علاقہ بربر ( لینی تونس الجیریا اور مراکی) میں آکر اور ہو گئے تھے۔ ان لوگول نے بندرت اپ وعظ وقیحت اور اسلامی زندگی کے نمونہ سے بربر یوں کو اسلام میں داخل کر ایا۔ انہی کی کوشٹوں کا نتیجہ سے ہوا کہ بربری لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انہی میں سے ایک قبیلہ مراکش میں مقیم تھا۔ 448ھ میں قبیلہ لتونہ کے فقیہ عبداللہ بن یاسین کے پند و نصائے سے وہ بربری لوگ بھی جو اب تک اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے مسلمان ہوگے اور انہوں نے عبداللہ بن یاسین کو اپنا سردار بنانا چاہا گر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ ایک شخص ابوبکر بن عمر کو امیر بنانے کا مشورہ دیا چنا نچہ نومسلم بربروں نے ابوبکر بن عمر کو اپنا سردار بنالیا اور امیر اسلمین کے نام سے پکارنا شروع کر چیا نچہ نومسلم بربروں نے ابوبکر بن عمر کو اپنا سردار بنالیا اور امیر السلمین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اس جعیت کو دیکھ کر اردگرد کے بہت سے قبائل ''امیر السلمین'' کے پاس آکر جمع ہوئے شروع موجے سوئے سرائش میں ان دنوں کوئی مستقل حکومت نہ تھی بلکہ الگ الگ قبائل کی حکومیں قائم تھیں اور کوئی کسی کا حکوم نہ تھا۔ اس طوائف الملوکی کے زمانے میں ابوبکر بن عمر کی طاقت روز بروز ترتی کرنے گی۔ ابوبکر نے اپنے ساتھیوں کومرابطین (باہم رابط کرنے والے یا سرحدوں کی حفاظت کرنے والے) کا نام دیا۔ انہی کومشمین بھی کہتے ہیں۔

ابوبکر نے بربری قبائل میں اسلام کا جوش پیدا کرکے انہیں خوب بہادر اور اولوالعزم بنا دیا اور مراکش سے مشرق کی جانب پیش قدی کرکے بحلماسہ کو فتح کر لیا اور اینے پچازاد بھائی بوسف بن تاشفین کو بحلماسہ کا حاکم مقرر کیا۔ بوسف بن تاشفین بوا دیندار بہادر اور عظمند تھا۔ 453ھ میں جب ابوبکر بن عمر کا انتقال ہوا تو بوسف بن تاشفین اس ملک کا بادشاہ ہوا۔ 460ھ میں بوسف نے مراقش شر آباد کیا اور اس کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ 472ھ میں جب عیسائیوں نے ہیائیو کے مسلمان رئیسوں کو اپنی حملہ آور بول سے بہت نگ کیا تو انہوں نے بوسف بن تاشفین سے مدد کی درخواست کی۔ بوسف نے اندلس یعنی ہیائیو کی درخواست کی۔ بوسف نے اندلس یعنی ہیائیو کو ایک بڑے معرکے میں حکامت فاش دے کر ان کی کمر تو ٹر دی۔ اس کے بعد وہ تین ہزار بربری یعنی مرابطین کے لئکر کو اندلس میں حفاظت کے لئے چھوڑ کر خود دی۔ اس کے بعد وہ تین ہزار بربری یعنی مرابطین کے لئکر کو اندلس میں حفاظت کے لئے چھوڑ کر خود افریقتہ لیخنی مراکش داپس چلا آبا۔

عار برس کے بعد عیسائیوں نے پھر اندلس کے مسلمانوں کو شک کیا اور انہوں نے بھر یوسف سے مدد کی استدعا کی۔ اس مرتبہ اس نے عیسائیوں کو شکست فاش دے کر اندلس کے اسلامی علاقہ کو اپنی سلطنت کا ایک صوبہ بنا لیا عرضیکہ مرابطین کی حکومت میں بہت جلد اندلس مراقش تیوس الجیریا اور طرابلس شامل ہو گئے۔

امیر بوسف کے بعد اس کا بیٹا ابوالحن علی (1106ء تا 1143ء) تخت نشین ہوا جس نے اپنے امیر بوسف کے بعد اس کا بیٹا ابوالحن علی (1106ء تا 1143ء) تخت نشین ہوا جس نے اپنے جھوٹے بھائی تمیم کو اندلس کا گورز مقرر کیا لیکن ان میں ہے کوئی بھی اپنے باپ جیسی صلاحیتوں کا حامل مہیں تھا۔

ابوالحن کے بعد اس کامیٹا تاشفین (1143ء تا 1145ء) حکومت پرمتمکن ہوا تو مغرب انصیٰ کے ابوالحن کے بعد اس کامیٹا تاشفین (1143ء تا 1145ء) حکومت پرمتمکن ہوا تو مغرب انصیٰ اور کے انگرین نے ان سے بین کی حکومت چھین کی اور 1145ء مطابق 524ھ میں انہوں نے مرابطین کا دارالحکومت مراکو چھین لیا چنانچے مرابطین کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ ان لوگوں نے اپنے بہادرانہ کارناموں سے تقریباً ایک سوسال تک عیسائی طاقتوں کا ناطقہ بند کئے رکھا۔

Marfat.com

### موحدون البين ميں

1120ء میں مغرب اتھیٰ سے ایک نی انقلافی تحریک اُٹھی جس کا بافی ابوعبداللہ تحریب انور اصول فقہ کا جید عالم اور عربی (1078ء تا 1130ء) تھا۔ یہ جبل سوس کا باشدہ تھا۔ یہ علم حدیث اور اصول فقہ کا جید عالم اور عربی زبان و اوب کا خوب ماہر تھا۔ اس نے اپی تحریک کا آغاز امر بالمعروف و نجی عن الممتر سے کیا۔ تھیجت گری اور حق کوئی میں اس کے سامنے امیر وغریب کا کیساں مرتبہ تھا۔ اس کے زہد نے اسے سادہ لباس اور سادہ غذا پر قانع کر دیا تھا۔ ایک جماعت اس کی تیج بن گئ تو اس نے مہدی ہونے کا دعوی کر دیا۔ اس کی تبلغ سے بربر قبائل بہت متاثر ہوئے اور اس کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پینے گئی۔ اس کے بیروکار ''موحدون' کہلاتے تھے۔ 522ھ میں ابن تو مرت نے اپنے انتقال کے وقت اپنے ووست عبدالمومن کو اس تحریک کا امیر بنا کر اپناعلمی جانتین نامزد کیا۔ عبدالمومن نے اپنی قوت میں اضافہ کرکے میں اس نے سلطنت مرابطین کی خلومت میں اس نے مرابطین سے بہت سا علاقہ چھین کر 24ھ مطابق 1145ء میں مرابطین کی حکومت ختم کرکے اپنی حکومت قائم کر کی اور مرابطین کا دار الحکومت مراکو چھین لیا۔

مرابطین اور موحدین کی کشکش کے زمانے میں سین کے عیسائی حکمران الفونسو ہفتم نے قرطبۂ اشبیلیہ اور قرمونہ تک کے علاقے تاراج کر دیئے آخر 1147ء میں عبدالمومن نے اپنی فوج اندلس میں اُ تاری اور عیسائیوں کو بے دریے شکستیں دے کراندلس کو دولت موحدین میں شامل کرلیا۔

عبدالمومن كي وفات (1163ء) پر اس كا بينا يوسف (1163ء تا 1184ء) تجنت نشين موا اس

نے سین کی ترقی کی طرف توجہ دی اور متعدد مساجد سر کیس بل اور محلات تعمیر کرائے۔

یوسف کے بعد اس کا بیٹا لیفوب المنصور (1184ء تا 1199ء) تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ اس نے الفونسونہم کی بردھتی ہوئی چیرہ دئی کو شہرف روکا بلکہ بطلیموں کے قریب ارکوں کے مقام پر اس نے عیسائیوں کے ایک بردے لشکر کو فیصلہ کن شکست دی۔

علاوہ ازیں اس نے علم و ادب کوتر تی دی اور رفاہ عامہ کے کام کئے۔ انمنصور کی وفات کے بعد موحدین کا دور عروج ختم ہو گیا۔ اس سے قبل اس نے الجیریا کو فتح کر کے جماویہ فائدان کا فائد کیا۔ طرابلس کو فتح کر لینے کے بعد اس کی سلطنت مصر کی سرحد نے بحر اٹلانٹک تک قائم ہوگئ جس میں اندلس کا ملک بھی شامل تھا۔ 532ھ میں موحدین کی فوج کو عیسائیوں کے مقابلہ میں ایسی فیکست ہوئی کہ وہ اندلس میں اپنی حکومت قائم نہ رکھ سکے مگر اندلس کے سلاطین غرناطہ برابر عیسائیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اندلس کی حکومت ہاتھوں سے نگل جانے کے بعد خاندان موحدین میں بہتی اور جزل کے آثار ممایاں ہو گئے۔ منصور کے جانتین محمد الناصر نے القونونیم سے عقاب کے مقام پر شکست فائن کھائی۔ اندان موحدین کی طرف سے بالدین الوئی الناصر کی وفات کے بعد اندلس آیک ہار پھر طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین الوئی الناصر کی وفات کے بعد اندلس آیک ہار پھر خاندان عقصیہ نے جو توٹس مین موحدین کی طرف سے بطور تا تب

تحکمران تھا نخود مختاری کا اعلان کر دیا۔ پھر الجیریا میں خاندان زیانیہ بھی خود مختار ہو گیا۔ پھر مراکش میں سلطنت کے کئی دعویدار اُٹھ کھڑئے ہوئے۔ آخر 667ھ میں اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ مراکش میں خاندان مریدیہ نے لے لی۔

روس میں حامد ان کی اس دور میں متعدد مسلم ریاستوں نے عیسائی جار حیت کو رو کئے کی مقدور بھر کوشش کی کی مقدور بھر کوشش کی لیکن ایک ایک کرکے تمام صوبے عیسائیوں کے ہاتھوں مفتوح ہوتے گئے۔ صرف غرناط ایک صوبہ رہ گیا جس پرمسلمانوں کی حکومت تھی۔



## غرناطه كاخاندان .... بنونصر

غرناطہ کی حکومت بین کے جنوب مشرقی کونے میں صرف سات سوم لیے میں کے دقیہ میں محدود سے اس میں غرناطہ کے علاوہ ملاغہ جیان المحریاد بیضاء اور قادب کے شہر ہے۔ غرناطہ میں بولفر کی حکومت تھی جس کا بانی ابن الاحر تھا۔ اس حکومت نے اشیخ محدود وسائل کے باوجود تقریباً اڑھائی سو سائل (1232ء تا 1492ء) سارے بورپ کی جارہانہ کارروائیوں کا مقالمہ کیا۔ 1423ء کے بعد غرناطہ کا دور انحطاط شروع ہو گیا اور بنواحر کے باہمی اختلافات نے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی حق کہ ابن اساعیل (1454ء تا 1465ء) نے ہنری چہارم شاہ قضالیہ کی بالادی قبول کر لی اور بارہ بزار سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔

ابن اساعیل کے بعد اس کا بیٹا ابوالحن علی (1465ء تا 1482ء) تخت غرناطہ کا دارث ہوالیکن ابوعبداللہ کی غداری نے عیسائیوں کے لئے راستہ صاف کر دیا اور آخر مسلمانوں کے پاک صرف غرناطه کا شہررہ گیا جس بر ابوعبداللہ کا قبضہ تھا۔ فرڈ بینڈ نے تھم دیا کہ شہر میرے جوالے کر دو۔ اب ابوعبداللہ کی غلط فہمیاں دور ہوگئیں۔ اِس کے انکار پر فرڈ بینڈ نے شہر کا محاصرہ کر لیا جو جار ماہ تک جاری رہا۔ آخر غرناطہ والوں نے عیسائی بادشاہ سے نہ ہی آزادی جان مال اور آبروکی حفاظت کا وعدہ لے کر 2 رہے۔

الاول 897ھ مطابق 2 جنوری 1492ء کوہتھیار ڈال دیئے۔

الاوں (وہ طامی رہے یہ وروں عام ہو ہوئی ہے۔ اور چند ہی سالوں میں اندلس کی مسلم آبادی ہوئے اور چند ہی سالوں میں اندلس کی مسلم آبادی ہوئے اور چند ہی سالوں میں اندلس کی مسلم آبادی جور و استبداد کا شکار ہوگئی۔ ان کے لئے سپین کی زمین ابنی وسعتوں کے باوجود شک ہوگئی اور آئیس ملک نشتہ جور و استبداد کا شکار ہوگئی۔ جھوڑنے یا عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا نتیجنا سپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوگیا۔ حجوز نے یا عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا نتیجنا سپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوگیا۔



تاریخ اسلام ..... سلی (صقلیه) مین اسلامی حکومت تاریخ اسلامی حکومت

بجيرة روم کے وسط میں صقليد (مسلی) ایک بہت برا جزيرہ ہے جے صرف دوميل چوڑي آبنائے اٹلی ہے الگ کرتی ہے۔

رومیوں کے ساتھ مسکمانوں کی جنگوں کا سلسلہ رسول اکرم النظام کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا اور میسلسله برابر جاری رما\_ رومی صقلیه اور دیگر جزیرون بر قابض تنصے وہ این سمندری طافت کے غرور میں آئے روز مسلمانوں سے نکراتے رہتے۔مسلمانون نے بھی بہت جلد بحری قوت بیدا کر لی اور قدم قدم پررومیوں کو شکست دے کر جزائر پر اینا جھنڈا بلند کرتے رہے۔صقلیہ کے رومی گورنروں نے بار بار افریقی ساحل پر بورشیں کیں ان کے جواب میں مسلمانوںنے مختلف اوقات میں کم و بیش تیرہ مرتبہ صقلیہ پر دھاوا بولا۔ ایک مرتبہ وہ صقلیہ کے مشہور شہر سیرا کیوز (Syracuse) پر قابض بھی ہو گئے۔ پھر افریقه میں بغاوت کے شعلے اُسٹھے اور مسلمانوں کو پیشہر چھوڑ نا پڑا۔

صقلیہ میں رومیوں کے خلاف بغاوت:

ورمیان میں ایک مرتبہ صقلیہ کے رومی گورز نے صلح بھی کر لی تھی لیکن موقع یاتے ہی جنگ شردع کر دی۔مسلمان ابھی اس عہدشکن کی سزا دینے کا فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ صقلیہ میں رومیوں کے النفی طلاف بغاوت ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ہوئی کہ رومیوں کی طرف سے جو امیر البحر مسلمانوں کے خلاف حملوں میں ناموری اور شہرت حاصل کر چکا تھا اس نے ایک مسیحی خانقاہ کی بے حرمتی کی۔ بیر بورٹ قیصر روم کے پاس پینی تو اس نے تھم دیا کہ امیرالبحر کوئل کر دیا جائے یا اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ جب اس تھم کی اطلاع امیر البحر تک بینجی تو اس نے علم بغاوت بلند کر دیا لیکن جب اے معلوم ہوا کہ قیصر میرے مقابلے بر بھاری فوج بھیج وے گا تو وہ صقلیہ سے نکل کر قیروان پہنچا اور وہاں کے اعلی خاندان کے زیادہ اللہ سے صفلیہ بر حملے کی درخواست ک\_

اسلامي فوج صقليه مين:

اغلبول كى حكومت افريقه مين 800ء مين قائم موئى تقى قيروان اس كا دارالحكومت تھا۔ زيادة اللداغلى نے دس ہزار فوج تیار كى السے ستر جہازوں میں سوار كرا كے صقليد بھيج دیا۔ قاضى اسد بن فرات کو سیہ سالار مقرد کیا۔ اس فوج کے ساتھ سات سو کھوڑے ہے۔ سیراکیوز صقلیہ کے مشرق میں تھا، مسلمانوں کے حملوں کا مرکز میں شہررہا مسلمان اس کوصفلیہ کی تنجی سیھتے رہے لیکن قاضی ابن فرات نے صقلیہ کے جنوب مغربی موستے میں ابن فوج مازرہ کے مقام پر اُتاری اور یہاں سے فوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ قاصی اسدنو وہال فوت ہو گئے گرفتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ی نوجیں آتی رہی روی بار

بار مکک منگواتے لیکن مسلمانوں نے آہتہ آہتہ پیش قدمی جاری رکھی۔ 831ء میں پلرمو فتح نہوا مجر مسينا پر قبضہ ہوا' 878ء میں سیرا کیوز بھی لے لیا گیا جو صقلیہ کا نہایت متحکم مقام تھا۔ اسلامی حکومت تو جلد ہی شروع ہو گئی تھی لیکن پورے جزیرے کو اسلامی جھنڈے تلے لانے میں خاصا وقت لگ گیا۔ مسینا فتح ہو گیا تو سامنے اٹلی تھا۔ اٹلی اور صقلیہ کے درمیان صرف دومیل چوڑا سمندر تھا۔ مسلمان ایک ہی جست میں اٹلی پہنچ گئے۔ بحیرہ ایدریا تک میں انہوں نے باری کی بندرگاہ پر قضہ کر لیا۔ پھر وینس بہنیخ ایک مرتبہ تو روما بھی خطرے میں پڑ گیا تھا اور پوپ جان ہشتم (872ء تا 882ء) نے دوسال کاخراج دے کرامان نامہ حاصل کیا۔ 909ء تک صقلیہ پر اعلی حکمران رہے بھر فاطمیوں کا تسلط ہو گیا۔ 912ء میں وہاں ایک آزاد اسلامی مملکت قائم ہوگئی۔ اے 915ء میں فاطمیوں نے برورختم کر دیا اور 947ء تک حکمران رہے۔ پیمر ان کے ایک گورز نے مستقل حکومت بنا لی جو 1047ء تک جاری رہی۔ اس کے بعد طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ 1052ء میں وہاں تارمن بینج گئے۔ 1060ء میں تارمن امیر کونٹ راجر نے مسینا پر قبضہ کر لیا' پھران کا حلقہ اثر بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ صقلیہ کے مالک بن گئے۔ 1090ء میں مالٹا بھی ان کے قضے میں جلا گیا اور مسلمانوں کی حکومت بالکل ختم ہو گئی۔ نارمنوں نے ابتداء میں اسلامی نظام حکومت کو قائم رکھا مسلمانوں کو پوری نہیں آزادی حاصل رہی۔ نوج میں زیادہ عضر مسلمانوں کا ہی تھا' خیارت بھی انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب صقلیه میں سیحی اور اسلامی مشتر که علجر بنا۔ اس عهد میں اسلامی تندن اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ بارہویں صدی عیسوی کے آخر میں مشہور سیاح ابن جبیر صقلیہ گیا تو اس نے لکھا کہ سیحی عورتیں بھی اسلامی لباس پہنتی ہیں۔ مجرآ ہتہ آ ہتہ بوپ اور یادر بوں نے اسلام کے خلاف تعصب کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ان کے زیراڑ سلمانوں پر علم ہونے شروع ہو گئے یہاں تک کہ 1300ء میں صفلیہ سے مسلمانوں کا بالكل نكال ديا سميا-اسلامی حکومت کے اثر ات: اسلامی حکومت کے زمانے میں صفلیہ اسلامی علوم وفنون کا مرکز بن گیا تھا۔ زراعت اور صنعیا وحرفت نقطه کمال کو پہنچ چی تھی۔ تغییر صدیث فقد تاریخ ادب اور معتر کے برے برے عالم کا ہوئے۔ اندلس اسلامی اورمشرتی علوم وفنون کو بورپ پہنچانے کا پہلا ڈربعہ تھا جبکہ صفلیہ دوسرا ڈربعہ تھا

ائمی ذرائع ہے یورپ کو تہذیب و تدن کی روشی ملی جس نے انہیں درجہ کمال تک پہنچایا۔

(مسلمانون كالقم ملكت ادّحس ايراجيم حس

## خلافت عثانه

اتراک اغر قوم کا ایک گروه تھا جو خانہ بدوش کی حالت میں مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں تھومتا ر بهنا تھا۔ یہ لوگ فطری طور پر قوی اور بہادر نتھے اور مغربی ایشیا اور مشرقی پورپ کی آباد یوں پر لوٹ مار كرتے رہتے تھے۔ اس لئے لوگ ان سے خائف تھے جس علاقہ پر ان كا گزر ہوتا' آبادى خوف زدہ ہو مر گھر چھوڑ جاتی۔ 600ء میں ان خانہ بدوش تر کوں نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور جين كى شالى سرحد سے كر بحراسود تك يھيلى ہوئى تھى \_

اسلطنت کے دو حصے تھے تالی ترکی حکومت اور مغربی ترکی حکومت مغربی ترکوں میں ترکیش کا قبیلہ ممتاز تھا اس کے سرداروں نے کہلی صدی جمری میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ 121ھ میں تعربن سیار امیرعرب نے ترکیش ترکول کی سرداری کا بقوت خاتمہ کر دیا۔

اس زمانے سے پہلے ترکول اور عربول میں باہمی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے دور میں تتبیہ بن مسلم نے ترکی کے کئی علاقے فرعانہ اور کاشغر وغیرہ فتح کر لئے تھے اور وہال اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ترک اگرچہ اسلام سے متاثر ہوئے مگر آبائی فرہب پر قائم مب يمرآ بسته آسته اسلام كي طرف ميلان بوهتا گيا۔

تركول كا خيال تھا كہ جو بنول كى بے ادبی كرے كا وہ بلاك ہو جائے گا مكر تتبيه نے بت خانول میں آگ گناوا دی اور اے کھے بھی نہ ہوا۔ اس واقعہ کا ترکوں پر اثر ہوا اور وہ خوشی ہے مسلمان ہو منتي- (دعوت اسلام من 238)

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت خلافت پر مشمکن ہونے کے بعد اسلامی وعوت کی اشاعت کے سلسلہ میں ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی جن میں سے اکثر ترک طقہ ميوش اسلام مو محته- (فتوح البلدان بلاذري ص 432)

105 میں خلیفہ بشام کے عہد میں ابوصیداملغ کی دعوتی کوششوں سے سمر قند و بخارا تک کے ترک اسلام میں داخل ہو مے۔خلافت عباسیہ میں ترکوں کی خاصی قدر افزائی ہوئی اور منصور نے البیں فوج میں بحرتی کرنا شروع کر دیا۔ خلفاء عباسیہ میں مجمیوں کا اثر و رسوخ عربوں کے مقابلہ میں خاصا بنده و قفا اور عملاً عرب ختم مو محك اور مجى برسرافتدار آكتے۔ جب معقم خليفه موا تو اس كى مال ترك الملامی فوج کا حصہ بنایا لہندا تھوڑ ہے ہی عرصہ میں فوج میں ترک ہی ترک نظر آنے سکے۔ بیالوگ ماوراء النم سے لائے جائے سے ترکوں کی خاطر سامرا شریقیر کیا گیا بلکہ اسے دارالخلافہ بنا لیا گیا۔ پھر تو مرک حکومت پر کلیتا جھا گئے۔خلفاء کاعزل ونصب سب ان بے ہاتھوں اور اختیار میں آگیا۔

فعلماء تركول كے آگے بي مو كئے تھے چنانچہ جب احمد بن بويد بغداد آيا تو ظيفہ وقت تلقی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ احمد کا تعلق ملوک ساسان سے تھا۔ بیلوگ دیلم علاقہ سے آئے تھے جہاں اطروش علوی نے اسلام کی اشاعت کی تھی۔ ابوشجاع بوید کے او سے علی نے ترقی کر کے 334ھ میں عراق پر حکمرانی شروع کی خلیفہ نے ان کورکن الدولۂ عمادالدولہ اورمعز البرولہ کے خطاب ویئے۔ حكومت سلحو قبه كاستك بنياد: معز الدوله نے اقتدار ہر پورا قبضه کرلیا۔ مجھ ای عرصه میں آل بوبیانے ظفاء برٹرکول سے بھی زیادہ ظلم توڑے۔ 320ھ سے 416ھ تک ان کا اقتدار رہا۔ ان کی قوت کوتوڑنے والا طغرل میک سلجوتی ترک تھا۔ اس نے آل ہور کی سلطنت کا جنازہ نکال دیا اور وہاں حکومت سلجو قیہ کا سنگ بنیاد رکھا اور ترک تھا۔ اس نے آل ہور کی سلطنت کا جنازہ نکال دیا اور وہاں حکومت سلجو قیہ کا سنگ بنیاد رکھا اور 447ھ میں بغداد میں داخل ہوا اور تا تاربوں کی بورش 656ھ تک وہ خلفاء بغداد کے جانشین اور سیا ک عهد سلاجقه عهد عروج واقبال: سلابقه کا عبد نهایت عروج و اقبال کا عبد تفارسلابقه برق و باد کی طرح ایران جزیره شام او ایشیائے کو چک سے گزرے جس ملک نے مزاحمت کی اسے تباہ کر دیا۔ ان فتوحات کا متیجہ میہ ہوا گ اسلامی ایشیا' افغانستان کی سرحد ہے بحیرہ روم تک بھر ایک عباس خلیفہ کے مثل بادشاہ کے قبضہ میں سیا۔ سلطنت عباسیہ کے جواجزاء بھر گئے تھے وہ پھرایک رشتہ میں منسلک ہو گئے۔ اس برشوکت اور عظمت اسلامی کی حامل سلطنت نے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کی پیش قد کا قرار واقعی راسته روکارای وجهرے سلاجقه کو تاریخ اسلام میں عظیم مقام حاصل ہے۔ طولونی سلطنت کی بنیاد: مصر کا طواوئی خاندان مجمی ترکی خاندان سے تھا۔ احمد بن طولون نے 454ھ میں آزاد سلط کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان نے سنتیں سال تک پرعظمت طریقے سے حکومت کی۔ اس کے بعد ان جانشین اشیدی ہوئے۔ (ظلافت عباسیہ جلد دوم از انظام شہالی) حكومت آل عثمان كا آغاز مصر کے سلاطین مملوک برجی اور چرکسیہ سے سب ترک تھے۔ 648ھ سے 792ھ تک مملوک خاندان حکران رہا۔ برجی مملوک 787ھ سے 906ھ تک مصر کے فرمازوا رہے بھران سا عثان نے حکومت لے لی۔ اتابیکان آ ذربائیجان سلفر خاندان اور شاہان خوارزم بیسب ترکی آیا تقے۔ روم کی سلامقہ سلطنت بتدریج و لیم ریاستوں میں تقلیم ہوتی سمی اللی میں سے ایک عمال مقا جو ابتداء میں فریجیہ پر قابض تھا کھر ان تمام ریاستوں کو تی پذیر عنامیہ کلرانوں نے رفتہ دیا اعدر جدت كرايا فرمنيك رك جهال شجاع اور بهادر من وبال ان من عربول كے بعد حكراني كا تما چنا بچیرکول میں سب سے عظیم الرتبت حکومت آل عثال کی سہ-

Marfat.com

ار طغرل کا خاندان اتراک اغرے تھا جس زمانے میں شاہان خوارزم پر چنگیز نے بلغار کی اور اس کی سلطنت ماش میاش ہو کر رہ گئی تو ترکی قبائل جنوب کی طرف بھا گے۔ بعض ایران و شام ملے گئے جو آ گے چل کر تر کمان مشہور ہوئے۔

بعض مصر کے سلاطین مملوک اتراک ہے معرکہ آ راء ہوئے مگر شکست کھا کر ایشیائے کو جک میں سلاجقہ ہے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ ارطغرل کا باب سلیمان شاہ قبیلہ کا سردار تھا جو خراسان شام میں آیا۔ (نیو انسائیکلو ہیڈیا' ص 1538 از ایج سی روٹل مطبوعہ لندن)

کیلن سلیمان شاہ دریائے فرات اُترتے ہوئے ڈوب گیا۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ منتشر ہو گیا۔ جو لوگ رہ گئے ان کی سرداری ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار نے کی۔ دونوں بھائی اینے قبیلے کو لے کر ایشائے کو جیک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین سلجوتی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہال و یکھا تو دو فوجیں برسر پیکار تھیں۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر کمزور جماعت کی حمایت کی۔ ان کی تعداد با کچ سو کے قریب تھی۔ میر آک اس بے جگری ہے لڑے کہ طاقتور جماعت نے راہ فرار اختیار کرلی۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ بھا گئے والے تا تاری تھے اور جن کی حمایت کی گئی وہ ملک شاہ سکحوتی کے کیے ملاؤالدین کیفیاد کی سیاہ ہے۔

علاؤالدین نے اس کارنامہ کی بناء پر ارطغرل پر شاہانہ توجہ کی اور اے قصبہ سیکودار اور طومانج کا سرمبر ادر زرخیز خطہ عطا کیا۔ یہ جگہ دریائے سکاریہ کے کنارے روی سرحد کے متصل واقع ہے اس کو فریجیہ ایسٹیس بھی کہتے ہیں۔

"أوج مك" كاخطاب:

ارطغر ل كوقطعه كے ساتھ' اوج كئ' كا خطاب بھى ديا كيا اور ان حدود كا سيد دار مقرر فرمايا۔ ارطغرل نے اینے علاقے کا انظام ہاتھ میں لے کر ایک چھوٹی می سرداری تشکیل دے دی۔ سرکرت تصبه کواین قیام کا مرکز بنایا۔ اس کے قریب ہی بازنطائن کے حدود ملتے تھے۔

(روئے زمین کے مسلمان سلاطین از مسٹر اسٹینلی لین بول مس 134)

دولت سلحوقیہ کے زوال کا آغاز

علاؤ الدين كيقباد كرزمانه (470هم) مين دولت سلجو قيه اندروني اختلافات ادر امراء كي بغاوتون کی وجہ سے زوال کی راہ و مکھ چکی تھی۔ اگر چہ قوند میں ان کی سیھ شان و شوکت قائم تھی مگر ان کی حکومت كا دائره محدود بوكر ره كيا تقا- ادهران من اسلام كي جانبازي مشوركتاني كا شوق ندر ما تقا-بس جس فدر علاقہ تصرف میں تھا ای پر اکتفا کئے ہوئے سے محر حدود سلطنت کے قریب ایک طرف بازنطینی فرمانروا تھا تو دوسری طرف تا تاری تھے۔ چتانچہ جب تا تاری گروہ پھر متحدہ بازنطیوں کی نوخ لے کر

تاريخ اسلام ..... (866)

علاؤالدین برحملہ آور ہوئے تو ارطغرل نے بروصہ کے مقام پر جا کر انہیں تھست دی۔سلطان نے اس واقعہ کے صلہ میں انعام و اکرام سے تواز ااور ارطغرل کو آئی فوج کا سیدسالار مقرر کیا۔

ارطغرل کی فتوحات

اب ارطغرل نے پھے خود سر قبیلوں کو زیر کر لیا تو اس کے مقبوضات کا وائر و وسیع ہو گیا اور امرائے دولت میں اس کا درجہ فائق ہو گیا۔ آخر سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کو اپنا نائب قرار ویا اور ارطغرل نے ہلال جوعلاؤالدین کے علم کا نشان تھا' وہی اختیار کیا۔

ار طغرل جہاں بہاؤر تھا وہاں وہ رحمل اور متواضع تھا۔ اس نے دور دور سے اوپنے تبیلے کے لوگوں کو بلا کر اینے باس آباد کیا اور ارطغرل نوے برس کی عمر یا کر 687ھ میں فوت ہوا اور ''سنوپ' مین دفن ہوا۔



تاريخ اسلام..... 867

# بانی دولت عثانیه امیرعثان خال غازی

عثان بن ارطغرل 656ھ میں سرگرت میں پیدا ہوا۔ امیر ارطغرل سلطان علاؤالدین کیقباد کی صحبت سے ابنا آبائی فد بہتر ترک کر کے مع قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے اپنے بیٹے عثان اور دیگر لڑکوں کو اسلامی طریقے کے مطابق تعلیم و تربیت ولوائی۔ عثان خود شجاع اور بہادر تھا جبکہ اسلامی تعلیم و فضاء نے اس میں چار چاند لگا دیئے۔ وہ''اسکی'' شہر''ا تیرونی دین' میں ایک بزرگ کی صحبت میں رہا اور ای کی بیٹی سے نکاح کیا۔

عثان کی سرداری:

ارطغرل کے بعد عثان اپنے قبیلے کا سردار بنا اور اس نے کچھ عرصہ میں دو ہزار ترک اپنے ہم خیال وہم نوا بنا لئے۔

باذنطینی قلعہ دار آئے روز دولت سلح قیہ کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ عثان اللہ اللہ اللہ کرتا اور انہیں بیبا کرتا رہا۔ قراجہ حصار کا معرکہ سلطان قونیہ کے ایک نائب کی حثیت ہے ان کا مقابلہ کرتا اور انہیں بیبا کرتا رہا۔ قراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا تو عثان نے بڑی بہادری ہے اس قلعہ کو فتح کر لیا اور اس کے اردگرد اراضی پر قبضہ کر لیا۔ سلطان قونیہ علاوالدین نے وہ علاقہ بطور جا گیرعثان کو بخش دیا اور 'بک' کے خطاب سے سرفراز کیا نیز اس نے این نام سامل کرنے کی بھی اجازت وے دی تو اس طرح المارت کے تمام المیازات امیرعثان کو حاصل ہو گئے۔ ''قراجہ حصار'' کا حکمران کولس تھا جو 688ھ میں عثان سے زیر ہوا اس زمانے میں مال خاتون کیطن سے اؤرخال بیدا ہوا۔

بادشاهت كاخاتمه:

678ھ میں چنگیز خال کے بوتے باتو خال نے پورپ کا زُخ کیا۔ ماسکو نووگورو اور ہنگری تک پینچ کرلوٹا۔اس میں آخری سلحوتی تاجدار علاؤالدین ٹانی شکست خوردہ ہوکر رہ گیا اور تو نید کی سلطنت ختم ہوگئی۔

باتوخال کے واپس جانے ہے بعد طوائف الملو کی پھیل گئی اور ہر حصہ کا امیر خودمختار بن گیا چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کرعمان نے بھی تھمرانی کا اعلان کر دیا۔

(تاج الدوله العليا العثمانية ازمح فريد بك مقرى)
اور "أسكى" شهركو بايد تخت بنايا اور آس باس كے علاقوں كو زير كرليا۔ عثان خال دولت سلحوقية كے خاتمہ كے بعد آزاد حكمران تھا۔ سلحوتی امراء میں عثان كا سب سے بڑا حریف كرمانيه كا امير قطب الدين شاہ جہاں تھا۔ عثان اپنى تشكيل كردہ حكومت كے انتظام اور استحكام میں سات سال تك (690 ھا) لگا دہا تھوڑ ہے عرصے میں اس نے ابنی ریاست اعلی درجہ تک پہنچا دی۔ یہ حكومت دولت عثانيه كی اولین شكل تھی جو علاؤالدین کے طرز حكومت كوسائے ركھ كر تشكيل دی گئی تھی۔

عثان انتظام سلطنت میں لگا ہوا تھا کہ دوسرے ترک سرداروں نے باز تطبی قلعہ داروں سے ل کروں ہے جملہ کر دیا تکر شکست کھا کر اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ بس پھر تؤ عثان نے ہازنطینی قلعوں کو فتح کرتے کی طرف رُخ کر لیا اور کیے بعد دیگرے قلعے فتح کرتے ہوئے.آ خرکار'' بی'' شہر پر بھی قبضہ کر کرتے کی طرف رُخ کر لیا اور کیے بعد دیگرے قلعے فتح کرتے ہوئے.آ خرکار'' بی'' لیا۔ 701ھ میں امیر عثان خال نے ناگومیڈیا سے متصل فیون حصار کے مقام پر پہلی مرتبہ شہنشاہ قسطنطنیہ کی با قاعدہ فوج سے مقالمہ کیا جس میں اے شاندار فتح حاصل ہوئی غرضیکہ حصیبال بھے اندر عثمان کی فتوحات کا دائرہ بحرِ اسود کے ساحل تک جا پہنچا۔ بازنطینی قلعے بے در بے منخر ہوتے گئے اور عثمان کی فتوحات کا دائرہ بحرِ اسود کے ساحل تک جا پہنچا۔ بازنطینی قلعے بے در بے منخر ہوتے گئے اور بروصہ نائسیا اور نائکومیڈیا کے گردنوجی چوکیوں کا ایک مضبوظ حصار قائم ہو گیا۔ بازنطینیوں نے تا تاریوں بروصہ نائسیا اور نائکومیڈیا کے گردنوجی چوکیوں کا ایک مضبوظ حصار قائم ہو گیا۔ بازنطینیوں نے تا تاریوں ے مل کرعثان سے مقابلہ کیا گرفتکست کھا گئے پھران کو پیش قدمی کی ہمت نہ ہوگی۔ سے مل کرعثان سے مقابلہ کیا گرفتکست کھا گئے پھران کو پیش قدمی کی ہمت نہ ہوگی۔

. بازنطین سلطنت کا اہم شہر بروصہ تھا۔ امیر عثان نے 717ھ میں اس کا محاصرہ کیا 'دس سال تک . بازنطین سلطنت کا اہم شہر بروصہ تھا۔ امیر عثان نے 717ھ میں اس کا محاصرہ کیا 'دس سال تک اہل بروصہ محصور رہے آخر 726ھ میں اہل بروصہ نے عثمان کے بینے اور خال کے آگے ہتھیار ڈال وسیے۔ اہل بروصہ محصور رہے آخر 726ھ میں اہل بروصہ نے عثمان کے بینے اور خال کے آگے ہتھیار ڈال وسیے۔ اور شهر کو خالی کر دیا اور ترکی فوج اور خال کی سرکردگی میں فانتحانہ طور پر بروصہ میں وافل ہوئی۔ ادھر امیر اور شهر کو خالی کر دیا اور ترکی فوج اور خال کی سرکردگی میں فانتحانہ طور پر بروصہ میں وافل ہوئی۔ ادھر امیر عثان خاں سعوت (سرکرک) میں بستر مرگ بر تھا۔ اے اورخان نے بروصہ کی فتح کی خوشخبری سالک ٔ عثان خاں سعوت (سرکرک) میں بستر مرگ بر تھا۔ اے اورخان نے بروصہ کی فتح کی خوشخبری سالک ٔ عنان نے بینے کو گلے لگایا اور اینا جانتین نامزد کیا اور بروصه کو پایئے تخت بنانے کی وصیت کی۔ ( ناریخ اتراک العثمانیه از علامه حسین لبیب مصری)

عثمان کی وفات

امیرعثان خال نے 21 رمضان 727ھ کو وفات پائی اور حسب وصیت اسے بروصہ میں فین کم سمیا۔ عثمان کے آتار خیر میں ''شہر میں ایک مسجد تغییر ہے جس کوعثان نے اپنے ابتدائی عہد میم بنوايا تقار

اشاعت اسلام

عثان کے عہد مبارک میں سب ہے بروا کارنامہ اسلام کی اشاعت کا ہے۔ عثان نے بازیا ایشیائی مقوضات پر قیند کرے وہاں سے تصرانی باشندوں کو آئے اطلاق سے ایسا کرویدہ کرلیا تھا۔ بطنیب خاطر اسلام میں داخل ہو سے اور ترکوں سے قرابتیں قائم کر سے ترک تبین بلک عثانی کہا تھے۔( وعوت اسلام ازمسٹر آ ربلڈ)

سلطال اورخال

اورخال بن عثمان من ارطغرل 684ه ميل پيدا ہوا اور اک سے معلى علا وَالَّذَا تھا۔ دونوں بھا کیوں سے مزاج مختلف منصے اور خال کو سپیٹسٹالاری کا اور علاوالدین کو تعلیم والدیں۔ سے دونوں بھا کیوں سے مزاج مختلف منصے اور خال کو سپیٹسٹالاری کا اور علاوالدین

تاريخ اسلام ..... (869

سوق تھا۔ اور خال اکثر معرکوں میں امیر عثان کے ساتھ رہا۔ ای نے 33 سال کی عمر میں بروصہ فتح کیا۔ تیج و عثان

عنان مرتے وقت اورخال کے لئے تحت نشنی کی وصیت کر گیا تھا مگر اورخال نے اپنے بھائی علاؤالدین ہے کہا' ہم سلطنت کو تقسیم کر لیں مگر اس نے خوش دلی سے اورخال کو تخت نشین ہونے کی دعوت دی لہذا اورخال کو سلطان کے نام سے مخاطب کیا جانے لگا۔

(انسائيكوبيذيا آف برڻانيكائ ج 27 مس 443)

عظرات عظمی:

اورخال نے صدارت عظمیٰ پر اپنے بھائی کومتاز کیا۔ باصرار علاؤالدین نے انظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی۔ علاؤالدین نے مملکت کا آئین ترتیب دیا اور سب سے پہلے سکۂ لباس اور فوج کی طرف توجہ مبذول کی اور اورخال کے نام کا طلائی ونقرئی سکہ جاری کیا اور دیگر سکے بند کر دیئے اور رعایا کے مختلف طبقوں کے لئے مختلف قتم کے لباس تجویز کرکے ان کے متعلق قوانین نافذ کئے۔شہری دیباتی اور مسلم سب کا الگ الگ لباس مقرر کیا۔ (ممین نے 4) ص 381)

فوجی تنظیم

علاو الدین کاعظیم کارنامہ فوجی اصلاحات کا ہے اس نے باقاعدہ تنخواہ دار فوج ترتیب دی۔
سوار اور بیاوہ باقاعدہ اور رضا کار فوج تیار کی جس کی نظیر ایک صدی تک بورپ میں بیدا نہ ہو گی۔
ترکون کوفن جنگ میں جومہارت تھی وہ معاصر اقوام میں بہت کم ملتی ہے۔ نصرانی ترکوں کے نام سے
گھیرا جاتے اور مدمقابل آتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔

ياشا كأخطاب

علاؤالدین کی کارگزاری ہے خوش ہو کر اور خال نے پاشا کا لقب عطا کیا۔ یہ پہلا عثانی ترک تھا جسے پاشا کا خطاب ملاراس کے بعد اور خال کے بڑے لڑے سلیمان کو پاشا کا خطاب دیا گیا۔ انظام مربر

نظم مملكت

اورخال نے آس باس میں ہونے والی تبدیلیوں سے خوب فائدہ اُٹھایا اور جہال جہال ترکول کی آبادی تھی ان کو بھی ترک مقبوضات میں شامل کرلیا گیا۔ اور خال ان مہمات سے فارغ ہو کرمملکت عثانیہ کے آبادی تھی مصروف ہو گیا۔ حسن اتفاق سے میں سال تک کوئی جنگ چیش ندآئی جس کی وجہ سے اندرون ملک کا بہترین انتظام کیا گیا۔

يورب مين داخله:

اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورخال نے بورپ کی طرف نوجہ مبذول کی۔ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی علاقے عمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ 7.39ھ میں بازنطینی ہاوشاہ اینڈرونیکس

سوم كا انقال مواتو اس كا نابالغ لركا بليولوس بادشاه منا اور كنظا كوزين والى منا مكر يجه عرصه بعد والى في 744ھ میں بھینے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا مرنے والے بادشاہ کی ملکہ اپنا کو کنفا کوزین کی بدحر کت نا گوار گزاری چنانچه دونول میں جنگ جھڑ کئی۔ ان کے قریب میں سلطان اورخال تھا' دونوں کی کمزوری کا فائدہ اُٹھا کر اورخال نے مہلی مرتبہ مدو کے وعدے پر کنٹا کوزین کی بیٹی سے نکاح کیا۔ دوسری مرتبہ مدد كركے قلعہ زين قبضے ميں كرليا اور اور خال كے بيٹے سليمان باشائے قلعه برعثانی فوج متعين كر دی۔

ان ہر دو قلعوں کے قبضہ میں آ جانے سے بورب کی سرحدی حدود میں ترکوں کا قدم جم گیا۔ يہيں سے تركول كى تاريخ كا أيك نيا دور شروع ہوا اور اورخال نے بازنطینی سلطنت كى كمزور يول سے خوب فائدہ اُٹھایا تا آئکہ بازنطینی سلطنت اورخال کے رحم و کرم پر ہو کے رہ گئی۔

علاؤالدین کی وفات کے بعد سلیمان ماتنا کو صدر اعظم کے عہدہ پر سرفراز کیا گیا۔ اس نے اینے بچیا کا سیح جانشیں ہونے کی بھر پور کوشش کی کمین وہ 759ھ مطابق 1358ء میں شکار کھیلتے ہوئے تھوڑے ہے گر کر ہلاک ہو گیا۔ (تاریخ الدولتہ العثمانیہ)

اورخاں نے سلیمان باشا کی جدائی کا بہت اثر لیا اور دوسرے ہی سال بیای سال کی عمر میں 760 ھ میں انتقال کر گیا۔ اے بروصہ میں ومن کیا گیا

اورخال کے عہد میں سلطنت عثانیہ ایشیائے کو بیک کے شال مغربی حصہ اور بورب میں زنب کیلی بولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات برمشمل تھی اور اس کی آباوی وس لا کھ نفوس پر مشمل تھی۔



# سلطان مراد اوّل

مراد اوّل بن اورخال بن امير عنّان خال عازي 720ھ ميں پيدا ہوا\_

(انسائيكلوپيڈيا'ج 27' ص 443)

مراد نے تحت نشین ہوتے ہی یورپ بر نگاہ رکھ کی اور جلد ہی آس بیاس کے علاقے فتح کر کے۔ اس کی فاتحانہ سرگرمی سے دوسری مسیحی حکومتوں میں تشویش کی اہر دوڑ گئی جس کے بتیجہ میں یورپ کی مشتر کہ فوج نے 764ھ میں عمّانی فوج کا مقابلہ کیا گر شکست کھائی جس سے بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ پھر مراد نے بلقان کی دیگر ریاستوں پر حملے کئے۔ جنگ مارٹیزا کے بعد سلطان مراد اور شہنشاہ نسطنطنیہ کے درمیان معاہدہ ہوا جس کی رُو سے شہنشاہ نے سلطان م مراد کا باجگزار ہونا منظور کیا۔

15 جون 1389ء کمٹووا کے میدان میں جنگ ہوئی جس میں مراد کو کافی زخم لگا جس ہے اس کی موت واقع ہو گئی چنانچہ وہ پنیٹھ سال کی عمر میں 791ھ مطابق 1389ء کو نوت ہوا۔ مراد نے اپنے والد اکے مقابلیم میں یورپ کا پانچ گنا علاقہ کتح کیا۔ اس نے میں سال حکمرانی کی۔ كبنس نے لكھا ہے:

و المرادع عنانی خاندان کا سب سے زیادہ ممتاز کامیاب ماہر سیاست اور محارب تھا۔" (بربرٹ کبنس' ص 178)۔



سلطان بابزيداول بلدرم بایزید بن مراد بن اور حال 761ه میں پیدا ہوا۔ (انسائیکوپیڈیا کے 27 می 444) مراد کی شہادت کے بعد شفرادہ بایز بد محسودا کی کامیابی کے بعد اینے لفکر میں والیس آیا تو تمام سرداروں نے خوش دلی ہے خبر مقدم کیا اور تاج و تخت سپر دکیا۔ بایزید نے اور بھی بہت سے علاقول کو متح کیا۔ شاہ قسطنطنیہ سے نئے سرے سے ملح کی گئی اور پھر اناطولیہ کی بقیہ ریاشیں فتح کی گئیں۔ پھر ولاجیا برحمله كيا كيا \_ 795 ميں بايزيد نے اينے لڑ كے سليمان ياشا كو بلغاريد فتح كرنے بينجاجس نے جلد ہى بلغاربيكو فتح كريح عثاني خلافت ميس شامل كرليا-بلغاریہ کے سلطنت عثانیہ میں شامل ہونے سے شاہ منگری کواینے ملک کے لئے خطرہ نظر آنے لگا کیونکہ اس کی سرحد ترکی ہے ملی ہوئی تھی اس نے بورپ نئے مادشاہ کو انگینت دے کر ایٹا ہمنوا بنالیا تو پورپ نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا چنانچہ 23 ڈیفعد 797ھ کوصلیبی فوجیں اسلامی فوج برحملہ آور ہوئیں۔ ان کی کمان کاؤنٹ دی نیفر کے ہاتھ میں تھی لیکن ترکوں نے انہیں شکست فاش دی۔ اس کے جیے ہزار ساتھی مارے گئے اور بہت ہے گرفتار ہوئے۔ اس عظیم الثان فتح کی بشارت تمام عالم اسلام میں جیجی گئی اس بر ہر جگہ خوشی منائی گئی۔ متوکل علی اللہ خلیفہ عباس نے بھی بایزید کے اس کارنا ہے سے خوش ہو کرتمام مفتوحہ علاقہ جات کا فرمان لانے والوں کو انعام و اکرام ہے نوازا اور بہت سے تحفے تخا نف بایزید کے حضور بھیج۔ بایزید اجا تک بیار ہو گیا اور پھر تندرست ہونے کے بعد اس نے بونان مح کیا۔ بونان کی مح کے بعد اے معلوم ہوا کہ شاہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے زہبی امور میں مداخلت کر رہا ہے اور معاہدہ کی خلاف ورزی کر ر ہا ہے تو اس نے قسطنطنیہ فتح کرنے کا ارادہ کرلیا اور محاصرہ بھی کرلیا اور قریب تھا کہ فتح کرلے۔ مغلول کی بلغار: سلطان بایر بدکو اطلاع ملی کہ اس کے ایشیائی مقوضات برمغلوں کا قصہ مور ہا ہے اور چنگیز کا یونا تیمورانگ چنگیز کی طرح آ کے برور ہا ہے۔ صاحب قران امير تيمور لنگ: تيمور كا مورث اعلى قراحار تويان اور چنگيز ايك دادا كى اولاد تقے قراعار كا بينا يحل خال تقا جے ہلاکو نے تبریز کا حاکم مقرر کیا۔ اس کا بیٹا ایلنگر خال تھا جو اسلام ہے مشرف ہوا اور امیر الامراء کے خطاب ہے نواز اگیا۔ ای کا صاحبزادہ امیز برکل تھا جس کے لڑے امیر طراغانی تھے جو پینے منس الدین کلال کے مریدوں میں ہے تھے۔ ( ظفر نامه مولا نا شرف الدين يلي قلمي ص 96 - انساب الترك از ابوالغازي خأل؟

تاريح اساد

یہاں 25 شعبان 736ھ/ 1325ء کو امیر طراعاتی کے ہاں تکینہ فاتون کے بطن سے شہر بزر (مادراء انہر) میں تیمور پیدا ہوا۔ کم عمری ہی میں اس کی لیافت ادر بہادری کے چرچے گھر گھر ہونے لگے۔ تغاتیمور نے کش کی گورنری پر تیمور کو مامور کیا چھر سے چغابیہ فال کا وزیر ہو گیا جس کی حکومت اس نے۔ تغاتیمور نے کش کی گورنری پر تیمور کو مامور کیا چھر سے چغابیہ فال کا وزیر ہو گیا جس کی حکومت اس نے۔ تغاتیمور کو 1369ء تک نے۔ 1369ء تک اس کا دراس کے لڑے محمود کو 800ھ/ 1399ء تک برائے نام باوشاہ رہنے دیا۔ (شجرات فرمازوایان اسلام از مسٹر اسپنلی لین بول میں 192)

182ھ تیور نے ایران پر پڑھائی کر دی۔ سات برس کے اندر فراسان جرجان مازندران میں میں سے میں فتح کی لئے تیمن نرجس ملک کا ادادہ کیا وقتح کرکے چھوڑا۔

سجستان آ ذربا نیجان اور کردستان فتح کر لئے۔ تیمور نے جس ملک کا ارادہ کیا' فتح کر کے چھوڑا۔ 189ھ میں اصفہان میں جن لوگوں نے فتنہ و فساد ہر پا کیا' سب کو نتہ تیج کر دیا۔ پھر دارالملک

فارس آیا آل مظفر اس کی خلافت میں حاضر ہوئے۔ 795ھ میں ایران میں دوبارہ جا کر شاہ منصور کو جو فارس آیا آل مظفر اس کی خلافت میں حاضر ہوئے۔ 795ھ میں ایران میں دوبارہ جا کر شاہ منصور کو جو سرکش ہوگیا تھا' شیراز میں قتل کیا۔ آل مظفر کو بامال کیا۔ کئی مرتبہ گر جستان آیا۔ 801ھ میں درایائے سام سندھ میں بل بنا کر عبور کیا اور ہندوستان کو فتح کیا۔ پھر یہاں سے دمشق پر فوج کشی کی اور امرائے شام جوقید میں شیخ ان کو قتل کیا۔ (روضتہ الصفاء)

تیورکی فقوحات کا دائرہ تھوڑے عرصہ میں حدود دولت عثانیہ سے مل گیا تو بایزید نے جن علاقوں ہر قبضہ کیا وہاں کے امراء بھاگ کرتیمور کے پاس پہنچ گئے اور جن مقامات ہر تیمور نے چڑھائی علاقوں ہر قبضہ کیا وہاں کے امراء بھاگ کرتیمور کے پاس پہنچ گئے اور جن مقامات ہر تیمور اور بایزید کی وہاں کے حکمران بایزید کے دامن میں بناہ گزیں ہوئے۔ ہر دو ریاستوں کے فرمانروا تیموراور بایزید کو ایک دوسرے کے خلاف أبھارتے اور بھڑکاتے۔ ان ریاستوں کے سلسلہ میں دونوں شاہان کے درمیان خط و کتابت ہوئی بالآخر جنگ کی نوبت آگئ اور دوعظیم الثان طاقتیں آپی میں نکرا گئیں اور درمیان خط و کتابت ہوئی بالآخر جنگ کی نوبت آگئ اور دوعظیم الثان طاقتیں آپی میں نکرا گئیں اور فقوعات اسلامیہ کا بڑھتا ہواسیلاب ذک گیا۔

معركه تيمور وبايزيد

من مقوضہ علاقہ سیواک 803 میں تیمور نے وشق فتح کرنے کے بعد آرمینیہ کی طرف سے عثانی مقوضہ علاقہ سیواک کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر کی دیواری مضبوط تھیں اور ترکی دستہ نے سلطان بایزید کے بڑے لڑکے شہرادہ ارطغرل کی سرکردگی میں خوب محافظت کی اور تیمور کی سات آٹھ لاکھ تا تاری فوج شروع میں کامیاب نہ ہوسکی گر تیمور نے آخرکار شہر میں سرتگیں لگا کر شہر کی فصیل کو گرا دیا جس سے شہر پر تیموری فوج کا قبضہ ہو گیا۔ جار بڑار فوجیوں کو تل کر دیا گیا اور شنرادہ ارطغرل بھی مارا گیا۔

بایزیداس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا'اے معلوم ہوا تو وہ اس کے مقالب برآیا۔

معركه أنكوره:

بین بد کے بات ایک لاکھ میں ہزار فوج تھی جبکہ تا تاری تیمور کے باس سات لاکھ کی تعدادتھی۔ اگر چہ بایز بد سے عمالی افسروں نے بیدرنگ و کھے کر تیمور سے سلح کر لینے کا مشورہ دیا تگر اس نے اپنی طاقت کے تھمنڈ میں ادھر توجہ نہ دی بلکہ اپنی شان دکھانے کے لئے ایک روز پوری فوج کوساتھ لے کر۔

باقيون كائرا حال تفايه

جب وہ شکار سے لوٹا تو دیکھا کہ لشکرگاہ اور پائی کی گھاٹ پر تیمور کا قبضہ ہو چکا ہے چنانچہ بایزید نے حالات کی مساعدت سے گھبرا کر 17 ذوائج 804ھ/ 1402ء فیصلہ کن معرکہ کا آغاز کر دیا۔ لڑائی قبل از طلوع فجر شروع ہوگئ اور غروب آفاب کے بعد تک جاری رہی۔ اگرچہ تیمور نے شجاعت کے خوب جوہر دکھائے گرنا کام ہوا۔

پھرافروں نے بایز بیرکو میدان چھوڑ دینے کی رائے دی گراس نے اپی شجاعت کے رعم میں اس مشورہ کو حقارت سے تھرا دیا لیکن جب بایز بد نے آخرکار ای صورت میں ہی عافیت سمجی اور بھا گنا جا ہا تو اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ اس کے شریک جنگ پانچ لڑکوں میں سے تین وشمن کی زوسے نکل گے۔ شمرادہ سلمان نے بورپ کی راہ اختیار کی۔ شمراوہ محمد نے اماسیا پہنچ کر دم لیا اور شمرادہ میں نے کرمانیہ کا رُخ کیا۔ شمرادہ موی گرفتار ہوا جبکہ شمرادہ مصطفیٰ لا پنتہ ہو گیا۔

<u>بایزید کا انجام</u>

بایزید قیدی کی حیثیت سے دست بستہ تیمور کے سامنے لایا گیا' تیمور نے بایزید کا بیر حال دیکھا تو آبدیدہ ہو گیا۔ جھکڑی کھلوا دی'احرام ہے آپ ساتھ تخت پر بٹھایا۔

بایزید نے اپی علطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لئے اطاعت کا وعدہ کیا۔

### <u>بایزید کی موت:</u>

اگرچہ تیمور نے بایزید کے حسب حال اس کی ضروریات کا خیال رکھا اور اسے کوئی تکلیف ڈیم بینے دی لیکن بایزید کو حسب حال اس کی ضروریات کا خیال رکھا اور اسے کوئی تکلیف ڈیم بینے دی تھی اور بین بایزید کو اپنی سابق عظمت وسطوت کی یاد ایک لیمہ کے لئے بھی چین نہ لینے دیتی تھی اور اس کے قلب و دماغ پر اپنی قید و رسوائی کا اس قدر جا تکاہ اثر پڑا کہ صرف آئے مہینے بعد تاہید میں 805 ھیں اس کی روح تفس عضری ہے پرواز کر گئی۔

تیور کو بایزید کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی آنکھوں ہے آنسونکل آئے اور اس نے شہرادہ موئی کے ساتھ بایزید کی نعش شاہانہ احترام کے ساتھ بروصہ روانہ کی جہاں اسے دوسرے عمّانی تاجداروں کے ساتھ ونن کر دیا گیا۔ (ظفر نامہ 'ج 2' ص 438)

الب ایشیائے کو چک کی تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں اور سلطنت عمانیہ محدود ہو کررہ گئی کیونکہ تمام علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔

### سلطنت عثانيه كي حالت:

سلطان تیمور اور بایزیدگی باہمی آ ویزش سے سلطنت عثانیہ کو بڑا نقصان پہنچا اور ایشیائے کو چک کا علاقہ سلطنت عثانیہ سے کٹ گیا اور بیر محدود ہو کر رہ گئی وگرنہ بایزید پورپ پر چھایا جا رہا تھا کہ اس وقفہ سے فتو حات کا سیلاب ڈک گیا۔

امیر تیمور کے جنگی حالات:

تاريخ اسلام ..... (875)

امیر تیور دنیا کے ان چند اولوالعزم شہنشاہوں میں سے ہے جنہوں نے ساری دنیا کی فتح کا ارادہ کیا تھا بلکہ ایک حد تک است کر کے وکھایا تھا۔ اس کی سلطنت ویوار چین سے لے کر ایٹیائے کو چک کی سرحد تک اور بحیرہ ارال سے دریائے گنگ اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پینینس سال کی عمر میں تا تاری امراء کو زیر کرکے سمر قند کو اپنا پایئر تخت بنایا اور فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی و صعت کے سامنے سکندراعظم سیزر جنگیز خال شارلمین اور نیولین کی سلطنتیں حقیر معلوم ہوتی تھیں۔ اس ا نے چھتیں سال حکمرانی کی ستائیس ملکتیں فتح کیس اور نوشاہی خاندان اس کے ہاتھ سے تباہ ہوئے۔ اً بالآخرٌ وه 17 شعبان 807ھ کوفوت ہو گیا۔



تاريخ اسلام ..... 876

# سلطان محمد اوّل جلبي

محر بن بایزید 783ه میں پیدا ہوا۔ اپنے جھ بھائیوں میں شجاعت اور علمی لیافت میں فاکق تھا۔ (انسائیکو پیڈیا' ج 27' ص 445)

معرکہ انگورہ میں سب بیٹے شریک جنگ تھے جان بچا کر بھاگ جانے والے بتیوں شہرادوں میں سلمان سب سے بڑا تھا۔ بیدائیے والد بایزید کی وفات کی خبر پا کر سلطنت عثانیہ کے بور لی جھے کا عکمران بن گیا۔ شہرادہ عیسیٰ نے بروصہ پر قبضہ جمایا اور محمد اول جلی ایشیائے کو چک کے شال مشرق میں اماریہ کے جھوٹے سے شال مشرق میں اماریہ کے جھوٹے سے علاقے پر قابض ہوکر حکمرانی کرنے لگا۔

بھائیوں کی ہاہمی آویزش

بادی النظر میں حکومت عثانیہ کے جھے بخرے ہو گئے۔ بایزید کی اولاد میں سے ہرایک کی تمنا تھی کہ وہ کل قلمرو عثانیہ کا سلطان سے چنانچہ تمام بھائیوں کی کسی نہ سی طرح آپس میں لڑائی ہوئی بالآخر محر جلبی تمام کے مقابلہ میں کامیاب ہوا اور اس نے 816ھ میں سلطان ہونے کا اعلان کیا اور تخت پر قابض ہوا۔ ایشیا اور یورپ کی تمام رعایا میں خوشی کی لہر دوڑگئی۔

محد چلی کے کارناہے:

تحریلی نے عنان حکومت ہاتھ میں لے کر ایٹیائے کو چک کی ہاتھ سے نکل جانے والی تمام ریاستوں کوتھوڑے ہی عرصہ میں زیر مکیں کر لیا۔

محمر چلیی کا دور سلطنت:

سلطان محر على نے صرف آٹھ سال حکومت کی لیکن اس قلیل مدت میں غیر معمولی المیت کا میں اسلطان محر علی این سلطنت کے اختثار کا حاتمہ کیا بلکہ ای خداداد فوجی اور آگمی قابلیت کے اختثار کا حاتمہ کیا بلکہ ای خداداد فوجی اور آگمی قابلیت کے دولت عثانیہ کو دبیا ہی طاقتور اور مشخکم بنا دیا جیسا کہ امیر تیمور کے حملہ سے قبل تھی۔

وفات:



### سلطان مراد ثاني

مراد ٹانی بن سلطان محمد چلی بن سلطان بایرید بلدرم 806ھ میں بیدا ہوا اور سلطان محمد کے انتقال کے بعد صدر اعظم نے اس کی موت کو تھی رکھا۔ ایکالیس روز بعد جب مراد ایشیائے کو چک سے انتقال کے بعد صدر اعظم نے اس کی موت کو تھی رکھا۔ ایکالیس روز بعد جب مراد ایشیائے کو چک سے آگیا تو محمد چلی کی وفات کا اعلان کیا گیا تو مراد تحت بر مشمکن ہوا۔ اس وفت اس کی عمر اٹھارہ سال متھ ۔

ں۔ مراد کی نوعمری سے امرائے اناطولیہ اور شہنشاہ قسطنطنیہ نے فائدہ اُٹھانا چاہا اور سلطان کے چھا مصطفیٰ نے شاہ قسطنطنیہ کے ساتھ مل کر مراد کے صدر اعظم کا مقابلہ کیا اور شکست دی تو مصطفیٰ کی ہمت بڑھ گئی چنانچہ مراد نے خود فوج کی کمان ہاتھ میں کی اور مصطفیٰ کو شکست دی اور گرفتار کر کے سولی پر

### فتطنطنيه كالمحاصره

سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو آگیرا اور اپنی فوجی لیافت کا ایسا شوت دیا کہ قسطنطنیہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ مراد کے بھائی مصطفیٰ نے لوگوں کے بہلاوے میں آگر ایشائے کو چک میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے غصہ میں قسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھا لیا اور بھائی کی گوشالی کی اس سے حکومت کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے غصہ میں قسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھا لیا اور بھائی کی گوشالی کی اس سے آل عثمان کا وہی اقتدار پھر بحال ہو گیا جو جنگ انگورہ سے ختم ہو گیا تھا۔

لین اوھر جزل فرید پاتنا اور ہونیاڈ نے نہر مان میں ترکوں کو شکست فاش دی۔ بیس بڑارترک قتل ہوئے سلطان نے شہاب الدین کی سرکردگی میں ایک اور فوج بھیجی وہ بھی شکست کھا گئی۔ ہونیاڈ کی شاندار کامیائی اور ترکوں کی نیبائی اور ناکامی سے یورپ کی تمام حکومتوں میں ایک امید کی لہر دو گئی۔ بوپ نے بیرنگ دیکی کرصلیمی جنگ کا اعلان کر دیا اس اعلان سے یورپ کے عیسائی جوت ور جوق ہونیاڈ کے جھنڈ سے تلے جمع ہو گئے۔ اس نے بیش بہنچ کر سلطانی فوج کو شکست قاش دی البندا ترکوں کوئی جگ ہے۔ اس نے بیش بہنچ کر سلطانی فوج کو شکست قاش دی البندا ترکوں کوئی جگ ہے۔ اس نے بیش بہنچ کر سلطانی فوج کو شکست قاش دی البندا ترکوں کوئی جگ ہے۔ اس نے بیش بہنچ کر سلطانی فوج کو شکست قاش دی

### شنراده علاؤالدين كالنقال:

مراد کا بڑا بیٹا علاؤالدین بہت لائق فائق تھا۔ لیا کیک اس کا انتقال ہو گیا تو مراد نے اس کا بہت اثر لیا اور اپنے جھوٹے بینے محمد کوجس کی عمر چودہ سال کی تھی خود اپنے سامنے تخت نشین کیا۔

#### وفات

5 محرم 855ھ/ 1451ء كومراد نے اردنہ میں وفات بائی اور بروصہ میں وفات ہوا۔

# سلطان محمد ثانی (فاتح قسطنطنیه)

محمد ٹانی بن سلطان مراد ٹانی کی ولاوت 26 پر جب 831ھ میں ہوئی۔

(انسأنيكوييزيا كر 27 من 446)

شنرادہ محتہ ٹالی ایدین میں مقیم تھا' وہیں مراد کے انقال کی خبر ملی۔ وہ دارالخلافہ میں آ کر 855ھ میں تیسری بارتخت عثانیہ پر بعیشا۔ ہمسایہ سلطنوں نے اپنے اپنے سفیروں کے ذریعے مبارک بادی کے بیغام بصحے۔

بازنطینی سلطنت کے آخری فرمانروا شاہ تسطنطین یاز دہم نے بیٹھے بیٹھائے خود محمد ٹانی سے چھیڑ خانی کر دی اور خراج میں ادا کردہ رقم مع اضافہ کا مطالبہ کر دیا اور عدم منظوری کی صورت میں مقابلہ کی دھمکی دیے دی۔

فتخ فتطنطنيه.

محمد ٹانی چونکہ شورشیں فرد کرنے میں مصروف تھا اس لئے اس نے نری سے جواب دے کرموقع ٹال دیا لیکن اپنے باپ کی دصیت کے مطابق فتح فسطنطنیہ کے لئے تیاری شروع کر دی جب انتظام مکمل ہوگیا تو سلطان خود نوے ہرارکی فوج لے کر اردنہ سے ردانہ ہوا۔ ادھر مسطنطین بھی مختلف پورپی ممالک کی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے نوے ہزار فوج لے آیا۔

### محاصره:

26 رئے الاول 857 کو سلطان نے قبطنطنیہ کا مجامرہ شروع کیا اس کے ساتھ بی آ آبائے اسفوری میں بری جنگ پیش آئی۔ 140 عنائی جہاز سے قیصر کی الداد کے لئے جنیوا کے جہاز آگے اور دشن کے رسد کے جہاز بھی قسطنطنیہ بی گئے گئے نیجٹا ترکی بیڑہ نقصان اُٹھا گیا۔ سلطان محمہ نے یہ رنگ و کھے کر حتی بیں باسفوری اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان پانچ میل میں پہاڑی زمین پر لکڑی کے تحتول کی سرک بنوائی اور این اور این رات کے اندر بیلوں سے تھیجوا کر ای کشتیاں بندرگاہ کے ایک حصہ میں پہنچا دیں چنانچے قسطنطنیہ کا یہ حصہ بھی حملہ کی زویش آگیا۔ بری فوج کے مناسب جگہوں پر تو بین نصب کر دیں۔ سلطان نے 29 مئی 1493ء کی جن کو عام حملہ کا وقت مقرد کیا تھا اس رات تمام معملہ کا وقت مقرد کیا تھا اس رات تمام معملہ کا وقت مقرد کیا تھا اس رات تمام معملہ کا وقت مقرد کیا تھا اس رات تمام معملہ کا وقت مقرد کیا تھا اس رات تمام معملہ کا وقت مقرد کیا تھا اس رات تمام معملہ کا دی برا اور ساری فوج وعا اور عبادت میں مصروف رہی ۔

صبح ہوتے ہی نوج نصیل کی طرف بڑھی۔ رومیوں نے نہایت ہمت اور پامردی سے مدافعت کی بہاں تک کہ خود قیصر اس جنگ میں مارا گیا۔ نصیل پر پہلا چڑھنے والا محص آغاجس شہید ہوا اور کی بہاں تک کہ خود قیصر اس جنگ میں مارا گیا۔ نصیل پر پہلا چڑھنے والا محص آغاجس شہید ہوا اور سلطان محد کے ہاتھوں سرور عالم میں پیشین گوئی بوری ہوئی۔

الغرض ما قابل تشخیر شہر کے فتح ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ فصیل توب کے گولوں سے ٹوئی اور ترک فوجی تحشیوں سے نکل کرشہر کے اندر واصل ہو گئے۔ سلطان انکشاری فوج کے ساتھ تھا جس وقت

تاريخ اسلام .....

مشہور کنیں۔ ایاصوفیہ کے دروازے پر پہنچا اس میں آ ذان دلوائی اور ظہر کی نماز پڑھی۔ اس وجہ سے یہ کنیسہ مسجد بنا دیا گیا۔ سلطان نے رومیول اور بونانیول کے ساتھ نہایت نرم برتاؤ کیا۔ ان کے غرجی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ ترکول کے اطلاق سے متاثر ہو کر اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور قسطنطنیہ سے جلے جانے والے نصرانی واپس آ کراہے گھرول میں آ باد ہو گئے۔

مبار کبادی کے پیغامات:

قسطنطنیہ کی فتح کی خبرتمام عالم اسلام میں مشہور ہوئی اور جشن منائے گئے اور ہر طرف سے ملوک و سلاطین علاء و شعراء نے سلطان کو مبارکباد بھیجی اور سلطان نے فتح کے بعد سب سے پہلے قسطنطنیہ میں حضرت ابو ابوب رضی اللہ عنہ کے مزار پر ایک جامع منجد تعمیر کرائی اور قسطنطنیہ کو دارالخلافہ قرار دیا اور جامع منجد میں سلاطین عثانیہ کی تاج بوتی کی رسم اداکی جانے گئی۔

(تاریخ الاتراک العثمانیین مس 175) ساز مد

پھر سلطان نے سربیا اور بلغراد کو قبضے میں کیا۔ جزل ہونیاڈ سے سخت مقابلہ در پیش آیا۔ چوہیں ہزار ترک شہید ہوئے۔ سلطان بھی زخمی ہوا گر اللہ نے شفاء دے دی۔ ادھر ہونیاڈ بھی بہت زخمی ہوا بلا خر بیں روز بعد مر گیا۔ اس جنگ میں تو سلطان کو کامیابی نہ ہوئی گر 863ھ کو سلطان نے دوہارہ چڑجھائی کرے مورہ 'بوسمیا پر بلغار کرے فتح کرلا۔

بحرثی بیزه کی تیاری:

وفات.

سلطان کیکا میک بیمار ہوا' حالت دن بدن گرنی رہی حتیٰ کہ 14 رئیج الاول 886ھ کو فوت ہوا اور ترکی میں شاہی مقبرہ کے لئے متعین کردہ جگہ میں فن ہوا۔



بایزید ٹانی بن سلطان محمد ٹانی بن مراد ٹانی 866ھ میں پیدا ہوا۔ سلطان محمد کے انتقال کے بعد امرائے سلطنت نے ولی عہد بایزید کو 886ھ میں کو تخت پر بٹھایا۔ سلطان محمد کے عہد میں ترکوں کا قبضہ بورے بلقان پر ہو چکا تھا۔

يوريين ممالك سے تعلقات:

یور پین ممالک پر دولت عنانیہ کی دھاک بیٹھ پکی تھی۔ وہ سلطان سے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے چنانچہ 897ھ میں پہلا روی سفیر ماسکو سے تخفے تحائف لے کر آیا اور مملکت عنانیہ میں تجارتی انتیازات عاصل کئے اور اہل بغلان (رومانیہ) نے بھی بخوشی دولت عنانیہ کی سیادت قبول فرمالی۔ دیگر کئی ریاستوں نے بھی تعلقات قائم کئے تا کہ سلطان کی بحری و بری قوتوں سے اپنے خالفین کے لئے مدد حاصل کرسکیں۔

مہوریہ و بنس ترکوں کی مخالف تھی چنانچہ بابرید نے اس پر فوج کشی کی۔ مقابلہ کے بعد انہوں نے صلح کی استدعا کی جوسلطان نے منظور کر گی۔

ے من ماہ سرد ماں بوسطان سے میں منہمک تھا کہ سلطان کے بیٹوں نے بعاوت کر دی جس کی دجہ سے اعدو فی اصطراب پیدا ہو گیا۔ سلطان جاہتا تھا کہ اپنے بیٹے شنرادہ احمد کو تحت نشین کرکے گوشہ نشینی اختیار کر لے گراکشتار پیدا ہو گیا۔ سلطان جاہتا تھا کہ اپنے بیٹے شنرادہ احمد کو تحت نشین کرکے گوشہ نشینی اختیار کر لے گر انکشار پیدامنی نہ تھے۔ انہوں نے شنرادہ سلیم کو 918ھ میں سلطان بنا ذیا۔ بایز بدنے مجبور ہوکر اپنے معرسانیم سرحق میں وسنسرداری اختیار کر لی اور گوشہ نشینی کے ارادے سے روانہ ہوا۔

وفات:

راسته میں سلطان ریکا کیک تا گہائی مرض میں مبتلا ہو کر 18واق میں انتقال کر گیا۔

## سلطان سليم اوّل

سلطان سلیم سلطان بایزید تانی کے انقال کے بعد اردُنہ بھنج کر تخت نشین ہوا۔ بور بین حکومتوں کے سفیروں نے مبارک باد دی۔ (انسائیکلوبیڈیا برٹائیکا ج 27 'ص 234)

بھائيوں کی شورش:

سلیم کے بھائیوں احمد اور کرکور نے سلیم سے تخت عثانیہ چھیننا جاہا مگر اس نے دونوں کو گرفآار کر کے قبل کرا دیا تو اس طرح بھائیوں کی شورش ختم ہوگئی۔

تبریز کی فتح

شاہ ایران شاہ اساعیل مفوی نے عثانی طاقت کوتوڑ کر اپنی حدود مملکت کو وسیج کرنے کا پروگرام بنایا۔ سلطان سلیم کو اس کی حرکات کا علم ہوا تو اس نے اناطولیہ میں ترکی فوج بھیج کر جالیس ہزار کو مخطانے لگوایا اور شاہ اساعیل کی گوشالی کے لئے ایران پرلٹکرکشی کر دی۔ شاہ ایران مقابلہ میں شکست کھا گیا جنامچہ 200ھ میں ترک تبریز میں داخل ہو گئے۔

مصری فتح

سلطان بوری قوت سے مصر پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہوا۔ شام اور فلسطین کو فتح کرتا ہوا صحرائی راستے سے مصر پہنچا۔ مصر کے فرمانروا سلطان طومان نے مقابلہ کیا 'شکست کھائی چنانچہ مملکت مصر عثانی قلمرو میں شامل کر لی گئی اور سلیم نے غلاف کعبہ کے جلوس میں پاپیادہ شرکت کی اور اپنے لئے خادم الحرمین الشریفین کا لقب اختیار کیا اور 7 رجب 923ھ کو قاہرہ میں ایک ماہ قیام کے بعد واپس آ گیا۔

### خلافت پر فائز ہونا:

24 رجب 924 ہے اسانہ چہنچا متوکل علی اللہ ٹالث آخری عباس خلیفہ مصر قاہرہ سے سلطان کو ساتھ لیتا گیا تفا۔ خلیفہ سنے جامع ایاصونیہ میں علاء امراء اور عمائدین ملک کے سامنے سیف عثانی علم اور درائے نبوی سلطان سلیم کے سیرؤکی اور سلطان سلیم کو منصب خلافت پر سرفراز کیا۔ اس طرح خلافت اسلامی آل عثان کے ہاتھوں میں آخی۔ (دائرۃ المعارف نے 11 مص 220)

#### وفات:

سلیم کا ارادہ روڈس اور ایران کو فتح کرنے کا تھا اور وہ اس مقصد کے لئے بحری نوج کی تنظیم کر رہا تھا مگر زندگی نے وفا نہ کی اور وہ 8 شوال 926ھ/ 1512ء کو چون سال کی عمر میں وفات یا گیا۔



# سلطان سليمان اعظم قانوني

سلیمان بن سلطان سلیم عثانی جس کی پیدائش 900ھ میں ہوئی سلیم کی وفات کے بعد 17 شوال 926ھ کو صارو خان سے قسطنطنیہ پہنچا اور تخت نشین ہوا۔ (انسائیکلوپیڈیا یی 27° ص 234)

سلطان سلمان نے بلقان کے علاقہ بلغراد کو قصہ میں لیا کیونکہ منگری کے بادشاہ نے خراج

وصول کرنے کے لئے جانے والے سفیر کوئل کر دیا تھا۔ ای طرح آئے دن مسلمانوں کو تک کرنے والے جزیرہ روڈس کے اہلیان کو وارنک وے دی گئی چنانچہ وہ 12 روز کی دی گئی مہلت سے فائدہ اُٹھا

كرجزيره مالطه حلے گئے۔

934 میں بغداد کو فتح کیا۔ 942 میں دہلی کے شاہ گجراتی کے سفیروں نے حاضر ہو کر سواحل ہند پر مسلمانوں کے خلاف غارت گری کرنے والے پر تگالیوں کے خلاف فوجی امداد کی درخواست کی۔

سلطان کے علم سے والی مصر سلیمان پاشا ہیں ہزار فوجیوں اور بڑی بوی تو پول سے مجر پور کچھٹر جنگی کشتیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے پہلے بحر احمر سے نکل کر عدن پر قبضہ کیا۔ پھر سواعل محرات پر آ کر پرتگالیوں کے قلعے منہدم کئے آخر میں ان کے سب سے بڑے مرکز دیول کا محاصرہ کیا لیکن اے فتح کئے بغیر اموال غنیمت لے کرعدن واپن چلا گیا اور واپسی پر مملکت یمن کو فتح کر کے عثمانی

ولايت ميں شامل كيا۔

### سلطانی بیژه:

شجارتی عهدنام<u>ه</u>

وفات:

سلطان 974ھ کوفوت ہو گیا۔

# سلطان سليم ثاني

سليم ناني بن سليمان بن سليم اوّل 930ه ميں پيدا ہوا۔

سلیم سلطان سلیمان کی وفات کے بچاس روز بعد قسطنطنیہ میں آیا امرائے سلطنت نے اس

کے آنے تکن سلیمان کی وفات کو چھیائے رکھا۔

سليم كي جنگي صور تحال:

سلیم نے سب سے پہلے آسریا کے ساتھ معاہدہ کیا اور جزیرہ قبرص کو فتح کیا۔ ادھر جہوریہ ویس نے اسین اور بایائے روم کے ساتھ مدافعت کا معاہدہ کیا اور امیر دون جون کی قیادت میں (جس نے اندلس کے علاقے سے مسلمانوں کو طرح طرح کی تختیوں اور ظلم وستم کرکے نکالا تھا) ان کا سب سے بڑا بیڑہ مقابلے میں آیا جس میں پچھٹر کشتیاں اسین کی تھیں ایک سو بینتالیس وینس کی بارہ بورپ کی اور نو مالط کے راہوں کی۔ تین گھٹے کی لڑائی میں 255 ترکی کشتیوں میں سے 135 غرق ہو گئیں اور اس محرکہ میں بیس بڑار ترک شہید اور تین بڑار گرفتار ہوئے۔

تركول كى شكست ير يورب مين جشن:

ترکوں کی اس شکست پر پورے بورپ میں فتح کے جشن منائے گئے لیکن صدراعظم محمہ باشانے اللہ بورپ کے جشن منائے گئے لیکن صدراعظم محمہ باشانے اللہ بورپ کے جشنوں میں مصروف ہونے سے فائدہ اُٹھا کر چھے مہینے کے اندراندر نہایت کوشش اور ہمت کے ساتھ اڑھائی سوجد بد جہاز تیار کرا لئے اور پھر وہی اقتدار حاصل کرلیا چنانچہ سردی گزرنے کے بعد بورپ نے جب بیمنظر دیکھا تو وہ جران رہ گئے اور آئیس مجبوراً وینس کو ترکوں کے ہاتھوں میں واپس کرنا پڑا علاوہ ازیں آئیس ترکوں کو تاوان بھی دیتا ہڑا۔

انتقال:

۔ چند سال حکومت کرنے کے بعد 27 رمضان المبارک 982ھ میں سلیم نے انقال کیا۔



تاریخ اسلام ..... (884)

# خلافت عثانيه مختلف مؤرثين كے زاوية نگاه سے

مصری مؤرخ ابن ایاس نے جوعمانی فتوحات کے عہد میں موجود تھا اور جس نے ان فتوحات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے سلطان سلیم اور خلیفہ متوکل کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

' خلیفہ متوکل نے سلطان سلیم کو آنخضرت میانید کے تیرکات سونی دیئے تھے۔ ان تیرکات میں ایک ردائے اقدی جے بغداد کے خلفاء عباسیہ خاص مواقع پر زیب تن کرتے ہے رکیش مبارک کے چند

بال اور حضرت عمر رضي الله عنه كي أيك تكوار تلي " ( تاريخ مصرَّح 3 من 176)

سلطان سلیم اور اس کے اسلاف ایک مدت سے خلفاء کے سیای اور غذہبی اثر وافترار سے بہرہ مند تھے اور اپنے ساتھ خلافت کے لقب کا انتساب بھی فتح مصر ہے بل کرتے تھے مگر فتح مصر کے بعد جب قاہرہ کے خلیفہ عباس کی حیثیت پرنظر پڑی جے اپنے آ ماؤاجداد کے اثر ونفوذ ہے ایک شملہ نہ ملاتھا اور وہ صرف مملوک سلاطین کی خواہشات و جذبات کا آلہ کارتھا' اس وفت سیمنصب اس کی نظروں سے

یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کہ متوکل نے با قاعدہ خلافت کا جارج سلطان سلیم کو دے ویا تھا۔سب ہے پہلے یہ دعوی موراجی دوسون نے 1787ء میں کیا تھا مگر اس دعوی کی کوئی دلیل بیان مبین کی اور نہ ہی بعد کے مؤرخوں نے کوئی سند پیش کی۔

سلطان سلیم اگر اصطلاحی معنوں میں خلیفہ ہوتا تو اس کا ذکر ان خطوط میں ضرور ہوتا جو اس کے بیٹے سلطان سلیمان نے اسے بھیجے تھے۔ ان میں نہ خلافت کا لفظ نہ ہی خلافت کے قریب المعنی کوئی لفظ تظرآتا ہے۔ان خطوط میں وہ سلیم کے لئے سلطان خاقان اور خادم الحرمین وغیرہ القاب ذکر کرتا ہے۔ قاہرہ کے ایک مدرسہ میں جے سلطان سلیم سے عہد میں سلیمان باشا صدر اعظم نے 1543ء میں تعمیر کرایا

تھا' ایک کتبہ لگا ہے اس میں سلطان سلیم اوّل کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

"الخاقان الاعظم ملك ملوك العرب والعجم" اس سے انکار نہیں کہ بعض وابستگان سلطان اپنے مدحیہ قصائد میں اسے خلیفہ کے لفظ سے یاد

كرتے ہيں۔ ابن رنبل نے سليم كو "حليفة الله في الاد ص"كها-مفتى مكه نے خاقان اور خيرالخلفاء كے الفاظ سے یاد کیا تو اس کا جواب میہ ہے کہ نتح مصر ہے تبل عثانی حکمران کو ایک طاقتور اور خود مختار فرمانروا ہونے کی بناء پر خلیفہ کہہ دیا جاتا تھا لیکن وہ اس اصطلاحی مغہوم میں خلفاء نہ ہتھے جس میں ان الفاظ کا

اطلاق خلفاء راشدین اور بنوامیہ کے عہد میں کیا جاتا تھا۔

سلطان سلیم سے جانشینوں میں بھی کسی نے خلیفہ انام یا امیر المونین کا لقب اختیار نہیں کیا۔ سلاطین عثانیہ نے اٹھارہویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے خلیفہ کا لفظ سیای اغراض سے کئے استعبال کیا۔ ان کی غرض میتھی کہ انہیں عالم اسلام پر ندجی اثر و نفوذ حاصل ہو جائے جس کا پہا حصد عیسائی ریاستوں کے ماتحت تھا چنانچہ معاہدہ پہول کینارجی میں جوسلطان عبدالحمید اوّل اور ملکہ روال

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (885

کیتھرائن دوم کے درمیان 1774ء میں ہوا تو سلطان کا ذکر امام اور خلیفہ کے الفاظ میں کیا گیا اور ملکہ روس نے جزیرہ نمائے قرم کے مسلمانوں پر سلطان ترکی کی فرمانروائی تشکیم کرلی۔

(The Caliphat, P. 165)

انیسویں صدی عیسوی سے عثانی فرمازواؤں نے قدیم اصطلاحی مفہوم میں لیعنی جمہور مسلمین پر غلبہ و افتدار کے معنی میں خلافت کا لفظ اسبنے لئے استعال کرنا شروع کیا۔ یہ سلطان عبدالحمید ٹانی کا زمانہ تھا چنانچہ میہ لقب مدحت باشا وزیراعظم کے دستور حکومت میں جو دمبر 1876ء میں نافذ ہوا تھا۔ مرکاری طور پر واحل کیا گیا۔ اس دستورکی تیسری دفعہ میں بیصراحت کی گئی کہ سلطنت عثانیہ عظمی اب اسلامی خلافت عظمی کی جھی حامل ہے۔ عقریب شاہی خاندان کے ایک بڑے فرد کے ہاتھ میں آنے والی

چوتی دفعہ میں اس کی وضاحت تھی کہ صاحب عظمت و جلال سلطان عبدالحمید خال خلیفته السلمین حامی دین قرار پائے ہیں۔ (The Caliphate, P. 173) اسلمین حامی دین قرار پائے ہیں۔ (The Caliphate, P. 173) کین قدیم مؤرضین کے مطابق خلیفہ متوکل خلافت سے دستبردار ہو گیا تھا اور خلافت عباسیہ عثانی

خاندان میں منتقل ہو گئی۔



تاريخ اسلام ..... (886

فتطنطنيه سے خلافت عثانيه كا زوال

خلافت عمّانیه 1924ء تک سی ندسی حالت میں زندہ رہی۔ سلطان عبدالحمید کی تخت نشینی کا ز مان سلطنت عثمانیہ کے ضعف و انحطاط کا دور تھا۔ سیجی حکومتوں نے عثمانی مملکت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ حکومت عثانیہ کے ماتحت عیسائی ملکوں میں مسلسل بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ اس پُرآشوب زمانہ میں روس نے 1877ء میں دولت عثانیہ کے خلاف اعلان جنگ کردیا اس وقت رومانیہ اسردیا اور مونی نیگروعثانیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہاں خودمخار حکومتیں قائم ہو گئیں۔اس وقت سلطنت بلغاربیمی برائے نام وولت عمانيد كے ماتحت روگئى۔ ورحقیقت اب اس كی حیثیت ایک آ زادمملکت كی تھی۔ موت و حیات کی اس مشکش میں عثانی فرمازوا نے عالم اسلام کی طرف اس اُمید میں نظر اُٹھائی ے ممکن ہے مسلمانوں کی جمدر دیاں عثانی مملکت کی ہلتی ہوئی نبیادیں تھام لیں ورنہ ان مسلمانوں کی طرف ہے تو کم از کم اظمینان ہو جائے جوٹرکوں کے ظاف رہیٹہ دوانی کرنے والی سیحی حکومتوں کے ماتحت رہتے تھے۔ اس مقصد کے لئے سلطان عبدالحمید خال نے مسلمانوں کے درمیان ایک متحکم رشت قائم كرنے كے لئے خلافت كا احياء كيا اور اخبارات كے اجراء سے اپنے مشن كو كامياب بنانے كى كوشش کی کیکن وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ دجہ بیٹی کہ ایڈیٹر پراپیگنڈہ کے فن میر نا تجربه كار منصے اور بلاد اسلاميه كى نفسيات ذہنيت اور زبان سے نادانف سے اور ايك وجه سے كلى كد الم سنت اس پر بھند ہتھے کہ خلافت صرف قریش میں ہوسکتی ہے۔ بعض مسلم سلطنتیں مغربی حکومتوں کے ما تحت تھیں جنہوں نے مسلمانوں کی زہبی اروسیاسی وحدت کو قریب قریب تاممکن بنا دیا تھا۔ 1908ء میں ''احرار ترکوں'' نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں معزوا کر کے ان کا دستور حکومت روی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور خود قوم کے ناخدا بن کر اصلاحات کے ۔ أعظى أنبين اس بات برناز تھا كہم نے استبدادى حكومت كوموت كے كھائ أتاروبائے۔ سلطان عبدالحمید خال کی معزولی کے بعد دولت عثانیہ کی حالت اور بھی بدتر ہوگئی۔ اتحادیم نے بحرمرہ اور استنبول کے ساحلوں پر قبضہ کر لیالیکن 1922ء میں میہ ''مریض سخت جان'' پھر سنجل اور ترکوں نے اتفاد یوں کو شکست دی اور 11 اکتوبر 1922ء میں معاہدہ مودانیہ ہوا جس کی رُو اُ اتحادیوں کو وہ مقامات خالی کرنا پڑے۔ 29 اکتوبر 1923ء میں ''مجلس وطنی الکبیر'' نے سلطنت عثامیہ'' كرديا اور"جمهوربيرتكية كا أعلان كيا اوراس كے صدر مصطفیٰ كمال باشا منتخب بهوئے۔اس وقت عثانیوں کی تاریخ کا ایک جدید باب شروع ہوا ہے۔اس کے بعد ترکوں نے اس خیال سے کہ خلافہ بقاء رجعت پنداندحرکات کی موجب ہے دوسرے میر کدم سلام میں ندیب اور سیاست ایک چیا خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ بید 3 مارچ 1924ء کا واقعہ ہے۔

# عثاني سلاطين كانظم حكومت

ترک عثان خال کی اولاد سے ہونے کی بناء پر عثانی کہلاتے ہیں۔ ترک بادشاہوں میں حکومتی لقم ونتن کی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتیں موجود تھیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں رعایا کی فلاح و بہود کی ہر ممکن کوشش کی اور سلطنت کے داخلی نظام کی اصلاح کی اور ہر طرف امن و امان کی فضاء پیدا کرنے میں اپنی ممل توجہ مبذول کی۔ ان کی وسیع سلطنت میں مختلف قومیں آباد تھیں جو اپنے اپنے غہب اور دیگر معاشرتی رسم و راہ میں ایک دوسری سے مختلف تھیں لیکن ترک بادشاہوں نے انہیں ایسا ضابطہ اور آئین دیا کہ مسلم اور غیر مسلم کے باہمی تعلقات بہت اجھے تھے۔ یہ اس امرکی دلیل ہے کہ ترک بادشاہ این رعایا میں حد درجہ مقبول تھے۔ اب ہم ذیل میں ترکول کے حکومتی تظم ونتی برمختر تجرہ کر کے ہیں۔ ایک رعایا میں حد درجہ مقبول تھے۔ اب ہم ذیل میں ترکول کے حکومتی تظم ونتی برمختر تجرہ کر کے ہیں۔

### 1- مرکزی نظام جکومت:

سلاطین عثانیہ نے سلحوقیوں کے نظام کو ابنایا۔ فرمانروا کا انتخاب شروع میں اہل خاندان کرتے سطے بعد میں بادشاہ ابنا ولی عہد خود مقرر کرتا تھا۔ بعد میں اس کی اولاد میں سے ہرصاحب تغلب و تسلط فرمانروا بن جاتا تھا۔ بادشاہ کی حیثیت مطلق العنان فرمانروا کی ہوتی تھی۔ شری قانون کی بالادی قائم تھی اس کئے بادشاہ کو پابند شریعت نمونہ ہونا پڑتا تھا۔ ابتداء میں عثانی بادشاہوں کو امیر بیک یا سلطان کہتے سے۔ آخرکارعثانی بادشاہ یا امیرالمونین کہلانے گے۔ مرکزی نظام میں جاراعلی عہدے سے:

1- صدراعظم

2- قاضى عسكر

- 3- وفتر دار ماليات

4- نشالجي سلطنت

ان مناصب كوجار بنيادي ستون سمجها جاتا تها\_

ا- ديوان كى صدارت سلطان خود كرتا تھا\_

- فوج کی کمان فرمازوا خود کرتا تھا۔

سلطان کے بعد دوسری حیثیت صدراعظم کی تھی۔ مقتدر اور طاقتور بادشاہوں کے زمانے میں صدر اعظم سلطان کے مثیری حیثیت سے کام کرتا تھا۔

احمد ٹالث کے زمانے سے صدر اعظم سلطان کی مرضی سے مقرر ہونے لگا لیکن جو شخص مقرر ہو ۔ جاتا وہ شہری اور فوجی امور میں بادشاہ کا مختار کل ہوتا تھا۔ اہل سیف اور اہل قلم سے عہدوں کے لئے بامروگی ہوتی تھی۔ بہروگی ہوتی تھی۔ بصورت جنگ صدر اعظم سیہ سالار بن جاتا تھا۔ یہ دیوان کی صدارت کرتا تھا اور بالخانہ دربار لگاتا تھا۔

تاريخ اسلام ..... (888 2- صوبانی نظام حکومت: عثانی سلاطین نے اپنی محروسہ حدود کومختلف صوبوں میں تقتیم کیا ہوا تھا۔ ہر ایک صوبے کو ایالت کہا جاتا تھا۔ایالت کا حاکم بیگر یا بیگی کہلاتا تھا۔اے اسے ایپے صوبے کا نظام جلانے کے لئے تممل اختیار تھا۔ اس میں بھی مرکز کی طرز پر حکومت ہوتی تھی۔ · 3- حكومت كا مالياني نظام: زمين كوتنين شقول ميل تقسيم كيا جآتا تھا: وہ زمین جوتلوار کے زور سے فتح کی گئی تھی ان کے لئے 1/10 مقرر کیا گیا۔ وہ زمین جورعایا اور مفتوطین کے قبضہ میں ہوتی تھی اس کے لئے بھی 1/10 مفرر کیا گیا۔ وہ زمین جو باوشاہ نے جنگی خدمات کے بدلے میں عطا کی تھی اس کے محصولات کی دو مدیں i-" شرعی مدسیض بر مل درآ مداسلای شریعت اور کتاب وسنت کے مطابق ہوتا تھا۔ ii- محصول قانونی ....اس کا نفاذ صاحب قانون کے استصواب پر ہوتا تھا۔ جملہ محاصل کا تام خراج تفا ان کی دوقشمیں تھیں: (الف)محصول اشخاصی (پ) محصول اشیاء ديكر ذرائع كے علاوہ آمدني كا أيك ذريعه مال غنيمت تھا\_محصولات كي دونتميں تھيں: حقوق شرعیه میں عشر (1/10) حراج جزیهٔ حمس شرعی (یا نیجواں حصہ) اور مال غنیمت عرضیہ وہ محصول تھے جن کا تعین سلطان کرہا تھا۔ حقیقت میں بیمحصولات عثانی ترکوں ہے پہلے کے تھے۔ بعض محاصل ایسے تھے جو خاص خاص حالتوں میں عائد ہوتے تھے۔ یہ محصولات طہارات کہلاتے تھے۔ وہ جرمانے جو جرائم کی وجہ سے لگائے جاتے تھے ان کی بھی دوصورتیں تھیں: عروسانه ..... بي محصول دولهون يرد عائد موتا ہے۔ یوہ یا تا چھسان .... بھاگے ہوئے ملازم یا موریتی کے ہاتھ آنے پر لئے جاتے ہے۔ آ مدنی کا بہت بڑا ذریعہ نکسال کی اجارہ داری تھی۔ 4- عسكرى نظام: جب اناطولیه میں عمانی ریاست قائم ہوئی تو اس وقت کوئی با قاعدہ فوج موجود نہ تھی۔ قبائلی نظام رائج تھا اورخال نے بہل مرتبدائی دور میں با قاعدہ توج مقرر کی اور فوجی نظم و صبط قائم ہوا جے ہر

تاريخ اسلام ..... (889)

روز ایک آئے دیا جاتا تھا۔ اس فوج کے عمل درہے تھے:

(1) دس دس (2) سوسو (3) بزار بزار آ دميون برمشمل موتي تھي۔

سپاہیوں کی سرکتی کے خطرہ کے پیش نظر ایک نئی فوج بنائی گئی جسے بنگ جری (بنی جری) کہتے ہیں۔ بنگ جری کے ہر سپاہی کو روزانہ کی بنیاد پر بہترین خوراک دی جاتی تھی اور ان کا ہر طرح خیال رکھا جاتا تھا۔

اس وج نے ملی فتوحات میں نمایاں کردار اوا کیا۔ سلطان سلیم ٹالٹ نے بورب کے جدید فوجی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے بحرید بونیورٹی قائم کی۔ سلطان محمد ٹانی اور سلطان عبدالمجید نے فوج کے شئے نظام کی طرف خاص توجہ دی۔ فوج کی ملازمت کی مرت میں برس تھی۔ فوج کی بھرتی کی تحداد بجاس ہزارتھی۔ شروع میں غیرمسلموں کوفوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا' بعد میں طے ہوا کہ غیرمسلم یا تو فوج میں بھرتی ہوں یا اس کا معادضہ دیں۔

سپہ سالار اعظم کو سرعسکر کہا جاتا تھا جسے پہلے سلطان نامزد کرتا تھا۔ بغد میں بیام وزیر حرب کے سیرد ہوا۔ نورج کی تقسیم رحمنوں میں کی گئی۔ ہر رجمنٹ ایک مارشل یا ڈویژنل جزل کے ماتحت ہوتی تھی۔

5- عدالتي نظام ر

ترک بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ غیر مسلموں کے فیصلے ان کے ندہی رہنما کرتے تھے۔ جملہ قوانین کا تعلق شخ الاسلام سے تھا۔ اس کا فیصلہ حتی ہوتا تھا۔ شخ الاسلام کے اختیارات بہت وسنج ہوتے تھے۔ سلطان کے فیصلہ کے بارے میں شخ الاسلام کا فتوی لینا ضروری تھا۔ شخ الاسلام کے بعد قاضی عسکر کا درجہ ہوتا تھا اس کے تین قائمقام ہوتے تھے۔ درجہ اول کے مجسٹریٹ کو مولا کہتے تھے۔ دوجہ اول کے مجسٹریٹ کو مولا کہتے تھے۔ دوجہ ورجہ کے مجسٹریٹ کو مقتل اور چوتھے درجے دوسرے درجے کے مجسٹریٹ کو مقتل اور چوتھے درجے دوسرے درجے کے مجسٹریٹ کو مقتل اور چوتھے درجے سے مجسٹریٹ کو قاضی اور بیانچویں درجے کے مجسٹریٹ کو قاضی درجہ کو قاضی درجہ کو قاضی درجے کے مجسٹریٹ کو قاضی درجہ کو تائین کہتے تھے۔

عنانی بادشاہ غیرمسلم افراد کا خاص خیال رکھتے انہیں اپنے ندہب کے مطابق ندہبی رسوم کے ادا کرنے کی آزادی تھی۔ ان کے مقدمات انہی کی عدالتوں میں جاتے تھے۔ غیرمسلموں کے ساتھ رواداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ مفتی نے فتوی دیا کہ اگر ایک ہزار مسلمان کسی عیسائی کوئل کر دیں تو قصاص میں ان سب کوئل کر دیا جائے گا بشرطیکہ وہ غیرمسلم کا وفادار

6- *بر*ی نظام

شروع میں بحربہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئا۔ سب سے پہلے محد فاتے نے بحربہ کی طرف خاص توجہ دی اور میں دہ باوشاہ ہے جس نے عثانی بیڑے کو شاخ زریں تک مشکی کے راستے منتقل کیا۔ ترکی

Marfat.com

تاريخ اسلام ..... (890

بیڑے نے ٹورنٹو کی جنگ میں خاصا کروار اوا کیا۔سلطان اعظم کے عہد میں ترکی کی بحری طاقت نے بحیرہ روم میں اپنا سکہ بٹھا دیا لیکن آ ہستہ آ ہستہ ترکی کی بحری طاقت روبہ زوال ہوگئی۔

7- ويني نظام:

ترکوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلامی شعائر کو پیش نظر رکھا۔ عثانی ترکوں کی بیادت تھی کہ بدارس کی اور مساجد کی تغییر و ترقی میں پوری کوشش صرف کی جائے۔ محمد فاتح نے آئین سازی کے مدارس میں ایک مجلس قائم کی تھی جس کا نام سلسلة العلماء رکھا۔ سلسلة العلماء میں معلمین و متعلمین و متعلمین متعلمین متعلمین و متعلمین متعلمین متعلمین و متعلمین و متعلمین متعلمین و متعلمین و

يبلا درجه طالب علم ووسرا ورجه وانشمند تنسرا ورجه ملازم-

ملازم کی سند حاصل کرنے والے کوکسی کائے کا پروفیسریا مجسٹریٹ کے درجہ پر قائز کیا جاتا تھا۔
مدرسین کی جماعت کے دی درج ہوتے تھے جس پر کیے بعد دیگرے قدیم ہونے کے لحاظ سے فائز ہوتے تھے۔ ترتی درجہ بدرجہ ہوتی تھی۔ سب سے بڑا اور جلیل منصب شخ الاسلام کا تھا۔ اس کا درجہ وزیاعظم کے برابر ہوتا تھا۔ عثانی سلاطین کا عدالتی نظام دین نظام کی بنیاد پر قائم تھا۔ ترک بادشاہ شخ الاسلام کا بہت احترام کرتے تھے۔

رداداری کے اعتبار سے سلیمان اعظم نے مکہ معظمہ میں جاروں نداہب کے مدرسے قائم کئے۔

مدارس کے احراجات کے لئے جامیری محص تھیں۔

عنانی بادشاہوں نے وین اسلام کی قابل قدر خدمات کی ہیں۔ وہ آتخضرت ملائیل کی خاطرانیا کی خاطرانیا کی خاطرانیا کل مال دقف کر دیتے ہتے۔ اس اعتبار سے وہ اپنی مثال آپ ہتے۔ ان کے لئے سب سے برا اور عظمت والا لقب خادم الحرمین الشریفین تھا اور اس منصب پر متعین ہونا ان کے ہال برا فخر تھا۔



# سلاطين عثانيه كي علمي و ثقافتي سرگرمياں

سلاطین عثانیہ کی علمی اور ادبی سرگرمیاں بلاشرکت غیرے اپنی مثال آپ تھیں۔ ترکی بادشاہ علماء اور فضلاء کے برے قدردان تھے اور ان کی بری عزت کرتے تھے۔ سلاطین عثانیہ نے بہت برے کام کئے جن کی بناء پر لوگوں کے دلوں میں علماء کا وقار بحال رُہتا تھا اور انہیں باعزت روزگار مہیا کیا جاتا تھا۔ عثانی دور میں استغول کا وہی مقام تھا جوسلطنت عیاسیہ کے زمانے میں بغداد کا اور مصر میں قاہرہ اور سین میں غرباطہ اور قرطبہ کا تھا۔

عثانی ترکوں کی ابتدائی معاشرت بالکل سادہ تھی۔ آزادی مسادات اور سادگی ان کی اہم خصوصیات تھیں۔ انہیں ریا کارانہ نمود و نمائش سے فطری طور پر نفرت تھی۔ شام اور قہوہ خانے ترکی معاشرے میں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ایک انگریز کا قول ہے:

'' جائے جین میں بیدا ہوتی ہے کیکن ترکی کا قومی مشروب ہے۔''

لباس کی طرف بھی ترکی بادشاہوں نے خاص توجہ وی تھی۔ عمامے کے بجائے ترکی ٹوپی کا رواج عام تھا بلکہ ٹوپی کا پہننا لازمی قردر دے دیا گیا تھا۔

سلاطین ترکی نے تغیرات اور فن تغیر پر پوری توجہ مبذول کی۔ انہوں نے مساجد مدارس اور شاہی محلات تغیر کرائے۔

آدب کے اعتبار سے ترکی اور فاری ادب میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے جس طرح فاری میں غزل مرغوب طبع ہے۔ ای طرح ترکی میں بھی غزل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ترکی بادشاہوں کے زمانے کے پرانے شاعروں میں امیر غازی فاضل کا نام ملتا ہے۔ ترکی ادب میں قرہ مان کا منظوم قصہ شیریں میرت طبیبہ کے ضمن میں حیات طبیبہ کی منظوم تاریخ احمد کی داستان جہل وزیر اور تا تاری شیریں میرت طبیبہ کے خمن میں حیات احرام کی نگاہ سے ویکھا جاتا ہے بلکہ آئیس ترکی ادب کی بہلی شاعر امیر شیر علی نوائی کی غزلیات کو بہت احرام کی نگاہ سے ویکھا جاتا ہے بلکہ آئیس ترکی ادب کی بہلی ایسٹار کیا جاتا ہے۔



# ہندوستان میں اسلام اورمسلمانوں کی تاریخ

خدود اربعه:

ہندوستان کی شکل درحقیقت ایک جزیرہ نما کی ہے جس کو تین طرف سے سمندر گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے شال میں کوہ ہمالیہ اور قراقرم شال مغرب میں سندھ کے مغربی سست کی پہاڑیاں کوہ سلیمان وغیرہ شال مشرق میں آ سام اور کچھار کی پہاڑیاں مغرب میں بحرعرب جنوب میں بحرمتند اور مشرق میں قاسام اور کچھار کی پہاڑیاں مغرب میں بحرعرب جنوب میں بحرمتند اور مشرق میں خارج بند) واقع ہے۔

جنونی ہندوستان کامحل وقوع

ہندوستان کے جنوب کا علاقہ کچھ ایسا واقع ہے کہ اسے بحیرہ عرب گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے سامنے عمان ہے اس کے دائیں خلیج فارس اور اس کے بائیں خلیج عدن ہے۔ عدن مین کی پرانی بندرگاہ ہے۔ حضرموت گجرات کے سامنے واقع ہے اور بحرین خلیج فارس کا بحری مرکز ہے۔ ا

بندرہ ہے۔ مقر حوت برات سے سامے وال ہے اور سریاں کا بیدا ہوتا ایک قدرتی امر چنانچہ ان طبعی سہولتوں کے باعث ہندوستان اور عرب میں تعلقات کا پیدا ہوتا ایک قدرتی امر ہے۔ محل وقوع کی بناء پر ہندوستان ہمیشہ سے قوموں کی نگاہوں میں تجارت کا مرکز رہا ہے۔ عرب لوگ جہازرانی کے ذریعے تجارت کرنے میں بوے ماہر تھے۔ عہد اسلام میں یہ تعلقات اور زیادہ وسیج ہو گئے۔ مسلمان عربوں نے بہت کی کتابوں کا مشکرت سے عربی میں ترجمہ کرایا۔ بغداد میں اس کے لئے خصوصی محکمہ قائم تھا۔ بوے بوٹ ور پیڈتوں اور ویدوں کو ہندوستان سے بغداد بلایا گیا۔

مسلمان مندوستان میں:

رسول اکرم مینید کی وفات کے بعد مسلمانوں کی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق آپ مینید کیا۔
کے جانشین ہوئے۔ اس وقت سے مسلمانوں نے عراق اور شام کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔
حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے عہد خلافت میں مصر شام اور ایران کا بہت پروا محصہ فتح ہوا۔

مبنی) پر جملہ کیا ہے۔ نوس سے مفتق نے عمان اور بحرین کے گورز عمان کے اشارے سے تھانہ (علاقہ مبنی) پر جملہ کیا ہے۔ نوس بعد مجروح پر فوج کشی کی۔ ای زمانہ میں مغیرہ نے دبیل (دیول سندھ کی بندرگاہ) پر جملہ کیا۔ نیسرے خلیفہ حضرت عمان کے عہد میں تعلیم بن جبلہ سرکاری طور پر ہندوستان کے مندرگاہ) پر جملہ کیا۔ نیسرے خلیفہ حضرت عمان کے عہد میں تعلیم بن جبلہ سرکاری طور پر ہندوستان کے مندرگاہ کیا۔ نیسرے خلیفہ حضرت عمان کے عہد میں تعلیم من جبلہ سرکاری طور پر ہندوستان کے مندرگاہ کیا۔ نیسرے خلیفہ حضرت عمان کے عہد میں تعلیم من جبلہ سرکاری طور پر ہندوستان کے مندرگاہ کیا۔

29ھ/ 659ء میں چوتھے فلیفہ حضرت علی کے تھم سے حارث عبدی آئے اور سرحد کا انظام

چلاتے دہے۔

چاہے۔ 44ھ/ 664ء میں امیر معاویہ نے مہلب کو بھیجا جنہوں نے بڑی خوبی سے سرحد کا انظام چلایا۔ سرحدی انظامات کے لئے با قاعدہ ایک مستقل عہدہ ہو گیا۔ سندھ اور سرحد کے مفتوحہ علاقے اس

تاريخ اسلام ..... (893

کی گرانی میں رہتے۔ مہلب کے بعد کے بعد دیگرے لوگ اس عہدہ پر مامور ہوتے رہے۔
86 میں جب ولید بن عبدالملک دمشق میں بادشاہ ہوا تو تجاج بن یوصف تفقی عراق کا گورز تھا جس کے ماتحت بلوچتان کران اور سندھ کے سرحدی علاقے بھی تھے۔ اس وقت اسلام کی حکومت ایشیا یورپ اور افریقہ میں بھیلی ہوئی تھی۔ اس لئے ہر ملک کے بادشاہ اپنے ہدایا کے ساتھ اپنے سفیر بھیجے رہتے۔ لئکا کا راجہ بھی انہی میں سے تھا جو در بار خلافت سے سیاسی یا اخلاتی روابط بڑھا تا جا ہتا ہے۔

چنانچہ اتفاقی طور پر اسے اس کا موقع مل گیا لینی لئکا میں جوعرب تاجر رہتے تھے ان کے مر جانے پر راجہ نے ان کی عورتوں کو اپنے تحفول کے ساتھ حجاج بن پوسف کے واسطہ نے خلیفہ کے ہاس روانہ کیا۔ ان جہازوں کو سندھیوں نے دیبل (کھٹھہ) کے پاس لوٹ لیا۔ جب اس کی خبر حجاج کو ملی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر کی توجہ اس طرف مبذول کروائی اور عرب خواتین کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ بیکام بحری ڈاکوؤں کا ہے اور وہ میری دسترس سے باہر ہیں۔

تجاج نے سرحد کے افسر عبداللہ کولکھا کہ دیبل کا بحری راستہ چونکہ مسلمانوں کے لئے خطرناک ہے اس لئے بچھ فوج لے کرامن قائم کر دو۔عبداللہ جنگ میں مارے گئے ان کی جگہ بدیل بجلی کو مقرر کیا مگر وہ بھی گھوڑے کے ٹھوکر کھانے ہے گر کر مر گئے۔ تب جاج نے محمہ بن قاسم تقفی کو پوری تیاری کے ساتھ شیراز کے راستہ سے روانہ کیا۔

محمر بن قاسم 93ھ/ 713ء جمعہ کے دن دیبل پہنچا۔ سمندر کے راستہ ہے بھی اڑائی کا سامان آ گیا اس میں ''العروں' نامی بخیق بھی تھی۔ وہ پانچ سوآ دمیوں کی طاقت سے جلائی جاتی تھی۔ سب ہے پہلے محمد بن قاسم نے ای بخینق (توپ) کے ذریعے دیبل کا قلعہ فتح کیا۔ پھر آگے بڑھ کر نیرون کو فتح کیا۔ اس کے بعد اس نے آ ہستہ آ ہستہ سندھ پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ تین برس کے اندر کشمیر کی سرحد کیا۔ اس کے بعد اس نے آ ہستہ آ ہستہ سندھ پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ تین برس کے اندر کشمیر کی سرحد سے لیا۔ اس کے بعد اس نے آ ہستہ آ ہستہ سندھ پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ تین برس کے اندر کشمیر کی سرحد کیا۔ اس کے بعد اس کے اندر کشمیر کی سرحد مالوہ راجوتانہ ماڑواڑ اور دریائے راوی کے کارے تک فتح کرنے ہوئے توج کی ایک چھوٹی می ریاست کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کے پاس کیار نے تک فتح کرنے ہوئے توج کی ایک چھوٹی می ریاست کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کے پاس کیار فوج تھی جس میں زیادہ تعداد ہندوستانیوں کی تھی۔

96 مرد من قاسم کوسندھ کے دیگر والی مقرر ہوتے رہے۔ ان میں جنید قابل ذکر ہے جس نے بہت والیس بلا لیا۔ پھر سندھ کے دیگر والی مقرر ہوتے رہے۔ ان میں جنید قابل ذکر ہے جس نے بہت سے مقبوضات کو ای قلم و میں شامل کیا۔ جنید کے بعد تمیم پھر تھم بن عوانہ پھر تھر بن قاسم کا لڑکا عمر بن تھم بن قاسم سندھ آیا۔ تھم سندھ آیا۔ تھم نے دیمال آیک شہر "محفوظ" بہایا۔ کچھ دنوں بعد عمر بن تھ سم نے دومرا شہر "منصورہ" آیاد کیا جو صدیوں بندھ کا یا یہ تحت رہا۔ پھر عمرار والی بنا۔

132 ھ/ 752ء میں بنوامیہ کی جگہ بنوعباس کی حکومت قائم ہوگئی۔ اس عہد میں سب سے پہلے مغلس بھرموی بن کعب سمیں آیا۔ بھرعیینہ اور بھرعمر بن حفص بہاں کا والی ہوا چنانچہ بیرسادات کا بڑا حامی تفااس کے سندھ میں بھی ان کا اثر قائم ہوگیا۔ اس وقت سے سندھ میں شیعیت کی بنیاد پڑی۔

تاريخ اسلام ..... (894)

140ھ/ 760ء میں منصور عبای سے علم سے ہشام والی بن کر آیا جس نے عمر بن جمل کو جہازوں کے بیڑے کا افسر بنا کر مجرات کی بندرگاہ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا وہ لوٹ مار کرکے واپس آیا۔ ہشام کو اطمینان نہ ہوا وہ خود ایک بیڑہ لے کر گندھار بندگارہ پر حملہ آور ہوا اور ای فتح کی یادگار میں یہاں ایک مسجد بنوائی۔ میہ مجرات میں مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے۔ اس نے واپسی پر تشمیر کا سرحدی علاقہ بھی فتح کر لیا۔ خلیفہ نے اس کی اعلیٰ لیافت کو دیکھے کر کرمان کا صوبہ بھی اس کے سپرد کر

775ء میں خلیفہ مہدی کے تھم سے عبدالملک نے تجرات پر حملہ کیا لیکن اتفاق سے بہال وہاء سی است ہے ایک ہزار مسلمان فوت ہو گئے۔ کئی حکام کے بعد مصبح بن عمر تغلبی سندھ کا حاکم مقرر میں ہے۔ ایک ہزار مسلمان فوت ہو گئے۔ کئی حکام کے بعد مسلم بنائی جس سے ایک ہزار مسلمان فوت ہو گئے۔ کئی حکام کے بعد مسلم بنائی سندھ کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے عہد سے بمنی اور حجازی کا جھگڑا شروع ہوا جس نے سندھ کی اسلامی حکومت کو بہت نقصان

781ء میں جب عرب سے تازہ وم فوج سندھ آئی تو بیفساو حتم ہوا۔ 786ء میں ہارون الرشید کے دور میں طیفور حمیری کے عہد میں تجازی ویمنی کا جھکڑا بہت زیادہ بڑھ گیا پھر کئی حاکم متواتر بھیجے گئے گر کسی سے سندھ کا معقول بندوبست نہ ہو سکالٹین پھر 800ء میں واؤ دہلی نے آ کراس کا نظام درست کیا۔ 820ء میں بیس برس طومت کر سے بیزی نیک نامی کے ساتھ داؤد بن بزید بن حاتم مہلی دنیا سے رخصت ہوا۔ خلیفہ مامون نے اس کے لڑے بشر کو باپ کی جگہ مقرر کیا۔ وہ آٹھ سال تک رہا مگر اس نے باغیانہ روش اختیار کی۔ آخر مامون نے عسان تعلی کوسندھ روانہ کیا جس نے 828ء تک تمام معاملات درست کر کے موئی برقی کو خلیفہ سے حکم سے مطابق سندھ سپرد کر

835ء میں مویٰ کا انقال ہو گیا تو اس کی جگہ اس کے لڑے عمران نے سندھ کا نظام بڑے ا الجمع طریقے سے جلایا۔ باغی جانوں کو تابع فرمان کیا اور ان کی سرشی کورو کئے سے لئے "بیضاء" نامی جھاؤنی قائم کی اور کئی علاقے زیر کئے کہ پھر بینوں اور حجازیوں کا جھگرا شروع ہو گیا۔ حجازیوں کے آیک سردار عمر بن عبدالعزیز بباری نے اجا تک عمران پرجملہ کرسے قل کر دیا۔ پھر 850ء میں عتب بن اسحاق صی آیا اس نے ایک بڑا قیدخانہ تیار کیا اور دیبل کی فصیل سڑک اور مکانات کی دری میں بڑی دلجی کا اُ ے کام کرایا۔ 849ء میں مارون سندھ کا حاکم ہوا مگر اس نے بچازیون اور بینوں کا توازن قائم ندر کھا۔ اس کا خطرناک متیجہ میہ نکلا کہ 854ء میں تجازیوں کے سردار عمر بن عبدالعزیز مباری نے اسے قبل کر دیا اور شہر پر قبضہ کرکے خلیفہ متوکل سے درخواست کی اگر صوبے کو اس کے سپرو کر دیا جائے تو وہ اس کا بہترین انظام کرے گا۔ خلیفہ نے اس کی درخواست تبول کرئے اسے سندھ کا والی بنا دیا۔

# سنده میں ہباری خاندان کی حکومت

ال خاندان كا بانی عمر بن عبدالعزیز بن منذر بن زبیر بن عبدالرمن بن مبار بن اسود ہے۔ عرصہ سے یہ خاندان سندھ میں آباد تھا اور سندھی عربول میں ممتاز تھا۔ منصورہ سے یچھ فاصلہ پر''البائی' نامی علاقہ اس كا وطن تھا اور اپنی طاقت اور كوشش كے ذريعے وہ 854ء میں سندھ كا حاكم بن گیا۔ اس نے منصورہ كو بى اپنا پاید تخت بنایا۔

883ء میں اس کا لڑکا عبداللہ بن عمر تخت پر بیٹھالیکن 892ء میں ایک عام بلوہ کے نتیج میں بوکندہ کا غلام صمہ سندھ پر قابض ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ دوبارہ سنجلا اور غاصب سے سندھ کو چھین لیا۔ بنوسامہ کا خاندان عمان میں آباد تھا اس کی شاخ بنومدہ ملتان میں بس گئ تھی غالبًا اس قسم کی برامنی سے فائدہ اٹھا کر ملتان کے بنوسامہ نے 902ء میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس وقت سے بدامنی سے فائدہ اُٹھا کر ملتان کے بنوسامہ نے 902ء میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس وقت سے سندھ کے دو جھے ہو گئے۔ شالی حصہ کا بایہ تخت ملتان ہوا اور جنوبی حصہ کا مصورہ جبکہ 912ء میں ابواللباب مدید بن اسد قریش ملتان کا حاکم تھا۔

915ء میں عبداللہ کے بعد اس کا لڑکا عمر بن عبداللہ ہباری منصورہ میں تخت پر بیٹھا۔ اس طرح 985ء تک ایک کے بعد دوسرے بادشاہ ہوتے رہے لیکن اس وقت سے اساعیلیوں کا اِڑ بھی بڑھنے لگ گیا تھا۔ 1010ء تک بیہ خاندان حکومت کرتا رہا۔



تاريخ اسلام..... (896 سنده میں اساعیلی خاندان کی حکومت سندھ میں اساعیلی خاندان کی حکومت

883ء میں عبداللد المهدی سے زمانہ میں ان کا پہلا وائی بیٹم سندھ میں آیا اور اپنے کام میں 883ء میں عبداللد المهدی سے زمانہ میں ان کا پہلا وائی بیٹم سندھ میں آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا اس کے بعد مجے بعد دیگرے داعی آتے سرے اور ملک کو انقلاب سے لئے تیار کرتے رے۔ بیلوگ اپنا کام بہت ہی مخفی طور پر انجام ویتے تھے۔ ان کوتمام احکام قاہرہ کی فاظمی حکومت سے رہے۔ بیلوگ اپنا کام بہت ہی مخفی طور پر انجام ویتے تھے۔ ان کوتمام احکام قاہرہ کی فاظمی حکومت سے ملتے یہاں تک کہ اساعیلی امام عبدالعزیز باللہ فاظمی سے عبد میں جام بن شیبان کوفوجی مرد سے ساتھ سندھ ملتے یہاں تک کہ اساعیلی امام عبدالعزیز باللہ فاظمی سے عبد میں جام بھیجا گیا جس نے اجا تک سندھ میں ہوسامہ قریش سے 987ء میں حکومت چھین کی اور افتدار پر قابض

اس نے ملتان پر قبضہ کر سے فاظمی خلیفہ کا سکہ اور خطبہ جاری کر دیا۔ سندھ میں پہلا اساعیلی علم بن شيبان كا قبضه ما کم بہی جلم بن شیبان ہے۔ اس نے ملتان کے اس برانے مندر کو جسے تھر بن قاسم کے زمانے ہے اس حاکم بہی جلم بن شیبان ہے۔ اس نے ملتان کے اس برانے مندر کو جسے تھر بن قاسم کے زمانے ہے اس وقت تک سمان حام نے نہیں جھوا تھا گرا کر جامع معجد بنا ڈالا اور محمد بن قاسم کے زمانے سے

اس نے اپنے ندہب کی تبلیغ سے ساتھ ساطنت کو بہت مضبوط بنایا۔ آس باس سے ہمسامیہ اس نے اپنے ندہب کی تبلیغ سے ساتھ ساتھ ساطنت کو بہت مضبوط بنایا۔ آس باس سے ہمسامیہ بموجود جامع مسجد كوبند كرا ديار

ہندوراجاؤں کے ساتھ ربط وتعلق بوھا کر ایک دوسرے کی امداد کا معاہدہ کیا۔ ہندوراجاؤں کے ساتھ ربط و 995ء میں شخ حمید تخت پر بیٹھا۔ 999ء میں شخ نصر اس کے بعد اس کالڑکا ابوالفتوح واؤد تخت

ر بیضا۔ ای نے لاہور کے راجہ ہے پال کومحود غزنوی کے مقابلہ میں قوجی امداد دی تھی۔ اس جرم میں سلطان محمود غرنوی 1010ء میں ملکان فتح سرے داؤد کوغرنہ لے سیا جہاں وہ مجھ دنوں بعد مرسکیا۔ اساعیلی بہاں سے بھاگ کر منصورہ پہنچے اور احلا تک منصورہ پر قابض ہو گئے گر 1025ء میں سلطان محمولا عزنوی نے منصورہ بربھی قبضہ کرلیا اس وقت سے سندھ کاکل علاقہ غزنوی بادشاہوں کے ماتحت ہوگیا۔ غزنوی نے منصورہ بربھی قبضہ کرلیا اس وقت سے سندھ کا کل علاقہ غزنوی بادشاہوں کے ماتحت ہوگیا۔

# غزنوی خاندان کی حکومت

بغداد کے عبای خلفاء کی کروری کی وجہ سے صوبوں نے خود مخار حکومتیں بنالیں۔ ان میں بخارا کا حاکم اساعیل سامانی بھی تھا' آس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا ایک ترک امیر الپتکین ناراض ہو کر غزنہ بہنچا جہال اس نے ایک خود مخار حکومت بنا لی۔ اس کا داماد سبتگین ایک ترک تھا جو اس کے مرف کے بعد غزنہ کا حاکم ہوا۔ وہ کا بل اور پشاور پر قبضہ کر کے حکومت کرنے لگا۔ لاہور کے راجہ جے بال سے اکثر مرجد کے متعلق جھڑا رہتا حتی کہ ایک مرتبہ نوبت لڑائی تک پہنچی جس میں ہے پال نے فلک سے اکثر مرجد کے معاہدہ پرصلح ہوئی۔

سلطان محمود غزنوي:

ماجہ ہے بال کے مرنے کے بعد اس کے جانتین اندپال نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔
ادھر غرنہ کے تخت پر باپ کی جگہ محود بیٹا جب اسے معلوم ہوا کہ اندپال لڑائی کی تیاریوں میں مصروف ہے تو وہ لا ہور کی طرف فوج لے کر بڑھا۔ اندپال نے بھی قنوج 'میرٹھ' متھر ا'کالنج' مالوہ' اجمیر' گجرات اور گوالیار کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لئے بلایا۔ محمود نے بیٹا در کے پاس ان سب کی فوجوں کو شکست دی اور گوالیار کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لئے بلایا۔ محمود نے بیٹا در کے پاس ان سب کی فوجوں کو شکست دی اور مال غنیمت لے کر واپس گیا۔

پھر اسے بیسوج آئی کہ ان راجاؤل نے اندپال کے ساتھ شریک ہو کر بلاضرورت اس کو لڑائی کی دعوت دی لہدائے ہو آئی کہ ان راجاؤل نے سب سے بدلہ لیا۔ سب سے پہلے لا ہور کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا اور ایاز کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ پھر سندھ پر قبضہ کرکے ایک حاکم کے ماتحت کر دیا۔ باتی ریاستیں جیسے شمیر قنوج کا کھڑ کوہ بالا ناتھ گوالیار اور گجرات بھی سال بسال آہتہ آہتہ آستہ آستہ آستہ آس کی باجگرار ہوتی گئیں۔ محمود بڑا تی بہادر اور مدبر بادشاہ تھا۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کی باجگرار ہوتی گئیں۔ محمود بڑا تی بہادر اور مدبر بادشاہ تھا۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کی باجگرار ہوتی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ہندی زبان میں اپنا سکہ جاری کیا اس کے اچا تک حملوں سے ہندوستان کانے جاتا تھا۔

1025ء میں اس کا مشہور حملہ سومنات ( گجرات) پر ہوا۔ ملتان سے برکانیر ہوتے ہوئے تین سو پچاس میل کالق و دق رنگستانی میدان سلے کرکے اجمیر سے ہو کر گجرات پہنچا اور پھر سومنات اور پیش فتح کرکے چھوٹے رن کے راستے سے ریکستان کو طے کرتا ہوا ملتان پہنچ گیا۔

الغرض سکندر کی طرح محمود بھی اینے وقت کا برا فاتح تھا۔ اس نے مجھی کشست کا منہ نہیں دیکھا۔ اس کی فوج میں ہندو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ 1030ء میں محمود نے غزنہ میں وفات مائی۔

سلطان محمد غزنوی:

محمود کے بعد اس کا بڑا لڑکا محمر تخت پر بنیٹا لیکن دوسرے بھائیوں سے چپقاش شروع ہوگئی۔

تاريخ اسلام..... 898

رسے ہو ہے اور پھر بھائی مسعود سے مقابلہ ہوا جب فوجیں آ منے سامنے ہوئیں تو امیرول چند امیر بھی خلاف ہو گئے اور پھر بھائی مسعود سے مقابلہ ہوا جب فوجیں آ منے سامنے ہوئیں تو امیرول نے محد کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور سب کے سب سلطان مسعود سے ل گئے۔

سلطان مسعود غزنوي:

اس نے سلطان کے باجگوار راجہ کالخر کے قلعہ میں قید احمد بن حسن میمندی کو بلا کر وزیر بتایا۔
1030ء میں مکران اور قیج کو فتح کر کے اپنا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ 1032ء میں قلعہ سرتی کو فتح کیا۔
1034ء میں والتی ہندوستان احمہ نے بغاوت کی لیکن وہ سیہ سالار تلک کے ذریعے فرو ہوگئ۔ 1035ء میں قلعہ ہائی اور سون بت فتح کیا۔ واپسی پر اپنے لاکے کو لا ہور کا حاکم اور ایاز کو اس کا استاذ مقرر کر ویا۔ ملکان میں بغاوت ہوئی تو تلک کو وہاں بھیجا گیا۔ اس نے امن قائم کر دیا۔ 1038ء میں جب بجوتی ویا۔ ملکان میں بغاوت ہوئی تو تلک کو وہاں بھیجا گیا۔ اس نے امن قائم کر دیا۔ 1038ء میں جب بجوتی ترکوں سے شکست کھائی تو گھرا کر ہندوستان کو پایہ تخت بنانے کا ادادہ کیا لیکن اس کے امیر اس رائے ترکوں سے شکست کھائی تو گھرا کر ہندوستان کو پایہ تخت بنانے کا ادادہ کیا لیکن اس کے امیر اس رائے میں قید کر دیا اور تھر کو قید سے نکال کر بادشاہ بنا لیا۔ تھر نے اپنی اس کو ایم ان کا حاکم بنایا اور سلطان مسعود کیچھ دن آیک قلعہ میں قید رہا بھر 1041ء میں اسے قبل کر دیا گیا۔

سلطان مودود بن مسعود غزنوى:

شنرادہ مودود کو جب باپ کے قل کی خبر پنجی تو پہلے غزنہ پنجیا جب دربار کے امیراس سے متعق ہو گئے تو فوج لے تو فوج لے کرمحر کا مقابلہ کیا کامیاب ہوا۔ غزنہ کا تخت حاصل کرکے ابو نفر محمد بن احمد کو لا ہور کا حاکم بنایا۔ سلطان ملکان سے لا ہور آیا اور سندھ سے لے کر ہائی اور تھامیر تک کا بہترین انظام کرکے خزنہ واپس گیا۔ 1043ء میں دہلی کے راجہ نے سلطان کو سلجو قیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول و کھے کر نہ واپس گیا۔ 1043ء میں دہلی کے راجہ نے سلطان کو سلجو قیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول و کھے کر بائی اور تھانیر پر قبضہ کر لیا لیکن جلد ہی اسے واگر ارکرا لیا گیا اور پھر چار ماہ کے محاصرہ کے بعد محرکوث کیا قلعہ فتح کر لیا گیا۔

1048ء میں سلطان نے اپنے او کے ابوالقاسم ممود کو لا ہور کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور غزنہ کے کوتوال ابوعلی کو ہند کا سید سلطان اعظم بنا کر ان کے ساتھ کر دیا جو بٹناور ملنان اور تشمیر کی بغاوت دور کرنے والے ہند کا سید سالار اعظم بنا کر ان کے ساتھ کر دیا جو بٹناور ملنان اور تشمیر کی بغاوت دور کرنے وزنہ دوایس گیا۔ سلطان مودود 1049ء میں قولنج کی بیاری سے انتقال کر گیا۔

على بن مسعود غزنوي:

سلطان مودود کے مرنے کے بعد علی بن ربیع نے اس کے نین سال کے بیچے کو تخت پر بٹھایا گر نہ کے ارکان سلطنت اس پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے اسے تخت سے اُتار کرعلی بن مسعود کو باوشاہ غزنہ کے ارکان سلطنت اس پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے اسے تخت سے اُتار کرعلی بن مسعود کو باوشاہ بنایا۔ علی بن ربیع وُرکر ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان آ گیا اور پیٹاور نے سندھ تک کا علاقہ اپنے بنایا۔ ادھر سیستان کا حاکم سلطان کی موت کی خبر پاکر بغاوت پر آمادہ ہوگیا اور عبدالرشید بن قیضے میں کرلیا۔ ادھر سیستان کا حاکم سلطان کی موت کی خبر پاکر بغاوت پر آمادہ ہوگیا اور عبدالرشید بن محدود غزنوی کو جو بست کے قلعہ میں قید تھا سردار بنا کرغزنہ جا پہنچا۔ علی بن مسعود مقا بلتر میں تاکام رہا۔

### عبدالرشيد بن محمود غزنوي:

1051ء میں سلطان عبدالرشید تخت کا مالک بنا۔ اس نے سندھ اور ہندوستان بریقابض ہونے والے علی بن رہیج کوئسی طرح مختلف تذبیروں سے غزنہ واپس بلایا اور اس کی جگہ نو مختلین کرخی کو ، ہندوستان اور سندھ کا حاکم بنا کر بھاری فوج وے کر روانہ کیا۔ اس نے ہندوستان بھنچ کرنگر کوٹ کے قلعہ کو چند دن میں فتح کر لیا۔ ادھر سیستان کے حاکم طغرل نے بغاوت کرکے غزند پر قبضہ کر لیا اور خاندان محمود کے اکثر وارثوں کوئل کر دیا اور خود سلطان بن کر بیٹھ گیا۔ جب لاہور کے حاکم نو مختلین کو بیہ پتہ چلاتو اس نے غزنہ کے امیروں کو سخت غیرت دلائی چنانچہ لوگوں نے طغرل کوقل کر دیا۔

فرح زاد بن مسعود غزنوی:

میے غزنہ کے امیروں کی متفقہ رائے ہے تخت تغین ہوا اور نوشکین اس کا وزیر بنالیکن اس بادشاہ کا سارا وقت سلجو قیوں ہے مقابلہ میں صرف ہو گیا چونکہ اس نے دو دفعہ سلجو قیوں کو فکست وی اس لئے عام رعایا پر اس کا احچھا اثر پڑا۔ یہ 1058ء میں قولنج کے عارضہ میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔

### ابراجيم بن مسعود غزنوي:

نہ بیہ جب تخت تشین ہوا تو اسے سلجو تیوں کی طرف سے بڑا خطرہ تھا لیکن اس نے ان سے مصالحت كركى اور اس نے اظمینان سے ہندوستان كے صوبے فتح كرنے شروع كر دیئے۔ اس نے 1079ء میں قلعہ اجودھن مجر قلعہ رویال اور پھر نمتی کال کو بردی مشکل سے فتح کر لیا جس سے بے شار مال عنیمت حاصل کیا اور غزنه واپس ہوا۔ یہ بادشاہ نہایت بہادر اور کمال کا خوشنولیں تھا۔ ہرسال اینے ہاتھ سے ایک قرآن پاک لکھ کر مکہ اور دوسرا مدینہ بھیجا کرتا تھا۔تقریباً اس نے جالیس برس حکومت کی اور 1098ء میں انتقال کر گیا۔

### سعود بن ابراهيم:

کیاپ کے بعد ریتخت پر بیٹھا۔ اس کے زمانے میں طغاتگین کو لاہور کا حاکم بنایا گیا جس نے م من المار كن صوبوں كو فتح كيا۔ بيد 16 برس كى حكومت كرنے كے بعد فوت ہوا۔ اس كے بعد اس كا لاكا ارسلان شاہ تخت تشین موا۔ اس کے عہد میں سلطان سنجر سلجوتی نے غزنہ پر قصنہ کر لیا تو بیہ مندوستان جلا آیا۔ سنجر کے جانے کے بعد ہندی فوج لے کر پھر غزنہ پرج دھائی کر دی۔ سنجر پھر داپس آیا تو بہ بہاڑوں میں جا نکالیکن اسے پکڑ لیا گیا اور غزنہ لا کرفل کر دیا۔اس نے صرف تین سال حکومت کی۔

### تبريرام شاه بن مسعود:

ببرام شاہ جو سلطان ابراہیم کا بوتا تھا 1117ء میں اینے ماموں سلطان سنجر سلجوتی کی مدد ہے غرض کے مخت پر بیٹھا۔ ہندوستان کا حاکم محمد باہلم باغی ہو گیا سبرام شاہ نے ہندوستان آ کر 1120ء میں اسے قید کیا پھرر ہاکر کے دوبارہ حاکم بنایا۔ محد باہلم نے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور بہت سے ہندو

. تاریخ اسلام ..... 900

راجاؤں پر غالب آیا۔ اس نے مغرور ہو کر پھر بغاوت کر دی۔ پھر بہرام شاہ ہندوستان آیا اور ملتان کے مقام پر دونوں کی فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ بہرام شاہ غالب آیا اور باغی مارے گئے۔

بہرام شاہ حسین بن ابراہیم علوی کو ہندوستان کا حاکم بنا کرغزنہ والیس جلا گیا۔ جب سیف الدین غوری نے غزنہ پر حملہ کیا تو بہرام شاہ اپنے میں مقابلہ کی طاقت نہ پا کر ہندوستان جلا آیا۔ اس نے سروی کے موسم میں پھرغزنہ پر قبضہ کر لیا لیکن علاؤالدین غوری نے الی شکست دی کہ ہندوستان واپس آ کراس غم وغصہ کے سبب 1152ء میں دنیا سے چل بسا۔

خسروشاه بن بهرام شاه:

یہ باپ کے بعد تخت کر بیٹھالیکن جب علاؤالدین غوری نے خاص غزنہ کا رُخ کیا تو یہ ڈر کر لا ہور آگیا اور اس کو مستقل دارائکومت قرار دیا۔ علاؤالدین غوری جب غزنہ تباہ کرکے غور واپس آیا تو خسرو شاہ نے کہ خرزنہ پر قبضہ کرنا جا ہالیکن بدشتی سے تر کمان غزنہ پر آپڑے اس لئے خسرو شاہ ناکام ہندوستان داپس آیا' آٹھ سال حکومت کرکے 1160ء میں فوت ہوگیا۔

خسرو ملک بن خسروشاه

خسرہ ملک لاہور میں اپنے باپ کے تخت پر بٹھا۔ خسرہ ملک ہندوستان کے غزنوی مقبوضات پر مستقل طور پر حکومت کرنے لگا۔ 1180ء میں شہاب الدین غوری نے لاہور پر حملہ کیا خسرہ ملک قلعہ بند ہوگیا اس لئے شہاب الدین اس وقت غزنہ ذالیس چلا گیا۔ بھر 1186ء میں جب لاہور آیا تو خسرہ ملک کوگرفآار کرکے غزنہ لے گیا جہال وہ مرگیا۔

اس وقت سے ہندوستان غرانوی خاندان سے نکل کرغوری خاندان کے قصنہ میں آ گیا۔



### غوری خاندان اور ان کے غلاموں کی سلطنت

### سلطان شهاب الدين غوري:

کابل کے جدود میں غزنہ سے برے ایک بہاڑکا نام غور ہے شہاب الدین کا خاندان مدت سے یہاڑکا نام غور ہے شہاب الدین کا خاندان مدت سے یہاں مقیم تھا۔ جب غزنہ کا خاندان کمزور ہو گیا تو یہ حاندان طاقتور ہو کرغزنہ اور ہندوستان پر قابض ہو گیا۔

شہاب الدین اینے بھائی غیاث الدین کے ساتھ سلطنت میں شریک رہا۔ اس نے 1175ء میں شہاب الدین اینے بھائی غیاث الدین کے ساتھ سلطنت میں شریک رہا۔ اس نے 1175ء میں یہ میں سب سے پہلے ملتان پر جملہ کیا اور اساعیلیوں کی قوت ختم کی۔ پھر اوج کو فتح کیا۔ 1177ء میں یہ اوج کے راستے ریگستان کوعبور کرکے مجرات پہنچا۔ راجہ سے فکست کھائی اور واپس چلا گیا اور سندھ پر علی کرماخ کو حاکم بنا گیا۔

المحداء میں جب الا ہور فتح ہوا تو یہ علاقہ بھی اس کے سرد ہوا۔ 1192ء میں غوری نے بھنڈا فتح کیا یہ دہلی کے راجہ رائے پہتھورا کے قبضہ میں تھا۔ اسے جب پہتہ چلا تو وہ لڑائی کے لئے تیار ہوگیا۔ غوری واپس جا رہا تھا اس کی تیاری دیکھ کر واپس مزالیکن لڑائی میں فکست کھا کرغزنہ چلا گیا۔ 1193ء میں پھر واپس آیا اور دہلی برغوری کا قبضہ ہو میں پھر واپس آیا اور اس میدان میں ایک شخت جنگ ہوئی۔ پہتھورا مارا گیا اور دہلی برغوری کا قبضہ ہو گیا۔ اس فتح سے قلعہ برئ ہائی سانہ اور کہرام وغیرہ سب اس سلطنت میں شامل ہو گئے۔غوری اجمیر میں کی واپس چلا گیا اور مفتوحہ مما لک اپنے غلام قطب الدین ایک کے میرد کر گیا جس نے پہلے کہرام اور پھر وہلی کو یائے تحت بنایا۔

ای سال میرشد اور 1194ء میں علی گڑھ پر قطب الدین نے قصد کیا۔ 1195ء میں غوری کو راجہ قنوج سے سرحدی فیصلہ کرنے کے لئے بھر ہندوستان آ نا پڑا۔ دونوں کا اٹاوہ کے میدان میں مقابلہ ہوا۔ راجہ قنوج مارا گیا تو قنوج سے بنارس تک کا علاقہ غوری کے قبضہ میں آ گیا۔ 1206ء میں کھو کھر وں کے فساد کے سبب غوری کو پھر ہندوستان آ نا پڑا اور واپسی کے وقت رات کو ایک کھو کھر نے جو عالبًا اسامیلی تھا تھے۔ میں کھس کر سلطان شہاب الدین غوری کو شہید کر ڈالا۔ اس کی سلطنت اس کے مختلف اسامیلی تھا مقسیم ہوگئی جن میں سے بلادز ناصر الدین قباچہ اور قطب الدین ایک تین مشہور ترک سید سالار تھے۔

### قطب الدين ايب.

غرنی پر بلادر نے سندھ پر ماصر الدین قباچہ نے اور ہندوستان پر قطب الدین ایب نے قبضہ کیا۔ ہندوستان کے لوگوں نے قطب الدین ایب کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس نے اپنا پایہ تحت پہلے کیا۔ ہندوستان کے لوگوں نے قطب الدین ایب کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس نے اپنا پایہ تحت پہلے لا ہور کو بنایا۔ اس نے دہلی میں ایک عالیشان مجد تعمیر کی جس کا نام '' قوۃ الاسلام'' رکھا۔ اس کے ایک مینار کی بنیاد اس نے دہلی میں ایک عالیشاں مجد تعمیر کی جس کا نام '' قوۃ الاسلام'' رکھا۔ اس کے ایک مینار کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ انسی بناء پر لوگ اسے قطب مینار کہتے ہیں۔ قطب الدین نے کئی اور

علاقے فتح کئے۔قطب الدین قباچہ اور بلادز سے لڑائی میں مشغول تھا کہ گرات کے داخہ نے اس سے علاقے فتح کئے۔قطب الدین قباچہ اور بلادز سے لڑائی میں مشغول تھا کہ گرات کے داخہ نے اس سے اپنا علاقہ چین لیا۔ اس کے ایک بہادر جرنیل محد بختیار خلمی نے 1199ء میں بہار اور برگال فتح کر کے اس کی مملکت میں شامل کئے۔

قطب الدین برا بہادر اور تخی تھا اس وجہ سے لوگ اسے تنی داتا یا لکھ بخش کہتے تھے۔ وہ لا ہور میں چوگان کھلتے ہوئے 1210ء میں فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے لؤکے "آرام شاہ" کو بادشاہ بنایا مگر وہ انظام سلطنت نہ سنجال سکا اس لئے اسے ایک ہی سال میں معزول کر دیا گیا۔

سلطان شمس الدين النمش:

الش آیک ترکی غلام تھا جم نے قطب الدین کے ماتحت الیصے کام کے تھے۔ اس بناء پر قطب الدین نے اپی لڑی کو اس کے عقد میں دے دیا تھا۔ وہ 1210ء میں اتفاق دائے ہے دبلی کے تخت پر برا بھان ہوا۔ 1218ء میں غرنہ کے امیر تاج الدین بلاوز نے بنجاب پر قبضہ کرنا چاہا۔ النش آیک خونوار لکی ہوا۔ 1219ء میں ناصر الدین قباچہ نے لکنگر نے کر اس کے مقابلے پر آیا۔ بلاوز فکست کھا کر گرفتار ہوا۔ 1219ء میں ناصر الدین قباچہ نے بنجاب پر قبضہ کرنے کا ادادہ کیا مگر ناکام رہا۔ جنگیز خال تا تاری خوارزم شاہ کے پیچھے پیچھے سندھ تک آیا کین دریا کے اس طرف سے جلد واپس جلا گیا۔ 1225ء میں انتش نے بنگالہ کے باغیوں کی سرکوئی کا۔ کین دریا کے اس طرف سے جلد واپس جلا گیا۔ 1225ء میں انتش نے بنگالہ کے باغیوں کی سرکوئی کا۔ بھر 1231ء میں اس نے سندھ کی طرف توجہ کی۔ سندھ کے امیر ناصر الدین قباچہ نے اس سے فکست کھا کر یائی میں ڈوب کر جان دے دی۔ انتش نے سندھ پر قبضہ کرلیا۔ پھر تھوڑکا قلعہ فتح کیا۔ پھر 1231ء میں وہ اپن سال سندھ سے برہم پتر تک سارا شالی میں مشہور سلطان وفات یا گیا۔ پشاور سے بندھیا جل تک ادر ساحل سندھ سے برہم پتر تک سارا شالی میں دوستان اس کی حکومت میں تھا اور سیح معنوں میں وہ ہندوستان کا پہلا خودمخار حکم ان تھا۔ ہندوستان اس کی حکومت میں تھا اور سیح معنوں میں وہ ہندوستان کا پہلا خودمخار حکم ان تھا۔

سلطان رضيه بيكم:

سلطانہ رصیبہ ہیں۔

الش کے بعد اس کا جھوٹا لڑکا رکن الدین تخت پر بیٹا مگر ٹاالمیت کی وجہ سے کل والے اس بیدوستان ہوں کہ فساد پر آمادہ ہوئے اور اسے قید کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بہن رضیہ تخت پر بیٹی ہندوستان ہیں یہی ایک مسلمان عورت ہے جو کہ دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوئی اور اس نے ہمت اور بند حوصلہ سے حکومت کی۔ وہ مردانہ لباس پہن کر تخت پر بیٹی تنی اور سلطنت کے سارے کام برانجام دی گا کئین ترک امیروں کو ایک عورت کی حکومت پیند نہ آئی۔ هین ہی سال کے بعد شورش کرکے اسے قید کر کیاں ترک امیروں کو ایک عورت کی حکومت پیند نہ آئی۔ هین ہی سال کے بعد شورش کرکے اسے قید کر ایک جن جس امیر کے پاس اسے قید کیا تھا، رضیہ نے اس سے شادی کر لی۔ ادھر دہلی کے تخت پر رضیہ کا کہ بیرام قابض ہو گیا تھا۔ سلطانہ رضیہ ایک فوج کے ساتھ مقابلہ کونگی مگر 1239ء میں گئست کھا کہ بھاگ نگلی۔ چند دیہا تیوں نے مال کے لائے ہیں اسے قل کر ڈالا۔
بھاگ نگل۔ چند دیہا تیوں نے مال کے لائے ہیں اسے قل کر ڈالا۔

Marfat.com

ہندوبست نہ ہوسکا تو فوجی باغیوں نے اس کے کل میں گھس کراسے قل کر ڈالا۔اس کے بعد رکن الدین کے لڑکے علاؤالدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس نے اپنے پرانے ترکی افسروں کی مدد سے مغلوں پر فتح پائی لیکن اپنی بدسلوکی ہے لوگوں کو منفر کر دیا اس لئے لوگوں نے سازش کرکے اسے بھی قبل کر ڈالا۔

#### سلطان ناصر الدين محمود:

یہ سلطان المش کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ یہ نہایت سادہ مزاج اور نیک آ دی تھا۔ اس کی بادشاہت کا اصل بانی بلین نامی ایک ترک افسر ہے۔ بلین جس کو اب النع بیک خال کا خطاب لل گیا تھا، برا بہادر اور مدبر تھا۔ اس کی وزارت سے مشی خاندان کی سلطنت مضبوط ہو گئی اور مفسد ترکول کے حوصلے بست ہو گئے۔ اس کے زمانہ تکومت میں چونکہ دو بارتا تاری مغلوں کو فکست ہوئی تھی اس بناء پر مغلوں نے بھی ہندوستان کا لوہا مان لیا تھا اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے ایک سفیر بھیجا جے مغلوں کرنے کے لئے ایک سفیر بھیجا جے مرحوب کرنے کے لئے ایک شاندار دربار میں باریاب کیا گیا۔ 1266ء میں سلطان لاولد فوت ہوا اس کی صرف ایک بی بیگم تھی وہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ کر بیچنا اور اس کی صرف ایک بی بیگم تھی وہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ کر بیچنا اور اس کی آ مدنی سے گزادا کرتا کیونکہ وہ صوفیانہ طبیعت کا آ دی تھا۔

ترکی غلاموں کے زمانہ میں صرف یہی ایک مورٹی بادشاہ گزرا ہے جس نے امن کے ساتھ بیس م حکومت کی۔

#### سلطان غياث الدين بلبن:

بیسلطان انتمش کا ذرخرید شاہی آ داب سدھایا ہوا غلام تھا۔ انتمش نے اپی لڑکی اس کے نکاح میں دی تھی۔ سلطان ناصر الدین کے بعد بیتخت نشین ہوا اور غیاث الدین بلبن لقب اختیار کیا۔ اس نے بہترین نظام قائم کیا۔ ساری عمر مغلوں کے حملوں کو بار بار روکنا رہا۔ بینوجوں کو بھی بریار نہیں دہنے دیتا تھا۔

1289ء میں بنگال کے حاکم طغرل نے جب بغاوت کی تو اسے خود جا کر فرد کیا اور اپ لڑکے بخر اخال کو دہاں کا حاکم بنایا۔ ملکان اور تمام صوبہ بنجاب کا انظام اس کے لڑکے محمد کے سرد تھا۔ 1294ء میں تاتاری مغلول کا ایک لشکر اچا تک آن پڑا اس نے ان کا منہ موڑ دیا مگر خود لڑائی میں نماز بپڑھتے ہوئے شہید ہوگیا اور اس کا مصاحب مشہور شاعر امیر خسر دمغلوں کے ہاتھوں گرفار ہوگیا۔ اس حادث سے متاثر ہو کر سلطان روز بروز بیار اور کمزور ہوتا گیا۔ آخر بیس سال حکومت کرنے کے بعد ای سال کی عمر میں 1286ء میں فوت ہوگیا۔

#### سلطان معزالدين كيفياد:

امراء کے مشورہ کے بعد سلطان کے فوت ہونے کے بعد بغرا حال کا لڑکا کیقباد معز الدین کے لفت کے مشورہ کے بعد سلطان کے فوت ہونے کے بعد بغرا حال کا لڑکا کیقباد معز الدین بھی گھٹیا آ دمی تھا۔ اس لفت کے ساتھ تحت نشین ہوالیکن کم ہمت اور عیاش تھا' اس کا وزیر نظام الدین بھی گھٹیا آ دمی تھا۔ اس نے ساتھ تحت نشین ہوا نیان کے خلاف اُ کسایا چنانچہ اس نے اپنے باپ حاکم بنگالہ کے خلاف فوج سے اسے اس کے باپ عالم بنگالہ کے خلاف اُ کسایا چنانچہ اس نے اپنے باپ حاکم بنگالہ کے خلاف فوج

#### Marfat.com

تھی کی۔ گوآخر میں صلح ہوگئی اور اس نے بیٹے کو بہت تصیحتیں کیس مگرید دہلی آ کر پیر بھول گیا۔ آخر دریاری امراء نے سازش کرکے نظام الدین کو زہر وے کر مار دیا اور طاقتور امیر فیروز ملحی کو وزیر بنایا۔ کیقباد نے تین برس حکومت کی اس عرصہ میں وہ اس قدر بیار ہوا کہ وجود و عدم برابر تھا۔ ترک امیرول و كو خليوں كى وزارت بيند نه آئى۔ خلى كيفياد كے چھوٹے لڑے كوائے قبضے ميں لے كرفساد كے لئے آماده مو گئے لیکن فیروز حلی ایک تجربه کار اور بن رسیده أفسر تھا' اس نے خلیوں کو جمع کر کے شفرادہ کو ترکوں سے چھین لیا اور ترکوں کی باغی فوج کو تلوار کے گھایٹ اُ تار کرمنتشر کر دیا اور کیقباد کو تل کرا کرخود

تخنت کا ما لک بن بیضا۔ کیقباد غلاموں کے خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں گویا اس بر ہندوستان میں تر کوں کی حکومت کا 1288ء میں خاتمہ ہو گیا۔



## خاندان خلجی کی حکمرانی

طلع، تُركسنان ميل أيك قبيله كا مام تفا- جلال الدين اى قبيله سي تعلق ركفتا تفار بي عرصه دراز سے افغانستان میں رہ رہا تھا۔ سلطان محمود غرنوی کے زمانہ میں بیلوگ شروع شروع میں سیابی بن کر فوج میں داخل ہوئے پھر انہوں نے غور بوں کے زمانہ میں بہت ترتی کی اور برے برے عہدے یائے۔معزالدین کیقباد کے زمانہ میں انہی لوگوں میں سے فیروز حکی سیدسالار اور وزیر ہو گیا جیسا کہ ہم بچھکے صفحات میں لکھ جکے ہیں۔

حلال الدين فيروز شاه تجي:

فیروز خلجی کیقباد کے مرنے کے بعد ستر برس کی عمر میں تخت شاہی پر بیٹھا اور اپنا لقب جلال الدين رکھا۔ نہايت نيک اور رحم دل بادشاہ تھا۔شروع شروع ميں چند بغاوتوں کو فرو کرنے ميں وقت - صرف کیا۔ مالوہ کو دوبارہ قبضہ میں لایا اور ملتان میں اینے بیٹے ارکلی خان کو سرحدی حاتم بنایا۔ 1291ء میں پنجاب بھر میں پھرمغلوں کے حملے شروع ہو گئے۔خود لاہور آیا اور متعدد بار شکست دے کر انہیں ملک سے نکال دیا۔ کئی ہزار معل قیدی جب اس کے سامنے پیش کئے گئے تو اس نے سب کو معان كركے وطن جانے كى اجازت وے دى۔خونخوارمغلوں پر اس رحم كا بيراثر ہوا كه وہ سب مسلمان ہو

جلال الدين نے اين واماد علاؤالدين كى شراكت سے بہت سے علاقے اور قلع فتح كئے اور ملک میں ہر طرف امن نظر آنے لگا۔ علاؤ الدین جلال الدین سے اجازت لے کر جار ہزار کی فوج کے ساتھ دکن برحملہ آور ہوا۔ اس فدرتھوڑی فوج کے ساتھ دلیرانہ مقابلہ کرکے کامیاب ہونا تاریخ کا یادگار واقعہ ہے۔ ای نوج کے ساتھ جب وہ ندی نالے جنگل اور پہاڑ اور دشمنوں کے ملک کو طے کرتا ہوا د بوگڑھ پہنچا تو راجہ دیو اسے دیکھ کر جیران رہ گیا۔ علاؤالدین نے اس تھوڑی می فوج کے ساتھ راجہ کو کئی بار مخکست دی آخر شرا لکا صلح سطے ہوئیں اور علاؤالدین بے شار دولت کے ساتھ ' کڑے' کے علاقے میں آیا۔ 1294ء کا واقعہ ہے ان چند مہینوں کے واقعات کی جلال الدین کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ علاؤالدین کی والیسی پر جلب اسے فتوحات کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوا اور اینے پاس بلایا۔ علاؤالدین نے عذر کیا کہ وشمنوں کے کہنے سننے سے آپ کہیں آزردہ نہ ہوں آخر تسلی وتشفی کے خیال سے جلال الدین خود علاؤالدین کے مسکن ''کڑے'' میں آیا جب وہ اپنے پیارے بھتیجے علاؤالدین سے کھے مل رہا تھا کہ علاؤالدین کے آ دمیوں نے اس نیک دل انسان کومل کر ڈالا۔

سلطان علاؤالدين تجي:

اس واقعہ کے بعد علاؤالدین نے 1296ء میں دہلی کے تخت پر قدم رکھا اور دولت کی جبک ے اکثر امیروں کو اپنا بنالیا اور سلطان جلال الدین کی بیگم لینی ابنی ساس اور اس کے لڑکوں کو ایک قلعہ

تاريخ اسلام ..... (906) میں نظر بند کر دیا۔ اے ابی ساس سے بڑی شکایتیں تھیں۔ جب اسے ہر طرف سے اطمینان ہو گیا تو ملک کے انظام میں مشغول ہو گیا۔ 1297ء میں ملک نصرت اور الغ خان کو بیس بزار فوج دے کر مجرات بھیجا۔ راجہ کرن بھا گیلا بھاگ كردكن يہنجا۔ الغ خان كامياب موكروايس بلنا۔ راجد كى رانى كملا ديوى اور اس كى لڑكى ديول ديوى د ہلی پہنچے کئیں۔ دیول دیوی کی شادی ولی عبد شاہرادہ خصر حیات کے ساتھ کر دی گئی۔ اس سال مغلوں نے دو لا کھ فوج کے ساتھ وہلی برحملہ کیا حمر علاق الدین بوی بہادری سے لڑا ادر مغلوں کو ایسی فنکست دی که عرصه تک ان کو ہندوستان کی طرف آ نکھ اُٹھا کر دیکھنے کی جراکت بند ہوگی۔ ای سال رحمدور منتح ہوگیا۔ 1303ء میں چتوڑ منتح کرکے راجہ مالد یوکواس کا حاکم بتایا۔

کھدیائت کے ایک بغدادی تاجر سے چھین کر دہلی لایا جانے والا ملک کافور آ ہستہ آ ہستہ بلند ورجہ پر پہنچ گیا تھا۔ 1306ء میں علاؤالدین نے اسے دکن فتح کرنے کے لئے ایک زبردست فوج دے كرروانه كيا۔ ميدفوج مالوہ سے وكن كى طرف سيلاب كى طرح بردى اور ديكھتے ہى و يكھتے تمام وكن ير جھا حی ۔ 1312ء میں کافور نے ریاست میسور ہے متصل دھورسمندر پر اپنی فتح کا جینڈا گاڑا اور یادگار کے طور پر ایک مسجد بنائی جو جہالگیر باوشاہ کے عہد تک موجود تھی۔ کافور سارے دکن کو فتح کرکے بوی شان

۔ وُشوکت کے ساتھ دہلی پہنچا۔

اب علاؤالدین بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی صحت روز بروز خراب ہونے لگی۔ بیاری کی وجہ سے مزاج سخت اور شکی ہو گیا' ادھر کافور نے تمام لوگوں حیٰ کہ بیوی بچوں کے متعلق بھی سخت بدگمان کر دیا اور انہیں محل میں نظر بند کرا دیا۔ پھر اینے حریف مجرات کے حاکم الب خال کو بھی قال کرا دیا غرضیکہ ای حالت میں 1316ء میں علاؤ الدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سلطنت بنگال سے تمجرات اور پنجاب سے وكن تك يھيلى ہوئى تھى۔ يە كويا بورے مندوستان كا يېلامسلمان شہنشاہ تفا-

سلطان قطب الدين مبارك شاه:

ملک کافور نے علاؤ الدین حلی کے بعد برائے نام اس کے سب سے چھوٹے لڑکے کو تخت کیا بٹھایا اور کوالیار کے قلعہ میں قید خصرخال اور اس کے بھائی کو اعدھا کر دیا اور مبارک شاہ کو آل کرنے کے لئے روسیای بھیج مگر اس کی والدہ کی تدبیر ہے مبارک شاہ نے گیا بلکہ خود کافور مارا گیا۔مبارک شا قطب الدين كے لقب سے وہلى كا بادشاہ موا اس نے بڑے بڑے اميروں كے بنجائے معمولى لوگوں كا بڑے بڑے عہدے دیتے۔ ان میں ہے ایک نومسلم ضرو خال حسن مجراتی کوسیہ سالار بتایا۔ وکن میں چندراہے باغی ہو گئے تو خود نوج لے کران کی سرکونی کے لئے گیا۔ پھر ایک مرتبہ دکن میں شورش پھٹا بدوبال بینی کر ہر ماغی کو تدین کرتا ہوا وہلی واپس آیا اور خسرو خال کو مدراس (کوبر) کو فتح کرنے سے کے چھوڑ آیا۔ خسرو خال جب دہلی آیا تو اس نے قطب الدین خال کوعیش وعیرت میں مدہوش پایا آ خسرہ خاں کی نوحات ہے اس قدر خوش ہوا کہ قطب الدین نے تمام کاروبار سلطنت خسرو خال حوالے کیا اور خود عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔

خرو خال نے وقت کو غنیمت سمجھا اور اپنے رشتہ داروں کو تمام بڑے بڑے عہدوں بر سرفراز کر دیا اور اپنی قوموں سے چالیس ہزار فوج بحرتی کی اور 1320ء میں قطب الدین کو قل کر ڈالا۔ خسر و خال نے تخت بر قدم رکھتے ہی خاندان کے تمام شمزادوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ اس سے اطمینان کر کے خانجی امیروں کو بڑے بڑے خطاب اور جا گیریں اور عہدے دے کراپنا طرفدار بنایا۔ ان میں سے ہی ایک ہونہار افر محمد جو ناتغلق بھی تھا جو اگر چراس وقت چپ رہا مگر موقع کی تاز میں رہا اور وقت سے ہی ایک ہونہار افر محمد جو ناتغلق بھی تھا جو اگر چراس وقت چپ رہا مگر موقع کی تاز میں رہا اور وقت سے ہی ایک ہونہار افر محمد جو ناتغلق بھی تھا جو اگر چراس وقت چپ رہا مگر موقع کی تاز میں رہا اور وقت سے ہی ایپ بین کو تی ہوا اور سندھ اور بنجاب کی مختمر مگر چیدہ چیدہ فوج لے کر دبلی کی طرف بڑھا۔

خسرہ خال گراتی جو بیٹن کا رہنے والا اور قوم کا بھڑ واڑ (گڈریا) تھا' اپنی قومی فوج کو لے کر وہلی سے باہر نکلا۔ ایک ہی اڑائی میں خسرہ خال نے تنکست کھائی۔ ملک تعلق کامیائی کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ خسرہ خال کوئی وارث نہ ہونے کی وجہ سے ملک تعلق کو دہلی کا ادشاہ بنایا گیا۔



## خاندان تغلق کی حکومت

سلطان غياث الدين تغلق

اللہ تعانی میں میں استان کی جائے این الی زمان میں ایک معمولی سابی کی جیست سے علاؤ اللہ تعانی کی جیست سے علاؤ اللہ تعانی النے خال کی فوج میں بھرتی ہوا اور پھر اپی ذاتی قابلیت کی بناء پر سرحدی صوبہ کا گورڈر بن گیا اور پھر 1320ء میں حادثاتی طور پر بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنا شاہی لقب ''غیاث الدین 'کھا۔ غیاث الدین تعلق دبلی کے انظام سے فارغ ہو کر صوبوں کے انتظام میں مشغول ہوا۔ شالی ہو کہا۔ غیاث الدین تعلق دبلی کے انتظام سے فارغ ہو کر صوبوں کے انتظام میں مشغول ہوا۔ شالی ہور شالی کے دمہ مالکواری میں کی کر دی۔ ایک سال ہو دوستان کے صوبوں میں معتبر افرون کو مقرر کیا۔ رعایا کے ذمہ مالکواری میں کی کر دی۔ ایک سال کے اندر اندر رعایا نوشخال ہو گیا۔ خسروخال کی بدھی کے اندر اندر رعایا نوشخال ہو گیا۔ خسروخال کی بدھی کے اندر اندر رعایا نوشخال ہو گیا۔ خسروخال کی بدھی کے اندر اندر رعایا نوشخال ہو گیا۔ خسروخال کی بدھی کی میں سبب دکن کے راجاؤں نے فراج جسینے ہو گئے اور دبلی سے اندر دبلی میں میں ہوگئے دبلی جس کی بناء پر بہت سے انسان ادر جانور تلف ہو گئے اور دبلی سے ایک مینیند تک کوئی خبر نہ آئی۔ افواہ پھیل نے والوں کو خت سزائیں دیں اور چند مینیوں کے بعد پھراز پردست فوج کے کر کی کہ ہوئی فوج کے کر کی ہوئی اور افواہ پھیلانے والوں کو خت سزائیں دیں اور چند مینیوں کے بعد پھراز پردست فوج کے کر کی تا یا اور ان وفعہ ابتداء ہی ہے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے چلا آ خرکار 1323ء میں دکن کے دکر آیا اور ان وفعہ ابتداء ہی ہے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے چلا آ خرکار 1323ء میں دکن کے تمام قلعے فتح کرکے اور داجاؤں کو یاچگوار بنا کر واپس آیا۔

دونوں مکان کے نیچے دب کرفوت ہو گئے۔ سلطا**ن محم<sup>ر تع</sup>لق**:

سلطان غیاف الدین کا بینا محد جونا سلطان گرتفلق کے نام سے 1324ء بیں بخت نظین ہوا۔ نیا دو تین سلطان غیاف الدین کا بینا محد جونا سلطان گرتفلق کے نام سے 1324ء بیں بخت اور دکن ہے بھی دو تین سال تک بو اطمینان سے حکومت کرنا رہا اور صوبہ دبلی اور اودھ کی طرح کجرات اور دکن ہے بھی دو تین سال تک بوی بنادر سے ناکام واپس کرائے دبلی پہنچنا رہا لیکن 1326ء بیں مغلول نے جملہ کیا جے محد تغلق نے بردی بنادر سے ناکام واپس کے حملول جونکہ اس نے دکن اور مجرات کے صوبے بردی محملول محملول محملول کے معلول سے حملول میں دیروست کئے تھے اس لیے مغلول سے حملول میں دیروست کئے تھے اس لیے مغلول سے حملول

ے بیخ اور ان علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لئے پایٹ تخت کو دہ کی ہے دولت آباد منظل کیا گین پھر
اپی غلطی محنول کرکے دوبارہ وہ کی آ گیا۔ اس اکھاڑ پچھاڑ اور مالی و جائی نقصان کی وجہ ہے اکثر امیر
ناراض ہو گئے اور مزید ہید کہ اسے نئے نے ملکوں کو فتح کرنے کا شوق تھا چنا نچہ اس نے خرو ملک کی
مرکردگی میں ایک لاکھ کی فوج تیار کرکے تبت اور چین کی فتح کے لئے بھیجا لیکن بیمین کی مرحد پر پہنچ کو
موسم برسات کی وجہ سے فوج کا بہت ساحصہ ضائع ہو گیا اوھ خراسان اور مادراء النہر فتح کرنے کے
موقع برسات کی وجہ سے فوج مید نکلا کہ خزانہ خالی ہو گیا تو اس نے سونے کے بجائے تانبہ کا سکہ چلا دیا۔
موقع سے فائدہ اُٹھا کر بیوں اور سناروں نے تابئے کے مصنوعی سکے بنا کر چلا و یتے جس سے شاہی سکے
موقع سے فائدہ اُٹھا کر بیوں اور سناروں نے تابئے کے مصنوعی سکے بنا کر چلا و یتے جس سے شاہی سکے
کی قیمت گرگئی۔ لوگوں نے اس کے لیئے سے انکار کر دیا 'مجبوزا سلطان کو تمام سکے واپس لیما بڑے۔ پھر
تین سال بیک برابر قبط رہا جس کی بناء پر خزانہ خالی لشکر بدول امیر ناراض اور سلطان پر بینان ہو گیا۔
آخر افروں نے بغاوت کی 'تیجہ بید نکلا کہ ملتان دکن ملوہ اور گجرات میں بغاوتیں اور شورشی برپا
آخر افروں نے بغاوت کی 'تیجہ بید نکلا کہ ملتان دکن ملوہ اور گجرات میں بغاوتیں اور وخوشہ کے محران
ہو میں۔ سلطان محمد تعلق نے بہت کوشش کی اگر ایک طرف سے بغاوت ختم کرتا تو دومرے علاقے شورش
موسم سلطان محمد بیاں پناہ گزیں ہو گیا۔ سلطان بھی وہاں بہنچ گیا اور شخصہ کے محاصرہ کا تھم دے دیا۔ محمد سیس سے بہت
تعلق جو پہلے بی سے دق میں متلا تھا 'اسے بہاں کی آب و ہوا (جو کہ دلدل کے سب سے بہت
مرطوب تھی) موافق نے آئی اور سے چندونوں کے بعد 250ء میں بہی فوت ہو گیا۔

<u>سلطان فيروز شاه تغلق:</u>

سلطان محمر منظی کا بچازاو بھائی فیروز شاہ بن رجب سالار بچاس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔
یہ بہت رحم دل تھا۔ چالیس برس تک حکمران رہا۔ اس نے بنگالہ گرکوٹ اور تھھہ کے علاقوں کو فتح کیا۔
اس نے محمد جونا تعلق کی یادگار کے طور پر ''سیدھن پور' کا شہر آباد کیا۔ جمنا سے ایک نہر نکالی۔ وہل کے قریب فیروز آباد کے نام سے ایک شہر بسایا جس میں آٹھ جامع معجد یں تھیں۔ دیبال پور میں بھی ایک جامع معجد تھیں کے اور ایک بڑا گھنٹہ گھر بنایا۔ یہ جامع معجد تھیر کئے اور ایک بڑا گھنٹہ گھر بنایا۔ یہ جامع معجد تھیر کے اور ایک بڑا گھنٹہ گھر بنایا۔ یہ بندوستان میں مب سے پہلا گھنٹہ گھر تھا اور بہت سے بہنال تقمیر کرائے۔ اس نیک دل بادشاہ نے بندوستان میں مب سے پہلا گھنٹہ گھر تھا اور بہت سے بہنال تقمیر کرائے۔ اس نیک دل بادشاہ نے بندوستان میں صب سے پہلا گھنٹہ گھر تھا اور بہت سے بہنال تقمیر کرائے۔ اس نیک دل بادشاہ نے بندوستان میں صب سے بہلا گھنٹہ گھر تھا اور بہت سے بہنال تقمیر کرائے۔ اس نیک دل بادشاہ نے بندوستان میں وفات بائی۔

سلطان محمرشاه بن فيروزشاه:

فیروزشاہ کے انقال کے بعد تخت کے وارثوں میں خانہ جنگی شروع ہوگئی کیونکہ ولی عہد فیروزشاہ کی زندگی میں ہی 1372ء میں فوت ہوگیا تھا۔ آخرکار فیروزشاہ کا ایک بیٹا تھ شاہ "ناصر الدین" کے لقب سے 1388ء میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے سب سے پہلے باغیوں کوشکت دی ملک میں البین قائم کیا پھرصوبوں کی طرف متوجہ ہوا۔ 1391ء میں ایپ بھائی ظفر خال کو مجرات کا حاکم بنا کر ایسی مملکت کے ووسرے انتظام کر تی رہا تھا کہ بیار ہوکر 1393ء میں فوت ہوگیا۔

اس کے بعد اس کا لڑکا جابون خال "سکندرشاہ" کے لقب سے جانشین ہوا مگر رہ بھی صرف

أيك مهينه بمارره كرفوت موكيا

سلطان محمود شاه تغلق:

یہ اس خاندان کا آخری بادشاہ ہے۔ اس نے کانی تک و دو کے بعد سلطنت پر قبضہ کیا گراس میں ذاتی قابلیت اور ابلیت نہ تھی اس لئے درباریوں میں باہم شازشیں ہونے لگیں اس لئے اس کے دور میں اکثر صوبے خودی اللہ سے اس کے درباریوں میں باہم شازشیں ہونے لگیں اس لئے اس کے دور میں اکثر صوبے خودی آلی مطلق تھا وربار کے امیر جو اقتدار کے لئے باہم الا رہے تھے کہ مغلوں کا سردار تیورنگ موقع سے فائدہ اٹھا کر اچا تک آ دھمکا۔ اقبال خان جھپ گیا مجمود تغلق بھاگ کر گجرات بھر مالوہ پہنچا۔ تیور جب ہندوستان کو لوٹ کھسوٹ کر واپس گیا تو محود نے بھر دہلی پر قبضہ کرلیا۔ بدسمتی بھر مالوہ پہنچا۔ تیور جب ہندوستان کو لوٹ کھسوٹ کر واپس گیا تو محود نے بھر دہلی پر قبضہ کرلیا۔ بدسمتی سے اقبال خان بھر مال مقابلہ میں مارا گیا تو دولت خان لوری نے جو اس کے امیروں میں سے تھا سلطنت کا کاروبار سنجالا۔ اس سمیری کی حالت میں سلطان محدود نخلق 1412ء میں دنیا سے دھات کر گیا۔

### - سيدول كي حكومت

پنجاب کا حاکم خضر خان 1414ء میں دولت خان لودھی سے انتظام سلطنت لے کر دبلی کے کخت کا بادشاہ بن بیٹھا اور جب تک زعرہ رہا باغیوں سے لڑتا رہا۔ 1421ء میں اس کا لڑکا مبارک شاہ تخت نشین ہوا اور مردانہ بہاوری سے بنجاب اور ملکان پر قابض رہا اور دوبارہ لاہور تک آ جانے والے شاہ کائل کو شکست دی لیکن وزیروں نے بعض امیرول سے سازش کرکے اسے قل کر دیا اور خضر خان کے پوتے کو محمد شاہ کے نام سے باوشاہ بنایا لیکن جب جو نبور کے بادشاہ نے اس سے وہلی چھینتا جاہا تو بنجاب کے حاکم بہلول خان لودھی نے اسے بجایا۔

۔ 1445ء میں اس نے وفات پائی تو اس کے لڑکے علاؤالدین نے تخت حکومت سنجالالیکن اس نے دبلی کے سواسب علاقے گنوا دیتے بالآخر دہلی بھی اس سے نہ سنجل سکا اور بدچھوڑ کر بدایوں جا کر محکومت شنین ہو گیا اور 1478ء میں مر گیا چنانچہ دہلی کی حکومت پر بہلول خان لودھی نے قبضہ کر لیا۔



## لودهی خاندان کی حکومت

لودھی خالص پڑھان تھے۔ فوج کی افسری اور صوبے کی گورنری سے بادشاہت تک پہنچے۔
بہلول لودھی ایک فوجی افسر تھا۔ اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر محمد شاہ نے اسے پنجاب کا جا کم بنا دیا۔
یہ علاو الدین کے بدایوں بلے جانے کے بعد وہلی کا بادشاہ ہوا۔ پنجاب سے بہار تک کا حکمران تھا۔
بہادروں کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس نے جونپور فتح کرکے این سلطنت میں شام کر لیا۔ جالیس برس حکومت کرنے کے بعد 1488ء میں وفات یا گیا۔

اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان سکندرلودھی تخت نشین ہوا۔ اس نے ساری غمر دوسرے صوبوں کو جفتہ بیٹی اسلطنت کی ایک حد مالوہ تک پہنچا دی اور بغاوتیں فروکرنے میں صرف کر دی۔ اس نے اپنی سلطنت کی ایک حد مالوہ تک پہنچا دی اور دوسری بنگال تک جا ملائی۔ اس کے وقت میں عموماً امن و امان رہا۔ یہ بڑا مروم شناس اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سے مدرسے اور منجدیں بنوائیں۔ اس نے 29 برس حکومت کرنے کے بعد 1517ء میں وفات یائی۔

سکندر کے بعداس کا لڑکا ''ابراہیم لودھی'' تخت دبلی کا وارث بنا۔ اس نے پہلے تو لڑائی کرکے اپنے بھائی سے جو نیور کو لے لیا' پھر اس نے گوالیار کے راجہ سے برور بازو گوالیار کا قلعہ چھینا۔ پچھ ونوں کے بعد اسے امیروں کی سازشوں کا علم ہوا تو آئیں بخت سزائیں دینے لگا۔ یہاں تک کے تمام امیراس کے فر سے ارحم اُدھر بھاگ نکلے۔ ادھر لاہور کے عالم وولت فان لودھی نے کا بل پر قابض مغلوں کے مردار بابر بادشاہ کود بلی فتح کرنے کی وعوت دی جو اس نے بخوشی قبول کر لی۔ پہلے اس نے اپنے ہاں ملازم علاوالدین لودھی کو جراول وستہ کے طور پر بھیجا۔ علاوالدین اور ابراہیم لودھی کی فوجوں میں جنگ موئی۔ ابراہیم کی فوج ہارگی علاوالدین کی فوج جب لوٹ میں مشغول تھی تو ابراہیم کی فوجوں میں جنگ حملہ کی دعوت دے چکا قادر دولت فان جو بابر کو حملہ کی دعوت دے چکا قادر دولت فان جو بابر کو طرف چلا۔ ابراہیم لودھی ایک بھاری فوج لے کر پائی بت کے میدان میں پڑتے گیا۔ بابر کی فوج بھی کو فوج بی خود بھی مارا گیا' بابر فتح یاب ہو کر آئی نی نے تعداد میں زیادہ ابراہیم لودھی کی فوج کو گئلت دی۔ ابراہیم خود بھی مارا گیا' بابر فتح یاب ہو کر اس نے تعداد میں زیادہ ابراہیم لودھی کی فوج کو گئلت دی۔ ابراہیم خود بھی مارا گیا' بابر فتح یاب ہو کر بلی میں داخل ہوا چہا فید اورھیوں کی عومت کا 1526ء میں فاتمہ ہو گیا۔



# تاریخ اسلام ...... (913) مندوستان میں مغلول کی حکومت مندوستان میں مغلول کی حکومت

معل بادشاه طهبيرالدين بإبرشاه:

بایر دبل سے آگرہ بیج کرسلطنت کا انظام کرنے میں مشغول ہو گیا' ابھی بچھے زیادہ دن نہ گزر یائے تھے کہ مب سے طاقتور ہندو راجہ سانکا راجیوتانہ سے بہت بڑی فوج لے کر آگرہ کی طرف بڑھا۔ بایر بھی توپ خانداور چیدہ چیدہ سواروں کے ساتھ اجمیر کی طرف برمھا۔ بیانہ کے باس زبردست جنگ موئی باہر نتے باب ہوا۔ راجہ سانکا زخی ہوا بھا گتے ہوئے گھر جا کر مر گیا۔ پھر بابر نے مالوہ کے باش چند ری کا بڑا مضبوط قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اب جو نپور سے بنگالہ تک کےصوبے اس کے کنٹرول میں آ گئے تکر افسوں کہ عمر نہ یائی اور بچاس سال کی عمر یا کر 1530ء میں دنیا ہے رخصت ہو گیا۔ باہر نے ظہیر الدين لقب اختيار كيا تقا.

#### سلطان تصير الدين جمايون:

ظہیرالدین باہر بادشاہ کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے بوے لڑکے ہمایوں نے۔ تقسیرالدین' کقب اختیار کیا اور تخنت پر جلوه افروز ہوا۔ اس نے اینے بھائیوں کو مختلف صوبوں کی حکومتیں دے کر کالنجر کے قلعہ کا محاصرہ کیا مگر بیٹھانوں کی بغاوت کے سبب جو نپور اور جنار گڑھ جھوڑنا يرا- جهال وه مهمرام (بهار) كے زميندار فريدخان (شيرشاه) كومطيع كركے واپس آيا اور 1532ء ميں مجرات کے مشہور حاکم بہادر شاہ سے ناراض ہو گیا کیونکہ اس نے بعض باغی مغلوں کو پناہ دی تھی نوبت کرائی تک آگئی۔ بہادر شاہ اینے توپ خانہ کے ایک بڑکی افسر روی خال کی غداری کی وجہ سے شکست کھا كر ديوبند چلا كيا اور بهايول نے كھنبائت تك اس كا پيچيا كيا كدا ہے بہار كے حاكم فريدخان كى بغاوت کی خبر ملی۔ جایوں آگرہ واپس آیا اور پھی فوج نے کر بہار کا نہ ہوا۔ فریدخان کو پہتہ چلا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعہ روہتای میں چھوڑ کرخود پہاڑوں میں حصب گیا۔

جالوں کو باسانی بنگالہ تک پہنے گیا تھا مگر برسات کے سبب سے واپس ہونا مشکل ہو گیا' ادھر فریدخان بہار سے نکل کر جو نیور جا ٹیبنجا۔ ہایوں کو جب پینجر ملی تو فورا کوچ کر گیا لیکن گڑگا کے گھاٹ پر المرمعلوم بوا كر فريدخان جو بورس والي آكر راسته روكے ہوئے ہے۔ موقع و كھ كر فريدخان نے جو ملح کی پیشکش کی تو ہمایوں نے قبول کر لی مگر جب مخل فوج غافل ہو گئی تو اجا تک ایسا شب خون مارا کہ ہزاروں کٹ گئے اور بڑی مشکل سے جاہوں چند ساتھیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا۔ جاہوں ر بیٹان موکر آگرہ سے دہلی موتے ہوئے پنجاب پہنچا مرکسی بھائی نے مدد نہ کی اور فریدخان اس کے بیجیے پیچے پنجاب تک پہنچ گیا۔ ہمایوں نا اُمید ہو کر راجیوتانہ کے راستے سندھ پہنچا۔ امرکوٹ (عمرکوٹ) میں مقیم تھا کہ اکبر پیدا ہوا ادر اس کی کمر میں بندھا ہوا مشک نافہ لوگوں میں تقسیم کیا جس کی خوشیو ہوا میں أر ت بى لوكول نے نيك شكون ليا۔ جابول سندھ سے قندھار پہنچا جہاں اس كا بھائى حاكم تھا۔ وہ ايئے معانی سے لڑتے لڑاتے اران جا پہنچا شاہ اران نے اس کی بری آؤ بھکت کی۔ وہ عرصہ تک وہاں مهمان ره كرموقع كى تاك ميں بيھار ہا\_

# 

شیرشاه سوری:

فریدخان بہار اور بنگال کے علاوہ اب جو نبور آگرہ دیلی اور پنجاب پر قبضہ کر کے "شیرشاہ" کے لقب سے وہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ چند سالوں میں اس نے مالوہ اور راجیوتانہ کے بھی چند قلع من كركتے \_ آخر كالنجر كے قلعه كا محاصرہ كئے ہوئے تھا كہ بارود عن آگ لگ جانے سے جوشعلہ بحركا توشيرشاہ اس سے جانبر نہ ہوسكا۔ چنانچہ 1545ء میں أدھر قلعہ فتح ہوا اور إدھران كا انتقال ہو سیاراس نے بنگال سے پنجاب تک ایک بوی سوک تیار کرائی اور دو روبیہ سامید دار درخت لگائے اور ہمر کوں پر پختہ سرائے مسجد اور کنوال بنوایا۔ سرائے میں ہرقوم اور ندہب کے افراد کو بادشاہ کی طرف سے كهانا ملنا تهار اس كا انصاف اور قوانين مشهور بيل-

شیرشاہ سوری کے بعد اس کا لڑکا سلیم شاہ تخت پر بیٹھا اور تو سال تک حکومت کی۔ وہلی کے

یاں سلیم کڑھ کا قلعہ اس کی یادگار ہے۔

1552ء میں محمد شاہ عادل جسے عوام عدلی شاہ کہتے ستھے وہلی کا بادشاہ ہوا جس نے عیش وعشرت اور فیاضی میں خزانہ خالی کر دیا اور ہیموبقال کو وزیر بنا کر بڑے بڑے امیروں کو اپنا وحمٰن بنا لیا۔ سب ے پہلے بنگال باغی ہوا سے بنگال کی بغاوت حتم کرنے گیا تو اس کے ایک رشتہ دار ایراہیم سوری نے وہلی ر قصد کرلیا۔ عادل شاہ میں کر بلٹا اور ابراہیم سے لڑائی شروع کر دی مگر تکست کھا کر بہار کی طرف بھاگا۔ اوھر لا ہور کا حاکم سکندرسوری ابراہیم سے وہلی لے کرخود باوشاہ بن گیا۔ ہیموبقال عادل کو لے کر چنار کے قلعہ میں فوج کی تیاری کررہا تھا کہ ابراہیم سوری سے مقابلہ کرنا پڑا جو دہلی سے بھاگ کر بہار آیا تھا۔ ہیمو نے گواسے فنکست دی مگر بنگال کے باغیوں کی سرکوبی کے لئے جلد ہی جانا پڑا۔ انہیں زیر فرمان کرکے سیدھا وہلی کی طرف روانہ ہوا جہال جالیوں بادشاہ ایران سے والیس آ کرسکندرسوری سے و ہلی لے چکا تھا۔ ابھی ہیموبقال وہلی نہ پہنچا تھا کہ 1555ء میں لکا بیک مکان کی سیر حیوں سے گر کر ہمایوں نے جان دے دی اور دہلی کی مشہور عمارت مقبرہ ہمایوں میں وفن کیا گیا۔ اس وقت اکبر پنجاب میں مقیم تھا۔

## منحده اسلامي سلطنت

## تيمور كاخاندان

#### هايول کي واليسي:

ہایوں جب ہندوستان سے ایران پہنچا تو شاہ ایران نے اس کی بری دلدہی کی۔ ہایوں مجھ عرصہ وہاں رہا۔ 1545ء میں وہ ایران سے چودہ ہزار فوج لے کر قندھار پہنیا اور پھر بدختال کابل اور سیتان کے قصبہ میں دس برس گزر گئے آخر 1554ء میں جب سب بھائیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو پندرہ ہزار سوار لے کر لاہور فتح کیا اور سرہند کے باس خود سکندر کو بھی شکست دی۔ اب جابوں د ہلی اور آگرہ کا مالک بن گیالیکن سکندر سوری ووبارہ جنگی تیاری میں مصروف تھا اس لئے اکبر کو اس کے اتالیق بیرم خان کے ساتھ پنجاب سے سکندر سوری کو نکالنے کے لئے بھیجا۔ اکبر اس ادھیر بن میں مصروف تفا کہ جابوں نے 1555ء میں دہلی میں وفات یالی۔



## سلاطين دبلي (1199ء تا 1412ء)

## خاندان غلامال تا خاندان تغلق

سلاطین دہلی کی حکم انی اس وقت تک شرعاً درست سلیم ندگی جاتی تھی جب تک خلافت عباسیہ کی طرف سے آنہیں با قاعدہ سند عطا نذکر دی جاتی کیونکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق خلافت عباسیہ ہی اسلامی حکومت بن جاتی ہے۔ ان کی طرف سے سندمل جاتی وہ اسلامی حکومت بن جاتی ہاں بات کا شوت سے سندمل جاتی وہ اسلامی حکومت بن جاتی ہات کا شوت سے کہ سلطان محم غوری کے دور میں جو سکے وُھالے جانے سے ان پر خلیفۃ المسلمین کے الفاظ طبح بیں۔ اس طرح سلطان می الدین البش نے بھی عبای خلیفہ المستصر باللہ سے حکم انی کا اجازت نامہ حاصل کیا تھا جبکہ حقیقت سے کہ جب بلاکوغال نے 1258ء میں بغداد پر جملہ کرکے خلافت عباسہ کا حاصل کیا تھا جبکہ حقیقت سے کہ جب بلاکوغال نے 1258ء میں بغداد پر جملہ کرکے خلافت عباسہ کا تخت اُلٹ دیا تھا بھر بھی سکہ رائج الوقت پر ان کا نام کافی بعد تک چلیا رہا اور علاؤالدین خلجی نے اسے ختم کرکے ان پر ''ناصر امیر المونین'' اور'' میمین الخلافت'' کے الفاظ کنوہ کرائے تھے۔



## سلاطين وبلي كالنظام سلطنت

سلاطین دہلی کے نظام حکومت کو دوحصول میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ انتظام تھا جو مرکزی حکومت چلائی ہوتا تھا۔ حکومت چلاتی تھی جبکہ دوسرا انتظام صوبائی ہوتا تھا۔ مرکزی انتظام سلطنت میں درج ذیل امور شامل تھے:

#### خليفه:

خلیفہ کا لقب ہندوستان میں سب سے پہلے مبارک خلجی نے اختیار کیا تھا۔

#### سلطان:

سلطنت وہلی کے سربراہ سلطان کہلاتے نتھے۔ اسے خلیفہ کا نائب بھی کہا جاتا تھا۔ سلطان کے اختیارات میں عدلیۂ انتظام پر انتظام کرتا' اعلیٰ عہدوں پر اہل کارمتعین کرتا شامل تھا۔ عموماً سلطان کا انتخاب علماءُ امراء اورعوام الناس کرتے تھے۔ سلطان کی ذمہ داریاں حسب ذیل ہوتی تھیں :

- انہے کا شحفظ کرنا۔
- 2- مملکت اسلامیه کی سر کول اور علاقوں کی حفاظت کرنا۔
- 3- فوجداری قوانین نافذ کرنا اور ان برعمل درآ مد کروانا به
  - 4- رعایا کے جھکڑوں کا تصفیہ کرنا۔
  - 5- مخالفین اسلام کے ساتھ جہاد کرنا۔
  - 6 مملکت میں لگائے گئے شکسوں کی وصولی کرنا۔
    - 7- مملکت اسلامیه کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔
  - 8- غرباء اور مساكين كى بيت المال سے مدد كرنا ـ
- 9- عوام کے حالات ہے باخبر رہنا اور عوام سے رابطہ رکھنا۔
- 10- ایسے حاکم مقرر کرنا جو قانون کے علاوہ اجتماعی ذمہ داریاں بوری کرسکیں۔

## مركزي انتظام سلطنت مين وزاءاور انتظاميه كے شعبے

#### نائب سلطنت:

نائب مملکت کو وزیراعلیٰ بھی کہا جاتا تھا۔ بچھ کے نزدیک بیہ قائمقام ہوتا تھا۔ سلطان کی عدم موجودگی میں سلطنت کا انتظام اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ اگر سلطان کم عمر کا ہوتا جیسا کہ بلبن کو سلطان ناصر العربین کے عہد میں اور ملک کانور کو سلطان علاؤالدین خلجی کے دور میں مقرر کیا گیا تھا۔ فیروزشاہ تغلق العرب کی طونل مہم کے سلسلے میں باہر چلا جاتا تھا تو اینے وزیر خان جہاں کو اپنا قائمقام کر جاتا تھا۔

نائب مملکت کی ذمه داریان

1- تمام اہم امور میں سلطان کومشورہ دینا۔

2- حاكمول كاتقرر كرنا\_

حاکموں کا تقرر کرنا۔ محکمہ مال کی تگرانی کرنا۔

میکسوں کی وصولی کا انتظام کرتا۔

السلطنت كے ذرائع آمدن وخرج كالكمل حساب ركھنا۔

نائب مملکت کے علاوہ ویگر وزراء اور ان کے شعبے میہ ہوتے تھے

#### ً 1- د يوان عرص:

اس شعبہ کے وزیریا اضراعلی کو 'عارض مملکت' کہتے ہتے۔ اس کے ذے شعبہ دفاع ہوتا تھا اوراس کی درج ذیل دمه داریال موتی تھیں:

انواج کے لئے اسلحداور سامان رسد کا بندویست کرنا۔

فوج سے متعکق تھوڑوں کی جانچ بڑتال کرنا۔

فوج کے ملاز مین کی شخواہیں مقرر کریا۔

فوج سے متعلق تمام صاب كتاب كو ديوان كے سامنے پيش كرنا

#### 2- د پوان رسالت:

اس شعبے کا تگران وزریہ ہوتا تھا جس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ تمام نہ ہی امور کی تگرانی كرے۔علاء فضلاء طلباء اور غرباء كى مالى مدد كا انتظام كرے مساجد اور خانقابوں كے لئے فنڈ مخصوص كرے اسى كى سفارش بر اہل علم حضرات كے وطا كف مقرر كئے جاتے تھے۔

#### 3- د يوان قضاء:.

· عدل و انصاف کے محکمہ کو دیوان قضاء کہا جاتا تھا اور اسے دیوان شرع بھی کہتے تھے۔ اس کے تکران اعلیٰ کو قاضی القصناۃ (چیف جسٹس) کئے تھے۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ فریاد یوں کو انصاف مہیا كرے۔ افسران مملكت كے خلاف شكايت بھى اسے ہى سنائى جاتى تھى اور يد سائلوں كى بورى بورى وادری کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ دیگر شہروں میں قاضوں کا تقرر کرنا بھی دیوان قضاء کی ذمہ داری ہوتی تحمی۔ قاضی القصناہ کے عہدے پر ایسے محض کا تقرر کیا جاتا تھا جوعوام کی نظر میں واجب الاحترام ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی کا بھی پابند ہوتا۔ دیوان قضاء کا سربراہ براہ راست سلطان کو جوابدہ ہوتا تھا۔

#### 4- د لوان بريد:

اس كى سريراه كو بريد المملكت كتي فتح اس كى دمه دارى موتى تقى كدسلطان كى طرف س جاری ہونے والے تمام احکامات ملک کے کوشے کوشے میں پہنچانا کوری سلطنت کے حالات کی جریں

#### Marfat.com

سلطان تک پہنچانا۔ بیروبوان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔

غیاف الدین بلبن اور علاؤالدین کے زمانے میں ای محکمہ کی مستعدی اور کوششوں سے اقتصادی نظام کامیاب ہوا تھا اور محکمہ کی خوب ترتی بھی ہوئی تھی۔

#### 5- ديوان انشاء:

اس شعبہ کا افسر اعلیٰ دبیر خاص کہلاتا تھا جس کے ماتحت کی اور دبیر ہوتے تھے۔ ان کا کام شاہی خط و کہابت کی ترتیب وتسوید ہوتی تھی۔ اس شعبہ کے تمام دبیرفن تحریر کے ماہر ہوتے تھے۔عوام اس شعبہ کورازوں کا خزانہ کہتے تھے کیونکہ دبیر خاص سلطنت کا محرم راز ہوتا تھا۔

#### 6- ديوان احتساب:

اسے شعبہ اختساب بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شعبہ عوام کی دینی اور اخلاقی زندگی پرکڑی نگاہ رکھتا تھا اور تمام غیر شرعی رسم و رواج کی سخ کئی کرتا تھا۔ اس کا افسر اعلی محتسب کہلاتا تھا۔

#### 7- كوتوال:

ہر شہر میں ایک بولیس افسر مقرر ہوتا تھا جے کوتوال کہتے تھے۔ شہر میں امن و امان بحال رکھنا' عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا' ناپ تول کے بیانوں کی پڑتال کرنا' دھوکہ بازی' شکگی اور چوری چکاری کا خاتمہ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔

#### 8- محکس خلوت:

اس میں شہر کے چیدہ چیدہ اشخاص امراء علماء اور مشاکع شامل ہوتے تھے۔ بیسب کے سب سلطان کے خاص احباب ہوتے تھے۔ یہ ان کے سب سلطان کو اپنے مفید مشوروں سے نوازتے تھے لیکن ان کے مشوروں اور تجاویز برعمل کرنے کا سلطان یا بند نہیں ہوتا تھا۔

#### سلطان کا ذاتی عمله:

ان انتظامی شعبول کے علاوہ سلطان کا ذاتی عملہ بھی ہوتا تھا جس میں دکیل دارگل کا نگران ہوتا تھا۔ امیر حاجب کا کام عوام امراء اور وزراء کی عرضداشتیں سلطان کے خضور بیش کرتا تھا۔

#### نقيب

جب سلطان محل مراسے درباری جانب آتا یا دربار سے محل مراکو واپس جاتا تو بیاس کے آف ہواس کے آف ہواس کے آف جانے کا بادان بلند اعلان کرتا تھا تا کہ سلطان کی آمد کا بیتہ چل جائے۔ اس ذمہ داری کونقیب نبھاتا تھا۔ اس شعبہ کے انسراعلی کونقیب النقباء کہتے تھے۔

#### جاندار:

شای محافظ دستہ کے سپاہیوں کو جاندار کہا جاتا تھا اور ان کے افسر اعلیٰ کو افسر جاندار کہا جاتا تھا۔

تاريخ اسلام ..... (920)

ان کے علاوہ بھی کئی عہدے دار ہوتے سے جن مین طبیب کل مہتم شاہی کتب خانہ مشعل بردار اور شاہی رسوم کا منتظم شامل ہوتے تھے۔ خاصہ دار کا کام شاہی دسترخوان کا انتظام کرما امیر تزک کے ذمہ شابی مبر خازن دارشابی خزانه کا تگران اور امین موتا تھا۔

مرلزی انتظام کے ذرائع آمدنی

سلطانی دور حکومت میں اس کی شرح 1/5 حصد اور زیادہ سے زیادہ 1/2 حصد ہوتی تھی سلاطین و بلی نے اس کالعین ووطریقوں سے کیا تھا۔علاؤالدین کے دور حکومت میں مساخت کا طریقہ رائج تھا۔ اس طریقہ میں زمین کی بیائشوں کے حساب سے مالکزاری وصول کی جاتی تھی۔ دوسرا طریقہ فیروز شاہ اور غیاث الدین تعلق نے رائج کیا تھا جے"محاصل" کہتے تھے۔ اس کا طریقہ میرتھا کہ اصل پیداوار کے لحاظ سے مالکراری وصول کی جاتی تھی۔

خراج وصول کرنے کا ایک اور طریقہ بھی رائج تھا کہ پوری ریاست کا خراج مندو راجہ طے شدہ معاہدے کے تحت میمشت ادا کر دیتا تھا۔

زمین کا مالیہ شرعی حد کے مطابق وصول کیا جاتا تھا لینی بارانی زمین سے دسوال حصہ اور مصنوعی آ بیاشی والی زمین سے بیسوال حصہ کیکن ہمیں اس کی مثالیس فیروز شاہ اور ویگر سلاطین وہلی کے اووار میل

ر مرف مسلمان رعایا اوا کرتی تھی۔اس کی شرح بھی شرعاً مقررتھی لیعنی صاحب نصاب لوگوں ے ان کی آ مدنی کا جالیسوال حصہ جیب کوئی مال دیار غیر سے ملک مین داخل ہوتا تو سرحد بر ہی اس ے 21/2 فیصد زکوۃ وصول کر لی جاتی تھی۔ طلائی زیورات برزکوۃ ادا کرنا بھی ضروری تھا۔

سلم ریاست میں غیرمسلموں کے مال و جان کے تحفظ کے بدیلے میں ان سے جوٹیکس لیا جاتا ہے اے جزید کہتے ہیں جن کی ادائیگی کے بعد انہیں مسلم ریاست میں ہرطرح کی آ زادی حاصل ہوا

میدان جنگ میں وسمن کا جو مال فاتح افواج کے ہاتھ آتا تھا اسے مال عنیمیت کیا جاتا تھا اس میں نے پانچواں حصد مرکزی خزانہ میں جمع ہوتا تھا اور ماتی مائدہ محاہدین میں تفقیم کر دیا جاتا تھا۔

#### لا وارث جائيدا دين:

مدفون خزانے اور کانول سے ملنے والے مال کا بانچوال حصد مرکزی خزانہ میں پہنچا دیا جاتا تھا جبکہ لاوارث جائداد (جس کا وارث تلاش بسیار کے باوجود نہ مان) پوری کی پوری شاہی خزانہ میں جمع کر کی جاتی تھی۔

#### تخفح شحاكف

بادشاہ یا سلطان کی آ مدنی کا بڑا ذریعہ وہ تخفے تحا نف اور نذرانے ہوتے تھے جوسلطان کو امراء اور غیرمککی سفراء کی طرف ہے بیش کئے جاتے تھے۔

اس کے علاوہ کچھ نیکس ایسے بھی تھے جو زمانہ قدیم سے رائج تھے وہ بھی اسی طرح وصول کئے جاتے ہے۔ ان میں ہاؤس نیکس واٹر فیکس اور چرنی نیکس قابل ذکر ہیں۔ان سے چونکہ کافی آمدنی ہوتی تھی اس لئے انہیں منسوخ نہیں کیا گیا تھا۔

## عدالتی نظام کا ڈھانچہ

#### سلطان کی عدالت:

توں تو ہر مقدمہ کا فیصلہ قاضی کرتے تھے لیکن اپیل کی ساعت سلطان کرتا تھا اور اس کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوتا تھا۔

#### د *یوان مظا*کم و سیاست:

اس کا سربراہ میرداد کہلاتا تھا جو کوتوال شہر محتسب اور امیر شرط کے کاموں کی نگرانی کرتا تھا اور گورنروں اور جرنیلوں کے خلاف پائی جانے والی شکایتوں کو بھی سنتا تھا۔

#### قاضى القصاة:

بنیادی سول مقدمات کی ساعت کے لئے ہر شہر میں قاضی مقرر سے جو اسلای شریعت کے مطابق مسلمانوں کے جھڑوں کا فیصلہ کرتے سے اور غیر مسلموں کے مقدمات کا فیصلہ رائے الوقت قانون کے مطابق کرتے سے ۔ اگر کسی کو قاضی کا فیصلہ منظور نہ ہوتا تو وہ قاضی القصناہ (چیف جسٹس) کی عدالت میں ایل کرسکتا تھا جہاں اس کی شکایت کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق رفع کیا جاتا تھا۔

#### ديباني پنجائيت

چھوٹے چھوٹے تھوں میں پنجائی سٹم رائے تھا اور چھوٹے مقدمات کا فیصلہ پنجائیت ہی کرتی تھی جس کے مربراہ گاؤں کے چوہدری اور مقدم ہوتے تھے۔ اگر کوئی برا کیس ہوتا تو اس کا فیصلہ شہر کے قاضی کی عدالت میں لے جایا جاتا تھا۔

امير شرطه يا كوتوال كى عدالت:

یہ جرائم کی روک تھام اور مجرموں سے عوام کو محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ مجرموں کو سزائیں دلوانا بھی اس کا فرض ہوتا تھا۔ ریاست میں اُمجرنے والی شورشوں اور بغادتوں کا سدیاب کرنا بھی کوتوال کی ذمہ داری ہوتی تھی۔

سلطنت كاصوبائي انتظام

شیرشاہ سوری اور اکبراعظم کے دور حکومت میں صوبائی نظام کی مکمل تشکیل عمل لائی گئی تھی اس سے پہلے صوبوں کی حدود متعین نہ تھیں بلکہ اہم صوبوں میں گورزوں کو لامحدود اختیارات تفویض کر دیتے گئے سے اور وہ مرکز کی زیر گرانی آپ فرائض انجام دیتے سے صوبوں کی تعداد بھی مختلف ادوار میں تھی رہتی تھی۔

صوبائی گورنر:

کورنر کے لازی فرائض میں قانون وضوابط کو اپنے صوبے میں لاگوکرنا کمام المکاروں فوجیوں اور علماء کا پورا پورا خیال رکھنا عوام کوخوشحال بنانے کے منصوبوں برعمل کروانا پیداوار کو بروھانے والے ذرائع اختیار کرنا عوام کو انصاف مہیا کرنا۔ غریبول نا داروں اور کمزوروں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا اور سرکاری واجبات وصول کرکے سرکاری خزانے میں جمع کروانا۔

شق

مرصوبے کوشتوں ''دور مونوں'' میں تعلیم کر دیا جاتا تھا اور ہرشق کا الگ حاکم ہوتا تھا جے شق دار کہتے تھے۔ اس کی مدد کے لئے ایک فوجدار بھی مقرر ہوتا تھا۔

<u>برگنہ</u>

تحصی انظامی وحدت کو پرگنه ''ضلع'' کہا جاتا تھا اس پرگنه میں کم از کم سودیہات شامل ہوتے تھے۔ برگنہ کے ذمے دار افسر کو''امیر صدہ'' کہا جاتا تھا۔

سلاطین د ہلی کا فوجی نظام

سلاطین دہلی کے دور میں ملکی استحام کی پوری ڈمہ داری فوج پر ہوتی تھی اور پورے ملک میں چھاؤنیاں اور قلع تقیر کئے سلے سے ایما کرنے کی ضرورت صرف منگولوں کے حملوں کے سدیاب کے لئے جش آئی تقی فوج کے تقام انظام کی ذمہ داری ''دیوان عرض'' کے فرائض میں شامل تھی جوفوج کی محرتی کرتا' ان کی تخواہیں مقرر کرتا' سامان جنگ کی فراہمی اور جانچ پڑتال کرتا۔ دیوان عرض کے افسر اعلیٰ کو عارض المملکت بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سرحد کے محافظ الگ ہوتے تھے جو اعلیٰ پائے کے اعلیٰ کو عارض المملکت بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سرحد کے محافظ الگ ہوتے تھے جو اعلیٰ پائے کے اس

Marfat.com

جرنیل ہوتے تھے۔ان کا زیادہ تر تعلق شاہی خاندان سے ہوتا تھا اس کی حیثیت سپرسالار کی ہوتی تھی۔ اس کے کنٹرول میں اعلی صلاحیتوں کی حال فوج ہوتی تھی اور اس کے فرائض میں سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی۔

فوج كي تنظيم فيحدال طرح موتي تقي

1- سوار فوج

2- پياده نوج

3- جنگي باتھي

#### 1-سوار فوج:

آج جس فوج کو''رسالہ'' کہا جاتا ہے' سوار فوج وہی ہوتی تھی اورسلطنت دہلی کا سب سے اہم اور مؤثر حصہ سوار فوج ہوتی تھی۔ اس کے پاس نہایت عمرہ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے جو زیادہ تر ترکتان' عرب اور روس سے منگوائے جاتے تھے۔

#### 2- پياده فوج:

بیدل فوج کے جوانوں کو" یا تک " کہا جاتا تھا جبکہ تیرانداز" دھا تک" کہلاتے سے۔اس فوج سے اندرونی سازشوں ادر سرکش عناصر کو کیلئے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔

#### 3- جنگي پاڪھي:

جس طرح موجودہ دور میں" "كو بہت اہميت حاصل ہے اس دور میں اس طرح جنگی التھےوں كو بہت اہميت حاصل ہے اس دور میں اس طرح جنگی ماتھےوں كو بہت اہم خيال كيا جاتا تھا۔ يہ عام ہاتھی نہيں ہوتے تھے بلكہ آئيس بڑی محنت ہے جنگی تربیت وى جاتی تھی۔ ہاتھےوں كى د كھے بھال كے لئے ایک الگ افسر مقرر ہوتا تھا جسے"شحنہ فيل" كا نام ديا جاتا تھا۔

غیاث الدین بلبن تو ایک جنگی ہاتھی کو پانچ سوسیاہیوں کے برابر سمجھتا تھا۔ اس دور میں جنگ کے اسلحہ میں تیرکمان تکوار' نیز و' مخبز' گرز اور ڈھال ہوتے تھے۔ ما

ہرفوج کے ہمراہ بڑے بڑے علم ''محنڈے' ہوتے تھے جنہیں ہاتھیوں پر رکھ کر بلند کیا جاتا تھا۔ شاہی محنڈے کا رنگ مرخ ہوتا تھا۔ قطب الدین ایک کے زمانہ میں ان مجنڈوں پر جانڈ شیر' اژ دھا اور دومری کی تصاویر کشیدہ کرکے بنائی جاتی تھیں۔

#### تعداد افواج:

مختلف اوقات میں فوج کی تعداد بھی مختلف رہی ہے جیسے ہٹکامی حالات کے تحت بھرتی کی جانے والی فوج کو''غیر وجی'' کہا جاتا تھا جبکہ مستقل فوج ''وجی'' کہلاتی تھی اور سلاطین دہلی کے باس تاریخ اسلام ایک بحری بیزه بھی تھا۔ تنخواہ

سٹس الدین النمش کے دور میں فوج کو نفتہ تنخواہ کی بجائے اقطاع ''جا گیر'' بخش دی جاتی تھی جس ہے وہ اپنا' اینے بال بچوں اور گھوڑے کا خوج پورا کرتا تھا جبکہ علاؤالدین نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے بعد فوج کی تخواہیں کم کر دی تھیں۔



## تغلق دور حکومت کے نمایاں پہلو

تغلق سلاطین کا دور 1320ء میں شروع ہوا اور تقریباً سوسال تک رہنے کے بعد 1412ء میں سلطان محود تغلق سلاطین کی دفات کے ساتھ ای ختم ہو گیا جن کی تفصیل ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں۔ اس عرصہ میں انہوں نے ملکی ترقی کی طرف بہت زیادہ توجہ فرمائی۔ دکن جو باغی ہو چکا تھا اُسے از سر نومطیع کیا اور اس طرح انہوں نے مغلول کے حملوں سے بچھ اطمینان حاصل کیا۔ کہ آنہوں نے شہر آباد کرنے کی طرف توجہ مبذول کی چنانچہ کئی سنے شہر اور قصبے وجود میں لائے جو نپور کا موجودہ شہر بھی انہوں نے بسایا

اہل تاریخ کے مطابق محمد تھا۔ فیروزشاہ تعناق نے پچاس نہریں چالیس مساجد تیس بداری اور لفتوں کا علاج اور طعام و قیام مفت تھا۔ فیروزشاہ تعناق نے پچاس نہریں چالیس مساجد تیس بداری ایک سومل اور لا تعداد ایک سومل ایک سومل باخی شفاخانے کئ ایک مقبرے دس جمام بندرہ کنویں ایک سوبل اور لا تعداد اغات بنوائے تھے۔ ای نے مجرموں کودی جانے والی سزا کے ظالمانہ طریقوں کوختم کیا۔ تمام غیر مناسب محصولات ختم کر دیتے۔ یہ پہلا حاکم تھا جس نے شراب پینا اور بنانا جرم قرار دیا تھا۔ اس نے مناسب محصولات ختم کر دیتے۔ یہ پہلا حاکم تھا جس نے شراب پینا اور بنانا جرم قرار دیا تھا۔ اس نے ایک کے قریب فیروز آباد کے نام سے نیا شہر تھیر کیا۔ اس پُررونق شہر میں عالیشان قابل دید مساجد اور ایک کے قریب فیروز آباد کے نام سے نیا شہر تھیر کیا۔ اس پُررونق شہر میں عالیشان عوام کے لئے یہ نئی اور وہ اسے بخور کرتے تھے۔

سلطان محر تغلق کے دور میں بے شارئی سرکیس بنائی گئیں۔ ڈاک کا نظام بہت بہتر تھا اس نے ذاک کی نظام بہت بہتر تھا اس نے ذاک کی شمیس بنائی تھیں۔ ڈاک نقارہ ڈاک بوتر شتر سواروں کی ڈاک گھڑ سواروں کی ڈاک اور بیا تقارہ کی ڈاک کی ڈاک گھڑ سواروں کی ڈاک کا تازہ بیا تھا کہ محمد تغلق دولت آباد میں بیٹھ کر روزانہ گڑگا کا تازہ بیا تھا کہ خوابی تھی کہ محمد تغلق دولت آباد میں بیٹھ کر روزانہ گڑگا کا تازہ بیاتی دولت آباد میں بیٹھ کر روزانہ گڑگا کا تازہ بیاتی دولت آباد میں بیٹھ کر روزانہ گڑگا کا تازہ بیاتی استعمال کرتا تھا کیونکہ بیہ بانی ڈاک کے ذریعے موصول ہوتا تھا۔ یہ غیر ملکیوں کی بہت قدر کرتا تھا۔

الماء علماء ادر مؤرخ ہر دفت اس کے دریار میں موجود رہتے تھے جن میں چند ایک نام یہ ہیں: ، الماء علماء ادر مؤرخ ہر دفت اس کے دریار میں موجود رہتے تھے جن میں چند ایک نام یہ ہیں: ،

امیر خسرو دہلوی بدرجاجی شاعر مظہر ہندی مؤرخ ضیاء برنی منطق سعد ملجم کا گوبر ہمن نظام الدین اولیائی رکن عالم اور تصیر الدین جراغ دہلوی ۔ الدین اولیائی رکن عالم اور تصیر الدین جراغ دہلوی ۔

سیم میں برنگ اپنے اپنے علم کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ اسے ہندو جو گیوں سے اسی اس تھا اور وہ ان سے ایک خاص کمرے میں ملاقات کرتا تھا اور ان کی صحبت سے بھی پورا پورا گاندہ اُٹھا تا تھا۔ محمد تعلقہ کوش اسلام ہوئے اور اعلی گاندہ اُٹھا تا تھا۔ محمد تعلق کے دور اقتدار میں ہندوؤں کے کئی خاندان حلقہ مگوش اسلام ہوئے اور اعلی مہدول پر فائز ہوئے۔ اس کے دور میں سنسکرت کی کئی کتابوں کا فاری زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے ایک مقر کے عبای خلفاء کی طرف سے سفیر حضرات کئی بار خلعتیں لے کرائے۔

اس کے دور میں تجارت کو بہت فروغ حاصل ہوا کہی وجہ تھی کہ مصر عراق عرب اور ترکتان کے تاجروں سے ملک میں ہروفت گہما گہی رہتی تھی۔ اس کے دور کی یادگاروں میں گرات میں بھروج ،

وھوکہ کھنیائت اور مانگروال کی جامع مسجدیں بہت مشہور تھیں۔ محتفلق کے دور میں فوجی عہدے دارول کونفذ شخواہ کے علاوہ جا کیریں بھی دی جاتی تھیں۔اس کا دربار بہت شاندار ہوتا تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ ای کے دور میں ہندوستان آیا تھا اس نے اس کے نظام حکومت کے "اس کی بوری کوشش ہوتی تھی کہ ہندوستان کا سرمانیہ ہندوستان میں ہی رہے۔ اس کے دور میں تن فسم کے نے سکے جاری ہوئے۔ اس کے دور میں چھوٹے سے چھوٹا سکہ بھی ہوتا تھا۔ اس نے وریائے جمنا کے کنارے ایک نی جھاؤنی آباد کی تھی جس کا نام "سورگ دوارا" رکھا تھا۔ یہ بحیثیت

تاريخ اسلام ..... (926)

سلطان بوارحم دل تفالین سزائے مل ہے کم سزانہ دیتا تھا۔'' فیروز شاہ تعلق بھی بہت رحم دل تھا۔ اس نے دریائے جمنا سے ایک نہر نکالی جس کا لوگول بہت فائدہ ہوا۔ اس نے "سیدسن بور" اور "فیروزآباد" نام کے دو نے شہر بسائے۔ یہ خاندان عرور کے دور میں ہندوستان کا تاریخی خاندان تھا بالآخر "ہر کمالے را زوالے" کے مصداق اس خاندان آخری بادشاه سلطان محمود شاه تعلق نهایت تسمیری کی حالت میں 1412ء میں فوت ہو گیا چنانچہ ہندوستاا میں تخت دہلی پر تعلق خاندان کا قبضہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

# تاریخ اسلام سے خاکم دور حکومت کے چند نمایاں بہلو

تعلی خاندان نے جالیس برس حکومت کی اور ملک کی سرحدوں کو دھور سمندر تک پہنچا دیا۔ مستجرات دکن اور تلنگ کے راجاؤل کومطیع اور باجگزار بنایا۔ علاؤالدین صلحی ہندوستان کا سیح معنوں میں بادشاہ تقا۔ گومفلوں کے حملے ان کے دور میں جاری رہے گر ملجی اپی بہادری سے انہیں فرو کرتے رے۔ ان کی فوجی طاقت بہت عمدہ تھی۔ ان کے جزنیل اور فوجی سیدسالار بہت قابل ہے جن میں الغ خان ظفرخان اور الب خان جیسے نامور تاریخ میں نمایاں حصہ رکھتے ہیں۔ ان کے دور میں عورتیں بھی کاروبار حکومت میں وخل وی تھیں جیسے ملکہ جہال کے مشورہ سے تجرات کا علاقہ سلطنت دہلی میں داخل موا۔ خاندان غلامال کی نسبت ان کے دور میں تجارت کو زیادہ فروغ ملا۔ غیر ملکی تاجر بہار اور بنگال تک آتے جاتے رہتے تھے۔ سمندر کے راستے بھی تجارت ہوتی تھی۔ وکن اور گجرات کی بندرگا ہیں تجارت کا

جبكه بحروج اور كھنيائت كى بندرگاہوں سے روئى چڑا كيڑا ہتھيار گينڈے كى كھال اور كرم مصالحہ باہر جاتا اور سونا کیا ندی اور کھوڑے در آ مرکئے جاتے۔ بادشاہ اشیاء ضروریہ کے زخوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے بلکہ چیزوں کے نرخ مقرر کر دیئے گئے تھے۔ جتنی ارزانی ان کے دور میں ہوئی ولی ارزانی ہندوستان میں پھر بھی نہ ہوئی۔عمارتیں بہت زیادہ تغییر کی گئی تھیں جن میں مساجد مدرے اور خانقا ہیں ا ملک کے کونے کونے میں تعمیر ہوئیں۔ حجرات پٹن میں الب خان نے ایک مبحد ایس کاریگری سے بنوائی تملی کہ ہر ماہ کی علم تاریخ کا جاند اس کے مینار سے صاف نظر آجاتا تھا۔ امیر ضروجیہا شاعر ضیاءِ برنی جبیها مؤرخ اور مولانا لیقوب جبیها مفسر ای زمانے سے تعلق رکھتے تھے۔شراب بنانا اور بیچنا جرم تھا۔ اخلاتی مجرموں کوسخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ سکے سونا ، جاندی اور تانبہ تین دھاتوں کے ہوتے تھے جن یں آیک سمت قیمت باوشاہ اور دارالخلافہ کا نام اور دوسری جانب عباسی خلفاء کا نام ہوتا تھا۔ خلجیوں کے وور میں ہندوستان میں زیادہ ترقی ہوئی حتیٰ کہ ملک خسرو بھی ہندو تھا جومسلمان ہوکر باوشاہ کا نائب بنا۔

## أكبر بادشاه كي تخبت نثيني

اکبراس وقت تیرہ برس نو ماہ کا تھا کہ مغلوں نے کلانور کے مقام پراس کے سر پر ہندوستان کی بادشاہت کا تاج رکھ دیا اور اسے" جلال الدین "شاہی لقب دیا گیا۔

بادساہے کا مان جو عام طور سے خانخاناں کے لقب سے مشہور تھا' ہمایوں کے ان رفیقوں میں سے تھا جہرم خان جو عام طور سے خانخاناں کے لقب سے مشہور تھا' ہمایوں کے ان رفیقوں میں سے تھا جہروں نے ہر حال میں اس کا ساتھ دیا۔ وہ اس نوجوان بادشاہ کا سیسالار اور اتالیق مقرر ہوا۔ اکبر کانور میں ہی تھا کہ بادشاہ کے سرنے کے بعد آ گرہ اور دبلی کے مخل حاکم ہیموبقال سے فیست کھا کر میاں کے۔ خانخاناں اب ائی مخل فوج کو لے کر دبلی کی طرف بروھا۔ ادھر ہیموبقال بھی اکبرکو پنجاب سے نکالنے کے لئے چل کھڑا ہوا۔ دونوں کا مقابلہ 1556ء کو پائی بت کے مشہور میدان میں ہوا۔ ہیموبقال گرفتار ہوکر مارا عمیا اور دبلی پر اکبرکا قبضہ ہوگیا۔ ہیموبقال کی فیست کی خبرس کر سکندر شاہ سوری ہیموبقال گرفتار ہوکر مارا عمیا اور دبلی پر اکبرکا قبضہ ہوگیا۔ ہیموبقال کی فیست کی خبرس کر سکندر شاہ سوری نے جزیہاڑوں میں چھیا موقع گا انظار کر دہا تھا' پنجاب میں پھر شورش پر پاکر دی۔ آخر کی مہینوں تک مغلوں کی فوجوں میں مجھور رہ کر اس نے اس شرط پر ہتھیار رکھا کہ اس کو بنگالہ نکل جانے دیا جائے۔ خالوہ موقع شامی کا بڑا جو ہر تھا۔ وہ تجربہ کار اور منتقل مزان خالے اسے خالیاں کو بنگالہ نکل جانے دیا جائے۔ اس خالیاں کی سخت کیری اور مطلق العمانی سے گھبرا گئے تھے۔ جب وہ تین سرواروں کو اس نے اس کی سخت کیری اور مطلق العمانی سے گھبرا گئے تھے۔ جب وہ تین سرواروں کو اس نے اسے خالی دیا تھ خود نے بہانے ملک سے نکال دیا تو خود نیا ہے تھا ہو تو خود نے سے خال دیا اور اکبر کے استاد مُلَّا پر جم کھرا گئے تھے۔ جب وہ تین سرواروں کو اس نے تھی سے قبل کرا دیا اور اکبر کے استاد مُلَّا پر جم کھرا گئے تھے۔ جب وہ تین سرواروں کو اس نے تھا ہو تو خود نیا ہو خود کو بیانے ملک سے نکال دیا تو خود

نے آپنے سم سے کی حرا دیا اور اہر سے اسماد مل پیر ہو دہرات اسلط کے آپنے سے کی رضامندی کا انظار کیا اکبر ہی ناراض ہوکر دہلی چلا آیا۔ خانخانال نے ایک عرصہ تک آگرہ میں اکبر کی رضامندی کا انظار کیا گر جب دیکھا کہ بات بنتی نظر نہیں آتی تو سرشی پر آمادہ ہو گیا۔ شاہی فوجوں نے اسے اس قدر تھ کیا گر جب دیکھا کہ آیک کہ آخر معافی ما تگ کر جج کے ارادہ سے مجرات چلا آیا۔ پیش مان سرور کے تالاب پر تھا کہ آیک پیشمان نے خانخاناں کوئل کر ڈالا کیونکہ اس نے اس کے باپ کوئی زمانہ میں قبل کیا تھا۔

سلطنت کی مشکلات ہے آ گاہی:

اب اکبرسلطنت کی اصل مشکلات ہے آگاہ ہوا۔ پنجاب پر تحکیم مرزانے حملہ کیا۔ مالوہ کے ادھم خان نے خود مختاری کا خواب دیکھنا شروع کر دیا اوھر خان زبان جو نپور سے بڑھ کر اووھ اور قنونی پر قابض ہو گیا کیکن اس اولوالعزم نو جوان بادشاہ نے ہر جگہ خود پینج کر باغیوں کا خاتمہ کیا۔ جب اس سے فراغت ملی تو چتو ڑ پر جملہ کیا اور راجہ ہل کو اپنی بندوق سے مارکر اس کے مضبوط قلعہ کو وقت کیا۔ اس کے بعد مجرات کی باری آئی جہاں مظفر شاہ سوم کی برائے نام حکومت تھی۔ ور حقیقت یہاں کے امیرائے کے بعد مجرات کی باری آئی جہاں مظفر شاہ سوم کی برائے نام حکومت تھی۔ ور حقیقت یہاں کے امیرائے اپنے اقتدار کے لئے دن رات اوت رہتے ہے۔ 1572ء میں مظفر کے وزیر اعتماد خان نے اپنے اقتدار کے لئے دن رات اوت رہتے رہتے تھے۔ 1572ء میں مظفر کے وزیر اعتماد خان اور سارے انجو کی مطفر شاہ اور سارے سات کی بری دولت اور دوسو برس کا جمع کیا ہوا کتب خانہ لے سے محرات کو ایس آیا۔

بہار اور بنگال ایمی تک پھانوں کے قبضے میں تنے اکبر نے 1575ء میں بہار فتح کیا۔ پھر بہار

کے مغل حاکموں نے آئیتہ آئیتہ ہورے بڑگال پر قبضہ کر لیا اور 1586ء میں کشمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ پوسف زئی پٹھانوں کو بھی ای سال مخلست دی اور اس لڑائی میں اکبر کامشہور مصاحب ہیربل مارا گیا۔ 1591ء میں قندھار اور سندھ دونوں اکبری سلطنت میں داخل ہوئے۔ 1595ء میں برار مارا گیا۔ 1591ء میں فائدیس اور احمد نگر کا کچھ حصہ بھی سلطنت مغلیہ میں شامل ہوا۔ اس طرح اکبر کے زمانہ میں ہندوستان کی متحدہ سلطنت دوبارہ قائم ہوئی۔ اکبر 63 سال کی عمر میں 49 برس حکومت کرکے 1605ء میں انقال کر گیا۔

ند بب کے متعلق اکبر کا نیا طرز عمل متحقیق و جائزہ اور اثرات:

۔ علامہ اقبال کا فرمان ہے:

مخم الحاد کہ اکبر پرورید باز اندر فطرت دارا دمید

لین اکبرنے مذہب کے بارے میں جو بے دین کی راہ اختیار کی تھی اس نے دوبارہ دارا شکوہ کی فطرت میں جنم لیا۔

اكبركا مذهبي رجحان

اکبر بہت چھوٹی عمر کا تھا کہ اے ہندوستان کے تخت پر بیٹھنا نصیب ہوا اور اٹھارہ سال کی عمر کئے ایک اٹیک اٹیک اٹایق کی گرائی میں رہا۔ اس کی تربیت نہیں ماحول میں ہوئی۔ وہ بچپن میں نماز کا با قاعد گل سے بابند تھا۔ بنج گانہ نمازی ادا کیا کرتا تھا۔ ندب اور مجد سے اے اس قدر اُنس تھا کہ وہ محلے کی مسجد میں خود جھاڑو دیا کرتا تھا۔ اے اذان کہنے کا بہت شوق تھا۔ اکبر کی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاء کا دل سے قدر دان تھا۔ عقائد کے اعتبار سے پختہ مسلمان تھا۔ وہ مخدوم الملک معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاء کا دل سے قدر دان تھا۔ عقائد کے اعتبار سے پختہ مسلمان تھا۔ وہ مخدوم الملک اور بنے عبد النبی کا بڑا احر ام کرتا تھا۔ اس قدر احر ام کرتا تھا کہ ملا عبد النبی کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا اور بنا ہوا اور سیای واؤیج سکھے تو اس نے اپنی سیای مصلحوں کو اولیت دیتے ہوئے درباری ماحول سے متاثر ہوکر ندہب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھا لئے کی کوشش کی۔

## مذہبی تبریکی کی چند وجوہ

منهى طبقے سے اختلافات:

ندہب کے متعلق معلومات حاصل کرنے کیلئے اکبر نے نئے پورسکری میں ایک بودا طاق تغیر کرایا اس کمرے میں مختلف نداہب کے راہنما اکتھے ہوتے تھے اور ندہی موضوعات پر بحث ہوتی تھی۔ بحث کرنے والے علماء کے درمیان بہت بوی خلیج تھی جے پاٹا انسانی بس سے باہر تھا۔ ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا۔ محدوم الملک اور مُلَّا عَبِدالنبی کے درمیان بوی شدید جھڑ پیس ہوتی تھیں۔ ایک دوسرے پر کافر کہتا تھا۔ محدوم الملک اور مُلَّا عَبِدالنبی کے درمیان بوی شدید جھڑ پیس ہوتی تھیں۔ ایک دوسرے پر کے فرائے مال جاتا تھا۔ علماء کے درمیان اس اختلاف کو دیکھ کر اکبر کے دل میں شدید رومل پیدا ہوا۔

#### دوسرے مذاہب کے علماء کو دعوت:

مسلم علاء کے درمیان اختلافات کی بناء پر اکبر نے دوسرے نداہب کے علاء کو اپنے پاس بلوایا۔ان کے زہبی خیالات کومن کرا کبرنے بعض کو اپنالیا مثلاً:

1- آگ يا سورج كي بوجاكي جائے-

2۔ بعض جانوروں کے ذریح پر بابندی عائد کروی۔

ہے جانوروں کے ذریح کے ساتھ شکار بریھی بابندی لگا وی۔

بھکتی تحریک کے اثرات:

دربار اکبری میں شخ مبارک ناگوری اور اس کے دونوں بیٹوں نیخی ابوالفیض فیضی اور ابوالفضل کا بہت بڑا دخل تھا اور یہ بیٹوں آزاد خیال تھے۔ وہ قادریہ صوفیہ اور بھٹی تخریک کے زیراثر تمام غراب کو بنیادی طور پر ایک ہی خیال کرتے تھے۔ مجوسیت (آتش پرسی) ہندومت جین مت اور اسلام کو ملاکر ایک نیا غرب اختیار کرنے کا تصور انہی کے ذہن کی بیداوار ہے۔

#### راجيوت بيويال:

غیر سلم راجیوت ہویاں بھی اکبر کے ذہبی خالات میں مداخلت کرتی تھیں۔ اکبر نے آئیل خوش کرنے تھیں۔ اکبر نے آئیل خوش کرنے کے لئے بہت ی ہندوانہ رئیل اختیار کرلیں جو سراسر اسلام کے خلاف تھیں۔ راجیوت ہولیوں کے علاوہ اکبر کے حاشیہ نشینوں میں بعض خوشامدی درانداز تھے جو ذہب کو اکبر کے ہاتھ میں کھلونا بنانا چاہتے تھے۔ سیای اغتبار ہے اکبرائی سلطنت کو متحکم کرنے کے لئے ہندووں اور مسلمانوں کو باہم ملانا چاہتا تھا اس لئے اس نے ہر ذہب کے چیدہ چیدہ اصول کی کرکے ایک ایسے نئے ذہب کی بنیاد رکھی جس کے اصول وضوابط دونوں کے لئے قابل قبول ہوں۔

مذہب براجارہ داری کا بروگرام

اکبر نے محسوں کیا کہ ذہبی آزاد خیالی کی راہ میں علاء ہی ایک دیوار ہیں۔ان کے زور کو حتی طور پر کم کیا جائے۔علاء اکبر کی پیش کردہ تجویز کو غیر شری قرار دیتے تھے۔اس بناء پر اکبر ندہب کو اپنے افتیار میں لانا چاہتا تھا۔

دیگر بادشاهو*ن کا رجحان قلب* 

تاریخ دان اصحاب نے اس امری بھی نشاندہی کی ہے کہ اکبر کے دوران افتدار میں باقی دینا کے بادشاہوں کا رجمان قلب بھی کہی تشاندہی کو اپنے ڈھنگ پر نافذ کر کے سلطنت میں استحکام پیدا کے بادشاہوں کا رجمان قلب بھی کہی تھا کہ ند بہ کو اپنے ڈھنگ پر نافذ کر کے سلطنت میں استحکام پیدا کیا جائے۔

یہ بات اس زمانے میں بورب میں گرہے کا وجود پیدا ہوا مشرقی بادشاہوں کے بھی علماء کی آراء کو اس زمانے میں بورب میں گرہے کا وجود پیدا ہوا مشرقی بادشاہوں کے نظرانداز کر دیا تھا اور اپنی مرضی سے کام چلایا۔ شرکی اور غیر شرکی بحث کو فتم کرنا چاہا۔ بادشاہ عوام کے

منہی جذبات کو اپنے افتدار کوطول وینے اور متحکم کرنے کے لئے استعال کرنے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اکبر نے اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا۔

#### ترجيحي سلوك

ا كبرا غاز كار ميس رواداري كي طرف مائل تقا- اس في تخت نشين موكر:

جزئيه اور باترامحصول منبوخ كرديا-

2۔ ہندووں کومسلمانوں کے برابرحقوق ویئے۔

3۔ اکبر نے ہندووں کے مقدس تہوار شاہی محل میں منانا شروع کئے بلکہ ان تہواروں کی رسومات میں اکبر بذات خود شامل ہوتا تھا۔

۵ دربار میں راجبوت امراء کومسلمان امراء پرترجے دی جانے لگی۔

5۔ راجہ مان سکھ اور راجہ بھگوان داس معتمد ترین فوجی سر براہ شار ہونے لگے۔

۵- راجه تو ورس اور رائے منگھ کو بلند مناصب پر فائز کیا گیا۔

7۔ اکبری دور میں ہندووں کو مکمل آزادی حاصل تھی بلکہ ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جانے لگا۔

#### ايك فتوي كا اجراء اورمسلمانون كا احتجاج:

1579ء میں اکبر نے مسلمان علاء کے باہمی جنگ و جدل اور اختلاف سے تنگ آ کر مسلمان علاء سے ایک فنوئی جاری کرایا جس کی ژو ہے اکبر کو اسلامی مسائل کی تاویل و تشریح اور نہ ہی امور کے فیے تنفی کرنے کے غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے۔ یہ فنوئی حقیقت میں ابوالفضل کے والد شخ مبارک کی وہنی اختراع تھی چونکہ اکبر ہرئی چیز کو فورا قبول کر لیتا تھا اور اس میں تو اکبر کا اپنا فاکدہ تھا لہذا اس نے اس فنوئی کو بہت بسند کیا اور تمام درباری علماء کے و شخط کروا کر اسے اپنے و شخطوں سے جاری کر وا۔

اس فتوی کی بناء بر ایک مسلمان کو مسلمان رہتے ہوئے جتنے حقوق دیئے جا سکتے ہے دیئے اسے مسلمانوں کے۔ اس لئے ایک مغربی تاریخ دان اسے ''اعلان معصومیت'' قرار دیتا ہے جبکہ رائخ العقیدہ مسلمانوں نے فوری طور پر اے غلط قرار دیا اور جو نبور کے قاضی مُلَّا محمد پر دی نے اس فتوی کی بناء پر اکبر کو کافر قرار دیا اور کے خلاف بغاوت پر اکبر کو کافر قرار دیا اور لوگوں کو اکبر کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔

اکبر کے امراء میں سے قطب الدین کوکا اور شہباز خال کمبوہ نے برسر دربار اس فنوی پر تنقید ک۔ اکبر کی سلطنت میں کئی اطراف سے بغاوتیں ہوئیں لیکن اکبر نے انہیں برور طاقت دیا دیا اور - صورت حال پر قابو یا لیا۔

#### اكبركے عقائد:

1581ء میں اکبرنے ''توحیدالی'' کے نام سے ایک حلقہ ارادت قائم کیا جس کے عقائد مندرجہ

ذيل شق

ا كبراس دنيا ميں اللہ تعالى كا نائب ہے اور اس كے ہر تھم كى اطاعت كرنا ضرورى ہے۔ اكبر ايك روحانى بينيوا ہے اس كے اجكامات خيالات اور نظريات اور حكومت كى مخالفت كرنا

وین سے تکلنے کے متراوف ہے۔

اس اعلان میں اگر چہ رسول اکر میلیندیم کی لفظوں میں مخالفت نہیں کی گئی مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اکبر کا نام آتا ہے حالانکہ دوسرے درج پررسول کریم میلیوں کا نام آنا جائے۔ اس بناء پرعلماء اور تاریخ وان حضرات نے اس اعلان کو ایک الگ مذہب قرار دیا۔

اكبركے اعلان''توحيد الهي''يا'' دين الهي'' كي وضاحت:

اکبر کے اس اعلان کی وضاحت کے حتمن میں ان رسوم کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اکبر نے دین اللی میں شامل کی تھیں۔

## اعلان میں بیان کردہ رسوم

بادشاہ چونکہ اس سلسلے کا سربراہ تھا اس لئے وہ سربراہ کی حیثیت ہے لوگوں کو'' دین الہی'' میں شامل ہونے کی دعوت دیتا تھا۔ جو محص شمولیت اختیار کر لیتا تھا وہ اسینے مانتھے پر تلک لگا کر اتوار کے دن دو پہر کے وقت بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا'انی بگڑی اُتار کر ہاتھ میں رکھ لیتا تھا اور سر بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ اکبراس کے سریر ہاتھ رکھ کراسے ادیرِ اُٹھا تا تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پر بگڑی باندھتا تھا بعدازاں اکبراہے ایک تمغہ دیتا تھا جس پر اللہ اکبراکھا ہوتا تھا۔

اس ند بب كا ماننے والا محض اگر سلام كرنا جا بتا تو وہ 'الله اكبر' كہتا تھا اور دوسرا آ دمى "جل جلاليه' كهنا تقاـ

3- موت سے تہلے دعوت:

مسلمانوں میں بعض لوگوں کے ہاں کسی کے مرجانے کے حالیس دن بعد ایک رسم منائی جالی ً تھی جے چہلم یا جالیسواں کہتے ہیں لیکن اکبر کے ارادت منداس رسم کو اپنی زندگی میں مناتے تھے چنانچہ رسم منانے والا ایک بوی وعوت کا اجتمام کرتا تھا جس میں مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ احباب اورجم مذہبوں کو بھی اس دعوت میں شامل کیا جاتا تھا۔

، اكبر في علم و ي ركها تفاكد ي يدائش وهوم وهام ي منائى خاف أور خرات بهى كى

تاریخ اسلام ..... [933] 5- تجهیز و تکفین

اگر کوئی شخص مرجائے تو اس کے گلے میں کیا انار اور پھر باندھ کر دریا میں ڈال دیا جائے۔ جب لاش بھول جائے تو نکال کرجلا دیا جائے آور اگر کوئی جلانا نہ جائے تو اس کے سرکومشرق کی طرف اور یاؤں کومغرب کی طرف کرکے دفن کر دیا جائے۔

6- گوشت کھانے سے پر ہیز:

اکبر نے گوشت کھانے کی ممانعت کے آرڈر جاری کئے ہوئے تھے لیکن دین الہی کے پیروکار دوسروں کو گوشت کھانے کو دے سکتے تھے۔

7- سونے کے آ داب:

سونے کے بارے میں تھم تھا کہ سرمشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی طرف کر کے سوئیں۔

8- شادی بیاہ کے آ داب:

شادی بیاہ کے سلسلہ میں میہ احکام نافذ تھے کہ نابالغ اور بوڑھی عورت سے شادی کرنامنع تھا۔ بانجھ عورت سے ہم بستری کرنامنع تھا۔

## اكبركے خلاف اسلام احكام

اسلام کے جملہ احکام میں جو اللہ تعالی نے حضرت جریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم میں اسلام کے جملہ احکام میں جو اللہ تعالی نے حضرت جریل علیہ السلام کی فیل بہیں میں اسلام کی نشر و اشاعت ہے۔ ان کا اطلاق امیر وغریب پر بیسال ہوتا ہے اور یہی مساوات ہی درحقیقت اسلام کی نشر و اشاعت کی بڑا ذریعہ ہے۔ اکبر نے ان اسای اور اسلامی احکام و تو انین میں کھلی مداخلت کی اور بہت ہے نے احکام جاری کئے جو کسی مرحلے پر بھی عوام کو پہند نہیں تھے۔ بچھلے آٹھ شم کے امور اور ذکر کردہ احکام اکبر کے خاص مربدوں کے لئے تھے۔ اب ہم اسلام کے ان احکام کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس نے عوام الناس کے لئے نافذ کئے تھے اور ان برتاکیدا عمل کرایا جاتا تھا۔

1- گائے کا گوشت کھانے پر یابندی:

اکبرنے گائے ذریح کرنے اور اس کا گوشت کھانے پر بابندی لگا دی اور گائے کے گوشت کو قطعاً ممنوع قرار دے دیا اور بعض عاص دنوں میں تمام جانوروں کے ذریح کرنے اور گوشت کھانے پر بابندی لگا دی۔
بابندی لگا دی۔

#### 2- اركان اسلام پر پابندي:

اکبرنے نماز باجماعت اور آ ذان پر بابندی لگا دی۔ سجدو صرف بادشاہ کے لئے مخصوص کر دیا۔ روزہ رکھنے پر بھی بابندی عائد کر دی۔ ج کی بھی حوصلہ تکنی کی گئی۔ عیدین کے بجائے جشن نوروز کو رائج

کیا اور سرکاری طور بر منانے کے آرڈر جاری کئے۔

مولانا عبدالقادر بدایونی کے قول کے مطابق بعض مساجد پر ہندو چوکیدار مقرر کر دیئے بعض مساجد کو مقفل کر دیا گیا اور بعض کو بطور اصطبل استعال کیا جانے لگا۔

3- عائلي قوانين:

شادی کے لئے عمر مقرر کر دی۔ لڑے کے لئے 16 سال اور لڑی کے لئے 14 سال سے قبل شادی کرناممنوع قرار دے دیا گیا۔ قریبی رشتے وار مثلاً مامول بچا بھو بھی اور خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کوممنوع کر دیا اور ایک سے زیادہ شادی پر بھی یابندی لگا دی۔

4- زبورات اور رئیمی کیڑے کا استعال:

سونے اور رکیتی کیڑے کے استعال کو مردوں کے لئے جائز قرار دیا بلکہ لازم قرار دیا کہ عبادت کے موقع برسونے اور رکیتی کیڑے کو استعال میں لایا جائے۔

5- علم دين پر يابندي:

بدایونی نے ذکر کیا ہے کہ اکبرنے علماء کو ملک بدر کیا اور عربی زبان کی تعلیم پر پابندی عائد کر

6- اسلامی نامول بریابندی:

ا کبرنے ایسے نام رکھنے سے منع کر دیا جن الفاظ میں محد یا احد آتا ہو۔ یہاں تک بخی کی کہ اینے نام کو کلال الدین محد اکبر کی بجائے جلال الدین اکبر کر دیا۔

اكبركے دين الني كا ردمل:

اکبر نے ہندوسلم دونوں نہ ایب کے چیدہ چیدہ اصول جمع کئے مگر اس پر نہ ہندو خوش ہوئے اور نہ ہی مسلمان مطمئن ہوئے۔ راجہ مان سکھ ادر بھگوان داس نے اسے مانے سے انکار کر دیا۔ ہندوؤں میں سے صرف بیربل نے اسے قبول کیا جسے اکبر کا درباری مسخرہ قرار دیا جاتا ہے۔ شیخ فرید اور دوسرے راسخ العقیدہ مسلمانوں نے سر دربار اس فہ جب کی مخالفت کی اور اسے خلاف اسلام قرار دیا۔ عوام الناس نے بھی اس سے نفرت کا اظہار کیا نتیجیا چند ہزار افراد کے سواکسی اور نے اسے قبول نہ کیا۔

دين اللي كاعملي رومل:

خواجہ باتی باللہ بیرنگ نقشبندی نے شاہی دربار میں اس بذہب کو بدلنے کے لئے اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی مدت میں شیخ فرید گورٹر لاہور تکی خان اور سپہ سالار وکن عبدالرجیم خان خانال خواجہ صاحب کے معتقد مین میں شامل ہو گئے۔

ابوالفضل کے عزیر شیخ حسام الدین نے خواجہ صاحب کی تبلیغ سے متاثر ہو کر دربار اکبری کی ملازمت ترک کر دی۔

مجدو الف ٹائی شخ احمد سربندی نے اپنے مرشد خواجہ صاحب کے عمل کو جاری رکھا اور جہانگیر کے دربار میں اپنا گہرا اٹر ورسوخ پیدا کر لیا اور بہت محنت کی۔ شاہ جہال کے دور میں اس ندہب کے اثرات کم ہو گئے۔ اورنگ زیب نے ایک مرتبہ مجرے دربار میں کہا کہ''میرا دادا کافرتھا۔''
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھوٹکوں سے بیہ جراغ بجھایا نہ جائے گا



## نور الدين جہانگير بادشاه

1014ء مطابق 1605ء میں اکبر کا لڑکا سلیم نورالدین جہانگیر کے لقب سے تخت پر بیشا۔ جہانگیر کا بڑا لڑکا خسرہ جو اپنے دادا اکبر ہی کے دفت سے تخت کا مالک بننے کا منتظر تھا مایوں ہو کر بیجاب کی طرف بھاگا۔ شخ فرید بخاری نے بیجھا کرکے گرفنار کرلیا۔ پھراس نے نظر بندی کی حالت میں بی دفات یائی۔

1030 مطابق 1620ء میں جہا گیر کے لائے شہرادہ خرم (جس نے آگے چل کر شاہجہان کا لقب اختیار کیا) نے رانا اود سے پور کو مطبع کیا اور دربار میں لے آیا۔ 1625ء میں خرم نے وکن پہنچ کر احد گرکی پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا ای بن میں ملک عبر صبتی نے یعناوت کی جو کہ نظام شاہیوں کا سیہ سالار تھا چنانچہ خود تو تشمیر چلا گیا لیکن شہرادہ خرم کو ملک عبر کی سرکوبی کے لئے دکن روانہ کر ویا۔ شہراو سے نے ملک عبر کو عاجر کر کے صلح پر مجبور کر ویا۔

ای سال ایراند س نے قدھار لے لیا جہانگیر نے خرم کو قندھار کی واپسی کا تھم دیا۔ خرم کو بدگمانی ہوئی کہ تورجہاں جھے قندھار بھیج کر تخت سے محردم کر دینا جا ہتی ہے اس کے وہ نوج کو لے کر آگرہ کی طرف بڑھانہ سیدسالار مہابت خان نے لڑائی کر کے شنرادے کو شکست دی لیکن بڑی مشکل ہے آ پڑی کہ خود مہابت خان کا دربار میں ایر ورسوخ بہت بڑھ گیا جو کہ شنرادہ پرویز کا ہمدرد تھا۔ نورجہان نے اس کا نے کو بھی نکالنا جا ہا۔ مہابت خان ایک اکھڑ سپائی تھا 'نورجہاں کی مخالفت معلوم کر کے پانچ ہزاد سیابیوں کے ساتھ آ پہنچا اور موقع دیکھ کر 1625ء میں بادشاہ کو نظر بند کر لیا۔

کے دنوں بعد مہابت خان کے سابی آبی میں از پڑے اور اس ہلجل میں لوگ بادشاہ کو بھی نظر بندی سے نکال لائے۔نور جہاں نے خرم کی گرفتاری کی شرط پر مہابت خان کو معافی دی لیکن مہابت خان خرم سے نکال لائے۔ نور جہاں نے خرم کی گرفتاری کی شرط پر مہابت خان کو معافی دی لیکن مہابت خان خرم سے مل گیا۔ 1626ء میں شہرادہ پرویز نے دکن میں انتقال کیا 'خود بادشاہ کشمیر سے والیس کے دفت 1627ء میں لا ہور پہنچ کر وفات یا گیا۔

ای زمانہ میں انگلتان کے بادشاہ جیمس اوّل کی طرف سرٹامس روسفیر جہائگیر کے دربار میں حاضر ہوا۔ جہائگیر نے محض پرتگیز وں کا زور توڑنے کے لئے اس مضمون کا فرمان سفیر کے حسب خواہش دے دیا کہ انگریزی مال پرمحصول نہ لیا جائے۔

جہائگیر ہندوستان کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ خوش نداق تھا' اس کو فطری چیزوں سے بری دلچیں تھی۔ وہ بجیب وغریب چیزیں جمع کرتا تھا اس کے باس طرح طرح کے جانوروں کا عجائب حانہ بھی تھا۔ وہ بابرکی طرح علمی ذوق بھی رکھتا تھا۔ تزک جہائگیری اس کا روز تامچہ ہے۔ اس کی بیگم نور جہاں بھی علم دوست تھی۔ اے تکلف و آرائش کی نئی نئی چیزوں کی ایجاد کا بڑا خیال رہتا۔ گلاب کا عرق بہلے ای نے بچھوایا۔

#### شهاب الدين شاجههان بإدشاه

خرم 1627ء میں باپ کے مرفے کے بعد شاہجہان کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ ہوا۔ تین برک کے بعد دکن کے حاکم خانجہان لودھی نے بغاوت کی جو آخر مارا گیا۔ اعظم خان آصف خان اور مہابت خان جیسے بڑے مغل سپہ سالا روں نے دکن پر حملے کرکے سارے دکن میں ہلجل مجا دی۔ ساتھ ہی وہاء اور قط نے لاکھوں انسانوں کولقہ اجل بنا دیا۔ 1631ء میں دولت آباد اور احرنگر کی سلطنت مکمل طور پر مغلبہ سلطنت میں شامل کر دی گئ ۔ 1635ء میں دکن کی شورش کو دبانے کے لئے بادشاہ خود دولت آباد پہنچا۔ گولئڈہ اور جابور کے بادشاہ حادل شاہ آباد پہنچا۔ گولئڈہ اور جابور کے بادشاہوں کو فرما نبرداری کی ترغیب دی گئی۔ جابور کے بادشاہ عادل شاہ نے مخود ہوکر سالا نہ خراج دیے کا اقر ارکیا تو مغل کے انکار پر لازائی شروع کر دی گئی۔ آخر عادل شاہ نے مجبور ہوکر سالا نہ خراج دیے کا اقر ارکیا تو مغل فوج واپس چلی گئی چنانچہ 1636ء میں شنرادہ اورنگزیب دکن کا صوبیدار مقرر ہوا۔

ہمگلی میں برتکیزوں نے تجارتی کوشی کو قلعہ بنا ڈالا۔ بنگال کے صوبردار نے انہیں تعبیہ کی مگر انہوں نے اپنی توبید کی سے ان سے زبردی انہوں نے اپنی توبیوں کے بل بوتے پر اس کی برواہ نہ کی۔ مجبور ہو کر بادشاہ کے علم سے ان سے زبردی قلعہ چھین لیا گیا۔ 1637ء میں ایران کے بادشاہ کی طرف سے قندھار کا حاکم علی مراد خان بادشاہ سے تاراض ہوکر شاہجہان کے باس چلا آیا اور قندھار مغلوں کے حوالے کر دیا۔ 1647ء میں بلخ اور بدخشاں برمغلوں کے سیدسالاروں نے لگا تار حملے کئے مگر کامیانی نہ ہوئی۔

1656ء میں شاہجہان بخت بیار ہو گیا چنانچے سلطنت کی باگ ڈور اس کے بوے لا کے شہرادہ دارافتکوہ کے ہاتھ میں آگی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو باپ کی بیاری سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان لوگوں کو بادشاہ کے مرجانے کا یقین ہو گیا اور ہر بھائی اپنی اپنی فوج لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وارافتکوہ کو اس کی خبر ہوئی تو اپنے لا کے سلیمان شکوہ کو شہوادہ شجاع کے مقابلہ پر بھیجا جس نے بنارس میں شجاع کو شکست دی اور شجاع واپس بنگال چلا گیا اور راجہ جسونت سنگھ کو مراد اور عالمگیر کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ راجہ شکست کھا کر اپنے وطن ماڑوار بھاگ گیا۔ وارافتکوہ اس واقعہ سے بڑا تلملایا۔ شاہجہان خوصلے کرانے کے لئے جانا چاہتا تھا مگر داراشکوہ نے نہ جانے ویا اور ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ آگرہ کے قریب مقابلہ ہوا۔ داراشکوہ شکست کھا کر بھاگ لگا اور ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ آگرہ کے قریب مقابلہ ہوا۔ داراشکوہ شکست کھا کر بھاگ لگا اور عالمگیرکا آگرہ پر تھنہ ہوگا۔

عالمگیر نے اپنی سلامتی اور حفاظت کی خاطر شاہجہان کو آگرہ کے قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ سات سال کے بعد میہ بوڑھا باوشاہ دنیا سے چل بسا۔ اس کے زمانہ میں بری برای عمار تیں بنیں جن میں ہے دبالی کا لال قلعہ اور جامع متجد لا جواب عمار تیں ہیں اور آگرہ کا تاج محل تو دنیا کے عجائبات میں شار کیا جاتا ہے۔ شاہجہان کے زمانے میں ہندوستان کی خالص مال گزاری ساڑھے سنتیس کروڑ اوا کی جاتی میں آمدن کی ترقی ہی سلطنت کے امن و امان کی بردی دلیل ہے جس کے سبب سے اس کا زمانہ و ارزی عبد کہلاتا ہے۔

## محى الدين اورنگزيب عالمگير

اور نگزیب پایہ تخت میں داخل نہیں ہوا بلکہ داراشکوہ کے تعاقب میں لاہور جانا جاہتا تھا جہال داراشکوہ ایک بری فوج کی تیاری میں مصروف تھا گر مراد کے مصاحبول نے مراد کو بدعبدی کی ترغیب دی مجبورا عالمگیر نے اس کی بدیتی دکھے کر انجام کے خیال سے اس کو قید کر دیا اور پھر بے در بے کوچ کرتا ہوا لا ہورکی طرف چلا۔ داراشکوہ بیس کر ملکان چلا گیا۔ عالمگیر راستہ ہی سے ملکان کی طرف مر گیا۔ داراشکوہ سے داراشکوہ کے جبر ہوگئ وہ ملکان سے سندھ جا بہنچا۔ عالمگیر نے دو تین افرول کو داراشکوہ سے داراشکوہ کے لئے روانہ کیا اور خود دہلی واپس آ گیا۔

یہاں اے معلوم ہوا کہ شاہجہان اور داراشکوہ کے کہنے سے شہرادہ شجاع معاہدہ کے ظاف فوج کئے بنارس تک آ گیا ہے۔ عالمگیر اے رو کئے کے لئے فوراً چل پڑا۔ اٹاوہ کے پاس دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ راجہ جسونت سکھ (جس کی پہلی خطا معاف کر کے ابنی فوج میں شامل کر لیا تھا) لیکا یک رات کو دشن کے ساتھ مل گیا اور شاہی خیموں کو لوشا ہوا چل دیا۔ شجاع کو اپنے جنگی ہاتھیوں اور بارہہ کے سادات پر برا گھمنڈ تھا جو کہ بہت بڑے بہادر اور جنگو تھے لیکن عالمگیر نے ان کو شکست دے دی اس کے بعد عالمگیر خود تو دہلی چلا آیا اور میر جملہ سیہ سالار کو شجاع کے پیچھے دوانہ کیا۔ اس نے شجاع کو بڑال سے نکال دیا اور بڑگا کہ بہار اور جا گگام کو فتح کر کے مغلبہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ شجاع آداکان کے راجہ سے راستہ میں لڑائی ہوئی اس کی بہتا جہاں سے پیکو (بر ما کا پایئر تخت) جانا چاہتا تھا کہ اراکان کے راجہ سے راستہ میں لڑائی ہوئی اس میں مادا گیا۔

دارا شکوہ سندھ ہے'' کچے'' ہوتے ہوئے گجرات پہنچا' یہاں کا صوبیدار اس سے مل گیا۔ عالمگیر کو جب اس کی خبر ہوئی تو ایک فوج ادھر روانہ کی۔ دونوں فوجوں کا اجمیر کے باس مقابلہ ہوا۔ دارا فکست کھا کر'' کچھ'' ہوتے ہوئے سندھ پہنچا جہاں کے ایک زمیندار ملک جیون نے اس کو گرفتار کرکے عالمگیر کے باس بھیج دیا اور اے قبل کر دیا گیا۔

چنانچہ 1658ء میں عالمگیر نے اپنے سر پر ہندوستان کی بادشاہت کا تاج سجایا۔ امیروں کو خطاب جا گیریں اور انعام دیئے۔فریوں پر بے صاب خاوت کی گئے۔ 1662ء میں کشمیر کے حاکم نے خطاب جا گیریں اور انعام دیئے۔فریوں پر بے صاب خاوت کی گئے۔ 1662ء میں کشمیر کے حاکم نے چھوٹا تبت نتج کر لیا۔ 1669ء میں افغانوں نے سر اٹھایا تو آغرخان نے دلیری سے حملہ کرکے آئیں کچل دیا۔

عد 1671ء میں ست نامی نقیروں نے نارنول کے پاس فساد مچا دیا اور ایک دولڑائیوں کے بعد دہلی کے بعد دہلی کے بعد دہلی کے بعد دہلی کے دیا اور ایک دولڑائیوں کے بعد دہلی کے قریب تک چرھتے چلے گئے۔ عالمگیر نے راجہ بشن سنگھ اور حامدخان کو بھیجا جنہوں کے آئیس فکست دے کر اس فساد کا خاتمہ کر دیا۔

1678ء میں جودھیور کے راجہ نے ماغیوں کو پناہ دے کرسر شی کردی عالمگیرای جیزی سے فوج کے کر پہنچا کہ راجہ کو معانی مانگنے کے سوا کوئی جارہ کار نظر نہ آیا۔ عالمگیر دہانی والیس پہنچا ہی تھا کہ راجہ

نے پھر بغاوت کر دی۔ عالمگیر ادھر اجمیر آیا اور شغرادہ اکبر کو ایک سردار تبور خان کے ساتھ جودھور روانہ کر دیا۔ دکن اور جرات کی فوجیں بھی آگئیں جنہوں نے باغیوں کو اس طرح گھیر لیا کہ انہیں ایک دانہ بھی نہل سکے۔ راجہ شاہی فوج کے آتے ہی پہاڑوں میں بھاگ گیا تھا۔ اس نے بادشاہ کو ذریر کرنے کی ایک نئی تدبیر سوجی لیحنی شغرادہ اکبر کو سنز باغ دکھا کر باپ سے باغی کر دیا۔ اب شغرادہ اکبر نے ابنی بادشاہ یہ کا علان کر دیا۔ اس کے ساتھ راجبوت بھی ال گئے۔شغرادہ آگرہ کی طرف جلالیکن عالمگیر کو بورش براے براے سرداروں کی دورائد کی اور استقلال کا حال اچھی طرح معلوم تھا وہ شغرادے کو چھوڑ کر جمن براے ایک کرکے عالمگیر کے پاس چلے آئے۔ اکبر کے راجبوت دوستوں نے جب بید دیکھا تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ نا شروع کر دیا ہے۔ آخر شغرادے کو دکن بھاگنا پڑا جہاں سے وہ ایران پہنی کر 1880ء معافی کا حواستگار ہوا۔ بادشاہ نے اسے معافی کر دیا جس کے بعد وہ خود اور اس کے لڑکے ہمیشہ اورنگزیب کے مطبع اور فرہا نبردار رہے۔



# بنجاب میں سکھ

پندرہویں صدی کے آخریں بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہندہ ندہب کی اصلاح کا خیال پیدا ہوا چنانچہ ان میں سے بابا کیر دائ سوائی ولھ اجاریہ اور مہاتما چیدیہ نمایاں تھے۔ آئی میں سے بابر کے زمانے میں گورونا کک نامی ایک صوفی منش ہندہ فقیر سے انہوں نے فدا کی یکنائی اور مساوات کا پر چار کرنا شروع کر دیا۔ آہسہ آہسہ جب ان کا اثر پھیلا تو لوگوں کو مرید (سکھ) بنا لیا۔ جب 493 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ''گروانگ' ہوئے۔ اس وقت سکھ ایک چھوٹی می جماعت تھی۔ عقیدہ میں صوفیانہ اسلام اور معاشرت میں ہندہ طریقہ کے پیروکار رہے۔ گرکھی زبان کے حروف انہی کی ایجاد میں صوفیانہ اسلام اور معاشرت میں ہندہ طریقہ کے پیروکار رہے۔ گرکھی زبان کے حروف انہی کی ایجاد ہیں ہے۔ 1552ء میں گرو امرواس اس گدی پر بیٹھے اور امرتسر انہی کا آباد کیا ہوا ہے جس کے لئے زمین اکبر باوشاہ نے عنایت کی تھی۔ ان کے بعد ان کے واماد گرو رام داس گرو بنائے گئے۔ 1581ء میں یہ بھی چل بہت تو ان کے لاکے ارجن دیو گدی پر آئے۔ سکھوں کی ذہری کتاب ''گرفتھ صاحب'' انہی کی مرتب کی ہوئی ہے۔

یہ عالمگیر کا زمانہ تھا' سکھ ہیں برس تک ہالیہ کے وامن میں رہ کرفوج تیار کرتے رہے بھر
بہاڑی راجاؤں کو زیر کرکے پنجاب کے شہروں اور دیہات کولوٹنا شروع کر دیا۔ پنجاب کے حاکم نے ان
کی روک تھام شروع کی' تقریبا گیارہ بارہ سال تک ان کے مابین لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب اس
لڑائی میں ہزاروں مریدوں کے علاوہ گروگوبندسکھ کا خاندان بالکل تباہ ہوگیا تو 1707ء میں یہ بنجاب
ہے دکن چلے آئے اور دریائے گوداوری کے کنارے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔



# وکن کے مرسطے

وکن کے مغربی جے پہاڑوں ہے اٹے پڑے ہیں جن کا کچھ حصہ آج احاط ممبئی میں داخل ہے مرہے اس جگہ رہے ہیں لیکن انہوں نے آرین مرہے اس جگہ رہے ہیں لیکن انہوں نے آرین زبان اختیار کر لی۔ جب سلطنت کے شاہی نظام میں ملک عبر سیہ سالار ہوا تو مغلوں کے مقابلے میں بڑی فوج کی ضرورت و کھے کر ان کاشتکاروں کو فوج میں بحرتی کرنا شروع کیا اور گوریلا جنگ کی تربیت وے کر ان سے کام لینے لگا۔ انہی میں 'سیواجی'' کا داماد'' ہالوجی'' بھی تھا جو ملک عبر کی فوج میں ترق مرک کے ایک بڑے جہدے ہیں بھی تھا جو ملک عبر کی فوج میں ترق کرکے ایک بڑے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ''ساہوجی'' شاہی نظام سلطنت میں وخیل ہو گیا اور مغلوں کے مقابلہ کے لئے سلطنت میں جدید روح ڈالنے کی کوشش کی۔

شابجہان کے زمانہ میں "ساہوتی" مغلوں ہے مل گیا۔ بادشاہ نے اسے ہی ہزاری عہدہ کے ساتھ ملک عبر کا اور اسے جا گیر کا ایک حصہ بھی عنایتِ فرمایا تھا۔ جب ملک عبر کا اور کا فتح خان بھی مغلوں کے ساتھ ہو گیا تو اس کی جا گیر اسے واپس کر دی گئی۔ یہ بات ساہوتی کو نا گوار گزری چنانچہ اس نے مغلوں کے خلاف بغاوت کر دی لیکن شاہی فوج نے اسے جلد ہی زیر کر لیا اور ساہوتی کو معافی دے دی۔ ساہوتی عادل شاہی سلطنت میں ملازم ہو گیا اور "پونا" اسے جا گرمیں دے دیا گیا۔

ساہوتی کا لڑکا سیواجی تھا جس نے ایک جھا بنایا اور چھوٹے چھوٹے قلعوں اور دیہات پر چھاپے مارنے لگا اور کچھ ہی دنوں میں بڑا طاقتور ہوگیا۔ 1657ء میں افضل خان سید سالار کو اس کی گوٹنالی کے لئے روانہ کیا گیا لیکن سیواتی نے ایک ملاقات میں دھوکے سے اسے قبل کر ڈالا بھر عالمگیر سے نثابت خان کو اس کے تدارک کے لئے بھیجا۔ 1662ء میں شابستہ خان اسے ہر جگہ شکست دیتا ہوا ہوتا پر قابض ہوگیا۔ اب سیواتی نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ چوروں کی طرح رات کو کھڑکی میں بوتا پر قابض ہوگیا۔ اب سیواتی نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ چوروں کی طرح رات کو کھڑکی میں سے اندر تھی آیا تاکہ شابستہ خان کو قبل کر دے گر دونوں ایک دوسرے سے صاف نے گئے۔

سیواجی نے اپ آپ کومنتقل داجہ بچھ کر اپ نام کا سکہ جاری کر دیا اور پھر بندر سورت کے حاجیوں کا قافلہ لوث لیا چنانچہ 1663ء میں جرائے اور دلیر حان کو اس کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا۔
داجہ جسکھ نے 1664ء میں بونا فتح کر لیا اور دلیر خان نے ایک ایک کر کے تمام قلع بچھین لئے اور ایک قلعہ میں یہ خود بھی گھیرے میں آ گیا۔ جب بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہ آئی تو مجبور ہو کر بلاہتھیار سجائے دلعہ میں یہ خود بھی گھیرے میں آ گیا۔ جب بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہ آئی تو مجبور ہو کر بلاہتھیار سجائے داجہ جے سکھ سے آکر معافی کا خواستگار ہوا۔ بے سکھ نے عرب کے ساتھ اے دہلی بھیج دیا سجائے داجہ جے سکھ سے آکر معافی کا خواستگار ہوا۔ بے سکھ نے عرب کے ساتھ اے دہلی بھیج دیا ہواں یا دشاہ نے اس امیروں کے لئے برا

معظم کے ذریعے مغلول سے سلح افکا اور شہرادہ معظم کے ذریعے مغلول سے سلح کرکے اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف ہوگیا۔ آخر عمر میں جب کافی متحکم ہوگیا تو پھر مغلول کے سلک میں جب کافی متحکم ہوگیا تو پھر مغلول کے سلک میں جیسا کے مارینے شروع کر دیئے۔ مغل بھی وقت گزار نے سے لئے بچھ نہ بچھ روگ تھام کرتے

تاريخ اسلام ..... (942) رہے جی کہ 1679ء میں سیواجی کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کا لڑکا سنجاجی تخت نشین ہوا۔ اس نے میمی اینے باپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ دکن کی اسلامی ریاستیں مغل وشنی میں در پردہ اس کی مدد کرتی تھیں چنانجے ان ریاستوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہو گیا۔ لبذا عالمكيرخود دكن آيا محاصره كيا اور 1685ء من بيجابور اور گولكنده كوايخ قبضے ميں كيا-ادھر ے اطمینان کر کے مرہوں کی طرف توجہ کی۔ ایک دلیر افسر مقرب خان کوسنجاجی کو تنبیہ کرنے کے لئے

مقرر کیا۔ یہ بہاڑوں گھاٹیوں پر بلغار کرنا ہوا ایک مندرے سیواجی کو گرفار کرکے لایا جو بھیس بدل کر بِمَا كَنِي كَا تِيارِي كُرِرِ مِا تَهَارِ عَالِمُكِيرِ تَوْ الصِصرف قيد كرنا حِاجِنا تَهَا مُكَرَاسُ نِهِ ابْ ے اے کے تل پر مجبور کر دیا اور اس کے لڑ کے" ساہؤ" کو بادشاہ نے اپنے درباری امیروں میں شامل

کرلیا۔ پھروہ عمر بھرتھیک رہا۔ سیواجی کی اصلی ریاست تو درہم برہم ہوگئی تھی مگر ساہو کا بھائی رام راجہ ابھی تک راجہ کہلاتا تھا اور چند طاقتور سردار اس کے نام ہے إدھر أدھرلوث ماركرتے رہتے تھے۔ اس لئے زوالفقار خان نے اے 1697ء میں رام راجہ کے منکن قلعہ بجی کو فتح کر لیا۔ رام راجہ بھاگ کر برار چلا گیا اور وہیں جاکر مر گیا۔ 1698ء میں عالمگیرنے بسنت گڑھ پر قصنہ کرلیا۔ پھرستارا کھیلنا پرتلا ٹورنا وغیرہ سب قلعے

ایک ایک کرے واپس لے لئے گئے۔

غرضیکه 1704ء میں تمام مرہے مطبع ہو گئے اور چند مربع میل بھی جگدایسی نہی جہال مرہوں کی خود مخار حکومت ہو بلکہ سارا دکن اور مرہ شد دلیل بلاکسی شرکت غیرے عالمگیر کی سلطنت میں تھے اور بھریسی مرہندسردار کا حوصلہ نہ پڑا کہ سراٹھا سکے۔ 1706ء میں عالمگیر بھی اس دنیا ہے رخصت ہو گیا۔

مندوستان میں تاریخی زمانہ سے لے کر اس وقت تک اورنگزیب عالمگیر جبیا بادشاہ میں گزرا۔ اس نے ہندوستان پر بچاس سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔ اس کی عمر 90 برس تھی جو اس نے اعتدال ے گزاری یا ہے لے کر راج کماری تک اور کراچی ( بحرب) سے آسام (چین کی سرحد) تک اس کی سلطنت چھلی ہوئی تھی۔ وہ بڑا دوراندیش اور مستقل مزاج تھران تھا مخود بھی عالم تھا اور علاء کیا قدر کرتا تھا۔ فنادی عالمگیری اس دور میں تکھی گئی ہے اور وہ فاری زبان کا شاہکار ادیب تھا۔ رفعات عالمگیری پڑھنے سے اس کی علمی قابلیت کا اعدازہ ہوتا ہے۔ اس نے ہندوؤں کی بھی بری ولجوئی کی اور 

محممعظم ومثاه عالم بهادر شاه واول

عالمگیر کے بڑے لڑکے شنرادہ معظم کو جب باپ کے مرنے کی خبر ملی تو وہ پنجاب سے دہلی کی طرف جلا گیا۔ ادھر دکن سے عالمگیر کا دوسرا لڑکا شہرادہ اعظم بھی فوجی تیاری کے ساتھ کوچ ور کوج كرتے ہوئے روانہ ہوا۔معظم شاہ نے ملح كى بہت كوشش كى مكراڑائى سے ندنج سكا۔ آخر دونوں بھائيوں

میں سخت معرکہ ہوا اور اعظم کے مارے جانے پر معاملہ طے ہو گیا۔

معظم''شاہ عالم بہادرشاہ'' کے گفب ہے تخت پر بیٹھا تھا۔ اود ھے پور اور جودھپور کے حکمرانوں نے حسب عاورت بعناوت کی جسے شاہ عالم نے اپنے عظیم الشان اور سپدسالار'' کام بخش' منعم خان کو بھیج كر فروكيا۔ ادھر يجا بور اور حيدرآباد ميں مقيم شاہ عالم كا بھائى لوگوں كے بہلاوے ميں آكر بھائى شاہ عالم سے لانے کے لئے چل پڑا بالآخر لڑائی میں مارا گیا۔ اس کی جگہ داؤدخان پی کو امیردکن بنا دیا گیا اور خود واپس ہوا۔ ابھی شاہ عالم برہان پور میں ہی تھا کہ راجپوتوں کی شورش کی خبرس لی جن کو ایک امیر سیف خان کام بخش کی طرف سے مدو پر آمادہ کیا تھا۔ شاہ عالم اجین سے گزر کر اجمیر میں آتھ ہرا اور ہر طرف فوجیس روانہ کیں چنانچہ ان راجاؤں نے معافی مانگ کی جورحم دل بادشاہ نے قبول کرلی۔

1708ء میں سکھوں کے گرو گوبند سنگھ کے انتقال پر "بندا" نامی ایک شخص نے گرو گوبند ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک بڑی جعیت اسم کر کے سرہند پر قبضہ کر لیا اور پھر بیالوگ وریائے ستانج کی دوسری جانب تک بھی لوٹ مار کرنے لگے۔ آخر بادشاہ نے شغرادہ رفع الثان کو ان کی روک تھام کے لئے مجیجا۔ شنراوے نے انہیں ہے دریے شکستیں دے کر ایک قلعہ میں محصور کر دیا گر'' بندا'' بھیں بدل کر ، بھاگ لکلا اور اس کی جمعیت منتشر ہوگئی۔ شاہ عالم لا ہور آ گیا اور 1711ء میں انقال کر گیا۔



### جهاندارشاه اورفرح سير

شاہ عالم کا لڑکا شہرادہ معزالدین اینے بھائیوں اور بھیجوں کو ٹھکانے لگا کر جہاندار شاہ کے لقب ے تخت ہندوستان برمبیطالیکن ادھر بیٹنہ (بہار) میں عظیم الیثان کالڑکا فرخ سیرموجود تھا اس نے بارہہ کے سادات کی مرد سے آگرہ کے باس 1712ء میں زبردست لڑائی کے بعد جہاندار شاہ پر فتح بائی۔ بارہہ کے سادات میں سے سیدعبداللہ خان کو قطب الملک ان کے بھائی سید حسین علی خان کو امیر الامراء كا خطاب ديا اور فيروز جنّك بهاور كے لڑ كے جين تين خان كو نظام الملك نتخ جنّك كا خطاب وے كروكن کی صوبے داری عنایت کی د حیدرآ باد کے نظام کی سلطنت کی بنیاد انہی سے بڑی دسب دستور بادشاہ کے تحت تشین ہوتے ہی جودھیور کا راجہ باغی ہو گیا۔ بادشاہ نے سید حسین علی کو گوشالی کے لئے بھیجا جس نے یے دریے شاستیں دے کر راجہ کو پہاڑوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ناحار اس نے معافی مانگی اور سالا نہ خراج ادا کیا اور سید حسین اس کے اور کے کو لے کر دہلی واپس آیا۔

1714ء میں "بندا" نے پھرسر اُٹھایا اور سکھوں کی بہاڑی جماعت کو لے کر پنجاب کے دیہات لوٹے لگا اور اس بے رحمی اور سنگدلی ہے رعایا کوستایا کہ سارا پنجاب جیخ اُٹھا۔ بادشاہ نے لا ہور کے حاکم عبدالصمد خان کو اس کی گوشالی کے لئے روانہ کیا اس نے ان سب کو اس طرح تھیر لیا کہ فاقوں مرنے كَ مجوراً "بندا" نے خود كو حوالے كر ديا جے ساتھيوں سميت دبلي لا كرفل كر ديا كيا۔

اب بارہہ کے سادات کا زور بہت بردھ گیا تھا (باربهموجوده صلع مظفر نگر میں واقع سے بہال کے سادات ای غیر معمولی بہادری کے سبب سے بمیشہ فوجی عبدوں بر متناز رہے) اور وہ سلطنت کے سارے کاروبار پر حاوی ہو گئے۔ دربار کے پرانے امیر تک وم بخود تھے۔ بادشاہ بھی ان کے ہاتھوں تنك آسكيا تفارسيّد عبدالله بهي اس معامله كوسمجه شيخه 1718ء مين فرخ سير كوقيد كر ديا اور اي قيد مين وه مار ڈالا گیا اور شاہ عالم بہاور شاہ کے بوتے "رقع الدرجات" کو تخت بر بھایا وہ تین ماہ بعد دق کے مرض میں مبتلا ہو کر انقال کر گیا۔ پھر اس کے بھائی ''رفع الدولہ'' کو بخت نشین کیا لیکن بدسمتی سے دو ماہ بعد ریمجی مرگیا۔ ملک میں ہر طرف افراتفری اور بدھمی بھیل گئی اور تمام صوبوں کے والی خودمختاری کا خواب ویکھنے گگے۔

## محمد شاه رئگيلا کی تخت نشينی

سیدول نے بہادرشاہ کے پوتے مرزا روش اختر کومحد شاہ کا خطاب دے کر دہلی پر حاکم بنایا اور نظام الملک کو مالوہ کا حاکم بنا کر وہلی سے رخصت کیا۔ جب سیدوں کو ہرطرف سے اطمینان ہو گیا تو وہ نظام الملک کے دریے ہوئے چنانچے سید دلاورعلی اور عالم خان دو امیروں کوفوج دے کر نظام الملک ہے لڑنے کے لئے روانہ کیا مکر نظام الملک نے ان دونوں کو فکست وے کر دکن پر قصنہ کر لیا۔ دوسری لڑائی میں سید حسین اور عبداللہ دونوں مارے مجھے۔ بادشاہ نے آزادی تو حاصل کر لی تکر عیش وعشرت میں ایسا يصنا كرسلطنت كي تمام كاروبار سے بے خبر ہو گيا۔ وكن سے نظام الملك كو بلاكر آصف جاه كا خطاب ویا اور وزیر بنایا ممر آصف جاہ نے ویکھا کہ بہال رہنا بادشاہ کی بے اعتدالی کی وجہ سے مفید نہیں ہو گا اس کے واپس وکن چلا گیا جہال مرسط ملی بدھی سے فائدہ أفعا كر پھرمضبوط ہور ہے سے اور ساہوجی کے وزیر بالاجی پیٹوا کی ہوشیاری سے بری قوت پیدا کرکے جھانے مارنے لکے تھے۔ نظام الملک کے و کن چینجتے ہی بالاجی نے ملح کر کی اور اپنا زخ مجرات اور مالوہ کی طرف کر دیا اور لوٹ کھسوٹ کر ان علاقول کو نتاه کر دیا اور آخر ان پر قبصه کرلیا۔

ایران کا بادشاہ ان دنوں نادر قلی درانی تھا' چند امیر اس سے باعی ہو کر پنجاب آ میئے۔ نادر نے لکھا کہ البیں این ملک سے نکال دو یا حرفقار کر لو۔ محد شاہ نے اس کی مجھ پرواہ نہ کی تو 1738ء میں تادر شاہ نے مغلیہ سلطنت سے کابل اور پھر سندھ بھی لے لیا اور پنجاب کو کراس کرکے وہلی کی طرف برما محمد شاہ بھی لڑنے کے لئے آ مادہ ہوالیکن آ صف جاہ نظام الملک کی کوشش ہے دو کروڑ روپ پر صلح ہو تنی تمر اور سے صوب وار بربان الملک سعادت خان کی ترغیب سے ناور شاہ دہلی آ پہنچا اور بعض سامیوں کی بے اعتدالی سے شہر میں غدر سے گیا۔ سات روز تک دہلی میں قبل عام اور لوث مار مجی رہی۔ . آخر نادر شاہ 15 کروڑ نفلا کوہ نور ہیرا اور شاہجہان کے وقت کا بنا ہوا تخت طاؤس لے کر ایران واپس چلا گیا۔ چند سال بعد نا درشاہ کا انتقال ہو گیا اور کابل کی حکومت اس کے سیدسالار احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ میں آئی جس نے پنجاب برحملہ کر دیا۔ اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت سلطنت کے ان حصول سے بے دخل ہوئی جہاں ہے اس کی فوج کے لئے کارآ مدسیائی ہاتھ آتے تھے۔

1748ء میں مجمد شاہ کا انتقال ہو گیا اس کا لڑکا احمد شاہ چند سال کے لئے بادشاہ بنا رہا۔ 1753ء میں غازی الدین خان وزیر نے اس کی آئھیں نکاوا دیں اور جہاندار شاہ کے لڑے کو عالمگیر ٹانی کا خطاب دے کرتخت پر بٹھایا۔ وزیر نے پنجاب پر پھر قبضہ کر لینا طامالیکن احمد شاہ ابدالی فورا پنجاب آعمیا اور وہال سے دہلی آ پہنچا اور آیک روسیلہ سردار نجیب الدولہ خان کو اپنا قاسمقام بنا کر واپس ہوا۔ غازی الدين نے مرہول كوترغيب دے كر دہلى اور پنجاب پر ان كا قصه كرا ديا۔ بدو كھ كر نجيب الدوله روبيل محند جلاحمیا اور پنجاب کے پٹھان حاکم کابل پہنچ۔ احد شاہ ابدالی بد دیکھ کر مرہوں کی سرکونی کے لئے مندوستان رواند موار غازی الدین کو جب به پند جلاتو اس نے عالمکیر ٹانی کوئل کر ڈالا اور خود بھاک کر

مورج مل ما مي ايك جاث كے ياس جلا حميار

## مرہٹوں کا نیا دور اور یانی بیت کی لڑائی

سیواجی کا پوتا "راجہ ساہو" جس کو بہادر شاہ نے اس کے وطن واپس کر دیا تھا عیش پنداور کائل نکلا اس لئے سلطنت کی اصل باگ ڈور اس کے وزیر بالاجی کے ہاتھ میں آگئی جس کا لقب "پیشوا" تھا اس نے اندرونی نظام درست کرکے ان جا گیرداروں کی سرکولی کی جوشاہی مقامات پر ڈاکہ زنی کرتے سے۔ امیر الامراء سید حسین نے دس لا کھ سالانہ اور بوقت ضرورت پندرہ بزار ساہی مہیا کرنے کے مطابق سرکاری محاصل کا چوتھائی حصہ بطور کمیشن مربول کو دینا قبول کیا۔

1719ء میں بالاجی کے بعد اس کا لڑکا باجی راؤ ''بیٹوا'' ہوا' اس نے نظام الملک کے سبب سے دکن میں فتوحات کا راستہ بند دیکھ کر گجرات' مالوہ' ماڑوار اور تا گبور کی طرف بیٹن قدمی کی اور ہر جگہ کامیاب رہا۔ 1740ء میں اس کے لڑکے بالاجی باجی راؤ نے جب اپنے باب کے بعد سلطنت کی باگ ڈور سنجالی تو سلطنت اس قدر مضبوط ہوگئ تھی کہ نظام دکن سے احمد گرکا ضلع لے لیا اور شالی ہندوستان میں غازی الدین کی ترغیب سے دہلی اور پنجاب پر قبضہ کرلیا۔

اب بیشوا دبلی کی شہنشاہی کے خواب و کیمنے لگا اس وقت احمد شاہ ابدالی یجاب یہ جا جگا تھا۔

مرہے ہٹ کر جمنا پارآ گئے ابدالی بھی بلغار کرتا ہوا ان کے سر پرآ پہنچا اور اس زور کا جملہ کیا کہ مرہ ٹول

کے ایک وستے کے سوا قریب قریب سارے مرہ نے مارے گئے جب'' پیشوا'' کو اس صورت حال کا علم
ہوا تو اس نے بہت ج و تاب کھایا اور بدلہ لینے کے لئے ایک بہاور سردار' سداشیو بھاؤ'' کی ماتحق میں
ایک لاکھ با قاعدہ فوجیوں سمیت تین لاکھ فوج کو روانہ کیا۔ اس فوج کے پاس دوسوتو بیس تیس جوافسر
توب خانہ ابراہیم خان کے ماتحت تھیں۔ پانی بت کے میدان میں 1761ء میں دونوں فوجیل باہم
نکرائیس فرائیسی طرز کی گولہ باری میں مہارت تامہ رکھنے والے ابراہیم خان نے اپنے توب خانہ سے
نکرائیس فرائیسی طرز کی گولہ باری میں مہارت تامہ رکھنے والے ابراہیم خان نے اپنے توب خانہ سے
ایک تیا مت برپا کر دی لیکن ابدالی نے اپنے خاص رسالہ سے مربید لشکر کے پیچھلے جسے پر اس زور کے
ماتھ حملہ کیا کہ مربوں کا میدان میں تھم نا مشکل ہوگیا اور بالآخر وہ بھاگ نگلے۔ تقریباً دو لاکھ مرہے
ماتھ حملہ کیا کہ مربوں کا میدان میں تھم نا مشکل ہوگیا اور بالآخر وہ بھاگ نگلے۔ تقریباً دو لاکھ مرہے
مارے گئے اورکوئی نامی سردار زندہ نہ بیا۔ پیشوا اس غم میں مراکیا اور اس کا لؤکا مارہ دوراؤ '' پیشوا'' ہوا۔

ابدالی دبلی پہنچا اور شاہ عالم بانی کو بادشاہ بنا کر واپس چلا گیا۔ شاہ عالم ان ونون بہار پر قبضہ کرنا جاہتا تھا جب اے کسی طرف ہے کوئی ابداد نہ ملی تو اللہ آباد میں وس برس تک انگریزوں کا پیشن خوار بن کرمتیم رہا۔ پھر مرہوں کی ابداد کے بجروے پر وہلی آیا گیان وہلی پر قابض غلام قاور روہ پلہ نے شاہ عالم کی آئیسی تکال دیں۔ آخر مرہوں نے غلام قادر کے بجوں سے نجات ولا کر بادشاہ کو آئینے شاہ عالم کی آئیسی تکال دیں۔ آخر مرہوں نے غلام قادر کے بجوں سے نجات ولا کر بادشاہ کو آئینے میں رکھا۔ اس طرح شاہ عالم عرصہ تک مرہوں کا وست تکر رہا۔

1804ء میں انگریزوں نے مرہوں سے مجات ولا کر پیشن مفرر کر وی آب ہندوستان کی بادشاہت تو انگریزوں کے ہاتھوں میں آئی اور شاہ عالم صرف دیلی کا بادشاہ ہو کر رہ گیا۔

## مغربی اقوام کی مندوستان آمد اور حکمرانی

ایسٹ انڈیا سمینی کے قیام کا پس منظر:

یانی بت کے میدان میں ایک برای فلست سے مرہوں کی مرکزی طاقت ٹوٹ گی اور دہلی کی مرہوں کی مرکزی طاقت ٹوٹ گی اور دہلی کی شہنشاہی کا خواب بھنا چور ہو گیا۔ خور آپس میں بھی نفاق پیدا ہو جانے سے چاروں مرہم مردار الگ الگ ہو گئے۔ بھونسلا تا گپور میں گا کیکواڑ گرات میں بلکر اندور میں اور سندھیا گوالیار میں خودختار ہوکر حکومت کرنے گئے۔ اس بناء پر ایک تیسری قوم کو بڑھنے کا موقع مل گیا۔ بیدلوگ پور پین سے ایٹیا اور لیورپ میں تجارتی تعلقات قدیم زمانہ سے قائم سے اور خاکنا کے سویز کے راستہ سے آپس میں تجارت کو بیر کرتے سے۔ آٹھویں صدی عیسوی سے پندرہویں صدی تک تجارت کا بیاسلد اس طرح رہا کہ بحرہ روم کے کنارے رہنے والی قومیں مصر اور شام کی بندرگاہوں میں آگر ہندوستان کی اجناس جو فارس یا بحرہ قارم کی راہ سے وہاں جاتی تھیں۔ ان قوموں میں سے وہنس اور جنیوا والے بحرہ قارم کی راہ سے وہاں جاتی تھیں۔ ان قوموں میں سے وہنس اور جنیوا والے اس کام میں بڑے ہوشیار تھے۔ ہندوستان سے مصر یا شام کی بندرگاہوں تک مال زیادہ تر عرب تا جرب تا ج

پندر ہویں صدی عیسوی کے آخر میں پرتگال کے باشندے پرتگیزوں کو تجارت کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے جہازرانی میں خوب مہارت پیدا کی۔ انہیں خیال پیدا ہوا کہ ہم لوگ خود ہندوستان جاکر خود کیوں نہ مال لائمیں اور بورا نفع اُٹھا کمیں چنانچہ 1498ء میں ''واسکوڈی گا،'' نامی جہازراں پہلی مرتبہ افریقہ کا چکر لگا کر''راس امید'' پہنچا' بھر وہاں سے اسدالبحر نامی ایک مسلمان جہازراں کی رہنمائی سے کالی کٹ آگیا۔

اس راستہ کے معلوم ہو جانے سے ہندوستان کی تجارت آ ہستہ آ ہستہ پرتگیزوں کے بہند میں آگئے۔ عربول (موبلول) کا چونکہ اس سے برا نقصان تھا اس وجہ سے ان کے ساتھ اکثر لڑائی رہتی۔ عربول (مالاباری موبلے) کو شکست ہوئی اور جہازوں کی وجہ سے پرتگیز مالابار کے کمزور راجاؤں پر بھی عالب آ گئے اور انہول نے اپنی چھوٹی جھوٹی بنتیاں سمندر کے کنارے کنارے بیا تیں۔ یہ آبادیاں جب بڑھ کئیں تو پرتگال کے بادشاہ نے ان کے انتظام و العرام اور مفاظت کے لئے ایک عالم بندوستان بھیجا۔

1508ء میں دومرا نائب 'ال بوکرک' نائ محض بھیجا گیا۔ یہ بردا ہوشیار اور عظمند تھا۔ اس نے جوارت کو ترقی دینے میں بردی کوشش کی۔ اس شخص کے بعد ستر بری کے عرصہ میں برتگیروں نے بردا عرصہ ان کی اکثر بندرگاہیں اور جزیرے ان کے قبضے میں آئے نے پنانچہ سولہویں صدی عیسوی کے آخر میں جب ان کا زوال ہورہا تھا تو گوا' سنگلدیپ' بھی جانگام' دیو اور دمن سب ان کے ہاتھ میں تھے۔

1600ء میں بالینڈ کے ولندین وں کو جہاز رانی کا خیال بیدا ہوا اور وہ بھی ہندوستان آ کر تجارت

کرنے گے اور آ ہت آ ہت انہوں نے پرتگیروں کی جگہ لے لی۔ بچاس برس کے عرصہ میں ہر جگہ ولندین ای واندین افظر آنے گے اور بحری قوت کے سبب سارے برہند پر ان کا قضہ ہو گیا۔ ان کا صدر مقام برگالہ کا مقام ''جنر ا'' تھا۔ ولندیزوں کی کامیاب تجارت نے یورب کے ہر ملک کو ہندوستان سے تجارت کرنے کا شوق بیدا کر دیا چنانچہ ڈنمارک جرمنی فرانس اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانس اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانس اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانس اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانس اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانس اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانس اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانس کی اور انگلینڈ کے لوگ یہاں نہ جم سکے لیکن فرانسیسی اور انگریز برابر ترقی کرتے رہے۔

1591ء میں انگریزوں کا پہلا بیڑا روانہ ہوا گریے ہندوستان نہ بڑتی سکا۔ غالباً راستہ میں ڈوب گیا۔ 1600ء میں انگلتان کی ملکہ الرجھ کے زمانہ میں ایک اگریزی کمیٹی قائم ہوئی اور اس کی طرف سے تجارتی جہازوں کا ایک بیڑا ہندوستان بھیجا گیا جو 1601ء میں بڑی کامیابی ہے واپس ہوا۔ 1690ء میں ایک اور اگریزی کمپنی کھڑی ہوئی۔ ان میں ایک اور اگریزی کمپنی کھڑی ہوئی۔ ان محتلف اگریزی کمپنیوں میں آپس میں ماجاتی رہتی تھی اس لئے آخر میں جہ محودہ قرار بایا کہ سب انگریزی کمپنیوں کی ایک ایک ایک اور کی کھڑی ہوئی۔ ان انگریزی کمپنیوں کی ایک ایک ایک اور کے بھی ایک کہ ان کے انگریزی کمپنیوں کو ملا کر ایک اور کی جائے جنانچہ اس ظرح مرازی کی کہنیاں مل کر ایک ہو جائے ہوئی اور یہ کمپنی روز بروز ترتی کرنے گی۔ جائیر بادشاہ کے زمانہ میں اس کمپنی کو تجارت کے لئے جارکوشیاں بنانے کی اجازت ملی۔ پھڑ انگریزوں نے محصول معاف کرا کر تجارت کو بری ترتی دی۔

یانے افعام میں کمپنی کو تجارتی حقوق عطا کے صوبہ بنگالہ کے صوبے دار نے بھی ای طرح رعایتیں کے افعام میں کمپنی کو تجارتی حقوق عطا کے صوبہ بنگالہ کے صوبے دار نے بھی ای طرح رعایتیں حاصل کیں۔ 1640ء میں بجاگر دکن کے حاکم رام راجا کے بھائی نے اگریزوں کو وہ زمین دی جو آئ مرراس کے نام سے مشہور نے اور انگلتان کے باوشاہ جارتیں کے تھم سے وہاں ایک قلعہ بنایا گیا جس کا مردست جارج ' رکھا گیا۔ بمبئی کا جزیرہ پر تگال کے باوشاہ کی طرف سے انگلتان کے باوشاہ چارس دوم کی ملکہ کو جہز کے طور پر ملا اور چارلس نے اس جزیرہ کو کمپنی کے ہاتھ جج ڈالا۔

1685ء میں عالمگیر نے انگریزوں کی نیت دیکھ کر جمبی کے سواتمام ہندوستان سے ان کو نکال دیا۔ 1686ء میں شفرادہ عظیم الثان نے پھر اُن کو اجازت دے دی اور انہوں نے کلکتہ خرید لیا اور وہاں دیا۔ 1696ء میں شفرادہ عظیم الثان نے پھر اُن کو اجازت دے دی اور انہوں نے کلکتہ خرید لیا اور وہاں دیم کلکتہ میں جم سے ایک قلعہ بنایا۔ اس طرح سے انگریز 1700ء کے اختیام پر مضبوطی سے کلکتہ مدراس اور جمبی میں جم سے۔

فرانیسی بھی اگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں آئے اور کلکتہ کے پاک چندرگر اور مدال کے باس پاعلی جنرگر اور مدال کے باس پاعلی جرکام میں وظل مدال کے باس پاعلی جری میں اپنے صدر مقام بنائے اور اگریزوں کے ساتھ ساتھ برکام میں وظل و سیتے رہے۔ ان کا مشہور فرانسی سردار ''وو بلے'' تھا جو بہندوستان نے اگریزوں کو نکلل کر فرانسی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں قومیں مقامی نوابوں اور راجاوی کی مدو کے بہانے ایک دوسرے پر سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں قومیں مقامی نوابوں اور راجاوی کی مدو کے بہانے ایک دوسرے پر غلب پانے کی کوششیں کرتی رہیں چنانچہ 1750ء میں فرانسی غالب اور اگریز پر بیتان خال ہو گئے لیکن یہ حالت بہت زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہی بلکہ 1752ء میں ایسٹ اعربا تھی کی ایک اگریز کارک

کلایو نامی نے قلم جھوڑ کر تکوار سنجانی اور آہتہ آہتہ تمام فرائیسی لوگوں کو شکست دے کر انگریزوں کو مضبوط بنایا اور 1759ء میں فرانسیسی ہر جگہ بست ہو کر ہمیشہ کے لئے سلطنت ہندوستان سے مایوں ہو گئے اور 1769ء میں فرانسیسیوں کی تمام تجارتی کہنیاں بھی ٹوٹ گئیں اور انگریز ہندوستان میں پوری توت کے ساتھ عروج برآ گئے۔

## أيسك انديا ميني - ارتقائي مراحل

أنكريزي اقتدار كالآغاز

فرق بر کے عبد بی ایست انڈ یا کینی کو بظالہ میں اؤسی گائی کی ساری خرید کی اجازت ال جائی گائی کی ساری خرید کی اجازت ال جائی گائی اور کلکت کے صدر ہے وہ حق ہے جو مال روانہ ہوا کرنا تھا تحسول ہی عرض ہے اس کی اللہ تعلق موقوق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہے الرباب بیٹی نے بلامحسول مال کی درآ مد و برآ مد شروع کر دی۔ ساتھ ہی سازش کے طور پر دومرول کا مال بھی اپنے و تحطوں سے بیسیخ نگے۔ اس حرکت سے بظالہ کی آ مدن میں بہت نقصان ہونے لگا۔ اس نے ناراض ہوکر زمینداروں کو اشارہ کیا کہ کوئی تحق گائر برول کے باتھ زمین فروخت نہ کرے اس وجہ سے انگریزوں کو ایک عرصہ تک اپنی مطلب برآ ری میں ناظم کی ایش بیانی اور زینداولا و نہ ہونے کی بناء پر اس کے میسیخ کا بیٹا نواب مراج الدولہ نے بھی ناظم قرار پایا تو اس کی انگریزوں سے اس بناء پر اس کے بھی کا دیوان اس سے فوٹ کر انگریزوں سے جا ملا اور جب نواب مراج الدولہ نے براس کا مطالبہ کیا تو واپس نہ سانے پر جنگ چھڑ گئے۔ اگریزوں کو شکست ہوئی بہت سے مارے گئے۔ مراس مطالبہ کیا تو واپس نہ سانے پر جنگ چھڑ گئے۔ اگریزوں کو شکست ہوئی ہوئی کہ شاتی نامہ معاہدہ کی توجہ مراس شراح کا دیوان اس سے کہ کہ آئی اور انگریزی قوج کے ساتھ نواب کرنا تک کی فوج کے آئی اور انگریز از تیں گاؤں کی زمینس خریدیں اور مال بھی اس شرط پرسٹے ہوئی کہ شاتی نامہ معاہدہ کی رو سے مارے کے کہ رہے کہ کہ تو تو کہ سے دوانہ کریں گر کہ شاتی نامہ معاہدہ کی رو سے مارے کے کہ رہے کی کہ تو تو کہ اس مواہدہ کی رہے ہوئی کہ شاتی نامہ معاہدہ کی رو بیا ہو۔ انگریز از تیں گاؤں کی زمینس خریدیں اور مال بھی اپنے و سخط سے دوانہ کریں گر مال مرف اپنا ہو۔

چندروز گزرے سے کہ اور سازش شروع ہوئی۔ علی وردی خان کا داماد میر جعفر خان و بوان رائے والے دائے والے دائے گئت اور سیٹھ مہتاب رائے کے ساتھ اندر کھاتے انگریزوں سے جا ملا۔ انگریزوں نے اسے ناظم بڑگالہ بنا دینے کے وعدے پر اس سے آیک خفیہ عہدنامہ کرا لیا جس میں سراج الدولہ کے عبدنامہ میں اس قدر اضافہ کیا گیا کہ "کلکتہ سے دکن تک کمپنی کی زمین داری بھی جائے۔ فرانسی بنگال عبدنامہ میں اس قدر اضافہ کیا گیا کہ "کلکتہ سے دکن تک کمپنی کی زمین داری بھی جائے۔ فرانسی بنگال سے نکال دینے جائیں اور کمپنی کو نقصان کے طور پر دو کروڑ پنتیس لاکھ جرجانہ ادا کیا جائے۔"

اس عبدنامہ کی سرائ الدولہ کو خبر نہ ہوئی اور وہ دل سے جعفر کے ساتھ صاف رہا۔ اس عرصہ علی انگریزوں نے بھر جنگ شروع کی گر جب عین لڑائی میں جعفر کی بے وفائی کا بہتہ چلاتو سراج الدولہ

کے ہوش جاتے رہے اور ساتھ ہی اس کے باؤں اکھر مسے لہذا اس لڑائی میں سرآج الدولہ کو ناکای ہوئی اور اے قل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے انگریزوں کے قدم جم کئے اور وہ حکروانی کے خواب و کیھنے لگے۔ (شاہ عالم نامہ ص 52)

میر قاسم کی سازش:

میر جعفر کا ایک بیٹا تھا جو اس زمانہ یس آسانی بیٹی گرینے سے مرکبا تھا اب جعفر کے واباد قاسم علی خان نے وہی کارروائی شروع کی جو سراج الدولہ کے خلاف اس کے خسر میر جعفر نے کی تھی۔ انگریزوں سے اندر ہی اندر سازشیں ہونے گئیں اور وہی پرانا طریقہ کام میں لایا گیا کہ عہد تامہ سابق کے علاوہ بینیتس لاکھ نقد اور بردوان میدنی پور اور چٹ گاؤں کی زمینداری کا اضافہ کرنے کے بعد انگریزوں کے پاس مشورہ لینے کے لئے گیا جس کے نتیج میں جعفر کوقید کرلیا گیا اور قاسم علی خان کو ناظم بنگال مشتہر کر دیا گیا۔ میرقاسم نے اپنے عہد حکومت میں عہد نامہ کی تمام دفعات پر عمل کیا گر کہنوں کی ضروریات دن بدن برحق جارہی تھیں۔

عالى گوہر كى تخت نشينى:

عالی گوہر نے 1762ء میں دوبارہ بہار کی طرف رُخ کیا۔ دریائے سون کوعبور کرکے کھٹولی میں قیام کیا۔ وریائے سون کوعبور کرکے کھٹولی میں قیام کیا۔ چار ماہ بعد دہلی سے خبر لمی کہ عماد الملک نے عالمگیر ٹانی کوئل کر دیا۔ (شاہ عالم نامہ ص 90) اراکین مملکت کے مشورہ سے عالی گوہر نے کھٹولی میں شاہ عالم کے لقب سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ (مفتاح التواریخ 'ص 344)

چنانچہ خیرخواہی کے صلہ میں نجیب الدولہ کو امیرالامراء بنایا اور شجاع الدولہ کو وزارت کا نامہ ارسال کیا اور منیر الدولہ کو احمد شاہ ابدالی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا۔ رسومات جنن جلوں سے فراغت یا کر لئنکر نے حرکت کی۔ رام نرائن نے آگے بڑھ کر روکا مگر اسے شکست انھانا پڑی اور ذعی ہو کر بیشنہ میں محصور ہونا پڑا۔ بادشاہی فوج نے بیٹنہ کا محاصرہ کرلیا۔

کمیانی نے راجہ کی مدد کے لئے اپنی فوج بھیج دی۔ سال بحرتک جمز ہیں جاری رہین آخر میں کامیابی انگریز کو ہوئی لہذا بادشاہ نے موسیوں فرانسیسی کی مدد سے انگریزوں کا مقابلہ کیا مگر بروے کشت و خون اور فکست کے بعد اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز سردار انہیں لے کر پیٹنہ جلے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز سردار انہیں لے کر پیٹنہ جلے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز سردار انہیں اے کر پیٹنہ جلے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز سردار انہیں اے کر پیٹنہ جلے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز سردار انہیں اے کر پیٹنہ جلے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز سردار انہیں اور میں مقررایا۔

ناظم بنگال میر قاسم بادشاہ کے باس پیند آیا چوہیں لاکھ روپید سالانہ خراج اوا کرنے کی شرط پر بادشاہ سے نظامت کی شرط حاصل کر لی مگر انگریزوں نے خلاف معاہدہ اپنے وسخط سے اپنا اور اپنے مگاشتوں اور دیگر قوموں کے تاجروں کا مال روانہ کرنا شروع کر دیا جس سے میرقاسم کی آئدتی بہت کم ہوگئ۔ اس نے انگریزوں سے شکایت کی جب اس کی شنوائی نہ ہوئی تو اس نے سرے سے مصول ہی بند کر دینے کا اعلان کر دیا۔ اس سے انگریزوں کو نقصان ہوا انہوں نے قاسم کو دھرکایا کہ ہمارے سواسی بند کر دینے کا اعلان کر دیا۔ اس سے انگریزوں کو نقصان ہوا انہوں نے قاسم کو دھرکایا کہ ہمارے سواسی

كالمحصول معاف ندكيا جائے۔

الله آباد مين قيام:

منرالدولہ احمد شآہ ابدائی کے پاس سے واپس آیا اورسلطنت کی بحالی کا مرز دہ سنایا شجاع الدولہ اور نجیب الدولہ نے بادشاہ کو اللہ آباد آ کرمقیم ہونے کی فرمائش کی۔ بادشاہ خود بھی انگریزوں کی نگرانی سے بچنا جائے تھے آخر بٹنہ سے روانہ ہو گئے اور اللہ آباد آ گئے۔ یہاں شجاع الدولہ ان پرمسلط ہو گیا۔

بكسركي جنگ ميں مهاراجه بنارس كي غداري:

میر قاسم کی انگریزوں سے مسل چل رہی تھی بالآخر مقابلہ ہوا۔ میر قاسم فلست کھا کر شجاع الدولہ کے پاس اللہ آباد آیا چنانچہ 1764ء میں بکسر کے مقام پر میر قاسم اور شجاع کا اکٹھا لشکر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں آیا۔ اس جنگ میں انگریز کثرت سے کام آئے۔ جنگ کے موقع پر ابتری کی حالت میں انگریزوں نے بتارس کے مہاراجہ کو ان سے توڑ لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے آقا شجاع الدولہ کی فوج میں انگریزوں کو بغیر اور کھی آئے دیا اور یہی جنگ بکسر کی جنگ کے خاتمہ کا باعث ہوئی۔

بادشاہ کی ہے بسی:

شجاع الدولہ جان بچا کر روبیل کھنڈ کے نوابوں کی خدمت میں آگیا۔ یہاں اس کی بوی خاطر مرات میں آگیا۔ یہاں اس کی بوی خاطر مرات ہوئی۔ اب بادشاہ بے یارو مددگار نظے انہوں نے اپنے آپ کو انگریزوں کی حفاظت میں دے دیا اور اللہ آباد واپس مطے آئے۔

بنسر کی لڑائی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر گئی۔ اب تک انگریز ہندوستان میں تنجارت کرتے

تھے اس فتح کے بعد تین برے صوبوں کے حاکم بن محے۔

شجاع الدوله \_ الكريز كي صلح:

انگریزوں نے بچاس لا کھ اور اڑتالیس لا کھ روپے سالانہ آ مدنی والے دوسوبے اللہ آباد اور کوڑہ شاہ عالم کی جا گیر میں دیتے جانے پرشجاع الدولہ سے سلح کر لی۔ بادشاہ کا قیام اللہ آباد میں برقبرار رکھا گیا۔ اس بخرصہ میں میرجعفر دنیا ہے چل بسا تو انگریزوں نے اس کے بیٹے بچم الدولہ کو مستدنشین کیا۔

اب گزشت عہدنا مول پر بیراضافہ کیا کہ نائب صوبہ انگریزوں کے مشورے سے مقرر ہوا کرے گا اور ان کی اجازت کے بغیراسے عہدے سے سبکدوش ہیں کیا جا سکے گا۔اب چند دن کے بعد ناظم کو برائے نام کرکے تمام اختیارات نائب ناظم کو وے دیئے مجے۔شاہ عالم اللہ آباد میں سلطنت کر رہے سے محرکران انگریز ہے۔ (سیرالمناخرین ص 70)

اور شیجاری الدولہ بادشاہ کو کھانے کے اٹھارہ سو ماہوار ادا کرتے تھے۔ بادشاہ سات برس تک اللہ آباد میں رہے۔ امراء نے رنگ رکیوں میں جی بہلانے کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ باشہ کی الد آباد میں موجودگی نجیب الدولہ کے انقال اور سکھوں کی کمزور حکومت سے قائدہ انھا کر مربوں نے پورے ملک پر حکومت کرنے کا پھر منصوبہ بنایا۔ تجویز بہتی کہ فی الحال شاہ عالم کو ہاتھ میں لیا جائے۔ ادھر نجیب الدولہ کا خلف ضابطہ خان اپنے علاقے فرخ آباد میں چلا گیا۔ بادشاہ کو بھی حکومت بھیلانے کی راہ سوجھی چنانچہ بادشاہ انگریزوں اور شجاع الدولہ دونوں کی مرضی کے خلاف دہلی کے لئے روانہ ہوگئے۔ فرخ آباد آکر مقیم ہوئے میاں مربید مردار آکر قدم ہوئے۔ فرخ آباد کے نواب نے ندرانہ پیش کیا وہ منظور کرتے ہوئے جناب 1772ء کو دنائی تشریف لے آئے۔ نواب ضابطہ خان کی تنذ لیل

مرہنوں کی راہ میں نواب ضابطہ خان ایک زبردست کانٹا تھا اور یہ دوہیلوں کا سردار بھی تھا جبکہ بادشاہ مرہنوں کے ہاتھوں میں تھیل رہا تھا چنانچہ بادشاہ نجیب الدولہ کے تمام احسانات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 1772ء میں روہیلوں (نجیب الدولہ کا خاندان) کے تباہ کرنے کے لئے اپنی فوج لے کر روانہ ہو گئے۔ اس فوج کشی کا ضابطہ خال مقابلہ نہ کرسکا' بھاگ کر شجاع الدولہ کی بناہ میں چلا گیا۔ مرہنوں نے نجیب الدولہ کی خاندان کے جملہ افراد بچوں اور عورتوں تک کو پکڑ کر قید کر لیا' مال و اسباب لوٹا' شاہ عالم اپنے سامنے روہیلہ خاندان کی پردہ دار عورتوں کو ذلیل و رسوا ہوتا و کھے رہا تھا۔ لوٹا' شاہ عالم اپنے سامنے روہیلہ خاندان کی پردہ دار عورتوں کو ذلیل و رسوا ہوتا و کھے رہا تھا۔ (نجیب التواریخ قلمی' بیت المصنفین علی گڑھ)

مرہ نے کامیاب ہوئے گر انہوں نے مال میں سے بادشاہ کو کوئی حصہ نہ دیا۔ غوث گڑھ کے علاوہ بورا سہار نیور کا علاقہ بادشاہی قبضہ میں چلا گیا۔

اب روہ سلے آپس میں مشورہ کرنے گے۔ بادشاہ بے بجھ ہے اسے کمی نہ کمی طرح مرہوں کے بخول سے نکالا جائے اور رہی ہی حکومت کو بچا لیا جائے۔ ضابطہ خان نے اپنے وقار کی خاطر سکھوں سے سازباز کی حتی کہ مشہور ہو گیا کہ ضابطہ خان سکھ بن گیا ہے بالآخر نجف خان کے ہاتھون اس کی تذہیریں خاک میں مل گئیں۔ ضابطہ خان کا بیٹا غلام قاور تھا' جب غوث گڑھ کی جاتی کے بعد مرہنے ضابطہ خان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر لائے شے تو ان میں اس کا بیٹا غلام قاور بھی تھا اس وقت اس کی عمر نو دیا سال تھی اور یہ بہت حسین تھا۔ بادشاہ نے اسے تل کرتا چاہا گر منظور علی خان کی سفارش پر چھوڑ دیا کی سازش پر چھوڑ دیا کین بادشاہ نے اسے خصی کرا دیا اور اپنا منظور نظر بنا کر قدسیہ باغ میں رکھا۔ بادشاہ خوب رنگ رلیال منا تا'ناج گانا ہوتا اور غلام قادر کو زنانہ لباس بہنا کر اس کے سامنے لایا جاتا۔ اس نے نادائی کی حالت میں بادشاہ کے سبطلم سے مگر ہوشیار ہونے پر راہ فرار اختیار کی اور اپنے باپ سے جا ملا۔
من بادشاہ کے سبطلم سے مگر ہوشیار ہونے پر راہ فرار اختیار کی اور اپنے باپ سے جا ملا۔
من بادشاہ کے سبطلم سے مگر ہوشیار ہونے پر راہ فرار اختیار کی اور اپنے باپ سے جا ملا۔
من بادشاہ کے سبطلم سے مگر ہوشیان ج و می 234 و اقعات مظفری و نجیب التواری قائی می 1500)

( تاریخ مندوستان ج 9 مس 334- وانعات مطفری و بجیب امواری می است. نوا<u>ب</u> غلام قادر کا انتقام:

ضابط خان کے انتقال کے بعد تواب غلام قادر جا کیریر قابض ہوا۔ اہل درباز اور امراء بادشاہ

کی مرہشرنوائی سے نگ آ چکے تھے اور پھر جب غلام قادر دہلی آیا تو بادشاہ نے خفیہ طریقے سے مادھوجی سندھیا کو پیغام دیا کہ اگر تو دہلی پر قبضہ کرنے کے لئے آئے تو میں تیری عدد کروں گا اور تیرا قبضہ کرواؤں گا۔ اس حرکت سے تمام امراء بادشاہ سے بگڑ گئے اور غلام قادر کے ہمنوا ہو گئے حتی کہ ساری مغل سیاہ بادشاہ کی مسلم کش یالیسی سے ٹوٹ کر غلام قادر سے مل گئی۔ بادشاہ گھرا گیا اور اس نے منظور علی معرفت اس سے ملاقات کی اور اسے امیرالامراء بنا دیا۔

نواب غلام قادر نے شاہ عالم سے کہا کہ شاہی خُزانے سے نئی فوج کی بھرتی اور اس کی ازبرنو سطیت کی سے لئے روبیدوے و بیجئے تاکہ مرہٹوں کے قبضے میں جانے والا حصہ واپس لے کر مغلبہ سلطنت کی عزت و آبروکو بچا لیا جائے۔ تمام اہل کار غلام قادر کی رائے کے مؤید سے گرسینل واس خِزانچی نے روبیدونی سے انکار کر دیا۔ (نادرات شاہی میں 28)

غلام قادر کو بیتہ لگ گیا کہ بیہ بادشاہ کی حرکت ہے اور اس نے بادشاہ کی طرف ہے سندھیا کو اللہ خطانکال کریادشاہ کے سامنے رکھ دیا جس میں اسے غلام قادر کے خلاف مدد کے لئے پکارا تھا۔ کلھا گیا خط نکال کریادشاہ کے سامنے رکھ دیا جس میں اسے غلام قادر کے خلاف مدد کے لئے پکارا تھا۔ (تاریخ ہندوستان میں 333)

7 ذی قعدہ 1202 ہے کو شاہ عالم کو دیوان عام میں بلا کر اس سے روپیہ طلب کیا۔ اس کے انکار کرنے پر غلام قادر نے اسے بیچ گرا کر اس کی آ تکھیں نکال لیں۔ غلام قادر کی اس فینج حرکت پر اداکین سلطنت اس سے بگر سے اور اس سے تمام جمد دیاں ختم کر دیں۔ یہ چند شنم اوول کو ساتھ لے کر میر شخ چاتا بنا۔ سندھیا نے رانا خان کی سرکردگی میں فوج بھی اور اسے بھر موقع مل گیا کہ بادشاہ کو قابو میں لائے کیونکہ ایک مرتبہ اس نے پہلے بھی بادشاہ کی کمزوری اور مسلمان امراء کی باجمی شکر رہجوں سے فائدہ اٹھا کر آ گرہ سے دہلی تک کے علاقہ پر قصنہ کرلیا تھا اور بادشاہ کی 65 بڑا رشخواہ مقرر کر دی اور تمام امراء کی جا گیروں کو ضبط کرلیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب مغلبہ حکومت کا چراغ مگل ہوگیا اور بادشاہ مربشہ امراء کی جا گیروں کو ضبط کرلیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب مغلبہ حکومت کا چراغ مگل ہوگیا اور بادشاہ مربشہ امراء کی جا تھا۔ در کی حیثیت سے نظام سلطنت چلانے لئے۔ اس سے مسلمانوں میں شدید تم وغصہ کی امروز گئی تھی۔

اب پھر مرہشافوج نے غلام قادر کو گھیر لیا اور رہے الاقال 1203ھ میں گرفار کرکے بادشاہ کے انتقام میں تک بوٹی کر دیا۔

تاریخ اسلام ..... مصلحت کی بناء پر بادشاہ کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا مرکل اختیارات چین لئے اور سندھیا نے اصلحت کی بناء پر بادشاہ کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا مرکل اختیارات چین لئے اور اخراجات کے لئے بولا کے سالانہ مقرد کر دیئے۔ اب بادشاہ مربٹول کے آلہ کار سے کوئی روبیلہ مردار باقی نہ بچا تھا کہ اس کی معاونت کی بناء برمربٹول برخوف طاری ہوتا۔

مرہنوں کے مظالم

یکھ عرصہ ہی اُبعد مرہوں نے وحشانہ طور پرشاہ دیلی اور دتی والوں کوستانا شروع کر دیا اور جو ان کے دل میں آتا اگرتے۔ قلعہ معلیٰ میں دست اعدازی کرکے بادشاہ کا ول وکھاتے۔ شاہ عالم کی یا نیوی زبدہ النساء بیگم بڑی عقل مند عورت تھی اس نے مرہوں کا بیرنگ دیکھا کہ مقررہ رقم دینے میں بھی اور بھی اُبھی مندکا سے گزارا ہوتا ہے اس میں بھی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اس میں بھی اُبھی اُبھی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اس میں بھی اُبھی مندی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اس میں بھی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اس میں بھی اُبھی میں بھی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اس میں بھی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اس میں بھی در اُبھی اُبھی بڑی مشکل سے کہا کہ لارڈ ولزلی کے نام خط بھیجو اور انگریزوں کے ذریعے ان مرہوں کے بنجہ سے رہائی یاؤ چنانچہ شاہ نے لارڈ ولزلی کو این داستان مصیبت یوں کھی:

"میری مرہوں کی قید میں حالت اور بھی بدتر ہے وہ وزیر بن کر رہتے ہیں۔ ہیں لیکن الٹا بھے بر حکومت کرتے ہیں۔ میری ولی خواہش ہے کہ میں تمہیں یا تمہارے پیند کردہ شخص کو اپنا دستور بناؤں میری آئیسی تمہاری طرف کی ہوئی ہوئی ہیں تم بہت جلد آؤ اور مرہوں کی قید سے مجھے رہائی ولاؤ۔" (تذکرہ عالم از مولوی رحیم بخش وہلوی می 256)

لارده ولزلی کا کردار:

جوئی لارڈ ولزلی نے بیسلطانی تحریر دیکھی تو بہت خوش ہوا اور اس کے جواب میں لارڈ موصوف نے بادشاہ کا بوں اطمینان خاطر کر دیا کہ:

"آپ گھرائیں ہم لوگ بہت جلد آپ کو مرہوں کی قیدے رہائی دلا دیتے ہیں۔"

### 955) انگریز اور مرہٹہ جنگ

پہلی مرہد جگ بیں اگریزوں نے جان توڑ کراڑائی لڑی اور مرہوں کو شکست دی۔ دوسری جگ دبلی پر ہوئی اور میہ خوتوار جنگ تھی۔ اگریزوں نے اس جنگ کے لئے ''لارڈ لیک'' کومقرر کیا تھا' وہ 1803ء میں دبلی برحملہ آور ہوا جبکہ دولت راؤ سندھیا کی طرف سے اس کا فرانسیں جزل ''یوکین' تھا۔ مرہے اس جنگ کو دل گئی کی جنگ سمجھ رہے تھے اس لئے انہوں نے اس میں اتنا ذور ای نہیں لگا۔ صرف جزل یوکین صف آراء تھا۔ جب جنگ خورین کے ساتھ شروع ہوئی تو مرہوں نے شاہ عالم کومجور کیا کہ آپ چل کر جنگ کریں۔

زبدۃ النساء نے ہرچند جاہا کہ بادشاہ اگریزوں کے مقابلے میں نہ جائے لیکن مرہے بھندرے بالآخر زبدۃ النساء بادشاہ کے چھے ہاتھی پرخود بیٹی اور ہاتھی میدان جنگ کی طرف چلا چنانچہ زبدۃ النساء بیجھے سے مہتی جاتی کہ ہاتھ بلند کرکے تیر مازتے جائے اس اثناء میں بیگم نے لارڈ لیک کے نام شاہ کی مہر سے ایک تحریر بھیجی جس میں مجودی کا اظہار تھا بالآخر مرہ نے لارڈ لیک کے مقابلہ میں فنکست کھا

### انگریز کی فتح

11 سمبر 1803ء کو دہلی فتح ہوئی لارڈ لیک نے بادشاہ کے حضور میں آ کرعرض کیا: حضور آ ن آ ب مرہوں کی قید سے آزاد ہو گئے۔ زبدۃ النساء نے شاہ کی طرف سے کہا کہ شاہ آپ کو فرزند دلبند کا خطاب عطا فرماتے ہیں اور آپ کو اس نمایاں فتح پر مبارک باد ویتے ہیں۔ لارڈ لیک نے بیس کرٹو پی اُٹار کرملام کیا شاہ کے اسے خطاب عطا کرنے پر شکریدادا کیا۔ گوروں کی بلٹنوں نے لارڈ لیک کے حکم اُٹار کرملام کیا شاہ کے اسے خطاب عطا کرنے پر شکریدادا کیا۔ گوروں کی بلٹنوں نے لارڈ لیک کے حکم سے شاہ کوملامی دی اور شاہ بھر بڑے جاہ وجلال سے قلعہ میں داخل ہوکر تخت پر رونق افروز ہوئے۔
سے شاہ کوملامی دی اور شاہ بھر بڑے جاہ وجلال سے قلعہ میں داخل ہوکر تخت پر رونق افروز ہوئے۔

د ہلی برانگریزی قبضہ

14 ستمبر 1803ء کو برطانوی فوجوں نے جمنا عبور کرکے دارالسلطنت پر قبضہ کرلیا اور 16 ستمبر کو لارڈ لیک دہلی شہر مین داخل ہوئے اور مظلوم مسلمانوں کی دلجوئی کی جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اب شال مغربی صوبوں میں ان کی کامیابی سے فرانسیسی اثر واقتدار پر بردا اثر پڑا اور دوآبہ کا علاقہ برطانیہ کے لئے محفوظ ہوگیا۔ (مقدمہ راجہ رام موہن رائے ص 89)

بادشاه کی حالت:

اب بادشاہ کی حالت بہت زبول بھی وہ جس وفت دہلی کے قلعہ میں گئے تھے شکتہ حالی میں گرفتار صفیقی غربت عدم بصارت اور ایک بوسیدہ شامیانہ کے بیٹے ہوئے اپنی عظمت رفتہ پر آنسو بہاں ہے تھے۔

تاریخ اسلام ..... و 956 . ریزیدنش کا تقرر:

شاہ عالم اب انگریزوں کی حفاظت میں تھے۔ کماغرر انچیف دہلی سے روانہ ہونے گئے تو ڈپی جواسک جزل لیفٹینٹ کرنل اکرلونی برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے دربار مغلیہ میں ریزیڈنٹ بنائے گئے۔

دوسال جوں توں کرکے گزرے اس اثناء میں ریواڑی پر برطانیہ نے بچ حاصل کی تو بادشاہ نے کا نظرار نجیف کو اس فتح کے صلہ میں اعزازی خلعت دے کرائی مسرت اور جانبداری کا اظہار کیا۔ نے کمانڈر انجیف کو اس فتح کے صلہ میں اعزازی خلعت دے کرائی مسرت اور جانبداری کا اظہار کیا۔ برطانوی افسران میں مشورہ ہوا کہ مدت دراز ہوئی شاہ دہلی اپنا شاہی وقار کھو تھے ہیں لہٰذا اے ازسرنو زندہ نہ کیا جائے اس بناء پر شاہی رتبہ اور وظیفہ کے متعلق اختلاف پیدا ہوا۔

(وياچەرام موين رائے ص 93)\_

13 می 1805ء کو دہلی کے ریز پیزنٹ کے ذریعے بادشاہ کومطلع کیا گیا کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات کن شرائط پر استوار ہول کے اور ساتھ ہی اقرار نامہ بھیجا گیا جس کی مختبر شرائط پر تھیں ۔ تعلقات کن شرائط پر استوار ہول گے اور ساتھ ہی اقرار نامہ بھیجا گیا جس کی مختبر شرائط پر تھیں ۔

1- وہ حاص علاقہ جو دہلی کے نواح میں دریائے جمنا کے داہنی طرف ہے افرارنامہ کی شرائط کے مطابق شائی خاندان کی کفالت کے لئے دے دیا جائے لیکن یہ علاقہ دہلی کے ریز پیزنٹ کے مانحت رہے گا۔ مالیات کا وصول کرنا اور انصاف قائم کرنا گورنمنٹ برطانیہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ مطابق ہوگالیکن شاہ عالم کے نام ہے موسوم ہوگا۔

بادشاہ کو اختیار ہے کہ کلکٹر کے دفتر میں ایک دیوان اور دوسرے چھوٹے چھوٹے افسر رکھیں جو حساب کتاب کی پڑتال رکھیں اور آیدن وخرج کی رپورٹ دیں۔ (مقدمہ رام موہن ص 92)



### مغلبه حکومت کا آخری دور

سرج ڈبلیولکھتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پیانہ پر قیام سلطنت (مغلیہ) کی تجویز لارڈ ولزلی جارج پارلو اور مسررید جانس جیسے قابل اور تجربه کاروں کی دماغ سوزی کا تنیجہ ہے۔ ال المليم كے تحت شاہ عالم كى حيثيت ايك پنش خوار كھ يلى سے كو بچھ زيادہ برم جاتى ہے مر ال کے ساتھ اس کے میاس کچھ بھی شاہی اختیارات نہ تھے۔ وہ بادشاہ تھا بھی اور نہیں بھی۔ وہ سب بچھ بھی اور کچھ بھی مہیں تھا۔ (مقدمہ راجہ رام موہن رائے ص 93)

چنانچہ 19 نومبر 1806ء کو اس بادشاہ نے مغلیہ حکومت کا بیڑہ غرق کرکے اس عالم فانی ہے کوئے کیا اور اے قطب صاحب میں بہادر شاہ اول کی قبر کے برابر دن کیا گیا۔ اس کی حکومت کی کل مدت اڑتالیس سال ہے جس میں ہے اس نے بارہ برس بہار اور اللہ آباد اور سترہ برس بینائی کے ساتھ اور انیس برس بغیر آ تھوں کے دتی میں گزارے۔

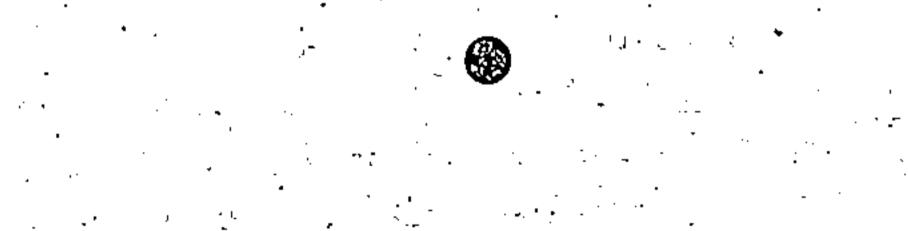

## ابوالنصر معين الدين اكبرشاه ثاني شاه دتي

شاہ عالم کی وفات کے وقت محمد اکبر شاہ ٹانی کی عمر 46 سال تھی۔ یہ تخت نظین ہوئے تو رہزیدنت اور کمپنی کے دیگر حکام نے درباری مراسم اوا کئے۔ تخت کے روبرد لال بردہ کے باہر تمن جگہ مجرا کیا گیا' اکبر شاہ کی تخت نشینی پر گورز جنرل نے جو تہذیت نامہ بھیجا اس میں بادشاہ کو یقین دلایا کہ حکومت برطانیہ آپ کی خدمت افتد ار اور حفاظت کی ضامن ہے لیکن اکبر شاہ کے براہ راست اور متواتر خطوط پر گورنمنٹ برطانیہ کو بیتھم دینا پڑا کہ بادشاہ کے خطوط ریزیڈنٹ کی معرفت آیا کرین وہ جن خطوط کو مناسب سمجھے آگے بھیچے ورنہ وہ فائل میں رکھ لئے جا کیں۔

بادشاہ کے متعلق یالیسی میں تبدیلی:

نائب صدر چارکس منکاف کو بادشاہ کے ساتھ زم سلوک کرنا پند نہ تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ نہ صرف بادشاہ کو تمام اختیارات ہے محروم کر دیا جائے بلکہ مغلیہ خاندان کو شاہی لقب سے بھی محروم کر دیا جائے۔ اکبر شاہ نے شریعل اور شاہ بی پر مشمل وفد کلکتہ بھیجا تو گور نمنٹ کے ایرانی سفیر نے اسے ناکام بنا دیا اور وبلی کے شاہ کو شہنشا ہیت کے دعویٰ سے روک دیا گیا اور شاہی وظیفہ کے ایک لاکھ تمیں ہزار ماہوار تک بڑھا دینے کا مطالبہ ولی عہد کا استخاب ضبط شدہ اراضی کی واگر اری اور انظامی شرائط کی بابدی وغیرہ میں سے اکثر مطالبات کی منظوری سے حکومت نے انکار کر دیا سمر باوشاہ کی مسلسل کوشش سے بارہ لاکھ سالانہ کی سفارش کی مگر ریزیڈنٹ ریشہ دوانیال کر دیا تھا۔

دس سال بعد لارد من شکو نے سخت روش اختیار کی اور شاہی آ داب اور درباری رسوم ختم کر دیئے۔ بادشاہ جو جا بٹا تھا' وہ نہ ملا اور مراسلوں میں آ داب و القاب بھی ختم کر دیئے۔

1820ء میں شاہ انگلتان کا انقال ہوا تو بادشاہ نے گورز جزل کی معرفت تعزیت اور نے شاہ

كى تېنيت كا پيغام بهيجنا جام الكريد درخواست نامنظوركى كئي-

ان واقعات نے بادشاہ کو انگلتان وفد بھیجے پر مجبور کیا چنانچہ راجہ موہن رائے کو انگلتان جا کر کورٹ میں عرضداشت کی پیشی کے لئے مقرر کیا۔

راجہ رام نے حکومت برطانیہ کے سامنے بادشاہ کی طرف سے مطالبات کی فہرست پیش کی لیکن ا

ایک عرصے تک اس کا فیصلہ نہ ہوا۔

پیر ڈائر کیٹران نے فیصلہ کیا اور 13 فروری 1832ء کو گورز کے اجلاس میں کوسل کو بھیجے دیا گیا۔
انہوں نے سب مطالبات کو رد کرکے صرف تین لا کھ روپے سالانہ کے اضافہ کو اس شرط پر منظور کیا کہ
انہوں نے بعد شہنشاہ دہلی کے ہرفتم کے وعوے ختم ہو جا کیں گے اور اس اضافہ کی تقییم کا ظریقہ کوسل کا
اس کے بعد شہنشاہ دہلی کے ہرفتم کے وعوے ختم ہو جا کیں گے اور اس اضافہ کی تقییم کا ظریقہ کوسل کا
اجلاس بلا کر گورز جزل کے فیصلہ پر چھوڑ دیا گیا۔ اکبرشاہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے اظہار خیال سے
انکار کر دیا۔ ادھر قرض خواہوں کا تقاضا ہونے لگا چنا نچہ بادشاہ نے بے دلی سے نہ کورہ رقم لینے کی منظور کیا
دے دی محرار باب کمپنی نے اس میں بھی بہ ختے ڈالے آخر بادشاہ نے نام نہاد اضافہ لینے سے انکار کر

Martat.com

دیا اور راضی نامد کی والیسی جابی\_ ( تاریخ خاندان مغلیهٔ مطبوعه مکتبه نیا کتاب کھر دہلیٰ ص 301)

#### وفات:

بادشاہ کو ارباب حکومت کی فتنہ پردازیوں سے سخت صدمہ تھا اور وہ ان طالمانہ واقعات سے بے حد اثر لے رہا تھا۔ کچھ عرصہ بیار رہا 28 جمادی الاول 1253ھ کو 84 سال کی عمر میں لال قلعہ میں انتقال کیا۔ (حوالہ ذکور)



# ابوظفر بهادرشاه ظفر

خاندان تیوربیکا بی بادشاہ جس کی قسمت میں روز اوّل سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ و مجھنا الکھا جا

يكا تفا

یہ 28 شعبان 1189ھ مطابق 1775ء پیدا ہوا اور اس کا تاریخی تام' ابوظفر' رکھا گیا۔ اس کے والد مرزا اکبر شاہ فرمانروائے دہلی شاہ عالم کے دوسرے شنراوے تھے اور والدہ کا نام لال بائی تھا۔

لعليم وترببيت

"ابوظفر" جب س شعور کو پنجے تو حافظ ابراہیم استاذ مقرر ہوئے اور مشہور حافظ محمالجمیل نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ مشہور خوشنولیس سیّد جلال الدین حیدر مرضع رقم کے والد میر ابراہیم علی شاہ نے تحریر کی مشق کرائی۔ عربی اوسط ورجہ کی اور فاری اوب کی تحمیل کرنے کے علاوہ تیراندازی شہواری آئے زنی اور نشانہ بازی اور دیگرفنون میں بیطولی حاصل کیا۔

کہا جاتا ہے کہ بادشاہ آٹھ آدمیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بیک وقت ہرایک کا وار روکتے تھے اور سب پر اپنی چوٹ چھوڑتے جاتے تھے اور شہسواری میں یہ کمالِ حاصل تھا کہ اس وقت ہندوستان میں اڑھائی سوار مشہور تھے۔ایک یہ ایک ان کے بھائی جہائگیر اور آدھا کوئی اور تھا۔
میں اڑھائی سوار مشہور تھے۔ایک یہ ایک ان کے بھائی جہائگیر اور آدھا کوئی اور تھا۔
(تاریخ ملت کے 2° ص 894)

ابوظفر کی تخت نشینی:

شاہ عالم خانی کے انقال کے بعد ابوالصر معین الدین اکبر شاہ خانی مشد نشین اور وظیفہ خوار مورے شاہ عالم خانی نامینا بادشاہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہیں سارے انقلابات توجوان شمزادہ ابوظفر اپنی آکھوں سے دکیے رہا تھا۔ وہ ایک حساس طبیعت رکھتا تھا اور ہر واقعہ اس پر اپنا گہرا اگر جھوڑتا تھا تاہم اب تک شمزادوں کی زندگی ایک اعتبار سے بے فکری کی زندگی تھی۔ خارجی ماحول کا پورا پورا افر قبول کرتے رہنے کے باوجود شمزادہ ابھی تک بذات خود حوادث و افکار کا شکار نہیں ہوا تھا لیکن کوٹ قاسم کی جا کیر جو مرہوں نے ولی عہد کی جا گیر قرار دی تھی اور جس پر اکبرشاہ اپنے زمانہ ولی عہدی میں قابض و جا کیر جو مرہوں نے ولی عہد کی جا گیر قرار دی تھی اور اکبرشاہ خانی نے اپنے دوسرے بیٹے جہا تگیر کو مفرف رہے تھے اب شاہی اطلاک میں شائل ہوگئی اور اکبرشاہ خانی نے اپنے دوسرے بیٹے جہا تگیر کو ظفر پر ترجیح دی اور اپنا ولی عہد بنانا جا ہا۔ جب انگر بروں نے اسے اس بے انسانی سے بات کی خاصت باب نے باتھائی سے باز رکھنا جا ہا تھی اور تسلیم و رضا کا صلہ اے بوں ملا کہ 1841ء میں جانگیر مرزا اللہ آباو میں انگریزوں کی قید میں انتقال کی خاصہ اور کی قید میں انتقال کی خاصہ کی خاصہ کی دور یہ والی قید میں انتقال کی خاصہ کی دور یہ ولی عہد قرار پایا جس تخت و تاج کا مید وارث ہوا اس کی حالت دور تب برتہوئی کی دور یہ ولی عہد قرار پایا جس تخت و تاج کا مید وارث ہوا اس کی حالت دور تب برتہوئی اور تسلیم کی دور یہ ولی عہد قرار پایا جس تخت و تاج کا مید وارث ہوا اس کی حالت دور تب برتہوئی الرسیان کی حالت دور تب برتہوئی کر اور تب تبرتہوئی الیک کی دار یہ ولی عہد قرار پایا جس تخت و تاج کا مید وارث ہوا اس کی حالت دور تب برتہوئی الیک کی دور یہ ولی عہد قرار پایا جس تخت و تاج کا مید وارث ہوا اس کی حالت دور تب برتہوئی الیک کی دور یہ دور تب برتہوئی کی دور تب دول عہد قرار پایا جس تخت و تاج کا دور دی تبر ہوئی کی دور تب برتہوئی کی دور تب کی دور تب کو دور کی دور تب کی دور تب کو دور کی دور تبر کی دور تبر کی کی دور تبر کی دور تبر کی دور کیا کہ کی دور تبر کی دور تبر کی دور کی دور

1832ء میں دتی کوصوبہ مغربی شالی میں شامل کر دیا گیا اور رہا سہا اشتباہ بھی یاتی نہ رہا کہ بادشاہ سلامت کی ملکیت خود و بلی پر بھی برقر ارتبیں ہے۔ گویا اب پورے طور پر بادشاہ کی معزولی کا اعلان ہو گیا اور 1835ء میں دتی اور گردونواح میں سکہ بھی سرکار کمپنی بہادر کا رائج ہو گیا۔ 1837ء میں اکبر شاہ ٹانی دنیا ہے رخصت ہو گیا اور مادشاہ بہادر شاوظفر تخت بادشاہت پرمشمکن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر باسته سال هي اور انقلاب آ بهته آ بهته رونما بهور با تقا چنانچه رفته رفته سلطنت كا اقتدار كم بهوتا گيا يهال تک کرآ گرہ کی عدالت عالیہ سے فیصلہ ہوا کہ قلعہ وہلی سے باہر بادشاہ کو کسی قشم کا استحقاق حاصل نہیں

1854ء میں وتی کے ہندو اور مسلمانون میں گائے کشی کے معاملہ پر جھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے جھرا فرو کرانا جاہا اور کیچھ نیک مشورہ دینے کی غرض سے اپنی رائے کیفٹینٹ گورز بہادر صوبہ مغربی شالی کولکھ جیجی تو اس نے جواب دیا کہ قیام امن کے ذمہ داران مقامی عہدہ داران سے رجوع کیا جائے۔ القاب و آواب میں بھی فرق آ گیا کیونکہ پہلے خطوط گورز بہادر کی جانب سے بادشاہ کے باس آتے Your سے شروع ہوتے تھے اور May is please be noted your majesty majesty faithful servent يرختم ہوتے تھے ليكن 22 اگست 1854ء كومسٹر كاليم (Caluim) جو آ گرہ کے لیفٹینٹ گورنر تھے وہ لقب تحریر کیا جو ایک دوست دوسرے دوست کولکھتا ہے لیتی اس نے '' مائی ڈیئر ظفر'' سے خط کا آغار کیا اور "Sincerely" پر اس کی تان توڑی۔ظفر جیسی حساس طبیعت اورموقع شناس کے لئے بیایک کاری ضرب می

1856ء میں ولی عبد مرزا فجرو کا انقال ہو گیا۔ ولی عبدی کا قصہ اُٹھا کیا دشاہ نے شنرادہ جوال بخت کی ولی عبدی کے لئے باضابطہ مطلع کیا اور ایک محضرنامہ بیش کیا جس پر ان کے آٹھوں بیٹوں کے وستخط تصے اور اس میں لکھا تھا کہ ہم سب برصاد رغبت جوال بخت کی ولی عبدی کے حامی ہیں لیکن دوسرے بی دن سرکار مینی بہادر نے بہادر شاہ ظفر کے بڑے بیٹے مرزا قولیش سے بیٹر ط منظور کرائی کہ بهادر شاه کالقب شای حتم کیا جائے گا صرف خطاب شنراده باقی ره جائے گا اور زر پیشکی جواس وقت تک تقريباً سوالا كه روينيه ما موارتها صرف پندره بزار ره جائے كا اور مرزا توليش كى ولى عبدى كا اعلان كر ديا ملے۔ جب بیٹر بوڑھے بادشاہ کوملی تو اس کے رہے وعم کی کوئی حدیدری۔

### انكريزي اقتذار كالسخكام

جنگ بلای کے بعد انگریز مغلیہ حکومت پر جھا گیا تھا۔ روز بروز مکر و فریب ہے ریاستوں کو باہم لڑا كر كمزور ملك اپني تكراني ميں لينے كے بہانے تسلط جماتا جلا جارہا تھا۔جب اقطاع مند براس كا بورا افتدار ہو گیا تو اس نے بہال کی اقوام کو نہ ہی جال میں مھانسے کی کوشش کی چنانچہ اس کی کیفیت کا نقشه علامه ففل حق خيرة بادى نے رساله غدريه (الثورة البنديه) مي اس طرح تعينيا ہے۔

انگریز ہندو اورمسلم لشکریوں کو ان کے اصول و رسوم سے ہٹائے اور مذہب وعقائد سے ممراہ كرنے كے دريے ہوئے۔ كمان ميتھا كەلشكرى قابوميں آجائيں كے تو دوسرے باشندے سزا وعماب ہے ڈرتے ہوئے خود ہی رام ہو جا کیں گے چتانچہ گائے کی چربی اور سور کی چربی چکھانے برزور ڈالا گیا اور بیرکارتوس بر ملی گئی۔ دونوں فرقوں میں اضطراب بیدا ہو گیا اور وہ منحرف ہو گئے اور عیسائیوں کوئل اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور بہت سے لشکر سلطنت وہلی جا پہنچے اور سراج الدین بہادر شاہ ظفر امیر و حاکم کے باس ارکان دولت اور وزیر بھی تھے اے ابنا پیٹوا بنایا۔ وہ خود ضعیف غزدہ عمر کی کافی منزلیل طے كر كے بروجائے كى وادى ميں قدم ركھ چكا تھا اور سي يو چھتے تو وہ اين شريك حيات (زينت كل) اور وزير (احسن اللذخان) كا مامور ومحكوم تها اس كابيه وزير حقيقت ميس نصاري كا كار برداز أور ان كي محبت ميس

به تو سب مجھ تھا ہی کہ بعض شہروں اور دیہات سے مسلمانوں کی ایک جماعت علماء زماد اور ائمہ اجتہادے جہادے وجوب کا فتوی لے کر جہاد و قال کے لئے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ (التورة الهندية مطيوعه مدينه برين بجنور ص 264)

7 فروري 1857ء كوانيسوي رجنت جومرشد آباد كے علاقہ جھاؤنی برم پوزين مقيم هي اچانك كارتوس كے كانے ير حفرا كرنے لكى - (غدر كے مناظر ازمسٹر ہورٹسٹنٹ برجمہ ظفرتابال ص 120)

اور پیش پیش منگل یا تذے تھا' رجنید بوڑ دی گئ اور 8 ایر بل کومنگل یا تذے کو بھالی وے دى كئى۔ رجمنت كے ساميوں نے فوجيوں ميں گشت كرنا شروع كر ديا۔ اس كے بعد افسرال فوج نے مير تھ ميں جربي كے كارتوس وانتوں سے كوانا جاہے جنائج جنہوں نے انكار كيا انبيل كرفار كرايا اور ان كا كورث مارشل كرنا جابار اس واقعه نے فوجیوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت شروع كر دى اور وہ مرنے مارنے کو تیار ہو گئے۔

10 می 1857ء کورجمنٹ کے سیابیوں نے اپنے ساتھیوں کو چھڑا کرائیے افسروں کو تہ تیج کرتا شروع كرديا \_عوام بهى ان كے ساتھ ہو كئے سويلين كى كوفيوں ميں آگ لگا دى \_حريت نوازوں كا جم عفیر دنی کی طرف روانہ ہو گیا ادھر میرٹھ کے کلکٹر نے وہلی کے کمشتر سمین کو خط لکھا۔ آدھی رات کو خط ي بيجا وه جيب من ركه كرسو كيار (حالات غدر از نواب غلام حسين خان فارك من ال

11 می صبح دتی میں واخل ہوا۔ مادشاہ اوراد و وظائف میں مشغول منتھ۔ اشارے سے شوروغل

کے متعلق بوچھا بید کیا ہے؟ خدام نے کہا کہ سرکاری فوج اپنے اضروں سے باغی ہو کر انگریزوں کوئل کرکے یہاں آئی ہے۔ بادشاہ نے وظیفہ ختم کیا۔

غلام عباس کونکلسن فریزر اور کپتان وگلس کو قلعہ میں بلانے کو بھیجا' دونوں بادشاہ کے حضور حاضر ہوئے۔ قلعہ کے منجو حاضر ہوئے۔ قلعہ کے منجود فوج انگریزوں سے قطعی بیزارتھی۔ بادشاہ نے انہیں طفل تسلی دی۔ فریزر مید رنگ دیکھ کر دابی لوٹ کر دربار کی طرف جا رہا تھا کہ مرزامغل بیک نے گولی مار دی' وہ گر پڑا۔ پھرڈنگس کی طرف بڑھا' اسے بھی قبل کر دیا۔ بادشاہ کو پہتہ جلا وہ برا بھلا کہتے رہے۔

مرزامخل مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ فوجیوں کے ساتھ مل گئے۔ فوجیوں نے مرزامخل کو اپنا کمانڈر بنالیا۔ دوسرے شہرادے بھی متاز عہدوں پر فائز کئے گئے۔ شہر میں مار دھاڑ اور قمل و غارت کا بازارگرم ہوگیا۔ دکانیں لٹنے لگیں بادشاہ اردگرد کے حالات سے واقف تھا اور مجبوری سے انگریزوں کے قلم وستم سہہ رہا تھا۔ وہ بھی انتقام لینا چاہتا تھا' فوجیس چلی آ رہی تھیں بادشاہ کا دل بوج رہا تھا چنانچہ اس نے دو دن کا رنگ دیکھ کر 12 می کوشہر کے ممائدین اور فوجی سرداروں کو مرعوکیا۔

### بهادرشاه ظفر کا دربار:

13 می کوشاہی دربار لگا خود بادشاہ تحت طاؤس پر رونق افروز ہوئے۔مفتی صدر الدین خان آ زردہ مولانا امام بخش صببائی نواب ولی داد خان رئیس مالاگرے نواب علی مجمہ خان نواب علی تفی خان شمشیر الدولہ بہادر محیم عبدائی محیم احسن اللہ خان تمام شہزادے شریک دربار سے۔ جنگی امور کے لئے ایک کوسل خت ہوئی۔ وزیر جرب مرزا جوال بخت بنائے گئے آئیک فوج کی کمان نواب زینت کل کے بہر دہوئی۔ مرزا مغل فوجول کے کمانڈر انچیف مقرر ہوئے اور خصر سلطان کو پاپٹ کا کرنل بنایا گیا۔ مجم بختاد رشون اور خصر سلطان کو بایٹ کا کرنل بنایا گیا۔ مجم بختاد اور مرزا خواب نائب تو بائن کین بختاد رشاہ الیکن بناز میں خواب کو کرنل مرزا خصر سلطان کے نائب ہوئے۔ میر نواب نائب تو بیش میر دہوئے افسر ہوئے اور مرزا میں تو بیش میر دہوئے۔ مفتی علی وزیر صحرائی مقرر ہوئے۔شنم ادم عظیم بن شنم ادہ میاں اخر ضلع سرسہ کے حاکم مقرر ہوئے۔ مفتی علی وزیر صحرائی مقرر ہوئے۔ شنم اللہ خان برابر بیٹھے ہوئے لوگول کو اگر یزدل سے خوف زدہ کر رہے سے صاحب خاموش سے محت کو اس بائن کر دہ کر رہے سے صاحب خاموش سے محت کے اور مرزا تعلی کر دہ کر رہے سے محت میں اللہ خان کر دہ کے دربار برخاست ہوا اور بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان شائع ہوئے۔

### شاہی اعلان:

جہال بناہ ظالم انگریزوں کو دفع کرنے کے بعد تخت طاؤس پر جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ عومت کی طرف سے پیہ مصفائہ قانون صادر کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے آل و غارت کو موقوف کر دیا جائے اور تمام معاملات عدالت کے بیرد کر دیئے جا کیں گے جہال عدل وانصاف ہوگا اور کسی پرظلم وستم نہیں ہو گا۔ (زوزنامی نواب معین الدین خان بہادر ص 101۔ غدر کے مناظر ص 59)

محر شمر میں اس اعلان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ فوجیوں کے ساتھ غیر ذمہ دار لوگ شریک ہو کر

جوہر بوں اور امراء کے مکان لوٹے گئے۔ ان کی سر پرتی عیاش شنرادے کر رہے تھے۔

وفو د مجامدین کی آمد:

سید احد بر بلوی کے مریدوں میں ہے رئیس الجاہدین مولوی سید بر فراز علی گور کھ پور کے اضلاع میں اگر بروں کے خلاف ایک عرصہ سے خفیہ طور پر جہاد کی بیعت لے رہے سے وہ دورے بھی خود کرتے اور اپنے خلفاء کو دیہات میں بھیجے چنانچہ جب سلطان پور پینچے تو ایک صوبہ دار بخت خان ان کا مرید ہوا جو نواب نجیب الدولہ کے خاندان سے تھا اور اس کے والد نے نواب شجاع الدولہ کے گھرانے میں شادی کر لی تھی۔ اس نے جہاد کی بیعت کر لی۔ بیصوبہ دار انگریزی توپ خانہ کا سب سے برا افسر میں شادی کر لی تھی۔ (ہسٹری آف دی ایڈین میونی ن 2 می 236) تھا۔ بخت خان کی د بلی آ مد اور استقبال:

بخت خان انغانستان سے والی آگر یکی کی چھاؤنی میں متعین کے گئے۔ جب بخت خان نے پینچا۔ یہاں پینچا۔ یہاں پینچا۔ یہاں پینچا۔ یہاں کو دو ہوئی کی جھاؤئی سے توب خانہ اور تین رجمنٹ لے کر روبیلوں کے مرکز پر بلی پینچا۔ یہاں نواب کا اعلان کر دیا۔ بخت خان نے اپنی کا اعلان کر دیا۔ بخت خان نے اپنی کا اعلان کر دیا۔ بخت خان نے ان کی معاونت کی اور ان کی حکرانی کو مضوط کر کے توب خانہ اور چار کا اعلان کر دیا۔ بانا راؤ کا بھائی بالاراؤ آیا ہوا تھا اسے بھی ہمراہ لے کر وتی روانہ ہوا۔ دبلی بین چار الکھ روبیہ ساتھ لیا۔ نانا راؤ کا بھائی بالاراؤ آیا ہوا تھا اسے بھی ہمراہ لے کر وتی روانہ ہوا۔ دبلی بین کر بادشاہ کو آید کی اطلاع دی بادشاہ نے اپنے خسر نواب شمشیر الدولہ اجمعلی خان حکیم احسن اللہ خان احمد یار خان ابراہیم خان اور غلام علی خان کو استقبال کے لئے بھیجا۔ صوبہ دار کے ساتھ ایک صد علاء بھی تھے۔ بخت خان اپنی پورٹی سادہ وضع میں بادشاہ کے حضور میں باریاب ہوا جو کہ نظام رایک عام سابی لگنا تھا۔ بادشاہ سلامت کی طرف سے بوے پیانہ پر ان کی پورٹی فوج کو دعوت دی گئی اور اپنی جیب خاص سے جار ہزار روپیہ دیئے۔

مولوي ذكاء الله لكصة بين:

"سپاہ میں سب سے زیادہ بہتر حالت بریلی بریگید کی تھی جس نے چھے ماہ کی پیشگی تخواہ اپنے سپاہیوں کو دے دی تھی اور اس کے سالار کے پاس چار لاکھ روپیہ تھا۔" (عروج عہد انگلشیہ)

بادشاہ کو بخت خان کے انظام شمر خوش سلنقگی اور فوج کی تنظیم کا پیتہ چلا تو آپ خضور طلب فرمایا اور فرزند کا خطاب عطا کیا۔ ایک بیش قیت ڈھال اور تکوار بھی عنایت کی۔ جزل کمانڈر فوج بنایا اور شر میں منادی کرا دی گئی کہ جملہ پلٹنیں جو دہل میں جمع ہیں وہ جزل صاحب ہے جنگی ہدایات ایش - جزل صاحب نے دفتر قائم کیا اور میرمنش خیرات علی مقرد کئے گئے۔

## انگریزول سے پہلی جنگ

مولوي ذ كا الله لكصة بين.

"29 جولائی کے دربار میں جزل بخت خان بادشاہ کا قائمقام ہو کر آیا۔ بادشاہ نے ساری سیاہ اور شہر پر نیم بادشاہ بنا دیا۔ جزل نے بھی کمانڈر انجیف کی نقل اُتاری۔ آج منیگزین و بکھا ہے اس میں بالترجیب سامان رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ لال ڈگی اور جامع مسجد کے درمیان ہزاروں فوج کی پریڈ لی۔"

آ کے چل کر لکھتے ہیں:

''جب تک بخت خان دتی نہیں آیا تھا' جہاد کا جرچا بہت کم تھا۔ اس نے علماء کو جامع مسجد میں جمع کیا ان سے جہاد کے فتو کی پر دستخط کرائے اور تمام فوجیوں نے اس پر اقرار لیا اور پھر اس فتو کی کی تشہیر کی گئی۔''

ال فتوکی کا اچھا اثر ہوا۔ لوگ ٹونک ہے پور ادر آگرہ ہے جہاد کی غرض ہے آئے لگے چنانچہ بادشاہ کی نظر میں بخت خان کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور جزل بخت خان جلوت وخلوت میں جب جاہیے' بادشاہ کی خدمت میں باریاب ہوتے' کوئی یابندی نہھی۔

مورچه بندی:

جزل بخت خان نے شہر کا مکمل انظام کر کے فوج کی تنظیم کی اور جگہ جگہ مور بے بنانے کا انظام کیا اور جہاں جہاں انگریزی فوجیں جین وہاں ان کے مقابلے کے لئے دستے روانہ کئے۔ بیدل فوج کی دوبلٹنیں اور رسالہ کے پانچ سوسیائی چھتو پول اور سامان اسلیہ کے ساتھ بخت خان کے حکم سے باغیت روانہ ہوئے تاکہ انگریزوں کو بل تعمیر کرنے سے روکیں۔ اس کے علاوہ نوج کی کثیر تعداد مع سامان حرب علی پور روانہ ہوئی۔ سہ بہر کو بیدا نواہ اُڑی کہ باغیوں کو بہت بڑی فتح ہوئی۔ اس سے عوام میں بڑا جو تن وخروش بیدا ہوگی۔ سہ بہر کو بیدا نواہ اُڑی کہ باغیوں کو بہت بڑی فتح ہوئی۔ اس سے عوام میں بڑا جو تن وخروش بیدا ہوگیا۔ وہ بل سے اجمیری دروازہ تک فوجوں کی پریڈ کی گئی۔ جزل نے سیابیوں میں بڑا جو تن وخروش بیدا ہوگیا۔ وہ بل سے اجمیری دروازہ تک فوجوں کی پریڈ کی گئی۔ جزل نے سیابیوں کے ساتھ نہایت جیت کی اور بادشاہ کا پیغام بہنچایا کہ جو شخص میدان جنگ میں نمایاں کارکردگی دکھائے گا اسے اعزازی عہدہ کے علاوہ پانچ ایکر زمین دی جائے گی۔

اینوں کی بے وفائی

بادشاہ نے عام راجاؤں اور نوابوں کوشرکت کے فرمان جاری کئے۔معمولی رکیس جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ بڑے راجاؤں اور نوابوں نے بجائے جواب دینے کے انگریزوں کی پشت بناہی

جبرطال انگریزوں نے جہال جہال بھی بخت خان کا مقابلہ کیا ' شکست کھائی۔ انگریزوں نے ہیں رفاق کے در تعلق کے در معلی کے در معلی میں معلی میں میں اللہ خان سے منتی رجب علی کے ذریعے زینت کل اور مرزامنل پر زور ڈاوانا

### Marfat.com

شروع كيا\_ أميكزين ميں آگ لگوائى اور بارود كے كارخانہ ميں باجرہ رنگا جانے لگا۔ ادھر شاہ عالم كے بوتے مرزا اللى بخش ريشہ دوانيان كرنے شكار قلعہ كا جمن لال اور بالكمند روزانہ كے حالات انگريزوں كو بھيج رہا تھا۔ جزل صاحب كوسل كے سامنے جو اسكيم بيش كرتے انگريزون كو اس كاعلم ہو جاتا۔

مغلول کی اینے ہاتھوں تاہی:

مرزامخل نے جزل بخت خان کی مقبولیت عامہ اور کامیائی کو دیکھ کر جزل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ دوسرے شغراد و بھی مرزامخل کے ہمنوا ہو گئے۔ مرزا الّتی بخش نے شغرادوں میں بی خبر مشہور کر دی کہ بخت خان غلام قادر روہیلہ کے خاندان کا فر د ہے اور وہ ہم لوگوں کی آ ڑ لے کر انگریزوں کو ملک سے نکال کرخود باوشاہ بنتا جاہتا ہے۔ جب تک جنزل بخت خان دتی میں نہیں آیا تھا۔ حریت نواز فوج مرزامخل کو ابنا باوشاہ بنانا جاہتی تھی۔ اب وہ مرزاکو منہ نیس لگائی تھی۔ اس سازش کا تقیمہ یہ ہوا کہ جنگی بساط میں رہنے پڑ گئے اور ہر باوشاہ روزانہ وربارلگا تا۔

تمیں بزاری میدان سے انگریزوں کو زکالنے میں جزل بخت خان کے ساتھ مرزامنل مرزاخصر سلطان مرزافتح الملک بہادر کے صاحبزادہ مرزا ابوبکر مرزاعبداللہ اور مرزا مینڈھو دوش بدوش وادشجاعت دے رہے تھے لیکن اب جس مورچہ پر جزل صاحب شنرادوں کو لگاتے ہیں وہیں سے شکست کھا کر آتے یا بلامقابلہ کمر کھول دیتے۔ بخت خان نے بادشاہ کے حضور سے واقعات پیش کر دیتے۔ بادشاہ نے شنرادوں کو تعاب بیش کر دیتے۔ بادشاہ نے شنرادوں کو تعدید بھی کی گر ان پر مرزا الی بخش کا جادو چل چکا تھا۔ جزل صاحب نے آنگریزوں بچر 33 منزادوں کو تعدید بھی کی گر ان پر مرزا الی بخش کا جادو چل چکا تھا۔ جزل صاحب نے آنگریزوں بچر 33 منزادوں کو تعدید بھی کی گر ان پر مرزا الی بخش کا جادو چل چکا تھا۔ جزل صاحب نے آنگریزوں بچر حملے کئے جن کی انہوں نے خود تھدین کی۔ (غدر عظیم کا مذکرہ از ولیم فورس)

جزل بخت خان کی ناکامی اور اس کے اسباب

مرن برط معلی طاق کی مازش کے نتیج میں حریت نوازوں کی قربانیاں رائیگال گئیں اور فئخ ' محکست میں تبدیل ہوئے گئی۔ اور فئخ ' محکست میں تبدیل ہوئے گئی۔

ظہیر دہلوی لکھتا ہے۔

''اس زمانہ میں ستم بیہ ہوا کہ شمرہ بیگم کی حویلی میں جومیگزین تھا اس میں سات سومن بارود تھا' وہ اُڑا دیا گیا۔ بارود کی عدم فراہمی کی وجہ سے تمام آلات حرب نے کار تھے۔ دشمن وروازے پر کھڑا تھا باہر سے اہداد کی کوئی صورت نہ تھی۔ باوشاہ پہلے سے سوختہ جگر اور سوختہ سامان ہورہے تھے۔ مرزا الٰہی بخش نے پچھ ایسا افسوس کیا کہ قلعہ چھوڑ کر مقبرہ ہمایوں میں گوشہ نشین ہونے میں عافیت بھی۔''

منتی رجب علی میرمنتی ہڈی کا خط تکیم احس اللہ حال کے پاک لایا کہ باوشاہ کو رام کر لؤائے اور اس کے لواحقین کو گزند نہیں پہنچے گا اور باوشاہ کو باغیوں ہے بچالو۔ وہ خط زینت کل کو دکھایا گیا اس نے بادشاہ کوآ مادہ کرلیا اور وہ قلعہ ہے نکل کرمقبرہ ہمایوں آگئے۔ (تذکرہ عالم از رجیم بیش والوی ذکر بہاور شاہ)

### Marfat.com

### بخت خان کی بادشاہ کو پیشکش:

میلسن لکھتا ہے کہ فوج کے سید سالار بخت خان نے ای رات شہر کو خالی کر دیا اور اپنے ہمراہیوں کو بھی لے گیا جن پر اسے اعتماد تھا۔ بخت خان نے ممکن الفاظ میں بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کے ہمراہ چلیں انہیں بہت بچھ کرنا ہے۔ اگر چہ آگریزوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا لیکن ملک کے دروازے ال کے کملے ہیں اور پھر یہ کہ بادشاہ کی موجودگی ہے اب بھی اس کے نام پر جنگ جاری رکھنا جمکن ہے اور کامیانی کے امکانات ہیں۔ (تاریخ غدر عظیم ازمیلسن)

بچاس ہزار دوہ کیلے روئیل کھنڈ میں موجود تھے جو جانٹاری کو تیار تھے چنا نچہ ظہیر وہلوی لکھتے ہیں:
''بریلی میں ہرطرف کے معززین کا اجتماع ہے اور ناناؤ' چیٹوا اور فیروز شاہ جیسے سب سردار جمع
ہیں۔ رام پور کے تمیں ہزار آ دمی بریلی میں ملازم ہیں اور پچاس ہزار اجتماع بریلی میں موجود ہیں۔''

میں۔ رام پور کے تمیں ہزار آ دمی بریلی میں ملازم ہیں اور پچاس ہزار اجتماع بریلی میں موجود ہیں۔''
(داستان غدر)

۔ چنانچہ یہاں سے مایوں ہو کر جزل بخت خان سید سے بکھنؤ گئے اور اپی عزیزہ نواب بہو بیگم کے کل میں مقیم ہوئے۔ پھر مولوی احمد شاہ کے ہمراہ آزادی کی مہم میں شریک رہے۔ شاہِ صاحب کی شہادت کے بعد رویوش ہو گئے۔

### <u>بهادر شاه ظفر قید میں:</u>

بہادر شاہ ظفر مقبرہ ہمایوں میں تھے کہ ہڑی بچاس گوروں کے ہمراہ بہنجا۔ وہ باہر کھڑا رہا۔ مرزا اللی بخش بادشاہ کو باہر لائے بہلے انہیں زینت کل اور جوال بخت کو اس نے بالکی میں سوار کر دیا۔ مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان بیل گاڑی میں سوار ہوئے۔ بیل گاڑی قلعہ کو روانہ کی گی راہ میں ان دونوں سے ہڈین نے پہلے ہتھیار لے لئے اور پھر دونوں کو گولی مار دی اور دیگر شنرادوں کو کوتوالی کے سامنے گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ لال کنوال پر بادشاہ کو زینت کل کی کل سرا میں تھہرایا گیا۔ نواب زینت کل اور جوال بخت بادشاہ کے ہمراہ تھے۔ ہڈین نے ایک طشتری میں شنرادوں کے سرکاٹ کر بادشاہ کے حضور پیش بخت بادشاہ نے ہمراہ تھے۔ ہڈین میں شنرادوں کے سرکاٹ کر بادشاہ کے حضور پیش کے۔ بادشاہ نے مرد آ ہ بھری اور خاموش ہو گئے۔ ہڈین بہادرشاہ کوتل کرنا جاہتا تھا مگر اس کے افسر نے اس کواس فعل سے باز رکھا۔

#### مقدمه بغاوت:

انگریزوں نے بہاور شاہ ظفر پر بغاوت کا الزام لگایا اور ظالم انگریز نے مظلوم بادشاہ پر بیاازام لگایا۔ اس کے کہ اس نے 49 انگریز قبل کرائے وظیفہ خوار ہو کر حکومت سے بغاوت کی فوجیوں کو ورغلایا۔ اس مقدمہ کے لئے لال قلعہ میں ایک ہے مقرر کی اس فوجی کمیشن کے صدر لیفٹینٹ کرنل واس تھے۔ میجر بامر ریفٹینٹ کرنل واس تھے۔ میجر بامر ریفٹینٹ کرنل مرکار میجر الیف۔ بے بامر ریفرمنڈ رئیجر سائرس کیتان راتھن کیتان سلہ بے ول مترجم مسٹر جیمس وکیل سرکار میجر الیف۔ بے بیمرٹ فربی ریخ ایڈووکیٹ جزل تھے۔ ویوان خاص میں بادشاہ کو قید یوں کی طرح لایا جاتا۔ بیمرٹ فربی نامی دوری 1858ء سے مقدمہ شروع ہوا۔ مکند لال بیش کار بہادر شاہ جنی لال روز نامیہ نولیں

تھیم احسن اللہ خان اور فوجی افسران گواہ کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ ہر ایک نے اپنی کرنی میں کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ کی طرف سے غلام عباس مقدمہ کے بیروکار ہے۔ بہادرشاہ نے ابنا تحریری بیان دیا اور تمام الزام بخت خان اور مرزامغل کے سرتھویا اور خود اپنے دامن کو انقلابی تحریک سے بچانے کی کوشش کی۔

عدالت کا فیصلهٔ بادشاه کی رنگون جلاوطنی

بالآخر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ انگریزوں کو بادشاہ نے قبل کرایا اور ملک میں بغاوت پھیلائی غرضیکہ تمام جرائم کے مجرم بادشاہ ہیں۔ 9 مارچ 1858ء کورنگون جلاوطن کئے جانے کا فیصلہ صادر ہوا۔ سر جان لارنس کی کوشش سے بہادر شاہ کو جان ہے نہیں مارا گیا۔ بہادر شاہ رنگون مجیج دیئے گئے۔ نواب تاج محل بیگم نواب زینت محل اور جوال بخت ان کے برادر نسیتی ولایت علی بیک اور بیوی رنگون گئے۔ اس کے برادر نسیتی ولایت علی بیک اور بیوی رنگون گئے۔ اس کے برادر نسیتی ولایت علی بیک اور بیوی رنگون گئے۔ اس کے برادر نسیتی ولایت علی بیک اور بیوی رنگون گئے۔ اس کے برادر نسیتی ولایت علی بیک اور بیوی رنگون گئے۔ اس کے برادر نسیتی ولایت علی بیک اور بیوی رنگون گئے۔ اس کال بیکم نواب زیبنت کی جائی میں 95)

ان پر بھی مقدمہ تھالیکن یہ بری ہوکر واپس آ گئے۔ زینت کل اور جوال بخت وہیں رہے۔ چھ
سو ماہوار مقرر ہوا جسے بادشاہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ چار سال نہایت عسرت سے بسر کئے۔ 7 نومبر
1862ء کو عالم غربت میں بہادر شاہ نے وفات پائی اور سرز مین رگون میں وفن ہوئے۔
(عالب کا روز تا مجید ص 38)



### مغلول كاانتظام سلطنت

برصغیر میں مغل سلطنت کا بانی ظبیر الدین بابر ہے جس نے بانی بیت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کرمغل سلطنت کی بنیاد رکھی لیکن زندگی نے اسے فرصت ہی نہ دی کہ وہ مستقل طور پر حکومت کر سکے اس وجہ سے اس نے کوئی انتظامی ڈھانچہ کھڑا نہ کیا بلکہ اس نے سلاطین دہلی کے انتظام سے ہی راہنمائی حاصل کی اور انتظام میں بچھ ردویدل کیا۔

بابر کا لڑکا نصیر الدین ہایوں بھی اپنے دور اقتدار ہیں انظام سلطنت کو سہارا نہ دے سکا کیوکھہ اُسے ہندوستان سے باہر رہنا پڑا اور اس کی عدم موجودگی ہیں سوری خاندان کے بٹھانوں نے حکومت کی ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہایوں دوبارہ ہندوستان آیا لیکن زندگی نے دفا نہ کی۔ ہایوں کے بعد اس کے لڑکے جلال الدین اکبر نے برصغیر کو دوبارہ فتح کیا اور سلطنت کے نظم ونس کی داغ بیل ڈائی۔ اس نے ایک اچھا نظام قائم کیا ہے انظام سابقہ تجربات کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا۔ اس نظم ونس میں اس کی ذاتی سوچ شامل تھی اور پھے اس کے قابل مشیروں اور اصلاح کاروں کی فکری کاوش تھی اور بھی اور بھی دوبدل کے ساتھ اور نگریب کے زمانے تک رائج رہا۔

### تمركزي حكومت اور بادشابهت:

مغل حکام کی حیثیت لفظ''بادشاہ' کے اردگردگھوتی نظر آتی ہے۔مغل بادشاہ کی حیثیت قرون وسطی کے بادشاہوں سے متازیقی۔ وہ حکومتیں کسی خرح خلیفہ وقت کے ماتحت ہوتی تھیں اور وہ بادشاہ اسلامی خلیفہ کی روحانی برتری تسلیم کرتے تھے لیکن مغل بادشاہ ان کے برعکس بالکل آزاد تھے۔ مغلوں کی حکومت ایران کے قدیم بادشاہوں کے مشابیقی بادشاہ کا وجود حکومت کی جملہ شاخوں پر غالب اور قوی ہوتا تھا۔عوام اس کے احکام کو اس لئے قابل عمل جانتے تھے کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سابہ ہے۔ اور قوی ہوتا تھا۔عوام اس کے احکام کو اس لئے قابل عمل جانتے تھے کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سابہ ہے۔

### مركزي شعبه جات

سلطنت مغلیہ میں مرکز کے تحت مندرجہ ذیل شعبے تھے:

### 1- محكمه مال (ماليات وخزانه):

اس سحکمہ مال کو اہم جائے ہوئے اس شعبے کو بنیادی جیٹیت دی گئی۔ اس شعبے کی نگرانی براہ راست وزیر یا دیوان کے سپرد ہوتے ہے۔ اس کی مدد کے لئے اعلیٰ سرکاری افسرمقرر ہوتے ہے۔ یہ شعبہ آ مدن و حضرت کی مدد کے لئے اعلیٰ سرکاری افسرمقرر ہوتے ہے۔ یہ شعبہ آ مدن و حضرت کی مدد تھا۔

### 2۔ فوج کے حسابات

ای شعبے کا افسر اعلی میرمثی ہوتا تھا اس کے فرائض میں بیدامور شال ہتھے: فوج کے حساب کتاب کی جانچ پڑتال ۔

### تاريخ اسلام ····· <u>970</u>

منصب دارول کی حاضری اور فیرست تار کرنا۔

#### 3- شعبه دولت خانه شابی

یہ شعبہ خانسامال کے ماتحت ہوتا تھا۔ اس کے ذمہ میدامور تھے:

ا- شای کل کی رہائش طعام اور دیگر ضروریات کا اہتمام۔

2 - '' بادشاہ کے واتی ملاز مین بھی خانساماں کے ماتحت ہوتے تھے۔'

3- مهمات اورسیرو شکار وغیرہ میں خانسامال بادشاہ کے ساتھ رہنا تھا اس بناء پر اس شعبہ کا سربراہ نہایت قابل اعتاد شخص کومقرر کیا جاتا تھا۔

#### 4- اختساب عامه کا شعبه:

اس شعبے کا سربراہ محتسب ہوتا تھا آس کے فرائض میہ تھے:

1- دارالحكومت كے عوام كى اخلاقى حالت كا جائزه.

2- شراب نشد آ در اشیاء کا استعال جواءٔ زنا اور اس فتم کے دیگر جرائم کا انسداد۔

#### 5- خيرات وصدقات كا شعبه:

اس شعبے کے مران اعلیٰ کو صدر الصدور کہا جاتا تھا جس کے ذمہ درج ذیل امور تھے:

1- شعبه اوقاف کی تگرانی کرنا۔

2- صدقات وخیرات کی تقتیم کا بندوبست کرنا ۔

3- تعلیمی سرگرمیوں کی حوصلہ افرائی بھی اس شعبے کے ذمہ تھی ۔

4- طلباء کو وظائف دینا تجھی اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔

#### 6- عدليه:

اس شعبے کا مربراہ قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) کہلاتا تھا۔ اے دوسرے علاقوں میں قاضی مقرر کرنے کا اختیار حاصل تھا لیکن ایسی تقرر یوں کی متظوری بادشاہ دیتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک فوجی قاضی بھی ہوتا تھا۔ قاضی عسا کر صرف فوجیوں کے متعلق فیصلے کرتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں قاضی کی عدد کے لئے میر عدل مقرر کئے جاتے ہتھے۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف الیلیں بھی قاضی القصاۃ کے بال بیش ہوتی تھیں۔ بادشاہ براہ راست بھی مقدمات کا فیصلہ کرسکتا تھا۔ آخری فیصلہ بادشاہ کا ہوتا تھا۔

#### . 7- شعبه توب خانيه:

اس شعبے کا سربراہ میر آتش کہلاتا تھا۔ مدبرا اہم شعبہ تھا۔

<u>8- شعبه برید ( ڈاک ):</u>

اس شب کانعلق شعبہ ذاک اور فقیہ پولیس کے ساتھ تھا۔ اس شعبہ کا کمر بیزاہ واروند ڈاک چوکی

تاریخ اسلام ..... (971) کہلاتا تھا۔

### 9- دارالضرب (كلسال):

مكسال كاشعبه داروغه نكسال كے ماتحت موتا تھا۔ اس شعبه كا كام سكے دُھالنا موتا تھا۔

### ويگرشعبه جات

مذکورہ بالا شعبیہ جات کے علاوہ بھی کچھ شعبے ستے جن کی ذمہ داری دربار کے روزانہ اخراجات

کے مہتم کے سیرد ہوتی تھی مثلًا:

ا- آفت بيكى ..... داروغدا مطبل

2- ياظر بيوتات شناجي كارخانون كانگران اعلى .

- میر بری .... بندرگاهون کا سریراه

4- میربری .... جنگلات کامنتظم

5- خوال سالار سسانای باور چی خانے کا سربراہ۔

6- واقعه نولیس .....حوادث و وقوعات کا ناظم ٔ بادشای خبر نولیس

ا میرعوض .... ورخواتیں پیش کرنے کا سربراہ

### صوبائی نظام

انظامی سہولت کے بیش نظرتمام ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اکبر کے وہانے میں صوبوں کی تعداد پندرہ تھی۔ جہانگیر کے زمانے میں اکیس ہوگئ۔ میں صوبوں کی تعداد پندرہ تھی۔ جہانگیر کے زمانے میں اکیس ہوگئ۔ تعداد میں اضافے کی وجہ انظامی سلطنت کی وسعت تھی۔ صوبوں کا نظام مرکز کے انتظام کے مشابہ تھا اس کے اہم عہدہ داریہ تھے:

#### 1- سيدسالار:

سیہ سالار صوبے کا سربراہ ہوتا تھا۔ اس کے اختیارات بہت وسیعے تھے۔ وہ با قاعدہ دربار لگاتا تھا۔ اسے سرکاری ملازمین کے عزل ونصب کا تکمل اختیار تھا۔ صوبائی قاضیوں کے فیصلے کے خلاف اپنا تھم بھی نافذ کرسکتا تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ چندایک پابندیاں بھی اس بر عائد تھیں مثلاً:

1- وهشبنشاه کی اجازت کے بغیر سکتے و جنگ کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔

2- وہ جھروکے میں تہیں بیٹھ سکتا تھا۔

3- چند ایک اعلیٰ صوبائی حاکموں کا تقرر بادشاہ خود کرتا تھا اور معزولی کا اختیار بھی بادشاہ کے پاس - تھا۔

۔ عبرایہ میں سید سالار کا اختیار محدود تھا۔ بادشاہ کی منظوری کے بغیر وہ سزائے موت نہیں دے سکتا تھا۔

4 سیدسالار کے مالی اختیارات بھی محدود تھے۔ وہ مرکزی حکومت کے سامنے جوابدہ ہوتا تھا۔

5۔ وہ صوبہ دار کے روبہ کو قابل اعتراض ہونے کی وجہ سے مرکزی حکومت کو مداخلت کے لئے کہم سکتا تھا۔

6- صوبہ داروں کے تقرر میں عمر کی کوئی قید میں تھی۔

#### 2- د يوان:

ویوان صوبے کا وزیر مال تھا اور سب سے برا وزیر شار ہوتا تھا۔ اس کا تقرر مرکز کرتا تھا اور وہ مرکزی حکومت کے سامنے جوابدہ ہوتا تھا۔ سبہ سالار کا تھم اس کے لئے آخری تھم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اخراجات کے بارے میں سبہ سالار سے اختلاف کی صورت میں مرکزی حکومت کی طرف رجوع کرسکتا تھا۔ عام معاملات میں سبہ سالار کی گرانی کرتا بھی دیوان کے فرائض میں شامل تھا۔ ویوان کے ہوتے ہوئے ہوئے سبہ سالار باغیانہ رویہ اختیار نہیں کرسکتا تھا۔ اس ضمن میں دیوان کی خیثیت مستقل رکاوٹ ہوئی تھی۔

#### 3- صدر:

صوبے کے مذہبی اور عدالتی نظام کو برقر ار رکھنے اور نگرانی کرنے والے مخص کوصدر کہا جاتا تھا'

مزید بید که

1- صدر اوقاف كانگران موتاتها اور وطائف كي تقسيم بھي اس كے ذرہے ہوتی تھي-

2۔ علمی اور تعلیمی مقاصد کے لئے زمین وقف کرنے کی سفارش کرسکتا تھا۔

3- ندجی مسائل کے اختلاف میں اے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا، تھا۔ تمام قاضی اور میرعدل اس

کے ماتحت ہوتے تھے۔

### 4- منجشي:

صوبائی نوج کو تنخواہ تقسیم کرنے والے کو بخشی کہتے تھے۔ وہ مرکز کے ماتحت ہوتا تھا۔ وہ اپنے کام کے متعلق میر بخشی کو جوابدہ ہوتا تھا۔

#### 5- خزانه دار:

عرف عام میں خزانہ دار کو کیشئر کہتے ہیں۔ اس کے ذمہ بید کام ہتھے:

1- خزانہ وار نفذی وصول کرکے رسیدیں جاری کرتا تھا۔

2۔ دیوان کے حکم پر اخراجات کے لئے رقم ویٹا تھا۔

3- وصولی اور ادائیگی کا بورا حساب رکھنا تھا لیکن دیوان کے تھم کے بغیر خرج کرنے کا محال شد تھا۔

<u>6- عامل:</u>

سيمحكمه مال كاسريراه موتا تقاران ك ذي بياكام تصن

### Marfat.com

| <u></u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del></del> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مقدمات اور پٹواریوں کے کام کی نگرانی کرتا تھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1          |
| مالیہ (لگان) کی تشخیص اور وصولی کا سارا انتظام اس کے سیر د تھا۔ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           |
| قیام امن اس کے اہم فرائض میں شامل ہوتا تھا۔ یہ چوروں ڈاکوؤں اور رہزنوں کا انداد کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3          |
| کھات ہے۔<br>ان ان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ان کے فرائض میں مدبھی شامل تھا کہ زمینداروں کا محرداروں اور منڈیوں سے مالا ہے ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4          |
| اس کے فرائض میں میر ہی شامل تھا کہ زمینداروں جا گیرداروں اور منڈیوں کے حالات ہے<br>کو باخبر رکھے اور ہر ماہ اپنی کارگز اری کی اطلاع دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . حکومیت    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سبا<br>7 -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| سیحکمہ مال گزاری کا دوسرا افسیرتھا جوتقریبا عامل کے برابر اختیار رکھتا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ان کی ذمه داریاں کچھ یوں تھیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           |
| یہ قانون گؤوں کے کام کی نگرانی کرتا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1          |
| قابل کاشت اور بنجر زمینوں کے نقتے اور حسابات مرتب کرنے کے فرائض اس کی ذمہ داری<br>میں شامل سنتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| یہ براہ راست مرکزی حکومت کو اطلاع بھیج سکتا تھا لیکن عامل تبکچی کو غلط روش اختیار کرنے پر<br>سے براہ راست مرکزی حکومت کو اطلاع بھیج سکتا تھا لیکن عامل تبکچی کو غلط روش اختیار کرنے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.         |
| روک سکتا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8- فوج      |
| فوج کا سربراہ فوجداز کہلاتا تھا کیونکہ سپہ سالار کا فوجی ہونا ضروری نہیں تھا۔ ایک صوبے کے کئی<br>ویر تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·           |
| وتے تھے۔<br>ویے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فوجداري     |
| ال کی ذمه داریان پیشین:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| فوجدارصوبے میں قیام امن کا ذمہ دار ہوتا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1          |
| سیسپه سالار کا معاون ہوتا تھا اور عامل کی امداد کے فرائض بھی سرانجام دیتا تھا' سپه سالار فوجدار<br>کرعزاں وقعہ سکانٹ لیسکت ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2          |
| کے عزل ونصب کا اختیار رکھتا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ۇال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9- كوا      |
| ميرشيرکا يوليس افتر بوتا تفار<br>- بيرشيرکا يوليس افتر بوتا تفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| شهر ميل الكور و المان رقب المرات المر | •           |
| شهر مین امن د امان برقرار رکفتا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| شہر میں امن وامان برقرار رکھتا تھا۔<br>امن دشمن لوگوں کومزا دیتا تھا۔<br>لعض معاملات میں اسے فیصلۂ کرنے کا بھی اختیار تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

مذکورہ بڑے افسروں کو چھوڑ کر قاضی و میر عدل اہم منصب ہتھے۔ یہ مقد مات کی ساعت کرتے

منتھے۔ کوتوال ان کے سامنے ملزموں کو بیش کرتا تھا' یہ اپنے کام میں فنی مشورے مفتی سے لیتے تھے۔

10- قاضی و میرعدل:

11- واقعه نوليس:

بادشاہ واقعہ نولیں کے ذریعے پورے ملک کے حالات پر نگاہ رکھتا تھا۔ واقعہ نولیں کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ صوبے کے واقعات بر سیہ سالار کے دربار کی کارروائی اور دوسری ہرشم کی خبریں مرکزی حکومت کو مہیا کرے۔ واقعہ نولیس کی ذمہ داری بہت نازک تھی کیونکہ اے بادشاہ کوسیہ سالار کے خلاف بھی اطلاع وینا ہوتی تھی۔ غلط اطلاع یا اطلاع وینے میں غفلت کی وجہ ہے اس پر شاہی عماب نازل ہوتا تھا۔

مغل دور میں ذرائع آمدن

مغل دور میں آمدن کے مندرجہ ذیل درائع تھے:

1- اسلامی شریعت کی روسے واجبات

2۔ خلافت عباسد کی روایات کی رُو سے واجبات

3- ہندوستان کے برائے رسم ورواج کے مطابق واجبات

ر ایرانی حکومت کے انداز کے مطابق واجبات وغیرہ اسلامی شریعت کے ذرائع آمان مندرجہ ذمل ہیں:

1- جزير:

۔۔۔ جزید وہ محصول ہے جو ذمی رعایا ہے اسلامی حکومت ان کی تفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرنے ہے۔ اسلامی حکومت ان کی تفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرنے سے اور سے لئے وصول کرتی تھی۔ یہ محصول ان جوان لوگوں ہے لیا جاتا تھا جو فوجی ملازمت نہیں کرتے تھے اور بیخ ہوڑھے اور خورتیں بھی اس نیکس ہے مشتیٰ تھیں۔

2- خراج:

وہ تحصول جو اسلامی حکومت اجناس پر عائد کرتی ہے بخشر وغیرہ ای ضمن میں آتے ہیں۔ بہ بیداوار کا ایک تہائی حصہ ہوتا تھا۔

3- مال غنيمت:

وہ آمدن جولڑائیوں میں فتح عاصل کرنے کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میل آئی تھی۔

4- درآ مد کے محاصل:

باہر سے جولوگ مال بیچنے کے لئے لاتے تھے تو حکومت ان سے میک لیکی تھی۔

5- معدنیات

6- دفینے اور خزانے کی آمدنی

7- شجارتی محصول

8- لاورات جائيدادي

اكبرين جزيد معاف كرديا تها\_ اورنگريب نے 1579ء ميں دوبارہ رائج كرديا\_

تجارتی محصول مختلف زمانوں میں مختلف تھے۔ اکبر نے اپنے زمانے میں بہت سے محصولات معاف کر دیئے تھے۔ جہائگیر نے بھی معاف کئے اور اورنگزیب عالمگیر نے شرعی محصولات کے علاوہ باتی سب معاف کر دیئے تھے۔ اتنے محصولات معاف کر دینے کے باوجود سلطنت کی آمدن میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔

# مغلول کا فوجی نظام

معنل نوج کے جاردستے تھے:

۱- منصب دارول کی نوج

2- راجاؤل کے الداوی وستے .

3- شانی دست سیدست منصب دارول کی زیر کمان ہوتے تھے اور شاہی خزانے سے با قاعدہ تخواہ وصول کرتے تھے۔

4 وہ سیاہ جو منصب دار بینے کی امیدوار ہوتی تھی ان کی تخواہ عام سیاہیوں سے زیادہ ہوتی تھی۔
 جنگ کی صورت میں بیرتمام فوجی دستے اکتھے کر لئے جاتے تھے اور مختلف سالاروں کے

بہت ن سورت من میران ورق میں دست اسم میں ورق اسم الدوں کے اسم الدوں کے اسم الدوں کے اسم الدوں کے اسم کا دریادہ ہوتا تھا، بیادہ نوج کی تعداد زیادہ ہوتی تھی لیکن ان میں اکثر خدمت گراد اور پہرے دار ہوتے تھے۔ توب خانہ بھی موجود ہوتا تھا۔ اکبر نے توب خانے کی طرف خاص توجہ مبذول کی لیکن اس کی مضبوطی کے لئے اکبر نے بور پی افسروں سے عدد کی۔ مغل دور کے آخری ایام میں فوج کا معیار بہت ہوگیا ای وجہ سے اور گریب کے زمانے میں مزموں سے مدد کی۔ مقابلے میں مغل فوج خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کرسکی کیونکہ امراء عیش پرست ہوگئے ہے۔

#### بر کی فوج.

مغلوں کے زمانے میں بری فرجوں کے ساتھ ساتھ بری فرج بھی تھی گریہ فوج کرورتھی۔
ساجل بندرگا ہوں میں جہاز سازی کے کارخانے تھے لیکن ان کارخانوں میں تجارتی مقاصد کو بورا کرنے
کے لئے جہاز بنائے جاتے تھے۔ برتگیز دل کوحسب سابق سمندر پر قابض رہنے دیا گیا اور جو شاہی جہاز کی جہاز سے جاتے تھے۔ ایکر نے بنگال میں کے یا تجارت کے لئے جاتے تھے وہ برتگیز دل سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ اکبر نے بنگال میں

سمندری گئیروں کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا بحری بیڑہ بنایا تھا۔ اس بیڑ ہے بین 76 چھوٹی کشنیاں تھیں لیکن اس چھوٹے سے بیڑے کو برتگیزوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔
الحاصل اگر مغلوں کے نظام حکومت کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو مغلوم ہوتا ہے کہ مغلوں کا انظامی ڈھانچہ بہت شاندار تھا۔ فوج کا انظام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا گیا۔ عالمگیر کی وفات کے بعد اجھے فوجی افسر اور کمانڈر میسر نہ آنے کی وجہ سے نظام حکومت میں کمزوریاں نمودار ہونا شروع ہوئیں نتیجہ یہ نظا کہ فوج کا وقار ختم ہوگیا۔

#### مغلبه سلطنت کے سماجی حالات

یہ مسلمہ امر ہے کہ معاشرہ میں ہر متم کے لوگ ہوتے ہیں اور سب کی طبائع ہاہم مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہم مغل دور افتدار کے معاشرتی حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خل دور افتدار میں معاشرے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا:

#### 1- طبقه منصب داران

منصب داری کے نظام نے معاشرے کے افراد میں ادنی اور اعلیٰ کا انتیاز قائم کیا تھا اس انتیاز کی وجہ سے افراد میں یا ہم نفرت پیدا ہوئی۔

ہر منصب دار کو اس کے درجے کے مطابق تخواہ دی جاتی تھی۔ بسا او قات ان کو جا کیریں بھی عطا کی جاتی تھیں۔ بسا او قات ان کو جا کیریں بھی عطا کی جاتی تھیں اور منصب دار کے توت ہو جائے پر جا گیریں صبط کر تی جاتی تھیں لیعن میہ جا کیریں مورد تی نہیں ہوتی تھیں۔

رروں میں دور سے لئے ملک ملت اور فرہب کی کوئی قید جہیں ہوتی تھی۔ ان کو پہتہ تھا کہ ہمارے منصب دار کے لئے ملک ملت اور فرہب کی کوئی قید جہیں ہوتی تھی۔ ان کا فوت ہوئے کے بعد جا کیریں ضبط کر لی جا کیں گی اس لئے وہ دل کھول کر خرج کرتے تھے۔ ان کا انداز معیشت شاہانہ ہوتا تھا۔ شعراء علماء اور فضلاء منصب داروں کی سربرتی میں رہتے تھے۔

#### 2- درميانه طبقه:

بہ طبقہ افراط و تفریط کے درمیان وسطی درجہ رکھتا تھا۔ میہ ظبقہ سرکاری ملاز مین علاء اساتذہ اطباء ہنرمندوں اور فنکاروں پرمشمل ہوتا تھا۔ تاجروں اور ساہوکاروں کا شار بھی اسی طبقے میں ہوتا تھا۔

#### 3- عوام:

تیسرا طبقہ عوام کا ہے۔ کاشتکار مزدور اور چھوٹے طبقے کے لوگ عوام میں شار ہوتے ہے۔
مسلمان عام طور پر فوج میں بحرتی ہونا اور ہندو کاشتکاری کو پسند کرتے ہے۔ زمین زرخز بھی اس کے
زراعت پیشہ لوگ خوش حال تھے۔ سود کے بغیر قرضے دیئے جاتے تھے اور محصولات بھی معاف کر دیئے
جاتے تھے لیکن ایسا قحط کی صورت میں ہوتا تھا۔

4- مغل باوشاہوں کے مشاغل:

مثاغل ہے مراد ایسے اقد امات میں جو معاشرے میں مرون تھے۔ مختلف مثاغل عوام میں رائج تھے۔ مغتلف مثاغل عوام میں رائج تھے۔ مغل بادشاہ عروج کے زمانے میں فارغ اوقات میں جانوروں کی پرورش اور سیر و شکار میں دلچیبی لیتے تھے اور اصطبل کے گھوڑوں ہاتھیوں اور اونوئل کا معائنہ کرتے تھے۔ جنگلی جانوروں کو سدھایا جاتا تھا حتی کے گئے کہ پالتو شیر اور چیتے بازاروں میں سے گزرتے تھے تو دیکھنے والوں پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔

5- طرز معاشرت:

مغلوں کے دور میں مسلمانوں کی معاشرت میں اسلامی رنگ نمایاں تھا۔ کشرت دولت اور اسلامی اصولوں سے روگردانی کے باوجود ہندومسلم کی بود و باش میں نمایاں فرق تھا۔ مسلمانوں کا لباس شلوار کرفتہ اور عمامہ ہوتا تھا۔ امراء قباء اور چست چغہ استعال کرتے تھے۔ افسروں کے لئے سرخ مسلوار کرفتہ اور عمامہ ہوتا تھا۔ آخری زمانے میں تنگ موہری کا باجامہ اور جامہ بہت مقبول لباس سمجھا جاتا تھا۔ گھانے چنے میں مسلمانوں کا ذوق بہت اعلی تھا۔ ذہبی تبوار بڑے شوق اور شان و شوکت سے مناتے کھانے چنے میں مسلمانوں کا ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ ذہبی تبوار بڑے شوق اور شان و شوکت سے مناتے تھے۔ محرم کا جلوں بھی نکلتا تھا۔ مسلمان اکبر کے مصالحانہ انداز سے مناشر ہوکر ہندوؤں کے تبوار بھی مناتے تھے۔

6- ہندو معاشرت:

برصغیر میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ ہندو دھوتی اور کرتہ پہنتے تھے۔ شہری عورتیں ساڑھی جبکہ دیاتی عورتیں گفگرا اور شانہ بوش استعال کرتی تھیں۔ ہندوؤں کے مکانات نگ و تاریک تھے۔ ہندو گوشت سے برہیز کرتے اور تھی کی شوق سے کھاتے تھے اور اپنے تہوار برے شوق سے مناتے تھے۔ مغلوں کے زمانے میں ہندو غرب میں بہت می اصلاحات بھی ہوئیں۔ تی کی رسم کو قانونا منع کر دیا گیا۔ ہندوؤں کو اعلی طاز تنیں وی گئیں۔ ہندو تجارت اور مالیات میں اجارہ وار تھے۔ مخل دور میں ہندوؤں کو مطاب برتے وی گئی۔ وہ اکثریت کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مظاہرے بھی ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف مظاہرے بھی ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف مظاہرے بھی اجتمام کرتے رہے تھے۔ مغل دور میں عورت کو بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ عورتوں کی تعلیم کا بھی اہتمام تھا۔۔

معاشى حالات

معاشى حالات كي من زراعت صنعت ادر تجارت نمايال حيثيت ركهت بين:

1- زراعت:

برصغیر کی زمین زرخیز تھی' باشند ہے مختل ہتھے اور بارش کافی ہوتی تھی۔ دریاؤں کے ذریعے بھی آبیا تھی ہوتی تھی۔ آب و ہوا گرم مرطوب تھی جس بناء پر لوگ خوشحال تھے۔ برصغیر کی پیداوار زیادہ تر محمدم' جاول' سنری' سنا' تیل نکالنے والے بچ' کہاں' تمباکؤ سیاہ مرچ اور دالیں تھیں۔

مغلوں کے زمانے میں زندگی میں بہت سارے تکلفات واخل ہو محمئے تصحب کا متیجہ میہ لکلا ک صنعت بہت زیادہ ترقی کر منی تھی۔ اس زمانے میں سب سے بری صنعت سوتی اور رکیتی کیڑے کی صنعت شار ہوتی تھی حتی کہ کیڑا برآ مد کیا جاتا تھا۔ دوسری معنوعات میں برتن سازی چڑے کا سامان اور لکڑی ہے بنی اشیاء کو خاص اہمیت تھی۔ چٹا گا بگ میں جہاز سازی کا کارخانہ تھا۔ شالیس اور غالیجے جی تیار ہوتے تھے۔

تجارت پرمغلوں نے خاص توجہ دی۔ تجارت پر مندووں کا قبضہ تھا۔ تجارت پیشہ حضرات کو ہر قتم کی سہولتیں دی جاتی تھیں۔غیر ملکی تاجروں کو خصوصی مراعات دی جاتی تھیں۔ درآ مذاہت و برآ مدات کگی رہتی تھیں۔ اس بناء پر برصغیر کے لوگ خوشحال تھے۔ ہر چیز کی فراوانی تھنی اشیاء کی قیمتوں کی حدود مقرر تھیں' قیمتوں پر خصوصی تکران مقرر ہتھ۔ اٹھار ہویں صدی تک ہندوستان معاشی طور پر بورپ سے

# مغليه دورميس علوم وفنون

تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے سے پت چاتا ہے کہ جس طرح مغلیہ دور فوجی اعتبار سے متاز ترین شار كميا جاتا ہے اى طرح علوم وفنون كے اعتبار سے محى ممتاز تھا۔

مغلیه دورکی علمی اور ادبی سرگرمیان:

معل بادشاه علم اور تعلیم کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ کیتے تھے۔ اس منتمن میں بابر اور جہانگیر کی سوائح عمریان بہترین مٹالیں ہیں۔ اکبر کے زمانے میں امراء کے دربار بھی علوم کے مرکز بن مھے تھے۔ مغل بادشاہوں نے تعلیم کی اشاعت کے لئے وسیع انظامات کئے ہوئے تھے۔ آثارالصناوید کے مطالعہ سے پہتہ چاتا ہے کہ شاہجہان کے زمانے میں متعدد عمارتوں کوتعلیم کے لئے وقف کیا گیا تھا۔ مغل بادشاہوں کی تعلیمی سر برستی کا اندازہ اس امر سے نگایا جا سکتا ہے کہ محمد شاہ رکھیلا کا بھی

ا ذاتی کتب جاند تھا۔ ذیل میں ہم چند ایک علوم کا ذکر کرتے ہیں:

عل دور میں شعر وسخن کمال درہے تک ہنچے ہوئے تھے۔مغلوں کے اخیر دور میں کی ایک مالیہ ناز شعراء میں شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ بابر بذات خود شاعر تھا۔ ہایوں کی ساری دیما کی ایکانیوں میں کزری لیکن وہ شاعر اور شاعر تواز تھا۔ شاہجہان کے دربار میں متعدد شعراء موجود منتقد

معقل بادشاہوں نے طب کی بھی حوصلہ افزائی کی جس بناء پر اکبر کے در بار میں بہت ہے اطباء اکتھے ہو گئے۔ جہانگیر کے زمانے میں ہر بڑے شہر میں ہپتال بنائے گئے۔ شاہجہان کے زمانے میں ان میں اور اضافہ ہوا۔ اور نگزیب نے مزید اضافہ کیا۔ عالمگیر کے دور میں دربار سے مسلک اطباء کا فنی معیار بہت بلند تھا۔ دور مغلیہ کے بعض خاندان طب کے ساتھ مخصوص ہو گئے تھے اور اس دور میں طب کی بہت می کتابیں لکھی گئیں۔

علم تاريخ:

معل بارئ اور "ترک بارئ و اقعات نولی میں بذات خود ولیسی لیتے تھے۔ "ترک بابری" اور "ترک بیمانگیری" بید دونوں عظیم کتابیں بابر اور جہانگیر نے ذاتی دلیسی کی بناء پر لکھی تھیں۔ جابوں کی بہن گلبدن بیگم نے جابوں نامہ لکھا۔ کاظم شیرازی کے لکھے ہوئے عالمگیر نامہ کے مسودہ کو عالمگیر خود و مجتا تھا۔ مغلوں کے کارنا ہے بہت ی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

#### أردو زبان

۔ اُردو زبان نے مغلول کے دور میں کافی ترقی کی بلکہ مغل دور کا آخری علمی اور او بی تخفہ اُردو زبان ہے۔ 1707ء کے بعد اُردو نے بہت ترقی کی اور بیہ مقبول عام زبان بن گئی اور آج بید دنیا کی تیسری بوی زبان ہے۔

### مغليه دورمين فنون لطيفه

#### مصوري

تیمور اور اس کی اولاد میں مصوری کا شوق مورد ٹی تھا۔ مغل بادشاہوں میں اولین مصور نصیرالدین ہمایوں ہے۔ وہ ایران سے واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ میر سیّدعلی اور خواجہ عبدالعمد وو مصور لایا تھا۔تصور تی ہے۔ اس نے تو دیواروں پر مصور لایا تھا۔تصویر سی ہے میں اکبر کا زمانہ ایک اخیازی حیثہت رکھتا ہے۔ اس نے تو دیواروں پر محصور لایا تھا۔تصویر سی بنوا میں۔ جہاتمیر کے زمانے میں مصوری کا نیا دور شروع ہوا۔ اکبر کے دور میں ایرانی اور ہندی مصوری کی آمیزش کی گئی۔ شاہجہان نے بھی اس کی کافی حوصلہ افزائی کے۔ 1729ء میں نادر شاہ مغلوں کے تھویری شاہکار کوایے ساتھ ایران لے گیا۔

#### خطاطی:

بایر اور ہمایوں نے خطاطی میں بڑی گہری دلچیں کا مظاہرہ کیا۔ بایر نے تو اپنے نام سے خط بابری آیجاد کیا۔ ہمایوں کے زمانے میں وو خطاط شہاب معمانی اور مُلَّا بقائی بہت مشہور سے۔ آگرہ کی مسجد کے کتے انہی دونوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اکبر کے زمانے میں کتابوں کو خوشما اور دیدہ زیب بنانے کے سلسلہ میں خوشنولیں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوگئی۔اورنگزیب عالمگیر بذات خود کا تب تھے اور انہیں قرآن پاک کی کتابت سے بہت اُنس تھا۔اس زمانے میں یا توت رقم اور زریں رقم بہت زمادہ شہرت رکھتے تھے۔کئی غیرمسلم بھی خوشنولیں بھے۔

موييقي

مغل بادشاہ موسیقی کے بہت دلدادہ تھے۔ ہایوں کے دربار میں شاعروں اور موسیقاروں کا ہر وقت ایک گروہ موجود رہتا تھا۔ اکبرکوموسیقی ہے بہت لگاؤ تھا۔ جہانگیر نے بھی اسے زندہ رکھا۔ مغلوں کے زوال کے بعد موسیقی نے بہت ترقی کی۔ بادشاہ رات کوسونے نے پہلے موسیقی سننے کے عادی تھے۔ یہ رواج شاہ جہان کے زمانے تک رہا۔ عالمگیر کے بعد بادشاہ امورسلطنت میں دلچی نہیں لیتے تھے اس کے ران کے زمانوں میں موسیقی کی حوصلہ افزائی سب ادوار سے زیادہ ہوئی۔ محد شاہ رنگیلا کا زمانہ فوجی قوت کے زوال کا زمانہ تھا۔ اس لئے موسیقی اپنے کمال کو پنجی۔ یہ دور سراج الدین ظفر بہاور تک رہا۔ مغلل ماغاری ناغاری ناغار

مغلول سے پہلے فیروز شاہ تغلق نے دہلی کے گردونوا کیں باغات لگوائے گرنیت پھلوں کی فروخت سے نفع کا حصول تھی جبکہ مغلوں نے اپنے جمالیاتی ذوق کے پیش نظر باغات لگا کر اپنی دلچیں کا مظاہرہ کیا۔ ہمایوں کا ذوق دیکھیے کہ اس نے باغوں کا ذوق پورا کرنے کے لئے دریائے جمنا میں لکڑی کے تخت جوڑ کر ان کے اوپر ایک باغ لگایا۔ یہ باغ ہر وقت پانی کی سطح پر تیرتا رہتا تھا۔ اکبر کے زمانے میں کثرت باغات کی وجہ سے فتح پورسیری باغوں کا شہر کہلاتا تھا۔ مغلوں کا یہ ذوق شالا مار باغ لا ہور باغ دلکشا اور مقبرہ جہائیر کی میر کرنے سے فلا ہر ہوتا ہے۔ مغلوں کے لگائے ہوئے باغات کا نچلا حصہ بیگات کے لئے تحق بلکہ مغلوں نے باغوں کے بغیر کوئی حل تعلی بازہ ہوتا ہے۔ مغلوں نے باغوں کے بغیر کوئی میں بارہ دریاں کہا جاتا تھا۔ اس فتم کی آرائش سے باغات کا حس دوبالا دروازوں والے مکانات شے جنہیں بارہ دریاں کہا جاتا تھا۔ اس فتم کی آرائش سے باغات کا حس دوبالا

فن تغمير

مغلوں نے جس طرح فن تغییر کی سرپرسی کی ہے وہ کوئی ڈھی چھپی بات نہیں ہے۔ لاہور کی مثال کیے گئی بات نہیں ہے۔ لاہور کی مثال کیے گئی مسلمانوں کے افتدار کی یادگاریں ہیں۔ مثال کیجئے کہ شاہی مسجد شالا مار باغ اور مسجد وزیر خان وغیرہ مسلمانوں کے افتدار کی یادگاریں ہیں۔

# مغل بادشاہوں کا ذوق تغمیر

<u>1- بابر کا عبد حکومت:</u>

ظہیر الدین بابر اعلی و وق کا حال تھا۔ اس نے قلیل مدت عکر انی کے بادجود خوبصورت محلات اور مساجد تعمیر کرائیں۔ تزک بایری سے مطالعہ سے پیتہ چلاا ہے کہ آئرہ موالیار و مول پور اور کول میں

1491 سنگ تراش کام میں مصروف رہتے تھے۔ ہندوستان میں بابری مسجد عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ ہندوستان میں بابری مسجد عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ سنجل پور میں پائی بت کی مساجد اب تک موجود ہیں۔ بابر ہندوستانی کاریگروں سے خوش نہیں تھا اس لئے ایران سے کاریگر منگوائے گئے تھے۔

#### 2- ہما یوں کا عہد حکومت:

مغل بادشاہوں میں ہمایوں کا زمانہ پُر آشوب تھا۔ اس کی تقمیر کردہ ممارات میں دین پناہ کا شہر آگرہ کے ابوان جنہیں ہفت ابوان آگرہ کہا جاتا ہے اس نے ایران سے واپسی پر بہت سی ممارتیں تقمیر کرائیں۔ ان میں آگرہ اور فتح آباد کی مساجد قابل ذکر ہیں۔ اس کے طرز تقمیر میں ایرانی رنگ غالب نظر آتا ہے۔

#### 3- اكبراعظم كاعهد:

آگبر کے عبد میں ہندوانہ اٹرات غالب نظر آتے ہیں جیسے شیر اور ہاتھی کی تصاویر ہیں۔ ان تعمیرات میں راجبوت فن تعمیر نمایاں ہے لیکن ساتھ ساتھ ایرانی فن تعمیر بھی نمایاں ہے۔ اکبر کے عہد کی تعمیرات میں فتح پورسیکری کی عمارات اللہ آباد کا جالیس ستونوں والائل اور شاہی قلعہ لاہور وغیرہ ہے۔

#### 4- جہانگیر کا عہد:

جہانگیر عمارات کی بجائے باغات میں دلچیں رکھتا تھا۔ لاہور کے شاہی قلعہ میں موتی مسجد اور خوابگاہ جہانگیر کی تعمیر کردہ ہیں۔ چندایک عمارات کا تعلق نور جہاں نے خوابگاہ جہانگیر کی تعمیر کردہ ہیں۔ چندایک عمارات کا تعلق نور جہاں نے ایٹ والد اعتاد الدولہ کا مقبرہ تعمیر کرایا اور باغ دلکشا جس میں جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ تعمیرات میں زیادہ تر سنگ مرمر استعال ہوا ہے۔ لوگ آج تک ان کی سمر سے محظوظ ہوتے ہیں۔

#### 5- شاہجہان کا عہد:

تعمیرات کے حمن میں شاہجہان کا دور معمواج کا دور کہلاتا ہے۔ ہر طرف امن و امان تھا لہٰذا بادشاہ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا بہترین موقع ملا۔ شاہجہان کے دور کی تعمیرات میں تاج کل آگرہ و دیوان خاص و دیوان عام دبلی موتی مسہر آگرہ و اور تخت طاؤس نمایاں ہیں۔

#### 6- اورنگزیب عالمگیر کا عهد:

عالمکر سادہ مزائ انسان تھے۔ ان کی عمر جنگ و جدل میں گزری لیکن پھر بھی وہ تغیرات کی سر پرتی کرتے رہے۔ بنادی میں انہوں نے ایک جامع مہد تغیر کرائی۔ لاہور کی شاہی مسجد بھی انہی کی مر پرتی کرتے رہے۔ بنادی میں انہوں نے ایک جامع مہد تغیر کرائی۔ لاہور کی شاہی مسجد اور لال قلعہ دہلی کے اندر موتی مسجد کے علاوہ دکن میں بھی عالمگیر نے یادگار سے معلوں کا فن تغیر زوال کا شکار کی مسجد میں تغیر کرائیں اورنگریب کے بعد سلطنت مغلیہ کو زوال آ سمیا تو مغلوں کا فن تغیر زوال کا شکار ہوگیا۔ مغلوں کی تغیر استعال ہوا ہے۔



# مسلمان اور برصغیریاک و بهند

### اسلام کی آمداور اشاعت کے مختلف ذرائع

کی زنجیریں ایک ایک کرے ٹوٹ گئیں۔

بزرگان وین اور علماء کرام:

مسلم معاشرے کی تھیل میں ان علاء کے علمی کارناموں اور صوفیاء کرام کی اصلاحی مجالس کو بہت دخل ہے جن کی کوششوں سے برصغیر کے بعض علاقوں میں ایک ایسا معاشر تی اور شہی نظام قائم ہو گیا جہاں ہندوؤں کی اکثریت وین اسلام میں داخل ہوگئی اور یہ علاقے مسلم اکثر تی علاقوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس باب میں ان بزرگان وین اور علاء کرام کی کوششوں کو اُجا کر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جنہوں نے برصغیر میں اسلامی نظریہ کے فروغ کے لئے اپنی مسائی جیلہ جاری رکھیں اُور برصغیر میں قومیت کی جیلہ جاری رکھیں اُور برصغیر میں قومیت کی جیلہ جاری رکھیں اور علی پرجیس بلکہ غرب سے وابستگی پرقائم کیں۔

نادیخ اسلام ..... <u>983)</u> مغل مغل محکران اکبرنے پہلی مرتبہ حکومت کی جانب سے ''وین الہی'' کے ذریعے'' ایک تومیت'

ک سنگیل کی کوششیں کی تعین جن کی تر دید حضرت مجدد الف ٹائی نے کی اور آپ کے ذریعے سایک تو میت' کی تشکیل کی کوششیں کی تعین جن کی تر دید حضرت مجدد الف ٹائی نے کی اور آپ کے نظریات کو شاہ دلی اللّٰدُ اور ان کے جانشینوں کے علاوہ بعض دیگر علاء کرام نے بھی جاری رکھا۔

حضرت مجدد الف ثاني (971 ه مطابق 1564ء تا 1034 ه مطابق 1624ء):

آپ کا اصلی نام شخ احمد تھا۔ علاقہ سر ہند ہیں پیدا ہوئے چونکہ آپ کے والد محتر م سر ہند کے علاء ہیں سے سے اس لئے ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے عاصل کی۔ پھر حصول علم کے لئے مغل باوشاہ اکبر کے وارائحکومت آ گرہ میں آ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ہیں سالمتحی ۔ یہاں آپ کافی سال رہے۔ آپ کے اندر تلاش می کی ایک ترب تھی جو آپ کو کئی بار آ گرہ اور وہلی سال آپ کافی سال رہے۔ آپ کے اندر تلاش می کی ایک ترب تھی جو آپ کو کئی بار آ گرہ اور وہلی لئے تو خواجہ باتی باللہ سے تعلق قائم ہو گیا' انہوں سے آپ کو سر ہند میں قیام کرنے کا تھم دیا جہاں سے آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا جے بجاطور پر مضغر میں اسلام کے احیاء کی تحریک کہا جا سکتا ہے۔

اکبر کے درباری ابوالفضل اور فیضی نے اکبر کی نفیاتی کیفیت کا اندازہ لگا کر پہلے تو ذہبی مناظرے منعقد کروائے اور اکبر کو علاء ہے بدول کیا اور چر ہندومت اسلام عیمائیت اور جوسیت کی این نزدیک مشتر کہ قدریں حلاش کرکے 'دین الجی' کا خاکہ تیار کیا اور اکبر کے ذہن میں یہ بات بھا دی کی کہ وہ بادشاہ کی حیثیت سے زمین پر اللہ کا سایہ بھی ہے اور امام وقت بھی ہے مزید یہ کہ جہد کی حیثیت سے اسے دین میں تبدیلیاں کرنے کا اختیار بھی خاصل سے چنانچہ اکبر جو کہ آن پڑھ تھا وہ ان کے باتھوں میں کھلونا بن گیا اور ابوالفشل اور فیضی نے مشہور کر دیا کہ بادشاہ عنقریب نبوت کا دعوی کرنے والا ہے۔

الندا وقت کے علماء نے اکبر کے خلاف ایک بغاوت عام کی منصوبہ بندی کی اور اس کے بھالی مرزا محمد علیم حکمران کابل کے ذریعے بغاوت کروا بھی دی گر آب کی بخان پر قابو یا گیا چنانچہ 1582ء

تاريخ اسلام ...... (984) میں اکبرنے ابوالفضل اور قیقی کے ترتیب دیئے ہوئے ''دین اللی'' کے نفاذ کا فرمان جاری کر دیا۔ اس كى رو سے بادشاہ نے "سلطان عادل" كالقب اختياركيا جے محتديد سے افضل قرار ديا كيا۔ اس نے ندہب میں پاری اور ہندو رسومات کو اہمیت دی گئی تھی مثلاً بادشاہ کے لئے ووقع میں تجدہ'' کی بدعت شروع کی گئی' سورج اور آگ کے سامنے مراقبہ کرنے کو عبادت قرار دیا گیا۔شراب نوشی کو قانونا جائز اور گوشت خصوصا گائے کے گوشت کوممنوع قرار دیا گیا۔ دین الہی کو اختیار کرنے والے ہندوؤں کو دوبارہ ہندو ندہب اختیار کرنے کی اجازت مل گئی اور جن ہندو عورتوں نے مسلمانوں سے شادیاں کی تھیں' انہیں زبردتی ان کے والدین کے حوالے کیا جانے لگا۔ (معل ايميائر ان انتريا از الين- آر-شرما' ص 341) غیرمسلموں سے جزیبہ پہلے ختم کیا جا چکا تھا' باوشاہ کی جھروکہ سے درش کی رسم کو اہمیت دی گئی اور اب مسلمانوں سے صوم وصلوق کی پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ اس سئے مذہب کا مقصد ہندوؤں کے دلوں کو جیتنا تھا اور چونکہ حاشیہ تشینوں اور خوشامہ تی در بار بول نے بیہ بات مشہور کر دی تھی کہ بعث نبوی کو اب ایک بزار سال پورے ہو بیکے ہیں شریعت کی عمر پوری ہو چکی ہے اب نے عقائد کا آغاز کیا جا سکتا ہے چنانچہ اکبرنے اس توجیہہ کو قبول کرکے شابی اختیارات کے ساتھ ساتھ ذہبی اختیارات بھی حاصل کر لئے اور و د امراء اور عوام نے نے ندیب کی بیعت کینے لگا جس میں اخلاص جہارگانہ (ترک مال ترک جان ترک ناموں اور ترک دین) کا اقرار كرنا يرتا تقا\_ (اسلامي انسائيكلو بيذيا از سيّد قاسم محمودُ ص 880) ای طرح کی اور بہت می خرافات تھیں جنہیں دین کے جزد کے طور پر اپنانا پڑتا تھا اگر چہ بہت سے امراء اور عوام نے اسے تبول نہ کیا لیکن اس تحریک سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہلی سلطنت کے زوال ادر مغلوں کے عہد عروج تک برصغیر کے مسلم معاشرے میں اِتنا بگاڑ بیدا ہو چکا تھا اور علماء کرام میں باہمی اختلافات اس قدر شدیت اختیار کر کے تھے کہ جن ہے ایک طرف ہندو اور باری فائدہ اُٹھا رے ستھے اور دوسری طرف درباری علماء ابوالفضل اور قیضی اسلام کی جگہ ایک" مندوستانی مذہب" رائج كرنے كى فكريس تھے اور اكبركو انہول نے آله كار بنايا ہوا تھا۔ ال سنے فتنہ کی نیخ کئی کے لئے ایک ایسے محدد اور رہنما کی ضرورت تھی جومتشرع ہواور ال بدعتوں کا خاتمہ کر سکے جواس مدت میں مسلمانوں میں رائج ہو چکی تھیں۔ يَحَ احمد سر منديٌّ (مجدد الف ثاني) كي تعليمات: الله تعالی نے سے مرمندی کو مجدد الف ٹائی کی حیثیت سے اصلاح احوال کے لئے منتف فرمایا اور آب کی تعلیمات کے جو دریا اثرات مرتب ہوئے ان میں قیام یا کتان بھی شامل ہے۔ حضرت مجدد الف ٹائی نے برمغیر میں اسلام کے علیحدہ تشخص پر زور دے کر دو تو می نظرید کی بنیادوں کو مضوط کیا جبکہ

الكبر نے ایک تومی نظریہ کے تحت ''دین الهی'' كو رائج كرنا جاہا تفا۔ دو قومی نظریہ ہی تیام پاكستان كا

Marfat.com

آب نے سربند میں قیام فرما کرمندرجہ ذیل طریقوں سے رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا:

1- خانقابی تعلیم وتربیت

آب اپی خانقاہ میں عبادات کی تعلیم دیتے تھے اور اصلاح نفس کے لئے لوگ دور دراز سے آپ کی خانقاہ میں عبادات کی تعلیم دیتے تھے اور اصلاح نفس کے لئے لوگ دور دراز سے آپ کی خانقاہ میں آتے تھے۔ آپ نے تصوف کو شریعت کے تالع بنانے پرستی و کوشش کی اور عقیدہ دحد ق الوجود کے رد میں خصوصی جدوجہد کی اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

2- تعليم بذريعه كتب ورسائل:

رشد و ہدایت کا جوسلسلہ آپ نے خانقاہ میں دری و تدریس کے ذریعے قائم فرمایا تھا اسے مزید دسعت دینے کے لئے آپ نے متعدد کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائے جن کی خصوصی طور پر اشاعت آپ کی زندگی میں ہوئی۔ان رسائل میں روروافض (شیعی عقائد کی مخالفت میں) رسالہ تبلیلیہ اشاعت آپ کی زندگی میں ہوئی۔ان رسائل میں روروافض (شیعی عقائد کی مخالفت میں) رسالہ تبلیلیہ (بجس میں نبوت کی شہر میں خوت کی مضرورت اور اجمیت کو بیان کیا گیا ہے) اور آپ نے ان خیالات کی بھی تطہیر فرمائی جن کی وجہ سے شریعت کی اہمیت کم ہوری تھی۔

دُ 3- تعليم بذريعه خطوط:

حضرت مجدد الف قائی نے خطوط نویسی کو بھی تعلیم و بہانے کا ذریعہ بنایا چنانچہ کمتوبات امام ربائی کو بھی جلدوں میں مرتب کیا گیا ہے۔ یہ خطوط زیادہ تر اکبر اور جہانگیر کے امراء کے نام ہیں جن میں انہیں دین کی تروی کے لئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیض خطوط میں دین اور علی مسائل کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ ان خطوط کا بیشتر مقصد امراء سلطنت کے ذریعے ان بدعتوں کو دور کرنا تھا جو مسلم معاشرے میں پھیل چکی تھیں اور جنہیں شاہی دربار سے فروغ حاصل ہوتا تھا۔ آپ کے خطوط ایک ایک تاریخی ایمیت کے حامل ہیں جن سے اس دور کے ذہبی اور معاشرتی مسائل پر بھی روشی موثنی ہے۔ آپ نے ان خطوط ایک دریعے منصرف دین اسلام کو مختلف بدعتوں سے پاک کیا بلک شریعت کی بالادی کا احساس دلا کر اسلام کے قلعہ کو کفار کھیے مین اور مشرکین کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی وہ کو شعری بین جو بلا فر دوقو می نظریہ کے ارتقاء کا باعث ثابت ہوئیں۔

﴿ مَطَالُعُهُ تَارِيحٌ وَتَحْرِيكِ بِإِكْسَانٌ صَ 124)

حضرت مجدد الف ثاني اور جهانگير

اکبر کے انقال کے بعد اصلاح کی آمیدتی محرجلد ہی اس کے ہوش وحواس پر نورجہاں کا قبضہ ہوگیا لہٰذا اس نے اکبر کا رائج کردہ سجدہ تعظیمی بھی موقوف نہ کیا۔ کسی نے بھٹے احمد سربندی کے متعلق جہا تگیر کے کان بجرے چانچہ شاہی فرمان کے ذریعے بیٹے کو دربار میں بلایا محیا۔ یہاں سجدہ تعظیمی کا مسئلہ بیدا ہوگیا آپ نے بادشاہ کو سجدہ کرنے ہے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ:

"جومراللدتعالي كے سامنے جھكتا ہے وہ كسى انسان كے سامنے نہيں جھك سكتا\_"

بیا افکارشائی مزاج کے خلاف تھا لہذا آپ کو قلعہ کوالیار میں ایک سال تک قید کر دیا گیا۔ آپ نے اس قید سے فائدہ اُٹھائے ہوئے قلعہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ کے ہاتھ پر متعدد ہندووں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان اطلاعات کے ملنے پر جہا تگیر کو این غلطی کا احساس ہوا چنانچہ آپ کو رہا کرکے بیا اختیار دیا کہ جا ہیں تو مغل فوج میں تبلیغ کے کام کو جاری رکھیں اور جا ہیں تو گھر چلے جا کیں۔ آپ نے لشکر میں قیام کو اختیار کیا اور سیابیوں کو تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ آپ تین جار سال حک لشکر شاہی میں رہے بھر تو آپ اکثر اوقات جہا تگیر کو بھی تھیجتیں کرتے رہے اور کی دفعہ سفر بھی استحقی کر سے اور کی دفعہ سفر بھی طوت شینی اختیار کر لی۔ بھر آپ جسمانی ضعف کی بناء پر بادشاہ سے اجازت لے کر سر ہند واپس آگئے اور آپ نے خلوت شینی اختیار کر لی۔ بھر آپ جسمانی ضعف کی بناء پر بادشاہ سے اجازت لے کر سر ہند واپس آگئے اور آپ کی مخلوت شینی اختیار کر لی۔ بھر آپ جسمانی ضعف کی بناء پر بادشاہ سے اجازت لے کر سر ہند واپس آگئے اور آپ کی مخلوت شینی اختیار کر لی۔ بھر آپ جسمانی ضعف کی بناء پر بادشاہ سے اجازت لے کر سر ہند واپس آگئے اور آپ کی مخلوت شینی اختیار کر لی۔ بھر آپ جسمانی ضعف کی بناء پر بادشاہ سے اجازت کے کر سر ہند واپس آگئے کی مناء پر بادشاہ کے اس کر میں معدد خلوت شینی اختیار کر لی۔ بھر آپ جسمانی ضعف کی بناء پر بادشاہ سے اجازت کے کر سر ہند واپس آگئے۔ آپ کی محمد میں عرصہ بعد 10 دمبر 1624ء کو الے معدد خلوت شین اختیار کی ہیں عرصہ بعد 10 دمبر 1624ء کو الی معدد خلی ہورہ تھی ہے۔

آپ کے کارناموں میں احیاء دین ہندوؤں اور شیعول کے بڑھتے ہوئے اڑات کی روک تھام دین اللی کی بدعوں کا خاتمہ تھا۔ آپ کے بعد بھی آپ کی تحرایک جاری رہی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید توانائی بیدا ہوتی رہی اور دوقومی نظریہ فراول کا پایا۔

آپ کی تحریک کے نتیجے میں شاہ ولی اللہؓ کی تحریک اطلاح' سیّد احمد بریلویؒ اور شاہ اساعیل شہیدؓ کی تحریک جہاد اور دارالعلوم دیو بند کا قیام ممکن ہوسکا۔

يَشِيخُ عبدالحق محدث دہلوگ (1551ء تا 1642ء):

تی عبدالتی 1551ء میں بیدا ہوائے۔ آپ کا شار برصغیر کے ان علاء میں ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی اشاعت میں گران قدر خدمات انجام دیں۔ آپ حصول علم کے بعد کوئی بائیس سال کی عمر میں دارالحکومت آگرہ آگئے بہاں آپ نے دس بارہ سال قیام کیا گیر آپ کو جج کا شوق ہوا تو آپ جاز مقدس روانہ ہوئے وہاں جج سے فارخ ہونے کے بعد شخ عبدالوہاب متی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شخ پانچ سال بعد دہلی واپس آگے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے اور آپ نے حدیث کی تروی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اس بناء بر آپ محدث کے میں مشغول ہو گئے اور آپ نے حدیث کی تروی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اس بناء بر آپ محدث کے لئے۔ سے مشہور ہوں کر

آپ 94 سال کی عمر میں 1642ء میں فوت ہوئے۔ آپ کا تعلق بین مفل حکر انوں کے ادوار سے رہا۔ یہ جکر ان اکبر جہا بگیر اور شاہبان ہے۔ آپ کا سب سے اہم کارنامہ برصغیر میں علم حدیث کی نشر و اشاعت تھا۔ آپ کے دین کام کو آپ کے صاحبر ادون اور شاگردوں نے جاری رکھا جس کے نتیجہ میں وہلی علم حدیث کا بہت بڑا مرکز بن کیا اور اسی شہر میں جب حضرت شاہ ولی اللہ دہاوی نے آئی ویک میں دہلی سرگرمیوں کا آ ماز کیا تو سابی زوال کے باوجود مسلمانوں کے تن مروہ بیں ایک کی روج پر گئا اور اسی اور مشتر کہ کوششیں ختم نہ کرسکیں۔

#### حضرت شاه ولى الله د ملويّ (1703ء تا 1762ء):

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے فراغت کے بعد درس و تدریس کا بیشہ اختیار کرلیا اور دہلی میں مشغول مرسہ رحیمیہ قائم کیا۔ دس گیارہ سال تک آپ مدرسہ رحیمیہ میں عقلی ونقلی علوم کی تدریس میں مشغول رہے گئے۔ دو سال تک آپ مکہ اور مدینہ میں رہے اور وہاں مختلف اساتذہ اسے علم حدیث میں رہے اور وہاں مختلف اساتذہ سے علم حدیث ماس کیا۔ بھرآپ واپس ہندوستان میں آکر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔

# حاجى امداد الله مهاجر مكيّ (1818ء تا 1899ء):

شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیہ نے اپ نواسے شاہ محد اسحال کو اب بسین مقرر کیا تھا۔ آپ کے شاگردوں اور مربدوں میں سب سے زیادہ شہرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کو حاصل ہوئی جن کا تعلق تھا نہ بجون سے تھا۔ آپ حضرت شاہ عبدالعزیر کے حلقہ ارادت میں شائل ہو المجھے۔ انہوں نے آپ کو ہدایت کی کہ والین جا کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں۔ جاجی امداد اللہ کے شاگردوں میں مولانا رشید احد گنگوتی مولانا محد قاسم نافوت ی اور مولانا فیض الحن سار بوری جسے جید علاء شائل ہیں۔ جب 1857ء کی جنگ آزادی میں ہنگامہ جریا ہوا اور تھا نہ بھون میں ہمی بدا تھا تی بیدا مولان قرب نے اپنے تصبہ کا انتظام خود سنجال لیا اور قاضی شریعت کی حیثیت سے دیوانی اور فوجداری ہوگی تو آپ نے ایک میڈیت سے دیوانی اور فوجداری مقد مات کے فیلے کرنے گئے۔ (مورج کوٹر از شخ محمداکرام ص 195)
مقد مات کے فیلے کرنے گئے۔ (مورج کوٹر از شخ محمداکرام ص 195)

الزام عائد كيا كيا- مولانا رشيد احمد كنگوبى تو كرفار ہو كئے مگر آپ كسى نه كسى طرح تھانہ بھون سے نكل كر جرت كى ۔ آپ كو اى بناء پر مهاجر كى كے لقب سے جرت كى ۔ آپ كو اى بناء پر مهاجر كى كے لقب سے ياد كيا جاتا ہے۔ جرت كے بعد آپ نے مكه مكرمہ ميں بياليس (42) سال قيام فرمايا اور وہيں 1899ء ميں آپ كا انقال ہوا۔

#### مولانا محمد قاسم نانوتويّ (1831ء تا 1880ء):

مولانا قاسم نانوتوی نے ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی کے بعض علاء سے دری حدیث لیا پھر حاجی الداد اللہ مباجر کئی کے دامن سے وابست ہو گئے اور ان ہی کی قیادت میں جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد آپ بر بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا۔ پچھ عرصہ آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برائشت کرنا پڑیں۔ انگریز حکومت نے 1857ء کی کامیابی کے بعد عیسائی پادریوں کی بردی عرت افزائی کی تاکہ برسفیر میں عیسائیوں کو فروغ حاصل ہو۔ میسائی پادریوں نے علاء وین سے بعض نہ بی معاملات کی تاکہ برسفیر میں عیسائیوں کو فروغ حاصل ہو۔ میسائی پادریوں نے علاء وین سے بعض نہ بی معاملات میں مناظر سے شروئ کر دیتے۔ آپ نے میسائی پادریوں اور سوامی ہندوؤں سے مناظر سے کئے۔ ان مناظر وں میں شریک ہونے والوں کی تعداد ہزاروں تک بہتے جاتی تھی۔

آب کا دوسرا کارنامہ دارالعلوم دیو بند کا قیام تھا جس کی ابتداء 1867ء میں ایک مسجد کے احاطہ سے ہوئی تھی۔ آپ کے ذہن میں ایک شاندار مدرسہ کا تصور تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا تخیل حقیقت کا روپ دھار گیا۔

#### مولانا محمود الحن اسير مالنا (1851ء تا 1920ء):

آپ ابتدائی تعلیم اپنے شہر بر ملی میں حاصل کرنے کے بعد مدرسہ دیوبند سے وابسٹہ ہو گئے۔ آپ نے بیں سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے جبکہ تینتیں سال کی عمر میں دارالعلوم کے دارالعلوم دیں۔

آپ کا شارتر یک آزادی کے صف اوّل کے قائدین میں ہوتا ہے۔ آپ برصغیرے انگریزی اقتدا رکوصرف علموں ٔ جلوسوں اور قرادادوں کے ڈریعے تتم کرنے کے قائل نہ تتے بلکہ عشری بنیادوں پر مسلمانوں کومنظم کرکے جہاد کا آغاز کرنا جاہتے تتھے۔

لیکن ایوں کی غداری کی وجہ ہے انگریزوں کو اس کاعلم ہو گیا۔ بہت سے افراد گرفار ہو گئے
اور مولانا محود الحن دیوبندی کو برطانوی حکومت نے انگی کے قریب جزیرہ مالنا میں قبل کر دیا۔ ای لئے
آب ''اسیر مالنا'' کے لقب سے مظہور ہوئے۔ تین سال بعدرا کے کا دیوبند میں 920ء میں انقال ہو
گیا۔ مالنا کی اسیری میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ایورسورہ ماکدہ تک حواثی کھے جنہیں بحد میں
مولانا شیر احمہ عثانی نے عمل کیا۔

سيدميال نذريسين محدث وبلوي:

حضرت شاہ عبدالعزیز کے بعد ولی اللی مندعلم کو ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق نے

رونق بخشی۔ آپ کے حلقہ دری سے بے شار شائفین علم کو فائدہ پہنچا جن میں شاہ عبدالغی بجددی شخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی شاہ نصل الرحمن سنج مرادآ بادی مولانا شخ محمہ تھانوی مولانا شخ احمہ علی مہار نبودی حاجم کی اور نواب قطب الدین خان رحمہم اللہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر مہار نبودی حضرت شاہ عبدالغی محددی کے مشہور تلافدہ میں سے مولانا محمہ قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمہ کنگوبی ہیں۔

شاہ اسحاق نے جب 1258 ھیں بیت اللہ کے تصدیے ہجرت کی تو انہوں نے اپنی جائینی اور فکر ولی اللهی کی تحکیل و اشاعت کے فریضہ کی انجام دہی کے لئے سیّد میاں نذیر حسین کا انتخاب کیا جنہوں نے دہلی میں پورے ساٹھ (60) سال تک درس حدیث کی وجہ سے شنخ الکل کا لقب پایا۔ فراکٹر افتخار احمد صدیقی لکھتے ہیں:

'مدرے کے دوہرے معلم مولوی عبدالخالق کے داماذ مشمس العلماء علامہ سید نذیر حسین تھے جن کے علم وفقل کا بیہ مرتبہ تھا کہ خفرت شاہ محمہ اسحاق مہاجر کی نے جمرت کے وقت افادہ' افتاء اور تدریس کی خدمت ان کے سپرد کرکے خلیفہ و جانشین مقرر فرمایا تھا۔''

(مولوی نذر احِد د بلوی احوال و آنار من 46)

میال صاحب ان جینے دیگر محدثین نے لوگوں کی دین سے دانستگی اور اسلاف سے محبت کو نے سے اُجاگر کیا جو بعد میں تحریک یا کتان کا باعث بی۔

مولانا شبير احمه عثاني (1885ء تا 1949ء):

مولانا شہر احمر عمانی شروع میں "جمعیت علاء ہند" سے وابستہ ہو گئے تھے جو آل انڈیا کا گریس سے تعاون کر رہی تھی لیکن جب آپ کو کا گریس کی ریشہ دوانیوں کا علم ہوا تو آپ نے اکتوبر 1945ء میں "جمعیت علاء الاسلام" کی بنیاد رکھی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ حصول پاکستان کی خاطر مسلم لیگ کی تائید و تمایت کرنی چاہے۔ بھر آپ نے قانداعظم کی موجودگ میں کئی مرتبہ ان خیالات کا اظہار کیا کہ تیام پاکستان کے بعد یباں اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ 45-1946ء کے انتخابات میں بھر پور شرکت اور ولولہ آئیز خطابات کے بعد پاکستان کے نام پر ہونے والے ریفرندم میں سلمث اور صوبہ سرحد شرکت اور ولولہ آئیز خطابات کے بعد پاکستان کے نام پر ہونے والے ریفرندم میں سلمث اور صوبہ سرحد میں سلم لیگ کی کامیانی کو بھی بنایا۔ بھر تیام پاکستان کے بعد آپ پاکستان کی پہلی دستور ساز آسمبلی کے ممر منتخب ہوئے اور قرار داو مقاصد کی غروین میں آپ کا بہت ٹمایاں حصہ ہے۔ قائدا تھام پاکستان کی بھی آپ نے پڑھائی تھی۔ آپ کا انتقال کرا بی میں 1949ء میں ہوا۔ گویا تحریک و قیام پاکستان کی بھی آپ نے بڑھائی تھی۔ آپ کا انتقال کرا بی میں 1949ء میں ہوا۔ گویا تحریک و قیام پاکستان کی تھی آپ نے بڑھائی تھی۔ آپ کا انتقال کرا بی میں 1949ء میں ہوا۔ گویا تحریک و قیام پاکستان کی تھی آپ کے بیٹ میں آپ کا بھی نمایاں کردار ہے۔

# مشہورعلمی ندہبی اور سیاسی تحریک طریق کار اور اثرات و نتائج

اٹھارہویں صدی ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں ایک خاص اہمیت کی جائی ہے۔ ای صدی میں ان کے سیاس انحطاط کی بخیل ہوئی اور میں زمانہ اس سب سے بھی اہم تھا کہ ان کی ساتی معاشق اور میں اور میں اندوں کے سلمانوں کی نہ بی اور مان معاشق اور میں شروع ہوئیں۔ اس دور کے مسلمانوں کی نہ بی اور مان حالت تا گفتہ بہ حد تک خراب ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسلام کے سیدھے سادھے اصواول کو ترک کرے ہندون کی مشرکانہ رسوم کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا تھا۔ تمام مسلم معاشرہ مشرکانہ رسوم ہندوانہ تہذوب کی مشرکانہ رسوم کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا تھا۔ تمام مسلم معاشرہ مشرکانہ رسوم ہندوانہ تہذیب اخلاتی پستی دینی افلاس اور اقتصادی بدحالی کا عبرتناک تمونہ بن چکا تھا۔

# . تحریک جہاد

سيداحمرشهيدكا تعارف

ان حالات میں سید احمد شہید بر ملوی نے مسلم معاشرے میں پیدا شدہ برا نیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔مولانا ابوالحن ندو کے بقول:

"سید صاحب نے اس ملک میں توحید تجدید دین اور جہاد فی سبیل اللہ

کاعلم بلند کیا اور اسلام کی ایندائی صدیون کی باد تازه کروی۔

آپ نے پنجاب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ندہبی آ زادی کے لئے جہاد کیا۔ میں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ندہبی آ زادی کے لئے جہاد کیا۔

سید صاحب 29 نومبر 1786ء میں لکھنؤ سے 49 میل دور ایک تصبہ رائے بر لی میں پیدا ہوئے ای بناء پر آپ کو بر بلوی کہا جاتا ہے۔ آپ بجین سے بی پڑھائی لکھائی کی نسبت جسمانی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیتے رہے۔ آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں حصول ملازمیت کے لئے لکھنؤ کا رُخ

ں مرت موں وجہ رہے وہا ہے۔ اب کے معام میں اس میں اس میں العزیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا مگر تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد آپ وہلی تشریف لے آئے اور شاہ عبدالعزیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

انہوں نے آپ کو شاہ عبدالقادر کی سر برتی میں دے دیا چنانچہ آپ نے ان سے پڑھنا شروع کیا۔ اس سال لینی 1807ء میں آپ رائے بر ملی واپس آ گئے اور 1810ء میں آپ ریاست ٹونک کے تواب

امیر خان کی فوج میں ملازم ہو گئے اور چھ سال ہے زیادہ کا عرصہ وہاں گزارا۔ اس ملازمت ہے آپ کا

مقصد فوجی لقم و صبط اور جنگی فنون کا سیکھنا تھا جس نے آگے جل کر آپ کو جہاد میں بہت مدد دی۔ جب 1817ء میں نواب ٹونک نے اپنی فوج کو ختم کر رہا تو سید احمد صاحب 1818ء میں شاہ

بیت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی چنا نچہ اس سبب سے سید صاحب کو بہت شہرت صاصل ہوئی اور لوگ

جوق در جون آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے۔ مختلف علاقوں کے مسلمانوں نے سید صاحب کو دورہ کرسنے کی دعوت دی البدا آپ نے عازی آباد میرٹھ مظفر کر تھانہ بھون دیوبند سہار نیور اور انون کو دورہ کرسنے کی دعوت دی البدا آپ نے عازی آباد میرٹھ مظفر کر تھانہ بھون دیوبند سہار نیور اور نانونہ کا آٹھ ماہ تک دورہ کیا اور اپنے پُرتا ثیر دعظ ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کامیاب کوششیں کیں۔

سید صاحب کی باتوں میں غیر معمولی اثر تھا۔ آپ کی باتیں سیدھی سادھی اور عام نہم ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی تعلیمات کا بنیادی پہلوشرک ہے اجتناب اور سنت رسول النظام برعمل کرنا تھا۔ آپ نے افتیار ان تمام ہندوانہ رسومات کی تخق ہے خالفت کی جنہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے افتیار کرلیا تھا حتی کہ ہندووں کی ویکھا دیکھی مسلمان بھی ہوہ سے تکار کرنا گناہ تصور کرتے تھے۔ سلام مسنون کی بجائے ''تسلیمات'' اور''آ واب عرض'' کا روان بڑھ گیا تھا اور جج چیے اہم رکن کو بھی فقہی عذر کی بناء پر ساقط قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ مکہ کا راستہ غیر محفوظ اور جہاز اکثر و بیشتر ڈوب جاتے۔ عقد آپ نے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا بلکہ چار سولوگوں کو ساتھ لے کر جج کے لئے رائے بر بلی نے متحد آپ نے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا بلکہ چار سولوگوں کو ساتھ لے کر جج کے لئے رائے بر بلی ہے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا اس قدر اثر ہوا کہ ملکتہ کی حالت بنی انقلاب حالت بنی بدل گئی۔ شریعی شراب کی ددکا نیس بند ہو گئیں اور لوگوں کی اخلاقی و ساتی حالت میں انقلاب حالت بنی انقلاب میں مدل گئی۔ شہر میں ماہ قیام کرنے کے بعد 29 اپریل 1824ء کو واپس ہندوستان پہنچ اور مسلموں کی ظاف جباد کی تیادیاں شروع کردیں۔

تحریک جہاد کا پس منظر:

سید صاحب کوسکموں کے خلاف جہاد کا خیال ایک دردناک واقعہ سے ہوا۔ جب آپ وعظ و نفیحت کے سلسلہ میں رام پور گئے ہوئے تنے تو دہاں کی افغان آپ کو لیے اور واقعہ بتلایا کہ '' پنجاب کے علاقے میں ہمیں پانی چینے کی ضرورت محسوں ہوئی چنانچہ ہم ایک کویں پر گئے جہاں چند سکے عورتمل کھڑی پانی ہمرری تھیں چونکہ ہم ان کی زبان سے نابلد سنے اس لئے انہیں اشارے سے کہا کہ ہمیں پانی بلاؤ اس پر ان عورتوں نے اوھرادھر دیکے کہا کہ ہم سب مسلمان افغان زادیاں ہیں اور یہ سکے ہمیں زردی بھی اور یہ سکے ہمیں زردی بھی اور یہ سکے ہمیں زردی بھی اور یہ سکے ہمیں اور یہ سکے ہمیں اور یہ سکے ہمیں اور یہ سکے ہمیں بھی بیار کر لائے ہیں۔''

اس وردماک واقعہ کومن کرسید صاحب نے فرمایا کہ 'میں ان شاء الله عنقریب سکھوں سے جہاد کروں گا۔''

اس دور میں پنجاب کے مسلمانوں کی مظلومیت نا قابل برداشت حد تک پڑی می اور مسلمان غلامی کی سی زندگی بسر کر دے تھے۔ شاہی مسجد کے جروں کو اصطبلوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا مساجد میں مور باندھے جاتے تھے کئی جگہ آؤان دینے پر بھی پابندی تھی۔ پنجاب میں مسلمانوں پر سکھوں کے مظالم اس قدر بردھ بھی تھے کہ خود معترت شاہ عبدالعزیز بھی ان کے خلاف جہاد کے متنی تھے لیکن اپنی جسمانی کروری کے باعث ایساند کر سکے۔

تاريخ اسلام تحریک جہاد کا حملی آغاز: جے نے واپس کے بعد سید صاحب دو سال تک جہاد کی تیار یوں میں مشغول رہے اور جالیس سال کی عمر میں 16 جنوری 1826ء کوسید اساعیل کے ساتھ جہاد کی غرض سے بر ملی سے روانہ ہوئے اور شال مغربی سرحدی صوبہ تک چہنچے کے لئے ہو۔ بی مالوہ راجبوتانہ مارواڑ سندھ بلوچستان اور افغانستان کے ریکتانوں میدانوں بہاڑوں دریاؤں جنگلوں اور دروں کو طے کیا جو بذات خود ایک مستقل جہاد تھا۔ ہ بے ہمراہیوں کی تعداد چھ اور سات سو کے درمیان تھی۔ اس طویل راستے کا ایک فائدہ سے ہوا کہ ان تمام علاقوں کے لوگ اس تجریک سے روشناس ہو گئے اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دلول میں جذبہ جہاد بیدار ہو گیا اور سید صاحب بلوچتان سے قندهار غزنی اور کابل ہوتے ہوئے پیٹاور پہنچے اور نوشهره كواپنا مركز بنايا\_ (تاريخ ياكستان ص 76-77) جا لم پنجاب زنجیت سنگھ کے مسلمانوں برمظالم: -و پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت نے مسلمانوں کے لئے زمین تنگ کر دی تھی اگرچہ اکثر مسلمان حکمرانوں کی سرحدیں پنجاب ہے ملتی تھیں تمروہ سب سکھوں ہے خانف تھے۔سیداحمہ بربلوی کو جب ان حالات کاعلم ہوا تو آب نے رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کو اوّلیت دی۔ اس وقت آپ کے یاس تقریباً پایج ہزار سرفروش زیر کمان منے۔سید صاحب نے بیٹاور کے راستے پنجاب برجمله آور ہونے ی حکمت عملی وضع کی۔ آپ کا بیافتکر جب نوشہرہ کرتے وشوار گزار راستوں کوعبور کرتا ہوا پنجاب کی طرف بر حدما تما تو اب اس کی تعداد سات بزار تک پینی گئی تھی۔ اکوڑہ سکھول کے ساتھ پہلامعرکہ رنجیت ستکھ نے دس ہزار سکھوں کی فوج بدھ سنگھ کی سریرائی میں نوشہرہ کی طرف روانہ کی جس نے اکوڑہ کے مقام پر قیام کیا جونوشہرہ سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سيداحد بريلوي في اسلامي روايت كے مطابق سكوں كو يہلے اسلام كى دعوت دى يصورت ديكر جزيدى ادائيكى كا مطالبه كيا ورنه جنك كى صورت موكى مسكصول نے أخرى بات كوبى قبول كيا-چنانچہ 20 دسمبر 1826ء کو دونوں نشکر وہاں مرمقابل ہوئے چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ستعول کی تعداد بہت زیادہ تھی اس کے وقت کی فوج پر شب خون مارنے کا فیصلہ ہوا۔ اس کے لئے 21 ومبری مع بده علم کی فوج پر اس قدر سخت حمله کیا که وشمن کے سات سو کے قریب آ دی مارے سے جس مسے منتبج میں بدھ ملک کی فوج نے پیچے بٹنے میں عافیت بھی۔ مجاہدین کی اس فتح کا بدار ہوا کہ بہت سے قبائلی سرواروں نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ جعنرو دوسرا معركهٔ مركز كی ضرورت: اس کے بعد دوسرا معرکہ حضرہ کے مقام پر پیش آیا اس میں بھی گا مالی ہوئی۔ ان دونول معرکہ حضرہ کے مقام کی بیش آیا اس میں بھی گا میانی ہوئی۔ ان دونول معرکوں کے بعد اس بات کی مفرورے محوں کی گئی کہ آئندہ نوجات کے کے مرکز کا بنانا مفروری سے

تاريخ اسلام ····· <u>993</u>

چنانچہ بیٹاور کے سرواروں علاء اور دیگر معززین نے 11 جنوری 1827ء کوسید صاحب کو امیرالمونین منتخب کر لیا۔ سید صاحب کا نام خطبہ میں بڑھا جانے لگا۔ اب تحریک مجاہدین کے ایک سے دور کا آغاز بوا اور مجاہدین کی تعداد دو ماہ کے اندراندرائی بڑار (80,000) تک جا بیجی۔

ائك قلع يرقض كايروكرام:

اب سید صاحب کی طاقت اس قدر بڑھ کئی کہ وہ سکسوں کوللکار سکتے تھے چنانچہ انک قلع پر قبنے کا پروگرام بنایا گیا لیکن اس سے پہلے ایک مشکل پر قابو پانا ضروری تھا کہ دریائے سندھ کے مغربی حصے پر جزل بدھ سکھ کی زیر قیادت سیدو کے مقام پر سکسوں کا اجتماع ہورہا تھا جو کہ اکوڑہ سے زیادہ دور نہیں تھا آگر چہ پٹاور کے سروار جنگ کرنے کے خواہش مند تھے مگر انہوں نے ہی سید صاحب کو حکست ولوانے بی اہم کرورار اوا کیا۔

حاكم بيثاور بارتحد كي غداري:

آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والول میں حاکم پٹاور یار محد بھی شامل تھا کر اسے اور بعض دیگر افغان مرواروں کوسید صاحب کی کامیابیاں بالکل پند نہ آئیں لہذا یار محد نے خفیہ طور پر رنجیت سکھ سے سازباز شروع کر دی۔ سکھ فوجیں ایک مرتبہ پھر نوشہرہ کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئیں اور یار محد نے رات کو یا آغاز جگ سے قبل دھو کے سے سید صاحب کو کھانے میں زہر وے دیا اگر چہ وہ جان لیوا طابت نہ ہوا گر میں جگ کے موقع پر آپ پر خشی طاری ہوگئی اور یار محد نے موقع سے قائدہ اُٹھائے ہوئے اور یار محد نے موقع سے قائدہ اُٹھائے ہوئے این فوج کو جگ سے بٹالیا۔

عابدين كانقصان اور بارمحمه كا انجام:

چنانچہ یار محمد کی غداری نے مجاہرین کوسکھوں کے مقاسلے میں پہلی محکست دلوا دی اور مجاہدین کی جیستی ہوئی جنگ محکست دلوا دی اور مجاہدین کی جیستی ہوئی جنگ میں شہید ہو سکئے۔ اس دوران مجاہدین کی حالت بہت خراب ہوگئی۔ مالی امداد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ادھر سیّد صاحب کے دست راست مولانا عبدائی کا انتقال ہوگیا۔

ان تمام معائب و تکالیف کے باوجود شاہ اسامیل کے دستوں نے رنجیت سکھ کی افواج کو الرائیوں میں مشغول رکھا۔ رنجیت سکھ نے بایوں ہوکر بیٹاور کے سردار بارجحہ خان کو لائی دے کر اپنے ساتھ طالیا۔ اس طرح سید صاحب اور بارمحہ کے درمیان جنگ شروع ہوگئی اور ایک معرکہ میں سردار بارمحہ مادا کیا اور بیٹاور برسید صاحب کا قبعنہ ہوگیا۔ بارمحہ کے بھائی سلطان محمہ نے سید صاحب سے معانی ماگ لی۔

اصلای اقدامات کا آغاز اور مخالفین کا کردار:

اب اس علاقے میں قانون شریعت کی تروئ کے لئے قدم اُٹھایا گیا۔ شہر میں نشہ آور اشیاء کی وکانیں بند ہو کئیں معاشرتی رسومات اور خرابوں کے خاتمہ کے احکامات جاری کر دیتے مجئے۔

ان تمام املای اقدامات سے سید معاحب کے خالفین نے خوب فائدہ اٹھایا اور لوگول کوسید معاحب کے خالفین نے خوب فائدہ اٹھایا اور لوگول کوسید معاحب کے خلاف کر دیا چنانچہ یار محمہ کے بھائی سلطان محمہ نے سید صاحب کے مقرد کردہ تمام نائین کو ایک رات فل کر ڈالا اس مورت حال کے بیش نظر سید صاحب نے اپنا مرکز رائے دواری معل کر لیا۔

بالاكوث آنے كى وجداور شيرستكھ سے مقابليد

راجہ شرستگے سید صاحب سے بہت زیادہ خانف تھا اس کے ادھر آنے ہر مردار حبیب اللہ نے سید صاحب سے مدد جابی لہذا آپ مجاہدین کے لئکر کے ساتھ بالاکوٹ تشریف لائے۔ شیر سکھ نے سید صاحب کے بالاکوٹ مینینے پر فوجیں بالاکوٹ کے اردگر دہم کرنی شروع کردیں۔

سيداحمد اورسيد اساعبل كي شهادت:

بالاكوث ميں داخلہ كے دو راستوں ميں سے ايك متروكہ راستہ كے متعلق شير سلاكوكى مقامی الاكوث ميں داخلہ كے دو راستوں ميں سے ايك متروكہ راستہ كے متعلق شير سلاكوكى مقامی فض نے مطلع كر ديا چنانچہ اس نے سيد صاحب كی فوجوں كا محاصرہ كرليا اور دست بدست جنگ كے متعلق ميں سيد صاحب اپنے ساتھی شاہ اساعیل اور ديكر چوسورفقاء كے ساتھ جام شہادت نوش كر محتے۔ متبع ميں سيد صاحب اپنے ساتھی شاہ اساعیل اور ديكر چوسورفقاء كے ساتھ جام شہادت نوش كر محتے۔ ميں سيد صاحب اپنے ساتھی شاہ اساعیل اور ديكر چوسورفقاء كے ساتھ جام شہادت نوش كر محتے۔ ميں سيد صاحب اپنے ساتھی شاہ اساعیل اور ديكر چوسورفقاء كے ساتھ جام شہادت نوش كر محتے۔ ميں سيد صاحب اپنے ساتھی شاہ اساعیل اور ديكر چوسورفقاء كے ساتھ جام شہادت نوش كر محتے۔

تحریک جہاد کے مقاصد:

- المام الم

1- عملی جہاد:

منید احد شہید اور شاہ اساعیل شہید اور ان کے رفقاء کا نصب الین اس تحریک سے مرف اور میں استید احد شہید اور شاہ اساعیل شہید اور ان کے رفقاء کا نصب الین اس تحریک سے مرف اور مرف مرف بین و احکام پرعمل ہو اور آپ نے اس مرف بین و احکام پرعمل ہو اور آپ نے اس مقصد کے حصول کے لئے ان تمام طاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ چاہیے مقصد کے حصول کے لئے ان تمام طاغوتی طاقتوں (ہندووں) سکوں اور انگریزوں) سے افتدار دائیں کے املامی سلطنت پر قبضہ جمانے والے تمام مخالفوں (ہندووں) سکوں اور انگریزوں) سے افتدار والیس لے لیا جائے۔

2- احياء سنت اور اعلاء كلمت اللد:

ے اسید صاحب کی معرکہ آرائی اور تعلیفیں اٹھانے کا اصل مقعد کی تھا کہ اللہ تعالی کے تھم کو نافغہ کر دیا جائے اور کلمتہ اللہ بلند ہوکر عدل و انساف کی سلطنت قائم کرتے میں معاون ہو۔ انہوں کے احیاء سنت کے حصمن میں بری ہے بردی رکادٹ کی پرواہ شہرتے ہوئے جہاد کا پر کھن داستہ نہیں اور وہ ایس سنن کو زیرہ کرنا چاہتے تھے جن کا بظاہر زیرہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس تجریک کے اجرا اور وہ ایس سنن کو زیرہ کرنا چاہتے تھے جن کا بظاہر زیرہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس تجریک کے اجرا ہے سے پہلے مسلمانوں کی فرجی اور ویلی حالت انتہائی نا گفتہ بہ حد تک غیر اسلامی ہو تھی تھا گئی کی بیا۔

1 سندوؤں سے متاثر ہوکر بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے بھائی کی بیا۔ معدون سے نکاح کر کے علی جوت دیا۔

2۔ ایک اور فتنہ پیدا ہو چکا تھا کہ جج کی ادائیگی کھے مدت سے متروک ہو چکی تھی۔ آپ نے خود اینے جارمورفقاء کے ساتھ جا کر اس رکن کوخود جاری کیا۔

مختف فتم کی بدعات اور مشر کاندرسومات معاشرے میں عام ہو گئی تعیس۔

تحریک کی ناکامی کے اسباب

تحریک جہاد کی ناکای کے مندرجہ ذیل اسباب تھے:

1- مجاہدین اور سکسوں کی فوج کی تربیت اور اسلحہ میں نمایاں فرق موجود تھا۔ سکسوں کی فوج نہ صحابہ میں ممایاں فرق موجود تھا۔ سکسوں کی فوج نہ صرف مکمل تربیت یافتہ تھی بلکہ بعض اوقات ان کی فوج کی کمان اعلی فرانسیسی اور اطالوی سیابیوں نے بھی کی۔

2۔ سیدین شہیدین کی ناکامی کا ایک اہم سبب بیرتھا کہ جہاں دست بدست جنگ نے کوئی نتیجہ فراہم نہ کیا تو دہاں رنجیت سکھے نے بیٹاور کے سرداروں کو پیسہ اور لائج وے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔

3- ایک اہم سبب پٹھانوں کی باہمی رقابت ہمی مجاہدین کی کامیابی میں آڑے آئی۔سید صاحب اگر ایک پٹھان سردار کی جمایت حاصل کرتے تو دوسرا سردارمحض پہلے سردار کی رقابت کی بناء پر سید صاحب کا ساتھ نہ دیتا۔

4 مالی مشکلات بھی سید صاحب کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہیں۔

اور پھر یہ کہ جب سید صاحب نے بیٹاور پر قبضہ کے بعد نفاذ شریعت کے لئے اقدامات کے تو ان میں سے بیشتر اقدامات وہ تھے جن کی براہ راست قبائلیوں کے مروجہ رسوم و رواج پر زو بردتی تھی۔

چنانچے سید صاحب کو پٹھانوں کی خالفت مول لیٹی بڑی جس کے بیتیج میں انہوں نے موقع یا کرسید صاحب کو بٹھانوں کی خالفت مول لیٹی بڑی جس کے بیتیج میں انہوں نے موقع یا کرسید صاحب کے بہت سے آ دمی جو بطور قاضی اور فیکس کلکٹر مقرر کئے مسے سے قائل کر دیے۔ ویکے۔

6۔ سند صاحب ایک ایسے علاقے میں جنگ کررہے تنے جوان کے کھروں سے سینکڑوں میل دور تقالیکن اس کے برنکس سکھوں کو ہرتنم کی سہولتیں حاصل تعیں۔

محریک مجاہدین کے اثرات

آگرچہ ریٹر کیک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکی لیکن اس کے باوجود بیٹر کیک ہندوستان کی تاریخ میں ایک حاص مقام رکھتی ہے۔ بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی: ''بیپہلی عوامی تحریک تھی جو سیاسی فرض کے شعور سے پیدا ہوئی۔''

ال تحریک کا مقصد کسی خاندان کو دالیل لانا یا حکومت کا حصول ند تھا بلکداہے ہم فرہب لوگوں کے ختی مذہب لوگوں کے فت کہا کے فتت کہا

فاریم اسارا مقعد نہ اگریزوں کا ملک لینا ہے اور نہ ای سکموں کا بلکہ سکموں سے جہاد کی وجہ صرف میں ہے کہ وہ مرف میں ہے کہ وہ مارے مسلمان بھائیوں برظلم کرتے ہیں اور ان کے ذہبی حقوق کی اوائیکی میں رکاوٹ بیتے ہیں۔ (تاریخ یا کتان من 79-80)

سیدین شہیدین کی تحریک جہاد ان کی شہادت کے بعد بھی جاری رہی اور اس نے انگریز

عکومت کو ناکول ہے چبوائے۔

سید احد فرید کی تحریک جہاد نے لوگوں کے دلون میں جانبازی اور سرفروشی کا ایک ایما جذبہ پیدا کر دیا تھا جو کسی صورت مٹائے نہیں مٹ سکتا تھا۔ اس تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں پر دورزی اثرات مرتب کئے اور انہیں ایک صدی تک مثاثر کیا۔ اس تحریک کی روشی سے کئی اور تحریکوں کے جرائح روشن مرتب کئے اور انہیں ایک صدی تک مثاثر کیا۔ اس تحریک کی روشن سے کئی اور تحریکوں کے جرائح روشن ہوئے۔ اگر چہ بیتحریک ماکای سے دوچار ہوئی لیکن اس کی ماکامی نے بھی کئی کامیاب تحریکوں کوجنم دیا۔

# فرائضی تحریک (1775ء تا 1862ء)

تحريك كاليس منظر

فرائعتی تحریک ہمی احیاء دین اور حصول آزادی کی تحریک تھی اور اس کا تعلق بنگال کے علاقے سے تھا۔ بنگال میں سلمانوں کی اکثریت تھی اور اگر بزوں نے وہاں اپنا افتدار نواب مراج الدولہ کی محکست کے بعد قائم کیا تھا اور اسے متحکم بنانے کے لئے ہندوؤں کی شصرف تعایت کی تھی بلکہ آئیں بردی مراعات بھی وی تھیں۔ بتیجہ میں ہندو زمینداروں نے مسلمان کسانوں اور کا شکاروں پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے شروع کر دیے تھے اور وہ محقف تشم کے بلک لگا کر مسلمانوں کو بالکل بے دست و پاکر و بنا چاہتے تھے۔ بتوں اور بت خانوں کی دیکھ بھال تک کے لئے مسلمانوں سے ورگاہ بوجا کے نام پر کئیں وصول کیا جانے لگا۔ اس طرح بنگال کا غریب مسلمان ایک طرف اگریزی حکومت کے ظلم و تشدد کا کئی وصول کیا جانے لگا۔ اس طرح بنگال کا غریب مسلمان ایک طرف اگریزی حکومت کے ظلم و تشدد کا دیا ہو باتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کا ہونا اور کسی تحریک کا منظم ہونا لازی ہوتا ہے۔

بانی تحریک حاجی شریعت الله

بنگال کے غریب اور لا چار مسلمانوں میں جس ترکیک کا آغاز ہوا اسے فرائعی تحریک کہا جا جا ہے۔ فرائعی تحریک کے باقی حاجی ہے۔ فرائعی تحریک کے باقی حاجی ہے۔ فرائعی تحریک کے باقی حاجی ہے۔ جہاں انہوں نے مختلف علاء کرام سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس عرصہ میں وہائی تحریک کو تجاز مقدس میں فروغ حاصل ہورہا تھا جس سے حاجی شریعت اللہ بھی متاثر ہوئے بغیر خدرہ سکے۔ جب وہ جس بران بعلی فروغ حاصل ہورہا تھا جس سے حاجی شریعت اللہ بھی متاثر ہوئے بغیر خدرہ سکے۔ جب وہ جس بران بعلی بنگال واپس پہنچ تو احیاء اسلام کے جذبے سے مرشاد سے۔ انہوں نے صلح فرید پور سے اپنی فرائدی اس کے اس کے جذبے سے مرشاد سے۔ انہوں نے صلح فرید پور سے اپنی فرائدی اس کے اس کے عذبے سے مرشاد سے۔ انہوں نے صلح فرید پور سے اپنی فرائدی اس کے انہوں کے کام میں مشخول ہو گئے۔ آپ نے چونکھ انگام شریعت سے موسوم انتقاد کیا اور دہی علاقوں میں جلیج وین کے کام میں مشخول ہو گئے۔ آپ نے ویکھ انتقام کے نام سے موسوم انتقاد کیا اور فرائعن کی اوا تیکی پر ڈور دیا تھا اس لئے آپ کی تحریک فرائعی تحریک کے نام سے موسوم انتقاد کیا ور فرائعن کی اوا تیکی پر ڈور دیا تھا اس لئے آپ کی تحریک فرائعی جو لئے کام سے موسوم انتقاد کیا دور فرائعن کی اوا تیکی پر ڈور دیا تھا اس لئے آپ کی تحریک فرائعی کی اوا تیکی پر ڈور دیا تھا اس لئے آپ کی تحریک فرائعی کی اوا تیکی پر ڈور دیا تھا اس لئے آپ کی تحریک فرائعی کی دوا تھا اس کے آپ کی تحریک فرائعی کی اوا تیکی پر ڈور دیا تھا اس لئے آپ کی تحریک فرائعی کی اوا تیکی پر ڈور دیا تھا اس کے آپ کی تحریک فرائعی کی دور دیا تھا اس کے تام سے موسوم کیا

تاريح اسلام····· <u>997</u>

كُنْ\_ (مطالعة تاريخ وتحريك بإكستان ص 198)

يرد فيسر ظفر عمر زبيري لكمة بين:

" وہاں تحریک کا آغاز تھ بن عبدالوہاب (1737ء تا 1787ء) نے سرزمین عرب میں کیا تھا جس کا مقصد اسلام کی خالص تعلیمات کو عام کرنا اور اس مختلف بدعات سے پاک کرنا تھا۔ وہائی تحریک کوسعودی قبیلے نے قبول کر لیا تھا اور جب سعودی قبیلے کو حرمین شریفین پر اور عرب کے بوے علاقے پر افترار حاصل ہوگیا تو وہاں خالص اسلامی عقائد سعودی عرب کے سرکاری عقائد قرار دے ویے گئے جہیں متعصب لوگوں نے وہاں عقائد کا نام دیا۔ وہائی تحریک سے علماء پاک و جند کا ایک بردا طبقہ متاثر

فراکھی تحریک کے اہم نکات:

1- مسلمانوں کو قرآن وسنت کی تیج تعلیمات ہے آگاہ کیا گیا۔ ہندووک کے اثرات کی بناء پر بیدا ہونے والی کمزوریوں کو دور کیا گیا۔ ای طرح دیگر بدعات اور اوہام پرتی کے خلاف تبلیغ کی ہے۔ کی گئی۔

مسلمانوں کو ہندوؤں کی معاشی برتری اور معاشرتی اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئے۔ ہندو زمینداروں کو برگار وینے سے قطعی منع کر دیا گیا۔ اس طرح ورگاہ پوجا کیکس اوا کرنے سے بھی مسلمانوں کوروک دیا گیا۔

چونکہ بڑال پر انگریزوں کی حکومت تھی اس لئے اسے دارالحرب قرار دے کر بڑالی مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار کیا گیا۔ انگریزی عدالتوں کا بائیکاٹ کرکے شرعی عدالتیں قائم کی سیکھنے۔

فرائعتی تحریک مسلمانوں میں بہت جلد متبول ہو گئی اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر اس کے نمایاں اثرات نظر آنے گئے لیکن ہندو زمینداروں اور انگریزوں کے لئے اس کے بردھتے ہوئے انرائت سخت پریشانی کا باعث بننے لگے چنانچے مسلمانوں کی بہت بری تعداد کو گرفتار کیا گیا۔ حاجی شریعت اللہ پر بھی کئی مقدمات قائم کئے گئے۔ بعد میں عدم جوت کی بناء پر وہ بری کر دیتے گئے لیکن مستقل جدوجہد کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو چکی تھی چنانچہ 1840ء میں اُن کا انتقال ہو گیا۔

انہوں نے بنگال میں احیاء اسلام کی جس تحریک کا آغاز کیا تھا وہ اگر چہ کچھ عرصہ بعد حتم ہوگئ کیکن بنگائی مسلمانوں کے اندر دین اسلام سے محبت وعقبیرت کے پیدا کئے جانے والے جذیے ان کے علیمہ وتشخص کو برقرار رکھا۔

# روو) سرسید احمد خان اور تحریک علی گرم

#### سرسید احمه خان کا تعارف:

سرسید احمد خان ویل کے آیک معزز خاندان میں 1817ء میں بیدا ہوئے۔ بجبن میں موالد کا انقال ہو گیا لہذا انہیں نوعمری میں ہی ملازمت اختیار کرنی پڑگئی۔ بچھ عرصہ خل حکومت کے ملازم رہے۔ پھر انہوں نے پیر انہوں نے ایسٹ اغریا کمپنی کو جوائن کیا۔ انہیں عدائتی سردشتہ دار بنا دیا گیا۔ اس اثناء میں انہوں نے قانون کے امتحانات پاس کے چنانچہ ان کے عہدوں میں ترقی ہوتی گئی۔ غدر کے وقت وہ بجور میں بخشیت سب جج تعینات سے وہاں انہوں نے کئی انگریز مردول عورتوں اور بچوں کی جانیں بھائیں جس کے بدلے میں انہیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور مراد آباد جادلہ کر دیا جس کے بدلے میں انہیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور مراد آباد جادلہ کر دیا گیا۔ یہاں سے سرسید احمد خان نے اپنی ملی اور تو می خدمات کا آغاز کیا۔ آپ نے جس تحریک کا آغاز کیا۔ آپ نے جس تحریک کا آغاز کیا۔ آپ نے جس تحریک کا آغاز کیا۔ دیا تھاں گئی دہ جاری گئی دہ جاری ہوئی۔

#### سائنفك سوسائلي كا قيام:

منی 1862ء میں مرسید کا تبادلہ عازی پود کر دیا گیا۔ وہاں آپ نے سائنسی علوم سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے "سائنسی علوم سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے "سائنشک سوسائی" قائم کی اور جُب آپ کا تبادلہ علی گڑھ کر دیا گیا تو سوسائی کو قرفتر بھی علی گڑھ اسٹی ٹیوٹ گڑٹ "
کا دفتر بھی علی گڑھ نتقل کر دیا گیا۔ اس سوسائی کے زیرا بہتمام علی گڑھ سے "علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گڑٹ"
کے نام سے ایک رسالہ جاری ہوا جو سرسیدگی وفات تک با قاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔

#### ايم- ا\_- او كالح كا قيام:

سرسید نے علی گڑھ کے قیام کے دوران وہاں 1875ء میں جُڈن اینگلو اور پنٹل سکول کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا مقصد وین تعلیم کے ساتھ ساتھ اگریزی زبان کی تعلیم وینا بھی شامل تھا۔
سرسید نے 1877ء میں اس اسکول کو کالج میں تبدیل کر دیا اور اس کا نام ایم- اے- او کالج (جمٹن اینگلو اور بنٹل کالج) ہوگیا۔ علی گڑھ تحریک میں سرسید کی وہ تمام کوششیں شامل تھیں جو آپ نے مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لئے کی تعییں۔ علی گڑھ کائی کا قیام جہاں مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ مخرفی علوم کی فلاح و بہود کے لئے کی تعییں۔ علی گڑھ کائی کا قیام جہاں مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ مخرفی علوم کی قلاح و بہود کے لئے کی تعییں۔ علی گڑھ کوئن ایج کیشنل کا نفرنس کا سالانہ انعقاد ملک کے مختلف شہول میں کیا جاتا تھا تا کہ ہر علاقے کے مسلمانوں میں تعلیم شعور بیدار ہو۔ سائنگ سوسائٹی کے شہول میں کیا جاتا تھا تا کہ ہر علاقے کے مسلمانوں میں تعلیم شعور بیدار ہو۔ سائنگ سوسائٹی کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب الاخلاق اور معاشری علوم کی کتب کے تراجم اور دسالہ '' تہذیب الاخلاق'' کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب کا خصہ تھیں۔

بیرسرسید کی شخصیت کا سحر تھا کہ ان کے رفقاء میں نواب محن الملک نواب وقار الملک مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شیلی جیسی شخصیات شامل ہو محق تھیں جن کی قومی اور ملی خدمات کا آغاز علی گرمہ سے بی ہوا تھا۔

محرن ایجولیشنل کانفرنس کا قیام اور مقاصد:

علی گڑھ کائی کو ایک تح یک میں تبدیل کرنے کے لئے ایک ایک انجمن کی ضرورت تھی جوعلم و

علی کے پیغام کو ہندوستانی مسلمانوں میں عام کر دے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے سرسید نے

"حیدن ایج کیشنل کانٹرلس" قائم کی۔ اس کے ذریعے مسلمانوں میں تعلیم کو دائی کرنے کے منصوب
یناتے ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہے۔ اس کانٹرنس کی کوششوں کے بینچے میں ہندوستان کے مختلف
علاقوں میں جن میں بنگال بینجاب سندھ اور سرصد کے علاقے خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان میں سکول
اور کالج قائم ہونے گئے جہاں علی گڑھ کی طرز پر تعلیمی نصاب دائی کیا گیا اور مسلمانوں کے برے طبقے
میں دیتی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگریزی تعلیم بھی پھیلنے گئی بلکہ حصول علم کی آیک تح بیک شروع کی گئی اور
ملک کے طول وعرض میں ایسی انجمنیں وجود میں آنے لگیں۔ تح بیک علی گڑھ کے انٹرات ہی تھے کہ لاہور
میں انجمن حمایت اسلام کراچی میں سندھ مدرستہ الاسلام اور پھاور میں دارالعلوم اسلامیہ (اسلامیہ کالج

# ندوة العلماء لكصنو

يس منظر:

عدوۃ العلماء كا قيام ايك تحريك كى صورت ميں ہوا جس كے مقاصد ميں برصغير ہند كے مسلمانوں ميں وئى اور تہذيقى بيدارئ ويئى علوم كے ساتھ ساتھ دنياوى علوم كا حصول اور اسلام پرعيسائى اور سلمانوں ميں وئى اور تہذيقى بيدارئ ويئى علوم كے ساتھ ساتھ دنياوى علوم كا حصول اور اسلام پرعيسائى بادريوں اور مستشرقين كے اعتراضات كے جوابات ويئے كے لئے ايسے علاء تيار كرنا تھے جو اسلاى تہذيب كى فكرى بنياووں كو اُجا كركسكيں۔ ان مقاصد كے بيش نظر 1893ء ميں مولانا محم على مونكيرى نے ندوۃ العلماء كو ايك انجمن كا صدر دفتر 1898ء تك برقرار دبا العلماء كو ايك انجمن كى صورت ميں كانبور ميں قائم كيا جہاں يہ انجمن كا صدر دفتر كو كھنو مقل كيا گيا اور اس سال ايك تعليمى ادار سے كى بنياد ركمى كئى جو دار العلوم مواد اس كے نصاب ميں قديم اور جديد دونوں علوم كو شامل كيا گيا اور عربى دونوں علوم كو شامل كيا گيا اور عربى دونوں علوم كو شامل كيا گيا اور عربى ساتھ ساتھ انگريزى زبان كى تعليم كو لازى قرار ديا گيا۔

#### تدوة العلماء كے اساتذہ:

دارالعلوم ندوۃ العلماء وراصل دیوبند اور علی گڑھ کے امتزاج کی شکل تھی۔ جلد ہی اس دارالعلوم کی شہرت تمام ہندوستان میں پھیل گئی اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مسلمان طلباء نے حصول علم کی شہرت تمام ہندوستان میں پھیل گئی اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مسلمان طلباء نے حصول علم کے لئے دارالعلوم کا زُنِ کیا۔ یہاں کے اساتذہ میں سب سے زیادہ شہرت مولا تا شیل نعمانی کو حاصل ہوگی جنہوں نے تاریخ اسلام اور اوب پر بہترین کتابیں تحریر کیں۔ یہاں کے جن طلباء نے اسلامی اوب اور تاریخی نوابی میں شہرت دوام حاصل کی ان میں مولا تا سیدسلیمان ندوی مولا تا عبدالسلام ندوی مولا تا سیدسلیمان ندوی مولا تا ابوالحس علی ندوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

#### تاريخ اسلام ···· (1000) ندوة العلماء كاكردار:

عددة العلماء كى تحريك درجقيقت على اور فكرى تحريك تمى جس في مسلمانوں بين اعتاد اور الوالعزى كے جذبات بيدار كے اور لئى تشخص كا احساس أجاكر كيا۔ يهال كے علاء كا ابتداء سے بى تعلق آل اغريا مسلم ليك سے رہا اور قائدا عظم في النج التي اكثر تقارير ميں مولانا فيلى كا تذكره بهت عزت واحرام سے كيا۔ تحريك پاكستان ميں دارالعلوم عموه كے فارغ التحصيل طلباء نے مؤثر اور باوقار كردار اداكيا اور انہول نے تحريك پاكستان كوعقليت اور دلائل كى روشن ميں آگے بوحانے ميں مسلم ليك كے ساتھ پورا انواد تعاون كيا۔ (مطالعہ تاریخ و تحريك پاكستان مي 238-230)

دارالعلوم ويوبند

يس منظر

اگر آیک طرف مرسید احمد خان اور ان کے معقدین ہندوستان کے طول وعرض میں ایسے تعلیمی اوارے قائم کر رہے ہے جن میں دی آئیم کے ساتھ ساتھ مغربی علوم کی بھی تعلیم دی جا رہی تھی تو دوسری طرف مسلمان علاء ایسے مدارس قائم کر رہے ہے جہاں مسلمانوں کو خالص خابی تعلیم دینے کا بندوبست کیا جا تا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے دولی کے جس مدرسہ میں پہلے تعلیم حاصل کی تھی اور بعد میں جہاں درس وحمیہ، تھا جو ان کے والد میں جہاں درس وحمیہ، تھا جو ان کے والد میں جہاں درس وحمیہ، تھا جو ان کے والد میں جہاں درس وحمیہ نام عبدالرحیم نے قائم کیا تھا لیکن یہ مدرسہ غدر کے ہنگاموں کی نذر ہو گیا گر بہاں کے فارغ انتھیل شاہ عبدالرحیم نے قائم کیا تھا لیکن یہ مدرسہ غدر سے ہنگاموں کی نذر ہو گیا گر بہاں کے فارغ انتھیل طلباء نے ہمت نہیں ہاری بلکہ 1867ء میں دیوبند ضلع مہار نہور کے ایک بزرگ حاتی عابد حمین کے ذبن میں ایک دین مصرت مولانا قاسم نائوتو گی کی مربدا کا تا می مائوتو گی گی مربدا کا تا می نائوتو گی کی مربدا کا تا می خاتو گی کی مولانا قاسم نائوتو گی مولانا قاسم نائوتو کی آ خاتو کیا گیا میں دیوبند کی مشہور مجد 'نہے تھا درائی جا کی خوار میں ایک انار کے درخت کے نے مدسہ کا آ خاتو کیا۔ خوار میال کے قبل عرب دیوبند کی مشہور مجد 'نہے تھا درائی جا میں ایک قبلہ عرب دیوبند کی مربد کے خوار میں ایک قبل عرب دیوبند کی مرب کے خوار میں ایک قبل عرب کی کور و دیا آ گیا۔ در نور مال کے قبل عرب کی کی ایک ایک عالیتان دارالعلوم دجود میں آ گیا۔ در نور میل کے قبل عرب کی کی ایک عالیتان دارالعلوم دجود میں آ گیا۔

#### وارالعلوم دیویند کا کردار:

اس دارالعلوم میں نہ صرف قرآن حدیث اور فقہ کی درس و ندرین کا انظام کیا گیا بلکہ یہاں کے طلباء میں ایک ایسا انقلابی جذبہ پیدا کیا گیا جس کے نتیج میں انہوں نے آزادی ہند کی خاطر بردی سے طلباء میں ایک ایسا انقلابی جذبہ پیدا کیا گیا جس کے نتیج میں انہوں نے آزادی ہند کی خاطر بردی سے بری قربانی سے بھی درایع نہیں کیا۔ اس دارالعلوم میں چونکہ اگریزی حکومت انگریزی دبان اور مغربی علوم کی مخالفت کو بردی اجمیت حاصل تھی اس لئے ریاد ای ایک عظیم الثان قومی تحربی میں تبدیل معربی علوم کی مخالفت کو بردی اجمیان کے تمام علاقوں میں طلباء یہاں آنے لئے بلکہ دیگر اسلامی ممالک سے بھی یہاں طلباء کی بردی تعداد فارغ انتصیل ہونے لئی اور انہوں نے اپنے ممالک میں احیاء دین کی تحربیوں کی ایسان طلباء کی بردی تعداد فارغ انتصیل ہونے لئی اور انہوں نے اپنے ممالک میں احیاء دین کی تحربیوں

تاريخ اسلام ..... (1001)

میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا کارنامہ بیہ ہے کہ اس نے مغربی برتری کے بنوں کونوڑا ادرمسلمانوں کوان کی عظمت رفتہ کا آئینہ دکھایا۔

علاء و بوبند کے سیاس خیالات:

دیوبند کے مکتبہ فکر کوجن علاء نے مسلمانوں میں عام کرنا چاہا ان کا زیادہ تر اشتراک آل انڈیا بیشل کا گریس سے رہا اور انہوں نے "جعیت العلمائے ہند" کے نام سے جوسیای تنظیم قائم کی اس نے کا گریس سے رہا اور انہوں نے "جعیت العلمائے ہند" کے نام سے جوسیای تنظیم قائم کی اس نے کا گھرلیس بی کے ساتھ تعاون کیا۔ ان علماء میں بیٹے البند مولانا محمود الحن اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے عالم دین شامل تھے۔ 1940ء کے بعد جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو اس سے علماء دہوبند متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

آج بھی دارالعلوم دیوبند کے فارغ انتھیل طلباء پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی دین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ اکثر مساجد کے پیش اہام ہیں جو اسلام کے احیاء کی کوششوں میں معروف ہیں۔ (مطالعہ تاریخ' ص 236)

# المجمن حمايت اسلام لا مور

يس منظر

پنجاب جوغرنوی دور می "مدارس کاشیر" کبلاتا تھا انیسویں صدی کے آخر میں علمی اعتبار سے انتہائی بہما عدی کا شکار ہو چکا تھا۔ 1849ء میں انجریزوں نے سکھ حکومت کا خاتمہ کر کے بنجاب کو برطانوی مقبوشات میں شامل کر لیا۔ انگریزوں کی آمہ کے ساتھ ہی یہاں مغربی تعلیم کا آغاز ہوا اور مختف مقامات پرسکول اور کالجوں کا قیام عمل میں آیا۔ 1864ء میں کورخشٹ کالج لا بور اور 1866ء میں مشن کالج قائم ہوئے۔

مسلمانوں نے مخصوص وجوہ کی بناء پر ان تعلی اداروں سے کوئی فائدہ نہ اُٹھایا اور تعلی پہمائدگی کا شکار ہوتے ہے۔ اوھر عیمائی مشزیوں نے بنجاب کی مرزمین کو اپنے لئے ''زرخیر'' وسے ہوئے اپنی مرکزمیوں کا آفاذ کیا اور خریب مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنمانے۔ لگے۔ عیمائی مشنزیوں کے ہوئے اِن دونوں کی مرکزمیوں نے اس قدر مشنزیوں کے ساتھ آریہ ساتھ آریہ ساتھ وں نے بھی پُر تکالنے شروع کے۔ ان دونوں کی مرکزمیوں نے اس قدر زور پکڑا کہ 1883ء میں آیک سند زادی اپنے تھی بچوں سمیت عیمائی ہوگئے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی تو می حصیت کے لئے آیک زیروست چینے کی حقیت رکھا تھا۔ آگر چرمسلمانوں کی کوشش سے وہ دوبارہ مسلمان ہوگئی محراس سے مسلمانوں کو میں مقابلہ کرنے ہوگی مراس سے دو دوبارہ مسلمان

کے لئے مارچ 1884 و میں انجمن جابت اسلام کے ہام سے ایک تنظیم کے قیام کا فیصلہ کیا۔
ابتدائی طور پر انجمن نے واعظین اور مناظرین کا انتظام کیا جو بنجاب کے شہرول تعبول اور و بیات کے دورے کرتے اور عیمائیت کے مقابلے کے لئے ذہمن تیار کرتے۔ انجمن نے اسلام کی

اشاعت وبلغ اورعيسائيت كرديس نهايت قابل قدر خدمات انجام دير

الجمن کے اغراض و مقاصد:

- مندرجہ ذیل اغراض ومقاصد کے حصول کے لئے انجمن حمایت اسلام کا قیام عمل میں آیا: مسلمان طلباء و طالبات کی ندجی اور عام تعلیم کا بندوبست کرنا تاکہ وہ غیر ندہب کی ندجی تعلیم کے تم ہے اثرات سے محفوظ رہیں۔
  - اسلامی اقدار کا تحفظ اور ان کی اشاعت۔
- عیسانی آربیساجی مشزیول کی طرف سے اسلام کے خلاف پردیگندہ کا تحریری وتقریری جواب دینا اور اس کے لئے واعظول کا تقرر اور ایک رسالے کا اجراء۔
- ابل اسلام کو اصلاح معاشرت اور تهذیب و اخلاق اور علوم دینی دنیوی کی محصیل اور با جمی اتحاد

### المجمن كي سركرميول كا آغاز اور ارتقائي مراحل:

الجمن نے ایک تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز اڑھائی روپے ماہوار پر ایک مکان کے کر پرائمری سکول سے کیا۔ انجمن نے مرکز سکوٹر سے قیام کی طرف زیادہ توجہ کی اور ابتدائی دو سالوں میں دس مرکز سکول قائم کئے۔ 1886ء میں ایک بوائز سکول قائم کیا گیا جس نے اس قدر تیزی سے ترقی کی کہ 1888ء میں اسے ندل سکول کا درجہ دینا پڑا۔ 1892ء میں اسلامیہ کائج لاہور کا آغاز شیرانوالہ سکول کے دو كمرول سے ہوا جے 1908ء میں ریلوے روڈ برمنل كر دیا حمیا۔ الجمن نے 1939ء میں الركول كے کتے بھی ایک کائج قائم کیا۔اسلامیہ کائج لاہور نے پنجاب کی تعلیمی اورسیاس ترقی میں اہم کردارادا کیا۔

#### دارالامان اور دارالشقفت کے قیام کے مقاصد:

الجمن كا أيك اور اجم كارنامه "وارالامان" اور "وارالطفقع" كا قيام هيد عيماني مشنري مسلمانوں کی کمزور بوں سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے لاوارث مسلمان بچوں کو اپنی سریری میں لے کر انہیں عيسائي بنا لينتر اس صورتمال كے پیش نظر البحن حمايت اسلام في "دارالشفقند" قائم كيا جهال بزار با مسلمان يتيم بنيخ عيسائي مشزيوں كے متھے جڑھنے سے محفوظ رہنے كے علاوہ معاشرہ ميں باعزت زعد كي محرارنے کے قابل بن محصہ

#### المجمن كى علمى خدمات كا جائزه:

علمی میدان میں بھی انجمن نے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ 1885ء میں انجمن کا ماہنامہ مهایت اسلام جاری مواجو 1926ء میں ہفت روزہ میں تبدیل مو گیا۔ انجن کی جانب سے تاریح سواح سرت تعلیم تهذیب اور نقافت پر بہت ی بلند پاید کتب شائع کی تنیں۔ اجمن کا شائع کردہ قرآن مجيد متندشار كياجاتا ب- المجمن كاسالانه جلسه نه صرف ويجاب بلكه مندوستان كأسياس تعليم اور تقافق ارت سے ایک اہم باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان جلسوں سے مرسید اج خان مولانا حالی محس

الملک سرمحد تنقیع سرعبدالقادر اور علامه اقبال جیسی ہستیوں نے خطاب کیا۔ ان جلسوں میں مسلمانوں کی سیائ شقافتی اور علمی زندگی پر بحث کی جاتی اور انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی تنجاویز پر سوچ و بچار ہوتا تھا۔ علامه اقبال نے اپنی بیشتر اہم نظمیس پہلی مرتبہ انجمن کے سالانہ جلسوں میں پڑھیں۔

تحريب بإكستان ميں الجمن كا كردار:

اسلامیہ کائی لاہور نے تحریک پاکتان کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ مارچ 1940ء کے تاریخی جلسہ میں قاکدا تخطیم کو اسلامیہ کائی لاہور کے طلباء نے اپی تفاظت میں ایک شاندار جلوس کی شکل میں منٹویارک پہنچایا تفا۔ انجمن تحایت اسلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے ایک تغلیمی ادارے اسلامیہ کالی کی گراؤ تڈ میں قاکدا تظلم محمطی جنائے نے پاکتان کے بجوزہ برجم کولہرانے کی ولولہ انگیز رسم ادا کی۔ سوسالوں پر محیط انجمن کی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ولولہ انگیز رسم ادا کی۔ سوسالوں پر محیط انجمن کی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1972ء تک انجمن کے زیراہتمام 26 ادارے کام کر رہے ہتے جن میں دو ڈگری کائی ایک انٹر کائی انگر کائی ایک انٹر کائی ایک لاء کائی ایک طبیہ کائی سات ہائی سکول اور تین جونیر سکول شائل تھے۔ (تاریخ یا کتان از احرسعیہ میں 129 تا 1321)

# جامعه مليه وملي

### نامورشخضیات اور ان کے کارنامے

# حضرت مجدد الف ثاني

حضرت مجدد الف ٹائی 1564ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام بیٹے احمد تھا اور آپ سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مخدوم عبدالاحد کا شار علماء سرہند میں ہوتا تھا۔

#### مجدد الف ثاني كي وجه تلقيب:

الف کے معنی ہزار اور ٹائی کا معنی دوسرا لینی دوسرا ہزار سالہ عہد۔ یہ تصور عام کیا گیا تھا کہ اسلامی تاریخ کے ایک ہزار سال مکمل ہورہ ہیں اور دوسرا ہزار سالہ عبد شروع ہورہا ہی بناء یہ اسلامی تاریخ کے ایک ہزار سال مکمل ہورہ ہیں اور دوسرا ہزار سالہ عبد شروع ہورہا ہے اس بناء یہ اکبرکو دین میں ترمیم کاحق دیا گیا تھا۔ مجد دالف ٹائی کا لقب بھی اس مناسبت سے ہے۔ حضرت مجد دالف ٹائی کے حالات اور ان کی احیاء اسلام کی تحریک کے متعلق ہم سابقہ صفحات میں مفصل بحث لکھ بھی ہیں اس لئے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

# اورنگزیب عالمگیر (1658ء تا 1706ء)

ہندوستان میں عالمگیر سے بردا کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اس کے دور افتد اور کا ملوالت ہی اس بات کی کواہ ہے کہ اس کا دور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا سنبری دور تفاقہ تھیلے صفحات میں ہم اورنگزیب عالمگیر کے متعلق تنمیلا لکہ آئے ہیں۔ مزید مطالعہ کیلے اُن صفحات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

# شاه ولی الله

مرزمین جازے والی آنے کے بعد شاہ صاحب نے "مدرسہ رجیمیہ" کی بنیاد رکھ اور ایک معمولی عمارت میں وئی وقد رلیں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا لیکن نہ صرف مدرسہ کے حالات میں جلد ای تبدیلی وار کی بلکہ شاہ صاحب کے انداز تذریس میں بھی نمایاں فرق آ گیا۔ آپ کی سرگرمیاں جن مختلف محاذوں پر شروع ہوئیں اور جس انداز میں آپ نے اصلاح احوال کی ذمہ داریاں پوری کیں وہ بھھ ای طرح ہیں:

# مسلمانوں کیلئے مرتب کردہ لائحمل

#### 1- دینی علوم کومسلمانوں میں عام کرنا:

آپ کو اندازہ ہوگیا تھا کہ دین سے واقفیت کے بغیر ندمسلمانوں کا کوئی تشخص ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مستقبل اس کے لئے قرآن ہی ضروری ہے اگر چاس وقت تک برصغیر کے مسلمانوں کی علی زبان فاری تھی لیکن فاری میں قرآن کریم کا کوئی ایبا ترجمہ موجود نہیں تھا جوعلم قرآن کو مسلمانوں کے لئے عام کرسکتا ہو۔ اس لئے آپ نے آیک سال کے اندر اندر فاری ترجمہ قرآن مکمل کرلیا جس کے متعدد قلمی نیخ تیار کرائے میے اور ساتھ ساتھ آپ نے درس جدیث شروع کیا جس میں سینکڑوں طلباء مشریک ہوتے۔ آپ کو دہلی میں "محدث" کے لقب سے شہرت حاصل ہوئی۔

2- جهاد في القلم:

تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا دوسرا برا کارنامہ اصلاح دین پر پوری توجہ مرکوز کرنا تھا جے آپ نے جہاد بالقلم کے ذریعے سرانجام دیا۔ آپ نے قرآن و صدیث کی تشری اور وضاحت کے لئے مزید کتابیں مرتب کیں۔ علوم قرآنی کے متعلق الفوز الکیر اور علم صدیث کے سلسلہ میں مؤطا امام مالک کی عربی اور قاری میں دوشر میں کھیں۔ اس کے علاوہ سیح بخاری کے تراجم ابواب کی شرح کھی۔ غدا ب کے ماین اختلاف خم کرنے کے لئے ''الانصاف فی بیان سبب الاختلاف' کے نام سے ایک کتاب کسی ۔ فقد پرآپ کی اجتمادی تو رہ انسان کی مرتب کی اجتمادی تو رہ تھا دی تر ہ تھا ہوئی ہے اور اجتماد کے موضوع پرآپ کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا ب کتاب انسان انسان بر بیار دیا جو احیاء مات کا باعث سے ایک کتاب ''جہ اللہ ایک کا باعث سب سے اہم کتاب ''جہ اللہ ایک ایک انسان تو میں ایک ایسا انسان بر بیار دیا جو احیاء مات کا باعث انسان کی مسلمان کی مسلمانوں کے لئے قری اور عملی انسان بر بیار دیا جو احیاء مات کا باعث انسان کی مسلمانوں کے لئے قری اور عملی انسان سب کی بنیادیں رکھیں جن میں ایک ایسان معاشرتی اور معاشی زندگوں کو سے انداز سے مرتب کرنا مقصود تھا۔

#### تاریخ اسلام..... (1006) 3- مکتوبات:

شاہ ولی اللہ کے مکتوبات کو دوقسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

i- تېلىغى مكتوبات

ii- سیاس مکتوبات

i- تبليغي خطوط

شاہ صاحب نے ان مکتوبات کے ذریعے نہ صرف احیاء دین کا فریضہ انجام دیا بلکہ سیاسی اور معاشرتی زوال کی وجوہات کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ان طبقوں کو ان کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جوعوام الناس میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ یہ بیلی خطوط برصغیر کے امراء علماء اور عمائدین حکومت کے نام لکھے گئے جن میں شریعت برعمل پیرا ہو کر صراط متنقیم اختیار کرنے کی تلقین کی گئے۔ حکومت کے نام لکھے گئے جن میں شریعت برعمل پیرا ہو کر صراط متنقیم اختیار کرنے کی تلقین کی گئے۔ ان خطوط کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں سیجے اسلامی روح بیدار کرنا ان کے آپس کے اختلافات کوختم کرنا اور دین کی سمجھے بیدا کرنا تھا۔

#### ii- سیاسی خطوط:

آپ نے مسلمان حکمرانوں اور امراء سلطنت کے نام وقاً فو قاً سیای خطوط کلھے جن میں ان کی توجہ مسلمان کے سیاس خطوط کلھے جن میں ان کی توجہ مسلمانوں کے سیاس زوال اور ہندوؤل خاص طور پر مرہوں کے بردھتے ہوئے سیلاب کی طرف مبذول کرائی گئی۔ مبذول کرائی گئی۔

افغانستان کے حکمران احمد شاہ کن کے والی نظام الملک اور اودھ کے نواب نجیب اللہ کے تام متعدد خطوط میں شاہ صاحب نے نہ صرف کفر کی رہیمہ دوانیوں کا تذکرہ کیا بلکہ انہیں اسلام کی مربلندی کے لئے جہاد فی السیف کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔

حفرت شاہ صاحب کی ذات میں وہ تمام خوبیاں جمع تھیں جو کمی بھی قوم کے عظیم مصلح کا طروً امتیاز ہوسکتی ہیں۔ آپ نے نہ صرف مسلمانان برصغیر کے روحانی' سیائ معاشی اور معاشرتی امراض کی تشخیص کی بلکہ ان کا علاج بھی تجویز فرمایا اور درس و تذریس' مواعظ کتابوں اور خطوط کے ذریعے تنہا وہ کام سرانجام دیا جس کے لئے کی منظم جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مخص از مطالعہ تاریخ)

#### سرسيد احمد خان

آپ تحریک علی گڑھ کے بانی ہیں اور بیداس زمانے میں قائم ہوئی تھی جب مسلمانوں پر بدھیں کے سیاہ بادل چھا تیجے ہے اور اسلام کے ازلی وثمن انگریز پاوری اسلام پر دھڑا دھڑ حکے کر رہے تھے اور مسلمانوں کی سیابی حالت کے ساتھ مسلموں میں مکمل عیسائیت کو حاوی کرنا چاہتے تھے۔ ان وثوں مسلمانوں کی سیابی حالت کے ساتھ ساتھ ندیمی حالت بھی کہ سرسید احمد خان نے ہندوستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں ساتھ ندیمی حالت بھی تا گفتہ بہ ہو چکی تھی۔ سرسید احمد خان نے ہندوستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں آباد ہونے کا سوچالیکن ان کی ملی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ مسلمانوں کو ابتلاء میں چھوڑ کر کہیں اور جا بسیل

تاريخ اسلام..... (1007)

چتا نچه انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا۔

انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں میں تعلیم عام کرنے کا پردگرام بنایا تاکہ وہ علم حاصل کرکے اپنی ابتر حالت کو خیر باد کہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر اُبھارا تاکہ سرکاری بلاز متن حاصل کر سکیں۔ ان کا اپنا خیال تھا کہ اگر مسلمان مغربی علوم حاصل نہ کر سکیں گے تو عمر مجر انگریزوں اور ہندووں کے فلام ہے رہیں ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے لئے پہلا ہائی سکول بنایا۔ پھر انگریزوں اور ہندووں کے فلام ہے رہیں ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے لئے پہلا ہائی سکول بنایا۔ پھر اسے کالج تک برحمایا یہاں تک کہ اسے یو نیورٹی کا ورجہ دیا جس کا نام علی گڑھ یو نیورٹی ہے۔ اس یو نیورٹی میں دور دور سے مسلمان طلباء حصول تعلیم کے لئے آنے گئے۔

 $\hat{L}^{*}$ 

سرسد احمد خان نے ولیم میور کی گناب "حیات میں ایک جواب میں" خطبات احمدیہ" کے جواب میں "خطبات احمدیہ" کے نام سے گنا ہوں کا مسل نام سے گنا ہوں کا مسل نام سے گنا ہوں کا مسل معمد بیر تھا کہ مسلمان و بور تعلیم سے آ راستہ ہو کر سے اور کے مسلمان بن جا کیں اور اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ ایک بار پھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جا کیں۔ سرسید احمد خان اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب رہے۔

# مولانا ظفر على خان

(27 جنوري 1874ء تا 27 نومبر 1956ء)

ابتدائی حالات:

برصغیر پاک و ہند کے بلند پابیصوفی نامورلیڈر شعلہ بیان مقرر مترجم رود کوشاعر اور نعت کو ظفر علی خات کو طفت کو طفر علی مقرکھ (وزیرآ باذ پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ ایم - اے- او کالج علی گڑھ سے بی- اے کیا۔

عملی زندگی کا آغاز:

ال کے بعد 1895ء میں نواب محن الملک کے سیرٹری مقرر ہوئے۔ کھے عرصہ ریاست حیدرآباد کے دارالترجمہ بن کام کرنے کے بعد وہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ میں ملازمت اختیار کر لی اور اسٹنٹ ہوم سیرٹری کے عہدے تک ترقی پائی۔ ریاست حیدرآباد میں بارہ تیرہ سال کی ملازمت کے اسٹنٹ ہوم سیرٹری کے عہدے تک ترقی پائی۔ ریاست حیدرآباد میں بارہ تیرہ سال کی ملازمت کے احداث ترمیندار کی دارے سنبالی۔

زمیندار کی داستان:

آپ کی زیرادارت ''زمینداز' کا پہلا شارہ کیا جنوری 1910ء کو شائع ہوا۔ کیم مئی 1911ء کا اسر چند ظیسالی دردازہ لاہور سے شائع ہوا۔ مولانا نے اُردد صحافت کو ایک ٹی جہت دی۔ شارہ کٹری امیر چند ظیسالی دردازہ لاہور سے شائع ہوا۔ مولانا نے اُردد صحافت کو ایک ٹی جہت دی۔ جب جنگ طرابلس اور جنگ بلقان نے مسلمانوں میں ایک سیاس الجل پیدا کی تو زمیندار اس ٹی بیداری کا تغیب بن کرنمودار ہوا۔ زمیندار کو کئی مرتبہ حکومتی عماب کا نشانہ بننا پڑا اور اس سے مجموعی طور پر پندرہ

الريح اسلام ····· (1008) تاريخ اسلام ·····

مرتبه صانتی طلب کی تین اور خودمولانا نے اپی زعدگی کے پندرہ سال قید و بندیس گزارے۔

مولانا کی خداداد صلاحتیں:

غرض کہ مولانا ظفر علی خان بہت ی خویوں کے مالک تھے۔ آپ بنجاب میں میجے اور بامحاؤرہ اُردہ لکھنے کے اعتباد سے بالکل بے مثال سے۔ شاعری میں زود کوئی اور پرجستہ نگاری کمال کو پینی ہوئی موئی محتمہ۔ بتول شورش کا تمیری ''ان کے لئے شعر کہنا انتا ہی آسان تھا جیسا گھڑی اُٹھا کر وقت دیکھنا۔'' قدرت کلام حاضر دمائی اور آ مد کا بیہ حال تھا کہ الفاظ اور مضامین ان کے آگے ہاتھ باعرہ کمڑے مربخے ستھے۔

مولانا بحثيبت مقرر:

بحثیت مقرر بھی مولانا کا ایک خاص مقام تھا۔ سامعین کو اپنے الفاظ کے ساتھ بہا کر لے جانا مولانا کے لئے کوئی دشوار کام نہ تھا۔ ان کی تقریر بھی دراصل نثر میں شعر وشاعری کا دوسرا نام تھا۔ اکتوبر مولانا کے لئے کوئی دشوار کام نہ تھا۔ ان کی تقریر بھی وراصل نثر میں آل اعتبار سلم لیگ ہے سالانہ اجلاس میں قائدا تھا ہے ہاتھ سے بہلی مرتبہ سلم لیگ کا برچم لہرایا اور آتھ دی منٹ کی تقریر میں توی برچم کی اہمیت بیان کی۔ لوگوں نے مولانا سے تقریر کا اُمرد ترجمہ کی آثر میں بون کھنٹہ تک تقریر کی۔ اُمردد ترجمہ کی آثر میں بون کھنٹہ تک تقریر کی۔

نعت كوئى مين اعلى مقام:

تعت کوئی کے میدان میں مولانا کا نام ہیشہ کے لئے تاریخ میں محفوظ رہے گا۔ آپ کا مطبوعہ کلام میں "جسیات نگارستان جنستان بہارستان" اور "ارمغان قادیان" خاص طور پر قابل و کر ہیں۔

مولانا مترجم کی حیثیت سے:

مولانا کو اُردو اور آگریزی ہر دو زبانوں پر میور ماصل تھا۔ مولانا شیل نعمانی کی کتاب''الفاروق' کا آگریزی ترجمہ اور قائداعظم کے 1940ء کے صدارتی خطبہ کافی البدیبہ ترجمہ ان کے اس فن کی بہترین مثالیں ہیں۔

مولاتا کی سیاسی خدمات:

سیای میدان میں بھی موادنا کے کارنا ہے کچھ کم نہیں۔ دمبر 1906ء میں ڈھا کہ میں آل انڈیا مسلم لیک کے قیام کی قرارداد کی تائید کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہے۔ آپ جنگ طرابلس اور بلتانی جنگ مرابلس اور بلتانی جنگوں کے درمیان این ترک بھائیوں کی امداد کے لئے چندہ جمع کرے ترکید ارسال کرتے رہے۔ اس دوران آپ کو ہندوستانی مسلمانوں میں بے پناہ معبولیت حاصل ہوئی۔

تحريك خلافت مين نمايان كردار:

مولانا نے تحریک خلافت میں بھی بور چڑہ کر حصد لیا۔ آپ کو پہلے و جاب خلافت میٹی کا سیرٹری اور پھر صدر منتخب کر لیا عمیا۔ اس دوران آپ نے سینکڑوں خلافت کا نفرنسوں میں حصد لیا۔ تحریک

تاريخ اسلام ..... (1009)

مجلس اتحاد ملت كا قيام

مجد شہید کنے کے واقعہ کے بعد 1935ء میں "مجلس اتحاد ملت" کے نام سے ایک نی جماعت قائم کی۔ 1937ء میں لاہور سے مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور قائداعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مؤقف کو تقویت پہنچاتے رہے لیکن قیام پاکستان کے بعد گوشتہ کمنامی میں چلے گئے۔ 27 نومبر 1956ء کو آپ انتقال فرما گئے۔ (تاریخ پاکستان مخص ازص 412 تا 416)

# علامه اقبال

#### ابتدائي حالات:

تحریک خلافت کے بعد جس شخصیت نے مسلم ہندوستان کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی ذات تھی۔ آپ 1877ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے مشن ہائی سکول سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم عاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ علامہ اقبال کے اساتذہ میں بردفیسر آ رتلڈ ادر مولوی میرحسن خاص طور پر قال ذکر ہیں۔ مولوی میرحسن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ نہ صرف پردھاتے ہیں بلکہ پڑھنے کا ذوق پیدا کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال مولوی میرحسن کا ب حد احترام کرتے تھے۔فقیر وحید الدین نے اپنی کتاب "روزگار فقیر" میں اس سلسلے میں کی دافعات بیان احترام کرتے تھے۔فقیر وحید الدین نے اپنی کتاب "روزگار فقیر" میں اس سلسلے میں کی دافعات بیان کے ہیں۔فقیر صاحب نے کہا ہے:

''ڈاکٹر صاحب جب بھی مولوی صاحب کا ذکر کرتے تو ان کی آ تکھیں پُرنم ہو جاتی تھیں۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسوہ رسول میلٹولم پر اگر کسی شخص کاعمل ہے تو وہ مولوی میرحسن ہیں۔''

نظرية وطنيت

اقبال کی شاعری کا آغاز ہمالہ ترانہ ہندی نیا شوالہ اور صدائے درد جیسی نظموں سے ہوالیکن یور لی سفر کے بعد آپ کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوگئ۔اب آپ کی نظروں میں وطن کی بجائے ملت کا تصور بس چکا تفا۔ وظن کے نفے الاپنے والا اقبال اب ملت کے ترانے گانے لگا کیونکہ اس نے محسوں کیا گئے اس کے مور کیا گئے کہ ''اسلام کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور حربہیں کہ اسلام مما لک میں نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔''

علامہ اقبال تمام دنیائے اسلام کو ایک وحدت میں دیکھنے کے خواہاں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمان رنگ زبان اورنسل کے بتوں کوتوڑ کر ایک وحدت بن جائیں۔ اقبال کی نظر میں وطنیت کا نظریہ دنیا میں رقابت کی جڑ ہے جس سے اسلامی تومیت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔مولانا حسین احمہ یہ نی

#### Marfat.com

#### تاريخ اسلام ..... (1010)

اور علامہ اقبال کے درمیان نظریۂ وطنیت کے موضوع پر جو بحث چلی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اس بارے میں کس قدر منشدد تھے۔

#### خطبه الله آياد:

علامہ اقبالؓ نے 1930ء میں آل اغریامسلم لیگ کے صدارتی خطبہ میں برعظیم کو دوحصوں میں تقتیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ:

"میں جاہتا ہوں کہ بنجاب شال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچشان ایک ریاست میں مرقم ہو جا کیں کیونکہ شال مغربی برصغیر میں ایک مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے۔ اس خیال سے ہندووں اور اگریزوں کو کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں ہوئی جا ہئے۔ برصغیر دنیا کا سب سے بوا ملک ہے۔ نقانتی حیثیت سے اس ملک میں اسلام کی بقاء کا انحصار بوی حد تک اس بات پر ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقے میں مرکز کر دیا جائے۔ اس بناء پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ برصغیر اور اسلام کے مفاوک پیش نظر ایک مشخکم ریاست قائم کی جائے۔"

#### خطبه الله آباد كي اجميت:

علامہ اقبال کا خطبہ اللہ آباد اس لحاظ سے خاص اہمیت کا حال ہے کہ پہلی مرتبہ کسی بھاعت کے بلیٹ فارم سے یہ میں مرتبہ کسی بھاعت کے بلیٹ فارم سے یہ صدا بلند ہوئی کہ ہندوستان کے آئین و سیای اختلافات کوختم کرنے کے لئے برعظیم کو تقتیم کر دیا جائے اگر چہ اس سے قبل بہت سے لوگ بخی طور پر اس قتم کی تجاویز بیش کر چکے تھے۔

#### متحده سیاس بلیث فارم کی ضرورت:

1935 کے قانون حکومت ہندمنظور ہو جانے کے بعد متحدہ سائی پلیٹ فارم کی اشد ضرورت تھی جبکہ بنجاب میں یونیسٹ پارٹی طاقتور تھی۔ 1935ء میں علامہ اقبال مسلم لیگ پنجاب کے معدر بنے جبکہ 1936ء میں قائد افغائم نے آپ کو پنجاب مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کی تفکیل کی قمہ داری سوپی جب آپ نے احسن طریقے سے نبھایا۔ تاہم 1937ء کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کو تمایاں کامیابی حاصل نہ ہو تکی۔

آب کا دور سیای طور پر الظم خیز اور پُرآشوب تھا جس میں متعدد حساس نوعیت کے واقعات رونما ہوئے۔ ہر موقع پر آب نے توم کی رہنمائی کی اور مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں پوری طرح فعال رہے۔

#### علامه ا قبالٌ كي وفات:

آپ 1937ء میں بہار ہوئے اور اپریل 1938ء میں اس جہان فائی سے رخصت ہو گئے لیکن جانے ہے۔ ہو گئے لیکن جانے سے میں ایک ایسا پودا لگا گئے جو تناور درخت بن کر اتنامتی ہوا۔ جانے سے پہلے آپ ہندوستان کی سیاست میں ایک ایسا پودا لگا گئے جو تناور درخت بن کر اتنامتی ہوا۔ کہ بیسویں صدی کے اندر ہی ندہب کی اساس پر پہلی ریاست کے قیام کومکن بنا دیا۔

#### اقبال کے کارہائے تمایاں:

علامہ اقبال کی تحریریں پُر مغز جامع اور حکمت و دانش کا مرتبع ہیں۔ آپ کے نظریات کی ترجانی ان کی شاعری نئز نقاریر خطبات اور خطوط سے ہوتی ہے۔ آپ مشرق ومغرب کی دانش وفکر سے مستفید ہوئے تھے۔ مغربی وانشوروں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد غزالی ابن عربی اور روی کی تحریوں سے بھی فیض یاب ہوئے۔

اقبالؒ نے اظہار خیال کے لئے تین زبانوں اُردو فاری اور انگریزی کو استعال کیا جن پر آپ کو کیساں عبور حاصل تھا جبکہ عربی زبان پر دسترس ہونے کی وجہ سے قرآن و صدیث کی تعلیمات ہے براہ راست مستفید ہوئے تھے۔

یور بی دانشوروں کی تجریوں ہے استفادہ کرنے میں آپ نے بیا احتیاط کی کہ ان کی تعلیمات کی روح اور بنیادی نکات کو سمجھ کر انہیں مقصدیت کے حوالہ سے اپی تعلیمات سے مماثلت کی صورت میں پیش کیا۔ منجائے مقصود ہمیشہ ملت کی بہتری اور اسلام کی آفاتی تعلیمات کی فضیلت کو ثابت کرنا تھا مثلاً مرد مومن کے تصور کے اجا گر کرتے ہوئے نطشے کے سپر مین کے تصور سے ایک حد تک استفادہ کیا۔ وقت کے نظریہ میں اقبال اور برگ من کی فکر میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ عشق فقر اور مردمومن جیسے تصورات پر مولانا رومی کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے اسلامی تصور پر ماوردک غزالی اور ابن خلدون کی تحریروں کے اثرات کی جھلک ملتی ہے۔ جمال الدین افغانی کے پان اسلام ازم کے تصور نے بھی فکر اقبال پر گہرے اثرات مرتب کئے۔

#### علامه اقبالٌ كي قرآن فنجي:

آپ کو قرآن تھی پر عبور حاصل تھا اس لئے روح اسلام کی تبلیغ پر زیادہ زور دیتے تھے اور قروعات یا غیر ضروری متازعہ مسائل میں نہ اُبھتے تھے۔ مسلمان ملت کے انفرادی واجتا کی مسائل پر گہری نظرتھی اور ملت کا درد ان کے دل میں رہ بس چکا تھا۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام دور حاضر کے تمام مسائل سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت سے پوری طرح ببرہ ور ہے لیکن اس کے لئے تھے سوج اور راست فکر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اقبال دیکھ رہ تھے کہ مسلمان بری طرح تنزلی کا شکار ہیں جبکہ دین کی بیشوائی کا دم تعرف والے فرقہ برتی اور باہی تعصب میں آلیھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دین کی سادہ تعلیمات کو آلیما رکھا تھا اور اس میں غلط رسوم اور بدعات داخل کر دی تھیں۔ بعض اہل تھوف نے دین کی حقیقی روح کو تیج کر دیا تھا۔ یہ لوگ دور جدید کے حالات اور ان کے تقاضوں سے نابلد تھے اور دین کی حقیقی روح کو تیج کر دیا تھا۔ یہ لوگ دور جدید کے حالات اور ان کے تقاضوں سے نابلد تھے اور منابع کی اور یونائی تھورات کو اسلام میں شائل کرنا جا ہے تھے۔ تا ہم اقبال نے جن برے برے مشاہیر اسلام کی تحریوں کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ان کی قدر کرتے تھے بلکہ جید علاء کرام سے مشورہ بھی کیا اسلام کی تحریوں کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ان کی قدر کرتے تھے بلکہ جید علاء کرام سے مشورہ بھی کیا تھا۔ ان کی قدر کرتے تھے بلکہ جید علاء کرام سے مشورہ بھی کیا تھے۔

#### قاربخ اسلام ..... (1012) علامه اقبال كا اصل مقصد:

علامنہ اقبال کا اصل مقصد اسلامی نظریۂ حیات کی ترویج او رمسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ یاد دلانا ہے۔ اس کے لئے وہ اتحاد اُمت اور ملی ذمہ دار پوں کے احساس سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے خودی اور مردمومن جیسے تصور کو اُجا کر کیا ہے۔

#### علامه اقبال کے سیاس افکار:

سیای افکار میں علامہ اقبال کا سب سے نمایاں کارنامہ دوقوی نظریہ کونہایت مدل اور منطقی اور ہمایہ گئے۔ ہمر تناظر میں پیش کرنا تھا۔ ای نظریہ کی بناء پر انہوں نے الگ مسلمان مملکت کے قیام کا انقلاب آفریں تصور پیش کیا جو بعد میں شرمندہ تعبیر ہوگیا۔ (اسلامی ساسی افکار ملحص ازص 421 تا 436)

## محمر على جناح

#### جناح کی وجہ تسمیہ:

قا کداعظم کا تعلق راجکوٹ کے خواجہ خاندان سے ہے۔ ان کے والد پونجا جناح چڑے کا کاروبار کرتے تھے 25 دمبر 1876ء کو ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچ کا نام محرعلی رکھا گیا تھا چونکہ محمطی بچین میں ہی کمزورجسم کے مالک تھے اس لئے وہ ''جینا'' لیعنی کمزورجسم والامشہور تھے جے مولانا ظفرعلی خان نے ''جینا'' سے عربی لفظ''جناح'' سے بدل دیا۔

#### عملی زندگی کا آغاز:

آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرستہ الاسلام سے حاصل کرنے کے بعد مشن ہائی سکول سے میٹرک کیا۔ سولہ سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے لندن چلے گئے وہاں 'دلنگن ان' میں داخلہ لیا اور قانون کی تعلیم حاصل کی اور کراچی واپس آ کر وکالت کے پیٹے سے منسلک ہو گئے گئین تھوڑ نے عرصے کے بعد اپنے والد کے کاروبار کو چیکانے کے لئے بمبئی چلے گئے۔ آپ کی وکالت صاف سقری تھی اس لئے جلد مشہور ہو گئے۔

#### سیاس زندگی کا آغاز:

1909ء میں جلس قانون ساز ہند کے انتخاب میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے اور متوار جالیس سال کے عرصہ تک بلامقابلہ منتخب ہوئے رہے۔ جب سیاست میں قدم رکھا تھا تو اغرین بیشنل کا گریس کے رکن سے تھے لیکن جب محسوس کیا کہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو کا گریس بیجوڈ کرمسلم لیگ کے رکن سے تھے لیکن جب اللہ سیاس جماعت بنائی۔ اس جماعت کا نصب العین بیرتھا کہ مسلمانوں کی ایک الگ سیاس جماعت بنائی جائے جہاں مسلمان اسلامی عقائد کے مطابق زعر کی بسر کر سکمیں۔

تاريخ اسلام .....

#### مركانفرنس مين شركت:

آپ نے دو مرتبہ لندن میں منعقد گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور انگریزوں پر مسلمانوں کے سابی نظریات کی اچھی طرح وضاحت کی۔ 1935ء میں جب عکومت ہند کا قانون جاری ہوا تو ہندوؤں نے بہت سے صوبوں میں قوی اسلی کی شتیں جیت لیں اور مسلمانوں سے اچھا سلوک نہ کیا کیونکہ ہندو چاہتے ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ' حیثیت اور تہذیب کو بالکل منا دیا جائے۔ جب مسلمانوں کو اس ذہنیت کاعلم ہوا تو انہوں نے ایک الگ قوم کا نعرہ بلند کیا اور ہندوؤں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

1940ء کا تاریخی خطبہ:

1940ء میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا جس میں بیعبد کیا گیا کہ مسلمان این فرہب اور تہذیب کی حفاظت کرنے کے لئے علیحدہ ملک قائم کرنے پر مجبور ہیں۔ محمطی جنائے نے اس عہد کو بیجانے کی ذمہ داری قبول کی اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کیا بالآخر انگریزوں اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے الگ ملک کا مطالبہ مانتا پڑا اور 14 اگست 1947ء کو پاکستان دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آئمیا۔

دوقومی نظریه کی وضاحت

اگر محمطی جنائے کوششیں نہ کرتے تو آج مسلمان ہندوؤں کے غلام ہوتے اور انہیں ایے اسلامی طور طریقوں کو آزادانہ طور پر اوا کرنے کی بھی اجازت نہ ہوتی۔ آپ نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا:

"می محمنا بہت ہی مشکل ہے کہ اسلام اور ہندوازم فرہب کے عام مغہوم بیں۔ صرف فرہب کے عام مغہوم بیں۔ صرف فرہب ہی نہیں بلکہ واقعی جداگانہ اور مختلف اجتماعی نظام بیں اور سے سوچنا کہ ہندو اور مسلمان محمی ایک مشترک قوم بن سکتے بین محص ایک خواب

#### ہندووں اورمسلمانوں کے مابین فرق:

آب نے وہ فرق مجی بیان کئے جو مندووں اور مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں مثلاً:

- ۱- بشدواورمسلمان آیک جگہ پر بیٹھ کرکھانا تک نہیں کھا سکتے۔
  - 2- مسلمان اور مندوآ پس من شادیا نبیس کر سکتے۔
  - 3- مندوول اورمسلمانول كى تهذيبين الك الك بين -
  - 4 ۔ دونوں اقوام کے خیالات اور تصورات میں کراؤ ہے۔
- 5۔ مسلمان جس تاریخ پر تازاں ہیں وہ اس تاریخ سے مختلف ہے جس پر ہندو فخر کرتے ہیں۔
  - 6- جس محصیت کو ایک مثالی قرار دیتے ہیں دوسرے اے دسمن سمجھتے ہیں۔

تاريخ اسلام ..... (1014)

7- ایک کی فتح و و سرے کی شکست ہے۔

مندرجہ بالا حالات میں کس طرح ممکن ہے کہ یہ دونوں اقوام ایک بی نظام حکومت میں پُرامن رہ سکیل گی۔ ان کو زبردی ایک نظام میں جگر دینا بتابی اور بربادی کے سوا کیجے نہیں۔ قائداعظم مجمع علی جنائے نے واضح کر دیا تھا کہ

"مسلمان ایک قوم بیں اور قومیت کی ہر تعریف کے مطابق ایک قوم بیں البندا ان کے لئے ایک الگ وطن چاہئے ایک ملک چاہئے ایک حکومت چاہئے ہم آزاد بیں اور خود مختار قوم کی جیٹیت ہے ایپ ہمسایوں کے ساتھ امن اور آتی ہے رہنا چاہئے ہیں۔ ہماری قوم دین تہذی شافی اقتصادی معاشرتی اور سیای زندگی میں اس طرح بحر پورترتی کرے جو ہم بہتر سمجھیں اور اپنے تصور اور مزاج کے مطابق ترتی کریں جو مقصد ہم نے سامنے رکھ کیا ہے۔ وہ طامل کرنے کے مطابق ترتی کریں جو مقصد ہم نے سامنے رکھ کیا ہے۔ وہ طامل کرنے کے مطابق ترتی کریں جو مقصد ہم نے سامنے رکھ کیا ہے۔ وہ طامل کرنے کے مطابق ترتی کریں جو مقصد ہم نے سامنے رکھ کیا ہے۔ وہ طامل کرنے کے لئے ہمیں وہ تمام قربانیاں دین بیں جن کی ضرورت ہو۔"

مسلم لیگ کی تاریخی کامیابی:

1946ء میں جب ہندوستان میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور بیہ ثابت ہوگیا ہوں کے دوقوی ہوئی اور بیہ ثابت ہوگیا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہی ہے۔ قائداعظم نے دوقوی نظریہ کونظریہ ماننے سے انکار کر دیا تھا بلکہ وہ اسے ایک حقیقت کہتے تھے اور آپ نے اپنے عمل سے اس حقیقت کو ثابت کرکے دکھا دیا تھا۔

## مولانا محمعلی جوہر

تعليم ونزبيت

مولانا محم علی جوہر 1878ء میں نجیب آباد میں پیدا ہوئے۔ آب اینے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تنے چونکہ والد کا بچین میں بی انقال ہو گیا تھا اس لئے والدہ نے آپ کی برورش کی۔ والدہ نے بنجے کی تربیت کاحق اوا کر دیا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد آپ نے بریلی ہائی سکول میں واضلہ لیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے ایم۔ اے۔ او کالج علی گڑھ گئے جہاں ان کی وجی اور ومائی صلاحیتوں کو پوری طرح انجرنے کا موقع ملا۔

#### مولانا كا اعزاز:

1896ء میں اللہ آباد یو نیورٹی ہے بی- اے کا امتخان پاس کیا اور پوری یو نیورٹی میں اوّل پورٹی میں اوّل پورٹی ماس کی۔ نواب محمد اسحال خان نے ریاست رامپور کی طرف ہے ان کو انگلتان جائے کا وظیفہ دلایا تو اس طرح انہیں اپنی خداداد صلاحیتوں کو نکھارنے کا قدرت نے ایک اور موقع مہیا کیا۔ انگلتان میں انہوں نے آکسفورڈ یو نیورٹی میں داخلہ لیا۔

#### قاریخ اسلام ..... طن والیم :

ال رمانہ میں ہر ہندوستانی کی زندگی کی سب ہے بردی خواہش اور تمنا سول سروسز کے امتحان میں کامیابی ہوتی تھی۔ آپ نے بھی قسمت آ زمائی کی گر قدرت کو یہ بات منظور تھی کہ وہ حکومت کا کل میں کامیابی ہوتی تھی۔ آپ نے بھی قسمت آ زمائی کی گر قدرت کو یہ بات منظور تھی کہ وہ حکومت کا کل پرزہ بننے کی بجائے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں چنانچہ وہ امتحان باس نہ کر سکے اور 1902ء میں بی اے آنرز کی ڈگری لے کروطن واپس لوئے۔

منہی تعلیم کے لئے کوششیں

انگلینڈ سے واپسی پر انہوں نے رامپور میں انسپئر جزل تعلیمات کے عہدے سے اپی ملازمت کا آغاز کیا۔ ساتھ ہی آپ کو رامپور ہائی سکول کا پرنسپل بھی بنا دیا گیا۔ رامپور میں قیام کے دوران مولانا کو یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ مسلمان ریاست میں نہ ہی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں چنانچہ ریاست میں نہ ہی تعلیم کے اجراء کے سلسلے میں انہوں نے حسب مقدور کام کئے۔

#### نظريهٔ صحافت:

مولانا نے طازمت کے دوران مختلف رسائل و اخبارات میں مضامین لکھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا جس سے ان کے اندر محافت کے ذریعے توم کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ ملازمت سے استعفیٰ دینے کی جد انہوں نے اینا ایک اخبار نکالئے کا پروگرام بنایا چنانچہ انہوں نے کلکتہ سے اپنامشہور ہفت روزہ کامریڈ نکالاجس نے کریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔

مشهور انگریز ادیب کا مقوله:

آپ کی صحافت کے متعلق مشہور انگریز ادیب جی- انچ- ویلز نے کہا تھا کہ: "محم علی نے میکالے کا قلم بایا ہے۔"

مولانا صحافت کے بارہ میں مخصوص نظریات رکھتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پرعمل کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحافی کی ذمہ داری پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:

"ایک صحافی کو یہ مرتظر رکھنا جائے کہ اس کا رسالہ صدافت پرجی ہو آور وہ جو مواد پیش کر رہا ہے تاریخ دان اس پر بحروسہ کر سکے گا۔ ایک صحافی صرف ترجمان ہی نہیں ہوتا بلکہ اے رائے عامہ کا قائد بھی ہوتا جاہے۔

#### كامريد اور بمدرد:

مولانا کے شہرہ آفاق ہفت روزہ "کامریڈ" کا بہلا شارہ 14 جنوری 1911ء کو کلکتہ ہے شائع ہوا۔ دارالحکومت کی کلکتہ سے دہلی منتقلی پر مولانا بھی اپنے انتہاں کو دہلی لے آئے۔ اخبار نہ صرف ہندوستان میں دھڑادھڑ بک جاتا تھا بلکہ بورب میں بھی مقبول تھا۔

حد المولالا كا دوبرا اخبار "مدرد" تهاجس نے مندوستانی صحافت كومتانت اور سجيدگي كا راسته دكھايا۔

تاريخ اسلام ..... (1016)

مولاتا نے اخبار کو لیتھو کی بجائے ٹائپ پر جھاپ کر ایک انقلابی قدم اُٹھایا۔ اخبار کے عملہ میں ہائی مولاتا نے اخبار کو عملہ میں ہائی فرید آبادی قاضی عبدالغفار سید جالب اور عبدالحلیم شرر ایسے لوگ شامل تھے۔"ہدرو" نے براہ راست "راست ماسل میں۔" ایسوی ایڈیڈ بریس" اور" رائٹر" کی خدمات عاصل کیں۔

على كرم كے لئے خدمات:

ایک وقت آیا کہ علی گڑھ کالج کی حالت بہت ابتر ہو گئی تو مولانا کو اس کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ جب مولانا اولڈ ہوائز کی طرف سے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر منتف ہوئے تو انہوں نے کالج کی حالت کو بہتر بتانے کے لئے ہمکن کوشش کی۔

جب على كروكانج كو يوندون كا درجه دين كى تحريك شروع بوئى تو انهول في الخيار اور

ایی زبان کواس تحریک کی حمایت کے لئے وقف کرویا۔

جنك بلقان اور طبني وفد

بالموقع برا التور میں بلتانی ریاستوں نے ترکی سیادت کے ظلاف باقاوت کر دی۔ اس موقع بر الموقع بر الموقع بر اللہ موقع بر اللہ میں ملمانوں نے اپنے ترک بھائیوں کی مدد کے لئے بوئی سے بدی قربانی سے بھی درائی نہ کیا۔ مولانا نے ترکیہ سے لئے ایک لیتی وفد روانہ کرنے کا بندوبست کیا۔ مولانا نے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لئے ایک فنڈ قائم کیا جس میں تھوڑے ہی مومہ میں دو لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ لیتی دفد کا ترکی جانا تھام تر مولانا کی کوششوں کا متجہ تھا۔

تحريب خلافت

ریا علاق می اول سے پہلے دو این مولانا میں اور دوح کی ماند سے جنگ مقیم اول سے پہلے دو این مولانا میں مولانا می معلی عداد کر مجلے شعبہ ایک مرتبہ لندن سے اشتعال انگیز معمون جینے کے جواب میں مولانا نے منطق مان ای تم کا جواب دیا جس سے حکومت بخت ناراض ہوئی اور کامریڈ اور جدرد اخبار کی مولانا نے منطق مان ای تم کا جواب دیا جس سے حکومت بخت ناراض ہوئی اور کامریڈ اور جدرد اخبار کی مولانا نے منطق کر دیا۔ یا تھ سال کے بعد دمبر 1919ء میں رہائی میں۔

مولانا كا تاريخي استغبال:

جب آپ کو رہا کیا گیا تو امرتسر بین کامرین اور مسلم فیگ کے سالانہ اجلائ ہورے تھے جب مولانا جلسے کا بیا گیا تو امرتسر بین کامرین اور مسلم فیگ کے سالانہ اجلائ ہوں نے کامرین جب مولانا جلہ گاہ بینچ تو گائد می اور ویکر رہنماؤں نے آپ کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے کامرین کے بیدرہ کے بندال میں قدم رکھا تو تمام حاضرین جلسہ کھڑے ہو مجھے اور اس زور سے تالیاں بھی رہیں کہ پندرہ است کے بندال میں قدم رکھا تو تمام حاضرین جلسہ کھڑے ہو مجھے اور اس زور سے تالیاں بھی رہیں کہ پندرہ ا

خلافت وفد:

سر سس رسد امرتسر میں خلافت کانفرنس کے منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا گیا گیا ایک وقد پرظانیہ بھیجا جائے جو وہاں کے ذمہ دار مصرات کومسلمانوں کے خلافت کے بارے میں جذبات کے بارے آگاہ کرے

تاريخ اسلام ..... (1017)

چتانچے مولانا نے مسلمانوں کے جذبات سے تمام ذمہ داروں اور وزیراعظم کو بخوبی آگاہ کیا۔

جامعه مليه كاقيام

فلافت وفدكی آمد پر ہندوستان میں ترک تعاون اور ترک موالات کی تحریک زوروں برتمی۔
مولانا نے ترک موالات کی تحریک کا آغاز علی گڑھ سے کیا چنانچے انہوں نے ایم۔ اے۔ او کالج کے
ارباب حل وعقد کومشورہ دیا کہ وہ سرکاری گرانٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیں اور حکومت سے تمام قسم
کے تعلقات منقطع کرلیں مگر ان کی تجویز کومستر دکر دیا گیا۔ مولانا نے پچھ طلباء کو ساتھ ملاکر کا لجے کے
سامنے فیمہ لگا کر جامعہ ملیہ کا آغاز کیا۔ مولانا اس کا لج کے پرپیل مقرد کے کئے اور اس کا لج نے تحریک
یاکتان میں نمایاں کردار اوا کیا۔

سائمن كميش كا بايكاك:

آب سائمن لیشن کا بایکاٹ کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے ایک مضمون میں ایپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

" برطانوی پارلیمنٹ کو ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ تھے فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ تھے فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ یہ جماعت ہندوستان سے متعلق محض جابلوں کی جماعت ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبروں میں ہے بھشکل ستر آ دی محض جابلوں کی جماعت ہے۔ پارلیمنٹ کے معلق سمجھ جانے ہوں یہ جو ہندوستان کے متعلق سمجھ جانے ہوں یہ دور یہ د

گول میز کانفرنس میں شرکت

مولانا کو بھی بھی کول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس کانفرنس کے دورمان انہوں نے اپنی زندگی کی آخری تفریر کی جس میں ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا کہ:

"ش آئ جس ایک مقصد کے لئے بہاں آیا ہوں وہ بی ہے کہ میں ایخ ملک اس حالت میں وہ بی ہے کہ میں ایٹ ملک اس حالت میں واپس جاؤں جبکہ آزادی کا پردانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک خلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ جھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں مے تو بھرآپ کو جھے بہاں قبر کے لئے جگہ دی پڑے گی۔"

وفات:

چنانچ جنوری 1931 م کو بندوستان کا بطل حریت اور اسلام کا سابی است خالق عیق سے جا ملا۔

## سيد ابوالاعلى مودودي

(25 تتمبر 1903ء تا 22 ستمبر 1979ء)

#### آباؤاجداد كالتعارف

سید ابوالاعلی مودودی کے متبر 1903ء کو ہندوستان کی ریاست حیدرآباد وکن کے شر اورنگ آباد مین پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی تعلق سادات کے اس فاعدان سے ہے جو ہرات کے قریب چشت کے مقام پر آباد تھا اور آپ کے آباؤاجداد میں خواجہ قطب الدین مودودگررے ہیں جنہیں چشت میں پیدائش کی وجہ سے چشتی کہا جاتا ہے۔ انہی بزرگ کی نسبت سے اس فاعدان کو مودودی فاعدان کہا جاتا ہے۔ سندر لودھی کے زبانے میں اس فاعدان کے ایک اور بزرگ حضرت ابوالاعلی مودودی ہرات سے بجرت کرکے ہندوستان آگے اور دبلی میں سکونت اختیار کر بی۔ مولانا مودودی کا نام انہی بزرگ کے نام براگ کے نام انہی بزرگ کے نام برات کے برا بوالاعلی مودودی رکھا گیا۔

## والدكى زندگى مين انقلاب:

مولانا مودودی کے والدگرائی جناب سید احمد من دبلی میں پیدا ہوئے۔ پھی عرصہ دارالعلوم علی گرھ میں زیر تعلیم رہ ال کے بعد اللہ آباد جا کر وکالت کا ابتخان پاس کیا۔ اللہ آباد ہے اورنگ آباد بیطے آئے۔ ایک مدت تک وہاں وکالت کرتے رہے۔ وکالت کے دوران بئی ایک صوفی منش سیشن جج جناب می الدین خان کی صحبت نے زندگی کا رنگ ہی بدل دیا چنانچہ آپ نے جدید طرز زندگی کو بکسر جناب می الدین خان کی صحبت نے زندگی کا رنگ ہی بدل دیا چنانچہ آپ نے جدید طرز زندگی کو بکسر ترک کر دیا۔ وکالت سے بھی دستبرداد ہو گئے۔ کاشت پر زمین لے کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ذکر وفکر اور ریاضت و مجاہدے کو اپنا شخل بنالیا۔

### تعلیم و تربیت:

سید ابوالاعلی مودودیؒ نے ابتدائی تعلیم اورنگ آباد ہی میں عاصل کی۔ مدرسہ فوقائیہ سے 1916ء میں مولوی کا امتحان پاس کیا۔ دہلی آ کر دارالعلوم فتح پوری سے باقاعدہ تکیل درس کی سند عاصل کی۔ علم عدیث کی تحقیل مولایا ایٹیفاق الرحمٰن کا ندھلوی سے کی۔ فلیفہ اور معقولات مولایا عبدالسلام نیازی سے کی۔ فلیفہ اور معقولات مولایا عبدالسلام نیازی سے پڑھا۔ جدیدعلوم اپنی ذاتی محتت سے پڑھے اور ان میں درجہء کمال کو پہنچے۔

مولانا مودودی نے اپ پیشر دارانہ کام کا آغاز صحافت سے کیا۔ 1918ء میں اعظم گراہ کے ایک مقدر رسالے "المعارف" میں ان کا ایک مقمون شائع ہوا۔ پھر آپ نے مدینہ بجور کی ادارت سنجال لی۔ ہفت روزہ" تاج" جبل پور کے مدیر ہوئے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ نے جب دہلی ہے اپنا رسالہ "مسلم" نکالا تو مولانا مودودی کو مدیر معاون مقرر کیا۔ جعیت علائے ہند کے رجمان رسالہ "المحیت" کی ادارت کا فریضہ انجام دیا۔ ای دوران آپ نے جاد کے موضوع پر مفایین کا وہ سلسلہ شروع کیا جو بعد بین "الجہاد فی الاسلام" کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ اس کتاب نے شروع کیا جو بعد بین "الجہاد فی الاسلام" کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ اس کتاب نے شروع کیا جو بعد بین "الجہاد فی الاسلام" کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ اس کتاب نے

ريخ اسلام ..... (1019)

ولا نا مودودی کومتکلم اسلام کے مقام پر پہنچا دیا۔

لامدا قبال كاخراج تحسين

علامہ اقبال جیسی شخصیت نے تھرہ کرتے ہوئے فرمایا: ''اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔''

معان القرآن كاكردار:

1932ء میں مولانا مودود کی نے حیدرآباد دکن سے اپنا رسالہ ماہنامہ "ترجمان القرآن" جاری یا۔ بدرسالہ کیا تھا احیاء ملت اور غلبہ اسلام کی ایک تحریک تھی۔ اس رسالہ کے ذریعے مولانا نے چوکھی الی لڑی۔ مغربی تہذیب پرکاری ضرب لگائی اشتراکیت کا پوسٹ مارٹم کیا 'کانگریس کے قومیت کے الی لڑی۔ مغربی تہذیب پرکاری ضرب لگائی اشتراکیت کا پوسٹ مارٹم کیا' کانگریس کے قومیت کے دلیل کی قوت کے دلیل و بربان کی ضربوں سے باش باش کر دیا اور مسئلہ قومیت کھے کر دوقوی نظریہ کو دلیل کی قوت ایم کی ۔ وہ نہام نہاد مسلمان اویب ومصنف جومسلمانوں میں ابنی تحربروں کے ذریعے اباحیت اور ہوں ایک کا زہر پھیلا رہے تھے دین قدرول کی تفکیک جن کا وطیرہ تھا' جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جنہوں نے این کی تروارہ فکر کے تار و پود بھیر کر رکھ دیے این سے برگشتہ کر دیا تھا' مولانا نے ابنی تحریر کے ذریعے ان کی آوارہ فکر کے تار و پود بھیر کر رکھ دیے اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے شکوک وشہات کو دل نشیں طرز استدلال کے ذریعے دورکیا۔

الميدرة باد دكن سے بيضان كوث آمد:

مولانا مودودی علامہ اقبال کی ترغیب پر 1938ء میں حیدرآباد وکن سے بڑھان کوٹ (صلع اورداسپورمشرقی بنجاب) میں آ گئے جہاں ایک علم دوست اور درد ول رکھنے والی شخصیت چو بدری نیاز ان خان نے اسلام کی اشاعت و تبلیخ اور اصلاح تربیت کے لئے ایک ادارہ قائم کیا اس ادارے کو اللہ نے کے لئے وہ کسی اہل شخصیت کے متلاشی تھے۔ چوہدری صاحب نے اس سلسلے میں علامہ اقبال سے رجوع کیا تو علامہ اقبال نے مولانا مودودی کا نام تجویز کیا تو اس طرح مولانا مودودی حیدرآباد کی سے دارالسلام پھال کوٹ تشریف لے آئے اور بٹھان کوٹ کواحیا کے اسلام کی تحریک کا مرکز بنایا۔

تاريخ اسلام .... (1020) ر ہاتھا اور حکمرانوں کے لئے یہ بات سخت تشویش کا باعث تھی۔ پاکستان کا اسلام کے نام پرمعرض وجود میں آنا لاد بی قوتوں اور قادیانیوں کو بھی گوارا نہ ہوا۔ لادینی عناصر اور قادیانی مسلسل اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ باکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے تا کہ وہ من مانی کرتے رہیں۔ مولانا كيليّے سزائے موت كاحلم اور پھر رہائی: 1953ء میں یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ قادیانیوں کومسلمانوں سے ایک الگ اقلیت قرار دیا · ، جائے۔ حکومت نے ہر ممکن طریقے ہے اس مطالبہ کو دبانے کی کوشش کی۔ بورے پنجاب میں وھاکے شروع ہو گئے۔ مولانا مودودیؓ نے قادیاتی مسلد کی وضاحت کرنے کے لئے ایک پیفلٹ" قادیاتی مسئلہ' لکھا۔ حکومت مولانا مودودی پر وار کرنے کا بہانہ وجونڈ رہی تھی پنجاب میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ دوسرے علماء کے ساتھ ساتھ مولانا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ فوجی عدالت نے مولانا مودودی کو سزائے موت سنائی۔ اس سزا کے خلاف ساری ونیا میں عم وغصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر جگہ احتیاج ہوا' دیاؤ سے متاثر ہو کر موت کی سزا عمر قید کی سندیل کر دی گئی۔ 6 جنوری 1964ء کو ابوب خان کی حکومت نے مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں کو پھر گرفتار کرلیا۔ 9 ماہ کی گرفتاری کے بعد آپ سپریم کورٹ کے قصلے کے ستمبر 1965ء کی جنگ میں مولانا مودودیؓ نے تمام اختلافات کو بھلا کر اور ابوب کے مظالم کو نظرانداز کرکے حکومت کا ساتھ دیا۔ مولانا مودودی اور ان کے کارکنوں نے بے مثال خدمات انجام شاه فيصل الواردُ: 28 فردری 1979ء میں مولانا مودودی کو اسکام اور عالم اسلام کی عظیم الشان علمی اور عملی خدمت کے اعتراف میں شاہ قیمل ایوارڈ ویا گیا۔ شاہ خالد نے مولانا مودودی کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا: " "م جائے تھے کہ شاہ فیصل فاؤنڈیشن کا پہلا ایوارڈ اکسی شخصیت کو دیا جائے جن نے اسلام کے بارے میں ہمہ جہت کام کیا ہو۔ ایسے افراواتو موجود متے اور بیں جنہوں نے محض فکری کام کیا ہے مرحملی میدان میں ان کا کوئی حصہ منہیں ہے اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے عملی کام تو کیا ہے محران کا

فكرى كامنيس باس لحاظ مولانا سيد ابوالاعلى مودودي وه واحد محصيت ين

جنہوں نے فکری اور عملی دونوں میدانوں میں فروغ اسلام سے لئے بے مثال

مولانا مودودی این بینے ڈاکٹر اٹھ فاروق کے ساتھ 26 مئی 1979ء کو علاج کے لئے کینیڈا مکئے جہاں 22 ستمبر 1979ء کو یا کستان کے وقت کے مطابق 5 نج کر 45 منٹ پر بفیلو امریکہ میں انقال كر كئے۔ آپ كى ميت 25 سمبركو لا بهور پيني ۔ واكثر يوسف قرضاوي نے قذافي سٹيڈ تم ميں نماز جنازہ بر حالی اور آب A-5 ذیلدار بارک اچھرہ میں وفن کئے گئے۔

## تاریخ یا کستان

## تحريك بإكستان مين علماء ومشائخ كاكردار

تحریک پاکستان کا دینی و سیاسی پس منظر

تحریک پاکتان کی بنیاد تو اسی دن رکھی گئی تھی جس دن بنادس میں ہندووں نے آردو زبان رائج کرنے کی مخالفت کی تھی۔ اس تحریک کی آبیاری مسلم لیگ نے کرنی شروع کی جس کی ابتداء 1906ء میں ہوئی۔ اے خون قائدا عظم مجمع علی جنائے نے مہیا کیا جنہوں نے 1930ء اور 1932ء میں گول میر کانفرنسز منعقدہ لندن میں شرکت کر کے مسلمانوں کے سیاسی نظریات انگریزوں پر واضح کئے۔ اس میں زیادہ جوش 1940ء میں آیا جب مسلم لیگ نے اپنا سالانہ اجلاس لا ہور میں منعقد کیا اور قرار وائج پاکتان متفقہ طور پر منظور کی او اس نقشہ کو جو بھی علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا، عملی طور پر پکا کرنے کا تہید کیا کہ مسلمانوں کی علیحدہ حکومت قائم ہوگی جس میں بنجاب سرحد سندھ کشمیر اور بلوچستان مغرب میں اور مشرق میں بنگال شامل ہوں گے۔

مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم محد علی جنائے کو اس لائح مل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا بڑا اور سخت ترین حالات کا مقابلہ کرکے ہندوؤں اور انگریزوں سے بیا

مطالبه منوالیا که مسلمانوں کی الگ حکومت قائم ہوگی۔

معاب توالیا کہ ملمان کی اللہ توسی ہی ہوں۔

قاکداعظم ذین کنتی اور باصلاحیت محض تھے۔ ان کی قابلیت کا اعتراف ان کے وشمن مجی کرتے تھے۔ ان کے کروار کے بارے میں ان کے کانفین کا کہنا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بکنے والے نہیں سے اور نہ ہی انہیں کسی طرح خریدا جا سکتا تھا۔ وہ بھی بھی اپنے وشمنوں اور خالفین کی وہمکیوں سے مرعوب نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 3 جون 1947ء کو قائداعظم نے ہندوستان کی آزادی کے برطانوی منصوبہ کو مسلمان قوم کے سامنے پیش کیا جے پوری قوم نے 9 جون 1947ء کو منظور کر لیا۔ اس منصوب میں مید بھی اعلان کیا گیا کہ ریاستوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہ جس حکومت سے چاہیں الحاق کرا سے منصوب میں مید بھی اعلان کیا گیا کہ ریاستوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہ جس حکومت سے چاہیں الحاق کرا تھی ہیں ہے اور ان پر کسی قسم کا دباؤیا جر نہیں ہوگا۔ 7 اگست 1947ء کو قائداعظم کرا چی پہنچے 10 اگست کو گھر علی جنائے کو قائداعظم کرا چی پہنچے 10 اگست کو گھر علی جنائے کو قائداعظم کی خطاب دیا گیا اور 14 اگست کو گھر علی جنائے کو قائداعظم کی خطاب دیا گیا اور 14 اگست کو محمد علی جنائے کو قائداعظم کی خطاب دیا گیا اور 14 اگست کو محمد علی جنائے کو قائداعظم کا خطاب دیا گیا اور جن اگست کو محمد میں سنجالا۔

تحريب باكستان ميں علماء ومشائح كا كردار

جب ہم اسلام کی بلتے کے ممن میں قرآن مجید سے مدد حاصل کرتے ہیں تو ہمیں سے ما ملائے "
"لا اکواہ فی الدین" لین دین کی اشاعت میں جرمیں۔

جب ہم ونیادی توانین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا قانون دکھائی نہیں دیتا جس میں اس بات کا ذکر موجود ہو کہ اسلام کو ہرورشمشیر پھیلاؤیا کی پر جبرا اسلام لاگو کر دیا جائے بلکہ اس کی اشاعت تو ہر مسلمان پر فرض ہے اور اشاعت کا سب سے بہتر بن طریقہ ملغ کا ابنا عمل ہوتا ہے۔ اس کا اظاف اس کا قول اور قعل ہوتا ہے۔ ایس کھی نہیں ہوا کہ ایک شخص خود تو جھوٹ بول ہو اور دوسروں کو جھوٹ سے دو کئے کی کوشش کرتا رہے۔ ایس کے برعس اگر کوئی انسان خود پابندصوم وصلوۃ ہوتو ووسروں براس کا اچھا اثر مرتب ہوگا اور ایک دن وہ بھی نمازی اور پر بیزگار بن جائے گا۔ جب تک برصغیر پاک پر اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا اور ایک دن وہ بھی قائم رہا جو نہی اگر یزوں اور سکھوں نے حکم انی شروع کی وہند ہیں اسلام دن بدن روب زوال ہوتا گیا گر چونکہ اسلام تالمہ قائم رہے والا غیب ہے اس لئے اس کی اسلام دن بدن روب زوال ہوتا گیا گر چونکہ اسلام تالمہ قائم دے والا غیب ہے اس لئے اس کی اشاعت اللہ تعانی کے برگر یدہ بندے برابر کرتے رہے۔ یہ انہی علماء و مشائخ کی کوششوں کا تمرہ ہے کہ اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔

جب اسلام عرب سے باہر نکلاتو اسے پھیلانے کا فریفہ عرب تاجروں نے ادا کیا جو دوسرے ممالک میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے ساتھ ساتھ وہ دین کی تبلیخ کا فرض بھی نبھاتے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان غیر اسلامی ممالک میں اسلام کے نام لیوا پیدا ہی نہ ہوتے۔ بفضل خدا آج دنیا میں کوئی مک الیا مسلمان اور اسلام موجود نہ ہو۔

برصغیر یاک و ہند میں سب سے پہلے محمد بن قاسم آئے اور ان کی وساطت سے سندھ اور ملتان فیل اسلام کی روشیٰ پھیل۔ دیگر علاقوں میں بیر فریضہ علاء و مشارکنے کے ایک گروہ نے مستقل مزابی اور خاموقی سے انجام ویا ان کی زندگیاں بہت سادہ ہوتی تھیں۔ ان کی سادگی میں یا کیزگی کا عضر بہت غالب ہوتا تھا۔ ان کا ذاتی کردار اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے کردار اور قول و فعل کو و مکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے تھے۔ بزرگان دین کو کسی قسم کا لانچ یا مرتبہ کی طلب نہ ہوتی تھی اس کے مسلمان بادشاہوں کے دربار میں ان کی بہت زیادہ عزت و تحریم کی جاتی تھی۔ ان کی مجلس میں میں مجھ مساویانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ آتا و غلام میں کوئی فرق روا نہ رکھا جاتا تھا۔

یرصغیر پاک و ہند میں تقریبا ایک ہزار سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ کے نیک بندوں میں ذات بات اور چھوت چھات نام کی کوئی شئے نہ ہوتی تھی۔ بیتو صرف ایک معبود حقیق کی عبادت کرتے ہے جبکہ دیگر غداہب میں کئی حم کی پابندیاں ہوتی تھیں۔ ہندوؤں میں تو غرب کی پابندیاں بہت تحت تھیں۔ اگر کوئی ان پابندیوں کو تو ڈتا تو اس کو سخت ترین سزا کیں دی جاتی تھیں جس کی وجہ سے اس غرب کے پیروکار باغی ہو جاتے۔ اسلام ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا اور وہ سکھ کا سالس لیتے۔ برصغیر میں علاء و مشاریخ کا تذکرہ ہم بچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔

دوقومي نظريه

جب برصغیر باک و ہند میں محمر بن قاسم کی فقوحات کے ساتھ اسلام کی اشاعت شروع ہوئی تو

تاريخ اسلام .... (1024)

جلد ہی مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ جس قوم نے ان کا مقابلہ ہے وہ بالکل ایک جداگانہ نظریہ کی مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ جس قوم نے ان کا مقابلہ ہے وہ بالکل ایک جداگانہ نظریہ کی مال قوم ہے۔ اس میں اسلام کی اشاعت نامکن تو نہیں لیکن آسان بھی نہیں ہے۔ جب کوئی ہندؤ آئے نہر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس کے قریبی رشتہ دار اور اس کے دوست و احباب اس سے تم اس معاشرتی تعلقات ختم کر لیتے تھے اور اسے ابنی ذات نے اور اپنے طلقے سے جدا سمجھنے لگتے تھے ای اگئے قائدا عظم نے ایک موقع پر فرمایا تھا:

" يا كستان تو اى دن وجود مين آ سميا تها جس دن برصغير كا ببلا مندو

مسلمان ہوا تھا۔''

اس کے معنی ہے ہیں کہ جب پہلا ہندہ مسلمان ہوا تو اس کے ہم قوم ہندووں نے اس سے اپنے تعلقات خم کر لئے اور اسے ایک علیحدہ قوم کا فرو سجھنے گئے۔ اس طرح جس جس طرح سندہ بنجاب اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اسلام کی اشاعت ہوتی گئی اور ہندووں کی ہوئی تعداد اسلام تبول کرتی گئی دوعلیحدہ قومیتوں کا تصور ہندووں میں زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ وہ ذہبی اور معاشرتی اعتبار سے خود کو مسلمانوں سے بالکل علیحدہ سجھتے تھے اور اس طرح دوقوی نظریہ کی بنیاد خود ہندووں کے ہاتھوں رکھی گئی۔ انہوں نے نہان مسلمانوں کو جوعرب ایران اور افغانستان سے ہندوستان میں آکر آباد ہوئے تھے اور نہ ان مسلمانوں کو جو بہلے ہندو سے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اپنی قوم کا حصہ سمجھا اور وہ ان کے سایہ تک سے پر ہیز کرتے رہے۔ ای لئے جداگانہ قومیت کے متعلق قائدا علی میں آپ کرتے بالکل داشتے ایک مرتبہ بالکل

" ایک ہزار سال تک دونوں قوموں (ہندواور سلمان) میں میل جول رہا ہے۔ اگر کوئی سے ہوجود رہی ہے۔ اگر کوئی سے خیال کرے کہ کوئی انقلاب ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم بنا دے گا تو سے بالکل غلط ہے۔ اسلام اور ہندو دھرم محض مختلف غداہب ہی نہیں بلکہ حقیقت میں دومختلف معاشرتی نظام ہیں۔ اسے صرف ایک خواب ہی سمجھنا چاہئے کہ بھی ہندو اور مسلمان ایک مشتر کہ قومیت میں ڈھل جا کیں گے۔"

1940ء سے 1947ء سے 1947ء تک بین صرف سات سال کے عرصہ میں جس نظرید کی اشاعت نہایت تیزی سے ہوئی تھی اور جس کی بنیاد اسلام اور علیحدہ وطلیت تھی وہ پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشہ پر انجر آیا جوعلیحدہ وطن مسلم قوم کو حاصل ہوا ہے۔ وہ نظرید پاکستان کی تخلیق ہے اور بیرایک نظرید ہی کی صورت میں زندہ اور برقرار رہ سکتا ہے۔

فرارداد مقاصد:

پاکتان کی بہلی آئین ساز آسمبلی کا افتاحی اجلان 10 تا 14 اگست 1947ء کو کراری میں منعقد موا- آسمبلی کی صدارت کے واحد امیدوار قائداعظم محرطی جنائ بلامقابلہ مدر فتیب ہو محے۔ بہلی وستور ساز آسمبلی کی صدارت سے نمایاں شخصیت خود قائداعظم کی ذات تھی جنہوں نے قیام پاکستان میں سب سے ساز آسمبلی کی سب سے نمایاں شخصیت خود قائداعظم کی ذات تھی جنہوں نے قیام پاکستان میں سب سے

اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ دستور ساز اسمبلی کے دیگر قابل ذکر لوگوں میں نوابزادہ لیافت علی خان خواجہ ناظم الدين واكثر اشتياق حسين قريشي واكثر محمود حسين واكثر عمر حيات ملك مردا رعبدالرب نشر اور مولانا شبيراحم عثالي شال تعييه المبلی كاسب سے اسم كام باكستان كے لئے آئين تيار كرنا تھا۔ باكستان كا آئين كيها ہوگا؟ قائدا عظم نے اس موضوع پر اپنی مختلف تقاریر میں اظہار خیال کیا جس سے پاکستان کے مجوزہ آئین کے بارے میں آپ کے خیالات کا پتہ چاتا ہے۔ آپ نے محوزہ آئین کے متعلق فرمایا: " پاکستان کا دستور ابھی اسمبلی نے تیار کرنا ہے۔ میں مہیں جانا کہ اس کی شکل کیا ہو گی لیکن میراسلام کے بنیادی اصولوں برمبنی ایک جمہوری آئین ہو گا۔ بیاصول زندگی میں آج بھی ای طرح قابل عمل ہیں جس طرح آج ہے 1300 برس ملے تھے۔اسلام نے ہمیں جمہوریت کاسبق دیا ہے۔ 12 مارچ 1949ء كا دن دستور ساز اسمبلى كى تاريخ كا أيك الهم دن نفا جب اسمبلى ميں ليافت على خان کی بیش کردہ قرارداد مقاصد کومنظور کیا گیا۔ بیقرارداد آئین کے بنیادی ڈھانچہ کی حیثیت رکھتی تھی كيونكهاس قرارداد كے مقاصد كو مدنظر ركھتے ہوئے باكستان كانيا آئين تياركيا جانا تھا۔ المبلی میں پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ تمام کا نئات پر اللہ تعالی کی حاکمیت ہے اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت باکستان کو حکمرانی کا اختیار دیا ہے چونکہ وہ ایک مقدس فریضہ ہے اس لئے پاکستان کی میاسملی فیصله کرتی ہے کہ آزاد خودمختار پاکستان کے لئے ایک دستور مرتب کرے۔ آئمین ساز اسمبلی جس نوعیت کا آئمین تیار کرے کی اس کے متعلق قرارداد مقاصد میں کہا گیا: حکومت عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے اختیارات کا استعال کرے گا۔ ریاست میں مسلمانوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے اصواول پر منی قرآن و سنت سے اخذ کردہ اصولول کے مطابق مرارفے کے مواقع فراہم کئے جائیں گے۔ ر باست کے محورہ آئین میں جمہوریت آزادی مساوات رواداری اور اسلام کے اصولول پر منی ساجی انساف برعمل کیا جائے گا۔ اس آئین کے تحت اللیوں کو اپنے غرب اور عقائد کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لئے واصح شقیں موجود ہوں گی۔ میرآ تمین وفاقی توعیت کا ہوگا جس میں شامل مختلف بونث خودمختار ہوں گے۔

ای دستور ساز آسملی میں صرف دو سیاسی جماعتیں مسلم لیگ اور کاگریں موجود تھیں۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش ڈاکٹر محبود حسین اور مردار عبدالرب نشتر نے قرار دادکی پُرزور حمایت کی۔ خان لیافت علی خان سے قرار داد مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ:

اس آئین میں تمام بنیادی حقوق کی منابت دی جائے گی۔

اس آئین کے تحت عدلیہ کو ممل آزادی دی جائے گی۔

تاريخ اسلام ..... (1026)

"اسلامی نظریہ کے تحت جمہوریت مغرب اور روس کی مروجہ جمہوریت مجہوریت ہے۔"
ہے بالکل مختلف ہے بلکہ ریان دونوں سے بہتر جمہوریت ہے۔"
ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش نے ہندوؤں کے اِس خدشے کو دور کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے اللیم و جوحقوق عطا کیے بین وہ اقوام متحدہ کے جارٹر سے متصادم نہیں ہیں۔

اہم سیاسی ادوار

تشكيل باكتان ايك مسلسل تاريخي اور بيهم ملى جدوجهد كالمتيجه ب-

تاريخي شوامد:

رائج کرنے کی مخالفت کی ابتداء ای دن عمل میں آئی تھی جس دن ہندوؤں نے بنارس میں اُردو رائج کرنے کی مخالفت کی تھی۔

انڈین نیشنل کانگریس کا قیام:

جب 1885ء میں اغرین سین کا گریس کا قیام عمل میں آیا تو ہندوؤں نے اس میں کثرت ہوروں ہے۔ دھہ لیا جبہ مسلمانوں نے سرسید کے کہنے کے مطابق شرکت نہ کی۔ اس کا گریس کے قیام سے ہندوؤں کو ایک بلیٹ فارم ہاتھ آگیا اور انہوں نے ایسے مطالبات بیش کرنے شروع کر دیئے جومسلمانوں کے مفاوات کے سخت خلاف تھے جیسے ہندوستان میں انتخابی نظام رائج کرنا مقابلے کا امتحان انگلتان کی بجائے ہندوستان ہی میں منعقد کرنا اور یہ دونوں مطالبات مسلمانوں کے خلاف تھے۔ نیز سرسید یہ بھی انجی طرح جانے تھے کہ یہ جناعت اب صرف ہندوؤں کے لئے مخصوص ہو کررہ گئی ہے اس لئے انہوں انگرے مسلمانوں کو اس میں حصہ نہ لیلنے کی ہوایت کی تھی اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ مسلمان آیک الگ قوم بیل کے مسلمانوں کو اس میں حصہ نہ لیلنے کی ہوایت کی تھی اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ مسلمان آیک الگ قوم بیل کی جن کی الگ آئی تہذیب ہے اور یہ ہندوؤں سے جدا ہیں۔

ہندووں کی مفاد برس<u>ی:</u>

1892ء میں جب آگریز حکومت نے ہندوستانیوں کو نمائندگی دینے کی بات شروع کی ہندووں کے اندوں نے انگریز حکومت نے ہندووں کو نمائندگی دینے کی بات شروع کی ہندووں نے اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے یہ بات عام کرنا شروع کر دی کہ ہندوستان کی جغرافیائی حدود میں آبادتمام لوگ بلااحتیاز رنگ وشل اور مذہب و ملت ایک فوج

کے افراد میں اس لئے حکومتی اختیارات ای قوم کی طرف منقل ہوں گے۔ ملک میں جمہوری گا نظام رائج ہوگا اور مملکت کے تمام فیصلے اکثریت رائے سے بول گے۔

اور یہ طاہر ہے کہ ہندوستان میں زیادہ آبادی ہندوول کی تقی اور انگریز کی ملازمتیں بھی ہندوول کی حلی اور انگریز کی ملازمتیں بھی ہندوول کو یقین تھا کہ وہا کو حاصل تقیں۔ مسلمان تغداد میں کم ہنے اور افتدار میں بھی نہ تنے۔ اس لئے ہندوول کو یقین تھا کہ وہا جو نیفلے کرنا جا ہیں مے اپنی کھڑت کی وجہ ہے تو کی امید تھی کہ اور کھڑت تعداد کی وجہ ہے تو کی امید تھی کہ اور منتال کا افتدار بھی ہندوول کو منتقل ہوگا۔

تاريخ اسلام ..... (1027)

#### وانسرائے مندلارڈ منٹو سے ملاقات:

کین مسلمانوں کو ہندوؤں کی جالوں کا بخو بی علم تھا لہذا انہوں نے سرآ غاخان کی سربرای میں 35 اکابر مسلمان افراد پر مشتمل وفد کی شکل میں انگریز حکومت سے ملنے کا پروگرام بنایا چنانچہ اکتوبر 1906ء میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی۔ وائسرائے نے ان کے مطالبات بڑے ہمدردانہ طریقے سے اور وعدہ کیا کہ جب اصلاحات کے نفاذ کا وقت آئے گا تو یہاں کے باشندوں کے حالات کو ضرور سامنے رکھا جائے گا۔

ال ملاقات كا نتیجہ 1909ء كوسائے آیا ادر انگریز حکومت نے مسلمانوں کے قومی تشخص كونتليم كرتے ہوئے جدا گانہ ابتخاب كا مطالبہ مان لیا اور بید مسلمانوں كی بہت بڑی كامیابی تھی۔ شملہ وفد كی كامیابی کے بعد مسلمانوں نے مسلم لیگ کے نام سے الگ جماعت بنانے كا اعلان كر دیا۔

علامه اقبالٌ كا تاريخي خطاب:

1910ء میں علامہ محمد اقبالؒ نے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی میں ایک تاریخی خطاب کیا۔ اس خطاب میں علامہ اقبالؒ نے دوقومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ

"مسلمانوں اور دنیا کی دوسری اقوام میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اصل اصلای تضور دوسری اقوام کے تضور سے بالکل مخلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زمان ہے اور نہ اشتراک وطن اور نہ ہی اقتصادی اشتراک اعراض بلکہ ہم لوگ اس برادری سے ہیں جو رسالت مآب میں ہو تائم فرمائی محمی اور اس لئے شریک ہیں کہ مظاہر کا نتات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سمرچشمہ ایک ہے اور جو تاریخی روایات ہم سب کو ترکہ میں ملی ہیں وہ ہم کا سمرچشمہ ایک ہے اور جو تاریخی روایات ہم سب کو ترکہ میں ملی ہیں وہ ہم سب کے لئے یکنان ہیں۔"

معاہدہ لکھنؤ:

قائداعظم کے چودہ نکات:

1928ء کی نہرو رپورٹ تجاویز دہلی اور 1929ء کے قائداعظم کے چودہ نکات ای سلسلہ کی آئریاں تعین مسلسلہ کی تربیاں تعین مسلسلہ کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کے تعین کی تعین

تاريخ اسلام ..... (1028)

تشکیم نہیں کرتے جبکہ ہندو چودہ نکات کی مخالفت کرتے رہے۔ اس طرح دونوں توموں کے درمیان ایک طبیح حائل ہوگئی۔

علامه ا قبالٌ كا خطبه اله آباد:

علامه محد اقبالٌ نے اللہ آباد میں اس مسئلے کاحل پیش کرتے ہوئے فرمایا:

امہ مراجان سے الدابادین اسے اور سلمانوں میں ندہی تہذی تافی سائی اور سلمانوں میں ندہی تہذی تافی سائی اور سلمانوں میں ندہی تہذی تافی سائی اور معاشی اختلافات اس قدر بنیادی ہیں کہ بیہ بھی دور نہیں ہوسکتے۔ سلمانوں کے حقوق صرف اسی صورت میں محفوظ رہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے ندہب اور تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے اور بیاس طرح کہ مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشمل ایک مسلم ریاست بنائی جائے جس میں مسلمان آزادی ہے اپنے ندہب کے اصولوں پر عمل بیرا ہو سکیں۔'

مندووُن كالمنفى كردار:

اس خطاب کے بعد ہندہ ہر ممکن طریقے ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے والے مطالبات پیش کرنے گئے۔ بھی محول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی مخالفت کی اور بھی 1937ء میں صوبائی آزادی کے عنوان سے وزارتوں میں مسلمانوں کی حیثیت کوختم کرنے کی کوشش کی مگر قائداعظم نے کسی بھی موقع پر ان کی وال نہ محلنے دی اور اس خطرناک صورتحال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے انہوں نے پاکستان کے نام سے الگ ملک کے قیام کوضروری قرار دیا۔

قائداعظم كي كوششين:

قائداً عظم نے 1937ء سے 1939ء تک پورے ہندوستان کا دورہ کیا' مسلمانوں کو متوقع خطرات سے آگاہ کیا۔ مسلمان جو 1930ء کی کول میز کانفرنس میں اپنے ہی کیڈروں کے ہاتھوں مار کھا حظرات سے آگاہ کیا۔ مسلمان جو 1930ء کی کول میز کانفرنس میں اپنے ہی کیڈروں کے ہاتھوں مار کھا حکے تھے ایک بار پھر ایک تھوں نصب انعین کے ساتھ میدان سیاست میں نکل بڑے۔

قائداعظم أيك عظيم قائد

1938ء میں قائداعظم نے مسلم طلباء کے ساتھ رابطہ کیا۔ ہندو لیڈرمسٹر گاندھی ہے بھی خطور کتابت جاری رکھی۔ انہوں نے طلباء میں سیاسی بیداری پیدا کی۔ حصول پاکستان کے مقعد کی بھی وضاحت کی۔ انہوں نے مسلم لیگ سے اجلاس منعقدہ کلکتہ میں شریک ہوئے ای سال اکتوبر میں مسلم لیگ سے اجلاس منعقدہ کلکتہ میں شریک ہوئے ای سال اکتوبر میں مسلم لیگ کانفرنس میں بطور صدر شریک ہوئے۔

1939ء میں مسلماتوں کے واحد نمائندہ قائداعظم نے بیہ بیان دیا کہ اسلم اور کا کہ میں مسلم لیک میں حالت میں فیڈریشن کی بات کوشلیم نہیں کرے گ

كيونك مندوستان عن أيك عليحده مملكت كي منرورت هي-"

نادینے اسلام ..... (1029) آپ نے بیمی فرمایا کہ "جہوریت ہندوستان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔"

يوم نجات:

قرارداد باكتان:

المجاری بیش کا ہور میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسہ میں قرارداد پاکتان بیش کی گئی جے بھاری اکثریت سے منظور کرلیا گیا۔ اس سال انہول نے ماہ فروری میں مسٹر گاندھی سے ایک خصوصی ملاقات کی اور نومبر 1940ء میں مسلمانوں سے سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ لینے کی ابیل بھی کی۔ اس سے اور نومبر 1940ء میں مسلمانوں سے سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ لینے کی ابیل بھی گی۔ اس سے اس کے سال لاہور ہی میں آل پاکتان طلباء کانفرنس منعقد ہوئی اس کی صدارت بھی قائداعظم نے فرمائی۔ اس کی صدارت بھی قائداعظم نے فرمائی۔

مدراس كاسالانه جلسه

ای سال مداس میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا۔ اس جلسہ میں قائد اعظم نے قوم کے سامنے بائج سالہ منعوبہ پیش کیا۔ 1942ء میں فروری کے مہینے میں بنگال کے شہر سراج سنج میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں قائداعظم نے قوم کومستقبل کی زندگی ہے آگاہ کیا۔

فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم

مارج 1942ء میں مسلمانوں نے ملک بحر ہے فنڈ اکھا کرنے کی مہم شروع کی۔ جولائی 1943ء میں الیک فاکسار نے ان کی بمبئی کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر قاطانہ تملہ کیا گر قدرت نے انہیں محفوظ رکھا۔ ایر مل 1944ء میں قائدا فظم نے مسلم لیگ کو پنجاب کی یونینسٹ پارٹی کے جال سے نکالا اس سال قائدا تھے تھے تھے تھے تھے۔ اس سال دمبر میں پاکستان کے قائدا تھے تھے تھے تھے۔ اس سال دمبر میں پاکستان کے فارمولے کی بناء پر ہندولیڈرمسٹر گاندی سے ملاقات کی جو بے شوری۔

<u>يوم يا كستان ميس اعلان:</u>

1945ء میں الد آباد کے ایک جلسہ عام میں پاکستان کی جنگ کو پر ے ہندوستان کی جنگ قرار دیا۔ میں الد آباد کی جنگ قرار دیا۔ دیا۔ اس کے بعد قائدا عظم نے فرمایا میں ہے میں ہوم پاکستان منایا گیا۔ اس کے بعد قائدا عظم نے فرمایا میں ہے کہ اس سال برطانوی حکومت کو تار سے کر ''اب پاکستان ہماری مٹی میں ہے اس سال برطانوی حکومت کو تار سے کر آگر حکومت برطانیہ مسلم لیگ کے مشورہ کے بغیر کوئی دستور برنا کے کی تو ز

تو مسلمانوں کو اور نہ ہی ہندوؤں کومنظور ہوگا سب اس کی مخالفت کریں ہے۔

تاريخ اسلام .....

شمكه كانفرنس ميں شركت:

ای سال ماہ جون جولائی میں شملہ کانفرنس میں شریک ہوئے لیکن یہ کانفرنس سلم لیک اور کانگریس میں کوئی میں کوئی مجھونة ندہونے کی وجہ سے ناکام رہی۔

9 ستمبر 1945ء کوقوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب ہم اینے آزاد وظن پاکستان میں عید کی خوشیاں منائیں گے۔

قائداً عظمتم كا برملا اعلان:

10 اکتوبر 1945ء کو کوئٹہ میں مسلم لیگ کی طرف سے منعقد کئے جانے والے اجلاس میں قائد اعظام میں قائد اعظام میں تاکد اعظام کی استان کی استان کی برملا اعلان کیا کہ اگر کوئی امتحان کی گھڑی آئی تو پہلی قربانی میں دوں گا اور پہلی مولی بھی دوں گا اور پہلی مولی بھی دوں گا۔ بہلی مولی بھی اینے بر میں کھاؤں گا۔

مسلم ليك كي كامياني اورجش فنخ

ای طرح الحلے ماہ لینی نومبر میں سرحد کا دورہ کیا اور دہاں کے کائکری مسلمان لیڈرول عفار خان جو سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں اور دہاں کے سرخ پوش مسلمانوں کو بیہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھائی کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ ہم کس لئے الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم کس مورت بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کرنہیں رہنا چاہتے۔ شاید قائد کی بیہ باتیں سرحدی لیڈروں اور عوام کی سمجھ میں آگئی تھیں جب انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نے دہاں صد فیصد کامیائی حاصل کی۔ اس عظیم فتح میں آگئی تھیں جب انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نے دہاں صد فیصد کامیائی حاصل کی۔ اس عظیم فتح برحم علی جنائے نے تمام مسلمانوں کو مبارک بادبیش کی اور بدایت فرمائی کہ وہ سب مل کر 11 جنوری برحم علی جنائے نے تمام مسلمانوں کو مبارک بادبیش کی اور بدایت فرمائی کہ وہ سب مل کر 11 جنوری مناہ۔

قا ئداعظم کی جرات:

قائدا عظم نے 1946ء میں لاہور بنگال اور آسام کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو پاکستان کے حصول کے لئے تیار کیا البتہ انہوں نے بیہ ضرور کہا کہ اگر کسی وجہ سے پاکستان ہمیں آسانی اور امن و مثلاثی سے حاصل نہ ہوسکا تو پھر ہم اس کو حاصل کرنے کے لئے تن من دھین کی قربانی ویے سے بھی گریز مہیں کریں گے۔ میرا ایمان سے اور مجھے لکا یقین ہے کہ مسلمان قوم کو خواہ اپنا سب کھے بھی قربان کرتا مہیں کریں گے۔ میرا ایمان سے اور مجھے لکا یقین ہے کہ مسلمان قوم کو خواہ اپنا سب کھے بھی قربان کرتا ہو وہ دریغ نہ کریں گے۔ میرا ایمان بیا کستان حاصل کر کے بی چین سے بیٹھیں گے۔

وزارتی مشن سے ملاقات:

1946ء میں بی انہوں نے وزارتی مثن سے ملاقات کی اور 24 می کو اس کی کاگریں اواری یر ایک مفصل بیان فرمایا۔ اس کے تعوارے عرصہ بعد یعنی اگسٹ میں یہ اعلان کیا کہ مسلم لیگ کاگریس سے تعاون کرنے سے انگار نہیں کرتی محر کاتھریں کے آھے تھٹے ٹیکنے کو ہرگز میار نہیں آور اپنے

تاريخ اسلام ..... (1031)

مطالبه آزادی اور قیام پاکستان کو بھی حکومت میں نمائندگی کاحق دیا گیا۔

بہاری مسلمانوں کافل عام

قائداعظم نے ایک بریس کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ "مسلمانوں کو ہندووں کی چوکیداری کرنی جائے ہے ایک بریس کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ "مسلمانوں کا چوکیداری کرنی جائے اور فسادات کورو کئے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہندووں کو عملی طور برمسلمانوں کا مطالبہ یا کتان صدق دل ہے قبول کر لینا جائے۔"

یا کستان و نیا کے نقتے بر:

پورے ہندوستان میں 23 ماری 1947ء کو ہوم پاکستان منایا گیا اور ای سال 3 جون کو قائداعظم نے مسلمان قوم کے سامنے ہندوستان کی آزادی کے لئے ہے منصوبے جو برطانوی حکومت نے تیار کیا تھا پیش کیا۔ اس کے صرف جے دن بعد 9 جون کو پوری قوم نے اس منصوبہ کو منظور کر لیا نیز یہ اعلان بھی کیا گیا کہ یہ ریاستیں اپنی مرضی ہے جس حکومت (پاکستان یا بھارت) کے ساتھ الحاق کرنا ہوا ہوں کرسکتی ہیں۔ ان پر کسی تم کا جرنبین ہوگا۔ خدا خدا خدا کرکے ہندوستان تقسیم ہوگیا اور 14 اگست چاہیں کرسکتی ہیں۔ ان پر کسی تم کا جرنبین ہوگا۔ خدا خدا کرکے ہندوستان تقسیم ہوگیا اور 14 اگست کی مرسید کا نظریہ علامہ اقبال کا تصور چو مدری رصت علی کا پاکستان اور قائداعظم کی جدوجہد حقیقت کا روپ وہارکر ونیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور قائداعظم اس کے پہلے گورنر جزل اور لیافت علی خان پہلے کا روپ وہارکر ونیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور قائداعظم اس کے پہلے گورنر جزل اور لیافت علی خان پہلے وزیراعظم منتخب ہوئے۔ مسلمانوں نے آبنا آزاد وطن خاصل ہو جانے کی خوشیاں منائیں۔

مندرجہ بالا اہم سیای حالات و ادوار کی روشی میں ہم رہے کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تشکیل پاکستان ایک مسلسل تاریخی عمل اور تیہم ملی جدو جہد کا بھیجہ ہے۔ اللہ تعالی اے تاقیامت قائم و دائم رکھے اور یہ فروغ دین اور احیائے اسلام کے بہتے کوشان رہے۔ آمن! ( تاریخ پاکستان از مکتبہ دانیال لا ہور)

# عاریخ اسکام سقوط مشرقی با کستان

پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو وہ مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا اور دونوں علاقوں کے درمیان بھارت حاکل تھا۔ جغرافیائی فاصلے کے باوجود تو می پیجبتی کو فروغ دیا جا سکتا تھا لیکن مغربی پاکستان کے مقابلے میں مشرقی پاکستان کی زیادہ آبادی نے مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کواس داؤ بہتے میں مبتلا رکھا کہ طاقت کے سرچشمہ کومستقل طور پر کس طرح مغربی پاکستان میں رکھا جا سکتا ہے۔ ای بناء پر وستور سازی میں تاخیر ہوئی تا کہ کوئی ایبا فارمولا وضع کیا جاسکے جومشرقی یا کستان کو اس کے جمہوری حق ے کم کینے پر تیار کر سکے۔ فوج میں چونکہ مغربی پاکستان کے لوگوں کی اکثریت تھی کہذا فوجی طاقت کے زور پر 1956ء کے دستور میں''ون پونٹ' کے آضول پر مجمونہ کیا گیا اور ای کی بتاء پر قومی اسمیل میں مشرقی باکتان اور مغربی باکتان کے نمائندوں کی تعداد "برابری کے اصول کے مطابق" کیاں مقرر کی من چونکہ ان فرضی اصولول سے جمہوریت کے اس واضح اصول کی خلاف ورزی ہوتی تھی کہ عددی اکثریت کو عددی اقلیت پر قربان تہیں کیا جاسکتا اس لئے 1956ء کے دستور کے نفاذ کے یاوجود مسلما نہ ہوسکا اور ایک مارس لاء کے بعد دوسرے مارس لاء کے لئے راہیں ہموار ہوتی سئیں۔

الیوب خان کے مارشل لاء اور دور حکومت (1958ء تا 1969ء) میں اگر جے متعتی ترتی پر توجہ دی منی مگر اس سے سیای حقوق کی محرومی کا احساس بھائے کم ہونے کے برمعتا رہا اورمشرقی پاکتان کی عوای لیگ نے بیخ مجیب الرحن کی سربرای میں بلکہ دیش کی جدوجد کا آغاز کر دیا۔ تب مجی مارے سیاستدانول کی آئیسی جبیں تھلیں اور ابوب خان نے رخصت ہوتے ہوتے خود اینے بی نافذ کردہ دستور 1962ء کی دھجیاں بلھیر کر ووسرے مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا اور مکومت کیجی خان کے سیرو كردى - يكى خان نے سياى شعبدہ بازيوں سے كام فكالنا جابا جس سے مشرقی باكستان كے عوام معكن نہ ہو سکے اور وہال بھارت کی مدد سے بخاوت شروع ہوگئے۔

یا کتان کا اکثری علاقه مشرقی با کتان اقلیتی علاقه مغربی با کتان سے علیحد کی جدوجید میں مشغول ہو عمیا۔ بیر بھی تاریخ اور جمہوریت کا بجوبہ ہی سمجما جائے گا زوال ڈھاکۂ یا کتانی فوجوں کا ہتھیار ڈالنا' صرف تاریخ یاکتان کا بی تیں تاریخ اسلام کاعظیم سانحہ ہے جس سے سبق حاصل نہ کرنا' مزيد مشكلات كے لئے را بيل كمولئے كے مترادف سمجا جا سكا ہے۔

مشرتی یا کنتان کے اعلان بغاوت کے بعد مین مجیب الرحن کو جزل کی خان نے کرفار کرکے مغربي باكتان معل كرديا تفا اور ال كى مهائى مغربى باكتان بي دوالفقار على بعثو ك برمرافتدار آن ست ملن ہوئی۔ بنگلہ دلیش کا قیام یا کستان کا ایک بازو کٹنے کے بعد بی ہوسکا۔

بظرولین میں افتدار سنبالنے کے بعد سے جیب ارمن بنے پاکستان کے خلاف ند صرف ایک

تاريخ اسلام..... (1033)

مجاذ کھول لیا تھا بلکہ متعدد مطالبات بھی حکومت پاکتان کو پیش کر دیئے تھے۔ بھارت سے پاکتان جنگی قید بول کی دائیں کا مسلم بھی تھا اس لئے ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دلیش کی مخالفت کو اپنی سیاست کا محور بنا کر اپنی حکمت عملی کا آغاز کیا جس ملک نے بنگلہ دلیش کو تسلیم کر لیا اس سے پاکتان کے تعلقات بنا کر اپنی حکمت عملی کا آغاز کیا جس ملک نے بنگلہ دلیش کو تسلیم کر لیا اس سے پاکتان کے تعلقات خراب ہو گئے اس بناء پر دولت مشتر کہ سے علیحدگی اختیار کی گئی اور بنگلہ ویش کو اس وقت تک اقوام متحدہ کا رکن جیس بننے دیا گیا جب تک کہ جنگی قیدیوں کی واپسی کا مسئلہ "شملہ معاہدہ" کے ذریعے مل نہیں ہو گئا۔

لاہور میں 1974ء میں دومری اسلامی سربرائ کانفرنس کے انعقاد کے موقع پریا کتان نے نہ صرف بنگلہ دلیش کونتلیم کر لیا بلکہ شخ مجیب الرحمٰن کو کانفرنس میں شرکت کے لئے مدعو کرکے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے اک نئے دور کا بھی آغاز کر دیا۔

## مشرقی پاکستان کی علیحد گی کے اسباب

بظاہر سقوط ڈھاکہ 16 دمبر 1971ء کو دقوع پذیر ہوالیکن اس کے جراثیم بہت دیر سے موجود تھے جنہوں نے اس کی علیمدگی کے لئے راہ ہموار کی۔مشرقی باکتان کی علیمدگی کے مندرجہ ذیل اسباب وکھائی دیتے ہیں:

#### 1- مندوول كا اثرورسوخ:

صوبے کی معیشت ادر تعلیم پر ہندوؤں کا غلبہ تھا اگر چہ مسلمان اکثریت میں تھے تاہم دیمی علاقوں میں ہندوان سے اچھوتوں جیما سلوک کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کی 80 فیمد قومی دولت پر ہندو قابض تھے۔مشرقی پاکستان میں موجود 290 ہائی سکول اور 47 کالجوں کے میمد قومی ہندوؤں ہی کا کنٹرول تھا۔

2- مسلم لیکی قیادت کی ناایلی:

مرکزی حکومت بنگالیوں کا اعتاد کھویٹی اورمسلم لیگ کے خلاف عوام میں نفرت کے جذبات جنم کا

#### 3- معاشی ابتری:

معائی میدان میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کہیں پیچیے تھا۔ بعض اندازوں کے مطابق 1948-47 و اور 59-1960 و کے درمیان سرکاری شعبے میں مشرقی پاکستان میں 2750 ملین روپے خرچ کے حکے جبکہ اس عرصہ میں مغربی پاکستان میں ان اخراجات کا اندازہ 8017 ملین روپے تھا۔ نجی شعبے میں کل ترقیاتی اخراجات کا محکل میں دوپے تھا۔ نجی شعبے میں کل ترقیاتی اخراجات کا بمشکل 20 فیصد حصہ مشرقی پاکستان میں صرف کیا گیا۔

4- سبروردی بهاشانی اور فضل الحق کی سیاست:

1954ء من مسلم لیکی قیادت کومشرقی پاکستان میں تکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ انتخاب ہار کئی

تاریخ اسلام اور 309 میں سے صرف و تشتیں حاصل کر سکی۔ متحدہ محاذ نے ایک دوسرے سے افتدار جھینے کے لئے میرو آرکان اسمبلی کی حمایت حاصل کر سکی۔ متحدہ محاذ نے ایک دوسرے سے افتدار جھینے کے لئے میں انہوں نے مکی میں انہوں نے مکی سیاست کے بارے میں مندو ارکان کا رویہ اپنایا اور دونوں گروپ ایک دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی اساست کے بارے میں مندو ارکان کا رویہ اپنایا اور دونوں گروپ ایک دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی اور ایک دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی اور ایک دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی اور ایک دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی اور ایک دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی دوسرے ایک دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی دوسرے ایک دوسرے کے بارے کی دوسرے سے بروھ کر علیمر کی کی دوسرے سے بروھ کی دوسرے سے بروھ کی دوسرے سے بروھ کر علیمر کی دوسرے سے بروھ کی دوسرے سے بروپ کی دوسرے سے بروھ کی دوسرے سے بروھ کی دوسرے سے بروپ کی دوسرے سے بروھ کی دوسرے سے بروپ کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے بروپ کی دوسرے کی دوس

یولی ہو گئے گئے۔ اس پُر آشوب دور میں بھا تائی گروپ انجرا جو علیحدگی کے مقصد میں باقی سب سے زیادہ مخلص تھا۔ یہ جماعتیں علاقائی طرز فکر کی حال تعیں۔ ان جماعتوں میں سہروروی اور مولانا بھا تائی کی عوامی لیگ میں میں میں میں میں اور مولانا بھا تائی کی عوامی لیگ اور فضل الحق کی کریٹ سرا مک پارٹی کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ انہی سیاستدانوں نے

مشرقی یا کتان کی علیحد گی کے لئے کام کیا۔

5- بڑگا کی زبان کا مسکلہ ۔ دونوں صوبوں کے درمیان بدگمانی اور شکررنجی کی مستقل فضاء پیدا کرنے میں اسانی مسکلے نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔

، انم سردار ادا لیا۔ بنگالیوں نے جنہیں اپنی زبان سے بہت مست تھی اُردوکی برتری تبلیم کرتے سے انکار کر دیا۔

6- دستور سازی کا مسکله:

قیام پاکستان کے بعد وستورسازی کا مسئلہ پیدا ہوگیا اور اس نے نازک صور تحال اعتیار کرئی۔
عامی تو یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ڈیڑھ سال کے اندراندر نیا آئین تیار ہوجاتا گر ایسا نہ ہوسکا۔
بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی عبوری رپورٹ نے صوبوں کی نمائندگی کے مسائل کی الیمی پیچیدہ بحث وجھیڑوی جو ملک کے دولخت ہونے تک جاری رہی۔

7- آمریت کا کمال:

ابوب خان کی مستقل طور پر نافذ" بنگای حالت 'نے نوکر شانگ کو شخفظ دیتے رکھا اور انہوں نے دیا کر رکھنے کی وہ پالیسی اختیار کی جس کے خلاف خوانواہ ردمل پیدا ہوتا ہے۔ ریمی علیحد گی کا آیک سب

8- مجيب الرحمٰن کے جھ نکات

ایوب کے دور میں مشرقی پاکتان میں جس سیاست دان نے سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی وہ شخ مجیب تھا جس نے اپنے چھ نکات کو مشرقی پاکتان کے تمام مسائل کاحل قرار دیا اور عوام کو یقین دہ شخ مجیب تھا جس نے اپنے چھ نکات کو مشرتی پاکتان کی معاشی غلامی ختم نہیں ہوتی 'تم خوشحال نہیں ہو سکتے اس طرح الله کی اس میں ہوتی 'تم خوشحال نہیں ہو سکتے اس طرح الله کا تری سین کے لئے تی تیار ہونے لگے۔

9- بھارتی حکومت کی مداخلت:

بھارتی حکومت کے خطرناک عزائم کا اعداز اسبرالیم سوامی کے ان الفاظ ہے بیونا ہے: "معارت کا سواد اعظم مندوستان کی تقییم کو کالعدم کرنے کے حق میں

تاريخ اسلام .....

ہے۔ بھارتی قوم پرست بچے کچھے پاکستان کو بھی توڑنا جاہتے ہیں۔ اکھنڈ بھارت کا حصول ای طرح ممکن ہے۔''

1970-10ء كَ التخابات من علاقائي جماعتوں كى كامياني:

نی قیادت کا نقطہ نظر غیر معمولی طور پر متعصبانہ اور علاقائی رجحانات کا حال تھا۔ تو می نقطہ نظر کی حال قیادت کا مال تھا۔ تو می نقطہ نظر کی حال قیادت کا فقدان ملکی سیجتی کے لئے غیر معمولی طور پر مصر ثابت ہوا اور یوں پاکستان کی سیاست صوبہ برتی کا شکار ہوکر رہ گئی۔

11- كھڻو' مجيب اختلافات:

ان دنول قصر صدادت سازشوں کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا' بجائے اس کے کہنی تو می اسمبلی کا اجلاس اطلب کرکے افتدار مجیب الرحمٰن کو منتقل کیا جاتا' بھٹو نے دوسری اکثری جماعت کا تصور پیش کرکے افتدار میں اپنا حصہ مانگا چنانچہ جب انہوں نے 3 مارچ 1971ء کے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو کہنی خان نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ مجیب الرحمٰن کو ان کے خلاف جانبداری کا الزام لگانے کا موقع مل گیا اور انہوں نے اس کی اوٹ میں اپنے مقاصد کے لئے عوام کے جذباتی طبقے کو خانہ جنگی کی بھٹی میں جمونک دیا۔ کویا بھٹو کی طرف سے اسمبلی بائیکاٹ وہ اہم موڑتھا جس کے بعد مشرق و مغرب کے درمیان قاصل موجد اجالگا

12- سوشلزم کا برج<u>ار:</u>

پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا گر 1970ء کے انتخابات کے نتیجے میں برسرافتدار آنے والی جماعتیں اسلام کی بجائے سوشلزم کی علمبردارتھیں۔ سوشلزم ہر لحاظ سے پاکستانی قوم کے لئے نا قابل قبول نظریہ تھا اس کا تیجہ علیحدگی کی صورت میں نکلا۔

13- بيوروكريسي كاطرزعمل

مشرقی باکستان کی علیحدگی میں بیوروکرئی نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ بجیب الرحمٰن نے اعلیٰ الرکاری ملازمین کو اپنے ساتھ ملا لیاحتیٰ کہ مشرق باکستان میں چیف سیکرٹری تک گورٹر اے۔ ایم۔ مالک کی بجائے مجیب الرحمٰن کا تھم ماننے میگے۔ مشرق باکستان کی پولیس بھی مجیب الرحمٰن کے ساتھ تھی۔ اس مصورت حال میں بھارتی حملے کا سامنا کرنا انتہائی مشکل تھا۔

14- تكاخان كى فوجى كارروائي

مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی کارروائیاں خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی تھیں بالاً خرا کی خان نے فرجی کارروائیاں خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی تھیں بالاً خرا خان نے فرجی کارروائی کرنے کا فیصلہ کرلیا چنا نچہ لکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورز مقرر کیا گیا۔ اس کا آپریشن بردا ہے رحم تھا۔ اندھیرے میں فوجی کاردوائی نے وہاں کی عوام کو مغربی پاکستان کے خلاف میزکا دیا جس برکوئی بھی قابونہ یا سکا۔

ں بازوؤل کے درمیان فضائی زالط

مشرقی و مغربی پاکستان میں ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا دونوں بازوؤں کے درمیان فضائی رابطہ مقا۔ مواصلات کا بینظام بھارت کی مرز مین ہے گزر کر جاتا تھا۔ بھارت نے بیرابط ختم کرنے کے لئے سازش کے تحت اپنا ایک طیارہ گڑا اغواء کروا کر لاہور پہنچا دیا۔ بدشتی ہے بھٹونے اس اقدام کو سراہا بلکہ ہوائی اڈے پر اغواء کنندہ سے بلا قات کرکے گویا بیٹوت فراہم کر دیا کہ یہ پاکستانی حکومت کی شہ پر کیا ہوائی اڈے پر اغواء کنندہ سے بلا قات کرکے گویا بیٹوت فراہم کر دیا کہ یہ پاکستانی حکومت کی شہ پر کیا گیا۔ بھارت نے اس کی آڑ میں پاکستان کو بھارت کی فضاء سے طیارے گزارنے سے منع کر دیا۔ اس طرح دونوں حصوں میں نظام مواصلات معطل ہوگیا۔

16- برسی طاقتوں کی سازشیں:

بڑی طاقتیں امریکہ اور روئ جین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی خاطر پاکتان کے جھے بخرے کے حرف کی خاطر پاکتان کے جھے بخرے کرنے میں دلچین رکھی تھیں۔ اس سلسلے میں امریکی سفیر جوزف فارلینڈ نے اس زمانے میں بھٹو اور مجیب سے مئی ملاقاتیں کیں۔

17- بھارت روس معاہدہ:

ای زمانے بھارت نے روس کے ساتھ ہیں سالہ معاہدہ پر دستخط کئے جس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت نے دوس کے جس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت نے روس کو اپنا حامی بنالیا تھا جس بناء پر بھارت کو روس سے ضروری کارروائی کے لئے حسب ضرورت سامان اور بھنیکی ایداد حاصل ہوگئی۔

18- بھارت کی فوجی مداخلت:

مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی خاطر بھارت نے ''مکی باہی' کے نام پر ایسے تخریب کار جو دراصل بھارتی فوج نے براہ دراصل بھارتی فوج نے براہ دراصل بھارتی فوج نے براہ دراصل بھارتی کو سے سپائی مشرقی پاکستان میں داخل کر دیتے اور بعد بیں بھارتی فوج نے براہ دراست حملہ بھی کر دیا۔ پاکستانی افواج چونکہ ہوائی شخط سے محروم تھیں اس لئے آئیس ہتھیار ڈالنے مزے۔

19- سلامتی کونسل میں یا کستانی وفند کا طرزمل:

انجی تک اس بات کا امکان موجود تھا کہ اقوام متحدہ کے زیراہتمام سیای مل پر آ مادگی کے اظہار کے بعد فریقین کی متبعہ پر پہنچ جاتے لیکن بھٹو کی زیر قیادت یا کمتانی وفد نے جنگ بندی کی بعض قرارداووں کو قبول نہ کرکے ڈھا کہ پر بھارتی فوجوں کے تسلط اور تقریبا ایک لا کھ نفوں کے جنگی قیدی بن جانے کی راہ ہموارک ۔ (یا کمتان کیوں ٹوٹا؟ مخص)

Martat.com

## نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ

پاکتان ہمارا پیارا وطن ہے جے مسلمانان ہند نے قاکداعظم محمعلی جنائے کی مخلصانہ قیادت میں لگا تارکوشش سے حاصل کیا۔ موجودہ زمانے میں پاکتان ہی ایک ایبا ملک ہے جے نظریہ اسلام کی بنیاد پرخاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کی اساس نظریہ اسلام پر ہے۔ اس ملک میں لادبی سیاست کے لئے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکتان میں بسنے والے جملہ مسلمانوں کا اتحاد ہی پاکستان کے استحکام کی دلیل ہے۔ اس نظریہ میں خداداد قوت ہے جس کی بناء پر اس نظریہ پرممل کرنے والوں نے دنیا کی طاقتور اقوام کوموجیرت کردیا ہے۔

یاکتان کا جذبہ ایمان کا اتم مظہر ہے اسلام ایک عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی اور اس میں مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ یاکتان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے۔ یاکتان میں پنجائی پٹھان سندھی اور بلوج رہنے میں ہنجائی پٹھان سندھی اور بلوج رہنے میں مختلف خصوصیات رکھنے کے باوجود ایک قوم ہیں۔ یاکتان کے جملہ اشخاص اسلامی عدل سے میساں مستفید ہوتے ہیں۔ اسلامی قوانین کی رُو سے معاشرے کے جملہ افراد حکومت میں بشریک ہیں۔ کی مخصوص فردکوکوئی اجارہ داری حاصل نہیں۔

اسلامی معاشرہ بیدا کرنے کے ضمن میں ایسے اعلیٰ اور بلندترین اصولوں کو اپنا کرعمل کیا جاتا ہے جو رسول الشکائیلم اور خلفائے راشدین کے زریں دور میں جاری و ساری تھے۔ اسلام اصول اصلی اور انل جی ۔ اسلام اسلی اور انل جی کوئی کیک نہیں میں حمود و ایاز یعنی مالک اور غلام کے لئے کیساں جیں۔ اسلام میں حقوق و فرائص کا وسیع نظام موجود ہے۔

یاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کے سلسلہ میں ہر لحاظ سے مسلمان ہونا شرط اوّل ہے۔ مثال کے طور پر ہم چندایک شقوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے اُن شقوں پر عمل کرنا ضروری ہے: 1- اسلام کا نظریۂ حاکمیت واضح طور پریہ ہے کہ

قانون سازی اور منصب اقتدار کے لئے ذات واحد (اللہ تعالیٰ) ہی مخص ہے۔ اسلام ایک دین سازی اور منصب اقتدار کے لئے ذات واحد (اللہ تعالیٰ) ہی مخص ہے۔ اسلام ایک دین ساتھ ساتھ دینوی بھی ہے کیونکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے جن لوگوں کو حکومت کی ذمہ داریاں تفویض کی جائیں انبیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کراہے فرائض بجالانے جائیں۔

رکیس مملکت کے لئے راست باز اور منصف مزاج ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا کردار معاشرہ معاشرے کے ہر طبقے میں منعکس ہوتا ہے۔ اگر وہ راہ راست سے ہٹ جائے تو سارا معاشرہ تباہ اور برباد ہوجائے گا۔

اسلامی معاشرے کے لئے جو رہنما اصول وضع کئے مسئے میں الله تعالی کی وحدانیت کو

تاريخ اسلام ..... (1038)

اوليت حاصل بي كيونكه الله تعالى وحدة لاشريك اورمعبود حقيق ب-

انسانوں سے حسن سلوک اور اخترام آ دمیت معاشرہ کے مختلف طبقات کے حقوق اوا کرنا میکی کی تعلیم دینا عدل و انصاف کے جملہ تقاضتے پورے کرنا کرائی سے بھنے کی تلقین کرنا وغیرہ

اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے ضروری ہے۔

5- اسلام ایک ممل ضابط خیات ہے۔ انبانی زندگی کے جملہ مسائل کاحل اسلام میں موجود ہے۔ اسلام جس جہوریت کاعلمبردار ہے اس جمہوریت میں ہرفرد حکومت کے کاروبار میں برابر کا شر یک ہے۔ اس میں رنگ نسل اور قومیت وغیرہ کا ذکر تک نہیں ہے۔ لوگ کسی خوف کے بغیر اس جمہوریت میں اینے مطالبات بیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمہوریت کے باتی تظریات بینی اکثریت کی حکومت سب باطل اور لغو ہیں۔ مغربی جمہوریت کسی طرح بھی

اسلامی جمہوریت کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔

اسلام كا معاشى نظام متوازى اور عالمكير ہے جس كے زئري اصول اعتدال اور مساوات يا-اسلام انفرادی ملکیت کا قائل ہے۔ سرمائے کوضرور بات زندگی کے لئے خرج کیا جاسکتا ہے ملین احتکار اور اکتفاز اسلام میں مستحس مہیں ہیں۔ اس وجہ سے مال کو باک کرنے کے لئے زكوة فرض كى كئى ہے۔ زكوة اسلام كے بارى بنيادى اركان ميں سے آيك ركن ہے۔ اى كے ور لیے دولت کی سی معیشت قائم ہوتی ہے۔ اس سے مادی وسائل میں متوازن معیشت قائم ہوتی

نفاذ اسلام کا مقصد ہے کہ شری عدالتیں قائم کی جائیں اسلامی سزائین رائے کی جائیں جن کے اجراء ہے جرائم میں کی آئے بالآخر ان کا خاتمہ ہوجائے اور بلاسود بینکاری کے مواس بیدا

کئے جائیں مال پر زکوہ نافذ کی جائے اور پیداوار پر عشر وغیرہ کے احکام نافذ ہول۔ ان قوانین کا اطلاق اس حد تک کیا جائے کہ انسان کا ذہن اسلامی سوج کا حامی ہو۔ سرز من

يا كستان ميں اسلامي ضابطه حيات كو كلي طُور بر رائج كيا جائے۔ اس امر كا امكان اس وفت تك مہیں جب تک جارے مل اور نظریتے میں مکسانیت جیس باتی جاتی۔

بہتو تھا اسلامی نقطہ نظرے اسلامی ضابطہ حیات کا قانونی جائزہ ..... مگر موجودہ دور میں جارا قوی کردار بہت پست ہے۔ ہم اینے مطالب و مقاصد کے حصول کے لئے رشوت کا لین دین عام

كرتے ميں حالانكدرسول اكرم في الله في فرمايا كدر شوت لين وين اور رشوت كامعامله كرائے والا عيول

منامگار ہیں۔اس بناء برہمیں رسوت سے کلی اجتناب کرنا جائے۔ مارے زویک وعدہ خلافی کوئی عیب نہیں ہے۔ بے حیالی اور محق اطلاقی کی طرف توجہ مندول کے ہوئے ہیں۔ ہم نے اگر چداسلامی نظریے کے مطابق ملک تو حاصل کر لیا ہے لیکن آئ تک ای

کے بنیاوی مقاصد کو بورائیس کیا۔

تاريخ اسلام .....

## آ کینی اعتبار سے پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوشیں

یا کستان ایک نظریاتی مملکت ہے اس کی بنیاد اور اساس اسلامی نظام حیات ہے۔ آزادی ہے ۔ پہلے بیجے بیجے کی زبان پر رینعرہ تھا: یا کستان کا مطلب کیا لا اللہ الا اللہ۔

اقرار کے بعد اس عزم کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ حصول آزادی کے بعد اس سلطنت خداداو میں نظام اسلام قائم کرس گے۔

قائداً عظم باکستان کو ایک اسلامی فلائی مملکت بنانا جائے تھے اور انہیں یفین تھا کہ پاکستان کے تمام باس اپنی زندگیوں کو اسلامی روایات کے مطابق بسر کریں گے۔

قَا كُدَا عُظمٌ فِي 17 جُولًا فَي 1948ء كو يريس كانفرنس مين تقرير كرت موئ فرمايا تقا:

''جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کراہم نے جمہوں یہ میں میں سال 2000 در سال سکال

نے اسلام کا مطالعہ میں کیا ہم نے جمہوریت تیرہ سوسال (1300) پہلے سکھ لی معنی ۔ جمہوریت مسلمانوں کے رگ و بے میں ہے۔''

قائداعظم چاہتے تھے کہ سیائ معاشرتی اور اقتصادی ڈھانچ کی بنیاد اسلام کے اصولوں (عدل ومساوات) پررکھی جائے۔ آپ نے قبائلی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

مرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا داحد ذریعہ اس سنہری اصولوں دالے منابطہ حیات پر ممل کرنا ہے جو ہمارے عظیم پیمبر میں ہے قائم کیا۔ ہمیں اپی جمہوریت کی بنیاد سے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی جاہئے۔''

اور پہلے گورز جزل ہونے کی حیثیت سے فرمایا:

"اسلام کے بنیادی اصولوں کا اطلاق آج کی عملی زندگی پر بھی ای طرح ہوسکتا ہے جس طرح تیرہ سوسال پہلے ہوتا تھا۔ ہم نے اسلام اور اس کے نظریات سے جمہوریت سیمی ہے۔ اسلام نے ہمیں انسانی برابری انساف اور رواداری کا درس دیا ہے۔ ہم ان عظیم الثان روایات کے وارث ہیں اور یا کے دستور کے بانی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سے آگاہ بیں۔

ان کی وفات کے بعد بعض قائدین نے یہ بحث کرنا شروع کردی کہ ندہب تو ہر محض کا ذاتی معاملہ ہے جس کا ریاست اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ مزید یہ کہتے تھے کہ اسلامی نظام کا نعرہ تو یا کستان کے حصول کے لیے بطور حربہ استعال کیا تھا ورنہ اسلامی نظام نام کی کوئی چیز موجود نہیں سے

اليے حالات پيا ہونے كے بعد جماعت اسلامى نے اسلامى نظام كے نفوذ كے لئے ايك مبم

تاريخ اسلام ..... (1040)

شروع کی چنانچیمولا با مودودیؓ نے پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسوں سے خطاب کیا اور مطالبہ کیا سے میں بنمیل قریب میش

که دستورساز اسمبلی قرارداد پیش کرے جو درج ذیل امور پرمشمل ہو:

1- پاکستان کی باوشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے کئے ہے اور حکومت پاکستان کی اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں کہ وہ اپنے بادشاہ کی مرضی اس ملک میں پوری کرے۔

2- یا کتان کا بنیادی قانون شریعت اسلامی ہے۔

3۔ وہ تمام توانین منسوخ کئے جائیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور مستقبل میں ایبا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔

4۔ حکومت پاکستان اپنے اختیارات اسلامی شریعت کی دی ہوئی صدود کے اندر استعال کرے۔ جماعت اسلامی کی اس قرار داد کے بعد مودودی صاحب اور ان کے ساتھی سیفٹی ایکٹ کے تحت سیمت سال

گرف*ناد کر'لئے گئے*۔

اسلای نظام کے نفاذ کے شمن میں دوسری برای شخصیت مولانا شیر احمد عثانی تھے۔ انہوں نے جمیت اسلامی کی نے سرے سے تظیم نظام اسلامی کو مقبول اور قابل عمل بنانے کے سلسلے میں ایک مشاورتی اجلاس بلایا۔ 1948ء جون میں بھی چوڑی بحث وتحیص کے بعد انہوں نے دستورکا ایک ڈھانچہ مرتب کیا۔ قرارداد مقاصد مارچ 1949ء پاکستان کی دستوریہ میں اسلامی دستورک متعلق برے اختلاف بائے جاتے ہے۔ ایک طرف مولانا شیر احمد عثانی مرحوم اور دوسری طرف سرکاری عبد بدار ملک غلام محمد اور ہائم گزرد سے۔ لیافت علی خان مرحوم نے ایک سب سمیٹی بنائی تاکہ وہ سمیٹی قرارداد مقاصد کی تشکیل اور ہائم گزرد سے۔ لیافت علی خان مرحوم نے ایک سب سمیٹی بنائی تاکہ وہ سمیٹی قرارداد مقاصد کی تشکیل کرے سے میٹی نے اکثریت کے اعتبار سے فیصلہ حضرت مولانا شیر احمد عثانی کے جن میں دیا۔ ان کا نظریہ تبول کرلیا گیا۔ قرارداد مقاصد کا متن دوسرے دن اخباروں میں شائع ہوا آور ڈان اخبار نے من و من فیصلہ چھاپ دیا۔ آخر 12 مارچ 1949ء کو دستوریہ نے اس قرارداد کو پاس کردیا جس کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

الله الله الدَّظْنِ الدِّهِمْ

1- چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کل کا تنات کا بلابٹر کمت غیرے جائم مطلق ہے اور اس نے مملکت پاکستان کو افتدار اعلیٰ کی امانت باشندگان پاکستان کے ذریعے تفویض کی ہے تا کہ قرآن مجید اور سنت (حدیث) کی حدود کے اندر اس کے مقاصد کی تعمیل کی جاسکے۔

2- اس امر کا قرار واقعی انظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے نم بہول پر عقیدہ رکھ سکیں ان پرعمل کرسکیں اور اپنے نمر ہب و ثقافت کو ترتی دے سکیں۔

-3- وہ علاقے جو اب پاکستان میں شامل ہو مکتے ہیں اور وہ علاقے جو آئندہ پاکستان میں شامل ہوں ایک وفاقیہ بنائیں جس کے ارکان مقررہ حدود اربعہ ومتعینہ اختیارات کے ماتخت خودمختار

- اس دستور کی رُو سے بنیادی حقوق کی منانت وی جائے۔ ان حقوق میں قانون و اخلاق عامہ

تاريخ اسلام ..... (1041) کے ماتحت مساوات حیثیت و مواقع 'قانون کی نظر میں برابری عمرانی 'اقتصادی اور سیاسی عدل ا اظهار خیال عقیده وین عبادت اور ارتباط کی آ زادی حاصل مور اقلیوں اور پسماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کا قرار واقعی انتظام کیا جائے۔ نظام عدل کی آ زادی کال طور پرمحفوظ ہواور اے انظامیہ کے اثر ہے آ زاد رکھا جائے۔ -6 الل با کستان کو انفرادی و اجماعی حیثیت ہے اسلامی طریق زندگی اختیار کرنے کے قابل بنایا اس وستوریہ کے مطابق وفاقیہ کے علاقوں کی حفاظت اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا تحفظ کیا جائے جن میں اس کے بحر و براور نضاء پر سیادت کے حقوق شامل ہیں۔ بیان کردہ اصول وضوابط کے مطالعہ سے پتہ چتنا ہے کہ اختیارات کا استعال الله تعالی کی عائد كرده حدود كے اندر ہوسكتا ہے اور قرآن و حديث برجن قوانين كو دوسرے ہرفتم كے قوانين بر فوقيت ، حاصل ہے۔ ان قوانین برعمل کرنے سے نظریہ پاکتان کے جملہ نقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ قرارداد المقاصد الكستان كى ترقى ميل سنك ميل كى حيثيت رفقى ب- اس بناء يراب آئين ك اساس اصولون

1956ء کے آئین کی اسلامی دفعات:

چوہدری محمطی نے 1956ء میں ایک آئین تشکیل دیا جو 29 جوری 1956ء کومنظور ہوا۔ اس میں سکندر مرزا کوصدر مملکت منتخب کیا گیا۔اس کی اسلامی وفعات ریمیں:

وستور میں قرارداد مقاصد کی روشی میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ حاکمیت صرف الله تعالیٰ کی ذات بابركات كے لئے ہے

ملك كانام اسلامي جمهوريه بإكستان تجويز موا

اسلامی قوانین کو بیجا کرنے کے لئے ایک تمیشن مقرر کرنے کا وحدہ کیا گیا تا کہ موجودہ قوانمین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ہم آ ہنگ کیا جائے۔

اسلام کی روج کے مخالف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون ہیں بنایا جائے گا۔

سريراه مملكت يعنى صدر ياكتان ك لئے مسلمان ہونا منرورى قرار ديا گيا تا ہم قوى أمبلي ك اراكين كے لئے مسلمان ہونا ضرورى سيں \_

تمام غیر اسلامی سرگرمیول کو ناجائز قرار دیا گیا۔ روائل اخلاق کے شمن میں زنا جواء شراب نوشی کا انسداد کیا جائے گا۔

مسلمانوں کو ابنی زندگیاں اسلامی اصواوں کے مطابق بسر کرنے کے لئے پوری سہولتیں دی جائیں کی اور قرآن ماک کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔

اسلامی تعلیمات کی روشی میں اقلینوں سے مساوات اور رواواری کا سلوک کیا جائے گا۔

ناریخ اسلام … (1042) 9۔ اسلام کے عالمگیرنفع بخش اصولوں کو یا کستان کے لئے رہنما قرار دیا گیا ادر زکوۃ اور اوقاف کا

معقول بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی۔

10- تمام ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کئے جاکیں گے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھنے پر زور دیا گیا۔

11- اسلامی احکام کی روشی میں محنت کرنے والول کے مسائل حل کرنے اور دولت کو صرف چند ہاتھوں میں جانے ہے بیجایا جائے گا۔

#### 1962ء کی اسلامی دفعات:

اس آئین کے مطابق سابقہ شقول کے علاوہ مروجہ قوانین کو اسلامی اصولول کے مطابق دھالنے کا وعدہ کیا گیا۔ کتاب وسنت کے خلاف قوانین وضع کرنے پر بابندی لگا دی کی۔ سود خوری دھالنے کا وعدہ کیا گیا۔ کتاب وسنت کے خلاف قوانین وضع کرنے پر بابندی لگا دی کی۔ سود خوری عصمت فروشی جواء بازی شراب نوشی اور دیگر نشہ آ ور اشیاء کے استعال میں غیر اسلامی حرکات کی حصلہ فکنی کی جائے گی۔

ُ زَكُوْةَ مساجد اور اوقاف كے لئے مناسب قوانین وضع كے جائيں سے۔ اسلامی تحقیقاتی ادارہ قائم كيا گيا۔

#### 1973ء كاتأ نين اور اسلامي دفعات:

14 اگست 1973ء کو نافذ ہونے والے آئین میں بیاسلامی وفعات شامل کی تکیں۔ سابقہ اسلامی شقوں کے ساتھ ساتھ بیہ کہا گیا کہ

مملکت کا سربراہ لینی صدر اور سربراہ حکومت لینی وزیراعظم دونوں کے لئے مسلمان ہونا اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان کے طف برواری میں شامل الفاظ ملک کی نظریاتی اساس اور اس کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہیں:

"میں اس بات کا عبد کرتا ہوں کہ بین مسلمان ہوں اور میرا خدا کی
وحدت اللہ کی ہیں ہوئی کمابوں اور قرآن حکیم پر جو کہ آخری کماب ہے بی
کریم کیلی ہی ختم نبوت پر ہوم آخرت پر قرآن و حدیث کی عائد کردہ دیگر
صدود پر کامل یقین ہے۔ میں پاکستان کا دفادار رہوں گا۔ پاکستان کا صدر یا
وزیراعظم ہونے کی حیثیت ہے مین اپنے فرائض بحسن و خوبی اسلامی جمہوریہ
پاکستان کے آئین کے مطابق اوا کروں گا۔ ہمیشہ اسلامی نظریات حیات کے
تحفظ کے لئے کوشاں رہوں گا کیونکہ یہ پاکستان کی انہائی نظریات حیات کے
منصی اوا کرتے وقت ملکی مفاو جائیت اور استحام کو ہمیشہ مدنظر رکھوں گا ہے۔
منصی اوا کرتے وقت ملکی مفاو جائین پر نظر عانی کے لئے اسلامی نظریات کوشل کے قیام کو
شری قوانین کی روشن میں موجودہ قوانین پر نظر عانی کے لئے اسلامی نظریاتی کوشل کے قیام کو
شری قوانین کی روشن میں موجودہ قوانین پر نظر عانی کے لئے اسلامی نظریاتی کوشل کے قیام کو
شری قوانین کی روشن میں موجودہ قوانین پر نظر عانی کے لئے اسلامی نظریاتی کوشل کے قیام کو

تاريخ اسلام ۱۰۰۰۰۰ (1043)

ے ایسے اقد امات کی سفارش کرنا ہے جن کے ذریعے پاکتانی مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔

نے دستور میں اس امر کا وعدہ کیا گیا کہ حکومت قرآن باک اور اسلامیات کی تعلیم لازی کرنے کی کوشش کرے گی۔ عربی زبان کی تعلیم کے لئے خصوصی سہولتیں فراہم کی جا کیں گی اور اغلاط سے یاک قرآن یاک کی طباعت کا بندوبست کیا گیا۔

سے بیٹ میں انتاز میں لفظ''مسلم'' کی تعریف واضح کر دی گئی کہ ہر وہ شخص جو رسول اکرم میں ہے۔ نبی نہیں مانتا وہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا اور قادیا نیوں اور لا ہور کے مرزائیوں کومسلمانوں کی تعریف ہے۔ بہا ہے،

۔ود کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

5 جولائی کو بری فوٹ کے سربراہ جزل ضیاء الحق نے مارشل لائنافذ کر دیا۔ جزل ضیاء الحق نے 12 رہے الاقال 1399ء مطابق 10 فروری 1979ء کوقوم سے خطاب میں فرمایا:

24 ماری 1981ء کوعبوری آئین کا ایک تھم نامہ جاری کیا گیا جس میں درج ذیل دفعات

شامل تفيس:

1973ء کے آئین کی اسلامی روح کو مدنظر رکھتے ہوئے 12 رفیج الاوّل 1399ھ رسول کریم سکھتی ہے ہوئے 11 رفیج الاوّل 1399ھ رسول کریم سکھتی ہے ہوم ولادت کی مفدس تقریب میں صدر ضاء الحق نے اسلامی نظام کے نفاذ کی خاطر اسلامی جند اہم اعلانات کئے جن کے مطابق چوری حرام کاری جیسے جرائم کے انسداد کی خاطر اسلامی سزائیں نافذکی گئیں تا کہ ان جرائم کی حوصل شخفی ہو۔

2- اولین قدم کے طور پر ایک الیمی بالیسی مرتب کی گئی جس کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ تطابق سے۔ اس کے زیر اثر بیہ ہوا کہ:

i- سکولوں اور کالجوں کی نصابی کمآبوں پر نظر ٹانی کی گئی تا کہ انہیں تو می نظریات ہے ہم آ ہنگ اور غیر اسلامی مواد ہے باک کر دیا جائے کیونکہ بھٹو کے زمانے میں سوشلزم کی حمایت میں بہت ہے۔ اقد امات کئے گئے ہتھے۔

i- انٹرمیڈیٹ (F.A) اور B.A کی سطح پر اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی قرار دیا گیا تا کہ

تاريح اسلام .... (1044)

موجودہ سل نظریہ پاکستان ہے بخوبی واقفیت حاصل کرے۔ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لئے کئی یو نیورسٹیوں میں شریعت کے شعبہ جات قائم کئے گئے۔ بہاولیور کی اسلامی یو نیورٹی کی کارکردگ کو بہتر بنایا گیا اور اسلام آباد میں ایک اسلامی یونیورٹی قائم کی۔ مجا۔



## جدید ونیائے اسلام

## ونيائے اسلام كا اجمالي تعارف

ای وقت دنیا کے نقشے پر تقریباً 53 مما لک ایسے ہیں جن کو ہم تحدیث نعمت کے طور پر اسلامی ملک کہد سکتے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے اور تہذبی اور معاشرتی لحاظ ہے ان میں اسلامی رنگ نمایاں ہے۔ ان کی تر تیب کچھاس طرح ہے:

انغانستان ایران البانیهٔ اغدونیشیا اربیزیا آ ذربانجان الجزائز اردن از بکستان بحرین بوسنیا مرزے گودینا بنگله دلیش برونائی دارالسلام با کستان ترکی ترک جمهوریه شالی قبرص تر کمانستان تا جکستان تیونس جبوتی چاد مین گال سوؤان سعودی عرب شام صوبالیهٔ صحراوی عرب عراق عمان فلسطین قطر کویت قارفستان کیمرون کوموره کرغستان گیمبیا گئی تحدون گی بساؤ کیبیا کبنان متحده عرب امارات مالدیپ مالی ماریطانیهٔ مراکش ملایخیا معرفیج نا نیجیریا۔

اب ہم ذیل میں چند اہم ممالک کا تعارف پیش کرتے ہیں:

#### افغانستان

افغانستان کے مغرب میں ایران شال میں اذبکستان تر کمانستان تا جکستان شرق اور جنوب
میں پاکستان اور شال مشرق میں چین واقع ہیں۔ اس کی سرحدیں سندر سے بہت دور ہیں۔ سندری
سخوارت کے لئے کراجی کی بندرگاہ استعال ہوتی ہے۔ زیادہ رقبہ پہاڑی ہے اور تمام پہاڑ خشک ہیں۔
آبادی ایک کردڑ مجھتر لاکھ افراد ہے جس میں بچاس فیصد پشتون بچیس فیصد تا جک نو فیصد از بک اور نو
فیصد ہزارہ قبائل ہیں۔ ملک کی صرف اٹھارہ فیصد شہری آبادی ہے۔مشہور شہروں میں غرنی مزار شریف
خوست ہرات فیدھار آور جلال آباد کے نام آتے ہیں۔ ملک کا صدر مقام کابل ہے۔ نانوے فیصد
آبادی سلمان ہے۔ سرکاری فرجب اسلام ہے۔ پورے ملک میں تین زبا میں ہیں پشتو داری فاری اور
از بک۔ آب و ہوا خشک ہے۔ افغانستان کے سے کا نام افغانی ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی کی ہے تا ہم
از بک۔ آب و ہوا خشک ہے۔ افغانستان کے سے کا نام افغانی ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی کی ہے تا ہم
از بک۔ آب و ہوا خشک ہے۔ افغانستان کے سے کا کا نام افغانی ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی کی ہے تا ہم
از بک۔ آب و ہوا خشک ہے۔ افغانستان کے سے کا کا نام افغانی ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی کی ہے تا ہم
از بک۔ آب و ہوا خشک ہے۔ افغانستان کے سے کا کا نام افغانی ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی کی ہے تا ہم
از بک سے فیفائی سروس موجود ہے۔ ملک میں اس اس میں اور کی اور ہور ہیں۔

زمانہ قدیم میں اس کا نام آریانہ باختریا تھا۔ اس کے بعد خراسان کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ 322 قبل سے میں سکندر اعظم نے حملہ کیا اور اس کے ایک جرنیل نے گریکوبکٹرین سلطنت قائم کی جو دو سوسال تک قائم رہی۔ مجر بدھ مت آئے جن کے نشانات آج بھی ملک میں موجود میں۔ خلیفہ راشد

تاريخ اسلام ..... (1046)

جفرت عنان کے ذمانے میں یہاں مسلم حکرانی قائم رہی۔ پھے عرصہ ایرانی حکومت بھی قابض رہی۔
پندرہویں صدی عیسوی میں مفل قابض رہے۔ 1747ء میں ایک خود مخار سلطنت قائم ہوئی۔ 1933ء میں طاہر شاہ بادشاہ بنا۔ 1973ء میں جہوریہ قرار پایا۔ 1979ء میں روس نے فوج اور اسلیہ افغانستان آثار دیا۔ کاہر شاہ بادشاہ بنا۔ 1973ء میں صفحت اللہ مجددی کی جونو میں جوزتا پڑا۔ 1992ء میں صفحت اللہ مجددی کو سال تک جاری رہی۔ آخرکار 1989ء میں روس کو ملک جھوڑتا پڑا۔ 1992ء میں صفحت اللہ مجددی کو صدر بنایا گیا۔ تھوڑے عرصہ کے اللہ میں بھوٹ سلل تک میں بھوٹ اللہ میں صفحت اللہ میں بھوٹ کی جونو جانے ہے ملک ایک بار بھر خانہ جنگی کا شکار ہو گیا جو تاحال جاری ہے۔ اگر چہ بھی عرصہ کے لئے طالبان کی پُرسکون حکومت قائم ہوئی مگر امریکہ نے اسامہ بن لادن کا بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کرکے طالبان کی حکومت کوختم کر دیا اور عملاً حکر ان بن گیا۔ اب بظاہر حالہ کرزئی حکران ہے لیکن یہ امریکہ کا میں کہ نی اور اپنی ورید خواہش کی طالبان کی حکومت کوختم کر دیا اور عملاً حکر ان بن گیا۔ اب بظاہر حالہ کرزئی حکران ہے لیکن یہ امریکہ کا میں کہ نی ایک فوجی روس کی طرح توبہ کرکے افغانستان ہے نکل جائے پر حکومت کوختم کو دیا۔ اور امریکہ کو بھی روس کی طرح توبہ کرکے افغانستان ہے نکل جائے پر مجور کر دے۔ میں اور اپنی جلد توائی جلد اور جلد امریکہ کو بھی روس کی طرح توبہ کرکے افغانستان ہے نکل جائے پر مجور کر دے۔

#### ابران

ایران کی سرحدیں شال میں آ رمینیہ آ دریا نجان تر کیانستان مغرب میں ترکی عراق مشرق میں پاکستان افغانستان اور جنوب میں فلیج فارس اور عمان ہیں۔ یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے۔ ایران میں مشہور جزیرے ہرمز اور قشم کہلاتے ہیں۔ ایران کا شالی علاقہ چوبی حصہ کی نسبت زیادہ ہرد ہے۔ ایران کی آبادی چھ کروڑ ہے جس میں اکاون فیصد ایرانی کچیس فیصد آ ذربا نجانی نسل اور نو فیصد کرد باشندوں پر مشتمل ہے۔ ایران کا وارالخلافہ تہران ہے۔ اصفہان مشہد اروئیل شریر شیراز اہواز ابادان باشندوں پر مشتمل ہے۔ ایران کا وارالخلافہ تہران ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی ترکی اور کروش زبانیں ہمدان اور بختاران مشہور شہر ہیں۔ سرکاری زبان فاری ہے اس کے علاوہ بلوچی ترکی اور کروش زبانیں مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔ ایرانی میں۔ ایرانی مسلمان باتی میں یہودی عیسائی اور پاری ہیں۔

ملک میں پانی کی کی ہے۔ بہت سا علاقہ ویران ہے۔ ملک کی سب سے بردی معدنی وولت میں ہے۔ ایران میں سے بردی معدنی وولت میں ہے۔ ایران میں سرہ میں آ مدورفت ہوتی ہے۔ ایران میں سرہ موائی افرے ایران میں اور فضائی سروس کا نام ایران ایئر لائٹز ہے۔ ملک میں صدر راج قائم ہے۔ شرح تعلیم سر فیصد ہو بھی ہے۔

تاریخی پس منظر:

1690 قبل سے میں یہاں آرین میری اور پاری سل کے لوگ آباد ہوئے۔ 550 قبل سے میں سائری دوم سف شام ملیونیا اور ایٹیائے کو جک کو ملا کر ایران کی بنیاد رکی۔ 334 تا 338 ق م کے سمائری دوم سف شام ملیونیا اور ایٹیائے کو جک کو ملا کر ایران کی بنیاد رکی۔ 334 تا 338 ق م

تاريخ اسلام ..... (1047)

ورمیان سکندراعظم نے حملہ کر کے ملک کو پیلوکس کے سپرد کر دیا۔ 226ء میں ساسانی حکومت کے بانی اروشیر نے اس پر قبضہ کرلیا۔ 1037ء تا 1055ء سلجوتی ترک حکومت کرتے رہے۔ بارہویں صدی میں منگول قابض ہو گئے۔ 1334ء میں اران تقشیم ہوا۔ 1380ء میں تیکورکنگ حکمران بنا رہا۔ 1499ء تا 1736ء مغوی خاندان برسرافتدار رہا۔ اس کے بعد نادرشاہ کی حکمرانی ہوئی۔ جب جنگ عظیم اوّل شروع موئی تو روس اور برطانے نے اس کے دو جھے کر دیئے اور اس بر حکومت کرتے دیے۔ 1917ء کے روی انتلاب کے بعد روس نے قصہ مچوڑ دیا چنانچہ انگریز بورے ملک پر قابض ہو سے۔ 1921ء میں فوجی كماندر رضا خان نے تين برار فوج سے جمله كر كے تبران ير قبضه كرليا اور 1925ء ميں رضا شاہ پہلوى سے لقب سے ایران کا تحکمران بنا اور ایران کو جدید بنانے کی سرتو ٹر کوششیں کیں۔ بردے کا رواح ختم کر ویا اور اینے بینے محمد رضا شاہ بہلوی کے حق میں وستبردار ہو گیا۔ 1978ء میں شاہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور 1979ء میں جلاوطن ندہی رہنما علامہ آیت اللہ تمینی نے واپس آ کر ملک کو جمہوریہ قرار دے کرنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ 1980ء میں شط العرب کے مسئلہ برعراق ایران جنگ جھڑ گئی جو آتھ سال تک جاری رہی۔ 1988ء میں انتخابات میں علی اکبر ہاتمی رفسنجانی صدر سے۔ جون 1990ء میں شدید زلزلہ کی وجہ سے بینتالیس ہزار افراد ہلاک ہو گئے اور جار لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ اِس وقت محمود احدی نزاد ایران کے جوشلے اور سرگرم حکمران ہیں جوعلی الاعلان ایٹم بم بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امریکہ اور اس کے حواری اے روکنے کے لئے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں لیکن اُمید ہے کہ ایران اینے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔

### انثرونيشا

انڈونیشا جیوئے بڑے سرہ ہزار جزائر پرمشمل ہے۔ اس کے شال میں ملا پیشیا اور مشرق میں فیوٹی ہے۔ اس کا کل رقبہ 735270 مربع میل اور آبادی انہیں کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا اسلام کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جبہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چودھوان ملک ہے۔ اس کا دارالخلافہ جکارتہ ہے۔ مرکاری زبان انڈونیش ہے۔ ملک میں انگریزی اور وائندیزی بھی بولی جاتی ہیں۔ آبادی کا نوے فیصد حصہ مسلمان ہے۔ ہندو تین فیصد عیسائی پانچ فیصد دو فیصد لقیہ خداہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا میں چینی ملائی اور ایرانی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ بیال جنگل بہت زیادہ ہیں عوام کا زیادہ تر وربعدروزگار مائی کیری ہے۔

انڈونیٹی عوام کوتعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے اور تقریباً 85 فیصد آبادی خواندہ ہے۔ صحت
ریجر پور توجہ دی جاتی ہے۔ ذرائع آ مدورفت میں ریل گاڑی کا استعال بہت زیادہ ہے۔ گارورد ایئر لائنز
کے نام ہے اپنی فضائی سروس ہے۔ مختلف جزائر میں آنے جانے کے لئے سمندری راستے استعال
موتے ہیں اس لئے بندرگاہوں کا جال بچیا ہوا ہے۔ پورے ملک میں بختہ سوکیس بھی ہیں۔

یہاں مسلمان تیرہویں صدی میں غالب آئے۔ سوابویں صدی میں پرتگالی تاجروں نے یہاں بعضہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے البتہ 1602ء سے 1798ء تک نیدرلینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی تکومت کرتی رہی ۔ سر ہویں صدی میں انگریز یہاں سے ہمیشہ کے لئے نکل گئے اور حکومت پر کاگلیوں نے بعضہ کرلیا۔ 1816ء سے 1942ء تک یہاں تیدرلینڈ ک حکومت رہی۔ جب جاپان جنگ عظیم دوم میں ہارگیا تو جاپان نے بھی اپنا بعضہ جھوڑ دیا اور ڈاکٹر سویکارٹو اور ڈاکٹر ہٹی نے ملک کا انتظام سنجالا اور اس کا نام انڈو نیشیا رکھا مگر برطانیہ اور ہالینڈ نے 1945ء میں اس پر ایک بار پھر تملہ کر دیا۔ اتوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندگی گئی مگر دیریا ثابت نہ ہوئی۔ 1948ء میں وائد بریوں نے جاوا ساٹرا کے جزیروں پر بھنہ کرکے ڈاکٹر سویکارٹو اور دیگر لیڈروں کو گرفار کرلیا جنہیں 1949ء میں رہائی ماٹرا کے جزیروں پر بھنہ کرکے ڈاکٹر سویکارٹو اور دیگر لیڈروں کو گرفار کرلیا جنہیں 1949ء میں رہائی ملی ۔ 1963ء میں سویکارٹو کو تاحیات صدر منتخب کرلیا گیا مگر 1965ء میں فربی بنافت میں جزل سوہارٹو کو میں اس بیٹھے جو 1993ء تک اس اعلی منصب پر فائز رہے۔ اس دوران امریکہ نے انڈونیشیا کہا کہا کہ دو کرلیا گیا۔ میں میر جزل سوہارٹو کو متخب کرلیا گیا۔ ملک کے صدر بن بیٹھے جو 1993ء تک اس اعلی منصب پر فائز رہے۔ اس دوران امریکہ نے انڈونیشیا کہا کہ دہ کیمیائی جھیار تیار کر رہا ہے۔ 1993ء میں پھر جزل سوہارٹو کو متخب کرلیا گیا۔

### ملائيشا

یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے اور جنوب مشرقی ایشیا بین تصوصی آہمیت کا حامل ہے۔ اس کا رقبہ 132000 مربع میل اور آبادی 2 کروڑ ہے جس میں 59 فیصد ملائی 32 فیصد چینی اور آبادی 2 کروڑ ہے جس میں 59 فیصد ملائی 32 فیصد جمارتی لوگ آباد جی اور اب پاکستانی بھی ایک محدود تعداد میں ملامیشیا مسئے جی ۔ مسلمانوں کی آبادی 51 فیصد سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کی مرکاری زبان ملائی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی بھی بولی اور بھی جاتی ہے۔

اس کے شال میں تھائی لینڈ ویتام اور لاؤس واقع ہیں جبکہ مشرق کی جانب فلیائن اور انڈونیشیا واقع ہیں۔ یہاں غیر ندا ہب کو بھی مکمل ندہبی حاصل ہے۔

یہ تیرہ مختلف ریاستوں کا وفاق ہے جن حصول میں پہاڑی سلیلے ہیں وہاں موسی فرق نمایاں ہوتا ہے۔ حکومت تعلیم کی طرف بھر پور توجہ دے رہی ہے اور 96 فیصد تو جوان طلباء سکولوں کا لجول میں جاتے ہیں۔ ملک میں آرفتم کی طبق سہولتیں میسر ہیں۔ ذرائع ہیں۔ ملک میں ہرفتم کی طبق سہولتیں میسر ہیں۔ ذرائع مواصلات میں ریل سمندری اور ہوائی جہاز استعال ہوتے ہیں۔ ملا میشیا کی ہوائی سروس ملا میشین ایرائی تراک کی بنیاد یا تھے اسروس کی بنیاد یا تھے اسروس کی بنیاد یا تھے اسروں پر ہے۔ ریلوے سروس کی بنیاد یا تھے اسروں کی بناء پر ملک میں دن بدن تر تی زوروں پر ہے:

الله تعالى يرتمل ايمان

ملک اور باوشاہ سے پوری وفاداری

تاریخ اسلام ..... (1049)

3- ملکی دستور کی عملاً بالا دی اور سر بلندی

4- قانون کی حکمرانی اور احترام

5- حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق

تزكي

ہے۔انٹرہ استبول ازمیر اور برسابر سے شہر شار ہوتے ہیں۔ ترکی کا تمیں فیصد حصہ قابل کاشت ہے۔

ترکی میں تعلیم حاصل کرنا لازی ہے۔ چھ سال کی عمر تک کے بچے کوسکول نہ ہیجتے سے والدین کی جواب طلی ہوتی ہے۔ ترکی میں شرح اموات بہت کم ہے۔ سفر کے ذرائع میں رمل جہاز موثر گاڑیاں اور بحری جہاز استعال ہوتے ہیں۔ ترکی میں پندرہ ہوائی اڈے ہیں۔ اس کی فضائی سروس ترکش ایئر لائٹز ہے۔ ترکی جہاز مرد اور ترکش ایئر لائٹز ہے۔ ترکی میں پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ ترکی کی سرکاری زبان ترکی ہے جبکہ کرد اور عربی بھی ملک میں رائع ہے۔ یہ سیکولر حکومت ہے۔ ملک کی 88 فیصد آبادی مسلمانوں پر محتمل ہے محربی ہے سے احکامات خلاف اسلام ہیں۔

تاریخی پس منظر

ترکی پرتقریباً ایک ہزار سال تک بازنطین مکران حکومت کرتے رہے۔ 1453ء میں عمانی سلطان محد دوم نے افتدار پر قبضہ کرلیا اور عیسائیت ہمیشہ کے لئے ملک سے رخصت ہوگئی اور اسلام کا دور شروع ہوا جو بنوز جاری ہے۔

عراق

1921ء سے پہلے عراق کو دمیسے ہیں، سمجے ہے۔ 1921ء میں اسے عراق کا کام دیا گیا۔ اس
کا کل رقبہ 167924 مربع میل اور آبادی 2/2 کروڑ ہے۔ یہ جدید اسلای طک ہے اس کی مرحدیں
شال میں ترکی اور مشرق میں ایران سے جبکہ جنوب میں کو بہت اور مقرب میں اردن سے لی میں۔ آبادی
کا 56 فیصد مسلمان میں جبکہ 5 فیصد عیسائیوں پر مشتل ہے۔ مسلمانوں میں 60 فیصد شیعہ اور 35 فیصد سن

تاریخ اسلام ..... (1050) مسلمان ہیں۔ عراق کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ کرڈیز کی اور آسیری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔

عراق میں دومشہور دریا وجلہ اور فرات بہتے ہیں۔ عراق کا صرف 21 فیصد رقبہ قابل کاشت ہے۔ آبادی کا 45 فیصد زراعت سے مسلک ہے۔ عراق میں مجوریں دنیا بھر سے زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ 7000 مربع میل پر جنگلات واقع ہیں۔ عراق کی سب جھے بردی معدنی دولت تیل ہے جس کی دریافت 1927ء اور 1952ء میں ہوئی۔ عراق میں فروغ تعلیم سے لئے بہت زیادہ کوششیں ہوئیں۔ چوسال کے عراف میں موئیات کی بھی عمر کے بچے کوسکول بھیجنا لازمی ہے۔ تعلیم کا تناسب 60 فیصد سے زیادہ جبکہ صحت کی سولیات کی بھی سے مورشمال ہے۔ میں صورتحال ہے۔

ذرائع مواصلات میں ریل کار ہوائی اور سمندری جہان کا استعمال ہے۔عراق ایئرویز کے نام سے نضائی سروس ہے۔ یہال کی دو بندرگاہیں بھرہ اور اُم قعر بہت مشہور ہیں۔مشہور شہروں میں بھرہ موصل کرک کربلا اربل نصیرہ کوفہ اور بعقو یہ کے نام آتے ہیں۔

عراق میں اسلام کی روشی 637ء میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی وجہ ہے بھیلی تھی۔ 1921ء میں شاہ فیصل (بیسعودی شاہ فیصل کے علاوہ ہیں) نے عوام کے مشورہ کرکے بادشاہت قائم کی اور قانون بھی نافذ کیا اور بیس سالہ معاہدہ کے تحت دفاع خارجہ اور مالیات کی ذمہ داریاں برطانیہ کے حوالے کو اسلامی نافذ کیا اور بیس سالہ معاہدہ کے تحت دفاع خارجہ اور مالیات کی ذمہ داریاں برطانیہ کے حوالے کر دیں لیکن عوام نے آزادی کی کوششیں جاری رکھیں بالآخر 1932ء میں عراق کو ممل آزادی حاصل ہوگئی۔

جولائی 1958ء میں فوتی جزل عبدالکریم قاسم نے امیر عبداللہ اور وزیراعظم نور السعید کوقل کرے افتدار پر قبضہ کرلیا۔ 1963ء میں ایک اور انقلاب میں جزل عبدالکریم بھی مارا گیا اور عبداللام عارف حاکم بن گیا جو 1966ء میں فضائی حادثہ میں انقال کر مجئے اور ان کا بھائی عبدالرحن حکران بنا۔ 1968ء میں مارشل احمد البکر نے حکومت کا تحتہ اُلٹ دیا اور روئ سے دوئی کا معاہدہ کیا جس بناء پر عراق میں اسلحہ کے انبارلگ مجے۔ 1969ء میں ایران سے شط العرب کے مسئلہ پر جھڑا تروع ہوا۔ 1973ء میں اسلحہ کے انبارلگ مجے۔ 1969ء میں ایران سے شط العرب کے مسئلہ پر جھڑا تروع ہوئی جو میں احمد شاہ البکر مستعنی ہوئے اور صدام حسین صدر بنے۔ 1980ء میں ایران عراق جنگ تروع ہوئی جو میں احمد شاہ البکر مستعنی ہوئے اور صدام حسین صدر بنے۔ 1980ء میں عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ 1988ء میں ختم ہوئی جس میں دی لاکھ افراد مارے میں۔ 1990ء میں عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی منظوری سے 196 تعادی ممالک کی عدد سے امریکہ نے قیادت کرکے کویت کو آزادی دلائی۔

صدام حسین نے عراق کو دفاعی لحاظ سے معنبوط بتائے بی زیادہ ولی کی۔ امریکہ کومسلمان ملک کی یہ تیاری پیند نہ آئی اور اس نے پہلے عراق کویت الزائی کو بہانہ بتایا اور اب ایک بار پرعراق کی رہی کی سر نکالنے کے لئے کیمیادی متعیاروں کا بہانہ بتا کرعراق کی این سے این بیادی اور عراق کی در عراق کی میانہ بتا کہ عراق کی این سے اور نہ بی متعیار بتانے کی لیکن اس کے عامیانہ بتعنہ جمالیا۔ اب نہ تو عراق کو اپنا تیل بیجنے کی آزادی ہے اور نہ بی متعیار بتانے کی لیکن اس وقت الل عراق سے امریکی فوج کو خورکش حملول کی صورت میں جو ناکوں جنے چیوائے ہیں اس نے اسے وقت اللے عراق ہو کہ کو در کش حملول کی صورت میں جو ناکوں جنے چیوائے ہیں اس نے اسے

وبینام جنگ کی یادین تازه کردی ہیں۔

#### سعودي عرب

سعودی عرب مشرق وسطی کا اہم ترین ملک ہے۔ اس کے مغرب میں بجراحر مشرق میں قطر متحدہ عرب امارات ثال میں کویت اور شام جنوب میں یمن عمان اور حضر موت واقع ہیں۔ اس کا رقبہ عدہ عرب امارات ثال میں کویت اور شام جنوب میں یمن عمان اور حضر موت واقع ہیں۔ اس کا رقبہ جدہ کہ کرمہ مسلمانوں کے لئے جدہ کہ کرمہ مسلمانوں کے لئے جدہ کہ کرمہ مسلمانوں کے لئے بید وین ہے۔ بہاں خانہ خدا کی مقدس عمارت جومسلمانوں کا قبلہ ہے مدیدہ میں روضہ رسول الفیق اور بیایہ وین ہے۔ بہاں خانہ خدا کی مقدس عمارت جومسلمانوں کا قبلہ ہے مدیدہ میں روضہ رسول الفیق اور محبد نہوی ہے۔ سرکاری قرب اسلام ہے اس کی 100 فیصد آبادی مسلمان ہے۔ سرکاری قرب اسلام ہے اس کی 100 فیصد آبادی مسلمان ہے۔ سرکاری زبان عربی ہے۔ سکے کا نام ریال ہے۔ اہم پیداوار گذم مجبوری اور کھالیس ہیں۔ سعودی عرب گذم کے معالم میں خودفیل ہے۔ تیل ملک کی سب سے بڑی معدنی دولت ہے جو ملک کے نوے فیصد اخراجات کے میں خودفیل ہے۔ تیل ملک کی سب سے بڑی معدنی دولت ہے جو ملک کے نوے فیصد اخراجات کے برخض کے لئے آنے والے ہرخض کا علاج اندرون ملک نہ ہو سکے تو اس کی تحقیص اور ادویات کی بھی کوئی قیمت وصول نہیں کی جاتی جس مرض کا علاج اندرون ملک نہ ہو سکے تو اس کا علاج ہیرون ملک مفت کرایا جاتا ہے۔

سعودی عرب میں تعلیم مفت ہے۔ پٹرول اور معدنیات کی تعلیم کے لئے کالج اور یونیورٹی قائم ہے۔ اس کے علاوہ ریاض یونیورٹی شاہ فیصل یونیورٹی دمام یونیورٹی شاہ عبدالعزیز یونیورٹی جدہ ام القری یونیورٹی مکہ مکرمہ اور اسلامی یونیورٹی مدینہ منورہ قابل ذکر ہیں۔

سعودی عرب میں آ مدورفت کا ڈریچہ زمل موٹر کاریں اور ہوائی جہاز ہیں۔ فضائی سروس کا نام : سعودی ایئر لائٹر ہے۔ یہاں موروثی بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ سنا

تاریخی کیس منظر

عبد فاروقی میں عرب سلطنت کی سرحدیں سین ہندوستان اور شالی افریقہ تک بھیل گئی تھیں۔
سلجو قبول کے بعد ابو بیول اور مملوکوں نے بھی بہال حکومت کی۔ 1517ء میں سلطان سلیم نے مصر و تجاز کی کرلیا اور خادم الحریث کے لقب سے 1741ء تک پھر عبدالوہاب اور محمد بن مسعود کے فرزند اور اس کے جانشین عبدالغزیز بن سعود نے بورے نجد کے جانشین عبدالغزیز بن سعود نے بورے نجد پر کنٹرول حاصل کرلیا اور 1925ء میں جاز پر بھی قبضہ ہو گیا۔ 1927ء میں برطانیہ نے معاہدہ جدہ کے بحث آزاد اور خود مخار حکومت کے طور پر شلیم کرلیا۔ 1935ء میں بہال تیل دریافت ہوا۔ 1953ء میں شاہ سعود بن عبدالغزیز بادشاہ بنے جو 1964ء میں شاہ فیصل کے حق میں دستیردار ہو گئے۔ عرب اسرائیل شاہ سعود بن عبدالغزیز بادشاہ بنے جو 1964ء میں شاہ فیصل کے حق میں دستیردار ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں خود تو حصہ نہ لیا بلکہ معرفی شام اور اور دن کی بھرپور مالی ایداد کی۔

1968ء میں ایران کے ساتھ ساحلی پٹی کا معاہدہ کیا۔ 1975ء میں شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے

تاريخ اسلام ..... (1052

مل کر دیا۔ شغرادہ خالد حکران ہے۔ 1979ء میں کچھٹر پہندوں نے خانہ کعبہ یر قبضہ کر کیا جوجلد ہی واگزار کرا لیا گیا۔ 1987ء میں شاہ خالد کا انقال ہو گیا اور شاہ فہد بادشاہ ہے۔ 1990ء میں کویت عراق از ان میں سعود کی عرب نے کویت کی بحربور مدد کی اور خادم الحرمین کا لقب بایا۔ 2006ء میں شاہ فہد فوت ہو گئے تو شغرادہ عبداللہ بادشاہ بن گئے۔ اب وہی بادشاہ بیں اور انہوں نے خادم الحرمین کا لقب اختیار کیا ہے۔

## ليبيا

لیبیا کا شارشالی افریقہ کے بہت ہی اہم ممیالک میں ہوتا ہے۔ اس کے مشرق میں معز سوڈان جنوب اور جنوب مغرب میں عاد منفرب میں جاڈ تیجر اور شال میں بحیرہ روم اور مغرب میں الجزائر اور شال مغرب میں تونس واقع ہیں۔

اس کا ساحل 1100 میل لمبا ہے اس کا رقبہ 679359 مربع میل ہے۔ اس کی آبادی کی زیادہ تعداد میں عرب لینی بربر عرب 97 فیصد ہیں۔ 75 فیصد لوگ کاشتکار ہیں۔ وارالخلافہ کا نام طرابلس ہے۔ البیصا 'بن عازی مصرانہ طبروق درنہ اور حمس مشہور شہر ہیں۔ دنیا کا گرم ترین مقام اسی ملک میں ہے۔ جس کا نام عزیز سے ہے۔ برکاری فرہب اسلام ہے۔ 97 فیصد لوگ مسلمان ہیں۔ سرکاری زبان اعربی ہے۔ 97 میں ہی ہولی اور مجھی جاتی ہیں۔ اس کے سکہ کا نام وینار ہے۔ ملک کا زیادہ رقبہ ویان اور ہے ملک کا زیادہ رقبہ ویان اور ہے۔ اس ملک کی سب سے بردی معدنی دولت تیل ہے۔

سات سال کے بچے کوسکول میں واخل کرانا لازی ہے۔ 90 فیصد لڑکے اور لڑکیاں سکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں۔ صحت کی جانب خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ یہاں ریلوے سروس نہیں ہے۔ اپنی ہوائی سروس کیجن ایئر لائٹز ہے۔ طرز حکومت صدارتی ہے۔

تاریخی پس منظر:

دوسری جنگ عظیم کے بعد 1949ء میں اتوام متحدہ نے اے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اور شاہ ادر ساوہ سنوی کی بادشاہت قائم ہوگئے۔ وہ لیبیا کی عوام پر پچھ خرج نہ کرتا تھا۔ 1969ء میں کرتل معر قذافی نے بادشاہت کا تختہ اُلٹ دیا۔ قذافی کی قیادت میں لیبیا نے بہت ترقی کی ہے۔ 1986ء میں قذافی نے بادشاہت کا تختہ اُلٹ دیا۔ قذافی کی قیادت میں لیبیا نے بہت ترقی کی ہے۔ 1986ء میں امریکہ نے افسادی پابندیاں لگا دیں۔ 1993ء میں سلامتی کوسل نے امریکہ کے کہنے پر اس کے افاقے مجمد کر دیئے۔ تیل کی صنعت کو تباہ کرنے کے لئے ساز وسامان کی درآمد پر بھی پابندی لگا دی ایمی دو

تاریخ اسلام ..... (1053) سال پہلے پابندیوں میں نری کی ہے۔

مراکش

مغربی افریقه میں داقع اس ملک کے شال میں بحیرہؑ روم' مغرب میں بحر اوقیانوں' جنوب میں صحراوی عرب ری ببلک' مشرق اور جنوب میں الجزائر واقع ہیں۔

اس ملک کی لمبائی 825 میل اور چوڑائی 475 میل ہے۔ اس کا رقبہ 172413 مربع میل ہے۔ آبادی 2 کروڑستر لاکھ ہے۔ اس میں ننانوے فیصد بربر عرب آباد ہیں۔ دارالکومت کا نام مراکش ہے۔ فیص دارالبیعیا طبخہ مراکش تطوان کمنائ آغادیر اور کاسابلانکا مشہور شہر ہیں۔ مسلمان کل آبادی کا 99 فیصد ہیں۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے۔ بربر زبان بولی جاتی ہے۔ مراکش کے سکد کا نام درہم ہے۔ 52 فیصد آبادی زراعت پیشہ ہے۔

فاسفیٹ اہم معدنی دولت ہے۔ مراکش تعلیمی اعتبار سے بیماندہ ہے۔ ہوائی سروس کا نام "راکل ایئر مراکو' ہے۔ یہاں جمہوری بادشاہت قائم ہے۔

تاریخی پس منظر:

حفرت عقبہ بن نافع اور موی بن نصیر نے بہلی صدی ہجری میں اسے فتح کر کے اموی سلطنت میں شامل کیا۔ اور لیں اوّل نے 788ء میں حراکش کے بہت زیادہ علاقے متحد کر کے اہم کردار ادا کیا۔

یوسف بن ناشفین خربی صلح نے 1094ء میں شالی افریقہ اور سین کے اکثر علاقے فتح کر لئے۔

یوسف بن ناشفین خربی صلح نے 1094ء میں شالی افریقہ اور سین کے اکثر علاقے فتح کر لئے۔

1578ء میں محمر المصور نے تمام غیر ملکی فوجول کو نکال باہر کیا۔ محمد بن عبداللہ 1758ء میں حکمران بنا جو انصاف پیند اللہ کا تھا۔ 1844ء میں فرانسیسیوں نے طبحہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان مراکش کو اوپر نیچ کئی انصاف پیند اللہ کا دیا۔ سلطان مراکش کو اوپر نیچ کئی شاہ نشکسیں ہوئیں۔ 1912ء میں فرانس کا ذیر تحفظ علاقہ بنا۔ 1956ء کو مراکش آزاد ہوا۔ 1957ء میں شاہ خسن ولی عبد مقرر ہوئے۔ 1961ء میں والد کی ناگہائی موت کے بعد تحت پر بیٹھے۔ 1971ء میں شاہ خسن ولی عبد مقرر ہوئے۔ 1961ء میں والد کی ناگہائی موت کے بعد تحت پر بیٹھے۔ 1971ء میں شاہ خسن ولی عبد مقرر ہوئے۔ 1961ء میں والد کی ناگہائی موت کے بعد تحت پر بیٹھے۔ 1971ء میں شاہ کے طیار سے پر فائز گئ کی گئے۔ جون میں کا تختہ اُلئے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی۔ 1972ء میں شاہ کے طیار سے پر فائز گئے کی گئے۔ جون کا تختہ اُلئے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی۔ 1972ء میں شاہ کے طیار سے پر فائز گئے کی گئی جو ناکام رہی۔ 1972ء میں شاہ کے طیار سے پر فائز گئے کی گئے۔ جون کا تحتہ اُلئے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی۔ 1972ء میں شاہ کے طیار سے پر فائز گئے۔ گئی جو ناکام رہی۔ 1993ء میں بارلیمائی انتخابات میں حزب بخالف کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

اہم مسائل اور ان کاحل

ونیائے اسلام آج گوناگوں مسائل کا شکار ہے اور روز بروز زوال بذیر ہے۔ اس کے زوال

كے چند برے برے اسباب سيمجھ آتے ہيں:

1- آباؤاجداد اور مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید:

اہل اسلام نے اینے آباؤ اجداد اور بذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دی اور اپنی عقل سیم اور ہوش سے کام مبین لیا اور نہ ہی انہوں نے قرآن مجید کی اعلی و ارفع تعلیمات پر غور کرنے کی تکلیف گوارا کی بلکہ انہوں نے تو میر عبد کر رکھا ہے کہ قرآنی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کیلئے صرف ندہبی رہنما ہی کافی ہیں۔اگر وہ قرآن پاک برغور کرتے تو ایسا بھی نہ ہوتا۔

ان کی اس غلط سوچ کا میر نتیجه نکلا که وه الیی دلدل اور پستی میں جا گرے که وہال ہے نکلنا ان کے لئے مکن ہی ندر ہا۔ اگر مسلمان اینے آب کوسدھارنے کے خواہشمند ہوتے تو ان بری رسومات اور غلط عقیدوں کی اصلاح کرتے مگر انہوں نے بیے زحمت ہی گوارا نہ کی۔ ایسے ہی لوگوں اور قوموں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو اما بانفسهم (الرعز) '' واقعی الله تعالی سی قوم کی (اچھی) حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ اپنی صلاحیت کی

> علامہ اقبالؓ نے اس آیت کا یوں ترجمہ کیا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجس کو خیال آب ای حالت کے بدلنے کا

> > 2- حدیدعلم کے حصول کا فقدان: رسول اکرم میانید نے فرمایا:

. طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة (اين مايد)

«معلم حاصل کرنا ہرمسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔"

آ ب مانیل کے اس فرمان میں تعمیص نہیں ہے کہ کون ساعلم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے غربی پیشواؤن نے مسلمانوں کوعموماً علم القرآن تک ہی محدود رکھا اور دنیاوی علوم سے دور رکھا جس کا تیجہ ہارے سامنے ہے کہ ہم مسلمان بور لی اقوام سے بسماندہ شار کے جاتے ہیں۔

ہمارے علماء عموماً غربی تعلیم کی طرف وصیان ویتے رہے اور سائنسی علوم سے مسلمانوں کو جمیشہ دور رکھا اور اے مسلمانوں سے حق میں معز قرار دیتے رہے۔ یہی نہیں ان پیٹیواؤں نے عورتوں کو تو علم

تاريخ اسلام ..... (1055)

ك زويك تك نه يخطك ديا جس كا نتيجه بيرسامة آيا كهانيس ترتى كا خيال بي نه آيا\_

3- رسم ورواح سے نہ پھرنا: -

مسلمانوں کی پستی کا ایک المیہ بیر بھی ہے کہ بیرسم و رواج کے استے دلدادہ ہیں کہ عقل وخرد سے کام بی نہیں لیتے اور اپنے آباؤاجداد اور بردوں کی رسوم اور تاویلات کو بلاجیل و جمت آبان لیتے ہیں اور خداواد صلاحیتوں کو استعال میں نہیں لاتے۔

4- قرآنی تعلیمات سے روگردانی:

اسلامی دنیا کے زوال اور پستی کی ایک وجہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کی تعلیمات بر ممل کرنا چھوڑ دیا ہے جبیما کہ فرمان الہی ہے:

والذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيآتهم واصلح بالهم (محم: 2-3)

"جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے اور اس سب پر ایمان لائے جو محمد الله بر ایمان لائے جو محمد الله بر ا نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کے باس امر واقعی ہے۔ اللہ تعالی ان سے ان کے گناہ ختم کر وے گا اور آن کی حالت درست کر وے گا۔"

ایک اور مقام پر یون فرمایا:

انبعوا ما انزل البکم من دبکم و لا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون ه "این چیزکی بیروی کرو جوتمهارے رب کی طرف سے تمهاری طرف اُتارا گیا اس کے سوا دوستوں کی بیروی نہ کروئتم بہت ہی کم سوچتے ہو۔"

ان آیات الہیہ سے بیتہ چلنا ہے کہ مسلمانوں کو ان باتوں اور احکامات پرعمل کرنا جا ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں مگر افسوس کہ ہم نے ان کونظرانداز کر دیا ہے۔

<u>5- قول وتعل میں تضاد:</u>

مسلمانوں کو در پیش مسائل میں ایک بیبھی ہے کہ ہم اپی بات پر قائم نہیں رہے ' کہتے پچھ ہیں اور کرتے پچھ ہیں جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون ہ ''اے ایمان والو! ایک بات کیول کئے ہو چوکرتے نمیں ہؤ اللہ کے ہال یہ بات بہت ناراضی والی ہے کہ الی بات کہو چوکرتے نہیں ہو''

تاریخ شاہر ہے کہ جو توم اپنے قول وفعل میں کمی ہوتی ہے وہی عرت پاتی ہے۔ قرون اولی کے مسلمانوں کی کامیانی کی سب سے بردی وجہ بھی قول وفعل میں مطابقت ہی تھی کیونکہ گفتار و کردار ہی مسلمانوں کی کیستی میں اور کسی کومعراج پر پہنچا تا ہے۔

#### 6- آلات حرب تيار نه كرنا:

عالم اسلام کے سامنے ایک مسئلہ بی ہے کہ مسلمان ممالک سامان حرب تیار کرنے میں پوری و نیا ہے بیچھے ہیں جبکہ آلات حرب وقت کی اہم ضرورت ہیں جس ملک میں یہ جنگی آلات تیار ہوں کے وہاں کی عوام دلیر اور بہاور ہوگ مسلم دنیا میں عراق اور پاکستان میں اس میدان میں بچھ ترقی کی ہے مگر افسوس کہ دشمنان اسلام نے عراق کو نیست و تا بود کرکے رکھ دیا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے لہذا مسلم دنیا کو ہمہ وقت اپنے دشمنوں سے چوکنا رہنا چاہئے۔

#### 7- سرحدول کا کمزور ہونا:

مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کی نگرانی سے عافل نہ ہوں کیونکہ انسان جب ذرہ مجراسلام کے کاموں سے عافل ہوتا ہے تو شیطان ٹورا اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے قبل کہ دشن ہماری سرحدوں میں تھس آئیں ہمیں ان کا راستہ روکنے کا کماحقہ انظام کرنا چاہئے۔ حسا کہ فرمان والی ہے:

واعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن رباط النخيل ترهبون به عدو الله وعدو كم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم' الله يعلمهم (الانفال) ً

"اوران کا مقابلہ کرنے کے لئے جس قدر طاقت رکھتے ہو سامان تیار رکھو تیراندازی ہو یا گھڑ۔
سواری سے ان پر رعب ڈالتے رہو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور دوسرے جن کوئم نہیں استے۔ اللہ تعالی انہیں جانتا ہے۔"
جانتے۔ اللہ تعالی انہیں جانتا ہے۔"

#### 8- دين کي تبکيغ نه کرنا:

دنیا کی تمام غیر مسلم اقوام این دین کی تبلیغ پر کانی روپیه بییداور انسانی ذرائع خرج کرتی رہتی بین کی تبلیغ پر کانی روپیه بینداور انسانی ذرائع خرج کرتی رہتی بین کی سلمان ان کے مقابلے بین خاصے غافل بین۔ اگر مسلمانوں کا کوئی تبلیغی مشن غیر ممالک جاتا مجمعی ہو یا تا کیونکہ وہ اپنے دین کی وضاحت اس ملک کی زبان میں نہیں کرسکتا کیونکہ تبلیغ کے دنیا کی چند اہم زبانوں کا شیکھنا ضروری ہے۔
ترسکتا کیونکہ تبلیغ کی اہمیت کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے:

ياايها الرسول بلغ ما انزل البك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته (الماع

"اے رسول ملائی جو پھر آپ کے رب کی طرف نے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے اور اگر آپ ایمانہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔" اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رسول الشعار الم علی دین خداوندی کی تبلیخ نہ کرتے تو کو پالا وہ اپنی رسالت کا فریعنہ انجام نہیں دیتے۔

تاريخ اسلام ..... (1057)

9- ایک دوسرے کی امداد نہ کرنا:

جب مسلمانوں نے باہمی مدد اور امداد کرنا جھوڑ دیا تو اپنے اپنے نہ رہے اور دشمن زور پکڑتے گئے لیکن جب تک مسلمان اس سنہری اصول پر عمل پیرا رہے کسی کو ان کی طرف آ نکھ اُٹھا کر دیکھنے کی جرائت نہ ہوئی۔ فرمان الہی ہے:

تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الانم والعدوان. (المائدہ) ''تیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرواور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسر پے . کر . ''

10- دين اللي كا مددگار نه ہونا:

جب تک مسلمان دین اسلام کے محافظ و مددگار ہے رہے وہ دنیا میں ہر جگہ کامیاب و کامران رہے۔ جب انہوں نے ایسا کرنا حجوز دیا تو اللہ تعالی نے بھی ان کی مدد سے ہاتھ تھیجے لیا کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله پنصر کم و پنبت اقدامکم (محمر) "ایان والو! اگرتم الله کی مرد کروتو وه تمهاری مرد کرے گا اور تمہیں ٹابت قدم رکھے گا۔" " رسطے و

11- زندگی کا واضح نصب العین نه ہونا:

وہ قوم بھی ترتی نہیں کرسکتی جس کے پیش نظر کوئی واضح نصب العین نہ ہو زمانہ رسالت اور عہد خلفاء راشدین میں مسلمانوں نے تبلیغ اسلام اور وسعت اسلام کو اپنا نصب العین مقرر کیا ہوا تھا اس لئے ان کے قدم آگے ہی بڑھتے مجئے اور وہ دنیا میں ایک زبردست قوم بن کر اُبھری اور یہ خدا کا حکم بھی

افحسبتم انما حلقنا كم عبثا و انكم الينا لا توجعون (المؤمنون) "كياتم نے بي خيال كيا تفاكه بم نے ته بين فضول پيدا كيا ہے اور بي خيال كيا تفاكه تم ہمارے پاس نبيں لائے جاؤ كے۔"

12- دنیاوی اسباب سے فائدہ ندائھانا:

الله تعالى كا ارشاد ي:

انا مکنا له فی الارض و آتینه من کل شیئ سبا. (الکهف)
""م نے اسے روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے اسے ہرسم کا (کافی) سامان دیا

انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالم اسبب میں رہ کرصرف دعاؤں پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ وسائل سے بھی کا کہ اسبب میں است میں ہوکے میں اکتفا نہ کرے بلکہ وسائل سے بھیر لینا تقاضائے عقل کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں:

تاريخ اسلام ..... (058

فرائض بھی ادا کر قوت باطل سے بھی مکرا دوا کا کام لیتا ہے کیوں دعاؤں سے

13- وقت کی بابندی سے لا پرواہی:

اسلام میں وقت کی پابندی بہت ضرور کی ہے۔ ہم و کیھتے ہیں کہ سورج اپ مقرر وقت پر طلوع ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اہ و سال کے اوقات مقررہ ہیں۔ نماز بنج گانہ اگر وقت پر اوا نہ کی جائے تو قضا لازم آتی ہے۔ لہذا مسلمان اس وجہ سے بھی مصائب میں گھر گئے ہیں کہ انہوں نے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چھوڑ ویا ہے بلکہ آج کل تو جو عین ٹائم پر پہنچ جائے اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو فارغ ہے اور تقریبات میں لیٹ آتا فیشن بن گیا ہے اور یہ مرض من حیث القوم پھیل گیا ہے جس کی ہم سرا بھی پارہے ہیں۔

تاريخ اسلام .....

# مسلمانوں کی عام اجتماعی حالت کا جائزہ

آج مسلمان ایک بہت برے چیلنج سے دوجار ہیں۔ ان کے جاروں جانب اسلام وحمن اور جارحیت پند اقوام ہر وقت صف آ راء ہیں۔ ان کی ہرمکن کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان ممالک میں کسی جارحیت پند اقوام ہر وقت صف آ راء ہیں۔ ان کی ہرمکن کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان ممالک میں کسی ایسے مسئلہ کو ہوا دیں جومسلمانوں کے ملی وجود کے لئے ہر قوت دردسر بنا رہے۔
ایسے مسئلہ کو ہوا دیں جومسلمانوں کے ملی وجود کے لئے ہر قوت دردسر بنا رہے۔

علاوہ ازیں یہ دخمن طاقتیں مسلم ممالک کے سینے میں کوئی نہ کوئی حچرا گھو نبتی رہتی ہیں اور مسلمانوں کے زخموں کو ہر دفت تازہ کئے رکھنے کی تگ و دو جاری رکھتی ہیں جس کا ادنیٰ سا جائزہ بیش

فدمت ہے۔

مسکلہ قبرص ذریعیہ علم: مسکلہ قبرص کو بونان کے ذریعے قبرص کا مسئلہ کھڑا کرکے ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا۔

تشميريول برظلم

سیاریوں ہے۔ 1965ء میں ہندہ جارحیت پیندوں کے ہاتھوں ندصرف مظلوم حریت پیندکشمیریوں برظلم کے ہاڑ توڑے گئے بلکہ امن پیند اسلامی ملک پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کو توڑ بھوڑ دیا۔ یہی ہمیں بلکہ اپنی فکست کا بدلہ لینے کے لئے ایک بار پھر 1971ء میں ہندوؤں نے پاکستان کے مشرتی بازو پر حملہ کرکے اے ہمیشہ کے لئے یاکستان سے الگ کرکے بنگلہ دلیش بنا دیا۔

اشتراکی انقلاب:

ے نام پر انڈونیشیا میں آ گئر ان انقلاب کے نام پر انڈونیشیا میں آگ اور خون کی ہولی تھیلی گئی جو آج کے ختم نہیں ہوئی۔

لبنان اسرائیلی جارحیت کا نشانه:

1976ء میں لبنان کو اسرائیلی جارحیت کا شکار بنایا گیا اور لبنان کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ وہ

آج تک بردا کراه رہاہے۔ مسلم آبادی برطلم:

اشراکیت پیندممالک بعارت اور برما این مسلم آبادی پر جومظالم روا رکھے ہوئے ہیں وہ شار

روس کے مظالم

افغانستان ادر چینیا پرروس کے مظالم کسی سے ڈھکے چیے نہیں۔ بوسنیا مین جو کھیل کھیلا گیا اسے بوری دنیا نے دیکھا ہے اور اب تک دیکھ رہی ہے۔

تاريخ اسلام ....

افغانستان اور عراق بر امريكه كي جارحانه كارروائي:

جو پچھ امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے وہ سب پرعیاں ہے ابھی حال ہی میں عراق کے خلاف امریکی کارروائی نے عراق کو روٹی ہے بھی محروم کر رکھا ہے۔ ان سب واقعات کے پیچھے ایک ہی مقصد کارفر ما ہے کہ مسلم طاقتیں متحد نہ ہوسکیں کیونکہ اسلام وشمن طاقتیں جانتی ہیں کہ انہیں ماضی میں بھی میہ تجربہ حاصل ہو چکا ہے کہ مسلمان اگر ایک ہو گئے تو ایک بار پھر پوری ونیا پر چھا جا کیں گے۔

لیس برده عوامل

جب ہم ان ہتھنڈوں کے بس بردہ کام کرنے والے عوامل کا جائزہ لیتے ہیں تو بدعیاں ہوتا

1- اُمت مسلمہ کے ساتھ عناو:

تمام جارجيتول كانشانه صرف أمت مسلمه بـ

2- بيروني طاقتين مسلم مخالف:

تمام بیرونی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اپنا اپنا کام کررہی ہیں۔

3- اقوام متحده كا دوهرا معيار:

آج تک مسلمان ممالک نے جینے مسائل اقوام متحدہ میں پیش کئے ہیں ان میں سے تن پر ہونے کے باوجود بخی سے عمل درآ مرتبیں کروایا جا سکا البتہ بیضرور ہوتا رہا ہے کہ جینے بھی بین الاقوامی فیصلے یا اقدامات کئے گئے ہیں ان کا فائدہ جارحیت پسندوں کو ہی پہنچایا گیا ہے۔

4- مسلمانوں کو کمزور کرنے کے منصوبے

تجربہ شاہد ہے کہ سامراجی قو تیں ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور ترکرنے کے منصوبے بنا کر دیریا امن قائم رکھنے کا نام دیتی ہیں جس سے مخالف طافت بار بار جارحیت کا ارتکاب کرتی رہتی ہے۔ یوفت سکے یہی اسلام دیمن طافتیں غیر جانبداری کا سہارا دے کرمسلمانوں کو شنڈا کر لیتی ہیں اور جارح کو حملہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔

<u>5- چېره صاف اور خنجر زير آستيں:</u>

غیر مسلم عالمی طاقتیں ایسے گروپ بنا کر مسلمانوں کی طرف دوئی کا ہاتھ بڑھائی بین اور جب
کوئی فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو خفیہ اور طاہری طور پر آپس میں ایک ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کو ایسا
تقصان پہنچاتی ہیں کہ مسلمانوں کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔

تاريخ اسلام ..... (1061)

6- مسلمانوں کی نااتفاقی کے نتائج:

اسلام وشمن قوتیں ہر گھڑی اور ہر بل ایسے منصوبے بناتی رہتی ہیں کہ مسلمان ایک نہ ہوں اور اس کے لئے وہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہیں۔

## موجوده دور میں اسلام کو پیش مسائل کا جائزہ

مسلمانوں کے خلاف منظم سازش:

عصر حاضر کے مسلمان کو بے شار مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے خلاف دنیا ہیں دو بردے دھڑے بن چکے بیں ایک طرف یہودیت اور عیسائیت کا اتحاد ہے تو دوسری طرف ہندؤ مسلمانوں کو بیٹنے کے لئے طاقت بکڑ رہے بیں اور اُسے تمام طاقتوں کی بیٹت پناہی حاصل ہے۔ یہ دونوں دھڑے مسلمانوں ہو جدید ترین اسلحہ سے لیس بیں اور اسلام کو مکمل طور پر ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سے علاقے افریقہ میں عیسائیوں کی سازشوں سے عیسائی اقلیت کے ہاتھوں میں آ کے بیں۔ پہلے مٹایا جا چکا ہے۔

اشتراکیت کے مذموم مقاصد:

اشتراکیت منلمانوں کی کم از کم ایک درجن ریاستوں پر قابض ہے اور وہاں ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کی ہر علامت کو مٹایا جا رہا تھا گر روس کے نکڑے نکڑے ہونے کے بعد الحمدللہ تمام اسلامی ریاستیں آزاد ہو چکیں جو اب اپنے اسلامی تشخص کو بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں لیکن مجموعی طور پرمسلمان منطنتیں تنزل اور زوال کا شکار ہیں۔

فرقه بندى كا نا قابل تلافي نقصان:

معاشی طور پرمسلمان ہر ملک میں بہما ندہ ہیں۔ عربوں نے اسرائیل سے بار بار شکست کھانے کے بعد بھی ہوٹی نہیں سنجالا۔ وہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے لیکن مسلمانوں میں کوئی جنبش نظر نہیں آئی۔ ان میں روح اجتہاد مردہ ہو بچی ہے۔ فکر ونظر زنگ آلود ہو بچکے ہیں۔ ہمارے علماء تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ سماری طاقت فروگی اختلافات کو ہوا دینے اور فرقہ بندی پرصرف ہور ہی ہے۔ ہمارے مشائح خاص قرآن و حدیث سے بے بہرہ ہو بچے ہیں۔ ہمیں فرقہ پری کی بیماری نے نیم جان کر دیا ہے۔ فاص قرآن و حدیث سے بے بہرہ ہو بچے ہیں۔ ہمیں فرقہ پری کی بیماری نے نیم جان کر دیا ہے۔ فاص قرقہ کے لوگ دوسرے فرقہ کی مبحد میں نماز پڑھنا کینہ نہیں کرتے۔ واعظوں کے ہر وعظ اور خطباء کی ہر خطبے میں ملت کی بیماری کے عرفظ اور خطباء میں ملت کی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ اکثر ایک دوسرے پرطعن و تشنیع کی جاتی ہے۔

اسلامی تعلیمات سے بے خبری:

ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں تبشکل چند ایسے افراد میسر ہوں گے جو اسلام کے بارے میں مخلص ہوں اور عملی طور پر اسلام کی نشاقہ تانیہ کے لئے کوشاں ہوں ورنہ بعض تو ملحد سوشلسٹ یا لادین

تاريخ اسلام .....

ہیں اور ابعض غیر جانبدار ہیں۔ تعلیمی اداروں میں لمحدول سوشلسٹوں اور غیر ممالک کے جاسوسوں کے متعلق ذمہ دار لوگوں کی طرف سے اعلانات اور بیانات اکثر اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ بعض فرقے ذرائع ابلاغ پر قبضہ کرکے آپ مقاصد کے لئے استعالی کر رہے ہیں جس کا نتیجہ انتشار کے سوا کی جمیدوں پر فائز ہو کی جمیدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور سازشوں کے ذریعے بڑے ہرے مہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور ملت کا کام کرنے ہیں۔

سائنس اور ٹیکنالوجی میں بیسماندگی غیروں کی دست نگری:

معاثی نقط نظر سے اکثر ممالک بیماندہ ہیں اور مغربی ممالک کے محاج ہیں۔ سائیس اور میکنالوبی کے فقدان کے باعث بڑی بڑی طاقتوں کے ایجنٹ بن کررہ گئے ہیں اور بیبال کے حکران بھی ان بڑی طاقتوں کے اشاروں پر آئے اور جاتے ہیں جس سے اسلامی ممالک کے تمام راز ان بڑی طاقتوں کے پاس منٹوں میں پہنے جاتے ہیں جس سے بیر بڑی طاقتیں وہ تمام کام جو اُمت کی بھلائی کے طاقتوں کے پاس منٹوں میں پہنے جاتے ہیں جس سے بیر بڑی طاقتیں وہ تمام کام جو اُمت کی بھلائی کے کئے ہوتا ہوتے ہیں آ تا فاتا جاہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اسلامی ممالک کے حکران ان غیر ملکی طاقتوں کے سامنے مجبور ہوکر کیے ہیں۔ بسماندہ ملکوں کو بعض دفعہ بڑی طاقتوں کے سامنے مجبور ہوکر ایسے ملک میں فوجی اور بحکر اور جوائی اور جوائی اور کے بیانے کی اجازت بھی وینا پڑتی ہے۔

جدیدعلوم سے ناآشنائی غیروں کی مختاجی کا سبب:

سائنس اور شکنالوجی کسی ملک کی میراث نہیں لیکن ہم اس میدان میں بڑی طاقوں ہے بہت پہتے ہیں۔ پیچھے ہیں۔اس علمی بے مائیگی اور دبنی پسماندگی کا نتیجہ ریہ ہے کہ ہم غیروں کے تاح بن کررہ گئے ہیں۔

فضول رسومات اور اومام وخرافات:

معاشرتی نقط نگاہ سے ہماری سوسائٹی فضول رسومات اور اوہام و خرافات کا شکار ہے۔ ہم طبقات میں بٹ کر رہ گئے ہیں۔ یہ طبقاتی مرض پڑھے لکھے اور سیاستدانوں میں زیادہ ہے۔ ہماری مرحدوں پر ہمارے ہمسامیہ ملک میں جول و غارت کے ہنگاہے بیا ہوتے ہیں ہم ان سے کوئی سبق نہیں لیتے۔

سياستدانول كاعدم اتفاق:

ہمارے سیاستدان بھی کسی قومی مسئلہ پر ہتیدہ قوت کا مظاہرہ کرنے پر آ مادہ نہیں۔ ہمارے ملک کی بیشتر مصیبتوں کا باعث یمی طبقہ ہے جو سیاست کاری کو اپنا مقصد گردائے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک تقریباً انہی طالات سے دوجار ہیں۔

<u>اسلامی تشخص</u> کی بھائی کی کوششیں:

یہ تصویر کا ایک رُخ ہے جو بھیا تک نظر آتا ہے لیکن ہمیں دوسرا رُخ بھی دیکھنا ہے گزشتہ تیں پینینیس سال کے عرصے میں کئی اسلامی ممالک غیروں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں جواپنا اسلامی تشخص

تاريخ اسلام.....\_(1063

بحال کرنے میں مقروف عمل ہیں اور کئی ممالک میں اسلامی تحریکیں بھی زور پکڑرہی ہیں اور کئی اسلامی عالمی تحریکیں بھی زور پکڑرہی ہیں اور کئی اسلامی عالمی تحریکیں برمر پریکار ہیں۔ مسلم ممالک پہلے کی نسبت زیادہ جذبہ اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے وکھ درد میں شریک ہور ہے ہیں۔ فرقہ پری کے خلاف ہر جگہ ایک جذبہ نفر پریدا ہوتا نظر آرہا ہے۔مسلم عوام دین کی طرف از مرنو متوجہ ہورہے ہیں۔ اشتراکیت اپنی موت آپ مررہی ہے۔

غیر اسلامی نظریات سے بیزاری:

مسلم ممالک کے اندر سے اسلام کی طرف لوٹے کی طاقتور آوازیں سائی دیتی ہیں۔ یوں نظر آ رہا ہے جینے غیر اسلامی نظریات سے ایک عام بیزاری کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی رفار بھی نسبتا بہتر ہو چکی ہے۔

يا كتتان مين اسلام كا يرجار:

پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا اور یہاں اسلامی تحریکیں روز اوّل سے زور پکڑ رہی ہیں مگر حکمرانوں کے غیر اسلامی ذہن نے انہیں صحیح طریقے سے پھلنے پھولنے نہیں دیا لیکن ان ناموافق حالات کے غیر اسلامی ذہن نے انہیں تھے طریقے سے پھلنے پھولنے نہیں دیا لیکن ان ناموافق حالات کے باوجود یہاں تحریکیں بھی ابنا اثر بڑھا رہی ہیں۔
کے باوجود یہاں تحریکیں بھیل رہی ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ سے بیرون ملک میں بھی ابنا اثر بڑھا رہی ہیں۔

مسلم ممالک کے سربراہی اجلاس:

مسلم ممالک کی سربرای کانفرنس کے اکثر اجلاس ہوتے ہیں۔ ان کا اثر بظاہر بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ اب ان کا اثر بظاہر بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ اب انجمن اقوام متحدہ ہیں مسلم ممالک کی آ داز کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر مسلم ممالک کے سربراہ خلوص کے ساتھ اپنے فرائض کو بہچانیں تو مستقبل میں اسلام کے لئے کامیابی کے مواقع ہیں۔ مسلمان آسانی سے عظمت رفتہ اور شوکت ماضی حاصل کر سکتے ہیں اور اقوام عالم کے پیشوا ہو سکتے ہیں۔

## اشحاد کے راستے میں حائل رکاوٹیں

اب ہم ان عوامل کی نشائدہی کرتے ہیں جو اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں:

#### 1- لساني اختلافات:

اتحاد عالم اسلام کی راہ میں سب سے بوی رکاوٹ زبان کا اختلاف ہے۔ ہرمسلمان ملک کی زبان انتقاف ہے۔ ہرمسلمان ملک کی زبان الگ ہے جبکہ زبان تظریات و افکار تہذیب و تدن تعلیمیٰ سیاسی اور معاشرتی نظریات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ہرکوئی تمام زبانوں میں مہارت کا حال نہیں ہوتا اس لئے یہ باہمی اختلاف کی وجہے۔

#### 2- فرقه وارانداختلافات:

فرقہ وارانہ اختلافات بھی اتحاد عالم اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں کیونکہ بھی یوں ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون ہیں کریں گے کیونکہ وہاں کے باشندے فلال مسلک کے پیروکار ہیں۔

تاريخ اسلام ..... (1064)

3- معاشی تصادم و تفاوت:

معاشی تفاوت بھی مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہونے دیتا کیونکہ امیر امیرتر اورغریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے جس سے عالم اسلام کو بہت نقصان ہورہا ہے۔

4- علاقا في نسبت

کین ہم میہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہے بلکہ بنہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایرانی ہے پاکستانی ہے افغانی ہے خوات کا باشندہ ہے۔ اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا ہے جو سراسر ناانصافی ہے۔

5- نسلى اختلافات:

سلی تفاخر بھی عالم اسلام کے اتحاد کے نفدان کا باعث ہے جس کو معیار فضیلت قرار دے دیا جاتا ہے کہ فلاں اعلیٰ نسل ہے اور ذات کا ادنیٰ ہے اس سے ادنیٰ و اعلیٰ کے مابین کشکش شروع ہو جاتی

·6- اخلاقی انحطاط:

علامه این خلدون کہتے ہیں کہ

'' قوموں کی ترقی نہ مادی طافت کی فراوانی سے ہوتی ہے اور نہ صرف عقل و رہاغ کی ترقی سے بلکہ اس کے لئے صرف اخلاق کی ضرورت ہے۔''

7- خانه جنگي:

مسلمان مما لک میں افتدار کی خاطر جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ سائی مشکش خانہ جنگی کا باعث بنتی ہے جو ملک اندرونی طور پر متحد نہ ہوتو وہ بیرونی طور پر کیسے متحد ہوسکتا ہے۔

.8- غيرمسلموں كى مخالفت:

غیر مسلم یہود و نصاری بھی پہند نہیں کرتے کہ مسلمان باہم مل کر رہیں بلکہ ہر حیلے بہانے ہے۔ ان کے مابین ناچاتی بیدا کرنے کی کوشش کر تے ہیں تا کہ بیر ہتحد ہوکر بڑی طاقت نہ بن جا کیں۔

9- برى طاقتوں كى مداخلت:

بڑی طاقتیں مثلاً امریکہ اور روں بھی عالمی اتحاد کو ایک نظر نہیں و کھے بھاتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان متحد ہو گئے تو ان کی دوکا نداری ماند پڑ جائے گی۔

<u>10- قرآنی تعلیمات برعمل نه کرنا:</u>

عالم اسلام کے نفاق کی اہم وجہ قرآنی تعلیمات سے دوری ہے۔

<u>11- قول و فعل كا تضاد:</u>

وراصل جوتوم این قول و نعل کو برابر رکھے گی وہی عزیت پائے گی کیونکہ گفتار و کردار کا ساتھ

تاريخ اسلام ..... (1065)

ساتھ ہونا انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ مجھے انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر مسلمان جو کہتے ہیں وہ کرکے نہیں دکھاتے تو ایسے افراد سے اتحاد کیسے ہوسکتا ہے؟ یہی چیز عالم اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

# انتحاد عالم اسلام کے عوامل

1- مسلمانوں كاعلىجدہ قومى وجود.

مسلمان ابنا ایک الگ اور منفرد مقام مرکھتے ہیں۔ ان کے اتحاد کی سب سے بوی وجہ کلمہ طیبہ ہے جو میہ بڑھ لیتا ہے وہ نہیج کے دانوں کی طرح پرولیا جاتا ہے اور سب کلمہ گوایک برادری ہیں۔

2- دور غلامی کے تجربات:

غلامی کا تاریک دور مسلمانوں کے لئے ایک کٹھن دور تھا۔ غلامی کے ان تلخ تجربوں نے مسلمانوں کو ایک جھنڈ ہے جمع ہوکر حقوق آزادی کے لئے جدوجہد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔

3- مشتر كه نصب العين ك حصول كى كوشش:

مسلمانوں کے مشتر کہ نصب العین لیعنی اسلامی نظام حیات کے حصول کے لئے بھی کوششیں تیز تر کر دی گئی ہیں تا کہ وہ تو می اتحاد کمزور نہ ہونے پائے جو توم میں بدرجہ کمال تھا۔

4- اقتصادی خوشحالی:

تمام عالم اسلام اقتصادی خوشحالی کے لئے سرگرم عمل ہے اور اس دجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے ساتھ تعاون کرنے کے ساتھ تعاون کرنے کے سنتحد ہو سکتے ہیں۔

جد بدونیائے اسلام کے انتحاد کیلئے مثبت عملی سجاویر فرد قائم را ملت سے ہے جہا بچے نہیں موج ہے دریا میں بیردن دریا بچے نہیں

<u>1- مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم:</u>

جدید دنیائے اسلام کومتحد ومضبوط کرنے کے لئے تہام مسلمانوں کومشتر کہ بلیٹ فارم بعنی دین اسلام کی سربلندی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا جاہے تا کہ دو اپنا کھویا ہوا مفام ایک بار پھرحاصل کرلیں۔

<u>2- مشتر كه نصب الغين كاحصول:</u>

جدید دنیائے اسلام کو اس طرح بھی متحد ومصبوط بنایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مشتر کہ نصب العین اور نظام حیات کر پروان العین اور نظام حیات کر پروان

تاریخ اسلام ..... (1066) پڑھایا جائے۔

. 3- اسلامی تعلیمات بر عمل:

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمال ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآل ہو کر

4- فرقه وارانه اختلافات كاخاتمه:

جدید دنیائے اسلام کو متحد و مضبوط بنانے کے لئے ضروری ہے کہ تمام فرقہ وارانہ اور فروی اختلافات کو یکسرختم کر کے صرف قرآنی اصول "تعاونوا علی البر والتقوی" پر عمل کیا جائے اور تمام لیانی اور علاقائی تعقیات کا خاتمہ کیا جائے۔

5- فروغ اخلاق:

جدید دنیائے اسلام کے اتحاد کے لئے اظلاق حسنہ کا فروغ بھی اشد ضروری ہے کیونکہ علامہ ابن خلدون کا قول ہے کہ "قوموں کی ترقی نہ مادی نہ طاقت کی فرادانی سے ہوتی ہے اور نہ صرف عقل و رماغ کی ترقی ہے لئے صرف اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔"

6- غيرمسكمول سيحسن سلوك

7- اسلامی کتب کے تراجم:

علاء کرام کا فرض ہے کہ وہ مخلف زبانوں میں چھنے والی کتب جو باہمی اتحاد کا باعث ہول ان کے ملکی زبان میں ترجے کریں تا کہ وہاں کے عوام ان کتب سے بھرپور استفادہ کریں۔

8- ذرائع ابلاغ:

ذرائع ابلاغ بھی اتحاد عالم اسلام کا مؤثر ذراید ہوسکتا ہے کہ اگر وہ چند کالم اس کی ضرورت و انہیت کے الیے وقف کر دے۔ ریڈیو ٹی وی پر ایسے پروگرام نشر ہونے چاہئیں جو اتحاد کی اہمیت کے بارے میں ہوں اور اخبارات میں مکالے مضامین اور اداریوں کے ذریعے عوام الناس کو اتحاد کی اہمیت بارے میں مکالے مضامین اور اداریوں کے ذریعے عوام الناس کو اتحاد کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے۔

9- قول وفعل میں مطابقت:

دراصل جوتوم تول وتعل میں مطابقت رکھے کی انہی عزت یائے گی کیونکد گفتار و کردار کاسماتھ ساتھ ہونا انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر جدید دنیائے اسلام اس زریں اصول کو اپنا لے تو بیہ مزید تقویت واستحکام اور انتحاد کا باعث ہوگا۔

تاريخ اسلام .....

#### 10- مشتر كه تجارت:

جدید اسلامی دنیا کومتحد ومضوط کرنے کے لئے ان کے مابین ایک مشتر کہ تجارتی منڈی بھی ہونی جائے تا کہ وہ ایک دوسرے سے اشیاء کا تباولہ کرسکیں اور ایک دوسرے سے اپی ضرورت کی اشیاء خرید و فروخت کرسکیں۔ خرید و فروخت کرسکیں۔

#### 11- معاشى تفاوت كا خاتمه:

جدید اسلامی دنیا کے اتحاد کے لئے معاشی نفاوت کا خاتمہ کرنا بھی ضروری ہے اور اسلام مو و لیے بھی گردش دولت کا خواہاں ہے کہ یہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہونی حلیجی گردش دولت کا خواہاں ہے کہ یہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہونی حلیجے۔ یہ نہ ہو کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جائے بلکہ ممکن حد تک معاشی نفاوت کا خاتمہ کرکے حداع تدال کو اپنایا جائے تو یہ بھی اتحاد بین السلمین کا باعث ہوگا۔

#### 12- ادارهٔ انصاف کا قیام:

ایک ایبا ادارہ بنایا جائے جومختلف اتوام ادر ممالک کے مابین جھڑوں کا تصفیہ کرائے اور ان کے فیصلے کے آگے ہرکوئی سرنتلیم خم کر دے اور بیہ چیز بھی اسلام کے اتحاد اور مسلمانوں کی نجات اور ترق کا ذریعہ ہوسکتا ہے۔

#### <u>13- مشتر كه اسلامي فند كا قيام:</u>

اسلامی ممالک کی فلاح و بہود کے لئے مشتر کہ اسلامی فنڈ کا قیام بھی جدید دنیائے اسلام کو مضبوط ومتحد کرنے کا باعث ہوگا۔اگر آج بھی تمام مسلمان متحد ہوجا ئیں تو یہ اپنا کھویا ہوا مقام ایک بار - بھرحاصل کر سکتے ہیں۔



— / ایم اے اسلامیات کے پرائیویٹ طلبا کیلئے بھاری کامیاب کتب (۱) فهم القرآن يروفيسر محمد تعيم صديقي (۲) فهم الحديث . - كتاب اللووالمرجان ڈاکٹر حمیداللہ ملک کریم بخش (۳)ا بهلام اور مذہب عالم (ڈاکٹر حافظ اصغراسد) ' (۴) تاریخ اسلام (۵) قبم العربي وزبان وادب يروفيسر محرتعيم صديقي سال دوم واكثر عبدالرشيد فاوري (۱) فهم الفقه يرو فيسرمحر تعيم صديقي اصول الشاشي وْ أَكْثَرُ حميدالله -(۲) دعوت وارشاد يروفيسر مخدنعيم صديقي وعوت ارشاد (۳) اسلام اور جدیدمعانتی افکاراورتح یکیں ملك كريم بخش ڈ اکٹر حمیدالٹد شاہ ہاشمی (۷۷) اسلام اورسائنس ڈاکٹر حمیداللہ شاہ ہاسمی (۵) اسلام اورفلسفه ملک کریم بخش (٦) عالم اسلام کے وسائل ومسائل اصغرعلى شاه جعفري (۷) اسلام اورجد بیرسیای عمرانی افکار قارى مخمدا مين كھوكھ (^) اسلامی اخلاق وتصوف يروفيسرمحمانعيم ضديقي نتكم الكلام الم اے اسلامیات کے لئے دانیال گائیڈ ، حل شدہ پر ہے بھی دستیاب ہیں Ph 047 /650/36 633342/6840 (#2/1/0/-- 2/2/2

West stjäktalviislane...a cem Ismedjesaktabahdahoyatahotmail.com



Ph 042-/660736 03334276640 المراد الدلام المراد المراد الدلام المراد ال Www.maktabahdaneval.com

Email;maktabahdaneyal@hotmail.com

### ايم اے تاریخ كيلئے معياری كتب كا تعارف

#### سال اوّل (لازي)

محمد تعیم صدیق امین گوندل فاطم غیفار امین گوندل امین گوندل

حميداللد باشى حميداللد باشى حميداللد باشى حميداللد باشى حميداللد باشى حميداللد باشى

تاریخ اسلام مطالعه تاریخ (تاریخ نویسی) اسلامی بند کے مسلم حکمرانوں کے تہذیبی وسیاسی کارنا ہے تحریک یا کستان حکومت و سیاست

#### سال دوم (لازی)

عبدقديم تاريخ مندقديم

سلاطین دہلی عہدمغلیہ مع دستاویزات 1526ء تا 1707ء عہدمغلیہ مع دستاویزات 1526ء تا 1875ء تاریخ ہندویاک 1707ء تا 1875ء تاریخ پنجاب

برچداول تاریخ ا برچدوم برچهوم اسلامی برچهوم برچه چهارم برچه چهارم

> چھنا پر چہ ساتواں پر چہ آئھواں پر چہ نوال پر چہ دسوال برچہ

# ایم اے تاریخ کے سال اول دووم کے سابقہ پانچ سالہ کل شکر ہیں ہے بھی دستیاب ہیں

دانیال سیرگائیڈا یم اے ہسٹری سال اول رانیال سیرگائیڈا یم اے ہسٹری سال دوم سرگائیڈا یم اے ہسٹری سال دوم سرگائیڈ ایم اے ہسٹری سال دوم سرگائیڈ

## مكتيهدانيل

#### م ایم اے اسلامیات کے ریگولرطلباء کیلئے ہماری کامیاب کتب

پروفیسرمحد نعیم صدیقی پروفیسرمحد نعیم صدیقی

ڈ اکٹر حمیداللہ پروفیسر محم<sup>نعیم</sup> صدیق

پروفیسرمحر نعیم صدیقی

يروفيسرمحد نعيم صديقي

پروفیسرمحمر تعیم صدیق پروفیسرمحمر تعیم صدیق د اکٹر حمیداللد

برو فيسرمحمر نعيم صديقي

مبرمحرنواز

دُ اکٹر حمیداللدشاہ ہاشمی دُ اکٹر حمیداللدشاہ ہاشمی

ملک کریم بخش

واكثر حميداللدشاه مإشى

ڈ اکٹر حمیداللد شاہ ہاشمی پروفیسر محد نعیم صدیقی حالاد

(۱) تيسيرالقرآن

(۲) تيسير الحديث

كتا**ب اللووالمرجان** ال

(۳)اسلام اور مذہب عالم

(۱۲) تاریخ اسلام

(۵)عربی زبان ادب

ال وزو

(۱) تيسير الفقه

ِ ' اصول *ا*لشاشي

(۲) دعوت وارشاد

دعوت ارشاد

(۳) اسلام اورجد بدمعاشی افکاراورتحریکییں

(۴۷) اسلام اورسائنس

(۵) اسلام اورفلفه

(۱) عالم اسلام کے دسائل دمسائل

(4) اسلام اورجد پیرسیای عمرانی افکار

۸) اسلامی اخلاق دنصوف علم الکلام

ايم اے اسلاميات کے لئے دانيال گائيڈ ، حل شدہ پر ہے بھی دستياب ہيں

<u>مكتبهدانيال</u>

الإن بالمرينا به 17:042-1860/36 و 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:042-1860/36 ( 17:04

linni

| ) كتب كانعارف \\\\\                                                                                                         | / ایم اے سیاسیات کیلئے معیاری             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| پروفیسراصغرعلی شاه جعفری                                                                                                    | مغربی سیاسی افکار                         | پرچدادّل:             |
| منزشمی حسن                                                                                                                  | مسلمانوں کے سیاسی افکار دادارے            | ير جددوم:             |
| امین گوندل                                                                                                                  | تقابلی ورز قیاتی سیاست                    | پرچه سوم:             |
| امين گونڌل                                                                                                                  | بين الاقوامي تعلقات                       | . ' '                 |
| المن                                                                                                                        | بإكستان كى نظرياتى تاريخ حكومت وسياست     | پرچه                  |
|                                                                                                                             | سال دوم                                   |                       |
| امين گوندل                                                                                                                  | تقابلی سیاسی نظام (لازمی)                 | پرچه                  |
| ) امين گوندل                                                                                                                | تحریک پا کستان اوراس کا پس منظر ( لازی    | يرچ <sup>ېفت</sup> م: |
| بروقيسرائم المستأنق                                                                                                         | بين الاقوامي تنظيمين                      |                       |
| بروفيسرا يم-ايشائق                                                                                                          | قانون مین الاقوامی<br>۱                   | 'پرچهٔ شم             |
|                                                                                                                             | ے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |                       |
| امين گوندل                                                                                                                  | پاکستان کی خارجہ پالیسی                   | ېرچه نم               |
| =                                                                                                                           | <u> </u>                                  |                       |
| محمدامين گوندل                                                                                                              | برسى طاقتول كى خارجه پالىسى               |                       |
| محمدا مين گوندل                                                                                                             | ُ نظمیات عامه<br>ـــــــــد کیا           | پرچهوچم.              |
|                                                                                                                             | جديد مسلم مفكرين                          |                       |
| چ کیجا)                                                                                                                     | دانیال گائیڈائیم۔اےسیاسیات (وس پر         | ***                   |
|                                                                                                                             | دانیال گائیڈایم۔اےسیاسیات(سال اوّا        |                       |
|                                                                                                                             | وانیال گائیڈا تیم۔اےسیاسیات (سال دوم<br>ا | 1                     |
|                                                                                                                             | اليد:<br>                                 | سابقه پر ہے سو        |
| ملتبه رو (دب ک جلال دین بیتال بلانگ / Ph:042-7660736 (دب ک جلال دین بیتال بلانگ / Ph:042-7660736 (دب ک جلال دین بیتال بلانگ |                                           |                       |
|                                                                                                                             | وب المال جوك اردو بازار لا بور            | ן דידיועו             |

















😘 آپ کی گئی ایم اے کا امتحال و بناجا ہیں المكت المكال

و آپاکے کے بین کرتا ہے

😂 سالقدامتحانی پریے

وي سالقيال شده يري

و معروضی سوالات وجوابات

و سابقه امتحانی معروضی سوالات

و اوران کے جوابات

15 C. 83

و الكالك كائد

وي ماري كتب آب كيك بهترين مدد كارورا ابنما

Ph:042-7660736 03334278640 and Ulinia 237 Www.maktabahdaneyal.com Email;maktabahdaneyal@hotmail.com